



marfat.com



marfat.com



علامه غلام رئواسعيدي شيخ الحدّيث دالالعُلم تعيميّه كراجي- ٣٨ نَاشِينَ طا (رجيزة) ١٠٨ - أردوبازار لا يور

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line; paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق مجفوظ ہیں سیکتاب کائی رائٹ ایکٹ کے تحت رجر ڈے، جس کا کوئی جملہ، بیرہ، لائن ماکسی قتم کے مواد کی نقل ما کائی کرنا قانونی طور پرجرم ہے۔





تشميع : مولانا حافظ محما برائيم فيض قاضل علوم شرقيه مطبع : روى يمليكيشنز ابتذرين ترزيلا الور الطبع الاقال : مغر 1425 ه/ار بل 2004 م الطبع الآنى : مغر 1426 ه/ار بل 2005 م

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريدياك المريك المريك

اريباك: www.faridbookstall.com

# بين ألذ ألخم الحجمر

# فهرست مضامين

| صنح | عنوان                                          | برار | منحد             | عنوان                                         | متور |
|-----|------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------|------|
| ۵۵  | طوفان نوح كاتمام روئ زمين كومحيط مونا          | JA   | rr               | سورة العنكبوت                                 |      |
| ۵۷  | طوفان نوح کاصرف بعض علاقوں پر آنا              |      | ro               | سورت كانام                                    | 1    |
|     | الله تعالیٰ کے فرائض برعمل کرنے اور اس کوسجدہ  | 7.   | 10               | سورة العنكبوت كے متعلق احادیث                 | ۲    |
| 4+  | كرتے سے اس كا قرب حاصل ہونا                    |      | 77               | سورة العنكبوت كازمانة مزول                    | ٣    |
| 11  | مشركيين كار وقرماتا                            | ri   | 77               | سورة العنكبوت كمشمولات                        | P    |
| 75  | حشر كاثبوت اورعذاب اورثواب كابيان              | rr   | FA               | الم (احسب الناس ان يتركو ا(١١١)               | ۵    |
| 41  | والذين كفروا بايت الله (٣٠٣٠)                  | ۲۳   | (** <del>*</del> | رسول الله عليظ كا صحاب كى آ زمائش             | 4    |
|     | توحید رسالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے      | 41"  | ١٣١              | سابقه امتول کی آزمائش                         | 4    |
| dr. | بحدان كوتا كيدأو جرانا                         |      | rr               | الله تعالى كم الكها شكال كے جوايات            | ۸    |
|     | جولوگ دلائل سے لا جواب ہوجا تیں وہ دھمکیوں     | to   | 74               | الله تعالى كاغنى اورب نياز جوتا               | 9    |
| 40  | ツァ <u>こ</u> 「フリン                               |      | (1-1)            | شرك اورمعصيت مين مخلوق كي اطاعت نه كرنے       | [+   |
| 44  | حضرت ايراجيم عليه السلام يرآك كالمحند ابونا    | 74   | 2                | كاتكم .                                       |      |
| YZ  | عقائد ميں ائد هي تقليد کا ندموم ہونا           | 12   | 10               | والدين كي اطاعت كمتعلق احاديث                 | 111  |
|     | حضرت لوط اور حضرت ساره كاحضرت ابرانيم          | *A   | ۳۸               | العنكبوت: ١٠١-٩ كمتعدداسباب زول               | 11   |
| 44  | عليه السلام برايمان لانا                       |      |                  | دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے بیاان پرظلم     | 11   |
| AF  | حضرت ابراجيم عليه السلام كي ابجرت كاابهم واقعه | 19   | 14               | كرتے كى وجها ان كے كتا موں كا يو جدا تھا تا   |      |
|     | حضرت ابراميم كى طرف جموث كى نسبت كى توجيه      | ۳.   |                  | جو مخص کسی گناہ کا سبب ہے گا اس پر لوگوں کے   | H    |
| 44  | اور دیگر مسائل                                 |      | ۵٠               | اس كناه كابوجدة ال دياجائے كا                 |      |
|     | حضرت لوط عليه السلام كي ججرت كمتعلق            | .11  | 01               | ولقد ارسلنا نوحا الى قومه(٢٢١ـ١٣)             | 10   |
| 44  | اجادیث .                                       |      | 00               | حعرت نوح عليه السلام كي حيات كا اجمالي خاكه   | 14   |
|     | حضرت ايراجيم عليدالسلام كطريقدك اتباع ك        | 22   |                  | اس كي محقيق كه طوفان نوح تمام زين برآيا تعايا | 14   |
| 4.  | ر غيب                                          |      | ۵۵               | بعض علاقول پر؟                                |      |
| 21- | ريب                                            |      | 50               | ال عالون پر                                   | 1    |

تبيار القرآر

| مز      | عنوان                                                                                                                                       | 湯     | مني                                   | عنوان                                                   | 15  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| ٨٨      | كا نات كى بريخ كايران بونا                                                                                                                  | ar    | 4.                                    | قوم لوط كاراستول كومنقطع كرنا                           | -   |
|         | تل ما اوحي اليك من الكتاب                                                                                                                   | 100   | 41                                    | قوم لوط كايرسر مجنس بدحياتى ككام كرنا                   | 200 |
| 49 (ro. |                                                                                                                                             |       |                                       | ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشري                         |     |
|         | نباء سابقین کے احوال سے نی علقہ کوتسلی                                                                                                      | 100   | 4                                     | (rl_rr)                                                 |     |
| -       | ل اشكال كا جواب كرتماز يُر ع كامول                                                                                                          | 1 00  | 48                                    | قوم لوط پرنزول عذاب كاليس منظرو پيش منظر                | 7   |
|         | وكتى ب يعربعض تمازى أ عكام كول                                                                                                              |       | 20                                    |                                                         | 172 |
| 91      | SU.                                                                                                                                         | 7     |                                       | جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر علامہ آلوی                | 17  |
| 41      | كراللد كي قضيلت بس احاديث                                                                                                                   | 10    | 44                                    | کے دلائل                                                |     |
| . 2     | ل كتاب كے ساتھ بحث ميں زي اور تخي كر                                                                                                        | 1 04  |                                       | جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پرمصنف کے                    | 1   |
| 90"     | ي محمل                                                                                                                                      |       | 44                                    | دلاكل                                                   | 1   |
| اسی     | ب دلائل متعارض مول تو تو قف كياجائي                                                                                                         | 2 04  | 44                                    | حضرت شعيب عليدالسلام كي قوم يرعذاب آنا                  | 6.  |
| 90      | بصورت كوري وى جائے؟                                                                                                                         | ان    | 44                                    | عاداور شمود كى ملاكت                                    |     |
| الل     | س كتاب من سے ايمان لائے والے عل                                                                                                             |       | 41                                    | قارون كاذكركرك ني عليه كوللي دينا                       |     |
| 44      | تاب كالتب كم متحق بين                                                                                                                       |       |                                       | قارون کے ذکر کوفرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم           |     |
| پ       | علی علی کے اور پڑھنے کا جوت اور بیرآ                                                                                                        |       | 44                                    | کرتے کی وجوہ                                            |     |
| 94      | ائی ہوئے کے منافی نہیں ہے<br>مناقب موتے کے منافی نہیں ہے                                                                                    |       | -                                     | تمام دنیا کے کافروں کو کس کس نوع کے عذاب                | Pro |
| 2       | رے بی عصف الله تعالی کی متعدد آیات.                                                                                                         |       | 49                                    | \$223                                                   |     |
| 94      | لداق بين                                                                                                                                    |       | ۸٠                                    | مرى كے كركاب سے كمزور كر ہونا                           |     |
|         | زہ کاحصول نبی کے اختیار میں نہیں اور مجز<br>مین سے معتب                                                                                     |       | AL                                    | عارثور کے منہ پر مکڑی کا جالا بنانا                     |     |
| 99      | مانا نبی کے اختیار میں ہے<br>معالم میں مقام میں م |       |                                       | مکڑی کے جالوں کے متعلق احادیث اور ان کے ہے ۔<br>دعب رین |     |
| 100     | رات وغیره پڑھنے پر ٹی علیہ کا ناراض ہونا<br>سند مطالبہ                                                                                      |       | AF                                    | شرق احکام                                               | í i |
| 141     | کفی بالله بینی و بینکم شهیدا<br>۱۳۷۷ م                                                                                                      | 117   |                                       | سلے زمانے کے نیک لوگوں کی عیادت کرنے کا<br>مالان        | 17  |
|         | ع مي المان الم                              | - VA  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | بطلان<br>قام در می ملی ادر کرد. معالمان کی قهم صد       | N.  |
| 104     | ل مربع الرباح المربع                             | 10    | AF                                    | عران جير من بيان حرده سانون ن مهمرت<br>علاء کوماصل سر   | ,   |
| 1+fr    | ں<br>ارمکہ کےعذاب میں تاخیر کی دیبہ                                                                                                         | 14    | Ar                                    | عالم و ان كاتع لف اوراس كاشرائط                         | 0   |
| 45      | ن بر دوز خ کے وجود کے متعلق روایات او                                                                                                       | 27 12 |                                       | عالم دین کے فرائض اور نیکی کا تھم دینے کی تفصیل         | 0   |
| 1+0"    | ي ونظر                                                                                                                                      | يح.   | AY                                    | وتحقيق                                                  |     |

بيار القرآن

جلائم

| F | فهر |
|---|-----|
| _ | 10  |

| منح        | عنوان                                            | نبرثار | منح  | عنوان                                          | نبثور |
|------------|--------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|-------|
| P          | محسنين كامعتى اورمصداق                           | ۸۵     |      | كن صورتوں ميں كفار كے ملك سے ججرت كرنا         | AF    |
| ITT        | سورة العنكبوت كاانقتام                           | FA     | [+4] | فرض ہاور کن میں نہیں                           |       |
| 110        | سورة الروم                                       |        | 1+4  | جنت کے بالا خانوں کا کون متحق ہوگا؟            |       |
| 110        | سورت كانام                                       | 1      |      | مستقبل کے تحفظ کے لیے مال جمع کرنے یانہ        | 4.    |
| Iro        | سورة الروم سے متعلق احادیث                       |        | 1+1  | كرتے معلق مخلف احادیث میں تطبیق                |       |
| 144        | سورة الروم كى سورة العنكبوت عصماسبت              | +      |      | نبی علق اور آپ کے اصحاب کی تنگی اور وسعت       |       |
| IFY        | سورة الروم كے مشمولات                            | 4      | I•A  | معلق مخلف احادیث میں تطبیق                     | -     |
| IFA        | الم (١١١٠) غلبت الروم (١١١٠)                     |        |      | لوگوں کی ضرورت اوران کے ضرر کے وقت ذخیرہ       | 4     |
|            | رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی چیش کوئی کی         | 4      |      | اندوزی کی ممانعت اور حالت توسع میں اس کا       |       |
| 114        | احاديث                                           |        | 1+9  | 3152                                           |       |
|            | جوے میں جیتی ہوئی رقم کوصدقہ کرنے کے حکم پر      | 4      |      | نی علی کے الل کے پاس ایک سال کا طعام           | 4     |
| 111        | اشكال كے جوابات                                  |        | III  | ہونے کے باوجودان کی تنگی اور عسرت کی توجیہ     |       |
| 127        | زرتفيرآ يات كمسائل ادرفوائد                      | ٨      | III  | لؤكل كالشجح معنى اورمفهوم                      | 20    |
|            | الله کے دعداور دعید کامعنی اوران کی خلاف ورزی    | 9      |      | الله تعالى كى ذات اور صفات ير روزمر ٥ ك        |       |
| -          | كالمختيق                                         |        | BP   | مشابدات ساستدلال                               |       |
|            | وتيا دارلوگول اور دين دارلوگول كى سوچ اور فكر كا | Į+     | 111  | وما هذه الحيوة الدنيا (٢٧ ١٦٢)                 | 44    |
| ro         | فرق .                                            |        |      | ونیا کامعنی اور دنیا کے خسیس اور گھٹیا ہونے کے |       |
|            | انسان کے اینے نفس اور خارجی کا نتات ہے اللہ      | I      | III  | متعلق احاديث                                   |       |
| 2          | تعالیٰ کی تو حید پر ولائل                        |        | 110  | ونیا کی زندگی کو کھیل تماشافر مانے کی وجہ      | 44    |
| 72         | قيامت اورحشر ونشر پردلائل                        |        | 110  | وارآ خرت كاحقيق زعدكى مونا                     | 4     |
|            | انبیاء کا انکار کرنے والے کفر کے مرتکب ہوئے      | 11     |      | ا اخلاص کامعنی اور مؤمن اور کافر کے اخلاص کا   | ۸۰    |
| 72         | اورعذاب دوزخ كے متحق ہوئے                        |        | 114  | فرق                                            |       |
| ۲۸         | الله يبدؤا الخلق ثم يعيده (١٩-١١)                | 10"    | 114  | مشركيين كى ناشكرى اوران كاظلم                  | AI    |
|            | قیامت کے دن مشرکین کے احوال اور اہلیس کے         | 10     | IIA  | ا والذين جاهدوا فيناكدان ال                    | AF    |
| <b>m</b> q | صيغه کي مختبق                                    |        |      | ٨ اس مديث كي محقيق كرجس في الي علم ك           | 1     |
| ۴.         | جنت مين اع كالمحقيق                              | 1.4    | t    | مطابق عمل كيااللهاس كوان چيزون كاعلم عطافرما   |       |
| 77         | پانچ تمازوں کے اوقات                             | 14     | 119  | ہے جن کا اس کو علم بین                         |       |
| 7          | ومن ايته ان خلقكم (٢٤_٢٠)                        | 1A     | 119  | 556 C - W                                      | 194   |
| 11.        |                                                  |        | P .  | F 40 .                                         |       |

marfat.com

تبيار الغرآر

| 273                      |                                                                                | انهر | 4    | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 婷   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                          | محقين كزد يكفرت كاستكال فاقت                                                   | ro   |      | انسان اور بشرك حليق عداطة تعالى كي توحيدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19  |
| IOA                      |                                                                                | -    | ira  | استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| The second second second | اليع جم كي بعض احدا ولكوا كركى كود                                             | 24   |      | مردول اورخورتول کے متاسب جنسی تقاضوں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r.  |
| 109                      | الشك فليق كوبدلنا ب                                                            | -    |      | ان کی متوازن شرح پیدائش سے اللہ تعالی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 4                        | اليج بم كيمن اصداء كولكوانا ياكوانا تغير علق                                   | 72   | 164  | توحيد پراستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 109                      | اللب                                                                           |      |      | اس خارجی کا تکابت اور انسان کی زیانوں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ri  |
|                          | انانی اجراء کے ساتھ معد کاری کی تر م اور                                       |      | 102  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 14-                      | ممانعت كمتفلق احاديث                                                           |      |      | انسان کی نینداورطلب رزق کی ملاحیت سےاللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77  |
|                          | انانی اجراء کے ساتھ معد کاری کی تریم اور                                       | 779  | IM   | تعالیٰ کی قدرت پراستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 14+                      | ممانعت كي مخلق فقها مداب كي تفريعات                                            |      |      | زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **  |
|                          | انسان کے بالوں سے پوند کاری کی ممانعت پر                                       | r.   | 1179 | استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 14.                      | ایک شبکا جواب                                                                  |      |      | زین اور دیکرسیاروں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                          | مثله ک فحریم سے استداول پر آیک اعتراض کا                                       | M    | 1179 | توحيد براستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| IHL                      | جواب                                                                           |      | 10-  | سبالله تعالى كاطاعت كزاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                          | انسان کی اینے جسم پرعدم ملکیت ہے استدلال پر<br>مصدیقہ مرد م                    |      | 10+  | ز من اورآ سان من الله تعالى كى بلند مفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 141                      | اعتراش کاجواب                                                                  |      | 10.  | ضرب لكم مثلا من انفسكم (١٨٠٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| PA P                     | ایک محالی کے ہاتھ کاشنے پر مواخذہ سے اعتماء<br>کی سے محالی کی مرافعہ مرابت اول |      |      | انسان این نوکروں کو اپناشر یک کہلوا تا پیند قبیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TA  |
| INI                      | کی پیوندکاری کی ممانعت پراستبدلال<br>استدلال ندکور پرامتراش کاجواب             |      | 105  | کرتا تو وه الله کی مخلوق کواس کا شریک کیوں کہتا<br>سراہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 18                       | اسران مدور پراسران باداب<br>حریم انسانیت سے اعضاء کی پوند کاری گ               |      | ,-,  | ہے:<br>ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کی دومرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79  |
| arı                      | مرد المناسب سے الساء فی پیوند فارق فا<br>ممانعت براستدلال                      |      | 100  | انسان کے اعضاء کی پوندکاری کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ITT                      | ستدلال ندكور پرايك اعتراض كاجواب                                               |      | 101  | The second secon |     |
|                          | حیاولنس سے اعتماء کی پوعد کاری سے جواز پر                                      |      | 100  | فطرت كاشرى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ÍAA.                     | ستدلال اوراس كاجواب                                                            |      | FOI  | مریجی کی فطرت پر پیدائش کی صدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mr. |
|                          | نسان کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کے جواز                                       |      |      | اگر فطرت سے مراودین حق بااسلام ہوتو پھر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| INA                      | باغارتس سےاستدلال                                                              |      | IDY  | حدیث عوم رئیس رہے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 1114                     | ستدلال ندكور كالبطال                                                           |      |      | الروم: ١١٠٥ وراس مديث من فطرت عدم او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77  |
| 1319                     | ماجرين پرانساردين كاياركي تعيل                                                 | 0.   | 104  | كامل بيئت اور سيح وسالم خلقت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

marfat.com

تبيان القرآن

| منحد | عتوان                                                                         | نبرثار | منح    | حوان                                                                           | نمبثور |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | فقهاء احتاف کے مزدیک مطلق کومقید برمحمول                                      | 40     |        | مرف امحاب مبرك ليتكى بس اليداد إدايار                                          | ۵1     |
| IA9  | كرتي كاضابط                                                                   |        | 14+    | ك اجازت ب برخص كے ليے بيس                                                      |        |
| 19+  | حف آخر                                                                        | 44     | 121    | سنطی میں دومروں کے لیے ایک رکرتے کا ضابطہ                                      | ar     |
| 19+  | منيب كالمعني                                                                  | 44     |        | اہے اور اے عمال پر اور دومروں پرخرج                                            | ٥٣     |
|      | نماز کے عمرازک کرنے کو کفر اور شرک قر اردیے                                   | AF     | 144    | کرنے کی ترتیب                                                                  |        |
| 191  | ک توجیہ                                                                       |        | 145    | ترتبب مذكور كے متعلق عزيدا حاديث                                               | ΔF     |
| 141  | ہر فریق کا اپ نظریہ ہے مطمئن اور خوش ہونا                                     | 19     |        | جنگ رموک می حضرت عکرمدے جال بلب اور                                            | ۵۵     |
| 195  | نفس اورروح كے تقاضے                                                           | 4+     |        | پیاسے ہوتے کے باوجود پائی دومروں کودے کر                                       |        |
|      | راحت اور مصبیت کے ایام میں مومنول ازر                                         | 41     | 127    | مرجائے کا جواب                                                                 |        |
| 195  | كا قرول كے احوال                                                              |        |        | ایک کے کو بانی پلائے سے مغفرت کے حصول                                          | 24     |
| 191" | شكراورمبركي تلقين                                                             | 41     | 144    | ے ہوندکاری پراستدلال اوراس کا جواب                                             |        |
| 1917 | ا پنامال قر ابت وارول كوديين كى فضيلت                                         |        |        | مروه عورت کے پیف سے بچہ تکا لئے اور اضطرار                                     | 64     |
| 190  | معاوضے کی طلب ہے کسی کو ہدید دینا                                             |        | 144    | کی بنیاد پر بوندکاری سے استدلال کا جواب                                        |        |
|      | معاوضہ کی طلب سے مدید وسینے میں تراب                                          | 40     | HA+    | كردول ك كام ك توضيح                                                            |        |
| 194  | فقهاء                                                                         |        |        | خون اور پیشاب سے قرآن جید کو لکھنے سے                                          |        |
| 194  | ظهر الفسادفي البر والبحر (٣١٥٣)                                               |        | IAI    | اعضاء کی پیوند کاری پراستدلال اوراس کاجواب                                     |        |
| 199  | بحرو برکے قساد کا محمل                                                        | 1      |        | سرجری کی تعلیم اور مش کے لیے غیر مسلم اموات                                    |        |
| l'e- | الله مير بيندول كاحل شاءونا                                                   |        |        | کے اوسٹ مارٹم کے جواز اور مسلم اموات کے                                        |        |
| Yel  | بارش کے ڈراجہ بندول پر رصت نازل فرمانا<br>در مند مند مندول پر رصت نازل فرمانا |        | IAA    | پوسٹ مارٹم کے عدم جواز کی تحقیق<br>غرمسلہ میں سے معادی میں میں اس              |        |
| 404  | الله الذي خلقكم من ضعف (٢٠ ـ ٥٣)                                              |        |        | غيرمسلم اموات كاحترام لازم ند جوف اوران                                        | 41     |
| 74 1 | عذاب قبر کے متعلق احادیث                                                      |        | PAL    | کی اہانت کے جوازیش اصادیث<br>غرمسلم دور میں معتدد میں میں میں اساس             |        |
| r-0  | قبا مت کے دن کفار کا جھوٹ بولنا<br>م                                          |        | 13.    | غیرمسلم اموات کے احترام لازم ندہوئے اوران                                      | 17     |
| 7-0  | لاهم يستعتبون كالمعنى                                                         | 1      | IAZ    | کی اہانت کے جواز میں فقیاء اسلام کی عبارات<br>مسلم اصاری میں میں کے مدورہ ان ا | u per  |
| F=0  | کفار کے مطلوبہ میخزات نددینے کی وجہ<br>مورة الردم کا اختیام                   | AA     | IAA    | مسلم اموات میں سرجری کے عدم جواز اور غیر<br>مسلم اموات میں اس کے جوازی اصل     | { "    |
| Fe/  | موره الردم الاصاب مورة لقمان                                                  | - 75   | ""     | مطلقاً مردے کی ہڑی توڑنے کی ممانعت اور                                         | 40"    |
| Y+2  | مورة كانام                                                                    | -      |        | مسلمان مردے کی ہدی توریے کی ماست اور                                           |        |
| Y-2  | مورة لقمان كاز مائة نزول                                                      |        | IAA    | تعارض کا جواب<br>تعارض کا جواب                                                 | 1      |
|      | 077,242,00-477                                                                | 1      | ,,,,,, | الران الراب                                                                    |        |

تبيار القرآر

| -      | حثوال                                                                        | نبرثار | مل    | عنوان                                          | نبتؤار |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|--------|
| -3     | غتاء اور ساح کے متعلق منسرین احتاف کی                                        | Ma.    | r-A   | سورة لقمال كي سورة الروم سے مناسبت             | -      |
|        | ماہ اور ماں سے میں سرین احال ی<br>تصریحات                                    |        | P- 9  | سورة لقمان كے مشمولات                          |        |
| PPA .  | ماريوت<br>جا تزاور ناجا تزساع                                                |        |       | الم 0 تلك ابنت الكتاب الحكيم                   | 1      |
| 177.   | د کھاوے کے لیے حال کھیلنے کی خرابیاں                                         |        | rii - | (1_11)                                         |        |
|        | اع کامیاب<br>اع کامیاب                                                       |        | 1111  | يسم النُّدك امرار                              | 4      |
| Prime. | مارع کی حقیقت<br>سارع کی حقیقت                                               |        | rir   | الق لانميم كامرار                              |        |
| rm     | ساح کی الواع شرائط آلات موسیقی کے استعال                                     |        | '''   | قرآن مجيد كا مدايت اور رحمت مونا اور محسنين كا | ٨      |
|        | اور تواجد کی تر می اندر مما نعت پر دلائل                                     |        | rim   | معتی                                           |        |
| rm     | اوروا بیدن اور ما ست پردلان<br>غناء اور ساع کے متعلق اعلی حضرت اہام احمد رضا |        | 7117  | نماز قائم کرئے کے معانی                        | 9      |
| 1      | عاد اور عان کے میں ان صرف آیام اکر رضا<br>فاصل پر بلوی کی تحقیق              |        | rio   | ز كو قا كالغوى اورا صطلاحي معنى                |        |
| 1111   | علی میزائے ذکر اور موموں کی جزاء کے ذکر کا                                   |        | FIN   | انبياء يبهم السلام برزكؤة كافرض شدمونا         |        |
|        | تقابل                                                                        |        | 1     | ز کو ہ کی تاکید اور اس کے نصائل کے متعلق       |        |
| rra    | ا سانوں کا متدرر ( کول) اور ایک دوسرے ہے                                     | 1      | MZ    | امادیث                                         | ,,     |
| 1      | ا عاون فا معدر رو الما ورايك دوسر يا الما الما الما الما الما الما الما ا    |        | MA    | آخرت يريفتين اور مدايت برقائم مين كامعني       | 194    |
| 1      | ین کا حزازل شد ہونا اس کی حرکت کے منافی                                      |        | P19   | مفلحين كامعتى                                  |        |
| PPA    |                                                                              |        | 119   | لعوالحديث كالحمل غناء كوقر اردينا              |        |
| PPA    | C = C . Ch = 1                                                               | 1 1    | ***   | غناء کی تحریم اور ممانعت میں قرآن مجید کی آیات |        |
| MEN    | 1 10                                                                         | _      | 114   | غناء کی تحریم اور ممانعت میں احادیث اور آثار   | 1 1    |
| 1      |                                                                              | 1      |       | جس من کے اشعار کا دف کے ساتھ یا بغیر دف        | ]      |
| ) rm   |                                                                              | e      | ttt   | كاتحاع فاتزب                                   | !      |
| 1      | مست كے معانی 'اس كى تعريفات اوراس كے                                         |        | rro   | آلات موسيقى كرساته ساح كاحرام مونا             | , ;    |
| 1      | للاقات ا                                                                     |        |       | آلات موسيقى كماته ساع من نقهاء احتاف كا        | 1      |
| 1329   | ميم لقمان کي حکمت آميزيا تين                                                 | F9     | rra   | نظريية                                         |        |
| 197    | و ما الله م سو مد و                                                          | a 1%   |       | آلات موسيقى كے ساتھ ساع ميں فقهاء شافعيه كا    | rı     |
| ro     | يم اقمان كوشكر كرف كالمقين                                                   | M      | FFY   | تظريي                                          |        |
| ra     |                                                                              | 4      |       | آلات موسيق كے ساتھ ساع من فقهاء مالكيدكا       | ۲۲     |
| re     | رك كظم عقيم موتى كي توجيه                                                    | ۳۳ ا   | 177   | تظري                                           |        |
| PO     | ظ عام ے عموم اور خصوص مراد لینے کا متابط                                     | ٣٣ الة | 111/2 | آلات موسيقى كساته ساع من فقها وعنبليد كانظريه  | 44.    |

marfat.com القرآء

| 1 | į |   | ı |  |
|---|---|---|---|--|
| ٦ |   | ١ | ı |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   | • |   |  |

| ست | فهر |
|----|-----|
|    | _   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 . 8  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| منج  | محتوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبرتار | منحد   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبثور |
| 121  | ظاهرى اور باطنى نعتون كاتفعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414    | 101    | مال كے ساتھ زيادہ نيكى كرتے كى وجوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ra     |
| 121  | تفليدا ورعقيده كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40     | TOP    | والدين كے ساتھ فيكي كرنے كى وجو بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ואין   |
| 121  | عقائد بن تقليد كے جوازياعدم جواز كى بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44     |        | اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r2     |
| rzm  | الله کے پاس حسن انجام کا بانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44     | 700    | منعلق قرآن مجيد كي آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| [    | كافرول كى كنديب سے آپ كوغم كرنے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AF     |        | حعرت موی کا حضرت خضر ہے حصول تعلیم مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ďΛ     |
| 120  | مما نعت کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49     | 15.0   | کے اوب سے درخواست کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 120  | آپ کوالمدر للد کہتے کے علم کی توجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۷٠     |        | حضرت موی علیدالسلام کی درخواست میں ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179    |
| 124  | الله تعالى كے غنى ہونے كى وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41     | raa    | کی د جورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|      | بعض واعظمين كاالله ك ذكركو فاني اور رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 104    | حضرت خضر كتعليم وين سے احتر ال كى توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۰     |
| 144  | علي كالركوباتي قراردينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 104    | لعليم اور تعلم كآواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵     |
| 144  | كلمات الله كاغير متنابي مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | اسا تذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٢     |
|      | رات کوون اور دن کورات میں داخل کرتے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40     | ron    | متعلق احاديث اورآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| MA   | معالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | اساتذه اورعلاء ك تعظيم اورتو تير كے متعلق فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣     |
| PZ4  | الم تر ان الفلك تجرى (۳۳ـ۳۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 109    | اورعلماء کے اقاویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 1/4+ | مبراورشكر كى فضيلت مين احاديث ادرآ ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | استاذ کی تعظیم و تھریم کے متعلق اعلیٰ حضرت امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ar     |
| PAI  | صوفیاء کے زو کیے صبر کی تعریفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 444    | احمد مضافاضل بريلوى كيدولاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| PAP  | صوفیاء کے نزد کی شکر کی تعریفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | **     | كافرمال باب كى خدمت كرف كااستسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| PAP  | معتدل لوگوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1    | L.A.L. | اللدى طرق رجوع كرت والول كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ra     |
| PAP  | اولا د کی وجہ ہے والدین کی مغفرت کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 740    | ا الأس رزق من اعتدال جائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| PAP  | علوم خسید کی تی ہے کا شان نزول<br>مناب میں میں تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | انسان كا ہرچھوٹا يزاعمل الله تعالى كے احاطه علم ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۸     |
| 1/10 | مخلوق ہے علوم خمسہ کی تقی<br>مجاب ہے میاب مثر کی تقریب میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 740    | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ***  | مخلوق ہے علوم خمسہ کی تغی کی احادیث<br>مجلہ قب سیارہ قب کنفی سرمجمل میں ناتھی لغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٠    | PYY    | مبراورع ميت كالغصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩۵     |
| #A*I | حلوق سے علوم تمسیل فی کا علی اور مطاب استیب<br>رمعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸ľ     | P1/2   | الانصعر كالمتنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.     |
| PAY  | ا کا کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | MM A   | الا المسلى سے چلنے كى تضيابت اور بھاك الريكنے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AI I   |
| MAZ  | بارش کے نز دل کاعلم<br>رین سے جربی علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A0     | AFT    | المرمت المراجع |        |
| MAA  | ا ماؤن ہے ہے ہو ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A1     | PMA    | ا کرھے ٹی آ واڑ کی قدمت اور مرت ن یا عل ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44     |
| PAR  | الس قاور العرو او العادية والعادية والع | ^2     | P19    | فضيلت المراجع  |        |
| 2    | مرتے کی جکہ کاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ^^     | 12.    | الم تروا ان الله سخولكم (٣٠-٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***    |

جلائم

marfat.com

تبيار القرآن

| F       | خوان                                                      | نهر | بز     | عزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبثور |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | عالم الغيب كامعنى اسكاربا اوراسكا الشرقوالي               | 10  | 14.    | قيا مست كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A4     |
| m       | كرما تو تصوص مونا                                         |     |        | علوم خمسه كاالله تعالى كساتحه خاص موناني متافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4+     |
| MA      | مري ادر بر كلون كومال حن بنانا                            |     | 191    | علم عطاكرتے كے منافى نبيس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| mm      | انسان کوشی سے مانا                                        |     |        | رسول التدهيسة كوعلوم خسدوعلم روح وغيره ديئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41     |
| 177     | بانی ک ایک حقیر اوعر سے انسان کو متانا                    |     | 797    | جائے کے متعلق جمہورعلما واسلام کی تضریحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| יורו    | الشك لمرتب وح ك اضا وت كاحتي                              |     | -      | الله تعالى كى ذات من علوم خسد ك أتحمارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91     |
| mr      | روح کی محتین                                              |     | 190    | خصوصيت كاباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ייוריינ | ردح كالغوى اوراصطلاحي معنى                                | Ħ   | 794    | رف آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91"    |
| 110     | رورح كي معداق شر النف الوال                               |     | 144    | سورة السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| m       | روح کی مح تر یف                                           | rr  | 14.1   | سورة كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| li .    | روح کے جم لطیف ہوئے بدن میں طول کرنے                      | Ma  | 191    | سورة السجدة ك فضائل بس احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1       | احل ہوئے اور ورو اور لذت کا اوراک کرنے                    |     | 757    | مورة السجدة كي سورة لقمان عصمنا سبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1774    | كي توت شرآن جيد كي آيات                                   |     | P*P    | سورة السجدة كمشمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ("     |
| 1       | وح کے جم لطیف ہونے اور قد کورہ صفات کے                    | 10  | Jan La | الم (اا_ا) لكتاب لا ريب فيه (اا_ا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵      |
| mz      | مال موت كي وت شراحاديث                                    |     | P-0    | الف لام ميم كاتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L      |
| 214     |                                                           |     | 4+4    | قرآن مجيد كالخلف النوع بدايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|         | ومن اور کا فرکی مدحوں کو قبر میں ان کے جسموں              |     |        | اس اجكال كاجواب كدائل حرب كے پاس و يہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
| t1/     |                                                           |     |        | مجمى كى رسول اورعذاب ئے دائے والے آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|         | ومن اور کافر کی روحول کی ان کے جسموں سے                   |     | 15-4   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 1       | منے کی کیفیت ادران کے برزخی حالات اوران کا                |     |        | ال اشكال كاجواب كراكرة ب مرف قريش كمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1 1-7   |                                                           |     | 14.7   | رسول میں تو پھراال کماب کے کیے رسول میں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 1       |                                                           |     | r-A    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|         | ند تعالیٰ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت<br>مرد سے مردا |     | P-A    | منگل کے دن کومنحوں مجھنے کی تحقیق<br>ریاد ہیں ال سے میں ہیں معت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| P       | یے کے محال<br>یا ملک الموت تمام مخلوق مرموت طاری کرتے     |     | P+4    | الله تعالی کے تدبیر کرنے کامعتی<br>ایک ہزارسال میں اللہ تعالیٰ کی طرف کاموں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۲ ا   |
| 1       | as the same                                               |     | 1110   | ایک ہرارسان من القد تعالی می حرف قاسوں نے<br>چڑھنے کے محاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "      |
|         |                                                           | 4   |        | پر سے ہے ہاں<br>بچاس ہزار سال کے دن اور ایک ہزار سال کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| P       | ب وت پروت ۱۱ المجرمون ناکسوا (۱۲٬۲۲) ۲۲ (۲۲               | 1   | 1      | بي ن برارس عدر الرابيك برارس عدر الرابيك برارس عدر الرسال عدر الر |        |
|         |                                                           |     |        | 0-0-0-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

تبيان الغرآن

marfat.com

جلدتم

| صنى      | عنوان                                                                                                                                                       | نميرثار | منحد      | عنوان                                                      | نبثور          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 444      | و لقد الينا موسى الكتاب (٢٣-٢٣)                                                                                                                             | ۵۲      |           | قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا تمر آورنہ                | P              |
|          | سيدنا محد عليه كى حضرت موى عليه السلام س                                                                                                                    | ۵۳      | r'th      | t <sub>or</sub>                                            |                |
| ۳۳۵      | ملاقات كي كال                                                                                                                                               |         |           | تمام جنات اور انسانوں کے ہدایت یافتہ نہ                    | 173            |
|          | بارش کے بانی سے بنجر زمین کو زر خیز کرنے کا                                                                                                                 | ۳۵      | rrq       | ينائے کی توجیہ                                             |                |
| bala. A  | اتعام تا كتمهيس جسماني څوراك حاصل بو                                                                                                                        |         |           | جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرتے کے                       |                |
|          | برایت کے پانی ہے مردہ دلول کوزیرہ کرتے کا                                                                                                                   | 35      | rr.       | متعلق احادیث                                               |                |
| h-lin. A | انعام تا كتهبين الله كي معرفت حاصل مو                                                                                                                       |         | rr.       | ووزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ                        | 12             |
|          | آیا فیملے دن سے دنیا س کفار کی محکست کا                                                                                                                     | 40      | PPI       | لسیان کے دومعنی                                            | 77             |
| PM2      |                                                                                                                                                             |         | ٣٣٢       | سجدة تلادت كآ داب                                          | 79             |
|          | آ یا ہر حال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہادواجب                                                                                                               | ٥٧      | rrr       | نماز میں بحدہ حلاوت کی ادائیگی کا طریقہ                    | l <sub>e</sub> |
| PPZ      | ہے اُنہیں؟                                                                                                                                                  |         |           | ركوع اور جود من قرآن مجيد يزهي كاممانعت                    | M              |
|          | نی علیہ کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار                                                                                                                   | ۵۸      | l-l-l-    | کے متعلق احادیث                                            |                |
| MUN      | کرنے کافرق                                                                                                                                                  |         |           | ركوع اور يجود من قرآن مجيد برد سنة كى ممانعت               | ۳۳             |
| PPA      | سورة السجده كااختيام                                                                                                                                        | ٩۵      | FFF       | كيمتعلق فقها واسلام كي عبارات                              |                |
| pr/r/q   | سورة الاحزاب                                                                                                                                                |         | July,     | تتجافى اورمضاجع كامعنى                                     |                |
| mud      | سورة كانام                                                                                                                                                  | 1       |           | تہجراوررات کے دیگر لوائل پڑھنے کی نضیلت اور                |                |
| 1779     | سورة الاحزاب كا زمانة مزول<br>تسبيه                                                                                                                         | ۲       | rra       | ان کی رکعات کی تعداد میں اصادیث                            |                |
| P5-      | سورة الاحزاب كے مشمولات                                                                                                                                     |         |           | اہل جنت کا چھوٹے ہے چھوٹا اور بڑے ہے بڑا                   | 2              |
| 100      | بنونضير كوجلاوطن كرنااورغز وة الاحزاب كاسبب<br>منه سر                                                                                                       |         | 1772      | ورچه                                                       |                |
| Par      | غزوة الاحزاب كالخضرذ كر                                                                                                                                     |         | rry.      | مومن اور فامق کا دنیا اور آخرت میں مساوی نه ہوتا           |                |
| Par      | غروة بنوقر يظه كالمخضرة كر                                                                                                                                  | A       |           | ذمی کے بدلہ میں مسلمان کوئل نہ کرتے کے متعلق               | ۳۷             |
| ror      | غرّوة الاحزاب مين قضاء بموية والى تمازين                                                                                                                    | 4       | ۳۲۸       | ائمہ ملاشہ کے دلائل                                        |                |
| rar      | غزوة الاحزاب ش وتوع يذير بي وي والشيخزات<br>المراب المراب | A       |           | المر جلاشے دلائل کے جوابات اور امام ابوطنیف کی             | P/A            |
| P66      | يا يها النبي اتق الله (۱_۱) مياليس مراجع                                                                                                                    | 4       | PP4       | المرت عدلائل                                               |                |
| PAY      | نی علی کا کا اگر نے کی توجید<br>نی مران میں مصال جا معتن                                                                                                    | 1.      | P7%       | عذابِاد تی اورعذابِ اکبر کے مصادیق<br>ظل سرور میں میں معن  | 14             |
| P02      | نبی کالفوی اوراصطلاحی معنیٰ                                                                                                                                 | 11      | rm        | ظلم کے لغوی اور عرفی معنیٰ<br>ظلاس میں میں سیمتعلق میں میں | ٥٠             |
| PA 4     | علامہ اسامیل حقی کے زر کیک نبی علاقت کو نام کے                                                                                                              |         | America . | ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث اور                  | 01             |
| 102      | بجائے مفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ                                                                                                                        |         | PTM       | ان کی مشرور کی تشریح                                       |                |

| 4    | فؤال                                             | نبرتار   | مؤ      | عنوان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190  |
|------|--------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | مند ہو لے بیٹوں کوان کے اسلی باہوں کے ناموں      | ۳.       |         | معنف کے نزدیک آپ کو ذات اور مقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11"  |
| 720  | 6                                                |          | TOA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| FZY  | 3 / 1                                            |          |         | كفاركا آپكو پيغام توحيدسنانے سے روكنے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10"  |
|      | اقسط خطأ اورمغفرت اوررحمت كےمعالى اوران          |          | 1744    | نا كام كوشش كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PZA  | کی وضاحت                                         |          | F4+     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | خود کوائے اپ کے فیر کی طرف منسوب کرنے پر         |          |         | رسول الله عليه كا مجوسيول مشركون اور مبود و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| PZA  | وعير                                             |          | PH      | نساري ك مخالفت كرف كالحكم دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | مومنوں کی جانوں اور مانوں پر ان کی برنب          |          | 777     | كفاراورفساق كي مشابهت كي عظم كي محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 129  | ي الله كانم ف كرف كازياده المتيارب               |          |         | کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں علامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      | مومنول کی جانول اور مالول پر ان کی برتبعت        |          | 277     | مناوی کی مختیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| PA+  | ي الله در ادو من الله                            |          |         | کفاراور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں سیخ عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14   |
| 1    | عام مسلمانوں کی نبعت نی میں مسلمانوں کے          |          | MAL     | الحق د ہلوی کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    |
| 17A- | حقوق کے زیادہ تغیل اور ضامن ہیں                  |          |         | کفار اور فسال کی مشابہت کے سلسلے میں فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 1    | سریراه ملکت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی زعد کی   |          | la.Ala. | احناف کی مختیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| PAI  | 20 200 000                                       |          |         | کفار اور نساق کی مشاہبت کے سلسلہ میں اعلیٰ اعلی | 1'   |
|      | زواج مطہرات کے مومنوں کی ماشیں ہونے کی<br>ضاحت   |          | 770     | حضرت امام احمد رضا کی تحقیق<br>کفار اور فسال کی مشایبت کے سلسلے جس مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| PAP  | رصاحت<br>بہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی |          | PYZ     | الفار اور حسال في مشا يبهت من المنطقة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,  |
| PAP  | 1 1.2                                            |          | "       | الیاس میں مشایب کی وجہ سے صرف مظاہری اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تموم |
|      | سلمانون اور کافرون کا ایک دوسرے کا دارث نہ       |          | 52.44   | ونياوي علم لا كومو كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| PAT  |                                                  |          | :       | بدعقیدگی بدعات اور بداعمالیوں میں مشابہت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ]    |
|      | م جناق من انبياء عليم السلام سے جوم دليا كيا     | y m      | FY9     | وجدے كفر مراى اور حرمث كا تحكم لا كو موكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PA   |                                                  |          | 1744    | ا تباع وحی کے محامل اور بدعت سینے کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| TA   | نبياء عليهم السلام يسوال كمتعدد كائل             | ון מיין  | 1720    | مسي مخض كرا تدردوول شيئان كمتعدومال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ry   |
|      | ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله                | ۳۳ ا     | 121     | قلب كيمصدال كمتعلق قديم اورجديد آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   |
| PA.  |                                                  |          | 121     | ظهار كي تعريف اس كالحكم ادراس كا كفاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | †A   |
| 1    | روۃ الاحزاب میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے       | المالم إ |         | یوی کوطلاق کی شیت سے مال مبہن کہنے کا شرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14   |
| FA.  | موسی صل اوراحسان کابیان                          | 1_       | PZP     | - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

marfat.com آبيار القرآر

| سنح        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثار | منح     | عثوال                                                                          | نبثؤر |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | معنف کے زود یک حضرت خزیمہ بن ٹابت ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al      |         | احادیث میحداور نقها واسلام کے اتوال سے مینہ                                    | ma    |
|            | شہادت سے اس آ بہت کا قرآن میں مندرج ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1791    | منوره کوییژب کینے کی ممانعت                                                    |       |
| IN-A       | رائح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | منافقوں کے اس قول کے محامل اے الل بیڑب                                         | ሮሃ    |
|            | دوشہادتوں سے سی آ ہت کا قر آ ن مجید میں درج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44      | mam     | والين جاؤ                                                                      |       |
| M+Z        | كرماآ ياتواتر كى شرط كے خلاف بے يائيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | mam     | مكمرون ك غير محفوظ ہوتے كے محامل                                               | 72    |
| Γ*A        | خزيمه اور ابوخزيمه كے ناموں كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45      | 7"91"   | جہادے بھا کنے والول کی سرزنش                                                   | ۳۸    |
| l"+A       | منافقول كوعذاب ندوي برايك اشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ala     |         | مسلمانوں کو جہادے بازر کھنے کے لیے منافقوں                                     | P9    |
|            | الله تعالى كا كفار كوغروه خندق سے بيل مرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40      | P90     | کی کوششیں اور ان کا خوف اور ان کی چرب زباتی                                    |       |
| (°+ 9      | الوثانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ray     | لقد كان لكم في رسول الله (٢١_٢١)                                               |       |
| (*)+       | ہنوقر یظہ کوان کی غداری کی مزادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         | تی علیہ کی ذات میں مختبوں اور مشقتوں پر مبر                                    | ۱۵    |
| M)         | غراده بنوقر يظ کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 194     | کرنے کانمونہ                                                                   |       |
|            | حضرت سعد نے جوموت کی دعا کی تھی اس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | MAV     | نى عليمة كى ذات مين عبادات اور معاملات كانمونه                                 |       |
| יוויי      | اعتراضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         | الله کے ذکر میں کا ال اجر کے لیے ضروری ہے کہ                                   |       |
|            | ان مفتوحه علاتول کے ملائل جہال صحابہ ہیں پہنچے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44      |         | وہ ذکر ممل جملہ ہواور ذکر کرئے والے کواس کا                                    |       |
| (M)        | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |         | [Yee    | معتیٰ معلوم ہو                                                                 |       |
| ALL        | يايها النبي الله قل لازواجك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4+      |         | غزوة الاحزاب کے متعلق اللہ اور اس کے رسول                                      | ۵۳    |
| רות<br>הות | (M_Pa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | (***    | کے وعدہ کے کامل                                                                |       |
| עוף        | نی علیت کااز واج مطهرات کوطلاق کا بختیار دینا<br>در ترمین در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | [*+1    | مجاہدین کوم دول ہے تعبیر کرنے کا سب                                            |       |
| MID        | طلاق کااختیار دینے کا سبب اوراس کی نوعیت<br>مرکز ادریتر میرونیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | ابعض مجامدین کے نذر مانے کی تحسین کی توجیہ                                     | PA    |
| MA         | بیوی کو طلاق کا اختیار دینے ہے وقوع طلاق اور<br>اور میں اور میں اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | [*+]    | جب کہنڈ رماننا محروہ ہے                                                        |       |
| MIZ        | مدت اختبار میں مداہب فقہاء<br>میں مطابقہ کی از داج کی تفصیل<br>نبی علقت کی از داج کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | (°+†    | جہادی نڈر پوری کرنے والے سحاب کے مصادیق                                        |       |
| MIA        | از واج مطهرات کامقام بیان فرمانا<br>از واج مطهرات کامقام بیان فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | (VA per | مورة الاحزاب كي أيك آيت كاحضرت تحزيمه بن                                       | ۵۸    |
| ۰۱/۱۰      | ار واج مطهرات پرزیاده گرفت فرمانے کی توجید<br>از واج مطهرات پرزیاده گرفت فرمانے کی توجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1.41    | ٹابت کی شہادت سے ملتا<br>احد مشہور میں مارے کی کاری کر سال میں کی              |       |
| ואיין      | ومن يقبت مكن لله (٣٣-٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | h,≠h,   | 0 0 7 0 1 1 1 1                                                                | ۵۹    |
| רדד        | از داج مطبرات کود گنااجرعطا قرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | , .,    | گوائل کے قائم مقام کرنے کا سبب<br>سورة توبه کی آخری آیت آیا حضرت خزیمه بن      | ,     |
|            | میش وعشرت اور د نیاوی لذتوں میں غلو ند کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                                                                                | 1.    |
| (444)      | کی مقین<br>کی مقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1     | F-0     | ا بنت کی شہادت سے قرآن مجید میں مندون ا<br>بولی یا حضرت ابوخز بید کی شہادت سے؟ |       |
| 2.         | 0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         | البول يا حمرت ابور يدل مها دت ه                                                |       |

تبيان القرآن

| ادر          | متوان                                                  | نبوار | 4        | منوال                                                           | نبثور |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| FYZ          | آيت تلم كمعاديق                                        | 90    |          | ازواج مطهرات كاورسيدتنا فاطمه رمني الله تعالى                   |       |
| FYZ          | آعت عمر سازوان مطبرات كامرادهونا                       |       | יידעיין  | عنهن كى بالهمى فغيلت بيس محاكمه                                 |       |
| PPA          | آءت لمي ساليبيت كامراده وا                             | 44    |          | عورت كامردول سے الى آواز كومستورر كيے كا                        | ΑI    |
|              | معتف كرزد يك الل بيت كا از واح اور اولاد               | 9A    | ייוויין  | علم                                                             |       |
| luhe .       | وقيره كوشال مونا                                       |       |          | بغیرشری مفرورت کے خواتمن کو کھروں سے تکلنے                      | ۸r    |
| 1            | تعريحات بنال ميت كااز واج اوراولا و                    | 49    | מדיי     | کی ممانعت                                                       |       |
| h.h.         | وفيره كوشال مونا                                       |       | דידיו    | تبرج اور جابليت اولى كالغبير                                    |       |
| 1            | قرآن مید کی نموس سے الل بیت کا از دائ اور              | 1++   |          | جنگ جمل میں معزمت عائشہ کے گھرے تکلنے پر                        |       |
| in.          | اولا دو قيره كاشال مونا                                |       | 747      | اعتراض كاجواب                                                   |       |
| 1            | احاديث محدكا طلاقات ش الل كااز واج اور                 |       |          | معزت عائشه كااصلاح كي تصدي معزت طلح                             |       |
| MAI          | وظا دو قيره كوشال مونا                                 |       | MA       | اور حضرت زبیر دغیرها کے ساتھ بھر وروانہ ہوتا                    |       |
|              | الى بيت ش از واج مطهرات اورآب كامترت                   |       |          | قاتلين عثان كالن محابه كيتعاقب من معزب على                      |       |
| LITT         |                                                        |       | LAA      |                                                                 |       |
|              | شیعہ علاء کے اس اعتراض کا جواب کہ اہل بیت              |       |          | قاتلین عثان کاسازش کر کے بعرہ میں مسلمانوں                      |       |
| White        |                                                        |       | lub      | کے دوفر یقول میں جنگ کرادینا<br>منتلد میں سرحیا علی برید مان م  |       |
|              | شیعه علاه کا الل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور<br>مراحه |       | mm-      | قاتلىن عثان كاحطرت على كرم الله وجهه الكريم پر<br>تسلط اور تخلب |       |
| Line<br>Line |                                                        |       |          | قاتلین عثان سے تصاص نہ لینے پرسیدمودودی کا                      |       |
| PERM         |                                                        | -1    | רייי     | تا من مان سے سال ماریکے پر سیر وروروں ہ                         | , , , |
| MYA          |                                                        |       |          | مثاجرات محابه بس مصنف كانظريه                                   | 9.    |
| ra-          |                                                        | - 1   |          | حضرت عائشه اور حضرت على كاجتك جمل ميس                           |       |
| ro.          | 2 4 4 4 4                                              |       | مالذما   | مسلمانوں کے خون بہتے برغم اور افسوں کرنا                        |       |
| 101          |                                                        | HI    | יאושניין | حضرت عائشه كمتعلق شيعدكي تأكفتني روايات                         | 95    |
|              | تعربت زينب بنت جحش رضى الشرعنها كاغير كفو              | III   |          | حفرت عائشہ كے كمرے نكنے يرحفرت نينب                             | 91"   |
| ran          | 3.000                                                  |       |          | اور حعرت سودہ کے گھرے نہ تکلنے کے معارضہ کا                     |       |
| rot          | 2 412020                                               |       | rro      | جواب                                                            |       |
| rar          |                                                        |       |          | حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصلاحی                        | 91"   |
| ron          | ير باتني اور فيرسيد كا باشميه يا فالمى سيده التال      | 110   | rry      | اقدام برقرآ ن جيدے دلائل                                        |       |
| بلدجم        | 122.0.11                                               | fo:   | t 0      | , القرآن                                                        | تبيار |

| صنحه   | عنوان                                          | نمبرتار | منۍ    | مؤال                                            | نبثؤر |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------|-------|
|        | الاعراف ٣٥٠ ہے اجراء نبوت کا معارضہ اور اس     | 110     |        | رسول الشعص كا انعام دينا منى فرمانا اورتقسيم    | m     |
| MAM    | كاجواب                                         |         | ran    | قرمانا                                          |       |
|        | اس اعتراض كاجواب كهنتم نبوت كامعني مهر نبوت    | ma.a    |        | رسول الله علية عصرت زينب بنت بخش رضى            | 04    |
| PAN    | ہاورآ پ کی مہرے ٹی بنتے ہیں                    |         | ran    | الله عنها كے نكاح كى تفصيلات                    |       |
|        | اس اعتراش كاجواب كه الانسى بعدى يس             | 172     |        | حضرت زينب بنت جحش رضى الله عنها ك مختصر         | IIA   |
| CVV.   | نفی کمال کے لیے ہے نہ کرنٹی جنس کے لیے         |         | ran    | سواح الم                                        |       |
|        | حضرت عیسی علیدالسلام کے آسان سے نازل           | IFA     |        | حطرت زينب سے نكاح من مسلمالوں كے ليے            | 119   |
| ሮች ዓ   | ہوتے کے متعلق احادیث                           |         | Pan    | منه و نه اورآ سانی                              |       |
|        | اس امت میں حضرت مینی علیدالسلام سے احکام       | 11-4    | የልዓ    | قدراً مقدوراً كامعتى                            |       |
| 144+   | نافذكرتے كى توجيه                              |         | F4     | انبیا علیم السلام کے ڈرنے کی حقیقت              |       |
|        | حضرت عيني عليه السلام كاشريعت اسلاميه برمطلع   |         |        | اس کی مخفیق کدرسول الله علیہ مردوں میں ہے       |       |
| (rq.   | ہوکرمسلمانوں میں احکام جاری فرہ نا             |         | 17°4+  | المسى کے ہائے جیس ہیں                           |       |
|        | حضرت عيسى عليد السلام كاقرآن مجيد بيس اجتهادكر | (4)     |        | سیدنا محمقات کے خاتم النبین اور آخری نی         |       |
| 14.81  | 20,000                                         |         | ווייין | ہوئے کے متعلق قرآن مجید کی آیات                 |       |
|        | حضرت عيني عليه السلام كا المارك مي عليه ا      |         |        | سیدنا محد طلط کے خاتم انبیان ہونے کے متعلق      |       |
| (4)    | بالشافداسلام كاحكام كاعلم حاصل كرنا            |         | سالمما | احادیث صححهٔ مقبوله                             |       |
|        | حضرت عینی علیه السلام کا اعادے ہی علیہ کی تبر  |         | 677.   | احادیث ختم نبوت کی شیخ تعداد                    |       |
| Lean   | اتورے اسلام کے احکام کاعلم حاصل کرنا           |         |        | نی علیہ کے بعد مرکی نبوت کی تصدیق کرنے          |       |
|        | حصرت عليه السلام كا جمارے نبي عليه كى          |         | 621    | والول كوفقها واسلام كاكافراورمر مدقراردينا      |       |
| ۳۹۳    | زیارت اورآ پ ک تعلیم ہے مستقید ہوتا            | i.      | 721    | ا مام غزالی کی الاقتصاد پرفتها واسلام کے تبصر ب |       |
|        | اولیاء کرام کا تینداور بیداری می آپ کی زیارت   |         | rzr    | منكرين حتم نبوت كالجمالي جائزه                  |       |
| 441    |                                                |         | 677 P  | مرزاغلام احمدقا دياني كاختم نبوت برايمان واصرار |       |
|        | ایک وفت میں متعدد مقامات پر تبی عظیم کی        |         | 17A+   | مرزاصاحب کا دعویٰ کہ وہ تشریعی نبی ہیں          |       |
| Mah    | زيارت كى كيفيت                                 |         | MA +   | مرزاصاحب كاجهادكومنسوخ قراردينا                 |       |
|        | اس اعتراض کا جواب که عبد محابه میں رسول        |         | ሮለ፤    | ۱۹۵۳ء کی تر یک حتم نبوت                         |       |
|        | الله علي كي زيارت اورا بساستفاده كاال          |         | rar    | ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت                         |       |
| 790    | قدرظهور كول جيس موا                            |         |        | اس اعتراض کا جواب که اگر آپ کے صاحبز اوے        | ١٣٣   |
| 1794   | يايها الذين امنوا اذكروا الله (٥٢_٢٩)          | IMA     | M      | حضرت ایرا ہیم زندہ رہے تو ٹی بن جاتے            |       |
| جلدتنم | 111:11                                         | far     | + 0    | . <b>الغرآ</b> ن                                | تبياه |

| فهرست |   |
|-------|---|
|       | • |

| 1     | ونوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بۋار | مزا   | and 2P                                              | نبثؤر                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | -     | موان                                                | <del>                                     </del> |
| All   | خلوت محدے میر کے دجوب پرایام مالای کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -40.1 | رسول الشريك كوتفوى كاعكم دين اورآب ك                |                                                  |
| 011   | امتراش کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | MAN   | امت کوذ کر کاعظم دینے کی توجیہ                      |                                                  |
|       | مطاقة كولسف مير اور متاح دين كروجوب ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12+  | 1744  | بكثرت ذكركرن كمتعلق احاديث                          |                                                  |
| 417   | الحال المال |      |       | ذكر اور تنبيح كرف والول كى اقسام اور ال ك           | 101                                              |
| 511   | خلوت محد کی آخریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | ۵+۰   | مراتب اور درجات                                     |                                                  |
| ۵۱۳   | مطلقات كي اقسام اورمتاح كايوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0-1   | البعض اذ كاراوراوراو                                | 167                                              |
| OI!"  | سراح جميل كالمحتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IZP" | 6+1   | الثدتعالى كصلوة نازل كرنے كامعنى                    |                                                  |
| ole.  | معرت ام بانى كونكاح كاليفام دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121  | 4+r   | ا اعرميرون ب روشي كي طرف لانے كے محال               | 101                                              |
| ۵۱۵   | تياف كازواج كامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140  | 0.r   | النحيت كامعتى اوراس كيمواقع                         | - 1                                              |
|       | تكاح كى اجازت كرشتول مى اسلام كامتوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144  | 0.5   | ا نی علی کاسا واور آپ کی صفات                       | ra                                               |
| ۵۱۵   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0+M   | ا رسول الله عليه كاامت كان عن شام مونا              | مد ا                                             |
|       | جن خوا تمن نے اپنے آپ کو نی ملک ہے تاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124  |       | ا رسول الله عليه كا الله تعاتى كى توحيد اور ذات و   |                                                  |
| 616   | کے لیے جیش کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۵۰۳   | مفات برشابد مونا                                    | - 11                                             |
|       | ا بغیرمبرے محض مبدے کوئی خاتون عام مسلمانوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ľ٨   | 0.0   | السول الشعصة كادنياش امورة خرت يرشامه ونا           | ا وه                                             |
| PIA   | كے ليے مارتيں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | F+4   | ا رسول الله علي كاعمال امت يرشام بهونا              |                                                  |
|       | ا آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جوسرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149  | 0-6   | and the second of the second                        |                                                  |
| 514   | آب رفرض بين امت رفرض بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | A.A   | ١١ جنت كاحسول الله كابيت برانسل ٢                   |                                                  |
|       | و آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جومرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸٠   |       | ١٦ كافرول اورمنافقول ہے درگزر كرنے كے تھم كا        | -                                                |
|       | آب پرحرام الممنوع بين امت پرحرام الممنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 4-9   | منسوخ ہوتا                                          |                                                  |
| ΔIA   | البيس بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0-9   | ١١ الل كتاب كي عورتون عنكاح كرنے كي تعميل           | ~                                                |
|       | ا آپ کے ضائص میں سے وہ چڑیں جومرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M    |       | ١٢١ تهذيب اور شأتشكى كا تقاضا يه ہے كه جماع اور     | - 14                                             |
| Ģ19   | آب برطال بن است برطال بين بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 4+9   | مباشرت كوكنابيت تعبير كياجائ                        | 1                                                |
|       | ا انبیا وسالفین علیم السلام کے اعتبارے آپ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ar   | Δ1+   | ١٦١                                                 | ,                                                |
| 419   | خصائص مرتقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | البنى عورت كوتعليقاً طلاق ويين كمتعلق نقبا          | اا ـ                                             |
| A dec | ا آیانی سی پرازواج می باربول کی میم واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | Δ1÷   | احناف كمونف برقرآن اورسنت سے دلائل                  |                                                  |
| 01    | المحى ياليس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | -     | ١٧٨ اجنبي عورت كوتعليقاً طلاق دينة مين فقيها واحتاف |                                                  |
| ori   | ١٨ عام مسلمالون ير ازواج بن باريون ف يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14   | 6     | سے موقف پر آ فارسحاب اور فاوی تابعین سے             |                                                  |
| 3.    | و جوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ٥١١   | ولائل                                               |                                                  |
| جلدم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 2   |                                                     |                                                  |

marfat.com

تبيار القرآن

| صنح   | عثوان                                                                                                    | نبزار | منح  | عثوال                                                                             | تبثؤر |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٣٩   | احادیث اور آنار                                                                                          |       |      | از واج معلمرات کے علاوہ ویکر خواتین ہے تکاح                                       | IAA   |
|       | بعض دیگر مواقع اور مقامات پر درود پڑھنے ک                                                                | f*1   | arr  | كرنے كى ممانعت كى توجيد                                                           |       |
| 000   | فضيلت بين احاديث اورآثار                                                                                 |       | orr  | نکاح سے ملے ورت کے چرے کود مکھنے کا جواز                                          | rA1   |
| orr   | ورودابرا میمی می انتیداوردوسرے اعتر اعلی کا جواب                                                         | P+ P  | orr  | يايها الذين امنو الا تدخلوا (٥٣-٥٨)                                               |       |
| arm   | نی علی پر درود پڑھنے کے حکم میں قراب ائے                                                                 |       |      | حعرت ناب بنت جحش کے ولیمداور آ بت جاب                                             |       |
|       | ہر بارٹی علی کے ذکر پر درود پڑھنے کے دلائل                                                               |       | 010  | تازل ہوئے کے متعلق اعادیث                                                         |       |
| ۵۳۳   | اوران کے جوابات                                                                                          |       |      | حضرت زینب کے ولیمہ کی بعض تفصیلات ولیمہ کا                                        |       |
| ۵۳۳   | اذان سے بہلے اور بعد درود پڑھنے کا حکم                                                                   |       | 512  | شرع علم اور مزول حجاب کی تاریخ                                                    |       |
|       | جن مواتع اورمواضع يرفقهاء اسلام في صلوة و                                                                |       |      | دینی اور د نیادی ضرورت کی بناپراز داج مطبرات<br>سر سم                             |       |
| ۵۳۵   | 1.44                                                                                                     |       | 014  | کوایے کمرول سے <u>لکنے</u> کی اجازت                                               | ı r   |
|       | اذ ان اورا قامت کے وقت صلوٰ قادسلام پڑھنے کی ۔<br>جن -                                                   | 1+2   |      | یا ہر نکلنے پر حصرت سودہ کو حصرت عمر کے دوبار<br>ا                                |       |
| ۵۳۵   | حين د . تو                                                                                               |       | OFA  | ٹو کئے کی وضاحت<br>دور میر میں مار                                                |       |
|       | جن مواقع اورمواضع پرفتها و اسلام نے صدو ة و                                                              |       |      | ازواج مطہرات ہے پردہ کی اوٹ ہے سوال<br>کے جربھر سے مسل نی تقد س بھر متضمہ         |       |
| ۵۳۷   | سلام پڑھنے کو کروہ کہا ہے<br>غیرت میں وہ سے میں ترصالہ میں مصرور میں رہے                                 |       | STA  | کرنے کا تکم دیکر سلم خوا تین کوئیسی مشتمن ہے<br>نی میلاندی کر سال میں بہنو تقری   |       |
| ۵۳۸   | غيرانبياء پراستقلالأصلوق پڙھنے ميں مُدامِب المُد<br>غيرانبياء پراستقلالأسلام دورون کام من عورون          |       | ora  | ئی علیہ کوس ہات سے ایڈ اور پیٹی تھی؟<br>ثبی علیہ کی ازواج و تیا اور آخرت میں آپ ک |       |
| DMV.  | غیرا تبیا ، پراستقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا<br>غیر انبیا و کے لیے استقلالاً لفظ صلوٰۃ استعال نہ |       | 579  | از واج بین<br>از واج بین                                                          |       |
| ۵۳۸   | ير البي و سے سے استقال القط معود اسمال الا<br>کرنے کے دلائل                                              |       | 0.1  | مروہ کی بیان<br>رسول اللہ علی اور آپ کی از واج کے متعلق دل                        |       |
|       | الم مقالية<br>نى عليه إسلام كر بغير صرف صلوة يرد عن كابل                                                 |       | ۵۳۰  | یر رق معد سے اور اسپ میں مواخذہ ہے<br>میں براخیال لا نامجی مستحق مواخذہ ہے        |       |
| PAG   | ی میں پر سام سے بر رک رہ پرے مہر<br>کراہت جواز                                                           |       |      | خواتین پران کے محارم اور ان کی باعد یوں ہے                                        |       |
| 001   | الله تعالى كى شان يس تازيباا وركستا خانه كلمات                                                           |       | ori  | يردونيل ب                                                                         |       |
|       | رسول الله عليه كل شان من مستاهانداور مازيا                                                               |       |      | الله تعالى اوراس كے غير كا أيك صيغه يا أيك ضمير                                   |       |
| bar   | كلمات                                                                                                    |       | arr  | می ذکر کرنے کی تحقیق                                                              |       |
|       | علامه قرطبي كا حضرت اسامه كو امير عائد ير                                                                | rio   |      | فعنهاء اسلام كرز ديك ني عنظة برانشد تعالى اور                                     | 144   |
|       | معرت عماش بن الى ربيعه كى شكاعت كواس آيت                                                                 |       | orr  | فرشتول كاصلوة كامعنى إلى المحروثا كرنا                                            |       |
| ۵۵۳   | کی تفسیر میں ذکر کرنا                                                                                    |       |      | رسول الله عليه برصلوة وسلام يرصف كى قضيات                                         | 199   |
|       | دمنرت عياش بن اني ربينه اور ديكر محاب ك                                                                  | 214   | APT  | ين احاديث اورآ ثار                                                                |       |
| ۵۵۳   | نگایات کی توجیهات                                                                                        |       |      | دعامكاول وآخرين درود يرصف كافسيات بس                                              | Fee   |
| جلدتم | יו ני ניו                                                                                                | fa    | t co | القرآن                                                                            | تبياه |

| _ | - 14 |  |
|---|------|--|
|   | _    |  |

| 4    | مثوان                                                             | نبهر  | مل    | عنوان                                                        | بثور |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| 844  | المانت كے متعلق اطاويث                                            | 177   | YOU   | الشاور سول اورمومنول كوايذ الينجان كافرق                     | 114  |
|      | آ سالول ويول إور بها رول يريس المانت كو                           | PPPPP | Yas   | يا يها النبي قل لازواجك (٢٨-٥٩)                              | IJΛ  |
|      | ایش کیا حمیا تھا اس کے صداق عل آ ادر اور                          |       | 000   | جلباب كالمختيق                                               | MI   |
| 044  | اقوال                                                             |       | ۵۵۸   | چېرو د ما پنے کی تحقیق                                       | 114  |
|      | جادات وغيره كي حيات أوران كي شعور برقر آن                         | 1/r-  | 209   | عورت كے تجاب كے متعلق قرآن مجيد كي آيات                      | rri  |
| 049  |                                                                   |       |       | دالک ادنی ان یعرفن ے چروڈ ماہتے ہ                            | rrr  |
|      | بمادات وقيره كى حياب اور ال كي شحور ير                            | PIPE  | ٠٢٥   | ורינעול                                                      |      |
| ٥٨٠  | ا مادیث سے استدادال                                               |       |       | بورهی عورتول کے تحاب میں تخفیف سے عمومی                      | PP   |
| DAI  |                                                                   |       | דרם   | الحجاب براستدلال في                                          |      |
|      | حمل کا معنی خیانت کرنے پر کتب نفت ک                               | Maha  | יודם  | عبدرسالت من عباب أورنقاب ميمعمولات                           | PPP  |
| DAY  | تقريحات                                                           |       | OFG   | عبد توريت من نقاب اور حياب كامعمول                           | rra  |
| DAY  | جن مغرين في يحملنها كامعنى كيالات كوافعانا                        |       | ara   | چبرے کے جاب پرشبہات اوران کے جوابات                          | rry  |
|      | بعملنها كأنير بادامانت افحات كرتع                                 |       | 276   | الرجفون اورد بكراصطلاحي الفاظ كمعاني                         | 772  |
|      | علامة رطبى كاتوجيهات اوران يرمصنف كالجث                           | HLA   |       | ا منافقین کونل کرنے اور اور مدیند بدر کرنے کی سزا            | r PA |
| QAP. | وتظر                                                              |       | AFA   | کیوں نہیں دی گئ                                              |      |
|      | جن مقرين ئے يحملنها اور حملها                                     |       | PYG   | ا رسول الله عليت كوقيامت كاعلم تفاياتيس                      |      |
| 11   | الانسان بمن حمل كالمعنى المانت بمن خيانت كرناكيا                  |       | 414   | ا قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے متعلق احادیث                 |      |
| 9V9  | 4.20-20-22 000                                                    |       | , 641 | ا علم قيامت كانى كي متعلق مفسرين كي توجيهات                  |      |
|      | جنس انسان پر امانت چین کرنے کی عکمت                               |       | ١٧٥   | ٢١ دوزخ من كفار كے عذاب كى كيفيت                             |      |
| YAG  | كناركوعداب دينا توبهكرت والمصومول كو                              |       | 02r   | الم يا يها الذين امنوا لا تكونوا (٣١٥-٢٩)                    |      |
| ۵۸۷  | ایخشاورانبیا واور صافحین کونو از ناہے۔<br>روحت                    |       |       | وم منافقوں کا رسول اللہ علقہ ہے اذب تاک کلام                 | -6-  |
| 091  | الفتيام مورت                                                      | ra-   | 025   | ر الرادور الله الله الله الله الله الله الله الل             |      |
| 091  | 1 1200 28 11 2 2006                                               |       |       | الا المياء عليهم السلام كاجسماني عيوب عدي مونا               | -0   |
| 091  | سورة كانام اوراس كازمانة مزول<br>سورة سبااورسورة الاحزاب عن مناسب | ,     | 226   | اورو <u>ب</u> کرمسائل<br>بر معن                              |      |
| 941  | سورة سيا كيمشمولات                                                |       | 52Y   | ۱۶ وجبيد كالمعتل<br>من من م |      |
|      | الحمد لله الذي له ما في السموت وما                                | -     |       | ۲۱ اس کی تحقیق کراس آیت پس ان یعدملنها کا                    | 72   |
| ٥٩٣  | في الارض (١-٩)                                                    |       | 044   | رجمه الانت كوافعانا بياالانت على خيانت كرنا                  |      |
| طدتم | الى الدر الله الله الله الله الله الله الله الل                   | _     |       | <u>-</u>                                                     |      |
| 11.  | 133.0                                                             | 1-4-  | at d  | يار القرآن ١٦٦ ٥٠                                            | 44%  |

تبيان القرآن

| منخد | عنوان                                                                                                                                          | نمرثار | مني   | عنوان                                                                               | نبثوار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HIF  | جفان الجواب تدوراورراسيات كےمعانی                                                                                                              | 44     | ۵۹۵   | آخرت ش الله كي تدكر في معامات                                                       | ۵      |
| Alla | آل داؤ د کوشکر کرنے کا حکم                                                                                                                     | 1/4    |       | حد کی تعریف اللہ کی حمد کی اقسام اور حمد اور شکر ک                                  |        |
| Alle | حضرت مليمان عليه السلام برموت كاطاري جونا                                                                                                      | PA.    | rea   | ادا نیک کا طریقه                                                                    |        |
|      | حضرات انبیاء علیم السلام کی حیات و وفات کے                                                                                                     | 119    |       | ز بین میں داخل ہوتے والی اور اس سے غارج                                             | 4      |
| Alta | بعدان كاقبرول يركلنا                                                                                                                           |        |       | ہوتے والی اور آسان سے اترتے اور اس کی                                               |        |
| 40   | قوم سبا کی خوشحالی اور بدهالی                                                                                                                  | "a     | 044   | طرف پڑھنے والی چزیں                                                                 |        |
| भाभ  | الل سباكي ناشكري اوراس كاانجام                                                                                                                 | rı     | 094   | وتوع قيامت پردلائل                                                                  | ۸      |
|      | شیطان کے ہیروکاروں کا اس کی چیش کوئی کو چے کر                                                                                                  | ٣٢     | APA   | رزق کریم کامعنی                                                                     | 4      |
| YIZ  | وكميانا ويعد ويتعد                                                                                                                             |        | 099   | الل علم كامصداق                                                                     | 1-     |
|      | سبانا على مستنى اورمستنى منه كريط اور الله تعالى                                                                                               |        | △44   | جو لا يتجزى كر بوت يردليل                                                           | 11     |
| A.F  | کے علم پراشکال کا جواب                                                                                                                         |        |       | مدق اور كذب كي ميح تعريفات اور نظام اور                                             | IF     |
|      | قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله                                                                                                               | -      | 499   | جاحظ کی تعریف ت پرتبمره                                                             |        |
|      | (rr_r.)                                                                                                                                        |        |       | الله تعالی کے کلام میں کترب کے محال ہوتے پر                                         | 194    |
| 444  | الله تعالى كالمستحق عبادت بهونا                                                                                                                |        | 4+1   | ولائل                                                                               |        |
|      | سیا:۳۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو ہیبت طاری<br>مریب میں میں تعالیم میں میں میں انتخاب میں میں میں انتخاب میں |        |       | الله تعالى كے كلام ميں كذب كے محال موت ير                                           | - 11   |
| 400  | ہونے کا ذکر ہے اس کا تعلق آیا دنیا ہے ہے یا                                                                                                    |        | 4+1   | اعتراضات کے جوابات                                                                  |        |
| 477  | آ خرت ہے؟<br>اس سے اعدید میں ابنا                                                                                                              |        | 4.1   | جنون كالغوي اوراصطلاحي معنى                                                         | - 11   |
| 444  | کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلین<br>میں موسم میں مرتب ہ                                                                                       |        | 4-1-  | ولقد اتينا داود منا فضلا (۱۹۱۱)                                                     | - 11   |
| 4464 | موحداورمشرک میں کون بہتر ہے؟<br>اربعیوں سے تکو سامل فیر خور ہا                                                                                 |        | 1+0   | حضرت داؤدعليه السلام كخصوصي فضائل                                                   |        |
| 444  | سیا:۱۹۴۷ کے عکم کامنسوخ ہوتا<br>قباح اور علیم کامعنی                                                                                           |        | Ye.Y  | اق بهی کامستی                                                                       | - 11   |
| 110  | ا کاقته کامفنی<br>کاقته کامفنی                                                                                                                 | ייי    | 4.2   | حضرت داوُ دعلیه السلام کا آئن گرجونا<br>رئینه بیشدن کی فعد است این بعض بیشدن که مرا | - 11   |
| 444  | ہ میں ہے۔<br>تمام مخلوق کے لیے آپ کی رسالت پر دلاکل                                                                                            | 44     | A+Y   | جائز پیشول کی فضیلت اور بعض بیشول کو برا<br>ما نیز کی زمر دو                        | 1.     |
|      | یم موں سے بہتر اور جانوروں کا آپ کی<br>پیروں بہاڑوں درختوں اور جانوروں کا آپ کی                                                                | سواما  | - 4-4 | جائے کی زمت<br>زروبنائے میں مناسب مقدار کے بحال                                     | M      |
|      | رسالت کی تقدیق کرتا اور ہر چیز کا آپ ک                                                                                                         | ,      | 4.4   | حضرت سليمان عليه السلام كي خصوصي فضائل                                              | PP     |
| 472  | رسالت كو بهجانتا                                                                                                                               |        | 71+   | محراب کے داخل محبد ہونے کی تحقیق                                                    | rr     |
|      | کفارے کے ہوئے معین وقت کے وعدہ کے                                                                                                              | רייןיי | HIP . | مراب کے بدعت ہونے یانہ ہونے کی تختیق<br>مراب کے بدعت ہونے یانہ ہونے کی تختیق        | P(**   |
| YFA  | متعلق اقوال                                                                                                                                    |        | HF    | تضویروں کاشری تھم                                                                   | ro     |

تبيار القرآن

| مل    | موان                                                                                                        | نبرتار | مني   | عنوان                                                             | نمبتور               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 400   | نی میلین کافر قد گران کانبت کی میکین                                                                        | 41"    |       | وقال اللين كفروا لن نؤمن بهذا القران                              |                      |
|       | کفار کے تمبرائے اور ان کی جائے قرار ند ہونے                                                                 |        | YFA   | (M_MY)                                                            |                      |
| Y/Y   | ک متعدد نفاسیر                                                                                              |        | 479   | قیامت کون متکبرادریس مانده کافرول کامناظره                        | ρΥ                   |
| Alah  | تناوش کامعنی                                                                                                | 40     | 41%   | اسروا كأمحتى                                                      |                      |
| Aluk  | روز حشر کفار کے ایمان کو تبول نہ کرنے کی وجوہ                                                               |        | 411   | متر قبین کامعنی                                                   |                      |
| Alula | روز حشر كفار كي خواجشين اوران كاقبول شهوما                                                                  | 44     |       | وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقريكم                              | 144                  |
| 466   | انتآم سورت                                                                                                  | AF     | 4171  | (67_6)                                                            |                      |
| 464   | سورة فاطر                                                                                                   |        |       | مال اور اولا د کی محض کثریت یا عث فخر اور پسندیده                 | ٥٠                   |
| 464   | سورت کا تام                                                                                                 | 1      | 422   | خبيس                                                              |                      |
| 4154  | سورة فاطر كے مشمولات                                                                                        | ۳      |       | خرج كرتے اور خرج ندكرتے كے مواضع اور                              | 01                   |
|       | الحمدلله فاطر السموات والارض                                                                                | 100    | יודוץ | مقامات اورخرج كرنے كى فضيلت                                       |                      |
| AUL   | (1_4)                                                                                                       |        | מיזר  | فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشر کین کارو                            | ar                   |
| 4174  | حمداور فاطر كامعتى                                                                                          |        | 414   | ا نكاروحي كي وجديه سابقدامتون پرعذاب آنا                          | ٥٣                   |
| Alud  | ملائك كي تعريف                                                                                              |        |       | قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله                                | ۳۵                   |
|       | خوب صورت چرے خوب صورت آواز اور                                                                              |        | 1172  | (44-04)                                                           | 1                    |
| 40+   | خوب صورت لكعاتي                                                                                             |        | 45%   | جماعت کوغور دفکر کی دعوت کیول جیس دی؟                             |                      |
| 101   | چینک اور ڈ کار کانعت اور بیاری ہونا<br>دنتی ۔ ۔ ۔ جی                                                        |        |       | نبی علیت کا ہر خاص و عام کواللہ کے عذاب ہے                        | Ya                   |
| 405   | رحمت اور نتح کی متحدد نقامیر                                                                                |        | 454   | ا وران                                                            |                      |
| 10"   | الله كي تعب كويا وكرنا اوراس كالشكرا واكرنا<br>مي الله الله كرنا اوراس كالشكرا واكرنا<br>مي الله كوللي وينا |        | 4979  | ا توحید ٔ رسالت اور آخرت کی هیجت کا با جمی ربط                    |                      |
| Tar   | ی علیت و ن دین<br>شیطان کے دھو کے کابیان                                                                    |        | 41%   | ا تبلیغ رس الت کا اجر نہ طلب کرنے ہے آ پ کے ا                     | ۱۸۵                  |
| 100   | افمن زين له سوء عمله (۱۳ م)                                                                                 |        |       | رسول ہوئے پراستدلال<br>نبوت عطا کرنے میں سیدنا محمد علیہ کے تخصیص | ۱ ۵                  |
| 402   | برانی کواچهانی بیجھنےوالے اوران کاشری تھم                                                                   |        | 414   | ا کرت موا ار سے میں میری کر موجہ ل اس                             |                      |
| 104   | بنجرز ثين كى زرخيزى يدحشر ونشر يراستدلال                                                                    |        | 4M    | ص وجیبه<br>حق ادر باطل کافرق                                      | ۱.                   |
| 109   | عجب الذنب كالمحقيق                                                                                          |        |       | سانه ۵ من بی علی کی طرف مرای کی تسبت کا                           | MF                   |
| 44+   | تمام عرتي الله ك ليمون كم متعدد كال                                                                         |        | YM    | 53                                                                |                      |
| 177   | النكلم الطيب كأنفير جس متعدوا قوال                                                                          | 14     |       | سا: ۵۰ میں تی منطقه کا طرف مرای کی نسبت                           | 44                   |
| 444   | كلمات طيب كرح صنى كاتوجيهات                                                                                 | ŧΑ     | 404   | كيعض وتكرتراجم اورمصنف كالرجمه                                    | }                    |
| ملائم | mar                                                                                                         | fa     | t.C   | ار القرآن (۱۲)                                                    | ر <u>۔۔۔</u><br>تبیا |

| صغم         | عنوال                                          | تمبرثار | منح  | عنوان                                          | نبتوار    |
|-------------|------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------|-----------|
| 444         | الله تعالى كے زیاد واجر عطافر مانے كی تحقیق    | r'A     | 444  | نيك عمل كي عال                                 | 19        |
| 449         | نبیول کی ایک دوسرے پرفضیات                     | F9      |      | كلام طيب كى وجدت نيك عمل كراو يرج عن كى        | P+        |
| 144         | امت مسلمه كاقرآن مجيد كادارث بونا              | (Ta     | 771" | المحقيق                                        |           |
|             | الله کے بینے ہوئے بندول کے متعلق شیخ طبری      | (*)     | 446  | كفار كي مركابيان                               | rı        |
| 4A+         | اورعلامه آلوی کا نظریه                         |         | 446  | مٹی اور تطفہ سے اتبان کی پیدائش                | rr        |
|             | شخ طبری اور ملامه آلوی کے نظریہ پرمصنف کا      | MY      |      | عمر میں اضافہ کر کے لوچ محفوظ میں لکھے ہوئے کو | 714       |
| 4A+         | 8,000                                          |         | 440  | to                                             |           |
| IAE         | ابل بیت کرام کے فضائل                          | ۳۳      |      | مشركين كمعبودول كى حاجت رواكى ندكرف            | te        |
|             | ظالم مقصد (متوسط) اورسابق کے مصداق کے          | 66      | 777  | J-52                                           |           |
| MAP         | متعلق احاديث اورآثار                           |         |      | پايها الناس انتم الفقراء الى الله              | ra        |
|             | ظالم مقتصد (متوسط) اورسابق کے مصداق کے         | 2       | 447  | (10_11)                                        |           |
| MAR         | متعلق مفسرین سے اقوال                          |         | 114  | قبروالول کے سننے کا مسئلہ                      | 44        |
| YAY         | مفسرین کے ذکر کر دہم دو داقوال                 | r'y.    | 14-  | قبروالول كفوروفكرندكرف برأيك اعتراض كاجواب     | 12        |
| AAK         | ظالم كومقتصد اورسابق برمقدم كرنے كى توجيهات    |         | 141  | الم تو ان الله انزل من السماء (٢٤_٢)           | PA        |
| PAF         | تینول مستم کے مومنول کا جنت میں داخل ہونا      |         | 145  | مشكل القه ظ كے معاتى                           |           |
|             | آ خرت میں مومنول سے عم دور کرنا ان کی مفقرت    |         | 146  |                                                |           |
| 44+         | كرنااوران كوريشم اورز بورات عصرين كرنا         |         |      | عالم كي تعريف اس كا الله عد ورنا اور واكي      | 141       |
| 44-         | الله کے فضل ہے مغفرت اور جنت کا حاصل ہونا      |         | 44P  | عبادت كرنا                                     |           |
| 191         | آخرت می کفار کے عذاب کی کیفیت                  |         | 440  | خوف خدا کی دوسمیں                              |           |
|             | انسان کوالی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت     | ۵۲      |      | الله سے ڈریے والول کے لیے قرآن مجید ک          | <b>PP</b> |
| Har         | ??                                             |         | 144  | ابثارتي                                        |           |
| 445         | ند ر کے محال                                   | ar      |      | اللہ سے ڈرتے والول کے لیے احادیث میں           | July.     |
| 441         | ان الله علم غيب السموات (٢٨_٢٥)                |         | 141  | ابثارتين                                       |           |
|             | اس اشکال کا جواب که کا فروں نے متناہی زمانہ    |         | 727  | علماء وين كى فضيلت بنس احاديث                  | Fa        |
| 490         | میں کفر کیا تھااس کی دائمی سز اکیوں دی جائے گی |         |      | انها يخشى الله من عباده العلماء ش              | 24        |
| 444         | کفار کے نقصان اٹھائے کاممل<br>عقل نیز سے میں   |         | 444  | ا مام ابوصنیفه کی قر آت                        |           |
| 1442        | بتوں کی عبادت پر عقلی اور نعلی دلاک کا نہ ہوتا |         |      | خلاوت قرآن اقامت صلوة اور ادا وصدقات           | 12        |
| <b>49</b> Z | آ سانوں اور زمینوں کی حفاظت فرمانا             | ۵۸      | YZZ  | کے آواب                                        |           |
| جدرتم       | וווווו                                         |         | 11.0 | القرآن                                         | تبياه     |

| ت | <br>14         | ۇ |
|---|----------------|---|
|   | <br><i>.</i> . |   |

| مو   | حتوالن                                                                              | رجار  | من    | عوال                                                  | 15   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 419  | 1 - 560 45 - 20 - 1                                                                 |       | YAÀ   | فين كي حركت يرولاكل                                   | 2 49 |
|      | الله المرايس يدعة موا كفار ك                                                        | 12    | 444   | رى سازش نريب اور خيانت كى ممانعت                      | į 40 |
| 210  | زنے سے لکل جانا                                                                     |       | 4.1   | دوران مغرآ ثارعذاب وكمدكر عبرت حاصل كرنا              | IF I |
| 478  | سائنادر يجيد ويوار كمرى كرف كال                                                     | IA    | 4.1   | الله تعالى كابه تدريج كرفت فرمانا                     |      |
|      | كفاركود راتا باندوراتا صرف ال كحبي ص برابر                                          | 19    | ۷٠١   | بنوآ دم كے كنابول عے جانوروں كو بلاك كرنا             | 44   |
| LIFE | ę-                                                                                  |       | 4.r   | الله تعالى ك وصل دين كالمسيس                          | 41   |
| 210  | ان كايان جن كوعداب عددراة مفيد ب                                                    | Po.   | 4.1   |                                                       |      |
| 210  | الله تعالى كے بے نیاز اور تكت نواز ہونا                                             | 71    | 4.6   | سورة ليس                                              |      |
| 474  | الشاتعاني كوين ويحيد ورفي كالمعنى                                                   |       | 4.4   | سورت کانام                                            | ,    |
|      | انسان كالمح يابراء المال كالكعابوا محفوظ بونا                                       |       | 4.4   | ينس ك نضائل ش احاديث وآثار                            | ۲    |
|      | نکی اور برائی کے عمل مرنے کے بعد میسی جاری                                          | m     | 4.4   | ينس كبعض اساء كي توضيح اورتشرت                        |      |
| 244  | 100000000000000                                                                     |       | 4+4   | سورة ليس كمشمولات                                     | ,    |
|      | زياده دورسة كرمجرش ترازيز من كانسيات                                                | ro ro | 411   | لين ٥ والقران الحكيم (١١١١)                           | ۵    |
| ZPA  | شي احاديث                                                                           |       |       | بعض سورتول كي ابتداء بين حروف مقطعات ذكر              |      |
| 479  | المراحق من مورده و                                                                  |       | 411   | كرنے كى محمت                                          |      |
|      | ما كان وما يكون غيرمناى بيلاح محفوظاك                                               |       |       | حروف مقلعات كمعنى اورمنبوم ك نامطوم                   | 4    |
| 45   | كالكس الرحان عقى ب                                                                  |       | 412   | ہوئے کی توجیہ                                         |      |
|      | واضبرب لهم مشلا اصحب القبرية اذ                                                     |       | 411   | اینی کے اسرار در موز                                  | ٨    |
| 411  | اجواد من المراسط وراد ۱۰۰۰                                                          |       | 410   | سيدنامحر علطية كارسالت كالمم كمعانا                   | •    |
|      | انظا كيدي معرت مين طيدالسلام كحواريون                                               |       | . 414 | العزيز اورالرجيم كيذكركي عكمت                         |      |
| ZPY  | الإيامان                                                                            |       |       | اس کی توجید کدایل مکدے پاس آپ کے سواکوئی              | 11   |
| 413  | انطاكيد من معرت مين طيدالسلام كي واريول كو                                          | P.    | ZIY   | عذاب عدرات والأبيل آيا                                |      |
| -    | المنتجة كدلال                                                                       |       |       | سيدنا فير ملك كا تمام كلون كى بداعت كے ليے            | 11"  |
| 412  | بشریت کارسانت کے منافی شاوی '<br>کفار کا انبیا علیم السلام کو بدهکون اور منحوس کہنا | FI    | 414   | مبعوث بوتا                                            |      |
| 4m   | ماحبين (مبيب العار) كاتذكره                                                         |       | 21A   | ا غفلت کامعنی<br>است سرم و مند مند ادر محوا           | 1900 |
|      | اولیاء اللہ کے حرارات کی لیادت کے لیے دور                                           |       | ZIA   | ا کناری گردنوں میں طوق ڈالنے کاممل<br>پر معن          | ا ۱۳ |
| 400  | رورے آ باقد مرادات ورب                                                              | , ,   | ∠I4   | ا مقمحون کامتی<br>است کی در اصطفی میادد می در ادر این | ٥    |
| 3.   | T-37-30-17-30-13-131                                                                |       |       | ا كفاركي كرونول مسطوتي والتاان كايان ته               | 17   |

marfat.com

تبيار القرآر

| منۍ   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نبرثار | منی  | هؤان                                              | نبؤار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|-------|
| 201   | محندم كى رو ٹى كاعظيم نعمت ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ar     | 201  | ومالي لا اعبد الذي (٢٢_٣٢)                        | re    |
| 409   | لفظ سجان اورشيح كامعتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٢     |      | ا ہے لیے فسط و نسی اور قوم کے لیے و الیسه         | #4    |
|       | زمن کی روئیدگی ہے وجود باری تعالی اوراس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ۷۳۲  | ترجعون قرمائے کی پہلی دجہ                         |       |
| 24+   | توحيد پراستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | الي لي فسطرنى اورتوم كم لي واليه                  | 12    |
| Z41   | سلخ کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 400  | توجعون فرمائے کی دوسری دیہ                        |       |
| 411   | ظلمت كالصل اورتوركا عارض جوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24     |      | قوم كا حبيب نجار كوتل كردينا اوراس كا اپني توم ك  | PA    |
| 241   | ز مان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 200  | بهتری حابه تا                                     |       |
|       | ون اور دات کے تو ارد میں وجود باری اس کی تو حید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۵     |      | وشمنون اور مخالفوں سے بدلد لینے کے بجائے ان       |       |
| 246   | اورحشر اجساد پردلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      | کومعاف کردیے اوران کے ساتھ نیکی کرنے کا           |       |
| 415   | سورج کے مشقر (منازل) کے متعدد محامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69     | 200  | افضل جونا                                         |       |
|       | غروب کے دفت سورج کا عرش کے پنچ مجدہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4+     |      | سابقہ امتوں کے کافروں کے خلاف فرشتوں کو           | 190   |
| 446   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | نازل ندكرئے اور جارى امت كے كافروں كے             |       |
| 440   | صدیث مذکور کی تشریح شارمین حدیث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 464  | 2120-22011017-21                                  | 1     |
|       | حدیث فدکور پر ساشکال کرید جارے مشاہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | حبیب مجاری طرف قوم کی تسبت کرئے اور بعد کی<br>شور | ריו   |
| 240   | اور قرآن وصدیت کی دیمرنصوص کے خلاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 46V  | تخصیص کی توجیہ                                    |       |
|       | عرش کے نیچے سورج کے مجدہ کرنے اور وہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ZM   | الستى والول كوايك زيروست في علاك كردينا           |       |
|       | پڑے رہنے پر اشکال کا جواب علامہ آلوی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | '      |      | صديث من عبادلي وليا كاستديرمانظ ذيري              |       |
| 244   | طرفء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 46.4 | -;,                                               |       |
| 242   | علامة لوى كے جواب پرمصنف كاتبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ۷۵۰  | صدیث مذکور کامتجزات اور کرامات کی اصل ہونا        | ,     |
|       | سورج کے بعدہ کرنے اور بحدہ ش بڑے دہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      | نی علقہ کے لیے فیب اور قدرت کے جوت کے             |       |
| 244   | 2.52-0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ۷۵۰  | سلسله میں شیخ ابن تیمید کی تصریح                  |       |
| 244   | اشكال قدكور كامعنف كاطرف سے دوسرا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | حسرت کامعنی اوراس کہتی کے کا فروں کی حسرت         | le.A  |
| 22.   | عا ند کامنازل<br>ما در ما در استان است | 42     | 201  | ا کے اسیاب                                        |       |
|       | سورج اورجا تديس سے كى كا دوسرے برسبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AF     | 201  | ا کمد کے کا فروں کے لیے مقام عبرت                 | 12    |
| 221   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 201  | واية لهم الارض الميتة (٣٣٠٥٠)                     | ľĄ.   |
| 4.44  | لدیم فلاسقد کے مطابل ہر سیارہ کا ایت مدارین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44     | 201  | آیات ممالقہ ہے ارتباط<br>ڈی تعنل سے مرسمتھانیں    | 144   |
| 221   | الروس الروس المنظمة ال   |        | 401  | رونی کی تعظیم اور تھریم کے متعلق احادیث           |       |
| 44    | ہرسیارہ کی اپنی گروش کے متعلق سائنس کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۷٠     | 201  | ا حادیث ندکوره کی تشریح                           |       |
| جلدتم | יו נ: ררז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fa     | t c  | , القرآن الل                                      | تبيار |

| _ |      |     |    |
|---|------|-----|----|
|   | - ab | - 4 | 48 |
|   |      | -   |    |
|   |      | 4   |    |

| j        | مخاك                                                  | فبرثار | 30.         | متوال                                                         | نبثور      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 44       | دومر مے مورکی تغییل                                   | 4.     | 445         | بنيادى ضروريات اور مهولت اور قيل كي متي                       | 41         |
| 495      | تامل آخوشيل                                           | 41     |             | انسانوں کو کشتی کے ذریعے سفر کی سمولت عطا                     | 47         |
|          | مسلمان كى مرض كى وجد متررونتلى عبادت ند               | 95     | 444         | 1 . 1                                                         |            |
|          | كرعيس والقدائي فتل سدان كواجر مطافراتا                |        |             | عيش وآرام كوال بن الله كى ياد عاقل ند                         | 44         |
| 495      | رياب                                                  |        | 444         | ہونا جا ہے                                                    |            |
| 491      | شغل اور فاكلهون كمعتى اوران كيتميري                   |        | 449         | ساہنے اور بعد کے عقراب کے متعدد محال                          |            |
|          | جنت كي تعتول سے الل جنت كے محطوط مونے                 | 91"    | 249         | الله كالعظيم اور كلوق برشفقت كالنعيل                          | ۷۵         |
| 494      | يمتعلق احاديث                                         |        | ۷۸۰         | خرج كرنے كى ترغيب من عقلى وجو بات                             | ۷۲         |
|          | جنع م حورول اور نیک خواتین کی صفات کے                 | 40     | ۷۸۰         | خرج كى قضيلت اور بكل كى قدمت مين احاديث                       | 22         |
| 292      | المتعلق احاديث                                        |        | 481         | معيم اوررضا ش فرق كرنا جاب                                    | ۷۸         |
|          | جنت میں اللہ تعالی کے دیدار اور اس کی رضا کے          | 44     | ZAP         | وجريون كارداورايطال                                           |            |
| Z9A      | متعلق احاديث                                          |        | ZAP         | كفار قيامت كي خبر كووعد كيول كيت تنهيج؟                       |            |
| 1        | الل جنت پر الله كا سلام اور اس كى مقمت اور            | 44     | ۷۸۳         | قيامت كااجا تك آجانا                                          |            |
| ^••      | القراديت                                              |        |             | ونضح في الصور فاذاهم من الاجداث                               | ۸۲         |
| <b> </b> | جرین کے دوسروں سے الگ اور جدا ہونے کی                 |        | ZAM         | الى ربهم ينسلون (١٤٠٥)                                        | - 1        |
| ^*1      | متعدد تغییرین<br>تاریخی کردتی او مردم همر سرع و طریخا |        | 441         | المشكل الغاظ كے معاتی                                         | - 11       |
| Ave      | تمام كا قرول كى اقسام كا مجرين كي عموم بثل واخل       | 77     | 414         | ا صور محمور تکنے کی تعداد                                     | - 11       |
| A-r      | ہوتا<br>عبد کامعتی اوراس کی اقتسام                    | las    | <b>4</b> 84 | اس کی تحقیق کے صور مجھو تکنے کے بعد بے ہوش                    | ^^         |
|          | مبره کارون کا مبادت تو کوئی نبیس کرنا تو اس کی        | [+]    |             | ہوئے ہے کون کون افراد مشتی ہوں گے؟                            |            |
| A+1"     | مرانعت کامل                                           |        | ۷۸۹         | مورے متعلق سورة لیس اور سورة زمر کی آیوں<br>سرت رض محاجه      | ^          |
| ۸-۳      | حكام كي اطاعت كامحل                                   |        |             | کے تعارض کا جواب<br>ا جب صور کی آ واز جانداروں کی ہلاکت کا سب |            |
|          | مرف اعضاء ظاہرہ ہے شیطان کی اطاعت اور                 | 1+1"   |             | ر بب موری اور جامد روی مین من ب                               | -          |
| A-0      | ول ے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق                       |        | ∠9•         | کیوں کر بھوں گے؟<br>کیوں کر بھوں گے؟                          |            |
|          | ان احاد بث كاذ كرجن سے بظاہر سيمعلوم موتا ہے          | i+f*   |             | م کفارا بی قبرول کوخواب گاہوں سے کیول تعبیر<br>م              | ۱ <u>۸</u> |
| Y-A      | كر كناه بعى الله كامطلوب إل                           |        | 49+         | ارس ع                                                         |            |
|          | شارمین مدیث کی طرف سے احادیث فدکورہ کی                | ۱۰۵    |             | ۸ کفار نے اللہ تعالیٰ کا ذکر رحمٰن کے نام ہے کیوں             | 14         |
| A-4      | توجيد                                                 |        | 41          | كياتها؟                                                       |            |

جلوتم

marfat.com

تبيان القرآن

| منح    | عتوان                                                                | نبرثار | متح | عنوان                                                          | نبثار |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
|        | انبیاء علیم السلام کے حواس اور عقل کا ذهلتی ہوئی                     | 15.4   | A+A | صدیث ندکور کی مصنف کی طرف ہے توجیدا                            | 1+4   |
| AFY    | عريس زياده مؤثر اورفعال ہونا                                         |        |     | شیطان اللہ کے تیک بندوں سے گٹاہ کرا کر بھی                     |       |
|        | خصوصاً ہمارے تی سیدنا محمد علیہ کے حواس اور                          | IYZ.   | A+4 | نا کام اور نام اور بتا ہے                                      |       |
|        | عقل كا دُهلَتي ہو كي عمر ميں زيادہ مؤثر اور فعال                     |        | Ai+ | اغبياء تبهم السلام كالمائك سيافضل مونا                         |       |
| Arz    | 202                                                                  |        |     | شیطان کی انسانوں سے دشتی کے اثرات اوران                        | 1+4   |
| AFA    | شعري محقيق                                                           | IPA    | All | ے محفوظ دینے کا طریقہ                                          |       |
|        | قرآن مجيد كى بعض آيون برشعر مون كاشباور                              | IFÀ    |     | اللد تعالى كى عبادت اورسيد مع راسته كے معانی                   | He    |
| AtA    | اس کا جواب                                                           |        | Air | اورمطالب                                                       | 3     |
| APS    | ممراه کن اشعار                                                       |        | AIT | جہل اور عقل کے معانی                                           | 111   |
|        | ئی علی کے کے ہوئے کام موزون کے شعر                                   | (1")   | Air | عقل کی تعریفات اوراس کی اقسام                                  | 111   |
| AM     | ہوئے نہ ہونے کامتلہ                                                  |        |     | انبياء عليهم السلام كاكام مرف تبليغ اورشيطان كاكام             |       |
|        | نى على الله كوشعر كيني كي صنعت اوراس فن كاعلم تقايا                  | lle.   | ΑlΔ | صرف روالد المالي كرتاب                                         |       |
| Arr    | ميس؟                                                                 |        | AIA | عقل کے اجزاءاور حصص                                            |       |
| AFC    | اليجهے اور پسند بيرہ اشعار كابيان                                    |        | APT | ادوزخ کے عذاب کی شدت                                           | 1     |
| ]      | عقل کا زندگی کا سبب ہونا اور زندہ وہ ہے جواللہ<br>سب                 |        |     | قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی                           | - 1   |
| APA    | کے لیے زیروہو<br>ما کانون سے میں میں میں اس                          |        | AIZ | نیکیال بیان کریں کے                                            |       |
| 1      | القد تعالی کی تعمیں اوران کاشکرادا کرنے کا طریقہ                     |        |     | مجرمین کے اعضاء ہے ان کے خلاف کوائی                            |       |
| Arz    | تو حید کی ترخیب اور شرک کی ندمت<br>منابع سی میستان سی میساده میسک    |        | AIA | طلب کرنے کی توجیہ                                              |       |
| AFA    | انسان کے مرتے کے بعدال کودوبارہ زندہ کیے<br>جائے برکفار کااعتراض     |        | AIA | مجرمول کے اعضاء ہے ان کے ظلاف گوائی                            |       |
| ,,,,,, | جائے پر تفارہ اصرا ک<br>مرنے کے بعدا ثبان کو دوبارہ زندہ کیے جائے پر |        | AIA | طلب کرٹے کے متعلق احادیث<br>کے میں سے مرفعوں موسائل کا قریبات  |       |
| AFA    | ارے سے بعد اسان وردی رواحد میں باسک ہا۔<br>دارائی                    | ,,,,   | Ar- | بحرموں کے مونہوں پر مہر لگانے کی تو جیہات<br>طمس اور سے کامعتی |       |
| AFG    | منکرین حشر کے شبہات اور ان کے جوابات                                 | ırq    | Arı | بن ادرب ه این<br>ومن نعمره ننگسه فی الحلق(۱۸۳):                | 111   |
| A1%    | مر میں سرے باک بوتے پر دلائل<br>مر میں کے باک بوتے پر دلائل          |        | Arr | انسان کی عمرول کے مختلف ادوار                                  |       |
|        | انسان کے جسم ہے الگ ہوئے کے بعد ہال کے                               | 101    | Arm | ا نسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث                          | 177   |
| AM     | یاک ہونے کے متصلق احادیث                                             |        | Arm | ارذل عمر کی حقیق                                               |       |
|        | بال بثري اور ديكر بخت اور شوس اجزاء كي هبهارت                        | IPT    |     | ا با مناه ا ما                                                 | ira i |
| ۱۹۸    | مِن مُدامِب فِعنهاء                                                  |        | Aro | ارذل عمر کے اثر ات ہے محفوظ رہنا                               |       |

marfat.com القرآد

| A | a -48 |
|---|-------|
|   | -7    |

| 3   | من الله                                                                        | نبهار | مز    | منوان                                         | نمبتور |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------|
|     | البال البكائة في جدو مكر شباعد ك                                               | 19-   |       | رسول الله علقة ك فنالت كى طمارت ك             | IPT    |
| AYP | جرات                                                                           |       | AM    | متعلق اهاديث                                  |        |
|     | الدد الملاء الالى اور شهاب التب وفيره كمواني                                   | H     |       | قدات كريدى طهادت يرطاعل قارى ك                | 167    |
| AYP | اوران کی دضاحت                                                                 |       | Amb   | اعتراضات کے جواہات                            |        |
|     | آ اجنات مارے کی ایک کی دست ہے پہلے بی                                          | 10    |       | فسلات كريمه معات بعض احاديث كافي              | Iro    |
|     | آسانول يرفر شنول كم ياتم التي التي المناسخة عن البيل؟                          |       | APT   | حيثيت اوراس مئله بس جمهورعلما وكامونف         |        |
|     | جنات كے فرهنوں كى ياتمى سفنے پر علامه آلوى                                     | i I   | A6+   | الله تعالى كل صفات شر مبالغه كالمعنى          | 10.4   |
| AYA | <u>ک</u> افالات                                                                |       |       | كسن فيسكسون برخطاب بالمعدوم اورقصيل           | irz    |
|     | مسنف ک طرف سے علامہ آنوی کے احتالات                                            | 14    | 10.6  | ماصل کے اعتراض کا جواب                        |        |
| PPA | کے جوابات                                                                      |       | 10.5  | ملكوت كالمعنى                                 | Ira    |
| A4+ | مرتے کے بعددو بارہ پیدا کیے جائے پرولیل                                        | IA    | AOI   | سورة ليس كاانعنام                             | 1074   |
| A2. | تعب كالمعنى                                                                    | 14    | ۸۵۳   | سورة الصَّفَّتِ                               |        |
| AZI | مشركين كاقيامت كالكار برامراركرنا                                              | r*    | Apri  | سورة الشفي كي وجد تميداوراس كازمان يزول       | 1      |
| AZT | انكار حشر كاشيدادراس كاازاله                                                   | п     | ۸۵۳   | وسورة الشفيد كمتعلق احاديث                    | ۲      |
| AZF | زجرة كاعتى                                                                     | **    | ۸۵۵   | مورة الصُّفَّت كَمَّمُولَات                   | ۳      |
| AZF |                                                                                |       | YON   | والصفت صفا (۱۱-۱۱)                            | 14     |
| AZY | ظالموں کے ازواج کی تغییر کے متعدد محال                                         | 414   | 104   | نمازش مف بسة كمرْ بديمون في كافنيات           | ۵      |
|     | بل صراط بر كفار اور موتنين اور فساق اور صافحين                                 |       | ۸۵۸   | زجر کامعنی اور فرشنوں کے زجر کرنے کی تفصیل    | ۲      |
| ALL |                                                                                |       |       | اس سوال كاجواب كه غيرالله كالتم كما تاممتوع ب | 4      |
| 1   | نیک کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے                                           |       |       | محرالله تعالى في مف بسنة فرشتول كي هم كيول    |        |
| A49 |                                                                                |       | ۸۵۸   | كماتى؟                                        |        |
|     | کافر ہیں واول اور ان کے بیروکارول کا آخرت                                      | 12    | AGE   | الله تعالى كے واحد ہوئے كى دليل               | ۸      |
| ^^- | ين مكالمه                                                                      |       | AY+   | آسان دنیا کاستارول ہے مؤین ہوتا۔              | ٩      |
| ^^1 | کا فرول کے متعلق اللہ کی وعیدات<br>من سرمتعلق اللہ کی وریقہ                    | 1     | IFA.  | کابنوں کی اقسام                               | 1.     |
| AAI | مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں<br>مَا اللہ کا تخصہ                            |       | A 141 | کائن کی تعریف اور کائن کے پاس جانے کا         | 11     |
| AAF | غُول م <u>ا یان کی تحقیق</u><br>حریب کردیش میشد در سر می مقبر تنگری در میز کرد | ,     | IFA   | شرى حكم                                       |        |
| AAC | حوروں کو پوشیدہ انڈول کے ساتھ تشبید دینے کی ا                                  |       | ATE   | اشہاب ٹا میں ہے مراد آگ کے لوتے ہیں یا        | "      |
|     | وچيه                                                                           |       | A 1F  | آسان دنیا کے ستارے؟                           |        |

marfat.com

تبيأن القرآن

| 40.0  |
|-------|
|       |
| * 400 |

| سنحد  | عنوال                                                                    | نبرتار | مني     | منوان                                                              | رر    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
|       | منر درت اورمصلحت کے ونت جموث ہو لئے کے                                   | ۵۵     | ۸۸۳     | جسمانی اورروحانی لذھی                                              | m     |
| 9+1   | متعلق فقنهاء اسلام کی آراء                                               |        | ለለሮ     |                                                                    |       |
|       | تحقیق بدے کہ مواضع ضرورت میں بھی مراحة                                   | PO     | ۸۸۵     | عرف كفذا في اجراه اور مدير بييزي ك تقصا تات                        |       |
| 4+14  | جموث بولنا جائز تبين ب                                                   |        | YAA     | مومن كااينے واقف كافركود وزخ ميں ديكھنا                            | 20    |
|       | كيا حضرت ابراجيم عليه السلام كي قوم في ال كي                             | 44     | 444     | اس موس اور كافر كاماجراامام ابن جريركى روايت                       | ۳۲    |
| 4-1"  | يهاري كوطاعون مجما تفا؟                                                  |        |         | اس موس اور كافر كا ماجرا امام ابن اني حاتم ك                       | 12    |
| 4+0   | يمين اور يزفون كالمحتى                                                   |        | ۸۸۷     | روایت ے                                                            |       |
|       | اس برعقلی اور تعلی ولائل که بنده این افعال کا                            | 4      | 444     | عذاب تبريرا يك اشكال كاجواب                                        | _     |
| 4.4   | فالقريس                                                                  |        | A4+     | شجرة الزقوم كالمحقيق                                               |       |
|       | حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ مستشری ہونے<br>سرتنہ                      |        | Agm     | ولقد نادينا نوح (۱۱۳-۵۵)                                           | 14+   |
| 9+4   | ك تفصيل                                                                  |        | AAD     | بعض البياء سابقين كيضص                                             |       |
| 1     | حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کی                               |        | YPA     | حضرت نوح عليه السلام كاقصه                                         |       |
| 9+4   | آ زمائش میں میتانا کرنے کی حکمتیں<br>میں میں خلیاں نے میں لعب میں ا      |        | YPA     | دعاؤں کے تبول ہونے کی شرائط                                        |       |
| 411   | حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اولین مہاجر ہونا                               |        |         | حضرت توح عليه انسلام كي اولاد كالمصداق اور                         | 4     |
| "     | عزات تشنی کی نضیات میں احادیث<br>عزار نشنی کی فیزار میں ناستی سے متعلق   |        | 192     | حضرت نوح عليه السلام كي بعض فضائل                                  |       |
| qir.  | عز ات تشینی کی نصیلت اور استحباب کے متعلق<br>نقتها واسلام کے مختلف اتوال |        | 192     | حضرت ابراجيم عليه السلام كاقصه                                     |       |
|       | حفزت ابراجيم عليه السلام كا صالح منے كوطلب                               |        | A9A     | شيعه كالنوى معنى اور حعنرت ابراجيم عليه السلام                     |       |
| 910"  | کرنااوراک کی توجید<br>ا                                                  |        | APA     | کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت<br>قلب ملیم کامعنی<br>قلب ملیم کامعنی |       |
| 910   | طيم كامعتى اورحضرت اساعيل عليدالسلام كاعليم بونا                         |        | APA     | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کوا کب پرتی                     |       |
|       | حضرت اساعيل عليه السلام كي قرباني كالسي منظر                             |        |         | حضرت ابراجيم عليه السلام كستارون كي طرف                            |       |
| ALA   | اور چین منظر                                                             |        | A99     | و مکھنے کاممل<br>و مکھنے کاممل                                     |       |
|       | حضرت اساعيل عليه السلام كفديه كمينده                                     | AF     |         | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود کو بھار کہنے کا                    | ΔI    |
| 414   | كاحمداق                                                                  |        | A99     | يس منظر                                                            |       |
|       | حضرت ابراہم علیدالسلام کے کون سے بیٹے و ج                                | 79     | APA     | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بظاہر جموث                         | ۵۲    |
|       | تح حضرت اساعيل عليه السلام يا حضرت اسحال                                 |        | 4+6     | مِس بيار مول مَهني كي توجيهات                                      | ٥٣    |
| AIP   | عليه السلام؟ .                                                           |        | ,       | تعریض اور تورید کی تعریفات اور ان کے ثبوت                          | ۵۳    |
| 914   | حفرت اساميل عليه السلام كوديع بوت يرولال                                 | 4.     | 9+1     | مي احاديث                                                          |       |
| جلدتم | 222/22/                                                                  | 2 f    | <u></u> | . القرآي                                                           | تبيار |

| ىت | فهرم |
|----|------|
| _  |      |

| سل    | حوال                                                                                         | نبرتاد | متخ              | مؤال                                                               | نمغور |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
|       | قربانی کے داوں کی تعین اور تھرید میں فقہام                                                   | 4.     |                  | معنرت اساعیل علیدالسلام کے ذیح ہونے م                              | 21    |
| 417   | شافعي كاغرب                                                                                  |        | 410              | مريد دلاكل                                                         |       |
|       | قرباني كداول كالعين اورتديد من نقها ومالكيه                                                  | 91     |                  | حفرت اساعیل علیہ السلام کے ذیج موتے کے                             | 28    |
| 9174  | كالماب                                                                                       |        | 411              | ولائل کی تو منبیح                                                  |       |
|       | قربانى كے داوں كى تعين اور تحديد من فقها و صبليه                                             | 91'    |                  | معرت اساعیل علید السلام کے ذیح موتے کا                             | 24    |
| 91"9  | كالميب                                                                                       |        | 4rr              | تورات ہے ثبوت                                                      |       |
|       | قربانی کے دول کی تعین اور تحدید میں فقہام                                                    | 91"    |                  | حعرت اساعيل عليه السلام كا منتوم كننے سے                           |       |
| 929   | احافكانهب                                                                                    |        | 411              | محفوظ رمنا ہمارے نی علقے کی وجہے تھا                               |       |
|       | قربانی کے جواز کے لیے صرف تین دنوں کی                                                        | 91"    |                  | رسول الله عليه كابيرارشاد كه من دو ذبيحول كابينا                   | 40    |
| 97"9  | محصيص اور تحديد كے متعلق احادیث                                                              |        | 450              | אפט מיני                                                           |       |
| 41%   | قربانى كي محرين كي شبهات كاازاله                                                             |        |                  | مرف معزت اساعیل نبین بلکه برمسلمان آپ                              | I II  |
| 400   | فقیاءاحناف کے فزد کی قربانی کے جانور کامعیار                                                 |        | 4ra              | ک دجہ سے ذرح ہوئے سے محفوظ رہا                                     | ( II  |
|       | فقها واحناف کے نزد کی اصل قربانی کا میان اور                                                 |        |                  | حضرت ابراتیم علیه السلام کے خواب کا سچا ہو تا اور                  |       |
| 900   | قربانی کے گوشت کے احکام<br>تربیق سے کا                                                       |        | 464              | ہمارے تی سیدنا محمد علاقے کے خواب کا سچا ہونا                      | - 47  |
| 977   | قربانی کے دیکر مسائل<br>- بازیم میں میں میں                                                  |        | 41/2             | قرباتی کے فضائل کے متعلق احادیث<br>جب دریں ہونے تک متعانیں         |       |
| dlaha | قربانی کے اسرارور موز                                                                        |        | 919              | قربانی کے شرق تھم ہے متعلق احادیث<br>اس نے کرتی فرید کرتی ہوئی ہے۔ |       |
| 91717 | ولقدمننا على موسى و هارون .                                                                  | 100    | 244              | ایک جانور کی قربانی میں کتنے افرادشر کیک ہوسکتے                    | Α•    |
| 464   | (۱۳۸هـ۱۳۸)<br>حضرت موی اور حضرت بارون علیماالسلام کا قصه                                     | ded    | 914              | ہیں؟<br>قرب نی کے جانور کی کم از کم کنٹی عمر ضرور کی ہے؟           |       |
| , ,   | معرب الراس عليه السلام كا قصد اور ان كي منصل<br>صغرت الراس عليه السلام كا قصد اور ان كي منصل |        | 41.1             | ووعیوب جن کی وجہ ہے کسی جانور کی قربانی جائز                       | - 10  |
| 90%   | 1                                                                                            | , ,    | 91"1             | نہم ہے۔                                                            | 791   |
|       | حضرت الباس عليه السلام كى جمادے تي سيدنا محمد                                                | l+P    | qry              | نن ہے ان کرنے کی ممانعت                                            | ٨٣    |
| 40%   | int.                                                                                         |        | 900              | قربانی کے جانورکوذری کرنے کی کیفیت                                 | - 11  |
|       | ان روایات کوسی قر اروین برحافظ ذہمی اور حافظ                                                 |        | المالية <b>ف</b> | قربانی کی کوئی چیز قصائی کواجرت میں تدی جائے                       |       |
| 40%   |                                                                                              |        | 900              | قربانى كي قلم من نقهاء شانعيه كاند ب                               | AT    |
|       | معرت الماس عليه السلام سميت جارنبيول ك                                                       |        | 400              | قربانى كيظم من فقها وصبليد كاندجب                                  | ۸۷    |
|       | البحى تك زعره بوئے برحافظ ابن كثير كا تبعره اور                                              | 1      | qmy.             | قربانى كي عمم من فقهاء مالكيد كاندب                                | ۸۸    |
| 100   | بعنف ك توجيد                                                                                 |        | 41"1             | قرباني كيظم مين فقهاءاحناف كاغرجب                                  | A9    |
| جلدتم | 133 1                                                                                        | 1-f    | at               | ي الترآء                                                           | تبيار |

marfat.com

|   |    | _ |   |
|---|----|---|---|
|   | ٣. | £ | ٩ |
| г |    | п | 1 |
|   |    |   | ı |

| صنح | عثوان                                             | برار   | منح  | عتوان                                                                      | بثؤر |
|-----|---------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|     | كى كوكراه كرتے كى قدرت شيطان من ہےنہ              | 177    |      | حعرت الیاس کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی                                      | 1+4  |
|     | كفاريش أس مسئله بين ابل سنت كموقف ير              |        | 90+  | روايت                                                                      |      |
| 940 | دلائل اور تقدير كاثبوت                            |        |      | بعل کامعنی اوراس کی پرستش کا پس منظراور بیش                                | 1+4  |
|     | تقدير پر وارد موتے والے اشكالات كودور كرتے        | 188    | 401  | ستظر                                                                       |      |
| 940 | کے کیے علامہ عینی اور دیگر علماء کی تقاریر        |        |      | بعل کی ناکا می اوراس کی پرستش کوچیوژ کرلوگوں کا                            | 1•4  |
|     | تقدیر بروارد ہوتے والے اشکال کودور کرتے کے        | IPP"   | 901  | حعرت الياس كي طرف متوجه موة                                                |      |
| 947 | متعلق مصنف كي تقرير                               |        | 901  | آل ياسين عمرادآ لسيدنا محمد عليه ع                                         | 1+9  |
| 44Z | حضرت آدم اور حضرت موی علیجاالسلام کامباحثه        | Ira    | 900  | حضرت لوط عليه السلام كاقصه                                                 | ft+  |
|     | آیا تقذیر می لکھا ہوا ہونا ارتکاب معصیت پر        |        |      | وان يونس ثمن المرسلين                                                      | 111  |
| APP |                                                   |        | 900  | (IT4_IAT)                                                                  |      |
| 949 | فرشتول كأشفيل ما تدرد كرعمادت كرنا                |        | 404  | حفرت يوس عليه السلام كاقصه                                                 |      |
|     | رسولوں کے غلبہ ہے مراد ان کا دلائل کے اعتبار      | IFA    |      | حضرت بولس عليه السلام كاحسب وتسب اور                                       |      |
| 92+ | ے غلیہ ہے۔                                        |        | 404  | ابتدانی حالات                                                              |      |
|     | الله کی حدوثنا کرنے اور رسولوں پر ملام بھیجنے ہیں | IF9    |      | حضرت بونس عليه السلام كا الل نمينوي كي طرف                                 | HP"  |
| 927 | مناسبت                                            |        | 904  | مبعوث كياجانا                                                              |      |
| 927 | الفتيا مي كلمات                                   |        |      | حفرت بوس عليه السلام كا الى توم ك ايمان                                    |      |
| 420 | بآ خذومراجع                                       | . 11-1 | 904  | لائے ہے مایول ہوتا                                                         |      |
|     |                                                   |        |      | حضرت بولس عليه السلام كاغضب ناك بهوكر جليا                                 |      |
|     |                                                   |        | 900  | جانااور مجھلی کا آپ کونگل لینا<br>حضرت یونس علیہ السلام کا مجھلی کے پیٹ سے |      |
|     |                                                   |        | 949  | 1                                                                          | 112  |
|     |                                                   |        | 164  | باجرآنا<br>جعد نه يتم ما الدارم كاداري ما عند قدم كاملية                   | IIA  |
|     |                                                   |        | 44+  | مان د                                                                      | 11/4 |
|     |                                                   |        | 11.6 | جا ،<br>حطرت یوس عنیه السلام کے نصائل میں احادیث                           | 114  |
|     |                                                   |        |      | کفار کے اس قول کا رو کہ فرشتے اللہ عزوجل کی                                | ffe  |
|     |                                                   |        | 944  | ينيال بين                                                                  |      |
|     |                                                   |        |      | اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے                                      | 171  |
|     |                                                   |        | 941  | مرعمان كي حامل                                                             |      |

تبياء القرآو

### المتما المالية المنطقة المنطقة

الحمديثه رب العالمين الدى استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلامعلى سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عن صافة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقة القرأن وتحدى بالغربتان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل الشهد حبيب الرحمل لواء وفوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لد فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملتدا جعين اشهدان لااله الاالدوحدة لاشريك لغواشهدان سيدناومولانا محلاعبده ورسول داعوذ باللهمن شرور تسى ومنسينات اعمالي من يهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادي له اللهموارني الحقحقاوارزقني اتبلعه اللهم ارنى الباطل باطلاوارزقني اجتنابه واللهم اجمعني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثب تنى فيدعلى منهج قويم واعصمني الخطا والزلل في تحريره واحفظني من شوالماسدين وزيغ المعاندين في تعربيرًا للهمرالق في قلبى اسرا رالقران واشرح صدري لمعاني الغربتان ومتعنى بفيوض القرآن ولوبرني بالوار الغرقان واسعدني لتبيان القران. رب زدنى على الرب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل ليمن لدنك سلطانًا نصيرا اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعلد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعلدلى ذربعية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصد تتجاربية إلى يوم القيامة وارزقني زيارة النبى صلى اللصعليه وسلم في الدنيا وشعاعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رليلا الدالاانت خلقتني واناجيدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرماصنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لا يغفرال ذنوب الاانت أمين يارب ألعالمين.

جلدتم

### الفالياك، م ا شروع كرا بول ) وتهايت وم قراف والأبهدي إن ع

تمام تعریقی الله رب العالمین کے لئے مخصوص میں جو برتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن جيدنازل كياجو عارفين كحن بس برچيز كاروش بيان بادرصلوة وسلام كاسيدنا وملى الشعليدوسلم يرزول موجوخود التدتعالى كے صلوة نازل كرنے كى وجدے برصلوة بينے والے كى صلوة سے مستفى بيں۔جن كى خصوصيت يدنے كداللدرب العالمين ان كوراضى كرتا بالله تعالى في ان يرقر آن نازل كياس كوائبوس في بهم تك يبيليا اورجو يحدان ير نازل موااس كا روتن بیان انہوں نے ہمیں سمجمایا ۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن جیدی مثال لانے کا پہلیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لائے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالی کے ملیل اور محبوب میں قیامت کے دن ان کا جینڈ ا ہر جینڈ ے ے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گرندگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مففرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی از واج مطبرات امہات الموشین اور ان کی امت کے تمام علما و اور اولیا و برجمی صلو قا و سلام کا نزول ہو۔ بیس کواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق تبیس وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک تبیس اور بیس کواہی ویتا ہول کرسید تا محرصلی الله علیدوسلم الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شراور بدا محالیوں ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ بدایت دے اے کوئی مراہ میں کرسک اور جس کو وہ مراہی پر چیوڑ دے اس کو کوئی بدایت میں دے سكتا۔اے اللہ! مجھ پرجن واضح كراور مجھےاس كى اتباع عطافر مااور مجھ ير باطل كو واضح كراور بجھےاس سے اجتناب عطافرما۔ ا الدا مجيي "تبيان القرآن" كي تصنيف من مراط متقم يرير قرار ركه اور مجيم ال من معتدل مسلك يرثابت قدم ركه - مجيم اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بیا اور جھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔اے الله! میرے دل میں قرآن کے امرار کا القاء کراورمیرے سینہ کوقر آن کے معانی کے لئے تھول دے جھے قرآن مجید کے فیوش ے بہرہ مندفر ما۔ قرآن مجید کے انوارے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرما۔ مجھے'' تبیان القرآن' کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔اے میرے دب! میرے علم کوزیادہ کراے میرے دب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پہندیدہ طریقے سے داخل فره اور جھے (جہاں ہے بھی باہر لائے) پہندیدہ طریقہ ہے باہر لا اور بھے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے ) مددگار ہو۔اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کواپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاه میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور مقبول محبوب اور اثر آ فرین بنا دے اس کومیری مغفرت کا ذرایعهٔ میری نجات کا دسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کردے۔ مجھے دنیا بیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطافر ما اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سواکوئی عبوت کامستحق نبیس تو نے مجھے بیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تچھ سے کئے ہوئے وعدہ اورعمد پر ائی طافت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپی بدا ممالیوں کے شرہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتر اف کرتا ہوں۔ ججے معاف فر ما کیونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کومعاف کرنے والانہیں إسب العالمين!

تبيار القرأر

و ورج العنكبوت سورة العنكبوت (٢٩)

### بِسِّمُ اللَّهُ الْخَمْ الْخَم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة العنكبوت

سورت کا تام

اس سورت كانام العنكبوت بي كيونكداس سورت كى درج ذيل آيت مي العنكبوت كاذكر ب:

جن لوگوں نے اللہ کو جھوڑ کر اور کارساز مقرر کر دیے بیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے 'جو ایک گھر بنا بیتی ہے اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمز در گھر مکڑی کا ہے کاش کہ وہ جان لیتے۔ مَثَلُ الَّذِيْنَ الْتَصَالُ وَا مِنْ دُوْتِ اللهِ اَوْلِيَا مَ كُمْثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ أَلِمَ الْمُنْكَ تُبِيْنًا وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَهُ يَتُ الْعَنْكُبُوتِ كُو كَانُو العَلْمُونَ (الْعَلَمِوتِ ٤١)

قرآن مجید میں العنکبوت کا لفظ صرف ای سورت کی ای آیت میں ہے 'لہذا اس سورت کا نام العنکبوت رکھنے کی وجہ معاف ظاہر ہے۔ اس آیت میں یہ نتول کو اپنا کارساز اور مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خیور کرجن بنول کو اپنا کارساز اور مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک مکڑی کے جالے ہے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

سورة العنكبوت كے متعلق احادیث

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم التعلی النیشا پوری التونی ۱۲۷ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں دعترت الی تعلی النیشا پوری التونی ۱۲۷ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں دعترت الی بن کعب رمنی اللہ عقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سور ؟ العنکبوت کو پڑھااس کو ہرمومن اور منافق کے عدد کے برابر دس نیکیاں ملیں گی۔

(الكثف والبيان ج يص ٢٦٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٢ هه)

اس حدیث کوامام ایوالحس علی بن احمد الواحدی النیشا پوری التونی ۴۷۸ هے نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (الوسیل جسم ۱۳۹۲ مطبوعہ وارد ککتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۵ء)

ا مام ابن الضريس' امام النحاس' امام ابن مردوبیاورامام بیمل نے ولائل المدیو ۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ العنکبوت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام الدار تطنی نے السنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور جیا تدکین ملنے کی نماز چاررکوع اور جیار سجدوں کے ساتھ پڑھی پہلی رکعت میں سورۃ العنکبوت یا سورۃ الروم پڑھی اور دوسری ركعت من سورة يسين يزهى \_ (الدرأمنورج اس ١٩٨ مطوعه داداحياه التراث العربي ووت ١٩٨١)

ائر الاشكرزد يكسورج كربن مكنے كى نماز دوركعت بيس من جاردكوع بين اور برركعت من دوركوع بين اور إمام ابوطنیفہ کے نزد کے سورج کر بن کی نماز دورکعت ہے اور بررکعت میں عام معمول کے مطابق ایک رکوع ہے اخر مان وکیل قد كور الصدر صديث إورامام ابوطيق وليل فيكورة بل حديث ب:

حصرت عبد الله بن عمرورضى الله عنهما بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد مبارك بين سورت محر بن لكا رسول الندسلى الله عليه وسلم في قيام كيا (التالم القيام كياك ) لكنا تعاآب ركوع تيس كري مع جرآب في التالم باركوت كياك لگنا تفا كدة ب ركوع سے مرتبیں اٹھا كي مے چرة ب نے ركوع سے سرا شايا اور دوسرى ركعت بھى اى طرح يزحى-

(سنن ابوداؤدرقم ١٩٩٠ أنسنن الكبرى للنسائي قم الحديث: ١٨٧٤ منداحمد يَ ١٩١٠)

سورة العنكبوت كاز مانهزول

ریر سورت مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں کومشرکین اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنا رہے تھے نو جوانوں کوان کے والدین زود کوب کرتے تھے اور غلاموں پران کے آ قامش سم کرتے تھے اس وجہ سے قدر تی طور پران نو مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور شبہات سرافھاتے تھے کہ جب ہم برحق دین پر ہیں تو ہم پر ميد معائب كيوب آرب بين الله تعالى في بتايا كه اسلام كي خاطر تهمين قربانيال دين مول كي اورا بعي توتم براتناظلم وستم نبيس موا جتناظلم وستم چھپلی امتوں بر ہوا ہے اور جتنے مصائب انہوں نے راوحق میں برداشت کیے ہیں۔

كه د اتم مشكلات لا الهر را

بیشهادت کهدالفت می قدم رکهنا ب چوں ہے کو یم مسلمانم برزم

ترتیب معض کے اعتبارے اس مورت کا تمبر ۲۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبارے اس مورت کا تمبر ۸۵ ہے میربورت سورة الروم کے بعداورسورة المطفقين سے بہلے تازل ہوئی ہے۔ مكد ميں سورة العنكبوت كے بعد المطفقين كے سوااوركوئي سورت ا زل جیس ہو لی اور یہ سورت ان آخری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی جیں۔

| سورة العنكبوت كيمشمولات

اس سورت کی ابتدائی آیات میں بر بتایا ہے کرفت اور سچائی کے راستہ میں مشکلات لاز آ آئی میں ان سے تھبرانا نہیں جا ہے۔

ماں باپ کی اطاعت کی حدود متعین کی ہیں'اور بیہ بتایا ہے کہ اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

جيّز ا تبياء سابقين حضرت نوح 'حضرت ابراجيم' حضرت لوط' حضرت شعيب' حضرت صالح اور حضرت معود كي امتول اور ان . کے حالات کا اجمالاً ذکر قرمایا ہے کہ انہوں نے بھی دین حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔

جو کفار دوسروں کے سہاروں پر اسلام کی مخالفت کررہے ہیں ان کی سازشیں تا پڑھکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔

سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی رسالت پر اہل کیا ب اور مشرکین کے اعتر اضات کے جوابات۔

جوسلمان كفاركے باتھوں مظالم كاشكار ہورے تھے ان كو بجرت كرنے كى ہدايت اور ان كے ليے آخرت كے اجروثواب

🖈 توحید بردائل اورمشر کین کی ندمت۔ اس مخضر تعارف کے بعداب ہم اللہ تعالی تو فق اور اس کی تائید ہے سور ق العنکبوت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرد ہے

martat.com

تبيان القرآن

میں۔اللہ العلمین! مجھے حق پر مطلع کرنا اور اس کو لکھنے کی تو نقل دینا اور مجھ پر باطل کو آشکارا کرنا اور اس سے اجتناب كرنے اوراس كاردكرنے كى ہمت عطافر مانا\_

> غلام رسول سعيدي غفرله اار الله الألى ١٢٢٣ هـ ١٣٠٩ جون٢٠٠١ء

نون: ۹ ۱۵۲۳۵۱- ۲۱۵۹۳۰

جندتم

marfat.com

لَحِّنَ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرَكُوْ آان يَقُولُوْ آامَنَا وَهُمُ لَا يُفْتُنُونَ® وَلَقُنُ فَتُتَا الَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ فَلَيْعَلَمُنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمُنَّ الْكَذِينِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ النوين يعملون الشيتات أن يسبقونا سأء مايككر نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے نیج کر نکل جائیں گے! وہ ک مَنْ كَانَ يُرْجُوالِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلُ اللهِ لَاتِ فَوَقَ السّبيّم العليم ورمن جاهد فإنكما يجاهد لنفسه إن مب کھ جانے والا ہے 0 اور جو (اس کے دین میں) کوشش کتا ہے تو وہ اپ عی فائدہ کے لیے کوشش لَغَيْقٌ عَنِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا یے نیاز ہے O اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکا ے کے فک اللہ تمام جانوں سے أنابول ویں سے اور ان کے ایتھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں کے O اور ہم نے انسان کو اس سے مال بار

تبيار القرآر

martat.com

بِوَالِدَا يُهِ حُسْنًا ﴿ وَإِنْ جَاهَا كَالِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ ماتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے' اور (اے ناطب!) اگر وہ تھے پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشریک لَكَ بِهُ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِنَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَنْبِتَّكُمُ بِمَا قرار دے جس کا تھے علم نہیں ہے تو ' تو ان کی اطاعت نہ کر ' میری ہی طرف تم سب نے لوٹا ہے ' پھر میں تم کو خبر دوں گا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ كم تم كيا كام كرتے تے 0 اور جو لوگ ايمان لائے اور انبوں نے نيك كام كے ہم ان لَنُكُ خِلَنَّهُم فِي الصَّلِحِينَ © وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ كومترور تيكوكارول مين واخل كرين ك 0 اور بعض وہ لوگ بين جو كہتے بين جم الله ير ايمان لائے ليس جب البين امَتَّابِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَاةً النَّاسِ الله كى راه ميں كوئى اؤيت وى جاتى ہے تو وہ لوكوں كى ايذاء كو الله كے عذاب كى طرح بنا يعت ميں كَعَنَابِ اللهِ وَلَيِنَ جَآءَنَهُ وَمِنْ مَن اللهِ وَلَيِنْ جَآءَنَهُ وَمِن مَرِيكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا تو وہ مرور کہیں کے کہ ہم تو تہارے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد كتَّامَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُلُولِ الْعُلَمِينَ ٥ ساتھ تھے! کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانا جو تمام جہان والوں کے سینول میں ہیں! 0 وَلِيعَلَمْ اللهُ النَّهُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَيعَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

تبياء الترآء

# اِتَّهُمُ لَكُنِ بُونَ® وَلَيْعِبِلُنَّ اَثْقَالُهُم وَ اَثْقَالًا مَّعَ

ب شک وہ شرور جموئے ہیں 0 اور وہ ضرور اینے پوچھ اٹھائی کے اور اینے پوچھوں کے ماتھ

## اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَتَاكًا كُولِيفَتُرُونَ ﴿

(اور) کی یوجو اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افتراء کی ہوئی باتوں کے متعلق موال کیا جائے گا O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم O کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کدان کو بیسکنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اوران کوآ زمایا نہیں جائے گا O اور بے ٹنک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کوآ زمایا تھا مواللہ ان لوگوں کو ضرور فا ہر کر

دے گاجو سے ہیں اور ان لوگوں کو ( بھی ) ضرور ظاہر کردے گاجوجموٹے ہیں O (التحدوت ۱۰۱۰)

رسول النفضلي الله عليه وسلم كاصحاب كي آزماتيس

الف لام ميم ٥ (العنكبوت ١) اس كي تغيير البقره: اجس كزر چكى ہے۔

قرمایا: کیالوگوں نے بیگمان کرلیا ہے کہ ان کو بیہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا O (اختبوت)

امام ابواساق احمد بن محمد بن ابراتيم العلى النيشا بورى التوفى عام ولكم ين

اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے ابن جریج اور ابن عمیر نے کہا ہے آیت معفرت عمار بن یاسر کے متعلق ٹازل ہوئی ہے جب ان کوانند کے ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا۔

وافظ ابن تجرعسقل فی متوفی ۱۵۲ ه نے لکھا ہے کہ حضرت محار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنها ان لوگوں میں سے تنے جنہیں اللہ تعالی کو واحد مانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا اور بیسا بقین اولین میں سے تنے ایک دن نبی سلی اللہ علیہ وسم ان کے پاس سے گزرے جب ان کوعذاب دیا جارہا تھا آپ نے فرمایا: اے آل یاسر صر کروتم سے جنت کا وعدہ ہے۔ (الا سابر تم الحدیث: ۵۷۳)

امام شعی نے کہا یہ دونوں آیتی ان لوگوں کے متعلق نازل ہو تی ہیں جو کمہ بی تھے اور اسلام لا چکے تھے کہ یہ ہے۔
رسول الله سلی اللہ علیہ وسم کے اصحاب نے ان کو لکھا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے اللہ تعی لی تمہارے اسلام کے اقرار کو قبول شہیں فرمائے گا' دو مدینہ کا قصد کر کے روائہ ہوئے 'مشرکین نے ان کا تعاقب کرکے ان کو پھر کمہ واپس لوٹا دیا 'تب ان کے متعلق ہے تازل ہوئی 'پھر رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کی طرف لکھا کہ تمہارے متعلق اس طرح آیت نازل ہوئی نے تب مکہ کے مسلماتوں نے کہا اب ہم ہر حال ہیں مدینہ جا کیں گئے خواہ ہم کو مشرکین سے قبال کرتا پڑے۔ پھر وہ کہ سے روائہ ہوئے 'مشرکین نے حسب سابق ان کا تعاقب کیا 'تو مسلماتوں نے ان سے قبال کیا 'بعض ان ہیں سے شہید ہوگئے اور بعض نجات یا کر مدینہ پہنچ گئے تو اللہ ہون نے ان کے متعلق میدو آیتیں نازل فرما کہیں۔

ہو سے اور س جات پا کر میر پیتہ ہی ہے وہ مدین الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد شدہ غلام بھی کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ پہلے اور مقاتل نے کہا کہ بیر آیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد شدہ غلام بھی کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ پہلے شخص تھے جو جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی طرف ہے شہبید ہوئے تھے عامر بن الحضر می نے ان کو تیر مارا تھا جس سے وہ شہبید ہوئے تھے اس دن نبی کریم صلمی اللہ علیہ وہ ملم نے فر مایا بھی سید الشہد او ہیں اور اس امت میں وہ پہلے فض ہیں جن کو جنت کے

تبيار العرأن

وروازہ سے پکارا جائے گا۔ان کے شہید ہونے پران کے ماں باپ ادران کی بیوی بے قراری سے گریہ کررہے تھے تو القد تعی ل نے ان کے متعلق بدآ بت تازل فرمائی اور بدبتایا کہ اللہ کو واحد مانے کی وجہ سے ان کو جومعہ نب اور مشقتیں پہنچیں ان پرصبر کریں اور بدکہ دین اسلام میں بہر حال امتخانوں اور آز مائٹوں ہے گزرتا ہوگا۔

(الكفف والبيان بن يص مع مطبور الرسي و للمن من المائية ومن الاسط به المسلط به المسلم المائوار الكتب العلمية بيروت الاالماه) الله كم بعد فر ما يا: اور ب شك جم في الله سي بهلي لوكول كو آزما يا تقا (العنكبوت ٣) مما القدامتول كي آر ماتسيس

ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس الرازی المعروف بابن الی حاتم التوفی ۱۳۳۷ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ان توالی فراک اور آیہ میں مولیاں سن

کیاتم نے یہ گمان کرلیہ ہے کہتم جنت میں داخل ہوجہ و کے حالانکہ ابھی تک تم پرالی آ زمائش نہیں آ کیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پر آ کی تھیں' ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ (اس قدر) جبنجوڑ ویئے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ القد کی مدد کب آ ہے گی؟ سنو بے شک اللہ کی مدد عقریب آ ئے گی!۔ القدتوالى في ايك اورا يت ين فرايا ب: اَمْرِحَيِبْ تُمْ اَنْ تَلْ حُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَا أَيْكُمْ تَتُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَّ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْوَلُوا حَلَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَثُوا مَعَهُ مَنَى وَرُلُولُوا حَلَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَثُوا مَعَهُ مَنَى تَصُرُ اللّهِ الرَّا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ ٥ (ابقر ١١٥٠)

رسول التدسلی القدعلیہ وسلم کے اصحاب کہتے تھے کہ جمیں پیچیلی امتوں کے حالات بتائے مھے انہیں القد کی راہ میں ایذاء پہنچ کی گئی اور انہوں نے معمائب اور تکالیف میں صبر کیا اور راحت میں اللہ کاشکر ادا کیا اور القد تف کی نے ان کے متعمق یہ فیصلہ کیا کہ عنقریب اللہ ان کو کشادگی اور تنگی میں جتا کرے گا اور خیر اور شرمیں اور اس اور خوف میں اور اطمین ن اور بے قراری میں آزمائے گا۔ (تغییر امام این انی حاتم ج میں اس سا کہ سے الدیث ۱۳۹۵) مکتبہ زار مصطفی الباز کی کھرمہ سے اسام

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتے میں اپنی جا در پر نیک لگائے ہوئے تھے ہم نے آپ ہے عرض کیا آیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے اآیا آپ ہمارے لیے دعائبیں کرتے! آیا آپ ہمارے لیے دعائبیں کرتے! آپ نے فر مایا تم ہے پہلی امتوں میں ہے ایک محف کوز مین میں دیا دیا جا تا 'پھر اس کے جسم پرآ رسی رکھ کراس کے جسم کودو حصوں میں کاٹ دیا جا تا 'اور بیظ م اے اس کے دین ہے مخرف نہیں کرتا تھا 'اور اللہ کے گئا تھی چا کراس کے جسم میں نو ہے کہ گئا تھی چا کراس کے گوشت 'اس کی رگوں اور اس کے پھوں کو چھیل دیا جا تا اور بیظ م بھی اے اس کے دین ہے مخرف نہیں کرتا تھا 'اور اللہ اپنی اسی کے گوشت کرتے گا اور اے اللہ کے سوااور کسی کا خوف نہیں ہوگا البہ تاس کوا پی بھر اسے گا فر موگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

( میج این اری رقم لیے یہ ۱۳ ۱۳ سن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۳ ۱۳ سن النائی رقم الحدیث ۱۳ ۲۰ منداحمد رقم الحدیث ۱۳۵۱ منداحد و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۱ منداحد و ۱۳۵ منداحد و ۱۳ منداحد و ۱۳۵ منداحد و ۱۳۵ منداحد و ۱۳۵ منداحد و ۱۳۵ منداحد و ۱۳

نے قرایا: پھر نیک اوگوں پڑ ہے تک اول عمل سے کی ایک وفقر عمل جاتا کہا گا ہے گئی گیاں کے پاس پہنے کے لیے مرف ایک جاور ہوتی ہے اور بے تک ان عمل سے ایک فقس معیبت سے اس فرح فوق معنا ہے جس فرح تم بھی ہے کوئی ایک فتص راحت سے خوش ہوتا ہے۔

سو الله ان لوگول كو ضرور ملاجر كر دے كا جو سے بين اور ان لوگول كو ( بھى) ضرور ملاجر كر دے كا جو جمولے بين (العنكبوت ٣٠) .

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراجيم غيثا بوري متوفى عام ولكيت من

اس آیت کالفظی ترجمه اس طرح ہے: سواند ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سے ہیں اوران لوگوں کو ( بحی ) ضرور جان لے گا جو جو ٹے ہیں۔ اوراس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو ستنعتی میں ہوئے والے کسی کام کا پہلے علم ہیں ہوتا بلہ اس کام کے واقع ہو جانے کے بعد اس کاعلم ہوتا ہے والانکہ اللہ تعالی کو لوگوں کا استخان لینے سے پہلے ان کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم قدیم تام ہے اوراس آیت کا معنی ہی ہے کہ اللہ تعالی اس کو ظاہر کروے گا تی کہ اس کا معلوم ہوتا موجود اور تحقق ہوجائے۔

تام ہے اوراس آیت کا معنی ہی کہ اللہ تعالی اس کو ظاہر کروے گا تی کہ اس کا معلوم ہوتا موجود اور تحقق ہوجائے۔

مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے اس کو اللہ تعالی و کھا وے گا الانتفش نے کہا اس کا معنی ہے اللہ اس کو ممتاز اور ممیز کروے گا۔

الکتی نے کہا اللہ تعالی کے علم کی دو تسمیس ہیں: (ا) ایک تسم ہے کہ وہ ماضی کی کسی بات کو جانتا ہے (۲) اور دو مرکی تھم ہیے کہ اس کو علم ہوگا ہوا تس کام ہوگا ہوا ہوگیا ہے تو یہ خلط وقع کا علم تو اس وقت ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہے تو یہ خلط ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگی ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگی ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

اورخلاف واتع موكا - جيما كداس آيت ش ب:) وَكَنْبُلُوَ تَكُوْ حَتَى تَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُهُ وَالصَّيرِيْنَ وَكَنْبُلُو آاخْيَا رَكُوْ (مر:٣١)

ہم ضرور تمہارا امتفان لیس سے حتی کہ ہم تم جل سے جہاد کرنے والوں اور مبر کرنے والول کو ظاہر کردیں مجاورہم تمہاری خبروں کو جانچ لیس مے۔

> ای طرح اس آیت میں بھی ہے۔ (الکف دالبیان نامی میم مطبوعہ داراحیا والراث العربی ایروت ۱۳۲۳ه ). علامہ ابوعبد الله محمد مین احمد مالکی قرطبی متوفی ۹۲۸ کا تھے ہیں:

زجاج نے کہا اس آیت کامعنی مدہ تا کہ اللہ صادق کے صدق کے وقوع اور کاذب کے کذب کے وقوع کو جان کے

تبيان القرآب

عالانگدانشدگوسادق اور کا ذہ کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے صدق اور کذب کاعلم تھا 'کین اس کوعلم تھا کہ صادق کے صدق کا دقوع ہونے والا ہے اور عنقریب اس کا صدق واقع ہوگا لیکن اس نے قصد کیا کہ اس کو ان کے صدق اور کذب کے وقوع کا علم ہوتا کہ ان کے صدق اور کذب کی جزاء دی جائے۔ علم ہوتا کہ ان نے کہا اس آیت کے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) ما دقین اور کاذبین کوان کے اعمال کے اعتبار سے جوصلہ ملے گا' آخرت میں القدت ٹی لوگوں کواس صدراور ان کے انجام سے دانف کرے گا۔

(۲) الله تعالیٰ لوگوں کواور جہان والوں کواس پرمطلع کرے گا کہ یہ صادق ہیں اور بید کا ذہب ہیں ' یعنی ان کومشہور کرے گا' صادقین کی کرامت اور وجاہت فلا ہر فر مائے گا کہ بیرصادق ہیں اور کا ذہبین کورسوا اور ذکیل کرے گا کہ بیرکا ذہب ہیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ صادقین کے اوپر صدق کی علامت چسیاں کر دے گا اور کا ذہبین پر کذب کی علامت چسیاں کر دے گا۔

(الجامع لاحكام القران جزهاص • ٣٩٠- ٢٩٩ مطبوعه درالفكر بيروت ١٣٥٥ الاه)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا کہ سب سے پہلے سات آ دمیوں نے اسلام کو فل ہر کیا 'رسول اللہ سلی واللہ علیہ وسلم 'حضرت ابو بکر' حضرت محاران کی مال سمنیہ' حضرت صبیب' حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم' رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت آپ کے بچا ابوطالب کے ذریعہ کی 'اور رہے حضرت ابو بکر تو ان کی حفاظت الله تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعہ کی اور رہے باتی صحابہ تو ان کو مشرکیین نے بکڑلیا اور ان کولوہ کی ذریج کی بہنا کیں اور ان کو وجوب میں تبایا 'ان میں سے ہرا بک پرخود انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق مختی اور ظلم کیا' ماسوا حضرت بلال کے 'ان کے نزدیک ان کی جان معمولی اور حقیر تھی 'اور ان کی قوم بھی ان کو حقر جاتی تھی 'انہوں نے ان کو یکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا وہ حضرت بلال کو مکہ کی گھاٹیوں میں تھیٹے بھرتے تھے اور حضرت بلال کئی خواصد احد (اللہ واحد ہے اللہ واحد ہے)۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث ٥٠٠ مسنف ابن الي شيرج ١٣٥ مند ١٣٥ مند احدج اص ١٠٠ من حبن رقم الحديث ٨٣٠ ٤ المسدرك

שמים אר בעול ולב ב שים יותו בותו)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ برے کام کرتے دہتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کرلیا ہے کہ وہ ہم ہے آج کرنگل ہو کیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ برے کام کرتے دہتے ہیں 0اور جوشن اللہ ہے لئے کی امیدر کھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرد کردہ وقت ضروراً نے والا ہے اور وہ بہت سننے والا سب پچھے جانے والا ہے 0اور جو (اس کے دین میں) کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فا کدہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فا کدہ کے لیے کوشش کرتا ہے نے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے 0اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک ممل کیے تو ہم ضروران کے گنا ہوں کو ان اس کے دین میں گاہوں کو ان اس کے دین کے 0 (العکبوت ہے۔)

الله نتعالیٰ کاعن اور بے تیاز ہونا

جولوگ برے کام کرتے رہے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جوشرک کرتے رہے ہیں کیا انہوں نے بیگان کرایے ہے کہ وہ ہم سے نئ کرنگل جا کیں گے اس سے میراد ہے کہ کیا ان کا بیگان ہے کہ وہ ہم کو عابز کر دیں گے اور ہم ان کی گرفت نہیں کر تسکیل کے حضرت ابن عہاس رضی اللہ ختم انے فر مایا بیر آبت الولید بن المغیر و ابوجہل الاسود العاص بن ہشام شیبہ عتبہ الولید بن حضرت ابن عجب حضرت ابن عہاس میں اللہ ختم الولید بن الحقیق بن جو بیکا ہے دوہ اپنے رہ کی صفات کے متعلق جو بیکا ہے کہ وہ اپنے کہ دوہ اپنے رہ کی گرفت میں نہیں آ سکیل گئاں کا بیکہ تا بہت بڑا ہے کہ کوئکہ التد تعی کی ہر چیز پر قادر ہے۔

marfat.com

فياء التراء

ادراس کے بعد فرمایا اور جو تخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔اس کامعنیٰ یہ ہے کہ جو تخص موت سے ڈرتا ہے اس کو نیک عمل کرنے جائیس کیونکہ موت ملنے والی چیز نہیں ہے۔

کیرفر مایا اور جو (اس کے دین میں) کوشش کرتا ہے تو دوا ہے ہی فا کدو کے لیے کوشش کرتا ہے اس کامعنی ہے جوشن اللہ
توالی کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور کفار سے جہاد میں مشغول رہتا ہے تو اس کی بیرتمام سمی اپنے نفس کے لیے ہے اس کی بیرتمام سمی اپنے نفس کے لیے ہے کہ کوئکہ ان تمام نیک اللہ تمام جہانوں سے غی
کیونکہ ان تمام نیک اعمال کا تو اب اس کوئی سطے گا ان اعمال کا کوئی نفع اللہ تعالی کوئیس پینچتا ' بے شک اللہ تمام جہانوں سے غی
لیون سے کہ سے عمال من شدہ

ے بیتی اس کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابو ذروضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے ممرے بندوا تم سب گمراہ ہو سوال سے جس کو بین ہوایت دول کا تجھے ہوئی سائم کو بیایت وول گا اور تم سب گنہگار ہوسوا اس کے جس کو بیل عافیت سے اس کے جس کو بیل کا دول گا اور تم سب گنہگار ہوسوا اس کے جس کو بیل عافیت سے رکھوں 'سوتم بیل ہے۔ جس کو بیل بیل کو بیل عافیت سے رکھوں 'سوتم بیل ہے۔ جس کو بیل بیل ہے بیل کا اور جھے کہ بیل ہے بیل کا اور جھے کہ بیل کر وہ جھے ہے بیشش کا سوال کر بے تو بیل اس کو بیل عافیت دول گا اور جھے کو اور تر اور خشک اس کر بیل ہوگا اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ ا

ی اس کے بعد فرمایا: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ٹیکٹمل کیے تو ہم ضروران کے گناہوں کوان سے مٹادیں کے اور ان کے گناہوں کوان سے مٹادیں کے اور ان کے گناہوں کوان سے مٹادیں کے اور ان کی مشرور ان کو جڑاویں گے۔

اوران کے اچھے کا مول ہے مرادان کی عبادات ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ کفر وشرک میں جس قدر گناہ کیے تھان سب کو متادیا جائے گا'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ
ان کے زمانہ کفر اور اسلام کے سب سنا ہوں کو مٹادیا جائے گا'جہور کے نزدیک کفر اور شرک کے زمانہ میں کیے گئے نیک کام
مقبول نہیں ہوتے اس لیے ان کے صرف ان ہی کاموں پر جزا ملے گی جوانہوں نے اسلام لانے کے بعد کیے تھے اور ایک قول
مہم کے ذمانہ کفر میں کیے ہوئے نیک کاموں پر بھی جزا ملے گی' اس کی تفصیل اور تحقیق کے لیے شرق میں مسلم
یہ ہے کہ زمانہ کفر میں کیے ہوئے نیک کاموں پر بھی جزا ملے گی' اس کی تفصیل اور تحقیق کے لیے شرق میں مسلم
یہ اس کا مطالعہ قرمائیں۔

marfat.com

تبيار الفرأء

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے انسان کو اس کے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور (ا۔
مخاطب!) اگروہ جھے پر زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشر یک قرار وے جس کا بجھے عمر نہیں ہے تو ان کی اوا عت نہ کر ا میری ہی طرف تم سب نے لوشا ہے 'بجر میں تم کو خبر دول گا کہ تم کیا کرتے تھے O(العکبوت ۸) مشرک اور معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم امام ابوجی الحسین بن مسعود الفراء البغوی التونی ۵۱۱ ھ لکھتے ہیں ا

یہ آ بیت اور اقدان بھا اور الاحزاب ۲۱ عظرت سعد بن ابی وقاص (سعد بن ما یک) رضی اللہ عذاور ان کی ماں حمد بنت ابی سفیان کے متعلق نازل ہو گیں ہیں 'جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عذصلان ہو گئے ہے 'حضرت سعد سابقین ہو اللہ بن بیل سے متھاور اپنی مال کے ساتھ بہت کئی کرتے ہے ان کی مال نے کہا یہ کون سادین ہو گئے ہو کو اجرا ہو اور شیس میں اس وقت تک کچھاوں گی شہ بول گی جب تک کہ تم اپنی دین کی طرف نہیں رجوع کرو گئے ورشیس م جاؤں گی اور تم کو ہمیشہ سے طعند و یہ جائے گا کہ تم اپنی مال نے قاتل ہو گیران کی مال نے پوراون کھائے 'پ اور آ رام کے بغیر گزار و یا 'گر حضرت سعد ان کے پائی گئے اور آ رام کے بغیر گزار و یا 'گر حضرت سعد ان کے پائی گئے ہو اور کہا اے بال! اگر آ پ کے پائی سوزندگیوں ہو تھی اور آبی ایک کر کان زندگیوں کوئم کر دیتیں گیر بھی ہیں اپ و رئی کو ترک شرکا 'آ پ چا ہیں تو گھی اور ابند تھائی کے بائی مورٹ کی مال حضرت سعد کے سابق و بین کی طرف و ب شرکتا 'آ پ چا ہیں تو گھی تو بائی و بین گر کھی تا بین شروع کر دیا ۔ اس موقع بریہ آ بیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے آئیس ہے تم و یا کہ مال بائن ہیں ہو تھی تھی تھی کریں اور حسن سلوک کریں اور آئر وہ اللہ کاشر بک بنانے کا تھی ویں تو اس تھی ہیں ان کی اطاعت شرک مال بائن ہی کریں اور حسن سلوک کریں اور آئر وہ اللہ کاشر بک بنانے کا تھی ویں تو اس تھی ہیں ان کی اطاعت شرک میں ان کی اطاعت شرک می در سالم النزو بل جاس ۵۵ مطور در امرام النزو بل جاس ۵۵ مطور در امرام النزو بل جاس ۵۵ مطور در امرام النزو بی در امرام النزو بی جس ۵۵ میں مطال کی ان میں میں ان کی اطاعت شرک کی ان در امرام النزو بی جس میں گئی تا ہے کا تھی وی ان میں میں ان کی اطاعت شرک کی در امرام النزو بی جس میں ان کی اطاعت شرک کی تائے کا تھی وی اس تھی میں ان کی اطاعت شرک کی در امرام النزو بی جس میں ان کی اطاعت شرک کی در اس کی ان کی در اسام النزو بی در میں ان کی اعلی میں کی در ان کی در ان کی در ان کی در سالم النزو بی در میں ان کی در ان کی در سالم کی در سالم کی در سالم کی در میں کی در سیال کی در کی در سیال ک

بير حديث كوتغير الفاظ كے ساتھ حسب ذيل كتب حديث ين ہے۔

( منتج مسلم رقم الحديث ٢٨ ١٤ منن التريدي رقم الحديث ١٨١٩ مند الإنتني رقم لحديث ١٨٦ )

قرآن مجید کی اس آیت میں والدین کی اطاعت کا بھی تھم ویا ہے اور والدین کی اطاعت کے متعلق حسب ذیل احادیث

U

حضرت الو ہر مرہ دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محفی تی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاهرت ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا
رسول اللہ ا میرے حسن مسلوک کا کون سب سے زیادہ حق دار ہے؟ آپ نے فر مایا تہاری ماں اس نے بوچھا پھر کون ہے؟
آپ نے فر مایا تہاری ماں اس نے بوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فر مایا تہاری ماں اس نے بوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فر مایا تہارا باپ نے بوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فر مایا تہارا باپ ر رسی اللہ عند اجر ج ابھائ میں اللہ عند اجر ج ابھائ میں اللہ عند اجر ج ابھائی میں اللہ عند اجر ج ابھائی میں اللہ عند ہوا اس محفی اللہ عند ہیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بد فرما ہے ہوئے سنا ہے اس محفی کی تاک شاک آلودہ ہو! اس محفی کی کی کی خاک آلودہ ہو! اس محفی کی کا ک خاک آلودہ ہو! اس محفی کی کا ک خاک آلودہ ہو! مرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ ؟ آپ نے فرمایا جس نے واللہ بن یا ان ہیں سے کی ایک کو برد صابے جس پایا کھروہ جنت ہیں داخل جس مداحر ج میں ہوا۔

(می مسلم قم اللہ بین یا ان ہیں سے کی ایک کو برد صابے جس پایا کھروہ جنت ہیں داخل جس منداحر ج میں معادر ج میں مداحر ج میں میں مداحر ج میں مداحر ج میں مداحر ج میں مداحر جامل مداحر ج میں مداحر جامل میں مداحر جامل مداحر ہیں میں مداحر جامل مداحر میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر جامل میں مداحر جامل مداحر میں مداحر ہوا میں مداحر جامل میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر جامل میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر جامل مداحر ہو میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر جامل مداحر ہے میں مداحر میں مداحر

حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك فخص آيا اور اس فے كہا يا رسول الله اليم على الله عليه على الله عنها بيان كرتے بيل كاور جبر بوالد كوجر ب مال كى ضرورت ہے آپ ف فرمايا: تم خود اور تمہا را مال تمہارے باپ كى ملكيت ہے بے شك تم بالا كا اولاد كى باير و كمائى بيل سے ہے ہيں تم اپنى اولاد كى كا ولاد كى كا ولاد كى كا ولاد كى كا كي سے كھاؤ \_ (سنن ابوداؤور قم الحدید، ١٩١٠ الله عند الله الله عند ١٩٩١ منداحد ن ٢٠٠١ والاد كى العمول قم الحدید ١٩١١) حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بيل كدا يك محض رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اور حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بيل كدا يك محض رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اور اس نے جب بي كا اجازت طاخب كى آت ہے نے فرمايا پھر

اس نے جب دی اجازت طلب کی ایپ نے یو چھا کیا مہارے والدین ریدہ ایل اس مے بہائی ہاں، ایپ سے مراہ یا ہم ان (کی خدمت) میں جہاد کرو۔ مصر میں قال میں مصر میں آتا ہے کہ میں مصر مسلم قرال میں میں میں انسان میں اور آئر ال میں معاملات میں اور آئر ال

(می ابنی ری آم الحدیث ۱۵۷۲ می مسلم آم الحدیث ۲۵۴۹ سنن ابوداؤور آم الحدیث ۲۵۴۸ سنن ابن باجد آم الحدیث ۲۵۸۱ منن ابن باجد آم الحدیث ۲۵۸۱ منن ابن باجد آم الحدیث ۲۵۸۱ منن ابن باجد آم الحدیث الله عند نی سلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور عضرت معاویہ بن جامد رضی الله عند نی سلی الله علیه وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول الله! بیس جہاد کرتا چا جتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے قرمایا کیا تمہاری مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا پھراس کی خدمت میں لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔

(سنن نسائي رقم الحديث: ١٩٠١ سنن ابن ماجرقم الحديث المعام متداحدي موس ١٣٠٩ جامع الاصول رقم الحديث: ١٩٤٤)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک فورت تھی جس سے ہیں محبت کرتا تھا' حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو تا پہند کرتے تھے انہوں نے تھم دیا کہ اس کو طلاق وے دو' میں نے اٹکار کیا' پھر حضرت عمر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور آپ ہے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس کو طلاق و سے دو۔

(سنن الإداؤدر قم الحديث ١٦٨٥ سنن الرفدي قم الحديث ١٨٩١ سنن ابن البدر قم الحديث ٨٨٠ منداحد ج ٢٠٠٠)

حضرت بریدوین الحصیب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پابی جیٹے ہوئے سے کہ ایک عورت آئی اوراس نے یو چھا ہیں نے اپنی مال پر ایک باندی کو صدقہ کیا تھا اب وہ فوت ہوگئی ہیں آپ نے فرمایا تہارا اجر قابت ہو گیا اور وراثت نے اس کو تمہیں واپس کر دیا اس نے کہایا رسول الله اس پر ایک ماہ کے روزے سے کہا میں اس کی طرف سے روزے رکھو اس نے یو چھا اس نے جی نیس کیا تھا آیا جس اس کی طرف سے روزے رکھو اس نے یو چھا اس نے جی نیس کیا تھا آیا جس اس کی طرف سے روزے رکھو اس نے یو چھا اس نے جی نیس کیا تھا آیا جس اس کی طرف سے روزے رکھو اس نے یو چھا اس نے جی نیس کیا تھا آیا جس اس کی طرف سے جی کرو۔ (سمیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۹ مندی تھا اس کی طرف سے جی کرو۔ (سمیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۹ مندی و الحدیث ۱۳۵۹ مندی و ۱۳۵۹ مندی و

( ste

حضرت اساء بدت ابی بکروشی الله علیه والی کرتی بین که میری مال میرے پاس آئیں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عبد میں مشرکہ تعین میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوچھا که میری مال اسلام سے اعراض کرتے والی بین آیا میں ان سے ملون؟ آپ نے قرمایا تم ان سے ملود؟ آپ نے قرمایا تم ان سے ملود؟ آپ نے قرمایا تم ان سے ملود

(سنن الترندي رقم الحديث ١٩٠٣ سنن الداري رقم الحديث ٢٥١٠ منداحدج ٢٠٠٣ جامع ١٠ صور رقم الحديث ٢٠٢٠)

حطرت ابواسید ما لک بن ربیعدالساعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ وسلم کے باس بیٹے ہوئے تنے کہ آپ کے باس بنوسلید سے ایک شخص آیا اور اس نے بوچھایا رسول الله! کوئی ایک نیکی ہے جو ہیں مال باپ کی موت کے بعدان کے ساتھ کرسکول؟ آپ نے فرمایا ہال! ان کی نماز جنازہ پڑھوا ان کے لیے استغفار کرواور ان کے بعدان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروان کے رشد داروں سے ملواور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن بوداؤورقم الحديث ١٩٣٥ سنن ابن مجرقم الحديث ١٩٣٣ مندامدن ١٩٠٥ با مندامدن ١٩٠٥ با من ١٠٠١ با من ١٠٠١ با مندامدن ١٩٠٨ با مندامدن ١٩٠٨ با من ١٠٠١ با من القدعنه بيان كرت بيل كه بس نے ويكھا رسول الله صلى القدعليه وسلم الجعر الله بيل كوشت تقسيم قر ما رہے ہيں كوشت تقسيم قر ما رہے ہيں كوشت الله كرا رہا تھا أيك عورت آئى اور ني صلى الله عليه وسلم كے قريب بينى آپ نے اس كے ليے اپنى جاور بجھا دى ميں نے بوجھا يہكون ہے؟ لوگوں نے كہا بيرآ ب كى رضا كى مال ہے۔

(سنن ابوداؤورقم الحديث بههان الاوب المغرورقم الحديث ١٢٩٥ عامع الاصور قم الحديث ٢٠٤)

حضرت طلحہ بن معاویہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا اور بیس نے عرض کمیا: یا رسول اللہ! بیس اللہ کی راہ بیس جہاد کرنے کا ارادہ کررہا ہوں آپ نے یو چھا کیا تنہاری ماں زندہ ہے؟ بیس نے عرض کمیا جی ہاں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس کے یاؤں کے یاس لازم رہو جنت و بیس ہے۔

(المعم الكبيراقم الحديث ١٠١٨ بجمع الزواكداقم الحديث ١٣٨١)

حضرت ابن عباس رضی القد عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے اپ و لدین کی اطاعت کرتے ہوئے میں کا اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوئے ہیں اور اگر اس نے ان میں سے یک کی اطاعت کرتے ہوئے می تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جس شخص نے اپ مال باپ کی نافر مانی میں میں کی تو اس کے لیے دوز نے اطاعت میں میں کو ایک دروروازے کھلے ہوئے ہوئے ہیں اور اگر ایک کی نافر مانی کی تو ایک کھلا ہوا ہوتا ہے ایک شخص نے بوچھا یا رسول اللہ! اگر کے دروروازے کھلے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اگر ایک کی نافر مانی کی تو ایک کھلا ہوا ہوتا ہے ایک شخص نے بوچھا یا رسول اللہ! اگر یہ درون کا میں بات پر پھلم کریں؟ آپ نے فر مایا اگر چہ دو ظلم کریں اگر چہ دو ظلم کریں۔

(شعب الاعال رقم الحديث ١٩١٦ مشكوة المعائج رقم الحديث ٢٩٣٣)

حضرت انس بن ما لیک رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا ، جنت ماؤں کے قدموں کے فیجے ہے۔ (انجامع العنجررتم اندیث ۱۳۲۳ الکھند والبیان جے میں ۱۷۲۳)

التدنعالي كاارشاد ب :اورجولوگ ايمان لائ اورانبول في نيك كام كي بم ان كوضرور نيكوكارول مي داخل كري ك 0

اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب آئیس اللہ کی راہ میں کوئی اذبیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذاکوالند کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آجائے تو وہ ضرور کہیں سے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے! کیا اللہ ان چیزوں کوسب سے زیادہ نبیں جانتا جوتمام جہانوں والوں کے سینوں میں ہیں! 0 اور اللہ ایمان والوں کوضرور ظاہر قرما دے گا اور مثافقوں کو (بھی) ضرور ظاہر قرما دے گا0اور کا فرول نے ایمان والوں سے کہاتم ہمارے طریقہ کی بیروی کروہم تمہارے گناہوں کواٹھالیں کے طالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کوئیں اٹھا عیس کے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں 0اور وہ ضرور اپنے یو جھاٹھا کمیں کے اور اپنے پوجھوں کے ساتھ (اور ) کتی پوجھ اور قیامت کے دان ان ہے ضروران کی افتر اء کی ہوئی ہاتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا 🔾 (العکبوت ۱۳۰-۹) العنكبوت: • ا \_ 9 \_ كے متعدد اسباب نزول

العنكبوت : ٤ مِن فرماً يا تھا: اور جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيک مل كيتو ہم ضرور ان كے كناہوں كوان سے مثا ویں مے اور ان کے اجھے کاموں کی ضرور ان کو جزاویں کے Oاور العنکبوت ۹۰ میں پھرای آیت کود ہرایا ہے: اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کوضر در نیکو کاروں میں داخل کریں کے O

ص کین سے مراد ہے جو لیکی کے آخری درجہ کو پہنچے ہوئے ہوں اور جب مومن نیکی اور تعقوی کے ائتہائی درجہ مرفائز ہوگا تو اس کواس کا ثمرہ اور اس کی جزا وحاصل ہوگی اور وہ جنت ہے موان دونوں آتےوں کا ایک ہی مآل ہے۔

اور قر مایا اور بعض وہ لوگ میں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ الآیة (العکبوت ۱۱)

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد بن ادريس ابن الى حاتم متوفى ١٣٢٥ هاس آيت كي تغيير بيس الي سند كے ساتھ حصرت ابن عباس رضی الندعنہما ہے روایت کرتے ہیں: اہل مکہ کے کچھالوگ اسلام لے آئے وہ اسلام کومعمولی بیجھتے ہتے (اس لیے انہوں نے جرت نبیں کی تھی) جنگ بدر کے دن مشرکین ان کواپنے ساتھ لڑنے کے لیے لے گئے ان میں سے پچھوزٹی ہو گئے اور پچھال کر ویئے محظ صحابہ نے کہا بیلوگ مسلمان تھے ان کو جبر اُ اڑنے کے لیے لایا کیا تھا اور صحابہ نے ان کی مغفرت کی دعا کی' اس وقت به آیت نازل بحولی:

إِنَّ الَّذِينَ تُوَدُّهُ هُوَ الْمَلْيَكَةُ ظَالِحِيُّ ٱنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيُوَكُّنُتُو ۚ قَالُو اكْنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْآرْضِ الْمُونِينَ قَالُوا المُرْتَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَنَتُهَا جِرُوا فِيهَا

(التياء ١٤)

بے شک جولوگ اپنی جانوں برظلم کرنے والے میں جب فرشے ان کی روص قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم اس زمین میں کمزور اور مغلوب تھے فرمیتے کہتے میں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم اس میں ہجرت کر لیتے ' میدوہ لوگ ہیں جن کا ٹھکا نہ دوز خ ہے او وہ بہت کر اٹھکا نہے۔

پھرصحابے ؛ تی مسلمانوں کی طرف اس آیت کا حکم لکھ کر بھیج دیا کہ اب تمہارے سے کوئی عذر نہیں ہے تم مکہ ہے جمرت كر كے مدينہ آجاؤ' وہ مدينہ كے ليے روانہ ہوئے تو مشركين نے ان پرحمله كر ديا اور وہ اس آ زمائش كى وجہ ہے جمرت نه كر سكے تو ان کے متعمق مید آیت نازل ہوئی. اور بعض وہ لوگ میں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو دولوگوں کوایڈ ای اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے میں ا<sup>ف</sup>ے پھر صحابہ نے ان کی طرف اس آ عت کولکھ کر بھیج ویا وہ روانہ ہوئے اور وہ برخیرے مالوں ہو ملے تنے۔ (تغیرالم ابن انی ماتم رقم الدیث عادا مطبوع مکتیدز ارمصلی مکرمہ عامان ) علامه عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي المالكي التوتي ٥٥٨ هد في بحي اس آيت كي مجي تغيير كي ہے-

martat.com

(الجوابر الحسان في تغيير القرآن ٢٣٠م م ١٣٠٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٩١٨هـ)

امام ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى متوقى ٥١١ ه في اس آيت كمتعدد شان نزول بيان كيه بين:
سدى اوراين زيد نے كہاس سے مرادمن فق ہے 'جب اس كوالله كى راہ بين كوئى اؤیت ' پنجی تو وہ دين اسلام سے مخرف ہوكر كفر كوافقيار كر ليتا۔ اور جب الله كى طرف سے كوئى مدو آتى ليحتى جب مسلمان فتح ياب ہوتے اور ان كو مال غيمت حاصل ہوتا تو منافقين مومنوں سے كہتے 'ہم تمبارے ساتھ بين اور تمبارے دشمنوں كے كالف بين 'ہم بہلے بھی مسممان نتھ اور ہم نے اس سے بہلے جو دين اسلام سے انحراف كر تاتھا اس كى وجد كفار كا جركر تاتھا الله تعد فى سے ان كى تكذيب كرتے ہوئے فر مايا 'كيا الله ان جيزوں بين اسلام سے انحراف كے متعلق كہا تھا 'اس كى وجد كفار كا جركر تاتھا 'الله تعد فى سے بيلے وقت ان كى تكذيب كرتے ہوئے فر مايا 'كيا الله ان چيزوں كوسب سے زيادہ نہيں جانتا جو تمام جہاتوں والوں كے سينوں بيں جين ٥ اور الله ايمان والوں كو ضرور فا ہر فر ما دے گا اور منافقوں كو ( بھی ) ضرور ظاہر فر ما دے گا ( العكبوت ١١٠٠١)

اس آیت کے سبب زول کے متعلق کافی اختلاف ہے:

مجاہد نے کہا یہ آ بت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جوزبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور جب ہو گول کی طرف ہے ان کوکوئی اذبیت پہنچتی یان پرکوئی مصیبت آتی تو وہ متحرف ہو جاتے۔

فکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعبق نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ہجرت نہیں کی (جیسا کہ تغییر امام ابن انی حاتم کے حوالے سے تفصیلاً گزر چکاہے)۔

۔ تمادہ نے کہا بیر آیٹ ان لوگول کے متعلق نازل ہو کی ہے جن کو کفار مکہ واپس لے گئے تھے۔ اس وجہ ہے اہام شعبی نے ب کہا ہے کہ ابتداء سورت سے لے کر بیباں تک دیں آیتیں مدنی ہیں اور باقی سورت کی ہے۔

رہا ہے کہ ابداء مورث سے سے سریباں عدوں اسیں مرب اور بال مورث ہے۔ دوسر ہے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے یا ان برطلم کرنے کی وجہ سے ان کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا نا

اور کافروں نے ایمان والوں سے کہائم ہمارے طریقہ کی بیروی کروہم تمہارے کن ہوں کو اٹھالیں کے حالا نکہ وہ ان کے مناہوں میں سے کہی چیز کونبیس اٹھا سکیس مے۔الآیة (العنكبوت ۱۲٫۱۳)

کفار کے اس تول کا معنیٰ یہ ہے آگرتم نے ہمارے عقا کدکوا پنالیا تو ہم تمہارے گن ہوں کے یو جھ کواٹھالیس گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مشرکین قریش نے مسلمانوں سے کہا ہم اور تم دونوں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جا کیں گے اگر تمہارے گناہ ہوئے تو وہ ہمارے ذمہ ہیں اور جو کام تمہارے او پرواجب ہیں ان کے ندکرنے کا بو جھ بھی ہمارے ذمہ ہوگا ایک روایت ہے کہ یہ کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا۔

الله تعالیٰ نے ان کاردکرتے ہوئے فرمایا: اور وہ ضروراپنے ہو جھا تھا کیں گے اوراپنے ہوجھوں کے ساتھ اور کی ہو جھے۔اس آیت کی ایک تغییر یہ ہے کہ جو تحض کسی کاحق ضائع کرے گایا اس پرظلم کرے گاتو حق دار کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا کیں گئ اوراس کی ووسری تغییر یہ ہے کہ جو تحض کسی کے گناہ کا سب بے گا۔اس پر اس کے گناہ کا ہو جھ ڈال دیا جائے گا۔

المام عبد الرحمان بن محمد بن اورلس ابن الي حاتم متوتى ١٣٢٧ هدوايت كرتے بين:

حضرت ابواہامہ باحلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حلیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا بھر فر ہایا تم ظلم کرنے سے بچ کی کیونکہ اللہ عبارک و تعالی قیامت کے دل قسم کھا کرفر ہائے گا: جھے اپنی عزت کی تم! آئے کوئی فخص ظلم کی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا کھر ایک منادی ندا کرے گا فلال بن فلال کہال ہے ؟ وہ اپنی نیکیوں سمیت آئے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں کی لوگ نظریں او نچی کر کے اس کی طرف دیکھیں گے جی کے دہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوجائے گا کھر

منادی بداعلان کرے گا جس مس کے حقوق الل کے ذمہ جول یا اس مس نے جس بھم کیا مود و بدا لینے کے بیا آ جا بھی م لوگ رحن كرماسة آكر كور م موجائي كي كارجان قرمائ كا مرائدان بنده سه اين حقوق الداد كوك الل كي م اس سے كس طرح حقوق كيس الله تعالى الله على الله على الله كاس كى تيكيال سال كى تيكيال ليما شروع كروي كي حي كداس كى أيك ينكى بمى تبيس رب كى اور الجمى برلد لينے والے باتى مول كے الله تعالى فرمائے كا اس سے أينا حق لے لؤ لوگ وسلم نے اس آیت سے استدلال کیا: اور وہ ضرور اپنے یو جدا تھا تیں مے اور اپنے یوجموں کے ساتھ اور کی یوجہ۔

(تغيرامام ابن اني ماتم رقم الحديث: ١٨٤٤ كم كرمه ١٣١٤ وتغيران كثيرة مهم ١٣٦١ والمالكري وت ١٣١٩ ٥)

جو خص سی گناہ کا سبب سے گا اس برلوگوں کے اس گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا

قادونے اس آیت کی تغییر میں کہا: جس نے کسی قوم کو گراہی کی طرف بلایا اس کے اوپر اس قوم کے گناہ لاور یے جاتیں کے اور اس قوم کے گناہوں میں کوئی کی جیس کی جائے گی۔

(تغيير المام ابن الي عائم رقم الحديث: ١٨٩٤ الكفف والبيان معلى ع يص ١٢٢ يروت ١٢٢١ ه)

حضرت من ذبن جبل رضى الله عنه بيان كرتے جي كه جحد سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في قر ايا يے شك موكن سے قیامت کے دن اس کی تمام باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی ہمجھوں کے سرمد سے متعلق ہمی سوال کیا جائے گا اوراس نے انگل سے کسی کی مٹی جو کھر ہی ہوگ اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا سواے معادا میں قیامت کے دن جمہیں اس مال میں نہ یاؤں کہ کوئی محص تم سے ان نیک اعمال کے لینے میں کامیاب نہ ہوجائے جوتم کواللہ فے مطا کیے ہیں۔

(تغييرامام ابن اني ماتم دقم الحديث: ١٩١٠ كمتية زارصطلى كدكرمه تغييرابن كثير المسل ١٣٣١ وارالكريروت ١٣١٩ه)

ان احادیث کی تعدیق اس مدیث ع مل ہے: حضرت جرير بن عبد الشرصى الله عنه بيان كرت بي كهم دن كابتدائي حصه بن رسول المصلى الله عليه وسلم كى خدمت میں بیٹے ہوئے تھے اما کک آپ کے ماس چداوگ آئے جن کے دیر نظر بدان نظر کے میں چڑے کی کفتال ما می کی میں اور وو مکواری افکائے ہوئے تھے ان میں ہے اکثر بلکرسب کا تعلق قبیلہ معزے تھا ان کا فقر و قاقد و کیے کررسول الله صلی اللہ عليه وسلم كا چېرة مبارك متغير بوكيا" آب اندر كئ كر بابرآئ كرآب في بال كواذان اوراقامت كالحكم ويا" آب في ال

ير حالي مرخطيده باادرية عت يركى:

ڽۜٳٛؿؙۿٵڶؾۜٵۺٳؿؘٙڠؙۅ۠ٳ؆ؠۜ**ڹڴۏڟٙڹؽۼۜڡؘٛڡٛڴڡٚۄٚ؞ۣ**ڽ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازُ دَجَهَا وَبَكَ مِنْهَمَا رِجَالُّاكَيْنِيَّرُا وَيُسَلَّلُو \* وَاتَّعُوااللهُ الَّذِي ثُلَا اللهُ الْوَيْ لَسَلَّةَ لُوْنَ مِه وَالْزَمْ عَامَرُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُوْمَ وَيَبُّا (الساءا)

الرآب نے برآیت پڑی ہے:

يَا يَهُا الَّذِينَ امَّنُوا الَّهُ وَاللَّهُ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا كَنَّا صَعْتَ لِكُنَّا " ((الحشر ١٨)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور فور کرو کے مے کل (قيامت كرون) ك لي كيا ( فيك على ) بيها ب كول فنس ديناراوروريم اوركيز ااورايك ماع (جاركلوكرام) كندم اورايك صاع مجودول كاصدقد كري خاوده محدكا ايك كل

اے لوگوالیت رب ہے ڈروجس نے معین ایک جان سے

عدا کیا ابرای ےاس کی ایول عدا کی اوران سے بہت مردول

اور موران کو پھیلا دیا اور اللہ ے وروجس سے تم سوال کرتے ہوا

اوررشتوں کوتو زئے سے بجائے لک اللہ تم پر تکہان ہے۔

martat.com

تبياء القرآء

ہی ہو' پھر انسار میں سے ایک مخص وزنی تھیلی اٹھا کر لایا جس کواس نے بہ مشکل اٹھایا ہوا تھا' پھر لگا تارلوگ آ کرصد قد کرنے گئے حتی کہ میں نے دیکھا کدرسول الندسلی الشعلیہ وسلم کا چرو (خوش سے لگے حتی کہ میں نے دیکھا کدرسول الندسلی الشعلیہ وسلم کا چرو (خوش سے سونے کی طرح چک رہا تھا تب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اسلام میں کوئی نیک طریع ہوگا'اور جولوگ اس کے ابور میں کوئی کی ہواور جو اس کا اجر ہوگا'اور جولوگ اس کے ابور میں کوئی کی ہواور جو اسلام میں کوئی براطر بقد ایجاد کر سے گا'اس کا گناہ اس بر بھی ہوگا اور جولوگ اس کے بعد اس برعمل کریں گے'ان کا گناہ بھی اس بھی ہوگا اور جولوگ اس کے بعد اس برعمل کریں گے'ان کا گناہ بھی اس کے بعد اس برعمل کریں گے'ان کا گناہ بھی اس کے بعد اس برعمل کریں گے'ان کا گناہ بھی انسائی تم پرجوگا' بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کی ہو ۔ (سیح مسلم قم الحدیث ۱۱۰ سن انتر ذی دقم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۵ سن ابن باجر قم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۵ سن ابن باجر قم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۵ سن ابن باجر قم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۵ سن ابن باجر قم الحدیث ۲۵۰ سن انسائی تم الحدیث ۲۵۰ سند ۲

اوراس کی تقدیق اس صدیث بیل مجی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس شخص کو بھی ظام اقتل کمیا جائے گا اس کے گناہ کے بوجھ کا ایک حصہ حضرت آ دم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوگا کیونکہ بیہ پہلا شخص تھ جس نے گناہ کا طریقہ ایجاد کیا۔

(منح ابغاری رقم الحدیث ۳۳۳۵ منح مسلم رقم الحدیث ۱۹۱۷ سنن التر ندی رقم الحدیث ۲۹۷۳ سنن ف فی رقم الحدیث ۱۳۹۸۵ علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی منوفی ۸۵۵ هاس حدیث کی شرح بس لکھتے ہیں:

حضرت آدم کا پہلا بیٹا قائیل تھا جس نے ان کے دوسرے بیٹے ھائیل کواس حسد سے قبل کردیا تھا کہ ھائیل کی قربانی قبول ہوگئی تھی اوراس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے پہلاقل کیا تھا اور بعد کے لوگوں کوئیل کرنے کے طریقہ کی رہ نمائی کی تھی اس لیے بعد کے لوگوں کوئیل کرنے کے طریقہ کی رہ نمائی کی تھی اس لیے بعد کے لوگوں کے قبل کرنے کا وہ سبب بنا 'اور جب کوئی شخص کسی شخص کے گناہ کا سبب بنے تو وہ بھی ان کے گناہ وار ہوتا ہے۔ یہ حدیث قواعد اسلام کے مطابق ہے کہ جوشن اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا۔ الحدیث راحد قالقاری ج اس مائی جمام 1920 مطبوعہ وار الکتب العلم یہ بیروت ۱۹۲۱ھ)

یں العنکبوت : ۱۳ میں جوفر مایا ہے کہ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھا ئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ ۔ اس کا محمل یہ ہے کہ مشرکین پراپنے شرک اور گنا ہوں کا بھی بوجھ ہوگا اور ان کے سبب سے جن لوگوں نے شرک کیا اور دیگر گناہ کے ان کے گنا ہوں کا بھی بوجھ ہوگا۔

# وَلَقَنُ ٱرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَمِتَ فِيهُمُ الْفَ سَنَةِ

اور بے شک ہم نے توح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے

### اِلْاِخْسِينَ عَامًا فَأَخَلَ هُمُ الطَّوْفَانَ وَهُمُ ظَلِمُونَ ®

یں ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے 0

## قَا نَجِينَهُ وَ أَصَاحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلَنْهَا أَبَهُ لِلْعَلَمِينَ @

مر ہم نے لوح کو اور ستی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس ستی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا O

martaf.com

ميار الترآر

البرهية إذ قال لِقُومِهِ اعْبُدُواللَّهُ وَاتَّقَوُهُ وَلِيكُمْ اور ایرائیم کو پیما جب انہوں نے اٹی قوم سے کیا اللہ کی عمادت کرد اور اس سے ڈزتے رہو اور ب يُرُلِّكُمُ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ ہو 0 تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی دُونِ اللهِ أَوْثَاكًا وَتَعَلَّقُونَ إِفَكًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْكِينَ تَعُبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسُلِكُونَ لَكُمْ مِن زُقًّا فَالْتَعُوا وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں " سوتم اللہ سے رزق طلب کرو عِنْدَاللَّهِ الرِّنْ فَي وَاعْبُدُولُا وَاشْكُرُوالَهُ الَّذِهِ تُرُجِعُونَ @وَإِنْ تُكُذِّ بُوافَقَالُكُذَّ بِكُا فَقَالُكُذَّ بَالْمَامُ مِّيْ قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمَبِينَ ١٠

martat.com

# النَّشَاكُ الْإِخِرَةُ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيدُ قَ وہ جس کو جاہتا ہے عذاب ویتا ہے اور جس پر جاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے O وماً أنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَمْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا ككُوْمِن دُونِ اللهِ مِنْ دَلِي وَلانصِيرِ ﴿

اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوسہ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجادہ ان میں ساڑھے نوسوس ل رہے ہیں ان لوگوں کوطوفان نے پکڑلیاس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے نے O پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کونب ت دے دی اور ہم نے اس مستی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا 0 (العنکبوت ۱۳۱۱) حضرت توح علیہ السلام کی حیات کا اجمالی خا کہ

علامه بدرالدین محمود بن احمر عینی حنفی متو فی ۸۵۵ هرحضرت نوح علیه السلام کے تعارف میں لکھتے ہیں ا

حصرت نوح علیدالسلام کے ماں باب دونوں مومن تھے ان کی مال کا نام قیٹوش بنت برکا پیل تھا اور ان کے والد کا نام شیث تھا'ان کو قابیل کی اولا د کی طرف مبعوث کیا گیا تھا' بعثت کے وقت حضرت توح کی عمر میں اختاد ف ہے۔ بعض نے کہ اس وفت ان کی عمر ۵۰ سال تھی اور بعض نے کہا اس وقت ان کی عمر ۴۵۰ سال تھی اور بعض نے کہا اس وقت ان کی عمر ۴۸۰ سال تھی۔ اسی طرح ان کے مقام بعثت میں بھی اختلاف ہے بجامد نے کہاان کو ہند میں مبعوث کیا گیا' حسن بصری نے کہاان کو ارض بابل (عراق كاايك شهر جوكوف اور بغداد كے درميان ب) وركوف ميں مبعوث كيا گيا۔ امام ابن جرير نے كہا حضرت نوح وضرت آ دم علیہ السلام کی وفات کے ایک سوچھبیں سال بعد پیدا ہوئے' مقاتل نے کہا حصرت آ دم اور حصرت نوح کے درمیان ایک سو سال کاعرصہ ہے اور حضرت توح اور حضرت اور لیس کے درمیان بھی ایک سوسال کاعرصہ ہے اور میرحضرت اور لیس علیہ السلام کے بعد مرنے تی ہیں۔

مقاتل نے کہا ان کا نام اسکن ہے ایک قول ہان کا نام انساکن ہے طبری نے کہا ان کا نام عبد الففار ہے اور بہت تیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام توح ہو گیا' توح کامعنی نوحہ کرنا اور رونا ہے' ان کے زیادہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ون انہوں نے کتے کود کھے کرول میں کہا ہے کس قدر بدشکل ہے اللہ تعالی نے اس کتے کو کو یائی دی اس نے کہا اے مسکین! آپ نے سن پر عیب لگایا ہے نقش پر یا نقاش پر۔اگرنقش پر عیب ۔ ہے تو اگر میر ا بنانا میر ہے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنالیت اور اگر تقاش پرعیب ہے تو وہ القد تعالی ہے اور اس کی ملک پر اعتراض کرتا جائز نہیں۔حضرت نوح علیہ انسلام نے جان لیا کہ اس کتے کو

تبياء القرآء

martat.com

الله تعالى نے كويائى دى ہے جروه اسے اس خيال پر جاليس سال كك روتے مے۔

(مرة القارى ح ١٥٥ م ١٩٩ مه مطوع داما لكتب العلمية ورات الهمام

علا مدا يوعيد التدهد من إحمد ما لكي قرطبي منوفي ١٦٨ مد في تكما ب كد حضرت توح في ول بين كها كديد من فقرر بدهك بي تو الله تعالى نے أن سے قرمایا تم اس سے زیادہ حسین محلوق بیدا كر كے دكھاؤ معرت توج عليه البلام الى اس خطاع عرصه تك روت رب- (الجامع لا عام القرآن برساس عدم وارالفكر ١٣٥٥ مر ١٩٦٠ والالكاب العرفي معهاد)

اس وقعہ کا ذکر کسی صدیث بیس نہیں ہے اور حصرت توح علیہ انسلام اللہ کے برگزیدہ تی ہیں ان کا مقام اس سے بلند ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت پراعتراض کریں یا اس کوئر ا جائیں علاوہ ازیں دل میں جو قیر انتقیار ٹی طور پر خیالات آئے ہیں ا ان پرانسان کوقد رت جیس ہے اور نداس سے ان پر باز پرس ہوتی ہے۔اس کیے جارے نزد یک بیرواقعات سے جیریس ہیں۔

علامہ بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ مفر ماتے ہیں ان کے نام کی دوسری وجہ تسمید ہے کدوہ اپنی قوم کے ایمان ندلانے پر

ساڑھے توسوسال تک افسوں کرتے رہے اور روتے رہے۔

سدی نے کہا حضرت نوح کی عمرایک ہزار چارسوسال تھی امام ابن جوزی نے **کیا گدان کی عمرایک ہڑا**ر تین سوسال تھی ا ا کیا قول ہے ان کی عمرا کی ہزار سات سوسال تھی ( کیونکہ بعثت کے بعد ساڑھے ٹوسوسال تک انہوں نے تبلیغ کی تھی' پھر طوفان آیا' اس کے بعد بھی وہ ایک عرصہ تک زندہ رہے ) معفرت نوح موصل کی مشرقی جانب میں فوت ہوئے تھے بیہ وہی جگہ ہے جہاں ان کی تشتی جودی پہاڑ کے پاس تغمری تھی امام ابن اسحاق نے کہا وہ ہند میں فوت ہوئے تھے عبد الرحمان بن ساہاط نے کہا حصرت حود حصرت صالح و حضرت شعیب اور حضرت نوح علیهم العسلوق والسلام کی قبری زموم کرکن اور مقام کے درمیان میں ایک قول ہے ہے کہ وہ بابل میں فوت ہوئے ایک قول ہے کہ وہ بعلبک (شام کا ایک شمر) کی کرک نام کی ایک بستی میں فوت ہوئے اور اب بھی وہاں پر ان کی قبر معروف ہے اس کو کرک توح کہا جاتا ہے مافظ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جرم اور ا ما ازرتی نے روایت کیا ہے کہ ان کی قبر مسجد حرام میں ہے اور بیتول دوسرے متاخرین کے اقوال کی برنسبت زیاوہ تو ی اور زیادہ ٹابت ہے۔ (عمة القاری ج ۱۹۹ مطبوعددارالکتب العلمیہ پروت ۱۳۲۴ه)

الل كتاب كا قول بدب كه جس وقت حضرت نوح عليه السلام تحتى مي سوار بوئ يق اس وقت ان كى عمر چوسوسال تحي اور حصرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اس کے بعد تین سو پھاس سال زعدہ رہے لیکن اس پر بیاعتر اس ہے کہ قرآ ان جید میں رتصرتے ہے کہ وہ بعثت کے بعد اپنی قوم میں نوسو بچیاس سال تک رہے۔ پھراس کے بعد ان طالموں پر طوفان آیا۔ پھراللہ ہی جانا ہے کہ وہ طوفان آنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ چورای سال کی عمر میں ان کی بعثت ہوئی اورطوفان کے بعدوہ ساڑھے تمن سوسال زندہ رہے اس حساب سے ان کی عمرایک ہزار سات سوامی سال ہے۔ ا ما ابن جر ج المام ازرتی اور د محر مورفین نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام کی قبر مسجد حرام میں ہے اور بیاتو ی تول

ے . (البدارد والتهائے اص ۱۲ - اسلمنا اصطبوع دارالفكر بيروت)

بعض مخفقین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جو آج و نیا میں عراق کے نام سے مشہور ہے اور اس کی جائے وتوع موصل کے نواح میں ہے اور جوروایات کردستان اور آرمینیہ میں زماندقد یم سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کے طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ انسلام کی مشتی ای علاقہ میں کی مقام پر تغیری تی اس آیت میں بدیتایا ہے کہ حضرت توح علید الصلوٰة وانسلام ساڑھے توسوسال تک اپنی قوم کو بلیج کرتے وہ الادان کی

قوم کی اکثریت نے ان کی رسالت اور نبوت کوئیں مانا اور بلاآخر ان پر ایک طوفان بھیج کر ان کوغرق کر دیا گیا 'اس میں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو بید لی دی ہے کہ آپ کو مکہ میں تبلیخ کرتے ہوئے چند سال ہوئے ہیں اگر بیلوگ آپ پر ایمان نبیں لائے یا آپ کے ساتھ بدسلوکی کررہے ہیں تو آپ رخ اور افسوس فہ کریں ' حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں وہ ساڑھ نوسوس ل تک تبلیخ کرتے رہے اور استی افراد کے سوا اور کوئی ایمان نبیں لایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بہنست آپ مبر کرنے کے زیدوہ لائق ہیں کرتے رہے اور استی افراد کے سوا اور کوئی ایمان نبیں لایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بہنست آپ مبر کرنے کے زیدوہ لائق ہیں کہ حقیق کی مدت ان سے بہت کم ہے اور آپ کے تبعین ان کی بہنست بہت زیادہ ہیں۔ اس کی تحقیق کہ طوفان نوح تمام زمین پر آپا تھا یا بعض علاقوں پر

حطرت توس علیہ السلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ طوفان صرف ان ہی کے علاقہ میں آیا تھا یا تھا یا تھا یا تھا اور ہوفان ہے ہیں کہ یہ طوفان ہوری روئے رہین پر وہ طوفان آیا تھا اسلم مؤرضین اور مفسرین کے زیادہ تر اتوال یہ ہیں کہ یہ طوفان پوری روئے زبین پر آیا تھا اور بعض نے یہ کہ یہ طوفان صرف انہی کے علاقہ میں آیا تھا اور ات ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ بہ طوفان ترات تھا تھا مروئے زبین پر بھیجا گیا تھا۔ ہم پہلے تورات کی آیات تھی کریں سے اس کے بعد مسلم مؤرضین اور مفسرین کی عبرات تھی کریں سے اس کے بعد مسلم مؤرضین اور مفسرین کی عبرات تھی کریں سے اور اخیر میں ان بعض علیا می عبارات کا ذکر کریں سے جن کے بزدیک یہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی تو م

طوفان نوح کا تمام روئے زمین کومحیط ہونا

اتورات مين لكهاب:

اور جالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سوکشی زمین پر سے اٹھ گئ 0 اور پانی زمین پر چہت ہی زیاد و چڑھا اور ہسب او نچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے 0 پی ان سے پندرہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور بہاڑ ڈوب گئے 0 اور سب جانور جو زمین پر چیتے تھے پر ندیا اور چو پائے اور جو نمین پر چیتے تھے پر ندیا ہور چو پائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے مب رینگنے والے جاندار اور سب آ دمی مرکئے 0 اور شکل کے سب جاندار جن کے نتیاں کی تھوں میں زعدگی کا دم تھا مرکئے 0 بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مرمٹی ۔ کی انسان کیا حیوان کیا رینگنے والا جو رکھی ہوا کا پر ندہ بیسب کے سب ذمین پر سے مرشے ۔ فقط ایک نوح باتی بچایا وہ جو اس کے ساتھ کشتی ہیں ہے 0 اور پانی جانور کیا ہوا کا پر ندہ ہیں سن کے سب ذمین پر سے مرشے ۔ فقط ایک نوح باتی بچایا وہ جو اس کے ساتھ کشتی ہیں ہے 0 اور پانی رئین پر ایک سو بچاس دن جن کر حتار ہا 0 (تورات بیدائش باب نا آیت ۲۰۰ کاب مقدس بائیل موسائی ادبور)

امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتو في اعده ه أمام عبدالرحمان بن على الجوزى التوفى ع90 ه أمام محمد بن محمد ابن الدثير مناه و التعاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتو في اعده ه أمام عبدالرحمان بن على الجوزى التوفى ع90 ه أمام محمد بن محمد ابن الدثير

الجزرى التوفى ١١٠٠ ه ان سب في لكما ب

فسارت بھم السفینة فطافت بھم الارض ووکشی چھ اہ تک تمام روئے زیمن کے اوپر تیرتی رای وہ کی کلھا فی ستة اشھر لا تستقر علی شیء حتی چز پرتین تفہری حق کرم یس بیکی اوراس یس داخل نیس ہوئی اور است المحرم فلم تدخله و دارت بالحرم اسبو عمال حرم کے گرد ایک ہفتہ تک گوئی رتی اور جس بیت کو حفرت آ دم ورفع البیت الذین بناہ ادم رفع من الغرق. نے بتایا تھا اس کو اٹھالیا گیا اور وہ غرتی ہوئے ہے بلندر ہا۔

(١٦ريخ ومثل الكبير ج١٥٥ ص١٨٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١١ ما المنتظم جاس ١٣١ وارالفكر بيروت ١١٥٥ فال في الناريخ

جاص احاد دارالکتاب العرفی ۱۳۰۰ه م) افزوعه او دار سر اساعمل سرع سر کشد منته فی سرم رسه آ

حافظ عما والدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥٥ ولكصة بين:

قال جماعة من المفسرين ارتفع الماء على اعلى جبل الارض خمسة عشر فراعا وهو الذى عند اهل الكتاب وقيل ثمانين فراعا وعم جميع الارض طولها والعرف سهلها وحزنها وجالها وقفارها ورمالها ولم يبق على وجه الارض ممن كان بها من الاحياء عين تبطرف ولا صغير ولا كبير. (البرايروالنهايرة) ما دارالله عين تبطرف ولا صغير ولا كبير. (البرايروالنهايرة) ما دارالله عين تبطرف ولا صغير ولا

مفرین کی ایک جماعت نے کہانے کہ پائی زمین کے ہلند ترین بہاڑے بھی پندرہ ہاتھ اونچا ہو کیا تھا اور بہ مقدار اہل کتاب کے نزویک ہے اور ایک تول بہ ہے کہ اتن ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور بہ طوفان تمام روئے زمین پر جھا گیا تھا نزمین کے طول وعرض پر خواہ نرم زمین ہویا سخت اس کے بہاڑوں پر میدانوں پر ریکتانوں پر اور روئے زمین پر کوئی زندہ فضی دکھائی نہیں دیتا تھا مجمونا اور نہ بڑا۔

نیز حافظ این کثیرنے لکھاہے:

لبعض جابل فارسیوں اور اہل ہندنے وقوع طوفان کا اٹکار کیا اور بعض نے اقرار کیا ہے اور کھا ہے کہ بیطوفان صرف ارض بابل (عراق) میں آیا تھا میہ ہے دین مجو بیوں کا قول ہے ورند تمام اہل ادبیان کا اس پر اتفاق ہے اور تمام رسولوں سے منقول ہے۔ اور تو اتر سے تابت ہے کہ طوفان آیا تھا اور بیتمام روئے زمین پر جھا گیا تھا۔

(البداية والنهاية ١٨٥٥) دارالفكر بيروت ١٨١٨ ه طبع جديد)

مافظاین کثیرت ای تغییر میں محی لکھاہ:

لما اغرق اهل الارض كلهم الا اصحاب

السفينة. (تغير إن كثير جهم ١٩٩٧ملوعدد رافكر بيروت ١٣٩١ه)

جب الله تعاتی نے تھی والوں کے سواتی م روئے زمین اور کو قریک ر

والول كوغرق كرديا\_

علامه ابوالحن ابراہیم بن عمر البقاعی التوفی ۸۸۵ هے نے لکھا ہے:

اس سے بڑا حادثہ دنیا میں بھی رونمائییں ہوا کہ زمین کے تمام طول وعرض پرطوفان کا پانی جھا گیا تھا اور اس میں کشتی والوں کے سواد نیا کے تمام جا نداراور بے جان غرق ہو گئے تھے۔ (نظم الدررج ۵۵ س۳۴۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۵ھ) علامہ اساعیل حتی متوفی سے اللہ نے لکھا ہے:

> ميطوفان تمام روئ زمين پر چما كيا تما\_ (روح البيان جدس ١٥٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١هـ) شخخ اشرف على تمانوى متوفى ١٣٣٨ه هود ٢٣٠٠ كي تغيير مين لكهته بين:

جلدتم

marfat.com

کہ چند سال پہلے توالد و تنامل بند ہو گیا ہو ہی پرانے نابالغ بالغ ہو گئے اوب نیا نابالغ پیدانہ ہوا جیسا کہ ابن عسا کر کی روایت میں ہے کہ جائیں سال قبل توالد و تنامل بند ہو گیا تھا'اور مثلاً بیاشکال کہ جانو روایات کی خطا کی تھی اس کا بیہ جواب ہے کہ بیہ طوفان کھار کے تن میں عذاب تھ اور جانوروں کے لیے بد منزلہ موت طبعی تھا جو ہر روز واتع جوتی ہے۔

( بيان القرآن ج اص ١٥٥٨ مطبوعة تاج كميني لا جور )

هيخ شبيراحمه عثاني متوني ٢٩ ١٣ ها ها وعود : ١٨٨ كي تغيير مي لكهة مين :

اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام ونیا میں آیا یا خاص ملکوں میں اس کے فیصلہ کا یہاں موقع نہیں اس کر یا در ہے کہ وائز قالمعارف میں بعض محققین بورپ کے ایسے اقوال وولائل قال کیے ہیں جوعموم طوفان کی تائید کرتے ہیں۔

(حاشية القرآن ال ٢٩٩ مطبوعة معودي عربيه)

علامه المجد على متوفى ٢ ١٣٤ ه عقائد ك بيان من لكهي مين

طوفان آیا اورساری زمین ڈوب گئی صرف وہ گفتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑ اجو کشتی میں ے لیا گیا تھا نج

مسكة .. (بهارشر بعت حصداص المطبوعة في القرة إن يبلي كيشنز ١٦١ ماه )

#### طوفان نوح كاصرف بعض علاقول يرآنا

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٢٥٠ حالت السيد مين:

اورجس چیز کی طرف قلب مائل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیطوفان عام نہیں تھا جیسا کہ بعض نے کہا ہے ورحضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ان ہی جانوروں کوسوار کیا تھا جن کی انسان کوضرورت پڑسکتی ہے اور اگریہ کہا جائے کہ طوفان کا عموم اپنے اطلاق پر ہے اور حضرت نوح نے کشتی میں ان ہی جانوروں کورکھا تھا جن کے بغیر چارہ کارنبیں اور باتی سب جانور قرق ہو گئے اور السلاق پر ہے اور حضرت نوح نے کشتی میں ان ہی جانوروں کورکھا تھا جن کے بغیر جارہ کی کھیم قدرت کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔ ان جانوروں کی نظیروں کو القدرت کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔ (روح المعانی جن موسلام کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔ (روح المعانی جن موسلام کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔ (روح المعانی جن موسلام کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔ ا

دراصل اشکال بیہ ہوتا تھا کہ اگرتمام زمین پرطوفان آیا ہوتو تمام زمین کے جانوروں جہندوں ورثدوں اور کیڑوں کو گوڑوں
کو کشتی میں رکھنا تو عادۃ محال ہے اس کے علامہ آلوی نے دو جواب دیئے ایک بیہ کہ بیطوفان مخصوص علاقے میں آیا تھا اس
لیے تمام زمین کے جانوروں کا کشتی میں رکھنالازم نہیں آتا وصرا جواب بید یا کہ ہر چند کہ بیطوفان تمام زمین پرآیا تھا لیکن تمام
جانوروں کا کشتی میں رکھنالازم نہیں آتا اور کشتی میں صرف ان ہی جانوروں کو رکھا گیا تھا جن کی انسان کو ضرورت ہو گئی ہے اور
طوفان رک جانے کے بعد باتی جانوروں کو بیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے!

شخ محمد حفظ الرحمان سيوهاري لكھتے ہيں: كيا طوفان نوح تمام كرة ارضى برآيا تھايا كسى خاص خطہ بر؟

اس کے متعلق علماء قدیم وجدید بیس بمیشد سے دورائے ربی بین علماء اسلام بیس سے ایک جماعت علماء یہوو و نصاری اور بعض ماہر۔ بن علوم فلکیات طبقات الارض اور تاریخ طبیعات کی بیدرائے ہے کہ بیطوفان تمام کرہ ارمنی پرنہیں آیا تھا بکہ صرف اس فطہ بیس محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور بیعلاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ جالیس بزار کلو میٹر مرابع ہوتا ہے۔

ان كے نزد يك طوفان نوح كے خاص بونے كى وجرب ب كراكر بيطوفان عام تفاتو اس كے آثار كرة ارسى كے مختلف

کوشوں اور پہاڑوں کی چوشوں پر ملنے جائیس تھے۔ حالانکہ ایسانیں ہے نیز اس زماندی انسانی آبادی بہت می محدوقی اور وہی خطرانی جہاں حضرت وی (علیہ السلام) اور ان کی قوم آباد تی ایمی حضرت آدم (علیہ السلام) کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیج نہ ہوا تھا چوکہ اس علاقہ بیس آباد تھا 'لہذاوی سخت عذاب تھے ان بی خطوفان کا بینزاب بیمیا کیا 'باتی کرؤزین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علاء اسلام اور ماہر ین طبقات الارض اور علاء طبیعات کے زو یک بیطوفان تمام کرہ اوشی ہر حادی تھا اور ایک بید بی شہیں بلکہ ان کے خیال ہیں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں ان بی ہی سے ایک بیا ہی تھا اور وہ پہلی رائے کے حتلیم کرنے والوں کو آٹار سے متعلق سوال کا بید جواب و ہے ہیں کہ 'جزیرہ' یا عمراتی عرب کی اس سرز ہین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے وہ حاثے اور ہڈیاں بکرت یا گی ہیں جن کے متعلق ماہر میں علم طبقات اللاوش کی بیروائے ہے کہ بید حیوانات مائی بی اور صرف پائی بی میں زعرہ رہ سکتے ہیں یائی سے باہرایک تھے بھی ان کی زعرگی وہوار ہے اس لیے کر اور شرف کے اور میرون کی اس کے کرائی سے باہرایک تھے بھی ان کی زعرگی وہوار ہے اس لیے کراؤارش کی جوانات مائی بہاڑوں کی ان بلند چو ٹیوں پر ان کا ثیوت اس کی وکیل ہے کہ کی زمانہ میں پائی کا ایک ایب تاک طوفان آیا جس نے بہاڑوں کی ان چو ٹیوں کو ابی سے نہ چھوڑا۔

ان ہردو خیالات وآرا وی ان تمام تنصیلات کے بعد جن کا مخفر خاکہ ضمون زیر بحث میں درج ہالی تحقیق کی بدرائے ہے کہ سکت میں درج ہے کہ مناس ہے کہ مسلک میں ہے کہ طوفان خاص تفاعام ندتھا۔اور بیمسکلہ بھی محل نظر ہے کہ تمام کا نتات انسانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی سلک ہے اور آیت ان تلوہ میں بعضا و اعباد ک مجمی کچھاس طرح اشارہ کرتی ہے۔

( تصم القرآن تا اول م ١٥٥ ٢ ما مطبوعه دارالاشاعت كرا جي )

شیخ سیوهاری نے طوفان نور کے عام نہ ہونے پر جودلیل قائم کی ہے وہ اُن کے اس اعتراف سے ساقط ہوجاتی ہے کہ جزیرہ عرب یا عراق عرب کی اس سرز مین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور مثریاں بہ کثرت پائی گئی ہیں جن مے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی بیرائے ہے کہ یہ حیوانات مائی بی میں اور صرف پائی بی میں زندہ رہ سکتے ہیں گئی ہے باہرا کی لیحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے اس لیے کرہ ارض کے علقف بھاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس کی رئیل ہے کسی زمانہ میں یائی کا ایک جیبت تاک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی خرقائی سے نہ چھوڑا۔
میر ابوالاعلی مودودی متوفی 1899ھ کیلئے ہیں:

تبياء القرآء

کہ آسٹریلیا 'امریکہ اور نیوٹی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔اس سے یہ نتیجہ تکالا جا سکتا ہے کہ س**سی وقت ان سب تو موں کے آباؤ اجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہال بیطوفان آبا تھا۔ادر پھر جب ان کی تسلیس زمین** مر المعالم المراجع الميلين الويدروايات ال كے ساتھ كئيں - (تغبيم القرآن ج من ١٣٨٢ ١٣٣١ مطبوحة ادراوتر جمان القر سن الم مور ١٩٨٢ ، ) سیدمودودی کی دلیل بھی ان کے اپنے بیان سے ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے نکھا ہے کہ روے زمین کی اکثر و بیشتر توموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانہ ہے مشہور ہیں حتیٰ کہ آسٹریلیا' امریکہ اور نیو گئی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اس عبارت کا صاف اور صریح مطلب یہی ہے کہ ان علاقوں کی برانی روایات میں ایک طوفان عظیم آئے کا ذکراس کیے ہے کہ ان علاقوں میں وعظیم طوفان آیا تھا اور بیاس کی دلیل ہے کہ بیالم کیرطوفان تھ'سید مودودی نے جواس کا بیمطلب نکالا ہے کہ کسی وفت ان سب تو موں کے آباء واجداد ایک ہی خطہ بیں آباد ہوں گے جہاں ہے طوفان آیا تھ اور پھر جب ان کی تسلیس زمین کے مختلف حصوں میں تپھلیس تو یہ روایات ان کے ساتھ کئیں۔ سو یہ بہت دور کی تا ویل ہے اور طوفان نوح کو مختصر کرنے کی تقریباً نا کام کوشش ہے۔

علامه پیرمحد کرم شاه الاز هری متونی ۱۸ ایماه لکھتے ہیں

یہ چیزغورطلب ہے کہ کیا بیرطوفان روئے زمین پر آیا تھا اور کیا آپ نے دنیا بھر کے حیوا تات کا ایک ایک جوڑا ہے ساتھ کے لیا تھا۔ محققین کا قول میہ ہے کہ طوفان صرف اس ملاقہ میں آیا جہاں نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم آباد تھی۔اگر جہ الیی تصریبی ت بھی کتب میں موجود ہیں جن سے بتا چلتا ہے کہ بیطوفان عالمکیر تھالیکن میداسرائیلی روایات ہیں یوان سے خذ کیے ہوئے علاء کے اقوال 'کتاب و سنت ہے کوئی الیی نص چیش نہیں کی جاسکتی جس ہےصراحة اس طوفان کا عامکیر ہونا ٹابت ہو۔ بعض نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و س لا تذر علی الارض من الکافوین دیارا . (اے رب زمین پر کسی کافر کوزندہ شہر چھوڑ)کیکن ہوسکتا ہے الار ص جومعر ف باللام ہے اس سے مراد آ پ کی قوم کی سرز بین ہو۔ جس طرح فرعون کے متعلق ہے وان فسر عبون لمعال فی الارض یہاں بھی الارض ہے مراد ساری روئے زمین تبیں بلکہ ملک مصر مراد ہے تیز من المكافرين بھى معرّ ف باللام بيعتى وە مخصوص كافر جوآپ كى قوم سے تھے۔قرآن كريم ميں ہميں سيبھى تضريح ملتى ب كة بكي بعثت صرف آب كي قوم كے ليے تھي و لقد ارسلما نوحا الي قومه مم نے نوح (عديدالسلام) كواس كي قوم كي طرف بجیجا تھا۔البنتہ بیہ دسکتا ہے کہ اس وقت تک تسلِ انسانی زیادہ پھیلی نہ ہو بلکہ اس علاقہ میں ہی بس رہی ہو۔اس اعتبار ہے تمام انسانی افراد اس طوفان کی زومیں نتے اور اس وجہ ہے اس کو عالمکیر کہددیا تمیا ہو۔ یہ یات قابلِ قبم ہے۔ لیکن اگریہ انداز ہ ورست ہو کہ آپ کی پیدائش آ وم علیدالسلام ہے تئیس سوسال بعد ہوئی تو اتنے عرصۂ دراز تک اولاد آ دم کا ایک تنگ ہے رقبہ میں محدود رہنا ول میں کھٹک پیدا کرتا ہے۔ آبیں امور کے چیش نظر علامہ سید آلوی رحمت اللہ عدیہ نے بڑے تخاط بیرا یہ میں لکھا ہے لیعنی دل اس طرف ماکل ہے کہ طوفان عام نبیس تھ۔ واللذي يميل القلب اليه أن الطوفان لم

يكن عاما. (روح العالى)

اگراس قول کورائح قرار دیا جائے تو پھر توح علیہ السلام کو دنیا بھر کے حیوانات سنتی میں لے جانے کی ضرورت ناتھی بلکہ وہ جانورا ہے ہمراہ لیے ہوں گے جن کی فوری ضرورت تھی اور جن کو دور دراز کے علاقوں سے جوطوفان کی ز د ہے محفوظ تھے لے آنا مثقت اور تكاليفكا موجب تفاله بهل امر بمحمل ما يحتاج اليه ادا انجا ومن معه من العرق لنلا يعتموا لفقده ويتكلفوا مشقة جلبه عن الاصقاع النائية التي لم يصلها الغرق(روح العالي)

الم فرالدين رازى رحمة الدعلية في مورة المومون في احت فاسلك المهامن كل زوجين النين كي في المركز الدين رازى رحمة الدعلية في الموقت النين كي في المركز الموقت النين المؤكر والانتي لكي لا كرت بوت المركز الموقت النين المذكر والانتي لكي لا ينقطع نسل ذالك المحيوان والشرق الى المم (كير) (ما والارتان ١٠١٥)

علامد آلوی کی عبارت پرہم تبغرہ کر چکے ہیں اور امام رازی کی جوعبارت بیرصاحب نے تقل کی ہے وہ ان کو مغیر نہیں ہے
کیونکہ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس وقت جننے بھی حیوان موجود تھے ان سب کا ایک ایک جوڑا کشتی ہیں رکھ لیں۔ اور اس وقت کے حیوانوں کا کشتی میں رکھنا بھی ٹابت کرتا ہے کہ وہ طوفان تمام روئے زمین پر آٹا تھا۔ ورند امام رازی یوں لکھتے کہ اپنے محصوص علاقے کے تمام حیوانوں کوکشتی میں رکھ لیں شایدای لیے ویرصاحب نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا۔

الله تعالی ارشاد ہے: اورابرا ہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپن قوم سے کہا الله کی عیادت کرواوراس سے ڈرتے رہو یہ تہارے
لیے بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو O تم لوگ الله کوچھوڑ کرصرف بتوں کی عبادت کرتے ہواور بھش جھوٹ گھڑتے ہوا ہے شک تم
لوگ اللہ کوچھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہوا وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں موتم اللہ سے رزق طلب کرواوراس کا شکر
اواکرو تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے Oاور اگرتم محکذیب کروتو تم سے پہلے تنی میں استیں محکذیب کرچکی ہیں اور رسول کے

ذ مرصاف صاف پیغام پہنچانے کے سوااور کی جیس ہون (العکبوت:۱۲۱۸) القد تعالی کے قرائض برعمل کرنے اور اس کو بجدہ کرنے سے اس کا قرب حاصل ہونا

اس ہے بہلی دوآ بنوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اہمالی ذکر فر مایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو بہلی کی اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا وہ مسلسل ساڑھے نوسوسال تک ان کو بہلیج کرتے رہے اور جب اس کے بعد بھی ان کی قوم کے سرکش طالموں نے اثر قبول نہیں کیا تو اللہ تعد اللہ تعالی نے حضرت اہماتیم علیہ قبول نہیں کیا تو اللہ تعد اللہ تعالی نے حضرت اہماتیم علیہ السلام کے قصہ کا اجمالی ذکر فر مایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو تھم دیے آیک میں کہ اللہ کی عبادت کرو و دو سراہ کہ اللہ کی عبادت کرو و دو سراہ کہ میں اللہ تعالی کی تو حید کا اثبات ہے اور ' ڈرتے رہو' ' میں اس کا شریک ہتائے کی ممانعت ہے' یا ہی کہ پہلے تھم میں فرائن اور واجبات پر عمل کرنے کا تھم ہے اور دوسرے تھم میں محر مات اور کمروہات کے ارتکاب کی ممانعت ہے' یا ہی کہ پہلے تھم میں فرائن اور واجبات پر عمل کرنے کا تھم ہے اور دوسرے تھم میں محر مات اور کمروہات کے ارتکاب کی ممانعت ہے۔

تبياء الغرآء

اور قرمایا بیتمهارے لیے بہتر ہے اگرتم علم رکھتے ہو کونکہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن مجید ش ہے والسجند والتی تقریب ہونے ہے اس کا قرب ماصل ہوتا ہے قرآن مجید ش ہے والسجند والتی العلق ۱۹) اور استدے کر اور (اللہ کے) قریب ہوجا 'اور اللہ کے قریب ہونے ہے بردھ کرکون ساتھ ہے! حدیث میں ہے:

ہمارے نبی منگی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔ میرا بندہ کسی چیز سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا زیادہ قرب میری فرض کی ہوئی چیز وں پڑھمل کر کے حاصل کرتا ہے۔الحدیث

( می ابخاری رقم لحدیث ۱۵۰۲ منداحی ۱۵۰۴ منداحی رقم الحدیث ۱۵۰۱ وارالحدیث تابره مندابویعن رقم دریث ۱۰۸۷ منداجی و ۲۵۰۱ منداحی الله مندابویعن رقم دریث ۱۰۸۷ مندابویعن رقم دریث ۱۰۸۷ مندابویعن رقم دریث ۱۰۸۷ مندابویعن رقم مندابویعن رقم مندابویعن رقم مندابویعن رقم مندابویعن رود و الله مندابوی منداب

(منج مسلم رقم الحديث ٢٨٢ سنن ابوداؤ درقم الحديث ٨٤٥ سنن ساني قم حديث ١٣٤)

مشركين كاردقرمانا

اس کے بعد فرمایاتم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہوا ور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔
حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے سٹرکین کی بت برتی کا روفر مایا کیونکہ انسان کی کی عبادت کی نفع کی تو قع پر کرے گایا کی خوف کی وجہ سے اور ان کو نفع اور خصون کا خوف کی وجہ سے اور ان کو نفع اور خصون کا حضوت کی وجہ سے اور ان کو نفع اور خصون کا کہ جھوٹ ہے۔ اور فرمایا وہ تمہارے لیے رزق کے مالک جمعی میں تو پھران کی عبادت کا تعہیں کی فائدہ ہوگا! اس کے بعد فرمایا: سوتم اللہ سیمنا صریح جھوٹ ہے۔ اور فرمایا وہ تمہارے لیے رزق کے مالک جمعی میں تو پھران کی عبادت کا تعہیں کی فائدہ ہوگا! اس سے کے بعد فرمایا: سوتم اللہ سے رزق طلب کرواور اس کا شکر اوا کرو۔ یعنی برتم کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہاس لیے اس سے رزق طلب کرواور اس کے بعد محضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے اپنی تو م سے فرمایا اگر تم تھذ یب کرو ( تو کوئی تن بات ہیں ) تم سے پہلے تنی ہی احتیاں تک بر برکی ہوتا ہے کہ محضرت ایرا ہیم کی پہلے تو میں تھیں تکذیب کرو رفت ہوگا کہ تم سے پہلے تنی ہی احتی تند برکی ہوتی کی امت گزر پھی ہے اور محضرت شیت کی تو م گزر پھی ہوتی کی وقت ایک الکہ چوجین ہزار نی گزرے ہیں ہوتی کی وقت ایک الکہ چوجین ہزار نی گزرے ہیں ہوتہ کے دوسرا جواب سے ہے کہ اس سے پہلے کئی تی اور کی ان کی امت گزر پھی ہوں کی کو تکہ ایک الکہ چوجین ہزار نی گزرے ہیں اور قرآن اور مدیث ہیں ہم سے صرف چیوجیوں کا تفصیلاؤ کر کیا گیا ہے قرآن اور مدیث ہیں ہم سے صرف چیوجیوں کا تفصیلاؤ کر کیا گیا ہے قرآن اور مدیث ہیں ہم سے صرف چیوجیوں کا تفصیلاؤ کر کیا گیا ہے قرآن اور مدیث ہیں ہم سے صرف چوجیوں کا تفصیلاؤ کر کیا گیا ہے قرآن ورجد ہوئی۔

ہے شک ہم آپ سے پہلے بہت رسول بھیج بچے ہیں 'جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ سے بیان کر چھکے ہیں ور بعض کے واقعات آپ سے بیان نہیں کیے۔

وَلَقَانُ أَنْ سَلْنَا دُسُلًا مِنْ تَبِيلِكَ مِنْهُمْ قَنْ تَصَصِّنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ وَمِّنْ لَوْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ.

(4A: U/5/1)

قرآن مجید میں صرف پچیں انبیاء اور سل کا ذکر ہے اور جن کا ذکر نہیں فر مایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا انہوں نے بیٹیں دیکھا کہ س طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداء تنلوق کو بیدا کیا 'پھروہ اس کو دوبارہ بیدا کرے گا بے شک بیاللہ پرآسان ہے 0 آپ کہے کہ تم زمین میں سفر کروپس غور کرد کے کس طرح اللہ نے ابتداء مخلوق کو پیدا

کیا ہے پھراللہ دومری بارنی بیدائش کرے گا' بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0 وہ جس کو جاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر جاہتا ہے رخم فر ماتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤے 0 اور تم (اللہ کو) زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسان

اوراللدكوچمور كرتمهارے ليے ندكوئى دوست باورندددگار (التكبوت ١٩٢١)

martat.com

تبيار الترأر

#### حشركا ثبوت اورعذاب اورثواب كابيان

پر حفرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کورہ نمائی قربائی کہ اللہ تعالی نے آقاتی علی جونٹا نیاں پیدا کی جی ان پر فور کرو اللہ تعالی نے آسانوں کو پیدا کیا ان جس ساکن اور متحرک ستارے بنائے اور زمیجوں کو پیدا کیا ان جس پہاڑوں واد ہوں وریاوں اور سندروں کو پیدا کیا ورخوں کو پیدا کیا کھیتوں اور با قات کو پیدا کیا اور بیسب چڑیں گاہر کرتی ہیں کہ ان کا خالق ان کوعدم سے وجود جس لایا ہے اور اس نے ان چڑوں کو پیدا کرنے کے لیے صرف تعداکن فربایا تو جوایک لفظ سکن "سے اتنی عقیم کا نتات پیدا کرسکتا ہے تو کیا وہ اس لفظ "نی "سے الی می کا نتات دوبارہ پیدا میں کرسکیا۔

اور فرمایا وہ جس کو جاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر جاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ بیٹی دو حاکم مطلق ہے وہ جس طرح جاہتا ہے تصرف فرماتا ہے سب اس کے بندے اور مملوک جس اس کے فیصلہ اور تصرف پر می کواحتر اس کرنے کا حق جس ہے وہ جس

کو جائے۔ حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیقر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیقر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تمام آسان والوں اور تمام زین والوں کوعذاب دے تو وہ ان کو ضرور عذاب دے گا اور بیاس کا علم تیس ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم فر مائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال ہے بہتر ہے۔ ان پر رحم فر مائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال ہے بہتر ہے۔

(سنن الووادُورِمُ الحديث: ٣٩٩٩ سنن الرَّدَى رَمُ الحديث: ٣١٣٩ مثن الان الجدرَمُ الحديث: ٢٩٩٤)

اس آیت میں عذاب دینے کے ذکر کورتم قربانے کے ذکر پر مقدم کیا ہے حالا تکہ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قربایا: اللہ عزوجل ارشاد قرباتا ہے کہ مجر کی رحمت میرے غضب پر سبقت کرتی ہے۔ (مندالحمیدی قم الحدیث: ۱۳۲۱ مطبوعه المکنیہ استغیالیدینہ المورة)

رحمت میرے مصب پر سبعت مری ہے۔ رسمدامیدی رہا ہے اس کے اس مقام پر عذاب کا ذکر رحمت کے ذکر پر مقدم فر مایا اور اس چونکہ ان آیات میں کفارے خطاب ہور ہا ہے اس کے اس مقام پر عذاب کا ذکر رحمت کی رحمت کی احمید پر نیک کام ہے ہی کہ گناہ کرنے والے مسلمان اللہ کے عذاب کے ذریے گناہوں سے بازآ جا کیں اور اس کی رحمت کی احمید پر نیک کام کریں۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہونا جا ہے کہ گناہوں پر عذاب و بیا اللہ تعالی کا عدل ہے اور نیکیوں پر تواب و بیا اللہ تعالی کا معل

اوراس كااحسان ہے۔

اس کے بعد فرمایا اورتم (اللہ کو) زمین میں عاج کرنے والے ہواور شاۃ سان میں۔
اس سے پہلے کفار کوعذاب دینے کا ذکر فرمایا تھا اور عذاب سے نجات یا تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان عذاب دینے والے کی پہنے کفار کوعذاب دینے کا ذکر فرمایا تھا اور عذاب سے نجات یا تو اس طرح ہو سکتی ہوئے اور اس کی گرفت سے باہر نکل جائے اور یا اس سے مقابلہ کر کے اس کو زیر کر دی اللہ تو الل

وَالَّذِينَ كُفُّ وَإِبَّا لِتِ اللَّهِ وَلِقَالِهِ أُولَيِّكَ يَبِسُو اور جن لوگوں نے اللہ کی آ یوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے وَأُولِيكَ لَهُمْ عَنَا بُ الِيمُ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَا بُ قُومِ إِلاَّ اور ان لوگوں کے لیے ورد ناک عذاب ہے 0 مو ابراہیم کی قوم کا صرف بیہ جواب تھا کہ اس كو قبل كر دو يا اس كو جل ۋالؤ تو اللہ نے اس كو آگ ہے بچا ليا ہے شک اس میں ایمان لائے والوں کے لیے ضرور نشانیاں میں 0 اور ایرائیم ہے کہا تم ۔

وقفالازم

martat.com

يأر القرآر

اے میرے رب!ان قبادی لوگوں کے ظاف میری مدد فرما 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے اللہ کی آئوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوں ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے درونا کے عذاب ہے 0 سواہرا ہیم کی قوم کا صرف بیجواب تھا کہاس کو قل کر دویا اس کو جلاا ڈ الوثو اللہ نے اس کوآ گ ہے بچالیا' بے شک اس میں ایمان لاتے والوں کے لیے ضرور نشانیاں میں Oاور اہر اہیم نے کہائم نے صرف د تیاوی 1

martat.com

زندگی کی باہمی دوئی کی بناء پر اللہ کو چھوڑ کر بتول کومعبود بنالیا ہے ' پھرتم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو کے اور ایک دوسرے پر نعنت کرو کے اور تمہارا ٹھکا تا دوڑ خ ہوگا اور تنہارا کوئی مددگار نہ ہوگا O(العنکبوت ۲۵۔۲۳) تو حید' رسالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے بعد ان کوتا کیدا دہرا نا

اس آیت کی تغییر میں دوقول میں ایک قول میر ہے کہ میر آیت حضرت ابرا تیم ملیدالسلام کے دعظ ہی کا ایک حصہ ہے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید پر دلائل قائم کے پھر اپنی رسالت کو بیان فر مایا اور پھر حشر ونشر اور حیات بعد الموت كا ذكر قرمایا \_اوراب اس آيت سے انہول نے تو حيداور آخرت كے ذكر كو پھر د ہرايا اور جو كذر س ميں ان كى مخاعت كر رے تضان کوالقد تعالی کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا جن لوگول نے اللہ کی آئیوں کا انکار کیا آئیوں سے مراویہ ہے کہ اللہ تع لی نے اپنے وجود اور اپنی تو حید پر جو د راکل قائم کیے ہیں ان کا انکار کیا اور حضرت ابراہیم طیہ اسلام نے ابند ننی لی کی تو حید پر چودلائل قائم فره ئے تھے ان کا اٹکار کیا' اور القدے ملاقات کا اٹکار کیا لیٹنی مرنے کے بعد ووبارہ زندہ کیے جائے اور القد تعالی کے سامنے بیش کیے جانے کا اٹکار کیا 'وہ میری رحمت ہے مالیس ہو گئے تعنی وہ میر ہے رب کی رحمت ہے و ایس ہو گئے ' کیا نکہ و نیا میں تو اللہ تعالی کی رحمت مؤمنوں پر بھی ہے اور کا فرول پر بھی ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت صرف مؤمنوں پر ہوگی کا فرول پرنبیں ہوگی موآخرت میں کا فر القد تعالی کی رحمت ہے مالیوں ہوجا کیں گئے ہر چند کے ان کا مایوں ہونا آخرت میں محقق ہو گالیکن اس کا وقوع اور تحقق مینی ہے اس لیے فر مایا وہ میری رحمت سے بینی میرے رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے ور ان لوگول کے لیے در دنا ک عذاب ہے۔

اس آیت کی تغییر میں دوسراتول میرے کہ العنکبوت: ۱۷ ہے العنکبوت ۲۵۰ تک القد تعال نے حضرت ابراہیم عدیہ السلام کے اپنی قوم سے خطاب کونفل فر مایا ہے اور درمیان میں القد تھ لی نے اپنے کلام کو بهطور جمله معتر ضائق فر مایا سوالعنکبوت ۲۴ میں حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے کل م کوعل نہیں فر مایا بلکہ بیالقدع وجل کا کارم ہے۔

جولوگ ولائل سے لا جواب ہوجائیں وہ دھمکیوں پراتر آتے ہیں

اس کے بعد فرمایا: سوابراہیم کی قوم کا صرف بیہ جواب تھا کہ اس کوٹل کر دویا اس کوجاا ڈ الو۔

جو شخص کسی شخص کے دلائل کا محقولیت کے ساتھ جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے تو ہمیشہ سے اس کا مہی طریقہ رہا ہے

کہ پھروہ دھمکیوں براتر آتا ہے ای طرح جب فرعون حضرت مویٰ کے دلائل ہے عاجز آگی تو اس نے کہا تھا:

فرعون نے کہا اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود قرار دیا تو

قَالَ لَمِنِ الْمُعَافِ مَن الْهَاعَيرِي لَرَجْعَلَتَكُ مِنَ الكُسُّعُونِينُ ٥ (التعر و٢١٠)

مين تم كوقيد يول مين دُ ال دون كا\_

اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے عاج ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو تل کروویا اس کو جلا ڈالوا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک قریق دوسرے قریق کے دیائل کا جواب نہیں و ہے سکتا تو وہ گالیوں اور کوستوں ہر اتر آتا ہے ہمارے زمانہ میں بعض انتہا پیندعلاء کسی قرعی مسئلہ میں اپنے نظریہ ہے دائل کے ساتھ اختلاف کرنے والے عالم کو کافر مرتد جہنمی یا دیو بندی و مانی اور ناصین وغیرہ کہنے ہے بیں چو کتے 'خودمصنف حق بیان كرنے كى ياداش ميں اس متم كى وشنام كى مدف بنآر باب اوران كے نتووں كے تيروں سے كھائل ہوتا رہا ہوا ور ہرزماند ميں ابیا ہوتا رہے مضرت ملاعلی قاری متوفی ۱۹۰۷ھ نے بعض مسائل میں علامہ ابن حجر کمی متوفی ۲۵۵ھ سے اختلاف کیا تو اس پر

أتبيار القرآر

ان کے زمانہ میں ان برتمرا کیا گیا۔

حفرت عراس كے قائل تفے كرميت بردوئے اور ناتم كرنے كى وجہ سے ميت كوقير شى فاراب معنا ہے حفرت ماكشے اس كاردكيا اور فريا كے كناه كا يو جودومر النيس افغا تا قرآن جيد على ہے: اس كاردكيا اور فريا ياكس كے كناه كا يو جودومر النيس افغا تا قرآن جيد على ہے: لَا تَنزِيْنَ وَاذِينَ لَا قَوْرُنَ الْخُورَى . (الانعام:١١٣)

افائة

اس كى شرح من طاعلى بن سلطان محد القارى التوفى ١٠١٠ الع كليع بين:

علامہ ابن تجرنے کہا اس مدیت سے معطوم ہوتا ہے کہ مجتد ولیل کتالی ہوتا ہے اور دلیل کی بنام وہ دومرے کو خطاء

پر قرار دے سکتا ہے خواہ وہ علم جس اس سے زیادہ اور بوا ہو کی تکہ تعرب محرض اللہ عنظم جس تعرب عائشہ سے بڑے تھے اور
علامہ ابن تجرکی اس عہارت میں اس پر صریح دلیل ہے اور بعض شافعی مقلدین جو تقلیدگی ہوتی ہے جس نظے اور تحقیق کی بلندی
کی طرف نیس آئے انہوں نے جب ویکھا کہ ہم نے علامہ ابن تجرکی کے بعض کر ور دلائل کا رد کیا تو انہوں نے کہاتم بیسے تھی ۔
کی طرف نیس آئے انہوں نے جب ویکھا کہ ہم نے علامہ ابن تجرکی کے بعض کر ور دلائل کا رد کیا تو انہوں نے کہاتم بیسے تھی اس کے بلے علامہ ابن حجرا ایسے فیص کا رد کرتا جا ترقیش ہے جو انتہ اعلام کے نزد یک علم کے پہاڑوں جس سے ایک پہاڑ ہے اور تمام
لوگوں کا مفتی ہے۔ (مرقات جس وہ ا کہتہ ادار بہتان ۱۳۹۰ھ)

حصرت ابراجيم عليه السلام يرآ عك كالمحندا بوتا

اس كے بعد فرمايا تو اللہ نے اس كوآ ك سے بچاليا۔ بيآ بت اس آ بت كے موافق ہے:

قُلْمُنَالِمُنَا وَكُونِي بَرِدُاوَ سُلُمَا عَلَى إِبْرُونِيْرُ وَ (الانبياء: ١٧) ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم پر شنگی اور سلائتی والی ہوجا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خافین پر اپنی جت تمام کر دی اور ان کی گم رائی اور جہالت کوئی طرح طاہر کر دیا کہ وہ
لاجواب ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ شیں جلانے کی تیاری شروع کر دی آگ کا ایک بہت بڑا الاؤتیاں
کیا گیا اور اس میں جنیق کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا' پس اللہ تعالی نے آگ کو تھم دیا کہ تو ابراہیم پر شندک اور سلائی
والی بن جا' اگر اللہ تعالی شندک کے ساتھ سلائتی والی نہ فریاٹا تو اس کی شندک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹا قابل

برداشت ہوتی 'اوراس طرح اللہ تعانی نے معنرت ابراجیم علیہ السلام کے لیے بہت بدامجزہ ظاہر قرمایا کہ آسان سے باتیں کرتی ہوئی دہمتی ہوئی اور بھڑ کتی ہوئی آ محمد چیٹم زدن میں گل دگلزار بن گئی اس کی تعمل تغییر الانبیاء: ۲۹ میں ملاحظہ فرما کیں۔

اس کے بعد فر مایا: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ جہاں اللہ تعالی نے حضرت فوح علیہ السلام کی سنتی کا طوفان کے بعد مفہر نے کا ذکر فر مایا تھا وہاں پر فر مایا تھا اس میں تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں علیہ السلام کی سنتی کا طوفان کے بعد مفہر نے کا ذکر فر مایا تھا وہاں پر فر مایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شنتی سالہا سال تک جودی پہاڑ پر تفہری رہی تھی اور اس کو بے شار لوگوں نے دیکھا تھا اس کے برخلاف وہ آگر تو فوراً شمنڈی ہوگئی تھی اور اس سے صرف وہی لوگ متاثر ہوئے تھے جو اس سے سرف وہی لوگ متاثر ہوئے تھے جو اس سے سرف وہی لوگ متاثر ہوئے تھے جو اس سے سرف دی لوگ متاثر ہوئے تھے جو اس سے سرف دی لوگ متاثر ہوئے تھے جو اس سے سرف دی لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کی تھند بی کر چکے تھے۔

سرت ابرات استه المرائيم كالله برايمان كى وجهان برآ ك المندى كردى اورمؤمنول كي ليفرمايا: القديق كي في معرف ابرائيم كالله برايمان كى وجهان برآ ك المندى كردى اورمؤمنول كي ليفرمايا: قَدْ كَالْمَانِيَّةُ لَكُمْ السوكا حَدَيْنَةً فِي إِبْرِهِيهِمَ . (المتحديم) تمهار كي ليه ابرائيم من اجهانموند كي قد كالأنت لكم السوكا حديثة في إبرائيم من اجهانموند كي المتحديم

قد کانت بهم اسوه مست و کانبر تعدید در الله تعالی ان پر دوزخ کی آگ شندی اور سلامتی والی کردی کے مسلمانوں کو چاہیے کمہ
سومومنوں کو امیدر کمنی جاہیے کہ الله تعالی ان پر دوزخ کی آگ شندی اور سلامتی والی کردیں کے مسلمانوں کو چاہیے کمہ
وہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونہ کے مطابق زندگی گزاریں تاکه آخرت میں الله تعالی ان پر رحمت قربائے اور جس
طرح حضرت ابراہیم پر دنیا کی آگ شندی کی تھی ان کے تبعین اور ان کے نمونہ کے مطابق زندگی گزار نے والوں پر آخرت کی

marfat.com

آ میشندی فرماوے۔ آ

عقائد ميں اندھی تقليد کا مذموم ہونا

حضرت ایراہیم علیہ السلام نے ولائل ہے ہت پرستوں کے ند جب کا فساد اور بطلان ظاہر کر دیا اور ان کی جل کی ہوئی آگ ہے تھے اور سلامت نکل آئے تو اس کے بعد قرمایا:

اورابرا ہیم نے کہاتم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوئی کی بناء پر الفدکو چیوڑ کر بتوں کومعبود بندیا ہے۔(اعکبوت ۲۵) لیعنی تم کسی دلیل کی بناء پر ان بتوں کی پرستش نہیں کررہے 'بلکہ اپنے آباء واجداد اور دوستوں اور ساتھیوں کی اندھی تظلید بیں ان بتوں کی عبادت کررہے ہو' تمہارے دوستوں' رشتہ داروں اور بڑوں کی عبادت کا جوظر بقہ ہےتم اس سے سرمونمخرف ہونا نہیں جا ہے اس لیے تم ان بتوں کی عبادت کررہے ہو یہ تہارے تو می بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور باہمی دوئی کی بنیاد ہیں اور تم نے تھی و نیاوی دوئی کی خاطر ولیل اور جمت کی ہیروی کوئر ک ویا ہے' پھر فر مایا۔

پھرتم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پرلعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکا نہ دوز ن ہو گا اور تمہارا گوئی مددگار نہ ہوگا۔ (الفکیوت. ۲۵)

جس دوئی اور محبت کی وجہ سے دنیا ہیں بتول کی عبودت کی تھی قیامت کے دن وہ محبت اور دوئی زائل ہوجائے گر ور تم پر حقیقت واضح ہوجائے گی'اس ون بتول کی عبادت کرنے والے بتول کے متعلق کہیں گے یہ ہمارے معبود نہیں ہیں ان کا نگار کریں گے اوران پر بعنت کریں گے اور بت کہیں گے یہ ہمارے عبادت گزار نہیں ہیں ہم نے ان سے عبودت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا' عبادت کرنے والے کہیں گے ان بتول نے ہمیں گمراہ کیا تھا' بت کہیں گے ان کے عبودت کرنے کی بنو پر ہم کو ووز خ ہیں ڈالا گیا ہے' وہ دونول ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔

آ بت کے اس آخری حصہ ہے معلوم ہوا کہ بت پرستوں نے بتوں کی محبت کی وجہ سے ان کی عبودت کی تھی کیونکہ ان پر جسے جسمیت غالب تھی وہ چاہئے تھے کہ وہ اس کی عبادت کریں جس کا جسم ہو جوان کو دکھائی د ہے اوران کونظر آئے اور سے بہیں ہوئے تھے کہ عبادت اس کی کرنی چاہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو اٹواع واقسام کی نعمتیں عطا کی جیں بلکہ وہ سے جائے تو تھے کہ عبادت اس کی کرتی چاہداو کی اندھی تقلید غالب تھی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سولوط ان پرایمان لائے اور ابرائیم نے کہا ہیں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں 'ب شک اور بہت غلب اور بڑی حکمت والا ہے Oاور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور ایعقوب عطافر مائے اور ہم نے ابراہیم کی اوار د اور کتاب کو رکھ دیا اور ہم نے ان کو اس دنیا ہیں ان کا اجروے دیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کارول میں سے اور کتاب کو رکھ دیا 17-17)

تعشرت لوط اور حضرت ساره كاحضرت ابراجيم عليه السلام يرايمان لا نا

حضرت لوط عليه السلام كانام به لوط بن حاران بن آزر تارخ ) في حضرت ابراجيم عليه السلام كي بينتيج شئ جب معظرت ابراجيم عليه السلام كي بينتيج شئ جب معظرت ابراجيم عليه السلام برآگ گازار ہوگئ تو ان كابير مجزه و كي كرحضرت لوط ان كى نبوت پرايمان لے آئے اور حضرت سارہ ان كى عمراو بہن تھيں وہ بھى اس مجزه كود كي كران پرايمان لے آئم ميں اور انہوں نے حضرت ابراجيم عليه السلام سے نكاح بھى كران - كى عمراو دانہوں نے حضرت ابراجيم عليه السلام سے نكاح بھى كران - يور ايمان لے آئم ميں اور انہوں نے حضرت ابراجيم عليه السلام سے نكاح بھى كران برايمان جو يور اور انہوں ان حضرت ابراجيم عليه السلام سے نكاح بھى كران برايمان جو يور اور انہوں نے حضرت ابراجيم عليه السلام ہے نكاح بھى كران برايم ايمان ابن ابى حاتم جو اس دور ان مير الله ابن ابى حاتم جو اس دور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور انہوں اور ان اور اور ان او

حصرت لوط عليه السلام الله كے نبی تصاور نبی بيدائي موس اور موحد ہوتا ہے حضرت لوط عليه السلام كا الله كى توحيد برتو

martat.com

سلے بی ایمان تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامبحزہ و کھے کران کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اہم واقعہ

اللہ تعالی نے فرمایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کا معنی ہے میں اپنے رب کے تئم ہ ہجرت کر رہا ہوں علامہ تعالمی اور علامہ قرطبی وغیرہ مانے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پچھتر سال کی عمر میں ہجرت کی تھی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے وطن کے لوگوں کے ایمان لانے سے مابوس ہو گئے تو پچر آپ نے ہجرت فرمائی' آپ کا وطن کوفہ کے مضافات میں تھا اس کا نام کوئی تھا وہاں ہے آپ نے شام کی طرف ہجرت کی تھی۔

ا پام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ابرائیم نے جب بجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی تھے اور ان کی عم زاد حضرت سارہ بھی تھیں جس سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا' وہ پہلے جران میں گئے پھر وہاں سے بجرت کر کے مصر میں پہنچے وہاں فراعز مصر میں ہے ایک فرعون تھا۔ اور حضرت سارہ آپ کی تھم عدولی نہیں کرتی تھیں ای وجہ سے اللہ نے ال کوعزت دی۔ فراعز مصر میں ہے ایک فرعون تھا۔ اور حضرت سارہ آپ کی تھم عدولی نہیں کرتی تھیں ای وجہ سے اللہ نے ال کوعزت دی۔

بوظاہر یہ صدیث قرآن مجید کے قلاف ہے کو تکہ قرآن مجید ہیں ہے کہ اس وقت حضرت لوط بھی حضرت اہراہیم علیہ
السلام ہر ایمان لا چکے تھے اور ویگر احادیث ہیں ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سخر کر رہے تیے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت
اہراہیم علیہ السلام کی مراد بیتی کہ اس وقت روئے زہین پر میر ہے اور تمہارے سوا شو ہراور بیوی کا اور کوئی جوڑا موئن نہیں ہے اس لیے اس وقت حضر ت لوظ نہیں ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس
اس لیے اس وقت حضرت لوظ علیہ السلام کا بھی موئن ہوٹا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس
حا اور کوئی موئن نہیں ہے۔ بقیہ حدیث اس طرح ہے: اس باوشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا جب اس نے بری نیت سے
حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چ بتا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہوگیا اس نے حضرت سارہ ہے کہا تم اللہ ہے برحانا تو بھی ہوگیا اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ برحانا تو بھی ہوگیا اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ برحانا تو بھی ہوگیا اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ برحانا تو بھی ہوگیا اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ برحانا تو بھی ہوگیا اس نے دوسری بار بری نیت سے ہاتھ برحانا تو بھی ہوگیا ہی ہوگیا دوسری بہتری کرانس نے اپنے تعفی بہرے داروں کو بابا یا دوران سے کہاتم بیرے پان کی انسان کوئیس لائے بلکہ جو اس کی ہوگی ہوگیا۔ کے بوا با ہوران سے کہاتم برے پان کی انسان کوئیس لائے بلکہ جو اس وقت نے ہو بھی ہو بھی اس نے حضر ہیں سارہ کو حضرت سارہ نے بتایا الشرقائی نے کافر کی سازش کوئیس لائے باتھ وہ اس وقت کی ہو ہو تھار پر ہو تھار نہیں ہو کہ نماز پڑھ درے بیایا الشرقائی نے کافر کی سازش کوئی سازش کوئود

martat.com

ال پرالٹ دیااوراس نے ھائز بہطور خادمہ ہدیہ کردی حضرت ابو ہریرہ نے کہاا ہے ڈمزم کے جیٹو وہ تمہاری مال ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث ۳۲۵۸ سمیح مسلم رقم الحدیث ۳۲۵۸ سمیح مسلم رقم الحدیث ۲۳۷۱ سنن الر ندی قم عدیث ۳۱۶۲)

حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی توجیداور دیگر مسائل

علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حنفي متوفي ٨٥٥ هـ اس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں .

حائز مریا فی افظ ہے مید مفرت اساعیل علیہ السلام کی مال ہیں ایک قول میہ ہے کہ ان کے والد قبط کے باوشاہوں ہیں ہے
سے ان کا وطن مصر کا ایک عداقہ تھا جس کو حفن کہا جاتا ہے ۔ اس طالم نے حفرت سارہ کو بدید ہیں حضرت ہا بر بطور ہا وہ دہ دی
اور انہوں نے قبول کیا اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے بدیہ آبول کرتا جائز ہے ۔ بعض احادیث ہیں ہے کہ حضرت سارہ نے اس
کے خلاف دعا کرنے سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں ہیں بھی وضو کر نامشرہ ع تھا اور یہ کہ جب
انسان پرکوئی نا گہائی آفت یا مصیبت آ ہے تو وہ نماز کی ہناہ ہیں آ ہے اور یہ کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ دع کرے تو اللہ
تعالیٰ قبول فرما تا ہے اور طالم سے نبی ت ویتا ہے۔ اس حدیث ہی حضرت سارہ کی کرامت کا ثبوت ہے۔

( عمرة القاري ج١٥٥ ص١٣٥ ٢١٣١ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٣٢٢ هـ)

حضرت لوط عليه السلام كى ججرت كے متعلق احاديث

حضرت انس بن ، لک رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عنیان رضی القدعنہ نے حضرت رقیہ بنت رسول القصلی الله علیہ وسلم کے نما تھ حبیثہ کی سرز بین کی طرف ہجرت کی اور رسول القصلی الله علیہ وسلم کے نما تھ حبیثہ کی سرز بین کی طرف ہجرت کی اور رسول القصلی الله علیہ وسلم کے وار وکوا یک خاتون کے ساتھ و یکھا ہے'
کی ایک عورت نے آپ کے پاس آ کر کہا یا مجمد (صلی الله علیہ وسلم ) ہیں نے آپ کے وار وکوا یک خاتون کے ساتھ و یکھا ہے آپ نے بوجھا کس حال ہیں و یکھا؟ اس نے کہا ہیں نے ان کوا یک درازگوش پر دیکھا جو سست روی سے جار ہا تھا تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا القد ان کی رفاقت کو قائم رکھے بے شک حضرت لوط کے بعد حضرت عثمان پہنے خفس ہیں جنہوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله الله ہی ہوں ہوں کہ الله ہی ہوں کے روزئل الله ہی ہی موسل الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رقیہ اور حضرت لوط کے معرف نے فرمایا عثمان رقیہ اور حضرت لوط کے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رقیہ اور حضرت لوط کے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رقیہ اور حضرت لوط کے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رقیہ اور حضرت لوط کے

تبيار القرآر

marfat.com

ورمیان کوئی مہا برنیس تھا لیعن معرت مثان اور رقیم میں کمرف سے پہلے جرت کرنے والے تف (اجم الليم الل رقم الله عد: ١٨٨١)

مافظ المحلى في المسائل من المكرادي عنان بن فالدالمعماني متروك بـــ ( بمح الدوائدي المعالم) معرب ابراجيم عليه السائل م كے طریقته كی اتباع كی ترغیب

اللہ تعالیٰ نے قرمایا: ہم نے اہراہنم کواسحال اور ایتقوب مطافر مائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کواولاد کی تعت مطاکی ان کودا بینے عطافر مائے حضرت اساعیل جو حضرت معاجرے پیدا ہوئے اور حضرت اسحالی ہو حضرت مارہ سے پیدا ہوئے اور ان کے بینے کو بیٹا عطافر مایا اور حضرت اسحال کے ہاں حضرت ایتقوب پیدا ہوئے اور تی امرائیل کے تمام انہیاء ان تی کنسل سے پید ہوئ ہوئے اور تی امرائیل کے تمام انہیاء ان تی کنسل سے پیدا ہوئے ایراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کورکھ دیا 'کونکہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے بعد تمام انہیاء ان تی صلب سے پیدا ہوئے 'نی امرائیل کے تمام انہیاء حضرت اسحال کی صلب سے پیدا ہوئے اور حضرت اساعیل کی صلب سے ہیدا ہوئے 'ور حضرت اساعیل کی صلب سے ہیدا ہوئے اور حضرت اساعیل کی صلب سے ہمارے نبی سیدنا محرصطفی صلی اللہ علیہ کو رکھ دیا اس سے مراوتو رات 'زیور' انجیل اور قر آن مجید ہے 'قررات ان کی اولاد میں سے حضرت موئی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زیور ان کی اولاد میں سے حضرت موئی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زیور ان کی اولاد میں سے حضرت موئی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زیور ان کی اولاد میں سے حضرت موئی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور تجید ان کی اولاد میں سے حضرت میٹی پر نازل ہوئی اور قر آن مجید ان کی اولاد میں سے حضرت موئی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قر آن مجید ان کی اولاد میں سے حضرت میٹی پر نازل ہوئی اور قر آن محلی اللہ علیہ میں اور قر آن کی اور نور کی اور نور نازل ہوئی اور قر آن کی اور نور نازل ہوا۔

یں ہے ہورے ہیں جیرہ میر میں ماہ ہم ہیں ہوں ہے۔ ان کواس دنیا میں اس کا اجردے دیا 'اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسم کے اجرعطا قرمائے' ان کا ان کورٹ کے ان کورٹ کے اجرعطا قرمائے ' ان کا کہوں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی اولا دہیں انہیاء بنائے اور ان انہیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے نیکو کاروں کی تمام نظاموں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی امتوں کے نیکو کاروں کی تمام نیکیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آخرت میں اجرائے گا اور حرید بیفرمایا کے ان کا شار آخرت میں صافحین میں ہوگا۔

ان آنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوفضائل بیان قرمائے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور

ان کے طرافتہ پراتباع کی ترفیب دئ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی توم ہے کہا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہوجوتم ہے بہلے جہان والوں میں ہے کسی نے نہیں کیا O کیا تم مردوں ہے شہوت پوری کرتے ہواور راہے منقطع کرتے ہواور تم اپنی عا مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو! تو ان کی قوم کا صرف سے جواب تھا کہ اگر آپ سچے جیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کے آئیس O لوط نے وعاکی کہ اے میرے رب!ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدفر ما O (العکوت: ۱۸۰۰)

قوم لوط كاراستوں كو منقطع كريا مورة الاعراف: ٨٣ ـ ٨٠ اورسورة مود: ٨٣ ـ ٢٤ شي حفرت لوط عليه السلام اور ان كي قوم كي پوري تفعيل كذر يكي مورة الاعراف القرآن جهم ٢١٩ ـ ٢١٣ اور تبيان القرآن ج٥ ٣٠ - ١٠٥ ١٥ ان آيات كي مخفر تفييراس طرح ہے: جو ديكھ تبيان القرآن جهم ٢١٩ ـ ٢١٩ اور تبيان القرآن ج٥ ١٠٠ ـ ١٠٥ ١٥ ان آيات كي مخفر تفييراس طرح ہے: حضرت لوط عليه السلام نے اپني قوم سے فرمايا ب شك تم بدحيائي كاكام كرتے ہو جوتم ہے پہلے جہان والوں ميں ۔

سمسی نے تبیں کیا0 ان کی قوم اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی مورتوں ہے مباشرت کرنے کے بچائے مردوں سے مل معکوس اور خلاف

فطرت کام کرتی تھی۔ فطرت کام کرتی تھی۔ نیز فر مایا اور راستے منقطع کرتے ہواس کی تغییر میں کہا گیا ہے کہ وہ آئے جائے والوں مسافروں اور اجنی لوگوں کوزیروی کا

تبياء القرآء

پکڑ کر یہ بے جیائی کا کام کرتے تھے جس کی وجہ ہے لوگوں کا سنر کرنا اور راستوں ہے گزرنا مشکل ہوگی تھ اور لوگ گھروں میں بیٹے رہنے میں عافیت بچھتے تھے اس کی دومری تغییر ہی گئی ہے کہ وہ مسافروں کولوث لیتے تھے ان کوئل کر دیتے تھے اور از روئے شرارت ان پر کنکر مارتے تھے اور اس کی تیمری تغییر ہی گئی ہے کہ وہ پر مر راہ یہ کل کرتے تھے ہیں لوگ وہاں ہے گزرنے میں شرم محسوں کرتے تھے تو اس طرح انہوں نے راستے بند کر دیئے تھے اور اس کی چوتی تغییر ہیہ کہ چونکہ وہ عور توں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے تو گویا انہوں نے افز اکٹن نسل کا راستہ منقطع کر دیا تھا اور وہ مردوں کی وجہ سے عور توں ہے مستغنی ہو گئے تھے اور ریا جی بوری کرتے ہے تھے اور ان جی کہ ورتوں سے مستغنی ہو گئے تھے اور ریا جی ہوسکتا ہے کہ ان میں میہ چاروں وجوہ تھتی ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے راستے منقطع کر دیئے تھے۔

قو م لوط کا بر سرمجکس بے حیائی کے کام کرتا

اورفر مایاتم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔اس کی تغییر میں بیا حادیث ہیں: حضرت ام ہائی رضی القدعنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی القدعلیہ وسلم نے و تساتون فی نادیکم المصکو العنکبوت ۲۹ کی تغییر میں فرمایا وہ زمین (سے گزرنے)والوں پر کنگر مارتے تھے اوران کا نداق اڑاتے تھے۔

(سنمن الترفدي قم الحديث ١٩٠٠ مند احدي ٢٥ س ١٩٣٠ أتجم الكبيرج ١٣٠ قم الكريث ١٠٠١ المستدرك ج٢ص ٩٠١)

حضرت معاویہ رمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے قر مایا قوم لوط کے لوگ اپنی مجس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہرا یک کے سامنے کنگر یوں سے جمرا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا جوشن راستہ سے گزرتا وہ اس پر کنگر مارتے تھے۔ اور رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا کنگر مارنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس سے دشمن ہلاک ہوتا ہے نہ شکار ہوتا ہے لیکن اس سے آئے ہوٹ جاتی ہے اور دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ (منداحہ ج دس من الکشف والبیان کشفی جھوٹ جاتی ہے اور دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ (منداحہ ج دس من الکشف والبیان کشفیل ج دس من ا

علامہ عبدالرحمان بن محمد بن مخلوف ثعالبی مالکی متونی ۸۵۸ ه لکھتے ہیں . مجاہد نے کہاان کے مردمردوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بدکاری کرتے تنے اورا یک دوسرے کود یکھتے رہے تتے۔

ہ ہم ہے ہم ہی سے رو روز کے ما دور ہی میں ہیں گوز لگاتے تھے اور ایک دوسرے کوتھیٹر مارتے تھے۔ حضرت این عمیاس رضی اللّٰہ عنہمائے کہا وہ اپنی مجالس میں گوز لگائے تھے اور ایک دوسرے کوتھیٹر مارتے تھے۔

( لجوابر الحسان للثعالبي جهم ٢٩٥ مطبوعه داراحياء التراث اعر في بيروت ١٨١٨ ه)

حصرت عبدالقد بن سلام رضی القدعند نے کہا وہ ایک دوسر بر بر تھو کتے تھے۔

محول نے کہا تو م لوط کے اطلاق میں سے بیر چیز ہی تھیں وہ وندا سے چہاتے تھے انگیوں پر مہندی رگاتے تھے 'تہبند کھول ویج سٹیاں بجائے تھے اور بہم جنس پر تی کرتے تھے۔ (معالم النزیل بن ۲۰۰۳ میں ۵۵ م کرتی تھی۔ وہ ایک دوسر سے پر ظم حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا تو م لوط بے حیائی کے علاوہ اور بھی پر سے کام کرتی تھی۔ وہ ایک دوسر سے پر ظم کرتے تھے 'ایک دوسر سے کو گالیاں ویتے تھے 'گر رنے والوں پر کنگر ہ رتے تھے 'جوسر اور شطر نے کھیلتے تھے 'گر رنے والوں پر کنگر ہ رتے تھے 'جوسر اور شطر نے کھیلتے تھے رنگذار کیڑ سے پہنچ تھے مرغ کو اتر تے تھے 'امریک میں مردوں کا لیس بہنچ تھے مردوں کا لیس بہنچ تھے مردوں کا لیس بہنچ تھے 'اور بم جنس بردی کی ابتداء سب سے بہلے ان بیس ہوئی تھی 'جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان بر سے کا مول کے مواد کو علیہ السلام نے ان کو ان بر سے کا مول سے منع کیا تو انہوں نے کہا تھی کہ تھی کہ ان کو ان بر سے کا مول سے منع کیا تو انہوں نے کہا تھی کہ تھی کہ ان کو ان بر سے کا مول سے منع کیا تو انہوں نے کہا تھی کہ تھی کہ ان کو اند تعالی نے ان کو ان بر سے کے دعوی رسالت کے جھوٹے ہونے کا یقین تھی 'کی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تو تی تھی کہ ان کو اند تعالی نے ان کو ان بر سالام نے اللہ تو تی کی تو اللہ تعالی نے ان

تبيار القرآن

تبيار القرآر

### وَلَيًّا جَآءَتُ سُلُنَا إِبْرُهِيْمُ بِالْبُشِّرَى قَالُوْآ إِنَّا اور جب جارے فرشتے ایرائیم نے پاس بٹارت لے کر آئے کو انہوں نے کیا ہم بے فک اس لیتی والول کو مُهْلِكُوا الْمُلِيهُ الْقُرْيَةِ النَّاهُ الْمُلِّينَ الْمُلِّمَا كَانُوا ظَلِينَ الْمُلَّالُونَ الْطلبينَ الْ الاك كرتے والے بيں ' يقينا اس ليتى والے علم كرتے والے بين 0 قَالَ إِنَّ فِيْهَالُو طَّا فَالُوْانَحُنَّ أَعُلُمُ بِمُنْ فِيهَا إِنَّ ابراتیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوط ( بھی) میں فرشتوں نے کہا ہم ان کوخوب جانے میں جو اس بستی میں لننجيته واهلة إلاامرائه فكانت من الغيرين ا جیں' ہم لوط کواور ان کے گھر والوں کوضرور بچالیں مے سواان کی بیوی کے دو (عذاب میں) باقی رہ جائے والوں میں سے بO وَكَيَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيءَ بِهِهُ وَضَاتَ بِهِمُ اور جب بہارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا نا گوار ہوا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تھ ہوا ذَسْ عَا وَقَالُوا لَا تَحْفُ وَلَا تَحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنْجُولُكُ وَاهْلُكُ فرشتول نے کہا آپ نہ خوف کریں اور نہ ملین ہول عقیقاہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو (عذاب سے) بجانے الرَّامُرَاتِكَ كَانْتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ والے بیں سوات پ کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باقی رہنے والوں میں سے ب0 بے تنک ہم اس بستی والوں بر هناه القُرْكَةِ رِحْدًا قِرْي السَّمَاءِ بِمَا كَانُو ايفْسُقُونَ ا

ثبياء الترآر

جندتم

# میں سے بعض پر پھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ایک ہولناک چھی ڑنے نے زمین میں وصنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے عرق کر دیا اور اللہ واللائد تھا کیکن وہ خود اپنی جانول پر ظلم کرنے والے تھے 🔾 جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر

martat.com

مِنْ دُوْنِ اللهِ أُولِيّاءً كَبِثْلِ الْعَنْكُبُونِ إِلْحُانَ تَبِيِّنًا وَ اور مددگار بنا لیے ان کی مثال کڑی کی طرح ہے جس نے (جالوں کا) کمر بنایا " اور بے فک اِنَّ أَرْهَنَ الْبِيُوتِ لَبِيْتُ الْعَنْكَبِوتِ لَوَكَا تُوَايَعُلُمُونَ ٳؾٙٳؠڷڰؽۼڵۄؙڡٵؽٮؙٷۏؽڡؚؽۮۏڹ؋ڡ۪ؽۺؽؽٵۅڰۅ الْعَن يُزُالْحَكِيْهُ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں ' اور ان مثالوں يَعْقِلُهَا إِلَّالْعَلِمُونَ ﴿ خَلْقَ اللَّهُ السَّلَوْتِ وَالْاَمْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

اس میں مومنوں کے لیے مشرور نشانی ہے 0

marfat.com

تبياء الترآو

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اس بہتی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہم اس بہتی کو ہلاک کرنے والے ہیں اس ہیں یہ اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہتی اس بہتی کے نزدیک تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا ہے شک اس بستی میں لوط (بھی) ہیں 'یہ ان کی حضرت لوط پر کمال شفقت تھی' وہ یہ جاننا جا ہے تھے کہ زول عذاب کے وقت حضرت لوط اس بستی میں ہوں گے یا پہلے ان کو اس بستی سے نکال ایا جائے گا پھر اس بستی برعذاب نازل کیا جائے گا۔

ای بہتی والوں سے مراد وہ لوگ تھے جو اس بہتی ہیں پیدا ہوئے تھے اور حضرت لوط اور ان کے گھر والے دوسرے علاقہ سے آ سے آکر اس بہتی ہیں ربائش پذیر ہوئے تھے اور جولوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی ن کے اہل اور محمر والوں میں شامل تھے۔

قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ وہ کی مہمان کو اپنے گھر میں نظہرا کی اور جب فرشتے خوب صورت لاکوں کی شکل میں ان کے ہاں بے طور مہمان آگئے تو حضرت لوط علیہ السلام پر بیٹان ہو گئے اوھران کی قوم کے لوگوں کو پتا چال کی حصرت لوط علیہ السلام کے گھر خوب صورت بے رایش لاکے آئے ہیں انہوں نے حضرت لوظ علیہ السلام کے گھر وہ وہ ابول دیا۔ حضرت لوظ علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر لوگر ان کی قوم سپنے مطالبہ پر بھند دبی تب فرشتوں نے حضرت لوظ ہے کہا ہم اللہ کے بیسے ہوئے فرشتے ہیں آپ ہمارے متعلق پر بیٹان نہ ہوں سیا لوگ ہم تک نہیں پہنچ کئے فرشتوں نے حضرت لوظ ہے کہا ہم اللہ کے بیسے ہوئے فرشتے ہیں آپ ہمارے متعلق پر بیٹان نہ ہوں سے الوگ ہم تک نہیں پہنچ کئے فرشتوں نے کراس بستی سے نکل عام اساد آپ کی بیوی کے کیونکہ وہ کافرہ ہے ۔ اوھر دہ لوگ دروازہ تو ڈرگھر کے اندر داخل ہو گئے فرشتوں نے ان پر پنے پر جانمیں ماسوا آپ کی بیوی کے کیونکہ وہ کافرہ ہے ۔ اوھر دہ لوگ دروازہ تو ڈرگھر کے اندر داخل ہو گئے فرشتوں نے ان پر پنے پر ماسوا آپ کی بیوی کے کیونکہ وہ کافرہ ہے ۔ اوھر دہ لوگ دروازہ تو ڈرگھر کے اندر داخل ہو گئے فرشتوں نے ان پر پنے پر مارے تو وہ اند سے ہوگئے اور چیختے چلاتے ہوئے دروازے سے بابرنکل گئے اور جیسے بی جن ہوئی تو ان کو عذاب نے آبریا۔

آيا جنت مين عمل قوم لوط مو كامانهين؟

ان آیات بین عمل قوم لوط کی قباحت اور قدمت ہے اور اس پر اجماع ہے کہ ید گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بھی تقریح ہے کہ
اس کی حرمت زنا ہے زیاوہ ہے شرح المشارق بین فدکور ہے کہ بیمل عقلاً شرعاً اور طبعاً حرام ہے امام ابوطنیفہ کے نزویک اس
پر صداس لیے واجب نہیں ہے کہ ان کو اس پر ولیل نہیں کی نید وجنہیں ہے کہ ان کے نزویک بیزنا ہے کم گن ہے اور بعض علاء
نے کہا کہ اس پر تفلیظا حدنیں ہے کیونکہ حد گناہوں سے پاک کرویتی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ جنت میں بعل ہوگا یانہیں؟ علامہ ابن جمام متوفی الا ۸ھ نے کہ اگر اس کی حرمت عقلاً اورشرعا

تبيار القرآر

ے تو ایس جنت میں نہیں ہو گا اور اگر اس کی حرمت فقا شرعا ہوتو مگر بیال جنت میں ہوسکتا ہے اور سے بیہ ہے کہ بیال جنت من تبیں ووگا کو تک اللہ تعالی نے اس کومستبعد اور نیج قرار دیا ہے اور قرآن جمید میں ہے:

الله الما العاصة ماسبطة بهاون بهاون بالكه المام كرت موجوم عيا جان

اَسُونِ الْعَلَمِينَ (الْمُعَبِوت: ١٨) والول عن على فيل كيا-

اور الله تعالى في ال تعلى كوضبيت فرمايا كانت تعمل العبيت (الانبام الديم ) الى يستى كوك خبيث كام كرت تع اور جنت

ضبیث کاموں سے منزہ ہے۔ ( فتح القدرین ۵ س ۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۵ م

علامة حموى نے اس دليل پراعتراض كيا ہے كەكسى چيز كا خبيث ہونا اس كومتلزم نبيس ہے كہ جنت ميں اس كا وجود شد ہوا كيا تم نہیں دیکھتے کرخر (انگور کی شراب) دنیا میں ام الخبائث ہاں کے باوجودخمر جنت میں ملے کی اور اس میں بحث ہے کیونکہ خر کا خبث و نیا میں اس وجہ ہے کہ وہ عقل کو زائل کر دین ہے اور عقل بی ہر برے کام سے روکتی ہے اور جنت کی خریس سے وصف مبیں ہو گا اور قوم لوط کا یعل اس طرح نہیں ہے۔

جنت میں اس تعل کے عدم وقوع پر علامہ آلوی کے دلائل

الفتو حات المكيه بيس يد تكها بواكه ابل جنت كى صفت بدب كدان كى وُرُ (مرين) بيس بوكى كونكدورُ يا غانه تكلف كا را منہ ہے اور جنت جس چیز وں کا کل نہیں ہے اس بناء پر جنت میں اس تعل کا نہ ہوتا یا لکل طاہر ہے اور میرا کمان نہیں ہے کہ کوئی سچا اورغیور آ دی جنت میں میعل حصب کریا طاہرا کروائے گا' اور اگر اس تعل کے وقوع کومکن مانا جائے تو بیراس کومستلزم ہے کہ جب سی تخص کواس تعل کے کرنے کی خواہش ہو دوسر المخص خوثی ہے بیاکام کروائے یا وہ مخص جر اُس کے ساتھ بیاکام کرے اور کوئی غیو مخص خوشی ہے تو بینل کرائے گانبیں اور جنت میں کسی پر جبر ہونبیں سکتا 'ہر چند کہ یہ جنت میں اس تعل کے عدم وقوع رِ تطعی دلیل نہیں ہے تمر اس سے عدم وقوع کا قول متحکم ہوتا ہے۔ (ردح المعانی جز میں ۲۳۳ ماہوعہ دارالفکر دیروت ۱۳۱۷ھ) جنت میں اس معل کے عدم وقوع پرمصنف کے دلائل

· میں کہتا ہوں کہ جنت میں اس تعل کے عدم وقوع کی قطعی دلیل ہے ہے کہ بیعل نا جائز اور حرام ہے اور تمام نا جائز اور حرام کا موں کی تحریک اور ترغیب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ تعین اس وقت دوزخ میں ہوگا'اور اگریہ کہا جائے کہ قر آن

اور جنت میں تم کو ہروہ چیز کے کی جس کی تم خواہش کرو وَلَكُمْ وَيِهَا مَا لَشَكُمْ فِي النَّفُكُمْ وَلَكُمْ فَيْهَا مَا كُنَّا عُونَ ٥ سے آورجس کوتم طلب کرو ہے۔

اس کا جواب رہے کہ اس بہتیج اور غیر فطری فعل کی خواہش فساق اور فجار کرتے ہیں اور جنت میں فساق اور فجار تہیں ہول کے بلکہ پاک صاف اور نیک لوگ ہوں کے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بیآیت اپنے عموم پڑبیں ہے بلکہ اس کامعنیٰ یہ ہے کہ ان کی ہر جائز خواہش اور ہر جائز طلب بوری کی جائے گی اور اگر اس کوعموم برحمول کیا جائے کہ ان کی ہرخواہش بوری ہوگی خواہ جائز ہویا ناجائز تو اگر بالفرض کوئی شخص بیرخواہش کرے کہ جنت میں اس کا مقام نبی کے مقام سے بڑھ کر ہویا بیرخواہش کرے که اولیاءاورا نبیاء کی از واج مطهرات اس کومهیا کی جائیں (العیاذیاللہ) تو کیا اس کی بیٹا پاک خواہشیں پوری کی جائیں گی **اس** لیے ماننا پڑے گا کہ جنت میں صرف جائز خواہش پوری کی جائے گی اور بیال جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہاس لیے اقالا توبینا جائز خواہش کسی کے دل میں پیدائیس ہوگی اور ٹانیا بالفرض اگر کسی کے دل میں پیخواہش پیدا ہو بھی تو اس کو پورائیس

marfat.com

تبيار القرأر

کیا جائے گا اور میہ جنت میں اس فعل کے عدم وقوع کی قطعی دلیل ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم! الله کی عبادت کرواور روز قیامت کی تو قع رکھواور زمین میں قساد کرتے نہ پھرو 0 پس انہوں نے شعیب کی تحذیب کی تو انہیں ایک زنزلہ

حضرت شعيب عليه السلام كي قوم يرعذاب آنا

حضرت شعیب علیه السلام اور ان کی قوم کی پوری تغصیل الاعراف:۹۳ ـ ۸۵ اور ۹۵ ـ ۸۳ میں گزر چکی ہے' و یکھئے تبیان القرآن جے مہم ۱۳۳۰ـ ۲۲۳ اور تبیان القرآن ج ۵م ۱۱۳ ـ ۲۰۴۰ ۔

حفرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا تم صرف آیک اللہ کے احکام کی اطاعت اور س کی عبادت کرواوررو نہ قیامت کی قوقع رکھو کیونکہ اس دن نہایت ہولناک امور پیش آئیں گے اس دن نے دہشت ناک حودت کو دیکے کر حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جا کیں گے اور بچے بوڑھے ہو جا کیں گئے اس دن جمخص اپنے انجام کے متعلق فکر مند اور خوف زوہ ہوگا' سوتم ایسا نیک عمل کرو جو تمہیں اس دن کی ہولناک پریٹ نیوں سے نجات دے اور اللہ کے عذب ہے ہی ئے اور متہیں جنت کے تواب تک پہنچائے 'اور تم اپنی موت کے دن کو یاد رکھوا اور ناپ اور تول بی کو کرکے اس دن کی مشکل ہے جس سی متبیل جنت کے تواب تک پہنچائے 'اور تم اپنی موت کے دن کو یاد رکھوا اور ناپ اور تول بی کو کرکے اس دن کی مشکل ہے جس سی اضافی نہ کرواعثو اور فساد عربی بھی دونوں کامعنی زمین میں فتہ اور بعاوت کرتا ہے اور یبال تا کیدا دونوں لفظ ذکر کے جس سیونکہ بھی فیا جیسے فراکٹر اور سرجن کی عضو کو کا ہے دینا ہے کیونکہ ایک عضو کو کاٹ دینے جس پورے جسم کی صد تر مفتم ہوتی ہے لیکن ناپ اور تول جس کی کرنا یہ ایسا فساد ہے جس میں کو تھی یا جیسے ڈاکٹر اور سرجن کسی عضو کو کاٹ دینا ہے کیونکہ ایک عضو کو کاٹ دینے جس پورے جسم کی صد تر مفتم ہوتی ہے لیکن ناپ اور تول جس کی کرنا یہ ایسا فساد ہے جس میں کو تم کی خیر اور صلاح نہیں ہوتی ۔

حضرت شعیب عبیدالسلام کی قوم کے لوگ ناپ اور تول میں کی کرنے اور شرک کرنے ہے باز نہیں آئے قوان پرشدید زنزلد آیا جس سے ان کے گھر منہدم ہو گئے اور پوراشہر کھنڈر بن گیا۔ اس آیت میں ان کے عذاب کے لیے المبوحقة کا غذہ ب جس کامعنی زلزلہ ہے اور سور ق ھود میں اس کے لیے المصیحة کا لفظ ہے جس کامعنی ہولنا کے چہنگی ڈے اور یہ منظرت جبریل علیدالسلام کی چیخ تھی اور ان کی چیخ کے تیجہ میں زلزلہ بیدا ہو گیا اور وہ اپنے شہروں میں اور گھرون میں گھنٹوں کے بل پڑے رہ گئے بعنی وہ اپنے گھروں میں مروہ پڑے ہوئے تھے۔

القد تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور تو م عاد اور تو م خمود کو ہلاک کیا 'اور (اے مکہ والو!) تم پر (سنر میں) ان کی بستیں ف ہر ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کوخوب صورت بنا دیا تھا سوان کوصراط مستقیم (پر چلنے) ہے روک دیا حالہ نکہ وہ مجھ ور روگ منظم کی سند میں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کوخوب صورت بنا دیا تھا سوان کوصراط مستقیم (پر چلنے) ہے روک دیا حالہ نکہ وہ مجھ ور ر

عاواور شمووكي بلاكت

عادتوم کی بیتی معزموت (یمن) کے قریب ہے اور شمود کی بہتی جر ہے اس کو آئ کل مدائن صافح کہتے ہیں بیدعلاقہ ہی رہے شال ہیں ہے عربوں کے لیے ان کی بستیاں انجان نہیں تھیں ارش دفر مایا: اور ہم نے (معزت) هود (علید السلام) کی توم عاد عاد کو ہلاک کر دیا اور اے اہل مکہتم نے اپنے سفر کے دوران توم عاد عاد کے گھروں کے گھنڈرات اور توم فموو کے ویران مکانوں کے آثار دیکھے ہوں گے شیطان نے ان کے گفر اور دیگر نا جائز کا موں کو ان کی آثار دیکھے ہوں گے شیطان نے ان کے گفر اور دیگر نا جائز کا موں کو ان کی آثار دیکھی میں نے بٹا دیا تھا جس پر چینا ان پر واجب تھا اور

martat.com

سدوه مراط استقیم ہے جس کی انبیاء علیم السلام دوت دیتے ہیں کدوہ اللہ کوایک ما تیں اور صرف اس کی اطاعت اور مباوت کریں ا حالاتكه ووسمجد دارلوك تھے ان میں عقل تھی عور وفكر كرنے اور نظر اور استدلال كرنے كى صلاحيت تھى ليكن شيطان كى پيردى كرنے كى وجہ سے انہول نے اپنى بصيرت اور ديكر صلاحيتوں سے فائد ونبيس اشايا۔ اللد تعالى كا ارشاد ہے: اور قارون اور فرعون اور صامان كو ہلاك كرديا اور بے شك ان كے ياس موى واضح معجزات كم آئے تھے ہیں انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم برسیقت کرنے والے ندینے O (الحکبوت:۳۹)

قارون کا ڈکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دیتا

قارون حضرت موی علیہ السلام کی قوم ہے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت عطا کیا تھا اس کے نزانوں کی جابیال ستر نچروں پر اؤ دی جاتی تھیں' بیاس مال کثیر کی بناء پر متنکبر اور مغرور ہو گیا اور اس مال کواللہ کا عطیہ قرار دینے کے بجائے اپنی ذہانت کا ثمرہ کہنا تھا' بیفرعون کی طرف سے بن اسرائیل پر عامل مقررتھا ای لیے اس کا فرعون اور حامان کے ساتھ و کر فرمایا ہے' مید حضرت موی علیدالسلام کا ہم توم اور عم زاد ہونے کے باوجودان برحسد کرتا تھا کدان کو نبوت کیوں ال کی اس کے غرور اور تکبر اور حسد کی وجہ ے القد تعالی نے اس کواس کے مال و دولت سمیت زمین میں وحنسا دیا اس کی بوری تفصیل انقصص:۸۱-۲۷ میں گزر بھی ہے۔ فرعون مصرکے ملک کا بادشاہ تھالیکن افتد ار کے نشہ میں اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا 'اس نے بنی اسرائیل کی قوم کواپنا غلام بنارکھا تھا'اللہ تعالٰی نے حضرت مول علیہ السلام کوعصا اور بیر بیضاء کامیجز ہ دے کراس کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی الوہیت کے دعوی ہے تو بہ کرے اور اللہ تعالی کی تو حید اور حصرت موئی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے اور اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبادت کرے ٔ اور بنی اسرائنل کی تو م کوآ زاد کرے جس کواس نے غلام بنار کھا تھا لیکن فرقون نے غروراور تکبر کیا اور حعفرت مویٰ علیدالسلام کی مسلسل تبلیغ اور معجزات و تکھنے کے باوجودایمان نہیں لایا بالاً خرایک منبح کواللہ تعالی نے فرعون کواس کے پورے الشكر ميت مندريس غرق كرديا-اس كالعصيل قصدي باركزر چكا ب-

ھا مان فرعون کا وزیرِ اور اس کا معاون تھا اور جوکسی ظالم اور محکبر کا اس کے ظلم اور اس کی سرکشی ہیں معاون اور مددگار ہواس

کا انجام بھی اس کی مگرح عبرت ناک ہوتا ہے۔

ان آیات کے ذکر ہے مقصود نی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلی دینا ہے کہ مشرکین کے سروار اور صناوید قریش آپ پر حسد کرتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آب کو نبی کیوں بنا دیا 'اگر مکہ کے کسی تخص کو نبی بنانا تھا تو جو زیادہ مالدار تنے اور جن کے اعوان اور انصار بہت زیادہ تھے ان میں ہے کسی کو نبی بنایا جا تا 'ایک غریب کھرانے کے فردکو کیوں نبی بنایا گیا 'القد تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی الله عدیدوسلم کوسلی دی که آب ان کے حسد سے شرقمبرائیں قارون بھی ای طرح حضرت موی علیدالسلام پرحسد کرتا تھا ک اس جیسے مال دار مخص کے ہوتے ہوئے حضرت موی ایسے تمی دست مخص کو کیوں نبی بتایا کیکن اس کا حسد حضرت موی علیہ السلام كا مجهد بكارْ سكا بكدائي بغض وحسد اورغروراور تكبرك وجدے وہ خود اللہ كے عذاب من بلاك بوحميا سوآب ان كى معاندانہ کارروائیوں اور عاسدانہ سازشوں ہے بے فکر اور بےخوف ہوکراپے مشن کو جاری رجیس انجام کارآپ ہی کامیاب اور کامران ہوں کے اور آپ کے خالفین ناکام اور نامراد ہوں کے۔

قارون کے ذکر کوفرعون اور صامان کے ذکر برِ مقدم کرنے کی وجوہ

قارون کے ذکر کوفرعون اور حامان کے ذکر پر مقدم کیا کیونکہ فرعون اور حامان کی بدنسیت وہ پہلے عذاب میں جتلا ہوا تھا" دوسری وجدید ہے کداس سے پہلے ذکر فر مایا تھا کہ عاد اور شمود ارباب بصیرت تھاس کے باوجود اجاع شیطان کی وجہ سے دو مراہ و معے ای طرح قارون بھی صاحب بصیرت تھا اور عام بنی اسرائیل کی بہنبت تو رات کا بہت بڑا عالم تھ لیکن وہ بھی اتبائ البطان کی وجہ ہے تم راہ ہوگیا تھا' یا اس وجہ ہے کہ قارون' فرعون اور حامان سے بہتر تھا کیونکہ وہ بہ طاہر تو رات پر ایمان نے آپ فا اور تو رات کا عالم تھا اور حضرت موکی علیہ السلام کاعم زادتھا' اور اس مقام خضب ہیں اس کے ذکر کومقدم کرنے کی یہ وجہ ب کہ اس قسم کا شرف اور مرتبہ گفر اور شرک کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور القد تعالیٰ کے خضب اور اس کے عذاب سے نج ت قدیں وے سکتا۔ (روح العانی)

علامہ آلوی نے ایک وجہ میہ بیان کی ہے کہ قارون کے ذکر کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ اس کوفر مون اور ھامان سے پہنے زاب و یا حمیہ بق اس لیے اس کا ذکر ان سے پہلے فر مایا تا کہ ذکر واقع کے موافق ہوا لیکن میر سے نزد یک بیہ وجہ سی کیونکہ قارون تورات کا عالم تھااور حضرت مولی علیہ السلام کوفرعوں کے غرق کرنے کے بعد تورات دی گئی تھی۔

اس آیت کے آخر بین القدت کی نے فرمایا وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ بھے سبقت کا معنی کی کام کو دوسروں سے پہلے کر لیمنا یا دوسروں سے بہلے کر لیمنا یا دوسروں سے بردھ چڑھ کرا کرنا ہے اس کا معنی ہے تجاوز کرنا گینی وہ القدتی کی عذاب سے متجاوز ہونے واسے یواس سے بہتے والے نہ تھے علامہ الوالحیان اندلی نے اس کا معنی مید کیا ہے کہ قارون کو خون اور ھامان دوسری امتوں سے پہلے یوان سے بردھ کر کھر کرنے والے نہ تھے۔

للد تق لی کا ارشاد ہے: سوہم نے ہرایک (سرکش) کی اس کی سرکشی پر گرفت کی تو ہم نے ان میں ہے بعض پر پھر برس ہے وران میں ہے بعض کو ایک ہولنا کے چنگھاڑنے بکڑ لیا اور ان میں ہے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسادیا اور ان میں ہے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسادیا اور ان میں ہے بعض کو ہم نے فرق کر دیا اور القدان پرظلم کرنے والانہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانول پرظلم کرنے والے ہتے O جن یوگوں نے مقد کو چھوڑ کر اور مددگارین لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے (جانول کا) تھر بنایا 'اور بے شک سب سے م زور گھر ضرور مکڑی کا گھرہے کاش بیلوگ جانے O (العظروں اس۔ س)

تمام دنیا کے کافروں کوکس کس نوع کے عداب دیے گئے

اس سے پہلے القدت کی نے تفصیل بیان فرمایا تھ کہ القدت کی نے برامت کے باس اپنے رسول بھیجے اور جب نہوں نے میں کے رسولوں کی نافر مانی کی اور ان کے پہنچ ہے ہوئے بیغام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پرطرح طرح کے مذاب ازل کیے اور بیآ بہت اور اس کے بعد والی آبیتی ان آبیات سابقہ کا خلاصہ جیں جواس سورت میں اور اس سے پہلی سورتوں میں کا فروں اور مشکروں پر عقراب کرنے کے سلسلے میں بیان فرمائی جیں۔

امام فخرالدین محدین عمر رازی متوفی ۲۰۶ هفر ماتے ہیں:

انسان کو چارعناصر سے پیدا فر مایا ہے آگ 'ہوا' پانی اور مٹی اور انسانوں میں سے کا فروں اور منکروں پر جوعذاب نازل کیے گئے ہیں وہ بھی ان ہی چارعناصر کی توع سے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حاصب کا ذکر فر مایا بہآگ میں تیائی ہوئی کنگریاں تعیں جو بجرموں کے اجسام میں نفوذ کر جاتی تھیں اور آر پار ہو جاتی تھیں جیسا کہ قوم لوظ پر کنگریاں برس ٹی گئیں اور اس میں آگ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالی نے الصیحہ کا ذکر فر مایا اس کے معنی آواز ہے ان کو ہول ک چنگھاڑ سے عذاب ایا گیا اور چیخ و چنگی ژوراصل ایک متموج ہوا ہے کیونکہ آواز ایک ہوا کے ساتھ تکاتی ہوا ورفضاء میں جو ہواؤں کا موجیس مارتا ہوا معندر ہے اس سے نکراتی ہوئی کان کے پردول تک پہنچتی ہے اور اس میں ہوا کے ساتھ عذاب دینے کی طرف اش رہ ہوا و معنزے موداور حضرت شعب علیم السلام کی قوم میں سے کا فروں کو اس سے عذاب دیا گیا تھا' اور القدتی ٹی نے حسف کا ذکر فر مایا

عبياء القرآن

لین ان کوز مین میں دھنسا کرعذاب دیا حمیا اور اس میں می کے ساتھ عذاب دینے کی طرف اشارہ ہے جس طرح اللہ تعالی نے قارون کوز مین میں دھنسا دیا تھا۔اور اللہ تعالی نے خرق کرنے کا ذکر فر مایا اس میں پانی کے ساتھ عذاب دینے کی طرف اشارہ ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی تو م میں سے کا فروں اور منکروں کو طوفان میں غرق کر دیا تھا اور فرعون اور اس کی تو م کو بحرقازم میں غرق کردیا تھا۔

سوالدتعالی نے انسان کوعناصرار بورے پیدافر مایا اوران میں ہے ہرعضراس کے وجود اوراس کی بقا کا سبب تھا پھڑان ہی عناصرار بور میں ہے ہر برعضر کے ساتھ اس کو فٹا کے گھاٹ اتار دیا اور جس چیز کواس کے وجود کا سبب بتایا تھا اس چیز کواس کے عناصرار بور میں ہے ہر برعضر کے ساتھ اس کو فٹا کے گھاٹ اتار دیا اور جس چیز کواس کے وجود کا سبب بتایا تھا اس جو ہوگا ہے ہوا گھر میں ہے موثر حقیقی صرف اللہ عزوج ہوئی ہو ہو آگ ہوا گھر میں اس بینا دیا تاکہ فل ہو ہو ہو گئا ہوا گھر اکر دے اور دہ چا ہے تو ان بی چیز ول سے انسان کو فٹا کر دے۔ اس کے بعد القد تعالیٰ نے فر مایا: اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا شرتھا کین وہ خود اپنی جاتوں پر ظلم کرنے والے ہتے۔

(العنكبوت ١٩٩٠)

مكرى كے كھر كاسب سے كمزور كھر ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال کڑی کی طرح ہے جس نے (جالوں کا) گھر بنایا اور بے شک مب سے کمز در گھر ضرور کڑی کا گھرہے۔(العکبوت:۳۱)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تھا تی ہے ہیاں قربایا تھا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا اور اس کے نبیوں اور رسولوں ک تکذیب کی اور اس پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی عذاب بھیجا اور جن باطل خدا وُں کو وہ اللہ عز وجل کا شریک قرار دیتے شے اور ان کو اپنا مددگار اور کارساز بجھتے تھے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کو ہر تم کے ضردے بچالیس کے وہ ان کے کسی کام نہ آسکے اور وہ لوگ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے اس سے واضح ہو گیا کہ شرکین نے اللہ تعالی کوچھوڈ کرچو اور معبود بنار کھے ہیں وہ بالکل بے بس اور لا جارہیں وہ کس کے بھی کام نہیں آسکتے 'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس مثال سے واضح کیا ہے کہ شرکین کے خود ساختہ مددگار تو کڑی کے جالوں کی طرح کزور ہیں اور وہ کسی کے کام نہیں آسکتے۔ مثال سے واضح کیا ہے کہ شرکین کے خود ساختہ مددگار تو کڑی کے جالوں کی طرح کزور ہیں اور وہ کسی کے کام نہیں آسکتے۔

(۱) گھر میں دیواریں میست اور دروازے ہوتے ہیں میست کی وجہ سے گھر دالے بارش اور دھوپ سے محفوظ رہنے ہیں ا دیواروں کی وجہ سے وہ سر دہواؤں کے تیمیٹر وں سے محفوظ رہتے ہیں اور دروازوں کی وجہ سے وہ اجنبی لوگوں کے آئے

تبيان القرآن

اور دشمنوں اور مخالفوں سے محفوظ رہتے ہیں اور کڑی جو جالوں سے گھریناتی ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی ا اس لیے وہ سب سے کمزور اور سب سے زیادہ غیر محفوظ گھر ہوتا ہے سورج کی شعامیں اس سے آر پارگذرجاتی ہیں اور تیز آندھی یا ہواؤں کے تھیٹر دل سے وہ ٹوٹ کر بھر جاتا ہے۔

(۲) اینٹول' ریت' بجرگ سینٹ اورلوہے ہے جم کھر بنایا جائے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے' وہ انسان کو آگ ہے بارش سے اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر لکڑی کا گھر بنایا جائے تو وہ انسان کو آگ ہے تو محفوظ نہیں رکھتا لیکن دھوپ' بارش اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۳) تیسرے درجہ کا گھروہ ہے جو کپڑے کا خیمہ ہووہ انسان کوسایہ فراہم کرتا ہے ہر چند کہ دہ آگ بارش اور تیز ہواؤں کے سامنے نہیں تھبرسکتا۔

(۳) اوران گھروں میں سب سے کمزور کڑی کا گھرہے جونہ صرف بید کہ کی آفت سے بچانبیں سکتا ہے بلداس کو ثبات اور قرار بھی نہیں ہوتا جس گھر میں کڑی کے جالے لگے ہوں جب گھر والا اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے تو دیواروں ۔ یہ مکڑی کے جالوں کوصاف کرویتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بتول کی عبادت کو کڑی کے گھرے تثبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح تیز آندھی کڑی کے جانوں کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس کو بھرے ہوں کی خار کی طرح ریزہ ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اس طرح کفار نے بتوں کی خاطر جو کس کیے ہیں وہ سی قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دیئے جا کیں گئے قرآن مجید ہیں ہے ۔

اور ہم ان کے کیے ہوئے کا موں کی طرف تصدفر یا تیں ہے چر ہم ان کو بھر ہے ہوئے ذرات کی طرح بنادیں گے۔ وَقَالِمُنَا إِلَى مَا عِلْوَامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَا اللهِ مَا عِلْوَامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَا ا مَنْ تُعَوِّرًا (الفرقان: ٢٣) عَارِثُور كِ منه بِرَكْرُ ي كا جالا بنانا

وَإِذْ يَهْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِيُشِّتُوكَ وَيَعْتَلُوكَ اَوْ يُغْرِجُوكَ \* وَيَهْكُو وَنَ وَيَهْكُو الله \* وَالله خَمْيُرُ الْهٰكِوِيْنَ ۞ (الاندل.٣٠)

اور یاد کیجے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے ہتے کہ آپ کو قید کر لیس یا آپ کو قبل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں وہ سازشیں کر رہ ہو تھا اور مقد سب دیں وہ سازشیں کر رہ ہو تھا اور مقد سب مجتر تہ ہیر کر رہ تھا اور مقد سب

حضرت ابن عبس رضی الله عنبه اس آیت کی تغییر علی فرماتے ہیں ایک رات قریش نے مکہ عیں ہی سلی الله علیہ وسلم کے خلاف باہمی مشورہ کیا ' بعض نے کہا آپ کو آھیں تو آپ کو زنجیروں سے باعدہ لیا جائے ' بعض نے کہا آپ کو آتی کر دیا جائے اور بعض نے کہا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے ' الله عزوج ل نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو این کی اس سازش سے مطلع کر دیا ' سو اس رات حضرت علی رضی الله عنہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے ' ہی صلی الله علیہ وسلم کر سے نکل کر غار میں جلے گئے اور مشرکیوں رات بھر حضرت علی کا پہرہ و دیتے رہے وہ حضرت علی پر ' ہی صلی الله علیہ وسلم کا گمان کر دے تھے' جب شنج ہوئی تو وہ گھر میں مشرکیوں رات بھر حضرت علی کا پہرہ و دیتے رہے وہ حضرت علی پر ' ہی صلی الله علیہ وسلم کا گمان کر دے تھے' جب شنج ہوئی تو وہ گھر میں گھر ہی سازش ان پر المث وی انہوں نے پوچھ تمہارے تی تجبر کہاں ہیں ؟ حضرت علی نے کہا میں جان ' بھر وہ آپ کے پاؤں کے نشانات پر چلتے رہے' حتیٰ کہ وہ غار ( تور ) تک پہنچ گئے' اور جبال انہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا' المہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا' انہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا' انہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار میں ہوتے تو اس کے منہ بر جالا نہوں انے دیکھا کہ کڑی نے غار میں را بھی رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا' انہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار میں بر جالا ہوا تھا' انہوں نے دیکھا کہ کڑی نے غار میں بر جالا ہوں جالا نہ ہوتا اور نہی صلی الله علیہ وسلم اس غار میں ہوتے تو اس کے منہ بر جالا نہ ہوتا اور نہی صلی الله علیہ وسلم اس غار میں ہوتے تو اس کے منہ بر جالا نہ ہوتا اور نہی صلی الله علیہ میں اس عار میں بر بی من را تیں رہ بھی رہ نہ ہوتھا۔

أتبيأب القرآن

(معنف عبد الرواق في ال ١٩٩٥ م الحديث ١٩٩٥ م الحديث ١٩٩٥ م الحديث ١٩٩٥ م المعنف على المعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف وودن كياب المعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف وودن كياب المعنف وودن كياب المعنف والمعنف والمعنف والمعنف والمعنف وودن كياب المعنف والمعنف المعنف المعنف

یز بدین المرشد المرقی بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے قرمایا العنکبوت ( کمڑی) شیطان ہے اس کوآل کر وو۔ (تقییرامام ابن الی عاتم رقم الحدیث:۱۷۲۲ الدرالمغورج۲ ص ۴۰۰)

عطا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کے محکبوت نے دومرتبہ جالا بنایا ایک مرتبہ معرت واؤد علیہ السلام کے لیے اور آیک مرتبہ سیدنا محرصلی القدعلیہ دسلم کے لیے۔ (تغییر ایام ابن الی جاتم رقم الحدیث: ۲۳۳۱ کا الدر المئورج ۲۹س ۴۱۰)

علامه سيدمحمود آلوي منفي متوفي • ١٩٧٥ م لكصة بين:

ظاہر ہے کے عظوت ہے مرادوہ (کیڑا) ہے جوفضا میں جالے ہے اپنا گھر بناتا ہے اوراس ہے مرادوہ کیڑائیں ہے جو زمین کو کھود کر اپنا گھر بناتا ہے (دیمک) اور بیز ہر لیے کیڑوں میں سے ہاں لیے اس کوئل کرنامسنون ہے نہ کہ اس روایت کی وجہ سے جس کوامام ابوداؤد نے اپنی مرائیل میں یزید بن المرقد ہے دوایت کیا ہے کہ عظہوت شیطان ہے اس کوالقد تعالی نے مسخ کر دیا ہے سوجو خص اس کو یائے وہ اس کوئل کردے علامہ دمیری کی تصریح کے مطابق بیرصدیث ضعیف ہے۔

یہ جمی کہا گیا ہے کہ اس کو آل کرنا مسنون نہیں ہے کیونکہ خطیب نے حضرت کلی کرم اللہ وجہد ہے روایت کیا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جمی اور ابو بکر غار ( تور ) جس داخل ہوئے تو کڑیوں نے جمع ہو کرغار پر جالا بنا دیا سوتم ان کوآل نہ
کرنا ' اس حدیث کو حافظ جلال الدین سیوطی نے الدر المکور (ج اس واس وارا سیا والز اث العربی پیروت) جس ذکر کیا ' اس حدیث کی
صحت کا اللہ تعالی ہی کوعلم ہے اور اس بات کا کہ یہ استمدلال کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں ' بال فقیاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ
اس کا بنایا ہوا جالا طاہر ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ گھروں کو کڑی کے جالوں سے پاک اور صاف دکھنا سے حدیث جس ہے:

ا ما م ابوا بحق احمد بن محمد بن ابرا ہیم تقلبی نمیشا بوری متوفی ۱۳۲۷ ھاتی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی بن افی طالب رضی الله عتہ نے قر مایا اپنے گھر ول کو کڑی کے جالوں سے پاک رکھو کیونکہ گھروں میں کڑی کے جالول کو چھوڑ دینے سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ (الکھف والبیان چ یس ۴۸۰ مطبوعہ داراحیا والٹراث العربی بیردٹ ۱۳۲۲ء)

اگر حضرت علی رضی اللہ عندے یہ اُفقل می ہے تو فہما ور نداس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر د ل کو کڑی کے جالوں سے پاک کرنا 'صفائی اور ستھرائی کے زیادہ قریب ہے لہٰذا کڑی کے جالوں کو زائل کرنے کے مشخب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرنا 'صفائی اور ستھرائی کے زیادہ قریب ہے لہٰذا کڑی کے جالوں کو زائل کرنے کے مشخب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

(روح المعانى جر ٢٥٠ ماس ١٢٠٠ مطبوعة وارالفكر وروت عاسماه)

جلدمج

marfat.com

تبياء القرآء

سلے زمانے کے تیک لوگوں کی عبادت کرنے کا بطلان

عبادت کا مسحق قرار دینا تحض شرک اور کفر ہے۔ قرآن مجید میں بیان کر دہ مثالوں کی فہم صرف علماء کو حاصل ہے

فرمایا: اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالول کو بیان فر مائے ہیں ۔ (العنبوت ٣٣)

مشرکین نے یاعتراض کیا کہ القد تعالیٰ آ ۔ نوں او زمینوں کا خالق ہے تو مجھر' کھی اور کڑی ایسی چھوٹی حقیر ور بے وقعت چیزوں کی مثالیں دینا اے کب زیب دیتا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ مثال میں مثال دینے والے کئیں بلکہ جس چیز ی مثال دی جائے اس کی رعایت کی جاتی ہے اگر کسی عظیم چیز کی مثال دی جائے تو عظیم چیز کا ذکر کیا جے گا ور اگر حقیر چیز کی مثال دی جائے تو عظیم چیز کا ذکر کیا جے گا ور اگر حقیر چیز کی مثال دی جائے تو حقیر چیز کا ذکر کیا جائے گا مروار کا گوشت کھا رہ ہو مثال دی جائے تو حقیر چیز کا ذکر کیا جائے گا مروار کا گوشت کھا رہ ہو اس قول میں غائب شخص کو مردے کے ساتھ تشہید دی ہے کیونکہ جس طرح مردہ کی بات کو سنت ہے نہ بھتا ہے نہ اس بات کو سنت کی جائے ہو وہ نہ اس وقت اس بات کو سن رہ ہے نہ جواب و ہے سکتا ہے اس طرح تم جس غیر موجود اور عائب شخص کا عیب بیان کر رہے ہو وہ نہ اس وقت اس بات کو سنت کھا دے ہو' اور اس کو ہی نہیں کہ تم کی کر رہے ہواور وہ اپنی مرافعت کرنے پر قادر نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے غیبت کومردار کا گوشت کھا نے ہم تم اون نہیں کہ تم اون کیا کر رہے ہواور وہ اپنی مرافعت کرنے پر قادر نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے غیبت کومردار کا گوشت کھا نے ہم تم اون

وَ لَا يَغُنْتُ بَعْضُكُوْ بَعْضًا ﴿ أَيُحِبُ آحَدُكُوْ أَنْ يَا كُلُ لَحُورًا خِيْهِ مَنْتًا فَكُرِهِ مُتُنُونًا ﴿ (الْجَرَاتِ ١١) •

اورتم میں کوئی کسی کی غیبت شکرے کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ سوتم کواس سے تھن آئے گی!

اس کے بعد فر مایا: اور ان مثالوں کو صرف علماء بھے ہیں۔

الله تعالی نے غیر الله کی عیادت کرنے کو اور اس کو اپنا مددگارینا نے کو تاریخبوت کی طرح کمزور اور تا پہ تیدار قر اردیا ہے اور
اہل علم ہی جان سے جیس کہ یہ جہان خود ہے تیس بن گیا اس کا کوئی خالتی ضرور ہے اور تمام جہانوں ہم صرف ایک نظم کا
جاری ہوتا یہ بتاتا ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے اور وہ خالتی اور تاظم واجب اور قدیم ہے اس جہان کو بنانے ہیں کوئی اس کا شریک
ہے نہ اس کو چلانے میں کوئی اس کا شریک ہے وہ ہی سب کو بیدا کرتا ہے اور وہ بی سب کی مدد کرتا ہے اس کے سواکسی اور کو
مدوگار جھنا اور مانیا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور کارسازینا تاریخنبوت سے زیادہ کمزور اور باطل ہے کہ ہے اولیا اللہ تو وہ
من وون اللہ تبیں بلکہ ماؤون من اللہ جیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگنا شری جائز ہے جرچند کہ اصل ہی

تبياء الترآء

ے کدائی حاجات علی صرف الفدتوانی کو بکارا جائے حین اگر اولیا والفدکو می فیرستقل افر مادون مخدکر بکارا جائے او وہ خلاف اصل اورخلاف اوق می میکن شرک اور نا جا ترجیل ے اس کی مال اور باحوالہ بحث القاحی: ۵ اور یوس ۱۲۰ می تنصیل سے گزو چى ہے وہال مطالعة قرماتيں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمختري الخو ارزمي التوفي ۵۲۸ مه لكين بين:

علماء ہی قرآن جید میں دی گئی مثالوں کی صحت حسن اور فائمہ کو بھتے ہیں کیونکہ مثالوں اور تشبیبات کے ذریعہ ان معانی كودريافت كياجاتا ہے جويردول ش مستور ہوتے ہيں جيها كرتار محكوت كے معن كامثال ہے موجد اور مشرك كے حال كے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ اور عالم وہ مخص ہے جو اٹنی عفل سے اللہ کو جائے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی نارانسکی ے اجتناب کرے۔ (الکشاف جسم ۲۵۹ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵)

عالم كى يتعريف يج بيكن إس كوبه طور حديث بيان كرما يج تبيل ب ال حديث كى سند موضوع ب-عالم دین کی تعریف اوراس کی شرا نظ

عالم دین وہ مخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاعلم ہواور اس کوعلم ہو کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی تنزید واجب ہے ای اس کو انبیاء علیم السلام اور ان کے مراتب اور ان کی صفات کاعلم ہواور اس کوعلم ہو کہ مكلف پر كيا چيزيں فرض ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں اور اس کوسٹن اور مستنبات اور مباحات کاعلم ہو اور اس کومعلوم ہو کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا تحروه تحريجي بين اوركيا محروه تنزيجي بين اوركيا خلاف او في بين اوروه علم كلام اورعقا ند علم تغيير علم حديث اورعلم فقه واصول فقه رِعبور رکھتا ہو' علم صرف 'علم نحوٰ علم معاتی اورعلم بیان میں ماہر ہواور بہ قدرِ ضرورت مفروات لغت کا حافظ ہواور اس میں اتنی ملاحیت ہو کہ اس سے دین کے جس مسلد کا بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے سکے خواہ وہ جواب اس کو متحضر ہو یا وہ کتب متعلقہ سے ازخوداس کو تلاش کر سکے۔اور جو تخص ان صفات کا حال نیس ہے وہ عالم دین کہلانے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ ا گراس کوصرف اور نحو پرعبورنبیں ہے تو وہ احادیث کی عربی عبارت سے نبیں پڑھ سکتا اور اگر عبارت غلط پڑھے گا تو رسول الندسلی القدعليه وسلم كى طرف اس قول كومنسوب كرے كا جوآب نے نبيس قرمايا اور اگروه بدقدر مفرورت مفردات لغت كا حافظ نبيس ب اورعلم معانی اور بیان پر دسترس نبیس رکھتا تو وہ قرآن مجید کی آیات اورا حادیث کا سیح ترجمہ نبیس کرسکتا اورا کراس کوعلم کلام اورعلم تغییر اور حدیث پرعبور نبیں ہے تو وہ عقا کد کوچے بیان کرسکتا ہے اور ندھے عقا تد پر دلائل قائم کرسکتا ہے اور نہ باطل فرقوں کا رد کر سكنا ہے اور اگر اس كوفقه پرعبورنبيں ہے تو وہ حلال اور حرام كے احكام كو جان سكتا ہے نه بيان كرسكتا ہے موابيا تحض عالم وين س طرح ہوگا'اوراس پر عالم دین کا اطلاق کرتا جائز نہیں ہے۔ ہر چند کہ عالم دین کے مصداق کے لیے ان امور کو جان لیمآ كافى بيكين كامل عالم كے ليے ضروري بے كدو علم كے تقاضول ير عامل بوورندوه اس آيت كا مصداق بوكا: مَثَلُ الَّذِينَ عَيِلُوا التَّوْرِاءَ ثُمَّ لَمْ يَصِلُوهَ الْكُثُلُ

جن نوگوں کوتو رات برعمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے ال برعمل نيس كيا ان كى مثال اس كديم كى طرح ب جوكمايس

الومادِ يَعْمِلُ آسَفَادًا. (الجمد: ٥)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني منوفي ٨٥٢ ه لكمت بين: عالم دین کے لیے علم شرعی ضروری ہے کیجنی اللہ تعالی کی ذات اور صفات کاعلم اور نقائص ہے اس کی تنزید کاعلم اور مكلف پراس کے دین میں جو اللہ تعالی کی عبادات اور معاملات میں اس کے احکام واجب میں ان کاعلم اور ان کا مار تقریم مدید اور

تبيان القرآب

فقد کے علم پر ہے۔ (مصلہ فع الباری جام ١٩١ مطبوعہ دارالفكر بيروت ١٣١٠)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری التوفی ۱۴ اهمم نافع کے بیان میں لکھتے ہیں:

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مفات اس کے افعال اور اس کے فرشنوں کا علم ہے اور اس میں علم کلام اور اس کی اس کے سمایوں کا علم ہے اور اس میں علم کلام اور اس کی سمایوں کا علم بھی داخل ہے۔ سمایوں کا علم بھی داخل ہے۔ سمایوں کا علم بھی داخل ہے۔

(مرقات ج اص ٢٧٩ مطبوعه مكتبه الداد ميدلمان ١٩٠٠ هـ)

نيز ملاعلى قارى لكست بين:

علم شرکی کتاب اورسنت سے عام ہے اور علم ایک نور ہے جومؤمن کے قلب میں نبی صلی التدعدیدوسم کے اقوال افعال اور احوال سے حاصل ہوتا ہے اور اس علم سے مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کے افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر میعلم سے مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کے افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر بیعلم سے اگر بیعلم کسی جا در آگر بغیر واسطہ کے حاصل ہوتو بیعلم لدنی ہو اور ہم لدنی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور آگر بغیر واسطہ کے حاصل ہوتو بیعلم لدنی ہوتو ہوتا ہے اور ہم لدنی کی تین قسیس میں وہی البہام اور فراست وہ البہام اور نی انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور فراست وہ ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۱۴ ملتان مور تو اس سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۱۴ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۱۴ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۱۴ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۱۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مسلہ مرقات جامی ۱۳۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مصلہ مرقات جامی ۱۳۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مسلم مرقات جامی ۱۳۲ ملتان مورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مسلم مرقات جامی اسے اسلام اورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہوجاتے ہیں۔ (مسلم مرقات جامی اورتوں سے اسلم میں مورتوں سے اسلم میں میں میں مورتوں سے اسلم میں مورتوں سے مورتوں سے اسلم میں مورتوں سے اسلم میں مورتوں سے اسلم میں مورتوں سے مورتوں سے اسلم میں مورتوں سے اسلم میں مورتوں سے مورتوں سے مورتوں سے مورتوں

ہے میں سے دریے ہیں ہروں میں دریے ہیے معلی ہر ہوتے ہیں درجات ہیں درجات میں استان میں ہوتے ہیں کے حدیث میں ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل ہر بلوی قدس سر فامنونی ۱۳۲۰ ہواں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہرمسلم مرداور ہرمسلم عورت پرعلم کا طلب کرنا فرض ہے اس علم ہے کون ساعلم مراد ہے اعلی حضرت قرماتے ہیں.

صديث طلب العلم فريضة على كل مسلم كربوبه كثرت طرق وتعدد كارج عديث حس باول كاصرح مفادير سلمان مرو وعورت برطدب علم کی فرمنیت تو بیرصا دق نه آئے گا تگر اوس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہوا ور فرض عین تہیں مگر او ن علوم كاسكيمنا جن كي طرف انسان بالغعل اپنے دين جي مختاج ہوان كا اعم واشمل واعلی وائمل واہم واجل علم اصول عقا كد ہے جن کے اعتقاد سے آوی مسلمان سی المذہب ہوتا ہے اور انکار و خالفت سے کا فریا برعتی والعیاذ بالقد تع کی۔سب میں بہلافرض آدمی پر اس کا تعلم ہے اور اس کی طرف احتیاج میں سب بکسال پھرعلم مسائل نماز لیعنی اوس کے فرائض وشرو مُطَا ومفسدات جن کے جانے سے نم زھیجے طور پر ادا کر سکے پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم عالک نصاب تامی ہونو مسائل زکوۃ -صاحب استطاعت ہوتو مسائل جے۔ نکاح کیا جا ہے تو اوس کے متعلق ضردری مسئلے۔ تاجر ہوتو مسئل بیع وشرا۔ مزارع پر مسائل زراعت ۔موجر ومتاجر پرمسائل اجارہ وعلیٰ ہزا القیاس ہر مخص پر ادس کی حاجت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے ور انہیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فرد بشران کامحتاج ہے اور مسائل علم قلب لیحیٰ فرائض قلبیہ مثل تو اضع و اخلاص و تو کل وغیر ہااوراون کے طرق مخصیل اور محرمات باطنیہ تکبر دریا دعجب وحسد وغیر ہااوراون کےمعالجات کہان کا تعلم بھی ہرمسلمان پر ا ہم فرائض سے ہے جس طرح بے نماز فاحق و فاجر ومرتکب کبائر ہے یوں ہی بعینہ ریا ہے نماز پڑھنے والا انہیں مصیبتنوں میں گرفتار ہے۔ نسٹ الله العفو و العافیة توصرف بهی علوم حدیث شن مراد ہیں وہس (الی ان قال) ہاں آیات واحادیث و كيركه فضيلت علماه ترغيب علم مين وارد ومإل ان كے سوا اور علوم كثيره بھى مراد بين جن كاتعلم فرض كفايديا واجب يامسنون يا مستحب اس کے آگے کوئی درجۂ فضیلت وترغیب اور جوان ہے خارج ہو ہرگز آیات واحادیث میں مرادنہیں ہوسکتا اور ان کا ضابطہ بیر ہے کہ وہ علوم جو آ دمی کو اوس کے دین میں نافع جون خواہ اصالة جیسے فقہ و حدیث وتصوف بے تخلیط وتغییر قرآن بے افراط وتغریظ خواہ وساطة مثلاً نحو وصرف ومعانی و بیان کہ فی حد ذاتها امر دین نہیں مگرفہم قرآن وحدیث کے لئے وسیلہ ہیں 'اور

جلدتم

martat.com

فقیر غفر اللہ تعالیٰ اس کے لئے عمرہ معیار عرض کرتا ہے مرادمتکلم جیے خود اس کے کلام سے طاہر ہوتی ہے دوسرے کے بیان سے

تبياء القرآء

تبین ہوگی۔مسطف صلی الشعلیہ وسلم جنہوں نے علم وعلاء کفتا کی جائے دوائل عالیہ ارشاد قرمائے انہی کی صدیت میں والد

ہے کہ علا وارث انبیاء کے جیں اعمیاء نے درم و دیارتز کہ عی تہ چھوڑے علم ایتا درشہ چھوڑا ہے جس نے علم پایا اوس نے ہوا حصہ
پایا اخر ج ابو داؤ د والتر صدی و ابسن صاحبه و ابسن حبان والبیہ الحقی عن ابی تورداء رضی المله تعالی عنه قال

سمعت وسول الله صلی الله علیه و صلم یقول فلذ کو المحدیث فی فضل العلم وفی اخره ان العلماء ورالة

الانبیاء و ان الانبیاء لمم یورٹو ا دینارا و لا در هما و انما و رثوا العلم فمن اخله احله بحفظ و افر اس برعلم جی ای قدر د کیے لیما کائی کرآیا یہ وہ وہ اس مال ہے جو انبیاء کیم السلو ق والسلام نے اپنے ترک علی چھوڑا جب تو ہے شک محوداورفضائل جلیلہ موجودہ کا مصدات اوراس کے جانے والے واقب عالم ومولوی کا استحقاق ۔۔

( فراوی رضویه ج- احصد احمل ۱۱ مطبوعه دار العلوم امجدیه کمتید رضویه کرای ۱۳۱۲ د)

اعلی حضرت کی موفر الذکر عبارت میں بیرتصری ہے کہ عالم اور مولوی کے لقب کا مستحق دو محفی ہوگا جس کو تغییر طویت و فقہ پر عبور ہواور جن علوم پر تغییر وحدیث وفقہ کاعلم موقوف ہے مثلاً نحو وصرف ومعافی و بیان ان کے علوم پر بھی اس کوعیوں ہو۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اس زمانہ میں بہت لوگ تغییر وحدیث بے خواتھ وو بے اجازت اساتڈ و برسر بازار و مسجد وغیر و بیس بہ طور وعظ و نصائح بیان کرتے ہیں حالا تک معنی ومطلب میں پچھ مستجیل فقط اردو کتابیں دکھے کہتے ہیں سے کہنا اور بیان کرنا ان نوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یانہیں؟

اعلی حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

حرام ہے اور ایسا دعظ سنتا بھی حرام ٔ رسول اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی ہات کمی وہ اپنا ٹھکا نا دوز خ میں بنا لیے۔ (ترندی) ( ناوی رضوبہ ج ۱۰ صداقال ص ۱۸۸ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کتبہ رضوبہ کراچی اسامہ)

نیز اعلی حضرت فرماتے ہیں:

بیرس سر سال کرنا تو کیمی خرد دری نہیں اس یا قاعدہ تعلیم پانا ضروری ہے مدرسہ بھی ہویا کسی عالم کے مکان پر اورجس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جالل بھن سے بدتر نیم ملاخطرہ ایمان ہوگا الخ۔

يرفرات بن:

تبياء القرآء

اگر عالم ہے تو اوس کا بیمنصب ہے اور جالل کو وعظ کہنے کی اجازت تبین وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم ( نماوی رضویہ ج احصدودم م ۴۰۰ دارالعلوم امجدیہ کتیہ رضوبہ کراچی ۱۳۱۲ھ)

عالم دین کے فرائض اور نیکی کا تھم دینے کی تفصیل اور شخفیق

عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان احکام کاعلم ہوجن کا وہ مکلّف ہے اور عالم وین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عقا کہ اور احکام مشرعیہ کاعلم ہوجتی کہ اس سے عقا کہ اور احکام مشرعیہ کاعلم ہوجتی کہ اس سے عقا کہ اور احکام سے عقا کہ اور احکام مشرعیہ کاعلم ہوجتی کہ اس سے عقا کہ اور احکام سے متعدق جس چیز کا بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے پر قادر ہوا اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو ور در دنیا جس اس کی تبلیغ جس اثر نہیں ہوگا اور آخرت جس وہ دوسرول کی بہندت زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ حدیث جس ہے:
حضرت اسامہ رضی القد تق الی عند ہے کہا گیا کہ تم ولید کی شراب ٹوشی کی حضرت عنمان رضی القد تق الی عند ہے کہا گیا کہ تم ولید کی شراب ٹوشی کی حضرت عنمان رضی القد تق الی عشد ہے شکا ہے کہوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا: تم یہ بھی ہوگا اور جس اس حدیث کے بعد کی کے متعدق پر نہیں کہتا کہ وہ سب سے نیک امیر کے خلاف شکایات کا درواز ونیس کھولتا اور جس اس حدیث کے بعد کی کے متعدق پر نہیں کہتا کہ وہ سب سے نیک

martat.com

ہے خواہ وہ محض میراامیر ہوئیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساہے: آیا مت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا پھراس کو دوزرخ میں ڈال دیا جائے گا' اس کی آ نتیں تیزی ہے نقل جا کیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہ ہوگا جس طرح گدھا چک کے گردگردش کرتا ہے دوزخ والے اس کے گردجع ہو کر ہے جس کے۔ اے فلال شخص کیا تم ہم کو نیکی کا تھم نہیں دیتے تھے اور ہم کو برائی سے نہیں روکتے تھے وہ کہے گا میں تم کو نیکی کا تھم ویتا تھا اور خود نیکی نبیس کرتا تھا اور میں تم کو گرے کا موں سے روکیا تھا اور خود گرے کام کرتا تھا۔

( صحيح ابنياري رقم الحديث ٩٨٠٤\_ ١٣٢٧ مسيح مسلم رقم الحديث ٢٩٨٩ منن الي داؤورقم الحديث ٨٦٢ منن ابن ماجر رقم الحديث ٣٩٨٢) حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقالاتي شافعي متوفى ٨٥٢ هاس حديث (٩٨ - ٧) كي شرح بيس لكهت بين: مہلب نے کہا ان لوگوں کا ارادہ بیرتھا کے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے الوہید بن عقبہ کے معاملہ میں بات کریں کیونکہ اس سے شراب کی ہوآتی تھی اور وہ حضرت عثمان رضی امند عنہ کا ماں شریک بھی ٹی تھا اور حضرت عثمان نے اس کو کو فے کا گورٹر بنایا ہوا تھا' حضرت اسامہ نے کہا میں نے حضرت عثمان سے تنہائی میں بات کی ہے اور برسر عام بات حہیں کی' میں جمیں جا ہتا کہ ائمہ ہے لوگوں کے سامنے بات کی جائے اور فتنہ پیدا ہواور انتحاد ملت کا شیراز ہ بھر جائے' پھر ان کو بیہ بٹایا کہ وہ کسی سے مدہبنت نہیں کرتے خواہ وہ سر براہ مملکت ہو۔ بلکہ تنہائی میں خیرخوابی ہے اس کونفیحت کرتے ہیں اور ان کے سامنے حدیث سنائی کدا یک محف لوگوں کونصیحت کرتا تھا اورخود نیک کام نبیس کرتا تھا تو اس کو دوز نے میں ڈال دیو گیو تا کہ وہ حضرت عثان سے برمرعام بات کرنے ہے جواحتر از کر رہے ہیں اس وجہ سے لوگ ان کے متعلق بدکمانی نہ کریں' مہلب کا کلام فتم ہوا' مہلب نے جوبہ کہ حضرت اسامہ نے حدیث اس لیے سائی کہلوگ ان کے سکوت کی وجہ سے ان کے متعلق برگمانی نہ کریں میدواضح نبیں ہے بلکہ اس حدیث کوسنانے سے حضرت اسامہ کا مقصد سے تھا کہ جوشف کسی علاقہ کا گورنریا والی ہو خواہ وہ چھوٹا علاقہ ہی ہواس پر داجب ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی ہے رو کے اور میں اس امیر (ولید بن عقبہ) کے متعلق میز بیس کہتا کہ بیسب لوگوں ہے نیک ہے۔ بلکہ زیادہ ہے زیادہ بیہوگا کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں برابرسرابر ہوجا تیں کی۔ قاضی عیاض نے کہا حضرت اسامہ کی مراد ہی تھی کہ وہ امام کے خلاف برسر عام شکایت کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا جا ہے کیونکہ ان کواس کے برے نتائج کا خدشہ تھا' بلکہ وہ نری اور خیر خواجی ہے تنہائی میں تھیجت کرتے ہیں اور بیطریقد اثر اور قبول کے ز ید وقریب ہے اور کسی کی پردہ دری اور اس کی غیرت کو جوش میں لانے سے زیادہ بعید ہے اور انہوں نے جو بیاکہا کہ میں کسی مخص کے متعبق پہلیں کہنا کہ وہ سب سے نیک ہے خواہ وہ میراامیر اور حاکم ہو' میہ حدیث حقّ بات میں امراء کی مدیبنت کرنے کی مذمت پر جحت ہے اور جو تحق خوشا مد کرتا ہے اور اپنے باطن کے خلاف اظہار کرنا ہے اس کے معیوب اور ممنوع ہونے پر بھی دلیل ہے ہے چیز ندموم ہے اور پہلی صورت لیحنی لوگوں کے سامنے حاکم کو ملامت ندکرنا اور تنہائی میں اس کونفیحت کرنا بیدمدارا قامحمودہ ہے کیونک اس میں دین کا نقصان نہیں ہے اور نرمی ہے کلام کرنا ہے اور دین اور دنیا کی بہتری کے لیے اسباب دنیا کو حاصل کرنے کا جائز اور متحن طریقہ ہے اور مداہنت کامعنی ہے دنیا کے اسباب اور آسائش کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کرحق کو چھیا، جائے اور مُرے کام کوا چھا کہا جائے اور ناجا مزکام کو جا مزکہا جائے۔اور مدارات کامعنی ہے دینی مفاد کی وجہ ہے کی فاسق و فاجر کے ساتھ ترمی سے کارم کیا جائے اور اس کی غلط روش کی برسر عام ندمت نہ کی جائے۔ (اکال المعلم بلو اندسلم ن اس ۱۳۸۵ و ر بون ،۱۳۱۹ه) ما فظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: طبری نے کہاامر بالمعروف (نیکی کا تھم دینے ) میں اختلاف ہے ایک جماعت نے کہا ہے مطلقاً واجب ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہرسول القصلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے. ظالم بادشاہ کے خلاف

اور طبری کے غیر نے کہا جو ض نیکی کا تھم دینے پر قادر ہواوراس کو اپنے اوپر ضرر کا خطرہ نہ ہواس پر نیکی کا تھم دینا واجب ہے خواہ وہ تھم دینے والا (عالم دین) معصیت ہیں جنالا ہو کیونکہ اس کو نیکی کا تھم دینے پر اجر ملے گا خصوصاً جب کہ وہ اطاعت شعار ہو 'رہا اس کا خاص گناہ تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ہوسکتا ہے کہ اس پر گرفت فرمائے 'اور جس فض نے یہ کہا کہ جو مخص خور گنا ہوں میں طوث ہو وہ نیکی کا تھم نہ دے تو اگر اس کی حراد ہیہ کہ اس کے لیے نیکی کا تھم نہ دینا اولی ہے تو یہ کہا کہ جو محض خور گنا ہوں میں طوث ہو وہ نیکی کا تھم نہ دینا اولی

پر طبری نے کہا کہ حضرت اسامہ کی اس صدیت میں ہے کہ جن کو نیکی کا تھم دیا گیا تھاوہ بھی دوزخ میں ہے اس کی کیا وجہ
ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس تھم پر عمل نہیں کیا تھا اور ان کے امیر کو بھی اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے جس نیکی
کا تھم دیا تھا اس پر وہ خودعمل نہیں کرتا تھا 'اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ دکام کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کا ادب کرتا چاہیے اور
لوگوں کو ان سے جو شکایات ہوں وہ ان تک حکمت اور خیرخوائی سے پہنچانی چاہئی تا کہ دہ ان شکایات کا از الد کریں۔

( في الباري جهام ٥٥٠ ـ ٥٥٣ مطيوم وارالفكر بيروت ١٣٧٠ هـ)

علامہ بدر الدین محمود بن احد مین حفی نے بھی صدیث: ۳۲۷۷ میں تقریباً یکی تقریر کی ہے۔ علامہ ابن مجر نے صدیث: ۳۲۷۲ میں اس پر کلام میں کیا اور حدیث: ۹۸۰ عین اس کی شرح کی ہے۔

(عدة القارى ج ١٥٥ ما ١٢٨ مطبوع دار الكتب العلميد بيروت ١٢٢٧ ه.)

كائتات كى ہر چيز كا برحق ہونا

اس کے بعد فرمایا: اللہ نے آسانوں اور زمینوں کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے O(1/2)

لین القدت لی نے آسانوں اور زمینوں کو تنہا بغیر کسی کی شرکت کے پیدا فرمایا ہے اور ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے عبث اور بے فائد وہیں پیدا فرمایا اور ندان کو کفش لعب اور بہ طور مشغلہ کے پیدا فرمایا ہے ان کو پیدا کرتا پر حق ہے اور ان جی اللہ

R. Je

martat.com

تبيان القرآء

تعالی کی بہت مستیں ہیں اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فر مایا اور ان میں مومنین کے لیے حق کومستور رکھا ہے کیونکہ موتنین کاملین اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ان کواس کا نتات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کاعکس نظر آتا ہے وہ اس كائنات من غوروقكركرة بين اوران يرالله تعالى كى قدرت كے عجائبات ظاہر موتے بيں۔

علامه محمر بن موي الدميري متوني ٨٠٨ مه لكهة بير.

ا کیے مختص نے حنفسا و ( محبریلا بھوزے کی طرح ایک سیاہ پر والا کیڑا ) کو دیکھا تو کہنے لگا القد تعی لی نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے نداس کی شکل اچھی ہے نداس کی بواتیمی ہے بیمراس شخص کے ایک بیموڑ انگل آیا اور کسی دوا ہے اس کا علاج ند ہو سکا' ا بیک دن کوئی حازق علیم آیااس نے اس بھوڑے کو د کھے کر کہا گہریلالاؤ سوگبر یلے کولایا گیااس نے اس کوجلا کراس کی را کھاس پھوڑے پرلگائی تو وہ ٹھیک ہو گیا' تب اس مخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ناحق پیدانہیں کی ہر چیز كوئل كے ساتھ پيدا كيا ہے (حيات الحوان موجود مطبعه مينه معران ١٢٠٥) كير فر مايا بے شك اس ميں مومنوں كے ليے ضرور نشانی ہے ، ہر چند کہ اس میں سب لوگوں کے لیے نشانی ہے لیکن موکن ہی اس کو مانتے ہیں اور وہی اس سے فائد و اٹھ تے ہیں اس کیے قرمایا اس میں مومنوں کے کیے ضرورنشانی ہے۔

### أثل مَا أُورِي إليك مِن الْكِتْبِ وَأَقِيمِ الصَّلَّوِيَّ (اے رسول مرم!) آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہے جس کی آپ کی طرف وی کی گئی ہے اور نماز قائم رکھیے إِنَّ الصَّالُولَةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ ٱلْبُرْ وَ بے شک تماز بے حیالی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا ثِجَادِلُوْ آلَهُ لَ الْكِتْبِ إِلَّا بَيْ الله خوب جاناً ہے جو کھے تم کرتے ہو 0 اور (اے مسلمانو!) الل كتاب سے صرف عمدہ هِيَ ٱحْسَنُ عَلِي إِلَّا الَّذِي يَنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَ قُولُوا امْنَا بِالَّذِي كَ

ریقہ سے بحث کرو ' ماسواان کے جو ان میں سے طالم میں ' اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں

أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا والفكم واحد وتنون

جو حاري طرف نازل کيا کيا اور جو تمهاري طرف نازل کيا کيا ہے اور جارا معبود اور تمهارا معبود ايك عى ب اور لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ أَنْزَلِنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِتْبُ فَالْ

ہم ای کے اطاعت شعار ہیں 0 اور (اےرسول مرم!) ہم نے ای طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے اس جن کوہم

marfat.com

تبيار القرآر

اس میں ایمان لائے والوں کے لیے متر ور رحمت اور تصحت ے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور (اے رسول مرم ا) آب اس تناب کی تاوت کوت رہے جس کی آپ کی طرف وی کی گئے ہے اور تماز قائم رکھنے ' بے شک تماز بے حیائی اور برائی ہے روکنی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو پہلے تم کرتے ہو 0 (العکبوت ۵۶)

انبیاء سابقین کے احوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی ویتا

اس آیت سے نی صلی اند علیہ وسلم کوسلی وی ہے کہ اگر آپ کو اس بات سے رہے اور افسوس موتا ہے کہ آپ سے پہم جلغ کرنے کے باوجود اہل مکدایمان نبیں لاتے تو آب اس تماب کی علاوت سیجئے اس میں حضرت توح احضرت مودا حضرت صالح C.Je

martat.com

تبياء القرآر

اور معرت ابراہیم علیم السلام وغیرهم کے فقص نازل کے گئے ہیں انہوں نے اندکا پیغام آپ سے بہت زیادہ عرصہ تک ہوگوں
کے پاس کی پچایا معجزات ویش کیے اور دلائل بیان کیے اس کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور وہ اپنی گرائی جہالت اور کفر و شرک سے بازنبیں آئے اور ان کے ایمان لائے سے بایوس ہونے کے بعد جب آپ ان آیات کی علاوت کریں گئو آپ کا خم دور ہوگا اور آپ کو آپ کے ساتھ کوئی نیا معامد پیش نہیں آیا جکہ تاریخ حسب سابق السیم آپ کو ہراری ہے۔

اس اشکال کا جواب کہ تماز کرے کا موں ہے روکتی ہے ....

مجربعض نمازی کرے ہیں؟

اس آیت پر میداعتراض ہوتا ہے کہ ہم بہت ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برائی کے کام بھی کرتے ہیں اس اعتراض کے حسب ذیل جوایات ہیں:

- (1) نماز جوان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں ہے روکتی ہے اس کامعنی ہے ہے کے نماز میں انواع واقسام کی عبادات ہیں نمی ز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام ہے تجبیر ہے تبیع ہے الاوت قرآن ہے ارکوع اور جود ہے صلو ۃ النبی ہے اور دعا ہے افر بیتمام امور اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور خضوع اور خشوع پر ولالت کرتے ہیں کو یا کہ نمی ززبان حال ہے نمازی ہے کہتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعظیم بجالاتا ہے اس قدراد ہے ساتھ اس کی بارگاہ جس کھڑا ہوتا ہے اپ قول اور نعل سے اس کی عبادت کا اظہار کرتا ہے اور پھر تو اس کی نافر مانی کرتا ہے اور بے حیائی اور بر ، ئی کے کام کرتا ہے سوٹماز کے اندراور نماز کے باہر تیرا حال متضاد اور متاتف ہے اور بیرمنافق کی روش ہے کہ اس کے باطن اور طاہر میں میں افت ہوتا ہے سوتو خارج از نماز کے حال کونی زے موافق کرلے۔
- (۲) جب انسان خضوع اورخشوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکے رہا ہے اور ہرروز پانچ مرتبہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکے مرتبہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکے دہا ہے تو اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے اور اس کا رب اس کو دیکے دہا ہے تو پھر وہ کا رب اس کو دیکے دہا ہے تو پھر وہ اس معصیت ہے باز آجائے گا معصیت کے ارتکاب کی بہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے عافل ہوتا ہے اور جب اس کے دل وہ ماغ میں اللہ تعالی کا خیال ہوگا تو پھر وہ معصیت پر جرائے نہیں کرے گا۔
- ۳) جب انسان پوبندی سے نماز پڑھتارہے گاتو اس پرنماز کی برکات اور اس کے نمرات مرتب ہوں گئے وروہ گناہوں سے بوزآ جائے گا'امام بغوی اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آ دی ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور منج اٹھ کرچوری کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب اس کی قرارت اس کی ترات اس کی جوری سے دوک دے گی۔

(سعالم التنزيل جسام ۵۵۹ مند البرار آم الحدیث ۲۲۱ مند امرج سر ۲۳۰ من الدیث آم الحدیث ۲۵۱ مند امرج سر ۱۳۳۰ سیخ این حبان آم الحدیث ۲۵۱ مند امرج سر طرح کوئی مختص خاک روب ہو یا منی کھود نے والا ہواور ہر وقت منی اور گندگی پیس طوث رہتا ہولیکن جب وہ صاف ستحر سے اور سنٹے کپڑے پہل لے تو وہ اس لباس ہیں منی اور گندگی سے مجتنب رہتا ہے اور اس کا وہ صاف ستحر اب س اس کومٹی اور گندگی ہیں تکوث سے مانع ہوتا ہے اس طرح جومخص معصیت میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی عالمت نماز میں معصیت کومٹی اور گندگی ہیں تکوث سے مانع ہوتا ہے اس طرح جومخص معصیت میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی عالمت نماز میں معصیت سے مجتنب رہتا ہے اور اس کونماز معصیت میں تکوث سے منع کرتی ہے اس وجہ سے حضرت ابن عباس ابن جرتے اور جماد

براد القرآر

عن الى المعان وغيرهم كالمياسي كريب تك تمازي تمازي من شنول دينام ممازي كوب حيال اور ير اكامول -(000 00 - (100 15) - (100)

(۵) جس مخص في فياد برحى اوراس نے بحيائي اور برائي كے كام بھى كياس في مرف صورة اور كا برا تماز برجي ہے هيقة نمازتيس يرحى-

امام عبد الرحمن بن محد بن اوريس بن افي حاتم الي سند كماتحدروايت كرت جي حضرت عمران بن تعبین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیدوسکم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا جس مخص کواس کی تماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بیس مدکاس کی تمار جیس مولی۔

(التيرا الم اين الي حاتم رقم الحديث: ١٤٠١٠٠)

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جس مخص کواس کی تماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نیس روکا اس تمازے اس کوسرف اللہ سے دوری حاصل ہوگی۔

(تغيران الي عاتم رقم الحديث: ١٤٢٧٠)

ابوالعاليد نے اس آيت كي تغيير بيس كها كرنماز كے تمن اوصاف بيں اور جس تماز بين ان تمن اوصاف بي سے كوئى وصف بھی نہ ہووہ نماز نبیں ہے(۱) اخلاص (۴) خشوع (۴) اللہ کا ذکر ایس اخلاص اس کو نیکی کا تھم ویتا ہے اور خشوع اور خشیت اس کو بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر مینی قرآن پڑھنا اس کو نیکی کا تھم ویتا ہے اور برائی ہے روکتا ہے۔ (تغییر ابن الی حاتم رقم الحدیث: ١٤٢٣٣)

(١) حضرت ابن عباس نے فر مایا انحشاء (بے حیائی) ہے مراد زنا کرنا ہے اور المنکر سے مراد شرکید کام کرنا ہے سوجو تحض مید کام كرے كااس كى تمازنبيں ہو كى\_(تغيراين ابي ماتم رقم الحديث:١٣٣٧)

(2) الله تعالى في فرمايا ب: كالتم الصّلومًا لِين كُوك (لا ١٣) اورميرى ياد كي لي ثمار قائم ركموا اورجو تنص الله كويادر كعيد والا ہوگا وہ اللّٰہ کا ناپسند بیرو کا منبیس کرے گا'اور ہروہ تخص جوبے حیاتی اور برائی کے کام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اگروہ بے نمازی ہوتا تو ایسے برے اور بے حیائی کے کام بہت زیادہ کرتا اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کی دجہ سے اس کے برے کاموں میں کی آجاتی ہے۔

(٨) اس آيت ميں بيفر مايا ہے كه نماز بے حيائى اور برے كاموں سے روئى ہے بينيں فر مايا كه برخض كوروكتى ہے مواكر بعض اوگ نماز پڑھنے کی وجہ سے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رک سے تواس آیت کے معدق کے لیے کافی ہے۔

(9) نماز دو کیفیتوں کے ساتھ بڑمی جاتی ہے ایک کیفیت سے کہ تماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن آواب اور خضوع اورخشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور جب وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے یا تلاوت سے تو اس کے معانی میں تد برکرے تشہد میں محبت سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرے اور محبت سے وروو شریق پڑھے اخلاص حضور قلب اور تضرع کے ساتھ اپنے لیے وعا کرے تو جو مخص الی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مقبول ہوتی ہے اور یکی نماز اس کو ب حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور دوسری کیفیت میہ ہے کہ انسان غفلت اور بے تو جبی سے تماز پڑھتا ہے اس کی نماز قرآن میں تد بر کرنے اور خضوع اور خشوع سے خالی ہوتی ہے وہ اعتدال کے ساتھ رکوع اور ہودیس کرتا اس کے سلام اور صلاة من اخلاص موتا ہے نه وعامی استحضار موتا ہے اور ایک نماز کا برائیوں سے روکنا بہت کمزور موتا ہے اور ش die!

martat.com

ہونے کے برابر ہوتا ہے بینماز رد کر دی جاتی ہے جیے کوئی شخص کی کو پیٹا پراٹا اور گندہ کیڑ اتحفہ میں دیتو وہ اس کیڑے
کو دینے والے کے منہ پر مار دیتا ہے اور نماز زبان حال ہے کہتی ہے جس طرح تونے جھے ضائع کیا ہے اللہ بھی تجھے اس
طرح ضائع کر دیے اور بعض امامیہ نے حضرت ابوعبد اللہ ہے روایت کیا ہے کہ جوشخص یہ جانتا چاہتا ہو کہ اس کی نمی ز
متبول ہوئی ہے یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ آیا اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکت ہے یا نہیں 'وہ جس قدر
برائی سے دور ہوگا ای قدراس کی نماز متبول ہوگی۔

(۱۰) اس اشکال کا اصل جواب میہ ہے کہ اس آیت بھی بی قرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کا موں سے نمازی کوروکتی ہے اور منع کرتی ہے بینیں قرمایا کہ نماز کے روکئے اور منع کرنے سے نمازی ان کا موں سے رک جاتا ہے 'یباں تو بندہ کو نمی ز کے برائیوں سے روکئے اور منع کرنے کا ذکر ہے خود اللہ عزوج لیمی تو بندہ کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے تو جب اللہ کے برائیوں سے نہ اللہ کے منع کرتے ہے تا گرتمام بندے برائیوں سے نہ اللہ کا فرماتا ہے اگرتمام بندے برائیوں سے نہ رکھیں تو نماز کے منع کرتے ہے اگر تمام بندے برائیوں سے نہ رکھیں تو نماز کے منع کرتے ہے اگر تمام بندے برائیوں سے نہ رکیس تو کیا اعتراض کی بات ہے اور کیا اشکال ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ب شک الله عدل کرنے اور نیکی کرنے اور قرابت و رول کو و ہے گئی اللہ عدل کرنے ہے مطع ویتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی کرنے ہے مطع کرتا ہے وہ تم کوخود تقیحت فرہ رہا ہے تا کہ تم تقیحت قبول کرو۔

إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمَنَّ مِي فِي وَلَيْتَا مِي فِي فِي الْعَدْلِ وَالْمِنْكِرِ وَالْبَغْ فِي يَعْفِظُكُمْ الْفَدُّ فِي الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْ فِي يَعْفِظُكُمْ الْفَدُّ فِي الْفَحْدُ فِي الْفَحْدُ فِي الْفَائِدِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْ فِي يَعْفِظُكُمْ الْفَائِدَ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْ فِي يَعْفِظُكُمْ لَكُونُ وَ الْفَائِدُ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْ فِي الْفَدْدُونَ (الْفَلَدُونُ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَائِدُ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمَائِدُ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُلْكِمِ لَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِيرِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِيرِ وَالْمُنْكِمِ لَالْمُلْكُونُ اللَّهِ فَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَلْمُنْكُمُ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكِمِي وَالْمُنْكُولِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُونِ وَالْمُنْكُولُ والْمُنْكِمِي وَالْمُلْمُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُنْكُولُولُولُول

اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالی ہے جیائی اور برائی کے کاموں ہے روکتا ہے تو اگر بعض بندے ہے جیائی اور برے کامول سے نہیں رکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے جیائی اور برائی ہے روکتا ہے تو اس طرح تماز بے جیائی اور برائی سے خلاف نبیں ہے اس طرح تماز بے جیائی اور برائی کے کاموں سے نبیں رکتے تو بیٹماز کے بے حیائی سے دو کئے کے خلاف نبیس رکتے تو بیٹماز کے بے حیائی سے دو کئے کے خلاف نبیس ہے۔

ذكراللدى قضيلت ميں احاديث

حضرت ابن عبال معفود ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی القد عنجم نے اس آیت کی تغییر جس کہاہے کہ القد جو تہمارا ذکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ امام ابن جرتئ نے ابو ما لک سے روایت کیا ہے کہ القد کا نمر زیل بندے کا ذکر کرنا بندے کی تماز سے زیادہ بڑا ہے اس کا ایک معنی ہے ہے کہ بندہ نماز جس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی نمر زیلے اندام ارکان سے زیادہ بڑا ہے اور ایک معنی ہے ہے کہ بندہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے وہ اس کے تمام نیک اعمال سے زیادہ بڑا ہے اور س کا ایک معنی ہے اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بڑا ہے۔ (روح المعانی جزیما مطبوعہ دارالفکر ہروت ۱۶۰۹ء)

حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ہایا کیا ہیں تم کو یہ خبر نہ ووں کہ معارے درجہ والا ہے اور جو تنہ رے معارے درجہ والا ہے اور جو تنہ رے معارے درجہ والا ہے اور جو تنہ رے معارف کے اور جو تنہ اور اور جو تنہ باور کر کر تا۔

(سنن الترفدي رقم الحديث ١٣٣٧ سنن ابن ماجدرهم الحديث ١٩٥٠ المتدرك جاص ١٩٩٧ منداحد ع٥ص ١٩٥ شعب الديرن رقم لحديث العاشرة المندرة الحديث ١٩٥٥ منداحد ع ١٩٥٥ شعب الديرن رقم لحديث العاشرة المندرة الحديث ١٩٢٧ معالم التويل جهم ٥٥٩)

حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عنه بيان كرت بي كرسول الله عليه وسلم يسوال كيا كيا كيا كري مت كون الله

بهام القرآم

تعاتی کے زدیکون سے عدو گاورد سب ہے بائد ہوگا؟ آپ نے قربایا جوافتہ کا ہے کو ت و کر کرنے والے ہیں محاب نے کیا یا رسول اللہ! ان کا درجہ اللہ کی ماولیس جہاد کرنے والوں ہے کی زیادہ بائد ہوگا؟ آپ نے قربایا اگروہ الی کوار ہے کتار اور مشرکین کو آپ کو ت و کر کرنے والے کا دمجہ مشرکین کو آپ کو ت و کر کرنے والے کا دمجہ اس کی کوار ثوث جائے اور خون سے دھمان ہوجائے کا بھی اللہ کا بہ کو ت و کر کرنے والے کا دمجہ اس سے افعال ہوگا۔

(سنن الزندى قرالديث ١٩٤٦ منداحرج مهى المعنداليكان قرالديث: ١٩٠١ فرع المندق المعند ١٩٢٩ معالم التولي جهى ١٥٦٥) دعنرت عبد الله بن يسر رضى الله عند بيان كرت بي كرايك فض ن كها يا دسول الله! اسلام كا مكام بهت زياده بي

آب مجمع بتائے کہ میں سمل کوزیادہ کروں؟ آپ نے قرمایا تمہاری زبان بھٹ اللہ تعالی کے ذکر سے تردے۔

(سنن الترفذي دتم الحديث ٣٠٤٥ سنن ابن ماجددتم الحديث ٣٤٩٣ مند احد جهل ١٩٠ المستدرك جهل ١٩٥٠ مستف ابن الي شير ج-اص ١٠٠١ سمح ابن مبان دتم الحديث ١١١٪ شعب الايمان دقم الحديث ٥١٥)

حضرت ابو ہر رہو دسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکہ کے ایک داستہ جی جا دہے تھے آپ کا
ایک پہاڑے گزرہوا جس کو جمدان کہتے ہیں آپ نے فرمایا جلتے رہو یہ جمدان ہے مفردون سیفت لے محصے صحابہ نے بوجھا
یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا بہ کشرت ذکر کرنے والے مرواور اللہ کا یہ کشرت ذکر کرنے والی
عورتیں ۔ (محی مسلم قم الحدیث ۲۱۷۲ منداحہ جہس ۱۳۲۳ المدے رک جاس ۱۳۹۵ شعب الایمان قم الحدیث ۵۰۵)

ورس رو سام المراسية المرحد الوسعيد رمنى القدفنها دونوں نے رسول القد صلى الله عليه وسلم مر گوائل ديے ہوئے كها كدآب حضرت الو مريره اور حضرت الوسعيد رمنى القدفنها دونوں نے رسول القد صلى الله عليه وسلم مر گوائل ديے ہوئے كها كدآب ير نے فرمایا جونوم مجمى الله كا ذكر كرنے كے ليے بيشن ہے اور النام اللہ على ہے اور النام اللہ على ہے اور النام اللہ على اللہ على

روي مي الرواحد الله المريث: ٥٠٠ من الترقد ي رقم الحديث ١٣٧٧ منداحد ي ٢٩٠ مع ابن حيان رقم الحديث ١٠٥٥.

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) اہل کتاب ہے مرف عمدہ طریقہ ہے بحث کرو اسوان کے جوان عمل ہے طالم بیں اور تم کہو ہم اس پرایمان لائے بیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہار معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے اطاعت شعار بیں 0 اور (اے رسول کرم!) ہم نے اس طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پرایمان لاتے بیں اور بعض ان (مشرکین) میں ہے بھی ایمان لے آتے ہیں اور

ہاری آینوں کا صرف کفار بی اٹکار کرتے ہیں O(النظبوت: ۲۷۱۷) اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور محق کرنے کے حمل

اس آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے جاہد کے زود یک ہے آئے تھکہ ہے لینی غیر مفسوخ ہے اور قبادہ کے زود یک ہے آئے۔
مفسوخ ہے کیاہ نے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب کوئری کے ساتھ وین اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ کتی تا مشسوخ ہے کیا ہم اس کتاب میں اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ کتی تا کہ بیل کتاب میں برتی جائے اور ان کے اسلام ان نے کی امیدر کی جائے اور ہیں جو زران کیا کہ جن اور ان کیا اور ان کیا کہ جن اور ان کیا کہ جن اور ان کا کموں ہے تم بحث میں خت اب ولہر اختیار کر سکتے ہو۔

اس آیت کا دوسر اجمل ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے آئے ہیں جیسے مصرف اس آیت کا دوسر اجمل ہیں ہوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کریں قوان عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنداور اس کے رفقاء اگر وہ تہمارے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کریں قوان سے بحث نہ کرواور ان کی موافقت کرو' ماسوا ان کے جوان میں سے خلام ہیں' اس سے مرادوہ اہل کتاب ہیں جوائے کار پر آگا

martat.com

تبيأر القرآر

ر بادرانہوں نے عہد شکن کی جیسے نی قرط اور بنی العفیر 'اس صورت میں بھی یہ آیت محکمہ ہے۔ اور فنادہ نے کہا بیآ ہے منسوخ ہادراس کی نائخ بیآ یت ہے:

قَايِّلُوالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأجروكلايحرمون ماحزمراسه وترسوله ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا أَلْكِتْبُ عَتَّى

يُعْطُوا الْمِزْنِيَةُ عَنْ يُدِرِ وَهُمْ صَعِدُونَ ۞ (الزبر ٢١)

ان ابل كمّاب سے قبال كرو جوندالله ير ايمان لاتے بيں اور شدوز آخرت إداور شدوه القداور الى كرسول كرام كے بوئے كوحرام قراردية بين اور ندوه دين حق كوقبول كرت بين (ان سے قال کرتے رہو )حتیٰ کہ دو ذلت کے ساتھ باتھ ہے جزید ہیں۔

اور یہ جو قرمایا ہے ماسوان کے جوان میں ظالم ہیں اس سے مراد وہ لوگ میں جوالقد کے لیے اوا۔ دے قائل ہیں جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے میں اور نصاری نے کہا سی اللہ کے بیٹے میں اور یہودیوں نے کہا یک اللہ عَلْمَا لُمُ (الرئدة ١٣) الله ك باته بنده بحديد بن اوركبا إنَّ الله فيقيني وَنَحْنُ أَغْنِيا في الرار المران ١٨١) بي شك الله فقير ب اور ہم غنی ہیں 'سوبیلوگ مشرک ہیں انہوں نے جنگ کی آگ بھڑ کائی اور جزیدادانہیں کیا۔

النحاس وغیرہ نے کہ جن مفسرین کے نزد یک ہے آیت مفسوخ ہے ان کی دلیل ہے ہے کہ بیسورت کی ہے اور اس ونت مک ہیں قبال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھ اور نہ جزید کا مطالبہ کیا گیا تھا 'اور ان دونوں قولوں میں مجاہد کا تول بہتر ہے کیونکہ بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی آیت کومنسوخ قرار دینا سیجے نہیں ہے۔ علامہ آلوی نے کہا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیر آیت مدنی ہواور اس کامعنی بیہو كدابل كماب كے ساتھ زمى سے بحث كرو ماسوا ان كے جوان ميں سے فالم بيں اس سے مرادوہ بيں جنہوں نے جنگ كى آگ مجڑ کائی سوان کے خلاف کموارے جہاد کروحتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دیں کیجئی ہر چند کہ میسورت کی ہے کیکن اس کی ہی آیت مدنی ہے اور اس سورت کواس کی اکثر آیات کے امتبارے کمی کہا گیا ہے۔

(محصله روح المعاني جزاماص م يسهمطيوعه دارالفكر بيردت كاساء)

جب دلائل متعارض ہوں تو تو قف کیا جائے یا کسی ایک صورت کوتر ہے دی جائے

اس کے بعد فرمایا اور تم کہوہم اس پرایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جوتمباری طرف نازل کیا گیا ہے۔ حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبراتی زبان میں تو رات پڑھتے پھرمسمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تغییر کرتے ہتھے تو رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اہل کتاب کی تصدیق کرونہ تکذیب کرواور بول کہو ہم الله يرايمان لائے اوراس پرجو بھاری طرف نازل کيا گيا۔ (سيح ابخاری رقم الديث ٢٣١٤٥٥٢٣ ١٣١٨٥٥٥٣ وارارقم بيروت) علامه بدرالدين محمود بن المريمتي حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

اس حدیث کا مطلب ہے کہتم اہل کتاب کی تقدیق نہ کروہ وسکتا ہے کہ داقع میں ان کی بات غلط ہواور ان کی تکذیب بھی ند كرو موسكتا في كدان كى بات واقع من مجيح مواس ارشاد كاتعلق ان احكام كي ساته نيس بي جو بهرى شريعت كي موافق بي-علامہ خطالی نے کہا ہے کہ جن مسائل میں ولائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے تو قف کیا جاتا ہے بے صدیت ان میں و قف كرنے كى اصل اور دكيل ہے جيے حضرت عثان رضى اللہ عنہ ہے سوال كيا "كيا كہ جود و بہنيں بائديوں ہوں ان كوجمع كرنا مائزے یائبیں مضرت عثمان نے فرمایوان کوایک آیت نے طال کرویا اور وہ بہے.

اورشو ہر والی عورتیں تم برحرام کی گئی ہیں' ماسوا ہا ندیوں کے جو

martat.com

اوراك آيت عال ووام كيو عاوروه يرآيت ب

اس طرح حضرت حبدالله بن محرض الله حبرال يا حياك ايك وي قد مانى كده بري كدن دوره وكم الله الله وي الله وي الله و ال

(مرة الى رى ماس ١١١١ مطور داراكت العفر وردت ١٢٧٧ه

一年んないいといいというかりかり

اصول یہ ہے کہ جب طلت اور حرمت کے دائل مساوی ہوں تو حرمت کوتر جنے دی جاتی ہے اپندا پہلے سوال کا جواب میر ہے کہ جب دو بہنس بائدیاں ہوں تو ان کو دلمی ہیں جنع نہ کیا جائے اور دوسرے سوال کا جواب میہ ہے کہ نذر پوری کرنے کا تھم قرآن مجید سے تابت ہے اور تعلی ہے اور عید کے دن روزے کی ممانعت خبر واحدہ ہے جوتانی ہے لہذا بیدمساوی دائل تعلیم میں بہل اس صورت میں عید کے دن بھی روز و رکھ کرنذر پوری کی جائے گی۔

ابل كتاب ميں سے ايمان لائے والے ہى الل كتاب كے لقب كے مستحق بي

اورفر مایا (اےرمول مرم!) ہم نے ای طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے دہ ال پر ایمان لاتے میں اور بعض ان (مشرکین) میں ہے بھی ایمان لاتے میں اور اعاری آ توں کا صرف کفار عی انکار کرتے میں O(المنکبوت ۲۰۷۱)

اس آیت کی تغییر میں ایک قول یہ ہے کہ ان اہل کتاب ہے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے کے کونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس دین کے متعلق پیش کوئی پڑھی تھی اور دومرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو آپ کے زمانہ میں تھے اور انہوں نے آپ کی تقعد این کی اور آپ پر ایمان لائے جیے حضرے عبد اللہ بن سلام اور ان کے رفتا و اللہ تعالی نے اس آیت میں ان می لوگوں کی تفصیص کی ہے کہ ان کو کتاب وی گئی ہے والانکہ جو بہودی اور عبد انی ایمان تبین لائے وہ بھی اہل کتاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بہود ہوں اور عبدائی المیان تبدل کتاب نے لیا کتاب کے زمانہ میں آپ کی تقعد این کی اور قرآن مجید پر ایمان لائے وہ کی در حقیقت اہل کتاب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کی چیش کوئی کی تقعد این کی اور آس کے نقامے پر عمل کیا 'اور رہے ایمان نہ لائے والے اور میں کیونکہ انہوں نے بیلے بیا نے بیلی کتاب کی کتاب کی کتاب کا اور اس کے نقامے پر عمل کیا 'اور رہے ایمان نہ لائے والے اور مشرف نہو جکے ہیں 'رہا یہ سوال کہ یہ سورت تو کی ہے اور صفرت عبد اللہ بن سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے اس کا جواب بھی منسوخ ہو جکے ہیں 'رہا یہ سوال کہ یہ سورت تو کی ہے اور صفرت عبد اللہ بن سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے اس کا جواب بھی میں میں سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے اس کا جواب بھی ہیں چکے ہیں کہ اسلام لائے تھے اس کا جواب بھی ہیں چکے ہیں کہ اسلام لائے تھے اس کا جواب بھی کیا گیا ہے۔

ہے ہا ہے ہا ہے اور این اس اس کین ) میں ہے بھی ایمان لاتے ہیں اس سے مراد عرب اور اہل مکہ ہیں اور فرمایا اور اہل کہ ہیں اور فرمایا اور اہل کہ ہیں اور فرمایا اور جان کا بنوں کا انکار صرف کفار ہی کرتے ہیں اس آ ہت میں انکار کے لیے جہد کا لفظ فرمایا ہے اس کا معتی ہے کی چڑ کے پر کی ہوئے ہیں ہوئے کے ماوجود آ ہوئے میں ہوئے ہیں جو متعدد مجزات و کیمنے کے باوجود آ ہوئی نبوت کا انکار کرتا اس سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جو متعدد مجزات و کیمنے کے باوجود آ ہوئی نبوت کی چیش کوئی پڑھنے کے باوجود آ ہوئی نبوت کا انکار کرتا ہوئے ہیں جو اپنی کتاب میں آپ کی نبوت کی چیش کوئی پڑھنے کے باوجود آ پ کی نبوت کی چیش کوئی پڑھنے کے باوجود آ پ کی نبوت کی چیش کوئی پڑھنے کے باوجود آ پ کی

تبيأب القرآن

نبوت كا إنكار كرت من جيك كعب بن اشرف اور ابوراخ وغيره ..

اللدتعالی كا ارشاد ہے: اور آپ زول قرآن سے پہلے كوئی كاب نيس پڑھتے تھے اور ندى اس سے پہلے آپ اپ ہاتھ سے لكھتے تھے اور ندى اس سے پہلے آپ اپ ہاتھ سے لكھتے تھے ورند باطل پرست شك ميں پڑجاتے 0 بلكہ بيان لوگوں كے سيند ميں واضح آيتيں ہيں جن كوعلم ديا كيا ہے اور كالموں كے سواكوئى ہمارى آجول كا انكار نيس كرتا 0 (التكبوت ٢٥٠١)

نی صلی الله علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کا ثبوت اور یہ آپ کے ای ہونے کے منافی نہیں ہے

لیخی اے جرم کی اللہ علیک وسلم آپ زول قرآن سے پہلے نہ پڑھتے تھے نہ کھتے تھے اور نہ عاء اہل کتاب کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ س سے آپ بہلی امتوں کی خبریں ن لیت ' بلکھ آپ نے جوقر آن مجیدلوگوں کے سامنے فیش کیا بیا اللہ کا کام ہے جوآپ پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ پہلے سے لکھتے پڑھتے ہوتے تو باطل پرست شبہ میں پڑھاتے ' مشرکین کہتے کہ انہوں نے انبیاء سابھین کی جوغیریں بیان کی جیں وہ انہوں نے انبیاء سابھین کی جوغیریں بیان کی جیں وہ انہوں نے تو رات میں پڑھ لی جی غیر یہ خبریں جیں اور ان پر اللہ کا کام مازل نہیں ہوا ' اور الل کتاب یہ جس کی جی فی شیل کوئی کی ہے وہ اُس ہے اور بیتو پڑھے تھے ہیں۔ تا ہم تشین نے اور الل کتاب میں جس آخری نبی کی جی گئی گئی کی ہے وہ اُس ہے اور نیتو پڑھے تھے ہیں۔ تا ہم تشین نے اور اللہ کتاب میں بیتے اور نزول قرآن کے بعد جوآپ نے لیکھا یا پڑھا وہ اس آیت میں بیتے در قرآن کے بعد جوآپ نے کہا ہے کہ اس آیت میں بیتے اور نو منا ایک الگ مجزہ ہے۔ کہا یہ کہ ایک کھا یا پڑھا وہ اس آیت کے فلاف نہیں ہے بلکہ کی تلوق سے پڑھنا لکھنا سکھے بغیر آپ کا لکھنا اور پڑھنا ایک الگ مجزہ ہے۔ کہ تھا یا پڑھا وہ اس آیت کی سیدنا می میلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کے جبوت میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کا دور کی سیدنا می میں اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کے جبوت میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کا دور کیلے کے کہوت میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کا دور کا دور کیلے کے کہوت میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کا دور کیلئے کہ کہوں میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کیا کہ کی کھنے اور پڑھنے کے جبوت میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کیا کھنے کی کھنے اور کی کھنے اور کیا تھوں کی کھنے دور کی کھنے دور کیا گئی کے کہونے اور کی جبوت میں متعدد احادیث جیں ان میں سے ایک صرت کا اور کیا کھنے کہوں کی میں متعدد احادیث جی ان میں میں کو کھنے کی کھنے دور کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کھنے کے کھنے کی کھنے کھنے کی کھنے کے کہ کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھ

والشح حديث بيب:

حضرت براء بن عاذب رضى القدعنه بيان كرتے بين كه بي الله عنه يوسلى الله عنه يوسلى عند يبيه بين حضرت على رضى الله عنه كوسلى كي شرائط لكين كا تتم ويا اور بيكموايا بسب المسلمه المو حسن الوحيم بيروه شرائط بين بن برفير رسول الله في مشركين في اعتراض كيا كه اگر جميل يقين جوتا كه آب الله كرسول بين توجم آب كي بيروى كرتے ليكن آب محير بن عبد الله كامين آپ في الله كر حضرت على كو حضرت على الله كامين الله كرس كرسيل كوئيس من وساك الله على الله على الله على الله كامين و الله على الله على الله على و ما يا جميد و كلا و يك الله على الله على الله على من والي الله على الله على و الله على و و جكر و كلا كوئي و يا اور ابن عبد الله كله و يا ـ في الله و الله على الله على و و جكر و كلا كوئي و يا اور ابن عبد الله كوئي و يا ـ في الله و يا اور ابن عبد الله كله و يا ـ في الله و يا ـ في الله و يا ـ في الله و يا الله و يا ـ في الله و يا ـ في الله و يا الله و يا الله و يا ـ في الله و يا الله و يا ـ في الله و يا ـ في الله و يا و يا الله و يا الله و يا الله و يا الله و يا ـ في الله و يا و يا الله و يا كوئي و يا الله و يا كوئي و يا الله و يا كوئي و يا الله و يا الله و يا كوئي و يا الله و يا كوئي و يا كوئي و يا الله و يا كوئي و يا الله و يا كوئي و يا الله و يا كوئي و

(صحيح مسلم رقم الحديث ٨٦٠ الصحيح البخاري رقم الحديث ٢٢٩٨ منن الإدادُ ورقم ، عديث ١٨٣٢)

قاضی عیاض بن موی اندلی متوفی ۵۴۳ ه داس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ان الفاظ ہے بعض علماء نے ہے استدلال کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ ہے لکھ تھا کیونکہ ا، م بخاری کی ایک روایت بیس ہے کہ آپ اچھی طرح نہیں لکھتے تھے ہیں آپ نے لکھ ویا (سمج الخاری رقم الحدیث ۱۳۵۱) اور اللہ تق لی نے آپ کے ہاتھوں پر اس لکھنے کو جاری کر دیا آپ کو علم نہیں تھا کہ کیا لکھنا ہے اور قلم نے لکھ ویا یا اس وقت اللہ ہجانے نے آپ کو لکھنا سکھا ویا حق کی اور کہ آپ نے آپ کو لکھنا سکھا ویا تھے اور آپ نے آپ کو ان چیز وں کا علم عطا کیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ نے اس چیز کو پڑھوایا جس کو آپ نے نہیں پڑھا تھا اور ان چیز وں کی خلاوت کرائی جن کی آپ نے الاور ان کی تھی ای طرح آپ کو لکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا اور یہ آپ کو لکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا اور یہ آپ کو الکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا اور یہ آپ کو الکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا اور یہ آپ کو الکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا اور یہ آپ کو الکھنا سکھایا جب کہ پہلے آپ نے نہیں کہ اور انہوں نے قعنی اور بعض حفظ میں نے بور اس کو انہوں نے شیبانی اور ابو ذروغیر حماسے تھل کیا ہے۔

تبيار القرار

ہم نے یہاں پر اختصارا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم کا زول قرآن کے بعد لکھنا پڑھنا ٹابت ہے اور بیآ پ کے ای ہونے کے مزانی نہیں ہے اور شرح سیح مسلم ج ۵ س ۲۳۳ میں اس کی زیادہ تنصیل اور تحقیق کی ہے اس طرح ہم نے الاعراف: ۱۵۵ کی تفسیر میں بھی اس کی بہت زیادہ تحقیق کی ہے و کیھئے جیان القرآن ج ۲۵ ساس ۲۹۸ سے ۲۵۷۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی متعدد آیات کے مصداق جی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلکہ بیران لوگوں کے سینہ بیں واضح آیتیں ہیں جن کوعلم دیا تھیا ہے اور ظالموں کے سوا کوئی ہاری آیتوں کا اٹکارٹیس کرتا۔(احکبوت:۴۹)

حسن بھری نے کہا اس امت کواللہ تعالی نے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی فعت عطا کی ہے اس سے پہلی امتیں اپنی مسل اپنی مسل بھری نے کہا اس امت کواللہ تعالی ہے جاتی ہے جاتی ہے جاتی ہے ہیں اپنی کتاب کود کو کر پڑھتی تھیں اس وقت دنیا ہیں تو رات انجیل اور زبور آسانی کتابیں مختلف زبانوں ہیں موجود ہیں 'ہندؤوں کی وید سے کے کہ نیا ہیں ایک بھی حافظ نہیں ہے بیر صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ دنیا ہیں اس کے لاکھوں بلکہ کر بڑوں موجود ہوں۔

روروں حافظ ہو ہودیں۔

یہ آن ان کے سینوں جس ہے جن کوملم دیا گیا ہے وہ حکما ، اور علماء اور انفقہ جس انہیاء کی مثل ہیں جیسا کہ سی بخاری جس ہے علماء انہیا ہے ہے اس بھی بھی اس بھی بخاری جس ہے علماء انہیا ہے ہے اللہ کے وارث ہیں (کآب اسلم باب: ۱۰) کافروں کے والے عموافق بیز آن سحر یا شعر تہیں ہے بلکہ اس جس الی آیات ہیں جن سے اللہ کے دین اور اس کے احکام کی معرف حاصل ہوتی ہے اور بیز آن اس طرح ابل علم کے سینوں جس ہے جو سیدنا محمد ملک اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان محمد میں اور اس کی قرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں علم کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانوں اور شیاطین کے کام میں فرق کرتے ہیں۔

مارے این عماس نے اس آیت کی تغییر جس فرمایا آیات ہوتات (واضح آیتوں) سے مراوسیونا فیرمسلی اللہ حلیہ وسلم ہیں ایک تابوں ہیں تیں انہوں نے الی میں انہوں نے اس انہوں نے الی میں انہوں نے الی انہوں نے الی میں انہوں نے الی میں انہوں نے الی میں انہوں نے الی میں انہوں نے الی انہوں نے الی میں انہوں نے الی الی میں انہوں نے الی میں انہوں نے الی الی میں انہوں نے الی الی میں انہوں نے الی میں انہوں نے الی الی

تبيار القرآو

جانوں پرظلم کیا اور ان آ بحول کو چھیالیا ،حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فریایا نی صلی الله علید دسلم آیات بینات کے مصدات میں آپ ایک آیت جیس میں بلکہ آیات بین کیونکہ آپ میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ آپ کی وات میں اللہ تعالیٰ کی بہ کثرت نشانیاں میں نیز آیات سے دین کے احکام کاعلم ہوتا ہے اور آپ سے دین کے تن م احکام کاعلم حاصل ہوا' اور ایک تول سے ہے کہ آپ صاحب آیات بینات ہیں اور اس کی وضاحت اس صدیث ہے بھی ہوتی ہے · حعنرت قاده رضي القدعنه بيان كرتے ہيں كه ميں نے حصرت عائشہ رضى القد عنها سے عرض كيا اے ام المومنين مجھے رسوں القد صلى الله عليه وسلم كے ختل كے متعلق بتائيے \_حضرت عائش نے فرمایا كياتم قرآن نبيس پڑھتے ميں نے كہا كيوں نبيس ا حضرت ع كشه فرمايا بي شك نبي الله صلى الله عليه وسلم كاخلق قرآن تفا-

( صحيح مسلم رقم الحديث ٢٣٦ علم سنن ابوداؤورقم الحديث ١٣٣٢ سنن النسائي رقم الحديث ١٩٠١)

اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے احکام بڑمل کو انسانی پیکر میں ویجینا جا ہوتو و و پیکر مصطفیٰ ہے اور اگر سیرت

مصطفی کوظم اور عبارت میں دیکھنا جا ہوتو دومتن قرآن ہے۔ وہ دانا ہے سبل محتم الرسل مولائے کل جس نے نگا و عشق و مستی میں و ہی اول و ہی آخر لوح بھی تو تھم بھی تو تیرا د جو د الکتا ب

غبا رِ را و کو بخش فر و غ و ۱ د ک سین و ہی قرآں وہی فرقاں وہی یس وہی طہ كنبدآ ب كينارنگ تيرے محيط ميں حباب

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور کافروں نے کہاان پران کے رب کی طرف سے (مطلوبہ) مجزات کیوں نبیس نازل کیے گئے! آپ کہيم جرات تو اللہ بى كے پاس ہيں ميں تو صرف برسرعام عذاب ہے ڈرانے والا ہول 0 كيان كے بيے يہ (مجره) كافى نبيس ہے كہم نے آپ پر الكتاب نازل كى ہے جس كى ان پر تلاوت كى جاتى ہے! بے شك اس ميں ايران والوں كے کے ضرور رحمت اور تھیجت ہے O (العنکبوت. ۵۰\_۵۰)

معجزه كاحصول نبي كے اختيار ميں نہيں اور معجز ہ كا دكھانا نبي كے اختيار ميں ہے

مشركيين نے سيد نا محمصلي الله عليه وسلم كي نبوت براعتر اض كرتے ہوئے كہا تھا كدان كواليے مجزات كيوں نبيس ويئے گئے جیے مجزات انبیاء سابقین کو دیئے گئے تھے مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑے اوٹمی نکالی گئی حضرت موی علیہ السلام کوعصا اور پر بیضاء دیا گیا اور حضرت میسی علیه السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ کیے گئے اس کے جواب میں التد تعالیٰ نے قر مایا آپ کہیے مجزات تو اللہ کے باس میں وہ جس طرح جا ہتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبجزات عطا فر ما تا ہے ۔ معجز ہ کو وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جب القد تعالی کسی نبی کو مجز وعطا فرمادے تو بھر دواس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جب جا ہے اس معجزے کولوگوں کے سامنے دکھائے اور پیش کر دے علماء دیو بند کہتے ہیں اس میں بھی نبی کا اختیار نہیں ہوتا' معجزہ نبی کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کا تب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے قلم کے اختیار میں پھینیں ہوتا اختیار کا تب کے ہاتھ مل ہوتا ہے جم کہتے ہیں کہ مجر و کو وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ نبی کو مجر وعط فر و بتا ہے تو پھر امی کوا ختیار دیتا ہے کہ وہ حسب ضرورت اس مجز ہ کو پیش کر دے جیسا کدان آیات سے طاہر ہوتا ہے:

قال قات بہ ان گنت من الصّدوین و قائقی فرون نے کہا اگر تو ہوں سے ہو اے جی کر مویٰ نے ای وقت اپنا عصا ڈال دیا تو دہ برسر عام اڑ دھ بن گیا 🔾

عَمَاةً فَإِذَا فِي تُعْبَانَ مَي يُرْثِ (التعراء ٢٠١١)

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسهم کو کفار کے فرمائشی معجزات عطانبیں فرمائے کیونکہ ان کی فرمائش اور طلب کا سلسد تو تہیں

martat.com

تبيأر القرآر

خم نین ہوتا اور اگر دو این مطلوبہ جوزات دیکھنے کے احد بھی ایمان ندلاتے تو پھران پر ایک ایما عذاب آتا جس سے محرین کی قوم ہلاک ہو جاتی اور بیان شدتوالی کی محمت میں تھا دہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی قوم پرعذاب ہمجیا نہیں جا بتا تھا۔

تورات وغيره يرصد يرتي ملى الله عليه وسلم كا ناراض مونا

اس كے بعد قرمایا: كيا ان كے ليے يہ (معروه) كافى تيس ہے كہم نے آپ ير الكتاب نازل كى ہے جس كى ان پر علاوت كى جاتى ہے۔

اس آیت میں شرکین کے اس احتراض کا جواب دیا ہے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف ہے (مطلوبہ) مجرات کیوں نہیں تازل کے گئے جواب کی تقریر ہے ہے کہ کیا ان شرکین کے لیے قرآن مجد کا مجرو کائی نہیں ہے! جس کے ساتھ ان کوچیلئے کیا گیا گئے اس کی نظیر لے آؤ واور وہ اس کی نظیر لے آؤ کہ اس کی کمی ایک سورت کی نظیر لے آؤ کہ جی نہیں لا سکے گھران ہے کہا گیا گئے اس کی کمی ایک سورت کی نظیر لے آؤ یہ بھی نہیں لا سکے اور علوم اور تو یہ بھی نہیں لا سکے اور اس چود وہ سوسال ہے زائدگر رہے ہیں اسلام کے منظر مین اور خالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور علوم اور فنوں بھی بہت ترتی کر سکا۔
فنوں بھی بہت ترتی کر ہے جی پھر بھی کوئی منظر اور مخالف قرآن مجید کی نظیر آئے تک نہیں چش کر سکا۔

ا یام ابن ابی جائم موٹی ایک موٹی کے 17 و نے اپی سند کے ساتھ دعفرت کی بن جعدہ سے دوایت کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم

ایک ہٹری پر تکھی ہوئی ایک کتاب لائے اور فر ما یا کسی قوم کی حافت اور اس کی گمرائی کے لیے میدکائی ہے کہ ان کا نی ان کے

پاس ایک کتاب نے کرآئے کے اور وہ اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں چھر ہے آئے ہے تازل ہوئی: کیا ان کے لیے

پیکائی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اور الکتاب نازل کی ہے۔ الآیة ۔ (اگر کوئی فخص تو رات وغیرہ سے ادکام حاصل کرنے کے

لیے ان کو پڑھے تو یہ منوع ہے اور اگر دین اسلام کی حقانیت اور آپ کی نبوت کے اثبات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو پھر جائز ہے بلکہ سخت ہے ۔

(تغيير الم اين الي عاتم رقم الحديث ١٤٣٤ من العارى رقم الحديث ٣٨٣ الكفف والبيال لتعلى ج يص ٢٨٦)

زہری بیان کرتے ہیں کہ معتر سے مصد ایک ہڑی پر معترت یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا لا تھی اور اس کو تی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا گا اور قر مایا اس ڈات کی حتم جس کے علیہ وسلم کے سامنے ہوئے لگا اور قر مایا اس ڈات کی حتم جس کے بعد وقد رت میں میری جان ہے اگر میرے ہوتے ہوئے تہادے سامنے معترت یوسف خود بھی آ جا تھی اور تم جھے چھوڈ کر ان کی بیروی کروتو تم گراہ ہو جاؤ گے۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مطلقاً ان کیا یول کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے بلکہ اسلام سے اعراض کر کے ان کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے بلکہ اسلام سے اعراض کر کے ان کا پڑھنا ممنوع ہے)

(مسنف عبد الرزاق ج الس-االديم مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ٢٠٢٠٠٠ بديد شعب الايمان رقم الحديث: ٥٢٠٥)

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عبدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے! تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیے سوال کر سکتے ہو جب کہ تہارے پاس کتاب اللہ صوبود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وی ہوئی تازہ خبریں بیں اور خبریں اللہ تعالیٰ کے اہل کتاب کے متعلق بی خبر دی ہے کہ دہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر یہ سکتے ہیں کہ بید اللہ کی طرف سے ہے وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا ویتے ہیں اور وہ اس کے معاوضہ میں تعوادی اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کے معاوضہ میں تعوادی قبری کرتے ہیں اور آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا ویتے ہیں اور وہ اس کے معاوضہ میں کو تھی و کہ میں کیا اللہ کی تئم ہم نے ان میں سے کسی کو تھی و کہا جو تم سے تبارے و یاں کے متعالیٰ سوال کرنے سے منع نہیں کیا اللہ کی تئم ہم نے ان میں سے کسی کو تھی و کہا جو تم سے تبارے و ین کے متعلق سوال کرتا ہو۔

Est.

(معتقد مبدالرزاق جا الدورات و الدور

قُل کھی باللہ بینی و بینگر شھیگا ہیکام ما فی السوت آپ کھی باللہ بینی و بینگر شھیگا ہے اور کھا مے جو کھ آ مانوں میں آپ کیے کہ برے اور تہارے درمیان بے طور کواہ اللہ کائی ہے ' اس کو عم ہے جو کھ آ مانوں میں

وَالْاَمْضِ مَ وَالنَّانِينَ امْنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ الْوَلَيْكَ

اور زمینوں میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی تقصال

اثفائے والے ہیں 0 یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور اگر عذاب کے لیے ایک

مُّسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَنَابُ ﴿ وَلِيَا تِنِيَّتُمُ بَغْتَةً وَهُمُ لِا

وقت مقرر ند ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ چکا ہوتا اور ان پر ضرور عذاب اچا ک آئے گا اس حال میں

يشعرون ٩ بستعب لونك بالعناب وإن جهنم لمجيطة

کدان کواس کا شعور بھی ندہوگا O ہے آپ سے عذاب کوجلد طلب کررہے بین اور (بیطمئن رہیں) یقیناً دوزخ کافرول

تبيار الترآر

تبيار الغرآر

ان کو اللہ بی رزق دیتا ہے اور تم کو ( بھی) اور وہ بہت سننے واللا ہے حد جائے والا ہے 🔾 اور اگر آ سے کہ اللہ نے او وہ کہاں النے محررے میں O اللہ النے بندول عل سے جس کے لیے جاہتا ہے رزق کشادہ کر

martat.com

# عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَ

دیا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تک کر دیا ' بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جائے والا O اور اگر

# سَأَلْتُهُمْ مِن تُرْلِ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيابِ الرَّفِر

آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسان سے پائی نازل کیا پھر اس سے زمین

# بَعْدِ مَوْتِهَا لَيْقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لِكَ أَكْثَرُهُ وَلَا

موجائے کے بعد اس کو زئرہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے اب کیے کہ تمام تعریقی اللہ بی کے لیے ہیں ا

بلکہان کے اکثر لوگ بھتے نہیں ہیں 0

الله تعالی كا ارشاد ہے: آ ب كہيك مير اور تمهارے درميان به طور كواه الله كافى كا اس كولم ہے جو كھي آسانوں ميں ہے اور جو کھے زمینوں میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھ نے والے ہیں 0 یہ ہوگ آ پ ے عذاب کوجند طلب کررہے ہیں'اورا کرعذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پرضرور عذاب آچکا ہوتا' اور ان پرضرور مذاب اجا تك آئے گااس حال میں كدان كواس كاشعور يمى نہ ہوگا 0 يہ آب سے عذاب كوجلد طلب كررہے ہيں اور (يہ طمئن ر ہیں ) یقیناً دوزخ کا فروں کا احاطہ کرنے والی ہے 0اس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے اور ان کے بیروں کے نیچے سے وُهانب لے گا اور (اللہ) فرمائے گا جو پھے تم کرتے تھے (اب اس کا) مرا چکھو (افتیوت ۵۵-۵۲)

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی رسالت کے برحق ہونے بر دلائل

آپ کیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بہطور گواہ اللہ کافی ہے کیے تم جومیرے رسول ہونے کی تکذیب کر رہے ہو وہ اس کو جات اے اور اس کو سیمحی معلوم ہے جو میں تم ہے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر میں نے تم ہے جموث یولا ہوتا اور الله تعالى پرافترام با عمصا موتاتو وه ضرور مجھ ہے انقام ليتا 'جيبا كه الله تعالى كاارشاد ب:

وَكُوتُقَوُّلُ عَلَيْنَا يَعْصَى الْأَقَادِيْلِ أَلاَّخَذُنَا اور الريكولَ بات كمر كر مارى طرف منسوب كرت والو ہم ضروران کا دایاں ہاتھ کچڑ لیتے 🔾 پھر ہم ان کی شہرگ کاٹ ویے 🔾 بھرتم میں ہے کوئی بھی ان کی طرف سے مدافعت کرنے

مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ أَتُحَرِّلُقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ أَكَّفَهَا مِثْكُمْ مِنَ أَحَالِ عَنْهُ خُرِينَ ٥ (الاد ٢٠١٠)

اور جب الله تعالى نے ميرے وعوى رسالت يركونى كرفت تبيل كى اوركونى انتقام تبيل ليا تو معلوم ہوكي كدميرا وعوى مالت سچاہے اور اس پرمستز اوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روش مجزات اور قوی اور قطعی ولائل سے میری نبوت اور رسالت کی تائید ر مائی اوراللہ کی گوائی برحق ہے کیونک اس کوتمام آسانوں اور زمینوں کی چیزوں کاعلم ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور ان لوگوں نے باطل کو مانا لیعن بتوں کی شیطان کی اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی برسٹش کی اور اللہ کے ساتھ کفر کیا لیعن جس کا

martat.com

بياء القرآر

الکارکرنا جا ہے تھا اس پر ایمان لائے اور جس پر ایجان لانا جا ہے تھا اس کا اٹکارکیا 'اس طرح انہوں نے اپنی قطرت اسلید او فطری ہدایت کو بھی ضائع کیا اور ان کو جو ولائل پہنچائے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے ضافع کیا 'بھی لوگ قیامت کے دن نشسال اٹھاتے والے ہوں کے جب اللہ تعالی ان کو ان کے کاموں کی مزادےگا۔ کفار مکہ کے عذراب میں تا خیر کی وجہ

خواہ وہ ایک سال ہے بستر علالت پر ہو۔ (روح البیان ۱۲ س ۱۱۲) ز مین بر دوز خ کے وجود کے متعلق روایات اور بحث ونظر

اس کے بعد فرمایا: یہ آپ سے عذاب کوجلد طلب کررہ ہیں (میمکنن رہیں) دوزخ کا فروں کا احاطہ کرتے واد

ا ما م ابن ابی حاتم ابنی سند کے ساتھ عکر مدے رواعت کرتے ہیں انہوں نے کہا جہنم سے سراد بیسمندر ہے۔ (تغییر امام این ابی حاتم الحدیث:۳۹۳ الدرالم کو رج۴ ص ۱۸

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہائے اس آیت کی تغییر میں فر مایا جہنم نہی سبز رنگ کا سمندر ہوگا ای میں ستارے ٹوٹ کے مریس کے اس میں سورج اور جاند ہوں کے پیمراس میں آگے بھڑ کا دی جائے گی تو یکی جبنم ہوگا۔

(تغییرانام ابن افی جاتم رقم الحدیث: ۲۳۹۳)

حضرت یعلیٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا سمندر ہی جہتم ہوگا' ان ہے کسی نے کہا کیا تا نہیں دیکھتے کہ الله تعالیٰ نے قرمایا ہے:

ب تک ہم نے کا لموں کے لیے الی آگ تیاد کردگی۔

إِنَّا أَعْتُدُنَّا لِللَّهِلِينَ ثَارًا أَكَاظَ بِهِمْ مُرَاوِثُهَا.

(الكبند:٢٩) جس ك قاتم اليس تحير لس كي-

حضرت یعلیٰ نے اس سے جواب میں کہا اس ذات کی حتم جس کے قینہ وقد رت میں میری جان ہے میں اس میں ہر گز واشل خیس ہول گا' حتیٰ کہ میں اللہ عز وجل کے سامنے چیش کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے چیش نہ کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے چیش نہ کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے چیش نہ کیا جاؤں مجھے اس آگ کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچے گا۔ (منداحہ جسم ۱۳۱۳ میچ منداح رقم الحدیث ۱۳۱۳ میا اللہ بھی آبرہ ۱۳۱۳ میا کہ جواس کی تغییر کی ہے وہ بھی بہت خریب ہے اور حضرت یعلیٰ نے جواس کی تغییر کی ہے وہ بھی بہت خریب ہے اور حضرت یعلیٰ نے جواس کی تغییر کی ہے وہ بھی بہت خریب ہے اور حضرت یعلیٰ نے جواس کی تغییر کی ہے وہ بھی بہت خریب ہے اور حضرت یعلیٰ نے جواس کی تغییر کی ہے وہ بھی بہت خریب ہے۔ (تغییر ابن کیٹر ج سم ۱۳۵۹ میں ادارالفکر میروٹ ۱۳۱۹ میں اس کی تغییر کی ہے دو اس کی تغییر کی ہوت کے اس اللہ وہ کہ سامند کی سامند کر سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کر دوئی کی سامند ک

حافظ زین نے منداحد کے حاشیہ بیل لکھا ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور حافظ البیٹی نے لکھ ہے کہ اس کے رجال موثق ہیں لیعنی اس کے راوی قوی ہیں۔ (مجمع الزوائدج ماس ۱۳۸۷ وارالکتاب العربی العربی السامی کے سامی کا ۱۳۰۲ھ)

ا مام ابو بکراحد بن حسین بہتی متو فی ۱۷۵۸ ہے نے بھی اس صدیث کوائی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن كبرى ج الم المساس مطبوعهاكان)

نیز امام بہی اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حعنرت عبدالله بن عمرور منی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا تج عمرہ یا جہاد کے سواسمندر میں سفر ندکیا جائے کیونکہ سمندر کے بیجے آگ ہے اور آگ کے بیجے سمندر ہے۔

ال حدیث کی سند میں ایک راوی بشیر بن مسلم ہے امام محمد بن اساعیل بخاری نے اس کے متعلق فر مایا کہ اس کی بیر حدیث صحیح نہیں ہے ( لینٹی ضعیف ہے ) حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنہمانے کہا سمند رکا یائی وضویا خسل جنابت کے لیے کائی نہیں ہے سمند رکے بنچے آگ ہے کہ پائی ہے گھر آگ ہے مات سمند راور سات آگ ہیں۔ (سنن کبری جہم ۳۳۳ مطبوعہ مات ن) بشیر بن مسلم کی روایت کو امام ابو واؤر نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ (سنن ابو واؤر رقم الحدیث مالیوں کا بی سنن میں روایت کیا ہے۔ (سنن ابو واؤر رقم الحدیث ۱۳۸۹) حالی حدیث کے متعلق کھتے ہیں حادث کی اللہ بن عبد العوی التوثی التوثی ماری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے حدیث مضطرب ہے ادام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے حدیث مضطرب ہے اور سے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے حدیث مضطرب ہے اور سے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے حدیث مضطرب ہے اور سے ادار سے دور سے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے حدیث مضطرب ہے اور سے ادار سے دور سے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا ہے حدیث مضطرب ہے اور سے اداری ہے۔

(النَّاريخُ الكبيرج ١٩٠٠ وارالكتب العلميه بيروتُ ١٩٣٧ه ) (مختفرسنن ابود اؤدج ١٩٥٣ و١٠ ادا المعرفة بيروت)

علامه حمر بن محمد الوسليمان الخطائي التوفي ١٣٨٨ ه لكهت بين:

امام شافتی نے فر مایا اس حدیث کی سندضعیف ہے مستدر کے نیچ آگ ہونے کی تاویل یہ ہے کہ اس میں سفر کرنے والا آفات اور مصائب سے مامون نہیں ہے اور قریب ہے کہ وہ آگ میں جل جائے۔

(سعالم المنن مع مختصر منن ابودا ورج ١٥٣ م ١٥٦ دار المعرفة أبيروت)

علامہ ابوعبد اللہ تحدین احمہ مالکی قرطبی متو فی ۲۷۸ ہے نے بھی ان دونوں حدیثوں کا ذکر کیا ہے اور بیلکھا ہے کہ حافظ ابوعمر این عبدالبر مالکی متو فی ۳۶۳ ہے نے ان حدیثوں کوضعیف قرار دیا ہے۔

اور سورة ق کی تغییر شل وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ذوالقر نین نے ق نامی بہاڑ پر کھڑ ہے ہو کر دیکھا تو انہیں کو ه قاف کے یتجے چھوٹے چھوٹے بہاڑ دکھائی دیئے "انہوں نے اس بہاڑ سے پوچھاتم کون ہواس نے کہا میں قاف ہوں انہوں نے انہوں نے اس بول انہوں نے بہاڑ کیسے ہیں اس نے کہا میری رکوں ہیں سے انہوں نے بچھا یہ تنہوں کوئی رگ ہے اللہ ان کوئی دکوئی رگ ہے اللہ ان کوئی دکوئی رگ ہے اللہ ان کوئی دیا ہوں اور جب اللہ تعالی زمین میں زلزلہ لانا چا بتا ہے تو جھے تھم دیتا ہے تو میں اپنی ان رکوں کو ترکت دیتا ہوں اور ذمین میں زلزلہ کا اے قاف اللہ کی عظمت کے متعمق کوئی خبر سامیے "قاف نے کہا امارے اور دیس میں ذوالقر نمین نے کہا اس قاف! جھے اللہ کی عظمت کے متعمق کوئی خبر سامیے "قاف نے کہا امارے اور دیس میں ذوالقر نمین نے کہا اس قاف! جھے اللہ کی عظمت کے متعمق کوئی خبر سامیے "قاف نے کہا امارے اور دیس میں دوالقر نمین نے کہا امارے ا

فبياء القرآء

رب کی شان ہمارے دہم و کمان سے بہت بلند ہے المحل نے کہا اللہ تعالی کا کم او کم کوئی وصف بتا تھی تا تھی نے کہا میرے
جینے ایک زیمن ہے جس کی مسافت یا بھے سوور یا بھی سوسال کی ہےوہ برف کا بہاڑے ہوتے در ایس ہائے ۔
فضا سے زیمن جل جاتی۔

علامة رطبی نے کہا بدوایت اس پرولائت کرتی ہے کہ جہم موے زیمن پر ہاوروہ زیمن یس کس بھے بر ہاس کا اللہ تعالی بی کوظم ہے۔ (الذکرہ ج مس ۱۲۰۰ مطبوع دارا بھاری المدین المورہ عمامام)

کوہ قاف کے متعلق جوروایات بی ان کو حافظ این کیر نے اپنی تغییر میں یہ کد کردد کر دیا ہے کہ یہ تی امرائل کی

روایات این اور ہم بران کی تقدیق یا تروید واجب دیں ہے۔ (تقیرائن کیرج س ١٣١٧ دار الكر بروت ١٣١٥ هـ)

دوزخ كى جكه برواقع ب يكى مح حديث معلوم نبيل ب البيته جنت كے متعلق مديث محج معلوم ب كدؤه سات آسانوں كے اوپراور مرش كے نبچ ہے۔

( من الفارى رقم الحديث: ٩٠٤ سن الرخى رقم الحديث: ١٥٢٩ منداورج ١٠٠٠ أمندرك عام. ٨)

اس کے بعد اللہ تعالی نے قرمایا: اس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے بیچے سے ڈھانپ لے گا اور (اللہ) قرمائے گاجو پچھتم کرتے تنے (اب اس کا) مرا چکمو (النظیوت ۵۵)

جس طرح دنیا میں ان کورس نے اور شہوت نے اور کھیراور حسد نے اور فضب نے اور کینے نے ڈھانپ رکھا تھا اور ان کے تمام اقوال افعال اور احوال نفس کی ان صفات ذمیر کے تالع ہوتے تھے کھیر فضب حسد اور کیندان کے اوپر سے ان پر حاوی تھا اور حرص اور شہوت بنچ سے ان پر عالب تھی اس کی سزامی دوزخ کی آگ ان کوان کے اوپراور ان کے بیچے سے دھانہ لے گی۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: اے میرے ایمان دار بندو! پے شک میری زعن وسیج ہے 'سوتم میری ہی عبادت کرو O ہر جان دار م موت کو چکھنے دالا ہے پھرتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤے O جولوگ ایمان لائے ادرانہوں نے نیک عمل کیے 'ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچ ہے دریا بہتے ہیں دہ ان میں ہمیشہ دہیں گے' نیک عمل کرنے والوں کا کیما اچھا اجرہے! O جن لوگوں نے مبر کیا اور دہ اپنے رب پر ہی تو کل کرتے ہیں O اور کتنے ہی جانبارزق افعائے نہیں پھرتے 'ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو ( بھی ) اور وہ بہت سننے والا سے حد جانبے والا ہے O (الحکومت: ۲۰ ـ ۵۲) کن صور تو ل میں کفار کے ملک سے ججرت کرنا فرض ہے اور کن میں نہیں

سعید نے اس آیت کی تغییر میں کہا جب کسی زمین میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں سے نکل جاؤ ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کی زمین وسیج ہے۔ (تغییر امام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۹۷)

عطاء نے کہا جب تم کو گناہ کی دعوت دی جائے تو دہاں ہے ہماگ جاؤ۔ (تغیرامام این انی ماتم رقم الحدید: ۱۷۹۸) زبیر بن اسلم نے کہا اس آبت میں ان مسلمانوں ہے خطاب ہے جن پرمشرکین ان کے ایمان کی ویدے ظلم کررہے تنے۔ (تغیرامام این انی ماتم رقم الحدید: ۴۰۹۷)

ے۔ یون ایمان فرائض واجبات اور دیگر نیک اعمال کو کافروں کے ملک سے ججرت کیے بغیر بچاناممکن نہ ہوتو ہجرت کرنا فرض سے ور شمتھ ہے۔

مطرف بن عبدالله في كها ال كامطلب ب كدبيرارز ق تم پروسيج ب- (تنبيرامام اين الي عاتم رقم الحديث ٢٠٠٠)

marfat.com بيار القرآر

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ گفار کے ملک میں رہنا درست نہیں ہے بلکھیے یہ ہے کہ انسان کا فرول کے ملک ہے ہجرت کرکے ایک جگہ جائے جہاں اللہ کے نیک بندے ہول اور اگر کسی علاقہ میں تمہارے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا مشکل ہوتو تم پراس جگہ ہے ہجرت کرنا واجب ہے اور جس جگہ ظلم اور فسق و فجو رہو وہاں ہے بھی ہجرت کرکے پراس اور نیک لوگوں کے علاقے میں چلا جائے اس طرح اگر کسی جگہ دوزگار نہ طے تو کسی دوسری جگہ چلا جائے 'اس طرح اگر کسی جگہ دوزگار نہ طے تو کسی دوسری جگہ چلا جائے ' بعض علاء نے کہا زمین ہے مراد جند کی زمین بہت وسیع ہے۔

اس کے بعدفر مایا: ہر جا ندار موت کو چکھنے والا ہے۔ (العکبوت عد)

اس کی کمل تغییر آل عمران: ۱۸۵ میں گزر چکی ہے بیہاں مرادیہ ہے کد دنیا ہے دل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ایک دن بہر حال مرنا ہے اس کی کمل تغییر آل عمران دی ہے کہ مکہ آگر چہ ان کا وطن ہے لیکن اللہ کے احکام برعمل کرنے کے لیے ن کو آگر مکہ جمیوڑ نا پڑے تو چھوڑ دیں اور بجرت کرلیں کیونکہ بیزندگی فانی ہے اور انہوں نے بہر حال مرکر اللہ کے پاس جانا ہے۔

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم العلمی التوفی ۱۳۷۵ ہوائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوشص اپنے وین کی وجہ سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ بیس ممیا خواہ وہ ایک یالشت کے فاصلہ پر ممیا ہوتو وہ جنت کا مستق ہوگا اور حصرت ابراہیم اور حصرت محمد علیماالسل م کا رفیق ہوگا۔

(الكفف والبيان ج يرم ٢٨٨ مطبوعه داراحيا والتراث العرلي بيروت ٢٨٨ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٣٢٧ هـ)

جنت کے بالا خانوں کا کون مستحق ہوگا

اس کے بعد فرمایا: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کوضر در اس جنت کے بایا ضانوں میں جگہ دیں سے \_(العنکبوت: ۵۸)

حفرت بل بن سعد رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت والے اپنے او پر بالہ فانوں کے لوگوں کواس طرح ویکھیں گے جس طرح تم لوگ آسان جس ستاروں کو ویکھیے ہو محضرت ابوسعید نے کہا جس طرح تم آسان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں روش ستارے کو دیکھیے ہو۔ (سیح الخان کی الله کے دوم الله کی مشارتی بل منی کہ بند کر جنت میں ایک بالا خانہ ہاں کی ظاہری چیزیں اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی فاہری چیزیں اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی باطنی چیز میں اس کی طاہری چیز میں اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی باطنی چیز میں اس کی طاہری چیز ہیں اس کی باطنی چیز وں سے نظر آسی گی اور اس کی بالا خانہ کس کے لیے ہے جو تیز میں اس کی بالا خانہ کس کے اس مور الله اس معند ابن ابی شید ن میں دور سے کہا تا کہا ہے نہ ہوئے ہوں اس مور کہ معند ابن ابی شید ن میں دور سے جیکتے ہوئے ستار ہے کو دیکھیے ہو کہ واللہ اس مور کہ کہا تا کہ کہا تا کہ کہا تا کہ کہا تا کہ کہا کہ دو بات ہوں گی ہوں کہ جس مور کہ تا ہوں کہ جس میں کہ تو ہوئے ہوں کہ اس میں کہ کہ کہا تا کہ کہ کہ دور جات ہوں گی جن تک کو کی اور نہیں کو اس میں کہ کہا تا ہوں گیا تا اس کی مسلم رقم الحد یہ میں میں کی جات ہوں ہیں جو اللہ پر ایک نا ور انہوں کے درجات ہوں گیں اس ذات کی تھید این بار دور کے ہوں ہوں کہ اس میں اس ذات کو تھید این کو تھید کہ اس میں کہ تو اللہ کے اور انہوں نے نہ دولوگ ہیں جاس میں اس ذات کو اس کی تھید این کی درجات ہوں ہوں کی تھید این کی دور اس میں اس دائر دی تھی دولوگ ہیں جو اللہ بار کہا کہ سندا ہوں تھی مسلم رقم الحد یہ دولوگ ہیں جو اللہ بین اور دائر در آلم

# ستقبل کے تحفظ کے کیے مالی جمع کرنے یا نہ کرنے کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق

اس کے بعد فر مایا: جن لوگوں نے مبر کیا اور وہ اپنے زب پری تو کل کرتے ہیں 10ور کتنے تی جانور ہیں جو اپنا رزق الفائے بیں پھرتے ان کواللہ بی رزق دیتا ہے اورتم کو ( بھی )اوروہ بہت سننے والا بے صد جانے والا ہے 0 (العنكبوت: ۲۰۵۰) ا مام عبد الرحمٰن بن محر بن اور ليس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٧٧ه ابني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ انکا اور ہم ایک انصاری کے ہاغ میں داخل ہوئے 'آپ پھل تو ژکر کھارہے تھے آپ نے جھے یو چھااے این عمر! کیابات ہے تم کیوں نہیں کھارہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جھے بھوک نہیں ہے آپ نے قرمایا میں ضرور کھاؤں گا بھے بھوک کی ہوئی ہے ہے چوتی سے میں نے کوئی طعام چکھا ہے نہ مجھے ملاہے اور اگر میں جا ہوں تو میں اپنے رب سے دعا کروں تو وہ مجھے تیصر و کسریٰ جیسا ملک عطافر ما وے اے ابن عمر! اس وقت کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں رہو کے جواپنا ایک سال کا رزق جمیا کر رکھیں سے اور ان کا یفین کزور ہوگا ہی اللہ کی سم اہمی ہم اس باغ سے روانہ ہیں ہوئے تھے کہ بیآ سے نازل ہوگئی: اور کتنے ہی جانور ہیں جواپنا رزق اٹھائے بیں پھرتے ان کواللہ ہی رزق دیتا ہے اورتم کو بھی ! الائیة تب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے مجھے خزانہ جمع کرنے کا تھم نیس دیا اور ندائی خواہش پوری کرنے کا اتاب کی مراد تھی باتی زندگی میں اور بے شک زندگی الله تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے سنو میں ویناراور در ہم کوجع نہیں کرتا اور نہ بھی رزق کو چھیا کررکھوں گا۔

( تغيير المام ابن الي عائم رقم الحديث: ١٣٤ أسهاب النزول للواحدي ص٣٥٣ الدر المئورج٢ ص ١٩١٩)

ان احادیث کی بناء پر بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ کل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کوجع کر کے رکھنا جا تزنبیں ہے اور مستقبل کے لیے مال کوپس انداز کر کے رکھنا بھی بھے نہیں ہے کیکن ان کا بیقول باطل ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا غلہ ازواج مطہرات کوفراہم کردیتے تھے اور حضرات سحابہ کرام بھی مال جمع کرتے تھے اور وہی ہمارے لیے فمونداور مقتدا جی ا صلی التدعلیہ وسلم رئیس المتولین ہیں اور صحابہ کرام رضی الله عنبم بعد والوں کے لیے متعین اور متوکلین کے امام ہیں 'بیاحادیث ابندائی دورکی ہیں جب مسلمانوں پر بہت بھی اور عسرت کا زمانہ تھااس وقت کا شانۂ رسالت میں کئی کئی دن کھانانہیں پکٹا تھا'

حيا كران احاديث س إ-نبی صلی الله علیه وسلم اور آب کے اصحاب کی تنگی اور وسعت کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق حضرت عائشه منى الله عنها بيان كرتى بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعى دودن مسلسل بوكى روثى نبيس كمعائى حتى كه آب كا وصال موكيا - (سنن الرفدي رقم الحديث ٢٣٥٤ مصنف ابن اني شيرج ١٣٩٧ مند الدرج ٢٥ من ١١١ أمجم الاوسارقم الحديث ١٩٥٠) حضرت عائشه من الله عنها بيان كرتى بي كدجب \_ (سيدنا) محرصلى الله عليه وسلم كى آل مدينه من آئى بانهول في

لسل تنين دن گندم بين كماني-

( صحح ابخارى أفم الحديث ١٣٥٣-١٣٥٢ صحيمسلم قم الحديث ٢٩٤٠ سنن الرّ فرى قم الحديث ٢٣٥٨ سنن أبن مابدرتم الحديث ١٣٧٣) عافظ شہاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هداس عديث كي شرح بس لكھتے ہيں:

امامطبری نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس صدیث پر سائٹکال پیش کیا ہے کہ نی سلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اسحاب کا كى كى دن بيوكار بنامشكل ب- جب كريد ابت بكرة باي كروالون كوايك سال كى روزى (طعام اور فلدوفيرو) فراہم كردية تصاورة بي نے مال فئى ميں سے جارة وميوں كواك بزار اونت عطا كي اورة بائے عمره مي ايك سواونوں كولے

martat.com

تبيار القرأو

منے آپ نے وہ اونٹ ذی کیے اور سکینوں کو کھلائے اور آپ نے ایک اعرابی کو بحریوں کا ایک رپوڑ عطا کرنے کا حکم دیا علاوہ ازی آب کے ساتھ مال دارمحابہ سے مثلاً حضرت ابو بکر حضرت عمر معضرت عثان حضرت طلحہ رضی اللہ عنبم وغیرهم اور بیسحاب ائی جانوں کواورائے مالوں کوآپ کے سامنے خرج کرتے تھے آپ نے صدقہ کرنے کا تھم ویا تو حضرت ابو بر اپناتی مال لے آئے معزت عمرة دها مال لے آئے 'آپ نے غزوہ تبوک کے نشکری امدادی ترغیب دی تو حضرت عثان نے ایک ہزار اونٹ پیش کے اس کا جواب ریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے احوال مختلف ہوتے تھے' ان کا کم خوراک کھانا کسی احتیاج "فقریانتگی کی وجہ سے نہ تھا 'بلکہ وہ بھی ایٹار کی وجہ ہے کم کھاتے تھے اور بھی سیر ہو کر کھانے کو تابسند کرنے کی وجدے یا بسیار خوری سے اجتناب کی وجدے (امام طبری کا کلام ختم ہوا اب علامدابن جرفر ماتے ہیں:)امام طبری نے نبی صلی اندعلیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مطلقاً تنگی کی جوننی کی ہے وہ بھی نہیں ہے کیونکہ بہ کٹر ت احادیث میں اس کا ذکر ہے' امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ اپنی سے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بدروایت کیا کہ جو مخص تم سے بدعد بدن بیان کرے کہ ہم سیر ہوکر مجوریں کھاتے تھے اس نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ جس سال بنوقر یظ مفتوح ہو گئے اس سال ہم کو پکھ مجوری اور چرنی می اورغز وهٔ خیبر میں بیرحدیث گزر چی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا اب ہم سیر ہوکر مجوریں کھائیں گئے اور کتاب الاطعمة میں بیرحدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبانے فرمایا جب ہم نے سیر ہو کر تھجوریں کما ئیں تو رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو مجے اور حضرت ابن عمر نے فر مایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے سیر ہو کر مجوریں کھا کیں۔اور حق بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے اسحاب جرت سے پہلے زیادہ تر تھی کے حال میں رہے تھے جب وہ مکہ میں ہے اور جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب بھی ان میں ہے اکثر ای حال میں تھے تی کہ احسار نے ان کی مدد کی اور اسيخ كمراورائي عطيات دييئ اورجب بنوالنفير مفتوح ہو كئے اوراس كے بعدان پرخوش حالى آكى تو انہوں نے ان كے عطیات واپس کیے جیسا کہ کماب البہة میں تفصیل ہے گزر چکا ہے اورای کے قریب نی سلی اللہ علیہ وسلم کا بدارشاو ہے مجھے اللد كى راه ميساس قدر دهمكيال دى كئيس كركسي كواتى دهمكيال نبيس دى كئيس-اور جھے اللد كى راه ميساس قدراؤيت دى كئي ہے کہ کسی کوائٹی اڈ مت نہیں دی گئی اور مجھ پر اور بلال پرتمیں ایسے دن رات آئے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی ماسوا اس چیز کے جو بلال نے بغل میں چھیا نی تھی (سنن الزندی رقم الحدیث:۱۳۷۲ میچ ابن حبان رقم الحدیث ۲۵۶۰) ہاں با وجوداس کے کہ آپ کودنیاین وسعت اورخوش حالی حاصل ہوگئ تھی بھر بھی آپ اپنے اختیار سے نقر دفاقہ کی زندگی بسر کرتے ہے جیسا کہ امام تر ذری نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میرے رب نے مجھے یہ پیش کش ک کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کوسونے کی بتا دے میں نے کہانہیں اے میرے رب! میں ایک دن سیر ہو کر کھ وُل گا اور ایک دن بھوكا رہوں گا۔جب ميں بھوكا ہوں گا تو تھے سے كڑ كڑا كرطلب كروں گا اور تھے ياد كروں گا اور جب ميں سير ہوكر كھاؤل گا تو تیراشکرادا کردل گااور تیری حد کرول گا-بیحدیث حسن ہے۔(سنن الزندی رقم الحدیث ٢٣٨٧)

( فتح الباري ج ١٣ ص ٨ وارالفكر بيروت ١٩١٥ ا

لوگوں کی ضرورت اور ان کے ضرر کے وقت ذخیرہ اندوزی کی ممانعت. اور حالت توسع میں اس کا جواز

ہم نے اس بحث میں بیدذ کر کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو ایک سال کا طعام اور غلہ فراہم کر دیتے تھے' اس ك فيوت بين بيرهد يث بع : حفرت عمر رضى الله عنه بيان كرت بين كه بي صلى الندعليه وسلم بى النفير كم يحورك باغ

عيار الترآر

قروفت كردية تن اورائية الل كر كراكم بيال بالذل تنوع كركر تعريج المحالان في العرب عداة كالمراق الديث عدم المن ايرداؤدرةم الحديث: ١٩٧٥ من الحريق في العرب العراض المركم العرب العرب ١٩٥٤)

حضرت ائن عمرت الله حما بيان كرتے بي كرسول الله ملى الله عليه وسلم في بيلوں يا قلدى نصف بيداوار كوش فير كى زين دى أيپ برسال از واج مطبرات كوسووس طعام ديے ہے (ايك وس ١٥٥ كلوكرام كے برابر ہے) جس على سے التى (٨٠) وس كجور اور بيس (٢٠) وس فو ہوتے ہے معفرت جمر جب فليف ہوئے اور انہوں نے اسوال خيبر كي تقسيم كي تو انہوں نے نبي سلى الله عليه وسلم كى از واج كوافقيار ديا كروہ زين اور پائى جس سے ايك حصر في ليس يا وہ برسال مقرره وس ليل از واج مطبرات على اختلاف جوا الجم الله على اور الله كوافقيار كيا اور ابحض از واج مقرره وس طعام لينے كو افتيار كيا اور الله الله على اور الله الله الله الله الله الله كوافقيار كيا -

(مح مسلم كتاب السياكة باب: المرة الحديد: المرة الحديث بالحراد 100 الم الحديث السلسل ١٩٨٨)

قاضی عیاض بن موکی ما کلی اندگی متو تی ۱۳۳۵ ہے گھتے ہیں:

اس مدید شرایک سال کی روزی کو ذخرہ کرنے کے جواز کی دلیل ہے اور نی صلی انشہ علیہ وسلم کا بیشل اپنی زراعت میں
لیے بالکل نہیں تھا بلکہ اپنے اہل و حیال کے لیے تھا اور اس میں فقیاہ کا اختلاف نیمی ہے کہ انسان اپنی زمین اور اپنی زراعت میں
سے اپنی پیداوار کو ذخرہ کرلے جب کہ اس نے اس غلے کو بازار سے شتر پداہو اور تی سلی الشہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے لیے
جس طعام کا ذخیرہ کیا تھا وہ اپنی زراعت سے کیا تھا اور بازار سے طعام خرید کراس کو ایک سال کے لیے ذخرہ کرنے میں فقیاء کا
اختلاف ہے ایک قوم نے اس کو بھی جا کڑ کہا ہے اور اس صدیم ہے استعمال کیا ہے اور اس صدیم ہیں اس کی دلیل نہیں ہے اور
اکر فقیماء نے یہ کہا ہے کہ اگر بازار سے اتنا غلی خرید کر جمع شرکال کیا ہے اور اس صدیم ہیں اس کی دلیل نہیں ہے اور
اکر فقیماء نے یہ کہا ہے کہ اگر بازار سے اتنا غلی خرید کر جمع شرکرے اور جب طعام کی وسعت کی امید ہوتو کھر کوئی
حرج نہیں ہے اور دوسرے علماء نے منع کیا ہے کو تکہ صدیم میں ہے ذخیرہ اندوزی صرف خطا کا رکزتا ہے اور بعض فقیماء نے کہا
دیک سال کی روزی خرید کر تبح کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے ۔ (اکمال انجام بھر اندر کرس من من طوع دار الوقاء بیروت الامان

میں ماں میں اور میں مینی حقی متونی ۸۵۵ مونے اس مدیث کی شرح میں مہلب اور طبری کے اقوال ذکر کیے ہیں اور مید کہا علامہ بدر الدرین مینی حقی متونی ۸۵۵ مونے اس مدیث کی شرح میں مہلب اور طبری کے اقوال ذکر کیے ہیں اور مید کہا ہے کہا چی زراعت کی پیدادار ہے ایک سال کے غلہ کوجمع کرنا ذخیرہ اندوزی میں ہے۔

(مرة القارى ج المعى ما المطبوعة واراكت المعلمية وروت المعامد)

de la

marfat.com تبياد القرآد

## نی مسلی الله علیہ وسلم کے اہل کے بیاس ایک سال کا طعام ہونے کے ۔ باوجودان کی تنگی اور عسرت کی توجید

ما فظ شباب الدين احمر بن على بن حجر عسقلا في متو في ٨٥٢ ه لكيت بين:

نیز اللہ تعالیٰ نے فر ، یا : ان کوائلہ ہی رزق دیتا ہے اورتم کو بھی (اِنتکبوت. ۲۰)اوراس ہے پہلی آیت میں تو کل کا بھی ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ حریص اور متوکل کواور دنیا میں رغبت کرنے والے اور زاہد اور قناعت گزار دونوں کورزق عطافر ، تا ہے اس طرح قومی اور ضعیف اور سخت کوشش کرنے والے اور ست اور عاجز سب کورزق عطافر ما تا ہے صدیث میں ہے :

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا. اگر تم الله پراس طرح تو کل کرتے جس طرح تو کل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ مج کو بھوکے لکتے ہیں اور شام کو پہیٹ بھر کرلو شے ہیں۔ (سنن التریڈی رقم الحدیث ۱۳۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۳۱۳ منداحہ جاس ۲۰۵)

ال صدیت میں بیاشارہ ہے کہ تو کل میں سی اور جدو جہداور حصول اسباب کوترک تبیں کیا جاتا 'بلکہ تو کل میں اسباب کی ایک توع کا حصول ضروری ہے کہونکہ پر ندول کو بھی ان کی کوشش اور طلب کے بعد رزق دیا جاتا ہے 'اس لیے امام احمد نے کہا ہے کہا سے حدیث میں ترک عمل کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس صدیث میں حصول رزق کے لیے سی اور جدو جہد کی دلیل ہے 'اور اس صدیث کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے آنے جانے اور تمام کا موں میں اللہ پر تو کل کرتے اور یہ یہ ہوتم کی خیر اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ پر ندول کی طرح اپنی برمہم میں کا میانی کے ساتھ لوٹے 'اور جوشن اللہ پر اعتاد کرنے کے بجائے الی تھی توت اور این عمل پر اعتاد کرنے وہ یہ تو کل کے منائی ہے۔

بعض صوفیاء یہ گئتے ہیں کہ تو کل کامعنی ہے بدن ہے کسب کوترک کرنا اور دل ہے کسی کام کی تدبیر نہ کرنا اور مردوں ک طرح زمین پر پڑے د بہنا یہ جابلوں کی سوچ ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ اہام قشیری متو فی ۲۹۵ ھے نے تو کل کی تعریف میں یہ حدیث ذکر کی ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آیا میں اونٹنی کوچھوڑ کر تو کل کروں؟ آپ نے قر مایا : اونٹنی کو با ندھ کر تو کل کرو۔ (ترزی تیا مت. ۲۰)

(الرسالة القشیر بیدس ۱۶۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اللدتعالى كا ارشاد ب :إوراكرة بان سے سوال كريں كهة سانوں اور زمينوں كوكس في بيدا كيا اور سورج اور جا ندكوكس في

مياء الترآء

کام پر آگیا تو وہ خرور کہیں کے کہ اللہ نے تو وہ کہاں آگئے گھرد ہے ہیں اللہ اپنے بھول بھی ہے جس کے لیے چاہتا ہے مذق کو اللہ ہر جز کو خوب جائے والا ہے 10 اور آگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسان سے پائی نازل کیا گھراس سے ڈیٹن کے مردہ ہو جائے کے بعد اس کو زعدہ فرمایا تو وہ خرور کہیں کے کراللہ نے آپ کہ ان سے پائی نازل کیا گھراس سے ڈیٹن کے مردہ ہو جائے کے بعد اس کو زعدہ فرمایا تو وہ خرور کہیں کے کہ اللہ نے آپ کہنے کہ تمام تعریفی اللہ تی کے لیے ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ بھے جیس ہیں 0 (الحکومت: ۱۲ میں اللہ تعالی کی قرات اور صفات میر روز مرہ کے مشاہدات سے استدلال

الین اے جراسلی اللہ علیک وسلم اگر آپ اہل مکہ ہے سوال کریں کہ مخلوق کی مصلحت اور قائدہ کے لیے آسانوں اور زمینوں کوکس نے پیدا کیا اور سورج اور چا ندکوتہاری ضرورتوں کے بورا کرنے کے لیے کس نے ایک مقرر نظام کا پابند کردیا تو وہ ضرور کہیں ہے کہ اللہ نے ایک مقرر نظام کا پابند کردیا تو وہ ضرور کہیں ہے کہ اللہ نے اور کیوں اس کے شریک قرار دیے ہو!

رزق کی بھی اور کشادگی ای کے ہاتھ میں ہے رزق کی دو تشمیں ہیں ایک ظاہری رزق ہے وہ طعام اور مشروب ہے اور ایک باطنی رزق ہے وہ اللہ تھر چر کوخوب جائے والا ایک باطنی رزق ہے وہ اللہ تھر چر کوخوب جائے والا ہے اور ان بیل باطنی رزق ہے وہ اللہ جر چر کوخوب جائے والا ہے اور ان بیل یہ چر بھی ہے کہ کمی مختص کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو تنی مقدار میں وہ چیز دیے ہے اس کی ضرورت ہو جائے گئا اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق و بینا حکمت اور مصلحت ہے بااس کی ضرورت سے کم و بیتا اس کے حق میں حکمت اور مصلحت ہے بااس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے۔ کہ دیتا اس کے حق میں حکمت اور مصلحت ہے بااس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت سے زائد و سے کر اس کو آ زمائش میں جنا اگر نا حکمت اور مصلحت ہے۔

اس آیت میں فرمایا وہی رزق میں کمی اور زیادتی کرتا ہے اس کامعنی ہے وہی زندہ ہے اور علم والا ہے اور وہی ہر چیزیر قادر ہے اور وہی ایے علم اور قدرت کے موافق کلام کرنے والا ب اورائی مخلوق کود مجمنے والا ہے اور ان کی فریاد کو سفنے والا ہے اور وہی جا ہے والا ہے اور جس چیز کو جا ہے اس کو کرنے والا ہے اور اس کی سلطنت ہے وہ کسی سے سامنے جواب دہ بیس ہے اور سب اس كے سامنے جواب دو بيں وہ جس كو جا ہے تو تكر بنا دے اور جس كو جا ہے نان شبينه كا بخاج بنا دے كى كواس براعتر اض کا حق تہیں سب اس کے مملوک اور اس کے بندے ہیں سووی تمام کا نتات کی اطاعت ادر عباوت کا مستحق ہے چراس پر ایک اور دلیل قائم کی اور فرمایا: اور اگر آپ ان سے بیسوال کریں کہ س نے آسان سے پانی تازل کیا پھراس سے زین کے مردہ ہو جانے کے بعداس کوزندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں سے کہ انفدتے۔آیت کے اس حصد میں بیددلیل ہے کہتم بار ہادیکھتے ہو کہ وہی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور تھط اور خشک سالی کے بعد خوش حالی تروتاز کی اور نصلوں کی زرخیزی لاتا ہے تو جومردہ زمینوں کو زندہ کررہا ہے اور جوزمینوں کو بار بارمردہ کرتا ہے اور چرزندہ کرتا ہے وہ اس پوری کا نتات اور تمام انسانوں کو مردہ کرکے ال کو زندہ کیوں نہیں کرسکتا' اس نے ابتداء اس کا نتات کو بنایا پھراس کا نتات کو اورخصوصاً تھہیں یاتی اور زندگی پرقائم رکھنے کے لیے ز مین کی فصلیں اگانے اور بارش نازل کرنے کا نظام بتایا اور تمہارے رزق کا سبب بتایا سووی ہر نعت پر ہرانسان سے ہرزمانہ میں جداور تعریف کا مستحق ہے اور جو محمود ہے وہی معبود ہے اس لیے آپ کہتے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکدان کے اکثر لوگ نہیں سیجھتے کوئی بتوں کی برسٹش کرتا ہے کوئی حصرت سینی کی عبادت کررہا ہے اور کوئی اپی خواہموں کے آ مے سرجمارہا ے اللہ كے عم كے مقابلہ ميں اے تنس كے عم كى برائى طاہر كررہا ہے بحرزبان سے كہتا ہے اللہ اكبر اللہ ہر چيز سے براہے مو یہ کتا براجموث ہے ای طرح یہ مشرکین کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ای نے چلایا ہے پھراس کی مخلوق کے آ مے سر جماتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔

دَمَاهُ فِي الْحَيْوَةُ التَّانْيَآ إِلَّا لَهُوَّ تو اس کو جمثلائے کیا (ایسے) کا فروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہوگان اور جو لوگ جاری راہ میں کوشش کر مشقت النماتے ہیں) ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا کمی سے اور بے شک اللہ ضرور محسنین ( یکی کرنے والوں ) اللدتعالی كاارشاد ہے: اور دنیا كى بيزندگى تو صرف كھيل اور تماشا ہے اور بے شك آخرت كا گھر بى اصل زندگى ہے كاش وہ جانے ہوتے O سو جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ القد کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں

تبياء القرآء

marfat.com

ہے) بیا کر شکلی کی طرف لے آتا ہے تو وہ ای وقت شرک کرنے لگتے ہیں 0 تا کہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم

نے ان کودی میں اور (اس دنیا سے عارضی ) فا کدوا الله میں ایس دو مقریب جان میں مے O (الحکوت: ١٦٠ ١٣٠) وفيا كامعنى اوردنيا كي تسيس اور كمثيا مون يحمتعلق احاديث

لهو کامعنی ہے وہ کام جوانسان کوکس اہم کام سے عافل کر دے موسیق کے آلات کو ملائل کہتے ہیں اور لعب کامعنی ہے

عبث بے کاراور بے مقصد کام۔

حیات دنیا کو دنیا دو اعتبارے کہا جاتا ہے ایک ہے کر دنیا آخرت کے مقابلہ میں ہے حیات دنیا مہلی زندگی ہے اور حیات آخرت دوسری زندگی ہے اور دنیا کامعنی اولی ہے لین پہلی زعر کی اور دوسرا اعتبار سیدے کہ حیات آخرت دور اور بعید ہے اور حیات و نیا قریب ہے اور و نیا 'ونو سے بناہے اس و نیا کامعنی قرنی ہے لینی و نیا کی زیر کی قریب ہے اس میں ایک تمیرا اعتبار مجی ہے کدونیا ونی سے بنا ہے اور ونی کامعنی ذلیل اور مھٹیا ہے اور دنیا آخرت کے مقابلہ میں ذلیل اور مھٹیا ہے اور آخرت

دنیا کے دنی اور محلیا ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس منی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم ایک مردار بکری کے باس سے گزرے جس کواس کے کھر والوں نے میں بیک دیا تھا' آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے نزد یک دنیا کا زوال اس سے زیادہ آسان ہے جتنا اس مردار بحرى كے كھر والوں كے نز ديك اس كو پينكار (مصنف ابن الى شيبرج ١٣٥٥ مطبوعه ادارة القرآ ل كرا جي ٢٠٠١ه )

حضرت ابن مسعود رمنی الله عنه نے فر مایا جس کا کوئی گھر تہ ہود نیا اس کا گھر ہے اور جس کا کوئی مال نہ ہود نیا اس کا مال ہے اورجس کے پاس عقل ند مووہ و نیا کے مال کوجمع کرتا ہے (بیرصد بہ سی ہے ہے۔ سیوطی)

(منداحمة بي المائة شعب الايمان تم الحديث: ١٠٢٨ • ألفرود كاللديني رقم الحديث: ٢٩٣١ الترفيب ج٣٥ مم ١٠١)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا الله عز وجل نے حضرت واؤوعلیہ السلام کی طرف وتی کی اے داؤد! ونیا کی مثال اس مردار کی طرح ہے جس پرکتے جمع ہوکراس کو تھیدٹ رہے ہوں! (اے مخاطب!) کیا تو پند کرتا ہے کہ تو بھی ان کی طرح کمابن کرونیا کوان کے ساتھ تھیئے۔

(الغرودس بما ثور النطاب رقم الحديث: ٥٠٢ في جمع الجوامع رقم الحديث: ٩٩٤ لا كنز العمال رقم الحديث: ٩٢١٥)

حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ دیما مر لعنت کی گئی ہے اور جو چھے دنیا میں ہے اس پر معی لعنت کی گئی ہے سوا اللہ تعالی کے ذکر کے اور اس کے جواس کے ذکر کے قائم مقام ہے یا عالم یا متعلم کے ۔ (سنن ابن ماجرتم الحدیث ۱۹۱۴ سنن الترقدی رقم الحدیث ۲۳۲۲ القرووں بما تورانطاب رقم الحدیث:۱۱۱۲ جمع الجوامع رقم الحديث: ١٣٨٨ كنز العمال رقم الحديث ١٠٨٠ شعب الإيمان رقم الحديث ٨٠٤ أنتجم الاوسط رقم الحديث ٢٠٨٣)

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دنیا مردار ہے 'سوجو مخف دنیا کا ارادہ کرے اس کو کتوں کے ساتھ مخلوط ہونے يرصبركرنا عابي- (الدرامسر وللسوعي ص ١٩٩ رقم الحديث: ١٣٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه اساعيل بن محر العجلوني التوفي ١١٢٢ ه لكصة بين:

'' ونیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں'ان کامعنی سے ہے لیکن بیرحدیث نبیں ہے' امام بزار نے معترت انس سے ردایت کیا ہے کہ ہرروز ایک منادی تین بار بیندا کرتا ہے کہ دنیا کو اٹل دنیا کے لیے چیوڑ وو جس نے ضرورت سے زیاوہ دنیا کو لیاس نے بے خبری میں اپی موت کولیا ہے اس منی میں اور متعدد اجادیث میں (ان کوہم نے باحوالہ ذکر کردیا ہے) ہمارے

martat.com

تبيار القرآن

المام شاقع نے است اشعار میں دنیا کومردار کہا ہے اور خوب کہا ہے:

و من يامن المدنيا فانى طعمتها اورونيا كون ي كابول اورونيا كون ي كابس ال كون ي كابول فهما هي الاجيفة مستحيلة ونياتو صرف أيك منفيرم دارب فان تجتنبها كنت سلما لاهلها الرثم ونيا ب اجتناب كرو كرتو ونيا دارول

وسیق الینا عذبها و عذابها و سیق الینا عذبها و عذابها اس کی مثماس اور اس کا عذاب ہم تک پہنے چکا ہے علیها کلاب هممن اجتذابها جس پرکتے ہیں جواس کو کینچا جاور ہے ہیں وان تجتذبها نازعتک کلابها وان تجتذبها نازعتک کلابها اگرتم دنیا کو کینچو کے واس کے کتے تم ہے جھڑا کریں گے

( كے شر) مسلامت رہو مے (الكفف الخفاء ومنر في الالباس جامل ١٩٠٩، ١٩٠٩ مطبوعه كمت الفزالي ومثق)

ونیا کی زندگی کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ

ما انا من دد ولا الدد مني.

ونیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے کے ساتھ دووجہ ہے تثبید دی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشا بہت جدفتم ہو جاتا ہے اور دائی نہیں ہوتا' اسی طرح دنیا کی زیب وزینت اور اس کی باطل خواہشیں بھی جلد ختم ہو جاتی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشے میں مشغول رہنا بچوں اور کم عقلوں کا کام ہے نہ کہ عقل والوں کا 'اسی طرح عقل والے دنیا کی رنگینیوں اور دل جسید ل سے دور رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ند میں کھیل کود ہے ہوں اور شکیل کود جھیے ہے۔

(التبابي في غريب الحديث واللائرللجزري ج اص ١٠ المطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٨١٨، ١٥)

اگریداعتراض کیاجائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکمت اور مصلحت کی بناء پر بیدافر مایا ہے پھراس آئے میں اس کولہوولاب کیوں فر مایا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں پراعم اور اغلب کے اعتبار سے فر مایا ہے کیوں کہ اکثر لوگوں کی غرض دنیا کے حصول سے لہوولوب ہوتی ہے اور جب انسان دنیا میں مستفرق ہوجاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے غافل ہوج تا ہے ایک اور جگہ اللہ اتنائی

ارشادفرماتاہے:

إِعْلَمُوْ النَّمَا الْمِيْوَةُ الدُّنْيَالَمِبُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

یعین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے اور زیب و
زینت ہے اور تمہاراالیہ دوسرے پر فخر ہے اور مال اور اولا وہیں
ایک دوسرے پر کشرت کو ظاہر کرنا ہے جیسے بارش سے زر فیزی
کساٹوں کو اچھی گئی ہے چھر وہ فصل خنگ ہوجاتی ہے ہیں تم دیکھے
ہو وہ زرد ہوجاتی ہے پھر چورا چورا ہوجاتی ہے اور (کافروں کے
لیے)وہ آ خرت میں عذاب شدید ہے اور (مومنوں کے لیے) وہ
اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور ونیا کی زندگی تو
صرف دھوکے کی ہونجی ہے۔

وارآ خرت كاحقيقي زندكي هونا

نیزاس آیت بیس فرمایا: اور بے شک آخرت کا کمری اصل زندگی ہے۔ وار آخرت سے مراد ہے جنت بینی جنت ہی حقیقی زندگی کا گھر ہے کیونکہ جنت میں موت کا آٹا اور فنا کا طاری ہوناممننع

ے اس میں بدا تارہ ہے کہ دنیا موت کا کھرے کی کل کافر اگر دنیا میں دعم می مواد اللہ تعالی نے اس کومرد وقر مایا اور تادہے: إِنَّكَ لِانْسِيمُ الْمُوْتِي. (أَلَى: ٨٠) ب حك آب مردول كوكل سنات\_ المَيْدِرُمُن كَانَ حَيَّا فَعَرِقُ الْعُولُ عَلَى الْكُولِ عَلَى الْكُولِينَ ٥ تاكر آن برال فض كوارائ جوزعه بادر كافرول ي عجت قائم اوجائے۔

پس معلوم ہوا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں مردہ میں جیسا کہ ہم نے اس کے جوت ش احادیث بیان کی ہیں کا سواان کے جن كوالله تعاتى نے تورايمان سے زيمره كر ديا سووه زيمره بيں۔اس آيت هي آخرت كوفر مايا ہے كي حيوان ہے حيوان اس كو کہتے میں جواہیے جمعے ابزاء کے ساتھ زندہ ہواور آخرت میں ارواح میں اور فرشتے میں اور جنت ہے اور جنت کے درخت اس کے پیل اس کے بالا خانے اس کے باغات اس کے دریا اور اس کی مٹی اس کے حور وقسور ان میں سے کی چیز پر فتانیس آئے گی سوآ خرت این تمام اجزاء کے ساتھ زندہ ہے اور حیات حقق وہ ہے جس میں کوئی بدعر کی ندہو کسی میم کارنج اور خوف ندہو کوئی باری نہ ہو کسی تعت کے زوال کا خدشہ نہ ہوسو جنت الی بی ہے اور جنت آخرت میں ہے سوآخرت بی حیات حقیق ہے اور فرمایا اگروہ جانے ہوتے لین اگر کفار بہ جانے کہ دنیا تو مردہ ہے اور موت ہے اور حقیق حیات تو آخرت میں ہے اور آخرت میں کامیانی اور سرٹ یونی ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے سے حاصل ہو کی تو وہ ایمان فے آتے اور اس فائی اور عارضی حیات کے تقاضوں کور ک کر کے دائی اور حقیق حیات کے تقاضوں کواہا لیتے۔

اخلاص کامعنی اورمومن اور کا فر کے اخلاص کا فرق

اس کے بعد فرمایا: سوجب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاس کے ساتھ اللہ کو یکارتے ہیں مجرجب وہ انہیں سمندرے بیا کر مطلی کی طرف لے آتا ہے تو وہ ای وقت شرک کرنے لکتے ہیں O(التکبوت: ۲۵)

اخلاص کامعتی ہے دل کواللہ کے ماسوا ہر چیز سے خالی کرلیا جائے اور اللہ کے سواکسی چیز پر انسان کا اعتاد نہ ہواور اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف توجہ ند ہواور ذہن میں اس کے سوا اور کسی کا قصد ند ہو اور انسان کا بیاعتقاد ہو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی بھی نفع اور ضرر پر قادر نبیس ہے اور جب انسان پر کوئی افتاد پڑے یا کوئی مصیبت آئے تو اس سے نجات کے لیے وہ اللہ تعالی کے سوا اور کسی طرف نظر نہ کرے اور جب وہ اس کی عبادت کرے تو صرف اس کے تھم پڑمل کرتا اس کا مقصود ہواور اس کی رضا مندي كاحسول اس كامطلوب موتو وه اپني عبادت ش اور اپني دعا ش اور اپني فريا د اور پكار مس قلص موگا۔

اب سوال ریہ ہے کہ اس آ بت میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ جب کا فرکشتیوں میں سوار موتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو يكارتے بيں جب كافر كا الله برايمان عى نبيس بيتواس كے اخلاص كاكيے وجود ہوگا ال كاجواب يہ ہے كه يهال ال كے اخلاص ے مرادیہ ہے کہ جب ان کوکوئی عاجت پیش آتی ہے یا ان پرکوئی بلا نازل ہوتی ہے تو اس سے نجات کے لیے وہ گز گڑا کر اللہ تعالی ے دعا کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے سوا اور کسی سے نجات کی آس نہیں لگاتے اور بےعزم معم کرتے ہیں کہ آ مندہ وہ شرک نہیں كريس مي اوراللد كيسوا اوركسي كي حمادت تبين كريس مي جمر جب ان كي كشي سمندرون اور درياؤن كي طوفان مي مجات ياكر

ساعل برآ لکتی ہے توان پر پھر خفلت طاری ہو جاتی ہے اوروہ پھرشرک کرنے لکتے ہیں جیسا کہ اس آیت شل فرمایا ہے:

اور انسان کو جب کوئی تکلیف چیچی ہے تو وہ اینے رب کی إِذَا خَوْلَهُ إِنْعُمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدُوعُوا اليّرون مِنْ مَيْلُ مرف رجوع كرتا بوااس كو يكارتا ب يجرجب الله اليه إلى س اس كونهمت عطافر ما ديما ہے تو وہ بحول جاتا ہے كدوہ اس سے بہلے

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَادَ بَّ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُعَ وَجَمَلَ يِتْهِ آنْنَ ادًا لِيُضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ قُلْ تَمَثَّعُ رَبُّكُمْ مِكَ

### وَلِيلًا قُولِكُ مِن أَصِيبِ التَّادِ ٥ (الرم: ٨)

اس ہے دعا کرتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنالیتا ہے تا کہ لوگوں کوانڈ کے راستہ کم راہ کرے آپ کہنے کہ تم اپنے گفرے چند روز فائدہ اٹھالو(انجام کار)تم یقیناً دوزخ والول میں ہے ہو کے۔

موس کے اخلاص اور کا فر کے اخلاص میں ریفرق ہے کہ موس کا اخلاص اللہ کی تائید سے مؤید ہوتا ہے دہ مص ئب کے نازل ہونے سے پہلے راحت کے ایام میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عمادت کرتا ہے صرف اس سے دعا کرتا ہے اور اس مے فریاد کرتا ہے اس کے آ مے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا تا ہے اپنی خطاؤں پر لغزشوں پر معافی معانگنا ہے اور آخرت میں ہے جنت کو طلب کرتا ہے سومومن کا اخلاص بختی اور آ رام میں مصیبت اور راحت میں مختلف نہیں ہوتا وہ ہر حال میں اس کی طرح رجوع کرتا ہے اور اس کو باد کرتا ہے اور کا فر کا اخلاص طبعی ہوتا ہے وہ صرف مصائب میں جب اس کو اور کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آتی تو جرطرف سے مایوں ہو کرصرف ای کو بیکارتا ہے اور ای کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور جب القداس کواس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو وہ ای وقت اپنے شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

اس کے بعد قرمایا: تا کہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جوہم نے ان کو دی ہیں اور (اس دیں سے عارضی ) فائدہ اٹھا تیں ہیں وہ عنقریب جان لیں کے O (العنکبوت ۲۶)

اس آیت کی تغییر میں دوقول ہیں ایک یہ ہے کہ بدلام اسکیے " ہے لیعنی وہ شرک اس لیے کرتے ہیں تا کہ وہ اس سے اللہ تعالی کی ناشکری کے رائے پرچلیں اور دوسرا قول میہ ہے کہ بدلام اسر ہے بعنی انہوں نے شرک کیا ہے تو اب انہیں جا ہے کہ وہ القدى ناشكرى كرين اور بدام تنبديد اور وعيد كے ليے ہے جيے قرمايا:

تم جوجا ہو کرو وہ تمہارے سب کا موں کو دیکھتے والا ہے۔

اعْمَلُوْا مَا شِنْكُورُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥

اللد تعالی كا ارشاد ب: كيا انبول نے يہيں ديكھا كهم نے حرم كوائن كى جكه بنا ديا ب حالا تكدان كردونواح بولوں کواغوا کرلیا جاتا ہے تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اوراللہ کی تعمتوں کوئبیں مانتے 🔾 اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہو گا جواللہ برجھوٹا بہتان بائد معے یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کو جھٹلائے کیا (ایسے) کا فروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہو گا! 0 اور جولوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں (اورمشقت اٹھاتے ہیں) ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا کیں گے اور بے شک الله ضرور محسنین ( نیکی کرنے والول ) کے ساتھ ہے 0 ( العکبوت 19\_ 14)

مشرکین کی ناشکری اوران کاظلم

اس سے بہلی آ سے میں اللہ تعالی نے بیر بٹایا تھا کہ شرکین جب دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور جب طوفاتی ہوائیں چلتی ہیں اوران کی سلامتی خطرہ میں پڑجاتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑ اکر صرف اللہ کو پیکارتے ہیں اورشرک کورک ا کروے بیں اوراللہ ان کوسلامتی ہے بار نے آتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتارہاہے کہ جس اللہ نے سمندروں میں تم پر زئدگی دینے کا احسان کیا تھا وہی اللہ مکہ کی سرز مین میں بھی تم پرسلامتی اور زندگی کی حفاظت کرنے کا احسان فر مار ہائے کیونکہ تم جس شہر مکہ میں رہتے ہواس کے آس پاس کے علاقوں میں قبل اور اغواء کی واردا تیں ہوتی رہتی ہیں اور مفسدین لوگول کو پکڑ کر اوراغواء كرك لے باتے بيں پران كوغلام بنا كر دوسرے علاقول ميں فروخت كردية بين اور ہم في سرز مين مكه كوحرم بناديا ہاور وہاں کے رہنے والوں کولل کیے جانے اور اغوا کیے جانے سے محفوظ کر دیا ہے ، پھر کیا وجد ہے کہ سندرول میں تم کوغرق

تبياء القرآء

ہونے کا خطرہ ہوتو تم مرف اللہ کو پکارتے ہواور شکی میں اللہ تم کوئل و غارت گری اور انواہ اور پکڑ دھکڑے مختوط مرکو تم اس کا احسان فیل مانے پھرتم بتوں کو کیوں مانے ہواور ان پر ایمان لا کر اللہ تعالی کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہوا حکام کے ساتھ صرف اللہ پر ایمان کیوں نیس لاتے!

اوراس سے بڑھ کراورکون ظالم ہوگا جواللہ پر جموٹا بہتان باندھے بینی جواللہ عزوج لی کاشریک قراروے یا کسی کواس کا بیٹا کے باکسی کواس کی بیٹیاں کے اور جب ان کواس شرک ہے منح کیا جائے تو پھر کے ہم نے اپنے آ باؤاجداد کواس طرفتہ پر عمل کرتے ہوئے بایا ہے اور ہم کواللہ نے اس طرح کرنے کا تھم دیا ہے اور ساللہ تعلیہ وسلی کرمزئے بہتان ہے اور جب سیدنا محمہ مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام اور قرآن مجداور اسلام کی دعوت نے کرآئے تو آپ کوانہوں نے جمٹلا دیا اس لیے فرمایا اوراس سے بردھ کر اورکون ظالم ہوگا جواللہ پر جبوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس تن آ جائے تو اس کو جبٹلائے کیا (ایسے) کا فرول کا شرکانا دوز خ نہیں ہوگا ایسی ضرور ہوگا کیونکہ کا فرول کوس اور بااوران کوعذاب ہیں جبتا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔

والذين جاهدوا فيناكدان محامل

اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت میں قرمایا: اور جولوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ہم منر ورانہیں اپنی راہیں دکھا کیں گے۔اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

مائے گا کہوئی گن ہے۔

سو جولوگ اپنے اندرادرا پنے باہر کی نشانیوں میں غور دفکر کر کے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اپنی راہ وکھا تا ہے۔

(۲) جولوگ اپنی جسمانی طافت کوخرج کر کے جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں کفار ہے جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرورانہیں فتح اور کامرانی کی راہیں دکھا تا ہے۔

جہاں رہے ہیں اللہ ماں مرزوں میں مدو جہد کرتے اور اشاعت کی جدو جہد کرتے اور اشاعت کی جدو جہد کرتے (۳) جولوگ صدقہ و خبرات کر کے اور دین کو پھیلانے کے لیے مال خرج کرکے دین کی ترون کا اور اشاعت کی جدو جہد کرتے اور اشاعت کی جدو جہد کرتے

ہیں تو اللہ تعالی ضرور انہیں دین کی تروشے اور اشاعت کی راہیں دکھا تا ہے۔ (س) جوعلاء دین عقا کد فاسدہ اور بدعات سینے کور دکرنے اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے قرآن اور صدیث میں توروکر کرکے

martat.com

تبياء القرآء

دلائل تلاش کرتے ہیں اللہ تعالی ضروران کی ان دلائل کی طرف رونما کی فرما تا ہے۔

(۵) جوعلاء عقائد معجد کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی آیات اور احادیث معجد میں غوروفکر کرتے ہیں اللہ تعالی ضرور ان کو عقائد معجد کی راہیں وکھا تا ہے۔

(۱) جوعلاءاحکام شرعیہ کے استخر آج اور مسائل کے استنباط کے لیے قر آن اور سنت میں غور وفکر کرتے ہیں القد جل مجدہ ان کو منرور ان عقائد کے اثبات کی طرف راہیں دکھا تا ہے۔

(2) جوعلماء علم میں وسعت کی طلب کے لیے احکام شرعیہ پڑ مل کرتے ہیں اور خوف خدا سے گنا ہوں سے یاز رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو وسعت علم کی راہیں دکھا تا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَاتَّقُواالِلَّهُ وَيُعَلِّلُكُواللَّهُ (البّرون ١٨٢) اورتم الله عدارة ربواور الله تهمين علم عطافر ما تارب كا

اس مدیث کی تحقیق کہ جس نے اپنا کم کے مطابق عمل کیا ....

الله اس کوان چیزوں کاعلم عطافر ماتا ہے جن کا اس کوعلم ہیں

حافظ ابولیم احمد بن عبد القد اصفهانی متوفی ۱۳۳۰ ہو لکھتے ہیں: امام احمد بن صغیل نے وکر کیا کہ از بیزید بن ہارون از حمید الفقو بل از حضرت الس بن ما لک رضی القد عشر وی ہے کہ جی سلی القد علیہ وسلم نے فرما یا جس فضی نے اپ علم معابق عمل کیا اس کو اللہ اس علم کا وارث کر وے گا جس کو اس کا علم خیس ہے۔ (صلیة الاولیاء جامی المبح قد بح اصلا المبح بدیا اصلام الله المعنور من اللہ الله ورج اس ۱۳۳۷ الله ورج اس ۱۳۳۷ الله ورج اس ۱۳۳۷ الله ورج اس ۱۳۳۱ الله والد من ۱۳۳۸ الله ورج اس ۱۳۳۱ الله والد من ۱۳۳۸ الله ورج اس ۱۳۳۱ والد ورج اس ۱۳۳۱ الله ورج اس ۱۳۳۱ والد ورج اس ۱۳۳۱ والد ورج اس ۱۳۳۱ و الله ورج اس ۱۳۳۱ و الله ورج اس ۱۳۳۱ و الله ورج اس ۱۳۳۱ والد ورج اس ۱۳۳۱ و الله ورج الله ور

اس حدیث کو حافظ ابوقعیم نے ضعیف کہا ہے (بلکہ موضوع کہا ہے) اور صاحب القوت نے اس کو بلاسند ذکر کیا ہے ۔ وفظ ابو قیم نے اس حدیث کا ایک شاہد ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم نے فر مایا جس شخص نے ونیا میں بے رغبتی کی اس کو اللہ تعالیٰ بغیر علم سیکھے علم عطافر مائے گا اور بغیر ہدایت حاصل کیے ہدایت وے گا اور اس کو صحب بھیرت بنائے گا اور اس پر نامعلوم ہا تنیں منکشف کروے گا۔ (اتحاف السادة التحین جاس ۱۳۰۳) واراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۰۳ احد)

المرک بات اللہ میں ہے کہ ہرچند کہ بیاحد بیث ضعیف یا موضوع ہے لیکن اس کامعنی ثابت ہے اور جو تحض مزید علم کے حصول کی نیت سے علم کے تقاضوں پڑمل کرے گا' اللہ تعالی اس کے لیے علم کی راہوں کو کشاوہ کردے گا۔

(٨) جو محض علم دين كى طلب مين محنت اوركوشش كرے كا الله تعالى اس يرعلم دين كى را بيل كشاده كردے كا-

جہاد بالنفس کے جہادا کبر ہونے کی تحقیق (۹) جو تنص ای شہوت کے تقاضوں کور کے کرنے اور معصیت سے اجتناب کرنے کے لیے اپنفس سے جہاد کرے گاتو اللهاس كياس جادى رامول كور مان كرد عا-

مافقالات من کے سندے ساتھ معزت الاؤر رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم سے ہو جما کون ساج اوالمنسل ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ عزوج ل کی ذات بی (مینی) اس کی رضا کے لیے )اسپے لئس اور اپی خدائش سے جداد کے مدر ما سال اللہ عامل معمودة میں عدم قرار میں عدم تقریب

خواہش سے جہاد کرو۔ (ملیۃ الاولیاء جہس ۱۳۳۹ تدمیم جہس ۱۳۸۱ رقم الحدیث ۱۳۳۲ جدید) حضرت فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے ستاہے کہ مجاہد وہ ہے جواسیے لئس سے جہاد کرے۔ (سنن تریزی تم الحدیث ۱۹۳۱ منداحی چاہوں اسلم مجے این حبان رقم الحدیث ۱۹۳۳۔۲۰

المج الكبيرة ١٨ قم الحديث: ١٠٠٨ ١٨٠ أخم ورك جهم ١٣١١ ٢٥)

امام محد بن محد فرالي متوفى ٥٠٥ بدلكية بن:

رسول التدسلی الله علیه وسلم نے تصریح فر مائی ہے کشس سے جہاد کرتا جہادا کیرہے جبیبا کرسمایہ دستی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہادا کبر کی طرف نوٹے۔(احیاء العلوم ن ہس ۱۹۴ دارا تکتب العلمیہ بیردت ۱۳۹۱ء تاریخ بغدادی ۱۳۹۳س ۱۳۹۳)

لنس کے جہاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قس پر تیم کر کے حیادات کی جا کیں اور اللہ تعاثی کی معصیت سے
اجتناب کیا جائے اور اس کو جہادا کبراس لیے فرمایا ہے کہ جو ضحص اپنے قس سے جہاد بیش کر سکے گا اس کے لیے خارتی وشن
سے جہاد کرنا ممکن نہیں ہوگا اور یہ کیوں کر ہو سکے گا کہ وہ دشن جو اس کے دو پیلوؤں جس ہے اور وہ اس پر قابر اور مسلط ہے سو
جب تک وہ باہر کے دشن سے لڑنے کے لیے اس اغدر کے دشن سے جہاد بیس کرے گا اس کے لیے خارجی وشن سے جہاد ممکن
جب تک وہ باہر کے دشن کے مقابلہ جس باطنی وشن سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔

(اتحاف السادة التعين ج٢٥ ٩ ٢٤ داراحياء الراث العربي بيردت ١٣١٠ه)

علامه اساعيل بن محر المحلوني التوفي ٦٢ الع لكه عيل:

( كشف الخفاء ومريل الانباس ج اص ٢٥٥ - ٢٢٣ مطبوعه كمتب الغزالي وعلى)

(۱۰) جو مخف الله کی رضا کے لیے اس کے دیدار اور جنت کے حصول کے لیے محنت اور مشقت سے عبادت کر ہے ہم اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کو جنت کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔
اس آیت کی تغییر میں میں نے غور وفکر کر کے اس آیت کے دس محمل تلاش کیے الله تعالی سے دعا ہے کہ الله تعالی مجھے میرے تلافہ و میرے تلاقہ و میں میں میرے تلاقہ و میرے تلاقہ و میرے تلاقہ و میں میرے تلاقہ و تلاقہ و میرے تلاقہ و میر

marfat.com

تبيار القرآء

جلاتم

### محسنين كامعتى اورمصداق

ال كے بعد الله تعالى نے قرمایا: اور بے شك الله ضرور محسنین ( نیكى كرنے والوں ) كے ساتھ ہے۔

محسنین کالفظ احسان سے بنا ہے اور احسان کا بادہ حسن ہے اور ہراچھی اور مرغوب چیز میں حسن ہوتا ہے اور اس کی تین اسمیں ہیں جوعقلاً حسین ہوجیے وقائق اور معارف قرآن اور صدیت کے نکات عمرہ اجتہاد کسی اعتراض کا مسکت جواب اور جوسی طور پر حسین ہوجیے لہٰ ہاتے ہوئے کھیت اور مہکتے ہوئے باغات خوب صورت چہرے اور بلند و بالا عمارتیں اور جونفسانی خواہش کے اعتبار سے حسین ہو جیسے کھانے پینے کی لذیذ او ر مرغوب چیزیں اور شہوت کے تفاضے پورے کرنے کی احتای قرآن مجید میں ان چیزوں ہوں جیسے فر بایا:

اللَّذِاتِينَ يُسْتِمُعُونَ الْعَوْلَ فَيُلِّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. جولوك غورے بات سنة بيل يحر جواجمي اور ستحسن بات بو

(الرمر ١٨٠) الى يمل كرت ين-

ینی جو بات معصیت اوراس کے شبہ ہے بعید ہواس پر عمل کرتے ہیں \* حضرت ابوا ہا مدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کی کیا علامت ہے؟ فر مایا جب حمہیں اپنی نیکی ہے خوشی ہواور برائی سے خم ہولو تم موسی ہو' اس نے پوچھایا رسول اللہ! اور گن ہ کی کیا علامت ہے فر مایا جس چیز سے تہمیں شبہ ہواور جو تمہارے دل میں کھنے اس کوچھوڑ دو۔ (منداحرج ۴۵۶ ۲۵۴)

اوراحسان كااطلاق دواعتبارے كيا جاتا ہے ايك ہے كى فخص پر انعام كرنا اور دوسرا قول اور نعل كاعمرہ ہونا اللہ تعالى

النَّاللَّهُ يَا مُرْ بِالْعَدُ لِي وَالْإِحْسَانِ (الخل: ٩٠) بِنْكَ الله عدل كرنے اور احسان كرنے كا حكم ويتا ہے۔

احسان کا درجہ عدل سے زیادہ ہے عدل ہے ہے کہ کی کا حق ادا کر دیا جائے اور اپنا حق وصول کرلیا جائے اور احسان ہے ہے کہ حق سے زائد دیا جائے اور اپنے حق ہے کم لیا جائے عدل کرنا واجب ہے اور احسان کرنامستحب ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض واجہات کو ادا کرنا عدل ہے اور فرائض اور واجہات کے علاوہ سنن اور نوافل کو ادا کرنا احسان ہے اور فرائض اور واجب ت کوعمدگی سے ادا کرنے والے اور ان کے علاوہ سنن اور نوافل کو بھی عمدگی ہے ادا کرنے والے محسنین ہیں۔

(المغروات عاص ١٥١\_٥٥ أملخساً موضحاً المطبوعة مكتبه فزار مصطفى مكه تمرسه ١٨١٥ ٥)

حضرت جریل علیہ السلام نے رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا:تم اللّٰہ ک عمادت اس طرح کروگویا کہتم اس کود مکھ رہے ہولیں اگرتم اس کونیس دیکھ رہے تو بے شک وہ تہمیں دیکھ رہاہے۔

( صحيح ابخاري رقم الحديث والمحيح مسلم رقم الحديث: • إ\_ 9\_ أمنن ابوداؤ درقم الحديث. ٥٩٥٪ منن النسائي رقم الحديث • ٩٩٩٪ منن الترمذي رقم الحبريث: • ٢١١ منن ابن ماجيرقم الحديث: ١٢٧)

اس صدیت کے اعتبار سے محسنین وہ جیں جو حسن الوہیت کی تجلیات بٹس اس طرح ڈوب کرتماز پڑھتے جیں گویا کہ وہ اس گود مکے رہے جیں جیسا کہ ایک انصاری صحافی نماز پڑھ رہے تھے تماز بٹس ایک کا فرتے ان پرتاک کر تیر مارے خون بہتا رہا اور وہ نماز بٹس منہک رہے ان کو چا بھی نہ چلا (سنن ابو داؤ درقم الحدیث ۱۹۸) امام بخاری کونماز بٹس بھڑنے ستر ڈنک لگائے اور نماز سے ان کی توجہ نہ جی (ہدی الماری ص ۱۹۲۷ مطبوعہ دارالفکر بیروت) امام اعظم نماز پڑھ رہے تھے اسمجد کی جھیت سے سانب کر پڑا ا وک نکل کر بھا کے اور وہ ای طرح نماز پڑھتے رہے (تغیر کبیر نجام ۱۳۱۳ مطبوعہ داراحیاء التران ) ای طرح خوث اعظم رضی

mariai.com

الله الذال عدومة فرمارے سے سانب جہت ہے آادوا ہے جم پردیکے اگا اس کا دہشت ہے سائل جمل بھا کے جو اللہ الذال عدومة فرمارے سے سائل جمل بھا کی اور آپ رضی اللہ تعالی عد کے الممینان وسکون میں کوئی فرق بیل آیا (قائد الجماہر جرب ملد معلق المالی معر) ہد کائل دھجہ کے مسئین ہیں اور عام محسنین وہ ہیں جونماز کم اس یقین سے پرجیس کہ اللہ تعالی ان گود کھ دہا ہے اور دہ اس کو دکھ رہا ہے تو وہ اس کے جلال اور جہت سے کس قدر لرزہ برا بحام ہوگا اور خوف سے ماکم کی بارگاہ میں کو اللہ حرب اللہ اور جہت سے کس قدر لرزہ برا بمام ہوگا اور خوف سے کانب رہا ہوگا ای طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ خضوع اور خشوع سے تماز پڑھے تو یہ مامینین کامقام ہے۔

یہ میں کہا گیا ہے کہ احسان کا معنی ہے اخلاص کیے تی تحسنین وہ ہیں جواخلاص کے ساتھ اللہ کی حماوت کریں وہ صرف اس نے عادت کریں کہ وہ سرف اللہ اور ان کا مطلوب اور ان کی خرص مرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔
سے عبادت کریں کہ وہ صرف اللہ عزوج لی سے تھم بڑھل کر رہے ہیں اور ان کا مطلوب اور ان کی خرص مرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔
احسان کا ایک معنی ہے ہے کہ کسی بھی عبادت کو اس کی تمام شرائط اور آ داب کے ساتھ بجالا کا اور اس حمادت ہیں کسی طو
سے بھی کوئی مکر وہ اور ٹاپیند پرو ممل نہ آئے ویا اس لی ظ ہے شین وہ ہیں جواللہ تعالی کے تمام احتکام کو ان کی شرائط اور آ داب
کے ساتھ اداکریں اور کسی طور سے بھی ان میں مکر وہ پہلونہ آئے ویں ۔

خلاصہ یہ ہے کے مسنین وہ ہیں (۱) جواللہ تعالی کے فرائض اور واجہات کے علاوہ سنن ہمستیات اور نوافل کو بھی اوا کر ع (۲) جواللہ تعالی کے احکام کو عمد کی ہے اوا کریں (۳) جو حسن انو ہیت بیں ڈوب کر عماوت کریں (۳) جو بہت ادب احترا ا خضوع مخشوع اور خوف خدا ہے لرزتے ہوئے اس کی عمادت کریں (۵) جوافلاس کے ساتھ اللہ کی عماوت کریں (۲) جوالہ

تعالیٰ کے تمام احکام کوان کی تمام شرا نظاور آ داب کے ساتھ ادا کریں اور ان بھی کوئی محرود ملن نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و محسنین کے ساتھ ہے اس کامعنی ہے وہ دینا بھی ان کی تصرت اور اعانت فرما تا ہے اور ان کو دشمنول

ہے محفوظ رکھتا ہے 'اور آخرت میں ان کی مغفرت فرمائے گا'ان کواپے فضل سے اجروتواب جنت'ایتا ویدار اور اپنی رضاعہ شد میں

سورة العنكبوت كااختنام

مورہ اسپوت کا معلی از جرات مورند کے جہادی الاوئی ۱۲۲۳ اور ۱۸ جولائی ۲۰۰۲ ، بعد تماز جرسورۃ العنکبوت کی تغییر کمل ہوگئی قالمی اللہ العلمین ۱۲۳ جون ۲۰۰۴ کواس سورت کی تغییر کی ابتدائی تھی اس طرح جبیس دنوں میں اس کی تغییر انعقام کو بینی گئی۔
اللہ العلمین اس تغییر کے لکھنے میں جھے ہے جوکوئی لغزش اور کوتائل ہوگئی ہواس کو معاف فرمانا اور اس کی اصلاح کی تو گئے دیا اور آئندہ کے لیے بہوا ور نسیان سے محفوظ رکھنا موافقین کے لیے اس کو استقامت اور تحافین کے لیے ہوا ہے کا سبب و بنا اور آئندہ کے لیے بہوا ہے کا سبب و بنا اور محض اپنے فضل ہے اس کو قبول فرمالینا ، جس طرح محض اپنے کرم سے بہاں تک تغییر لکھوا وی ہے قرآن جمید کی یا اور محض اپنے فضل سے محمل کرا و بینا تا حیات اسلام پر قائم رکھنا عزت اور کرامت سے ایمان پر خاتمہ فرما مورتوں کی تغییر بھی محض اپنے فضل سے محمل کرا و بینا تا حیات اسلام پر قائم رکھنا محدرسول الفصلی اللہ علیہ وکم کی زیارت سے سرات مورت کو آسان فرمانا مر نے سے پہلے اپنے حبیب اور میرے موئی سیدنا محدرسول الفصلی اللہ علیہ وکم کی زیارت سے شاد کام کرنا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے محفوظ رکھنا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے محفوظ رکھنا اور میں کی سعادتوں سے نواز نا جنت الفروس آپا و بیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے محفوظ رکھنا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا کونیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے محفوظ رکھنا اور مین کی سعادتوں سے نواز نا جنت الفروس اپنا ور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا کونیا اور مین کی سعادتوں سے نواز نا جنت الفروس اپنا کونیا دور اس کی میں منا مطافر کونا اور میں کی سعادتوں سے نواز نا جنت الفروس اپنا کی شفاعات سے بھرہ مند فرمانا کی میا میانا کی بیات اس کی میں کا میں کونیا دور کرامت سے نواز کا جنت الفروس کی اور آپ کی میں کونیا کی میں کی سیادتوں سے نواز کا جنت الفروس کی کونیا کی میں کونیا کونیا کونیا کی میں کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کونیا کیا کونیا کون

آمين يا رب العلمين بجاه نبيك سيدنا محمد خاتم النبيين 'قالد المرسلين 'شفيع المدنبين وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه الراشدين وعلى ازواجه امهات المدنبين وعلى المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

تبيار القرأم

سورة التروم رس، وورد القدري سورة لقدري

تحمده وتصلى وتسلم على رسوله الكريم

# سؤرة الروم

### سورت کا نام

اس سورت كانام الروم ب ني صلى الله عليه وسلم اور آب كامحاب كعهد من اس سورت كاليمي نام تها اوربيهام اس مورت کی دوسری آیت سے ماخوڈ ہے:

الله المعلمة الروم لا في أدفى الأرض وعُمْ مِنْ الف الام میم ٥ روي مغلوب ہو ميکے ہيں ٥ قريب كي سر يُعْدِاعْلَيْهِ وسَيَعْلِبُونَ (الرم ١٥١٠)

ز من میں اور وہ مغلوب ہوئے کے بعد عنقریب عالب ہوجا کیں گے۔

اس سورت كانام روم اس ليے ركھا كيا ہے كداس سورت كروع بيس بينجر دى كئى ہے كدروى جوسيول مے مغلوب مونے کے بعد عنقریب چند سالول میں مجوسیوں پر غالب آجائیں کے اور بیقر آن مجید کے عظم معجزات میں سے ہے کہاس نے رومیوں کی فتح کی پہلے سے چیش کوئی کروی تھی جب کہ طاہر حالات کے اعتبار سے رومیوں کا مجوسیوں پر غالب آٹا بہت مشکل اورمستبعدتھا'اور پھروہی ہواجس کی قرآن مجیدنے پیش کوئی کی تھی اور بیاسلام کی صدافت پر بہت قوی دلیل ہوگئے۔

ميسورت بالاتفاق كى باورجس طرح بالعوم كى سورتول كاموضوع عقائد اسلام كابيان موتاب اس سورت كاموضوع بھی تو حید رسالت ٔ حیات بعد الموت ٔ قیامت اور جزا واور مزایر دلائل قائم کرتا ہے۔

تر تنیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۰ ہے اور تر تبیب بزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۳ ہے بیسورت الانشقاق کے بعداورالعنکبوت سے پہلے تازل ہوئی ہے۔

مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ساتویں سال بیں ہی روی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے' ای سال ا دیں مسلمانوں نے جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف فتح حاصل کی تھی اور بعض روایات کے مطابق صلح حدیدیہ کے دن لاچیش رومیوں کے مغلوب ہوئے کے بعد تو ہیں سال میں رومیوں نے ایرانیوں کے خلاف فنج حاصل کی تھی ۔

(الجامع لاحكام القرآن برساص ٥٥ مروار الفكر بيروت ١١٥٥ه)

مورة الرّوم كے متعلق احاديث

امام ابن الصريس امام الني س امام ابن مردويه اورامام بيهي نے روايت كيا ہے كد حصرت ابن عباس رضى الله عنهمانے قرمايا کے سورة روم مکہ بیں نازل ہوئی ہے۔

# امام بزار نے افرمزنی رض الله عند سے بروایت کیا ہے کدرسول الله ملی الله علیدوسلم نے مع کی تماز عی سوست

يزحي.

ا مام ابن انی شید نے المصن میں اور امام احمد اور ابن القائع نے ابوروح رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ درسول سلی الله علیہ وسلی میں آپ نے سورت روم پڑھی اور اس کے پڑھنے میں آپ کو پھی تر دو ہوا اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی آپ کو پھی تر دو ہوا اللہ علیہ وسلی آپ نے فر مایا جو لوگ آپ کی طرح وضو کے بغیر نماز پڑھنے آتے جی ان کی وجہ ہے جمیل نماز میں اشتہاہ ہو ہے جوفی نماز پڑھنے آئے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے آئے۔ (الدر المتوری میں اسلام ملیورداد احیا و التراث التر اللہ اللہ ورق الرق وم کی سور ق العنکبوت سے مناسب

(۱) سورۃ العنكبوت اورسورۃ الزوم دونوں كو المم سے شروع كيا كيا ہے اوران تروف مقطعات كے بعدان دونوں سوراؤں قر آن كتاب اور تنزيل كا ذكرتيں كيا كيا ورندسورت القلم كے علاوہ ہرسورت بيس تروف مقطعات كے بعد قر آ ان كتاب اور تنزيل بيں كا ذكرتيں كيا كيا ورندسورت القلم كے علاوہ ہرسورت بيس تروف مقطعات كے بعد قر آ ان كتاب اور تنزيل بيس سے كى ايك كا ذكركيا كيا ہے۔

(۲) سورۃ العنكبوت كا افتقام جہاد كے ذكر پر ہوا ہے والسندین جاهدوا فینا اورسورۃ الزوم كى ابتداوغلباور نفرت كے سے كى كئى ہے جواللہ كى راو مس جہادكرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

(٣) سورة العنكبوت مين اجمالي طور يرتوحيد برولائل بيان كي محيم تح اوراس سورت مي توحيد برولائل كوتفعيل كي سا

بیان فر مایا ہے۔ سور ق الرّ وم کے مشمولات

روں ہورے الرّ وم کوغیب کی خبر اور قر آن مجید کی چیں گوئی سے شروع کیا گیا ہے کدروی ایرانیوں سے مفلوب ہونے کے (۱) عنقریب غالب ہوں کے بیپیش گوئی پوری ہوگئی اور بیسیدنا حرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پر زبروست و

(٢) مجر الروم: ٩- ٨ ين توحيد يرولاك قائم فرمائ ين-

(٣) اس كے بعد الر وم ١٦ ـ االي قيامت حيات بعد الموت اور حشر ونشر پر ولائل قائم قرمائے ہيں۔

(س) نی سلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کورین اسلام برقائم رہے کی تا کید فرمائی ہے۔

ر ۲) بیر بتایا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو تحق اسلام پر قائم رہے گا وہ فطرت پر قائم رہے گا اور جو تحق اسلام سے انحرا کرے گاوہ فطرت سے انحراف کرے گا۔

(۲) ان نیک خصال کابیان فرمایا ہے جن کی اسلام دعوت دیتا ہے اور ان بری خصال کا ذکر فرمایا ہے جو سرکین کا خواص میں

(2) بعث بعد الموت كا دوباره ذكر قرمايا باورتي صلى الشعليه وسلم تقرب كا وعده قرمايا ب-

سورۃ الرّوم کے اس مختمر تغارف اور تمہید کے بعد اب ہم اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے اس سورت کا ترجمہ اور ال تغییر شروع کررہے ہیں' لیا الخامین! اے رب کریم! مجھے ان امور پر مطلع قربانا جو حق اور صواب ہوں اور ان می کو کلموانا' اور امور غلط اور باطل ہیں ان کے بطلان کو مجھ پر منکشف کرنا اور ان کا مجھ سے رد کرا دینا۔

آمين يا رب العلمين بجاه نبك سيدنا محمد سيد المرسلين عاتم النبيين

قائد الغر المحجلين وعلى اصحابه الراشدين وعلى آله الطيبين وعلى ازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

غلام رسول سعیدی خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی ۱۳۸۰ ۸ جمادی الاولی ۱۳۷۳ هر/۱۹جولائی ۲۰۰۴ء فون: ۲۱۵۶۳۰۹-۳۰۰۰



تبيار القرآر

marfat.com

وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے

فِيكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُ ۗ كَانُوا اشْتَامِنْهُمْ فَتَوَّةً

ائی جانوں پر ظلم کرتے سے 0 چر برے کام کرنے والوں کا برا انجام اور اینک

# كُذَّبُوابِالْتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتُهُزِّءُونَ ٥

وہ اللہ کی آغول کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا نداق اڑاتے تھے 0

الله رقع في كا ارشاد ہے : الف لام يم ٥ روى (ايرانيول ہے) مغلوب ہو گئے ٥ قريب كى سرز مين ميں اور وہ اپنے مغلوب ہو گئے ٥ قريب كى سرز مين ميں اور وہ اپنے مغلوب ہو گئے ٥ قريب كى سرز مين ميں اور وہ ابنے مغلوب ہوئے كے بعد عنظريب عالب ہول گے ٥ چند سالول ميں پہلے ( بھى) اور بعد ( بھى) تخلم الله بى كو زيبا ہے اور اس ون مؤمنين خوش ہول گے ٥ الله كى عدد سے وہ جس كى چاہتا ہے مدد قرما تا ہے اور وہ بہت غالب ہے حدر تم فرمانے وال ہے ٥ الله كا وعدہ ہے الله اپنے وعدہ كے ظلاف تبيس كرتا كين اكثر لوگ نبيس جانے ٥ وہ قلابرى د نياوى زندگى كاعلم ركھتے ہيں اور وہ آخرت سے وہى عافل ہيں ٥ (الروم عدا)

رومیوں کی امرانیوں پر فتح کی پیش گوئی کی احادیث

امام ابوعیسی محمدین عیسی تر مذی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے الروم: ٣ کی تغییر میں فرمایا: مشرکیین یہ پند کرتے ہے کہ اہل فاری (ایرائی جو کہ آتش پرست ہے) اہل روم (عیسائی جو کہ الوہیت ارسالت اور آسائی کتاب پر ایمان رکھتے ہے) پر غلبہ پالیں کیونکہ مشرکین اورای افی دونوں بت پرست ہے اور مسلمان یہ چاہئے ہے کہ رومی ایرائیوں پر عالب آ جا کیں کیونکہ مسلمان اور روی دونوں اہل کتاب ہے مسلمانوں نے اس بات کا حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ ہے ذکر کیا 'حضرت ابو بحر نے اس کا رسول الله صلی اللہ عنہ ہے کہ اس کیا ہے ذکر کیا 'حضرت ابو بحر نے اس کا رسول الله صلی اللہ عنہ یہ کہا آپ ہو کے ذکر کیا 'آپ ہانے کا مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین سے ذکر کیا 'مشرکین سے ذکر کیا 'آگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں ل جا کیں گی اور اگر تم خالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں ل جا کیں گی اور اگر تم خالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں ل جا کیں گی اور اگر تم خالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں ل جا کیں گی حضرت ابو بحر نے بانچ سال کی مدت مقرد کر کی اور پانچ سال میں

عك

16 27

رومی ایرانیوں پرغلبہ نہ پاسکے معزت ابو بکرنے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا تم نے اتن کم ات کیول مقرر کی ! (قرآن مجید نے فرمایا وہ بہضے سنین میں غلبہ یا تیں کے اور بہضنے سنین کا اطلاق تین ہے نوسال تک پر ہوتا ہے) 'پھراس کے بعدروی غلبہ یا مجے سفیان نے کہا ہیں نے ستا ہے کہ غروہ بدر کے دان رومیوں نے ایرانیوں پرغلبہ یایا۔ (سنن الریزی رقم الحدیث: ۱۳۹۳ مید احد جاس ۲۷۱ الارخ الکیر لکھاری رقم الحدیث: ۲۱۲ المجرد آم الحدیث: ۱۳۲۰ المجدد ک

(سنن الترزی رقم الدید یا ۱۳۹۳ می این فزیر رقم الدید یا ۱۹۷۱ می الاساه والسفات للمبی نام ۱۹۷۷ می خرصہ بیان کرتے ہیں کہ روم اور فارس (ایران) نے قریب کی سمر ذھن ہیں ایک ووسرے سے تنا یا کیا (قریب کی سم خلوب ہو گئے ۔ نی صلی القد علیہ وسلم اور آپ کے علاقہ یعنی ارون اور فلسطین وغیرہ مراد ہیں جہاں عیسا نیول کی حکومت تمی ) روگ مغلوب ہو گئے ۔ نی صلی القد علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکد میں بینچر پنچی تو ان پر بینچر بہت شاق گزری اور نی صلی انشد علیہ وسلم اس بات کو ناپند کر نے تھے کہ ایران کے ان پڑھ تجوی روم کے الی کتاب پر غالب ہوں اور مکہ کے کافروں نے اس خجر سلم اس بات کو ناپند کر نے تھے کہ ایران کے ان پڑھ تجوی محالی سے کہا تم جمی اٹل کتاب ہو اور نصاری بھی اٹل کتاب ہو اور ہی اٹل کتاب ہو اور ہی اٹل کتاب ہوں کے O دوگر از ایرانیوں سے آبل کرو ھی تو ہم بھی تم پر غلب پائیس کے اس اور جا کی بھی نوش ہوں کے O الایا ہوں کے O چھی صادوں میں بینے نوش ہوں کے O الایا ہیں ۔ تب حضرت الدیکی صد بی کفاری طرف کے اور ان سے کہا تم اس پر خوش ہوں ہے اور اس دن موضیان خوش ہوں کے O الایا ہیں ۔ تب حضرت الدیکی صادوں میں نوش کفاری کی طرف کے اور ان سے کہا تم اس پر خوش ہوں ہو کہ تم ادر ہی کا تم اس پر خوش ہوں ہی کو تربا ہے اور اس دن موضیان خوش ہوں نے تادر کے بھائیوں پر فلب پر فالیا ہوں کے محالی ہو کہاں کیا ہو کہ تو کو خوالیا ہوں کیا گائیا ہوں کے O الایا ہوں کے کیا تھائیوں پر فلب کے انسان کیا تھائیوں پر فلب کے کا دور ان سے کہا تم اس پر خوش ہوں ہو کہ تم ہوں نے کا دور کیا ہوں کے کا دور کو خوالی ہو کہاں کیا گائیوں پر فلب کے الم خوالی ہو کہ کو کہاں کیا گائیوں پر فلب کے کہائی کیا گائیوں پر فلب کے کا دور کو خوالی کو کیا گائیوں پر فلب کے کا دور کیا گائیوں پر فلب کے کو کو کیا گائیوں پر فلب کے کو کو کیا گائیوں پر فلب کے کو کیا گائیوں کیا گائیوں کیا گائیوں کے کا کو کیا گائیوں کیا گائیوں کیا گائیوں کی کو کیا گائیوں کیا گائیوں کی کو کیا گائیوں کیا گائیوں کی کو کیا گائیوں کیا گائیوں کیا

تبيار القرآر

خوشیاں شمناؤ' اللہ تعالیٰ تہاری آنکھوں کی شنڈک کو برقر ارنیس رکھے گا' اللہ کی شم رومی ایرانیوں پرضر ورغلبہ پوئیں گئے ہیں گئے۔

اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے' ابی بن خلف نے کھڑ ہے ہو کہا اے ابونشیل تم نے جھوٹ بولا ۔ حضرت ابو بکر نے اس ہے کہا اے اللہ کے وقت میں تم نیا ہوں نین سال کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آجا کہ ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہے وس اونٹیاں و یہا' پھر حضرت ابو بکر نے نبی خالب آجا کہ ہو گئی ہے کہ اس کے فروی آپ ہے وس اونٹیاں لوں گا ور نہ تم جھے دس اونٹیاں و یہا' پھر حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کراس کی خبر دی آپ نے فر مایا جس نے اس طرح ذکر نہیں کیا تھ' بہ جنسے سنسین کا اطلاق تین سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کراس کی خبر دی آپ ہے نے فر مایا جس نے اس طرح ذکر نبیس کیا تھ' بہ جنسے سنسین کا اطلاق تین سے لے کر تو تک ہوتا ہے تم شرط جس اونٹیوں کی تعداو بھی بڑھا دو اور مدت جس بھی اضافہ کر دو پھر حضرت ابو بکر نے کہا نہیں' بکہ جس شرط اور مدت دونوں خلف سے ملا تات کی' اس نے کہا کیا اب تم اپنی شرط پر پچھتا رہے ہو' حضرت ابو بکر نے کہا نہیں' بکہ جس شرط اور مدت دونوں جس اضافہ کر رہا ہوں تم شرط سواونٹیوں کی با ندھواور مدت نوسال تک کر لوا ابی نے کہا جس نے کر دیا۔

(جامع البيان رقم الحديث ١١٢٦٤ معالم التريل جسم ٥٦٩ ٥١٨ السنن الكبري للنسائي رقم احديث ١١٣٨٩)

قادہ نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمان صدید ہے لوٹے (۲ جری بیس) تو روی ایرانیوں پرغالب آگئے تھے اور سلم ن اپی سلم سے بھی خوش ہوئے اوراہل کتاب کے جوسیوں پرغلب ہے بھی خوش ہوئے ارائی قول ہے کہ یہ غبہ غزدہ بدر کون حاصل ہوا)

(عام الجین رقم الحدید ۲۱۲۳ تقیر اہم این الجی ہے تم آم الحدید ۲۳ سے الکھند والبیان لٹ بی تاری ۲۰۰۹ سر راسخور ت ۲۰۰۹ میر میں میں کہ جب بید آیت نازل ہوئی المسم غلبت المو وہ تو مشر کین نے حضرت البر بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بید آیت نازل ہوئی المسم غلبت المو وہ تو مشر کین نے جا کیں گئے کہ حضرت البو بکر رضی الا معنہ ہیں کہ جب بید آیت نازل ہوئی المسم غلبت المورہ بی نالیت کہ وہ مدت البو بکر نے ایک کہا ہے وہ مدت بیری ہوئی نی صلی الشعاب وہ موسی کے حضرت البو بکر نے ایک محسرت البو بکر رہی اور دومیوں کے غلب ہے پہلے وہ مدت بوری ہوئی نی صلی الشعاب وسلم تک پر جبی تی تو آپ ر نجیدہ ہوئے اور عضرت البو بکر ہے اور خصرت البو بکر سے ایک المداور اس کے رسول کی تصدیق نے آپ نے فرایا ان محسرت البو بکر سے بات کی اور دوبارہ شرط لگائی میں اسے گھوڑ ہے با ندھے حضرت ابو بکر ایک اور دوبارہ شرط لگائی وہ مدت بوری نہیں ہوئی تھی کہ روئی ایرانیوں پر عالب آگے اور انہوں نے مدائن میں اپ گھوڑ ہے باندھے حضرت ابو بکر ایک کی اور دوبارہ شرک کی دوبارہ شرک کی اور دوبارہ شرک کی این ہے کی دوبارہ آپ ک

جوے میں جیتی ہوئی رقم کوصدقہ کرنے کے حکم پراشکال کے جوابات

ان روایات میں بیا اختلاف ہے کہ رومیوں کو بیفلبہ غزوہ بدر کے دن اسے میں حاصل ہوا تھا یا حدید ہے دن اسے میں حاصل ہوا تھا یا حدید کے دن اسے میں حاصل ہوا تھا یا حدید ہے دن اسے میں حاصل ہوا تھا ' بہرحال بیددونوں مسلمانوں کی لاتے اور کا مرانی کے دن سے اسے بعض مفسرین نے غزوہ بدر کے دن کی روایت کوتر جے دی ہے اور اکثر مفسرین نے حدید ہیں کے دن کوتر جے دی ہے۔قاضی بیضادی شافعی متوفی ۱۸۵ ھے کیے ہیں اس

عد یہ کے دن رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہوا اور حضرت ابو بکرنے ابی بن خلف کے دارتوں سے اپنی شرط کی جیت کو وصول کر لیا اور ان اونٹیوں کو رہول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کرآئے تو آپ نے فر مایا ان کوصد قد کر دو اور اس سے فقہا واحناف نے بیا اور اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ جوئے کو حرام قرار دینے سے کہا کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ جوئے کو حرام قرار دینے سے کہا کا ہے اور یہ آیت آپ کی نبوت کے دلاک میں سے کے کوکرام قرار دینے سے کہا کا ہے اور یہ آیت آپ کی نبوت کے دلاک میں سے کے کوکرام قرار دینے سے کہا کا ہے اور یہ آیت آپ کی نبوت کے دلاک میں سے کے کوکرام قرار دینے سے کہا کا ہے اور یہ آیت آپ کی نبوت کے دلاک میں سے کے کوئکہ اس میں غیب کی خبر ہے۔

جلدتم

علامراه بن يوفي ي حوفي ١٩٠ - احدى حرامت كي شرح من لكنت ين:

علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى • علامه اس بحث مي لكهيتي إلى:

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عندی روایت میں ہے تی صلی اللہ غلیہ وسلم نے اس شرط میں جیتی ہوئی اونٹیوں کے متعلق فرمایا یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کردواس پر بیاشکال ہے کہ یہ سورت کی ہے اور خمراور جوئے کوحرام قرار دینے کی آئے۔ قرآن مجید کے آخر میں نازل ہوئی ہے تو اس کوحرام فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر جوئے کوحرام قرار دینے کے بعد آپ اس کو صدقہ کرنے کا تھے اور اس کو حرام قرار دینے کے بعد آپ اس کو صدقہ کرنے کا تھے اور موجود ہے اور ایک صورت میں مال

اصل مالك كولوثا دياجاتا ہے تو پھرصدقہ كرنے كے تكم كى كياتوجيہ ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے متعلق فر مایا یہ بحت ہے اور اس حدیث بیس محت کا معنی مال حرام نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے وہ مال جو عار کا یا عث ہوا در مرقت اور نیک نامی بیل نقص اور خل کا سب ہوجیسا کہ آپ ۔ فر مایا فصد لگانے کا کسب محت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کسب حلال نہیں ہے 'اسی طرح آپ کا مطلب مید تھا کہ جو بیس جیتا ہوا مال ہر چند کہ حلال ہے کیونکہ اس کا عقد دار الحرب بیس ہوا ہے 'اور مید جو کے گریم سے پہلے کا عقد ہے لیکن الوج کی نیک نامی اور ان کی شرافت کی جوشہرت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ وہ جو بے بیس جیتا ہوا مال اپنے یاس رکھیں۔ کی نیک نامی اور ان کی شرافت کی جوشہرت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ وہ جو بے بیس جیتا ہوا مال اپنے یاس رکھیں۔ (روح المعانی جرام مطبوعہ دار الفر بیر دت کے اس کے ایم منافی ہے کہ وہ جو بے بیس جیتا ہوا مال اپنے یاس رکھیں۔

ز رتفسیر آیات کے مسائل اور فوائد

علامہ منعور بن محمد ہمیں المروزی السمعانی الشافعی الیتوٹی ۴۸۹ ہو لکھتے ہیں .

البعض نفاسیر میں فہ کور ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے بھرت کرتے کا قصد کیا تو ان کے پاس الی بن خف آیا اوران ہے کہا کہ آپ اپنی اور خش آیا اوران ہے کہا کہ آپ اپنی اور خاص مقرد کیا گئے ہوئے عبد الرحمٰن بن ابو بکر کو فعیل اور ضامن مقرد کیا گئے جہا کہا کہ آپ اپنی اور خاص مقرد کیا گئے جبار ہوئے اور خاص مقرد کیا گئے جبار ہوئے اور خاص مقرد کیا گئے جبار ہوئے اور خاص مقرد کیا گئے اور خاص مقرد کیا گئے اور خاص مقرد کیا گئے اور خاص مقرد کیا تو عبد الرحمٰن بن ابو بکر نے اس سے فیل کو طلب کیا تو اپنی بن خلف نے اپنے جبار کے اس سے فیل کو طلب کیا تو اپنی بن خلف نے اپنے جبار کے اس سے فیل کو طلب کیا تو اپنی بن خلف نے اپنی جبار کے اس مقرم نے وہا و نشیاں لے لیس۔

او شیراں اوا کرنے کا ضامی بنایا پھر جب دومی ایرانیوں پر قالب آگئے تو حضرت ابو یکرنے وہ او نشیاں لے لیس۔

تبيار القرأر

میر آ بہت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات میں سے ہے کیونکہ آ پ نے اس غیب کی خبر دی جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا' اور بعد میں آ پ کی خبراور پیش کوئی کے مطابق چیش آیا۔ (تغیر السمدد فی جسم ۱۹۷ مطبوعه دار الوطن ریاض ۱۹۱۸ھ) حافظ ابو بکر جمہ بن عبد اللہ المعروف بابن العربی الممالکی التونی ۵۳۳ ھے نہیں:

قرآن مجيدى ان آيات سے حسب ذيل مسائل معلوم ہوئے.

(۱) بيه آيات ني صلى الندعبيه وسلم كى نبوت كى دليل اور آپ كامعجز و بيل كيونكه ان آيات بين مستقبل كى ان خبر وں كو بيان فرمايا جن كوعلام الغيوب كے سوااور كوئى نبيس جانتا۔

(۲) القد تعالیٰ نے باطل کے ذرایعہ مال کھانے کو حرام کر دیا ہے اور ان ذرائع میں سے ایک ذرایعہ جوا ہے۔ جوااس عقد کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک فریق کو معین نفع اور دوسر نے فریق کو معین نفصان لازم ہو مثلاً کوئی شخص دوسر سے ہے اگر فدول کا میں جس میں کہ وہ ہے ہے اگر فدول کا میں ایتداء اسلام میں مروج تھ جیس کہ اور کام اس طرح ہو گیا تو تم مجھے سورو ہے دو کے ورنہ میں تم کو دوسور و بے دول گا نے ان کی تفصیل میں آیات نازل فر ، دیں اب کئی احکام طلال اور حرام کے بیان سے پہلے مروج تھے حتی کہ اللہ تعدیل نے ان کی تفصیل میں آیات نازل فر ، دیں اب صرف بیہ جائز ہے کہ ایک شخص گھوڑے سواروں کا مقابلہ کرائے اور آگے نگلے والے کے لیے کوئی اندہ مقرر کر دیا کہ مسلمانوں کو شہرسواری کی مشق ہو' لیکن گھوڑ سے سواروں کا باہم شرط لگا کر مقابلہ کرنا جائز خبیں ہے۔ اس طرح یہ بھی جائز میں میں کہ دوراس شرط پر قم نگا کی کہ فلاں گھوڑ آگے نگلے گا۔

(۳) ان آیات پی فرمایا ہے اس دن مومنین خوش ہوں گئے اللہ کی مدوسے اگر مسلمان مشرکوں کے خواف کا میا لی پر خوش ہوں اور دین کا غلبہ ہے کیکن رومیوں کی کا میں لی پر مسلمان اس ہوں تو یہ یا لکل ظاہر ہے کیونکہ اس بیل اسلام کی سر بلندی اور دین کا غلبہ ہے کیکن رومیوں کی کا میں لی پر مسلمان اس وجہ سے خوش ہوئے تھے کہ رومی اہل کما ب بینے اور وہ بہر حال نبوت کے قائل تھے اور ان کو اس تو م کے خلا ف غلب حاصل ہوا تھ جو آسانی کما ب اور نبوت کی مشکرتھی اور چونکہ مسلمانوں اور رومیوں میں بید قدر مشتر کے تھی اس وجہ سے مسلمان رومیوں کے غلبہ سے خوش ہوئے تھے۔ (عارضة الاحوذی جاس ۲۹ مطبوعہ دار لکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ء)

الله کے وعد اور وعید کامعنی اور ان کی خلاف ورزی کی شخفیق

اس کے بعد القد تعالٰ نے فرمایا: اللہ کا وعدہ ہے ٔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نبیس کرتا لیکن اکثر ہوگ نبیس جانے O - (الروم 1)

دعد کامعنی ہے کسی مفید اور تافع کام کی اس کے وقوع سے پہلے خبر وینا اور وعید کامعنی ہے کسی مصراور ہلا کت خیز کام کی اس کے وقوع سے پہلے خبر وینا اور وعید کامعنی ہے کسی مصراف رومیوں کی فتح کی خبر میں شخصر نہیں ہے بلکہ اللہ تق کی نے دنیا اور آخرت کے امور میں سے مسل چیز کا مجمل کے فتر میں اس کے خلاف نہیں کرتا 'کیونکہ کسی چیز کا خبر کے مسل چیز کا خبر کے مطاف واقع ہونا کذب ہے اور اللہ سبحالہ پر کذب محال ہے۔

mariat.com

هيأم القرآر

وعده کی خلاف ورزی کرنا بالا تفاق الله تعالی بر کال ہے کو تکد کی تص سے انعام کا وحدہ کرنا اور چراس کو انعام نددیا باحث المت باورتكم اورميب بويدالله تعالى ك ليعال بكدوه كي فض عانعام اوراكرام بااجروا وال وعد و فرمائے اور اس کواجر والواب ندو ۔۔ اور وحید کے خلاف کرنے کو کرم اور رحم ہے تجیر کیا جاتا ہے مثلاً کوئی مخص کے اگر حم نے چوری کی تو میں تبہارے ہاتھ کا اور ان کا مجر جب وہ چوری کرے تو وہ مخض اس کومعان کر دے اور اس کومزانددے تو اس کوکرم اور رحم کہا جاتا ہے اور بدیا حث ملامت تبیں ہے بلکہ لائق تحسین ہے موافد تعالی نے کافروں کو کفر اور شرک برجس دائی عذاب اورسزا کی خبر دی ہے دو اس کے خلاف نبیں کرے گااس پرمسلمانوں پراتفاق ہے کیلین کندگارمسلمانوں کواللہ تعالی نے جس سزا کی خبر دی ہے ان میں سے اللہ تعالی بعض منا مگار مسلمانوں کو معاف کردے گا اور ان کو سز انہیں دے گا اور بیاس کا کرم ہوگا' اور گنه گارمسلمانوں کواس کا سزانہ دینا اس کی وحید کی صرف کلا ہری اور صوری خلاف ورزی ہے حقیقی خلاف ورزی تبیں ہے کیونکہ جو بھی وعید کی آبیتی ہیں ان میں بہ تید طوظ ہے کہ اگر میں جا ہوں یا اگر میں معاف نہ کروں (تو سزادول كا) مثلًا سود كمانے يرزكوة شدوينے ير مماز نديز سنے ير اور جموث يولنے يرقر آن جيد من دعيد كى آيات بي اور الله تعالى نے ان کاموں پرسزا کی خبر سنائی ہے محران تمام سزاؤں میں بیر قید مجوظ ہے کہ اگر میں جاہوں (تو بیرسزادوں گا) یا اگر میں معاف تد كروں (توبيه سزا دوں گا)اس ليے اللہ تعالی اپنے كرم ہے جن كنه كارمسلمانوں كومعاف كردے گا وہ اس كی وعيد كی خلاف ورزی تبیں ہو کی اور اس کو کذب یا جموث تیں کہا جائے گا'اویہ تیراس کے طوظ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگریہ آ سے يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الماكده. ١٨ ووج بكوجاب كامعاف كرد عاكا أورجس كوجاب كاعتراب وسدكا أورمتعدو آیات میں مسلمانوں کو بیر فیب دی ہے کہ دو اللہ تعالی سے اپنے گناموں کی معافی جاجی اور کتنی بی آیات میں اللہ تعالی نے توبرك كاظم ديا باوركتني بى آيات يسفر مايا بكدوه كنامول كو بخف والاب اوريهال تكفر ماياب:

مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغَفِمُ اللَّهُ مُوبَ جَيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُو بَا مِنْ اللَّهُ مُو بَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ٥ (الرم:٥٣)

قُلْ يَعِبَادِي أَنْدِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُرِهِمُ لَا تَعْتَظُوا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى علم كيا ب الله كى رحمت سے مايوس شامو ب شك الله تمام كنا مول كومعاف قرماد ، كا ي شك وه بهت بخشخ والا ب عدرهم قرمات

سواکر اللہ تعالی مسلمانوں کے گناہوں کی سزا کومعاف نے فرمائے تو الی تمام آیات کا خلاف لازم آئے گا'اس لیے مسلمانوں کی دعید کی تمام آیات میں بیر قید ملحوظ ہے کہ اگر الله معاف نہ فرمائے یا اگر اللہ ان کومزا دینا جائے قوان کومزا ملے گی ورندبیں اوراس قید کوصراحیة ذکر نبیس فرمایا تا کہ سلمان معصیت کے ارتکاب پر دلیرند ہوجا تیں اور جب اللہ تعالی مسلمانوں کو معاف فرمائے گاتو بیر ظاہری اور صوری طور پر آیات دعید کے خلاف ہو گا حقیقی طور پر آیات دعید کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ورند الله تعالى كے كلام ميں كذب لازم آئے گا اور يدمال ہے۔

ہم نے جو بیلکھا ہے کہ مسلمانوں کی آیات وعید کی بہ ظاہر خلاف ورزی ہوگی اس کی وجہ سے کہ کفار کی آیات وعید کی

مطلقاً خلاف ورزی نبیس ہوگی کیونکہ اللہ تعالی مفروشرک کومطلقاً معاف نبیس فرمائے گا' قرآن مجید میں ہے:

بے شک اللہ اس کو معاف تبیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرك كيا جائے اوراس ہے كم مناوكوجس كے ليے جاہے كامعاف

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَتُثُرُكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* (الناء:٨١)

فلامديب كدالله تعالى كااين وعدى خلاف ورزى كرنا مطلقا محال باوركناه كارمسلمانول كى آيات وميدى ملامرى اورمبورى طور

martat.com

تبيار القرآء

پر مخالفت فرمائے گا اور اس کی حقیق خلاف ورزی کرتا محال ہے اور کفار کی جوآیات وعید ہیں ان کی خلاف ورزی مطلقا محال ہے۔ و نیا وار لوگوں اور و بین دار لوگوں کی سوچ اور فکر کا قرق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرمایا: وہ ظاہری دنیا وی زندگی کاعلم رکھتے ہیں اور وہ آخرت ہے وہی غافل ہیں O(الردم )

ایسی اکثر لوگ کفار ہیں اور ان کوصرف دنیا کاعلم ہے اور ان کو دنیا کاعلم بھی کامل نہیں ہے ان کو دنیا کاعلم صرف ہی ہری ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اس کی زیبائشوں اس کی لذتوں اور دنیا ہیں تھیل کود کی انواع اور تجارت اور حصول آمدنی کے ذرائع اور عیش و عیش و عشرت کی اقسام کاعلم رکھتے ہیں اور وہ دنیا کے باطن کوئیں جانبے ' دنیا ہیں متنفر ق ہونے کے ضرر کو اور دنیا وی عیش و عشرت شکوہ اور سلطنت کے وہال کوئیں جانبے وہ دنیا کی فناسے غافل ہیں اور اس وجہ ہے وہ آخرت اور تی مت اور مرنے کے بعد دومری زندگی کے بھی مشر ہیں۔

حسن بھری نے اس آیت کی تغییر میں کہا کہ دنیا داروں میں ہے لوگوں کو کوئی سکہ دیا جائے تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کھر ہے یا کھوٹا ہے اور اس میں کوئی خطانہیں کرتے۔

۔ شخاک نے کہا دنیا دارا پے محلات (بنگلول اور کوٹھیوں) کے بنانے کے طریقوں کو نہریں نکالنے کواورفسلوں اور باغات اگانے اوران کی کاشت کے طریقوں کواچھی طرح جانتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فر مایا تھا اکثر لوگ تہیں جانتے اس کامحمل ہے وہ امور دین کوئیں جانتے اور اس آیت میں فر مایا ہے وہ جانتے ہیں اور اس کامحمل بیان فر ما دیا ہے وہ طاہری دنیاوی امور کو جانتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا اور بہی لوگ غافل میں لیعنی بیلوگ و نیا کے ظاہری امور میں اس قدر زیادہ منتفرق اور منہمک رہتے میں کہ انہیں قیامت کا 'مرنے کے بعدا شخنے کا اور آخرت کا اور جزاء اور سزا کا کوئی خیال نہیں آتا 'اور بینو حیوانوں کی زندگ ہے جوصرف دنیا کی ظاہری چیزوں میں مشغول رہتے میں اور انہیں آخرت کا کوئی پیانہیں ہوتا۔

و نیا دارا لوگ صرف ظاہری چیز وں اور ظاہری کاموں میں مشغول رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے اسرار منکشف نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر اللہ عزوجل کے دیدار اور اس سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں دنیا کے معاملات اور دنیا کے کاموں کی تدبیر اور اس کے حصول کے منصوبوں اور طریقوں سے غافل کردی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاوہ اپنے نفول میں (اس پر) غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آ سانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیز ول کو صرف حق کے ساتھ ہی مقرر مدت تک کے لیے بیدا کیا ہے اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ضرور مشکر ہیں 0 کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا لیس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دکھیے لیتے جو ان سے زیادہ توت والے منظے انہوں نے زمین میں بل چلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کوان سے زیادہ آباد کیا تھا 'ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کرآئے تھے تو اللہ کی بیشان نہی کہ ان پڑھم کرتا لیکن دہ خود ہی اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے 0 (الردم ۱۰۰م)

انسان کے اپنے نفس اور خارجی کا سکات سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے الروم: ٨ میں تو حید اور حشر پر دلیل قائم کی ہے اور ہددلیل دو اعتبار سے قائم کی ہے ایک انسان کے اپنے اللہ سے اعتبار سے اور دومرکی دلیل خارج کے اعتبار سے قائم فرمائی ہے انسان کے اپندر السن کے اعتبار سے اعتبار سے قائم فرمائی ہے انسان کے اپندر اور اس کے جسم کے اندر خور کرے اس

mariat.com

ے جسم میں معدہ ہے معدہ کے اوپر ایک منفذ ہے اور معدہ کے نیچ بھی ایک منفذ ہے اوپر والے منفذ سے غذا معدہ کے اندر واغل ہوتی ہے اور اس وقت نیجے والے منفذ کا منہ بند ہوجاتا ہے کچر جب غذا معدہ میں حاصل ہوجاتی ہے تو معدہ اس میں ہضم کاعمل کرتا ہے اور غذا کو پیتا ہے اور اس کا جو ہر مصفی جگر کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور جو تلجھٹ اور فضلہ رہ جاتا ہے وہ نیلے منفذے بڑی آنت کی طرف رواند کر دیتا ہے کھر جگر میں اس کا دوسرا ہضم ہوتا ہے جگر اس غذا کے جو ہرمصفی کوخون کی شکل میں منتقل کرتا ہے اور اس کے تلچھٹ کو گردوں کی طرف روانہ کرتا ہے جس میں پچھے خون بھی ہوتا ہے اور خون کو بردی رگوں کی طرف روانه کرتا ہے 'چرگر دیے مل کرتے ہیں اورخون کو باریک رکوں کی طرف بھیجے ہیں اور خالص پانی کومثانہ کی طرف روانہ كردية ہيں معدہ كے مند پر ايك غدود بنا ہوا ہے جس كولبلبہ كہتے ہيں اس سے ايك سيال مادہ خارج ہوتا رہنا ہے جس كو انسولین کہتے ہیں خون میں جوضرورت سے زیادہ شکر ہوتی ہے وہ اس سیال مادہ سے جل جاتی ہے اگر لبلبہ کمز در ہوتو بیسیال مادہ کم مقدار میں خارج ہوتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے اور اس سے ذیا بیلس کا مرض ہوجاتا ہے۔ تمام انسانوں کے جسموں میں بیدواحد نظام ہے جوغذا کوخون اور گلوکوز کی شکل میں تبدیل کرتا ہے' اور اسی خون اور گلوکوز ہے انسان کی اور اس کے تمام اعضاء کی حسب ضرورت تشوونم ہوتی رہتی ہے اور اسی خون ہے اس میں حرارت قائم رہتی ہے اور اس میں حرکت کرنے کی تو انائی برقر ار رہتی ہے اور تمام انسانوں میں اس نظام کا واحد ہوتا اس پر ولات کرتا ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے کیونکہ اگر انسان کی بقا اور اس کی نشو ونما کے خالق متعدد ہوتے تو وہ اس کی بقاء اور نشو ونما کے اپنے اپنے حماب سے اسباب بناتے الیمن جب انسان اپنے اندرد مجھا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کراس کی موت تک اس کی بقاء اور اس کی نشو ونما کا ایک ہی نظام ہے جس کے ذریعہ اس کی کھائی ہوئی غذا ہضم کے مراحل طے کر کے خون اور گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے اور تاحیات اس نظام میں کوئی تبدیلی ہیں ہوتی یہی ایک نظام اس کوزندہ اور متحرک رکھتا ہے تو اس ہے واضح ہوا کہ اس نظام کو بنانے والا بھی ایک ہے اس کے متعدد خالق نہیں ہیں سوجب انسان اپنے اندرغور وفکر کرے تو وہ نظام واحد کے تحت تی رہاہے ای طرح جب وہ اپنے نفس سے خارج اور باہر دیکھے تو خارج اور باہر کی دنیا میں نظام واحد کارفر ماہے جس طرح اس کے اندر غذا کوخون بنانے کا نظام واحدہے اس طرح اس کے باہراس غذا کے حصول کا نظام بھی واحدہے مٹی میں آج ڈالا جاتا ہے پھر یانی ' موا' سورج کی شعافیں اور جا ندکی کرنیں اس جج کوغذا کی شکل میں ڈھالنے کے لیے اپنا اپنارول اوا کرتی ہیں۔اور اس بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی عظیم کا نئات میں ایک نظام جاری ہے اور اس نظام کی وصدت سے بتاتی ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے سوانسان اپنے اندر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی تو حید نظر آتی ہے اور اپنے باہر دیکھے تو اس کی تو حید دکھائی دی ہے اس کے قرمایا ہے عنقریب ہم ان گواپی نشانیاں اس کا ننات میں اور ان کے مَنْرِيْمِ الْنِيتَافِي الْافَاقِ وَفِي الْفُورِمُ حَتَّى يَثَبُيَّنَ ا بے نغوں میں دکھائیں سے حتیٰ کدان پر منکشف ہوجائے گا کہ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ (حَمَ البحدة ٥٣)

الله بي يرحل ہے۔

اور زرتغیر آیت میں فرمایا ہے: کیا وہ اپنے تفوں میں اس پرغور ہیں کرنے کہ اللہ نے آسانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیز وں کو صرف حق کے ساتھ ہی مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ (افروم ۸۰)

الروم: ۸ میں پہلے انسان کے اپنے نفسوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور پھر کا نئات کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور تم السجدہ ۱۳۰۰ میں پہلے کا نئات کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور پھر انسان کے نفسوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے کیونکہ انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کو جانتا کا نئات کی معرفت حاصل کرنے اور اس کو جانبے سے زیادہ قریب ہے اور سورۃ الروم سورۃ تم السجدہ پرترتیب معحف میں مقدم ہے اس لیے قریب کی دلیل کو پہلے ذکر کیااور بعید کی دلیل کو بعد میں ذکر کیا۔ قیامت اور حشر ونشر پرولائل

انسان اپنے جیسے اجہام کو ویجھا ہے کہ وہ اپنی عرطبی پوری کر کے مرجاتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کا نتات بھی ایک دن فنا ہوجائے گی پھراگرانسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے ان کے اعمال کا می سبہ نہ کیا جائے اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو جزاء اور مزانہ دنی جائے تو پھر لازم آئے گا کہ انسانوں کو پیدا کرنا تحض عجث اور ہے فا کہ ہوتھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو یہا فتیار دیا ہے کہ وہ فیکٹل کریں یا نہ کریں اور نر سے کا موں کوزک کریں یا نہ کریں اور نر سے کا موں کوزک کریں یا نہ کریں گھراگر وہ انسانوں کے مرتے کے بعد ان سے یہ حساب نہ لے کہ انہوں نے نیک کام کیا ہے اور بر سے کام کورٹ کیا ہے یا نہیں تو پھر ان کو آزادی عمل کے اختیار دینے کا اور رسولوں کو نیک کا موں پر تو اب کی بشارت دینے اور بر سے کا موں پر تو اب کی بشارت دینے اور بر سے کا موں پر تو اب کی بشارت دینے اور بر سے کا موں پر تو اب کی بشارت دینے اور بر سے کا موں پر تو اب کی بشارت دینے اور بر سے کا موں پر تو اب کی بشارت دینے اور بر سے کا موں پر تو اب کی بشارت دینے مول کرنے کی تعریب اور بر سے کا موں کوزک کرنے کی تحریب انہوں کو قب انہیں نیک کا موں پر کسی گرفت اور مزا کا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہو گی جب انہیں نیک کا موں پر کسی گرفت اور مزا کا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہو گی جب انہیں نکا قیامت اور حشر ونشر اور جزا اور مزا کا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہو گا جب انہیں نے اور حشر ونشر اور جزا اور مزا کا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہو گا ہوں نہاں کا قیامت اور حشر ونشر اور جزا کا دور مزا کا خطرہ ہواور بیا ہی وقت ہو گا ہیں۔

ہم ویکھتے ہیں کہ ونیا میں بعض انسان دوسرے انسانوں پر ساری عمر ظلم کرتے رہتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا شہیں کتی اور بعض انسان ساری عمر ظلم سہتے رہتے ہیں اور ان کو ان کی مظلومیت پر کوئی جز انہیں ملتی ایس آگر اس جہان کے بعد اور کوئی جہان شدہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا ملے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزاء کے روہ جائے تو یہ القدت کی گئمت کے ظلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہو جہاں

ظالم کومز ااورمظلوم کوجز اسطے اور بیری کم آخرے حشر ونشر اور جزا ، اور مزا کی دلیل ہے۔ اور وقوع قیامت پر دلیل بیر ہے کہ انسان کی نیکی یا بدی کا سلسلہ اس کی موت پرختم نہیں ہو جاتا ' انسان نے نیکی کے مظاہر

اور مشاعر جو بنا دیئے ہیں جب تک وہ باتی رہیں گے اس کے نامدا نال میں نیکیوں کے لکھے جانے کا سلسد جاری رہے گا مثانا ایک مسلمان نے کوئی مسجد بنا دی ہے کوئی وین لائبر میری یا وین مدرسہ بنا دیا ہے کوئی ہمپتال بنا دیا ہے تو جب تک ان میں نیکی

کے کام ہوتے رہیں گے اس کے اعمال نامہ میں نیکیوں کو لکھا جاتا رہے گا'ای طرح اگر کسی انسان نے کوئی بت خانہ بنا دیا ہے'یا قاشی کا کوئی اڑھ بنا دیا ہے تو جب تک ان میں گناہ ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھا جاتا رہے گا'اور جب

کا کی کا وق او دیا دیا ہے و برب بلت ان میں ماہ ہوتے رین ہے ، ان ہے اس ماری ماری وسط یا مرب ہو اور بہت کے اس کا تک اس کا اعمال نامہ کمل نہیں ہو جا تا اس کو جز ااور سرز انہیں نے گی اور جب تک اس جہان میں کسی کی نیکی یا برائی کا یک اثر بھی ہے ۔ تب میں میں اس میکمل نہیں ہو جا تا اس کو جز ااور سرز انہیں نے گی اور جب تک اس جہان میں کسی کی نیکی یا برائی کا

باتی ہوگا اس کا اعمال نامہ کمل نبیں ہوگا' اس لیے تمام انسانوں کے اعمال ناموں کو کمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تم م جہان کو فتم کر دیا جائے اور اس تمام جہان کو فتم کر دینا ہی قیامت ہے اس لیے ہرمظلوم کی دادری اور ہر فالم کومز دینے کے لیے

> منروری ہے کہ اس جہان میں قیامت بریا کی جائے اور اس جہان کے بعد دوسرا جہان قائم کیا جائے۔ انبیاء کا اٹکار کرنے والے کفر کے مرتکب ہوئے اور عذاب دوز خے کے مستحق ہوئے

اس کے بعد القد تعالی نے فرمایا: کیا انہوں نے زمین میں سفرنہیں کیا' پس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ بیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین میں بل جلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا' ان سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین میں بل جلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا' ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آبائے تھے تو امتد تعالی کی بیشان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔

(1.0)DZ

لینی کی بال مکدنے اپنی آنکھوں سے مفر کے دور ان ان لوگوں کے تارکوندا یکھا جوز مین میں ہل چاہتے تھے اور اہل مکدے زید دو بلندیں رتیل بناتے تھے رسول ان کے بیاس مجز ت لے کرآئے اور احکام شرعیہ کے انہوں نے ان رسولوں کوئیس منا ور ان کے احکام کا انگار کیا اور القد نے ایس نہیں کیا کہ بغیر ان کو بھیجے اور بغیر داناک قائم کیے اور ان کے کسی گناہ کے بغیر ان قوموں کو عذاب بھیج کر بن کے کر دیتا جس کو بہ ظاہر شم کہ جاتا ( کیونکہ تقیقت میں اگر دہ اس طرح کرتا بھی تو یہ اس کا ظلم نہ ہوتا کیونکہ دہ تا ہوں کو عذاب بھیج کر بن کے کر دیتا جس کو بہ ظاہر شم کہ جاتا ( کیونکہ تقیقت میں اگر دہ اس طرح کرتا بھی تو یہ اس کا ظلم نہ ہوتا کیونکہ دہ تا ہوں کو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یونکہ دہ بین کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی بدائے تھے اور ان کا غذاق کی جدفر مایا بھر برے کا مرکزے والوں کا براانی مرہوا کیونکہ دہ تدکی تیوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا غذاق اللہ تا تھے اور ان کا غذاق

س آیت میں المسوای فرادی ہے بیصیف فعلی کے وزن پر ہے اور اسواکی تانیٹ ہے بیصفت مشہ کا صیفہ ہائم تفضیل فنیں ہے کیونکہ اس میں عیب کا معنی ہووہ صفت مشتہ ہوتا ہے۔
اس کا معنی برا ورفتیج ہے جس طرح حشیٰ حسن کی تانیٹ ہے بیم عنی سل کی ضد ہے المسیسوء اسم مصدر ہے اس کا معنی ہرا ورفتیج ہے جس طرح حشیٰ حسن کی تانیٹ ہے بیم عنی سل کی ضد ہے المسیسوء المسیسوء اسم مصدر ہے اس کا معنی ہے برا المسوحیل المسیوء کا معنی ہے برکار " دی۔ سے برا کا مرکز تائی ہو سوک برنا اور المسیوء اسم جانیز اس آیت میں المسیسوء کا معنی ہے برکر آئی کوئندوہ سب سے برا کا م ہے نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ نہوں نے اللہ تق کی تندیل المسیسوای کا مندی آیات سے مراد قرآن مجمد ہے کیا سیدنا تحمصلی مقد علیہ وسلم کی نبوت کے دیائل اور آپ کی مجمود ہے کا خدات میں یا خود آپ کی ذات مقد سے مراد ہے کہ اور آپ کا فداتی اڑاتے تھے آپ کا انکار کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اور سرک کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اور سرب سے برے کام بیل اس وجہ سے وہ عنداں کے مستحق ہوگئے۔

میلی سیت میں بید بنایا کے سی بقدامتیں اپنے نبیوں کا انکار کر کے کفر کی مرتکب ہوئیں اور عذاب کی مستحق ہوئیں وراس آیت میں بتایا ہے کہ کفار ماریجنگ ن کی طرح سیدنا محد صلی اہتد علیہ وسلم کی نبوت کا نکار کر کے کفر کے مرتکب ہوئے اور دوزخ کے مذیب کے مستح تن جو ہے ۔

الله يبنا و الخلق تربعين الخافة النه و النه و الما و الما

ملد بہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے' پھر اس کو دوبارہ پید فرمائے گا' پھرتم (سب)ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے O اور جس دن

السَّاعَةُ يُيلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُمُ مِّنَ شُرَكًا عِمْ شَفَعًو السَّاعَةُ يُيلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُمُ مِنْ شُرَكًا عِمْ شَفَعًو السَّاعَةُ يُيلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمُ مِنْ شُرَكًا عِمْ شَفَعًو السَّاعَةُ لِيكُنَّ لَهُمُ مِنْ شُرَكًا عِمْ شَفَعًو السَّاعَةُ لِيكُنْ لَهُمُ مِنْ شَرَكًا عِمْ شَفَعًو السَّاعَةُ لِيكُنْ لَهُمُ مِنْ شَرَكًا عِمْ شَفَعًو السَّاعَةُ لِيكُنْ لَهُمُ مِنْ شَرَكًا عِمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قیر مت قدیم ہو گ ال ون مجر مین مایوں ہو ج کیل کے O اور ن کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے

وكانوابشركابهم كفرين ﴿ ويوم تقوم السَّاعَةُ يُومِينِ

وا، نبیں ہو گا ور وہ (خود) اپنے شرکاء کے منکر ہو جا کیں گے O ورجس دن قیامت قائم ہو گی اس دن لوگ منتشر

يَتُفَرَّ فُرْنَ فَأَمَّ البِّرِينَ أَمَنُوا وَعِلُوا الصِّلِحِي فَهُمْ فِي

و ب میں کے 0 رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے تو ان کو

# اورای طرحتم (تبروں سے) نکالے جاؤے 0

الد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اللہ پہلی ہار مخلوق کو پیدا کرتا ہے' پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا' پھرتم ( سب )ای ک طرف لوٹائے وُ کے 0 اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن مجر مین مایوس ہو جائیں کے 0 اور ان کے مزعوم شرکاء میں ہے کوئی ان کی فاعت کرنے والانہیں ہو گا اور وہ (خود )اینے شرکاء کے متکر ہوجا ئیں کے 0اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن لوگ تشرہوجا نیں کے 0 (الروم:١١١١١)

امت کے دن مشرکین کے احوال اور اہلیس کے صیغہ کی تحقیق

عكرمه نے بیان كیا كه كفاراس پرتعجب كرتے تھے كه القد تعالی مردول كوزنده فرمائے گا توبير آيت نازل ہوئی جس مير یا ہے کہ کسی چیز کو دویارہ پیدا کرنا اس کو پہلی یار پیدا کرنے کی بہنسیت زیادہ آسان ہے۔

( تِنسير امام ابن الي عائم رقم الحديث ١٤٣٨٣)

ونیا میں پہلی باراللہ تعالی انسان کو نطقہ سے پیدا فرماتا ہے اور پھر آخرت میں اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا' اس کے بعد **ب کوناطب کرے فر مایا بھر صاب اور بڑاء اور سزاے لیے تم سب ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے اس آیت میں حصر ہے لیتی** اورى طرف بيس پيش كيا جائے گائم سب كوسرف اى ايك احكم الحاكمين كى بارگاه بيس پيش كيا جائے گا۔ "اس کے بعد فرمایا: اور جس ون قیامت قائم ہوگی اس دن مجر مین مایوس ہوجا کیں کے O (الروم ۱۲)

mariat.com

ال القرار

اس آیت میں مابوں ہونے کے لیے ' یہ اس ' کالفظ ہے : علامہ حسین بن مجد راغب اصفہانی متونی ۱۰ ۵ ھاس کامعی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں : سخت خوف کے بعد جوغم طاری ہواس کوابلاس کہتے ہیں 'اس سے ابلیس ماخوذ ہے' کتنی باراہیا ہوتا ہے کہ جب کی شخص کے خلاف بہت دلائل قائم کر دیے جاتے ہیں تو اس پرسکوت طاری ہو جاتا ہے اور وہ جیران اور پریشن ہو کہ جب کی شخص کے خلاف بہت دلائل تائم کر دیے جاتے ہیں تو اس پرسکوت طاری ہو جاتا ہے اور کیا نہیں کہنا ایسے موقع پر کہا جاتا ہے آبلکس فلان لیعنی جب وہ اپنی ججت منقطع ہونے ہوئے بعد خاموش ہوگیا۔ (المغروات جاس الا کا مطبوع کمتیز ارمسلق الرز کم کرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ راغب کا یہ کہنا سے نہیں ہے کہ اہلیں بھی اس سے ماخوذ ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اہلیں منصرف ہوتا حالا نکہ قرآن مجید میں اہلیس غیر منصرف ہے۔ اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیرلفظ مجمی ہے اور اگر اس کوعر لی کہا جائے اور اہلاس سے مشتق مانا جائے تو پھر اس کا غیر منصرف ہونا شاذ ہوگا۔

اس کے بعد فر مایا اور ان کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا۔الاایۃ (الروم ۱۲٫۱۳) قیامت کے دن بت مشرکین سے بے زاری کا اظہار کریں مجے اور مشرکین بتوں سے بے زاری کا اظہار کریں مجے اور کہیں کے ندیہ ہمارے خدا ہیں ندیہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں' پھر مؤمنین اور کافرین الگ الگ ہوجا کیں مجے' جیسا کہ ایک اور چگہ فر ماہا ہے:

وَاهْمَازُواالْيُومُ إِيُّهَاالْمُجْرِمُونَ . (يس ٥٩) الك بوجاؤر

اور بہ حالت ان کی مایوی پر متر تب ہے گویا پہلے وہ مایوں ہول گے گھر ان کو نیکو کاروں ہے الگ کھڑ اکر کے ان ہے مایوں کیا جائے گا کھر مومنوں کو جنت ہیں واخل کر دیا جائے گا اور کا فروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور قیامت کا ذکر مکر دفر مایا ہے تاکہ لوگ قیامت سے ڈریں گفار ایمان لے آئیں اور فساق پرے عمل ترک کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالی نے بیان فر مایا کہ مومنین اور کا فرین ایک دوسرے سے کس طرح الگ الگ ہوں گے۔ جشت میں سماع کی شخصیق

الله تعالی کا ارشاد ہے : رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو جنت میں خوش وخرم رکھا جائے گا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے گفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کی تکذیب کی تو ان (سب) کوعذاب میں بیش کی جائے گا O (الرم ۱۱۔۱۵)

قیامت کے دن نوگ منتشر ہوں گے بیہ اجمال تھااب اس کی تفصیل بیان فرمائی کدمومنوں کو جنت ہیں داخل کیا جائے گا ور کا فرد ل کو دورخ ہیں۔

ان کو جنت میں خوش وخرم رکھا جائے گا اس کے لیے اس آیت میں میدالفاظ بیں فلھم فیی دوصة یعسرون۔ ضحاک نے کہا افروصنة کامعنی جنت ہے لیمنی باغ اور اس کی جمع ریاض ہے لیمنی جنان ' بعض علیء نے کہر جو ہاغ او نجی جگہ پر ہو' اس کو افروصنة کہتے ہیں' اور بعض علیء نے کہا جو ہاغ پست زمین پر بنا ہواس کو افروصنة کہتے ہیں' امام تشیری نے کہا جس تالاب کے اور گردہ مبزہ ہواس کو افروصنة کہتے ہیں۔

منحاک نے کہا بسحبسرون کامعنی ہے ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور مجاہد اور تی دہ نے کہا ان کو نعمتیں دی جا السدی نے کہا وہ خوش اور مسرور ہوں گے 'اور عرب کے نزدیک الحمر ہ کے معنی فرح اور خوشی ہے 'اسی طرح جو ہری نے بھی کہا سیکی بن انی کیرنے کہاوہ جنت میں سائ کریں گے میں گانے کی آ وازیں سیں گے اور جنت کے ہرورخت سے تبیع اور عقد کی بن انی کیرنے کی آوازیں سین گارے کی آ وازیں سین کے خال کی آ وازیں سائی ویں گی امام اوزا گی نے کہا اللہ کی مخلوق میں معزے اسرافیل سے زیادہ کسی کے حسین آ وازنہیں کے خال کو جراتا ہے اور جنت کی حوریں بھی نیٹے سرا ہوتی ہے اور بہتے اور بندے بھی خوش الحالی ہے گاتے ہیں اور اللہ کے خال کو جراتا ہے اور جنت کی حوریں بھی نیٹے سرا ہوتی ہے اور مزامیر بجاتی ہیں اور پرندے بھی خوش الحالی ہے گاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی طرف وی کرتا ہے اس نیٹے کو و ہرا کا اور میر سے ان بندوں کو سائ جنبوں نے دنی میں اپنے کا لوں کو مزامیر شیطان سے محفوظ رکھا تھا 'تو وہ خوش الحی تی اور روحائی آ وازوں کے ساتھ نیٹے سرا ہوں گے اور حوروں ور فرشتوں کی مزامیر کی اور روحائی آ وازوں کے ساتھ نیٹے سرا ہوں گے اور حوروں ور فرشتوں کی ہم کریں اوروہ نہا یہ و جا کیں گئ ہم اللہ تعالی حضرت واؤد سے فرمائے گا کہ آ ہے عرش کے پائے کے پائ کھڑے ہو کرمیری شیطان سے حفوظ کوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی تجمید کریں اوروہ نہایت خوش گوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی تجمید کریں گے جس سے سننے والوں کی لذت دوبال ہو جائے گی۔

(الكذكره في احوال الموتى وامور الانخرة ج مهم ٣١٦ ـ ١٥ ٣١٥ وارا الخارى المدينة المه رة "١١٨ هذا لجامع لا هكام القرآن جز مهام ١٠٠٠ ورينيووت

الم الطاعد قرطبی نے اس روایت کو تکیم تریزی کے حوالہ سے مقل کیا ہے اور اس کی سند کا حال ہمیں معلوم نیس )

امام ابواسی ق احمد بن محمد بن ابراہیم النعظی النیشا پوری التوفی ۳۲۷ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہربرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشعملی الله علیہ وسلم نے فربایا جنت میں سو درجے ہیں ' ہر دد رجول میں اتنا فاصلہ جینا آسان میں اور زمین میں فاصلہ ہاور فر دوس سب سے بلند اور افضل درجہ ہے' ای سے جنت کی خبریں نگلتی ہیں اور قیامت کے دن ای پرعرش رکھا جائے گا۔ (سند احمد بن اس انتر فری رقم ،وریٹ اس اس انسانی رقم الحدیث ۱۳۱۳ المدورک جامل ۱۹۸۰ مین کرایک شخص نے کھڑ ہے ہو کر کہ یا رسول القد الجھے اچھی آ وازیں بیند ہیں ' کیا جنت میں مجھی آ وازیں بیند ہیں ' کیا جنت میں مجھی آ وازیں ہول گی؟ آپ نے فرہ بیا ہاں اس فرات کی قسم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! ہے شک اللہ تعوں اور مزامیر ایک درخت کی طرف وتی فریائے گا! میرے وہ بند ہے جومیری عبادت اور میرے فرکی وجہ سے سارنگیوں اور مزامیر کوئیں سنتے ہے ان کوسنا و' پھر دہ ورخت بلند آ وازے اللہ تعالی کی تبیجی اور تقدیس میں آئی خوش آ وازی سے نبید ہیں سنا ہوگا کہ مخلوق کے اس طرح کا نبخہ اس سے پہلے ہیں سنا ہوگا۔

حضرت ابوالدرواء رضی امقد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت فر ما رہے تھے' آ پ نے ہنت کا ذکر کیا اور جنت میں جوحوریں جیں اور ووسری تعتیں جیں ان کا ذکر کیا' ایک اعرابی لوگوں بین سب ہے جیجے جیٹے ہوا تھ' س نے گھنے کے بل کھڑ ہے ہوکر کہا' یا رسول اللہ' کیا جنت میں سائے ہوگا؟ آپ نے فر مایا ہاں! اے اعرابی جنت میں ایک ربیا ہے اس کے دونوں کناروں پرخوب صورت لڑکیاں ہوں گی جو اس قد رخوش آ وازی کے ساتھ گا ربی ہوں گی کہ مخلوق نے لیا آ وازی کے ساتھ گا ربی ہوں گی کہ مخلوق نے لیک آ وازی میں ہوگی۔ ایک آ وازی ہوں گی ؟ انہوں نے کہا یہ ابل ہوں گی حضرت ابوالدرواء ہے بوچھاوہ کیا گا رہی ہوں گی ؟ انہوں نے کہا یہ ابل ہوت کی صب نے افضل فحت ہوگی۔

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت ہیں جن پر جاندی کی گھنٹیاں لٹکی ہوئی ہیں' جب اہل جنت کو ساع کی ٹواہش ہو گی تو اللہ عز وجل عرش کے بنتے ہے ایک ہوا ہسیجے گا اور اس ہوا کے جلنے ہے وہ گھنٹیاں بجنے لگیں گی اگر زمین واے ن کی آ وازوں ہے س لیس تو وہ فر طامسرت اور وجد ہے مرجا کمیں۔

سلمان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا آیا اٹل جنت کے لیے سائے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک درخت ہے جس کی جز سونے کی ہے اور اس کے پتے جاندی کے ہیں اور اس کے پھل موتی 'زمر داوریا قوت ہیں' انڈ سبحانہ وتعالیٰ ایک

بياء القرأب

ہوا بیجے گا جس سے وہ ایک دوسرے سے نکرائیں گے اور کسی شخص نے اس سے زیادہ حسین آ واز بھی نہیں تی ہوگی۔

( الْكَثِيف والبيان مَ ٢٩ ـ ٢٩ ٢ ٢٩ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٢٣ ماه )

ہے تمام چیزیں نعمتوں سرور اور اکرام پر مشتمل میں اور قر آن مجید میں ہے: فکلا تَعَلَّمُ نَفْشَ مِنْ اَنْجُونِی لَائِم مِنْ قَدْرَةِ اَعْدِینَ جَزَاءُ

سی معلوم نہیں کہ ہم نے ان کی آ تھوں کی شنڈک کے لیے کیانعتیں چھیا کررکھی ہیں میدان کے ( ٹیک ) اعمال کی جزا

بِمَاكُانُوالِعُمُلُونَ (الجره عه)

-4

اور حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہرمیہ رضی مقدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل ارشاد فر ماتا ہے ہیں نے اپنے نیک بندوں کے ہے وہ تعتیں تیار کر رکھی ہیں جن کوکسی آئکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے بلکہ میدوہ ہیں جن کی ہیں نے تم کو اطلاع دی ہے اور جن کی ہیں نے تم کو اطلاع نہیں دی وہ اس سے بہت عظیم ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۸۲۳ سن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۲۲۸)

السجدة : کے اور اس صدیث سے جنت میں ساع کی نعمت کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنه بیان کرتے ہیں کدر سول الند صلی لله علیہ وسم نے قرمایا جس نے (وٹیامیں) غناسناوہ جنت میں اس کے سننے سے محروم رہے گا۔ (نوادر لاصول ج مص کے الجامع الصغیر تم الحدیث معین کے اس کے الحام الصغیر تم الحدیث کام کا بیر عدیث ضعیف ہے)

اور چونکہ قرآن مجید کا استوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعند دوسری ضدیان فرما تا ہے اس لیے قیامت کے دن مومنوں کا حال بیان کرنے کے بعد کا فروں کا حال بیان فرمایا ور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات ک تکذیب کی تو ان (سب) کوعذاب میں بیش کیا جائے گا O (الروم ۱۱)

اللہ تعانی کا ارشاد ہے: پس شام کے وقت اللہ کی تنبیج کرواور جب تم صبح کواٹھو 0اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسانوں میں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دو پہر کو 0وہ زندہ کومر دہ سے نکالتا ہے اور مردہ کوزئدہ سے نکالتا ہے اور زمین کواس کے مردہ ہوجائے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (قبروں سے) نکائے جاؤگے 0(الروم 101ء) یا پچ نماز ول کے اوقات

اس آیت میں مسلمانوں کوعبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی لقد عنب نے قرمایا ان دونوں آیوں میں اللہ تعالیٰ نے نمی زوں کے اوقات کو بیان فرمایا ہے' مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت 'اس آیت کے اس حصہ میں ہے پس شام کے دفت اللہ کی تبیج کرو'اور فجر کا وقت اس حصہ میں ہے۔ اور جب تم صبح کواٹھو' اور دوسری آیت میں فرمایا اور پچھلے پہراس میں عصر کا وقت ہے' اور فرمایا :اور دوپہر کواس میں ظہر کا وقت ہے۔ اور دوسری آیت کے شروع میں جوفرمایا ہے :اور اس کے لیے تمام تعریفیں میں آسانوں میں اور زمینوں میں' یہ جملہ معترضہ ہے۔ (جامع البیان قم اعدیث ۲۲۲ تا ۲۲۳ مطبوعہ و رافکر ہیروت'۱۳۵۵ھ)

ال آیت کامعنی اس طرح ہے ان پانچ اوقات کی نمازوں میں اللہ سجانہ کی تبیج کرو نماز کو تبیج ہے اس لیے تعبیر فر مایا ہے کہ بیج نم زکا جز ہے کیونکہ ثناء میں پڑھاجا تا ہے سبحانک اللہم اور رکوع میں پڑھاج تا ہے سبحان رسی العظیم اور سجدہ میں پڑھا جا تا ہے مسحان رہی الاعلی اور اس آیت میں کل پر جز کا اطلاق کیا گیا ہے اور کل کوجز کا نام دیا گیا ہے 'اور

تبيار الغرآر

اور حدیث میں بھی لفل نماز پرسبحہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ میر نے لیل صلی القدعلیہ وسلم نے بچھے تین چیز دن کی وصیت کی ہے جن کو جس کو میں بالکل ترک نہیں کرتا (۱) بچھے ہر ماہ تین روز ہے دکھنے کی وصیت کی ہے (۲) میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں (۳) اور یہ کہ جس سفر میں اور حضر جس تسیحیۃ الطبی (عیاست کی نماز) کوترک نہ کروں۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۹۳۳ مند، میر نماس ۵۵ ان ۴ ص ۳۵ یہ ۱۳۳۹ حضرت حضصہ رمنی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول القد علیہ وسلم کوسبحۃ (نفل نماز) بھی بینے کر پڑھتے ہوئے۔ اور خیاس دیکھا حتی کہ وفات سے ایک سال پہلے آ ہے سبحۃ (نفل نماز) کو بیڑھ کر پڑھتے تھے۔

(صيح مسلم رقم الحديث ٢٣٣٤ عنن الزندي رقم الحديث ٣٤٣ منن النسائي رقم لحديث ١٩٥٧ منداحد ق٢٩٥)

امام الواسحاق احمد بن محمد بن ابراتیم النیشا پوری متوفی ۴۲۷ ها پی سند کے ستھ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله علیہ النیشا پوری متوفی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے سبح ہے آ یت و کھندالمک تعنو جون تک پڑھی اس کی وان کی تقصیمات کی تلافی ہوجائے گی اور جس نے شم کو بیا آیت پڑھی اس کی رات کی تفصیمات کی تلافی ہوجائے گی اور جس نے شم کو بیا آیت پڑھی اس کی رات کی تفصیمات کی تفصیمات کی تفصیمات کی تفصیمات کی تلافی ہوجائے گی اور جس نے شم کو بیا آیت پڑھی اس کی رات کی تفصیمات کی تلافی ہوجائے گی ۔ (سنن ابوداؤرر آم الحدیث ۲۵۰۵)

(الكشف والبيان ج عص ٢٩٨ مطبوعة واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٩٨ ها

اس کے بعد فرمایا وہ زندہ کومردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہوجانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اس طرح تم (قبروں سے) نکالے جاؤے O(الروم ١٩)

اس آیت میں بھی حشر ونشر پر دلیل ہے جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے ای طرح مردہ انسانوں کو بھی وہارہ زندہ قرمائے گا'اس کی مزیدِ تفسیر آل عمران : ۱۲ میں ملاحظہ فرمائمیں۔

وَمِنَ الْمِنَ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

marfat.com

بياء القرآء

مرور نشانیاں میں 0 اور اس کی نشاندں میں سے 7-160 (قبرون

marfat.com

تبيار القرآر

# وَالْارْضِ عَلَّى لَهُ تَنْفِتُون ﴿ وَهُو الَّذِي يَبُدُ وَ الْحَلْقَ وَالْآرِضِ عَلَّى لَيْدُ وَالْمَا وَالْحَلْق

میں جو کھے ہے وہ سب اس کی ملیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار میں 0 اور وہی ہے جو محلوق کو پہلی بار

# ثُمَّ يُعِينُاكُ وَهُو اَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْالْعَلَى فِي

پيدا كرتا ہے چر اس كو دوبارہ بيدا كرے كا اور يہ اس ير بهت آسان ہے اور آسانوں اور زمينوں ميں اى كى

# السّلوت والرّرض وهوالعن يزالحكيون

سب سے بلند صفات میں اور وہی بہت غلیداور بہت حکمت والا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور الله کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس نے تم کوئی سے بیدا کیا پھرابتم بشر ہوکر پھیلتے جارہے ہو ٥ (اروم ٢٠٠)

انسان اور بشرك تخليق سے الله تعالی كی تو حيد براستدلال

اس سے مہلی آیت میں فرمایہ تھ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ
زندہ فرمائے گا 'اوراس رواں رکوع میں جتنی آیات ہیں ان سب میں بھی بھی بھی دلائل دیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تی مت کے بعد تمام
مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اس کے ساتھ بید دلائل بھی ہیں کہ یہ پوری کا نتات کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ بہت ہے
خداوں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے بلکہ یہ کا کتات اس خدائے واحد کی تخلیق کا تخلیم شاہ کار ہے اس مطعوب پر امتد تعالیٰ نے پہلے
انسان کی پیدائش سے استدلال فرمایا ہے۔

اس نے ادشاد فر مایا کہ اس نے تم کومٹی سے پیدا کیا ہے ادر اس نے تم کو چلن پھرتا بشرینا کر کھڑا کر دیا' اور مٹی ایک ہے جان عضر ہے جس بیں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں ہے' جو چیزیں عناصر سے مرکب ہیں ان بیں پہلا مر تبد معد نیات کا ہے پھر نیا تات ہیں' پھر حیوانات ہیں' اور اس کے بعد انسان اور بشر ہے' اللہ تعالیٰ نے معاد ن کی تم م خوبیاں نہا تات ہیں رکھ دیں اور نہر کو حیو تات اور نہا تات میں رکھ دیے' پھر انسان اور بشر کو حیو تات اور نہا تات میں رکھ دیے' پھر انسان اور بشر کو حیو تات سے ایک زائد وصف عطا کیا اور وہ عقل سے اور اک کرنا ہے' پھر اس عظیم خالتی کا بیا کہ ناز ہر دست کمال ہے کہ اس نے بے جان اور ساکن مٹی سے ایک جیتا جا گیا متحرک انسان اور بشرینا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والانہیں ہے بلکہ اور ساکن مٹی سے ایک جیتا جا گیا متحرک انسان اور بشرینا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والانہیں ہے بلکہ اور ساکن مٹی سے ایک جیتا جا گیا متحرک انسان اور بشرینا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والانہیں ہے بلکہ کی طرح خور وقل کرنے والانہیں ہے بلکہ اور ساکن مٹی سے ایک خور وقل کرنے والا ہے۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہاں میں فر مایا کہاں نے تم کوٹی سے پیدا کیا ہے حالانکہ ٹی سے تو صرف حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا ہم کوتو اس نے نطفہ سے پیدا فر مایا ہے جیسا کہان آیات میں ہے:

كياجم في كونقير إني (مني) يبيل پيداكيا!

ٱلمُرْنَخُلُقُكُمْ مِنْ مَنَا مِ مَنْ مِنْ مِنْ اللهِ مُنْفِينِ

(الرملات ٢٠)

كَانَا خَلَقُنْكُوْ مِنْ أَثْرَابِ ثُوَّمِنَ ثُطْعَةٍ ثُوَّمِنَ عَلَيْكِةٍ نُوَّمِنْ مُسْعَةٍ مُخَلِقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ (اللهِ ٥)

سوہم نے تم کومٹی ہے بیدا کیا ' پھر نطفہ ہے ' پھر جے ہوئے خون ہے ' پھر کوشت کے اوتھڑ ہے ہے جس کی صورت اور شکل واضح

mariat.com

المار القرآر

ینی ہو یا نہ بنی ہو بہ

ک اعتراض کا ایک جواب ہے کہ ہمارے باپ اور ہماری اصل حضرت آ دم میں اور جب ان کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ گویا ہم سب کومٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ گویا ہم سب کومٹی سے پیدا کیا گیا اور نطفہ خون سے بنرآ ہے اور خون غذا ہے۔ بنرآ ہے اور خون غذا ہے۔ بنرآ ہے اور خون غذا ہے۔ بنرآ ہے اور خواہ گوشت پر اس کامآل زمین کی مٹی ہے تو انجام کار جمیں بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب ہے کہ حدیث میں ہے:

حضرت ایو ہر برے وضی اللّٰدعتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسم نے فر مایا ہر مولود کے او پر اس کی ناف کی مٹی کو چیر کے ج**اتا** ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث:۱۹۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۲۱ ہے ٔ صلیۃ الاوئی میں ۳۸۰)

حضرت ابن مسعود رضی املاعند بیان کرتے ہیں کہ دسول املاعلیہ وسلم نے فر مایا: ہر مولود کے اوپر اس کی ٹاف کی اسٹمٹی کو چیٹر کا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے اور جب اس کواس کی ارذ ل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس کواس ٹی کی خشرف لوٹایا جاتا ہے تو اس کواس ٹی کہ خشرف لوٹایا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا تھا حتیٰ کہ اسی مٹی بیس فن کر دیا جاتا ہے اور بیس اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی ہے بیدا کمٹر فی اور اس میں فن کیے جا کیں گے۔ (خطیب) (جمع الجوامع رقم الحدیث ۱۹۵۸۳ کنز انعمال رقم الحدیث ۱۳۲۷۳ میں فن کیے جا کیں گے۔ (خطیب) (جمع الجوامع رقم الحدیث ۱۹۵۸۳ کنز انعمال رقم الحدیث ۱۴۲۷۳ میں کو بیدا کا فیاد بیث کاوی افرادی المعنوبیة جاس ۱۹۸۲ میں کا المعنوبیة جاس ۱۳۸۲ میں کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کیا کے کا کہ کیا کہ کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ کا

عطاخراسانی نے کہافرشندانسان کی اس جگہ کی مٹی کولاتا ہے جہاں اس کو ڈن کیا جائے گا اور اس کو نطفہ پر چھڑ کتا ہے پھر اس خطفہ اور مٹی (کو گوندھ کر اس) سے اس انسان کو بیدا کیا جاتا ہے جیسے القدنتی کی کا ارشاد ہے ،ہم نے اس سے تم کو پیدا کیا ہے اور اس میں تم کو ( دنن کے دفت ) لوٹا کیں گے اور اس سے (حشر کے دن ) تم کو دوبارہ ٹکالیس سے ۔ (طر ۵۵)

(معالم الترق لی نے مٹی اور چند و گیر عناصر سے جیتا جاگ اور چانا پھر تا انسان بنا کر کھڑا کر ویا اور صرف یمی نہیں بلکہ اس کے اندر شعور اور عقل نے مٹی اور چند و گیر عناصر سے جیتا جاگ اور چانا پھر تا انسان بنا کر کھڑا کر ویا اور صرف یمی نہیں بلکہ اس کے اندر شعور اور عقل کے اور اسے چیزیں لیعنی قوت نمو احساس مرکت بلا رادہ اور عقل اور شعور اور عقل اور شعور مٹی بیانی مٹی اور برس بابرس سے انسان ان بی خواص کے بالا رادہ اور عقل اور شعور مٹی بیانی مٹی ہوا اور آگ میں سے کمی عضر میں بھی نہیں ہیں اور برس بابرس سے انسان ان بی خواص کے ساتھ بیدا ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے بینیں کہا جاسکتا کہ ان صفات کے ساتھ انسان کی پیدائش محض ایک احتاق مادشہ ہو سکتے اور نہیں ہو سکتے ہوائش کی بیدائش کے کہ اس کا بہیزا کرنے والا بھی واحد ہے ور نہی اس کی بیدائش کے طریقہ میں ہزاروں سال سے بیقلم وضبط اور شلسل نہ ہوتا 'پھر کیا عقل سے باور کرتی ہے کہ جو ہزاروں سال سے بیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدائیں کرسکتا۔

اس کی بیدائش و ہے : اور اس کی نشانیوں میں سے بید کہ اس نے تمہاری ہی چنس سے تہارے کے جوڑے بدا کے تا کہ اللہ تعالی کا ارشاو ہے : اور اس کی نشانیوں میں سے بیدا کرانے کے اس کے ترزے کے بعد اس کو دوبارہ پیدائیں کرسکتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراس کی نشانیوں ہیں ہے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس ہے تمہارے لیے جوڑے بیدا کے تاکہ تم کوان سے سکون حاصل ہواور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہم وردی قائم کر دی بے شک اس میں غور وفکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرورنشانیاں ہیں O (الروم ۲۱)

مردوں اور عور تول کے متناسب جنسی تقاضوں اور ان کی متوازن ....

شرح ببدائش سے اللہ تعالیٰ کی توحید پراستدلال

اس آیت میں فرمایا ہے اس نے تمہار نفول سے تمہارے لیے جوڑے بیدا کیے اس کا ایک محمل یہ ہے کہ حضرت آ دم

تبيار القرآء

کے جسم سے حضرت حواکو پیدا کردیا کین بیمل سے تہارے لیے جوڑے پیدا کیے 'جس طرح فرمایا لَقَکُ جُکَا اُلَّهُ وَلَّمُولُ مِیْنَ مِی اس کے اس کا تیجی میں ہے کہ اس نے تہاری ہی جنس سے تہارے لیے جوڑے پیدا کیے 'جس طرح فرمایا لَقَکُ جُکَا اُلَّهُ وَلَّمُولُ مِیْنَ اللّٰ مِیْنَ اللّٰہِ کُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰ

تسل انسانی کے فروغ کے لیے مغروری ہے کہ مروعورت کی کشت میں تخم ریزی کرے اور اس کے لیے اللہ تعی لی نے عورت اور مرد کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا کر دی حالانکہ بیٹل اس قدر حیا ، سوز ہے کہ عام حالات ہیں انسان بیٹل نہ کرتا کی نسل انسانی کی افزائش کے لیے اللہ تعالی نے اس عمل کواس قدر پر کشش بنا دیا ہے کہ انسان اس عمل کوترک نہیں کر سکتا کا ورمر داور عورت ہیں انڈرتن لی نے جدر دی بھی رکھ دی مہی وجہ ہے کہ جب دونوں ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس عمل کے قابل فہیں رہے تو دہ ایک ووسرے کا مہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

پھر جب مورت کے رہم بیل نطفہ کا استقر ار ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ہے کہ ہاں کے بیٹ بیل ہیہ بہ تدریج نشوہ نما پاتا ہے اور نو ماہ کے بعد بچہ بیدا ہوتا ہے اگر بالفرض مرد اور عورت کے اختان ط اور ملاپ کے تو را بعد عورت کے بیٹ بیل سات آٹھ بچھ کا بچہ بن جاتا تو عورت کے لیے مشکل ہو جاتی اور وہ اس کو سہار شکتی سواللہ تن گی آہت آہت بہ کو فرق من سرح اللہ تو تی کا وزن بڑھا تا ہے جی کہ عورت کے لیے وہ وزن نا مانوس نبیل ہوتا اور بہل اور آسان ہو جاتا ہے جس طرح اللہ تن کی تخت گری نبیل دیا تا ہے جس بہ طرح اللہ تن کی تخت گری کے بعد اچا کہ جس موجم کے ساتھ مانوس ہو جائے ای طرح اللہ عو وجائے اللہ تن کی فرین میں باتا بلہ موجم کے ساتھ مانوس ہو جائے ای طرح اللہ عو وجائے اللہ تن کی بیٹ میں بچر کو بھی نو میں کمل کیا ہے تا کہ ماں اس کے وزن کے ساتھ بہتر رہے عادی اور ہم آبٹ ہو جائے اللہ تن کی بیدا کر دے اور انسان عالم کی بیدا کر دے اور انسان عالم میں کھی جیٹم زون میں بیدا فرمایا ہے حالا نکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایک لفظ کن سے دفعہ اس عالم کو بیدا کر دے اور انسان عالم صغیر کو بھی جیٹم زون میں لفظ کن سے بیدا کرنے پر قادر ہے گیاں جی طرح اس نے عالم کیر کو تھر دی بیدا کی اس کے بیدا کی ہے اس کے اس کے بیدا کرنے پر قادر ہے گیاں جی طرح اس نے عالم کیر کو تھر دین بیدا کر بالیا ہے اس کا طرح اس نے عالم میٹر کو بھی تیدا فریا ہیں اس کے بیدا کر بی بیدا کر اس نے عالم میٹر کو بھی تیدا کر بی بیدا کر بالیا ہے اس کے بیدا کر بی بیدا کر بیا کی بیدا کر بالی ہے اس کے بیدا کر بالے اس کے عالم صغیر کو بھی تی دین بیدا فریا ہو ہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا جہم واسرے کے جسی تقاضوں اور طلب کے موافق بنایا ہے ' پھر ایک معنوازن اور متناسب تعداد میں ہر ایک کی پیدائش ہور ہی ہے ' بھی ایبائیس ہوا کہ کی قبیلہ یا کسی قوم میں صرف نز کے پیدا ہوں اور دوسری قوم یا قبیلہ میں صرف نز کے پیدا ہوں اور دوسری قوم یا قبیلہ میں صرف از کیاں پیدا ہوں ہزاروں سال سے بیسلسلہ یونی جاری ہوراکی معروف اور منضبط طریقہ سے انسانوں کی پیدائش کا بیسلسلہ کوئی بخت وا تفاق کا کرشمہ ہے اور تہ کی خداوں کی مشتر کہ کاوش ہے بلکہ ای قادر وقیوم کی قدرت کا شاہرکار ہے جو واجب اور تدمیم ہے اور واحد ہے۔

اللدتعالی کا ارشاد ہے: اوراس کی نشانیوں میں ہے آ سانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رگوں کا اختلاف ہے ہے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O(الردم ۲۲۰)

اس خارجی کا تنات اور انسان کی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے تو حیدیر استدانال

اس سے پہلے اللہ تعالی نے اپی تو حید پر وہ نشانیاں بتائی تھیں جو انسان کے اپنے نفس میں میں اب اپی تو حید کی وہ

marfat.com

نش نیال بتارہا ہے جواس خارتی کا نئات میں ہیں اس نے اس قدر وسیع اور بلند آسان بنائے اور طویل وعریض زمینی بنائیں کھر آسانوں میں بعض ستاروں کومرکوز اور ٹاہت کر دیا 'جورات کوروش نظر آتے ہیں اور آسان کی زینت ہیں۔ اور بعض ستار ۔ وال اور متحرک بنائے 'زمین کو ٹھوں بنایا اس میں پر ہیبت پہاڑ نصب کر دیئے وسیع وعریض میدان بنائے 'گھنے جنگلات بنائے ' رواں اور متحرک بنائے وریا اور سمندر جاری کر دیئے اور نباتات کا سلسد قائم کیا ان میں لبلہاتے ہوئے زر خیز کھیت ہیں ' بھلوں اور پھولوں کے مہلے ہوئے زر خیز کھیت ہیں ' بھلوں اور پھولوں کے مہلے ہوئے باغات ہیں۔ کیا بیسب چیزیں از خود وجود میں آگئی ہیں یا چند خداؤں کی اجتماعی مع کا متبحہ ہیں تو اور پھولوں کے مہلے ہوئے باغات ہیں۔ کیا بیسب چیزیں از خود وجود میں آگئی ہیں یا چند خداؤں کی اجتماعی مع کا متبحہ ہیں تو پھران میں ہزار ہاسال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں ہیں اختلاف کیوں نہیں ہوتا۔

تم اپنی زبانوں کے اختلاف پرغور کروع بوں کی زبان اور ہے افریقیوں کی زبان اور ہے اگریزی برمن فاری اور ہوں کی زبان اور ہے افریقیوں کی زبان اور ہے اگریزی برمن فاری اور ہوں کی زبان اور ہے کہ این برسانی ہوئی جاتھ ہوں اس خت پرسوچوا کسی کا رنگ دوسرے کے رنگ ہے ہیں ملتا کسی کا چبرہ دوسرے کے چبرے ہے بیس ملتا کسی کے ہاتھ کی لکیروں کے میس ملتا کسی کا چبرہ دوسرے کے چبرے ہے بیس ملتا کسی کے ہاتھ کی لکیروں سے نہیں ملتیں کسی انسان کے انگوشے کی لکیروں سے نہیں ملتیں کسی انسان کے انگوشے کی لکیروں سے نہیں ملتیں ان کی افروں سے نہیں ملتیں کسی کا ختر دوسرے کے فقش سے رنگ رنگ سے اور لکیریں کسی کسیریں دوسرے کے فقش سے رنگ رنگ سے اور لکیریں کسیری کسیری ہوں تھا کی کسیری انسان ہے اور کلیریں کہتے کہ اس عالم کسیری اور پوتلمونی کسی کھی تو کہ کسیری خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم دیوی یاد ہوتا کی صنائی ہے نہیں اور کسیری خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کسیری کسیری خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کسیری خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کسیری خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کسیری کسیری خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کسیری کیا دو اس کا کہ کسیری کو خود کی کسیری کیا جہتے تو انہوں نے اس کا دو کسیری کری فردوا صد کا اجازہ ہوں نہیں کہتے ہوئی تر کسیری کیا دو جسیری کی کسیری کیا دو جسیری کیا دو جسیری کیا دو جسیری کی دو ان کری نمائندہ جسیری کوئی تر کسیری کسیری کیا دو جسیری کیا دو جسیری کیا کوئی نمائندہ جسیری کوئی تر کسیری کیا دو جسیری کیا دو جسیری کیا کہ کا کوئی نمائندہ جسیری کوئی تر کسیری کسیری کیا کہ کسیری کوئی نمائندہ جسیری کوئی تر کسیری ک

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہاری نیند ہے اور تمہارا اس کے ضل کو تلاش کرتا ہے ' یے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O(اردم ۲۳۰)

انسان کی نینداورطلب رزق کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پراستدلال

غینداورسونے بیں القد نعالی کی قدرت کی بڑی نشانی ہے' نیندموت کی بہن ہے جب انسان سوجا تا ہے تو وہ مردہ کی طرح گردو پیش سے بے خبر ہوجا تا ہے اور نیند کے بعد بیدار کرنا اپنے ہے جیسے موت کے بعد زندگی ہے اوراس میں بیزشانی ہے جس طرح القد نعالی تنہیں نیند کے بعد بیدار کرویتا ہے' اس طرح وہ تنہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دیےگا۔

انسان اپی بقاء حیات کے لیے جورز ق تاش کرتا ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے تعبیر فر مایا ہے جس طرح فر مایا: فَإِذَا تَعْضِيتِ الصَّلَاقَ فَالْتَشِدُرُوْ الْفَالْاَدْ مِن وَالْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ مِن مِي اللهُ عَلَىٰ

الله ك فضل كو تلاش كروب

هَضْرِلِ اللَّهِ ( لَجِمع ١٠)

ال سے پہلی آیت میں فرمایا تھا بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں میں اور اس آیت میں فرمایا ہے اس میر

غورے سنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں کیونکہ بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کا پتا بغیر غور وفکر کے نہیں چانا اور بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کی محض توجہ دلانے سے ان کا پتا چل جاتا ہے اور رات اور دن ہم سونا اور رزق کی صورت ہیں اس کے فضل کو تلاش کرنا الی ہی نشانی ہے۔

انسان رات اورون میں جو نینو کرتا ہے اور برسہا برس سے نیند کر رہا ہے تو اس کی نیند کا بیہ معمول کس نے بنایہ ہے اور نلاش رزق کی جوملاحیت اس میں ہے بیکس کی دی ہوئی ہے اگر انسان ضد اور ہٹ دھری سے کام نہ لے تو اس کو بہی کہنا پڑے گا کہ ہزار ہا برس سے ارب ہا انسانوں کا بیہ معمول اور اس کا فطری نظام صرف ای خدائے واحد کا پیدا کردہ ہے۔

ہر میں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے بیہ کے دوئم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے کے لیے بجلیوں کی چک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ دوئم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے کے لیے بجلیوں کی چک مکہ اجلہ میں ایک تعالیٰ سے ایک والے فی روانے کی وہر سے دھم سے میں سے میں میں کی درکے یہ میں میں میں

و کھاتا ہے اور آسان سے پانی نازل قرماتا ہے' پھراس سے زمین کے مردو ہونے کے بعد اس کوزندہ کرتا ہے' بے شک س میں عقل والوں کے لیے ضرورنشانیاں ہیں O(الروم ۴۳۰)

زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر استدالال

اللہ تعالیٰ کے تعم ہے آسان پر بخل کوندتی ہے جہ و کھے کہ بھی تم دہشت ہے قوف زوہ ہوجاتے ہو کہ کہیں ایس نہ ہو کہ تم پر ایس نہ ہو کہ تم پر اسان پر بخل کر ہے اور وہ ہلاک ہوجائے اور بھی تم کو بیامیہ ہوتی ہے کہ بخل چک رہی ہے اب یارش ہوگی پیای زمین سیراب ہوگی اور دخلک سالی دور ہوجائے گی اور وہ زمین جس پر کوئی سیرہ نہ قد قابارش کے بعد وہ اہمیہائے تکتی ہے اور کھیتیاں پیملئے چھو لئے تکتی ہیں اور خلگ سالی دور ہوجائے گی اور وہ زمین جس سرموکوئی سیرہ نہ نہ اور اس نظ م کا اسلسل اور اس کی ہینچہ ہیں کہ ہزاروں برس سے زمین کی سیرانی کا بہی نظام ہے اس میں سرموکوئی سید یکی نہیں ہے اور اس نظ م کا اسلسل اور اس کی کمیانیت سے بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنائے والا ممکن نہیں ہے واجب ہے ور نہ وہ خود کسی ناظم کا بنائے والا ممکن نہیں ہے واجب ہورنہ وہ خود کسی خاص کو وہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اس طرح اور مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اس طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرتا ہے اس

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوراس کی نشانیوں میں ہے یہ ہے کہ زمین اور آسان اس کے تھم ہے قائم ہیں' پھر جب تم کووہ زمین ہے بلائے گا تو تم نوراً (قبروں ہے) ہا ہرنگل آؤگے 0اور آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب ای کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں 0اور وہی ہے جومحلوق کو بہلی یار پیدا کرتا ہے بھراس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور بیاس پر بہت

آ سمان ہے اور آ سمانوں اور زمینوں میں اس کی سب سے بلند صفات میں اور وہی بہت غلبہ اور بہت حکمت والا ہے 0 (الروم عامرہ)

زمین اور دیگرسیاروں کی حرکت سے اللد تعالی کی تو حید براستدلال

زیمن اپنی می اور بی کردش کردنی ہے اور باتی سیارے بھی اپنی مورش کردہ ہیں اور زیمن اور سیاروں کی اپنے اپنے مورش کردہ ہیں اور شین اور میں اور آئے مرتج کے بغیر نہیں ہو کئی اسی طرح افداک جس وضع کے ساتھ میں اور آئے میں اس وضع کے ساتھ میں اس وضع کے لیے کسی تصف اور مرتج کی ضرورت ہے اور وہ تصف اور مرتج ممکن نہیں ہوسکتا ور نہ وہ بھی ان ہی کی طرح ماور شیخ میں اس وضع کے لیے کسی تصف اور مرتج کی ضرورت ہے اور وہ تصفی اور مرتج ممکن نہیں ہوسکتا ور نہ وہ بھی ان ہی کی طرح ماور شیخ اس کے مارش کے دن میں اور آسی لیے ضروری ہے کہ ان کا مرتج واجہ ہواور واحد ہو کیونکہ تعدد و جباء محال ہے ' پھر قیا مت کے دن اللہ تعالی اس زیمن اور آسیان کو بدل دے گا ، پھر اللہ تعالی کی ایک آ واز پرتمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آسی کے نہ کی گائٹ الکونک میں گائٹ الکونک کا گھر سے کہ سے بارے سانے کی ایک آ واز پرتمام مردے ایک آ واز ہوگی پھر سب کے سب بمارے سانے کی گائٹ الکونک کا گھر کے ایک کا گھر کے ایک کا گھر کے ایک آ واز پرتمام مردے ایک آ واز ہوگی پھر سب کے سب بمارے سانے کی گھر کے اور کی گھر سب کے سب بمارے سانے کی گئٹ گورٹ کی گھر سب کے سب بمارے سانے کی گھر کے دور کی گھر سب کے سب بمارے سانے کی ایک آ واز پرتمام مردے ایک آ واز ہوگی پھر سب کے سب بمارے سانے کی گھر کے دور کی گھر سب کے سب بمارے سانے کی ایک آ واز پرتمام کی کا کھر کی گھر سب کے سب بمارے سانے کے دور کی گھر کی کھر سب کے سب بمارے سانے کی کھر کی گھر کی گھر کے دور کے دور کی گھر کے دور کے سب بمارے سانے کی کھر کی گھر کے دور کی کھر کی کھر کے دور کے دور کی کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھر کے دور کے

هيأد القرآم

عامر كذيع جاعى سكيد المان الم

وہ مرف ایک ڈانے کی آواز ہو گردی کارسے میان خر عربی مرب کی گے۔ مُفَرُون ٥٠ (سُم ٥٠) فَالْمَا فِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةً وَالْمِدَوْلَ الْمُعْرِيَّالِمَا وَالْ

(الخوض ۱۳۰۱۳)

مب الله تعالیٰ کے اطاعت کر اربیں

رمینون اورآ سانوں کی ہر چیز اس کی ملیت ہے اور ملیت کی چیز کوٹر یئے ہے ہوتی ہے اس نے اس زمین وا سان کو کسی سے نہیں خریدا یا ملیت کی چیز کے ورافت میں ملتے ہے ہوتی ہے اس کا کوئی مورث بین ہے جس کے مرنے کے بعد یہ کا نبات اس کو لی ہو یا ملیت کی چیز کو ہہ کرنے یا تحقہ میں دینے ہے ہوتی ہے اس کوئی دینے والا نہیں ہے بلکہ وہی سب کو دینے والا ہے ، پھر ملیت کی چیز کو ہہ کرنے یا تحقہ میں دینے ہے کوئی فنص اس کا مالکہ ہوتا ہے مواس نے اس تمام کا نبات کو بنایا ہے سو وہی اس کا فالق اور مالک ہواتی ہو اس نے اس تمام عادت ہوا تو اس کو پھر کسی فالق اور مالک ہواتی اور فالق کے خروری ہے کہ وہ فالق واحد ہو ورنہ تعدد و جہا والا زم آئے گا اور بھی عادت ہوا تو اس کو پھر کسی فالق کی ضرورت ہوگی اور بھی خروری ہے کہ وہ فالق واحد ہو ورنہ تعدد و جہا والا زم آئے گا اور بھی عال ہے اور جب وہ سب کا فالق اور مالک ہے کہ وہ فالق واحد ہو اور ملوک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کا مالا عت گزار ہے۔

زمین وآسان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات

توحیدی ان دلیلوں سے واضح ہوگیا کہ ای نے اس تمام کا نکات کو پیدا کیا ہے اور جب وہ اس کا نکات کو آیک بار پیدا کم

چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرتا اس کے لیے کیا مشکل ہے آ سائوں اور زمینوں شیں اس کی سب سے بلند صفات ہیں سب سے بلند
صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے اس کی ذات اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں اور وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک ہیں

ہے آ سائوں میں اور زمینوں میں صرف وہی سب کی عبادت کا مستق ہے سب اس کے جماح ہیں وہی سب کی صاحبتی پورگ

ہے اس اور زمینوں میں صرف وہی سب کی عبادت کا مستق ہے سب اس کے جماح ہیں جہ ہی وہ ہم چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس سے تعلی ہیں ہے وہ ہم چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس سے تعلی ہیں ہو وہ ہم چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس سے تعلی ہیں ہو وہ ہم چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر ٹیس ہے وہ ہم چیز کوچاہے جس کا ادادہ کرے ایک کلہ کن فریا کر اس کو وہو ہم میں ہے اس کی قدرت سے باہر ٹیس ہے اور ہم طب کا در ہم طب کی اس کے میں ہے دوہ ہم چیز کوچاہے جس کا ادادہ کرے ایک کلہ کن فریا کر اس کو وہوں اس کے میں ہے دوہ ہم ہم ہم کا م کو حکمت سے کرتا ہے وہ ایک کی سامنے جواب دہ جس کے اور ہم بات کو سفنے والا ہے اور ہم بات کو سفنے والا ہے اور ہم بات کو سفنے والا ہے اور ہم بات کو سفنے والا ہم دور ہم بات کو سفنے والا ہے اور ہم بات کو سفنے والا ہم کے دیا کرنے والا ہے۔

marfat.com

تبيار القرآر

الى طرف سے ان كورحمت كا ذا كقه چكھا تا ہے تو ان ميں سے ايك كروه اى وقت ا

رتبياء القرآء

marfat.com

- تبيار القرآد

لوگوں کے مال میں شامل ہو کر برحمتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک تبیس برحمتا اور تم اللہ کی ز كؤة ويت مو تو وي لوك اينا مال يزهانے والے ميں ٥ الله تے يى تم كو پیدا کیا ' پرتم کورزق دیا' پرتم کوموت دے گا ' پر حمین زندہ کرے گا کیا تمبارے بنائے ہوئے شریکوں

martat.com

## من يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمُ مِن أَلِكُمُ مِن أَلِكُمُ مِن أَلِكُمُ مِن أَلِكُمُ مِن أَلِكُمُ مِن أَلِكُمُ مِن أَل

میں سے کوئی ایبا ہے جو ان کامول میں سے کوئی کام کر سکے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک

## يشُرِكُون

اور بلندہے جن کووہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں 0

انسان البيخ نوكرون كواپناشر يك كهلوانا پهندنېين كرتا نؤوه الله كې مخلوق كواس كاشريك كيون كېتا ب

اس سے پہلے اللہ تعالی نے شرک کے ابطال پر متعدد دلائل قائم فرمائے تنے اور اب ان آنتوں ہیں شرک کے رو پر ایک واضح حسی دلیل بیان فرما رہا ہے اس مثال کا معنی ہے ہے کہ کیاتم بیں ہے کوئی فخص اس کو پہند کرتا ہے کہ جو فخض اس کا تو کر اور غلام ہووہ اس کے مال اور کا روبار ہیں اس کا شریک بن جائے تو تم اللہ کے ملوک اور اس کی مخلوق کو النہ کا شریک کیوں کہتے ہوا ور جو غلاموں کو تبہارے اموال اور کا روبار ہیں شریک کہا جائے تو تم اللہ کے ملوک اور اس کی مخلوق کو النہ کا شریک کیوں کہتے ہوا ور جو چیڑ تھہیں اپنے لیے تاہیند ہے اس کو اللہ کے لیے ہیند کیوں کرتے ہو! پھر فرمایا تم کو ان سے اس طرح خوف ہوجس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے جوف ہے اس کا معنی ہے ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں اور نو کروں سے اس طرح ڈرتے ہوجی طرح تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہوئی جس طرح تم مشتر کہ کا روبار یا مشتر کہ الماک بیں تقرف کرتے ہوئے ڈرتے ہو کہ کو میں مشر کہ بنایا بی تبہیں تو کہ وں اور غلاموں کو اپنے کا روبار اور اطاک بیس شر کہ بنایا بی تبہیں تو کہ وں اور غلاموں کو اپنے کا روبار اور اطاک بیس شر کہ بنایا بی تبہیں تو کہ وال سب ہے۔

اس کے بعداللہ تعالی نے فرمایا بلکہ طالموں نے بغیرعلم کے اپنی خواہش کی پیردی کی بینی کفار جو بت پرئی کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں یہ کسی دلیل کی بناء پرنہیں ہے بلکہ کفار اپنی خواہش سے ان بتوں کی پیردی کرتے ہیں اور اینے آباؤا جداد کی اندھی تقلید ہیں ان کی پرسٹش کرتے ہیں۔

نیز قرمایا: سوجس کواللہ نے گم راہ کر دیا ہواس کوکون ہدایت دے سکتا ہے! بعض لوگ اس پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مشرکین کواللہ نے گم راہ کر دیا ہواس کوکون ہدایت دے سکتا ہے! بعض لوگ اس پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مشرکین کواللہ نے گم راہ کیا ہم راہ گا میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہول نے شرک پر اصرار کرتے ہوئے ضد اور عناد میں ایسے گتا خان کلمات کے کہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول پر کفر کی مہر نگا دی جیسا کہ قرآن مجد میں دوسرے مقام پر ہے:

صياد القرآر

جعدتم

بل طبع المتلفظ عليها بلغور أوراد المراد المار المراد المار المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد الم

ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے اعضاء کی ہوندکاری کی تحقیق

اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا ہے کہ آپ اپنا چرہ دین مستقیم لینی دین اسلام کی طرف قائم اور متوجہ رکھیں چرے کو قائم رکھنے سے مرادیہ ہے کہ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کے احکام پڑھل کریں اور چرے کا خصوصت ہے اس کیے ذکر کیا کہ وہ انسان کے حواس کا جائع ہے اور اس کے اعتباء میں سب سے اشرف ہے اور تمام مفسرین کے نزدیک اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے اور سنیف کا معنی ہے تمام ادیان مخرفہ اور شرائع مفسونہ سے اعراض کرتے ہیں۔

مد یک اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے اور سنیف کا معنی ہے تمام ادیان مخرفہ اور شرائع مفسونہ سے اعراض کرتے ہوں۔

مد یک

اس آیت میں فرمایا ہے: (اے لوگو!)اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم رکھوجس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے O (الروم: ۲۰)

فطرت كالغوي معني

قطر کامتی ہے کھاڑنا پیراکرنا شروع کرنا فسطس المعجین کامتی ہے گندھے ہوئے آئے کے شمیر ہوئے ہے پہلے روٹی پکانا فسطر ناب البعیر کامتی ہے اونٹ کے دانت کا ظاہر ہونا فسطر الوجل المشاۃ کامتی ہے الگیوں کے اطراف ہے بکری کودو ہنا فیطر الصائم کامتی ہے روزہ دارکا روزہ افطار کرانا تفطر کامتی ہے پھٹا۔

(التجدش ٥٨٨\_١٥٨ أيران ٢٤١٩)

الم الفت خليل بن احد فراهيدي متوفي ١٥٥ ه الع لكمة بين:

فسطنر الله المنعلق کامعنی ہے گلوق کو پیدا کیا 'اوراشیاء بنانے کی ابتداء کی اورفطرت کامعنی ہے وہ دین جس پران کو پیدا کیا گیا 'اللہ تعالیٰ نے گلوق کواپٹی رپو بیت کی مغرفت پر پیدا کیا۔ (کتاب اُحین جسم میں میں مطلبعہ باتری تم 'ماااہ ہے) امام محمد بن انی بکر الرازی اُصلی التونی ۱۷۰ ہے لکھتے ہیں: فطر کامعنی ہے ابتداءاور اختراع۔

( عدى الصحاح ص ٢٩٩ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ٢٩٩١م )

علامه تجد الدين محد بن يعقوب الفيروز آبادي التوفى ٢٩ عدد كليمة بين: قطر كامعنى سبح الله تغالى كاپيدا كرنا-(القامون الحيد جهم ١٥٥ مطبوعه دارا حياء التراب العامون الحيد جهم ١٥٥ مطبوعه دارا حياء التربي بيروت ١٣١٢ه )

<u>فطرت کا شرعی معنی</u>

علامه الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني التوفي ٢٠٥ ه لكعة بين:

فطرة الله التي فطر الناس عليها (الروم ٢٠٠١) ش ال كي طرف اشاره بحس كوالله تعالى في بيدا كيا اوراوكول كے ول وو ماغ ميں الله تعالى كي معرفت كوم كوزكر ديا اوراس پروليل بيد كو "اگرا بان سے بوچيس كدان كوكس في بيدا كيا به تو وه ضرور كبير من كر الله في الله الله في بيدا كيا به الراز في الراز في الراز في بيدا كيا به الراز في الراز في

تبياء القرأء

جس نے آسانوں ورزمینول کوابتداء پیدا کیا۔ (المفردات جسم ۱۳۹۳ مکتبہزار مصطفی ابز کد کرمہا ۱۳۱۸ه) علامہ جاراللہ محمود بن عمر الزمختری المتوفی ۵۸۴ دیکھتے ہیں۔

الفطر کامنی ہے ابتدا اور اختر ای حضرت این عباس رضی الدیمی فر سے ہیں فاطو السموات و الارص کامعی بھی پر اس وقت مکشف ہوا جب دواعر الی میرے پر س ایک مقد مہ لے کر آئے ہرایک کا ایک کویں ہے متعلق یہ دعوی تھا انا فطر تھا ہے کواں بیس نے ابتداء کھودا ہے۔ فطرت کا معنی ہے جس نوع کی پیدائش پر انسان کو بیدا کیا گیا ہے وروہ اللہ کی فطرت ہے کین انسان کو بیدا کیا گیا اور رہی جز اس میں طبع ہے تکلفا نہیں ہے اگر انسان کو بہا کے والے شیاطین جن وانس سے انگ رکھا جائے تو دہ صرف اس دین کو قبول کرے گا اور اس کے سوا اور کی وان کویول نہیں کرے گا اور اس کے سوا اور کی ہے دین کو قبول کرے گا اور اس کے سوا اور کی کا کوئی عضوفو ٹا نہ ہوا ایک صدیت میں رسول التد صلی التد عبیہ وسم کا ارشاد ہے اللہ تھا کی اور ہیں نے ان کو جو کا کوئی عضوفو ٹا نہ ہوا کی حدیث میں رسول التد صلی التہ عبیہ وسم کا ان کو ان کے دین سے بھیر دیا اور میں نے ان کو جو کا عظاء (ادیان باطلہ سے اعراض کرتے والے ) پید کی گھرشیا طبین نے ان کو اس کے دین سے بھیر دیا اور میں نے ان کو جو رفق عظاء (ادیان باطلہ سے اعراض کرتے والے ) پید کی گھرشیا کیا تھا وہ حلال تھا وہ حلال تھا نہوں نے بھر اس کے ان پر وہ رزق حرام کر دیا جس کو میں نے ان کے لیے حل کیا تھی (صحیح سلم قبل اللہ بھر بھر اور اس کے دین انہوں نے بھر اس کیا تھی (ایس کے دین انہوں نے بھر اس کے میں باب اس کو یہودی اور نھر انی بنا دیتے ہیں اور لئد کی خلقت (فطرت) میں فرنا کو کہ تیا دیتے ہیں اور لئد کی خلقت (فطرت) میں کو گئی تیک گئی گئی گئی گئی ہیں۔

(الفائق جسم ۳۹ دارالکتب العلميه بيروت ۲ ۱۳ ه کلشاف جسم ۳۸۵ سر ۱۸۳ م از دت معر بي بيروت ۱۳۴۷ه ) علامه المبارك بن محمد المعروف با بن له شيرالجزري الهتوفي ۲۰۲ ه أورعلامه محمد طا بريشني الهتوفي ۹۸۲ ه سے بھی يہي لکھا

(النہامین ۳۳ ص۹ ۴ منا مطبوعه دارالکتب انعلمیہ بیروت ۱۳۱۸ ط<sup>الجمع</sup> بحاریانوارج ۴۳ س۱۵۸ مطبوعه کمتیه دارالا بمان المدینه کمتوره ۱۳۱۵ ط علامه طام ریننی نے فطرت کے معنی میں مزید لکھا ہے :

علامہ تو وی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جولوگوں سے اس وقت ہیا گیا جب دہ اپنے آ یا ء کی پہلوں میں سبخ کیا فطرت سے مراد لوگول کی سعادت یا شقاوت کی تقدیم ہے اور زیادہ سبح میہ ہار سے مراد ہو کے بعد کرنے کی صداحیت ہے اور غلامہ طبح نے شرح المشکو قامیں کہ ہے کہ فطرت سے مراد سے بحد اگر انس ن بیدا ہونے کے بعد الله حال بررہ ہوگا عدامہ ابن اشحر نے نہ سید بیل کہا عدیث میں ہے کہ وقل چزیں فطرت سے ہیں جن سنت سے بیل اور بیانجیا ہے میں اور بیانجی ہو الله مرکا فی وہ دی اسلام کی وہ دی سنتیں ہیں جن کی افتد اء کا ہمیں تھم دیا گیا ہے علامہ کر مانی نے کہا فطرت سے مراد افراد ہوں کہ اسلام کی وہ دی سنتیں ہیں ۔ جن کو افتد اء کا ہمیں تھم دیا گیا ہے علامہ کر مانی نے کہا فطرت سے مراد افراد ہوں کہ میں سنتیں ہیں ۔ جن کو افراد وہ افراد ہوں کہ میں میں ہور تھنہ کرنا ہے نیز جب شب معر نے رسول اللہ افراد کو کہ اور اور تھنہ کرنا ہے نیز جب شب معر نے رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے شراب کونزک کر کے دودھ کو بیا تو جریل نے کہا آ ب نے فطرت کو افراد کی گئی آ پ نے اس میں اور استقامت کی علامت کو حقیار کیا نیز حدیث میں ہے تم فطرت پر مرد کے لیتی اسل م وردین حق پر ۔

( مجمع بحارا انوارج مهم ١٥٩\_ ١٥٨ الملخف مطبوعه مكتب ارادا يرن البدينة المنوره ١٨١٥هـ )

### ہر بچیہ کی فطرت پر پیدائش کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرمولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے مال باپ اس کو میبودی یہ نصرانی یا مجوی بنا دیتے ہیں جیسے ایک جانور سالم بیدا ہوتا ہے کیاتم اس میں کوئی ثوث پھوٹ و يكھتے ہو؟ پمرحصرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عندنے اس آیت كو پڑھا وضگرت اللہ الگری فطرالنگاس عكيها . (الروم ۴۰۰)

( ملحج بني رى رقم الحديث ١٣٥٨ محج مسلم رقم الحديث. ٢١٥٨ من الإداؤ درقم الحديث ١٤١٣ منداحدرقم الحديث ١٨١٤ عالم الكتب بيروت) اس پر اعتراض ہے کہاں ہی ہیں ہے لائٹبرین الخفق الدائد (الروم ۴۰) اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ تبدیلی تو ہو جاتی ہے بعض بچے بڑے ہو کر یہودی یا نصرانی ہو جاتے ہیں' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں کوئی تبدیلی بیں ہے ووسرا جواب یہ ہے کہ بیصورۃ خبر ہے اور معنیٰ نبی ہے اس کامعنی ہے اس سرشت کوتبدیل نہ کر وجس پر الله نے پیدا کیا ہے اور اس کا تیسرا جواب بیہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی

مہیں ہوتی۔ ا کرفطرت سے مراد دین حق یا اسلام ہوتو پھر بیرحدیث عموم پرنہیں رہے گی علامه بدرالدين محمود بن احمد ميني حفي متوفي ٨٥٥ ه لكصة بين:

(۱) علم ء کی بیک جماعت نے کہ ہے کہ اس حدیث میں قطرت سے مرادعموم نیں ہے اور اس حدیث کا بیمعنی نہیں ہے کہ بنوآ دم کے تمام بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں خواہ ان کے مال باپ کا فر ہوں 'سو جنب بیجے نا بالغ ہوں تو ان پر وہی تھکم لگایا جاتا ہے جوان کے مال باپ کا ہے۔اگران کے ماں باپ یہودی ہوں تو وہ یہودی ہوں گے اور اگران کے ماں باپ نصرانی ہوں تو وہ نصرانی ہوں گے اور ان کے وارث ہوں گئے اور ان کا استدلال اس عدیث ہے ہے كم حضرت بن بن تعب رضى الله عند في كها كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إس الرئ كي معنعلق فرمايا جس كو حضرت خصر عليه السلام في كرديا تقاعب جس ون وه پيدا جوا الله تعالى في اس پر كفرى مهر نگا دى تھى (سنن ابوداؤدر قم الحديث: ٥٠٤ عيه سنن ترقدي رقم الحديث. ١٦٥٠ منداحمريّ ٥٥ ما١٢) اورامام سعيد بن منصور في ابني سند كے ساتھ حضرت ابو سعيد رضى الله عندية روايت كياب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قر مايا سنو! جب بنوآ دم كو پيدا كيا كيا تو ان ك تحتی طبقات تنے ان میں سے بعض ایمان پر پیدا ہوتے ہیں' ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں' اور بعض کفریر پیدا ہوتے ہیں' کفر پر زندہ رہتے ہیں اور کفر پر مرتے ہیں'اور بعض کفر پر پیدا ہوتے ہیں' کفر پر زندگی گز ارتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں کپس اس حدیث میں اور حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں بیادلیل ہے کہ جس حدیث پیل مذکور ہے کہ ہرمولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس حدیث میں عموم مراد نبیں ہے کیونکہ بعض بیجے فطرت یر پیدائیس ہوتے 'ای طرح قرآن مجید کی بعض آیات میں کل کا لفظ ہے اور دہاں عموم مراد نہیں ہے۔حضرت ھود عليه السلام في ائي قوم سي فرمايا تحا: تُكَاقِمُوكُكُ مِنْ إِبِأَمْرِ رَاتِهَا . (الاحاف ٢٥٠)

وہ (عذاب کی ہوا)اینے رب کے علم سے ہر چیز کو ہلاک کر

حالانکه اس ہوائے آسان اور زمین کو ہلاک نہیں کیا تھا قَلَمْنَانْسُوْامَاذُكِرُوْابِهِ فَتَعَمَّنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَكِي

پھر جب وہ کفار ان چیزول کو بھولے رہے جس کی ان کو

تعیدت کی جاتی متی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے در دازے کھول دیے۔

اللي وه. ( النام:١١١)

حالانکہان پر رحمت کے دروازے بیں کھولے گئے تھے۔

دومرے علما و نے بیکھا بیر حدیث اپنے عموم پر ہے کیونکہ نی صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک خواب دیکھا اور فرشتوں نے اس کی تعبیریتائی انہوں نے کہا آپ نے جو دراز قامت انسان ویکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور آپ نے ان کے گرد جو نے ویکھے تو یہ ہروہ بچہ ہے جو فطرت پر مرکبیا ' بعض مسلمانوں نے بوچھا ' یا رسول اللہ! مشرکبین کی اولا دہمی ؟ تو رسول اللہ اسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکبین کی اولا دہمی! (صحح ابخاری رقم الحدیث سرم کے مسلم رقم الحدیث ۱۲۵۵)

اورامام سعید بن منصور کی حدیث دو وجہوں ہے ضعیف ہے اول اس لیے کہ اس کی سند میں ابن جدعان ہے ' ٹانی اس وجہ سے کہ بیہ حدیث دموی عموم کے معارض نہیں ہے کیونکہ جاروں تشمیں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف راجع میں کیونکہ بھی کوئی بچہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور العیاذیاللہ اللہ کے علم میں وہ مسلمان نہیں ہوتا ' اور حضرت خصر نے جس بچہ کوئل کیا تھ اس کا مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے علم میں وہ کا فرنیس ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بحد فطرت پر ہوتا ہے لیکن اس سے وہ بچے مشتی ہیں جوالقد کے علم میں مسلمان ہیں ہیں جیسے وہ بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے لی کیا تھا تو پھر ما ک تو بہی ڈکلا کہ بدحدیث اپ عموم پر مہیں ہے۔ فقد بر (عمرة القاری ج ۸س ۴۵۸ مطبوعہ وہ را اکتب العامیہ ہیروت ۱۳۲۱ء)

نیز علامہ عینی نے علی ہن زید ہن جدعان کی وجہ ہے اس حدیث کا اعتبار نہیں کیا لیکن اس حدیث کو صرف امام سعید بن منصور نے روایت نہیں کیا بلکہ یہ صدیث متعدد کتب حدیث میں ہے: سنن ترفدی قم الحدیث الابا سنن ابن ماجہ رقم الحدیث اللہ بند الم الحدیث اللہ بند کے اللہ بند کے اللہ بند کر اللہ بند کر اللہ بند کے اللہ بند کے اللہ بند کا مستد الحمیدی قم الحدیث اللہ بند کے استد اللہ بند کے الل

الروم: ١١٠٠ اوراس حديث مين قطرت عمراد كالل جيئت اورضيح وسالم خلقت ب

حافظ یوسف بن عبداللہ بن مجد الرا الم اللی القرطی المتونی ۱۳ سے لکھتے ہیں:

ایمان یا معرفت یا انکار پر بیدا کیا جائے انہوں نے کہا اعم اور اغلب طور پر مولود جم کی سلامتی کے ساتھ طاقۂ اور طبخا پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا اعم اور اغلب طور پر مولود جم کی سلامتی کے ساتھ طاقۂ اور طبخا پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ طاقۂ اور طبخا پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے نہ کفر نہ انکار اور نہ معرفت پر استدالال اس سے ہے کہ حدیث بل ہے ہر مولود فطرت پر بیدا ہوتا ہے اور اشیا ہ بی تمیز کرنے کا اہل ہوتا ہے تو پھر وہ کفریا ایمان کا اعتقاد رکھتا ہے اور ان کا اس موقف پر استدالال اس سے ہے کہ حدیث بل ہے ہر مولود فطرت پر بیدا ہوتا ہے کہا تم اس میں کوئی کئی ہوئی یا ٹوئی ہوئی چیز دیکھتے ہو بیعنی کیا اس کے کان کئے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی خافت کا اللہ ہوتا ہے اور ہیدا ہوتے ہیں تو ان کی خافت کا اللہ ہوتا ہے ان بیس کوئی کی تبیس ہوئی پر بعد بیس ان کی ناک یا کان کا حدیث جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہیہ بجرہ ہوتا ہے اور ہی

martat.com

مياء القرآر

کرتے ہیں اور کم کو اہتد تعالی محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچے ابتداء کفریا ایمان پر پیدا ہوتے تو وہ اس ہے بھی منتقل نہ ہوئے والا دہ کے بین اور انہوں نے کہا بیری کے دولا دہ کے بیری کہ دوہ ایمان کو جھے ہیں کہ دوہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا بیری ل ہے کہ بچہ ولا دہ کے وقت کفریا ایمان کو جھتا ہو کیونکہ اہتد تھی ان کو جس حال میں پیدا کیا اس حال میں وہ پچھ نہیں نہجھتے تھے اللہ تو ل فرما تاہے:

اللہ نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہتم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُو مِنْ بُطُونِ أُمَّهِ تِكُوْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. (الخل ١٨٠)

اور جواس دفت کچھ بھی نہ جانبا ہواس کا اس وفت کفریا ایمان یا انکاریا معرفت پر ہونا محال ہے۔

ا ہام ابوعمرا بن عبدالبر مالکی نے کہا فھرت کے معنی میں جتنے اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان میں سیحے ترین قول ہے ' یعنی ہر مولود کوئی اور سالم جسم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ (ائتہیدج یص ۲۳۰۔۲۳۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ) مولود کوئی اور سالم جسم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ (ائتہیدج یص ۲۳۰۔۲۳۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

تفقین کے نزد یک فطرت کامعنی کامل خلقت ہی ہے۔ ماری اور اور کار میں میں الکرہ طبر مند ان مورد الکہ میں میں

علامه ابوعبد التدمجم بن احمد مالكي قرطبي متوني ١٦٨ ه لكست بين:

حافظ ائن عبر البرنے فطرت کے جس معنی کو اختیار کیا ہے اور اس پر دلائل قائم کیے ہیں یہ کش تحقین کا وہی مختار ہے'
ان میں سے قاضی عبد الحق بن غالب بن عطیہ اندلی متوفی ۲۶۵ ہے ہیں وہ لکھتے ہیں فطرت کی معتد تغییر ہے ہے کہ اس سے مراو

بچہ کی وہ خلقت اور ہیئت ہے جس میں استعداد اور صداحیت ہوتی ہے جس سے وہ القد تعالیٰ کی مشرائع کو پچپانے اور ان چرا بہان لائے' گویا

سکے اور ان مصنوعات ہے اپنے رب کے وجود پر استدلال کر سکے اور القد تعالیٰ کی شرائع کو پچپانے اور ان چرا بہان لائے' گویا

کہ القد تعالیٰ نے یوں فر میانا اپنے چرے کو دین حفیف کے درخ کی طرف قائم رکھیں اور بھی القد تعالیٰ کی فطرت ہے بعنی وہ

صلاحیت جس پر اس نے بشر کو پیدا کیا ہے' لیکن ان کو عوارض پیش آ جاتے ہیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہم

مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے بھر اس کے مال باب اس کو یہودی یا فھر انی بنا دیتے ہیں آپ نے ان عوارض کا بہ طور مثال ذکر کیا

مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے بھر اس کے مال باب اس کو یہودی یا فھر انی بنا دیتے ہیں آپ نے ان عوارض کا بہ طور مثال ذکر کیا

ہے ور نہ عوارض بہت ہیں۔ (افح رافونیو جاس ۲۵۸ مطبوعہ المجارب ملکۃ المکر کیا ہے)

 نقائص آجاتے ہیں اور وہ اپنی اصل نے نکل جاتا ہے اور ای طرح انسان ہے (بینی اس کواس کے تمام اعض و کے ساتھ مکمل ورعیوب سے خالی بیدا کیا جاتا ہے پھر جب وہ بالغ ہوج تا ہے اور اشی و بیس تمیز کے قائل ہوجاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ ک اتباع اور تقلید یا کسی اور می رضہ اور سبب سے کفریا ایمان میں سے کسی ایک کواختی رکر لیتا ہے ) پس میشنید واقع کے مطابق ہے اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے ۔ (المحم ج۲م ۲۷ مطبوعہ دارین کثیر بیروت میں ایک کواختی رکر لیتا ہے )

(الجامع لا حكام القرآن برساص ٢٨\_٢١، مطبوت دارالفكر بيروت ١٣١٥)

علامہ بدر الدرین عینی حنی متوفی ۵۵ م دنے بھی فطرت کے اس معنی کو برقر ارر کھا ہے جس کوھ فظ ابن عبد اسر نے بیان کیا

ے۔(عمدۃ القاری ج ۸ص ۲۵۹۔ ۲۵۸ مطبوعہ دارالکتب انعلمیہ بیروت ۱۳۴۱ھ) م

ائے جسم کے بعض اعضاء نکلوا کرکسی کو دیے دینا' اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے

حافظ این عبدالبر ماکی متوفی ۲۹۳ ه و قاضی این عطیداندلی متوفی ۲۵۳ ه و افظ ابود احباس قرطی متوفی ۲۵۲ ه علامدابو
عبدالمد قرطی متوفی ۲۹۸ ه اور علامه بدر امدین عین حنی متوفی ۸۵۵ ه فی فطرت کے معنی پر بحث کی ہاور والاگل سے واضح کیا ہے کہ جس خلقت اور جس جیت پر القد تعدال نے ائس کو صحیح اور سالم اور تمام جسمانی ثقائص اور جوب سے فیلی بیدا کیا ہے کہ جس خلقت اور جس جیت پر القد تعدال کے الله لیخی الله کینی الله کینی الله کا تبدیل کے بیدا کیا ہے اور معنی خبر و بیات میں کوئی تبدیلی شدر و کئی تبدیلی شدر میں کوئی تبدیلی شدت کی الله تعدال کی بنائی ہوئی خلقت اور جیئت میں تبدیلی ندگرو این باتھا اور پر وال کاٹ کر الله تعالی کی بنائی ہوئی خلقت اور جیئت میں تبدیلی ندگرو کو دے دیتے جی ان کا بی نعل بھی ایس فلقت میں تبدیلی دو سے ممنوع اور حرام ہے ۔ اس پر مزید و لائل اور بحث و تحیص جم آئندہ سطور میں چیش کر رہے تیں ان کا بی نعل بھی ایس فلت کرنیا گیا ہے لیکن وہ تمام معانی اس آیت کی تفیر اور اس فلت کی تشریح کی تفیر اور اس فلت کی تعدیل کوئی خلات کا معنی خلقت ہا اور حدیث میں فلت کا ایس کا در سالم کا ارشاد "جانور کی جانور سے می و مالم کا ایس کا در کیا گیا کہ کا ایس کا ایس کا در کر کیا گیا ہوئی کی در سے کی تشریح کی خلات کا معنی خلقت ہا اور حدیث میں واضح و کیل ہے اور حدیث میں رسول الله میا کی اندعا ہوئی کا ایس کا دور کی کا اور کر کیا گیا کہ کر کیا گیا دیا کہ کا ارشاد" جانور کی جانور سے سے و مسالم کا ارشاد" جانور کی جانور سے کی خلال کی کر کیا گیا کہ کر کیا کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کر کر کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کر کر کیا کہ کر ک

ا بيجهم كے بعض اعضاء كونكلوانا يا كثوانا تغييرخلق الله ہے

قرآن مجيد من الله تعلى في شيطان كا تول فق مايا وكُلُّ فِلْ اللهُ وَكُلُّ مِنْ اللهُ وَكُلُّ مِنْ اللهُ وَكُلُّ مُنْ اللهُ وَكُلُّ مُنْ اللهُ وَكُلُّ مُنْ اللهُ وَكُلُّ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُلُّ اللهُ وَكُلُلُ اللهُ اللهُ

اور مجھے تم ہے بیل ضروران کو گراہ کر دول گا اور بیل ضرور ان کو ان کے دلول بیل فرر ران کو ان کے دلول بیل فروران کو تکم دول گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈاپیس سے اس بی ان ان کو کو ضرور کی تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈاپیس سے اس بی ان کو کو ضرور کئم دول گا تو وہ ضرور املد کی بنائی جولی صور تول کو تبدیل کریں سے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنالی تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں جتال ہو گیا۔

جومرد ڈو رھی منڈ واتے ہیں عورتوں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں اور جوعورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی عین کیا سرمنڈ اتی ایں اور جو بوڑھے مرد بالوں پر سیاہ خضاب لگاتے ہیں اور جومرد فضی ہو جاتے ہیں یا کسی کو دینے کے لیے اپنے بعض اعضاء

ميار القرآن

نکلواتے ہیں بیسب شیطان کے تئم پڑمل کر کے تغییر خلق اللہ کررہے ہیں اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کررہے ہیں 'سویہ تمام افعال ناجائز اور حرام ہیں 'سفید بالوں کوعنا لی' زردیا مہندی کے رنگ سے رنگنا اس تھم ہیں واخل نہیں ہے کیونکہ اس رنگ کا خضاب حدیث سے ٹابت ہے اور مطلوب اور مشخس ہے۔

تغییرخلق اللہ کے حرام ہوئے کے متعبق بیصد بہتے ہے

عاقمہ یہان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مستود رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں پرلعنت کی جوا ہے جہم کو گودواتی ہیں اور
اپنے بال اکھاڑتی ہیں اور خوب صورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان جمریاں کرواتی ہیں اور اللہ کی خلیق کو بدلتی ہیں ام
یعتوب نے کہا آپ ان پر کیوں حنت کرتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے کہا ہیں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر دسول اللہ
صلی اللہ علیہ دسلم نے لعنت کی اور اللہ کی کتاب میں ان پر لعنت ہے اس عورت نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے بھے
اس میں بیآ بت نہیں ملی حضرت ابن مسعود نے فرور اگر تم قرآن پڑھتیں تو تم کو بیآ بہت مل جاتی کیا تم نے بیآ بیت نہیں
اس میں بیآ بیت نہیں ملی خضرت ابن مسعود نے فرور اگر تم قرآن پڑھتیں تو تم کو بیآ بیت مل جاتی کیا تم نے بیآ بیت نہیں
پڑھی: و ما اتا کہم الوسول فحذوہ و ما نھا کہم عند فائنتھوا اور شول تم کو جوا دکام دیں وہ لے لواور جن کا مول سے تم
کوشتے کریں ان سے رک جاؤ۔

( منج ابناری رقم الحدیث ۱۹۳۹ منن ابوداؤدرقم لحدیث ۱۹۷۹ منن الترندی رقم الحدیث ۱۲۵۲ سنن داری رقم الحدیث ۱۲۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۲۵۲ مند الحمیدی رقم الحدیث ۱۹۷ اسمن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۵۸۹ منداحدرقم الحدیث ۱۳۳۳ عالم الکتب)

انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا پیوند لگانے والی اور اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالول کو پیوندلگوائے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (میج ابنیاری رقم احدیث ۵۹۳۳ منداحدرقم الحدیث ۸۳۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک اڑکی کی شادی ہوئی وہ بیار ہوگئی اور اس کے بال جھڑ گئے اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی ووسری عورت کے بالول کو پوئد کر دیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا آپ نے فر مایا نبالوں ہیں پوٹد کرنے والی اور بالوں ہیں پیوند کرانے والی پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

(صبح بني ري رقم الخديث: ٥٩٢٣ صبح مسلم رقم الحديث ٢١٢٣ سنن النسالَ رقم الحديث ٥٠٩٥)

انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق فقہاء مذاہب کی تصریحات

علامه ليحي بن شرف نواوي متوني ٢٧٦ ه لكصته بين:

واصلہ کامعنی ہے وہ عورت جو کسی عورت کے بالوں ہیں دوسرے بالوں کا پیوند نگائے اورمستوصلہ کامعنی ہے وہ عورت جو اینے بالوں ہیں دوسری عورت کے بالوں کا پیوندلگوائے۔

علامه الوالعباس احد بن عمر بن إيراجيم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ ه لكصة بين:

اس مدیث میں بینتسری ہے کہ بالوں کے ساتھ بالوں کا پیوندلگانا حرام ہے (الی قولہ )البتہ عورتیں جو کنگھی چوٹی کرتے وفت رتگین رئیٹی چلے (پراندے) بالوں کے ساتھ بائدھتی ہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں۔

(المحم ج٥٥ ١١١١٥ مطبوعه دارات كثير بيروت ١١١١٥ ١١٥)

عظا مد محمد بن خبیقه انی ماتوقی ۱۲۸ هاور علا مه محمد بن محمد النسوس مالکی متوفی ۹۵ ۸ هریے بھی مبی لکھا ہے۔ (اکمال اکمال اکمال اکمال المعلم ج میں ۲۵۲ کھیل اکمال الاکمال بے میں ۲۵۱ دار کلتب العلمیہ ہے، وہ ت ۱۳۵۱ ھ

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمنى حنى متو في ٥٥٨ ه لكھتے ہيں:

بالوں کے بالوں کے ماتھ پیوندلگانے کے حرام ہونے کی علت سے کے دہ فاجرات (بدکار عوراؤں) کے بال ہوتے ہیں یا اس لیے کہ دہ تدلیس کرتی ہیں (لیمے بالوں کا وہم ڈالتی ہیں اور دھوکا دیتی ہیں) اور یا یہ تغییر خلق اللہ کی وجہ ہے حرام ہے، بو عبید نے فقہا وسے نقل کیا ہے کہ بالوں کے عذاوہ اور دیگر چیز ول کے ساتھ بالوں کو جوڑ نا جائز ہے۔

(عمرة القاري ع-٢٥ ٣٤٣ مطبوعه وارالكتب العلميه جيروت ٢٢١١هه)

ملاعلى بن سلطان محد القارى الحقى التوفى ١٠١٠ اله لكهة بن:

جوعور تیں کسی عورت کے بالوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے بال ہوند کرتی ہیں یا جوعور تیں اس نعل کوطلب کرتی ہیں ان پراس لیے لعنت کی تن ہے کہ میں تعلق صور قام جھوٹ ہے۔ (سرقات جمس ۲۱۴ مطبوعہ مکتبہ ایداد بیانان ۱۳۹۰ء) روس لفاظ است میں سرائی لیست نہ ہے۔ کہ سے کہ سے اس کا کہ کہ سے کہ میں ۲۱۴ مطبوعہ مکتبہ ایداد بیانان ۱۳۹۰ء)

حافظ ابوالفضل عمياض بن موی مانکی اندلسی متو فی ۲۴۴ ۵ ه لکھتے ہیں.

بالول کو ہالول کے ساتھ پیوند کرناممنوع ہے اور اون یا رہٹی دھا گول کے ساتھ بالوں کو جوڑنا جائز ہے اس حدیث کی فقہ سے ہے کہ بالوں کا بالول کے ساتھ پیوند کرنا مطلقاً ممنوع ہے خواہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے ہوایا شادی کی وجہ سے بواور سے کبیرہ گن ہول بیس سے ہے ( کیونکہ اس حدیث میں اس لڑکی کا ذکر ہے جس کے بال بیاری کی وجہ ہے جمز مجے متھے اور اس کی شادی ہونی تھی)۔ (اکمال آمنام ہنوا کہ مسلم ت اس ۱۵۲ مطبوعہ دارالوفا و بیروت ۱۳۱۹ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ صدیمت سیح میں انبان کے اجزاء کی دوسرے انبان کے اجزاء کے ساتھ پوند کاری پر اللہ تعالیٰ کی العنت کی گئی ہے خواہ کسی مرض کی ضرورت کی وجہ ہے یہ پیوند کاری کی جائے 'ادر فقہ ندا ہب نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور جب انسان کے ہاتوں کی بیوند کاری ممنوع ہے تو پھر انسان کے اعضاء کے ساتھ دوسرے انسان کے اعضاء کے ساتھ دوسرے انسان کے اعضاء کی بیوند کاری ہو گئی ہے' دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہو گئی ہے' البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہو گئی ہے' ۔ وسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہو گئی ہے' ۔ وسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہو گئی ہے' ۔ وسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہو گئی ہے' ۔ وسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہوگئی ہے ' البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہو گئی ہے' ۔ مدرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری ہوگئی ہوگئی ہے ' البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوگئی ہے ' البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوگئی ہوئی البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوگئی ہوئی البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوگئی ہوئی البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوگئی ہوئی البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوگئی ہوئی البین سوتے کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوئی کاری ہوئی کی بیند کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوئی کی بیوند کاری ہوئی کاری ہوئی کاری ہوئی کاری ہوئی کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوئی کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوئی کی دھات ہے یہ پیوند کاری ہوئی کی دھات ہے کہ بیوند کاری ہوئی کی دھات ہے کہ کو دھات ہے کہ کو دھات ہے کہ کو دھات ہے کی دھات ہے کہ کو دھات ہے کی دھات ہے کہ کو دھات ہے کہ کو دھات ہے کو دھات ہے کہ کو دھات ہے

عبدالرحمٰن بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت عرفیہ بن اسعد کی جنگ کلاب ہیں ناک کاٹ دی گئی تھی انہوں نے جاندی کی ناک لگائی دوسر گئی اور اس سے بدیو آنے لگی تو نی صلی اللہ علیہ دسلم نے اِن کو تھم دیا کہ وہ اس کی جگہ سونے کی تاک لگالیں۔ زستن ابوداؤور تم الحدیث ۳۲۳۳ سنن الترندی تم الحدیث ۱۷۷۰ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۷۱۹)

انسان کے بالوں سے پیوندگاری کی ممانعت پرایک شبہ کا جواب

جديد طبى مسائل كے مؤلف لين اس دليل كابيجواب ديا ہے كدامام ترفدى نے اس باب ميں ايك اور صديث ذكر كى ہے

ا واكر الوالخرمدز برصاحب

جدتم

marfat.com

نيام القرآء

جس سے اس صدیث کامعنی واضح ہوجاتا ہے ہے شک نئی کر پیم صلی امتد علیہ وسلم نے جسم گود نے وائی اور گدوانے وائی عورتو ل لعنت کی ہے اوران پر بھی جواپنے چیمرے کے بال کوچنتی ہیں حسین بننے کے لئے اور اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں (جامع ترزی ابو الستیذین) پھر لکھتے ہیں :اس حدیث مبارک ہیں گھس کا لفظ صاف بتار ہاہے کہ بیجسم پر تغیر و تبدل اور کسی دوسرے کے بال لگانا اس وفت منع ہے جب کہ بغیر کسی ضرورت سے صرف زیب وزینت اور حسن و جمال کے لیے ہواور وہ احادیث جواس سدسانہ میں مطلق آئی ہیں ان کو بھی اس پرمحمول کیا جائے گا۔ (جدیہ ھی مسائل ص ۱۳ سے)

یہ جواب تین وجہ سے مردود ہے اول اس لیے کہ فقہاءا حناف کے نزد یک مطلق کو مقید پرمحمول کرنا جائز نہیں ہے ٹا ٹیااس وجست كدہم نے ذكركيا ہے كدا يك ورك كے يورى كى وجہ سے بال جوز كے اس كى شادى ہونى تھى اس كے كھروالول نے ارادہ کیو کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورتوں کو بالوں کو پیوند کر دیں انہوں نے نبی صلی القد عنیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا بالول کو بیوند کرنے والی اور با بول میں پوند کر نے والی پر اللہ نے لعنت کی ہے (صیح ابنی ری تم الحدیث ۱۹۳۳) صیح مسلم قم الديث ٢١٢٣ مئن النسائي رقم الحديث ٥٠٩٥) اور قاضي عياض بين لكھا ہے كداس حديث كي فقد بديے كه ( مرض كي ) ضرورت كي وجه سے بھی انسان کے بالول کے ساتھ پیوند کاری جائز نہیں ہے (ا کمال لمعنم بنوا کد مسمع ۲۵ س۲۵۶) علاوہ ازیں بیہ بخاری کی حدیث ہے اور معترض کی چیش کروہ روابیت تر ندی کی ہے اور بنی ری تر فدی پر مقدم ہے۔ ثالثاً اس وجہ سے کہ جم گود نے اور گدوانے والی عورت پرحسن کی طلب کی وجہ ہے لعنت نہیں کی گئی عورت ہے ہے جسن اور زیب و زینت کوطلب کرناممنوع نہیں ہے بلکہ جائز اور ستحسن ہے ای وجہ سے عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات اور رکیٹم میننے کو حلال کی گیا ہے اور انہیں مہندی لگانے اور اپنے خاد تد کے لیے بنے سنور نے کی ترغیب دی گئی ہے ' بلکداس حدیث میں ان پر لعنت اس لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے طلب حسن کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے تغییر ختق الله لازم آتی ہے اور بیشیطان کے حکم پڑمل کرنا ہے شیطان نے التدکو چیلنج کر کے کہا تھ اور بیں ان کوضرور حکم دول گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے (النہاء ۱۱۹)اوران مجوزین نے بھی ا ہے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ بیسم میں تغیر و تبدل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عور توں پر لعنت کرنے کی پہی وجہ بیان فرمائی ہے کہ بیجم گودوا کریا چیرے کے بال نوچ کر اللہ کی تخلیق میں تغیر کرتی ہیں سوواضح ہو گیر کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا شیطان کے علم پڑمل کرنا ہے اورلعنت کامستجق بنیا ہے اور جو تخص اپنے جسم کا کوئی عضو کٹوا کر دوسرے کو دے رہاہے وہ بھی الله كى تخليق ميں تغير كروما ہے شيطات كے تھم پر عمل كروم ہے اور زبان رسالت سے الله كى لعنت كا مصداق بن رہا ہے العياذ بالله! پھر جو خض مسلمانوں کواعضاء کواسنے کی ترغیب دے اس کا کیا تھم ہوگا!

مثله كى تحريم سے استدلال پرايك اعتراض كاجواب

ہم نے شرح صحیح مسلم میں بیلکھا تھا کہ زندہ یا مردہ کے اعضاء کاٹ ڈالنا پیمشلہ ہے اور اس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے اور پیوند کاری کے لیے جس زندہ یا مردہ کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے ہیں اس عمل سے رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کی صریح مخالفت ہوتی ہے۔ (شرح سیج مسلم ج موس ۸۲۵ ۸ ۱۳۸۸)

مؤلف فدکور نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ مثلہ کی تعریف دنیا کی ہرعر بی لغت میں ہے گی کہ ''اعضاء کا کا ٹما''لیکن احادیث مبار کہ میں جس انسانی مثلہ سے ممانعت کی گئی ہے اس میں بیعنی یقینا شامل بین کہ کسی کولل کر کے اپنے انقام کی آگ ا بجھائے کے لیے اس کے اعتبا کاٹ کراس کی لاش کوئے کرنا۔ (جدید لمبی ساک ص ۵۸)

مؤلف فركور كابيلكمناان كى لفت صديث اور فقد سے ناوا تفيت كى دليل ہے \_لفت حديث كے امام مجد الدين المهارك بن محمد ابن الا مجرالجذرى التوفى ٢٠٧ هـمثله كامعنى بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

منه الحديث من مثل بالشعر فليس عند الله خلاق يوم القيامة مثلة الشعر حلقه من الخدود وقيل نتفه او تغيره بالسواد.

مثلہ کے متعلق صدیت ہے جس نے بالوں کا مثلہ کیا تیا مت کے ون اللہ تعالی کے پاس (اس کے اجر کا) کوئی حصہ نہیں ہوگا' بالوں کے مثلہ کامعن ہے بالوں کو چبرے سے مونڈ نا' ایک تول ہے

(النهايين ١٥١ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه ) بالول كوچېر ، سانوچتايا بالول پرسياه خضاب لگايا۔

امام ابن البيرنے جس صديث كا ذكر كيا ہے وہ ان كتابوں بيس ہے :مصنف ابن الي شيبہ ج • اص ١٠٠٠ أبتجم الكبير ج ١١ رقم الحديث: ٩٤٤ - ١ مجمع الزوائد ج ٨ص ١٢١ الجامع الصغير رقم الحديث ٩٠٣٠ كنز العمال رقم الحديث ٢٥٥١ -١١\_

فقی و کرام نے بھی بیتفری کی ہے کہ ڈاڑھی منڈ انا مثلہ ہے۔ (جابدادلین س۵۵ مفبور مانان بحرارائق ج مص۳۵۵ مطبور معر انفائق ج مس ۳۵۵ مطبور معر انفائق ج مس ۹۵۵ مطبور داراحیا والتراث العربی بیردت ۱۳۱۹ دو)

اب جولوگ روز من فروق سے اپنی ڈاڑھی موٹھتے ہیں یا جو ہر ہفتہ دل چیسی کے ساتھ اپنے بالوں پر کالا فرق اب لگاتے ہیں آیا وہ اپنے انتقام کی آگ بجمانے کے لیے اپنی لاش کوئے کر رہے ہیں یا اپنے زعم میں بنے سنور نے اور خوب صورت نظر آئے کے لیے ایسا کر رہے ہیں!

انسان کی اینے جسم پر عدم ملکیت سے استدلال پراعتراض کا جواب

مؤلف مذکور لکھتے ہیں' مانعین کی ایک دلیل ہے ہے کہ کوئی آ دمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا للبذا وہ اپنے جسم کے متعلق وصیت نہیں کرسکتا کیونکہ وصیت اپنی ملک میں کی جاتی ہے اور دلیل کے طور پر وہ ہے آ یت جیش کرتے ہیں:

(جديد لمبي مسائل ص ١٤٠٠- ٢ ملحسة)

سیددرست ہے کہ القد تع لی نے ظاہری طور پر جمیں اپنی جان و مال کا ما لک بنا و یا ہے لیکن جمارا اپنی جان و مال میں تصرف کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے علی الاطلاق نہیں ہے جم اپنی جان و مال کے مالک جیں لیکن جمارے لیے بید جائز نہیں کہ نماز جمعہ کے وقت دکان پر بیٹے کر سووا بچیں یا نماز کے اوقات میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں اور نماز نہ پڑھیں یا مینے کھوری کا روبار میں لگا نمی بدکاری کریں جو انھمیلیں اور شراب پئیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جم وہی کام کر سکتے ہیں ایس کے اسول سلی ایک میں اجازت دی ہے اور اپنے اعضاء کو اکر کسی کو دینے جس کا اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول سلی اللہ تعالیٰ وار کسی کو دینے

martat.com

کا ہمیں تھم دیا ہے نہ اس کی اجازت دی ہے جکہ اس سے منع فرمایا ہے کہ بیہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے اور س کوشیطان ک اطاعت قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کی لعنت کی ہے۔ ہم بہ فعا ہرا پنے مال کے مانک ہیں لیکن ہم تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے 'اپنے اعضا کی وصیت کرنے کا ب

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی املاعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی املاعدیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریفہ لائے اس وقت میں مکہ میں بیارتھ ' میں نے عرض کیا میرے پاس مال ہے آیا میں اپنے تن م مال کی وصیت کر دوں؟ آپ لائے اس وقت میں مکہ میں بیارتھ ' میں نے عرض کیا میرے پاس مال ہے آیا میں اپنے تن م مال کی وصیت کر دوں؟ آپ فرمایا نہیں! میں نے پوچھا پھر تہائی گی' آپ نے فرمایا تہائی کی! اور تہ تی مال بہت فرمایا نہیں اپنے در تاء کوخوش حال چھوڑ و تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقراء چھوڑ و اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے رہیں اور تم جس جگہ بھی خرج کر وگے وہ تمہارے لیے صدفہ ہے تی کہ دہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔

، من النمائي رقم الحديث ٥٣٥٣ ميم مسلم رقم عديث ١٢٢٨ من ابوداؤدرقم الحديث ٢٨٦٣ من الترندي رقم الحديث ١١١٦ من بن ابديا الحديث ٥٠ ٢٤ منن النمائي رقم الحديث ١٢٢٣ المنن الكبري للنمائي رقم عديث ١٢٥٣)

صدرالشريعة علامه المجدعي متوفي ١٢٣ ١١ ه الصلح بين:

میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز قلال پڑھ نے یا مجھے فلال شخص عنسل دے تو بیدد صیت باطل ہے۔ یعنی س وصیت سے ولی کاحق جا تا ندر ہے گاہال ولی کوافقی رہے کہ خوونہ پڑھائے اس سے پڑھوا دے۔

( يه رشر بعت حصد چهارم ص ٨٥ مطبوعه ف والقرآن ويلي كيشنز لا بوراعالم كيري ج اص ١٦١ مطبوعه معرن ١٠١٠ ه

میت کوتو شرعاً یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی تم ز جنازہ پڑھانے کے لیے یاغنسل دینے کے لیے کسی کی وصیت کردے و اس بے چارے کو بیاختیار کہاں سے ہوگا کہ وہ اپنی آئٹھیں یاکسی اور عضو کو نکلوا کرکسی کو دینے کی وصیت کرے؟ ایک صحافی کے ماتھ کا شنے برمواخذہ سے اعضاء کی پیوند کاری کی مما نعت پر استدالا ل

حضرت جہرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم جمرت کر کے مدینہ شریف لائے تو حضرت طفیل بن عمر دوی بھی اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ جمرت کر کے مدینہ آگئے حضرت طفیل کا ساتھی بیمار ہوگی اور جب بیمار اس کی قوت برداشت سے باہر ہوگی تو اس نے ایک لبے تیر کے پھل سے اپنی انگیوں کے جوڑکاٹ ڈائے جس کی وجہ سال کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے گا اور ای سبب سے اس کا انقال ہوگیا۔ حضرت طفیل نے خواب میں اسے اچھی ھالت میں کے دونوں ہاتھوں لینے دونوں ہاتھ لیجھے۔ حضرت طفیل نے بوچھا کہ اللہ تق لی نے تمہار سے ساتھ کی معاملہ کی۔ ویکھا کیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ لیجھ ہوئے تھے۔ حضرت طفیل نے بوچھا کہ اللہ تق لی نے تمہار سے ساتھ کیا معاملہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تق لی نے تمہار سے ساتھ کیا معاملہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تق لی نے جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمرت کرنے کے سبب بخش دیا حضرت فیل نے بوچھا کہ اللہ علیہ وسے ہو؟ اس نے کہا جھے سے بیہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کوتم نے خود بھاڑا ہے بیم اس کو درست نہیں کریں گیا گھوں کو کیوں لیسے ہوئے ہو؟ اس نے کہا جھے سے بیہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کوتم نے خود بھاڑا ہے بیم اس کو درست نہیں کریں گیا حضرت طفیل نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معرفرا بیان کیا خوا بس س کردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معرفرا بیان کیا خوا بس سے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ در انتجم مسلم جامل میں معرفرا بیان کیا خوا بس س کردسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می اللہ علیہ دسلم سے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ در انتجم مسلم جامل میں معرفری کرانے کیا

اس صدیت سے واضح ہوا کہ انسان اپنے اعضاء کا ما مک نہیں ہے اور ان کو کاٹ نہیں سکتا ' پوراعضو کا ثنا تو گی صرف انگیوں کے جوڑ کاٹ نہیں سکتا ' پوراعضو کا ثنا تو گی صرف انگیوں کے جوڑ کاٹ پر امتد تعالی ناراض ہوااور فر ماید ' کمن نسصلیح مسک ما افسادت جس عضو کوتم نے بگاڑا ہے ہم اس کو

ورست بیل کریں گئے '۔ جولوگ زندگی میں اللہ تق کی ویے ہوئے اعضاء کو کٹوا دیے ہیں یا مرنے کے بعد کاٹ دیے جانے کی وصیت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آخرت میں ان اعضاء سے محروم کر دیئے جائیں اور ان کا حشر آتھوں یا دیگر اعضاء کے بغیر ہو۔ جب محالی رسول نے اپنی انگیوں کے جوڑکاٹ دیئے تو اللہ تعالی نے ان کے کئے ہوئے جوڑوں کو ٹھیک نہیں کیا تو ماوشا اگر اپنی بورے اعضاء کٹوا دیں تو کیا وہ اس خطرہ میں نہیں گیا تحرت میں ان کا ان اعضاء کو وہ کے ساتھ حشر ہو؟ اللہ تعالی بصیرت عطافر ہائے اور تیول تن کی توفیق دے۔ (شرح میح مسلم جو میں ۱۹۸۱ مطبور لا ہور)

استدلال مذكور براعتراض كاجواب

مؤلف ندكورلكھتے ہيں:

اس صدیت مبارک سے اعضا ، کی پیوند کارگ کے عدم جواز پر استدانال درست نہیں کیونکہ اس حدیث مبارک ہے وہ صحابی اسے آ رام کی خاطر اور اپنی تکلیف کی نبیت کی خاطر اپنے اعضا ، کو بگاڑنے اور خودکشی جیسے حرام فعل کے مرتکب ہوئے جس کی حرمت میں کئی شک وشید کی مخبائش نہیں جب کے بیبال ایک انسان اپنی خاطر نہیں جگہ اپنے بھی کی کی تکلیف رفع کرنے کی خاطر بلکہ اسے نعل کا ارتکاب کرتا ہے جس میں خودکشی یا بلا کت تو کی اس کی زندگی اور صحت پر بھی کوئی خاص اثر نہیں یزتا۔

وہاں انگلیوں کے قطع سے جان چلی ٹن جب کہ یہاں گردے کے قطع کرنے سے نہ جن جاتی ہے نہ بعث جاتی ہے ۔ یک صورت بیس اس حدیث سے پیوند کاری کے عدم جواز پر کیسے استداول درست ہوسکتا ہے ایک اعتناء کا کا ٹنانڈ موم ہے اور کیک اعضاء کا کا ٹنامحمود ہے۔ (جدید بیسی مسائل ص ۲۵)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت طفیل وہ ہی رضی اللہ عنہ ہے۔ ساتھی سے خود آئی کا جوقعل سرز دہوا تھ اس کو اللہ تھ نا ارراہ کرم از خود معاف فرما دیا تھ اور جس تعلی کو از خود معاف فرمایا بعد رسول الله سلی اللہ ملیہ وسلم کی شفاعت سے میں فرمایا وہ ان کا اپنے ہاتھوں کو کا ان تھی جس کو مؤلف ند کورتے بھی اپنے ہاتھوں کو بگاڑ نے ہے جبیر کیا ہے اور ان کا بھی تعلی اللہ کی تخلیق کو بدان اور شیطان کی ابنی کے قا اور خود کئی کو معاف کرنے کے باوجود اس فعل کے متعلق فرمایا نسب نسب میں معاور ماراس کو بھی رسول اللہ صفی اللہ ملیہ واللہ میں کر اور سے کہ کہ رسول اللہ صفی اللہ ملیہ واللہ کی وعاسے کرم فرمایا کو بھی رسول اللہ صفی اللہ علیہ کہ کہ کہ وار بیوند کاری جس معاونت کر کے اپنے اوپر اللہ کی لعنت کا طوق ڈال رہے جیں۔ اور اس کو بھی کہ اللہ مولف ندکور کا پہلے تھا کہ اعتباء کا کا ٹنامجمود ہے 'نہ صرف تھل جرام کو طوال تعین کے بلکہ جرام کی جسین کرتا ہے العی فرائد مولف ندکور کا پہلے تھا کہ اللہ عند کردہ کے گردہ کو گوائش ہے گئی کہ والکھا ہے ڈندگی عطا کرنے مولئا کہ نے مولئا کہ نام جمود ہے 'نہ صرف تھل جرام کو طوائل تعین کے دوالکھا ہے ڈندگی عطا کرنے مولئا کہ نام جو اللہ کی گئی تو الی کو خوائل کی کو اللہ تھا کہ نام کہ کو مولئا کرنے کے گردہ کو گئی تاویل کی گئی گئی ہے گئی اللہ کو خوائد کرنے دوالکھا ہے ڈندگی عطا کرنے واللہ مولئا کہ نام جو کہ کاری کی تاویل کی گئی گئی ہے گئی اللہ کو کو کہ کہ کھی تو کہ کو کہ کو کاری کے حوالے کو زندگی عظا کرنے والا لکھا ہے ڈندگی عظا کرنے والا کھی کھی کی تاویل کی گئی گئی گئی گئی کے گئی کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

تحکریم انسا نہیت نے اعضاء کی ہوند کاری کی ممانعت پر استدلال اوریٹمل تکریم آ دمیت کے بھی خلاف ہے۔القد تعالی فرہاتا ہے ولمقعد کے صابنی ادم القد تعالیٰ نے بنو آدم کو تکریم وی ہے اس کواحس تعویم میں بنایا ہے اور اعضاء کوانے سے انسان کی احسن تقویم کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تکریم کی مخالفت مول ہے اربا یہ کہنا کہ دومرے اندھے آدی کو بینائی دینا یا جو گردول ہے محروم ہواس کو گردہ دینا یہ بھی تا دمیت کی تکریم ہے محض مخالفہ آفریق ہے الفدت کی لیے جمیس میدا بھتی رئیس ویا کہ ہم اپنے اعضاء یا نیکٹے بھریں اپنی آئیسیس نکلوا کر خود مثلہ کرا کر اور

marfat.com

تحریم ہوآ دم اور احس تقویم کو بگا ڈکر دومرے فیجی کے بیاتی یا دومرے اصفاء کے حسول کا موقع فراہم کرنے کے ہم مکلف ہیں نہ بچاز ہداللہ اور اس کے رسول کے ارکام کی مرح خلاف ورزی ہے۔ اس سلسلہ بھی مولانا طاہین صاحب کے استدلال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی فیض ڈاکرزئی اور آل و حارت کری سے لا کھوں روپے کائے اور ای چیوں سے جیم خانے اور وار الا ہان کھول لے اور کیے کہ جس انسانیت کی خدمت کر دہا ہوں اور اگر اس پر بیا احتراض ہے کہ وہ جن ذرائع سے انسانیت کی بی خدمت انجام دے رہا ہے وہ نا جائز ہیں تو بعید ہوفتص اپنے اصفاء سے کی کو چھائی اور کردے فراہم کر دہا ہے اور انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کی اس خدمت کا ذریعہ بھی نا جائز ہے کی کھائشہ تعالی نے کی انسان کو اپنے اصفاء کو انے کی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کی اس خدمت کا ذریعہ بھی نا جائز ہے کی کھائشہ تعالی نے کی انسان کو اپنے اصفاء کو انے کی اسان کو اپنے اصفاء کو انے کی اسان کو اپنے اعتر امش کا جو اب

اس پرمؤلف ذکور نے ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ فغہا ہ نے لکھا ہے کہ حاملہ قورت مرجائے اور اس کے پیٹ میں پچہ زندہ ہوتو اس عورت کا پیٹ جا کہ گئی اس کا مفعل جواب ہم اصفرار کی بحث بیں چیش کریں ہے؛
دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ بعض حنی اور شافعی علاء نے یہ کہا ہے کہ زندہ اپنی جان پچانے کے لیے مردہ انسان کا کوشت کھا سکتا
ہے یہ دونوں صورتی بھی احرام آ دمیت کے خلاف جین اس کا مفعل جواب بھی ہم اضفراد کی بحث میں دیں گئے تیمرا ایک لغو اعتراض کیا ہے کہ دفترب بی ہم اضفراد کی بحث میں دیں گئے تیمرا ایک لغو اعتراض کیا ہے کہ دفترب بیں تھے سر دہتا احرام کے خلاف جین اس کا مفتر ہے کہ مغرب بی تھے سر دہتا احرام کے خلاف جین اس کا منتیں ہوتا ہے کہ مغرب بی تھے سر دہتا احرام کے خلاف جین

ہادر شرق میں ہے اس کارد بھی عنظر یب آئے گا اور چوشے اعتراض کی عمارت ہے: آدمیت کی حرمت کی تو اسلام میں بیر حیثیت ہے کہ اگر کسی مخص نے کسی کا موتی نگل لیا اور دو آدمی مرکمیا تو بعض حالات

میں اس فخص کا موتی ولوائے کے لیے اس میت کے پیٹ کو جاک کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے چٹانچہ فقہ خفی کی معتبر سمتاب ورمینار میں ہے اور اگر کسی مختص نے کسی کا مال نگل لیا اور پھر مر کمیا تو کیا اس کا پیٹ جاک کیا جائے گا؟اس میں ووقول

میں کین اولی مدے کہ جاک کیا جائے گا۔ (ج القدر (جدید لمی سائل ص ۵۳)

احیاءنفس سے اعضاء کی پیوند کاری کے جواز براستدلال اور اس کا جواب

جديد لمي مسائل كمؤلف لكهة بن الله تعالى قراما ب: مَنْ قَتَلَ تَفْسُا بِغَيْرِنَفْسِ الرَّفْسَادِ فِي الْأَدْفِي فَكَانَهُمَا قَتَلَ النَّاسَ جَعِينَعًا . (المائدة ٢٣٠)

جس نے کوئی جان تل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں قساد کیے تو کو یا اس نے سب لوگوں کوئل کیا اور جس نے ایک جان کوجلا یا اس نے کو یاسب لوگوں کوجلا یا۔

اس آیت کے تحت تغیراین کیرس ہے:

وقال محاهد في رواية ومن احياها اى يعنى حفرت مجمد فرات عين كد ومن احياها "كم منى بين كوفر الله عني كد ومن احياها "كم منى بين كد كن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ال

(تغییرابن کیرن ۲۴ مر ۸۰) کی بدکت ہے بیالی تو گویااس نے ساری انسانیت کو بیابی۔

ذراغور فرمائے کہ اسد م اور قرآن کی نظریں ایک انسانی جان کی کس قدر اہمیت اور قدرو قیمت ہے کہ ایک جان کا بچانا پوری انسائیت کا بچانا 'ایک کو زندگی بخشہ پوری نوع انسانی کو زندگی بخشا اور ایک کوجا، نا پوری نسل ان نیت کوجا، نا شار کیا جارہا ہے ورایک کو نہ بچا کر ہلاک کرنا پوری انسانی جان کرنا شار کیا جا رہا ہے اصل میں بٹانا یہ مقصد ہے کہ انسانی جان بڑی قیمتی چیز ہے اگر تم کسی انسانی جان کو بچانے میں کوئی کسر ہے اگر تم کسی انسانی جان کو بچانے کی قدرت رکھتے ہوتو اس اہم معاملہ میں ہرگز تسائل نہ کرنا اس کی زندگی بچانے میں کوئی کسر انسانی جانر چیز برفوقیت وینا ہے تم فرضوں میں سب ہے اہم فرض ہے۔

ال وضح آیہ مبارکہ کے باوجود جومفتیان کرام بیفر ، تے ہیں کہ نہیں اجوشخص مرتا ہے تو اس کومرنے دولیکن گردولگا کر اس کو نہ بچاؤ اس کو زندگی نہ بخشو وہ نہ صرف بید کہ اس آ میہ مبارکہ کا صرح کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس آ میہ ہیں ارشاد رہ العزت کے بموجب وہ ساری انسانیت کے قاتل ہیں! (جدید طبی مسائل ۳۳،۳۲،۳۳منضا)

جس شخص کے دونوں گرد نے فیل ہو گئے ہوں وہ اس مرض ہے نوراْ مرنبیں جانتا بلکہ اپنی حیات طبعی پوری کرتا ہے'اور ڈائی میسر کے ذر جیرزندگی گزارتا ہے اس لیے پیوند کاری ہے منع کرنے والوں کوس ری انس نیت کا قاتل اور اس آیت کا منظر قرار دینا ورست نہیں ہے۔

ٹائی جھڑت مجاہد نے احیاء تش کا معنی بیان کیا ہے کی شخص کو ڈو ہینے ہے یا جانے ہوئے ہے یا ہااک ہونے ہے ہی نا اور ف ہر ہے کہ و و جہ والے کو ہے والے کو ہے والے کو ہے دریا یا سمندر میں کود پڑے تو وہ خود ہی ڈوب کر ہلاک ہوج ہے گا اور اس کا بدنعل ہجائے خود ناج کر اور حرام ہو گا۔ کی طرح کی بخو ہے گا اور اس کا بدنعل ہجائے خود ناج کر اور حرام ہو گا۔ کی طرح کی بھر کی مرکز کے خطرہ میں بیتل ہوگا کہ ہوسکتا ہے کی وقت اس کا بدیا گی ماندہ گردہ مخص اپنا گردہ کو اس کودے وہ کی وہ خود اس میں اس کوکسی ضرد کا خطرہ نہ ہوا اور جو فخص اپنا گردہ کو اس کودے وہ کی وہ خود اس ضرد کے خطرہ میں بیتل ہوگا کہ ہوسکتا ہے کی وقت اس کا بدیا تی ماندہ گردہ مخص اپنا گردہ کو اس ہو اس کا میں بیتل ہوگا کہ ہوسکتا ہے کی وقت اس کا بدیا تی ماندہ گردہ موقوں پنا گردہ کو نا اللہ کی تعلی ہو ہو ہے کہ کوشش کرتا اس وقت درست ہے جب بدیوشش کی حرام تطعی پر موقوف نہ ہوا وہ رائی جو اس نہ کی کوشش کرتا ہے اور انسان کے اجزاء کے ستھ کی اسان کی بیونگا کہ کری پر رسول الندسی القد عدو تھی کو اور کی موروز کی بھر اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو دو موروز کرتا ہو ہو ہو ہو گئی کو کوئی کی کوئش کرتا ہے اور مونو کا حجم کو کوئی ہو ہو ہو گئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کہ دو موروز کوئی کوئی کوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو کہ کی ہو کہ کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو کہ کوئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کوئی ہو گئی ہو گئی

تبيار المرآر

عارضہ میں مبتلا بتھے جن کو گردہ دینے کی ترغیب میں بے رسالہ لکھ گیا اس عارضہ کے بعد پانچ سال تک زندہ رہے اور بغیر کی ہے گردہ لے کرلگوائے تندرست بھی ہوئے اور ہم سے ملاقات کرنے دارالعلوم میں بھی آئے 'اور جیرت کی بات سے ہے کہ مؤلف فرکور' جو گردہ کٹو اگر کسی کو دینے سے منع کرنے والے علماء کوساری انسانیت کا قاتل قرار دیتے ہیں خود انہوں نے اپنے استاذ گرامی کواس بیماری کے دوران اپنا گردہ نہیں دیا اورخود اپنے نتوی پڑس نہیں کیا اوران کے بہتول تمام فراکف سے اہم اس فرغ کوترک کردیا اور صرف جمیں کوسنے پراکھا کرلیا۔ (ڈائی لیسرکی تشریخ اس بحث کے اخیر میں آر بی ہے)۔

نيزمؤلف مْرُور لَكِية بين

میں کہتا ہوں کہ اس کا اتنا بھاری اجراور تو اب ہے کہ کل قیامت کے دن جب نیکیوں کا بید ہلکا ہو گا تو اس وقت بیا بکٹس اس کے نیکیوں کے پلد کو بھاری کر کے اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔

(جديد كجي مسائل ص ١٠٠٠)

AFI

سی مخصوص عمل پرمخصوص تواب کا اعلان یا بثارت القداوراس کے رسول صلی اللہ عدیہ وسم کے سواکس کوسز اوار نہیں ہے' حیرت ہے کہ خودمؤ غف مذکور نے ایپنے بیان کر دہ اجر و تواب کے حصول کا موقع گنوا دیا اور ایپنے است ذکرا می کواپنا گر دہ کثوا کر نہیں دیا۔

انسان کے اعضاء کے ساتھ پیوندکاری کے جواز برایارنفس سے استدلال

مؤلف مذكور لكهي بي ارشاد پروردگار ب:

اور اپنی جانوں پر ان کور جی دیتے ہیں اگر چدانہیں شدید

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى انْفَيْسِمُ وَلَوْكَانَ بِمُ خَصَاصَةً.

(الحشر ۹۰) مختاتی ہو۔

اس آبیمبار کہ کی روسے وہ لوگ انقد تعالیٰ کی ہارگاہ میں لاکن تحسین اور قابل صد تعریف تھیرے جوابیے بھائی کی تکیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی زندگی کو بچاتے ہوئے اپنا گردہ جس کی ان کوشد بد حاجت ہوتی ہے وہ اپنے ضرروت مند بھائی کو عطیہ یا وصیت کر دیتے ہیں وہ اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر اپنے بھائی کوتر جیج دے کر اہلہ کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں۔ (الی قولہ)

انہوں نے فرمایا کہ پہلے میرے اس بھائی کو جا کر پانی پلاؤ میرزخی حضرت عکرمہ بن الی جہل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارے سحالی تھے جوز خمول سے چوراس جہال میں چند لحول کے مہمان تھے حضرت شرحبیل نے پانی ان کی طرف آ کے بڑھ یا تا کہ بید پی کراپنی جان بچالیں ابھی انہوں نے پی پینا ہی جا تھا کہ قریب سے ایک اور زخمی حضرت سہیل بن عمرورضی للدة الى عند كے كرا بنے كى آواز آ كئى اس آواز كے آئے ہى حضرت عكرمدنے پونى بى كرا بى جان بيس بچائى بلكه بغير بي پانى ا ہے منہ سے ہٹا دیا اور فرمایا پہلے میرے بھائی کو بلاؤ تا کہ اس کی جان نے جائے چٹانچہ جب حضرت شرحبیل وہ پانی لے کر معزت سہیل کے پاس گئے تو وہ اس وقت جام شہاوت نوش فر ما چکے تھے بھروہ اس پانی کو لے کرواپس حضرت عکرمہ کے پاس آئے تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے پھروہ اسی پانی کو لے کر پہلے والے زخمی حضرت حارث کے پاس آئے تو دیکھا کہان کی روح بھی تفس عضری سے پرواز کر چکی تھی۔ (سیرت این اشام)

الغرض اسلام کے ان تبن عظیم سپوتوں نے ایک دوسرے کی خاطر اپنی جاتبیں قربان کرکے سیسبق دے دیا کہ اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیتا میرایثار کا بزا بلند مقام اورمحبوبیت کا نبایت اعلی مرتبه ہے اور اسلام کا زریں سبق ہے۔(الی تولہ)

ان مفتیان کرام کے فتوے کی روسے اپنی جان بچانے کا فرض ادانہ کر کے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دینے کے "حرام فعل"كارتكاب كرك معاذ الله كيابيه عابركرام حرام كى موت مرے؟ معاذ الله استغفراللد وجديد لبى مسائل ١٠٠٨ و١٠٠٠ الله

استدلال ندكور كالبطال

قرآن مجید کی آیت حشر: ۹ میں جوانیار کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے اپنی ضرورت کی جائز اور حلال چیزوں میں اپنے وومرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کوتر ہے وینا مثلاً کھانے ' پینے کی چیزوں' کپڑوں اور مکان وغیرہ میں اپنی ضرورت پراپنے دوم ہے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو مقدم رکھنا اس سے بیمراد ہیں ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کوکٹو اکر دوسرے انسانوں کو دے دیے کیونکہ اپنے اعضاء کوکٹواٹا اللہ کی تخلیق کومتنغیر کرنا ہے اور النساء: ۱۱۹ بیس اللہ تعالی نے اس کو شیطان کی اطاعت قر ار دیا ہے اور رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری پرلعنت فرمائی ہے اور بیغل حرام ہے اور حرام چیز دیے کوایٹارنفس کی تفسیر میں داخل کرنا خالص تفسیر بالرائے ہے اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

جس نے اپنی رائے سے قر آن مجید میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکا ٹا دوز خ میں بنا لے۔(سنن التر مذی رقم الحدیث الاما) مہر جرین پرانصار مدینہ کے ایٹار کی آ

اب ہم اس پوری آیت کا ترجمہ اور اس کی معتمد تفسیر چیش کررہے ہیں جس سے اس آیت کا مطلب واضح ہو جائے گا اور بياً فآب سے زيادہ روشن ہو جائے گا كه مؤلف فركور نے اس آبت سے جومطلب كشيد كيا ہے وہ قطعاً باطل اور مردود ہے.

ا پوری آیت اس طرح ہے:

وَالَّذِينَ أَنْكُورُو الدَّارَوَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِرِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجُرُ إِلَيْنِمُ وَلَا يَجِدُ وْنَ فِي هُدُو رِهِمُ عَاجَةً مِنَا أَوْتُوا وَيُوْتِرُونَ عَلَى ٱنْفُيْمِمْ وَلَوْكَانَ بِيمْ خَصَاصَةٌ " وَمَن يُونَ مُعَرِّنَا لَيْهِم فَأُولِينَ هُوَ الْمُفْلِحُونَ أَنْ (الحشر ٩)

اور جولوگ مہاجرین کے آئے سے مبلے ہی داراہم سے اور دارالا بمان (مدینه منوره) میں مقیم ہو گئے تھے وہ اپنی طرف ججرت كرتے والول مع محبت ركھتے ہيں اور مها جرول كو جو يكھ (مال فے ے) دیا گیا ہے اس کی اٹی داول میں کوئی طلب نہیں یائے 'اور وہ دوسرون كوابيخ نفسوس برمقدم ركهتم بين خواه ان كوشد بدضرورت

كيول شهرواورجولوگ اپنے نفس كي بن سے بي ئے جاتے ہيں ہو

وہی لوگ کامیاب ہیں۔

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٠٠٠ هايثارنفس كي تفسير ميس لكهية بي

الله تعالیٰ الصار کی تعریف کرتے ہوئے فرہ تا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کواپنے مکانوں میں جگہ دی'اور اپنے نفول پر ایٹار کرتے ہوئے ان کواپنے سوال دیئے خواہ ن کوخود ان مکانوں اور اموال کی ضرورت کیوں نہ ہو۔

(ج مع البيات جز ٨٧٩ ٥٥ مطبوعددارالفكر بيروت ١٥١٥ ه)

علامه بواحس على بن محمد اماوروى التوفى • ١٥٥ ه الصحة بين اس كي تفيير بين ووروايتين بين

(۱) مجبد ورائن حیون نے بیان کیا کہ انصار نے ول نے (کفار کا جھوڑا ہوا ہاں)اور وال نظیمت (میران جنگ میں کفار سے حاصل کیا ہوا ہ ں) میں اپنے او برمہا جرین کوتر جیج وی حتی کہ وہ مال مہا جرین کو دیا گیا اوران کونہیں ویا گیا۔ روابت ہے کہ نبی صلی مقد ملیدوسم نے بنوالنفیر کا ماں نے مہا جرین میں تقسیم کیا' ور بنوقر یظ سے حاصل شدہ ماں مہاجرین کو دیا ہے کو دیے کرفروں انصار نے کہا نہیں ہم ان کوان اموں کو دیے کو تھے تم ان کے اموال واپس کروڈ انصار نے کہا نہیں ہم ان کوان اموں پر برقر ارزمیں گے اوراموال نے بیآیت نازں کردی۔

(۴) ائن زید بیان کرتے بین کہ نی صلی انقد علیہ وسلم نے انصار سے فرماہ تمہار سے بھائی ( مکہ بیل) ہے اموال اور اول اکو چھوڑ کے تب نے بیں ۔ انہوں نے کہ ہم ہے اموال بیں ن کوشر بیک کر نیس کے آپ نے فرمایا اس کے عدوہ بیجھوڑ کے تب ہول نے چھوڑ کے بیار انہوں نے کہ ہم ہے اموال بیل ن کوشر بیک کر نیس کے آپ نے فرمایا اس کے عدوہ بیجھواور انہوں نے چھوڑ اور انہوں انقدا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کھیتی باڑی نہیں آتی 'تم ان کی جگہ کام کرواور بیدا شدہ کھی دول کو انہوں نے کہایا رسول اللہ! ٹھیک ہے۔ بیدا شدہ کھی رول کو انہوں نے کہایا رسول اللہ! ٹھیک ہے۔

( النكب والعيون ج ٥٥ ٢ • ٥ مطبوعه وار لكتب العلمية بيروت)

صرف اصحاب سبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایٹار کی اج زت ہے ہر شخص کے لیے ہیں حافظ اس عمل بن کثیر الدمشق المتوفی ۲۷۷ه کھتے ہیں:

صحیح حدیث میں رسول الترصلی متدعدیہ وسم سے تابت ہے تبکہ وست ضرورت مند کا صدق سب سے افضل ہے (سنن ابو ، وَورَقَم عدیث میں رسول الترصلی متدعدیہ وسم ہے تابت ہے تبکہ وست ضرورت مند کا صدق سب سے بعند ہے ' یوفکہ ن صحابہ نے اس چیز کوخرج کی چس کی ان کوخود سخت ضرورت تھی اور یہی مقام حضرت صدیق اکبر رضی ابقد عنہ کا ہے جنہوں نے اپنے تمی م ول کا صدقہ کر دیا تھا رسول الترصلی القد عدیہ وسم نے ان سے بوچھا آ ہے نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بوتی رکھا ہے انہوں نے کہ میں نے ان کے لیے القد اور رسول کو بوتی رکھا ہے۔ سے بوچھا آ ہے نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا بوتی رکھا ہے انہوں نے کہ میں نے ان کے لیے القد اور رسول کو بوتی رکھا ہے۔ (سنن ابود و درقم احدیث ۱۹۲۸ سفن لتر فری قم اعدیث ۱۳۷۵) (تفیہ دہن تیشرین سم ۱۳۵۳ مطبوعہ و الفکر ہیروت ۱۳۱۵ ہے)

قاضى ابو بكرهم بن عبدالله ابن العربي المرككي التوفي ١٣٣٥هـ اس حديث كي نثرت ميس مكهة بي

نی صلی اللہ عدید وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تم م ال قبول فر ، این اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نصف می القبول فر ،

یو اور جب حضرت ابواب بہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام میں کو صدقہ کرنے کا ادادہ کی تو ان سے فر مایی تمہمارے لیے تبا کی مال کو صدقہ کرنا کا فی ہے آب نے ہر یک ہے اتفا مال ہیں جینے مال کی سخاوت کو اس کا در برداشت کرسکتا تھ اور آپ کو علم تھا کہ حصدقہ کرنا کا فی ہونے ہر یک ہے اتفا مال ہی جینے مال کی سخاوت کو اس کا در برداشت کرسکتا تھ اور آپ کو علم تھا کہ حضرت ابواب بہ بینے تمام مال کے فرج بھونے پر صبر نہیں کرسکیں گے جس طرح حضرت ابواب ہے تمام مال کے داو خدا میں صرف ہونے پر صبر کرلیں گے اور جس طرح حضرت عمرائے نصف مال کے فرج ہونے پر صبر کرلیں گے اس سے آپ نے صدف ہونے پر صبر کرلیں گے اس سے آپ نے

نبيان الغرآن

حضرت ابوابا به کوصرف تنهائی مال کے صدقتہ کرنے کی اجازت دی۔ (عارضة الاحوذ کی نیم الس ۱۱۹ در الکتب العلمیہ بیروت ۱۸۱۱ء) معرب الساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ کے کیے ہیں ا

جس فض نے ای حال میں صدقہ کی کہ وہ فوہ ضرورت مندق کا اس کے بال وعیال ضرورت مند ہے یہ اس برقرض تھ تو اس مدقہ کرنے علیہ کو آزاد صدقہ کرنے غلیم کو آزاد کرنے یہ جبہ کرنے کی بنبت قرض کی ادائی کا اشتقاق ہے اور اس نے جوضد قد کیا ہے یہ فیام آزاد کیا ہے یہ ہدید یا ہے وہ والی کوف ن کو کروئ کی کہ اند علیہ کیا ہے یہ ہدید یا ہے وہ والی کوف ن کو کروئ کی اند علیہ وہم نے فرہ یا جس نے ضائع کرنے کے لیے یوگوں کے اموال سے اللہ اس کوف ن کو کردے گا ماسوا اس فیف کر دے کا ماسوا اس فیف کردے گا ماسوا اس فیف کے جس کا عبر کرنا معروف اور مشہور ہو جوا ہے او پر وہم دل کو ترقی کی خروج جسے حضرت او بعر رضی اللہ عد نے اپنے معروف اور مشہور ہو جوا ہے اور کس طرح انصاد نے اپنے او پر عباج بین کو ترقی دی تھی اللہ علیہ وہم کے اپنے یہ ہو ترقی دی تھی اور جس طرح انصاد نے اپنے او پر عباج بین کو ترقی دی تھی اند علیہ وہم کی دول کے بیا ہوں کوف ن کو کر نے کہ بیا ہوں اللہ عد نے کہ بیار سول اللہ اور سول اللہ اس کی کے دول رسول اللہ عند نے کروں رسول اللہ اس کی کی طرف صد قد کر دول رسول اللہ صدیم میں اس کو اپنے ہیں میں سے پھوا ہے یہ میں کی کو قو میں کہا کہ خیر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو اپنے پاس کی گھا ہے یہ بی کہ میں اس کو اپنے پاس کو گیت ہوں میں سے پھوا ہے یہ بی کے کو تو وہ تم ہارے سے بہتر کی تو میں نے کو بیا کہ خیر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو اپنے پاس کی گھا ہے یہ بیا کہ کے خیر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو اپنے پاس کی گھا ہے یہ بیا کہ کے خور میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو اپنے پاس کی گھا ہے یہ بیا کہ کے خور میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو اپنے پاس کی گھا ہے یہ بیا کہ کھی کہ کے دول رسول اللہ عدم ہے میں اس کو اپنے پاس کی گھا ہے یہ بیا کہ کھی کو تو وہ تم ہا دے بیا کہ کھی کھی کے بیا کہ کھی کہ کو تو کو میں اس کو اپنے پاس کی کھی کو دول رسول اللہ کھی تو میں اس کو اپنے پاس کی کھی کی دول کی تو کو کی تھی کہ کو کو کو کو کھی کی کھی کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

( مجیح اینی رکی کتاب الزکو قاب ۱۸ الاصد قد الا عن ظهر عنی الی وت صدقه کرے جب مدقه کرنے کے بعد اس کا پاک نوش حال رہے ) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقه وہ ہے جس کے بعد خوش

عالى رہاورا ہے عیال سے ابتدا كرو\_ (تصح بنارى قم لحديث ١٣٢٧ مسد احمد قم الحديث ٢٧٢٧)

تنگی میں دوسروں کے لیے ایٹار کرنے کا ضابطہ

پڑی کرسیس اوران کوکوئی افیت پنجے تو اس کو دور کر سیس اورا گرصد قد کرنے کے بعداس کے پاس ان ضرور بات کو پورا کرنے کے لیے مال نہ نیچے تو پھر اپنی ضرور بات پر کس کے لیے ایٹار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جرام ہے کی کوئکہ اس صورت بیس اگر وہ دوسروں کو ترقیح و سے گا تو لازم آئے گا کہ وہ بھوک سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے یا اپنے آپ کو ضرر بیس مبتلا کرے یو اپنے آپ کو بر جنہ کرئے اور جب بدوا جہات ساقط ہو جا کیں تو پھر ایٹار کرنا جائز آپ کو بر جنہ کرئے اور جب بدوا جہات ساقط ہو جا کیں تو پھر ایٹار کرنا جائز ہے اور اس کو برداشت کرے گا اور اس طرح و دائل میں جو سے اور اس وقت اس کا صدقہ کرنا افضل ہو گا کیونکہ وہ فقر اور مشقت کی شدت کو برداشت کرے گا اور اس طرح و دائل میں جو تقدر ش ہے وہ دور ہو جا گا۔ (نتی بردی جس میں مطبوعہ دار الفکر بیردے ۱۳۱۹ء)

علامه بدرالدين محمود بن احر عبني حنى متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں

ان ن کا اپنا حتی دوسروں پرمقدم ہے اولا داور بیوی کا خرج بالا تفاق فرض ہے اور ضادم کا خرچ بھی واجب ہے۔

(عمرة القارى ج ٢٦ ص ٢٢ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٨١هم)

اسے او پراسے عیال پراور دوسروں پرخرچ کرنے کی ترتیب نیز علامہ بدرالدین عینی حفی "اپ عیال ہے ابتدا کرد" کی شرح میں لکھتے ہیں.

الام النسائی نے طارق تحار نی کی سند سے روایت کیا ہے ہم جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت رسول اندسلی الندعدیہ وسلم منبر پر کھڑ ہے ہوئے لوگول کو خطبہ دے رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے اپنے عیال سے (دینے کی ) ابتدا کرؤ تمہاری مال تمہارا باب تمہاری بہن اور تمہر را بھائی چھر جو تمہر رے زیاوہ قریب ہو جو تمہارے زیاوہ قریب ہو۔

(سنن انسان رقم الحدید ۱۳۵۳)

اورا مام نسانی فی منظرت ابو ہر ہرہ رضی القدعندے روایت کیا ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایہ صدفہ کرؤایک شخص نے کہا یہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایہ صدفہ کرؤایک شخص نے کہا یہ رسول القد میرے پاس ایک ویتار ہے آپ نے فر مایہ اس کواپنے نفس پرخرج کرواس نے کہا میرے پاس ایک اور ویٹار ہے آپ نے فر مایہ اس کواپنی اور ویٹار ہے آپ نے فر مایہ اس کواپنی اس کواپنی اس کواپنی اس کواپنی اس کواپنی اس کے معرف کوخود بہتر جانے فر مایہ اس کواپنے خاوم پرخرج کرواس نے کہ میرے اولا و پرخرج کرواس نے کہ میرے پاس ایک اور ویٹار ہے آپ نے فر مایا تم اس کے معرف کوخود بہتر جانے ہو۔

(سنن النسائي رقم لحديث ٢٥٣٠، ميح بن حبان رقم الحديث ٢٣٦٥، اس حديث كى سندهسن ب

امام این حبان نے اس حدیث کوائی طرح روزیت کیا ہے اور اور اور اور اور اور اور اور کو بیوی پر مقدم کیا ہے۔

(سنن ابوداؤر قرآ الحدیث الاہ المتدرک جام ۱۹۵ قدیم المتدرک قرآ لحدیث ۱۹۲۳ المتدرک قرآ لحدیث ۱۹۷۴ عدیث ۱۹۷۴ عدیث ۱۹۷۴)

علامہ خطا فی نے کہا ہے کہ جب تم اس ترتیب برخور کرو گے تو جان لو گئ کہ بی صلی القدعلیہ وسم نے الاولی فالاولی اور القرب فالاقرب فی اور آپ نے بی تھے دیا ہے کہ انسان پہلے اپنے اوپر خرج کرنے میں اس کے قدم مقام ند ہوتو وہ ہالک ہو جا کی گر خرمایا اور اس کو اولا دے کم درجہ میں رکھا' کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو خرج جا کیں ہونے گئا وہ اس کو شرح میں اس کے محرم کی طرف ہے اس کا خرج دیا جائے گئا (بیانام جونے کی صورت میں ہوا۔

مارے شیخ زین الدین نے کہا جورے اصحاب کا بھی مختارے کہ نابالغ اولا دکا خرج بیوی کے خرج پر مقدم ہے علامہ نوری شام نوری شفعی نے بیوی کے خرج کواولا دی خرج پر مقدم کیا ہے لیکن رضیح نہیں ہے کیونکہ اولا داس کا جز اور اس کا حصہ ہیں اور بیوی اجربیہ ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۸ س۳۲۵ سام علیوعہ دار الکتب العلمیہ ہیر ورت ۱۳۲۱ھ)

بیوں اور بیوی کے بعد مال باب اور اجداد کا ترج بھی واجب ہے بہشرطیکہ وہ مختاج ہوں وکھار جبھہ اُف النَّ نیکا معدوفاً (افرن دو) دنیا میں ان کے ساتھ نیک سے رہن۔ (ہوایہ ولین ص ۳۲۵)

ترتیب مذکور کے متعلق مزیدا حادیث

حضرت ابو ہریے وضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القدعدیہ وسم نے فرمایا: سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش صلی ہوا اور او پر والا ہاتھ نچھے ہاتھ ہے بہتر ہے اور اپنے عیال ہے دینے کی ابتدا کرو عورت کے گی جھے کھلاؤیا جھے طلاق یا جھے طلاق ہے کہ گا جھے کھلاؤیا ہے گا جھے کھلاؤی ہے گا جھے کہ ہو!

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ م ہیں ہے کی کو فیر عطافر مائے تو وہ اپنفس سے اور اپنے گھر والوں سے اینڈا کرے۔ (صحیح سلم رقم ، عدیدے ۱۸۴۲) حضرت جابر بن عبد اللہ اضاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کی مجلس ہیں سے اس وقت ایک شخص انڈے کے برابر سوتا کے کر آبا' اس نے کہ بیارسول انڈ المجھے بیہ معدن (کان) سے ملائے آب اس کو لے لیں 'یہ صدقہ ہے 'میرے پاس اس کے سوا اور مال نہیں ہے' رسول التدصلی التدعیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا' وہ پھر وائیں جانب سے آبا' آپ نے اس سے اعراض کیا وہ پھر وائیں ہو وہ پھر بو نہیں ہو جب سے آبا' رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا وہ پھر سول التدصلی التدعیہ وسلم نے اس سے اعراض کی وہ پھر میں ہو جب سے آبا' رسول التدصلی التدعیہ وسلم نے اس سے ایک شخص کوئی چیز لے کر آبا ہے جس کا وہ مالک ہواتو وہ زخی ہوج بتا 'پھر رسول التدصلی التد عیہ وسلم نے فرمایا تم ہیں سے ایک شخص کوئی چیز لے کر آبا ہے جس کا وہ مالک ہوا ور کہتا ہے کہ بیرصد قہ ہو با پھر میں کہ کر آبا ہے جس کا وہ مالک ہوا در تم الدیت کہ بیرصد قہ ہو با پھر میں کہ کر آبا ہے جس کا وہ مالک ہوا در تم الدیت کہ بیرصد قہ ہو کہ بھر میں کہ بعد تا بی کو مالے کہ اور کہتا ہے کہ بیرصد قہ ہو کھر کر کے کہ کر آبا ہے جس کا وہ مالک ہوا در تم الدیت کہ بیرصد قہ ہو کہ کر کر ہوں کہ کہ موجود تا کہ کر آباد کے مسلم کے ماضے ہاتھ کے پھر باتھ کے کہ اس کے معرف کر ہو کہ کر آباد کر کر کہ کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر گوئی کی نہ ہو۔ (سن بوداؤدر تم الدیت کہ دیں کہ کر کہ کر کر کہ کر کر کہ کر کر گوئی کر کر گوئی کر کر کہ کر کر گوئی کے معرف کر کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر کر

حضرت جاہر بن عبدالقدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا اس کے پاس اس کے عدادہ اور کوئی مال نہیں تھا 'رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے اس غلام کوفر و فت کرنے کا تھم دیا اور قرمایا تم اس کی قیمت کے زیادہ حق دار ہواور القد اس سے غتی ہے۔

( تسجی اس حبال آم الحدیث ۱۳۳۳ اس کی سندا، م بنی رکی کشرط کے مطابق سیجے ہے )

جنگ رموک میں حضرت عکر مہ کے جال بلب اور پیا ہے ہونے ..... کے باوجود یانی دوسروں کو دے کر مرجانے کا جواب

اللہ تعالیٰ نے فرہ یا ہے وُلا تَقَدُّنگُو النّقُسُکُو (الله، ۴۹) اور تم اپن جانوں کو آل نہ کروا ال تکم کی وجہ سے انسان کے لیے کوئی ایسافعل کرنا جائز نہیں ہے جواس کی موت پر بنتج ہو مصرت عمر و بن العاص رضی اللہ عند ایک سرور ت بیس جنبی ہو گئے انہوں نے تیم کیا اور یہ آیت پڑھی کی بی بی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو طامت نہیں کی (سی ابناری کتاب انہوں نے تیم کیا اور یہ آیم باب ہے) اس لیے یہ سوال ہوگا کہ مؤلف نہ کور نے جو بیان کیا ہے کہ جنگ برموک میں حضرت عکر مداور چند دوسرے زخی الاجل الاجل بی کا انہ کی الایا گیا تو انہوں نے خود یائی پینے کے بجائے دوسرے ساتھی کو کیوں دیا جب کہ اپنی الایا گیا تو انہوں نے خود یائی پینے کے بجائے دوسرے ساتھی کو کیوں دیا جب کہ اپنی

تبيار الفرآي

جان بي نافرض ہے تو انہوں نے اس فرض کوترک کیول کیا ؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ مؤغف ندکور نے اس واقعہ کوسیرت ابن بشم کے مہمل حوالہ سے ذکر کیا ہے (جدد اور صفحہ کا ذکر نہیں کیا) سیرت ابن بش م نے صلی القد علیہ وسم کی سیرت بش ہے اور سپ کی وف ت اور تنفین اور تدفین کے ذکر کے جدوہ فتم ہوگئ ورید واقعہ رسوں مندصلی القد علیہ وسم کے وصل کے تین میں بعد سااھ کا ہے وف ال کے تین میں بعد سااھ کا ہے وفظ بن کثیر نے اس واقعہ کو بغیر سند کے امام واقد کی کے والہ سے ذکر کیا ہے (بدایہ والنہایہ ج اس اس کا در غربیرت ابن بش م بیروت اس مواقعہ کی کتاب المفازی بیس س کا ذکر نہیں ہے سویہ جافظ ابن کثیر کا وہم ہے اور شہی سیرت ابن بش م بیروت ابن بیل میں اس کا ذکر ہے۔

صافظ بوعمر لوسف بن عبد المند بن عبد البر التوفي ٣٢٣ هاس واقعه كمتعلق لكهيته بير.

ا الم مجمد بن سعد نے کہ میں نے اس کا محمد بن عمر ہے! کر کیا تو نہوں نے اس کا اٹکار کیا اور کہا ہیا وہم ہے 'ہم نے اہل عم اور اہل سیرت سے روایت کیا ہے کہ حضرت عکر مدین الی جہل حضرت ابو یکر رضی القد عند کی خدافت میں جنگ اجنا وین میں شہید ہوئے تھے اور س میں کوئی اختیا ف نہیں ہے۔ ( استیعاب ن عاص ۱۹۳) مطبوعہ دار لکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ه مرحمد بن سعد متوفی ۱۳۳۰ ه نے مکھا ہے حصرت عکر مدین الی جہل مصرت ابو بکر رضی القدعنہ کی خلافت میں شام گئے ور و ہاں اجذ دین کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ (الطبقات الکہ می ج۳۳۳ مصورہ را مکتب جلمیہ بیروت ۱۳۱۸ه و)

ا مام بن الاثیر متوفی ۱۳۰۰ در نے جزم کے ساتھ و نکھا ہے کہ حضرت عکم مدرضی اللہ عنداجنا دین میں شہید ہوئے کھرتمریض کے صیغہ کے ساتھ برموک اور صفر کے دوتوں بھی عل کیے ہیں۔ (سداخاب نہمیں ۲۹ درالکتب العلمید ہیروت)

حافظ بن حجر عسقل فی متوفی ۱۵۲ ہے نکھ ہے امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عکر مداجنادین کے ون شہید ہو گے ا جمہور کا قول اس طرح ہے جتی کہ امام واقدی نے کہا ہمارے اسی ب کے درمیان اس میں کوئی ختلاف نہیں ہے۔

( الاصابية مهم موجهة مطيوند دار الكتب العلميد بيروت ١٥١٥ تبديب التبديب جهم ٢٢٣ مطيوند دار لكتب العلميه بيروت ١١٥٥ الااه )

اس سے معلوم عوالی کہ دو فظ بن کتیر نے جنگ برموک ہیں حضرت مکرمہ کے پیاسے شہید ہونے کی روایت کی جو مام و قدی کی طرف سبت کی ہے بیان کا وہم ہے کیونکہ امام واقد می نے کہا ہمارے اسحاب کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نبیل ہے کہ حضرت عکرمہ جنگ اجٹادین میں شہید ہوئے ہیں۔

امام محمد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٤٦ ه لكت بين

موی بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مکرمہ بن الی جہل القرشی انجز ومی یوم اجنادین ہیں شہید ہوئے' اور بیہ حضرت عمر کے عهد کا واقعہ ہے۔ ( نتاری مکبیری ۲۵۸ مرمہ مقالدیث ۹۵۵۵ مطبوعہ دارالکتب العصیہ بیروت ۱۳۲۴ھ)

امام عبدار حمن بن الي حاتم الرازي متوفى ١٣٢٥ ه لكهة بن:

حضرت عُرمه بن الي جبل القرشي صي لي بين مضرت عمر رضى الله عنه كي عبد بيس جنگ اجن دين بيس شهيد بهوئے۔ (الجرح والتعدیل ج پیش کے۔ القراع العربی بیروت الشام مصبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت الشاع)

> امام ابوالقاسم علی بن انحن ابن عسا کرمتو فی اے۵ ہے کیستے ہیں: حدد نے عکر میں اور جہا سوں میں مدارین میریشہ میں ب

> معفرت عکرمہ بن ائی جہل مواھ میں اجنادین میں شہید ہوئے۔

(تاريخُ دُسُل جهم ١٩٨ م مم ١٩٨ مطبوعه دار، حياء التراث العربي بيردت)

حافظ جوال المدين سيوطي متوفى اا ٩ هه لكهيته بيل

اجنادین کا دافعہ جمد دی الاولی سااھ میں ہوااورای جنگ میں حضرت مکرمہ بن الی جہل شہید ہوئے۔ ( تا ن طعن میں الاولی سااھ میں ہوااور اس جنگ میں حضرت مکرمہ بن الی جہل شہید ہوئے۔

ایک کتے کو پانی بلانے سے مغفرت کے حصول سے پیوند کاری پراستدلال اور اس کا جواب میان کی لکت ہیں

نبيار المرآر

باتی یہ جو کہا گیا ہے کہ ضرورت ہے ممنوع چیز مباح ہوجاتی ہے اس سے پیوند کاری کا جواز لازم نبیس آتا کیونکہ جو تعم اعتماء کثوار باہے اے کوئی ضرورت ہے شامنطرار تو کس بناء پرایک ممنوع چیز اس کے لیے مباح ہوگی۔

(شرت مح مسلم ن ۴ س۱۲۸)

مؤلف مذكوراس كے جواب من لكھتے ہيں:

اس کا جواب ہیہ ہے کہ مثلاً وہ بیار جس کو گردو کی ضرورت ہے دہ تو معتطر ہے اور اس کو ضرورت ہے اس کے اضطرار اور ضرورت کی وجہ سے دوسر ہے کاعضو لیٹا اس کو جائز ہو گیا اس مجبور و لاجار آ دمی کے اضطرار اور ضرورت کی وجہ ہے جس آ دمی کا بہ عضو لے رہا ہے اس کی حرمت فتم ہو جائے گی جو مخص عضو دے رہا ہے اس کے لیے علیخد و کسی دوسرے اضطرار کا ہوتا کو کی ضرور کی نہیں ہے۔

دیکھتے امام اعظم ابوصنیفہ امام شاقعی اور امام ما لک رحمت القد تعانی علیم کا بیقول ہے کہ و کی حاملہ فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ بیس زندو بچہ ہوتو مال کا بہت جا کہ کرئے بچہ کو نکال لیمنا جائز ہے اب بیمال اضطرار کی حالت بچہ کی ہے نہ کہ مال کا ضرورت بی ہے جہ کہ مال کا چیٹ جا کہ کرنا اس کی لاش کی بے ضرورت بی جو کہ اشد حرام فعل تعاوہ جائز ہو میں حالت اضطرار جی شیس بلکہ وہ تو مروہ ہے جہ ب اضطرار اور عدم اضطرار کی جے ث بی تین ہو کہ ہو رہ بی حالت اضطرار جی شیس بلکہ وہ تو مروہ ہے جہ ب اضطرار اور عدم اضطرار کی جے ث بین ہو کہ بین ہو کہ بین ہو اس کا کیا جا رہا ہے تعلق ضرورت بیمان ہے اور حرصت و ہال ختم ہو رہ بی ہے " اب جی محترضین ہے کہتا ہوں جو جائین میں اضطرار لازی قرار اور بین ہو ہو بین بین میں اضطرار لازی قرار اور بین ہو ہو بین بین اضطرار لازی قرار اور بین ہو ہو بین بین اصطرار کا نے جائے ہو وہ بھی قائل بین میں اضطرار کا بیت کر بی جو آئی بیاں بھی ان کو عضو و ہے والے کے اضطرار پر اصرار نہیں کرنا چا ہے جو آئی بیار ہے وہ مضطر ہے اور ضرورت منا کہ بیا تو وہ بھی قائل بیاں بھی ان کو عضو و ہے والے کے اضطرار پر اصرار نہیں کرنا چا ہے جو آئی بیار ہے وہ مضطر ہے اور ضرورت میں دوسر شیخص کے ساتھ متعلق ہواں کی عضو لیمنا اور اس کی فیز ورت وہ ہو ہے گا اس بیان بیس مریض کی خرورت اور اضطرار کی وجہ ہے تا کی عضو لیمنا اور اس کی مزورت اور اضطر ار کی وجہ ہے دیا کی عضو لیمنا اور اس کی مزورت اور اضطر ار کی وجہ ہے دیا جائی ہو جائے گی جس طرح بچہ کی ضرورت اور اضطر ار کی وجہ ہے اس کی مال کی ایش کی حرصت ختم ہو گئی تھی ۔ (جد یہ جملی مسائل سے دیا ہائی کی کرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچہ کی ضرورت اور اضطر ار کی وجہ ہے اس کی میں کی ان کی دیا ہو کہ کے دیا ہائی میں کی میں کی ان کی در مرت ختم ہو جائے گئی جس طرح کیا ہیں کی مرت ختم ہو جائے گئی جس طرح بچہ کی صورت اور انسان کی دیا ہائی کی دوسرے ختم ہو جائے گئی جس طرح کی میں کی میں کی کی دوسرے ختم ہو جائے گئی جس طرح کی ختم وہ دیا ہے گئی جس طرح کی ختم وہ ان کی دوسرے ختم ہو گئی تھی سے دوسرے ختم ہو گئی تھی سے دوسرے ختم ہو ہائے گئی میں کی میں کی دوسرے ختم ہو ہو گئی تھی سے دوسرے ختم ہو ہو ہے گئی ہو ہو گئی تھی کی میں کی دوسرے ختم ہو گئی تھی سے دوسر کے دوسر کی ہونے کی میں کی دوسر کے دوسر کی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی کی سے دوس

فقہاء کرام کا یہ جزئے دراصل پوسٹ مارٹم کی اصل ہے کہ جس طرح کسی ضرورت کی بناء پر زندہ کے جہم کی سرجری اوراس کا آپریشن کرنا جائز ہے ای طرح ضرورت کی بناء پر مروہ کے جہم کی سرجری اوراس کا آپریشن کرنا بھی جائز ہے کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جامد عورت مرجائے اوراس کے پہیت جس بچے زئدہ جواور حرست کر رہا جوتو اس مردہ عورت کا پہیٹ جاک کر کے اس زندہ بچے کوٹکال لیا جائے گا لیکن فقہ ،کرام کا یہ جزئے انسانی اعضاء کے ساتھ پیوند کا ری کی اساس اوراصل نہیں بن سکتا اوراس کی حسب ذیل وجوہ ہیں ا

(۱) مردو عامد ف بیت سے زند و بی کوجونکالا جاتا ہے اس میں صرف سرجری کائل کیا جاتا ہے بیدنکا لئے کے بعد مورت کے بیت کوئی ویا جاتا ہے اس منسل سے عورت کی جسمانی ساخت اور اس کی صورت میں کوئی تغیر اور تبدیلی نبیس ہوتی اس کے

تبيان العرأر

کمی عضو کو کاٹ کر نگالانہیں جاتا 'نہ اس کے کمی جز کو دوسر ہے جسم کے ساتھ پیوند کیا جاتا ہے اس کے برخلاف انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے عمل میں ایک شخص اپنے جسم سے گردہ کٹوا کریا آئے تھیں نگلوا کر القد کی تخلیق میں تغیر اور تبدیل کرتا ہے اور بید شیطان کے حکم پر عمل ہے اور دوسر ہے شخص کے جسم میں پیوند کرنے کے لیے دیتا ہے اور انسان کے جزاء کے ساتھ پیوند کاری پر رسول القد علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے مردہ حامد کے بیت کو جاک آرنے کی طرح بیصر ف سرجری کا عمل نہیں ہے۔

(۲) حاملہ مردہ تورت اور اس کے پیٹ میں جوزندہ بچہ ہے یہ دوالگ انگٹنٹ نہیں ہیں اول تو اس لیے کہ سی شخص کی اواہ و اس کے اجزاء کے بدمنزلہ ہے اور خصوصا اس صورت میں تو وہ بچے صورۃ اور حسا بھی اس حامد تورت کا جڑہے اور سرجری کا میمل ایک ای شخص میں ہور ہاہے اور اعضاء کی پیوند کاری کی صورت میں اپنا گرد دکنو کر دیتے وہ اور اس گردہ کو اپنے جسم میں لگوانے والاحقیقہ 'صورۃ اور حسا دوا لگ اور مؤارشخص ہیں۔

(۳) سرجری کے عمل ہے اس بچد کی زندگی کا حصول لیٹنی ہے جب کہ پیوند کاری کے ذریعہ مریض کی صحت کا حصول بیٹنی نہیں ہے۔

(۳) مروہ عورت اب احکام شرعیہ کی مکلفہ نہیں ہے اس کے پہیٹ کو چاک کیے جانے پراس سے کوئی باز پرس نہیں ہو گ ورجو شخص اپنا گردہ کثوار ہا ہے اس سے بہر صال وہ آخرت میں باز پرس کا مستحق ہے کہ اس نے القد کی تخلیق کو کیوں تبدیل کیا اور اللہ تقائی کے مقابلہ میں شیطان کی کیوں اطاعت کی اور اٹسان کے اجزا کے ساتھ پروند کاری پر حنت ہونے کے باوجود پروند کاری کیوں کروائی۔

(۵) جس طرح اس عورت کے بون کی اصلاح اور منفعت کے لیے اس کی زندگی شن اس عورت کی سر جری اور اس کا آپیشن جائز تق ای طرح اس کی موت کے بعد اس کی منفعت خلاجر ہے ' یونگر اغلب یہ ہے کہ وہ یکے بڑا ہو ہر نیک کا م کر ہے گا اور پی بال ہو ہو نیک این ہو گا اور اپنی بال سے لیے اپنا گردہ کو اندہ و نکال لینے بیل اس عورت کی منفعت خلاجر ہے ' یونگر اغلب یہ ہے کہ وہ یکے بڑا ہو ہر نیک کا م کر ہے گا اور اپنی بال سے لیے اپنا گردہ کٹوار ہا ہے ہا آخصیں نظاوار ہا ہے اس کو اس مخل ہے کوئی منفعت نہیں ہوگی ' بلکد و نیا اور خرت بیل اس کو نقصان ہوگا ' آخرت بیل اس کے کہ وہ القد تعالیٰ اور اس کے برخ اس کو اس کو وہ ہے تا ہم اس کو کہ وہ ہا اس کے کہ وہ القد تعالیٰ اور اس کے رسول میلی اند علیہ وسلم کی نافر ہوئی وہ ہے ہیں اس کو اس میں وہ ہے اس کا اور جہ ہیں ہوگا ہو وہ ہو ہے اس کا جسمانی نظام کام کرتا رہے گا اور جب اس نے ایک گروہ کیا اور وہ ہا کہ وہ ہو ہے اس کا جسمانی نظام کام کرتا رہے گا اور جب اس نے ایک گروہ کو اور وہ ہا کہ وہ ہو گا کہ وہ ہو گا کو اور اس کو ساری عمر ڈائی لیم ہو پرگر اوہ کرتا پڑے گا 'اور یہ بیش گوئی کرتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ والمند عورت کی بیت جا کہ کرتا ہو گا ' اور یہ بیش گوئی کرتا ہو گا گوئی کرتا ہے خلاصہ کوئی کرتا ہو گا اور یہ بیش گوئی کرتا ہو گا گوئی کرتا ہو کہ کوئی کرتا ہو گا کہ کرتا ہے کہ کوئی کرتا ہو کہ کوئی کرتا ہو گوئی کرتا ہو کہ کوئی کرتا ہو گوئی کرتا ہو کہ کوئی کرتا ہو کہ کوئی کرتا ہو گوئی کرتا ہو گ

marfat.com

(2) مردہ حالمہ تورت کے پیٹ سے گرزندہ بچہ کو شاکالہ جائے اوئی ڈن کردیا جائے تو بچہ مرجائے گا الہذا یہاں اضطرار ہے ایکن جو شخص نا بینا ہے اگر اس کے لیے آتھوں کا عطیہ نہ کیا جائے تو وہ مرتبیں جائے گا زندہ ہی رہے گا 'ار ندہ ہی رہے گا 'ان حرح جس کے دونوں گردے فیل ہو بچکے میں وہ اس سے مرتبیل جائے گا زندہ ہی رہے گا 'اس ہر ہفتہ ڈائی لیمز کرانا پڑے گا 'لہذا یہ اضطر رئیں ہے اور اس فقی جز سے کی مشل نہیں ہے اور اعضاء کی پوند کاری کے لیے اساس اصل اور تقییس علیہ نہیں بن سک 'خود موئے نے پوند کاری کے لیے اساس اصل اور تقییس علیہ نہیں بن سک 'خود موئے نے پوند کاری کے لیے اساس اصل اور تقییس علیہ نہیں بن سک 'خود موئے نے پوند کاری کے بار جود اپنے ست ذمخر م کوگردہ نہیں دیا اور وہ اس کتاب کی ان وہ سے بعد بھی چارس ل تک زندہ رہ اور ہم ہفتہ ڈائی لیمز کرا کر ٹھیک تھی ک زندہ رہ اور یہاں ہم سے مطنع آئے۔ ہم محب جس طرح اس فقیمی جز شہداور پوند کاری میں سات وجوہ سے فرق بیان کیے جی شرح تیج مسلم میں لکھ تھی کہ حالت اضطر رہیں بھی کی شخص کے لیے بید جائز ٹبیس کہ وہ دو مرسے شخص سے ہے کہ ہم نے شرح تیج مسلم میں لکھ تھی کہ حالت اضطر رہیں بھی کی شخص کے لیے بید جائز ٹبیس کہ وہ دو مرسے شخص سے ہے کہ آپنی جان بچ نے نے میرے گوشت کا نگڑا کا شاکر کھا او تو وہ کسی مریض کے حداث کے بید اسے گردہ دیے کی شرہ کہ تم آپنی جان بچ نے نے اور اس پر حسب ذیل نہ جب اربعہ کے فقہاء کی عبد رات سے استدرال کیا تھی:
﴿ مُنْ مُنْ ہُوں خواب ہوں نے ہیں ،

می شخص کو صد اضطرار میں کھانے کے ہے مردار می نہیں مد اور اسے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہواور ال ے ایک شخص کیے میرے گوشت کا ٹکڑ کاٹ کر کھ لوتو مفطر کا ہے ایک شخص کے میرے گوشت کا ٹکڑ کاٹ کر کھ لوتو مفطر کا ہے ایب کرنا جائز نہیں ہے ورنہ اس کا مرکز تاضیح ہے جبیب کے مفطر کے سے بیتی نہیں ہے کہ وہ خود پن گوشت کاٹ کر کھا لے۔

کی شخص کو بھوک کی بناء پر موت کا خوف ہواس سے دوہر خفص کیے کدمیرا ہاتھ کاٹ کر کھ بوتو اس کے لیے بید ہو تر نہیں ہے کیونکہ انسان کے گوشت کو کھاتا اس کی تحریم کی وجہ سے حالتِ اضطرار میں بھی جائز نہیں ہے۔ مصطر لم يحدمينة وحاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدى وكلها او قال اقطع مى قطعة فكلها لا يصح يسعه ان يفعل ذلك ولا يصح امره به كما لا يصح للمضطران يقطع قطعة من لحم نفسه فياكل

(فاوئ قاض فان في باش البنديين المسلم المسلم و مسلم المسلم المسلم

اس طرح عالمكيري ميں ہے۔

( فقادی بزاز مین کی بامش الہند میہ ۴۳ سام ۱۳۳۱ میلی بن ۵۵ سام معبور مصر ۱۳۱۱ مین نبذ ب بناہ ص۵۳ ( فقد ش فقی ) بطی ا جام ۱۳۳۵ ( فقد ضلی ) شرح الکبیر ۱۳۳۵ ۴ ان حاشیة الد سوتی علی الشرح کلبیر بنا ۲۵ ۱۱ ( فقد ما لکی ) میں بھی ای هر باز گورے ) ر مذاہب ارجعہ کی ان صاف اور صریح عب رت کا مؤنف سے کوئی جواب نبیس بن بڑا پہلے انہوں نے لکھ کہ عرف اور عادات ا کے جد لئے میں حسن اور قبیح کی علامات بدلتی رہتی ہیں جسے مشرقی میں لک میں نظے سر پھر نا معیوب ہے اور مغربی میں مک میں معیوب

نہیں ہے'ای طرح انسانی اعضاء کی قطع و ہر بیر پہلے انسانیت کی تو ہیں شار ہوتی تھی'اور ب یہ انسانیت کی تکریم کہل تی ہے چنانچہ کا جاتا ہے کہ دند س وزیر نے پئی آئکھ کا عطیہ کر دیا تو لوگ اس کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں (جدید سی مسل صور مراس میں مراس میں کا ور اب محت کا مدار عام لوگوں کی تحسین اور تقییج پر ہے'اس طرح کہ جہ سکتا ہے کہ پہلے عور تول کے پردہ کی تحسین ہوتی تھی اور اب عور توں کے پردہ کو تحسین ہوتی تھی اور اب عور توں کے پردہ کو معیوب سمجھا جاتا ہے' پہلے عام مسلمان ڈاڑھی رکھنے کی تحسین کرتے تھے ب عام موگ ڈیٹھی منڈ نے کو جس

مستحصے ہیں اور اکثر وزراء اور سرکاری افسران ڈاڑھی منڈاتے ہیں البداعورتوں کا بے بردہ بھرنا اور مردوں کا ڈاڑھی منڈانا نہ صرف جائز بلکہ شرعا قابل تحسین ہوگیا کیونکہ آپ کے بقول شرعی احکام اب لوگوں کی تحسین اور تقیح کے تابع ہو گئے۔

دوسرا جواب مددیا ہے کہ پہلے آپ ایک انسان کو بچا کر ساری انسانیت کو بچانے کی بات بھٹے گھر اس کی تکریم کی بات آپ کوزیب دے گی (جدید فی مسائل مورہ ملحفہ) اس کا جواب ''احیاءنٹس سے اعضاء کی پیوند کاری کے جواز پر استدرال اوراس کا جواب'' کے زیرعنوان آچکا ہے اس جواب کی شق ٹانی میں مردہ مورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے نکالنے کے نقتی جزئیہ سے معادضہ کیا ہے اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے' تیسر ہے جواب میں لکھا ہے ۔

ایک اور نقبی جزئیہ ہے کہ کوئی مصطرانسان کی مردہ آدمی کو کھا کراٹی جان بی سکتا ہے یا نہیں؟ مالکی اور صبلی فقہ ءی
رائے ہے کہ بیس کھا سکتا جب کہ شوافع اور بعض احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ تصاسکت ہے کیونکہ زندہ کی حرمت مردہ سے زیادہ ہے۔ (المغنی جہ میں ۳۲۵)

احترام آ دمیت اور احترام میت سے متعلق تمام آیات اور احادیث کے باہ جود ملاء کا ایک جان بچانے کی خاطر مردہ آدئی کو کھانے کی اجازت دیا اس بچانے کی خاطر مردہ آدئی کو کھانے کی اجازت دیا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شریعت میں آدمی کی تخریم ہے دیادہ انسانی جان کی اہمیت ہے ہذا اعصاء کی اجازت کے مسئلہ میں بھی اس اصول کو چیش نظر رکھ کر اس کے جواز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (جدید بھی مسائل سود)

اور چوتھے جواب میں لکھاہے:

فقہا و نے میجی ایک مسئلہ تحریر فر دایا ہے کہ اگر کسی مضطر کو کو کی ایسا شخص مل جائے جس کو کسی جرم کی وجہ سے شرعی طور پر قبل کی سز استانی گئی ہوتو و و مضطرا لیسے شخص کوئل کر کے اس کا گوشت کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ (المغنی نے اص ۱۳۹۹)

یہ جزئی بھی ہمارے اس دعوے کی واضح دلیل ہے کہ کسی کی جان بچانے کوسب نے زیادہ اہمیت دی جائے گی اس کے مقابلہ میں "حرمت آ دمیت کا مرتبہ بعد میں ہے پہلامر تبدان کی زندگی کے بچانے کا حرمت آ دمیت کا مرتبہ بعد میں ہے پہلامر تبدان کی زندگی کے بچانے کا ہے۔ (جدید فبی مسائل میں ا

سے بعض فتہاء کے اتوال ہیں جمہور کا نظر پرنہیں ہے دومرا جواب یہ ہے کہ ہم نے ندا ہب در بعد کے مسلم فقہاء کے حوار سے تکھاتھا کہ کی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص ہے جو بھوک ہے مرد ہا ہویہ کچے تم میرا گوشت کاٹ کر کسی وٴ اور مو لف بعض فقہاء کی ان عبارات ہے معارضہ کر رہے ہیں جن میں مردہ انسان کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے وانشح رہے کہ عموماً زندہ آ دمی کے اعضاء ہے بیوند کاری ہوتی ہے اور مردہ کے اعضاء ہے نہیں ہوتی 'تیسرا جواب یہ ہے کہ مو لف بور ہار لکھتے ہیں یہ انسانی زندگی بچائے کا مسئلہ ہے اور ہم کئی ہار وضاحت کر ہچکے ہیں کہ جس کے دونوں گردے فیل ہوجائیں وہ اس ہار لکھتے ہیں یہ انسانی زندگی بچائے کا مسئلہ ہے اور ہم کئی ہار وضاحت کر ہچکے ہیں کہ جس کے دونوں گردے فیل ہوجائیں وہ اس

یا نچویں جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو تخص کسی کا موتی نگل لے اور مرجائے تو اس کا پیٹ جاک کر کے اس موتی کو نکال لیا جائے گائے لکھتے ہیں:

ذراغورفر مائے کے فقہاء کی نظر میں احترام آ دمیت اور احترام میت کے مقابلہ میں ایک انسان کے ، لی حق کو زیادہ اہمیت حاصل ہے تو چر جہاں احترام آ دمیت کے مقابلہ میں انسانی جان جیسی چیز آ جائے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں نگائی جاسکتی معلا الی فیمتی اور اہم چیز کو کیسے نظر انداز کیا جائے گا' مانتا پڑے گا کہ انسانی جان کی اہمیت احترام آ دمیت اور احترام میت وغیرہ ہے کہیں زیادہ ہے۔ (جدید کی سائر س ۵۳۔۵۳)

martat.com

اس کا مفصل جواب تو ہم بھر ہم انسانیت سے اعضافی پوند کاری کی ممانعت پراستدلال کے زیرعنوان لکھ بچے ہیں کہاں پرصرف یہ بتانا چاہے کہ مصنف نے یہاں پھر جان بچانے اور زندگی بچانے کا ذکر کیا ہے حالانکہ ہم بتا پچے ہیں کہ جس کے دونوں کردے فیل ہوجا کیں ووٹورانہیں مرجاتا 'اس کا علاج ہوتا رہتا ہے اور دووڈ ائی لیسز کے ذریعہ زندہ رہتا ہے۔ گردوں کے کام کی توضیح

انسان کے جم میں دوگر دے جن کا تجم عام طور پراس کی مٹی کے برابر ہوتا ہے ریڑھ کی بڈی کے دونوں جانب پہلیوں سے ورا لیے واقع ہوتے ہیں۔ ان کوخون کی فراہمی شریان اعظم کے ذریعے ہوتی ہے اورایک منٹ میں ۱۲۰۰ کی بینی سوالیٹرخون ان سے گذرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر گھنے تقریباً ۱۷ کیٹرخون اور چوہیں گھنٹوں میں ایک بزار سات سو پہیں ان سے گذرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر گھنے تقریباً ۱۷ کیٹرخون اور چوہیں گھنٹوں میں ایک بزار سات سو پہیل کیٹرخون کا دوران کردوں سے ہوتا ہے۔ گردوں کا کام انتہائی چیدہ ہے۔ حقیقتا گردوں کے کام کی چیدگی دل کے کام سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر منٹ گروے اس گذرتے ہوئے خون سے ۱۲۰ کی رقبی مادہ چھان لیتے ہیں۔ جن میں شصرف فاسد اور زبر میلے مادے ہو تی ہیں۔ بیر بنگ مادہ مختلف اورانتہائی چیدہ اور نازک نالیوں سے گذرتا ہے۔ جس کے دوران اجھے اور کارآ مد ماوے دو بارہ خون میں جذب ہوجاتے ہیں اور صرف فاسد مادے اور وہ اجزاء یانی کی اس مقدار کے ساتھ جس کی جمارے جم کو ضرورت نہیں ہوتی چیشاب کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔

بوردو برموں کا دوسرا اہم کام تولیدخون ہے۔ اگر چہ براہ راست گردےخون بنانے میں حصرتیں لینے گرخون کی بیداوار جس شاص کیمیائی مادے کے زیر اثر ہوتی ہے وہ صرف گردے ہی تیار کرتے ہیں۔ اگر بید مادہ موجود نہ ہوتو ہڈیوں کا گودا خون کی پیدائش میں کام آئے والے تمام تر اجزاء کی موجودگی کے باوجودخون نہیں بناسکنا اور اس طرح خون کی کی ہوجائے گی۔

ہیں۔ کردوں کا تیسرااہم کام ہڈیوں کی ساخت کو بہتر عالت میں رکھنا ہے۔وٹائن ڈی کو کیمیائی عمل کے ذریعے کارآ مدیناتے ہیں اور اس طرح وہ جسم میں تہ صرف تمیشیم کی مقدار کو نارٹل رکھنے میں مدد دیتے میں بلکہ بالواسطہ طور پر ہڈیوں کی مضبوطی اور نشو وٹما کے بھی ذمہ دار ہیں۔

ان تی جسم میں گردوں کے قعل کی وضاحت کا مقصداس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے ۸۰ فیصد افراد کے زہن میں گردوں کی اہمیت پیشاب کے اخراج سے زیادہ نہیں جب کہ گردے ہی وہ واحد عضلات ہیں جو انسانی جسم کے تمام کیمیائی مرکبت کو نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ ان کا تناسب بھی برقر اور کھتے ہیں اہم کروار اوا کرتے ہیں حتی کے خون کا وباؤ بھی گردے ہیں۔ کہ شون کا وباؤ بھی گردے ہیں۔

ر من ماری تمبید کا لب لباب ہے کہ گردوں کا کام فاسد مادوں کا افرائ جسم کی کیمیائی بیئت کو برقر ار رکھنا تیز ابیت سے بچاد و فون کی تو لیداور بٹریوں کواچی حالت میں رکھنا ہے اس لیے اگر گردے تا کارہ بوجا کیں تو انسانی جسم کے ہردیشے اور ہرعضو کا کام متاثر ہوتا ہے اور کی مصنوی طریقے ہے گردوں کے کام کافعم البدل تا اش نہ کیا جائے تو انسانی زندگی ممکن نہیں ہتی ہوجا کی ہوجا تی ہوجا تا ہے۔ زہر لیے اور فاسد مادید و مائی براثر کرتے ہیں جس سے غشی طاری ہوجاتی ہے۔ جسم میں تیز ابیت کی زیادتی خون میں لیکر زندگی کے لیے خطر تاک ہوجاتی ہو

R. she

حدثم

ساری دنیا میں مکمل طور پریا کارہ اور وقتی طور پرخراب گردول کی صورت میں پیدا ہونے والی پیجید کیول کو دور کرنے کے کے جوطریقہ کاررائج ہیں۔ مبی زبان میں اے'' ڈائیلیسس''(DIALYSIS) کہتے ہیں۔ خون ہے فاسد مادوں کی صفائی' دھلائی یا جیمان پھٹک کے تین مر وجہ طریقہ کار ہیں۔

(۱) چېرې تونيل دانيليسس (PERITONEAL DIALYSIS)

(۲) كاك ني دى (C.A.P.D.)

(٣) تيموژانيسيسس (HEMODIALYSIS)

يىرى ئونىل ۋاتىلىسس

تر دوں کی صفائی کا بیطر ایقهٔ کار فی الوقت سب ہے مہل گر داتا جاتا ہے کیکن اس کا استعمال انتہائی ایمرجنسی کے وقت یا باالفاظ دیکرموت کے منہ ہے نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

اس طریقتهٔ کارکوشروع کرتے میں محض چند منٹ لگتے ہیں جبکہ دوسرے طریقہ ڈائیلیسس کو آز ہانے میں وقت لگتا ہے۔ خرالی گردہ کے ایسے مریض جن کا بوریا احیا تک بہت بڑھ جاتا ہے یا دہ افراد جن کے گردے جسم سے زیادہ مقدار میں یانی یو خون نکل جانے کی صورت میں کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔مثلًا بیچے کی بیدائش یاحمل ضائع ہونے کی صورت میں خون کا زیادہ بہدجانا۔ کسی حادثے کے دوران خون کا ضائع ہو جانا۔

ان نی جسم کا تیسرے در ہے تک جل جانا' یانی کی کی اوراد و مات بھی گردوں کا فعل متاثر کرنے کا سب بن عمق ہیں۔ یہی تہیں بہت زیادہ مقدار میں تے اور دست ہونے کے باعث انسانی جسم میں بانی کی کی ہوجاتی ہے۔وہ بھی وقتی طور پر گردے

خراب ہونے کا سیب ہوعتی ہے۔

ایک تمام صورتوں میں گردوں کا فعل کارٹر بنانے کے لیے اور اس سے پیدا شدو دیجید گیوں کوختم کرنے کے سے میاطریقة كاراستعال كياجاتا ب-

ایک عام طور آ دمی گردوں کی صفائی کے اس طریقة کار کے باریت میں بیضرور جاننا جا ہتا ہے کہ بیٹمل کس طرح نعبور پذیر موتا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟

جیہا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گردوں کے افعال میں سب ہے اہم فعل خون ہے فہ سد مادوں کا اخری ورتاز ہ خون بنانے میں مدو دینا ہے۔ اس تعل کے متاثر ہونے کی صورت میں بحیثیت متباول کے جب پیری ٹونیل ڈ الیلیسس کا طریقة کاراستعمال کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کے پیٹ میں زیریاف ھے کوئن کر کے پلاٹنگ کی ٹیوب ڈال دیتا ہے۔ اس ثیوب کاتعلق پیٹ کی اس اندوزنی جھل سے ہوتا ہے جوتمام اندرونی اعضاء کو لیٹے ہوتی ہے اس جھلی یا تھیلی میں خون جسم کے دیگر حصوں کی نسبت زیادہ مقدار میں گردش کرتا ہے۔ اس خولی کے باعث اس جگہ کو گردوں کی خرابی کی صورت میں خون کی صغائی کے لیے سب سے بہتر مانا جاتا ہے اس عمل کے لیے بذریعہ ٹیوب محلول داخل کیا جاتا ہے۔ جے پیری ٹونیل ڈ ائیلیسس سلوشن کہتے ہیں۔ میحدول انسانی جسم میں یائے جانے والے تمام نمکیات کا مرکب ہوتا ہے اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس محلول کا فارمولاخون کے فی رمولے بی سے اخذ کیا گیا ہے۔

اس محلول کو پیٹ میں کم از کم ۲۵ منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔اس دوران محلول اورخون کے درمیان نمکیوت کا ترول عمل پذیر ہوتا ہے۔خون میں جن اجزاء کی زیادتی ہوتی ہے وہ محلول جذب کر لیتا ہے۔اس طرح جو اجزاءخون میں کم ہوتے

تبيار القرآر

میں انہیں خون کلول سے جذب کر ایت ہے۔ ایک میں اور بدر بعد شوب اسے داہس تکال لیا جاتا ہے۔ ۲۰ منٹ کے دورانیہ میں داخل شدہ کلول کی افادیت کمل مو جات ہے۔ اور بدر بعد شوب اسے داہس تکال لیا جاتا ہے بھال اس بات کی دورانیہ میں داخل کی شوب کا جو حصہ ہم سے باہر ہوتا ہے اس کا تعلق دوم یہ شوب کے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دوم یہ شوب کے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دوم یہ شوب کے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دوم یہ شوب کے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دوم یہ شوب کے ہوتی ہے۔

مفائی کا بہللہ مریض کی حالت ہم خصر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں بہللہ بلاکی تو تف کے ٹی کی ون جاری رہتا ہے ایکن جو ن کی مالت ہم معلے گئی ہوتا جا تا ہے۔ مریض کی حالت ہمتر ہوتے ہی نیوب نکال دی جاتی ہے۔ مریض کی حالت ہمتر ہوتے ہی نیوب نکال دی جاتی ہے۔ مریض کی حالت ہمتر ہوتے ہی نیوب نکال دی جاتی ہے۔ مریض کی بہتری کا انداز واس ممل کے دوران ہونے والے خون نمیث کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

جن افراد كروك وقى يا حادثاتى طور پرمتائر ہوتے جن وہ اس عمل كے بعدود ہے چيد بنتے كے دوران دوبارہ معمول كے مطابق كام كرنے كئتے جي كيكن ايسانہ ہونے كى صورت جن كردول كے دومرے تبادل طريقة علاج كے بارے جس سوچا جاتا ہے۔ اس تمام كارروائى كے دوران مريش كا داخل ہم بتال رہنا لازى ہوتا ہے۔ بعض صورتوں جس مريش كو حالت منجلنے كے بعد كھر بھيج دياجاتا ہے اور ہرايت كى جاتى ہے كہ بنتے جس كم ازكم دوبار ڈاكٹر سے ملاقات كرے۔

س-ا-- في-دى

و المیکیسس کے اس طریقۂ کار کی آسان الفاظ میں تشریح کچھ یوں بنتی ہے۔ لگا تار ڈائیلیسس۔ چلتے پھرتے دائیلیسس کے اس طریقۂ کار کی آسان الفاظ میں تشریح کچھ یوں بنتی ہے۔ اس میں مریض کوہپتال میں داخل نہیں رہنا پڑتا۔ وہ دفتر' اسکول' کالج' گھر' چلتے پھرتے جہاں وقت اور موقع میسر ہوا بنا ڈائیلیسس خود کرسکتا ہے۔ اس طریقۂ کارمیں بذریعۂ آپریشن تقریباً نوانچ کمی ریوکی ثیوب زیریاف ہیٹ کی اندرونی جعلی ہے مستقل طور پر خسلک اس طریقۂ کارمیں بذریعۂ آپریشن تقریباً نوانچ کمی ریوکی ثیوب زیریاف ہیٹ کی اندرونی جعلی ہے مستقل طور پر خسلک کر دی جاتی ہے۔ یہ کا وہی حصہ ہوتا ہے جس کا استعال ہیری ٹونیل

بس مرجدہ اور میں ہوریں ہوری ہے ہوں مرج وہن میں کم ہے کم تکلیف ہو۔ یہ پیٹ کا وہی حصہ ہوتا ہے جس کا استعال پیری ٹونیل گردی جاتی ہے۔ تا کہ مریض کو چلنے بھرنے میں کم ہے کم تکلیف ہو۔ یہ پیٹ کا وہی حصہ ہوتا ہے جس کا استعال پیری ٹونیل ڈائیلیسس میں مجمی کیا جاتا ہے۔

اس نیوب کا ایک حصہ پیٹ سے باہر ہوتا ہے جسے استعمال کرنے کے بعد والوسے بند کر دیا جاتا ہے۔ نیوب میں دوفلٹر ہوتے ہیں۔اس طریقۂ مفائی میں بھی پیری ٹونیل ڈائیلیسس سلوش کا استعمال کیا جاتا ہے۔البتہ سلوش کا پیٹ میں رہنے کا دورانہ یہ سے استحصے تک کا ہوتا ہے۔مقررہ وقت کی تحمیل کے بعد پہنٹ کا سلوش نگال کر نیاڈال دیا جاتا ہے۔

بیرون ملک بلکدید کہا جائے کہ بندو پاک کے علاوہ ان تمام مما لک میں جہاں ڈائلیسس کی مہونت میسر ہے بیطریقت کار

بہت مغبول اور قائدے مندہے۔

اس طریقنہ کار کا اطلاق فرائی گروہ کے ان مریعنوں پر کیا جاتا ہے جن کے گروے مستقل طور پر فراپ ہو جاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے تبدیلی گردہ یا ڈائیلیسس میں ہے کسی ایک کا اطلاق لازی ہو جاتا ہے۔ بیاطریقۂ علاج فرانی گردہ کے مریض بچوں' بوڑھوں یا وہ افراد جن کی نسیس (VESSELS) کسی وجہ سے سیح نہ ہون ان کے لیے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے کیوں کہ بچوں کی نسیس چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں۔ پوڑھے افراد میں عموماً نسیس سکڑ جانے یا چرٹی کی مقدار بڑھ جانے کے سبب

> بەطرىقة كاربېترر بىتا ہے۔ مشينى صفائى يا جيمو ڈ آئيلىيسس

> > تبيار القرآء

گردوں کی فرانی سے پیدا شدہ و بچید گیوں کو دور کرنے کے طریقة کاریس سے ایک ہیمو ڈائیلیسس ہے۔ اس طریقة کار

marfat.com ·

بلی خون میں جمع ہونے والے فاسد ماووں نمکیات بوجہ بیٹاب کی کی جمع شدہ پانی کوخون سے بذر بید مشین علیاد و کیا جاتا ہے۔ای سبب کوعام فہم زبان میں صفائی کے اس طریقہ کارکو دمشینی صفائی "بھی کہا جاتا ہے۔مقصد اس کا بھی وہی ہے لیعنی ودتطم پرخون "یا" خون کی صفائی "۔

یہ طریقتہ کارخرانی گردہ کے ان مریضوں کے لیے آئے بل مجما جاتا ہے جن کے گردے مستقل طور پرخراب ہو جاتے ہیں۔اس کے علاوہ اتفاقی یا حاوثاتی طور پرخراب ہونے والے گردوں اور ایر جنسی میں بھی کارگر رہتا ہے۔ گذشتہ سالوں کے دوران پاکستان میں بھی اس طریقتہ کار کا استعمال ایم جنسی کی صورت میں کافی بڑھ گیا ہے۔

مردوں کی صفائی کا بیمل ابھی تک ساری و نیا میں سب سے زیادہ کا میاب ہے۔ خون کی صفائی کے اس فعل کا اطلاق عملی طور پر پکھ یوں ہوتا ہے کہ ہرڈاکٹر اپنے زیر علاج مریضوں کے وقنا فو قن معائنہ کے دوران گردوں کی کارکردگی کا ندازہ بذریعہ شمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران جب گردوں کا فعل کم ہوتے ہوتے ہوتے مراح حصد رہ جاتا ہے تو فدکورہ مریض کو نسچو ما شمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران جب گردوں کا فعل کم ہوتے ہوتے ہوتے مراح کا مشورہ دیتے ہیں ہا کی طرح سے متاثرہ مریض کا فتر میں حفاظتی اقدام ہوتا ہے۔

رہ بیاں ہیں ہا ہوں ہے۔ ورور سے بیان یہ میں جات کی انگل نے آپریشن کے ذریعے خون کی شریانوں اور دربیدوں کو ملا کری دیا مریض کے بائیں یا دائیں بازو میں جلد کے بالکل نے آپریشن کے ذریعے خون کی شریانوں اور دربیدوں کو ملا کری دیا جاتا ہے۔ کبی زبان میں اے تیجو لا (FISTULA) کہا جاتا ہے۔

بیافتدام خون کا دباؤ بردھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے خاص مقام پرخون کی گردش بڑھ جاتی ہے۔خون کی نامیاں بردی اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ گرم اور تھوڑ اموٹا معلوم ہوتا ہے۔

اس مقام پر ڈائیلیسس کے وقت دوسوئیاں لگا دی جاتی جیں۔ان کے ذریعے خون پلا شک کی تالیوں سے ہوتا ہواہشین سے نسلک مصنومی گردہ پلا شک کے خوں بیں سے نسلک مصنومی گردہ پلا شک کے خوں بیں بند باریک مصنومی گردہ پلا شک کے خوں بیں بند باریک کو کھلے رینوں پر شمل ہوتا ہے۔ بید بیٹے ایک فاص عضر کی لوز (CELLULOSE) ہے بند ہوتے ہیں۔ اسے ڈائیلائزر (DIALYSER) یا مصنومی گردہ کہا جاتا ہے۔اس کا نظام ایک شین سے کنٹرول ہوتا ہے۔اس ڈائیلائزر (DIALYSER) یا مصنومی گردہ کہا جاتا ہے۔اس کا نظام ایک شین سے کنٹرول ہوتا ہے۔اس ڈوائیلائزر کہا جاتا ہے۔ مشین کا کنٹرول ہر مریض کی ضرورت کے مطابق منظم کیا جاتا ہے۔اس بیس مختلف بٹن سکے ہوتے ہیں جو لوقت ضرورت الارم بھی دیتے ہیں۔ ای طرح مصنوعی گردوں کا سائز بھی متاثرہ افراد کے وزن اور جس ٹی من سبت سے الگ ہوتا ہے۔خون کی صفائی کا بیٹل ہی گھنے کا ہوتا ہے۔انبت جدید مشینوں میں اس کا دوران پر گھنے کم ہوگیا ہے لیکن اس میں خون کی روائی برا ھے کے سب فیچو لا پر کائی و یا و پڑ سکتا ہے۔ ڈائیلیسس کے دوران مریض آ رام سے بستر پر لیٹار ہتا ہے اخبار خون کی روائی براھنے کے سب فیچو لا پر کائی و یا و پڑ سکتا ہے۔ ڈائیلیسس کے دوران مریض آ رام سے بستر پر لیٹار ہتا ہے اخبار پڑھتا ہے میوزک ٹی وی کی سبولت ہوتو اس سے مستفید ہوتا ہے۔

ڈاکٹر یا طبی عملے کے دیگر افراد اس دوران اس کا بلٹر پریشر اور ایس ہی دیگر علامات پر خاص نظر رکھتے ہیں۔ سم گھنٹے کا ووران کی مسلم معنوی گردہ ہے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ تمام خون واپس جسم میں چلا جاتا ہے۔ سوئیاں نکال دی جاتی ہیں۔ اس مقام پر چند منٹ تک دیا ؤ کے ساتھ روئی رکھی جاتی ہے پھرٹیپ سے بند کر دیا جاتا ہے ندکورہ فردکوا گلے ۲۲ گھنٹے تک روئی اور ثبیب نہ ہٹانے کی ہدایت کردی جاتی ہے۔

اس ممل کی تکیل کے بعد مریض کے خون کا دیاؤ اور وزن چیک کیا جاتا ہے اور گھر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ محمر جانے کی اجازت خرائی گروہ کے ان افراد کو دی جاتی ہے جن کی زندگی کا انحصار ہیمو ڈائیلیسس کے مستقل پروگرام پر ہوتا ہے۔ کسی بھی ایم جنسی کے باعث ہیموڈ ائیلیسس کے مرسلے ہے گذر نے والے فرد کو طبیعت کی تمل بہتری تک ہیمتال ہیں مقیم

زتبياء الغرآء

رہا پڑتا ہے۔ ایر پہنی میں بیمو ڈائیلیس کے چرفر چیک کار استعال ہوتے میں آئیں دو (SHUNT) نے کو پر (SUBCLAVIAN) نیمو رول (FEMORAL) کیا جاتا ہے۔

شلث

مریش کے بائیں مخنہ سے اوپر آپریش کے ذریعے نیوب ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے مریش کا خون معاف کے جاتا ہے۔

ر (SUBCLAVIAN)سب کلوین

اس میں مریض کی گردن کے نچلے جھے میں بذرید آپریش شریان میں نیوب ڈال دی جاتی ہے اور خون کی صفائی کا کام کیا جاتا ہے۔ بیٹموماً دو ہفتہ سے چھ ہفتہ تک استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس آپریشن سے پھیپھڑوں میں ہوا بجر سکتی ہے۔ الندا احتیاط شروری ہے۔

فيمورل (FAMORAL)

ان فی جسم کے اوپری حصے اور ٹا تک کے ملاپ کے مقام پر بذریعہ آپریشن شریان میں ٹیوب ڈال کر صفائی کرنے کے اس طریقے کوفیمورل کہتے ہیں۔(ڈالیلیسس وی کذنی سنٹز کرائی)

خون اور پیشاب سے قرآن مجید کو لکھنے سے اعضاء کی پیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب

يا نيوس جواب من مؤلف مذكور لكهية بين:

شریعت اسلامیہ بین 'انسانی جان' کی گفتی قدرہ قیمت اور کس قدراس کو اہمیت حاصل ہے؟ اس کا انداز اس ہے لگائے کہ کلام اللہ بینی قرآن پاک کی عظمت وحرمت عام آ دی کی عظمت وحرمت ہے کہیں زیادہ ہے جس کی عظمت کا یہ عام ہے کہ جنبی کو اس کا پڑھنا اور ہے وضوآ دی کو اس کا ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں لیکن اگر اس کے مقابلہ میں انسانی جان کے بچانے کی ہات آ جائے تو ترجیح انسانی جان ہی کو دی جائے گی اس سلسلہ میں فقہا ہ کے بیان کروہ اس مسئلہ کو ملاحظہ فرمائے:

ترجمہ: اور جس کونکمیر آئے اور خون بند نہ ہوتا ہوتو اگر وہ اپنے خون سے اپی بیشانی پر قر آن سے پچونکھنا چاہے تو ابو بمر کہتے ہیں کہ بید جائز ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر بیشاب سے قرآن کا بچھ حصد لکھا جائے تو اس کا کیا تھم ہے آپ نے فرمایا اگر اس میں اس کی شفاء ہے تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

الله اكبر! فقهاء نے اس جزئيہ كے ذريعہ بنا ديا كدوين اسلام بن ايك جان كے بچانے كى برى اہميت ہے اس كے سامنے آدى كى حرمت تو كيا اگر قر آن جيئ عظيم اللہ كى تقلمت وحرمت كو بھی نظر انداز كرنا پڑا تو كرليس مح ليكن انسانى حان كو ضائع نہيں ہونے ديں گے انسانی جان كو ہر حال ميں بجانے كى كوشش كريں گے۔ (جديد طبى مسائل مده ١٠٠٥)

بعض فقہاء نے یہ جز سیدانسان کی جان بچانے کے لئے نہیں بلکہ مرض سے شفاء کے متعلق لکھا ہے اور فقیہ ابو بکر کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس کو نقل کر کے اس پراعماد کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے 'بہرے نزدیک قرآن مجید کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے مرض سے شفاء کی کیا حیثیت ہے اگر مریض کو سوئی صدیقین ہوکہ اس کی پیٹائی پرخون یا پیٹ ب سے کلام اللہ کی آیات لکھنے سے اس کی جان نج جائے گی تو اس کا سوبار مرجانا اس سے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیٹا ب سے قرآن مجید کلام اللہ کی آیات کھنے سے اس کی جان نج جائے گی تو اس کا سوبار مرجانا اس سے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیٹا ب سے قرآن مجید کلام اللہ کی آب اور اس کی تو بین کا مرتکب ہو۔ ہمیں میہ پڑھ کر بہت رنج اور افسوس ہوا کہ مؤلف ہوند کاری ہا بت کرنے کے جوش میں کلام اللہ کی تو بین کا حرتک ارترآئے۔ انا للہ دانا الید داجھوں۔

تبياء القرآر

مؤلف نے بہاں پھرانسان کی جان بچانے اور اس کو ضائع نہ ہونے ویے کولکھا ہے اور ہم کنی بارواضح کر چکے ہیں کہ گردہ کے مریض کو اگر گردہ نہ دیا جائے تو وہ اس سے فورا مرتانہیں ہے ۔قرآن مجید کی تو بین کے جواز کا فتو کی دینے کے بعد مؤلف مزید لکھتے ہیں:

قرآن و حدیث اور اقوال فقها ، تو انسانی جان کواتن اہمیت اور وقعت ویں لیکن آئ کل کے بعض مفتیوں کی نظر میں یہ انسانی جان اتن ہے گئیں ہے۔ انسانی جان اتن ہے تیمت اور ہے وقعت ہے کہ ایک آومی سسک سسک کر جان وے رہا ہے لیکن بغیر کسی نقصان کے اس کو بھیا نے کی قدرت رکھنے کے باوجود صرف احترام آومیت اور احترام میت کے باعث کسی کواس کی مدو کی اجازت نہیں 'س ترجے ہوئے انسان کی ہے کسی اور ہے ہوگر تماشا ، کھتے رہولیکن قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدونہ مرواس کی زلدگی اندی ہوئے اس کو اس کی مدونہ مرواس کی زلدگی اور نہیں کو اس کو اس کو اس کی مدونہ مرواس کی زلدگی اور نہیں کو اس کو اس کو اس کو اس کی شراحت سے با جائی کی شراحت کی بامالی ہے جائے اس کو اسلامی تقم کہنا اسلام کی تو جن سامی اسلام ہے اور نہیں کی شراحت سے بیا اس میں تو جن اور وین کی حرمت کی بامالی ہے ہوا حترام انسانیت نبیس بلکہ تذیال انسانیت ہے ہے جاتھ اس کو اسلامی تعتم کہنا اسلام کی تو جن اور وین کی حرمت کی بامالی ہے جاتے اس کو اسلامی بلکہ تختیر آومیت ہے ۔ (جدیولی مسامی میں اس میں اس کی تا دمیت نہیں بلکہ تختیر آومیت ہے۔ (جدیولی مسامی میں مدید کی اور کو کھیا تھی اسلام کی تان کو کھیں جاتھ کو تعتم آومیت ہے۔ (جدیولی مسامی میں کی مسامی کی تو میں کی جاتھ کی بامالی ہے جاتھ کی اس کی تو میں کہنا اسلام کے دیولی مسامی کی تو میت نہیں بلکہ تحتیم آومیت ہے۔ (جدیولی مسامی میں کو میا کی میں کا میت نہیں بلکہ تحقیم آومیت ہے۔ (جدیولی مسامی میں میں کی میں کی تو میت نہیں بلکہ تحقیم آومیت ہے۔ (جدیولی مسامی کی میں کی میں کی تو میت نہیں بلکہ تحقیم آومیت ہے۔ (جدیولی مسامی کی میں کی میں کی کو کھی تا کہ کی کو کھی تا کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کر کھی کو کھی کھی کو کھی

انداز بیان دیکھنے! کیا علمی اور تحقیق مسائل میں ای طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور اجتبادی گرجیں سی طرح

جوش اور جذباتیت ہے کھولی جاتی ہیں۔

ہوں، ورجہ ہوں ہوں ہوں۔ سرجری کی تعلیم اورمشق کے لیے غیرمسلم اموات کے بوسٹ مارٹم کے جواز اورمسلم اموات کے بوسٹ مارٹم کے عدم جواز کی تحقیق

اس بحث میں ہم نے لکھ ہے: سرجری کی مشق کے لیے جانوروں ور نید مسلم اموات کو حاصل کرنا جاہیے ورمسلم موت پر سرجری کی مشق کرنا جائز تبیں ہے اور نیر مسلم اموات کا حصول اس قدر وشوار نیس ہوتا جس کی بناء برمسمان میت کی چیر بھانہ کر سے اس کی بے حرمتی کی جائے۔ (شرق سیح مسلم ن موس ۱۳۶ مطبور فرید بد سال ۱۱۰ور)

مؤلف مُركور في ال عمارت براعتراض كرت بوك لهمات.

اس کے متعلق عرض ہے کہ اول تو تکریم آ امیت کے ظ سے مسلم اور غیر مسلم دونوں ہرابر ہیں چنا نچاس پر فقہ کا جزایہ شاہر ہے: اور انسان کے بالوں کی بیچ نا جائز ہے بیجہ آ وہی کی عزت اور کرامت کے اُسر چہ کافر ہی ہو۔ (اس جزایہ کا کوئی حوالہ فدکورنبیں ہے۔ سعیدی غفرلہ )اس کے بعد تکھتے ہیں

اس ہے واضح طور برنا بت ہوگی کہ آوی مسلمان ہویا کافر اسلام کی نظر میں دونوں کی جان قیمتی ہے انسانی تکریم وحرمت کی حیثیت سے دونوں برابر ہیں جومسمان کی جان کا تھم ہوگا وہی کافر کی جان کا تھم ہوگا اُ اُ رمسمان کے جسم کی ایڈاء در ب حرمتی حرام ہے تو اسلام کی نظر میں کافر کے جسم کی بھی ایڈاءاور بے حرمتی حرام ہے لہذا عدم القائل بالفصل کی بناء پر جب آ پ نے غیرمسلم کی اموات کے پوسٹ مارنم کی اج زت خود بخو د نا بت ہو اے غیرمسلم کی اموات کے پوسٹ مارنم کی اج زت خود بخو د نا بت ہو جائے گی (الی تولد) لہذا ما تنا پڑے گا کے '' فیرمسل اموات کی قید لگا تا درست نہیں اس عظیم فائدہ کی خاطرمسم اموات کا بھی بوسٹ مارٹم و شارمسم اموات کا بھی ہوسٹ مارٹم و شارمسم اموات کا بھی ہوسٹ مارٹم و درست ہوگا۔ ( مدید میں مسائل س ۱۸ مراسل اموات کا بھی

تو المسلم الموات کی این کا بیانظر میری نبیس ہے والاک شرعیدے تا بت ہے کے مسلم الموات اور غیر مسلم الموات کی حرمت میں فرق ہے اور غیر مسلم الموات کی تو بین شری جا مز ہے اس پر العادیث سیجند موجود میں اور فقہا ، کا بھی یہی مختر اللہ العزیز ہم ابھی وہ العادیث اور عبارات بیش کریں گئے بنا ہریں طبی ضرورت اور سر جری کی مشق کے بیے غیر مسلم کو حاصل کرنا

تبيار الغرآن

لازم ہے اور مسلم اموت پر سرجری کی مشق کرنا جو تر نہیں ہے۔اب ہم سسلہ میں احادیث اور عبارات فقید ع پیش کررے إلى فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعامة يليق غیرمسلم ہموات کے احتر ام لازم نہ ہوئے اور ان کی اہانت کے جواز میں احادیث مبجد نبوی بنانے کے متعنق حضرت انس رضی القدعنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس جگہ مجد نبوی بنائی گئے تھی ال جگہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں۔ اس میں پڑھ مجبوروں کے درخت مشرکیین کی قبریں اور کھنڈرات تھے میوا التدصلي التدعيبية وسلم نے تھجور کے درختق کو کالئے کا تھم دیا وہ کاٹ دیئے گئے اور مشرکین کی قبریں کھود کر ان کے مردول کو نکل کر مجینک دیا گیا۔ الحدیث (صحیح بنی ری رقم الحدیث ۱۳۲۸ صحیح مسلم قم لحدیث ۵۲۴ سنن ابوداؤه رقم عدیث ۳۵۳ سنن نسائی رقم الحدیث ۲۰۲۱ حافظ ابن حجر عسقله ني شافعي متوفى ٨٥٢ هاس حديث كي شرح بين لكھتے ہيں: رہے کا فرتو ان کی قبروں کو کھودنے ور ن کی اہانت کرنے میں کوئی حرجے نہیں ہے۔ (لتح الباري جهاص ۹ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۲۰ه) نيز حافظ ابن حجر لكصة بين: اس حدیث کے فوائد میں سے بیہ ہے کہ مشرکین کی قبروں کو کھود کر اور ان کی لاشوں کے بقایا جات کو قبروں سے نکال کر وہاں مسجد بنا نا اور نمی زیر عناج نزے۔ (انتخ ساری جام ۱۹ مطبوعددار افکر بیروت ۱۹۲۰ اھ) اس سلسله میں دوسری حدیث سیے: حضرت عبد الله بن عمر وبن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے بيں كه جب بهم رسول الله عليه وسلم كے ساتھ طائف میں گئے تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے اس موقع پر رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیابورغال کی قبر ہے وہ اس حرم میں بناہ سے ہوئے تھا جواس سے عذاب دور کررہاتھ جب وہ حرم سے نکلاتو اس کواس عذاب نے بجڑ لیا جواس کی قوم برآیا تھا پھر اس کو اس جگہ دفن کر دیو گیا۔اس کی علامت میہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی اگرتم اس کی قبر کھودو کے تو تم کووہ شاخ ال جائے گی مسلمان اس کی قبر کھودنے کی طرف جھیٹے اور وہ شاخ قبرے نکال لی۔ (سنن ابودادٌ درقم الحديث ١٨٠٨٠ المسيد الي مع رقم الحديث ١٨٧٥٠) على مدته بن محمد خط في شافعي متوفى ١٣٨٨ هاس حديث كي شرح بس لكهية بين: ابورغال قوم عاد كالك فروتھا التدتعالي في عاد كو ہال ك كرديا تھا ان كى كوئى سل جارى نہيں ہوئى اس حديث ميں بيديل ہے كہ مشر کین کی قبروں کو کھودنا جا ہز ہے جب کہ اس کی کوئی ضرورت ہو ورمسلمانوں کے لیے کوئی نفع ہواور سے کہ مشر کیبن کے مُر دوں اوراان کے اموات کی حرمت مسلم نوں کی اموات کی طرح نہیں ہے۔ (معام اسنن مع مختصر المنذری جہیں اعلا مطبوعد دارالمعرفة بيروت ، وہمارہ) اس سلملہ میں تیسری صدیث بیہ حضرت عا تشدر صنی الله عنها بیان کرتی بیل که مرده مومن کی مذی کوتو ژنا از نده مومن کی مذی تو ژنے کی مثل ہے۔ (مند احمد ج1 ص ٥٨ طبع قد يم أ حافظ زين نے كہا ال حديث كى سند صبح ہے أحاشية مند احمر قم اعد بث ١٣١٨٩ موط امام و مك رقم لحد بث عدة الفتح الرباني جهم ١٨ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت اس ہے پہلی احادیث ہے ہیدواضح ہو گیا تھا کہ مردہ کا فمرول کا کوئی احترام نہیں ہے اور ضرورت کی بنا پر اور مسلمانوں کے تنيان القرآن نفع کے لیے مردہ مشرکوں کی اہانت کرنا جائز ہے اور اس حدیث سے یہ واضح ہوگی کہ مردہ مسمانوں کا احترام مازم ہے اس لیے فیر مسلم اموات کی سرجری کرنا اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے اور مسلم اموات کی سرجری اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں ہے۔اس سلسد میں فقہاء اسلام کی حسب ذیل عبارات ہیں '

ال حدیث میں میں علم ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت تفار کی قبروں کو کھود کران کے مردول کو تکال کر میں علم ہے اور نی صلی القد عدیہ وسلم نے ابور غال کی قبر کو کھود نے کا تھم دیا تھا۔ (سنن ابوداؤ درقم اوریت مسلم الدوری مسلم کے ابور غال کی قبر کو کھود نے کا تھم دیا تھا۔ (سنن ابوداؤ درقم اوریت کے مرداس کی ہڈیاں بھی اوراس حدیث میں میدواس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی محتر منہیں بین اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا میر بھی ارشاد ہے کہ مردہ مسلم نوں کی ہڈیوں کو تو ژنا زندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو تو ژن کے مثل ہے دسلم کا میر بھی ارشاد ہے کہ مردہ مسلم نوں کی ہڈیوں کو تو ژنا زندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو تو ژنا کے مثل ہے دیا کہ کھار کی ہڈیوں کا تھم اس کے کہ مثل ہے دیا ہے کہ کھار کی ہڈیوں کا تھم اس کے مثل ہے (منداحم جسم مام مانک رقم لحدیث میں میدولیل ہے کہ کھار کی ہڈیوں کا تھم اس کے طرف ہے۔ (معالم المن جام مام مانک رقم لحدیث میں میدولیل ہے کہ کھار کی ہڈیوں کا تھم اس کے طرف ہے۔ (معالم المن جام مام مانک رام ملک المام وقع میروث

علامه ابوالحسن على بن خلف المعروف بابن بطال مالكي متوفى ٢٣٩ ه ككية بين:

اکثر فقہاء نے مال کی طلب کے لیے مشرکین کی قبروں کے کھود نے کو جائز کہا ہے اشہب نے کہا مرنے کے بعد ان کی حمت ان کی زندگی ہے زید دہ نہیں ہے۔ (شرح شیح ابنی ری این بطال چ ۲ س الا مطبوعہ کمتیہ الرشید ریاض ۱۳۲۰ھ) قاضی عیاض بن مویٰ مالکی متو فی ۴۲۰ ھے کہتے ہیں :

علامہ خطابی نے کہا اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ جس کی زندگی میں اس کی حرمت نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد بھی ال کی حرمت نہیں ہے اور نبی صلی انڈ علیہ وسم نے فر مایا ہے مردہ مسمانوں کی ہٹریوں کوتو ژنا زندہ مسلمانوں کی ہٹریوں کوتو ڑنے کی خل ہے۔ (کمال المعلم بقوائد مسلم ج ہوں ۱۳۳۳ دارائوفا و ہیروت ۱۳۱۹ھ)

> علامہ ابوالعب س احمد بن عمر بن ابراہیم امالکی القرطبی التو ٹی ۲۵۲ ھے لکھتے ہیں: آپ نے مشرکین کی قبرول کو کھود نے کا اس لیے تھم دیا کہ ان کی کوئی حرمت نہیں ہے۔

(المعيم ج١٥ ١٢١ واراين كيتربيروت ١١١٠ه)

علامہ الی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ سنوی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض اور علامہ خطائی کے اتوال سے استدال کیا ہے۔ (اکال اکمال المعلم ج۲م ۱۳۵۷) الاکمال ج۲م ۱۳۵۷ھ (ایمال اکمال المعلم ج۲م ۱۳۵۷)

علامه بدرالدين محمودين احريبني حنقي متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

ال حدیث سے واضح ہوگی کہ مشرکین کی قبروں کو کھود نا اوران کی بٹریوں کو نگال کر پھینکنا جائز ہے کیونکہ اموات مشرکین کا کوئی احرّام نہیں ہے اگرتم بیسوال کرو کہ کیا اس زمانہ میں بھی مشرکین کی قبروں کو کھود کر اس جگہ مسجد بنانا جائز ہے تو میں کہوں گا کے سنن ابوداؤ دمیں جو ابور غال کی حدیث ہے اس کی بناء پر فقیاء نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ رسول اندصلی اندعلیہ وسلم کے تھم سے مسلم نوں نے ابور غال کی قبر کو کھود کر اس سے سونے کی شاخ نکال کی تھی و فقیرہ نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں نے ابور غال کی قبر کو کھود کر اس سے سونے کی شاخ نکال کی تھی و فقیرہ نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں نے ابور غال کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں سے ابور غال کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں بھی کا دور غال کی قبر کی شاخ نکال کی تھی کھیں دور نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی سے مسلم نوں بھی کی خوال کی تھی کھیں دور نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی تعرب کی خوالے کے خوالے کی شاخ نکال کی تعرب کی تو کھی کا دور کی تھی کی شاخ نکال کی تعرب کی تعرب کی تو کھی کی خوالے کی شاخ نکال کی تعرب کی تو کی شاخ نکال کی تو کی شاخ نکال کی تعرب کی تعرب کی تو کھی کی تو کھی کی تو کی تو کھی کی تو کھی تو کھی تھی کی تو کھی کی تو کھی تو کھیں کی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تا کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کھیں کی تو کھی تو ک

تبيار القرآر

مسلم اموات میں سرجری کے عدم جواز اور غیرمسلم اموات میں اس کے جواز کی اصل

على مەسىدى كىدا بىن ابن عابدين شى متوفى ١٠٥٢ ارمسلم اموات كے متعلق لكھتے ہيں.

اورعلامه شامی غیرمسلم اموات کے متعلق لکھتے ہیں:

''اما دکام'' میں مذکور کے کہ شرکین کے قبرستان میں مسمون کو فن کرنا جائز ہے بہ شرطیکدان کی قبروں میں کوئی علامت بال ضرب ال طرح خزانۃ اختاوی میں ہے اوراگران کی ہڈیوں میں ہے کوئی چیز باتی ہوتواس کو نکال کر چھینک دیا جائے اوراس کے آثار من دیئے جائیں اوراس جگہ مسجد بناوی جائے کیونکہ حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی سے پہلے اس جگہ مشرکین کی قبریں تھیں ان کو کھود کران کی مڈیال چھینک دی سکی اوراس جگہ مسجد نبوی بناوی گئے۔ (رد گناری سم ۱۹۹ مطبوعہ دارادیا التراف بیروت ۱۹۹ ھی) علامہ شرکی ورصاحب تا تارہ نبی کو برت سے بدواضح ہوگی کہ مسلم اموات کی بڈیول کا احترام باتی رہتا ہے لبذا ن کا چوسٹ مارٹم کرنا اوران برسر جری کی مشق کرنا جائز نبیل ہے'اور غیر مسلم اموات اوران کی بڈیوں کا کوئی احترام باتی نہیں رہت ہذ پوسٹ مارٹم کرنا اوران کا بوسٹ مارٹم کرنا بوا کراہت جائز ہے اور یہی بات ہم نے شرح صیح مسلم میں کہی تھی۔ ور اصاد بیٹ میں اور فقیا عامل میا ورضوصاً فقیا عامناف کی عبادات سے اس کا برخق ہونا واضح ہوگی ورتد المحد۔

واضح رہے کہ ہم نے تعلیم کی مثل کے لیے مسم اموات کی سرجری کو ناچ نز کہا ہے لیکن اگر اس کی کوئی ٹا گزیر ضرورت ہو مثلاً کسی ہے قصور خفس کا سزائے موت سے بچنامسم مردہ کے پوسٹ ہارٹم پر موقوف ہوتو ریجی جائز ہے اس کی تفصیں اور دلائل شرح صحیح مسلم ج ۲۲س ۸۲۷\_۸۲۷ میں ندکور جس۔

مطلقاً مردے کی بازی توڑنے کی مما نعت اور مسلمان مردے

کی میڈی توڑنے کی صدیثوں میں تعارض کا جواب

ہم نے سنداحمد اور موط مام ما مک کی اس صدیث سے استدراں کیا ہے ، "مردہ مومن کی ہڈی کونو ژنا زندہ مومن کی ہڈی

نبيان الفرآر

توڑنے کی مثل ہے' س پر بیا عمر اض کیا جاسکتا ہے کہ دوسری کتب حدیث میں بیرحدیث مطلق ہے' مردہ کی ہٹری کو قرٹرنا زندہ
کی ہٹری توڑنے کی مثل ہے (سن بوداؤدر تم لحدیث ۲۰۰۳ سن بن مجہ تم احدیث ۱۲۱۸)اور س حدیث میں مردہ کے ساتھ مسلم کی
قیر بنا ہے اور آپ کی اس تقریر ہے بیدل زم آتا ہے کہ مطبق کو مقید پرمجمول کر دیا جائے اور بیا حناف کے زویک ہو برخیا اس کا جواب میں ہے کہ جب مطلق اور مقید میں تی رض ہواور کی تیسری دلیل کی بنء پر مقید کی ترجیج ہو جائے تو پجر فقہاءاحن ف
کے زویک مطلق کو مقید پرمجمول کرنا واجب ہے' اصولیین نے اس کی دو ظیریں ذکر کی جیں۔
فقہاءاحناف کے نز دیک مطلق کو مقید پرمجمول کرنے کا ضابطہ

مد احمد جون بورى متوفى ١١١٠ ١٥ كالصية بين:

ایک صدیت بی او تول کے ساتھ کوئی قید نیک ہا اور بید صدیت مطلق (سن بوداؤدر آم فدیت ۱۵۲۸) پانچ او تول بی ایک بحری زکو ہ ہے اس صدیت بی او تول کے ساتھ کوئی قید نیک ہا اور بید صدیت مطلق ہا اور ایک ورحدیث بی ہے فنی کیل خصص من الابل السائمة شاق (الرحدرک بنا ۱۳۵۳ قدیم) اور مدیم مطلق کو ایک تیسری صدیت کی بن پر مقید کر دیو گی ہے وہ یہ بول ان بیل ایک بکری زکو ہ ہم اٹھ سے دو الے اور (خرید بول) چرہ محکم نے والے جو اور وی بیل زکو ہ تیس ہوں اس مدید بیان سے اور السلام المحدیث بیل محدیث اور سنت معروف کی بنا پر مطلق کو مقید بر محمول کر دیا گیا۔

(عدمه عبد العزيز بني رى متوفى ١٣٠٥ ه نے بھی اى طرح تھ ہے کشف ، مرارج ٢٥ ص٥٣٥ مطبوعه دار انکتاب عربی بیروت ١٣١١ هـ) ال كی دوسرى ظیريہ ہے كہ قرآن مجيد كی ایک آيت ميں بغیر كسی قید کے گواہ بنانے كاذكر ہے اوروہ آيت مطلق ہے وائستَتَنْبِهِدُ وَانْتَهُ بِلِيْدُ يَنِ مِنْ رِّجَالِكُوْ .

(البقرة ٢٨٢)

اور دوسری آیت میں دونیک گواہول کو بنائے کا تھم ویا ہے اور بیہ آیت مقید ہے۔ و کشیعات داخد کی عندلِ مِنْکُنْد ، (الطل ق ۲) اور تم بنوں میں سے دونیک میوں کو گواہ بناؤ۔

ادر نقبی واحن ف کے نزد یک ضروری ہے کہ نیک مصول کو گو و بنایا جائے اور یہاں بھی مطلق کو مقید پرمحمول کر دیا گیا ہے اس کا نقب واحناف نے بیرجو ب دیا ہے کہ بم نے ایک تیسری آیت کی بنوء پرمطلق کو مقید پرمحمول کر دیا ہے اور وہ آیت ہیں ہے۔

يَّا يَهُا الْبِينَ مَنُوالِنْ جَاءَكُمْ قَالِسِ بِبِيافَتَبَيَنُوا السَّالِ بِبِيانِ وَالوَا الرَّمْبِ رَبِي فِي قَاسَ كُولُ خَبِرَ رَاجَةً مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور جب فائل کی خبر بھی واجب التوقف ہے تو پھر دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنانا واجب ہے اور اس تبیسری دلیل کی بناء پر مطلق کومقید پرمحمول کرنا واجب ہے۔ (نورا ،نوارص ۱۲۵ موسحا ومخر جا'مبرمحد کتب خانہ کراچی )

یں چہری روز بہت ہے۔ اور دور بی در روز بی اور اور بیات کے میں اور دور بی اور دور مرک حدیث بیل مسلمان کی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث بیل مسلمان مردے کی بٹری توڑنے کی مما نعت ہے اور دور مرک حدیث بیل مسلمان مردے کی بٹری توڑنے کی مما نعت کے مسلمان مردے کی بٹری توڑنے برمحموں کردیا اور س قاعدہ کی بٹا پر یہاں بھی اسلمان مردے کی بٹری توڑنے برمحموں کردیا اور س قاعدہ کی بٹا پر یہاں بھی اسلمان مردے کی بٹری تو ڈے کے مما نعت کو مسلمان مردے کی بٹری تو ڈے برمحموں کردیا اور س قاعدہ کی بٹا پر یہاں بھی اسلمان مردے کی بٹری تو ڈے کے مما نعت کو مسلمان مردے کی بٹری تو ڈے برمحموں کردیا اور س قاعدہ کی بٹا پر یہاں بھی ا

تبيار العرأر

حلدثم

مطلق كومقيد يرمحون كرما واجب ي

مطلق کومقیر پرمحمول کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں مطلقاً خون کوحر م فرویہ ہے مِنْدُ حَرَّمَ عَدَيْكُوالْمَيْتَاةَ وَالدَّهَ ( لِقره ١٤٣) اوردوسرى "يت يل بنے والے (مقيد) خون كو حرام فرمايا ہے إلا أَنْ يُكُونَ مَيْسَةً أَوْدَمًا مُسْفُوعًا (النوم ١٣٥) ورفقهاء احتاف نے يهال بھى مطلق كومقيد برمحول كيا ہے امام ابو بكر جصاص متونى • ٣٧٥ نے اس كى توجيد ميں لكھا ہے كہ ميں يہيں معدم كمطلق ورمقيدان ميں سے كون كى آيت يہلے نازل ہوئى ہے ور ایی صورت میں مطلق کومقید پرمحمول کرنا واجب ہے۔ (احکام لقرآن جاس ۱۲ مطبوعہ میل کیڈی یا ہور ۱۲۰۰۰ ھ)

اسی طرح ہم کومعلوم ہیں کہ مطبقاً مردے کی ہٹری تو ڑنے کی ممہ نعت اور مسلمان مردے کی بٹری تو ژنے کی ممانعت ہیں كون ى حديث مقدم إلى لي بم في بهال مطلق حديث كومقيد حديث يرمحول كرويا-

بهطور جمعه معترضہ کے بوسٹ مارٹم کی تفصیل کے بعد ہم پھراصل محث کی طرف رجوع کررہے ہیں۔

حرف آخر

صاحب زادہ بوالخیر محدز ہیرصاحب کا بیرسالہ ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا تھا'اس کی زبان و بیان کود مکھ کر اور اس کے دلاکل ک نا پختگی کو پڑھ کر اور اس کوغیر اہم تیجھ کر میں نے اس کونظر انداز کر دیا تھا' نیز میرا طریقہ ہے کہ میں اپنے کام اورمشن کی طرف متوجه رہتا ہوں اور جولوگ میرے خلاف نکھتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کرتا۔ تاہم بعض احباب (موارنا مفتی محمرا اعظ تورانی زیدعهمه وحبه) نے اصرار کیا کہ آپ اس کا جواب تغییر تبیان اخر آن میں کہیں مکھ دیں تا کہ سے و لیسلیں انسانی اعض کے ساتھ ہوند کاری کو جائز نہ بھے لیں اور اس رس لہ کی وجہ ہے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں' ہر چند کہ اس رسالہ کی اتنی اش عت اور وقعت نہیں تھی کہ اس کا خطرہ ہوتا اور خودمؤلف ہر اپن تحریر کا اثر نہیں ہوا تھا اور انہول نے بینے است ذمحتر م مول نا عبد ارزاق ص حب رحمہ اللہ کواپن گروہ کٹو اکر نیمل دیا تھا جب کہ وہ اس رسالہ کی شاعت کے بعد جارس ل تک زندہ رہے ۔ لیکن بہر طال میں نے حق کو وہ نشح سے واضح تر کرنے کے لیے انسانی اعضء کے ساتھ ہیوند کاری کے حرام اور ممنوع ہونے پر مزید دیالی آم کے اور مؤلف مذکور کے تبہات کے جوابات لکھے اللہ تعالی قبول فر مائے۔ ہر چند کہ مؤلف کا مرکزی اور بنیا دی شبہ صرف ایک ہے کہ جس تخص کے دونوں گر دیے قبل ہو گئے ہیں اگر اس کوکوئی دوسر بشخص اپنا گردہ کٹوا کر نہ دیے تو وہ مرج نے گا لہذا اس کی زندگی بیانے کے بیے ضروری ہے کہ کوئی دوسر افتحص اپنا گروہ کٹوا کر اس کو دے اور ہم نے واضح کر دیا ہے کہ جس کے دونوں گردے قبل ہو چکے ہوں اس کوفوری موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ بنی عمر طبعی پورک کرتا ہے ڈائی لیسز کے ذریعہ علاج کراکر زندگی گزارتا ہے۔ دراصل اس میک بات ہے بی ن کے پورے رس لد کا روہو جاتا ہے اور یاتی شبہات کے زارد کی ضرورت منبیل رہتی تاہم' ہم نے تیری اوراحیانا ان کے تم مشہرت کا از الدکر دیا۔ دہتہ کمیر۔

اب ہم باتی آیات کی تفیر کردے ہیں۔

اللّٰدنت کی کا ارشاد ہے '(ای وین پر قائم رہو) اللّٰہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ور لقدیے ڈرتے رہوٰ ورنماز قائم رکھواور مشرکین میں سے مذہوجادُ 🔾 ن لوگوں میں ہے (مذہوجادُ) جنہوں نے اپنے دین کوئکڑے نکڑے کر دیا وروہ گروہ ور گروہ ہو گئے برگروہ ای سے فوٹل ہوتا ہے جوال کے پاک ہے 0 (الروم ۲۲ یا ۲۲) منيب كالمعني

تبيان العرآن

سے بیں کیونکہ وہ بھی قطع کرتی ہے اور دنیا ہے منقطع ہو کر اہلہ کی طرف متوجہ ہونے کو اٹا بت کہتے ہیں اور جب کوئی فضل کی سے بیں کو خیب بار سے بعد دوسری بار رجوع کرے تو اس کو بھی اٹا بت کہتے ہیں اور جو شخص بار باراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کو خیب سے بعد اور اس آیت میں اس کا معنی ہے جو لوگ تو بہ اور ، خواص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں 'پیکی بن سام می جو بال کا معنی ہے ، مقد جل مجد ہ کی طرف متوجہ ہونے و اسے عبد الرحمان بن زیدنے کہا اس کا معنی ہے لئہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کا معنی ہے تھی ہے گا ہول ہے اللہ کی طرف تو بہ کرنے والے۔

رے دائے روس مان کا مان کے اللہ تعالی کے خوف ہے اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اور فر ، یا:القدے ڈرتے رہو کیفنی اللہ تعالی کے خوف ہے اس کی اطاعت کرتے رہو۔ ایر زے عمد اُنٹرک کرنے کو کفر اور شرک قر ار دینے کی تو جبیہ

اس کے بعد فریایا: اور تماز قائم رکھواور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔

عبد امتد بن بریدہ اپنے والدرضی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول اللّٰہ تعلیہ وسلم نے فر مایا جمارے اور الن کے درمیان تم زکاعبد ہے سوچس نے تماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

(سنس التر ذرى رقم لحديث ٢٩٢١ مصنف بين بل شيبه ج اص ١٩٣١ مند احمد ج٥٥ ١٩٣٧ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٤٩٠ الصحيح بن حبات رقم الله يت ١٣٥٨ كالل لا بن عدى ج٣٩ ٨٩١ المستدرك بي اص كاسنن الكبري للبيحقى ج٣٩ ٣٩٧)

حضرت انس بن ما مک رضی املاعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی املاعیہ وسم نے فرود کہ بندے اور شرک کے ورمیان مرف نمی زکوترک کرنا ہے' اور جب بندہ نے نماز کوترک کیا تو اس نے شرک کیا۔ (سنن ابن ماجد قم الحدیث ۱۰۸ سند ابویعن رقم الحدیث ۱۰۰۰ اس حدیث کی سند ہیں ایک راوک پزید بن ہاں لرقا ٹی ضعیف ہے لیکن اس کامنٹن سیجے ہے)

الدین الله الله الله الله الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے عمد نمازکور کی اس نے فلی برا کفر کیا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے عمد نمازکور کی اس نے فلی برا کفر کیا۔
(ایجم الدوسور قم الحدیث الاسلام مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۰ الله جمع الزوائد جامل ۱۹۸ عافظ البیشی نے کہ من کی سند کی تو بتل کی تی ہے)
اس حدیث ہیں عمداً نماز کے ترک کرنے کو کفر اور شرک قرار دیا ہے 'لیکن اس کا محمل سے ہے کہ جب نماز کو غیر اہم اور
معمولی بھے کرزک کیا جائے یہ نمی زکی فرضیت کا نکار کر کے ترک کیا جائے یہ نمی زکی فرضیت کا نکار کر کے ترک کیا جائے۔

ں چر ہیں ہے۔ ہر فریق کا اپنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہونا

اس کے بعد فر ، یا ان لوگول میں سے (نہ ہو جاؤ) جنہوں نے اسپنے دین کوئکڑے لکڑے کر دیں 'اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔(الروم ۲۲)

حضرت ابو ہریرہ ٔ حضرت عائشہ اور حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تھم نے کہ اس سے مراد اٹل قبد کے بدعتی فرقے ہیں۔ الربیج بن انس نے کہااس سے مراد اٹل کتاب میں سے بہود اور عبار کی ہیں۔

چرفر مایا برگروہ اس سے خوش ہوتا ہے جوال کے پاس ہے۔

جو ہوگ نافر مانیوں میں مستفرق ہیں وہ نافر مانیوں پرخوش ہوئے ہیں' اس طرح شیطان اور ڈاکو وغیرہ اپنی کار ردائیوں سے خوش رہتے ہیں۔

معنی او گول کی جماعت ہے بیتی لوگ مختلف گروہوں اور فرقول میں بٹ گئے' بعض وہ ہیں جن کا آخرت اور جنت کی طرف میلان ہے' بعض وہ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں اور عیا شیول میں مست ہیں اور ہر قریق اپنی سوج ،ورنظر رہیا پر مطمئن

تبيار القرآر

اورخوش ہے۔

فقہ نے چارا ہام ہیں اوم ابو صنیفہ المام شافع اور امام احمد بن صنبل اور ہرا یک کے بیرد کار اور مقدد استے استے المام کی تحقیق اور اجتباد پر مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح عقائد کے امام اور الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتر بدی ہیں اور الا کے مانے والے ان کے نظریات پر مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح طریقت ہیں قادری چشتی اور کی اور نقشبندی سلسلے ہیں ورم ایک کے مانے والے ان کے نظریات پر مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح دنیا میں اسلام یہود یت اور عیسائیت کے قدا ہب ہیں خوا اور است لوگ اپنے اپنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح دنیا میں اسلام یہود یت اور عیسائیت کے قدا بب ہیں خوا پر ستوں کہ یہر نظر ہیں اور سر شام اسی اسلام یہود یت اور عیسائیت کے قدا ب ہیں خوا پر ستوں کر ستوں اور سو شلسلوں کے افکار اور ان کے مانے والے ہیں بدھ مت کے پیرو کار ہیں اور ن می پر ستوں کر میں ہور میں اور خوش ہیں خور کوئی تکیف پہنچتی ہوتو وہ اپنے درب کی طرف رجو گر کر ستے ہوئے اس کو پارٹ اللہ تعالی کی ارشاد ہے ۔ اور جب لوگوں کوکوئی تکیف پہنچتی ہوتو وہ اپنے درب کی طرف رجو گر کر ستے ہوئے اس کو پارٹ میں کرنے گئر جب وہ اپنی رحمت سے ان کور حمت کا ذاکھ چکھا تا ہے تو ان ہیں سے ایک گروہ اس وقت اپنے درب کے ستھ شرک کرنے گئر یہ کرنے گئر ہے کہ تاکہ دہ ہماری ان نعتوں کی ناشکری کرئے جو ہم نے ان کودی ہیں سوتم (عارضی) فاکھ اٹھ لو پھر تم عقریب کرنے گئر ہے جان کودی ہیں سوتم (عارضی) فاکھ اٹھ لو پھر تم عقریب کرنے گئر ہے جان کودی ہیں سوتم (عارضی) فاکھ اٹھ لو پھر تم عقریب کرنے گئر ہے جان کودی ہیں سوتم (عارضی) فاکھ اٹھ لو پھر تم عقریب کرنے گئر ہے جان کودی ہیں سوتم (عارضی) فاکھ اٹھ لوگھ تا ہوں میں سوتھ اسی سے سید میں سوتم (عارضی ) فاکھ اٹھ سے سید سوت سے سوتھ کرنے گئر ہے جان کودی ہیں سوتم (عارضی ) فاکھ اٹھ سوتھ کیں سوتھ کی سوتھ کی سوتھ کی سوتھ کی سوتھ کی سوتھ کی سوتھ کرنے گئر ہے جو تھ کیں سوتھ کی سو

تفس اورروح کے تقاضے

ان کفار پر جب جاری یا کوئی اور آفت آتی ہے تو بیاس کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا اس لیے وہ مصائب کے وفت اپنے بتوں کونہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تا کہ وہ نجام کار جاری نعتوں کی ناشکری کریں اور مصائب دور ہونے کے بعد وہ پھر شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

اس آیت بیس ہوصف عام لوگوں کا بیان فرمایا ہے اور اس میں بیدارشرہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں روح کی ہدایت ور اطاعت بھی ہے اور نشر کی گراہی اس کی نافر مائی اور سرکٹی بھی ہے ان پر جب آفتوں اور مصیبتوں کی بینی رہوتی ہے تو ان کے نفوں مصلی ہوجاتے ہیں اور ان کی اور احت ہیں اور ان کی اور احت ہیں اور ان کے نفوں بھی اسے نظی میں اور ان کی طرف کوٹ آئی ہیں گھر لوگ اللہ تعالی ہے فریاد کرتے ہیں اور ان کے نفوں بھی اسے طبی نقاضوں کی طرف کوٹ آئی ہیں گھر لوگ اللہ تعالی ہے فریاد کرتے ہیں اور ان کے نفوں بھی اسے طبی نقاضوں کے خلاف اپنی ارواح کی موافقت کرتے ہیں اور اللہ کی نافر مائی کو چھوڑ و ہے ہیں اور جب امتدان سے وہ مصائب دور کر دیتا ہیں اور اس کے سرکش نفوں اپنی بری عادتوں کی طرف پھر لوٹ آئے ہیں المدتعالی نے ان کو تبد بید فرہ نئی کہ تم اللہ تعالی کو دی دیتا ہوئی نعتوں اور حت ارتفوں کی سران ہوگئی ہے۔ ایک دی سران کی ہوئے ہیں اور جب ہم اور جب ہم نے ان پر کوئی ایک دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تقد میں کرتی ہے موافق جو کہ موری کی جو سران کی ہوئے ہیں کہ جو ان کے بہلے سے کیے ہوئے برے کا موں کی وجب کی لوگوں کو در سبان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کا موں کی وجب کی ان پر کوئی مصیب آئی ہے تو وہ ایس سے خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کا موں کی وجب ان پر کوئی مصیب آئی ہے تو وہ بول ہوت ہیں ہو موری اور کا فروں کے احوال راحت اور مصیب تے گیا ہم میں مومنوں اور کا فروں کے احوال

حضرت ابن عباس رضی الله عنبی نے کہا سطان ہے مراد جبت اور دلیل ہے کیا استفہام انکاری ہے بینی اللہ تعالیٰ نے ن پرکوئی ایسی جبت اور دلیل نازل نہیں کی جوان کے شرک کی تصدیق اور تا ئید کرتی ہو۔ اوراس میں بیاشارہ ہے کہ بندوں کے اعمال جب القد تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دلائی کے موافق ہوں گے تو وہ اعمال ان سے جن میں مفید ہوں گے اور جب ان کے اعمال ان کے سرکش نفوں کے تقاضوں کے موافق ہوں گے تو وہ ان کے حق میں معز ہوں سے بیر حض بی طبع جب کے موافق عمل کرنا گراہی ہے اور القد کی نازل کی ہوئی دلیل کے موافق عمل کرنا ہوا یہ ہوں ہے ہو فریا یا: اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا عزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں ۔ یکی بن سلام نے کہا اس سے مراد فسلوں کی زر خیزی اور ذرعی پیداوار کی کھڑت ہے اور صحت اور عافیت ہے نقاش نے کہا اس سے مراد فعمت اور بارش ہے۔ مراد فرائن اور داجیات کو ترک کرنا اور حرام اور مکروہ کا مول کا کرنا ہے۔ اس سے مراد قبط اور ویگر مص بہ ہیں ان کے برے کاموں ہے مراد فرائنس اور واجیات کو ترک کرنا اور حرام اور مکروہ کا مول کا کرنا ہے۔

اس آیت میں کافروں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کوکوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پراتراتے ہیں اور جب ان پر
کی مصیب آتی ہے تو مجر دہ مایوس ہو جاتے ہیں اس کے برخلاف موس کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پرشکر کرتا ہے اور
جب کوئی مصیب آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تھی گی ہے رحمت اور اس مصیب کے دور ہونے کی اسمیدر کھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے : کیاانہوں نے بینیس دیکھا کہ اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشادہ کر ویتا ہے اور (جس کے لیے
جا ہتا ہے دزق کشادہ کر ویتا ہے نے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرورت نیاں ہیں ۵ بس آپ قر ابت داروں کوان کا حق
اللہ مسکینوں کواور مسافروں کو بیان لوگوں کے لیے بہتر ہے جواللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کا میاب ہیں ۵

(1/2-PA-27)

شكراور صبركي تلقين

اینامال قرابت دارون کودینے کی فضیلت

اور قرمایا پی آپ قرابت دارول کوان کاحق ادا کریں اور مسکینول کواور مسافرول کواس آیت میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور مراد آپ بھی جیں اور آپ کی امت بھی کیونکہ اس کے متصل بعد فرمایا بیان لوگول کے لیے بہتر ہے جوالله کی دضا کا ادادہ کرتے جی اور دن کامیاب جیں۔

ال آیت کا بہل آیت سے اس طرح ربط ہے کہ بہل آیت سے بیمعلوم ہو گیا کہ پچھالوگ مال دار ہوتے میں اور پچھ

تبياد القرآر

لوگ نگک دست ' تو مال دار ہوگوں کو چاہیے کہ وہ ننگ دستوں کی مدد کریں' پھر جب مالدار ہوگ غریبوں کی مدد کریں تو اس ترجیجے یہ ہے کہ پہلے اپنے قرابت داروں کو دیں کیونکہ اس میں صدرتم ہے۔

حضرت الس بن ما لك رضى المدعند بيان كرت بي كد جب سية يت نازل بوني

حضرت میموند بنت حارث رضی القدعنی بیان کرتی بین کدانهوں نے رسول الله صلی القد عدید وسلم کے زمانہ میں ایک باندی آزاد کی اور اس کا رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اگرتم وہ باندی اپنے ماموں کو دے دیبتیں تو زیادہ اجر مال (صبح البخاری رقم الحدیث ۱۵۹۲ صبح مسلم الزکؤة رقم الحدیث ۱۳۳۰ رقم کسسسل ۱۳۵۸ اسن الکبری ملنسائی رقم لحدیث ۱۳۳۱

حضرت نینب رضی القدعنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ وسم نے فرمایا اے عورتوں کی جم عت صدقہ کی کرنا خواہ زیورات ہے کیا کرو حضرت نینب کہتی ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کے پائی آئی اوران ہے کہا کہتم خالی ہاتھ اور مفسس ہوا در رسول القصلی القدعلیہ و اللہ علیہ و اگر رسمیں دینا کا اور کشرت نینب کہتی ہیں صعرفہ دینے کا تخکم دیا ہے تم جا کر رسول القصلی القد علیہ و اگر رسمیں دینا کا اور گئی صدقہ سے کافی ہوتو فہبا ور شہبی تمہار ہے سوالمی اور کو دے دیتی ہول حضرت نینب کہتی ہیں کہ ہیں گئی تو دیکھ کہ انصار کی ایک عورت رسول القصلی عد عیہ عبد اللہ بن مسعود نے فر مایا تم خود جا و احضرت نینب کہتی ہیں کہ ہیں گئی تو دیکھ کہ انصار کی ایک عورت رسول القصلی عد عیہ و سلم کے درواز ہے پر کھڑی ہے اور اسے بھی بی مسئلہ درچش تی اور ہم رسول القد علیہ و سلم سے ہو کہ و کہ دو تو و اور ہو جائے گا اور پر یہ معلم کے و ہیں ان کو صدقہ دیں تو او ہو جائے گا! اور پر نے مسلم کے کہ ہیں ان کو صدقہ دیں تو او ہو جائے گا! اور پر نے بیا تا تا کہ ہم کون ہیں خصرت بال رسول القد علیہ و سلم کے پر س گئے اور آپ سے بیر مسئلہ معلوم کی رسول الشاصلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت بال رسول الشاصلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت بال رسول الشاصلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت بال درس کی درواز سے بالہ ہم کون ہیں ؟ انہوں نے بتایا ایک انسان کی جورت ہم دوری اور ہوں اللہ علیہ و سلم نے خرمایا کون میں داخرہ اس کی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کون میں داخرہ اس کا اور ایک اور ایک اجر صدفہ کا۔ ( سلم کی بوری اور کی بیوی ! رسول للہ علیہ و سلم نے فرمایا کون میں اور ایک اور ایک اجر صدفہ کا۔ ( سلم کی بیوی ! رسول للہ علیہ و سلم نے فرمایا کون میں ادامیل کی اور ایک اجر صدفہ کا۔ ( سلم کی بیوی ! رسول للہ علیہ اس میں اس میں اس میں اس کی بیوی ! رسول للہ علیہ و سلم نے فرمایا کون میں ادامیک احرامید کی اور ایک ایک ایک ایک ایک کی میں اس کی اور ایک اور ایک

اللہ تق کی کا ارشاد ہے: اورتم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہوتا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے بڑد یک نہیں بڑھتا' اورتم اللہ کی رضا جو ئی کے لیے جو ز کو ۃ دیتے ہوتو وہ کی لوگ اپنا ہال بڑھ نے والے بین O اللہ نے ہی تم کو پیدا کی پھرتم کورز ق دیا 'چرتم کوموت دے گا' پھرتم ہیں زندہ کرے گا' کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں بیل ہے کوئی الیا ہے جو ان کا موں میں سے کوئی الیا ہے جو ان کا موں میں سے کوئی کام کر سکے' اللہ ان تمام چیز وں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قر اردیتے ہیں 0

(الروم ۲۹\_۲۹)

#### معادضه كى طلب سے كسى كو بديدوينا

البقره: الحار ۱۵ ما مربا كي منصل بحث كزر يكل ب ربا (سود) كامعن اس كي تعريف اوراس كاتهم ان تم م امور بربم وبال تفصيل بي بين اس آيت بين سود مراد وه مديد بي حس من مديد دين والا اس انتفل چيز كا طالب بويد هيئة سود تين مورة سود كي مشاب باس لي اس كوسود فر ما يا بي بيد جائز ب اس مين واب ب زگناه ب به رب عرف بين اس كو ينوتا كيتر بين -

علامه ابو بكر محمد بن عبد القدابن العربي المالكي التوفي ١٣٣٠ ه نكصة مين:

البقره: ١٤٩٩ ميں جس ربا كا ذكر ہے وہ حرام ہے اور اس آيت ميں جس ربا كا ذكر ہے وہ حل لے اور اس آيت ميں جس ربا كا ذكر ہے اس كے متعلق تين قول بيں:

(۱) ایک شخص کسی دوسر سے شخص کو کوئی چیز ہریہ کرتا ہے اور اس کے بدلہ میں اس سے افضل چیز کوطلب کرتا ہے۔ یہ حضرت ابن عمامی کا قول ہے۔

(۲) ایک آ دمی اپنے ساتھ سفر میں کسی شخص کو لے جاتا ہے جواس کی خدمت کرتا ہے وہ آ دمی اس شخص کواس کی خدمت کے معاوضہ کے طور پر پچھے رقم دیتا ہے اور اس ہے القد کی رضا کے لیے دینے کا ارادہ نہیں کرتا۔ بیشعمی کا قول ہے۔

(۳) ایک آومی اینے قرابت داروں کو پکھ صدقہ ویتا ہے تا کہ اس قرابت دار پر اس کاغنی ہونا فلا ہر ہوا در اس میں الند تعال کی رضا جو کی کی نیت کرتا ہے نہ صلہ رحم کی۔ بیابراہیم کا قول ہے۔

جو محض اپنے قر ابت داروں کواس لیے دے کان پراس کی دولت مندی ظاہر ہوتو یہ امتداتی لی کی رضا کے لیے نہیں ہے اورا گروہ ان کواس سے دے کہ قر ابت داری کی دجہ ہے ان کا اس پرخت ہے قو یہ انقد کی رضا کے لیے ہے۔ اس طرح جو شخص سفر میں خدمت کرنے والے کواس کی خدمت کے وض رقم دیتا ہے تو یہ انقد کے لیے نہیں ہے لیکن اس وجہ ہے اس کا وال اوگوں کے مال میں نہیں برجے گا اور صرح کا آیت اس شخص کے بارے ہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا مال اس لیے بہد کرتا ہے تا کہ اس کو بدلہ میں لوگوں کے والی سال اس لیے بہد کرتا ہے تا کہ اس کو بدلہ میں لوگوں کے مال سے زیادہ سے ۔ اور حضرت عمر رضی القد عنہ نے فر مایا جو شخص کی کو ثواب کی نہیت سے بہد کرتا ہے تو وہ س کا بہد ہی ہے حتی کہ وہ تا سے دراختی ہو۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ ہدیہ القد کی رضا کے لیے ویا جاتا ہے یا دوتی بڑھانے کے لیے جیسا کہ حدیث بیس ہے ایک دوسرے کو ہدید دواور ایک دوسرے حبیت کرو اور یہ باطل ہے (لیعنی امام شافعی کا قول) کیونکہ عرب بیس ہدیہ سند بینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سے دوتی تبعاً حاصل ہوتی ہے۔ (ادکام القرآن جسم معرب مطبوعہ دارالکتب اعدمیہ ہروت ۸۳۸ھ) علامہ ابوعید القدمجہ بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۸۲۸ھ تیں تا علامہ ابوعید القدمجہ بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۸۲۸ھ تیں :

عکرمدنے کہاریا کی دونتمیں ہیں ایک ریا حلال ہے اور ایک ریاحرام ہے جوریا طال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کئی چیز ہدیدیں دے اور اس سے افضل چیز کا طالب ہوا اس ہدیدیں اس کو کوئی اجر طے گا اور نداس کو کوئی گناہ ہوگا ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ بھی میں تول ہے ۔ ضحاک ابن جبیر' طاؤس اور مجاہد کا بھی مجی تول ہے علامہ ابن عطیہ اور قاضی ابو بکر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا ہے۔

عبد الرحمٰن بن علقمہ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقیف کا وفد آیا اور ان کے پاس مربی تا آپ سے معلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو طلب کیا گیا ہے وراپی سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو طلب کیا گیا ہے وراپی

martat.com

کی عاجت کو پورا کرنے کا تعد کیا گیا ہے اور اگر بیطروقہ ہے تواس سے مرف اللہ کا رضا کی طلب کا تعد کیا گیا ہے۔

المہول نے کہا نہیں! بلکہ بیصدقہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس معدقہ کو تبول کر لیا اور ان کے ساتھ بیٹہ سے آ ہاں

ے سوالات کرتے دے اور وہ آپ سے سوالات کرتے دے۔ (سن اشائی تم الحدید: ١٣١٤ وارالسرائ وروت ١٣١٢ه)

نیز حصرت این عباس رضی الله حنهما اور ایرائیم تخفی نے کہا ہے آ بت ان لوگوں کے متعلق نازل ہو کی ہے جو اپنے قرابت داروں اور بھائیوں کو اس لیے چیزیں دیتے تھے کہان کو اس سے نفع ہوگا اور وہ مال دار ہو جائیں گے اور وہ لوگ بدلہ جس ان کو اس سے زیادہ چیزیں دیں گے ۔ایک قول ہے ہے کہ کسی چیز کو جدیہ کر کے اس سے زیادہ لیمنا صرف نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں منع تھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

اوراحمان كركے بدلے من زيادہ لينے كى خواہش نہ سيجئے۔

وَلَاتُنْنُ تَسْتُكُورُ ۞ (الدرن ٢)

سواللہ تعالی نے آپ کواس سے منع قر مادیا کہ آپ کسی کوکوئی چیز دیں اور معاوضہ میں اس سے زیادہ لیں۔

اورایک قول بیہ ہے کہ اس سے وہی رہا (سود) مراد ہے جس کو البقرہ، ۱۷۹ بی حرام فرمادیا ہے لینی تم قرض دے کر جوسوو لیتے ہواورا پنے اموال بیں اضافہ کرتے ہوتو اللہ کے نزدیک وہ اضافہ بیں ہے سدی نے کہا ہے کہ بیر آیت تُقیف کے سود کے متعلق نازل ہوئی دی آئی کے ساتھ سودی معاملہ کرتے ہے۔

معاوضه كى طلب سے مديد دينے ميں مدا مب فقهاء

المحلب نے کہا اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرے اور اس سے معاوضہ کا طالب ہو'اہام • لک نے کہا وہ جس معاوضہ کوطلب کر رہا ہے اگر وہ اس کے ہدیہ میں مساوی ہے تو پھر جائز ہے'اہام شافق کا بھی ایک قول اس طرح ہے'اہام ابو حفیفہ نے کہا اگر اس نے ہدیہ کرتے وقت معاوضہ کی شرط نہیں لگائی تو وہ معاوضہ کا ستحق نہیں ہوگا'اور بیاہام شافعی کا دوسرا قول ہے امام شافعی نے کہا معاوضہ کے لیے بہہ کرنا باطل ہے'اس سے اس کونفع نہیں ہوگا' کیونکہ بیکسی چیز کو اسی قیمت کے ساتھ قروشت کرنا ہے جو نامعلوم ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا ہدیدی تین تشمیس ہیں آیک وہشم ہے جس سے اللہ کی رضا کا اراوہ
کیا گیا' دوسری تشم وہ ہے جس سے لوگوں کی رضا کا ارادہ کیا گیا اور تنیسری قشم وہ ہے جس سے معاوضہ لیننے کا ارادہ کیا گیا' پس
جس ہدید سے معاوضہ لینے کا ارادہ کیا گیا ہے تو وہ معاوضہ لینے سے پہلے اس ہدید کو واپس لے سکتا ہے' اور امام بخاری نے ہدیے
جس بدلہ لینے کا باب قائم کیا ہے اور اس باب میں میدھ دیت بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بدید تبول فر ماتے تھے اور اس کے عوش میں جدید وسیتے تھے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث. ٢٥٨٥ من الترفدي رقم الحديث ١٩٥٣ من الوداؤورقم الحديث ٢٥٣١)

حصرت على رضى الله عند في بهدى جو تمن تسميس بيان قرمائى بين وه تي بين كونكه بهدكرف والا تمن احوال سے خالى بين

را) و همخص کوئی چیز الله کی رضائے لیے ہبہ کرے اور ای سے ثواب کا طالب ہوگا تو الله تعالیٰ اپنے نصل سے اس کوثواب عطا فرمائے گا۔

(۲) وہ ریا کاری کے لیے کوئی چیز بہد کرے گا اور اس کا طالب ہوگا کہ لوگ بہد کرنے کی وجدے اس کی تعریف اور تحسین کریں۔

(٣) جس كواس في مريد ويا بوه اس ساس كي برلديس معادضه عابتا ب-

d'ste

marfat.com

تبيار القرآب

جلدتم

اور نی صلی الله علیه دملم نے قرمایا اعمال کا مدار نیات پر ہے اور برخص کواس کی نیت کا ثمر ملتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث اسمح مسلم رقم الحدیث: ۵۰۰ )

اس کے بعد قرمایا: اور تم الند کی رضاجوئی کے لیے جوز کو قادیتے ہوتو وہی لوگ اپنامال بڑھانے والے ہیں۔ لیعنی جو تحص ریا کارگ کے لیے یا معاوضہ کے لیے کوئی ہرید دیتا ہے تو اس سے اس کا مال نہیں بڑھتا' اور جو تخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر آخرت میں دس گنا ہے گایا اس کو اس کا اجرسات سو گنا ہے گا (ابقرہ ۱۲۷)۔

(الجامع لا حكام القرآن جرم الس ٢٥ - ١٣ مطخصا المطبوعة دارالفكر بيروت ١١٥٥ه)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ہے اپن تنزید بیان کی کہ کوئی اس کا شریک ہوئیا اس کی کوئی ضد ہوئیا اس کی بیوی ہویا اس کی اولا د ہوڈاور فرمایا اللہ نے تم مب کو بیدا کیا وہ تم مب کورزق ویتا ہے 'بھرتم سب پرموت طاری کرے گا' بھرتم سب کوزندہ کرے گا' پھرتم اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے ہوکیا ان میں ہے کوئی ان کاموں کوکرسکتا ہے!

## ظهرالفساديالكروالكريماكسك أيبى التاس

خطی اور تری میں لوگوں کے باتھوں سے کی ہوئی بد اعمالیوں کے باعث فساد کھیل۔ گیا

### لِينِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عِلْوَ الْعَلَّهُمْ بَرُجِعُونَ ۞ قُلْ

تاكہ اللہ اللہ اللہ ان كے بعض كرتوتوں كا حرہ چكھائے 'شايد وہ باز آ جائيں 0 آپ كيے

## سِيْرُوْا فِي الْكُرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

ر بین بیں سنر کر کے دیکھو کے پہلے لوگوں کا کیا انبی م ہوا

#### مِنَ تَبُلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿ فَالْتِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

جن میں ہے اکثر مشرک تنے 0 آپ اپنا رخ دین متقیم ہی ک

#### الْقَيِّرِمِنَ قَبْلِ أَنْ يَا أَيْ يَوْمُ لِأَمْرَدُ لِلْهُونَ اللَّهِ يَوْمُولِا

طرف رکھیں ' اس سے ملے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا ' اس ون سب لوگ

#### يَصْلَاعُونَ ﴿ مَنْ كَفَى فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا

متغرق ہو جائیں گے 0 جس نے کفر کیا اس کے کفر کا دبال ای یر ہو گا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے

## فَلِانْفُسِمُ يَهُا دُنْ ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا

تووہ اپنے ہی لیے (جنت کو) تیار کررہے ہیں 0 تا کہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزارے جوابیان لائے اور انہول نے

تبيار القرآن

marfat.com

الصّلحت من فضله إنه لا يُحتُ الكفي بن @وين ايته وہ کافروں کو دوست میں رکھتا 0 ، اور اس کی بعش نشاغوں اَن يُرسِلُ الرِيحَ مُبَشِّرْتِ وَلِينِيقَكُمْ مِن رَّحْمَتِهُ وَلِتَجْرِي میں سے خوش خبری دیتی ہوئی ہواؤں کا بھیجا ہے اور اس لیے کہ وہ ممھیں اپنی وجمت سے بہرہ مند کرے الْفَلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَصْلِهِ وَلِعَثْكُو تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَعَلَّمُ مُنْكُرُونَ ﴿ وَلَا لَكُ لَقُلُا أَيُسَلِّنَا مِنْ قَيْلِكَ رُسُلِّإِلَى قُومِهِ وَجَاءَوُهُ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَبْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجُرُمُوا لَوْكَانَ حَقًّا كر كے تو ہم نے جرموں سے انتقام ليا ' اور ہم پر مومنوں كى مدد كرنا عَلَيْنَانُصُ الْمُؤْمِنِينَ۞ أَنتُهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّكِ فتنيرسكابافيبسطة في الشماء كيف يشاء ويجع اوجس طرح جابتا ہے آسان میں پھیلا ویتا ہے اور وہ اس کے كسفافترى الودق يخرج من خلله فاذا اصابيه

تبيار القرآر

# 

جو ہماری آنتوں پر ایمان لاتے ہیں سوونی مسلمان ہیں 0

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے : نظی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہوئی بدا تمالیوں کے ہاعث فساد پھیل گیا تا کہ القدائیں ان کے بعض کرتو توں کا مزہ چکھائے شایدوہ ہاز آ جا کیں 0 آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے یو گوں کا کیا نجام ہوا جن میں ہے اکثر مشرک ننے 0 (الروم: ۳۲۔۳۳) بحرو بر کے فساد کا محمل

فسادے مراد ہر وہ خرائی اور بگاڑ ہے جس سے انسانی معاشرہ ہیں اس وسکون تباہ ہوج نے ہے بھی انسان کے ایک دوسرے برظام کرنے کی وجہ ہوتا ہے اور بھی التد کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے جیے نجتوں کا زائل ہونا 'اور آ فات اور مص ئب کا آ نا مثل قحط آ نا اور زمین ہیں پیداوار کا شہونا 'بارشوں کا رک جانا 'یا بہ کشرت سمندری طوفانوں کا آ نا 'دریا وال ہیں سیلاب آ نا فوائد کا کم اور نقصانات کا زیادہ ہونا 'زازلوں کا آ نا 'آ گ لگ جانے 'ووب جانے 'مال چھن جانے 'چوری اور ڈاکد کے واقعات کا زیادہ ہونا 'ہمارے زمانے ہیں دہشت گروی کے واقعات عام ہورہ ہیں 'ہوائی جہاز اغواکر لیے جاتے ہیں 'ممارش ہموں سے اثرا دی جاتی ہیں' استمبر اوجوہ میں نجویارک میں وراڈ ٹریڈسیٹر کے اا مزلد دو تا ورول کے ساتھ اتوا کیے ہوئے وہ ہوائی جہاز ککرائے گئے اور وہ دوئوں محارثیں ملب کا ڈھیر بن گئیں' ای دن واشنگن میں پینو گون کی ایک میں دت کے ساتھ ایک ہوائی جہاز ککرایا اور اس کی مخارت کا چیشتر حصہ تباہ ہو گیا' فلسطین پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں' مری دکا ہیں برسوں سے خونی جنگ

تبياء القرآء

marfat.com

اورتم كوجس قدرمصائب وكيني بين ووتمبررے الله والمحول كرتو تول كى وجدے بين اور بہت ى باتوں كا الله وركز رقر ما

وَمَا اَصَابَكُوْمِنَ مُوسِيهِ فَيْمَا كُنْبَتَ ايْدِيكُوْ وَيَعْفُوا عَنُ كَنِيدٍ (الفوري ٢٠٠٠)

-46

کہ کے کفارسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور شرک اور کفر کور کنیس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ

فر مایا کہ آپ اہل مکہ سے کہتے تم زمین میں سفر کر کے ویکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں ہے اکثر مشرک تھے بیخی تم

زمین میں پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پر غور کرو عا داور شمود کی بستیوں میں تباہی کے آٹار کو دیکھو دشت لوط پر
غور کرو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ امتوں کو ان کے کفر اور شرک اور فطرت سے بعناوت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا 'اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کوکس طرح ملیامیٹ کر دیا گیا 'اور صفیر ہتی سے منا دیا گیا 'سوتم

ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو شرک اور کفر سے تو بہ کر لو اور ہمارے دسول جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں 'جس نظام زندگی پڑمل کرنے کے لیے تم سے کہدرہ ہیں اور ہمارے جس پیغام کو پہنچارہ ہیں اس کو تیول کر لو اور ایمان لے آ و اور نیک اعمال کر کے اپنی و نیا اور آخرت کو ہر با د ہونے سے بچالو!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنارخ دین منتقم بی کی طرف قائم رکھیں۔اس سے پہلے کہ دو دن آئے جواللہ کی طرف سے ٹالانہیں جائے گا اس دن سب لوگ منفرق ہوجا کیں گے 0 جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وہال اس پر ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے تو وہ اپنے لیے بی (جنت کو) تیار کررہے ہیں 0 تا کہ اللہ اپنے نفشل سے ان لوگوں کو جڑا دے جوابمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بیٹ تک وہ کا فروں کو دوست نہیں رکھتا 0 (الروم ۲۵۔۳۳)

الله يربندول كأحق شهونا

اقسم وجھک لللدین القیم کالفظی معنی ہے اپنے چیرہ کودین تیم کے لیے قائم رکھیں زجاج نے کہاوین تیم سے مراد ہے اسلام اور چیرہ سے مراد ہے جہت اور رخ الیعنی ابتارخ بمیشہ دین اسلام کی طرف رکھیں ایک تول یہ ہے کہاں کا معنی ہے آپ بہتے اور اسلام کی اشاعت میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور ان کے اسلام نہ لانے ہے ٹم نہ کریں۔ آپ بہتے کہ وو دن آئے جواللہ کی طرف سے ٹالانہیں جائے گااس دن سب لوگ متفرق ہو جا کیں گے اس سے مراو

اس سے چہلے کے وہ دن اسے جوالندی سرف سے تالا ہیں جانے کا اس دن سب بول سفری ہوجا ہیں ہے اس سے سراد قیامت کا دن ہے اس دن لوگ متفرق ہوجا کیں گئے نیک لوگ جنت میں چلے جا کیں گے اور کفار دوز خ میں چلے جا کیں گے۔ پھر فر مایا جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا دبال اس پر ہوگا کیتنی اس کے کفر کی سزااس کو ملے گی پھر فر مایا اور جنہوں نے

تبياء القرآء

نیک مل کیے تو وہ اپنے لیے بی (جنت کو) تیار کررہے ہیں۔اس آیت میں ''بسمہدون'' کا لفظ ہے' مہد کا معنی ہے بستر اور مسکن اور قرار کی جگہ' مہدالصی بیچے کے پالنے کو کہتے ہیں اور مہاویستر کو کہتے ہیں' تمہید الامور کا معنی ہے چیزوں کو ہموار کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور تمہد کا معنی ہے جگہ حاصل کرنا۔

اس کے بعد فرمایا. تا کہ امندا پیضل سے ان لوگوں کو جزادے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ

كافرول كودوست نبين ركفتا۔

اس آیت میں یہ سید بیدل ہے کہ القد تو گی نیک اعمال کی جو جزاد بتا ہے بی حض اس کا نصل ہے اس میں بندوں کا استحق ق خبیں ہے 'بلکہ بندے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اس کے فعل ہے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بندہ کوط قت نہ دیتا اور اس کو پیک اعمال کی توفیق نہ دیتا تو وہ کب کوئی نیک عمل کرسکا تھا' کسی بندہ کے نیک عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو اپنی زیادہ فعیس عطافر مائی ہوئی ہیں کہ بندہ ان کا حساب ہے باق نہیں کرسکا' انسان کو اس کے بالغ اور عبودت کے قابل ہونے سے پہلے ہی ای فعیس مل چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تمام زندگی کا ایک ایک لیمہ عبادت میں صرف کر کے بھی ان نعمتوں کا لورا شکر اورا سے پہلے ہی آئی فعیس مل چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تمام زندگی کا ایک ایک لیمہ عبادت میں صرف نظر کرے بھی ان نعمتوں کا لورا شکر اورا خوا کرم ہے اجر واثو اب کے استحقاق کا کیا سوال ہے' جیسے کوئی فض کسی کو سور و پیے روز انہ کی اجرت پر ملازم رکھے اور اس کو پیشگی دی وں کروڑ روپے دے دے دے' اور پانچ دی سال کام کرنے کے بعدوہ ملازم اس سے اجرت مائے تو وہ فض سے گا ہیں چیشگی دی دس کروڑ روپے دے دے دیا اور پانچ دیں سال کام کرنے کے بعدوہ ملازم اس سے اجرت مائے تو وہ فض سے گا ہیں چیشگی دی دس کروڑ روپے دے دی کا بور بی ہے دی سال کا میں ب بیاتی کروٹ سوکی فیض کا اللہ تعالیٰ پرکوئی تی نہیں ہے خواہ وہ گئی بی عبادت کرے وہ کسی اجرکا سے تیزہ کا اس کے اور پرکوئی حق نہیں ہے۔

اس آیت کی تغییر میں میجھی کہا حمیا ہے کہ اللہ تعالٰی کا فروں کو دوست نہیں رکھتا' اس لیے قیر مت کے دن مومنوں اور

کافروں کوالگ الگ کر دے گا اور وہ ایک دوسرے سے ممتاز اور ممتیز ہول گے۔

بارش کے ذریعہ بندوں پر رحمت ناز ل فرمانا

الله کی قدرت کے کمالات میں سے بارش کی خوشخری دینے والی ہواؤں کا بھیجنا ہے اللہ سے اللہ اپنی رحمت سے آشنا کرتا ہے بارش ہوتی ہے اور نصلیس زرخیز ہوتی ہیں 'سمندر میں کشتیاں چنتی ہیں' فر بایا تا کہتم اللہ کاشکر اوا کر ولیمنی اس کے واحد ہونے پر ایمان لاو اور نیک اعمال کروتا کہ ان نعتوں پر اس کاشکر اوا کرو۔ اس آیت کی تفسیر الحجر ۲۲ میں گزر چکی ہے۔
اس کے بعد فر مایا اور بے شک ہم نے آپ سے پہنے (بھی) رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا' وہ ان کے باس

تبياء القرآن

د ماكل في كر كي توجم في محرمون سي انقام ليا-

ال آیت میں نمی اندعیہ وسلم کو آلی دی ہے 'کیونکہ آپ کو اس بڑنم ہوتا تھا کہ آپ کفار مکہ کے سرمنے و کی اور براہین بیان کرتے تنے مگران پرکوئی اثر نہیں ہوتا تھ تو القد نتالی نے آپ کے نم کو زائل کرتے ہوئے فرمایا ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بمیشہ سے کفار دسولوں کی تکذیب کرتے جلے آئے ہیں۔

پھر فرمایا تو ہم نے مجرمول سے انتقام لیا اور ہم پرمومنول کی مدد کرنا (ہمارے ففل سے )واجب ہے آپیت کے اس حصہ میں سیدنا محرصلی انقد عدیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بشارت ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی املداملہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھا کی کی عزت کی مدافعت کی تو اللہ عزوجل پر بیرت ہے کہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔

(منداحمہ ج۴ مل ۴۳۶ طبع قدیم منداحمہ رقم عدیث ۴۷۷۰ دارامکتب العلمیہ پیروت 'سالااھ سنن لتریذی رقم کحدیث ۱۹۳۱ طبیہ الاولیاء ج۴ ۱۵۸ ـ ۲۵۸ اسنن امکبری کلیمجتی ج۴ ۱۶۸ )

ال کے بعد قر مایا: اللہ بی ہے جو ہواؤل کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں۔(الروم ۴۹۔۴۸)

یعنی اللہ تق لی بی اپنی تحکمت کے موافق ہواؤں کو چلاتا ہے اور ان سے بادلوں کو جس جہت کی طرف چاہتا ہے روانہ کرتا ہے' پھر ان کو آسان میں جمع کرتا ہے اور پھیلاتا ہے' پھر وہ بادلوں کو مختلف اقس م کے نکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے' اس سے بھی بادل ملکے ہوتے ہیں اور بھی بھاری ہوجاتے ہیں۔ لیعنی جب سمندر سے اٹھنے والے بخیرات پانی کے قطرات کی صورتوں میں بادل میں بحق ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان سے پانی نکا ہے پھر وہ اپنے بندول میں بادل میں بہتے تا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان سے پانی نکا ہے پھر وہ اپنے بندول میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ یانی پہنچ تا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔

نیخی بارش کے نازل ہونے سے پہنے وہ بارش کے ضرورت منداور مختاج تنے پھر جب ان پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوجائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زبین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے؛

ہے شک وہی مردول کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے O اورا گر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں تو وہ ضروراس کے بعد ناشکری کریں گے O بس بے شک آپ مردول کو نیس سناتے اور نہ آپ بہروں کو پکار منتے ہیں جب وہ (بہرے) ہیڑے موڑ کر جارہے ہوں O اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں 'آپ صرف ان ہی کو سناتے ہیں جو ہماری آئیوں پر ایمان لاتے ہیں سووہ ہی مسلمان ہیں O (اروم ۵۰۔۵۰)

پہلے اللہ العالیٰ نے اپنی تو حید پر دلائل ذکر فرہ نے کھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آٹار پرغور کرویعنی ہارش ہے اس پر استعدلائی کرو کہ جومردہ زمین کو ہارش سے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا!

پھر قرمایا: اور اگر ہم میز ہوا کیں بھیج دیں پھروہ کھیتیوں کوزر دپا کیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے۔ اس سے پہلے فرمایا تھا اگر ان سے بارش روک نی جائے تو وہ ، یوں ہو جاتے ہیں اور جب ان پر بارش نازل ہوتو وہ خوش ہو جاتے ہیں اب فرمایا اگر ان پر تیز ہوا کیں بھیج دی جا کیں تو وہ ناشکری کریں گئے چونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس لیے وہ اللہ سے اچھی امیدر کھتے ہیں نہ مص نب پرصبر کرتے ہیں نہ نعمتوں پرشکرا داکرتے ہیں۔

تبيار القرآن

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ مُر دول کوئیم سناتے ہی آیت انمل: ۸ میں گزر چکی ہے ' بعض لوگ اس سے بیا متدلال کرتے ہیں کہ مرد سے قبر میں نہیں سنتے ' ہم نے ساع موتی پر مفصل بحث تبیان القرآن جہم ۵۸ ۵۸ ۲۵۵ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

لَمْجُرِمُونَ مَالِيتُواغَيْرِسَاعَةٍ كَالِكَكَانُوايُؤُفَكُونَ ١

ما رہیں کے ہم مرف ایک ماعت مرے سے وہ ای طرح بھے ہوئے رہے ہو وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْجِلُمُ وَالْإِيْمَانَ لَقُلُ لِيُثَنَّعُونَى

جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا تھیا وہ کہیں گے بے شک تم لوح محفوظ

كِتْبِ اللّٰهِ إِلَى يُوْمِ الْبَعْثِ فَهَا يُؤْمُ الْبَعْثِ وَلِكَنَّكُمُ

كُنْتُمُ لِاتَّعَلَّمُونَ ﴿ فَيُومُولِ لِينْفَحُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا

شہ تے 0 کی اس دن طالموں کو ان کی معذرت کوئی تقع تبیں دے ک

د عمّاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا O اور ہم نے اس قرآن بیں لوگوں کے لیے

فَ هَذَا الْقُرُ الْنِ مِن كُلِّ مَثِلُ وَلِينَ خِنْتُمُ بِالْيَوْلِيَ لَيُقُولَنَ

م كى مثاليس بيان فرمائى بين اور اگر آب ان كے سامنے كوئى مجودہ بيش كريں تو كفار

martat.com

ه القرآء

الّذِينَ كُفَرُوْ إِنَ أَنْتُمُ إِلّا مُبْطِلُونَ ﴿ كُنْ إِلْكَ يُطْبِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

کہیں آپ کووولوگ بے صبرانہ کردیں جو یقین نہیں رکھتے 🔾

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حاست میں پیدا کیا' پھراس کمزوری کے بعد قوت دی' پھراس اور کے بعد قوت دی' پھراس اور کے بعد قوت دی' پھراس اور کے بعد قدرت والا ہے 0 اور جس دن بعد ضعف اور بڑھا پاطاری کیا' اور وہ جو چاہتا ہے بیدا فریا تا ہے' اور وہ بہت علم والا ہے حد قدرت والا ہے 0 اور جس دن قدمت قائم ہوگی بحر متم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساعت تھہرے تھے وہ ای طرح بھٹلتے ہوئے رہے 0 (الردم ۵۵۔۵۵) عذرا ب قبر کے متعلق احادیث

کزوری کی حالت میں پیدا کی اس سے اس کی پیدائش کی حالت اور اس کے بجین کی حالت مراد ہے 'کونکہ اس وقت سے کا جہم اور بدن کر ور ہوتا ہے اور کمروری کے بعد قوت دی اس سے اس کی جوانی کی حالت مراو ہے پھر ہد رہ ہی ہی ضعف پیدا کی 'وہ پہلے او بیز عمری کی حالت میں بہنچ 'پھر وہ بڑھا ہے میں داخل ہوج تا ہے اور یہ قوت کے بعد کمروری کی حالت ہے۔

اس کے بعد فر بیا اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھ کر کہیں سے 'ہم صرف ایک ساعت تظہرے سے آیت کے ال حصے سے وہم نہ کیا جائے کہ مشرکین نے عذاب قبر کا ذکر نہیں گیا 'اگر انہیں قبر میں عذاب ہوا ہوتا تو وہ اس کا بھی ذکر کرتے ال کے وفتہ ان کا روفر ما دیا اور دہ اس طرح بھنٹے ہوئے رہے 'لینی جس طرح وہ دنیا میں جھوٹ ہوئے سے اور گرائی میں منزا رہے تھے اور گرائی میں منزا رہے تھے اور گرائی میں منزل رہے تھے اور گرائی میں منزل رہے تھے اور حق ہوتے سے اس طرح اب بھی حق سے منخرف ہور ہے ہیں' اور یہ جھوٹی قسم کھا کر کہر رہے ہیں منزل رہے تھے اور حق رہے تھے۔

عذاب قبرك ثبوت من متعدوا جاديث بين بعض ازال سه بين:

حصرت عبدائلہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہ کودعا ہیں یہ کہتے ہوئے نشا، اے اللہ! مجھے! پے شوہررسول الله صلی الله علیہ دسلم اور اپنے والد حضرت ابوسفیان اور اپنے بھائی حضرت مساویہ ہوئے ہوئے نہنی بنا تو نبی صلی الله علیہ دسلم نے فریایا تم نے الله تعالی سے ان مدتوں اور عمروں کے متعلق سوال کی جومقدر ہوا بھی ہیں اور ان روز بول (ارزاق) کے متعلق سوال کیا ہے جوتھیم کی جا چکی ہیں 'لیکن تم اللہ سے بیسوال کرو کہ وہ تم کو دوز فی جی جی اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ (صحیح مسلم قم الحدیث ۲۹۲۳)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بید دعا کرتے تھے اے اللہ! میں عذب تبر سے تیری بناہ چاہتا ہوں 'اور دوز خ کے عذاب سے تیری بناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور سے وجال کے فتنہ سے تیری بناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور سے وجال کے فتنہ سے تیری بناہ چاہتا ہوں اور دیدہ کے ابنی ری رقم لحدیث ۱۳۷۷ سے تیری بناہ چاہتا ہوں ۔ ( سیح ابنی ری آم لحدیث ۱۳۷۷ سیح مسلم رقم الحدیث ۱۸۸۹ سنن ابوداؤد ۹۸۸) دیا ہے اور دین کو پہنچانے میں ہمارے رسولوں کی طرف سے کوئی تقصیر نہیں ہوئی اس کے باوجود اگر وہ آپ ہے کوئی دلیل او معجز ہ طلب کرتے ہیں تو بیخض ضد اور عناد ہے' اور جو محف کسی ایک معجز ہ کو جھٹلا سکتا ہے اس کے لیے دیگر معجز ات کو جھٹلا نا مج آسان ہے اور اگر آب ان کے مطالبہ کے موافق کوئی اور مجزہ چیش کریں مثل سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیں یا پہاڑے ونی تکامیں تو اس کو بھی میدلوگ میہ کررد کر دیں گے کہ یہ جادو ہے اور جھوٹ ہے۔ اور جس طرح ان لوگول کے دوں پر مہرے تی کہ بیالند تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کرا نگار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ای طرح جاہوں کے دلوں پرمبر لگا دیتا ہے سوآپ ان کی ایزا رسانیوں برصبر سیجے اللہ تع لی آب کی ضرور مددفر مائے گا۔

اس کے بعد فر ، یا کہیں آ پ کو وہ لوگ ہے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے' اس سے مراد النضر بن الحارث ہے' اس آیت میں نی صلی الله عدید دسلم سے خطاب ہے اور اس میں تعریض ہے خطاب آپ سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔

سورة الروم كاائختيام

آج ٣ جمادي الثّانية ٣٢٣ اه/١٤٣ أكست ٢٠٠٢ء بدروز منگل قبيل العصر سورة الروم كي تفسير مكمل بهو كئي \_ 19 جولا كي كويه سورت شروع ہوئی تھی اس طرح چیبیں دنول میں اس سورت کی تغییر ختم ہوگئی' اللہ العلمین آپ باقی سورتوں کی تکمیل بھی کرا دیں' واخر دعونا ال الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم البيين وعلى آله و . اصحابه وازواجه اجمعين.

#### بنذارتة الخ بحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة لقمان

اس سورت كانام لقمان ب كيونكه اس سورت كى ايك آيت بيس نقمان كاذكر ب اوراس سورت بيس لقمان كى ايخ بيني كو تصیحتیں اور اس کا قصد بیان کیا گیا ہے جس آیت میں اقمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے

وَلَقُكُ أَتَيْنَا لَقُنْنَ الْمُكُمِّةَ أَنِ الشَّكُرُ يِتُلُو و مَنْ يَتُكُرُ اللَّهِ الربِّ شَكَ بم في القرال وَحَمَت على في حَمْ مَدَ كاشكر ادا کرو اور جو مخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف ہے نئس کے فائدہ کے بیے شکر اوا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ ہے

فَإِنْهَا يُشْكُرُ إِنْفُومُ وَمَن كُفُرُ فَإِنَّ اللَّهُ غَرِيٌّ حَمِيدٌ ٥ (لقمال ۱۴)

نیاز محد کیا ہوا ہے۔

اس سورت کے نزول کا سبب ہیے کہ مشرکین قریش نے تی صلی القدعلیہ وسلم سے بیسوول کیا تھ کہ وہ ن کولقمان اور اس کے بیٹے کے متعلق بتا تیں تو پھرالقد تعالی نے بیسورت نازل کردی۔

سورة لقمان كا زمانه نزول

حافظ حلال الدين سيوطي متو في ٩١١ هـ لكهيته بيل.

النی س نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عب س رمنی القدعنہما ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ عمیان مکہ میں نازل ہوئی ہے ماسوا تین آیوں کے جومدینہ میں نازل ہوئی ہیں (لقمان ۲۹-۲۸-۲۷)۔

ا ما م ابن مروو بیداورا مام بهمجلی نے دلائل النبو قامیس حضرت ابن عباس رضی القدعنبما سے روایت کیا ہے کہ سور قامقمان مکہ میس تازل ہوئی ہے۔

حضرت البراء رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی القد علیہ وسلم کے پیچیے ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور لقمان اور القداريات ے أيك سورت كے بعد دومركي سورت سنتے تھے۔ (سنن ابن ماجرتم الحدیث ٨٢٠ سنن النسائي رقم الحدیث ١٩٥)

( الدراكمنورج ٢ ص ١٣٠٣ مطبوعة واراحياء التراث تعربي بيروت ٢١١١١٥ )

جن تمین آیتوں کے متعلق بیر کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے مدینہ میں نازل ہونے کی روایات ضعیف ہیں' سورة العنكبوت اورسورة لقمان دونول كے نزول كا زمانہ تقريباً ايك ب جب بنے اسلام لانے والے نوجوانول كوان كے والدین اسلام کوچھوڑنے پرمجبور کرتے تھے اس موقع پرایسی آیات نازل ہو کمیں کہ ماں باپ کی خدمت اور اط عت ضرور کا ہے کیکن شرک اور اللہ تعالیٰ کے ویگر احکام کی نافر مانی کرنے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔

تر "بیب مصحف کے اعتبارے سورۃ گفتمان کا نمبرا ۳ ہے اور تر تبیب نزول کے اعتبارے اس کا نمبر ۵۷ ہے بیسورت مورۃ

کی ہے۔

الصُّفَّمة كي بعداورمورة سياء يهلي نازل بوتي بيا-

سورة لقمان كى سورة الروم يسه مناسبت

سورة الروم كى آخرى آيتون مين سے بيآيت ہے: وَلَقُلُ هُمُ يُنَالِلنَّاسِ فِي هَٰنَا الْفُرِّ أَنِ مِنْ كُلِّ

ميل (الروم: ٥٨)

اورسورة لقمان كي ابتدائي آيتي بيه بين:

ٱڵۼۜڒ۫ٙڎٙؾڵؙػٳٝٮؾؙٲٮڮۺٳڵڂڲێؠڔڵۿؗڴؽٷۯۼ

لِلْمُصْبِينِينَ (القمان ١٥١)

الف الم ميم ٥ يه كتاب حكيم كي آيتي بين ٥ يه كتاب نيكي كرنے والول كے ليے مدايت اور رحمت ہے۔

ہم نے اس قرآن میں اوگوں کے لیے برقتم کی مثال ہوں

اس طرح سورۃ الروم کا آخراورسورۃ لقمان کا اول دونوں قر آن مجید کی صفات کے بیان میں ہے۔

اسی طرح ان دونوں سورتوں میں فر مایا کہ مشر کمین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے ولائل اور معجزات سے اژ

قبول نہیں کرتے اوران ہے اعراض کرتے ہیں سورۃ الروم میں فرمایا:

وُلَيِنْ جِئُمُ مُمْ إِلَيْهِ لَيُقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَآإِن أَنْتُمْ إِلَّا مُنْظِلُونَ ٥ (الرم ٥٥)

اور اگر آپ ان کے یاس کوئی (نیا) مجره لے کر آئیں تو یہ کفارضرور بیا کہد یں گے کہ آپ تو صرف جھوٹے اور جادو کرنے

والے ہیں۔

اورسورة لقمان بين فرمايا:

وَإِذَا تُنتَلَى عَلَيْهِ أَلِيثُنَا وَثِي مُسْتَكُمِ إِلَّا

اور جب اس کے اور ہماری آیش تلاوت کی جاتی ہیں تووہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ (لقمال ۷)

ان دونول سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیر بیان فر مایا ہے کہ جب مشرکین پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گز گڑا کر الله تعالى ہے دعا كرتے ہيں اور جب ان ہے وہ مصيبت كل جاتى ہے تو وہ بھر اللہ تعالى كو بھول جاتے ہيں سورة الروم ميں فرمايا:

وَإِذَاهُسَ النَّاسَ ضُرَّدَعَوْا مَ بَهُوْمُنِيْبِينَ إِلَيْهِ اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ این رب کی ثُمَّ إِذَا آذُا قَهُمُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمُ بِرَبِّهُمْ طرف رجوع کر کے دعا تمیں کرتا ہے کھر جب اللہ اس کواپی رحمت يَشْرِكُونَ (الروم ٢٢٠) چھ تا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک

اورسورة لقمان مين قرمايا:

وَإِذَا غَيْنِيَهُمْ مُّوَّجُّ كَالظُّلُلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَ فَلْتَا نَجُهُ مَ إِلَى الْبَرِ فَيِنَهُمُ مُّقَتَصِدُ وَمَا يَجْهَدُ بِأَيْتِنَآ إِلَّاكُلُّ خَتَّا رِكَفْرُي ٥ (اتران ٣٣)

كرنے لگناہ۔

اور جب (سمندرکی) موجیس ان برسا تبانوں کی طرح جما جاتی ہیں تو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو مائے ہوئے اس سے دعا كرتے ہيں مجر جب القدان كوشكى كى طرف پہنچاديتا ہے تو ان مى

ہے بعض معتدل رہے ہیں اور ہماری آیوں کا انکار صرف وہی لوك كرتے بيں جو حيد شكن اور بہت فاشكرے بيل -

اسی طمرح ان دونوں سورتوں میں فرمایا انسانوں کو دوبارہ بیدا کرنا القدنتی کی لیے بہت آ سان ہے 'سورۃ الروم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبُدُ وَا الْحَلْقَ ثُقَ يُعِيدُاهُ وَهُوَاهُونَ

اور ہ بی ہے جس نے بتدا ہم مختوق کو پیدا کیا کھر س کوا و ہارہ

پيدا قرمائے گا اور پياس پر بہت آسان ہے۔

عَلَيْهِ . (الروم: ١٤)

اورسورة لقمال بين قرمايا:

مَا عُلْقُلُوْ وَلَا بِعُنْكُوْ إِلَّا كُنْفُسِ وَاحِدُةٍ.

(عمّان ۲۸)

تم سب کو پیدا کرنا اورتم سب کو دو بارہ زندہ کرنا س کے نز ویک صرف ایک مخفس کوزنده کرنے کی مانند ہے۔

#### سورة لقمان كيمشمولات

اس سورت کوسیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم کے دائمی معجز ہے شروع کیا ٹیاہے اور وہ قرآن مجیدے جو القد تعالی کی مدایت کا وستورے اور یہ بیا **۔ قر**ر و ہے کہ قرم آن مجید کے متعلق لوگوں کے مختلف گرود ہو گئے مؤمنین نے قر آن مجید کی تصدیق کی اور وہ جنت کے مستحق قرار یائے اور کفار نے قرآن مجید کے ساتھ استہزاء کیا اور اس کا انکار کیا اور اپنی جہالت اور تکبرے مراہمہ کا راستداختیارکیااور دائمی وروناک عذاب کے مستحق ہوگئے۔

پھر القد تعالیٰ نے اپنی تو حیداور قدرت پر دلائل قائم کے اور اس کے بعد لقمان حکیم کا قصد بیان فر مایا کہاں نے اپنے بیٹے کو کہا تھیجتیں کی تھیں اور اس سے متعمود لوگوں کو ہدایت وینا تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ ویں 'من باپ کے ساتھ نیک کریں اور برتسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے بچیں' اور نم ز قائم کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی ہے منع کریں' تواضع اور انکسار کو افت رکریں اور یکبرند کریں زمین برنری اور آسٹی ہے چلیں اوراپی آ وازیں پست رھیں۔

اس کے بعدان مشرکین کی ندمت کی جوشرک پراصرار کرتے تھے اور تو حید کے دلائل کا مشہرہ کرنے کے باوجود ،متد تعالی کو واحد نہیں مانتے تھے اور اپنے آبا وَاحِداد کی تقلید پر جے ہوئے تھے اور القد تعالیٰ کی غیر متنا ہی نعتوں کی ناشکری کرتے تھے اور ان کو بی خبر وی کہ نجات کا طریقہ صرف بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سراطاعت کو جھکا دیا جائے اور نیک اعمال انجام دیئے ج کیں اور مشرکین کے عقائد کا تضاد بیان فر مایا کہ وہ اقر ارکرتے ہیں کہ تمام چیز وں کا بیدا کرنے والاصرف اللہ بزرگ و برتر ہے اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کی عمادت میں دوسروں کوشر یک کرتے ہیں ' حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام آسانوں اور زمینوں کا ماسک ہے اور سب اس کے مملوک اور غلام ہیں اور اس کاعلم ہر چیز کومحیط ہے اور تمام انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لیے صرف ایک انسان کو پیدا کرنے کی مانند ہے وہ قادر مطلق ہے اور کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے اور ان مشرکین کا حال ہے ہے کہ سختی اور مصیبت میں وہ اس کے آ کے گز گڑاتے میں اور تختی دور ہونے کے بعد اس کو بکسر بھول جاتے ہیں۔

مجراللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور تو حید پر مزید دلائل قائم کے کہ دہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد وارد کرتا ہے اور اس نے سورج اور جا ندکو سخر کیا ہے اور سمندروں میں کشتیوں کوروال دوال رکھا ہے اور اس سورت کوتقو ک کے حکم پرفتم کیا ہے اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ غیوب خمسہ کا ذاتی علم اللہ تق کی کے ساتھ مختص ہے اور اس کاعلم تمام کا تنات کومحیط ہے اور وہ ہر چیز کی خبرر کھنے والا ہے۔

سورة لقمان کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالی کی تو نیق اور اس کی تائید سے سورۃ لقمان کا ترجمہ اور اس کی

تغییر شرد کر رہا ہوں اور یہ بھی رکھ ہوں کے افقہ تعالی اس تغییر میں جھ ہے وی تعوائے گا جو تی اور مواب ہے اور جو ا پافل اور خلا ہے اس کی جمہ سے تروید اور تخلید کراو ہے گا اور افقہ اس نے بندوں کے گمان کے موافق ہوتا ہے اور جو اس پر آو کل کرتا ہے اس کی ورقیب سے مدوفر ماتا ہے موش نے اس تغییر شما اس پر توکل کیا ہے اور شما اس کی طرف رجو ک کرتا ہوں۔ مالی اس کی ورقیب سے مدوفر ماتا ہے موش نے اس تغییر شما اس پر توکل کیا ہے اور شما اس کی طرف رجو ک کرتا ہوں۔ مالی اور شاہ کی اس کے اس کی موشر کے اس تغییر شما اس پر توکل کیا ہے اور شما اس کی طرف رجو کی کرتا ہوں۔ مالی اس کا موران کی جمہ کی موسول سے بدی فران کے موال سے بدی اس کے اس کا موران کی اس کا موران کا موران کے موال سے بدی موران کی موران کی موران کے موال سے بدی موران کی موران کی موران کی موران کی موران کے موران کی م

marfat.com

سياء المرأر



## فِي الْكِرْضِ رُوَاسِي اَنْ تَسِينَا بِكُوْ وَبِكَ فِيهَامِنَ كُلِّ دَابَةٍ د یکھتے ہواور زمین میں مضبوط پہاڑوں کونصب کر دیا تا کہ وہ تمہیں لرزانہ سکے اور اس زمین میں ہرتسم کے جانور پھیلا دیئے

وَانْزُلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنَّبُنَّنَافِيهَامِنَ كُلِّ رُوجٍ كُرِيْجٍ

اور آسان سے بانی نازل کیا سو ہم نے زمین میں ہرفتم کے عمدہ غلے (اور میوے) بیدا کیے 0

هٰنَاخَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَاخَلُقُ الَّذِينَ مِنْ دُونِهُ بَلِ

ب ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا! پس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے ماسوا دوسروں نے پیدا

الظُّلِمُون فِي صَلْإِلِ مُّبِينٍ أَنْ

کیا ہے بلکہ ظالم تھی تم رابی میں ہیں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام میم 0 یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں 0 (یہ کتاب) نیکی کرنے والوں کے سے ہدایت اور رحمت ہے O جولوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکو ۃ اوا کرتے ہیں اور وہی آخرت پریفین رکھتے ہیں O وہی اینے رب کی طرف ے ہدایت پر قائم میں اور وہی کامیاب ہیں O (لقمان ۵۔۱)

سم الله کے اسرار

اس سورت کو باقی سورتوں کی طرح اللدعز وجل کے نام ہے شروع کیا ہے اللہ کاعلم اوراس کی رحمت ہر چیز کوش مل ہے وہ رحمٰن ہے اور اس نے اپنی حکمت کے عموم ہے! پنی تمام مخلوق کو تعتیں عطا فر مائی ہیں' اور وہ رحیم ہے سواس کے وہ خواص جود آئما اس کی محبت میں رہتے ہیں ان کے لیے اس نے اپنی جنت کے راستے روٹن کر دیئے ہیں۔

ا مام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيث يوري التنوفي ٦٥ ٣ ه ولكهية بين.

بہم امتدا یک ایسا کلمہ ہے کہ جو تخص بھی اس کوسنتا ہے وہ بیا قر ار کرتا ہے کہ اس نے ایسا کوئی اور کلمہ نہیں سنا' وہ اس کے سو کوئی اور کلمہ نہیں سنٹا جے ہتا اور جو مخص اس کوس لیتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کی کلفت دور ہو جاتی ہے دنیا میں اس کی نعمت اور عقبی میں اس کا حصہ کمل ہو جاتا ہے'اللہ کا نام س کر پھر کسی اور چیز کی طرف اس کی رغبت نہیں رہتی خواہ وہ چیز کتنی ہی عظیم الثنان ہواس کے دل میںصرف اس نام والے ما مک وموٹی ہے ملاقات اور اس کے دبیدار کی تمنارہ جاتی ہے اور اس کے علاوه اور کوئی تمنا اور کوئی خوابش نبیس ہوتی \_(طائف ناشارات جساس ۱۷ دار نکتب اعدیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

ا مام تشیری نے بھم املند میں لفظ اللہ ہے محبت اور س کے ساع کی لذت کا ذکر کیا ہے بیاد لیاء کاملین اور عارفین کا حصہ ہے' ہم ایسے غافل اور ناقص لوگ تو پورا قر آن کریم پڑھ لیتے ہیں اور ہم پر کوئی کیفیت مرتب ہوتی ہے نہ دل ہیں کوئی تچی امنگ بيدار ہونی ہے۔

الف لأم ميم كے امرار

بعض علماء نے کہا کہ الف وام میم کے تین حرفوں ہے اس جمعہ کی طرف اشارہ ہے۔ میں القد ہوں متمام صفات کم ل کے

ن، إ. القي أ.

ماتھ متصف ہوں 'گناہوں کو بخشا اور اجر و تو اب عطافر مانا میرائی کام ہے 'الف سے انا کی طرف اش رہ ہے جس کا معنیٰ ہے میں اور لام سے اللہ کی طرف اش رہ ہے 'اور بعض عدفیین نے کہا الف سے عارفین کی الفت کی طرف اش رہ ہے 'اور بعض عدفیین نے کہا الف سے عارفین کی الفت کی طرف اش رہ ہے جو وہ محسنین پر فرما تا ہے اور میم سے اس کے مجد کی طرف اش رہ ہے جو وہ محسنین پر فرما تا ہے اور میم سے اس کے مجد (پرگ ) اور شاء کی طرف اش رہ ہے 'اس نے اپنی نعمتوں کی وجہ سے دوستوں کے دلوں سے انکار کو اٹھ الی اور اپنی عطاکے لطف کے سب سے اپنے اصفیاء کے دلول میں اپنی محبت کو تا ہے کر دیا اور اپنی بزرگ اور شاکی وجہ سے دومتوں کی وجہ سے دومتوں کی وجہ سے دومتوں کے دلوں سے انکار کو اٹھ الی اور اپنی عطاکے لطف کے سب سے اپنے اصفیاء کے دلوں میں اپنی محبت کو تا ہے کہ دویا اور محسنین کا معنیٰ

مر ایا بیسورت اوراس کی آیات کتاب حکیم کی آیات بین اس قر آن یا اس سورت کی آیات حکمت والے مضامان مشتل بین یا اس قر آن کی آیات محکم بین بعنی تغیر و تبدل سے محقوظ بین اوران بین فساد اور جھوٹ محال ہے بیا اس سورت کے احکام منسوخ نہیں ہوں گے۔

اور فرمایا یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور دحمت ہے اس کو ہدایت اس لیے فرمایا کہ اس کتاب میں نیکی اور پرگری کے ساتھ دندگی گرزار نے کے لیے ہدایت ہے یا زندگی کے ہر شعبہ کو بھی اور صالح طریقہ سے گزار نے کی ہدایت ہے یا زعدگی کے ہر باب میں عبد دت کے طریقہ کی ہدایت ہے بااس کتاب میں ایک فرد ایک خاندان اور ایک ملک کوف واور بگاڑ سے دور کھنے اور صل ح اور فداح سے مزین کرنے کی ہدایت ہے اور لوگوں کے عقائد اور انکال کی صحت اور تو اب اور آخرت میں عذاب سے بہتے اور تو اب کے حاصل کرنے کی ہدایت ہے اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور عارفین کے لیے ولیل اور جمت ہے۔

یہ کتاب جن اور صدق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور جواس کی تصدیق کرے اور اس پڑکمل کرے اس کے لیے رحمت ہے اس تی کتاب جن اس آیت پیل فرمایہ ہے بیہ کتاب محسنین کے لیے رحمت ہے 'محسنین سے مراد ہے نیک عمل کرنے والے اور قرآن اور حدیث پیل سین کا اطلاق صرف نیک عمل کرنے والے موسنین پر کیا جاتا ہے 'برچند کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے گئیں اس آیت پیل محسنین کی تخصیص اس لیے گئی ہے کہ اس کتاب کی ہدایت اور رحمت سے صرف محسنین ہی فائدہ اٹھاتے

محس اس شخص کو کہتے ہیں جوقر آن مجید کی ری پکڑ کراند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوج ئے بہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپ نے فر مایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہتم اس کو دیکھ رہے ہو (سمج بخاری قم بحد من مسج مسلم قم بالدین کی اس جو شخص اس صفت کے ساتھ متصف ہوگا وہ امتد تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رک کو پکڑے گا اور اللہ کی رک کو پکڑے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رک کو پکڑے گا اور میں کے احتمام پر مسلم کی بیت کہ وہ اللہ تعالیٰ پر تو کل اور اس پر اعتماد کرے اس کے کلام کو برحق مانے اور اس کے احتمام پر مسلم کے دور اللہ تعالیٰ سمت اور جہت سے پاک ہے۔

مرزقاتم کرئے کے معالی اس کے بعد محسنین اور نیمی کرنے والوں کی صفات ذکر فرما کمیں کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ی آخرت پریفین رکھتے ہیں ہر چند کہ محسنین کی اور بھی صفات ہیں 'سیکن بیصفات دوسری صفات سے زیادہ اہم اور زیادہ اضل ہیں اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فر ، یا۔ نماز کو قائم کرنے کا معنی بیہ ہے کہ نم زکواس کی تمام شرا نظا اور اس کے تمام فل ہری اور

تبياد القرآن

باطنی آ داب کے ساتھ ادا کرنا' اور نماز کی شرائط دونتم کی ہیں ایک اس کے جواز کی شرائط ہیں لیعنی نمی زکو اس کے فرائض ور واجہات کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا 'اور نماز کواس کی سنن اور آداب کے ساتھ پڑھنا' ان شرا نظ کے ساتھ نمی زیڑھنے ے اس کی فرضیت انسان کے ذمہ سے سماقط ہو جاتی ہے 'اور دوسری نثرا لط میں نمہ زکی مقبولیت کی شرا لط بیخی نمہ زکو اخلاص اور خضوع اورخشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور جونماز اخلاص اور تقوی میٹنی خوف خدا کے جذبہ سے نہیں پڑھی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی القد تعالی فرہ تاہے:

ابتد صرف متقین (خوف خدا رکھنے والوں) کے عمل کو تبول

إِنَّهَا يَتُفَتِّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۞ (المائده ١٧)

اورا قامت صلوة كادوسرامعنى بنماز كوحضور قلب كے ساتھ بميشد يره هنا۔

اورا قامت صلوة كا تيسرامعنى ہے نماز كے اوقات اس كے اركان واجبات سنن اور آ داب كى حفاظت كرنا 'خلاصه بيے كه نماز قائم كرئے كامعتى ہے نمازكواس كى شريط كے ساتھ يڑھنا منازكودائماً يڑھنا اور نمازكى حفاظت كرنا۔

ان معانی پرغور کرنے سے اقامت صلوۃ کا ایک اور معنی حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے نمی زکی اوا نیکی کا نظام قائم کرنا 'جوخش سن گھر کا بڑا اور سر پرست ہو وہ بچوں کونماز پڑھنے کی تر بیت دے اور مار ، رکران سے نمی زیڑھوائے 'حدیث میں ہے عمرو بن شعیب اینے والد سے اور وہ اینے واوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول امتد صلی اللہ عدیہ وسلم نے فر مایو. جب تمہارے بچول کی عمر سات سال کی ہوجائے تو انہیں نماز کا حکم دواور جب ان کی عمر دس سال کی ہوجائے تو ان کو مار مار کر نماز یڑھاؤاوران کے بستر الگ الگ کر دو\_

(منداحمه جوم ۱۸۰ تاریخ بغد میم سنن بیمتی جوم ۱۸ مدیة ایاولیوء جوم ۱۸۰ تاریخ بغداد ج ۲ س ۱۷۸)

اور جوافراداس كےزير كفالت ہيں ان سے تحق سے تى زير موائے قر آن مجيد ميں ہے:

يَا يُنِهَا الَّذِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْهِنِيكُمْ قَارًا . الله وعيال كودوز أ

(الحريم:١) كن آگ سے بجاؤ۔

ادر ملک کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ وفاتر میں محکموں میں اور تمام اداروں میں نماز پڑھنے کا نظام قائم کرے اور جوہوگ نمازند پڑھیں انہیں قرارواقعی سرادی جائے صدیث میں ہے:

حضرت عبدالله ابن عمر رضى التدعنهما بيان كرتے جي كدرسول التدسى الله عديد وسلم نے فروبا ہے جھے بياتكم ويا كيا ہےك میں! س وقت تک لوگوں سے قبال کرتا رہوں حتی کہ وہ میشہادت دیں کہ القد کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور ( سیدنا )محمد الله کے رسول ہیں اور نمی زقائم کریں اور زکو ۃ اوا کریں' پس جب وہ ایسا کرلیں گے تو وہ مجھے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں کے ماسواحق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ برے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث ۲۵ میج مسلم رقم الحدیث ۲۲ منداحر رقم الحدیث ۱۳۰۸) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ م میں سے ہر مخص محافظ ہے اور تم میں سے ہر مخص سے اس کی رعیت ( انتخت افراد) کے متعلق سوال کیا جائے گا' اوم (سربرہ مملکت) محافظ ہے اور اس سے اس کی رعبت (عیام) کے متعلق سوال کیا جائے گا 'ایک مخص اینے اہل وعیال کا محافظ ہے ور ال سے اس کی رعیت (زیر کفات افراد) کے متعلق سوال کیا جائے گا'اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظ ہے اور اس سے ال كى رعيت ( ممركى چيز دل) كے متعلق سوال كيا جائے گا'اور خادم اپنے مالك كے مال كامى فظ ہے اور اس سے اس كى رعيت کے متعلق سوال کیا جائے گا'اور ایک مخص اپنے یاب کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا' اور تم میں سے مرفض محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(ميح الناري رقم الحديث ١٩٣٨ من الرندي رقم الحديث ٥٠٥١ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث ٢٠٩٨)

قاضى الوالوليد محد بن احمد بن رشد ما لكي متوفى ٥٩٥ ه لكست من

جو محض نمازی فرضیت کا انکارند کرتا ہو کیکن نماز کا تارک ہواور کہنے کے باوجود بھی نمازند پڑھتا ہو اس کے متعبق امام احمر اسحاق اور ابن المبارک نے بیا کہا ہے کہ وہ کا قرہو کیا اور اس کولل کرتا واجب ہے اور اہام مالک اور اہام شافعی کا ندہب یہ ہے کہ اس محفق کو حدا قتل کر دیا جائے اور اہام ابو صنیفہ اور اہل ظاہر کا فدہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پرتعزیز لگائی جائے حتی اس محفق کو حدا تھے اور اس پرتعزیز لگائی جائے حتی کہ وہ تمازیز سے نے گے۔ (بدلیة الجمعدی اس مطبوعہ وار الفکر بیروت)

علامه بدرالد من محمود بن احمر عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين

ا مام ابوصنیفه اور مزنی نے بیکہا ہے کہ تارک نماز کو قید میں رکھا جائے گاختیٰ کہ وہ تو ہے کہ لے۔

( عدة القاري ج اس- ٢٩ مطبوعه دارا نكتب العلميه بيروت الاساه)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کی اوا یکی کا نظام قائم کیا جائے اور ہر حاکم اپنے ماتحت افراد ہے نماز پڑھوائے اور اس بر خاکم اپنے ماتحت افراد ہے نماز پڑھوائے اور اس برنظر رکھی جائے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور اگر وہ پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کو قرار واقعی سزادی جائے۔

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن حوازن القشيري النيشا بوري التوفي ٢٥ سم ه لكهة بن

ا قامت صلوة کامعنی ہے ہے کہ نماز کواس کی ظاہری شراکط کے موافق ادا کیا جائے 'شرم گاہ کو ڈھانیا جائے ' پہ وضوء کی جائے اور نماز جائے ' قبلہ کی طرف منہ کیا جائے ' نمی زکواس کا وقت داخل ہونے کے بعد شروع کیا جائے ' پاک جگہ جس نمی زیز ہی جائے اور نماز کی باطنی شراکط کے مطابق نماز پڑھی جائے اپ دان اپ وارگناہوں کے باطنی شراکط کے مطابق نماز پڑھی جائے ' اپ تمام عبوب اور گناہوں سے توبہ کر ہے اپ دل کے بار وصاف کر لیا جائے ' کیونکہ وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالی اسے دکھی رہا ہوگا' پس اگر وہ چہاں بھی ہوگا اللہ تعالی اس کے عبوب کو نہ دیکھے تو وہ عبوب اور گناہوں کے اقدام سے باز رہے ' یہ باطنی شرع گاہ کا جھی تا ہے ، ور باطنی جگہ کی باکٹر گئی ہے کہ اس کے دل میں کوئی دعویٰ بلا تحقیق نہ ہو اور باطنی وقت کے دخول کامعنی ہے کہ اس کوئل ہوگا ہو کہاں کا مرف جگہ کی باکٹر گئی ہے کہ اس کے دل میں توبہ کہاں کا در متوبہ ہو۔ (اطانف الاشارات جہوں ادر انکت اعلی ' بردے ۱۳۲۰ء) کا طرف متوجہ ہواور اس کا دل پوری طرح اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ (اطانف الاشارات جہوں ادر انکت اعلی ' بردے ۱۳۲۰ء)

نیز فر مایا: اور زکو ق ادا کرتے ہیں کیے زکو ق کواس کی شرا لط کے مطابق مستحقین کوادا کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مستحق افراد کوزکو ق دیتے ہیں کیونکہ الاشباہ والنظائر ہیں لکھا ہوا ہے کہ اہل بدعت اور بد قد ہوں کو دیئے ہے زکو ق اوانہیں ہوتی 'زکو ق کا لغوی معنی ہے یا کیزہ اور صالح ہونا 'قرآن مجید ہیں ہے:

جس نے اپنفس کو گناہوں ہے پاک کرلیا وہ کا میاب ہو

عَدْ أَفْكُرُ مَنْ تَذَرُّكُ (الألُّ ١٣٠)

کیا۔

اورزكؤة اداكرنے سے انسان كا مال ميل كيل سے ياك اور صاف ہوجاتا ہے اور انسان خود ہمى كن ہول سے ياك ہو

marfat.com مياد القرآد

جاتا ہے۔

اورز كوة كامعتى ب مال كابرهنا اورزياده بهونا ورآن مجيد ميس ب:

وَمَا أَيْنَاتُو مِنْ زُكُو وَ مُرْسِدُ وَنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ

هُوُالْبُشُعِفُونَ ۞ (الروم ٣٩)

اورتم الله کی خوشنودی اوراس کی رضا کے لیے جوز کو قادیے جواسو دہی ہوگ اینے مال کو دگنا کرنے والے اور بڑھانے والے

4

اور جولوگ پابندی سے اور اخلاص کے ساتھ زکو ۃ اوا کرتے ہیں اللہ تعی لی ان کے مال کوزید وہ کردیتا ہے بڑھ ویتا ہے اور وگناچو گنا کردیتا ہے۔

اورز كؤة كامعنى بدح كرنا اوركى كى تعريف اورستائش كرنا قرآن مجيد ميس ب:

اَلْهُوْتُرُ إِلَى الَّذِيْنَ يُزِكُونَ اَنْفُسَهُمُ "بُلِ اللَّهُ يُزَكِّيْ كي آب نے ان وگوں کوئیں دیکھ جوخودا بی میں اور تعریف

مَنْ يَشَكُمُ الله ١٩٠) ﴿ ورتع يف كرت بن بلك مندى حوبتا عدر ورتع يف كرتا ع

ادر جولوگ فقراء اور مساكين كوزكوة دية بين وه ان كى مدح كرتے بين اور ديگر بوگ بھى ان كى تعريف اور تحسين كرتے بين كديتى لوگ بين ۔ اور زكوة كى اصطلاحى تعريف بيہ ہے : جو مال به قدر نصاب ہواس كى حاجات اصليد (خوراك 'باس اور رہائش) سے زاكد ہوا وراس مل پرائيك سال گرز چكا ہو اس مل كا چيد بين ان حصد كى غير ہائمى سنى مسلمان شخص كو ديا جائے جونور نصاب كا ما لك ند ہو يا نصاب كا مالك تو ہوليكن مقروض ہو يا مسافر ہو يا اللہ كى راہ (مثلاً جہاديا دين كى طلب) ميں ہوا ور نصاب ما اللہ كا ما لك ند ہو يا نصاب كا مالك تو ہوليكن مقروض ہو يا مسافر ہو يا اللہ كى راہ (مثلاً جہاديا دين كى طلب) ميں ہوا ور نصاب ساڑھے باوان تولد جاندى كى ماليت پر مشتمل روبيد يا مال تبحررت ہے۔ مار شھے باوان تولد جاندى كى ماليت پر مشتمل روبيد يا مال تبحررت ہے۔ جو مال زكوة ميں ديا جائے اس كوائي ملكيت سے بالكل مقطع كرليا جائے 'جمبور فقہاء احتاف كے نزديك بي خارورى ہے كہ جمر كو تو مال زكوة ميں ديا جائے اس كوائي ملكيت اورائم شلاخ محتقين احن ف اور غير مقدد بن كرز ديك مال زكوة كا ما مك بنا ديا جائے اس كوائي مقروض كا قرض اتار ديا جائے يا كسى مجديا دين مدرسے سي يقيم خانديا كسى جيتال ميں زكوة كى رقم لگا دى مقتم خاند يا كسى مقروض كا قرض اتار ديا جائے يا كسى مجديا دين مدرسے سي يقيم خاند يا كسى جيتال ميں زكوة كى رقم لگا دى اس خوائے تب بھى زكوة اوا ہوجائے گى اس كی تعمل جو بیاں کر ہے ہیں ۔

علامہ محد بن علی بن محمد الصلفی التونی ۱۸۸ اھے لکھا ہے کہ قر آن مجید میں بیای (۸۲) جگہ زکوۃ کونماز کے ساتھ متصل بیان فر مایا ہے ( سیح عدد بیٹیں (۳۲) جگہ ہے )اور زکوۃ ۲ھ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے پہلے فرض کی گئ ہے اوراس پراجماع ہے کہ ذکوۃ انبیاء پر فرض نہیں ہے۔ (در بخاری روالحجاری سام ۱۲۰ بیروٹ ۱۳۱۹ھ) انبیاء عیمہم السلام برزکوۃ کا فرض نہ ہوتا

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامي حنى متوفى ٢٥٢ اهداس كي شِرح ميس لكهية بين:

انبیاء علیم السلام پرز کو ۃ اِس لیے فرض میں ہے کہ زکو ۃ میل کچیل سے پاک کرتی ہے اور انبیاء میل کچیل سے منزہ ہوتے میں 'اگر میاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں ہے' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا '

وَلَوْضِينَ بِالصَّلْوَةِ وَالذِّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ن شي جب تك زنده بول الله في مجمع نماز برص ورزكوة

(مریم:ri) اوا کرنے کی وصیت کی ہے۔

ال سے مراد نفس کی پاکیزگ ہے بین میں اپ نفس کوان رذائل سے پاک رکھوں جوانبیاء پہم السلام کے مقام کے نامن سب السلام کے مقام کے نامن سب السلام کے مقام کے نامن سب السلام کی تبلیغ اور پہنچانے کی وصیت کی ہے اور اس سے زکوۃ فطر مراد نبیس ہے کیونکہ ذکوۃ کی عدم فرضیت ہے۔ اور اس سے زکوۃ فطر مراد نبیس ہے کیونکہ ذکوۃ کی عدم فرضیت

انبیاء میں اسلام کی خصوصیات میں ہے ہے اور اس خصوصیت کے اعتبار ہے زکو ق بال اور زکو ق بدن میں کوئی فرق تبیل ہے۔ (ردائق رجے اس ۱۹۴۰ دارادیاء التراث عربی بیروت ۱۹۱۹ دی)

ز کو ہ کی تا کید اور اس کے فضائل کے متعلق احادیث

معزے ملی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسم نے فر مایا اللہ تعالی نے دولت مند مسلما نوں بران معزور علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسم نے فر مایا اللہ تعالی اور فقراء ای وقت بھوک اور کے اموال میں فقراء کے لیے اتنی مقدار فرض کی ہے جس سے فقراء کی ضرور تیں بوری ہوجا کیں اور فقراء ای وقت بھوک اور میاں کے نہ ہونے کی مشقت میں مبتلا ہول کے جب دولت مندان کو ضائع کرویں گئے سنو اللہ تعالی ایسے مال داروں سے معن حساب لے گا اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(المعلم لكيرللطير الى أقم لحديث ٢٥٣ ما وظ الميثم في كب س حديث كاستدهي بيا مجمع ازوكدج ١٩٢)

اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے ما تنگنے والول

وَالَّذِينَ فِي المَّوَالِمِمُ حَقَّ مَعَنُوْمٌ ثَلِي لِلسَّالِيلِ وَالْمَعْرُوْمِنُ (اسارج ٢٥٠-٣٣)

- 8 en 8 en 8 -

(المجمع الكبيرللطم الكبيرللطم الى رقم الحديث ١٩٣٠ ال عديث كى سند مين الامن المنعيف رادى ہے بمجمع الرو نمك من سائل ١٩٣٠) علقر وضى القدعنه بيان كرتے ميں كه بجھ لوگ رسول القد صلى الله عديد وسلم كے پال آئے تو ال سے نبی صلى القد عليه وسلم فرما يا جمہم ادے اسلام كى تحكيل بدہے كہتم اپنے ماموں كى زكو ة اوا كرو۔

(مندالبراررقم اعدیث ۱۷۲ معجم مکیرللطبر نی ج۱۹ مراس ۱۸ اس حدیث کے دول صحیح اور تقدیر)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی امدعنه بین کرتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے جمیں نماز قائم کرنے اور زکو ۃ اوا کرنے کا تھم دیا اور فر مایا جس نے زکو ۃ اوانبیں کی اس کی نمر ز (قبول)نہیں ہے۔

(المعجم الكيرللطير الى قم الحديث ٩٥٠١٥ ما وظاليشي في براس مديث كرسندي ب مجمع الزوائدج موسول ١٠٠١)

حضرت جابررضی القدعنه بیان کرتے جی کہ ایک شخص نے کہ یارسول القد! بید بتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے ول کی زکو ۃ ادا کردے تو!رسول القد سلی القدعدیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے اپنے وال کی زکو ۃ ادا کروی تو اس سے اس کا شرو در ہوگیا۔ (ایجم الاوسانلطیرانی رقم الحدیث ۱۹۰۶)

حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی اللہ عدید وہم نے فر مایا زکو ہ کی اوا لیکی سے اپنے مالول کی حفاظت کرواورصد قد سے اپنے بیاروں کا علاج کرواور دعا ہے مصائب کی تیاری کرو۔

(الجم الكبير سطرانی رقم الدین ۱۹۱۱ المحيم الاوسط مسطرانی رقم الحدیث ۱۹۸۳ اس کر سندیل منوی بن عمیر کونی متروک ب جمع الزوا کدج سوس ۱۹۸۳ مسلم التدعلیه وسلم نے فر مایا جس شخص کو الله تعالی نے مال و یا ہو العروہ الله تعالی میں کہ رسوں التدسلی التدعلیه وسلم نے فر مایا جس شخص کو الله تعالی نے مال و یا ہو العروہ الله کی السکی زکوۃ اوانہ کرے وہ مال قیامت کے ون ایک گنجاسانپ بتا ویا جائے گا اس کے بھن پر انگور کے ہر ہر دو غدو د الله کا اللہ کے اس کوطوق بنا کر اس کے گئے میں ڈال دیا جائے گا' پھر وہ اس شخص کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا بھر کہ گا میں تیرا مال

فبلدتم

ہول اور بیس تیراخز انہ ہول پھر آ پ نے اس آ بت کی تل وت فر مانی ·

جولوگ اس مال میں بحل کرتے ہیں جوان کواللہ نے اپنے فضل ہے عطا کیا ہے وہ اس ( بخل ) کواپئے لیے اچھا گمان نہ کریں بلکہ وہ ان کے بیے بہت بدرتہ ہے جس چیز میں انہوں نے بکل کر ے اس کا طوق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈ ل د وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَبْنَعُلُونَ بِمِنَّا اللَّهُ مُراللَّهُ مِنْ فَضَٰلِهِ هُوجَنْيِرًا لَهُو مِبَلْ هُوشَرُّلْهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوْا بِهِ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ ﴿ ( الرَّارِ ن ١٨٠)

( منج البخاري رقم الحديث ١٣٠٣ منداحمر قم لحديث ١٣٧٦

حضرت ابو بکررضی القدعنہ نے فرمایا اللہ کی تشم امیں اس شخص سے ضرور قبال کردں گا جس نے نمی ز اور ز کؤ قامیں فرق کیا کیونکہ زکو ہ مال کاحق ہے اور اللہ کی تئم ! وہ بکری کا بچہ جس کووہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیتے تھے اگر وہ اس کو مجھے دینے سے منع کریں تو میں اس کے منع کرنے پر ان سے ضر در قبال کروں گا' حضرت عمر رضی انقد عنہ نے کہا کہا القد کی تنم پی وہ چیز ہے جس کے لیے القد تع کی نے حضرت ابو بکر رضی القد عنه کا سینہ کھول دیا تھا کہیں میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔

( سيح البخاري رقم فحديث ١٠٠٠ صحيح مسلم قم الحديث. ٢٠ سنن ابود وورقم الحديث ١٥٥٦ سنن الترقري رقم الحديث ٢٦٠٤ سنن النسائي وقم

الديث ۱۳۳۳)

عوام کی زکو قیہ ہے کہ جس ول پر ہدیدر تصاب پر ایک سال گزر چکا ہواور وہ اس کی ضرور یات اصلیہ ہے زائد ہوای مال میں سے جالیسواں حصہ اوا کر دیا جائے 'اور خواص کی زکو ہید ہے کہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کا زنگ اتار نے کے لیے اور داوں کوصاف کرنے کے لیے ضرورت سے زائد تمام مال راہ خدامیں دے دیا جائے اور اخص الخواص کی زکو ہ یہ ہے کہ ا بين معبود ك ليه ايخ مقصود كحصول كه ليه ايند وجود كوخرج كرديا جائه آخرت پریقین اور مدایت پرقائم رہنے کامعنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور وہی آخرت پر یفتین رکھتے ہیں 0وہی اپنے رب کی طرف سے ہوایت پر قائم ہیں اورون کامیاب ہیں 🔾

آ خرت ہے مراد ہے دار آخرت جہاں اعمال کی جزاء دی جائے گا'اس کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ بید دنیا ہے متاخر ہے۔اور فر مایا وہی یقین رکھتے ہیں' یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں اور حساب و کہاب میں کوئی شک نہیں رکھتے' اہل اللہ کے نزدیک دنی تجابات جسمانیظمانیکا نام ہے اور آخرت تجابات روحانیہ نورانیہ کا نام ہے اور سایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم کی تجاب اتارے اور روحانی حجاب کی طرف متوجہ ہو بھران تجابات کو بھی اتارے اور حقیقت کا مشاہدہ کرے۔

اور فر مایا وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں' اس آیت میں بیدرلیل ہے کہ بندہ کواز خود ہدایت حاصل نہیں ہوتی 'جب تک کہ القد تعالیٰ اس کو ہدایت نددے۔اس آیت میں معتز لہ کا ردیے جو کہتے ہیں کہ اسان اڑخود ہدایت حاصل کرتا ہے'علاء کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہونے کی چارعلامتیں ہیں' جب اس ہے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر نادم ہواور تو بہ کرے' جب اس پرکوئی دنیاوی مصیبت آئے تو دہ صبر کرے اور کہے انا بقد وانا الیہ راجعون اور جب اس کوکوئی نعمت ملے تو وہ القد تعالی کی حمد کرے اور اس کاشکر اوا کرے اور جب وہ کی گوکوئی چیز عطا کرے تو اس پر احسان شہتائے 'اور جب کسی انسان کو اپنے سن برے کام پرافسوں ہواور نیک کام کرنے کی خوشی ہوتو بیاس کے ایمان پر قائم رہنے کی علامت ہے۔

مفلحين كالمتخل

ان ہدایت یا فقہ لوگوں کے متفلق فرہ یا یہ مفلحون ہیں 'مفلح اس شخص کو کہتے ہیں جواپے ہر مطلوب کے حصوں ہیں کا میاب ہواور اس لو ہر درد اور تکلیف دہ چیز سے نجات حاصل ہواور بیاس کا مقام ہے جوعقا کہ سیجے کا حامل ہو' اعمال صالحہ ہے دائماً مصف ہواورا جمال سیزر (برے اعمال) سے دائماً مجتنب ہو' کامیا فی اور مطلوب کے حصول کی دو تشمیس ہیں' دنیاوی کا میا فی اور مطلوب کے حصول کی دو تشمیس ہیں' دنیاوی کا میا فی اور افران کا میا فی اور مطلوب کے حصول کی دو تشمیس ہیں' دنیاوی کا میا فی اور مطلوب کے حصول کی دو تشمیس ہیں' دنیاوی کا میا فی اور ہوتی و سے جن سے انسان کی زندگی آس فی اور سہولت کے ساتھ اور پیش و افروک کامیا فی میں چار چیزیں ہیں بقا ہواور فنا نہ ہو' عزبت ہواور ذلت نہ ہو' غنا ہواور فقر نہ ہو' علم ہواور جہل نہ ہو' بعض روایات ہیں ہے کہ مومن' قلت 'یا علت ( بیاری ) یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔

(كشف الثفاءرتم الديث ٢١٨٠)

نيز ني صلى الله عليه وسم كاارش وب: المهم ان العيش عيش الاخرة.

ا الله! خوشگوارزندگي توصرف آخرت كي زندگي اي-

( سیح بناری رقم اندین ۳۸۳۳ میج مسم قم الحدیث ۵۰۸۴ سنن لتر مذی قم لحدیث ۳۸۵۷ منداحمد ۴۳۵ منداحمد ۴۳۵ ۱) لعنی مومن جب تک دنیا میں رہے گا تو وہ مصائب و آلام حوادث روز گاراور تکلیفوں اور بیار یول کا سامنا کرتا رہے گا 'نیز

قرآن مجير ميں ہے.

اورتم میں سے بعض کو ارذب عمر (سخت بڑھا ہے) کی طرف لوٹا ویا جاتا ہے تا کہ اس کوئسی چیز کے علم کے بعد اس کا بالکل علم نہ وَمِنْكُوْمَ مِنْ أَيْرَدُ إِلَى اَرْدَ لِ الْعَمْ اِلْكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ الْعَمْ اِلْكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ العَدِعِلْمِ شَيْئًا . ( مُ 8 )

لینی جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج اور اس کا دماغ بچول کی طرح ہوج تا ہے اس کا عافظ ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ اپنے بچین میں مس کل ہے ناواقف اور نابید تھا ای طرح بڑھا پے بیں ناواقف ہوج تا ہے لیکن ہے عام دنیا دارلوگوں کے بڑھا پے کی کیفیت ہے لیکن خواص مونین علیء کرام اور اولیہ عظام کا حال اس طرح نہیں ہوتا 'ان کو جوعقا کہ صحیحہ اور احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہے وہ دنیا بیس نبرزخ بیس اور آخرت میں قائم رہتا ہے اور یہی لوگ مفتحسین ہیں اس حب عقل پر الزم ہے کہ وہ اہل فلاح کی جماعت میں واخل ہونے کی کوشش کرے' اور بیاس وقت ہوگا جب وہ تزکیہ فس کرے گا اور اپنے دل کو گئا ہوں کے ذیک اور برے کا موں کے میل کچیل سے پاک اور صاف کرے گا تا کہ وہ مقربین کے مقام کی طرف ترقی کرے اور آخرت میں جنات الفردوں کو حاصل کرے' اور جم القد تھ بی کہ وہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دور تا ہوں ہے کہ وہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ وہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ وہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ وہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ دہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ دہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ دہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ دہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ دہ جم کو فلحسین اور ابرار کے دیں کہ دی جی کہ دیں کہ کی مقام کی دیں کا تا کہ دہ جم کو فلمسی کی دیں دیں کہ دہ جم کو فلم کی کھوں کے دیں کہ دی کر دیں کہ دہ جم کو فلم کی دیں دیں کر دیں کی دی دیں کر دیں کو دیا کہ دی کر دیں کر دیں کو دی کر دی کو دی کر دیں کہ دی کو دیں کر دیا گھوں کی کو دور کی کو دی کر دی کر دی کر دیں کی کو تا کا کہ دی کر دیں کو دی کر دیں کی کھوں کے کو کو کھوں کی کو دور کی کو دی کر دیا گھر دیا کو دی کر دیا گھر کی کو دیا کر دی کو کھر دیں کر دی کر دی کو دیا کر دیا کو کو دی کر دی کر دی کر دی کو کو دی کر دی کو کو کھر کو کھر کو کر دیا کہ دی کر دیں کر دی کر دی کر دی کو کو کر دی کر

الله تعالى كا ارش و ہے اور بعض لوگ عافل كرنے والى كہانياں خريدتے بيں تا كد بغير علم كے لوگول كو الله كے راستہ سے بهكائيں اوراس كا نداق اڑائيں ان ہى لوگوں كے ليے ذلت والہ عذاب ہے O (عقرن )

لهوالحديث كامحمل غناء كوقراردينا

امام ابواسی ق احمہ بن محمہ بن ابرا ہیم النعمی انتیشا بوری التوفی ۴۲۷ ھالکھتے ہیں کلبی اور مقاتل نے کہا ہے کہ بیر آبیت النظرین الحارث کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ تجارت کے لیے فہ رس جا تھا وہال سے مجمیوں کی خبریں خرید کر لاتا ان کور وایت کرتا اور قریش کو ستا تا' اور کہتا کہ (سیدیا) محمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تم کو ی داور شمود کی

جدتم

خبریں سناتے ہیں اور ہیں تم کورستم اور اسفند یار کی خبریں سنتا ہوں اور عجمی یا دشہوں کے قصے سناتا ہوں' ہوگ اس کی خبرول اور قصول کی طرف مائل ہوتے اور قر آن سنمنا چھوڑ دیتے۔(عدامة ظبی نے بھی بھی شن نزول تکھا ہے الج مع لا حکام القرائ سنمنا چھوڑ دیتے۔(عدامة ظبی نے بھی بھی شن نزول تکھا ہے الج مع لا حکام القرائ کو حضرت ابواں مدرضی المقد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلیم سنے قریایا گانے والیوں کو تعلیم دینا اور ان کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور اس کی مثل میں بیر آیت نازل ہوئی ہے: اور بعض لوگ نے فل کرنے الی کہانیاں خرید ہے ہیں تا کہ بغیر علم کے لوگوں کو بربکا ئیں۔

(سنن الترخدي رقم الحديث ١٩٥٥ السنن الكبري ج٢٥ ١٠ كنز العمال ج٣٩ ١٩٥٠)

علامہ لغیبی لکھتے ہیں چوشخص گانا گاتے وقت اپنی آ واز بلند کرتا ہے تو القد تعالی اس پر دوشیطان بھیج دیتا ہے ایک اس کے ایک کندھے پر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرااس کے دوسرے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے اور جب تک ووگا تا رہتا ہے شیطان اس کو ماتو سے مارتے رہتے ہیں۔

دوسرے مفسرین نے کہااس آیت کامحمل وہ لوگ ہیں جوقر آن مجید کوچھوڑ کرلہو میں زف مزامیر اورغنا ہنتے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ کے راستہ سے مرادقر آن مجید ہے (معازف سے مراد وہ آیات غناہیں جن کو ہاتھوں سے بچید جائے اور مزامیر سے مراد وہ آلہ ت غناہیں جن کومنہ سے بچایا جائے )۔

ابوالصهبا البری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ سے اس آیت کے متعلق یو چی تو انہوں نے تین بارشم کھا کر فر مایا اس سے مراد غزا ہے 'ضی کے لیے غزال کوٹ کئے کرتا ہے دب کو نا راض کرتا ہے اور دل کو یا دلی سے غافل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی القد غزر مایا ہے آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک باندی خریدی اغافل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی القد غزر مایا ہے آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک باندی خریدی جو اس کو دن رات گانا ساتی تھی اور ہروہ بات جو القد کے راست سے غافل کر کے اس کے منع کیے ہوئے کام کی طرف لے جائے وہ اس کو دن رات گانا ساتی تھی اور ہروہ بات جو القد کے راست سے غافل کر کے اس کے منع کیے ہوئے کام کی طرف لے جائے وہ بھی ایک تا ہے اور گانا بھی ای تسم ہے ہے۔ (الکھی والبیان عامی ۱۳۵ و راحیاء لتر اٹ العربی بیروٹ ۱۳۲۲ھ)

على مدا إوعبد المدجم بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ هان غن كي تخريم مين حسب ذيل آيات بيش كي بين:

(۱) غناء کی تحریم میں ایک یمبی زیر تفسیر آیت ہے بینی لقمان: ۲ ۔ اس آیت سے علاء نے غناء کی کراہت اور ممی نعت پر استدلال کیا ہے۔

(٢) وَإِنْ نَتُوسُمِ مِدُونَ O (الجُم ١٠) اورتم كميل مين يزع بوئ بو

حضرت ابن عباس منى القدعنهمائے فرماياس سے مراد غناہ بائدى سے كب جائے است مدى كما اس كامعنى بيس كانا

(٣) وَاسْتُقَرِّزُ مُنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ.

توان میں سے جن کو بھی اپنی آواز سے بہا سکتا ہو بہا لے۔

(پی امرائل ۱۹۳)

مجاہد نے کہا اس سے مرادغنا اور مزامیر ہیں' اس کی تفسیر سورۃ بنی اسرائیل ہیں گز ریکئی ہے۔ (الجامع یا حکام القرآن جز ۱۳۱۳ دارالفکر ،تنلیس ابنیس ۳۳ دارالفکر ،تنلیس ابنیس ۳۳۷ دارالکتب العلمیہ 'ہیروت ۱۳۱۸ھ)

غناء کی تحریم اور ممانعت میں احادیث اور آثار

علامة قرطبي في غناك تحريم اورم نعت پرحسب ويل احاديث اور آثار استدلال كيا ب

تبيان الترأر

حضرت انس رضی اللدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دوآ و زیں ملعون اور فی جر ہیں بیس ان ہے منع کرتا ہول مزیار کی آ واز اور شیطان کی آ واز جو کسی نغمہ اور خوشی کے وقت ہو' اور کسی مصیبت کے وقت رو نے پیٹنے اور کر یہان عاریے کی آ وازیں ۔ (امام تر فری نے کہا اس حدیث کی سندھن ہے)

(سنن الزيدي رقم الحديث ٥٠٠٥ مندعبد بن حيد تم الحديث ٢٠٠١)

حضرت علی رضی القدعندے بیان کی کہ رسول القد علیہ القدعدیہ وسلم نے فر مایا ۔ مجھے مزامیر تو ڈنے کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ ( کنز العمال رقم اعدیث ۱۸۹۹ تنگیس ابلیس ۴۳۹ درالکتب العلمیہ ویروت ۱۳۱۸ ہے)

هطرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وسم نے فرہ یو اس امت ہیں ذہبن میں رسن است میں ذہبن میں رسنا استے اور آسان سے بیھر برت ہوگا ' آب نے آب یا رسول الله! اور یہ کب ہوگا ' آب نے فرمایا جب گانے والیوں اور آل مت موسیقی کا ظہور ہواور شرابول کو ( کھے عام ) بیاج ئے۔

(سنن الترفدي قم عديث ٢٠١٢ على الترفدي قم لحديث ٢٠٢ المسنداي مع قم مديث ١٠٩٢٣)

حفرت على بن ابي طالب رضى القدعند بيان كرتے بيل كدر سول القصلى لقد عليه وسلم نے فرمايا جب ميرى امت يش چرره فصلتيں بول كى تو ال پر بلاول كا نزول طال بوجائے گا' آپ سے پوچھ گيا يا رسول الله ووكون كي فصلتيں بي آپ نے فرمايا (۱) جب مال غنيمت كو ذاتى دولت بنالي جے (۲) اور امانت كو بال غنيمت بن ليا جائے (۳) اور ذكو ہ كو جر بالله تحجه جسے (۳) اور آدى ابني بيوى كى اطاعت كرے (۵) اور بال كى نافر بانى كرے (۱) اور دوست كے سرتھ نيكى كرے (۱) اور اس بي باندكى جا كيں (۹) اور سب سے رذيل شخص كوتو م كا سروار بنا بي باپ كے ساتھ ہے وف كى كرے (۸) اور مس جديل آوازيں بعندكى جا كيں (۹) اور سب سے رذيل شخص كوتو م كا سروار بنا بي جائے (۱) اور کئی تحف كے بعد و بيسوں كو براكبيں ' جا اور اس است كے بعد و سے بيسوں كو براكبيں ' بينا جائے (۱) اور اس است كے بعد و سے بيسوں كو براكبيں ' اس دفت تم سرخ آندھيوں يا زين بيل دھنے كا ور شخاركرو۔

(سنن التريدي رقم اعديث ٢٢١٠ المسند الي مع قم لحديث ٢٩٨١ ١٠١٠ من بخد و يساس ١٥٨ ج والس ٢٩٦)

حضرت ابو ہر پرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلیہ وسلم نے فرہ یا جب مال نے (کافروں کا چھوڑا اور آل والی کو اَلَّی دولت بنالیا جانے اور اور نت کو ہالی غیمت بنالیا جائے 'اور زکو ہ کو جرون نظر اردیا جائے 'اور دین کے ملاوہ علم عاصل کیا جائے 'اور آدی اپنی بیوی کی اطاعت کرے وراپنی ہاں کی نافرہ نی کرے' ور پنے دوست کو قریب رکھے وراپنے باپ کودورر کھے'اور مسجدوں ہیں آ وازوں کو بلند کیا جائے' اور فی س کو فیلید کا سردار بنایا جائے ورقوم کا سرجر ورؤیل ہوا ہو آپ کو گھور کو اور آبی کا ظہور ہواور شرایس کی عزت کی جائے' اور گانے والیوں اور آل ت موسیقی کا ظہور ہواور شرایس کی عزت کی جائے' اور گانے والیوں اور آل ت موسیقی کا ظہور ہواور شرایس کی جائے میں اور آپ مات کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کریں' اس وقت تم سرخ آ ندھی کا ورزلزل کا اور زیمن بیں دھنسنے کا ورشن کا ورشان نشانیوں کا انتظار کرو جو ہے درہے آئیں گی۔

(منن الترفدي رقم احديث ٢٢١١ المسند اي من قر الحديث ١٢٣٨ )

هفترت الس بن ما مک رضی املاعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخف کن بائدی کے بیاس گانا منتے کے سے بیٹھا اس کے کانوں میں بچھوا جواسیسہ انٹریلا جائے گا۔ (انجامع السفیررقم احدیث ۱۳۶۸ بین کی تر حدیث ۱۳۶۳، حافظ میرچی نے اس حدیث کوارم این عساکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے ضعف کی طرف رمز ک ہے )۔ حضرت ابومویٰ رضی امتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی القدعلیہ وسلم نے فرہ یا جس شخص نے گانے کو سنا قیامت کے دن اس کو جنت میں روحانیمیٰن کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگ آپ سے بو چھا گیا کہ روحانیمیٰن کون ہیں یا رسول القد ا؟ آپ نے فرمایا وہ جنت کے قاری ہیں۔اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔

(نو درال صول جسم علائح الجومع رقم احدیث ۲۰۳۹ کیا مع الصفر رقم لحدیث ۱۳۳۷ کنز العمال رقم احدیث ۱۳۳۹ می معادیث ۱۳۳۵ می اس کی نماز جنازه معارت عائشرضی التدعنه بیان کرتی بیل که جوشخص اس حال میس مرگیا که اس کے پاس گانے والی تھی اس کی نماز جنازه نه پڑھو۔ (الج مع ما حکام القرآن جزمام کا مداخل کے ساتھ میں وہ تنامیس اجیس لابن الجوری سیم ۱۳۳۸ دار لکتب اعظمیہ بیروت) جسم قسم کے اشعار کا دف کے سماتھ یا بغیر دف کے سماع جائز ہے

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی مالکی متونی ۲۷۸ ہ فر م تے ہیں ان اہ دیث اور ان کے علاوہ ویگر احادیث اور آٹار کی وجہ ہے کہ گیا ہے کہ غنا حرام ہے۔ غناہ مراد وہ معروف غناہے جس ہے دنوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے اس سے عشق میں جولانی پید ہوتی ہے۔ اس سے عشق میں جولانی پید ہوتی ہے۔ اس سے عشق میں جولانی پید ہوتی ہے۔ اس قتم کے اشعار میں عورتوں کا اور ان کے حسن کا ذکر ہواور ان کی خوبیول کا بیان ہواور شراب اور دیگر محرمات کا ذکر ہوتو اس کے حسن کا ذکر ہواور ان کی خوبیول کا بیان ہواور شراب اور دیگر محرمات کا ذکر ہوتو اس کے حسن کا ذکر ہوتو اس کے اور خرم مات کا ذکر ہوتو اس کے خلیل مقدر کو حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ کے ایم میں اور سخت مشقت کے کا مول کی مشقت کو مرود سے زائل کرنے کے خوبی کے ایام میں گانا جائز ہے مثلاً شادی اور عید کے ایام میں اور سخت مشقت کے کا مول کی مشقت کو مرود سے زائل کرنے کے قصد سے جیسا کہ خند تی کھود نے کے موقع پر تھا 'یا جیسا کہ جشی غلام انجشہ اور سلمہ بن اکوع نے اونٹول کو چلاتے وقت عزا کیا۔

(الج مع ما حکام انقر آن جریمای) در معرف الله علیه وسلم غزوه خندق کے دن مٹی کھودر ہے تھے حتی کہ آپ کا بیٹ خاک آلود ہو گیا اور آپ بیر منظوم کل م پڑھ رہے تھے ۔

ولاتصدقنا ولاصلينا

والله لو لا الله ما اهتدينا

پس تو ہم پر طمانیت نازل فرہ اور دخمن کے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ ان الاولی قد بغوا علینا ان ارادوا فننة ابینا

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے گر دخندق کھودرے تھے اور اپنی پیٹھول پررکھ کر مٹی کونٹل کررے تھے اور بیرمنظوم کلام پڑھ رہے تھے :

> نحن الذين بايعوا محمدا جموه بيل جنبول نے سيرنا محمل الله عليه وللم سے جب د پر بيعت كى سے جب تك بم زنده ر بيل۔ اور ني صلى الله عليه وسلم ان كو جواب و يتے ہوئے قرمائے:

فبارك في الانصار والمهاحرة

اللهم انه لا خير الاخير الاخرة

اے اللہ! اچھائی تو صرف آخرے کی اچھائی ہے ۔ سوتو انصہ راورمہا جرین میں برکت نازل فرہ۔ ( منج بخاري رقم الحديث ١٠٠ المنتي مسم قم الديث ١٨٠٥ منن الترفدي رقم الديث ١٢٨٥٠ منداحد رقم لحديث ١٢٤٨٠) علامہ بدرالدین عینی حنی نے ان احادیث کی شرح میں لکھا ہے کے مسلمانوں کو کفار کے خلاف شجاعت پر ابھارنے کے لے اشعار اور رجز میر کلام بر هنا جائز ہے۔ (عمرة لقاری ن ۱۸۵ ورالکتب العلمیہ بیروت اسمار نیز انہوں نے مکھ ہے کہ شقت رائل رے کے لیے اور کی کانم کوخوٹی ہے کرنے کے لیم اشعار پڑھنا جائز ہے۔عمدۃ القاری ج عاص ۲۳۸) الم م الوالفرج عبد الرحمان ابن الجوزي احسنبي التوفي ١٩٥ ه ولكهة بي جب نبی صلی الله علیه وسلم (غزوه تبوک سے واپس ہوکر) مدین تشریف لائے تو آپ کی نعت میں اہل مدین نے بیاشعار پڑھے۔ من ثنيات الوداع طلع البدر علينا مدینہ کے جنو ب کی گھا ٹیو ل سے ہم پر چودھویں رات کا جا ندطلوع ہوا ما دعي لله دا ع وجب الشكر عليا جب تک کوئی دع کرے والا اللہ ہے دعا کرتا رہے ہم ہے شکر کرنا واجب ہے

( اكل الله و المليصلي ج اص ١٤٥ و ر لكتب العلميد بيروت )

اس قسم کے اشعار وہ لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے 'اور بیا اوقات ان اشعار کو دف کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ای جنس کے

اشعارے بیرحدیث ہے

حصرت عائشہ رضی القدعنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عندان کے باس آئے 'اوران کے باس ایام می میں دو بچیاں تھیں جو دف ہی رہی تھیں اور جنگ بعاث کے گیت گا رہی تھیں اور رسول انڈ صلی القد عدیہ دسلم ایک کپڑ ااوڑ ھے ہوئے تھے حصرت ابو بمرنے ان بچیوں کوڈا ٹٹا اور کہاتم نبی علی القدعدیہ وسلم کے سامنے مز مار شیطان ہی رہی ہو! تو رسول الله مل الله عبيه وسلم نے اپنے چبرے کو کھولا اور فر مایا. اے ابو بکر الن کو چھوڑ و' کیونکہ میرعید کے ایام میں'اور ایک روایت میں ہے اے ابو بگر ہرقوم کی عید ہوتی ہے اور بید ہماری عید ہے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٩٥٢ ٩٥٢ معيم مسلم رقم الحديث ١٨٩٢ سنن ابن مدرقم الحديث ١٨٩٨)

ا، م ابن جوزي فرماتے ہيں ظاہريہ ہے كه بياڑكياں كم عمر تھيں كيونكه اس وقت حضرت عائشہ رضل القد عنها كم س تھيں اور لا کیاں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھیاتی تھیں۔

علامہ بدر الدین بینی حتی نے لکھا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسم نے بدوضاحت فرو کی کہ ہر توم کی ایک عید ہوتی ہے جیسے مجوسیوں کی عید نیروز ہے اور بیدون ہماری عید کا دان ہے اور شرع فوقی کا دان ہے سواتی مقدار میں خوتی کے دان غنا کا اٹکار نہیں کیا جاسکا کیونکہ میدوہ غزاء نہیں ہے جو دلول میں فسق و فجور کی آ گے بجڑ کا تا ہے۔ (عمدۃ لقاری ج۲عی ۳۹۱ بیروت ۳۲۱ اھ) **حافظ ابن ججرعسقلا فی شافعی نے لکھا ہے اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ بیرسرور شرکی کا دن ہے ادر اس دن اتنی مقد ار بیس غزا** کانکارلیل کیاجاتا جبیر کرش دی کے موقع پرانکارلیس کیاجاتا۔ (افتح باری جسس ۱۱۱ دارانفکر ۱۳۲۰ه)

حضرت ابن عباس رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ، کشہرضی القدعنها نے اپنی کسی رشتہ وار مڑکی کی شادی انصار م كى الرك سے كى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے تو آب نے فر وہا تم نے مڑكى كورخصت كر ديا الوگول نے كها جى الله! آب نے پوچھ کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجائے؟ حضرت عائش نے کہا جی نبیں! تب رسول ابتد صلی ابتد مدیہ وسم نے فر مایا انصار ایسے لوگ ہیں جنہیں گانے کا شوق ہے کاشتم اس کے ساتھ اس کو بیجے جو یہ گاتا انینا کم اتیسا کم

جم تمہر رے پاس آئے ہیں ہم تنہارے پاس آئے ہیں سواللہ تنہیں بھی زندہ رکھے اور ہمیں بھی زندہ رکھے

(سنن ابن مجه رقم لحديث ١٩٠٠ منداحد ن سوس ١٩٠٠ أسنن الكبرى للنسائي رقم الديث ١٥١٣ أمجم الاوسط رقم الحديث ١٩٩٠ عن مجمع الزوائد

جہم ۲۹۲ مشکلو ق رقم احدیث ۱۳۵۵ س حدیث کی سندضعیف ہے تراس کی تا مید الخاری میں ہے)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس نکاح کا اعلان کرواور اس کومساجہ میں منعقد کرواور اس پر دنوف ( دف کی جمع ) ہجاؤ۔

(سنن الزندگی قم ایست ۱۹۹۸ منن الزندگی قم لحدیث ۱۹۸۹ منن ابن ماجد قم لحدیث ۱۸۹۵ منن کبرگ لیجی تا اور میرے بستر پ رنٹی بنت معوذ بیان کرنی میں کہ شب زنان کو میرے پاس رسول القد صلی املد علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح تم میرے پاس بیٹھے ہواس وقت بچیاں دف بچار بی تھیں اور میرے جو آباء غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تتے ان کا مرثیدگاری تھیں یہ ں تک کدان میں سے کسی ایک نے میں معرع پڑھا:

اور ہم میں ایسے نبی موجود ہیں جو (ازخود) غیب کو جانے

وفيما ىبى يعلم ما في عد

یں۔ تو رسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے اس سے فر مایا اس مصرع پر چپ رہواور وہی پڑھو جواس سے پہلے پڑھ رہی تھیں۔ (صحیح بنی ری رقم العدیث ۱۰۰۱ سنن ابو داؤ درقم الحدیث ۴۹۲۲ شنن ابن ماجہ رقم کحدیث ۱۸۹۷ سنن .کتر ندی رقم العدیث ۱۰۹۰ منداحم

ج ٢٠ ص ٣٥٩ السنن الكبرى ملنس في رقم اوريث ٥٨٤٨ أعجم الكبيري ٣٣ رقم احديث ١٩٨٠ سنن كبرى للبيطلي ج عي ٢٨٩)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقداني شافعي متوني ٨٥٢ه اس حديث كي شرح بيس لكهة بي

اس صدیث سے متفاد ہوا کہ شادی کی صبح کو دف بجانے کی آواز کوسننا جائز ہے اور تخلوق میں سے کسی ایک کی طرف بھی

علم غیب کی نسیت کرنا مکروہ ہے۔(فتح ساری جی اس والمطبوعة دارالفکر بیروت ۱۳۴۰ھ)

کیونکہ جب علی الاطلاق کسی کی طرف علم غیب کی نسبت کی جائے تو اس سے متباور علم غیب بالذات ہوتا ہے اس حضرت نے بھی اسی طفر سے لکھا ہے (الملفوظ ن اس ہے اور کتب خاندا ہور) اسی لیے جولڑ کیاں مید معرع پڑھ رہیں تھیں آپ نے نہیں اس معرع پر خارق موش ہونے کا تھم ویا اس لیے جافظ این حجر نے اس کو مکروہ لکھا ہے 'لیکن بہر حال مخلوق کی طرف علم غیب کی اسست کرنا کفروش کی بین ہے ورند آ ب ن ٹر کیوں کو قوبہ کرنے کا اور دوبارہ ایمان لانے کا تھم دیتے۔ اور حافظ بدرا مدین محمود بن احمر عینی حنی متو فی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

اور حافظ بررامدین مود بن احمرین می مود کا ۱۵۸ه ای حدیث می سرے میں معطقہ میں اس حدیث سے میدمستفاد ہوا کہ شادی کی تینے کو دف ہج نا اور اس کا سننا جائز ہے اور جو پہاء اس کومنع کرتے ہیں وہ اس کو ابتداء اسلام پر محمول کرتے ہیں اور اس سے بیامی معلوم ہوا کہ جو تھی گناوق ہیں ہے کسی کی طرف علم غیب کی نسبت کرے اس کو مع كرنا جا ہے۔ (عمرة القارى ج عاص ٢ ما مطبوعه و راكتب العميه بيروت ٢٠١١مه ٥)

الم الوالفرج عبد الرحمان بن محمد بن على بن جوزي صبلي متوفى ١٩٥ ه الكصة مين:

عید شادی اور دیگرخوشی کی نقاریب میں قلیل مقدار میں دف ہی کر اس تتم کے اشعار پڑھنا اوم احمد بن عنبل کے نز دیک جائزے ای طرح وہ اشعار جو وعظ ونصیحت پرمشمل ہوں وہ بھی امام احمد کے نز دیک جائز میں' امام احمد بن صبل سے کسی نے یو چھاا ہے اشعار جن میں دلوں کو زم کرنے کا اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہوآ یا ان کو پڑھنا جا ئز ہے ام م احمدنے کہا کوئی اس تتم کا

شعرستاؤ توسائل نے بیداشعار پڑھے:

اما استحييت تعصيني

اذا مساقسال لسى ربسى

وبالعضيان تاتيني

وتخفى الذنب من خلق

جب مجھے میرا رب فریائے گا بچھ کو حیانہیں آتی تو میری نافر مانی کرتا ہے اورتو میری مخلوق ہے گناہ کو چھپاتا ہے اور

ان گناہوں کے ساتھ میرے پاس آتا ہے۔

امام احد نے کہا بیشعر مجھے پھر سناؤ 'وہ بار بار فر مائش کر کے بیشعر سنتے رہے پھر جب وہ گھر گئے تو خود بیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔اور رہے وہ اشعار جو کہ مرثیہ پڑھنے والے اور نوحہ کرنے والے پڑھتے ہیں اور خود بھی آ واز ہے روتے ہیں اور لوگول کو مجی آواز سے رااتے ہیں تو ایسے اشعار پڑھنا اور ہوگوں کو آواز سے راانا تاج نز اور حرام ہے۔ ای طرح آلت موسیقی کے

ماتھاشعارکو پڑھٹا بھی نا جائز اور حرام ہے۔

آلات موسیقی کے ساتھ ساع کا حرام ہونا

عبدالرحمن بن عنم اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابو ی مریا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی اور بہ خدا انہوں نے جھوٹ ہیں کہاوہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے میری امت میں پچھےالیے لوگ پیدا ہول گے جوز ٹا 'رہتم' شراب اور ہا جول ( آل ت غزا ) کوحلال قرار دیں گے'اور پڑھا بسے لوگ پہرڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جا نوروں کا ربوڑ لے کر وٹیس کے اور ان کے پاس کوئی فقیرا ٹی حاجت لے کرآئے گا تو وہ کہیں گے کہ' کل آنا''اللہ تعالی بیاز گرا کران کو ہارک کر دے گا اور دوسرے لوگوں (شراب اور ہا جول دغیرہ کوحلال کرنے و لول) کوسنخ کر کے قیامت تك كے ليے بندر اور خنز بربنا وے گا۔ ( سنج مذرى رقم الحديث ٥٥٩٠ منج ابن حبان رقم الحديث ١٢٥٨ سنن ابوداؤور قم الحديث ١٣١٨٨

ال حدیث میں معازف (آل ت غنا) کے حدال کرنے والوں کورسول للنہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے بندراور خنزیر کی شکل مرسن کے جانے کی وعید سنائی ہے بندر اور خنز بر کی شکل میں تبدیل کیے جانے سے بیجی مراد ہوسکتا ہے کہ حقیقتاً بندر اور خنز بر کی شکل میں منشکل کر دیئے جا تمیں اور رہیجی ہوسکتا ہے کہ ان کے اخلاق یا ان کے قلوب بندر اور خنز رہے کے اخلاق اور قلوب کے

ماتھ تبدیل کردیئے جائیں۔

آلات غنا کی حرمت کے متعلق ہم نے شرح صحیح مسم ج۲ ص ۲۸۴\_۲۷۷ میں بہت احادیث بیان کی ہیں۔ آلات موسیقی کے ساتھ ساع میں فقہاء احناف کا نظر ہیر

صحیح ابنخاری ۵۵۹۰ کی شرح میں علامہ بدر لدین مینی حنفی لکھتے ہیں

نيز علامه بدرالدين عنى حفي صحح البخاري: ٩٣٩ كي شرح بيس لكصة بين:

آلات موسيقى كے ساتھ ساع ميں فقهاء شافعيه كانظريه

علامه لي بن شرف نواوي منوفي ٢٧٦ هيچ مسلم : ٩٥٢ کي شرح ميں لکھتے ہيں :

حضرت عائشہ رضی القد عنہائے فر مایا وہ لڑکیاں پیشہ ورگانے والیاں نہیں تھیں ' یعنی گانا بجانا ان کی عادت نہیں تھی اور خدوہ اس مشہور تھیں اور غن میں علیاء کا اختلاف ہے ' اہل ججاز کی ایک جماعت نے اس کومباح کہ ہے اور بیامام ، مک ہے ایک روایت ہے ' اور ا، م ابو حنیفہ اور اہل عراق نے اس کوحرام کہا ہے ' امام شافعی کا مذہب اس کی کراہت ہے ' امام مالک کا مشہور فرم ہے۔ ،

پیشہ در گانے والیں وہ ہوتی ہیں جواپے گانے سے مورتوں کا شوق اور ان کی محبت پیدا کرتی ہیں ہور بے حیائی کی حرف اپنے کلام میں تعریض اور اشارے کرتی ہیں اور پر سکون دلوں میں حسین عورتوں کی طلب کے جذبات کی آگ ہیڑ کاتی ہیں ای لیے کہا گیا ہے کہ غنا میں زنا ہے۔ (صحیمسلم بشرح النواوی جسم ۲۰۵۴ مکتبہ بز، رمسطنی البار مکہ کرمہ ایراس) حافظ شہاب امدین احمد بن علی بن حجر عسقدانی شافعی متونی ۸۵۲ ھ تکھتے ہیں ·

آلات موسیق کے متعلق ایک قوم نے لکھا ہے کہ ان کی تحریم پر اجماع ہے اور بعض علیء نے اس کے برنگس لکھا ہے ہم کماب الاشربہ میں حدیث معازف کی تشریح میں اس پر مفصل لکھیں سے اور فریقین کے شبہات کا ذکر کریں ہے۔

(في الباري جسم ١١٤ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه)

### آلات موسیقی کے ساتھ ساع میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علاه الوالعباس احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبي المالكي المتوفى ٢٥٦ ه لكست بين:

صوفیہ نے آلات موہیقی کے ساتھ سارع کی جو بدعت رائج کی ہوئی ہے' اس کی تحریم میں اختلاف کی حمنیا شہر ہے' اس کی تحریم میں اختلاف کی حمنیا شہر ہو بھی ہیں اوراس کا ذکر ان جولوگ نیکی کی طرف منسوب ہیں ان میں ہے اکثر کے اوراس کے خش ہے اند ھے ہو بھے ہیں اوران میں ہے بہت ہوگوں ہے بہت ہوگوں ہے ہو فی ہیں اور ان میں ہے بہت ہوگوں ہے ہو فی ہیں اور ان میں ہے بہت ہوگوں ہے ہو فی ہیں اور ان میں ہے بہت ہوگوں ہے ہیں دیوگل نیجو دل اور بچول کی فیتے حرکات صادر ہوتی ہیں اور وہ موز ون اور منفیط حرکات کے ساتھ رقص کرتے ہیں اور تا چتے ہیں جس طرح جانل اور ہے حیاء کرتے ہیں اور ان کی بے حیاؤ گئی ہے کہ وہ کتے ہیں ہے کام عبادات اور نیک اٹل کے جس طرح جانل اور ہے حیاء کرتے ہیں اور ان کی ہے حیاؤ گئی ہے کہ بیزند بی کے آگار ہیں اور ان ہیں 'ہم بدعتوں سے اور فتنوں سے اللہ کی بناہ ہیں آتے ہیں اور اللہ سے تو بدکا ورسنت پر ممل کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ (اللم می جو می معبور ارابن کیٹر ہروت اسال کی اور اللہ سے تو بدکا ورسنت پر ممل کرنے ہیں۔ (اللم می جو می معبور ارابن کیٹر ہروت اسال کی اور اللہ سے تو بدکا ورسنت پر ممل کرنے ہیں۔ (اللم می جو میں معبور ارابن کیٹر ہروت اسال کی اور اللہ سے تو بدکا ورسنت پر ممل کرنے ہیں۔ (اللم می جو میں اور این کیٹر ہروت اسال کی اور این کیٹر ہروت اسال کی اور کی اور کی اور اللہ بی اس کی اور کی میں اور اللہ ہیں آتے ہیں اور اللہ سے تو بدکا ورسنت پر مل کی اور این کیٹر ہروت اسال کی اور کی میں اور اللہ کی دور ہو جا تا ہے اور کی اور کی دور ہو ہوں کا میار کی دور ہوں کی دور ہو ہوں کی دور ہو

## آلات موسيقى كے ساتھ ساع ميں فقبهاء صبليه كانظريه

امام ابوالفرح عبد الرحمن بن الجوزي احسنبلي التوفي عود ه لكهت بين:

ایک قوم کا بیددعویٰ ہے کہ بیساع اللہ عزوجل کی عبادت ہے' جنید سے منقول ہے کہ ان صوفیاء پر تنین وقتوں میں رحمت نازل ہوتی ہے کھانے کے وفت کیونکہ بید فاقہ کے بعد کھاتے ہیں' اور مذاکرہ کے دفت کیونکہ بیصدیفین کے مقامات اور انمیاء کے احوال سے متجاوز ہوتے ہیں اور ساع کے دفت کیونکہ بید جد کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اگر جنید سے میدروایت سی ہے تو اس سائے سے ان اشعار کا سائع مراد ہے جو ولوں کوزم کرتے ہیں اور آخرت کی بادولاتے ہیں این عقبل نے کہا ہم نے ان صوفیاء سے سنا ہے کہ جب کوئی ساریان اونٹ کو ہنکاتے وقت گانا گاتا ہے اس وقت دعا کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے کہ کوئکہ ان کا اعتقاد ہے کہ گانے سے اللہ تو کی کا تقرب حاصل ہوتا ہے گاتا ہے اس وقت دعا کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے کہ کوئکہ ان کا اعتقاد ہے کہ گانے سے اللہ تو کی کوئکہ جو شخص حرام یا مرود کو عبادت اعتقاد کرے وہ اس اعتقاد سے کا فر ہوجائے گا۔

(تليس الجيس م ٢٥٢م ملخصاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه)

امام ابن جوزی لکھتے ہیں: جب میصوفیا غناء کو سنتے ہیں تو وجد کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور چینتے ہیں اور کپڑے
پہاڑ ڈالتے ہیں ان کی دلیل میہ ہے کہ کتنے ہی عابد جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو بعض مرجاتے ہیں بعض ہے ہوش ہوجاتے
ہیں اور بعض چینتے اور چلاتے ہیں اور اس کا جواب میہ ہے کہ میر جموث ہے مصرات صحاب سے اس کی مشل نہیں سی میں۔
ہیں اور بعض چینتے اور چلاتے ہیں اور اس کا جواب میہ ہے کہ میر جموث ہے مصرات صحاب سے اس کی مشل نہیں سی میں۔

سب سے صاف دل محابہ کرام کے تنے اور جب ان کو دجد آتا تو وہ صرف ردتے تنے اور خدا سے ڈرتے تنے معنرت انس من اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا تو ایک شخص بے ہوش ہو گیا۔ تو نی صلی اللہ علیہ وسم

تے فر مایا: بیام پروین میں کون تلمیس کررہا ہے اگر بیا ہے توبیا جی شہرت کررہا ہے اور اگر جموتا ہے تو اللہ اس کومٹادے گا۔ 

نیز امام این جوزی لکھتے ہیں: جب صوفیاء پر رقص کے حال میں طرب طاری ہوتا ہے تو بدتا ہے تا ہے سمی محض کوجلس ے اٹھا لیتے ہیں تا کہ وہ بھی کھڑا ہو جائے 'اوران کے ذہب میں بیرجائز نہیں ہے کہ چوٹنس جذب سے ٹائ رہا ہوتو اہل مجلس جیٹے رہیں جب وہ کھڑا ہوتو باقی لوگ بھی کھڑے ہوجاتے ہیں اور جب کوئی مخص سرنظا کرے تو باقی لوگ بھی سرنظا کر لیتے ہیں حالانكد مرزنگا كرنافيج ہے اور خلاف اوب ہے اور صرف حالت احرام میں اللہ تعالیٰ كے سامنے اظہار ذلت كے ليے سرنگا كياج إتا ہے۔ (تلمیس ابلیس ص ۲۶۱ وار الکتب العلمید بیروت ۱۳۱۸ ھ)

علامه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قد امه مبلي منو في ١٢٠ ه لكهية بين:

آلات موسیق تین قتم کے ہیں: ستار بانسری اور منہ ہے بجائے جانے والے تمام تم کے باہے سار بی طنبوراور ہاتھ سے بجائے جانے والے تمام تم کے باہے ان کا بجانا حرام ہے اور جو تحص عاد تا ان باجوں کو سے اس کی شہادت مردود ہے اور و دسری تسم دف ہے خوشی کے مواقع پرعورتوں کا دف بجانا جائز ہے۔ اور مردول کے لیے دف بجانا ہر حال میں مکروہ ہے۔ كيونك عورتني ورمخنث دف بجاتے بيں اور مردول كے دف بجانے بيں مورتوں كى مشابہت ہے اور نبى سلى الله عليه وسلم في ان مردوں پر اعنت کی ہے جوعور توں کی مشابہت کرتے ہیں 'تیسری حتم چیزی بجانا ہے بیاس وقت مکروہ ہے جب اس کے ساتھ كونى حرام يا مكروه چيز موجيعة تالى بجانا كاناياناچنا۔ (أمنى جواس عدر الماملور دارالفكر جروت ٢٠٠١هـ)

غناا ورآلات موسیقی پرہم نے شرح سیح مسلم میں بہت طویل بحث کی ہےاور مجوزین اور مانعتین دونوں کے دلائل کو ذکر کیا ہے اور شبہات کوزائل کیا ہے اور حق کو واضح کیا ہے۔ یہ حقیق شرح سجے مسلم ج ماص عوم عرب ۲۵ میں ملاحظہ فرما تیں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے:اور جب اس مخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے کویا کہ اس نے سا بی نبیں۔ جیسے اس کے دونوں کا نوں میں ڈاٹ لکی ہوئی ہے سوآپ اس کوورد تاک عذاب کی خوش خبر کی دے دیجے 0 (لقمال:2)

غناءاورساع كيمتعلق مفسرين احناف كي تصريحات

اور جولوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تا کہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے رائے سے بہا کمیں ان پر جب کتاب الله كي آيات الاوت كى جاتى مين تو وه تكبر سے چينے كيم ليتے ميں اور حق كوسنے سے اعراض كرتے ميں آپ ان لوكوں كودرو ٹا ک عذاب کی بٹارت دے دیجئے۔

بية بت بعي لعوالديث كي خدمت من بإور لهوالحديث كي تغيير شي آلات موسيقي اور خنا كوجعي شامل كيا حميا ب-علامه ابوالليث تعربن محمد السمر قدى الحقى التوفى 20 سام لكست بين:

ا یک تغییر ہے ہے کہ وہ مخص گاتے ہجائے والی یا ندیوں کوخر پرتا تھا۔ امام ابواللیث نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: گانے والیوں کو پیچنا اور ان کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے اوران کی قیت کھاٹا حرام ہے۔ (اسنن الکبری مجاملی جوم ۱۵ سنن این ماجدتم الحدیث. ۲۱۹۸) ( يم العلوم تغيير المر تدى ج مه ١٩ مطبور دارالكتب العلميد يروح ١٩١٢ ٥)

علامه ابوالبركات عبد الله بن احمد بن محمود متوفى • اعد لكيم بين:

martat.com

لمو ہراس باطل چیز کو کہتے ہیں جوانسان کومشغول کر کے خیر ہے روک دے اور ہاں کھو سے مراد رات کو سائی جانے والی حیوتی کہانیاں اور غنا ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عماس رضی الندعنبم تھا کر کہتے تھے اس سے مراد غنا ہے 'ایک قول میرے کہ غنا قلب کوخراب کرتا ہے مال کوختم کرتا ہے اور رب کو ناراض کرتا ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو مخص بھی غنا کے ساتھ آ واز بلند کرتا ہے اللہ اس کے اوپر دوشیطان مسلط کر دیتا ہے 'ایک اس کندھے پر اور دوسرا اس کندھے پراوروہ اس وفت تک اس کولاتیں مارتے رہتے ہیں جی کہ دو کر جاتا ہے۔

(مدارك التزيل على إلش الخازن جهم ١٨٨ ١ مطبوعه بيثاور)

علامها ساعيل حقى البروسوي احقى التوفي ١١٣٧ ١٥ اله لكهية بين.

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے شک الله نے جھے تمام جہانوں کے کے رحمت اور مدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے میں عم دیا ہے کہ میں مزامیر (مندسے بجائے جانے والے آلات موہیقی )اور برابط اور معازف ( ہاتھوں ہے بی ئے جانے والے آلات موسیق ) کواوران بنوں کومٹا دول جن کی زیانہ جا ہیت میں پرسنش کی جاتی تھی الحدیث (منداحمہ ج۵ص۱۵۵ منجم الکبیرللطمرانی ۵۸۰۳) نیز حدیث میں ہے مجھے مزامیر کوتو ڑنے اور خنز بردل کوٹل کرنے کے

کیے مبعوث کیا گیا ہے۔

اہل معانی نے کہا اس آیت میں ہر وہ تحص داخل ہے جولھو ولعب کو اور مزامیر اور معاز ف کوقر آن مجید کے مقابلہ میں تر ہے و ہے'اور ذمیوں کومزامیر اور طنابیر کی تنتے ہے منع کیا جائے گا اور غنا کے اظہار ہے بھی روکا جائے گا'اور جن احادیث میں عید کے ایام میں غنا کی رفعست ہے دومتر وک ہیں' اس ز مانہ میں ان پڑھل نہیں کیا جائے گا اس کیے عید کے دن معاز ف کوجلا نا ستخب ہے (علامہ اساعیل حق نے میریجے نہیں لکھا کسی مخص کو بیری نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور تیری ہے احادیث کومنسوخ کرے اور چے یہ ہے کہ عید' نکاح اور دیگر خوتی کے ایام میں اچھے اشعار کو دف کے ساتھ اور بغیر دف کے کلیل مقدار میں پڑھنہ جائز ہے البتہ دیگر آرات موسیقی کو استعمال کرنا مطلقاً ممنوع ہے اس طرح ان اشعار کا پڑھنا بھی مصلقاً ممنوع ہے جن کامضمون غيرشرى مو \_ غلام رسول سعيدى غفرله )

لبعض علوء نے کہا ہے کہ آلات موسیقی کی حرمت لعینھا نہیں ہے' جیسے خمر اور زنا کی حرمت ہے' بلکہ بیرحرمت لغیر ہاہے' اس ليے علماء نے اس سے جہاد كے ملى كوشتنى كيا ہے كيل جب آلات موسيقى كو به طور لھو ولعب استعمال كيا جائے تو مير ترام جيں اور جب لھو ولعب نہ ہوتو پھر حرمت زائل ہو جائے گی' (بی تول بھی سیح نبیں ہے صرف عید' نکاح اور خوشی کے ایام میں فلیل مقدار میں بہ طور لھو واحب دف بجانے کی رخصت ہے جیما کہ احادیث کے حوالے سے گزر چکا ہے اور ان کے علاوہ دف بج نے کی رخصت نہیں ہے خواہ کھوولعب مقصود ہویا نہ ہو۔ غلام رسول سعیدی غفرلد )

جائز اور ناجائز سماع

طرز اورخوش الحانی کے ساتھ اشعار سفتے ہیں اختلاف ہے اگر اشعار ہیں عورتوں کا ذکر ہواور انسان کے قد اور دخسار کا ذکر ہوجس ہے نفس اور شہوت کی آ گ بھڑ کتی ہوتو دین دارلوگوں کے لیے ان کا سننا جا ٹرنہیں ہے خصوصاً جب کہ اس کو بہطور مشغلہ سنا جائے۔ اور اگر ان اشعار میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہو ووزخ ہے ڈرایا گیا ہواور جنت کی ترغیب دی گئی ہواور اللہ عز وجل کی نعمتوں کی تعریف کی گئی ہوا اور نیک کاموں کی تحریک ہوتو پھران کے ننے پرانکار کی کوئی وجہ نبیل ہے اوراسی قبیل ہے جہاد اور ج کے نضائل کے اشعار میں جن کوئ کر جہاد کرنے اور ج کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اگر اشعار پڑھنے والا بےریش

> تبيار الترأي martat.com

نو خیز از کا ہوجس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو یا عور تی ہمی اس مجمع کوجما تک کرد مکھری ہوں تو بیفین فت ہے اور اس کے حرام ہوئے براجماع ہے۔

پیمض اوگ تکلف سے ساع کرتے ہیں اس کی دو تسمیس ہیں ایک تسم ہے کہ لوگ کسی مرتبہ کے حصول یا دنیاوی منفعت کے لیے ساع کرتے ہیں ہیں تلمیس اور خیات ہے اور حقیقت کی طلب کے لیے تکلف کرتا ہے جیسے کوئی شخص معنوگا اور بناوٹی وجد خود پر طاری کرکے وجد کو طلب کرتا ہے تقیماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر جس جیشا ہواوراس کے سامنے پورا قرآن ہجید پڑھا جائے تو اگر وہ سے جذب سے اپنے آپ کو گرا دے تو نبہاور ندصا حب عقل کو چاہے کہ وہ شیطان کو اپنے پیٹ جس واضل کرنے ہے دہ شیطان کو اپنے پیٹ جس واضل کرنے ہے ڈرئے اور اس کا ساع کے وقت نعرہ مارنا کیا تالی بجانا یا کیڑے پھاڑتا یا رقص کرنا اگر لوگوں کو دکھانے یا سانے کے بوتو اس سے بچنالازم ہے۔

وكهان اورسان كي ليساع كمتعدوكناه بن:

وكھاوے كے ليے حال كھيلنے كى خرابياں

(۱) و فیخص الله پرجموٹ باند منتا ہے کہ اللہ نے اس پر وجد طاری کر دیا ہے اور بے خودی اور جذب میں رقص کر رہا ہے یا اس پر حال طاری ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ایسانہیں کیا 'اور اللہ تعالیٰ پرجموٹ بائد منا بدترین گناہ ہے۔

(۷) وہ حاضرین محفل کواس فریب میں جتلا کرتا ہے وہ اس کے متعلق حسن فٹن رکھیں اورلوگوں کو دعو کے میں ڈالن خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جس نے ہم کو دعو کا دیا وہ ہم میں سے نہیں۔

(معجم مسلم رقم الحديث: ١٠٠١ سنن ابن باجد رقم الحديث: ٢٢٢٥)

(٣) وواپنے کھڑے ہوئے میں اور جیٹھنے میں دوسرے لوگوں کواپنی موافقت اور اپنا ساتھ دینے پر ابھارتا ہے سووہ لوگوں کو جبوٹ اور باطل کا مکلف کرنا ہے۔ آج کل محفل ساح میں جولوگ حال کھیلتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا حال ایسا ہی ہوتا ہے (مصنف)

ساع كى مكرف ميلان كى حسب ذيل وجوه جين:

اع کے اساب

- (۱) انسان کی طبیعت خوش آ دازی کی طرف مائل مواوریشموت ہاور حرام ہے (بدوجہ درست نبیں ہے۔ سعیدی غفرلد)
- (۲) انسان کے نفس میں نغمات اور خوش الحانی کی طرف میلان ہویہ میں حرام ہے کیونکہ بیلڈت شیطانی ہے جومردہ قلب اور زندہ نفس کو حاصل ہوتی ہے اور دل کے مردہ ہونے کی علامات میہ جیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو بھول جائے اور دنیا کے اشغال میں منہک ہواور اپنی خواہش کی چیروی کرتا ہواور ہروہ دل جودنیا کی محبت میں لموث ہواس کا ساح طبیعت کا ساع ہے اور تکلف ہے۔
- (٣) الله تعالیٰ کے افعال کے تور کے مطالعہ ہے اس کے دل پیس ماغ کی طرف سیلان ہوا در بیعشق ہے اور حلال ہے کیونکہ میا میلان رحمانی ہے اور زندہ دل اور مردہ نفس کو حاصل ہوتا ہے ( زندہ دل ہے مراد یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد ہے زندہ ہوا ور مردہ نفس ہے مراد یہ ہے کہ اس کی حیوانی اور نفسانی خواہشات مربھی ہوں 'ایسافٹ می بغیر آلات موسیقی کے ان بی اشعار کو سنے گاجن کا مضمون غیر شرمی نہوں)۔

(س) الله تعالى كى ذات كنور كے مشاهرہ سے اس كى روح مس ساع سے انس بيدا ہوجائے اور يدمجت اور سكون ہے اور يدمي

تبياء القرأء

ملال ہے۔ ساع کی حقیقت

سے سوری کے ایک شعر کا مفہوم ہے ہے: اے براور میں نہیں جانتا کہ ہائ کیا ہے! میں تو صرف مے جانتا ہوں کہ ہائ کرنے والا کون ہے میے ہے وہ وہ ہے۔ اے براہ معنی کی طرف پرواز کرتی ہے اور اس کی پرواز سے فرشتہ بھی عاجز رہتا ہے۔ یہ عاشق صادق کا حال ہے اور اسحاب حال وہ لوگ ہیں جن میں انتال صالحہ کے انواز کا اثر ہوتا ہے تو امتدان کو دین پر استقامت کے ساتھ حال اور وجداور ذوق اور کشف اور مشاہرہ اور معائد اور معرفت عطافر ماتا ہے نرین الدین الحافی قدس سرف نے کہا جس شخص کے ول میں یہ نور بیدا ہو وہ ان علماء کے قول پر عمل کرے جو سائل کو جائز کہتے ہیں (یعنی آلات موسیق کے بغیران اشعار کا سائل کرے جو شریعت کے مطابق ہول ) ور شان علماء کے قول پر عمل کرنے میں زیادہ سوائل ہو جو سائل کو خردہ کہتے ہیں اور سائل کی فطرت سائل کو فرد کے جن میں عقل نہیں ہے وہ بھی اچھی اور سر کی آ واز کی طرف دل بے اختیار کھنچتا ہواور بیانسان کی فطرت میں مرکوز ہے تی کہ دین میں عقل نہیں ہے وہ بھی اچھی اور سر کی آ واز کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ حضرت واؤ وعلیہ السلام کی خوش آ واز کی کی وجہ سے پرندے ان کے پاس آ کر تھم ہر جاتے ہیں۔

(روح البيان ج يهم ١٨٣ معبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

# ساع كى انواع شرائط آلات موسيق كاستعال اورتواجد كى تحريم اورممانعت يردلاكل

علامه سيدمحود آلوى حنى متوفى • ١٢٤ ه لكصة جي :

امام غزالی نے فرمایا ساع یا تو محبوب ہوگا پایں طور کہ سننے والے پراللہ تعالی کی محبت اور اس سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہوئا تاکہ اس سے اس کو مکاشفات اور ملاطفات حاصل ہوں 'یا ساع مباح ہوگا بایں طور کہ اس کو اپنی بیوی سے عشق ہو (اور وہ حسن کو اپنی بیوی کے حسن ہوگا بایں طور کہ اس کو اپنی بیوی کے حسن ہو جمول کر ہے گا) میر مباح ہے جب کہ اس پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو تہ نفسانی خواہشوں کا اور یا ساع حرام ہوگا بایں طور کہ اس کے اوپر نا جائز اور حرام خواہشوں کا غلبہ ہو۔

العزین عبداللام ہے محبت کے اشعار سننے مردھنے اور تص کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا تص کرنا بدعت ہے اور وہی شخص رتص کرے گا جس کی عقل ناقص ہوگی اور رہے حشق دمجت کے اشعار تو اگر وہ امور آخرت پر شمتل ہوں تو ان کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جب انسان کا ول و نیا میں منہمک ہوتو ایسے اشعار کا سننا مستحب ہے اور جس شخص کے دل میں ناپاک اور نا جا کر خواہشوں کو تربیک ہوگی اور انہوں نے کہ کہ سننے والوں اور جن سے سنا جا تا ہے ان کے اختلاف سے ساع کا حکم مختلف ہے ۔ پس سننے والے یا تو عدف یا نشد ہوں کے اور ان کے احوال ہی مختلف ہوتے ہیں جن پرخوف خدا اور خشیت اللی کا غلبہ ہوتا ہے جب وہ ساع کرتے ہیں کہ توان کے چہرے کا ربیک منتقبر ہو جا تا ہے اور ان برغم کے آ ٹارطاری ہوتے ہیں اور ان کی آ محصول سے آئسو بہتے ہیں یا ان کو عذاب کا خوف ہوتا ہے یا تو اب کے فوت ہوتا ہے یا تو اب کو ف ہوتا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے اور وہ سب سے انسل ڈرنے والے اور اسب سے عمدہ میں موالے کو فوت ہوتا ہے یا تو اب کے فوت ہوتا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے عمدہ میں میں کے اس کے بیا ہوتا ہے یا تو اب کو ف ہوتا ہے یا تو اب کو فوت ہوتا ہے یا تو اب کو فوت ہوتا ہے یا تو اب کو فی ہوتا ہے کہ بینا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے عمدہ

سننے والے ہیں اور جس کلام کو سنا جائے اس میں قرآن مجید کی تا ٹیمرسب سے زیادہ ہے۔ جس شخص پر امید کا غلبہ ہواس پر نعمتوں کا ذکر سننے سے اثر ہوتا ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے انس اور قرب کی امید ہوتو وہ امید رکھنے والوں میں انصل ہے اور اگر اس کو تو اب کی امید ہوتو اس کا ساع دوسر ہے درجہ میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہوتو اس کے انعام واکر ام کا ساع اس میں اثر کرتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ

martat.com

ہے اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ساع اس میں تا ثیر کرتا ہے اور بیساع پہلے درجات ہے افغل ہے اور جس پر القد تعالیٰ کی تعظیم اور اجل ل کا غدبہ ہواس کا ساع سب ہے انصل ہے۔

بیرتوجس نوع کا ذکر سنا جائے اس کے اعتبار سے سننے والول کے مد رج شخے اور جس سے ذکر کوسنا جائے اس کے متبار ے اختلاف مدارج کی تفصیل میہ ہے کہ عام آ دمی کی بہنست عالم سے ساع کرنے میں زیادہ تا تیم ہوتی ہے عالم کی بہنست اللہ کے ولی سے سائ کرنے میں زیادہ تا تیر ہوتی ہے'اورولی کی برنبعت لقدے نبی سے سائ میں زیادہ تا تیر ہوتی ہے ورسب سے زیادہ تا تیرخود الدعز وجل سے سفنے میں ہوتی ہے اور بیہ بلاواسطہ ساع صرف کلیم القد حضرت موسی عدیداسلام کو حاصل ہوا یا حبیب الله سیدنا محمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو حاصل ہوا' اور ان درج ت کی وجہ بیہ ہے کہ محبّ کے دل میں سب ہے زیاد و تا تیرمجوب کے کارم کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیم اسلام صدیقین اور ان کے اصحاب اور انباع اور مومنین صالحین ، لات موسیق کے ساع بیں مشغول نہیں رہے اور صرف اپنے رب القدعز وجل کے کلام کے سننے میں مشغوں رہے۔

ا، م تشری رحمہ اللدے ساع کی شرائط ذکر کی بیں ان میں سے ایک شرط ہے اللدتع کی کے اساء ورصفات کی معرفت تا کہ صفات ذات ٔ صفات افعال سے ممتاز ہوں اور معلوم ہوج ئے کہ کس چیز کو القد تعالی کی صفت میں ذکر کرنا جائز ہے اور کیا چیز انتدانی کے لیے محال ہے اور اس کا اللہ تعالی کی صفت میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے اور اہل تحقیق کے نز دیک شرط میہ ہے کہ دو صدق مجامدہ سے اپنے نفس کوفنا کر چکا ہواور اپنی روح کے مشامرہ سے اپنے دل کوزندہ کر چکا ہواور جواس مرتبہ پرنہیں پہنچااں کا ساع کرنا وقت کا ضیاع اوراس کا بناوٹی وجد کرنا ریا ہے اوراس ہے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمارے زماندے اکثر صوفی وکا ساع کرنا

جولوگ ساع میں تامیاں بجائے ہیں اور چینے چلاتے ہیں اور بے ہوٹی وروجد کا ڈھونگ رچاتے ہیں کیے سب تقتیع اور رہا ہے ای طرح بال نوچنا سیندکونی کرنا اور کیڑے بھے ڈنا حرام ہے۔

اور ہم نے جوذ کر کیا ہے اس سے واضح ہوگی کہ آلات موسیقی کو استعال کرنا حرام ہے اور امام بخاری 'ا،م احمر'ا،م ابن ماجہ اور اوا میں اور اوا میں ابوداؤوے سانید صححہ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ضرور میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو رکٹیم کوشراب کو اور آلات موسیقی کوحلال کرے گی اور بیرحدیث تمام آیات موسیقی کی تحریم اور می نعت میں بالکل صرح ہے۔اور اس کے مشاہدوہ صدیث ہے جس کوار م این افی امد نیائے حضرت انس سے اور اہام احمد اور ارا مطبر افی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو مام ے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ میری اس امت میں ضرور زمین میں دھنٹ اور آسان سے پھر برٹ اور سنح ہوگا' اور بداس وقت ہوگا جب وہ شرابیں پئیں گے گانے والیوں کورتھیں کے اور آلات موسیقی کو استعال کریں گے۔امام دلقی نے آلات موسیقی کے تح یم کے ولائل بہت تفعیل سے ذکر کیے ہیں۔

بعض صوفیء نے مزامیر اور دیگر آلات موسیقی کے جواز میں رسائل لکھے میں اور ان میں ابتدعز وجل اور رسول ابتد <del>صلی اللہ</del> علیہ دسکم' آپ کے اصحاب رضی امتدعنہم' تا بعین' علماء عاملین اور ان کے مقلدین پر خیرت ناک افتر اء با ندھا ہے اور بہتان نزاشا ے اس کی وجہ رہے ہے کہ شیطان جس کے ساتھ لھووسعب کرتا ہے اس کوخواہش کے گڑھے میں گرا دیتا ہے سووہ حق ہے بہت بعید ہوتا ہے اورتصوف سے بزار ہامیل دور ہوج ہے لہٰذا اگر بعض اکابر آلات موسیقی کے استعمال کوحلال کہیں تو تم ن کے قول ہے دھوکا نہ کھ نا کیونکہ بیتول ائنہ مذاہب اربعہ اور دیگر متند فقہاء کبار کے اتوال کے خلاف ہے 'اور برشخص ان فقیر ء کے تول ہم عمل کرے گا اور رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے ماسوا کونز ک کر دے گا' اور جس شخص کوعقل سلیم دی گئی ہے اور س کا دل باطل

تبياء القرآء

خواہشوں سے باک ہے اس کواس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ آلات موسیقی سے ساز اور آواز کوسنناوین میں سے نہیں ہے اور یہ میدالمرسلین وسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقاصد سے کوسوں دور ہے۔

(روح المعاني جز ٢١١ مي ١٤٥\_٨٠ الملضأ وموضى " دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

غناء اورساع کے متعلق اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی کی شخفیق مسئلہ: راگ یا مزام پر کرانا یا سننا گناہ کبیرہ ہے یا مغیرہ اس فعل کا مرکب فاسق ہے یا نبیں۔

مرہ کہ حضور سیدنا محبوب النبی سلطان الاولیاء نظام الحق والدینا والدین محمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ طفا سے ہیں جنہوں نے خاص عہد کرامت مہد حضور معدوح میں بلکہ خود بحکم حضور والا مسئلہ ساع میں رسالہ کشف القناع عن اصول السماع تا یف

قرمايا اين الرسال شي قرمات بن صمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير في غلبات الشوق واما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عمهم فبرئ عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من

كهال صنعة الله تعالى ليني بعض مغلوب الحال لوكول نے اپنے غلب عال وشوق ميں ساع مع مزامير سنا اور جور بيران

طریقت رضی القد تعالی عنبم کاسنز اس تہمت ہے بری ہے وہ تو صرف قوال کی آ داز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی علید میں بنتی منتی اللہ منتی کی خرجہ میں میں مضرب تریال میں مند میں مانٹی میں فروس کا نہ اپنے میں میں ا

جل وعلاسے خبر دیتے ہیں انتیٰ ۔ بلکہ خود حضور ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات شریفہ قو اکد الفواد وغیر ہا میں جا بجا حرمت مزامیر کی تصریح فرمائی۔ بلکہ حضور والاصرف تائی کو بھی منع فرماتے کہ مشابہ لبوے بلکہ ایسے افعال میں عذر غلبہ حال کو بھی

يتدنة فرمات كدرعيان باطل كوراوته مل والله يعلم المفسد من المصلح فرضى الله عن الانمة ما انصحهم

للامة يدسب امورطفوطات اقدى بين مذكور وما تورافوا كدالفواد شريف بين صاف تصريح فره في عدم مواميس حسرام است

كما نقل احمد عنه رضى الله تعالى عنه سيدى الشيخ المحقق مو لانا عبد الحق المحدث الدهلوى

ر حدمة الله تعالى عليهم وعلينا بهم آمين حضور محدوح كي بدارشادات عاليد بمارك ليستدكافي اوران الل بمواد بهون

مدعیان پشتید پر جحت وائی۔ ہاں جہاد کا طبل سحری کے نقارہ حمام کا بوق اعلان نکاح کا بے جلاجل دف جائز ہیں کہ بیرآ لات لہو ولعب نہیں کو ہیں ہیمجی ممکن کہ بعض بندگان خدا جوظلمات نفس و کدورات شہوت سے بیک لخت بری ومنزہ ہوکر فانی فی اللدو

بالله الله الله الله ولا يسمعون الاالله ولا يسمعون الاالله بل لا يعلمون الاالله بل ليس هناك الاالله اون

میں کسی نے بحالت غلبہ حال خواہ بین الشریعۃ الکیرئ تک پہنچ کرازانجا که اون کی حرمت بعینها نہیں و انسما الاعمال بالنیات و انسما کے کسل امری میا نوی بعد وثو تی تام واطمیمتان کامل کہ حالا و مآلا فتنه منعدم احیاناً اس پرافتدام فر مایا ہو والہذا فاضل محقق

والعب عصل الرق على والمروالي الرق المحارش ورفقار ومن ذلك (اى من الملاهسي) ضرب النوبة

للتفاخر فلو للتنبه فلا باس به كما اذا ضرب في ثلثة اوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور الح قرائة إلى

هدا يفيد أن الة اللهو ليست بحرمة بعينها بل لقصد اللهو منها أما من سامعها أو من المشتغل بها وبه

تشعر الاضافة الا ترى ان ضرب تلك الالة بعينها حل تارة و حرم اخرى باختلاف النية والامور بمقاصدها وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون بسماعها اموراهم اعلم بها فلا يبادر المعترض

mariat.com

بالاسكار كر لا يحرم بركتهم فابهم السادة الاخيار امدنا الله تعالى بامداداتهم واعاد عليا من صالع دعواتهم وبركاتهم.

اقول بلکہ یہاں ایک ادر وجہ ادتی داعمق ہے سی بخاری شریف میں سیدنا ابو ہر رہے ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور پُروَ سيدعا لمصلى القدعلية وملم قرمات بين رب العزة تبارك وتعالى فرما تاب لا يؤال عبدي يتقوب الى بالموافل حتى اميد فاذا احببته كت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمثي به یعنی میرابنده بذر چینوافل میری نز دینی جا ہتارہ ہت ہے یہ ں تک کہ میرامحبوب ہوجا تا ہے پھر جب میں اوسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اوس کا وو کان ہوجہ تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اوس کی وہ آئکھ ہوجا تا ہوں جس سے دیکھتا ہے اور اوس کا وہ ماتھ جس ہے کوئی چیز پکڑتا ہے اور اوس کا وہ یہ ول جس سے چلنا ہے انتی ۔ اب کہیے کون کہتا اور کون سنتنا ہے آ واز تو شجر ہُ طور ہے آنى ب مكرلا والقد بير ف ندكها السي اسا السله وب العلمين سنفته او كفته لقد بود ركر جدار صفوم عبد مقد بوديبي عال سفة ہے ولسلسه السحیحة انسالعة مگرانندامند بیرع دامند کبریت اثمر وکوه یا توت ہیں اور نا دراحکام شرعیہ کی بنائبیں تو اون کا حال مغیر جوازي تَكُم بِحريم مِن تَيرُبين بوسَلًا كسما افاده المولى المحقق حيث اطلق سيدى كمال الدين محمد بن الهمام رحمة الله تعالى عليه في احر الحج من فتح القدير في مسئلة الحواز شيم عيان غامكاراون كمثل بين شب ببوغ مرتبه محفوظيت نفس براعماه جرز فسامها اكفاب ما يكون ادا حلفت فكيف اذا وعدت رجماً بالغيب كركواب مخم ابینا کیج ہاں یہ اختمال صرف اتنا کام دے گا کہ جہاں اوس کا انتقامعیوم نہ ہو تحسین تحن کو ہاتھ سے نہ دیجئے اور بےضرورت ترقی دُات فَاعَلَ مِن بَحَثَ نَه يَجِحُ هِنذَا هِو الإنصاف في امثال الباب والله الهادي الي سبيل الصواب. ماع مجرد ب مزامیراوس کی چندصور تیس ہیں اول رنڈیول ڈومنیول کل فتندامردوں کا گانا۔ دوم: جو چیز گائی جائے معصیت پرمشنل ہومٹلا محش یا کذب یا کسی مسهمان به و می کی ججو یا شراب و زنا وغیر ه فسقیات کی ترغیب یا کسی زنده عورت خواه امر د کی ہاتھی<sub>ین</sub> تعریف حسن یا کسی معین عورت کا اگر چه مرزه ہوالیا ذکر جس ہے اول کے اقارب احبا کو حیاو عار آئے ۔سوم لطور لہو ولعب مذہ بائے اگر چ اول ميل كوئى ذكر فدموم ند بوتينول صورتيل ممتوع بيل الاخيسر تسان داتا والاولمي ذريعة حقيقة ايهاى كانالبوائد يث ال كر تحريم من اور يكهنه بوتو صرف عديث كل لعب ابن ادم حوام الاثلثة كافي بان كي علاوه وه كانا جس شن مزامیر ہول نہ گانے والے کل فتنه نہ وولعب مقصود نہ کو کی ناجائز کلام گائیں بلکہ سادے عشقانہ گیت غزییں ذکر یاغ و بہرو خط د خال ورخ و زلف وحسن وعشق و ججر و وصل و و ف نے عشاق و جف ئے معتوق دغیر باا مورعشق وتغزل پرمشتس ہے جا کمیں تا فساق وفجار واللشبوات دنيكواس يجكى روكاج ئ كاو ذلك من بساب الاحتياط المقاطع و المصح الماصح وسا الدرائع المخصوص به هذا الشرع البارع والدين الفارع اكرح صديث العاء ينبت الفاق في القلب كما ينبت الماء القل باظر رواه ابن ابي الدنيا في دم الملاهي عن ابن مسعود والبيهقي في شعب الإيمان عن حابر رضى الله تعالى عبهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اورائل الدكوش من يقيناً عائز بكمستحب كبني تؤدور مہیں گاتا کوئی نئی چیز پید نہیں کرتا بلکہ دلی ہات کو او بھارتا ہے جب دل میں بری خواہش ہے ہودہ '' ایکٹیں ہوں تو انہیں کوتر ل دے گا اور جو یاک مبارک ستھرے دل شہوات ہے فی لی اور محبت خدا ورسوں سے ممعو ہیں اون کے اس شوق محمود وعشق مسعود کو افزائش دے گا و حکم المصفدمة حکم ما هي مقدمة له انصافا ان بندگان فداکي ش او ے ايک عظيم ديز کام تحمرانا کی کے بہاں۔ قراوی خرریم ہے لیس می القدر المدکور من السماع ما يمرم بس ولا اجماع

والسما المنحلاف في غير ماعين والمنزاع في صوى ما بين وقد قال بجواز السماع من الصحابة والتابعيس حم غفير (الى ان قال) اما سماع السادة الصوفية رضى الله تعالى عنهم في معزل عن هذا المخلاف بل و مرتفع عن درجة الاباحة المي رتبة المستحب كما صوح به غير واحد من المحققين بياوس بيزكابيان تقاجي رقبي عن من كانا كميت بين اوراً كراشعار جمد ونحت ومنقبت ووعظ و يندوذكراً خرت يوثر عيا جوان مردقوش الحاتى بيركابيان تقاجي من كانا كميت بين كان المين بيلك بإطنا كميت بين الواس كمنع بين شرح ساها وليل بين حضور بين ورسيد عالم على التدعلي وسلم كاحبان بن ثابت السادي رضى الله تعالى عدر كيا حاص مجدالدس بين منبر ركه نا اوراون كااوس بركر سام الاستعار في ما ناخود حديث من منبر ركه نا اوراون كااوس بركر سام اور تحديد المنادي من المنادي والمنادي والمنادي والمنادي والمنادي والمنادي والمنادي والمنادي في المنادي والمنادي والمنا

( فرأوي رضويين ١٠/ ١٩س ٥١- ١٥ مطبوعه وارالعلوم امجديد كراجي )

اعلی حضرت قدس مرہ کی عبارت ہر چند کہ کانی دقیق اور علمی ہے اور ہم ایسے عام لوگوں کی وہنی سطح سے بلند ہے تاہم اعلی حضرت نے وہی لکھا ہے جو ہم اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات احادیث سے داور مفسرین محدثین ائمہ ندا ہب اور دیگر فقہ ، کی عبارات کو آسان انداز میں پیش کر ہے ہیں 'عوام کے لیے یہ کانی ہے اور اہل علم کی ضیافت طبع کے لیے اعلی حضرت قدس سرہ کے قادی سے اقتباس چیش کر ویا ہے شرح سے مسلم جلد ہانی ص کے سے ۱۷۴ جس بھی اس مسئد پر لکھ ہے لیکن یہاں اس سے مختلف انداز میں اور زیادہ جامعیت کے ساتھ لکھا ہے اللہ قول فرمائے اور عمل کی تو فیق دے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے ان بی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں 0 ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بیاللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب بے صد تھمت والا ہے 0 (اقمان ۹۸) کفار کی سمز ا کے ذکر اور مومنوں کی جز ا کے ذکر کا تقابل

اس سے پہلی دوآ توں میں سے القد تعالیٰ نے کافر معاند کے حال کا بیان فر مایا تھا کہ جب اس پر ہماری آیات کی ہلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹے موڈ لیتا ہے اوران دوآ توں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بیان فر مایا ہے کہ جب ان پر التہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اوران کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کفاران آیتوں سے پیٹے موڈ لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ہی اس کے مقابلہ میں موشین ان آیتوں کو تبول کرتے ہیں اوران پڑل کرتے ہیں جو تحض ان آیات کوئ کر تبول کر سے اوران پڑل کرتے ہیں ہوران پڑل کر سے تھا ضول پڑل نہ کرے۔

کرے اوران پڑل کر بے تو اس کا درجہ اس شخص سے ذاکہ ہوگا جوان آیتوں کو قبول تو کر لے لیکن ان کے نقاضوں پڑل نہ کرے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے عذا ہے کا ذکر کیا تو وا حد کا صیند ذکر فر مایا کہ اس کو در دیا ک عذا ہے کی ہثارت و سے دہی اور مومنوں کے تو اب ہیں دوام اور خلود کا ذکر فر مایا : کہ ان ہیں وہ بھیٹ رہنے والے ہیں کھر اس کی مزید

marlat.com

تا کید فر مالی کہ بیالقد کا برتن وعدہ ہے۔ کا فروں کے عذاب کے ساتھ بٹارے کا ذکر فرمایا ور بشارت اس چیز کی وی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو' یعنی کافروں کو بہت عظیم عذاب ویا جائے گا' اورمومنوں کے اجر وثواب میں نعمت والی جنتوں کا ذکر فرمایا ورائ کے ساتھ بشارت کا ذکر نہیں فر مایا ' یعنی ہر چند کہ جنت بھی بہت بڑا اجر وثو اب ہے لیکن بشارت ابند تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضا

ان کا رب ان کوا بی رحمت اورا پی رضا کی بشارت دیتا ہے اور، ن جنتوں کی جن میں ان کے سے دائمی نعمت ہے۔

يُبَشِّرُهُمْ مَّ بُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنْتِ لَهُمْ وَيْهَا نَعِيدُ مُوقِيدٌ (الرباء)

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا راضی ہونا ہی سب سے بروی نعمت ہے۔ اگر میاعتراض کیا جائے کداللہ تعالی نے صرف جنت کے ساتھ بھی بشارت کا ذکر فرمای ہے وَٱبْنِيْرُوْابِأَلْمِنَةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ

اور اس جنت کی بشارت قبوں کروجس کاتم سے وعدہ کیا گی

( اللَّمُ سَجِدةَ ٢٠٠٠ )

اس کا جواب میہ ہے کہ اس کے بعد کی آیتوں میں القد تعالی کی مہمانی کا ذکر ہے اور بشارت کا تعلق اس مہمانی کے ساتھ

ہے وہ آیتیں میر میں:

تمہاری ونیا کی رندگی میں بھی ہم تمہارے کار ساز تھے اور غَنُ أَوْلِيَوْكُوْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَ فِي الْأَخِدَةِ وَالدُّنْيَاوَ فِي الْأَخِدَةِ وَالدُّن آخرت میں بھی رہیں گئے' جنت میں تمہارے ہے ہروہ بیزے فِيهَا مَا تَشْتَعْنِي الفُلْكُمُ وَكُلُهُ فِيهَا مَا تَذَعُونَ أَنْزُلُا مِنْ جس کوتمہا رادل جا ہے گا اور جس کوتم طلب کرو گے 🔾 پیففور رہیم کی غَفُورِدُ جِيمِ (حَ اسجرة ٣١١٣) طرف ہے تمہاری مہمانی ہے۔

(تفيير بيرج٩ص١١ مطبوعه داراحياء التراث عربي بيروت٢٥١ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے بغیر ستونوں کے آسان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہواورز مین میں مضبوط پہاڑوں کونصب کردیا تا کہ وہ تہہیں سرزانہ سکے اور اس زمین میں ہرتتم کے جانور پھیل ویئے 'اور آسان سے پانی نازل کیا سوہم نے زمین میں ہرتم کے عمدہ غلّے (اورمیوے) پیدا کیے O ہیہے اللہ کا پیدا کیا ہوا! پس مجھے وہ دکھاؤ جواللہ کے ماسوا دوسرول نے پیدا کیا ہے بلکہ ا لله الم تعلى كم رابي مين مين Q (عقدان اا-١٠)

آ سانوں کا منتدریر ( گول )اور ایک دوسرے سے منفصل ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور تو حید پر میدلیل قائم کی ہے کہ اس نے آ سانوں کو بغیر ستونوں کے بید قرود ہے آ سانوں کی کیفیت میں علاء کا اختار ف ہے بعض ملائے کہا آ سان صفح قرطاس کی طرح جینے ہیں جیسے کوئی ہموار سطح ہوا ور اکثر معاء نے کہا آ بان گول میں بیآ سان جوہمیں ظرآ رہاہے بیز مین پرمحیط ہےاوراس پردوسرا آ سان جواس کومحیط ہے تی بند ا غلیاس سات آسان جیں اور براو پر والا آسان نجیے آسان کومچھ ہے جیسے بیاز کے چھکے ایک دوسرے کومحیط ہوتے جی الیکن ين أ \_ تفلكے ایک دومرے كے ساتھ حلكے ہوئے ہوئے ہيں اور ساتوں آسان ایک دوسرے سے مقصل ہيں مصرت ہو ہريد رضی مدعمته بیان کرت بین که نبی سلی الله هدیه وسلم اور آپ کے اصحاب بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر ایک باول آبا تو نبی صی المدعدية وسم في يوجها كياتم جائة موكدية يوج على على المداوراس كرسول كوزياده علم بألب فرمايا مير وال ے! بیزین پر بانی برس نے وال ہے اللہ تعالی اس باول کو اس قوم کی طرف بھیج دیتا ہے جو اس کا شکر اوا سرتی ہے نداس کو بکارتی

ہے گھرآپ نے پوچھا: کیا تم جائے اور کہتے ہارے اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رمول ہی زیادہ جائے والے ہیں اسے فرمایا ہے اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ حالہ نے کہا اللہ اور اس کے رمول ہی زیادہ جائے والے ہیں! آپ نے فرمایا ہے تہاں کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ حالہ نے کہا اللہ اور اس کے رمول ہی زیادہ جائے والے ہیں! آپ نے فرمایا تہمارے اور اس کے درمیان کتا فاصلہ ہے؟ حالہ نے اپر آپ نے فرمایا اس کے اور اس کے درمیان کیا جائے ہوں اس کی مسافت ہے گھرآپ نے فرمایا اس کے اور ایک اور آس کے اور اس کے اور اس کے درمیان ابی مسافت ہے جتنی انہوں نے کہا اللہ اور اس کے درمیان ابی مسافت ہے جتنی اور میان پارٹج حوسال کی مسافت ہے جتنی کہ اس کے اور کو گٹا اور ہر دوآ ہاؤں کے درمیان ابی مسافت ہے جتنی آسان اور زیمن کے درمیان ابی مسافت ہے جتنی اس کے اور کہا اس کے اور کہا ہوں کہ درمیان ابی مسافت ہے جتنی انہوں کے درمیان ابی فیصلہ ہتن اور آس کے درمیان ابی فیصلہ ہتن اور آس کے درمیان ابی فیصلہ ہتن دوآ سائوں کے درمیان ابی فیصلہ ہتن اور آس کے درمیان ابی فیصلہ ہتن اور آس کے درمیان ابی فیصلہ ہتن ابی کی درمیان فیصلہ ہوں کہا اللہ اور اس کی اور کہا گائی کی مسافت ہوں کہا اللہ اور اس کی اس کی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کہا اس کی مسافت ہوں کہا گائی مسافت ہوں کہا گیا ہی مسافت ہوں کہا اللہ اس کی درمیان پانٹی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کی درمیان پانٹی کی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کی درمیان پانٹی کی مسافت ہوں کی کو درمیان پانٹی کی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کی مسافت ہوں کی کی درمیان پانٹی کی کی درمیان پانٹی کی کی درمیان پانٹی کی درمیان پانٹی کی کی درمیان پانٹی کی کی درمیان پانٹی کی کی درمیان پ

هُوَ الْكَوَّلُ وَالْلَاخِرُ وَالنَّطَاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ وَى اول بَ اور وى آفر بِ اور وى فام ب اور وى ي يَكُلِّ نَنْكَى عِ عَلِيْجٌ (الديم ٣) باطن بِ اور وو برچيز كوفوب جائے و لا بـ

(سنن الترندي رقم الحديث ١٣٩٨ منداحدج ١٩٥٠ النه لابن الي عاصم قم لحديث ١٥٤٠ كتاب الناء و عندت فالمن الماسا علل

المنتابيدرقم الحديث: ٩)

ال حدیث کا تقاضا میہ کہ میں مات زمینیں بیاز کے چھلکوں کی طرح تہد بہتہہ ہیں اور یہ ساتوں زمینیں ای کرؤارش میں ای سومال میں اور چونکہ ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سومال کی مسافت ہے اس لیے پہلی زمین ہے ساقوی زمین تک کی مسافت پانچ سومال میں قطع ہوئی چاہیا اس پر اشکال میہ ہے کہ ہوائی جہازاس پورے کرؤارش کے کروز یووہ سے زیادہ دو دن میں بیسر لگالیتا ہے 'کیونکہ انسان دو دن سے کم کی مسافت میں پاکستان سے امریکا پہنچ جاتا ہے حالا تکہ اس حدیث کے امتبارے میں مسافت بینییں (۳۵) سومال میں قطع ہوئی جا ہے یا او پراور تیجے کا کوئی ادر معنی ہوجوئی الحال ہورکی میں دسترس سے بات ہے کیونکہ کا کنات کے بارے میں دن بدن نت منظ مقائی سامنے آرہے ہیں۔

آ ماتول کے متدرر ( گول) ہونے پراس آیت میں دلیل ہے۔

ان میں ہے برسیار واپنے مار میں تیررہا ہے (النبیاء ٣٣) ان میں ہے برسیار واپنے مار میں تیررہا ہے (اگروش كررہا

اور فلک اس چیز کو کہتے ہیں جومتد ریر ہوا علامہ جار القدمحمہ بن عمر زخشر ی متوفی ۵۳۸ھ علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر المجزری التوفی ۲۰۲ھ اور علامہ محمد طاہر پٹنی المتوفی ۹۸۲ھ نے لکھا ہے:

ومياء القرآر

الفلک: ستارے کے گردش کرنے کی جگہ۔(الفائق جسس ان النہایہ جسس سائ النہایہ جس الفائد الله الوارج ۱۲۸ ما ۱۷ الفائد المنجد کے مترجمین نے لکھا ہے: ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ ہر چیز کا گول اور بڑا حصہ موج دریا جہاں پائی ہر طرف سے چکر کھا کرجمع ہونے گئے الفلکة ایک آسان ہروہ چیز جوابجری ہوئی بلنداور گول ہوفلکة المغول چرفے کا تکلہ سوت کا سے کی جگہ۔(النجراروس ۲۲)

ر مین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے

الله تعالى نے فرمایا: الله نے بغیرستونوں کے آسان بنائے جنہیں تم ویکھتے ہو۔

لینی آسان سی الیم چیز پر قائم نبیس میں جوان کو اپنی جکہ سے زائل ہونے سے روک رہی ہواور وہ صرف القد تعالیٰ کی

قدرت سے اپنی جگہ برقر ارد ہے ہیں۔ اس کے بعد فر مایا: اور زمین میں مغبوط پہاڑوں کونصب کردیا تا کہ دہ تنہیں لرزانہ سکے۔ بعنی زمین کوئیمی اپنے مدار پرقائم رکھا ہے اور وہ بھی دیگر سیاروں کی طرف اپنے مدار پر گردش کررہی ہے۔

اور فرمایا: اوراس زمین میں ہرسم کے جانور پھیلادیئے۔
بینی زمین کا اپنے مدار میں گردش کرتے رہااوراس کا متزلزل نہ ہوتا اس میں مختلف جانداروں کے سکون اوران کے چلنے پورٹین کا سب ہے اگر میدامین اور این کردش کردش ہوتا اس میں مختلف جانداروں کے سکون اوران کے چلنے پورٹیس ؟ اور چکر کھا کرگر کیوں نہیں جاتے اس کا جواب میہ ہوتر اض کیا جائے کہ جب زمین گردش کردش ہیں وہ بھی اس میں پرسکون ہیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اس کی حرکت کا بتانہیں چل بلکہ ہوائی جہاز میں جولوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پُرسکون ہیٹھے رہتے ہیں اوران کو اس کی حرکت کا بتانہیں چل بلکہ ہوائی جہاز میں جولوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پُرسکون ہیٹھے رہتے ہیں اوران کو اس کی حرکت کا بتانہیں چل تو زمین تو بحرک جہاز اور ہوائی جہاز ہے کروڑھا اور ارب ھا درجہ بڑی ہے اس کوحرکت اور گردش ہے زمین والوں کے سکون اوران کے چلنے پھرنے میں کب فرق آ سکتا ہے !

ریس رہ رس سے بعد فریایا: اور آسان سے پانی تازل کیاسوہم نے زمین میں ہرتم کے عمدہ غلّے (اور میوے) پیدا کیے O اللہ تعالیٰ نے زمین آسان اور پانی کا ذکر کیاان کی حرکت طبعی ہے اختیاری نہیں ہے اور حیوانوں کا ذکر کیاان کی حرکت اختیاری اور ارادی ہے لیعنی ہر چیز کواس نے پیدا کیا ہے خواہ اس کی حرکت طبعی ہو یا اختیاری ہو!

الله تعالى كى الوجيت اوراس كى توحيد مردلائل

جب الله تعالیٰ کی صناعی اور اس کی قدرت میں خور کیا جائے تو عقلاء کی عقلیں اور اذکیاء کی جمیس جران رہ جاتی ہیں جب انسان درختوں کے بخول کی صناعی اور ان کے خواص ان کے فوائد اور ان کے نقصانات ان کے بخول کی محلول اور پہلول کے جب انسان درختوں کے بخول کی مختلف واکھوں اور ان کے خواص اور ان کے خواص اور ان کے مختلف واکھوں پر خور کرتا ہے تو اس کو بے انتقار کہنا پڑتا ہے کہ بیسب یو نمی انتقاق نے نہیں پیدا ہو گیا ہے ان سب کوایک زیر دست مدیر اور تکیم نے بنایا ہے اور ان تمام چیزوں کی کیسانیت یہ بناتی ہے کہ ان ان چیزوں کی بنانیت یہ بناتی ہے کہ ان جب کہ بیست کے بنانے والا واحد ہے اگر ان کے بنانے والے منتصر یہوں تو ان میں کیسانیت اور نظم نہ ہوتا۔

الله تعالى نے آسانوں زمینوں پہاڑوں اور حیوانات اور نباتات کا جوذ کر قربایا ہے ان کی طرف اشارہ کر کے قربایا ہے۔ اللہ کا بہدا کیا ہوا! تو اے مشرکو! مجھے دکھاؤ کہ جن کوتم نے عبادت میں اللہ کا شریک بنار کھا ہے انہوں نے کیا بیدا کیا ہے۔

تو حید کی فضیت اور شرک کی فرمت جانا جاہے کہ عقائد میں سب سے افضل عقیدہ تو حید کا ہے اور تمام بد مقید کیوں میں سب سے بری بد مقید کی شرک کی ہے اسی طرح تمام عبادتوں میں سُب سے بڑی عبادت اللہ تعالی کی توحید کا اقرار ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ مثرک ہے توحید کا ایسا نور ہے جوموحدین کے تمام گنا ہوں کو مثاویتا ہے اور شرک ایک آگ ہے جومشرکیین کی تمام نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ جلا ڈالتی ہے۔

حضرت ابوالدروا ورضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا جس نے کہالا السه الا المله وحده لا شهر یک له (الله کے سواکوئی عبادت کا سخی نیس وہ واحد ہاں کا کوئی شریک نیس ہے) وہ جنت ہیں واقل ہو جائے گا میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہواور خواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہوا آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہوا آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہوا آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہوا آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہوا آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہوا ورخواہ اس نے چوری کی ہوا آپ نے فرمایا کو امان کروں تو میر کی حضرت عمر نے کہا واپس جا کر ایک امان کروں تو میر کے حضرت عمر نے کہا واپس جا کر بی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واللہ کا اللہ علیہ واپس جا کر بی صلی اللہ علیہ واپس جا کر بی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واپس جا کر بی صلی اللہ علیہ واپس میں میں مدیث کی سرت می صلی اللہ علیہ واپس جا کہ اور الکتب العلی وردت اللہ اللہ علیہ واپس میں مدیث کی سرت می صلی اللہ علیہ واپس میں مدیث کی سرت میں مدیث کی سرت میں مارہ مدین اللہ علیہ وردت اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں مدیث کی سرت کی سرت میں مدیث کی سرت کی سرت

اس حدیث سے اللہ کو واحد مانے اور شرک نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی اور ہے کہ اس کی جزاء جنت ہے اس حدیث میں سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے کا ذکر نہیں ہے ۔ کیونکہ اللہ والتے ہو) اس طلب اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے محمد رسول اللہ (التے ہو) اس طرح اس حدیث میں باتی احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کے کلام کو برخق مانیا ان تمام احکام کے مانے کومسلزم ہے اور یہ جوفرہ یا کہ موصد خواہ زنا کرے خواہ چوری کرے وہ جنت میں واطل ہوگا یہ عام ہے خواہ اللہ تعالی کے فضل محض یا نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کی شفاعت ہے ابتداء جنت میں واضل ہو خواہ اپنی بدا محالیوں کی سزایا کر بعد میں تا خبر سے جنت میں واض ہو نیز اس حد بث میں یہ بھی ۔ ابتداء جنت میں واضل ہو خواہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قول کی طرف رجوع فر مالیا اور یہ کہ عام لوگوں کے سامنے بشارت کے بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کس بشارت کا خط طرف رجوع فر مالیا اور یہ کہ عام لوگوں کے سامنے بشارت کے بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کس بشارت کا خط مفرف رجوع فر مالیا اور یہ کہ عام لوگوں کے سامنے بشارت کے بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کس بشارت کا خط مفرف رجوع فر مالیا اور یہ کہ عام لوگوں کے سامنے بشارت کے بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کس بشارت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے تا کہ وہ کس بشارت کا خط مفرف رہوع فر مالیا اور یہ کہ مالی کی میان کرنا جا ہے۔

ولقن اثنينا لقين الجلية أن اشكر بله ومن يشكر فانها يشكر

لنفسه عرمن كفر فال الله عرى حبيدً ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَلْنَ

فائدہ کے لیے شکر اوا کرتا ہے اور جو ماشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے تھر کیا ہوا ہے 0 اور جب لقمان نے اپنے بینے

(بنه وهُو يَعِظُهُ لِبُنَى لَانْشُرِكَ بِاللّهِ وَإِنَّ الشِّرَكَ لَظُلُّمُ

لوقعیت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیارے جنے! اللہ کے ساتھ ٹرک نہ کرنا 'بے ٹنک ٹرک کرنا ضرور سب سے

يديرتم

marfat.com

تبياء القرآء

ظِيْمُ وَوَقِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَمَلَتُ أَتَّهُ وَهُنَّاعَلَى وَهَنِ وَفِيلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلِو الديكُ النَّكُ الْ الْمُوسِيرُ® وَإِنْ جَهُاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكِ بِي مَا لَيْسُ لَكَ به عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي التَّانِيَامُعُرُونَ سِيلُ مَنَ أَنَابِ إِلَى عَرْجِعُكُمْ فَأَنْتِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ لَوْنَ®يْبُنِي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرُد لِل ں یا زمینوں کس ' تو اللہ اس کو لے آ تے والا ہر چر کی خبر رکھے والا ہ 0 marfat.com

تبيار العرآب

# ولاتنش في الدون عن الأرض مرحاً إن الله لا يحت كل في الله في الله والله والله

# وانصاري مشيك واغضض من صورتك إن أنكر الافتوات

اور اپنی رقبار درمیاند رکھنا اور اپنی آواز بہت رکھنا ہے

سب ے بری آواز کدھے کی ہے 0

اللد تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور بے شك ہم نے لقمان كو حكمت عطافر مانی كهتم الله كاشكر ادا كروا اور جوشكر ادا كرتا ہے وہ اپنے اى فائدہ کے بے شکر اداکر تا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے O(اتمان ۱۱) حليم لقمان كالتعارف

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا بيم العلمي النيشا يوري المتونى ٢٥٣٥ ه لكصة بين ا

ا مام النحاس اور امام محمد بن اسحاق نے لقمان کا نسب اس طرت بیان کیا ہے ۔ فتمان بن یاعوراء بن یاحور بن تاری ( تاری حضرت ابراہیم کے والد ہیں )۔

اور میلی نے اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن عنقاء بن سرون ۔ بیابلد کے رہنے والے تھے۔

وہب بن منیہ نے کہا مید عفرت ابوب کے بھائج تھے مقاتل نے کہا یہ عضرت ابوب کے خالے زویونی نتے ایک توں بیا ہے کہ بیر آزر کی اولا و سے بھے بیرا کی بزار سمال زندہ رہے انہوں نے حضرت داؤد علیہ انساام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا' حضرت داؤدعلیدالسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بیفتوی دیا کرتے تھے'جب حضرت داؤدعدیداسوام منصب نبوت پر فی نز ہوئے تو انہوں نے فتو کی دینا بند کر دیا۔

ا مام والذي نے کہا کہ لقمان بني اسرائيل ميں قاضي تھے' سعيد بن مستب نے کہا غمان مصر کے سياد في مرحبشيوں ميں ہے یتھان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے'اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطاکی اور نبوت کو ان سے روک لیو ( تنبیہ ، من ان ماتم رقم الحديث ١٤٥٣٠)اور جمهور علماء اور مغسرين كامخنارييب كه قعمان ولي تضاور ني تبيس يتح ( اور حضرت خضر عديه السلام نبي تنه ور صرف ولی ندیجے )البتہ عکرمداور صعبی کا بیتول ہے کہ لقمان نبی ہتے (تنبیر ابن الی عاتم رقم الحدیث ۱۷۵۳۵)اور سیجے یہ ہے کہ عمان تحکیم تھے ان کو انتد تعالی نے تعکمت عطا کی تھی' عقا کہ' فقہ فی الدین اور عقل کے نز دیک بہی سیحے ہے' حضرت ابن عباس رضی مند عنهمانے فرمایا: لقمان بنی اسرائیل بیس قاضی شے سیاہ فام نئے دونوں میر پھٹے ہوئے تھے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے۔

حضرت ابن عمر رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد سلیہ وسلم کو بی قرماتے ہوئے سا ہے کہ لقمان نبی شہ تھے لیکن وہ بہت غور وفکر کرنے والے بندے تھے۔ان کاعقیدہ عمدہ تھا وہ القد تعالی ہے محبت کرتے تھے اللہ تعالی نے ن کو این معجوب بناليا (الفردوس بما تورالطاب رقم لحديث ٣٨٠٥) اوران كويدا تقتيار ديا كدالقد تعالى ان كوايد خيف بنا و عد جوحل كرسته العمله كرے ' تو انہوں نے كہا اے ميرے رب جب تونے مجھے اختيار ديا ہے تو ميں عافيت كوتبول كرتا ہوں اور آ زمائش كوتر ك

هجاء القرآن

martat.com

( تاریخ دشق الکبیری ۱۹ ص ۲۳ رقم الحدیث ۱۹۳۹ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ء تغییرالتری بی جهر ۱۳۹۹) سعید بن مسینب سے روایت ہے کہ لقمان درزی کا کام کرتے تھے۔

(الكشف وابديان ج عش ١٣ ١١ الجامع لا حكام القرآن جز ١٣ اص ٥٥ \_٥٥ تغيير ابن كثير ج ٣٥ م ٢٨ ٨٥ ١٨٥)

امام عبدالرحمن بن محمد بن اورلس ابن ابی حاتم الرازی البتونی کا۳۳ ھا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
قادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تق لی نے لقمان کو حکمت اور نبوت کے درمین نافشیار دیا تو انہوں نے نبوت کے مقابلہ می حکمت کو اختیار کیا جس وقت وہ سوئے ہوئے تھے ان کے پاس جریل آئے اور ائن پر حکمت القاء کر دی وہ جسم حکمت کے ساتھ کام کررہ سے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آب نے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کو کیوں اختیار کیا ' حالا نکہ آپ کو آپ کے رب نے افتیار دیا تھا ' انہوں نے کہا اگر اللہ تعالی مجھے بالا اختیار نبوت عطا فرما تا تو مجھے امید تھی کہ میں فرائض نبوت کی اوائی میں افتیار دیا تھا ' انہوں نے کہا اگر اللہ تعالی مجھے بالا اختیار نبوت عطا فرما تا تو مجھے امید تھی کہ میں فرائض نبوت کی اوائیگی میں کامیاب رہتا' لیکن اللہ تق لی نے مجھے اختیار دیا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید میں بار نبوت کو ندا تھا سکوں تو پھر میرے زد دیک حکمت زیادہ پیند بیدہ ہوئی۔ (رقم الحدیث ۱۵۳۳)

وہب بن منہ ہے سوال کیا گیا آیا: لقمان علیہ السلام نبی تھے؟ انہوں نے کہانہیں ان کی طرف وحی نہیں کی گئی لیکن وہ نیک شخص تھے۔ (تغییر این ابی جاتم رقم الحدیث:۱۷۵۳۳)

حكمت كے معانی 'اس كى تعريفات اوراس كے اطلاقات

علامه سيدمحمود آلوى حنفي متوفى • ١٣٧ه لكيتي بين:

حضرت ابن عم س رضی املاعتی نے فرمایا حکمت سے مراد عقل فیم اور ذبانت ہے الفریانی امام احرالام این جریر اورامام
ابن انی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے :عقل فقد اور درست بات کہنا حکمت ہے اہم راغب اصفہانی نے کہا موجودات کی
معرفت اور نیکیوں کا کام حکمت ہے امام رازی نے کہا علم کے مطابق عمل کی تو فیق حکمت ہے ابوالویان اندلی نے کہا : جس کلام
سے قیمحت حاصل ہواور انسان اس کلام سے متنبہ ہو اور لوگ اس کلام کونقل کریں وہ حکمت ہے ایک تول ہے عم اور عمل جن
پچنگی حکمت ہے ایک اور قول ہے ہے کہ عوم نظرید کے حصول کے بعد نفس کے کمال کا حصول اور بہ قدر طاقت الے کھی کا موں کے
کرنے کی مہارت کیے حکمت ہے اور حکماء نے کہا بہ قدر طاقت بشریہ واقع کے مطابق حقائق اشیاء کی معرفت یہ حکمت ہے ا

تحكمت كى اورجى بهت تعريقيل إلى \_ (روح المعانى جرام ١٢٧ \_ دارالفكر بيروت ١٣٧ه م

بعض علماء نے کہا حکمت میہ ہے کہانسان کواس چیز کی معرفت ہو کہ کون می چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون می چیز اس کے لیے مصرے مفسرین نے کہا حکمت ہے ہے کہ اِنسان کو احکام شرعیہ کی معرفت ہو' محدثین نے کہا وہ نورجس ہے الہام اور وسوسه میں فرق ہووہ حکمت ہے با سرعت کے ساتھ سیجے جواب دینا حکمت ہے یا بصیرت کے ساتھ امتد تعالی کی معرفت ہوا نفس کی اصلاح کاعلم ہواور اس کے نقاضے پر ممل کرے اور نفس کے یگاڑ اور فساد سے بیجے بیر حکمت ہے صوفی ، نے کہانفس اور شیطان کی آفات کی معردنت حکمت ، ہے یا ایسی قوت عقلیہ عملیہ جو چالا کی اور حماقت کے درمیان متوسط ہو۔

قرآن مجيد من حكمت كالطاق حسب ويل معانى بركيا كياب:

بدیا مع تصبحت ہے کہل عذاب سے ڈرانے دالی آیات نے

(ان کو) کوئی فہ کرہ تبیل پہنچ یا۔

وہ تم كوقر آن اور سنت كى تعليم ديتے ہيں۔ اورہم نے لقمان کوعقل ادر قہم عطاکی۔

اورہم نے داؤر کو نبوت عطا کی تھی اور مقد مات کے فیصد کی

سنت ير: ويُعَلِّنْكُمُ الْكِتْبُ وَالْجِكْمَةُ (التروادا)

الفيحت ير: مِكْمَةُ بَالِغَةُ وَنَاتُغُنِ النُّذُرُ.

عَقَلَ وَنَهِم ي وَلَقُكُ اللَّيْنَ الْقُلْنَ الْمُكِّدَةِ (التران ١١) نبوت ير: وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ وَقَصْلَ الْخِطَابِ

(اس:۲۰۰)

تھمت کا اطلاق دلاکل پڑے متہم مثالوں پڑنوا ہے کی بشارت دینے اورعذاب ہے ڈرانے پربھی کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت

ولائل دے کر' مثالوں ہے سمجھ کر اور تو اب کی بشارت دے كرالله كے داسته كى ديوت و يجيئے۔

الله جس كو جا بها ہے عكمت عطافر ماتا ہے اور جس كو حكمت

أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ مَ بِنْكَ بِالْفِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَنَّةِ. (الحل ١٢٥)

علوم قرآن اور تفقه في الدين بر:

يُؤْتِي الْجِكْمُةُ مَنْ يَتَمَاءُ ۚ وَمَنْ يَوْتَ الْجِكْمَةَ

فَقُداأُوْتِي خَيْرًا كَرِثْيُرًا. (البقرو ٢١٩)

عطا کی گئی اس کوخیر کشیر عطا کی گئی۔ ذ ہانت' نقنہ' علم' سکون اور اطمینان عور دفکر اور بصیرت' ان سب پر حکمت کا اطلاق کیا جاتا ہے اور حی قت' طیش' عجلت' خواہش کی

پیردی' غفلت' جہالت اورغباوت بیسب حکمت کی ضد ہیں۔ حكيم لقمان كي حكمت آميز باتين

ا مام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم التعلم النیشا بوری التوفی ۱۳۳۷ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کا لقمان کے ماس سے گزر ہوا اور لوگ اس کے گرد جمع سے اس نے کہاتم وہ سیاہ قام متحض نہیں ہوجوفلال علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا القمان نے کہا 'ہاں! کیوں نہیں!اس نے یو جیھا پھرتم کو بیت اور دانائی کیے ملی ؟ انہوں نے کہا ج بولنے سے امانت داری سے اور فضول اور غیر متعلق ہاتوں کو جھوڑنے

سغیان بیان کرتے ہیں کہ لقمان ہے ہو چھا گیا کہ لوگوں ہیں سب سے بدتر کون ہے؟ لقمان نے کہا وہ مخص جس کواس کی مروان ہو کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے و کھے لیں کے! اور لقمان سے کہا گیا کہتم کتنے بدصورت ہو! لقم ن نے کہاتم نقش

martat.com

تبياء القرآء

ميس عيب نكال رب به ما نقاش ميس؟ (الكفف والبيان ج ياس ١٦٦-١٦٦ مطبوعه واراحياه التراث العربي بروت ١٣٢٢ه) علامه سيدمحمود آلوى متونى مسكاره لكصة جين:

ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آمیز احادیث

جم نے اس سے سلے صیم لقمان کی حکمت آمیز باتوں کا ذکر کیا ہے اب ہم جائے ہیں کہ ہم اپنے ہی سیدنا فحرصلی اللہ علیہ وسلم کی چندا ہی احادیث ذکر کریں جومراسر حکمت ہیں فتقول دباللہ التوثیق وبدالا ستعانة بلیق.

(۱) حضرت نعمان بن بشررض الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال خاہر ہے اور حزام خاہر ہے اور ان کے درمیان کچورشتہ چزیں ہیں جن کو زیادہ تر لوگ نہیں جائے 'سوجو مخف مشتہ چزوں ہیں جا تور کو اس جا اس کی چیزوں ہیں ہاتھ ڈال دیا اس کی چیزوں ہیں ہاتھ ڈال دیا اس کی مثال اس مخف کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ کے گردا ہے جاتور چراتا ہے خطرہ ہے کہ اس کے جانور مرکاری چراگاہ میں مثال اس مخف کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ میں جاتھ ہوتی ہے 'اور اس زمین میں الله کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی کی مس جانیں گئر اے باور اس زمین میں الله کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی جیزیں میں اور سنوجم میں گوشت کا ایک گئرا ہے جب وہ درست ہوتا ہور ہوراجسم درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتو پورا

(۲) حضرت سبل بن معدر منى القدعند بيان كرت بين كدرسول القد مليد وسلم في فر ما يا جو فنص اس چيز كا ضامن جو

جلدتم

martat.com

جائے جواس کے دو جبڑ ول کے درمیان ہے ( ایعنی زبان ) اور اس چیز کا ضامن ہوجائے جواس کی دوٹا تگوں کے درمیان ہے (لیعنی قرح ) تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہول۔ (میج ابخاری تم عدیث ۱۳۷۳)

(٣) حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لا یا 'وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے اور جو تخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہووہ اپنے پڑوی کو ایز اء نہ پہنچ ئے اور جو شخص القدیرِ اور آخر منت پرایمان لایا ہووہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔

( منتج الخاري رقم حديث ١٣٤٥ المنتج مسم قم حديث ٢٥٠)

(٣) حضرت ابو ہر رہوہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا ساہے آ ومیوں پر القد س ول اپنا سام کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوااور کسی کا سامینیں ہوگا (۱)اہام عادل (۴)وہ تخص جوایئے رب کی عبادت كرتے بهوئے جوانی كو پہنچا (٣)وہ فخص جس كا ول مساجد ميں شكا رہتا ہے (٣)وو دو " دمى جو اللہ كے ليے ايك د دم سے سے محبت کرتے ہوں' وہ اللہ کی محبت میں ملتے ہوں اور اللہ کی محبت میں ایگ بوتے ہوں (۵) وہ محص جس کو ا بیک افتد ار والی اور حسن و جمال والی عورت نے سناہ کی دعوت وی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲)وہ ۔ وی جس نے چھیا کرصدقہ دیا حتی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتائبیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے ( سے )وہ متحص جس نے تنہائی میں اللہ کو یا دکیا اور اس کی آئھیوں ہے آنسو ہنے لگے۔

( سيح الخاري قم الديث ٢٩٠ الشج مسلم قم لحديث ١٠٣١ سنن الزيذي قم لحديث ٣٩)

- (۵) حضرت عبد الله بن عمرو رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله طبیہ وسلم نے فرہ یا ( کامل )مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور ( کامل )مہاجر وہ ہے جوان چیزوں سے بھرت کرے ( دور رہے ) جس ے القد تعالی نے منع کیا ہے۔ ( سی ابھاری رقم افدیث والسی مسلم رقم عدیث والم مندا حررقم الحدیث داوا المام مکتب)
- (۲) حضرت عبدالقد بن عمرورضی القدعنبما بیان کرتے ہیں کہ ایک محص نے نبی صلی القد عدیبہ وسلم سے سواں کیا سلام کا کون س وصف سب سے انصل ہے؟ آپ نے قرما یا ہر واقف اور نا واقف کو کھانا کھلائے اور سلام کرے۔ ( منيح ابني ركى رقم الحديث ١٢ منيج مسلم رقم الحديث ٣٩ سنن ابوداو درقم الحديث ١٩٠٠ شن النسالي رقم الحديث ٥٠٠٠ شن ابن ماجه رقم

- (۷) حضرت ابو ہر رہے وضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری تم م امت معاف کر دی جے کی سواان کے جوعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے اور علانیہ گناہ بیہ ہے کہ ایک آ دمی رات کوکوئی گناہ کرتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ نے اس کے گناہ پر بردہ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ مخص خود اپنا پردہ فاش کر کے سی کو کہنا ہے کہ ے فلا س محض رات کومیں نے بیر بیرکام کیے تھے ٔ حالا تکہ رات کواس کے رب نے اس پرستر کیا ہوا تھا اور وہ صبح کو بقد کا کیا ہوا پر دہ فاش كردية اب-( محيح بخارى رقم الحديث ١٩٩٠ محيح مسلم رقم الديث ١٩٩٠)
- (٨) حضرت ابوا يوب انصاري رضي القدعنه بيان كرتے ہيں كەرسول القد عليه وسلم نے فر مايا كمسى مخف كے ليے بيہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی ہے ترک تعلق رکھے جب وہ راستہ میں ملیں تو ایک اس طرف منے موڑ ہے اور دومرا اس طرف منه موڑ لئے اور ان دونوں میں انصل وہ مخص ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔

( منج الني ري رقم الحديث ٢٠٤٤ الصحيم مسلم رقم الحديث ٢٥٦٠ سنن ايوداو ارقم الحديث ١٩٩١ سنن التريذي رقم احديث ٩٣٢ )

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جس مخص کو بیر پہند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر بیز حمائی جائے وہ رشنہ ماروں میں میل جول رکھے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث. ٥٩٨٥ محيم مسلم رقم الحديث: ٢٥٩٧ سنن الوداؤ درقم الحديث: ١٢٩٣)

(۱۰) حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے بین که رسول الله علی الله علیه وسلم نے قرما یا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس برظلم کرے نداس کو بے عزت کرے اور جوا ہے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے الله تعالی اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے الله تعالی اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے الله تعالی اس کی قیامت کی مصیبتوں میں پوری کرنے میں رہتا ہے اور جو تخص کی مسلمان سے کی مصیبت کو دور کرتا ہے الله تعالی اس کی قیامت کی مصیبت ول میں ہے کوئی مصیبت دور فریادے گا اور جو تخص کی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن الله اس کا پردہ رکھے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۳۳۲ می مسلم رقم الحدیث ۲۵۸۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۱۳۸۳ سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۳۲۲ السنن الکبری دیور آئی الحدیث ۱۳۲۲ السنن الکبری دیور آئی الحدیث ۱۳۲۲ السنن الکبری دیور آئی الحدیث آئی رقم الحدیث ۱۳۲۷ السنن الکبری دیور آئی الحدیث ۱۳۲۹ السنن الکبری دیور آئی الحدیث ۱۳۵۸ الحدیث ۱۴۵۸ سنن الکری دیور الله دیور ۱۶۰۰ الحدیث ۱۳۵۸ سنن الکری دیور الحدیث ۱۳۲۹ السنن الکبری دیور آئی الحدیث ۱۴۵۸ الحدیث ۱۳۲۹ السنن الکبری دیور آئی الحدیث ۱۴۵۸ سنن الوداؤ در آئی الحدیث ۱۴۵۸ سنن الترین دیور آئی الحدیث ۱۴۵۸ سنن الکری دیور آئی الحدیث ۱۴۵۸ سنن الکرین دیور آئی دیور الحدیث ۱۴۵۸ سنن الترین دیور آئی دیور الحدیث ۱۴۵۸ سنن الترین دیور آئی الحدیث ۱۴۵۸ سنن الترین دیور آئی دور آئی دیور آئی دیور

(۱۱) حضرت انس رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا اپنے بھائی کی مدد کروخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ٔ سحابیہ نے کہا یا رسول ارند! ہم مظلوم کی مدد تو کرتے ہیں ظالم کی کیسے مدد کریں آپ نے فر ، بیتم اس کے ہاتھوں کو پچڑ لوڈ (لیعنی اس کوظلم ندکرے دو)۔

(ميح النفاري رقم الحديث: ١٢٣٣ سنن الترفدي رقم الحديث ٢٢٥٥ ميح ابن حبال رقم الحديث ١٢٥٥)

(۱۲) حضرت معاذبین جبل رضی القد عند بیان کرتے جیں کہ رسول القد علی الله علیہ وسلم نے قرمایا: کیا جس تم کو ہرکام کے رئیس اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کی خبر خد دول میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول الله! آپ نے قرمایا تمام کاموں کا رئیس اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے پیرفرمایا کی جس تم کوان تمام چیز وں کے مدار کی خبر خدوں! میں نے کہا کیوں نہیں! اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: تم اس کوروک چیز وں کے مدار کی خبر خدوں! میں نے کہا کیوں نہیں! اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: تم اس کوروک کررکھو میں نے کہا اے اللہ کے تبی! ہم جو پکھ یا تمی کرتے جی کیا اس کی وجہ سے ہماری گرفت کی جائے گی وہ ان کی فرمایا! اے معاذ! تبہیں تبہاری ماں روئے! جو چیز لوگوں کودوز نج جی موتبوں کے بل یا نشنوں کے بل کرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کائی ہوئی قصل بی تو ہے۔

الم مرتدي نے كہا يه صديث حسن سي ب - (سنن الرندي رقم الحديث ١١٦٩ منداحمہ ج ٥٩١٨)

(۱۹۳) حضرت ابو کیف الاتماری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہیں تین چیزوں کی تشم کھ تا ہوں جو بنده صدقہ دے گا اس کا مال کم نیس ہوگا ، جس بنده پرظلم کیا جائے اور وہ اس پرمبر کرے تو الله عزوجل اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور چوفض سوال کا دروازہ کھول ہے الله اس پر تقر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پیس تم کو ایک صدیث بیان کرتا ہوں تم اس کو حفظ کر لو دنیا صرف چار آ دمیوں کے لیے ہے آیک وہ بندہ جس کو الله تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہواور وہ اس میں اپنے رہ سے ڈرتا ہو اور اس میں صدرتم کرتا ہو اور الله تعالیٰ نے مال اور علم میں سے افسال ہے اور ایک وہ بندہ جس کو الله تعالیٰ نے علم دیا ہواور وہ صدق نبیت سے ہے کہ اگر میں سب سے افسال ہوتا تو میں اس سے فلاس کا م کرتا تو اس کو اپنی نبیت سے اجر طے گا اور وہ دونوں اجر میں برابر ہیں اور میر میں ہوں ایک وہ بندہ ہے جس کو القہ تعالیٰ نے بال دیا ہے اور علم نبیں دیا اور وہ اس مال کو ترج کرنے میں مخبوط الحواس ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور نبیت سے باور نبیت کے لیے برتن کا م کرتا ہے تو بیرمازل میں سب سے انجب ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور نبیت کے لیے برتن کا م کرتا ہے تو بیرمازل میں سب سے انجب ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور نبیت کے لیے برتن کا م کرتا ہے تو بیرمازل میں سب سے انجب ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور نبیا تھ کے لیے برتن کا م کرتا ہے تو بیرمازل میں سب سے انجب ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور ایک وہ بنازل میں سب سے انجب ہے اور ایک وہ بندہ ہو اور وہ ایک وہ بندہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ ہے اور ایک وہ بندہ ہو کر ایک وہ بندہ ہو اور وہ ایک وہ بندہ بندہ ہوں اور ایک وہ بندہ ہو کہ وہ بندہ ہو کر ایک وہ کر ایک وہ بندہ ہو کر ایک وہ کر ایک وہ کر ایک وہ کر ایک وہ بندہ ہو کر ایک وہ کر ایک وہ کر ایک وہ کر ایک وہ کر ا

martat.com

تبيأي القرآب

بندہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے شام دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے فلاں (ثمرا) کام کرتا 'جیسے فلال نے کام کیا ہے تو اس کو اس کی ثبیت کے اعتبار سے گناہ ہوگا اور بیدونوں گناہ میں برابر ہیں۔ (جع الجوامع رقم الحدیث ۴۵۰ التر غیب للمنذری جام ۵۸ کنز العمال رقم الحدیث ۱۱۸۹ ۴۳۳۳ کال ابن عدی ج۵ س۱۸۷) (۱۴) حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا نمین چیزیں الی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور ان کا غدات بھی سنجیدگی اور ان کا غدات بھی سنجیدگی ہے نکاح 'طلاق اور طلاق سے درجوع کرنا۔

(سنن ابوداؤورقم ، لحدیث ۱۹۳۴ سنن الترندی رقم الحدیث . ۱۸۳۴ سنن ابن یاجه رقم الحدیث ۳۹۳ المت رک ج ۴ص ۱۹۷ مشکور قر الحدیث :۱۹۲۳ سنن معید بن منصور رقم الحدیث :۱۹۰۳) ۰

(۱۵) حضرت نافع بن الحارث رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا، که دنیا بیس مسلمان شخص کی سعادت سے تین تصلتیں ہیں: نیک بڑوی وسیع گھر اوراجی سواری۔

(كتر العمال رقم الحديث ١١٠٥٣١١ جمع الجوامع رقم الحديث ٢١١١)

(۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمن کا موں بیس کسی ایک شخص کے لیے بھی رخصّت نبیس ہے ٔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا خواہ وہ مسلمان ہول یا کافر ' عہد کو پورا کرنا' خواہ مسلمان ہے جہد ہو یا کافر ہے'ا مانت کوادا کرنا' خواہ مسلمان کی امانت ہو یا کافر کی۔

( جمع الجوامع رقم الحديث: ٩٠ ٤- السكنز العمال رقم الحديث: ٩١ ٢٣٠ )

(۱۸) حضرت انس رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین چیزیں ایمان کے اخلاق ہیں ہے ہیں جب کوئی تا جا کر کام نہ کرے اور جب کوئی شخص خوش ہوتو خوش کی اجب جب کوئی تا جا کر کام نہ کرے اور جب کوئی شخص خوش ہوتو خوش کی اجب سے وہ حق ہے وہ حق ہے وہ حق ہے اور جب کوئی شخص کو اقتدار ملے تو وہ کوئی نا جا کر کام نہ کرے۔

( مجمع الزوائد ج اص ۵٩ انتحاف ج ٨٥ ٢٠ ١ كنز العمال قم الحديث ٥٣٣٢٥)

(۱۹) حضرت عمار بن ما سررمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تنمن چیزیں ایمان سے ہیں' ننگ وسی ہیں خرج کرنا' عام لوگوں کوسلام کرنا اور اپنے نفس ہے انصاف کرنا۔

( مجمع الروائدج اس ٥٦ جمع الجوامع رقم الحديث ٢٥٥ - الكنز العمال رقم الحديث ٨٨ \_٣٣٢٩ -٢٣٢٣)

(۲۰) حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تبن تشم کے لوگ فقر ہیں جتلا ہونے والے ہیں: ایساامام کہتم اس کے ساتھ نیکی کروتو وہ شکرنہ کرے اگرتم غلطی کروتو وہ سعاف نہ کرے اور ایسا پڑوی کہاگر وہ اچھائی دیکھے تو اس کو چھپائے اور اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرئے اور ایسی بیوی کہ اگرتم حاضر ہوتو وہ تم کو ایذ اء پہنچائے اور اگرتم اس سے غائب ہوتو وہ تمہاری خیانت کرے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث ٢٨٥- الكر العمال رقم الحديث ٢٨٥)

(٢١) حضرت ابو ہرمرہ رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه تي صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: بس مخص كو تين اوصاف ويئے كئے كويا

martat.com

تبياء القرآء

كەاس كوآل داؤد كے اوصاف ديئے مجے جوغمہ اورخوشى كى حالت بيس عدل كرے فقر اورغنا كے حال بيس مياندروكى ے رہے اور خلوت اور جلوت میں اللہ ہے ڈرتا ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث اعدمال رقم الحدیث: ٣٣٢٣٣) (۲۲) حضرت الس رضی القدعنه بیان کرمتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین چیز وں کی حفاظت کی وہ میرا برحق دوست ہےاورجس نے ان تمن چیز وں کوضائع کیاوہ میرا برحق دشمن ہے ٹماز کروز واور جنابت۔

( مجمع الزوائدج اس ٢٩٣ جمع الجوامع رقم الحديث ٤٤٥٠ أكنز العمال رقم الحديث ٢٣٣٣)

(۲۳) حضرت ابو ہریرہ رضی انقد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول انقذ سلی انقد علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص ہیں تین تصلتیں ہول کی اللہ تعالیٰ اس ہے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت ہے اس کو جنت میں داخل کر دے گا (وہ حصالتیں ہے ہیں:) جوتم کومحروم کرے اس کوعطا کرو جوتم برظلم کرے اس کومعاف کردو جوتم سے تعلق تو ڑے اس ہے تعلق جوڑو۔ (سنن كبرى للبيعتى ج واص ١٥٥٥ جمع الزوائد ج ٨ص ١٥٠ ج وس ١٨٩ النزغيب للمنذري ج ١٥٠ المتدرك ج ١٥٠ ١٥٥ كال ابن

عدى جسوم ١١٢٥ جمع الجوامع رقم الحديث ١٠٤٨٦ كنز الممال رقم الحديث ١٠٢١٥)

(۲۴) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس محض میں تین حصالتیں ہوں وہ ابدال میں ہے ہے: وہ تقدیر پر راضی ہو' جن چیز وں کواللہ نے حرام کیا ہے ان پرصبر کرے اور اللہ عز وجل کی ذات کی وجہ ے غضب ٹاک ہو۔ (اتحاف ن ۸س ۳۸۶ بمع الجوامع رقم الحدیث ۱۸۷۰ کنز العمال رقم الحدیث ۳۴۵۹۹)

(۲۵) حضرت انس رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص میں تین تحصلتیں ہوں وہ منافق ہے'

خواہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے جج کرے اور عمرہ کرے اور بیہ کے کہ میں مسلمان ہوں او چھی جو بات کرے تو جموث بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے خلاف کرے۔

(مند احد ج من ۱۳۹۵ سنن كبرى ع ٢٥٥ م ١٩٨ مجمع الزوايد ج اص ١٠٨ مصنف ابن الى شيبه ج ١٩٥٨ من مذية الاولياء ج٢٥٥ ا

الترغيب للمنذري جسم ١٩٩٥ تاريخ بغدادي ١١٥٥ مام ١٢٥ ألجوامع رقم الحديث ١٩٥٠ أكنز العمال رقم الحديث ٨٥٥)

(۲۶) حصرت علی رمنی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمین چیز وں میں تاخیر مت کروا وقت آئے کے بعد نماز کی ادا نیکی میں جنازہ آئے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے میں جب کفول جائے تو بے نکاح عورت کا نکاح کرنے

من \_ ( بحة الجوامع رقم الحديث ا-٨٠١ المعدرك ع على ١٦٢)

( ۱۷ ) حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا: بندہ سے تنبین چیزوں کا حساب بیس لیا جائے گا: وہ مجمونیز می جس میں وہ سایا حاصل کرے وہ روٹی کا نکڑا جس کوائی کمرقائم رکھنے کے لیے کھائے وہ کپڑے کا نکڑا جس سے وہ اپناستر ڈھائے۔ ( بح الجوامع رقم الحديث: ١٠٨٠٥]

( ۲۸ ) حصرت توبان رضی القدعته بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمن کاموں کا کرنا کسی کے لیے جا تزمیل ے ایک آ دمی کمی قوم کا امام ہواور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے آگر وہ ایسا کرے گا تو ان کی خیانت کرے گا'اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی کے تُھر میں نہ جھا کے آگر اس نے ایسا کیا تو وہ ان کے تھر میں ، خلی ہو کمیا 'ایس حال میں نمان

نە پز ھے كەدە بېيتاب يا ياخانە كوروك رېابو-

( سنن ابوداؤدر قر الديث ١٩٠٥م الملكوة رقم الديث ٥٥٠ الترفيب للمنذري جهوس ١٩٣٧ كنز إهمال رقم الحديث ١٩٩٨ و١٩٥ (۲۹) حضرت ابو ہرمرہ رمنی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسال القد علیہ وسلم نے فر مایا: تیمن **سم کی آتھوں کو دوز نے ا** 1

martat.com

عنداب بیس جھوٹے گا'وہ آنکھ جوالقد کی راہ میں نکال دی گئی'وہ آنکھ جوالفد کی راہ کی حفاظت میں بیدار رہی'وہ آنکھ جو القد کے عنداب کے ڈرے روئی۔

المعدرك ع اص ١٨ الرغيب ع عل ١٥٠ بن لوام رقم الديث ١١٨٠١ كز العمال قم ديث ١١٠٢٨)

(۳۰) حفرت این مسعود رضی المدعنه بیان کرتے بین کدرسول القد سلیہ وسلم نے فر مایا سب سے بڑی حکمت مقد تق کی کا خوف ہے۔ فوف ہے۔ (شعب الایور نے آس ۱۳۰۷) الفروق للدیکی نے ۲۳ کے العمال رقم الحدیث ۱۳ مام الله منطق منظم منظم العظم رقم الحدیث ۱۳ مام الله منظم کے الله منظم کے الله منظم کا الله منظم کے الله منظم کے الله منظم کے کا الله کا الله منظم کے کا الله منظم کے کا الله کی کا الله کا کا الله کے کا الله کا الله کا کہ منظم کے کا الله کی کا کہ منظم کے کا الله کا الله کی کا کہ منظم کے کا الله کی کے کا الله کی کا کہ منظم کے کا الله کی کا کہ کا

(PI) حضرت الس رضى القدعنه بيان كرتے بيل كه ني صلى القدمليه وسلم نے قر مايا 'وين كاركيس ظلم پر بييز گاري ب. ـ

(الكافل المن عدى عمل ١٥٥ من الجوامع رقم الحديث ١٢٣٣٩ اليامع السفررة العديث ١١١٠١١)

(۳۲) حصرت علی رضی القدعند ، یون کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا ایمان بالقد کے بعد عقل کا بڑا تھا ف او ول ہے۔ محبت کرنا ہے اور ہر نبیک اور بد کے ساتھ احجما سوک کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(الجم الاوسطارة الحديث عام ١٠٤٠ عبلية الإولياء يتم اليوام ومن جم الجوام رقم العديث الامهاان وم الصير قم عديث الامهام

(۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا ایران بالقد کے بعد عقل کا برا آ تقاضا لو یوں کے ساتھ فرم گفتگو کرنا ہے 'ونیا کے نیک لوگ آخرت ہیں بھی نیک ہوں گے اور دنیا کے برے وگ سخرت ہیں بھی برے ہوں گے۔اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(مصنف ابن الى شيرية وسعوه البحق الجوامع قم الديث مهم ١١٢٣٣ الإمن الصغيرةم وديث ١٢٢٥ )

(۳۴۷) حضرت انس رضی القدعنه بیان کرتے ہیں که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے قر مایا ایمان بالقد کے بعد منقل کا بڑا تقاض حیاء • اورا پیچھے اخل ق ہیں ۔اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (سند الفر ۱۰س للدیلی ن۴ آم الدیث ۲۳۵، شع بو مع رقم الدیث ۲۳۳۵، الی مع الصغیر رقم الحدیث ۲۳۷۱ کنز العمال رقم الحدیث ۵۵۷۵)

(۳۵) حضرت انس رضی امقدعنه بیان کرتے میں که رسول القد علیه وسلم نے قرمایا جس شخص کو القد تعالی نے تیک بیوی وی تو اس کے تصف دین پراس کی اعانت کر وی اب اس کو ہاتی تصف دین میں القدید نے ڈرٹا جا ہے اس حدیث کی سند سے جے۔ (المتدرک نے ۲۴س الا ایمان رقم الحدیث ۱۳۱ شعب الا ایمان رقم الحدیث ۱۳۸۵ الجامع العنجر رقم الحدیث ۱۸۵۰۴)

(۳۶) حضرت میں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جو آ دمی قلیل رزق پر اللہ ہے راضی ہو جائے اللہ قلیل عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(شعب الايمان وقم الحديث. ٣٥٨٥ الجامل الصغير قم الحديث ٥٠٥٨)

(۳۷) حضرت عائشہ رضی القدعنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا ۔ جو اللہ سے راضی ہو جائے تو مقداس سے راضی ہوجا تا ہے۔اس کی سند ضعیف ہے۔ (الجامع الصغیر آتم الحدیث ۵۷۰۱ کنز العمال رقم الحدیث ۵۹۵۱)

مسلم رقم الحديث ١١٠ سفن لنسائي رقم الحديث ٢٨١٢ سنن ابن مجررتم الحديث ٢٠٩٨ أمجم الكبيرج ٢٢٥ سه ٢٠٠)

(٣٩) حضرت جبتی بن جناوه رضی القدعنه بیان کرتے بی که رسول القد صلی الله علیه دسلم نے فر مایا جس شخص نے بغیر فقر کے

mariat.com

ويأر القرآر

سوال کیا' وہ کو یا انگارے کھا رہاہے۔اس عدیث کی سندج ہے۔

(منداحدج ٢٥ مع ١٤٥ مع ابن فزيدج ١٠ قم الحديث ٢١٣١٠ كز إنعمال قم الحديث:١٩٢١ الجامع الصغيرة الحديث: ٨٧٣٠)

( ۴۰ ) حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا جس محض ہے کئی چیز کے علم کا سوال كيا كميا اوراس نے اس كو چھپالياس كے منديس آگ كى نگام ڈالى جائے كى ۔اس مديث كى سندھن ہے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحديث، ٢٦٥٨ سنن الترندي رقم الحديث ٢٩٣٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٦٧ المستدرك ج اص ١٠١ الجامع الصغير رقم

عیم لقمان کے حکمت آمیز کلمات ذکر کرنے کے بعد میں نے جایا کہ ہمارے نبی سید تامحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آ میزا حادیث کا بھی ذکر کروں مومس نے اس نوع کی جالیس احادیث ذکر کیس طالانکداس نوع کی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے کمکدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی تمام احادیث حکمت آمیز ہیں اور آپ کی کوئی حدیث حکمت سے خالی ہیں ہے کیکن میں نے جالیس احادیث مینجانے کی بشارت میں دخول اور شمول کی نبیت سے بیرجالیس احادیث ذکر کی بیں کی احادیث کو یجیانے کی بشارت کی احادیث میں نے تنصیل ہے تبیان القرآن جسم ۱۸۳٫۱۸۳ میں ذکر کی بین تیرکا اور تیمنا ایک حدیث کا

يهال بهي و كركرر ما مول: حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس مخص نے میری امت کوان کے دین کے متعلق ع لیس حدیثیں پہنچا کیں اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور میں قیامت کے وان اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ حافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کی سندھی ہے۔

(شعب الإيمان رقم الحديث ١٤٢٥ تاريخ ومثل الكبير ٢٣٥٥ الأرقم الحديث ١٨٣٨ العظالب العاليدرقم الحديث ٣٠٤١ الكافل في ضعفاء الرجال ج اص ١٩٦٣ الجامع الصغيرة م الحديث ١٩١٨ من جمع الجوامع قم الحديث ٢٠٥٦٣ ١٠٥٧٤ كنز العمال رقم الحديث ٢٩١٨٣ ٢٩١٨١ مفكلوة وقم

الحديث ١٥٨ : بعلل المتنابية جاص ١١١ البداية والنهاية ١٨٠ ١٦) میں ۔ نے شفاعت کی امید پرشرح سیجے مسلم اور تبیان القرآن میں متعدد موضوعات پر جالیس حدیثیں جمع کی ہیں۔اللہ تعالى دنیااور آخرت میں مجھے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم كى شفاعت سے حظ وافر عطافر مائے اور اپنى مغفرت سے توازے۔ (T (U)

حكيم لقمان كوشكر كرنے كى تلقين

تبيار القرآر

اس کے بعد القد تعالی نے تحکیم لقمان سے فر مایا تم اللہ کا شکرا دا کرواور جوشکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فا کدہ کے لیے شکر ادا كرتاب اورجوما شكرى كرتاب توالله بے تياز بحركيا بواب (افغان ١٢)

اس آیت کی ایک تغییر میہ ہے کہ اللہ تعالی نے لقمان سے فر مایا کہتم اللہ کاشکر ادا کرو اور زجاج نے اس کی تغییر میں کہا اس کامعنی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایک تغییر سے کہ لقمان کی حکمت ہی تھی کہ وہ اللہ تعالی کاشکرادا کرتا تھا'شکر کامعنی حمدادرشکر کافرق شکر سے متعلق قرآن مجید کی آیات ادرشکر سے متعلق احادیث ادرآ ثاروغیرہ

ويكرمباحث بم تبيان القرآن ج٢ص١٥١-٢٦١ من بيان كريكي مين -

نیز القد تعالی نے فر مایا اور جوشکر اوا کرتا ہے تو وہ اپنے بی فائدہ کے لیے شکر اوا کرتا ہے اور جو باشکری کرتا ہے تو اللہ ب نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے لیعنی جو القد تعالیٰ کی عبادت اور اللہ عت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اجر وثواب کے لیے کرتا ہے اور جو القد تعالیٰ کی فتوں کی ناشکری کرتا ہے بینی اس کو واحد نہیں مانتا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالی ان سے ب نیاز ہے وہ خودا بی صفات پر حمد کرتا ہے فرشتے حمد کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام اور نیک بندے حمد کرتے ہیں اس کی مزید تفصیل کے لیے تبیان القرآن ج۲ ص ۱۵۳۔۱۵۲ کا مطالعہ فرما کیں۔

اللہ تق کی کا اُرشاد نے: اور جب نقمان نے اپنے بیٹے کو نقیحت کرتے ہوئے کہ: اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ مرک نہ کرنا ' بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑاظلم ہے O اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک کرنے کا حکم ویا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزور گئر دواشت کرتے ہوئے اس کو پہیٹ میں رکھا' اور اس کا دودھ چھڑ انا دو برس میں ہے (اور پر کرنا کے اشکرادا کرواور اپنے والدین کا ( تو نے ) میری ہی طرف لوٹنا ہے O ( لقرن ۱۳۱۳)

علیم لقمان کے مٹے کا نام اور اس کا دین

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دى المتونى ٥٥٠ ه كليح بين:

تھیم لقمان کے بیٹے کے متعلق تبین تول ہیں کلبی نے کہ ان کے بیٹے کا نام مشکم تھا' نقاش نے کہاان کے بیٹے کا نام العم تھ' اورایک قول میر ہے کہ اس کے بیٹے کا نام بابان تھا' تھیم بقمان نے جس وقت اپنے بیٹے کو بیٹھیرست کی اس وقت وہ مشرک تھا۔ (انٹلت والعون جہم ۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب انعلمیہ ہیروت)

علامه اساعيل حقى متوفى ١٣٤١ه ولكصة بن:

علیم لقمان کا بینا اور اس کی بیوی دونوں کافرینے' علیم لقمان ان دونوں کومسلسل نصیحت کرتے رہے جتی کہ وہ دونوں مسلمان ہو صحیے' اس کے برخلاف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیال مسلمان ہو تنمیں تھیں اور ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔

(روح البميان ج يص ٩٣ مطبوعه واراحياء التراث العر في بيروت ١٣٣١هـ)

علامه آلوی متوفی • ١٣٥ه نے بھی حکیم عمان کے بیٹے اور بیوی کے متعلق اسی قول کوفل کیا ہے۔

(روح المعاني جزام ١٢٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٢٠ اها)

مرک کے ظاعظیم ہونے کی توجیہ

تیز قربایا بیشک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس بی اختیاف ہے کہ یہ اللہ تھا کا ارشاد ہے یا تھیم لقم ن کا فول ہے جس کو اللہ تھا کی نے نقل فر مایا ہے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم اس لیے فر مایا کہ ظلم کا معنی ہے کہ کا حق دوسرے کو دے وینا جو اس حق کا سنتی نہ ہوا اور مستحق عبود ہا نا اللہ تھ کی احق ہے 'اس طرح اللہ ہی کا بیری ہے کہ جو اللہ تھ گی ہوئے وینا جو اس حق کی حق ہے۔ کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہیں گئی کے جو کہ کی کا حق ہے کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہے کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہے۔ کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہے کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہے کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہے۔ کہ جو اللہ تھ گی کا حق ہو گئی ہو گئی ہو جا تھا ہے کہ جو انسان اپنی جو ن برظلم کی تا ہے اور اس کی تھم عدوں کر کے انسان اپنی جو ن برظلم کرتا ہے اور جب انسان تھ کر کرتا ہے تو وہ دائی عذا ہے کا مستحق نہیں ہو جا تا ہے کہ فرا آخر کے کرنا انسان کا پنی جان پر سب سے بڑا ظلم کرنا ہے۔ حدیث بیں ہو تا ہے کہ فرائے کرنا انسان کا پنی جان پر سب سے بڑا ظلم کرنا ہے۔ حدیث بیں ہو ا

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بيل كه جب بير آيت نازل جولي

جولوَّ ایمان ل ب اور انہول نے پنے ایمان کوظم کے اس ساتھ آلودہ نہیں کیا ان بی کے لیے (عذاب سے)امن ہاور وہی لوگ مدایت یافتہ ہیں۔ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَلَوْ يَدْبِسُوْ الْيُمَانَهُمْ بِطُلْمِواْ ولَيْكَ لَهُو الْرَحْنُ وَهُوْهُ مُّهَادُوْنَ (١٠ ٥٠ م ٨٢)

تو یسول القد سلی القد عدید وسلم کے اسی ب نے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظم نہیں کرتا 'تب القد تعی لی نے بہتریت نازل فرہائی راٹ الظِّرُاتِ كُفُلُمْ عَظِیمٌ ( تمان ٣ ) ہے۔ کہ شکر شرورسب سے پڑ ظلم ہے۔

( تنجيم بني ري رقم حديث ٢٦ صحيم مسلم رقم لحديث ١٢٣ سنن التر فدي رقم احديث ٦٨ ٣٠٠ اسنن لكبري رقم احديث ١٣٩٠

لفظ عام سے عموم اور خصوص مراد لینے کا ضابطہ

ملامه بدرالدین محمودین احدیثی حنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

سی بہ نے ال نعام ۸۲ میں یہ م کواپے عموم پر قرار دیا تھ' اور ظلم سے ظلم کی تمام انواع کومراد لیے تھا حتیٰ کہ حقوق القداور حقوق العدادر حقوق العدادر علی معمولی کی کوبھی ظلم قرار دیا تھ اس لیے انہوں نے کہا ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا' اور اس پر قرینہ یہ تھا کہ اس آ بہت میں نوع بنی کرہ حیّر نفی میں ہے اور اس پر قرم بند تھا گی نے بیان فر ، یا کہ اس آ بہت میں ظلم سے مراداس کی فاص نوع ہے اور اس سے مراد طلم عظیم ہے اور اس سے مراد طلم عظیم ہے اور اس سے مراد طلم علیم ہے کہ تھا کہ بہتو اِن تعظیم کے لیے ہے اور اس سے مراد طلم عظیم ہے ۔ (عمرة لقاری جام ۲۳۱ سے اور اس سے مراد طلم علیم ہے ۔ (عمرة لقاری جام ۲۳۲ سے سے دار اکتب العلمیہ ہیروٹ اس الام

مال کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہات

اس کے بعد فر میا اور ہم نے ، نسان کو ، س کے والدین کے ساتھ شک کرنے کا تھکم دیا۔ (لقرن ۱۳۰)

اس سے ہمل آیت میں شرک کی مما نعت فر مائی تھی 'اور عبادت کے قریب اطاعت ہے 'قربتا یا کہ القداور اس کے رسوں کی اطاعت کی جائے گلیلن اطاعت کی جائے گلیلن اطاعت کی جائے گلیلن اطاعت کی جائے گلیلن اللہ تعیں کے احکام کی خلاف ورز کی جائے کا میں والدین یا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گائیں وقت ان کے احکام کی خلاف ورز کی میں والدین یا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اس وقت ان کے احکام کی خلاف ورز کی کرنا واجب ہے۔

نیز فر مایا اس کی مال نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیپٹ میں رکھ اور اس کا دودھ چھڑانا دو برل میں ہے۔

القد تعالیٰ نے ماں کے تین درجے بیون فرمائے اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی اس کو بیٹ بیس رکھ 'اوراس کو دودھ بلایا 'اس وجہ سے مال کو باپ پر تین درجہ فضیات حاصل ہے اور نمی صلی ابقد علیہ وسلم نے بھی مال کی تین درجہ زیادہ فضیت بیان فرمائی ہے:

حضرت ابو ہر برہ رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول القدعلیہ القدعلیہ وسلم کی خدمت ہیں آ کرعرش کیا میرے حسن خدمت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ہیں' کہا پھرکون ہے؟ فرہ یا تمہاری ہیں' کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری مال' کہا پھرکون ہے فرمایا تمہارا ہاہے۔

( میں ۱۳۵۳ میں ماجہ رقم الدین ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ میں اللہ بھی الدین اللہ میں ۱۳۵۳ میں ماضر ہو کرعرض کیا جمل حصرت انسی رضی اللہ عند بیان کرتے بین کہ ایک شخص نے بی صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا جمل میں خواجش رکھتا گا ہے نے پوچھا کیا تمہدرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس

تبيار الفرآر

نے کہا میر کی ماں زندہ ہے! آ ب نے قرب ہم مال کے ساتھ نیسی کرو یکی للدگی رو میں آنال ہے جہ بیکر لو گے تو جی کرئے والے ہوا ور جہ دکرنے ہوا ہے تو ہے تھے اس میں اللہ مدید وسلم کے پائی آیا ورعرض کیا جیل نے شات کری میں حضرت پر بدہ رضی املاعظ بین کرتے ہیں کہ ایک شخص کی صلی اللہ مدید وسلم کے پائی آیا ورعرض کیا جیل نے شخت کری میں اپنی اللہ والی کرون پر سوار کرکے دوفر سخ (نو انگریزی میل) سفر کیا وہ تی شخت مری تھی کہ اگر اس میں کے گوشت کا محرث آل ویا جاتا تو کی جاتا تو کی جیل نے اس کا شکر اوا کر دیا ؟ آپ نے فر مایا بیتم ہاری طرف ایک وقعہ شاوہ رونی ہے کہ میکھ کا بدسہ ہوا۔

وی جاتا تو کی جیل نے اس کا شکر اوا کر دیا ؟ آپ نے فر مایا بیتم ہاری طرف ایک وقعہ شاوہ رونی ہے کہ میکھ کا بدسہ ہوا۔

(مجم اصفی قرام الحدیث ۱۵ میں اور ساتہ میں اور میں اور میں الکہ اور میان میروت الدیمان میروت الدیمان والے میں الدیمان میروت الدیمان

هطرت ابن عباس رضی مقد عنهم بیان کرتے ہیں کدا کی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا ور پوچھ یا رسول اللہ! بیس نے بینذر ہانی تھی کہ اگر املدے آپ کے سے مکہ فتح کر دیا تو بیس بیت لقد بیس جا کراس کی بچی چوکھٹ کو بوسمہ ووں گا'آپ نے فرمایا تم اپنی ہاں کے قدم کو بوسہ دے و و تتمہاری نذر بوری ہوجائے گی۔

(اس حدیث کوتنام نے رویت کیا ہے عمرة القاری جمع ۱۲۹س ۱۲۹ اوارالکتب العلمیہ میں وت ایمساھ)

حفرت مع دیدن چہروشی لقد عند بیان کرتے ہیں کہ بیش نے رسول القد سے اتنام کی خدمت میں آگر ہو چھایا رسول القد امیں ابقد کی رض جوئی اور آخرت کے جروثواب کی طلب کے لیے آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہت ہوں' آپ نے فرمایا محم پرافسوں ہے آپ تہماری ماں زندو ہے ؟ بیس نے کہ جی ہاں! "پ نے فرمایا والیس جاؤا اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروئیس آپ کے پاس پھر دوسری جائیں ان زندو ہے ؟ بیس نے کہ جی ہاں! "پ نے فرمایا والیس جاؤا اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروئیس ماتھ نیکی کروئیس سے دوبارہ وہ بی سول کیا' "پ نے فرمایا وار اپنی ماں کے ماتھ نیکی کروئیب تیسری بار اس طرح سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پرافسوں ہے پنی ماں کے بیروں کے پاس مازم رہو۔

الی حدیث کی سند مجھے یا حسن ہے ۔ (سمن اس بھر قم حدیث ۱۸۱۲) سند احمد ن سوس ۱۳۹۹ آپھم انگیر قم الدیث کی سند مجھے یا حسن ہے ۔ (سمن اس بھر قم حدیث ۱۸۱۲) الدیث ۱۳۸۸ الدیث ۱۳۱۸ مند احمد ن سوس ۱۳۹۹ آپھم انگیر قم الدیث ۱۳۸۸ مند ویعلی قم لدیث ساتھ کی تاروز کردی الدیث ۱۳۸۸ الدیث الدیث ۱۳۸۸ الدیث الدیث ۱۳۸۸ الدیث الدیث ۱۳۸۸ الدیث الدیث ۱۳۸۸ الدیث الدی الدیث ال

علامه بدرالدين محمودين احرييني حنلي متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں

مال کا حق باپ کے حق پر مقدم ہے' کیونکہ حمل وضع حمل وردودھ پارنے کی مشقت اور صعوبت صرف ہاں اٹھاتی ہے بات کی مشقت اور صعوبت صرف ہاں اٹھاتی ہے کہ بات میں اللہ عدید وسلم نے ہاں کے تین درجہ کے بعد باپ کا ذکر کیا اس پر ملماء کا اجماع ہے کہ بیک مشقت اور دھا عت کرنے میں ہاں کا مرتبہ اور حق باپ سے زیادہ ہے' ماں اگر جائے و نفل نماز توڑ دینا مستحب ہے' میں دراجہ عت کرنے میں ہاں کا مرتبہ اور حق باپ سے زیادہ ہے' ماں اگر جائے و نفل نماز توڑ دینا مستحب ہے' میں دور دینا مستحب ہے' میں اور اللہ تی تی کی نافر مانی میں ہاں' باپ یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

(عمرة القاري ج ٢٢٥ م ١٢٩ مطبوعه ركات العلميه بيروت ٢١١ ه.)

### والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہات

اس آیت کامعنی بہ ہے کہ میراشکر اوا کرو کیونکہ بیں نے تم کو وجود عطا کیا اورخلق کیا 'اورائقد کاشکر اوا کرناس کی تظیر تخبیر اور عبوت اوراطاعت ہے ہوگا 'اور بال ہاپ کاشکر اوا کرو کیونکہ وہ اس دنیا ہی تمہارے ظہور کا سبب ہیں اوران کاشکر ان کی تو قیران کی خدمت اوران پرشفقت ہے ہوگا' القد تعالی نے آپ شکر کوانسان کے وابدین کے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر کی ہے کیونکہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالی ہے اور اس کے وجود کا مجازی سبب اس کے وابدین جیں' اور انسان کوجم واسطے ہے نعمت ملی ہے جب تک اس کاشکر اوا نہ کیا جائے اللہ تعالی کاشکر اوا نہیں ہوتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اندعنہ بین کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا جولوگوں کوشکر اوانہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی اوانہیں کرتا۔ (سنن نتر نئری تم الحدیث ۱۹۵۳ مشداحمہ جسم ۴۵۸ سیح بن حبان تم الحدیث ۱۳۸۱ مشداحمہ جسم ۴۵۸ سیح بن حبان تم الحدیث ۱۳۸۱ مشداحمہ جسم ۴۵۸ سیح بن حبان تم الحدیث ۱۳۳۷ سفیان بن عیدنہ نے کہا جس نے بیانچ وقت کی نمی ٹریں پڑھیس اس نے اللہ تعالیٰ کاشکر اواکر دیا اور جس نے نمی زوں کے بعد مال باپ کے لیے وعا کی اس نے ماں باپ کاشکر اواکر دیا علامہ آلوی نے کہا بیداللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کاشکر ہا کا سمر کے الکہ طرح مال باپ کے بعض احسانات کاشکر ہے۔ (روح امعانی جز ۲۲۲ ساتا و رافکر بیردت میں اس کے بعض احسانات کاشکر ہے۔ (روح امعانی جز ۲۲۲ ساتا و رافکر بیردت کیا ۱۲۲ ہے)

( صحيح ابن حبان رقم الحديث ٣٣٣٠ المطالب العاليه رقم الحديث:١٥١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جعد کی شب بارہ رکعات نی زیڑھی اور اس میں ہر رکعت میں ایک بارسورۃ فاتحہ پڑھی اور پانچ بارا بہت الکری پڑھی اور پانچ بارسورۃ اخلاص پڑھی اور پانچ بارسورۃ فعق اور اس بی بارسورۃ فعق اور تماز سے فارغ ہونے کے بعد پندرہ بار استغفار کیا اور اس کا تو اب اپ اور اس کا تو اب اپ والدین کو پہنچ دیا تو اس نے اپ والدین کا حق ادا کر دیا خواہ وہ ان کا نافر مان ہواور القدانعالی اس کوصدیقین اور شہداء کا تو اب عط فرمائے گا۔ (احیاء عوم الدین ج اس مطبور دارا لکتب اسلمیہ بیروت اور اس

حافظ عراتی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے اس حدیث کو ابو موی المدینی اور ابومنصور امدیدی نے مسند الفردوں می روایت کیا ہے اور اس کی سندیہت ضعیف ہے۔

سيدمحر بن محمد الربيدي متوفي ٢٠٥٥ اله لكمية بين:

بیرجد بہٹ توت القلوب اورمسند الفردوس میں ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

(اتحاف السادة المتقين جسه المه مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٦١١ه)

ہر چند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں اس پڑس کیا جا سکتا ہے' اس حدیث میں فوت شدہ رشتہ داروں کو ایصال تواب کا بھی ثبوت ہے۔ والدین کے حقوق کے بارہ میں ہم البقرہ ۱۳۴۰ التساء: ۳۴ الانعام: ۱۵۱۱ود العنکبوت: ۸ میں زیادہ تفصیل ہے لکھ بھے ہیں۔

تبيار الترآر

### اساتذہ اور علاء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

الله تعالى ارشادفر ما تا ب

يه كه تومير الشكر اداكراور اسية والدين كا

أنِ الشُّكُرُ فِي وَلِوَ الدَّيْكَ . (القران ١١٠)

اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل يريلوي منوفي ١٣١٠ه و لكية بي

پیرواستاذعلم دین کا مرتبہ ال باپ سے زیادہ ہے دہ مربی بدن ہیں اور بیم بی روح 'جونبعت روح سے بدن کو ہے' دو نبعت استاذہ پیر سے مال باپ کو ہے جیسا کہ علامہ شرنملائی نے غلیۃ ذوی الاحکام ہیں اس کی تقریح کی ہے' قر آن عظیم ہیں مال باپ کا ذکر فر مایا یہ بیس فر مایا کہ ان کے برابر کسی کا حق نہیں بلکہ وہ آبہ کریمہ (ان اشتحو لی ولو اللدیک ) جس ہیں اپ شکر کے ساتھ والدین کے شکر کوفر مایا 'مربیان وین کا مرتبہ مال باپ سے بہت زائد ہونے کی طرف اشرہ فر مال ہے ۔ فاہر ہے کہ تربیت دین نعمت عظمی ہے اور اس کا شکر قطعاً فرض مگر ان کا شکر بعینہ شکر البی عز وجس ہے اس واسطے انہیں ان ایشکہ و لیے (میراشکر اواکرو) ہیں واغل فر مایا ان کے بعد والدین کا ذکر ارشاد ہوا ورنہ والدین کا حق نبی ہے بھی بڑھ ج ہے گا است کہ یہاں جس طرح است ذو ہیر کا ذکر نہیں نبی کا بھی ذکر نہیں۔ (فردی رضویہ ع وسانہ رابطوم مجدیہ کتیے رضویہ کر ایس است کر نا حضر سے حصول تعلیم کے لیے او ب سے درخواست کر نا

موی نے کہا آیا ہیں اس شرط پر آپ کی بیروی کروں کہ آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس علم بیں سے جھے بھی پکھ تعلیم ویں آپ بندہ نے کہا آپ بیر سے ساتھ ہر سر خرم رنہ کر سکیں گے 0 اور آپ اس چیز پر کیسے میر کرسکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاط نہیں کیا آپ کے علم نے احاط نہیں کیا 0 موک نے کہا آپ ان شاہ اللہ بھے میر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافر ہائی نہیں کروں گا 0 س بندہ یا کیس سے اور میں آپ کے حکم کی نافر ہائی نہیں کروں گا 0 س بندہ نے کہا آرتم میری ہیروی کرو گئے جھے سے کسی چیز کے متعلق اس نے کہا آرتم میری ہیروی کرو گئے جس خوداس کا ذکر شکروں 0

حضرت موی عیدالسلام نے انتہائی لطیف پیرائے میں کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں اس طریقہ ہے سوال کرنے میں انتہائی اوب واحترام ہے اور استاذ کواپنے سے بہت بلند مقام پر فائز کرنا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ۔

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بچی نے حضرت عبداللہ بن زیدرض اللہ عند ہے کہا کیا آپ جھے دکھا سکتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طرح وضو کرتے تھے؟ الحدیث

نيك معلى المختل المحاري رقم الحديث ١٨٥، صحيح مسلم رقم الحديث ٢٣٥ منن ابو داؤد رقم الحديث ١١٨ منن الترقدي رقم الحديث ٣٠٠ منن السائي رقم الحديث ١٨٥ منن السائي رقم الحديث ١٨٥ منن السائي رقم الحديث ١٨٥ منن ابن المديث ١٢٠٠) الحديث ١٨٥ من الحديث ١٢٠٠)

حضرت موی علیه السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ

حضرت مویٰ نے جو بید کہا تھا۔ آیا میں اس شرط پر آپ کی چیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس علم سے مجھے بھی تعلیم ویں اس تول میں اوب کی حسب ذیل وجوہ ہیں،

(۱) حضرت موی علیه السلام نے اپنے آپ کوحضرت خضر علیه السلام کا تابع قرار دیا کیونکه انہوں نے کہ آیا میں آپ کی

تبياء القرآء

marfat.com

امتاع كرول\_

(۲) حضرت تعرقی بناع کرنے میں معزت موی نے آن سے اجازت طلب کی گویا کہ اتبوں نے ہوں کہا کیا آپ بھے اس کی جازت ویج ہیں کے میں آپ کی اتباع کروں اور اس میں بہت زیاد و تواضع ہے۔

(٣) كيا مين حسول تعليم ك ليرة ك ابتاع كرون اس قول مين اليند ليے جهل كا اور اليند استاذ كے ليے مم كا اعتراف

(\*) انہوں نے کہا آپ کو جورشد و ہدایت کاعلم دیا گیا ہے آپ اس میں ہے جھے بھی ( کہتے ) تعلیم دیں ہوئے بین کے لیے ہے لینی انہوں نے پہ طلب کیا آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے جھے بعض کی تعلیم دیں گویا کہ انہوں نے کہا ممرا پہ سوال نہیں ہے کہ آپ جھے علم میں اپنے ہراہر کر دیں ' بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے اجزاء میں سے چند اجزاء جھے بھی عطا کر دیں جیسا کے فقیر غن سے کہتا ہے کہ آپ مال کے اجزاء میں سے جنداجزاء جھے عطا کر دو۔

(۵) انہوں نے کہا آپ کو جوالتہ کاعلم دیا گیا ہے اس میں سے جھے بھی عطا کردیں کویا کدود اللہ کے طلب گارتھے۔

(١) حضرت موى في كباآب وجواللد كاعلم وياحياب أس مين بداعتراف ب كدة بكواللدفي عطاكياب-

(2) انہوں نے بیکہا آپ کو جوعلم دیا گیا ہے آپ اس میں سے جھے علم دیں لینی آپ میر سے ساتھ وہ معاملہ کریں جوالقد تعالیٰ انہوں نے بیکہا آپ کو جوعلم دیا ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ جھے تعلیم دینے ہے آپ کا جھھ پرای طرح انعام ہوگا جس طرح الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ جھے تعلیم دی جھی اس کا بندہ اور تعالیٰ نے آپ پرانعام کیا ہے اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ جس مخص نے جھے کوا کی حرف کی جھی تعلیم دی جس اس کا بندہ اور نمام ہول ہے۔

(۸) متابعت کامعنی ہے کہ تابع اس وجہ ہے وہ کام کرے کہ متبوع نے وہ کام کیا ہے اگر متبوع وہ کام نے کرتا تو وہ اس کام کو 

ذکرتا جیے ہم کعبہ کی طرف منہ کر رکے صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ دسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر 

کے نماز پڑھی ہے اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے تو ہم بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے اس 
طرح استاذکی اتباع کرنے کامعنی ہے کہ قلمیذ استاذک کیے ہوئے کام کو صرف اس وجہ سے کرے گا کہ وہ کام اس کے 
استاذ نے کیا ہے اس طرح اتباع کرنے میں اول امرے اس بات کا اقر ارہے کہ وہ استاذکے کمی کام پر اعتراض نہیں 
استاذ نے کیا ہے اس طرح اتباع کرنے میں اول امرے اس بات کا اقر ارہے کہ وہ استاذکے کمی کام پر اعتراض نہیں 
کر جو

(۹) حضرت موی علیدالسلام نے مطلقا کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام کاموں میں حضرت خضر کی اتباع کرنے کی درخواست کی کسی خاص کام کے ساتھ اتباع کو مقدم نہیں کیا۔

(۱۰) حضرت موی علیہ السلام کو حضرت خضر نے ابتداء بیجان لیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا آپ بی امرائیل کے موی جی کویا انہوں نے جان لیا تھا یہ وی جی جی جن کو القد تھی ٹی نے بلاواسط شرف کلام سے نوازا ہے اور ان کو کشر مجزات عطا فرہائے اس کے باوجود حضرت موی نے آئی وجوہ سے تواض کی اس سے معلوم ہوا کہ جس کا مرتبہ جنتا زیادہ ہوتا ہے وہ اہل عمر کے سامنے آئی زیاد و تواضع کرتا ہے اور ان کا اتنازیادہ اور احتر ام کرتا ہے۔

(۱۱) حد من موی نے کہا آیا میں آپ کی اتبات کروں کہ آپ جھے تعلیم ویں پہلے انہوں نے اپی اتباع پیش کی اس کے بعد انہوں نے اپنی اتباع پیش کی اس کے بعد انہوں نے کہا آیا گاہی انہوں نے کہا آپ کی اس کے بعد انہوں نے اس سے مطلب کرو۔ انہوں نے اس سے مطلب کرو۔ انہوں نے اس اتباع کا کوئی معاوضہ (۱۲) نہوں نے کہا آیا میں اس بنا و پر آپ کی اتباع کروں کہ آپ بھے تعلیم ویں لیعنی انہوں تے اس اتباع کا کوئی معاوضہ

طلب نہیں کیا بجزای کے کہ دوان کوتعیم دیں۔ حصرت خضر کے تعلیم ویسے سے احتر از کی تو جیہ

اس کے بعد فرمایا: اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر عیس سے 10ورآپ اس چیز پر کیے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاط نہیں کیا 0

معتلم کی دو تسمیس ہیں ایک دو ہے جس نے پہلے بالکل پکھ نہ پڑھاہو اُ ظاہر ہے استاذاس کے سامنے مسلہ کی جو بھی تقریر
کرے گا اس کا شاگرداس کو بلا چون و چراتسلیم کر لے گا و دسری تنم وہ ہے جس نے پہلے پکھ پڑھا ہوا ہوا وراس کو اپنے پڑھے
لکھے ہوئے پر کھل اعتباداور یقین ہو اُ بیر خض استاذکی اس بات کو تسلیم کرے گا جو اس کے پڑھے ہوئے کے مطابق ہوگی اور جو
اس کے مخالف ہوگا اس کے تبول کرنے میں اس کو تامل ہوگا اور اس پر دہ اعتراض کرے گا مطرت خضر علیہ السلام کو علم تق کہ
حضرت موسی علیہ السلام تشریق کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے مخالف ہوگی اس پر دہ اعتراض کریں گے جب کہ دھنرت موسی علیہ السلام تکوین کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے مخالف ہوگی اس پر دہ اعتراض کریں گے اور ان پر حضرت موسی اعتبار اس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیرنہیں چل سکے گا اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر پہلے اعتراض کریں گے اور اس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیرنہیں چل سکے گا اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر پہلے اعتراض کریں گے اور اس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیرنہیں چل سکے گا اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر پہلے اعتراض کریں گے اور اس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیرنہیں چل سکے گا اس لیے انہوں نے چیش بندی کے طور پر پہلے ان کہددیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگڑ صبر نہ کر سکیں گے 10 اور آپ اس چیز پر کیے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علیم نے ، صطرفی کی کا مار

حضرت موی نے کہا آپ ان شاء الله عنقریب جھے صبر کرنے والا پائیں کے اور میں آپ کے تکم ک نافر مانی نہیں کروں

اس پر بیاعتراض ہے کے مبر کا تعلق تو مستقبل کے ساتھ ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کے ستقبل میں صبر ہو سکے گا یا نہیں اس کے باس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا سیح ہے کی حضرت خفر کی نافر مانی دکرنے کا عزم تو انہوں نے اس وقت کر سے تھا اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا سیح نہ تھا 'کیونکہ ای چیز کے ساتھ ان شاء اللہ کہا جا تا ہے جس کا حصول غیر بقینی ہواس ہے معلوم ہوا کہ ان کا اس وقت معصیت نہ کرنے کا عزم نہیں تھا در نہ وہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ نہ ملائے اس کا جواب بید ہے کہ اس وقت بھی ان کا عزم تھا کہ دوہ معصیت نہیں کریں گے یعنی اپنے مقعد اور ارادہ ہے ان کی معصیت نہیں کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھول کا عزم تھا مرزد ہو جائے اور اس پر وہ قادر نہیں تھے کہ وہ نسیان اور خطا کو روک لیس اور انہوں نے حضرت خصر پر جو جائم اضات بھی کئے تھے وہ نسیان ہی کی وجہ سے کے تھے۔

اس آیت سے میکی معلوم ہوا کہ امر کا نقاضا وجوب ہے کیونکہ حضرت موکی نے فرمایا بیس آپ کے امر کی معصیت نہیں منابعہ قات میں بھی میں میں نا

كرول كا-قرآن مجيديس ب

وَمَنَ يَغْضِ اللّٰهَ وَمُسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَامَ جَهَدَّمَ . اور جوالله اوراس كرسول كى نافر مانى كرب تواس ك (الجن: ٢٣) لي جبتم كي آگ ہے۔

> اور پیر حضرت مویٰ کی طرف ہے بہت زیادہ تو اضع ہے اور بہت بڑے کی اور حوصلہ کا اظہار ہے۔ آپا

تعلیم اورتعلم کے آ داب

بیام آیات اس پر دلالت کرتی میں کہ تھیذاور معلم پر واجب ہے کہ استاذ کے سامنے انتہائی اوب اور احترام کا اظہار ترے اور اگر استاذ کو یہ انداز و ہو کہ معلم پر تشدید اور مختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر تشدید اور مخت

حبياء القرآن

کرے درنہ ہوسکتا ہے کہ تشدید نہ کرنے کی وجہ ہے متعلم غروراور تکبر ہیں مبتلا ہو جائے اور بیاس کے حق میں مصرے یہ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا ہیں اگرتم میری پیروی کررہے ہوتو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سواں ذکرہ جب تک که پش خوداس کا ذکرنه کرول به

لیخی جب آپ کے نز دیک میرا کوئی کام قابل اعتراض ہوتو جب تک میں خوداس کی توجیہ نہ کردل آپ اس کے اور اعتراض نہ کریں اور یمی تعلیم اور تعلم کا اوب ہے 'سبق ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آ سے چل کرخود بہخود وضاحت پر ج تی ہے اس کے محملم پر لازم ہے کہ وہ مبرے کام لے اور جو بات بدکی ہر غلط معلوم ہواس پر ندٹو کے حتی کہ آ کے چل کر س خود اس کی دها حت کردے گا۔ اگر حضرت موکی حضرت خضر کی تھیجت پر کاربندر بینے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور 'اور بھی کا عجیب دغریب واقعات پیش آیتے کیکن وہ اپنے شرعی متعب پر فائز ہونے کی وجہ سے خاموش ندرہ سکے اور جب بھی کوئی <sub>مات</sub> به طاهرخلاف شرع موتی تواس پرضرورنو کیزاور بول بیسلسلیمتم موگیا۔

اساتذہ اورعلاء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جو محض ہمارے بروں کی عزت نہ کرے اور ہمارے جھوٹوں پررحم نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں ہے۔اس حدیث کی سندحسن ہے۔ (انجم الكبيرةم الحديث ١٨١٩ أمستدرك ج اس ١٢٦ جمع الجوامع قم احديث ٩٩- ١٨ جمع الزوائدج اص ١٤٤ منداحرج ٥٥ ١١٣ الجامع الصغير قم الديث ٢٩٩٣)

حعنرت ابوا مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: تین شخصوں کی تخفیف صرف منافق كرتا ہے جو تحص اسلام میں سفیدرلیش ہو عالم اورامام عاول۔

(المعجم الكبيرية الحديث ٣٣٣٣ جمع لجوامع رقم الحديث ١٠٥٥ أالي مع الصغيرية الحديث ٣٥٣٣ مجمع بزوا كدج اس ١٤) حضرت ابوا، مه با ہلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ماید جس محف نے کسی بندہ کو کتاب الله کی ایک آیت کی تعلیم دی تو وہ اس بندہ کا مولی ہے وہ بندہ اس استاذ کو نا امید کرے نداس پر اپنے آپ کور جے دے اگرای نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کی گرہوں بین سے ایک گرہ کھول دی۔

(المعجم الكبير رقم الحديث ٤٥١٨ كال لابن عدى جاس ١٨٨ جمع فروائد جاس ١٢٨ تذكرة موضوعات رقم اعديث ١٨ جمع بومع رقم لحديث ٢٢٣٦٣ كنز العمال رقم الحديث ٢٣٨٣ أح برى جهر ٢٨٨ لا يورا ١٠٦١ه)

حضرت حماد انصاری رضی الله عنه بیان کرنے ہیں کہ رسول التد صلی التدعلید وسلم نے فرمایا: جس هخص نے کسی کوفر آن کی تعلیم دی تو وه اس کامولا ہے وہ اس کو نامراد کرے نداس پراپنے آ پ کونشیات دے۔

(جمع الجوامع قم الحديث الاسما كتر العمال قم الحديث: Trar)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا :علم سیکھوا ورعلم کے لیے حمد نبیت اور وقارحاصل کرواورجس ہے علم حاصل کیا ہے ان کے سامنے تواضع اور انکسار کرو۔اس کی سندضعیف ہے۔ (أنتجم الاوسط قم الحديث ١١٨٣ وار لكتب العلمية بيروت ٢٠٣٠ هذا أعلم الاوسط قم احديث ١١٨٠ كمتب المعارف رياض ١١٨٠ ه جميع الزوائد جاس ١١٦٠ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علم سیکھواورعلم کے لیے

طمانیت اور وقار حاصل کر داورجس ہے علم حاصل کرواس کے سامنے ڈ کٹیٹر نہ بنو۔

(حلیة الاولیاء نیام می ۱۳۳۳ کیاب الز جدللوکیج رقم الحدیث ۱۷۵۰ جامع بیان انتظم خاص ۱۰۵ رقم الحدیث ۲۰۰۱ زاراین الجوریه سعودیه ۱۳۱۱ هه)
حضرت عمر رضی الفدعند نے فر مایا جن سے تم علم حاصل کرتے ہوان کے سامنے عاجزی کرواور جوتم سے علم حاصل کرتے ہوان کے سامنے عاجزی کرواور جوتم سے علم حاصل کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے عاجزی کریں اور تم اساتذہ پر تھکم نہ چلاؤ اور تمہارے علم کے ساتھ جہالت کے کام نہ ہوں۔

(حاشيه جامع بيان العلم ونصله ت اص ٢٠٥ الدخل الي استن للبعثي ص ٣٣٣)

(مصنف فبدالرزاق ج اص ١٣٤ طبع قديم مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ٢٠٣٠٢ و والكتب العلميه بيروت ١٣٠١ه)

الیوب بن الفریة نے کہ سب سے زیادہ تعظیم کے مستق تین ہیں علیاء ' بھائی اور سلطان ' جس نے علما وی ہے او لی کی اس کا دین فاسد ہو جاتا ہے اور بھا ئیول کی تو ہین ہے اس کی مروت فاسد ہو جاتی ہے اور سلطان کے استخفاف ہے اس کا دین فاسد ہو جاتا ہے اور عالل ان میں ہے کی کی تو تیر میں کی تہیں کرتا۔

( جامع بيان العلم وفضد رقم الحديث ٩٩٦ ع الس ١٨٥ مطبوعه دارابن البورية السعو ويه ١٩٩ هـ )

اسا تذہ اور علماء کی تعظیم اور تو قیر کے متعلق فقہاء اور علماء کے اقاویل

امام محرين محر غزالي متوفى ٥٠٥ ه لکھتے ہيں:

شاگر دکوچا ہے کہ استاذ کو کسی چیز کا تھم ند دے بلکہ اپنے تمام معاملات کی لگام استاذ کو بالکلیہ سونپ دی اور جس طرح استاذ کی خیر خواہی پر یقین رکھے۔ اور اپنے استاذ کے خیر خواہی پر یقین رکھے۔ اور اپنے استاذ کے حیا سے عاجز کی کرے اور اس کی خدمت کر کے شرف اور ثو اب کو حاصل کرے۔ جس طرح حضرت ابن عبس رضی اللہ عہما کے سامنے عاجز کی کرے اور اس کی خدمت کر کے شرف اور ثو اب کو حاصل کرے۔ جس طرح حضرت ابن عبس رضی اللہ عہما کے حضرت زید بن ثابت کی رکاب تھام کی تھی اور استاذ کے سامنے تکبر ندکر ہے اور اس سے استفادہ کرنے کو عار ند سمجھے وہ جو کی ہے اس کو توجہ سے اس کو توجہ سے اس کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے کیونکہ استاذ کی خطاء اس کی صحت سے زیادہ نفع آ در ہے کیونکہ بار یک بنی اور تجرب کی اس کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے کیونکہ استاذ کی خطاء اس کی صحت سے زیادہ نفع آ در ہے کیونکہ بار یک بنی اور تجرب کی اس کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑ دے کیونکہ استاذ کی خطاء اس کی صحت سے زیادہ نفع آ در ہے کیونکہ بار یک بنی اور تجرب کی

تبياء الترآء

یا تیں زیادہ مقید بڑوتی ہیں میسا کہ اللہ تعالی نے معرف موی طیہ السلام اور معرت قعر علیہ السلام کے قصہ ہیں متعبر قرمایا ہے۔ اس لیے استاؤ کے استفادہ کرنے کی شرط رہ ہے کہ اس کے سامنے خاموش رہے اور اس پراعتر اس نہ کرئے جب تک استاؤ خود اس کو نہ بتائے۔ پھر امام غز افی نے معرب علی رسی اللہ عنہ کی تعیمت کولکھا جس کوہم ذکر کرنے بھے ہیں۔

(احياءعلوم الدين ج اص ٥٢-٥٢ ملضاً مطبوعه دارالكتب المعلميه بيرومت ١١١١٠٠)

المام ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن بن عبد الملك القشيري التوفي ١٥٥ م ولكيمة بين:

مرید کے لیے اپنے شیخ سے شاگرد کے لیے استاذ سے اور عام آدمی کے لیے عالم اور مفتی سے بیر کہنا جائز نہیں ہے کہ جھے آپ کے قول سے بیا آپ کی رائے سے یا آپ کے فتو ٹی سے اختلاف ہے۔

( الله أنف الاشارات جهم ٢٢٨ وارالكنب المعلميه بيروت ٢٠٢٠ هـ )

امام فخر الدين رازي متوفى ٢٠٧ ه لكيمة بين:

جواستاذ کال اور بنیحر ہواس کے سامنے شاگر دکواعتر اض بیس کرنا جاہیے اگر اس نے تین مرتبہ سے زیادہ اعتر اض کیے تو بھران میں انقطاع ہوجائے گا جیسا کہ حضرت موکی اور حضرت خضر علیجاالسلام کے قصہ میں ہوا۔

(تغيير كبيرج يص ١٨٨ مطبوعه وارالكتب احياء التراث العربي بيروت ١٩١٥ هـ)

علامه بدرالدين محمود بن عيني حنى متوفى ٨٥٥ مد لكعت بين:

استاذ کا سفر میں خدمت کے لیے اپنے کسی شاگر دکوساتھ لے جانا درست ہے اور بہتعلیم کا عوض نہیں ہے جیسے معفرت موکی علیدالسلام اپنے ساتھ مصرت یوشع بن تو ن کو لے محکے تھے۔ (عمدة القاری نامس میدہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بردت ۱۳۲۱ھ) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن جمرعسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ہر حال میں تواضع کو لازم رکھنا جا ہے ای وجہ سے حضرت موی علیدالسلام یا وجود کلیم اللہ ہونے کے حضرت خضر علیدالسلام کے پاس سے اور ان سے علم کوطلب کیا تا کہ ان کی امت مجمی ان کی سیرت پڑسل کرے۔

( هم الباري ج اص ۱۳۲۸ مطيوه دارالفكر بيروت ١٩٣١ هـ)

علامداساعيل حقى حنى متونى ١١١١ه لكمية بين:

ایام ابومنعور باتر بدی متوفی ۱۳۵۵ و نے الیاد بلات النجمیہ بی فرمایا ہے: شاگر داور مرید کے آداب بیل سے بیہ کدوؤ تواضع اور انکسار کرتے ہوئے اور اسپ فیٹے اور اسٹاذ کی تعظیم کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے ادر تعلیم عاصل کرنے سے لیے اجازت طلب کرے اور اس کا اسٹاذ اور شیخ جس چیز کا تھم دے اس پڑل کرے اور جس سے منع کرے اس سے یا ذرہے ہوئے کہ حضرت ہوئی علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے ان بر کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے نبی اور رسول تھے معظرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے ان بر تورات نازل کی گئی تھی وہ اللہ سے کلام کرتے تھے نبی اسرائیل ان کی اقتداء کرتے تھے اس کے یا وجود انہوں نے حضرت محضر کی اجباع کی اور ان کے سامنے تو اسم اور انکسار کو افتدی رکیا ایس اور مور اور تو ان کی اطاعت کی ۔ کی اجباع کی اور ان کے سامنے تو اسم کی ارادت کے دائی کو مجز کیا اور اس اور تو ان کی اطاعت کی ۔ کیا اور حضر نے خضر علیہ السلام کی ارادت کے دائی کو مجز کیا اور ان کے اوام اور تو ان کی اطاعت کی ۔

یہ رو امام ابومنصور ماتریدی نے فر مایا شاگردی کے آ داب میں سے بہ ہے کہ اگر استاذ اس کو بار بار دوکرے اور افی شاگر دی میں لینے سے انکار کرے پھر بھی اس کے دامن کو نہ چھوڑ ہے کیونکہ معفرت تعفر علیدالسلام نے معفرت موگی علیدالسلام سے فر مایا ، آپ میرے ساتھ ہرگز مبر نہ کرسکیں مے 10 اور آپ اس چیز پرمبر کیے کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم کے احاطہ کال

تبيآء القرآء

کیا 0 موی نے کہا آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں کے اور میں آپ کے علم کی نافر مائی نہیں کروں گا 0

(روح البيان ج٥ص ٢٦٦ ٣٢٦ واراحياء الراث العربي بيروت ١٩٢١ه)

نيز علامه اساعيل حقى حتى لك<u>مة</u> بين:

اسكندرے پوچھا كياال كى كياوجے كرآب اين والدے زياوہ اين استاذكى تعظيم كرتے ہيں اسكندرنے جواب ديا ميرے والد بچھے آسان سے زمين کی طرف لائے اور ميرے استاذ مجھے زمين سے اٹھا کر آسان کی طرف لے گئے۔ بزرجم سے بوچھا گیااس کی کی وجہ ہے کہ آب اپنے والدے زیادوائے استاذ کی تعظیم کرتے ہیں؟ اس نے کہ کیونکہ ميرے والدميري حيات فائي كےسبب ہيں اور ميرے استاذ ميري حيات باتي كےسبب ہيں۔

(روح البيان ج ٢٥ مفيوعدوار احياء التراث اسعر بي بيروت ١٣٢١ه)

علامه سيد محمود آلوي حقى منوفى • يراه و لكصة بين:

عالم اور استاذ کے ساتھ اوب کا استعال کرنا اور مشائح کا احترام کرنا' اور ان کے اقوال' افعال اور ان کی حرکات پر اعتراض ندكرنا اوران كى مناسب تاويل كرنامتنجب ہے۔ (روح المعانی جز ١٩س١١ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠٠١ ١٥٠)

حافظ محمد بن محمد ابن البرز ارالكروري احتى التوفي ٨٢٧ ه لكيت بين:

توجوان عالم وين بور حے غير عالم برمقدم إلى الله تعالى فرمايا ا

يَرُفِع اللهُ الَّذِينَ أَمَّنُوا مِنْكُمُ لا وَالَّذِينَ أُوتُوا تَمَ مِن ع جولوك ايمان لائ اورجن كوهم وياكي بالله

الْعِلْوَدَرَجِينَ في (الجادل ١١)

ان کے درجات بلند کر دے گا۔

پس جن کے درجات کواللہ بلند کرنے والا ہے جوان کو پست اور نیچا کرے گا اللہ اس کوجہتم میں گرا دے گا' اور عالم غیر عالم قرشی پرمقدم ہے' اوراس کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی پرمقدم ہیں' حالانکہ وا ماو کا رشتہ خسرے زیادہ قریب ہے اور علامہ الزندویستی نے کہا عالم کاحق جائل پر وراستاذ کاحق شاگرد پر برابر ہے اور وہ بدیے ک شا گرد استاذ ہے مہلے کلام نہ کرے اور استاذ خواہ غائب ہواس کی جگہ ہر نہ بیٹھے اس کی بات کورد نہ کرے مینے میں اس سے آ کے نہ بڑھے اور شوہر کاحل بیوی پر اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ سے کہ ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرے۔

(أمَّاويُ برازية على الشربيج ٢٥ من ٣٥٣ مطبوعه طبع اليمرية كبري بوما ق معرُّ ١٣٠١ه )

علامہ خیرالدین رہی حقی متوتی ۱۸۰اہ نے بھی اس عبارت کونقل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ فقیہ کونصفیر کے ساتھ فقیہ پڑھنا کفر ے ۔ (فرآوی خربیعلی بائش منفیح الفتاوی الحامیم ۱۳۹۳ المکتب الحسیب کوئے)

علامه عثمان بن على الزيلعي أحتى التوفي ١٣٣٧ ٥ كيست بين:

علماء كوغير علماء يركيول تبيس مقدم كياجائے كاجب كرتر آن مجيد بيل على الاطلاق وارد ہے:

آب كبيج كد كياعكم دالے اور بغيرعكم والے برابر ہو سكتے

قُلْ عَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا

يعلمون فر (الرمر ١٠) اس وجہ سے نماز میں عالم کومقدم کیا جاتا ہے حالانکہ ایمان لانے کے بعدسب سے پہلے نماز پڑھنے کا علم دیا جاتا ہے اور نی صلی الله عليه وسلم نے فرمايا علماء انبياء كے وارث بيں۔ (سنن ابوداؤدرقم الحديث ٣١٣١ سنن ترزي رقم الحديث ٢٦٨٢ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ١٢١٦) (تبين الحقائق ج٢٥ ص ٢٢٩ كتبرا مراديداتان)

mariat.com

اور علامہ سید محمد این ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ہے نے اور علامہ صلعی حتفی متوفی ۱۰۸۸ مد فی محمی ان عبارات کا خلاصه لكها ب- (الدرالخار روالحارج واص ٥٠٠٥ من واراحيا والزاث العربي وروت ١١٩١٠ م) استاذ كى تعظيم وتكريم كے متعلق اعلى حصرت امام احمد رضا فاصل بر ملومي كے دلائل

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل پر بلوی قدس سرهٔ استاذ کے حقوق اور اس کی تعظیم و تحریم کے متعلق فرماتے ہیں:

(۱) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا جو محض لوگوں کا شکر اوانہیں کرتا اس

نے اللّٰہ کاشکرا وانہیں کیا (سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۴۸۱۱ سنن التر ندی رقم الحدیث ۱۹۵۴) اوراللّٰه عز وجل نے ارشا دفر مایا:

لَيِنْ شَكُرْتُهُ لَا يَهِ يَدُنَّكُهُ وَكَيِنْ كَغَرْتُهُ إِنَّ عَدَّانِي الرَّمَ شَكر روكة من مَ كوزياده (نعتيس) دول كااورا كرتم

ناشکری کرو گے تو میراعذاب بہت بخت ہے۔

لَتُنْدِيدُ ٥ (ابرائيم ٤)

اور استاذ نے شا گر دکو جوتعلیم کی نعمت دی ہے اس کا شکر رہے ہے کہ اس کی خدمت اور اس کی تعقلیم و تکریم کی جائے اور اگر اس کے خلاف کیا تو اس پراللہ تعالی کے عدّاب کی وعید ہے۔

(4) ات ذکے حقوق سے اٹکار کرنا' ندصرف مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ تمام عقل والوں کے اتفاق کے خلاف

- (m) استاذ کی تعظیم اور اس کی خدمت ندکرتا اس کے احسان کا انکار کرنا ہے معزت ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی انتدعلیہ وسم نے فرمایا کسی کی نیکی کوحقیر نہ جانوخواہ وہتم ہے مسکراتے ہوئے چبرے کے ساتھ ملتا ہو ( لیعنی اس کی اس يكى كوجعي معمولي نه مجمو)\_(معج مسلم قم الديث ٢٩٤٦)
  - (م) استاذی نیکیوں کو حقیر جانتا قرآن حدیث اور فقہ کو حقیر جانتا ہے جن کی اس نے تعلیم وی ہے اور ان کو حقیر جانتا کفر ہے۔
    - (۵) استاذ کاحق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے کیوں کہ مال باپ سے بدنی حیات طی اور استاذ سے روحانی حیات طی۔
- (۱) حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپناغلام بنالیا خواہ وہ مجھے فروخت کر دے یا آ زاد کر و ہے اور اس ذکی نافر مائی کرنا غلام کے جما گئے کے متر اوف ہے۔

(المعجم الكبيرة فم الحديث ٤٥٢٨ مع مجمع الزوائديّ الس ١٢٨ مندات المعين رقم الحديث ٨١٨)

(2) امام طبراتی اور امام ابن عدی تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا :علم عاصل كروا طمانيت اور وقار كے ليے علم حاصل كرو اور جس سے علم حاصل كرو ان سے عاجزى كرو(المجم الكبيريم الدیث ۱۵۲۸ نظال لاین عدی جام ۲۷۸) کتنے شاگر داستاذ کی برکت اور اس کا قیض حاصل کرنے کے لیے اس کے بیروں کی خاک اینے چیروں پر ملتے تھے۔

(٨) است ذكاش كردير فق بيب كداستاذكي غيرموجودكي بين بحي شاكرداس كي جكد يرند جيني اس كے كلام كوردندكرے اس كے آ کے نہ چلے اس کوعلامہ شامی نے برازیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

(9) جب استاذے آ مے جانا بھی جائز نہیں ہے تو استاذ کی نافر مانی کرنا اور اس کی تحقیر کرنا کب جائز ہوگا۔

(۱۰) استاذی ول آزاری کرنااوراس کورنج پہنچاناحرام ہے کیونک بدایک مسلمان کوایڈادینا ہے اورمسلمانوں کوایڈا پہنچاناحرام

الله تعالی فرما تا ہے:

جولوگ موسن مردول اور موسن مورتوں کو بغیر کسی جرم کے

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِمَا

تبيار القرأر

الكُنْسُبُوا فَقَدِ احْتَمُلُوا يُهُمَّا فَأَوْ الْمُعَاقِيدِينَا ٥ ايذاء ببنجات بين ووان ير ببتان بالدهة بين اور صرح كنوكا (الاجراب:۵۸) برجوالفات س

اور حعزرت الس رضى الله عنه بيان كرتے بيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے سمى مسلمان كوايذاء وى اس نے مجھے ایڈ اوری اور جس نے مجھے ایڈ اوری اس نے القد کو ایڈ اوری ۔ (اُنجم الاوساد قم الدیث ۳۲۳۳ ریاض)

(۱۱) استاذ کی بے تو قیری کرنا ایک مسلمان کے لیے موجب تذکیل ہے اور مسلمان کی تذکیل حرام ہے ٔ حضرت مہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جس تخص کے سامنے کسی موس کو ذکیل کی حمیا اور اس نے اس کی مدرمیں کی جب کہ وہ اس کی مدویر قادر تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذکیل کروے گا۔ (منداح جهم ۴۸۷)

(۱۲) عالم اوراستاذی بے تو قیری کرنے کی ایک وجاس سے حسد کرنا ہے اور حسد حرام ہے۔ حضرت انس رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا حسد کرنے سے اجتناب کرد کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آ محسکٹریوں کو کھا جاتی ہے۔

( سنن ابودا وُ درقم الحديث ٣٩٠٩ سنن ابن البرقم الحديث ١٦٠١ مندابويعني رقم الديث ٣١٥٧ )

(١٣) استاذى بيتو قيرى كرناظم بي اورالله تعالى في قرمايا:

اَلِا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِيمِينَ ٥ (مود ١٨) موظ المون يرالقد تعالى كالعنت ب-

(۱۲۷) جو مخص استاذ کی عزت تبیس کرتا وہ اپنے بروں کی بے تو قیری کرتا ہے اور نبی صلی القد علیہ وسلم نے قرمایا جو مخص ہمارے بروں کی عزت ندکرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم ندکرے اور ہمارے عالم کا ثق نہ بہجانے وہ میری امت ہے ہیں۔

(أنجم الكبيرة م الديث. ١٩٩٤)

(١٥) جو تحص بزرگ عالم و بن كي عزت ندكر اس ير وعيد قرماني \_ (العجم الكبيرةم الحديث ١٩٥٠)

(۱۷) وہ علاء اور اسا تذہ جو یا گفتوص سادات ہوں ان کی تعظیم اور تھریم واجب ہے مضرت علی رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا ۔ جس نے میرے اہل بیت ٔ انصار اور عرب کا حق نہیں پہچاٹا یا تو وہ منافق ہو گایا ولد الزیا ہو گا' يا وه يهو گاجس كاحمل اس كى مال كويا يا كى كى حالت ش بهوا يو\_ (الغردوس بما تُورائطاب رقم الحديث.٥٩٥٥)

(١١) جو عالم دين سيد اور منقى مووه تعظيم اور تحريم كالمستحق باوراس كى بيتو قيرى الله كى حدود سے تجاوز كرنا ب القد تعالى

جس شخص نے اللہ کی حدود ہے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر

عِدْ حِدُودُ اللهِ فَقَدْ ظُلُو نَفْسِهُ \_ (اطلاق ١)

( فيا وي رضويه ج١/١٠ص٣٣\_٩ المنخصاً وموضحاً وتخريباً "مطبوعه دارالعلوم امجديه كمتبه رضويه كراجي ١٣١٣ هه )

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراگر وہ تھے پر بید دباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ اس کوشریک قرار دے جس کا تھے علم نیس ہے تو تو ان کی اطاعت نہ کرنا' اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا' اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو پھرتم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے پھر میں تم کوان کاموں کی خبر دوں گا جوتم کرتے ہے 🔾 القمان ١٥)

### كافرمال باب كى خدمت كرف كااستحسان

اس آیت میں بردلیل ہے کہ اگر کمی شخص کے مال باپ کافر ہوں اور نظف دست ہوں تو اس کو جا ہے کہ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہووہ ان کی مالی امداد کر کے ان کی خدمت کرتا ہے۔

حضرت اساء بنت ائي بكرصد بن رضى الله عنهما بيان كرتى بين كدان كے پائ ان كى مان آئي اور ووسٹر كر هيں اور بيال و وقت كا واقعہ ہے جب نبي سلى الله عليه وسلم في مشركين سے معاہدہ كيا ہوا تھا اور ان كى مال كے والدسے بھى معاہدہ تھا وہ كہتى وقت كا واقعہ ہے جب نبي سلى الله عليه وسلم نے مشركين سے معاہدہ تھا ور جس نے كہا ميرى مال مير سے پائل آئى ہے اور وہ اسلام سے اعراض كرنے والى ہے! آپ نے وار وہ اسلام سے اعراض كرنے والى ہے! آپ نے فرماياتم ائى مال كے ساتھ صلدح كرو-

(مَسِيحُ ابْخَارِي رَمِّ الْحَدِيثَ 1449 مَنْ الوواؤورَقِم الْحَدِيثَ: ١٩٧٨ المَسْمِ مَسْلُم رَمِّ الْحَدِيثَ: ١٠٠٣)

رواہت ہے کہ ایک فقص نے کہا یا رسول اللہ! میری مال پوڑھی ہوگئ ہے میں اس کو اپنے ہاتھ ہے کھلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے باتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے دخو کر اتا ہوں اور اس کو اپنے کندھے پرسوار کرکے لے جاتا ہوں آپا میں نے اس کا حق اور کر دیا ؟ آپ نے فر مایا :اس لیے اور کر دیا ؟ آپ نے فر مایا :اس لیے کہ اس نے تمہاری خدمت اس وقت کی جب تم کر ورشے اور وہ یہ جا ہی گئی کہ تم زندہ رہواور تم اس کی خدمت کرتے ہواور سے جا ہے ہوکہ وہ مرجائے! لیکن بہر حال تم نیک عمل کر دہے ہواور اللہ تعالی تمہارے کم عمل پر زیادہ اجرو تو اب مطافر مائے گا۔

وروح البیان جی میں کا مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت العمال کر دے ہواور اللہ تعالی تمہارے کم عمل پر زیادہ اجرو تو اب مطافر مائے گا۔

(روح البیان جی میں کہ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت المیان جی میں کہ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت المیں ا

### اللدى طرف رجوع كرت والول كالمصداق

میرانندنتی لی نے فرمایا: اور اس کے طریقد کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔

یہ آ ہے۔ بھی انسان کو وصیت کرنے کے سیاق میں ہے اور اس میں تمام جہان کے انسانوں کے لیے وصیت ہے اور جنہوں نے اللہ میں انسانوں کے لیے وصیت ہے اور جنہوں نے اللہ تاریخی کی طرف رجوع کیا ہے وہ انجیاء علیج السلام اور صالحین ہیں۔ نقاش نے بیان کیا ہے کہ اس آ ہت میں معترت سعد کوظم دیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اس سے مراد معزت الوجر ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب معزت ابو بکر اسلام لے آئے تو ان کے پاس معزت عبد الرحمان بن عوف معزت عالی اور معزت طلح اور معزت کہ جب معزت زبیر رضی الله عنهم آئے اور معزت ابو بکر سے بوچھا: آ ب نے اسلام تعول کرلیا؟ معزت ابو بکر نے کہا ہاں! اس موقع پر بیآ ہے۔ نازل ہوئی:

بعلا جوفض رات کے اوقات مجدہ اور قیام میں گزارتا ہو

آخرت ے ڈرٹا ہواورائے رب کی رحت کی امیرر کمت ہوا

يَّعُنَّا دُالْا فِحْرَةً وَيَرْجُوْا دَحْمَةً دَيَّهُ ﴿ (الرمر ٩) آخِرت عددا الوادرائ رب جب بيا يت نازل الولى تو يحرب جوافرادا اللام لي آئ اوراس موقع بربية بت نازل الولى : وَالْكِذِيْنَ الْبَعْنَبُواالطَّاعُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَالْأَبُوْا الطَّاعُونَ الْعَالَةُ وَالْأَوْدَ ال

اورجن لوكوں نے طاقوت كى عبادت كرنے سے اجتناب كيا اور الله كى طرف رجوع كيا ال عى كے ليے باتارت ہے موآب

14

والدين اجتبوا الفاعوت الايعباد عاوال

ٱ مَّنْ هُوَ قَانِتُ إِنَّاءُ الَّيْلِ سَاجِدًا وَكَأَيْمًا

مير بيدول كوبشارت دے ديات

اورا کی قول یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اس سے مرادسیدنا محد ملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (الجامع لا حکام اللر آن بر ۱۳ اور المنظر بیروحا ۱۳۱۵)

marfat.com

الله العالی كا ارشاد ہے: (لقمان نے كها)اے ميرے بيارے بينے! اگر ايك رائی كا دانه كى چنان ميں ہويا آ مانوں ميں يا زمينوں ميں تو الله اس كولے آئے گائے شك الله ہر باركى كوجانے والا ہر چيز كی خبرر كھنے والا ہے 10 ہے ميرے بينے! تم نمه ز كوقائم ركھنا اور نيكى كا تھم دينا اور برائی ہے روكنا اور تم كوجومعيبت پنچے اس پر مبركرنا ' بے شك مد برى ہمت كے كام بيں 0 القمان عالم 11)

تلاش رزق میں اعتدال جا ہے

اس رکوع کواللہ تعالی نے حکیم لقمان کی ان تھیجتوں ہے شروع کیا تھا جوانہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اور پہلی تھیجت پیر کی تھی کہ اے بیٹے تم شرک نہ کرنا 'اس کے بعد دوآ یتوں میں اللہ تعالی نے حکیم لقمان کی تھیجتوں کے درمیان اپنے کلام کا ذکر فرمایا اور ان آ یتوں میں انسان کو بیر تھیجت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تا ہم اگر وہ اس کو کسی ناج سُز کام کرنے کا تھم ویں اس میں ان کی اطاعت نہ کرے 'اس کے بعد پھر حکیم لقمان کی تھیجتوں کا سلسلہ شروع کیا:

رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے اور انسان اس کا وزن محسوس نہیں کرسکتا اور وہ تراز و کے پلز کو جھکا نہیں سکتا اس کے باوجودا گرانسان کا رزق رائی کے دانے کے برابر ہواور وہ آ سانوں میں ہو یا زمینوں میں چھپ ہو پھر بھی القدت فی اس رزق کو اس بندے تک پہنچا وے گا جس کا وہ رزق ہے اس لیے بندے کو اپنے رزق کی تلاش میں سرگر دال ہو کر اللہ تعالی کی عبوات سے عافل نہیں ہوتا جا ہے بلکہ پہلے اللہ تعالی کے فرائض اور واجبات کو اوا کرے اور پھر حصول رزق اور کسب معاش کے لیے عدوجہد کوئے جیسا کہ اس آ بہت میں ہے:

پھر جب نماز پڑھ کی جائے تو زمین میں بھیل جاؤ اور کاروبارمیں)اللہ کا نفضل تلاش کرواوراللہ کا ذکر بہ کٹرت کروتا کہ قَاِذَا قَضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَالْتَغُوّا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوااللّهَ كَيْنِيَّا الْعَلَكُوْ تُعْلِيمُوْنَ ( المحدد ال

اس آیت کاریمنی نیس ہے کہ انسان میدیقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس کے لیے جورزق مقدر ہو چکا ہے وہ اس تک ہر حال میں پہنچے گا اور وہ حصول رزق کے لیے کوئی سعی اور کوشش نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فر مائی ہے جو تب رت اور کاروبار کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا سنر کرتے ہیں

اور دوسرے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں اور ( کاروبار میں )اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ وَاْخَرُوْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنَ فَضْلِ اللهِ . (الرال.١٠)

ظلاصہ بیہ ہے کہ انسان کا رزق جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ خواہ کہیں ہواور خواہ ایک رائی کے دانہ کے برابر ہووہ اس کو ملے گا اس لیے رزق کی طلب میں ڈوب کر اور دنیاوی مشغلوں میں منہمک ہوکر انسان الندتی لیٰ کی یاد کواور اس کی عہادت اور اس کے احکام کی اطاعت کوفر اموش نہ کرے۔

انسان کا ہر جھوٹا پڑا عمل اللہ تعالیٰ کے احاط علم میں ہے

اس آیت کا دوسرامحل ہے کہ انسان کے نیک انٹمال بایرے انٹمال خواہ وہ رائی کے دانہ کے برابر ہوں اور انسان خواہ وہ ممل کسی پہاڑ کے غار میں جھپ کر کرے یا کسی زمین دوز تہ خاتے میں یا کسی کھلی جگہ پر وہ ممل کرے اللہ کے غلم سے اس کا کوئی ممل پوشیدہ نہیں ہے اور اس کے تمام انٹمال جھوٹے ہوں یا بڑے سب تیامت کے دن حاضر کر دیئے جا کیں گے اور انسان کو اس کے ان انٹمال کے مطابق جزایا سزادی جائے گی۔ قرآن مجید ہیں ہے .

martat.com

أبيأر القرآر

سوجس نے ایک ذرہ کے برابر ( بھی ) نیکی کی وہ اس ( کی گریاں) کے گئی کی وہ اس ( کی گریاں) کود کھے لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر ( بھی ) برائی کی وہ اس ( کی مز ۱ ) کود کھے لے گا۔

فَكَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَهَ وَ عَلَيْرًا يُكِرَهُ أَوْمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَعْرًا يَكِرُهُ ٥ ( ترار ل ٨ \_ 2 )

حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی القدعلیہ دسلم نے فریایا اگرتم ہیں ہے کوئی شخص ہے بند چٹان ہیں کوئی عمل کرے جس ہیں کوئی کھڑ کی ہونہ روشن دان تو اس کا وہ عمل جبیب بھی ہوالقداس کولوگوں پر نھا ہر کر دے گا۔

(منداحدي ١٦ ساس ٢٨ طبع قديم جساس ٢٥٥ أقم الحديث ١٢٣٦ أوارا لكتب العنميه بيروت ١١٣ و)

صبراورعز نميت كى تفصيل

اس کے بعد حکیم لقمان نے نفیحت کی اے میرے بیٹے! تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے روکن اورتم کو جومصیبت پہنچے اس پرصبر کرنا' ہے شک پر بڑی ہمت کے کام ہیں۔(لقمان ۱۷)

صیم انگران نے اپنے بیٹے کوا کید. تھم بیددیو کہ نماز پڑھو' اور دوسراتھم بیددیا کہ نیک کا تھم دواور برائی سے روکو' نماز پڑھنے کا تھم اس لیے دیا کہ ان کی اپنی ذہت کامل ہواور نیک کا تھم دینے اور برائی سے روکئے کا تھم اس لیے دیا کہ وہ دوسروں کو کال بنائیں۔

اں م ابن الی حاتم نے ابن جبیر سے روایت کیا ہے کہ علیم لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہا نیکی کا تھم دو'اس سے مرادیہ کہ القد تع کی کو واحد ماننے کا تھم دو'اور یہ جوفر ہایا ہے برائی سے روکواس کامعنی ہے شرک کرنے سے منع کر د\_

(روح المعانى جر ٢١ص ١٣٥ وارالفكر بيروت ١٣١٩هـ)

اس آیت کی زیادہ بہتر تغییر ہیہ ہے کہ نیکی کا تھم دینے ہے مرادصرف تو حید کا مانا اور برائی سے رو کئے ہے مرادصرف ترک ہے ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس ہے مرادتمام فرائف اور واجبات کا تھم دینا ہے اور تمام کبر کر اور صغائر ہے منع کرتا ہے اور تمام اچھے کا موں کا تھے کا موں کا تھم دینا ہے دیمٹر کس ہے اجتماب کا تھم تو تھیم لقمان ان کو جمعیات کہا ماتھے کے موادت روزگار اور آفات پہلے دے چکے تین اس کے بعد فرمایا اور تم کو جو مصیبت بہنچ اس پر مبر کرنا۔ اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ حوادت روزگار اور آفات اور مصائب اور بیماریاں اگرتم کو بینی پی تو تم المقد سے شکوہ اور شکایت نہ کرنا اور بڑا ور فرع نہ کرنا اور اس کا دو مرامعنی بیہ ہم نماز پڑھنے اور ادکام شرعید کی تبلیغ ہے تم کو جو مشقت ہواس پر صبر کرنا 'کیونکہ یعض اوقات انسان کونی زیڑھنے بیس بھی مشقت الی لئی پڑتی ہے جسے تحت کری اور دو تو بیس بھی مشقت الی بھی نش کے لیے جانا یہ بھی نش کے لیے بار فاطر ہوتا ہے۔ مسرکا ایک معنی ہے ہے اس کی موت 'یا کسی نقصان یا کسی بیاری اور تکلیف کے وقت جزع 'وزع اور دو نے پینے ہے اپنے نشس کورو کنا یا صاب فضب اور جوش انتقام کے وقت اپنے نشس کو تباوز اور صد ہی بر ھنے سے روکنا' یا غلب شہوت کے وقت اپنے نشس کورو کنا یا صاب فضب اور جوش انتقام کے وقت اپنے نشس کو القدت بی کہنام منع کے ہوئے کا موں سے روکنا۔ اس کے بعد فر مایا یہ عسنی ہی ہے اور بیئ میں ہے جور خصت کے مقابلہ میں ہے بعض اوقات اس کے بعد فر مایا یہ عسنو میں نماز کوقعر کر کے پڑھنا اور جسے مرض یا بلاکت کا خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ اس کے بعد فر مایا یہ عسنو میں نماز کوقعر کر کے پڑھنا اور جسے مرض یا بلاکت کا خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ اور بھتے مرض یا بلاکت کا خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ دھت بڑعل کرنا ضرور کی ہوت ہوئے کا موں سے جور خصت کے مقابلہ میں ہے بعض اور بھتے مرض یا بلاک کے خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ بعض اور ہوتے کہ کہل کونا کونے کرنا یا روزہ نے میں کھنے بھت کی میں کرنا کی خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ کونے کے خورہ کونے کے خورہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ کا خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نہ کرنا کی خطرہ ہوتو تیم کم کرنا یا روزہ نے دورت کے خورہ کونے کونے کونے کونے کونے کرنا یا روزہ نہ کرنا کے دورت کرنا کونی کونے کونے کی کرنا یا روزی ہونے کرنا یا روزی ہونے کیا کہ کرنا کی کرنا یا روزی

ر کھنا' اور بعض اوقات رخصت برعمل کرنامستحب ہوتا ہے جیسے اگر سغر میں مشقت ہوتو روز و ندر کھنا' اور بعض اوقات عزیمت کی

بيار القرآر

عمل کرنامتخب ہوتا ہے جیسے اگر سفر میں مشقت نہ ہوتو روز ہ قضا کرنے کے بچائے عزیمت پرممل کرنا اور روز ہ رکھ لیما ' پر جیسے مرض اور بچاری کے بوجود جماعت سے تماز پڑھنے کے لیے جانا ' تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں عسوم الامسور سے مرادوہ کام ہول جن کارخصت کے مقابلہ میں عزیمت پرممل کرنامتحب ہو۔

اورعز میت کا دوسرامعنی ہے جو کام اصالۂ فرض یا واجب ہیں تو توحید پر قائم رہنا اور فرائض اور واجبات پر عمل کرنا اس اعتبار سے عز میت ہیں اور عز میت کا تیسرامعنی ہے مکارم اخلاق ایچھے اور پسندیدہ کام اور اپنی ضرور یات پر دوسرے ضرورت مندوں کوتر جنح دینا اور بلاشیہ بیہ ہمت والوں کے کام ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (تعلیم لقمان نے مزید تھیجت کی)اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چیرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اگر تے ہوئے چلانا ہے تنگ اللہ تعلیم لاڑنے والے متنکبر کو پہند نہیں کرتا O اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا' اور اپنی آ واز پست رکھنا' ہے تنگ اللہ کے اللہ کا واز پست رکھنا' میں سب سے بری آ واز گرھے کی ہے O (لقران ۱۱۔۱۸)

### لا تصغر كالمعنى

لا تصعو كالفظ صعرت بنائب تصعير كامعى ب تكبرت كردن يجير ليما (الغردات نام ١٩٩٥) عدامه الهارك بن محرابن الاثير الجزرى التوفي ٢٠١ه ولكنة من:

حضرت عماروض الله عندي حديث من ب:

قلاں کے بعد اس حکومت کا والی ہر و وضحص ہوگا جواز را ہے

لا يلى الامر بعد فلان الا إصعرار ابتر.

تحبرا پنا چبره تيمير نے والا ہوگا۔

نیز حدیث میں ہے، کل صعار ملعون ہروہ فض جو تکبر کے ساتھ لوگوں ہے رٹے پھیرتا ہووہ المعون ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا فاما البه اصعر میں اس کی طرف مائل ہوں۔ (میچ مسلم لتوبہ ۵۳ منداحمہ جسم ۵۵۷) ( النہابہ جسم ۴۹ وارائکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ه )

الى معنى ميس بير حديث ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله طبیہ وسلم نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض شرکھوا ایک دوسرے سے حسد شدرکھوا ایک دوسرے سے پیٹے شہر مجھیروا اور سب الله کے بتدے بھائی 'بھائی بن ہوؤا اور کسی مسلمان کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ جھوڑے رکھے۔

( منجع البخاري رقم الحديث ٢٠٤١ المنجع مسلم رقم الحديث ٢٥٦٩ منن ابوداؤورقم الحديث ١٩١٠)

ایک دوسرے سے پیٹے پھیرنے سے مراد ہے وشنی رکھنا یا ایک دوسرے سے تعلق منقطع کرتا کونکہ ایک صورت بیل البیان ایک دوسرے سے پیٹے پھیرتا ہے اور حسد کا معنی ہے کسی کی نفت کے زوال کی تمنا کرنا اور سب اللہ کے بندے بھائی بین جاؤ اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بین جاؤ اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مطابق بین جاؤ اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔اور جوفض تکبر کی وجہ ہے کسی سے چبرے پھیرے اس بیل بھی تکبر کے ساتھ چیٹے پھیرنے کا معنی ہے۔ تعاون کرو۔اور جوفض تکبر کی وجہ ہے کسی سے چبرے پھیرے اس بیل بھی تکبر کے ساتھ چیٹے پھیرے کا معنی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس آیت کا معنی ہے بغیر ضرورت کے انسان اپنفس کو ذات بیس نے ڈالے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ سلی اللہ علیہ ویلی بین کے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ گھیرے سے دی کے علیہ کے اسان ایک کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ گھرے۔ صی بے نے بو چھا: یا رسول اللہ ایم میں سے کوئی مختص اینے نفس کی تحقیر کیے کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ گھرے۔ صی بے نے بو چھا: یا رسول اللہ ایم میں سے کوئی مختص اینے نفس کی تحقیر کیے کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کہ اللہ میں سے کوئی میں سے کوئی میں سے کوئی میں این کو سے اللہ کا تھیں کی تحقیر کیے کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ اللہ کا اس کا تعلق کیا گھیر کیے کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے اللہ کی سے کوئی کھی کے کہ کوئی کے کہ کی کرے گا؟ آپ نے فر مایا وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے کہ کرے گا

أميار الترأر

ک رضا کے لیے اس نے ایک بات کہن ہے گرف آئل بات کوئٹ کے اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے فرمائے گا: تم کو نھر مے متعلق فلال فلال بات کہنے ہے کس نے منع کیا؟ وہ کہنے گا لوگوں کے فوف نے اللہ تعالی فرمائے گا: بش اس بات کا زیادہ مستحق نقا کہتم مجھ سے ڈرتے ۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث اس میں مستحق نقا کہتم مجھ سے ڈرتے ۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث المرین ۱۳۰۰)

حضرت حذیفدرضی الله عند بیان کرتے بین که نی ملی الله علیه وسلم نے قربایا موکن کو جاہیے کدوہ اسین نفس کو ذلیل نہ کرئے محاب نے بین کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا موکن کو جاہدے کہ وہ اسین نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے قربایا وہ الی آزمائش کے دریے ہوجس کی طاقت ندر کھتا ہو۔ محاب نے قربایا وہ الی آزمائش کے دریے ہوجس کی طاقت ندر کھتا ہو۔

(سنن الردي لم الحديث: ٢٢٥٣ العلل رقم الحديث: ٢٣٢٨)

اور قرمایا: اور ندزین میں اکڑتے ہوئے چانا۔

ابن عائد الازدى غضیف بن الخارث ہے روایت کرتے ہیں کہ بی اور حبد اللہ بن عبید بن عمیر بیت المقدی کے اور وہاں حفرت عبد اللہ بن عروبی اللہ علی اللہ عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ عبد کے انہوں نے قر مایا کہ جب بندہ کو قبر بین رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے اسا تھا کہ بین تنہائی کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جاتا تھا کہ بین اندھیروں کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جاتا تھا کہ بین اندھیروں کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جاتا تھا کہ بین برحق گھر ہوں! اے ابن آ دم! تھے کس چیز نے جھے سے وہوں کہ بین رکھا تو جھ پر فداد کی طرح چل تھا ۔ بین عائذ نے کہا جی نے خضیف سے پوچھا: اے ابوالسماء! فداد کیا چیز ہے؟ دھوں نے خضیف سے پوچھا: اے ابوالسماء! فداد کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اے میر سے بھتے! جس طرح تم کم جمی جگتے ہو یہ فداد کی طرح چلنا ہے ابوعبید نے کہا فداد اس کو کہتے ہیں جو انہوں نے کہا اے میر سے بھتے! جس طرح تم کم جمی کم جگتے ہو یہ فداد کی طرح چلنا ہے ابوعبید نے کہا فداد اس کو کہتے ہیں جو انہوں ان دار اور بہت تکبر کرنے والا ہو۔ (الجامع الدخلام القرآن ج ۱۳ میارا فلریوں نے اساماء)

حضرت عبدالقد بن عمروضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے اپنے کپڑے کوا زراہ تکبر ( مختوں سے پنچے ) لئکایا۔اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر (رحمت ) نبیں فر مائے گا' حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے کہا: بھی بھی میرے تبیند کا ایک پلڑا ( مختوں سے بنچے ) نٹک جا تا ہے سوااس کے کہ بیں اس کا خیال رکھوں کو رسول القد علی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم ایسے لوگوں بیس سے نبیس ہوجوا زراہ تکبراہیا کرتے ہیں۔

( منح الخاري رقم الحديث ١٦٧٥ منداحد رقم الحديث ١٨٨٣ عالم الكتب)

آ ہستگی ہے چلنے کی قضیلت اور بھا گ کر چلنے کی ندمت

اس کے بعد فرمایا: اور اپنی رفآر درمیاندر کھنا اور اپنی آواز پست رکھنا سے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز محکی ہے۔(افقان:١٩)

ال آیت یس تصد کا لفظ ہاور تصد کا معنی ہم توسط ای لفظ سے اقتصاد بنا ہے اس کامحل بیہ ہے کہ بہت تیز چلونہ بہت آ ہت چلو مدیث میں ہے:

حصرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی جلنے ہے مومن کی روئق (اور وقار) چلی جاتی ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (صلیة الاولیاء ن ۱۳۰۰ مند الفردوس ۱۳۳۵ الکال لا بن حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (صلیة الاولیاء ن ۱۳۹۰ مند الفردوس ۱۳۳۵ الکال لا بن حدی جاتی ہے۔ اس مدی ہے۔ اس مدی جاتی ہے۔ اس مدی ہ

اس صدیت میں جوجلدی جلدی چلنے کی خدمت کی گئی اس سے مراد ہے اتنا تیز تیز چانا جو ہما محنے کے مشابہ ہوا کیونکہ بعض اصاد یت میں نی صلی القد علیہ وسلم کے بھی تیز تیز چلنے کا ذکر ہے:

معرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کوئیں و یکھا ؟ آپ

تبيار الترأر

چرو آفاب کی مانند تعاادر میں نے رسول الله صلّی الله علیه وسلم سے زیادہ کس کو تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا کو یا کہ آب کے لیے زمین کو لپیٹا جارہا ہوئیم (جیز چلنے سے) اپنے آب کو تھا در آب کو پرواہ نیس ہوتی تھی۔

(سنن الرندي رقم الحديث ٣١٣٨ مند احدج ١٠٥٠ مد ١٣٥-٣٥ سيح ابن حبان رقم الحديث ١٢٠٩ مرح الدرقم الحديث ٢٢٩٩

الكال لا ين عدى جهم ١٠١٠ قديم)

محد هے کی آ واز کی مذمت اور مرغ کی با تک کی فضیلت

نیز قرمایا اور اپنی آ واز کو پست رکھنا کینی ضرورت سے زیادہ آ واز بلند کر کے مشقت ندا ٹھ نا اور گلا بھ ڈکر نہ جل نا کیونکہ اس سے تہمیں بھی تکلیف ہوگی اور سننے والے کو بھی تکلیف ہوگی بعض اوقات بہت بلند آ واز اور ہولناک جیخ کانوں کے بروں کو بھاڑ وین ہے۔

یردول کو بھاڑ وین ہے۔

محرفر مایا: بے شک تمام آ وازوں میں سب سے بری آ واز کدھے ک ہے۔

جب کسی کو بہت ملامت کی جائے اور اس کی زیادہ ندمت کی جائے تو اس کی گدھے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے ' بعض لوگ گدھوں پر سواری کرنے کی برنسبت پیدل چلنے کور جے دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم جو دراز گوش پر سواری کرتے تھے وہ آپ کی تواضع اور انکسار پرمحمول ہے اور جو آپ کی سواری کو کم تر خیال کرے وہ گدھے سے زیادہ ذلیل ہے۔

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لکھتے ہيں۔

چونکہ مرغ ہا نگ دیے ہوئے فرشے کو ویکھا ہے ای لیے بیتھ ہے کہ مرغ کی بانگ من کر دے کروتا کہ فرشے اس دعا پر اس کے ہیں اوراس کے لیے استعفار کریں' اوراس کے بخر اورا خلاص کی شہادت دیں' اوراس کی دعا قبول ہواوراس سے بید سکلہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے آئے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے' اورا ہام این حبان نے حضرت زید بن خالہ جنی سے روایت کی ہے: کہ مرغ کو ہرا نہ ہو کیونکہ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے (سیح بین حبان آئی اللہ یہ اس بارانے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ بال ایک مرغ نے با نگ دی تو ایک محض نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر' تو نی صلی اللہ علیہ وہ نا چھوٹی اوراس حدیث میں بید کیا ہے کہ اور مرغ میں بید وہ نی اوراس حدیث میں بید کیا ہے کہ وہ نماز نجر سے پہنے بانگ ویتا ہے خواہ رات کمی ہو یا چھوٹی' اوراس حدیث میں بید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرغ میں اوراک پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتہ کو دیکھ لیتا ہے اور گھر اس میں اوراک پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتہ کو دیکھ لیتا ہوا و قت وہاں شیطان موجود ہے لہذا اس کے شرے بیا کہ کو اس کے اللہ علیہ وہ ایک کرواور جھے ہوسان وقت کہ نہیں چونا جب کک کہ شیطان کو نہ ویکھ یا اس کے لیے شیطان میں کہ اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ وہ کے دوت شیطان کو نہ ویکھ یا اس کے لیے شیطان میں کہ اللہ علیہ وہ کے دیا ہا اللہ علیہ وہ کی الم اللہ علیہ وہ کی اوراک پر کھوا اس کے لیے شیطان میں کہ وہ ایک کہ شیطان کو نہ ویکھ یا اس کے لیے شیطان میں کہ دیو' اور وور شریف کاپر میں اس کے لیے شیطان میں کہ دواور جھے ہوسان کر اور وورش نیف کر بڑھو۔

داؤدی نے کہا ہے کہ انسان کومرغ سے پانچ چیزیں سیکھنی جا بئیں 'خوش آ وازی 'سحری کے وقت اٹھنا سخاوت عیرت اور کثرت نکاح۔ (عمرة القاری ج ۱۵ س ۲۵ اور الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

تبيار الفرآر

لِكُوْ قَالِى السَّهٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِمَ الْأَوْرَاطِنَةُ طَوْ مُ النَّبِعُوْ امَّا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْ ابْلُ نَلْبِعُمَا وَجُدُنَّا رہم ان کوخروی کے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں ا زدہ نہ کرے انہوں نے ماری عی طرف لوٹا ہے ؟ یا توں کوخوب جاننے والا ہے 0 ہم ان کو (ونیا میں) تعوز اسا فائدہ پہنچا کمیں سے پھران کو جبرا سخت کی طرف یے جائیں مے 0 اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آ ساتوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا

martat.com

700

# كردما ہے اور تم جو كچھ كرتے ہو بے شك الله اس كى خرر كھنے والا ہے 0 اس كى وجد بدے كر بے شك الله بى برحق ہے

مِن دُونِهِ الْبِاطِلُ وَاتَ اللَّهُ هُو الْعَلِيُّ الْكِيرُ قَ

اوراس کے موایہ جن کی عیادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور بے شک اللہ بی نبایت بلند بہت ہزرگ ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے لوگو!) کیائم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تہارے کام میں لگار کھا ہے اور اس نے تمام ظاہری اور باطنی نعتیں تم پر پوری کردی ہیں اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہوایت کے اور بغیر کی واضح کما ہے اللہ کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں 0 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کروجن کو اللہ نے

ئيياء القرآب

marfat.com

نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی تاروی کریں تے جس پر ہم نے اسپیٹیاپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کوشیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلار ہا ہو O(مار) طاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل طاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل

اس سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی تو حید پراس سے استدلال فرمایا تھا کہ: اللہ نے بغیر ستونوں کے آسان بنائے جنہیں تھ و کھتے ہوا ور زمین میں مضبوط پہاڑوں کونصب کرویا تا کہ وہ حمہیں لرزانہ سکے اوراس زمین میں ہر حم کے جانور پھیلا دیے اور آسان سے پانی نازل کیا سوہم نے زمین میں ہر حم کے عمدوغلے (اور میوے) پیدا کے O (لقمان: ۱۰) اور اللہ تعالی نے اپنی ال ف نعمتوں سے اپنی الوہیت اور تو حید پر استدلال فرمایا تھا 'اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت اور تو حید پر اپنی دی ہوئی مزید

الله تعالی نے بنوا دم پراپی نعمتوں کا ذکر فر مایا کہ آسانوں میں جوسورج ' چا نداورستارے ہیں اور ن پر فرشتے مقرر ایل اور وہ ان ثوابت اور سیاروں کے فوائد انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور ای طرح زمینوں میں جو پہاڑ درخت وربا 'سمندراور معد نیات ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے منافع انسانوں تک پہنچائے ہوئے ہیں کیا بید متیں اس کی الوہیت اور اس کی توحید کی معرفت کے لیے کائی نہیں ہیں۔

پھر فر مایا اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی تعتیں تم پر پوری کر دی ہیں ان ظاہری اور باطنی نستوں کی تفصیل میں حسب

و بل اقوال مين:

ری مقاتل نے کہا ظاہری نعت سے مراد اسلام ہے اور باطنی نعت سے مراد اس کے گذاہوں پر البقد تعالی کا پردہ رکھنا ہے۔ (۱) مقاتل نے کہا ظاہری نعت سے مراد اسلام ہے اور باطنی نعت سے مراد اس کے گذاہوں پر البقد تعالیٰ کا پردہ رکھنا ہے۔

(٢) مجامداوروكيع نے كہا ظاہرى نعمت سے مراوز بان باور باطنى نعت سے مراوول ہے۔

(٣) نقاش نے کہا ظاہری تعت سے مرادلہاس ہے اور باطنی تعت سے مراد کھر کا سازوسامان ہے۔

(١٧) كامرى نعت اولا و إامنى نعت لفت جماع --

(۵) ظاہری احمت دنیا کی زیب وزینت ہے اور باطنی تعت آخرت میں جنت اور اللہ تعالی کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔

(٧) ظاہری نعمت مال ودولت اور صحت و عاقبت ہے اور باطنی نعمت عبادت اور ریاضت کی تو نیل ہے۔ ،

(2) ظاہری نعت حسن صورت ہے اور باطنی نعت اجھے اخلاق اور نیک سیرت ہے۔

(٨) طاہری نعمت تعوی اور پر بیز گاری ہے اور باطنی نعمت اس کی میادات کواللہ تعالی کا تعول کرتا ہے۔

(٩) نامرى تعت علياء كي تبليخ اور تعنيف وتالف عاور باطنى تعت ووهم اور تعكت عين كي تتجه من بدكام انجام يائے-

(١٠) ظاہری نعمت ماں باب میں اور باطنی نعمت اسا تذہ اور مشارع میں۔

(۱۱) ظاہری نعت حکام اور سلاملین کی حکومت ہے اور باطنی نعت اولیاء اور اتقیاء کی ولایت ہے۔

يه چندنعتين مين اوراللد كانعتين توغير منابي مين وه قرما تا ہے.

وَإِنْ لَهُ وَانِعُمَتَ اللّهِ لَا يُعْصُوهُا \_ (ابرائيم ٢٣٠) اگرتم الله كانعتوں كوشاركرنا جا بوتو شاركيل كريكتے ۔

اس کے بعد فرمایا: اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر مدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے

اس آیت کی تغییرانج: ۸ <u>ش گزر چی ہے۔</u>

سے آیت ایک یہودی کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا۔ اے محمہ! صلی اللہ علیک وسلم! آپ بتاہیے آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ پھر ایک بکل کی کڑک آئی جس نے اس کو ہلاک کر دیا' اس کی تفصیل الرعد: ۱۳ ایس گزر چکی ہے ایک قول سے ہے کہ بیر آ یت النظر بن الحارث کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تقلید اور عقید و کا فرق

اور فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروک کروجن کو انٹدنے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کوشیطان دوز نے کے عذاب کی طرف ہوا رہا ہو O دلقاب الا)

لیمنی جب کفاراورمشرکین سے کہا جاتا ہے القد کو واحد مانو اور صرف اس کی عباوت کرواور بتوں کی عبادت کرنے کوچھوڑ وو کتے ہیں کہ ہم ان ہی کی عبادت کریں گے جن کی ہمارے باب وادا عبادت کرتے ہے اور ہم بتوں کو القد کا شریک قرار دیتے رہیں گے جیسا کہ ہمارے باب وادا بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہے بتھ اللہ تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے فرمایا خواہ ان کے باب وادا کوشیطان بھڑ کتی ہوئی آگ کی طرف وعوت دے رہا ہواس کی نظیریہ آیت ہے:

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہان احکام کی پیروی کرواجن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کتے ہیں کہ بلکہ ہم س طریقہ کی پیروی کریں مے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ن کے باپ دادا ہے عمل اور محمراہ ہوں۔ وَإِذَا وَيُلُ لَهُمُ الْمَعُوامَا أَنْوَلَ اللهُ قَالُو ابَلْ تَنْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا " أَوَلَوْ كَانَ الْبَاوُهُ وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا بَهْنَدُونَ ٥٠ ( بتر ١٥٠٠)

ان آ يوں ميں بيت سيت من کے کہ عقائد اور اصول وين ميں کی تقليد کرنا جائز نہيں ہے بکہ عقائد اور اصول دين ميں غور وفکر کر کے ولائل کی اتباع کرنی لازم ہے البتہ فروق مسائل اور احکام عمليہ ميں ائر کی تقليد کرنی جائز ہے واضح رہے کہ تقليد اس جزم (پختہ اور اک کو کہتے ہیں جو واقع کے اس جزم (پختہ اور اک ) کو کہتے ہیں جو تشکیک مشکک ہے ذائل ہو جاتا ہے اور عقیدہ اور بیہ ہمارا عقیدہ ہے اب کوئی شخص اللہ مطابق ہو اور تشکیک مشکک ہے ذائل شہو مشلا ہمیں اللہ کے واحد ہونے کا بقین ہے اور بیہ ہمارا عقیدہ ہے اب کوئی شخص اللہ کے شریک کے ثبوت میں لا کھ ولائل و بو تھارے تو حيد کے عقيدہ ميں کوئی شک نہيں ہوگا اوور ہر رااس پر جزم اور يقين زکل منہیں ہوگا اور ہر رااس پر جزم اور يقين زکل منہیں ہوگا اس کے پر طلاف ہم جو امام البوحنيفہ کی تقليد میں کہتے ہیں کہ تجمیر تحریمہ کے بعد رفع بدین کرنا یا امام کے بیتھے مورة قاتھ پڑھنا کروہ ہے ان پر ہم کو جزم ہے لین اگر کسی عالم نے اس کے خلاف بہت احادیث صحیحہ بیش کر دیں تو ہر را بیہ جزم وائل ہو جائے گا تقليد میں غالب جانب بیہ ہوتی ہے کہ ہمارے امام کا قول شجے ہے اور مغلوب جانب بیہ ہوتی ہے کہ ہوسکتا ہے ورسرے امام کا قول شجے ہوائی جائیں ہو جائے گا تقلید میں غالب جانب بیہ ہوتی ہے کہ ہمارے امام کا قول شجے ہم تقلید کرنا جائز ہم ہو تو کہ ہو اس کے عقائد میں تقلید کی تو اس کے عقائد ہیں تقلید کرنا جائز نہیں ہو اور احکام فرعیہ عملیہ ہیں تقلید کرنا جائز ہے۔

عقا کد میں تقلید کے جوازیا عدم جواز کی بحث علامہ سیدمحمود آلوی حتی متوثی • ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

اکشرعلاء کابیموقف ہے کہ عقائداوراصول وین بین تظید کرنا جائز تبیل ہے امام رازی اورعلامہ آمدی کا بھی میں مختار ہے کہ عقائد اور اصول وین بین تظید کرنا جائم ہوقت ہے کہ عقائد اللہ کرنا ضروری ہے اوراصول وین بین کسی کے اجتہادی تظید کرنا حرام ہے تاہم جو تحف برجن عقائد بین ہے کسی کی تقلید کرے اس کا ایمان میں ہے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ہر چند کہ ولائل ہے مندتع کی کو حید کا عم عامل ند کرنے کی وجد سے اور غور وفکر اور نظر واستدلال ند کرنے کے سبب سے وہ گذگار ہوں گئے اور امام اشعری ہے کہتے ہیں کہ عاصل ند کرنے کی وجد سے اور غور وفکر اور نظر واستدلال ند کرنے کے سبب سے وہ گذگار ہوں گئے اور امام اشعری ہے کہتے ہیں کہ

marfat.com

ان کا ایمان سی فیمن ہے اور استاذ ابوالقا ہم القشیری نے کہا ہے قول مودوو ہے کیونکہ ہیں ہے عام مسلمانوں کی تلفیر الازم آتی ہے اس مسئلہ میں تحقیق ہے کہ اگر مقلم کا ایمان ورجہ تقلید علی ہو یعنی وہ کسی کے کہنے کی وجہ ہے تو حدو کو مانیا ہواور اس میں اس کو شک یا وہ ہم کا احتال ہو یا ہی طور کہ مقلم کو تو حد پر یعین نہ ہواور اس کا تو حدد کا علم جازم اور عابت نہ ہو گئیک مطلک ہے زائل ہوسکتا ہوتو بھر ایسی تقلید ہے ایمان لا تا بالکل کائی تبیس ہے کو تکہ تر دواور شک کے ماتھ ایمان یا لکل مسیح نہیں ہوتا ۔ اور اگر اس کا ایمان خواو کسی کے کہنے ہے ہوگین جازم اور طابت ہواور انسکل کائی تبیس ہے کو تکہ تر دواور شک کے ماتھ ایمان یا لکل مسیح نہیں ہوتا ۔ اور اگر کا ایمان خواو کسی کے کہنے ہے ہوگین جازم اور طابت ہواور تشکیک مشکلک ہے ذائل نہ ہوتو امام اشعری کے زود یک بھی اس کا ایمان سی کے اور علامہ خفاجی نے ذکر کیا ہے کہ جس محتی کو بیعلم نہ ہو کہ جس چیز کو وہ مان رہا ہے وہ کس برحق دلیل پر بی ہے اور کھار کی اس کی تقلید جائز نہیں ہے اور یعین بیس جس طرح پر جی عقلی دلیل معتبر ہے ای طرح پر جی نقی دلیل بھی معتبر ہے اور کھار کی مقال کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھ بعنی اور اک ہو ہے مطابق عقلی دلیل پر بی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھ بعنی اور اک جازم تا ہی جو مطابق عقلی دلیل پر بینی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھ بعنی اور اک جازم تا ہی خیر مطابق عقلی دلیل پر بینی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھ بعنی اور اک جازم تا ہی خیر مطابق اللواقع ۔ (روح العائی براوی میں امرام معاملوں دارانگر ہیں دیا ہو اس کہ میں مورخ اس مرکب تھ بیان ان کا شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھ بعنی اور اک تا ہی میں میں میں مورخ اس مورخ اس میں مورخ اس مورخ اس میں میں میں مورخ اس میں میں مورخ اس میں مورخ اس میں مورخ اس میں مورخ اس میں میں مورخ اس میں مورخ اس

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اورجس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی ہارگاہ ٹس جھکا دیا ہو اوروہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط دستہ پر لیا اور تمام کا موں کا انجام اللہ بی کی طرف ہے ۱ورجس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو تم زدہ نہ کرئے انہوں نے ہماری ہی طرف اور نیا ہی باتوں کو خوب انہوں نے کیا عمل کیے ہیں 'ب شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب انہوں نے کیا عمل کیے ہیں 'ب شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جائے والے نے والا ہے ۲۰ ہم ان کو (دنیا ہیں ) تھوڑا سافا کہ و پہنچا کمیں گے پھر ان کو جر آ سخت عذاب کی طرف لے جا کہیں گے ۱۵ اور اگر آپ ان کے بیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ایک آپ کہیئے کہ تن م انٹر بھی اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ایک ہیں ہے وہ سب اللہ ہی کہ گئیت میں ہے جی ' بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانے ۲۰ جو پچھ آ سانوں ہیں اور زمینوں ہیں ہے وہ سب اللہ ہی کہ کہیت میں ہے نے شک اللہ بی ہے برواہ تھ کیا ہواہے ۵ (اقمان ۲۳٬۲۳)

الله کے پاس حسن انجام کا باتا

یعنی جوشن اظامی سے اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہواورائی کی اطاعت کا قصد کرتا ہواوروہ اپنی عبادت بیل مجسن ہواورائ قدر خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کرے کویا کہ وہ اللہ تعالی کو دیکے دہا ہو طدیت بیس ہے حضرت جریل نے ہی صلی اللہ علیہ وہ کی اللہ کو دیکے دہا ہو طدیت اس طرح کرو کویا کہ تم اللہ کو دیکے صلی اللہ علیہ وہ کے جادت اس طرح کرو کویا کہ تم اللہ کو دیکے دسلی اللہ علیہ وہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کویا کہ تم اللہ کو دیکے در ہو اور اگر تم اس کوئیں ویکے در ہے ہوا ور اگر تم اس کوئیں ویکے در ہے تو ( مید یقین رکھوکہ ) وہ تہ ہیں ویکے در باہر اس کوئیں ویکے در وہ تم ام شرائلا اس اللہ بیا ہے کہ وہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرے۔

ارکان واجبات سنن اور آ واب کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے۔

اورفر مایا: اس نے ایک مغبوط دستہ کو پکڑلیا مغرت این عباس نے کہا اس سے مراد ہے لا اللہ الا اللہ البحق مغسرین فی نے کہا الند تعالی نے فرمایا ہے جس فخص نے اپنے چبرے کو اللہ کی بارگاہ جس جسکا دیا ہوا اس سے مراد یہ ہے کہ جس فخص نے اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے میرد کردیا اور اس کے حوالے کر دیا جس طرح بیجنے والا کسی چیز کوفر و فت کر کے فریدار کے حوالے کردیا ہوراتو کل کردیتا ہے اور اس سے میں مراد ہے جو فخص اللہ تعالیٰ پر پوراپوراتو کل کردیتا ہے۔

اس کے بعد فر مایا اور تمام کامول کا انجام الندی کی طرف ب سب سے منبوط ری اور سب سے منبوط وست اللہ کی مائیدگی جا ب کے بعد فر مایا اور تمام کامول کا انجام الندی کی طرف ب سب سے منبوط وست اللہ کی انقطام نہیں ہے ، جا در اللہ تعالی ہاتی ہے اور اللہ تعالی ہے ،

تبيار القرأد

اور جو من الله کے دستہ اور اس کے سہار ہے کو پکڑ لے گا تو وہ اس کو اللہ تک پہنچا دے گا اور جو اللہ تک پہنچ جائے گا اس کا انجام بہت اچھا ہوگا 'اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ جس محص کے معاملات کا رجوع صرف ایک ذات کی طرف ہو پھروہ اس کے پاس جہنچنے ہے پہلے اس کی طرف مدیے بھیج آرہے تو جب وہ اس ذات کے پاس پہنچے گا تو اس کواس ذات کے فوائد حاصل ہو جا نمیں گے؛ اس معنی کی طرف اس آیت شن اشارہ ہے۔

اورتم نے اپ لفع کے لیے جو بچھ پہلے بھیج ہے اس ( کے اجر وثواب ) کواللہ کے باس یالو کے۔

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ لِنَّ عَيْرِ تَجِلُهُ وَلَا عِنْدُ

الله ط. (البقرة: ١١٠)

کا فروں کی بھکذیب ہے آپ کوئم کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس کے بعد قرمایا: اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کوهم زوہ نہ کرے۔الانیة (اقران ۴۳٫۲۳) اس ہے مہل آیت میں القد تعالیٰ نے مسلمان کے احوال ذکر فر مائے تھے اب ان آیتوں میں کفار کے احوال بیون فر ور ہا ہے کیونکہ چیزیں اپنی ضدے پہی تی جاتی ہیں آ ب کافروں کے گفراوران کی تکذیب پراس لیے افسوس اور تم نہ ترین کیونکہ جس مخص کی تکذیب کی جائے اور اس کو یقین ہو کہ عنقریب اس کا صدق ظاہر ہو جائے گا تو اس کو کوئی عم نہیں ہوتا' بلکہ تکذیب کرنے والا وحمن جب غیر ہدایت بافتہ ہواور اس کو بیعی معلوم ہو کہ جس کی وہ تکذیب کررہا ہے وہ صادق اور برحق ہے تو وو بہت جلد شرمندگی اوررسوائی ہے دو چار ہوتا ہے ہی عم اورافسوں تو ان کافروں کوکرتا جاہے جو آپ کی تکذیب کررہے ہیں نہ

كرة ب كوم اورانسوس كرنا جا ہے كيونكه ده شرمندكى اوررسوائى كے خطره ميں ہيں -

پیر قرمایا: بے شک القد دلوں کی ہاتوں کوخوب جانبے والا ہے بیعنی لوگوں کا باطن اور ظاہر اور ان کی خلوت اور جلوت اس سے پوشیدہ نبیں وہ ان کے دلوں کے ارا دوں اور منصوبوں کو جانے والا ہے اور تی مت کے دن لوگوں کو اس کی خبر دے

اس کے بعد فرمایا: ہم ان کو (ونیا میں)تھوڑا سا فائدہ پہنچ ئیں گے' پھران کو جبراْ مخت عذاب کی طرف لے جائیں

یعنی و نیا میں وہ اپنی مقررہ زندگی پوری کریں سے اور تھوڑا عرصہ رہیں سے' پھر بٹایا ان کوا پی بھذیب اور کفر کاخمیازہ بھلتنا ہوگا اور ہم ان پر سخت ترین عذاب مسلط کرویں کے اور ان کو بھڑ گتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف تھسیٹ کراایا جائے گا'اور وہاں فرشے ان برآ گ کے گرزماری کے۔

ا کے اور توجیہ میہ ہے کہ وہ و نیا میں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت میں ان پرمنکشف ہو گا کہ رسول تو سچی خبریں و سے رہے بتھے اور وہ جوان کو جھٹلا رہے تھے وہی غلط اور باطل تھے'اس وقت وہ لجل اور شرمندہ ہوں کے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے تھبرا کیں گے تو فرشتے ان کو تھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے اس لیے فرمایہ آب ان کے کفراور محکذیب ہے تم نہ کریں ہم روز قیامت ان کوان کے کاموں کی خبرویں گے۔

آپ کوالحمد للد کہنے کے حکم کی توجید

نیز فر مایا: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو بیضر ورکہیں سے کہ اللہ نے! آپ كميئ كرتمام تعريفيس الله اى كے ليے بي الكدان الله الله الله الله ١٥٥)

اس سے سلے اللہ تعالی نے اپنی تو حید پر دلائل قائم کیے تھے اور فر مایا تھا اس نے آ انوں اور زمینوں کو بغیر ستونوں کے

martat.com

تبيار القرآو

پیدا کیا اور تمام انگانوں کو ظاہری اور باطنی تعنیں عطافر مائیں 'اب میہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق اور آفرینش کا اور اس کی فاہری اور باطنی نوٹوں اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہوئے کا یہ کفار بھی اٹکارٹیس کرتے اور اس کا تقاضا میہ کہ تمام تحریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اور اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کی جائے 'لیکن وہ اس کوئیس جائے 'اور اگر ان کو بالفرض علم ہو بھی تو وہ علم کے نقاضے پڑھل نہیں کرتے۔

اس سے پہلی آیت میں بتایا کہ کفار جوآ ہے کی تکذیب کرتے ہیں اس پرآ ہے کم نہ کریں کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ آپ سچے ہیں اور یہ جموٹے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ کفار مانتے ہیں کہ آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس اعتراف ہے آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ واحد ہے اور یہ جوشرک کرتے ہیں اس کا جموٹ اور باطل ہونا واضح ہوجا تا ہے تو آپ اس نعمت پر کہئے الحمد للہ اور اللہ تعدالی کا شکر اوا سیجے کیونکہ آپ کے دعویٰ کا صدق اور آپ کے مکذین کا کذب فلا ہر ہو گیا' اگر چان میں سے اکثر لوگ اپنے کذب اور آپ کے صدق کے ظہور کوئیں

الله تعالی کے تی ہونے کی وجوہ

پر قرمایا جو پھوا سانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکت میں ہے بے شک اللہ ہی ہے پرواہ حمد کیا ہوا ہے O (لقمان ۲۶)

جو شخص کسی چیز کو بنانے والا ہو وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے پہلی آیت میں سے بتایا تھا کہ کفار کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہوتا ہے اور جب وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے تو وہ ان کا مالک ہے۔
اور فر مایا: اللہ غنی ہے کیونکہ جب تمام چیزیں اس نے پیدا کی جیں تو وہ ان چیز وں جس سے کسی کا محتاج نہیں ہے اس اللہ بی اللہ عن ہے تو وہ ہر چیز سے غنی ہے نیون کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ ہر چیز سے خنی ہے نیون کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ ہر چیز سے خنی ہے نیون کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ وہ سے کہ اس سے مہلی آیت میں فر مایا تمام تعریفی اللہ بی کے لیے ہیں ایعنی وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے میں ہو جو اس کا پیدا کیا ہوا ہے اور ہر چیز کا حسن اور کمال اس کا بنایا ہوا ہے اور جمد کا معنی ہے اظہار صفات کمالیہ تو جب اس نے اس کا کتات کو بنا کر اس میں محاس اور کمالات اور وجوہ ستائش اور خوبیاں رکھ دیں تو اس کی حمد ہوگئی کوئی اس کی تحد کرے یا نہ کرے وہ ہر حامد کی ہر حمد سے غنی اور کمالات اور وجوہ ستائش اور خوبیاں رکھ دیں تو اس کی حمد ہوگئی کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ ہر حامد کی ہر حمد سے غنی اور کمالات اور وجوہ ستائش اور خوبیاں رکھ دیں تو اس کی حمد ہوگئی کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ ہر حامد کی ہر حمد سے غنی

ے۔ اوراس کے غنی ہونے کی تمیری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حمد خود کرتا ہے کا گلوق میں ہے جس نے بھی اس کی حمد کی پیدا ہونے کے بعد کی اور القد تعی لی اپنی حمد ازال ابد آ کر رہا ہے مووہ مخلوق کی حادث اور فائی حمد سے غنی ہے کیونکہ اس کی حمد قدیم اور لا فائی

ہے۔ نیز گلوق کاعلم محدوداور ناقص ہے وہ اس کے غیر متنائی کمالات کا ادر اس کی لامحدود خوبیوں اور نعمتوں کا احاطہ بیس کرسکتی رکوئی محلوق اس کی ایسی حمد نبیس کرسکتی جیسی حمدوہ خود اپنی کرتا ہے گلندادہ ہر حامد کی ہر حمد سے تنی ہے۔ حصرت عائشہ رضی القدعنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم مجدہ میں فر ماد ہے ہتے:

معرت عالت رئ الدسم بيان من ين دين من من من من المن من من المن عمر وثناني مرد وثنانو خودا في قراما

على نفسك. على نفسك. (ميح سلم رقم الحديث ٢٧٦ من الإداؤورقم الحديث ١٤٠١ من ترزي رقم الحديث ١٩٣٣ من التسائي رقم الحديث ١١٠٠ الم من ابن الجدرم

نبيار القرآر

الحديث: ٣٨٣١ معنف ابن الى شيبه ج ١٩٠٥ مند احمد ج٣٥ مند ابويعلى رقم الحديث ١٥٢٥ ألمجم الكبير رقم الحديث ١٢٣٥ ألمهدرك رجام ٥٣١)

بعض واعظین کا اللہ کے ذکر کو فائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی قرار دینا

بعض واعظین بی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیات میں یہ نکت آفرین کرتے میں کہ اللہ تق لی بی صلی اللہ علیہ وسلم بر صلوق بڑھتا ہوارا آب کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تقالی کا ذکر اور اس کی حمد و شامخلوق کرتی ہے اور مخلوق فٹا ہوجائے گی تو اللہ تقالی کا ذکر ہمی ختم ہو جائے گا اور اللہ تقالی وائم اور باتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی دائم اور باتی رہے گا وار اللہ تقالی وائم کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔

ہم الی نکشہ فرینیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالی خود بھی اپنی حمد وثناء قرماتا ہے اور اپنا ذکر فرماتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں سے بیان کیا ہے 'بی صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا ، ہیں تیری الیہ حمد وثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد وثنا فرماتا ، ہے اور اٹنمل : ۱۸۵ اور الزمر : ۱۸ ہیں اللہ تعالی نے صور بھو کئے جانے کے بعد بعض افر او کا استثناء کیا ہے جو بے ہوش نہیں ہوں گے ان جس طا مگہ مقربین 'شہداء اور انجیاء داخل ہیں اور وہ اللہ تعالی کا ذکر اور اس کی حمد و ثناء کرتے رہیں گے۔

نیز قرآن مجید کی بہت آیات میں اللہ تعالی کی حمد و ثناء ہے بیسے النگائ الفُدُّ وْسُ السّلَا الْمُوْرِيْنَ الْمُهَيْمِنُ الْمُورِيْنَ الْمُهَيْمِنُ الْمُورِيْنَ الْمُهُيْمِنُ الْمُورِيْنَ الْمُهُيْمِنُ الْمُورِيْنِ الْمُهُيْمِنُ الْمُورِيْنِ اللهُ اللهُ

باطل میں اور ہے شک القد ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے O(لقمان ۲۰\_۲۰) کلمات اللّٰد کا غیر مثنا ہی ہوتا

علامہ ابوالحس علی بن محمد بن صبیب الماوروی التونی ۳۵۰ ہے تیں تقمان ۱۲ کی آبت کے دوش نزول ہیں:

(۱) قمارہ نے بیان کیا کہ شرکین نے کہا قرآن ایک طام ہے اور پیٹھریب ختم ہوجائے گائو اللہ تق لی نے اس کے رویش بیآ یت نازل فر مائی کہ اگر ختی کے ہرور خت کی تعمیں بنالی جا نمیں اور اس سمندر کو سیابی بنالی جائے اور اس کے شاہجے سات سمندر اور بھی ملا لیے جائیں 'تب بھی رہ قلم ٹوٹ جائیں گے اور سیابی ختم ہو جائے گی اور اللہ تق لی کی مخلوق کے عائبات اور اس کی محکمت اور اس کے علم کے کل ت ختم نہیں ہول گے۔

اس کی خبرر کھنے والانے 0اس کی وجہ رہے کہ بے شک القدی برحق ہے اور اس کے سوایہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب

ا (۲) حضرت ابن عباس من الله عنها بيان كرت بي كه جب رسول المدسلي التدعليه وسلم مدينه بين محيّة و آب سے علماء يبود

تبياء القرآء

اورتم كوجوهم ديا كيا ہے وہ بہت كم ہے۔

(ئى امرائل: ۸۵)

اس آیت ہے آپ کی قوم مراد ہے یا ہم مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ہو یا دہ ہوں جس کو بھی جوملم دیا گیا ہے دہ بہت کم ہے۔ تب انہوں نے کہا آپ نے اللہ کی طرف سے بہتایا ہے کہ ہمیں تو رات دی گئی ہے اور تو رات میں ہر چیز کا واضح ہیان ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں وہ بھی بہت کم ہے اور اس کی تا نمید میں ہیا ہے تازل ہوئی۔ (اکنف والعون جسم ۱۳۳۳ دار الکتب العلمیہ ہیروت)

۔ کلمات اللہ ہے مراداللہ تعالیٰ کی وہ تعتیں ہیں جو جنت میں اہل جنت کو دی جا کمیں گی'یا اس سے مراد وہ امور ہیں جولوح محفوظ میں ندکور ہیں یا اس سے مراداللہ تعالیٰ کی معلو مات غیر متناہیہ ہیں۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی دوآ بھوں ٹی تعارض ہے ایک آیت ٹی ہے: وَمَا أَوْ رَبِيْتُهُ مُونَ الْعِلْمِو إِلَا قَلِيْلاً ۞

(نى امرائل ۸۵)

اورجس كوعكمت دى كى اس كوخير كثير دى كى -

(التمال:۲۹)

اور دوسرى آيت مي ب: وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَوْتَيْرًا

(البقره ٢٧٩)

پہلی آ یت کا تقاضا یہ ہے کہ کم کہ دیا گیا ہواور دوہری آ یت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو عکمت دی گی اس کو کی شرعلم دیا گیا 'سوان کو علم کم بھی دیا گیا ہواور زیادہ بھی 'یہ اجتماع ضدین ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کوئی نفسہ کیرعلم دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالی کے علم کے سامنے یہ بہت کم علم ہے جیسے حمندر کے سامنے ایک تطرہ ہے' بلکہ یہ نبیت بھی تہیں کیونکہ قطرہ کی سمندر کی مارٹ نبیت تعانی کی حقائی کی طرف ہے۔

کی طرف نبیت تعانی کی حتابی کی طرف ہے اور تلوق کے علم کی اللہ کے علم کی طرف نبیت حتابی کی غیر تعانی کی طرف ہے۔

اس کے بعد فرمایا: تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زغرہ کرنا (اس کے نزد آیک ) آیک جان کی ما نشد ہے۔ (اتمان: ۱۹۹۸)

یہ آ یت اللہ بی خلف آ ابی الا شدین اور معہد اور نبیب کے متعلق ٹازل ہوئی ہے' انہوں نے نبی صلی انتد علیہ دسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نزگ مراصل میں ہماری تخلیق کی ہے' بہلے نظف بنایا گھر جما ہوا خون بنایا ' پھر گوشت کی بوئی بنایا پھر بڑیاں بنا کیس اور آ پ بہلے نظف بنایا کہ جمالی کہ جو چیز یں تعدل کر مراصل میں ہماری تخلیق کو ایک ساعت میں دویارہ پیدا کر دے گا جمالی کے بیدا کر ایک جو چیز یں بندوں پر دشوار ہوتی ہیں دو اللہ پر دشوار ہوتی ہیں اور دن کو درات میں داخل کر نے کے معانی اس کے بعد فرمایا ' کیا آ ہے ۔ تازی فرمان کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے۔ اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے۔ دراب کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے۔ دراب کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے اور دن کو درات میں داخل کر دیا ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فر مایا . اس کامحمل میہ ہے کہ سردیوں کے دنوں کا پکھ حصہ گرمیوں کے دنوں میں داخل کر دیتا ہے اور محرمیوں کی رانوں کا پکھ حصہ سردیوں کی رانوں میں داخل کر دیتا ہے۔ سوگرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی راتوں حسن عکرمہ ابن جبیر اور آبادہ نے کہا دن کو پکھ کم کر کے رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو پکھ کم کر کے دن میں داخل

تبيار القرآو

-كرديتا ہے۔

این النجرہ نے کہاروشی کے راستوں میں اند جیروں کو داخل کر دیتا ہے اور اند جیروں کے راستوں میں روشنی کو واخل کر دیتا ہے اس طرح ہرا یک دوسرے کی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور فر مایا اور اس نے سورج اور جاند کو کام میں لگار کھا ہے اور ان میں سے ہرایک مقرر میعاد تک گردش کر رہا ہے۔ بیعنی سورج اور جاند کا طلوع اور غروب ہور ہا ہے اور وہ ایک مقرر نظام کے تحت گردش کر دہے ہیں ۔اور القد تعالیٰ کوہم ہے کہتم دن اور رات میں کیا کر رہے ہو۔

اوراس کے بعد قرمایا: اوراس کی وجہ بیے کہ بے شک اللہ بی برحق ہے۔ (القمان ۳۰)

- (۱) ابن كامل نے كہااس كامعنى بير ب كدالقد بى واحد تقل عبادت باس كے سوااور كوئى عبادت كامستحق نبيس ب
  - (٢) ابوصالح نے کہا اللہ عزوجل کے اساء میں سے ایک اسم حق ہے۔
    - (٣) التدعز وجل حق كساته فيصله كرف والاب-
      - (4) الله عزوجل كي اطاعت كرناحق ہے۔

پھر فر مایا: اوراس کے سواریہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔

مجاہد نے کہا شیطان باطل ہے۔ابن کامل نے کہا انہوں نے جن بتوں اور دومری چیز دل کو امتد کا شریک قر ار دیا ہوا ہے وہ سب باطل ہیں۔ (النکھ والعیون جہم ۴۳۳۵۔۴۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت) ان آیات کی مزید تفسیر آل عمران: ۱۳۲۵ورائج: آ۲ جس ملاحظ فریا کمیں۔

# ٱلمُثرَاتَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَجْرِينِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيكُمُ

كيا آپ نے نہيں، ديكھا كہ اللہ كى نعمت سے سمندر ميں كشتيال روال دوال بي تاكہ وہ تم لوگول

# مِنَ البَهِ أَنَ فِي ذَلِكَ لَا لِي لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكْرُ رِ ﴿ وَإِذَا

کوا پنی بعض نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہرزیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں 0 اور

# عَشِيهُمُ مُّوْجُ كَالظُّلُودَ عَوُاللَّهُ عُنُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكُتّا

جب أثبين كوئى موج سائياتوں كى طرح و هاتب لتى بيتو وه اخلاص عبادت كرتے ہوئے الله كو يكارتے بين اور جب الله

# نَجْهُمُ إِلَى الْكِرِ فِينَهُمُ مُّقَتَصِدًا وَمَا يَجْكُلُ بِالْتِنَا إِلَّا

البيس (طوفان سے) نجات دے كر محظى كى طرف لے آتا ہے تو بعض ان من سے معتدل رہتے ہيں اور مارك

# كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ إِ إِنَّهَا النَّاسُ التَّقُوارَ تَكُوُ وَاخْسُوا

آ بخول کا صرف وہی مخض انکار کرتا ہے جو بڑا بدعمد اور سخت ناشکرا ہے 0 اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس ون

marfat.com

مياء القرآء

# يُومًّا لَا يَجْزِى وَالِكَ عَنْ وَلَهِ وَلَامُولُودُهُوجَازِ كا خوف ركھو بھى دن كوئى باپ اپنے بينے كى طرف سے فديہ نہيں وے سكے كا اور نہ كوئى بيٹا عَنْ وَالِيهِ شَيًّا ﴿إِنَّ وَعَلَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَعَرُّ لَكُو الْحَيْوَةُ ائے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا ' بے ٹنک اللہ کا وعدہ پری ہے ' لیس تم کو دنیا کی

التُّنْيَا ﴿ وَلَا يَغُمَّ كُمُ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللهُ عِنْدَاكُا

زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے 0 بے شک قیامت کاعلم

عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَرِّلُ الْعَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ ط

الله ای کے پاس ہے وای بارش نازل فرماتا ہے اور وای (از خود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رحمول میں کیا ہے

وَمَا تَنْ رِي نَفْسُ مَّاذَا تُكُسِبُ عَلَا الْوَمَا تُنْدِي نَفْسُ

اور کوئی (از خود) نہیں جانا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی مخص (از خود) نہیں جانا

بِأَيِّ ارْضِ نَهُ وَتُولِقُ إِنَّ اللهُ عَلِيْهُ خَبِيرُ ﴿

كدوه كس جكد مركا كا ب شك الله بي بهت جائة والاسب كي خبرر كفي والايب 0

القد تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نبیں دیکھا کہ اللہ کی نعت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں بی تا کہ دوتم کوائی بعض نشانیاں دکھ ئے ' بے شک اس میں ہرزیاد وصبر کرتے والے بہت شکر کرنے والے کے کیے نشانیاں میں 10ور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص ہے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب القدانہیں (طوفان ے ) نجات دے کرخشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں ہے معتدل رہتے ہیں ٔ اور ہماری آئیوں کا صرف وہی مخض انکار

کرتا ہے جو ہزاید عبد اور بحت ناشکراے O (لقبان ۲۲-۱ مبراورشكر كي فضيلت ميں احاديث اور آڻار

لقمان: ٣١ ميں صبّا راور شكور كے الفاظ بيں ميں اور شكر كے مبالغہ كے صبغے بيں ليعنی بہت صبر كرنے والا اور بے حد شكر کرنے والا ٔ صبّار وہ مخص ہے جو اللہ تھائی کی قضا وہ قدر برصر کرے اور شکور وہ مخص ہے جو اللہ تعالی کی تعمقول پرشکر کرے مہر اور شکرایمان کی افضل صفات بین حدیث میں ہے

حضرت عبدائلد بن مسعود رضى القدعند فرماي عبر نصف ايمان باوريقين ( كامل) ايمان ب-

( المجمد اللبير قم الحديث على ١٨ جمع الزوائديّ السي علا وارالكيّاب العرفي بيروت)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرت بین کے نبی سلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا ایمان کے دونصف بیں ایک نصف صبر میں

martat.com

تبيار المرآر

ہے اور ایک نصف فٹکر میں ہے۔ حافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (شعب الا یون رقم الحدیث ۱۵۰۵۰ الغرووس للديلى رقم الحديث. ١٧٤٨ الجامع الصغير رقم الحديث ١٠١٧ جمع الجوامع رقم الحديث ١٩٧١ كنز العمال رقم الحديث ١١)

انسان اپنی قوت بدنید کے اعتبار سے صبر میں مشقت اٹھا تا ہے جیے سجد کی تغییر میں بنیادیں کھودنے کے لیے مشقت برداشت کرنایا دیواریں بنانے کے لیے بھاری پتھریا اینٹیں اٹھا اٹھا کرلانا یا مثلاً سرجیں یا کمر میں شدیدورو ہوتو اس کو برداشت كرنا' اس تتم كے مبر ميں بھى فضيات ب كيكن زيادہ فضيات اس ميں ہے كہ اس كا دل كسى كام كے ليے جوہ رہا ہواور اس كى طبیعت اس کام کے لیے چل رہی ہولیکن وہ خوف خدا ہے نفس کے منہ زور گھوڑے کے منہ میں قوت ہے لگام ڈال کر اس کو روک لے مثلاً منج کی نمی زکی جماعت کے وفت اس کوز بردست نیند آ رہی ہواور باہر سردی ہواور اس کا دل جاء رہا ہو کہ وہ اس طرح گرم گرم بستر میں دیر تک سوتا رہے لیکن وہ مرف خوف غدا ہے نیند ادر گرم بستر کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے خلاف مشقت برداشت کرے اور جماعت ہے تمازیز ہے کے لیے مجد میں جائے ' یا جیسے کمرہ کی تنبائی میں کوئی حسین اور مقتدرعورت اس کو گناہ پراکسائے اس کا دل بھی گناہ پر ؟ مادہ ہولیکن وہ صرف خوف خدا ہے اپنائس پر قابو پائے ادر گن ہے اپنا دامن حپیمڑائے' مبرك اس يُرمشقت وادى كے امام حضرت سيدنا حضرت يوسف عليد السلام بين جنبول في مايا تھا.

سَ مِنَ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِمَّا يَهِا عُونَوْنَى إِلَيْهِ \* . ا مدير مدرب! جس چيز کي طرف ججھے به عورتيں وعوت

(الاسف ٢٣) و دراي مين اس كى باست مجھے تيد فاندزياد ومجوب ب

اور شکر میں دل سے نعمت کا نصور کیا جاتا ہے اور زبان سے نعمت دینے والے کی تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور جسمانی عضاء کے ساتھ اس کی خدمت کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ مبرانضل ہے یا شکر انضل ہے ابعض نے کہا اور مصیبت ر صبر کرتا افضل ہے بعض نے کہا نعمت ملنے پرشکر کرنا افضل ہے بعض نے کہا باا ء اور مصیبت پر بھی شکر کرنا افضل ہے۔ لِعِصْ صوفیاء بیدد عا کرتے تھے <sup>،</sup>اے اللہ! ہمیں عبد صابر نہ بنانا عبد شاکر بنانا۔

حضرت معاذين جبل رضى القدعند بيان كرت بين كهرسول القصلي القدعلية وسلم في من الكي تخف يول دعا كرر بالقا: اسك لقد! میں جھے سے صبر کا موال کرتا ہوں آ ب نے فر وہاتم نے اللہ سے جاء (مصیبت) کا موال کیا ہے تم اللہ سے عافیت کا موال کر د\_

(سنن الترفدي قم الحديث ١٣٥١٤ مصنف ابن الي شيرج واص ٦٦ ٢ مند ولد خ٥ س ٢٦١ أتجم الكبيرج ٢٠ رقم الديث ١٠٠ ١٩٩ ١٩٠

لمية الدولياءج عص ١٠٠٠ كمّاب الاساء والصفات ع اص ٢٢٣)

### موفیاء کے نز دیک صبر کی تعریفات

حضرت علی بن الی طالب رضی الله عند نے فرمایا جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اس طرح ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ جنیدنے کہا نا گواری کا اظہار کیے بغیر پنی کے گھونٹ چنا صبر ہے۔

ذ والنون نے کہا مخالفات شرعیہ ہے دور رہتا اور سکون کے ساتھۃ مصائب کے گھونٹ کھر ناصبر ہے۔

بعض نے کہ اظہر رشکایت کے بغیر مصائب میں قنا ہوتا صبر ہے۔

ابوعثان نے کہا جس نے اسینے آپ کومصائب برداشت کرنے کا عادی بنالیا ہووہ صبار ہے۔

عمرو بن عثمان نے کہا القد تعالیٰ کے احکام اور اس کی قضا پر ٹابت قدم رہنا اورمصائب کا خوشی ہے استقبال کرنا م الخواص نے کہا کتاب اور سنت کے احکام کی تعیل میں ٹابت قدم رہنا صبر ہے۔ مجمہ بن الحسین نے کہا میں نے علی بن عبدالقد البھری سے شاکہ بلی ہے ایک شخص نے پوچھا صبر کرنے وابول پر کرچ سے صبر کرنا زیادہ سخت ہوتا ہے؟ شبلی نے کہا اللہ کی اطاعت اور عبادت میں صبر کرنا 'اس نے کہا نہیں! شبلی نے کہا اللہ کی فاظ صبر کرنا! اس نے کہا نہیں اشبلی نے کہ اللہ کے ساتھ صبر کرنا! اس نے کہا نہیں 'شبلی نے کہا پھر کس چیز پر صبر کرنا سب سے زودہ سخت ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے فراق پر صبر کرنا 'بیس کرشیلی نے اس قدر زور سے جینے ماری کہ لگ تھ کہ ان کی روح نکل گو

بعض نے کہا اپنے نفسول کو اللہ کی اطاعت برصابر رکھو اپنے دلول کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پرصابر رکھوالہ اپنی روحوں کو اللہ سے ملاقات کے شوق پرصابر رکھو۔ ( رسالۃ القشیریس ۲۲۱–۲۱۹ملظ فا دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ) صوفیاء کے نز و یک شکر کی تعریفات

شکر کی حقیت ہیہ ہے کہ تھن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف اور تحسین کی جائے 'پس بندہ ملڈ کاشکر ادا کر ہے قوال کے احسان کا ذکر کر کے اس کی حمد و ثناء کر ہے اور اہلہ سبحانہ بندہ کاشکر کر ہے تو اس کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تحسین فرہائے' اور بندہ کا احسان ہیہ ہے کہ وہ القد تعی لی کی اچھی طرح عبادت کرے اور القد سبی نہ کا بندہ پر احسان میہ ہے کہ وہ اس پر انوبام اور اکرام کرے اور اس کوشکر ادا کرنے کی تو فیق دے۔

زبان سے شکریہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے اعضاء سے شکریہ ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کرے ال سے شکریہ ہے کہ ہروقت اس کی صفات کے مطالعہ اور ذات کے مشاہدہ مٹن حاضر رہے۔

علىء كاشكريه ہے كہ وہ اللہ كے احكام پہنچ كيں عاہدوں كاشكريہ ہے كہ وہ اللہ تعالى كی نفلی عبادت میں زیادہ مشغول میں عارفین كاشكريہ ہے كہ وہ ہر حال میں استفامت پر رہیں۔

ابو بكر دراق نے كر نعمت كاشكر ہے منعم كامشابدہ كرنا اور اپنے آپ كومحروم ہونے سے محفوظ ركھنا۔

ابوعثان نے کہاا ہے آپ کوشکر کی ادائیگی سے عاجز پاناشکر ہے'اس کی تفصیل میہ ہے کہ شکر کی ادائیگی پرشکر کرنا ہڑاش ہے۔ پھراس شکر کی اوائیگی پرشکر کرنا اس سے بھی ہڑا شکر ہے' علی بذا القیاس۔

جنید نے کہ شکریہ ہے کہ تم اپنے آپ کواس کی نعمت کا اہل نہ پاؤ۔

بعض نے کہا تا کروہ ہے جو موجود پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جو نعمت کے مفقود ہونے پر شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا ٹاکر

وہ ہے جو اللہ سے ملاقات پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جو مستر دہونے پر بھی شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا تاکر وہ ہے جو نفع پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جو بلا پر شکر کرتا ہے ۔ ابوطان

ہے اور شکوروہ ہے جو منع پر شکر کرتا ہے 'اور بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرتا ہے اور شکوروہ ہے جو بلا پر شکر کرتا ہے ۔ ابوطان

نے کہ عام ہوگ کھانے پینے اور پہنے کی نعمتوں پر شکرا واکرتے ہیں اور خواص وہوں پر وارد ہونے والے معانی پر شکر اواکرتے ہیں۔

خضرت واو دعلیے السلام نے کہا اے اللہ! بیس تیرا شکر کیے اواکروں کیونکہ تیری نعمت پر شکر اواکرتا ہے بھی نعمت ہے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم نے میرا شکر اواکر دیا 'حضرت موی علیہ السلام نے اللہ ہے عرض کیا اے اللہ! تو نے حضرت آ وم کو پخاتھ کی نی نے فرمایا انہوں نے ہے جان ہا کہا ۔ انجوں نے ہے جان ہا کہا ان بیر متعدد و انعامات فرمائے انہوں نے تیرا شکر کیے اواکی ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہے جان ہا کہا انعامات فرمائے انہوں نے تیرا شکر کیے اواکی ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہے جان ہا کہا انعامات میں متعدد و انعامات فرمائے انہوں نے تیرا شکر کیے اواکی ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ہے جان ہا کہا انعامات میں موجور اشکر اور کیا۔

سہل بن عبداللہ سے کی نے کہا رات کو چور میرے گھر میں داخل ہوا اور میر اہال ومتاع لے گیا 'سہل نے کہا ابتد کا شکراد کرو' اگر شیطان تمہمار ہے دل میں داخل ہو کرتمہما راا بمان چرابیتا تو تم پھر کیا کرتے! جنید نے کہا ایک ون سری نے جھ سے ہو چھاشکری کیا تعریف ہے؟ بین نے کہا اللہ کی کسی نعمت سے اس کی کسی نافر مالی پر مدونہ لی جائے۔ حسن بن علی جمر اسود سے لیٹ کر کہدر ہے تھے: اے اللہ تو نے بھے نعمت وی اور بچھ شکر گزار نہ پایا اور بچھ پر مصیبت طاری کی تو بچھ صبر کرنے والانہ پایا تو نے شکر نہ کرنے کی بناء پر بچھ سے نعمت بچھٹی نہیں اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے تنی مصیبت طاری کی تو بچھ صبر کرنے والانہ پایا تو نے شکر نہ کرنے کی بناء پر بچھ سے نعمت بچھٹی نہیں اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے تنی مصیبت طاری کی تو بھے صبر کرنے والانہ پایا تو نے شکر نہ کرنے کے سوا اور کیا کرتا ہے! حصرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور اس لیے فر مایا کہ وہ بیت الحکا اور الکنے اللہ اللہ کی اذا قنی لذته و ابقی فی حسدی صفعته و اخرج عبی افاق نہ راز سالہ اللہ کی اذا قنی لذته و ابقی فی حسدی صفعته و اخرج عبی اذا ہے۔ (الربالة النشر بیس ۲۱۲ سے ۱۲ سے العامیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

معتدل لوگوں كابيان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور جب کوئی موج انہیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ الایہ (اقرن ۳۰) موج واحد ہے اور اس کوسائبانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے حالانکہ وہ جمع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرموج کے بعد دوسری موج آتی ہے اور وہ بھی سائبانوں کی طرح ہو جاتی جیں۔

اور فرمایا جب الندانہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں ہے بعض معتدل ہیں کینی انہوں نے سمندری طوفان میں کھرتے وقت الند سے جونذر مانی تھی اور جوعہد و پیان کیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ تو حید کا اعتراف کرتے ہیں اور امتد تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ٥١٦ ه لكصة بير.

جب مکہ فتح ہوگیا تو رسول التد سلی التدعلیہ وسلم نے مید کلم دیا کہ چار آ دمیوں کے سواکسی کوتل نہ کریں مگر مہ بن الی جہل اعبد اللہ بن نطل تھیں بن ضہا بہ اور عبد اللہ بن الی سرح 'رہے عکر مہ تو وہ سندر کے سفر پر روانہ ہو گئے 'سمندر میں طوف ن آ گیا تو کشتی والوں نے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کیونکہ یہاں تمہار ہے معبود کی کام نہیں آ سکتے ' عکر مہ نے دل میں سوچ جب سمندر میں صرف اللہ دعا نمیں سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی معبود ہے اور انہوں نے بی عہد کیا کہ استد! اگر تو نے جھے اس عبد سمندر میں صرف اللہ دعا نمیں سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی معبود ہے اور انہوں نے بی عہد کیا کہ استد اگر تو نے جھے اس طوفان سے سلامتی کے ساتھ دکال لیا تو میں سیدھا جاکر (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دول گا 'سومیں ان کو ضرور معاف کرنے والا کریم یاؤں گا بھروہ آ ہے یاس جاکر مسلمان ہوگئے ۔

(معالم التوليل جسم ١٩٥٥ الوسيط جسم ١٦٠٥ الكال لابن البيرة ٢٥٨ روح المعانى ٢١٦٥ (١٦٠)

مجرفر مایا اور جاری آجوں کا صرف وی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا یدعبداور شخت ناشکرا ہے اس آبیت میں ختار کا لفظ ہے. ختر کامعنی عبد شکنی کرنا ہے۔ (المفردات جام ۱۸۹ کتبدز ارمسنٹی کد کرمہ ۱۸۱۸)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اپنے رب ہے ڈردادراس دن کا خوف رکھوجس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے قدید ہے قدید ہیں دے سے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف ہے کوئی فدید دے سے گا 'پ شک اللہ کا دعدہ برتن ہے 'پستم کوونیا ک زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ نہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے O(اتمان ۳۳) اولا وکی وجہ ہے والدین کی معتقرت کی وضاحت

القدائی آئے اس آیت بیس فر مایا: اے نوگو! اور اس آیت بیس کافر اور مومن دونوں کو قیامت کی ہولٹا کیوں سے ڈرایا ہے۔ اس آیت بیس فر مایا ہے کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کے کام نہیں آسکے گا اور نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آسکے گا'جب کہ بعض اصادیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اولا وکی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہوجائے گی اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں :

تبيأن القرآب

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مسلمان کے نتین بیچے فوت ہوگے ہوں وہ دوزخ میں صرف ضم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

تم بیں سے برمخض دوزخ بیں داخل ہونے وال ہے ہیا ہ کے رب کے نزد یک تطعی فیصلہ کن بات ہے۔ وَالْ تِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُ هَا "كَانَ عَلَى مَ يِكَ حَتْمًا مَّ فَوْمِيًّا ٥ (مريم ١١)

( صحح البحاري رقم الحديث ١٢٥١ صحح مسلم رقم الحديث ٢٢٣٣ سنن الزندي رقم الحديث ١٠١٠ سنن لنسائي رقم الحديث ١٨٤٥ من ابن بدرة

الحريث ١٩٠٤٠

حضرت عائشہ رضی انڈ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں وہ سوال کررہی تھی اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے ایک مجمور کے سوااور پچھ بیس تھا' میں نے وہ مجمور اس کو دیے دی' اس نے مجمور کے دوگڑے کے اور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیئے اور خو دہیں کھائی' بھر وہ کھڑی ہوئی اور چی گئی' بھر نبی صلی انقد علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو میں واقعہ سنایا آپ نے فرمایا جو خص ان بیٹیوں کی پرورش کرنے میں جہتا ہواوہ اس کے لیے دور خے سے تجاب بن جا کیں گئی۔

( صحیح ابنی رکی قم الحدیث ۱۳۱۸ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۶۲۹ منن التر خدی قم لحدیث ۱۹۱۵

اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا پیمل ہے کہ باپ کے گناہ بیٹے پرنہیں ڈالے جا تمیں گے ورنہ بیٹے کے اثناہ باپ پر ڈاے جا تمیں گے اور نہ ایک کے گناہوں کا دوسرے سے مواخذہ کیا جائے گا اور ان احادیث کا معنی ہے ہے کہ جا شخص اپنے بچوں کی موت پر مبر کرے گا اور بیٹیوں کی اچھی طرح پر درش کرے گا دہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگے۔ انجیب بن جا تیم گی اور بیٹیوں کی اچھی طرح پر درش کرے گا دہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگے۔ انجیب بن جا تیم گی اور بیٹیوں کی سفارش سے دہ تھی جنت میں جاتا ہے گا۔

اس کے بعد فر ایا ہے شک اللہ کا وعدہ برتن ہے ' یعنی قیامت کا آتا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا برتن ہے ' پار فر مایا اور تہمیں دنیا کی رندگی ہرگز دھوکے میں شدڈ ال دے۔ پینی تم دنیا کی رنگینیوں اور دلچیپیوں میں منہمک ہوکر آخرت کونا بھول جانا 'اور اللہ تقالی کے احکام پر عمل کرنے کو ترک نہ کر دیتا ' کیونکہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے وہ اس کول میں دنیا کے حصول کی تمنا کیں ڈالٹا ہے اور اس کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے 'وہ شیطان کے کہنے میں آکر گناہ کرتا ہے 'وراللہ تعالی سے معفرت کی امید رکھتا ہے' اور وہ معفرت کی توقع دلاکر گناہوں پر اکساتا ہے' اللہ تعالی ہمیں معاف فر مائے اور شیطان کے کر سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قیامت کاعلم ائلة ہی کے پاس ہے وہی ہارش نازل فرہ تا ہے اور وہی (ازخود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے)رحمول میں کیا ہے اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ دہ کس جگہ مرے گا اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ دہ کس جگہ مرے گا 'بے شک القدی بہت جاننے والاسب کی خبر رکھنے والا ہے O(لقمان ۴۳) علوم خمسہ کی نفی کی آبیت کا شمال نزول

المام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١١٥ه الني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں -

یہ آیت ویباتیوں میں سے الحارث بن عمروبن حارثہ کے متعنق نازل ہوئی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں آ کر قیامت اور اس کے وقت کے متعلق سوال کیا اور کہا ہماری زمین قحط زوہ ہے کہ بس بارش کب نازل ہو گی؟ اور میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا ہے اس کے ہاں بچہ کب پیدا ہوگا؟ اور جھے یہ معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں 'سویٹر کس جگہ مردل گا؟ تب بیدآ بت نازل ہوئی: بے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے الح۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی القدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسم نے فرہ یا مفاتیج الغیب (غیب کی جابیل) الحج ہیں ہے شک قیامت کاعلم اللہ بی کے باس ہے وبی ہارش تازل کرتا ہے اور وہی (ازخود) جانتا ہے کہ (ماؤل کے )رحمول میں الحج ہیں ہے شک قیامت کاعلم اللہ بی کے باس ہے وبی ہارش تازل کرتا ہے اور کوئی شخص (ازخود) جانتا کہ وہ کس جگہمرے گا۔ کیا ہے اور کوئی شخص (ازخود) نبیس جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص (ازخود) نبیس جانتا کہ وہ کس جگہمرے گا۔ کیا ہے اور کوئی شخص (ازخود) نبیس جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص (ازخود) نبیس جانتا کہ وہ کس جگہمرے گا۔ (میحالم انتز بل جسوس ۹۲ ڈائی معی دکام القرآن جزیمان کے کاروح البیان جے کے میں ۱۲۳ روح المی نی جزیمان میں۔

ولوق سے علوم خمسہ کی تفی

ال آیت میں ان عوم خمسہ کا القدع و وجل کی ذات مقد سه میں انحصار بیان فرمایا ہے سوبعض علیاء کا بید مسلک ہے کہ ان ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بھی علم بیس ہے۔

علامه الوعبد الله محد بن احمد ، لكي قرطبي متوفي ٢٧٨ ه لكصح بين :

حطرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا ان پانچ چیزوں کا الله تعالیٰ کے سواکسی کوعم نہیں ہے' ان کو' کوئی مقرب فرشتہ جاتا ہے نہ کوئی اور جس نے یہ دعوی کیا کہ وہ ان پانچ چیزوں بیس ہے کسی کو جانتا ہے' اس نے قرآن مجید کے ساتھ کا کیا' کیونکہ اس نے قرآن مجید کی نالفت کی' پھرا نہیا علیم السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے ہے بہ کشرت غیب کاعلم ہے اور اس کا بنوں اور نجومیوں کے قول کو باطل کرنا مقصود ہے' اور زیادہ تج ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کے بیٹ بل فیر کر کا حل ہے ، مؤش کا اور بھی تج ہاور عادت کے خلاف ہو جاتا ہے اور مل کا علم باتی رہ جاتا ہے۔

میں فیر کر کا حل ہے یہ مؤش کا اور بھی تج ہاور عادت کے خلاف ہو جاتا ہے اور صرف اللہ عزوج کی کا علم باتی رہ جاتا ہے۔

میں فیر کر کا حل ہے یہ کوئی تا اور ہی سے دور ہا تھا اس نے حضرت ابن عباس سے کہا آگر آپ جو بیل تو جس آپ کو اور بیس اس سال اس کے بیٹے کا سے رہ بھا وہ کی کا میں ہیں ہو جاتا ہے اور بیس اس سال کے کہا یہ بیس کے اور بیس اس سال کے کہا یہ جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو گا کہ دور کرتا ہی جاتا ہو گا کہ دورت ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ کے سواک کوئی نہیں جاتا کہ کوئی کس جگہ مرے گا ' حضرت ابن عباس جو بھا اس کے بعر کہا اللہ تعالیٰ کے سواک کوئی نہیں جاتا کہ کوئی کسی جاتا کہ دورت ابن عباس فوت ہو گیا اور میں دن بعد فوت ہو گیا اور میں اور نہ جو تھا۔

عباس جب لوٹ کرآئے تو ان نے بیٹے کو بخارت ابن عباس فوت ہو گیا اور میا کہ بیا بین ابور کی تھے۔

عباس جب لوٹ کرآئے تو ان نے بیٹے کو بخار تو تو تو اس سے پہلے نا بینا ہو بھے تھے۔

عباس جب لوٹ کرآئے تو ان نے بیٹے کو بخار کوئی میں فوت ہو گیا نا بینا ہو بھے تھے۔

عباس جب لوٹ کرآئے اور کی میں میں فوت ہوئے تو اس سے پہلے نا بینا ہو بھے تھے۔

(الجامع الديكام القرآن جزسه اص عالة مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

مخلوق ہے عنوم خمسہ کی نفی کی احادیث

ل جگرم ہے گا' بے شک اللہ بہت جانبے والا' ہے صدفجرر کھنے والا ہے۔(اس حدیث کی سند بھی ہے)۔ (منداحہ ج۵س ۳۵۳طبع قدیم ٔ منداحمہ بق الحدیث ۲۲۸۸۲ وارا کھ بیٹ قاہرہ)

حلاهم

. 0 1 .

حضرت ابن عمر رضی التدعیم بیان کرتے ہیں کہ بی منی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا جھے ان پانچ چیزوں کے سوا ہر چیز کی چاہال وکی ٹی بیاں کرتے ہیں کہ بی منی اللہ علیہ وہ کی بارش کو نازل کرتا ہے وہ کی جانتا ہے کہ (اول کے) پینی میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا' بے شک اللہ بہت جانے میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا' بے شک اللہ بہت جانے والا کے حد خبر رکھنے والا ہے (اس حدیث کی سند سجے ہے)۔ (منداحمہ جسم ۱۸ منداحمر تم الحدیث ۵۵۷۹)

عبدالله بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عند نے فریایا کی چیزوں کے سواتمہارے ہی کوہر چیزوی گئی ہے بچر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ لقمان کی فدکورہ آیت پڑھی (لقم ن ۳۴۴)۔

(مصنف ابن ابي شيبرقم الحديث ١٨١٨ ع ٢ ص ٣٧١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ و

مخلوق يصعلوم خمسه كي نفي كالمحمل اورمفاتيح الغيب كالمعنى

بارش کے نزول کاعلم

ال آیت میں یہ بیان کی گیا ہے کہ بارش کب ہوگی اس کاعلم بھی صرف اللہ کو ہے اس کا بھی میں معنی ہے کہ اس کا گل عم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے ورنہ حضرت یوسف علیہ السل م نے بھی بارش نازل ہونے کی خبر دی ہے: تُنْخُویاً فِی وَمِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَالَمْ فِیْدِی یُفَاتُ التَّاسُ وَ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں سرخوب بارش

اس کے بعد جوسال آئے گا اس بیں لوگوں پر خوب بازل مازل کی جائے گی اور اس سال انگور کارس بھی خوب نچوڑیں گے۔

فِيْهِ يَعْضُ وْنَ٥٥ (يسف ٢٩)

اور ہمارے نی سیدنا محرصنی اللہ علیہ وسم نے بھی بارش کے نزول کی خبریں دی ہیں:

الام شافعی نے کتاب الام میں اور امام این الی الدنیائے کتاب انمطر میں المطلب بن حطب ہے روایت کیا ہے کہ ٹی اسمی الندعلیہ وسم نے فرمایا رائت اور دن کی ہرساعت میں بارش نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی جہاں جا ہتا ہے اس بارش کو ہے جاتا ہے۔ (مندشافعی ہیرویت من الا لدرامنورج اس 2 کا راحیاہ التراث العربی کنزالعم ل رقم لحدیث ۱۵۹۰)

سعید بن جبیر بیان کرتے میں کہ حضرت این عبس رضی القد عنهانے فر ایا کوئی سال دوسرے سال سے زیادہ ہوش دالا

تبياء القرآر

نیں ہوتا لیکن القدنتی کی اس بارش کو جہاں جا ہتا ہے لیے جاتا ہے اور بارش کے ساتھ فلال فلال فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کھتے ہیں کہ کہاں بارش ہور بنی ہے اور کس کورزق ال رہاہے اور اس کے قطروں سے کی نگل رہاہے۔ (بیرحدیث ہرچند کہ صراحان موقف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے)۔ (المدرک جام ۳۰ سالدرائمٹو رجاس کے زامیال رقم لحدیث ۱۱۶۳۳)

معترت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوں اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو کی جب تک کہ اتنی زیر دست ، بارش نہ ہوجس ہے کوئی پختہ بنا ہوا گھر محفوظ رہے گا نہ خیمہ اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

(منداحه جهم ۱۲ اطبع قديم منداحه رقم الحديث ۵۵۵ مجمع الزوائدج ياس ۱۳۳۱)

ماؤل کے رحم کاعلم

قرآن مجید میں ہے کہ فرشنوں نے حضرت براہیم علیہ السلام کو حضرت اسی آل کی بشارت دی اور حضرت سارہ کے پیٹ میں لاکے کی خبر دی ·

فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں اوران کوعم والے لڑکے کی

قَالُوالا تَعْنَفْ وَبَعَثْرُوهُ بِفُلْجِ عَلِيْمٍ

(الذاريات ٢٨) بثارت دي\_

ال بشارت کا ذکر الحجر:۵۳ میں بھی ہے۔

ای طرح فرشتوں نے حصرت زکر یا کوحضرت کی کی بشارت دی قر آن مجید میں ہے:

ہے۔ پیسے ایٹ کی فرشتوں نے زکر یا کوندا کی جب کہ وہ حجرے میں نماز

فَنَادُنُهُ الْمُسْكِكُ وَهُو قَالِهُ وَيُعَالِمُ لَيْكُ فِي الْمِحْرَابِ

پڑھ رہے تھے کہ آپ کواللہ یکیٰ کی بشارت دیتا ہے۔

أَنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُ لِأَ بِيَعِيلَى ( سرم ن ٢٩)

اور حفرت جریل نے حضرت مریم کو یا کیز و از کے کی بشارت دی اور انہوں نے بیخبر دی کدان کے پیٹ میں کیا ہے ، قُال اِنْعَا آئا کُسُولُ مَی بِیک ﷺ اِنْ اللّٰ عُلماً جاتا ہے۔ جریل نے کہا میں صرف آپ کے رب کا فرستادہ ہوں

تاكه آپ كوايك يا كيز ولژ كا دول \_

(19.5)0(5)

اور فرشتوں کو ہتلا دیا جاتا ہے کہ مال کے بہیں میں ٹرکا ہے یالڑکی اور فرشنے ، ل کے بہیں میں لکھ دیتے ہیں.
حضرت انس بن ، لک رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے رحم میں الکہ فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہنا ہے اے رب ایہ ہما ہوا خون ہے اے رب! یہ گوشت کا لوٹھڑا ہے گھر جب اللہ فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہنا ہے اور نہ ایہ ہما ہوا خون ہے اے رب! یہ گوشت کا لوٹھڑا ہے گھر جب اللہ اللہ کی تخلیق کا ارادہ فر ماتا ہے تو فرشتہ یو جھت ہے یہ ذکر ہے یا مونث؟ یہ بد بخت ہے یا نیک بخت؟ اس کا رز ت کنٹا ہے؟

جلائم

فياء الغرآي

اس کی مدت حیات کتنی ہے گیروہ ال کے پہیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ (سیح ابھ ری رقم احدیث ۱۳۱۸ سیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۱۸ سیک مسلم رقم الحدیث ۱۳۱۸ سیک مسلم رقم الحدیث ۱۳۱۸ سیک الله علیہ وسلم نے خبر دی کہ سید تنا فی طمہ رضی الله عنہ سے کہا یا رسول الله اللی نے خواب دیکھا ہے کہ جمارے گریل تا الله اللی سے نہاں کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی الله عنہ ہے کہا یا رسول الله اللی نے خواب دیکھا ہے کہ جمارے گریل ہوگا ور آئی سے ایک عضو ہے آ ہے نے فر میا تم نے اچی خواب دیکھا ہے عظریت فی طمہ کے ہاں اور کا پیدا ہوگا ور آئی اس کو دودہ یا یا کہ حضرت فی طمہ کے ہال حضرت حسین یا حضرت حسن پیدا ہوئے اور انہول نے حضرت تم بن عمال کے ساتھ ان کو دودہ یا یا۔ (سنن ابن ماجہ قبلے لدین ۱۳۵۲ مقلوۃ المصافع قم الحدیث ۱۱۸۰۰)

علامہ مرین مبدالباق الروق و مسلم من طرح میں استان کی توجہ بنت خارجہ سے ایک ٹرکی پیدا ہوئی اس کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرت یو بمرصدیق کے مگ ن کے مطابق ان کی زوجہ بنت خارجہ سے ایک ٹرکی پیدا ہوئی اس کا نام ام کلثوم تھا۔

(شرح لزرقاني على الموطاء ج مهم 11° و راحياء التراث العربي بيروت ١٣١٤)

ع نظ وعمر این عبد البرمتوفی ۱۳ سم هے بھی نکھا ہے کہ بنت فارجہ ان کی زوجہ تھی اس سے ایک از کی ام کلتوم پیدا ہوئی۔ (الاستدکارج ۲۹۸، مطبوعہ در تتبیہ بیردت ۱۳۱۴)

كل كا اور آئنده ہونے والے واقعات كاعلم

حضرت بوسف علیہ اسلام نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے سلیمے بیس بنایا کہ مھروالے پہلے سات سال کاشت کاری کر کے غلہ جمع کریں' پھر اس کے بعد سات سال قبط کے آئیں گے ان میں جمع شدہ غدہ کام میں لائیں سمے ۔قرآن مجید م

عَالَ تَذْمُ عُونَ سَبْعُ وَمُنَا تَأَكُلُونَ مُعُولَ كَ مَطَائِلًا فَمَا حَصَدُ تُعُو فَكُ مُورُى كَ مَطَائِلً فَا كَرَاسُ وَمُوسُ مِن مِن مِن مِن اللهِ فَا كُلُونَ مُعُولُ كَ مَطَائِلًا فَا كُلُونَ مِن اللهُ وَمُنَا اللهُ فَا كُلُونَ مِن اللهُ وَمُنَا اللهُ فَا كُلُونَ مِن اللهُ وَمُنَا اللهُ وَنَا اللهُ وَمُنَا اللهُ وَمُنَالِ اللهُ وَمُنَا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنَا اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ و اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ

حضرت بوسف عليه السلام في القد تق لي كرويج بوع علم سے صرف كل كي نبيس چوده سال كى بہتے ہے خبر دے دى تھى۔

تبيار القرار

الى طرح حضرت يوسف عليه السلام فيدخاف كووساتميون كوان كانجام كمتعلق بتايا:

اے میرے قید خانہ کے ساتھیو! تم دونوں میں سے ایک تو اپنے باوشاہ کوشراب بلانے پر مقرر ہوجائے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی اور پر ندے اس کا سرنوچ نوچ کر کھا کیں ہے ہم مولی دی جائے گی اور پر ندے اس کا سرنوچ نوچ کر کھا کیں ہے ہم حدال کی دونوں جس چیز کے متعلق سوال کر رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جا چکا

يْصَاحِبِي الْمِعْنَ النَّا الْكُدُّلُمَا فَيَسْقِي مُرَيَّة خُمُرُّا وَامَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَا كُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاسِهِ فَيْعِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ كَسُتَفْتِينِ ٥ (يسن ٣)

ہے۔ اس آیت میں بھی حفزت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے سنتبل کی خبر دے دی۔ اور جمارے نبی سیدنا محمصلی القد علیہ وسلم نے تو قیامت تک بلکہ دخول جنت اور دخول نار تک کے واقعات کی خبر دے دی۔ دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم کو ابتداء ترینش ہے خبریں دینی شروع کیں حتی کہ اہل جنت اپنی منازل میں داخل ہو گئے اور اہل نار اپنی منازل میں داخل ہو گئے جس نے یاور کھا اس نے یادر کھا اور جس نے بھل و یا اس نے بھلا دیا۔ (ممجھے ابناری تم الحدیث ۱۹۹۳)

اور بالخصوص كل كى خبر دية ہوئ آب نے قرمايا:

کل میں جینڈ اس کوعطا کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔

لا عطين الراية غدا يفتح الله على يديه.

(ميح الني ري رقم الحديث ا- ٢٤٠ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ١١٠١٥ صحيمسم رقم الديث ١٠٠١)

ادرآ پ نے بدر میں کفار کے مقتول ہونے کے متعلق فر مایا

ان شاءالقد کل فلال کا فراس جگه گرے گا۔ صحیمیات هكذا مصرع فلان ان شاء الله غدا

(صحيح مسلم رقم الحديث ٣٤٥٣ منن النسائي رقم الحديث ٢٠٤٣)

اور آپ ئے قرماما:

کل ان شاء الله بهاری منزل خیف بن کنانه میں ہوگی۔

منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنابه

( صحيح الخاري قم الحديث ١٥٨٩ صحيح مسلم رقم الحديث ١٣١٣ سنن ابوداؤورتم الحديث ١٠١١)

مرنے کی جگہ کاعلم

حضرت بوسف علیہ انسلام نے اپنے قید کے ایک ساتھی ہے فر مایا تھا تہہیں سولی دی جائے گی (بوسف اس)اس کا معنی سے ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تہمیں بھانسی کے تختہ پر موت آئے گی' اس سے داختے ہوگیا کہ حضرت یوسف عدیہ السلام کو اس کے مرنے کی جگہ کاعلم تھا۔

نیز حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں سوان کوعلم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس شخص کی روح کس

را مراجد

علامہ محمود بن عمر الزمخشر کی الخوارز می التوئی ۵۳۸ ہ لکھتے ہیں: روانت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے ان کی مجلس میں ایک شخص جیشے ہوئے تتے وہ

manial.com

فيان الترآي

جدرتم

کو بھی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی ہے اور جس کا جتنا مرتبہ زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ علم ہے اور مب سے زیادہ ان کی جزیات کاعلم جارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔

علوم خمسه كا الله تعالى كے ساتھ خاص ہونا نبي صلى الله عليه وسلم

كوعكم عطاكرنے كے منافی نہيں ہے

علامه سيدمحود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ ه لكمة بين:

یہ جانتا جا ہے کہ ہرغیب کاعلم اللہ عزوجل کے سواکسی کو بھی نہیں ہے اور مغیبات کا حصران پانچے چیزوں میں نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے غیر سے ان پانچ چیزوں کے علم کی نفی اس لیے کی ہے کہ کفار اور مشرکییں ان کے متعلق ہے کثرت ال کرتے تھے۔

اور لوگوں کو ان کے جانبے کا اشتیاق تھا' علامہ تسطل نی نے کہا کہ ان پانچ چیز دں کا ذکر فر مایا حالا نکہ غیب تو غرمتنا ہی ہے' اس کی وجہ میہ ہے کہ بیانچ کی تخصیص دوسرے عدد کی تفی نہیں کرتی ۔

علامہ قسطنانی کی بیان کردہ تو جیہ تی نہیں ہے 'کیونکہ میمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض پہندیدہ بندوں کو ان پانچ چیزی میں سے کسی ایک کے علم پرمطلع فر مادی اور یا اللہ تعالیٰ اس کو ان پانچ چیزوں کا اجمالی علم عطافر مادے دور جوعم اللہ برزوجی سے ساتھ حاص ہے دوعلم محیط ہے جو ان پانچ چیزوں کے ہر ہراحوال کو کمل تفصیل کے ساتھ شامل ہے۔

الجامع الصفير ميں به حدیث ہے پائج چیزوں کا علم اللہ کے سواکسی کونبیں ہے (الجامع الصفیر تم الدین ۱۹۹۳) عل مدعبد
الرؤف مناوی متوفی ۱۰۰ او نے اس کی شرح میں لکھا ہے: اللہ تعالیٰ کے سواان پانچ چیزوں کا علم کسی کوعلی وجہ اللہ والشمول نبیس ہے 'لین ایساعلم جوان پانچ چیزوں کی تمام جزئیات کو محیط اور شامل ہواور بیاس کے من فی نبیس ہے کہ اللہ تع لی اپنے بعض خواص کوان پانچ چیزوں کی بعض جزئیات کا علم عطافر ما دے کوئکہ وہ قابل شار جزئیات جیں اور معتزلہ جواس کا اذکار کرتے ہیں وہ محق ہے۔ (فیض القدیم شرح الجامع اصفیرج ۲ می ۲۰۹۱۔ ۳۰ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز ۱۳۱۸ ہو)

قیق القدیم کی عیارت نقل کرنے کے بعد علامۃ اوی لکھتے ہیں 'ہم نے جو ذکر کیا ہے اس سے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان

پانچ چیز وں اور دیگر غیوب کے اللہ تھ بی کے ساتھ مخصوص ہونے اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کے ان غیوب کی خبریں دیے میں کوئی
تعارض نہیں ہے 'ای طرح علامہ قسطلا ٹی نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تھ بی کی جگہ بارش نازل فر ، نا چاہتا ہے تو جو فرشتے بارش
نازل کرنے پر مامور ہیں ان کو مطلع قرما تا ہے اور وہ ان چکہوں پر بادلوں کو ہا تک کرلے جاتے ہیں اور ان کو علم ہوتا ہے کہ بارش
کب ہوگی اور کس جگہ ہوگی ای طرح سے جاری اور سے مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے رحم میں ایک
فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ بیہ بی تدکر ہے یا مونٹ ہے اور وہ ماں کے بیٹ میں لکھ دیتا ہے اس کا رزق کتنا ہے
اس کی عمر تنی ہوا ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ بیہ نی سلی اللہ علیہ وکیا اور فرشتوں کو ماؤں کے رحموں کا علم ہونا
اس کی عمر تنی نہیں ہے کہ غیب کا علم اور خصوصا ان پانچ چیز دن کا علم اللہ عزوج میں دیتا اور فرشتوں کو ماؤں کے رحموں کا علم ہونا
اس کے منافی نہیں ہے کہ غیب کا علم اور خصوصا ان پانچ چیز دن کا علم اللہ عزوج میں کے ساتھ فاعی ہے اور ای میں نہوں کو جو اور شامل ہے 'ابندا فرشتوں کو جو علم ہے اور بیض خواص کے جو علم کی ہوتا ہے اور ملائی قاری نے شرح شفا ہیں کہا ہے کہ ہر چند کہ اولیا و اللہ منافی ہوتا ہے 'اور ملائی قاری نے شرح شفا ہیں کہا ہے کہ ہر چند کہ اولیا و اللہ بر بعض چیز میں مناشف ہوجاتی ہیں لیکن ان کا علم بھتی نہیں ہوتا اور ان کا الہا منافی ہوتا ہے' اور نوجوں کا علم تو بہت بعید ہے اللہ منافی ہوتا ہے' اور بوجوں کا علم تو بہت بعید ہے اللہ منافی ہوتا ہے' اور ملائی ہوتا ہے' اور فروس کا علم تو بہت بعید ہے۔

THE PROPERTY OF THE

(ای طرح الٹراساؤیڈ اوردیگر آلات سے جو مال کے پیپ کا حال معلوم ہو جاتا ہے اس کا بھی اس آ ہے ہے معارضہ تھی اسکا کیونکہ یعلم آلات کے واسلے سے ہاوراللہ تعالیٰ کاعلم بلاواسلہ ہے ) اوراللہ تعالیٰ نے ٹی سلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کاعلم عطافر مایا ہے وہ عایت اجمال میں ہے اگر چہ دوسر نے انسانوں کے مقابلہ میں آپ کاعلم بہت کامل ہے۔ اور بیاسی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاق والسلام کو قیامت کاعلم کامل طریقہ پر عطافر مایا ہو نکین آپ نے کسی کواس پر مطلع نہ فرمایا ہو اور اللہ سبحانہ نے کسی حکمت کی وجہ ہے آپ پر بیدواجب کر دیا ہو کہ آپ اس علم کو تی رکھیں اور بیہ چیز نی مسلی اللہ علیہ واور اللہ سبحانہ نے کسی حکمت کی وجہ ہے آپ پر بیدواجب کر دیا ہو کہ آپ اس علم کو تی رکھیں اور بیہ چیز نی مسلی اللہ علیہ واص میں سے ہولیکن میر سے پاس اس بات کی کوئی بھیتی ویل نہیں ہے۔

(روح المعانى جرام مع ١١ مد ١٨ الملف دارانفكر بيروت ١١١٥ه)

ہم نے بنیان القرآن جہم مہم ۲۸ سے ۴۷۹ میں علم غیب پر مفصل بحث کی ہے اور آپ کے علم غیب علم ماکان و ما یکون اور علم قیار نے کے متعلق چمیاس اطاویٹ ذکر کی بیں اور ہر ہر صدیث کو متعدد کتب حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے مطالعہ سے قار نمین کو میدانداز ہ ہو جائے گا کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوعلم غیب عطافر مایا تھا وہ علم کا ابیا عظیم سمندر ہے جس کا نصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔

یہ اسکر سہ سے سات ہے۔ نیز علوم خمیہ کے متعلق بھی ہم نے تبیان القرآن جسم ۱۳۷۱۔۱۳۷۸ میں مفصل بحث کی ہے تاہم اس مقام کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کے چیش نظر ہم اس مبحث کے بعض اقتباسات کو قارئین کی ضیافت طبع کے لیے دوبارہ پیش کر رہے

> ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلوم خمسہ وعلم روح وغیرہ دیتے جانے کے منتعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراميم الماكل الغرطبي التوفي ٢٥٦ هـ لكصة بين:

علامہ بدر امدین بینی حنق علامہ این حجر عسقلانی کا طاعلی قاری اور شیخ عنی نی نے بھی اپنی شروح میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کو ذکر کمیا ہے . (عربة القاری خاص - ۴ من الباری خاص ۱۳۴ ارشاد الساری خاص ۱۳۸ مرقات خاص ۱۹۵ کے اسلام خاص ۱۹۱۱) علامہ این حجر عسقال فی شافعی تکھتے ہیں:

قال بعضهم ليس في الآية دليل على ان العن الروح بل يحتمل الروح بل يحتمل الروح بل يحتمل الروح بل يحتمل ان يمكون اطلعه ولم يامره انه يطلعهم وقد قالوا الن يمكون اطلعه ولم يامره انه يطلعهم وقد قالوا المن علم الساعة محوهدا والله اعلم.

و علم الساعة محوهدا والله اعلم.

علامدار والله في الشافعي في ميم برعبارت نقل كى برد ارشادالسادى في ميم ١٠٠٣) علامد زرقاني "المواهب" كى شرح بس لكيت جين:

1.4

marrat.com

تبيار القرأر

كاعكم ديا تمياب

وقد قالوا في علم الساعة وباقي الخمس المذكورة في اية ان الله عنده علم الساعة (نحو هذا) يعنى انه علمها ثم امربكتمها.

(شرح المواجب الملاسية الا ما ٢١٥)

علامه جلال الدين سيوطي الشاقعي لكصة بين:

ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم اوتى علم الخمس ايضا وعلم وقت الساعة والروح وانه امربكتم ذالك.

اوربعض علماء نے بید بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علمہ وسلم کوامور خسد کاعلم دیا گیا ہے اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی عم دیا حمیا ہے اور آپ کوان کے ختی رکھنے کا تھم دیا حمیا ہے۔

علم قیامت اور باتی ان بانج چیزول کے متعلق جن کا سورہ

لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے علماء نے میں کہا ہے کہ اللہ تع لی

نے آپ کوان پانچ چیز ول کاعلم عطا فرمایا اور آپ کوانبیں تخفی رکھتے

(شرح الصدورس ١٩١٩ مطبوعه بيروت الضائص الكبرى ج٥ ص٥ ١٣٠٥ بيروت ٥٠١٥)

علامه صاوى مأكلي لكييت بين:

قال العلماء الحق انه لم يخرج نبينا من الدنيا حتى اطلعه الله على تلك الحمس ولكنه امره بكتمها. (تغيرماوي جمس ٢١١)

اورعلامداً لوى حتى فرمات بين: لـم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم

نيز علامه آلوي لکھتے ہیں:

حتى علم كل شئ يمكن العلم به.

ويجوز ان يكون الله تعالى قد اطلع حيبه عليه الصلوة والسلام على وقت قيامها على وجه كامل لكن لاعلى وجه يحاكى علمه تعالى به الا انه سبحانه اوجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتمه لحكمة ويكون ذلك من خواصه عليه الصلوة والسلام وليس عندى ما يفيد الجزم بذلك.

امام رازى كلية بين:

عالم الغيب فالا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة احد اثم قال بعده لكن من ارتضى من رسول. (تغير كيرج ١٩٥٨)

علماء كرام في فرمايا كرحل بات يدب كدرسول الله صلى الله علماء كرام في فرمايا كرحل بات يدب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا سے اس وقت تك وفات نوس بالى مسابق كرما ويا الله تعالى في آب كوان بالح چيزوں كے علوم برمطنع نہيں فرما ويا الكون آب كوان علوم كرم في ركف كا تعمم فرمايا۔

رسول القد سلى الله عليه وسلم في اس وقت تك وفات نبير پائى جب تك كه الله تعالى في آپ كو براس چيز كاعلم بيس و دي جس كاعلم و يناعمكن تعالى (روح المعانى جام ١٩٥٣،١٩٥)

الله تعالى عالم الغيب ہے وہ اپ مخصوص غيب يعنى قيامت قائم ہونے كے وقت پركسى كومطلع نبيس فرماتا البية ان كومطلع فرماتا ہے جن ہے وہ رامنى ہوتا ہے اور وہ الله كے رسول ہيں ۔۔

## علامه الله الله ين عازن في محمى مجمات كي مي النبير كي مي - (تغيير غازن جهاس ١٦٩) علامه النبيار أن يكل المعتار الى لكفية بين:

والجواب ان الغيب ههنا ليس للعموم بل مطلق او معين هو وقت وقوع القيمة بقرينة السياق ولا يبعدان يطلع عليه بعض الرسل من الملككة او البشر. (شرح القاصد ١٥٥٥ المخاران)

## يشخ عبدالتي محدث د الوي لكية بن:

وكيف يخفى امر الخمس عليه صلى الله عليه وسلم والواحد من اهل التصرف من امته الشريفة لا يمكنه التصرف الا بمعرفة هذه الخمس.

علامه احرقسطل في شافع متوفى اله متحرير قرمات بي: لا يعلم متى تنقوم الساعة الا الله الا من ارتبضى من رسول فانه يطلعه على من يشاء من

اور جواب سے کہ بنیاں غیب جموم کے لیے بین ہے بلکہ مطلق ہے یااس سے غیب خاص مراد ہے بینی دفت وقوع قیامت اور آیات کے سلسلہ ربط ہے بھی یکی معلوم ہوتا ہے اور سے بات مستجد نہیں ہے کہ اللہ تعالی بعض رمولوں کو دفت وقوع قیامت مطلع فر مائے خواہ وہ دسل طاکہ ہول یا رسل بشر۔

حق بیب کرقر آن کی آ بت جس اس بات پرکوئی دلیل نیس ہے کہ حق تعالی نے اپ صبیب سلی اللہ علیہ وسلم کوروح کی حقیقت پرمطلع شہر کیا بھواورلوگوں کو بتلانے کا حکم آ پ کو ندویا بھو ۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے بیس بھی بھی قول ندویا ہو ۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے بیس بھی بھی قول کیا ہے اور بنرہ مسکین (اللہ اس کو تورعلم اور یقین کے ساتھ خاص کیا ہے 'اور بنرہ مسکین (اللہ اس کو تورعلم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے ) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے روح کے علم کی کیفنی کرسکتا ہے وہ جو سید الرسلین اور امام العارفین بورج کے علم کی کیفنی کرسکتا ہے وہ جو سید الرسلین اور امام العارفین ہیں 'جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفاحت کا علم حطا قرمایا ہے اور روح کے علم کی کیا حقیت ہے ۔ آ پ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی آیک قطرہ ہے ذیادہ کیا حقیقت ہے۔

رسول المدملى الله عليه وسلم سے ال پائى چيزول كاعلم كيے فلى موكا على الله عليه وسلم سے ال پائى چيزول كاعلم كيے فلى موكا عال الكه آپ كى امت شريفه ميں نے كوئى فنص اس وقت تك مساحب تقرف نيس موسكا جب ك اس كو ال پائى چيزول كى معرفت نه مور (الله ين س ١٩٨٣)

کوئی فیرخدائیں جانا کر قیامت کب آئے گی موااس کے پندیدہ رمولوں کے کر آئیس ایٹ جس فیسیر جاہے اطلاع دے

martat.com

تبياء القرأء

غيبه والولى تابع له ياخذ عنه.

(にんいしいいかり)

اعلی جعزت احمد رضا فاضل بریلوی کے تعص اور تنبع ہے حسب ذیل حوالہ جات ہیں:

علامه بیجوری شرح برده شریف میں فرماتے ہیں:

لم ينخرج صلى الله عليه وسلم الدنيا الا بعدان اعلمه الله تعالى بهذه الاموراي

نی صلی الله علیه وسلم و نیا ہے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے کدالقد تعالی نے حضور کوان یا نجوں غیری کاعلم دے ویا۔

و بتاہے۔( لیعنی وفت قیامت کاعلم بھی ان پر بندنیں )رہے اولیاء

وہ رسولوں کے تالع جیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

علامه شنواني نے جمع النہايه من اے بطور حديث بيان كيا ہے كه:

قمد وردان المله تعالى لم يخرج النبي صلى لله عليه وسلم حتى اطلعه على كل شئي.

هو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخفي صليمه ششي من الخمس المذكورة في الاية لشسريسفة وكيف يسحمفسي عليك ذالك

والاقتطناب السبيعة من امتيه الشيريفة يعلمونها رهم دون الخوث فكيف بالعوث فكيف بسيد

لاوليمن والاخرين الذي هو سبب كل شئي ومنه

بے شک وارو ہوا کہ القد تعالیٰ تی صلی القدعلیہ وسلم کو و نیا ہے مذيع حميا جب تك كرحضور كوتمام اشياء كاعلم عطانه فرمايا

حافظ الحديث سيدي احمد مالكي غوث الزمال سيد شريف عبد العزيز مسعود حسني رضي القدعنه يه راوي:

لینی قیامت کب آئے گی' میز کب اور کہال اور کتنا برے گا۔ مادو کے پیٹ میں کیا ہے کل کیا ہوگا۔فلاں کہاں مرے گا۔ مید یا نجول خیب جو آبد کر مد می مذکور میں ان میں سے کو لی چیز رسول النُدْمسلي القد عليه وسلم بر مخلي تبين اور كيونكريد چيزي حصوصلي مقد عليدو ملم سے بوشيده ين حايا نكر حضور كى امت سے ماتو ل قطب ان کو جانے ہیں اور ان کا مرتبہ فوٹ کے بنتے ہے۔ غوث کا کیا کہن چر ان کا کیا ہو چھٹا جوسب اگلوں پچھلوں سارے جہان کے سرور اور ہر چیز کےسب ہیں اور ہر شے آئیل سے ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

بے شک اللہ بی کے یاس ہے قیامت کاعلم اور دبی بارش

نازل کرتا ہے اور وی جانیا ہے جورحموں میں ہے اور کوئی تہیں جانیا

كدوه كل كيا كرے كا اور كوئى نبيس جانيا كدوه كہاں مرے كا ' ب

(خالص الاعتقادص اله مطبوعه الام احمد رضا اكيدي كراجي) للدنغيالي كي ذات ميں علوم خمسہ كے انحصار كي خصوصيت كا يا عث

سورة لقمان كي آخري آيت من فرمايا كيا ب: ٳڬؘۘٲٮؾ؋ۼڹ۫ٮۘڰؘۼؚڶؙٛۄؙٳڶؾؘٵۼٷٷؽڹؙڗٟٚڵٵڵۼٙؽۣڰٛ؆ۯ ِمُلَّهُ مِمَا فِي الْأَرْحَامُ <sup>ط</sup>َوْمَاتُكُ رِي نَفْسُ مِمَادًا تَكْسِبُ نَكُ الْأُوكَ كَاكُنُ رِي نَفْشُ بِأَيِّ ٱلرَضِ تُكُونُ اللَّهُ

لِيُعُونَيِيرُ (القرن:٣٧)

منك الله على جائے وال (جے جاہے) خبر دینے والا ہے۔ اس آیت میں بیر بیان کیا گیا ہے کہ ان بائج چیزوں کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس پر بیدا شکال ہوتا ہے کہ ہر ير كاذاتى علم صرف الله تعالى كوب عجران يا في چيزول كي تخصيص كى كيا دجه بي؟ اس كه دوجواب بين أيك يد كه مشركين ان يزول كے متعلق سوال كرتے ہتے اس ليے بتايا كيا كدان چيزول عامم صرف الله تعالى بى كو ب دوسرا جواب بير ہے كہ شركين كا مقادین کان کے کابنوں اور بجومیوں کوان کاعلم ہاس لیے بتایا گیا کدان کاعلم صرف اللہ تع لی ہی کے یاس ہے۔ علامهاساعيل حقى لكهية بين:

martat.com

هام القرآن

اس آیت میں ان پانچ چیزوں کا شار کیا گیا ہے ٔ حالا نکہ تمام مغیبات کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے روایت ہے کہ دیہا تیوں میر سے حارث بن عمر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آب سے قیامت کے متعلق سوال کیو اور میہ کہ جماری زمین خٹک ہے میں نے اس میں بیج ڈالنے ہیں مارش کب ہو گی؟ اور میری عورت حاملہ ہے اس کے پیٹ میں ندکر ہے یا مؤنث اور مجھے گزشتہ کل کا توعلم ہے لیکن آئندہ کل میں کیا کروں گا؟ اور جھے پی علم توہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں کہاں مروں گا؟ اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی۔

نیز اہل جاہیت نجومیوں کے پاس جا کرسوال کرتے تھے اور ان کا بیزعم تھا کہ نجومیوں کو ان چیز وں کاعلم ہوتا ہے اوراگر کا بن غیب کی کوئی خبر دے اور کوئی صحف اس کی تصدیق کرے تو میے گفر ہے' نبی صلی التدعلیہ دسلم نے فر مایا جو شخص کا بہن کے پاک میااوراس کے تول کی تقیدیق کی تواس نے محم صلی الندعلیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا کفر کیا۔

اور بہ جو بعض روایات میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں تو ان کا پیخبر دینا' وی 'انہام اور كشف كے ذريعة القد تع لى كى تعليم دينے ہے ہوتا ہے كہذاان يا نچ چيز دل كے علم كا اللہ تعالى كے ساتھ خاص ہونا اس بات كے منافی نہیں ہے کدان غیوب پر انبیاء اولیا و اور مل نکہ کے سوا اور کوئی مطلع نہیں ہے۔جبیبا کدانڈرت کی نے ارشا وفر مایا:

(الله)غيب جانے والا بي تو اينے غيب يركسي كو (كال) اطلاع نہیں دیتا مگر جن کواس نے پہند فرمالیا 'جواس کے (سب) عُـلِهُ الْغَيْبِ فَكَلِيُظُهِمُ عَلَى غَيْبِهُ ٱحَدَّانَ إِلَّا مَنِ ارْبَتُظَى مِنْ تَرْسُولِ (جن ٢٦١١)

اور بعضی غیوب وہ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کرلیا 'جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ حمی نی مرسل کو جیسا کہاس آیت میں اشارہ ہے: رَعِنْدَةُ مَعَالِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوّ.

اورای کے یاس غیب کی جابیاں ہیں اس کے سوا (بذات

(الانعام:۵۹) ﴿ خُودِ )انْبِينِ كُونَيْ نَبِينِ جِانِيّا \_

قیومت کاعلم بھی انہی امور میں سے ہے اُنلد تعالی نے وقوع قیامت کے علم کوفنی رکھا الیکن صاحب شرع کی زبن ہے اس کی علامتوں کو ظاہر فرما دیا مثلاً خروج د جال مزول عیسی اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا 'اسی طرح بعض اولیاء نے بھی الہام سے جارش ہونے کی خبر دی اور رہ بھی بتایا کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے اس طرح ابوالعزم اصفہانی شیراز میں بیار ہوگئے انہول نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے طرطوس میں موت کی دعا کی ہے اگر بالفرض شیراز میں مرکبا تو مجھے یہود بول کے قبرستان میں دفن کردیتا۔ ( بینی ان کو بیتین تھا کہان کی موت طرطوں میں آئے گی ) وہ تنذرست ہو گئے اور بعد میں طرطوں میں ان کی وفات ہوئی' اور میرے شیخ نے ہیں سال پہلے اپنی موت کا وفت بتا دیا تھا اور وہ اپنے بتائے ہوئے وفت پر فوت ہوئے منه \_ (روح البيان جيس ١٠٥٥ - ١٠١٠ مطبوعه مكتبه اسماميه كوريه)

حرفسيآ بخر

آج مورخه ۱۳۲۳ جب ۱۳۲۳ ه/ گیاره تتمبر ۲۰۰۲ء به روز بده بعد نماز ظهر سورة لقمان کی تفسیر مکمل ہوگئی۔۱۴ اگست ۲۰۰۲ و کوال سورت كى تفسير شروع كى تى تقى اور كياره سمبر٣٠٠ ءَ يُو بيكمل جو گئي 'اس طرح ٢٩ ونوں بيں اس سورت كى تفسير مكمل جو تى 'الله تعالی کی بے حد حمد اور بے بناہ احسان ہے کہ میری کمزوری ناتو انی اور خرابی صحت اور مختلف النوع مصروفیات کے باوجود کم وقت ہیں اس سورت کی تفسیر کو کمل کروا دیا۔ الله العلمین! آپ اس کواپی یارگاہ میں مقبول فرما کیں اور اس کو عام مسلمانوں کے لیے فیل

تبياء القرآر

آفریں اور نفع آور بناویں اور قرآن مجید کی بقیہ سور تول کی تغییر بھی اپنے فضل واحسان سے ممل کرا دیں میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں اور محض اپنے فضل سے جنت ابناویدار اور اپنی رضاعطا فرما کیں اور دنیا اور آخرت میں نبی صلی الله علیہ دسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرومند فرما کیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريته اجمعين

جدتم

تبيار القرآر

# سورة السجالة دسورة السجالة وورة الرحزاب

(WW)

## بِسِّهُ اللهُ الرَّجِمُ الْحَجَمِ الْحَجَمِ اللهُ الْرَجِمُ الْحَجَمِ الْحَجَمِ الْحَجَمِرِ اللهُ الرَّجِمُ الْحَجَمِرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة السجدة

مورت کا نام

۔ اس سورۃ کا نام السجدۃ ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں اس بات پرمومنین کی تعریف اور تحسین کی گئی ہے کہ وہ القد کو مجدہ کرتے ہیں اور قرآن جبید کی آیات من کر القد تعالیٰ کی حمد اور تبیج کرتے ہیں:

ہوری آنیوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو جب بھی ان آنیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ تکمبر نہیں

ٳڷؠٵؽؙٷٛڡؚڽؙؠٳٚؽؾٵۘڷٙۮؚؽؽٳۮٵڎؙڲۨۯۏٳؠۿٵڂڗؙۏٵۺؾٙڐ ؙؙؙؙؙؙؙؙؙٷٳڮؿؙڡٳۯۼۯٟؠؙۅڡؙؙۄؙڒؽۺؾڴؠۯۏٛؽ٥

(السجده ۱۵)

### مورة السجدہ کے فضائل میں احادیث

ا ہم ابن الضربیں 'اہم ابن مردوریہ اور اہام بیھتی نے دلائل النوق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ (الم)السجد ق مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

المام النحاس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے سورة السجدة مكه بش نازل ہوئی ہے سوا افسعس كسان مومنا (۱۸\_۱۸) تين آيتول كے \_(الدراله نورج ۱۱ ص ۱۲۵ واراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۱ه)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز بیس (الم تنزیل) السجدة اور هسل اتعبی عسلی الانعسان پڑھا کرتے تھے۔ (سبح ابنواری قم الحدیث ۱۹۸ سنم مقم الحدیث ۱۹۸ سنم النسائی رقم الحدیث ۱۹۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۹۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث ۱۹۵۰ سنن الزرقم الحدیث ۱۹۵۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۲۳۱ سنن ابن ماجرقم الحدیث ۱۸۲۱)

حضرت جاہر رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المبع تنزیل المسجلة اور تبدارک الملہ بیدہ المسلک پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے ہے۔ (سنن الرندی رقم الحدیث ۲۸۹۴ سنن الداری رقم الدیث ۱۳۲۱ اسنن الکبری رقم الحدیث ۱۳۵۳ اسنن الکبری رقم الحدیث ۱۳۵۳ اسن الکبری رقم الحدیث المام میں معدان بیان کرتے ہیں کہ المبنجیہ (نجات دینے والی سورت) کی تلاوت کیا کرو اور وہ الم سنزیل ہے کیونکہ جھے میں معدیث پنجی ہے کہ ایک مخفس اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور وہ گناہ میں میں کہ اس سورت نے اس محفل کے اوپر اپنے پر پھیلا دیئے اور کہا اے میرے دیا! اس کی مغفرت فرما دے بیر میر ک

عيار القرآر

قر اُت بہت کرنا تھ' تو رب نے اس سورت کی شفاعت اس شخص کے متعلق قبول کر لی' اور فر مایا اس کے ہر گناہ کے بدلہ می یک نیکی مکھ دواوراس کا ایک ورجہ بلند کر دو۔ ( سنن الداری رقم اعدیث ۳۴،۹ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۲۱ھ)

خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ الم تنزیل اپنے پڑھنے والے کی قبر میں وگالت کرے گی اور کھے گی اے القد! اگر میں تیری کتاب سے بہوں تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فر ، اور اگر میں تیری کتاب سے نہیں بہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹاوے اور میہ مورت ایک پرندہ کی ہا نند ہوگی اور اپنے پراس شخص پر پھیلا دے گی اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور سے مٹاوے اور خالد بن معدان ان دونوں اس کوعذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا اور قبار ک المندی کے متعلق بھی ایک بی روایت ہے اور خالد بن معدان ان دونوں سورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ (سنن امداری رقم الحدید ہیں اللہ عرفتہ ہیروت الالال

سورة السجده كى سورة لقمان عدمناسبت

(۱) سورۃ لقمان میں تو حید کے دلائل بیان کیے گئے تھے اس کے بعد قیامت اور حشر کا ذکر کیا تھا اور بیہ عقا کد کی پہلی دو اصلیں ہیں اور اس سورت کی ابتداءعقا کد کی تیسری اصل سے کی گئی ہے وہ رسالت ہے:

الف لام میم ( بل شبدال کتاب کا نازل کرنارب العلمین کی جانب کے اس ( قرآن ) کو گھڑ جانب ہے ہیں کداس نے اس ( قرآن ) کو گھڑ بیا ہے بلکہ وہ آپ کے دب کے بہت برحق ہے تا کہ آپ اس قوم کو (عذاب ہے ) ڈرائیں جس کے پاس پہلے کوئی ڈرائے وال

الْقَ أَتُنْزِيْكَ الْكِتْبِ لَا مَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ أُمْ يَقُولُونَ افْتَرْلُهُ " بَلْ هُوَالْكُنَّ مِنْ رَبِكَ الْعَلَمِيْنَ كُورَا مُنَاقِرًا أَتْهُمْ مِنْ فَيْرِيْنِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لِلْتُنْذِر دُقَوْمًا مَا أَتْهُمْ مِنْ ثَنْهِ يَرِيْنِ فَيْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (الْهِرة على)

' جہیں آیا تا کہ وہ ہدایت پاجا نیں۔ (۲) سورۃ لقمان کی بعض آیتوں کی سورۃ السجدۃ میں تشریح ہے' سورۃ مقمان میں فرمایا نقد اللہ بی کے پاس قیامت کاعلم ہے (لقمان ۳۳)اوراس سورت میں قیامت کے دن کی مدت بیان فرمائی:

وہ آ سان ہے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے ' پھر وہ کام اس دن اس کی طرف رجوع کرتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔

يُكَاتِرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءَ إِلَى الْكَرْضِ ثَنْةَ يَعُرُجُ النَّهِ فِي يَوْفِي كَانَ مِقْدَارُةَ الْفَسَنَةِ قِتَاتَعُدُّدُنَ ٥ النِي فِي يَوْفِي كَانَ مِقْدَارُةَ الْفَسَنَةِ قِتَاتَعُدُّدُنَ ٥ (المِهَ قَدَ

یں مردت میں سرم سرماں کیاانہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف ہو کر نے جاتے ہیں کچراس ہے نباتات پیدا کرتے ہیں جس کوان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود (بھی) کھاتے ہیں کیا وہ نورنیں

(٣) سورة القمال مِن فرماية تقا و يعزل الغيث (اقدن ٣٣) اوراس سورت كي شريح فرماني الأمري المجديد اوله يورد النائد والمنائد الكراس المجديد المؤلفة والمنافذ المنافذ المن

-2-5

(٣) نيز سورة لقمان مين فرمايا تفا و يعلم ها في الارحام (لقمان ٣٣) اوروبي جانتا ہے جو بچھ ماؤل كے رحموں ميں ہے اور اس سورت مين فرمايا:

جس نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی ہے گ۔

ٱلَّذِيْ اَحْسَنَ كُلُّ شَىءَ خَلَقَةَ وَبُدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ (الجرول)

سورة السجدة 'سورة النمل كے بعد اور سورة نوح سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تر تیب نزول كے اعتبار ہے اس كانمبر پچھہتر

(20) ہے اور تیب معجف کے اعتبارے اس کا تمبر بیش (۲۲) ہے۔

سورة السجدة كمشمولات

(۱) ال سورت كى ابتداءاس سے كى تى ہے كہ قرآن جيد اللہ كى طرف سے نازل كيا كيا ہے اورسيد نامحر صلى اللہ عليہ وسلم كى رسالت برحق ہے۔

(۲) اس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اس کی تخلیق اور اس کی ربوبیت پر تفصیل ہے دائل پیش کے گئے ہیں۔

(۳) مجرموں اور کافروں اور اطاعت گز ارمومنوں کی دنیا اور آخرت کے احوال بیان کیے مجئے ہیں۔

(۴) بیہ بنایا ہے کہنا فر مانوں اوراطاعت گزاروں کا انجام مساوی نہیں ہوسکا۔

(۵) سیرتا محرمتنی الله علیه وسلم اور حضرت موی علیه السلام کی رسالت میں مشابہت بیان کی تمی ہے اور اس ہے آپ کی رسالت مرسالت برمتنبہ کیا گیا ہے۔

(٧) مجیلی امتول کے مشکروں پر جوعذاب نازل کیا گیا تھا اس سے اس زمانہ کے مشکروں کو ڈرایا گیا ہے۔

(2) اس سورت کے اول اور آخر میں تو حید رسالت اور حشر ونشر کے عقائد پر بحث کی گئی ہے۔

سورۃ السجدۃ کے اس مختفر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید ہے اس دعا کے ساتھ اس سورت کا ترجمہ اور تغییر شروع کر دہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برحق چیزوں کو مجھ پر منکشف فرمائے اور ان کی تحریر اور تقریر عطافرمائے اور جو چیزیں غلط اور باطل ہوں ان کا غلط اور باطل ہوتا مجھ پر منکشف فرمائے اور ان کورد کرنے کا حوصل اور ہمت عطافر مائے۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ کراچی ۱۳۸۰ ۱۲ رجب ۱۳۳۳ ایر۱۳۴۴ میر۲۰۰۴ و نون: ۲۰۰۹ - ۲۱۵ ۲۱۳۰

تبيار القرآر

اتل ما اوحی ۲۱



پھرتم اینے رب کی طرف لوٹائے جاؤے 0

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم O یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف ہے نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے O کیا یہ منظرین کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس کتاب کو گھز ایا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف ہے برخل ہے تاکہ آپ (القد کے عذاب ہے )اس قوم کوڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے و النہیں آیا تاکہ اوجہ بہت قبول کرلیں O(اسجدہ یا۔۱)

الف لام ميم كے نكات

اف الم میم O کی ایک تغییرید کی گئی ہے کہ الف کامخری طلق کا آخر ہے اور اہم اوسط مخاری ہے اور میم شفوی ہے اور بید ہونٹوں سے نگلتا ہے اور اول مخارج ہے اور اس میں بیدا شارہ ہے کہ انسان کو اپنی عمر کے اول 'اوسط اور آخر تم م اوو رہیں اسد تعالی کامطیع اور قرماں ہروار رہنا جا ہے۔

اس کی دوسری تفییر بیدگی تنجے کے الف سے اعلام کی طرف اشارہ ہے۔ لیعنی خبر دینا 'اور لام سے نزوم کی طرف اشارہ ہے اور میم سے اللہ کی ملکیت کی طرف اشارہ ہے 'لیعنی اللہ تعالیٰ نے بی خبر دی ہے کہ سب پراس کی عباوت لازم ہے اور سب اس کے مملوک ہیں اور سب پراس کی اطاعت لازم ہے خواد وہ اس کی اطاعت خوشی ہے کریں یا ناخوشی ہے۔

اوراس کی تیسری تفسیر بیری گئی ہے کہ الف سے الفت کی طرف اشارہ ہے بینی اس نے اپنے احباء کے دبوں میں اپنے

تبيار القرآن

قرب کی الفت ڈال دی ہے اور لام سے اپنی لقاء اور ملاقات کی طرف اشارہ ہے بینی اس نے اپنے احباء اور دوستوں کے لیے اپنی لقاء اور ملاقات کا ذخیرہ کر رکھا ہے اور میم ہے ان کی مراد کی طرف اشارہ ہے بینی اس کے احباء نے اپنی مراد کو القدتی لی کی مراد میں نٹا کر رکھا ہے ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ان کی وہی خواہش ہوتی ہے جواللہ کی مشیت اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف النوع مدایات

ہے۔ کتاب تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے' اس میں کوئی شک نہیں ہے' یعنی اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

ائلد تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ لوگوں پر اس کی تلاوت کی جائے اوران کو یہ بڑایا جائے کہ اگر وہ اس کتاب
کے احکام پڑھل کریں گے تو دنیا میں ان کی تعریف اور تحسین ہوگی اور آخرت میں ان کواجر واثو اب ملے گا 'اورا گر وہ اس کتاب
کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو دنیا میں ان کو ملامت کی جائے گی اور ان کی فدمت ہوگی اور وہ ایک صالح معاشرہ کے
رکن نہیں بن سکیس گے اور آخرت میں ان پر عماب اور عذاب ہوگا 'اور جو عباد خواص ہیں وہ اس کتاب کے اسرار پڑھل کر کے
اپ دلوں کو تجلیات الہیہ کے لیے آئینہ بنالیس گے اور القد تھ لی کا قرب حاصل کریں گے۔
اس اشکال کا جواب کہ اہل عرب کے یاس تو مہلے بھی گئی .....

من استان ہو جو اب الدائی طرب سے یا ال وہے رسول اور عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے

اس آیت پر بیا شکال ہوتا ہے کہ اگر اس آیت سے میدمراو ہے کہ اٹل مکہ کے پاس حضرت آ دم سے لے کرسیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نی نہیں آیا اور کوئی عذاب سے ڈرائے والانہیں آیا تو بیہ بہت بعید ہے کہ اللہ نقی لی نے اس طویل عرصہ تک اس قوم کے پاس کوئی ڈرائے والا اور کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا'نیز بیہ مفروضہ قرآن مجید کی ان آیات کے فلاف میں دیں درسول نہیں بھیجا'نیز بیہ مفروضہ قرآن مجید کی ان آیات کے فلاف میں دیا ہے ۔ اس کوئی ڈرائے والا اور کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا'نیز بیہ مفروضہ قرآن مجید کی ان آیات کے فلاف میں دیا ہے۔ اس کوئی ڈرائے کے فلاف میں دیا ہے تھا ہوں کی درائے کی ان آیات کے فلاف میں دیا ہوں کی درائے کی ان آیات کے فلاف میں دیا ہے۔ اس کوئی ڈرائے کی ان آیات کے فلاف میں دیا ہوں کی درائے کی ان آیات کے فلاف میں دیا ہوں کی درائے کی درائی کی درائے کی درائی کی درائی کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائی کی درائے کی درائی کی درائے کی درائ

اور کوئی است ایس نہیں تھی جس میں کوئی اللہ کے منز ب سے درائے وال ندآیا ہو۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٥ (العالم ٢٠٠٠)

نيز فرمايا:

وَلَقُلْهُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ مَّ سُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ ۚ فَيِنْهُ وَمَّنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُ وَمَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّلْلَةُ \* فَسِيْرُ وَافِي الْكَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَارِيَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ٥ (اعل ٢٠٠)

اور ہم نے ہرقوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرا اور شیطان ہے، جتن ب کرو کیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ٹابت ہو سنی سوتم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ (رسولوں کی) تکذیب کرنے والوں کا کیمیا انجام ہوا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب والوں کی طرف بھی ڈرانے والے اور رسول بھیج سمجے تھے۔

عرب کے لوگوں کوشرک اور کفر پرعذاب سے ڈرانے کے لیے سب سے پہلے حضرت ھوداور حضرت صالح علیما لسل م مجمعی اللہ م کو بھیجا گیا تھا' پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اس عیل علیم السلام کومبعوث کیا گیا جن کا زمانہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہے ڈھالی ہزار برس ملے ہے ان کے بعد جو آخری پیغیر سرز مین عرب میں مبعوث کے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ بھی ہمارے نبی صلی القدعلیہ وسلم ہے تقریباً دو ہزار برس پہلے تھے۔

اس کے اس اعتراض کا جواب سے کہ اس آیت کا بیمطلب جیس ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کررسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت تک سرز مین عرب میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافی مرت ہے عرب والول کے ماس کوئی اللہ کے عداب ہے ڈرائے والانہیں آیا تھا۔

اس طویل عرصہ میں ہر چند کہ عرب والول کے پاس عمل کرنے کے لیے کوئی کھمل شریعت ندیتی اور ان کے پاس ایک صالح حیات گذارنے کے لیے دستور عمل نہ تھا الیکن بیر حقیقت انہیں معلوم تھی کہ اس کا نتات کا کوئی پیدا کرنے وار ہے اور وہ الله تعالی ہے اور اس کا نئات کی تخلیق میں اس کا کوئی شر یک نہیں ہے وہ الوہیت اور تخلیق میں کسی کو اللہ کا شر یک نہیں مانے تھے وہ عبادت اور پرسٹش میں بتول کوالند کا شریک قرار دیتے تھے' عرب والوں کا اصل دین' دین ابراہیم تھ' عمرو بن حی نام کے ایک مخص نے عرب میں بت پرتی کی بدعت شروع کی تھی'اس کے باوجود عرب کے مختلف عذقوں میں ایسے وگ تھے ہو بت پرتی كے مخالف يتھے اور تو حيد كا پر جاركرتے تھے سيد تامحم صلى ابتد مليه وسلم كے متعمل زمانے ميں تس بن ساعدہ لايادي اميه بن ابي الصلت 'سویدین عمردالمصطلقی' زیدین عمروین نفیل اور ورقه بن نوفل اور ایسے کئی حضرات موعد تنھے ان کو حنفاء کے نام ۔ سہ یاد

اس اشکال کا جواب کہ آگر آپ صرف قریش مکہ کے رسول ہیں .....

تو چھراہل کتاب کے لیےرسول نہیں ہیں

اس آیت میں فر مایا ہے کہ آپ (اللہ کے عذاب سے )اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرنے وال تبیں آیا۔اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ صرف قریش مکہ اور امین کے رسول ہیں جن کے یاس عرصہ ورازے کوئی رسول نہیں آیا تھا اور آپ ان ابل کتاب یعنی بہود یوں اور عیمائیوں کے لیے رسول نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس تو الله کے عذاب ہے بہت ڈرانے والے انبیاء بن اسرائیل آ بھے تھے اس کا جواب بیہے کہ بعض کی تخصیص کرنے سے دوسروں ك لفي تبيس موتى جيسے الله تعالى تے قرمايا:

وَ أَنْ إِنْ رَعَيْنِيرُ تَكُ الْأَقْرُ بِينَ (الشراء ٢١٢) اہنے قرین رشتہ دار دل کوڈرائے۔

اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ادر کسی کو نہ ڈرائیں یا ان کو ڈرانے کا تحکم نہیں دیا گیا اس طرح جب بيفر مايا" آپ (القد كے عذاب سے )اس قوم كو ڈرائيں جس كے پاس آپ سے پہلے ڈرائے والانسيس آيا" تو اس کار مطلب تبیں ہے کہ آپ اہل کماب کو نہ ڈرائیں یا ان کو دعظ اور نصیحت نہ کریں اور قرآن مجید کی دیگر آبات سے ثابت ہے کہ آب نے اہل کتاب کو بھی القد تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان کو وعظ فر مایا ہے :

اور میود بول اور عیما نیول نے کہا ہم اللہ کے بیتے اور اس كيول دے گا؟ بلكة تم بھى اس كى مخلوق جن سے ايك بشر ہوا وہ جس کو جاہے گا معاف کردے گا اور جس کو ج ہے گا عذاب دے گا' اور تمام آ مان اور زمینی اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنَ آبُنُو اللَّهِ كِشَرْ مِنْ مَنْ خَلَقَ مِ يَغْفِي لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يتشاء وينومنك السموت والأرض ومابينهما وَالْنَهُ الْمُصِيرُ (الارد ١٨) ملكيت إوراس كى طرف (تمسية) اوثاب-

اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس رسواول کی آ مد منقطع ہونے کے بعد ہارے رسول آ کے بیں جو تمہارے لیے منقطع ہونے کے بعد ہارے رسول آ کے بیں جو تمہارے لیے (احکام) بیان کررہے ہیں تاکہ تم بیانہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر (تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا) میں آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ پہنچا ہے اور الند ہر چیز مرتبیل آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ پہنچا ہے اور الند ہر چیز مرتبیل آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ پہنچا ہے اور الند ہر چیز مرتبیل آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ پہنچا ہے اور الند ہر چیز مرتبیل آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ پہنچا ہے اور الند ہر چیز مرتبیل آیا تو اب تمہارے والا ہے۔

اے الل كتاب! تم الله كى آيتوں كا كيوں كفر كررہ به مو حالانك يتم الل كوائل ديتے تھے۔

اے اہل كتاب إلى حق اور باطل كو كيوں خلط ملط كررہے ہو اور حق كو چھيارے ہو! حالا تكرتم جائے ہو! يَاهُلَ الْكِتْبِ قَلْ جَاءً كُمْرَ سُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَكُرْ وَقِينَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوْ امَا جَاءَنَا مِنْ بَيْرِ وَلَا عَلَى فَكُرْ وَإِنْ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوْ امَا جَاءَنَا مِنْ بَيْرِ وَلَا عَدِيدٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ لِيَزِيرُ وَنَوْيُرُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ ثَنَى عِ قَدِيدٍ وَاللّهُ عَلَى كُلِ ثَنَى إِلَا مَهِ ١٩)

يَّاهُلُ الْكِتْبِ لِحَرَّتُكُفُّ وْنَ بِالْيِّتِ اللَّهِ وَالْنَتُمُ تَتَشْهَدُونَ ٥ (آل مران ٤٠٠)

يَّا هُ لَا الْكِتْبِ لِهُ تَكْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْبِسُوْنَ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْنُهُوْنَ ٥ (١ لَ مُران ١١)

الله تعالیٰ کا ارش دہے :الله ی ہے جس نے آسانوں کواور زمینوں کواوران تمام چیزوں کو جوان میں ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا ا پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا' اے جھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا' پس کیا تم تفیحت قبول نہیں کرتے O (اسجدہ ۴۰۰) کرتے O (اسجدہ ۴۰۰)

جن جيم ونول ميں د نيا بنائي گئي ان کي تفصيل

حضرت ابو ہریرہ رضی ابقہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول انقصلی ابقہ علیہ وسلم نے میراہاتھ پکڑ کرفر ہایا: اللہ عزوجل نے زہین کو ہفتہ کے دن پیدا فر اپنیا اور منگل کے دن ٹالپندیدہ ہفتہ کے دن پیدا کیا اور منگل کے دن ٹالپندیدہ چیز دن کو پیدا کیا اور تو کو پیدا کیا اور منگل کے دن ٹالپندیدہ چیز دن کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں چیز دن کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن مصر کے بعد پیدا کیا 'حضرت آ دم کو جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے دوقت کے درمیان میں پیدا کیا گیا۔ (مجم سلم قرالحدیث ۱۳۵۹ السن الکبری للنہ اُن رقم الحدیث ۱۳۳۱ منداحمہ جم سے منگل کے دن کو منحوس سیجھنے کی شخص تھا۔

اس حدیث میں ہے منگل کے دن تابیتد یدہ چیز وں کو پیدا کیا اقاضی عیاض بن موی مالکی اندکی متوتی ۱۳۵۰ ه لکھتے ہیں:
ایام نمائی نے روایت کیا ہے کہ القن کو منگل کے دن پیدا کیلا اسن انکبری للنمائی رقم الحدیث ۱۳۹۲ منداحمہ ج ۲ ص ۱۳۳۷)
اقتان ہے مراد ہے بخت اور مضبوط چیزیں مثلاً لو ہا اور دیگر معد نیات جن سے کار معاش میں مدد حاصل ہوتی ہے اور ہر وہ چیز بس ہے کسی چیز کی اصلاح اور مضبوطی ہواس کو تقن کہتے ہیں۔ (اکمال العلم بنو اکد مسلم ج اس ۱۳۱۰ مطبوعہ دارالوف ویروت ۱۳۱۱ه )
علامہ نو وی متوتی ۲۵۲ ھے نے لکھا ہے ان دوتوں حدیثوں میں کوئی تعارش نیس ہے ان دوتوں چیز وں کو منگل کے دن پیدا علام دو وی متوتی ۲۵۲ ھے نے لکھا ہے ان دوتوں حدیثوں میں کوئی تعارش نیس ہے ان دوتوں چیز وں کو منگل کے دن پیدا

كيا حمير (صحيح مسلم بشرح لنواوى ن ااص ١٩٦٦ كتبديز ارمصطفى مكد كرم ١١١١ه)

یونکہ اس حدیث میں ہے کے منگل کے دن ٹاپسند بدہ چیزوں کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے بعض لوگ اس فلو بھی میں جملل ہوئے کہا: ہوئے کے منگل کا دن منحوس ہوتا ہے اور دو اس دن میں کام کائ شروع کرنے میں بدشکونی لیتے ہیں۔ چنانچے بعض لوگوں نے کہا: منگل کے دن کی نسبت مولی علی کرم اللہ تعالی وجہدالکر پیم کا ارشاد ہے کہ جو کیٹر استگل کے دن قبطع مودہ جلے گا یا ڈوسے گا یا

جدم

martat.com

تبياء القرآء

چوری ہوجائے گا۔

علامت مي متوفى ١٢٥٢ م لكعية بين علامه حامد آفندي عصوال كيا كيا

آیا دن اور رات میں ہے کوئی دن یا رات سفر کرنے کے لیے پا کہیں پختانی ہونے کے لیے کوئی ساعت منحوس یا نا مہارک ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو شخص کسی دن کے منحوس ہونے کے متعلق سوال کرے اس کو جواب دینے کے بجائے اس ہے اعراض کی جائے 'اور اس کے اس فعل کو جہالت قرار دیا جائے اور اس کی قدمت کی جائے 'کیونکہ یہ بہود کا طریقہ ہا اور سلسلہ مسلمالوں کا شیوہ نہیں ہے' جواپ خالتی اور بیدا کرنے والے پر تو کل کرتے ہیں اور حصرت علی رضی القد عنہ ہے جو سسسلہ میں بعض دنوں کے ویک کو جائے 'اس سے بچنا چاہے۔ والقد تعالیٰ اعلم میں بعض دنوں کے ویک کن ہونے کے متعلق روایات ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں' اس سے بچنا چاہیے۔ والقد تعالیٰ اعلم میں بعض دنوں کے ویک کو ایک میں ایک بھریا ہوں۔

لعض ایام کومنحوس اور نامبارک سمجھنے کو یمبودیوں کا طریقہ اس لیے قرار دیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر کونی مصیب یہ تی تو وہ

اس كوحطرت موى كى توست كهتم تنط قرآن مجيد مل ب: قَاذَاجَاءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْ الْنَاهِدِهِ وَالْ تُصِبُهُمُ سَيِعَةً أَيَّظَيَّرُوْ الْمِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مَ الْآ إِنَّمَا طَهِرُهُمُ مِعنْدًا اللهِ وَلَكِنَ ٱكْنَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥

پی جب ان پرخوش ہائی آئی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سہب
سے ہاور جب ان پر بدھائی آئی تو وہ اس کوموی اور ان کے
اسحاب کی نحوست قرار دیتے ' سنو! ان کافروں کی نحوست مقد کے
نزدیک (ثابت) ہے لیکن ان میں سے کھڑنیں جائے۔

الأراف ١٣١) ﴿ رَدِيكِ ( تَابِهُ

سن چیز کومنحوں بیجھنے اور اس سے بدشگونی لینے کے متعلق احادیث جیں ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فر مایا بدشگونی شرک ہے، حضرت ابن مسعود نے کہا ہم میں سے جرمحف کو بدشگونی عارض ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس سے سخت تا پہند یدگی آتی ہے لیکن اللہ پر تو کل اس کو زائل کر دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤور قم افدیت ۱۳۹۰ سنن التر ندی قم لیدیث ۱۲۶۰ مند احرج اص ۱۲۸۹ سنن ابن باب

رقم الحديث: ٣٥٣٨ عامع الاصول رقم الحديث ٢٠٥٨)

حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے قر مایا. نہ کوئی مرض (ازخود) متعدی ہوتا ہے نہ ( کہسی چیز ہیں ) کوئی بدشگونی ہے اور جھے کو فال پہند ہے 'صحابہ نے پوچھا فال کیا چیز ہے؟ آ ب نے فر مایا: اچھی ہات۔ نیک ہات۔ نیک ہات۔ نیک ہات۔ انہوں کی ابند اللہ بھر ا

نحوست اور بدشگوتی کے متعلق ہم نے مفصل بحث تبیان القرآن جہم ۱۵۹-۱۵۰ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ آسان سے زمین تک ہرکام کی تدبیر کرتا ہے کیمر وہ کام اس کی طرف اس دن میں جڑھے گا جس کی مقدار تمہارے شننے کے مطابق ایک ہزار سال ہے O وہی عالم الغیب اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے صدر حم فرمانے

والاے O(اسجد ۱۳۵۵) اللہ تعالی کے تدبیر کرنے کامعتی

اس آیت میں بدبر کا نفظ ہے اور وہ تدبیر سے بنائے تدبیر کامعنی ہے کی کام کے تیجہ اور انجام میں غور وفکر کرنا 'اور جب اس لفظ کی نسبت الندندی کی طرف ہوتو اس کامعنی ہے کسی کام کومقدر کرنا اور اس کے اسباب مہیا کرنا 'علامہ قرطبی نے عبد

martat.com

اس آیت کامعنی بہ ہے کہ القد تعالی دنیا کے معاملات کی اسباب او بدمثلا فرشتوں کے ذریعے تدبیر کرتا ہے اور تدبیر کی ا پی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تہ ہیر کے مقابلہ میں بندوں کی تہ ہیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ا كي اورسورت مين الله تعالى نے قرمايا ہے: الاله المنحلق و الامو (الاعراف جمه)" سنوچيزوں كو پيدا كرنا اوران كے لیے احکام کو نا فذکرنا اللہ نتعالیٰ ہی کا خاصہ ہے 'اور پیدا کرنے اور احکام نافذ کرنے ہے ہی عظمت ظاہر ہوتی ہے ' کیونکہ جس سلطان کی کٹی ملکوں پرحکومت ہواوران ملکوں میں اس کے حکم پڑمل کیا جاتا ہواس کی سطوت مشوکت اور ہیبت دلوں پر بیٹھ جاتی

ب ہزارسال میں اللہ تعالی کی طرف کا موں کے چڑھنے کے محال

اس کے بعد فرمایا: پھروہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے سکننے کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔آیت کی اس حصد کی حسب ذیل تغییریں کی گئی ہیں:

(۱) اللَّدَيِّق لَيْ عرش اورلوح محفوظ سے قضاء وقد ر کے احکام زمین پر نازل فر ماتا ہے اور زمین پر وہ احکام نافذ ہوتے میں میسے موت اور حیات 'صحت اور مرض' عطا اورمنع کرنا 'غنااور فقر' جنگ اور سلح' عزت اور ذلت و غیرو' الند تعالیٰ عرش کے اوج

ے اپی تقدیر کے مطابق بید ہریں کرتا ہے اور اپنے تصرفات کو نافذ فر ماتا ہے۔

(۲) الله تعالیٰ عرش ہے زمین پر فرشتوں کی وساطت ہے ایخ احکام شرعیہ کو نافذ فرما تا ہے ' پھر فرشتے ان احکام کے مطابل بندوں کے کیے ہوئے اعمال کومتبول کرائے کے لیے آسان کی طرف چڑھتے ہیں' اور زمین ہے آسان دنیا کی مسافت یا بچ سوسال کا عرصہ ہے اور ان کے اتر نے اور چڑھنے کی مسافت دنیا والوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے اگر چہ فرشتے بیرمسافت ایک دن سے بھی کم میں طے کر لیتے ہیں۔

(۳) الله تعالی روزانه حادث ہونے والے معاملات کی تہ بیرلوح محفوظ میں مقرر فرما دیتا ہے پھر فر شینے ان کو لے کر زمین م اترتے ہیں پھراس کی رپورٹ لے کرآ سان پر چڑھتے ہیں جو ٹی نفسہ ایک ہزار سال کی مسافت ہے لیکن وہ بہت مم

(س) فرشتے اللہ تعالی کے احکام شرعیہ لے کرزمین پر تازل ہوتے ہیں اور ان پر اخلاص سے ممل کرنے والے چونکہ بہت کم ہوتے میں اس لیے کافی مت کے بعد ان کے اعمال کو لے کرآ سان پر پڑھتے ہیں۔

(۵) اہم اور منظیم امور کے متعلق عرش عظیم سے تھم صادر ہوتا ہے اور فرضتے اس تھم کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے اس کو انجام دینے کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی اسباب کو مبیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی مشیت کے موافق و وعظیم امور مدت طویلہ تک باقی رہے ہیں ' پھراس کے بعد اللہ تعالی سی اور عظیم کام کے اسباب مبياكرنے كاتھم ويتاہ۔

(۱) مجام بیان کرتے میں کہ اللہ تعالی ایک ہرارسال کی تہ ہیریں فرشتوں کو القاء فرما دیتا ہے اور بیاس کے فزد یک ایک وال

ے پھر جب فرشتے ان کوانجام وے کر قارع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں آئندہ ایک ہزار سال کی تہ ہیریں القافر ما دیتا ہے۔

(2) الله تعالیٰ نے جس کام کوکرنا ہوتا ہے اس کے مبادی اور اسباب کا سلسلہ ایک ہزار سال پہلے شروع فرما دیتا ہے بھروہ کام الله تعالیٰ کی تعمت بالغہ کے مطابق مختف اووار میں گزرتا ہوا یہ قدرت ایپ منتہائے کمال تک پہنچتا ہے بھراس کے جو نتائج اور آٹار مرتب ہوتے ہیں وہ بارگاہ ربوبیت میں چیش ہونے کے لیے چڑھتے ہیں۔

(٨) التدنع لي اس كائنات كى جوتد بيرفر ما تا ب اگرانسان اوربشراس كى تدبير كرتے تو اس ميں ايك بزارسال كيتے۔

(9) حضرت جبریل آسان سے زمین کی طرف وتی لے کر آتے میں کیر واپس اس جگہ پہنچتے میں جہاں ہے وتی آبول کی تھی اور بیدور حقیقت ایک ہزا، سال کی مسافت ہے کیونکہ زمین ہے آسان تک پانچ سوسال کی مسافت ہے اور آئے جانے کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے لیکن حضرت جبریل امین اس مسافت کو ایک دن میں طے کر بیتے ہیں۔

(۱۰) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یوم سے مراد یوم قیامت ہوا بینی القد تعالیٰ آسانوں سے زمینوں تک تمام کا نئات کی تدبیر فرہ تا ہے' پھرایک وقت آئے گاجب بیسارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام انسانوں کے اعمال آخری فیصلہ کے لیے القد تعالیٰ کی ہارگاہ جس چیش کیے جائمیں گے اور یہی قیامت ہے اور بیدون ایک ہزار سال کا ہوگا۔ پیچاس ہزار سال کے ون اور ایک ہزار سال کے دن کی آپیوں میں تطبیق

اگریداعتراش کیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا طالانکہ قر آن مجید ہیں ہے کہ بیدن پیچاس ہزارسال کا ہوگا:

فرشتے اور جبریل س کی طرف اس دن میں چڑھیں گے جس کی مقدار بچ س بزار سال ہے۔ الله المُعَلَّمُ الْمَلَيْكَةُ وَالدُّوْمُ النَّيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَ ارْبَهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ (الدرج»)

اس کا جواب بیہ ہے کہ فی نفسہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا' کیکن وہ اپنی شدت اور ہول تا کی کے اعتبار سے کفار پر پچاس ہزاراورمومن پراپنی خفیت اور آسانی کے اعتبار ہے صرف اتنے وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں ایک فرض قماز پڑھی حاتی ہے۔

سورۃ السجدہ میں دن کی مقدارایا م دنیا کے اغتبار ہے ایک ہزار سال فر مائی ہے اور سورۃ امعاریٰ میں اس کی مقدار بچاس ہزار سال فر مائی ہے مفسرین نے ان میں اس طرح تطبیق فر مادی ہے کہ زمین ہے آسان دنیا کی مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے اور زمین کے آخری طبقہ سے لے کر پہلے آسان تک بیمسافت ایام دنیا کے اعتبار سے بچاس ہزار سال

ہے۔ رہا ہیکہ ہم نے بیرکہا ہے کہ موس کے اوپر میہ وقت اتن ویر میں گزرے گا جتنے وقت میں فرض نماز پڑھی جاتی ہے اس کی ولیل مدھ میٹ ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ قیامت کا بچاس ہزار مال کا دن کس قد رطویل ہوگا؟ تو رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رہت ہیں میری جان ہے رہوفت موس پر بہت خفیف ہو کر گزرے گا 'حتیٰ کہ موس جتنے وقت ہیں دنیا ہیں فرض نماز پڑھتا تھ ہواس ہے بھی کم وقت میں دنیا ہیں فرض نماز پڑھتا تھ ہواس ہے بھی کم وقت میں گزرہ جائے گا۔ (منداحرج سام ۵ کا حافظ زین نے کہا اس مدیث کی مندحس ہے عاشیہ منداحر تم الحدیث کے ۱۹۵۷ اا وفظ الیشی نے بھی کہا

martat.com

ہیں کی سند حسن ہے' مجمع الزوائدج ۱۹۰۰سے ۱۳۳۳ شرح السندرقم الحدیث ۱۲۳۳ جامع البیان رقم الحدیث ۱۳۵ میزا مسیح این حبان رقم الحدیث ۱۳۳۳ و مندابویعلیٰ رقم لحدیث ۱۰۲۵ ـ ۱۳۹۰)

امام الحسین بن مسعودا ربغوی متوفی ۱۷ ۵ ھ لکھتے ہیں عطا اور مقاتل نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اگر تمام مخلوق کا حساب قیامت کے دن بندوں کے ذمہ کیا جاتا تو اس میں پچ س ہزارس مالکتے کیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے آدھے دن ہیں اس حساب سے فارغ ہوجائے گا۔

محمد بن الفضل نے کلبی سے روایت کیا ہے کہ اگر القد تعالی قیامت کے دن مخلوق کا حساب فرشتوں اور جن وانس کے ذمہ لگا تو وہ بچپاس ہزر رسال ہیں بھی بیر حساب نہ لے پاتے 'اور اللہ تعالی ایام دنیا کی ایک ساعت ہیں اس حساب سے فارغ ہوج ئے گا۔ (معالم اسٹریل ج ۵۳ میں ۱۵ اور اللہ بیروت '۱۳۲۰ه)

ہم نے بیلکھا ہے کہموئن پر بیدوفت بہت خفیف ہوکر گزرے گا اس کی وجہ بیہ ہے کہ جومحض اینے مُحبوب کو دیکھی رہا ہواس صدیال بھی گھڑیوں کی طرح گزرجاتی ہیں اورموئن تیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کررہے ہوں گے دیرورٹ میں وسر میں میں میں ہوگئی دیر میں میں میں میں دیں میں ہوگئی۔

وُجُولُا يَيُوهُمِيدٍ إِنَّ عِنسَرَةً ﴿ إِلَى مَربِها نَاظِرَةً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(التیامة ۳۲٫۲۳) اپنے رب کی طرف محودید بهوں گے۔ اور کفار پر میدد ن سخت مشکل' دشواراورعذاب میں گز رہے گا کیونکہ جومحبوب سے فراق میں ہواس پر گھڑیاں بھی صدیوں کی

طُرح گزرتی ہیں اور کفار قیامت کے دن اپنے رب ہے تجاب میں ہول گے۔ گلاؔ اِنگھ ُوُعَنْ مَیں بِیھِ ہُو یَوْ مَیدِ اِلْدَکُٹِ ہُون ہِ اِن مِی کے میں رکھے کے اُن میں اور کھا ہے اس دن تجاب میں رکھے

(الطفقين ١٥) جائيس سحي

#### عالم الغیب کامعنی اس کا ربط اور اس کا الله تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا

اس کے بعدالقدتی لی نے فرمایا: وہی عالم انغیب اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے حدرحم فرمانے والا ہے O (اسجدہ ۱)

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ وہ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کی تدبیر فرہ تا ہے۔ اور اس آیت سے بیہ بتایا ہے کہ وہ صرف مخلوق کی تدبیر نہیں رکھتا وہ بہت عالب بھی ہے کہ وہ صرف مخلوق کی تدبیر نہیں رکھتا وہ بہت عالب بھی ہے لوگ جلوت میں کوئی عمل کریں یا سے کسی مخلوق کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے اگر وہ اس کا عمل کریں ہیں سے کسی مخلوق کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے اگر وہ اس کا فرمانی کریں یا اس سے بتاوت کریں تو وہ اس کا مواخدہ کرنے اور اس کی گرفت کرنے پر قدور ہے وہ غیاب ہو اس کو برطر می کا مزاوے ہوں وہ رہم وہ کی مزاوے ہو اس کی خطا ہو جائے تو وہ وہ بوس نہ ہوں وہ رہم وہ کریم ہوان کی مزاوے کہ خطا ہو جائے تو وہ وہ بوس نہ ہول وہ رہم وہ کریم ہے اس کے اس سے اگر بندوں سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ وہ بوس نہ ہول وہ رہم وہ کریم ہے ان کی خطا وں کومعاف کردے گا۔

اور جو بندےاس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی تھم عدو لی نہیں کرتے وہ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کو اپنے فضل وکرم ہے اجروثو اب عطافر مائے گا۔

لے آپ کو عالم الغیب کے بج ئے مطلع علی الغیب کہنا چ ہیں۔

الدُق آلی کا ارشاد ہے: ای نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی ہے کی 0 پھر ایک حقیر پانی کے نبجوڑ ہے اس کی نسل برحائی 0 پھر اس کے بیانی کے بیوڑ ہے اس کی نسل برحائی 0 پھر اس کے بیانی کو بموار کیا اور س میں اپنی طرف ہے روح پھونگی اور تمہمارے لیے کان اور آئی تھے با اور سال میں اپنی طرف ہے روح پھونگی اور تمہمار کے بیانی کم شکراً واکرتے ہو 0 (اے)

برچز اور برمخلوق کو حامل حسن بنانا

اس آیت بیس احسن کالفظ ہے جس کا مصدراحسان ہے حسان کے دومعنی میں ایک معنی ہے کسی پر انعام اور . فضال کرنا' اور دومرامعتی ہے کسی انسان کا حال حسن ہونا' خواہ بیحسن اس کے اقوال میں ہویا اس کے افعال میں ہو۔ یا اس کی صورت میں ہو، اس کی حقیقت میں ہو۔

(الین ۲۰۰۷) ترکیمی اور اعض وسب ہے اچھے بنائے )۔

تمام جانداروں میں انسان کے جسم کی فضیت ہے۔ نسان کے ملاوہ اور کسی کی قدمت سیدھی نہیں ہے مسب منہ نیجا کر کے کھاتے ہیں انسان طعام ٹھ کرمند تک لیے جاتا ہے منہ کھ نے تک نہیں لے جاتا 'اور یوں برمخلوق کواس کی مصلحت اور اس کے معد حیت کے اعتبار ہے بہت اچھااور بہت حسین بنایا ہے۔

جو جائدار بہظاہر بدصورت ہیں وہ بھی اس لحاظ سے حسین ہیں کہ وہ اللہ کی تخیق ہیں ' بعض چیزیں بہ ظاہر مصر ہوتی ہیں کہ اللہ تعلیٰ کے اللہ تعلیٰ کے منفعت رکھی ہے' ان ہیں سے بعض چیزوں کی مصلحت اور ان کی افا دیت کا پہنے علم نہ تق ان کا اب علم ہوگی ہے۔ جیسے انسان کی پنڈلیول میں کچھ زائد اور فالتو شریب نیں ہور چپ انسان کے دل کی شریا نمیں اور ان سے خون کا دور ان نہیں ہوسکتا تو سر جری کے ذریعے ان ٹا کارہ شریا نوں کسٹر ول اور چر بی سے بلاک (بند) ہوج تی ہیں اور ان سے خون کا دور ان نہیں ہوسکتا تو سر جری کے ذریعے ان ٹا کارہ شریا نوں کی سر ان کے ساتھ بنڈنی کی زائد شریانوں کو نکال کر ان کے ستھ جوڑ دیا جاتا ہے' سوان شریانوں کی اف دیت کا اب علم ہوگی ہے اس طرح کا نکات کے اور سریستدر زہیں جو بہ قدرتے کھی رہے ہیں اور قیامت تک اس طرح ان کا علم ہوتا رہے گا سو اللہ نے ہر طرح کا نکات کے اور سریستدر زہیں جو بہ قدرتے کھی رہے ہیں اور قیامت تک اس طرح ان کا علم ہوتا رہے گا سو اللہ نے ہیں اور ہی جوز گارت کے ان کا علم ہوتا رہے گا سو اللہ ہونی کو گارت کے اور سریستدر زہیں جو بہ قدرتے کا حسن آئی ہوئی ہوئی کوئی چیز کا حسن آئی ہوئی ہی خور ہوئی ہوئی ہیں تھر تا ہوئی ہوئی کوئی چیز سے حسن کا عقل ادر اک کرتی ہے اس کی بین کر ہوئی کوئی چیز حسن دور ہی ہوئی ہوئی کوئی چیز کے حسن کا عقل ادر اک کرتی ہوئی کوئی چیز حسن کا عقل ادر اک کرتی ہوئی کوئی چیز کے حسن کا عقل ادر اک کرتی ہیں گھی ہوئی کوئی چیز ہوئی کوئی چیز کے حسن کا عقل ادر اک کرتی ہیں ہوئی کوئی ہوئی کوئی چیز ہیں ہوئی کوئی ہوئی کوئی چیز ہوئی کوئی ہوئی کوئی چیز کے حسن کا عقل ادر اک کرتی ہوئی کوئی ہیں ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئ

انسان کومٹی ہے بنانا

اور فروی اور ان ن کی تخلیق منی ہے کہ اس رشاد کے دومعنی ہیں ایک سے کدانسان سے مراد حضرت آدم ہیں۔ اور ان کو سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے مئی سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو انسان میں ایک بید کہ عطافر اسمانی سے رویت ہے کہ فرشتہ انسان کے مدنن سے مئی اٹھ کر اتا ہے اور اس کو انسان کے مدنن سے مئی اٹھ کر اتا ہے اور اس کو انسان کے منسلہ پر چیٹرک دیتا ہے اس سے اس کا خمیر تیار کیا جاتا ہے (معالم استوریل نا سام ۱۳۱۵ الدر استوری کی سے اس کا دومرامحمل کی نظفہ پر چیٹرک دیتا ہے اور خون غذا ہے بنتا ہے اور غذا زمین اور مٹی کی پیداو رسے حاصل ہوتی ہے تو س طرح خطفہ کا سے کہ نظفہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا ہے بنتا ہے اور غذا زمین اور مٹی کی پیداو رسے حاصل ہوتی ہے تو س طرح خطفہ کا

تبياد القرآن

مآل بھی مٹی ہے اور بول ہرانسان مٹی سے بیدا کیا گیا ہے۔ یانی کی ایک حقیر بوند سے انسان کو بنانا

اس کے بعد فر ، یا: پھر ایک حقیر پانی کے نبچوڑ سے اس کیسل بڑھائی (اسجدہ ۸)

مے نطفہ انسان کی پشت سے نجر تا ہے اور نسل کامعنی ہے اولا دیعنی اس نجری ہوئی حقیر بوند سے انسان کا سلسلہ نسب چا

ہے۔ پھرفر مایا پھراس (کے ہتے) کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونگی اور تمہارے لیے کان '' کھیں اور دل بنائے' تم بہت کم شکرادا کرتے ہو O (اسجدہ ۹) اللّٰہ کی طرف روح کی اضا فٹ کامعنی

ال آیت کے دو محمل ہیں ایک مید کدال آیت ہیں ضمیری حضرت آدم کی طرف لوٹ رہی ہیں کی حضرت آدم کے پتے کو ہموار اور معتدل کیا اور ان میں اپنی طرف سے روح چھونگی اور اس کے بعد حضرت آدم کی اولا د کا ذکر کیا اور تمہارے لیے کان آسمیں اور دل بنائے متم بہت کم شکر کرتے ہو۔ (ابامع لاحکام لقرآن بڑا اس ۸۵)

اوران کا دومرائمل ہے کہ مینمیرین مصرت آوم عدیدالسلام کی اولا داورانسان کی طرف نوٹ رہی ہیں اوراس آیت کا مطابق متی یہ ہے کہ پیمراس نظفہ کو معتدل کیا اور مال کے رتم ہیں اس کے اعتصاء کو کھمل کیا اور اس کی تصویراس کی صلاحیت کے مطابق جیسی جا ہے تھی واپی بنائی' اور اس ہیں اپنی روح کی اپنی طرف اضافت اس کو مشرف کرنے کے لیے ہے جیسے بیت النداور ناقة اللہ جیس ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ رہ بہت عظیم مخلوق ہے۔ (روح المعانی جزامی ۱۸۸)

روح كي محقيق

علامه سيد محمود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

اس آیت پس روح پھو تکنے کا جوذ کر ہے وہ اطلاق مجازی ہے اور اس سے مراد بیہ ہے کہ روح کو بدن کے متعنق کردیا' ور
بیان کے مذہب کے موافق ہے جو کہتے ہیں کہ روح بدن سے جمرو ہے اور بدن میں داخل جیں ہے بیفلاسفہ اور بعض متکلمین کا
مذہب ہے امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی بہی مذہب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ بیا اطلاق حققی ہے اور جوفر شتہ رحم کے ساتھ مقرر ہوتا
ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جارہ ماہ بعد جب نظفہ جسم نی صورت میں بنا دیا جے تو پھر اس میں روح پھونک دی جائے اور اس
طرف وہ لوگ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح ہوا کی طرح جسم لطیف ہے اور اس کا بدن میں اس طرح صول ہے جس طرف کی اور کی گا ان کا رحم معلول ہوتا ہے اور خلا ہر احادیث بھی اس پر دلائت کر فی اور عام راحادیث بھی اس پر دلائت کر فی اور عدامہ این قیم جوزی نے اس پر سود کیلیس قائم کی ہیں۔ (روح المحافی جزام میں مطبوعہ دار الفکر ہیروٹ ہے اس ا

علامه ابوالسعادت المبارك بن محمد بن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ه ولكصة بين:

قرآن اور حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے' اور اس کا کئی مدد نی پر اطلاق کیا گیا ہے' اور اس کا غالب اطلاق اس کی پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب ہے جسم میں حیات ہے' اس کے علاوہ اس کا اطلاق' قرآن' وتی' رحمت ور جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ (النہابیہ جسم ۲۳۷ مطبوعہ ورالکتب العلمیہ بیروٹ ۱۳۱۸ھ) علامہ سید محمد مرتضی زبیدی متوفی ۲۰۵ھ کھتے ہیں ابو بحرانیاری نے کہاروح اورنفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ ندکر ہے اورنفس کا لفظ مؤنث ہے افرا نے کہاروح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے القد تعالی نے اپی مخلوق میں ہے کسی کو بھی روح کا علم نہیں دیا اور ابوالہیٹم نے کہاروح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی آئیس اس کودیکھتی رہتی ہیں حتی کہ اس کی آئیسوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ (تائی احروس نے اس سے اسطور مطبور مطبور مراحد اور اسان کی تا اسکودیکھتے ہیں: مطامہ میر مرقی متوفی ۱۲۰ کے بین: مطامہ میری متوفی ۱۲۰ کے بین: م

جمہور کے نزدیک روح کا معنی معلوم ہے' ایک تول یہ ہے کہ وہ خون ہے' ایک تول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہر ی اعضا و کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں' اشعری نے کہا وہ سانس ہے جو آ رہا ہے اور جارہا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ ( جمع بحارالانواریٰ موسی ۱۳۹۳۔ ۱۹۳۳ مطبور مکتبدد را ایمان مدید منورہ ۱۳۵۵ ہے)

علامه بدرالدين عيني حقَى متوفى ٨٥٥ ه ولَكُهة مِي:

بعض علاء نے کہ روح خون ہے اور اس کی تعریف میں ستر قول ذکر کے جے جیں اس میں اختاا ف ہے کہ آیا روح اور اللس ایک ہی چیز جیں یا نہیں! زیادہ صحیح ہیہ ہے کہ روح اور نفس متفام ہیں افسان فی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں ہے ہر صحیح ان اشروا کرتا ہے اور اکثر فلاسف نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا انہوں نے کہ نفس لطیف بخاری جو ہر ہے (اشیم اور بھاپ کی طرح ہے) جو حیات میں اور حرکت اراد ہے گی قوت کا عامل ہے وہ اس کا نام روح حیوانی رکھتے ہیں اور بیفس ناطقہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے امام غزالی نے کہا روح ایک جو ہر حادث ہے جو بنف قائم ہے غیر متحیز ہے ہیں اور بیفس ناطقہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے امام غزالی نے کہا روح ایک جو ہر حادث ہے جو بنف قائم ہے غیر متحیز ہے وہ جگر نہیں گھیرتا) وہ جسم میں ند داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم ہے متعمل ہے نہ نفصل ہے ایک قول ہے ہے کہ روح جسم اس کا صورت کی طرح ایک لطیف عضو ہے ایک قول ہے ہے کہ دو انسان کے بدن میں ایک لطیف عضو ہے ایک تول ہے ہے کہ دو انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح صول ایک لطیف عضو ہے ایک قول ہے ہے کہ دہ انسان کے بدن میں ایک لطیف عضو ہے ایک کا گلاب میں صلول ہوتا ہے میک اور میں اور متا خرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے ۔ (عمرة القاری جرام میں ایک گلاب میں صلول ہوتا ہے اور میں اور متا خرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے ۔ (عمرة القاری جرام ایک انسان کے جسم میں اس میں ہوتا ہے جس طرح گلاف ہے ۔ (عمرة القاری جرام ایک انسان کے جسم میں اس معرف میں اس میا ان انسان کے جسم میں اس معرف میں بہت انسان کے جس طرح کی تعریف میں بہت انسان کے جسم میں اس معرف میں انسان کے جسم میں اس معرف کی تعریف میں بہت انسان کے جسم میں اس معرف کی تعریف میں بہت میں اس معرف کی تعریف میں اس معرف کی تعریف میں بہت میں اس معرف کی تعریف میں بہت میں معرف کی تعریف میں بہت میں اس معرف کی تعریف میں بہت میں بہت میں اس معرف کی تعریف میں بہت میں بہت میں اس میں میں بہت میں بھن کی بہت میں بہت

علامه ميرميد شريف جرجاتي متوفي ١١٨ ه لكهيتي بين:

روح انسانی آیک ایس نطیف چیز ہے جس کوعلم اور اور آگ ہوتا ہے اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے وہ یا لم مرسے نازل ہوئی ہے عظلیں اس کی حقیقت کا اور آگ کرنے سے عاج میں اور بیروح کبھی بدن سے محرد ہوتی ہے اور بہھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تقبر نسکرتی ہے۔(التع یفات ۱۳۵۳مطور وارالفکر بیروت ۱۳۱۸ء) متعلق ہوتی ہے اور اس میں تقبر نسکرتی ہے۔(التع یفات ۱۳۵۳مطور وارالفکر بیروت ۱۳۱۸ء) روح کے مصدات میں مختلف اقوال

علامة من الدين ابوعبدالقد بن قيم الجوزية التوفي ا ١٥٥ ه لكهة من

امام رازی نے کہا ہے کہ انسان اس جسم مخصوص کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے اور اس کے مصداق میں حسب ویل میں:

(۱) انسان ان اخلاط اربعه (سودا مصفرا منون اوربلغم ) کانام ہے جن سے انسان پیدا ہوتا ہے۔

(۲) انسان فون بـ

(۳) جہم کی ہائمیں جانب دل کے پاس روح لطیف ہے جوتمام اعضاء کی شریانوں میں نفوذ پذیر ہے وہی انسان ہے۔

marfat.com

بماء القرآن

(٣) انسان وہ روح ہے جو قلب میں د ماغ کی طرف چڑھ رہی ہے اور وہ قوت حفظ گکر اور ذکر کی صداحیت رکھتی ہے۔

(۵) وه دل میں ایک غیر مقسم جزیے۔

روح كيطيح تعريف

روح ایک ایب جسم ہے جس کی وہیت اس جسم محسول کی مخالف ہے' وہ جسم تو رانی عبوی خفیف ہے' زندہ ہے متحرک ہے جو تمام اعضاء میں نفوذ کرتا ہے اور اس کا ان اعضاء میں اس طرح صول ہے جس طرح پانی کا گلاب میں حلوں ہے اور تیل کا زینون میں' اور آ گے کا انگارہ میں حلول ہے۔اور جب تک اس جسم لطیف کا ان اعضاء میں حلول رہتا ہے ان اعضاء ہے ح اور حرکت ارادیہ کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں' ورجب اخلاط غلیظہ کے غلبہ سے بیراعضاء فی سد ہو جا کیں اور حس اور حرکت ارادیہے " ٹارقبول نہ کر تکیس تو روح بدن ہے نکل جاتی ہے اور عالم ارواح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

غد کور الصدر روح کے متعلق چھٹ قول بی سیجے ہے اور اس کے عداوہ باتی تمام اقوال باطل ہیں 'کتاب' سنت' اجماع می ا

د مائل عقلید اور قطر میہ سے روح کی میں تعریف ثابت ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے' بدن میں حلول کرنے' منتقل ہونے اور در داور لذت ....

کا ادراک کرنے کے ثبوت میں قر آن مجید کی آیات

ٱللَّهُ يَتُوَفَّى الْإَنْفُسُ حِيْنَ مَوْ يَتِهَا وَالَّذِي لَهُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا \* فَيُمُسِكُ الَّذِي قَصْلَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِي فَمُسَتَّى (الزمر ٢٣)

اللّذ ہی روحول کوان کی موت کے وفتت' اور جنہیں موت بیل آئی ان کی نینر کے وقت قبض کر لیٹا ہے' پھر جن کی موت کا فیصد فرہ چکا ہے' ان ( کی روحول ) کوروک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو یک

میعا و معین تک چھوڑ دیتاہے۔

ال سیت میں امند تعالیٰ نے بیر خبر دی ہے کہ وہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کوروک لیتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ردح جسم ہےاں کو پکڑا' روکا اور چھوڑ ا ج سکتا ہے اور بیا ایک لطیف جسم ہے جو پہلے جسم میں تھی پھر اس کو پکڑ کر جسم سے نکال لیا گیا۔

وَلُوْتَرَى إِذِ الظَّيْمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمَوْتِ وَالْمَلِّيكَةُ اور اگر آپ وہ وقت و مجھتے جب بیہ ظالم لوگ موت کی بَأْسِطُوْ ٱلَّذِينِيمِ ۚ ٱخْدِجُوْ ٱلنَّفُسَكُمُ ۗ ٱلْيُوْمَرُ تَجْزُوْنَ تختیوں میں ہوں گے اور قرشتے (ان کی طرف) ہاتھ بڑھا ہے عَزَابَ الْهُوْنِ . ( لانعام ١٩٣٠) ہوں کے (اور کہدہے ہول کے )اب اپنی روح کو تکالو! آج م کو

ذلت والاعذاب ديا جائے گا۔

ال آیت سے معلوم ہو کہ روح کو پکڑنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا ئیں گے اور بیتب ہو گاجب روح جسم ہو' در کیل کے کہانٹی روحوں کو ٹکالو اور میہ جب ہوگا کہ روح کا جسم میں صول ہواور روح کواس دن عذاب ہوگا اور عذاب در د کے ادراک کو کئے بیں اس سے معلوم ہوا کہ روح میں اوراک کی صلاحیت ہے۔ نیز اس آیت کے بعد میں فرمایا وکفکن مِنْفَوْنَا فَوُلاق (الانعام ٩٨٠) آج تم ہمارے مال الگ الگ آئے ہواس ہے معلوم ہوا کہ روحیں آتی جاتی ہیں بیکل سات دلائل ہوئے۔ وَهُوَالَّذِي يَتُوَفَّكُهُ بِالَّيْلِ وَيَعْلُمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَادِ اور وہی ہے جو رات میں تمہاری روح کوقیض کر لیتا ہاد نُعْرَ يَبْعَنَّنُكُو فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَتَّى. (الانوام ٢٠) ال کوعلم ہے جو پچھتم دن میں کرتے ہو پھروہ تم کو دوبارہ اٹھ نے گا

تا کہ میعاد معین پوری کی جائے۔

تبياء القرآر

نيز فرمايا

حَتَّى إِذَاجَاءَ احَدَكُمُ لَمُونتُ تَوَفَّتُهُ رُسُنَا وَهُولا هُرِطُوْنَ (الرنوم ١٧)

حتی کہ جبتم میں ہے کسی ایک کے پاس موت تی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ بااکل کوتا ہی نہیں

 $\frac{z}{z}$ 

ان آنٹوں میں تمین دلیلیں ہیں (۱) فرشتے رات کوروحوں کو عارضی طور پرقبض کرتے ہیں (۲) دن میں ان روحوں کو واپس جسموں میں کوٹا دیتے ہیں (۳) موت کے وقت فرشتے روحوں کوقبض کرتے ہیں۔اور یہ بھی ہو گا جب روح جسم لطیف ہواور اس کاجسم میں صول ہواب بیدس دلیلیں ہوگئیں۔

اے مظمئن روح 0 تو اپنے رب کی طرف اس کیفیت ہیں لوٹ جا کہ تو اس سے خوش ہو' وہ تجھ سے خوش ہو 0 سوتو میر ہے خاص بندول میں داخل ہو جا 0 اور میر می جنت میں داخل ہو جا۔ ۗ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُفْسِيَّةُ أَادْ جِينَ إلى مَ بِيكِ وَاضِيَةً مَا رُضِيَةً أَنَا ذُخْرِلَ فِي عِلْمِ مِي أَوْ ادْخُرِلَ مُنْقِنُ (الْفِرِ ٣٠١٠)

ان آیول پس بھی چاردلیلیں ہیں (۱)روح کو و شنے کا تھم دیا (۲) خاص بندوں میں داخل ہونے کا تھم دیا (۳) اوراس کو خوش ہونے کا تھم دیا - بید چودہ دلیلیں ہو گئیس کدروح جسم ہے وہ آتی ج تی ہے ۔ خوش ہونے کا تھم دیا (۴) اوراس کو جنت میں داخل ہونے کا تھم دیا۔ بید چودہ دلیلیں ہو گئیس کدروح جسم ہے وہ آتی ج تی ہے ۔ تھم نتی ہوتی ہوتی ہے اورخوش ہوتی ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے اور مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت امسلمہ رضی القدعنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آئے اس کا پیچھا کرتی ہے۔

(صیح مسلم قم لحدیث ۱۹۲۰ سنن بوداؤ در قم لحدیث ۱۳۱۸ سنن بن ماندر قم الحدیث ۱۳۵۴ کسنن کنبری معس کی قم الحدیث ۸۴۸) ال حدیث میں مذکور ہے کہ روح کوقیش کیا جاتا ہے اور آئکھ اس کو دیکھتی ہے۔ بیداس کے جسم ہونے کی دلیل ہے اور کل مولد دلیلیں ہوگئیں۔

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ مایا ایک روح ' دوسری روح سے (خواب میں) ملاقات کرتی ہے۔ (مند حمد ج ۵ص۲۱۵-۲۱۴ مجمع لزوائدج مے ۱۸۴ کنز اسم ل قم الحدیث ۱۹۰۸)

ال حدیث میں دو دلیلیں ہیں روحوں کو قبض کرتا اور ان کو واپس کرتا 'بیان کے جسم ہونے اور جسم میں حلول کی دلیلیں ہیں اور اب انیمی دلیلیں ہوگئیں۔

حفرت کعب بن ما مک انصاری رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلیم القد ملید وسلم نے فرمایا مومن کی روح پر ندہ مصحومت کے درخت میں اٹکا ہوا ہے۔ ( سنداحمہ ج ۳۵ س۲۵۷۔۵۳ مطبع قدیم )

فياد الغراد

جدرتم

اس حدیث میں دو دبیلیں ہیں مومن کی روح کو پرندہ فر مایا اور درخت کے ساتھ لٹکا ہوا فر مایا۔اب اکیس دبیلیں ہو کی شہداء کی روحوں کو جنت کا رزق ملنا

حضرت عبدامند بن مسعود رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے آل عمران:۱۹۹ کے متعنق آپ سے سواں کیا تھن آپ نے فر مایا مثمرت عبداما کی رومیں سبز پر ندوں کے پہیٹ میں ہیں اوران کے لیے عرش میں قندیلیں لککی ہوئی ہیں' وہ جہال سے جاجے ہیں جنت میں جنت میں جنت میں جنر کی طرف متوجہ ہو کر فر ما تا ہے' تنہمیں کسی چزکی خواہش کریں' ہم جنت میں جہاں جائے ہیں وہاں جا کر چر لیتے ہیں۔

(صحيح مسلم قم الحديث ١٨٨٤ سنن لترندي قم الحديث ١١٠٠ سنن ابن ماجدرتم الحديث ١٨٠١)

اس صدیث میں چھورلیلیں ہیں (۱)روشیں پرندوں کے بیٹ میں ہیں (۲)وہ جنت میں چرتی ہیں (۳) جنت کا کھا کھاتی ہیں اور جنت کے دریا سے پانی پیتی ہیں (۴)وہ قندیلوں میں لوٹ جاتی ہیں اور وہیں بسیرا کرتی ہیں (۵)اللہ تعالی ان سے کلام فرما تا ہے۔وروہ القد تعالی کے کلام کا جواب ویتی ہیں (۲)وہ دنیا میں واپس جانے کوطلب کرتی ہیں تا کہ پھرشہید ہوں۔ سیستائیس دلیلیں ہوئیں۔

حضرت طیحہ بن عبید امتد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں مقام الغابہ میں اپنا ال لینے کے لیے گیا 'مجھے رات ہو گا آق ہیں حضرت عبد اللہ بن عمر و بن حزام رضی اللہ عند کی قبر کے پاس پہنچا ہیں نے قبر سے اتنی حسین آ واز پی کہ اس سے پہلے ہیں نے اتنی حسین آ واز نہیں کی تھی 'بیقر آن پڑھنے کی آ واز تھی ہیں اس آ واز سے مانوس ہو گیا اور ہیں تینج تک قرائت سنت رہ 'پھر میں نے جاکر نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا یہ عبد اللہ بن عمر و تھے' اے طلحہ! کیا تم نہیں جانے کہ اللہ عزوہ ل نے شہداء کی روحوں کو بیش کیا اور ان کو زمر و اور یا قوت کی قندیل ہیں رکھ اور اس قندیل کو جنت کے وسط میں رکھ دیا جب رات آتی ہے تو ان کی روعیں و ہیں وٹا دی جاتی ہیں جہال پر وہ تھیں۔ (کنز العمال رقم اعدیث ۱۲۵۲۱)

ای حدیث میں مزید جار دلیمیں ہیں (۱) روحوں کا قندیل میں ہونا (۲) کیک جگہ ہے دومری جگہ نتقل ہونا (۳) قبر کے یاس قرآن پڑھنا (۴)ان کا کسی مکان میں پہنچنا۔

مومن اور کا فرگی روحوں کوقبر میں ان کے جسموں میں داخل کرنا

اس صدیت میں بینفری ہے کہ روح کوجم میں داخل کیا جاتا ہے۔ مومن اور کا فرکی روحوں کی ان کے جسموں سے تکلنے کی کیفیت اور ان کے ..... برزرخی حالات اور ان کا یا جمی فرق

حضرت البراء بن عازب رضي القدعنه كي بيدوايت زياده تفصيل يه منداحمر بيس ب\_

حضرت اسراء بن عازب رضی الذ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک الصاری کے جناز و میں مسكة الم تبرتك مبنيج جب لحديدا كى جاربى تقى كن رسول القد سلى الله طبيه وسلم بين كن اورجم بهى آب كروجين محك أكويا كه الارے مرول پر برندے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کریدرے تھے آپ نے سر اللہ کردوہ ریا تنین بارفر ماید: عذاب قبرے اللہ کی پٹاہ طلب کرو کھر آپ نے فر مایا جب بندہ موسن کے دنیا ہے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف روانہ ہونے کا وقت آتا ہے تو سفید چبرے والے فرشتے آسان سے نازل ہوتے ہیں' کویا کہ ان کے چبروں میں آ قاآب ہوا ان کے باس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے وہ منتبائے بھر تک اس بندہ مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ' پھر ملک الموت علیہ السلام آ کراس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں' اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ پھروہ روح جسم ہے اس طرح نکتی ہے جس طرح مشک ہے یانی کے قطرے نکلتے ہیں 'پھروہ اس روح کو پکڑیت ہے' پھر پکڑنے کے بعد پلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کوفر شنے نہیں مچھوڑتے حتی کہ اس کو گفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں خوشبولگا دیتے ہیں اوراس سے مشک سے زیادہ یا کیزہ خوشبو آتی ہے اور روئے زمین پر ایک خوشبونبیں ہوتی انجر فرشتے اس روح کولے کراویر چڑھتے ہیں کھروہ جن فرشتوں کے یاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیکسی یا کیزہ خوشبو ہے تو دنیا ہیں اس روح كا جوسب سے اچھا نام ليو جا تا تھا وہ نام ذكر كر كے فرشتے اس روح كا تعارف كراتے بيں حتى كہ وہ آسان و نيا ير پہنچ جاتے ہیں گھراس آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں اور ہرآسان کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں ای طرح وہ ساتویں آسان پر پہنچ جاتے ہیں' تب اللہ عز وجل فرما تا ہے میرے اس بندہ کاصحیفہ اعمال علمین میں رکھ دو اور اس روح کو زمین پرلوٹا دو' کیونکہ میں نے اس کو زمین (مٹی) ہے ہی پیدا کیا ہے اور میں اس کو ای میں لوٹاؤں گا اور اس سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا' آپ نے فرمایا: چراس کی روح ووبارہ اس کے جسم میں اوٹا دی جائے گی چراس کے باس دوفر شنے آ کراس کو بھ کیں گے اور

martat.com

بياء الترآر

اس سے کہیں گے تمہارارب کون ہے؟ وہ کے گامیرارب القدے گھر فرشتے اس سے کہیں مے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کے گار، وین اسلام ب کھر فرشتے اس سے کہیں گے سے تفس کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کیے گابدرسول اللہ صلی للدعلیہ وسلم جر فرشتے کہیں گے تہبیں ن کاعلم کیے ہوا؟ وہ کے گامیں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے سومیں ان پر ایمان لا ما اور ان کی تقدیق کی پھر آ سان سے ایک من دی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے لیج کہا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دواور اس کو جنت کا ل س بیبنا دواوراس کے لیے جنت کی طرف ایکد، کھڑ کی کھول دو' آپ نے فرمایا پھراس کے پاس جنت کی ہو اوراس کی خوشہو آئے گی'اوراس کے بیے قبر میں منتہ ء بھر تک وسعت کر دی جائے گی' پھراس کے پاس ایک حسین شخص خوب صورت کیڑے پنے ہوئے اور اچھی خوشبولگائے ہوئے آئے گا اور کے گا جس ون سے تم کو ڈرایا جا تاتھا آج تمہیں اس دن کی آس نی مہرک ہو! وہ بندہ مومن کیے گا! تم کون ہوادرتم کتنے حسین چبرے و۔لے ہو' وہ مخص کیے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں' وہ بندہ مومن کے گا:اے میرے رب! ایھی قیامت قائم کر دے تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف بوٹ جاؤں! آپ نے فر مایا اور جب بندہ كافرير دنيا ہے منقطع ہونے اور آخرت كى طرف جانے كا وقت آتا ہے تو آتان سے سياہ فام فرشتے الرتے ہيں ان كے بال سخت موٹا ٹاٹ ہوتا ہے' وہ منتہ ء بصر تک بیٹھ جاتے جیں' پھر ملک الموت آ کراس کے سر ہائے بیٹھ جاتا ہے اور اس بندہ کافر ے کہتا ہے: اے خبیث روح القد تعالٰی کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل پھر وہ روح اس کے جسم میں متفرق جگہ جم جاتی ہے فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم ہے اس طرح تھنج کرنکا لتے ہیں جس طرح بھیکے ہوئے اون سے سلاخ کو تھنج کر ٹکالہ جاتا ہے ملک الموت اس کی روح کو پکڑ لیتا ہے اور فرشتے اس کو پکڑتے ہی بلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کونبیں چھوڑتے الد فوراً اس کو بس موٹے ٹاٹ میں لیبیٹ لیتے ہیں وہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ روئے زمین کی سب ہے زیادہ سخت مربو ہوتی ہے وہ اس روح کو لے کرجن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ریکیسی ضبیث روح ہے! تو نرشتے بتاتے ہیں کہ بیفلال بن فلال ہے اور اس کا وہ نام لیتے ہیں جو دنیا میں اس کا سب سے برانام تھا' حتی کہاں کو لے کر آسان دنیا پر پہنچ میں اور آسان کا درواز و تصلواتے ہیں تو آسان کا درواز و نہیں تھولاج تا پھررسول الند علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی لَا تُفَتُّ ولَهُ مُ أَبُوابُ التَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجِنَّة تَ كَافرون كے لية مان كے ورواز فيس كولے باكل حَتَّى يَلِعِ ٱلْجَمَلُ فِي مَنِمَ الْحِيكَطِ \_ (الامر ف. ٢٠٠) كاورنه وه جنت من داخل بول محتى كهاونث سوكى كها

نھرالتہ تعالی فر ، ئے گا اس کے صحیفہ اعمال کو زمین کے سب سے نچلے طبقہ میں رکھ دو پھراس روح کو پھینک دیا جائے گا'پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا:

اور جوامقد کے ساتھ شرک کرتا ہے پس وہ گویا آسان ہے گر وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّنَا تَعَرِّمِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ بڑا اب یا تو اس کو پر ندے جھیٹ کر لے جا کیں گے یا ہو اس کو کھی الْفَائِرُا وَتُهْدِئ بِهُ الرِّمْيُرُ فِي مَكَانِ سَحِيْقٍ . ( عَ ٣٠) دور دراز جگہ بھینک دے گی۔

پھراس کی روح اس کے جسم میں وٹا دی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے جواس کو بٹھا دیں گے پس وہ ا<del>ک</del> ے کہیں گئے تیرارب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا! بھروہ اس سے کہیں گئے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا افسو<del>ں می</del> نہیں جانیا! پھروہ کہیں گئے بیکون تخص ہے جوتم میں بھیجا گیہ تھا' وہ کیے گاافسوں میں نہیں جانیا! پھرآ سان ہے ایک منادل کھ کرے گا اس نے جھوٹ بوہا' اس کے لیے دوزخ ہے فرش بچھ دواوراس کے لیے دوزخ کی کھڑ کی کھول دو' پھراس کے باک

ووزخ کی پیش اوراس کی گرم ہوا آئے گی اوراس پر قبر تنگ ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جا کیں گے۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت فخص آئے گا۔ جس کے کپڑے بھی بہت یرے ہوں گے اور وہ بخت بر بو دار ہو گا وہ کہے گاتم کو مبارک ہوآئے وہ پرا دن ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا وہ کا قر کے گاتم کون ہو؟ تمہارا چبرہ کتنا بدصورت ہے؟ وہ کے گائیں تمہارا خبیث عمل ہوں! تو وہ کے گا:اے میرے رہ ابھی قیامت قائم نہ کرنا۔

حضرت ابو ہرم ہورٹ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب مومن پر موت کا وقت ا نہ ہے تو فرشت ابو ہرم ہورٹ اللہ عنہ بیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرا اللہ عنہ ہوئے اس طرح نکال جاتی ہے۔ جس طرح گندھے ہوئے آئے سے بال نکالا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف نکلوتم اس سے خوش وہ تم سے خوش کھراس روح کواس کپڑے ہیں۔ اس سے خوش وہ تم سے خوش کھراس روح کواس کپڑے ہیں کہ سے خوش وہ تم سے خوش کھراس روح کواس کپڑے ہیں۔

(صلية الأوليا وج ساح ١٠٠ الله يم ' قم الحديث ١٣١٠ جديد )

علامداین قیم جوزی متوفی ان عصاص صدیث کے قوائد کے بیان میں لکھتے ہیں.

(۱) ملک الموت موس کی روح ہے کہتا ہے بیابتھا المفس المعطمنة اوجعی الی دبک داضیة موضیة اس ہو معلوم ہوا کدروح خطاب کوسٹی اورجھتی ہے (۲) اس صدیت میں ہے اے روح تو اللہ کی منفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل (۳) اس صدیت میں ہے کہ فرشتے پنک جھیکنے کے لیے بھی اے نمیں چھوڑتے اورفورا اس روح کو پخر لیتے ہیں (۵) اس میں ہے کہ فرشتے پنک جھیکنے کے لیے بھی اے نمیں چھوڑتے اورفورا اس روح کو پخر لیتے ہیں (۵) اس میں ہے کہ وہ مخک ہے معطر کیے ہوئے کئن میں اس کورکھ ویتے ہیں اور اس پر خوشبولگاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کدروح کو کئن میں رکھا جا ہا اور اس پر خوشبولگائی جائی ہا تا ہے اور اس پر خوشبولگائی جائی ہے (۱) اس میں ہے کہ پھر اس روح کو آ سمان کی طرف لے جایا جا تا ہے (۷) بھر ہم آ تھائی کے مقرب اس پر خوشبولگائی جائی ہے (۱) اس میں ہے کہ اس روح سے مینک ہے زیادہ اچھی خوشبوا تی ہے (۱) اس میں ہے کہ اس روح سے مینک ہے زیادہ اچھی خوشبوا تی ہے (۱) اس میں ہے کہ اس روح سے مینک ہے زیادہ اچھی خوشبوا تی ہو (۱) اس میں ہے کہ اس کے لیے آ سائوں کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں (۱۰) ہم آ سان پر مقرب فرشتے اس درح کا استقبال کرتے ہیں حق اس کہ اس کہ لیے آ سائوں کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں (۱۱) اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس بند سے کو زین کی طرف لے جاد کہ اس کی روح اس کے جم میں بھر اس کی روح اس کے جم میں بھر اس کی روح اس کے جم میں لوٹا دی جاتے گی اور فرشتے اس کی روح اس کے جم میں بھر اس کی دور کو تھاں دور کو تھاں روح اس کے جم میں کھر اس کی دور کو تھاں دور کو تھاں

یاس ہے گزریں کے تو فرشتے کہیں گے کہ یہ کہی پخت بد ہو ہے (۱۷) فرشتے اس کوقبر میں بٹھا کر پوچھیں گے کہتم اس مخص کو کہا کتے تھے اگر وہ روح سے میکیں گے تو چر بیروح سے کلام کا ثبوت ہے اور اگر وہ بدن سے کہیں گے تو بیآ سمان سے روح کے لوٹائے جانے کے بعد ہوگا(۱۸) فرشتے اس روح کے متعلق اپنے رب سے کہین گے کہ یہ تیرا فلال بندہ ہے (۱۹)امند تعالی فرشتوں سے فرمائے گااس روح کو لے جاؤ اور اس کو دکھاؤ میں نے اس کے لیے کیامعزز چیزیں تیار کی ہیں پھرموکن کی ردح کو جنت اور کافر کی روح کو دوزخ دکھائی جائے گی (۲۰)مومن کی روح پر آسان کا ہر فرشہ صلاۃ پڑھے گا۔ پسِ بنو آ دم جسم پر صلاۃ پڑھتے ہیں اور فرشتے روح پر صلاۃ پڑھتے ہیں (۲۱)روح قیامت تک جنت یا دوزخ کو (قبر کی کھڑ کی ہے) دیکھتی ہے گی بدل ہو بوسیدہ ہوکرگل جائے گا اور ان دونوں ٹھٹا نول کوروح دیکھتی رہے گی'اور میروح کے آٹارادرافعال پرنزیپن دیلیں ہوگئیں۔ حضرت ابوموی رضی الله عنه نے کہا مومن کی روح جسم سے نگلتی ہے تو مشک سے زیادہ خوشبو دار ہوتی ہے 'جو فر نتے ال مومن بروفات طاری کرتے ہیں وہ اس کی روح کو لے کراو پر چڑھتے ہیں ان کی آسان کے فرشنوں سے ملہ قات ہوتی ہے دو یو جھتے ہیں تہارے ماتھ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ بیفلال بن فلال ہے اور اس کے نیک اعمال بتاتے ہیں' وہ کہتے ہیں الله تم کو بھی زندہ رکھے اور جوتمہارے ساتھ ہے اس کو بھی زندہ رکھے' پھر اس روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس مومن کا جبرہ روشن ہو جاتا ہے' پھر وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کا چبرہ آف**تا**ب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور جب كافركى روح اس كے جسم سے تكلتى ہے تو وہ مردار سے زیادہ بدبو دار ہوتى ہے اس پرموت طارى كرنے والے فرشتے اس کو لے کراوپر چڑھتے ہیں' پھر آسان کے نز دیک ان کی دوسرے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے' وہ پوچھتے ہیں ہے تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ بیفار استخص ہے اور اس کے برے اعمال کا ذکر کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ' اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا' پھر حضرت ابومویٰ نے بیآ یت پڑھی: و لا يَدُ خُلُونَ الْجِنَاةَ حُتَى يَلِيجَ الْجَمَلُ فِي سَرِمَ الدِكَ الرَافِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

نا كەپ نەڭزىرجائے۔ الْوِدِيَّاطِ (الاعراف ٣٠)

(مصنف ابن الي شيبه ج من ٣٨٢\_٣٨٣) مطبوعه كراجي لا ١٣٠١ ، مصنف ابن الي شيبه رقم اكديث ٧٠ ١٢ دارالكتب العلميه بيروت ٢١٣ ه كتاب الروح ص 22 أشرح الصدورص ٢٧ \_ ٧٥)

علامه، بن قیم جوزی نے کہاہے اس حدیث میں دس دلیان میں:

(۱)روح کا نکلنا (۲)اس کا خوشبو دار ہونا (۳) فرشتوں کا اس کو لے کر چلنا (۴) فرشتوں کا اس کی تعظیم کمنا (۵) فرشتوں کا روح کو پکڑنا (۲) فرشتوں کا اس کو لے کر چڑھنا (۷)اس کے نور ہے آسانوں کا روثن ہونا (۸).س کو لے کر عرش پر پہنچنا (۹) فرشتوں کا اس کے متعلق سوال کرنا ہے کون ہے (۱۰) کا فر کی روح کے متعلق فرشتوں کا پہ کہنا س کوز مین کے ب سے نکلے طبقہ میں لے جاؤ۔ بیٹریسٹھ دلیمیں ہو گئیں۔

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشیتے اس کو لے کرادی چڑھتے ہیں' اس کی خوشبو منک کی طرح ہوتی ہے' آسان والے کہتے ہیں تو یا کیزہ روح ہے زمین کی طرف سے آئی ہے' اللہ تیری مغفرت کرے اور اس جسم کی مغفرت کرے جس میں تو آ بادھی ' پھر فرشند اس کو س کے رب عز وجل کے باس لے جاتا ہے' اللّٰہ فرما تا ہے اس کواس کی آخری مدت تک لے جاؤ' ( یعنی اس کو کلیمین کی طرف لے جاؤ) اور جب کا فرکی روح اس کے جسم ہے تکلتی ہے تو سخت بد ہو آتی ہے اور آسان والے کہتے ہیں سے ضبیث رور ہے جو زمین کی طرف ہے ۔ تی ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث ٢٨٤٢ مختلوة شريف رقم الحديث ١٦٢٨ أكنز العمال رقم لحديث ١٢١٠)

اس صديث سروح كيجم اطيف بون پر جهدليس س.

(۱)روح سے فرشتے مل قات کرتے ہیں (۲)روح کو آسان کی طرف لے جاتے ہیں (۳)فرشتے کہتے ہیں کہ یہ یا کیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے (۴)فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں (۵)اس کی پاکیزہ فوشبو ہوتی ہے پاکیزہ روح ہے بیاں لے جاتے ہیں۔اس مدیث سمیت بیانبتر دلیلیں ہیں۔
(۲)اس کوالقد عزوج کے پاس لے جاتے ہیں۔اس مدیث سمیت بیانبتر دلیلیں ہیں۔

اس نوع کی مزیدا حادیث ذکر کر کے علامدابن قیم جوزیہ متوفی ایک حدثے تمیں مزید دلیس نکالی میں اور ان سے بہ نابت
کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جس کا جسم عضری میں حلول ہوتا ہے اس کوجسم سے نکال نیا جاتا ہے اس کو متفل کی جاتا ہے
یہ دیکھتی ہے 'سنتی ہے' کلام کرتی ہے' مومن کی روح خوشبودار ہوتی ہے اور کافر کی روح بدیودار ہوتی ہے' اور ان میں اور بھی
امتیازات ہیں۔ (کتاب الروح می ۱۸۱۔ ۱۵۱ دار انحدیث تاہر واسادہ)

روح کے مزید مباحث اور نفس اور روح کے فرق کی تحقیق کے لیے تبیان القرآن ج۲ مس۱۹۷ ـ ۸۷ کا مطاحه فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں ل جا کیں گے تو کیا پھر ہماری از سزنو پیدائش ہوگی؟ بلکہ وہ اپنے رب کی رب سے ملاقات کے منکر میں 0 آپ کہے تنہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کوتم پر مقرر کیا گیا ہے 'پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤے 0 (انسجدہ:۱۱۔۱۰)

صلال کے معاتی

فَالْمُايَضِلُ عَبَيْهَا ﴿ (بِنِي ١٠٨)

بکفار قرلیش میں سے جولوگ قیامت کے منکر تھے انہوں نے بیاعتر اض کیا کہ جب ہم مرنے کے بعد منی ہوکر منی میں مل جا کیں گئار قرلیش میں سے جولوگ قیامت کے منکر تھے انہوں نے بیاعتر اض کیا کہ جب ہم مرنے کے بعد منی ہوگر من میں جا کیا گئار کے اور اس کا مصدر صوال ہے' اور صورال کے حسب ذیل معانی ہیں۔

منلال جب ہدایت کے مقابلہ میں ہوتو اس کا معنی ہے صراط متنقیم ہے انحراف کرنا قرآن مجید میں ہے۔ میں افتیاری فیانٹ کی کی لیکٹیے ہے گئی فئی فئی منسل میں سوجس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے ہی

کے لیے ہمایت کو اختیار کیا اور جس نے مم رای کو اختیار کیا تو اس

نے (انجام کار)اہے ضررے لیے کم رای کواخت رکیا۔

شدت شوق اور زیادہ محبت کوبھی صلال کہتے ہیں جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا: اِنگافی کُوفی مُسَلِلِک الْقَرِی مِی صلال کہتے ہیں جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا:

سہواوراجتہادی خطا پربھی ضلال کا اطلاق کیا جاتا ہے جب فرعون نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو الزام دیا کہتم نے ایک بے قصور مخص کو آل کر دیا تھا تو حضرت مویٰ نے فرمایا:

فَعَلْتُهُمَّا إِذًا وَآنَا مِنَ الصَّالِينَ (الشراء ٢٠) يكام من في سيم اوراجتهاوي خطاع كي تفاء

حضرت موی علیہ السلام نے چونکہ القد تع الی کے حکم کے بغیر اس قبطی کو گھونسا مارا تف جس کے نتیجہ میں وہ مر گیا اس لیے آپ نے اس کوسہواوراجتہا دی خطاقر اردے کرصلال ہے تعبیر فرمایا 'تا ہم کسی اور مخص کے لیے حضرت موی علیہ السلام کے اس فعل کو مثلال کہنا جائز نہیں ہے۔

نسیان کو بھی مثلال کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے دو مورتوں کو گواہ بنانے کی وجہ ذکر فرا ان

marfat.com

تاكردو كالواورون على عاليك بولي والورى الكويا

أَنْ تُولُ إِمَّا فَتُدَرِّرُ إِمَّا فَتُدَرِّرُ إِمَّا هُمُا الْأُعْرِي.

ولاوسيب

صلال عفلت كے معنى من مجمى آتا ہے قرآن مجيد ميں ہے:

لايَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مرارب نه عاقل موتا ہے نہ جو لائے۔

جس طرح الله نے برایت کے اسباب پیدا کیے ہیں ای طرح اس نے مرائی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور جب

انسان خود گراہی کے اسباب کو اختیار کرے تو ان اسباب کی تخلیق کے اعتبار ہے اللہ تعالی فرما تاہے:

كَنْ إلِكَ يُضِدُ لَى الله الْكُولِي مِنْ ٥ (الوئن: ٢٤) الله العالى طرح كافرول من كم رائى بدا فرما تا ب-

یعنی جب انہان نے اپنے اختیار اور ارادہ ہے کم راہی کے اسباب کوچن لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کمراہی کو پیدا کر دیا۔

(المغردات جيس ٢٨٠-٣٨٨ مطبوعة زارمصطفي مكه كرمة ١٣١٨ ٥)

الله تعالیٰ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت دینے کے محامل

آپ کہے تمہیں موت کا فرشتہ و فات دیتا ہے جس کوتم پر مقرر کیا گیا ہے۔ (اسجدہ ۱۱۱)

قر آن نبیر میں وفات دینے کا اساد اللہ تعالٰی کی طرف بھی کیا گیا ہے اور ملک الموت یعنی حصرت عزرا نیل علیہ السلام کی

طرف بھی اس کا استاد کیا گیا ہے اور عام فرشتوں کی طرف بھی اس کا استاد کیا گیا ہے۔

الله كي طرف موت طاري كرف كااسنادان آيتول بيس هي:

ٱللَّهُ يُتَّوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْ تِهَا وَالَّذِي لَوْ الله عي روحول كي موت كے وقت ان كوتين فريا لينا ہے اور

تَمُتُ فِي مُنَامِهَا \* . (الزمر ٣٢) جن کوموت نبیل آگی ان کی روحوں کوان کی نیند میں قبض قر مالیتا ہے۔

اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِيُّ . (الله ٢) جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔

ي في ويميت . (البقره ١٥٨) وی زنده کرتا ہے وی موت طاری کرتا ہے۔

الله تعالى كى طرف موت طارى كرنے كى جونبت كى كى بوونلق كے اعتبارے بے لينى وہ موت كو پيدا كرتا ہے يا اس اعتبارے ہے کہ وہ حضرت عزرائیل اور دیگر فرشتوں کوروح قبض کرنے کا اذن ویتا ہے۔

اور قرآن مجیدیں ملک الموت لینی معزت عزرائل کی طرف مجی مواث فائزی کرنے کی نبعت کی تی ہے جیما کہ ذیر

تغیراً یت میں ہے:

قُلْ يَتُوَفَّكُمُ مُلَكُ الْمُؤْتِ الَّذِي وَكُنَّ بِكُنَّهِ. آپ کہیئے خمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کوتم پ

لمك الموت كي طرف روح قبض كرنے كي نسبت به اعتبار كسب كے ہے يا اس كاروح قبض كريّا الله نتعالي كے اون كے تالح ہے اور اللہ تعالیٰ کا روحوں کو بیض کرنا اور موت طاری کرنا اصالیۃ اور استقلالا ہے۔

المام الحسيين بن مسعود الفراالبغوى التوفي ٢١٥ م لكمة بن.

روایت ہے کہ ملک الموت کے نز دیک تمام دنیا ہاتھ کی تھیلی کی طرح ہے وہ بغیر کسی مشقت کے جس مخفس کو جاہے مکار لیتا ے وہ مشارق اور مفارب سے محلوق کی روحوں کو بین کر لیتا ہے اور رحت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے مداکار بیں مورحت کے فرشتے مومنوں کے لیے بیں اور عذاب کے فرشتے کا فروں کے لیے بیں۔

تبيار القرآر

حصرت ابن عباس منی الله عنها نے قر مایا ملک الموت کا قدم مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ عباہد نے کہا تمام روئے زمین ملک الموت کے سامنے ایک تحال کی طرح ہے وہ اس میں سے جو چیز جائے ہیں جہال سے جاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔

لیعض روایات میں ہے کہ ملک الموت آ سان اور زمین کے درمیان ایک سیرھی پر ہیں 'ان کے مددگار انسان کی روح کو تصنیحتے ہیں اور جب اس کی روح اس کے سینداور مکلے تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اس کوبض کر لیتے ہیں۔

(معالم التوليل جهم ١٩٦٥ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

کوتای نبیل کرتے۔

الكَوْيِنَ تَتَوَقِّمُهُ وَالْمُنْفِيلَةُ ظَالِمِي الْفُرِيمِمُ . جولوگ ايل جانوں برظم كرتے ہيں جب فرشتے ال كى (الخل.١٨) روس كوتين كرتے ہيں۔

ان فرشتوں کی طرف جوروح قبض کرنے کی نبت کی گئی ہے وہ اس اعتبارے ہے کہ وہ اس معاملہ میں ملک الموت کی مدد کرتے ہیں جیسا کہ بعض آثارے ابھی گزرا ہے کہ حضرت عزرائیل کے مددگار قرشتے انسان کی روح کو بینچے ہیں حتی کہ جب روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر ملک الموت اس کی روح کو بینچے ہیں۔

ان آیات میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے کہ بعض انسانوں کی روح کواللہ تعالی خود قبض قرما تا ہے اور بعض انسانوں ک روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں اور بعض کی روح کوفر شتے قبض کرتے ہیں۔ سعب سبر سیال میں مجالبی میں اور بعض کی روح کوفر شتے قبض کرتے ہیں۔

آیا ملک الموت تمام مخلوق برموت طاری کرتے ہیں یا خاص مخلوق بر

حافظ حلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ مد لكصة بين:

marfat.com

تبياء القرآء

کل الموت علیدالسلام کوایک انعماری کے سربانے بیٹے ہوئے دیکھا آپ نے فر مایا اے ملک افموت اجمیرے صاحب کے ساتھ فری کرنا پیمون ہے ملک الموت نے کہا آپ خوش رہیں اورائی آ تکھیں شنڈی رکھیں کیونکہ بھی ہرمون کے ساتھ فری کرنا ہول اسے ہی اآپ نے بھین رکھیں ایرن آ دم کی روح قبض کرتا ہوں جب اس کے گھر والوں بٹس سے کوئی چی کر روتا ہوتو ہیں اس کی روح کو لے کر گھڑا ہو جاتا ہوں اور بیس سوچتا ہوں کہ یہ کیوں چی رہا ہے! اللہ کی تھی ہے اس پر کوئی ظلم کیا ہے نہ وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے اگر یہ اللہ کی تقدیم پر ممبر کریں گےتو ان کوا جرد یا جائے گا اورا گریہ جی و پکاراور واویلا کریں گےتو یہ گارہوں گے اور ہم نے آپ کے باس بار بار آ نا ہے سوآ ہے احتیاط کریں اور بیس ہردن اور ہردات کو ہر تم کے گھر پر ہرختی اور ہرسمندر پراور ہرزم جگہ اور ہر پہاڑ پرنظر رکھتا ہوں اور میں ان جگہوں کے ہر چھوٹے اور بڑے کو پیچا تنا ہوں اورا سے گھری اللہ اور ہرسمندر پراور ہرزم جگہ اور نے کر بخری کی ورح بھی تبیش کرتا ۔ جنفر نے کہا ججے یہ صوری فروٹ کے کہ جو تحف نماز دوں کا بایند ہو جب اس پرموت کا وقت آ ہے تو اس سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے اور ملک الموت اس کولا اللہ اللہ اللہ تعدیم رسول اللہ کا اللہ تعرب معمور نے اور میں کرتا ہے اور میں ہوت کا آ تا

روایت ہے کہ جب تمام مخلوق مرجائے گی اور کوئی جائدار باتی نہیں رہے گا تو ملک الموت اللہ تعالیٰ ہے عرض کریں گے:

اے میرے رب! اب تیرے اس عبرضعیف ملک الموت کے سوا اور کوئی زندہ نہیں بچا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ملک الموت! تو فرمیرے نمیوں رسولوں میرے ولیوں اور میرے فاص بندوں کوموت کا مزہ چکھایا ہے اور میں عالم الغیب ہوں اور میرے علم قدیم میں یہ ہے کہ میری ذات کے سوا ہر مخص تے موت کا مزہ چکھتا ہے اور اب تمہارے مرفے کی یاری ہے' ملک الموت کہیں قدیم میں یہ ہے کہ میری ذات کے سوا ہر مخص تے موت کا مزہ چکھتا ہے اور اب تمہارے مرف کی یاری ہے' ملک الموت کہیں مخسال میں یہ ہوں اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا دایاں ہاتھ داکس دخسار کے: اے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا دایاں ہاتھ داکس دخسار کے نے رکھ کر جنت اور دور نے کے درمیان لیٹ جاؤ اور مرجاؤ' پھر اللہ تعالیٰ کے تھم سے ملک الموت مرجا کمیں گے۔

روح البیان جے میں اس الموت مرجا کمیں میروت البیان جے میں ۱۳۱ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی میروت ۱۳۱۱ھ)

وَلُوْتَرِي إِذِالْمَجُرِمُونَ نَاكِسُوْا رَءُوسِهُمْ عِنْلَارَيِهُمْ لَا يَنَا

اوراگرآپ دکھ لیے جب بحرین اپ رب کے مائے مرجمائے ہوئے ہوں کے (اور کین کے) اے ہارے رب! مرور و میں ایک میں میں ایک اور حصا نصالے الیام فائد ان سے الیاری میں کے ایک میں کے ایک اس کے الیاری میں کے ایک

(اب) بم نے و کھولیا اور س لیا تو ہمیں لوٹا و ہے ہم نیک عمل کریں کے اور ایمان لائیں سے (تو آپ بہت تعجب جزامرد محصے) O

لَوْشِئْنَا لَاثِينَاكُلْ نَفْسٍ هَاللَّهَا وَلَكِنَ حَتَّ الْقُولُ مِنْ

اور اگر ہم جانج تو ہر محف کو برایت قرما دیے کیلن میری طرف سے یہ بات بران ہے کہ

میں ضرور جہتم کو انباثوں اور جنات سے تجر دوں گا O تم لے جو اس

martat.com

تبيار الفرآو

تبيار القرأر

السجدة

ٵؚؾۜٵؽؙٷؚڡؽؘؠٵؽؾٵڷڋ کے تھے اس کی جزایش O رہے وہ لوگ جنہوں ۔ ہے نگلنے کا ارادہ کریں گے ان کو ای آگ میں لوٹا دیا جائے نے نافر مانی کی ان کا ٹھکا تا آگ گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا عزہ چھو

mariat.com

و من خدران

# وَلَنْذِينَ فَا الْمُ الْعُنَا إِلَا الْأَدْنَى دُونَ الْعُدَا إِلَ

اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھاکیں گے ' بڑے عذاب کے موا

# الْأَكْبِرِلْعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ وَمُنْ اَظْلَمُ مِثْنَ ذُحِكُمُ الْكُلُمُ مِثْنَ ذُحِكُمُ

تاكہ وہ (كفر و نافرمانى سے) رجوع كر ليس ٥ اور اس سے برا ظالم كون ہو گا جس كو

## بِالْبِ رَبِهِ نَعْرَاعُرُونَ عَنْهَا إِنَّامِنَ الْمُعْرِوِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿

اس کے دب کی آیوں سے تھیجت کی جائے 'پھروہ ان سے اعراض کرئے بے شک ہم مجرموں سے انقام لینے والے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور اگر آپ و کیے لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کہیں گے) اے جارے دب! (اب) ہم نے و کیے لیا اور سن لیا تو ہمیں لوٹا وے' ہم نیک عمل کریں گے اور ایمان مائیں گے (تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھتے) 0 اور اگر ہم چ ہے تو ہرفض کو ہدایت فرما دیتے' لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جنم کو جنات اور انس نول سے بھر دوں گا 0 تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا' اب تم اس کا مزہ چکھو' بے شک ہم نے کو جنات اور انس نول سے بھر دوں گا 0 تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا' اب تم اس کا مزہ چکھو' بے شک ہم نے (بھی ) تم کو فراموش کر دیا ہے' اور تم جو بچھ کرتے تھے اس کی سز ایس دائی عذاب چکھو (البحدہ ۱۳۱۳)

قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا تمرآ ور نہ ہونا

اس آیت کامعنی ہے ہے نیارسول اللہ! اگر آپ منکرین حشر کا حال قیامت کے دن و کھے لیں تو آپ بہت تجب خزام و کھے میں گے۔ جب ان کا رب ان کا حساب لے گا تو وہ ندامت اور رسوائی سے اپنے رب کے سامنے سر جمکائے گئرے ہول کے اور اس وقت یہ کہیں گے : اے ہمارے رب! اب ہم نے اس چیز کی صدافت کود کھولیے جس کی ہم تکذیب کرتے تھے اور ہم نے اس چیز کی صدافت کود کھولیے جس کی ہم تکذیب کرتے تھے اور ہم نے اس چیز کی صدافت کو نے مادق ہونے کو جان لیا اور ہم جن باتوں کا انکار کرتے تھے ان کوئ لیا انہوں نے ان چیز دن کی صدافت کو اس وقت و یکھا جب اس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور انہوں نے اس وقت ان چیز وں کو خور سے سنا جب ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور انہوں نے اس وقت ان چیز وں کو خور سے سنا جب ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور انہوں نے اس وقت ان پر تدیر اور فور وفکر نہیں کریں گے جس کوسید نامجہ اس کے اب تو ہمیں دنیا جس اب ہم تیرے رسول پر انگل ہو بیکے جیں اب ہم تیرے رسول پر انگل ہو بیکے جیں اب ہم تیرے رسول پر انگل میں نے وہ کوئی دیا ہوں کہ میں بینے اور در کیھتے تھے کیکن وہ اس پر تدیر اور فور وفکر نہیں کرتے تھے اور اس وقت پول لگا ایک نے نہوں نے در کیھتے تھے کیکن وہ اس پر تدیر اور فور وفکر نہیں کرتے تھے اور اس وقت پول لگا ہے وہ نہ نہوں نے در کیھتے تھے کیکن وہ اس پر تدیر اور فور وفکر نہیں کرتے بھے اور اس وقت پول لگا ہے وہ نہ ہوں ندر کیکھتے ہوں اور دیکھتے تھے کیکن وہ اس پر تدیر اور فور وفکر نہیں کرتے تھے اور اس وور ابھی دیکھا

اس کا ایک معنی مید کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تیری جمت برتق ہے! اب ہم نے تیرے رسولوں کی هیئة معرفت حاصل کر لی ہے اور اب ہم نے ان کا کلام بھی غور سے س لیا ہے 'اور اب ہمیں شرح صدر ہو گیا ہے کہ ان کی صدقت کے خلاف ہمارے پاس کوئی جمت نہ تھی اور اس سُرح وہ و نیا ہیں اپنے کفر اور باخل پر ہونے کا اعتر اف کر لیس سے' لیکن اب ان کا اعتر اف کوئی فائدہ نہیں وے گا' کیونکہ اب وہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کرلیس سے اور ایمان وہ معتبر ہے جو بن و کھے اور غیب کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں وے جو بن و کھے اور غیب کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں وے گا' کیونکہ اب وہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کرلیس سے اور ایمان وہ معتبر ہے جو بن و کھے اور غیب کا ایمان ہو۔ اللہ تعالی ان کی اس پیش کش اور مطالبہ کوروکر دے گا جیسا کہ ان آتھوں میں ہے۔

ادراگر آپ اس دقت دیکھتے جب کفار دوزخ پر لفڑ ہے کے جائے ہائیں گے ( تو آپ بولناک منظر دیکھتے ) جب دہ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا ہیں واپس بھی ویا ہے اور ( بھر ) ہم اپنے رب کی آتے ہیں دنیا ہیں واپس کریں گے اور ہم مؤمنوں ہیں ہے ہوج نیں آتے ہیوں کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم مؤمنوں ہیں ہے ہوج نیں گے 0 بلکہ قرآن مجید کی وہ تصدیق ظاہر ہوجائے گی جس کو وہ پہلے گے 0 بلکہ قرآن مجید کی وہ تصدیق ظاہر ہوجائے گی جس کو وہ پہلے (اپنے ہیروں سے) چھپائے ہے اور اگر (بالفرض) ان کو واپس (ونیا ہیں) بھیج دیا جائے تو ہے بھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو مشر کریں گے جس سے ان کو مشر کی گیا گیا ہے اور ایک میشر ورجھوٹے ہیں۔

وَلَوْتَزَى إِذْ وَقِفُواعَلَى النَّارِ فَقَالُوْ الْكَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا عَلَيْ بَالْمُ الْمُعْمِنَ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِنِيُنَ بَلْ بَكَ اللَّهُمْ عَاكَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُدُو الْعَادُو الِمَا نَهُو اعْنَهُ وَإِنْهُمْ لَكُوْ بُوْنَ ٥ (ادنوام ٢٠٠٤)

مّام جنات اور انسانوں کو ہدایت یا فتہ ند بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہڑخص کو ہدایت فرما دیتے لیکن میری طرف سے بیہ بات ہرحق ہے کہ ہیں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا O (اسجدہ:۱۳)

ال آیت کا معنی میہ ہے کہ اگر ہم ہر خفس کو جرا ہدایت وینا چاہتے تو ہم ہر شخص کو نیک اور صالح بنا دیتے 'اور دنیا بیل کوئی فض کا فراور فاس نہ ہوتا' کیکن ایس کرنا ہی ری حکمت کے خلاف تھا' ہم نے جمادات' نبا تات' حیوانات اور فرشتوں بیس جری اطاعت اور عبادت رکھی ہے' اب ہم ایک مخلوق بن تا چاہتے تھے جوا ہے افقیار اور ارادہ سے ہماری اطاعت اور عبادت کرے' الله عت اور عبادت کرے' الله ہم نے تہم بین افقیار اور ارادہ ویا 'اور دنیا بیس ایمان اور کفر اور نیکی اور بدی پرتر غیب دیے والی چیزیں پیدا کر دیں اور ایکن اور نیکی کی طرف دعوت و مینے کے لیے انہیا ء اور رسل کو پیدا کیا اور کفر اور معصیت کی طرف دیا ور انسان کو خیر اور شرکے دونوں راستے دکھا دیۓ' قرآن مجید بیس ہے

اورہم نے انسان کو دونوں رائے دکھا دیے۔

وَهُمَايِنْهُ النَّجْلَايْنِ (البلد ١٠)

ۅؙؿۼؙڛۛۊۜڡ؆ۺۊ۬؈ٚٲٚػٲڵۿؠۜڮٵۮؙڿؙۅؙڒۿٵۉؾڠؙۏ؈ٵٛ ڰڵٳؙڟڰۥڡۜڹٛڒػۿٵٚٛٚٷڲٙڎڂٵٮؚڡڹؙۮۺڮٵڴ

(القتس. ١٠ ـ ١٤)

نفس (انسان) اور اس کو درست بنانے کی قتم ای پھرنفس (انسان) کو بدی اور نیکی کی سمجھ عطا کر دی جس نے نفس کو (انسان) میا اور نیکی کی سمجھ عطا کر دی جس نفس کو

گناہوں میں الموث کردیاوہ ناکام ہوگیاں موجو خص اپنے اختیاراورارادہ سے نیکی کا راستہ منتخب کرے گا امتد تعالی اس کے لیے نیک افعال ہیدا کردے گا اور جوشخص اپنے اختیاراورارادہ سے برائی کا راستہ منتخب کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے برے افعال ہیدا کردے گا'اور نیک افعال پراس کو میں جزائے گی اور برے افعال پراس کو مزاملے گی۔

اور چونکداللہ تق کی کوازل بیس عم تھا کہ زیادہ انسان اور زیادہ جنات کفر اور برے کاموں کواختیار کریں گے اور اس کے تعجید جم جائے گا اس لیے اس نے ازل بیس بی فریاوی تھا بیس ضرور جہنم کو جنات اور نسانوں اور جنات اور نسانوں اور جنات کے زیادہ افراد کنر ور سے جردوں گا۔اوراللہ کا کلام واجب الصدق ہے اس کے خلاف ہونا محال ہے اس سے انسانوں اور جنات کے زیادہ افراد کنر ور معسمت کواختیار کریں سے اور ایسانس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ازل بیس اللہ کاعلم اس طرح تھا بکہ ایسانس لیے ہوگا کہ دنیا ہیں زیادہ

فيار المرآو

افراد نے ایبا بی کرنا نھااں ہے اس کے مطابق اللہ تعالی کاعلم تھا کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔ جنات اور انسانوں ہے ووز خ کو کھرنے کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ جس طرح جنت کو کمزوروں سے بھردے گا ای طرح دوزخ کو جبابرہ سے بھردے گا حدیث میں ہے:
حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا: جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے پر فخر کیا 'دوزخ نے کہا ہے میرے رب! میرے اندر جبابرہ 'منتکبرین' بادشہ اور سردار داخل ہول گئ ور جنت نے کہ میرے اندر کمزور ُ فقر اءاور مس کیمین داخل ہوں گئ تب اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرہ نے گا: تم میراعذاب ہو ہیں جس کو چا ہول گاتم میرے اندر کمزور ُ فقر اءاور مس کیمین داخل ہوں گئ تب اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرہ نے گا: تم میراعذاب ہو ہیں جس کو چا ہول گاتم میری رحمت ہواہ رمیری رحمت ہر چیز پر محیط ہے' اور تم میں سے ہرایک کے لیے کہ ہونا اور بھرنا ہے' پھر دوزخ کیے گی کیا پچھاور بھی ہیں؟ اس بی اور لوگ ڈال دیئے جا کیس گئ بھر دوزخ کیے گا کہ کہا تھر اور کی کیا پچھاور بھی ہیں؟ حتی کہ اللہ تبارک و تعالی آ کر اس میں ابنی قدم داخل کر دے گا اور رہی جنت تو اس میں ابنی قبکہ باتی رہ جائے گا اور رہی جنت تو اس میں ابنی قبکہ باتی رہ جائے گا اور رہی جنت تو اس میں ابنی قبکہ باتی رہ جائے گا ور رہی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور رہی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور رہی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور تی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور تر بی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور تر بی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور تر بی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور تر بی جنت تو اس میں ابنی قبلہ باتی رہ جائے گا ور تر بی جنت تو اس میں ابنی قبلہ بی رہ باتی ہوئے گا گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے گا ہوئے

(منجع ابخاري رقم الحديث ٨٥٠ مهم منحيح مسلم رقم اعديث ٢٨٣٧ منداحه جهام ")

ووزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ هاس حديث كي شرح ميل لكصته بيل.

اس حدیث میں بیاذ کر ہے کہ القد تعالی ووزخ میں اپنا قدم رکھ دے گا'الند تعالیٰ کے قدم کے سلسلہ میں علماء کے دو ندہب

یں. (۱) جمہور متقد مین اور متنکمین کی ایک جماعت کا مذہب ہے ہے کہ القد تعالیٰ کا قدم ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے جمار اس کے قدم ہونے پر ایمان ہے لیکن اس کی کیہ کیفیت ہے اور اس سے کیہ مراد ہے اس کا اس کوعلم ہے۔

تبياء القرأه

اعتراضات کودورکرنے کے بے قدم کے معنی میں تادیل کی ہے اور ان کی تاویلات حسب

والى يال:

() قدم ہے مراد متقدم ہے لیعنی جن کو القد تعالی پہلے عذاب دے چکا تھا ان کو پھر دوز خ میں ڈاں دے گا۔

(\_)اس سے مراد ہے گلوق کا قدم میعنی کسی مخلوق کا قدم دوزخ میں ڈال دے گا۔

(ع) قدم نام کی کوئی مخلوق ہے اس کواللہ تعالی دوزخ میں ڈال دے گا۔

(ر) قدم من جگر کانام ہے۔اللہ تعالی اس جگہ کو دوز خ میں ڈال دے گا۔

(۱) قدم ہے مرادوہ ہیں جو کفر اور عناد میں مقدم اور پیش روہیں۔

(و) قدم رکھنا ڈانٹ ڈپٹ اور تو بین سے کن ہے ہے جیسے کہتے ہیں فعال چیز میرے قدمول کے نیچے ہے یہ فلال چیز کو بیس نے ایے قدمول تعےروند ڈال۔ (بیتو جیدسب سے عمرہ ہے)

(ز) قدم انسان کے اعضاء میں آخری عضو ہے 'سواس ہے مراد ہے اہل عذاب میں سے آخری ہوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ جب جنت میں جگہ بی ہوگی تو القد تعن اس جگہ کو بھرنے کے لیے ایک نی مخلوق کو پیدا کردے ا اوراس محلوق کو جنت کی فاضل جگہ میں رکھے گا' اس میں بید دلیل ہے کہ ثواب اور جنت کا ملنا' اعمال پر موقوف نہیں ہے' **کونکہ وہ لوگ ای وقت پیدا کیے جا کیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے اور ان کو بغیر کسی عمل کے جنت دی جائے گ دران کوئی لندعز وجل کے رحم اور اس کے نصل ہے جنت دی جائے گی' اس طرح نابا نغ بچوں اور مجنونوں کو بغیر کسی عمل** کے جنت میں دافل کیا جائے گا' اور اس حدیث میں بیدرلیل بھی ہے کہ جنت بہت وسیع ہے' کیونکہ ایک شخص کو جنت میں دنیا ک وں گنا جگہ دی جائے گی پھر بھی جنت میں جگہ باتی ہوگی تو اس کے لیے اور مخلوق بیدا کی جائے گ۔

(عمرة لقاري ج١٩ص ٢٦٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١ هـ)

مافظ شہب الدين احد بن على بن حجر عسقار في شافعي متوفى ٨٥٢ھ نے بھي مختلف شارحين سے قدم كى توجيد ميں بذكور العدر اقوال نقل کیے ہیں' نیز انہوں نے ایک بیہ جواب بھی لکھا ہے کہ حضرت ابومویٰ رضی القد عندروایت کرتے ہیں کہ ہر مسمان کو يمبود اور نصاري ميں سے ايك شخص ديا جائے اور اس سے كہا جائے گا يہتم ہارا دوزخ سے فديہ سے اور علماء نے كہا ہے کہ اس سے مراد وہی قدم ہے جس کو القد تعالی ووزخ میں ڈال دے گا' ایک توجیہ ریجھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد اہلیس کا قدم ے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جہاراس میں اپنا قدم ڈال دے گا'اور ابلیس جہارا ورمتنکبر ہے۔ کیکن یہ بعید توجیہ ہے۔ ( فتح الباري ج ٥٩س٣ ١٤٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٣٠هـ)

> الله کے قدم ڈالنے کی زیدو آنفسیران شاءانلہ ہم سورۃ ق: ۳۰ میں بیان کریں گے۔ کیان کے دومعنی

اس کے بعد فرمایا تم نے جواس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا'ابتم اس کا مزہ چکھو۔ (السجدہ:۱۳) نسیان کے ایک معنی ہے مسی چیز کا یاد نہ آٹا اور اس کو بھول جانا' اس معنی میں نسیان پر القد تعالیٰ مواخذہ تہیں فرماتا' اور نسیان کا دوسرامعنی ہے کئی چیز کو بانکل ترک کر دینا اور اس کا م کو بھی نہ کرتا' اس معنی میں نسیان پر القد تعالی مواخذ ہ فر ما تا ہے اور ال آیت بیل نسیان کا میم معنی مراد ہے۔ حدیث میں ہے:

ا مابن الى الدنيائے ضى ك سے روايت كيا ہے اس آيت كامعنى ہے آج ہم تم كواس طرح ترك كرديں سے جس طرح

تبياء القرآر

و نیا بیس تم نے بھار کے احکام کوتر ک کرویا تھا۔ (لدرامنٹورج اس ۱۳۵۰ داراحیاءالٹراٹ العربی بیردت ۱۳۳۱ ہے) خیاک نے کہا اگرانہوں نے نسیان سے القد کے احکام پڑھل کرنے کوترک کیا ہوتا تو بھی تو کسی تھم پڑھل کرتے۔ اس آیت کا معنی ہے تم جورسوائی سے سر جھ کائے کھڑے ہواور دائی عذاب بیس گرفتار ہو'اب اس عذاب کوچکھو یہاں کفر اور معاصی کی سزاہے جو دنیا بیس تم کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہماری آیتوں پر تو صرف وی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کے مدمنے جب (ہمارا) ذکر کیا جاتا ہے تو اپنے رب کی حمد اور شہیجے کرتے ہوئے سجد ہے میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے O (اسجدہ ۱۵)

سجدہ تلاوت کے آواب

اس آیت کامعنی ہیں کہ اے مجرموا تم ہی ری آیوں پرایمان ہیں لاتے اوراس کے تقاضوں کے موافق نیک مل ہیں کرتے الیکن ہمیں اس سے کیا فرقی پڑتا ہے ہی رے ایسے بندے ہیں جو ہماری آیوں پرایمان لاتے ہیں اور ہماری حمداور نقط کرتے ہوئے سبحدہ میں گر جاتے ہیں سبحدہ تلاوت کرنے والے کو جاہیے کہ وہ مجدہ کرتے ہوئے الی دع کی کرے جوان آیات کے من سب ہوں مثلاً اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد سبحدہ کرے تو سبحدہ بیں بیدعا کرے: اے اللہ! محض اپنی دف کی بعد سبحدہ کرے تو سبحدہ بیں بیدعا کرے: اے اللہ! محض اپنی دف کے لیے بجھے سبحدہ کرنے والوں اور حمد کے ساتھ سبح کرنے والوں بیں سے بنا دے اور میں اس سے بناہ طلب کرتا ہوں کہ شی ان لوگوں میں سے ہوں جو تیرے تھم پرعمل کرنے سے تکبر کرتے ہیں لیکن بید دعا کیں اس وقت کرے جب وہ خاری نماز قرآن مجید کی تلاوت کر میا ہواور آیت تلاوت پر سبحدہ کرے اور جب وہ فرض یا نفل پڑھ د ہا ہوتو بید دعا کیں نہ کرے اور نہ جب وہ فرض یا نفل پڑھ د ہا ہوتو بید دعا کیں نہ کرے اور نہ جو بیش قرآن ن مجید کی آیات کی تلاوت کر ہے۔

نماز میں سجد ہُ تلاوت کی ادا لیکی کا طریقنہ

علامدطا هربن عبدالرشيد البخازي الدبهوى التوفى ١١٨٥ ه لكهة بيل.

ر آنے سجدہ تلاوت ہے اور بیقر آن مجید میں تجدہ تلاوت کی ویں آیت ہے۔ اس آیت میں بیالفاظ میں حسووا مسجدا بین وہ بحدہ میں جاتے ہوئے گر گئے و حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر کی ہے ' در کعا' 'لینی وہ رکوع کرتے ہوئے گر گئے۔ علامہ مہدویل نے لکھا ہے بیران کے فرہب کے مطابق تغیر ہے جو کہتے ہیں کہ مجدہ تلاوت کی ادائیگی میں مجدہ کے عائے ركوع كرنا جاہيے اور ان كا استدلال اس آيت ہے ہے: وُعَزُرُ إِلِمُا وَأَنَابُ. (٣٣٠)

اور داؤد رکوع کرتے ہوئے گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع

**ادراں کی تغییر سجدہ سے بھی کی گئی اور اِکثر فقہ و کا یہی مذہب ہے کیعنی وہ لوگ ام**قد کی نقظیم کے لیے اور اس کے جلال اور اس كعذاب كخوف سي مجده ميل كركة \_ ( لي مع لا حكام القرآن جز ١١٠ص٩٢ عام الفر الفر ١٥١هم

ال آیت میں فرمایا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیج کرتے ہوئے اس کے لیے بحدہ میں گر گئے اس لیے بحدہ الاعلى وبحمده پرهناچالى كى تزيداور غريس كي لي سبحان ربى الاعلى وبحمده پرهناچا بي ورركوع اور جده ش قرآن مجد كي آيات تلاوت تبين كرني جاميس\_

ر**کوع اور جود میں قر آن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق احادیث** 

**حضرت این عباس رضی امتدعنهم بیان کرتے بیں کہ رسول الله صلی التدعدیہ وسلم نے حجرہ کا پر دہ اٹھ یا اس وفت لوگ ابو بکر کی** الله اعلى نماز بره رب سے آپ نے فره ما: اے لوگو! نبوت کی بشار توں میں سے صرف نیک خواب باتی رہ گئے ہیں جن کو ملکان و میصتے ہیں باان کے متعلق دیکھے جاتے ہیں 'سنو مجھ کواس سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن مجید پر هول موتم ركوع ميں رب عزوجل كى تعظيم كرواور سجده ميں وعاكى كوشش كروتو قع ہے كہ بجده ميں تمهارى دعا كي قبول بول كى \_ (ميج مسلم رقم الحديث ٢٥٩ منن ابوداؤور قم الحديث ١٥٨٩ سنن النسائي رقم اعديث ١٥٨٥ اسنن بن محدر قم اعديث ٢٨٩٩)

معرت عبد الله بن مسعود رصنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب تم میں سے کو کی شخص رکوع المستوركوع ميں تين بار كے مسبحان دبى العظيم تواس كاركوع بورا ہوجائے گا اور جب مجدہ ميں جائے تو تين بار كے مسان ربی الاعلی تو ال کا مجدہ ممل ہوجائے گا' اور بیر کم ہے کم مقدار ہے۔

(سنن كترندي رقم عديث ٢٦١ سنن ابوداؤ درقم الحديث ٨٨٧ سنن ابن ماجيرقم الحديث ٨٩٠ مصنف ابن الي شيبه ج إص ٢٥٠)

**الباصريث كى ايبه سنے تجدہ بيل دعا كرنے كى روايت نفى نماز وں اوزنفى تجدوں يرمحمول ہے۔** 

(شرح سنن ابوداؤ دلعینی جسم ۸۷\_۸۷)

**سرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے بیل که رسول الله علیه وسلم نے مجھے رکوع یا سجدہ میں قر آن مجید** ا المعضم عن المايا - ( صحيح مسلم رقم الحديث ٢٨٠ منن بوداؤد رقم الحديث ٢٦٠، منن الترندي رقم الحديث ٢٦٦ منن امنسائي رقم لحديث ١١١٩ من المن مجررة الديث ٢٠٢٠)

ر الربی اور بیود میں قر آن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق فقیہاء اسلام کی عبارات

علم موفق الدين عبد التدبن احمد بن قدامه حنبلي متوفى ٦٢٠ ه نه لكها ہے كه ركوع اور سجود ميں قرآن مجيد پر<sup>د</sup> هنا مكروه المحاص ۲۹۸ دارافكر بيروت ۱۴۰۵ ه)

علامہ یکی بن شرف نواوی متو فی ۲۷۲ھ نے لکھا ہے کہ رکوع اور جود میں قر آن پڑھنے کے متعلق دوقول ہیں 'ایک قول ہے ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔

(منج مسلم بشرح النواوي ج سوم ١٩٩٥ أكتنه نز ارمصطفی اسباز مكه محرمه ١١٥٥ م

قاضی عیاض بن موک مانکی اندلسی متوفی ۴۴۰ ۵ ہے نے لکھا ہے کہ بعض متفقد مین نے رکوع اور سجدے میں قر آن پڑھنے کو جائز کہا ہے ؛ ور جمہور کے نز دیک رکوع اور سجد ہ میں قر آن پڑھنا ممنوع ہے۔(ایمال انتظم بغوائد مسم ج ۴۳ ۱۳۹۳ دارا ہوفا بیروت ۱۳۹۹ھ) علامہ بدرالدین محمود بن احمد بینی حنفی متوفی ۸۵۵ ہے کہتے ہیں :

نبی سلی القدعلیہ وسلم نے رکوع اور بچود ہیں قر آن مجید پڑھنے ہے منع قرمایا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی سلی القدعلیہ وہم نے یہ خبر دی کہ آپ کی وفات کے بعد وتی منقطع ہوجائے گی اور صرف نبوت کی بشار تیں باتی رہیں گی اور ہیر بتایا کہ قرآن مجید کرھنے شن بہت بلند ہے اور بتایا کہ رکوع اور بچود ہیں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا کہ اس کو تذلل کے کل بیں نہ پڑھا جائے بلکہ کل قیام میں پڑھا جائے جو کہ کل وقارہے ۔ تا کہ اہل عم اس کے معافی پر نوع کر کی ہو گئی وقارہے ۔ تا کہ اہل عم اس کے معافی پڑھور کریں اگر کوئی شخص رکوع یا بچود میں قرآن مجید پڑھے آوا ہام ابوصنیفہ کے نزد یک اس کی نماز باطل نہیں ہوگی خواہ وہ عمرا قرآن پڑھول کر کہ کی اور کہ دو ہو ہوں گئے۔ پڑھے یا بچود میں قرآن پڑھا تو اس پر سہو کے دو ہجدے واجب ہوں گے۔ پڑھے یا بچول کر کہ لیکن اگر اس نے بچولے ہے رکوع یا بچود میں قرآن پڑھا تو اس پر سہوکے دو ہجدے واجب ہوں گے۔ پڑھے یا بچول کر کہ لیکن اگر اس نے بچولے سے رکوع یا بچود میں قرآن پڑھا تو اس پر سہوکے دو ہجدے واجب ہوں گے۔ پڑھے یا بچول کر کہ لیکن اگر اس نے بچولے سے رکوع یا بچود میں قرآن پڑھا تو اس پر سہوکے دو ہجدے واجب ہوں گے۔ (شرح سنن ابوداؤدج سے ۸۵۔ کم کہ الشیدریا من ۱۳۸۰) ہوں گے۔ (شرح سنن ابوداؤدج سے ۸۵۔ کم کم کھی الشیدریا من ۱۳۸۰) ہوں گے۔ کا کہ اس کی کم کو کی کھی الشیدریا من ۱۳۸۰ ہوں گے۔ کو کہ کا کہ کان بالگری کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کو کھوں کو کہ کو کہ کر کہ کھی کہ کو کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کی کر کر سنن ابوداؤد جی سے کا کم کی کھی کا کو کو کھوں کو کا کو کی کو کو کو کھوں کی کو کی کو کھوں کی کو کھوں کر کو کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کر کی کر کو کھوں کر کو کھوں کو کھوں کر کو کھوں کر کے کہ کو کھوں کی کو کو کھوں کر کر کم کر کو کھوں کر کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کر کو کھوں کر کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کر کو کھوں کر کو کھوں کو کھوں کر کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کر کے کھوں کو کھ

علامه كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن هام حنفي متوفى ا ۸ كه لكت بن. أكركسى شخص نے ركوع يا سجود ميل قرآن پڑھا تو اس پرسجدہ سہو ہے۔ (فتح القدير جاس ۵۳۱ مطبوعہ دارالكتب العلميہ بيروت ۱۳۱۵ه) عدامه ابراہيم الحلمي الحنفي المتوفى ۹۵۷ ه لكھتے بيں:

ریجی مکروہ ہے کہ نمازی غیر طالت قیام میں مثلاً رکوع' جود یا قعود کی حالت میں قر آن مجید پڑھے کیونکہ ان حالتوں م قر آن مجید پڑھنامشر وعنہیں ہے۔ (صبی کبیر (غنیۃ استملی شرح منیۃ المصلی)ص ۱۳۵۷ سبیل اکیڈی لا ہور ۱۳۱۳ھ) اسی طرح لکھاہے:

اگرنی زی نے اپنے رکوع یا جود یا تشہد میں قرآن مجید پڑھا تو اس پرسجدہ سہولازم ہے بیاس وقت ہے جب پہلے قرآن مجید پڑھا' پھرتشہد پڑھا اور اگر پہلے تشہد پڑھا' پھرقرآن مجید پڑھا تو پھراس پرسجدہ سہولازم نہیں ہے اس طرح محیط السرھی میں ہے۔(فاوی عالم محیری ڈاس ۲۲ مطبوعہ مطبعہ امیر یہ کہری مھڑ ۱۳۱ہھ)

سی کے درائی خوص بھونے سے رکوع یہ مجود میں قرآن مجید پڑھے گا تو اس پرسجدہ سہولازم ہوگا'اس کا تقاضایہ ہے کہا گراک آگر کوئی خوص بھونے سے رکوع یہ مجود میں قرآن مجید پڑھے گا تو اس پرسجدہ سہولازم ہوگا'اس کا تقاضا یہ ہے کہا گراک نے عمد آرکوع یا ہجود میں قرآن مجید پڑھا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی کیونکہ اس نے عمد آنبی صلی انڈ علیہ وسلم کے تکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اگر اس نے بھولے سے ایسا کیا تو اس کی حمل فی سجدہ سہوسے ہوجائے گی۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے پہلوا ہے بستر وں ہے دورر ہے ہیں وہ خوف اور امید سے اپ رب کو پکارتے ہیں اور ان ا جہری دی ہوئی چیز وں میں ہے بعض کوخرج کرتے ہیں 0 (اسجدۃ ۱۲۰) تنتجافی اور مضیا جمع کامعنی

اس آیت میں تنہ افسے کالفظ ہے اس کامعنی ہے ارتفاع اور بلند ہوتا کیعنی وہ لیٹنے کی جگہ سے اٹھے ہوئے ہوتے ہوتے ہو اور مضاجع کالفظ ہے یہ صفیع کی جمع ہے مضبع خواب گاہ کو کہتے ہیں اور جنوب کا نفظ ہے یہ جب کی جمع ہے اور جب کروٹ ا

تبيار القرآر

ملوكو كمتي بي-

اس آیت کی دوتغییریں ہیں:

حصرت ابن عباس رضی الله عنبما اور ضحاک نے کہا وہ نماز اور غیر نماز میں اللہ کے ذکر کے لیے بستر ول سے دور رہتے \_

مجاہد اوز اعی امام مالک بن الس اور جمہور مفسرین نے کہاوہ رات کونوافل پڑھنے کے لیے اپنے بستروں سے دور رہے

تہجداور رات کو دیگر نوافل پڑھنے کی فضیلت اور ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث

حضرت معاذین جبل رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ بیس نی صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر بیس جارہا تھا' میں ضبح کے دفت آپ کے قریب ہوا' میں نے عرض کیا: یارسول القد! مجھے ایساعمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوز خے دور کر دے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے سے ایک عظیم چیز کا سوال کیا ہے ' بے شک بدای پر آسان ہے جس پر القداس کو آسان کر دے ' تم القد کی هم ادت کرو' اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بناؤ' اور نماز قائم کر واور زکو قادا کرو' اور رصف نے روز ہے رکھو اور بیت اللہ کا جج کرو' پھر فرمایا کیا ہیں تم کو نیکی کے ابواب کی رو نمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقد گن وکواس طرح مٹ اور بیت اللہ کا جج کرو' پھر فرمایا کیا ہیں تم کو نیکی کے ابواب کی رو نمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقد گن وکواس طرح مٹ دیتا ہے جس طرح آگ بائی کو بجھا دیتی ہے ' اور انسان کا آدھی رات کونماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی متاب ہے جس طرح آگ بائی کو بجھا دیتی ہے' اور انسان کا آدھی رات کونماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی متاب ہے جس طرح آگ بائی کو بجھا دیتی ہے' اور انسان کا آدھی رات کونماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی متاب ہے جس طرح آگ بیائی کو بجھا دیتی ہے' اور انسان کا آدھی رات کونماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی متاب ہے جس طرح آگ ہے بائی کو بجھا دیتی ہے' اور انسان کا آدھی رات کونماز پڑھنا بھی' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی متاب ہے جس طرح آگ ہے۔ اس آب ہے اس آب ہے جس طرح آگ ہے اس آب ہے جس طرح آگ ہے کا بھرہ ہوں

(سنن الترزي رقم الديث:٢٦١٧ سنن ابدرقم الديث:٣٩٤٣ معنف عبدالرزال رقم الديث ٢٠١٣ منداحري ٢٥٥ الاسن حضرت الس بن ما لك رمنى الله عنه بيان كرتے بيل كه مُتَعَجّاً في حُتُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَابِعِيع (البحدة ١٧) نم زعشاء كا تظار كي سلسله مِين نازل بوتي \_ (سنن الترذي رقم الديث ١٩٩٣)

حضرت ابوالدرداء عضرت عبادہ اور ضحاک رضی القد عنجم نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جوعشاء کی اور منج کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اس سلسلہ بیں میدیث ہے:

حضرت عثان بن عفان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بن نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ قر اتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے سماتھ پڑھی اس نے گویا نصف رات تک قیام کیا اور جس نے ہی کی نمی زیراعت کے سماتھ پڑھی اس نے گویا نصف رات تک قیام کیا اور جس نے ہی کی نمی زیراعت کے سماتھ پڑھی اس نے گویا کہ سماری رات قیام کیا۔ (مجے مسلم رقم الحدیث ۲۵۱ سنن ابوداؤر رقم الحدیث ۵۵۵ سنن الزندی رقم لحدیث ۲۵۱ سنن ابوداؤر رقم الحدیث ۵۵۵ سنن الزندی رقم لحدیث ۲۵۱ سنن ابوداؤر رقم الحدیث میں مغرب اور عشاء کے در میان نقل پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے قر آن جمید میں ہے:

المتعنی ارات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔

(متعین )رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔

(الذاريات. ١٤)

حصرت انس رضی الله عنداس آیت کی تغییر میں فرمائے ہیں صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۳۲۲)

محد بن ممار بن باسروضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت ممار بن باسروضی الله عنهما کومغرب کے بعد چورکھات مماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا میرے حبیب رسول الله صلی الله علیہ وسلم مغرب کے بعد چورکھات پڑھتے تھے اور آپ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد چورکھات پڑھیں اس کے گناہ بخش دیئے جائیں سے خواہ اس کے گناہ سمندر کے

فبياء الترآء

تبھا گ کے برابر ہوئی۔ (ایم الاوسلار آم الدیث: ۱۳۳ می المغیرر آم الدیث: ۱۹۰۰ ماند المدری کی بید مدے قریب الترقیب والتر ہے۔ آم الدیت: ۱۳۳ میں مالے بی آخر قب والتر ہے۔ آم الدیت الترقیب والتر ہے۔ آم الدیت الترقیب والتر ہے۔ آم الدیت الدوائد ہے مہم ۱۳۳۰)
قیام اللیل اور تنجد کی نماز کی قضیلت میں ہم کو ت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا رمضان کے بعد سب سے افعنل روز ہے محرم کے روز ہے ہیں جوالتد کا مہینہ ہے اور فرض تماز کے بعد سب سے افعنل تماز رات کی ثماز ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٣٠ أنسنن ابوداؤ درقم الحديث ٢٣٢٩ سنن التريذي رقم الحديث: ١٨٥٠)

حضرت عبد التد بن سلام رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا اے لوگو! سلام پھیلا ؤ اور کھا تا کھلا و ' اور رشتہ داروں سے ل جل کر رہو اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں جنت ہیں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤے۔ (سنن التر مذی رتم الحدیث: ۳۳۸۵ سنن این ماجہ رتم الحدیث: ۳۲۵۱ المحد رک جسم ۱۳۳۰)

حضرت عائشہ منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کواس قدر زیادہ قیم کرتے ہے گہ آپ کے پیر سوج گئے یا بھٹ گئے میں نے آپ سے عرض کیا آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اسکے اور پچھے ذب (بہ ظاہر خلاف اولی کام) بخش دیئے گئے ہیں' آپ نے فر مایا کیا بچھے یہ پہند نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہوں۔

( منح البخاري رقم الحديث: ١٣٠٠ منح مسلم رقم الحديث. ١٨١٠ ـ ١٨١٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی انڈعنہ بیان کرتے ہیں کے دسول انڈھلی انڈعلیہ وسلم نے فر مایا جب تم ہیں سے کوئی فخض سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے دات بہت کہی ہے تم سوجاؤ' ہیں اگر وہ بیدار ہوجائے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے ہیں اگروہ وضوکر ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور دہ مینے کو تر وتا زہ ہوتا ہے ورنہ میں کو ستی کا مارا ہوا نموست کے ساتھ اٹھتا ہے۔ (مینے ابخاری رقم الحدیث ۱۳۲۳ مینے مسلم رقم الحدیث: ۲ ہے یا سنن انسانی رقم الحدیث سے ۱۹۰۰)

تہجد کی رکعات کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حفرت ابوسم بن عبد الرحن رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ہو جہا رسول اللہ صلی اللہ علی دمضان میں کئی (بعتی کتی رکعت) تماذ پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں گیارہ رکعات سے ذیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے آپ چار رکعت نماز پڑھتے ان کے حسن اور طول سے نہ ہو چھو گھر آپ تمن رکعت نماز (وقر) پڑھے اللہ طول سے نہ ہو چھو گھر آپ تمن رکعت نماز (وقر) پڑھے معنم حضرت عائش نے بیان کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ وقر پڑھتے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: اسے عائشہ میری آئی تعین سوتی ہیں اور میرا ول نہیں سوتا۔ (میرا ول نہیں سوتا۔ (میرا اول ناہد یا کہ اللہ یہ عالم اللہ یہ مسلم رقم الحدیث اللہ یہ مسلم اللہ یہ اور میرا ول نہیں سوتا۔ (میرا اللہ یہ مسلم رقم الحدیث اللہ یہ مسلم رقم الحدیث اللہ یہ مسلم رقم الحدیث اللہ یہ مسلم اللہ یہ مسلم اللہ یہ مسلم رقم الحدیث اللہ یہ مسلم اللہ یہ مسلم الحدیث اللہ یہ مسلم اللہ اللہ یہ اللہ یہ مسلم اللہ یہ مسلم یہ مسلم اللہ یہ مسلم اللہ یہ مسلم یہ مسلم

marfat.com

تبيار القرآء

جلدتم

سنن الدواة درقم الحديث: ١٣٨١ سنن النسائي رقم الحديث. ١٧٩٤)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے ان ہیں وتر اور سے کو وسنتیں بھی تھیں۔ (سی مسلم رقم الحدیث ۲۳۸ افرقم المسلسل ۱۹۹۱ سی الناری رقم الحدیث ۱۳۳۰ شن ابوداؤ و رقم الحدیث ۱۳۳۷)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبجد کی رکعات کے متعلق موال کیا المبوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دوسنتوں کے سواسات رکعات نو رکعات اور گیارہ رکعات پڑھی ہیں (ان ہیں تین رکعات و تر شامل ہیں خلاصہ ہیہ ہے کہ آپ نے آئھ رکعات سے زیادہ تبجد کی نماز نبیس بڑھی اور کم از کم چار رکعات بڑھی ہیں)۔

رکھات وتر شامل ہیں خلاصہ ہیہ ہے کہ آپ نے آئھ رکعات سے زیادہ تبجد کی نماز نبیس بڑھی اور کم از کم چار رکعات بڑھی ہیں)۔

(مبیح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۹۱ سن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۳۳۰ سن التر خی رقم الحدیث ۱۳۹۹ سن النسائی تر شامل کے بعد جشنی جا ہے لمی نماز بڑھے۔

دھرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی العد علیہ وسلم نے قرمایا جسبتم ہیں ہے کوئی محض رات کو دور کھت نماز تخفیف ہے پڑھے دور کھت نماز تخفیف ہے پڑھے دور کھت نماز تخفیف سے پڑھے دور کھت نماز تخفیف ہے بڑھے دور کھت نماز تخفیف سے پڑھے دور کو تاتھ کے اس کے بعد جشنی جا ہے لمی نماز پڑھے۔

(سنس ابوداؤه رقم الحديث ١٣٢٣ \_١٣٣٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوکوئی نبیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزاء میں کس نعت کو چھپا کررکھ گیا ہے 0 تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہوسکتا ہے! وہ برابر نبیں میں 0(السجدۃ ۱۸۱۷) اہل جنت کا چھوٹے سے جھوٹا اور بڑے سے بڑا درجہ

اس آیت کے موافق بیصدیثیں ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے ہیں فر اپنے اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوب کے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے اپنے نیک بندوں کے لیے ال نعمتوں کے علاوہ ہیں جن پر اللہ تعالی نے تنہیں مطلع نہیں فرمایا ہے کچر آپ نے اس آیت کو تل وت فرمایا: فالا تعلم نفس ها اخفی لہم من قرة اعین (البجدہ ۱۰)

(صحيح مسعم رقم الحديث ٢٨٢٥ منان ابن مابدرقم الديث ١٣٢٨ صحيح بني رق رقم عديث ٢٨٥٠)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنت والوں کا سب سے کم درجہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قربایا بید دہ شخص ہے جواس وقت آئے گا جب تی م جنتی جنت میں داخل ہو ہے ہوں گئے ہوں گئے اس سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ 'وہ کیے گا اے میرے رب! میں کیے جنت میں جاؤں! سب لوگوں نے جنت کے چزیں لے لی ہیں 'اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تہمیں دنیا کے بادشاہوں کے ملکوں میں ہے کسی ملک کی شل ل جائے 'وہ کیے گا: میں راضی ہوں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ قربائے گا تمہیں وہ ملک ہی مل جائے اور اور اس جیسی تین امثال اور ال جائے گا تو وہ کیے گا اے میرے رب! میں راضی ہوں! پھر اللہ تعالیٰ قربائے گا تمہیں وہ ملک ہی اُل جائے گا تو وہ کیے گا اے میرے رب! میں راضی ہوں! پھر اللہ تعالیٰ قربائے گا تمہیں وہ ملک ہی اُل جائے گا اور اس جیسی دی امثال کا کہا جائے گا تو وہ کیے گا اے میرے رب! میں راضی ہوں! پھر اللہ تعالیٰ قربائے گا تورج سے بی اُل واراس جیسی دی امثال اور ال جائے گا اور اس جیسی دی امثال اور ال جائے گا اور آس جیسی دی امثال اور ال جائے گا اور آس جیسی دی امثال اور ال کی جائے گا اور جس چیز ہے تمہاری آئے تھوں کو لذت ہے گی وہ کہ گا: میں راضی ہوں! حضرت موئی نے پو چھا انے میرے رب! پھر جنت میں سب سے بلند ورجہ کون سا ہے؟ اللہ اللہ میں ان کی کرامت کی میں نے اپنے ہاتھ ہے بنائی ہے اور میں ان کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ ہے بنائی ہے اور میں ان کی کرامت پر میر لگا دی ہے ان کی کرامت کو کس آئے گیے نے و بھا ہے تہ کسی کان نے سانے اور نہ کسی بھر کے دل میں ان

تبيار القرآر

کا خیال آیا ہے اور اس کا مصداق الدعز وجل کی کتاب میں ہے فلا تعلم نفس ما احفی لھم من قرة اعین (اسجدہ ١٥) کا خیال آیا ہے اور اس کا مصداق الدین قرة اعین (اسجدہ ١٥) (صحیح مسلم قم الحدیث ١٨٩ سن التر ندی قر الحدیث ١٢٩٨)

حضرت ابو ذررضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایہ بیس اس شخص کو جات ہوں جس کوسب سے
آخر بیس دوز نج سے نکا ما جائے گا اور سب سے آخر بیس جنت بیس داخل کیا جائے گا' ایک شخص کو قیامت کے دن الیا جائے گا'
جائے گا اس کے اوپر اس کے گناہ صغیرہ بیش کرو اور اس کے گناہ کبیرہ اس سے اٹھ لو' پھر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیڑ
کیے جا کیس گئے اور اس سے کہ جائے گا کہ تو نے فلال دن بیکام کیا تھا' اور فلاس دن بیکام کیا تھا' وہ وہ ان گناہول کا
انکارٹیس کر سکے گا اور ہ ہ اس سے خوف زدہ ہوگا کہ ابھی اس کے بڑے بڑے گناہ بھی پیش کیے جا کیس گئے' پھر اس سے کہا جائے گا
تیرے ہرگناہ کے بدل میں ایک نیک ہے' وہ کے گا: اے میرے دب! میں نے کئی کام اور بھی کیے بیٹے جن کو میں یہاں نہیں دکھور الا
تینی بڑے ہرگناہ کے بدل میں ایک نیک ہے' وہ کے گا: اے میرے دب! میں نے کئی کام اور بھی کیے بیٹے جن کو میں یہاں نہیں دکھور الا
تینی بڑے ہرگناہ کے بدل میں ایک نیک ہے' وہ کے گا: اے میرے دب! میں نے کئی کام اور بھی کیے بیٹے جن کو میں یہاں نہیں دکھور الا
تینی بڑے ہرگناہ کے بدل میں ایک نیک ہے وہ کے گا: اے میرے دب! میں نے کئی کام اور بھی کیے جٹے جن کو میں یہاں نہیں دکھور الا
تینی بڑے ہرائی ہی جس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا
سے مسلم تم الحد یہ بڑے گناہ الم کیا جائے گا

مومن اور فاسق کا دنیا اور آخرت میں مساوی نه جونا

مومن فاسق کی مثل نہیں ہے' مومن و نیا ہیں اللہ تع کی کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے اور فاسق جو کافر ہووہ اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اللہ کے مثل نہیں ہے' مومن و نیا ہیں اللہ تعلیم کرتا ہے اللہ کے نز دیک مومن کے لیے د نیا ہیں تعریف اور تحسین ہے اور آتھ ہیں اس کے لیے د نیا ہیں تعریف اور تحسین ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے' اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے' اور کافر کے لیے اللہ کے نز دیک د نیا ہیں نہ مت اور تو بین ہے اور آخرت میں اللہ کے دیوار سے محرومی' اس کی ناراضگی اور دوز خ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها اورعطابن بیار نے کہا یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اور ابولید بن عقبہ بن ابی معیط کے متعلق نازل ہوئی ہے' ان دونوں میں مناقشہ ہوا' الولید نے کہا میری زبان تم سے بڑی ہے اور میرے دانت تم سے تیز بین' اور میراجم تم سے مضبوط ہے' حضرت علی نے فرمایا خاموش رہ تو فاسق ہے' اس موقع پر یہ آیت نازل موئی

فائن اس شخص کو کہتے ہیں جواحکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرےاس کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے اور کافر پر بھی ہوتا ہے اس آیت میں فائش کا اطلاق کافر پر ہے۔

ذمی کے بدلہ میں مسلمان کونل نہ کرنے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل

اس کے بعد القد نعالی نے فرمایا: لا یستو ن0 موس اور فاسق برابر نہیں ہے۔

علامة قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ھے نے اس آیت سے بیاستدرال کیا ہے کہ قصاص میں مساوات ہوتی ہے اور مومن اور کافر میں مساوات نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی ذمی کافر کوفل کرو ہے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا'امام شافی اور ان م احمد کا بھی مبلک ہے' اس کے برخلاف فقہاء احتاف کا مسلک بیہ ہے کہ اگر مسلمان نے کسی ذمی کافر کوفل کر دیا ق اس سے قصاص لیا جائے گا'اور قصاص اس وقت لیا جاتا ہے جب قاتل اور مقتول میں مساوات ہواور اس آیت میں بی تصریح ہے کہ کافر اور مسلمان مساوی نہیں ہیں اس لیے کافر کا مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور بیر آیت احتاف کے خلاف جمت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیمامی 40 وار الفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ائمه ثلا شاحناف کے خلاف اس مدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں:

اورمسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

ولا يقتل مسلم بكافر.

( محج الخاري رقم الحديث ١١١١)

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوایات اور امام ابوصنیفہ کی طرف ہے دلائل

فقہاءاحناق اس دلیل کے جواب میں بیا کہتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا فرکے بدلہ میں مسلمان کوئل كرنے ہے منع قرمایا ہے اى طرح آپ نے ذمى كو بھى اس كے عمد ذمه يس فل كرنے سے منع قرمايا ہے اس ليے اگر ذمى كواس کے عبد کے دوران کسی مسلمان نے قبل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا'ا مام بخاری کی روایت میں جو پذکور ہے کہ مسلمان کو كافر كے بدلد ميں فال نہيں كيا جائے گااس سے مراد كافر حربی ہے اور اس روايت ميں پورى تفصيل نہيں ہے ، پورى تفصيل اس

روایت میں ہے

قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں اور اشتر حضرت علی رضی اللہ عند کے یاس مجئے اور ہم نے بیو چھا کہ رسول المتد سلی اللہ عليہ وسلم نے آپ ہے کوئی ایسا عبد کیا ہے جو عام لوگوں ہے نہیں کیا؟ حضرت علی نے فر مایانہیں سواان چیز وں کے جومیری اس کتاب میں ہیں اور وہ کتاب ان کی مکوار کی میان میں تھی اور اس میں مذکور تھا' تمام مونین کے خون مساوی ہیں' وروہ اسپنے ماسوا پر غالب ہیں'اوراونیٰ مسلمان بھی کسی مسلمان کے عہد کے لیے کوشش کرے گا اور سنوکسی مسلمان کوکسی کا فریحے بدر '' ۔''جیس کیا جائے گا' اور نہ کسی ذمی کواس کے عہد ذمہ میں قبل کیا جائے اور جس نے کوئی جرم کیا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے' اور جس نے کس مجرم کو بناہ دی تو اس پرالقد کی لعنت ہوا ورفرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ۔

(سنن ابوداؤدر قم الحديث. ٢٥١٠ منن نسائي رقم الحديث ٢٥٥٩ - ٢٤ ٢٠ منداحمه ج اص ٢٢ - ٩ الطبع قديم)

حضرت علی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہتمام مسلمانوں کےخون مسادی ہیں اور ان کا اونی فرد بھی اپنے ذیر کےحصول کی کوشش کرے گا'اوراہے بعید پراس کے حق کولوٹائے گا'اوروہ اپنے ماسواپر قوی میں اور سنوکسی مسلمان کوکسی کا فر کے بدر میں ممل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی ذمی کواس کے عہد ذمہ میں قبل کیا جائے گا۔

(سنن التسائي رقم الحديث ٢٥ ٢٥ من ابن الجدرقم الحديث ٢٢٧٠ مند، حدج اص ١١٩)

نیز نی صلی الله علیه وسلم نے ذمی کوئل کرنے پر سخت اظہار ناراضکی اور وعید فر مائی ہے: حضرت ابو بکرہ رمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس نے کسی و می کو بغیر کنہہ ( دلیل شرعی) کے قبل کر دیا القداس پر جنت حرام کر دے گا۔

(سنن الوداوُورَقِم الحديث: ٧٠ ١٤٤ سنن النسائل رقم الحديث الاعلام منداحمرج ٥٥ ١٦ سنن داري رقم عديث ٥٠٥)

جعفرت ابو بكره رضى القدعنه بيان كرتے بين كدرسول القد عليه وسلم في فرمايا: يس في كسى ذى كو بلا جوازش كيا<sup>،</sup> الله اس پر جنت کی خوشبوسو تھے کو بھی حرام کردے گا'امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر ہے روایت کیا ہے۔

(ستن تسائي رقم الحديث: ٩٢ ١٤٤ منداحمة ٢٥٠ ٥٥ صبح ابخاري رقم الحديث ٢١٧٩)

نیز نی صلی القدعلیہ وسلم نے خود بھی ذی کے بدلے میں مسلمان کولل کر دیا ' یعنی لل کرنے کا تھم دیا ' حدیث میں ہے: حصرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ذمی کے ہدلہ میں قتل کر دیا اور فرمایا جولوگ اینے ذمہ (عہد) کو پورا کرتے ہیں میں ان میں سب سے بڑھ کر کریم ہول۔

(سغن دار قطني رقم الحديث ٣٣٣٣\_٣٣٣٣ وارالكتب العلمية بيروت كاسماه)

mariat.com

مرا. القرآء

ا، مملی بن عمر دارتطعی متوفی ۳۸۵ ہے اس حدیث کی سند کوضعیف کہا ہے کئین انہوں نے اس حدیث کی تین مختلف سندیں ذکر کی بیں اور تعدداسانید تعویت کا موجب ہے اور اس وجہ سے بیرحدیث لائق استدلال ہے۔

متعدد صحاب مع يمنقول ہے كه انبول نے ذى كے بدله من مسلمان كوئل كرديا-

ابراہیم انتھی بیان کرتے ہیں کہ بمرین واکل کے ایک شخص نے الل جیرو کے ایک شخص کوتل کر دیا معفرت عمر نے اس معاملہ میں بید کھنا کہ اس قاتل کو اولیا و مقتول نے سپر دکیا جائے وہ چاہیں تو اس کوتل کر دیں اور دہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں مجراس شخص کو مقتول کے ولی کے سپر دکیا گیا جوائل جیرہ (زمیوں میں) سے تقااس کا نام جنین تقااس نے اس (مسلمان) قاتل کو تقت کے دلیا ہے میں میں میں میں میں ایک میادہ اساس میں اسٹر دکھیں تام جنین تقااس نے اس (مسلمان) قاتل کو

قحل كر ديا\_ (معرفة السنن والآثارج ٢ ص ٣٩) وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هالسنن الكبري ج ١٩٠١)

ہے اور اس ویت ہوری ویت کہ سرت ہے کے سرائے ہوں میں اس کے دعفرت علی نے خود نمی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیردوایت کیا امام بیھتی اور امام شافعی نے اس حدیث پر بیراعتر اض کیا ہے کہ دعفرت علی نے خود نمی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیردوایت کیا ہے کہ مسممان کو کا فر کے بدلہ میں قل نہیں کیا جائے گا پھروواس کے خلاف کیسے فیصلہ کر بھتے ہیں!

(معرفة أسنن والآثارج ٢ ص ١٥٠- ١٥)

اس کا جواب سے سے کہ اس حدیث میں کا فر سے مراد کا فرحر فی ہے 'نیز حضرت علی کی مفصل روایت اس طرح ہے کہ مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں آئی کیا جائے اور نہ ذی کواس کے عہد ذمہ میں آئی کیا جائے جیدا کہ ہم متعدد کتب حدیث سے حوالوں سے بیان کر بچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رہے وہ لوگ جوائیان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے تو ان کی مہمانی میں ان کے رہنے کے لیے جنتیں ہیں جو کچھ انہوں نے مل کیے تھے اس کی جزامی 0 رہے وہ لوگ جنہوں نے نافر مانی کی ان کا تھ کا آ آگ ہے جب بھی وہ اس آ گ کے اداوہ کریں گئ ان کوائی آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا عزہ چکھ وہ اس آ گ کا عزہ چکھ کو رہ کی تھے وہ اس کے سواتا کہ وہ ( کفریا چکھ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے 0 اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھا کیں گئے بڑے عذاب کے سواتا کہ وہ ( کفریا تاکہ وہ ( کفریا کے رہ کی آنوں سے نقام کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آنوں سے نقیعت کی جائے پھر وہ ان کے اعراض کرے نے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں 0 (اسجدہ ۱۹-۱۳)

عذاب اونی اورعذاب اکبر کے مصاویق

میلی دوآ یوں میں اللہ تعالی نے مومنوں اور کافروں دونوں کے افروی تھکا ٹوں کا ذکر فرمایا 'مومنوں کو ان کے ایمان اور
عیار ان کی جائے گی جائے گی ہو ہی جائیں ہے اس کی اور جس طرح مہما نوں کی تکریم اور ضیافت کی جائی ہے ان کی تکریم
اور ضیافت کی جائے گی مو بی میں مہمانی ہے لیے نزل کا لفظ ہے کیونکہ کسی معزز شخصیت کے نزول کے فور ابعد اس کی خاطر تو اشع

mariat.com

تبيار القرآر

كوزل كيته بين-

اور کافروں کواس آیت میں 'الذین فسقوا'' سے تعییر فرمایا' فسق کامعنی ہے فروج کیونکہ بیلوگ ایمان کوچھوڑ کر کفر کی طرف فروج کر چکے تھے اس لیے ان کو فاسق فرمایا 'ان کا ٹھکانہ دوڑ نے ہے جب بھی بیددوز نے سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوڑ نے کے بلند شعنے ان کو واپس اسی مقام کی طرف دھکیل دیں گے اور دوز نے کے پہرہ واران سے کہیں گئے ابتم اس عذاب کا مزہ چکھوجس کا تم الکارکیا کرتے تھے۔

السجدہ: ۲۱ میں فرمایا: ہم ان کوضرور چھوٹا عذاب چکھا کیں گئ جھوٹے اور ادنی عذاب سے مراو و نیا کے مصائب اور پیاریاں ہیں جن میں بندول کوائل لیے جتلا کیا جاتا ہے تا کہ وہ تو ہر لیں ' حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مر وحدود اور تعزیرات اور جرائم کی سزائیں ہیں 'حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراوغز وہ بدر ہیں کفار کا تل کیا جاتا ہے۔ مقاتل نے کہا اس سے مراو کفار مکہ پر مکہ میں نازل ہونے والے سات سال کا قحط ہے جس ہیں انہوں نے مروارت کھا لیے تھے اور مجاہد نے کہا اس سے مراوعذا ہے قبر ہے اور ہز سے عذا ہے سے مراد قیاست کا عذا ہے ہے۔ اور یو خرمایا ہے تا کہ وہ رجوع کر لیس ۔ اگر اس کا تعلق عذا ہے اور نی سے موتو اس کا معنی ہے تا کہ وہ و دنیا ہیں کفر اور معصیت سے رجوع کر لیس اور اگر اس کا تعلق عذا ہے اور فرمایا ہے تا کہ وہ رجوع کر لیس اور اگر اس کا تعلق عذا ہے ہوتو اس کا معنی ہے تا کہ وہ آخرت میں بھر دنیا کی حرف لوٹ معصیت سے رجوع کر لیس اور اگر اس کا تعلق عذا ہے ہوتو اس کا معنی ہے تا کہ وہ آخرت میں بھر دنیا کی حرف لوٹ والے کی تمنا کر ہیں۔

السجدہ:۲۲ میں فرمایا 'اوراس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جس کواس کے رب کی آینوں سے نصیحت کی جائے پھروہ اس سے اعراض کرئے بے شک ہم مجرموں ہے انتقام لینے والے ہیں۔

۔ اس آیت میں ظلم پر دعید سنائی گئی ہے اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ظلم کامعنی اور اس کی انواع واقسام اور اس کی مزاؤں کے متعلق احادیث بیان کریں اور ان کی مختصر تشریح کریں۔

ظلم كالغوى اورعر في معنى

لفت بین ظلم کامعنی ہے کی چیز کواس کے کل مخصوص کی بجائے کی اور جگہ بین رکھنا خواہ وہ جگہ اس ہے کم ہوید زیادہ ہو یا یا گئی چیز کواس کے مخصوص وقت بین اوا نہ کرنا اللہ تعالی نے انسان کے دل کوا پنے ذکر اور فکر کے لیے بنایا ہے اگر انسان اپنے دل دل بین کی اور کی یا د اپنے دل ول بین کی یا د اپنے دل بین رکھے یا جن چیز دل کے اللہ تعالی نے مائٹہ تعالی نے مائٹہ تعالی نے منع کیا ہے ان کی مجبت اپنے دل بین رکھے یا جن چیز ول سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کی مجبت اپنے دل بین رکھے تو بیاس کاظلم ہے اس طرح اللہ تعالی نے انسان کے جسم اور اس کے اعضاء کو جو طاقت اور تو انا کی عطا کی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبودت میں خرج اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی عبودت بین خرج کے در اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالی کی یا د اور اس کی اطاعت اور عبادت بین مشخول رکھے۔

ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث اور ان کی ضروری تشریح

حضرت ابن عمر رمنی اللّه عنبما بیان کر ہے ہیں کہ نبی صلّی اللّه علیہ وسلم نے قر مایاظلم قیامت کے اند حیرے ہیں۔ (تنج ابخاری رقم الحدیث ۲۳۳۰ سیج مسلم رقم الحدیث ۲۳۳۰ سیج مسلم رقم الحدیث ۲۵۷۹ سنن التریذی رقم الحدیث ۲۰۳۰)

اس مدیث منظم سے مراد عام ہے خواہ موس فاس سے صادر ہو یا کافر فاجر سے اور ظلم کی تمام الواع اور اقسام ظلم

marfat.com

عبياء القرآء

ا كرنے والے كے ليے اند ميروں كاسب بين ياظلم كى وجدے قيامت كے دن شدت بختى اور صعوبت ہوكى يا كالم البے علم كى وجہ سے قیامت سے دان جنت کی طرف راہ بیں یا سے گا آت نے برعم موس کے ٹیک اعمال کا توراس کے آئے آئے ووڑ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے رائے روش اور تا بناک مول مے قرآن جمید ہیں ہے: نُوْمُ هُوَيَسْفَى يَيْنَ أَيْدِينِهِ وَ بِأَيْمَا يَهِمُ . ان كانوران كما ف اوران كى وائيل طرف وور ربامو

حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ہے شک الله ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تی کہ جب اس کو پکڑ لیں ہے تو پھر چھوڑ تانہیں ہے۔

(صحح ابخاري قم الحديث ٢٨٨٠ مصح مسلم قم الحديث:٢٥٨٣ سنن الترندي قم الحديث: ١٣١٠ سنن ابن ملجد قم الحديث. ١٠١٨) اس صدیث میں فی الحال مظلوم کے لیے کی ہے اور ظالم کے لیے وعید ہے کہ وہ اس مہلت سے دھوکا نہ کھائے قرآ ن

مكالموں كے اعمال ہے اللہ كوعاقل شكمان كرو ووتو ان كواس دن تک مہلت و بئے ہوئے ہے جب ان کی آسمسیں چٹی کی میٹی

مجيديس ہے وَلَا تُصْبَرُنَ اللَّهُ عَافِلًا عَمْنَا يَعْمَلُ الطُّلِمُونَ أَوْلِمُونَ أَوْلِمُونَ يُؤَخِّرُهُ وَ لِيَوْمُ التَّفْضُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . (ابرايم ٣٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس محص نے اپنے بھائی کی عزت پر پااس کی کسی اور چیز پرظلم کیا ہووہ اس دن کے آئے ہے پہلے اس **کوحلال (معاف) کرالے جس دن کوئی وینار ہوگا ن**دور ہم ہوگا اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کواس کے ظلم کے برابر وصول کرلیا جائے گا اور اگر اس ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کواس پر ڈال دیا جائے گا۔ (می ایغاری آم الحدیث:۱۳۳۹ منداحد رقم الحدیث.۱۰۵۸۰ عالم الکتب جردت)

اس حدیث میں جوفر مایا ہے ظالم کی نیکیوں سے اس کے ظلم کی مقدار کے برابر وصول کرلیا جائے گا اس کامعنی مید بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کو جواجسام ہیں متمل کیا جائے گا اور اس کے قلم کے برابر اجسام مظلوم کو دے دیئے جائمیں سے اور اس کامعنی بیمبی ہوسکتا ہے کہ ظالم کے محالف اعمال ہے اتن نیکیوں کو کاٹ کرمظلوم کے محالف اعمال میں لکھ دیا جائے گا'اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اتنی نیکیوں کا جواجر وتو اب ہو وہ مظلوم کوعطا کر دیا جائے 'اس طرح مظلوم کے جو گناہ طالم پر ڈالے جائیں

مے ان کے بھی میں تین محال ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم لوگوں کی مثل عمل نہ کرو کہتم کہو کہ اگرلوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں مے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں مے اور اگر وہ ہم برظلم کریں مے تو ہم بھی ان برظلم كريں سے ليكن تم اپنے آب كواس كا عادى بناؤ كه اگر لوگ تمهارے ساتھ نيك سلوك كريں تو تم بھى ان كے ساتھ نيك سلوك كرواورا كروه تم يرظلم كري توتم ان يرظلم ندكرو- (سنن الزندي تم الحديث عدم المديد الجامع تم الحديث ١٣٣٩)

كونكة علم ندكرنا بعي احسان بأس مديث كامعني بيب كدتم البينفول كواخلاق حسنه كاوطن اوركل بنالوحي كمظم اوربد

اخلاقی تمبارے کیاس طرح اجنبی ہوجیے پرایا شہراجنبی ہوتا ہے۔ حضرت على رضى القدعند بيان كرت بي كدرسول الندسلي الفدعلية وسلم في فرما يا مظلوم كي وعاس بي كيونكدوه اللدس ا ہے جن کا سوال کرتا ہے اور اللہ کی جن وارکواس کے جن سے منع نیس کرتا۔

martat.com

تبيار الترآء

حضرت اولیں بن شرصیل رضی الله عنه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه دسم نے فر مایا جس محض کو بیام ہو کہ فلاں مخص طالم ہے اوروہ اس کی معاونت کے لیے اس کے ساتھ گیا' وہ اسلام سے نکل گیا۔

(شعب الا يمان رقم الحديث ١١٣٠ عام محكوة رقم الحديث ١٥٢٥)

ال حديث كامعنى سيب كدوه فخص كمال اسلام عنكل كيا كونكد حديث من ع:

حضرت عبدالقد بن عمرورضی القد عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے شر) سے دومرے مسلمان محقوظ رہیں (میجے ابخاری رقم الحدیث ۱۰ سیجے مسلم رقم الحدیث ۲۰۰۰) اور ایک اور روایت میں ہے: حضرت ابوموی رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! کون سا صاحب اسلام سب سے افضل

ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ (کے ظلم) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ميح بخارى رقم الحديث المسلح مسلم رقم الحديث ٣٣ سنن الزندى رقم الحديث ٢٥٠٣ سنن النسائي رقم عديث ١٩٩٩ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فض کو یہ کہتے ہوئے سا کہ ظالم صرف اپنے نفس کو ضرر کہنچا تا ہے معفرت ابو ہریرہ ان کہ انہیں اللہ کی شم حتی کہ سرخاب پرندہ جوابیے تھونسلے میں بھوک اور کمزوری سے مرجا تا ہے وہ بھی ظالم کے ظلم (کے ضرر) سے ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث ۲۷۵۵ مشکل قارقم الحدیث ۱۳۲۹)

اس كين والكا قول برق م كيونك قرآن مجيد مي م وما فكنونا ولكن كانوا أنفسه فريق للمون

انہوں نے ہم برظلم نہیں کیالیکن وہ اپنی جانوں برطلم کرتے

(البقرة علا)

-Z (9Z 5/7)

؟. جس نے نیک عمل کیا تو اس کا نفع سے لیے ہے اور جس رو:۳۱) نے برا کام کیا تو اس کا ضرر بھی اس برہے۔

مَنْ عِلْ مَالِيًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا.

اور قرآن مجيد يس ہے:

کیکن حضرت ایو ہرمرہ رضی اللہ عنہ کا منتاء بیتھا کہ ظالم کےظلم کا اثر دوسرے انسانوں میں جیوانوں بلکہ پرندوں تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ جب لوگ بدکٹرت علی الاعلان گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یارش روک لیتا ہے اور قبط مسلط کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں دانے اور گھاس پھوٹس بیدائیس ہوتے اور بھوک ہے مولیش اور پرندے مرجاتے ہیں۔

وَلَقَالُ اتَّيْنَامُ وْسَى الْحِتْبُ فَلَا تُكُنُّ فِي مِرْيَةٍ

ور بے شک ہم نے مول کو کتاب عطا کی ایس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ

مِّنَ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُ لُكَ يَلِينَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَهُ هُ لُكَ يَالِينَ إِلَى الْحَالَةِ عِلَى الْحَالَةِ عِلْمَ الْحَالَةِ عِلَى الْحَالَةِ عِلَى الْحَالَةِ عِلَى الْحَالَةِ عَلَى الْحَالَةِ عَلَى الْحَالَةِ عَلَى الْحَلَاقِ عَلَى الْحَلَّا عَلَى الْحَلَّاقِ عَلَى الْحَلَّاقِ عَلَى الْحَلَّاقِ عَلَى الْحَلَّةُ عَلَى الْحَلَّاقِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْحَلَّاقِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ ع

کریں ' اور ہم نے اس کو بنی امرائل کے لیے ہدایت بنا دیا 0 اور

جَعَلْنَامِنَهُمُ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَالَتَا صَبُرُوْالْأُوكَانُوا

چب انہوں نے مبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا دیا جو ہمارے تھم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ

marfat.com

ميار القرآر

نہ وے سکے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے

اور انظار کیجئے بے شک وہ بھی انظار کردے ہیں 0

الله تعالى كا ارشاد ب : اورب شك بم في مول كوكتاب عطاكى بل آب اس سے طاقات مل شك شكري اور بم في الله تعالى كا ارشاد بي : اورب شك من كري اور بم في اس كو بني امرائيل كے ليے جوایت بناديا ١٥ اور جب انہول في مبركيا تو جم في ان ميں سے بعض كوامام بنا ديا جو جارے تعم سے ان ميں سے بعض كوامام بنا ديا جو جارے تعم سے جوایت د بيتے أور وہ جارى آن تول پر يعين ركھتے تھے 0 بے شك آپ كارب عى قيامت كے دور ان كے درميان ان

martat.com

تبياء القرأب

چیزوں کا نیملہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تنے O (اسجرہ ۲۳۔۲۳) سید تا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موئ علیہ السلام سے ملا قات کے محامل

اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے قیامت کا اور آخرت میں مومنوں کے تواب اور کا فروں کے عذاب کا ذکر فرہ یا تھا'
اور اس رکوع کی ابتدائی آ یہوں میں رسالت کا ذکر ہے اور رسالت کے ذکر میں حضرت مویٰ علیہ السلام کا ذکر فرہ یا' حالا نکہ جو
رسول' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ کے قریب سے وہ حضرت میسیٰ علیہ السلام بھے' حضرت میسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے نبیں
فر مایا کہ میبودی حضرت میسی علیہ السلام کی رسالت سے اتفاق نبیں کرتے سے 'اس کے برخل ف عیرائی حضرت موی علیہ السلام
کی رسالت کو مانے سے 'گویا کہ حضرت موئی علیہ السلام فریقین کے درمیان متفق علیہ رسول سے 'اس سے اس آیت میں ذکر میں اللہ علیہ وسلم کی حضرت موئی علیہ السلام ہے۔ جس ما قات کا اس آیت
فر مایا کہ آپ اس سے طاقات میں شک نہ کریں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موئی علیہ السلام سے جس ما قات کا اس آیت

(۱) حضرت ابن عباس رمنی القدعنهما نے کہا شب معراج آپ کی حضرت موکیٰ علیہ السلام سے جوملہ قات ہوئی ہے آپ اس میں شک ندکریں۔

(۲) قیامت کے دن آپ کی حضرت موک علیہ السلام سے جو ملاقات ہوگی آپ اس میں شک ندکریں کیونکہ عنقریب آپ کی ان سے ملاقات ہونی ہے۔

· (۳) حضرت موی علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی مختم تھی اور انہوں نے جو کتاب سے ملاقات کی تھی آپ اس میں شک نہ کریں۔

لِيُهُوْمِلِى لَنْ تَنْوُمِنَ لَكَ حَتَى تَرَى اللَّهُ جَهْرَكُمْ . اے موی! جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیس ہم (البترہ:۵۵) آپ ہر ہرگز ایمان نبیس لائیں گے۔

ای طرح جب ان سے جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا: فَاذْهِبُ اَنْتُ وَسَمَ بِلِكَ فَقَاتِلِاً إِنَّاهِ فِهَا تَعِدُونَ ۞ آب اور آب کا رب جائیں سو قبال کریں ہے شک جم

(المائدة ١٣٠) يهال بينمنة واليام بين.

پھر بیٹر مایا کہ حضرت موئی علیہ السلام کی ہدایت نفع آور تھی اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنا دیا 'اور حضرت موئی علیہ السلام کی امت میں سے جوان کے سیحے تمبعین تھے ہم نے ان کوامام بنا دیا ای طرح آپ کی امت میں سے صی بدامام اور مدایت یا فنہ جیں 'جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ

martat.com

وسلم نے فرمایا میر کا بھاسچاب ستاروں کی طرح بین تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرنی ہدایت یا جاؤ کے اس حدیث کو رزین نے روایت کیا ہے۔ (مفلوۃ رقم الحدیث ۱۰۱۸)

اب یہاں پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے بعض بنی امرائیل کوامام بنا دیا جو ہُدایت دیتے تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے تو بہت فرقے میں جب کہ ہدایت یافتہ تو صرف ایک ہی ہوسکتا ہے اس کے جواب میں فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دوزان کے درمیان ان چیز دل کا فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے O

(10:00)

اللّه تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تنے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں کیا پس یہ سٹتے نہیں ہیں! O کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو پنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے قصل اگاتے ہیں جس سے ان کے مولیقی کھاتے ہیں اور وہ خود کھاتے ہیں کیا ہی وہ نہیں دیکھتے! O (اسجدہ: ۲۷۔۲۷)

بارش کے بانی سے بنجرز مین کوزر خیز کرنے کا انعام تا کہ مہیں جسمانی خوراک حاصل ہو

مہلی آیت نے کفار کمہ کوخوف دلایا ہے کہ وہ اپنے آیا ہوا جداد کی تعلید میں شرک کررہے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمسلی
التدعلیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کررہے ہیں' کیا انہوں نے اپنے سفر کے دوران عاد' شمود اور توم لوط کی جاہ شدہ
بستیوں کونہیں دیکھا وہ لوگ بھی اپنی د نیاوی زندگی پرمخرور ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کوجھٹلا ویا تھا' ہمارے
رسولوں کا انکار کی تھا' پھران پر کیسا عذاب آیا جس نے ان کونتے وہن سے اکھاڑ کردکھ دیا۔

اس آیت میں المقروں کا لفظ ہے کسی ایک زمانہ میں روئے زمین پررہے والوں کوقر ن کہتے ہیں اور قرون قرن کی جمع

ورمری آیت سے مقعود اللہ تعالی کی تعمیق کی یاد دلانا ہے وہ بخرزین کو زرخیز بنانے کے لیے بارش سے لدے ہوئے بادلوں کومردہ زمین کی طرف بھیجنا ہے اوروہ زمین سرمبز اور شاداب ہوجاتی ہیں کھیت غلہ سے ادر باغات مجلول سے لدجاتے ہیں از مین کی اس پیدادار سے ان کے موایش بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں مویشیوں کا پہلے ذکر قربایا کیونکہ مولیش صرف چارا کھاتے ہیں اور انسان زمین کی پیدادار سے مزیاں جس کھاتے ہیں اور جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔
مرابیت کے پانی سے مروہ دلوں کو زندہ کر نے کا انعام تا کہ تہمیس اللہ کی معرفت حاصل ہو

بعض علیا ، نے کہا کہ بخر ز مین میں یاتی بہانے اور اس سے ذرخیز فصل پیدا کرنے میں بیاشارہ ہے کہ ہم گخت اور حق سے

اعراض کرنے والوں کے ولوں میں وعظ وتھیمت پہنچا دیتے ہیں اور دہ اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں ۔ اور بعض عارفین

نے کہ ہم مردہ دلوں میں اپنے بحر معرفت کے پاتی اور اس کے جلال کی تجلیات کو پہنچا دیتے ہیں جس سے اس دل کے گلش میں

زکس اور یا سین کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور بعض علاء نے کہا ہم مراہ دلوں میں ہدایت کا پائی پہنچا دیتے ہیں جس سے اس میں

ذات اور صفات کے مشاہرات اور وار دات کا اجتماع ہو جاتا ہے واضح رہے کہ ہراکی کی ہدایت محلف ہوتی ہے کا فرکی ہدایت

ایمان تک پہنچنا ہے اور مومن فاس کی ہدایت اطاعت اور عبادت تک پہنچنا ہے اور مومن مطبح کی ہدایت ذہداور تقوی تک پہنچنا

ہوا ور زاہداور متحق کی ہدایت معرفت صفات تک پہنچنا ہے اور عارف کی ہدایت ذات تک پہنچنا ہے اور پہنی سے افسان کا ل

تبيار القرآر

مال جن پر لازم ہے کہ وہ عبادت میں کوشش کرتا رہے 'کیونکہ عبادت کے طریقوں سے بی فیض حاص ہوتا ہے 'جب المان جرکی نماز پڑھتا ہے تو وہ مناجات میں مستفرق ہوجاتا ہے 'جوانسان ناقص ہووہ پھر دنیا کے کاروبار اور جھیلوں میں محواور معنوق ہو کرمج کی عبودت کے آٹار گنوا چکا ہوتا ہے پھر جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوجاتا ہے 'ظہر کے بعدوہ پھر دنیا میں مشغول ہوجاتا ہے اور عصر کی نماز اس کو پھر اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے 'اور یہ ایسا ہے جیسے کسی خلا اور ہے آب و گیاہ زمین میں بربار پائی ویوجاتا ہے تاکہ وہ فصل اگانے کے قابل ہوجائے 'حتی کہ ایک دن وہ فصل الگانے کے قابل ہوجائے 'حتی کہ ایک دن وہ فصل المانے کتی ہے ای طرح رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو موئن روزے رکھتا ہے 'اور ایک محدود وقت میں فرشتوں کی صفات سے متعف ہوجاتا ہے اور جب بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو اس میں صفات الہیم منعکس ہوجاتی جی تک کہ وہ اللہ کی صفات سے متعف ہوجاتا ہے اور جب بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو اس میں صفات الہیم منعکس ہوجاتی جی تک کہ وہ اللہ کی صفات سے متعف اور اللہ کے اطلاق سے متحلق ہوجاتا ہے۔

وردشتِ جنون من جریل زبول صیدے یزدال به کمند آوراے ہمتِ مردانہ اسلام اللہ کا کہاں پکر جریل دبول سیدے میں اسلام اللہ کا کہاں پکر جریل ہوتا نہیں ہے اس کا کہال پکر جریل ہوتا نہیں ہے اس کا کہال پکر جریل ہوتا نہیں ہے اس کا کہال مظہر سے جریل ہوتا ہے۔ کہال مظہر سے جریل ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوروہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب ہوگا اگرتم سے ہو 0 آپ کہے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کا فرول کو ان کا ایمان نفع ندوے سکے گا اور ندان کومہلت دی جائے گی 0 آپ ان سے عراض سیجئے اور انتظار سیجئے بے شک وہ بھی انظار کردہے ہیں 0 (اسجدہ ۱۲۸۔)

آیا فیصلہ کے دن سے دنیا میں کفار کی شکست کا دن مراد ہے یا روز قیامت؟

مسلمان کفار کھی ہے گئے تھے ایک دن اللہ بھارے اور تمہارے درمیان فیصد فرمادے گا'اوراسے ان کی مراد قی مت کادن تھا'اوروہ کہتے تھے کہ عقریب اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا'اوراس دن نیکو کاروں کواجر وثواب عطافر ، ے گا'اور بدکاروں کو کادن تھا'اوروہ کہتے تھے کہ کادن تھا' تو کفار مکہ مسلم نوں کا خماق اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے بتاؤوہ دن کب آئے گا؟ اگرتم ہے ہو' اللہ تعی لی نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا' آپ ان سے کہد و بی بدریا ہوم فتح مکہ کہ دن آئے گا تو تم کوابیان لانے کی اور تو بہ کرنے کہ مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا' آپ ان سے کہد و بی میدریا ہوم فتح مکہ ہوریا ہوم فتح کہ کہ میں مشرکا فرقس کر دیئے گئے معاور فتح مکہ کے دن وہ بھاگ گئے تھے اور دھنرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے ان کا بیچھا کر کے ان کوئس کر دیا تھ (الجام المام المراق میں سے جو تی ہوئے ہوں کہ ہوئے الکام المراق میں سے بہت سے ایمان لے آئے ایک طرح فتح کہ دن اور اس کے بعد تمام کفار کہ اسلام لے آئے سے الکام المراق ہوئے تھے ان جس سے بہت سے ایمان لے آئے اس میں سے جو تی مہلت نہیں سے تھال کیا تاری کوئی دن ہے اور اس کے بعد تمام کفار کہ اسلام لے آئے سے اس کے اس کے ان اس کے بعد تمام کفار کہ اسلام لے آئے کے اس کے اس کے اس کی کوئی دن ہوئے گا ور اس کی کوئی دن کے دن اور اس کی کوئی دن کے کہ کوئی دن ہوئے گا۔

آیا ہر صال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہاد واجب ہے یا نہیں؟

اوران کی آیت میں فرمایا ہے آپ ان سے اعراض سیجے' اس کامعنی ہے آپ ان کی جاہلانہ باتول سے اعراض سیجی اور ان

اور ان حبطلانے دالے امیروں کو آپ میرے ساتھ جبوڑ وینجئے (میں ان سے نمٹ لوں گا)ادران کو کچھ مہلت دیجئے۔ وَخُوْرُ إِنْ وَالْمُكَارِّةِ بِينَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَقِلَهُمُ وَلِيُلُانِ (الرال.١١)

عباد الغرار

بعض علماء نے کہا بدآیت منسوخ ہے بیتھم اس وقت تھ جب آپ کومشر کیمن کے خلاف جہاد کرنے کا تھم نہیں دیا تھا اور جب جہاد کی آیت نازل ہوگئی تو بیتھم منسوخ ہوگیا۔ فَاقَتْ تُلُوا الْمُشْرِدِکِیْنَ حَیْثُ وَجَدُ نَنْهُو ہُورُ ہُورُ ہُورُ ہُورُ ہُورُ ہُور ہے۔

(التور ۵)

اور بعض علوء نے کہا ہے آیت منسوخ نہیں ہے کیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ہر جگہ مشرکین سے قال واجب نہیں ہے بعض اوقات مشرکین یہود نصر رکی جزیہ پر تیارہ واجب نہیں ہے بعض اوقات مشرکین یہود نصر رکی جزیہ پر تیارہ واجب نہیں ہے تیں اور بعض اوقات مشرکین سے مقابلہ اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس مادی اسلی نہیں ہوتا جیسا کہ آج کی لیے مسلمانوں کے پاس مادی اسلی ہوتا جیسا کہ آج کی لیے مسلمانوں کر واجب نہیں ہوتا جیسا کہ آج کی لیے مسلمانوں کے خلاف قبال کرنا مسممانوں پر واجب نہیں کہ آج کی لیام دین میں ہے ،

حضرت صدیفه رضی القدعنه بیان کرتے ہیں که رسول القد علیه وسلم نے فرمایو کسی مومن کے بیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کیسے ذکیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ الیمی آڑ ، کش کے در پے ہو وہ اپنی آڑ ، کش کے در پے ہو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر فدی رقم لحدیث ۲۲۵۴ سنن بن ملجہ رقم الحدیث ۲۴۰۱۷ شرح الدند رقم الحدیث ۲۳۰۴ مندام بھی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر فدی رقم لحدیث ۲۲۵۴ سنن بن ملجہ رقم الحدیث ۲۴۰۱۷ شرح الدند رقم الحدیث ۲۳۰۱۷ مندام بھی وہ سات کا دی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن التر فدی رقم لحدیث ۲۲۵۴ سنن بن ملجہ رقم الحدیث ۱۳۰۱۷ شرح الدند رقم الحدیث ۲۳۰۱۷ مندام بھی جس کی وہ طاقت نہیں دکھتا۔ (سنن التر فدی رقم لحدیث ۲۳۰۱۷ سنن بن ملجہ رقم الحدیث ۱۳۰۱۷ شرح الدند رقم الحدیث ۲۳۰۱۷ سندار کا دور الله الله بن عدی جامل ۲۳۰۷)

#### نی صلی التدعلیہ وسلم کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار کرنے کا فرق

نیز فر مایا: اورانظار شیجئے کے شک وہ بھی انتظار کررہے ہیں۔

وہ آپ کے اوپر حوادث زمانہ کے نزول کا انتظار کررہے ہیں اور آپ ان کے اوپر عذاب الٰہی کے نزول کا انتظار کیجے ٰوں اس انتظار میں ہیں کہ بت ان کی مدد کریں گے' آپ اللہ کی مدد کا انتظار شیجئے' وہ استھز اء ٔ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں آپ سنجید گی ہے قیامت کا انتظار شیجئے۔

اگراعتراض کی جائے کہ وہ قیامت کا کیے انظار کریں گے وہ تو قیامت کے اٹکار کرتے تھے'اس کا جواب رہے کہ انا میں سے بعض قیامت میں شک کرتے تھے اور بعض قیامت کے آنے میں شک کرتے تھے۔ سور قالسجد و کا اختیام

آج ۱۸رجب۳۲۳ هه ۲۲ ستمبر۲۰۰۲ وکوسورة السجده کی تفسیرختم ہوگئ ۱۴ ستمبر۲۰۰۲ و اس سورة کی تفسیر شروع کی گئی گیا۔ اس طرح صرف پندره دنول میں بیتفسیرختم ہوگئی۔

الله العلمين البس طرح آپ نے سورۃ السجدہ کی تفییر کو کمل کرادیا ہے ' بی سورۃ سی کھیں کرادیں' اوراس آفیر کو موافقین کے لیے موجب ہدایت بنادیں اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادی کوموافقین کے لیے موجب ہدایت بنادیں اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادیں ' عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرمادیں' مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مندفر ما کیں۔

واحر دعواما ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المدنبين وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

### بسرانته الرجم إلج

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة الاحزاب

مورت كانام

ال سورت كانام الاحزاب ہے احادیث كتب تفسير اور آئار میں غزوہ خندق كوالاحزاب ہے تعبير كيا گيہ ہے حزب كامعنى ماعت ہے اور الاحزاب حزب کی جمع ہے مشرکین مکہ یہودی اور منافقین کی تمام جماعتیں متحد اور متفق ہو کرید بیند منورہ پرحملیہ **آور ہوئی تھیں اور نبی صلی القدعلیہ وسلم اورمسلمانوں نے مدین** نے اطراف میں خندتی کھود کر مدینہ کا وفاع کیا تھا اس وجہ ہے اس **غزوہ کوغزوہ خندق بھی کہ جاتا ہے' اس سورت میں چونکہ غزوۃ الاحزاب کے متعلق آیات نازل ہو کی میں اس وجہ ہے اس** 

مورت كانام الاحزاب ب قرآن مجيد كى حسب ذيل آيت مي الاحزاب كاذكرب

من فقین بیا گمان کرر ہے ہیں کہ کفار کی حملہ " در جماعتیں ابھی كُسُبُون الْكُمُوابُ لَمْ يَتْهُ هَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْكَمْوَابُ (واپس)نبیں تنکیں' اوراگر وہ حملہ آ در جماعتیں ( دو ہارہ) آ جا کیں عَرِّوْ اللَّوْ ٱللَّهُ مُ بَادُوْنَ فِي الْاعْرَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنَ تو وہ (منافقین) یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں باوسہ الْمُأْيِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيَكُمُ مِنَا فَتَانُوا إِلَّا قَلِيلًا ۞ نشینوں کے ساتھ ہوتے اور (لوگول سے )تمہاری خبریں ور یافت ( الرجاب ۴۰ (۲۶ ) کرتے رہتے 'اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تب بھی) بہت کم

قال كرتے۔ البائيت من افقين كى برد لى اوركم بمتى بيان فر مائى ب كدان كا حال بيب كدا كر جد معدة ورجماعتيس والبس جا چكى ميراليكن مناقین میر کمان کررے میں کہ حملہ ورفو جیس ابھی تک ان کے سرول پر موجود میں 'اور اگر وہ حملہ آور دوبارہ تا میں تب بھی النامنافقوں کی خواہش میرہو گر کہ وہ کسی جنگل میں ہوں میدان کارزار میں نہ ہوں اورلوگوں سے معلوم کرتے رہیں کہ انبی م

كارم ال فزوه ين كامياب رج مويانا كام! **مردة الاتزاب كاز مانه نزول** 

مورة الاحزاب بالاتفاق مدنى بألبته حسب ذيل بيت مكه يس نازل مونى ب وُمَّا كَانَ لِمُؤْمِن وَكِرُمُّوْمِنَةٍ إِذَا تَضَى اللهُ وَ جب الله اوراس كارسول كسي كام كا فيصله كروي تواس كام **ڵؙؙڡؙٚۯؙڵڎٞٲڡؙڒٲٲڹؿڴۏؖؽ**ڵۿؙۿٵؽٚؽڒؚڰ۠۫ڡؚؽٵڡٚؠۄۿؚۿ کے متعلق کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کا کوئی اختیار باتی تہیں

> (الاحزاب ٣٢) ويتال

یہ آ بت حضرت زید بن حارثہ کے حضرت زینب بنت بخش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ نکال کم کرمہ میں ہوا تھا'اس لیے یہ آ بت مکہ میں نازل ہوئی ہے'اور سورۃ الاحزاب کی باتی آ بیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔
سورۃ الاحزاب کی ۳ کے آ بیتی ہیں یہ سورت الدنفال کے بعد اور المائدہ سے پہلے نازل ہوئی ہے' یہ سورت ہ ہجری می نازل ہوئی جب نیہ بنوقر بظر موجود تھے۔
نازل ہوئی جب کنانہ اور غطفان وغیرہ کے دس ہزار افراد نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کرلیا تھا اور ان کی پیشت پر بنوقر بظر موجود تھے۔
سورۃ الاحزاب کے مشمولات

(۱) ال سورت کی اکثر آیتیں منافقین کے ردمیں نازل ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذ اور پہنچانے کے درپے رج شخصے۔

- (۲) کفاریہ بھے تھے کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایہ جائے وہ حقیقی بیٹا ہو جاتا ہے' اور جب حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے حضرت زبین بن جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کرلیا تو انہوں نے مطلاق دینے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم ) نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا پس ان کے رد میں بدآ بات نازل طعنہ دیا کہ (سیرنا) محمد (صنی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا پس ان کے رد میں بدآ بات نازل ہوئیں۔
  - (m) اس میں غز و هُ احزاب اور غز وه بنوقر بظه کے متعلق آیات ہیں۔
- (۳) اس میں آ داب معاشرت مثلاً خواتین کے جاب نکاح کے بعد ولیمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق ہدایات بیں۔
- (۵) ان میں متعددا حکام شرعیہ کا ذکر ہے: اللہ ہے تقوی کا کفار اور متافقین کی اطاعت نہ کرنا 'اتیاع وحی کا واجب ہونا' ظہاد کا حکم 'جمرت اور دوئی کے صف کی وجہ ہے ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا' رخم اور رشتہ دار کی کو وارث بنائے کی میراٹ قراد دینا' از واجی مطہرات کا نبی صفی اللہ علیہ وسلم کی است کی ما سیس ہونا' موشین کی جانوں پران سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاب کا متصرف ہونا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی التہ علیہ وسلم پرصلوٰ قاپر صنا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ از واجی مطہرات کو طلاق کا اختیار دینا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کا دگنا اجر ہونا' اور بالقرض اگر وہ گناہ کریں تو دگئے عذاب کا استحقاق' اللہ علیہ وسلم کی ایڈ اءر سانی کا حرام ہونا۔

(۲) غزوۃ الاحزاب ادرغزوہ ہنو قریظہ کے شمن میں یہودیوں کی عہدشکنی کا ذکر 'منافقوں کی سازشوں کو منکشف کرنا' غزود خندق میں اللہ نتعالیٰ نے مسلمانوں کو جوٹھیے حت عطافر مائی ہیں اس کی یہ دولانا' مسلمانوں کے دشمنوں کی سرزشوں کو " ندگی بھیج کرادر فرشتے نازل کر کے ناکام کرنا۔

بنونضير كوجلا وطن كرنا اورغزوة الاحزاب كاسبب

ا مام عبد الملك بن مِش م الحافري التوفي ٢١٣ ه لكهة مِين:

رئے الاول' ہم ججری میں بونضیر کوجلا وطن کرنے کا واقعہ پیش آیا' اس کی تفصیل ہے ہے کہ بنوں مرکے دوافر ادجن کے ساتھ
رسول الندصلی القدعلیہ وسلم کا معاہدہ تھا' مدینہ منورہ سے اپنے گھر والوں کی طرف جارہے بیخے راستے میں ان کی حضرت عمرہ تعامر کے بید دوفر درسول القد صلی القد عبیہ وسلم کی پناہ میں جیں' انہوں نے اللہ امید ضمری سے قد بھیٹر ہوئی' ان کو بیہ معلوم نہ تھا کہ بنو عامر کے بید دوفر درسول القد صلی القد عبیہ وسلم کی پناہ میں جیں' انہوں نے اللہ دونوں کوئٹل کر دیا' اب معاہدہ کی روسے ان کی دبیت رسول القد صلی ولائد علیہ وسلم اور آپ سے حلیفوں پر تھی اور بنونضیر آپ کے حلیفوں بر تھی اور بنونضیر ہے صلیف سے اس کی دبیت میں تعاون کا مطالبہ کیا' انہوں نے کہا آپ جیٹی میں ہم آپ ہیں مشورہ کرنے حلیف سے اس کے بنونضیر سے دبیت میں تعاون کا مطالبہ کیا' انہوں نے کہا آپ جیٹی میں ہم آپ میں مشورہ کرنے حلیف

بین 'سورسول التدسلی التدعلیہ و کہ است میں تعاون کرنے کے بجائے میں اور کر' حضرت علی وغیرہم رضی التدعمہم ایک دیوار کے بیچے بیٹھ گئے' بہود نے ویت میں تعاون کرنے کے بجائے میں ازش کی کدآپ کی بے جُری میں وہ و بوار کے اوپر بے آپ کے اوپر بچک کا پاٹ بھینک کرآپ کو ہلاک کرویں' حضرت جبر میل علیہ السلام نے آکر آپ کوان کی س سازش کی خبر وی آپ فوراً مدینہ منورہ تشریف لائے' آپ نے جارت عبد اللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر کیا اور بنونضیر کی سرکو ٹی کے بیے روانہ ہوئے' میہ ماہ دیتے الاول کا واقعہ ہے آپ نے تھے دن ان کا محاصرہ کیا۔ بنونضیر قلعہ میں محصور ہوگئے بیٹے ارسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے بخم دیا کہ ان کے مجوروں کے درختوں کو کاٹ کرجلا دیا جائے' منافقین نے بنونضیر کوٹیل دی تھی کہ جم تبہاری مدوکو پہنچیں گئے' لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ تبیس آئے' پھر بنونضیر نے رسول الدعیہ وسلم سے بیا سوال کیا کہ وہ ان کوٹل نہ کریں بلکہ جل وطن کر دیں اور ان کو یہ اجازت ویں کہ وہ اپنوں پر اپنا سرمان لاد کر سے جو میں نے دوہ میں بیٹے دوہ میں بنا سرمان لاد کر سے جو میں نے دوہ اس کوٹیل گئے ان کے مردار ذیبر میں جلے گئے اور بعض شام کی طرف دوہ ایت اونوں پر اپنا سرمان لاد کر سے جو میں نے دوہ میں بیٹے دوہ میں بیکہ وہ میں جل گئے اور بعض شام کی طرف دوہ ایت اونوں پر اپنا سرمان لاد کر سے جو میں بیکہ وہ میں بیکہ دوہ ایت کوٹیل گئے۔

(السيرة النهيدة سام ١١٦ - ١٩٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ هـ)

#### غزوة الاحزاب كالمخضرة كر

ا مام این هشام متوفی ۱۲۱۳ هے نے لکھا ہے غزوۃ الاحزاب شوال ۴ بجری میں رونما ہوا۔

بونضیر کے جوافر اوجلا وطن ہوکر خیبر جارہ ہے تھا انہوں نے مکہ میں جا کرفریش کو مسلمانوں کے خد ف ان نے پر برا پھینتہ
کیا 'اوران کے علاوہ ویگر عرب کے قبائل میں سے غطفان' بنوسلم' بنوم ہ' آئی اور بنواسد وغیرہ کو ہی اپنے ساتھ متنق کرلیا 'بنو
قریظہ پہلے ان کے ساتھ نہیں تھے گر جی بن اخطب نے ان کو بھی اپنے ساتھ طالیا' غرض قریش' ببود اور دیگر قبائل عرب بارہ
ہزار کے لفکر کے ساتھ مدید کی طرف روانہ ہوئے' کفار کی تیاری کی فہرین میں کر رسول الند علیہ وسلم نے اپنے اسی ب
ہزار کے لفکر کے ساتھ مدید کی طرف روانہ ہوئے' کفار کی تیاری کی فہرین میں لڑتا مصلحت کے فد ف ہے' مدید کے گرو
سے مشورہ کیا ' حضرت سلمان فوری رضی القد عنہ نے اس رائے کو پیند فر مالیا' رسول الند علی وسلم نے فوا تین اور بچوں کو شہر
کے حفوظ قدوں میں بھیج ویا' اور خود تین ہزار اصی ب کے ساتھ شہرے نظے سلع نام کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر خند ق کھود کی گئی'
ساتھ شریک سے نیزو وہ الائز اب کو غروہ خند تی بھی کہتے ہیں' خند تی کھود نے بیل خود رسول الند علی اللہ عیں اللہ بھی البید وسلم بھی اپنے سحاب کے
ساتھ شریک سے نظے اکفار نے ایک ماہ تک محاصرہ برقر ارز کھا' وہ خند تی کو جورنیس کر بجے سے اس لیے دور سے پھر اور تیز برس سے
ساتھ شریک سے نظے اور کھوار سے اس کا سرقلم کر دیا 'اس کا یہ حشر دیکھ کر اس کے باتی ساتھ بور کی بھی ہوئے پر ان اکر بھی گوٹ کے باتو خود اور کی ان کی جور کی جاتھ اس کی جور کی جاتھ کی میں اکم کین کا سان ورسد بھی ختم
میں پھوٹ پر نئی اور مردی کے موتم کے باوجود اسی زیروست آئی تھیں' محاصرہ طویل ہونے کی وبد سے شرکیس کا سان ورسد بھی ختم
میں بھوٹ پر کی وی اور دیگر قبائل مجاس ان کی بعض نی وی میں ہے گئے ہیں۔

۔ غزوہ احزاب میں شدت قبال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بعض نمازیں بھی قف ہوگئیں تھیں 'چیر مسلمان شہید ہوگئے سے اور ان میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بھی ہے 'تیر لگنے ہے ان کے بازوکی ایک رگ کٹ کئی اسمجد نبوی میں حضرت رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا جو زخیوں کی مرہم پئی کرتی تھیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے ہے معضرت سعد بن معاذر منی اللہ عنہ کواس خیمہ میں تھیج دیا تھا 'مگروہ اس زخم ہے جانبر ند ہو سکے اور ایک وہ اس کی وہ اس ہوگئی '

اس غزوہ میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد مجزات ظاہر ہوئے۔

(المشرة المديدة مع ١٥١-٢٣٦ ملي المطبوعة واراحياه التراث العربي وروت ١١٥٥هـ)

غزوة الاحزاب میں جونمازیں تضا ہوئیں اور رسول الندسلی الله علیہ وسلم کے جومعجز است ظاہر ہوئے غزوہ بنوقر یظہ کے بعد ہم ان کا ان شاء اللہ تعصیل ہے ذکر کریں گے۔

غزوه بنوقريظه كالخضرذكر

اسی سال (۱) ہجری) میں غزوہ خندق کے فوراً بعدغزوہ ہنوقریظہ پریا ہوا' جب رسول الندسلی القدعلیہ دسلم غزوہ خندق سے والهل تشريف لائے تو نماز ظهر كے بعد بنوقر يظه سے جنگ كرنے كاتكم آيا ' بنوقر يظه معاہده كي خلاف ورزى كر كے كفار كے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے تھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابہ کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوتے اوران کو پچیس دن محاصرہ میں رکھا' آخر کارانہوں نے بیمنظور کرلیا کہ حضرت سعدین معاذ رمنی اللہ عنہ کوان کے معاملہ میں جا کم

حصرت سعدر منی القد عندنے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مروقل کر دیئے جائیں اور حورتنی اور بیجے کر فار کر لیے جائیں رسول التدصلي الله عليه وسلم في فر ما ياتم في الله تعالى كي علم في مطابق فيصله كيا ب-سواليها بي كيا كيامر دول كي تعداد جيرسويا سات سوتهي .

(السيرة المعوية جهم ٢٦٠ \_ ١٥٤ ملخصاً واراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

غرّوة الاحزاب مين قضا ہونے والی نمازین

حضرت جاہر بن عبدالله رصّی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عندا ئے اور كفار قريش كو برا كہتے كئے اور كها يا رسول الله! ميس نے الجمي تك عصر كى تماز تبيس برجى ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے ، نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی ایسی تک عصر کی نم زنبیں پڑھی ، پر ہم بطحان (مدیند کی أیک وادی) میں کھڑے ہوئے کھر ہم نے تماز کے لیے وضو کیا اور آپ نے وضو کیا کھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی تماز يرهائى اور پيراس كے بعد مغرب كى تمازير حالى \_ (سيح ابخارى رقم الحديث ٥٩٦ مج مسلم رقم الحديث ١٣٠٠) حصرت على رضى الله عند بيان كرتے بيں كه غزوة الاحزاب كے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: الله ان كے کھروں اوران کی قبروں کو آ گ ہے بھر دے جس طرح انہوں نے صلوٰۃ وسطنی ہے ہمیں (جنگ میں)مشغول رکھا' حتیٰ کہ سورة غروب بوكيار (منج ابناري قم الحديث ٢٩٣١م منج مسلم وقم الحديث: ٦٢٤ منن ابوداؤ درقم الحديث ٢٠٠٩منن الترندي دقم الحديث ٢٩٨٣ سنن النسائي رقم الحديث ١٩٧٣-٢٥٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں جارتماز وں ( کو بڑھنے ) ے مشغول رکھاحتی کے رات کا اتنا حصہ گزر کیا جتنا اللہ نے جا با' پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اوْ ان دینے کا تھم دیا' انبوں نے اذان دی کیرا قامت کی پس آپ نے نمازظہر پڑھائی کھرا قامت کی تو آپ نے نمازعمر پڑھائی کیرا قامت کمی تو آپ نے نمازمغرب پڑھائی پھرا قامت کمی تو آپ نے نمازعشاء پڑھائی۔

( سنن الترفذي رقم الحديث 24) معنف ابن افي شيب ن سهر ۲۲۳،۳۲۳، ۲۵، ۲۵ تا ۱۳۳۳ مند احد ج اس ۳۲۳ ۱۳۵۵ سنن التساقي دقم لديث ١٦٦٠ إسن الكبرى للنسائي في الحديث ١٥٠١ إسن الكبرى للصلى ١٥٠٥ مند الإيلى وفي الحديث ١٢٨٠ أمجم المايسط وفم

نبيار القرأر

الحديث:۱۳۲۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خند آ کے دن مشرکین نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے ہے مشخول رکھا متی کہ سورج غروب ہو گیا اور بہ حالت جنگ میں اوائیگی نماز کے ظریقہ کے نازل ہونے ہے پہلے کا واقعہ ہو اس کے بعد الله تعالی نے بہ آ ہت نازل فر مائی گفی الله الله غیری الله تال (الازاب ۲۵)''الله خود ہی موشین ہے قال بی کافی ہو گیا'' پھر رسول الله صلی الله علیہ وکلی ہو گیا'' پھر رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے حضرت بال رضی الله عترکوا قامت کہنے کا تھم دیو' انہوں نے ظہر کی اقامت کہی ہو آ ب نے بھر آ ب نے ظہر کی نماز پڑھائی جیسا کہ آ ب ظہر کے وقت میں نماز پڑھاتے تھے' پھر انہوں نے مغر کی اقامت کہی تو آ ب نے عصر کی نماز پڑھائی جیسا کہ آ ب عصر کی نماز بڑھائے ہے۔ (سنن انسانی رقم اعد ہوں کہ تو آ ب نے مغرب کی نماز پڑھائی جیسا کہ آ ب مغرب کے وقت میں اس کی نماز پڑھاتے تھے۔ (سنن انسانی رقم اعد مور ورمغرب اور مغرب اور م

غروة الاحزاب ميں وقوع پذير بهونے والے مجزات

حضرت البراء بن عازب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خندتی کھودتے کا حکم دیا'
حضرت البراء نے کہا خندق کی جگہ ہیں ایک چٹان نکل آئی جو کدال اور بھاوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی' مسلمانوں نے رسول
الله صلی الله عدیہ وسلم سے اس کی شکات کی' عوف نے کہا پھر رسول الله علیہ وسلم آئے اور فالتو کپڑے رکھ کر چٹان کی
طرف اتر گئے' آپ نے کدال چگڑی اور ہم الله پڑھ کر ضرب لگائی تو اس سے تمن بھرٹوٹ کر کر گئے' آپ نے فر مایا الله اکبر
جھے ملک شام کی چاہیاں وے دی گئیں' آپ نے فرمایا الله کی تم ایس جگہ سے ملک شام کے سرخ محدت و کھے دہا
ہوں' آپ نے پھر ہم ماللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو پھر اس چٹان سے تمن پھرٹوٹ کر گر گئے' آپ نے فرمایا الله اکبرا بھے
ہوں' آپ نے پھر ہم ماللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو پھر اس چٹان سے تمن پھرٹوٹ کر گر گئے' آپ نے فرمایا الله اکبرا بھے
ملک فارس کی چاہیاں دے دی گئیں' اور الله کی تم اب شک میں اس جگہ ہے اس کے شہروں کو اور اس کے سفید محلات کو دکھ دہا
ہوں ا آپ نے پھر سم اللہ پڑھ کر آیک اور وہ چٹان کھل طور پر کنوے کوروازے و کھر ما ہوں۔
ہمین کی چاہیاں دے دی گئیں اور آپ نے فرمایا الله اکبرا جس سفواء کے دروازے و کھر ما ہوں۔
ہمین کی چاہیاں دے دی گئیں اور آپ نے فرمایا الله اکبرا جس سفواء کے دروازے و کھر ما ہوں۔
ہمین کی چاہیاں دے دی گئیں اور آپ نے فرمایا الله اکبرا جس اس جگرے الدے کا دروازے و کھر ما ہوں۔
ہمین کی چاہیاں دے دی گئیں اور آپ نے فرمایا الله اکبرا جس اس جاندیں تم الدین دیکھ افرائ کی اور وائد جان میں اس اس میں میں بھر اور ان کہ جان اس اس اس میں اس کے شروی ان میں اس میں ہوں۔

ص ٩٨ كالبدايدوالنهايدج ١٣٩ -١٣٩)

حضرت جابرین عبد اللہ رضی اللہ عنبا بیان کرتے ہیں کہ جب خندتی کھودگ گئی تو ہیں نے رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہوگ کے آ کار دیکھے ہیں اپنی بیوی کے باس گیا اور اس سے پوچھا کیا تہبارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شد یہ بھوک کے آ کار دیکھے ہیں! اس نے ایک تعمیلا اٹکالا جس ہیں چار کلو بھو تھے اور ہمارے پاس ایک بالتو کری تھی میں نے اس بکری کو وی کے کیا اور میری بیوی نے آ ٹا پیسا وہ بھی میر سے ساتھ ساتھ فارغ ہوگئ میں نے بکری کا گوشت کار فرچھی میں ڈالا کھر میں رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا میری بیوی نے کہا جھے رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کا در آ پ کے اصحاب کے رسام کے باس جانے لگا میری بیوی نے کہا جھے رسول النہ اہم نے بکری کا اور آ پ کے اصحاب کے رسام النہ اہم نے بکری کا کر ہمارے بال بہنچا اور آ پ سے سرگوشی ہیں کہ بار رسول النہ اہم نے بکری کا کہ بی بی در کوئی ہیں کہ بار رسول النہ اہم نے بکری کا کہ بی بی در کا کہ بی بی در وال النہ اہم نے بکری کا کہ بی بی در کوئی ہیں کہ بار میں اس کے باس جو ہمارے باس سے آ پ جندا اسحاب کو لے کر ہمارے بال

تبياب القرآب

چیے ! رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ واز بلند فریا یا: اے افلی حند ق! جا پر نے تہاری دوت کی ہے؟ سوتم لوگ جاوا ور رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے (جھے ہے) فریا یا: جب بحک بیک نے آؤل تم ہا فری شاتا رہا نہ مدو فی پکانا کیر میں گھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اسحاب کے ساتھ تشریف لے آئے میں اپنی بیوی کے باس کیا ایس نے کہا تنہاری ہی رسوائی اور تشبیب ہوگی میں نے کہا تنہاری ہی رسوائی اور تشبیب ہوگی میں نے کہا تی ایس کیا ایس نے کہا تنہاری ہی رسوائی اور تشبیب ہوگی میں نے کہا تنہاری دی تی ہا ہی انتہاری دیگئی کا قصد کیا اور اس میں لھاب دائن ڈال کر برکت کی دعا کی میکر فرمایا ایک وار و ٹیاں پکانے دائی ہا لوگر میں ایس کو ایس کے اور ایس میں لھاب دائن ڈال کر برکت کی دعا کی میکر فرمایا ایک اور و ٹیاں پکانے کی جس سے سائن ٹکالنا 'کین اس کو (چ لیے ہے و ایس کے لو ہمار کی اس موقع پر ایک ہزار سحاب تنے اللہ کی تم ان سب نے کھانا کھایا اور کھانا نکی گیا 'اور جس وقت آپ والیس گئے تو ہمار کی دیگئی اس طرح جوش کھار ہی تھی اور دھارا گذرہ میں ان سب نے کھانا کھایا اور کھانا نکی گیا 'اور جس وقت آپ والیس گئے تو ہمار کی دیکھی اس طرح جوش کھار ہی تھی اور دھارا گذرہا می ان سب نے کھانا کھایا اور کھانا نکی گیا 'اور جس وقت آپ والیس گئے تو ہمار کی دھی جس سے ان کھی ہی سے سائن ٹکالنا کیا 'اور جس وقت آپ والیس گئے تو ہمار کی دوش کھار دی تھی اور دھارا گذرہا میا ان شاب نے کھانا کھایا اور کھانا نکی گیا 'اور جوش کھار دی تھیں۔

( ميح البخاري رقم الحديث: ١٠-١١ ميح مسلم رقم الحديث: ١٠٩٠ منداحد رقم الحديث ١٣٢٦٩ منن داري رقم الحديث: ٢٣٩٤)

امام ابن اسحاق نعمان بن بشری بہن ہے روایت کرتے ہیں کہ جمری والدہ عمرة بنت رواحہ نے جھے بلایا اور ایک مخی کھوری جھے ایک کپڑے جس با ندھ کردی اور ایٹ اور ایٹ اور ایٹ اور ایٹ اللہ بن رواحہ کے پاس کھوری جھے ایک کٹرری ایٹ با اور ایٹ ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے پاس کٹرری ایٹ باشتہ کے بیے لیے وار ایٹ اللہ علیہ واللہ بھی وہ مجودی کے گئی گئی اوھر آ والیہ منی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے گزری اس وقت بیس ایٹ باپ اور ماموں کو ڈھویٹر رہی تھی آ پ نے فرمایا: اے بٹی اوھر آ والیہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ بیس نے وہ کوری بیس میری باس نے ان کو میرے والد بشیر بن سعد اور میرے اموں عبد اللہ بن رواحہ کے پاس بھرتی ہیں کہ بن باللہ علیہ وہ کہوریں جی میں کے ان کو میرے والد بشیر بن سعد اور میرے اموں عبد اللہ بن رواحہ کے پاس بھرکی بات نے وہ کوری بیس کے ہوری آ ہیں کہ بن کے وہ کہوریں وہ کھوریں وہول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہوریں بھرکی وہ کہ تو ہیں کہ بھر بالی وہ کہوریں اور کہوریں اور زیادہ ہو میں اور زیادہ ہوریں کہ تو ایک میں اور کہوریں اور کہوریں اور زیادہ ہوریں کی اور وہ میرے پاس باشتہ کرتے کے لیے آئیں اور وہ اس سے مجودیں نے کہا ہے اور کھوریں اور وہ بیس میں دیا کہ کہ اس خدی تا اور کھوریں اور دو اس سے مجودیں نے کہا ہے اور کہوریں اور دو ہوریں تھیں کہا کہا ہے اور وہ میرے پاس باشتہ کرتے کے لیے آئیں اور وہ اس سے مجودیں نے کہا کہا در کھوریں اور دو ہوری تھیں۔

(الميرة الاوراب كالدورج المسلام والكراه والمجاملي جهل علم المدايد والنهايدة المسراة الاوراب كرورة الارداب كر جمداورال كي تعبيرك بعد المديم الله برورة الاحراب كر جمداورال كي تعبيرك شروع كررية الاحراب كر جمداورال كي تعبيرك شروع كررية والورق وصواب بول ال كوجى برمنشف شروع كررية بين الدالتمين بحصال كر جمداورال كي تعبير بيل بول الوراس كي تغيير المدين المورك والمورق وصواب بول ال كوجى برمنشف كرنا اوراس كي تغيير بيل بحد وي امورك موانا أورجوامور فلذاور باطل بول أن كوجى برطا برقر مانا أور جي ال كاروكرف كالم مورك مواني المورك مواني المورك مواني المورك المورك المورك المورك والمورة والمسلام على سيدنا على معدد وعلى آله واصحابه اجمعين والمحد وعلى آله واصحابه اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۳۲۳ هه ۱۳۲۳ مورد اکتوبر ۲۰۰۲ ه ۰۰۰ فون: ۹ -۳۱۵ ۲۳۰ - ۱۳۰۰



# الله عفورات حیدا القری اولی بالدؤمنین من انفسه دو.

### ازواجة أمَّه و وأولواالار عام بعضهم أولى ببغض في

نی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں

# كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْ إِلَّي

كى بہ نبت ايك دوسرے سے زيادہ قريب بيل " محر يد كه تم اين دوستول كے ساتھ كو

### اوُلِيِّكُومَّعُرُوقًا كَانَ ذلك فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ

نیکی کرو ا سے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 0 اور یاد

#### ٳڿڹؙٵڝٛٵؾٙؠڹؽڡؚؽڟڰۿڂڔڝ۬ڮٷڝڽٷۅڿۊٳڹڒۿؚؽؖۼ

سے جب ہم نے تمام نبول سے عبد لیا اور آپ سے اور ٹول سے اور ایراہیم سے

#### وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْبِيمُ وَاخْذَنْ الْفِهُمُ وِيَكَا قَاعَلِيظًا فَ

اور مویٰ ہے اور عین ابن مریم ہے اور ہم نے ان سے بہت یکا عبد لیا ٥

### لِيسْعُل الصّيرةِينَ عَنْ صِلْ قِهِمْ وَاعْتَالِلُكُولِينَ عَنَابًا النِّئَا

تاكر (الله) بحول سے ان كے بن كے متعلق دريافت كرے أوراس نے كافروں كے ليے دروناك عذاب تيار كر ركھا ہے الله ديمانى كا ارشاد ہے: اے ہى! آ بِ الله ہے ذر تے رہيں اور كافروں اور منافقوں كی اطاعت نہ كريں ہے شك الله بہت علم والا بہت حكمت والا ہے 0 اور آ ب كے رب كی طرف ہے جس چيز كی وحی كی جاتی ہے آ ب اس كی ویروئی سيجے ' بے شك الله تهمارے تمام كاموں كی خبرر كھنے والا ہے 0 اور الله پرتوكل ركھيے اور الله كائی كارساز ہے 0 (الاحزاب ۱۰ساء) تبی صلی الله عليه وسلم كوندا كرتے كی توجيد

يايها النبي كالفظ اس يهلي الاتفال ١٩٣٠ الاتفال ١٥٠ الانفال: ١٥٠ اورالتوبه ٢٥٠ ين آچكا ١٥٠ اوراب يانيون

بارالاتزاب: اللين آيا ہے۔ عربی میں لفظ يا كے ساتھ اس وقت نداكى جاتى ہے جب مناوئ (جس كونداكى جائے) غافل ہواور ظاہر ہے كہ يہاں نى ملى الله عليه وسلم كونداكى تن ہے اور غافل ہونا آپ كى شاك ہے بعيد ہے كونكد آپ ہروقت الله تعالى كى ذات وصفات كى طرف متوجد رہے ہيں اور دوسرى وجہ يا كے ساتھ تداكر نے كى يہ ہے كہ جس چيزكى خاطر نداكى تن ہے وہ بہت تعلیم ہے اور اس

martat.com

تبيأج القرآب

#### کی عظمت کی طرف متوجه کرنے کے لیے لفظ یا کے ساتھ ندا کی جاتی ہے اس لیے یہاں پر نہی دوسری وجہ مراد ہے۔ نبي كالغوى اوراصطلاحي معني

نی کا لفظ نبو سے بنا ہے اس کامعنی رفعت اور بلندی ہے اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام رپنی امت میں سب سے بہند ہوتا ہے قرآن مجید میں حضرت اور لیس علیہ السلام کے متعلق فر مایا:

دَرَفَعْنَهُ عِكَانًا عَلِيًّا ٥ (مريم ١٥) اورجم نے اس كو بلندمقام پراٹھ الي-

اور یا بیلفظ تباً سے بنا ہے اور نی اس خبر کو کہتے ہیں جس میں وو چیزیں ہول (۱)اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو (۲)اس سے یفین حاصل ہواور جب تک کوئی خبر ان دو چیزوں کو مضمن شہواس کو نباً نہیں کہا جاتا 'اور جس خبر کونبا کہا جاتا ہے اس کے کے ضروری ہے کہ وہ جموث نہ ہو جھے خبر متوار (وہ خبر جس کے بیان کرنے والے ہر دور بیں استے زیادہ ہوں کے عقل کے نز دیک ان سب کا جھوٹ پرمتفق ہونا محال ہو )اور القد تعالیٰ کی خبر اور نبی صلی الله علیہ دسلم کی خبرا کونیا کہا جاتا ہے اور چونکہ نباً علم كو مسمن ہاس كياس كامعنى خبردينا بھى ہے۔

جيبا كەقرآن مجيد ميں ہے:

يَلْكُ مِنَ أَنْكَأُوالْغَيْبِ تُوجِيهِ اللَّهِكَ \_ (حور. ٩٠)

میہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی

(المغردات جهم ١٣١٠ كتبه نزار مصطلى الباز مكه كرمه ١١١١ه)

ماً كالفظ غيب كي خبر دين كمعني من بحي آتا ب القد تعالى في حضرت عيسى عليه السلام كابيةو لفل قرمايا وَٱنْإِلْكُمْ بِمَاتًا كُلُونَ وَمَاتُنَ خِرُونَ فِي أَبُونِكُمْ .

میں مہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جوتم کھائے ہو ور ان

چيزول كي خبروينا مول جن كوتم اين كمرول بين ذخيره كرتے مو

(آل مران ۴۹)

اور ای طرح ہم آپ کے سامنے پچیلے گزرے ہوئے

واقعات کی خبر میں بیان کررے ہیں۔

الله تعالى نے نبي صلى الله عليه وسلم سے ارشاد فرمايا: كَذَالِكَ نَعُشُ عَيْكَ فِنَ آثَبًا مَا قُدْ سَبَقَ.

اور اس اعتبارے نبی کامعنی ہے غیب کی خبریں بیان کرنے والا' اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی متو تی ۱۳۴۰ ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اےغیب کی خبریں بتانے والے اور اصطلاح میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے وتی ناز ر

> کی ہواوراس کوبلیغ احکام کے لیے جھیجا ہو۔ علامہ اساعیل حقی کے نز دیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ....

ہجائے صفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ

علامه اساعيل حقى البروسوي أنحنى التتوفي ١١٣٧ه هاس آيت كي تغيير بين لكهيته بين.

الله تعالى نے آ ب كوآب كى صفت النبي كے ساتھ نداكى ہے اور آب كے اسم كے ساتھ ندانبيں كى اور يا محرنبيل فرمايا جس طرح دوسرے انبیاء علیم السلام کوندا کرتے ہوئے فرمایانیا آدم یا نوح ایا موی کیا علیمی یا زکریااور یا بیکی ادرآب کومعزز اور مكرم القاب مثلًا بايها النبي اور بايها الموسول وغيره كساته ندافر مائى اوراس سيسيدنا محرصلى القدعديدوسلم كى القدت في کی بارگاہ میں عزت اور و جاہت کو طاہر فر مایا 'اور آپ کے بہت اساء اور القاب بیں' اور کٹرت اساء اور القاب مسنی کے شرف

martat.com

تهيار القرآن

مصنف کے نزدیک آپ کوذات اور صفات دونوں کے ساتھ عماء کرنے کا جواز

قرآن مجید میں بے شک یا محد سکے ساتھ عماء کرنے کا ذکر نہیں ہے میکن احادیث میحد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا محر کے ساتھ بھی ندا فرمائی ہے ٔ حضرت جریل نے بھی اور فرشتوں نے بھی اور است نے بھی۔

الله تعالى كے يا محمد فرمانے كا ذكراس حديث يس ب:

يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع.

اے جھ آ اینا سر افعائے اور کہے آپ کی عرض می جائے گی اور سوال سیجئے آپ کو مطاکیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تول کی جائے گی۔

( سیح ابخاری قم الحدیث ۱۳۵۱ سیح ابخاری ۳۲می ۱۱۱۱ طبع کراچی میح مسلم قم الحدیث:۱۹۳ سیح مسلم ج اس ۱۹۳ سی سنن این ملجد قم الحدیث:۳۳۱۲ سنن این ماب می ۱۳۳۹ طبع کراچی ٔ مسندا جرج اس ۱۹۸ قدیم )

> اعلی حضرت امام احمد رضار حمد الله نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ (علی اُنتین ص ۲۵ مار ایڈ کمپنی لا موری) حضرت جریل کے یا محمد کر کدا کرنے کا ذکر اس حدیث میں ہے:

> > قال جبريل يا محمد الدرى من صلى خلفك قلت لا قال خلفك كل نبى بعثه الله.

(الموابب اللدنية جهم ١٦٣ ما وارالكتب بيروت ١٢١١ه ما مرح الزرقاني جهم ١٣٩٠ مروت ١٣٩٢م)

حضرت جریل نے کہا اے تھے! کیا آپ ازخود جانے ہیں ا کرکس کس نے آپ کی افتداء میں نماز پڑھی؟ میں نے کہائیں ا معرت جریل نے کہا آپ کی افتداء میں ہراس نبی نے نماز پڑھی ہے۔ جس کواللہ تعالی نے مبعوث کیا۔

(اعلى حضرت امام احدرضائے بھی اس صديث كاحوالدويائے على القين صهم أ عامدايند مجنى لا مورا ١٣٠١هـ)

نيز اعلى معرس الم احدرما لكعة بي:

ام ابوزكر بالحجي بن عائذ حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنها تصد راوى حضرت آمند رضى الله تعالى عنها قصد ولادت اقدى من فرماتى بن عائذ حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنها قصد ولادت اقدى من فرماتى بي جمع تين مخص نظر آئے "كويا آفاب ان كے چيرول سے طلوع كرتا ہے ان من سے ايك في حضور كوا نا الله من على حضور كوا نا الله عن من الله الله الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله ع

ابشير يـا مـحمد فما بقى لنبى علم الا وقد اعطيته فانت اكثرهم علما واشجعهم قلبا.

اے محمر! آپ کو بٹارت ہو کہ کی نی کا کوئی علم یاتی شدر ہا جو حضور کو ندملا ہو تو حضور ان سب سے علم میں زائد اور شھا عت میں

(الموابب ج اس ٢٦ وارالكتب المعلميد بيروت ٢١١١ه فرح الزرقاني ج اس ١١٥ دارالمرك بيروت ٢٩٣١ه) ( على المعين س ١٨١٨ ما دايذ كن لا يورا ١٩٠١ه)

تیاست کے دن ہزار ہالوگ آ ب کی خدمت میں حاضر ہوکر عوض کریں ہے:

64

marfat.com

تبياء القرآر

اے تھے! اے اللہ کے نی! آپ وہ ایس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا اور آج آپ آپ وہ ایس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لائے ' حضوراللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں اپنے رب کی ہارگاہ میں ماری شفاعت کیجے کہ مارا فیصلہ قرمادے۔

يا محمد و يا نبى الله انت الذى فتح الله بك وجئت في هذا اليوم امنا انت رسول الله و خاتم الانبياء اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا.

(المواهب للدنيرج سلم ۱۳۵۳ وارالکتب المعلميه بيروت ۱۳۱۷ ه شرح الزرقانی ج ۱۳۸ ۱۳۷۷ وارالمعرفة بيروت ۱۳۹۳ هـ) ( ججل اليقين ص ۲۲- الم عامد اجذ سميني لا مورا ۱۳۰۱ هـ)

رہا بیاعتراض کہ آپ کا نام لے کر آپ کو ندا کرنے جس آپ کی ہے اد لی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کو بلانے کے لیے آپ کا نام لے کر آپ کو ندا کر نا جا تزئیس ہے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کا نام لے کر آپ کو متوجہ کرنا جا تزہیں گیا۔
اور ان تمام احادیث جس ایسان ہے آپ کے نام کے ساتھ آپ کو ندا کر کے آپ کو متوجہ کیا گیا ہے 'آپ کو بلا یا نہیں گیا۔
فیز آپ کا نام مبارک محمر ہے اور بیا کی اعتبار سے آپ کا علم شخص اور آپ کا نام ہے اور دوسرے اعتبار سے بی آپ کی مفت ہے کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی بے حد حمر اور تعریف کی گئی ہو یا جس کی بار بار تھر کی گئی ہواور اس اعتبار سے یا محمد کا معنی ہے اور اس اعتبار سے یا محمد کا معنی ہے اور اس اعتبار سے یا محمد کی گئی ہواور اس اعتبار سے دو موجہ کی گئی ہواور اس اعتبار سے دو محمد کی گئی ہواور اس اعتبار سے دو محمد کی ہواور اس اعتبار سے دو محمد کی ہواور اس اعتبار سے دو محمد کی گئی ہواور اس اعتبار سے دو محمد کی گئی ہواور اس اعتبار سے دو محمد کی ہو کہ کو محمد کی گئی ہو کی ہو کئی ہو گئی ہو کئی ہو گئی ہو کئی ہو کئی

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا۔ کیاتم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے قریش کے سب وشتم اور ان کے لعن طعن کو مجھ ہے کس طرح دور کر دیا ہے وہ کسی ندم (ندمت کیا ہوا) کوئسب وشتم کرتے ہیں اور کسی ندم کولفن طعن کرتے ہیں اور میں محمد (وہ جن کی حمد کی گئی ہو) ہول۔

(صحح البخاري رقم الحديث ٢٥٢٣ مندحيدي رقم الحديث ٢٣١١ منداحدرقم الحديث. ١١١٨ عام الكتب)

علامه بدرالدين محمودين احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

کیونکہ کفار آپ سے بخت بنفل رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کا نام (محمہ) نیس لیتے تھے 'جو آپ کی مدح اور تعریف پر والت کرتا تھا اس لیے وہ مدح سے اعراض کر کے اس کی صدیعتی ندمت سے آپ کو پکارتے تھے اور آپ کو ندم کہتے تھے اور فرم آپ کا نام نیس تھا اور ندندم سے آپ معروف تھے 'پس جب وہ ندم کو برا کہتے تھے تو گو یا کسی اور کو برا کہتے تھے 'آپ نے فرمایا میرانا م تو محر ہے اور محداس تخص کو کہتے ہیں جس کی ہرکڑت قائل تعریف صفات ہوں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو بیا الہام کیا تھا کہ دو آپ کا نام محروکیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آپ کی صفات محمودہ اور موجب تحسین ہوں گی۔

(عمرة القاري ج١٩٠ ١٣٠١\_١٣٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

marfat.com

طافقا این اخیر الجزری متوفی ۱۳۷ هاور حافظ این کثیر التوفی ۱۷۷۴ ه معزت ایو بکر صدیق رضی الله عند کے زمانه خلافت کے احوال میں لکھتے ہیں:

اس زمانه مین مسلمانون کا شعار یا محداه کهنا تغابه

وكان شعارهم يومئذ يا محمداه.

(الكامل في الراريخ ج موس ٢٣٧ بيروت البدايه والنهاية ٥٥ س ٣٠ وارالفكر بيروت طبع جديد)

اوران کااس تدا ہے مقصود آ پ کے نام کانعرہ لگانا تھانہ کہ آپ کو بلانا 'اور آپ کے نام کا قصد کر کے یا محمد کہد کر آپ کو

بلانا جائز تہیں ہے۔

اس محث کی زیادہ تفصیل اور تھیں کے لیے النور: ۱۳ کی تغییر ملاحظ فرمائیں۔ کفار کا آیک بیغام تو حید سنانے سے روکنے کی ٹاکام کوشش کرنا

التدتى لى فرمايا الم في إلى إلى الله عدرة رقي (الاحاب ا)

امام ایوجعفر محمد بن جربر طبری متونی ۱۳۰۰ه اور امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ایرامیم انعلمی النیشا پوری التوفی ۱۳۲۷ه اس

آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں: بیآ یت ابوسفیان بن حرب عکر مدبن ابی جہل اور ابوالا عور عمرو بن ابیسفیان اسلمی کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ میر لوگ مدینہ میں غزوہ احد کے بعد آئے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس تھیرے اور نبی مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعبد اللہ بن ابی سے کلام کرنے کی اجازت دے دی تھی الن کے ساتھ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور طعمہ بن ابیر ق بھی کھڑا ہوا' اس

وقت آپ کے پاس حضرت عمرین النطاب بھی تنے انہوں نے آپ ہے کہا آپ لات عز ک منات اور ہمارے ویکر معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور یہ بیس کہ جوشص ان بتوں کی عبادت کرے گا اس کوان بتوں کی شفاعت اور منفعت حاصل ہوگی تو ہم

اس کے عوض آپ کواور آپ کے رب کو چھوڑ ویں سے مسلی اللہ علیہ وسلم کوان کی مید بات نا کوار کزری حضرت عمر بن النظاب

س سے وں اپ ورور اپ سے برب رہور ہے اس میں ان کوامان و سے میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کوامان و سے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کوانبیں قبل کرنے کی اجازت و بیجے میں ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کوانبیں قبل کرنے کی اجازت و بیجے میں کی فیانہ ہو کرنگل جاؤاور نی صلی

چکا ہوں! حضرت عمر بن النطاب منی القدعنہ نے کہائم لوگ القد کی لعنت اور اس کے غضب میں گرفتار ہو کرنگل جاؤ اور نی صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت عمر منی القدعنہ کو تھم دیا کہ وہ ان لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال کرآئیں۔

( جامع البيان جرام م ١٨١٠ الكفف والبيان ج ٨ م ٢ - ٥ اسباب النز ول للواحدى رقم الحديث ٢٨٨ )

آ پ کوڈرٹے کا حکم دینے کی توجیہ

سے میں نی میں اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالی ہے ڈرتے رہیں اجب کہ آپ ہروقت اللہ تعالی ہے ڈرتے رہیں اجب کہ آپ ہروقت اللہ تعالی ہے ڈرتے رہیں اجب مسلل کو کی تعلی ہوتا ہے مشلل کو کی تعلی ہیں اس کو بیتھا ہوا ہو اور سے بھے اور جو تعلی کام کررہا ہواں کو بیتھا ہوا ہو تو اس کو بیتھا ہوا ہو تو اس کو بیتھا ہوا ہو تو اس کو بیتھا ہوا ہو تا کہ ہم بیتھا ہوا ہو تو اس کو بیتھا ہوا ہو بیتھا ہوا ہو تا کہ ہم بیتھ جا دور ہے فائدہ ہے اس کا جواب ہے کہ بیتھ دوام اور استمرار کے لیے ہے اور اس کا مشاہ بیت کہ جس طرح آپ بیلے اللہ تعالی ہے ڈرتے رہے ہیں اس طرح آپی آئندہ زندگی ہیں بھی اللہ تعالی ہے ڈرتے رہے ہیں اس طرح آپی آئندہ زندگی ہیں بھی اللہ تعالی ہے ڈرتے رہیں اور اللہ ہے ڈرتے اور تعقوی الفتار کرنے ہیں مزیدا ضافہ اور ترقی کی اور تعقوی الفتار کرنے ہیں مزیدا ضافہ اور ترقی کریں گورک المتبانیوں ہے۔ کریں اور اللہ ہے ڈرٹے اور تعقوی الفتار کرنے ہیں مزیدا ضافہ اور ترقی کی کوئی المتبانیوں ہے۔

ریں یوند ہوں سے روبات ور اس باس میں ہے کی چیز سے بچٹا اور اس سے احتر از کریا اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی تقری کا بادہ ہے وقی اور دقایۃ اور اس کا معنی ہے کسی چیز سے بچٹا اور اس سے احتر از کریا اور اس کے منع کی گئی چیز وں کے ارتکاب اما عت کر کے اس کی سر ا اور عذا ب سے بچٹا 'اور اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل نہ کرنے اور اس کی منع کی گئی چیز وں کے ارتکاب

martat.com

عبياء القرآء

ر نے سے انسان جس سزااور عذاب کامنتی ہوتا ہے اس سے احتر از کرنا اور پچنا۔ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کا مجوسیوں 'مشر کوں اور پہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا تھکم دینا

پرفرمایا: اور کافروں اور منافقوں کی اواعت نہ کریں۔ اس کامعنی یہ ہے کہ جوکام آپ کے دین اور آپ کی شرایعت کے علاق ہوں ان میں آپ ان کی موافقت نہ کریں 'رسول الله علیہ وسلم کفار اور منافقین کی اواعت ہر گزنمیں کرتے تھے اس میں آپ ان کی موافقت نہ کریں 'رسول الله علیہ وسلم کفار اور منافقین کی اور اس پر دوام اور استمرار کریں ' اور اس پر دوام اور استمرار کریں ' مورف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کفار اور منافقین کے طریقہ کی موافقت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ان کے طریقہ کی مخافقت کرنے مقافقت کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس سلسد میں حسب ذیل احادیث کرنے تھے اور آپ سلسد میں حسب ذیل احادیث کرنے مقاور آپ نے این امت کو بھی ان کے طریقہ کی مخافت کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس سلسد میں حسب ذیل احادیث

عن ابسي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والصارى لا يصبغون فخالقوهم.

ه و سلم ان اليهو د و البصارى لا الندعليه وسم نے فر مايا بے شک يهوداور نصاری بالون کوئيس رينگتے' م.

· ( مجمع البخاري رقم الكديث ٥٨٩٩ صبح مسم رقم اللديث ٢٠١٣ سنن ابوداؤ درقم اللديث ٣٢٠٣ سنن النسائي رقم الحديث ٥٠٨٧ - ٥٠٨٦ سنن ال**ان مجرقم الحديث ٣٦٨١** مستدالحميدي رقم لحديث ١١٠٨ مند حمررقم الكديث ٢٣٧٣ عالم الكتب بيروت )

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه والله عليه وسلم عيروا الشيب والا تشبهوا الهدد.

حضرت ، یو ہرمرہ رضی الله عنه بیان کرت بین که رسول ، مله صلی الله علیه والله علیه بیان کرت بین که رسول ، مله صلی الله علیه وسلی الله وسل

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی

(سنن الترندي رقم الحديث ٥٨٨-١٥ منداحدج ٢٣ مل ٢٤ مسيح ابن حبان رقم لحديث ٥٨٧ مثرح اسندرقم احديث ٥١١٦)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وملم جزو الشوارب و ارخوا اللحى خالفوا المجوس.

( من التحاري رقم الحديث ٥٨٩٣ من و التديث ٢٦٠) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى.

حضرت ابن عمر رضی لقدعنهم بیان کرتے میں کدرسول القد سلی القد ملید وسلم نے فرہ یا مشرکیین کی مخافت کرو' موجھیں کم کرو اور ڈاڑھیال پڑھاؤ۔

(صَلِيح مسلم قِمَ الحديث ٢٥٩ سنن ابوداؤ، قِم لحديث ١٩٩٩ سنن الترندي قِم الحديث ١٢٧)

قيار الغرآء

کہا یا رسول اللہ! اہل کتاب ڈاڑھیاں کا نتے ہیں اور موجھیں کمبی رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایہ تم موجھیل تر اشواور ڈاڑھیاں چھوڑ واور اٹل کی ب کی مخالفت کرو۔ (منداحمہ ج ۵ص۲۶ طبع قدیم' حافظ زین نے کہاں کی سند سجے ہے' منداحمر قم لحديث ٢٢١٨٠ وارالحديث قابرة أعجم الكبيرتم احديث ٩٢٠ ي جمع الزوائدج ٥٥ إسائسلسلة الدحاديث الصحية لوالباني رقم الحديث ١٣٥٥) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان كرت بي كه رسول الله صلى القد عليه وسلم نے قرمايا: يوم عاشوراء ( دس محرم ) كاروزه ر کھوا در اس میں یہود کی مخالفت کروٴ عاشوراء سے ایک دن پہلے بھی روز ہ رکھو یا اس کے ایک دن بعد بھی روز ہ رکھو\_

(منداحمہ جام اسماقدیم' عافظ احمدش کرنے کہا اس حدیث کی سندھن ہے منداحمہ رقم اکدیث ۲۱۵۴ امتحی رقم الحدیث ۲۲۲۲ مندالو ار

رقم الحديث ١٠٥٢ وافظ العيثي نے كها امام يز اركى سندھيج ہے جمع الزوائدج ساص ١٨٩\_١٨١)

حفرت عباده بن الصامت رضي القدعنه بيان كرت بيل كهرسول الله صلى القدعليه وسلم جب جنازه كے ساتھ جاتے تو اس وفت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ میت کولحد میں نہ رکھ دیا جا تا' آپ کے پاس ایک بہودی عالم آیا اور اس نے کہ یامحمر (صلی النُّدعليه وسم ) ہم بھی ای طرح کرتے ہیں' پھررسول النُّدسلی النُّدعلیه وسم بیٹھ گئے اور فر مایا یہود کی مخالفت کرو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث ٣١٤٦ امام ترندي نے کہا اس کی سند ہیں بشر بن رافع قوی نہیں ہے سنن الترندی قم الحدیث ١٠٢٠ سنن ابن ملجہ قم

الحديث ١٥٣٥٬ كتاب الضعفاء لتقليل ج٢٥ ١٢٢٠ كال لا بن عدى ج٣٥ ١٣٣٠)

کفاراورفساق کی مشابہت کے حکم کی شخفیق

کفاراورفساق کی مشابهت کی ممانعت کےسلسلہ میں حسب ڈیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو محض جس قوم كي مشابهت افتيار کرے گا اس کا شارای قوم ہے ہوگا۔

(سنن ابوداؤورقم لحديث المومع منداحدج ٢٩٠٠ ٥ طبع قديم الجامع الصغيرة ما اكديث ١٥٩٣ أمعجم الروسط وقم اكديث ٨٣٢٣) حضرت على بن إني طالب رضى القدعنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: را بهول كالباس بهنز \_ اجتناب کرو کیونکہ جس مخص نے رہانیت اختیار کی ماراہیوں کے مشابہ بناوہ میرے طریقہ (محمودہ یا میرے دین کامل) پڑئیں ہے۔ (المجم الاوسط قم الحديث ا**٣٩٣ عافظ المبيثي نے کہا اس کی سند میں ایک راوی علی بن سعید رازی ضعیف ہے 'مجمع الزوائدج ۵۵ الاا وار لکتاب** العربي بيروت)

عمرو بن شعیب اسپنے والد سے اور وہ اسپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا جو تص ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے تبیں ہے کیبود کی مشابہت کرونہ نصار کی کی انگلیوں ہے اشارہ کرنا یہود کا سمام ہے اور ہتھیا یول سے اشارہ کرنا نصاری کا سلام ہے۔ (سنن الزندي رقم الحدیث ۲۹۹۵ منداحدج ۲س ۴۹۹) کفاراورفساق کی مشابہت کے سلسلہ میں علامہ مناوی کی تحقیق

علامه مناوى " من تشبه مقوم فهو منهم " كاتشريح من لكست بن :

لینی جو مخف اینے ظاہری لباس میں کسی قوم کے لباس کی 'اینے افعال اور عادات میں کسی قوم کی عادات کی اور اپنی سیرت اور خصلت ہیں کسی تو م کی سیرت کی مشابہت اختیار کرے حتی کہاس کا ظاہراور باطن اس قوم کے موافق ہوج ئے تو اس کا شار اس قوم سے ہوگا' ایک قول میر ہے کہ اس حدیث کامعنی میر ہے کہ جو مخص صالحین کی مشابہت اختیار کرے گا اس کی ان کی طرق عزت کی جائے گا اور جو شخص فساق کی مشابہت اختیار کرے اس کی ان کی طرح رسوائی ہوگی علامہ قرطبی نے کہ ہے کہ آگر ال

تبياء الترآن

نو کی خاص لباس کواختیار کرلیس تو دوسرول کواس لباس کے پہننے سے منع کیا جائے گا تا کہ نا واقف تخص ان کو بھی فاسق مگان ور اوراس بر ممانی کی وجہ سے گناہ میں بتلاء نہ ہو بعض علی و نے بد کہا ہے کہ تشبہ امور قلبید بعنی اعتقادات میں بھی ہوتا ہے اورامور خارجید لیخی اقوال اور افعال میں بھی ہوتا ہے اور اقوال اور افعال کی دوشمیں بیں عبادات اور عادات عادات میں کھانا **بنا لیال کی وضع قطع' جائے سکونت' نکاح' تمدن اور ثة فت (یعنی کسی قوم کے رئین مین اور طرزمی شرت کے اجتماعی آ داب**) مزاورا قامت کے طور طریقے۔اعتقادات اور عبادات میں تو کفار کا تشبہ اختیار کرنا کفر اور حرام ہے ہی شریعت اسمامیہ نے ترن اور نقافت اور و میر عادات میں بھی کفار کے تشہد ہے منع فر مایا ہے کیونکہ ط ہر اور باطن میں ربط اور مناسبت ہوتی ہے اور گاہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے' اس لیے نبی صلی القدعلیہ وسلم نے مسلمانوں کے تدن اور ثقافت کے لیے ایسے امور بیان فر مائے جو **کنار کے تدن اور نقافت سے الگ اور ممتاز ہیں 'اور اس حدیث میں بی**نکم دیا گیا ہے کہ مسلمان ایسیے خاہری صور طریقہ میں بھی **کنار کی مخالفت کریں ' کیونکہ اگرمسلمان کفار کی تہذیب اور تم**رن کو اختیار کریں گے تو اس کا اثر ان کے اخلاق ' عبادات اور علا **مربھی پڑے گا'اوراس کا عام مشاہدہ ہے ج**ن لوگوں نے مغربی تہذیب کواختیار کرلیا' ان کے اغلاق سے با کیزگی کا عضر قتم ہو گیا' وہ لوگ عبادات سے دور ہو گئے اور ان کے عقا مُد کمزور پڑ گئے اور جن لوگوں نے وین داروں کی صنع قطع ؛ ختیار کی ان من خوا خوفی کا غلبہ ہوا اور ان کا دین مستحکم ہو گیا' اور بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ طاہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے' دوسری وجہ بیر **ب كد كفار بر الله نع لى كاغضب نازل موتا ب اور جب مسلمان ايخ طاهرى اطوار ميس كفار كے تخالف رہيں گے تو اسب** منب سے بچے رہیں گے اور گمراہی کے اسباب سے مجتنب رہیں گئے تیسری وجہ ریہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کا لباس وضع قلع ان کی بودوباش اور طرز معاشرت ایک جیسی ہو گی تو ہدایت یا فتہ اور گمراہوں میں ظاہری تمیز نہیں رہے گی' اس سے ملائوں کو بیا تھیا ہے کہ وہ کف رکے تدن اور ثقافت ہے الگ رہیں اور ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔

علامه مناوی لکھتے ہیں کہ ی این تیمیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے بظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ جو تخص کفار کی مشابہت التياركركاوه كافر بوجائے گا'جيبا كه قرآن مجيديش ہے. ومن يتولهم مسكم فانه مسهم (المائده ٥١)''تم جي ہے جس تھونے میں داور نصاریٰ سے دوئی رکھی اس کا انہی سے شار ہوگا''کئین اس حدیث کا کم از کم درجہ بیہ ہے کہ کفار کی مشابہت **رام ہو حضرت ابن عمر کا ارش د ہے کہ جس شخف نے کفار کی سر زمین پر گھر بندیا اور ان کے نیرو زاور مہر جان ( بیخی ان کے** تعلول سے مثلاً کرمس اور دسمرہ) کومنایا اور مرتے دم تک ان کے مشبدرہا تو اس کا قیامت کے دن نہی کے ساتھ حشر ہوگا' من الماريد الكليد مثنابه مونا كفر ہے اور بعض امور بیل مثنابہ ہونا حرام ہے اور ایک قول بیرے كه كفر بیس ان كي مث بہت اختيار کنا کفر ہے بور معصیت میں مشابہت اختیار کرنا معصیت ہے اور ان کے شعار میں ان کی مشابہت اختیار کرنا عمروہ تحریمی

منا مرب اور معصیت می مهاریب مید به مید مطفی البازاریاش ۱۳۱۸ه) مهدر نیش القدر شرح الجامع الصغیر ج ۱۱ صهر ۱۱ میر میشنخ عید الحق و بلوی کی متحقیق . كفاراور فساق كى مشابهت كے سلسله ميں يشخ عبدالحق و ہلوي كى مع مبرالحق محدث د بلوي متو في ١٠٥٢ ه لكصة بين:

مروه تحقی جو کمی قوم کی مشابهت کرے گا اس کا شارای قوم ہے ہو گا' چونکہ صدیث میں تشبہ کومطنقہ فرمایہ ہے کہذابہ تشبہ افلاق اعمال ادر لباس کوشامل ہے خواہ نیکول کے ساتھ مشابہ ہمو یا نمرے لوگوں کے ساتھ مشابہ ہو' اگر اخلاق اور اعمال میں معرب و گاتوان کانتم ظاہر اور باطن دونوں میں جاری ہوگا' اور اگر صرف لباس میں مث بہہو گا تو اس کا تھم صرف ظاہر میں ہوگا المن المراد المن المراد و بال اور ال كي وضع اور قطع اختيار كرے تو اس كا بظا برسكھوں ميں شار ہو گا وہ حقيقت ميں سكھ عباء القرأه

نہیں ہو جائے گا'اور نہ تی مت کے دن سکھوں ہیں اٹھے گا'البتہ اس ف ہرلباس اور وضع وقطع کو دیکھ کر دیکھنے والے اس کو کل خیال کریں گے ۔ سعیدی غفرلد) زیادہ ترعرف ہیں اس مشابہت کو ب س پرمحمول کرتے ہیں اس وجہ سے س حدیث کو کل اللباس ہیں ذکر کرتے ہیں' خد صدیہ ہے کہ جو چیز جس کے مشابہ ہوگی وہ اس چیز کے تھم میں ہوگی اگر فلا ہر ہیں مشابہت ہے ا فلا ہر ہیں اس چیز کے تھم میں ہوگی اور اگر باطن میں اس کے مشابہ ہے تو یاطن میں اس چیز کے تھم میں ہوگی۔

(اشعة المنمعات ج سوص ١٩٥٤ مطبوعه طبع تبح كماركهنو)

### كفارا ورفساق كي مشابهت كيسلسله مين فقهاء احناف كي شخفيق

علامه ابن جيم حنفي متوفى • ٩٥ هه لکھتے ہيں:

اعلم ان التشبيه باهل الكتاب لا يكره في كل شيء فانا ناكل و بشرب كما يفعلون انما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد بسه التشبيه كذا ذكره قاضى خان في شرح الصغير. (الجم ار أن جمس المراامم)

علامه علاو الدين صلفى حنى منونى ١٠٨٨ ه كست بين: فإن المتشب بهم لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه

ويويده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحرى ويويده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحرى قسال هشام رايست على ابسى يوسف نعلين مخسوفيين بمسامير' فقلت اترى بهذا الحديد باسا قال لا 'قلت سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لان فيه تشبها بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وانها من لباس الرهبان فقد اشار الى ان صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العبادلا يصد فان الارض مما لا يمكن قطع المسافة يصد فيها الا بهذا النوع اح وفيه اشارة ايضا الى ان المسراد بالتشبه اصل الفعل اى صورة المشابهة بلا قصد.

(ردا کخارج ۲ سی ۳۳۱ داراحیاء التراث العرفی بیروت ۱۹۹۹ه )

جان لو کہ اہل کتاب کے ساتھ ہر چیز میں تشہہ کروہ نہیں ہے البتہ کیونکہ ہم بھی کھاتے چیتے ہیں البتہ صرف وہ کھاتے چیتے ہیں البتہ صرف ندموم کاموں میں ان کے ساتھ تشہہ ممنوع ہے ہیں جس کام کو ان کے ساتھ تشہہ ممنوع ہے ہیں جس کام کو ان کے ساتھ کیا جائے وہ ممنوع ہے ای طرح تاضی خال نے جامع صغیری شرح ہیں ذکر کیا ہے۔

الل كتاب كے ساتھ ہر چيز ميں شبه مرود نبيں ہے بلك ذموم چيزوں ميں تشبه مكروہ ہے اور جن كاموں ميں تشبه كا قصد كيا جائے۔

اس کی تا ئیر میں " ذخرہ" کی کتاب الحری ہے درا پہلے یہ فرکور ہے کہ بشام نے ابو یوسف کو دوالی جو تیاں پہنے دیکھاجی میں کیلیں تھی ہوئی تھیں میں (ہشام) نے بوچھا کیا سپ ان لوب کی کیلوں میں کوئی حرج سیجھتے ہیں؟ انہوں نے کہ نہیں میں نے کہا میں کے کیلوں میں کوئی حرج سیجھتے ہیں؟ انہوں نے کہ نہیں میں نے کہا دائیوں کے سقیان اور تور بن بزید اس کو کروہ کہتے ہیں ' کیونکہ اس جی داہروں کے ستھ تھے ہے امام ابو یوسف نے جواب دیا کررمول انتہوں کے ستھ تھے ہو ہوہ بھی راہوں کا انتہوں کے ستھ تھے ہو ہوہ بھی راہوں کا انتہوں کے ستھ تھے ہوں کی راہوں کا انتہوں کہا ہے کہ انتہوں کیا ہے کہ کہا ہوتوں کیا ہے کہ کہا ہوتو اس سے امام ابو یوسف نے اپ اس تول میں بیا شارہ کیا ہے کہ کہا ہوتو اس مشابہت میں ضرر شہیں ہے ' کیونکہ اس فتم کی جو تول میں میں دور دراز کی مسافت کو صرفیس کیا جا سکتا ۔ امام ابو یوسف کے اس قول میں بیرجی اشارہ ہے کہا س فتم کی مشابہت بھی اس وقت حرب نہیں ہے جب اس کام میں کفار کے ساتھ مشابہت کی قصد نہ کیا جا سے مشابہت بھی قصد نہ کیا جا سے مشابہت بھی اس وقت حرب نہیں ہے جب اس کام میں کفار کے ساتھ مشابہت کی قصد نہ کیا جا سے مشابہت بھی قصد نہ کیا جا سے مسافت صورہ میں میں میں کھا ہوں کے ساتھ مشابہت ہو۔

### علامہ شامی نے البحر الرائل کے حاشیہ پر بھی بھی تقریر کی ہے۔

(منية الخالق على هامش البحر الرائق ج عص المطبع عليميه مصراا الاه)

## کفاراورفساق کی مشابہت کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام احدرضا کی شخفیق

مسكله: از پیلی بحیت محله محد داصل مرسله مولوی محد دصی احد صاحب سورتی ۲۲۳ صفر ۱۳۱۳ ه

کیا فرماتے ہیں علائے وین و مفتیان شرع متین اس مئٹہ میں کہ دھوتی کیاس ہند ہے یا کہ ظامل ہنود کا لباس ہا ہیں۔
عالم صاحب کہتے ہیں کہ دھوتی لباس ہنود ہے اور ہموجب میں تہذیب صفوع فیھو عنہم کے جومسلمان دھوتی ہنے وہ بندو ہے
اور تماز روزہ وغیرہ کوئی عمل صالح اور کا مغبول تہیں مسلمانوں کو دھوتی پہنے والے کے ساتھ من کحت ونشست برخاست کھانا پینا
کھلانا پلانا صاحب سلامت سب منع ہے بلکہ دھوتی پہنے والاسلام علیک کرے تو اوس کے سلام کا جواب بھی ندو ہے ہیں دتوتی
مہنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ چاہیے جیسا کہ عالم صاحب کہتے ہیں یا کہ سلمانوں کا اس بارہ ہیں جو بھی شریعت ہوارش وفری د

چادے۔ بینوا توجروا۔

الجواب: اقول وبالله التوفيق ال جنس ماكل مين حق تحقيق وتحقيق حق بدي كد تشد دووجه يرب التزامي ولزوم الة عليه كدييخص كسي توم كے طرز وضع خاص اى قصد سے اختيار كرے كداون كى سي صورت بنائے اون سے مشابہت حاصل كر ، هيقة تشهراي كانام ب فحان صعني القصد والتكلف ملحوظ فيه كما لا يخفي اورازوي بركراس كا تصديّ مشاببت كا منہیں مگر وہ وضع اس قوم کا شعار خاص ہورہی ہے کہ خواہی نخواہی مشابہت پیدا ہوگی التزامی میں قصد کی تین صورتی ہیں۔ اقرل: میر کداوس قوم کومجبوب ومرضی جان کر اون سے مشابہت پہند کرے میہ بات اگر مبتدع کے ساتھ ہو بدعت اور کفار کے ساتھ معاذ اللہ كفر حديث من تشب بقوم فهو مهم حقيقة صرف الى صورت سے خاص بُ غمز العون والبصائر ميں ہے اتعق مشائخنا ان من راي امر الكفار حسنا فقد كفر حتى قالوا في رجل قال ترك الكلام عبد اكل الطعام حسن من المجوس او توك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن فهو كافر ووم الرغرض مقبول كر قرورت ے اختیار کرے وہاں اوس وضع کی شناعت اور اس غرض کی ضرورت کا مواز ند ہوگا اگر ضرورت غالب ہو تو بقدر ضرورت کا وفتت ضرورت بية تشبه كفركيامعني ممنوع بهي شهو كالجس طرح صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم ہے مروى ہے كه بعض فتو عات ميں مقتول رومیوں کے لباس مہن کر بھیں بدل کر کام فر مایا اور اس ذریعہ سے کفار اشرار کے بھاری جماعتوں پر باذن الله غذیہ یایا ا ای طرح سلطان مرحوم صلاح الدین بوسف انار الله تعالی بربانه کے زمانے میں جب کہ تن م کفار بورب نے سخت شورش مجائی تھی دو عالموں نے یا در ایول کی وضع بنا کر دورہ کیا اور اوس آتش تعصب کو بچھادیا فلاصہ میں ہے لموشد الونار علی وسطه ودخيل دار البحرب لتخليص الاساري لا يكفر ولو دخل لاجل التجارة يكفر ذكره القاضي الامام ابو جعفر الاستر وشني. مَنْقَط شِ بِ اذا شبد النزنار او احذ الغل او لبس قلنسوة المجوس جادا او عازلا لا كفر الا اذا فعل خديعة في الحرب مُخ الروش من إن شد المسلم الزنار و دخل دار الحرب للتجارة كفر اي لانة تلبس بلباس كفر من غير ضرورة ملجئة ولا فائدة مترتبة بخلاف من لبسها لتخليص الاساري صلی ما تقدم سوم: ندتو او میں اچھا جا نتا ہے ندکوئی ضرورت شرعیداس پر حال ہے بلکہ سی تفع دینوی کے لیے یا یو ہیں بطور ار استهزاء اس كا مرتكب بواتو حرام ومنوع بونے من شك نبيس اور اگر وه وضع اون كفار كاند بى ديشه و ي شعار ب جيے زنار تشقه الما العليا الوعلائ ال صورت من بحي محكم كفرويا كما سمعت انفا اور في الواقع صورت استهزاء من محكم كفرظا برب كما لا

martat.com

یے خصص اوراز ومی میں بھی علم ممانعت ہے جبکہ اکراہ وغیرہ مجبوریاں نہ ہوں جیسے انگریزی منڈ اانگریزی ٹو بی جا کٹ پتلون اللہ یردہ کہ اگر چہ رہے چیزیں کفار کی نہ بی نہیں مگر آخر شعار ہیں تو ان ہے بچنا واجب اورار تکاب گناہ ولہندا علماء نے فساق کی وضع کے کیڑے موزے سینے سے ممانعت فر ، کی فتاوی خانیہ میں ہے الاسکاف او النحیاط اذا استوجر علی خیاطة شیء من زي الفساق ويعطى له في ذلك كثيرا جرلا يستحب له ان يعمل لانه اعامة على المعصية مراس كراس كراي اوس زمان و مکان میں اون کا شعار خاص ہونا قطعاً ضرور جس ہے وہ پہیانے جاتے ہیں اور اون میں اور اون کے غیر م مشترک نہ ہو در نہ لزوم کا کیا تحل' ہاں وہ بات فی نفسہ شرعًا غدموم ہوئی تو اس وجہ ہے ممنوع یا مکروہ رہے گی نہ کہ تھیہ کی مادیے امام علامة تسطل ني نے مواہب لدنيه ميں ورباره طيلسان كه بوشش يبود هي فرماتے ہيں احسا حسا ذكره ابس القيم من قصة اليهود فقال الحافظ ابن حجر انما يصح الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ولا ارتمع ذلك في هذه الازمية فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره ابن عبد السلام رحمه الله تعالى إ امشلة البدعة المباحة امام اجل فقيه النفس فخر المملة والدين قاضي خال يجرابام محر محراين الحاج عبي صرفرا مديه تصل مکر د مات الصلاة کچرعلامه زين بن جيم مصري بحرالرائق پجرعلامه محد بن علي دمشقي درمختار ميں فرماتے ہيں المتشب و بعل الكتاب لا يكره في كل شيء فانا ناكل ونشرب كما يفعلون ان الحرام التشبه بهم فيما كان مذموما او فيمها يقصدمه التشبه عدمه على قاري منح الروض مين قرماتي بين اسامه منوعون من التشبه بالكفرة واهل البدعة المسكرة في شعارهم لا منهيون عن كل بدعة ولو كانت مباحة سواء كانت من افعال اهل السنة او بن افعال الكفرة واهل البدعة فالمدار على الشعار تآوي عالكيري شرمجط ــــــــــــــــــــــ قال هشام في بوادره ورايت على ابي يوسف رحمه الله تعالى نعلين محفو فين بمسامير الحديد فقلت له اترى بهذا الحديد باسا قال لا فقلت له ان سفين وثور بن يزبدكرها ذالك لانه تشبه بالرهبان فقال ابو يوسف رحمه الله تعالى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المعال التي لها شعور وانها من لباس الرهبان الخ المحقق عردال ہو گیا کہ تشبہ وہی ممنوع ومکروہ ہے جس میں فاعل کی نبیت تشبہ کی ہویا وہ شیءاون بد مذہبوں کا شعہ رخاص یا فی نفسہ شرعاً کل حرج رکھتی ہو بغیران صورتوں کے ہرگز کوئی ویہ مما نعت نہیں ۔اب مسئلہ مسئولہ کی طرف چلیے دھوتی باندھنے والے مسلمانوں کا با قصدتو ہر گزئہیں ہوتا کہ وہ کافروں کی مصورت بنائیں ندری نے اس پر بنائے کلام کی بلکہ مطلقاً وحوتی باندھنے کواون مخت شد بداختر ای احکام کامور دقر اردیا نه زنهار قلب برهم روانه بدگرنی جائز قبال السلسه تعالی فلا تقف ما لیس لمک به علم ن المسمع والبصر والفواد كل اولنك كان عنه مستولا ٥ اور في نفيه دحوتي كي حالت كود يكها جائة والراك ال ذات میں کوئی حرج شرعی بھی نہیں بلکے ساتر مامور ہر کے افراد سے ہے اصل سنت دلہاس باک عرب یعنی تد بند سے صرف فلا جھوڑنے اور پیچھے گھرس لینے کا فرق رکھتی ہے اس میں کسی امر شری کا خلاف نہیں تو دو وجد مما نعت تو قطعاً منتفی ہیں رہا خال شعار کفار ہونا وہ بھی باطل بنگالہ وغیرہ پورب کے عام شہروں میں تمام سکان ہندومسلمان سب کا یہی نبس ہے یو ہیں سب اصلاع ہند کے دیبات میں ہندومسلمین یہی وضع رکھتے ہیں رہے وسط ہند کے شہری لوگ اون میں بھی فنائے شہرا ورخودشہر ابل حرفه وغير جم جنهيں كم قوم كہا جاتا ہے بعض ہر وفت اور بعض اپنے كاموں كى ضرورتوں كى حالت ميں دھوتى ہاندھتے ہيں ال یہاں کے معزز شہر یوں میں اس کا رواج نہیں مگر اوس کا حاصل اس قدر کہ اپنی تہذیب کے خد ف جائے ہیں نہ یہ کہ جو بائد م اوے قعل کفر کا مرتکب مجھیں تو عابت یہ کہ ان اصلاع کے شہری وجاہت دار آ دمی کو گھرسے باہر اوس کا باندھنا مکروہ ہوگا کے بلاود بشرگی عزت و عادت توم سے خروج بھی سبب شہرت و یاعث کراہت ہے علامہ قاضی عیاض مالکی امام اجل ابوز کریا نو وی شافتی شارحان سمجے مسلم پھرعارف بالندسیدی عبدالغنی نا بلسی حنی شارح طریق بیرجے بیفر ماتے ہیں خبروجہ عن المعادة شہرة و مسکووہ اوراگروہاں کے مسلمان اسے لہاس کفار بجھتے ہوں تو احر ازمؤ کد ہے۔ حرج بیجھے گھر نے بیس ہے ورنہ نے بندتو مین سنت ہے اس سے زاکہ جو پچھ لفاظیاں شخص قد کورنے کہیں محض ہے اصل و باطل اور حلیہ صدق وصواب سے عاطل ہیں بالفرض اگر دھوتی بائد هذا مطلقاً ممنوع بھی ہوتا تا ہم اوس میں اوتا وبال نہ تھا جوشرع مطہر پر دانستہ افتر اکرنے میں والعیاذ ہا بلد تنوالی نسسنل الملہ ہدیة سہیل الوشاد و العصمة عن طویق المزینے و الفساد آمین و اللہ سبحنہ و تعالی اعلم۔

( فرآويل رضوية ج ا/ ١٩٥٠م ٩٠ - ٩٠ مطبوعه مكتب رضوية كرا يي ١١١١١ه )

نيز اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي متوفى ١٣٨٠ ١٥ لكهت بين

خطاب ولہاس وضع واسباب میں کفارے مشابہت ممنوع ہے اور عالم ہوکر ایسا کرے تو اور بخت معیوب ہے مگر فہوں و منہم اوس کے لیے ہے جو کفار کے دینی شعار میں بالقصد معاذ اللہ اوس کی پہند کے طور پر کی جائے۔ واللہ تعالی اعم

( فَيَاوِيْ رَضُوبِ عِي ١٠١٥ مام ١٣٠٠ مطبوعه مكتبه رضوبه كراجي ١١١١٥ هـ )

کفاراور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں مصنف کی تحقیق

خلاصہ بیہ کہ کفار کے ساتھ تھیہ کی نبیت ہے سطنقا کوئی کام کرنا ممتوع ہے مثلا ان ہے مشابہت کی قصد ہے کھانا بینا ' یہ سائس لینا بھی ممنوع ہے اور جب کفار کے ساتھ تشہد کی نبیت نہ ہو بلکہ کی اور معسلات اور فائدہ کا حصول مقصود ہو مثلاً فوج اور پولیس کفار کے مخصوص ہتھیاروں کوان کی افادیت کی بناہ پر استعمال کرے ' یا پولیس اور فوج کی وردی کواس لیے پہنے کہ اس کو پہن کرجسم چاق وچو بندر ہتا ہے اور اس لباس کے ساتھ فوجی مشقیس اور دیگر فرائض آسانی کے ساتھ انجام دیئے جاسے ہیں (البدہ میض پتلون سے باہر تکا بیس تاکہ مرین کا ابھار دکھائی شدوے ) اس صورت میں ان چیز وں کا استعمال جائز ہے اس طرح میز کری پر کھانا ' چھر ی کا نے اور چپول کو کھانے میں استعمال کرنا ' اگر ان ہیں کفار کے ساتھ تشبہ کی نبیت نہ ہو بلکہ دومر نے واکد اور سہولتوں کی بناہ پر استفادہ کرنا اور تمام صنعتوں اور کو جہاز سے سفر کرنا ' میڈر کار اس میں ہماری نبیت کفار سے مشاہبت نہیں ہوتی ' مثلاً بجل کی روشی اور پتھوں کو استعمال کرنا' موڑ کار ایس مضعتوں اور کار خانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا اور تمام صنعتوں اور کار خانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا ایہ سب امور جائز جیں اور تمام سلمان بغیر کی انکار کے ان پر محل کرتے ہیں۔ کارخانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا ہے سب امور جائز جیں اور تمام سلمان بغیر کی انکار کے ان پر محل کرتے ہیں۔ کارخانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا ہے سب امور جائز جیں اور تمام سلمان بغیر کری انکار کے ان پر محل کرتا ہیں۔

کفار کے وہ اعتقادات جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اس طرح ان کی وہ عبادات جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اس طرح ان کی وہ عبادات جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں مثلاً طرح ان کی وہ تہذیب اور ثقافت جو ان کا مخصوص شعار گردائی جاتی ہے لینی وہ چیزیں جو ان کی کسی بدعقیدگی پرہنی ہیں مثلاً عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوصلیب پر چڑھایا گیا اس لیے وہ گلے ہیں صلیب ڈالتے ہیں ہا ری کا پہندہ فالے ہیں بااس کی علامت کے طور پرٹائی لگاتے ہیں میرتمام چیزیں مطلقاً ممنوع اور حرام ہیں اور ان میں سے بعض چیزیں گفر ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیا مقادر کھنا کفر ہے کہ ان کوسولی دی گئی تھی۔

عورتوں کی بے پردگ مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول کلبوں میں اجنبی مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ماتھ بیشنا کی بیٹر میں اجنبی مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ماتھ بیشنا کی بیٹر میں شہرتا کی مرسیقی موز وہ میں حصہ لیما 'وڈیواورسینما کی فلمیں بنانا ان کو دیکھنا موسیقی سننا خواہ بھارت کی موسیقی ہو ' پاکستان کی ہو یا مغربی 'لڑکیوں کا چست اور ٹیم عرباں لباس پہننا 'پیوں کی وضع قطع اختیار کرنا' ان تمام امور میں مغربی تہذیب الیک مشابہت ہے ' بعض امور میں ہندو دُن کے طریقے اور ان کی رسموں کا رواج ہے ان چیز دل میں تشبہ مطابقاً ممنوع ہے اور ان

marfat.com

تبيار القرآر

کامول میں خوابی نخوابی شبہ ہے خواہ تشبہ کی نبیت ہو یا نہ ہو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ تشبہ ان امور میں ممنوع ہے جوامور کفار کے عقائد فاسدہ اورا عمال باطلہ کے ساتھ مخصوص ہوں' یا جوامور کتاب اور سنت کی تصریحات کے خلاف ہوں اور جوامور ہمارے اور کفار کے درمیون مشترک ہوں یا جوامور نا فعہ ہوں ان میں اگر کفار کے ساتھ تشبہ واقع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نبیں ہے' بلکہا حادیث میں اس قتم کے امور کوافق ر کرنے کی بہ کثرت مثالیں ہیں' ویکھئے دفاعی جنگ میںشہ کے گروخندق کھودنا کفارعجم کا طریقہ تھا'کیکن جب حضرت سلمان نا رسی اللّه عنه نے غز وہ اتزاب کے دفت مدینه منورہ کے گرد خندق کھود نے کا مشورہ ویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ

کوقبول کرلیا 'امام ابن سعدروایت کرتے ہیں

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصبولهم من مكة نبدب الباس واخبرهم خبر عندوهم وشاورهم في امرهم فاشار عليه سلمان الهارسي بالحدق فاعجب ذلك المسلمين.

جب رسول النه صلى الله عليه وسلم كو كفار ك مكه سے رواند ہونے کی خبر بینی تو آب نے مسلمانوں کو دشمن کی خبروی اوران ہے جنگ کے متعبق مشورہ کیا' حضرت سلمان فاری نے خندق کھود نے کامشوره دیااورمسلمانوں کو بیٹجویز بہت پہندآئی۔

(الطبقات الكبري ج ٢٥ ٢٠ وارصادر بيروت ١٢٨٨ه)

حافظ ابن ججر عسقلاني لکھتے ہيں.

قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم انا كنما بفارس اذا حوصرنا حندقما علينا فامر النبي صلى اللمه عليمه وسلم بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين

( في الباري ج الم ١٩٩٣ الا مور )

حضرت سلمان فارس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم فارس میں مضاور ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم ایے گرد خندق کھو و کیلتے ہتھے' تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کرد خندت کھودنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کورغبت دینے کے لیے آپ نے خور خندق کھوری۔

خندتی کھودنا کفار کا طریقہ تھا 'کیکن اس کے فائدہ مند ہونے کی وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وسم نے اس کو اختیار کرلیا 'ای ظرح خط کے اوپر مہر لگانا بھی کفار کا طریقہ تھا' کیکن اس کی اف دیت کی بناء پر نبی صلی التدعلیہ وسلم نے مہر بنوالی' ا، م بخد**گ** روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جی صلی الله علیه وسلم فے عجمیوں کی ایک جماعت کو خط کھنے کا ارادہ کیا عملينه ومسلم ومسلم ارادان يكتب الي رهط او آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے کسی خط کو تبول مبلما انساس من الاعتاجم فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الاعليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كرتے أو تى صلى القد عليه وسلم نے جا ندى كى أيك انگوشى بنوالى جس يرمحمد رسول الله نقش تفايه حاتما من فصة نقشه محمد رسول الله .

( نیخ البخاری ج۲۳۸ مراچی )

اس طرح پہنے نبی صلی اللاعدید وسلم نے دورہ پلانے والی عورت کے ساتھ جماع کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا میل جب آپ کومعلوم ہوا کہ روم اور فی رس کے لوگ ایام رضاعت میں جماع کرتے ہیں اور اس سے اُن کی اولا د کوضر رنہیں ہوتا لا آپ نے بیارادہ ترک کردیا امام سلم روایت کرتے ہیں: جدامہ بنت وہب اسدیہ بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا کہ ہیں ہے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ جماع سے منع کرنے کا ادادہ کیا چر جھے خیال آیا کہ روم اور فارس کے لوگ بیمل کے لوگ بیمل کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولا دکو ضررتیں ہوتا۔

عن جدامة بنت وهب الاسدية انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم.

(صحیمسلم جام ۱۲۷۱ کراچی)

ان مثالوں سے داشتے ہو گیا کہ گفار کے طریقوں میں سے کسی نفع دینے واسے طریقہ کو اختیار کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ کام ماری شریعت میں ممنوع نہ ہو بیاان کی کسی بدعقبید گی اور بدمملی کے ساتھ خاص نہ ہو۔

اس میں مشابہت کی وجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لا گوہوگا

مشابہت کی وجہ سے افر دمی تھم صرف اس وفت لا گوہو گا جب کو نی شخص کفار کے باطل عقا کد کو اختیار کرنے' تو پھر وہ کا فر اوجائے گا اورا گرکسی توم کی بدعات سیئہ کو اختیار کر ہے جیسے سیاہ عکم اور تعزیبہ داری اور سینہ کو نی وغیرہ تو گمراہ ہو گا اور کسی توم کے عاجائز افعال بیا بدع قبیدگی برمنی اعمال میں مشابہت کو اختیار کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔

لباس كے موضوع پر عمل نے كائى تفصيل سے لكھ ہے ور تمار ب زمانہ عمل الباس كے متعلق جو غلظ نظريات مشہور ہيں اور من الشب بقوم والى عديث كے جو غلط سعط معنى بيان كے جاتے ہيں اس كے ازالہ كى بيس نے بھر پور عى كى ہے اللہ تحالى ان سطور كونا فع بنا ہے اور لباس كے معاسد بيس جن لوگوں كے غيط غلى روش ہمان كى اصداح فرمائے و ما دلك على الله بعويز اللهم اجعل هذا الكتاب مقبو لا عمد كو عمد رسولك و احمله لى صدقة جارية اس الله الله بعويز اللهم اجعل هذا الكتاب مقبو لا عمد كو عمد رسولك و احمله لى صدقة جارية اس الله الله بعد كو عمد الله على الله على الله و احسر دعو انسان ان الله سمد لمله رب المعلمين و الصلوة و السلام على سيده محمد خاتم المبيين قائد العر المحملين افصل النهاء والموسلين و على الله و اصحابه و از و اجه و علماء ملته و اولياء امته اجمعين۔

التاع وی کے محامل اور بدعت سدید کی تعریف

ال كے بعد فرمایا: اور آپ كے رب كى طرف سے جس چيزكى وتى كى جاتى ہے آپ اى كى پيروكى سيجے بے شك الله

هاء القرآر

تمہارے تمام کامول کی خبر رکھنے والا ہے (الرحزاب؟)اس کامعنی ہے آپ تمام امور میں وہی کی اتباع بیجئے اور ادکام شرعیہ عمل سیجئے اس کا دوسرامحل ہیہ ہے کہ آپ تقوی پر اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت کے ترک کرنے پر دائم اور برقر اردیں ایسی تیجئے اس کا دوسرامحل ہیں نہ کہ کافروں اور منافقوں کی خواہشوں پڑاس آیت میں مسلم نوں کو اس پر متنبہ کی ہے کہ سیسے سیسے مح طریقہ شریعت کی اتباع کر اپنی جن کی سیسے مح طریقہ شریعت کی اتباع کرنا ہے نہ کہ اپنی رائے اور اپنی خواہش سے دین میں ایسے نئے شئے طریقے ایج دکر این جن کی دین اور شریعت میں کوئی اصل نہ ہواور وہ طریقے دین کے مزاج کے خلاف ہوں اور ان کو دین میں لازم قرار دے لیا جائے اور ان کو کارٹو اب قرار دیا جائے اور کی اصل نہ ہواور وہ طریقے دین کے مزاج کے خلاف ہوں اور ان کو دین میں لازم قرار دے لیا جائے ان کو کارٹو اب قرار دیا جائے اور ان کے ترک پر ملامت کی جائے اس کو بدعت سدیر کہتے ہیں جیسے ایام عاشورہ میں نوحہ کرنا اور تحزیے نکالنا' یا بلا دلیل شری ' سوئم' چہلم' بری' عرس اور مجالس میلا دکونا جائز اور حرام کہنا۔

اور بیجوفر مایا ہے: بے شک آلتہ تمہارے تمام کا موں کی خبرر کھنے والا ہے اس سے مراد آپ کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور
کافروں اور من فقوں کے کام بھی ہو سکتے ہیں' اس آ بت کا تیسرا محمل بیہ کہ اللہ تعالیٰ کوعم ہے کہ آپ کیا کی عمل کریں گی
سو اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اعمال کی طرف رہ نم ٹی فرمائے گا' اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی کی انہا گریں اور اس کا چوتھ محمل بیہ ہے کہ انتہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کفار آپ کے خلاف کیسی کیسی ساز شیں کریں
ساز اللہ تعالیٰ ان کی ساز شوں کے تو ڈ کے لیے آپ کو وجی فرمائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہی کی انہا کہ کریں تاکہ ان کے اور کفار اور ان کی ساز شوں کا سد باب ہو' اور اس کا پانچوال محمل بیہ ہے کہ انٹہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کیا تمل کریں گے اور کفار اور ان کی ساز شوں کا سد باب ہو' اور اس کا پانچوال محمل بیہ ہے کہ انٹہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ آپ کیا تاس لیے ضروری ہے کہ آپ دوگا کہ انتہاں کریں اور اس کے نقہ ضوں پر عمل کریں ۔

انتارے کریں اور اس کے نقہ ضوں پر عمل کریں ۔

اللّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللّہ نے کمی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہوان کواس نے تہاری ما کمیں نہیں بنایا اور نہ تمہر رہے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (حقیقی) بیٹا بنایا ہے بیتمہر را صرف زبانی کہنا ہے اور القد تن بات کہتا ہے اور میدھا راستہ دکھا تا ہے O (الاحزاب:۴)

تسی شخص کے اندر دودل نہ بنانے کے متعددمحامل

ق ہوں بن الی ظبیان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے پوچھا یہ بتا ہے کہ اس آ ہے سے اللہ تعدلیٰ کی کیا مراو ہے: ''اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے'' (الاحزاب س) انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے' تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا' جو من فق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اللہ تعالی انہوں نے کہ کیا تم نہیں و کیھتے کہ ان کے دودل ہیں' ایک دل تم ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے' تب اللہ تعالی انہوں نے کہ کیا تم نہیں و کیھتے کہ ان کے دودل ہیں' ایک دل تم سے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے' تب اللہ تعالی نے یہ آ بہت نازل فر مائی ہے: اللہ نے کسی شخص کے اندر دوول نہیں بنائے ۔ (الاحزاب س)

(سنن ترفدي رقم الحديث ١٣٩٩ منداحدج اص ٢٦٤ مي ابن فزيمدرقم الحديث ١٥ ٨ أميم الكبيررقم الحديث ١٣٧١)

حافظ ابو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي التنوفي ٣٣٠ ٥ ه لكصة بين:

بیر حدیث حسن ہے اور ہم نے احکام القرآن وغیرہ میں بید ذکر کیا ہے کہ جس باب میں بیرآیت نازل ہوئی ہے اس می کوئی سمجے حدیث مروی نہیں ہے۔

اگریہ حدیث صحیح ہوتو اس کامحمل ہے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ بلاقصد آپ کی زبان پر جاری ہو گیا تو منافقوں نے کہا ان کے دو دل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں ہے آیت نازل فر مائی کہ اللہ نے کی فض

فيأر القرآر

کردول نیں بنائے 'ہرانسان کے اندرایک دل ہوتا ہے جس میں احوال اور مقاصد کے اختداف سے مختلف چیزیں آتی ہیں ' مجھی کو کی چیزیاد ہوتی ہے اور مجھی کوئی چیز بھول جاتی ہے 'مجھی ذہوں ہوتا ہے بھی سہو ہوتا ہے نیکن ایک حال میں بھی دومتضاد چیں جمع نہیں ہوتیں۔(عارضة الاحوذی جمامی ۵۵ دارانکتب العلمیہ ہیروت '۱۳۱۸ھ)

اور حافظ ابو بكرابن العربي الي تفسير من لكت بين: اس آيت كي تفسير مين حارا قوال بين:

(۱) پیاللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فر مائی ہے کہ جوا بک شخص کا بیٹا ہو وو دوسر نے خص کا بیٹا نہیں ہوسکتا۔

(۲) قادہ نے کہا ایک شخص جو بات بھی سنتا تھا وہ اس کو یا در کھتا تھا 'اس طرح وہی شخص کرسکتا ہے جس کے دودل ہیں' تب اللہ تعالی نے بیآیت تازل فرِ مائی کہ القد تعالی نے کسی شخص کے دودل نہیں بنائے۔

(۳) مجاہد نے کہا بنوفہر میں ایک شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ میر ہےا ندر دودل ہیں اور میں ان میں سے ہر دل کے ساتھ (سیرنا) محمد (معلی اللہ علیہ وسم) سے افضل عمل کرتا ہوں 'اس کے رد میں میہ آیت نازل ہوئی۔

(٣) حضرت ابن عمال رضی الله عنهما ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہ ایک دن نبی صلی الله علیہ وسلم نماز براہ رہے تھے آپ کے دل میں کوئی خیال آیا' تو جومن فق آپ کے ساتھ نمر زیڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں و کچھتے کہ ان کے دوول ہیں ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے۔ تب اللہ تو ٹی نے بیرآیت نازل فرمائی۔

قلب کے مصداق کے متعلق قدیم اور جدید<u>آ راء</u>

قلب صنوبری شکل کا گوشت کا ایک جھوٹا س مکڑا ہے جس کوانقد تن کی نے آدمی کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کوعلم اور روح کاکل بنایا ہےاورانسان اپنے دل میں استے علوم کومحفوظ کر بینا ہے جن کو کتابوں میں محفوظ نہیں کیا جاسکتا۔

ول دولتوں کے درمین ہے ایک شیطان کا نمۃ ہے (اس کے وساوس کی جگہ)اور ایک فرشہ کا لمۃ ہے (اس کے القامات کی جگہ)اور ایک فرشہ کا لمۃ ہے (اس کے القامات کی جگہ )اور وہ آنے والے خیالات اور وساوس کی جگہ ہے اور کفر اور ایمان کی جگہ ہے اور گناہوں پراصرار اور گناہوں معروں کی جگہ ہے اور کھیں کی جگہ ہے۔ معرجوں کی جگہ ہے اور اطمینان اور بے چینی کی جگہ ہے۔

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ ایک دل میں گفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی اور اللّٰہ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں اور تقامہ بیہ ہے کہ دومتضاد چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں۔(احکام القرآن جسم ۱۳۷۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۸ پہراہ ) • اور علامہ میر محمود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ کھتے ہیں :

اور متعدد علماء نے بیر کہ ہے کہ جس عضو کوسب سے پہلے بیدا کیا گیر وہ قلب ہے اور وہی روح کامل ہے 'سب سے پہلے معن معن کا تعلق قلب کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد جگر اور باتی اعضاء کے ساتھ ہوا اور بعض نے کہا قلب سے مرادفنس ہے۔ (روح المعانی جزام سے ۱۳۲۰-۲۲۰ دارالفکر بیروت ٔ ۱۲۵ ھ

یں کہتا ہوں کہ قلب تو صرف خون کو پہپ کرنے کا آلہ ہے اور غور وفکر کرنا اور چیز وں کواپٹی یا دواشت ہیں محفوظ رکھنا ہے واغ کا کام ہے بہی وجہ ہے کہ زیدہ غور وفکر کرنے او زیادہ یا دکرنے سے دماغ تھکتا ہے دل کو پچھے ہیں ہوتا' اور دماغ پر چوٹ گئے سے یا دواشت چلی جاتی ہے اور دل کی بیار یوں مثلاً انجائن وغیرہ سے غور وفکر کرنے کی صلاحیت اور یا دواشت پر کوئی اثر معلم پڑتا' لیکن سرور آمیز خبروں سے دل میں تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے اور در درناک اورافسوس ناک خبرول سے بھی دل

جلدتهم

کی کارکردگی پراٹر پڑتا ہے اور بعض اوقات کسی جا نکاہ خبر کے سننے سے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے محبوب کی جدائی سے رل پڑمردہ ہوجاتا ہے 'گناہوں کے ارتکاب سے دل پرزنگ چڑھ جاتا ہے اور القدکو یاد کرنے سے دل بیں طمانیت بیدا ہوتی ہے اور غم اور افسوس زائل ہوج تا ہے'۔

ظهار کی تعریف اس کا حکم اور اس کا کفارہ

اس کے بعد فرمایا۔ اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہوان کواس نے تمہاری ماکیں نہیں بنایا۔

ظهارى ممانعت كے متعلق قرآن مجيدى به آيت ہے: اَلَّذِيْنَ يُظِهِرُ وْنَ مِنْكُوْمِنْ نِسَا بِهِمُ مِمَّا هُنَّ اُمَّلِيَهِمْ إِنَّ أَمَّا ثُمُّمُ إِلَّا آفِيُ وَكُنْ مُنْمُ هُو إِنَّهُمْ كَيْعُولُونَ مُنْكَرَّامِنَ الْفَوْلِ وَزُورًا "وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفْقًا عَفْوْرًى

(الي وله ۴)

تم میں سے جولوگ اپی بیو یوں سے ظہار کرتے ہیں' دو حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں' ان کی مائیں تو صرف دو ہیں جن کے بطن سے دہ خود پیدا ہوئے ہیں' سے شک بیلوگ نامعقول جن کے بطن سے دہ خود پیدا ہوئے ہیں' بے شک بیلوگ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں' اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا' بہت بخشے والا ہے۔

جولوگ اپی ہو یوں سے ظہار کریں کھرا پے قول سے رہوئ کرلیں کو عمل زوجیت کرنے سے پہلے ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کے ساتھ تم کو تھیجت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے 0 اور جو شخص غلام کو نہ پائے اس کے فرمہ عمل زوجیت سے پہلے دو ماہ کے مسلسل روز ہے رکھنا ہے اور جم روزوں کی حافت نہ رکھے س کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کہ بی تھم اس سے ہے کہ تم ابتد اور اس کے رسوں پر ( کامل) ایمان لاور بیاللہ کی حدود میں اور کا فروں کے لیے دردنا کے عذاب ہے۔

### موی کوطلاق کی نبیت سے مال بہن کہنے کا شرق تھم

حضرت ابراہیم عدیدالسلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا بیدمیری بہن ہے۔

(میح ابناری قم اندیث ۲۴ ۱۳۳۵۸ تا ۴۳ میم میم قم الدیث استن الترفدی قم اندیث ۱۳۱۷ منداحد قم اندیث ۱۳۳۹ تا لم الکتب) علامه بدرالدین محمود بن احمد بینی حنفی متوفی ۸۵۵ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں.

اس حدیث سے بیدمسئلدمعلوم ہو کہ جس شخص نے بغیر سی نیت کے اپنی ہیوی کے متعمق کہا بید میری بہن ہے تو اس کا بیر کہنا

طلاق بيس ب- (عدة لقارى ج ١١٥ مطبوع ١١٠ نكتب العلميد بيروت ١٢١٠ مر)

حضرت ابوتمیمہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نی تسلی القد عدیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہوئے سنا "اے میری مہین ا'' تو نبی صلی القدملیہ وسلم نے اس کو مکر و وقر ار دیا اور اس کو یہ کہنے سے منع فر مایا۔

(سنن بوداؤ درقم الحديث ٢٢١١- ٢٢١ بيروت)

علامه سيدمحمد امين اين عابدين شرمي حنفي متوني ١٢٥٣ ه لكصته بين.

(ردالخمّارج مهمن٥٠ أمطبوعه داراهياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

ان احادیث سے بیدواضح ہوگی کہ بیوی کو بہن یا بیٹی کہنے سے طداق واقع نہیں ہوتی 'بیوی کومیری ماں کئنے سے بھی طداق واقع نہیں ہوتی ' نی صلی اللہ علیہ وسم نے اس کو ٹاپسنداس لیے فر مایا کہ بیدواقع کے خلاف ہے اور جھوٹ ہے اس پر صرف تو بہ کر ٹا واجب ہے فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق کی نمیت سے ماں بہن کے نب بھی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ علامہ حسن بن منصور اوز جندی المعروف قاضی خال متونی ۵۹۲ ھ مکھتے ہیں:

اوراگراس نے اپنی بیوی ہے کہا اگر تو نے فعال کام کیا تو ' تو میری مال ہے' اور اس ہے اس کی مراد میقی کداس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی تو اس کا بیقوں باطل ہے' اور اس پر پچھ لا زم نہیں

حرام ہوجائے ی تو اس کا بیرٹوں ہائل ہے ا آئے گا' یعنی اس کی بیوی حرام نبیں ہوگی۔ ولوقال لا مراته ان فعلت كذا فانت امى ونوى به المتحويم فهو ساطل لا يلوعه شيء.

( فَأُولُ قَامَتَى عَالَ عَلَى هَامْشُ الصند بيه ج اص ١٩٥٤ مطبوعه مصر ١٣٠٠ هـ )

قاضی خال کی اس عبرت کا تقاضا بھی یمی ہے کہ گرکسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کہا تو اس سے طلاق واقع نہیں موگن خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو۔

علامه محمد بن على بن محمد الحصكفي الحنفي التنوفي ٨٨٠ ١٥ الص لكصتر مين

کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا تو مجھ پرمیری مال کی مثل ہے یہ کہا تو میری مال کی مثل ہے اوراس سے بیوی کے معزز اور سے کی تو اس کی مثل ہے اور اس سے بیوی کے معزز اور سے کی نیت کی اس نے نیت کی وہی تھم الا گوہوگا اور اگر اسٹے کی کی اس نے نیت کی وہی تھم الا گوہوگا اور اگر اسٹے کوئی نیت نیس کی یہ تنبید کا ذکر نہیں کیا (لیمن طواق کی نیت سے کہا تو میری وں ہے ) تو اس کا بیکا اسم خوہوگا۔

(الدرامة تاري رو محتارت ومسامه واحياء التراث مرفي بيروت ١٠١٩ ١٥)

العرعلامه سيدمحمر البين بت عابد بين ش مي حنقي منو في ١٢٥٧ الدر لكنية ميل

تبياد القرآن

جندتم

انت امی بلا تشبیه فانه باطل و ان نوی.

(ردالحمارج۵ص۸۹ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه ) بهتواس کابیقول باطل ہے خواہ اس نے طاق کی نیت کی ہو۔

اسى طرح علامدا براجيم بن محر حلى حقى متوفى ٢٥٥ هـ في لكها ب:

اور اگر کمی مخص نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے یا میری ماں کی مثل ہے تو اگر اس نے اپنی بیوی کے معزز ہونے کی نیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر اس نے اس قول سے ظہار کی نیت کی ہے تو بہ ظہار ہو گایا طلاق کی نبیت کی ہے تو بیرطلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے کوئی نبیت نہیں کی تو پھر اس قول سے کوئی تھم ٹابت نہیں ہوگا۔

(ملتعي الابحرمع مجمع ارتفرج ٢ص ١١٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١١٩٥٥)

اس عبارت كي شرح مين علامه عبدالرحن بن محمدالكليع في أتفي التوفي ٨٥٠ اه لكهة بين:

اور اگر اس نے تشبیہ کوذ کرنہیں کیا (اور بیوی سے کہا تو میری مال ہے) تب بھی بید کلام لغوہو گا جیسا کہ گز رچکا ہے۔ ( مجمع الأنحر ج مهم ١١٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٩ م)

نیز علامه الکلیو بی نے لکھا ہے.

ظہار کی تعریف میں تثبیہ کی قیداس لیے لگائی ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر تثبیہ دیئے اپنی بیوی ہے کہا تو میری مال ہے یا میری بہن ہے ٔ یا بٹی ہے تو بیرظیہ رئیس ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر نونے فلاں کام کیا تو تو میری ، ں ہے اور اس کی بیوی نے وہ کام کرلیا تو اس کا بیقول باطل ہوگا'خواہ اس نے اس قول سے بیوی کےحرام ہونے کی نبیت کی ہو۔

( جُمِعُ الأَخِرِ جِهِ مِنْ ٥)

اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے بہ حالت غصر اپن زوجہ کو مال بہن کہددیو 'مگرنان نفقہ دیتار ہاعورت اس کے نکاح میں رہی یا بہ تھم شرع شریف جاتی رہی؟ اعلیٰ حصرت قدس سرہ اس کے جواب میں تحریر فرہ تے ہیں.

الجواب: زوجہ کو مال بہن کہنا خواہ یوں کہ اسے مال بہن کہہ کر پکارے یا یوں کے تو میری ماں بہن ہے سخت گناہ و ناجائزے' مراس سے نہ تکاح میں خلل آئے نہ توبہ کے سوا کھاور لازم ہوا در مختار میں ہے:

ادراگراس نے کوئی نبیت نبیس کی یا تشبیہ کا ذکر نبیس کیا تواد فی درجه كاعكم متعين هو گاليعن عزت اور كرامت كا اوراس كا اپني بيوگاكو میر کہنا مکروہ ہے کہ تو میری مال ہے یا بید کہنا اے میری بنی اوراے میری بہن اوراس کی مثل \_

اولاينو شيشا او حذف الكاف لغا وتعين الادنسي أي البسر يتعنى الكرامة ويكره قوله أنت امسي ويما ابنتي ويا اختي ونحوه. (دريًارعلي مامشرر الحنّارين ٥٥س٣٠ أواراحياء التراث لعر في بيروت ١٩١٩هـ)

علامدشامی نے اس پر لکھاہے:

حمدف الكاف بان قال است امي ومن بعض افيطن جعله من باب زيد اسد منتقى عن القهتاني قلت ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من انه لا بد من التصريح من الاداة ال ش ،: انت امى بلا تشبیه باطل و ان نوی.

اگراس نے تشبیہ کا ذکر نہیں کیا اور بایں طور اپنی ہوی ہے کہا تو میری مال ہے' بعض لوگوں کا بید گمان ہے کہ بیقول ایسا ہے جیج کوئی کے زید شیر ہے ' میں کہنا ہوں اس پر دلیل ہے ہے کہ ہم ما القدير ہے نقل كريں مے كەتشىيە كے حرف كا ذكر كرنا ضرورى ؟ نیزعلامہ شامی نے کہا بغیر تثبیہ کے بیوی کو بد کہنا کہ تو میری ال (روالحارج ۵ م ۹۰ واراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۹ه) باطل ہے خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو۔

ال آگر یوں کہا ہوکہ تو مثل یا ما نقر یا ماں بہن کی جگہ ہے تو آگر بہ نیت ھلاق کہا تو ایک طلاق بر نن ہوگئی اور عورت نکاح
کیل گئی اور بہ نیت ظہار یا تحریم کہا لیمن یہ مراد ہے کہ شل ماں بہن کے جھھ پر حرام ہے تو ظہار ہوگیا اب جب تک کفارہ نہ وے لئے عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا بہ نظر شہوت اس کے کسی بدل کوچھونا کیا بہ نگاہ شہوت اس کی مجاب کے محمل میں بالیہ نظر شہوت اس کے کسی بدل کوچھونا کیا بہ نگاہ شہوت اس کی عروق ہوت اس کی عمل تا اور اس کا کفارہ ہیہ ہے کہ جماع سے پہلے ایک غدام آزاد کرے اس کی طاقت ندہوتو گا تار دو مہینہ کے روز ہے کہ بھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ورزے رکھے اس کی بھی قوت ندہوتو ساٹھ سکینوں کوصد قد فطر کی طرح اناج یا کھانا دے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اوراکی فرزی نیت نہ تھی تو یہ غظ بھی لغوہ مہل ہوگا ، جس سے طداق یا کفارہ وغیرہ پھولازم نہ آئے گا ورمختار میں ہے:

ال نے بیوی سے کہا تو جھ پر میری مال کی مثل ہے یا کہا تو میری مال کی مثل ہے اور اس سے بیوی کے معزز ہونے کی نیت کی ایت کی ایت کی نیت کی اس نیت کی بیت کی ہوگا ، وراگراس نے کوئی نیت کی اس نے نیت کی ہے وہی تھم لا گوہوگا ، وراگراس نے کوئی نیت نیس کی یا تشبید کا ذکر نیس کیا (یعنی طلاق کی نیت سے کہا تو میری مال ہے) تو اس کا یہ کلام نغوہ وگا۔

ان دوی بانت علی مثل امی او کامی و کذا لوحلف علی (خانیه) برا او ظهارا او طلاقا صحت نیسه و وقع مانواه و ان لم ینو شیئا او حذف الکاف لغا.

(الدرالخارمع ردالخارج ۵ ص ۱۰۴ داراحیاء التراث العربی بیردت ۱۳۱۹ه)

ھندیہ میں خانیہ سے ہے اگر اس نے اپنے قول سے تحریم کی نبیت کی تو اس میں اختلاف ہے اور سے یہ ہے کہ بیسب کے مزو یک ظہار ہوگا۔ (نناویٰ رضویہ ج&س ۹۳۳۔ ۹۳۳ مطبوعہ می دار، لاٹ عت فیصل آباد)

اللی حضرت نے در مختار کی آخری عبارت جونقل کی ہے اس میں بیر تصریح ہے کہ اگر اس نے بیوی کو طلاق کی نیت سے مال بین کہا تو بید کلام لغو ہے اور اس سے طلاق نبیس ہوگی اس طرح علامہ شامی کی عبارت بھی گذر چکی ہے کہ اگر اس نے بیوی کو خواہ طلاق کی نیت سے کہا تو میری مال ہے تو بیقول باطل ہے (روالحقارج ۵س ۹۸) یعنی اس سے طلاق نبیس ہوگی۔

فلاصدیہ ہے کہ اعادیث صحیح صریح ' فقاوی قاضی خال ' الدر النقار ' رد المحقار ' ملتقی الا بح' مجمع الأهر اور فقاوی رضوبی کی مهامات سے بیدواضح ہوگی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے بیکہا کہ تو میری ماں بہن ہوگا سے طلاق واقع نہیں ہوگی ' خوالا سے نے بیرقول طلاق دینے کی نیت سے کہا ہو یا بیوی کو اپنے نفس پرحرام قرار دینے کی نیت سے کہا ہو' اس شخص کا بیقول واقع سے فلاف ہو اس شخص کا بیقول واقع سے فلاف ہو اس تحدید کے خلاف ہو اس جدوں اس جموث سے تو برکرے۔ ہم نے اس قد رتفصیل اس لیے ک میں مسئلہ علمہ الوقوع ہے لوگ خصہ میں بیوی کو مال بہن کہددیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اس سے طلاق ہوگئ ۔ مسلم بیرٹوں کو این کے اصل با بیوں کے ناموں کے ساتھ بیکار نے کا حکم

ال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹول کوتمہارا (حقیقی) بیٹا بنایا ہے 'یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے' اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھا تا ہے O (الرحزاب ۴)

حفرت عبدالله بن عمر رضی القدعنی بیان کرتے ہیں کہ حفرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کروہ **غلام سے ہم ان کوصرف** زید بن محمد کہ، کرتے تھے حتی کہ ہیآ بہت نازل ہو گی:

ا بیخ مند ہولے بینوں کوان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب

أَمْعُوْهُمْ لِا يَا إِبِهِمْ هُوَا شَكُطُ عِنْدَاللَّهِ.

(الاجراب، ٥) كرك بلاد يرالله كرو يك زياده منعفانديات -

( مي ايفاري رقم الحديث: ١٧٨٨ مج مسلم رقم الحديث: ١٣٢٥ سنن التر قدى رقم الحديث: ١٣٠٩)

زمانہ جا ہلیت میں جو شخص کسی کو اپنا میٹا بیٹا بیٹا تھا لوگ اس کو ای شخص کی طرف منسوب کر کے پکارتے ہے اور وہ اس مخص کی میراث کا وارث ہوتا تھا' حتیٰ کہ بیآ یت نازل ہوئی۔ (عمرة القاری جواس ۱۹۹ وہراکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۱ء) حدمت میں میں میں میں میں میں کے میں اس کے جہا ہے۔

حضرت زيدين حارثه رضى الله عنه كى سوائح حيات

مافظ احمد بن على بن جرِ عسقلاني متوفى ١٥٨ م لكمت بين:

هدام بن جو سائب المحلی اپنو والد سے اور جمیل بن مرحد الطائی وغیر حاسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارفہ کے والد بنو قضاعہ سے تعلق رکھتے ہے جو یمن کا ایک معزز قبیلہ تھا'ان کی والدہ صعدی بنت تعلیہ کا تعلق بنومعن سے تھا'جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی' ایک ہار وہ حضرت زید کو کے رائب نوقین کے سوام طے کی ایک شاخ تھی' ایک ووران بنوقین کے سوام لوٹ بار کر کے آرہے ہے وہ حضرت زید کو خیر کے سما اور خات کے اور خلام بنا کر مکاظ کے بازار میں فروخت کے لیے چیش کر دیا' حضرت کی بعث ہو پھی حضرت خدیجہ بنت خو بلد رضی لیے چیش کر دیا' حضرت خدیجہ بنت خو بلد رضی اللہ عنبها کی خدمت میں چیش کر دیا' اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے حضرت ذیعے اللہ عنبها کی خدمت میں چیش کر دیا' اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے حضرت ذیعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبہ کر دیا' اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدی پر بہت تھیں ہیں تھے اور اکثر رو سے

رہے ہے۔

قبلہ کلب کے پولوگ تی کے لیے گئے انہوں نے معرت زید کود کھ کر پہچان لیا اور معرت زید نے بھی ان کو پہچان لیا انہوں نے بھن کر میں گار ہیں کا کہ معرت زید کس مقام پر ہیں کا پھر حادث اور ان کے بھائی کھب فدید کی رقم لے کر کمہ پہنچ اور نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم کیا انہیں بتایا گیا کہ آپ مجد میں ہیں ، وہ دولوں آپ کے پاس مجے اور کہنے گئے: اے عمد المطلب کے بیٹے! اے اس قوم کے سردار کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم میں دہنے والے ہیں آپ غلاموں کی گرونیں آزاد کرتے ہیں اور قید بول کو قید سے چیڑاتے ہیں ہم اپ جیٹے اور آپ کے غلام کے سلمہ میں آپ پاس آپ بیٹی اور آپ کے غلام کے سلمہ میں آپ پاس آپ بیٹی آپ ہم پر احسان فر یا تیں اور اس کا قدید ہم سے قبول کر کے اس کو آزاد کر دیں ، آپ نے بو چھا آپ کہ بیٹی اور آپ کے غلام کے سلمہ میں تمہارا بیٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ زید بن حارث ہے آپ نے فرمایا اس کو بالواور اس کو اختیار دو اگر وہ تمہار سے ماتھ دہا کہ دیو ہما تھ در ہنا پہند کر نے آو اللہ کی تم اس کو تعرب سے تو کو اختیار کرنے واللہ کی تعرب ساتھ دہا تا ہو تعنی میں سے ماتھ دہنے وہ ختیار کرنے میں اس پر قدید کو اختیار کرنے والائیں ہوں 'پھر آپ نے دھنرت زید کو بالیا 'اور فرمایا کیا تم ان کو کہا تا ہو کوئی ہوں اور آپ کی وہ اللہ کی سے تو فرمایا تم کوئی ہوں اور قرمایا کیا تم ان کو کہا تھا اور آپ کو بالوادر سے کہا ہاں بیر بیرے والدادر میر سے بچاہیں آپ نے فرمایا تم کوئی ہوں اور قرم میں اس پر قدید کو اختیار کرنے والائیں ہوں 'پھر آپ نے دھنرت زید کو بالیا 'اور فرمایا کیا تم ان کو کہا ہاں بیر بیرے والدادر میر سے بچاہیں آپ نے فرمایا تم کوئی ہوں اور آپ میں والدادر میر سے بچاہے تے فرمایا تم کوئی ہوں اور قرم میں سے دور سے بھی ہوں اس کوئی ہوں اور قرم میں سے کہ بھی کون ہوں اور قرم میں سے کوئی ہوں اور کوئی ہوں اور اس کوئی ہوں اور تم میں سے کہ بھی کوئی ہوں اور قرم میں سے کہ بھی کوئی ہوں اور آپ کوئی ہوں اور کوئی ہوں اور کوئی ہوں کوئی ہوں اور کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہو کوئی ہو کو

ہوا ہے ہود امہوں ہے جا ہاں مید مر ہے وہ مد برد مرسے ہو میں اس میں است رہیں ہوں ہے۔ کو بھی پہلے نے ہو ایس تم جمعے اصار کرلو یا ان دونوں کو اختیار کرلو۔ (الطبقات الکبری جمع میں)

و بی جیسے ہو ہیں ہے۔ اور کسی فضی کو بھی ترقیم نہیں دے سکنا میرے باب اور بھا تو آپ ہی ہیں معرت اور ہے اور تھا تی اس معرت اور کے دعرت اور ہے اور بھا تو آپ ہی ہیں معرت اور کے دالد اور بھانے کہا اے زید اتم پر افسوس ہے اتم غلامی کو آزادی پر ترقیح دے رہے ہواور اپنے باب اپنے بھا اور اپنے کم والوں پر ان کو ترقیح دے رہے ہوا معرت زید نے کہا بال جس نے ان کی اسی سیرت دیکھی ہے کہ جس ان مرکی کو بھی ترقیم والوں پر ان کو ترقیم ہے کہ جس ان مرکی کو بھی ترقیم میں ان مرکی کو بھی ترقیم میں ہو جا کہ ہے دیکھی ہو جا کہ جب رسول انڈ ملید وسلم نے معرت زید کی اس میت کود کھا تو ان کو اچی کود جس بھایا اور قرمایا: لوگوا کو ا

martat.com

دیکماتو وہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے 'پر حضرت زید بن حارثہ کوزید بن گھر کہا جانے گاخی کہ اسلام کا ظہور ہو گیا۔ایام ابن اسحاق نے بھی اس قصہ کوائی طرح روایت کیا ہے۔(ناری دمش قم الحریث ۱۵۷۱)

جب بيآ يت نازل مولى ادعوهم الاماتهم توحفرت زيد في كماش زيد بن حارث مول \_

(أَنْجُمُ الكبيرِجُ ١٩٧٧ تاريخُ ومثق رَمِّ الحديثِ. ١٥٤٨)

ایوصالح حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنا یا تو آپ نے پھوپھی امیرہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں اور نبی لله علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان کا نکاح اپنی یا ندی ام ایمن ہے کر دیا تھا جن سے حضرت اسامہ بیدا ہوئے تھیں اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان کا نکاح اپنی یا ندی ام ایمن ہے کر دیا تھا جن سے حضرت اسامہ بیدا ہوئے تھے 'پھر جب حضرت زید نے حضرت زینب بئت جش رضی الله عنها کو طلاق دے دی تو آپ نے ان کا نکاح حضرت ام کلاؤم بینت عقبہ رضی الله عنها ہے کر دیا 'ان سے زید بن زید اور رقیہ پیدا ہو کی 'پھر حضرت زید نے ام کلوم کو طلاق دے دی اور در قا بنت المجمل بن عبد المعلب سے نکاح کر لیا' پھر ان کو طلاق دے دی اور حضرت زیبر کی جمن صدر بنت العوام سے نکاح کر لیا۔ ان معبد الرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے کہ جم کسی ایسے خض کو نبیل جانے جو حضرت زید بن حارث رضی الله عنہ سے مسلم ادام عبد الرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے کہ جم کسی ایسے خض کو نبیل جانے جو حضرت زید بن حارث رضی الله عنہ سے پہلے امرام لایا ہو۔

حضرت زید بن حارثہ غزوہ بدراور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور غزوہ مونہ میں شہید ہوئے وہ اس کشکر کے امیر تنے اور کئی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔

ا مام ابن ابی شیبہ نے سند تو ی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی القد عنہا ہے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کشکر میں بھی حضرت زبید کو بھیجاان کواس کشکر کا امیر بنایا اور اگر وہ زندہ رہتے تو انہی کواپنے بعد جانشین مقرر فرماتے۔

(منداحد جام ١٢٤ ٢٢١)

امام بخاری نے حضرت سلم بن الا کوع رضی الله عند ب روایت کیا ہے کہ وہ نبی سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک ہے اوران کورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ہماراا میر بنایا تھا۔امام واقعری نے کہا کہ حضرت زید کا پہلالشکر القروۃ کی طرف کیا' دوسراا مجموم کی طرف کیا' پھرائعیص کی طرف پھر الطرف کی طرف' پھرائسیٰ کی طرف' پھرام قرفہ کی طرف' پھران کو غزوہ موند کے لشکر کا امیر بنایا کمیا' اسی غزوہ میں وہ پچپن سال کی عمر میں شہید ہوئے' حضرت زید کے علاوہ قرآن مجید میں اور کہنی کا نام صراحة فی کورٹیس ہے۔

امام محمد بن سعد نے حضرت اسامہ بن زید رمنی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رمنی اللہ عنہ سے فرمایا: اے زید اتم میرے موٹی (آزاد کردہ غلام ہو) ہوا اور تنہماری ابتداء جھے سے اور میری طرف ہے اور تم تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ (تاریخ دشق رقم الحدیث: ۵۸۳)

امام بخاری معترت ابن عمر رضی الله عنها ب روایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کوشم! ب شک تر یدین حارثه امارت کے لائق بیں اور بے شک وہ بچھے تمام کوگول سے تریادہ محبوب بیں۔ (تاریخ وشق رتم الحدیث ۲۵۸۱)

امام تریزی اور ویگر ائمہ نے معترت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ معترت ترید بن حارثه مدینه بیس آئے اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے جمرہ بیس تھے انہوں نے دروازہ کھنگھٹایا آپ دروازے کی طرف گئے ان کو گلے ہے اللہ الدعلیہ وسلم میرے جمرہ بیس تھے انہوں نے دروازہ کھنگھٹایا آپ دروازے کی طرف گئے ان کو گلے ہے اللہ اوران کو یوسد دیا۔ (سنن التریدی رقم الحدیث ۱۷۳۳)

حضرت ابن عمر رضی الله حنهما بیان کرتے ہیں گہ صفرت عمر رضی الله عند نے صفرت اسامہ بن زیروشی الله عنها کا وظیفہ میرے وظیفہ سے زیادہ مقرر کیا' میں نے اس کی وجہ ہو چی تو حضرت عمر رضی الله عند نے فرتا یا حضرت اسامہ وضی الله عند تمہاری بہت رسول الله علیہ وسلم کوزیا دہ مجبوب تھے اور تمہارے باپ کی بہت معفرت اسامہ کا باپ رسول الله علیہ الله علیہ وسلم کوزیا دہ مجبوب تھا ، یہ صدید ہے۔ (الا صابہ جساس ۱۹۸۸ سے ۱۹۸۳ سامہ علی ملی مداد الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۵ ہے)

ہم وریادہ جوب مل میں میں ہے۔ را مطاب میں اس سے بہت زیادہ تعمیل سے معفرت زید بن حارثہ کا تذکرہ امام ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کر التونی اے ۵ ہے نے اس سے بہت زیادہ تنعمیل سے معفرت زید بن حارثہ کا تذکرہ لکھا ہے۔ (تاریخ دستی الکبیرج اہس ۲۷۱ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیردت ۱۳۲۱ء)

اوراللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا: یہ تہمارا صرف زبانی کہتا ہے اوراللہ قق بات کہتا ہے اور سیدهارات دکھاتا ہے (الاحزاب؟)

آیت کے اس حصہ بیل اس بات کی حرید تاکید قرمائی ہے کہ منہ ہولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار ویتا ایک ایک بات کہتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود تبیں ہے ۔ یہ منہ ہوئی ہے اوراللہ تعالیٰ حق بات قرماتا ہے جس کی واقعہ میں حقیقت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : منہ ہولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باہوں کی طرف منسوب کر کے بھارہ بداللہ کے تزد یک بہت انصاف کی بات ہے ایس اگر جہیں ان کے حقیقی باہوں کی طرف منسوب کر کے بھارہ بداللہ کے تزد یک بہت انصاف کی بات ہے ایس اگر جہیں ان کے حقیقی باہوں کا علم شہوتو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اوراگر تم نے خلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس بیس تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اگر تم نے عمال کیا ہے (تو اس پر گرفت ہوگی) اور اللہ بہت بخشے والا بہت

مبربانی کرنے والا ہے (الاحزاب:۵) اقسط عطا اور معقرت اور رحمت کے معانی اور ان کی وضاحت

اقط کامن ہے اعدل کینی زیادہ عدل اورانساف والی بات اور کسی فض کا خود کواپنے باپ کی طرف منسوب کرنا کیا پ
کے غیر کی طرف منسوب کرنے سے زیادہ عدل اورانساف والی بات ہے اس پر بیافتر اش ہوگا کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ غیر
باپ کی طرف فود کو منسوب کرنا بھی انساف کی بات ہے کیئون زیادہ انساف کی بات سے کہ انسان اپنے آپ کواصل باپ کی
طرف منسوب کرے طالانکہ خود کو باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنا منصفانہ بات میں ہے کیکھ اور گناہ ہے اس کا جواب ہے
طرف منسوب کرے طالانکہ خود کو باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنا منصفانہ بات میں ہے کہ کامنی مواد نہیں ہے بلکہ اس سے صرف

ورا میں اگرتم نے خلطی ہے بلا ارادہ کہا ہے تو تم پر کوئی گرفت بین ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جیے کوئی فض کسی بزرگ آدی یا استاذیا اپ مرشد کو تعلیم کے قصد سے اپنا باب کے اور اس کا بیہ مقصد نہ ہو کہ وہ اس کے نسب اور اس کے نطفہ سے ہے یا کوئی بڑا اور بزرگ آدی کسی بچے کوشفقت سے کے اے بیٹے یا استاذشا کر دکویا پیرا ہے مربد کوشفقت سے کہا ہے بیٹے ال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کی تکہ ان کا بیہ تصد نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنا صلی بیٹا کہ ارب ہیں۔

اس آیت میں منفرت اور رحمت کا بھی ذکر ہے منفرت کا معنی ہے کس کے جرم کو معاف کر دیتا اور رحمت کا معنی ہے کس رفضل اور احسان کرتا 'اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو عذاب نہ دینا اس کی منفرت ہے اور ان کو جنت عطافر مانا اس کی رحمت ہے۔ خو د کو اینے باپ کے غیر کی طرف مفسوب کرنے میر وعید

ورو الله المست میں معمول تق کہ جب کی مخص کو کوئی لڑکا پہند آتا وہ اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا اور اس کو اپنے مال کا دارت زیانہ جا بلیت میں معمول تق کہ جب کی مخص کو کوئی لڑکا پہند آتا وہ اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا اور پر ہدایت دی کہ بر منس کا قرار دیتا اور لوگ اس لڑے کو اس مخص کا بیٹا کہا کرتے تھے اسلام نے اس رواج کومنسوخ کر دیا اور پر ہدایت دی کہ بر منس کا نبت اس کے اصل باپ کی طرف کی جائے اور ایسا نہ کرنے پر جی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخت عذاب کی وحد فر مائی ہے:

martat.com

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے: جس فنے نے خود کواپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا حالانکہ اس کوعم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے' تو اس پر جنت حرام ہے۔ (مي الخارى رقم الحديث: ٧٤ ١٤ منن الوواؤورقم الحديث ١١١٥ سنن ابن ماجدرقم لحديث ٢٧١٠ منداحرقم الحديث ١٥٩٤ عام الكتب المعجم الاسطارة الحديث 199 سنن وارى رقم الحديث:٢٥٣٣ يحيم مسم رقم الحديث ٦٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا اسپے بابوں سے اعراض نہ کرو سوجس شخص نے اپ ماپ سے اعراض کیا تو رہے کفر ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث ۱۷۱۸ مشیح مسم رقم الحدیث ۲۳۰)

حضرت على بن الى طالب رضى القد عندين كرت بين كه نبي صلى الله عبيه وسم نے فر مايا جس مخص نے خود كوا ہے باپ كے **فیر کی طرف منسوب کی** یا جس غلام نے اپنے آپ کواپنے مولیٰ کے غیر کی طرف منسوب کیا' اس پرانقد کی' فرشتوں کی اور تمام وكوں كالعنت مو تيامت كدن الله اس كاكوكى فرض قبول فرمائ كا نظل

( محج مسلم قم الحديث. • ١٣٤٠ سنن الترندي قم الحديث ٢١٢٠ سنن ابن مجه قم الحديث:١٢ ١٤ مند احد ج اص ٨ سنن و رقطني ج ١٩٣٠ اس معنف المن الي شيبه ج من ٢٥٠٤ مجمع الزوائدج اص ٩٨ كنز العم ل قم الحديث ٢٩١٧ )

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: نبی ايمان والوں كی جانوں ہے بھی زيادہ ان كے ، لك بيں اور نبی كی بيوياں ان كی ما كيں ہيں اور الله كا كماب من رشتر دار ومر عمومنول اور مهاجرول كى بدنسبت ايك دومرے سے زيادہ قريب بين مكر بير كه تم ايخ وستورا كے ساتھ كوئى نيكى كروئىيالتدكى كماب شى لكھا ہوا ہے O (الاراب ٢)

مومنول کی جانوں اور مالوں پران کی بہنسیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ....

**کوتھرف کرنے کا زیادہ اختیار ہے** 

اولی کامعنی ہے زیادہ اور زیادہ سزاوار کیعنی مومنوں کواپنی جانوں پر تضرف کرنے کا اتنا زیادہ استحق تنہیں ہے جتنا نی ملی الله علیه وسلم کوان کی جانوں پر تضرف کرنے کا حق حاصل ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ نبی صلی الله عدیہ وسلم مسلمانوں کوان کورین اور دنیا کے معاملات میں کسی چیز کا حکم دیں اور ان کی خواہش ان معاملات میں کوئی اور کام کرنے کی ہوتو ان پر لازم **ہے کہ دوائل کام کوکریں** جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہواورا پنی خواہش پڑمل نہ کریں 'اور واجب ہے کہ مسلمانوں کنزویک نی صلی الله علیه وسم ان کی اپنی جانول سے زیادہ محبوب ہوں اور ان کی جان اور مال کے نی صلی الله عدیه وسلم ان سے **زیادہ مالک ہول مثلاً نجر کی نماز کے دفت انسان کا دل سونے کے بیے جاہے اور وہ آرام دہ بستر کو چھوڑنا نہ جاہے یا گری کی** دو پر شر<u>اور سخت دھوپ میں ظہر کی</u> نماز کے دفت وہ گھرے باہر نکلنا نہ چاہے کیکن وہ اپنی جان اور آ رام کی پرواہ نہ کرے اور و کے علم پر نینداور آ رام چھوڑ کرمسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے' نماز کے اوقات میں دکان پر گا ہول کارٹن لگا ہوا ہولیکن جماعت کے وفت وہ دکا نداری چھوڑ کرنم ز کے لیے جائے' وہ اپنا مکان یا اپنی دکان کسی ایسے اجنبی شخص کو رو اس پر الفران کی است دے رہا ہولیکن اگر اس کا پڑوی یا شریک اس پر شفعہ کرد ہے واس پر الازم ہے کہ وہ اس اجنبی م کے بچائے اپنے پڑوی باشر میک کوفر وخت کرے وہ اپنے مال کا ما لک ہوسنے کے باوجود جس کو وہ چاہے فروخت نہ کرے الدجم کے لیے نمی صلی القدعدیہ وسلم کا حکم جوال کوفروخت کر نے وہ اپنی چیز کوجس جگہ فروخت کرنا جاہے وہاں فروخت نہ کے کونکہ مجد میں بنتے اور شراء سے آپ نے منع فرما دیا ہے جس وقت جاہے اس وقت فروخت ندکرے کیونکہ نماز کے القائب على آپ نے خرید وفر دخت کرنے سے منع فر ما دیا ہے۔ جس طرح جا ہے اس طرح قرض نہ دے کیونکہ سود پر قرض دینے مِمَاءُ الْقَرِأَرِ

ت آپ نے منع فر ما دیا ہے وہ جب جا ہے کھائے اور جب جا ہے ندکھ نے ریجی ندکر ہے کیونکدرمضان میں وال کے اوقائ ما آب نے کھ نے ہے منع فرما دیا ہے اور عبیر کے دن آپ نے کھانے کو چھوڑنے سے منع کر دیا ہے اگر طلوع آفاب ما استور آ فآب کے وقت و وفسار پڑھنا جو ب اس وفت نماز نہ پڑھے کیونکہ ان اوقات میں نماز پڑھنے ہے آپ نے منع فر ہا ہے۔ م جَدِينَ الله يَرْ هِ هِ كَيُونَكُه قَبِر كَ سامنے اور خِرج ميں نماز پڙھنے ہے آپ نے منع فرماد يا ہے سومومنوں کوا جي جانوں <sub>اور</sub> ما موں پر تقیم ف کرنے کا اتنا افتیا رئیس ہے جتنا ان کی جانوں اور مالوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتصرف کرنے کا ختیار ہے۔ حصرت سے رہنمی امتدعنہ بیا ت کرتے ہیں کہ رسول امتد صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایاتم میں ہے کوئی سخص اس وفت تک مومن تہیں ہوسکتی جب تک کہاں کے نز دیک اس کی جان اس کے والد اس کی اوا ا داور تمام لوگوں ہے زیادہ ہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ ( صحيح بني ري تربيب ١٥ صحيح مسلم تم الحديث مهه، سنن التريذي تم الحديث ١١٠٠ منداحد رقم الحديث ١٢٨ عالم الكتب بعض عارقیمت نے کہا جب تک سی منتص کو یقیمت نہ ہو کہ تمام احوال میں اس کی جان اور اس کے مال کے رسول الڈھلی اللہ عليه وسلم ما لک ميں اس وقت تک و دايمان کی مضائي جڪھسکتا۔اور صديث ميں ہے حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص میں تین اوصاف ہوں وہی ایمان کی مضاس یا سکتا ہے(ا)اللہ اور اس کا رسول اس کے نز دیک ن کے ماسو ۔ تے زیادہ محبوب ہوں (۲)وہ جس مخص سے بھی محبت کر ہے تو امتد کے لیے محبت كريب (٣)اور س سكنزويك تم مين لوثاً س طرح نالبينديده بوجس طرح آگ مين ڈالا جانا۔ (مسيح بني ري رقم عديث ٢ "مني مسلم قم عديث ٣٠٠ سنن امّه ندي قم الحديث ٣١٢٣ "سنن النسائي رقم الحديث ٣٩٨٨ مشداحد قم لحديث ١٢٠٢) مومنول کی جانوں اور مانوں پران کی برنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شفیق ہیں س آبت کا دوم جمل پہ ہے کہ موتن خود بنی جانوں پر استے شنیق نہیں ہیں جتنے ان کی جانوں پر نبی صلی القدعلیہ وسلم شنق

میں اور س کی تائیر س حدیث ہے ہوتی ہے

حضرت به ہریه رمنی الله عنه بیان مریت بین که رسول القصلی المتدملیه وسلم نے قرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال س تحض کی طرح ہے کہ می تحض ہے '' کے روشن کی ہواور پروانے اور کیڑے مکوڑے اس '' گ میں دھڑا وھڑ گرد ہے ہوں موقم ( پنی خواہشوں کی تھ گے میں) دھڑا ادھرم کر رہے ہواور میں تم کو کمر بند باند ھنے کی جگہ ہے پکڑ کر کھینچ ر ہاہوں ۔

( صبح مسلم رقم الحديث ٣٠ ٢٣٨ سنن التر فذي رقم الحديث ٢٨٧٣)

ع مهمسهما نو ب فی نسبت تبی صنی ایتد عدییه وسلم مسلما نو ل کے حقوق کے زیادہ کفیل اور ضامن ہی<u>ں</u> س آیت کا تیسرامحمل میہ ہے کے معمنوں پر جوحقوق ہیں تو دوسر ہے مسلمانوں کی بیڈسیت نبی صلی القدعلیہ وسلم ان حقو**ق کی** الواليكل كے زيادہ قريب بين جيها كان احاديث بين ہے

حضرت ابوم رہ رہنی مندعنہ بیان کرتے ہیں کہ یہنے اگر کوئی ایب شخص فوت ہوتا جس پرقرض ہوتو نبی صلی القدعلیہ وسلم سوال كرتے تھے آيداس ف اپنے قرض كى اور يكى كے ليے فاصل مال چھوڑا ہے؟ اگر بيہ بتايا جاتا كہاس نے بينے قرض كى اوا يكى كے سے مال جھوڑا ہے تو 'بی صلی اللہ عدیہ وسم اس کی نمیاز جنازہ پڑھا دیتے ورندآ پے مسلمانوں ہے قرماتے تم خود اس کی نماز جنازہ یڑھ لو' پھر جب مند تعالیٰ نے آپ کو بہ کٹرت فتوح مطا کیں' تو آپ نے قرہ یا میں مسمہ نوں کی جانوں کا ان کی بہ نسبت زیادہ سمحق ہوں' سومسلمانوں میں ہے جو تحفص قرض جیوڑ کرمرااس کو میں ادا سروں گا اور جو تحض مال مجھوڑ کرمراوہ مال اس کے دارتو<del>ل</del> كا جو گايه (صحيح البحاري رقم لحديث ٢٠٩٨ صحيح مسلم قم احديث ١٦٠٩ سنن انتر ندى قم احديث ١٠٥٠ نن لا ماني قم العديث ١٠٥٠ ا

ایک اور روایت اس طرح ب:

حضرت ابو ہرمیہ وسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اس ذات کی سم جس کے قبضہ وقد رت میں جمد کی جان ہے روئے زمین پر ہرموس کا تمام لوگوں کی بہتیت میں زیادہ وئی ہوں تم میں سے جوشخص قرض یا اہل وعیال کو چھوڑ کرمر ممیا تو اس کا میں تغیل ہوں اور اگر مال چھوڑ کرمراہے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔

(ميح مسلم قم الحديث:١٩١٩ كتاب الغرائض:١٥)

حضرت ابوقاده رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ اس پر نماز
پڑھیں آپ نے فرمایا تم اپنے صاحب پر خود نماز پڑھ لو کیونکہ آس پر قرض ہے تعفرت ابوقادہ نے کہایا رسول اللہ! وہ قرض
میرے ذمہ ہے آپ نے فرمایا تم وہ پورا قرض ادا کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! جس وہ قرض پورا ادا کر دول گا ' پھر آپ نے
اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ (سنن ابن ماجہ قم الحدیث ۱۰۷۹ مسنف عبد الرزاق تم الحدیث ۱۵۲۵ مند احمد جدہ من الداری تم
الی پر نماز جنازہ پڑھی۔ (سنن ابن ماجہ قم الحدیث ۱۰۷۹ مسنف عبد الرزاق تم الحدیث ۱۵۲۵ مند احمد جدہ ۱۳۵۸ من الداری تم

سر براہ مملکت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو

ابتداویل نی سنی الله علیه وسلم مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیج تے اس کی وجہ بیتی کہ مسمانوں کے وہنوں میں قرض ادا کرنے کی اہمیت ہو کہ اگرکوئی شخص قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ نبی سنی الله علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور آپ کی دعا سے محروم ہوگا' دوسری وجہ بیتی کہ آپ کو علم تھی کہ مسلمان آپ کی افتد او میں نماز پڑھنے پر بہت تریص ہیں جب وہ دیکھیں کے کہ قرض کی وجہ سے آپ اس کی نماز نہیں پڑھار ہے تو ان ہیں ہے کوئی اس کا قرض ادا کردی گا' جسے حضرت ابوقادہ نے اس مقروض کا قرض ادا کردی گا' جسے حضرت ابوقادہ نے اس مقروض کا قرض ادا کردیا تھا' سواس بہانے سے اس میت کا قرض ادا ہوجائے گا' اور اس حدیث سے رہمی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی زندگی ہیں بھی ان کے حقوق کا محافظ اورض می جاور بہوت مشرورت ان کا نظام اور ان کا ظیفہ اور سر براہ مملکت مسلمانوں کی زندگی ہیں بھی ان کا ضامن ہے حق کہ ان جس سے کوئی قرض جھوڑ کرفوت ہو خرورت ان کا نظیل ہے اور مسلمانوں کے عرفے کے بحد بھی ان کا ضامن ہے حتی کہ ان جس سے کوئی قرض جوڑ کرفوت ہو جائے تو وہ بیت المال سے ان کا قرض ادا کرے۔

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٩٨٨ ه لكية بن:

تمام مسلمانوں کا بیت المال بین حق ہے اور جو محض مقروض ہوتو بیت المال ہے اس کے قرض کی ادائیگی لا زم ہے۔ (اکمال المعلم بلوائد مسلم ج۵ص ۱۳۹۹ دارالوفاء بیروت ۱۳۹۹)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن تجرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

اسی طرح جو محص مسلمانوں کی حکومت کا متولی ہواس پر لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کرفوت ہوجائے تو وہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے' اگر اس نے ایسانہیں کیا تو وہ گنہ گار ہوگا بہ شرطیکہ میت کا بیت المال میں اتناحق ہوجس سے اس کا قرض ادا کردیا جائے۔ (ختی الباری نے ۵س ۱۳۲۲ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۲۰ھ)

علامه بدرالدين محود بن احريبني متوفى ٨٥٥ مدلكمت بين:

ا مام اور سربراہ مملکت پر لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کر مرجائے تو وہ بیت المال ہے اس کا قرض اوا کرے اور اگرا مام نے ایسانیس کیا تو قیامت کے ون اس سے بدلد لیاجائے گا'اور دنیا ہیں وہ گندگار ہوگا بہ شرطیکہ میت کے گھر ہیں اتنا اٹا شا اللہ شہوجس سے اس کا قرض اوا کیا جاسکے اور اگر پورا قرض اوا نہ کیا جاسکے تو اس کے مال سے جتنا اس کا قرض اوا کیا جاسکے

mariat.com

ا تنا قرض ا دا کرویوچائے۔(عمدۃ القاری ج ۱ اص ۸ کا مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۱ھ)

خلاصہ بیہ ہے کہ اگرمسلمان قرض چھوڑ کرمر جائے اوراس کے گھر میں قرض کی ادائیگی جتنا مال ہوتو اوم پرلازم ہے کہ اس کے ،ل ہے اس کا قرض اوا کرائے اور اگر مال کم ہوتو اس کے حساب ہے اس کا قرض اوا کیا جائے اور اگر اس کے گھر ج بالكل مال ندہوتو بھر بیت امال ہے اس كا قرض ادا كيا جائے۔

از داج مطہرات کےمومنوں کی مائیں ہونے کی وضاحت

اس کے بعد قرمایا اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

الله تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کو بیشرف عطا کیا کہان کوموشین کی مانعیں قرار دیا کیعنی ان کی تعظیم اوران کی بزرگی اوران کا ادب اوراحتر ام مسلمانوں پراس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤن کا ادب اوراحتر ام له زم ہوتا ہے اورجس طرح مال محرم ہے اور اس سے نکاح حرام ہے اس طرح نبی صلی انشدعدید وسلم کی از واج سے نکاح کرنا امت پرحرام ہے قرآن مجيد ميں ہے:

اور نہ تمہارے ہے یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد بھی بھی ان ک

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا آذُوا لِمَهُ مِنْ بَعْدِ كَا أَبْدًا.

(الاحراب:۵۳) يولول سے نكاح كرور

اور باقی معاملات میں از واج مطہرات اجبی عورتوں کی مثل ہیں' اس لیے ان ہے ضوت میں ملیا' ان کے ساتھ سفر کرنا' بلا ضرورت شرق ان ہے یا تیں کرنا اوران کے چہروں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے قر آن مجید میں ہے:

وَإِذَاسَا لْتُكُوهُنَّ مَتَاعًا فَلْكُوهُنَّ مِنْ وَراتَا الله الرجب تم ني كى ازواج سے كى چيز كا سوال كروتو يدے

کے پیھیے ہے سوال کرو۔ رهاب (الارب ۵۳)

مہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی وراشت کامنسوخ ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہا جرول کی بہنست ایک ووسرے سے زیادہ قریب ہیں۔(الاحاب ٢)

نبی صلی التدعلیدوسهم نے ججرت کی وجہ ہے بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بنا دیا تھا 'اوراس بناء پر وہ ایک دوس کے دارث ہوتے نتھے اس طرح بعض مسلمان دین میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے کی وجہ سے اور دوئتی کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہتنے'اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وارث ہونے کی بیرتمام صورتیں منسوخ ہو کئیں اور صرف رشنہ دار ہو نے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کی صورت باتی رہ گئی۔

اور بدجوفر ، با ہے اللہ کی کتاب میں اس کامعنی ہے میتھم لوح محفوظ میں ٹابت ہے بااس کامعنی ہے میتھم قرآن مجید ک اس آیت میں ہے واس کامعنی ہے ہے تھم اللہ کی سنت میں ہے یا اس کی تقدیر میں ہے۔

نیز فر مایا مگرید کہتم اپنے دوستول کے ساتھ کوئی نیک کرو۔ لین تمہارے دوست تمہارے وارث تو نہیں ہو سکتے الکانا ان کے لیےا ہے نتہائی مال ہے دصیت کر سکتے ہو'اوران کو ہدیےاور تھنے وغیرہ دے سکتے ہو'ان پر تفلی صدقہ کر سکتے ہو-سلمانوں اور کا فروں کا ایک دوسر ے کا وارث نہ ہوتا

رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وارث اور مورث وونوں مسلمان ہو**ل** کیونکه کا فرمسلمان کا اورمسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا۔اس سلسدہ میں پیرحدیث ہے: حضرت اسامہ بن زیدرمنی الله علمابیان كرتے بيل كدانهول نے (جية الوداع كے موقع ير) كها: يا رسول الله! كل آب مكه بين تس حكه قيام كريں ہے؟ آپ نے فرمایا: كيا عمل نے ہمارے ليے كوئى كھريا كوئى زمين چھوڑى ہے؟ اور عمل اور طالب ابوطالب کے دارث ہوئے تھے اور حصرت جعفر اور حصرت علی رضی اللہ عنہماان کی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے تھے' کیونکہ بیہ دونول مسلمان تنصيًّا ورعميُّل اور طالب دونول كا فرينيٌّ اورحصرت عمر بن النطاب رمني الله عنه بديكتِ ينقير كهومن كا فر كا دارت مہیں ہوتا' ابن شہاب زہری نے کہا وہ قر آن مجید کی اس آیت میں تاویل کرتے تھے:

یے شک جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بجرت کی اور اہیے مالوں اور جانوں ہے القد کی راہ میں جہ د کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) چگہ قراہم کی' بہی لوگ ایک ووسرے کے ولی ہیں' اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وفت تک تمباری ولایت میں بالکل نہیں ہوں کے جب تک کہ وہ ہجرت

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُ وَابِأَمُوالِمِمُ وَانْفُسِومُ فِي سَيْسِ اللَّهِ وَالَّذِينَ اوْوَاوَّنْصُرُوا أُولَيْكَ بعضه مرأوليا وبعض والدين امنواوكم يهاجروا مَالَكُوْمِيْنَ وَلَايَتِهِمْ مِنْشَىءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا .

(الانقال ۲۲)

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٥٨٨ منج مسلم رقم الحديث:١٣٥١ سنن ابوداؤورتم الحديث ٢٠١٠ سنن ابن ملبرتم كحديث ٢٩٨٢ إلسنن الكبري للنسائي رقم الحديث. ٣٢٥٥)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوتى ١١٠٥ ه الكصة بن:

اس آیت کی تغییر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے یا اس سے مراد ایک دوسرے کی لصرت اور معاونت ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنہمائے فر مایا اس آیت میں ولایت ہے مراد وراثت ہے پہلے اللہ تعالی نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا تھا' اور جب اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا اور جولوگ ایس ن لائے اور انہوں نے ہجرت جبیں کی وہ اس دفت تک تمہاری ولایت میں بالکل جبیں ہول کے جب تک وہ ہجرت ندکر کیں۔اس کامعنی یہ ہے کہ جب تک وہ بجرت نہ کرلیں ان کو وراثت نہیں ملے گی'اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فر مایا:

وأولوا الدركام بعظم أولى ببعض في كتب اور الله ك كتاب من قرابت وار (به طور وراثت) ايك

المثلي. (الانوال. ٢٥)

دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

تو اس آیت نے مہل آیت کومنسوخ کرویا اور اب قرابت اور رشتہ داری وراثت کا سبب ہے اور بھرت وراثت کا سبب تہیں ے - (جامع البیان جر -اص 14\_12 استخصاً مطبوع وار الفكر بيروت ١٣٥٥ م

علامه بدرالدين محود بن احد بيني حتى متوفى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح بيس لكھتے ہيں:

منفذ مین اس آیت میں ولایت کی تغییر وراثت ہے کرتے تھے۔

ا مام عبد الرزاق نے تنادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان ججرت کی دجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور نبی صنی الله طبيه وسلم في مسلمانول كوايك دوسرے كا جو بھائى بنا ديا تھا'اس وجہ ہے بھى ووايك دوسرے كے دارث ہوتے تھے'اوروہ اسلام اور بجرت کی وجہ ہے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور جو مخص اسلام لاتا اور بجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارث نہیں موتا تما اور جب الانفال: ٥ ك نازل موكى توبيتكم منسوخ موكيا\_ (عدة القارى جوس ٣٢٦\_٣١٥ دارالكتب العميه بردت ١٣١١ه) اورز رتغيرا يت يعنى الاحزاب: ١ بس بھى الله تعالى نے يى فرمايا ہے: اورالله كى كتاب بي رشته دار دوسر يمومنوں اور

mariat.com

مها جرول کی برنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں کینی وہی ایک دوسرے کے دارث ہو سکتے ہیں اور الانفار: ۵۵ در الاحزاب: ۲ کامضمون واحدے۔

اللّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد سیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور ابراہیم سے اور موکیٰ اور میسی بن مریم سے اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا 0 تا کہ (اللّہ) چوں سے ان کے پچے کے متعلق دریافت کرے 'اور اس نے کافروں کے لیے ور دنا کے عذاب تیار کررکھا ہے 0 (الاحزاب ۸۔ نے)

یوم بیثات میں انبیاء میہم السلام سے جوعبدلیا گیاتھا اس کے متعدد محامل

تن م نبیوں سے عالم میثاق میں جوعبدلی عمیا تقاس کی حسب ذیل تفسیریں ہیں

(۱) تم م انبیاء عیبیم السلام سے القد تع کی نے بیعبد لیا تھا کہ ان کو اللہ تعالی نے نبوت کی جو ذمہ داری سونبی ہے وہ اس کو پور کریں' اور بعض نبی دوسر ہے بعض نبیول کو بشارت ویں' اور بعض بعض کی تقیدیق کریں۔

نیز فرمایا. اور آب سے اور نوح سے اور اہر اہیم سے اور موی اور عیسیٰ بن مریم سے تمام نبیوں کے ذکر میں ان پانچ نبیوں کاذکر مجھی آ گیا تھا'کیکن ان کی خصوصیت اور ان کے شرف کی وجہ سے ان کاعلیجد ہ ذکر کیا' اور ایک قول بیہ ہے کہ ان کی خصوصیت

ان وجہ سے ہے کہ بیصاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں اور ایک قول بیہ ہے کہ بیاولوا العزم رسولوں میں سے ہیں۔

(۲) انبیاء علیہم السلام سے جوعہد لیا گیاتھ اس کی ٹیکے غیر ہی تھی گی گئی ہے کے مسلم نوں اور کافروں کے درمیان نفرت اور حمایت اور وراثت کی ممی نعت کے تھم پر عمل کرانے کا عہد تمام نبیوں سے لیا گیا اور بالخصوص ان پانچ اولوا العزم رسولوں سے بھی ہے عہد لیا گیا۔

(٣) ال عبدى ايك تفسيرية بھى كى گئى ہے كہ انبياء كيهم السلام ہے يہ عبدليا گيا تھا كہ ہر چند كہ ان كى شريعتيں مختلف ہول كى الكيكن وہ دين بيں ايك دوسرے سے اختداف نه كريں اور دين سے مراد وہ اصول ہيں جوتمام نبيوں بيں مشترك ہيں مثلاً اللہ تعالى كى توحيد نبيوں كى رس لت فرشتوں اور كتابوں پر ايمان لا نا اور تقذير پر ، قيامت پر اور مرنے كے بعد دوہ رہ المحظ اللہ تعالى كى توحيد نبيوں كى رس لت فرشتوں اور كتابوں پر ايمان لا نا اور تقذير پر ، قيامت پر اور مرنے كے بعد دوہ رہ المحظ پر اور جز اء اور سرزا پر ايمان لا نا 'اللہ كى اطاعت اور عبدت كا واجب ہونا اور اس كى معصيت كا حرام ہونا 'اور شريعت سے مراد عبادت كے وہ مخصوص اور جز دى طریقے ہیں جو ہر نبی نے اپنے زبانہ كے تقاضوں كے لحاظ سے مقرد كيے جيسے مراد عبادت كے وہ مخصوص اور جز دى طریقے ہیں جو ہر نبی نے اپنے اپنے زبانہ كے تقاضوں كے لحاظ سے مقرد كيے جيسے

کراس آیت میں ارشاد ہے:

شَرَءَ لَكُوْمِنَ الدِّيْنِ مَا وَعَلَى بِهِ تُوَتَّ وَالَّذِيِّ اَوْحَبْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهَ إِبْرُهِيْمَ وَمُوْسُى وَعِيْنَى اَنْ اَدِّيْنُ الدِّيْنَ وَلَا تُتَعَفَّرُ فَوْ الْفِيْمِ \* ( الشرى ١٣٠)

اللہ نے تمہارے لیے اسی وین کومقرر کیا ہے جس کی نوع کو دسیت کی تھی اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موک اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کے دین کو قائم رکھنا اور اس میں اختلاف نہ کرنا۔

حضرت مجاہدے اس آیت کی تفسیر میں کہا" و او صیبناک یا محمد و ایاد دینا و احدا "اے محرا ہم نے آپ کوالا نوح کواکیک ہی دین کی وصیت کی ہے '۔ (سمجے اسی رک کتاب الایمان باب ۱)

یں دہیں کا رہیں کا دیں ہے ہے۔ اس کا معاری حاب الایمان ہاں ؟ سو، خبیاء علیہم السلام ہے میر جہد لیا گیا تھا کہ ہر چند کہ ان کی شرائع مختلف ہوں گی لیکن ان سب کا دین واحد ہوگا وہ دیگا میں اختلاف نہ کریں۔

( ٣ ) اس مبدکی چوخی تفسیر میہ ہے کہ تمام نبیوں ہے بیعبد لیا گیر تھ کہ دوسیدنا محد صلی القدعلیہ وسلم کی آمد کا اعلان کریں اند

تبياء القرار

ان کی بٹنارت دیں اور اگر آپ ان کے زمانہ ہیں مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ایمان لائمی اور آپ کی نفرت اور جہایت کریں اور سب نبی دنیا والوں کو بتا کمی کہ ان کے بعد ایک تظیم الثان نبی آنے والا ہے اور آپ سے بدعہد لیا گیا کہ آب بدیتا کمیں کہ ہمی خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبیس آئے گا' جیسا کہ اس آیت سے طاہر ہوتا ہے

اور (ابرسول) یاد کیجے جب القدے تم م نہیوں سے پخت جہدلیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دول کی تم تمہارے پال وہ عظیم رسول آ جا کی اجواس چیز کی تقید میں کرنے والے ہوں جو تمہارے پال ہے تو تم ان پرضرور ہے ضرور ایمان ریا اور شرور ہا شہارے پال ہے تو تم ان پرضرور ہے ضرور ایمان ریا اور شرور ہا ضرور ان کی مدا کرنا فر مایا کیا تم نے قرار کرلیا ور میر سس شرور ان کی مدا کرنا فر مایا کیا تم نے قرار کرلیا ور میر سس سے مماری عبد کو قبول کرلیا ؟ انہوں نے کہا ہم نے قرار کرلیا فر مایا جس کو اور بہنا اور شیل بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں 0 پھر اس کے بعد جو عبد سے پھرا سووی لوگ نافر مان ہیں ان میں ان کے بعد جو عبد سے پھرا سووی لوگ نافر مان ہیں 0

امام محمد بن جربرطبري منوفي ١٠١٠ها يي سند كے ساتھ روايت كرتے إلى.

حصرت علی بن ابی طالب رمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ القدعز وجل نے حصرت آدم علیہ السلام ہے ہے کر بعد تک جس نی کوبھی بھیجا اس سے میرعبدلیا کہ اگر اس کی حیات ہیں سیدنا محمہ صلی القدعلیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ضرور بہضروران ایمان لائے گا اور ضرور بہضروران کی نصرت کرے گا اور پھروہ نبی القد کے تھم ہے اپنی قوم سے بیعبد لیتا تھا۔

(جامع البيان جرساص ١٥٥ وارالفكر بيروت ١١٥٥ هـ)

حضرت جابر رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کے رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا ہے شک (حضرت) موی اگر تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔

(منداحد جهاس ١٩٣٨ مند يويعلي جهاس ١٩٧٤ ١ ١٩٨ شعب ١٠ يهان جالس١٥٠٠)

حضرت تو یان رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا

انا خاتم النبيين لا نبى بعدى. هي خاتم النبيين بول مير يدركوني ني نبيس بوگا. (سنن التر خدى رقم الحديث ٢٢١٩ مندالد ج٥ص ٢٥٨ منن ابوداؤورقم الحديث ٢٥٨ منن ابن ماجرتم احديث ٣٥٥٣)

انبياء عليهم السلام سيسوال كےمتعدد محامل

اس کے بعد فرمایا تا کہ (اللہ) بچوں ہے ان کے بڑے کے متعلق دریافت کرے اوراس نے کافروں کے لیے درد ناک عذاب ٹیار کرد کھاہے O(الاحزاب ۸)

اس آیت میں صادقین سے مراد انبیاء میہم السلام میں اور انبیا پیکیم السلام سے اللہ تعالیٰ جوسوال فر ، نے گا اس کے حسب زیل محامل میں :

(۱) نقاش نے کہاا نبیاء عیہم انسلام ہے بیسوال کیا جائے گا کہ آیا انہوں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا'اوراس میں بیر تنبیہ کرنامقصود ہے کہ جب انبیاء علیم انسلام ہے بھی سوال کیا جائے گا تو ہاتی لوگوں کا کیا ٹھکا نا ہے۔ کوروں عالم علیا میں بین میں علیمیاں میں سوال کیا جائے گا تو ہاتی لوگوں کا کیا ٹھکا نا ہے۔

(٢) على بن يسلى نے كہا: انبياء يهم السلام سے ميسوال كيا جائے گا كدان كى قوم نے ان كوكيا جواب ديا۔

manat.com

مبار الترأر

(٣) ابن النجره نے کہا انبیا ولیم السلام سے بیر سوال کیا جائے گا کہ ان سے جوعبداور میثاق لیا کیا تھا آیا انہوں نے اس کو پور کر دیا۔

(س) سے مونہوں سے خلص دلوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (انکعہ والعیون جسم ۸۵۴ دارالکتب العلمیہ ہروت) اس آفسیر کی تقید این اس آیت میں ہے:

فَلْنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أُدْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكُنَّ

سوہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تنے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔

الْمُرْسَلِيْنَ . (الاراف ٢)

يَايِّهَا الَّذِينَ امْنُوااذُكُرُوانِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَتُكُمُ جَنُودُ

اے ایمان والوا تم این اور اللہ کی اس تعت کو یاد کرد جب تم پر کفار کے لشکر

فَارْسَلْنَا عَلِيهِمْ مِن يُكَاوِّجُنُودًالَّهُ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ عَالَتُهُ مَاتَعْمَلُونَ

حملہ آ در ہوئے یو ہم نے ان پر ایک آ ندھی بھیجی اور ایبالشکر بھیجا جس کوئم نے نہیں دیکھا تھا' اور القدتمہارے کامول کو

بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْتِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ

خوب و کھنے والا ہ 0 جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیے سے تم پر حملہ آور ہوئے ، جب تمہاری

زَاعَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْمَاكِنَا جِرَوْتَظُنُّونَ بِاللّهِ

آ تکھیں پھرا گئی تھیں اور کلیج منہ کو آئے لگے تنے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے ممان کر

التُّلنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ الْأَلْوَالِلْسَانِياً الْ

لکے نتے 0 اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جھجوڑ دیا گیا تھا 0

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرضَ مَّا وَعَلَانًا

اوراس وقت منافق اورجن لوگوں کے ولوں میں (شک کی) بیاری تی سے کدرے تھے کداللہ اور اس کے رسول نے ہم

اللهُ وَرُسُولُهُ إِلَّاعُ وَرَّا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَابِعَهُ مِنْهُ مُ لِأَهُ لَ

ے جو بھی وعدہ کیا وہ محض وحوکا تھا O اور جب ان میں سے ایک کروہ نے کہا تھا اے عرب والوا

ينرب المقامر الكوفارجعوا ويستأدن فريق منه النوى

ب تمبارا یہاں کوئی ٹعکانا نہیں ہے تم والیں، جاؤ اور ان کا دوسرا فریق کیا ہے

تبيار الغرأر الما العراد

الله كوچيوز كراب ليے ليے كوئى حامى اور بدو گارنيس ياكيں كے 0 بے شك الله تم ميں سے ان لوگوں كو جانبا ہے جو (جباد سے ) مرد کنے والے بیں اور اینے بھائیوں سے یہ کہنے والے بیں کہ جمارے پاس آجاؤ 'اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں O وہ عَلَيْكُمْ فَ فَاذَاجَاءَ الْحُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ (تمهاری مرد میں) بخیل ہیں ہیں جب وشمن حملہ آ در ہوتو آ پ دیکھیں کے کدوہ آ پ کی طرف ایسے ویکھتے ہیں کدان کی الم الترآن

ورمیان ہوتے تو وہمن سے بہت کم

رش دے۔ اے ایمان والو! تم ایخ او پر القد کی اس تعمت ان براید آندهی بعیجی اور ایبالفنگر بھیجا جس کوتم نے نہیں دیکھا تھا'اور اللہ تمہار متعلق طرح طرح کے مگان کرنے لگے تھے O(الاحزاب ۱۰۹)

غزوة الاحزاب مين مسلمانون برالله تعالى كخصوصى فضل اوراحسان كابيان

اس رُوعً كي آيون من القديق في في وقالاحزاب اورغزواً بنوقر يظه كاذكر فرمايا بي بهم مورة الاحزاب كي تعارف مير اس کا مختبہ ذیر کر ہے جیں اور اس رکوع کی آیات میں جس واقعات کی طرف اشارہ ہے اس کی تغصیل بھی ان شاء القدمتند حوال بات كس تهدة كركري ك\_ان آيول بيل المعاجر كالفظ بيد التجره ك بين بالكامعتى بزخره مانس كى نالى-

حافظ مما والدين الهاميل بن عمر بن سَيْرِمتو في ١٤٤٧ ه لَعجة مِن.

الند تعانی نے اپنے موسمت بندوں پر میں اور احسان فرمایا کدان کے دشمن جمله آوروں کوان کے شہر مدیندے بعثا دیا اور ان کو تنکست فی ش دی جب ان دشمنوں کی مختلف جماعتیں ایک ساتھ کی کریدینه پرحمله آور ہوئی تھیں میدیا جج بجری شوال کا مہینة تقداوراس نزوو كانام غزوة خندق اورغزوة الاحزاب ركعا كماتحا-

شيار الورأر

ا مام موی بن عقبہ دغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ غزوۃ الاحزاب کا سبب بیاتھا کہ بنونضیر کے جن یہودی سرداروں کو نبی صلی الله عليه وسلم نے مدينہ سے خيبر كي طرف جلاوطن كرويا تھا'ان بيس سے سلام بن ابي الحقيق'سلام بن مشكم' اور كنانه بن الربيج مكه محرمہ کئے 'ورقریش کے سروارول سے ملاقات کی اور انہیں نی صلی القدعلیہ وسلم کے خلاف بھڑ کا یا اور آ ب سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا 'اوران کو یہ یفین دلا با کہ وہ نبی صلی القد علیہ وسلم کے خلاف ان کی بھر پور مدد کریں سے 'قریش نے ان کے ساتھ الفاق كرليو ' كيمروه غطفان كے پاس كئے اور ان كو بھى آپ كے خلاف جنگ پر تيار كرلي ' قريش نے مكہ كے گر دونواح ہے اپنے موافقين كو كشاكرنيا ان كے نشكر كا قائد ابوسفيان صحر بن حرب تقا اور غطفان كا قائد عيدينه بن حصين بن بدر تفا ، كار ان ارافراد كالشكر تيار ہوكر مديند پرحملہ كرنے كے ليے بڑھا 'جب نبي صلى الله عليه وسم نے وشمن كى بيش قدمى كى خبر سى تو " پ نے حضرت سهمان فاری رضی القدعتہ کے مشورہ سے مدینہ کی مشرقی جانب خندق کھودنے کا تنکم دیا مسلمان مدینہ کے گرد خندق کھودنے سنگے' نی صنی القد علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خند ق کھوو نے اور مٹی نکالنے کے عمل میں شریک سے اور خند ق کھود نے میں متعدد معجزات کاظہور ہوا تھ جس کا ہم نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے' مشرکین مدینہ کی مشرقی جانب احدیباڑ کے یاس آ كرتهم س من على بيد ينه كانجيا حصدتها اور دغمن كا دوسرا كروه مدينه كي زمين ك بالاتي حصه مين تهمرا تعاجب كدانند تعالى ف فره با ہے جب کفارتمہارے اوپر ہے اورتمہارے نیچے ہے تم برحمد آ ور ہوئے تھے رسول التدعلیہ وسلم تین ہزار صی ب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے آپ کی پشت پہلٹ پہاڑ تھا اور دشمن آپ کے سامنے تھا 'آپ کے اور دشمن کے سواروں اور پیادوں کے درمیان خندق تھی' اور خواتین اور بیجے مدینہ کے شہر میں تھے' اور مدینہ کی دونوں شرقی جانیوں میں یہود کی ایک جماعت بنوقر بظر تھی' انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ معاہدہ کیا ہوا تھ کہ اگر دشمن نے مدینہ پرحمد کیا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کریں گے'ان میں سات سو جنگ ہو تھے' دشمن کی طرف ہے جبی بن اخطب النضر کی ان کے۔ یوس کمپر اور ان کواس معاہدہ کے تو ڑئے پر اکسایا بحتی کہ انہوں نے نبی صلی انٹد علیہ دسلم سے کیا ہوا معاہدہ تو ڑویو 'اب صورت حال میتی که باہر ہے دی ہزارمشرکین نے مدینہ کے گرد تھیرا ڈاایا ہوا تھا اور اندر ہے سات سویہودی غداری کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر کمر بستہ تھے بیہ وومنظرتھا جس کی اللہ تعالی نے اس طرح نقشہ کشی کی ہے جب تمہاری ہم تکھیں چھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آئے گئے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی دور ان کوشدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا تھا' دشمن نے ایک ماہ تک نی صلی القدعلیہ وسلم ادر آپ کے اصحاب کا محاصرہ کیے رکھالیکن ان کو خندق یار کرنے کی جراُت نہ ہو تکی 'اورمسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ کی نوبت نہیں آئی 'البیتہ عمر و بن عبد و دانعامری زہ نہ جاہلیت میں مشہور شہ سوار تھا وہ اپنے ساتھ شہ سواروں کی ایک جماعت لے کر خندق کے یارمسلمانوں کے سروں پر پہنچ گیا'نی الله عنه نے اس کا سرقلم کردیا اور میمسلما توں کی فتح اور نصرت کی علامت تھی۔

بھر القد تعالی نے وٹمن کے لشکر پر زیروست آندھی بھیجی جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے ' ہر چیز جس نہس ہوگی' وہ پھر القد تعالی نے وٹمن کے لشکر پر زیروست آندھی بھیجی جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے' ہر چیز جس نہس ہوگی' وہ

چو لہے جلا کتے تھے نہ کھانا پکا سکتے تھے اور وہ نا کام اور نامر او ہو کر واپس لوث گئے۔

حضرت ابن عباس رضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: با دصبا ہے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو یا دویورے ہلاک کردیا گیا۔ (سمجے ابخاری رقم الحدیث ۱۰۳۵ میجے مسلم رقم الحدیث ۹۰۰)

مدینہ کے شال سے مدینہ کے جنوب کی طرف چلنے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں اور اس کے برعکس چلنے والی ہوا کو

هياء الغرآب

w0 +

بادد پور کہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کی ایک شب کو تخت سردی تھی اور بہت زبردست ا نظری الله عنہ ان رات میرے مامول حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنہ نے جھے مدینہ بھیج کہ میں کھانا اور لی ف سے کرآؤل میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت لے کر روا نہ ہوا' آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو جو میر ہے اصحاب میں ان سے کہنا کروں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت لے کر روا نہ ہوا' آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو جو میر ہے اصحاب میں ان سے کہنا کروں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی طرف روا نہ ہوگا کہ کہ بوا چل رہی تھی موجود مسلمان بھی ملاجیں نے اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف روا نہ ہوگیا حتی کہ کہی نے پہنچے مراکم بھی جو کر بھی اور جس نے بھی بید بیام سناوہ اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف روا نہ ہوگیا کہ کہی نے پہنچے مراکم بھی دیا۔ منہیں دیکھا' آ ندھی میری ڈھال کو دھیل رہی تھی' حتی کہ اس کا لو ہامیر سے یو وال پرگر پڑا جس کو جس نے نیچے بھینک دیا۔

ال رات سخت سردی تھی اور آندھی چل رہی تھی' کیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے تق کی تقییل میں جارہے ہے اس لیے آپ کو بالفل سردی نہیں لگی اور نہ آندھی کے تیمیٹر سے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو بوں لگا گویا کہ وہ گرم حمام س چل رہے جیں واپسی جل بھی ان پرسردی اور آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوا' حق کہ وہ آرام اور عافیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خبریں ہیان کر کے فارغ ہوئے ان پرموسم کا اثر ہوا اور سروی کھنے گئی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمبل اوڑھا ویا' اور بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مجمزہ ہے۔ (شرح انواوی علی جے مسلم ج 8س 1944 کہ کتیہ زار مصطفی کہ کرمہ' کا 10ء)

نیز اللّٰدتعالیٰ نے فرمایا. اور ایبالشکر بھیجا جس کوئم نے نہیں دیکھا تھا۔ علامہ ابوعبد اللّٰدمحمہ بن احمہ مالکی قرطبی لکھتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجو' انہوں نے خیموں کی رسیاں کا ٹ دیں اور میخیں اکھاڑ دیں اور دیکچیاں الٹی کر دیں اور ان کی جلائی ہوئی آگ بجھا دی اور ان کے گھوڑے بدک کر بھی گئے نگے اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر خوف اور رعب طاری کر دیا اور لشکر کے چاروں طرف فرشتے بلند آوازے اللہ اکبر کہنے لگے جتی کہ ہر خیمہ کا سردار بلند آوازے یہ کہنے لگا: اے بنوفلاں! یہاں میرے پاس آوَ وَ حَیٰ کہ جب وہ لوگ اس کے پاس آگئے تو وہ کہنے لگا: نجات کوطلب کرو۔ اس کی وجہ میتھی کہ ان کے دلول میں رعب طاری کردیا گیا تھے۔

اورفر مایا: اور الله تمبارے کامول کوخوب و یکھنے والا ہے ' یعنی تم جو خندق کھود رہے تھے اور دشمنول سے مدافعت کی تذمیر میں کررہے تھے ' تو الله تمبارے ان کامول کوخوب د یکھنے والا ہے۔ ( کجامع لا حکام التر آن بر ۱۳۳۳ سے ان کاموں کوخوب د یکھنے والا ہے۔ ( کجامع لا حکام التر آن بر ۱۳۳۳ سے آفور اس وقت من فق الله تقالی کا ارشاد ہے : اس موقع پر مومنوں کی آز مائش کی گئی تھی اور ان کوشدت ہے جنجھوڑ دیا گیا تھی اور اس وقت من فق اور جن لوگوں کے ولول بیس شک کی بیماری تھی ہے کہ الله اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض وہوکا اور جن لوگوں کے ولول بیس شک کی بیماری تھی اور اس کے الله اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ اور ان کا تقال اور جب ان بیس سے آبیک گروہ نے کہا تھا اے بیڑ ب والو! اب تمہارا یہاں کوئی ٹھیکانا نہیں ہے تم واپس جاؤ' اور ان کا دوسر افریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہ رہا تھا کہ جو رہے گھر غیر محفوظ ہیں حالا نکہ وہ غیر محفوظ نہیں حالا نکہ وہ غیر محفوظ نہ کہ اللہ کا حالات کا محملے کر دہا تھا وہ کہ دیا تھا کہ جو درے گھر مخفوظ ہیں حالا نکہ وہ غیر محفوظ نے سے حالے کی اجازت طلب کر دہا تھا وہ کہ دیا تھا کہ جو درے گھر مختوظ ہیں حالا نکہ وہ غیر محفوظ نے کی اجازت طلب کر دہا تھا وہ کہ دیا تھا کہ جو درے گھر محفوظ ہیں حالات کہ دور ہے تھے O (الاحزاب:۱۱۳)

احادیث صیحهاور فقهاء اسلام کے اقوال ہے مدینه منورہ کویٹر ب کہنے کی ممانعت

ان آنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا ہے کہ جب مدینہ کے گرود نمن کی فوجیں جمع ہو گئیں اور مسلمان بخت نتلی میں محصور ہو گئے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اور وہ آنر اکش میں مبتلا تھے اور ان کوختی ہے جھنجھوڑا ج چکا نشا اس وقت منافقوں کا نفاق طاہر ہوا اور جن لوگوں کے داول میں بیاری تھی انہوں نے بیہ کہا کہ انتداور اس کے رسول نے ہم ہے جو مجھوٹا تھا۔

اس وفت ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل بیڑ ب! بیڑ ب سے مراد مدینہ ہے تیجے حدیث میں ہے:
حضرت ابوموی اشعری رضی انڈ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے خواب میں دکھا یا گیا کہ میں مکہ
سے اس جگہ کی طرف ججرت کروں گا جہال تھجوروں کے درخت ہیں 'میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ جگہ یم مہ ہے' ہی وہ جگہ مدینہ بیٹر بھی ۔ (صحیح ابنی رک کتاب المناقب باہ ججر ۃ النبی صلی انڈ طیہ دسم الی المدینہ )

علامہ بدرالدین محمود بن احمد بینی نے لکھا ہے کہ بیٹر ب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ (عمرة القاری نے عاص ۱۳۹ دارالکتب العظمیہ بیروت ۱۳۳۱ء)

حافظ شہاب الدین ابن ججرعسقلانی نے لکھا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کویٹر ب اس وقت قرمایہ جب آپ نے اس کا نام طیبہ نبیس رکھا تھا۔ (فتح امباری جے مص ۱۳۳۷ وارانفکر بیروت ۱۳۴۰ھ)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ بینہ طبیبہ ہے ہیے گن ہوں کواس طرح مثادیتا ہے جس طرح آگے جائدی کے ذیک کومٹا دیتی ہے۔

( صحیح ابخاری رقم الحدیث ۵۰،۳ سیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۸۴ سنن التریزی رقم الحدیث ۱۳۰۲ اسنن انکبری للنسائی رقم احدیث ۱۱۱۱۳)
حضرت جابر بن سمره رضی القدعنه بیان کرتے بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ الله الله نے مدینہ کانام طابر رکھا ہے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث ۱۳۸۵ اسمن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۱۳۲۰)

حعرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جھے اس شہر میں جانے کا تھم ویا سمی

عباء القرآر

ہے جو دوسرے شہروں کو کھا جائے گا' لوگ اس کو بیٹر ب کہتے ہیں' اور وہ مدینہ ہے وہ (برے) لوگوں کو اس طرح نکال د**ے؛** جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔

(منج مسلم رقم الحديث ١٣٨٢ منج الني ري رقم الحديث ١٨٤ أسنن الكبرى لدنسائي رقم الحديث ١٧١١)

حضرت البراء بن عازب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول القد صلى الله عليه وسم نے فر مايا: جس نے مدينه كو ييڑب ك وہ الله عزوجل سے استغفار كرئے بيرطا بہ ہے بيرطا بہ ہے۔

(منداتدج سام ۱۸۵۵ مندابویعنی رقم لحدیث ۱۲۸۸ مجمع الزوائدج ۳۳ ص ۳۰۰ حافظ زین نے کہ اس کی سند میں ایک راوی بزیرین ابی زیاد خونی ہے کیکن سمجے بنوری اور سمجے مسلم میں اس کے شواہد ہیں' حاشیہ منداحمہ رقم الحدیث ۱۸۳۸ قاہرہ اور حافظ المیٹمی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقة ہیں ) علامہ بچی بن شرف نواوی شافعی منو فی ۲۷۲ ہے لکھتے ہیں .

منافق مدینہ کو بیٹر ب کہتے تھے' نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کا نام مدینہ ہے اور بیر طابہ اور طبیبہ ہے' اور حدیث میں بیر تصرت ہے کہ مدینہ کو بیٹر ب کہنا مکروہ ہے' منداحمہ میں بھی مدینہ کو بیٹر ب کہنے کی ممانعت ہے' عیسیٰ بن وینار نے کہا جو مدینہ کو بیٹر ب کہنے گا اس کا گناہ کھا جائے گا' مدینہ کو بیٹر ب کہنا اس لیے مکروہ ہے کہ تشریب کامعنی جھڑ کتا اور ملامت کرنا ہے اور قرآن جمید میں منافقین کا قول نقل کیا ہے جنہوں نے یا اہل بیٹر ب کہا تھا۔ (الاحزاب ۱۳۳)

(صحیح مسلم یشرح النواوی ۴۲م ۳۲۹۸ ۳۲۹۷ مکتیه نزار مصطفیٰ الباز مکرمهٔ ۱۳۱۷ a)

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٨٥٥ ه لكصة بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کواچھے نام سے بدل دیتے تھے اس لیے آپ نے بیٹر ب کوطیبہ اور طابہ سے بدل دیا'طیبہ خوشبو دار ہوا کو کہتے ہیں اور بیدینہ میں موجود ہے' اور مدینہ کی ہوا میں' اس کی مٹی میں اور اس کی تمام چیزوں میں خوش ہو ہے' مدینہ کوطیبہ اس لیے فرمانۂ کہ اس میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور بیشہر کفر سے پاک کر دیتا ہے۔

(ا كمال المعلم بقو اكدمسلم ج٢ ص ١٠٥ دارالوفاء بيروت ١٣١٩ه)

علامداحد بن على بن جرعسقلاني متونى ٨٥٢ ه لكصة بير.

بعض منافقین مدینہ کویٹر ب کہتے تھے اور جوٹا م اس شہر کے لائق ہوہ مدینہ ہے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ مدینہ کو یٹر ب کہنا مکروہ ہے اور قرآن مجید بیں ہے کہ غیر موشین نے مدینہ کویٹر ب کہا تھا اور امام احمد نے حضرت البراء بن عازب رہنی اللہ عند سے مرفوعاً روایت کیا ہے جس نے مدینہ کویٹر ب کہا تو وہ تو بہ کرے بیطا بہ ہے بیطا بہ ہے اور اس کر اہت کا سبب بہہ کہ یٹر ب یا تو تکریب سے بنا ہے جس کا معنی ملامت کرنا ہے اور یا ٹرب سے بنا ہے جس کا معنی فساد کرنا ہے اور بید دنوں نام فکا ہیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پند فرمائے تھے ، ور برے نام کونا پند فرمائے تھے اور عمر بن شبہ نے ابوالیوب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہو بیٹر ب کہنے سے منع فرمایا ہے اور عیسیٰ بن وینار ، کئی نے کہا جس نے مدینہ کو میٹر ب کہا اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت نوح کے پر بوتے یٹر ب بن قانیہ نے اس شہر کوسب سے پہلے مسکن بنا و مقااسی کے نام پر اس علاقہ کا نام یٹر ب پڑ گیا۔ (فتح الباری جسم سے محدے وار الفکر ہودی اس مورالدرین عینی خفی متو نی ۸۵۵ ھے نے بھی اس طرح مکھا ہے۔

(عمرة القاري ج ١٠ص ٣٣٥ دارامكتب العلميه بيروت ١٣٢١)

علامه خفی جی حنفی متوفی ۱۹ • اھا در علامه آلوی حنفی متوفی • ۱۲۷ھ نے لکھا ہے کہ مدینه منورہ کو بیٹر ب کہنا کر وہ تنزیبی ہے۔

( عالمية الخفاجي على البيعياوي ج يرص ١٩٣٨، روح المعاني جر ١٩٥ (١٣١)

لعض عارفین نے کہا ہے کہ پٹر ب تر یب ہے بنا ہے اور اس کامعنی ہے طامت کرنا پہلے صحت مند لوگ مدینہ جاتے ہے لؤ بہار ہو جاتے ہے اس لیے لوگ ملامت کرتے ہے کہ مدینہ کول گئے ! اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجرت کرنے کے بعد اب وہ جگہ دارالشفاء بن گئی اب وہاں بیار جا کمیں تو صحت مند ہو جاتے ہیں 'پہلے وہاں جانے پر طامت کی جاتی تھی اب کوئی شخص حج کرنے جائے اور مدینہ ہو کرنے آئے تو لوگ اس کو مدینہ جانے پر طامت کرتے ہیں صدین ہیں ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے بیں که رسول مندسلی الله ملیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا پھر وہ میری زیارت کے لیے نبیس آیا تو اس نے میرے ساتھ ہے وف کی کہ

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وملم من حح البيت فلم يزرني فقد جفاني.

(الكافل لا بن عدى ج ٨ص ٢٣٨ طبع جديد الدراكمة ورج الس ٥٣٢ واراحياه التراث العربي كنز العمال رقم عديث ١٣٠٦٩)

منافقوں کے اس قول کے محامل اے اہل بیژب!واپس جاؤ

منافقین کے ایک گروہ نے مومنوں سے کہا تھا: اے یٹر ب والو! اب تمہارا یبال کوئی ٹھکانہ ہیں ہے ہم واپس ہوؤ۔ منافقین کے اس قول کے حسب ڈیل محال بیان کیے گئے ہیں.

ا) تم مدینہ والیس چلے جاؤ تا کہتم کفار کے ہاتھول قبل ہونے سے نئے جاؤ اور جب تم کفار کے لیے میدان خالی چھوڑ جاؤ کو ان کے دلوں میں بھی تمہارے لیے زم گوشہ ہوگا۔

(۲) ان کی مراد بیتی کہتم مقابلہ ہے بھاگ جاو کیکن انہوں نے اس کورجوع ہے اس لیے تعبیر کیا تا کہ مسلمان بیانہ گان کریں کہ بیا بھا گنا نڈموم ہے۔

(۳) اب(سیدنا)محمد (صلی الله علیه وسلم) کے دین پر قائم رہنے کی کوئی دجہ نیس ہے سواب تم پچھلے شرک کی طرف ہوت جا دی تم نے اسلام پر جو بیعت کی تھی اس سے رجوع کر لواور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو آپ کے دشمنوں کے حوالے کر دو۔ برید میں میں سے میں میں میں میں میں سے میں میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں کے حوالے کر دو۔

''') آن کے بعد بیژب اور اس کے مضافات میں قیام کرنا تنہارے لیے خطرناک ہے' کیونکہ اب یہال کفار اورمشر کین کا قبضہ ہوجائے گااس لیے ابتم کفر کی طرف رجوع کرلو۔

۵) میر بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہم جنس منافقوں سے یہ کہا ہو کہ اب تمہارے نفاق کا بھا تھ ایھوٹنے والا ہے اور خطرہ ہے کہ عنقر بہتم کوئل کر دیا جائے گا اس لیے اب تم اسلام سے رجوع کر لواور کافروں سے ل جو اس میں تمہاری بقاء اور سلامتی ہے کہ عنقر بہتم کہا تہ جیات مقام کے زیادہ موافق اور مناسب ہیں۔

كمرول كے غير محفوظ مونے كے محامل

اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور ان کا دومرا فریق نبی ہے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہدر ہاتھ کہ ہمارے گھر غیر نقوتا میں حالا تکہ وہ غیر محفوظ ندیتھے وہ صرف بھا گنا جاہ رہے ہتھے۔

حعنرت این عماس اور حضرت جابر رضی القدعنیم ہے روایت ہے کہ اس دوسرے فریق ہے مرادینو حارثہ ہیں۔ (تغییر ابن کثیرج میں ۱۵ الدرالمقورج ۲ میں ۱۹ الدرالمقورج ۲ میں ۱۹ الدرالمقورج ۲ میں ۱۹ درح المعانی جز ۲۲ میں ۲۳

ان کی مراد بیتی کہ ہمارے کمروں کی دیواریں کمزور ہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں چوری کا خطرہ ہے یا ہمارے گھروں یا دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو مخص بھی ان میں داخل ہونا جا ہے وہ داخل ہوسکتا ہے یا ہمارے گھروں میں صرف عورتیں ہیں

marfat.com الترأد

جلدتم

مردنہیں ہیں اس لیے ہم کو خطرہ ہے یا ہم کو دشمنول سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو خالی و بکھے کران پر قبضہ کرلیں گے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اگر مدینہ کے چاروں طرف ہے ان پرلشکر حملہ آور ہوتے 'چران سے شرک طلب کیا جا تا تو وہ خرور شرک کر لیمتے 'اور وہ اس بیں ذرا دیر نہ کرتے 0 اور وہ اس سے پہلے اللہ سے بیم بیم کر بیجے تھے کہ وہ میدان جنگ میں پرینیں چھیریں گے اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پر س ہوگ 0 آپ کہے کہتم کو بھی گنا نفع نہیں دے گا خواہ تم موت سے بھا کو بھی گنا نفع نہیں دے گا خواہ تم موت سے بھا کو بھی میں گھیریں گے اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پر س ہوگ 0 آپ کہے کہتم کو بھی گنا نفع نہیں دے گا خواہ تم موت سے بھا کو بھیریں کے اور اللہ کم کو مصیبت میں ڈالنا چا ہے تو تہمیں اس سے کون کی جا کہ اور مددگار نہیں کے اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چا ہے ( تو اس کوکون روک سکتا ہے!) اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی جا می اور مددگار نہیں گے 0 (الاحزاب: کا ۱۳))

جہاد سے بھا گئے والوں کی سرزنش

الاتزاب: ۱۳ میں الفتند کا لفظ ہے منحاک نے کہااس سے مرادق ل ہے اور حسن مجابداور تقادہ نے کہااس سے مراد کفراور شرک ہے منحاک نے جوتفیر کی ہے اس کے اعتبار ہے معنی بیہ ہوگا کہ ان کا بیہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض بہ نا ہے اگر بالفرض مدینہ کے چا روں طرف سے ان پر لشکر حملہ آ ورہوتے 'پھر کسی اور جانب سے کوئی اور ان سے لڑنے کے لیے کہنا تو پیزوما و بر نہ کرتے اور فورا ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے 'اور مجاہد وغیرہ نے جو الفتنہ کی تفییر کفر اور شرک سے کی ہے اس کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے کہ آگر مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر حمدہ کیا جاتا پھر ان سے بی عہد کیا جاتا کہ تہمارے نہنے کی مصرف بیصورت ہے کہ تم کفر اور شرک کی طرف رجوع کر لوتو بی فورا کفر اور شرک کی طرف رجوع کر لیتے۔

اس سے پہلے ہم نے ذکر کیاتھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے والے بنو حارثہ تھے اور ابعض نے بہار ہے کہ وہ بنوسلمہ تھے غزوہ احد میں انہوں نے برزولی وکھائی تھی پھر انہوں نے تو ہدکی اورغزوہ خندق سے پہلے انہوں نے بہدکیا تھا کہ وہ آ کندہ میدان جنگ سے نہیں بھا گیں گے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیلۃ العقبۃ کو مکہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ عہد کیا کہ وہ جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور این کا بہت ملال تھا کہ وہ اس عزت اور کرامت سے محروم رہے جو مجابدین بدر کو حاصل ہوئی تھی۔

اور فرمایا کہتم کو بھا گنا نفع نہیں دے گا'اس کامعنی ہے ہے کہ موت تو تم کو بہر صورت اپنے وقت پر آنی ہے خواہ وہ طبی موت ہو یا دشمن کے ہاتھوں قتل کی صورت میں ہو' خواہ تم میدان جنگ ہے بھا کو یا نہ بھا گو'اور بھا گئے کی صورت میں تم زندگی سے عارضی فائدہ ہی اٹھا سکو تھے پھر قیامت کے دن تہہیں ذلت والا عذاب بر داشت کرنا پڑے گا۔

اس کے بعد میہ بتایا کہ القد تھ کی تقذیر سے فرادمکن نہیں ہے تم بیٹ مجھو کہ اگرتم میدان جنگ سے بھاگ گئے تو تم قل جونے سے نیچ جاؤئے اگر اللہ تعالی نے تمہار سے لیے تل کی صورت میں موت مقد دکر دی ہے تو وہ اسی طرح آ کر ہے گی اس لیے فر دیا: آ ب کہیئے اگر اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچاسکتا ہے اور اگر وہ تم پرفضل کرنا چاہے (تو اس کو کون روک سکتا ہے!) اور وہ اللہ کو چھوڑ کرا پنے لیے کوئی جامی اور مددگار نہیں یا کمیں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک الله تم میں سے ان لوگول کو جانتا ہے جو (جہاد سے)رو کئے والے ہیں اور اپنے بی نیول سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پوس آ جا دُ اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں O وہ (تمہادی مدد میں) بخیل ہیں' پس جب دشمن جملہ آ ور ہوتو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی طرف ایسے نظریں جمادیں شے جیسے ان پر موت کی عشی طاری ہو' پھر جب (جنگ کا) خطرونل جائے گا تو وہ مال غنیمت کی حرص بھی تم سے تیزی اور طراری ہے باتھی کریں گے بیاؤگ ایمان نہیں لائے سے سو
اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور بیاللہ پر بہت آسان ہے O وہ گمان کر دہے بیں کدا بھی حملہ آور نہیں گئے اور اگر وہمن کے افرا کر وہمن کے اور اگر وہمن کے اور اگر وہمن کے اور اگر وہمن کرتے تو وہ بیمنا کرتے کہ کاش وہ جنگل بھی دیما تیوں کے پاس ہوتے اور (لوگوں ہے) تمہاری خبریں وریافت کرتے اور اگر وہ تمہارے در میان ہوتے تو وہمن ہے بہت کم جہاد کرتے O (الاجزاب ۱۸۱۰)
مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کے لیے منافقوں کی کوششیں ....

الاحزاب: ۱۸ میں السعوقین کالفظ ہاں کامعنی ہود کے والے اور منع کرنے والے بعض لوگ مسمانوں کو نی صلی الشعلیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرئے سے رو کئے تھے اور منع کرتے تھے یے کون لوگ تھے اس کی تعیین میں حسب فریل اقوال ہیں:

(۱) ابن السائب نے کہا ہے آ بت عبداللہ بن افی معتب بن بشر اور ان ویگر منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو خندق سے لوٹ کرماینہ جھے گئے تھے ان کے پاس جب کوئی من فق آتا تو ہاں سے کہتے تھے تم پر افسوں ہے بہیں بہیٹے رہواور خندق کی طرف واپس نہ جاؤ اور شکر میں جوان کے ساتھی تھے ان کو بھی سے پیغام جھیجے تھے ہوارے پاس آجاؤ ہم تمہارے منتظر ہیں۔ طرف واپس نہ جاؤ اور شکر میں جوان کے ساتھی تھے ان کو بھی سے پیغام جھیجے تھے ہوارے پاس آجاؤ ہم تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ علیہ وسلی اند میں ہے کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہے کہا ہے آب ان مناقبین کے متعلق ہے جو مدینہ میں رہے والے اپنے ان بھائیوں ہے کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کی متعلق کے وسلی اللہ علیہ وسلی کی میں وہ ابوسفیان اور اللہ علیہ وسلی کی متا بھی جھوڑ دو۔

(۳) امام ابن ابی حائم نے ابن زید ہے روایت کیا ہے کہ ایک دن ایک فنص رسول القصلی القدعلیہ وسلم کے شکر ہے نکل کر اپنے بھائی کے پاس کی باس ورثی ' بھنا ہوا گوشت اور نبیذ رکھا تھا ' اس نے اپنے بھائی ہے کہا تم یہاں وادعیش دے رہے ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں اور نیزوں کے درمیان ہیں! اس کے بھائی نے کہا تم بھی بہیں ؟ جاؤیں شم کھا تا کھا تا ہول کہ (سیدنا) محمد (صلی القدعلیہ وسلم ) بھی ان کا مقابلہ نبیس کر سکتے! اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو' ہیں شم کھا تا ہول کہ میں حضور کے پاس جا کر رہد بات بتاؤں گا' وہ آپ کو بتائے گر تو حضرت جریل ہے آیت لے کرنازں ہوئے۔ اول کہ میں حضور کے پاس جا کر رہد بات بتاؤں گا' وہ آپ کو بتائے گر تو حضرت جریل ہے آیت لے کرنازں ہوئے۔ اول کہ میں حضور کے پاس جا کر رہد بات بتاؤں گا' وہ آپ کو بتائے گر تو حضرت جریل ہے آیت لکھنے والبیان جا میں اور اور المان ابی وائی عام جا میں اسام ایک الکھنے والبیان جا میں اس

الاتزاب: ۱۹ میں امنے حدہ کالفظ ہے میر سے کی جمع ہے اور شیح کا معنی بخیل ہے تھا ہداور ق وہ نے کہ بیداوگ ، ل غذیمت کی تقسیم کے وقت بخیل ہیں ایک تول میر ہے کہ بیرتر ہم کی منفعت میں بخیل ہیں۔ اور جب وشمن سے مقابلہ ہوتو اس وقت بیر خدار زبانوں کے ساتھ مسلمانوں سے با تیم کریں وقت بیرخت بردل ہیں عنقر یب جب جنگ ختم ہو جائے گی تو پر بہت تیز اور طرار زبانوں کے ساتھ مسلمانوں سے با تیم کریں کے اور اپنی کے اور اپنی میں میں سے اپنا حصہ طلب کریں گے اس وقت سے اپنی بہا دری اور دلیری کی جھوٹی واست ہیں من کیں گے اور اپنی جے اور اپنی ہے اور اپنی ہو تھی ہوڑ کر بھاگ جائے والے بتھے۔

الاحزاب: ۲۰ میں بیر بتایا ہے کہ ان منافقوں کی ہز دنی اور کم ہمتی اور ان کے خوف اور دہشت کا بیر عالم ہے کہ ہر چند کہ کفار کافٹکر ہنوز اپنے خیموں اور مورچوں کفار کافٹکر ہنوز اپنے خیموں اور مورچوں کفار کافٹکر ہنوز اپنے خیموں اور مورچوں میں موجود ہے اور اگر بالفرض کفار کافٹکر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آجائے تو ان کی تمنا بیہ ہوگی کہ کاش وہ یہاں ان کے مما سنے ان کے مقابلہ میں شہوتے دور کسی جنگل میں ہوتے اور وہیں ہے تمہارے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے کہ مسلمان جنگ میں بلاک ہوئے یا نہیں!

إنباء القرأء

مُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُونًا حَسَدً ان کی توبہ قیول قرمائے کے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہر بانی قرمائے والا ہے 0 اور اللہ نے کا فروں کو ان کے دلول یں کے ساتھ (ٹاکام وٹامراد) لوٹا دیا وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور القدمومنوں کے قبال سے خود ہی کائی ہو کمیا اور نَا اللهِ الذك الذين ظام رُحُم مِن المُر ب شک اللہ بہت قوت والا بہت غلبہ والا ب O اور جن الل كتاب نے ان حمل آ ورمشركوں كى مدد كى مكى اللہ ف

marfat.com

غييان الغرآن

# ال*الأ*اب٣٣ ٢٤ ----٢ الل ما اوحي ٢١ وَ مِن صَيَاطِيهِ مُرَفَّنَا فَ فِي قُلُونِهِ مُ الرُّعُبُ فَرِيقًا ان کو ان قلعوں سے اتار لی اور ان کے دلول میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو المعاد المعرد ال اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو O اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور الموالهُ وأرضًا لَهُ وَطُؤُهَا وكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرايًا فَ

ان کے مالول کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تم چل کرتبیں گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے 🔾 **الله تعالی کا ارشاد ہے ' بے شک رسول اللہ میں تمہر ر بے ہے نہایت عمرہ نمونہ ہے ہراس تحص کے بیے جواللہ اور قیامت کے** ون كي اميد ركه تا هواور التدكو بهت يا دكرتا هو ٥ ( لاتز ب٢١)

**بی صلی ا**لله علیه وسلم کی ذات میں شختیوں اورمشقتوں پرصبر کرنے کا نمونه

ال آیت میں اسوہ کا لفظ ہے اسوہ کامعنی ہے عمل کے لیے تمونہ انسان کسی دوسرے شخص کی تباع اور پیروی میں جس طریقہ پر ہوتا ہے اس کو اسوہ اور نمونہ کہتے ہیں' خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا' اس لیے ہیں آیت میں اسوہ کوحسنہ کے سرتھ مقید کیا كيا ب- ( كفروات جاس ٢٠ مكتيديز رصطفي اباز مكد كرمد ٨٠٥ ه )

عظامہ ابوعبدا مقد قرطبی ، لکی متو فی ۲۲۸ ھ نے مکھا ہے اس سمیت میں ان ٹوگول پر عمّاب کیا گیا ہے جو غزوہ خندق میں **ومول النّه سبی امتدعلیہ وسم کوچھوڑ کر جلے گئے تھے لیعنی تمہر رے لیے رسول النّد سبی امتد مدیبہ وسلم میں نہایت عمد ہنمونہ ہے کہ آپ** نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنی جان کوخری کی کیا اور کفار ورمشر کینن سے جبر دکرئے کے لیے میدان میں آئے اور ب تع**ن نغیر خندق کھودی۔**(اجامع مدہ کام غرس جزیماص ۱۳۳)

حضرت البراء بن عازب مِنى لندعنه بيان كرتے ہيں كه رسول التدسلي التدعليه وسلم غزوهُ خندق كے دن مثى ھود كرمنتقل كر مب منظمی که آپ کاشکم مبارک غبر آلود ہو گیا اور "پ بلند آ وا زیسے حضرت عبداللّد بن رواحہ کے بیا شعار پڑھ رہے تھے. اللهم لو لا الت ما اهتدينا

ولاتصدقنا ولاصلينا

اورندہم صدقہ اور خیرات کرتے اور نہ ہم نما زیڑھتے

وثبت الاقدام أن لا قيسا

اور گردشمن ہے ہمارامقا بلیہ ہوتو ہم کو ثابت قدم رکھ

لے لقدا اگرتوبدایت نه دینا تو ہم ہدایت نہ یائے

فانرلن سكية عليما

سوتو ہم برضر ورسکون اور امن نازل فر ہا

( سيح ابخاري قم عديث ١٩٠٧ صيح مسم قم الحديث ١٨٠٣ مسد حورقم لحديث ١٨٤٥ عالم الكتب سن واري قم عديث ٢٣٥٩) **ال آیت کامعنی بیرے کہتمہارے لیے (سیرنا)محرصلی ال**تدعدییہ وسلم کی ذات میںعمرہ نمونہ ہے اور نیک اور اچھی حصدتیں جل اور ایک سنن صالحہ بیں جو واجب الا تباع بیں' آپ جہ دبیں ثابت قدم رہتے ہیں' بھوک و پرس کی تختیوں سے تھبر تے میں اللہ کی راہ میں جوزخم کھاتے ہیں ان پرصبر کرتے ہیں' غزوہ احد میں آپ کے سر پرزخم آیا' آپ کے سامنے کے دانت کا ایک همیشهید جو گیا آ ب کے تم مکرم سیرنا حمز ہ رضی القدعنه کوشهید کیا گیا ان کومشد کیا گیا 'امقد کی راہ میں آ پ کو بہت ایڈ المیل

قياو القرآن

دی گئیں' آپ ثابت قدم رہے' آپ نے بھی گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار نبیں کیا' سواے مسمانو! تم آپ کے اسوہ اور نموز کی اتباع کرو۔

حضرت ابوطلحدرضی الندعند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے ہیں ۔ سے با ندھا ہوا ایک ایک پھر دکھایا تو رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پھر دکھائے۔

(سنن التريذي رقم الحديث اليهم شكل تريزي رقم الحديث اليهم المسند الجامع رقم الحديث الهم)

(صحح ابغاري رقم احديث ٣٢١٦١ صحح مسم رقم الحديث ٩٥ ١ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ٢٤٠٦)

ني صلى الله عليه وسلم كي ذات ميں عبادات اور معاملات كانمونه

ہم نے پہلے بیذکر کیا تھا کہ علامہ قرطبی نے بیاکھا ہے کہ بیہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جوغزوۂ خندق می نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یا جو آپ سے میدان جنگ سے چلے جانے کی اج زت طلب کر رہے تھے اس کے برخلاف علامہ سیدمحمود آلوی متوفی • سے ان کے سی سے کہ بیہ آیت مخلص موشین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

(روح المدنى جرام سهم)

سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنیہ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں سفر کر رہا تھا 'سعیہ کئے ہیں کہ جب مجھے بیہ خدشہ ہوا کہ اب صبح ہونے وانی ہے تو میں نے سواری سے اثر کر وزیز سے بھر میں حضرت ابن عمر سے جا فا حضرت عبداللہ بن عمر نے بوجھا تم کہاں جا رہے سخے میں نے کہا مجھے سے کا خوف ہواتو میں نے سواری سے اثر کر وزر پڑھے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہا تہ تہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی ذات میں اچھا نمونہ ہیں ہے؟ میں نے کہا کہا کہا کہ کول خورت عبداللہ کا تم از پڑھے گئے۔ سوار اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وزرکی نماز پڑھ لیتے تھے۔

(صحیح ابتحاری رقم اید بیث ۹۹۹ صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۰ استن الترندی رقم الدیث ۱۷۲۴ سنن النه کی رقم الله یث الم

ائمہ ٹلاشہ کتے ہیں کہ وہر کی نمازنفل ہے اور وہ اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے سواری پر وہر کی نم زیر بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہر کی نم زکو واجب قر ار دینے سے پہنے وہر کی نماز

تبيار الغرآر

عل ما اوحی ام مواری برجمی کیونکہ امام طحاوی نے سند سیج کے ساتھ حضرت ابن عمر سے ہی روایت کیا ہے کہ نی صلی امتد علیہ وسلم نے نفل مواری پر چھے اور وتر سواری سے اتر کر بڑھے اور حضرت ابن عمر نے اس حدیث کی کوئی توجیہ کر لی ہوگی۔ وتر کے وجوب کی لل سے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آ دمی سو جانے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے ورتر نہ پڑھ سکے وہ مسج کو ورتر مع في التريدي وقم الحديث ٢١٣) اورقط واجب كي بهوتي بين كي قضائيس بهوتي \_

(عمرة القاري ج يهم ٢٠-٢٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٣١ احد)

حعرت ابن عمر رضی الله عنها ہے بیسوال کیا گیا کہ عمر ہ کرنے والے ایک شخص نے بیت اللہ کا طواف کرلیا' آیا وہ صفا اور مردہ کی سی سے پہلے عمل تزوز کے کرسکتا ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول التدصلی القد علیہ وسم مکہ آئے آپ نے بیت اللہ کا الواف كيا اور مقام ابراجيم كے يتجھے دور كعت تمازير هي اور صفا اور مروه كے درميان سعى كى ، چربير آيت يرهى:

بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں نہایت عمدہ

لَقُدُكُمُ اللَّهُ فِي رُسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً .

(صحيح البخاري رقم الحديث ١٦٩٥ الصحيح مسلم رقم الحديث ١٢٣٠ سنن لتساكى رقم الحديث ٢٩٦٠ سنن ،بن ماجد رقم اعديث ٢٥٥٩) اللی بن امیدر منی املد عنه بیان کرتے میں کہ میں نے حصرت عمر رضی اللہ عنه کے ساتھ طواف کیا جب میں اس رکن کے پاں پہنچا جو چراسود کے باس ہے تو میں نے ہاتھ سے اس کو عظیم دی ٔ حضرت عمر نے یو چھا کیاتم نے رسول اللہ علیہ وسلم **کے ماٹھ طواف نہیں** کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عمرنے کہا کیا تم نے آپواس کی تعظیم کرتے ہوئے ویکھا؟ میں نے **کیائیں! حضرت عمرنے کہاابھی آپ کا زمانہ زیادہ تونہیں گڑرا' بے شک تمہارے لیے رسول القدسلی اللّٰدعدیہ وسم کی ذات میں** نهایت عمده خموند ہے۔ (مستد، حمد ج اص ۱۳۴ مسند الدیافان رقم لیدیث ۱۸۲)

عیسی بن عاصم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے سفر میں ون کے وقت فرض نماز پڑھی' پھرانہوں **نے بعض مسلمانوں کونفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو حصرت ابن عمر رضی التدعنہمانے کہا اگر میں نفل نماز پڑھوں تو فرض کی پوری چار** رکعت پڑھاوں میں نے رسول التد صلی التدعذیہ وسلم کے ساتھ جج کیا ہے آپ دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے اور میں نے **حرت ابو بمرضی** اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن میں نفل نمہ زنہیں پڑھتے تھے اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ **ن کیاوہ بھی** دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے ہتھے اور میں نے حضرت عثمان رضی ائلد عنہ کے ساتھ جج کیا وہ بھی دن میں نفل نہیں رسے تھے پھر حصرت ابن عمر رضی اللہ عنبر نے کہا تمہارے لیے رسوں اللہ علیہ وسم کی ذات میں نہایت عمرہ نمونہ ہے۔ (مصنف عبدالرراق رقم الحديث ٢٣٥٥ طبع جديدُ دارالكتب العلميد بيروت ٢٣٥١ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جس تخص نے بیانڈ ر مانی کہ وہ اپنے آپ کونح ( ذرح ) کرے گایا اپنے ي ورك كال كوجائي كرايك مينزه عيكوذري كروك بيرة يت تلاوت ك:

ے شک رسول التد صلی الندعویہ وسلم کی فریت میں تنہارے

لَقُدُكُانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولًا حَسَنَةً .

(الاتزاب ٢١) ليے نہايت عمره نموند ہے۔

(مصنف عبدالرزاق قم الحديث ٨٥ ٢١ وارالكتب العلميه بيروت ٢١٣١ ه مصنف

الله كذكر ميس كامل اجركے ليے ضروري ہے كہ وہ ذكر مكمل جملہ ہواور ذكر كرنے والے كواس كامعني معلوم ہو اس کے بعد فرمایا ہراس محض کے لیے جواللہ اور قیامت کے دن کی امیدر کھتا ہو۔

یعنی وہ مخص عذاب ہے نجات مجنت کے حصول اور املد تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہو' پھراس کواس ق

کے ساتھ مقید فر مایا اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔علامہ سید محمود آلوی متو فی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں

علامہ نو وی نے لکھاہے کہ شرعاً وہ ذکرمعتبر ہوتا ہے جوعر لی گرامر کے اعتبار ہے مکمل جملہ ہومشلاً کو کی شخص کے مسیحیان البليه والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اوراس طرح كاوراذكا راورجو جمارته مثلًا الله 'القادر' السمع 'البصيرتو جو خص ان اساء كاور دكرے توبيشر عأذ كرمعتقرنہيں ہے جب تك كدان الفاظ ہے مكس كلام نهود ذ کرکرنے ویلے کواس ذکر کا تواب نہیں ملتا' مثلاً کوئی شخص سبحان التداور لا اللہ الا التدبیرُ هنتا رہے اور اس کے معنی ہے غافل ہویا اس کے ذہن میں اس کامعنی متحضر اور ملحوظ نہ ہوتو اس پر اجماع ہے کہ اس کو اس ذکر کا تو اب نہیں ملے گا اور لوگ اس ہے جم عَاقِلَ مِن اللَّهُ وَانَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ!

ض صدیہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جن اساء اور صفات کا ذکر کر ہے تو اول تو وہ اذ کا رکمل جملہ ہوں اور ثانیا ہے کہ اس کوجملہ کامعنی بھی معلوم ہواوراس کا ذہن اس معنی کی ظرف متوجہ ہو۔ (علامہ نو وی نے صرف اتنا مکھ ہے کہ ابتد کے ذکر ہے مقصود حضور ۔ قلب ہے اور بیاس وفتت حاصل ہو گا جب ذکر کے معنیٰ میں '' دمی غور کرے گا۔ بیٹبیں لکھا کہاس کے بغیر ذکر کا ثو اب حاص مبل موگا۔(کتاب لاذ کارج اس ۱۵) اللہ کا نام لینے سے بہر حال اجر ملے گاخواہ جملہ کمنل نہ ہویا اس کامعنی معلوم نہ ہولیکن بہر حال کال اجرائی صورت میں مے گاجس طرح علامه آلوی نے لکھا ہے۔سعیدی غفرید) (روح المعانی جرام ۲۵۵ وارافکر بیروت اسماھ) اللد تعالى كاارشاد ہے: اور جب مسلمانوں نے الاحزاب (كفار كے لشكروں) كوديكھ تو كہا بيروہ ہے جس كا القداوراس كے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھ اور اللہ اور ال کے رسول نے سیج فرمایا تھ 'اور اس (کشکر کی آمد) نے ان کے ایمان اور ال اطاعت میں اضافہ بی کیا O مومنوں میں پچھا ہیے (ہمت والے )مرد ہیں' جنہوں نے اس عہد کوسیا کر دکھ یا جوانہوں نے اللہ

سے کیا تھا' سوان میں سے بعض نے (شہید ہوکر) اپنی نذر بوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں' اور انہول نے (اپ وعدہ میں ) کوئی تبدیلی نبیل کی 0 تا کہ اللہ بچوں کوان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کوعذاب دے اگر وہ جا ہے یا ان کیاتو بہ قبول فرمائے بے شک اللہ بہت بخشنے والا' بہت مہر ہائی فرمانے والا ہے O (ارحزاب ۲۲٫۲۳)

غزوة الاحزاب كے متعلق اللہ اور اس كے رسول كے وعدہ كے مى مل

جب نی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے بیدد بکھا کہتم م اقسام کے کا فروں کے کشکر متفق اور مجتمع ہوکر نی صلی بندعلیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ بیل پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا آج یوم خندق کو ہم جس بڑی آز ، کش میں مبتل کیے گئے ہیں اس <del>ک</del> طُرف الله تعدی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم نے پہلے ہی اشارہ قر، دیو تھااور وہ اشارہ اس آیت میں ہے:

اَمْرحَسِبْتُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا أَيْكُمْ يَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا أَيْكُمْ اللَّهِ وَالْمَا مَّتُكُ الَّذِيْنَ خَسُوْاهِ فَ قَبُلِكُمْ مُسَّتُهُ هُوالْمَالْمَاءُ وَالطَّنَّرَاءُ عامائكه ابھى تكتم يرايى آزمائين نبيس آئيں جوتم ہے بہلے وگوں؛ آ کیں تھیں ان پر آفتیں اور مصبتیں پہنچیں اور وہ جھنچھوڑ دیئے گئے۔

وَرُلُولُوا ( لِقره ٢١٣)

علامہ ابوالویان اندلی التوفی ۵۳ کے فیلا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعرت اور جنت کے حصول کا یقین تھا '
حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نے رہایا تھا 'کفار کی جماعتیں تو یا دی
تاریخ کوئم پر حملہ کرتے کے لیے جمع ہوں گی اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس مقررہ وقت پر کفار کی جماعتیں حمل کے لیے پہنچ اسکنی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پر جن تھا 'اور ایک تول ہیہ کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم خود خنداتی کھو در ہے تھے تو کہل ضرب پر آپ کوشام کے علاقے دکھائے گئے اور دوسری ضرب پر فارس کے علاقے اور مسلم خود خنداتی کھو در ہے ہے کہ مسممانوں کو ان تھیل سے مراد ہیہ کہ مسممانوں کو ان تھیل میں مزود سے مراد ہیہ کہ مسلمانوں کو ان کوشند علیہ وسلم نے فرمایا تھا علاقوں کی فتو حات ضرور حاصل ہوں گی اور پر اللہ اور اس کے رسول کا سیا وعدہ ہے کونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور مسلمان ان علاقوں کو ضرور دوج کریں گے۔ (الجم الحیط جم مرد کا میا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور مسلمان ان علاقوں کو ضرور دوج کریں گے۔ (الجم الحیط جم مرد کا میا تھا کہ میں کا حسب کو مردول سے تعبیر کرنے کا سبب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مومنوں میں پیجے ایسے (ہمت والے) مرد ہیں 'جنہوں نے اس وعدہ کوسچا کر دکھایا 'جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا 'سوان میں سے بعض نے (شہید ہوکر) پی نذر پوری کر دی اور ان میں ہے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے (اینے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نبیں کی O (الاحزاب: ۲۳)

ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعبد کیا تھا کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے آئندہ کفار کے خلاف جہاد میں رسول اہتہ سلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹابت قدم رجیں گے اور بیمونین حضرت عثمان بن عفان محضرت طلحہ بن عبید اللہ مضرت سعید بن زید
بن عمرونفیل محضرت محز وہ حصرت مصعب بن عمیر محضرت انس بن نضر وغیرهم رضی اللہ عنهم سنے انہوں نے نذر مانی تھی کہ جب
بی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ مقابلہ میں ٹابت قدم رہیں کے اور وہ مسلسل قبال
کرتے رہیں گے حتی کہ وہ شہید ہو جا کیں اللہ تعالی نے ان مومنوں کومروں سے تعیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں
جمادات اور نباتات کے بعد پہلا مرتبہ حیوانات کا ہے اس کے بعد انسانوں کا مرتبہ ہے اور انسانوں میں زیادہ مرتبہ مردوں کا

ہے اور مردول میں بھی زیادہ مرتبہ ان مردوں کا ہے جو ہمت دالے مرد ہوں اور مردمیدان ہوں۔ بعض مجاہدین کے نذر مانے کی تحسین کی تو جید جب کہ نذر ماننا مکروہ ہے

اس آیت بین انسان بین الفظ ب علامد حین بن قررا فب اصغبانی متوفی ۱۰۵ و نیکسا بالخب اس نذرکو کہتے این جس کا پورا کرنا واجب ہو کہا جاتا ہے: قضی فلان نسجیه فلال شخص نے اپنی نذر پوری کر دی۔ (امفردات جام ۱۲۱)
معصیت کی نذر ماننا جائز نیس ہے نذراس کام کی مانی جاتی ہے جو عبادات تقصودہ کی جس سے ہواور اس کو پورا کرنا واجب ہو قرآن جیدیں ہے دائیو کی انگاؤ دیگھ و (انج ۲۹) اوران کوچاہے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔

(ردالي ارج ٢٩س١٦ دارالكت العلميد بيروت ١٩١٩ ند)

نذر پر منعمل گفتگوہم الج ، ۲۹ میں کرنچکے ہیں اور یہ بحث تبیان القرآن کی ساتویں جلد میں ہے۔ اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نذر مان کراس کو پورا کیا اور مدیث میں نذر مانے کو تا پہند فر مایا ہے۔

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی الله علیه وسلم نے ہم کونذر ، نے سے منع کیا اور قرمایا نذر کسی چیز کوٹال نہیں سکتی صرف بخیل فخص نذر مان کرعبادت کرتا ہے۔

mariat.com

( ميح النخارى وقم الحديث: ١٦٠٨ ، ميح مسلم وقم الحديث: ١٦١١ من جوداؤدوقم الحديث: ١١٨٧ منن النسائل وقم الحديث: ١١٩ ، ١٦١ منن النب لميد

اس کا جواب سے ہے کہ نی صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوعماوت کی نذر مائے سے منع فرمایا جو مخص اس تذر کی وجہ سے تكلفاً اورجراً عبادت كرے اورول سے الى عبادت يرخوش ند مواج وقص به صورت معاوضد الله تعالى كى عبادت كرے كدا كرالله تعالی نے اس کا فلاں کا م کرویا تو وہ اس کے عوض میں اللہ تعالی کی قلال میادت کرے گا جب کہ میادت خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوئی جاہے یا آپ نے نذرے اس محص کونع فر مایا جس کاعقیدہ یہ ہوکہ نذر ماننے سے تقدیم بدل جاتی ہے اور جو مخص محض اللد تعالیٰ کی رضا کے لیے نذر مانے اس کا نذر ماننا مکروہ نہیں ہے اور اس آیت میں جن موسین کا ذکر فر مایا ہے انہوں نے محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نذر مانی تھی اپنے کسی و نیاوی مطلوب کے لیے نذر جیس مانی تھی۔ جہاد کی نذر بوری کرنے والے صحابہ کے مصاویق

حعزت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رہیجھتے تھے کہ بیآ بہت (الاحزاب:۲۳) حضرت انس بن النعفر رضی الله عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (صحح الخاری قم الحدیث: ۴۷۸۳ سمج مسلم قم الحدیث: ۴۰۳۰ منن الزیزی قم الحدیث: ۴۲۰۰)

حضرت انس رئبی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میرے پچا حضرت انس بن نعفر غز وہ بدر میں شریک تہیں ہوئے نہے اس کا ان کو بہت قاتی تھا وہ کہتے تنے کہ جو کفر اور اسلام کا پہلا پڑامعر کہ ہوا' میں اس میں حاضر نہ ہوسکا' اگر اللہ نے رسول التد مسلی اللہ عليه وسلم كے ساتھ جھے كى اورغزوہ بيس حاضر ہونے كاموقع ديا تو پھر اللہ تعالى لوكوں كوضر ور د كھائے گا كه بيس كيا كرتا ہوں كم وہ غزوہ احدیث حاضر ہوئے اور ان کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عتہ ہے ملاقات ہوئی' انہوں نے بوجیما اے ابوعمرو کہاں جا رہے ہو؟ حعزت انس بن نضر نے کہاوہ دیکھو مجھے احدیماڑ کے پاس سے جنت کی خوشبوآ رہی ہے انہوں نے قال کیاحیٰ کہ وہ شہید ہو گئے ان کے جسم پر مکواروں نیز ول اور تیرول کے اتنی (۸۰)سے زیادہ زخم تنے اور ان کے اور ان کے اصحاب کے متعلق بيآيت نازل ہوئی ہے۔ (میج مسلم رتم الدیث ١٩٠٣ منن التر غدی رقم الحدیث: ٣٢٠٠ منداحہ ج ١٩١٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احدے واپس آ ے تو معزرت مصعب بن عمير رضى الله عندك ياس سے كزرے ووراسته بيس متعول يوے جوئے تنے \_رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كے ياس کمڑے ہوکروعا کی اور پھراس آیت کی تلاوت قرمانی:

مومنوں میں کھا اسے ہست والے مرد جیں جنہوں نے اس حدد كوسي كردكما ياجوانبول في الله عد كيا تفا سوان في سيبحض نے (شہید ہوكر) اپنى نزر بورى كردى اوران ميں سے بعض معظم میں ۔اورانہوں نے (اینے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نیس کی۔

مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقَوْ مَاعَاهَدُ واللَّهُ عَلَيْهِ ۚ فَيِنْهُ وَمِّنْ قَصَى غَبُّ وَمِنْهُ وَمَنْهُ وَمَنْهُ وَمِنْهُ وَمَنْ يُنْتَظِّرُ ۗ بَدُّ لُوْاتِبِوِيلًا ٥ (الاحراب:٢١١)

مجررسول الله صلى القدعليه وسلم تے قرمایا بيل كوائل ديتا مول كر قيامت كے دن بدلوك الله كے نزد كي شهداء بيل سوتم ان کے پاس آیا کرواوران کی زیارت کیا کرواوراس ذات کی تم جس کے تبعنہ وقدرت میں میری جان ہے قیامت تک جو تعلیمی ان كوسلام كرے كا يداس كے سلام كا جواب وي كے۔ (المحدرك جس ١٩٥٨ يم المحدرك رقم الحديد: ١٩٤٤ جدية والأل المولا ج سهس ١٨١ جمع الزوائدج سهم ١٠ إحوال المعورس ١١٠ الدراميورج ١٩ ص ١١٥ ١١٥ كتر الممال ع ١٩٠١)

المام ما كم تے اس مديث كوايك اور سند كے ساتھ بن اس موس مي روايت كيا ہے اور ذاك تے اس سند كو كا كلما ہے

تبيار القرأر

حعرت طلح رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک ناواتف اعرائی سے کہاتم ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرووہ فضی کون ہے جس کے متعلق بیآ ہے ہے: ف منھم من قضی نحب اور آپ کے اصحاب آپ سے سوال سوال کرنے کی جرائت کیں کرتے تھے وہ آپ کا بہت اوب کرتے تھے اور آپ سے ڈرتے تھے اس اعرائی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے گھر اعراض فرمایا 'پھر ہیں مجد کے دروازہ سے داخل ہوا' اس وقت ہیں نے سبز کپڑے بینے ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے دیکھا تو فر مایا وہ سائل کہاں ہے؟ جو ف منھم من قضی نحب کے متعلق سوال کررہا تھا' اس اعرائی نے کہا ہیں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا ہو وہ فض ہے جوان من قضی نحب کے جنبوں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا ہو وہ فض ہے جوان مومنوں سے جنبوں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں یا رسول اللہ! آپ میں دیا ہوں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے اپنی نذر پوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے اپنی نذر بوری کی ۔ (سن التر ذی تم اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نے دوروں نے دورو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جس آ دمی کواس سے فوقی ہو کہ وہ وزمین پراس آ دمی کو چلتے ہوئے دیکھے جس نے اپنی نذر پوری کر دی ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے لے۔ (مند ابدیعلی رقم الحدیث ۸۹۸)

پران اوں وہتے ہوئے دیسے اللہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی طرف سے الرقتے ہوئے شہید ہونے سے ان کو حضرت علنی رضی اللہ عنها کی طرف سے الرقتے ہوئے شہید ہونے سے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہا کی طرف سے الرقتے ہوئے شہید ہونے سے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کیا تھا حضرت علی کو ان کی لاش دکھے کر بہت افسوس ہوا اور فر مایا کاش میں اس حادث ہے میں سال پہلے مرکمیا ہوتا 'آ پ نے حضرت علی کے شہادت کی بشادت کی بشادت دی جن کو حضرت علی کے شکر نے شہید کیا اور حصر بی معاوم ہوا کہ ان جنگوں میں محمار میں یا سرکے لیے بھی شہادت کی بشادت دی جن کو حضرت معاویہ سے کار بن یا سرکے لیے بھی شہادت کی بشادت دی جن کو حضرت معاویہ کے انتہاد میں برحق شے کسی کا مطمح نظر نفسا نیت نہ تھا 'لیکن اپنی ہونے والے وونوں فریق شہید ہے اور دونوں فریق اپنی اپنی اجتہاد میں برحق شے کسی کا مطمح نظر نفسا نیت نہ تھا 'لیکن

جمہوراسلام کے نز دیک واقع میں حضرت علی رضی القدعنہ کا اجتہاد برحق تھا۔ (سندابویعلی قم اندیث ۴۹۹) اہام ابواسحات احمد بن محمد بن ابراہیم العلمی التو فی ۴۲۷ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رمنی القدعنہا اس آیت (الاحزاب:۲۳) کی تغییر میں قرماتی ہیں ان مونین میں سے حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہیں جورسول القدصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹابت قدم رہے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ چھلتی ہو کی اور رسول القدصلی اللہ علیہ وسلم نے قرم یا طلحہ نے جنت کو واجب کرلیا۔ (الکشف والبیان ج ۴۳۳،ملبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیردت ۳۴۳اہ)

ابوعبداللّٰدرصی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ شہید کو زمین پر چلتے ہوئے و کیھے تو وہ طلحہ بن عبیداللّٰہ کو د کھے لیے۔

(الكثف والبيان ج ٨٩ ٢٠٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣٢هـ)

سورة الاحزاب كى ايك آيت كاحضرت خزيمه بن ثابت كى شهادت علنا

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مصاحف (قرآن مجید کے لئے) مکھ رہے ہے تو ایک آیت معن دیو بی جس کو بیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا کرتا تھا پھر وہ آیت حضرت فزیمہ بن ثابت رضی الله عنہ کے پاک ہے لئی وہ آیت رسمی نہ بیت رسمی الله علیہ وسلم ہے سنا کرتا تھا پھر وہ آیت حضرت فزیمہ بین ثابت رسمی الله علیہ وسلم ہے الله تعلیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دوشہا تول کے برابر قرار ویا۔
فزیمہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ و والشہاد تین ہیں رسول الله سلمی الله علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دوشہا تول کے برابر قرار ویا۔
(صحیح ابنجاری رقم الحدیث عند الرزاق ج اس ۱۸۵۸ رقم الحدیث ۱۵۲۱۴ مصنف جو اس ۱۲۲۵ رقم الحدیث ۱۸۵۴ وادالکشب

یروٹ ابو بکر کے عہد میں صحابہ کرام کی ایک کمیٹی قرآن مجید کو ایک مصحف (مجبوع مجلد) میں لکھ رہی تھی انہوں نے حضرت ابو بکر کے عہد میں صحابہ کرام کی ایک کمیٹی قرآن مجید کو ایک مصحف (مجبوع مجلد) میں لکھ رہی تھی انہوں نے

martat.com

تبيار القرآن

معنف میں قرآن جیدی آیات کو درن کرنے کا بیرضافیلہ مقرر کیا تھا کہ جس آیت ہے متعلق کم اوم وہ جابہ ہے کو ای وہ کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وہ اس آیت کو کھوائے کے متعلق حضرت فرید کی گوائی کو رسول الشعلی اللہ علیہ وہ اس کے علاوہ اور کوئی گوائی نہیں کی اور چونکہ حضرت فرید کی گوائی کو رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کی گوائی کی راس آیت کو سور آ الاحزاب میں ورج کرلیا واضح دو گواہوں کی گوائی ہے دور میں است لوگوں نے فہر دی ہے دو گواہوں کی گوائی پر اس آیت کو سور آ الاحزاب میں ورج کرلیا واضح رہے کہ قرآن جید کی ہر آیت تو اتر سے تابت ہے لیے مال کے قرآن ہونے کے متعلق ہر دور میں است لوگوں نے فہر دی ہے کہ قرآن کا جھوٹ پر شنق ہوتا کوال ہے ایکن یہاں پر بیرمسئلہ نہیں تھا کہ برآیت ہید میں ہوتا تو انہیں تو اتر سے معلوم تھا کہ رسول اللہ علی والد علیہ وسلم نے اس کو کھوایا ہے اور سور آ الاحزاب میں درج کس ہوتا تو انہیں تو اتر سے معلوم تھا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھوایا ہے اور سور آ التو ہی آخری دو کرایا ہے یا نہیں سواس پر صرف حضرت فریحہ میں درج کی گئیں:

حفرت زید بن ثابت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابو بکر رضی اللہ عند نے جھے پیغام بھیجا تو میں نے قرآن مجید کوجع کرنا شروع کیا حتی کہ جب میں سورۃ توبہ کے آخر میں پہنچا تو لکھٹ جگاؤ کوڈسٹوٹ وٹٹ انتظیم کو (الاب،۱۲۹) بجھے مرف حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کے پاس کی اور ان کے علاوہ اور کسی کے پاس ٹیس کی ۔حضرت خزیمہ بن ثابت انساری کی گواہی کو جود و گواہوں کی گواہی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اس کی وجدوہ واقعات ہیں جن کا ذکرہ رہا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سب

حجہ بن عمارہ معرب شرید ان عابت رضی اللہ عندے دواہت کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وہلم نے ایک احرائی سے محوراً ا خریدا نہی صلی اللہ علیہ وہلم نے اس سے مہلت طلب کی کہ محورات کی قیت لے کرآ کیں نی سلی اللہ علیہ وہلم محورات کی سلی اللہ علیہ وہر بے لوگ اس احرائی کے سامنے اس محورات کی مسلی اللہ علیہ وہر بے لوگ اس احرائی کے سامنے اس محورات کی سلی اللہ علیہ وہر بے لوگ اس احرائی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اس محورات کو تر یہ بچے جیں تو جہا ورشی اس محورات کو تھے جیں کہ اس احرائی کی بات س علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اس محورات کو تر یہ بچے جیں تو جہا ورشی اس محورات کو تھورات کی اس احرائی کی بات س کر فر مایا کیا ہیں تم سے یہ محورات فرید چکا ہوں اس احرائی نے کہا اچھا پھر آپ گواہ ان کی محصرت فرزی سے اس محورات کو دو گواہوں کے کہا ایس کی اللہ علیہ وسلم نے دھرات کو دی ہوائی وہ وہ گواہوں کے دارتر الدی ایک کی اللہ علیہ وسلم کے دھرت توزیمہ کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ کی کہ جس آپ کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ وہ کو دو گواہوں کے دار قرار دیا۔

(سنن ابوداؤدرتم الحديث ٢٠٩٠ سنن التسائى رقم الحديث ١٣٩٦١ الغيلات الكبرى رقم الحديث ٥٨٣ مستف عبدالرزاق رقم الحديث ١٩٩١٠ لمع جديد مستف عبد الرزاق ع ٢٦ ١٣٣ سليح قد يم البيررقم الحديث ١٣٤٠ مجمع الزدائد ع٥٣ س١٣٠ المعددك ع ١٩٠٨ إلسنن الكبرى ع١٠ ع ١٣٠١ تاريخ وحق الكبيرقم الحديث ٢٦٠ م كنز العمال رقم الحديث ٢٣٠٠ الاصابرقم الحديث ٢٢٥٦ اسدالغابرقم الحديث ١٣٣٩)

. قاوہ بیان کرتے ہیں ایک میروی نی سلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا تقاضا کررہا تھا نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تم کو قرض اوا کر چکا ہوں میروی نے کہا آپ کواہ لا کمی است میں معترت فزیمہ بن کابت انساری آ کے انہوں نے کہا ہیں گواہی و بتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یو جہاتم کو کھے علم ہوا؟

تبياء القرآء

انہوں نے کہا میں اس سے بہت بوی خبروں میں آپ کی تقعد این کرتا ہوں میں آسان کی خبروں میں آپ کی تقعد این کرتا ہوں تب رسول النَّد على الله عليه وسلم في ان كي شهادت كودوشهاد تنس قر ارديا ..

(معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٩٢٣ ١٥ - ١٩٨٥ مطبع جدية معنف عبد الرزاق ج ٨٥ ١٢٣ ع ١١ص ٢٣٥ طبع قديم)

سورة توبه کی آخری آیت آیا حضرت خزیمه بن ثابت کی شهادت سے فر آن مجید میں مندرج ہوتی یا حضرت ابوخزیمہ کی شہادت ہے؟

ٔ سورة توبه کی آخری دو آیش ۱۲۹\_۱۲۸ ( لَقَدُ جَآءَ كُنْهُ رَسُولُ فِتْ أَنْفُسِكُمُ الْایتین ) کے متعلق امام بخاری کی روایات معظرب ہیں جب کہاس میں اہام بخاری اوران کے شارمین کوشرح صدر ہے کہ جمت الدُو مِینین ربیال صَدَ تَعُوا ا ما عاهد والله عليه (الحزاب ٢٣٠) كمتعلق صرف معترت فزير بن تابت رضى الله عند في شهادت دى هي كداس آيت كو رسول التدملي التدعليدوسكم نے سورة الاحزاب شربهموایا تھا اور چونكدان كي شهادت دوشها دلوں كے برابر ہے اس ليے حصرت زید بن ثابت رضی الله عندنے قرآن کوجمع کرتے وقت اس آیت کوسور قالاحزاب میں درج کرلیا کیکن سور قالتو بہ کی آخری دو آ جول مل ان کی روایت میں اضطراب ہے:

حضرت زبیرین ثابت فرمائے ہیں کہ ہیں قرآن مجید کو تلاش کرتا رہائی کہ سورہ تو بہ کی آخری دوآ بیش مجھے حضرت ابوشز بمدانصاری کے باس ملیں اور میں نے کسی اور کے پاس ان دوآ جول کوئیں پایا۔ (سیح ابناری قم الحدیث ۹۱۲۳٬۵۳۷) مجرامام بخاری حدیث: ١٤٤٩ کے آخر میں لکھتے ہیں: ابوٹابت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں: بیدو آپیتی خزیمہ کے یاس ہے ملیں یا ابوخر برے یا س ملیس۔

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوتى ٨٥٢ ه لكيمة بين:

خارجہ بن زیدین ٹابت اور عبید بن السباق کا اس میں اختلاف ہے کہ حصرت زید بن ٹابت کو جو آیت حضرت فزیمہ کے إس سے مل می وو رمن المؤورنين رب آل صد قوا (الاراب:٢٣) ، يا لَقَدُ جَآءَ كُورُسُولُ مِن النَّفْسِكُمُ (الرب ٢٠٠١ ـ ۱۲۸) تھی امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کو ان تدکورسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے کو یا کدان کے نز دیک دونوں حدیثیں سیح بیں اور اس کی تائیداس سے ہوئی ہے کہ شعیب نے زہری کی روایت سے ان دونوں صدیثوں کوروایت کیا ہے ای طرح ابراہیم بن سعد نے بھی ان دونوں حدیثوں کوز ہری ہے روایت کیا ہے۔(فخ الباری ج٢ص٥٠ المطبوعددارالفكر بيردت ٢٠٠٠ اله) علامه بدرالدین محمودین احمر مینی متو فی ۸۵۵ ه مینج البخاری رقم الحدیث: ۹۷۹ کی شرح میں نکھتے ہیں:

ا مام بخاری نے اس حدیث کوشک کے ساتھ روایت کیا ہے ' کیونکہ انہوں نے کہا حضرت زید بن ثابت کوسورۃ تو ہد کی آخرى دوآ يتي حضرت خزيمه كے پاس سے مليس يا حضرت ابوخزيمه كے پاس سے مليس-اس طرح انہوں نے كماب الاحكام ميں بھي ان دونوں حديثوں كوشك كے ساتھ روايت كيا ہے و يكھنے سے ابخاري رقم الحديث: ٢٥٥ ك اس كا حاصل يہ ہے ك ابراہیم بن سعد ہے شاگر دوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا سورہ توبدی آخری آسین حضرت الوفزیمہ کے یاس ملیس اور بعض نے کہا حضرت خزیمہ کے پاس ملیں اور بعض نے اس میں شک کیا مموی بن اساعیل نے کہا سورۃ نوبہ کی آخری آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملی اور سورۃ الاحزاب کی آیت حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس سے لمی۔

(عمرة القاري ج ١٨ اص ٢٨ - ٢٨ اس ٢٨ مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ٢٢٢ اهـ)

عافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى AAP هيم البخاري: ٣٩٨٦ كي شرح بس لكصة بين:

martat.com

مياء الترآن

مصنف کے نزد یک حضرت فزیمہ بن ثابت کی شہادت

ہے اس آیت کا قرآن میں مندرج ہونارانج ہے

یس کہتا ہوں کہ علامی بینی کا پر کلمت کہور ہ تو ہی آ تری آ ہے جعرت اپوٹن ہے کے پاس سے کی اور حافظ این تجرع حقلانی کا اس قول کو زیادہ سے تر اردینا ، دونوں یا تیں سے جم نیس بین کہ کہ پہنے بتا ہے ہیں بین آر آن جم کرنے والے صحابہ نے یہ اصول کے کرایا تھا کہ جس آ ہے۔ کے متعلق دو صحابی سے گوائی دیں گے کہ اس آ ہے کو نی صلی الله علیہ وسلم نے کسوایا تھا اس آ ہے کو وہ معرف میں درج کریں گے خواہ ان کو اس کا قرآن کی آ ہے ہوتا تو اتر ہے معلوم ہو اور سورۃ تو بدی آ تری آ ہری آ ہے۔ مرف حضرت فریر یہ بن فاہت کے پاس کی تھی اور چونکہ رسول انٹی سلی الله علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا تھا اس لیے ان کی شہادت پر اس آ ہے کو سورۃ تو بدی قرار دیا تھا اور جس صدیث میں یہ فیکور ہے کہ سورۃ تو بدی ہی مرف حضرت اپوٹزیمہ بی اس کے سال کو سورۃ تو بدی ہی اس کو تر آ ان کیا گوا کہ کہ اس کو تر آ ان کی شہادت پر اس کو سورۃ تو بدی سے مرف حضرت اپوٹزیمہ کی شہادت پر اس کو سورۃ تو بدی سے میں درج کر ایا گیا اور جس صدیث میں یہ فیکور ہے کہ اس کو سورۃ تو بدی سے میں درج کر ایا گیا تو ایک کے باس کو تر آ ان مجد میں درج کرنا ان کے اصول کے خطرت اپوٹزیمہ کی شہادت کی دو گواہوں کے برا برتیس قرار دیا گیا تھا گر آ ان مجد میں درج کرنا ان کے اصول کے خطرت اپوٹزیمہ بین فاہت کی دواجت ہے کہ خطرت اپوٹزیمہ بین فاہت کی دواجت ہے کہ خطرت اپوٹزیمہ بین فاہت کی دواجت ہے کہ خطرت اپوٹزیمہ بین فارت کی جس کی گوائی کو دو گواہوں کی گوائی کو سول اللہ خطرت گوڑیہ بین فاہت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواج کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے نے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کو دینا جانے نے نہ کہ حضرت اپوٹزیمہ بین فارت کی دواجت کو دینا جانے کے دیا جانے کے دو کو ایک دور ک

martat.com

تبيار القرآر

دوشہادتوں سے کی آیت کا قرآن مجید میں درج کرنا آیا توائر کی شرط کے خلاف ہے یا نہیں؟

عافظ ابن جرعسقلانی کے نزدیک سورۃ توبہ کی آخری دوآیتی حضرت ابوخزیمہ کے بتائے سے سورۃ توبہ میں ورخ کی گئیں اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجیدتو تواتر سے ثابت ہوتا ہے تو صرف ایک شخص حضرت ابوخزیمہ کے بتائے سے ان آ بیول کا قرآن ہونا کس طرح ثابت ہواحتی کہ ان کوسورہ توبہ کے آخر میں درج کرلیا گیا اس کی تحقیق کرتے ہوئے حافظ ابن ججرعسقلانی کھتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت نے کہا جھے یہ آیتی حضرت ابوٹن پر کے علاوہ اور کس کے پاس بیں ملیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابوٹن پر کے علاوہ اور کس کے علاوہ اور کس کے بارے میں صرف حضرت ابوٹن پر کے علاوہ اور کس کے پاس کا می ہوئی نہیں ملیں اس کے حافظ کو کافی نہیں بیجھے تھے جب کہ ان کے پاس وہ آیت کھی ہوئی نہ ہواور ان کو جو آیتیں اور کس کے پاس کسی ہوئی نہ ہواور ان کو جو آیتیں اور کس کے پاس کسی ہوئی نہیں اس سے بیلان میں آتا کہ ان کو ان آیتوں کا قرآن نہونا اس سے پہلے تو اثر ہے معلوم نہ ہوا اور حضرت زید بن ثابت صرف یہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے بلاواسطہ اس آیت کو حاصل کیا ہوا اور ہوسکتا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت انسازی کو بیآ بیت حضرت ابوٹن پر ہے پاس کسی ہوئی مل گئی تو باقی صحابہ کو بھی یا و آگیا ہو کہ یہ آیت نہی صلی جس طرح حضرت زید کو یا و آگیا تھا اور اس تلاش کا فا کہ ویتھا کہ یہ بات زیادہ تو ت کے ساتھ ثابت ہوگئی کہ یہ آیت نہی صلی اسٹند علیہ وسلم کے سامنے کھوائی گئی تھی۔ (فتی اس کا اور ان انظر بیروت ۱۳۲۰ء)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے جمال القراء ہیں فرمایا ہے کہ دوگواہوں کا ضابط انہوں نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس آ بہت کوقر آن مجید ہیں درج کیا جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہو' ابوشامہ نے کہا ان کی غرض پہنی کہ اس آ بہت کوای طرح لکھا جائے جس طرح آپ کے سامنے وہ آبت لکھی گئی تھی' ہیں کہنا ہوں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان ک

marfat.com التراء

غرض په بهو که دو گواه اس پر گواې د مين که جس سال آپ کی و فات بهو ئی ہے اس سال بھی اس آیت کواس طرح پڑھا جا تا تی (مرقاۃ المفاتِح ج ۴ مس ۱۸۷۸ کمتبہ تقانیہ چادر)

اس تفصیل اور تحقیق سے میدواضح ہو کمیا زیادہ سے اور راج یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آبیت حضرت خزیمہ بن ٹابت رمنی اللہ عنہ سے ملی تھی نہ کہ حضرت ابوخزیمہ بن اوس سے۔

خزیمہ اور ابوخزیمہ کے تاموں کا فرق

ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ رہ بھی ہوسکتا ہے ابوخزیمہ اورخزیمہ بن ثابت دونوں سے مراد ایک ہی شخص ہو۔

(مرقاة المفاتح جهم ٢٨ كا مكتبه هانه يالا)

ملاعلی قاری نے بیر سی تھے جہر کہ ما حضرت خزیمہ کا نام خزیمہ بن ثابت اور اور ان کے والد کا نام نابت ہے اور حضرت الا خزیمہ کا نام ابوخزیمہ بن اوس بن زید بن اصرم ہے ۔ (الاستیعب جسم ۴۰۵ در الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۵ ہے فقح الباری جوام ملا دارالفکر بیروت اسمال عمرة القاری ج ۱۸ س ۱۳۸۳ دارا مکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۲ ہے)

اس کے بعداللہ نتعالی نے فرمایا: تا کہ اللہ پچول کو ان کے پیچ کی جزاء دے اور متافقوں کوعذاب دے اگر وہ جا ہے یاان کی تو بہ قبول فرمائے (الاحزاب:۲۴)

منافقوں کوعذاب نہ دینے پرایک اشکال کا جواب

غروة الاحزاب میں جوامور واقع ہوئے مومنوں نے مخلصانہ کمل کیے اور منافقین نے اپنے روایق نفاق کا مطاہرہ کیا 'یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی ہر آبک کواس کے اعمال کی جزاء دے مومنوں کو دنیا میں دشمنان اسلام کے خلاف فٹخ اور نفرت عطا فر مائے اور ان کواخر واثواب 'جنت الفردوس اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فر مائے 'الا مطافر مائے ناور ان کواخر واثواب 'جنت الفردوس اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فر مائے 'الا منافقین نے غزوۃ الاحزاب میں اسلام دشنی پرجنی اعمال کیے تھے' اگر انہوں نے اس پر تو بہبیں کی تو القدت کی اگر چاہے گا توان کو تو بہ کی تو فیق دے کران کو معاف فر مادے گا۔

اس آیت پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ اگر القد تعی کی نو منافقوں کو عذاب دے گااس ہے ۔ بیم فہوم نکلتا ہے کہ اگر اللہ تعیالی جا ہے گاتو منافقوں کو عذاب نہیں دے گا حالا نکہ من فقوں کو آخرت میں عذاب ہونا تو قطعی ہے ' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ب شک منافقین ووزخ کے سب سے نیلے طبقہ میں ہوما

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي التَّدُوكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ.

(النساء ١٣٥) كير

اس کا جواب میہ ہے کہ ان منافقین کو آخرت میں عذاب ہونا قطعی ہے جو نفاق اور کفر پرمرے ہوں اور جن کو اللہ تعالی دنیا میں مرنے سے پہلے کفر اور نفاق سے توبہ کرنے کی تو فیق وے وے گا'ان کو عذاب نہیں دے گا'سوجس کو امتہ تعالی عذاب دنیا چاہے گا اس کو دنیا میں توبہ کی تو فیق دے دے گا'اگر ہے سوال کیا جائے کہ بعض منافقین کو توبہ کی تو فیق وینا اور بعض کو قوبہ کی تو فیق نہ دینا اس کی کیا وجہ ہے'اس کا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے سے اللہ تعدلی کی کسی حکمت کی بناء پر ہو'ا در میر بھی ہوسکتا ہے کہ میداس وجہ سے ہو کہ بعض کا نفاق کی موسکتا ہے کہ بعض کا نفاق کے اور خفیف ہواور بعض کا نفاق نے کہ اور خفیف ہواور بعض کا نفاق نے کہ بوسکتا ہے کہ بعدل موادر بعض نے زیادہ نقصان پہنچایا ہواور میر بھی ہوسکتا ہے کہ بعض نے اسلام کو کم نقصان پہنچایا ہواور بعض نے زیادہ نقصان پہنچایا ہواور بعض نے نبادہ نوجہ دنی صلی اللہ علیہ وامر اللہ تعالی

کی تمام حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور الله تعالی نے كافرول كو ان كے دلول كى جلن كے ساتھ (ناكام و نامراد) لوثا ديا وہ كوئى فائدہ عاصل ندكر سكے اور الله مومنوں كے قبال سے خود بى كافى ہو كيا اور بے شك انله بہت قوت والا بہت غلبه والا ہے O اورجن الل كماب نے ان حمله آ درمشركوں كى مدد كى تھى اللہ نے ان كوقلعوں سے اتارليا اور ان كے دلوں بيس رعب طارى كر ديا كهم ان کے ایک کروہ کول کررہے ہوادر ایک کردہ کوقید کردہ ہو (الاحزاب:٢٦-٢٥)

الله تعالی کا کفار کوغز وہ خندق سے بے لیل مرام لوثانا

تحجمہ بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اس آ بت میں کفار ہے مرا دابوسفیان اور عیبینہ بن بدر ہیں ابوسفیان تہامہ کی طرف لوث کئے تھے اور عیبہ نجد کی طرف لوث کئے تنے اور فر مایا: اور اللہ تعالی مومنوں کے قبال ہے خود ہی کافی ہو گیا بایں طور کداس نے بہت بخت آ ندحی بھیجی جس ہے تمبرا کر گفار بھاگ کھڑے ہوئے اور بنو قریظ مرعوب ہو کر اینے قلعول کی طرف لوث کئے۔

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير دمشتي متوفي ١٥٧٥ ولكهت بين:

الله تعالیٰ نے کفار کے لشکروں کے اوپر بخت آ ندھی اور فرشتوں کے ان دیکھے لشکر بھیج بیراس سے زیادہ بخت آ ندھی تھی جو قوم عاد کے اور بھیجی کئی تھی اور اگر اللہ تعالی نے بین فرمایا ہوتا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَأَنْتَ وَيُهِوْ . اور الله كى يه شان تيس ب كه ان كه ورميان آب ك

(الانفال: ۳۳) عوتے ہوئے ال پرعذاب سیج دے۔

تو بیآ ندهی ان کونتخ و بن ہے اکھاڑ چینگتی ' کفار کی متعدد جماعتیں متحد اور متفق ہوکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تکلیں تھیں اس لیے مناسب بیتھا کہان کے او پر تیز اور تندآ ندھی جیجی جائے جوان کومنتشر اور متغرق کر دے اور ان کا اتحادہ پارہ ہو جائے ً سوية ناكام اور نامراد بوكراية غيظ وغضب مين جلتے بعثتے ہوئے لوئے اور جس كامياني اور مال غنيمت كولوث كاخواب و مكيركر آئے تھے وہ چکنا چور ہو کیا اور آخرت کے گناہوں کو جو یو جھ اٹھایا وہ اس پرمشز ادتھا' اللہ تعاتی نے فر مایا اور اللہ مومنوں کے و ال سے خود ہی کافی ہو گیا' اس کامعنی ہیہ ہے کہ مسلمانوں کوان کے خلاف از نائبیں بڑا۔ بلکہ القد تعالیٰ نے بی آ ندھی جیج کران کو واليس مي ديا حديث ش ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کالمستحق نہیں جو واحد ہے جس کالشکر غالب ہے جس نے اپنے بندو کی مدد کی اور تنہا کا فروں کی جماعتوں کو تنکست دی اس کے بعد کوئی چرجين ہے۔ ( مح ابن ري رقم الحديث:١١١١ مح مسلم رقم الحديث ١٧١٣)

حضرت عبدائله بن الي اوقي رضى الله عنه بيان كرت بين كهرسول الله صلى الته عليه وسلم في غزوة الاحزاب كه دن كفار كے خلاف دعاء ضرركي أنب نے كہا: اے اللہ اكتاب كے نازل كرنے والے جلد حساب كرنے والے! اے اللہ ان كو شكست وے اور ان کے قدم متزلزل کروے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث ۲۹۳۳ میج مسلم رقم الحدیث ۱۷۲۳ منن ابو داؤد رقم الحدیث ۲۹۳۱ سنن الترة ي رقم الحديث. ١٦٤٨ سنن ابن بلهدقم الحديث ٢٤٩٦ سنن النسائي رقم الحديث ٢٠١٠ معنف عبدالرزاق رقم الحديث ٢١٥١)

نیز اللہ تعالی نے جو قرمایا ہے: اور اللہ مومنوں کے قال سے خود ہی کافی ہو کیا اس میں بیجی اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان سے قال اٹھالیا ہے اور ای طرح واقع ہوا کہ غزوۃ الاحزاب کے بعد قریش نے مدینہ پر

مياء القرآر

حمانہیں کیا عکدمسلمان ان پران کے شہروں میں حملے کرتے رہے۔

نيز فرمايا: اور الله بهت قوت والأبهت غليدوالا ٢-

الیمن اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت سے کفار اور مشرکین کو ذات اور تا کامی کے ساتھ واپس کر دیا وہ کسی خیر کو حاصل شہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور اپنے وعدہ کوسچا کر دکھایا اور اپنے رسول کی مددفر مائی۔سواسی کے کے حمد ہے۔ (تغییر این کثیرج سیس ۵۲۲\_۵۲۲ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۹ھ)

بنوقر یظ گوان کی غداری کی سزادیتا

اس کے بعد فر مایا: اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آ در مشرکوں کی مدد کی تھی اللہ نے ان کو قلعوں سے اتارلیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا گئم ان کے ایک کروہ کو قید کر دیے ہو۔ (الاحزاب:۲۵-۲۵)

اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کفار اور مشرکین کی توجوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو بوقر بظ نے اس معاہدہ کو تو ویا جوانہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا ' بہود یوں کے سروار کھب بن اسدکو چی بن اخطب نے بدحمد کی پر آبادہ کیا تھا ' بنوقر بظ نے اس معاہدہ کو تو ژ نے کا اعلان کر دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت صد مدہوا ' پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مظفر اور مسلمانوں کی مدد کی اور جملہ آ ور مشرکین قالت وخواری کے ساتھ واپس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مظفر اور مسمور ہوکر خوشی خوش مدینہ آ گئے ' جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفری تعکاو ن اتار نے کے جمعرت امسلم سفری تعکاو ن اتار نے کے لیے معزمت امسلم کے مرسوار آئے اور کہنے اور کہنے یا رسول اللہ آ آ پ نے جھیا را تار دیے آ پ نے قرایا ہال معفرت جریل محام کہا لیکن فرشتوں نے ایجی تک اپ تھیا رسول اللہ آتا ہی آ ہے جھیا را تار دیے آ پ بنوقر بظہ پر جملہ کریں۔

میں اتار نے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ بنوقر بظہ پر جملہ کریں۔

martat.com

تبيأر القرآر

جا ہلیت میں قبیلہ اوس میہود یوں کا حلیف تھا' اور ان کا بیر گمان تھا کہ حضرت سعد ان کے ساتھ اس طرح مصلحت اندیش ہے بیش آئیں مے جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول بنوقینقاع کے ساتھ پیش آیا تھا' اوران کو بیمعلوم نبیس تھا کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے باز دکی ایک رگ میں ان کی طرف سے ایک تیریوست ہو چکا تھا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لوہا گرم کر کے ان کے زخم پر داغ لگایا تھا' اور ان کومسجد کے ایک خیمہ میں تغیر ایا تھا تا کہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں رسول اللہ علیہ وسم نے ان کومدیندے بلایا تا کہ وہ بنوقریظ کے متعلق فیصلہ کریں جب حضرت سعد دراز گوش پرسوار ہوکر آئے تو قبیلہ اوس نے ن سے بئوقر یظہ کی سفارش کی کہان کے متعلق نرم فیصلہ کریں جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت سعد بن معاذ رمنی امتد عنہ نے کہا اب اس بات كا وقت آ كيا ب كرسعداس بات كا ثبوت و ي كدا سے الله كى راہ يس كى ملامت كرتے والے كى ملامت كى فكر نہیں ہے مطرت سعدنے بنوقر بظہ کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ بنوقر بظہ میں جس قدر جنگہو ہیں ان کوئل کر دیو جائے ۔ان کی اولا دکو قيد كرليا جائے اور ان كے اموال پر قبضه كرليا جائے وسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا اے سعد إتم في ان كے متعلق واي فیملہ کیا ہے جوالند تعالیٰ کا ساتویں آ سان کے اوپر حکم تھا' پھر رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ان کو ہا ندھا گیر اور ان کی محرد نیں اڑا دی کئیں بیسات' آٹھ سونغر نہے'ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کرلیا گیا اور ان کے اموال کو صنبط کرلیا گیا۔

( تغییر ابن کثیرج سم ۱۹۲۳ ۱۹۳۵ مطبوعه در انقکر بیروت ۱۹۱۹ ه

#### غزوہ بنوقر بظہ کے متعلق احادیث

ہم نے حافظ ابن کثیر کے حوالہ ہے جوتفیر ذکر کی ہے وہ حسب ذیل احادیث میں ہے.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہے لوٹے اور آپ نے ہتھیا را تار کر ركدوية اورسل كياتوآپ كي ياس معزت جريل عليه السلام آئ اوركها آب عي بتحيار ركدوية بي القدى فتم إنهم في ا بھی تک ہتھیار نہیں رکھے آپ ان کی طرف روانہ ہول' آپ نے فر مایا کہاں؟ حضرت جبریل نے کہا وہاں اور بنو تریظہ کی طرف ردانہ ہوئے تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہو گئے ۔

( صحيح البخاري رقم الحديث ١١١٨ منن الإواؤ درقم الحديث ١-١٦ منن النسائي رقم الحديث ١٠٠)

حضرت الس رمنى الله عنه بيان كرتے ہيں جب حضرت جريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بنوقر يظه كى طرف روانه ہوئے تھے اور ان کے چلنے کی وجہ سے بنوعتم کی گلیوں میں گر دوغبار اڑر ہاتھا ' گویا کہ میں اب بھی اس گر دوغبار کو د کھے رہا ہوں۔ ( منح الخاري رقم الحديث: MIA)

حعترت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب کے دن فر مایاتم ہیں ہے ہرخض معرکی ٹماز بنوقر یظد میں پڑھے بعض مسلمانوں کوراستہ میں عصر کی نماز کا وقت آ کیا' تو ان میں ہے بعض نے کہ ہم بنوقر یظہ بھی كراي عصركي نماز يراهيس كے اور بعض نے كہا رسول الله عليه وسلم كى بيرمراد نيس تقى اور انہوں نے وہيں راسته بيس عصر كى فماز پڑھ لی پھرانہوں نے تی سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو اس پر ملامت نہیں گ۔ (صحح البخاري رقم الحديث ١١١٩، صحح مسلم رقم الحديث ١٤٤٠)

حعرت انس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں محابہ نے اپنے باغات سے چند مجور کے درخت رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ليمتعين كروية تنے (تاكدان ورختوں كے چل رسول الله عليه وسلم كى خدمت ميں بينے جائيں) حى كر بنوقر بظداور والنسيركة تباكل فتح موسكة (تب رسول الله معلى الله عليه وسلم في ان كم مديون كودا پس كرديا) تو مير م كمر والول في كر جاؤ

بيأر الترآر

ہم نے جو مجودیں سول انتد سی انتد علیہ و سلم کودی تھیں وہ سب یا ان کا کچھ حصہ تم بھی جاکر لے آؤادھر سول انتد علیہ وہ کھودیں حصرت ام ایمن رضی انتد علیہ وہ سے تھے اسی اثناء میں وہ بھی آگئیں اور میری گردن میں کپڑاؤال کر کئے وہ سلم وہ بھی آگئیں اور میری گردن میں کپڑاؤال کر کئے الکیں ہرگر نہیں! اس ذات کہ تم جس کے سوا کوئی عبادت کا ستحق نہیں ہے اب یہ مجودیں تہمیں نہیں میں گئی رسول التد علیہ وسلم میر مجبودیں مجھودی کے بین تب رسول التد علیہ وسلم سے ان سے فرمایا تم ان مجبودوں کے بدلہ میں مجھودی علیہ وسلم میر مجبود کی مجبود یں ان کو واپس کر دو) انہوں نے کہانہیں! اللہ کی تم ! ہرگر تہیں! حتی کہ آپ نے ان کو تقریبار کو ایس کر دو) انہوں نے کہانہیں! اللہ کی تم ! ہرگر تہیں! حتی کہ آپ نے ان کو تقریبار کی حصرت اللہ عنہ کہ کہ انہیں کہ بنو تربیط نے کہا تم حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کو نیوایا وہ ایک دوازگوں مطابق اپنے تعمودی سے فلک آپ میں اللہ عنہ کو نیوایا وہ ایک دوازگوں ہوا اور ہوکر لائے گئے جب وہ سمجد کے فرمایا یہ بیاں کہ خوارت سعد نے کہا ان کی طرف کھڑے جب وہ سمجد کے فرمایا یہ بیاں کہ خوارت سعد نے کہا ان کی طرف کھڑے جب وہ سمجد کے فرمایا یہ بیاں کی طرف کھڑے جب وہ سمجہ آئی ایہ بھر آپ نے ان کے اور اور ان کے بچول کو تیہ کر لیا جائے آپ نے فرمایا تم نے ایس کو ان کر قلعوں سے فکل آپ یہ بین حضرت سعد نے کہا ان کے دواز کوں کو تک کر دیا جائے اور دوایت میں ہے کہا ان کے امران کے بچول کو تیہ کر لیا جائے ۔ (مجازت ان کے امران کے امران کے امران کے امران کے اور دوایت میں ہے کہاں کے امران کے امران کے امران کے امران کے اور دوایت میں ہے کہا دی کہا ان کے امران کو تعرب میں ان کے امران کو تیہ کر لیا جائے نے ان کہا دوار کو دوار

حضرت عائشرضی المتدعنها بیان کرتی بیل که حضرت سعدرضی الله عنه نے دعا کی اے الله اب شک تو جاتا ہے کہ میرے بزد یک اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے کہ جس تیری راہ بیل ان کوگوں کے خلاف جہ وکروں جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے اور ان کوان کے شہر سے نکالا ہے اے الله! بے شک مجھے یقین ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کوروک دیا ہے اگر آئندہ قریش سے کوئی جنگ باقی ہوتو مجھے اس جنگ کے لیے باقی (زندہ) رکھ حتی کہ جس تیری راہ میں جہاد کروں اور اگر تو نے ہم رے زخم (سے خون) کو پھر جاری کر جہاد کروں اور اگر تو نے ہم رے اور ان کے درمیان جنگ کے سلسلہ کوختم کر دیا ہے تو میرے زخم (سے خون) کو پھر جاری کر دے اور اس میری موت واقع کر دے سوان کی جنسی (سید کا بالائی حصہ) سے خون جاری ہوگیا اس میر نبوی میں بنوغفار کا بھی ایک خیمہ تھا جب ان کی طرف خون بہد کر آیا تو وہ گھبرا گئے انہوں نے کہ اے خیمہ والو! تبہاری طرف سے بہری طرف ہے جہری طرف ہے جہری کون آر ہا ہے! انہوں نے دیکھا تو حضرت سعدرضی الند عنہ کے زخم سے خون بہد ہا تھا اس میں ان کی وقات ہوگئی۔ خون کیوں آر ہا ہے! انہوں نے دیکھا تو حضرت سعدرضی الند عنہ کے زخم سے خون بہد ہا تھا اس میں ان کی وقات ہوگئی۔ خون کیوں آر ہا ہے! انہوں نے دیکھا تو حضرت سعدرضی الند عنہ کے زخم سے خون بہد ہا تھا اس میں ان کی وقات ہوگئی۔ (میجہ انہوں نے دیکھا تو حضرت سعدرضی الند عنہ کے ذخم سے خون بہد ہا تھا اس میں ان کی وقات ہوگئی۔ (میجہ انہوں نے دیکھا تو حضرت سعدرضی الند عنہ کے ذخم سے خون بہد ہا تھا اس میں ان کی وقات ہوگئی۔ (میجہ انہوں نے دیکھا تو حضرت سعدرضی الند عنہ کے ذخم سے خون بہد ہا تھا اس میں ان کی وقات ہوگئی۔

حضرت سعد نے جوموت کی دعا کی تھی اس پراعتر اضات کے جوابات

علامه بدرائدين محمودين احمد عيني حنفي متو في ٨٥٥ ه لكصترين:

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت سعدرضی اللہ عندنے اپنی موت کی وعا کی حالانکہ موت کی دع کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس دعا سے حضرت سعد کی غرض ہیتھی کہ ان کوشہادت کی صورت میں موت آئے تو گویا کہ انہوں نے بیدوعا کی است ہونی ہے تھے۔ ان است جنگ نہیں ہونی است جنگ نہیں ہونی است جنگ نہیں ہونی است جنگ نہیں ہونی تو مجھے ان مدال جنگ کے بعد ان سے جنگ نہیں ہونی تو مجھے اس شہادت کے تو اب سے محروم نہ فرما۔

' حفرت سعدای زقم کی وجہ سے فوت ہو گئے' کتب سیر میں مذکور ہے کہ جب حفرت سعد فوٹ ہو گئے تو حفزت جرالی ریٹمی عمامہ پہنے ہوئے آئے اور کہنے گئے :اے محمد! ( صلی امتدعلیک وسلم ) یہ کون فوت ہوا ہے' جس کے استقبال کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور عرش ہل رہاہے' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تہبند تھے ہوئے ان کی طرف

تبيان الغرآر

کرے ہوئے اور آپ نے حضرت سعد کوفوت شدہ پایا 'جب ان کے جنازہ کواٹھا یا تو وہ بہت ہلکا تھا 'آپ نے فرہ یا مسلمانوں سے علاوہ فرشتے بھی ان کے جنازہ کواٹھائے ہوئے ہیں' ابن عائذ نے کہا حضرت سعد کے جنازہ بیس ستر ہزار ایسے فرشتے ہوئے ہیں۔ ابن عائذ نے کہا حضرت سعد کے جنازہ بیس ستر ہزار ایسے فرشتے ہے جواس سے پہیے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ (عمرۃ القاری جام ۲۵۸ ے ۲۵۸ و رائکتب العلمیہ ہروت ۱۳۲ ہے) مافظ شہاب الدین احمد بن علی بن مجم عسقلانی متوفی ۸۵۲ ھے کھتے ہیں:

بعض شار مین نے بیکہاہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے اپنی دعاش بیکہ تھا: اے اللہ اگر تو نے کف دقریش کے ساتھ ہاری جگ کا سلسلہ ختم کرویا ہے تو میری موت واقع کر دے ان کا بیر قول جی نہیں تھا 'کیونکہ اس کے بونہ انٹہ تعالیٰ ان کو آخرت قریش کی ساتھ جگ ہوتی وہ بی کا مسلسلہ بیرتھا کہ اگر اس کے موش اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اور علی کھا اور اس کے موش اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اور عطافر مانے گا' یا اس کا شمل میر ہے کہ حضرت سعد کا مطلب بیرتھا کہ اگر اس غزوہ بیس کفار کی جماعتوں کے ساتھ جنگ ختم ہو چکا ہے تو جھے ہوئے جھے ای زخم بیس موت عطافر مادے 'اور اس کی حضرت سعد کا معالیہ بیرتھا کہ اس کے بعد ہوئے اللہ اور کھا اور اس کی طرف ہے تھے اس کا جواب بیر ہے کہ دھنرت سعد کی دعا جو تھی اور اس کے بعد ہوئی اللہ اللہ اور اس کی طرف ہے کہا ہے تو جھے ای زخم بیس موت عطافر مادے 'اور اس کے بعد ہوئی کا ارش اور مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو جھے ای زخم بیس موت عطافر مادے 'اور اس کے بعد چوجی کی اللہ عالیہ وہ کھی اللہ عالمہ وہ کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا اس کے بعد اور آپ کے اس کا اللہ عالیہ وہ کہ کہ اس کو مین کہ تھی ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا رہ کہا ہوئی اور اس تمام عرصہ میں جسی شرکین نے آٹھ بھری جس آپ نے خوج الوداع کیا اور اس کھا وہ اس ہوگیا 'اور اس تمام عرصہ میں جسی شرکین نے اللہ تعلی کا ارش و ہے : اور اس نے درائی سے دیا کہ اور اس کہا وہ اس کی درائی کہا وہ اس کی درائی کہا درائی کا ارش و ہے : اور اس نے درائی کہا درائی کا ارش و ہے : اور اس نے درائی سے درائی کہا درائی کا ارش و ہے : اور اس نے درائی کہا کہ درائی کو درائی کہا درائی کا اور اس کے الوں کو اور اس کا اور ان کے الوں کا درائی کہا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی دور کے اور کی کا درائی کی دور کے تا کہ کو دور کی کا اور ان کے داور کی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کے دور کے تا کہ کو دور کی کا درائی کے دور کی کا درائی کو دور کی کا درائی کی دور کی کا درائی کی دور کی کو دور کی کا درائی کی دور کی کا درائی کے دور کے دور کی کا درائی کے دور کی کو دور کی کا درائی کی دور کی کو دور کی کا در

می وارث بنادیا جس پر ابھی تم چل کرنہیں گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان مفتوحہ علاقوں کے محامل جہاں صحابہ نہیں بہنچے تنھے امام ابوجعفر محربن جربر طبری متوفی ۳۱۰ھ کھتے ہیں:

اس پی اختلاف ہے کہ اس زمین سے کون کی زمین مراو ہے مسن نے کہا اس سے روم اور فارس کی زمین مراد ہے اور پیسین رومان نے کہا اس سے خیبر کی زمین مراد ہے اور این زبید نے کہا اس سے بنوقر بظہ اور پنونضیر کے علاقے مراد ہیں۔
امام ابوجعفر فرماتے ہیں اس مسئلہ میں صحیح قول ہیہ ہے کہ اللہ تعیاں نے بیٹجر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استان کو بیٹو فر بظہ کی زمین ان کے گھروں اور ان کا ماموں کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جہال ابھی تک وہ استان کے مقد میں اس کے گھروں اور ان کا ماموں کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جہال ابھی تک وہ سلمان کئے کھی اور اس وقت تک مکہ فتح ہوا تھ نہ خیبر اور نہ فارس نہ روم ور نہ بن کا بھی وارث بنا دیا جس برابھی تم چل سے اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس برابھی تم چل سے اور اللہ تعالی نے مسلمان کے کہنے کو کہنے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کہنے کو کہنا اور اللہ ہر چیز پر قادر سے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کہنے کو کہنا اور اللہ ہر چیز پر قادر سے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کہنے وارث بنایا اور بہت فتو حات عطافر ما کئی اور ریہ سب چیز ہیں اس کی فقدرت میں دوخل ہیں۔

(جامع الديان جزام ١٨٥ مرارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه قرطبی متوفی ۲۹۸ ه نے لکھ ہے کہ قیامت تک مسمانوں کو جوفتو حات حاصل ہوں گی وہ اس آبیت کے عموم میں داخل ہیں۔(الجامع لا حکام انقرآن جزم اص ۱۳۸ وارالفکر ہیروت ۱۳۵ ھ)

عدامہ آ نوی متوفی + ۱۲۷ ہے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قر ہایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس زمین کا دارث بنا دیا جہاں وہ ابھی تک نیس کے تھے اس پر بیاعتراض ہے کہ دارث بنا دیا تو ماضی کا صیغہ ہے ٔ حالانکہ مسلمان تو مستقبل میں ن علاقوں کے دارث ہوں گئے تاکہ اس کے بھرکیا ہوتا ہے تاکہ اس پر کامستقبل میں تحقق ضروری ہواس کو ماضی کے ستھ تعبیر کیا ہوتا کہ اس پر کامستقبل میں تحقق ضروری ہواس کو ماضی کے ستھ تعبیر کیا ہوتا ہے تاکہ اس پر کامستقبل میں تحقق ضروری ہواس کو ماضی کے ستھ تعبیر کیا ہوتا ہے تاکہ اس پر معبد ہوکہ رہ دواقعہ ضرور ہوتا ہے۔

## يَايِّهَاالنَِّي قُلَ لِكِنْ وَاجِكَ إِنْ كُنْتُى ثُرِدْنَ الْحَيْرِ وَالْحِكَ الْكُنْيَا

اے نی! اپنی بیوایوں سے کہیے! اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو جاہتی

# وزنينتهافتعالين أمتعكن وأسر مكنى سراعا جبيلا

ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دول اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دول 0

## وَإِنْ كُنْ ثُنَّ ثُرِدُنَ اللَّهُ وَمُ سُولَهُ وَالدَّارَ الْإِحْرَةُ فَإِنَّ

اور اگر تم اللہ كا ارادہ كرتى ہو اور اس كے رسول كا اور آخرت كے گفر كا ' تو بے شك

## الله الله حسنت مِنكُن آجرًا عظيمًا الله عَالَيْ التَّامِ التَّيِي

الله نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت برا اجر تیار کر رکھا ہے 0 اے نبی کی بوہوا

## مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضْعَفْ لَهَالْعَذَابُ

تم میں سے جس نے بھی (بالفرض) کھی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دہرا عذاب

### ضِعُفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ١٠

دیا جائے گا ارشاد ہے اپنی ہو بول سے کہنے اگرتم دنیا کی زندگی وراس کی زینت کو چا ہتی ہوتو آؤٹیس تم کو دنیا کا القد تعالٰی کا ارشاد ہے اے نی اپنی ہو بول سے کہنے اگرتم دنیا کی زندگی وراس کی زینت کو چا ہتی ہوتو آؤٹیس تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کردول 0 اور اگرتم اللہ کا ارادہ کرتی ہواور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا ق بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیول کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھ ہے 0 (الاحواب ۲۸–۲۸)

نبي صلى الله عليه وسلم كا از واج مطهرات كوطلاق كا اختيار وينا

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ده لکھتے ہیں ہے آیت رسول القد صلی الله علیه وسلم پر اس لیے نازل ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہ سنے رسول الله علیہ وسم سے کسی چیز کا سوال کیا تھا نفقہ (خرچ) میں اضافہ کہ کرنے کا سوال تھا

مسكى اور چيز كاتورسول الشملى القدعليدوسلم ايك ماه كے ليے اپنى از واج سے الگ بو كئے ، بھر القد تعالى نے بيتكم نازل فر مايا كد آب اپنی از داج کوافقیار دیں کدوہ آپ کے دیئے ہوئے پر قناعت کرلیں اور اللہ تعالی کے احکام پر خوتی ہے مل کرتی رہیں اور یا پھررسول اللہ علیہ وسلم ان کورخصت کردیتے ہیں اگروہ آپ کے دیئے ہوئے ترج پر راضی نہیں ہوتیں۔

( جامع البيان بزامهم ۱۸۸ مطبوعه دارالفكر بيردت ۱۸۳ مطبوعه دارالفكر بيردت ۱۸۱۵ م

حضرت جاہر بن عبداللہ رمنی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم ہے آئے کی ا جازت طلب کرد ہے تنے حصرت ابو بکرنے ویکھا کہ لوگ رسول الله علیہ وسلم کے دروازے پر جینے ہوئے ہیں اور سن کو اندر جانے کی اجازت نہیں وی جا رہی کھر حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کو اجازت وی گئی ' پھر حضرت عمر آئے اور اجازت طلب کی سوان کوبھی اجازت دی گئی انہوں نے دیکھا کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں اور آ ب کے گرد آپ کی از واج جینمی ہوئی میں اور آپ افسر دہ اور خاموش جینمے ہوئے میں ۔حضرت عمر نے در میں سوچ کہ میں ضرور کوئی بات کہد کررسول القد سلی الله علید وسلم کو بنساؤں گا' میں نے کہا یارسول الله! کاش آپ دیکھتے کہ بنت خارجہ مجھ سے **نفقہ کا سوال کرے اور بیں اس کی گردن مروڑ دوں ' سورسول القدسلی القد ملیہ وسلم بنس پڑے اور فریایا ان کو جوتم میرے گرو** جیٹا ہوا و مکیورہے ہو یہ مجھ سے نفقہ کا سوال کر رہی ہیں' پھر حضرت ابو بھر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ کی گرون مروڑنے گئے' پھر حضرت عمر کھڑے ہو کر حضرت حضصہ کی گردن مروڑ نے نئے اور وہ دونوں ہے کہدر ہے بتنے کہتم رسول انتها ماید وسلم ہے اس چیز کا سوال کر رہی ہو جو آ پ کے یاس نیم ہے انہوں نے کہا اللہ کا تسم! ہم آئند و رسول الله صلی اللہ عاب وسلم ہے کی ایسی چیز کا سوال نبیں کریں گے جو آپ ئے پاس نہ زوز پھر رسول الندسلی الند طلبہ وسلم ایک ماویو منتیس دن اپنی ازواج ہے انگ رہے تب رسول الشملی القدعلیہ وسلم پریہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ )اے نی اپنی ہو یوں ہے کہیے اگرتم و نیا کی زندگی اور اس کی زینت کو جا ہتی ہوتو آؤ! میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچپی ٹی کے ساتھ رخصت کر دوں 🔾 اور ا كرتم القدكا ارادوكرتى بواوراس كرسول كااورة خرت كركا تؤب شك الله في تم يس يني كرف واليول ك کیے بہت برااجر تیار کرر کھا ہے O (الاحزاب ٢٩- ٢٨) نبي صلى القد طب وسلم في حضرت عائشة رضى القد عنها سے ابتداء كي اور قر مایا: اے عائشہ! میں تمہارے سامنے ایک چیز چیش کررہا ہوں مجھے یہ پہند ہے کہ تم اس میں جدی نہ کروحتی کرتم اپنے والدين ميه مشوره كرلوا بجررسول القدملي القدعليه وسلم نے ان كے سامنے بير آيت تلاوت فر ما كی حضرت عائش نے فر مايا يا رسول القد! کیا میں آپ کے متعلق اپنے والدین ہے مشورہ کروں گی الملکہ میں القداس کے رسول اور وارت خریت کو اختیار كرتى ہوں اور من آپ سے میسوال كرتى ہوں كه آپ اپني (باقى)از داج كوميرے فيصلہ كے متعلق نه بتاكيں أپ أ فرمایا ان می سے جس نے بھی اس کے متعلق سوال کیا میں اس کو بنا دوں گا نے شک اللہ نے جھے دشوار بنا آر الليب نہ وشوارى من والعن الربعياب لين الله في محصفهم وية والااورة سانى بيدا كرف والابناكر بميجاب

﴿ صحيم سلم رقم الحديث ١٥٤٨ أنسن الكبري للنسائي رقم الحديث ٩٠٠٨ صحيح ابخاري رقم الحديث ٢٥٨٦ سنن الريزي رقم الحديث ٢٣١٨ سنن النسائي رقم الحديث الماه منداح رقم الحديث ٢٦٦٣٠ عالم الكتب)

**طلاق کے اختیار وینے کا سبب اور اس کی نوعیت** 

علامه بدرالدين محود بن احريني حنى متونى ٨٥٥ هاس مديث كي شرح من نكمة بي.

تی صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنی از واج معلمرات کو جو انتقیار دیا تعااس کی نوعیت میں اختلاف ہے مسن اور تی دونے

martat.com

مأر الترأم

ہے کہ آپ نے ان کو بیافقیار دیا تھا کہ وہ دنیا کو افقیار کر میں تو آپ ان کو جھوڑ دیں اور یا وہ آخرت کو افقیار کرلیں تو آپ ان کو اپنے نکاح میں برقر اردھیں اور آپ نے ان کو بیافتیار تربیل دیا تھا کہ وہ اپنے او پر طلاق واقع کرلیں یا نہ کریں اور حفرت عاکشہ مجابع بھی اور مقاتل نے بید کہا ہے کہ آپ نے ان کو افقیار دیا تھا کہ خواہ وہ اپنے او پر طلاق واقع کرلیں اور خواہ آپ کے نکاح میں آپ کے ساتھ برقر ارد بیل اس وقت آپ کے نکاح میں نو از واج تھیں ان میں سے پائے قریش میں سے تھیں وہ بیان از ا حضرت میں بیان بین ہے میں ہوں بیت بی بکر (۲) حضرت حفصہ بنت عمر (۳) حضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان (۳) حضرت سودہ بنت کی بن زمعہ (۵) حضرت ام سلمہ بنت الی امیا اور نو میں سے باقی از واج غیر قرشی تھیں اور وہ بیہ بین: (۱) حضرت صفیہ بنت کی بن افطاب الخیریہ (۲) حضرت میمونہ بنت الحارث العملالیہ (۳) حضرت زبنب بنت بحش الاسدیہ (۳) حضرت جو برۃ بنت الحارث العملاقیہ یہ

اختیار دیئے کے سبب میں جھی اختلاف ہے اور اس میں حسب ذیل اقوال ہیں ا

- (۱) اندتعالی نے آپ کودنیا کے ملک اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا تھا تو آپ نے دنیا کے مقابلہ بیں آخرت کو اختیار کر لیا تھا سواس نہج پر آپ کو تھم دیا کہ آپ اپنی از واج کو اختیار دیں تا کہ آپ کی از واج کا حال بھی سپ کی شل ہو۔
- (۲) از داج نے آپ کے اوپر فیرت کی تھی (لیتن ان کو آپ کا دوسری از داج کے پاس جانا نا گوارتھ) تو آپ نے ایک ماہ تک ان کے پاس نہ جانے کی تتم کھالی تھی۔
  - (٣) ايك دن وهسب از واج آپ كے پاس جمع بوئيں اور آپ سے اجھے كير سے اور اجھے زيورات كا مطالبه كيا۔
- (۳) ان میں سے ہرایک نے الی چیز کامطالبہ کیا جو آپ کے پاس نہیں تھی' حضرت ام سلمہ نے معلم کا مطالبہ کیا 'حضرت میمونہ نے بیمن کے حلول کا مطالبہ کیا 'حضرت زینب نے وهاری دار چا درول کو مطالبہ کیا 'حضرت ام حبیب نے تحول کی مطالبہ کیا 'حضرت جو برہ نے سر پر ہاند ھنے کے کپڑے کا کپڑول کا مطالبہ کیا 'حضرت جو برہ نے سر پر ہاند ھنے کے کپڑے کا مطالبہ کیا 'اور حضرت سودہ نے نبیر کی چا در کا مطالبہ کی 'البتہ حضرت عائشہ دضی اللہ عنہائے کسی چیز کا مطالبہ نیل کی تھا۔ مطالبہ کیا 'البتہ حضرت عائشہ دضی اللہ عنہائے کسی چیز کا مطالبہ نیل کی تھا۔ (عمدہ القاری جو اس ۱۹۲۵۔ ۱۹۲۱ دار لکتب العلمیہ بیروت ۱۹۳۱ها ہو ا

#### بیوی کوطلاق کا اختیار دینے سے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مدا ہب فقہاء

حضرت عا کشدرضی القدعنیا بیان کرتی بیں کہ ہم کورسول القد صلی الله علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا تو ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر میا تھا اور اس کو ہم پر کسی چیز کا شار نہیں کیا تھا (لیننی طلاق کا)۔

(صحیح ابنجاری قم الحدیث ۲۲۲ شیخ مسلم قم الحدیث ۱۳۷۴ سنن ابوداوُ درقم الحدیث ۲۲۰۳ سنن نسائی قم الحدیث ۳۲۰۳ سنن الزندگیم الحدیث ۹۰ کیاا سنن این ماجه قم الحدیث ۲۰۵۲)

ح فظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقد في شافعي متو في ٨٥٢ ه لكهة بين:

جمہور صحابہ و تا بعین اور فقتہاء اسمائ کا مُذہب حضرت عائشہ ضی القدعنہا کے قول کے موافق ہے کہ کی شخص نے اپنی ہوگ اختیار دیا اور اس نے اپنے شوہر کو اختیار کر میا تو یہ طلاق نہیں ہے 'لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اگر ہیوی نے اپنے نفس کو ختیا

تبيان الترأن

کرلیاتو پھراس سے اس پرطلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن ہوگی یا طلاق مغلظہ واقع ہوگی لینی تین طلاقیں امام تذی نے
حضرت کی سے روایت کیا ہے کہ اگر اس نے اپ نفس کو اختیار کرلیاتو ایک طلاق بائنہ ہوگی اور اگر اس نے اپ خاوند کو اختیار
کیا تو ایک رجعی طلاق ہوگی اور حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ اگر اس نے اپ نفس کو اختیار کیاتو تین طلاقیں ہول
گیا اور اگر اس نے اپ شوہر کو اختیار کیاتو ایک طلاق بائنہ ہوگی اور حضرت عمر اور حضرت این مسعود رضی الله عنها کا قول ہے ہے
کہ اگر اس نے اپ نفس کو اختیار کیاتو اس پرایک طلاق بائنہ ہوگی اور اگر اس نے اپ شوہر کو اختیار کیاتو اس پرکوئی چیز واقع نہیں ہوگی امام مالک نے حضرت زید بن ثابت کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپ نفس کو اختیار کیاتو اس پر تین
طلاقیں ہول گی اور امام ابو صفیفہ نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپ نفس کو اختیار کیا تو اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
قواس پرایک طلاق بائندواقع ہوگی اور اگر اس نے اپ شوہر کو اختیار کیا تو اس پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
امام شاخعی نہ کہ کا در سر حد سائل کر شوہ میں اس کو خد در سائل کر ہوگی ہوگی کے اس میں بوگی۔

ا مام شافعی نے کہاتخبیر کنایہ ہے جب اس کے شوہر نے اس کو اختیار دیا کہ خواہ وہ اس کے نکاح میں رہے خواہ اپے نفس کو اختیار کرے ادراس نے اپنے نفس کو اختیار کرلیا تو اس سے طلاق (بائنہ ) واقع ہوگی۔

جنب شوہر بیوی کو اختیار دے تو فقہاء احناف اور مالکہ کے نزدیک بیا اختیار ای مجس کے ساتھ مقید ہے بیوی ای مجس میں خواہ اپنے شوہر کو اختیار کرے بیا اپنے نفس کو اور انقطاع مجلس کے بعد بیا تھیار نہیں رہے گا' ماسوا اس صورت کے کہ شوہر بتا دے کہ تم کو آتا م زندگی اختیار ہے' تو شوہر جتنی مدت کی تحدید کرے گا آتی مدت تک بیوی کو اختیار رہے گا' اس پر دلیل یہ ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا'' مجھے یہ پہند ہے کہ تم اس میں جلدی نذکروجی کر تھی اس کے ساتھ مقید نہیں تھا' رسول الدسلی جلدی نذکروجی کر تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو' اس سے معلوم ہوا کہ یہا ختیار ای مجلس کے ساتھ مقید نہیں تھا' رسول الدسلی القد علیہ وسلم نے والدین سے مشورہ کرنے تک اس اختیار کی تحدید کر دی تھی' اس سے واضح ہوگیا کہ شوہر جتنی مدت تک چ ہے اس اختیار کی تحدید کر دی تھی' اس سے واضح ہوگیا کہ شوہر جتنی مدت تک چ ہے اس اختیار کی تحدید کر سکتا ہے ۔ (فتح البری ج ماس ملی اس اختیار کی تحدید کر دی تھی' اس سے واضح ہوگیا کہ شوہر جتنی مدت تک چ ہے اس اختیار کی تحدید وسلم نے والدین ہوگیا کہ شوہر جتنی مدت تک چ ہوگیا رکھ تحدید کر سکتا ہے ۔ (فتح البری ج ماس ملاح کی اس اختیار کی تحدید کر سکتا ہے کہ بھی اس اختیار کی تحدید کر سکتا ہے کہ بھی اس اطر می تکھا ہے لیکن زیادہ تفصیل تہیں کی ۔

(عمرة القاري ج-مس ١٣٨٨ وارالكتب العلميد بيروت ١٢٢١هـ)

بیوی کوشوہر جو بیداختیار دیتا ہے کہ خواہ وہ اس کے نکاح میں رہے خواہ وہ اینے نفس پر طلاق واقع کرلے اس کوفقہ، ء تفویض طلاق کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں مسلمی اللہ علیہ وسلم کی از واج کی تفصیل میں مسلمی اللہ علیہ وسلم کی از واج کی تفصیل

ان آیوں میں نمی سنی اللہ علیہ وسلم کی از داج مطہرات کا ذکر ہے' آپ کی از داج کی تین قسمیں ہیں' بعض از داج ہے آپ کا عقد لکاح بھی ہوا اور ان کی خصتی بھی ہوئی' اور بعض از داج کے ساتھ عقد لکاح ہوا اور زھمتی کے بعد آپ نے ان کو طلاق دے دئی' اور بعض از داج کے ساتھ صرف تکاح ہوا اور زھمتی نہیں ہوئی اور بعض خوا تین کو آپ نے صرف تکاح کا طلاق دے دئی' اور بعض خوا تین کو آپ نے صرف تکاح کا پیغام دیا اور ان کی جمعتی نہیں ہوئی۔ اس کی تفصیل علامہ بدر الدین محود بن احمد بینی حقی نے کاملی ہے دہ فر ماتے ہیں.

(۱) سب سے پہلے ہی صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا (۲) پھر حضرت مودۃ بنت زمعہ سے نکاح کیا (۳) پھر حضرت عائشہ بنت الی بکر سے نکاح کیا (۳) پھر حضرت حضعہ بنت عمر بن الخطاب سے نکاح کیا (۵) پھر حضرت حضعہ بنت عمر بن الخطاب سے نکاح کیا (۵) پھر حضرت ام سلمہ صند بنت الی امیہ سے نکاح کیا (۲) پھر حضرت جورہ بنت الحارث سے نکاح کیا یہ غزوۃ الریسیع میں قیدہ وکر آئی محضرت ام سلمہ صند بنت الی امیہ سے نکاح کیا (۲) پھر حضرت زمنب بنت خزیمہ سے نکاح کیا (۹) پھر حضرت رسی نہ

رمياء القرآن

۔ بنت زیرے نکاح کیا یہ بوقر بظہ سے تھیں اور ایک قوال ہے ہے کہ بونشیرے تھی ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کوقید کیا گران کو آزاد کرکے چہ جمری میں ان سے نکاح کیا (۱۰) گھر حضرت ام جیب رطہ بنت افی سفیان سے نکاح کیا محامیات میں ان کے سفا اور کسی کا نام رملہ نہیں ہے (۱۱) گھر حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب سے نکاح کیا یہ حضرت حادون کی اولا و سے تھیں مات انجری میں غزوہ نے جبر میں گرفزار ہوئی تھیں 'بی سنی اللہ علیہ و کیا ہے ان کواسپتے لیے ختب کرلیا اور ان کوآ زاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کوآ زاد کر کے ان سے نکاح کو لیا (۱۲) گھر ذوالقعدہ سات بھری میں بحرۃ القصاء کے موقع پر مکہ سے دی میل کے فاصلہ پر مقام سرف میں حضرت میں مور بہت المحان سے بھی نکاح کیا (۱۲) کھر ت اساء بنت العمان سے بھی نکاح کیا۔ الحارث سے نکاح کیا (۱۳) حضرت اساء بنت العمان سے بھی نکاح کیا۔ آ ہے کی از واح کی تعداد اور ان کی ترتیب میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ وفات کے وقت آ ہے گی تو از واح تھیں اور کل میارہ از واح تھیں اور و بائد یاں تھیں۔

باتی وہ از واج جن سے آپ نے نکاح کیا اور ان کی رحمتی بھی ہوئی یا جن سے صرف نکاح ہوا ان کی تعداد اٹھا تیس ہے: (١) حضرت ريحاند بنت زيد ان كا ذكر موچكا ب(٢) حضرت الكلابيدان كه نام من اختلاف ب أيك تول بان كا نام عمره بنت زيد ب ووسرا قول ب ان كا العاليد بنت ظبيان ب زهري في كما كدني صلى القدعليدوسلم ق العاليد بنت ظبيان سے نکاح کیا 'اور رحقی مجمی ہوئی پھر آپ نے ان کوطلاق دے دی اور ایک قول سے کدر محتی نبیس ہوئی اور آپ نے ان کو طلاق دے دی ایک تول یہ ہے کہ یہی فاطمہ بنت الضحاك ہیں زہری نے كها ني صلى القدعليدوسلم نے ان سے تكارح كيار تعتى کے بعد انہوں نے آپ سے پناہ طلب کی تو آپ نے ان کوطلاق دے دی (۴) حضرت اساء بنت العمال ان سے نی ملی الله عليه وسلم في نكاح كيا اوران كو بلايا تو انهول في كها آب خود آسي تو آب في ان كوطلاق و دى اليك قول بيد يك انہوں نے ہی آپ سے پناہ طلب کی تھی ایک قول مدے کہ مدینت قیس ہیں جوالا شعب بن قیس کی بہن ہیں ان کے بھائی نے ان کا آپ سے نکاح کیا تھا' پھر وہ حضر موت چلے سے اور ان کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں ان کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پیچی تو انہوں نے اپنی بہن کو ان کے شہر دالیں بھیج دیا اور خود اسلام سے مرتد ہو گئے اور ان کی بہن بھی مرتدہ ہو گئیں (س)مليك بنت كعب الليش أيك قول يدم كدانبول في عن آب يت بناه طلب كي في أيك قول يدم كرآب في ان س عمل تزوت كيا تعا پرية ب كے ياس بى فوت موتئيں كين بہلاقول سي ہے (٥) حضرت اساء بنت العملت السلمية أيك تول يہ ہے كدان كا نام سبائے نى سلى الله عليه وسلم نے ان سے تكاح كيا تفا اور مير تعتى سے پہلے فوت ہو كئيں تعين (١) حضرت ام شر یک از دیدان کانام عزبہ ہے نبی سلی الله علیہ وسلم نے دخول سے پہلے ان کوطلاق دے دی تھی ادر یمی وہ بیں جنہوں نے اپنا نفس نی صلی الله علیه و مهر کیا تھا' بدنیک خاتون تعیں (۷)خولہ بنت حدیل ان سے نی صلی الله علیه وسلم نے نکاح کیا' پھر آب کے باس چینجے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی(۸)شراف بنت خالد وحید کلبی کی بہن ہیں نی صلی اللہ طیہ وسلم نے ان سے نكاح كيا اور رتفتي سے يہلے ان كى وفات بوكني (٩) ليل بنت الطيم 'رسول الشملي الله عليه وسلم في ان سے نكاح كيا ميغيرت والي تعين انہوں نے مطالبہ كيا كرآ ب لكاح فيخ كرديس وآب نے نكاح فيح كرديا (١٠) حضرت عمره بنت معاويد الكندية ال ے سلے بدآ پ تک پہنچیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی (۱۱) حضرت الجد عید بنت جندب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ال سے نکاح کیا اور عمل مزوت جنیں کیا ایک تول یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقد نہیں ہوا تھا (۱۲) حضرت الغفارية ایک تول بدہے کہ يبي الستاجين ني صلى القدعلية وسلم في ال عن تكاح كيا جران كي ببلويس سفيد داغ و يكما تو آب في ماياتم اسيخ مرجل جاؤ (۱۳) حضرت صند بنت يزيد ان سے بھي آپ نے دخول بيس كيا (۱۳) حضرت صفيد بنت بشامدآپ نے ال كوقيد كيا تھا"

بجررسول التصلى التدعليه وسلم في ال كوافتيار ديا آب في قرمايا اكرتم جا بوتو بين تم سه نكاح كراون انهول في اجازت دے دى آپ نے ان سے تكاح كرليا (١٥) حفرت ام حاتى ان كا نام فاخت بنت الى طالب ك حفرت على بن الى طالب كى بهن جیں میں اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا 'انہوں نے کہا میں بچوں والی عورت ہوں اور عذر پیش کیا ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کرلیا (۱۶) حضرت ضباعہ بنت عامر 'نی صلی الله علیه وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دید ' پھر آپ کو بدخبر جیجی كه بيه بوڑھى ہيں تو آپ نے ارادہ ترك كر ديا (١٤) حمز و بنت عون المزنى ' ني صلى القد عليه وسم نے ان كو نكاح كا پيغام ديا 'ان کے والد نے کہا ان میں کوئی عیب ہے حالا نکہ ان میں کوئی عیب نہ تھا 'پھر جب ان کے والد ان کے یاس سے تو ان کو ہرص ہو گیا تعا (١٨) حعزرت سودہ قریشہ رسول الند سلی الندعلیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا بہ بھی بچوں والی تھیں " پ نے ن کوترک کر د یا (۱۹) حضرت امامہ بنت حمز و بن عبدالمطلب ان کو نبی صلی الله علیہ وسلم پر چیش کیا گیا آپ نے فرمایا بیری رضاعی سیجی ہے (۲۰) حضرت عزه بنت الی سفیان بن حرب ان کوان کی بهن حضرت ام حبیبے نے نبی صلی القد علیہ وسم پر چیش کیا ' آ پ نے فر مایا چونک ان کی بہن معفرت ام جبیبہ میرے نکاح میں ہیں اس لیے یہ جھ پر حلال تبیس ہیں (۳۱) حضرت کلبیہ 'ان کے نام فاذ کر تبیس کیا گیا' رسول انڈ صلی القدعلیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت عائشہ رضی الله عنہا کو بھیجا' حضرت عائشہ نے فرما یہ ہیں نے اتن کمی عورت کوئی تبیں دیکھی تو آپ نے ان کوچھوڑ ویا (۲۲) عرب کی ایک عورت تھی جس کا نام نبیں ذکر کیا میں 'آپ نے ان کہ نکار کا پیغام دیا پھرتزک کر دیا (۲۳) حضرت درہ بنت الی سلمہ' ان کوآ پ پر بیش کیا گیا آپ نے فر مایا میدمیری رضا کی سیجی ہے (٢٣) حضرت اميمه بنت شراحيل ان كا ذكر سيح ابخاري ميں ہے (٢٥) حضرت حبيبہ بن سبيل الانصارية نبي صلى امتدعليه وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا تھا پھر ترک کر دیا (۲۶) حضرت فاطمہ بنت شریح 'ابوعبید نے ان کا آپ کی ازواج میں ذکر کیا ے ( ٢٢) العاليد بنت ظبيان مول النفسلي الله عليه وسلم في ان عن نكاح كيابية ب كي ياس يجهز عدد بي الجهزآب في ان كوطلاق و يدي (عمرة القارى ج على ١٣٠٥-١٣٠ دارالكتب العلميد بيروت ١٩٩١ه)

علامہ بدرالدین عینی نے اٹھ کیس از واج کے ذکر کرنے کا کہا تھا لیکن انہوں نے جو ذکر کی جیں وہ ستیس جیں۔
ہم نے انتساء ۳۰ میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اس کے بیطنوان جیں نبی صلی انتدعلیہ وسلم کی از واج مطہرات کا بیان' تعدد از دواج کا آپ کی خصوصیت ہونا' رسول انتدعلیہ وسلم کے تعدد از دواج کی تفصیل وار حکمتیں' نبی صبی اللہ علیہ وسلم کا تعدد از دواج کی تفصیل وار حکمتیں' نبی صبی اللہ علیہ وسلم کا تعدد از دواج کمال صبط ہے یا حظ تفسیل کی بہتات' یہ بحث جمیان القرآن ج۲ ص ۵۲۱ میں ملاحظ قر ، نبی ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :اے نبی کی بیویو! تم میں ہے جس نے بھی (بالفرض) کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دو ہرا عذاب دیا جاتے گا اور یہائتہ پر بہت آسان ہے O (الاحزاب ۴۰)

از داج مطهرات کا مقام بیان قرمانا

تی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات نے زیب و زینت کے اسباب کے حصول کی خواہم موں پر اللہ تعالی کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات نے زیب و زینت کے اسباب کے حصول کی خواہم موں کی اللہ تعالی کو اس کے مرتبہاور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو ترجیح دی تو اس کی جز ایس اللہ تعالی نے ان کی عزیت افز ائی فرمائی اور ان کے مرتبہاور مقام کو واضح کرنے کے لیے حسب ذیل آبات نازل فرمائیں:

اس کے بعد اور عور تیں آپ کے لیے طال جیس میں اور نہ بیہ طال ہیں میں اور نہ بیہ طال ہے کہ ان کے بدلہ میں آپ دومری خوا تین سے نکاح کریں اور اللہ مرجز پرتگہبان ہے۔ خواوان کا حسن آپ کو پہند آئے اور اللہ مرجز پرتگہبان ہے۔

PFE.

اور ترجارے لیے بیا تزہد کہ وسول الشکوایة او منتیاد اور ترجارے لیے ان کی از وائے سے تکارے کرو بے فک اور ترج کاری کرو بے فک اللہ اللہ نے ترک کرو کے فک اللہ نے ترک اللہ نے ترک ہے کہا ہے۔ اللہ نے ترک ہے۔ اللہ ترک ہے۔

وَمَاكَانَ لَكُوْاَنَ تُؤَدُّوُارَسُوْلَ اللهِ وَلَاَانَ تَلْكُوْلَا اَذْوَاجَهُ مِنْ بَعْلِهِ أَبْلُا الْمِالَةُ لِكُوْلَانَ عِنْكَ اللهِ عَظِيْمًا ۞ (الاحراب:٥٣)

نيز قرمايا:

بْنِسَا عَالَيْقِ لَسُتُنَّ كَأَسَوِينَ النِّسَاءِ.

اے نی کی بیو ہوائم عام مورتوں کی طرح جیس ہو۔

(الاتراب:۲۲)

ای طرح ان کے مقام کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے فر مایا: اے نی کی بیو ہو! تم بی ہے جس نے بھی کملی ہوئی معصبیت کا کام کیا اس کو دو ہراعذاب دیا جائے گا اور بیاللہ پر بہت آسان ہے (الانزاب: ۳۰) از واج مطہرات برزیا دہ گرونت فر مائے کی توجید

بعض مفسرین نے اس آیت میں العشہ مبینہ کی تغییر زنا کے ساتھ کی ہے کین پریجی نہیں ہے کیونکہ منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس کا فعل منعور ہواور زیا ایسے تیج فعل کا از واج مطہرات سے سرز دیونا متعور ہی نہیں ہے اس لیے اس آیت میں فاحشہ مبینہ سے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی نافر مانی ہے۔

المام عبد الرحمن بن محرابن الى حائم منوفى ١٣٢٥ هاس آيت كي تغيير بي الكفت إلى:

اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرتا ہے' سوائے ٹبی کی بیویو! تم جس سے جس نے بھی نبی کی نافر مانی کی اس کو آخرت میں سے جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے تو آخرت میں اس کو دگنا تو اب ہوگا' بینی ہر نماز' روزے یا صدقہ یا زبان سے تیج "تجبیر اور تبلیل پڑھنے سے عام لوگوں کو دس گنا اجر ملتا میں اس کو دگنا تو آخرت میں اس کی سرا بھی دگئی ہو ہے تو تمہیں ہیں گنا اجر دیا جائے گا' اس طرح اگرتم نے (بالفرض) معصیت کا ارتکاب کیا تو آخرت میں اس کی سرا بھی دگئی ہو

تنادہ نے کہاد گئے عذاب سے بیمراد ہے کہاں کودنیا کا عذاب بھی ہوگا اور آخرت کا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تغییر جس کہا انبیاء کیم انسلام پرمواخذہ ان کے تبعین سے زیادہ بخت ہوتا ہے ہ اور علماء کا مواخذہ عوام سے زیادہ بخت ہے اس طرح نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مواخذہ عام عورتوں سے زیادہ سخت ہے اور ان جس سے جو نیک عمل کرتی جیں اس کا اجر و تو اب بھی عام عورتوں کی برنسبت دکتا ہوتا ہے۔

(تغییرایام این الی حاتم ج ۲۹ س ۱۳۱۹\_۱۳۱۸ مطبوعه مکتیدنز ادمصلی کد کرمه ۱۳۱۲ه)

علامه ابواسحاق احمد بن محمد التعلى التوفى ١٣٢٧ هـ في محمد لكعاب فاحشه مبينه سے مراد معصيت طانبره ہے۔ (الكحف والبيان ج ١٨ ٢٣ مطبوعة واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٢ مد)

marfat.com

تبياء القرآب

44

جيدتم

عزاب مجي د كمنا ديا جائے گا۔

علامه الوالحيان محربن بوسف الدلى غرناطي متوفى م 20 م لكمة بن:

علامه سيد محمود آلوي متوفى منااه لكهي بن

ا مام پیھنٹی نے سنن کبری میں مقاتل بن سلیمان سے روایت کیا ہے کہ یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد نبی صلی القد عدیہ وسم کی ناقر مانی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا جو نبی صلی القد علیہ وسلم بردشوار ہویا جس سے آپ کا دل ننگ ہویا جس کی وجہ سے آپ مغموم ہوں۔ (روح المعانی جز ۱۴۵ وارالفکر بیروٹ کے ۱۳۱۱ء)

صدرالا فامنس سید محمد تعیم الدین مراد آبادی متونی ۱۳۷۷ه کلستے ہیں. جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں کوتا ہی کرنا اور اس کے ساتھ کے خلقی ہے جیش آنا کیونکہ بدکاری ہے تو اللہ تعالی انبیاء (عیم

السلام) كى بيبيوں كوياك ركھتا ہے۔

# وَهُنَ يَقْنُتُ مِنْكُنَ لِلْهِ وَرُسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا

اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے اور تیک عمل کرتی رہے

# تُؤْتِهَا اجْرِهَامَرْتِينِ وَاعْتَدُنَالُهَارِنَ قَاكْرِيْمًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَىٰ الْمَارِنَ قَاكْرِيْمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہم اے اس کا دگنا اجرعطا قرمائیں کے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے 0 اے ہی کی بیویو!

# النَّجِي لَسُنُّ فَكَا حَرِي مِنَ النِّسَاءِ إنِ اتَّقَيْثُ فَكُ لَتُخْصَعُنَ

م (عام) عورتوں میں سے کی ایک کی ( بھی) مثل نہیں ہوا بہ شرطیکہ تم اللہ سے ڈرتی رہوا سوکسی سے فیک دار لہجہ

# بِالْقُولِ فَيَظْمُمُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مُرْضَ وَقُلْنَ فُولِامْ عُرُوفًا ﴿

عل بات ندكرنا كه جس كے ول ميں يمارى مو وہ كوئى (غلط) اميد لكا جيشے اور دستور كے مطابق بات كرنا ٥

ARTHRUCONI

عباد القرآر

### وَقُرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلِا ثَابِرُجِ فَ تَكُرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ اور اینے محروں میں تغیری رہو اور قدیم جالمیت کی طرح اینے بناؤ سکھار اجنن الصّلوة وابين الزّكوة وأطِعن الله ويرسُوله کی نمائش نہ کرنا ' اور نماز پڑھتی رہو اور زکوۃ دیل رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو إِنَّهَا يُرِينُ اللَّهُ لِينَاهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسُ اَهُلُ الْبُكِيتِ وَ اے رسول کے گر والو! اللہ صرف یہ اراوہ فرماتا ہے کہ تم سے ہرفتم کی نجاست کو دور رکھے يُطِهِّرُكُهُ تَطْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ

اورتم کو خوب ستمرا اور پاکیزہ رکھ O اور تہارے گھروں میں جو اللہ کی آ بحول اور حکمت کی یالوں البت الله والْحِكْمة ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾

کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو ہے شک اللہ ہر بار کی کو جانے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے O الله تعالی کا ارشاد ہے: اورتم میں سے جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت شعار رہے اور نیک اعمال کرتی رہے ہم اے اس كا دكنا اجرعطا فرماكيں محيّا ورہم نے اس كے ليے عزت كى روزى تيار كرر كى ہے 10 سے نبى كى بيويو! تم (عام) عورتوں يس سے کسی ایک کی ( بھی ) مثل نہیں ہوا بہ شرطیکہ تم اللہ سے ڈرتی رہوسوکس سے لیک دارلہے میں بات ندکرتا کہ جس کے دل میں بیماری ہووہ کوئی (غلط)امیداگا بیٹھے اور دستور کے مطابق بات کرنا0 (الاحزاب:۳۲\_۳۱)

از واج مطهرات کودگنا اجرعطا قرمانا

الاحزاب: العلمين تي صلى الله عليه وسلم كي از واج كوجو الله تعالى في ميه يتايا ہے كهتم ميں سے جو الله اور اس كے رسول كى غاطر خشوع اورخضوع کرے کی اور نیک عمل کرے گی اس کو دگنا اجر یلے گا' خشوع اور خضوع سے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس كے رسول كى اطاعت كرے كى مثلا تماز برجے كى روزہ ركے كى زكوۃ اواكرے كى اور جج كرے كى اور نيك عمل سے مراد سے کہ وہ امور خانہ داری کواچھی طرح ہے ادا کرے گی اور کھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کرے گی تو اللہ تعالی اس کو وگناا جرعطا فرمائے گا۔

و گئے اجر سے مراویہ ہے کہ عام مسلمان خواتین کو اللہ تعالی ان کے نیک کاموں پر جتنا اجر عطا فرماتا ہے از واج مطہرات کواس ہے دکنا اجرعطا فرمائے گا بینی مسلمان عورتوں کو دس کنا اجرعطا فرما تا ہے تو از داج مطہرات کو بیس کتا اجرعطا

یش وعشرت اور د نیاوی لذتوں میں غلونہ کرنے کی تلقین

اور فرمایا" بم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کرر کی ہے "اور ہروہ چیز جواتی مبن بی شرف والی مووہ کر یم ہے اور اس تبيار الترأر

martat.com

می سیاشارہ ہے کے حقیقت میں رزق کریم جنت کی نعتیں میں اور جو تفس جنت کی نعمتوں کا اراد و کرتا ہے دو دنیا کی نعتوں کورّک كرويا بالسليله فل حسب وبل اماديث بن

حعرت معادین جبل رضی القدعت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول القصلی القد علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھی تو ان ے قر مایا: میش وعشرت سے بچنا کیونکہ اللہ کے بندے میش بری نبیس کرتے۔

(منداحمرن ۵۵ س۲۳۳ ۱۳۳۳ طافقا اللح نے کہاں حدیث کی سندے تمام روی گفتہ میں مجمع کزوا مدج واص ۲۵۰)

حضرت ابوا مامه رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القدملی القد ملیہ وسلم نے فر مایا طفقریب میری امت کے پچولوگ طرح طرح کے کھانے کھائیں سے طرح طرح کے مشروبات پئیں سے مختلف رکوں کے کیڑے پہنیں سے ہرتھ کی غیرمتاط یا تی کریں کے وہ میری است کے بدترین لوگ ہول کے ۔ (انجم انبیر آم الدین الاستادی ادار مرقم الدین آم الدین الاستان العليمي نے كہا اس مديث كى دونوں سندين ضعيف بين جمع الزوايدي واس ووا

حضرت ابو ہرمیرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کے رسول ابند سلی القد جائیہ وسلم نے قریاد میر کی امت کے بدترین لوک وہ بیل جومیش بری کرتے ہیں اور ای میش ہے ان کے جسم ہے ہیں۔

( مندلمبر ارقم الحديث ١٩١٩ ١٩ س) في مند ب يب را في بين ختاف ب الروقي و والتي بين بجمع الأوري والسواد ١٩٥٠ حعشرت این عماس رمنی القدعنهما بیان کرت جی که رسول امذیسلی القد هایه وسیم نے فرامایو و نیاجی میر جو کر هائے والے قال آ خرت میں بھو کے ہوں ہے۔

(اللجم الليورقم الحديث ١٩٩٣) أن يَدالِيد راوق بشرق من ما في اوق الله من محل " و مدن و من ١٥٥ و ٢٥٠) حضرت عبد القدين مسعود رمني القدعنه بيان كرت بين اس الت ن التمريس ما وني عبوت والسحق نبين منامين تے رسول القد ملی وسلم سے زیادہ سی کوئیش پرستوں پیٹی کرنے والائیس، یلما اور ندآ ب کے بعد جھٹر مت ابو بلر سے ز یادهٔ اور میرانگان ہے کہ اپنے زمانہ میں روے زمین پر میش پر تی ہے۔ ہے زیاد وارے والے ایم ہے۔

(مندابوهلی قم الدیث ۴۴ قامم المبع قم الدیث ۱۳۳۰ می مدیث و «نول شدون به» به پاکته پیر انتخاا و بدین وانس (۴۶) حضرت عبد القدين مسعود رضي القدعنه بيان كرت بين كدرسول الغصلي القد عليدوسهم في فرماي سنوعيش وعشرت مرف والے ہلاک ہوگئے۔

( تشخيم مسلم رقم الحديث ٢٦٤٠ من الوداؤ درقم الحديث ٢٥٨٣ ما ٢٠٠٠ الأثبير قم الحديث ٢٩١١ والمسند الويعل قم احديث ٢٠٠٠ ( الناتمام اطادیث اور آثارے مراد وہ لوگ میں جو پیش وعشرت میں بہت زیادہ غلو کرنے والے ہوں اور و نیاوی لذہ ہ ع**ے منہ کک ہوکر یاد خدااور آگر آخرت کوفر اموش کرنے والے بول اور ابتد تعالی کے اور بندول کے تقوق اوا نہ کرتے ہول۔** ورنه مطلقاً الشرتعالي كي نعمتول سے بهره الدوز جونامنع نبيس بے بلكه مطلوب اور متحسن ہے۔

ازواج مطهرات اورسيدتنا فاطمه رمني التعنين كي بالبهي فضيلت ميس محاكمه

غیز قر مایا۔ اے نی کی بیو ہو! تم (عام) مورتوں میں ہے کسی آیک کی بھی مثل نبیں ہو۔ (۱۱۱۶:۱ب ۴۲) میعنی از واج مطیرات کا شرف اور ان کی نضیعت دنیا کی تمام مورتون ہے زیادہ ہے ایونکدان کے ملاوہ سی عورت کو ب

علامه سيدمحود آلوي حنل متونى • ١٩٥ ه لكسن بي

ار المرقب الور قضيلت حاصل بيس ب كدوه تي صلى القدعليد وسلم كى زوجه بهوا ورتمام مومنوں كى مال بور

mariai.com

عبار الترار

اس پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے بیرلازم آئے گا کہ از واج مطہرات سیدتن فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا ہے جی افضل ہوں طالا نکدامیاتہیں ہے۔

اس اعتراض کا بیرجواب دیا گیا ہے کہ ہے شک از واج مطہرات نبی صلی التدعلیہ دسلم کی از واج ہونے کی حیثیت سےادر امهات المونين ہونے کی حیثیت سے سیرتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہیں لیکن تمام حیثیات کے مَاظ سے ان سے افضل نہیں ہیں' اور اس میں کوئی مف نقذ نہیں ہے کہ دیگر حیثیات کے لحاظ سے حضرت فاطمہ ان سے افضل ہوں' بلکہ جس حیثیت سے سرتا فاطمه نبي صلى الله عليه وسلم كے جسم كا جزیں اس حیثیت ہے تو وہ تمام خلفاء اربعہ رضی الله عنہم اجمعین ہے بھی افضل ہیں۔

(روح المعاني جر٢٣ ص٧ وار لفكر بيروت ١١١٤ه)

عورت کا مرد دل ہے اپنی آ واز کومستور ر کھنے کا تھا

نیز اس کے بعد فرماید. سوکسی سے کچک دارلہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیاری ہو دہ کوئی غلط امید لگا جیتھے ور دستور کے مطابق بات کرٹاO (اماحزاب:۲۲)

الندنقان نے از واج مطہرات کو بیٹھم دیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بہوفت ضرورت بخت اور کھرے لیجے میں بت کریں 'زم اور لیک دار لہجہ میں بات نہ کریں جیسے آ وارہ عورتیں اجنبی مردول ہے یہ تیں کرتی ہیں اور جس ہے فساق کے دلول عیں نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں۔

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ بعض از واج مطہرات جب سی ضرورت کی بناء پر اجبی مردوں سے ہوت کرتیں تو اینے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں مبردا ان کے آواز میں کوئی نرمی یا لچک ہو'اور جبعورت اینے خاوند کے علاوہ کسی اور مخض ہے بات كرے اور اس سے سخت لہجہ ميں بات كرے تو اس كوز مان جا مليت اور زمان اسلام دونوں ميں اس عورت كے ي سن سے ثار کیا جاتا تھا۔اور وہ جوبعض اشعار میں مطلقاً عورت کی خوش گلوئی اور نغمہ سرائی کو اس کی خوبیوں سے شار کیا جاتا ہے دو کلل جہالت ہے۔(روح المدنی جز ۲۲سم ۸\_۵ زارالفکر پیروت ۱۳۲۸)

ہمارے زمانہ میں خوا تین کا مردول کے ساتھ عام اور آ زادانہ میل جول ہے یو نیورٹی میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے اور شرق حدود وقیود کے بغیرعورتنس مردول کے دوش مبروش مختلف اداروں میں آ زادی کے ساتھ کام کرتی ہیں ' قومی اور صوبائی اسمبیول میں ممبر بنتی ہیں اور تقریریں کرتی ہیں بلکہ بعض خواتین وزراء جلسوں میں تقریریں بھی کرتی ہیں حالانکہ اسلام کا تھم یہ ہے کہ شرق ضرورت کے بغیرخوا تنین اجنبی مردوں سے باتیں نہ کریں خصوصاً نرم ونازک ہجہ میں ور آن مجید میں ہے:

وَلَا يَصْلَدِ بِنَنَ بِأَرْجُولِهِ تَى لِينُعُلُّهُ مَا يُخْفِينَ مِنَ الرَّاسِ الرَّاسِيعُ بِاوَل زين بر مارتى بولَى نه جِوا كري اكه

يزينزيون (احور ٣١) لوگول کوان کی چھپی ہوئی زینت کاعلم ہو جائے۔ علامدايو بكراحمد بن على رازي جصاص حنى متوفى • ٢٠٠ه هاس آيت كي تغيير ميس لكهة بين:

اس آیت میں میددلیل ہے کہ عورت کو اتن بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو جنبی مردس کیل ا کیونکہ یا زیب کی آ واز سے اس کی اپنی آ واز زیادہ فتندانگیز ہے اس وجہ سے ہمارے فقیماء نے عورت کی اذ ان کو کروہ قرار دیا ہے کیونکہ اذان میں آ واز بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو آ واز بلند کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

(احكام القرآن ج ساص ١٩١٩ مطبوعة سيل أكيد مي لا بور ١٠٠٠ اها

علامه موفق الدين عبدالتدبن احمد بن قدامه منبلي متوفى ٦٢٠ ه لكصة بين:

حضرت اساء بنت میزید روایت کرتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''عورتوں پر اذان اور اقامت نہیں ہے'' کیونکہ اذان اصل میں فہر دینے کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے فہر دینا مشر دع نہیں ہے'اور اذان میں آ واز بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے فہر دینا مشر دع نہیں ہے'اور اذان میں آ واز بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے آ واز بلند کرنا مشر وع نہیں ہے۔ (المغنی جاس ۲۵۳ وارالفکر بیردت ۴۵۰۱ء)

حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (نماز میں امام کو متنہ کرنے کے لیے ) مروسیحان اللہ کہیں اورعورتیں تالی بجائیں۔

(صحيح ابتخاري رقم الحديث ٢٠٥٠ منن ابوداؤورتم الحديث ١٩٩٠ منن النسائي رقم الحديث ١٨٥٠)

علامه بدرالدين يمنى حقى متوفى ٨٥٥ هاس حديث كى شرح بس لكهت بين:

شارع علیہ السلام نے عورت کے سِحان اللہ کہنے کواس لیے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کی آ واز فتنہ ہے اس سے اس کوا ذان امامت اور نماز بیس بلند آ واز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے ہے منع کیا جاتا ہے۔

(عدة القاري ي يص ٩ ٢٥ مطبوعد ادارة الطبعة المعيرية ١٣٣٨هـ)

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جید میں عورت کوزمین پر پیر مارنے سے منع کیا ہے تا کہ اس کی پازیب کی آواز اجنبی مردوں کو نہ
سنائی دے اور حدیث میں عورت کونماز میں سبحان اللہ کئنے کے بجائے تالی بجانے کا تھم دیا ہے 'کیونکہ عورت کا آواز بلند کرتا
ممنوع ہے 'فقہاء احناف کے نزدیک عورت کی آواز عورت ہے اور جس طرح ماسوا ضرورت کے وہ اجنبیوں پر چیزہ فل ہرنہیں کر
سنتی اسی طرح وہ بغیر ضرورت کے اجنبی مردول پر اپنی آواز کو بھی ظاہر نہیں کر سنتی اور فقہاء مالکیہ 'فقہاء صنبیہ اور فقہاء شافعیہ
کے نزویک عورت کا آواز بلند کرنا ممنوع ہے اور بست اور کرخت آواز کے ساتھ وہ ہوقت ضرورت اجنبی مردول سے کلام کر

الند تعانی کا ارشاد ہے: اورائے کمروں میں تغیری رہواور قدیم جاہیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرتا 'اور نماز پڑھتی رہواورز کو قدین رہواور اننداوراس کے رسول کی اطاعت کرتی رہوا ہے رسول کے گھر والو! انندصرف بیاراوہ قرماتا ہے کہتم سے ہرتہم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کوخوب تھر ااور پاکیزہ رکھے 0 اور تمہارے گھروں میں جوانند کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کویاد کرتی رہوئے شک الند ہر بار کی کوجانے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے 0

(ועליוב יאר באר)

#### بغیرشری ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت

اس آیت میں ایک لفظ ہے و قسون 'یہ جمع مونٹ 'امر حاضر کا حیفہ ہے'اس میں دواختال ہیں یا تو بیقر ار سے بنا ہے'اس م صورت میں اس کامعتی ہوگا:اے نبی کی ہو ہو!اپنے گھروں میں برقر اررہواور بغیر شرقی ضرورت کے گھر ہے باہر نہ نکلوٰاور دوسرا اختال بیہ ہے کہ بیروقار سے بنا ہے اس صورت میں اس کامعتی ہے:اپنے گھروں میں سکونت پذیر برہواور بغیر شرقی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نگلوٰ لیکن اس کا تھم تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے اور کسی مسلمان عورت کے لیے شرقی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نگلنا جا ٹرزئیں ہے۔

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرتے بيل كه عورت مرابا جميان كى چيز (واجب الستر) ب جبعورت كر سے نكلتی ہے تو شيطان اس كو تكتار بتا ہے ۔ (سنن التر فدى رقم الحديث ١١٥١ مج ابن فزير رقم الحديث ١٦٨٥ مج ابن حبان رقم الحديث ١٥٩٨ مج ابن حبان رقم الحدیث ١٥٩٨ مج الكورت مواده الله الله الله الله معلى ١٢٥٩ الله الله معلى جسم ١٢٥٩)

marfat.com

حعرت ابوموی من الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا برآ محدزادیہ ہے اور جب مورت معطر مو کر سى جلس سے كزرنى ہے تو وہ زانيہ وتى ہے۔

(سنن الترفذي رقم الحديث ٢٤٨٦ سنن الإواؤورقم الحديث:١١٤٣ سنن النسائي رقم الحديث:١١١١ مند احد جهل ١٩٣٣ مند الميز اورقم الحديث. ١٥٥١ مج ابن فزيد رقم الحديث ١٩٨١ مج ابن حبان رقم الحديث بههه المحددك جهل ١٩٧١ من كري جهل ١٣١)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حورتوں کے اس بناؤ ستکھار کو دیکیے لیتے جواب عورتوں نے ایجاد کرلیا ہے تو ان کو (مساجد میں نماز پڑھنے ہے )اس طرح منع فریاد ہے جس طرح بنواسرائیل کی عورتوں کو

مساجد مين تماز پڙھنے ہے منع كرديا كميا تھا۔ (مح مسلم قم الحديث: ١٩٥٥ مح ابغارى قم الحديث ١٩٩ ماسنن ابوداؤدرقم الحديث ١٩٩٥)

حضرت ام حمیدر منی الله عنها بیان کرتی بین که میں نے عرض کیا یارسول الله! ہمادے شوہر ہم کوآپ کے ساتھ قماز پڑھنے ہے منع کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا جا ہتی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھروں میں نماز پڑھنا بیرونی کروں میں تماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تہارا بیرونی کروں میں تماز پڑھنا حیلیوں میں تماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تہارا ویلیوں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

(المعجم الكبيريّ ٢٥٥ ميم ١٣٨ ميم اين فزير دقم الحديث: ١٩٨٩ أسنن الكبريّ للصفى جهم ١٣٣ ١٣٣)

حضرت ام سلمه رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنے قر مایا:عورتوں کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو ان کے کھرول کے اندرونی حصہ میں ہو۔

(مبنداحد ج٢ص ١٩٤٤ مندابوياتلي رقم الحديث. ٢٠٠٥ مج ابن خريمه رقم الحديث: ١٩٨٣ ألمعدرك ج أص ٢٠٩)

تبرج اور جا ہلیت اولی کی تقسیر

نیز اس آیت میں فر مایا ہے: زمانہ جا کہیت کی طرح تیمرج نہ کروا تیمرج کامعتی ہے زینت اور خوب صور تی کا اظہار کرتا اور عورت کا ہے محاس مردوں کو دکھاتا' عورتوں کے ملک مٹک کر چلنے کو بھی تیمرج کہا جاتا ہے۔

جالميت اولى كى كى تغييري جي:

ا ما ابن جریر نے الکم سے تقل کیا کہ حضرت آ دم اور حضرت نوح کے درمیان آ تھے سوسال سے ان کی عورتیل بد صورت اور مر دخوب صورت ہوتے تھے ان کی عورتیں مر دوں کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھیں اور میہ

قدیم جاہیت ہے۔

عكرمہ نے حضرت ابن عماس سے روایت كيا ہے كہ حضرت نوح اور حضرت اور لين كے درممان ایک ہزار سال كاعرصہ تھا حضرت آ وم کی نسل ہے ایک گروہ میدانوں میں رہتا تھا اور ایک گروہ پہاڑوں میں رہتا تھا ' سال میں ایک باران کی عید ہوتی تھی اوران کی باہم ملاقات ہوتی تھی ایک مرتبہ عید کے موقع پر ایک گروہ نے دومرے کدوہ پرحملہ کر دیا اوران میں فواحش کا ظہور ہواور بہ جاہلیت او تی ہے۔

عامرے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جمارے نبی سیدنا محد سلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصہ کو جا ہمیت اولیٰ

کہا جاتا ہے۔ (جامع البیان جز ۲۲مس ع-۹ استضام تادار الفكر وردت ۱۳۵۵ م معرور بیان کرتے ہیں کدمیری حضرت ابوذررضی الله عندے ربذہ ش ملاقات ہوئی ان پرایک ملّد تھا اور ان کے قلام ر بھی ایک حلدتھا' میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا' انہوں نے کہا میں نے ایک فخض کو ہرا کھا اور اس کو اس کی مال سے عافر liste .

تبيأر القرآو

ولایا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر! کیا تم نے اس کواس کی مال سے عار دلایا ہے؟ تم ایسے خض ہو کہ تم میں زمانہ جا الجیت کی خصلت ہے تہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے ان کوتمہارا ما تحت کر دیا ہے سوجس کے ماتخت اس کا بھائی ہو وہ اس کو دہ خود پہنتا ہواور ان کواس کا ممکنف نہ وہ اس کو دہ خود پہنتا ہواور ان کواس کا ممکنف نہ کر ہے جوان پر دشوار ہواورا گرتم ان کو ممکنف کر دتو ان کی مدد کرو۔ (سمیح ابخاری قم الحدیث ۴۰ می محصل تم الحدیث ۱۲۲۱ سنن ابوداؤو اس کا ملاحث میں میں ان کو ممکن تم الحدیث ۱۲۲۱ سنن ابوداؤو اس کا ملاحث میں میں اللہ میں المریث ۱۲۹۰ سنن ابوداؤو اللہ میں میں المدیث ۱۲۹۰ سنن ابوداؤو اللہ میں المدیث ۱۳۹۰ سنن المریث ۱۲۹۰ سنن ابوداؤو

علامہ بدرالدین محمود بن احمد مینی حقی متوفی ۸۵۵ ہے نے لکھا ہے جا ہمیت سے مراد اسلام سے پہلے زمانے فتر ت ہے اس کو جا ہمیت اس لیے فرمایا ہے کداس زمانہ میں کفار کی ہے کثر ت جہالات تھیں۔

(عدة القارى ع اص ١٩٣٠ ما ١٩٣٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٩٢١ مه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرہایا میری امت بیس جا رتھائیں زہانہ جا ہلیت کی ہیں جب افرنس کو اور نہیں کریں گئے نوحہ کرنا حسب اور نسب ہیں طعن کرنا مرض کو ازخو دمتعدی یفنین کرنا کہ ایک اونٹ کو خارش ہوگی ہیلے اونٹ کو خارش ہوگی ہیلے اونٹ کو خارش ہوگی ہیں خارش کس نے پیدا کی ؟ اور ست رول کے سبب سے بارش کو گمان کرنا اور یہ کہنا کہ فلال متارے کی وجہ سے بارش ہوئی ۔

(سنن التريّدي رقم الحديث: ١٠٠١ منداحدج ٢٩١)

علامه ابو بمرحجر بن عبد القدائن العربي التوفي ١٣٣٠ ٥ لكصة بين

یدکام گناہ بیں اور میری امت کے لوگ ان کاموں کو حرام جائے کے باوجود کرتے رہیں گئے نی صلی القد عدید وسلم نے بیہ غیب کی خبریں دی ہیں 'جن کا انبیاء کے سوااور کسی کو علم نبیں ہوتا اور آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کاحق ہونا ظاہر ہوگیا۔

(عارصنة الاحوذي ن ١٨٥٨ ما وارالكتب العلمية بيروت ١١٨٨ه)

ہم اس آیت کی تغییر میں حضرت عائشہ کے گھرے نکلنے کی وضاحت کریں کے اور جنگ جمل کا پس منظر اور جیش منظر ہمی بیان کریں گے فنقول و بالله المتو فیق۔

جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے گھرے نکلنے پراعتراض کا جواب

ال آیت میں فرمایا ہے: (اے نبی کی بیوبو!) تم اپنے گھروں میں تفہری رہو اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے جنگ جمل میں مسلمانوں کی قیادت کی اور آپ گھرے تکلیں اور یہ ہے طاہراس تھم کی مخالف میں۔

سيد محمود آلوى حنى متوفى • ١٢٤ه اس اعتراض كے جواب ميں لكھتے ہيں:

رافضیوں نے حضرت ام المونین عائشہ رضی اللہ عنہا پرطن کرنے میں اس آیت سے استدال کیا ہے والنکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دامن ہرطنت کے داغ سے بری اور صاف ہے محضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیلے جج کرنے کے لیے مدید منورہ سے مکہ مکر مہ گئیں اور پھر وہاں سے بھرہ گئیں اور ای جگہ جنگ جمل ہوئی افضیوں نے کہا کہ اللہ انتخابی نے نبی صلی اللہ علیہ وہم کی ازواج کو بہتم دیا تھا کہ وہ اپنے محروں میں رہیں اور باہر نہ تعلی ادر حضرت عائشہ نے اس تھم اور اس می افعت کی علیہ وہ کا گالھت کی۔

اس كاجواب يه ب كدازواج مطهرات كواب كمرول ب بابر نكلنى ممانعت مطلقانيس ب ورنداس آيت كونازل

martat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے سال اپنی اذوان اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے سال اپنی اذوان اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے سال اپنی اذوان اللہ مظہرات سے فرمایا بیرتمہارا جے ہے اس جج کے بعد تم گھروں میں منحصر رہنا۔ پھر حضرت زینب بنت جحش اور حضرت سودہ بنت جم نے زمعہ کے مطاوہ تمام باتی از واج مطہرات نے اس کے بعد بھی جج کیا اور وہ دونوں یہ بہتی تھیں ، اللہ کی فتم ! جب ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدارش دسنا ہے اس کے بعد ہم نے کسی سواری کونہیں بنکایا۔

(منداحد جهام ١٣٣٠مند الرقم الحديث ٢٥٠ أمند الويعلى قم الديث ١٥٣٠)

اور حدیث سی بیناء پر گھر سے نگلنے کی اجازت دی گئی ہے (سیح ابنی ری آم الحدیث سیے میں وارد ہے مطہرات سے فرہ باتم کو ضرورت کی بناء پر گھر سے نگلنے کی اجازت دی گئی ہے (صیح ابنی ری رقم الحدیث ۲۹۵ سے مقصود یہ ہے کہ از وج مطہرات کو جو گھرول میں تخہر نے کا تھکم دیا گیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ از وج مطہرات کو جو گھرول میں تخہر نے کا تھکم دیا گیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ از وج مطہرات کو باقی خواتین سے اپنے گھرول میں رہیں اور ان کا راستول' باقی خواتین سے اپنے گھرول میں رہیں اور ان کا راستول' باقی خواتین سے المبنے گھرول میں رہیں اور ان کا راستول' بازارول اورلوگوں کے گھرول میں زیادہ آئی جائیں بازارول اورلوگوں کے گھرول میں زیادہ آئا جانا نہ رہے اور بیراس کے منافی نہیں ہے کہ وہ جج کے لیے گھر ہے باہر نگلیں یاادہ کسی دین مصلحت کی بناء پرستر اور مجاب اور وقار کے ساتھ گھر سے باہر نگلیں۔

حضرت عائشہ کا اصلاح کے قصد سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرها کے ساتھ بھرہ ووانہ ہونا حضرت عائشہ کا اللہ عنہ بھی کرہ اللہ وجہ الكريم كے كر دجم جور ہے بیں تو ان كواس سے بہت مخت بیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین مضرت علی کرم اللہ وجہ الكريم كے كر دجم جور ہے بیں تو ان كواس سے بہت می کرم اللہ وجہ الكريم كے كر دجم جور ہے بیں تو ان كواس سے بہت میں رخی پہلی اور ان كو بہت تو ان كواس سے بہت میں باہم فتند اور فساد ہو گا اور قل اور خون ریزی ہوگی وہ اسی سوج و بچار بی تھی کہ ان کے پاس حضرت طلح محضرت زبیر مصرت تعمان بن بھی مصرت كعب بن عجم و رضی اللہ عنہم اور ديگر بہت ہے محب کہ ان كے پاس حضرت طلح محضرت زبیر مصرت تعمان بن بھی محمد کہ اس کے قاتلین کے خوف سے مدینہ سے بھاگ كر مكہ مرحد آگئ كيونكہ قاتلین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کی محضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کے قاتلین کے خوف سے مدینہ سے بھاگ كر مكہ مرحد آگئ كيونكہ قاتلین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کوئل کر کے مرحد کے اسے میں بھی کی کوئلہ قاتلین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کی کوئلہ قاتلین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کے کوئلہ قاتلین کے قاتلین کے خوف سے مدینہ سے بھاگ كر مكہ مرحد آگئ كيونكہ قاتلین حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوئل کے کوئلہ قاتلین کے خوف سے مدینہ سے بھاگ كر مكہ مرحد ہے کوئلہ قاتلین کوئلہ تھا کا کر ملہ مقال کر مكہ مرحد ہے گوئلہ کوئلہ کوئل کوئلہ کو

یہت خوش ہور ہے متھے اور اس پر بہت فخر کررہے تھے اور برسر عام حضرت عثمان کو برا بھلا کہدرہے تھے اور ان کے عزائم پیرفع

تبيار القرآر

کہ وہ حضرت عثمان کے خیرخواہوں کو بھی ان ہی کی طرح شہید کردیں اور ان صحابہ کرام میں ان قاتلین سے مقابلہ کرنے ک قدرت اورطانت نیس تھی اس لیے وہ مکہ مرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت ام المومنین کی پناہ میں آ گئے اور آ پ کو بیدواقعہ سٹایا 'حصرت ام المومین نے قرمایا مصلحت اس میں ہے کہ جب تک بدقاتلین مدینہ میں اور بدحضرت علی رضی الدعند ک تجیس میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عندان ہے قصاص لینے یا ان کو دور کرنے پر قادر نبیں ہیں' اس وقت تک تم لوگ مدینہ والیں نہ جاؤ' سوتم کسی ایسے شہر میں رہوجس میں تم اس ہے روسکواور اس کا انتظار کرد کہ حضرت امیر المومنین کوقوت اور شوکت حاصل ہواور وہ قاتلین عثمان سے تصاص لے سکیں اور بیرک<sup>شش</sup> کرو کہ وہ امیر المونین کی مجلس سے نکل جا کیں اور وہ ان سے قصاص لینے پر قادر ہول تا کہ پھر کوئی الی جرائت نہ کر سکے۔ان حضرات صحابہ نے حضرت ام المومنین کی رائے کو پسند کیا اور اس کی تحسین کی اورانہوں نے بھرہ میں رہائش اختیار کرنے کو پہند کیا کیونکہ دہاں مسلمانوں کالشکر موجود تھا اور انہوں نے حضرت ام المونین سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بھر و چلیں حق کہ میہ فقنہ تم ہو جائے ادرامن قائم ہو جائے اور حضرت علی کی خلافت كامعامه منظم اور متحكم ہوجائے 'صحابرام كاخيال بيرتھا كەحفىرت ام المونين ان كے ساتھ ہوں گی تو ان كا زيودہ احتر ام ہو گا اور ان کی زیادہ طاقت ہوگی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المونین میں اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ز با دہ مجبوب اور مکرم زوجہ ہیں ' خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی ہیں 'سوحضرت عائشہ رضی اللہ عنها اصداح کے تصدیاور کبار محابد کی حفاظت کے اراوہ ہے ان کے ساتھ رواند ہو گئیں اور ان کے ساتھ ان کے بھانج حضرت عبداللہ بن ز بیررمنی الله عنهما بھی تھے اور آپ کے ساتھ جس قدر صحابہ تھے وہ حکما آپ کے محرم تھے اور آپ کے بیٹوں کے حکم میں تھے۔ ( تاريخُ ابن فلدون ج ٢٣ ص٣٩٣ \_٣٩٣ ملضاً داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ )

قاتلين عثان كاان محابه كے تعاقب میں حضرت علی كو بصرہ..... روانه کرنا اور فریقین میں صلح کے مذا کرات

قاتلین عثمان نے حضرت علی رمنی الله عنه کو حضرت عائشه اور ان صحابہ کے بصرہ جانے کی خبر کوئی اور رنگ دے کر سذنی اور حعنرت علی کواس پر تیار کیا که وه یصره جا کران لوگول کوسزا دین'اور حضرت حسن' حضرت حسین اور حضرت عبدانند بن جعفراور حضرت عبداللد بن عباس رمنی الله عنهم نے بیمشورہ دیا کہ آب اس وقت تک بصرہ نہ جائیں جب تک کہ صورت حال واضح نہ ہو جائے کیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹکار کیا تا کہانجام کار تقدیر کا لکھا بورا ہو جائے ' پس حضرت علی رضی اللہ عنہ ان اثر ار اہل فتنه کے ہم راہ بھرہ روانہ ہو گئے 'جب بیرلوگ بھرہ کے قریب مہنچے تو انہوں نے حضرت القعقاع رضی القدعنہ کو ام المومنین' حعنرت طلحداور حصرت زبیر کی طرف بھیجا تا کہ ان کے مقاصد معلوم ہوں اور وہ ان مقاصد کو حضرت علی کے سامنے پیش کریں حضرت القعقاع رمنى الله عند في حضرت ام المونين كے ياس جاكركها. اے اى! آپ كس مقصد سے اس شهر ميس آئى بيں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹے میں لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے آئی ہوں 'مجر آپ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بدریا ' ا معترت القعقاع نے ان ہے کہا آپ لوگ بتا ئیں کے کا کیا طریقہ ہوگا؟ انہوں نے کہا حعزت عثان رضی القدعنہ کے قاتلین يرحدقائم كى جائے اور ان كے وارثوں كا كليج شنداكيا جائے ، پھريہ بھارے امن كا سبب ہوگا ، اور بعد والوں كے ليے عبرت كا **با حث ہوگا' حضرت القعقاع نے کہا ہی** ہم سے گا جب تمام مسلمان متحد ہوجا کیں اور فتنہ کی آگ شعنڈی ہوجائے سوتم لوگوں الله الم م كداس وقت ملى كراو حضرت طلحداور حضرت زبير في كهاتم في درست بات كبى اوراجها فيعله كيا-( تاریخ این خلدون ج اص ۵۰۰ مطخصاً مطبوعه دار احیا والتر اث العربی بیردت ۱۳۱۹ه د)

mariat.com

### قاتلین عثان کا سازش کر کے بھرہ میں مسلمانوں کے دوفریقوں میں جنگ کراویتا

حضرت القعقاع لی حضرت القعقاع کے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے پاس واپس گئے اوران فدا کرات کی خبر دی 'حضرت امیرین کر خشرت امیرین کر خشرت امیرین کو گئی اور مطمئن ہوئے اور کی کوسلے کے خشرت المیرین کو گئی شک نہ تھا' جب پڑتی اور حضرت اور کر یقین کے درمیان صبح کے لیے چیش قدمی کی کوشش ہور ہی تھی اور حضرت امیر کرم اللہ وجبدالکریم حضرت طوالا حضرت زیبر رضی التدعنها سے ملاقات کے لیے جارے تھے اس موقع پر وہ قاتلین حاضر نہ تھے اور وہ خت اضطراب اور پر چائی معلوم ہور ہی تھی اُنہوں نے باہم گئے جوڑ کر کے بیرمازش کی موقع ہیں تاکہ وہ لوگ بید کمان کر میں کہ حضرت امیر کرم اللہ وجبد کی طرف سے جو حضرت امیر کواشکران پر ٹوٹ پڑے گاکہ دھنرت عائشہ کی طرف سے بدع ہدی ہوئی و وجبد کی طرف سے بدع ہدی ہوئی اُنہ کی مور نے تاہم گئے جوڑ کر کے بیرمازش کی مطرف سے بدع ہدی ہوئی اُنہ کی مور نے گئے کہ کہ مورت عائشہ کی طرف سے بدع ہدی ہوئی اُنہ کی مور نے جائم گئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے مطابق معنوت عائشہ کی مورت امیر کو گئے ہوئی کی ساتھ جو سے بدع ہدی کی سوحضرت عائشہ وی کے خواس کے ساتھ جو سے بدع ہدی کی سوحضرت عائشہ وی کے مواد وہ کی ساتھ جو سے بدع ہدی کی سوحضرت عائشہ وی کے مواد وہ کی اور خواس کے بدع ہدی کی سوحضرت عائشہ وی کے مواد وہ کی اور خواس کے بدع ہدی کی سوحضرت عائشہ وی کے مواد وہ کی ہوئی کی مورت امیر کے لیے اس جائے گئی مورٹ امیر کے تھارت امیر کرم اللہ و جہد چرت کے سواد وہ کی وہ میں کہ دیا اور قاتلین عثمان نے شور مجانا ہوئے کے سواد وہ کی دیا تھی مورٹ امیر کی میں مورٹ کے سواد وہ کی دیا کہ مورٹ کی مورٹ کی مورٹ کے سے اس جنگ جی گئی مورٹ امیر کیا تھا ہوں کی دیا کہ دیا اور قاتلین عثمان کے مورٹ کے سواد وہ کی دیا کہ دیا کہ دورٹ کی میں کہ مورٹ کی کردیا کہ دیا وہ کی کے مورٹ کی کردیا کہ دورٹ کی کردیا کہ کردیا کون بہدر ہا تھا اور ان کے لیے اس جنگ جی مورٹ کی مورٹ کی کردیا کو کردی کی مورٹ کے کہ دیا کہ مورٹ کی کردیا کون بہدر ہا تھا اور ان کے لیے اس جنگ جی مورٹ کی مورٹ کے کہ دورٹ کے کہ دیا کہ کردیا کو کردیا کی کون بہدر ہا تھا اور ان کے لیے اس جنگ جی مورٹ کی کردیا کو کردیا کے کہ دیا کہ کردیا کو کردیا کے کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کے کردیا کردیا کو کردیا کی کردیا کو کردیا کردیا کو ک

\* قاتلین عثمان کا حضرت امیر الموشین علی کرم الله و جہدالکریم پر کس قند ر تسلط اور تغلب تھا اس کا انداز ہ شیعہ کی متند' مط اور مقبول کتاب نیج البلاغة کے اس اقتباس سے ہوتا ہے۔

قاتلين عثمان كاحضرت على كرم الله وجهدالكريم يرتسلط اورتغلب

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی تو آپ کے بعض اصحاب نے کہا کاش آپ ان لوگوںاکو سزادیتے جنہوں نے لئی عثمان کے لیے کشکر جمع کیا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

اے بھائیو! جو بات تم جانتے ہو ہیں بھی اس سے بخبر نہیں ہوں لیکن میرے پاس ان پر قابو پانے کی طاقت کہاں ہم حالت تو یہ ہے کہ جس گروہ نے تل عثمان کے لیے شکر کئی کی وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہنوز باتی ہے ' یہ لوگ جھ پر تسلا اور تخلب نہیں رکھتا ' اور آ گاہ ہو جاؤ کہ قاتلین عثمان ایسے لوگ جی کہ تمہارے غلام بھالا اور تخلب نہیں رکھتا ' اور آ گاہ ہو جاؤ کہ قاتلین عثمان ایسے لوگ جی کہ تمہارے غلام بھالا کے پر جوش حامی ہیں ' اور تمہارے بادیہ نشین ان سے طے ہوئے ہیں ' اور یہ قاتلین عثمان ( کہیں باہر نہیں ) خودتم ہیں موجود ہیں جنوز مدید سے باہر نہیں نظر آ تا ہے کہ ان بین جنوز مدید سے باہر نہیں نظر آ تا ہے کہ ان کو غلاب آ سکو کوئی شیمیں کہ بیل جا ہمیں ہر طرح کا ضرر پہنچ سکتے ہیں ' اور کیا تمہیں اس کا کوئی امکان نظر آ تا ہے کہ ان پر غالب آ سکو کوئی شیمیں کہ بیل جا ہلیت کی بناء پر کیا گیا ہے ' ان لوگوں کے پاس کمک اور امداد کی کی نہیں ہے اور جب لوگول کو برغالب آ سکو کوئی شیمیں کہ بیل جا ہمیا جائے گا تو لوگ چند فرقوں ہیں تقسیم ہو جا کیں گئر قد تو وہ ہوگا جس کی دائے نہ ہوگا نہاں کہ اور ودمرا فرقہ وہ ہوگا جس کی دائے تہارے فلاف ہوگا اور دومرا فرقہ وہ ہوگا جس کی دائے نہ ہوگا نہاں تھا دور ان تو تو ہوگا جس کی دائے نہ ہوگا نہاں تھا تھا تا بی بوگا اور دومرا فرقہ وہ ہوگا جس کی دائے نہ ہوگا نہاں ترخی موجود کر موجود کر گھا صادیت مردی ہیں ' یہ جگ قادیہ جمار کے خلاف میں تعرف میں نام دور نام کی دائے نہ ہوگا نا تاردیا۔ انا صادیق مردی ہیں ' یہ جگ قادیہ شی تعرف تھا تا برنا کے دائوں انہ تا کہ دیا۔ انا صادیق ایک دن میں تھی تی تھیں تھی تھا تا برنا ہوں نے ایک دن میں تھی تھی تھیں۔ ان ان میں تو تھا تا برنا کہ ان ان میں کی دن میں تھیں جو تھا تا برنا کہ ان تاردیا۔ انا صادیق کی دن میں تھی تا موجود کے دور سے سور بن ابی وقاص رضی انشد عدے جو چھا جگ قادیہ شی کون سب سے تیز گوڑے سے دور انہوں نے ایک دن میں تھی تا ہوگا ہو تا کہ دور انہوں نے ان کی دور کی تارک کیا تا کہ دور کی تارک کیا گئی کی دور کی تارک کی دور کی تارک کی دور کی تارک کی دور کی تارک کیا گئی کی دور کی تارک کی کی دور کی تارک کی دور کی تار

دہ۔ سوتم مبرے کام لوحی کہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکیں (انی تولہ) میں جلد ہی مروت کے ساتھ اصلاح کروں گا اور جب میرے لیے کوئی چارہ کا رئیس رے گا تو آخری دواگرم لوہے ہے داغ لگانا ہے۔ ' (نج البلاغة خطبہ نبر ۱۹۱ م ۱۵۰ اختیارات زرین ایران نج البلاغة خطبہ نبر ۱۲۵م ۱۵۹ شخ غلام می اینڈ سنز کراتی )

يخ كمال الدين ميثم على بن ميثم البحرائي التوفي ١٤٩ هاس خطبه كي شرح مين لكهية بين:

حفرت علی رفنی اللہ عند کا یہ خطیہ حضرت عثمان (رضی اللہ عند) کے قاتلین سے قصاص لینے کی تاخیر کے سلسہ میں ہے۔

اس عذر کا حاصل ہیہ ہے کہ حضرت امیر کو قاتلین عثمان پر کما حقہ قدرت نہیں تھی ای لیے قربایا میں ان سے قصاص کس طرح لے سکتا ہوں اور قاتلین عثمان کوای طرح قوت اور شوکت حاصل ہے اور حضرت الله میر کے کلام کا صدق اس سے ظاہر ہے کہ اکثر اہل مدینہ ان لوگوں میں سے جھے جو حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کرتے کے لیے آئے تھے وہ ہوگ اہل معرسے کے کہ اکثر اہل مدینہ ان لوگوں میں سے جو حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کرتے کے لیے آئے تھے وہ ہوگ اہل معرسے ختے اور کوفہ سے بھی ایک بڑی جماعت آئی تھی وہ دور دراز سے سنر کرکے آئے تھے اور بہت سے بادید شین اور خوام ان سے اللہ عندیان کی بہت بڑی طاقت تھی ای لیے فرمایا ''وہ جہ بس ہرطرح کا آزار پہنجا کے جس ''۔

رواہت ہے کہ حضرت الامیر نے لوگوں کو جمع کر کے وعظ کیا پھر فر مایا حضرت عثان کے قاتلین کھڑے ہو جہ کمی تو چند آ دمیوں کے سوا تمام لوگ کھڑے ہو گئے ' حضرت علی کا یہ فعل اس بات کے صدق کی شہادت ہے کہ قاتلین عثان اس طرح طاقت ور بتے اور جب ان صلات کی حقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ آ ہے کو ان کے خلاف کسی اقد ام کرنے کی بالکل طاقت شہیں تھی ' پھر آ پ نے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں سے فر مایا: بے شک بیتل عثان ز مانہ کہا جاتا ' ور ان قاتلین کے اس کا کوئی شرعی جوا زندتھا ' اور حضرت عثان سے کوئی ایسا کا مصادر شہیں ہوا تھا جس کی مزاجی ان کوئل کیا جاتا ' ور ان قاتلین کے بہت مائی اور مددگار ہیں۔ (الی قولہ) پھر آ پ نے لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور ان کو ڈرایا کہ اگر قصاص میں جدد کی گئی تو حق کی شوکت کم ور پڑ جائے گی اور اس میں براہ فیز نمودار ہو جائے گا' اس لیے مناسب یہ ہے کہ حالات کے پرسکوان ہونے وی کی انتظار کیا جائے پھر شرقی طریقہ کے مطابق حضرت عثمان کے بیٹے معین کر کے بتا کیں کہ فلاں فلاں قاتل ہیں اور فلاں کان محاسب کی اور طاقت اور غلبہ سے محاسب کیا اور بھر کوئی ایسانہ کا محاسب کیا اور بھر کوئی اور مام کے پاس مقدمہ بیش کریں تا کہ ان مالد کے تھم کے مطابق شرقی مطالبہ کرنے کے بیاس مقدمہ بیش کریں تا کہ ان مالد کے تھم کے مطابق شرقی مطالبہ کرنے کے بیا مقدمہ بیش کریں تا کہ ان مالد کے تھم کے مطابق شرقی مطالبہ کرنے کہ بجائے میر سے تھم کی مخالفت کی اور طاقت اور غلبہ سے قصاص کا محاسبہ کیا اور پھر ہو بھا وہ ہوا۔ (شرح نج البائد نے سم ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۲ واراسا کہ ان مالد کے تک کے معاسب کا معاسبہ کیا اور پھر

قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے برسیدمودودی کا تبعرہ سیدابوالاعلی مودودی متونی ۱۳۹۹ھ کھتے ہیں:

سے تین رخنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافتِ راشدہ کی زمام کاراپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شورش ہر پا کرنے والے وو ہزار آ دمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ چند دوسرے اسحاب کے ساتھ ان سے طے اور کہا کہ ہم نے اقامتِ حدود کی شرط پر آپ سے حضرات علی رضی اللہ عنہ نے اسب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے اسب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رش میں شرکی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ ہوں میں ان لوگوں کو کہتے پکڑوں جو اس وقت نے جواب دیا '' بھا ئیوا جو پکھ آپ جائے ہیں اس سے ہیں بھی ناوا تھے نہیں ہوں 'گر ہیں ان لوگوں کو کہتے پکڑوں جو اس وقت بھم می قابو یافت ہیں نہ کہ ہم ان پر ۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گئوائش کہیں دیکھ رہے ہیں جے آپ کرنا چاہتے ہیں؟''

marlat.com

حالات سکون پرآئے ویجئے تا کہ ٹوگوں کے حوال فرجا ہو جا کی ٹیالات کی پراکندگی دور ہو اور حق ق وضول کریا مکن ہو جائے''۔

اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی رضی اللہ عندے اجازت لے کر کہ معظم تشریف لے میے اور وہاں ام الموشین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ال کر ان کی رائے یہ قرار پائی کہ خون حیان رضی اللہ عنہ کا جراد لیئے کے لیے بھر و وکوفہ سے جہاں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہا کے بکٹرت حامی موجود تنے ۔ نوجی عدد حاصل کی جائے جاتے ہے ہا قالم کہ ہے بھرے کی طرف رواند ہو گیا۔ (خلافت و لوکیت میں ۱۲۸ اوارا و ترجمان القرآن لا دورہ عادی)

اس کے بعد سید مودودی لکھتے ہیں:

دوسری طرف حضرت علی رضی الله عنه جو حضرت معاویہ رضی الله عنه کوتالع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیار ک کر رہے تھے 'بھرے کے اس اجتماع کی اطلاعات من کر پہلے اس صورت عال سے خشنے کے لیے مجبور ہو گئے 'لیکن بکثر سے صحابہ رضوان اللہ علیم اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ مجھ رہے تھے اس مہم میں ان کا ساتھ وینے کے لیے تیار نہ ہوئے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین مثمان رضی اللہ عنہ جن تیار نہ ہوئے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین مثمان رضی اللہ عنہ بنے قرائم کی تھی ان کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرائم کی تھی ان کے ساتھ رشال رہے ۔ یہ چیزان کے لیے برنا می کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔

بھرے کے باہر جب ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور امیر المونین حصرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں اس وقت دردمند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداداس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ الل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے۔ چنا نچان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب قریب سطے ہو چکی تھی۔ گر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو دونوں کو فرج میں وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ موجود تے جو یہ بجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہوگئی تو پھر ہماری فیر نہیں اور دومری طرف ام المونین رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ لوگ تھے جو دونوں کولا اکر کمز در کر دینا چاہے تھے اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ بر پاکر دی اور وہ جنگ جنل بر پا ہوکر رہی جے دونوں طرف کے اللہ فیررد کنا جا ہے تھے۔

جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ میں آپ وونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا دولا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی ۔اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے ہث کر انگ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔لیکن آیک طالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوئل کر دیا 'اور مشہور روایت کے مطابق' حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کومروان بن الحکم نے قبل

رویں۔
بہرحال بد جنگ بریا ہوکرری اوراس میں دونوں طرف کے دس ہزار آ دی شہید ہوئے۔ بہتاری اسلام کی دوسری عظیم
ترین برتستی ہے جوشہادت عثاق رضی اللہ عنہ کے بعد رونما ہوئی اوراس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقالمے میں جونوج لڑی تھی وہ زیادہ تربھرہ دکوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کے یا نچ ہزار آ دی شہید اور ہزاروں آ دی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیے کی جاسکتی تھی کہ اب حمراتی کے لوگ

تبيار القرأر

اس کیے جبتی کے ساتھ ان کی جمایت کریں گے جس کیے جبتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی القدعنہ کی جہت کر رہے تھے'۔ جگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پرائی جنگ جمل کا تنجہ تھا۔ یہ اگر چش نہ آئی ہوتی تو بچھلی ساری خرابیوں کے باوجود ملوکیت کی آ مد کوروکنا عین ممکن تھا۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے تصادم کا بہی تنجہ تھا جس کے رونما ہونے کی تو قع مروان بن الحکم رکھتا تھا' اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگ کر بھس کے رونما ہونے کی تو قع مروان بن الحکم رکھتا تھا' اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگ کر بھس سے رونما ہونے کی تو قع مروان بن الحکم رکھتا تھا' اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگ کر بھسرے گیا تھا' اور افسوس کہ اس کی بیتو قع سوئی صدی پوری ہوگئی۔ (خلافت وطوکیت میں۔ ۱۲۹ اور اور تربی ن الحکم کے بھس کے بین میں مودود کی کھتے ہیں:

مشاجرات صحابه ميس مصنف كانظرية

سید ابوالاعلی مودودی نے اپنی اس کتاب میں حصرت عثمان محضرت معاویہ ام المونین حضرت عائشہ معضرت طلی محضرت علی کرم الله وجهد الکریم کی بھی غلطیاں گنوائی جین اس سلسلہ میں ہمارا موقف یہ ہے کہ محابہ کرام رمنی الله عنهم کے مشاجرات اور ان کے اختلافات میں ہمیں کسی فریق پر آگشت نمائی نہیں کرنی جا ہے اور ان کے تمام کاموں کی اچھی اور نیک تاویل کرنی جا ہے اجمال محابہ ہے بعض معاملات میں اجتہادی غطیاں سرز و ہو میں کیاں وہ سب

عندالله ماجور بیں۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اشکر کی طرف سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے بی عشرہ مبشرہ سے بیں جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرافعت کرتے ہوئے انہوں نے متعدد زخم کھائے حتیٰ کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: او جب طلحة آج طلحہ نے جنت کوواجب کرلیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل

تبيار الترآر

کے مقتولین کو دیکے رہے تھے جب حضرت طلحد منی اللہ تحدی لاٹن کو دیکھا تو ان کے چیرے سے گر دصاف کرنے لگے اور کہااے ابو تحدیاتم پرانشد کی دحمت ہو آ سان کے ستاروں کے بیچے تم کواس طرح دیکھنا جھ پر سخت دشوار ہے اور اللہ کی تنم بیسند ہے کہ میں اس حادثہ سے بیس سال پہلے مرکبیا ہوتا۔ (البدایہ والنہایہ نا ۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

عیدو م سے پرتے سے ترب ودور ہو ہے۔ را برایہ این قال کے دور اور انسان کا میں مسلمانوں کے خون بہنے برغم اور افسوس کرنا

اس بحث أن أخريس علامه ألوى لكمة بين:

بی جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابتداء میں اپنے محارم کے ساتھ کج کرنے کے لیے مکہ مکر مدگئی تھیں اور بعد میں مسلمانوں کے دوفریقوں کے درمیان صلح کرانے کے قصد ہے بھر ہی تھیں اور آپ کا یہ نیک مقصد بھی تج ہے کم نہیں تھا' اور اس آیت بذکورہ میں مطلقاً گرے نگلئے کی ممانعت نہیں ہے اور نیک مقاصد کے لیے از واج مطہرات کے گھر وں سے لکلنا جا کز اور سنحسن ہوتوں مطہرات کے گھر وں سے لکلنا جا کز اور سنحسن ہوتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کوئی اعتراض نہیں رہتا 'اور بعد میں جو واقعات بیش آئے اور قاتلین عثمان کی سازش سے فریقین کے درمیان صلح کے بجائے جنگ جمل ہر پا ہوگئی اس کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہم و گمان بھی نہیں تھا' اور ان واقعات کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہم و گمان بھی نہیں تھا' اور ان واقعات کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر افسوی ہوتا تھا کے روتے آپ کا دو پٹھ آئسوؤں سے بھیگ جا تا

امام ابن المنذرا امام ابن افی شیبراور امام ابن سعد نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی الله عنها "وو "وقسون فسی بیوتکن" کی علاوت کرتی تو آپ و جنگ جمل کی یاد آ جاتی جس بیں ہے کثر ت مسلمان شہید ہوگئے تھے اور آپ کے رونے کی بیوجہ بیس تھی کہ آپ نے اس آیت کا معنی پہلے نہیں سمجھا تھایا گھر سے نگلتے وقت آپ اس آیت بیس قد کور ممانوت کو بھول کئی تھیں ، بلکہ آپ ہر کثر ت مسلمانوں کے تل پر افسوس سے دوتی تھیں اور آپ کا بیافسوس ایسا تھی جسیا کہ معنوت علی رضی الله عنہ کو جنگ جمل کے بعد افسوس ہوا تھا معنوت ام الموشین کے ساتھ جومسلمان تھے جب ان کوشکست ہوگئی اور طرفین سے جنہوں نے تھی اور آفسوس سے اپنے وقت آپ ہوئے تو حضرت علی رضی الله عنداس مقل کا طواف کر رہے تھے اور افسوس سے اپنے اور طرفین سے جنہوں نے تی ہوئی ہوگئے تو حضرت علی رضی الله عنداس مقل کا طواف کر رہے تھے اور افسوس سے اپنے دائو مرباتھ یا بھولا بسرا ہو جاتا۔

( تاريخ طبري ج ١٥ ص ٥ ٢٥ ملضاً مؤسسة الاعلمي للمطبع عات مروت )

نضرت عائشه كے متعلق شبیعه كى نا كفتني روايات

بعض روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے از وائ مطبرات سے قربایا اوران میں حضرت عائشہ بھی تھیں کہ میں تم میں ہے ایک ایس عورت کے ساتھ ہوں جس پر الحواکب کے کئے بھونکیں کے اور جب آپ بھرہ جا رہی تھیں تو راستہ

ءتبيان القرآب

marfat.com

مل مقام حواب آیا تھا اور وہ کتے آپ پر بھو نے تھے اور آپ نے واپس کا قصد کیا تھا گر آپ کے ساتھ جومسلمان تھے انہوں نے آپ کوواپس جانے نہیں دیا ہے سب فیرمتند اور غیرمعتبر روایات ہیں۔

ای طرح شیعه کامیمی زعم ہے کہ حضرت عائشہ نے مسلمانوں کو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت اور ان کے قبل پر اکسایا تھامیہ سب جموثی اور بے اصل روایات ہیں۔

ای طرح شیعد کا میر بھی زعم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت ہے بھر ہ روانہ ہوئی تھیں میر بھی کذہ اور افتر او ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں ان بیس سے بیر حدیث ہے جس کوامام ویلی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا علی کی محبت عیادت ہے اور ان واقعات کے بحد فر مایا میر سے اور علی کے درمیان وہی تعلق تھا جو ایک عورت اور اس کے دیور میں ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عزت اور احر ام کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے خاتمہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت عزت اور احر ام کے ساتھ مدینہ منور وہ بچوا دیا تھا اور آپ کے ساتھ وہ بھی شیعہ نے بعض نا گفتی یا تنہ کہیں مدینہ منور وہ بچوا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بھر وہ کی معزز اور مکرم خوا تین کو بھیجا تھا اس موقع پر بھی شیعہ نے بعض نا گفتی یا تنہ کہیں

حضرت عائشہ کے گھرے نگلنے پر حضرت زینب اور حضرت سودہ....

کے کھریے نہ نکلنے کے معارضہ کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جوج کے لیے مکہ روانہ ہوئی تھیں اس پر بیاعتر اض بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت سودہ اور حضرت زینب بنت جش رسول اللہ صلی اللہ عذیہ وسلم کے وصال کے بعد جج کے لیے نہیں گئے تھیں اگر آپ کے بعد از واج مطہرات کے

لے ج كرنا جائز ہوتا تو وہ بھى آپ كے بعد ج كے ليے جاتيں اس سلسلہ ميں بيرحديث ب:

حضرت الو ہرروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے سال اپنی از واج مطہرات سے فرمایا میر حضرت زینب بنت بحش اور مطہرات سے فرمایا میر حضرت زینب بنت بحش اور حضرت سودہ بنت زمعہ کے علاوہ باتی تمام از واج مطہرات نے اس کو بعد بھی مجھے کیا اور وہ دونوں یے بہتی تھیں :اللہ کی تنم ! جب سے ہم نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاوستا ہے اس کے بعد ہم نے کسی سواری کونیس ہنکایا۔

(متداحدج ۲ ص۳۲۳ مندالبز ادراً الحديث ۵۵۰ امندابویعنی آم الحدیث ۵۳۱۵ دوافظ زین نے کہاس مدیث کی مندمجے ہے ماشیدمند احدرقم الحدیث:۴۲۲۳ وادالحدیث گاہرہ ۲۳۱۴ه )

اس کا جواب بیہ کے معفرت زینب اور حضرت سودہ کا تج کے لیے اپنے تجروں سے نہ لکانا'ان کے اجتماد پر بنی ہے جسیا کے دیگر از واج کا جج کے لیے اپنے تجروں سے لکانا ان کے اجتماد پر بنی ہے۔

ر ہا یہ کرمند احمد کی حدیث میں ہے آپ نے ازواج مطہرات سے قربایا اس عج کے بعدتم اپنے کھروں میں مخصر رہنا

عباء الترآر

اور جوفنص انساف نے فور کرے تو اس پر مکشف ہوگا کہ اس صدیت ہیں جید الودائ کے بعد از واج معلم ات کے گروں سے نگلنے کی مطلقۂ ممانعت نہیں ہے کیونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت ہیں اپنی بیاری کے ایام حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے گھر گذارے اور دیگر از واج نی سلی اللہ علیہ وسلم کی حیادت کے لیے اپنے مجروں سے کل کر حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے جرے میں آئی تھیں اور ان میں معزرت مودہ اور حضرت نسخیہ می تھیں اور ان میں معزرت مودہ اور حضرت نسخیہ می تھیں اور جن بیو بول کو اپنے شوہر سے بہت کم مجت بھی ہووہ بھی ایسے موقع پر اپنے شوہر کی زیارت اور اس کی حیاوت کے لیے ضرور آئی ہیں چہ جا تیکہ وہ از واج معلم ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی حمیادت کے لیے شرق میں تھی جن کی محبت ان کے ایمان کا جزو ہے اس سے واضح ہوگیا کہ جبہ الودائ کے بعد از واج معلم ات کے لیے شرق تھی جن کی محبت ان کے ایمان کا جزو ہے اس سے واضح ہوگیا کہ جبہ الودائ کے بعد از واج معلم ات کے لیے اپنی اللہ میں تھی بلکہ ضرورت شرق کے جیش نظر ان کا

کمروں سے نکلنا جائز تھا۔ (روح المعانی جرماس ۱۸۔۱۳ملضا و تر جادار الفکر جردت ۱۳۱۵ء) حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے اصلاحی اقدام برقر آن مجید سے دلائل

علامه الو بمرحمر بن عبد الله ابن العربي المالكي التوفي ١٥٣٠ عليمة إلى:

ہمارے علاء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ وضی اللہ عنہائے حضرت حمان رضی اللہ عنہ کے فتہ بھی جملا ہونے سے پہلے تج کی نذر مان کی تھی 'اورانہوں نے نذر پوری نہ کرنے کو جائز نہیں سجھااورا گروہ فتنہ کی اس آگ سے فتی جا تیں تو بہتر ہوتا۔ باتی رہاان کا جنگ جمل کی طرف جانا تو وہ جنگ کرنے بیس کئیں تھیں 'کیکن تسلمانوں نے اس عظیم فتہ کی ان سے شکاعت کی کہ لوگ ترج میں جنلا بین وہ جانچ تھے کہ حضرت عائشہ اپنی پرکت سے فریقین میں سلح کروا دیں 'اور لوگوں کو امید تھی کہ فریقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام کا احترام کریں گے اور اب کے تھم پڑھل کریں گے 'کونکہ قرآن جید کی نص صوت کے مطابق وہ تمام مومنوں کی ماں بیں 'اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان آیات پڑھل کیا:

عَرَفَانَ وَمَا مُو وَلَانَ وَمَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ المَدَّ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

(التساه ۱۱۲۰) لوگول يش سلخ كرا

وَإِنْ كَالْمِنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوْ افْأَصْلِحُوا يَيْنَى (الجرات ؟)

ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نیس ہے سوا اس شخص کے جومد قد دینے کا حکم دے یا کسی اور نیک کام کرنے کا یا لوگوں میں سلے کرانے کا۔

اور اگر مومنوں کی دو جماعتیں آ لی می الر پڑی او الن کے

درمیان مع کرادو۔

مسلمانوں کے درمیان سلم کرانے کا جوتھ ہے اس کے مخاطب تمام مسلمان ہیں 'خواہ وہ مرد ہوں یا عورت' آزاد ہوں یا غلام' موحظرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس تھم کے موافق مسلمانوں کے درمیان سلم کرانے کے تھم کی مکلف تھیں' لیکن اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیراوراس کے علم ازل ہیں میہ تررتھا کہ میں کہ جوگی دونوں فریقوں کے درمیان بھرہ ہیں زبردست جنگ ہوئی جس سے قریب تھا کہ مسلمانوں کے دونوں فریق کہ ہیں جوگر تھیں ہے کہ کوئی سے قریب تھا کہ مسلمانوں کے دونوں فریق کو اور جائے ۔ پھر کی تحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنبول ایواون کی کوئی کا ہے ڈالیں اور جب وہ اونٹ پہلو کے بل گر گیا تو تھے بن الی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دھنرت کی گرنے کے بعد ان کے شکر کو تھرت میں اللہ عنہا کو بھرہ کی اور دھنرت میں معزز خوا تین کے ساتھ عزت واحز ام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا رضی اللہ عنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھرہ کی تھیں معزز خوا تین کے ساتھ عزت واحز ام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا درائ این خلدوں جامی ہو گئی اور دھنی اللہ عنہا کو بھرہ کی تھیں اللہ عنہا کہ بھر تھیں اور اس اجتہاد کے موفق انہوں نے اس معامد میں جواجتہاد کی تھی وہ اس اجتہاد میں برحق اور صحت اور صواب پرتھیں اور اس اجتہاد کے موفق انہوں نے ہیں کہ موجوز کی کو کار دونوں میں بیان کر بھی جیں کہ صوبہ کرام کے آئیں کے من قشات اور سان کی لڑا ئیوں کی بہترین تاویل کرنی چا ہے اور ان کوصت اور صواب پرتھیں اور اس کی کہترین تاویل کرنی چا ہے اور ان کوصت اور صواب پرتھوں کرنا جا ہے ۔۔

(ادكام القرآن ج عص ٥٥٥ - ١٦٥ وارالكتب العلمية بيروت ١٠٠٨ ه)

علا مدا بوعبد القدمحمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه نے بھي اس عبارت پر اعتماد كر كے اس كونقل كيا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزمهام ١٦٣٥ عهدا وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

آ بیت تطهیر کے مصادیق

اس کے بعد فرمایا: اے رسول کے گھر والو! القد صرف بیارادہ فرما تا ہے کہتم ہے ہر تسم کی نجاست دور رکھے اور تم کوخوب ستھرااور یا کیزہ رکھے۔(الاحزاب ۲۳)

اس آیت میں الل بیت کی تغییر میں تین تول ہیں ا

(۱) حضرت ابوسعید خدری ٔ حضرت انس بن ما لک ٔ حضرت عا مُشداور حضرت ام سلمه رضی الله عنها ہے منقول ہے کہ اس ہے مراد حضرت علی ٔ حضرت فاطمہ ٔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم ہیں۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی انتدعنهما اور حضرت عکرمہنے کہا اس ہے مراو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں۔

(٣) ضى ك نے كہااس مرادآ ب كے الل اور آپ كى از وائ جيں۔

اور فرمایا تم ہے ہر تھم کی نجاست دور فرمادے 'لیٹنی گناہوں اور برائیوں کی آلودگ سے حفاظت فرم نے گا'اور فرمایا تم کو خوب سخرااور پاکیز مکر دے 'لیٹنی بری خواہشات' و نیا کے میل کچیل اور د نیا کی طرف رغبت سے تم کو دور رکھے گا ور تمہارے دلوں میں بخل اور طبح ندآنے دے گااور تم کوسخاوت اور ایٹارے ذریعیہ پاک اور صاف رکھے گا۔

( النكت والعبع ن ج علص المعلمة وارالكتب المعلمية بيروت )

آیت تطهیر ہے از واج مطبرات کا مراد ہونا

اس سے پہلی آیت میں نبی مسلی القد علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہے: یینسٹا آء النیزی نسٹنٹ کا کھی مین النیٹ یو (الاحزاب ۲۳) اوراس کے بعدوالی آیت میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ وَاذْ کُونَ مَا اِنْتُلَیٰ فِی بُیدُوتِکُٹُ (الاحزاب ۲۳) اس کا تقاضا ہے کہ اس آیت میں نبی سلی القد علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہو۔

martat.com

فرفتوں نے (مارہ سے) کیا کیا تم اللہ کے کاموں ب تعب كرتى مو؟ اعدائل بيت! تم يرالله كي ومتس اور يركتس نازل

نیز قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بیت ہمراد پیت سکی ہوتا ہے جیما کمائ آ عدی سے: كَالُوا العَجيدي مِن المراشة دَحمت الله و بَرُكْتُهُ عُلَيْكُمْ أَهِلَ الْبَيْتِ . (مود ٢٠٠٠)

حصرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ حزوجل نے مخلوق کی ووقت میں كين إلى الله عزوجل في محصان من سے بہترين من ركما الله تعالى قرما واصحب اليمين واصحب المشمال (دائيس باتھ والے اور بائيس باتھ والے)سويس وائيس باتھ والول سے مول اور دائيس باتھ والول يس سے سب سے بہتر بول كرووقسمول كي تنين فسمير كين قرمايا فاصحب الميمنة والسابقون السابقون موض ما بقين ش عاول اور سابقین میں سب سے بہتر ہوں' پھراس تیسری تنم کے قبائل بنائے اس مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا اور اس کا ذکر اس آیت

> وَجَعَلْنُكُوْشَعُوْبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَادُفُوا ﴿ إِنَّ الْمُومَكُمُ عِنْدُ اللَّهِ أَتُعْلَمُ . (الجرات:١١)

اورتم كومختلف كروبول اور قبائل من ركها تا كرتهاري يجان ہواوراللہ کے زور کے تم میں سب سے طرم وہ ہے جوسب سے زیادہ

پھران قبائل کو کھروں میں تقسیم کیا اور مجھے سب ہے بہتر کھر میں رکھا اس کا ذکر اس آیت میں ہے: بانکہ آپیریٹ انلکہ إِيْنَ هِبُ عَنْكُو الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَالِمُ وَتُطْهِيْرًا (الاحزاب:٣٣) ليس من اور مير الل ميت كنامول سے ياك بيل \_ (دلائل المدوق للصحى ج الس اله المدور الكتب المعلميد بيروت المحم الكبيررقم الحديث:٣٧٤٣)

عكرمه بيان كرتے ہيں كەحضرت ابن عباس رضى الله عنهمائے قرمایا: مية بهت (الاحزاب:٣١٣) بالخصوص ني صلى الله عليه وسلم كى ازواج كم متعلق نازل بوئى ب عكرمدنے كها جو من جا بي اس سے اس بات برمبللد كرسكتا مول كديد آيت ني صلی الله علیه وسلم کی از واج کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (تاریخ دشق الکیرج ۱۳۷ ماا داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۴۱ مد) آیت تصمیر ہے اہل بیت کا مراد ہونا

حضرت زیدبن ارتم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا سنواے لوگو! میں صرف ایک بشر ہوں عنقریب میرے پاس اللہ کا سفیر آئے گا' اور میں اس کی وقوت کو تبول کروں گا' میں تم میں دو بھاری چیز اس چھوڑنے والا موں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے سوتم اللہ کی کتاب کو پکڑ لواور اس کا دائمن تھام لو مجرآ پ نے کتاب اللہ پر برا چیختہ کیا اور اس کی طرف راغب کیا 'اور قرمایا دوسری بھاری چیز میرے الل بیت ہیں میں تم کو اسے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یادولا تا ہوں مصین نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا اے زید! آپ کے الل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کی الل بیت نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے کیا آپ کی ازواج مطہرات میمی اہل بیت سے میں لیکن (اس ارشاد میں) آپ کے الل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ کرنا حرام ہے اس نے یو چھاوہ کون میں! انہوں نے کہاوہ آل علیٰ آل عقبل آل جعفراور آل عباس میں اس نے پوچھاان سب پرصدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کیا ہاں۔ (صح مسلم رقم الحديث: ١٣٨٠٨ إسن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٤٥٥)

حضرت جابر بن عبد الله وضى الله عنهما بيان كرت بين كه بين كه بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوآب كے ج محموق م

تبيار القرآر

دیکھا آپ اپنی اونٹی القصوا و برسوار خطبہ دے رہے تھے آپ فر مارہ ہے اے لوگو! میں نے تم میں دوالی چیزیں چھوڑی ہیں کہاگرتم نے ان کو پکڑلیا تو تم بھی مراہ بیس ہو کے اللہ کی کتاب اور میری اولا دمیرے اہل بیت۔

(سنن الترندي رقم الحديث ١٣٤٨٦ المجم الكبير رقم الحديث ٢٦٨٠)

می ملی القد علیہ وسلم کے لیے یا لک حضرت عمر بن الی سلمہ رضی اللہ عتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی:

اے رسول کے گھر والو! القد صرف یہ اراد و فریا تا ہے کہ تم سے ہرتم کی تجامت دورر کھے اورتم کوخوب سخر ااور یا کیزہ رکھے۔

إِنْمَايُرِيْكُ اللهُ لِيُدَّاهِبُ عَنْكُو الرِّجْسُ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِرُكُونَتُطُهِيْرًا. (الاراب ٢٣٠)

نی صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهم کو بلوایا اور ان سب کو ایک جاور میں بڑھانے بڑھانے اور حضرت علی رسنی الله عند آپ کی ہشت کے چیجے تھے ہیں آپ نے ان کو بھی اس جا در میں ڈھانپ لیا پھر کہا اے اللہ! یہ میرے اہل ہیت ہیں تو اس سے در ہرت کی است کو دور رکھنا اور ان کو خوب پا کیز و رکھنا مصرت ام سمہ رضی اللہ عنها اللہ! یہ میرے اللہ بیت ہیں تو ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فر مایا تم اپنے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی ہوئی دوسری روایت میں ہے تم فیر پر ہو۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث ۲۶۰۵ سے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی ہوئی دوسری روایت میں ہے تم فیر پر ہو۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث ۲۶۰۵ سے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی دوسری روایت میں ہے تم فیر پر ہو۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث ۲۶۰۵ سے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی دوسری روایت میں ہے تم فیر پر ہو۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث ۲۶۰۵ سے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی دوسری روایت میں ہے تم فیر پر ہو۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث ۲۶۰۵ سے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی دوسری روایت میں ہے تم فیر پر ہو۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث ۲۶۰۵ سے مقام پر ہواور تم میری طرف منسوب ہو کی دوسری روایت میں ہو تو کی دوسری روایت میں ہو کو کی دوسری روایت میں ہو کی دوسری روایت کی دوسری روایت میں ہو کی دوسری کی دوسری دوسری روایت کی دوسری کی دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری کی دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری دوسری کی دوسری دوس

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ و حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو (امام طبرانی کی ویگر روایات ہیں حضرت علی کا ذکر بھی ہے ) کو ایک کپڑے میں واخل کیا (حدیث ۲۲۱۷ میں سیاہ جا ورکا ذکر ہے ) کچھر فرمایا: اے اللہ مید میرے اٹل بیت ہیں! ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی ان کے ساتھ واخل فرما کیں! آپ نے فرمایا تم ( بھی ) میرے اٹل ہے ہو۔ ویگر روایات میں الاحزاب: ۳۳ کی تلاوت کا بھی ذکر ہے۔

(١٤٦٨ الكبيرة الحديث: ١٩١٨ - ١٩١١ - ١٩١٩ - ١٩١٩ - ١٩١٩ - ١٩١٩ - ١٩١٩ - ١٩١٥ - ١٩١٩ - ١٩١٩ )

حضرت الوسعيد خدرى رضى الله عنديان كرتے إلى كرية بين انها يويد الله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت ويطهو كم تطهير ا مضرت على حضرت فاطمه حضرت حسن اور حضرت حسين رضى الله عنهم كم تعلق نازل بوكى ب\_\_

(متدالير ارزم الحديث ١١١٦ تاريخ ومثل الكبيرج ٢٣٠ ص ٢٦ أقم الحديث ٢٦١١ واراحياء الراب العربي بيروت ١٣٢١ه)

ابوالحمراء بلال بن الحارث رضى الله عند بيان كرتے بين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم برروز حضرت على اور حضرت فاطمه وضى الله عنها كدرواز م برجا كرفر ماتے الصلاة الصلاة (نماز كے ليے اللهو) انسما يويد الله ليذهب عسكم الموجس اهل البيت ويطهر كم تطهير ان (تاريخ وشق الكبيرن ٢٠٠٣ رقم الحديث ٨٥٠١ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

mariat.com

## مصنف کے زویک الل بیت کا از واج اور اولا و فیر و کوشال مونا

ہارے زویکالل بیت میں نی سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات آپ کی اولا واور آپ کے دشد وارسب وافل ہیں اور بیت سب میں آپ کی اور بیت نسب میں آپ کی اور درشتہ وار داخل ہیں ہم اس سلمہ میں پہلے کتب لغت ہے نقول ہیں کریں کے پھر قرآن مجید کی آبیات اور احادیث ہے استشہاد کریں کے پھر قرآن مجید کی آبیات اور احادیث ہے استشہاد کریں گے اور اولا دوغیرہ کوشامل ہونا میں سے اہل بیت کا از وات اور اولا دوغیرہ کوشامل ہونا م

علامه مين بن محدراغب اصفهاني منوقي ١٠٥٥ مالكيت بين:

کی فض کے اہل وہ لوگ میں جو اس کے نسب یا دین یا چیٹہ یا کھریا شہر بیں اور شامل ہوں افت میں کی مختص کے اہل وہ لوگ میں جو اس کے گھر میں رہے ہوں کھر جازا جو لوگ اس کے نسب میں شریک ہوں ان کو بھی اس کے اہل کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو بھی مطلقاً اہل بیت کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن جبد کی اس آ بت میں ہے: یا گھا اُئے دیگ اور نا اللہ اللہ مرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تھا۔

ے برتم کی نجاست کودورد کے۔

البيت (الاحراب:٢٢)

مستحصی کی بیوی کواس کے اہل ہے تعبیر کی جاتا ہے اور اہل اسلام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جوسب اسلام کے ماشخے والے ہوں۔ اسلام کے ماشخے والے ہوں۔ اور چونکہ اسلام نے مسلم اور کافر کے درمیان نسب کارشتہ منقطع کر دیا ہے اس لیے اللہ تعالی نے معفرت نوح علیہ السلام ہے فرمایا:

اے نوح! بے شک وہ (آپ کا بیٹا) آپ کے الل سے تبیں ہے اس کے مل نیک نبیں ہیں۔

لِنُوْمُ إِنَّهُ كَيْسُ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ . (مرد٣٣)

(المفروات ج اص ٢٤ كتبدر المصطفى الباز كد كرمد ١٣١٨ .

علامه محمد بن محرم ابن منظور الافریقی المصری التوفی الاسر کلفتے ہیں: نبی صلی القدعلیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی از واج 'آپ کی بیٹیاں اور آپ کے داماد لیعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ (کسان العرب ج الس ۲۹ نشرادب الحوزة '۴۹اه

علامه محمد طاهريثن التوفي ٩٨٢ مه لكية بن:

ا پ کی از داج آپ کے الل بیت ہے ایل جن کونفلیمانقل کہا گیا ہے لیکن بیدوہ الل بیت جیس جن پر صدقہ حرام ہے۔ (جمع بھار الانوارج اس کے الل بیت سے ایل جن کونفلیمانقل کہا گیا ہے الانوارج اس ۱۳۱۱ کتبہ دارالا بیان المدین المورة ۱۳۱۵ھ

سيدمحر مرتضى سيني زبيدي متوفى ٢٠٥٥ ه الصحة بين:

سمی مخص کی بیوی کواس کی اہل کہا جاتا ہے' اور اہل میں اولاد بھی داخل ہے' اور تی صلی اللہ علیہ وسم کے اہل آپ کی ازواج' آپ کی بیٹیاں اور آپ کے دا ماد حضرت علی ہیں۔ (تاج انعروں شرح القاموں جے میں بے اور احیاء التر اث العربی بیروت) قرآن مجید کی تصوص ہے اہل بیت کا از واج اور اولا دوغیرہ کوشامل ہوتا

حضرت ابراجيم عليه السلام كي زوجه حضرت ساره كے متعلق قرآن مجيد جي ارشاد ہے:

قرشتوں نے (سارہ سے) کیا کیا تم اللہ کے کاموں سے

كَالْوَا التَّعْجَيِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللهِ دَحْمَتُ اللهِ وَ

marfat.com

يَرُكُتُهُ عَلَيْكُوْ أَهْلَ الْبَيْتِ. (مور ٢٠)

حفرت موی علیه السلام کی بیوی کے متعلق ارشاد ہے: فَقَالَ لِاَ هَٰلِهِ الْمُكَثِّنُواَ إِنِّيَ السَّنْتُ مَادًا.

(I=:1)

عزیز مصری بیوی کے متعلق ارشاد ہے: قَالَتْ هَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادً مِا هُلِكَ سُوْءًا إِلَّا أَنْ

يُنجَنّ (ايسف ٢٥)

بوی اور بچول کے متعلق ارشاد ہے:

فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشَّفْنَامَا بِهِ مِنْ صَيْرٍ وَ التَّيْنَةُ

أَهْلُهُ وَوَثَلَامُمْ مُعَهُونَ . (الانبيا ١٨)

تعجب كرتى بو؟ اے الل بيت ! تم پرالله كي رحتيں اور بركتيں ہول\_

موی نے اپنی بیوی سے کہ تم تھمرو میں نے آگ ویکھی

-

وہ کہنے تکی جو تحف تیری ہوی کے ساتھ بردارادہ کرے اس کی بھی سزاہے کہ اس کوقید کر دیا جائے۔

سوہم نے ایوب کی دعائن لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دمی اور ہم نے ان کو اہل وعمال عطافر مائے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی۔

اورا ساعيل اين بيوى بچوں كونى زيز دينے كائكم ديتے تھے۔

وَكَانَ يَأْمُو الْفُلُهُ بِالصَّلُوقِ (مريم ۵۵) اوراساعل ا

احادیث میجهد کے اطلاقات میں اہل کا از واج اور اولا د وغیرہ کوشامل ہونا جب منافقین نے خصفہ میں مائٹہ منی اہتہ عندار غزوہ بندلمصطلعہ میں باری کی تہریہ راگائی ترنی صلی اپنے ماں سلمہ نے

جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی القدعنہا پرغزوہ ہو کمصطلق میں بدکاری کی تہمت لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی القدعنہا کی اس تہمت ہے برأت بیان کرتے ہوئے فرمایا.

ياصعشر المسلمين من يعذرني من رجل المسلمين

قد بالغني عنه اذاه في اهلي والله ما علمت على اهلى الا خيرا.

اے مسلمانو! اس تحص کے معاملہ میں میری مدد کون کرے گا جس کی اذبت اب میری بیوی کے متعلق پہنچ چکی ہے اللہ کی تئم مجھے اپنی بیوی کے متعلق سواخیر کے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے۔

( سیج ابخاری رقم الحدیث ۱۳۱۳ سیج مسلم رقم الحدیث ۱۹۷۰ سنن ابوداؤورقم الحدیث ۱۳۳۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۹۲۱ سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۹۲۱ سنن ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے میں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص پنی اہل حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے میں کہ نمی الله علیه وسلم نے قرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص پنی اہل (بیوی) سے عمل زوجیت کرتے وقت بیدوعا کرے بسم الله السالة شیطان کو ہم سے دور رکھ اور ہم کو جو (بید) دے اس کو بھی

شیطان سے دوررکۂ پھران کے کیے جو بچہ مقدر کیا جائے اس کوشیطان ضررتبیں پہنچائے گا۔ (صحیح ابغاری رقم اعدیث ۱۳۱۱ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۳ سفن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۲۱۲ سفن التر ندی رقم الحدیث ۱۹۳۰ سفن الکبری للنسائی

رقم الحديث: ١٩١٩ منتن انان ماجراتم الحديث: ١٩١٩)

ای طرح سیح مسلم (رقم الحدیث: ۱۳۰۸) کے حوالہ سے مدیث گذر پیکی ہے حضرت زید بن ارقم رضی القدعنہ نے کہا کہ از واج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں اٹل بیت میں ہے نہیں ہیں جن پرصدقہ حرام ہے اور جن پرصدقہ کرنا حرام ہے ووالل بیت آل علیٰ آل عقبل آل جعفراور آل عباس ہیں۔

(اكال المعلم بقوائد مسلم ج يص ٢٠١٠ المقبم ج٢٠٥ مع ١٠٥ معيم مسلم بشرح البؤ دي ج٠١ص ١٣٠٥)

اور اس وضاحت سے ان احادیث پس تطبیق ہو جاتی ہے جن میں سے بعض میں ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے معترب ام سنمہ رسی الله عنبا سے فر مایا تم اپنی جگہ خیر پر ہولیتی اہل بیت میں سے نہیں ہوا ور بعض احادیث میں ہے کہ تم اہل

martat.com

صار القرآر

اس روایت کاممل بیہ ہے کہ معفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ان الل بیت میں سے نبیل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور دوسری روایات وہ ہیں جن میں آپ نے معفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے فر مایا تم الل بیت سے ہو۔

حضرت ام سلم رمنی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے حضرت فاطمه ( دوسری روایات بین حضرت علی کا بھی ذکر ہے ) در حضرت حسن اور حضرت حسین رمنی الله عنهم کوایک کپڑے بیل داخل کر کے فرمایا: اے الله! بید میرے الل بیت بین حضرت ام سلمہ فے کہایا رسول الله! بیجے بھی ان کے ساتھ داخل فرمالیس آپ فرمایا تم بھی میرے الل سے ہو اور بیت بین حضرت ام سلمہ فے کہایا رسول الله! بیل بھی الل سے ہو اور بعض روایات بین ہے ہم بھی ہو۔ امام بغوی کی روایت میں ہے: حضرت ام سلمہ فے کہایا رسول الله! بیل بھی الل بیت میں سے ہوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں! ان شاء الله ۔

(التجم الكبيرة الحديث ٢٦١٦ ـ ٢٦١٩ ـ ٢٦٦٩ ـ ٢٦٧٩معالم التوبل جهن ٦٣٧ ثرح الندرقم الحديث ١٣٠٥) الل ببيت ميس از واح مطهرات اور آپ كي عترت كے دخول كے متعلق فقتهاء اسلام كي عبارات

الم فرالدين رازي لكي س

اہل بیت کی تعیین میں مختلف اتو آل ہیں اولی ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے اہل بیت آپ کی اولا داور آپ کی از وائی ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی بھی ان میں سے ہیں کیونکہ آپ کی بٹی کی واسطے سے وہ بھی آپ کے اہل ہیت سے ہیں۔ (تنبیر کبیری اس ۱۷۸ واراحیا والتر اے العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامدابوحيان محدين بوسف اندكى متوفى ١٥٥٠ ولكصة بين:

ازواج مطہرات اہل بیت ہے خارج نہیں ہیں' بلکہ زیادہ ظاہر سے کہ دہ اہل بیت کے عنوان کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی التہ علیہ وہ مسلم کے بیت ( گھر) میں آپ کے ساتھ لازم رہ تی تھیں' علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ آپ کی ازواج اہل بیت ہے خارج نہیں ہیں' پس اہل بیت آپ کی ازواج ہیں' آپ کی جی (حضرت فاطمہ) ان کے بیٹے اور ان کے شوہر ہیں' بیت ہے خارج نہیں ہیں' اور آپ کی ازواج کے شوہر ہیں' علامہ زخشر کی نے کہا اس آیت میں یہ ولیل ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت سے ہیں' اور آپ کی ازواج کے گھر وی نازل ہونے کی جگمران اور آپ کی ازواج کے گھر

علامه اساعيل حقى حنى متوفى عااا و لكيمة على:

اس آیت میں اس پر توی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج آپ کے اہل بیت سے ہیں اور اس میں شیعہ کا رو ا ہے جو کہتے ہیں کہ اہل ہیت حضرت فاطر 'حضرت علی' حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص ہیں کیونکہ ایک ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ جاور لے کر آئے گھر حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن اور حضرت حسین کو اس جاور میں واضل کر کے بیر آیت پڑھی ۔ انگا کیٹر میں اللہ لیٹ ہے گئے المیز ہیں ایک البہ بیت ۔ بدروایت اس پر والالت کرتی ہے۔

martat.com

کہ بی دعفرات الل بیت سے بیں اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات اہل بیت سے نہیں بیں اور اگر بالفرض اس کی بید دلالت ہو بھی تو قرآن مجید کی اس نص صرح کے مقابلہ میں اس روایت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ ہے آیت ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔(روح البیان جے س ۲۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ء)

قاضی ایوانستو دمجر بن محمر العماری اُختی التوفی ۹۸۲ هاور قاضی عبد الله بن عمر البیصاوی الثافعی متوفی ۱۸۵ ه نے بھی اس آیت کی تغییر میں بہی تقریر کی ہے۔

( تغيير الى السعودي ٥٥ ص ٢٢٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ ه تغيير بيضاوى مع حاشية الشهاب ج ٢٥ س ١٨٨ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ ه ) علامه سيدمحمود آلوى حنفي متوفى • ١٢٧ ه لكهت مين :

امام ابن جریز امام ابن افی حاتم اورا مام طبرانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے قرمایا: یہ آیت بانکہ ایوٹ گا القائم لیٹ القریش القبل البہ بیت میرے متعبق علی کے متعبق فاطمہ وسلم نے قرمایا: یہ آیت بانکہ القرید گا القریب ہوتا اور شاید نی حسن اور حسین کے متعبق بازل ہوئی ہے اس روایت میں حصر کا لفظ نہیں ہے اور عدد میں مفہوم مخالف معترنہیں ہوتا اور شاید نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بانچ کا خصوصیت ہے اس لیے ذکر فرمایا کہ بیافضل اہل بیت ہیں اور بی تقریراس مفروضہ کی بناء پر ہے کہ مید حدیث سے جو کہ مید حدیث میں ہوتا کا در الفکر ہیروت کے اس اور میں مناور سے معرف میں میں مناور سے معرف میں مناور میں مناور سے معرف میں مناور میا میں مناور میں میں مناور میں میں مناور میں میں مناور

اس كي تشريح مين ملاعلى قارى متوفى ١٠١٠ الص لكصة بين:

اس صدیت میں یہ دلیل ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں کیونکہ اس آیت سے پہنے بھی ازوان مطہرات مطہرات مطہرات مطہرات مطہرات سے خطاب ہے بینونگا آواج مطہرات مطہرات سے خطاب ہے بینونگا آواج مطہرات سے خطاب ہے واڈگرن مائٹلی فی بیٹونیکن وٹ اینون این انڈیو و الجند الاحداب ہے واڈگرن مائٹلی فی بیٹونیکن وٹ اینون این انڈیو و الجند الاحداب ہے

(مرقات ١٠٠٥ مكتبر تفاعيه بثاور)

الحمد الله م في كتب لغت قرآن مجيد كي آيات احاديث اورفقها واسلام كاعبارات بواضح كرديا بك كوافل بيت مين ازواج مطبرات اور ني صلى الله عليه وسلم كاعترت اورآب كواماد حفرت على سب داخل بين اس ليے شيعه علماء كايه كها محج نبيل به كرافل بين اس ليے شيعه علماء كايه كها محج نبيل به كرافل بيت كالفظ صرف ان پانچ نفوس قد سيد كے ساتھ مخصوص بداب جم شيعه علماء كى عبارت بيش كرر به بيل وسلم مشيعه علماء كي عبارت بيش كر رہے بيل وسلم من معامر كيوں لا في كنيل

عن الطا نغه الوجعفر محمد بن الحن الطّوى التوفي ٢٠٠٠ ها درشت طبري لكصة بين:

حضرت ايوسعيد الخذري حضرت انس بن ما لك حضرت عائث حضرت امسلمداور حضرت واثله بن الاستع (رضى الله عنهم) مان كرتے بيل كرية بيت ( انسا يو يد الله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت و يطهر كم تطهير ا) ني صلى الله عليه وسلم حضرت على حضرت قاطمه حضرت حسن اور حضرت حسين ك متعلق نازل بهوتى بداور ني سلى الله عليه وسلم في حضرت على الله عليه وسلم

 حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کراپنی سیاہ چاور میں داخل فر مالیا اور فر مایا اے اللہ! بیریسرے اٹل بیت ہیں تو ان سے نجاست کو دور کر دے اور ان کوخوب یا کے کر دے (الی قولہ) عکر مدنے کہا ہی آ بیت خصوصیت کے ساتھ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی از دیج کے متعلق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہوتے ہوتے ہیںے اس سے پہلے وقرن فی ہیوت تک اور بیغط ہوتے ہیں اور اطعن الملہ اور اقعن وغیرہ میں ہیں۔

(النمیان فی شیرا قرآن ج ۸س ۳۳۳ معضا داراحی والتر این پیروت بجمع البیان ج ۸س ۵۵ وار العرف پیروت بجمع البیان ج ۸س ۵۵ وار العرف پیروت بجمع الله بیت میں نبی صلی الله عدید سلم بھی داخل ہیں اور جب کسی جمعہ میں مذکر اور مؤنث ووثوں ہوں تو مذکر صفح لائے جاتے ہیں مؤنث نبیس لائے جاتے اس لیے لید ذھب عدیم المرحس فرمایا اور اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل بیت لفظاً مذکر ہے اور معنی مونث ہواور ضمیروں کے لائے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے معنی کی نہیں ہوتی ۔

مغیروں کے لائے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے معنی کی نہیں ہوتی ۔

مغیروں کے لائے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے معنی کی نہیں ہوتی ۔

مغیروں کے لائے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے معنی کی نہیں ہوتی ۔

مغیروں کے لائے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے معنی کی نہیں ہوتی ۔

شیعه علماء کا اہل ہیت کی عصمت کو ثابت کر تا اور اس کا جواب

شيخ الطا لفد ابوجعفر محمد بن ألحن الطّوى التوفّ ١٠ ١٠ ه ولكهة بين:

مین ایوعلی الفصنل بن الحسن الطهرسی نے بھی الل بیت کی عصمت کے شبوت میں بہی تقریر کی ہے۔

( مجمع البيان ج ٨٩س١٠ ١٥ بيروت ٢٠١١ما

شیعه مفسرین کی بیردلیل حسب ذیل وجود ہے:

(۱) اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا یہ تفاضا ہو کہ نجاست کو دور کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا آ ں رسول کا خصوصیت ہے ادر کسی اور کو یہ وصف نہیں دیا گیا اور اس آیت کا سیاق وسباق از واج مطہرات کی مدح کا تفاضا کرنا ہے نہ کہ آل رسول کی' اس لیے اگر اس وصف کی خصوصیت ہوگی بھی تو وہ از واج مطہرات کے ساتھ ہوگی نہ کہ آل رسوں کے ساتھ ۔۔

(۲) عصمت کا بیمتی نہیں ہے کہ معصوم سے گناہ کا صدور ممتنع اور محال ہو ور نداس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا؛
اطاعت کرنے کا مکلف کرنا میجے نہیں ہوگا کیونکہ مکلف اس کا م کا کیا جہتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو بھیا
پھروں اور درختوں کوعباوت کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا 'اور جب اہل بیت اس معنی جس معصوم ا بیں کہ ان کے سے نیکی کو ترک کرنا اور برائی کا ارتکاب کرنا ممکن نہیں ہے تو ان کا عبادت کرنا اور گن ہوں سے باز رہنا

تبيار القرآر

تعریف اور تحسین کا موجب بھی نہیں ہوگا جیسے دیواروں کی اس بات پرتعریف نہیں کی جاتی کہ وہ شراب نہیں پیش اور زیا نہیں کرتیں۔

(۳) اگرامل بیت معصوم بیں اور ان کا گناہ کرناممکن نہیں ہے تو پھراس آیت کا نازل کرنا عبث اور ہے فی کدہ ہوگا کیونکہ جب وہ گنا ہوں سے معصوم بیں اور ان سے گناہ ہو بی نہیں سکتے تو پھراس کہنے کا کیا فا کدہ ہے کہ ابتداہل بیت کو گنا ہوں سے مجتنب کرنے اور پاک کرنے کا اراوہ فرما تا ہے۔

(۳) الله تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرما تا ہے اس کا ہوتا کا زم اور ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اس کا ہوتا لازم اور ضروری نہیں ہے تو پھرامل بیت کا گنا ہوں سے پاک ہوتا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا اور اس ہے اہل بیت کا معصوم ہوتا خاہت نہیں ہوگا ا اور اگر اس کا بورا ہوتا لازم اور ضروری ہوتو پھر لازم آئے گا کہ تمام مسلمانوں کو معصوم مانا جائے کیونکہ القد تعالیٰ نے وضو خسل اور تیم کی مشروعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

اللہ تم کو کسی قتم کی تنگی میں ڈالنا نہیں جا ہتا سین وہ تم کو پاک کرنے کا اور تم پر اپنی نعت کو تمام کرنے کا ارادہ فر ، تاہے۔ مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَالْكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرُ كُمْ وَلِيُتِزَعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

(الماكدونة)

بلکدائ آیت سے اہل بیت کی تطبیر کی بہ نبعت عام مسلمانوں کی عصمت زیادہ مؤکد طریقہ ہے گابت ہوگی کیونکہ اس میں مسلمانوں کو صرف گناہوں سے پاک کرنے کا ذکر نبیل ہے بکدان پراپٹی نعمت کو تکمل کرنے کا بھی ذکر ہے ۔ عل مدآ لوی نے لکھا ہے کہ میہ آیت تیم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے (روٹ العانی جر ۲۲می ۲۲) یہ نعط ہے کیونکہ آیت تیم غزوۃ المریسین ۲ ھیس نازل ہوئی ہے (الاستدکارج ۲۳می ۱۲۳) اورغز وہ بدر ۳ ھیس ہوا ہے۔

از داج مطهرات كااحاديث كويهنجانا

اس کے بعد القد تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے گھرول میں جوالقد کی آنیوں اور حکمت کی باتوں کی تل وت کی جاتی ہے ان کو یا دکرتی رہوئے شک اللہ ہر بار کی کو جائے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے O(الاحزاب ۳۳)

اس آیت میں بھی از واج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے کہ تمہار نے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکمت پرمشمل جن آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے اور تم رسول اللہ علیہ وسلم کی جواحادیث منتی ہواور آپ کے جن افعال اور احوال اور آپ کے جن خصائل اور شائل کا مشاہدہ کرتی ہوان کوخود بھی یا در کھا کرواور لوگوں کے سامنے بھی حسب ضرورت اور حسب مواقع بہ طور وعظ اور تھے جن خصائل اور آپ کرتی رہوئیتنی پہلے ان آیات اور احادیث سے اپنے اندر کمال پیدا کرواور پھران آیات اور احادیث اور سنن سے دونمروں کی جمیل کا ذریع بور

الله كى آيات سے مراد قرآن مجيد كى آيات بھى ہوسكتى بيں اور اس سے وہ نشانیاں درائل اور معجز ات بھى مراد ہوسكتے بي جو نبى صلى الله عليه دسلم كى نبوت اور رسالت كى صدافت ير دلالت كرتے بيں جيسے حضرت خديجيرضى الله عنهائے فر مايا

ہر گزنیں! اللہ کی تئم! اللہ آپ کو بھی بھی ہر گزشر مندہ ہوئے نیس دے گا کو نکہ آپ رشتہ داروں سے ملاپ رکھتے ہیں ا لوگوں کو بوجد اٹھاتے ہیں نا داروں کو مال کما کر دیتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق کی مشکلات میں مدد کرتے

على - ( مي ابخاري رقم الحديث: ٣٠ مي مسلم رقم الحديث ٣٣٩٢)

معزت عائشرض الله عنها بيان كرتى مي كه ني صلى الله عليه دملم الى جوتى كى مرمت كريسة من اليه كيز ين لية

تے اور جس طرح تم میں ہے کوئی فض کھر کے کام کرتا ہے اس طرح آب کھر کے کام کر لیے تھے۔

(سن رُدِين لِم الحديث:١١١٨ معند مدالذاتي في الحديث:١٩٩١ معاهد ١٩٧٥ معند ١٠١٥)

حضرت عائشہر منی اللہ عنہا بیان کرتی میں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد کو مضے نہ تکافا ' نہ ماستے میں بلند آ وافر سے بات کرنے والے منے اور نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیئے منے جی معاف کردیتے تھے اور درگز رکرتے تھے۔

(سنن الرّدَى رقم الحديث: ١١-١١ معنف المن اني شيبيج ٨٠ ١٧٠ مندا حديث ٢٥ ما يما)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تک اللہ کی حدود کو نہ تو ڑا جائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھی کسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اور جب اللہ تعالی کی حدود میں سے کسی حدکوتو ڈرا جائے تو میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو غضب میں نہیں دیکھا اور جب بھی آپ کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ال میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار کرتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ وہ۔

(ميح ابن رى رقم الحديث ١١٢٧ ميح مسلم رقم الحديث: ٢٣٧٧ من الإواؤدرقم الحديث: ٨٥٠ شاكل رّمَدى رقم الحديث: ٣٥٠)

ر سابقاری اللہ عند نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یو چھااے ام المونین! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخت حضرت تی دورضی اللہ عند نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے خلق کے متعلق بتا ہے ! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیاتم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عائشہ ف

قرمايا نبي التدملي التدعليه وسم كاخلق قرآن بى تو تعا- الحديث

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠١٧ ع من الإواؤ درقم الحديث: ١٣٣٢ من النسائي رقم الحديث: ١٠١١)

اس صدیث کامعنی ہے ہے کہ اگر نی سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامع اور کافل عبارت بیس دیکھنا جا ہوتو وہ متن قرآن ہے اور اگر متن قرآن کو انسانی پیکر میں ڈھلا ہوا دیکھنا جا ہوتو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔

كتب احاديث مقبوله كالحجت بهوتا

اس آیت میں کتاب اور حکمت کی تلاوت کا ذکر ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں کتاب اور حکمت کی تعلیم کا بیان ہے البقرہ:۱۲۹ ال المران ۱۲۴ ااور الجمعہ:۲ میں اس کا ذکر ہے۔

تحمت کامعنی ہے ہر چزبواس کی مناسب جگہ پرر کھنا 'اور قر آن جید کے حقائق وقائق اور اسرار اور نکات کو واضح کرنا 'اور محمت کا اطلاق تحمت نظری اور حکمت عملی پر بھی ہوتا ہے ان معارف اور احکمت عملی پر بھی ہوتا ہے اسلام کے عقائد اور نظریات حکمت نظری کے جامع جن 'اور حکمت عملی ہے مراد وہ تعلیمات جیں جن پڑھل کر کے ایک گھرانے اسلام کے عقائد اور نظریات حکمت نظری کے جامع جن 'اور حکمت عملی سے مراد وہ تعلیمات جیں جن پڑھل کر کے ایک گھرانے ایک بھرانے ایک بھر یا ایک ملک کے لوگ برے اعمال سے مجتنب ہوں اور اجھے اعمال سے متصف ہوں۔ اور نبی سلی اللہ علیہ وسام کی سفت اور آپ کی احاد بٹ حکمت کے اور آپ کی احاد بٹ حکمت سے مراد

نى صلى الله عليه وسلم كى سنت اور آپ كى احاديث بيل-

یں مارسید اور است میں از دان مطہرات کو بیتم دیا ہے کہ وہ آیات اور حکمت کی ہاتوں مینی احادیث کا ذکر کریں مواسی وجہ سے
اس آیت میں از دان مطہرات کو بیتم دیا ہے کہ وہ آیات اور حکمت کی ہاتوں مین احادیث کا اللہ عنہا کی
از دان مطہرات لوگوں کے سامنے حسب ضرورت احادیث کو بیان کرتی تعیں مسند احمد میں معفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کی

marfat.com

تبيان الترأب

۲۲۲۳۳ احادیث کی روایت ہے مفرت حفصہ رضی القدعنیا کی ۱۳۸ عادیث کی روایت ہے مفرت امسلمہ رضی القدعنیا کی ۱۲۲۳ مفرت نیت بنت جحش رضی الله عنیا کی ۴۸۲ مفرت نیت الحارث رضی الله عنیا کی ۴۸۲ مفرت میمونه بنت الحارث رضی الله عنیا کی جمی ۴ مفرت میمونه بنت الحارث الحلالیہ رضی الله عنیا کی ۱۳۰۳ اور مفید کی ۱۰ اعادیث کی روایت ہے۔

فدکورالصدر تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی انڈعنہن نے اس آیت کے تھم پھل کرتے ہوئے ان احادیث کوحسب ضرورت لوگول کے سمائے بیان کیا جن احادیث کا ذکر ان کے گھروں میں کیا جاتا تھ 'ہم نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کتاب اور حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے اور حکمت ہے مراد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں اور احادیث کی تعلیم عمل احادیث کی دلیل ہے۔

احادیث کے جمت ہونے ہے ہماری مراد صرف نفس احادیث کا تجت ہوتا ہے۔ ہلک اس سے ہماری مراد معروف کتب احادیث تصوصاً کتب احادیث میں مواد مقبولہ کا جمت ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جس رسول اللہ صلی ابتد عیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا تھم دیا ہے۔ عہد رسمالت جس صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جمان سے براہ راست آپ کے احکام سنتے تھے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے اب سوال بیہ ہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے آپ کے احکام کی اطاعت اور اتباع کا کیا ذریعہ ہے کیونکہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور نہ احکام کی اطاعت اور آپ کی سیرت کی اتباع کا کیا ذریعہ ہے کیونکہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے اشادات سنتے ہیں اور ان کے لیے احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ ان احادیث مقبولہ پر عمل کریں جومعروف اور مشہور کتب احادیث جس مذکور ہیں قرآن مجید جس اللہ عزوج الکا ارشاد ہے ۔

ونی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں ہیں ان ہی ہیں ہے ایک عظیم رسول بھیجا جوان پر اند کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور من کے باطن کو صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور عکمت (سنت) کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو کتاب اور عکمت (سنت) کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی ہوئی محمراہی ہیں ہے آب اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی ہوئی محمراہی ہیں ہے آب اور ان ہی ہیں سے دومروں کو بھی کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں جو انجی تک ان پہلول سے نہیں ہے اور وہی بہت عالب بوری عکمت والا ہے 0

فُوالَّهِ فَيُولِيَّهُ فَالْأَوْمِنَ رَسُولِا رِنَّهُمْ يَتُلُواعَلَيْمُ الْبَيْهُ وَيُوَلِّيهِهُ وَيُعَلِّمُهُ مُوالْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلِ عَبِينِ فَوَالْحَرِيْنَ مِنْهُ هُ لَمَّا لِكُفُوا وَنَ قَبْلُ لَفِي صَلْلِ عَبِينِ فَوَالْحَرِيْنَ مِنْهُ هُ لَمَّا لِكُفُوا وَنَ مُوالْمِنْ يُوالْمُكِيمُ وَالْجَدِينَ مِنْهُ هُ لَمَّا لِكُفُوا

اس آیت پی پیتھری ہے کہ بی ضلی اللہ علیہ وسلم عہد رسالت وصحابہ کے بعد بیں آنے والے لوگوں کو بھی کتب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا باطن صاف کرتے ہیں "مو بعد پی آنے والے لوگوں کے لیے کتاب کی تعلیم تو واضح ہے' کیونکہ قرآن ہجیدتو قیامت تک مسلمانوں بی باتی اور موجود ہے' پس اگر آپ کی سنت اور آپ کی احادیث کو بھی قیامت تک موجود اور باتی شانا جائے تو بہ آیت صادق نہیں ہوگی اور بعد کے لوگوں کے لیے سنت پر عمل کرنے اور آپ کی اطاعت اور انباع کا کوئی فرر بید کے لوگوں کے لیے سنت پر عمل کرنے اور آپ کی اطاعت اور انباع کا کوئی اور اید کے لوگوں کے لیے آپ کے ارشادات آپ کی سنت اور آپ کی احادیث کو تیا مت احادیث کی حورت ہیں موجود ہیں اس لیے اگر ان معروف کتب احادیث کو قیامت عمل میں مامانوں پر اللہ تعالیٰ کی جمت قائم نہیں ہوگی اور ان کے سنت کے سلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی جمت قائم نہیں ہوگی اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کوئی اسو واور نموز نہیں ہوگا اور آپ کی اطاعت اور انبتاع کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا!

رات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين وري

والفنتين والفنت والصوتين والصوت والطيرين

اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتیل اور صادق مرد اور صادق عورتیل اور صایر مرد اور صایر مورتیل

والصرو والخشعين والخشعت والشصروالمتصرون و

المصدقة والصابين والصيات والحفظين

مدقد دیے والی عورتی اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتی اور اپنی شرم گاموں کی تفاعت کرنے والے مرد

فُرُوِّ جَهُمْ وَالْحِفِظْتِ وَاللَّهِ كِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَاللَّهُ كِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَاللَّهُ كِرِينَ

اور حفاظت کرنے والی عورتمی اور اللہ کا ہہ کترت ذکر کرنے والے مرد اور بہ کترت ذکر کرنے والی عورتمی ا ا صحاح سن کی احادیث کی یہ تعداد جدید تحقیق کے مطابق ہے کیونکہ اب معراور بیروت سے ملیج شدہ کتب احادیث جس تبرانگا دیے گئے ہیں لابڈ ایکی تعداد سمج ہے اس سے بہلے ہم نے تذکر ۃ الحد ثین بھی ان کتابوں کی احادیث کی جو تعداد کئی تھی وہ قدیم علاء کی گئی کے مطابق تح لیڈ ایکی تعداد سمج ہے اس سے بہلے ہم نے تذکر ۃ الحد ثین بھی ان کتابوں کی احادیث کی جو تعداد کئی اور یہ تعداد حتی اور تعلق ہے۔ اب جھ لیکن چونکہ بہلے ان کتابوں بیں احادیث پر نبر نہیں لگائے گئے تھے اس لیے وہ تعداد ظنی اور فیدی اور یہ تعداد حتی اور تعلق ہے۔ اب جھ

ميار القرآر

جلاتم

# اعتالته لهومعفرة واجراعظيما وماكان لمؤمن الله نے ان سب کے لیے مغفرت اور اج عظیم تیار کر رکھا ہے 0 اور نہ کسی موکن مرد وَّلَامُؤُمِنَةٍ إِذَاتَضَى اللهُ وَرُسُولُكَ آمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمُنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرُسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ توان کے لیے اپناس کام میں کوئی اختیار ہواورجس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی تو بے شک وہ کھلی ہوئی صَللًا مُبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي كَانْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ انْعُمْتَ م رای میں جلا ہوگیا 0 اوراے رسول عرم! یاد کیجے جب آب اس مخص سے کررے تھے جس پرانند نے اندام کرا ہے عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجِكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ اور آب نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہ آپی ہوی کواپے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہواور آب اپنے ول میں اس بات کو مَا اللَّهُ مُنِي يُهُو تَغَنَّفَى التَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقَّ أَنْ تَغَنَّمُ فَكُنَّا چھیارے تھے جس کواللہ ظاہر فرمانے والا تھا' اور آپ کولوگول کے طعنوں کا اندیشہ تھا' اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ سنحق ہے' پھر جب زیدنے (اس کوطلاق دے کر) اپنی غرض پوری کرلی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے تکاح کردیا تا کے میمنوں پر لے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق اس میں کوئی حرج ندر ووالبين طلاق د. ے تکاح کر عیس) اور انشہ کا تھم تو بہر صال ہونے والا تھا O اور تی پراس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ۔ ہے بدانند کا دستور ہے جوان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکی میں اور اللہ کے کام مقرر شدہ انداز وں پر ہوتے ہیں O

martat.com

# 

خوب جائے والا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت شعار مرداور اطاعت شعار مرداور اطاعت شعار مرداور صابر عورتیں اور متواضع عورتیں اور صدفہ اطاعت شعار عورتیں اور متواضع عورتیں اور صدفہ دینے والی عورتیں اور اور دردادر دوڑہ در عورتیں اورا پی شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے و لے مردا ورحفاضت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ہرکڑت ذکر کرنے والے مرداور ہاکش نذکر کرنے والے مرداور ہاکش نذکر کرنے والے مرداور ہاکش نذکر کرنے والی عورتیں اور اللہ کا اسب کے اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ہرکڑت والے مرداور ہاکش نذکر کرنے والی عورتیں اور اللہ کا دورت میں خوا تیں کا ذکر کرنے والے مرداور ہاکش کے معلقہ میں خوا تیں کا ذکر

حضرت ام عمارة لانصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت ہیں عاضر ہو کر کہا میں دیکھتی ہوں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر صرف مردوں کے لیے ہے اور میں عورتوں کے لیے کسی چیز کا تھم نہیں دیکھتی توبیا ہت نازل ہوئی اِن المسلم لم بین والمسلم لمدرت والمدور میں والمدور الراب ۲۵۰)

( سنن الترمذي رقم الحديث: ٣١١١ أمجم الكبيرج ٢٥ رقم لحديث: ٥٣ ـ ١٥)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گئے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ہل ماراس طرح ذکر نہیں ہے' جس طرح مردول کا ذکر ہے' پھر مجھے اس ون س بات نے خوف زوہ کرویا کہ ہیں نے منبر پر تپ کی ندائی' میں اس وقت اپنے بال سنوار رہی تھی' میں نے اپنے بابوں کو لیمیٹا پھر میں اپنے گھر کے ججروں میں سے ایک ججرہ ہی گئی میں نے اپنے کان لگائے تو اس وقت آپ اپنے منبر پر بیرفر مار ہے تھے' اے لوگو! ہے شک اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرمانا ہے' کے سے ایک جبرہ میں اس مرداور مسلمان عورتیں اور مومن مرداور مومن عورتیں (لاحزب میں)

(مند حمدج٢ ص ١٥٠٥ قم عديث ٢٦٦٥٩ ورالكتب العلميه بيروت أسنن الكبرى للنساني قم لحديث ١٩٠٥)

<u>اسلام ٔ ایمان ٔ قنوت اورخشوع وغیرہ کے معانی</u>

مسلمان مرد اورمسلمان عورتیں ، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر سلام میں داخل ہوں اور اللہ تعدیلی کے احکام کی طاعت

تبيار القرآر

شعار ہوں اور انہوں نے اللہ تعالی کے احکام کے سامنے سرتنگیم تم کرویا ہو۔

مون مرد اور مون عورتیں: وہ لوگ جو اللہ کے واحد لا شرکی ہونے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کریں اور آپ اللہ کے پاس سے جو بھی پیغام لے کر آئے اس کو مانیں اور قبول کریں اور نماز 'روز ہا ڈرکو ۃ اور جج اور دیگر احکام شرعیہ کی یابٹدی کریں۔

> قائنین اور قانبات: جوتم معبادات پر دوام اوراستمرار کے ساتھ ممل کریں۔ صادقین اور صادقات: جو ہمیشہ سے بولیں اوراپئے اعمال ہے اپنے اقوال کی تصدیق کریں۔

صابرین اورصابرات:جومصائب پر بے قراری اور شکایت ندکریں ٔ عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رہیں اور جب نفس اور شیطان ان کو گناہ برا کسائے تو اس کے کہنے میں ندآ کمیں اور خود بر صبط کریں۔

المحاشعين و المنحاشعات: جوابي دلول اورابي اعضاء ہے متواضع اور منکسر رہیں کمبرند کریں ایک قول بدہ کدوہ اپنی تمازوں میں دائیں اور بائیں التفات ندکریں۔

المنصدقين والمتصدقات: جونرض اورنفل صدقات اداكري

و المحافظين فووجهم و المحافظات: يويال اپنے شوہروں کے ماسوااور شوہرائی يويوں کے ماسوا ہے پردہ ند،وں ۔ بہ کثرت ذکر کرنے والے مرداور عورتیں: مجاہد نے کہا اس وقت تک کس کا بہ کثرت ذکر کرنے والوں میں شارنہیں ہوگا جب تک کہ وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہراتال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ندہو۔

به کثریت الله کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن بسررض التدعنه بیان کرتے بیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول التد! جھے پر اسلام کے احکام بہت زیادہ بیں بچھے ایسی چیز بتاہیے جس کے ساتھ میں چسٹ جاؤں آپ نے فر مایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر ہے تر رہے۔ (سنن التر مُدَی رقم الحدیث ۲۳۵۵)

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن الله کے نزدیک کس بندہ کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہ کشرت الله کا ذکر کرنے والے مردوں اور بہ کشرت الله کا ذکر کرنے والی عورتوں کا میں نے عرض کیا یا رسول الله! ان کا درجہ الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین سے جہاد کرے تی کہ وہ ذخی ہوکر خونم خون ہو جائے ، تب بھی الله کا بہ کشرت ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔

(سنن الزندی رقم الحدیث ۳۳۷۹ منداحری ۳۳۵ منداعر رقم الحدیث ۱۹۳۱ منداحری ۱۹۳۸ منداعر رقم الحدیث ۱۹۳۱ شرح استرقم لحدیث ۱۹۳۱ منداحری الله عفرت البوالدرواء رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ نبی سلی الله علیہ وکلم نے قربایا کیا بین شم تهم بین تمہارے ان اعمال کی قبرت وول جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے ولیے بہوں اور جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والے بہوں اور تمہارے درجات سب نیادہ بہتر ہوں کہ تمہارا اور تمہاری کر فیمل مار دیں اور تم ان کی گر دنیں مار دو صحاب نے کہا کیول تبیل ! آپ نے قرمایا وہ الله کاذکر ہے معارت معاذبین جبل نے کہا: الله کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز الله کے عذاب سے نجات دیے والی تیس ہے۔ الله کاذکر ہے معارت معاذبین جبل نے کہا: الله کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز الله کے عذاب سے نجات دیے والی تیس ہے۔ الله کاذکر ہے معارت معاذبین جبل نے کہا: الله کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز الله کے عذاب سے نجات دیے والی تیس ہے۔ الله کا ذکر ہے تا الله کی تا الله کے عذاب سے نجات دیے والی تیس ہے۔

marial.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتہ کی موکن مو داورتہ کی موکن فورت کے لیے بیاز ہے کہ جب الله اوراس کا رسول کی کام کا فیصلہ فرماد ہیں تو ان کے لیے اپنے اس کام بن اختیار ہواور جس نے انشداور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے تنک وہ کلی ہوگی مرائی بنی جنلا ہو کیا O (الاحزاب:۳۹)

حضرت زينب بنت بحش رضى الله عنها كاغير كفو مين نكاح موتا

بہآیت رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی معزت زینب بنت بحش اور ان کے بھائی حضرت عبد اللہ بن بحش رسنی اللہ علیہ وسلم کے متعزت زید حضرت دیا معظرت زید معزت زید معزت زید حضرت عبد اللہ بن بحش رسنی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام معظرت زید بن حارثہ رسنی اللہ عند کے لیے ان کو تکاح کا پیغام دیا تھا اور فر مایا بیس میہ چاہتا ہوں کہ تمہارا زید بن حارثہ نے نکاح کر دول کی حارثہ میں اندہ عند کے لیے ان کو تکاح کو تعزت زینب بنت بحش نے اس کا انکار کیا اور کہا یارسول اللہ الیکن بیس اپنی توم کی بے تیاں علیہ میں اپنی توم کی بین میں اپنی توم کی بے تیاں اور آپ کی بھوپھی کی بیش ہوں سویس اس نکاح کے لیے تیاں منہیں ہول۔

دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں خاندانی شرافت کے لحاظ ہے زید ہے انفل ہوں اوران سے بھائی عبداللہ نے بھی ان کی موافقت کی پھر جب بیآیت نازل ہوئی تو وہ دونوں اس نکاح پر رافنی ہو گئے اور تب رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا حضر نے زید ہے نکاح کر دیا 'اوران کے مہر میں دس دینار' ساٹھ درہم' ایک دوپٹہ' ایک قیص' ایک چا در' ایک لخاف' ۲۵ کلوگرام طعام اور آیک سومیس کلوگرام مجوریں مقرر فرما کیں۔

(جامع البيان بر٢٢م عا-١٦ الكفف والبيان يز ٨ص ٢٥-٢٧ روح المعاني بر٢٢م ١١٥ احكام القرآن جهم ١٥٥٠)

قاضی ابو بکرمجر بن عبداللہ ابن العربی المالکی المتوفی ۵۴۳ھ ورعلامہ ابوعبداللہ محد بن احمہ المالکی القرطبی المتوفی ۲۲۸ھ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زینب بن جحش نسباً قریش تعین لیکن میری نہیں ہے وہ بنواسمہ سے تعین –

(احكام القرآن جسم ٥٤٦ وارالكتب العلمية بيروت ١٥٠٨ والحالم العرآن برساص ١٦٩ وارالفكر بيروت ١٥١٥ و)

ا مام این انی عاتم متونی کا اور نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ بہ آیت ام کلثوم بنت عقبہ بن انی معیط کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ سب ہے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے خوا تین جس ہے بچرت کی تھی انہوں نے خودکو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیہ کر دیا تھی تو نہی سلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا نکاح حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس پروہ اوران کے بھائی ناراض ہوئے اور کہا ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے اپنے غلام ہے نکاح کر دیا اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ (تغییرا، م این انی حاتم رقم الحدیث علام کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے اپنے غلام ہے نکاح کر دیا اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ (تغییرا، م این انی حاتم رقم الحدیث علام کا مرادہ کیا تھا اور آپ نے اپنے علام ہے نکاح کر دیا اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ (تغییرا، م این انی حاتم رقم الحدیث علام کا دراہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ دراہ سطنی الباز کم کر مرادی اللہ ا

اس آیت میں رسول اللہ سلی القد علیہ وسلم کے تعدمسلمانوں کے اختیاری نفی قرمائی ہے اس سے علماء اصول نے بیہ

مئلہ نکالا ہے کہ امر کا نقاضا وجوب ہے۔

تكاح غير كفويس مدابهب ائمه

علامدايو بكر محد بن عبد الله ابن العربي المالكي الاندلى التوفي ١٩٣٥ ه لكصة بين:

اس آیت میں تفریح ہے کہ تفویس حسب ونسب (خاندان) کا اعتبار نہیں کیا جاتا کفویس صرف دین کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں تفریح ہے کہ تفویس حسب ونسب (خاندان) کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس نہمتلہ میں امام مالک اور امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ آزاد شدہ غلاموں کا غیر خاندان میں لکاح ہوا ہے حضرت زید بین مارڈ رضی اللہ عند کا حضرت زینب بنت بحش سے نکاح ہوا یہ بنواسد سے تھیں حضرت مقداد بن اسود کا نکاح و حضرت فیا ہے۔ بن حارث رضی اللہ عند کا حضرت زینب بنت بحش سے نکاح ہوا یہ بنواسد سے تھیں کا حضرت مقداد بن اسود کا نکاح و حضرت فیا ہے۔

martat.com

بنت الزبيرے ہوا بيرها شمية تعين أور حضرت سالم مولى ابو حذيفه كا نكاح هند بنت الوليد بن عبد بن ربيعه سے ہوا بيقر (احكام القرآن جسم ٢٥٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٠٥٨ه)

علامه الوعبد النُدخم بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هـ في اس عبارت كوفل كيا بـــ

(الجامع لا حكام القرآن برسام معار ١٦٩ دار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

امام ما لک کے ند ہب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لڑکی یا اس کا ولی یا سلطان یا قاضی غیر کفو میں نکاح پر راضی ہوں تو یہ نکاح جا تز ہے۔(المدونة الكبری جسم ۱۳۵۱ء) ایام شافعی کے نز ویک غیر کفو میں نکاح حرام نہیں ہے جب لڑکی اوراس کا ولی غیر کفو میں نکاح حرام نہیں ہے جب لڑکی اوراس کا ولی غیر کفو میں نکاح پر رامنی ہوں تؤید نکاح جا تز ہے۔(اکتاب الام جے شن کا دلی غیر کفو میں نکاح پر رامنی ہوں تؤید نکاح جا تز ہے۔(اکتاب الام جے شن کا دلی غیر کفو میں نکاح پر رامنی ہوں تؤید نکاح جا تز ہے۔(اکتاب الام جے شن کا دلی غیر کفو میں نکاح پر رامنی ہوں تؤید نکاح جا تز ہے۔(اکتاب الام جے شن کا دلی غیر کفو میں نکاح پر رامنی ہوں تؤید نکاح جا تز ہے۔(اکتاب الام جے شن کا دار العرف میروت ۱۳۹۳ء)

ا مام احمد کے مسئلہ کفو میں دوقول میں 'ایک قول کے مطابق کفو کا نکاح میں ہونا شرط ہے اور دوسرے قول کے مطابق نکاح میں کفو کا ہونا شرط نبیں ہے۔ (المغنی خ میں ۲۷ دارالفکر بیروت ۵ سمامہ)

جہور فقہاء احناف کے نزویک اگر لڑکی نے اپنی مرض سے غیر کفو میں نکاح کرلیا تو اس کے ولی کو اس پراعتر اض کا حق ہے اور ان کو حق ہے کہ وہ عدالت سے اس نکاح کو فنٹے کرالیں کیکن اگر ان کو اس نکاح پراعتر اض نہ ہوتو پھر ریہ نکاح جا مزے۔ (المیسو طالمبرنسی ج۵ص ۲۳ دارالمعرف قاضی خال ملی حامش المدیدین اس ۲۵۱ فٹے القدیرین سوس ۱۸۶ اسکمر)

نيز علامه سيدابن عابدين شامي حفى متوفى ٢٥٢ اه لكصة بن:

علامہ نوح نے حاشیہ درر میں لکھا ہے کہ امام ابوالحس انکرخی اور امام ابو بحر بصاص بید دونوں عراق کے بہت بڑے کہ سے انہوں نے اور جومشائخ عراق ان کے تابع ہیں ان سب نے کہا ہے کہ نکاح میں کفو کا اعتبار نہیں ہے اور اگر ان اماموں کے نزد یک امام ابوطیفہ کا ایسا قول نہ ہوتا تو وہ اس قول کو اختیار نہ کرتے۔ (روالحتارج ہیں ۵۰مطبوعہ داراحی والتراث اعربی بیروت ۱۳۱۹ھ) نکاح غیر کفو کے متعلق احاد بیث

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب تم کو وہ مخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور خلق برتم راضی ہوتو اس سے تم (اپنی لڑکی کا) نکاح کر دواگر تم نے ایسانہیں کیا تو زیبن میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فسادہ وگا۔ (الجامع السحے تم الحدیث بعد آتم الحدیث بعد آتم الحدیث بعد اللہ علی ایو داؤر ص الا کنز العمال رقم الحدیث بعد میں المعالی تم الحدیث بعد میں المعالی تم الحدیث بعد الحدیث بعد میں المعالی تم الحدیث بعد میں بعد تم الحدیث بعد میں بعد المعالی تم الحدیث بعد میں بعد تم الحدیث بعد میں بعد تم الحدیث بعد میں بعد تم الحدیث بعد تم تعداد بعد تم تعداد بعد تم تعداد بعد تم تعداد بعد تعداد بعداد بعد تعداد بعد تعداد بعداد بعد تعداد بعداد بعداد

یکی بن انی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تمہارے باس وہ شخص آئے جس کی اور ت اور خلق پرتم راضی ہوتو اس کے ساتھ تکاح کر دوخواہ وہ کو اُن شخص ہو۔ اگرتم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۳۲۵-۱۳۲۵)

امام مسلم بن حجاج تشري متوفى ١١ ١ هروايت كرتے بين:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابوعمرو بن حفص رضی اللہ عند نے جھے طلاق وے دی ورآ ل حالیہ وہ غائب تھے۔ان کے وکیل نے حضرت فاطمہ کے باس کھے بجو جو ناراض ہو گئیں دکیل نے کہا بہ ضدا تمہارا ہم ما اور کوئی حق نہیں ہے حضرت فاطمہ رسول اللہ علیہ وسئم کے پاس گئیں اور بہ واقعہ بیان کیا آ ب نے فر مایا تمہارا اس پر کوئی تفقہ واجب نہیں ہے جھرآ پ نے انہیں تھم دیا کہ وہ ام شریک کے گھر عدت گزاریں کچرفر مایا ان کے ہاں تو میرے

marfat.com

وميار الترآر

امیاب آتے رہے ہیں تم این ام کوم کے کر عدت لا الد کو تکدوہ ایک ناوالس ہے آنام سے اپنے گیز عدد کو کی اور جبتہاری مدت پوری مو جائے تو بھے خردینا وہ کئی بیل کہ جب بمری مدت پوری مو گی تری نے آپ کو متایا کہ صورت معاوية بن الى سفيان اور معزت الوجهم في مجهد لكاح كابيقام ديائي رسول الدملي الدعليد ملم في قرمايا الوجهم الواسي كتدم ے لائمی اتارتا بی تیں اور رے معاویہ تو وہ مفلس آ دی ہیں ان کے پاس مال ہیں ہے تم اسامہ بن زیدے تکاح کراؤ می نے ان کونا پندکیا آپ نے محرفر مایا اسامہ سے تکاح کرلؤیس نے ان سے تکاح کرلیااوراللہ تعالی نے اس تکاح بس بہت فجر كي اورعورتيل جحد يررشك كرتي تحيس-(مح مسلم رقم الديث: ١٣٨٠ جامع ترقدي رقم الفريد: ١١٢١٤ سنن الإداؤدرقم الحديد: ١١٨١٠ سنن شاكي رقم الحديث: ٣٨١٨ سنن ابن ماجِرقم الحديث. ١٨٦٩ موطالهم ما لكرقم الحديث: ١٣٣٣ متداحدي المحيه)

حضرت فاطمه بنت قيس قريش كے ايك معزز كمرائے كى خالون تھيں۔حضرت اسامدين زيدرمنى الله عنه غلام زادے تعے ان کے کفونہ تھے الیکن رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے بیاناح کر کے بیدواس کر دیا کہ فیر کفوش نکاح جائز ہے اور بسا اوقات اس من يدى خرمونى ہے۔

امام محد بن اساميل بخارى متوفى ١٥١١ هدوايت كرت بين:

حضرت عائشہ منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عنب بن رہید بن عبد العمس کے بیٹے ابو حذیقہ جنگ بدر میں تی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے معزت ابو صفریغہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیاتھا ' سالم ایک انصاری مورت کے غلام ننے معزت ابو حذيف نے سالم كے ساتھ ائى سكى جى بندبنت الولىدين عتب بن ربيدكا فكاح كرديا تھا۔

( من ابغارى دَم الجديث: ٨٨-٥ سنن تسائى دَم الحديث: • ١٦٨ معنف وبدالرذاتى ٢٢ ص١٥٥ سنن كبرى بيتل ج ٢٥٠ (١٢٠)

اس مدیث میں بھی ہے ذکور ہے ایک آزاد قرشید کا نکاح ایک علام سے کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی حورت کے ساتھ جاروجوہ سے نکاح كياجاتا ہے اس كے مال كى وجہ سے اس كے خاندانى محاس كى وجہ سے اس كے حسن وجمال كى وجہ سے اور اس كى دين وارى كى

وجدے سوتم اس کی دین داری میں کوشش کروتمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہول۔

( من النواري قم الحديث: ٩٠-٥ مع مسلم قم الحديث: ١٩٩١ أستن اليوداؤور فم الحديث: ١٩٥٧ منواحدج على ١٩٥٨ منواحدج على ١٩٨٨ سنن وارى رقم الحديث: ١٦٤٦ مند الإيلى رقم الحديث: ١٩٥٨، صحح انان حبان رقم الحديث: ١٣٠١ شرح المندرقم الحديث: ١٦٣٠ أسنن الكبرى للجلعى ج يص ٩ ياسنن معيد بن منصورةم الحديث ٢٠ ٥٥ مشكوة المصائح رقم الحديث: ١٨٠ العالية الاولياء ج ١٥٨ المطالب العالية فم الحديث: ١٥٠٠) ان احادیث میں بیتصری ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے نسب میں کغواور مما تگت کی شرط لگانا از روئے اسلام سے جنہیں ہے۔

بر ہاتمی اور غیرسیدہ کا ہاشمیہ یا فاطمی سیدہ سے نکاح

علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شاى حنى متوفى ١٢٥٢ ه لكست بيل:

علامہ حامد آفندی حقی سے سوال کیا گیا گیا کہ ایک ہائی مخص نے دانستدائی مرمنی سے اپنی ٹابالغ لڑکی کا تکاح ایک فیر ہائی تخص بے كرديا آيا بينكاح مي جواب إل اس صورت من نكاح مي به الفتادي الحامدين اص الامطبور كوئد) انصل اور انسب بھی ہے کہ کفو میں بینی ایک جیسے خاندانوں میں نکاح کیا جائے تا کہ شوہر اور اس کی زوجہ کے ورمیان وانی یکا کلت رہے اور خاعدان کی تاہمواری کی وجہ سے از دوائی زعد کی میں تلخیاں پیدانہ ہوں تاہم اگر کسی وقت کسی وجہ ہے مال یکی مصلحت کی بناء پرغیر کفومیں رشتہ کر دیں مثلاً سیدہ کا فیرسیدے نکاح کر دیں توبید نکاح جا مزہے۔

martat.com

تبيار القرآء

لعض سادات كرام نے كہا ہے كہ في صلى الله عليه وسلم كےنسب كے فضائل ميں جواحاديث وارد بين وہ بھى ان آيات ے عموم کے لیے تصف میں اور سیدہ کا نکاح غیر سیدے حرام ہے۔ سادات کرام کا احرّ ام اور اکرام مسلم ہے لیکن پیاستدلال سیحے نہیں ہے کیونکہ میداحادیث زیادہ ہے زیادہ خبر واحد ہیں اور خبر واحد قر آن مجید کے عموم کے لیے نائخ نہیں ہوسکتی البعض سادات كرام نے كہا جب رسول الله سلى الله عليه وسلم كى آواز برآواز اونجى كرنا جائز نبيس بي تو آب كےنسب كے او برنسب كرنا کیے جائز ہوگا۔اس کا جواب بیہ کے شکاح سے بدلازم نبیس آتا کہ شوہر کانسب بیوی کے نسب سے او نجا ہو جائے ورنہ کی سید كا نكاح بمى سيده سے جائز نبيس موگا۔ نيز حضرت فاطمه رضى الله عنهاكى صاحبز اديوں ميں سے كسى صاحبز ادى كا تكاح تويقينا غیر فاظمی مخص سے ہوا ہے کیونکہ ہماری شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز نبیں ہے جیسا کہمر مات کے بیان میں گزر چکا ہے' اس بحث میں یہ بات واضح وئی جا ہے کہ ہم یہ وعوت نہیں دیتے کہ غیر فاطمی سید فاطمی سیدہ سے نکاح کریں نہ یہ ہمار منصب اور حق ہے ہمارا صرف بد کہنا ہے کہ اگر کہیں بے نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اس کوحرام کہنے کی شریعت میں کوئی مخوائش نہیں ہے اگر ہورے کی استدلال سے سادات کرام کی ول آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معانی جائے ہیں اور سادات کرام کی محبت کوحرز المان مجھتے ہیں۔لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔اگر اس نکاح کوحرام کہا جائے توجس سیدہ خاتون نے اپنی مرضی یا ہے والدین کی مرضی سے غیرسید سے نکاح کیااس فاطمی سیدہ خاتون کومر تکب حرام زانیاوراس کی اولا دکو ولد الزیا کہنا لازم آئے گا'اور مانعین ابیا کہتے بھی ہیں نیکن ہم شنراوی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاحبز اوی کے متعلق ایسا فتویٰ نگانا رسول القد صلی التدعلیہ وسلم اور سیدہ فاطمه رضی التدعنها کواذیت پہنچ نے کے متراوف بچھتے ہیں اور اس کوخطرۂ ایمان گردائے ہیں سو جولوگ اس نکاح کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ نا وانستگی ہیں شیراد ک رسول کو زائیہ کہ کررسول القصلی القد علیہ وسلم کو ایڈ اپنجیا رہے ہیں ۔کسی بھی نکاح رجسٹرار کے ریکارڈ شدہ رجشر کو د کھے لیس ملک کے طول وعرض میں فیر فاظمی سید کے فاظمی سیدہ ہے تکاح کے بہت مندر جات ل جا کیں کے آ خرجس فاظمی سیدہ خاتون نے غیرسید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کوزنا کی گالی دینا کسی مسلمان کے لیے سن طرح زیاہے کیا اس کا احتر ام اور اکرام واجب نہیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے ہے رسول الند صلی القد علیہ وسلم کو اؤیت نہین منے گی؟ خداراسوچیئے کہم اس نکاح کے جواز کا فتوی دے کررسول الله صلی التدعلیہ وسلم کی شیراد یوں کی عز توں کا تخفظ کررہ میں یا العیاذ بالقدان کی تو بین کررہے ہیں۔ مانعین اس نکاح کوحرام کہتے ہیں اور حرام کوحلال مجھنا کفرے تو جس سیدہ خاتون یا اس کے ساوات والدین نے جائز بھے کرنگاح کر دیا تو آ ب کے نز دیک وہ العیاذ بالند کا فر ہو گئے اور کا فر کا ٹھکانہ دوزخ ہے آخر آپ خون رسول کو دوزخ میں کیوں پہنچانے کے دریے ہیں۔

غیر کفویس نکاح کے جواز کے متعلق ہم نے بہاں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے اور شرح سیحے مسلم میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے اس بحث کے لیے دیکھیں شرح سیحے مسلم جسم میں ۱۹۸۹۔۹۸۷ ضمیمہ شرح سیحے مسلم جسم سام ۱۹۸۴۔۹۸۷ شمیمہ شرح سیحے مسلم جسم سام ۱۹۳۰–۱۹۷۹ شمیمہ شرح سیحے مسلم ج۲ ص ۱۰۲۳–۱۰۲۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورا بے رسول کرم! یاد کیجئے جب آپ اس شخص ہے کہدر ہے تھے جس پر انتد نے انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہتم اپنی بیوی کو اپنے نکاح بیس رہنے دو' اوراللہ ہے ڈرتے رہو' اور آپ اپ ول بیس اس بات کو چھپار ہے تھے' جس کو اللہ ظاہر فر مانے والا تھا' اور آپ کولوگوں کے طعنوں کا اندیشرتھا' اور انتد آپ کے خوف کا زیادہ استحق ہے' بھر جب زید نے (اس کو طلاق وے کر) اپنی تمرض پوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر اویا' تا کہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعانی اس بیس کوئی حرج شدرے کہ جب وہ انہیں طلاق وے کر ب

تبهار القرآء

#### غرض ہوجائیں (تو دوان ہے نکاح کرسکیں) اور اللہ کا تھم تو بہر حال ہوئے والا تھا (الاحزاب: ﷺ) رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کا انعام دینا علی قبر مانا اور تقسیم فرمانا

جس پراللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے: اس سے مراد حضرت زید بن حارتہ رمنی اللہ عقد میں جس پراللہ تعالیٰ نے بیانعام کیا کہ اسلام لانے کی تو بتی دی 'ادر آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ ان کی انجھی تربیت کریں اور ان کو آزاوکر دیں اور ان کو اپنا قرب عطا کریں اور ان کو اپنا بٹا بنالیں۔

اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے اس ہے مراد آپ کا حضرت زید بن حارث کو آزاد کرنا ہے اور ان پر اس قدرشفقت فرمائی اور اس قدر حسن سلوک کیا کہ جب ان کے والد اور پچان کو اپنے ساتھ لے جائے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے والد اور پچا کے ساتھ جائے کے لیے آپ کو انہوں نے اپنے والد اور پچا کے ساتھ جائے پر آپ کے سماتھ دہنے کو ترقیح دی اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بھی منعم فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منعم فرمایا ہے اس طرح ایک اور آیت میں فرمایا:

اوران (منافقوں ) کومرٹ بیرنا کوار ہوا کہان کوالٹداوراس

وَمَانَقَمُوْ آ إِلَّا أَنْ آغُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

کے رسول نے اپنے فضل سے خی کردیا۔

فضيله (التوبسم)

اس آیت میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووتوں کوفنی کرنے والاقر اردیا ہے۔

اور صديث مي برسول التُصلى الله عليه وسلم في قرمايا:

اور می صرف تعنیم كرنے والا ہوں اور الله عطا فرمانے والا

وانما انا قاسم والله يعطى .

( سیم ابناری رقم الدید: ۱۰۱۰ منداند رقم الدید: ۱۰۱۰ منداند رقم الدید: ۱۰۱۰ منداند رقم الدید: ۱۹۹۴ عالم الکتب)
رسول الندصلی الندعلیه وسلم الندتعالی کی عطا ہے انعام قرماتے ہیں اور خنی کرتے ہیں الندتعالی ہر چیز عطا قرماتا ہے اور رسول الندصلی الندعلیه وسلم ہر چیز کوتقسیم فرماتے ہیں اس کا نتات میں جس فنص کو چونعت بھی ملی ہے وہ آپ کے واسطہ سے اور سے میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں اس کا نتات میں جس فنص کو چونعت بھی ملی ہے وہ آپ کے واسطہ سے اور

رسول الندسلى الندعليه وسلم سے حضرت زينب بنت جحش رضى الندعنها كے تكاح كى تفعيلات

martat.com

تبياء القرآء

نے فرمایا اگر نبی صلی الله علیہ دسلم دحی ہے گئی آیت کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپالیتے )۔

( من الخارى قم الحديث ٢٨٨٥ من مسلم قم الحديث ١٤٤ من الرقدي قم الحديث ٣٢٠٨ ألم من الكبير ج ٢٣٠ قم الحديث ١١١)

اس کے بعد قرمایا: جب زیدئے (اس کوطلاق دے کر) اپنی غرض بوری کرلی۔

اور طلاق دینے کے بعد زید کے دل میں ان کی طرف سے کوئی میلان اور رغبت ندری اور ندان کے فراق سے ن کے دل میں ان کی طرف سے کوئی میلان اور رغبت ندری اور ندان کے فراق سے ن کے دل میں کوئی وحشت اور تھبراہث ہوئی۔

ال کے بعد فروایا: تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کااس سے نکاح کر دیا۔

ر سنن النسائي رقم الحديث ١٣٦٥ منداحمرج علم ١٩٥٥ طبع قديم وافظازين نے كہاس صديث كى سندسج ہے واشيد مسنداحمر رقم الحديث ١٢٩٥٩. ارائد برید تارید و الالال الله الله علام الكهري جريد مع واضع قد بمن المامة من الكهريات واضع من الله من الدور ا

دارالحدیث قابره ۱۳۱۷ ه العبقات انگبری ج ۴ س۴ و اطبع قدیم الطبقات انگبری ج۴ س۴ ۸ طبع جدید در لکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه ایمستدرک دسته سود در راه در در مدوره

ع مام ١٢٦) اسدالغايرج عص ١٢١)

حفرت النس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حفرت زینب بنت بخش رضی الله عنب کے سلسد بیش پردہ کے علم کی آ بت نازل ہوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ولیمہ بیس روٹیاں اور گوشت کھلایا 'اور حفرت زینب' نی صلی الله علیہ وسلم کی و بت بیس و درسری از واج کے سر صفح نخر کرتی تھیں اور فرماتی تھیں الله تعالیٰ نے میرا آ عانوں بیس نکاح کیا ہے اور حفرت عاکشہ کی رو بت بیس ہے وہ دیگر از واج سے فرہ تی تھیں تہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح سات آ ساتوں کے اوپر الله تق لی نے کیا ہے۔ ( سیح ابنوں کے اوپر الله تق لی نے کیا ہے۔ ( سیح ابنوں کے اوپر الله تق لی نے کیا ہے۔ ( سیح ابنوں کے اوپر الله تق لی نے کیا ہے۔ ( سیح ابنوں کے اوپر الله تق لی نے کیا ہے۔ ( سیح ابنوں کے اوپر الله تق لی نے کیا ہے۔ ( سیح ابنوں کے اوپر الله تق لی بی سیم جوزی صنبی متو تی ہے ۵ کے بین :

الل علم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے خصائف میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ
بغیر مہر کے تکاح کرلیں تا کہ آپ کی از واج مطہرات خلوص ہے آپ کا قصد کریں نہ کہ ہر کے بوش اور آپ سے تخفیف ہوا ور
ولی کی اجازت کے بغیر بھی آپ کو تکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ ای طرح سے آپ اپنے تکاح میں کوا ہوں کے حاضر ہونے
سے بھی مستعنی ہیں اسی وجہ سے معزت زینب رضی اللہ عنہا دیگر از واج مطہرات سے فخر سے یہ ہی تھیں کہ تہارا تکاح تہارے
گھر والوں نے کیا ہے اور میرا تکاح اللہ عز وجل نے کیا ہے۔ (راوائسیر جوس مارا مطبور کتب اسانی بیروت اسادی بیروت اسادی

علامه ايوعبد الله محدين احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ عد لكهي بير.

جب حضرت زمنب رضى الله عنهائ المامعالمه الله كيروكرويا تؤالله تعالى ان ك نكاح كاخود وى جوكيا اوراس لي

فره میا ہم نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' اہام جعفر بن محمد نے اپنے آباء سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تق لی نے نی ملی اللہ علیہ دسلم کو بیڈ جبر دی کہ اس نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کردیا' تو آپ بغیر اجازت کے حضرت زینب کے پاس واخل ہو گئے' کسی عقد نکاح کی تجدید کی ٹی نہ کوئی مہر مقرر کیا گیا اور نہ ان شرا کہ ایس سے کوئی چیز تھی جو ہی رہ نکاحوں میں ہوتی بین اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے' ہی مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے' ہی وجہ سے حضرت زینب دیگرازوائ سے بہطور لخر ہے کہتی تھیں کہتم را نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح آسانوں پر میں اللہ عزو بھل نے کیا ہے اور میرا نکاح آسانوں کا اللہ عزوبطل نے کیا ہے اور میرا نکاح آسانوں کی اللہ عزوبطل نے کیا ہے۔ (الجامع لا حکام انقرآں جز سمامی کا دارالفکر بیروت میں ا

علامها ماعيل حقی حفی متونی ١٣٤١ه اورعلامه آلوی حفی متونی ١٤٤٠ه نے بھی اس آيت کی يہي تقرير کی ہے۔

(روح البيان ج عام ١٥٤٤ ١٣١١ هروح المعالى جر٢٢م ٢٤ عمام)

### حضرت زينب بنت جحش رضي الله عنها كي مختضر سوانح

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير منوفي ١٨٥٧ ه لكصة بين:

فر والقعدہ پانچ ہجری میں غزوہ ہنو قریظہ کے بعد رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہاہے تکاح ہوا تھا نکاح کے وقت ان کی عمر پینیتیس (۳۵) سال تھی۔

حضرت زینب رضی القدعنہا ان خوا تین میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی' وہ بہت نیکی کرنے والی اور بیرات کرنے والی تھیں ان کا پہلے نام برہ تھ' پھر رسول القد صلى القد عليه وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے زیب رکھ ویو' ان کی کئیت ام انحکم تھی' جضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں' میں نے ان سے ذروہ فیکو کارہ' صادقہ' اللہ سے ڈرئے والی' صلہ رحم کرنے والی' خیرات کرنے والی اور امانت وار فاتو ان نہیں دیکھی' صبح بخاری اور تصحیح مسلم میں ہے کہ جب من فتوں نے مسلم میں ہے کہ جب من فتوں نے حضرت نا مشروضی اللہ عنہا برتہمت لگائی تو رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے میر نے محتق ہوجی اور از واج مطہرات میں بھی میری کری تھیں' ان کے تفوی کی وجہ سے القد تعالی نے ان کو محفوظ رکھا' انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی القد عدیہ وسلم میں سے کا توں اور این آ تھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔

(صیح ابخاری رقم افحدیث ۱۹۳۱ می مسلم رقم الحدیث ۱۷۲۰ منن ابوداؤدر آم الحدیث ۱۲۳۸ منن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۹۷۰ ۱۳۳۷ منز حضرت عاکشہ نے بیان کیا کہ رسول التد صلی القد عدیہ وسلم نے فرہ یا تھا تم بیں سب سے پہلے مجھ سے وہ لے گی جس کے ہاتھ سب سے نہا وہ لیے بول گے سوہم نا ہے تھے کہ ہم بیس سے کس کے ہاتھ سب سے لیے بین 'تو حضرت زینب رفنل اللہ عنہا ہی کے ہاتھ سب سے لیے بین 'تو حضرت زینب رفنل اللہ عنہا ہی کے ہاتھ سب سے لیے بین کو حضرت زیادہ سود اللہ عنہا ہی کے ہاتھ سب سے لیے بین 'تو حضرت زیادہ سود کے ہاتھ سب سے لیے بین کو حضرت زیادہ سود سے اللہ عنہا ہی کے ہاتھ سب سے لیے ہیں کو کہت صدفتہ اور خیرات کرتی تھیں (آ پ کی مراد لیے ہاتھوں سے زیادہ سود تھیں کرناتھی اور از داج نے اس سے یہ مجھا کہ اس سے مراد جسم نی لمبائی ہے )۔ (صیح مسم رقم الحدیث ۱۳۵۲)

امام واقتدی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب ۲۰ ھاکوفوت ہو کیں اور حضرت امیر المومنین عمر رضی متدعنہ نے ان کل نم ز جنازہ پڑھ کی اور ان کوبقیع میں فن کیا گیا۔ (ائیدایہ و لنہ یہ ۴۰س ۳۰۹ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

حافظ ابن حجر عسقل ٹی نے لکھا ہے کہ وفات کے وفت ان کی عمر پیچاس سال تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر تر بین سال تھی ۔(الاصابہ نج ۸ص۵۵) وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: اور نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جواللّٰد نے اس کے بیے مقرر فرہ ویا ہے 'یہ بتد کا دستور ہے جوان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گز رہیکی ہیں' اور اللّٰہ کے کام مقرر شدہ انداز وں پر ہوتے ہیں O جولوگ اللہ کے پیغامت

تبيان الترأن

# ا مینواتے ایں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکس سے نبیں ڈرتے اور اللہ حماب لینے کے لیے کافی ہے O

(FA\_F4:\_-37例)

# حضرت زینب سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونداور آسانی

الغدتعاتی نے رسول الشملی الفدعلیہ وسلم کے لیے حضرت زینیہ سے نکاح کو مقدر فرمادیا تھ اسونی سلی الندعدیہ وسم کا اس لیے نکاح کو کرنا فغا وقد رکے مطابق تھا اور نکاح کرنے کو الفدتعاتی اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں میں شروع فرما چکاہ اس لیے نمی الفدعلیہ وسلم پر بیاعتراض کرنا درست نبیس ہے کہ جب آپ کے عقد میں پہلے سے ازواج مطہرات موجودتیں تو پھر آپ نے حضرت ندینب سے نکاح کیوں کیا مصرت واؤد علیہ السلام کے عقد میں سویویاں تھیں اور ان کے پاس تین سوکنزیں تھیں اور ان کے پاس تین سوکنزیں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عقد میں تو بیاں تھیں اور سات سوکنزیں تھیں۔ (ابیام می اخرا اسلام پرکوئی تھی نبیس المحافی بر ۲۲می ۱۹۵ کی درج المحافی بواکہ الفد تھائی نے نکاح کے معاملہ میں انہیا و بیسیم السلام پرکوئی تھی نبیس المحافی بود اس معاملہ میں ان کو وسعت حاصل رہی ہے اور ایمان کے بعد دنیا کی عبادات میں سے صرف نکاح بی ایسی عبد دنیا می جو جست میں بھی حاصل ہوگی۔ اور ایمان کے بعد دنیا کی عبادات میں سے صرف نکاح بی ایسی عبد دن میں ہوگی۔ اور نبی سلی الفد علیہ دسلم نے فرمایا و نیا میں سے صرف تین چیز وں کی محبت میرے وں میں خوالی گئی ہے خوشو امورتی اور میری آئیکھوں کی شوندگ نماز میں ہے۔ (سنی انسائی رقم الدین کا معتی اور میری آئیکھوں کی شوندگ نماز میں ہے۔ (سنی انسائی رقم الدین کے معد ور آگا کی ہے خوشوا مورتی اور میری آئیکھوں کی شوندگ نماز میں ہے۔ (سنی انسائی رقم الدین کی معاملہ میں اور میری آئیکھوں کی شوندگ نماز میں ہے۔ (سنی انسائی رقم الدین کی معاملہ میں اور میری آئیکھوں کی شوندگ نماز میں ہے۔ (سنی انسائی رقم الدین کی معتب میں ہوگی

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے کام قدر مقدور میں اس سے تعناء وقدر کی طرف اشارہ ہے اللہ اس سے مراد ہے اللہ تعالی کا اس علم کولو جیس لکھ کر محفوظ کر لین اس ہر چیز جو شدر سے اللہ تعالی کا اس علم کولو جیس لکھ کر محفوظ کر لین اس ہر چیز جو شدر سے اور سے اور اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے نبی یا ول کے لیے کسی کا م کو مقدور ہے اور اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جب اللہ تعالی خرج یا نقصان نہیں ہوتا اور اس میں کوئی حرج یا نقصان نہیں ہوتا اللہ علیہ و مقدور کر دیا تھا ہوئی ہوتا ہوئی سے دعفرت زید کے طلاق و سینے کے بعد حضرت زید کو اپنا بیٹا بیانی اللہ علیہ و سلم کے لیے مقدر کر دیا تھا ہوئی ہر بیا تعالی سے حضرت زید کو اپنا بیٹا بیانی اللہ علیہ و سال کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر بیا جو سے نکاح کر بیانی مطلقہ بیوی سے نکاح کر باحقیق بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر باحقیق بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر باحقیق بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر باحقیق بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر باحقیق بیٹا دیا ہوئی اس مسلمانوں اور مومنوں کے لیے بینونداور سے ہوایت ہے کہ دو مقد بیوی سے نکاح کر باحقیق بیٹا نہ قرار و ہیں۔

انبیاء کیم السلام کے ڈرنے کی حقیقت

اس کے بعد قربایا: جولوگ انڈ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس نے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکس نے ہیں ڈرتے۔
انہیا علیم السلام اللہ تعالیٰ کے عمّاب ہے ڈرتے ہیں یعنی ان ہے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جواللہ کی مرضی اور اس کی منشاء
کے خلاف ہواور وہ اس پر عمّاب قربائے لیعنی نا پہند یوگی کا اظہار قربائے اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے جہاب ہے ڈرتے ہیں کیفی
ان ہے کوئی ایسا کام نہ ہوجائے جس کی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے مطالعہ اور اس کی تجلیات ہے محروم ہوں اور
ان کے اور اللہ تعالیٰ کے جوول کے درمیان مجاب آجائے اور عام مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں خواہ قبر کا عذاب ہویا دور ش کا عذاب ہو۔

ان کے اور اللہ تعالیٰ کے جوول کے درمیان مجاب آجائے اور عام مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں خواہ قبر کا

اس آیت میں اللہ تعالی نے قرمایا ہے: جولوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سواکس سے نبیس ڈرتے وال نکمہ

اس کا جواب سے کہ اللہ تق لی نے جو قر مایا ہے کہ وہ اللہ کے سواکس سے بیل قور تے اس کا معنی ہے کہ ان کا بیا حقاد

ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اراد و اور اس کے علم کے بغیر انہیں کوئی چیز ضرر اور نقصان بیل پہنچا گئی کوئلہ ان کوغلم ہوتا ہے کہ ہر چیز

اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے ہوئی ہے اور جن بعض واقعات میں ان کو غیر اللہ سے ڈر ہوا ان کووہ ڈر بشری تقاضوں سے عارض ہوا بھیے ان کا سوتا کھاتا کی بیا اور از وائ کے ساتھ مشغول ہوتا بشری تقاضوں سے تھا ور شدان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اس کی معردت کا تقاضا تو بہتی کے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہرہ میں منہمک اور مستفرق رہے اور اس کی یا داور اس کے ذکر کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ شہوتے۔

الله تعالى كاارشاد ہے: محرتمهارے مردوں میں ہے كى كے باب بيس بي كيكن وہ الله كرسول اور آخرى تى بيل اور الله

ہر چیز کوخوب جانے والا ہے O(الاحزاب میں) اس کی تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے سی کے باپ نہیں ہیں

قادہ بیان کرتے میں کہ یہ آیت حضرت زید بن حارثہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بیٹے نہیں میں اور آپ کے جارئبی میٹے تھے آپ حضرت قاسم' حضرت ابرائیم' حضرت طیب اور حضرت مطہر کے والد تھے۔

( جامع البراك رقم الحديث: ١٥ ١٤٠ تغيير المام ابن الي حاتم رقم الحديث. ١٤٦٨)

تبيان القرآء

وفات یا مجے اور ان میں سے کوئی بھی مرد ہونے کی عمر تک بیں مبنچا عوا ب مردوں میں سے کی کے حقیقی والد نبیس بین نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ تمہارے مردول میں سے کسی کے والدنہیں ہیں اور یہ جاروں آپ کے نبسی بیٹے تھے ناطبین کے مردوں میں سے نہ تھے کینف احادیث میں ہے کہ آپ نے معزت حسن اور معزت حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق فر ماید بید دونوں میرے بیٹے میں (سنن الزندی رقم الحدیث ۲۷۹۹) کیکن آپ نے ان کومجاز أاپنے جیٹے قرمایا وہ آپ کے کسبی جیٹے نہ تھے' وہ حضرت علی رضی القدعنہ کے کسبی بیٹے اور آپ کے نواہے تھے۔خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والدنہیں ہیں وہ نہ کسی مرد مع مقيق والدين مدرضا ي والدين

ہم نے امام این جریر اور امام این ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علید وسلم کے جار جینے تھے لیکن مشہور ہے ہے کہ آپ کے دو بیٹے تھے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم محضرت قاسم حضرت خدیجہ رضی امتدعنہا کے بطن سے ہیدا ہوئے ان بی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے اور حصرت ابراہیم آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ور حضرت ابراہیم کےعلاوہ آپ کی تمام اولا دقبل از اسلام پیدا ہوئی 'صرف حضرت ابراہیم واحد ہیں جوز ماندا سلام ہیں پیدا ہوئے اسى وجد سے ان كالقب طبيب اور مطبر ہے \_ (سبل الحدى والرشاد ج ااص ١٦ مطبوعه و ارائكتب العلميد بيروت ١١١١ه ٥٠)

علامه آلوی نے لکھا ہے کہ آپ کی مرد کے شرقی والد ہیں نہ رضائی اور نہ کسی کو آپ نے شرعا بیٹا بنایا کیونکہ شرعا بیٹا اس کو بنایا جاتا ہے جومجہول النسب ہواور حضرت زید بن حارثہ مجہول النسب تہیں تھے ان کا نسب معردف تھا وہ حارثہ کے بیٹے تھے غرض آپ کسی اعتبارے کسی مرد کے باپ نہ تھے کسبی ندرضا کی نہ حبی کے اعتبارے۔

(روح المعالى جزيهم ٢٥٠ يهم و رالفكر بيروت ١١١١ه م)

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے خاتم النبین اور آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی جونے برصاف اورصری آیت تو یمی الاحزاب، مل بے اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں جن سے آپ کا خاتم انبین اور آخری نی ہونا ٹابت ہے:

آن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کوتمام کر دیا اور تمہارے ہے اسلام کو بہ طور

(٢) ٱلْبَيْوْمَ اكْمَلْتُ لَكُوْدِيْنَكُوْدَ أَتُهُمْتُ عَلَيْكُوْ نِعْمَرِي وَرَضِيْتُ لَكُوُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا. (اله مره)

وين يستد قر ماليا ـ نی صلی الله علیہ وسلم کے اوپر دین کا کامل اور تمام ہونا اس بات کو مستزم ہے کہ آپ آخری ہی ہیں کیونکہ آپ کے بعد کسی اور کی کا آتا ای وفت ممکن ہوتا' جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کی ہوتی جس کی کو بعد میں آنے والا نبی بورا کرتا' اور جب آب کا دین کامل اور تمام ہواراس کا نامکمل ہوناممکن نہیں ہوتا آب کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ (٣) وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَتَدِيرًا

اور (اے رسول مرم!) ہم نے آپ کو دنیا کے تمام نوگوں كے ليے (جنت كى) باتارت دينے والد اور (دوز خ سے) درائے

اس آیت میں میتصری ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ رسول میں اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز قرار ویا جائے تولازم آئے گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ بعض لوگوں کے لیے کوئی اور رسول آئے گا' اور اس سے ا عد كاذب موجائ كى اور قرآن مجيد كا كاذب موتا محال باس يولازم آياكة بك بعدكى اورنى كا آنامىل بـ

مبار القرآر

(٣) قُلُ آيانَيُّهَ النَّاسُ إِنِي دَسُولُ اللهِ إِنَيْكُمْ جَيِيعًا آبِ كَبِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِن مَ سب كَ طرف الله

( لاعراف ۱۵۸ ) رسول ہوں\_

اس آیت کی بھی حسب سربل تقریر ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی رسول کا آناممکن ہوتو پھر آپ سب کے لیے رسول نہیں

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی

(٥) وَمَا رَسَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً كِلْعَلَمِينَ (المنهاء ١٠٤)

(١) تَبرَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْدِ هِ لِيَكُوْنَ

لِلْعَلَمَ إِنَّ لَذِ يَرًّا ﴿ (الفرقان ١)

اس تیت کی بھی اسی طرح تقریر ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی رسول کا آ ناممکن ہوتو پھر بعض لوگوں کے بیے وہ رسول رحمت ہو گا اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں رہیں گے اور بیاس آیت کے خلاف ہے۔

وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے عبد کاٹل پروہ کیاب نازل کی جوحق اور باطل میں فرق کرتے والی ہے تا کہ وہ عبر کال

تم م جہانوں کے لیے (عذاب ہے ) ڈرانے والا ہو جائے۔

س آیت سے بھی ای طرح استدال ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز اور ممکن کہا جائے تو آپ تمام جہ نوں کے ليے ڈرانے والے نہيں رہیں گے كيونكہ بعض لوگول كوعذاب ہے ڈرانے والہ وہ رسول ہو گا اور بياس آيت كے خلاف ہے۔

اور ماد سیجئے جب اللد نے تمام نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ میں تنہیں جو کماب اور حکمت عطا کروں' پھرتمہارے پاس وہ عظیم رسول آجائے جوان (جیزوں) کی تقدیق کرے جوتمہارے پال میں' تو تم سب اس پرضر درایمان لا نا اورتم سب ضرورا س کی مدد کرنا' فرمایا کیاتم نے اقرار کرلیا اور میرے اس بھاری عبد کو تبول کرلیا انہوں نے کہا ہم نے اقر ارکرلیا ' فرمایا پس تم سب (ایک دوسرے ير) گواه جوج و 'اور ش بھی تمہارے ساتھ گواجوں میں سے جول-

(4) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَا قَالتَّبِينَ لَمَا اتَّيْتُكُمْ مِّنْ كِتْبِ وَجِكُمُهِ ثُوَةً جَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ءَ اَقُرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذُلِكُمْ إَصْرِي ۚ قَالُوٓ الْذَرَائِنَا ۚ قَالَ فَاشَٰهَدُوْا وَانَامَعَكُمْ فِينَ النَّهِ هِدِينَ ( "رَعُران ١٨)

ت سے کا تقاضا میہ ہے کہ جس نبی کے آئے پر تمام رسولوں سے اس پر ایمان رائے اور اس کی نصرت کرنے کا پختہ عمد لیا <sup>گ</sup>یا ہے وہ تمام رسوموں کے بعد آئے گا' پس اگر آپ کے بعد کسی اور رسول کے آئے کوممکن مانا جائے تو لا زم آئے گا کہ دبی ? خری رسول ہواور ای کے متعلق تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا گیر ہو ہند آ پ سے بھی اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے

کا عہد لیا گیا ہواور بیہ بداھٹہ باطل ہے۔

(٨)هُوَ الَّذِيٰ يُ بَعَثَ فِي الْأُقِبَانَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوْ اعَلَيْهِمُ اْيْتِهُ وَيُزَكِينِهِ هُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي طَلْلِ مُبِينٍ ۚ ۚ وَاخْرِيْنَ مِنْهُهُ لَمُنَا يَكُمُونُوا المُنْ وَهُوَ الْعَنْ يُزُالْحَكِينَةُ (الجمد ٣٠٣)

وبی ہے جس نے ای لوگول میں ان بی میں ہے ایک تعلیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آنتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کوصاف کرتا ہے ادران کو کتاب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے اور ب شک وہ اس کے آئے ہے میسے کھلی ہوئی گرابی میں منے اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو (ابھی تک )پہوں ے نہیں ملے اور وہ بے حد غالب بہت تھمت والا ہے۔

ال آیت کا تقاضا ہے ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے لوگوں کے بھی رسول ہیں اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے بعد کی اور رسول کا آٹا بھی ممکن ہے تو پھر اس رسول پر ایمان لائے والوں کے لیے آپ رسول نہیں ہوں کے اور یہاس آیت کے ظاف ہے۔

اور جو مختص اس پر ہمایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مختص اس پر ہمایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مختلفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر طلح ہم اس کوائی طرف چھیردیں ہے جس طرف وہ پھرا ہے اور اس کودوڑ نے جس داخل کردیں سے اور وہ کیما براٹھ گاتا ہے۔

وصور براس مع المساول من المساقة المسا

عہدرسالت ہے تمام مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم خاتم النہین ہیں اور آخری ہی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کامبعوث ہونا محال ہے سوجواس کے خلاف عقیدہ رکھے گاوہ اس آیت کی دعید کا مصد تی ہے۔

تم میں ہے جن لوگوں نے فتح (مک ) ہے پہنے اللہ کی راہ میں) خرج میں اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں ان کا ان لوگوں ہے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے اس کے بعد (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور قبال کیا اور اللہ نے ہر ایک ہے نیک عاقبت کا

مدن من من مرت بورا وال المستورة وال المستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمنظمة والمنتقبة و

ای آیت کا نقاضایہ ہے کہ فتح عمہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے سیابہ بعد کے سیابہ ہے بہت افض ہیں' آگر سیدنا محرصلی اللہ علیہ وکلہ نبی غیر نبی ہے افضل ہوتا میں اللہ علیہ وکلہ نبی غیر نبی ہے افضل ہوتا میں اللہ علیہ وکلہ ہوتا کی کا مبعوث ہوتا اس کا افضل ہوتا اس کا افضل ہوتا اس کا افضل ہوتا اس کا افضل ہوتا اس کے خلاف ہے' پس آ ہے بعد کس نبی کا مبعوث ہوتا ممکن نبیس ہے۔ سلک عشر ق محاملة 'ان دس آ بیوں ہے واضح ہوگیا کہ سیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم کے بعد کس نبی کا مبعوث ہوتا ممکن ،

سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كے خاتم النبيين ہونے كے متعلق احاديث صحيحه مقبوله

ا) حضرت ابو ہر میرہ رضی القدعنہ بیان کرتے میں کہ رسول الفد صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا میری مثال ور مجھ سے پہلے انہیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین وجسل ایک گھر بنایا ' مگر اس کے کونے میں ایک ایمنٹ کی جگہ جھوڑ دی' لوگ اس کھر کے گرد گھو سنے لگے اور تنجب سے یہ کہنے لگے' اس نے بداینٹ کیوں نہ رکھی آ ب نے فر مایا میں (قصر نبوت کی) وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النہین ہوں۔
 کی) وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النہین ہوں۔

( صحیح انتخاری رقم الحدیث: ۲۵۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۸۱ اسن الکبری رقم الحدیث ۱۳۲۱ اسند احمد رقم الحدیث ۱۳۵۳ است الکتری رقم الحدیث ۱۳۵۳ است الله علیه و الله و الله علیه و الله و الل

marfat.com

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے جی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا میری اور جیسے مہلے نہول کی مثل اس مثل اس فی اس فی اس میں ایک الله عندی کا میں جس نے اس مثل اس فی اس مثل اس فی اس میں آبا اور میں نے اس ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جس نیس آبا اور میں نے اس اینٹ کورکہ کراس کھر کو کمل کر دیا۔

(منداحرج سيس ا عانقة بن في كهاس مديث كي سندمج ب عاشيد منداحد قم الحديث ا ١٠٠١ وارالحريث قابر و٢١١١ه)

(٣) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا مجھے چے وجوہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئے ہے (۱) بجھے جو اجھ الکھم عطا کیے گئے ہیں (۴) اور رعب سے میری دوگی گئی ہے (۳) اور میرے لیے علیموں کو طال کر دیا گیا ہے (۳) اور تمام روئے زمین کومیرے لیے آلہ طہارت اور نماذکی جگہ بنا دیا گیا ہے (۵) اور مجھے تمام مخلوق کی طرف (نمی بنا کر) بھیجا گیا ہے (۲) اور جھے تمام مخلوق کی طرف (نمی بنا کر) بھیجا گیا ہے (۲) اور جھے پر نبیوں کوشتم کیا گیا ہے۔

(ميح سلم رقم الحديث: ٥٢٣ استن الرّدي رقم الحديث: ٥٥٣ أسنن الارقم الحديث. ٥٦٤ أسندا حدج ١٩٠٧)

(۵) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عند سے فر مایا تم میرے لیے ایسے ہوجیے حضرت موئی کے لیے ہارون تنے محرمیرے بعد کوئی تیں ہوگا۔

( مي بخارى رقم الحديث ١٣١٧ مي مسلم رقم الحديث ١٣٠٣ من رقدى رقم الحديث: ١٣٤٣ من كبرى للنسائى رقم الحديث. ١٣٣٥ أنجم الكبير رقم الحديث ١٣٠٧ - ١٠٠٧ المحدرك جسم ١٠١٩ قديم و رقم الحديث : ١٥٥٥ جديد من بيتى جهم ١٠٠٠ مي ابن حبان رقم

الحديث: ١٩٢٧ مُستف عبد الرزال لمّ الحديث: ٢٥ ١٥٤ مستف ابن الي شيرج ١٢٠٠)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیلن کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیلن کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے ہے جن کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی ایس ہوگا 'اور میرے بعد ہے کھڑت خلفاء ہول گے۔

(صح ابخاري قم الحديث ١٨٥٥ مع مسلم قم الحديث:١٨٣٢ منواين الجرقم الحديث:١٨٧١ منداحرقم الحديث:١٩٢٤ عالم الكتب بيروت)

(2) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے ایس میرے بعد کوئی نبی ہوگانہ رسول ہوگا۔

(سنن الريدي رقم الحديث: ١٧٤٦ منداحدج على ١٤٦ مندايو يعلى رقم الحديث: ١٩٩٧ أمسررك جهل ١٣٩١)

(۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیرقر ماتے ہوئے سناہے کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں ہے۔ (سمج ابخاری قم الحریث ۲ عدم معجمسلم رقم الحدیث: ۸۵۵ مشن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۷)

(9) حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں آخر الانبیاء یول اور میری معد آخر الساجد ہے ( یعنی آخر مساجد الانبیاء ہے )۔ ( سیح مسلم رقم الحدیث بلا بحرار ۱۳۹۳ الرقم السلسل :۱۳۱۲)

(۱۰) آلادہ بیان کرتے میں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا میں پیدائش میں سے پہلا ہوں اور بعث میں سے آخر موں۔ (کنزاممال آم الحدیث: ۱۹۱۷-۱۳۱۹)

martat.com

(۱۲) حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے میں لوگ (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں مے یا محد! آپ اللہ کے رسول میں اور خاتم الانبیاء میں اللہ نے آپ کے اسکا اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اوی سب کاموں کی معفرت کردی ہے آپ ایے رب کے پاس ہماری شفاعت بیجے۔الحدیث

( منج النفاري رقم الحديث ١٤١٦ منج مسلم رقم الحديث ١٩٣٠ سنن التر فدى رقم الحديث ١٣٣٣ سنن ابن ماجر رقم الحديث ١٠٣٠)

(۱۳) حصرت جابر بن عبدالله رضى القدعنهما بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم نے قرمايا بيل تمام رسوبول كا قائد بول اور فخر منبيل اور بيل خاتم النبيين بول اور فخر نبيل \_ (سنن الدارى قم الحديث ٥٠ كنز العمال قم الديث ٢٨٣)

(۱۴) معترت غبدالله بن عمرورض الله عنه بيان كرت بي ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهار ، باس آئ أويا بميس رخصت فرمار به بول مجرتين بارفر مايا مين محد ني اي بول اور مير ، بعد كوئي ني نبيس بوگا.

(منداحدي ٢٥٠١عا احرث كرف كهاس كي سندسن با حاشيدمنداحدقم لديث ١٩٩٠١ ور كديث قابره)

(14) حعرت الو ہر رہ وضی اللہ عند حدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کے رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیا ، جینی السوم کے سامنے قرمایا تمام تعریفی اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے رحمة للعلمین بنایا اور تمام لوگوں کے بے بشیر ونڈیر بنایا ، جھ پر قرآن مسلم مسلمنے قرمایا تمام تعریفی اللہ کے بیان ہے اور میری امت کو خیر امت بنایا جولوگوں کے نفتے کے لیے بن کی گئی ہے 'اور میری امت کو اور میری امت کو اول اور آخر بنایا 'اور اس نے میر اسید کھول ویا میر ابو جھا تارویا اور میری امت میر اور کر بنایا 'اور اس نے میر اسید کھول ویا میں ابو جھا تارویا اور میری سے بیر اور کر بنایا 'اور اسید کیا اور جھوگوں اندی اور اندی اس اور (نبیوں کو ) ختم کرنے والا بنایا۔ (مند ابر ارتم اللہ بن ۵۵ جمع الزوائدی اس) ک

(۱۷) حفرت ابوسعید خدری رضی الندعنه حدیث معران میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیت المقدی پہنچ آپ نے اپنی سواری کوایک بڑے اپنی سواری کوایک بڑے ہے انہ سواری کوایک بڑے پھر کے ساتھ یا ندھ دیا پھر آپ نے محد میں داخل ہوکر فرشتوں کے ساتھ نمی زیر ھی نمی زیر کے بعد مبیوں نے معفرت جبریل سے یو چھا ہے آپ کے ساتھ کون ہیں ؟ انہوں نے کہا یے جمہ رسول القد خاتم النہین ہیں۔

(الموابب للدنية عاص ٦٢ عا دارالكتب العلمية بيروت ٢١١١ اعلايه)

(۱۷) حضرت علی رضی الله عند نمی صلی الله علیه وسلم کے ثائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کے دو کندھوں کے درمیان عبر فبوت تھی اور آپ خاتم النبین تنے۔ (سنن الرفری رقم الحدیث ۱۳۹۳ شیل ترفدی رقم الحدیث ۱۹۱۵ مصنف بن فی شید جااس ۱۵ دلائل المع وقت اس ۲۲۹ شرح السندرقم الحدیث ۱۳۵۰)

(۱۸) حضرت ابوامامه ما على رضى الله عند بيان كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم في (فقند و جال كے متعلق ، كيه طويل حديث هيل) عمل ) قرمايا: هيل آخرى نبى بهول اورتم آخرى امت بور (سنن ابن ماجر تم الديث عديد)

(الجم الكبيري ٢٧ قم الحديث ١٩٤ع ج ٨ قم الحديث ٢٥٥٥\_١١٢٥)

(۲۰) حعرت ابو ذرر منی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے ابو ذرا پہلے رسول آ دم ہیں اور آخری رسول محر ( صلی الله علیه وسلم ) ہیں۔ ( کنز العمال رقم الحدیث ۱۳۲۲۹)

(١٦) حضرت مقبد بن عامر رمني الله عند بيان كرت بين كدرسول القد سلى الله عليه وسلم في قر ما يا اكر مير ، بعد كوئي نبي بوتا تو عمر

عبار القرار

بن الخطاب في موت\_\_\_

( صحیح ابنی ری قم الحدیث ۳۵۳۲ میج مسلم قم کدیث ۴۳۵۳٬ سنن التر ندی قم الحدیث ۴۸٬ سنن انکبری قم لحدیث ۱۵۹۰) ( ۲۳ ) حضرت ابن عباس رضی النّدعنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی النّدعلیہ وسلم نے فر مایا ہیں احمد ہوں' اور محمد ہوں' اور حاثر ہیں اور مفقی ( سب نبیول کے بعد مبعوث ہونے والا ) ہوں اور خاتم ہوں ۔

(المجم الصغيررقم الحديث: ١٥٦ مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٣٠١٣)

(۲۴) حصرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا میں قیامت کے ساتھ ان دوالکلیول کی طرح مبعوث کیا گیا ہول۔ (صحح ابنخاری رقم اعدیث ۲۵۰۵)

(۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اُلندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم صبح کی نمر ز سے فارغ ہوکر فر ماتے تھے کیا تم میں سے کسی ایک نے آئ رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر فر ماتے میرے بعد نبوت میں سے صرف اچھے خواب با**لّ رو** گئے ہیں۔(سنن ابو داوُور قم الحدیث عامہ)

(۲۷) وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام دراز قد تنے اور ان کے بال گھونگریا لے بتھے' گویا کہ دوہ قبلہ شوئو قاسے بتنے اور ان کے داہنے ہاتھ ہیں مہر نبوت تھی' گر ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی' اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعنق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا میرے شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت ہے جو جھے سے پہنے نبیوں پر ہوتی تھی' کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہوگانہ دسول۔

(المستدرك ج٢ص ١٤٥٥ قد ميم المستدرك رقم الحديث ١٠٥٥ جديد السكتبة العصرية ١٣١٠٠)

(۲۷) اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کی آپ نے رسول اللہ کا اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد سے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا وہ کم سنی میں فوت ہو گئے اور اگر ان کے لچ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد زئدہ رہنا مقدر ہوتا تو وہ نبی ہوتے لیکن آپ سے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

(سنن این ماجدر قم احدیث ۱۵۱۰ سیح اسخاری قم نحدید. ۱۹۸۰)

(۲۸) حضرت انس رضی الندعنه فره تے ہیں کہا گرنبی صلی الندعدیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے نوسیجے نبی ہوتے۔ (منداحمہ جساس ۱۳۳۳ تاریخ دمثل جسوس ۷ کارقم الندیث ۵۵۵ کی مع الصغیر قم الحدیث ۲۳۵۳ کے العمال قم الحدیث جمہومیا

(۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نبوت میں ہے صرف مبشرات بال

ﷺ بیج بیل مسلمانوں نے بوچھ یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا استحقے خواب (صیح ابنی ری آم الحدیث ۱۹۹۰) (۳۰) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستائیس دجال ور کذاب

ہوں گئے ان میں سے جارعور تیں ہوں گی اور میں خاتم انتہین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

(منداحمن - س ١٣٩٧ مافظازين نے كہااس مديث كى سندى ہے جاشيد منداحدر آم الحديث. ١٣٣٥١ وارالحديث قاہرہ) (m) حضرت زیدین حارشدمنی الله عندایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کدان کے باپ اور پخیاان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی غلامی ہے آ زاد کرائے کے لیے آئے اور آپ ہے کہا آپ جو جاہے اس کی قیت لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں! آپ نے ان سے فر مایا بیس تم سے بیسوال کرتا ہوں کہتم الا الد کی شہادت دواور اس کی کہ میں خاتم الانبیاء والرسل ہوں میں اس کوتمہارے ساتھ بھیج دوں گا' انہوں نے اس پرعذر پیش کیا اور ویناروں کی پیش کش کی' آپ نے فرمایا اچھازیدے پوچھواگر وہ تمہارے ساتھ جانا جائے تو میں اس کوتمہارے ساتھ بلا معادضہ جیج دیتا مول ٔ حضرت زید نے کہا میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم پراپنے یا پ کوتر جے دوں گا اور نسانی اولا دکو ٔ بیرن کر حضرت زید كوالدحارية مسلمان بوكة اوركها اشهد ان لا الله الا الله و ان محمد اعبده و رسوله 'اوران كي باتى رشة

داروں نے کلمد پڑھنے سے انکار کر دیا۔ (المدرك جسوم ١١٦ طبع قديم المددرك رقم الحديث ١٣٦١ مطبع جديد) (۳۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بیس ایک ہزاریا اس ہے ر کدا نبیاء کا خاتم بول- (المعدرك ن ٢٩ مل ١٥٥ مليع قديم المعدرك رقم الحديث ١٦٨ مليع جديد)

ا یک ہزار سے زائد انبیاء سے مراد ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں جیسا کہ المتدرک رقم الحدیث: ۴۱۶۸ ہیں اس کی

(mm) حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بين كه مجھے در د ہو كيا تو بين ني صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر بوا "آپ نے مجھے اپنی جکہ کھڑا کیا اور خود نماز بڑھنے لگے اور جھ پر اپنی جاور کا بلوڈال دیا' پھر فر مایا اے ابوطالب کے بیٹے! تم ٹھیک ہو گئے اوراب تم کوکوئی تکلیف تبیں ہے میں نے القد تعالی ہے جس چیز کا سوال کیا ہے تمہارے لیے بھی اس چیز کا سوال كيا ب أوريس في الله تعالى سے جس چيز كا بھى سوال كيا الله تعالى في جھے وہ عطافر ما دى سوااس كے كه جھ سے كها كي كرآب كے بعد كونى ني تيس موكا

(العجم الاوسلام الحديث: ١١٣ عافظ العلم عافظ العلمي في كهااس عديث كروبال يحج بي مجمع الزوائدج ومن ١١٠)

(٣٢) يهنم بن ظيم اين والدسه اوروه اين داداسه ردايت كرت بي كدرسول النّدسلي الله عليه وسلم في فرمايا: بهم تي مت کے دن ستر امتوں کو ممل کریں ہے ہم ان میں سب ہے آخری اور سب ہے بہتر امت ہیں۔

(سنن ابن ماجدرةم الحديث ١٣٧٨ منداحدج مبص ٢٨٨ سفن داري رقم الديث ٢٤٦٢)

(۳۵) حضرت مہل بن سعدرمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عہاس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے آپ ہے ابجرت کرنے کی اجازت طلب کی' آپ نے ان سے فرمایا: آپ ای جگٹھبریں جہاں آپ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ ہراس طرح بجرت کوختم کرے گا جس طرح مجھ پر تبوت کوختم کیا ہے۔

(المجم الكبيرةم الحديث. ٥٨١٨ بجمع الزوائدج ٩٩ ١٠ اس كي سند هي اساعيل بن قيس متزوك ب)

(٣٦) قاده بيان كرت بي كه جب ني سلى الله عليه وسلم بدآ بت يرصة : قر إذا مَعَنْ مَا اللَّيه بن مِينًا مَهُ هُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوج (الاحزاب ٤) تو آب فرمات جمعے خبر كى ابتداء كى كئى ہے اور بس بعثت ميں سب نبيوں ميں آخر ہوں۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث ٣١٤٥١ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٢ه)

(٣٤) حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا جب ججية الون كي معراج

mariat.com

ک فی کئی تو معرب دب من وجل نے جھے اپنے تھی ہے کہا تی کہ بحر معادرائی کے درمیان دو کما توں کے مردل کا قاصلہ
دہ کیا یا اس سے بھی زیادہ نزویک بلک اس سے بھی زیادہ نزویک اللہ من دبل نے فر مایا اے محر سے جیب! اے جھے! کیا
آپ کو اس کا تم ہے کہ آپ کو سب نبیول کا آخر بتایا ہے ہیں نے کہا اے محر سے دب! تبیس! فر مایا: آپ اپنی امت کو
میرا سلام پہنچا دیں اور ان کو خبر دیں کہ بھی نے ان کو آخری امت بتایا ہے تا کہ بھی وومری امتول کو ان کے سامنے
شر مندہ کروں اور ان کو کس امت کے سامنے شر مندہ تہ کروں۔ (افردوی بما فر افعاب تم الحدید: ۱۲۳ فو کا کہ اللہ یہ ۱۳۳ فو کا اللہ یہ ۱۳۲ فو کا ان کے سامنے
اللہ مند اس کی امت کے سامنے شر مندہ تہ کروں۔ (افردوی بما فر افعاب تم الحدید: ۱۲۳ فو کا اس کا افد میں: ۱۲۳ فو کا اس کی بیدوں۔ (۱۳ کردوی برا فر افعاب تم الحدید الامال دی بیدوں۔ (۱۳ کی امران کو جو دے ۱۳۲۱ فو کا افعاد کی بیدوں۔ (۱۳ کی امران کی جو دے ۱۳۲۱ فو کا افعاد کی بیدوں۔ (۱۳ کی امران کی جو دے ۱۳۲۱ فو کا افعاد کی بیدوں۔ (۱۳ کی دوران اور ان کی جو دے ۱۳۲۱ فو کا کو کا افعاد کی بیدوں۔ (۱۳ کی دوران اور ان کی جو دے ۱۳۲۱ فو کا کی دوران کو کی امران کی کی دوران کی دوران کی دوران کا کو کا افعاد کی دوران کو کو کا کی دوران کو کی دوران کو کو کی دوران کو کی دوران کو کو کی دوران کو کی دوران کا کی دوران کو کی دوران کو کی امران کی دوران کو کردان کو کی دوران کا کردوران کو کی دوران کو کردوران کو کی دوران کو کو کو کردوران کی کی دوران کو کی دوران کا کی دوران کی کی دوران کو کردوران کو کردور

(۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب حضرت آ دم علیہ السلام کو حند
ہیں اتارا گیا تو وہ گھرائے ہیں جریل نے تازل ہو کراڈ ان دی السلمہ اکبو 'اللہ اکبو 'اشہد ان لا الله الا الله دو
دفعہ 'اشہد ان صحصدا رصول الله دووقعہ حضرت آ دم علیہ السلام نے بوجھا محمد کون ہیں 'حضرت جریل نے کہاوہ
آپ کی اولاد میں ہے آخر الانبیاء ہیں۔ (تاریخ دشق الکیری یاس میں المدید ہے 19 داراحیاء التراث العربی یوت اسمامی)
(۳۹) عافظ سیوطی نے مند ابو یعلی اور ایام این الی الدنیا کے حوالہ سے حضرت تیم داری کی ایک طویل حدیث روایت کی ہے
اس کے آخر میں ہے: فرشتے قبر میں عردہ سے سوال کریں کے تیم ادب کون ہے؟ تیم ادبی کیا ہے اور تیم انی کون ہے؟
وہ کے گا میر ارب القدوحدہ لا شریک ہے اور اسلام میرادین ہے اور (سیدیا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) میرے نی ہیں اور

وه فاتم أنبين بين فرشت كبيل كم في كهار (الدرأموري ٢٥ ١٣٠) واداحياه التراث العربي بيروت ١٣١١ه)
(١٠) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في قرمايا جب تم رسول الله سلى الله عليه وسلم پر درود پرجوتو المجى طرح پرحوثتم كوهم البين بيرودود آپ پر چيش كيا جائے گا لوگول في كها است ابوعبد الرجمان آپ بمير تعليم ديجئ انهول في كها تم اس طرح درود پرجو: اللهم اجعل صلواتك و رحمتك و بوكاتك على سيد المرسلين و اهام المعتقين. و خاتم النبين محمد عبدك و رسولك اهام المعير و قائد النبير و دسول الرحمة.

(سنن ابن ماجدوهم الحديث: ٢-٩٠ مستدايو يعنى وقم الحديث: ٢٢٦٥ المديد رك جهم ٢٦٩)

(٣) حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے شفاعت کبری کے متعلق ایک طویل صدیت روایت کی ہے اس کے آخریش ہے حضرت عبیلی علیہ السلام فرما کمیں گے جس شفاعت کا اہل نہیں ہوں میری الله کے سوا پرسش کی گئی ہے آئ جھے صرف اپنی فکر ہے نہ بیتاؤ کہ اگر کسی سل بند برتن جس کوئی چیز ہوتو کیا کوئی مخص سیل تو ڑے بغیر اس کو کھول سکتا ہے؟ لوگوں نے اپنی فکر ہے نہ بیتاؤ کہ اگر کسی سیل بند برتن جس کوئی چیز ہوتو کیا کوئی مخص سیل تو ڑے بغیر اس کو کھول سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں محضرت عبیلی نے فرمایا ہی (سیدیا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) خاتم النبیین جیں اور وہ یہال موجود جیں الله نے الله کے اس کے اسکے اور چھلے بہ ملا ہر خلاف اول کام معاف قرماد ہے جیل۔

(مندابيعان رقم الحديث ٢٣١٨ منداحرج الس ١٨١ مندالليالي رقم الحديث. ١٤٩٨)

(۱۲۴) حضرت عمر بن النظاب رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كوه سے يو جها بن كون ١٩٤ تو اس نے كہا آپ رسول رب العلمين اور خاتم النهين بيل (حافظ عسقلانی علامه آلوى اور مفتى محد شفيع ويو بندى نے بھى اس حديث سے استدلال كيا ہے)۔ (الجم العنيررقم الحديث: ١٣٥٨ جمع الزوائدرقم الحديث: ١٣٠٨)

ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکم تمام لوگوں سے افعال ہیں مگر وہ نی نیس ہیں۔ (افکال لاین عدی ج ۲۰ ص ۱۸۴۴ وارالکتب العلمیہ جروت ۱۳۱۸ء)

marfat.com

تبيان القرآء

(ولاكل المدون لافي تعيم ج اص ١١٠ رقم الحديث ٢٠٠)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب حضرت موی علیہ السلام پر
تورات نازل کی گئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر پڑھا لیں انہوں نے کہا: اے میرے رب! میں نے تورات
کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پرمقدم ہوگی اس کومیری
امت بناوے فر مایا وہ امت احمد ہے۔ (ولائل الدوت لالی حیم جاس ۱۸۸ رقم الحدیث ۱۳)

(٣٦) حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بیں نے مذینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر دیکھا ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا' لوگ اس کے گر دجمع تھے اور وہ میہ کہدر ہا تھا یہ احمد کا ستارہ ہے جوطلوع ہو چکا ہے بیصرف نبوت کے موقع پرطلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں ہے اب صرف احمد کا آٹا باتی رہ گیا ہے۔

(ولاكل المنبوت فالي تعيم ج اص الدر ما تم الحديث. ٣٥)

(۷۷) حضرت نعمان بن بشیر رمنی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رمنی القدعنہ جب نوت ہو گئے تو ان برجو کپڑا اتعالی کے بینچے ہے آ واز آ ربی تھی 'لوگول نے ان کے سینداور چیرہ سے کپڑا ہٹایا تو ان کے منہ ہے آ واز آ محمی بمحمد رسول اللہ النبی اللہ می خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نیس ہے۔

(رسائل ابن الى الدنياج علم ٣٨٨ مؤسسة الكتب النه فيه بيروت ١٣١٨ مؤسسة الكتب النه فيه بيروت ١٣١٨ هـ)

( ۴۸ ) حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند معراج کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ندکور ہے کہ مجد اتسکی میں نہیوں نے حضرت جبریل سے رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا:

يەمچەرسول القدخاتم النبيين جير\_

هذا محمد رسول الله خاتم البيين.

(منداليو ارج اس ١٠٠٠ رقم الديث ٥٥ مجمع الزوائدج اس ١٩٠)

ای روایت میں مذکورے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے تمام نبول کے خطبات کے بعد حسب ویل خطبہ پر حا:

تمام تعربین الله کے لیے جی جس نے بچھے تمام جہانوں

کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام ہوگوں کے لیے تواب کی بشارت

دسینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور بھھ پر قرب ن

نازل کیا جس جی ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں

عی بہتر اور کائل بنایا جس کولوگوں کے سامتے بھیجا گیا اور میری امت

کو (قیامت جی )اول اور (ونیاجی ) آخر بنایا اور میرے سینہ کو کھول

دیا اور بھیے نبوت کی ابتداء کرنے والا اور نبوت کو تم کرنے والا بنایا۔

الحمد لله الذي ارسلي رحمة للعلمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا وانزل على الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى وسطا وجعل امتى هم الاولون والاخرون وسرح لي صدري وجعلني فاتحا و خاتما.

(منداير ارجاس الارتمال الريث ها بحرائ الوائد جالما.

اوراس مدیث کے آخریس ہاللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے قرمایا: قد النحد تک خلیلا و هو مکتوب میں نے آپ کو قلیل

میں نے آپ کو خلیل بنایا 'اور تورات میں لکھ ہوا ہے محمد

marfat.com

رهان کے جیب جی اور کی ایک کو اول اور آخر بطایا اور جب کف آپ کی امت کو اول اور آخر بطایا اور جب کف آپ کی امت یہ کائن خدے کہ آپ کو بیدائش جی آپ کو بیدائش جی تمام اور جس نے آپ کو بیدائش جی تمام خبوں سے پہلے بطایا اور و نیا جس سے آخر جس بھی اور آپ کو الا اور تو ت کوئم کرنے والا بطایا۔

فى التوراة محمد حبيب الرحمان وارسلنك الني الناس كافة وجعلت امتك هم الاولون وهم الاعرون وجعلت امنك لا تجوزلهم خطبة حتى يشهدوا انك عبدى و رسولى وجعلتك اول النبيين خليقا واخرهم بعثا (الى قوله) وجعلتك فاتحا وخاتما.

(منداو ارج السائم الديد: ٥٥ ع الروائدة الدار)

(۱۹۹) حضرت ابن زل رضی الله عند فے ایک خواب دیکھا ٹی ملی الله علیہ وسلم فے اس خواب کی تعییر بھان کرتے ہوئے قر مایا: ربی وہ از نئی جس کوئم نے خواب میں دیکھا اور بید دیکھا کہ میں اس اوٹنی کو چلا دیا ہوں تو اس سے مراد قیا مت ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور ندمیری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔

(ولاكل المدوة ع عص ١٦٨ وادالكتب المعلم بيروت المجم الكيررقم الحديث ١٢٠٦ كنز الممال قم الحديث: ١١٠١٨)

حافظ اساعيل بن عربن كير التونى ١٤٥٥ من الواقد ١٣٠١ كي تغيير على ال صديث كا ذكركيا ب-

(تغيرانن كثيرج مل ١٦٥ دارالفكر وروت ١٣١٩ه)

(٥٠) حضرت على رضي القدعند نے ارشا وفر مایا تبی سلی القد علیدوسلم پراس طرح ورووشریف پردھو:

لبك البلهم ربى وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العلمين على محمد بن عبد الله خالم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العلمين الشاهد البشير الداعي اليك باذنك السراج

(الثقاء جسيم ٢٠ مطبوع دارالفكر بيروت ١٣٥٥ ما المريض ج٥ص ٥٣٥ ٥٣٥ مطبوع دارالكتب العلمية بيروت ١٣٦١ هـ)

احاديث ختم نبوت كي سيح تعداد

ہم نے بچاں احادیث صحیح اور مقبول کھنی حوالہ جات کے ساتھ ذکر کی ہیں جن جس ہمارے نی سیدنا جم سلی اللہ علیہ وسلم

کے خاتم انہیں ہونے کی صاف تقریح کے 'ہم نے اکر سلسلہ جس کررا حادیث کا ذکر نہیں کیا اور شدائی احادیث کا ذکر کیا ہے
جن کی ختم نہوت پر النزائی 'تضمنی یا دوراز کاریا بعید ولالت ہو ۔ اور محض تعداد پر حانے اور بحرتی کے لیے احادیث کو جہتے نہیں کیا
اس کے بر خلاف بعض علیاء نے ختم نبوت پر دوسو سے زائد احادیث جمع کی جی ' سیکن ان جس اکثر احادیث کررہ جی اور ایک وحدیث کی اس کے بر خلاف بعض محرشفیج دیو بندی نے اپنی کتاب فتم
حدیث کی عبارت جنتی کتابوں جس فی کور ہے اس حدیث کا اتن یادشار کر لیا گیا ہے' مفتی محرشفیج دیو بندی نے اپنی کتاب فتم
نبوت (ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۱۹ھ) جس دوسو دی احادیث ذکر کی جی لیکن اس کتاب جس کر دات کو الگ الگ حدیث شار
کیا گیا ہے' مثلاً ایک حدیث کی عبارت ہے رسول الند صلے دیا قرار دیا ہے اور تمام سحا ہو بعد کے لوگوں سے اضل قرایا کیا تھی اور ایک اس می دائو ہی اس کے دولوں سے اضل قرایا کیا تھی اور ایک اس می دائو ہی اور اللہ بی بیا گیا تو اس کے بعد کے لوگ جوان سے بہت کی درج سے جی دو کیے جی ہو سے جی س جے احادیث بھی فتم نبوت کی دیل جی اور اللہ کا بہت احادیث جی نہ تا ہو ہے اس کے بعد کے لوگ جوان سے بہت کی درج سے جی دو کیے جی ہو سے جی سے خان کا اس جکہ ذرید کے جی دو کے جی سے احادیث بھی فتم نبوت کی دیل جی اور الک میں بیا عمل اس جو کی دیل جی اور اللہ کو اس کے بعد کے لوگ جوان سے بہت کی درج کے جی دو کیے جی ہو سے جی می دو کیے جی می دو کتے جی سے دو احادیث بھی خان کا اس جگہ ذریدیں کیا۔

بہت احادیث جین کیکن ان کی فتم نبوت کی درج کے جی دو کتے جی سے خان کا اس جگہ ذریدیں کیا۔

تبيار الفرآر

جہیں ہو کہتم میرے لیے ایسے ہوجھے معزت مویٰ کے لیے معزت ہارون تھے مگر میرے بعد کوئی ٹی نبیس ہوگامفتی صاحب نے الل حديث كوباره مرتبدان فمبرول سے ذكركيا ہے: حديث فمبر: عاصديث فمبر: ٢٨ حديث فمبر: ٣٨ حديث فمبر: ٥١ حديث فمبر: ۵۲ حدیث قبر ۲۲ حدیث قبر ۳۳ عدیث قبر ۴۷ عدیث قبر ۵۵ حدیث قبر ۲۵ حدیث قبر ۲۴ عدیث قبر ۸۲ مدیث قبر ۱۳۰ سال کے برخلاف ہم نے اس صدیث کو صرف ایک بار متعدد کتب صدیث کے حوالے سے صدیث تمبر ۵۰ میں ذکر کیا ہے۔ ای طرح اور کئی احادیث مکررہ ہیں جن کے ایگ الگ نمبر ڈالے گئے جن میں حضرت ابن زمل کے خواب والی تحدیث ہے تئمیں وجالوں والی صدیث ہے عاقب والی صدیث ہے اور کی احادیث ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کی تقید بی کرنے .... والول كوفقتهاءاسلام كاكافرادرمرتدقراردينا

مم نے میلکھا ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جمارے نی سیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم آخری نی میں اور برقر آن مجید کی صریح آیات اور حادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اس کا انکار کفرے۔ ا مام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ هاس مسئد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بميں اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ لابسی معدی سے میرثابت ہوتا ہے کے رسول الله صلی الله عدید وسم كے بعد نبوت كا درواز و بميث كے ليے بندكر ويا كيا ہے اور خاتم النبيان سے مراد بھى مطلق انبياء بين غرض بميں يقيني طور برمعلوم ہوا ہے کہ ان لفظوں میں کسی قتم کی تاویل اور تخصیص کی حمنجائش نہیں ہے اور جو شخص اس صدیث میں تاویل یا تخصیص کرے وہ ا جماع کا منکر ہے۔( الاقتفاد فی الاعتقاد ( مترجم )ص ١٦٣ بحصلا 'مطبوعہ سنگ میل پہلی کیشنز لا ہور )

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٢٨٥ ه لكهي جيل

اس طرح ہم اس محص کو کا فرقر ار دیتے ہیں جو ہمارے ہی صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ كرے (الى تولە)اى طرح ہم اس تخص كوكافر كہتے ہيں جو بيد ديويٰ كرے كه اس كی طرف وي كی جاتی ہے خواہ وہ نبوت كا دعوى تہ کرے کی بیسب لوگ کا قربیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کیونکہ نی صلی اللہ عدیہ وسلم نے بینجروی ہے کہ آپ طائم النبین میں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نبیس ہوگا اور آپ نے اللہ کی طرف سے بی خبر دی ہے کہ آپ طائم تنهین جیں اور آپ کوتمام لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ بیرکلام اپنے ظاہر پرحمول ہے اور اس کا ظاہر منہوم مراد ہے اور اس کلام میں کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ہے ٔ اور ان لوگوں کا کفرقطعی اجماعی اور ساعی ہے۔

(الثقاءج على ٢٣٨\_٢٣٤ مطبوعدد ارافكر وروت ١٣١٥ ه)

على مدشها ب الدين احمد بن محمد خفا جي حنفي متوني ٧٩ • احداور ملاعلي سلطان محمد القاري أتحقي التوفي ١٠١ه ه نه يحيي الثفاء كي ی عمارت کومقرر رکھا ہے۔

( نتيم الرياض ج٢٥ ص٧٥ ٣٥٩ مطبوعه دار الكتب العلميد بيردت ٢١١١ ه شرح الثفاء ج٢ص ١٥١ مـ ١٥١٥ دار الكتب العلميه بيردت ٢١١١ ه أ نيز قاصى عياض بن موى مالكي متوفى ١٣٨٥ ه لكصة بن:

حبد الملک بن مروان الحارث نے نبوت کے دعویٰ دار ایک مخص کوقل کر دیا اور اس کوسولی پر اٹکا دیا اور متعدد ضفء اور ا دشاہوں نے ای طرح مدعیان نبوت کوئل کیا اور اس زمانہ کے علماء نے ان کے اس اقد ام کوئیج قرار، یا۔

(الثقاء بي ٢٣٥ وارانفكر وروت ١٣١٥ هـ)

علامہ نفاجی خل نے اس کی شرح میں کہا کیونکہ کرمیان نیوت نے ٹی ملی اللہ علیہ وسلم کے اس اوشاد کی تعلق ہے گی گیا ت ماتم الرسل بیں اور آ ب کے بعد کوئی رسول مبعوث بیس جوگا۔ (تیم الریاض نا اس میں اور تاب کے بعد کوئی رسول مبعوث کوان کے کفری وجہ سے آل کیا گیا۔ (حرح المنفاوی میں اور ا ملامل قاری حنی نے لکھا کہ ان مرحمیان نبوت کوان کے کفری وجہ سے آل کیا گیا۔ (حرح المنفاوی میں اور ا

جس كايد تذهب بكر أوت كسبى بإور جيشه جارى رب كى يا جس كايد قديب بكدولى في سيافتل بوده وقد في المستل بوده وقد في المستل بالانتاراس كافتل كردا واجب بالوران لوكول في الوران كولوكول في كل كرديا ورامار بالدين المات كالمتنان المائل كرديا ورامار بالمنان المائل كرديا ورام كالمتنان المائل كرديا ورام كوريا ديا ديار والمرام يورين المائل المرام كوريا ورام كوريا كوريا كوريا كوريا كورام كوريا كو

علامه محد الشربني الشافع من القرن السابع لكست بين:

جوفض ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سی مدعی نبوت کی تقدیق کرے وہ کافر ہے۔

(معنى الحاج جهس ١٢٥٠ مطبوعه داراحياء الزاث العربي بيروت ١٢٥٢ه)

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قد امه عنبلي متولى ١١٠ ولكمة بين:

جس فض نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس فض نے کسی مرحی نبوت کی تقدیق کی وہ مزقد ہو گیا اسکی کے مکہ جب مسیلمہ نے دعویٰ نبوت کیا اور اس کی قوم نے اس کی تقدیق کی تو وہ سب اس کی تقدیق کرنے کی وجہ سے مرقد ہو گئے اس طرح طلبحہ الاسدی اور اس کے مصدقین بھی مرقد ہو گئے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اس وقت تک تیامت قائم نبیس ہوگی حتیٰ کہ تمیں کذاب تعلیم نے اور ان میں سے ہرایک بیدو موئی کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ (المنی جامل مسلام میرورون ارائٹر بیروت ۱۳۰۵ء) امام غیر الی کی و الاقتصار کی عیارت برفقتها واسملام کے تبصرے

امام محر بن محر الغزالي الشافعي التوفي ٥٠٥ مدلكمت مين:

نظام معتزلی اوراس کے موافقین صرف خبر متوائز کو دین جس جحت قطعیہ مائے بیں اور اجماع کے جحت قطعیہ ہونے کا انگار کرتے بیں نظام نے کہ اس پر کوئی عقلی یا شرع قطعی ولیل نہیں ہے کہ اہل اجماع پر خطاء محال ہے اور نظام کا یہ قول تابعین کے اجماع کے مخالف ہے کیونکہ ہم کومعلوم ہے کہ ان کا اس پر اجماع ہے کہ جس بات پر صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے وہ قطعی حق ہے اور اس کا خلاف ممکن نہیں ہے کہ س نظام معتزلی نے اجماع کی ججیت کا انگار کر کے اجماع کے خلاف کیا۔

اور بیا یک اجتمادی امرے اور میرے اس میں کئی اعتراض ہیں کی کھڑکہ اجماع کے جمت ہونے میں کئی اشکالات ہیں اور بیدنظام کے عذر ہونے کی مخبائش رکھتا ہے کیکن اگر اجماع کے جمت ہونے پر عدم اعتماد کا درواز و کھول دیا جائے تو اس سے کئی خرابیاں لازم آئیں گی۔
خرابیاں لازم آئیں گی۔

ان خرابیوں میں سے بڑی خرابی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ ہمارے ہی سید تا محرسلی اللہ علیہ وسلم سے بعد بھی کسی تھا کا میں میں سے بڑی خرابی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ ہمارے ہی سید تا محرسلی اللہ علیہ وسلم سے بعد بھی کسی تھا کا

مبعوث ہونامکن ہے تو اس کی تنظیر میں تو قف کرنا بعید ہوگا۔ اوراس کو کا قریمنے کی بناء لامحالہ اجماع کی مخالفت پر رکھی جائے گی' کیونکہ آپ کے بعد کسی تبی کی بعثت کو محسل محال نہیں قرار دیتی اور وہ جوحدیث میں ہے لا نہیں بعدی میرے بعد کوئی نی نیس آئے گا اور قرآن مجید میں خاتم انہیں ہے تو محس اجماع اس کی تاویل سے عاجز نہیں ہے وہ کہ سکتا ہے کہ خاتم انہین سے مرادیہ ہے کہ آپ اولوا العزم دسولوں کے خاتم جیں

martat.com

تبياء القرأو

مطلقاً الانبیاء کے خاتم نہیں ہیں اور اگر اس پراصرار کیا جائے کہ انبیین عام ہے تو عام کی تخصیص کرنا بھی کوئی مستجد چیز نہیں ہے اور یہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی تی نہیں آئے گا تو اس حدیث میں آپ نے رسول کے آنے کی نفی نہیں کی ہے اور تی اور رسول میں فرق کیا گیا ہے اور نبی کا مرتبدر سول ہے بلند ہے 'مشرا بھائے کے پاس اس طرح کے اور بھی بذیان ہیں۔ اس مستم کے نفتول بذیا نوں کی وجہ ہے اس کے یہ دعوی کرنا ممکن نہیں ہے کہ تنف خاتم انتہین کا غظ اس پر دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور بعض نصوص صریحہ میں اس سے بھی زیادہ بعید تاویل ہے کہ آپ بین کین ان بعید تاویل ہو ہے وہ سے وہ نصوص باطل نہیں ہوتیں۔

تاہم اس منکرا جماع پراس طرح رد کیا جائے گا کہ تمام است نے بالا جماع اس لفظ (خاتم النہین) ہے ہی معنی سمجھا ہے (کہ آپ کے بعد کمی نبی کامبعوث ہونا ممکن نہیں ہے) اور آپ کے احوال کے قرائن ہے بھی پہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد بھی بھی کوئی رسول نہیں آسکتا اور اس بیس کوئی تاویل اور تخصیص نہیں ہوسکتی اور اس بات کا اٹکار وہی کرے گا جو جماع کا منکر ہوگا۔ (الاقتعاد فی اداع تقاد ص ۱۹۵۳ و مکتاب البلال ہے دے '۱۹۹۳ھ)

ہر چند کہ امام غزالی کے نزویک سیدنا محرصلی امتدعلیہ وسلم کے بعد کسی اور نی کا آتا کہی بھی ممکن نہیں ہے اور اس آیت بیس تاویل کرنا اور اس طرح اس حدیث بیس تخصیص کرنا ان کے نزویک باطل اور بنریان ہے ۔ لیکن اس کو کافر قرار دینے بیس ان کو تاویل کرنا اور اس کے تنویل کرنا اور اس کے تنویل کرنا اور اس کی تکفیر اجماع کی بناء پر ہوگی اور اجماع ان کے نزویک ججت قطعی نہیں ہے اور جب تک اجماع کو ساتھ شد طلایا جائے صرف خاتم النہین کے لفظ سے بید ٹابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا' ہاں اس پر تمام امت کا اجماع ہے نبید اور کوئی فرقر اردیا جائے۔

علامدابوعبدالله قرطبی متوفی ۱۲۸ ه نے امام غزالی کی اس عبارت ہے اتفاق نہیں کیا اور اس پرحسب ذیل تبھرہ کیا ہے ،
الغزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد میں اس آیت کے متعلق جو پچھلکھا ہے وہ میرے نزدیک انحاد ہے ورسیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کو تشویش میں ڈالنا ہے اور یہ بہت ضبیث راستہ ہے سواس نظریہ سے علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کو تشویش میں ڈالنا ہے اور یہ بہت ضبیث راستہ ہے اسواس نظریہ سے بچواس نظریہ سے بچواس نظریہ سے بچواس نظریہ سے بچواس نظر میں المان کی المتوفی ۱۲۸ ہے نے علامہ قرطبی کی عبارت پریہ تبھرہ کیا ہے :
اور علامہ محمد بن خلیفہ الوشن نی الانی المانکی المتوفی ۸۲۸ ہے نے علامہ قرطبی کی عبارت پریہ تبھرہ کیا ہے :

الغزالی نے ختم نبوت کے متعلق جواس آیت میں ذکر کیا ہے وہ الحاد ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کوتشویش میں و والنے کے لیے طبیت طریقہ ہے 'مواس نظریہ ہے بچواس نظریہ ہے بچو'یہ ابن بزیزہ کی عبارت ہے۔

ا م عزالی کی عیارت میں ایسا کوئی لفظ تیم ہے جو تم نبوت کے عقیدہ کے خلاف وہم بیدا کرنے امام غزلی کے صدین نے ان کی طرف بیتہت لگائی ہے اور اہم عیارے ان پر بیٹملہ کیا ہے اور امام غزائی اس تہمت لگائی ہے اور انہوں نے این کی طرف بیتہت سے بری جیں اور انہوں نے ایک تحریوں میں اس بدعقید کی ہے براکت کا اظہار کیا ہے کہ بحد کو ذائد ڈال دیا گیا ہے ''عنقریب بیرے بعد تمیں ایسے آ دمیوں کا ظہور کی مشہور صدیث سے استعمال کیا ہے جس میں ایک جملہ کو زائد ڈال دیا گیا ہے ''عنقریب بیرے بعد تمیں ایسے آ دمیوں کا ظہور کو گاجن میں ہرایک بید دوگی کرے گا کہ دوہ نی ہوا ایک جملہ کو زائد ڈال دیا گیا ہے ''عنقریب بیرے بعد تمیں اس آ خری جملہ ( مگر میں کو اللہ چاہے ) کو تھر بن سعید ش می نے زائد کیا تھا اور اس کو ان کی بناء پرسولی دی گئی بعض لوگوں نے دھزت میسی کے نزول کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے مگر اس کا جواب بیہ کے دھزت میسی عدید اسلام زمین والوں کی طرف رسول کی کراورمبعوث ہو کرنازل نہیں ہوں گے۔ (اکمال اکمال کھلم جامی 20 میں 10 میں 10 میں 11 می

marlat.com

بيار القرآم

ا مام فرالی کی فاہر میارت پر بہر حال بیامین اس من ہے کہان کوا تکار فتم نیوت کو فرقر ادو ہے بھی آبال ہے دہ کہے ہیں کہاں کوا تکار فتم نیوت کو فرقر ادو ہے ہی تاہم دہ آ ہے ہی تاہم دہ تاہم ہیں تاہم بی تاہم ہی تاہم ہ

مفتی مرشفع و يو بندی متوفی ۱۳۹۱ م لکستے ہيں:

بدابدتك ندكونى أي موكا اور ندكونى رسول اور الم أنويين اور الا في يعدى ) اور قرائن احوال سے بالا عام يى مجاب كرآب ك

( التريب ( الال) المسلال والمال المال المال)

اعلی حضرت ایام احمد رضا فاصل بر یلوی متوفی ۱۳۳۰ در ایام فزالی سے احتراض افعاتے کے لیے ان کی حمالات جی تصرف کر کے اس موارت کو یوں نقل کیا ہے:

ایعی تمام امت محریال صاحبه العلوة والحقیة نے لفظ فاتم انعین سے یکی مجھا کدوہ بناتا ہے کہ تی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبی تی نہ وگا حضور کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے بھی مانا کداس لفظ میں شکوئی تاویل ہے کہ آخر انعین کے سواٹاتم النہیں کے بچواور معنی گھڑے نہ اس موم میں بچر خصیص ہے کہ حضور کے فتم نبوت کو کی زمانہ یا زمین کے کی طبعہ سے خاص سیجے اور جو اس میں تاویل اور خصیص کو راہ و سے اس کی بات جنون یا نشے یا سرمام میں ملکتے مانے یا بجھے کے قبیل سے خاص سیجے اور جو اس میں تاویل و خصیص شاہونے ہے گھیل سے جاسے کافر کئے ہے بچر مما العق بین کہ وہ آئے گھر آن کی محمد یا رضافات فریش کا میراندی میں اسلامی المقدم میں میں احداث تاویل و خصیص شاہونے ہو است مرحومہ کا ایمان ہو چکا ہے۔ (فاون رضوین ۱۵ اس معلی جدید رضافات فریش کا میراندی اسلامی ا

اعلی حضرت پر بیاعتراض نیکیا جائے کہ انہوں نے امام غزالی کی عبارت بی ترفیف کی ہے اور تحقیر کے لفظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ اعلی حضرت نے تمام امت کے اجماع کی بناہ پر فتم نبوت بین تاویل اور تخصیص کوامام غزالی کے نزدیک مخرکہا ہے اور اجماع امت کی بناء پر امام غزالی بھی اس کو کا فر کہتے ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع امت سے صرف نظر کر کے صرف خاتم انہین کے لفظ ہے اس کے منکر کا کفر ٹابت نہیں ہوگا اور اجماع ان کے نزدیک تعلی جمت نہیں ہے بہر حال بیدا کے معلی اصطلاح ہے اور امام غزالی کے نزدیک بھی آئے تہ تم نبوت اور صدی شتم نبوت میں کوئی تاویل اور تخصیص جائز میں ہے۔

منكرين فتتم نبوت كااجمالي جائزه

سرین م بوت و نیاش بہائی اور قادیانی میں جوخم نبوت کے منکر میں۔ یا امر یکا میں پڑھالوگ میں جوئل جاد کی نبوت کے قائل اس وقت و نیاش بہائی اور کار بہت کم تعداد میں ہیں سب سے زیادہ قادیانی ہیں جومرزاغلام احمد قادیانی کے ویرد کار ہیں ان کی عالب اکثر بہت مرزاغلام احمد قادیانی کو بحد داور محدث مانگا ہے وومر افرقہ مرزا قادیانی کو مجد داور محدث مانگا ہے وومر افرقہ مرزا قادیانی کو مجد داور محدث مانگا ہے ان کو لا ہوری جماعت کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرزا کو الہام اور وی میں اشتہاہ ہو گیا تا دیانی فرقہ ان کو کا فرکہتا ہے۔ بان کو لا ہوری جماعت کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرزا کو الہام اور وی میں اشتہاہ ہو گیا تا دیانی فرقہ ان کو کا فرکہتا ہے۔ بلکہ دو اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کا فرکہتا ہے ان کے زدیک جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان شدا ہو وہ کا متاہم کے مرزا غلام احمد قادیانی مشرقی بنجاب کے ضلع گوردا سپور کے ایک گاؤل قادیان میں ۱۸۱ء میں پیدا ہوا وہ انگھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مشرقی بنجاب کے ضلع گوردا سپور کے ایک گاؤل قادیان میں ۱۸۱ء میں بیدا ہوا وہ انگھتا ہے کہ

marfat.com

تبيأر الترآر

جبال کی عمر چالیس سال کی ہوگئ تو اس پر زورشور سے مکالمات الہید کا سلسد شروع ہوا۔ (کتاب ہریہ ۱۳۱۳)

• ۱۸۸۰ء میں مرز الیک مبلغ کی حیثیت سے ظاہر ہوا پھر اس نے محدث ہونے کا دعوی کیا اور اس نے بید کہ اس کو الہم م

کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آسان سے نازل ہونے اور اب تک زندہ ہونے کا جومسمانوں کا

ایما گی عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ اور اس عقیدہ کوختم نبوت کے من فی قرار دیا اور ۱۸۹ء تک برابر کہتار ہا کہ میر نزدیک نبی سیدنا

وسلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین اور آخری نبی جیں' پھر اس نے خود کو مشیل سے اور اس موعود قرار دیا' اور ۱۸۹ء میں اس نے نبوت کا
ورکی کیا اور ۱۹۸۹ء تک اس دعوی پر قائم رہا اور اتنی سال کی عمر ہیں ہے اور اور جیضہ ہیں جتانا ہو کر امراکیا۔

ان تمام عنوانات پر پروفیسر محمد الیوس برنی رحمه املان ناپی کتاب'' قادیانی مذہب کاعلمی محاسبہ' میں خود مرزا غدم احمد قادیانی اور دیگر صناد بدمرزائیوں کی تصانیف کے حوالوں سے تکھا ہے' ہم قارئین کی معلومات کے سے اس کتاب کے ان افتہاسات کوچیش کر رہے ہیں جن سے خود مرزا ور دیگر صناد بد کے حوالوں سے مرزا کا محدث کا دعوی کرنا' پھر مثیل موعود کا دعویٰ کرنا اور ختم نبوت کا اقر ارکرنا اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنا ورختم نبوت کا انکار کرنا واضح بوتا ہے۔

مرزاغلام احمد قادياني كاحتم نبوت پرايم ن واصرار

" قرآن شریف میں میں ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں لیکن فتم نبوت کا بہ کمال تصریح ذکر ہے، ور مانے یائے نبی کی تفریق کرنا میں شرارت ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں میہ غریق موجود ہے اور حدیث لا نہی معدی میں بھی قل عام ہے۔ پس میں قدر جرائت اور دلیری اور گستا فی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحے قرآن کوعمہ جچھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیاج نے اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی' پھر سلسدہ وحی نبوت کا جاری کردیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باتی ہے اس کی وحی بلاشہ نبوت کی وحی ہوئی''۔

(" يام سلح" من ٢ مه ا" روحاني خزائن "م ٣٩٣\_٣٩٣ جه امع نفد مرز اغازم احمد قادياني صاحب)

"اوراللہ کوشایان نہیں کہ خاتم النہین کے بعد نی بھیجے اور نہیں شایان کہ سسلہ نبوت کو دوبارہ زسر نوشروع کر دے۔ بعد ال کے کہاہے قطع کر چکا ہواور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کر دے اوران پر بڑھا دے'۔ (ترجمہ)

(" " نمينه كمانات اسلام" من ٢٧٧" روه اني خزائن" من ٢٧٤ ج ٥ مصنفه مرز اغلام احمد قاديا في صاحب )

"اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستازم محال ہے کہ خاتم النہین کے بعد پھر جرئیل علیہ السلام کی وحی رس مت کے ساتھ زمین پر آمدورفت شروع ہوج سے اور ایک ٹی کماب اللہ' گومضمون میں قر آن شریف سے تو اُر در کھتی ہو' پیدا ہوجائے اور جو امرستلزم محال ہو ووجال ہوتا ہے''۔ (فتد بر)(''ازالداوہام' مصدورم س۵۸۳'روحانی ٹر ائن' سس۳۴ ج۳' مصنفہ مرز غلام حمر قادینی صحب)

"اور الله تعالیٰ نے س قول و لمسکن رسول الله و حاتیم النبیین میں بھی اشارہ ہے۔ پی اگر ہمرے نمی سی ابتدعلیہ و العرالله کی کتاب قر آن کریم کو تمام آنے والول زیانوں اور ان زیانوں کے وگوں کے علاج اور دواکی رو ہے مناسب نہ الله قالین تبی کریم کو ت کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے سے نہ بھیجنا اور ہمیں محمصلی القدعلیہ وسلم کے بعد میں قوال قال نبی کریم کو ت کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے سے نہ بھیجنا اور ہمیں محمصلی القدعلیہ وسلم کی واجہ کے بعد میں کہ میں اس کا علم بھی نہ ہوکہ اور آپ کے فیض و بیاء اور اقطاب اور محد ثین کے قلوب پر بلکہ میں تام کو اس کے میں نہ ہوکہ آبیں سے خضرت سلی القدعدیہ وسلم کی و ست پاک سے فیض بہتی نہ ہوکہ آبیں سے خضرت سلی القدعدیہ وسلم کی و ست پاک سے فیض بہتی رہا ہے۔ اس کا احداد تمام لوگوں برے "۔ (ترجمہ)

("حمامة ببشرى" ص ٩٧ طبع اول ص ٩٠ طبع دوم (روحاني خز ئن "ص ٢٣٣ يهم" ج المصنفه مرز اندام احمر قادياني صحب)

مباد القرآن

'' میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی محمصلی القدعلیہ وسلم خاتم الانبیاء بین اور ہماری سمّاب قرآن کریم ہمارت کا مسلم القدعلیہ وسلم خاتم الانبیاء بین اور ہماری سمّاب قرآن کریم ہمارت کا وسیل ہے ور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آ دم کے فرزندوں کے سردار اور رسوبوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرتھ نبیوں کو فتم کر دیا''۔ (ترجمہ)

( آئینه کمالات اسلام ص ۲۱ روحانی خزائن ص ۲۱ ج ۵ مصنفه مرزاغلام احمد قادیانی صاحب

''میں ان تمام امور کا قائل ہول جو اسلامی عقائمہ میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ان سب ہوتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روستے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محمصلی القدعلیہ وسلم ختم المرسین کے اجعد سی دوسرے مدمی نبوت ورس کت کو کا ذب اور کا فر جانتا ہول۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی القدمے شروع ا ہونی ور جن ب رسون لقد محمد مصطفیٰ صلی القدمدیہ وسلم برختم ہوگئی'۔

( مرزیهٔ نا م اجد قاد یانی کا اشتهار مجموعه شتهارات ص ۱۳۳۰ ج امورند ۱۲ کتوبر ۱۸۹۱ء مندرجه بهلنج رسالت جلد دوم ص۱

### محدثیت ہے نبوت تک ترقی

ہمارے سیرورسوں انتد سلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بیں اور بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کوئی نبی نبیں آسکتا۔ال نیے س شریف میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں''۔

( شهودت لقرآن ص ۱۲۸ روحانی فزائن ص ۱۳۳۳\_۳۲۳ ج۲۷ مصنفه مرزاغلام حمد قادیا فی صاحب)

" میں نوٹسیں ہوں بلکہ ابتد کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں''۔ (ترجمہ) (آئینہ کہ کا مصنفہ مرزاغهام احمد قاد یا فی سا ۳۸۳ روحانی فرزائن ص ۳۸۳ ج ۵ مصنفہ مرزاغهام احمد قاد یا فی صاحب)

'' میں نے ہے کرنے بوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں کیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے '' قبل کے بیجنٹے بٹر شکتی کی ۔ میں نے یو گول سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں مکھا ہے اور پیچھ بیس کہا کہ میں '' ممد ہے جو یا اور المد تھاں مجھ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح محد ثیمن سے''۔ (ترجمہ)

(حماسة البشري كس ٩٦ روحاني حزائن ص ٣٩٧\_ ٢٩٤ ج يامصنفه مرز غلام احمد قادي في معاهب)

'' و وں نے میر ہے تو ل کوئیں سمجھا ہے اور کہد دیا کہ بیٹھ نبوت کا مدمی ہے اور امقد جانا ہے کہ ان کا قول قطعاً جھوٹ ہے۔ ''سیٹس تی کا ش ئیڈنیس اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ بال بیس نے بیضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے تیں بیٹن یا تقوق ' بلفعل نمیس تو محدث بالقوق نبی ہے ورا گرنیوت کا درواز ہبند نہ ہوجاتا تو وہ بھی نبی ہوجاتا''۔

( عمامة البشري ص ٩٩ روهاني خر "ن ص ١٠٠٠ ج يا مصنف مرز غلام احد قادي في صاحب)

'''بوت کا دعوئی نہیں بند محد حیت کا دعوی ہے جو خدائے تق ال کے تکم سے کیا گی ہے اور اس بیس کیا شک ہے کہ محد خیت جمی سیک شعبہ تو یہ نبوت کا ہے اندر رضتی ہے''۔ ( ر لد دبام صاحب روحانی نزوائن ص ۳۲۰ جس مصنفہ مرزا غام احمد قادین صاحب) س ( محد شمیت ) نوا کر ایک مجازی نبوت قرار ویا جائے یا ایک شعبہ تو یہ نبوت کا تھم ایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعو فی سر میں میں میں میں ۱۳۴۴ روحانی فرای سر ۱۳۳ تی مصنفہ مرزا غلام احمد قادین صاحب)

سيهم موعودي اجميت

الله جم زمانه تنك بير بين أونى بيان نبيل كي تلي تقى اس زمانه تك اسلام پيچه ناقص نبيس تفااو ، جب بيان أن أن تو س ب ا المام محمال فيس جو كيا" \_ ( رزاله وبإسطى اول سيهما أروحاني فزائن المان الأمصنفه مرزا غلام احمد قاديا في صاحب ) "اگريداعتراض بيش کيا جائے کہ من کامثل بھی تی جاہيے کيونکہ من جي تفاقواس کا اول جواب و ليبي ہے ۔ **والے سے کے لیے جمارے مید ومون نے نبوت شرط نبیل تھبرائی بلکہ صاف طور پریک لکھ ہے کہ و د ایک مسلمان : • ڈا اور پ** ملانول کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیاد و پچھ بھی طا برنیس کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسمانوں ہ الم مول" . ( و منع المرام ص ١٩ أروه الى خزائن ص ٥٥ ج٣ مصنفه مرزا غدم احمد قاديا في صاحب ) العلاميح بننے پر قناعت(م)

"ادر مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے مایات کی انن مریم کے كالات سے مشابد بيس اور ايك كودومرے سے بهشدت من سبت و مشابهت ہے '۔

(الشهر مندرج بني رس ست جنداه ل س ١٥ جمويد شي ست ٢٠٠٠ ق )

مرزاصا حب حقیقی نبی

"ورحقيقت خداكي طرف سے خدات لي كي مقرر كروه اصطواح كے مطابق قرآن كريم بي بنائے ہوئے معنوں في را سے **ئى بوادر تى كېلائے كالمستحق** ہوئى تمام كمايات نبوت اس ميں اس حد تك يائے جاتے ہوں جس حد تك نميوں ميں يا۔ جائے **مروری بیل تو بین کہوں گا** کہ ان معنول کی روسے حضرت کی موعود حقیقی نی تھے'۔

والقول الفصل في المصندمين أمود حمد مب عيد قام إلى أ

ى ين مرحقيقة النبوة وحر ١٥٥٠ مصنفه ميال محود احد صد حب خليف قاديات)

معتصرت میسی موعود (مرزاغلام احمر قادیانی صاحب) رسول انتداور نبی انتدجو کداینی هر یک شان میں اسرا یکی ت<sup>س سید م</sup> الله العام المراج المراج أراكشف لا ختلاف الاعتفام المعنف ميد تحدم ورشاه صاحب قاديالي)

"حظرت می موعود علیه اسلام کے زمانے میں میں نے اپنی کتاب" انوار اللہ "میں ایک سول کے جواب میں آبھا ہے کہ صرت کی موجود بموجب حدیث سی حقیق بی بی اورایے بی بی بی جیے حضرت موی وعیسی علیم اسلام و آنخضرت سی مند مروم می این (لا نفرق بین احد من رسده) باس دب شریعت جدیده نی نیس - جسے که پها بھی بعض ساحب شریعت

میر کماب حضرت مسیح موعود نے پڑھ کرفر مایا'' آپ نے ہوری طرف سے حید آباد دکن میں حن تبلیغ اوا کر دیا ہے''۔ (اخبرالفضل قاديان ٿاس ١٣٨ هه ١٠٥٠ مرند ١٩١٥ بر ١٩١٥)

" ترضیکه بیر تابت مشده امر ہے کہ سے موعود ( مینی مرز غلام احمد قادیاتی صاحب) ایند تعامل کا یک رسول ور نبی تق اور وہی نبی النبی کے ایک ریم الندعلیہ وسم نے بی اللہ کے نام سے پارااور دبی نبی تف جس کو خود اللہ نے اپنی وحی میں یا ابھا النبی کے غاظ **ت خاطب کیا''۔ (کلمیة القصل مصنفیص حب زادہ بتیر حمد صاحب قادیا کی مندرجہ دسالہ ریویو ّ ف رہیجز قادیان س**س اانمبر ۳ جید ہے ) المحرم ڈاکٹر صاحب! گرا پ حضرات ( لینی لاہوری جماعت ) صرف مسکد خلافت کے منکر ہوتے تو مجھے رہے نہ ہوتا

گزار سے پہلے بھی ایک گروہ خوارج کا موجود ہے مَّرغضب تو بیہ ہے کہ آپ حضرت قدی (مرزاصاحب) وَتُّ موجود'

مہدی نبی نبیس مانتے۔اگر حضرت مرزاص حب نبی نبیس بتھے تو مسیح موقود بھی نہ تھے۔(نعوذ باللہ)اوراس ہے آپ کا مانتا نہ مانتا برابر ہے درضرور حقیق نبی تھے اور خدا کی شیم ضرور بہ ضرور نبی تھے اور آپ کے مخالف حضرات کا بھی وہی حشر ہوگا جود مجرانبیوں کے مخالفین کا۔ بیں اس عقیدہ پر علی وجہ ابھیرت قائم ہول'۔

( كلتوب محمد عثمان خان صاحب قادياني مندرجه الهدى نمبرا صله ١٥ مولفه تكيم محمد حسين قادياني معدى

ختم نبوت کی تحبد ید

ان حولوں سے میہ بات بھی ٹابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے سے موعود کے اور کوئی ٹی نہیں ہوسکتا کیونکہ ہوائے مسیح مسیح موعود کے اور کسی فر دکی نبوت پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقعد لیق مہر نہیں اور اگر بغیر نقعد لیق مہر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کوبھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی میہ ہوں گے کہ وہ نبوت سیحے نہیں۔

(تعجيد الاذبان قاديان نمير ٨ جلد ١٢ صفيه ٢٥ أبت ماه أكست ١٩١٤)

' '' پس اس وجہ سے (اس امت میں) نی کا نام پانے کے سے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تیں م ہوگ اس ہم کے متحق نہیں ۔اورضر در نفا کہ ایسا ہونا تا جیسا کہ اُ حادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا' وہ چیش گوئی پوری ہو جائے۔ (حقیقت الوحی ساا ۱۹۳ دوحانی خزائن ص ۲۴۰ میں معنفہ مرزا غلام احمد قادینی معاجب)

اس جگہ میں سوال طبعاً ہوسکتا ہے کہ حضرت موی عدیہ السوام کی امت میں بہت ہے نبی گزرے ہیں۔ پس اس حالت میں موی کا افضل ہونا مازم آتا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ جس قدر نبی گزرے ہیں' ان سب کو خدا نے براہ راست چن سوقا۔ حضرت موی علیہ السوام کا اس میں کچھ بھی وخل نہیں تھا۔ لیکن اس امث میں آتخضرت صلی القد علیہ وسلم کی پیروی کی برکت ہے جضرت موی علیہ السوام کا اس میں کچھ بھی وخل نہیں تھا۔ برار ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جوامتی بھی ہا اور نبی ہے۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی۔ ہزار ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جوامتی بھی ہے اور نبی ہے۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی۔ (حقیقت اوتی میں ۱۳۸ روٹ نی ٹرائن حاشیری ۳۰ ج۲۰ مصنفہ مرز غلام احمد قادیا نی صاحب)

اور ہمارے نبی صبی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کی گئے ہے اس لیے آپ کے بعد اس کے سواکوئی نبی نہیں جے آپ کے فور سے منور کیا گئے ہوا ور جو بارگاہ کبریائی ہے آپ کا وارث بنایا گیا ہو ۔ معلوم ہوا کہ ختمیت از ل سے محمد صبی اللہ علیہ وسلم کو دکی گئی ہے منور کیا گئی جسے آپ کی روح نے تعلیم وی اور اپن قل بنایا۔ اس لیے مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور وہ جس نے تعلیم علی اور وہ جس نے تعلیم علی مقدر تھی جھٹے ہزار جس جورج ان کے دنوں جس سے چھٹا دن ہے۔

( ما الفرق في آيه مراتبيج لموعود مضيمه خطبة الهاميص ب روحاني خزائن ص ١٠٠٠ عن ١٦٠ مصنفه مرزا غلام احد قادياني صاحب ا

اس طرح مسيح موعود حصے ہزار میں پیدا کیا گیا۔

( • الفرلِّ في أوم والمسيح الموعود في ميس عليه الما ميس جن موحاني خزائن ص ١٣٠ ج٢٢ مصنفه مرز . غدام احمر قادياني صاحبا

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہوتا لازم ہے اور بہت سارے نبیاء کا ہوتا خدا تعالی کی بہت ک مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔ (تشحیذ الد ذہان قادیان نمبر ۸ جدیرااص الا ماہ اگست ۱۹۱۷ء)

و لکن رسول المدہ و خاتم المبین ۔اس آیہ میں ایک پیش گوئی نخفی ہے اور وہ یہ کہاب نبوت پر قی مت تک مہراگ گئی ہے۔اور وہ یہ کہاب نبوت پر قی مت تک مہراگ گئی ہے۔اور بچز بروزی وجود کے جوخود آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کا وجود ہے 'کسی میں بیط فت نہیں کہ جو کھے طور پر نبیوں کی الحراق ضدا سے کوئی علم غیب یاوے۔اور چونکہ وہ بروز محمد کی جوفقہ کی ہے۔ علم خیب یاوے۔اور چونکہ وہ بروزمحدی جوفقہ کی ہوت بھے علا کی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تن م دنیا ہے دست ویا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروزمحدی جمیع کمالات محمد پر کے گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تن م دنیا ہے دست ویا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروزمحدی جمیع کمالات محمد پر کے گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تن م دنیا ہے دست ویا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروزمحدی جمیع کمالات محمد پر کے ایک بروزمحدی جمیع کمالات محمد پر کے گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تن م دنیا ہے دست ویا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروزمحدی جمیع کمالات محمد پر کے ایک اور اس نبوت کے مقابل پر اب تن م دنیا ہے دست ویا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروزمحدی جمیع کمالات محمد پر کاروزموں کے مقابل پر اب تن م

ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدرتھا سووہ ظاہر ہو گیا۔اب بجزاس کھڑی کے اور کوئی کھڑی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے لیے باتی نبیس۔(ایک تعلی کا زالہ س اارومانی ٹزائن س ۱۱۵ ج ۱۸ مصنفہ مرزانلام احمدقادیانی)

ہلاک ہو مجے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو تبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے جھے پہچاتا۔ میں غدا کی سب راہوں میں ہے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں ہے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہوہ جو جھے چھوڑتا ہے کیونکہ میر بیغیر سب تاریکی ہے۔ (مشی نوح ص ۵ ۵ روحانی خزائن صااح جالا مصنفہ مرزاغلام احمہ قادیانی صاحب)

بروزی کمالات کو یا مرزاصا حب خووسیدنا محمد رسول النّد علیه وسلم کی ذات

غرض خاتم النبين كالفظ ايك الني مهر بي جوآ تخضرت صلى القدعليه وسلم كى نبوت پرلگ تى ب- اب مكن نبيس كربهى يه مبه و ثوث جائے - بال بيمكن ہے كه آ تخضرت صلى الله عليه وسلم ندايك وقعه بلكه بزار وقعه و نيا بل بروزى ربّ بين جو ير اور بروزى ربّ بين جو ير اور بروزى ربّ بين اور ميالات كے سرتھوا پي نبوت كا بحى اظهار كريں اور يه بروز خدا تعالى كى طرف سے ايك قرار يافته عهد و تين جو بينا كه الله قوا به ما يلحقوا به م

(اشتہارائی فعطی کا ازالہ اروحانی تزائن می ۱۹۳۳ کا مدرجہ بلغ رسالت جددہ بم جموعہ شترات مرزاغام سرتی یانی ساجہ بم بار ہالکھ بھے ہیں کہ حقیق اور واقعی طور پرتو بیام ہے کہ بمارے سید ومولا آنخضرت صلی القد عدید وسم فی تم ا انہیا ، بیر اور آخی ناب کے بعد مستقل طور پرکوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اوراگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بااشہ وہ برزی ورمزاوا ہے کے بعد مستقل طور پرکوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اوراگر کوئی ایسا وعویٰ کرے تو بااشہ وہ برزی ورمزاوا ہے کے لئین خدا تعالی نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنخصرت صلی الفد علیہ وسم کے کمالات معتد ہے کہ اظہار وا ثبات کے لیے ک مخص کو آنجنا ہی پیروئی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کشرت مکا لمات اور مخاطبات البہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکس عور پرنہوت کا رنگ پیرا کروئے سواس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا ۔ یعنی نبوت محمد یہ میر سے آئمینظس میں متعکس ہوگئی اورظائی طور پر نہاصلی طور پر جھے بینا م و یا گیا۔ تا کہ میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے فیوش کا کائل نمونہ تضبر وں ۔

(چشر معرفت م ۱۳۴۳ روحانی نزائن م ۴۴۰ ج ۴۴ عاشیه مصنفه مرز اندام احمد قادید کی صاحب )

گر میں کہتا ہوں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد 'جو در حقیقت ' خاتم انہیں ' نیے رسول اور نی کے لفظ سے پکارے جا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نداس سے مہر حمیت ٹوئتی ہے کیونکہ میں یار با بتلا چکا ہوں کہ میں ہموجب آب والحصوین مسھم لمما یلحقوا بھم ۔ بروزی طور پروئی نی خاتم الانبیاء ہموں اور خدائے آج ہیں برس پہلے براہین اسمہ یہ میں میرانا م مجراوراحدر کھ ہے اور جھے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے ہیں اس طور ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے ہیں اس طور ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی میرانا م مجراوراحدر کھ ہونے میں میری نبوت سے کوئی ترازل نہیں آیا کیونکہ ظل اینے اصل سے علیفہ و منہیں ہوتا۔ اور چونکہ میں ظلی طور پر حمد ہوں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں اس طور سے خاتم انہین کی میر نہیں تو تی کر چھ ہوں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں اس طور سے خاتم انہین کی میر نہیں تو تی کر چھ میں اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد ور رہی جی میں بروزی طور بر آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم میں تی رہے نہ اور کوئی ۔ بیٹی جنب کہ میں بروزی طور بر آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ور اور بروزی رہی جی میں تمام کمالات مجمدی مع نبوت محمد یہ میرے آئینظیت میں منتعکس بیں۔ تو پھرکون سا ایک انسان ہوا جس نے علید وطور پر نبوت کا دعوی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی اس منظیم نا اندار ان ایک انسان میں این میں انسان میں انسان کی دور نوی رہوں کی دور نوی کہ میں تو اور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی دور نوی دیک میں مور کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی دور نوی رہوں کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی دور نوی کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی دور نوی کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی دور نوی کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کا از ال روحائی ٹوزائن میں آنا کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کوئی کیا۔ ( آئی غللی کی دور کوئی کیا۔ ( آئی غللی کوئی کیا۔ ( آئی غللی کوئی کیا۔ ( آئی غللی کوئی کیا کوئی کیا۔ ( آئی غللی کوئی کیا کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئ

بیمسلمان کیا منہ لے کر دوسرے مذاہب کے بالقابل اپنا دین بیش کر سکتے ہیں تاوقتنیکہ وہ سے موتود کی صدافت ہر ایمان ندلا کمیں جو فی الحقیقت و بی ختم الرسلین تھا کہ خدائی وعدے کے مطابق دوبارہ آخرین میں مبعوث ہوا۔ وہ و بی فخر اولین و آخرین ہے جو آج سے تیرہ سو برس مبلے رضمة للعالمین بن کر آیا تھ اور اب اپنی تحیل تبلیغ کے ذریعہ

تبيار القرآر

ٹابت کر گیا کہ دافعی اس کی دعوت جمیع مما مک وملل عالم کے سینتھ ۔ ( خبار انفض قادیان جس نبراہا موری ۲۶ متبر ۱۹ م مرز اصاحب کا دعویٰ کہ وہ تشریعی نبی ہیں

سی بھی تو سمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وقی کے ذریعہ سے چندام ونہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرد کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ میرکی وقی میں امر بھی ہاور نہی بھی۔ مثلاً بیالہام قبل لملسمو مسین یفضوا می ابسار ھم و بحفظوا عرو حمیم دالک ار کی لہم یہ برا بین احمد یہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی ۔ ور اس پر شیس برس کی مدت بھی گر رگئی اور ایس ہی اب تک میرکی وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت سے وہ شریعت مراو ہے جس میں نے احکام ہول تو باطل ہے۔ اللہ تع لی فرما تا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابو ، ھیم و موسی لیمن قرآنی تعلیم تو رات میں بھی موجود ہے۔ (ار بعین نمبر سم کا اللہ مرحانی خزائن میں ۱۳۵۵۔ ۱۳۳۲ جا)

مرزاصاحب كاجهاد كومنسوخ قرار دينا

جب دلینی دین لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالی آ ہت آ ہت کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موک کے دفت میں اس قدرشدت تھی کہ ایک ندرشدت تھی کہ ایک ان لا تا بھی قبل سے بپی نہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی مندعلیہ وسلم کے دفت میں بچوں اور بڈھوں اور عورتوں کا قبل کرن حرم کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کرموافذہ سے نبی ت یانا قبول کیا گیا اور پھرسے موعود کے وقت قطعاً جہ و کا تھم موقوف کر دیا گیا۔

(اربعین نمبر۴ ص ۱۵ هاشیدروهانی خزائن ص ۱۳۴۴ ج ۱۲ هاشیدمصنفه مرر ناام احد قادیالی صاحب)

آج ہے انسانی جہاد جو تبوار سے کیا جاتا تھ 'خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کا فر پر تلوارا فاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کر بم صلی انڈ علیہ وسلم کی نافر مانی کرتا ہے 'جس نے آج سے تیرہ سو برس بہلے فرماد یہ ہے کہ سے موعود کے آئے ہے تیرہ سو برس بہلے فرماد یہ کہ سے موعود کے آئے پر تمام تلوار کے جہاد نہیں ۔ جہاری طرف کہ سے موعود کے آئے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جا نمیں گے۔ سواب میر سے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں ۔ جہاری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید حجن ڈابلند کیا گیا۔ (تبیغی سات جا اس سے جموعہ اشتہارات ص ۲۹۵ج ۳)

ویں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قبال دیں کے تمام جنگوں کا اب اختمام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوکی فضول ہے منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

ب چھوڑ دوجہاد کا اے دوستوخیال اب آ سی مسیح جودیں کا امام ہے اب آ سال ہے نورخدا کا نزول ہے تشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد

(اعلان مرزاغلام حمد قادیانی صاحب مندرجه تبلیغ رساست جلدهم موغه میرقاسم علی صاحب قادیانی ص ۹۶۶ مجموعه. شتبار ت ص ۲۹۸ کی ۱۹۸

روحانی ترائن صدیتے کے)

المست ۱۹۴۷ء کو جب مملکت پاکستان قائم ہوگئ تو مسمی نو سکواس مسئلہ ہے ہے چینی ہوئی کہ قادیو نی جومرزاغد ماہم قدریانی کو نبی مان کراسلام ہے نکل چکے ہیں اور وہ خود بھی اہل اسلام کو کا فرکہتے ہیں ان کا اس ملک میں بہ حیثیت مسمان رہا

جلدتم

اوراس مملکت کے کلیدی عبدوں پر فائز رہنا کس طرح جائز ہے یا کتان کے ہر طبقہ اور ہر کمتب فکر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ تھا کہ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ہیں ۱۹۵۳ء میں یا کتان کے تمام علاء کی طرف سے اس سلسلہ میں زبر دست تحریک جلائی تی۔

١٩٥٣ء کي تحريك ختم نبوت

مولانا محرصد این ہزار دی مجاہر تحریک ختم نبوت مولانا عبدالتار خال نیازی رحمہاللہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں . برکت علی اسلامیہ بال لاہور میں آل مسلم پارٹیز کونش منعقد ہوا۔ اس کونشن نے کراچی کے مرکزی کونشن کے لیے مندوبین منتخب کیے۔۲۰۔۲۱ جنوری ۱۹۵۲ء کوکراچی میں مرکزی کونشن منعقد ہوا جس میں بیمطالبات مرتب کیے گئے:

(١) وزير خارج مرظفر الله كوبرخاست كياجاتـ

(٢) قاد يا نيول كو كافرا قليت قرار ديا جائے۔

(٣) قاديا تيون كوكليدى اساميون سے الگ كيا جائے۔

ترکی خیم نبوت میں آپ نے مثالی کر دار اداکیا۔ آپ کوائ ترکی میں خصوصیت حاصل تھی وہ یہ کہ آپ اسمبلی کے ممبر تنے۔ نیز تحریک پاکستان میں کام کرنے کی وجہ نے مسلم لیگی کار کنوں ہے آپ کے گہرے تعلقات تھے۔ مجلس عمل تحفظ خیم نبوت نے کراچی میں کنوشن کیا تو اس کے تیرہ ٹمائندوں میں آپ کا نام بھی تھا الکین آپ کواس میں

شامل نہ کیا گیا' کیونکہ انہیں آپ کی تیزی طبع کی وجہ سے خطرہ تھا کہ وقت سے پہلے تصادم نہ ہوجائے۔ جب تحریک تیز ہوئی اور مجلس عمل کے نمائندے خواجہ ناظم الدین سے کراچی میں ملاقات کرنے مجھے تو مورجہ ۲۵ فروری

١٩٥٣ وكوانين كرفيار كرليا كيا-

گرفتاری اور بیمائسی آپ کا بردگرام تھا کہ قصورے بس کے ذریعے اسمبلی گیٹ تک پہنچ جا کیں ادر اسمبلی میں تقریر کر بےمبرانِ اسمبلی کوتر یک کے بارے میں تعمل تنصیلات ہے آگاہ کر دیں کیکن قصور میں آپ جن لوگوں کے پاس تھمرے ہوئے تنے انہوں نے غداری کرتے ہوئے ملٹری کو بتا دیا 'آپ مین کی نماز کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اپنے ایک کارکن مولوی محمد بشیر مجاہد کے ہمراہ گرفتار کر

ہے ہے۔
قصور نے گرفآد کر کے آپ کولا ہور شاہ گا تھا۔ لایا گیا جہاں ہے بیانات لینے کے بعد ۱۱ اپر مل کو آپ جیل منقل کر دیے مجے اور آپ کو چارج شیٹ دے دی گئی۔ ملٹری کورٹ میں کیس چلا جو کا اپر مل کوشر وع ہوا اور کئ تک چلتا رہا۔ مے مئی کی مبح کوسپیل ملٹری کورٹ کا ایک آفیسر اور ایک کیپٹن آپ کو بلا کر ایک کمرے میں لے مجے جہ س کتل کے نو اور ملزم مجی ہے تھے محر ڈی ایس فی فردوس شاہ کے قل کا کیس ثابت نہ ہوسکا اور آپ کو ہری کردیا گیا۔

ووسراكيس بعاوت كالتماجس ش آب كوسرائ موت كالحكم سنايا حميا جواس طرح تما:

You will be hanged by neck till you are dead.

" تمہاری کرون پیانی کے پہندے میں اس وقت تک لٹکائی جائے گی جب تک تمہاری موت نہ واقع ہو جائے ''۔ اس کے جواب میں مولانا نے فر مایا:

Is that all? I was prepared to take more than that. If I would have got

marfat.com

one hundred thousan lives, I would have laid down those lives for the cause of Holy Prophet Mohammad may the peace Glory of God be Upon him.

یمی کی تھے سزا لائے ہو' اگر میرے پاس ایک لا کھ جانیں ہوتیں' تو میں ان سب کومجمد مصطفے صلی القد علیہ وسم کی ذات ہم قربان کر دیتا۔

۱۹۵۵ اوکوآپ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور پھرمنک ۹۵۵ اوکوآپ کو باعز ت طور پر بری کر دیا گیہ (تعارف علاء الل سلت ۱۲۳ کے ۱۵۵ ملضا کمتبہ قادر بیلا ہور ۱۳۹۹ھ)

تحریکِ ختم نبوت (۱۹۵۳ء) میں آپ کر چی میں مولانا عبد الحامد بدایونی (م ۱۵ جمادی ال ولی ۴۰ جوار کی ۱۳۹۰ھے۔ ۱۹۷۰ء)اور ویگرعلوء کے ساتھ تحریک میں شریک ہوئے۔ آ رام باغ میں جمعہ کے دن تحریک کا آغاز ہو ' تو عد مہ نورانی پیش پیش ہے۔ گرفناری کے لیے رضا کارول کی تیاری کے علاوہ دیگرضروری انتظامات میں بڑھ چیڑھ کر حصہ لیا۔

کراچی بین آل پاکتان مسلم پارٹیز کے پہلے اجلاس کے بعد آئندہ اجلاس کے انتظامات کے بیے گیارہ ممبروں پرمشمل جو بورڈ بنایا گیا' آپ اس کے ممبر تھے۔

1919ء ٹیل پاکستان آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا بیان قادیا نیوں بی کے بارے میں جاری کیا تھا۔ آپ نے کی خان (اس وقت کا صدر) کو می طب کرتے ہوئے صاف کہا تھا کہ تنہارا قادیانی مشیرا یم ایم احمہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر ہے۔ رہا ہے جس کے نتیج میں مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ (تعارف عاء اللسنت س ۲۹۔۳۸ مکتبہ قدریہ لاہور ۱۳۹۹ھ)
م 194ء کی تحریک شختم نبوت

تحریکِ قتم نبوت (۱۹۷۴ء) ہیں مرزائیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کی خاطر قومی اسمبلی ہیں جزب اختلاف کی طرف اسے جوقرار داده ۳۰ جون ۱۹۷۷ء کو پیش کی گئی اس کا سہرا بھی علد مدشاہ احمد نورانی کے سر ہے اس قرار دار پر جزب اختلاف کے بائیس افراد (جن کی تعداد بعد ہیں ۲۳ ہوگئی) نے دستخط کیے گئیتہ موہوی غلام غوث ہزار وی اور مولوی عبدائکیم نے اس قرار دالا پر دستخط نہیں کے ۔اس تحریک ہیں آپ کو قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کاممبر بھی منتخب کیا گیا اور آپ نے پوری ذمیر داری کے ساتھ دونوں کمیٹیوں کے اجلاسوں ہیں شرکت کی۔

آپ نے قاویا نیت ہے متعدقد ہر تسم کالٹریچر اسمبل کے ممبروں میں تقسیم کرنے کے علاوہ ممبروں سے ذاتی رابطہ بھی قائم کیا اور ختم نبوت کے مسئلہ سے انہیں آگاہ کیا۔

اس تحریک بیس تین ماہ کے دوران آپ نے صرف پنجاب کے عالی تے میں تقریباً جالیس ہزار میل کا دورہ کیا۔ ڈیڑھ مو شہروں' قصبوں اور دیہا توں میں عام جلسوں سے خطاب کرنے کے علاوہ سینکڑوں کتا ہوں کا مطالعہ کیا۔

(تعارف علماء اللسنت م ٣٩ مكتبه قادرييار جور ٩٩ عله)

سید محمد حفیظ قیصر لکھتے ہیں: پیپلز پارٹی کے جے رقیم اور شخ رشید نے بہت بنگامہ کیا گر وزیراعظم بھٹؤ مولانا شاہ احمد نورانی ہے مکا لمے کے دورن اپنے منشور کے اس جمعے کی بناء پرشکست کھا چکے تھے کہ''اسلام ہمارا دین ہے''۔، بہمٹو کا موقف یہ تھا کہ سلام کی بات ہے اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرے گی ۔ آخر مولانا شاہ احمد نورانی کا سچاعشق رسوں جیت گیاا ورمرزا ناصر تو می اسبل ہیں 180

تبيار القرآن

سوالات میں لاجواب مو کر فکست سے دو بیار موا۔ مرز ائیت کو اپنے انجام تک پہنچانے والی جو تاریخی قر ارواد 30 جون 1974 مرکو پیش کی می اس کامتن بدتھا:

اللہ علیہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیاتی نے حضرت محرصلی القد علیہ وسم کے بعد جوالند کے آخری نبی ہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔

اسلام چونگداس کا جمونا دعوی نبوت قر آن کریم کی بعض آیات بیس تریف کی سازش اور جهاد کوساقط کردینے کی کوشش اسلام سے بعاوت کے مترادف ہے۔

اللہ چونکہ مسلم امدکا اس بات پر کامل اتفاق ہے کہ مرزاغلام احمد کے چیرد کارخواہ وہ مرزاغلام احمد کو نبی مانتے ہوں یا ہے کسی اور شکل میں اپناغر نبی چیشوا یا مصلح مانتے ہوں وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔

اللہ چونکہاں کے پیروکارخواہ انہیں کسی ہام ہے پکارا جاتا ہووہ دھوکا دہی ہے مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ بن کر اور اس طرح ان سے ممل مل کراندرونی اور بیرونی طور پرتخ ہی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔

الم جونکہ مسلمانوں کی تنظیموں کی ایک کانفرنس جو 6 تا 10 اپریل 1974ء مکہ مرحد میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہت م منعقد ہوئی۔ جس میں ونیا بھر کی 114 اسلامی تنظیموں اور انجمنوں نے شرکت کی اس میں کمل اتفاق رائے ہے یہ فیصد معادر کر دیا حمیا کہ قادیا نبیت جس کے بیروکار دھوکا وہ بی سے اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہیں۔ وراصل اس فرقہ کا مقصد اسلام اور مسلم دیتا کے خلاف تخریجی کارروائیاں کرتا ہے۔

اس لیے اب بیانی اعلان کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد کے چیروکارخواہ انہیں لاہوری افادیانی یا کسی نام ہے بھی پکارا جائے مسلمان نہیں ہیں اور بید کہ اسمبلی میں ایک سرکاری بل چیش کیا جائے اور اعلان کو دستور بیں منروری ترامیم کے ذریعے عملی جامد پہنایا جائے۔

7 ستبر 1974 و کووو گوری آن پنجی جس کا انتظار 1901 و سے مسلم امرکوتی دعفرت ابو برصد بی رضی القدعن نے جس طرح مسیلم کذاب کواس کے انجام سے دو جارکیا تھا۔ آئ انبیں کی اولاد مولانا شاہ احد نورانی صدیق کی قرار داد کے مطابق حکومت نے باضابط طور پر قادیائی کروہ کو دائرہ اسمام سے خارج قرار دے دیا اور بوں است مسلمہ کا خواب ساے سال کے بعد حقیقت میں ڈھل گیا۔ (ایک عالم ایک سیاست دان سی سرد سان برخنگ اغریزی کراچی ۱۹۹۹ء)

اس تعمیل کے بعداب ہم قادیانوں کے مشہوراعتر اضات کے جوابات لکورے ہیں .

اس اعتراض کا جواب کدا کر آب کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم زندہ رہے ہو کی بن جائے۔

اس اعتراض کا جواب کدا کر آب کے صاحبز اورے حضرت ابراہیم زندہ بورائی میں ہے۔

الس اعتراض کے الل اسلام کے دلائل پر بعض اعتراضات ہیں ان میں ہے ایک مشہورا عتراض اس حدیث پر ہے:

حضرت الس رمنی اللہ عند قرماتے ہیں کہ اگر ہی ملی القدعلیہ وسلم کے بیے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو ہے ہی ہوتے۔

(منداحد على معاطع قديم عاريخ دمن الكييرع من الأرقم الديث ٥٤٩)

نہیں رہائی لیے وہ ایم ۔اے نہیں کرسکا 'ای حرح سیدنا محد صلی امتد عدیبہ وسلم کے بعند نبی آنا تو ممکن تھ' لیکن چونکہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ نہیں رہے اس لیے وہ نی نہیں ہے گروہ زندہ رہے تو نبی بن جاتے' سواس حدیث ہے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد ٹی تہیں آسکتا۔

ال کا جواب ہیہ ہے کہ''اگر ابراہیم زندہ رہتے تو ہے ہی ہوئے''اس حدیث میں تضیہ شرطیہ ہے۔جیسے یہ تضیہ ہے گ سورج طلوع ہوگا تو دن روش ہوگا اور قضیہ شرطیہ میں جز اول کا ثبوت جز ثانی کے ثبوت کومستازم ہوتا ہے جیسے سورج کا طلوع ہوتا دن کی روشی کومنتلزم ہے اور جز ٹانی کی نفی جز اول کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے جیسے دن کا روثن نہ ہونا اس بات کومنتلزم ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوااور جز اول کی نفی جز ٹانی کی نفی کومستاز منہیں ہوتی یعنی سورج کا طلوع نہ ہونا اس کومستاز منہیں ہے کہ دان روش ندہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سورج طلوع ہولیکن دن اس وجہ سے روش نہ ہو کہ سخت اہر ہو یا بارش ہو یا سورج کو کہن گا ہویا سخت آندهی آئی ہوئی ہواسی لیے جزاول کی نفی جز ٹانی کی نفی کومستاز مہیں ہوتی 'اس لیے اس صدیث کا بیام عنی نہیں ہے کہ چونکہ حضرت ابراجیم زندہ نیں رہے اس لیے وہ سیج نبی نہیں ہوئے ' بلکہ اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ چونکہ رسول مند صلی اللہ علیہ وسم کے بعد کسی سیچے نبی کا آناممکن نبیس نقااس لیے حضرت ابراہیم کوزندہ نبیس رکھا گیا۔

الاعراف:۳۵ پیها جراء نبوت کا معارضه اور اس کا جواپ

قرآن مجيد ميں اللہ تعالیٰ كاارشاد ہے:

يْبَيْنَ أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُوْمُ سُلُ مِّنْكُوُ يَقْضُونَ عَلَيْكُوُ اْيْتِيُّ "فَكُرِن اتَّقِي وَ أَصْلَحَ فَلَاخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يُحَنَّزُنُونَ ۞ (الرامران ٢٥٥)

اے اورا د آ دم! گرتمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں سو جو مخص اللہ سے ڈرا اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نیس ہے اور نہ وہ مملین

مرزائیاس آیت سے اجراء نبوت پر استدلال کرتے ہیں اور پھر اجراء نبوت سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر دلیل کشید کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے تمام اولا و آ دم کو حکم دیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں سوجو تخص اللہ سے ڈرا یعنی جس نے ان رسولوں کے احکام کو ، ٹا اور ان پر ایمان لایا اس پر کوئی م اور خوف تبیں ہوگا'اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیر مت تک رسول آتے رہیں گے کیونکہ اس آیت میں املاد تعالیٰ نے رسوول کے آئے کا کوئی استثناء نہیں بیان فر مایا اور نہ کوئی مدت بیان فر مائی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک رسولوں کے مبعوث ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔

ال كاجواب بيرے كه قرآن مجيد ميں بہت جگدا يك عام تكم بيان كيا جاتا ہے اور دوسرى كى آيت ميں اس تكم كي تخصيص بیان کردی جاتی ہے جس سے وہ تھم عام نبیں رہتا' اس طرح بہ ظاہراس آبیت میں قیامت تک رسولوں کی بعثت کا تھم عام بیان فرمايا بيكن جب الاتزاب. ٢٠٠ ميل فرما ديا ما كان محمد اب احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو الله نتعالی نے بیرظا برفره دیا که الاعراف: ۳۵ میں رسوس کی بعثت کے سلسد کا جو ذکر فره یا تھا۔ سیدنا محمصلی التدعلیہ وسم کی بعث کے بعدوہ سلسلہ نبوت منقطع اور ختم ہو گیا ہے اور آپ کے بعد تیا مت تک کوئی نبی آسکتا ہے نہ رسول 'نہ تشریعی نبی ندامتی نبی نہ کامل نبی شه تاقص نبی شداصتی نبی اور نه خلی اور بروزی نبی \_

اب ہم اس کی چند نظائر بیان کرتے ہیں کہ کسی آیت میں کوئی تھم عام بیان کیا جائے پھر دوسری آیت میں اس کی تحصیا

كروى جائے تو پروه حكم عام بيس ربتا ويلمي الله تعالى في عام حكم بيان قرمايا

ہر نقس موت کو چکھنے والا ہے۔

كُلُّ نَفْسِ ذَا يَكُهُ الْمُوتِ (التَّابِوت عد)

اورحسب ذيل آيات بس الله تعالى في ايخ آپ كو بحى نفس فرمايا ب:

قُلْ لِنَّنَ مِنَا فِي السَّمْ وَتِ وَالْكِنْ ضِ عُلَّ لِمَا السَّمْ وَتِ وَالْكِنْ ضِ عُلَّ لِمَا وَ

كُتُبُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ . (الانعام:١٢)

آب ہوجھے کہ جو پچھآ سانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کی ملكت ٢٤ آب كيوه مب الله اى كلكت ٢٠ أل في ال لقس يردحت كولازم كرليا\_

فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْكُو كَتَبَ رَبُّكُو عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ.

آپ کہے تم برسلام ہوا تمہارے رب نے اپنے للس پر رحمت کولازم کرلیا ہے۔ (الانعام:٥٥)

حضرت عيسى عليه السلام قيامت كدن الله تعالى عوض كريس ك:

(اے اللہ!) تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے اور میں تہیں جانا كه تيرك نفس مي كيا ہے أب شك تو تمام فيوب كو ب حد تَعْلَمُ مَا فِي نَفْرِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴿ إِنَّكَ أَنْتُ عَلَّا مُرالَّغُيُّوبِ . (المائدو ١١٦)

ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بھی نفس کہا ہے اور العنکبوت. ۵۵ میں فر مایا ہے ہرگفس موت کو چکھنے والا ہے اس كا بميجديد ہے كەللىدىغالى بھى (العياذ بالله)موت كو يكھنے والا ہے سواس آيت كے عام تھم كا تقاضايد ہے كەالىدىغى كر بھى موت آئے کی اور دوسری آیت ہے بیرواسم ہوتا ہے کہ اس پر بھی موت نیس آئے گی وہ آیت ہے:

وَتُوكِّلُ عَلَى الْعَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ . آپ اس پر تو كل سيج جو جيشه زنده رہے والا ہے جس پر

(الفرقان ۵۸) مجمعي موت بيس آئ كي-

ہیں اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موت کو چکھنے کے عام تھم سے متنیٰ ہے اور اب بیتھم عام نبیں ہے اس طرح جب اللہ تعالی نے ہمارے نی سیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم کو خاتم النہین فرما دیا تو اب الاعراف: ۳۵ میں رسونوں کی بعثت کے عام تھم میں متخصیص ہوگی اوراب آپ کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کا آ ناممکن تبیں۔اس کی نظیر دومری بیآیت ہے:

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفَيسِ مِنَ ثَلْقَةَ قُرُورَةٍ . اور طلاق ما فت عورتس الين آب كو تمن حيض كم روك

المطلقات جمع كاصيغه ہے اور اس ميں طلاق يافتہ عورتوں كے ليے عام تھم بيہ بيان كيا حميا ہے كہ وہ تنين حيض تك عدت گرارین کیکن دوسری آیت میں فر مایا ہے کہ غیر مدخولہ مورت کو طلاق دی جائے تو اس کی کوئی عدت تہیں ہے:

اے ایمان والوا جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو عدت گزارنے کا کوئی حق نیس ہے۔

يَا يُعَاالَّذِينَ اعْنُوا إِذَا تُكَحَّتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُومَ عِلَّةِ تُعُمُّدُونَهَا . (الاحزاب ٢٩١)

اسى ملرح وه طلاق يافتة بوزهى عورت جس كوحيض ندآتا ہويا وه كمسن لڑكى جس كاحيض شروع نه ہوا ہواس كى عدت تين ماه ہے اور طابق یافتہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور ریائی اس عام تھم ہے خاص ہیں ان کا ذکر اس آیت ہیں ہے:

الني يكيست ون السجيعين من يسكم إن المتنتع المنات المتنتع المارى جو طلاق يافة عورض حيض آنے سے مايوں مو يكن

فَعِدَّ تَهُنَّ ثَلْتَهُ أَهُمُهُمِ ﴿ وَ الْحَلْمُ يَكُومُ مَنَ عَلَمُ مَنَ عَلَى عَدَتَ مِن مَن عَدَتَ مِن مَا عَدِينَ مَاهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

پس البقرہ ۲۲۸ میں جومطنقہ عورتوں کی عدت تین حیض فر مائی ہے اس تھم عام سے غیر مدخولہ 'من رسیدہ' کم سن اور ہ مدہ عورتوں کی عدت کی البیان ہے عدت کی تعنین کی گئی ہے' اسی طرح الاعراف : ۳۵ میں جو رسوس کی بعثت کا عام تھم بیان کیا گیا ہے آیت فرتم البیلین ہے اس عام تھم کی تعنین کا عام تھم کی جندسی اور نبی کا آیا جائز نبیل ہے۔ اس عام تھم کی جندسی اور نبی کا آیا جائز نبیل ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ ختم نبوت کامعنی مہر نبوت ہے اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں

مرزؤئیوں کا ایک مشہوراعتراض ہے ہے کہ خاتم کامعنی آخرنہیں ہے ٔ بلکہ خاتم کامعنی مہر ہے ٔ اورمہر نبوت کامعنی ہے جس پر آپ کی مہرلگ جاتی ہے وہ نمی بن جاتا ہے 'سونلام احمد قاد پانی پر بھی مہر مگ گئی اور وہ بھی نبی بن گئے۔

اس کا جواب بیرے کہ خاتم کا بیر معنی کرنا درست نہیں ہے کہ اگر خاتم کا معنی مہر ہوتو اس کا مطب بیر ہوا کہ جب کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہوسکتی 'سونبوت کو بند کر کے اس پر آپ کی مہر لگا دی گئی اب نبوت میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہوسکتی۔

عله مه جمال المدين محمر بن مكرم افريقي مصرى متوفي اا عه و يكهية بين.

خاق ختم کامعنی ہے کسی چیز کو ڈھ نمپنا اور اس کو اس طرح بند کر دینا کہ اس میں کوئی اور چیز دخل نہ ہو سکتے۔

معنى ختم التغطية على الشيء والاستيثاق

من أن لا يدخله شيء.

نيز لکھتے ہيں خاتمهم اخرهم 'خاتم القوم كامعتى ہے اخر القوم و خاتم النبيين اى آخرهم اور خاتم النبين كامعتى ہے آخرانيين ـ (ليان العرب ج١٦ص١٦٥ ـ ١٦٣ مطبوعه ايران ٥٠٠١هـ)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے شک نبوت منقطع ہو چک ہے پس میرے بعد کوئی نبی ہو گانہ رسوں۔

(سنن لتريدي رقم الحديث:٢٢٧)

اور نبی صلی التدعلیه وسلم نے فر مایا ا

میں آخری نبی ہوں اورتم سخری امت ہو۔

وانا اخو الانبياء وانتم اخر الامم.

(سنن ابن ماجدر فم الحديث ٧٤٠)

اورق دونے خاتم النبین کی تقییر بین کہ ای آخرهم ۔ (جامع لبیان قم الحدیث ۲۱۷۱۵)

تصریحت لغت 'احادیث میحداور تابعین کی تفسیرے واضح ہو گیا کہ خاتم کامعنی مہرکرنا باطل ہے بلکہ خاتم کامعنی آخر

جب بدکہا جاتا ہے کہ شہ وعبد العزیز خاتم المحدثین ہیں تو کیا اس کا عرف میں بدمعنی ہوتا ہے کہ شاہ عبد العزیز کی مہر ہے محدث بنتے ہیں اور جب بدکہا جاتا ہے کہ علامہ شامی خوتم الفقہ ء ہیں تو کیا اس کا بدمعنی ہوتا ہے کہ عد مہ شامی کی مہر ہے نقب المنظم میں اور جب بدکہا جاتا ہے کہ علامہ آلوی کی مہر ہے مفسرین ہیں تو کیا اس کا بدمعنی ہوتا ہے کہ علامہ آلوی کی مہر ہے مفسرین ہیں تو کیا اس کا بدمعنی ہوتا ہے کہ علامہ آلوی کی مہر ہے مفسرین ہیں۔
بنتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ احادیث تفاسیر ُلغت اور عرف سب کے اعتبارے خاتم کامعنی مہر کرتا صحیح نہیں ہے۔

تبيار القرآر

مرزائی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۲ کااھنے اس آیت کے تحت و خساتیم المنبیین کے ترجمہ میں لکھا ہے وم پیغامبران است \_ (ترجمہ شاہ ولی اللہ ص ۱۵ کی تم کینی لیٹٹر لاہور)

اس کا جواب ہیہ ہے کہ یہاں پر مہراس معنی میں نہیں ہے جیسا کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے لکھا ہے جس کامل انسان پر قر آن شریف نازل ہوا۔۔۔اور وہ خاتم الانبیاء ہے مگر ان معنوں ہے نہیں کہ آئندہ اس ہے کوئی روحانی فیض نہیں ہے گئ بلکہ ان معنوں ہے کہ وہ صاحب خاتم ہے ' بجر اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کوئیس پہنچ سکتا۔۔اور بجر اس کے کوئی فیض کسی کوئیس پہنچ سکتا۔۔اور بجر اس کے کوئی فیض کسی کوئیس پہنچ سکتا۔۔اور بجر اس کے کوئی فیض کسی کوئیس پہنچ سکتا۔۔اور بجر اس کے کوئی فیض کسی کوئیس پہنچ سکتا۔۔اور بجر اس کے کوئی نی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر ہے اسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے استی ہوتا لازی ہے۔ (هیچہ: الوق میں یہا دومانی فرائن جمہر ہے۔)

محر منظور البي قادياني لا موري لكصة بين:

خاتم النبین کے بارے میں حضرت میں علیہ السلام نے فر مایا کہ خاتم النبین کے معنی یہ بیں کہ آ پ کی مہر کے بغیر کسی ک نبوت کی تقد بین نبیں ہوسکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کا غذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے اس طرح آنخضرت کی مہر اور تقد بین جس نبوت پر نہ ہووہ سمجے نبیس ہے۔ (ملفوظات احمدیہ حصر بنجم میں۔ ۲۹)

قادیا نیوں نے خاتم کا جو یہ معنی بیان کیا ہے وہ غلط اور باطل ہے اور شاہ ولی اللہ کے نزد کی مہر سے مراد مہر تصدیق نہیں ہے بلکہ مہر سے مراد میر ہے کہ کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تا کہ اس میں اور کوئی چیز داخل نہ ہو سکے جیسا کہ لغت ' عرف احادیث اور تفامیر ہے واضح ہو چکا ہے خود شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

سچا خواب انبیاء کے حق میں نبوت کا ایک جزو ہے ہیں یقین رکھو کہ وہ برحق ہوتا ہے اور نبوت کے اجزاء ہیں اور اس کا ایک جز خاتم الانبیاء کے بعد بھی باتی ہے۔ (السوی جوس ۲۳۲ السطیعة النلقیہ کم الکزمة ۱۳۵۳ء)

مرزاغلام احمرقادياني كمبعين نے لكھاہے:

ان حوالوں سے بیہ بات بھی ٹابت ہوتی ہے کہ اس است ہیں سوائے سے موعود کے اور کوئی نبی نبیس ہوسکتا کیونکہ سوائے م مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی تصدیقی مہز نبیس اور اگر بغیر تضدیقی مہر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو بھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں سے وہ نبوت سیحے نہیں۔

( اوتفحيذ الاؤمعان " قاديان فمبر ٨ جلد ١٢ص ٢٥ بابت ماه أنست ١٩١٧ م)

اورخودمرزاغلام احدقاد مانى ئے لکھاہے:

پس اس وجہ ہے (اس امت بیس) نبی کا نام پانے کے لیے بیس بی تخصوص کیا گیا اور دومرے تمام لوگ اس نام کے مشتق مبیس اور ضرور تھا کہ ایسا بوتا'تا جیسا کہ اصادیث میں تھیں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔ وہ چیش گوئی پوری ہوجائے۔ (حقیقت الوق ص ۱۳۳۱ روحانی خزائن ص ۲۳۷ سے ندم زاغلام احرقادیانی صاحب)

آگر مرزائیہ کے دعویٰ کے مطابق بہ فرض محال ختم نبوت کا معنی مہر تصدیق ہوا دراس کا معنی ہے ہوکہ جس برآب اپنی مہرلگا
ویتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے تو پھراس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی مہر ہے زیادہ سے ذیادہ نبی بنے 'تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مہر سے
صرف غلام احمد قادیا نی ہی نبی بنا! سی بہ کرام رضوان الذھلیم اجمعین جن کی اطاعت پر مقبولیت کی سند القد تعالی نے درضی المله
عند ہے فرما کر عطا کر دی وہ نبی نبیس ہے' اگر ختم نبوت کا معنی مہر تقد ایق ہوتا تو وہ نبی بنتے اور جب وہ نبی نبیس ہے تو معلوم ہوا
محمد نبوت کا معنی مہر تقد این نبیس ہے بلکہ دہ مہر ہے جو کسی چیز کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے علاوہ ازیں نبی بنانا اور رسول

بھیجا اللہ کا کام ہے رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کا یہ منعت بھیل ہے کدوہ اپن حیراتا کر کی کو تھی بنا کر تھی ویں۔

مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح خاتم الحد شین خاتم المغرین وفیرہ کیا جاتا ہے ای طرح آ ہے کو خاتم المعین کیا گیا

ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن علاء کو خاتم الحد شین اور خاتم المغرین کیا گیا ہے وہ مجازا کیا گیا ہے اور آ ہے ہو خاتم انہیں جی نیز جاز کا ارتکاب اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہواور آ پ کے خاتم انہیں ہوئے میں کوئی شرق یا حقی استحالے ہیں ہے۔

ہز جاز کا ارتکاب اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہواور آ پ کے خاتم انہیں ہوئے میں کوئی شرق یا حقی استحالے ہیں ہے۔

ہر حارت میں اللہ علیہ و کی میں جبرت کی می اس کے بعد مکہ وار الاسلام بن کیا تھا سواس مدیث بھی بھی کہ معزمت عباس نے مکہ ہے۔ سب کے آخر میں ہجرت کی می اس کے بعد مکہ وار الاسلام بن کیا تھا سواس مدیث بھی بھی جاتم ہوئے میں آخر ہے۔

مرزانی بیسی کہتے ہیں کہ آپ نے قرمایا ہے میری مسجد آخر الساجد ہاں کا جواب بدہ کدان ارشاد کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے آپ نے قرمایا ہیں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد الانبیاء کی خاتم ہے۔

(كز الممال رقم الحديث:٢٧٩٩٩)

اس اعتراض کا جواب کہ لا نبی بعدی میں لائعی کمال کے لیے ہے تہ کر تفی جس کے لیے

مرزائیوں کا ایک اورمشہورائر اس بیے کہ لا نہی بعدی میں انفی مین کے لیے بیں ہے انفی کمال کے لیے ہے جیسے
لا صالات الا بسف انسان میں اس ہے ۔ لیٹن سورۃ فاتحہ کے بغیر تماز کا لی بیں ہوتی ای طرح لا نہی بعدی کامتی ہے
کہ کر دیا ۔ نی میں قد میں ہوتات کی فوجو

میرے بعد کوئی کامل ٹی نہیں ہوگا اور ناقص اور امتی ٹی کی نفی نہیں ہے۔

اس کا جواب ہے کہ اس طرح تو کوئی مشرک کے سکتا ہے کہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ کے لیے ہے لین اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا عادی معتی ہے علاوہ کا اللہ فدا کوئی تبین ہے ، ناتھ فدا موجود ہیں اور اس کا حل ہے کہ الفی جنس کا نئی کمال کے لیے ہونا اس کا حقیق معتی ہے اور جب سے حقیقت محال یا حدث رشیواں کومجاز پر محمول نہیں کیا جا تا الا نہی بعدی میں حقیقت معتذر نہیں ہے اس لیے اس کا معتی ہے میرے بعد کوئی ٹی ٹیس ہوگا اور الا صلوق الا بعضا تحدة المکتاب میں اس طرح نہیں ہے مورة فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس لیے نماز کا طرفین ہوئی اور میران حقیقت معتذرہ ہے اس لیے نماز کا طرفین ہوئی اور میران حقیقت معتذرہ ہوئا کا گوئی کمال اور مجاز پر محمول کیا ہے۔

اسی طرح مرزائیداعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے جب کسرٹی مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرٹی ہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا (سمج سنم جہس ۱۳۹۷ کراچی) اور کسرٹی ایران کے بادشاہ کو اور قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور ان کے بعد بھی ایران اور روم کے بادشاہ ہوتے رہے ہیں۔

علامه تووي اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کامعنی ہے ہے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسری ایران کا بادشاہ تھا اور قیصر روم کا بادشاہ تھا اور قیصر روم کا بادشاہ تھا اور قیصر روم کا بادشاہ تھا اور ای طرح ہوگیا اور اس کا ملک روئے زمین ہے منقطع ہوگیا اور اس کا ملک کوئے وہ اس طرح وہ بعد میں بادشاہ بیں ہوں ہے اور آپ کی اور مسلمانوں نے ان دونوں ملکوں کو فتح کر لیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بعد میں اس نام کے بادشاہ نہیں گزرے۔

مرزائیہ بیمی کہتے ہیں کہ معزت عائشہ نے فرمایا: خاتم النبین کیواور بیدند کیو کدآپ کے بعد کوئی نی نیس آئے گا۔ مرزائیہ بیمی کہتے ہیں کہ معزت عائشہ نے فرمایا: خاتم النبین کیواور بیدند کیو کدآپ کے بعد کوئی ہی نیس آئے گا۔

(مصنف ابن اني شيرج٥ م ١٣٧٧ رقم الحديث ١٩١١١ وارالكتب العلم وروت)

Est.

martat.com

تبيان القرأب

ال کا جواب میہ کے حضرت عاکشرف اللہ عنہا کا خشاہ یہ کہ چونکہ حضرت علیہ السلام نے آسان سے نازل ہوتا ہے اس لیے یوں شہو کہ وکئی نی نہیں آئے گا بلکہ یوں کہو کہ وکئی نی مبعوث نہیں ہوگا کیونکہ جب مطلقاً میہ کہا جائے کہ وکئی نبی خبیل آئے گا تو اس کا متبادر معنی میہ ہے کہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ براتا 'اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ان احادیث کے خلاف نبیل ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی نبیل ہوگا خود حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے جے سند کے ساتھ خلاف نبیل ہے جن میں یہ تصریح ہند کے ساتھ دوایت ہے:

تیسرامشہوراعتر اض بیہ ہے کہ اگر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نی کا آتا محال ہے تو پھر ان احادیث کی کیا تو جید ہوگ جن کے مطابق قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت الو ہرمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے فقر یب تم شل ابن مریم ٹازل ہوں گے احکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے ووصیب کوتو ژ ڈائیس کے خزیر کوئل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا' حقٰ کہ ایک مجدہ کرنا و نیا اور مانیجا ہے بہتر ہوگا' اور تم جا ہوتو (اس کی تقدریق میں) یہ آیت پڑھو۔'' و ان من اہل ال کشب الا

( منج ابناری قم الحدیث ۱۳۲۸ منج مسلم قم الحدیث ۱۳۲۴ منز ندی قم الحدیث ۱۳۳۴ منن این پیدرتم الحدیث ۱۳۷۸ منداحدی ۳ ارقم الحدیث ۱۹۳۳ و المسیح این حبان ج ۱۵ رقم الحدیث ۱۸۱۸ مصنف عبدالرزاق ج ۱۴ ۱۳۹۹ رقم الحدیث ۱۳۰۸ مصنف این الی شیبرج ۱۵ المویث الحدیث ۱۹۳۳ قم الحدیث ۱۹۳۳ قرح الن ج ۱۸ مدین ۱۲ مام) الحدیث ۱۹۳۳۱ شرح الندج ۲ ص ۱۸۷۸)

نیز امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں این حریم تازل ہوں کے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ (سیح ابتحاری آم الحدیث ۱۳۳۳ سیح مسلم قم الحدیث ۳۳۳ مند حمد جہم ۳۳۳ مسنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۸۳۱ شرح المندج کارقم الحدیث ۱۳۷۲)

المام احدین عنبل متوتی اسم دروایت کرتے ہیں:

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈر ماتے ہوئے سنا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اوروہ قیامت تک غالب رہے گی حتی کہ علیہ السلام نازل ہوں سے ان (مسلمانوں) کا امیر کیے گا آ ہے آ ب ہم کونماز پڑھا ہے۔حضرت عیسی اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں میں میں میں تبہارے بعض بعض پرامیر ہیں۔ (منداح ن سم ۱۳۸۰۔۳۳۵ مطبور کتب اسلامی بیروت)

امام مسلم بن حجاج تشرى متوفى ١١١هدروايت كرتے بين:

حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی متم جس کے قبضہ وقد رت

marfat.com

هيأم الترآن

میں میری جان ہے میسی بن مریم کی روحاء (مدینہ سے چیومیل دورایک جگہ) میں ضرور بلند آواز سے تنبیہ (لبیک السلم الم لمبیک 'لمبیک لا شسویک لک لیبک کہیں گے درآں حالیکہ وہ عج کرنے والے بھول گئی عمرہ کرنے والے بول کے یو (دونوں کو مدکر) جج قران کرنے والے بھول گے۔ (صیح مسلم تم لحدیث ۲۵۲) امام احمد بن طنبل متوفی ۲۲۴ ھروایت کرتے ہیں: '

حضرت ایو ہریرہ رضی امتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول امتدعلیہ استدعیہ وسلم نے فرہ یا بیسی بن مریم نازل ہوں گئ طزیر کوئل کریں گئے صلیب کومٹ یں گئے دران کے سے نماز جماعت سے پڑھائی جائے گئ وہ مال عطا کریں گئے حتی کہ الکؤ کوئی قبول نہیں کرے گا'وہ خرائے کوموتوف کر دیں گئے وہ مقد م روعاء پر نازل ہوں گئے وہاں جج یا عمرہ کریں گئے یہ قرن کریں گئے پھر حضرت ابو ہریرہ نے بید آیت تدوت کی و ان صن اہل الکتاب الا لیؤ منن بد قبل موقد حظلہ کا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ نے ''قبل موت عیسی ''پڑھاتھ' پٹائیس یہ بھی حدیث کا جز ہے یا حضرت ابو ہریرہ نے خودتفیر کی تھی۔

. (منداحمرج ۲م ۱۲۹۰مطبوعه کمتب اسلامی بیروت)

ہم نے تبیان القرآن ج ۲ ص ۸ ۲۳ ۸ پر زول میچ کے متعلق جالیں اعادیث ذکر کی ہیں۔ اس امت میں حضرت عیسی عدیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجیہ

سیدنا محرصلی امتدعلیہ وسم کے فاتم النمین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نبیں ہوگا اور جو نبی پہر مبعوث ہو چکے ہیں ان کا آپ کے بعد دنیا میں " نا آپ کی ختم نبوت کے من ٹی نبیں ہے 'جیسے شب معراج تمام بی مجداتھی میں آئے اور انہوں نے آپ کی فتد اور میں نمی زیڑھی یا جس طرح جن وگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السل م زندہ ہیں توان کا آپ کے بعد دنیا ہیں " نا آپ کے خاتم النہین ہونے کے منافی نہیں ہے 'اسی طرح حضرت میسی علیہ السام کا قرب قی مت میں آئے ان سے زمین پر تازں ہونا بھی آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے' کیونکہ بیتمام انبیاء آپ سے پہلے مبعوث ہو پی میں آپ کے بعد مبعوث نبیں ہوئے۔

حضرت عيسى عليه السلام كاشريعت اسلاميه برمطلع بهوكرمسلمانون مين احكام جاري فرمانا

اب رہ بیسواں کہ حضرت علیہ السلام کو ہمارے رسول سیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم کی شربیت کاعلم کیسے ہوا حتی کہ دوال علم کے مطابق آ پ کی شربیت کاعلم کی جواب سے علم کے مطابق آ پ کی شربیت ہیں ایک جواب سے کہ مطابق آ پ کی شربیت کاعلم تھا تو حضرت عیسی علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی القدعدیہ وسلم کی شربیت کاعلم تھا تو حضرت عیسی علیہ السلام کو ہمارے نبی القدعدیہ وسلم کی شربیت کاعلم تھا تو حضرت عیسی علیہ السلام کو ہمارے بی شربیت کاعلم تھا اس کی دلیل حسب ذالی اور سی کے مطابق آ پ اس امت میں احکام جاری کریں گئے انبیاء سر بھین کو جو ہماری شربیت کاعلم تھا اس کی دلیل حسب ذالی احادیث ہیں .

امام ابو بکراحمد بن حسین بیہی متوفی ۴۵۸ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

وہب بن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت موی علیہ السلام سے سرگوشی کرنے کے لیے ان کو قریب کی تو انہوں نے کہ اسے مرگوشی کرنے کے لیے ان کو قریب کی تو انہوں نے کہ اسے میرے رب! میں نے قررات میں سے پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں میں نصل ہے جو لوگوں کے سیے ظاہر کی گئی ہے وہ نیکی کا تھم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور للہ پر ایمان رکھیں گے 'تو ان کو ممر گا امت بن وے 'اللہ تحالی نے فر میا وہ امت احمد ہے 'حضرت موک نے کہا میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں مبعوث ہوگی اور قی مت کے دن وہ سب برمقدم ہوگی 'تو ان کومیری امت بنا دے اللہ تعالی نے فر ابلا

تبياء القرآن

ووامت احمه

حضرت موی نے کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت صدقات کو کھائے گی اور اس سے پہلے کی اشتیں جب معدقہ دیتیں تو اللہ تعالی ایک آگ جیجا جو اس صدقہ کو کھا جاتی 'اور اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اس معدقہ کے اشتیں جب معدقہ دیتیں تو اللہ تعالی ایک آگ جیجا جو اس معدقہ کے کھا جاتی 'اور اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اس معدقہ کے قریب نہیں جاتی تھی 'اے اللہ تو ان کو کوری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ امت احمد ہے۔

حضرت موکی نے کہا اے میرے دب میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت جب گناہ کامنصوبہ بنائے گی تو اس کا مناہ بین نے گا اور جب وہ نیکی کا منصوبہ بنائے گی تو اس کا مرف ایک گناہ تھا جائے گا اور جب وہ نیکی کا منصوبہ بنائے گی اور اس نیکی کوئیں کرے گی تو اس کوئیں کر ہے گی تو اس کوئیں گئے تک اجرویا جائے گا اے اللہ تو اس امت کوئیری امت بنادے! اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ امت احمد ہے۔

( دلاک النولة ج اس= ۱۳۸ - ۱۳۷ دارانکتب العلميه بيروت )

یہ جاری شریعت کے وہ احکام ہیں جو سابقہ شریعتوں میں نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موی عدیہ السلام کو ان احکام پر مطلع فر مادیا۔ای طرح حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق ہے :

وہب بن منہ نے مطرت داؤ وعلیہ السلام کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف زبور میں وہی کہ اے داؤو!
عنقریب تہمارے بعدایک نی آئے گا جس کا نام احمدادر مجر ہوگا وہ صادق اور سردار ہوگا میں اس پر بھی ناراض نہیں ہوں گااور شہری وہ جھے سے ملول ہوگا اس کی امت کو میں لفل پڑھنے پر انہیاء کے نوافل کا اجرعطا فر ہاؤں گا اور اس کے فرائن پر انہیاء اور رسل کے فرائن کا اجرعطا فر ہاؤں گا 'ور اس کے فرائن پر انہیاء کی طرح نور ہوگا' کہ جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان پر انہیاء کی طرح نور ہوگا' کیونکہ میں نے ان ہر ہر نماز کے لیے اس طرح وضوکر نا فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نہوں پر وضوفرض کیا تھا' اور ان پر اس طرح خرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نہوں پر وضوفرض کیا تھا' اور ان پر اس طرح خرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نہوں پر فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نہوں کو جہاد کا تھم ذیا تھا۔

(ولائل المنوة ع اص ١٣٨٠ وارالكتب العلميه وروت)

سیجی ہماری شربیت کے مخصوص احکام ہیں جن پر اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کومطلع فرمادیا تھا' سوای طرح جائز ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہماری شربیت کے احکام سے مطلع فرما دیا ہواور وہ اس کے مطابق قرب قیامت میں احکام جاری فرمائیں۔

حضرت عيسى عليه السلام كاقرآن مجيد ميں اجتهاد كر كے احكام جارى فرمانا

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام کے لیے بیمکن ہے کہ دوقر آن مجید میں فورکر کے اس شریعت کے تمام احکام کو حاصل کرلیں 'کیونکہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے اور ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہی کے تمام احکام کواچی سنت سے بیان فرمایا ہے اور امت کی عقلیں نی کی طرح ادراک کرنے سے عاجز ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں اس چیز کو حلال کرتا ہوں جس کو اللہ نے اُنٹی کتاب میں حلال کیا ہے اور میں اس چیز کوحرام کرتا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔

(المجم الاوسط للطيم الى بدحوالدالحاوي للعتاوي بي مص ١٢٠)

ای لیےامام شافع نے فرمایا نی صلی الله علیہ وسلم نے جس قدر احکام بیان فرمائے ہیں ان سب کوآب نے قرآن مجید

بوأه القرآء

ے حاصل فر ایا ہے۔ ہیں جائز ہے کہ حضرت میں طید السلام مجی ای طرح قرآن مجیدے اور خاندے تی ملی الشرطید وسلم کی سنت سے اسلام کے احظام حاصل کر کے اس امت بیٹ کا گذفر مائیں۔ حضرت میں کی علید السلام کا جمارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم سے ...... بالمشاف اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا

تیسری صورت رہے کہ حضرت علیہ السلام نی ہوئے کے یا وجود ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ میں شامل ہیں اور اس پر حسب ذیل احادیث شاہد ہیں:

عافظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر التوفي اعده والي سند كے ساتھ روايت كرتے إلى:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسونی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیہ کے گر وطواف کر دیا تھا' ہیں نے ویکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ کیا اور ہم نے اس کوئیس دیکھا' ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کوکسی سے مصافحہ کرتے ہوئے ویکھا ہے' اور جس سے آپ نے مصافحہ کیا اس کوکسی نے ٹیس ویکھا' آپ نے فر مایا وہ میرے ہمائی عیسیٰ بین مریم ہیں ہیں ان کا انتظار کر دیا تھا تھی کہ انہوں نے اپنا طواف کھمل کر لیا پھر ہیں نے ان کوسلام کیا۔

( تاريخ ومثق الكبيرج ٥٥ ١٣٠٩ رقم الحديث: ١٣٠١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

( تاريخ دشق الكبيرج ٥٥٠ م ٢٥٩ رقم الحديث ١١٢٤٣ واراحياه التراث بيروت ١٣٢١ه)

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام جارے تی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تھم عیں جیں اس لیے یہ وسکتا ہے کہ حضرت عیمی نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بداہ راست اور بالمشاف احکام حاصل کیے ہوں اور تزول عیمی کے بعد چونکہ سب لوگ مسلمان ہوجا کمیں کے اس لیے پھر جہاداور جزید کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت عین کی علیہ السلام کا ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ....

قبرانور سے اسلام کے احکام کاعلم حاصل کرتا

چومی صورت بدے کدریای ممکن ہے کہ حضرت علی علید السلام جارے تی سیدنا محرصلی الله علید وسلم کی قبر مبارک ع

تبيار القرآر

جائيں اور تبرير جاكرة ب استفاده كرين اس كى تائيدان احاديث بوتى ب:

حعرت ابو جریرہ رضی انشہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول انشہ کی انتہ علیہ وسلم کو یہ فرہاتے ہوئے سنا ہے کہ جس ذات کے قیصنہ وقد رت میں ابوالقاسم کی جان ہے ' عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے امام اور انصاف کرنے والے جانم اور عادل ہوں کے وصلیب کوتو ز دیں گے ' خزیر کوتل کریں گے 'لوگوں میں سلم کرا ' ہیں گے اور یفض کو دور کریں گے ' ان پر مال کو عادل ہوں کے وہ مال کو تحول نہیں کریں گے ' گرانشہ کی شم !اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوکر ججے پائر کر کہیں ' یا تحہ' ' تو میں ان کو ضرور جواب دول گا۔ (مند ابو یعلیٰ رقم الحدیث ۱۹۸۳ ' تاریخ دستی الکیجر رقم الحدیث ۱۹۳۱ ' جم الزوائدی کر سے اور یہ کہ میں ان اور میری گئر ہے کہ دھٹرت میسی تج یا عمرہ کے لیے جا کیں گے اور فج روحاء کے راستہ ہوگر ریں گے اور میری ایسید کور بھی کوسلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دول گا۔ ( تاریخ دشتی انکیجر تہ دیس ۱۳۳۵ ' تم الحدیث میں سے اور میں ان کے سلام کا جواب دول گا۔ ( تاریخ دشتی انکیجر تا ان احادیث سے اس صورت پر حافظ جلال الدین سیوطی متوتی ۱۹۱ ھاور ان کی اتباع میں علامہ آ لوی متوتی ہ ۱۲۵ ھے ان احادیث سے اس صورت پر حافظ جلال الدین سیوطی متوتی ۱۹۱ ھاور ان کی اتباع میں علامہ آ لوی متوتی ہ ۱۲۵ ھے ان احادیث سے اس صورت پر حافظ جلال الدین سیوطی متوتی ۱۹۱ ھاور ان کی اتباع میں علامہ آ لوی متوتی میں اور دیشہ سے اس صورت پر مافظ جلال الدین سیوطی متوتی ۱۹۱ ھواور ان کی اتباع میں علامہ آ لوی متوتی میں ان احادیث سے اس صورت پر مافظ جلال الدین سیوطی متوتی ۱۹۱۹ ھواور ان کی اتباع میں علامہ آ لوی متوتی میں ان کے ساتھ میں علامہ آ لوی متوتی میں بھولی متوتی ان احادیث سے اس صورت پر

استدلال کیا ہے۔ (الحادی للغنادی جس ۱۹۳۱-۱۹۲۱ روح العانی بر ۱۲۳س۵۰۰) حضرت عیسلی علید السلام کا جمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی زیارت اور آپ کی تعلیم ہے مستقید ہونا

نیز ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولی علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا(سیح سم بر الحدیث ہارے مولی اور حضرت مولی اور حضرت مولی علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا(سیم سلم اللہ علیہ السلام کو ج کرتے ہوئے دیکھا(سیم سلم اللہ اللہ علیہ السلام کو ج کرتے ہوئے دیکھا(سیم سلم اللہ اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سابقین سے طاقات ممکن ہے اس طرح جعرت عیلی کی ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طاقات ممکن ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت عیلی نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاتمہ طاقات ممکن ہے تو ہوسکتا ہے کہ حضرت عیلی نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات کر کے آپ سے اسلام کے احکام حاصل کے ہوں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ا ۹۹ ہے نے لکھا ہے کہ اہام غزالی علامہ تاج الدین بکی علامہ یاقی علامہ ابن الی جمرہ اور علامہ ابن الحاج نے مرفل میں یہ تصریح کی ہے کہ اولیاء اللہ نینداور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیارت کرتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک فقیہ نے ایک ولی نے کہا یہ صدیت بیان کی ولی نے کہا یہ صدیت بیان کی ولی نے کہا یہ صدیت یا اس کی اللہ علیہ وسلم کوڑے ہوئے فریا کہا یہ صدیت یا سی تعلیہ وسلم کوڑے ہوئے فریا اللہ علیہ وسلم کا ایک میں اللہ علیہ وسلم کوڑے ہوئے فریا دے ہوئے فریا حدیث بیاں المت کے اولیاء کا بیہ حال ہے تو دے بیاں جس میں نے بیرصدیت نہیں کی اور اس فقیہ کو بھی آپ کی زیادت کرا دی سو جب اس امت کے اولیاء کا بیہ حال ہے تو معظرت عیدی علیہ السلام کا مرتبہ اس ہے کہیں زیادہ ہے کہ وہ تی صلی القد علیہ وسلم کی زیادت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی تعلیم حضرت عیدی علیہ السلام کا مرتبہ اس ہے کہیں زیادہ ہے کہ وہ تی صلی القد علیہ وسلم کی زیادت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی تعلیم سے مستفیض نہ ہوں ۔ (الحادی للعاوی جس میں اسم کا مرتبہ اس احت کے اولیاء کا مرتبہ اس احت کے دوہ تی صلی القد علیہ وسلم کی زیادت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی تعلیم سے مستفیض نہ ہوں۔ (الحادی للعاوی جس میں احت کے دوہ تی صلی القد علیہ وسلم کی زیادت سے مستفیض نہ ہوں۔ (الحادی للعاوی جس میں زیادہ ہے کہ وہ تی صلی القد علیہ وسلم کی زیادت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی میں نہ میں دور نہ ہوں کی دیادہ سے مستفیض نہ ہوں۔ (الحادی للعاوی کی تعلیم کی نہ ہوں۔

اولیاء کرام کا نینداور بیداری میں آپ کی زیارت کرنا اور آپ سے استفادہ کرنا

نيز علامدسيد محمود آلوي متونى ١١٧٥ ه لكمت إن

 طاری ہوگئی پھر میں نے دیکھا کہ اس مجنس میں میر ہے سامنے حصرت علی رضی امتدعنہ کھڑ ہے ہوئے ہیں' آپ نے فرمایا نا میر سے بیٹے! تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اے میر ہے ابا جان اجھے پر کپکی طاری ہوگئی ہے' آپ نے فرمایا نہا نز کو میں نے منہ کھول تو آپ نے میر ہے منہ میں چھ مرننہ اپنا لعاب دہمن ڈالا' میں نے پوچھا آپ نے سامت مرتبہ لعاب ڈال کا کیوں نہیں کیا؟ حصرت علی رضی املہ عنہ نے فرمایا رسوں اللہ صلی اللہ علیہ دسم کے اوب کی وجہ سے' پھر آپ جھسے غائب ہوگئے پھر جب یوں مگا جیسے علوم ومعارف کا یک عظیم سمندر میر سے سینہ میں موجز ان ہے اور میں پٹی ڈب ن سے تھا کی وردقائی کے پواقیت اور چواہر بیون کر دیا ہوں۔ (روح المعالی جز ۲۲سی ا

۱۹۹۳ء بین جب میں دوسری ہور برطانیہ کی تھا تو میں ڈرٹی شائر میں حافظ قطل احدے حب کی جامع مجد میں حفوث عظم سیدنا عبد لقاور جیل فی قدس سرؤ کے مناقب برتقر بر کر رہا تھ میں نے روح المعانی کے حواے سے ذکورالیس روایت بیان کی اس پر بھارے احباب میں سے صاحبزادہ حبیب ابر حمٰن مجو لی زید علمہ نے بیسوال بھیجا کہ حفزت فوٹ الاظم کے منہ میں رسول الند صلی الند عدیہ وسلم کے لعاب وابن ڈالنے کے بعد میں کوئی تھی جس کو پورا کرنے کے بیاد میں حفز سے علی رضی الند علیہ وسک الند عدیہ وسلم کے لعاب وابن اللہ علی رضی الند عدیہ وسلم کے لعاب وابن اللہ علی رضی الند علیہ وسلم کے لعاب وابن سے استفادہ اور آسان میں کوئی کی نہیں ہے گئی دہ کی اس کے جواب میں عرض کیا رسول الند علیہ وسلم کے لعاب وابن ہے استفادہ اور آسان بنانے کے لیے اپنا لی ب وابن ڈار 'جس طرح قرآ بن مجید کے فیضان میں کوئی کی نہیں ہے حصول فیضان کو سبل اور آسان بنانے کے لیے ابن کی نشروح تکھی جاتی ہیں۔

نيز علامه ألوى لكصة بين:

اورعلامہ سرائ الدین ابن الملقن نے نکھا ہے کہ شخ خلیفہ بن موی اٹھر ملکی نینداور بیداری میں رسول الندھلی الله عبد الله علیہ کی ہے کہ سرت زیارت کرتے تھے اور وہ نینداور بیداری میں رسول الندھلی الله علیہ وسم سے بہت فیض حاصل کرتے تھے انہوں نے ایک رات میں سر و مرتبدا پ کی زیارت کی ایک مرتبدا پ نے برقراد ایک رات میں سر و مرتبدا پ کی زیارت کی ایک مرتبدا پ نے اس سے فر مایا اے خلیقہ تم میری زیارت کے لیے اسٹے برقراد موا کرو انکونکہ کتنے اولیا و تو میرے و بدار کی حسرت میں ہی فوت ہو چکے ہیں اور شخ تاج الدین بن عطوء اللہ نے لئے اللہ فاللہ اللہ علیہ اللہ نے اللہ اللہ نے اس لکھا ہے کہ ایک علیہ اللہ نے اللہ کی جہائے اللہ کو سے مرب ساتھ مصافی کر لیں انہوں نے کہا: اللہ کی تھی نے اپنے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کے موالہ کسی سے مصافی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں پلک جھیکنے کی مقدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کو ایک اللہ علیہ وسلی کے موالہ کسی سے مصافی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں پلک جھیکنے کی مقدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کو کھول ہے اولیا کہ کرام سے بہت منقول ہیں۔

پاؤں میں تو میں اس ساعت میں خود کو مسلمان شار نہیں کرتا اور اس مسم کی عبدرات اولیاء کرام سے بہت منقول ہیں۔

(دوج المحافی جرائے کہ اللہ بیاد اللہ کی میں اللہ علیہ کی مقدار میں کہ میں اولیہ کرام سے بہت منقول ہیں۔

(دوج المحافی جرائے کہ اللہ کی جو اللہ کی سے اللہ کرام سے بہت منقول ہیں۔

خاتم الحفاظ و فظ جلال الدین سیوطی نے تئویر الحوالک میں ٹی صلی القدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زیارے ک<sup>ال</sup> حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے ت ہے جس نے جائے۔ نیند میں دیکھاوہ مجھ کوعنقریب ہیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری مثل تہیں ہن سکتا۔ (منح الخارى رقم الحديث: ١٩٩٣ منح مسلم رقم الحديث ٢٢٢١ منداحد رقم الحديث ١٢٢١)

علامه ابن الی جمرہ نے لکھا ہے کہ متعدد عارفین نے نیند کے بعد بیداری میں آپ کی زیارت کی اور آپ ہے سوالات کر کے دیل مسائل کی مشکلات کو مجھا اور اس حدیث کی تقد ہی کی۔

علاء کا اس میں کافی اختلاف ہے کہ آپ کو بیداری میں دیکھنے والا آپ ہی کے جسم اور بدن کو دیکھے گایا آپ کی مثال کو و کیھے گا' علامہ جلال الدین سیوطی نے عبارات علماء کوفل کرنے کے بعد لکھا کہ احادیث اور عبارات علماء ہے بیٹا بت ہے کہ نبی مسلی الله علیہ وسلم اپنے جمم مبارک اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ اطراف عالم میں جہاں جاستے ہیں' تشریف نے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں'اور آپ ای حالت میں ہیں جس حالت میں آپ وفات سے پہلے تھے اور اس میں سرموفر ق منہیں ہوا'اور آپ زندہ ہونے کے باوجودلوگوں کی نظروں ہے اس طرح غائب ہیں جس طرح فرشتے ان کی نظروں ہے غائب ہیں' اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو آپ کی زیارت ہے مشرف فرمانا جا ہتا ہے تو آپ کے اور اس بندہ کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے اور اس سے کوئی چیز ما نع نہیں ہے تو پھر آپ کی مثال کے قول کی کیا ضرورت ہے اور باقی تمام ا نبیاء علیہم السلام بھی زندہ ہیں' اور ان کواپی قبروں ہے باہر جانے اور اس جہان میں تصرف کرنے کا اوٰن ویا گیا ہے اور اس پر

به کثر ت ا حادیث ناطق اور شاہد ہیں۔

علامه آلوی فرماتے ہیں میزاظن غالب مدہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زیارت اس طرح تہیں ہوتی جیسے عام طور پرلوگ ایک دومرے کو دنیا میں ویکھتے ہیں بیا لیک حالت برزندیہ اور امر وجدانی ہے اس کی حقیقت کو وہی تخص پاسکتا ہے جس کو مید مرتبه حاصل ہوا ہوئیہ مجی کہا جاتا ہے کہ و میصنے والا آپ کی روح کود کھتا ہے اور وہ روح کی صورت میں متمل ہوج تی ہے جب كدوه روح اس وفت آب كاس جم مبارك مين بحى ہوتى ہے جوروف مبارك ميں ہے جس طرح حضرت جريل آب كے سامنے حضرت دحیہ کبلی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں یا کسی اور صورت میں اور اس وقت وہ سدر ہ النتہیٰ ہے بھی جدالہیں ہوئے اور ر ہا آپ کا جسم مثالی تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قد سید متعلق ہوتی ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ آپ کے غیر متابی اجسام مثالیہ ہوں اور ان میں سے ہرا یک کے ساتھ آپ کی روح واحدہ متعلق ہواور سیاس طرح ہوجیسے روح واحدہ کا تعلق ایک جسم کے متعدد اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری اس تقریرے شیخ ابوالعباس عنجی کے اس قول کی وجہ طاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے آسان زمین عرش اور کری کورسول الندسلی الله علیه وسلم ہے بھرا ہوا دیکھا اور بیعقدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد مقربین ئے ایک بن وقت میں متعدد مقامات برتی صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی ۔ (روح المعانی جر ۱۲۴م ۵۲٬۵۳ مطبوعه دارالفكر بیروت ماااه) اس اعتراض كا جواب كه عبد صحابه مين رسول النَّه صلى الله عليه وسلم كي ....

زیارت اور آب سے استفادہ کا اس قدر ظہور کیوں ہمیں ہوا؟

اولیا و کرام کو نبی صلی انشدعلیہ وسلم کی جوزیارت ہوتی ہے اور وہ آپ سے دینی اور فقہی معاملات میں استفارہ کرتے ہیں اورائے اشکالات کوحل کراتے ہیں اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ خلقاء راشدین اور دیگر اکا برصحابہ کرام کو جواشکالات پیش آتے يتخ مثلًا حصرت فاطمد منى الله عنها كوندك كي ميراث وينها ياندين كامسئله تعا معزت ابوبكر كي خلافت كامسئله تفا حضرت عثان رضی الله عند کے قصاص کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین بریا ہوئیں او ان اکابر صحابہ کرام کوآپ کی ر بارت کیول جیس ہوئی اور انہوں نے آپ سے ان الجھے ہوئے معاملات جی رہنمائی کیول نہیں ماصل کی بعد کے اولی و کرام جن كونينداور بيدارى من آپ كى زيارت مولى رى باوروه آپ سے الى مشكلات مى رجتمائى حاصل كرتے رہے ہيں ان

mariat.com

تبيار القرآر

ے تو بہر حال ان سحابہ کرام کا آپ سے قرب جہت آبادہ تھا اور بعد کے عارفین اور مقر جین سے ان کا خرجہ بہت جدد کرتھا۔
علامہ سید محمود آلوی نے اس کے جواب جس یہ کہا ہے کہ غیر اور بیداری جس نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیارت اور آپ سے
استفادہ اولیاء کرام کی باتی کر ابات کی طرح خلاف عادت اسمور سے ناور عہد صحابہ جس ان کرابات اور خلاف عادت اسمور کا
ظہور بہت کم تھا کیونکہ اس دور جس عہد رسالت اور آفاب نیوت بہت قریب تھا اور جس طرح سورج کی سموجودگی جس ستار سے
نظر نیس آتے ای طرح آفاب رسالت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی کرابات کے ستادے نظر نیس آتے ہے۔
نظر نیس آتے ای طرح آفاب رسالت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی کرابات کے ستادے نظر نیس آتے ہے۔
(روح المعانی جر ۲۲ س می دارانقر مروت ۱۳۹۹ھ)

(روح المعانى جر٢٢م ٥٥-٥٥ دارالفكر بيروت ١٣١٩هـ) يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا اللهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ فَا اللهُ وَكُرًا كَثِيرًا اللهُ وَسِيْقُ بُكْرَةً وَآصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُ لِلْحَتَّةُ الْمُعْلِكَ مُلَّاكِتُهُ اور شام کو اس کی تھے کیا کرو 0 وی ہے جوتم پر رضت نازل فرمانا ہے اور اس کے فرشے بُغْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُبُ إِلَى النُّوْرِدَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا ۞ ( بھی) کا کہ دو تم کو اعرف ول سے تکال کر روشی کی طرف لائے اور وہ مومنول پر بے صدرتم قرمائے والا ب0 مَيلُقُونَهُ سَلَّمُ الْمُعَ وَاعْدَالُهُمُ اجْرًاكُرِيمًا اللَّايِّا يَهُا جس دن وہ اس سے ملاقات کریں کے تو ان کوسلام فیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے تھیم اجر تیار کرر کھا ہے 10 اے النَّبِيُّ إِنَّا ٱلْسِلَنْكَ شَاهِمًا وَّمُبَيِّرًا وَّنَنِيرًا ﴿ وَكَا عِيًّا إِلَى نی! ہم نے آپ کو کوائی دینے والا اور تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجاہ 0 اور اللہ کے الله باذنه وسراحًا مُّنبُرًا ٥ وَيَشِر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُومِينَ یے والا اور روش چراغ یا کر 🔾 اور موسول

كَالْبِيُّ الْيُتُ أَجُورُهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَبِينُكُ مِمَّا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنْتِ عَمَّكَ وَيَنْتِ عَبِّيكَ وَيَنْتِ عَبِّيكَ وَ ،عطا فر مائی ہیں اور آ پ کے چیا کی بیڈ عَالِكَ وَبِنْتِ خُلْتِكَ الَّذِي هَاجِرُنَ مَعَكَ وَ امْرَاةً ماموں کی بیٹیاں اور آ یہ کی خالا وُں کی بیٹیاں' جنہوں نے آ سے تبياء الترآء

At .

# וניליו בייו מ -- יוין تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنّ وَتُنْوِي إليك مَن تَشَاءُ وَمِنْهُنّ وَتُنْوِي إليك مَن تَشَاءُ وَمِن المُعَيِّنَة ان ازواج میں سے آپ جن کو جاہیں خود سے دور رفیس اور جن کو جاہیں اسے پائی مگددی اور جس مول سے آپ مِسْ عَنْ الْحِنَامُ عَلَيْكُ ذَلِكُ أَدْلَى الْنُ تَقَرّا عَيْنُهُا وَ وَلَا الْمُنْ الْكُورُ الْكُ الْمُنْ ال الگ ہو چکے ہیں اگر آ ب اس کو (پر) طلب فر مالیں تو آپ پر کوئی تی ہیں ہے اس تھم سے بیرتو قع ہے کہ ان کی آ تھیں الإيحزن ويرضين بما الثيتهن كلهن والله يعلوما في شعنڈی رہیں گی اور وہ ملکین نہیں ہوں گی اور وہ سب اس پر رامنی رہیں گی جو آپ انہیں عطا فر ما تیں گئے اور اللہ خوب جانتا قُلُوبِكُورِكَانَ اللهُ عَلِيمًا عَلِيمًا صَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلْ لَكُ النِّسَاءُ مِنْ

## ے جو کچھ تمبارے دلوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا مب حد مطم والا ہے O ان از واج کے علاوہ مزید خوا تین آپ کے لیے يَعُكُ وَلِا آنُ تَبُكُالَ بِهِنَّ مِنْ أَذُوا مِ وَلَوْ أَعْجَبُكُ

طلال نہیں ہیں اور تہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا (طلال ہے) خواہ ان کا حسن

# حُسْنُهُ قُ إِلَّا مَلَكُ ثُ يَبِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ا ماسوا آپ کی کنیرول

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کیا کرو 0 اور شیخ اور شام اس کی تبیح کیا کرو 0 وہی ہے جوتم پر رحمت نازل قرماتا ہے اور اس کے فرشیتے ( بھی) تا کہ وہ تم کو اند جیروں سے نکال کر روشیٰ کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حدر مم فرمانے والا ہے 0 جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کوسلام چیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے ظیم اجر تیار کر

ركما ب ٥ (الاجزاب ١١٠٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتقوى كانتكم دينے اور آپ كى امت كوذكر كائتكم دينے كى توجيه اس سورت کے مقاصد میں ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی از واج کواور آپ کی امت کو نیک خصائل اور عمرہ شائل کی طرف رہنمائی کرنا ہے الاحزاب: ایس فرمایا تھا: یسابھا المنبی اتق الله اے تی اللہ ہے بیشہ ڈرتے رہے اور الاحزاب: ٢٨ ے الاحزاب: ١٣٨ تك نبى صلى الله عليه وسلم كى از واج مطبرات كونيكى تقويلى اور ذكركي تلقين قرماني اور الاحزاب: ١٣١ يس مي ملى الله عليه وسلم كي امت كوية ترغيب دي كه وه الله تعالى كوبه كثرت يادكيا كريل-

marrat.com

تبياء القرآء

آپ كى امت كوية هم ديا كه وه الله كويادكياكرين كيونكه مومن بعض اوقات و نيادى كامون بين منهمك بهوكر الله تغالى ك بحول جاتا ہے اور آپ كوية هم ديا كه آپ الله تغالى سے ڈرتے رئيں كيونكه آپ سب سے زياده الله تغالى كے مقرب بين اور دنيا بين جو شخص جس كا زياده مقرب بوتا ہے وہ اس سے بخوف بهو جاتا ہے اس ليے الله تغالى نے آپ كويه رہنم كى فر ماكى كه آپ الله تغالى سے ڈرتے رئيں اور باوجوداس كے كه آپ كومب سے ذيادہ الله تغالى كا قرب عاصل تفا آپ سب سے زياده الله تغالى كا قرب عاصل تفا آپ سب سے زياده الله تغالى سے ڈرتے والے بينے حديث بين ہے:

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی بین کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کوکسی کام کا تھم دیے تو ایسے کام کا تھم ویے جس کووہ آسانی ہے کر سکتے تھے مسلمانوں نے کہایا رسول اللہ! ہم آپ کی شل تو نہیں بیں 'ب شک اللہ تو لی نے آپ کے اللہ تو لی نے آپ کے اللہ تو لی نے آپ کے اللہ تو لی کہ معاف فرما دیے ہیں 'بی صلی اللہ علیہ وسلم تا راض ہوئے حتی کہ آپ کے چرے پر ناراض کی کے آٹار طاہر ہوئے آپ نے فرمایا ہیں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جانے والا ہوں۔ (میج ابناری رقم الحدیث میں انسانی رقم الحدیث ۱۳۲۱)

حضرت عمر بن الی سلمه رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سلی القدعلیہ وسلم سے بوجھا' آیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ رسول القد صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا بید سسکدام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بوجھوٴ حضرت ام سلمہ رضی القدعنہ نے انہیں بتایا کہ رسول القد شالی نے تو آپ کے انگلے اور پیچھلے بہ خایا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے انگلے اور پیچھلے بہ خاا ہرسب خلاف اولی کام معاف فر ما دیئے ہیں' رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے ان سے فر مایا. سنو! خدا کی تنم! میں تم سب سے زیادہ القد سے ڈر نے والا ہوں۔ (سیج مسلم رقم الحدیث ۱۹۸۱)

به كثرت ذكركرنے كے متعلق احادیث

اس آیت ش اللدتعالی نے اپنے بندوں کو یہ محم دیا ہے کہ وہ اس کو بہ کٹر ت یا دکریں اور اس کی دی ہو کی تعمول کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور دائما اس کا ذکر کریں اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث میں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو تحض شب بیداری کی مشقت اٹھانے سے عاجز ہوا اور جو تحض الله کی راویس مال خرج کرنے سے بخیل ہواور الله کے وشمنوں سے جہاد کرنے میں برول ہووہ یہ کثر ت الله کا ذکر کرے۔ (مند البرارقم الحدیث ۵۸ میں البیررقم الحدیث ۱۱۱۲۱) مند برارک سند کے رادی سی جی دی۔

حضرت انس رضی الله عند کی والدہ نے کہا یا رسول الله! جھے وصیت کیجے ان نے فر مایا گنا ہوں کو چھوڑ دو میس سے افضل ججرت ہے اور مراکش کو دائماً یا بندی سے ادا کر ویدسب سے افضل جہاد ہے اور بہ کثر ت اللہ کا ذکر کر و کیونکہ کثر ت ذکر سے زیادہ اللہ کو کی محمل ہے۔ (اجم الکیرج ۲۵م ۱۲۹م) اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن ایرا ہیم ضعیف ہے۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عندیان کرتے جی جس نے عرض کیا: یا رسول الله! جھے وصیت سیجے اُ ب نے قر مایا تم حق الوسع اپنے اوپر خوف خدا کولازم کرلو اور ہر تجر و تجر کے پاس اللہ کا ذکر کرواور تم کو (اپنے) جس برے کام کاعلم ہوتو فوراً اللہ سے تو بہ کروا پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ تو بہ کرواور طاہر گناہ کی ظاہر تو بہ کرو۔ (اسجم الکیرج میں ۱۵۹)اس مدیث کی مندحس ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس قدر کٹرت ہے اللہ کا ذکر اسکرو کہ لوگ کہیں بیزدیوانہ ہے۔

(منداحدج ١٥٠ عدم ١٤٠ مندابو يعنل رقم الحديث ٢١٥١ ميح ابن حبان رقم الحديث ١٨) اس صديث كي ايك مند ك راوي ثقد إلى

manat.com

حضرت ابن عبس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله کا اتنازیا دہ ذکر کروکہ منافق ہو کہیں کہ بیدریا کار ہے۔(اُنجم الکبیریقم الحدیث الحدیث الاولیء ج ۱۳ ص۱۸۰۸) ذکر اور تشبیج کرنے والوں کی اقتسام اور ان کے مراتب اور در جات

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور شیج اور شام اس کی تبیج کیا کرو۔ ( لاحز بس

اس آیت میں بسکسو ہ و اصبیلا کے اغاظ ہیں' مکرہ کامعنی ہے دن کا اول حصہ اوراصیل شام کے دفت کو کہتے ہیں یعنی عصر اور مغرب کا درمیانی وفت۔ اور اللّٰہ کی تنہیج کرنے سے مراد ہے اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا اور ہراس چیز سے اللّٰہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہے' اور اس سے مطلوب میہ ہے کہ ہر وفت اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم اور تنزیبہ بیان کی جائے۔ بیان کرنا جواس کی شاہ کے تنہیں کے اور اس کے حصر معالی بیان کی جائے۔

اللد تعالى كے ذكر اور اس كى سبيح كرنے والوں كى حسب ويل اقسام اور ان كے درجات ہيں:

(۱) بعض لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور وفکر نہیں کرتے ۔ ان کے دلول میں اللہ کی محبت اور انس نہیں ہوتا' نہ ان کا ذبان ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے' اور نہ ان کی روح ذکر کے معانی اور اسراد کی طرف متوجہ ہوتی ہے' وہ محض بے خیالی اور بے پر داہی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں' اور بعض لوگوں کا دل ویہ ماغ تو کسی گلاہ کے خیال اور اس کی لذت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے ہتھ سیم رول رہے ہوتے ہیں' ایساذ کر مطلقہ مردود ہے' یہ عام فساتی اور فی رکاذ کر ہے۔

(۲) بعض لوگ املاد تعالی کی نشانیوں میں غور دفکر کر ہے اس کا ذکر کرنے ہیں لیکن ان کا ذہمن اس کی حرف متحضر نہیں ہوتااور ندان کے دل میں املاد تعالیٰ کا انس اور اس کی محبت ہوتی ہے اور ندان کی روح ہیں انہاک اور استغراق ہوتا ہے یہ نیک

لوگوں کا ذکر ہے اور پہلی قسم کی برنسبعت مقبول ہے۔

(۳) بعض مسلمان زبن سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی عقل اللہ کی نشانیوں میں غور وفکر کرتی ہے اور ان کے دلول میں اللہ کی محبت ہوتی ہے لیکن ان کی روح اللہ کی باد میں منہمک اور اس کی تجلیات میں مستفرق نبیں ہوتی بیہ مقربین 'عارفین اور اور باءاللہ کا ذکر ہے۔

(۳) اور بعض ایسے ذاکرین ہیں جو زبان'عقل' قلب اور روح کے ساتھ اللّہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یا دکرتے ہیں' بیانیاء عیبہم السلام کا ذکر ہے۔۔

الله كأذكر كرنے سے داوں سے گنا ہوں كاميل اور زنگ حيب جاتا ہے اور شيشه دل صاف اور ميقل ہو جاتا ہے حديث

يں ہے:

معرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسم نے فر مایا: جس طرح لوہ پر زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے آ ہے ہے کہا گیا: یو رسول اللہ! وہ زنگ کس طرح صاف ہوگا؟ آپ نے فر مایا کتب اللہ کی ہر کثر ت تلاوت کرنے ہے اور اللہ عزوج لی بہت زیادہ ذکر کرنے ہے۔ (کنز العمل رقم الحدیث ۲۹۲۳)
مواللہ کی راہ بیس قدم رکھنے والے اور اس کا قرب حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کرے اور علی سے اس کی نشانیوں میں غور وفکر کرے والے کہ وقت ذبن کو اس کی بارگاہ میں حاصر رکھے تا کہ اللہ کا آئم مینہ دل صاف اور شفاف ہو جائے اور اس بیس اس کی تجلیات منعکس ہونے لگیں۔

#### لبعض اذ كار ادر اوراد

تماز وران مجيد كى الدوت اور قران اور حديث كا درى دينابيسب الله عزوجل كے ذكر كى اقسام بيں ليكن سب بے افسال ذكر لا الله الا الله محمد رسول الله براحنا بي صديث بين نے:

حضرت جاہر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كہ بيں نے رسول الله صلى الله عليه وسم كوبية قرماتے ہوئے ساكہ افضل الذكر لا اله الله الله ہے اور افضل الدعاء الحمد لللہ ہے۔

(سنن الترفدي رقم الحديث ٣٣٨٣ سنن اين ماجه رقم الحديث ١٣٨٠ عمل اليوم والبلة للنسائي رقم الحديث ١٣١ منح ابن حبان رقم الحديث ١٣٠٠ ألمت درك رقم الحديث ١٩٠١ منا السبعة على ١٩٠ شرح المنت ١٩٠ منكوة رقم الديث ١٩٠)

حضرت ابوجمیداورحضرت ابواسیدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کوئی فخص مجد میں وافل ہوتو پڑھے: الملھم افتح لی ابواب رحمتک اور جب محبد سے باہر آئے تو پڑھے: الملھم انی استلک من فضلک ۔ (عمل الیوم والیلة للامائی رقم الدیث ۱۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایا جبتم جنت کے باغات سے گزرو تو چرا کرو آپ سے پوچھا گیا یا رسول الله جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مساجد آپ سے پوچھا گیا یا رسول الله! ان کوچ تاکس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا: مسبحان الله و المحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر پڑھن۔ رسول الله! ان کوچ تاکس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا: مسبحان الله و المحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر پڑھن۔ (سفن التر فدی رقم الحدیث ۱۳۵۰)

حفرت مغيره بن شعيدرش الله عند بيان كرتے بي كه بي الله عليه وسلم برقرض نماز كے بعد يه برخ سے تھے. لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدر (سيح الخاري قم الدين ١٨٣٣ ميم مسلم قم الدين ١٥٩٣)

اس کے بعد القد تعالی نے فرمایا: وہی ہے جوتم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشنے (بھی) تا کہ وہ تم کو اندھروں سے نکال کرردشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے صدر حم فرمانے والا ہے O (الاحزاب سس) اللہ تعالی سے صلوق تازل کرنے کا معتمل "

اس آیت میں صلوق کا لفظ ہے اور اس میں اللہ تعالی اور فرشتوں کی صلوق کا ذکر ہے اور جب صلوق کا فائل اللہ تعالی ہوتو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا' اور جب اس کا فاعل فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے مومنوں کے لیے استغفار کرنا' قرآن مجد میں ہے:

mariat.com

جوفر شنے عرش کو افعائے ہوئے ہیں اور جو ان کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی تعد کے ساتھ اس کی تنبیع کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

وعياد القرآد

پس اس آیت کامعنی ہے اللہ تم پر رحمت نازل فر ، تا ہے اور اس کے فرشتے تنہارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس پر اس ک بیاعتراض ہوگا کہ ایک لفظ سے دومعنوں کا اراوہ کرنا جا ترنہیں ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں صلو قاسے مراد ہے مومنوں لیے صلاح اور خیر کا اراوہ کرنا اور جب اللہ مومنوں کے لیے خیر کا ارادہ کرے گا تو وہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا اور جب فرشتے مومن کے لیے خیر کا اراوہ کریں گے تو اس کے لیے استغفار کریں گے۔

مومن پراہتدی صلوۃ اور رحمت کے آثار میں سے بیہ ہے کہ وہ اس کے دل سے بری خواہشوں کو نکال دیتا ہے اور معصیت کے زنگ سے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور اس کواعمال صالحہ کی توفیق عطافر ہاتا ہے 'اس کونو رمعر دنت عطافر ہاتا ہے' رسول الند صلی الند علیہ وسم کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو آپ کی سیرت کا نتیج بن دیتا ہے' اور بیہی مومن پرالند تولی کی دحمت ہے کہ حامیین عرش اور اس کے مقرب فرشتے مومن کے لیے استنفار کرتے ہیں۔

اند هیروں سے روشنی کی طرف لانے کے محامل اند ہیں دیتا ہے۔

نیز فر ماید تا کہ وہ تم کواند حیر ول ہے نکال کر روشنی کی طرف لائے 'اس آیت کے اس جھے کے حسب ذیل می مل ہیں. (۱) تا کہ اللّذتم کوشرک' جہالت اور معصیت ہے نکال کرائیان' علم اور اطاعت کی حرف لائے۔

(۲) بشری کثافتوں اور کندورتوں سے تکال کر روحانیت کی جلاء اور صفا کی طرف لائے۔

' ( m ) حجابات اورظلمات سے نکال کرمشاہدات اور تجلیات کی طرف لائے۔

اس کے بعد فر ، یا: جس ون وہ ایس سے ملاقات کریں گےتو ان کوسلام پیش کیا جائے گا۔

تختیت کامعنی اوراس کےمواقع

اس آیت میں تحیت کا لفظ ہے' ،ورتحیت کامعنی ہے کسی کے لیے حیات کی دعا کرنا' جیسے عرب کہتے ہیں حیاک اللہ'اللہ م کو حیات عطا فر مائے پھر ہر نیک دعا کوتحیت کہا جانے لگا' ملاقات کے وقت جو دعا سُیکلمات کیے جاتے ہیں ان کوبھی تحیت کہ جاتا ہے۔

برمایا: جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گئے کی جب مومن موت کے وقت القدیے ملاقات کریں گئے یہ جب قبرول سے اٹھ کر میدان حشر میں استدسے ملاقات کریں گئے یا جب وخول جنت کے وقت القدیے ملاقات کریں گئے تو ان کوالفد کی طرف سے ساٹھ کرمیدان حشر میں استدسے ملاقات کریں گئے تو ان کوالفد کی طرف سے ان کوسلام طرف سے ان کوسلام پیش کیا جائے گا اور بیسلام مونیون کی تحریم اورتشریف کے لیے ہوگا۔اور یا فرشتوں کی طرف سے ان کوسلام پیش کیا جائے گا۔

جيے قرآن مجيد ميں ہے:

وَالْمَلَلِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّي بَابِ أَسُّلَمُ عَكَيْكُمْ بِمَاصَةُ رُبُّهُ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (الرعد ٢٣٠٣)

اور فرشتے ہر وروازے سے ان کے پاس سے ہوئے داخل ہوں گئے تم پرسلامتی ہو' کیونکہ تم نے صبر کیا' پس آخرت کا جو سے

تھر کیمااچھاہے۔ حضرت ابن مسعود رضی لندعنہ نے قر ہائی جنب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیے گا تمہارارب تم کوسلام بھیجنا ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی الله عند نے فرہ یا ملک الموت ہرمومن کی روح قبض کرنے سے پہنے اس کوسل م کرے گا۔

(الدراكمنوري٢٥٠ ص٥٥ داراحياءالراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

الله تعالیٰ كا ارشاو ب: اب تی! بهم نے آپ كو كوائی دینے والا اور ثواب كی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے و لا بنا كر بھيجا ہے اور الله كے تھم سے اس كی طرف وقوت دینے والا اور روشن چراغ بنا كر ن اور مومنوں كو بشارت دینجے كدان كے ليے الله كا يہت برافعنل ہوگان (الاحزاب:٢١م-٣٥)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء اور آپ کی صفات

حضرت این عماس رضی امتر عنی بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی القد علیہ وسلم پر بیر آیت نازل ہوئی یا بھا البسی اندا ارسلسک شاھدا و عبشو او مذہو ان کو نی القد علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت معاذرض التُدعنها کو بادیا آپ ان دونوں کو یمن کی طرف بھیجنے کا تھم دے بھے تھے آپ نے فر بایا تم دونوں جا کر لوگوں کو بشرت دینا اور ن کو تخفر نہ کرنا اور آسان احکام بیان کرنا اور مشکل احکام نہ بیان کرنا کیونکہ بھی پر بیر آیت نازل ہوئی ہے: اے نی ا ہم نے آپ کو آپ کی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیجا ہے اور جنت کی بشارت دینے والا اور دوز نے سے ڈرانے والا اور لا الدال اللہ کی شہادت کی دعوت ا

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں رسول التد سلی التد علیہ وسلم کے چواساء بیں شام مبشر انذر او ای الی القد سراج

حضرت جبیر بن مطعم رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول النّدسلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا میرے پانچ اساء ہیں میں مجمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی (شرک اور کفر کومٹانے والا) ہوں اللّہ میرے سبب سے کفر کومٹائے گا اور میں حاشر ہوں ' میرے قدموں میں لوگوں کاحشر کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں (سب نبیوں کے بعد آنے والا)۔

(مسجح البخاري رقم الحديث:٣٥٣٢ مسجح مسلم رقم الحديث:٣٣٥٣)

اوراننُدتغالیٰ نے آپ کا نام روُف رحیم رکھا ہے۔(النوبہ ۱۲۸) علامہ ابو بکر بن العربی نے احکام القرآن میں الاحزاب: ۱۳ کی تقبیر میں آپ کے سڑسٹھ (۲۷)اساء ذکر کیے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عتما ہے روایت ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سواسی اساء ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جرساص ١٨٢ دارالفكر بيروت ١١١٥ه)

## رسول الندصلي التدعليه وسلم كاامت كحل ميس شامد مونا

اس آبت میں تی سلی الله عليه وسلم كوشا بدقر مايا ب اوزشا بدكامعنى ب كوانى دينے والا اور تي سلى الله عليه وسلم ك شابد ہونے کے جارمل میں ایک ممل یہ ہے کہ آ ب اٹی امت کے تن میں قیامت کے دن گوائی دیں سے دومراممل یہ ہے کہ آ ب لا الله الله كالندى كوابى دين والي بين اورتيسرامحل بيب كرة بدنياش امورة خرت كى كوابى وي كاور چوتامل بيب كرآب اعمال امت برشابد بين - ني صلى الله عليه وسلم جوابي امت كون من كوابي دين محاس كاؤكراس آيت من ب: وَكُذُ إِلَى جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا إِنَّكُونُوالشَّهَدُ آءَ عَلَى اوراى طرح بم في تهمين بهترين امت بنايا تاكم اوكون

النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُونَ إِلَا مِن البقرة ١٣٣١) بركواه بوجادُ اور بدرسول تبهار حق بن كواه بوجا كيل

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: قیامت کے دن ایک جی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک مخض ہوگا' اور ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ دو مخض ہوں گے' اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں کے اس سے کہا جائے گا کیاتم نے اپنی قوم کو بلنے کی تھی؟ وہ کے گابال! پھراس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے یو چھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو بلنے کی تھی وہ کہیں سے نہیں! پھراس نی سے کہا جائے گا تمہارے تق میں کون کواہی دے گا؟ وہ کہیں سے (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کھر (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا' اور کہا جائے كا: كيا انہوں نے تبليغ كى تقى ؟ وہ كبيں كے بال! يمركها جائے گائم كواس كا كيے علم جوا ؟ وہ كبيں كے كه بمارے ني ملى الله عليه وسلم نے ہمیں بی خبر دی تھی کہ (سب) رسولوں نے بلنے کی ہے اور میاس آ بت کی تفسیر ہے۔

(سفن كيري للنسائي ج٢ ص٢٩١ وار الكتب العلميد بيروت المام

جذم

اس آیت اوراس حدیث میں بیدلیل ہے کہ جمارے نی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پرمطلع میں اور آپ اپنی امت کے اعمال کا بھی مشاہرہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ اپنی امت کی گواہی دیں کے اور گواہی میں اصل یہ ہے کہ مشاہرہ کر کے اور و کی کر گوائی وی جائے اور اس کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔

حافظ عما والدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٨٧٥ ه بيان كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه ني صلى الله عليه وسلم نے قربايا: الله كے پجھ قرشتے سياحت كرنے والے ہیں وہ جھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا میری حیات تہمارے کیے بہتر ہے تم یا تیں کرتے ہواور تمہارے لیے صدیث بیان کی جاتی ہے اور میری وفات ( بھی) تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال جھ م پیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو نیک عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں اور میں جو براعمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ ے استعقار کرتا ہوں۔ (البدار والتبایح مل ۲۵۷ مع جدید دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ م

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاالله نعالي كي تو حيدا ور ذات وصفات برشا بدمونا

شابد ہونے كا دومرامحل يد ي كديمارے تى سيدنا محصلى الله عليه وسلم الله تعالى كى تو حيد پر اور لا الدالا الله برشابد بين اور آب نے امت کو بھی بیتکم و یا ہے کہ اللہ کی تو حید اور اس کی ذات اور صفات کی شہادت ویں اور آپ جو اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی ذات اور صفات کی شبادت دیتے ہیں ہے آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسل نے اور ان کی امتوں نے اللہ تعالی کی تو حیداوراس کی ذات اور صفات کی شہادت دی ہے اور آپ کی اور باتی نبیوں اور رسولوں کی شہادت میں قرتی ہے ہے

تبيان القرآن

کے تمام بیول اور رسولوں نے اللہ کی تو حید اور اس کی ذات وصفات کی شہادت فرشنوں سے س کر دی ہے اور آپ نے اللہ تعالی گی تو حید اور اس کی ذات وصفات کی شہادت و کی کہادت کی تھے کہ سن کرویتی ہے اور آپ بہتا اور واحد ایسے شاہر ہیں جس نے اللہ کو دکھے کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی ہے ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام بیوں بی صرف آپ کوشاہر فر مایا ہے آپ نے جس چیز کی بھی شہادت دی ہے وہ دکھے کر اور مشہرہ کر کے شہادت دی ہے وہ دکھے کر اور مشہرہ کر کے شہادت دی ہے وہ دکھے کر اور مشہرہ کر کے شہادت دی ہے وہ دکھے کر اور مشہرہ کر کے شہادت دی ہے وہ دکھے کہ اور کو کھے کہ شہادت دی ہے وہ دکھے کہ اور کھے کہ کہ کہا ہو کہ کہ کہا تھا ہم کہادت دی ہے دو کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا دور کے شہادت دی ہے اور وہے آپ شاہر ہیں کا نکات میں ایسا کوئی دوسرا شاہر نہیں ہے۔

امام رازی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوتو حید پر شاہد بنایا ہے تو حید کا مدی نہیں بنایا کونکہ جس چیز کا دعوی کیا جاتا ہے وہ خلاف طاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید تو اس کا نات میں طاہر ہے بلکہ اظہر من اشتس ہے' (تغیر کیبر نہ اس ۱۵ میں اور کہتا ہوں کہ اگر تو حید طاہر اور اظہر من اشتس ہوتی تو ساری دنیا اس کی منکر کیوں ہوتی اور اس کومنوائے کے لیے اسے نہیوں اور رسولوں کو کیوں مبعوث کیا جاتا اور اس قدر دلائل اور جزات کیوں چیش کیے جاتے اجن سے کہ اس کی تو حید مخفی تھی اس کو نہیوں اور رسولوں نے طاہر کیا اور سب سے زیادہ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو حید کو آشکارا کیا' اللہ تو ہمیش ہے واحد تھا لیکن اس کی تو حید کو آشکارا کیا' اللہ تو ہمیش ہے واحد تھا لیکن اس کی تو حید کے اسے نامے والے نہ تھے آپ نے اللہ کے واحد ہونے کی شہادت دی تو کا تئات کی ہر حقیقت نے واحد تھا لیکن اس کی تو حید کے اسے دائے والے نہ تھے آپ نے اللہ کو واحد کی شہادت دی سوفر میا:

تم ( بھی ان کی رسالت کے اقرار پر ) کواہ ہو جاؤ اور میں

فَاشْهُدُ وَاوَانَامَعُكُوْ مِنَ الشَّهِدِينَ

( بھی )تمہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں۔

(آل عمران ۸۱)

اورالقدخوب جانتا ہے کہ بے شک آپ ضروراس کے رسول

وَاللَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ . (النافتون ١)

۷-شاهری قشم اورمشهود کی قشم!

وَشَادِهِ وَ مُشْهُودٍ (البروج ٢)

آ پالله کی توحید پرشامدادرامله آپ کی رسالت پرشامد ہے سوآ پ شامد بھی ہیں اور مشہود بھی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دیمیا میں امور آخرت پرشامد ہونا

اور شاہر کا تیسر احمل ہے ہے کہ آپ دنیا ہی امور آخرت پر شاہر ہیں آپ جنت کے اور دوز رخ کے شہر ہیں اور میزان اور مراط کے شاہر ہیں' آپ نے جس کے جنتی ہونے کی شہادت دی اس پر جنت داجب ہوگی اور جس کے ووز خی ہونے کی شہادت دی اس پر دوز رخ واجب ہوگئ آپ نے دی محابہ کا نام لے کر فر مایا کہ دو جنت میں ہیں۔اس سلمد میں بیر حدیث

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ابو بکر جنت ہیں ہیں' عمر جنت چل ہیں' عثمان جنت میں ہیں' علی جنت میں ہیں' طلحہ جنت میں ہیں' زہیر جنت میں ہیں' عبدالرحہ ن بن عوف جنت میں ہیں' معد بن الی وقاص جنت میں ہیں' معید بن زید جنت میں ہیں' ابوعبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن الترندي رقم لحديث ٢٤٣٤ منداجرج اس ١٩٣ مندابويعلي رقم الحديث ٨٣٥ مج بن حبان رقم الحديث ٢٥٠٤) وقد الله عند وخد من المراج عند المراج المراج المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے وہ فر ما مہے تنے کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت بیس میرے پڑوس میں ہوں گے۔

martat.com

وبياء القرآن

(سنن التريذي رقم الحديث الهيمة المستدرك ج ساص ٣٦٥ "كماب الضعقاء للعقبلي ج مهص ٢٩٩ أفاط 1 بن عدى ي عمل ١٨٨١)

حضرت زبیررضی الله عند بیان کرتے میں کہ نی صلی الله عدیہ وسلم نے فر ، میا طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر ہا۔

(سنن الترندي رقم إلحديث. ١٩٢٢ ٢٧٣٨)

حضرت جابر بن عبدالقدرضی الله عنهما بین کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سامیر ھخص شہید کوزمین پر چیتے پھر تے و <u>سکھنے سے خوش ہو</u> وہ طلحہ بن عبیدالقد کو دیکھے لیے۔

( سنن التريذي رقم الحديث ٢٠٠٤ سنن اين مجدر قم الحديث ١٠٤٥ صية الدولياء ج ١٠٠٧ ( سنن ١٠٤١)

اسی طرح جن نوگوں کے متعلق ہمارے نبی سیدنا محرصلی القدعلیہ دسلم نے دوزخی ہونے کی شہادت دی ان کا دوزخی الا واجب ہے اس سلسلہ میں بیا حادیث ہیں ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ ہیں نے ویکھا جہنم کی بعض آگے بھل کھا رہی تھی' اور میں نے عمر دبن کمی کو دیکھا وہ دوزخ میں اپنی آشتیں گھییٹ رہاتھ اور بیروہ پہلا تحض ہے جس نے بول کے کے اونٹینوں کو نامز دکیا تھا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۲۴۳ می صحح مسلم رقم محدیث بلائکرار ۹۰۱ رقم احدیث المسلسل ۲۰۵۷)

حضرت جابر رضی ابتدعنہ ہے ایک طویل حدیث کے آخر میں روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے دوزخ میں ایک ڈھال والے مخص کو دیکھا جوانی ڈھال ہے جی ج کے کپڑے جرایا کرتا تھا اگرکسی کو پتاچل جاتا تو وہ کہتا ہو گڑا میری ڈھال میں اٹک گیا تھا' اور جب وہ مخض نافل ہوتا تو وہ کپڑا لے جاتا' اور میں نے دوزخ میں ایک عورت کودیک جم نے بلی کو ہاندھ کررکھا تھا' اس کو پچھ کھانے کو دیا اور نہ اس کو آ زاد کیا کہ وہ زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز کھالیتی حتی کہ وہ بلی **بوک** ے مرگئی۔ (صبح مسلم قم الحدیث بلائکرار ۹۰۴، قم الحدیث انسلسل ۴۰۶۰ سنن ابوداؤورقم الحدیث ۱۱۷۸)

رسول التدعلي الثدعلية وسلم كااعمال امت بيرشابد بهونا

اور بيرسول التدسلي الله عليه وسلم كے شاہد ہوئے كا چوتھ محمل ہے:

حضرت عبراللدین مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول لقد سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله کے پچھ فر شخے سامت کرتے ہیں جومیری امت کی طرف ہے سفام پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری زندگی تہمارے کے بہتر ہے تم حدیث بیان کرتے ہواور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے ٔ اور وفات ( بھی )تمہارے لیے بہتر ہے جھ پا تمہدرے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو نیک عمل و یکھا ہوں ان پراملد کی حمد کرتا ہوں اور میں جو ہرے ممل دیکھا ہوں ن پراللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ (سند المبر ارقم لحدیث ۸۳۵ مافظ الیٹی نے کہ اس مدیث کی سندسیج ہے مجمع تروا تدج ۹ ص ۲۳)

علامه سيدمحود آلوي حنفي متوفي • ١٢٧ه ولكهية بين:

اگریہ کہا جائے کہ نی صلی القدعدیہ وسلم اپنے زمانہ کے امتیوں کے اعمال پر شامد تھے پھرتو یات بالکل واضح ہے اورا آمر میاکا جائے کہ آپ بعد کے امتیوں کے اعمال پر بھی شاہد ہے تو اس میں بیراشکال ہے کہ حضرت ابو بکر 'حضرت انس' حضرت صالعہ حضرت سمرہ اور حضرت ابو بردہ نے نبی صلی القد عذبیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میر ہے اصحاب میں ہے کچھ لوگ دوش ہو وادد ہول گے 'حتی کہ بیں ان کود کھے کر اور پہچان کر کہوں گا اے رب میرے اصحاب! میرے اصحاب! لیس مجھ سے کہ جے گا آپ ازخود تیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نے کام نکالے ہیں! ہاں اس کے جواب میں پہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیرتو علم تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ہوگ کیا نیک کام کریں گے اور کیا برے کام کریں گے کیکن آپ کوان ملک

تبيأه القرأه

الوگول كاعلم بيس تماكه كون نيك كام كرنے والے بين اوركون برے كام كرنے والے بين تاكه اس عديث اور مند بزار كى عرض اعمال والی حدیث میں تطبیق ہو جائے اس کا دوسرا جواب بیددیا حمیا ہے کہ آپ کو ٹیکی کرنے والے اور گن و کرنے والے معین لوكول كالجمي علم تعاليكن قيامت كدن آب بحول كي اوربعض صوفياء كرام في سياشاره كياب كه القدتول في آب كو بندول کے اعمال پرمطلع فر مادیا تھا اور آپ نے ان کے اعمال کو دیکھا تھا اس لیے آپ کوشاہر فر مایا۔

مولا نا جلال الدين روى قدس سرة العزيز نے مثنوي ميں فريايا ·

زال سبب نامش خداشامد نهاد اس وجدے القد تعالی نے آب کا نام شاہر رکھا۔

درنظر بووش مقامات العباد آپ کی نظر میں بندوں کے مقامات تھے

(روح المعاني جز ٢٢٣ ص ٢٥ ملضاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥ اله)

ہمارے مزد میک اس اشکال کا تیج جواب میہ ہے کہ اس حدیث میں علم کی تفی ہیں ہے درایت کی نفی ہے کیونکہ فرشتے بیٹیس كميل كانك لا تعلم بكديركبي كانك لا تدرى اوردرايت كامعنى بكى چزكوا بى عقل اور قياس عوانا ينى آب ان لوگول کے مرتبہ ہونے کوا پی عقل اور اپنے قیاس سے نبیس جانے بلکہ القد تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم سے جانے ہیں' یاتی رہا ہے کہ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میر میرے اصحاب میں اس کا جواب میہ ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اصبی نی فرمانا عدم علم كى وجد سے شد تھا بلكداس ليے تھا كہ پہلے ان كو ساميد ہوكدان كو يانى في اور پھر جب ان كوحوش ہے و دركيا جائے گا اور ان کی امیرٹوٹے کی تو ان کوزیادہ عذاب ہوگا' دوسری وجہ سے کہ بیجی ہوسکتا ہے کہ اصحابی سے پہلے ہمز ہ ستفہام کا محذوف مو کینی کیا مید میرے محافی ہیں؟ جن کے چہرے ساہ اعمال نامے بائیں ہاتھ میں استحصی نیلی چبرے تاریک اور مرجھائے ہوئے بیل میرم صحابہ بیں؟ میرے اصحاب کے تو چیرے اور ہاتھ پیرسفید اور روشن بیں ان کے اعمال نامے ان کے وائیں ہاتھ میں ہیں اوران کے چبرے کھلے ہوئے اور شاداب ہیں۔قر آن مجیداوراحادیث سیحہ میں مومنوں اور کا فروں کی جوعد متیں بیان کی گئی ہیں کدان کے چہرے سفید ہول کے اور اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں کے اور کا فروں کے چہرے سیاہ اور اعمال تاہے ان کے یا تیں ہاتھ میں ہول کے ان علامتوں سے میدان محشر میں موجود ہر محص کوعلم ہو گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ، تو يد كييمكن بكررسول الندسلي الندعليدوسلم كويه علم تدجو كدكون آب كاصحابي باوركون بيس ب-علاوه ازي رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر دنیا میں امت کے اعمال بیش کیے جاتے ہیں سوآ پ کولم تھا کہ کون ایمان پر قائم رہا اور کون مرتد ہو گیا اور سب سے بڑھ کر بیکہ آپ تو دنیا میں بیان فرمارہے ہیں کہ میرے دیش پر ایسے ایسے لوگ آئیں گے سو آخرت کا علم تو دور کی یات ہے آپ نے و نیامیں ہی اپ علم کی وسعت کا اظہار فرما دیا ہے۔

اس مبحث کی زیادہ تفصیل اور محقیق ہم نے شرح سیج مسلم میں کی ہاس کوشرح سیج مسلم جاس ٩٠٥\_٩٠٣ میں ما حظه فرما تمن شايداس قدر تحقيق آب كواوركبيس ند لي

رسول التدصلي الثدعليه وسلم كوسراج تسينے كي تؤجيبه

اس آیت میں نی صلی القدعلیہ وسلم کوسراج منیر فر مایا ہے اور سراج کامعنی ہے چراغ 'اس پر بیاعتراض ہے کہ اللہ تعال نے آپ کوشس کیوں نہیں فرمایا حالانکہشس کی روشی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چاغ روثن ہو جاتا ہے اور ایک مورج سے دوسرا سورج نبیس بنآ اور نبی صلی القدعلیہ وسلم کی مدایت سے آ ب کے اسی بھی حادى بن محك صديث من بيري اصحاب ستارول كى ما نند بين تم ان بيل سے جس كى بھى بيروى كرو كے بدايت يا جاؤ

ميار الترأر

محكوة رقم الحديث: ١٠١٨)

<u>جنت کا حصول الله کا بہت بڑافضل ہے</u>

ال کے بعد فرمایہ اور مومنوں کو بشارت دیجئے کہان کے لیے انٹد کا بہت بڑا فضل ہو گا۔

بہت بڑے فضل سے مراد ہے اللہ تعالی مومنوں کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور جنت اور اس کی نعمتیں القرقعال

کا بہت بڑا نصل ہے جیسا کہ اس آبیت میں اس کی تصری ہے:

وَالَّذِيْنَ المَّنُوْاوَعِلُواالصَّلِحْتِ فِي رَوْطْتِ الْحَنْتِ<sup>®</sup>

لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وْنَ عِنْدُ مُرَيِّهُمْ وْلِكَ هُوَ الْفَصِّلُ الْكَبِيْرُ ٥

(الثوري ٢٢) كرب كي ياس مليكا " يهي بهت بروافضل بـ اس کی دوسری تفسیر سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوسری امتوں پر فضیلت اور شرف عطا فر مائے گا۔

اور اس کی تنیسر کی تغییر میہ ہے کہ ابتد تعالی مسلمانوں کو جو اجر اور جنت عط فر مائے گا اس کا سبب ان کے اعمال نہیں ہی

بىكەرىيىخش القدىتى كى كافضل اوراس كا احسان ہےجبيسا كەاس جديث ميں ہے:

حضرت ع تشدر شی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صبی الله عدیہ وسلم نے فر ، پا بھیج عمل کرواور صحت کے قریب عمل کروالا لوگول کو بشارت دو' کیونکہتم میں ہے کسی شخص کو اِس کاعمل جنت میں داخل نہیں کرے گا'صحابہ نے یو چھایا رسول اللہ! آپ کو جی نہیں! فرمایا مجھ کو بھی نہیں! سوااس کے کہاللہ مجھے اپنی رحمت ہے ڈھانپ لے اور (نیک)عمل کرتے رہواور یا در کھو کہاللہ کے

نزديك زياده پسنديده عمل وه يجس مين زياده دوام جو \_ (سيح ابخاري رقم لحديث. ١٣٦٧ يه ١٣٨٢، سيح مسلم قم اعديث ٢٨١٨)

اس صدیث میں الل سنت کے مذہب پر دلیل ہے کہ کوئی شخص جنت اور تواب کا اپنی عبادت کی وجہ ہے مستحق نہیں ہوتا

بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور ثواب محض اینے قضل سے عطا فر ما تا ہے ؑ اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ قر آن مجید کی بعض آبات

سے بیظاہر ہوتا ہے کہ جنت کا سبب مسلمانوں کے اعمال ہیں القد تعالی فر ماتا ہے: أَدْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنْكُونُ تَعْمَلُونَ. (أَص ٣٣)

اینے ان ( نیک ) کامول کی وجہ ہے جنت میں واقل او

اور جولوگ ایمان ل ئے اور انہوں نے نیک کام کے وو

جنتول کے باغوں میں ہول گے وہ جو پھھ جا بیل مے وہ ان کوان

جادُ' جوتم کیا کرتے تھے۔

میروه جنتیں ہیں جن کے تم اینے (نیک)اعمال کی دجہ

وارث کیے گئے ہو۔

دَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّٰتِيُّ أُوْرِشْتُهُوْ هَا بِمَا كُنَّتُمْ تَعْمَلُوْنَ <u>.</u>

(الزفرف:۲۱)

اس کا جواب سیہ ہے کہا عمال دخول جنت کا ظاہری سبب ہیں اور استدنتد کی کافضل جنت میں دخول کاحقیقی سبب ہے کیونگا نیک اعمال ادران کی ہدایت اور ان میں اخلاص ابتد تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتے اور ان نیک اعمال کو قبول کرنا بھی لا تعالی کافضل اوراس کی رحمت سے ہوتا ہے۔

سوان آیات میں دخول جنت کے ظاہری سبب کا ذکر کیا گی ہے اور صدیث مذکور میں دخول جنت کے سبب حقیقی کا ذ**کر ک**یا

التد نتعالی کا ارشاد ہے:اور آپ کا فروں اور من فقوں کی بات نہ ماشے گااور ان کی ایذ ارسانیوں کونظر انداز کر دیں اوراللہ ؟ تو کل کریں وراللہ کافی کارسازے O اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں ہے نکاح کرو پھر عمل زوجیت ہے ہیے تم ال<sup>ا</sup> طلاق دے دوتو تمہر رے لیے ان پر کسی شم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شار کرو سوتم ان کو پچھان کے فائدہ کی چزیں دے ا

تبيار القرآر

حسن سلوك سے ان كورخصت كروو (الاحزاب ٢٩٨٨)

# كافرول اورمنافقول سے درگزركرنے كے علم كامنسوخ مونا

الاتزاب: ٣٨ مين آپ كوكافرون اور منافقون كى بات مائے ہے منع قر مایا ہے بعض كافر آپ ہے ہے كہتے تھے كہ آپ مارے بتون كو بران كہا كريں پھر ہم آپ كى بيروى كرليں كے اور منافقين آپ كومسلحت كوشى ہے كام لينے كائكم ديتے تھے اور منافقين آپ كومسلحت كوشى ہے كام لينے كائكم ان آيات آپ ان كى ايذار سائيوں پر مبركريں اور ان كى زياد تيوں پر ان كومز اندويں اور ان ہے درگز دكريں اس آيت كائكم ان آيات سے منسوخ ہوگيا ہے جن ميں آپ كو كفار اور منافقين ہے جہاد كرنے كائكم دیا گيا ہے جسے به آيت ہے .

عَلَيْهِمْ . (الرّب ٤٣)

یعن اگرید کفاراورمنافقین اپنی سازشول اور کارروائیول ہے آپ کوضرر پہنچا کیں تو آپ اس سے دل برواشتہ ندہول' ان کا تو مقصود ہی ہے کہ آپ ان کی ول آزار باتول سے تنگ ہوکرا پے مشن کوترک کرویں' آپ سرف القد بربھر وسدر کھیں اور اس فکر میں شد پڑیں کہ کون ایمان لا تلعب اور کون ایمان نہیں لا تا' لوگوں کے دلول ہیں ایمان ڈ النا اور ان کی نازیبا حرکتوں پر ان کا مواخذہ کرنا ہدالقد تعالی کا کام ہاوروہ کانی کا رساز ہے۔

### اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل

# تہذیب اور شائنگی کا تقاضایہ ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنایہ ہے تعبیر کیا جائے

اس کے بعد فرمایا: پیم کل زوجیت ہے پہلے تم ان کوطلاق وے دوتو تمہارے لیے ان پرکی قسم کی عدت نہیں ہے۔
اس آ بہ (الاس اب ۱۳۹۱) بیل عمل زوجیت کے لیے ان تحصو هن فرمایا اس کا معنی ہے تم ان کوچھوو اورالنس اب ۱۳۳۱ ور النس اب ۱۳۳۱ اور النس اس کے لیے لعصت النساء فرمایا اس کا معنی بھی ہے تم عورتوں کوچھوو اورالبقرہ ۱۲۲۰ بیل و لا تقو ہو هس حتی المائدہ: ۲ بیل اس کے لیے لعصت النساء فرمایا اس کا معنی ہے مقار بت نہ کر واورالا عراف ۱۸۹ بیل فرمایا: فلم استعمال جب کی ورجی فررت کو ڈھانپ لیا تو اس کو خفیف سامل ہوگیا اورالبقرہ: ۱۲۳۳ بیل فرمایا: صملت حملا حفیفا اس کا معنی ہے جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو خفیف سامل ہوگیا اورالبقرہ: ۲۲۳ بیل فرمایا: فلسال کی حورت لکھ فاتو احر ٹکھ انی شنتم اس کا معنی ہے: عورتی تمہاری کھیتیاں ہیں تم اپنی کھیتیوں میں جس طریقہ سے چاہوآ واسواللہ تی لی نے ممل زوجیت کے لیے صرت کو لفظ جماع وخول یا دخول یا دخول یا دخول میں اس قسم کے کام کے لیے واج اور آئے کے کنا میہ تجیر فرمایا اس میں جم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگوا در کلام میں اس قسم کے کام کے لیے واج اور آئے کے کنا میہ تعیر فرمایا اس می جم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگوا در کلام میں اس قسم کے کام کے لیے واج اور آئے کے کنا میہ تعیر فرمایا اس میں جم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگوا در کلام میں اس قسم کے کام کے لیے وادر آئے کے کنا میہ تعیر فرمایا اس میں جم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگوا در کلام میں اس قسم کے کام کے لیے ور آئے کے کنا میہ تعیر فرمایا اس میں جم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگوا در کلام میں اس قسم کے کام کے لیے ور آئے کے کنا میں اس قسم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگوا در کام کے کیا میں کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے گفتگوا در کلام میں اس قسم کو کھی شرم و حیاء کی تعلیم کی کام کے کیا میں کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم کی کھی شرم کیں کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم کو بھی شرم کی کو بھی کے کام کے

mariat.com

صرت الفاظ استعال نہیں کرنے جائیں بلکہ ان کے لیے استعارہ اور کنایہ کے الفاظ لانے جائیں۔ اجبنی عورت کو تعلیق طلاق وینے میں مذابہ بائمہ

اس آیت میں تیسر مسئلہ سے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہدد سے کہ اگر میں نے تم سے نکاح کی تو تم کوطان اب اگر س نے اس عورت سے نکاح کرایہ تو سیاس کو نکاح کے بعد طلاق پڑے گی یا نہیں؟ جمہور فقہاء کے نزدیک اس کوطان نہیں پڑے گی استدیال اس آیت سے ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرد پھر کم کر نہیں پڑے گی ان کا استدیال اس آیت سے ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرد پھر کر وجیت سے پہلے تم ان کوطلاق دے دو'اس سے معلوم ہوا کہ طلاق تب واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے نکاح کیا ہواورا اور اور اور الم اب کو شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے ہے کہدد سے کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کی تو تھوا کے اور تھوکہ کے نزدیک اگر میں نے تجھ سے نکاح کی تو تھوکہ طلاق کو نکاح کے بعد اس برطان قریز جائے گی۔

مشهور غيرمقىدى م يَشْخ محمد بن على بن محد شوكاني متوفى ١٢٥٥ ١٥ الصليهة بين:

اس پرتو اجم عن ہے کہ اجنبی عورت پرفوراً طلاق نہیں پڑتی 'کیکن اگر جنبی عورت پرطلاق معنق کی ج نے مثلاً کوئی تھی۔ کے کہ اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اس کوطلاق پس اس صورت میں جمہور صی ہداور تا بعین اور بعد کے فقہاء کے نز دیک طلاق واقع نہیں ہوگی'اور امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزویک نکاح کے بعد اس عورت پرطلاق پڑجائے گی۔ (نیل الاوطابہ نے ۵۵ مطبوعہ ارائو اوقا میں مصلوعہ ارائو اور امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزویک نکاح کے بعد اس عورت پرطلاق پڑجائے گی۔

ایک اورغیرمقلدی لم نواب صدیق حسن بھویا لی متوفی ۲۰۰۷ ھے بھی اس طرح مکھ ہے۔

( فتح لبريان ٢٥٣ ٣٨٣ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٧٠ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٧٠ اهـ)

جمہور فقہاء کا استدلال اس آیت کے علاوہ اس ضدیث ہے۔

عمرو بنت شعیب اسپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بروایت کرتے ہیں کہ رسول امتد علیہ اللہ علیہ دسم نے فرہ یا۔ جس پیزا ابن آ دم یہ مک ند ہواس کی نذر ماننا صحیح نہیں ہے اور جس غلام کا وہ ما مک نہ ہواس کوآنزاد کرنا صحیح نہیں ہے اور جس عورت کا ہا مالک نہ ہواس کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ امام ترندی نے کہا رہ حدیث حسن ہے۔

(مند احمد ج المي ١٩٠ سنن الترمذي قم الحديث ١١٨ سنن الإداؤد رقم الحديث ٢١٩٠ سنن بن ملبه قم الديث ٢٠٥٤ سنن الساكي قم

لحدیث ۳۷۹۲ سنن کبری کلیمفتی ج مص ۳۱۸ مجمع الزدائد ج ۴۳ سر ۳۳۷) اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقہاءا حناف کے موقف برقر آن اور سنت ہے دلائل

فقہ ، احناف کے خلف ہے ہے۔ اور بیر حدیث ہی وقت ہوتی جب وہ بدکہتے کہ اگر کوئی محض کمی جنی عورت ہے ہے۔

کہ تجھے طلاق ہے تو اس پر طلاق پڑ جائے گئ اس وقت بہ کہا جا سکتا تھ کہ جوعورت اس کے نکاح اور اس کی ملک بیل ہیں ہی اس پر طلاق ہونا اس آیت اور اس حدیث کے خلاف ہے 'لیکن فقہاء احن ف اس طرح نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے بید کہ اگر میں نے قلال عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق تو جب وہ اس عورت سے نکاح کرلے گا تو اور وہ اس کو اس عورت سے نکاح کرلے گا تو اور وہ اس کو سے بید کہ اگر میں نے قلال عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق تو جب وہ اس عدیث کے خلاف نہیں ہے اس مورت میں تھیتی تھے گا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی ور بیصورت اس سے اور اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس مورث میں تعدیق سے جا کہ اگر میر ہے ہاس مثلاً سور و ہے تا گا کوئی شخص سے کہ کہ اگر میر ہے ہاس مثلاً سور و ہے تا ہی سے ان کو عمل نے اس کہ جہور فقہ ، میں کورو ہے تا ہو گا کی اس کورٹ کے باوجود اس کی تعدیقاً بینڈ رضیح ہے ان طرفی میں سورو ہے نہ ہونے کے باوجود اس کی تعدیقاً بینڈ رضیح ہے ان طرفی میں سورو ہے نہ ہونے کے باوجود اس کی تعدیقاً بینڈ رضیح ہے ان طرف میں سورو ہے نہ ہونے کے باوجود اس کی تعدیقاً بینڈ رضیح ہے ان ان طرف میں سورو ہے نہ ہونے کے باوجود اس کی تعدیقاً بینڈ رضیح ہے ان طرف

تبياء الفرآن

اس کے نکاح میں سم معین عورت کے نہ ہونے کے باوجود تعلیقا بدطلاق سیج ہے۔اس کی نظیر بدے کہ عمران کی بیوی کے ہاں امجی بچہ پیدائیں ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نذریان لی تھی' قرآن مجیدیں

> إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِ إِنِّي نَنَدُوتَ لَكُ مَا فِي يَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَعَبِّلُ مِنِي . (آل عران ٢٥٠)

اور یاد میجیم ا جب عمران کی بیون کے کہا تھ اے میرے رب! ميرے بيك من جو ہال كى من في من تيرے يے تذر مانی ہے (ویکر ڈمہ دار ہول ہے ) آ زاد کیا ہوا تو اس کومیری مکرف ہے تبول قرما۔

> حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد ملیہ وسلم نے فر مایا المسلمون عند شروطهم.

مسلمان اپنی شرط کو پورا کرتے ہیں۔

( منح الخاري كمّاب الاجارة باب: ١٠٠٠) اجنبی عورت کوتعلیقاً طلاق دینے میں فقبها ءاحناف کے ....

موقف برآ ٹارصحابہ اور فتادی تا بعین ہے دلائل

ابوسلمہ بن عبد الرحمان رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض حصرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا اور اس نے بتایا میں نے يركها ہے كہ ہروہ عورت جس سے بيس نكاح كروں كا اس كوتين طلاقيں حصرت عمر نے فرمايا جس طرح تم نے كہا اى طرح ہوگا۔

(مصنف عبد الرراق جوم ١٣٠٥ قم الحديث ١٥١ الطبي جديداد را مكتب العلميديو وت ١٣٠١ مد)

زہری سے یو چھا گیا ایک مخص نے کہا ہے ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اس کوطلاق ہے؟ انہوں نے کہا جس کرح اس نے کہا ہے ای طرح ہے۔ (مصنف عبد الرر اق رقم الدیث ۱۱۵۱۹)

معمر نے کہا کیا بعض صحابہ سے میہ منقول نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں پڑتی اور مکیت ہے پہلے کوئی تراونہیں وتا 'انہوں نے کہا بیاس صورت میں ہے جب کوئی شخص یوں کیے کہ فلا ںعورت کوطلاق یا فلاں غلام آ زا د یہ

(مصنف عبد الرزاق ج١٠٥ ص٥١١ الليع جديد)

قععی سے سوال کیا گیا کہ ایک تخص نے اپنی بیوی ہے کہا ہر وہ تورت جس کو بیس جھے پر نکاح کر کے لا دُل اس کوطلا ق ہے' لہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر جس مورت ہے بھی نکاح کرے گا اس کوطلہ تن پڑجائے گی۔

(مصنف ابن الي شيبه ن مهم ٢٦ أم الحديث ٨٣٢ المارا الكتب العلمية بيروت ١٢١٦ هـ)

عطاء نے کہا جب کوئی صحف عقد نکاح کے وقت میشرط لگائے کہ میں اسعورت سے نکاح کے بعد جسعورت ہے بھی اح كرول كا اس برطلاق بر جائ كى توبيشرط جائز ب- (معنف ابن اني ثيبرتم الحديث ١٥٨٣٣، والكتب العلمية بروت)

اوت صححہ سے مہر کے وجوب پر امام رازی کے اعتر اض کا جواب

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: پھر عمل زوجیت ہے پہلے تم ان کوطلاق دے دوتو تمہارے لیے ان پر کسی تنم کی عدت نہیں ے جس کاتم شار کرو سوتم ان کو پھھان کے فائدہ کی چیزیں دے کرحسن سلوک سے ان کورخصت کر دو۔

ال آیت میں جوفر مایا ہے عمل زوجیت سے پہلےتم انہیں طلاق دے دواس میں عمل زوجیت سے مراد عام ہے هنيقة ہويا ا مواور حکماً عمل زوجیت سے مراد خلوت میچھ ہے اور خلوت میچھ کو حکماً عمل زوجیت اس لیے قرار دیا ہے کہ عورت نے اپ

الترأر

آپ کو خادند کے سپر دکر دیا اس عمل سے کوئی شرمی اور طبعی ما نع نہیں ہے اس کے باوجودا گرخ وند نے بیٹمل نہیں کیا تو عورت کو طلاق طرف سے اس عمل کی چیش کش ہو چک ہے اور بیہ حکماً عمل زوجیت ہے 'اس لیے اگر ضوت صححتہ کے بعد خاوند نے عورت کو طلاق دے دی تو وہ فقہاء احناف کے نزد بک لیورے مہرکی مستحق ہوگی خواہ خاوند نے بیٹمل نہ کیا ہو' کیونکہ عورت اے اس عمل مرک کے پیش کر چکی تھی اور خاوند نے اگر عمل نہیں کیا تو عورت کی طرف سے کوئی تفصیر نہیں ہے لہٰذا وہ اس صورت میں بھی مکمل مرک مستحق ہوگی اور اس قول پر امام رازی کا بیاعتر اض صحح نہیں ہے:

ا مام شافعی نے فرمایا ہے خلوت صحیحہ مہر کو ثابت نہیں کرتی 'اورا مام ابو صنیفہ نے فر مایا ہے خلوت صحیحہ مہر کو ثابت کرتی ہے امام کے کہا سے مداری تا استرف میں۔

شائعی کی ولیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم نے جن عورتول سے نفع اٹھ لیا ہے ان کوان کے مہرادا کر

فَمَااسْتَمُتَعُنَّهُ بِهُمِنَّهُ نَكَانُوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ.

(النساء ۲۴۳) وور

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی کا وجوب عورتوں سے نفع اٹھانے لیعن عمل زوجیت کے سبب ہے ہے اوراگر خلوت صحیحہ بھل نے سب ہے ہے اوراگر خلوت صحیحہ بھل ہے ہے مہر ٹابت ہو الحاسب کے مہر ٹابت ہو الحاسب کے مہر ٹابت ہو جاتا جا ہے جاتا ہے ہے ہاں تکس سے ہے ہیں معلوم ہوگیا کہ خلوت صحیحہ جاتا جا ہے جاتا ہے ہے ہے ہیں معلوم ہوگیا کہ خلوت صحیحہ سے ہے ہیں معلوم ہوگیا کہ خلوت صحیحہ سے میں ہوتا۔ (تنمیر کبیرج میں اس میں معلوم دارا دیا ، التر اٹ انعر لی بیروت نواس اور ا

ہم میہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ مہر صرف عمل زوجیت سے ٹابت ہوتا ہے حتی کہ یہ کہا جائے کہ خلوت صحیحہ سے بھی مہر ٹابت نہیں ہوتا' س جواب کا ہم نے تبیان اغر آن ج۲س ۲۳۳ میں بھی ذکر کیا ہے اور دوسراجواب وہ ہے جو ہم نے پہاں ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں استمتاع لیعن عمل زوجیت سے مراوعام ہے حقیقۂ ہو یا حکماً ہواور خلوت صحیحہ بھی حکماً عمل زوجیت ہے اس سے خلوت صحیحہ سے بھی مہر ٹابت ہوج ئے گا۔اور اس حرح عموم مراد مینے کی قرآن مجید میں اور

اورجس نے ایمان (لانے) کے بعد کفر کیا تو ب شک اس کا

وَمَنْ تَكُفُّمُ إِلْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(المائده:۵) عمل شائع ہوگیا۔

اب اگر کوئی شخص ایمان ارنے کے بعد شرک کرے تو پھر بھی اس کاعمل ضائع ہوجائے گا اور اس کے جواب میں کہاج نے گا کہ گفرے مراد عام ہے حقیقة ہویہ حکماً ہواور شرک بھی حکماً گفر ہے 'سی طرح مثد تعالیٰ نے فرمایا

بے شک نقداس کوئیس معاف فرمائے گا کہ س کے ساتھ

إِنَّ اللهُ لَا يَعُفِمُ أَنُ يُنْشُرُكِ بِهِ. (الله، ١٨)

' ۔ ' شرک کیاجائے۔ اب اگر کوئی شخص نمر زیاز کو ق کی فرضیت کا انکار کر دے وربیشرک نبیل ہے ؑ تو کیااس کواللہ تندی معاف فر مادےگا؟ال کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ بید حقیقة ٔ شرک نبیل ہے حکماً کفر ہے ٗ اس لیے بیانجی معاف نبیل ہوگا۔

اسی طرح خدوت ضیحتہ بھی حکماً استمتاع اور عمل زوجیت ہے اور اس سے بھی مہر ٹابت ہوگا خواہ بالفعل ییمل نہ کیا جائے۔ اور اس آیت (الاحز اب: ۴۹) میں فر مایا ہے' پھرعمل زوجیت سے پہلےتم ان کوطلاتی دے وو' یعنی تم نے حقیقۂ میمل کیا ہونہ حکماً 'خدوت صیحتہ ہوئی ہواور نہ عمل تزوج کیا ہوتو تمہارے لیے ان پر کسی قتم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شار کرو' سوتم اناکو

میجھان کے فائدہ کی چیزیں دے کرحسن سنوک سے ان کورخصت کر دو۔

تنبار القرآن

# الد کونصف مہر اور متاع دینے کے وجوب کے محامل

الم ابو بكراحمد بن على جصاص رازى متوفى و كاه هاس آيت كي تغيير بيل لكهة بيل:

اس آیت میں عدت کی نفی خلوت صیحہ اور جماع دونوں سے متعلق ہے اور ان کو ان کے فاکدہ کی پچھے چیزیں ویٹا اس مورے میں ہے جب ان کا مہر مقرر نہ کیا ہوا دراب ان کے فائدہ کی پچھے چیزیں دینا واجب ہے اوراگر ان کا مہر مقرر کیا گیا تھا تو ان کو نعیف میروینا واجب ہے اور ان کے فائدہ کی پچھے چیزیں دینا مستحب ہے جیسا کہ ان آیوں میں ہے۔

تم پرگونی گناہ نہیں ہے اگرتم عورتوں کو ایس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگا یہ ہو (ان کے ساتھ خلوت سیجے ہوئی ہونہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگا یہ ہو (ان کے ساتھ خلوت سیجے ہوئی ہونہ تم نے ان کے ساتھ علی سرون کی کیا ہو) یا تم نے ان کا مبر مقرر نہ کی ہو' اور تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو خوش حال پر اس کے موافق ہو اور تک دست پر اس کے لائق' دستور کے مطابق انہیں فائدہ بہنچا تا نیکی کرنے والوں پر (ان کا) حق ہے اور اگر تم انہیں طابق دے دی در آس حالیہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو انہیں طلاق دے دی در آس حالیہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تم ہم کا لھف (ادا کرنا واجب) ہے' البتہ تہارے مقرد کے ہوئے مہر کا لھف (ادا کرنا واجب) ہے' البتہ

عورتیں کے چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کھھ

زیادہ دے دے تو پچھ ترج نہیں۔

الرجْنَاءُ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقْتُ ثُمُ النِّسَاءَ مَالُمُ الْمُنْ الْمِنَاءُ مَالُمُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(البقرة ٢٣٧\_٢٣١)

ایام ابوجعفر محد بن جریطبری الرحزاب: ۲۹ کی تفییر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں محرت ابن عباس رضی الذعنبمااس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں ہے آیت اس مخص کے متعلق ہے جو کسی عورت سے نکاح محرت ابن عباس رضی الذعنبمااس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں جب وہ اس عورت کو ایک طلاق دے گاتو وہ اس سے بائن ہو جائے گی اور اس پرکوئی عدت نہیں ہے 'وہ جس سے جائے گی اور اس فرماتے ہیں:

اگرائی فی اس عورت کے بیے مہر مقرر کیا تھ تو اس کو صرف فی فی مبر سے گا' اور اگر اس نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا تو اللی وسعت کے مطابق اسے بچھ فی کدہ کی چیزیں دے دے اور یکی سراح جمیل کا معنی ہے۔

( ج مع البيان جر ٢٢ م ٢٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٥٥ هـ)

م**لوت میحد کی تعریف** 

جلدتهم

مياء القرآن

اس عورت پراحتیاط عدت واجب ہوگئی اور اگر اس طرح خلوت نہ ہوئی ہواور نہ خادید نے عمل تزویج کیا ہوتو اس پرنصف مر واجب ہوگا'اور عورت برعدت واجب نہیں ہوگی۔

مطلّقات كي اقسام اورمتاع كابيان

نيزعدامهالقوجوى ألجهي لكصةبين

فقهاء احتاف كے نز ديك مطلقات كى جارفتميں ہيں:

(۱) جس عورت کے ساتھ حقیقۃ یا حکماً میمل نہیں کیا گیا اور نداس کا مہر مقرر کیا گیا ہے اس کومتاع وینا واجب ہےاوریلیل دویٹداور تہبند ہے۔

( ن ) جس عورت کے ساتھ ھیقۂ یا حکما بیمل نہیں کیا گیا اور اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے اس کو نصف مہر دینا و جب ہے اور اس کو متاع دینامستحب ہے۔

(۳) جس مورت کے ساتھ نقیقۂ یہ حکماً میمل کیا گیا اور اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کو پورا مہر دینا واجب ہے اور اس کو متاع دینامستھب ہے۔

(۳) جس عورت کے ساتھ دھنیقۂ یا حکماً میمل کیا گیا اور اس کا مبر مقرر نہیں کیا تھا اس کومبرشل دینا واجب ہے اور اس کوبھی متاع دینامتخب ہے۔(حاشیہ شخ زادہ ملی البیطاوی ج۲س ۱۳۸۸ یا ۱۳۷۷ دار الکتب انعلمیہ بیردت ۱۳۱۹ھ) سراح جمیل کامعنی

سو حوهن سواحا حمیلا کامعنی بیہ کہ جب ان عورتول پرعدت واجب نہیں ہے تو پھران کو بغیر طعن اور شناع کے چھوڑ دو' اور جائے دو۔

اصل میں تسری کامعنی ہے اونٹوں کو پھل دار درختوں پر چرنے کے بیے چھوڑ دینا پھر س لفظ کو مطلقاً جرنے کے لیے چھوڑنے میں استعمال کیا جانے لگا' پھراس کا اطلاقی مطلقاً نکالنے اور چھوڑنے پر کیا جانے لگا۔

سرات جمیل کا بید معنی بھی کیا گیا ہے کہ فاوندعورت کو جو پچھ دے چکا ہے اس کواس سے واپس نہ ، نگے' جر کی نے کہا س سے مراد سنت کے مطابق طون قرینا ہے میکن میر سیجے نہیں ہے کیونکہ میر پہلے دی ہو کی طلاق پر متر تن ہے اس سے نئی طلاق دینا مراد نہیں ہے۔

الملدتى لى كا ارش د ہے: اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان از وائی کو حلال کر دیا ہے جن کا مہر آپ اوا کر چکے ہیں'اور آپ کی ان کنیروں کو جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فر ، کی ہیں اور آپ کے پچا کی ہٹیاں اور آپ کی پھو پھیوں کا پیٹیاں اور آپ کی ماموں کی ہٹیاں اور آپ کی خالا وک کی بیٹیاں' جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی (وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں ) اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے پنالفس آپ کے ہے ہم کر دیا' اگر نبی اس کو اپنے نکاح ہیں بینا ہو ہیں' پہھم مرف آپ کے لیے جسکر دیا' اگر نبی اس کو اپنے نکاح ہیں بینا ہو ہیں' پھم مرف آپ کے لیے خصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے' بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیو یوں اور ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے (آپ کے لیے بیخصوص بے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو'اور مانہ بہت بخشے ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے (آپ کے لیے بیخصوص بھم ) اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو'اور مانہ بہت بخشے والا ہے 0 (الاحزاب ۵)

حضرت ام بانی بنت الی حالب رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا میں

سيار القرآن

نے آپ کے سامنے (اپ بچوں والی ہونے کا)عذر پیش کیا' آپ نے میرا عذر تبول قرمالی پھر القد تعالیٰ نے یہ آیت نازل قرمائی: اے ٹی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان از واج کو طال کر ویا ہے' جن کا مہر آپ اداکر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیز ول کو جو اللہ نے آپ کو مال غیمت سے عطا قرمائی ہیں اور آپ کے بچاکی بیٹیاں اور آپ کی پھو یہ موں کی بیٹیاں اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خال ہیں) اور وہ مومنہ مورت بھی جس نے اپنائنس آپ کے لیے جبر کر دیا' اگر نی اس کواپنے نکاح میں لینا چاہیں۔(الاجزاب ۵۰) حضرت ام ہائی مومنہ مورت بھی جس نے اپنائنس آپ کے لیے ہیہ کر دیا' اگر نی اس کواپنے نکاح میں لینا چاہیں۔(الاجزاب ۵۰) حضرت ام ہائی کے کہا سوش آپ کے لیے طال نہی کونکہ میں نے جمرت نہیں کی تھی اور میں طلقاء میں سے تھی (فتح کہ کے بعد آپ نے اہل کہ سے قرمایا تھا تم طلقاء ہو بیٹی آزاو ہو)۔

(سنن التريزي رقم الحديث ١٣١٣ أنتجم الكبير ١٣٣٠ أنم الحديث ١٠٠٠ أنستد رك جهم ١٣٣ سنن كبري للبيستى جريم ١٥٠٠) تي صلى الله عليه وسلم كي از واح كا مهر

ما فظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥ م الكهة بن :

الله تعالى نے نبی سلی الله علیه وسکم فرایا ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان از واج کوطال کر دیا ہے جن کے مہر آپ اوا کر پہلے جین مجاہد وغیرہ نے بیان کیا آپ کی از واج کا مہر پانچ سو درہم تھا بحق 131.25 تولہ جا ندی ' ہسوا حضرت ام جبیبہ کے ان کا مہر نیا تی نے چارسود بنار رکھا تھا' اور ماسوا حضرت صفیہ بنت جی کے ان کا مہر ان کی آزاد کی کوقر ار دیا گیا تھا' یوند وہ خروہ خیبر جس قید ہوکر آ کی تھیں آپ نے ان کوآزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے آزاد کرنے کو ان کا مہر قرار دیا' اس کی مرح حضرت جوہر بیہ بنت الحادث تھیں وہ بنوالمصلق کے قید یول میں سے تھیں آپ نے حضرت ہو بت بن قیس بن شاس کو ان کا بدل کیا بدل کیا بدل کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔

اس کے بعدفر مایا: اور آپ کی ان کنیروں کو آپ کے لیے حلال کردیا جو اللہ نے آپ کو مال نخیمت سے عطافر ، کی تھیں۔ حضرت صغید اور حضرت جوہریہ آپ کی ملک میں آئیں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرمیا 'اور حضرت ریحانہ بنت قسمعون النظر میداور حضرت ماریہ قبطیہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھیں ہے آپ کی کنیزی تھیں۔

تكاح كى اجازت كرشتول مين اسلام كامتوسط حكم

نساریٰ کے ہاں چیا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی اور خالد کی بیٹی سے نکاح جائز نہ تھا یہ تفریط تھی اور بہود کے ہاں بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی سے بھی نکاح جائز تھا یہ افراط تھا اسلام نے افراط اور تفریط کو ترک کرے موسط تھی دیا ۔ بھا تھی اور جیلی کی بیٹی اور خالد کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا ۔ بھا تھی اور جیلی کی بیٹی اور خالد کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا ۔ جیسا کہ اس آ بہت میں ہے۔ اور آ پ کے بیٹی کی بیٹی اور آ پ کی بیٹی سے اور آ پ کے بیٹی اور آ پ کے بیٹی اور آ پ کی بیٹی اور آ پ کے بیٹی اور آ پ کے ماموں کی بیٹی اور آ پ کی مالا دی بیٹی سے دور آ پ کے بیٹی سے ماتھ جرت کی وہ بھی آ پ کے طال ایس۔

ی خالاؤں کی بیٹیاں جہوں ہے اب کے ساتھ جرت کی وہ جن اب کے میں طال ہیں۔ جن خوا تین نے ابیخ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا

اس کے بعد فرمایا: اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنائنس آپ کے لیے ہبہ کر دیا' اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا جا بیں' یہ تم مرف آپ کے لیے مخصوص ہے' عام مسلمانوں کے لیے بین ہے۔

ویں ہے البنائی بیان کرتے ہیں کہ میں معفرت انس رضی اللہ عند کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی، مضرت ولس رضی اللہ عند نے کہا ایک عورت ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپ آپ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جیش

marfat.com

مراد القرآء

کیا وہ کہنے گی یارسول اللہ اکیا آپ کومیری ضرورت ہے؟ حضرت انس کی بٹی نے یہ بن کر کہا اس عورت بل کی قرر کم شراہ ا حیاتھی وہ کیسی بری عورت تھی! وہ کیسی بری عورت تھی! حضرت انس نے کہ وہ تم سے بہتر تھی اس نے بی صلی القد عیہ وسم بل رغبت کی اورائینے آپ کو حضور پر بیش کیا۔ (سیح ابنی ری رقم عدیث ۱۳۰۰ سنن ابن بجہ رقم الحدیث ۲۰۰۱ منداحمہ رقم عدیث ۱۳۸۱) حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی بیس کہ جھے ان عورتوں پر غیرت آتی (یعنی وہ بری لگتی تھیں) تھی جو اپنے آپ کی رسول اللہ صلی القد علیہ وسم پر چیش کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی پر چیش کر سکتی ہے! پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیر آب یت نازل فر مائی:

ؙ ؿؙۯڿؽؙ؆ڽٛؿڟۜۼٛٷؿڟؙۼٛڡۣڹٛۿؙؾٞۄؿؙۼٛؿٙۅؿۼؙڿۣؽٙٳڵؽڮ؈ؙؿڟۜٳٚ؋ ٷڛٙٳڹؾۼؽؙؾؙڝؚ؆ڹٛٷڒڶؾٷٙڒڿؙٵٷۘٷؽؽڰ؞

ان میں ہے جس کو آپ جو بیل اپنے پال سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں' اور جن کو آپ نے لگ کر رکھا ہے ان مد حس کر بران کا سے ایک اس کے لگ کر رکھا ہے ان

(الاحزاب،۵۱) میں ہے جس کوچاہیں پھرطلب کرلیں تو سپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔

تب میں نے بیر کہا کہ میں صرف بیدد مجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش بہت جدد پوری کر دیتا ہے۔

(صحيح بخارى رقم الحديث ٨٨ ١٤٨ صحيح مسلم رقم لحديث ١٣١٣ منن لتسائى قم الحديث ١٩٩٩)

(الاحزب.٥٠) ليس.

بغیر مہر کے تحض ہبہ ہے کوئی خانون عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فر ،یا بیٹم صرف آپ کے بیٹے خصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔(ارحزاب ۵۰) عکر مدے کہ جوعورت ابنانفس آپ کے علادہ کسی اور کو بہدکرے تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے وہ اس وقت

تک اس سے نکاح نہیں کرسکتا جب تک اس کا مہرمقرر نہ کرے اسی طرح مجاہد اور شعبی وغیر حیائے کہا لیمنی اگر کوئی عورت اپنا نفس کسی مخص کو ہبد کر دیے تو وہ مخص جب بھی اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے گا تو اس پرمہرشل واجب ہوجائے گا'جس طرح نی صلی نی صلی القد عدیہ وسلم نے بنت واثق کے متعلق فیصلہ فر مایا تھ اس نے کسی شخص کواپنانفس ہبہ کر دیا تھا' جب اس کا فاوند فوت ہو گہا

تو نی صلی اللہ علیہ دسکم نے فر مایاس کے لیے اس کے خاوند کے تر کہ سے مہرشل داجب ہو گا اور موت ورعمل زوجیت دونو ماہم تبیار الغرآد عل كے اثبات اور اس كى تاكيد من برابر بيں۔ ہاں اگر كوئى خاتون ني صلى القد عليه دسلم كو اپنالفس بهد كر دے تو آپ بركس صورت میں بھی اس کومبرادا کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ بغیر عقد نکاح اور بغیر گواہوں اور بغیر ولی کے اور بغیر مہر کے ذکر کے کسی خاتون کواپی زوجہ قرار دیں اور اس کو زوجیت سے مشرف فرما کیں جیسا کہ حضرت زینب رضی انٹدعنہا کے قصہ میں ہوا' اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے بیے جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے اور بغیر ولی اور عقد تکاح کے محض کسی عورت کے ہبہ کرنے سے وہ کسی کی بیوی ہوجائے۔

اورالله تعالیٰ نے قرمایا: بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جوہم نے ان پر ان کی بیو یوں اور ان کی کنیز وں کے متعلق فرض کی ہے۔(الاحداب:۵۰)

حضرت الى بن كعب مجامد مسن بصرى تأوه اورامام ابن جرير نے اس كي تغيير بيس كها يعنى بم نے عام مسل نوں كوزياده سے زیادہ چارآ زادمومن عورتوں ہے نکاح کی اجازت دی ہے اوران پرمبرکولازم کیا ہے اور عقد نکاح میں وومسلمان گواہوں کو لازم کیا ہے اور خود بالغہ یا اس کے ولی کی رضامندی کو نکاح کی شرط قرار دیا ہے اور باند یوں سے حصول لذت میں ان کے لیے کوئی تعداد مقررتبیں کی اور نہاس میں مبرکی شرط ہے اور نہ خود باندی کی بااس کے ولی کی رضامندی کی شرط ہے۔

( تغییر این کثیر ملضاً وموضحاً دمخر جاج سوم ۴۳۸ میر ۴ ۲۳۵ دارالفکر بیروت ۱۹۳ مه )

آب کے خصالص میں سے وہ چیزیں جوصرف آپ پر فرض ہیں امت پر قرص ہیں ہیں

القد تعالی نے بعض احکام شرعیہ خصوصیت ہے آپ کے لیے مقرر کیے بعض چیزیں صرف آپ پر فرض ہیں اور بعض چیزیں مرف آپ پرحرام ہیں اور بعض چیزیں مرف آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں اور امت کے دوسرے افرادان میں آپ ك شريك تبين بين العض احكام جومرف آب پر فرض بين ان كي تفصيل يه به:

(۱) کبعض علاء کے زندیک تہجد کی نماز صرف آپ پر فرض تھی اور تاحیات آپ پر تہجد فرض رہی اور سیجے یہ ہے آپ پر تہجد

فرض تھی اور بعد میں اس کی فرمنیت منسوخ ہوگی قر آن مجید میں ہے:

و من النيل فَتَهُجَوْرِهِ الأَوْلَةُ لَكُ (الاراء 24) رات كي الده من تجدير عين جواب كي لي نفل

(۲) جومسلمان فقیر ہواور وہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو وسعت اور خوش حالی آنے کے بعد اس کا قرض ادا کرنا اور اس کے اہل وعیال کی کفالت کرنا آپ پر فرض تھا۔

> (٣) غيرشرى اموريس اصحاب رائے ہے مشوره كرنا آب پر فرض تھا قر آن مجيد يس ب وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأُمِّي . (آل عران:٥٩)

د نیاوی امور میں ان مصورہ میجئے۔

(٣) این از داج کوایے یاس رہے یا ندرہے اور دنیا اور آخرت میں سے کی ایک کا اختیار دینا آپ پر فرض تھا۔

(۵) تمام قرآن جيد كا پنجانا آپ پر قرض بيتر آن جيد ش ب

اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے جو چھ آپ بر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایب نہیں کیا تو يَأَيِّهُ الرَّسُولُ بَلِّهُ مَا أُنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكُ وَإِنْ لَوْ تَفْعَلُ فَمَا يَكَفْتَ رِسَالَتَهُ . (المائده ١٧)

آب نے کاررسالت کوادائبیں کیا۔

(١) قرآن مجيد من جواحكام شرنعيه بيان كيے مجتے ہيں ان كوسمجمانا اور ان كوتوانا اور عملاً بيان كرنا بھى آپ برفرض ہے۔قرآن

هياء القرآر martat.com

وَٱنْذَنْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهُمْ (أَكُلُ ١٨٨)

ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا ہے تا کہ آپ

تو گوب کو بیان کریں کہ ان کی طرف کی نازل کی گیا ہے۔

(2) اگر کوئی شخص آب کے سامنے غلط یا نا مناسب بات کہے یا غلط یا نا مناسب کام کرے تو اس کی اصلاح کرنا بھی ہے پر . . .

فرض ہے کیونکہ اگر آپ نے اس غلط کام یو غلط بات کی اصلاح نہ کی اتو اس کامعنی بیہ دوگا کہ آپ نے اس غلط کام یا غلط یات کو جائز اور ٹابت رکھاہے۔۔

(٨) علامه قرطبی نے لکھا ہے کہ چاشت اور درتر کی نمازیں 'ورمسواک کرنا ورقر ہانی کرنا بھی آپ پر فرض تھا۔

(الجامع لد حكام القرآن جزم اص١٩٢ دارافكر بيروت ١٥١٥)

(9) اگر آپ کا ساتھ کوئی بھی نہ دے پھر بھی اللہ کی راہ میں قبل کرنا آپ پر فرض تھ' قر آن مجید میں ہے: فَقَاتِنْ فِي سِينِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا تُفْسَكَ. آب الله كي راه ين قمال يجيز آب كيسوااوركوني ال تقم كا

(النہاء ۸۴) مکلّف نہیں ہے۔

(۱۰) جب آپ کے پاس کوئی چیز ہواور کوئی شخص اس کا سوال کرے تو اس کو دینا آپ پر فرض ہے۔ قر آن مجید میں ہے: وَأَمَّا السَّآيِلَ فَلَا مُّنْهُنِّ ٥ (النَّحِ ١٠) اور آپ سائل کومت جھڑ کیں۔

(۱۱) اینے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی آپ پر فرض ہے قر آن مجید میں ہے۔

اور آپ اینے رب کی خمتوں کو بیان سیجئے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَ يَكُفَعَدِتْ ٥ (اللهِ ١١)

آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جوصرف آپ پر ....

حرام ياممنوع ٻين'امت پرحرام ياممنوع ٽبين ٻي

اسی طرح بعض چیزیں صرف آپ پر حرام کی گئی ہیں اور وہ آپ کی امت پر حرام ہیں ہیں'ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) آپ پراور آپ کی آل برز کو قالینا حرام کردیا گیا ہے طدیت میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہمانے صدقہ کی تھجوروں ہے ایک تھجورا فا كراييخ منه ميں ڈال نی تو رسوں امتد علی الله عدیہ وسلم نے فر مایا: جھوڑ ؤ جھوڑ ؤ اس کو پھینک دو' كياتم كومعلوم نہيں كہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ صدقہ ہم پرحرام ہے۔

( منح ا بخارى رقم الحديث اوم المنح مسلم قم الحديث وووا السنن الكبري للندائي رقم الحديث ١٠٥٥)

(۲) نظی صدقہ بھی آپ پرحرام ہے البتہ پ کی آپ کونظی صدقہ دیتا ج سرَ ہے۔

(٣) تكيدلگا كركھانا آپ كے بيے جائز تبيں ہے صديث ميں ہے

حضرت ابو جحیفه رضی القد عنه بیان کرتے بین که رسول القد صلی متدعدیه وسلم نے فر مایا میں تکیہ سے نیک نگا کر کھانا نہیں كها تا \_ (صحیح البخاری قم لحدیث ۲۳۹۵ سنن ابود و درقم احدیث ۳۷۶۹ سنن ترغدی قم الحدیث ۱۸۳۰ سنن بن مدیرقم الحدیث ۴۲۹۳

منداحدرتم الحديث ١٨٩٩١ منن وارى تم الديت عدوم منجم الدسط رقم عديث مديد)

( ۴ ) کچ کہنں' کچی پیاز اور بد ہودار سبزیوں کا کھاٹا بھی آپ کے لیے جا رنبیں تھا' صدیث بیں ہے حضرت جابر بن عبد القدر صلى المدعنهما بيان كرت بين كدرسول المدسلي القد عدييه وسلم في في ما يا جس آدمي نے كيابسن يا وقح

سيار القرآر

پیاز کھائی وہ ہماری مساجد سے دوررہ اوراہ یے گھر بیٹے آپ کے پاس بزیاں لائی گئیں آپ نے ان کی بوجسوں کی ا آپ نے پوچھا یہ کون می بزیاں ہیں "آپ کو بتایا گیا" آپ نے فرمایا یہ تم اپ بعض اسی ب کو کھاؤ کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے کھانے کو تابیند کررہ ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ کیونکہ ہیں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن دیکھا کہ وہ اس کے کھانے کو تابیند کررہ ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ کیونکہ ہیں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن سے تم ہم کلام ہیں ہوتے ۔ ( می ابخاری رقم الحدیث ۱۸۵۸ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۸۲۲ سنن الرندی رقم الحدیث ۱۸۳۲ منداحر قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی رقم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی رقم الحدیث ۱۸۳۷ منداحر قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی رقم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی دفتر الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی دفتر الحدیث ۱۵۳۷ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی دفتر الحدیث ۱۵۳۷ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الرندی دفتر الحدیث ۱۵۳۷ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنان الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنن الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنان الحدیث ۱۵۳۷ سنان الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنان الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنان الوداؤور قم الحدیث ۱۵۳۷ سنان الحدیث ۱۹۳۷ سنان الحدیث ۱۹۳۷ سنان الوداؤور قم الحدیث ۱۹۳۷ سنان الحدیث الحدیث ۱۹۳۷ سنان الحدیث الحدیث ۱۹۳۷ سنان الحدیث ا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے: (۵) آپ پر باطن کے خلاف ظاہر کرنا حرام ہے (۲) آپ پر ازواج کو بدلنا حرام ہے (۷) آزاد مکا تیہ سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے (۹) آپ پر پڑھنا اور لکھنا حرام ہے (۷) آزاد مکا تیہ سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے (۹) آپ پر پڑھنا اور لکھنا حرام ہے لیکن بیر جی خیس ہے (۱۰) کفار کو اللہ تع لی نے جو دنیاوی تعمین دی ہیں ان کی طرف نظر پھیلا کر دیکھنا آپ پر حرام ہے قرآن مجید ہیں ہے:

اور آپ ان چیزوں کی طرف آسمیس پھیلا کرندو کیمیں جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو دمی ہیں بیٹھش دنیاوی زندگ

(الجامع لاحكام القرة ن جزام السمام المطبوع وارالفكر بيروت ١٩١٥ هـ) كي زينت إلى -

آپ کے خصائص میں ہے وہ چیزیں جوصرف آپ برحلال ہیں امت برحلال نہیں ہیں

اورجو چیزیں اللہ تعالی نے خاص آپ کے لیے طلال کی میں ان کی تفصیل ہے:

(۱) مال غنیمت بین سے پانچواں حصہ (۲) وصال کے دوزے (۳) چار سے زیادہ محورتوں سے نکاح کمرنا (۳) جوعورت اپنا افسی آپ کو ہبہ کرے اس سے بغیر قبر ادا کیے نکاح کرنا (۵) بغیر گواہوں اور قبر کے اور بغیر عقد کے نکاح کرنا (۲) ازواج کے درمیان باری کے وجوب کا ساقط ہونا (۷) کسی بائدگی کو آزاد کر کے اس کے آزاد کرنے کو اس کا قبر قرار دینا (۸) مکہ بیس بغیر احرام کے داخل ہونا (۹) مکہ بیس قبل کرنا (۱۰) کسی کو وارث نہ بنانا (۱۱) آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کا زوجیت پر برقر ارر بہنا اور ان سے دومروں کے نکاح کا حرام ہونا (۱۳) آپ کی مطلقہ ہے بھی دومروں کے نکاح کا حرام ہونا (۱۳) حالت جناب بیس آپ کا محبد بیس داخل ہونا (۱۳) ایک ماہ کی مسافت ہے آپ کا رقب طاری ہونا۔

انبیاء سالقین علیهم السلام کے اعتبارے آپ کے خصائض

(۱) تمام روئ زمین کا آپ کے لیے مجد ہونا(۲) تمام روئ زمین کا آپ کے لیے آلہ یم ہونا(۳) مال غیمت کا آپ کے لیے طال ہونا (۳) آپ کا آپ کے لیے طال ہونا (۵) آیامت تک تمام لوگوں کے لیے آپ کا رسول ہونا (۲) آپ کا خاتم انہیان ہونا (۷) آپ کا امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا (۹) آپ کی امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا (۹) آیامت میں سب سے پہلے المحسنا (۱۰) شفاعت کبرئی کا حصول (۱۱) مقام محمود کا حصول (۱۲) تمام انہیاء سی بھین کے مجزات کا حصول (۱۳) آپ کے ہمزاد کا کلہ پڑھنا (۱۵) تمام تلوق کی انواع کا کا حصول (۱۳) آپ کے ہمزاد کا کلہ پڑھنا (۱۵) تمام تلوق کی انواع کا آپ پر ایمان لانا (۱۱) سب سے کم بعث کا زمانہ پانا اور سب سے زیادہ پروکار جھوڈ کر جانا (۱۷) انگلیوں سے پانی کا جارک کرنا (۱۸) کنگریوں کا آپ کی شریعت کا تم مرنا (۱۷) کم بونا (۱۷) کم بونا (۲۷) آپ کی شریعت کا تم مرنا کی سابقہ کے لیے ناخ ہونا (۲۷) آپ کی شریعت کا تم مرنا کی سابقہ کے لیے ناخ ہونا (۲۷) آپ کی شریعت کا تم مونا (۲۷) شب اسراء میں تمام نہیوں کی امامت فرمانا شرائع سابقہ کے لیے ناخ ہونا (۲۷) آپ کی شریعت کا غیر منسوخ ہونا (۲۲) شب اسراء میں تمام نہیوں کی امامت فرمانا کا تاکہ ہونا (۲۵) سب سے پہلے جنت میں واش سے اسراء میں تمام نہیوں کی امامت فرمانا کا تاکہ ہونا (۲۵) سب سے پہلے جنت میں واش

martat.com

مونا (۳۰) و تیاش الله کے دیدار کا ماسل مونا (۳۱) اللہ کا مجوب مونا۔ ماٹ تراک کا ایکا ایکا دیم میں انسان میں میں سے جو کے اصر خور ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان از واج میں ہے آپ جن کو جا ہیں خود ہے دور کھی اور جن کو جا ہیں اپنے ہائی جگہ دیں اور جس ہوی ہے آپ اس کو آپ پر کوئی تھی جس اس کا ہے ہوت ہے کہ ان ہوری ہے آپ اس کو ہے ہیں اگر آپ اس کو آپ پر کوئی تھی ہیں ہے اس کا ہے ہوت ہے کہ ان کی آپ کھیں ہے اس کا ہور ہوت ہے کہ ان کی آپ کھیں شدندی رہیں گی اور وہ ممکنی نہیں ہول گی اور وہ سب اس پر راہنی رہیں گی جو آپ انہیں صلا قرما میں کے اور الله خوب جانبا ہے جو کچو تمہارے داوں میں ہول گی اور وہ سب اس پر راہنی رہیں گی جو آپ انہیں صلا قرما میں کے اور الله خوب جانبا ہے جو کچو تمہارے داوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا ہے وہ ان از واج کے طاوہ مزید خوا تمن آپ کو پہند ہو اسوا کے طال ہو گئا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہے گئا ہوا وہ ان کا حسن آپ کو پہند ہو اسوا ہے گئا ہوا ہوں گا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہوں گئا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہوں گئا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں آپ کو دوسری خوا تھن سے تبدیل کرنا (طلال ہے) خواد این کا حسن آپ کو پہند ہو اسوا ہوں گئا ہو

آپ کی گنیروں کے اور اللہ ہر چیز پر تکہان ہو (الاحراب ٥٢-٥١) آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم براز واج میں بار بوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟

اس آیت میں تسوجی کالفظ ہے بیارجا ہے بنا ہے اس کامعن ہے کی چیز کومؤخر کرنا کین از وائ میں ہے آپ جس بیوی کی باری کو جا بیں مؤخر کر دیں فرقہ مرجہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جوا ممال کومؤخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انحان لانے کے بعد معصیت سے ضررتبیں ہوتا۔ اور اس آیت میں تنؤوی کالفظ ہے بیالیا ہے اور اس کامعنی ہے جگہ وینا اور بہاں مراد ہے آپ جس بیوی کی باری کو جا ہیں مقدم کر دیں۔ لیمن آپ پر بیدوارد بینی ہے گہ آپ باری باری ہوتا کی اور جس بیوی کی باری کو جا ہیں مؤخر کر دیں۔ آپ باری باری وجا ہیں مقدم کر دیں اور جس بیوی کی باری کو جا ہیں مؤخر کر دیں۔

علامہ ابو یکر بن الحربی نے کہا ہی سی اور معتمد تول ہے کہ آپ پر ہیو ہیں بی باری کو تھیم کرنا واجب نہیں تھا اور اس معاملہ بیں آپ کو افتدیار تھا آپ بیا ہے اور آپ ہو اور دو ایک دو سرے کے خلاف بخیرت نہ کریں جس کی وجہ سے دو کسی نا مناسب کام بیل جتال ہول اور ایک قول ہے کہ پہلے آپ ہو تھیم واجب تھی بیا ہی اس آپ ہے کہ اور آپ ہوئے آپ ہو تھیم واجب تھی بیا ہو اور دو ایک دو سرے کے اور آپ بیا ہی اور آپ ہوئے آپ ہوئی اللہ علی واللہ اللہ ملی اللہ علیہ واللہ اللہ ملی اللہ علیہ واللہ اللہ ملی اللہ علیہ واللہ اللہ علی اللہ علی واللہ وال

آپ کے موحررہا۔ آپ اس مرس چاہے ہے ان میں ہی دات و ۔ اس است انگارہ اس جنہوں نے اپنائنس آپ کو بہد کیا تھا محضرت ایک قول یہ ہے کہ جن کو آپ نے مؤخر کیا تھا اس ہے وہ خوا تین مراد جی جنہوں نے اپنائنس آپ کو بہد کیا تھا محضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ جن خوا تین نے اپنائنس آپ کو بہد کیا عائشہ کہا ہے کہ جن خوا تین نے اپنائنس آپ کو بہد کیا ہے کہ جہد کیا ہے کہ جن خوا تین نگاح فرمائی کہ آپ کو بہد کیا ہے کہ یہ کہا ہم کو بہد کیا ہے کہ ایس کو بہد کیا ہے کہ جن خوا تین مہاس منی اللہ حجمائی اور جس کو بہد کیا ہے کہ آپ اپنی از واج میں اللہ حجمائی دیا ہے کہ آپ آپی از واج میں دیا ہی اور جس کو جا جی اس حجمائی دیا ہے تا ہے ت

marfat.com

برقرار میں اس کے علاوہ اور بھی اتوال ہیں اور ہر تقدیر پر معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب کواز واج کے معالمہ میں وسعت دی اور آپ پر کوئی چیز واجب نہیں کی اور اس آیت کی تغییر میں زیادہ سمجے وہ تول ہے جس کوہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ از واج کے درمیان باریاں تقییم کرنا آپ پر واجب نہیں تھا۔

ازواج كى باريون كےسلسله من حسب ذيل احاديث بين

حضرت عائشہ منی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج کے درمیان جوتقسیم کرتے تھے اس میں عدل فرماتے تھے اور بیدد عاکرتے تھے: اے اللہ! بیرمیری ان چیزوں میں تقسیم ہے جن کا بیس مالک ہوں سوتو مجھے ان چیزوں کی تقسیم میں ملامت نہ فرمانا جن کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں (بینی ان کے درمیان محبت میں برابری ہے تقسیم کرنا)۔

سنن الترفدي رقم الحديث مهماا سنن ابوداؤر رقم الحديث بههما" سنن النسائي رقم الحديث ٢٩٥٣ سنن بن يبررتم الحديث ١٩٤١ مصنف ابن المي شعرت المدام مسنف التن المي شعرت المدام المعنف المدام المعنفي بيريم المعنف المدام المعنفي المدام المعنف المدام المعنفي المدام المعنفي المدام المعنفي المعنفي المعنفي المعنفي المعنف المدام المعنفي المدام المعنفي المعنف المدام المعنفي المعنفي المعنفي المعنفي المعنف المدام المعنف المدام المعنفي المعنف المدام المعنفي المعنف ال

حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی بین که جب نی سلی الله علیه وسلم کی طبیعت بوجیل ہوگی اور آپ کا ورداریا وہ ہو گیا تو آپ نے از واج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ آپ بیاری کے ایام میرے گھریش گزاری تو انہوں نے آپ کو اجازت و سے دی۔ الحدیث (میم ابخاری تم الحدیث ۱۹۸ سنن انسانی رقم الحدیث ۱۸۳٪ اسن الکبری لعنسانی رقم الحدیث ۱۹۸٪

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا بیان کرتی ہیں کہ رسول المتد علیہ وسلم اپنی بیاری کے ایام میں فر ماتے ہے میں آج کہاں ہوں؟ ہیں کہاں ہوں؟ ہیں گئی کس کے گھر ہوں گا' آپ گمان فر ماتے ہے کہ حضرت عائش کی باری بہت دیر میں آئے گئ پھر جس ون میری باری تھی اور آپ میری باری تھے تو میرے سینداور بہلو کے درمیان القد تعالیٰ نے آپ کی روح کوتین کر لیا اور میرے جمرے میں آپ کی آروج کوتین ہوئی۔ ( میجی ابخاری رقم الحدیث ۱۳۸۹ میجے مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۲)

عام مسلمانوں پراز واج میں باریوں کی تقسیم کا وجوب

مسلمانوں پر داجب ہے کہ جب ان کی متعدد از دائج ہوں تو وہ ان میں مسادات سے تقسیم کریں اور باریاں مقرر کریں' مٹ میں ہے:

حعزت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا کہ جب کی شخص کے عقد میں دو ہویاں مول اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی ایک جانب ساقط ہوگ۔

(سنن التر فدی رقم الحدیث ۱۳۱۱ سن ابوداؤدر قم الحدیث ۱۳۳۳ سن این ماجہ رقم الحدیث ۱۹۲۹ مصنف این ابی شیبہ جسم ۱۳۸۸ منداحد

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان از داج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ان از واج کو اور ووسری خواتین سے تبدیل کرنا (حلال ہے) خواہ ان کاحسن آپ کو پہند ہو کاسوا آپ کی کنیز وی کے۔(الاحزاب ۵۲)

marlat.com

### از واج مطہرات کے علاوہ دیگرخوا تین ہے نکاج کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس آیت کی تفسیر میں چھ قول ہیں:

(۱) ال آیت کا حکم درج ذیل حدیث ہے منسوخ ہے

حضرت عا نَشْدر ضي الله عنها بيان كرتي مين كهرسول الله عليه والله عليه وسلم اس وقت تك فوت نهيس ہوئے جب تك كريس کے لیے تم م عور تیں حلال نہیں کر دی گئیں ۔ بیہ حدیث حسن سیجے ہے۔

(سنن الترندي قم عديد ١٣٢٦ سنن لنسائي قم احديث ٢٠٥٥ منداحدج ٢٠٥ ص ١٨ سنن بيعقي ج يو ١٥٥)

(٢) النحاس في كماية يت الاحزاب: ٥١ - منسوخ ب:

حضرت عائشه رضى للدعنها بيان كرتى مين كه مجھے ان عورتوں پر غيرت آتی تھی جواسنے آپ کورسول الله صلی الله عليه دسم یر پیش کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے سپ کوکسی پر پیش کرسکتی ہے پھر جب اللہ تعال ہے ہیآ یت نازل

تُرْرِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْمِنُ وَتُؤُمِنَ إِلَيْكَ مُنْ تَشَاءُ ﴿ ان میں سے جس کو آپ جا ہیں اپنے یا سے دور کر دیں اور ٷڡٙڹ۩ٛۼۜؽ۫ؾؙۄڡۧڽؙڂڗؙڷؾۘٷڒڿػٵٷۘۼڲؽ۪ڰ<sup>ۄ</sup> جس کو جا ہیں اسے یاس رکھیں اور جن کو آپ نے لگ کر رکھا ہان میں سے جس کو جا ہیں طلب کر میں تو آب بر کوئی حرج نہیں ہے۔

(الاتزاب الا)

الصحيح أبني ركى رقم عديث ٨٨ ١٤٤ صحيح مسلم رقم عديث ١٣٧٣ أسنس النسائي رقم اعديث ١٣١٩٩

(٣) الحسن اورابن سيرين نے کہا پہنکہ از وائت مصبرات نے القدعز وجل کورسول القد علي وسلم کواور دارۃ خرت کو دنیا ور اس کی زیبائش پرتر بیج وی تھی ا ر کی جزاء میں ابند تعالی نے رسول التد صلی القد عدبیہ وسلم کوان کے اوپر کسی اور زوجہ ہے نکاٹ کرنے سے بیان کو سی اور زوجہ سے تبدیل کرنے ہے منع فرما دیا 'اور بعد میں اس تھم کومنسوخ کرکے آپ کو دومر کی از دان کے ساتھ تکا آ کرنے یا ان کو تبریل کرنے کی اجازت دے دی سو لاحزاب: اڈا ذکر میں مقدم ہے اور حکم میں ا إحزاب.٥٢ سے موفر ہے۔

( 🔫 ) ابوامامہ بن مہیں بن حنیف نے کہا نبی صلی القدعلیہ وسلم کی وف ت کے بعد کسی اور ہے نکاح کرنے کواڑ واج مطہرات پر حرام کردیا تھا' ای طرت بی صلی امتد مدیدوسم پر بھی ان از واج کے بعد سی اور سے نکاح کرنے کوحرام کر دیا' بعد بیں پیم منسوخ کرویا جایها کے ''رچاہ ہے۔

(۵) حفزت انی بن عب سرمه ور ابورزین نے کہاس آیت کاممل بیے ہے کہ یمبودیداور نفرانیے سے نکاح کرنے کوآپ م حر مرکرہ یا تا کہ مشر کہ مسلمانوں کی مال نہ بن جائے 'مگریہ تول بعید ہے۔

(١) محمد بن بعب القرظي ك كبايب آب ك يه مرعورت سے نكال كرنا جائز تھا بعد بيں اس تقلم كومنسوخ كرديا بي تول جي

نکاح ہے پہلے عورت کے چیرے کو دیکھنے کا جواز

الله تعال في في ما فو دان كالمسن آب و بيند مواس آيت من بيد ليل ي كداف بس عورت عن الأل كالراوا رے اس کے ہیں س محورت وو یلینا جا ان ہے حدیث بیس ہے

ا بَرِ بَن عَبِدا لِمَدَامِ. في بيان َ ربّ بين كه حضرت مغيره بن شعبه رضي القدعنه في بيسيورت و على ع بينيام ديا تا أي كل

ومن يقنت ٢٢ الاحزاب٣٣: ٥٨ ---- ٥٣ ۵rm الشدعليدومكم نے فرمايا اس كود كيدلوتمبارے درميان دائى رفافت كے ليے بدزياده مناسب ہے۔ (سِنْ ترفدي رقم الحديث: ٨٤٤ سنن النسائي رقم الحديث ٣٢٣٥ سنن ابن ملجدرةم الحديث ١٨٦١ معنف ابن في شيبه جهم ٣٥٥ مند احدي المراج المراج المراج المديث ١١٤٨) حعرت الديريره رضى الله عته بيان كرتے بي كه ايك انصارى نے ايك عورت كو نكاح كا پيغام ديا 'رسول الته صلى الله عليه وسلم من اس سے بوجھا کیاتم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہانہیں تو آپ نے ان کو تھم دیا کہ وہ اس کو دیکھ لیس۔ (مُنْن النسائي دقم الحديث:٣٢٣٣) المام مسلم نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ انصار کی آنکھوں میں کوئی چیز ( کی ) ہوتی ہے۔ (صنيح مسلم رقم الحديث ١٣٣٨ السنن الكبرى للنسائي 'رقم عديث ٥٣٣٨) علامدنووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ امام شافعی امام مالک امام ابوصلیفہ امام احمد اور جمہور علیء کے زویک مید مستحب ہے کہ انسان نکاح کرنے سے پہلے اس خاتون کو دیکھے لے اور بہ وقت ضرورت محورت کے چبرے اور اس کے ہاتھوں کو

و کھنا جائز ہے'اور بیضروری نہیں ہے کہ عورت کی رضا اور اس کی اجازت ہے اس کے چبرے کو دیکھا جائے' کیونکہ ہوسکتا ہے كماس كوده عورت پسندندا ئے اور جب اس كومعلوم ہوگا كه اس كومستر دكر ديا كيا ہے تو اس كى دل شكنى ہوگى اس كے اس عورت کی خفلت میں اس کود مکھ لیا جائے۔

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُ خُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ اے ایمان والو! نی کے گروں میں داخل نہ ہو موا اس کے کہ

يُؤُدَّن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرُنظِرِ بْنَ إِنْهُ وَلْحِنَ إِذَا حمیں کھانے کے لیے بلایا جائے " کھانا کھنے کا انظار نہ کرتے رہو بلکہ جب حمیں

دُعِيتُهُ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُهُ فَانْتَشِرُوا وَلَامُسْتَا نِسِينَ

بلايا جائے اس وقت جاؤ كر جب كھانا كھا چكو تو فوراً كلے جاؤ اور (وہاں) باتوں ميں دل

تبياء الترآء

ك رسول كو الله ان ير ونيا اور آخرت من لعنت قرماتا ب اور اس ت ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے O اور جو لوگ انھان والے مردول کو اور انھان والی موروں کو

martat.com

تبيار القرآر

# بِغَيْرِمَا اكْسَبُوا فَقُرِ احْمَلُوا بُهُمَّا نَا وَإِنْ مَا اكْسَبُوا فَقُرِ احْمَلُوا بُهُمَّا نَا وَإِنْمًا الْمُسَبِّوا فَقُر احْمَلُوا بُهُمَّا نَا وَإِنْمًا مَبِينًا ﴿

بلاخطااید او پہنچاتے ہیں تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور <u>کھلے ہوئے</u> گناہ کا بوجھا ہے سر پر افعای O

اللدتعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا نی کے گروں میں داخل نہ ہوسوااس کے کہ ہمیں کھانے کے لیے بنایہ ہے 'کھانا پکنے کا انظار نہ کرتے رہو بلکہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ' گھر جب کھانا کھا چکوتو نور نہ جلے جاؤ' اور (وہاں) ہوں میں ول نہ لگاؤ' بے شک تمہارے اس عمل ہے نی کو تکلیف پہنچتی ہے 'سووہ تم سے حیاء کرتے ہیں' اور انند حق بات کہتے ہیں رس ا اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز ما گوتو پردے کے پیچھے سے ما گھو' یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے بیا کیزگی کا ہا عث ہے' تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہتم اللہ کے رسول کو ایذ او پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کہی بھی ان کی بیویوں ہا عث ہے' تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہتم اللہ کے رسول کو ایذ او پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کہی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو نے شک اللہ کے نزد کے یہ یہت تعلین بات ہے 0 اگرتم کمی بات کو چھپاؤیا اس کو ظاہر کروتو ہے شک اللہ ہر چیز کو خوب جائے واللہ کا (الانزاب: ۵۲۔ ۵۳)

حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ اور آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے نہیں کے حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا بیس نے کہا یا رسول القدا آپ کے پس نیک اور بد ہرتشم کےلوگ آتے ہیں' کاش آپ امہات المومنین کو تجاب میں رہنے کا تھکم دے دیں تو القد تعالیٰ نے آیت جہاب کو نازل کر دیا۔ (میجے ابخاری رقم لحدیث ۲۰۱۰ منداحد رقم الحدیث ۲۵۰۔۲۰۱ے۱۱مالا الکتب بیروت)

mariat.com

کو بدیا اور جن سے بیل ملا ان کو بھی بدیا ابوعثان راوی نے حضرت انس سے بوچھاتم لوگوں کی تعداد کتی تھی ؟ انہوں نے کہ انداز تین سوسلی ن تنجے اور بھی سے رسول التدصلی النہ علیہ وہ تھال (خوان) لا و حضرت انس نے کھر سمامان آ سے تی کہ (حقل المجھ سے انداز تین سوسلی التہ علیہ وسم نے فر مایا وی وی فراو کا حلقہ بناو اور بر خض اپ آ ہے ہے کھ نے حضرت نس نے بہ ان لوگوں نے کھانا کھایا جی کہ وہ سیر ہوگئے کھر مسلی نول کی وہ جا عی جی گئی اور وہ عرف ہیں جب کھانا انٹی لوگوں نے کھانا کھایا وقت نیادہ قول کی وہ جا ہے حضرت اس کہتے ہیں جھے پائیس جس وقت میں نے کھانا رکھا اس وقت نیادہ قول یا اب زیادہ تھانا کو گور میں بیٹھ کر بہ تیں گرے میانا کھانا کہ وقت نیادہ قول یا اب زیادہ تھانا کو گور میں کے گئی گروہ ربول اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور بہالی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور بہالی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور بہالی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور سول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کو رسول اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور سول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کے کہ رسول اللہ علیہ وسلمی بہر تے اور آ پ نے لوگوں کے سامنے یہ آ یات پڑھیں کے گئے گالڈی ٹی آگئی الایہ والدی وسلمی اسلمی کے آئی تو اسلمی کے آئی گئی اللہ قول اگر اسمی کے اور آ پ پر جے ایک آئی ٹی گئی اللہ یہ والدیہ والدیہ وسلمی بہر تے اور آ پ نے لوگوں کے سامنے یہ آ یات پڑھیں کے گئی گئی گالڈی ٹی آگئی اللہ قول کی تو اور آ پ بے وادر آ پ نے لوگوں کے سامنے یہ آ یات پڑھیں کے گئی گئی اللہ اللہ وادر ب عدی اللہ کو اسلمی کے سامنے یہ آ یات پڑھیں کے گئی گئی گئی اللہ وادر ب عدی ا

یں معترت انس رضی املہ عنہ بیان کرتے ہیں ہیں اس وفت لوگول میں سب سے کم من تھا جب بیرآ یات نازل ہوئیں ور رسوں امد صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات نے بردہ کرلیا۔ بیاصد یث صحیح ہے۔

( سیج مسلم ۱۰ کار ۹۴۰ قم بدیث « نخرار ۴۲۸ االقر المسلسل ۱۳۳۳ سنن ترفدی قم الحدیث ۱۳۲۸ سیج بخاری قم الحدیث ۱۹۲۱ شن شاق قر کدیث ۱۳۳۷ سنن نکبری للنسائی قم عدیث ۲۹۱۸ مند حدج ۱۹۳۳ المستدرک ج ۱۹۳ ۱۳۱۹)

(صحيح الخارى قرائديث ١٥٠٤م معيم الكاح ١٨٥٥م ١٩٠٥م بلانكرار ١١٣١٨ ارقم أسلسل ١٣٣٩ ١٩٨٨ و١١٨٨

### حضرت زینب کے ولیمہ کی بعض تفصیلات ولیمہ کا شرع عکم اور مزول حجاب کی تاریخ

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا اتناوسیج
ولیمہ کیا ہو جتناوسیج ولیمہ آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها کا کیا تھا۔ (میچے سلم انکاح ۱۹۰ رقم ہسلسل ۱۳۲۰)
حضرت زینب بنت بحش رضی الله عنها ہے نکاح کی خوش میں آپ نے اتنی عظیم دعوت الله کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا
کرنے کے لیے گئی کہ اللہ تعالی نے آپ کا حضرت زینب کے ساتھ وتی کے ذریعہ نکاح کر دیا اس میں کوئی ولی تھا نہ گواہ تھا
نہ جنس نکاح منعقد ہوئی اور نہ کوئی مہر مقرد کیا گیا تھا۔

حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہانے اس دعوت کے موقع پر آپ کے لیے طعام بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ کمی مخص کے احباب کے لیے اس کے ولیمہ کے موقع پر کھانا بھیجنا متخب ہے' انہوں نے آپ کوسلام بھیجا اور طعام کے کم بونے پر معذرت کی اس سے معلوم ہوا کہ اس تھم کے مواقع پر ایسے کلمات کہنا بھی مستحب ہے۔

ان احادیث میں بیدندکورے کہ وہ کھانا اس دعوت میں تین سوے زائد شرکاء نے کھایا بھر بھی وہ کھانا نہ صرف نج عمیا بلکہ پہلے سے زیادہ تھااور بیدرسول القدملی القدعلیہ وسلم کا ظاہر معجز ہ تھا۔

مسیح مسلم اورسنن ترندی میں ہے کہ حضرت انس رضی القدعنہ کی والدہ نے حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ میں صیب (طعام) بھیجا تھا اورمشہور یہ ہے کہ اس ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا گیا تھا اُ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان میں یہ تظیق دی ہے کہ اس دعوت میں بید دونوں چیزیں کھن کی تمکی تھیں۔

ا مام طبرانی نے وحشی بن حرب سے روایت کیا ہے کہ ولیمہ تن ہے ' بعض شافعیہ نے اس حدیث کی بناء پر کہا ویمہ واجب ہے ' کیکن سیج مید ہے کہ ولیمہ تن ہے ' کیکن سیج مید ہے کہ ولیمہ سنت یا مستخب ہے ولیمہ کے وفت میں بھی اختلاف ہے بعض علماء نے کہا کہ بدعقد نکاح کے وفت مستت ہے کہ کہ کہ میں مستقب ہے کہ ولیمہ وخول کے بعد سنت ہے۔ (فتح الباری ج ۱۹۸۰ وارالفکر بیروت ۱۹۱۹ء)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پہلے دن و بیمہ کرنا حق ہے دوسرے دن کرنا معروف (نیکی) ہے اور تنیسرے دن کرنا دکھانا اور سنانا ہے۔

(التجم الاوسلاج المساعة أقم الحديث كالمراه كالمراه المعارف رياض ١٣٩٧ه)

صافظ عما دالدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۲۵۷ کے نے لکھا ہے: نی صلی اللہ علیہ دسلم کا نکاح حضرت نیب بنت بحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ غروہ بنوقر بظہ کے بعد ذوالقعدہ پانچ بجری میں ہوا اور اس تاریخ کو حجاب کے احکام نازل ہوئے۔ (البدایہ والنہایہ جسم ۳۰۵ وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه)

و بی اور دنیاوی ضرورت کی بناء براز واج مطبرات کوایے گھروں سے تکلنے کی اجازت

اس نے پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے از واج مطہرات سے فر مایا: وَقُدُنَ فِی بِیدِوَرِیکُنَّ . (اماعزاب ۳۳)

اس آیت کار مطلب نبیں ہے کہ ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خوا تین کو گھر سے باہر نکلنے کی مطلقاً اج زت نہیں ہے متر اور جاب کے ساتھ وہ کسی شرکی طبعی یا دنیاوی ضرورت کی بناء بر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں 'ج اور عمرہ کے لیے عیادت کے لیے علاج کے لیے اقارب کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے گھر سے باہر تجاب کے ساتھ جاسکتی ہیں۔اس کا ثبوت اس

ا مديث يل ب

جلدتم

marfat.com

عياء الترآب

حضرت عو کشرض الله عنه بیان کرتی بین که تجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد حضرت سودہ رضی الله عنہا کی کام کے اللہ گلس وہ قد آوراورجسیم خانون تھیں جس نے ان کودیکھ ہووہ ان کو پیچان لیتا تھا' حضرت عمر بن الخطاب نے اللہ کودیکھ کرکھ اسے بودہ! الله کی قتم! آپ ہم سے تخی نہیں رہ سکتیں "پ دیکھ بھال کرگھر سے نکلا کریں' وہ الئے بیرواپس آئی گئی۔ اوراس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم میر ہے گھر بیس تھے' آپ رات کا کھانا کھار ہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک باری می حضرت سودہ آئیں اور کہا یا رسول الله! میں اپنی کسی حاجت کی بناء پرگھر سے نکلی تھی' میرے کم ایٹ ایس طرح کہا' دھڑے عاشتہ نے کہا اس وقت الله تعالی نے آپ پر وہی تازل کی' بھروی کی کیفیت شم ہوگئی اور آپ نے اپنے ہاتھ ہے ہڈی لے کہا کہ وقت الله تعالی نے آپ پر وہی تازل کی' بھروی کی کیفیت شم ہوگئی اور آپ نے اپنے ہاتھ ہے ہڈی لے کرکھ دی گئی ہے۔

( صحیح ابنی رکی قم الحدیث ۵۲۷۷\_۴۷۳۵ صحیح مسلم قم الحدیث ۱۷۷۰ صحیح ابن حبان قم الحدیث ۴۰۰۹ منداحر قم لحدیث ۴۳۵۹ • برجه و مند

باہر <u>نکلنے پرحضرت سود ہ کوحضرت عمر کے دوبارٹو کنے کی</u> وضاحت

امام بخاری نے حضرت سودہ کے گھر سے نگلنے اور حضرت عمر کے ان کو آ واز دینے کا واقعہ کماب الوضوء (رقم الحدیدہ) ہ میں روایت کیا ہے اور وہاں سے بیان کیا ہے کہ سے واقعہ تجاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور یہاں پر سے بیان کیا ہے کہ سے تجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔

عافظ این تجرعسقدانی نے لکھا ہے کہ بیہ دوسکتا ہے کہ بیہ داقعہ دوبار پیش آیا ہو کا بسے پہلے بھی اور حجاب کے بعد بھی اور عمر حصرت عمر مضی اللہ عند کی مرضی بیتھی کہ اجبنی لوگ حرم نبوی پر بالکل مطلع نہ ہوں اگر وہ مستور ہوں پھر بھی ان کی جہ مت سے بہ متعین نہ ہوکہ بیدآ پ کی زوجہ بین اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشقت اور حرج کو دور کرنے کے لیے ان کو گھر سے باہر نظامی کی اجہ زت دی۔ دی۔ ان کا مسلم کی اجہ زت دی۔ (فتح لباری جوم ۱۳۸۸ درالفکر بیردت ۱۳۱۹ھ)

علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ هے لکھتے ہیں ·

نی صلی القدعلیہ وسم کی از دائ مطہرات پر جوجیب فرض ہے وہ عام مسلم خوا تنین کی بہ نسبت زیادہ سخت ورموکد ہے عام مسلم خوا تنین تو گواہی یا علاج کی ضرورت کی وجہ سے اجنبی مردوں کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں اور از دانا مظہرات کواس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۹ ص ۱۵۲ دارالکتیبالعلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

از واج مطہرات سے بردہ کی اوٹ سے سوال کرنے کا حکم دیگر مسلم خواتین کو بھی متضمن ہے

یکی وجہ ہے کہال آیت میں مقد تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب تم نبی کی بیویوں ہے کو کی چیز مانگوتو پردے کے پیچے سے مانگو'یہ تمہارے دوں اوران کے دلوں کے لیے نہایت یا کیزگ کا ہاعث ہے۔

ال آیت میں جس چیز کے مانگنے کا ذکر فر مایا 'اس سے مراد عام بر نئے کی چیزیں ہیں جن کولوگ عاربیۃ مانگنے ہیں'ایک قول سے ہے کہاس سے مراد فتو کی بینی وینی مسائل کا پوچھتا ہے'ایک اور قول میر ہے کہاس سے مراد قر آن مجید کی آیات ہیںاور زیادہ تھے میہ ہے کہاس سے مراد دین وردنیا کی وہ تمام چیزیں ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔

نیزاس آیت میں بید کیل ہے کہ سلمان از واج مطہرات سے پردے کی اوٹ سے دینی مس کل بھی معلوم کر سکتے ہیں اور دنیاوی ضرورت کے چین اور دنیاوی ضرورت کی چیزیں بھی طلب کر سکتے ہیں' اس اجازت میں عام مسلم خوا تین بھی داخل ہیں' کیونکہ عور نیس مجسم چھپائی جانے وال جنس میں ان کا بدن اور ان کی آ واز سب مستور ہے بلکہ واجب الستر ہے اور سواشہادت یا عدج کے ان سے کے اس سے جسم کے کسی حصہ کوظا ہر کرنا جائز نہیں ہے۔

ہمارے زبانہ میں اسکولوں کا کجوں اور یو نیورسٹیوں میں تخلوط تعلیم کا رواج ہے۔ دفتر وں اور تجی اور سرکاری اداروں میں عور تعی ادر مردا یک ساتھ کا م کرتے ہیں ان کا آزادان میل جول ہوتا ہے اور وہ بے تکلف ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیاسلام میں نہیں ہے اور چیرے کا پردو اسلام میں نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں ہیں ول میں یا گیزگی اور خوف خدا ہوتا جا ہے اور پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیاس آیت کے خلاف ہے القد تق کی نے عور توں کو جاب میں سہ کے کا تکم دیا ہے۔ عورت کے چیرہ کا سر واجب نہیں ہے لین وہ چیرے کو نماز میں کھلا رکھ کئی ہے اور محارم کے سامنے فل ہر کر سہنے کا تھم دیا ہے۔ عورت کے چیرہ کا سر واجب نہیں ہے لینی وہ چیرے کو نماز میں کھلا رکھ کئی ہے اور محارم کے سامنے فل ہر کر سامنے ہیں ہے۔ یہ تا ہونے کی مردوں کے سامنے چیرے کو چھپاٹا واجب ہے اور مجبی تجاب ہے جس کا اس آیت میں تھی کو رواج کے متعلق کس فرمایا ہے کہ جب تم نبی کی ہو یوں سے کوئی چیز ما گوٹو تجاب کی اوٹ سے ما تکو حالا نکہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم کی از واج کے متعلق کس شرمایا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز ما گوٹو تجاب کی اوٹ سے ما تکو حالا نکہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم کی از واج کے متعلق کس شرمایا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز ما گوٹو تجاب کی اوٹ سے ما تکو حالا نکہ نبی صلی انڈ علیہ وسلم کی از واج کے متعلق کس سے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟

نیرفر ، یا بیتمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے اس سے مرادیہ ہے کہ کس کا چیرہ دیمجر کے انسان کے دل میں اچ تک اور غیر اختیاری طور پر کوئی ہے ہودہ خیال آجا تا ہے ایا کوئی تا جائز خواہش پیدا ہو جائی ہے اور جب تم از واج مطہرات پر نگاہ نہیں ڈالو کے تو تمہارا دل و دیا نج اس تسم کے خیالات اور خواہشوں سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم کوکس بات سے ایڈ الم پنجی تھی

اس کے بعد فرمایا اور تمہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایڈ ا ، پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد بھی مجمی ان کی بیو یوں سے نکاح کرو کے شک اللہ کے نز دیک ہے بہت تنگین بات ہے۔

ا مام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ ابن زید ہے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بینی کہ ایک فخص نے یہ کہ کہ اگر نبی سلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہ آپ کی از وائ بیس سے فلال زوجہ کے ساتھ نکاح کرے گا' اس بات سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ واج تہاری ، کمیں جیس سلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ واج تہاری ، کمیں جیس سلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ واج تہاری ، کمیں جیس اللہ علیہ وسلم کو ایڈ واج تہاری ، کمیں جیس اور کسی شخص کے لیے یہ جا تر نہیں ہے کہ وہ اپنی مال سے شکاح کرے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۱۸۲۰)

بیزامام این جربیا پی سند کے ساتھ عام سے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی امتدعلیہ وسلم کا وصال ہوگی اور آپ کی ملکیت میں قبلہ بنت الاضعیف ایک کنیز تھی' آپ کے بعدان سے حضرت عکر مہ بن الی جہل رضی اللہ عنہ نکاح کرایے ۔ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت نا گوارگر ری' ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ! بیر آپ کی از واج میں سے نہیں ہیں' رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رہنے یا شدر ہنے کا اختیار دیا تھ اور ندان کو تجاب میں رکھا تھا' اور جب بیرا بی تو م کے ساتھ مرقدہ ہوگئیں تھیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے برائے کا اظہار کر دیا تھا۔

میں رکھا تھا' اور جب بیرا بی تو م کے ساتھ مرقدہ ہوگئیں تھیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے برائے کا اظہار کر دیا تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث الدین اللہ علیہ دیا ہو اللہ اللہ علیہ وسلم کے ان سے برائے الدین اللہ علیہ دیا ہوں۔

نی صلی الله علیه وسلم کی از واج د نیااور آخرت میں آپ کی از واج ہیں علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد ماکل قرطبی متونی ۱۹۸ مدیکھتے ہیں.

علما و کااس میں افتقاف ہے کہ آیا ہی صلی اللہ علیہ و کم کی و فات کے بعد آپ کی از واج مطہرات آپ کے نکاح میں باتی رہیں یا آپ کی و فات سے ان کا نکاح زائل ہو گیا! اور جب آپ کی و فات سے ان کا ٹکاح زائل ہو گیا تو آیا ان پر عدت م مہیں! ایک تول ہے ہے کہ ان پر عدت لازم ہے کیونکہ شو ہر کی و فات سے بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے اور عدت عبادت ہے اور ایک تول ہے کہ ان پر عدت واجب نہیں ہے کہ کونکہ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں بیویاں کی دوسرے سے نکاح

تبياء الترآء

marfat.com

کرنے سے رکی رہتی ہیں اور کسی دوسر ہے تھن سے نکاح کا انتظار کرتی ہیں'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج ہے کسی دوسر تخف کا نکاح کرنا جائز نہ تھا' اور وہ برستور آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ کی زوج ت تھیں۔ حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول للدصلی اللہ عدیہ وسلم نے فر ہ یا میرے ورثاء میرے دینار کو تنیم

نہیں کریں گے میں نے اپنی از دائ کے خرج اور اپنے عامل کے معاوضہ کے بعد جو کچھ بھی چھوڑ اہے وہ صدقہ ہے۔

(صحیح ابخاری قم لحدیث ۲۷۷۱ صحیح مسلم قم لحدیث ۲۷۰۱ سنن ابوو وُورقم لحدیث ۲۹۷۳ صحیح ابن فزیمدرقم الحدیث ۲۳۸۸ منداه پدی رقم الحديث: ١٢٧٠؛ منداح رقم الحديث ٢٠٠١ عالم الكتب بيروت)

علامه بدرالدین محمود بن احمد نینی حقی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامه خطا في نے کہا ہے کہ ابن عیبنہ بیہ کہتے تھے کہ سیدنا رسول الله صلی القدعلیہ وسلم کی از واج معتدات کے عکم میں تھیں ا کیونکہ ان کے ہیے بھی بھی نکاح کرنا جا ئزنہیں تھا' اسی لیےان کا خرچ جاری رہا' اوران کے ان حجروں کوان کے لیے باتی رکھا عملیا جن میں وہ ر مائش رکھتی تھیں ۔ (عمرۃ القاری جساص ۹۸ وارالکتب العلمیہ بیروت ۲۱ساھ)

اور علامہ ماور دی متو فی + ۴۵ ھےنے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو دنیا میں میری از واج میں وہی آخرت میں میری از واج ہوں گی۔(النكب وابعيون جسم ٣٥٣ و.رالكتب العلميه بيروت)

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرت إلى كه مين في رسول المتصلى الته عديد وسم كوية فره ت بوع سا ب كه بر سبب ( ہشتہ نکاح )اور ہرنسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا' سوامیر ہےسبب اورمیر ہےنسب کے۔

(ألمجم الكبيرةم الحديث ٢٦٣٨-٢٦٣٥) علية الدوليء خ٢ص٣٣ المتدرك ج٣ص٣١ قديم المتدرك قم لحديث ٦٨٨ عبدية سنن كبري ج يص ١١٠ ه فظ تعيثي في الكهاك مام طبراني ك سند يح ب مجمع ازو لدج ١٥١٧)

التدتعالي نے فرمایا: بے شک القد کے نزویک میربہت سنگین بات ہے۔ لیعنی رسول القد سلی المقد عدید وسلم کو ایذاء پہنچانا یا آپ کے بعد آپ کی از واج سے نکاح کرنا' اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گن ہوں میں سے قرار دیا اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن جزسال ٢٠٨ دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه ابوحيان محمرين بوسف اندنسي غرناطي متو في ١٥٥٥ ه لكصة بير.

اس آیت میں المتد تعالیٰ نے اپنے رسول کی تعظیم کی خبر دی ہے اور بیہ بتایا ہے کہ نبی صلی المقد علیہ وسلم خواہ حیات طاہر کی میں ہوں یا وصال فرما چکے ہوں آپ کی حرمت اور عزت اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا واجب ہے۔

(البحرالحيط ج٨٤ ا• ۵ دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كى از واج كے متعلق دل میں براخیال لا ناتھی مستحق مواخذہ ہے

اس کے بعد القد تع لی نے فر مایا اگرتم کسی بات کو چھیاؤیا اس کو ظاہر کروتو ہے شک اللہ ہر چیز کوخوب جانے والا ہے 0

الله تعالی عالم الغیب وانشها دة ہے وہ ہر فاہر اور مختی چیز کو جاننے والے ہے' اس سیت میں یہ بتایا ہے کہتم اپنے دلوں میں نا پسندیدہ ٔ نا گفتنی اور غیرشرمی باتوں کی جوخواہشیں کرتے ہو یا سوچتے ہووہ ان سب کوجانے وایا ہے اوران پر گرفت فرمائے

اگر کوئی مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں بھی کوئی برا گمان کرے گایا آپ کی از واج مطہرات کے متعلق وہ دل میں بھی کوئی برا گمان کرے گایا آپ کی از واج مطہرات کے متعلق وہ دل میں کوئی بری نیت یا بری خواہش رکھے گاتو وہ اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہوگی اور اللہ تعالی اس پر بھی اس کوسر ا دے مجا۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور ان خواتمن براس میں كوئی گناہ نہيں ہے كہ وہ اپنے باب دادا اپنے بینوں اور اپنے بھائيوں اور اپ

خوا تنین بران کے محارم اور ان کی یا ندیوں سے بردہ نہیں ہے

جب آیت مجاب نازل ہوئی تو مسلمانوں نے پوچھا کدازواج مطبرات کے والدین ان کے بیٹے اور دیگر مخارم بھی ان سے پردہ کی اوٹ سے سوال کریں مے یا بی تھم مسرف اجنبی مسلمانوں کے سوال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں چپی اور ماموں کا ذکر تبیں فر مایا اس لیے کہ پچپا اور ماموں آباء کے قائم مقام میں' قر آن مجید میں جپا پر بھی آبا و کا اطلاق فرمایا ہے۔اوروہ یہ آیت ہے:

(حضرت ليقوب كے بيوں نے) كہا ہم آپ كے خداك عبادت كريں كے اور آپ كے باپ داداكے خداكى جوكدابر تيم

قَالُوْا تَعْبُدُ اللهَكَ وَالْهَ ابْأَيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْهُوِيْكَ (البترونا)

اورا اعلى بن-

حضرت اساعیل ٔ حضرت بیعقوب کے جیٹوں کے چیا تھے کیکن اس آیت میں ان کوآیا و کے تحت درج فرہ ما ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اے عمر ! کیاتم کومعدم نہیں کہ کسی شخص کا پچاس کے باب

يا عمر! اما شعرت ان عم الرجل صنوابيه.

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۹۸۴ سنن ایوداؤ درقم الحدیث ۱۹۲۳ منداحرج احر۹۴)

علامه اساعيل حقى حنى منوفى ١١٣٧ م لكيت بين:

اس آیت بیس جن محارم کاذکر کیا گیاہے وہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس مورت کے چیرے کواس کے سرکوئس کی پٹٹریوں کو اوراس کے میراوں کی بٹٹریوں کو اوراس کے بازوں کو بیسے ہیں اوراس کی پشت کو اس کے بیٹ کو اوراس کی رانوں کو نبیس دیکھ سکتے 'کسی خاتوں کے محارم کے لیے اس کو دیکھنا اس لیے جائز قرار دیا گیاہے کہ محارم کا گھروں میں آتا جاتا بہت زیادہ ہوتا ہے اورخوا تین کو ان سے ملنے کی زیادہ شرورت ہوتی ہے۔

اسی طرح عورتوں کے اوپران کی ہم وین خواتین کا پردہ نہیں رکھا تیا 'لبذا ایک مسلم عورت دوسری مسلم عورت کی طرف اس کی ناف اور کھٹوں کے باسوا کی طرف و کھے سکتی ہے 'ای طرح مسلم خواتین پر اہل کتاب خواتین ہے ہی پردہ کرنا لازم نہیں ہے 'کیونکہ یہودی اور غیر یہودی کا فرعورتیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے پاس آیا جایا کرتی تھیں اور وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں اور وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں اور دہ کرنے کا تھم دیا جاتا تھا'ایا م ابوصنیفہ'ایا م مالک اورامام احمد کا یہی تول ہے۔

ای طرح مورتوں پران کی باند ہوں ہے بھی پردونیس رکھا اوراس میں ان کے غلام بھی داخل ہیں سوکسی عورت کا غلام

marfat.com

تبياء القرآر

مى اس كاعرم بسواس كالجى كريش أناجانا جائز بي بيترهكده باك باز موسوه مى عادم كى طرح مورون كود كيدسكاب-حصرت عائشہ رمنی اللہ عنبااے غلاموں کے دیکھنے کو جائز قرار دی تھیں آب نے اپنے غلام ذکوان سے قرملیا جستم مجھنے مي ركوكر بابرة جاد كي وتم أزاد بو ادرايك ول يه كرياجانت مرف بالديول كرماته وموس بادركي ورت ع غلام كاتكم ويى بي جواس كے ليكسى البنى مردكاتكم موتاب كي تكم تقوى كے زيادہ قريب ب اور حفرت عائش في جواب غلام كے متعلق فر مايا تھا اس سے استدلال نبيس كيا جاسكنا كونكه كوئي فورت معفرت عائشه كي حل ب شكوئي غلام ذكوان كي حل ے خاص طور پر ہمارے زمانہ میں امام ابو صنیفہ اور جمہور کا میں قول ہے اس کے سی عورت کا اپنے غلام کے ساتھ تج یا کسی اور سنر پر جانا جائز نہیں ہے غلام اگر شہوت ہے مامون ہوتو اس كا اپنى ما لكد كے چېرے اور باتھوں كى طرف و يكنا جائز ہے كيكن اس سے اس کا محرم ہونا لازم بیس آتا۔

اس کے بعد فر مایا: اور تم اللہ سے ڈر آل رہولین تم کو جو تجاب میں رہنے کا عظم دیا ہے سوتم اللہ سے ڈر آل رہوجی کہ تم کو تنہارے محارم کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے بے شک اللہ ہر چیز کا تمہان ہے اس پر کسی وقت اور کسی حال میں کسی کا قول تخلی ہے نہ کسی کا تعلی تخفی ہے' اس کیے تم کو جا ہے کہ تم اپنی عادات کو احکام شرعیہ کے مطابق ڈ حال لو' اللہ تعالی نے تم پر اور تمہارے محارم پر میاحسان فرمایا ہے کہ ان کے لیے تمہارے اوپر حجاب واجب تہیں کیا سوتم اس احسان کاشکر بجالا وُ اور الله نے حمہیں پر دہ کا جو تھم ویا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔

(روح البيان ج ٢٥٠-٢٥٩ مطبوعة وارالتراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

الله تعالى كا ارشاد ہے: بے شك الله اور اس كے فرشتے ني پر درود پڑھتے ہيں اے ايمان والوائم بھي ان پر درود پڑھؤاور ب مر تسلام پڑھوO(الاحزاب:٢٥)

الله تعالی اوراس کے غیر کا ایک صیغه یا ایک عمیر میں ذکر کرنے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ اور فرشتوں کو ایک تعل میں شریک کیا ہے اور فر مایا ہے: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں ا اس آیت پر میداد کال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے غیر کو ایک تعل میں شریک کرنے سے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرمایا ہے ا حدیث یس ہے:

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا جس مخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت یالی اور جس نے ان کی نافر ماتی کی وہ ممراہ ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: تم يُر عظيب مو يوں كبوجس نے الله كى نافر مانى كى اور اس كے رسول كى ووكراه بوكيا\_

(صحيمسلم قم الحديث: ٧٥٨ سنن إيوداؤورقم الحديث: ٢٩٨١ سنن التسائل قم الحديث ٢٧٤٥ منداحد قم الحديث ١٨٢٧٥ وارالفكر بيروت) اس کا جواب میہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے بید جائز نیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر ایک تعمیر میں جمع کریں کیونکہ اس سے سننے والوں کو بیروہم ہوگا کہ میض اللہ تعالی اور اس کے غیر کو برابر جمتا ہے' اس لیے اللہ تعالی اور اس کے غیر کا ذكرا لك الك ميغول من كياجائ البية الله تعالى كى علم ياكس قاعده كايابندنيس ب وه أيك ميغداورا يك مغير من الله اوراس كے غير كاذكركرے تواس پركوئى اعتراض نبيس بے ايك ميغد جس دولوں كاذكركرنے كى مثال بيرآيت ہے اس ميں فرمايا ہے: ان الله و ملاتكته يصلون الله اورال كرفر في درود رد مع بي اورا يك خمير بن دونول ك ذكر كر مراد لين كامثال بيد 1 4

mairal.com

آيت ۽:

وَمُانَقَمُوْ آ إِلَّا أَنْ أَعْنَى هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

فضيله (التوبياء)

اوران (منافقین کو)صرف بینا گوار ہوا کہ ان کواللہ اور اس روسول نے ایسے فضل میدغن کردیا

كرسول في المنافضل على كرديا-

اس آیت میں من فضله کی تغمیر واحد اللہ اور رسول دوتوں کی طرف راجع ہے ای طرح بیآیت ہے:

النداوراس كارسول اس كرزياده متنق بي كدان كوراضي كي

وَاللَّهُ وَرُسُولُهُ أَحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُونًا .

(التوبي:٦٢) جائے۔

اس آیت میں بھی پر صنوہ کی منمیر واحد اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف راجع ہے۔

اس طرح نی سلی الله علیہ وسلم بھی اس قاعدہ کے پابندنیس ہیں اور آپ نے بھی اللہ ادر اس کے رسول کو ایک ضمیر ہیں جمع است جدا کہ اس مصرف میں میں میں است کا عدہ کے پابندنیس ہیں اور آپ نے بھی اللہ ادر اس کے رسول کو ایک ضمیر ہیں جمع

فرایا ہے جیسا کہاں مدیث میں ہے:

حفرت انس رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا جس مخص میں نئین خصنتیں ہوں وہ ایمان کی مفعاس کو یائے گا'ایک بیرے کہ:

القداوراس كارسول اس كوان ك ماسوات زياده محبوب مو

ان يىكون الىلمە ورسىولىداحب اليىدمىما

سواهما.

(ميح البخاري رقم الحديث ١٦ ميح مسلم رقم الحديث ٣٣ سنن الرندي رقم الحديث ٢٩٢٣ سنن لتسائي رقم الحديث ١٩٨٨)

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کی تعظیم کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر دونوں کا ایک خمیر میں ذکر کرنا ہائذ نہیں ہے کیکن القد تعالیٰ اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسلم اس قاعدہ کے پابند نہیں ہیں اور وہ ایک صیفہ یا ایک خمیر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو بھی جمع کر دیتے ہیں کیونکہ جب دوسرے لوگ ایک صیفہ میں القد تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر کریں گے تو ان کے متعلق مید کمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے غیر کو ہم مرتبہ اور مساوی بچھتے ہیں اس لیے دونوں کا ایک صیفہ یا ایک خمیر میں ذکر کر دیے ہیں کیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کمان نہیں کیا جا سکتا اس لیے اگر وہ

ایک میغه یا ایک خمیر میں دونوں کا ذکر کریں تو اس پر کوئی اعتر اض نہیں ہے۔ فقیماء اسلام کے نز دیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم براللہ تعالیٰ ....

اور فرشتوں کی صلوۃ کامعنی ہے آپ کی حمد و ثناء کرنا

علامه حسين بن محدراغب اصفهائي متوفي ٢٠٥٥ ولكصة بين.

الله تعالی جورسول الله صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں پر صلوٰ قریز هتا ہے اس کامعنی ہے وہ ان کی حمد و ثناء فرما تا ہے اور ان کا الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم جومسلمانوں پر صلوٰ قریز ہے ہیں اس کامعنی ہے آ ب ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کامعنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے معفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اس کامعنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے معفرت کی دعا کرتے ہیں۔ (المفردات جسم میں مطبور کمتہ زار مصفی الباز کم کرد الاسامه)

قامني عياض بن موى ماكي متوفى ١٥٣٨ ه لكية بين:

حضرت ابن عماس رضی الله عنهمانے فرمایا: بے شک الله اور اس کے فرشتے نبی پر صلوۃ پڑھتے ہیں اس کامعنی ہے وہ ان پر پر کت نازل فرماتے ہیں۔مبرونے کہا صلوۃ کا اصل معنی ہے رحمت پس الله کے صلوۃ پڑھنے کامعنی ہے وہ رحمت نازل فرما تا

martat.com

إصيار القرآر

بادر فرشتوں كملوة يوجة كامنى بدوملمالوں كے ليے الله تعالى عدمت طلب كرتے بي السلم بيمون

حفرت ابو بريدوض الله عنديان كرت بين كدرول الله عليدوللم في فرمايا: حب كل عن عن على في الى الله ی جربیفارے اور بے وضون ہوا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اے الله اس کی مقفرت فرا اے الله اس پردم فرا۔ ( كا الخارى رُم الحريد: ١٥٩ مشاهرةُ الحريد: ١٣٩ كاسمُ رُمُ الحريد: ١٣٩)

ابو برقيرى نے كہا جب الله تعالى تى ملى الله عليه وسلم كے علاوه كى اور يرصلون يرجي واس كامعى ب رحمت نازل قرمانا اور جب نی صلی الله علیه وسلم برصلون برد صفر اس کامعنی ہے آب کی زیادہ عزت افزائی اور تحریم كرنا۔

الم ابوالعاليدنے كما الله كي ب رصلوة يزعنے كامعنى ب فرشتوں كے سائے آپ كى حمدوثناه كرنا اور فرشتوں كے صلوة يزهن كامعنى بوعاكرنا\_ (مع ابغارى تغيرسورة الاحزاب إب: ١٠)

اور نی سلی الله علیه وسلم پر جوسلام پڑھنے کا ذکر ہے اس کے عن معنی ہیں:

(۱) میدعاکی جائے کہ آپ کے لیے سلامتی ہواور آپ کے ساتھ سلامتی ہو لیعنی تم نی سلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت وسلامتی کو

(٧) اللّذآب كا محافظ مواور آپ كى رعايت كرے اور آپ كا متولى اور تيل مول يعنى تم آپ ير رحمت اور الله تعالى كى حقاظت

تحكم كو مان لواور تسليم كرلواوراس تعلم كي اطاعت كرو\_ (الثفاء عن الاردة ملضاً دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) علامه ابوالسعا دات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه للصح بين:

صلوة كامعنى عبادت مخصومه (نماز) باوراس كااصل معنى دعاب اورنماز ش مجمى دعا موتى ب أيك تول بيب كرصلوة كااصل معن تعظيم كرنا ب اور تماز كوصلوة اس لي كتب بين كراس من الله تعالى كا تعظيم ب اورتشد من كت بين المنحدات لله والمصلوات 'اس تعظيم كروه كلمات مرادين جن كاالله تعالى كرموااوركوكي متحة نبيس بي اورجب بم كتبة بين الملهم صل على محمد تواس كامعنى إالندائي ملى الله عليد وسلم كادنيا مين ذكر بلندكرك آب كي تعظيم اور كريم فرما اور آب کے پیغام کوغالب فرما اور آپ کی شریعت کو باقی رکھ اور آخرت میں آپ کواپی امت کے تق میں شفاعت کرنے والا بنا اور آپ کے اجروتواب کود گنا چوگنا فرما ایک قول میہ ہے کہ اس کامعنی میہ ہے کہ جب اللہ سجاندنے ہم کوآپ پر صلوٰ قاپڑھنے کا تھم دیا اور ہم كومعلوم بيس تعاكدة بكاكيام تبدب اورة ب يركس طرح صلوة يرحني جابية بم في سنوسلوة يرصف كوالله كيروكرويا اورجم نے کہااے اللہ! اپنے رسول مرم کے مرتبہ کوتو ہی جانے وال ہے تو ان کے مرتبہ کے موافق تو بی ان پرصلوٰ قر پڑھ سکتا ہے سوتو بی

ان برصلوة يرهد (التهايدج معن ٢٦ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ و جمع بحار الانوارج مع مكتبة الايمان المدية المعورة ١٣٥٠ هـ)

علامة سالدين محمد بن ابو بكرابن العيم الجوزية التوفي ٥١ ٥ ه لكيم إلى: صلوة كامعنى بي رسلوة روسى جائ اس كى حدوثناء كرنا امام بخارى في ابوالعاليد القل كيا ب كرالله كم في ملى الله عليه وسلم برصلوة برصن كامعنى ب فرشنول كرسامنة آب كى حمد وثناء كرنا اور فرشنول كرصلوة برصن كامعنى يهب آب كحن مين دعاكرنا اوراللدتعاتى في الاحزاب: ٥٩ من الى اور فرشتون كى صلوة كوجع فرمايا بسواس آيت من على يهد

اللداور قرشة ووتوں آپ کی حمد و ثناء کرتے ہیں کیونکہ لفظ مشترک ہے دومعنوں کا ارادہ کرنا جا کر نہیں ہے گہی جب صلوۃ کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و شام کی حمد و ثناء کرنا اور آپ کے شرف اور فضیلت اور آپ کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنا تو پھر لفظ صلوۃ اس آیت میں دومعنوں میں سنتعمل نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی میں سنتعمل ہے اور وہ ہے آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا۔
اور ہم کو جو آپ پر صلوۃ اور سلام پڑھنے کا تھم دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہے اس صلوۃ کو طلب کریں جو صوۃ اللہ آپ پر پڑھتا ہے اور جو صلوۃ قرشتے آپ پر پڑھتے ہیں 'یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کریں گے وہ آپ کی حمد و شاء کرے اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم کرے اور آپ کو اپنا مقرب بتانے کا ارادہ فر بائے 'اور ہور ہوال اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم کرے اور آپ کو اپنا مقرب بتانے کا ارادہ فر بائے 'اور ہور ہوال سوال اور دعا کو ہماری صلوۃ و دو وجوں سے فر بایا ہے:

(۱) میدعا آپ کی حمدوثناءادر آپ کے شرف اور فضیلت کے ذکر اور آپ کی محبت کو مضمن ہے اور صلوۃ کامعنی ہے جس پر صلوٰۃ پڑھی جائے اس کی حمدوثنا کرنا۔

(۲) اس دعا میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ پر صلوٰ قری ہے اور اللہ کی آپ پر صلوٰ قریہ ہے کہ وہ آپ کی حمد و ثناء کر سے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے اور آپ کو مقرب بنانے کا ارادہ فرمائے اور جب ہم آپ پر صلوٰ قریر ہے ہیں تو اللہ سے ایسا کرنے کی دعا کرنے ہیں۔ اور آپ پر صلوٰ قریر ہے کا بیمعنی نہیں ہے کہ ہم اللہ ہے آپ پر نزول رحمت کو طلب کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ سے دیم اللہ سے بیا کہ وہ آپ کی حمد وثنا کرے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔

( جلاء الافهام ص ٨٥\_٥ ٨ ملتقطاً وملحضاً دار الكتاب العربي ٢١٥ الدار

علامه سيدمحودة لوى متوفى • ١٢٧ ه لكية بن:

اوران کے غیر نے رہے بن انسانی اور فرشتوں کی صلاۃ کے معتی میں کئی اقوال ہیں اہام بخاری نے ابوالعالیہ سے تقل کیا ہے اور ان کے غیر نے رہے بن انس سے اور طبی نے شعب الا بمان ہیں تکھا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ انسانی و نیا ہیں آ پ کا ذکر بلند کر کے اور آ پ کو خال مرفر مائے اور آ جن اور آ ب کی شریعت کو باتی رکھ کر آ پ کی تعظیم کو ظاہر فر مائے اور آ خرت میں آ پ کوا پی امت کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے اور آ پ کے اجر واثواب کوزیادہ اور در کنا چوگنا فر مائے اور آ پ کو مقام محمود عطا فر ماکر اولین اور آ خرین پر آ پ کی فضیلت کو ظاہر فر مائے اور آ ب کو وقد مرائے اور آ ب کو مقدم فر مائے اور آ ب کے مقام کھود عطا فر ماکر اولین اور آ خرین پر آ پ کی فضیلت کو ظاہر فر مائے اور آئی مقربین پر آ پ کو مقدم فر مائے اور اس کو مساب سے اور اس کی ساتھ آ آ ب کی آل اور اصحاب کا ذکر اس معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ ہرا کیک کی تعظیم اس کے مرتبے کے حساب سے اور اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے۔ (دورح المعانی جرم میں ۱۰ دارائیکر ہے دیا۔ ۱۱ دارائیکر ہے دیا۔ ۱۱ دارائیکر ہے دیا۔ ۱۱ دارائیکر ہے دیا۔ ۱۱ دارائیکر دیا۔ ۱۱ دیا۔ ۱۱ دارائیکر دیا۔ ۱۱ دارائیکر دیا۔ ۱۱ دارائیکر دیا۔ ۱۱ دارائیل کی تعظیم اس کے مرتبے کے حساب سے اور اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے۔ درورح المعانی جرم ۱۱ دارائیکر دیا۔ ۱۱ دارائیکر دیا۔ ۱۱ درورک المعانی جرم المیا کی دور المعانی جرم المیا کی تعظیم اس کے مرتبے کے حساب سے اور اس کی لائی کی جاتی ہے۔ درورح المعانی جرم المیا کی دور المیا کی دور المیانی جو ساب سے اور اس کے لائی کی جاتی ہے۔ درورح المعانی جرم المیانی جو ساب سے دور کیا کو تھا کی دور آئی کی جاتی ہے۔ درورح المعانی جرم المیانی جو ساب سے دور المیانی جو ساب سے دور المیانی جو ساب سے درورح المعانی جو ساب سے درور المعانی جو ساب سے درورح المعانی دور آئی سے دور ساب سے دور سے درورح المعانی دور ساب سے دور ساب سے دور سے دور

شيخ محمه بن على بن محمد الشوكاني المتوفى • ١٢٥ ه لكهة بن:

اس جگہ بیاعتر اض ہوتا ہے کہ جب صلوٰ ق کی نبیت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو اس کا معنیٰ ہوتا ہے رحمت کو نازل کرتا اور جب
اس کی نبیت فرشتوں کی طرف ہوتو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرتا اور اس آیت بی فرہایا ہے۔ القد اور اس کے فرشتے نبی پر صلو ق مسلوٰ ق دونوں کے لفظ بیصلون سے دو معتوں کا ارادہ کرتا کس طرح جائز ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ کی صلوٰ ق اور فرشتوں کی صلوٰ ق دونوں سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور آپ کی فضیلت کا اظہار کرتا 'اور آپ کی شان کی عظمت بیان کرتا 'اور اس کی مثان کی عظمت بیان کرتا 'اور اس آ ہت سے مقعود ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فیر دی ہے کہ اس کے فرد کی کے مرد شاہ کرتا ہے اور ملائکہ بھی اس کے فری کے حدوثناء کرتے جی اور اس نے اپنے بندوں مرجہ ہے کہ دو ملائکہ کے سامنے اپنے نبی کی حدوثناء کرتے جی اور اس نے اپنے بندوں کو بھی فرشتوں کی افتداء کریں اور اس کے فری کی حدوثناء کریں۔ (فتح القدیری سمی ۱۹ ور الوف و بیروت ۱۳۱۹ ہے)

martat.com

غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب مدیق حسن طابی بحویال متونی عدار نے بھی اس میادت کونل کر سکاس پراح دیا ہے۔ (فتح البیان ج اس اور دارا لکتب اعلمہ بیروت میں اور ) مقتی محد شنج و بدی متونی ۱۳۹۱ ہے۔ بھی اس سوال کا میں جواب دیا ہے۔

(معارف الترة ان ج عار ١٩٠٥ اواسة المعارف كرا يي عه ١٩٠٥ هـ)

صدرالا فاصل سیر محرفیم الدین مراوآ بادی متوثی ۱۳۷۵ واس آیت کی تغییر بھی لکھتے ہیں:
درودشر بیف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریج ہے علاء نے المسلم علی محمد کے بیم علی
بیان کیے ہیں بارب! محرمصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطافر ما دین بلتداوران کی دفوت عالب قرما کراوران
کی شریعت کو بقاء متاب کر کے اور آخرت ہیں ان کی شفاحت قبول فرما کراوران کا تواب زیادہ کر کے اوراولین اور آخرین پر
ان کی نضیات کا اظہار فرما کراورانہیا ، ومرسلین و طائکہ اور تمام طلق پران کی شان بلند کر کے ان کی عظمت ملام فرما۔
سید ابوالاعلی مودودی متوفی 1899 ہو کیستے ہیں:

صلوۃ کالفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتو اس کامعنی ہے مائل ہونا اور مجت کے ساتھ کسی کی طرف جھکٹا اور اس آ ہت میں بید دونوں معنی مراد جیں اور جب بیدلفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا خواہ وہ قرشتے ہوں یا انسان تو وہ تمن معنول میں ہوگا۔ اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا' مدح و ثناہ کا مفہوم بھی اور رحمت کا مفہوم بھی لہندا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق جس صلوا علیہ کا تھم دینے کا مطلب میہ ہے کہتم ان کے گرویدہ ہوجاؤان کی مدح وثناہ کرواوران کے لیے دعا کرو۔

(تمنيم القرآن جهل ١٢٥ ١٣١ أواروتر بمان القرآن لا مور ١٩٨٣ م)

صلوٰۃ وسلام کامعنی بیان کرتے ہوئے ہم نے متعدد فقہاء اسلام کی تقریرات اور تحقیقات ہیں گی ہیں اور ہمارے نزدیک اس ہیں بہترین تقریر اور تحقیق علامہ ابن قیم جوزیہ نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برصلوٰۃ وسملام بڑھنے کی قعنہ بلت میں احادیث اور آٹار

(۱) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جس مخص نے بچھ پر ایک باروروو پڑھا اللہ اس پردس بار درود پڑھتا ہے۔ (میچے سلم رقم الحدیث ۸۰۰ سنن ابو داؤدرقم الحدیث ۲۵۳۰ سنن التر ندی ۴۸۵ سمج اتن حیان رقم الحدیث: ۹۰۷ سنداحہ جسم ۳۷ سر ۳۷ سام تاریخ دستی الکبیرج ۴۸۰ رقم الحدیث ۸۱۲۳ معلود داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۳۱ه )

(۲) حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تی سلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک مخض تماز میں دعا کر رہا تھا اس نے تی سلی اللہ علیہ وسلم پر در دونیس پڑھا' تی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اس مخص نے مجلت کی ہے' پھر اس کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حداور اس کی شناء کرے' پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے' پھر اس کے بعد جوچاہے دعا کرے۔

(سنن التريدي رقم الحديث ١٢٨٣ سنن الوداؤورقم الحديث ١٣٨١ سنن التسائي رقم وي عد ١٢٨٣ متداحد ج١٥٠)

(۳) حضرت ابو ہر رو وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کیجے لوگ کی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ
کا ذکر شکر ہیں اور شداس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے یا صف
ندامت ہوگی اللہ جا ہے گا تو ان کومعاف قرما دے گا اور اگر وہ چا ہے گا تو ان سے مواخذ وقر مائے گا۔
(سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۲۸۵۵ سنن التر خدی رقم الحدیث ۴۳۸۰ اسنن الکبری لللہ ائی رقم الحدیث ۱۰۶۳۸ سنن حیان رقم

martat.com

تبيآر القرآر

الحديث ١٥٩٠ المهد رك ج اص ١٩٧١ صلية الاولياء ج ٨٠ ١٠٠ سن كبرى المعتقى جسم ١٦٠ منداح ج٢٥ ١٣٠٥)

(۳) حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس فخص کی تاک خاک آلوہ ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر در دونیس پڑھا'اور اس شخص کی تاک خاک آلوہ ہوجس کے اوپر ماہ رمضان داخل ہوا اور اس کی مغفرت ہے پہلے وہ ختم ہوگیا' اور اس شخص کی تاک خاک آلود ہوجس کے پاس اس کے مال باپ بوڑھے ہول اور انہوں نے اس کو جنت ہیں داخل نہیں کیا۔

(سنن الرزي رقم الحديث ٢٥٢٥ مح ابن حبان رقم لحديث ١٠٨ منداحدج ١٥٨)

(۵) حضرت ابو ہرمیہ ورمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے قربایاتم اپنے گھروں کوقبرت ن نہ بناؤ اورتم میری قبر کوعید نه بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا در دو مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔

(سنن الوداؤورقم الحديث ٢٣٠٠ استداحمه جهم ٣٦٤)

(۱) حضرت ابو ہرمیہ وسنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے قرمایا جومسلمان بھی جھے پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کواس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جتی کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن الإدادُورِقُم الحديث ٢٠١٢مند الوج ٢٠ ١٤٥)

(2) حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جس فخص نے میری قبر پر درود پڑھا' اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کردیتا ہے جواس کا درود جھے پہنچا تا ہے اور وہ دروداس کی دنیا اور آخرت کے لیے کا ٹی ہوتا ہے ادر میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

(تاريخ بغدادج ١٩١٠-٢٩١ شعب الايمان رقم الحديث ١٥٨٣ كراب الضعفاء لتعلى جهم ١١٥٧-١١١١ الأل المصوعة جاس ٢٥٨)

(۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے میں کہ رسول الد صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ، جس شخص نے مجھ پر ایک بار صلوق پڑھی الله اس پردس بارصلوق پڑھتا ہے اور اس کے دس گناہ مثادیتا ہے۔ امام ذہبی نے کہا بید حدیث سجے ہے۔ (المحدرک ناص ۵۵ قدیم المدیث ۲۰۱۸ جدید کنز العمال نام اس ۲۰۱۸ میدرک نامی ۵۵ قدیم المدیث ۲۰۱۸ جدید کنز العمال نامی ۱۳۹۱)

(9) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلیہ وسلم نے قربایا میری حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بجھے خوش خبری دی کہ آپ کا رب فرما تا ہے جو شخص آپ پر صلوۃ پڑھے گا تو ہیں اس پر صلوۃ پڑھوں گا' تو ہیں نے اللہ کے لیے بجدہ شکر اس پر صلوۃ پڑھوں گا' تو ہیں نے اللہ کے لیے بجدہ شکر کیا۔امام فہ بی نے ہا میں جو المستدرک ناص ۵۰ قدیم المستدرک رقم کدیدے ۱۰۰ کنز العمال جامع ۵۰ وں میرے کیا۔امام فہ بی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا: قیامت کے دن میرے دن میرے دن میرے دی دورہ میں دن میرے دن میرے دن میں سے دن میں دورہ بی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا: قیامت کے دن میرے دن میرے دورہ بی دورہ بی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: قیامت کے دن میرے دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بی میں کہ دورہ بی دی دورہ بی دورہ بیان کرتے ہیں کے درسول دورہ بی دی دورہ بی دورہ

سب سے قریب وہ مخص ہوگا'جو جھ پرسب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔

(سنن ترفدي رقم الحديث ١٨٨٣ صحح ابن حبال رقم الحديث ٩١١)

اً) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فریایا اللہ کے پچے فرشتے ہیں جوزمین میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف ہے سلام پہنچاتے ہیں۔اس حدیث کی سندھیجے ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۳۱۲ میج این مبان رقم الحدیث ۱۳۱۲ میج این مبان رقم الحدیث ۱۴ المرود رک نام ۱۳ منداحدی اص ۱۳۳۱) (۱۲) حضرت الى بن كعب رضى القدعنه بيان كرت بين كدهين نے عرض كيا و رسول القد! مين آپ پر بهت درود پرها ہوں مين پني دعاؤں مين پني دعاؤں مين پني دعاؤں مين بني دعاؤں مين سے آپ پر درود پر معول؟ آپ نے فر ما يہ جتنائم جا ہو وراگرتم زيادہ كروتو وہ بہتر ہے مين نے عرض كيا جن نے فر ما يہ جتنائم كيا نوو الكرتم زيادہ كروتو وہ بہتر ہے مين نے فر ما يہ جتنائم كيا نوو ہہتر ہے ہيں نے فر ما يہ جتنائم جا ہوا دراگرتم زيادہ كروتو وہ بہتر ہے ميں نے كہا دو تہائى؟ آپ نے فر ما يہ جتنائم جا ہوا دراگرتم زيادہ كروتو وہ بہتر ہے! مين نے عرض كيا مين اپنى تمام وعاؤں بيل آپ پر درود شريف پر حموں گا آپ ہوا دراگرتم زيادہ كروتو وہ بہتر ہے! مين نے عرض كيا مين اپنى تمام وعاؤں بيل آپ پر درود شريف پر حموں گا آپ نے فر مايا بي تم ماري ميم كے ليے كافی ہے اور تم ہارا گناہ بخش ديا جائے گا۔ (سنن ترذى رقم كديث ١٣٥٧ المت درك جام ١١٥٥ منداح دے ١٥٥ منداح دے ١٥٥ منداكتاب تعربی ١٣٥٠هـ)

(۱۳ ) حضرت اوس بن اوس رضی الله عنه بیون کرتے ہیں که رسول الله صلی الته عدیہ وسکم نے فر مایا جمہارے دنوں میں سب افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آ دم پید ہوئے اسی دن میں ان کی روح قبض کی گئی اسی دن صور پھوٹکا جائے گاا اسی دن بے ہوشی ہوگی تم اس دن میں مجھ پر بہ کشرت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول امتد 'آ پ پر ہمارا درود کیسے پٹیش کیا جائے گا جا رنکہ آ پ کا جسم پوسیدہ ہو چکا ہوگا 'آ پ نے فر مایا اللہ نے انجہاء کے اجسام کھانے کوز مین برحرام کر دیا ہے۔

(سنن بود ؤدیقم احدیث سے ۱۹۰۰ سنن ابن مجہر قم احدیث ۱۰۸۵ ہیچ ابن حبان رقم احدیث ۱۹۰۰ السند رک ج اص ۱۳۷۸ سنداحمرج ۱۹۳۸) (۱۹۲۷) حضرت ابواما مدرضی القدعند بیون کرنے ہیں کہ رسول القد صلی القدعلیہ وسلم نے قرم مایا: ہر جمعہ کے دن جمھے پر بہ کنٹرت ورود

پڑھا کرو کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کے دن چیش کیا جاتا ہے در جومیری مت بیس سے مجھ پر زیادہ درود

يڑے ہے والا ہو گا وہ مير سے زياوہ قريب ہو گا۔ (سنن كبرى لليحتى جسوس ٢٣٩ الفر دوس بما نؤ رائھ ب قم اعدیث ٢٥٠)

ر سلماہر در احدیث ۱۱۱، ۱۱۱، ماده اس سے برا اس معدین بیت راوی کے استیف ہے دوران مارے یا روی ایل مجمع الزوا کرج واص ۱۹۲)

(۱۶) حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول امتدنسی امتد ہدیہ وسلم نے فر مایا جس نے کمسی کتاب ہیں مجھ پر درود لکھا' جب تک اس کتاب ہیں میرا تام ہے' فرشتے اس کے سیتاستغفار کرتے رہیں گے۔

(المحمر، وسطرتم الحديث المحمل مجمع الزوائد خياص ١٣٠٠ كنز العمال تم الحديث ٢٢٣٣٠ تاريخ ومثق تنبيرين ٢ ص ١٢١ قم عديث ٢٠٨٠

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول المدنسلی للذ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کتاب میں صلی الله معیدہ وسلم لکھنا جب تک وہ کتاب رہے گی فرشتے اس بے استغفار کرتے رہیں گے۔

( أما ن مصنوعة ع اص ١٨١ أتى ف سروة متنسن ع ١٥٥ م. ١

(۱۸) حضرت انس بن ما مک رضی نقد عنه بیون کرت میں کہ رسول مذہ میں مدہ یہ وسم نے فر مایا جس شخص کے سامنے میر ذکر کیا جائے اس کو مجھ میر درود پڑھٹا جا ہیے۔ (الجم الاوسلام الحديث ١٩٢٥ مانقاليتي ني كهااس عديث كرجال مح بين جمع الزوائدر فم الحريث ١٢٠٠)

19) حضرت حسین بن علی رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: بخیل وہ مخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ جھے ہر درود نہ پڑھے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٣١٣ منداحدرقم الحديث: ١٤٣١ مندايويطني رقم الحديث ٢٤٤٢ ألجم الكبيرةم الديث ٢٨٨٥)

۲۰) ابوامامہ بن جمل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ جنازہ میں ساند میں بیان کی جنازہ میں سنت سے کہ امام تکبیر پڑھے گھر پست آ واز سے سورۃ فاتح پڑھے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گھر میت کے لیے دعا کرے گھر آ جستی سے ملام پھیرد ہے۔ اس حدیث کی سندھے ہے۔

(سنن كبرى للنيمين جهوم من مصنف عبد الرزاق قم الحديث ١٣٢٨ المسيد رك ج اص ٣٠٠)

۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بندہ بھی جھے پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ تعالی نے باس بندہ کی قبر پر جا کر اس بندہ کے اس درود کو لے کر اللہ تعالی نے باس بندہ کی قبر پر جا کر اس بندہ کے لیے ایسا استعفار کروجس ہے اس بندہ کی آئے میں شھنڈی ہوں۔

(الفردوس بماثورالخطاب رآم الحديث ٢٦٠٢ ' زهرالفرووس جهيم ٣٠)

۲۲) حضرت ابوالدرداء رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جمعہ کے دن جمھے پر کشرت سے درود پڑھا کروکیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بندہ بھی جمھے پر درود پڑھتا ہے اس کی آ واز جمھے تک پہنچی ہے خواہ وہ بندہ کہیں پر ہو جم نے پوچھا آپ کی وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تق لی خواہ وہ بندہ کہیں پر ہو جم نے پوچھا آپ کی وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تق لی نے انہیاء کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ (جلاء الانہام رقم اللہ یث والا میں اور آپار کاناب العربی اسر بی کے اول والے خریمیں در وو برڑھنے کی فضیلت میں اصاد بیٹ اور آپٹار

۲۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور نی صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ رہے بینے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها بھی آپ کے ساتھ تھے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے الله عزوجل کی ثناء کی بھر نی صلی الله علیہ وسلم بر درود پڑھا بھر میں نے اپنے کے سوال کیا تو نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کروتم کوعطا کیا جائے گا۔ یہ صدیمت حسن صحیح ہے ۔ (سنن التریزی آم الحدیث ۱۳۳ کا شرح الند قم الحدیث ۱۳۰۱ المستد الجامع رقم الحدیث ۱۳۸۱)

۲۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے فر مایا دعا آسان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اس میں ہے کوئی چیز اوپ نہیں چڑھتی حتی کرتم اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھانو۔ (سنن التر قدی رقم الحدیث ۴۸۲) شد تر اس اس نہ

من أين قم الجوزية التوفي ا٥٥ ه لكمة بين:

احدین الحواری نے کہا میں نے ایوسفیان الدارنی سے بیسنا ہے کہ جواللہ سے اپنی حاجت کے سوال کا ارادہ کرے وہ

martat.com

يار الترآر

پہلے نبی صلی انتدعلیہ وسم پر درود پڑھے کھراپی حاجت کا سوال کرنے آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے کے ٹک نبی صلی انتدعدیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو قبول کیا جاتا ہے اور وہ اس سے بہت کریم ہے کہ وہ درمیان کی دع وَن کورد کردے۔ نبی صلی انتدعدیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو قبول کیا جاتا ہے اور وہ اس سے بہت کریم ہے کہ وہ درمیان کی دع وَن کورد کردے۔ (جاءالافیم ص ۱۲۷ دارالکتاب العربی بیروت کا اللہ)

علامه سيد محمد البين ابن عابدين شامي حنفي متوفي ١٢٥٢ ه لكصته بين:

(۲۷) علامہ الباجی نے حضرت ابن عباس رضی القدعنہما سے روایت کیا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرونو اپنی دعامیں نہا ملی علیہ وسلم برصلو ق کوبھی رکھوٴ کیونکہ آپ پرصلو قا کو قبول کیا جاتا ہے اور اللہ عز وجل اس سے بہت کریم ہے کہ وہ ابتض دعا کو قبول کرے اور بعض کور دکر دے۔

(ردالحنارج ۴۲ مطبوعه واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹**ه)** 

بعض دیگرمواقع اورمقامات بر درود ب<u>راه</u>خ کی فضیلت میں احاد بیث اور آثار

(۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن افعاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فر مایا جبتم مؤذن کی افغان سنوتو اس کی مشل کلمات کہو پھر جھے پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھے پر ایک بار درود پڑھتا ہے استداس پر دس بار درود پڑھتا ہے استداس پر دس بار درود پڑھتا ہے استداس پر دس بار درود پڑھتا ہے کہ مقدم ہے جو اللہ کے بندول میں ہوں کی سرف میں میں ایک مقدم ہے جو اللہ کے بندول میں سے صرف ایک بندے کو سلے گا'اور مجھے تو قع ہے کہ وہ میں بول' پس جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

(صیح مسلم قم لیریٹ ۱۳۸۴ سنن بوداؤ درقم اعدیث ۵۲۳ صیح این حبان قم الحدیث ۱۹۰ اسنن الکبری سیمتی جامی ۱۳۰)

(۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہیں ہے کو کی شخص مسجد میں داخس ہوتو نبی صبی اللّٰه علیہ وسلم پرسلام عرض کرے اور بید دعا کرے الملہ ما افتح لی ابو اب د حدمت کی اور جب مسجم داخس ہوتو نبی صبی اللّٰه عدید وسلم پرسلام عرض کرے اور بید دعا کرے الملہ ما جونی من المشیطان۔

( سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٤٠٣ أسنن الكبرى لعنسائي رقم الحديث ٩٩١٨ صحح اين حبان رقم الحديث ٢٠٠٧ المستدرك ج اص٤٠٠ أسن - لييمتى جهص ١٣٣٣ مصنف عبد الرزق رقم الحديث ١٢٧٠)

(۲۹) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تم مسجد میں گزروتو نبی صلی امتدعدیہ وسلم پر درود پڑھو۔

تبيأر العرآن

( جلاء الاقهام ص١١٣)

۳۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جس شخص نے کتاب میں جھ پر دروولکھا تو جب تک اس کتاب میں میرانام ہے اس پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔

سفیان توری نے کہا صاحب حدیث کے لیے اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہے کہ دہ رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم پر درود لکھتا ہےاور جب تک اس کی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہواس پر درود پڑھا جاتا رہےگا۔

محمہ بن افی سلیمان نے کہا میں نے اپنے والدکوخواب میں و یکھا میں نے یو چھا اے ایا جان آپ کے ساتھ اللہ نے کیا گہا اللہ نے مجمعہ بن افی سلیمان نے کہا میں نے یو چھا کس وجہ ہے۔

یا؟ کہا اللہ نے مجمعہ نے بخش دیا! میں نے یو چھا کس وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا ٹی صلی اللہ علیہ و کم پر وروو لکھنے کی وجہ ہے۔

عبد اللہ بن عمرو نے کہا میر ہے بعض معتمد دوستوں نے جھے بتایا کہ میں نے ایک محدث کوخواب میں و یکھا تو میں نے ان

یو چھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا جھے پر رحم فرمایا اور جھے بخش دیا میں نے یو چھا کس سب ہے؟ انہوں نے کہا میں

ہر میں نی ملی اللہ علیہ وسلم کے نام کے یاس سے گزرتا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا۔

حافظ ابوموکیٰ نے متعدد محدثین ہے روایت کیا ہے کہ ان کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور انہوں نے بتایا سالندنے انہیں اس لیے بخش دیا کہ وہ نم صلی القدعلیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔

(جلاء الاقبام ص ٢٣٠ - ٢٣١ دار الكناب العربي بيروت ١١١١ه)

۳) حسفرت ابوالدرداء رمنی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الفدسلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جس شخص نے بنے کے وقت دس بار مجھ پر درود پڑھااور شام کو مجھ پر دس بار درود پڑھاوہ قیامت کے دن میری شفاعت کو بالے گا۔ کمھ

(المجم الاوسط رقم الحديث ١٤٥٥ حافظ الليم في كها مام طبر انى في اس حديث كودوسندول بروايت كيا بهان يش ب ايك حديث كي سندجيد باوراس كرجال كي توثيق كي م يجمع الزوائدج واص ١٢٠)

۳۱) حضرت ابوسعیدرض التدعند بیان کرتے ہیں کدرسول النّدسلی الله علیہ وسلم نے قربایاتم میں ہے۔ حسفتھ کے پاس صدقہ شہودہ اپنی دعامیں یہ پڑھے۔ السلھم صل عسلی (سیدنا) محمد عبدک و رسولک و صل علی المؤمنین والسمؤ منات والسمسسلسمین والمسلمات تو بیاس کی زکو قاہوجائے گی۔ (المتدرک نامیم ۱۲۹۰ الغروی براثور التفاب رقم الحدیث ۱۳۹۵ مندابویعلیٰ رقم الحدیث ۱۳۹۷ حافظ اللّی نے کہا اس مدیث کی مندحسن کے محمد الزوائدی ۱۳۵۰)

۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہروہ کام جس کی ابتدا ہاللہ کے ذکر سے نہ ہواور مجھ پر درود سے نہ ہووہ ٹاتمام رہتا ہے اور ہرتئم کی برکت سے منقطع رہتا ہے' اس کی سندضعیف ہے۔

( جلاء الاقبام ص ٢٥١ وارالكمّاب العربي القول البديع ص ١٣٧١ كتبدا يمؤيد الطائف)

۳۷) حضرت ایورافع رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تم میں ہے کی کا کان بجنے گئے تو وہ بھر پر درود پر سے اور بید دعیا کرے کہ الله اس کو تیر کے ساتھ یاد کرے جو بھے یاد کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (اہم الکیر تم الکدیث ۱۹۵۸) مادیث ۱۹۵۸ و فظالی کے الله الله مادیث ۱۳۲۵ مادیث ۱۳۵۸ و فظالی کی مند حسن ہے۔ (اہم الکدیث ۱۹۵۸) مادیث ۱۳۲۱ مادیث الله الله بیث ۱۳۲۱ مادیث الدیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث الدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الزوائد رقم الحدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الزوائد رقم الحدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الزوائد رقم الحدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الله بیث الزوائد رقم الحدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الروائد و آلدیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الروائد و آلدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الروائد و آلدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الله بیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الروائد و آلدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث الروائد و آلدیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث ۱۳۸۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث ۱۳۲۱ مادیث الله بیث بیث الله بیث

۳۱) قاسم بن محمد بیان کرتے میں کر کسی مخص کے لیے مستخب سے کہ جب وہ تلبیہ (تج میں اللهم لبیک کہنے ) سے فارغ بولتو وہ نبی معلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھے۔اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث ۲۲۳)

mariat.com

أر القرآن

(٣٦) حضرت ابو ہریرہ رضی ایڈدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اہتد علیہ وسلم نے فر مایا چا نکہ نی رات اور روثن دن میں م مجھ پر زیادہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

(معجم اوسط قم احدیث ۱۲۴۳ ما نظامیثی نے کہا اس کی سند میں کیک ضعیف راوی ہے مجمع لزوا کرج ماس ۱۲۹)

(۳۷) عبدالله بن دینار بیان کرتے ہیں کہ بیل نے حضرت عبداللہ بن عمر صلی الله علیہ کو دیکھ کہ وہ نبی صلی الله علیہ وہلم کی قبر پر کھڑ ہے ہو کر نبی صلی مقدمدیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے اور حضرت بو بکراور حضرت عمر رضی القدعنہما کے بیے دعا کر رہے تھے۔ (جدءا مانچہ ملی معمد

(۳۸) حضرت انس رضی التدعنه بیان کرتے ہیں که رسول الندسلی التدعنیہ وسلم نے فر مایا جب تم کوئی چیز رکھ کر بھول جاؤتو جھ ہ ورودیز هؤان ش ، متدتم اس کو یا دکرلو گئے (اس حدیث کی سندضعیف ہے )۔(القول لیدیج ص۳۶۶)

(۳۹) حضرت عثمان بن الی حرب الباهلی رضی امتدعنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فرہ بیا جو مختص کسی حدیثے کو بیان کرنے کا ارادہ کرے پھر اس کو بھول جائے تو اس کو جاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑتھے' کیونکہ جھ پر درود پڑھنے کی وہ ہے تو قع ہے کہ اس کو وہ حدیث یاد آج ئے گی (اس حدیث کی سندضعیف ہے)۔

( القول البدلية ص ١٠٦٧ كنز العمال أقم الجديث ١٠٢٧ ١٨٢ عمل ايوم والعبيدة الدين من قم احديث ١٨٢)

(۴۰) حضرت کعب بن عجره رضی الله عند بیان کرتے بین که عرض کیا گیا یا رسول الله! آپ پر سدم پڑھنے کوتو ہم نے جان الا ہے جس آپ پر صلوق کیے پڑھی جائے "پ نے فرمایا تم ال طرح پڑھو اللہم صدل علی محمد وعلی آل محمد کما صدیت علی ال ابر اهیم انگ حمید محید 'الدھم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما سارکت عدی آل ابر اهیم انگ حمید مجید۔ یک اور روایت ٹی یہ لفاظ بیں۔ کما صلیت علی ادر اهیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ادر اهیم و آل ابر اهیم۔

ر سیج مخاری قم عدیث ۱۹۸۸ سفن النسائی قم اعدیث ۱۹۷۱ سفن التر مذکی قم الحدیث ۱۳۸۳ سفن النسائی قم الحدیث ۱۳۸۹ سنن این ماجه قم الحدیث ۹۰۴)

درود ابراہیمی میں تشبیہ اور دوسرے اعتراض کا جواب

اں حدیث پر ایک احتراض ہے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمیں ہے تھم دیا کہ جم اس کے نبی پرصلوٰ ہے جیجیں' ہم نے اس اس طرح منس کیا ہوا' س کا جواب ہے ہے کہ برخض کی جناب اس طرح منس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مرتبہ اور مقام کے موافق تبخلہ بیش کیا جاتا ہے تو گویا ہم نے بدعرض کیا کہ ہم تیرے نبی کے مرتبہ اور مقام کے مرتبہ اور مقام کے مرتبہ اور مقام کے مرتبہ اور مقام کے مطابق صلو قاکو بھی تو بی ورقف ہے سوان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق صلو قاکو بھی تو بی ورقف ہے سوان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق صلو قاکو بھی تو بی افراد

دوسراا عتراض بیہ ہے کہ اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ رسول امتد صلی املاء عید وسم کی صلوۃ کوحضرت ابراہیم ملیہ السلام کی صلوۃ کے ساتھ کیوں شبید نہیں دی گئی اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابرائیم ملیہ السلام کی صلوۃ کے ساتھ کیوں شبید نہیں دی گئی اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت ابرائیم ملیہ السلام نے ہمارے ہماری التد علیہ وسلم کی مت کا نام امت مسلمہ رکھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ نی مت کا نام امت مسلمہ رکھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ نی اللہ علیہ وسلم کی مت کا نام امت مسلمہ رکھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ نی اللہ علیہ اسلم کی صدوۃ کو ان کی صدوۃ کے ساتھ شبیہ دی گئی ہے ورج ذیل آیات میں بید ذکر ہے کہ انہوں نے ہمارا نام مسلمان

ابراتيم في اس بيلي تبارانام ملين ركمار

هُوسَتُمْ حَدُّهُ الْمُسْلِمِينَ أَهُ مِنْ قَبْلُ.

اے جارے رہے ہمیں مسلمان (اپنااطاعت شعار)رکھ اور جاری اولا دیس ہے جسی ایک امت کومسلمان (اپنااط عت شعار) رُبِّنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمٌ يُنِ لَكَ وَمِنْ دُرِّ يَيْتِنَا أَمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ . (العرو١١٨٠)

دوسرا جواب میہ ہے کہ حعزت ابراہیم کواللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنا خلیل بنایا تھا سوہم القد تعالی سے وعا کرتے ہیں كه تو جارے ني سيدنا محرصلي الله عليه وسلم پرالي صلوة نازل فرما كه آب كوجمي ا پناخليل بنالے اور ميه دعا مغبول جو كئي اور الله تعالى في مارے ني ملى الله عليه وسلم كوجى الخاصل بناليا مديث مي ب: آب في مايا: اگر میں کسی کو کیل بنا تا تو ابو بکر کو خلیل بنا تا لیکن تمہار ہے پیٹیبر اللہ کے خلیل ہیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث ١٦٥٣ ٣ ميم مسلم رقم الحديث ٢٢٨٣ منن ابن ماجر رقم احديث ٩٣)

ایک اور مشہور اعتراض بیہ ہے کہ قاعدہ بیہ ہے کہ تشبید میں مشہ بدمشہ سے اتوی اور افضل ہوتا ہے اور اس حدیث میں نی صلی الله علیہ وسلم کی صلو ق مشید ہے اور حضرت ابراہیم کی صلو ق مشید بدے ۔ پس لازم آیا کہ حصرت ابراہیم علید السلام کی صلو ق ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسم کی صلوۃ سے الفتل ہو۔اس اعتراض کے حسب ذیل جوایات ہیں ا

(۱) یہ قاعدہ کلیز ہیں ہے بعض اوقات مشبہ مشبہ ہے۔ انصل ہوتا ہے جیسے جماری امت چھیکی امتوں ہے انصل ہے اس کے یا وجودروزے فرض کرنے میں ہماری امت کو پچھلی امتوں کے ساتھ تشبید دی گئے ہے قرآن مجید میں ہے:

كُنِّتِ عَلَيْكُو الشِيَّامُرُكُمَا كُنِّتِ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ مَ مِن اس طرح روز نے فرض كيے سے بين جس طرح تجيبل

امتول برروزے فرض کیے گئے تھے۔

قَيْلُوْ (البقره ١٨٣)

(۲) اس حدیث میں کاف تشبیہ کے لیے نبیں ہے ملک تعلیل کے لیے ہاوراس کامعنی ہے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسم پرصورة نازل قرما كيونكه توتے حضرت ابراہيم عليه السلام پرصلوٰ ة نازل قرما كى ہے۔

(٣) ہمارے نبی کی صلوق کوصرف حضرت ابراہیم کی صلوق سے تشبید نبیں دی بلکدابراہیم اور آل ابراہیم کی صلوق سے تشبید دی ہے اور آل ابراہیم میں خود ہمارے نی صلی الله علیہ وسلم بھی داخل ہیں میں مشبہ بدحضرت ابراہیم اور ہمارے نی صلی الله علیہ وسلم دونوں کی مسلوٰۃ ہے اور دونوں کی صلوٰۃ صرف ہمارے نبی کی صلوٰۃ ہے انصل ہے۔ تی صلی الله علیه وسلم پر درود برد صنے کے حکم میں نداہب ائمہ

امام ابوصف اورامام مالک کا قد بہب مدہے کہ پوری عمر میں صرف ایک بار نی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے بر چىدكەاس آيت (الاحزاب: ٥٦) بىس آپ برصلوق وسلام برھنے كاتھم ديا گيا بے ليكن امركس كام كوبار باركرنے كا تقاضا تبيل

ا مام شافعی کا ند بہب بیہ ہے کہ تشہد اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھینا واجب ہے۔ ا ما احد کے دوقول میں ایک قول امام ابوطنیفہ کی مثل ہے اور ایک قول امام شافعی کی مثل ہے۔ ا مام طحاوی کا مسلک بیہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے آپ پر درود شریف پڑھنا داجب ہے اور سیح میرے کہایک مجلس میں اگر آپ کا ذکر متعدد بار کیا جائے تو ایک بار در دود پڑھتا داجب ہے اور ہر بار در دور پڑھنا مستحب ہے۔

وبيار الترآر

martat.com

(جلاءالافہام میں۔۲۲۔۲۱۹ القول البدلی ص۴ الج مع لا حکام القرآن جز ۱۳ ام ۱۴ روح امعانی جز ۲۲ میں ۱۱۱ روانجارج ۲۸ میں۔۲۰ میں ۲۰ میں میں اور اس کے جوابات ہے وکر میر درود ہیڑھتے کے دلائل اور ان کے جوابات جو نقیاء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی الندعلیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو آپ پھر درود پڑھنا واجب ہے ان کی دلیل پر

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کی گیا اور اس نے مجھ پر ورود نہیں پڑھا۔الحدیث

(سنن التريدي رقم الحديث ٣٥٩٥٥ صحيح ابن حبان رقم لحديث.٩٠٨)

اور جو فقنہاء یہ کہتے ہیں کمجس میں ہر یارآ پ کا ذکر سننے سے آپ پر درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہوتا ان کے دلائل ۔ ذیل جن

(۱) صحابہ کرام اورسلف صالحین ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ درودنہیں پڑھتے نتے بسا اوقات وہ نمی سلی القدعلیہ وسم سے خطاب کرتے ہوئے صرف یا رسول القد کہتے تتے اور آپ پر درودنہیں پڑھتے تنے اگر ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ آپ پر درود پڑھنہ واجب ہوتا تو نمی سلی القدعلیہ دسلم ان کو درود ترک کرنے پرمنع فرماتے۔

(۲) اگر ہر بارآ بے کے ذکر کے ساتھ آپ پر درود پڑھنا واجب ہونا تو مؤذن پر واجب ہونا کہ وہ اڈ ان میں اشھے۔ ان محمد ارسول الله پڑھنے کے بعد آپ پر درود پڑھتا۔

(۳) اسلام میں داخل ہونے کے لیے جب کو کی شخص کلمہ شہادت میں آ ب کا ذکر کرتا تو اس پر واجب ہوتا کہ وہ آپ پردردو بھی رو تھر

اور جس حدیث میں آپ نے فر ، یا ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ جھ پر در دونہ پڑھے وہ بخیل ہے یا اس کو ن ناک ف ک آلودہ ہو' یہ حدیثیں اس خفس پر محمول میں جو آپ کا ذکر سن کر مطبقاً آپ پر درود نہ پڑھتا ہو' یا آپ پر درود پڑھنے کا منکر ہو' یا استخفافا آپ پر درود نہ پڑھتا ہو یا اس کو غیر اہم سمجھ کر ترک کرتا ہو یا آپ سے بغض رکھنے کی وجہ سے آپ پر درود نہ پڑھتا ہو' اور جو شخص مجلس میں ایک بار آپ پر ورود پڑھنے کو کافی سمجھتا ہوا س لیے ہر بار آپ کا ذکر س کر آپ پر درود نہ پڑھئے یا وہ نماز میں مشغوں ہو یا قرآن مجمد پڑھنے میں یا اور اوار تسبیح وغیرہ پڑھنے میں یا دین کئے کا مطالعہ کرنے میں یا وہ بیار ہو یا وہ کسی پر بیٹائی اور تم میں مبتلا ہواور اس وجہ سے وہ ہر بار آپ کا ذکر س کر آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ ان وعیدوں میں واخل نہیں ہے' البتہ ہریار آپ کا ذکر س کر آپ پر درود پڑھنے میں فضیلت ہے بلکہ ہم قار ف

اذ ان سے بہلے اور بعد درود پڑھنے کا تھم

اذان کے بعد درود شریف پڑھٹا اور آپ کے سے وسیلہ کی دعا کرنا اور آپ کی شفاعت کے حصول کی دعا کرنامسنون اور مستحب ہے ، ور ہی رے ملک کے اکثر علاقوں میں میں روائ ہو گیا ہے کہ مؤذن نماز مغرب اور خطبہ جمعہ کے علاوہ جب لاؤڈ اسپیکر پر اذبان ویتے ہیں قو اذبان ہے کچھ وقفہ پہلے اور کچھ وقفہ بعد مختلف الله خلا اور مختلف صیغوں میں تعداد کی تعیین سے بغیرا پ اسپیکر پر اذبان ویتے ہیں اور ان کا یہ فعل محتل آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اور آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے ہوتا ہے اس سے اس کے معتصن اور محمود ہونے میں کوئی کار منہیں ہے جونکہ عہد رسالت میں اس کا معمول اور رواج نہیں تھا

اس مناء يراس كوفقهاء اسلام في بدعت حسنه لكهائ تاجم عبد رسالت اور بعد كمشبود بالخير اووار بس رسول النه سلى الله عليه وسلم کے فضائل کے ذکر آپ کے ذکر کی کثرت محافل میلا دُ جلوں اور مجانس نعت کو بدعت اور مکروہ بھی نہیں کہا جاتا تھا اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور جارے زمانہ ہیں بعض لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے آپ کی نصیلت اور آپ کے ذکر کی كثرت اورصلوة وسلام كوكم كرت كى كوشش كرت بين اس ليے رسول الله سلى الله عليه وسلم كے كبين اور آب يرصلوة وسلام پڑھنے کے شائفتین ہر حیلہ اور ہر بہانے سے اور ہر مناسب موقع پر آپ برصلو ۃ وسلام پڑھتے ہیں مووہ اذ ان سے پہلے اور بعد مجى وتغديك ساتهدا برصلوة وسلام برصة بن اوراس كوفرض بإداجب نبيس كتة مستحب بي بحصة بي -جن مواقع اورمواضع برفقهاء اسلام فيصلوة وسلام برصف كومستحب كهاب

علامه سيد محمد المن ابن عابدين شامي حتى متونى ١٢٥٢ ه لكهي بين:

جب کوئی مانع ند ہوتو ہروقت صلوق وسلام پڑھنامستحب ہے اور فقهاء نے حسب ذیل مواقع پرصلوق وسلام پڑھنے کے متحب ہونے کی تعری کی ہے:

جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب کو اور ہفتہ اتو اراور جعرات کے دن بھی کیونکہ ان تمن دنوں کے متعلق بھی احادیث وارو ہیں' اور می اور شام کو اور مسجد میں دخول اور مسجد سے خروج کے دقت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تبر انور کی زیارت کے وقت اور صفا اور مروہ کے پاس 'اور خطبہ جمعہ میں اور موڈن کی اذان کے کلمات کے جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت 'اور دعا ك اول اوسط اور آخر من اوروعا تنوت كے بعد اور تلبيه (ج من اللهم لبيك كہنے ) كے بعد اور لوگوں كے ساتھ جمع ہونے اور ان سے الگ ہونے کے وقت اور وضو کے وقت اور کان میں بھنجھنا ہٹ کے وقت اور کسی چیز کے بھولنے کے وقت اور وعظ کہنے اور علوم کی ایشاعت کے وقت اور مدیث پڑھنے کی ابتداءاور انتہاء کے وقت سوال اور فتوی لکھتے وقت ہرتھنیف ورس اور خطبہ کے وقت امتلنی اور نکاح کے وفت ارسائل میں اور ہراہم کام میں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ذکر کرتے وقت ا آپ کا اسم سنتے وقت اور آپ کا اسم شریف لکھتے وقت اس کی تنصیل علامہ فاس نے دلائل الخیرات کی شرح میں ک ہے۔ (رواكتارج عص ٢٠ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٩١مه)

اذان اورا قامت کے وقت صلوٰ ۃ وسلام پڑھنے کی تحقیق

مذكور الصدرعبارت من علامه شامي في اذان كے بعد صلوق وسلام يزجينے كومتنب لكها ہے مارے شهرول مبل عموماً مؤذن اؤان سے پہلے صلوق وسلام پڑھتے ہیں ہر چند کہ پچھ صل کر کے اذان سے پہلے صلوق وسلام پڑھتے ہیں ہیں حرج نہیں ہے تاہم اصل بیہ ہے کہ اذان کے بعد کچھ وقفہ کر کے صلاۃ وسلام پڑھا جائے علامہ محمد بن علی بن محمد الصلفي اُنفي التوثي ٨٨٠ اولكت ين:

اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتداء سات سواکیا ی جری (۸۱ھ) کے رہے الائز میں بیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی اس کے بعد جعد کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا اس کے دس سال بعد معرب کے سواتمام نماز دس میں دومر تبدسلام ع ما جائے لگا اور بیر بدعت حسنہ ہے۔ (الدر الخارع روالحارج من الزارات الر في بيروت ١٩٦١ه)

علامة حس الدين سخاوي منوني ٩٠٢ ه كيستري:

مؤولوں نے جعداور منے کے علاوہ فرائض کی تمام اوانوں کے بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم پرصلون وسلام پر عناشروع ا كرويا ہے۔ اس كى ابتداء سلطان ناصر الدين بوسف بن ابوب كے زماند ميں اس كے تھم سے ہوئى اس سے بہلے جب حاكم

martat.com

مياء القراء

ابن العزير مل كيا كميا تعالو ابن العزيز كى بهن جو بادشاه كى بني كى اس في مديا تما كداؤان كے بعداس كے بين كا مر مالام براحا جائے جس کی بیصورت تھی السلام علی الا مام انظا ہر بھراس کے بعد بیطر یقداس کے خلفاء بھی جاری رہا تا آ کد سلطان صلاح الدين نے اس كوفتم كيا الله تعالى اس كوجرائے خردے اذان كے بعد صلوة وسلام يز من من اخلاف ہے كريم تھے ہے مرودے برعت ہے یا جا رئے سے بہے کہ یہ برعت صندے اوراس کے فاعل کوسن نیت کی وجہ سے اجر کے گا۔

(القول البدلي م. ١٨- ٩ يهمل كتب الويد اللائف أملكة العربية المعودية ١٩٨٨)

علامه شهاب الدين احمد بن محمد بن حجر البيتي المكي التوفي ١٤٠٠ ه علامه عمر بن ابراميم ابن تجيم أنفي التوفي ٥٠٠ اه علامه اجمد بن محمر الطحطا دى أتنفي التنو في ١٣١٦هـ أور علا مدسيد محمد احن ابن عابدين شامي التنو في ١٣٥٢ هـ وغيرهم نے علامه جلال الدين السيوطي التوفي ٩١١ ه كحسن المحاضرة في اخبار مصروالقاهرة كحواله ساس كوبدعت حسند لكعاب-

(الفتاوي الكبري جام اوا أنحر الفائق جهم الما ماهية الدرالقارج اس ١٨١ ماهية المطاوي بل مراتي الفلاح ص١٩١٠ روالحارج مهم ٥٢) ان حوالہ جات ہے بیر ظاہر ہو گیا کہ جب اذان کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنا شروع ہوا تو وہ اذان کے بعد بی شروع

ہواتھا نہ کہ اذان سے پہلے نیز اذان کے بعد مسلوق وسلام پڑھنے کی صدیث میں بھی اصل ہے اوروہ حدیث سے ہے:

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرت بين كدانهون نے ني صلى الله عليه وسلم كو بي فرماتے ہوئے سنا ے کہ جب تم مؤذن سے اذان کے کلمات سنوتو ان کلمات کی شل کہو چر جمع پر مسلوۃ پڑھو کیونکہ جو تفض جمعے پر ایک ہار مسلوۃ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پردس متیں بھیجائے مجرمیرے لیے وسیلہ (بلندورجہ) کی دعا کرو کیونکہ دسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جواللد کے بندول میں سے کسی ایک بندہ بی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہوہ بندہ میں ہول گا سوجو مخص میرے لیے وسیلہ کا سوال

رے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث ١٦٨٦ سنن الإداؤ درقم الحديث: ٥٢٣ منن التريذي رقم الحديث ١٦١٧ من سنن التسائي رقم الحديث: ٩٤٨) ر ہا اقامت سے پہلے صلوٰ ق وسلام پڑھنے کا مسئلہ تو علامہ طحطاوی نے اس کو بدعت محروبہ لکھا ہے ( حاشیہ المحطاوی علی مراقی الفلاح ص ٢٠٠ دارالكنب العلمية بيروت ١٣١٨ه ) بوسكما بعلام طحطاوي كي مراد بيبوك اذان عيمصل بالضل صلوة وسلام يزهنا مروہ ہے اور اگر صلوق وسلام پڑھ کر مجھ و قفہ کیا جائے گھرا قامت شروع کی جائے تو بیکر وہ نیس ہے قمآوی رضوبیہ میں بھی ای طرح ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بر بلوی متوفی ۱۳۳۰ دے سوال کیا گیا:

مئله: از دمن خروعملداری پرتگال مسئوله مولوی ضیاء الدین صاحب ۱۵ و یقعده ۱۳۱۸ ه

کی فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ زیدا قامت کے بل درود شریف ہآ واز بلند پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ بی ا قامت الحنى تكبير شروع كروية ب كرجس سے عوام كومعلوم بوتا ب كه درود شريف اقامت كاج باور عمر دورود شريف تيل بر حتا صرف اقامت بہتا ہے تو زید کو بیال اس کا ناپیند آتا ہے اور اصرارے اس کو پڑھنے کو کہتا ہے اس صورت میں ورود شریف جبرے پڑھٹا اور زید کا اصرار کرنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب ورود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مراقامت سے قصل جاہے یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایک جدا ہو کدا تمیاز رہے اورعوام کو درود شریف جزء اقامت ندمعلوم ہو رہا زبد کا عمرو پر اصرار کرتا وہ اصلاً کوئی وجہ شرعی تبیس رکھتا ہے

زيدى زيادتى في والشرتعالى اعلم-

( آباد کی رضوبیدج ۱۳۹۵ می ۱۳۹۳ قدیم ایک مکتیه رضوبیه کراچی فآدی رضوبیدج ۱۳۸۵ جدید رضا فاؤنثریش لا معد ۱۳۹۳ ه (ste: ..

تبيار القرآب

#### جن مواقع اورمواضع يرفقهاء اسلام فيصلوة وسلام يزهن كومروه كهاب

تشہدا فیر کے علاوہ نماز میں صلوۃ وسلام پڑھنا مکروہ ہے جماع کے وقت تفاء حاجت کے وقت خرید و فروخت کی ترویج کے وقت کی جو سے وقت اور چھنکے وقت ای طرح قرآن مجید کے جاع کے وقت یا خطبہ جعد سنتے وقت کیونکہ قرآن مجید کا سننا فرض ہے اور خطبہ جعد کا سننا واجب ہے عالم کیری میں فہ کور ہے اگر اس نے قرآن مجید کی سنتے وقت کی کونکہ قرآن مجید کا سننا فرض ہے اور خطبہ جعد کا سننا واجب ہے عالم کیری میں فہ کور ہے اگر اس نے قرآن مجید کی سنتے وقت کے دوران آپ کا اسم مبارک سنا تو فورا آپ پر درود پڑھنا واجب نہیں ہے اوراگر تااوت کوروک کرآپ کے اسم آپ پر درود پڑھایا تو یہ مستحب ہے اوراگر قرآن مجید میں آپ کا اسم مبارک آگیا تو اس وقت تلاوت کوروک کرآپ کے اسم پر درود پڑھایا تو افضل ہے کہ تمری رکعت کے ورشہ کی کونکہ اس سے تیسری رکعت کے ورشہ کی ہے کونکہ اس سے تیسری رکعت کے ورشہ کی ہے کونکہ اس سے تیسری رکعت کے قیام میں تا فیر ہوگی۔

آپ پردرود پڑھتے وقت جب آپ کا نام لے گامشلا کے گاالمہم صل وسلم علی سیدیا محمد ہوائی وقت آپ کام پردرود پڑھنا واجب ہوتو وہ بھر آپ کا کیونکہ اگرائی وقت درود پڑھنا واجب ہوتو وہ بھر آپ کا نام لے کام پردرود پڑھنا واجب ہوتو وہ بھر آپ کا نام لے کر کے گا الملہم صل وسلم علی سیدنا محمد اورائی دوس درود ش پھر آپ کا نام لے گااور کے کہ الملہم صل وسلم علی سیدنا محمد تو ہر بارورودش آپ کا نام آثارے گاائی لیے یہ جو کہ جاتا ہے کہ آپ کے نام پردرود پڑھنا واجب ہے اس سے وہ نام میارک مشتنی ہے جوخود درود ش آتا ہے۔

(روالحمارين عمر ٢٠٥٥ مع ٢٠٠٠ واراحياه التراث العربي بيروت ١٩١٩ مد)

#### غيرانبياء پراستقلالاً صلوة يرصف ميں نداہب ائمه

انبیاء میم السلام کے علاوہ کی مخص پر لفظ صلوۃ کے ساتھ استقلالُ وی کرنے میں انکہ کا اختلاف ہے۔
علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن ضبل اس کو جائز قر اردیتے ہیں اور امام ابو معنی انکہ امام ابو یوسف امام حجراً امام شافع مام
مالک اور جمہور علیء اس کونا جائز قر اردیتے ہیں اس لیے یہ کہنا جائز نیس ہے السلھے صل علی ال ابی بھر یا اللھم صل
علی ال عمو ۔ البتہ یوں کہا جاسکتا ہے اللھم صل علی النبی و علی الله و علی ال ابی بھر و عمر .

(عدة القاري ج عص ٩٥٠ معر)

#### غيرانبياء يراستقلالأسلام يزعف كالجي منوع موا

علامه سيد محود آلوى حنى متوفى و علامه كالحلى كى عناد عدو كليح بين:

ووسلام جوزعه اورمرن وولول كوعام بيدوه سلام بحس عادعول عد القات كودت في الصدكا جاتا بادر جواب کی تو تع رقعی جاتی ہے خواہ وہ سامنے ماضر ہو یا قائب ہواوراس کو بیتام کے در بعد یا لکے کرسلام میجا جائے یازیارت قبر کے وتت صاحب قبر کو برطور تحیت سلام کیا جائے اور رہاوہ سلام جس میں بہتصور موتا ہے کہ اللہ سے بدوعا کی جائے کہ اللہ آ ب ج سلام بعيخ بيرصلوة بن بيدعاكرت بن كالله آب يرصلوة بعيج اوركية بن السلهم مسل وسلم على معلما محمد اور امت كوظم ديا كيا ب كدوه آب رصافية وسلام بميج تويد سلام امت كى طرف س آب كم ساتد مخصوص بهاور جس طرح آب ك علاده سى اوركوعليه الصلوة بين كبنا جا بياى طرح كى اوركوعليه السلام يحى يس كبنا جا بيا علامه يمي كالبحى يحانظريه ب (روح المانى ٢٠٢٦ س١١ وارافكر وروت ١١٩٩هـ)

علامدآ لوی نے اس بحث میں علامدنووی سے بیمی نقل کیا ہے کہ چوتکہ الشانعائی نے آب پر صلوع اور سلام دونوں کے برصنے کا تھم دیا ہے اس لیے آپ کوفقظ علیہ السلوق کہنا یا فقظ علیہ السلام کہنا محروہ ہے (ہمارا مخار بیہ ہے کہ آپ برصلوق وسلام اس ارح برصناع بي: اللهم صل وسلم على سيلنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه. سعيدى فقرلذ)

(روح المعانى يرجه ص ١١٩ وارافكر وروت ١٣١٩ هـ)

نيز دوسر بنيول پردرود پر من كمتعلق بيرمديث ب

حضرت الس رضي الله عنه بيان كرت جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله كي نبيون اور رسولون يروروه يرومو کیونکہ اللہ نے ان کو بھی مبعوث کیا ہے جس طرح مجھے مبعوث کیا ہے (اس مدیث کی سندیج ہے)۔ (شعب الايمان رقم الحديث:١٣٦ عاري بغدادج على الهو كن المعال رقم الحديث: ١١٠ الجامع المعيررةم الحديث: ٥٠١٣)

غيرانبياء كے ليے استقلالاً لفظ صلو ة استعال ندكرنے كے دلائل

غیرانبیاء کے لیے لفظ صلوٰ ق استعمال نہ کرنے پر جو دلائل دیے جاتے ہیں ہم ان کی تلخیص جھیں اور تو منے کے ساتھ بیش

امام عبد الرزاق اورامام ابن انی شیبه ای اسانید کے ساتھ معترت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں:

حعرب ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں: کہ نبیول کے سواکسی مخص پر صلو ہے تھیں جیجنی جا ہے۔ سفیان نے کہا تی کے

سوانسي اور برصلو و محروه ہے۔

حضرت ابن عماس رمنی الله عنهائے فرمایا نمی ( مسلی الله علیہ وسلم ) کے سواکس اور رصالو ق کا جھے علم میں ہے۔

عن أبن عباس قال لا ينبغي الصلوة على احد الاعملي النبيين قال سفيان يكره ان يصلي الاعلى نبى . (مستف عبدالرزاق جهس ٢١٢)

عن ابن عباس قال ما اعلم الصلوة تنيغي من احد على احد الاعلى النبي صلى الله عليه

وسلم . (مصنف اين الىشيدج ١٩٠٩)

(٢) قامني عمياض نے ذكركيا ہے كدائل بدعت اور روافض كاعقيدہ ہے كدائد إلى بيت ني صلى الله عليه وسلم كے مساوى بي اورای برعقیدگی کی بناء پروه ائمدال بیت پرصلو ة وسلام بیجة بن اورجوكام كی بدعقیده فرقد كی بدعقیدگی كی بناء پرمواس ك مخالفت واجب ب- (التفاءج ٢٠ ١٤)ن)

martat.com

تبيار القرآر

طلاعلی قاری حنی فرماتے جیں بیالل بدعت کا شعار ہے اس لیے اس کی مخالفت واجب ہے۔ (شرح الثفاج ۲۴ س۱۳۹ بروت) (۳) ابن تیم جوزید نے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر غیر نی صلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ قابیجی جاتی تو سلف صالحین ان پرصلوٰ قابیجے۔ (جلاء الافیام س۱۳۷۰ نیمل آباد)

ہم نے تبیان القرآن ج20س11-۲۲۸ میں بھی اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور غیر انبیاء پر انفراداَ اور استقارااَ مسلوٰۃ پڑھنے پر جودلاکل چیش کیے جاتے ہیںان کے مفصل جوابات دیئے ہیں۔

نبى صلى الله عليه وسلم يربغير سلام كصرف صلوة يرصف كابلاكرابت جواز

علامدنووی شافعی اور بعض و یکرعاء شافعیہ نے بیکها ہے کہ صلّوٰ اعلیّہ و سیلموٰ الاحزاب ٥٦) کا تفاضا یہ ہے کہ صلوٰ قا اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے اور صرف صلوٰ قا کو بغیر سلام ہے پڑھنا کر دہ تحر ہی ہے۔ جورے نزدیک صرف صلوٰ قا پر اقتصار کرنا کر وہ تحر ہی ہے۔ جورے نزیادہ سے زیادہ خانوں اونی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہ کشرت احادیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف صلوٰ قا پڑھنے کا تھم نہیں دیا گیا۔ اگر صلو قا کے ساتھ سلام پڑھنے کا تھم نہیں دیا گیا۔ اگر صلو قا کے ساتھ سلام پڑھنا بھی واجب ہوتا تو آ ہے متعدد مواقع پر صرف صلوٰ قا کا تھم نہ دیتے۔ ہم نے اس سے پہلے ''رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم پڑھنے کی تصلیحت میں احادیث اور آٹار'' کے عنوان کے تحت میں احادیث و کرکی جیں جن میں سے سے احادیث الیک جیں جن میں سے سے احادیث الیک جیں جن میں سے سے احادیث الیک جیں جن میں دیا ہے۔

اب اگرید کہا جائے کہ صدّ والکت کو سید کو الاحزاب ۵۱) کا تقاضایہ ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھا
جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مبت ہے مقامات پر دویا دو ہے زائد احکامات ایک ساتھ بیان
فرمائے ہیں کیکن ان میں کہیں بھی احناف یہ موقف اختیار ٹیس کرتے کہ ان احکامات پر بیک وفت ممل کرتا واجب ہے اور اس
کے خلاف کرتا کروہ تحرکی یا حرام ہے۔ احناف کا اصول یہ ہے کہ واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب دو چیزوں کو واؤ
کے ڈرید ایک ساتھ بیان کیا جائے تو ان میں یہ ضروری ٹیس ہوتا کہ ان دونوں پر ایک ساتھ مل کیا جائے بلکھ سے دو علیمد و علیمد و ممل
کے ڈرید ایک ساتھ بیان کیا جائے تو ان میں یہ ضروری ٹیس ہوتا کہ ان دونوں پر ایک ساتھ مل کیا جائے بلکھ سے دو علیمد و ممل
کرتا بھی جائز ہوتا ہے۔ جسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اور یہ موالے اللہ کو آوالی اللہ و کرکرواور تو و مشام اس کی لیے
فرمایا: اِذکر وااملہ و کر کرواور تو و مشام اس کی لیے
بیان کرو۔

تذکورہ دونوں آیات یک کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ تماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ عزوج کی فرکر اور تہ جو اس کی آیت: ۵۱ میں جو تھم دیا گیا کہ '' صد تو اعتمالیہ وسیح و شام ) ایک ساتھ کرنا ضروری ہے۔ سوای طرح الاحزاب کی آیت: ۵۱ میں جو تھم دیا گیا کہ '' صد تو اعتمالیہ وسیکہ وسیلہ تو انتہائیہ اسلام پر درود اور سلام دونوں پر مو کی بین بیر ضروری نہیں ہے کہ وونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت میں صلاۃ پڑھتا ہے اور دوسرے وقت میں سلام پڑھ لیتا ہے تو شرعا یہ منوع نہیں ہے۔ اگر آیت فیکورہ (الاحزاب: ۵۱) میں بیر سراحت ہوئی کہ درود اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھوتو ہی کہا جاتا کہ ان کو علی دونوں کو ایک ساتھ پڑھوتو ہی کہا جاتا کہ ان کو علی مراحت ہے نہ اشارت البذا احتاف کے جاتا کہ ان کوعلی صراحت ہے نہ اشارت البذا احتاف کے اصول کے مطابق صدّو اور مسلمو اے تھم پرعلی دو علی دو علی مراحت ہے نہ اشارت البذا احتاف کے اصول کے مطابق صدّو ااور مسلمو اے تھم پرعلی دو علی دو علی کہ دو گا۔

علامه سيدمحود آلوي حفى متوفى • ١٢٧ ه لكمة بين:

الاجزاب: ٥٦ سے بداستدلال كرنا كر وصلوة اورسلام كوعليد و يزهنا كروه ب مير يزويك بهت ضعيف استدلال

اى بحث من علامه سيداخر طحطاوي منوفي ١٣٣١ ه لكهت بين:

ا، مطاوی نے بیکہا ہے کہ ایک مجس ہیں جتنی بارسیدنا حمد صلی اللہ عبد وسلم کا نام ذکر کیا جائے ہر بار آپ کے نام کے ساتھ صلاۃ (ورود) پڑھنا واجب ہے۔ (علامہ طحطاوی فرماتے ہیں:) امام طحاوی نے حضور پرسلام پڑھنے کا ذکر نہیں کیا عالمکہ آیت ہیں 'صلوا علیہ و سلموا ''وونوں کا ذکر ہے۔ اس کا جواب بیہ کہ ''و سلموا ''کامعنی بیٹین ہے کہ آپ برسلا ہی پڑھو بلکہ اس کا معنی بیٹین ہے کہ آپ برسلا ہی ہور فدہ کے پڑھو بلکہ اس کا معنی بیٹین ہے کہ آپ پرصلو ہی پڑھنے کے تھم کو مان لو۔ اس وجہ ہے آپ پرصرف صلو ہی پڑھنا مشہور فدہ کے مطابق کروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت ہیں 'دسلیما''کا جوذکر ہے اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ 'و سلموا''کا تھم اس تھم کو شیم کرنے کے لیے ہے۔

تاکید ہے۔ اور اس آیت میں بیدذکر ہے کہ اللہ تی ٹی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرصلو ہی ہوں ان کے سلام پڑھنے کا ذکر ٹبیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ 'و سلموا''کا تھم اس تھم کو تسیم کرنے کے لیے ہے۔

(حاشية الطحطاوي على الدرائخ أرج اص ٢٢٤ مطبوعه دارالمعرفية بيروت ١٣٩٥)

علامه سیداین عابدین شامی متوفی ۲۵۲ اه نے بھی ندکورہ الصدرعبر رت کا خلاصہ ککھا ہے۔

(رداميم رج ٢٠٠ مطبوعه داراهياء التراث العربي ١٩١٩)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو ہوگ انڈدکوایڈ او پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اللہ ان پر دنیا اور آخرت ہیں لعنت فروہ ا ہے اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ارکر رکھا ہے O اور جو ہوگ ایمان والے مردوں کو درایمان والی عورتوں کو بلا خطاء ایڈ او پہنچاتے ہیں 'تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھا پے سر پراٹھایا O (الاحزاب ۵۸۔ ۵۵)

#### الله تعالى كى شان ميس نازيها اور كستاخانه كلمات

ایذاه کامعنی ہے تک کرنا ستانا کو کہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچانا اور ستانا محال ہے اس سے یہاں مراد ہے کہ وہ اللہ تعالی کرتے تھے جواللہ تعالیٰ کی نارافکگی کا باعث تھیں وہ ایرن نہیں لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نارافکگی کا باعث تھیں وہ ایرن نہیں لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے تھے کہ حضرت عیمیٰ اور حضرت عربی اس کے بیٹے بین اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے تھے کا فرق کے دوبارہ پیدا کرنے کو کہتے تھے کہ حضرت عیمیٰ اور حضرت عزیراس کے بیٹے بین اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے تھے اپھوں سے باتراش کر ان محال بی محصے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں الحاد کرتے تھے ذیا نے کو برا کہتے تھے اپنے اپھوں سے باتراش کر ان کو خدا کہتے تھے کہ وہ بین بیز انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور بم غنی ہیں 'یا اس نے اللہ کو خدا کہتے تھے کہوں ہے اللہ عن اللہ کے اللہ کا اللہ فقیر ہے اور بم غنی ہیں 'یا اللہ کے اللہ کا اللہ فقیر ہے اور بم غنی ہیں 'یا اللہ کے سے کہا اللہ فقیر ہے اور بم غنی ہیں 'وہ کہتا ہے گئا خانہ کھا ت کے 'ہمارے زمانہ ہیں ڈاکٹر اقباں نے اللہ کر وہ کہتا ہے۔ گئا خانہ کھا ت کے 'ہمارے زمانہ ہیں ڈاکٹر اقباں نے اللہ عن وہ کہتا ہے۔

رّے شخصے میں ہے باتی نہیں ہے بتا کیا تو میرا ساتی نہیں ہے

سمندرے ملے پیا ہے کوشبنم بخیلی ہے یہ رزاتی نہیں ہے

(بال جريل ص الكليات البال ص اعا)

نیز ڈاکٹرا قبال نے کہا:

فا رخ تو نه بینے گامحشر میں جنوں میر ا یا اپنا کر بیاں چاک یا دامن پر داں چاک

( كليت البال ص١٩٢)

ڈ اکٹر اقبال کوخود بھی اعتراف تھا کہ دہ بارگاہ الوہیت میں گنتاخ ہے ُوہ کہتا ہے: یا رب بیہ جہان گزراں خوب ہے لیکن کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش وہشرمند

عاضر بیں کلیسا ش کیاب و ہے گلکوں محد میں دھرا کیا ہے بجر موعظہ و پند

فرووں جو تیرا ہے کی نے نہیں ویکھا فریک کا ہر قربیہ ہے فرووس کی مانند

چپ روندسکا معرت بردال مین بھی اقبال کرتا کوئی اس بند و استاخ کا مند بند

(كليات البال ص ١٨٥ ١٨٥ ملتط)

رسول الله كي شان ميس گستاخانه اور تازيبا كلمات

رسول الندسلى التدعليدوسلم كوكفار في شاعر كابن اورجينون كها أآب كصاحبزاد عدمترت عبدالله يا قاسم رضى الله عنهما

marfat.com

تبياد القرآر

فہت ہو گئاتہ مالی ہے اس پر کفار اور منافقین طعند ن ہوئے کہ سے النے الم کا بھی ہے تھے کہ النہ ہیں ہے اللہ منافقی ہوئے کہ سے الم منافقین طعند ن ہوئے کہ سے الم منافقین طعند ن ہوئے کہ سے الم منافقین ہوئے کہ سے مرافد بن الی نے کہا ہم مدید بن جب وائی ہا می کے قومزت والمیل سے الم منافقی کہا ہے کہ منافق ہوئے گئا ہوئے گئا ہیں ہے آپ کومرا دلیا 'آپ کی مزیز ترین حرم منزت واکٹر من اللہ منہا پر بنکاری کی جمت الک کرا ہے وقت الذیت بنجائی تعامید زمانہ بن بھی بھی اللہ من بھی بھی اللہ بھی کھیں نے اللہ بھی مناف میں دل آزار ہا تھی کھیں ن

فيخ اساعيل والوي موفى ١١١١١ ه كليد ين:

اور شخ یا ای جیے اور بزرگول کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں ای صدی کولگا دیا اسے تل اور کدھے کی صورت میں سنتر تی ہوئے دیا اسے تل اور کدھے کی صورت میں سنتر تی ہوئے ہے۔

(مرادامتنم مرجم مه ۱۵ کل مراج دین و بعد مراط منتم ( فاری) می و الکت التقیاد بد)

سروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نمازی کے سامنے ہے گیا " گدھا اور عورت کذر ہے تو نماز و شرت عائشہ نے قربایا تم نے ہمیں کدھوں اور کتوں کے مشابہ کردیا ہے! اللہ کی تم جی نے نہیں ملی اللہ علیہ و سام کو نماز پڑھتے ہوئے و یکھا اور جی آ پ کے اور قبلہ کے درمیان تخت پر کھی ہوتی تھی ہوئی کام درجی ہوتا نہیں آ پ کے سامنے جینے کو نا پہند کرتی کہ جی تی اللہ علیہ و سلم کو ایڈ اوروں او جی آ پ کے وروں کی جانب سے تخت ہوئی کا میں اللہ علیہ و سلم کو ایڈ اوروں او جی آ پ کے ویروں کی جانب سے تخت ہوئی کا میں اللہ علیہ و سلم کو ایڈ اوروں او جی آ پ کے ویروں کی جانب سے تخت ہوئی کی مائی۔

اى طرح فيخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣٧٣ الدكيسة بين:

آ واز پرآ وازاد نجی موجائے تو سارے اعمال شائع موجاتے ہیں۔ شخ خلیل احمر سمار نیوری متوتی ساسا دلکتے ہیں: الحاصل غوركرنا جاب كمشيطان وملك الموت كاحال وكيركم مجيط زين كافخر عالم كوخلاف نصوص قطعيه بك بالاوليل محض قیایں فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو بیدوسعت نص سے ثابت ہوئی تخر عالم ک وسعت علم كى كون ك تص على ب كرجس سے تمام تصوص كورد كر كے ايك شرك كو ثابت كرتا ہے۔

(برابين قاطعه صادة مطبع بادلي ذهوك بهند)

نیزای کتاب میں لکھاہے: اور ملک الموت سے اصل ہوئے کی وجہ سے ہرگز ثابت تبیں ہوتا کہ آ ب کاعلم ان امور میں ملك الموت كى برابر بعى موجد جائيك زياده (براين قاطع ص ١٥)

ان عبارتوں میں رسول الندسلی الله عليه وسلم كے علم سے شيطان اور ملك الموت كے علم كوزياه كبا كيا ہے اور يقينا بيه عبارات رسول التُدسلي التُدعليدوسلم كي دلآ زادي اورآب كي ايذاء كي موجب بير\_

من رشید احد کنگوی متوفی ۱۳۲۳ ه ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

**سوال نمبر ۱۳۰**: شاعر جواب اشعار میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کومنم یا بت یا آشوب ترک فتنهٔ عرب یا ندھتے ہیں اس کا ک

**جواب: بیالفاظ تبیج بولنے والا اگر چ**معنی هنیقیه بمعانی ظاہرخود مرادنبیں رکھتا' بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے' تکرتا ہم ایہام کستانی' المانت واذيت ذات ياك حق تعالى اور جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم عد خال نبيس يجى سبب به كرحق تعالى في اغظ د اعدا

بولنے سے محابہ کومنع فرمایا انسظو فا کالفظ عرض کرنا ارشاد کیا (الی تولہ) ہیں ان کلمات کفرے لکھنے والے کومنع کرنا شدید جا ہے اور مقدور ہوا کر ہاز نہ آ وے تو تو تل کرنا جا ہے کہ موذی و گنتاخ شان جناب کبریا تعالی اوراس کے رسول نی صلی القدعلیہ وسلم کا ہے۔

(فآوي رشيديه كافي موب ص اعداك مطبوعة مسعيد ايند سزكرا بي)

ظاہر ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کوستم کہتے ہیں اتن تھلی ہوئی تو بین نہیں ہے جتنی آ پ کےعلم کو یا گلوں اور جانوروں کے مشابہ کہتے میں یا آپ کے علم کوشیطان اور ملک الموت کے علم سے کم کہتے میں ہے۔ علامه قرطبی کا حضرت اسامه کوامیرینانے پرحضرت عیاش بن رہیمہ

کی شکایت کواس آیت کی تغییر میں ذکر کرنا

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی قرطبی نے آپ کوایڈ او پہنچانے میں بیمثال بھی ذکر کی ہے:

ہمارے علماء نے کیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت اسامہ بن زیدر منی اللہ عنہما کوامیر بتانے پر اعتراض کیا تھا اس سے بھی آ پ کواید او پینی صدیث سی من ہے حضرت ابن عمرض الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک تشکر بھیجا اور حضرت اسامدین زیدرمنی الله عنما کواس لفتكر كااميرينا ديا تولوگوں تے اس كی امارت پرطعن كيا ہى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کو ہے ہو کر فرمایا:

اكرتم اس كوامير بنائے برطعن كرد ہے ہوتو اس سے يہلےتم اس كے باپ كى امارت برطعن كرد بے تھے اور الله كى تسم! وہ بے شک منرورامارت کے لائن تنے اور وہ بے شک میرے نزد یک لوگول میں سب سے زیادہ محبوب تنے اور ان کے بعد مجھے ہے

( معرت اسامه ) لوگول مین سب سے زیادہ محبوب میں۔

(مي ابغارى قم الحديث: ١٣٤٣ مي مسلم قم الحديث: ١٣٧٧ سنن الزخرى قم الحديث: ١٦٨٦) (الجامع لاحكام القرآن برمه ص ١٦٦ دارالفكر يروت ١٣٥٥ه) جارے نزویک علامہ قرطبی کا اس مثال کوان لوگوں کے بیان میں ذکر کرنا سیجے نہیں ہے جن لوگوں نے رسول التد صلی اللہ

عيار القرآر

علیدوسلم کواید او پہنچائی تنی کوکداس مدیث من جی احراض کرتے والون کا ذکر تے ان عی عبرت میاش من الیاد ہے۔ جو محالی رسول منے اور سرائقین اولین میں ہے تھے۔ ایسیہ

مافظ اجدين على بن جرعسقلاني متوفى ١٥٨ مان مديث كي شرح على السع ول

رسول الدسلى الذعلية وملم في مفرك آخر في فرده و دوم كي لي صحاب كوطلب كيا تحاا و دهرت اما مدخى الله عند كوبلا كم قرماياتم وبال جادّ جبال تمبارے باپ كوشبيد كيا كيا تحالي سي تحاكم كواس فتكركا امير بنا ويا به اس وقت معرت اسامه كي هم اشاره سال تحى جن لوكول كواس فتكرك ليے بلايا تحاان شي مباجرين اور افسار هي سے اكا يرصاب سيخ ان شي معرت الا يكر معرت عرام معن معرت الا عبيد واقع معرت معرف معرف ان الا معمان اور معرت سلسين اسلم سيخ بعض صحاب في اس كي شكامت كي ان مي معرف عياش بن ائي ربيد بهي سيخ معرف عرف ان كاروكيا اور تي صلى الله عليه وملم كواس واقعه كي فيروي تو تي صلى الله عليه وسلم في اس طرح فرمايا جس طرح امام بخارى كي روايت في ب كدا كرتم اس كوامير بنا في بي طعن كروب بهوتو اس بي ميا تما كي مرحفرت ابو بكر في امارت برطعن كروب سيخ اس فتكر كروم دوائد ہوئے سے بہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم كا وصال بو

( فتح الباري ج الاس و و وار الفكر وروت و الا الفراك المازى الواقدي جسس ما الأعالم الكتب وروت الماساك

اور ما فظ ابن جرعسقلاني حضرت عماش بن الي ربيد كمتعلق لكي بين:

ریسا بقین اولین میں ہے ہیں انہوں نے دو جرتمی کی تعیس ایو جہل نے ان کودھوکے سے قید کرلیا تھا تو رسول الله علیہ وسلم قنوت نازلہ میں ان کی رہائی کی دعافر ماتے تھے (میح ایفاری رقم الدے شدہ ۱۰۰۷) یہ جنگ بمامہ یا جنگ برموک میں شہید ہوئے۔

(الاصابرة ما لحديث: ١١٣٨ على ١٢٣ وارالكتب العلم عروت ١٣٥٥ ما العابرة ما لحديث ١٣٥٠ على ١٠٠٠ الملهات الكيم في

ج مهم ١٩٥١ وطبع مديد ١١١٨ و تاريخ دمش الكبيرج ٥٥٠ عديه ١٢ واراحياه التراث العربي بيروت ١٢١١ و)

اوراس آیت میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوایڈ او پہنچائے والوں پراس وعید کا ذکر فر مایا ہے: اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فر ما تا ہے اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عیاش بن افی ربیعہ اور و مجرصحابہ کی شکایات کی توجیہات

 فال برجی بخت اعتراضات کیے (سیح ابخاری رقم الدیدے ۴۷۳۱-۱۲۵۳۱) مسلمان رسول الله علیہ وسلم کی خدمت بیل اس فلا بھی بیش کر تے بھے جس دن آپ حضرت عائشہ کی باری بیس حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تھے اس پر حضرت ام سلمہ اور ان کا حامی دیگر از واج کو بخت اعتراض بھا حتی کے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنبه کو ابنا حفارتی بنا کر میں ہمکوایا کہ آپ ابو کمی بیٹی کے معالمہ بیس عدل ہے کام لیل اس طرح حضرت زینب بنت بحش نے بھی آپ ہے بہا کہ بیل کہ بیل آپ کو اللہ کی معالمہ بیس عدل کے معالمہ بیس عدل کے معالمہ بیس عدل کے معالمہ بیس عدل کے معالمہ بیس عدل کر میں اللہ علیہ واللہ کا اللہ علیہ واللہ کا اور انہول اللہ حلی اللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ حسن اللہ حسن اللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ حسن اللہ حسن اللہ علیہ واللہ واللہ حسن اللہ حسن اللہ علیہ واللہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ حسن اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ اللہ حسن اللہ علیہ واللہ و

کتب احادیث میں اور بھی بہت مثالیں ہیں کہ بعض صحابہ کو طبعی تھ ضوں ہے کوئی بات نا گوار گرری اور انہوں نے اس پر

اگواری کا اظہار کیا اور شکایت کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ رسول انتصلی التدعلیہ وسلم کے فیصلہ کو عدل کے خلاف

کجے تھے کسی وجہ سے انہیں آپ کے فیصلہ کی حکمت بجھ نہ آتی تو وہ شکایت کر کے آپ کے فیصلہ کی حکمت جاننا چا ہے تھے اور

جب انہیں اس حکمت کا بتا چل جا تا تو ان کی شکایت زائل ہو جاتی اور وہ مطمئن ہو جاتے اور دھٹرت عیاش بن الی ربیدہ کو بھی

جب صفرت اسامہ کو امیر بن نے کی حکمت معلوم ہوگئ تو وہ طعمئن ہو گئے اور اکا برصحابہ کے ہوتے ہوئے دھٹرت اسامہ کو الشکر کا اسمہ کو الشکر کا امیر بنا نا چا بڑے کی حکمت بھی کہ مسمانوں کو میں معلوم ہو جاتے کے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو امیر بنا نا چا بڑے اور کن رسیدہ

اور تجم ہو کا دو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ مسلمانوں کو یہ بتایہ جاتے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے غلاموں اور علام میں یہ حکمت بھی تھی کہ مسلمانوں کو یہ بتایہ جاتے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ غلاموں اور علام کو ایپ غلاموں اور علام کی ایپ نوازا کہ ان کو اس کو اس کے ایس جسل میں بیا ہو جاتے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ غلاموں اور علام کی ایس نہیں ہے اسلام غلاموں کو بھی امیر بنا تا ہے۔

-4-05

عياد القرآو

الله تعالی نے فرمایا: الله ان پرونیا اور آخرت میں لعنت فرہ تا ہے اس کامعنی ہے اللہ نے ن کوونی ورہ خرت میں اللہ رحمت سے دور کرویا ہے۔

التداوررسول اورمومنوں کو ایڈاء پہنچ نے کا فرق

اس کے بعد امتد تعالٰی نے فر مایا: اور جو لوگ ، بیمان والے مردوں کو اور ایمان وان عورتوں کو بلا خطاء ایذ او پہنچاتے ہیں تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا O(اماح ب ۵۸)

ایمان والے مردول اور ایم ان واق عورتوں کو بھی اہانت والی ہاتوں اور شرانگیز کا مول سے تکلیف پہنچی ہے مثلاً جوئے الزام لگانا 'اور شیخے اور تچی ہول کی تکذیب کرنا 'یا سی کی مذمت کرنا 'اس کا غداق ڈانا 'اس کو اس کے کسی مُزور پہلو سے عاردہانا ' التد تعالیٰ نے ابتداور اس کے رسول کی ایڈ اء میں اور مسلمانوں کی ایڈ اء میں بیفرق کیا ہے کہ التداور اس کے رسول کی ایڈ اء کو کھر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کی ایڈ اء کو گن ہ کبیرہ قرار دیا ہے۔

ام عبد لرحمن بن على بن محد جوزى عنبى متوفى ١٩٥٥ ه لكفت بين اس آيت كي تفسير بين حسب ذيل اقوال بين.

(۱) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے دیکھا کہ ایک ہاندی زیب وزینت سے مزین ہوکر بازا رہیں جاری تھی حضرت عمر سندی کو ، رااوراس کو بناؤ سنگھار کرنے ہے منع کیا 'اس نے جا کرا پنے ، لکوں سے شکایت کی انہوں نے آکر حضرت عمر سے تو بین آمیز کلام کیا تو ان کے رد ہیں ہے آیت نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کے حکم اور برائی سے منع کرنے پرغضب ناک ہونا جائز نہیں ہے اور بیگن ہ کبیرہ ہے۔

- (۲) بدکاراورزانی جب مدینہ کے داستوں میں جاتے تو جوعور تیں قضاء حاجت کے لیے رات کو گھر سے باہر نگلتیں تھیں وہ ان کا پیچھا کرتے تھے اور ن سے چھٹر خانی کرتے تھے وہ عمو آب ندیوں کو چھٹر تے تھے لیکن چونکہ آزاد اور پا کبازعور تیں لباس اور بیئت میں باندیوں سے ممینز اور ممتاز نہیں تھیں اس لیے وہ بھی ان کی فخش حرکات کا شکار ہو جاتی تھیں 'پھر انہوں نے پے خاو شدوں سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے رسوں القد صلی المتد علیہ وہ کم سے اس کا ذکر کی تو ہے تازل ہوئی۔

  اس سے معلوم ہوا کہ راستے میں جونے والی عورتوں سے چھٹر خانی کرتا ان کو تنگ کرتا اور محش حرکات کرتا گئاہ کہیرہ ہے۔

  اس سے معلوم ہوا کہ راستے میں جونے والی عورتوں سے چھٹر خانی کرتا ان کو تنگ کرتا اور محش حرکات کرتا گئاہ کہیرہ ہے۔

  (۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان بن معطل رضی التد عنہ یرجن من فقوں نے بدکاری کی تہمت لگائی تھی ان کی
  - ندمت میں بیہ بت نازل ہوئی اور اس تہمت کا گناہ کبیرہ ہونا بالکل وضح ہے۔ (۳) بعض منافقین نے حضرت علی رضی ائلد عنہ سے بدتمیزی کے ساتھ کلام کی تھ تو ان کی فدمت میں بیر آبیت نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللّہ عنہ کی شن میں برتمیزی کرنا نہ صرف بیہ کہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ نفاق کی علامت ہے۔

(ز دائسير ج٢ص٢١٦ المكتب الاسدى بيروت ١٥٨١٥)

### يَايَّهُا البِّيُّ قُلُ لِانْ وَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

اے نی! اپنی بیوبوں اور اپنی بیٹیول اور مسمانوں کی عورتوں سے کہے کہ وہ (گر سے نکلتے وقت)

### ينانين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يُعرَف فلا

بی جودروں کا پکھ حصد (اپنے مند بر) ملکا لیا کریں بیاس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہیان لیا جائے ( کے بیر آ زاد کورشل

تبياء القرآه

يُؤْذِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفْرُرًا رَّحِيمًا ﴿ لَهِنَ لَّمْ يَنْتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَ میں) کو ان کو ایذاء ندوی جائے اور اللہ بہت بخشے والا وَمُ ثُمَّ لَا يُجَادِرُونَكُ فِيهَا إِلَّا قِلْيُلَّا فَيَّمَلُكُ وَيُهَا إِلَّا قِلْيُلَّا فَيَّمَلُكُ وَيُنَى الْيَحْمَا دیں کے کہ پھر وہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نیس تفہر عیس کے O وہ لعنت کیے ہوئے ہیں وہ جہاں بھی ثُوقُوْ آ أُخِذُ وَا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّهِ نِي الَّهِ فِي الَّهِ فِي الَّهِ فِي الّ جائیں کے پکڑے جائیں کے اور ان کو چن چن کر قبل کیا جائے گا O جو لوگ ۼڵۅؙٳڡؚڹٛۊڹڵٛٷۘڔڵڹؾڿٵڔڛؾٞ؋ٳٮڷۄؾڹڔؽڵڒ۞ؽڛٛٵؙڮ متنور تھا اور آپ انٹد کے دستور میں ہر گز کوئی تبدیلی نہیں یا کمیں کے O لوگ آپ سے التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ طَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَعَايُدُ رِيكَ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں اب کہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفِي بِنَ وَإَعَلَّ کہ شاید قیامت عقریب واقع ہو 0 بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے يَحِلُونَ وَلِكًا وَلا رتے والا یا تیں کے اور نہ کوئی ے O وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے (وہاں) وہ نہ کوئی حمایت کر نے والا O جس وان ان کے چبرے آگ جس بلٹ ویتے جائیں گے، وہ کہیں کے کاش ہم نے اللہ کی ا ملاحت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی O اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے برون جلدتم

mariai.com

حبيار القرآء

# فاضلونا السبيلا وربنا الهوم ضعفين من العلاب والعنهم

ان پربهت پوی لعنت فر ۵۱

اللد تعالی کا ارشاد ہے: اے بی اپنی بولوں اور اپنی بیٹیوں اور سلمانوں کی مورتوں سے کیے کدوہ ( محرے تکلتے وقت) ائی جاوروں کا کچو حصر (اینے منہ پر)لاکا لیا کریں بیاس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پیچان لیا جائے ( کہ بیآ زاد مورشل میں) تو ان کو ایذ اندوی جائے اور انٹر بہت بخشے والا بے صدر حم قرمانے والا ہے O(الاحزاب:٥٩)

اس آیت میں بیتھم دیا گیا ہے کدازواج مطہرات تی صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اورمسلمان مورتنس اپنی جلانیب (جادروں) کا مجد حدایے (چروں) پر ڈال لیں۔جلابیب طباب کی جمع ہے اس لیے دیکمنا جاہے کہ جلباب کامتیٰ کیا ہے۔ علامها ساعيل بن حماد جو ہري متو في ٣٩٨ ه لکھتے ہيں:

جلباب ملحد ہے لین لحاف اور کمیل کی طرح وسع وحر مین

والجلباب الملحقة.

(محاح ج اس ا ۱ دار العلم بيروت ما مهامه)

علامه ابن منظور افريقي منوفي الهر لكصة بين:

طلباب وہ جاور ہے جس کوعورت کمبل کی طرح اور سے اوڑ ھالتی ہے ابوعبید نے کہا ہے کہ از ہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن الاعرابي نے جو يدكها بك حطباب ازار (تهر) ب- اس بمرادوه جادرتيس بے جو كمرير بائد مى جاتى ب بلك اس سے مرادوہ جاور ہے جس سے تمام جسم کوڑھانپ لیاجاتا ہے۔(اسان العرب جاس الالام الان ۱۳۵۳ء)

خلاصہ بیہے کہ جنباب سے مرادوہ دستی وعریض چا درہے جس سے مورت تمام جسم کوڈ حانپ لیتی ہے۔

چره و هانين لي حقيق

اس آيت من بدالقاظ إن يدنين عليهن من جلابيهن اوريدن تبعيفيد الين عورتم اي جلباب كالمح حصد ائے اور ڈال لیں مفسرین نے لکھا ہے کہ عبلیہن میں حدف مضاف ہے لین عبلی وجبو میں "حاوروں کا مجمود مسالیے چېروں پر ڈال لیس الین عاور کا ایک پلویا آ میل یا محوظمت اپنے چېروں پراس طرح ڈال لیس که چېره د حک جائے اور میں مخاب کا تقاضا ہے۔

علامدابن جررطبري متوفى ١٣١٠ ه لكصة بين:

ا مام ابن جرير عضرت ابن عباس سے اس آيت كي تغيير ميں بيان كرتے ہيں كداللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں كو بيتكم ديا ے کہ جب وہ کی ضرورت کی بناء پرائے محرول سے تعلیل تو اپنی چا درون سے سرکواور چیرے کواس طرح ڈھانپ لیس کہ فتا اك آكه كلي رب- (جامع البيان رقم الحديث ٢١٨٦١)

علامدابو بكررازى بصاص حقى في التغيير كوعبيده في كياب - (اخام القرآن جسس اعمام مطرولا مدر)

تبيان القرآن

وتتلفح ببعض.

#### قاصى نامرالدين بيناوي شافعي اس آيت كي تغيير بس لكهت بي:

يغطين وجوههن وابدانهن اذا برزن لحاجة جب مورتم کس کام ہے باہر مکس تو اپنے چبرے اور بدن کو ومن للتمعيض فان المراة ترخى بعض جلبابها و حانب لیس من تبعیض کے لیے ہے کیونکہ خورتی جادر کے تعض جھے کو (چبرہ پر)اٹکا لیتی بیں اور بعض کو بدن کے مُرو پیب لیتی

(بيناوي على هامش التفاتي يريم ١٨٥ وارم در بيروت)

علامه شهاب الدين خفا جي حنفي متو في ٦٩ - اله لکھتے ہيں:

کشاف میں ہے کہ اس آیت کے دوممل میں یا تو ایک جا در کو پورے بدن پر کیننے کا حکم دیا ہے یا جا در کے ایک حصہ نے مراور چرے کو ڈھائپ لیں اور دوسرے جھے سے باقی بدن ڈھائپ لیں۔ (عنایة القاضی نے اس ۱۸۵ رسادر بیروت)

علامدآ لوی منفی نے بھی اس تغییر کوفل کیا ہے۔ ( ن۶۶س ۹۸ داراحیا والر اث العربی بیروت )

بيتوايك تحلي جوني بديمي بات ہے كدا حكام تجاب نازل جوئے سے پہلے مسلمان عورتيں جب سى ضرورت كى بناء پر كھ ے باہر تکلی تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ان کا ساراجسم مستور ہوتا تھا خصوصاً سورۂ نور میں احکام ستازل ہوئے کے بعد تو اس میں کسی شبہ کی مخبائش نہیں ہے۔اب سورۃ الاحزاب میں ادکام تجاب نازل ہوئے کے بعد بھی اً رمسمان عورتیں ای طرح مکلے مند پھرتی رہتیں یا ان کا ای طرن کلے منہ پھر تا جا مز ہوتا تو احکام جاب نازل ہونے کا کیا ثمر و مرتب ہوا اور آیات **عجاب کونازل کرنے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ اس لیے اامحالہ میرمانا پڑے گا کہ آیات تجاب میں عورتوں کو اپنے منداور ہاتھوں** کو چھیانے کا تھم دیا ہے اور حجاب ستر ہے زائد چیز ہے استاعورت کے جسم کے اس حصہ کو چھیانا ہے جس کوشو ہر کے سواکسی اور مخض کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاسکا اور میہ ہاتھوں اور چہرے کے سواعورت کا ساراجہم ہے عورت اپنے می رم ( ہا ہا جی لی وغيره) كے سامنے سرف چېره اور باتھ ظاہر كرسكتى ہاور باتى جسم چھپائ أن اور تباب كاتفاضا يد ہے كے عورت فيدمح م اجنبيول کے سامنے اپنے چبرے اور ہاتھوں کو بھی چھیائے گی چو تھے۔ پہلے مسمان عورتمی اور از دائ مطبرات اجنبی م و وں کے سامنے چرے کوئیں جمیاتی تھیں ای لیے معترت عرصنطرب رہتے تھے اور جب امند تعالی نے آیات تجاب نازل کرویں تو از داج مطہرات اور عام مسلمان عورتوں نے اجنبی مردوں ہے اپنے چبروں کو تجاب میں مستور کر لیا۔

عورت کے حجاب کے متعلق قر آن مجید کی آیات

الله تعالی ارشاد فریا تا ہے:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُ فَي مَتَاعًا فَكُلُوْهُنَ مِنْ وَرُآء ڡۣٵڡ؞ۮٚڸڴۊٲڟڡڒۑۼڷۏؠڲۄ۫ۉڠڵۏؠڡۣڹٙ؞

(الاتزاب:٣٤)

نیز الله تعالی کا ارشاد ہے:

يُأَيُّهُ أَنُّهُ اللَّهِ فَي قُلْ لِآنُ وَاجِكَ وَبَثْيَكَ وَنِسَآءِ ڵؠٷۄڹۣ؈ؙ؞ڒڹڹؽعڵؠۅڽۜۄڹۼڵٳؠؠۅۣؾٞ؞ڎڸػٲۮؽ ف مُعْرِفْنَ فَلَا يَوْدُيْنَ \* وَكَانَ اللَّهُ عَفَوْرًا رَحِيمًا ٥

اور جب تم تی کی ازوان (مطبرات) ہے کوئی چنے مامکو تو یردے کے چیچے سے ماگو یہ تمہارے اور ان کے لیے بہت ہی ماکیز کی کاسب ہے۔

اے نی ایمی بیو بول اور بیٹیوں اورمسلمانوں کی عورنوں کو بیشکم وین کروو ( محرے نکتے والت ) ای جادروں کا بجد حصر (آ کیل پنویا موجمت )ائے چروں پر لاکانے رہیں یہ بردو ان کی اس شافت كے ليے يہت قريب ب (ك يد ياك واكن آزاد مورتي はいるしゃいなっていかいかくいないというないかっている يبت يحق والات مدر مراف والاي-

ذالک ادنی ان یعرفن سے چرہ و حاصے پراستدلال

یہ پدہ ان کا شاخت کے بہت تریب ہے ( کہ وہ آزاد

دْلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَى الْانْوَدْين

مورش بن آواره كرد باعريال بن بي ) موان كواية اندى جائے۔

(الالزاب: ٥١)

علامداين جريطبري لكية بي:

جب كونى بائدى راسته سے كذرتى كى تو قساق فاراس كوايذاء كينياتے تھے باللہ تعالى نے آ زاد كورتوں كو باعديوں كى مثابهت عيمت فرماديا عام في مدنين عليهن من جلابيبهن كالغيرش بإن كياب كر" أ داد وركس اين يردل ي آ کیل ڈال لیس تا کہ معلوم ہو جائے کہ بیآ زاد حورتی ہیں اور قساق ان کو آوازی کس کریا چیز خافی کر کے اذبت ت بہنج كي الله الله تعالى فرمايا: ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين "ميان كى (باعريول سے) شافت كرياده قریب ہے تا کہ ان کو ایڈ اونہ پہنچائی جائے '۔ (جامع البیان جہر میں ۵۸ سے دامالکر جروت)

الامرازي متوفى ٢٠١ه واس آيت كي تغيير بس لكست إلى:

ز مانہ جا بلیت میں آزاد مورش اور با تدیاں چیرہ کھول کر با برنگی تھیں اور فساق اور فجاران کے چیچے دوڑتے تھے تب اللہ تعالى نے آزاد عورتوں كوماورے چرو دھائے كامكم ديا۔ (تقير كير عام ١٨١)

علامدابوالحيان اعلى متوفى ١٥٥ عد لكي إلى:

ز مانه جا بلیت پس بیر فریقه تما که آزاد مورتنس اور با عربیال دونول کیم اور دویتے پس چیره کھول کرنگلی تمیں اور جب وہ رات کے وقت تعناء حاجت کے لیے مجوروں کے جنٹ اور نیمی زمینوں میں جاتمی تو بدکارلوگ بھی ان کے چیچے جاتے اور بعض اوقات وہ آ زادعورت پر بھی دست درازی کرتے اور بیہ کہتے کہ ہم نے اس کو بائدی کمان کیا تھا۔ تب آمزاد مورتوں کو ب تھم دیا گیا کہ وہ باند ہوں سے مختلف وضع قطع اختیار کریں بایس طور کہ بدی جا دروں اور کمبلوں سے اسے سروں الد چروں کو ڈ ھانپ لیس تا کہوہ با حیاءاورمعزز رہیں اور کوئی مخص ان کے متعلق مری خواہش شہرے۔

(المراكية عدى ١٥٠ دارالكرورد)

علامداين جوزي عنبلي لكسة بن

آ زادعورش جادرول سےاہے سرول اور چرول کوڈ حانب لیس تا کے معلوم ہوجائے وہ آ زاد عورتی ہیں۔ (دادائے عامل

علامه الوسعود خفي لكصة بين:

عورتیں جب سی کام ہے جا تیں تو جا دروں ہے اپنے چروں اور بدتوں کو چھیالیں۔

(تقير الإسودج ٥٥ م ٢٠١٠ دارالكتب المعفيدي ومعد)

علامدابوالعيان الركسي لكيمة بن

ابوعبيده سلمانی بيان كرتے بيل كرجب ان سے اس آ مت كمتعلق يو جما كيا تو انهوں نے كها كرتم جاوركوا في عيشاني ركدكر چرے كے اور ليب لوسرى نے كها ايك آكھ كے سواياتى چرے كو دُھانپ لو (علامدايو الحيان كہتے يوس) اعلى

تبيار القرآر

شہروں کا بھی بھی طریقہ ہے تورتیں ایک آگھ کے سوایاتی چیرے کوڈ ھانپ کر رکھتی ہیں ، حصرت ابن عباس اور قبادہ نے کہا چادر سے چیرے کوڈ ھانپ کے دھانپ کے دھانپ کے دھانپ کی جیرہ کو دھانپ کے دھانپ کی جیرہ کو دھانپ کی جیرہ کو دھانپ کی تو وہ بے دھانپ لیا گی تو وہ بے دھانپ لیا گی تو وہ بے دھانپ لیا گی تو وہ بے پروہ بھرنے والی ہے حیایا تدیوں سے ممتاز ہوجا کیں گی اور فساق اور فجاری ایڈا ، رسانی اور چھیٹر خانی سے محفوظ رہیں گی۔ پروہ پھر نے والی بے حیایا تدیوں سے ممتاز ہوجا کیں گی اور فساق اور فجاری ایڈا ، رسانی اور چھیٹر خانی سے محفوظ رہیں گی۔ (ابھر الحیاج بھر میں کا در الفکر)

مشهور شيعه مفسر فيخ ابوجعفر محد بن حسن طوى لكصة بيس قال السحسس الجلابيب المعلاحف تدنيها

حسن نے کہا کہ جلامیب سے مراد وہ جادریں ہیں جن کو

المواة على وجهها. (البيان ج ١٨٠ ١٣١) عورتي الني جبرول برة ال ليتي بير

جباب کی تغییر جوہم نے معتدمفسرین اسلام سے نقل کی ہے ان بین علامہ ابن جریرطبری علامہ ابو بکررازی بصاص حنی اعلامہ ابن کیر طنبی علامہ ابن جوزی صنبی قاضی بیضاوی شافعی علامہ ابوسعود خفی علامہ خفاجی حنی عدمہ آلوی حنی علامہ ابوالعیان علامہ ابن کیر طبی علامہ ابن جوزی صنبی قاضی بیضاوی شافعی علامہ ابن ابوالعیان اللہ علیہ وسلم کی ازواج 'آپ کی اندی اور شامہ طوی وغیرہ سب اس پر شفق ہیں کہ اللہ نقائی نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج 'آپ کی صاحبزاد ہوں اور عام مسلمان عورتوں کو بہتم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نگلیں تو اپنی چا دروں کا جو چرے پر ڈال کرا ہے چروں کو ڈھائی کیں۔

ان مذہبرے بہ ظاہر ہو گیا کہ سورۂ نور میں عورتوں کو جو چبرے اور ہاتھوں کے سواتمام جسم کے ستر کا تھم دیا گیا تھا اس آیت میں اس سے زائد تھم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چبروں کو بھی ڈھانب کر رکھیں۔

martat.com

#### اور مارنیا کاسکون نا یا تدار اور عارض ے محت سے لیے تاہ کن ہے حقق سکون مرف الله تعالی کے اجام کی اطاحت عل

الله من وهو منوا وكوريلب والنام المه والمواوليك للموارك من وهو من والموارك (الانام ١٨٢)

جولوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے گناہ ت کے (مین اسلامی احکام کی مخالفت اور ان سے بخاوت میں کی)

ائی کے لیے اس اور سکون ہے اور وائ براعت یافت ہیں۔

بہائیک مسلم حقیقت ہے کہ جنس ہے احتدالی اور بے راہ روی انسان کے ذائی سکون کو ختم کر دیتی ہے اس لیے اگر ہم دنیا کو زائی سکون فراہم کرنا جا ہے ہیں تو ہم کو جنسی بے راہ روی اور بدچلنی کو ختم کرنا ہوگا اور اس کی جملی بنیاد پردہ اور حجاب

الله تعالى كاارشادى:

دْلِكَ أَدْ فَي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا فَكُوْدَيْنَ

(الاجزاب:۵۹)

یہ پردوان کی شاخت کے بہت قریب ہے ( کدوہ آزاد مورتی میں آوارہ کرد باعریاں نیس میں)سوان کو ایڈا و شددی

بائے۔

علامہ محمد الین بن عمار ملتی تعلق کلیستے ہیں:
صیابہ کرام اور مابعد کے تمام مفسرین نے یہ تغییر کی ہے کہ اٹی مدینہ کی خواتین رات کو قضاء حاجت کے لیے گھرول سے باہر نگانیس تغییں اور مدینہ میں بعض فسال تھے جو با ندیوں کے چیچے پڑجاتے تھے اور آ زاد مورتوں ہے تعرض نیں کرتے ہے اور بعض آ زاد مورتیں ایک وضع میں نگلی تھیں جس سے وہ با عمریوں سے ممتاز نہیں ہوتی تھیں ' سو وہ فساق ان کو بھی با نہ یاں بجھ کر ان کے چیچے پڑجاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے نمی سلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھ ویا کہ وہ اپنی ازوائ ' اپنی ما جزاد یوں اور مسلمان مورتوں کو بیتھ ویں کہ وہ اپنی وضع قطع جس با عمریوں سے اپنی طور کہ چاوروں سے اپنی ما جزاد یوں اور مسلمان مورتوں کو بیتھ ویں کہ وہ اپنی وضع قطع جس با عمریوں سے اپنی طور کہ چاوروں سے اپنی ما جائے گا کہ بیآ زاد مورتیں ہیں اور ان کوستایا نہیں جائے گا کہ بیآ زاد مورتیں ہیں اور دب وہ ایسا کریں گی تو فساق کو پا چل جائے گا کہ بیآ زاد مورتیں کو چیٹر نا اور ان سے خش حرکا ہے گا

جائز ہے بلکہ بیرترام ہے اور ان بخش کا موں کے دریے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دنوں میں بیاری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہیں و الذین فی قلو بھم موض '' وہ لوگ جن کے دلوں میں بیاری ہے''۔
۔

(المواء البيان ٢٥ ص ٥٨٨\_ ٥٨٨)

marfat.com

تبيار القرآر

تبياء الترآر

الوبكررازى كہتے ہيں كماس آيت بل يدرليل بے كہ جوان عورت كواجنبول سے اپنا جرہ چھپانے كا تكم ديا كيا ہے اور كمرست باہر نظتے وقت پردہ كرنے اور يا كيزگى افقيار كرنے كا تكم ديا كيا ہے تاكم آوارہ لوگول كے دلول بل يرى خواہش بيدا ضهو۔(افكام القرآن جسم ٢٤١ الا ہور)

چونکہ بوڑھی عورتوں کے تجاب کے متعلق قرآن مجید میں تخفیف کی ٹی ہاں لیے علامہ ابو بکر رازی نے تجاب کی اس آیت کو جوان عورتوں پرمحمول کیا ہے اور اس عبارت میں یہ تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوان عورتوں کو چرہ ڈھانے کا امر کیا ہے اور امر کا تقاضا وجوب ہے اس لیے جو عورتیں بوڑھی نہ ہوں ان پراپنے چرو کو چھیانا واجب ہے۔

بورهی عورتوں کے حجاب میں شخفیف سے عمومی حجاب پراستدلال

جس آیت میں اللہ تعالی نے بوڑھی عورتوں کے جاب میں تخفیف کی ہے وہ یہ ہے:

وو پوڑھی مورتی جن کو نکاح کی امید نہیں ہے اگر وہ اپنے
(چبرہ وُحایجے کے) کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ ہیں ہے
درآ ل حالیکہ وہ اپنی زینت دکھائی نہ پھریں اور اگر دہ اس ہے بہیں
(یعنی نقاب نہ اتاریں) تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّمَا الْمِنْ لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَامُ انْ يَعَمَّعُنَ شِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَنَبِّرِ جُبِيهِ مِزْ نِنَهُ وَوَانَ يَسْتَعْفِفْنَ كُنْيِّرَ لِهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْمٌ . (الور ١٠٠)

اس آیت بین پوڑھی عورتوں کوجن کیڑوں کے اتارنے کی اجازت دی ہے اس سے مرادوہ چادریں ہیں جن سے آیت جلباب میں چہرہ ڈھا بینے کا تکم دیا گیا ہے 'ادراس پر دلیل میہ ہے کہ اس آیت سے بیتو ہرگز مراد نہیں ہے کہ بوڑھی عورت تیم اور شلوارا تارکر بالکل ہر ہمتہ ہوجائے کیونکہ میکئی ہے حیائی ہے اور نہ بیمراد ہے کہ بوڑھی عورت سید سے دو پٹدا تارکر اپنے سید کا اُبھارلوگوں کو دکھاتی پھر سے کیونکہ غیسر متبوحات بسوینة بیس اس سے منع کردیا ہے 'تو پھر شعین ہوگی کہ اس آیت بیس پوڑھی عورتوں کو چہرہ سے مرف نقاب اتارنے کی اجازت دی ہے یا اس چادرکوا تارنے کی اجازت دی ہے جس سے آیت بھراب بیس چرہ ڈھائیے کا تھم دیا ہے۔ نیز بیفر مایا کہ ان کے لیے بھی انظل اور مستحب ہی ہے کہ دو اس چادرکو نہ اتاریں اور چہرہ نے میں اس کر رکھیں۔ اور اس آیت سے میہ بھی داخت کی جو گیا کہ جو عورتی س ایاس کو نہ پیٹی ہوں ان پر چہرہ چھپاٹا لہ زم اور

علامه ابو بمررازى بصاص الحقى اس آيت كي تغيير بس لكست بيس:

marfat.com

ے اور اس کے لیے اپنے چرے اور ہاتھوں کو کو لنا جا رہے کو کار اس پر شوت اس آئی کام افران عامل الله د)
علامد الدور الله قرطبي ما کل متوفى ١٦٨ م لکھے جرب:

سے ہے۔ کہ دو پُوڑی فورت بھی سر میں جوان فورت کی طرح ہے مگر پوڑھی فورت اس جلیا ہے اوار کھی ہے جو کیس اور دو پڑے کے او پر اوڑ ما ہوا ہوتا ہے حضرت این مسعود اور این جبیر دخیرہ کا میں قول ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شبہتیں ہے کہ اللہ تعالی نے بوڑھی مورتوں کوتمام کپڑے اتارنے کی اجازت جیس دی کیونکہ اس سے ہرستر کا کھولنا لازم آئے گا اس لیے مقدرین نے کہا ہے کہ یہاں کپڑے سے مراد وہ جلباب جادریں اور اوڑ منیاں ہیں جن کو دویشہ کے اور اوڑ منا جاتا ہے۔ (تغییر کبیری میں میں دارالفکر ہیروت ۱۳۹۸ھ)

علامداين جوزي عنبلي متوفى ١٩٥٥ ولكمة بن:

اس آبت میں کپڑوں سے مراد وہ جلباب میادریں اور اوڑ حنیاں ہیں جودویشہ کے اوپر ہوتی ہیں کمام کپڑے اتارہا مراد نہیں ہیں قاضی ابویعلیٰ نے کہا بوڑھی عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چیرے اور ہاتھوں کو کھولتا جائز ہے اور اس کے بالوں کو دیکھنا جوان عورت کے بالوں کو دیکھنے کی طرح نا جائز ہے۔ (زاد السیر جامس ۱۲ بیروت)

نداہب اربدے مفسرین کی تصریحات ہے یہ طاہر ہو گیا کہ وہ بوڑھ فورت جس کو نکاح کی امید نہ ہواور جو س ایاس کو پہنچ چی ہوصرف اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اجنبی مردول کے سامنے وہ جلباب اتاریکتی ہیں جس کے آپلی سے چہرے کو ڈھانیا جا تا ہے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو طاہر کرسکتی ہے چہر بھی اس کے لیے افضل اور مستحب بھی ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانپ کرد کھے۔

ر اب اگر بوزھی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردول کے سامنے اپنا چرہ کھولنا جائز ہوتو بتلائے اس آبت میں بوڑھی عورتوں کی تخصیص کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جب بوڑھی عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردوں کے سامنے چبرہ چھپاتا مستحب ہے تو جوان عورتوں کے چبرہ چھپانے کے واجب ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے!

عبدرسالت ميں حجاب اور نقاب مے معمولات

امام ابن ماجدروايت كرت بين:

حفرت عائشہ رشی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیبر سے) بدید تشریف لائے ورآ ل حالیکہ آ پ نے حضرت مفید بنت جی سے شادی کی ہوئی تھی انسار کی تورتوں نے آ کا حضرت مفید کے متعلق بیان کیا ہیں نے اپتا صلیہ بدلا اور نقاب پہن کر (انبیں و یکھنے) گھر سے لکی مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آ کھ کو و کھے کر پہنان لیا ہیں اللہ علیہ وسلم نے میری آ کھ کو و کھے کر پہنان لیا ہیں اور ایس ) جیز گھرے دوڑی آ پ نے جھے پکڑ کر گود میں اٹھا لیا اور فر مایا: تم نے (ان کو) کیسا پایا میں نے کہا اس میہودی عورت کو میں بیر ایوں میں بھیج دیجئے ۔ (سنن این اجر تم الحد بیت: ۱۹۸۰)

۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقاب میننے کا ذکر ہے اور مید کداز وائے مطبرات اور مسلم خواتین جب کسی منر ورت سے گھرسے باہر نگلی تھیں تو نقاب پہنتی تھیں یا جا وروں ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھیں۔

امام بخاری حضرت عائش رضی الله عنها سے واقع افک کی حدیث میں روایت کرتے ہیں:

میں اپنے پڑاؤ پر بیٹی ہوئی تھی کہ جمعے پر نیند عالب آئی اور میں سوئٹی اور حضرت مفوان بن معطل اسلمی رمنی الله مند الله

کے پیچھے تھے وہ رات کے آخری مصدین چلے اور سے کے وقت میرے بڑا وکر پہنچے تو انہوں نے ایک اف نی ہیواد ویکھا جبوہ میرے بال آئے تھے وہ رائے انہوں نے جھے پہنچان لیا کیونکہ انہوں نے جاب کے تھم سے پہلے جھے ویکھا ہوا تھ انہوں نے کہاان اللہ واقع انہوں نے جھے پہنچان لیا کیونکہ انہوں نے کہاان اللہ واقع ون میں بیان کر بیدار ہوگئی اور میں نے اپنی چاور سے اپنا چرہ وڈھانپ لیا۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث اس)

یہ صدیمت اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ احکام تجاب نازل ہونے کے بعد از واج مطہرات چاوروں سے اپنے چروں کوڈھانپی تھیں۔ ونشا کمد۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی القد عنجما بیان کرتے ہیں کدایک فض نے کھڑ ہے ہوکر کہایا رسول اللہ! آپ احرام ہیں ہمیں کون سے کپڑے بہننے کا تھم دیتے ہیں؟ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تیصیں اور شلواریں نہ پہنو عما ہے اور ٹو بیاں نہ پہنو البہ اگر کسی کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو وہ موز ہے ہی مسلما ہے لیکن ان کو گنوں کے نیچے ہے کا ٹ لے اور کوئی ایسا کپڑانہ پہنو جس کو زعفران یا ورس (ایک گھاس جس سے سرخ رنگ نگلا ہے) ہے رنگا ہوا ہو اور احرام کی حالت ہیں عورت نقاب و الے نہ وستانے پہنے۔ (میچے بخاری رقم لحدیث ۱۸۲۸ سن ابوداؤ درتم الحدیث ۱۸۲۴ سی حسنم رقم الحدیث عادی استفرائی رقم عدیدہ ۱۲۱۱۷ میں نقاب و التی تھیں۔ احرام میں نقاب و التی تھیں۔

حضرت شاس رضی القدعت روایت کرتے ہیں کہ ام خلاف تام کی ایک عورت نبی صلی القد علیہ وسم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی ورآ ل حالیکہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی ۔ اس کا بیٹا شہید ہوگیا تھا دہ اس کے متعبق پوچھنے آئی تھی ' بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے کہا ، تم اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ ربی ہواور اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنی ہوئی ہے! اس نے کہ میں نے اپنے بیٹا کھویا ہے اپنی حیا اپنی کیوئی۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث ۱۳۸۸)

عبدتوريت مين نقاب اور حياب كامعمول

اسلام نے پہلے دوسرے آ سانی نداہب میں بھی تیاب اور نقاب کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کی جاتی تھی' توریت میں ہے:

اور ریقہ نے نگاہ کی اوراشخاق کو د کم کے کراونٹ ہے اتر پڑی 0 اوراس نے نوکر ہے بوچھا کہ بیٹخش کون ہے جوہم ہے ملنے کومیدان میں چلا آ رہا ہے؟اس نوکر نے کہا بیمیرا آ قا ہے۔تب اس نے برقع لے کراپنے او پر ڈال لیا0 (پیدائش ہابتا آئیت ۲۹۔۲۹)

اورتم کو بیخبر ملی که تیراخسرانی بھیٹروں کو پٹم کترنے کے لیے تمنت کو جارہا ہے 0 تب اس نے اپنے رنڈ اپ کے کپڑوں کواتار پھینکا اور برقع اوڑ ھا اور اپنے کوڈ ھا ٹکا 0 (پیدائش بابے ۲۰ تا ہے ۱۳۱۰)

چروه اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کررنڈ اپ کا چوڑ ایکن لیا۔ (پیدائش باب ۴۸ آیت ۴۰)

چېرے کے تحاب پرشبہات اور ان کے جوابات

بعض احادیث بظاہر تجاب کے خلاف ہیں جن ہیں اجنبی مردوں کے عورتوں کی طرف دیکھنے اورعورتوں کے اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا ثبوت ہے ای لیے ہم ان احادیث کی وضاحت کرنا جاہتے ہیں' امام مسلم روایت کرتے ہیں' حضرت عائشہ روشی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے دیکھنا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم جھنے اپنی چا در ہیں چھپائے ہوئے تھے اور ہیں حیشیوں کی طرف دیکھرری تھی درآ ں حالیہ وہ (جنگی کھیل) کھیل رہے تھے' ہیں اس وقت لاکی تھی' سوچو کہ کم عمرشا نظہ لاکی کے مشوق کا کیا عالم ہوگا! (میج مسلم رقم الحدیث ۲۰۲۹)

marfat.com

اس صدیث میں مردوں کے کھیل کی طرف و میکینے کا جوازے جیکہ مردوں کے بدن کی طرف (پہند بدگ سے)ندویک جائے اور مورتوں کا اجبی مرد کے چرو کی طرف شہوت سے دیکمنا ترام ہے اور افیر شہوت کے دیکھنے میں دوقول میں اور زیادہ ک قول يه كريرام م كونكه الله تعالى كاار شاد م: وقبل لسلم ومنات بعضضن من ابصارهن "آب مسلمان موران ے کہد ویجے کہ وہ اپنی تکابیں یکی رکیس اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیب (بلکہ حضرت ميونه) عةر مايا" تم دونوں تو نابيمائيس مو تم اس سے (ليني صغرت اين ام مكتوم سے) يرده كرو" بيصد عث حسن ہے اس كوامام تر فرى اور دوسرے ائمد حديث نے روايت كيا ہے اور حطرت عائشر منى الله عنهاكى اس روايت كے دوجواب بيل وى جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں بہتصری جمیں ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے چیروں اور بدنوں کی طرف (بالذات) ویکھا تھا اس حدیث میں صرف رہے ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے تھیل اور ان کی جنگ کی طرف دیکھا تھا اور ان کی جنگی مشقول کے دیکھنے ے بیلازم نبیں آتا کے حضرت عائشے ان کے بدن کی طرف دیکھا جواور اگر بالغرض حضرت عائشہ کی نظر بلا تصدان کے بدن پر پڑ منی تو آپ نے فورا نظر کو ہٹالیا تھا دوسرا جواب سے کہ ہوسکتا ہے بیدواقعہ تجاب نازل ہونے سے پہلے کا ہواور تمیسرا جواب بیدہے کہ حضرت عائشہ اس وقت کمن تھیں اور صد بلوغ کوئیں پہنچیں تھیں۔

دوسری حدیث جس سے تجاب کے خلاف شبہ چیش کیا جاتا ہے وہ سدے کہ امام بخاری نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنهما ے روایت کیا ہے کہ ان سے ایک مخص نے سوال کیا آپ عید الفطر یا عید الافکی کے موقع پر رسول الشعملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے؟ حضرت ابن عمیاس نے فر مایا ہاں! اگر میں اس وفت کم من شہوتا تو حاضر شہوتا! رسول الله معلیہ وسلم (عيرگاه) محيئة اورآپ نے نماز پر حمائي مجرخطبه ديا اوراذان كاذكركيا ندا قامت كا مجرآپ مورتوں كے ياس محيئ ان كو وعظ ونصیحت کی اوران کوصدقہ دینے کا حکم دیا پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کانوں اور گلوں کی طرف ہاتھ برحائے اور

حضرت بلال كوز يورات دے ديئے۔ (مح ابخاري رقم الحديث: ٩٤٤)

الل حدیث سے میشبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عماس اور حضرت بلال نے اس موقع پر اجنبی مورتوں کو ویکھا عافظ ابن جمر عسقلانی لکھتے ہیں کر معزرت ابن عباس كا جواب تو خود اس مديث بن ہے كدوه كم س تنے اور معرت بال اكر چداس وقت آ زاد ہو سے تھے لیکن دو عور تمی جاب میں لیٹی ہوئی تھیں اور اس صدیث میں میسی ہے کہ معزت بلال نے ان کے چمرول کی طرف دیکھایان کے چرے کھنے ہوئے اور بے حجاب تھے۔

ایک اور حدیث جس سے تیاب کے خلاف شبہ پس کیا جاتا ہے ہدہے امام بھاری رواعت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمياس رضى الله حتما بيان كرتے بين كه جية الوداع كے موقع ير حضل بن عمياس رسول الله ملى الله عليدوسلم كے يجيد سوارى پر منے موے تنے قبيل مى كاكب مورت نے آكر رسول الله عليدوسلم سے منظر يو جما حضرت فعنل اس مورت كي طرف و يمين يك اوروه مورت معزت فعل كي طرف و يمين في تي سلى الشهطيه وسلم في معزت فعنل رضي الله من کا چرو دوسری طرف کردیا اس مورت نے ہو جھا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر ج قرض کیا ہے اور بھرا یا بہت بوز حا ے سواری پر بیند کر ج نبیں کرسکنا کیا میں اس کی طرف ہے ج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اور بیر جے= الوداع کا واقعہ ہے۔ ( مح ايواري رقم الحديث: WIM)

بعض علاء نے کہا ہے کہ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حورت کے لیے چرو پر فتاب ڈالنا اور تھاب کرتا واجب ملس ہے ورندوه مورت بے برده ندآتی اور اگر آئی تی تقی تو رسول الندسلی الند علیدوسلم اس کوچره چمیائے کا تھم وسے۔

حافظ این جرعسقلانی لکھتے ہیں ہاستدلال سی تین کہ وہ مورت محرمتی البتہ اس کے برخلاف اس حدیث میں ہیں جبوت ہے کہ اجنی عورت کے چیرہ کی طرف و یکنا جائز نہیں ہے اس لیے ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی گردن پھیر دی جامع ترخری میں ہے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' میں نے جوان مرداور جوان عورت کو دیکھا اور میں ان پر شیطان (کے جملہ) سے بے خوف نہیں ہوا'۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت فضل بن عباس کی گردن کو دوسری طرف و یکھنے کے معالمہ میں جب رسول اللہ علیہ دوسری طرف و یکھنے کے معالمہ میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر اعتاد نہیں تفا حالا انکہ خوف خدا اور تقویٰ اور پر ہیز گاری میں ان کا سب سے او نچا مقام تی تو پھر بعد کے ہوگوں و کمیسے اعتاد کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو شہوت کا خطرہ نہ ہوتو پھر دو اجنبی عورتوں کو دیکھیا جا ہو گئی ہیں جن کو ہم نے اس سے ہوئے بہا ہے کہ اگر ان کو شہوت کا خطرہ نہ ہوتو پھر نوب کو بہا ہے کہ اگر ان کو شہوت کا دیکھنا جا نزے نہیں ہے گئی ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کو و بھنا مطلقا جا نزخین ہے البتہ ضرورت کے مواقع اس سے مشنی ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ اس لیے اس حدیث پر غور کرنا جا ہے :

حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے عم زاد کی گردن کیوں چھمردی آپ نے قربایا میں نے جوان مرد اور جوان عورت کودیکھا اور جی ان پرشیطان (کے حملہ ) سے بے خوف نہیں

فقال العباس با رسول الله لم لويت عنق ابن عمك قال رايت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما. (منن الرّ ذي رقم الحريث ٨٨٥)

العق لوگوں کو بیشہ ہوتا ہے کہ قرآن مجیداورا حادیث پس غض بھر' نگا ہیں تچی رکھنے کا'' محم دیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ چرہ چھپانا ضروری نہیں ہے بس نگا ہیں نچی کر لیما کائی ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید بیل صرف غض بھر کا تھم نہیں ہے چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے بہرا کہ ہم نے آیات بجاب بیل اس کو بیان کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب بورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر غض بھر کے تھم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فورت کے نقاب اور جب بیل رہنے کہ اجازت ہی نہیں ہے تو پھر غض بھر کے تھم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فورت کے نقاب اور جب بیل رہنے کہ باید وہوا لیے مواقع پر چہرہ کھولئے بیل جب اچا تک کمی مرداور عورت کا سامنا ہو جائے 'اور ایک بایردہ مورت کو بھی نماز اور ج کے مواقع پر چہرہ کھولئے بیاں ہو جائے اور ایک بایدہ مواقع پر چہرہ کھولئے ہے۔ سابقہ پڑ جاتا ہے سوالے تی مواقع پر چہرہ کھولئے وہ باور اس سے متعلقہ جملہ مسائل پر ہم نے شرح سیح مسلم بیل بہت مفصل اور جامع گفتگو کی ہوں اس کے لیے شرح سیح مسلم بیل بہت مفصل اور جامع گفتگو کے اس کے لیے شرح سیح مسلم بیل بہت مفصل اور جامع گفتگو کے اس کے لیے شرح سیح مسلم بیل بہت مفصل اور جامع گفتگو کی اس کے لیے شرح سیح مسلم بیل بہت مفصل اور جامع گفتگو کے اس کے لیے شرح سیح مسلم بیل بیا ہیں ہو تو آن ہو گئا ہی ان میں جھوٹی انوا ہیں اس کے کہا ہوں بیل (فتق کی) بیاری ہے' اور مدینہ بیل خمور آبان ہو جوٹی ان میں بیل کا ارش کی ) بیاری ہے' اور ان بیل کو تو تیاں بھی بیل کے وہ کوگ اس میں بیل بیل کے وہ کوگ اس سے پہلے اور ان میں بیل کا اس میں بیل گا آبات کی کہ کا اس اور جامع کوگ اس سے پہلے اس میں بیل گا آبان بیل کے وہ کوگ اس میں ان میں بیل گا آبان میں کی دستور تھا اور آب ہو ان بیل کہ کوئی تبد بیلی جیس کی اس میں گئی آئندگا میں کہ مستور تھا اور آب بیا انداز کے اندان کوچن بین کر تیل کیا جو کوگ اس سے پہلے گا کی جو کوگ اس سے پہلے گئی جو کوگ اس میں کی دستور تھا اور آب بیا ان میں کی کی تو تور کی تبد بیلی جیس کی گئی ہو گئی ہوگ گئی ہوگ کی ہوگوگ اس سے پہلے گئی جو کوگ اس میں کی دستور تھا اور آب ہوگ کی جو کوگ کیا گئی جو کوگ اس سے کہلے کی کر کے گئی جو کوگ کی جو کوگ کی جو کوگ کی جو کوگ کی جو کر گئی ہوگ کی جو کوگ کی

المعر جفون اور دیگرا صطلاحی الفاظ کے معاتی "
"منانقین " ہے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل ہیں گفر تھا اور ظاہر ایمان کرتے تھے اور وہ لوگ جن کے دلول میں (فتق کی) بیماری ہے اس ہے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں زیااور دیگر فتش کاموں کی محبت تھی اور وہ برے ارادہ ہے مسلمان محدوق کی بیماری ہے اس ہے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلول میں زیااور دیگر فتش کاموں کی محبت تھی اور وہ برے ارادہ ہے مسلمان محدوق کی بیماری ہے ہے اور "مدید میں جھوٹی افواہیں اڑانے دالے "اس کے لیے اس آیت میں المرحطون کا لفظ ہے کہ لفظ

مياد القرآد

رہف سے بنا ہے' رہف کے معنی ہیں تحریک اور زلزلہ' یہاں اس سے مراد ہے کرزہ خیز جھوٹی خبریں جو ہوگون کے دلوں کو بھی ار دیتی ہیں' میدوہ لوگ ہیں کہ جب مسلما نوں کا کوئی شکر جب دے سے جاتا تو بید یہ بینہ مسممانوں سے کہتے کہ تم پر دشمن اکثر لوگ قبل کر دیئے گئے یا وہ شکست کھا گئے' تا کہ مسلمان رنجیدہ ہوں' یا وہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہتے کہ تم پر دشمن جمارکرنے والا ہے اور وہ مسلم نوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے جھوٹی خبروں کی اشاعت کرتے اور پاک ہازلوگوں پر تہتیں لگاتے' اصی صفہ کے متعنق کہتے کہ یہ غیر شادی شدہ لوگ ہیں اور ریے ورتوں سے نا جائز تعلقات رکھتے ہیں۔

التدتی کی نے فرمایا تو ہم آپ کوضروران پر مسلط فرمادیں گے کہ پھروہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں تھم سکیں گے۔

اس کا معنی میہ ہے کہ دہ بہت کم تعداد میں آپ کے پاس رہیں گے یا وہ بہت کم عرصہ آپ کے پاس رہ سکیں گے۔

اس سے پہلی آیت الرحزاب: ۵۵ میں القد تعالی نے مشر کین کا ذکر فرہ یا تھا جن کا کفر ظاہر تھا اور القد تعالی اس کے رسو صلی اللہ علیہ وسم اور موشین کو ایذاء پہنچاتے تھے اور ملا اللہ علیہ وسم اور موشین کو ایذاء پہنچاتے تھے اور اس آیت میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور ملا اور موشین کو ایذا پہنچاتے تھے منافقین کی ایڈاء پہنچاتے تھے اور جس کے دلوں میں فسق کی بیاری تھی وہ مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے تھے اور جھوٹی افوا ہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے تھے اور جھوٹی افوا ہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے تھے اور جھوٹی افوا ہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے تھے اور جھوٹی افوا ہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے سے اور جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے اور جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایڈاء پہنچاتے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگول کے متعلق فرمایہ '' تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط فرمادیں گے کہ پھروہ آپ کے پاس مہینہ میں زیادہ عرصہ نہیں تھیم سکیں گئے ' بعنی ہم آپ کو انہیں قتل کرنے کا یا ان کو مدینہ بدر کرنے کا تھم دیں گئے ' آیت کے اس مصد میں لسند فسرین کے کالفط ہے' بیاغراء سے بن ہے' اس کامعنی ہے ہم آپ کو برادیجی فتہ کریں گئے مصرت ایس عب س رضی اللہ عنہمانے کہ اس کامعنی ہے ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔

منافقین کونل کرنے اور مدینہ بدر کرنے کی سزا کیوں نہیں دی گئی

اس کے بعد فرمایا: وہ لعنت کیے ہوئے ہیں' وہ جہاں بھی جائیں گے پکڑنے جائیں گے اور ان کو چن کرتل کیا جائے گا۔(الاحزاب ۲۱)

اس آیت میں ان کونل کرنے اور ان کوگر فقار کرنے کا تھم ہے بیٹھم اس وقت ہے جب وہ اپنے نفاق مسلم خواتین کا تعاقب کرنے 'اور جھوٹی افواہیں پھیلانے سے بازنہ آئیں۔

پھر فر مایا: جولوگ اس ہے پہلے گز رہ چکے ہیں'ان میں بھی القد کا یہی دستورتھ'اور آپ القد کے دستور میں ہر گز کوئی تبدیل نہیں یا ئیس کے O (الاحزاب:۱۲)

تعین اس سے پہلے کی امتوں میں بھی القد تق لی کا بہی تھم تھ کہ جو ہوگ زمین پر فساد کرتے ہے ان کو قل کر دیا جاتا تھا!

گرفتار کیا جاتا تھ یا شہر بدر کیا جاتا تھا! اور بیتھم ان احکام کی شل نہیں ہے جن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے انہ بریل کر دیا جاتا ہے!

امام این ابی جاتم نے ان آیات کی تغییر میں کہا ہے کہ نفاق تین قشم کا تھا! ایک عبدالقد بن ابی کی طرح کے من فق ہے جو زنا کرنے سے حیاء کرتے تھے اور اس آیت میں منافق سے یہی لوگ مراد میں ور ور سرے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں فت کی کرنے سے حیاء کرتے تھے اور اس آیت میں منافق سے یہی لوگ مراد میں ور سرے وہ لوگ تھے جو بغیر کی احتیاط کے بدکار کی تھے اور ان کو مدینہ بدر کیا جائے۔

کرتے تھے وہ خورتوں کا تعاقب کرتے تھے اور جس پر ق ہو پالیتے اس کے ساتھ زنا کرتے تھے ان تیوں قسموں کے متعلق فرد کا کہ ان کو مدینہ بدر کیا جائے۔

کدان کو تی باتھ کیا جائے اور ان کو مدینہ بدر کیا جائے۔

علامہ قرطبی نے المحد دی نے قل کیا ہے کہ اس آیہ میں ترک وعید کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی منافقین مدید میں رہاں کو آل کیا گیا اسلامی الجامع اور کام القرآن جرمام معمر دارالفکر میروت ۱۳۱۵ھ)
علامہ قرطبی کا یہ کہنا میجے نہیں ہے کیونکہ رہ تھم اس وقت تک تھا جب تک منافقین اپنی روش پر قائم رہے اور باز نہ آتے لیکن انہوں نے اس روش پر اصرار کو ترک کر دیا تھا البتہ پہودیوں نے اس روش کو ترک نہیں کیا تھا البذان میں سے بعض کو آل کیا اور بعض کو مدینہ بدر کیا گیا۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كو قيامت كاعلم تقاياتبيس؟

شرا نظریان فرمائی میں آپ نے بتایا کہ جب بروں کی عزت کی جائے اور نیکوں کورسوا کیا جائے 'علم اٹھ جائے اور جہل کا غلبہ ہو' اور زیا اور بدکاری عام ہو جائے 'طوا مفول کا ناچ کھلے عام دیکھا جائے 'شراب نوشی کی کثرت اور مس جد میں فسال کی آوازیں بلند ہوں تو بہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔

قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے متعلق احادیث

حضرت حذیف ہی اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگ حتی کہ تم اس سے پہلے دی نشانیاں ندو کھولو پھر آپ نے دھو کمی کا دجال کا دب اللاض کا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا معزت عینی بن مریم کے نزول کا یا جون ماجون کا اور تمن مرتبہ زین کے دعشت کا ذکر فرمایا ایک مرتبہ مشرق میں ایک مرتبہ مشرب میں ایک آگ فاہر وطنت کا ذکر فرمایا ایک مرتبہ مشرق میں ایک مرتبہ مشرب میں ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں اور سب کے آخر میں ایک آگ فاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی ۔ (سمج مسلم افتن ۱۲۵ اور ۱۵۲) عن او داؤد رقم اللہ یت ۱۳۲۱ میں اور دائل کا الدیت ۱۳۲۱ میں اور دائل کا اس مرتبہ مشرب میں اللہ یت ۱۳۵۱ کے دائل کا اور آئم اللہ یت ۱۳۵۱ کے دائل کا است کا در آئم اللہ یت ۱۳۵۱ کا در آئم اللہ یت ۱۳۵۱ کے دائل کا اللہ عن اللہ یت ۱۳۵۱ کے دائل کا اللہ یت ۱۳۵۱ کا در آئم اللہ یت ۱۳۵۱ کی در اللہ یت ۱۳۵۱ کا در آئم اللہ یت ۱۳۵۱ کے در اللہ یت ۱۳۵۱ کی در اللہ یت ۱۳۵۱ کے در اللہ یت ۱۳۵۱ کی در الله یت ۱۳۵۱ کی در الله یت الله در الله یت ۱۳۵۱ کی در الله یت الله کی در الله یت الله کی در الله در کا در الله کی در الله ک

حضرت انس بن ما لک رضی القدعنہ نے کہا کیا ہیں تم کو وہ حدیث نہ سناؤں جس کو ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے بعد کوئی ایسا شخص تبییں ہوگا جس نے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم سے اس کو سنا ہو ا آپ نے قر مایا قیامت کی علامتوں میں سے مید ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا اور زنا عام ہوگا اور شراب بی جائے گی اور مرد چلے جائیں سے علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا اور زنا عام ہوگا اور شراب بی جائے گی اور مرد چلے جائیں سے

فبيار القرآر

اور حورتس باتی روجائی کی حی که بیاس حورتوں کالفیل ایک مرد موگا۔ ( مح مسلم اسلم ۱۷۱۷)-۱۷۷ مح التاری رقم المدعد: ١٨ سنن التريّري وقم الحديث: ٢٢٦٢ سنن ابن مابيرةم الحديث: ٣٥٠٥ منداحرج سيم ١٠٠٠ جامع الاصول وقم الحديث: ٩٢٢ عـ)

حضرت ابو ہرمرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طبید وسلم نے فر مایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک سے ہے کہ زیانہ متقارب ہوجائے گا اور علم کم ہوجائے گا اور قتنوں کا ظہور ہوگا اور کل بہت زیادہ ہوگا۔

(صحيح مسلم العلم ١٠ (٢٦٢٣) ٢٧٢٢ مجيح البخاري رقم الحديث: ٢٠ - ٢ ١٠٧٠ منن الترغدي: ٢٠١٥ سنن الوداؤدرقم الحديث: ٢١٥٥ سنن إبان

الجدرةم الحديث ٥٠٠-١٥٠١ متداحرج ٢٠٥٠ ما مع الاصول رقم الحديث: ٩١٣٤)

حصرت على بن ابي طالب رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا جب ميرى امت يدعه كاموں كوكرے كى تو اس يرمصائب كا آنا حلال جو جائے گا موض كيا كيا يارسول الله صلى الله عليه وسكم وو كيا كام بين؟ آپ نے فر ما يا جب مال غنيمت كوزاتي مال بناليا جائے كا'اورامانت كو مال غنيمت بناليا جائے كااورز كؤة كوجر ماند يجدليا جائے كا'جب لوگ ائی بیوی کی اطاعت کریں مے اور اپنی مال کی تافر مانی کریں ہے اور جب دوسٹ کے ساتھ نیکی کریں مے اور باب کے ساتھ برائی کریں کے اور جب مسجدوں میں آ وازیں بلند کی جائیں گی اور ذلیل ترین مخص کوقوم کا سردار بنا دیا جائے گا اور جب سمحض ك شركة رساس كى عزت كى جائے كى شراب بى جائے كى اور رئيم بہنا جائے گا اور گانے والياں آور ساز ر محے جائيں مے اوراس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے اس وقت تم سرخ آ ندھیوں زمین کے دھنے اور سنے کا انظار کرنا۔

(سنن التريدي رقم الحديث. ١٢٢٥ ما الاصول رقم الحديث ١٢٥٠)

حضرت ابو ہر روہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں معفرت آ دم پیدا کیے گئے اور ای دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی صرف جمعہ کے ول قائم ہوگی۔ (میچ مسلم الجمعہ ۱۸ یہ ۸۵ یہ ۱۹۳۹ سنن این مانپرتم الحدیث ۸۴۰ اسنن النسائی رقم الحدیث:۳۵۳۱)

حضرت عبدالله بن سلام منی الله عنه قرماتے میں کہ اللہ تعالی نے وو دنوں میں زمین کو پدیدا کیا اور میار دنوں میں اس کی روزی پیدا کی مچراستوا فرمایا مجردو دنوں میں آسانوں کو پیدافر مایا زمین کوانوارادر پیرے دن پیدا کیا اور منگل اور بدھ کواس کی روزی پیدا ی اور آسانوں کوجمعرات اور جمعہ کے دن بیدا کیا اور جمعہ کی آخری ساعت میں مجلت سے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ای ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔(بیصدیث حکماً مرقوع ہے)۔( کابالا ماءوالصفات میستی م ۳۸۳ مطبوعہ داراحیاء الراث العربی بیروت)

حضرت ابن عماس رمنی الله عنبما ہے عاشوراء کے فضائل میں روایت ہے کہ قیامت عاشوراء کے دن واقع ہو کی لیعنی دیں

محرم كو\_ ( تضائل الاوقات ص اهم)

تی صلی الله علیه وسلم نے قیامت واقع ہونے سے پہلے اس کی تمام نشانیاں بیان فرمائیں اور موفر الذكر حدیث میں سے مجی بتا دیا کہ محرم کے مہینہ کی دس تاریخ کو جمعہ کے دن دن کی آخری ساعت میں قیامت واقع ہوگی مہینے تاریخ ' دن اور خاص وقت سب بناد ياصرف من بيس عنايا "كونكه أكرس بهي بنادية توجم آج جان لين كه قيامت آئے بي اب استفرسال يا في رو مجے بین اور ایک دن بلکه ایک محنثه پہلے لوگوں کومعلوم ہوتا کداب ایک محنثه بعد قیامت آئے گی اور قیامت کا آتا اچا تک ندر ہتا اورقر آن جمولا ہوجاتا كيونكه قرآن نے فرمايا ہے:

قیامت تہارے اس اجا تک سی آئے گ۔

لَا تَأْمِيْكُوْ إِلَّا بِغُنَّاكُ مِنْ (الامراف ١٨٧)

اور نی صلی الله علیه وسلم قرآن مجید کے مكذب بیں مصدق تھاس لیے آپ نے قرآن مجید كے صدق كوقائم ركھے كے

ليين نبيس بتايا اورا پناعلم ظاہر فرمانے كے ليے ياتى سب مجمع بتاديا۔

mariat.com

تبيار القرآء

اور جب ان احادیث میحد کثیرہ سے بیدواشح ہو گیا کہ آپ کو قیامت کے دقوع کاعلم تھا تو اس آیت میں جوفر بایا ہے کہ دقق کے سات کے دائر کاعلم مرف اللہ کے پاس ہے' اس کامحمل بیہ ہے کہ دقوع قیامت کے دفت کا بغیر تعلیم کے از خود علم مرف اللہ تعالیٰ کے باس ہے۔

تعالیٰ کے پاس ہے۔ علم قیامت کی تفی کے متعلق مفسرین کی توجیہات

علامهاساعيل حقى حقى متوفى ١١٣٧هاس آيت كي تغيير بس لكهت بين:

آپ کوکون کی چیز وقت وقوع قیامت کا عالم بنائے گی مینی آپ کو بالکل کوئی چیز اس کا عالم نیس بنائے گی سوآپ کو وقت وقوع قیامت کا عالم بنائے گی بوخی آپ کو بالکل کوئی چیز اس کا عالم نیس بنائے گی سوآپ کو وقت وقوع قیامت کا علم نیس ہے کہ اس کو اللہ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم ہو جائے ۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تہدید اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے جو قیامت کے وقوع کو جلد طلب کرتے ہتے اور ان لوگوں کوس کت کی ہے جو عنا داور سرکٹی ہے وقوع قیامت کا انکار کرتے ہتے ۔ (روح البیان جے س ۱۳۸۸ مطبوعہ دار احیاء التر اے انعر لی بیروت ۱۳۳۱ھ ) علامہ احمد بن مجمد صادی مالکی متو تی ۱۲۲۳ھ کی گئی ہے۔ (روح البیان جے س ۱۳۸۸ مطبوعہ دار احیاء التر اے انعر لی بیروت ۱۳۲۱ھ کی متو تی ۱۲۲۳ھ کی انکار کرتے ہیں :

لوگ آپ سے بہطورا تھزاءاور سنحرقیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔
انہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ اور بہود قیامت کے متعلق سوال کرتے ہے اہل مکہ استھزاء تی مت کے متعلق سوال کرتے ہے اہل مکہ استھزاء تی مت کے متعلق سوال کرتے ہے اور بہود امتحانا سوال کرتے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قیامت کا علم مخی رکھا تھا 'اگر آپ معین کرکے بتا دیے کہ فلال من میں قیامت آئے گی تو ان کے نزد یک آپ کی نبوت کا جموٹا ہوتا ثابت ہو جاتا 'اور اگر آپ بی فرا سے کہ اللہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے باس ہے تو ان کے نزد یک آپ کی نبوت ٹابت ہو جاتی 'اس آ بت میں بی بتایہ ہے کہ اللہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے باس ہے تو ان کے نزد یک آپ کی نبوت ٹابت ہو جاتی 'اس آ بت میں بی بتایہ ہے کہ اللہ

تعالی نے قیامت کے علم برکسی کومطلع نہیں فر مایا اس کا تحمل ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا، ورنہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک و نیا ہے تشریف نہیں لے گئے جب تک القد تعالی نے آپ کوتمام غیوبات پرمطلع نہیں فرہ

د ما اوران تمام غیوبات میں قیامت کاعلم بھی ہے کیکن اللہ تعالی نے آپ کوان غیوبات کے فی رکھنے کا تھم دیا ہے۔

( ماشية العماوي على الجلالين ج٥ص ١٦٥٨ ا ١٦٥٠ دار الفكر بيروت ٢٦١١ماه)

اى طرح سيدمحود آلوى حنى متونى • ١١١ه لكية من

اور بیہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وقت وقوع قیامت پر کھمل اطلاع دی ہو گھراس طریقہ پر نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کی حکامت کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس علم کا اختاء واجب کر دیا ہواور بیعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں ہے ہو کیکن جھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح المعانی جزام س بھا مطبوعہ دارانفکر ہیروت کے اسامیہ)

اس کے بعد فرمایا:" بے شک القدینے کا فروں پر لعنت فر مائی ہے ' لعنت کامعنی اور اس کی اقسام جانے کے لیے تبیان

القرآن ج٢٥ ص٢٨٤ - ٩٨٧ كامطالعة قرمائيں۔ اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہے: جس دن ان كے چبرے آگ بيل بليث ديئے جائيں سے وہ كہيں سے كاش بم نے اللہ كى اطاعت كى ہوتى اور رسول كى اطاعت كى ہوتى 0 اور وہ كہيں كے اے ہمارے دب! ہم نے اپنے سرداروں اور بردوں كى اطاعت كى سو

ی ہوں اور رسوں میں مطاحت می ہوں کی اور وہ میں ہے اسے بھار سے دہ ہے ایپے سرواروں اور بروں میں مسال میں انہوں نے انہوں نے ہمیں مم راہ کر دیا 10 اے ہمارے دب! ان کو د گنا عذاب دے اور ان پر بہت بردی لعنت فر ما! 0 (الاحزاب ۱۲۸-۲۲)

دوزخ میں کفار کے عداب کی کیفیت

ووزخ كى آك بس ان كے چرے بلنے كامعنى بيہ كرس طرح سالن يكاتے وقت جب ديكى بس جوش آتا ہے تو

mariat.com

تبهاء الترآر

كوشت كى بونيال ايك طرف سے دوسرى طرف محرفي بين اى طرح جب كفار دوز خ بى بات بول كے اور دوز خ كى آگ تيز بوكي توان كے چيزے دوز خيس ايك طرف ب دورى طرف جرد ہے مول كے اور جوش كى جدے ايك طرف دوسری طرف کلوم دے ہوں کے باس ون ان کے چرے دوزخ میں ایک طرف سے دوسری طرف حقر جدے ہوں کے اور اس دن کے مصیبت ناک اور ہولناک احوال کی وجہ سے ان کے چرول پر بہت بیجے کیفیات مرتب موری مول کی باس دان ان كوآ أك بين منه كے بل ڈال ديا جائے گا۔

ہر چند کدان کے پورے جسم پر بید کیفیات طاری ہوں گی لیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا ذکراس کیے فر مایا ہے کہ چھ انسان کے جم کا سب سے مرم اور معظم عضو ہوتا ہے اور جب ان کا چہرہ آگ میں جبلس رہا ہوگا توبدان کے لیے بہت زیاد

ذلت اوررسواتی کا یاعث ہوگا۔

اس دن وہ اپنی طرف ہے عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم دنیا میں جن کواپنا امیر ادر مردار بھتے ہتے اور جن کی اطاعت کرنے کوہم سعادت اور سرفرازی بجھتے تھے ہم ان کے کہنے میں آ گئے اور اگر ہم ونیا میں ان کی اطاعت نہ کرتے تو وہ زور آور لوگ تھے وہ ہم پرتشدد کرتے اسوانہوں نے ہمیں کم راہ کردیا اورسید مصراستے سے فلط راستے کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف او سلامتی اور نجات ہے آخرت میں ہلاکت اور عذاب کی طرف لے گئے تو اے ہمارے دب! ان پر د گناچو گناعذاب ٹازل فرما۔

## ايّهَا الّذِينَ امّنُو الْاتْكُونُو اكَالَّذِينَ اذْ وُامُوسَى فَبُرّاكُ

اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مویٰ کو اذبت پہنچائی تھی تو اللہ نے

## اللهُ مِتَاقَالُوْا وَكَانَ عِنْدَاللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿ يَكَالُوا لَا يَكُالُونِينَ

موی کو ان کی تبت سے بری کر دیا " اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے 0 اے ایمان والوا

### امَنُوا اتَّقُو اللَّهُ وَقُولُوا قُولًا سَدِينًا اللَّهُ لَكُمُ أَعْمَالُكُمُ

اللہ ے ڈرتے رہو' اور درست یات کیا کرو 0 اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست

## ررد در الله و در در الله و المراد و الله و ا

انہوں نے اس امانت میں خانت کرنے سے اٹکار کیا اور اس میں خانت کرنے سے ورے اور انسان نے اس امان میں

تبيار القرآر

### اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لِيعَنِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ

خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بڑا جامل ہے 0 تا کہ انجام کار الله منافق مرووں اور منافق عورتوں کو

### وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ

اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تو۔ تبول فران

### وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرً ارْجِيمًا ﴿

اورالله بهت بخشتے والا بے صدرتم قرمائے والا ہے 0

الله تعنی کی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا 'جنہوں نے موی کی افریت پہنچائی تھی تو ابد نے موی کو ان کی تہمت ہے ہر کی کر دیا 'اور وہ اللہ کے نزویک معزز نے 0 اے ایمان والو اللہ ہے: رہے رہواور ارست ہوئے کہ کروں اللہ تمہارے لیے تمہارے کے نزویک معزز تے 0 اور تمہارے لیے تمہارے موں کو بخش و سے کا 'اور جس نے اللہ تمہارے کے تمہارے کے تمہارے اس کے دسول کی 'تو اس نے بہت بڑی کا میانی حاصل کی ۵ (۱۰ از ۱۱ سے ۱۱ سے

من فقول كارسول التدسكي التدعليه وسلم سے اذبيت ناك كلام كرنا اور آب كان كومزاند دين

اس سے پہلی آبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین اور ان کفار کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اپنی ہوتوں سے متد تھاں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو افریت پہنچائی تھی' اب اس آبیت میں اللہ تھائی نے مسلمانوں کو بیتلم دیا ہے کہ وہ نا دانستگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بات نہ کہدویں جورسول اللہ علیہ وسلم کی افریت کا موجب ہو۔ علامہ ابوائسن علی بن مجد الماور دی البصری الشافعی السوئی ۵۵۰ ہے تکھتے ہیں

مسلمانوں کی جن بانوں سے رسول القد سکی القد علیہ وسلم کواؤیت پینچی تھی اس میں ووقول ہیں

(۱) نقاش نے کہا بعض مسلمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللّٰہ عنہما کوزید بن محمد کہتے تھے اس ہے آپ کواذیت پینچتی تھی۔ (۲) ابو واکل نے کہا بعض مسلمانوں نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا پیقسیم اللّٰہ کی رضائے بیے نہیں ہے اس

﴾ جودہ میں ہے ہا میں مسلم مول ہے اپ کی ہے چرا مسرا میں مرت ہو ہے ہی ہے آپ کوافریت جینی گئی۔ (انگلت والعون ن جس ۴۴۴ وار الکتب العامیہ ہیر ویت)

ابووائل نے جس اعتراض کا حوالہ دیا ہے اس کا ذکر اس مدیث بیس ہے

marfat.com

تهام الترآر

0-1

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنقي متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جن ٹوگوں کو دوسروں ہے: یا ۱۰ مال غنیمت عطا سیاتھا بیہ مؤلفۃ القلوب بیخ تہذیب وتمن سے نا آشنا بادید نشین بیٹے' رسول ائتہ صلی املد علیہ وسلم ان کی ۱ل جو ٹی اور ان کو اسلام پر ٹابت قدم اور برقر ررکھنے کے لیے اوروں ہے زیادہ دیے تھے۔

جس شخص نے آپ کی تقسیم پراعتراض کیا تھ' اس کے متعلق حافظ ان حجز عسقلہ نی نے کہ ہے کہ علامہ واقدی نے لکھے کہاس کا نام معتب بن تشیرتھا'' اس کا تعلق ہنوعمر دین عوف سے تھاا وربیہ منافقین میں سے تھا۔

( فتح الباري ج ٨٩ر ٩ ٢٧٤ وار الفكر بيروت ١٣١٩هـ)

علامه محمد بن عمر بن واقد التوفي ٢٠٧ هـنے اس واقعہ كاتفصيل سے ذكر كيا ہے۔

( كرنب المغازى للواقدى جساس ٩٣٩ عالم لكتب بيروت ١٩٠٠م)

علامہ پینی آئیسے ہیں قاضی عیاض مالکی متوفی ۴۳ ۵ ہے یہ ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ عدید وسلم کو ہر کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کوئل کیا جائے گا'اس پر بیاعتراض ہے کہ اس حدیث ہیں یہ مذکورٹیل ہے کہ اس شخص کوفل کی گیا تھا' علامہ مازر کی نے اس کے جواب میں بیر کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کہ مذم سے نبوت میں طعن طل ہر نہ ہوتا ہو' اور اس کا مطلب صرف پیہو کہ آپ نے تقسیم میں عدل نہیں کیا' اور رسول ائتہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے اس کو اس سے سمز انہ دی ہو کہ آپ کے نزوی اس کا طعن اور اعتراض ثابت نہیں ہوا تھ' کیونکہ صرف ایک شخص (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ) نے اس کا طعن نقل کیا تھا' اور صرف ایک شخص کی شہادت برکمی کوئل نہیں کیا جاتا۔ (عمرة القاری ن ۱۵ س مامطیوے در رامکتہ العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامہ پینی نے قاضی عیاض ، لکی کی پوری عبارت نُشَّ نہیں کی قاضی عیاض مالکی نے اس کے بعد علامہ ، زری کے جواب او

رد کر دیاہے وہ لکھتے ہیں:

علامہ مازری کا بیہ جواب اس لیے مردود ہے کہ اس شخص نے کہا تھا: اے جمدا عدل سیجے! اے جمد اللہ سے ڈریے اور اللہ ا نے لوگوں کے سامنے یہ طعن کیا تھا، حتی کہ حضرت عمر ضی اللہ عنہ سنے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کوئل کرنے کا جازت طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا محاذ اللہ! لوگ یہ کہیں گے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنا اصی ب کوئل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر من فقین کے متعادل ہی بی صلی تلہ علیہ وسلم کا یہی روبہ تھا، آپ نے متعادل اسی ب کوئل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر من فقین کے متعادل ہی بی صلی تلہ علیہ وسلم کا اور اس کے علاوہ اور اسلام بی برقرار رکھنے کے سے صبر اور حلم سے کام لو، تاکہ وگ بیر نہ کہیں کہ آپ ایس اور اسلام کی تنقیص کرنا کھر ہے۔

تاکہ وگ بیر نہ کہیں کہ آپ ایس ایسی سے کھا ہے کہ انہیاء کہم السلام کی تنقیص کرنا کھر ہے۔

(اكمائي المعلم بغو ائدمسلم جسوص ٢٠٨ وارالوفاء بيروت ١٩٩٠ هـ)

انبیاء علیم السلام کا جسمانی عیوب سے بری ہونا اور دیگر مسائل

بنوا سرائیل نے حضرت موی عدیہ انسلام سے جوایذاء رسال کارم کیا تضااس کی مفسرین نے دوتقریریں کیں ہیں یک یہ

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنواسرائیل برہند نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہتھے اور حضرت موک مدیہ اسلام تنہائی میں عسل کرتے ہتھے' تو بنواسرائیل آپل میں

تبيان القرآن

اس حدیث سے بید معلوم ہوا کہ انسان تنہائی میں پر ہند مسل کرسکتا ہے 'ہر چند کہ تنہائی میں بھی چا در یا ندھ کر عنسل کرتا انسل ہے 'کیونکہ یعنیٰ بیان کرتے ہوئے دیکی اند علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں عسل کرتے ہوئے دیکی تو آپ نے منہر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکے بعد فر مایا ہے شک اللہ حیا دار ہے 'پر دھ کرنے والا ہے 'وہ حیا ہ اور پر وہ کو پہند کرتا ہے سو حب میں سے کوئی شخص عسل کی حمد و شاکر ہے تو وہ پر دھ کر لے (سن انسائی آم الحدیث عمد من) دو سری دواید میں ہے ۔ جبتم میں سے کوئی مخص عسل کا ادادہ کر سے تو ایج آپ کوئی کیڑے ہے جم پھیا ہے۔ (سن انسائی آم الحدیث ۲۰۵۰ سن بوداؤ در آم الحدیث ۲۰۰۳ سن کوئی کے میں لک کو فتح محضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنم میں واضل ہو تو بغیر تبہید کے داخل نہ ہوتا۔

(سنن ابوداؤورقم الحديث: ١١٥ مناسنن ابن ماييرتم الحديث ٣٤١٨)

۔ پھر کے کپڑے بے کر بھا گئے والی حدیث میں بیددیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیم السلام کوصوری اور معنوی اور جسمانی اور وحانی طور پر کامل پیدا کیا ہے' اور ان کو جسمانی عیوب اور نقائص ہے منزہ رکھا ہے' نیز اس حدیث ہے بیمعنوم ہوا کہ بنو اسرائیل نے جس عیب کی معنرت موئی علیہ السلام کی طرف نبیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی ہے اس عیب کی نبیت کو دور کردیا اور بید کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نبیں ہے کہ اس کے تبی کی طرف کسی جسمانی عیب اور موجب نفر ہ مرض کو منسوب کی جب کے اور ان اور مجمونی روایا ہے کہ بیان اور ان ان کو گول کا بھی رو ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پرنے کی امرائیل اور جھوئی روایا ہو کہ بیان کرتے ہیں ۔ نیز اس حدیث سے بید بھی معلوم ہوا کہ شرم گاہ کو چھیائے کا وجوب تماری امت کی خصوصیت ہے کیونکہ بی امرائیل اکتھے بے لیاس ہو کر نباتے تھے اور حضرت موئی علیہ السلام ان کوشع نبیس فرمائے تھے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تھرول میں بھی شعور ہوتا ہے کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام ان کوشع نبیس فرمائے ورنی کا کلام لغونبیں ہوسکا' پھر کا کھرے کے بیان اور اس میں لاتھی کے نشان اور اس میں لاتھی کے نشان اور اس میں لاتھی کے نشان ہو بیا تھرول میں بھی شعور ہوتا ہے کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کے متعدد مجردات ہیں۔

(۲) حضرت موی علیه السلام کے متعلق بنی اسرائیل نے دوسری اقیت رسمان بات جو کئی تھی اس کی تفصیل ہے ۔
حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ نے اس آیت (الاحزاب: ۲۹) کی تغییر میں کہا ، حضرت موی اور حضرت حارون علیم السلام ایک پہاڑ پر چڑھے 'حضرت حارون علیه السلام وجیں وفات یا گئے' تو بنی اسرائیل نے حضرت موی سے کہا آپ نے ان کوئل کیا ہے اوروہ آپ کی برنسبت ہم سے زیادہ مجبت کرنے والے نظے اور آپ کی برنسبت زیادہ نرم مزاح سے اورانہ ول سے حضرت موی علیه السلام کواؤیت بہنجائی ' بھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا تو وہ حضرت موی علیہ السلام کواؤیت بہنجائی ' بھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا تو وہ حضرت

بياء الترآر

ھارون کا جسم اٹھا کر لائے 'اور ان کی موت کی خبر دی' تب بنی اسرائنل نے سمجھ لیا کہ حضرت ھارون عدیہ البلام ملمج موت سے فوت ہوئے ہیں اور اس طرح القد تعالٰی نے حضرت موک علیہ السلام کوان کی تہمت سے بری کر دیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۱۸۸۸ مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۵)

وجيه كالمعنى

اس کے بعدامقد تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کے متعلق قر مایا.''وہ اللہ کے نزدیک وجیہہ تھے''۔ وجہ کامعنیٰ ہے' چبرہ' وجیہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا چبرہ کسی کے نز دیک قدر دمنزلت والا ہو' اور وہ شخص اس کے نزدیک معزز اور کرم ہو' اور وہ اس کی کوئی بات روکرتا ہونہ ٹالتا ہو۔

الأم رازي متوفى ٢٠١ ه وجيد كمعنى بيان كرت بوئ لكهة بين:

و جیہاس شخص کو کہتے ہیں جو نیکی میں معروف ہواور جس کی سیرت پسندیدہ اور لا کق تحسین ہو۔

(تفيركبيرج ٩٩ ١٨٠٠ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥)

علامه محمد بن احمد قرطبی مالکی متو نی ۲۶۸ ه لکھتے ہیں

جس کی بہت قند رومنزلت ہواوراللہ کے نز دیک اس کا مرتبہ بڑا بیند ہواور وہ تعریف اور تحسین اور شرف کا مستحق ہو۔ (الج مع لا حکام اعراآ ن جزیماص ۴۲۸ دارالفکر بیروت ۴۳۵ه)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٣٧ ١٥ كلصة بين:

علامه ابوالحسين على بن محمد الماور دى الهتو في ١٠٥٠ ه لكصته بين ١

ابن زیدنے کہا اس کامعتی ہے مقبول' حسن بھری نے کہ اس کامعنی ہے مستجاب الدعوات' ابن سنان نے کہا دیدار کے ہو جس کے ہرسوال کو پورا کر دیا ہو' قنطرب نے کہ و جیہ' وجہ سے بنا ہے کیونکہ و جہد(چہرہ) جسم میں سب سے بلندعضو ہے۔ (الکھ والعیون جہمی ہے ہم' و رالکتب العلمیہ بیروت)

اس کے بعد فر ہونا ہے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو'اور درست ہات کہا کروO(رحزاب مے) لیعنی ہروہ کام جس کوتم کرتے ہواور جس کوتم ترک کرتے ہوان میں تم اللہ ہے ڈرا کرو' خاص طور پران کامول کوجو للہ تعالیٰ ئے نزدیک فکروہ اور ناپسندیدہ ہیں' چہ جائیکہ ایسے کام کرویا ایسی با تیں کہوجن سے اللہ کے رسول اور اس کے حبیب صلی اللہ

عديه وسلم كواذيت يبنيجيه

اس کے بعد فر مایا اللہ تمہارے سے تمہارے اعمال کو درست فر مادے گا'اور تمہارے لیے تمہارے کا مول کو بخش دے گا۔ ( پرجزاب: ۱۷)

لیخی تم کوئیک اعمال کی توفیق دے گا اور تمہارے اعمال کوقبوں قر مالے گا' اور جوشخص القد تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام بڑعمل کرتا ہے اور ان کے منع کیے ہوئے تنہ م کامول سے بچتا ہے' وہ و نیا اور آخرت میں اتنی بڑی کامیا بی حاصل کر لیتا ہے جس کا کوئی انداز ونہیں کرسکتا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آسانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر (اپنے احکام کی) اون پیش کی تو انہوں

تبيار القرأر

نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت ک اس امانت میں خیانت ک بے نک وہ بہت قلم کرنے والا اور بڑا جامل ہے O (الاحزاب:21)

اس کی محقیق کہ اس آیت میں ان یع حملنها کا ترجمہ امانت کو اٹھانا ہے یا امانت میں خیانت کرنا ہے

شاه رفع الدين متوفى ١٢٣٣ه ها ان آيت كاترجمه اسطرح كياب:

مختیق روبروکیا تھا ہم نے امانت کواوپر آسانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے ہیں انکار کیا سب نے یہ کہا تھا ویں کے اوس کواورڈ رےاوی ہے اور اٹھالیا اس کوانسان نے حقیق وہ تھا ہے باک نا دان۔

شاه عبدالقادر متوفى ١٢٣٠ه في ١٣٠١ه عنداس طرح كيا ب:

ہم نے دکھائی امانت آسان کواورز مین کواور پہاڑوں کو پھرسب نے تبول نہ کیااوس کو کہا تھا دیں 'اوراس سے ڈر سکتے اور افعالیا اوس کوانسان نے بیہ ہے بڑا بے ترس نادان۔

في محمود حسن ويوبندي متوفى ١٣٩٩ هـ ناكماب

ہم نے دکھلائی امانت آسانوں کواورز مین کواور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیا اس کو کہاٹھا کیں اور اس سے ڈر سکتے اور اٹھ لیا اس کوانسان نے بیہ ہے بڑا بے ترس تاوان۔

فيخ اشرف على تعالوى متوفى ١٣٧٥ ه الصقطين بين:

ہم نے بیامانت (لین احکام جو بمنزلدامانت کے ہیں) آسان وزمین اور پہاڑوں کے بیش کی تقی سوانہوں نے اس کی ومدداری سے الکارکر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کواپے ومدلیا دو طالم ہے جاتل ہے۔

اعلى حعزرت امام احدرها فاضل يريلوي متوفى ١٣٣٠ه ولكصة بين:

ہے شک ہم نے امانت چیش فرمائی آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پرتو انہوں نے اس کے اٹھ نے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آ دی نے اٹھالی ہے شک وہ اپنی جان کومشقت میں ڈالنے دالا بڑا تا دان ہے۔ سیدابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کھتے ہیں:

ہم نے اس امانت کو آسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھالیا ' بے شک وہ بڑا ملا لم اور جانل ہے۔

اور مارے فی سیداحد سعید کاظی متونی ۱۳۰۹ دودس سر فی کلعتے ہیں:

ہے شک ہم نے امانت بیش کی آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر تو وہ اس کے اٹھانے پر آمادہ ندہوئے اور اس سے ڈر مجے اور انسان نے اسے اٹھالیا ہے شک وہ بیزی زیادتی کرنے والا ناوان تھا۔

ان تمام مترجمین نے فیابین ان یعدملنها کا ترجمہ کیا ہے آ سانوں رہینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے ہے الکار کرویا اور پہاڑوں نے اس امانت جس خیانت کرنے سے انکار کردیا الکار کردیا اور جمل کیا ہے اور جم نے اس کا ترجمہ کیا ہے : انہوں نے اس امانت جس خیانت کرنے سے انکار کردیا اللہ تعالی اس کے ترجمہ پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ آ سانوں اور پہاڑوں کو انٹہ تعالی نے با اختیار بیس بنایا کہ وہ اللہ تعالی کے احکام پڑمل کریں یا نامی اور جمان اور جنات کو بنایا ہے اس لیے آ سانوں اور زمینوں کا اس امانت کو افغائے سے انکار کریا کی اعتراض ہے۔

اورجم في ال كاترجم كياب : انبول في الله المانت على خيانت كرف الكاركرويا وراب ال آيت يربياتكال

marlat.com

DEA

وارد نہیں ہوتا کہ آسان اور زمین وغیرہ یا بخت رنہیں ہیں ۔

دوسرافرق سبب که و حصلها الانسان کا ترجمانهوں نے کیا ہاوران ن نے اس امانت کواٹھ سیب شک دولا فالم اور جائل ہے اس پر بیاشکاں ہوتا ہے کہ اللہ تعانی کے احکام کی جس امانت کواٹھانے ہے آسانوں 'رمینوں اور پہاڑول نے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس امانت کواٹھ لیا تھا تو انسان کو باعث تحسین و آفرین ہونا چاہیے تھے اس کو للہ نے ہو فالم اور بہت ہال کیوں فر مایا ؟ اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی ہے شک وہ بہت ظلم کرنے وائد اور بہت ہالی کیوں فر مایا ؟ اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی ہے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بڑا جائل ہے 'کیونکہ حمل کا معنی جس طرح اٹھ نا ہے اس طرح حمل کا معنی خیانت کرنا بھی ہے 'وراب اس آئیت پر کو کی انسان اور اعتراض نہیں ہے۔

ہم اس آیت کی تفسیر میں پہلے امانت کے متعلق احادیث بیان کریں گے اور اس آیت میں امانت کے متعلق جوآ فاراور اور اس آیت میں امانت کے متعلق جوآ فاراور اور اس آیت میں امانت کے چھر کتب بغت سے حمل کا معنی بیان کریں گئے اس کے بعد جن مفسرین نے حمل کا معنی اف ما کیا ہے۔ ان کا ذکر کریں گے اور ان پر تیمرہ کریں گے اور آخر میں ان کے جوابات ذکر کریں گے اور ان پر تیمرہ کریں گے اور آخر میں ان مفسرین کا ذکر کریں گے جنہوں نے حمل کا معنی خیانت کیا ہے 'اور اس تفسیر کو کسی تو جید کی ضرورت نہیں ہے اور جمارا ترجمہ بھی اس تفسیر کے مطابق ہے۔

امانت کے متعبق احادیث

( صحیح بنخاری رقم الحدیث ۱۳۹۷ صحیح مسم رقم الحدیث ۱۳۴ سنن الترفدی رقم الحدیث ۱۵۱۹ سنن بن مابد رقم الحدیث ۱۳۰۵۳ منداحد ج۵م ۳۸۳ منداحدرقم الحدیث ۱۳۱۳۸ وارالحدیث قابرهٔ ۱۳۱۱ه)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب جمہیں جام خصلتیں حاصل ہوں تو پھرتم دنیا کی کسی نعمت سے محروم ہونے پر معال نه کرد (۱)امانت کی حفاظت کرنا (۲) جھے اخلاق (۳) سچ بولنا (۴) یا کیزہ کم کئی۔

(منداحدج ٢٥ ١٤٤ احدث كرنے كہاس حديث كرسند سيج ہے۔ حاشيد منداحد رقم . قديث ١٩٥٧ وارالحديث قابروا)

تبياء القرآد

حفرت اللس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے جی که رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو محض تمہارے پاس امانت رکھاس کی امانت اوا کر دواور جوتم سے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔

(سنن الترقدي وقم الحديث: ٣١٣ أسنن الداري وقم الحديث: ٥٠ ٢٠ سنن الوواؤو وقم الحديث. ٣٥٣٥ المتدرك جهر ٢٠٠ سنن تعتى ع-اص ١٤٦٠ عن تعتى ع-اص ١٤٦١ ألم المديث المديث عرودي المديث المد

حضرت شدادین اول رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم اپنے دین کی جس چیز کوسب سے مہلے کم یاؤ کے وہ امانت ہے۔ (انجم الکبیر تم الحدیث ۱۸۳۰۔۱۸۳ کا الاصادیت الصحیح للالبانی تم الحدیث ۱۷۳۹)

آسانوں زمینوں اور بہاڑوں برجس امانت کو پیش کیا گیا تھا اس کے مصداق میں آثار اور اقوال

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١١٥ هـن الله آيت بي امانت كي تغيير من حسب ذيل اقوال ذكر كيه بين:

(۱) حضرت ابن مسعود رمنی الله عند نے فر مایا: نماز پڑھنا' زکوۃ اوا کرتا' رمضان کے روزے رکھنا' بیت اللہ کا جج کرتا' سے بولنا' قرض اوا کرتا اور تاب تول درست کرتا امانت ہے' اور سب سے بڑی امانت لوگوں کی رکھوائی ہوئی چیزوں کر رایس کرنا

(٢) مجامد نے کہا: قرائض اور واجہات اوا کرنا اور محربات اور مکر وہات سے اجتناب کرنا امات ہے۔

(٣) ابوالعاليد في كبازجن چيزول كالحكم ديا كيا باورجن چيزول كمنع كيا كيا بوه امانت بيل-

(٣) روز و عسل جنابت اور دیمر پوشیده احکام امانت ہیں۔

(۵) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهمانے فرمایا: الله تعالی نے سب سے پہلے انسان کی شرم گاہ کو پیدا کیا اور فرمایا: میں اس کوتمہارے پاس امانت رکھ رہا ہوں کیس شرم گاہ امانت ہے اور کان امانت میں اور آ کھا مانت ہے اور ہاتھ امانت میں اور پیرامانت میں اور جوامانت دار نہ ہووہ ایمان دار نہیں ہے۔

(۱) بعض مغرین نے کہا اہانت سے مرادلوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں ہیں' پس ہرموئن پر واجب ہے کہ وہ کس موئن کو دھوکا شدوے اور ذکسی کم یا زیاوہ چیز ہیں عہد شکنی کرے۔ (معالم النز بل جسم ۲۱۸ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ء)

اس امانت کو پیش کرنے کا معنی ہے کہ ان احکام کی حفاظت کی جائے اور ان کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا ہے' ان احکام پڑمل کرنے میں اجروثو اب کی توقع ہے اور ان احکام کی خلاف ورزی کرنے میں سزا اور عذاب کا استحقاق ہے۔ جماوات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور برقر آن ہے جمید سے استدلال

ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں زمینوں اور بہاڑوں پراس امانت کو پیش کیا اور انہوں نے اللہ نتعالیٰ سے اس امانت کے متعلق کلام کیا حالانکہ وہ جمادات ہیں ہے جان اور ہے عقل ہیں تو ان پراحکام پیش کرنے اور ان سے ان احکام ک اطاعت کوطلب کرنے کی کیا توجیہ ہے؟ اس سوال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) قرآن اورسنت سے بیمطوم ہوتا ہے کہ جمادات بہ ظاہر بے عمل اور بے شعور ہیں کیکن حقیقت بیرے کہ اللہ تعالیٰ نے

ان مس محمی حیات اور عقل اور شعور کور کھا ہے قرآن مجید میں ہے:

اَلَةُ تَرَانَ اللهَ يَسْمُ لُهُ مَنْ فِي الشَّمْوَتِ وَمَنْ فِي الْكُرْمُونِ وَالظِّمْنُ وَالْقَدُو النَّجُومُ وَالْجِهَالُ وَالشَّجُرُ وَاللّهُ وَآنِ وَكُؤْرُونِ النَّاسِ ﴿ (اللّهُ ١٨)

کیا آپ تیں دیکھتے کہ تمام آسان والے اور تمام زمینوں والے اور سورج اور جائد اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت ہے انسان سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔

جلدتم

اورصفت بسة يرعد الله كالعج كردب بي اور برايك والى الماز

وَالْارْضِ الْبِياطُوعُ الْوَكُرُوا كَالْتَا الْتَهُاكُولِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونِينَ فَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِينَ وَالْمُونَ وَلِينَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَلِيسُونَ وَالْمُوالِقُونَ وَالْمُوالْمُوالِقُونَ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالْمُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُوالْمُولِ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُعُولِ وَلِمُوالْمُولِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَلِمُوال

المُوَّالِ الْمُعَالَى السَّمَا وَمِي دُخَالَ فَعَالَ لَهَا

المُوْتُوكَ اللهُ يَعِيمُ لَهُ مَنْ فِي التَّمْوُتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَارُ مِلْلَتِ وَكُلُّ مَنْ عَلِمَ مَلاكَ وَتَعْمِيمَهُ \* .

(M:1)

جمادات وغيره كى حيات اوران ك شعور براحاد يث سے استدلال

حضرت ایوسید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کے دسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ان سے قرمایا کرتم بحریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہوا کہی جب تم اپنی بحریوں اور اپنے جنگل میں ہوتو بلند آ واز سے اڈ ان دیا کروا کیونکہ موڈ ن کی آ واز کو جو بھی جن یا انسان یا جو چیز بھی سنے کی وہ قیامت کے دن اس کی اڈ ان کی کوائی دیے گی۔

اور في كالم ي-

(لینی جمادات اور نہاتات میں سے ہر چیز تہاری اذان کی گوائی دے گی اور ان چیز ول کا گوائی دیا اس پر موقوف ہے کہ وہ ان کواز ان دیتا ہواد یکسیں اور ان کی اذان سنیں اور دیکھتا اور مقتان کی حیات اور ان کے صور کی دلیل ہے۔)

( می ابغاری قرالہ یہ: ۲۰۹ سنن این ماہر قرالہ یہ سنن این ماہر قرالہ یہ سنن این ماہر قرالہ یہ ۱۳۹۰ مال الکتب ہروت اللہ یہ سنن این ماہر قرالہ یہ ۱۳۹۰ مال اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبد اللہ من من اللہ علیہ وسلم سنان کرتے ہیں کہ مہدی عبدت مجود کے عبدتے وال کی بنی ہوئی تھی تی مسلم اللہ علیہ وسلم سلم اللہ ماہد وستے تھے جب آب کے لیے منبر بنا دیا مجا تو آب اس

جب سلمانوں کو خطیہ دیے تو مجمور کے ایک عمتر سے لیک لگا کر خطیہ دیے تھے جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر خطیہ دیے تھے تب ہم نے اس عمتر سے ایک آ وازی جسے دس سال کے صل والی اوٹنی کے دونے کی آ واز آئی ہے کا کرنی مسلی انته علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکا دوا تو وہ عمتر پرسکون ہو کیا (اس عمتر کا رونا اور آپ کے فراق

ے فم زدو ہوتا ہمی اس کی حیات اوراس کے شور کی دلیل ہے )۔

(می ابناری رقم الدید ۱۳۵۸ سن این بادر قم الدید ۱۳۹۰ می این میان رقم الدید ۱۳۳۱ مندامدرقم الدید ۱۳۹۵ مالم الکتب بروند) حضرت این مسعود رضی الله من بیان کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانا جاتا تھا تو ہم کھانے کی تی کی آواز سنتے تھے (بیاس طعام کی حیات اور اس کے کلام کرنے کی ولیل ہے)۔ (می ابناری رقم الدید ۱۳۵۹)

عام فی حیات اور اس سے طام کر سے فی ویس سے بارو ہی ابھاری کی است میں ۔ حضرت علی بین ابی طانب رضی اللہ عنہ بیان کر سے میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھے کے ایک داستہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں سے میں سے میں کے جو رہ ماری میں میں میں اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ می

الندسلى الندعلية وسلم نے اس خوشہ كو بلایا تو وہ درخت سے اثر كرنى سلى الله عليه وسلم كے سامنے كركيا "آب نے اس سے فر مایا "دلوث جا" تو دہ اپنى جكمہ برلوث كيا سووہ اعرائي مسلمان ہو كيا۔ (سنن تزندى رقم الدے: ١٢٦٨ مند اتد ج اس ١٢٢٣ سنن الدارى رقم الحدیث: ١٢١٣ الدید تا ١٢٢٣ الدید درک ج مس ٢٢٠ دلائل المندة تا الله على ج ٢٥س١٥)

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک کوہ نے آپ کی نبوت کی شہادت دی اور کہ آپ رب الخلمین کے رسول اور خاتم النبین ہیں۔(اہم العظرر آم الحدیث ۱۳۸۰) حافظ ابن جمرعسقلانی علامہ آلوی اور مفتی محرشفیج نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔
کیا ہے۔

حضرت ائن عمرے دوایت ہے کہ آپ کے بلانے پر ایک ورخت زمین کوش کرتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تئین بار آپ کی نبوت کی شہادت دی پھر آپ کے تھم ہے واپس چاا گیا 'یدد کھے کرایک اعرابی مسلمان ہو گیا۔ (انجم الکیررقم الحدیث: ۱۳۵۸۱ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۲۱۲ ۵ مندالیز ارزقم الحدیث ۱۳۱۱ طافظ الیم نے کہا ایام طبرانی کی سندھی ہے جمع

حضرت امسلمد منى الله عنها بيان كرتى بيل كه في صلى الله عليه وسلم في أيك برنى كوة زادكر ديا تو اس في كها لا السه الا الله المكسد رمسول الله (المجم الكبيرج ٣٣٠ ص ١٣٠) ال عديث كى سند ضعيف ب\_\_

حضرت یعنیٰ سے روایت ہے کداونٹ نے آپ سے شکایت کی کدوہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کے ، لک اس کو ذرج کرتا جا ہے جی تو آپ نے اس کو ذرج کا منداجہ جسم ۱۷۱۷)

حضرت يعلى بيان كرت بين كرآب فرمايا:

روے زمین کی ہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماسوا

ما من شيء فيها الآ يعلم اني رسول الله الآ

انسانوں اور جنات میں سے کفار اور فساق کے۔

كفرة او فسقة الجن والانس.

الزواكزرقم الحديث:٨٥٠)

(المجم الكبيرج ٢٧١ سا٢٧ - ٢٧١ منداحرج ١١٠ مندامز رقم الحديث ٢٢٥٢)

ان تمام احادیث میں بیرولیل ہے کہ تمام جمادات 'نیا تات اور حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حیات اور شعور عطاقر مایا ہے وہ کلام بیجھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا آسانوں 'زمینوں اور پہاڑ دن سے کلام فر مانا اور ان کا جواب وینا مستبعد نہیں ہے۔

جماوات سے کلام کرنے کی دوسری توجیہ

آسانوں زمینوں اور پہاڑوں سے اللہ تعالی کے کلام کرنے اور ان کے جواب دینے پر جو بداشکال کیا جاتا ہے کہ وہ تو حیات اور عقل وشعور سے عاری بیں ان سے کلام کس طرح ہوسکتا ہے اس کا ایک جواب تو دیا جا چکا ہے کہ جمادات اور نبا تات وغیرہ بیں بھی حیات اور شعور نہیں ہے کی دو مرا جواب بدہے کہ چلو مان لیا ان بیں حیات اور شعور نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالی نے ان پر امانت پیش کی تو ان کو حیات اور شعور عطافر ما دیا قرآن جید بی بدؤ کر ہے کہ حصرت سلیمان علید السلام جونی سے بو بدسے اور دیگر پر تدول سے کلام فر ماتے تھے اور جب حصرت سلیمان علید السلام کا چیوی وغیرہ سے کلام کرنا مستجد نہیں ہے تو رب کا نات کا آسانوں اور زمینوں سے کلام کرنا کیونکر مستجد ہوسکتا ہے۔

اس تغصیل کے بعد اب ہم حمل کامعنی بیان کررہے ہیں تا کہ دائل کی روشی میں بیدواضح ہو کہ اس کامعنی امانت کو انھانا

ہے یا امانت میں خیانت کرنا۔

marfat.com

مل كامشهورمعى توافعانا برداشت كرنا اوركى بات برابعان باوراس كامعى خيانت كرنا بى ب

علامه جمال الدين محمر بن عرم افريقي متوفي الصد للمن جي:

الرجاج نے کہا: بعدملنها کامعی ب بعدها ليسي آسانول زمينول اور بهارول نے اس المانت مل خيانت كرنے سے ا نکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور جو تف کسی کی امانت میں خیانت کرے وہ اس کے بوجد کو افعا تا ہے ای طرح ہر وو مخص جوكوني كناه كرتاب وه اس كناه كوافها تاب حسن نے كيا يكي معنى ي ب رسان امرب ن اس عد مطور مايان ١٠٠٥ ما علامه مجد الدين فيروز آبادي متوفي ١٨٠ه علامه حمد طاهر پني متوفي ٩٨٦ ه علامه سيد محمد مرتعني سيخياز بيدي متوفي ٢٠٠٥ ه اورعلامه سعیدخوری شراتوتی لبنانی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔

(التامور) أي عسم ٢٥٥ مع عاد الانوارج من ٢٥٥ ماج العروى على ١٨٨ أقرب المواردج الروام)

جن مقسرين نے يحملنها كامعنى كيااما نت كوا محانا

علامه ابوالليث لعربن محرسر تدى حنى منوفى 20سمد في ال آيت من بحملنها كأفسر افعات سے كى بود كفت إلى: آ سانوں اور زمینوں پر جوامانت کو پیش کیا تھاوہ انعتیاراً تھا ایجا بانہیں تھا <sup>د</sup>لینی ان کواعتیار دیا تھا کہوہ اس امانت کو قبول کریں یا نہ کریں ' بہی وجہ ہے کہ اس امانت کو تیول نہ کرنے کی وجہ سے دو گنہ گار نیس ہوئے۔

( تغيير المرقدي جهاس ٢٢ وارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٣ هـ)

علامه ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي الحسللي التتوفى ع**٩٥ هـ نے بھى ياكسا ہے ك**رآ سانوں زمينوں اور پياڑوں كواس امانت كے الفانے كا اختيار ديا كيا تھا ان پرلازم بيس كيا كيا تھا۔ (زاد المسير جهم اسهم مطبوص المكتب الاسلامي بيروت عمر السام حافظ عماد الدين اساعيل بن كثير متوتى ٧٠٧هـ أمام فخر الدين رازي متوفى ٧٠٧هـ علامدا يوالحن على بن احمد واحدى غيثا يوري متوتى ٧١٨ ه علامه نظام الدين حسن بن محمد غيثا يوري متوتى ٧٨ عد أور علامه احد بن محمد الصاوى ما كلي متوفى ١٢٢٣ ه مين امين احسن اصلاحي يشخ اشرف على تفاتوى متوفى ١٣١٣ ه صدرالا فاضل سيد تحديدهم الدين مراداً بإدى متوفى ١٣٧٥ هاورمغتى احمد بارخال متوفی ۱۳۹۱ ھے نے بھی اس طرح لکھا ہے۔ (تغیر این کثیر جسم ۱۵۴ تغیر کبیر جوم ۱۸۷ داراحیاء التراث العربی میردت ١٣١٥ و الوسيد ج ٢٨ م ١٨٨ غرائب القرآن ج ٥٥ م ٢٥٠ ماشيه المساوي على الجلالين ج٥٥ ١٧٢٠)

یہ تغییر اس کے بیجے نہیں ہے کہ جمادات مکلف نہیں ہیں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے صرف جن اور انسان کو اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عطا کیا ہے صرف جن اور انسان اپنے اختیار سے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہیں ً ہا آتی تمام مخلوق فیر اختیاری طورے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔

محملنها كالغيربارامانت المان سيكرن يرعلام قرطبيكي

توجيبهات اوران برمصنف کی بحث ونظر

جن مفسرين نے بسحمد النها كامعتى بيكيا ہے كه "آسانول زمينوں اور بيازوں نے امانت كا يوجوافعاليا" ان يرب اعتراض ہوتا ہے کہ آسان وغیرہ جمادات ہیں اور غیر مكلف ہیں ان پر بارامانت كو بیش كرنا اور ان كا اس يو جد كوافھائے سے ا تكاركرنا دونول غير معقول بين علامدا بوعبد الله قرطبي ما كلي متوفى ١٦٨ هدف اس كي حسب ذيل توجيهات كي بين:

martat.com

تبيار القرآء

(۱) ال عبارت من مذف مضاف بأوراً سانول اورزمينول سے مرادين آسانوں اورزمينوں والے يعنی فرقتے 'انسان اورجن اور بارامانت کو پیش کرنے سے مراد ہیہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تو ان کو تواب ہوگا اور اگر اطاعت تبیں کی تو ان کوعذاب ہوگا اور ان سب نے یہ کہا کہ ہم اس بو چھ کو اٹھانے کی طاقت تہیں رکھتے۔ مصنف كے نزد يك بيتوجيداس كيے جي جي سے كرفر شتے مكلف تبين بين الله تعالى نے فرشتوں كے متعلق فرمايا: الدان وجوم وباله منا مرهم ويفعلون ماية مرون الدان وجوم وباب وواس ك نافر ، في نبيل كرت اوروه

(القريم ٢) اى كام كوكرتے ہيں جس كا انبيں علم ديا جاتا ہے۔

ان سے بیمتصور میں ہے کہ القد تعالی ان پراہنے احکام کی امانت کو چیش کرے اور وہ اس کا بوجھ اٹھانے ہے اٹکار کر دین تیز اگرزین والول بل انسان بھی داخل اور مراد ہیں تو پھرا لگ ہے بیفر مانے کی کیا ضرورت ہے؟ و حسملها الانسان ''اور انسان نے اس پوجھ کوا محالیا''۔

(۲) حسن وغیرہ نے بیر کہا ہے کہ بیمعلوم ہے کہ جمادات بات تھتے ہیں نداس کا جواب دیتے ہیں اس کیے ضروری ہے کہ یمان حیات کومقدر مانا جائے لیتن ان کوزندہ کر کے فر مایا 'اور آ سانوں' زمیتوں اور بہاڑ وں براس ا، نت کواختیاراً پیش کیا تھا اورانسان پرالزاماً چیش کیا تھا' بعنی آسانوں وغیرہ کوقبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا اورانسان کو اختیار نہیں تھا۔ مصنف کے نزدیک بیتوجیہ بھی غلا ہے کیونکہ آسان' زمین اور پہاڑ جبراً اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کواطاعت کرنے یو شکرنے کا اختیار نہیں ہے اور انسان براطاعت کرنا لازم نہیں ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے اور اس توجیہ میں معامد الث کر دیا گیا

(٣) قفال وغيره نے ميكها اس آيت ميں أيك مثال بيان كى تى ہے كه الله تعالى كے احكام كى اطاعت كرنا اس قدر مشكل اور وشوار ہے کہ اگر اس کی اطاعت کی امانت کو آسانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو وہ اینے کبر مقل اور قوت کے یا وجوداس کی اطاعت سے عاجز آجاتے اوراس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کردیتے۔

مصنف کے زویک برتوجیہ بھی می جے تہیں ہے کیونکہ اس توجید کی بنیاد بدہے کہ آسان و مین اور پہاڑ القد تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مختار میں حالا نکہ وہ مجبور ہیں مختار نہیں ہیں۔

(٣) ايك توم نے بدكها اس آيت ميں بديتايا ہے كديدامانت اس قدر بھارى ہے كدآ سان اور زمين اور بها رجى ابنى غير معمولی طاقت کے باوجوداس کے بوجھ کوئیں اٹھا کئے تنے ادرا کران پر بیہ بوجھوڈالا جاتا تو وہ اس کواٹھانے سے انکار کر

مصنف کے نزویک بیتوجیہ بھی سابق وجہ سے غلط ہے آسان اور زمین میں بیریجال اور جراکت کہاں کہ وہ القد تعالیٰ کے حکم ے سرتالی كرعيس الله تعالى فرماتا ہے:

مجر الندآ سان کی طرف متوجه جوا اور وه اس ونت دهوار (سا) تھا' سواس سے فر مایا اور زمین سے فر مایاتم دونوں خوتی سے یا ناخوشی ہے آؤ انہوں نے کہا ہم خوش ہے آئے ہیں۔ (الجامع لا حكام القرآن برساص ٢٣١\_٠٣٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

تُعَ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَا وَرَقِي دُخَانَ فَقَالَ لَهَا وَالْرُرْضِ الْبِيَاكُوْعًا أَوْكُرُهُا ۚ كَالْتَا أَتَيْنَا كَالْبِينَ . (الم السحدة ١١)

علامه ابومسعود محمر بن محمر مماري حنَّل متو في ٩٨٢ هـ علامه اساميل حقى حنَّل متو في ١٣٤١ هـ علامه سيدمحود آلوي متو في ١٢٧٠ هـ ١٢٤ هـ أ

ميار الترأر

مفق می بندی متوفی ۱۳۹۱ هاورسید ابوالا علی مبودودی متوفی ۱۳۹۱ ها بیجی ال تاویکات اور توجیهات ش می به من می افتیار کیا ہے اور قارئین میرواضح ہو چکا ہے کہ بیتمام تاویکا ت باطل ہیں ال تفاسیر کے حالہ جات حسف قبل ہیں۔

(تغییر ابوائسو دین دہ میں ۱۳۹۳ روح البیان بی میں ۲۹۸ روح المعانی ۲۳۲۳ میں ۱۳۱۴ معارف التر آن بی میں ۱۳۳۹ تعلیم الترآن بیسی ۱۳۳۹ میں التران بیسی ۱۳۳۹ میں میری کہا ہے کہ انشر تعانی نے آسانوں ترمینوں اور پہاڑوں کو چہلے افتیار مطاکر دیا تھا بھران پر اس امانت کو چیش کیا تو انہوں نے اس امانت کا ابر جوافیا نے سے انکار کردیا۔

مصنف کے نزدیک بہتو جیہ ہمی سی خیم نہیں ہے کیونکہ اول تو ان کو اختیار عطافر مانے کا دعویٰ بلا دلیل ہے ٹانیا بیددعویٰ اس مسلم حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالٰی نے اپنی محلوق میں سے صرف جن اور انس کو عبادت کرنے کا مکلف کیا ہے اور ان ہی بااختیار بنایا ہے قرآن مجید میں ہے:

میں نے جنات اور انسان کوئٹ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَا خَلَقْتُ الْمِنْ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُكُ وْنِ

(الذاريات:٥٦) ميري ميادت كري-

ٹالٹا جب اس آیت میں ان یسحہ ملنھ اکامعنی بغیر کی تاویل کے درست ہوسکتا ہے لیعنی زمین وآسان نے اس امانت میں خیات کرنے ہے۔ انکار کردیا تو پھراس کمزور تاویل پرجنی معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے!

علامة وطبى نے بھی متعددتا و يلات كرتے كے بعد وحملها الانسان كي تغير من لكما ہے:

امانت کواشانے کامعنی مدے کرانسان نے اس امانت میں

ومعنى حملها خان فيها.

(الجامع لا عام القرآن برسمان مرسم وراد الفكر مروت الماسو) خيات كي - جن مفسرين في يعصل المنت مي خيانت كرناكيا جن مفسرين في يعصل المنت مي خيانت كرناكيا

علامہ ابوالقاسم محبود بن عمر الزخشر ی الخوارزی المتوفی ۱۳۸۵ ہے بعد ملمها بیس تمل کے معنی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے: جب کوئی شخص امانت اس کے مالک کو واپس کرنے کا ارادہ نہ کرے تو کہا جاتا ہے فلاں شخص امانت کے بوجھ کو اشحانے والا ہے تا مانت اٹھانے کا معنی اس بیس خیانت کرنا

ے۔(الکشاف جسم ۲۵۰۳-۵۵ داراحیاء الزاث العربی بیروت ۱۳۱۵) علامه ابوالبر کات عبد الله بن احمد بن محمود تعی حنفی متوفی ۱۵۵ کصتے ہیں:

(فابین ان یحملهنها) مینی انہوں نے امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس سے انکار کیا کہ وہ امانت کو اوار ہ کریں (و حملها الانسان) اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس امانت کو اوا کرنے سے انکار کیا۔

( مدارك المتزيل على حامش الخازن جساس ١٥٥ دار الكنب السريدية ور)

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن حوازن النيشا بورى القشيرى التوفى ٢٥٥ه وعلامه ابوالحيان محمد بن يوسف الدلى التوفى ٢٥٥ هـ علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن عوسف الدلى التوفى ٢٥٥ هـ علامه الميان الجمل التوفى ١٢٠٥ هـ علامه الميان الجمل التوفى ١٢٠٥ هـ علامه الميان الجمل التوفى ١٢٠٥ هـ علمها اور حملها الانسان دونوں جگرتمل كامعني امانت ميل خيانت كرنا كيا ہے۔

(تغير القفيري جسوس ٢٠٠١ إمر الحياج ٨٠ ١١٥ - ١٥ نقم الدررج ٢٠ م أمه العلية الجل على الجلالين جسوم ٢٥٨)

اورامام الحسين بن مسعودالبغوي التوفى ١٦٥ ه علامه عبدالله بن عمر البيصادي متوفى ١٨٥ ه علامه كازروني علامه على بن هم الربيان التوفى ١٩٥ ه علامه كازروني علامه كل بن هم المتوفى ١٩٥ ه علامه كله بن هم المتوفى ١٩٩ ه علامه كمه بن عمد المتوفى ١٩٩ ه ه علامه كمه بن هم المتوفى ١٩٩ ه ه علامه كمه بن عمد المتوفى ١٩٩ ه ه علامه كمه بن هم المتوفى ١٩٩ ه ه علامه كمه بن التوفى ١٩٥ ه ه علامه كمه بن التوفى ١٩٥ ه ه علامه كمه بن التوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى ١٩٥ ه علامه التوفى المتوفى ١٩٥ ه ه علامه كمه بن التوفى المتوفى المتوفى

martat.com

تبياء القرآء

على شوكا في متوفى ١٢٥٠ ه أنواب معديق بن حسن القوي التولى ٤٠٠٠ ه في يعدمانها بس توعلامة رطبي كي ذكر كرده تاويلات معلى المعنى الحانا كياب اور وحملها الانسان شرحل كامعنى المانت ش خيانت كرنا كياب-

(معالم التولي جسم ١٧٩- ١٧٨ أتغير الديهاوي مع الكازروني جسم ١٨٨ ماهية الكازروني جسم ١٨٨ تغير الخازن جسم ١٥٥٥ حاصية من زاده على المبيعياوي ج٢ص ٢٩٩ مناية القاضي جير ص ١٥ فق القدير جهر ٨٠٨ فق البيان ج٥ص ١١٨)

حضرت بیر محد کرم شاہ الاز ہری التولی ۱۳۱۸ء نے اس آیت کے ترجمہ میں حمل کامعنی اشانا کیا ہے اور تغییر میں اس کا معنی امانت می خیانت کرنا لکھا ہے۔ ترجمداس طرح ہے:

ہم نے چیش کی سامانت آسانوں زمین اور بہاڑوں کےسامنے ( کدوہ اس کی ذمدداری اٹھا تیس) تو انہوں نے انکار کر دیااس کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھالیا اس کو انسان نے بے شک بدیر اظلوم بھی ہے (اور )جہول بھی۔

اورنفيريس ال طرح قرمايات:

الل لغت نے اس طرح لکھا ہے کہ جب کوئی مخص امانت واپس کرنے سے اٹکار کر دے اور اس میں خیونت کرے تو عرب كہتے بين حمل الامائة يعنى اس نے امانت واپس كرنے سے انكار كرديا اور اس كابوجدا تعدليا اس آبت طيبہ بين حمل اس معنى میں استعال ہوا ہے اس لغوی تحقیق کے پیش نظر آیت کامعنی ہوگا: ہم نے آسانوں از مین اور بہاڑوں پراس امانت کو پیش فرماید فابین ان بسعملنها توانہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کردیا جوظم ریائی ملاہے چون وچرااس کی تعمیل میں لک محے مرموانح اف اور ستی تبیل کی واشفقن منها وه اس بات سے ڈرے کہیں امانت میں ذیانت کرنے سے وہ غضب الني كے شكارنہ ہوجا تيس فسحملها الانسان (قرآن ش وحملها ہے۔ معيدى غفرلد) ليكن انسان نے اس امانت ميس خيانت كي اوراس كا بوجد كردن برافعايا\_ (منياء القرآن جهم الاا-الامطبوعه ضياء القرآن بلي يشنزلا مور)

اورجم في اس آيت كاترجمداس طرح كياب:

بے شک ہم نے آسانوں پراور زمینوں پراور پہاڑوں پر (اپنے احکام کی)امانت ویش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے ہے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے ہے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم كرتے والا برا جائل ہے۔(الاحزاب:٤٢)

انسان کے ظالم اور جاہل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں انسان ہے مراد کافریا فاس ہے کیونکہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے لے تہیں ہیں اور جونکہ انسان کے اکثر افراد کا فراور فائق ہیں اس لیے اللہ تعاتی نے جنس انسان کے متعلق فر مایا کہ انسان نے اس امانت من خيانت كي اوراس كي مثال قرآن مجيد كي بيآيتي بين:

إِنَّ الَّا إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بے ٹنگ انسان اینے رب کا بہت ناشکراہے۔

كُلْرُانَ الْإِنْ الْإِنْ الْوَانَ الْمُعْلَى (الطن ١٠)

حقیقت بہے کہ بے شک انسان ضرور مرکشی کرتا ہے۔ الله تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے احکام کی امانت کو پیش کیا حالاتکہ اس کوعلم تھا کہ اس کے اکثر افراد اس امانت میں خیانت كريس مے كيونك الله تعالى نے انسان مي اطاعت اور عبادت كى استعداد اور صلاحيت ركى تنى اوراس ليے كه عالم بيثاق میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا وعد و کیا تھا' اس آیت میں اور دیگر ذکر کرد و آیات میں صرف انسان کا ذکر فر مایا ہے مالانکہ انسان اور جن دونوں مکلف جیں اور دونوں کوعبادت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں

> تبياء القرآء martat.com

زیادور خطاب انسان سے کیا گیا ہے اورای کی لوٹ سے انہا ویڈیم انسلام کومیوث کیا گیا ہے احدای کی محریم اورات تقدیم تصریح کی گئی ہے اوروہی اشرف الخلائق ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تا کہ انجام کاراللہ منافق مردوں اور منافق مورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک مورتوں کوعذاب وے اور موسی مردوں اور موسی مورتوں کی توبہ قبول فریائے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے مدرحم فریائے والا ہے O(الاحزاب:۳۲) جنس انسان برا مانت پیش کرنے کی حکمت کفار کوعذاب و بیتا 'توبہ کرنے .....

والےمومنوں کو بخشا اور انبیاء اور صالحین کونواز تا ہے

الله تقالی کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے اس لیے یہ بیس کہا جائے گا کہ الله تقالی نے آسانوں زمینوں پہاڑول اور اور انسانوں پراپنے احکام کی امانت کو اس لیے پیش کیا تا کہ منافقوں اور مشرکوں کو عذاب دے اور مومنوں کی تو بہ قول فرمائے اور ان کو بخش دے۔

اس لیے بالعوم مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بیانام عاقبت ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: قالتُنظَلَةُ اَلَ فِرْعَوْنَ لِیکُوْنَ لَهُوْءَ عَدُوَّا وَحَدِّنَا . فرمون کے تبعین نے مول کو اٹھا لیا تاکہ انجام کاروہ ان

(القمس: ٨) كي لي وثمن اور ياعث فم بن جائد

ای طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ انسان کے اکثر افراد نے اس امانت میں خیانت کی اور کفر ونٹرک کو تنی رکھا یا کفرو شرک کو ظاہر کیا تا کہ انجام کاراللہ تعالی ان کوعذاب دے اور بعض نے کفر ونٹرک کوئرک کیا 'پھران بعض میں ہے اکثر وہ ہے کہ ایمان ہے متصف ہونے کے یا وجودان سے خطا نمیں سرز وہ و گئیں اور تقصیرات اور کوتا ہیاں ہوئیں پھر انہوں نے اپنی تقصیرات اور خطا دُن پر تو یہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی تو یہ تبول فرما کی اور ان کے متصلی فرمایا: اور وہ موٹن سردوں اور موٹس مورات کی تو یہ تبدید والا ہے قبول فرمائے گا۔ اور اجھن کا بلین تھے جو انجیاء اور سلین ہیں اور اولیاء عارفین ہیں ان کے متصلی فرمایا اور اللہ بہت بخشے والا ہے صدرتم فرمائے والا ہے۔

اس آیت کی دومری تقریراس طرح ہے کہ ہر چند کہ یہ لام عاقبت ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو لام علمت اور فرض کی صورت میں ذکر قرمالی ہے ہیں اللہ تعالی ہے اس کو لام علمت اور فرض کی صورت میں ذکر قرمایا ہے کہ جن اللہ تعالی نے جنس انسان کرا ہے احکام کی امانت کو اس لیے چیش قرمایا تھا کہ جنس انسان کے بعض افراداس امانت کو ہالکل قبول نہ افراداس امانت کو ہالکل قبول نہ افراداس امانت کو ہالکل قبول نہ

تبيار القرآن

کریں اور وہ مشرکین ہیں اور دولوں کے متعلق فرمایا تا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک موروں اور مشرک انسان کے بعض افراد اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت ہیں خیانت نہ کریں ان سے پچھ تقصیمات ہوں اور مومن مورتوں کی توبہ تبول فرمائے گا۔اور مین مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ تبول فرمائے گا۔اور مین انسان کے بعض افراد جو کا کھیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت ہیں بالکل خیانت نہ کریں وہ انبیاء اور مرسلین ہیں اور اولیاء عارفین ہیں ان کے متعلق فرمایا: اور اللہ بہت بخشے والا بے صدرتم فرمائے والا ہے اور ان ہیں سے ہرفر دکو اس کے مرتبہ اور افراق کے مرتبہ اور افراق کی سے سرفر دکو اس کے مرتبہ اور افراق کے مطابق اللہ تعالیٰ این مغفرت اور دھت سے نواز ہے گا۔

ائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے تین طبقات کا ذکر ہے' ایک طبقہ منافقین اور مشرکین کا ہے' دوسرا طبقہ تو ہہ کرنے والے گنہ گار مسلمانوں کا ہے' اور تیسرا طبقہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء عارفین کا ہے' اور ان تین طبقوں کو بنانے کی حکمت پہنی کہ متعدد آئینوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے عکوس نظر آئیں سومنافقین اور مشرکین وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مقاری کا حکس نظر جلال کا عکس نظر آتا ہے' اور تو بہ کرنے والے گنہ گار مسلمان وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات سقاری ورغفاری کا حکس نظر آتا ہے اور انبیاء و مرسلین اور اولیاء کا ملین وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور اس کے الطاف وعن یات کی صفات کا عکس دکھیں وکھائی ویتا ہے۔

ان تین طبقوں میں سے دوسرے طبقہ پراس حدیث میں دلیل ہے:

حضرت ابو ہریرہ رمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا اس ذات کی شم جس کے قبضہ و قدرت ہیں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں کے پھراللہ ان کو پخش دے گا۔ (صح مسلم کتاب التوبہ الارقم الحدیث بلا بحرار ۲۸ سام الرقم السمسل ۲۸۳۴)

ال عدیث کا بیمطلب تبین ہے کہ اللہ تعالی بیر چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کریں 'کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی گناہوں ہے منع کرنے کے لیے نبیون اور رسولوں کو کیوں بھیجتا 'بلکہ اس کا مطلب بیرے کہ بندے اپنے آپ کو گنہ گار اور خطاء کار جمعیں 'خواہ وہ کسی قدرصالح اور نیک ہوں کم از کم اتنی بات تو ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نبیں کر سکا جنتی اللہ تعالیٰ نے اس کو تعتیں عطاکی جیں تو وہ کم از کم ای تقصیر پر اللہ ہے استعفار کرتا رہے' اور تو بداور استعفار کو ترک کرتا بھی گناہ ہے' سواگر لوگ اپنی نبیکیوں پر مطمئن ہو جا کمیں اور تو بداور استعفار نہ کریں تو وہ ایسے لوگوں کو بیدا کرے گا جو نبیکیاں کرنے کے اور تقصیر طاعات کے خوف سے تو بداور استعفار کرتے رہیں گے۔

اختثأ مسورت

آج ٢ شوال ١٣٢٣ ه / ١٠ د تمبر ٢٠٠١ عبد دوز ہفتہ بعد نماز فجر سورۃ الاحزاب کی تغییر ختم ہوگئ ۵ اکتوبر ٢٠٠١ ع کو یہ تغییر شروع کی تغییر اس طرح تقریباً دو ماہ اور تنین دنوں جس بہتھیں ہا یہ بخیل کو بہتھ گئی الله العلمین! جس طرح آب نے اس سورت کی تغییر کو تعمل کرا دیا ہے تر آب فید کی اور اطاعت مکمل کرا دیا ہے تر آب مجید کی ہاتی سورتوں کی تغییر کو بھی تمل فرما دیں مجھے تا حیات صحت و عافیت اور نیکی اور اتفاق کی اور اطاعت اور اجاع سنت کے ساتھ تاہم کی سنت کے ساتھ ایمان پر میرا خاتمہ فرما کیں موت کے وقت رسول الشصلی اللہ الله علیہ وسلم کی ذیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطافر ما کیل و نیا کے مصائب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں اور علیہ اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں اور علیہ اور آخرت کی سعادت اور مرخ روئی کو مقدر فرمادیں ۔ اس تغییر کوتا قیام قیامت باتی موجب مقبول اور فیض آفریں بنادیں اور اس کی تحریرا ورتقر پر کوشل کے لیے مؤثر بنادیں اس کوموافقین کے لیے موجب سنتھامت اور طمانیت اور مخالفین کے لیے موجب

بيار الترار

marfat.com

برايت كروي وما ذالك على الله بعزيز

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيننا محمد خاتم النبيين سيد الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الكاملين الراشدين وازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

martat.com

تبيار القرآر

جلدتم

سورة سرم رمهر شورة فاطر سورة فاطر

mariat.com

القرآء

# بسِّرِ اللهُ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة سبا

#### سورت کا نام اوراس کا زمانه نزول

اس سورت كانام سبا باوراس كاذكراس سورت كى اس آيت مي ب:

لَقَالُمُانَ لِمَا إِنْ مُسَكِّنِهِ ﴿ اَيَهُ عَجَنَتْنِ عَنْ يَبِينِ الْمُعَالَىٰ الْمُكَانَ لِمَا إِنْ مُسَكِّنِهِ ﴿ اَيَهُ عَجَنَتْنِ عَنْ يَبِينِ اللَّهُ اللَّ

وَّيُ بِيُّ غَفُورٌ . (١٥.١)

توم سہا کے لیے ان کی بستیوں میں (اللہ کی قدرت کی)
انٹانی تھی ان کی وائیں اور یا کی جانب دو باغ تھے (اللہ نے ان کو
انٹانی تھی ان کی وائیں اور یا کی جانب دو باغ تھے (اللہ نے ان کو
انٹھم دیا کہ )اپنے رب کے دیتے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا
شکراوا کروٹی عمدوشہر ہے اور بہت بختے والا رب ہے ۔

سیا یمن کے ایک علاقے کا نام ہے جوصنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہرما رب ہے اس علاقہ کا نام میار کھنے کی وجہ بیرے کہ اس علاقے میں سیابی یشجب بن يعرب بن قبطان کی ایک شاخ آ یا دھی۔

اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں کثرت سے باغات پیدا کیے تھے اور سبر ہا اور ہر بالی عطا کی تھی لیکن جب اس شہر کے ہو کوں نے ان تعمقوں کی ماشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بیعمتیں چھین لیں 'اور اس شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

یہ سورت مکہ کے ابتدائی یا متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مشرکین مکہ اسلام ادر مسلمانوں پر طرح طرح کے عشر اضات کرتے تئے ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۳ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۳ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵۴ ہے ۔ میں سورت زمر سے پہلے اور اقدان کے بعد نازل ہوئی ہے۔

#### مورة سبأ اورسورة الاحزاب مين مناسبت

سورة سبأاورسورة الاحزاب من حسب ذيل وجووب مناسبت ب:

ا) سورۃ الاحزاب کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربایا تھا: تا کہ انجام کار مناقق مردوں اور مناقق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مورکن عورتوں کی توبہ قبول قربائے۔ (ارحزاب سے) اور موردوں اور مورکن عورتوں کی توبہ قبول قربائے۔ (ارحزاب سے) اور سورۃ سیا کی پہلی آیت میں فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں جس کی مکیت میں وہ سب چیزیں ہیں جو آسانوں میں ہیں اور وہ سب چیزیں ہیں جو زمینوں میں ہیں۔ (سبانا) کو یا سورۃ الاحزاب کے آخر میں جو دعویٰ فرمایا تھا کہ اللہ منافقین اور مشرکین کوعذاب وے گاسورۃ سبا کی پہلی آیت میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں منافقین اور مشرکین کوعذاب وے گاسورۃ سبا کی پہلی آیت میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں منافقین اور مشرکین کوعذاب وے گاسورۃ سبا کی پہلی آیت میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کی تمام پیزوں کی تمام پیزوں کی تمام کی بھی آب سے میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کی تمام پر دور مینوں کی تمام کی بھی آب سے میں اس کی بھی آب سے میں اس کی بھی تا ہے جی اس کی بھی تا ہوں اور کی تمام کی بھی تا ہوں تا ہوں کی تمام کی بھی تا ہوں تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تعربان کی بھی تا ہوں کی تا ہوں

In Run Rice Conn

کاما مک ہے اس لیے وہ منافقین اور مشرکین کوعذاب دینے پر بھی قادر ہے اور مومنین کو اجروثواب دینے پر بھی قادر ہے۔ (۲) سورة اماتزاب کی آخری آیت کے آخر میں فر مایا تھا و کسان المله غفور ار حیما ''القدیمیت بخشنے والہ مہریان ہے''اور سورة سیا کی آیت ۲ کے آخر میں فر مایا و ھو الموحیم الغفور وہ نہایت مہریان بہت بخشنے والا ہے۔

(٣) سورة الاحزب مين كفارنے قيامت كے متعلق سوال كيا تھ كہ قيامت كب آئے گى:

لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ہی

يَسْئَمُكُ اسَّاسُ عَنِى السَّاعَةِ " قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنْهُ

میراس کا ذاتی علم تو صرف الندکے یاس ہے۔

الله. (ارجزاب ١٣)

اورسورة سبامين ذكر ہے كه كفار نے قيامت كي آنے كا انكار كردي تھا:

کفار نے کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی' آپ کیے جھے میرے رب کی شم! جو عالم انغیب ہے' تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ يُنَكُفُرُ وَالْا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ وَقُلُ بَالَى وَمَر قِنْ لَتَا تِينَا لَكُ مُولِوالْفَيْبِ ﴿ رَبِهِ )

سورة سباكے مشمولات

(۱) سورۃ سبا تکی سورت ہے اور دیگر تکی سورتوں کی طرح اس میں بھی تو حید' رسالت' قیامت اور مرنے کے بعد دویارہ اٹھنے ہر زور دیر گیا ہے۔

(٣) حضرت داؤد ٔ حضرت سلیمان علیجاالسلام اورایل سبا کو جونعتیں عطافر ، کی تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۳) الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے اور اس کی تو حید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مشر کین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔

(۳) سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسم کی رسالت کاعموم بیان کیا گیا ہے اور بیہ بتایا گیا ہے کہ بیہ ہرز مانہ میں دستورر ہ ہے کہ جن لوگول کو اللّٰہ تعدلی نے دنیا دی تعمین دی تھیں وہ اپنے اپنے ز مانہ کے نبیوں اور رسولوں کے مخالف رہے ہیں۔

(۵) یہ بتایا گیا ہے کہ شرکین قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کا اٹکار کرتے ہیں'اوراس کوسیدنا محرصلی ابتدعدیہ وسلم کا کذب اوران کی سیدنا محرصلی ابتدعدیہ وسلم کا کذب اوران تراء کہتے ہیں' حال نکہ آ ب کا ذب اور مفتری نہیں ہیں آ ب توسخرت کے ہولنا ک عذاب سے ڈرانے والے ہیں'اور آب جوابیخ رب کا بیفام سنارے ہیں اوراس کے دین کی وعوت دے رہے ہیں اس پرکوئی اجز نہیں طلب فرمارے۔

(۲) اورائ سورت کوائل پیغام پرختم کیا گیا ہے کہ ان مشرکوں کی فداح اس میں ہے کہ وہ قیامت کے آئے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی نواح اس میں ہے کہ وہ قیامت کے آئے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید (سیدنا) مخد سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ورقر "ن مجید کے وحی اہمی ہونے پرائیان لے آئیں اور نیک عمال کریں۔ سورة سباک از جمہ اورائ کی توفیق اورائ کی تائید ہے سورة سباکا ترجمہ اورائ کی تغییر شروع کر رہے ہیں۔

الدالعهمين! مجھےاس ترجمہاورتفسير ميں حق اورصواب پر قائم رکھنا حق اورصواب کو لکھنے اور باطل اور ناحق کورد کرنے کی جراُت اور ہمت عطافر مانا۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی - ۳۸ ۸شوال ۴۲۳ ایر/۱۳۲۳ دیمبر۲۰۰۲ء

تبياء الترأو



وصفا ویں یا ہم ان کے اوپر آسان

بررجوع كرنے والے بندے كے ليے نظانياں بين 0

الله تعالى كا ارشاو ہے: تمام تعریفیں اللہ كے ليے تفق ہیں جس كى ملكت میں وہ چزیں ہیں جو آسانوں میں ہیں اور ج زمينوں میں ہیں اور آخرت میں بھی اس كى تعریف ہے اور وہى بہت حكمت والا سب خبر ركھنے والا ہے 0 اس كوملم ہے جو پھ زمين میں داخل ہوتا ہے اور جو پچھ اس ہے نكا ہے اور جو آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسان میں چڑھتا ہے اور وہ کا رق

فرمائے والا کے حدیجے والا ہے 0 (سا۲۔۱)

آخرت میں اللہ کی حمد کرنے کے چھمقامات

الله تعالی کے لیے تمام تعریفیں اس لیے تحق میں کہ آ سانوں اور زمینوں کی تمام چیز وں کا صرف وی ، لک ہے تعد اور تعریف کامعنی ہے صفات کمال کا اظہار اور جب تمام چیز ول کا مالک القد تعالیٰ ہے تو ان چیز ول کے تمام کم لات کا مالک بھی الله تعالی ہے اور جن چیزوں کے مانک بہ طاہرانسان میں ورحقیقت ان کا مائک بھی اللہ تعالی ہے اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالی كے ساتھ مختل بيں كيونكہ قابل تعريف تمام كمالات الله تعالى كے پيدا كيے ہوئے بيل۔

اس آیت می فر مایا ہے کداور آخرت میں بھی ای کی تعریف ہے مونین کالمین اور صالحین آخرت میں چھ مقامات پر ابند تعالی کی تعریف کریں کے:

(۱) قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد فرشتے اور موسنین القد تعالیٰ کی حمد کریں گے

وَتُرَى الْمُلْلِكُةُ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يَسْجُمُونَ بِمُسْدِ مُرَبِّهُمْ وَقَفِينَ بَيْنَهُمْ بِالْحَبِّ وَقِيلَ المُعَدُّ وَلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ ( الرم ٥٥)

اور (اے رسول عرم) آپ دیکھیں سے کہ فرشتے عرش کے مروطقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی سبع کر رے ہوں کے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصد سروی ب کا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جهانون كايروردگار ب

(۲) جب موسین اللہ کے تعلل سے بل مراط سے عافیت کے ساتھ گزرجا کیں گے تو کہیں کے تی مرتع بھی اللہ ہی کے لیے میں جس نے ہم ہے تم کو دور کر ٱلْسَنْدُ لِلْهِ الَّذِي آذْهَبَ عَنَّا الْحَزَّنَ.

(r) جب مومن جنت کے قریب پنجیس سے اور جنت کی طرف دیکھیں سے تو کہیں ہے تن م تعریقیں اللہ ہی کے ہے ہیں جس نے ہم کو اس مقام الصنايقة الذي عَدْمَالِيفَا. (الافراف ٢٣)

(۴) جب موسین جنت میں داخل ہوں کے اور ملائکہ سلام تحیت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے تو وہ کہیں گ تمام تعریقیں القدی کے لیے میں جس نے ہم سے عم کو دور ٱلْحَمُدُ بِلَّهِ الَّذِي كُنَّ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَّ إِنَّ مَ بَنَّا كَنْفُونُ مَكْوُرُ إِنَّوِي آحَلُنا وَالْمُقَامَةِ مِنْ فَعْلِمْ کر دیا ہے شک ہورا رہ بہت بخشنے والا مشکر کی بہت جزا دینے والا ہے 0 جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائی مقام کی میک میں الإستئنافيها نفث ولايستنافها لغرب مخبرایا جہاں ہم کونہ کوئی تکلیف ہوگی نہ تعکاوٹ۔

(PP\_PS / B)

(۵) جب موسین جنت میں اپنے اپنے اسے انسانوں میں بینے جا کیں کے تو کہیں گے: الحبد يناوالوى مدكنا وعدة وأورقنا تمام تعریقی اللہ ی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ الأرض تُلَبُو أَمِنَ الْمُنَّةِ مَنِينًا كُنَّا مِنَا لَهُ وَمِنْ لَكُنَّا مِنَا لَهُ وَمِنْ لَكُنَّا وَمَ يورا كيا اورجميں اس زهن كا وارث بناويا كه جنت هن جہال ما بير

> قیام کریں۔ (1/4/12)

(١) جنت مي واقل موت كے بعدمونين صالحين يركبيل كے:

mariai.com

ميار الترأر

جنت میں ان کی دعا ہو گی اے اللہ اسیری برغض اور عیب سَلَمٌ وَأَخِرُدُعُولِهُ مُ أَينِ الْحَدُدُ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللَّهُ ١٠٥٠ عداور وبال ان كى وعائ فيريه بوكر ملام اوران كا آ قري جمله بيه وگا"الحمد لله رب العلمين"\_

دَعُونِهُ وَفِيهَا سُبُحِنَكَ النَّهُ وَوَيَحِيَّتُهُمْ فِيهَا

مومنین دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور ن دونو ں حمدوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ امتد تعالیٰ کی حمد بہ طور عباوت کرتے ہیں اور آخرت میں وہ اللہ کی حمد بہ طور مذت کریں گے۔ حمد کی تعریف ٔ اللّٰد کی حمد کی اقتسام اورشکر کی ادا لیکی کا طریقته

حمد کی تعریف ہے ہے . کسی اختیاری خوبی کی بہ طور تعظیم زبان سے تعریف و تحسین کرنا خواہ وہ خوبی س کے لیے باعث نعت ہو میا نہ ہو' نعمت کی مثال ہیہ ہے کسی شخص کی سخاوت پر اس کی تعریف کی جائے .ورغیرنعمت کی مثال ہیہ ہے کہ کسی شخص کے عم ور ز ہدوتقو کی پران کی تعریق وتحسین کی جائے۔

الله كي حمد كي تنين تشميس بين حمد تولي حمد تعلى اور حمد حالي \_

حمد قوں میہ ہے کہ جن کلمات سے اللہ تعالی نے اپنی حمد کی ہے ان کلمات سے اللہ تعالی کی حمد کی جائے ان کلم ت حمد کا ذکر قرآن مجيداوراحاديث من بمثلً قرآن مجيدش ب: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسبي يسبح له ما في السموت والارض وهو العزيز الحكيم (الحشر ٣٣) اورحديث ش ہے لا اله الا الله وحده لا شريك لـه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير٬ اللهم لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد. ( سيح بنارى رقم الديث ١٨٨ مج مسم قم الديث ٥٩٣)

اور صديث ش ہے سبحان الله و بحمدہ سبحاں الله العظيم. (صحح بنی ری تم لحدیث ۲۵۲۳ صحیمسم تم مدیث ۲۲۹۳) اورحمد كے بہترين كلم ت يدين الحمد لله رب العدمين \_

حماقعل یہ ہے کداخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے س کی عبر دت کرے۔

اور حمده لی بیہ ہے کہ انسان اللہ تع لی کے اخلاق سے تختق ہوجائے اور اللہ کے اوصاف سے متصف ہوجائے 'اورجب ال يركوني مصيبت نازل ہويا كسى بيارى اور تكليف كا سامنا ہوتو كے المسحد لملله على كل حال مهم برحال بين الله كي هم کرتے ہیں' کیونکہ مصیبت اور تکلیف بھی باطنی نعمت ہیں' مصر ئب اور مراض گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں نیکن اس ہے ظہراً شكر كا قصد ندكر يئ اس خوف سے كەكېيى مصيبت اور تكليف زيادہ ند ہوجائے القد تعالى نے فر مايا ہے.

لَيِنَ شَكُرْتُهُ وَلَا بِنِيدًا مُكُونُهِ . (ابراهِم ٧) الرحم في شكر اداكيا تو بيس تم ميس (غمت كو) زياده كروب كا-

اور جب اس کوکوئی نعمت اور راحت ملے تو پھر اس کاشکر خاہراً بھی اوا کرے اور اس کو جونعمت ملی ہے اس کا ذکر کرے ال

كاشكرادا كرے جيسے حضرت ايرا ہيم عليه انسلام نے فرمايا: ٱلْحَمَّةُ بِثْهِ الَّذِي وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِيرِ الشَّلِعِيْلَ وَ

راشختی. (ابر جیم ۳۹)

وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاؤِدُوسُلَمُلِنَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْحَمَّدُ يِتْكُوالَّذِي تُصَّلَّنَا عَلَى كَيْدِيْرِ قِنْ عِبَادٍ وِالْمُؤْمِنِيْنَ (التمل ۱۵)

تمام تعریقیں اللہ بی کے لیے ہیں جس نے مجھے بوھ پ میں اساعیل اور اسحاق عطا کیے۔

اور بے شک ہم نے داؤر اور سلیمان کوعلم عطا کیا اور النا دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے سے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیبت عطافر مائی ہے۔ اللہ تعالی اپنی تھر سے خوش ہوتا ہے' ایک تھی نے نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ کلمات کے:

ریستا ولک المحد حد حدا کثیر اطیبا مبار کا فیہ ' تو نبی سلی اللہ علیہ وسم نے قرمایا میں نے تمیں سے زیادہ

زشتوں کودیکھا کہ وہ ان کلم ت کی طرف جھپٹ رہے تھے کہ کون ان کلم ت کو پہلے لکھتا ہے۔ (میج بناری رقم احدیث ۹۹ ک)

بز قرمایا اور وہ عکیم ہے، لیمنی اس نے دین اور دنیا کے تمام معاملات کی محکم تدبیر کی ہے اور تمام چیز ول کو حکمت اور مسلحت

بزقر مایا اور وہ عکیم ہوئی چیز ول کو حکمت اور مسلحت

کرقاضوں کے موافق بنایا ہے اور فرمایا وہ خبیر ہے بینی دہ تمام ظاہری اور باطنی اور کھلی ہوئی اور ڈھکی ہوئی چیز ول کی خبر رکھنے وال ہے۔

زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج ہونے والی اور آسان. سے اتر نے اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزیں

اس کے بعد اللہ تعالٰی نے فر ، یہ اس کو علم ہے جو پچھڑ مین میں داخل ہوتا ہے اور جو پچھاس سے نکاتا ہے اور جو آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسان میں چڑھتا ہے اور وہی رحم فر ، نے و، ایا بے صر بخشنے والا ہے O (سوس)

اس آیت میں ' یلح ''فر مایا ہے' یہ فظ ولوج سے بنا ہے' ولوج کامعنی ہے تنگ جگہ میں واخل ہونا' اس سے پہلی آیت کے آخر میں فر مایا تھا وہ خبیر ہے لیعنی ہر خاہر اور باطن کی خبر رکھنے واد ہے' وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیزیں واخل کی جاتی ہیں اور کیا جڑیں زمین ہے تک قطرات زمین میں افر ہین ہے تک خوات زمین میں وافل ہوتے ہیں پھر وہ چشموں اور آبٹاروں کی صورت میں زمین ہے نکل آتے ہیں' خزانے اور وفینے' اور حشرات الدر ضر وہن سے نگلتے ہیں' زمین میں مردوں کو فن کیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں زمین سے نگلتے ہیں' زمین میں مردوں کو فن کیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں زمین سے نگل آئیں گے' اس طرح انسان کی کھال کی زمین میں جو پچھ داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے' جو فاسد اور صالح غذا اور حلال اور حرام طعام جس کو وہ کھا تا ہے وہ سے اس کے علم میں ہے اس طرح اس کی کھاں سے جو پچھ نگلنا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔

ب السب المن جيروں کو بھی جانتا ہے جو آسان سے نازل ہوتی ہيں اور جو آسان ميں جڑھتی ہيں مثلاً فرشتے 'آسانی کتابيں' اور وہ ان چيروں کے رزق اور برکتيں' بارشيں' برف' اولے' شبنم اور بحلياں آسان سے نازل ہوتی ہيں' اسی طرح ولوں پر روحانی فار بن ابندوں کے رزق اور برکتيں' بارشيں' برف' اولے' شبنم اور بحلياں آسان سے نازل ہوتی ہيں' اسی طرح ولوں پر روحانی فار الہامات ربانيہ نازل ہوتے ہيں اور فرشتے' پاک روحيں' دعائميں اور بندوں کے نیک اندال اور بنی رات اور دھوئمیں

وغيره او پر چڑھتے ہيں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گ' آپ کہے کیوں نہیں! مجھے اپنے رب کی قتم جو عالم اللیب ہے وہ تم پر ضرور آئے گ' اس ہے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ آ سانوں میں اور نہ زمینوں میں اور ہر چیز دونن کتاب میں ہے خواہ وہ ایک ذرہ ہے چھوٹی ہو یا بڑی 0 تا کہ اللہ انہیں جزادے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور معزز روزی ہے 0 اور جن لوگوں نے ہماری آئیوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے وردناک عذاب کی مزاہے 0 (سا ۲۰۰۵)

وتوع قيامت برولائل

اس سے پہلی آجوں میں اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ فر مایا تھا اور آخرت میں بھی سی کی تعریف ہے' اور سیدنا محمد معلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک' کفر اور برے اعمال پر آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے' اور تو حید ورسالت برایم ان رنے اور نیک کام کرنے پر آخرت کے اجر وثواب کی بشارت ویتے تھے' بیس کر کفار مکہ کہتے تھے ہم پر قیامت نہیں آئے گئ' اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین دلیلوں سے قیامت کے آئے کو ثابت فرمایا'

قبياء القآن

- (۱) کفارمکه آپ کوص دق مانتے تھے اور الصادق الابین کہتے تھے اور آپ نے تشم کھا کرفر ، یا مجھے اپنے رب کی تنم ہے وہ ضروراً ئے گی اور الصادق ال مین قتم کھا کر جویات کے وہ غدیزہیں ہوسکتی ۔
- (۲) کفار قیے مت کاس لیے انگار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ان کے اجسام بوسیدہ ہوجا میں گے اور ان کے جہام گل مڑ کرریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہوا ان ذرات کو اڑا کر دوسری جگہوں پر لے جائے گی اور بیدذ رات دوسرے اجہام کے ذرات سے ل کرخلط ملط ہوجا کیں گے تو پھر یہ کیسے متعین ہوگا کہ بیدڈ رہ فلاں جسم کا ہے اور بیدڈ رہ فلال جسم کا ہے' پھر سے بھرے ہوئے اور منتشر ذرات دو ہارہ کس طرح جمع ہوں گے ٔ اللّٰہ تندیٰ نے فر مایا وہ عالم الغیب ہے ادر اس ہے اس جہان کا کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے مختلط اور منتشر ذرات کو ایک دوسرے ممیز ادرممتاز کر کے ایک قالب میں جمع کر دینا اس پر بالکل مشکل اور دشوار نہیں ہے۔
- (٣) اور دوسری آیت سب به میں قر «یا (قیامت اس لیے ضرور آئے گی ) تا کدانلد آئیں جزا دے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور تیسری آیت سبن ۵ میں فر مایا: اور جن لوگوں نے جوری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے در دناک عذاب کی سزاہے۔خلاصہ بیرہے کہ قیامت کا آنااس لیے ضروری ہے کہ ابتد نعائی جزاءاور سزا کا نفام قائم فر مائے کیونکہ ہم و میصتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شخص دوسرے پر سلسل ظلم کرتا رہتا ہے اور اس کو اس کے ظلم کرنے پر کوئی سزانہیں ملتی اور دوسرے کوظلم سبنے پر کوئی جزانہیں ملتی' پس اگر خالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے تو بیاللہ تعالی کی حکمت کے خلاف ہے' اس کیے ضروری ہوا کہ اس دار دنیا کے بعد کوئی دار آخرت ہو جہاں فلام کوسزا دی جائے اور مظلوم کوجزادی جائے۔

#### رزق كريم كالمعني

املّٰد تعالیٰ نے مومنین کی جزاء میں دو چیزوں کو ذیر فر مایا ہے مغفرت اور رز ق کریم یعنی معزز روزی' مغفرت کا اس کیے ذ کر قرمایا ہے کہ مومنین صالحین سے بھی کھے خطا کیں اور تقصیرات ہو جاتی ہیں تو اللہ تع کی نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی نوید سنائی 'ا در انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان کی جزاء کے طور پر انہیں رزق کریم کی بشارت دی 'اوررزق کریم اس ہے فرہ یو کہ دنیا میں ان کو جورز تی دیا تھا اس میں ان کی محنت اور مشقت کی کلفت تھی' ور آخرت کا رز ق کریم ہے وہ معزز روزی ہے اس میں کوئی کلفت اور کلی نہیں ہے ' دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کے رزق دولتم کے ہیں ایک دوزخیوں کا رزق ہے جس میں شـــجسرة المزقوم (تھو ہر کا درخت) ہے ٔاور المحمیم (گرم یانی)ہے اور دوسرا جنتیوں کا رزق ہے جس میں پھل اور میوے ہیں اور شراب طہور ہے اور یہی رزق کریم ہے۔

اس کے بعد فرمایا اور جن لوگول نے ہماری آیتوں پر غالب آئے کی کوشش کی ان کے لیے در دناک عذاب کی سزا ہے۔

یعنی جو کفار ہماری آینوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو باطل کہتے ہیں اور ان کا بیر گمان ہے کہ وہ ہماری گرفت ہے 🕏 جائیں گےادراللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کوزندہ کر کے دوبارہ ٹھائے 'التد تعالیٰ ان کے متعلق عذاب کی دعید فرمانا ہے کہان کے لیے در دیاک عذاب کی سزاہے۔

الند تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اہل علم کومعلوم ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی برق ہے اور وبی اس کے راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو غالب ہے (اور ) تعریف کیا ہو، ہے 10ور کا فرول نے کہ ہم ایسے مرد کی طرف تہاری رہنمائی کریں جو تہیں بی خرد بتا ہے کہ جب تم کمل ریزہ ریزہ ہوجاؤے تو پھرتم از سرنو پیدا کے جاؤے 0 (سا ۱۔۲) الل علم کا مصداق

اس کے بعد فرمایا: کیا ہم ایسے مرد کی طرف تمباری رہنمائی کریں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ممل ریز و ریز ہ ہو جاؤ مے تو پھرتم از مرتو پیدا کیے جاؤ کے O(مباء)

جزلا بجزئ کے ثبوت پر دلیل

لینی جب تم اپنی قبروں میں پوسیدہ ہو کر گل سڑ جاؤ کے تو پھرتم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا'ان کا بیاتول ان کے انکار کی شدت کی بناء پران سے صادر ہوا اور انہوں نے بہطور طنز اور استہزاء کے بیہ بات کہی تھی۔

مرق کے معنی ہیں کی چیز کا پھٹن کر ہے گئر ہے ہونا اور مشم ہونا مشامین نے اس آیت ہے ہا استدال کیا ہے کہ جزال میخوی برق ہے جز کی برق ہے جز کی بوری اس طرح تقییم کر وی جائے کہ اس کے بعد خارج ہیں اس کر یہ تقییم کر دی جائے کہ اس کے بعد خارج ہیں اس کر یہ تقییم نہ ہو سکے اور اس آیت میں فر مایا ہے کہ جب تم ممل ریزہ ریزہ ہو جاؤ کے اگر اس جز کی مزید تقییم ہو سکے تو اس کا مطلب ہیں ہوگا کہ دو ممل ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی کل اقسام کر دی گئیں تو س کا یہ مطلب ہیں ہوگا کہ دو ممل ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی کل اقسام کر دی گئیں تو س کا یہ معنی ہے کہ اس کی مزید تقییم تو پھر بھی ہوگئی ہوگئ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا اس مخص نے الله پر بہتان باندھا ہے یا اس کوجنون ہے! بلکہ جولوگ آخرت پر ایران نہیں لائے وہ عذاب اور پر لے درجہ کی گمرای میں جتا ہیں ٥ ہیں کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جوان کے آئے اور چیچے (پیملی موئی) ہیں ہیں آ سان اوز میں اگر ہم جا ہیں تو ان کوز میں میں دھنسا دیں یا ہم ان کے او پر آسان کے نکڑے سرا دیں اسے شک اس میں ہررجویع کرتے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں ۵ (سبا ۹۔۸)

مدق اور كذب كي ميح تعريفات اور نظام اور جاحظ كي تعريفات يرتبمره

اس آیت میں گذب اور افتراء کے الفاظ جیں افترا کا معنی ہے ازخود کی کے متعلق جمونی ہاتی کہنا اور گذب کا لفظ عام ہے ازخود کسی کے متعلق جمونی ہات کے باکس سے سن کر اس کے متعلق جمونی ہات کے اور اس کے بعد جنون کا ذکر ہے۔ اس آیت کی تغییر جس ہم ملے معدق اور گذب کی تعریفات اور اس جس ندا ہب بیان کریں ہے ' پھر القد تعالیٰ کے گذب

martat.com

کے محال ہونے پر دلیل اور اس پر اعتر اضات کے جوایات کا ذکر کریں کے اور آخر میں جنون کامعنی بیان کریں مے فتاول وبالله التوقيق:

کل م میں جونسبت خبر میہ ہوتی ہے اس نسبت سے قطع نظر خارج اور واقع میں بھی نسبت ہوتی ہے اس کونسبت خارجیہ کہتے جیں کلام کی نسبت کو حکایت اور واقع اور خارج کی نسبت کو تھئی عنہ کہتے ہیں اگر کلام کی نسبت اور حکایت کا واقع کی نسبت اور تحکی عنہ سے مطابقت کا قصد کیا جائے اور واقع میں حکایت کی عنہ کے مطابق میں ہوتو بدکلام صادق ہوگا ، جیسے کوئی محف کے کدن ید قائم ہے لیتن کھڑا ہوا ہے' اور واقع میں زید قائم بھی ہوتو ہے کلام صادق ہے' اور اگر حکایت کے تھی عنہ سے مطابقت کا قصد کیا ج ئے اور واقعہ میں حکا یت تھی عند کے مطابق ندہومشلا کوئی تخص کیے کدزید قائم ہے اور زید قائم ندہوتو بد کلام کا ذب ہے اور اگرنسبت كا، مير كنسبت خارجير سے مطابقت كا تصدندكيا جائے تو كام بيكام صادق ب ندكاذب ب جي جي تو كے معلم پڑھاتے وقت زید قائم کہتے ہیں اور کسی نسبت خارجیہ سے مطابقت کا قصدتہیں کرتے۔

نظام معتزلی نے بیرکہا کہ خبر صادق وہ ہے جو مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہوخواہ اس کا اعتقاد خطاء ہواور خبر کا ذہب وہ ہے جو مخبرك اعتقاد كے مطابق ندمواس في اسے موقف براس آيت سے استدال كيا ہے:

إِذَا جُنَّاءً كَالْمُنْفِقُونَ قَالُوانَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَّسُولُ جب آپ کے یاس منافق آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم سے اللهِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ كُرْسُولُهُ \* وَاللَّهُ يَتْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ کوائی وہے ہیں کے بیشک آپ منروراللہ کے رسول ہیں اور اللہ كوعلم ہے كد بے شك آب ضرور اللہ كے رسول بيں اور اللہ كوائى كَلَيْدِ بُوْنَ ۞ (الدَفتون ١) ویتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جموٹے ہیں۔

نظام كہتا ہے كەالقد تعالى في منافقين كواس ليے جمونا فرمايا كدان كاآپ كورسول الله كهنا ان كا عقاد كے مطابق شقا اگر چہوا تع کےمطابق تھا اس ہےمعلوم ہوا کہ خبر صادق وہ ہوتی ہے جومخبر کے اعتقاد کےمطابق ہو'اوران کے اس استدلال کو رد كر ديا كيا ہے كيونكه الله تعالى نے جوان كوجھوٹا فرمايا ہے اس كا يہ معنى نبيس ہے كه ده اس خبر دينے بيس جھوٹے ہيں بلكه اس كا معنی ہے وہ گواہی دینے میں جموے میں یا اپنی اس خبر کو گواہی کہنے میں جموے میں کیونکہ گواہی صمیم قلب سے ہوتی ہے اور وہ صرف زبان ہے آپ کورسول اللہ کہتے ہتے اور دل سے انکار کرتے تھے۔

جا حظ نے بیرکہا کہ خبر صادق وہ ہوتی ہے جو واقع اور اعتقاد مخبر دونوں کے مطابق ہواور خبر کاؤب وہ ہوتی ہے جو واقع اور اعتقاد مخبر دونوں کے مطابق ندہواور اس تعریف کی بناء پرخبر صادق اورخبر کاؤب میں ایک واسط نکل آئے گا کیونکہ اگرخبر واقع کے مطابق ہواور اعتقاد مخبر کے مطابق تہ ہو یا اعتقاد مخبر کے مطابق ہواور واقع کے مطابق نہ ہوتو پھر بیے خبر صادق ہوگی اور نہ كاذب اورالي خرجوسادق مونه كاذب مواس كي مثال قرآن مجيد كى بيآيت هے: اَفْتَرٰى عَلَى اللهِ لَذِي بِأَا مَرْبِهِ جِنَّةً . (١٨)

اس تحص في الله يرتصدا مجود باندها ب يا ال كوجون

جاحظ كبتاب كدام بسد جسة عمراد خرصاد قنبين بي كيونكد كفارا پكوصاد قنبيل مائ تضاوراس عمراد خبر كاذب بهى نبيس بے كيونكه خبر كاذب كاذكرتو ميك تتم ش آچكا ہے اور اقسام متقابل اور متفاد بوتى جي اس كاجواب يہ ہے كه ام ب وسنة سے مرادیہ ہے کہ مااس مخص نے افتر انہیں کیا کیونکہ افتر اءعمدا جموث یو لئے کو کہتے ہیں اور مجنون افتر انہیں کرسکتا پس افتراء عدا جموت بولنے کو کہتے ہیں اور مجنون کسی چیز کا قصد نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اس مخفل

تبيان القرآن

نے افتراہ کیا ہے یا افتر اونیں کیا ' کو یا کفارنے آپ کی تیرکو کا ذب قرار دے کراس کی دونتمیں کر دی تھیں عمد اُنجو ٹی خبراور بلا عمد جموثی خبر۔ (مختر معانی ص ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ معلق اندیز کراچی) الله تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دلائل

الله تعالی کے کلام میں کذب محال ہے اور صدق واجب ہے کیونکہ صدق القد تعالیٰ کی صفت ہے القد تعالیٰ نے فر مایا ہے وَمَنْ اَصْلَاقَ مِنَ اللّٰهِ حَدِیاً لِنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ عَدِیاً اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْ یَا وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَدْ یَا وَ وَ ہِی ہو؟ وَمَنْ اَصْلَاقَ مِنَ اللّٰهِ قِیْدِلًا . (الله م ۱۳۲) اور کون ہے جس کا تول الله ہے ذیادوسی ہو؟ اور کون ہے جس کا تول الله ہے ذیادوسی ہو؟

مفتى احمد يارخال رحمدالله متوفى اصحار حدالتداس آيت كي تغيير ميس لكهة بي

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا جموت منت بالذات ہے کیونکہ پنیبر کا جموت منت بالغیر اور رب تعالیٰ تمام سے زیادہ سچا تو اس کا سچا ہوتا واجب بالذات ہوتا جا ہے در نہ اللہ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہوگا۔

( نور العرفان حاشية القرآ ن ص ١١٣٠ اداره كتب اسلامية كرات )

نیز قرآن مجیدے واضح ہوگیا کہ صدق القدت لی کی صفت ہے اور القد تعالی کی تمام صفات قدیم ہیں اور کذب صدق کا عدم ہے اس اگر اللہ تعالی کو کا ذب فرض کیا جائے تو وہ صادق نبیس ہوگا اور صدق جانبیں سکتا تو کذب تنہیں سکتا اور جس چیز کا قدم ثابت ہو تا اس کا عدم ممتنع ہو گیا۔ ورکذب صدق کا عدم ہے تو اس کا عدم ممتنع ہو گیا۔ کذب ممتنع ہو گیا۔

الله تعالی کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر اعتراضات کے جوابات

القد تق لی کے کلام میں کذب کے معتقع بالذات ہونے پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے کام کی ووقتمیں ہیں کلام
لفظی اور کلام نفسی معترض کہتا ہے کہ القد تعالی کی جومفت قدیم ہے وہ کا م فسسی ہے اور ہم کلام ففسی میں اسکان کذب نہیں مائے ا ہم امکان کذب کلام لفظی میں مائے ہیں اور کلام لفظی حاوث اور حمّن ہے اور حمّن کا عدم بھی حمّن ہے لبذا جب اللہ کے کلام حمادتی کا عدم حمکن ہوا تو گذب حمکن ہوگیا۔

اس اعتراض کا جواب مد ہے کہ کلام لفظی کے عدم کے مکن ہونے کا معنی یہ ہے کہ سرے ہوہ کارم لفظی نہ ہو یا کارم لفظی اور کا م لفظی ہواور کا اس افظی ہواور کا اس افظی ہے مکن ہوئے ہواور کا اس افظی ہے کہ کا سے مکن ہوئے ہے اس خاص معنی کا ثیوت لازم نہیں ہے مخالف کا مطلوب یہ ہے کہ کلام لفظی ہواور کا ام لفظی سادت نہوی ہوئے ہے اس خاص معنی کا ثیوت الزم آتا ہے بینی سرے سے کلام لفظی صادت نہوی کا مفلوب کا مطلوب کا مطلوب کا مقلوب کا م کا مقلوب کا مقلو

الله تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دومر ااعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مشاا دی ہے زید قائم لیمنی کھڑا ہوا ہا ب الله تعالیٰ کا یہ کہنا ممکن ہے کہ زید قائم ہے اور گیارہ ہے زید قائم تبیل ہے مشاا وہ بیٹھ گیا ہے اب الله تعالیٰ کے لیے یہ کہنا ممکن ہے تو یہ کہنا ممکن ہے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ دزید قائم ہے اور گیا اور اگر اب اس کے لیے یہ کہنا ممکن ہے تو یہ کہنا ممکن ہوگی کا کذب ممکن ہوگیا اور اگر اب اس کے لیے یہ کہنا ممکن ہے تو جو چیز پہلے ممکن می وواب محال ہوگئی طال کھ جو چیز ممکن ہو وہ ہمیشہ ممکن رہتی ہے کہ کہنا موق یہ میں موق یہ میں موق یہ میں موق یہ میں موق یہ محلی موق ہوتا ہے محال ہوگئی الدیمن ہوقی۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گیارہ ہے جب زید قائم نبیس ہے تو الند تعالی جب زید قائم کے کا تو سی تھی عند سے

mariat.com

عيار الترآر

جلدتنم

مط بقت کا قصد کرے گا دیں ہبجے والے تحکی عنہ ہے جب زید قائم تھ یا گیارہ ہبجے والے تحکی عنہ ہے جب زید قائم نہیں ہے اگر وہ دیں ہجے والے گئی عندسے مطابقت کا قصد کر کے کہتا ہے تو ہے کہنا ممکن ہے اور بید کلام واقع کے مطابق ہے اور صادق ہے اور اگر گیارہ ببجے والے بحکی عندسے مطابقت کا قصد کرے تو بیا کلام کا ذب ہے اور محال ہے اور بیا کہنا ورست نہیں کہ جو پہلے مکن تا وہ اب محال ہو گیا' کیونکہ پہلے دیں ہجے والے محکی عنہ سے مطابقت کے قصد سے زید قائم ہے کہناممکن تھا اور یہ گیارہ ہجے والے محکی عنہ سے مطابقت کے قصد سے کہنا ہے' سوجو کہن ممکن ہے وہ صادق ہے اور جو کہنا کاذب ہے وہ ممکن نہیں ہے' ادراگر پیرکھا جائے کہ وہ کسی تکلی عنہ ہے مطابقت کا قصد نہیں کرتا تو پھر پیکلام صادق ہوگا نہ کاذب کیونکہ صدق اور کذب کے تقل کے لیے ضروری ہے کہ سی محکی عندہے مطابقت کا تصد کیا جائے۔

جنون كالغوى اور اصطلاحي معنى

کذب اورافتر اء کے بعد اس آیت میں دوسرااہم غظ جنون ہے ٔ اس لیے اب ہم جنون کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر ا رہے ہیں:

علامه مين بن محدراغب اصفهاني متوفي ٢٠٥ ه لكصة بين:

انسان کے غش اور اس کی عقل کے درمیان جو کیفیت حائل ہو جاتی ہے اس کو جنون کہتے ہیں۔

(المفردات جاص ١٣٨ كتبه نزار مصطفى الباز كم كرمه ١٣١٨)

قاضى عبدالنبي بن عبد الرسول احمر تكرى لكهية بين:

جنون کی تعریف ہے عقل کا زائل ہو جانا' یاعقل میں ایسے ضل کا دا قع ہو جانا جس کی بناء پر اقوال اور افعال بہت کم عقل کے نقاضے کے مطابق صادر ہول۔ ( دستورانعلم وج اص۲۸۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

عله مه سيد محمد اللين إبن عابدين شامي متوني ١٢٥٢ ه لكهية بين:

تکویے میں مذکور ہے اچھے ور برے کامول میں تمیز کرنے والی قوت اور کسی کام کے نتیجہ کے اوراک کرنے والی قوت میں ضل واقع ہوجائے کوجنون کہتے ہیں' بایں طور کہ تھل کے آٹار ظاہر نہ ہوں اور اس کے افعال معطل ہوجا کیں اس کا سب یا تو قندرتی طور پراس کے دماغ میں نقصان اور کی ہو یا کسی حادثہ کی وجہ ہے اس کا د ماغ اعتدال پر ندر ہا ہو' یا شیط ن کا اس پرغلبہ ہواوراس نے اس کے ذہن میں ایسے فاسد خیایات ڈال دیئے ہوں جن کی بناء پر وہ بغیر کسی سبب کے بنستا ہواورخوش ہوتا ہو ہا دُرتا مواور هَبرا تا مو \_ (ردا محمّارج مهم ٢٠٠٣) د ر. حياء التراث العربي بيروت ١٩١٩ هـ)

اس کے بعید فروی پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جوان کے آگے اور پیچھے (پھیلی ہوئی) ہیں مین آ سان اور زبین ٔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آ سان کے تکڑے گرا دیں ' بے شک اس میں ہر رجوع كرنے والے بندے كے ليے نشانياں ہيں 0 (سبادہ)

ال آیت میں اللہ تعالٰی نے میے بتایا ہے کہ جو ذات آ مانوں اور زمینوں کے پید کرنے پر قادر ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان لوگوں کومرنے کے بعد دوہ رہ زندہ کر دے اور اس پر قادر ہے کہ بہت جیدان کے اوپر عذاب لے آئے 'کیونکہ تم م آ سان اور زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں اور وہ کفار کو ہرطرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو ان کواس بات کا ڈے راورخوف کیوں کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھنسا دے جس طرح قاردن کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھ'یا اللہ تعی لی ان کے اوپر آسان کے ٹکڑے گرا دے۔ اور ہروہ شخص جواللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہواس کے لیے اس میں امند کی

تبيأه العرار

فقرمت پر بہت دلائل میں۔

اس آیت پیل آسان کے نکوے گرانے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ آسان فوں جسم ہے اس کے نکزے گرائے ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آسان ہوائے کثیف کے کس طبقہ یا محض حد نگاہ کا نام ہے یہ کہنا سیح نہیں ہے۔

وَلَقَنُ الْمَيْنَادَا وَدَمِنَا فَضَلًّا لَيْجِبَالُ آدِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ \*

اور بے شک ہم نے داؤد پر اینا فضل کیا تھا' اے پہاڑو! تم داؤد کے ساتھ سیج کرو اور اے پرندو (تم بھی)

وَالنَّالَهُ الْحَدِينَ ١٥ أَنِ اعْمَلُ سِغْتٍ وَقَدِّر فِي السَّرُدِو

اورہم نے ان کے لیے لوے کوزم کر دیا تھا 0 کہ آپ مل زر ہیں بنائیں اور من سب اندازے سے ان کی کڑیاں جوڑیں اور

اعْمَلُوْاصَالِحًا ﴿ إِنَّ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَلِسُلَيْنَ الرِّيْحَ

تم نیک عمل کرتے رہو بے شک میں تمہارے کاموں کوخوب دیکھتے والا ہوں 0 اورسلیمان کے لیے ہوا کوسخر کر دیا اس کی

عُلُوهانهُوروسواحهاشهُوء واسلناله عين القِطرون

منح کی رفتارایک ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور ہم نے ان کے لیے تھے ہوئے تا نے کا چشر بہا

الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ مَ يِّهُ وَمَنْ يَزِعُ مِنْهُمُ

ویااورہم نے بعض جنات ان کے تابع کردیے تھے دوائے رب کے قعم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے(اورہم نے فرمادیا

عَنْ آمْرِنَا نُرِدَةُ وَنَ عَدَّابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ

تھا کہ) اور جوان میں سے ہمارے حكم كى نافر مانى كرے كا ہم اس كو بحزكتى ہوئى آئے كا عذاب چكھا ميں كے O سليمان جو

مِنْ مَعَادِيْبَ وَتَمَانِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُلُوْ رِدْسِيْتٍ

اعْمَلُوْآ ال كَاوْدَشُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَّادِى الشَّكُورُ ۞

اے آل داؤو! تم شكر اداكرنے كے ليے نيك كام كرة اور ميرے بندول ميں شكر كرنے والے كم ين 0

فكتاقطينا عكيه المؤت مادته على مؤتم الاكاتة

لی جب ہم نے ان پر موت کا تھم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف تھن کے کیزے (دیک

martat.com

عباء القرآء

تبيار الغرأر

الْارْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ \* فَلَتَا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنَ وكانوا يعلمون العبيب مالبثوافي العداب المهين ١ لَقَنْ كَانَ لِسَبَا فِي مُسْكَنِهِمُ ايَكُ عَجَنَّا إِنَّ مُسْكَنِهِمُ ايَكُ عَجَنَّا إِنَّ اللَّهِ ڡؚڹڗؠ۫ٙۑ؆ڗ؆ؙؙۄؙۯٳۺٛػۯۅٳڶۿ<sup>ڟ</sup>ؠڵؽٷۜٛڟؚؾؠۿؖڐ؆؞ عَفُورُ ﴿ فَأُوسُوا فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُسَلِّلَ الْعَيْمِ وَبِتَالَتْهُمُ جن میں بد ذائقہ کھل اور جماؤ بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کی نمایاں بستیال بنا دیں ں سفر کی منازل مقدر کر دیں تم اس میں دن اور رات کے اوقات میں . پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہماری منازل سنر کو دور دور کر دے انہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا تو ہم نے ان کو جلائم

# ومن يقنت ٢٢ 1 - --- FI 1884 ٱحَادِيْكَ وَمُزَّقَنْهُ وَكُلُّ مُمَزَّتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ واستانیں بنا دیا اور ہم نے ان کے کمل کوئے گڑے کر دیئے بے شک اس میں بہت صر کرنے والوں ڝؾٵڕۺڴۏؠۣ<sup>®</sup>ۅڵڨٙۮؘڝڷۜؽۜۼڵؽؚۻٳڹڸۺؙڟڷٷٵؾٞڹٷۄؗ اور نہا ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں میں 0 اور بے شک ابلیس نے ان کے متعلق اپنے ممان کو بی کر وکھ یا تو الله فريقاق المؤمنين وماكان له عليم من سُلطر مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی بیروی کی O اور ابلیس کا ان پر کوئی سط ٳڷڒڸڹۼڵۄؘڡڹؾؙٷؚٛڡؚڹؙٳڵڿؚڗ؋ؚڡؚۺؘۿۅٙڡؚڹۿٵڣۣۺڮ<sup>ڡ</sup>ۅ ند تعامر (اس كى ترغيب سے لوگول نے جو كفركيا) ووائ بيت تى كيم آخرت برايمان الائے والول كوان سے الك مميّز اور رَيُكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ متاز کردیں جو آخرت کے متعلق شک میں میں اور آپ کا رب ہر چیز کا تکہبان ہے 0

القد تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم ئے داور پر اپنائنس یا تن اے بہاڑ اتر داور کے ساتھ سیج کر داور اے پندو (تم بھی )اور ہم نے ان کے لیے لوے کو زم کر دیا تھا O کہ آپ ممل زیمیں بنا میں اور من سب اندازے سے ب کی مزیاں جوڑیں اورتم نیک عمل کرتے رہو میں تمہارے کا موں کوخوب دیشنے وااو ہوں O( سا ۱۱۔۱۰)

حضرت داؤ دعليه السلام كيخصوصي فضائل

کفار کمہ سیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم کی نبوت کو ایک نئی اور انو تھی چینے تھے الغد تھا کی نے ان آیات میں یہ ظام فر مایا ہے کہ سیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم و نیا میں مہلی بارتی بن کرنبیں آئے جیں ان سے <u>سل</u>یمی القد تعالی و نیا میں نبیوں اور رسالوں کو معجزات اور دلائل کے ساتھ بھیجتا رہا ہے' سوحصرت داؤ دعلیہ السلام اور ان کے بعد القد تعانی کے ان کے ہیںے ' عنر ت سیمان عليه السلام لوتبوت ہے سرفراز فر مايا مصل کے معنی زيادتي جي سواس آيت کا خلاصہ ہے ہم ہے حضرت داو د کو دور ہے المياء علیم السلام کی بےنسیت زیادہ معجزات اور کمالات عطافر ہائے جیں خواہ وہ بنواسرائیل کے انبیاء ہوں یا دوسری امتوں ہے 'اور حعفرت داؤ دعليه السلام كودوس سے انبیا علیم السلام ہے زیادہ فضائل عطافر مانے میں کیونکہ قرآن مجید میں ت

تِلْكَ الرُّسُلُ ضَلَّنَا بَعْضَهُ وْعَلَى بَعْضٍ. بيامب رمول مهم ف ان مين سنا جعض وجعض يرفضيات

حعترت دا وُ دعليه السلام كوالقد تق لي تے حسب ذيل فضائل دوسرے نبيوں كى بەنسېت زياد دعطا فريات حضرت واؤد علیدالسلام کوزیورعطافر مائی اس کا ذکراس آیت بس ہے

وَلَقَدُ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَ أَتَيْنَا

ے شک ہم نے بعض نمیوں کو دوس نمیوں پر گفشیات وہ

عيار الترأر

فرمالی اور ہم نے داؤدکوز پور صفاقر مالی۔

دَاوُدُرُبُورًا . (بن امرائل:۵۵)

(٢) حصرت داؤ دعليه السلام كوالله تعالى في وافرعلم عطافر مايا جس كاذكراس آيت جس ب

وَلَقُنْ أَتَيْنَا كَاوْدُوسُكُمْ إِنْ عِلْمًا

یے شک ہم نے داؤداورسلیمان کووافرعلم عطافر مایا۔

(٣) حضرت دا و دعليه السلام كوغير معمولي توت عطافر مائي: وَاذْكُرُ عَبْدُنَّا دَاؤُدُ ذَالْكِيْنِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابُ

اور آب مارے بندے داؤد کو یاد کیجے جو بہت قوت والے تفي بي شك ده بهت رجوع كرف والي تفيد

( م) پہاڑوں کواور پرندوں کوان کے لیے مخر کردیا تھا: يْجِبَالُ أَدِّ بِي مَعَهُ وَالطَّلْيُرُ . (ساء)

اے پہاڑوتم داؤد کے ساتھ تنج کرواوراے پر عمور

 (۵) حضرت داؤوعليه السلام كوزين من خلافت عطاقر مائى: لِمَا ارْدُ إِنَّا جُمَلُنْكَ خَلِيفَةً فِي الْأَدْضِ.

اے داؤد! ہم نے آپ کوزین میں خلیفہ بنادیا۔

(٢) حضرت داؤوعليه السلام كے ليے لوماروكي كى طرح ترم كرديا تھا:

اورہم نے ان کے لیے لو ہا زم کرویا تھا۔

وَالنَّالَةُ الْحَدِيْدُ (١٠١٠)

( ) حصرت داؤد عليه السلام كوبهت خوب صورت اور روثن آنجھوں والا بنایا اس كا ذكراس حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قریایا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آ دم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت ہے ان کی اولا د کی وہ تمام رومیں جمٹر کئیں جن کودہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا' اور ان میں ہے ہرانسان کی وو آ تکھوں کے درمیان تور کی ایک چک تھی' پھر وہ سب روطیں مصرت آ دم پر پیش کی کئیں۔حضرت آ دم نے کہا اے میرے رب! بیدکون ہیں؟ فرمایا بیتمہاری اولاد ہیں۔حضرت آ دم نے ان میں ہے ایک شخص کو دیکھا جس کی آتھوں کے درمیان کی چیک ان کو بہت بیاری لگی' پوچھااے رب پیرکون ہے؟ فرمایا بیتمہاری اولا د کی آ خرى امتول ميں ہے ايک تخص ہے اس كا نام داؤد ہے كہا اے رب! آپ نے اس كى كتنى عمر ركھى ہے؟ فرمايا ساٹھ سال كهاا \_ مير \_ دب! ميرى عمر \_ اس كے جاكيس سال زياد و كرد \_ - الحديث

(سنن الزرزي رقم الحديث ١٣٠٨٤ تغيير امام ابن الي حاتم ج٥٥ ١٩١٣)

P. Ale

(٨) حضرت داؤد عليه السلام كوالله تعالى في بهت شيرين اورسر يلي آواز والابنايا تعالان كي آواز كم متعلق بيرهديث ب حضرت ایوموی اشعری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فریایا: اے ایوموی تم کوآل داؤد کی مزامیر (بانسریوں) میں سے ایک مزمار (بانسری) دی گئے ہے۔

(صحح البخاري قِم الحديث ٥٠٩٨ مع مسلم قم الحديث ٤٩٣٠ من النسائي قم الحديث ٨٣٠)

مز مار کامعنی خوش آ وازی ہے اور قر آ ن مجید کوخوش آ وازی کے ساتھ پڑھنے کو بہ کثرت علماء نے مستحسن قرار دیا ہے۔ اؤبى كالمعتى

اس آیت میں اوبی کالفظ ہے اوب کامعنی رجوع کرنا ہے حضرت واؤ وعلیہ السلام کے متعلق ہے اللہ او اب(م: عا)وہ

ينبياه القرآن

مبت رجوع كرف والع بين او يهال او إلى كامعنى عبيم النبي كرو كيونك الله كرف والا يمى الله كي طرف وجوع كرتا ع ال آ سے میں بہاڑوں کو علم دیا ہے کہ دو حضرت واؤد کے ساتھ اوب کریں اور چونکہ ایک اور آیت میں ہے کہ بہاڑ آ پ کے ساتھ و کرتے تے اس لیے یہاں بھی اوب کامعی تیج کرنا ہے اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے: إِنَّا سَعُونًا الْحِيَّالَ مَعَهُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَرْبِينَ وَ الْمَالَ مُعَهُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَرْبِينَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ان کے ساتھ میج اور شام کو بیج کریں۔

الإشراق. (س:١٨)

امام ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه متونى ٢٣٥ ه نے حضرت ابن عباس عبد الرضان اور ابوميسر و رضى التدعنبم سے روايت كياب كراول كامعنى بتم سبيع كرور (مصنف ابن اني شير قم الحديث ١١٥٨٨ ق٢ص ١٣٨١ ور مكتب العلمية بيروت ١١١١ ٥١ بدحفرت داؤد عليه السلام كامتجزوتها كه جب آب القدك تبيح كرت تو بباز ادر برندب سبال كرآب كراتي كالانتهاج س کرتے اس چیز کواللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ دھنرت داؤد کے اوپر اپنافضل فریار یا ہے' اس جبی ہے مراد وہ یا م جبیح نہیں ہے جو ہر چیز اپی زباں حال وقال ہے کرتی ہے اور نہاس ہے صدائے بازگشت مراد ہے ور نداس کو معنرت واؤد علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت سے ذکر کرنے کی کوئی وجہیں تھی۔

حضرت داؤ دعليه السلام كاآنهن كرجونا

اس کے بعد قرمایا: اور ہم نے ان کے لیے لوے کوزم کرویا تھا۔

وْعَلَيْنَهُ مَنْعَةُ لَكِي لَمْ إِنْحُصِنْكُوْمِنْ بَالْمِكْدِ.

حعرت ابن عماس نے فرمایا لوہان کے سامنے موم کی طرح ہوجاتا تھا مسن نے کہا گندھے ہوئے آئے کی طرح ہو جاتا تعااوروواس کوآگ سے مجملائے بغیرزم کر کے اس سے زروبنا ہے تھے مقاتل نے کہاوہ دن کے ایک حصہ یارات کے أيك حصد بش زره بنالية تع

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن العساكر التوفي اعده حالي سند سَس تحدروا يت كرت بي

جب حضرت داؤدعلیدالسلام بنواسرائیل کے ملک کے بادشاہ بنادیئے گئے تو ایک فرشته ان کواٹ کے مجیس میں ملا ادھر حضرت داؤد بھی رات کو بھیس بدل کرنتی اسرائیل ہے اپنی ذات اور اپنی سیرت کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے حضرت داؤد نے اس فرشتہ سے یو جیما جوانسان کے پیکر میں تھا کہ داؤد بادشاہ کے متعلق تمباری کیا رائے ہے؟ اس فرشتے نے کہا'اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو وہ اچھا آ دمی تھا' معزت داؤد نے پوچھا دہ کون سے خصلت ہے؟ اس فرشتے نے کہا وہ بہت المال ے رزق کھا تا ہے اگر وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے رزق کھا تا تو اس کے فضائل کمل ہوجائے کی حضرت واؤد عدالسوام نے اللہ تعالی ہے دعا کی کدانقد تعالی ان کوکوئی صنعت سکما دے اوراس کوان کے لیے آسان کردے سوالقد تعالی نے ان کوزرہ بنانے کی صنعت سکمادی جیسا کر آن مجید یس ہے:

اورہم نے ان کوتمہارے لیے ایسالیاس بنانے کی کاریدی

سكمائي جو جنك مي تمباري حفاعت مرك-(الإنجياء ٨٠)

مجراللہ تعالیٰ نے معترت داؤ دعلیہ السلام کے لیے لو ہے کوزم کر دیا تو وہ ایک دن میں ایک زرہ بنا لیتے تھے جس کی قبت ا کیے ہزار درہم ہوتی تھی حتیٰ کدان کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا اور ان کی معیشت بہت وسیقے ہوئی' دو اس مال کونقر اءاور مساكين برصد قد كرتے تے اوراس ميں سے ايك تهائى مال لوكوں كى فلات اور بہبود برخرى كرتے تے۔

( تاريخ ومثق الكبيرين ١٩٩٥ واراهياه التراث العربي بيروت ١٩٩١ هـ ا

س روایت کوامام بغوی متوفی ۱۳۵۵ علامه ابوعبد الله قرطبی متوفی ۲۲۸ هاور حافظ ابن کثیر متوفی ۴۵۷ هـ نے بھی ذکر کر ہے۔(معام النز بل جسام ٢٥٦ في مع لاحكام لقرة ن جريم اص ١٧٥١ تفيير ابن كثير جسام ٥٥٨ هـ)

جائز پپیثوں کی فضیلت اور بعض پپیثوں کو برا جاننے کی ندمت

اِل آیت میں صنعت اور پینیوں کے سکھنے اور رز ق حلال حاصل کرنے کی فضیلت ہے اور کسی صنعت وحرفت کے سکھنے ہے کئی شخص کی عزت کم نبیں ہوتی ' بلکہ اس سے اس کی عزت اور قدر ومنزلت میں اضافہ ہوتا ہے' کیونکہ اس ہے اس شخص میں تواضع اورانکسار پیدا ہوتا ہے'اور دوسرول سے استفتاء ہوتا ہے اور جس کسب حلال میں دوسروں کا احسان شہواس ہیں از ان کی خود داری قائم رہتی ہے اور اس کی نا کو تھیں نہیں پہنچی ۔

میراطریق امیری تہیں فقیری ہے خودی نه جیج غریبی میں نام پیدا کر

ہمارے زمانہ میں بعض پییٹوں کو پنج اور حقیر سمجھا جا تا ہے 'مثلاً جوتی مرمت کرنے والے کو حقارت سے مو پی کہتے ہیں حالانکہ مشہور فقیہ احمد بن عمر خصاف متوفی ۲۶۱ ھ جوتی مرمت کرتے تھے خصاف مشہور تھے خصاف کامعنی ہے مو چی اور حمد بن کل رازی بصاص متوفی ۱۷۵۰ هے چونے کا کام کرتے تھے بصاص سفیدی کرنے والے کو کہتے ہیں ' مام ابوالحسین احمد بن محمر قدوری متوفی ۴۲۸ ھ ہنڈیا بنتے تھے فقد وری کمہار کو کہتے ہیں' امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ کپڑا بنتے تھے غزال جلاہے کو کہتے ہیں' ا، م محمود بن احمد الحصير ي المتوفى ١٣٠٠ ه چنائيال بنائے تھے امام ابو بمر بن على بن محمد الحداد التوفى ٨٠٠ هالو بار تھے جمارے زمانه میں ان تمام پیشوں کو تقیر سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے زرین دور میں بیاعاء اور ائمہ وفقہاء فخر کے ساتھ اپنے سپ کو ن پیشوں کی طرف منسوب کرتے بیٹے آت کل کسی بینک کے صدر کوعزت کی نظر سے دیکھ جاتا ہے اس کورشتہ دینے میں فخرمحسوں کرتے ہیں حالا نکہالند کے نز دیک وہ مبغوض ہے کیونکہ وہ سوو کی شکل میں حربام کھا تا ہے اور سڑک پر جوتی مرمت کرنے والے موجی کوحقارت کی نظرے دیکھتے ہیں اس کورشتہ دینے میں عار بچھتے ہیں حالا نکہ اللہ کے نز دیک وہ معزز ہے اور رزق حلال کھا تا ہے۔

حفرت د وُدعدیدالسلام بھی موہار تھے اور اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی القدعنہ بیأت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا حضرت داؤ دعیبہ السوام صرف اپ ہاتھ کی سے کوئی کھاتے تھے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث ۲۰۷۳ منداحدرقم الحدیث ۱۱۳۵ تاریخ دشق رقم فدیث ۱۱۳۳ جواس ۱۵) حضرت مقدام رضی امتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی ائتدعلیہ وسلم نے فر مایا. کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کما آل ہے بہتر کھ ٹانہیں کھ یا' اور اللہ کے نبی حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کھاتے تھے۔

(صحيح ابنى ركى دقم الحديث ٤٢-٣٠ سنن بن ماجد دقم الحديث ٢١٣٨ مند احدرقم الحديث ٢٣٢٢) عام الكتب بيردت (

اس آیت میں اللہ تعالٰ نے حضرت د و دعلیہ السلام کے متعلق فر مایا:

اور ب شک ہم نے داؤر پر اپنالفنل کی تھا۔

وَلَقُكُ أَنَيْنَا ذَا وَدَمِنَّا فَصَّرًّا . (١٠٠٠)

ادر بهارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے متعلق قر مایا -

وَكَانَ فَصَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَيْظِيْمًا. (المروسان) اور للد کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

حضرت داؤ دعلیہ انسلام کے ہاتھ پرلوہے کا نرم ہوج نا بہت عظیم مجز ہے لیکن لوہا اسباب سے نرم ہوجا تا ہے اور پھر ک سبب سے نرم نہیں ہوتا اس کی خلقت میں سختی ہے اس لیے جس شخص کا دل سخت ہواور اس میں کسی کی محبت نہ ہو اس کوسٹگ دل کہتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال میہ ہے کہ آپ نے احد پہاڑ ہیں اپنی محبت پیدا کر دی اور جس کی حقیقت ہی

تبياء الفرآن

فرمی اور محبت بیس ہے اس میں اپنی محبت پیدا کردی آب کا ارشاد ہے:

هذا جبل يحنا ونحبه.

یہ پہاڑیم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ( سیح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۸۱ سٹن ابوداڈ درقم الحدیث ۲۵۰۹)

## زره بنائے میں مناسب مقدار کے محامل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربایا کہ آپ کھل ذر بیں بنائیں اور مناسب اندازے ہے ان کی کڑیاں جوڑیں اور تم نیک مل کرتے رہو ہے شک میں تمبارے کاموں کوخوب دیکھنے والا ہوں 0 (سر ۱۱)

سابھات کامعیٰ ہے: کمل اور تمام و کمال کو پینی بوئی زر ہیں۔

سَوْد كامعى بي السي كا كالكاتار بونا اور سؤد كامعى زروى كريال جوزنا\_

اس آیت میں فرمایا ہے مناسب انداز ہے اس کی کڑیاں جوڑی آیت کے اس حصہ کے حسب ذیل محامل ہیں۔ (۱) قمادہ نے کہنا اس سے پہلے زروصرف پتروں کی شکل میں ہوتی تھی اور دزنی اور بوجھل ہوجاتی تھی اس ہے ارش دفر ماید آپ مناسب مقدار میں زرو بنا کمی جو بوجھل ہواور نہ بہت جکی ہو۔

(۲) ابن زید نے کہا آپ زرو کے طقے مناسب مقدار میں بنا میں وہ طلقے نہ بہت تنگ ہوں کہ زرہ ہے دفاع نہ ہو سکے اور ن بہت کھلے کھلے ہوں کہ بہننے والے کومشکل ہو۔

(٣) حضرت ابن عماس نے فر مایا من سب مقدار کا تعلق کیوں کے ساتھ ہے لیمن وہ کیلیں نے بہت پلی ہوں کہ وہ اپنی جگہ خم رنے سکیں اور نہ بہت موٹی ہوں کہ ان ہے صلقہ نوٹ جائے ۔

الندتعانی کا ارشاد ہے: اور سلیمان کے لیے ہوا کو سخر کر دیا اس کو سن کی رفار ایک ماہ کی مسافت تھی اور شم کی رفار ایک ماہ کی مسافت تھی اور ہم نے ان کے تائے کو چئے ہوئے تائے کا چشر بہا دیا اور ہم نے بعض جنات ان کے تائے کر دیئے تھا وہ اپنے دیب کے حکم ہے ان کے سامنے کام کرتے تھے (اور ہم نے فرما دیا تھا کہ )اور جو ان جس ہے ادارے تم کی نافر ہن کر کے گا ہم اس کو ہو کی ہوئی آئے گا عذاب چکھا کی ہوئی دیا ہی سلیمان جو بھے چا ہے تھے وہ (جنات )ان کے لیے بناد یہ تھے اور جو شول کے برابر نب اور چواہوں پرجی ہوئی دیکس اے آل داؤ دائم شکر اوا کرنے کے لیے نیک کام کر وا اور میرے بندول جس شکر کرنے والے کم جی اور چواہوں پرجی ہوئی دیکس اے آل داؤ دائم شکر کردیا تو جنت کو ان کی موت پر میرے بندول جس شکر کرنے والے کم جی کی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا ' پھر جب سلیمان کر پڑے جب جنات پر یہ بات آ شکارا مرف کھن کے گڑے دیمیک نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا ' پھر جب سلیمان کر پڑے جب جنات پر یہ بات آ شکارا موق کی کہا گران کو فیب کا ملیم ہوتا تو ہاس ذات والے عذاب جس جتا ہے درج کی (سبا ۱۳۱۲)

حضرت سليمان عليدالسلام كي خصوصي فضائل

اس سے مہلی آیات میں القد تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہوئی تضیاتوں کا ذکر فرمایا تھ اور اب جو آیات آری اس سے مہلی آیات میں القد تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی تضیاتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا ربط مہلی آجوں سے اس طرح ہے کہ جیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی فضیاتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا ربط مہلی آجوں سے اس طرح ہے کہ جیٹے کے فضائل ہمی دراصل اس کے باپ کے فضائل ہی ہوتے ہیں۔

علامدا يومبدالله محدين احد ماكى قرطبى متوتى ١٩٨٠ مدلكين بير:

معید بن جبیر نے معفرت ابن عباس منی الدفتها ہے روایت کیا ہے کے معفرت سلیمان ملید الساام جب تخت پر جیفتے تھے تو ان کے اروگر دیارسوکر سیال ہوتی تھیں جن پر آ مے معزز انسان جیفتے تھے اور ان کے جیمیے عام انسان جیفتے تھے اور ان کے بعد

جلدتم

جنات میں سے سردار بیٹھتے تھے' پھران کے بعد عام جن بیٹھتے تھے اور ہر کری کے اوپر ایک پرندہ ہوتا تھا جس کے پرد کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی' پھر ہوااس تخت کواٹھالیتی تھی اور پرندے ان پرسایا کرتے تھے' صبح کووہ بیت المقدس سے اصطحر (شیراز سے ہردفرع دورایک اہم شہر) کی طرف جائے تھے ابن زیدے کہ وہ شم سے عراق کی طرف جاتے تھے اور بھی روایات ہیں۔ (الجامع لاحكام لقرآن جرساص ١١٠٠ وارالفكر ١١٥٥ه

حافظ تلادا مدين الماعيل بن كثير متوفى ١٠٧٧ه لكهة بين:

ہو کوحضرت سلیمان ملیہ السلام کے تابع کردیا تھاوہ ایک ماہ کی مسافت شیح کی سیرینی اور ایک وہ کی میافت ٹام کی سیر میں طے کر بیتی تھی' وہ دمشق ہے حضرت سیمان کے تخت کومع ساز وسامان اڑاتی اور تھوڑی دیر میں اصطحر پہنچا دین 'ای طرح شام کودمشق سے کابل پہنچاویتی اور القد تع کی نے اپنی قدرت سے تا ہے کو پانی بنا کر اس کے جشمے رواں کر دیئے تھے کہ اس سے وہ جو چیز بنانا چاہیں آس نی سے بنالیں' جنات کوحضرت سیمان کا ماتحت کر دیا تھ وہ ان سے جس طرح جا ہتے تھے کام لیتے تھے اور جو جن ان کے کام سے جی چرا تا قوراً آگ میں چھلسا دیا جا تا۔ امام این الی عاتم نے حضرت ابولغلبه الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول امتد صلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا جنات کی تین قشمیں ہیں ایک قشم ان جنات کی ہے جن کے پر ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں ' دوسری فتم وہ ہے جس میں سانپ اور کتے ہوتے ہیں 'جوسو رکول پرسوار ہوتے ہیں اورسفر کرتے ہیں۔ میر جیب وغریب حدیث ہے(مطبوعة تغیر مامان بی حاتم میں میدوایت نہیں ہے) این العم نے تیسری فتم میں ان جنات کا ذکر کیا ہے جن کو تو اب اور عذاب ہوتا ہے' مجر نے بیان کیا ہے کہ جنات کی تنب قشمیں ہیں ایک قشم وہ ہے جو قیے مت کے دن عرش اللی کی سائے میں ہوگی ووسری قتم جانوروں سے زیادہ تم راہ ہے تیسری قتم ہے وہ ہے جوانب نوں کی شکلوں میں ہیں اور ان کے دل شیاطین کی طرح میں محسن بصری نے کہا جنت ابلیس کی اولا دمیں ورانسان حضرت آ دم کی اولا دہیں ان وونوں نسموں میں مومن بھی بیں اور کافر بھی اور عذاب و رتو ب میں شریک ہیں۔ (تفییراین کثیرج ساص ۵۵۵ دراشر بیردت ۴۶۹ ھا) حضرت سلیم ن عبیہ السوام جب ل جانا جا ہے تھے ہوا ان کو وہاں ہے جاتی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ مدید وسلم جس چیز کو و کھن چاہتے تھے وہ چیز خود آپ کے سامنے آجاتی تھی جیسا کہ جب مشرکین نے آپ سے مسجد اقصی کے متعلق سواد ت کے تو التدتعال نے آپ کے مامنے بیت کمقدس رکھ دیا۔

(صحیح البخاری قم عدیت ۱۱۷۴ می مسلم قم عدیت ۲۰۱۰ سنن لتر ندی رقم عدیث ۱۳۳۳)

محراب کے داخل مسجد ہونے کی تحقیق

ال سیت میں ذکر ہے کہ وہ محاریب اور تماثیل بیتاتے تھے' می ریب سے مراد ہے بلند اور حسین می رہ تق دونے کہا ال ے مرادمحل ت اور مساجد ہیں ابن زبیر نے کہااس ہے مر دگھر ہیں۔

مسجد کی محراب کے متعلق میہ بحث کی جاتی ہے کہ میر میں داخل ہے یا مسجد سے خارج ہے اس میں شخفیق میر ہے کہ مسجد بنانے والہ مسجد بناتے وقت جس جگہ کومسجد میں داخل رکھے گا وہ مسجد میں داخل ہو گی اور جس جگہ کومسجد ہے خارج رکھے گا دومسجد سے خارج ہوگی'اور جب مسجد بنائی جاتی ہے تو تعمیر کرنے و لے بیقصد نہیں کرتے کہ محراب کومسجد سے خارج رکھ جائے گا' بلکہ مسجد کی محراب اسلامی طرز تغییر کا شعار اور اس کی خصوصیت ہے۔البنة امام کونماز میں پیرمحراب سے خارج رکھنے جا ہمیں تاکہ عبادت میں امام کی مخصوص جگہ کا وہم نہ ہواور نصاری کے ساتھ تشبہ نہ ہو' محراب اس سے بن کی جاتی ہے کہ امام مسجد کے وسط میں کھڑے ہوئے پس حقیقی محراب مسجد کا وسط ہے اور پیٹھسوس ساخت ع فی محراب ہے۔

تبيان المرأن

علامه زين الدين اين تجيم حنفي متوفى ١٥٥ ه لكصة بي:

الم اور متقتدی میں مکان (جگہ) کا اختد ف نماز کے جواز سے مانع ہے 'اور اگر جگہ کے اختد ف کا شبہ ہوتو وہ کراہت کا موجب ہے اس لیے اگر امام محراب میں کھڑا ہوتو ہی مکر وہ ہے 'ہر چند کہ عادت منتمرہ ( دائمہ ) میہ ہے کہ محراب مسجد میں داخل ہے اس کی مخصوص ہیئت اور صورت جگہ میں اختلاف کے شبہ کی موجب ہے اس لیے اگر امام کے بیرمحراب میں ہول تو میہ مکر وہ ہے اور اگر بیرمحراب سے وہ ہر ہوتو پھرکوئی کراہت نہیں ہے۔ ( بحرالرائق جاص ۲۹ مطبوعہ مکتبہ وجدیہ کوئٹہ)

علامه سيد محمد أمين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه لكصة بين:

مسلمانوں کی دائمی عادت رہے کہ محراب مسجد میں داخل ہوتی ہے تا ہم اگر امام کے بیر محراب میں داخل ہوں تو اس سے مسلمانوں کی دائم کی محراب میں داخل ہوں تو اس سے میٹر ہوتا ہے کہ امام کے بیر محراب سے باہر میٹر ہوتا ہے کہ امام کے بیر محراب سے باہر ہوئے جا جمار اور آگر اس کے بیر محراب میں ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ (ردامخنارج ۲۵ مام محبوعہ داراحیاء لتراث احر بی بیروٹ ایمام احدرضا فاضل ہر میلوی متوفی ۱۳۲۰ھ کھتے ہیں:

این الانباری کہتے ہیں کہ محراب کی وجہ تسمید ہیہ ہے کہ اس میں امام اکیلا کھڑا ہوتا ہے اورلوگوں ہے دور ہوتا ہے۔( تائ اهروں چاص ۱۴۰۷ دار احدیء لتراث اعربی بیروت) علامہ این منظور افریقی نے لکھا کہ محاریب سے مراد جائے صدور ہے اس سے محراب مسجد ہے اس سے یمن میں غمد ان کے محراب اورمحراب قبلہ ہے۔(لسان حرب نیاس ۹۳۵ دارص دربیروت)

فلاصة الوفاء كے باب چہارم كى آ تھوي فصل ميں فرمايا كەحضرت عنان رضى القد عند شہيد ہوئے تو مسجد ميں كنگرے اور عراب نہ سے سے جہارم كى آتھوي فصل ميں فرمايا كەحضرت عمر بن عبد العزيز رضى القد عن عند بين اسى كى دوسرى فصل ميں ہے كه رسالت من ب صلى الله عليه وسلم كى ظاہرى حيات اور ضفاء راشدين كے دور بيس محراب نه تھا امارت وليد بن عبد اللك بيس عمر بن عبد العزيز نے بنوايا۔ (وفي والوفاء ن اس الامار الدياء لتراث احربی بيروت) حافظ عسقلانى متوفى ١٥٢ هفر مات اللك بيس عمر بن عبد العزيز نے بنوايا۔ (وفي والوفاء ن الدوفاء ن الدوفا

علامہ بدر الدین بینی حنفی متو فی ۸۵۵ ھے نے لکھا ہے کہ رسوں العد سلی القد علیہ وسلم منبر کے پہلو میں قیام فر ماتے تھے کیونک ا**ی وقت مسجد میں محراب نہ تھا۔ (عمد ق** القاری تے مہس ۲۸۰ ادار ة الطباعة المنجربیة مصر)

( فآوی رنسو بیشن جدید خ مے سے ۳۳۵\_۳۳۵ملخصا رضا فاؤنڈیشن لا ہور ۱۳۱۵ھ )

نیز اعلیٰ حصرت فاصل بر بلوی ت<u>کس</u>ے میں

، مسجد کا محراب بھی اس کی اعلی واشرف جگہ ہوتی ہے بیامام ابوصنیفہ سے ہے ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ محراب مجالس کی اعلیٰ و اشرف جگہ ہوتی ہے اور اس طرح میں جد کے بحراب ہیں۔ (بس نا حرب نے -اس ۳۰۵ سطفاً)

محراب طاق وغیرہ کی صورت کا نام نہیں بلکہ ۸۸ھ سے پہلے مساجد قدیمہ میں اس کا وجود نہ ہوتا تھا' سب سے افضل مسجد حراب طاق وغیرہ کی صورت کا نام نہیں بلکہ ۸۸ھ سے پہلے مساجد قدیمہ میں اس کے وجود نہ ہوتا تھا' سب سے افضل مسجد اللہ بن امیر معاویہ اور حضرت عبد اللہ بن الزور صنی اللہ عنہ مے دور میں مسجد نبوی میں صورت محراب نہ تھی بلکہ ولیدین عبد الملک مروائی نے اپنے دورامارت میں محراب بالاور پر شمر اللہ مروائی نے اپنے دورامارت میں محراب نام کے جگہ پر علامت کے طور پر محراب کا ہونا بہتر ہے خصوصا بڑی مساجد میں تا کہ ہر وفعہ موروق کی دور میں مورث کے امام کو پایا جا سکے اورامام کے محراب میں مجدہ کی وجہ سے مقتد ہوں کو وسعت بھی ال

تبيار القراو

جاتی ہے تو جب محراب میں میں میں کے تھے تو اس کا رواج ہو گیا اور تمام بلا واسلامیہ بیں میروف ہوا۔

( فَأُونُ رَضُوبِينَ ٢٥ ٢٥ ٣٣٥ ٢٨ مَنْفَأَ مُرضًا فَا وُيدُ يَثْنَ لَا يُورُ ١٩٥٥ عِنْ

نیز اعلی حضرت فرماتے ہیں:

علامہ ش کی لکھتے ہیں:محراب کا مقصد ہیہ ہے کہ وہ قیام اہم کی علامت ہوٴ تا کہ اس کا قیام صف کے درمین ہوٴ ہے مقصد شکل کہ اہم محراب کے اندر کھڑا ہومحراب اگر چہ مسجد کا حصہ ہے لیکن ایک دوسرے مقام کے مشابہ ہے لہٰذا اس کے اندر کھڑے ہونے سے کراہت ہوگی۔(فاوی رضوبہ جے میں ۳۵۰ رضافاؤنڈ بٹن لاہور'۱۵۵ ھ)

مفتی د قارالدین متوفی ۱۳۱۳ ه لکھتے ہیں جحراب مسجد میں داخل ہے۔

( وقار الفتاوي ج م ٢٥٦ برم وقار الدين كر چي ١٣١٩)

## محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی شخفیق

مفتی محمشنی دیو بندی متونی ۱۳۹۱ ہے نے اس جگہ لکھا ہے: اور تحقیق اور سے بات بیہ کداگر اس طرح کی محر بیل نمازیوں
کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے بیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھ جائے تو ان کو بدعت سمنے کی کوئی وجہ نیں بال اس کو سنت مقصودہ بنا ہی جائے اس کے خل ف کرنے والے پر نکیر ہونے گئے تو اس غلوسے بیٹس بدعت میں داخل ہوسکا اس کو سنت مقصودہ بنا ہی جائے اس کے خل ف کرنے والے پر نکیر ہونے گئے تو اس غلوسے بیجن میں کتب فکر بر ملی اور کے ساتھ کے ساتھ اس کا عدہ کا اطلاق ان تی م امور پر کرتا جو ہیے جن میں کتب فکر بر ملی اور کمت کی باتھ کتب فکر دیو بند کا اختیاف ہے مثل اسمدنا محمصلی القد علیہ وائم کے تام اقد س پر انگوشے چومنا 'اذ ن سے قبل یا بعد فصل کے ساتھ صلو ہ و سرم پڑھنا 'محفل میلا دمنعقد کرتا 'وغیرھا 'عماء اہل سنت ان امور کو جائز اور مستحب ہی کہتے ہیں 'سنت مقصودہ یا سنت طلو ہ و سرم پڑھنا 'محفل میلا دمنعقد کرتا 'وغیرھا 'عماء اہل سنت ان امور کو جائز اور مستحب ہی کہتے ہیں 'سنت مقصودہ یا سنت فلاز مہنیں کہتے 'اپذا اس فدکورہ قاعدہ کے مطابق عماء و پر بند کو ان امور کے ارتکاب پر بدعت کا اطلاق نہیں کرنا چا ہے۔

لاز مہنیں کہتے 'البذا اس فدکورہ قاعدہ کے مطابق عماء و پو بند کو ان امور کے ارتکاب پر بدعت کا اطلاق نہیں کرنا چا ہے۔

تضویروں کا شرعی متم

تماثیل کامعنی ہے'صورتیں اور جسے' مج ہدنے کہا یہ پیتل کے جُسے تھے' ضحاک نے کہا یہ ٹی اور ثقشے کے جسمے تھے'اسلام میں جُسمول کا بنانا اور ان کورکھنا جائز نہیں ہے' صرف چھوٹی بچیول کے لیے گڑیاں کھیلنے کا جواز ہے' اورتھ ویر کا رن تا بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ تصاویر ہاتھ سے پینٹنگ کے ذریعہ بنائی جائیں یا کیمرے کا فوٹو گراف ہو یا وڈیو کیمرے کی تصاویر ہوں یاسینما کی تھے۔۔۔۔۔۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی تصاویر بھی آئینہ کے عکس کی طرح ہیں اس لیے ان کو بھی جائز ہونا چاہیے'اس کا جواب رید ہے کہ آئینہ ہیں عکس نا پائیدار ہوتا ہے جب کہ کیمرے کے ذریعہ اس تصویر کوا ہے اختیار سے قائم ادر پائیدار کر نیا جاتا ہے البذا کیمرے کے فوٹو گراف کو آئینہ کے عکس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مفصل بحث ہم نے تبیان القرآن کی آٹھویں جلد ہیں انمل: ۲۰ کی تفسیر میں ذکر کی ہے' وہاں معاحظہ فرمائیں۔

جفان الجواب فكرور اور راسيات كے معانی

اس كے بعداس آيت ميں جفان الجواب قدوراورراسيات كے لفاظ ہيں:

جفان: چفتہ کی جمع ہے' اس کامعنی ناند' لگن یا ٹب ہے' بیرٹ اس لیے بنوائے تھے کہ حضرت سلیم ن علیہ السل م کی بہت بڑی فوج تھی اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس میں کھانا ڈال کر ان کو پیش کیا جائے۔

۔ · الجواب جابیة کی جمع ہے اس کامعنی بہت بڑا حوض یا تالاب ہے بہال مرادیہ ہے کہ وہ نب بہت برے حوض کی ماند

تبياء القرآو

2

قدور: قدر کی جمع ہے اس کامعنی ہے ہاندی یادی۔

راسیات: بیراسیة کی جمع ہاس کا معنی ہے وہ چیز جو کسی چیز پر قائم ہواوراس پرر کسی ہوئی ہو کیبال مرادیہ ہے کہ وہ دیکیں چولیوں پرجمی ہوئیں تھیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے آل داؤدتم شکرادا کرنے کے لیے نیک کام کرواور میرے بندوں میں شکرادا کرنے والے م ہیں۔ آل واؤ دکوشکر کرنے کا تھکم

مسکر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور چ لیس احادیث ہم تنصیل ہے ابر اہیم سے میں بیان کر سے میں۔

حکیم ترفدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی انقد عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نی صلی انقد علیہ وسلم منبر پر چڑ ہے آپ نے اس آھے۔ آپ کے اس کا تا ہوت کی جلاوت کی مجرفر مایا جس شخص کو تین نعمیں وی سئیں اس کو آل واؤد کی مثل نعمیں دی تکئیں 'ہم نے پوچھاوہ کون کی نعمیں ہیں؟ آپ نے فر مایا رضا اور غضب کی صالت میں عدل کرنا 'اور نفر اور غزا میں درمیا ندروی تائم رکھنا 'اور تنبائی اور مجس میں اللہ ہے ورنا ۔ (نواور الاصول ج میں عادار الجمل ہے وے اسالہ اور علی ہے وے اسلام

روایت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کہا اے میر ۔ رب ایس تیری نعتوں پرشکر ادا کرنے کی عاقت کس طری رکھ سکتا ہوں! کیونکہ شکر ادا کرنے کا باعث دل میں ڈالنا اور تیم ۔ شکر ادا کرنے کی قدرت بھی تیری دی ہوئی نعت ہے فر مایا اے داؤ د! ابتم نے مجھے بیجان لیا۔

نعمت کا اعتراف کرنا اوراس نعمت کو انتد کی اطاعت میں خرج کرناشکر کی تقیقت ہے اور نعمت کا انکار کرنا اور اس نعمت کو الله کی معصیت میں خرج کرنا کفران نعمت اور شکر کی ضد ہے۔

حضرت عائشرض القدعنها بیان کرتی بین کے رسول الفصلی الفدطیہ اسم رات وا تناقیم کرتے ہے کہ آپ کے بیر بہت جائے ہے۔ جاتے ہے حضرت عائش نے آپ سے کہ آپ اس قدرمشقت انوارے بین حالانکہ اللہ تو لی نے آپ سال کے اور پہلے با الما برخلاف اولی سب کام معاف فرماد ہے بین آپ نے فرمایا کیا بین شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (سی مسمر قراید ہے۔ ۱۹۸۰)

ما ہر قرآن اور سنت کا تقاضایہ ہے کہ انسان نیک عمل اور عبادت کرئے شکر اوا کرے اور صرف زبان ہے نعمت کا شکر اوا شکر ہے تاہم زبان سے نعمت کا اعتراف کرتا زبان کا عمل ہے لیکن صرف اس پر اقتصاد نہ کرے۔

حضرت سليمان عليدالسلام برموت كاطاري موتا

اس کے بعد القد تعالی نے قرمایا، پس جب ہم نے ان کے اوپر موت کا تقم نافذ کرویا تو جنات کو ان کی موت پر صرف تعن کے کیڑے (دیمک) نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا ٹیمر جب سیمان کر ہزے تب جنات پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ امران کوفیب کاعلم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عقراب میں جالا ندر ہے۔ (سبا۱۱)

"منساة "كامعنى بعسااوريبش زبان كالفظب-

علامه ابواسحاق العلم التوفي ٢٤٣ هـ علامه ابو مبداملة القرطبي التوفي ٦٦٨ هـ اوره وظاهما الدين ابن كثير الدشق التوفي مع تكهية مين:

اس آ سے مس معترت سلیمان علید السلام فی و ق ت کا بیان ہے اور یہ بھی بتایا کہ جو جن ت احد ت سیمان کے قام سے کام

martat.com

مبيار القرآر

کرتے تے ان پرآپ کی موت ایک سال کے تخلی رہی اس سے ان جنات کو بھی مظوم ہو گیا کہ ان کو فیب کا معرف ہو گیا کہ ان کو لیے ہے ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم بین ہوتا ور قدوہ ایک سال کے کام کرنے کی مشقت بی جنال شد ہے۔

امام این جریر نے حضرت این عباس رضی اللہ فہما ہے دوایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ و کم نے فر مایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو اپنے سامنے ایک درخت اگا ہواد کھتے آپ اس سے پوچھے تیرا نام کیا ہو وہ اپنا نام بناتا ہم بناتا ہم کہ اس سے پوچھے تیرا نام کیا ہو وہ اپنا نام بناتا ہم کہ اس سے پوچھے تیرا نام کیا ہو وہ اپنا نام بناتا ہم کہ اس سے بوچھے تی کس مقصد کے لیے ہوا گرا ہم انگانے کے لیے ہوئ جس کھ پھر آپ اس سے پوچھے تیرا نام کیا ہو وہ بی کو ویران اور کھنڈر بنانے کے لیے ہوں معرف موال کے ہوا کہ اس سے دعا کو ان اس میں ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا 'پر آپ معما کو کہ اس سے بان عصا کے سہار ہے ذیک اس عصا کو کھا تا رہا 'اورا آسانوں کو سہار ہے دیک اس عصا کو کھا تا رہا 'اورا آسانوں کو سمار ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا کہ وزکر آگر ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ان وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں جنال شد ہے۔

مرمطوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا کہ ونکا تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں جنال شدے۔ (ہائ البیان رقم الحدید) میں معرف کو دوران البی وہ بوتا تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں جنال شدے۔ (ہائ البیان رقم الحدید) المیان رقم الحدید) کو دوران البیان رقم الحدید کیا کہ دیا تھا کہ ایک ان المیان رقم الحدید کا دوران البیان رقم الحدید کا میں میں دوران کیا کہ دیا تا کہ کو دیا کہ کہ دیا تو کہ کی دیا تھا کہ کو دیا کہ کہ دیا تا کو خواتا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کام کی مشقت میں میں دوران کو دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو

الل تاریخ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر تربین سال تھی اور ان کی حکومت کی بدت جالیس سال تھی اور جس وقت وہ تخت سلطنت پر بیٹے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی اور اپنی وفات سے چار سال پہلے انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تقیر شروع کی تقی ۔ (الکھن والبیان جمس ۱۸۱۹ء دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ء الجامع لا حکام التراث بر ۱۳۱۳س ۱۵۱ وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ء الجامع لا حکام التراث بر ۱۳۱۳س ۱۵۱ وارالفکر بیروت ۱۳۱۹ء)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن واؤدعلیہا السلام نے بیت المحقدس بنالیا تو انہوں نے الله عزوجل ہے تین چیزوں کا سوال کیا' انہوں نے الله عزوجل ہے ایک سوال یہ کیا کہ ان کا فیصلہ الله تعالی کے فیصلے کے مطابق ہو' سوان کا بیسوال پورا کردیا گیا' انہوں نے الله عزوجل سے دوسرا سوال یہ کیا کہ الله الله تعالی مائے جوان کے بعد کی اورکوسر اوار نہ ہو' ان کا بیسوال بھی پورا کرویا گیا' اور جب وہ سجد سوال یہ کیا کہ دوشم بھی اس مسجد ہیں صرف تماز پڑھنے کے لیے بناتے سے قارع ہو گئو انہوں نے اللہ عزوجل سے تیسرا سوال یہ کیا کہ جوشم بھی اس مسجد ہیں صرف تماز پڑھنے کے لیے بناتے سے قارع ہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح جس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(ستَّن التسائي رقم الحديث: ٢٩٢ مستن ابن ماجدرقم الحديث: ١٣٠٨)

حضرات انبیاء علیهم السلام کی حیات اور وفات کے بعدان کا قبرول سے نکلتا

حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تنے اور ای حال بیں ان کی روح قبض کرنی گی اور ایک سال

تک جن اور انسان بی گمان کرتے رہے کہ آپ زندہ بیل آپ کے جسم بیل کوئی تغیر نہیں ہوا اور نہ چیرے کی آپ و تاب اور
رعب و جلال بیس کوئی فرق آیا اس ہے معلوم ہوا کہ انبیا علیم السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہے اور موت ہے ان کا جسم پوسیدہ
خیس ہوتا اور ان کی حیات اور موت بیس کوئی فرق نہیں ہوتا 'باقی رہا یہ کہ وہ عصا کے سہارے کھڑے ہے اور جب دیمک نے
ان کے عصا کو کھالیا تو وہ زبین پر آ رہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان کی تجییز و تنفین کرانی تھی اور ان کی ترفین کرانی تھی
اگر ایس نہ ہوتا تو یہ امور کیسے واقع ہوتے 'انبیا علیم السلام اپنی قبروں سے نکل کر زبین و آسان کی الحراف بیس آتے جاتے ہیں
اور تصرف کرتے ہیں اس پر دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت این عباس رضی الله حنما بیان کرتے ہیں کدر سول الله صلی الله علیہ وسلم وادی ازرق سے گزر بے قو آپ نے فر بایا:

یہ کون کی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فر بایا گویا کہ ہم موی علیہ السلام کی محیہ (گھاٹی) سے اتر تے

ہوئے دیکے دیا ہوں اور وہ بلند آ واز سے تبیہ (المصم لیک ) پڑھ رہے تھے پھر آپ ایک گھاٹی حرشیٰ پر آئے آپ نے پوچھایہ
کون کی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرش کھائی ہے آپ نے فر بایا گویا کہ ہم یونس بن حی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ
ایک طاقت ورسر تے او تی پرسوار ہیں جس کی تکیل کھور کی چھال کی ہے انہوں نے ایک اوئی جب پہنا ہوا ہے اور وہ الصم لیک کہد
دے ہیں۔ (می مسلم رقم الحدیث ۱۲۲ سن ابن باجر تم الحدیث الدیث ۱۸۹۱)

حطرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بين بن كعب ك ياس كندى رحك كا أيك فخف و يكما جس ك بال سيد سع بنے اور ان ب پائى كے قطر بنيك رہ بتے اس في وو آميوں كے كندهوں برماتھ و رحكى اور ان بين بن مريم ياسي بن مريم عليه السلام بين ۔ الحد يث برماتھ و رسكے ہوئے تھے اس في بوجها بيكون بي الوكوں نے كہا ہيك بن مريم ياسي بن مريم عليه السلام بين ۔ الحد يث المسلسل ١٣٧٠)

اللد تعالیٰ کا ارشاو ہے: بے شک الل سہا کے لیے ان کی بستیوں میں بی نشانی تھی اور باغ والمیں اور بائیں جانب تھے اپنے رب کے رزق ہے کھاؤ اور اس کا شکر اوا کروا سبا پا کیزوشہر ہے اور رب بہت بخشے والا ہے 0 پھر انہوں نے اعراض کی تو ہم نے ان پرشد و تیز سیلا ب بھیج و یا پھر ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں جد ذا نقد پھل اور جو و کے ان کے درخت اور بیری کے بہت کم درخت تھ 0 مہم نے ان کی ناشکری کی سزادی اور ہم صرف ناشکروں کو (ایک ) سزاو ہے ہیں کے درخت اور بیری کے بہت کم درخت تھ 0 مہم نے ان کی ناشکری کی سزادی اور ہم صرف ناشکروں کو (ایک ) سزاو ہے ہیں 0 سباے اے ۱۵

قوم سباكي خوش حالي اور بدحالي

سہا یمن کا ایک علاقہ ہے جوصنعا واور معزموت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہر مآ رب تف اس علاقے کو سہا کہنے کی وجہا کہنے ک وجہ رہے ہے کہ اس علاقہ میں سہابن پھیب بن پھر ب بن قبطان کی ایک شاخ آ بادتھی۔

قوم سبا يمن من رئتي تقى وم تيع بهى ان بى من سے تقى بلقيس بھى يہيں كى رہنے والى تقيم يہاں كے اوگ بہت نوتوں اور راحتوں من سے اللہ تو اللہ تقانى كے اللہ تقانى كے باس آئے اور ان كوشكر كرنے كى تلقين كى اور ان كويد دعوت دى كه بدائند تقالى كو واحد الله تقانى كى ما اور انقد تقالى كى عماوت كے طریقے بتائے جب تك اللہ تقالى نے جا با بداى طرح رہتے رہے كيم انہوں نے اللہ تقانى كے ادكام سے روكر دانى كى تو ان بر بہت تندوتيز سيلاب آيا جس سے تمام باغات كھيت اور ملك بر باد ہوكيا۔

حضرت ابن مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سیا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کہ کی ملک کانام ہے؟ آپ نے فرمایا سیا ایک مردتھا جس کے دس میٹے تھے ان میں سے چھ بہن میں جے گئے تھے اور میاد شام ہیں۔

﴿ منداح جاس ١٩١٩ من قديم ما فع احدثاكرت كهاس مديث ك مندمج ب ماشيد منداحدة الديث ١٩٠٠ منبود دارالديث قابره ١٩١١ه) المام احرت متحدد اسمانيد كرساته إس مضمون كي احاديث روايت كي جي -

ان کے دونوں مانب پہاڑتے جہاں سے نہری اور جنٹے بہد بہدکران کے شہروں بھی آتے ہے ای طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے ہے فقد یم بادشا ہوں بھی سے کی نے ان دونوں بہاڑوں کے درمیان ایک مفہوط پشتہ ہوا دیا تھا اور یا کی دونوں جانب باغ اور کھیت اگا دیے گئے تھا بانی کی کشرت اور زرخیز زمین ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت سر بزر دہا

کرتا تھا کا دہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پرٹو کرار کھ کرنگلی تو پچھ دور جانے کے بعد وہ ٹو کرا پہلول سے ہم جاتا تھا درختوں سے اتنازیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے تو ڑنے کی ضرورت نہیں ڈیٹ آئی تھی ما رب ہیں ایک و ہوارتھی جوصنعا و سے تمن منزل پرتھی اور سد ما رب کے نام سے مشہور تھی وہاں زہر لیے جانور اور کھی اور پچھر بھی نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی بیہ تمام نعتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واصد مانے پر برقر ار رہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عباوت کریں بیاس شانی کی تفصیل ہے جس کا ذکر اس آئیت ہیں ہے: بے شک انال سبا کے لیے ان کی بستیوں میں بی نشانی تھی وہ باغ وائیں اور ہا تیں جانب تھے اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر اوا کر واکین انہوں نے انٹد تعالیٰ کی تو حید کوئیس مانا اور اس کی نعتوں کا شکر اوائیس کیا اور سورن کی پرستش کرنے گئے۔

روایت ہے کہ ان کے پاس ہارہ یا تیرہ رسول آئے تھے آخر کاران کے گفر اوران کی سرکٹی کا وہال ان پر آیا انہوں نے در یا پر جو بند باندھ رکھا تھ وہ ٹوٹ گیا اور دریا چشموں اور بارش کے نالوں کا تمام پانی ان کے باغات اور کھیتوں کو بہا کر لے گیا اس کے بعد اس زمین میں کوئی پھل وار ورخت اگ نہ سکا کیلو کے جماڑ کیکر کے درخت اور اسی طرح کے بے میوہ 'بے مرہ اور ہرز اکھ ورخت اگر تھے ایسان کے گفر شرک برز اکھ ورخت اگر تھے ایسان کے گفر شرک برز اکھ ورخت اگر تھے جوان ورختوں کی بہتسبت کار آ مد تھے بیان کے گفر شرک مرکشی اور تکبر کی مرزاتنی اور کا فروں کوای طرح کی سخت سزا کمیں دی جاتی ہیں۔

(تغییراین کثیرج ۵۸۴ ۵۸۳ ۵۸۲ ملخصاً ' دارالفکر بیردت ۱۹۱۹ 🕳 )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم بنے برکت دی تھی کئی ٹمایال بستیال بنا ویں اور ہم نے ان بستیوں میں سنر کی منازل مقدر کرویں تم ان میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سنر کرو O پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہماری منازل سنر کو دور دور کردے انہوں نے اپنی جالوں پرظلم کیا تو ہم نے ان کو داستانیں بتا دیا اور ہم نے ان کے کمل گاڑے نکڑے کردیے اور بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں اور نہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشاتیاں ہیں 0 (سیا 19۔ ۱۸)

ابل سباکی ناشکری اوراس کا انجام

اس سے پہلے کی آ بتوں میں اہل مباکی ال نعتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ان کو سرسنر باغات اور لہلہاتے ہوئے کھیت عطا فر سے بہلے کی آ بتوں میں اہل مبائی ال نعتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ان کو دی ہوئی ایک اور نعت کا ذکر فرمارہا ہے کہ ان فر سے بھا اور اس تو م کے لئے کھائے پینے کی فیرورت کا اور استان اور آباویاں قریب قریب تھیں 'کسی مسافر کواپے سفر کے لیے کھائے پینے کی چیزیں ساتھ لے جانے کی ضرورت شد کی بستمیاں اور آباویاں قریب ترکنی آبادی اور بستی ہوتی تھی وہاں اس کو تازہ مجل اور پیٹھایانی مل جاتا تھا۔

حسن بھری نے کہا ہے کہ یہ بہتیاں یمن اور شام کے درمیان تھیں اور جن بستیوں کے متعلق فر مایا ہے کہ ہم نے ان کو 
ہرکت دی تھی وہ بستیاں شام ارون اور فلسطین کی بستیاں تھیں ایک قول میہ ہے کہ وہ چار ہزار سات سو بستیاں تھیں اور ان بستیوں 
کے درختوں ' کھیتوں اور غلنے اور پھلوں میں برکت دی گئی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ برکت سے مراہ میہ ہو کہ ان بستیوں کی تعداد 
بہت زیادہ تھی وہ بستیاں نم بیاں تھیں اس سے مراہ یہ ہے کہ وہ بستیاں رائے سے متصل تھیں 'وہ جسم کو ایک بستی میں ہوتے تھے 
اور شام کو دوسری بستی میں ہوتے تھے ایک قول میہ کہ برمیل کے بعد ایک بستی آ جاتی تھی اس کا سب بیتھا کہ وہ پرائمن رائے 
تھے حسن بھری نے کہا ایک عورت اپنے ساتھ سوت کا تنے کا چرخا لے کر جاتی اور اس کے مر پر ٹوکرا ہوتا تھا اور اس کا ٹوکرا 
مختلف قسموں کے پھلوں سے بھر جاتا تھا شام اور یمن کے درمیان سفر میں اس طرح ہوتا تھا۔

اور فرمایا: اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کر دیں کیفٹی جن بستیوں میں ہم نے برکت دی تھی ان میں ہم نے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف اور ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف منازل سفر کومقرر کر دیا تھا حتی کہ وہ دو بہر کے وقت ایک بستی میں نیند کرتے تھے اور انسان بغیر آ رام اور کھانے پینے کے لمبا صفراس کے کرتا ہے کہ اس کو دوران سفر کھانے پینے کے لمبا سفراس کے کرتا ہے کہ اس کو دوران سفر کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی اور سفر پر خطر ہوتا ہے اور جب اس کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہوں اور داستہ پرامن ہوتو وہ مشقت نہیں اٹھا تا اور جہاں جا بتا ہے داستہ میں قیام کر لیتا ہے اس لیے فر بایا تم ان میں دن اور درات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرد۔

اس کے بعد فرمایا ، پھرانہوں نے کہا اے ہمارے دب! ہماری منازل سنرکو دور دور کردے بعنی جب وہ اللہ تھائی کی ان افعی سند توں پر اترائے اور اکرنے نے گے اور اس اس اور عافیت پر انہوں نے قناعت نہیں کی او انہوں نے بیتمنا کی کہاں کی من زل سفر دور دور ہو جا تیں اور انہیں سنر کرنے ہیں مشقت اٹھانے کا مزاہمی آئے جیے اللہ نے میدان شیر ہیں بنی اسرائیل پر جنت کے کھانوں ہیں ہے می اور سلوکی نازل کی تھا تو انہوں نے اللہ تھائی ہے زہین ہیں پیدا ہونے والی سنر یوں کو طلب کیا ابھی چیز وں کے بدلہ ہیں اور شفت والے سنر چیز وں کے بدلہ ہیں اور اُن چیز وں کو ما نگا تھا ای طرح ان لوگوں نے آ رام اور عافیت کے بدلہ ہیں تھاکا و ساور شفت والے سنر کو طلب کیا اور بید عنا کی کہا ہے ہورے رہ باور ہے انہوں نے ناشکری کر کے اس طرح کو طلب کیا اور بید عنا کی کہا ہے ہورے رہ باور کی من زل سنر کو دور دور کر و نے اور جب انہوں نے ناشکری کر کے اس طرح کی جاتی جاتی ہوتی ہوں ہو گئی جاتوں ہو گئی ہو اور جو لوگ گن ہوں ہے دک کر اپنی خواہشوں پر مبر کرتے ہوں اور عرب کو توں نوٹ میں نشانی اور جبرت ہوں کہ واہشوں پر مبر کرتے ہوں اور اللہ تو بائی کی عبدت کر کے اس کا شکر اوا کرتے ہوں ان کے لیاس واقعہ ہیں نشانی اور جبرت ہے۔

( الكفف والبيان ف ١٩س٨ ٨٥ ١٩ ١١ إلى العلم القرآن جزم الس ١٩١ الملاقط ومصولا اليروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بے شک ابلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو بی کر دکھایا تو مومنوں کی ایک جماعت کے سوا مب نے اس کی چیروی کی O اور ابلیس کا ان پر کوئی تسلط نہ تھا گر (اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا )وہ اس لیے تھ کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممینز اور ممتاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں اور آپ کا رب ہم چیز کا تکہبان ہے O (سیا ۲۰۱۱)

شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش کوئی کو سے کر دکھانا

ال آیت بیل و لقد صدق کی قرات بیل اختاف ہے ماضم عمر واور کی نے صدق کووال کی تشدید کے ساتھ برجا ہے۔ خات میں خطاف ہے خات بیل کے واسد میں نول کے اور کی تشدید کے ساتھ برجا ہے خات ہیں ہے خات میں نول کو زیر کے ساتھ پر حالے اس بنا پر کہ ووصد ق کا مفتول ہے اب منی دو گااور ہے شک جلیس نے اہل سیا کے متعلق اپنے گمان کو بی کرد کھایا اور باتی قراو نے اس کو صدق پر حالے وال کی تشدید کے بغیر اور طاقہ بیل نول کو بیش کے ساتھ برد حالے بینی اہل سیا کے متعلق المیس کا گمان سی بوئیں۔

( التي ف نضال والبشري القراء اله 10 ربعة مشرك 17 1 مطبوعه الرافكت العلمية بيروت 1911 م. )

ا مام ابوجعفر محد بن جزیر طبری متوثی ۱۳۱۰ ہے کیسے ہیں۔ میر سے نزد کیک اس میں مین تول ہیں ہے کہ یہ دونوں قراءات معروف اور متقارب المعنی ہیں کیونکہ بنو آ دم میں سے کفار کے متعلق الجیس کا کمان سچا تھا اور بنو آ دم میں ہے کا فروں نے بھی اس کے کمان کو بھی کر دکھایا 'جب اس نے یہ کہا تھ شکھ کہانی تھی بیٹین آ پیدینیوم کا مین شکیفیوم کو نگان کے جات ان کے سامنے سے اور ان کے جیجے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے خرور آوک گا اور تو ان میں ہے اکثر کوشکر کرنے والانہیں پائے گا۔ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَالِيلِهِمْ ﴿ وَلَا يَجِدُ ٱكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ۞ (الام ند)

اوراس نے کہا تھا:

وَلَأْضِلَّنَّهُ وَوَلَّا مَنِينَتَّهُ وَ . ( الله ١١٩)

اور میں ان کوضرور بہضردر گمراہ کر دول گا اور میں ضردر پر ضروران کے دلول میں جھوٹی آرز وئیں ڈال دول گا۔

اللہ کے دیٹمن اہمیس نے کسی علم کی بناء پر ہید پیش گوئی نہیں کی تھی ' بلکہ بیداس کا گمان تھ اور اس کے ہیروکارول نے اس کی ہیں۔ پیروکارول نے اس کی ہیں۔ کے اس کے گمان کوسیا کر دکھایا ' اہلیس نے اٹل سب کے متعلق بید گمان کیا تھا کہ وہ اللہ تعدلیٰ کی معصیت کر کے اس کی ہیروک کریں گئے سوانہوں نے اہلیس کی ہیروک کر کے اس کے گمان کوسی کر دکھایا ' مومنوں کی بیک جماعت کے سواجواللہ تعالیٰ کے سوانہوں نے سوانہوں نے اہلیس لعمت اور اس کے جماعت کے جیسا کہ شیطان نے فود کی اطاعت اور اس کی معصیت کی جیسا کہ شیطان نے فود اس کا اعتراف اور اقرار کیا تھا:

قَالَ اَدَءَ مِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّ

ابلیس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے جھے گراہ کیا ہے' جھے بھی فتم ہے کہ میں ضرور بہضر در ان کے سیے زمین میں گناہوں کو مزین کر دول گا اور میں ان سب کوضر در بہضر ور گمراہ کر دول گا سواان میں سے تیرے مخلص بند دل کے۔

اورالتدتع لی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے خاص اور مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔

(ma\_m., #)

ے شک میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ تہیں ہوگا سوا کم راہ ہوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ وَلَاغُوِينَهُمُ الجَمُعِيْنَ ﴿ الْأَعِبَّادُكُ مِنْهُوُ الْمُضُّصِينَ<sup>٠</sup>

سب: ۲۱ میں مشتنی اور مشتنی منه کے ربط اور الله تعالی کے علم برایژ کال کا جواب من تاریخ مشتنی اور مشتنی منه کے ربط اور الله تعالی کے علم برایژ کال کا جواب

تبياء القرآء

کے حیلتی ملک میں ہے اس آیت پر دوادکال ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس آیت میں بہ ظاہر مستی اور مستی منہ میں ریوانہیں ہے اس کی توجید میں بعض مغرین نے کہا یہ مستی منقطع ہے ووسرااشکال یہ ہے کہ اس آیت ہے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے علم نہ تھا کہ کون آخرت پر ایمان لائے گا اور کون نہیں اپلیس نے لوگوں کو کم راو کیا تو اس کو پہاچا ہم نے اپنے ترجمہ میں ان دونوں اشکالوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے پہلے ویکرتر اجم پر میں پھر ہمارا ترجمہ پر میں ۔

من محمود حسن دایو بندی متو فی ۱۳۳۹ ه کلمت میں: اور اس میلاد میر می متر درجی میرون میرون میرون کا در میرون کا

اوراس کا ان پر پچھزورنہ تھا تحراتے واسطے کے معلوم کرلیں ہم اس کو جو یقین لاتا ہے آخرت پر جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دمو کے ہیں۔

الملي حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي منوني ١٣٨٠ ولكعة بير.

اوردشیطان کا ان پر چھوقا بوند تھا مگر اس لیے کہ ہم وکھادیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں

هيخ اشرف على تعالوى متوفى ١٣٦٣ ه لكية بين .

اورابلیس کاان لوگوں پر (جو) تسلط (بطوراغواہے) بجزاس کے اور کی وجہ سے نبیں کے ہم کو ( ظاہری طور پر )ان لوگوں کو جوآ خرت پرائیان رکھتے ہیں ان لوگوں ہے (الگ کر کے )معلوم کرتا ہے جواس کی طرف ہے شک میں ہیں۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ مدلكيت بين

الجيس كوان بركوئى افتدار حاصل ندتها مرجو يكو بواوه اس ليے بواكبم يدد يكنا جائے تھے كركون آخرت كا مانے والد ہواوركون اس كى طرف سے فتك من برا بواہے۔

اور ہمارے معظم سید احمد سعید کالمی متوفی ۲ مااھنے اس آیت کا ترجمداس طرح کیا ہے

اور شیطان کوان پرکوئی غلبہ نہ تھا لیکن اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو ممتاز کر دیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں ہے جواس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور پیر محد کرم شاه الاز بری متوفی ۱۳۱۸ دے اس آیت کا ترجمداس طرح کیا ہے:

اور نیں حاصل تھا شیطان کوان پرانیا قابو( کے وہ بے بس ہوں) مربیسب اس لیے ہوا کہ ہم دکھانا جا ہے تھے کہ کون

ا خرت پرامان رکھا ہے اور کون اس کے متعلق شک میں جاتا ہے۔

اور ہم نے اس آیت کا ترجمال طرح کیا ہے:

اور البیس کاان پرکوئی تسلط شاتھا گر (اس کی ترغیب ہے لوگوں نے جو کفر کیا )وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے الوں کوان سے الگ ممیز اور متاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں۔

علامة ملى في الداهكال كرحب ذيل جواب دي من

() تا کہ ہم جان لیں اس ہے مراد علم شہادت ہے جس پرثواب اور عقاب مرتب ہوتا ہے اور رہاعلم فیب تو وہ القد تبارک و نتعاتی کومعلوم ہے۔

ا) او اونے کیاس کامعن ہے تا کہتمیارے زویک جمیس معلوم ہو۔

") شیطان کوان برکوئی تسلط ندها لیکن بم فے شیطان کوان براس لیے مسلط کیا تا کہ اہما مکمل ہو۔

mariat.com

مام القرام

(") ہارے عم ازلی میں شیطان کاان برکوئی تسلط ندتھا کر میاس لیے ہوا تا کہ ہم ظاہر کریں۔

(۵) مكريداس ليے ہوا تاكم كومعلوم بوجائے۔

(۲) اس میں مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے تا کہ اللہ کے رسول کومعلوم ہو جائے یا اللہ کے اولیاء کومعلوم حائے۔

(2) بیاس کیے ہوا تا کہ القدآ خرت پر ایمان لانے والوں کو دوسروں سے خمتاز کردے۔

نیز فرمایا: اور آپ کارب ہر چیز کا تکہبان ہے۔ لینی وہ ہر چیز کا عالم ہے اس لیے وہ بندوں کو جز ااور سز او نیا ہے۔

### قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ

آب کہے تم ان کو پکارہ جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) بچھتے تھے وہ نہ آسانوا

### مِثْقَالَ ذَمَّ وَإِنِي التَّمَوْتِ وَلَا فِي الْكَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا عِنْ

میں ذرہ برابر کی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دوتوں میں کو

### شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرِ ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَاكًا

حصہ ہے اور شدان میں سے کوئی اللہ کا مددگارے O اور اس کے پاس صرف اس کی شفاعت تغیع آ ور ہوگی جس کو وہ شفاعت

### اللَّالِمِنَ اَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُورِهِمْ قَالُوْا مَاذَا

كرتے كى اجازت دے كا حتى كر جب ان شفاعت كرتے والوں كے داوں سے تحبر اہث دور ہوجائے كى تو (طالبين شفاعت ال

#### قَالَ مَا تُكُو الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيّ الْكَبِيرُ ﴿ قُلُوا الْحَقّ وَهُو الْعَلِيّ الْكَبِيرُ ﴿ قُلُ مَنَ

ہے) پوچیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند مین برا ہے 0 آپ

### تَرْنَى قُكُمْ مِنَ السَّمُوتِ والْأَرْضِ فَلِ اللهُ "وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمُ

كتهيس أسانون اور زمينون سے كون رزق ويتا سے؟ آب كيے كه الله! (اے مشركو!) بے شك جم اور تم بدايت

### لَعَلَىٰ هُدًى اَدْفِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ قُلُ لَّا ثُنَّا كُنَّ عَنَّا اَجْرَمْنَا

ر میں ماکھلی ہوئی کم رای میں O آپ کیے اگر (بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے (تق) اس کے متعلق تم سے سوال نبیس کیا جائے گا

### وَلَانْسُكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَارَ بُنَا مُ يَفْتُحُ بَيْنَا

اور نہ تہارے کرتو توں کے متعلق ہم ہے کوئی سوال کیا جائے گا0 آپ کہے ہمارارب ہم سب کوجمع فرمائے گا چر ہورے درمیان

### بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ الْمُنْ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ الْمُنْ الْمُعَالَمُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلُ الْمُنْ الْمُعَلِيمُ ﴿ وَهُو الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ الْمُؤْلِنَا الْمُعَلِّمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُو الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴿ وَقُلُ الْمُؤْلِي النَّانِ الْمُعَالِمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُو الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴿ وَقُلُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُو الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴿ وَهُو الْفَتَّامُ الْعَلِيمُ ﴿ وَقُلْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

حق كرماته فيعلفر مائ كاووسب ساجها فيعله كرف والااورسب كجه جائ والاب آب كية م بحدة ولوك وكهاؤ توسي

### به شركاء كالربل هوالله العزيز الحكيد وما ارسلنك إلا

جن كوتم في شريك بنا كرالله كم ساته ملاركها بم كرنبين المكر صرف القدى ب ببت غلب ببت حكمت والان اورجم في آب كو

### كَانَ اللَّهُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلِكِنَّ اكْثُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠

(قیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے تواب کی بشارت دینے والا اورعذاب سے ڈراف والا بنا کر بھیجا سے کین اکثر لوگ نیس جانے O

### ديقرُلُونَ مَنَى هَذَ الْوَعْدَ إِن كُنْتُمْ صَالِقِينَ اللَّهُ عِنْمَادُ

وہ کتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہو کا اگر تم یے ہو؟ ٥ آپ کیے تہارے لیے

### يَوْمٍ لَا تَسْتَاخِرُ دُنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِهُ مُونَ ٥

وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس ہے تم ایک گھڑی مو خربوسکو کے نے مقدم ہوسکو کے O

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہے ، تم ان کو پکاروجن کوتم اللہ کے سوا (معبود) سجیجے سے وہ ندآ سانوں میں ذرہ برابر کئی چیز کے مالک ہیں ندزمینوں میں اور ندان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور ندان میں ہے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اس کے پالک ہیں ندزمینوں میں اور ندان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور ندان میں ہے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اس کے پاس صرف اس کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت و سے گاحتی کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھراہ مث دور ہوجائے گی تو وہ (طالبین شفاعت ان سے) و چیس سے کہ آپ کے رب نے کی فروہ ایل تھی وہ کہیں گے کہی فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے اور سے اور اس اور میں اور سے کا میں اور میں اور اور میں اور

#### الله تعالى كالمستحق عيادت بهونا

الین اس سے پہلے حضرت واؤ واور حضرت سلیمان علیما اسلام کا اور اٹل سہا کا قصہ جو بیان فر مایا ہے اس بیس میری قدرت کے بعض آ ٹار کا ذکر ہے سواے جر اصلی اللہ علیہ وسلم آ ہوان مشرکین سے کہے کہ جن چیزوں کا بیس نے ذکر کیا ہے کیا رہے فورسا فتہ معجودوں کو ان چیزوں بیس ہے کسی چیز پر قدرت ہے۔ اس خطاب بیس مشرکین کو زجر و تو نیخ اور ان کو ڈانٹ ڈپیس کی گئی ہے کہ جن کی تم القد کو تجووثر کر عیادت کرتے ہواور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر القد تعالیٰ جین کہ چیز نہ و ہے تو تمہار ہے سے جہزالیں کے سو میمود تمہیں وہ چیزوں بی کے اور اگر القد تمہیں کوئی عذاب وے گا تو تمہارے بہ معبود تمہیں اس عذاب سے چہزالیں کے سو تمہارا یہ مقیدہ فاسداور باطل ہے کیونکہ تمہارے بہ خودسا ختہ معبود شآ سانوں بیس ذرہ برابر کسی چیز کے مالک جین نے زمینوں بیس اور نہ ان میں ہے کوئی القد کا عددگار ہے ۔ بینی ان جیس القد تعالیٰ می عدواور اعمارت کرنے والانہیں ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کی جدا کرنے جیس القد تعالیٰ می منفر داور ایک ہے مواجس کی جمی عبادت کی جائے وہ باطل اور عبث ہے۔ وہ الانہیں ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کی جیدا کرنے جیس القد تعالیٰ می مدواور ایمانت کرنے والانہیں ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کو بدا کرنے جیس القد تعالیٰ می منفر داور بکتا ہے سول کی جائے دو باطل اور عبث ہے۔

#### سباب ۲۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو ہیبت طاری ہونے کا ذکر ہے ....

#### اس کاتعلق آیاد نیا ہے ہے یا آخرت ہے؟

اس کے بعد فر مایا.اس کے پاس صرف اس کی شفاعت نفع آ در ہوگی جس کووہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا حق کے جب ان شفاعت کرنے وا وں کے دلوں سے گھیرا نہٹ دور ہو جائے گی تو وہ (طالبین شفاعت ان سے ) پوچھیں گے کہ آپ کے رب نے کیافر مایا تھاوہ کہیں گے کہتی فر مایا تھااور وہ نہایت بدند' بہت بڑا ہے۔

امام ابن جربیمتوفی ۱۳۱۰ ھا امام ابواسحاق العلم المتوفی ۱۳۷۷ ھا امام ابوالفرج ابن الجوزی المتوفی ۵۹۷ ھا مدابوعبواللہ قرطبی متوفی ۱۲۷۸ ھا حافظ ابن کشیرمتوفی ۴۷۷ ھا در دوسرے مفسرین نے اس آیت کو دنیا کے احوال پرمحمول کیا ہے کہ دنیا میں آسانوں پر جوفر شنتے موجود ہیں ان میں سے جب اوپر کے آسان والے فرشتوں پر دحی نازل ہوتی ہے تو ان سے بیچے کے آسان پر جوفر شنتے ہیں وہ اوپر والوں سے بوچھتے ہیں کہ آپ نے رہ نے کی فرمایا تھ وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا تھ اور وہ نہیں المام اور وہ نہیں کہتے ہیں کہتی فرمایا تھ اور وہ نہیں بائنہ کہتے ہیں کہتی ہیں کہتے ہیں کہتی ہیں کہتے ہیں کہتی ہیں کہتی فرمایا تھ اور وہ نہیں بائنہ کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہی

کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل

اس آبیت سے مقعود یہ ہے کہ کفار کے معبود القد تق لی کے حضور کفار کی شفاعت نہیں کرسکیں ہے وراس کو القد تق لی نے اس دلیل سے بیان فرمایا ہے کہ کمی شخص کو بھی شفاعت سے جب نفع حاصل ہوگا جب القد تق لی اس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت وے گا اور القد تعالی کے حضور میں انبیا علیم السلام اور طائد کرام شفاعت کریں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو کفار کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں وی جائے گی کیونکہ القد تعالی نے فرمایا ہے

عَمِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ الهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْم

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْمُ وَ الْمَثَلِكَةُ صَفَّا ﴿ وَلَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُوْمُ اللَّهُ الْمُثَلِّكَةُ صَفَّا ﴿ وَ الْمَثَلِكَةُ صَفَّا ﴿ وَ الْمَثَلِكَةُ صَفَّا ﴿ وَ الْمَثَلِكَةُ صَفَّا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور کفار کے لیے شفاعت کرناصحت اور صواب سے بہت دور ہے اور جب انبیاء اور مل مگر کو کفار کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو بتوں کوان کے لیے شفاعت کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے کہ رکیل ہے واضح ہو کی کہ کفار کے لیے کسی کا بھی شفاعت کرناممکن نہیں ہے۔

للد تعالی کا ارشاد ہے: آپ کیے کہ میں آسانوں اور زمینوں ہے کون رزق دیتا ہے؟ آپ کیے کہ اللہ! (اے شرکوا) ہے شف ہم
ورتم ہدایت پر میں یا کملی ہوئی کم رائی میں !O آپ کیے اگر (بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے (نق) اس کے متعلق تم ہے موال نہیں کیا
جائے گا اور شرتم ارے گرفت توں کے متعلق ہم ہے کوئی سوال کیا جائے گا O آپ کیے ہمارار بہم سب کو جمع فر مائے گا چر ہمارے
میمان حق کے ساتھ فیصلے فر مائے گا وہ سب سے اچھافیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جانے والا ہے O آپ کیے تم جمعے وہ لوگ دکھاؤ تو
میمان حق نے شریک بنا کرانقہ کے ساتھ ما رکھا ہے ہر گرفیس بلکہ صرف اللہ بی بہت غلبہ بہت عکمت وال O (سباح اسلام)

موحداورمشرک میں کون بہتر ہے

الله تعالى نے آپ كويكم ديا ہے كه آپ مشركين كوساكت كرنے كے ليے اور ان سے اللہ تعالى كى راز قيت كا اقر ار

mariat.com

کرانے کے لیے کہے کہ بناؤ تنہیں آ سانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اٹاریکی کرنے تئے تاکہ س سے بیا قرار بھی کرالیے جائے کہ ان کے خود ساختہ معبود آ سانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر بھی کمی چڑے الک نہیں بین اور چونک آ پ اور زمینوں سے رزق دیتا ہے ال الک نہیں بین اور چونک آ پ اور زمینوں سے رزق دیتا ہے ال لیے فرمایا آ ب کہے کہ اللہ۔

ال کے بعد فرمایا (آپ کیے کہ اے مشرکو!) بے ٹنگ ہم اور تی برایت پر بین یا کھلی ہوئی گم رای میں ان این ہم موحدین کی جن عت بین اور القدوحدہ لاشریک لد کی عبادت کرنے والے بین اور تم مشرکین کا فرقہ ہو جو پھر کے بے جان بتول کو اپنا معبود اور حاجت روا ہانتے بین اور دونوں کے متفاد مقائد بین لہذا دونوں تو سے نہیں ہو سکتے 'ضرور ایک حق پر ہے ور دوسراباطل پر ہے' ایک ہدایت پر ہوگا اور دوسر گراہ ہوگا' اور بہنو ہر ہے کہ دبی گراہ ہے جو بے جان بتول کو اپنا معبود ورجت دوسراباطل پر ہے' ایک ہدایت پر ہوگا اور دوسر گراہ ہوگا' اور بہنوں جو بو بے جو بے جان بتول کو اپنا معبود ورجت روا کہتا ہے' جن کا آسان اور زبین سے روزی پہنچائے میں کوئی حصہ نہیں ہے' وہ بوش برساسکتے ہیں شکی چیز کو گا سکتے ہیں اس

سبابه ٢ كي حكم كالمنسوخ بهونا

اس کے بعد فروی: آب کہیے گر بالفرش ہم نے کوئی جرم کیا ہے ( تق )اس کے متعلق تم سے سو ل نہیں کیا جائے گا'اور نے تمہار سے کرتو تو ل کے متعلق ہم ہے کوئی سوال کیا جائے گا۔ ( س ۲۴۴)

بیجدل اور من ظرہ سے بہت بعیداور انتہائی منصف نہ کلام ہے کیونکہ اس میں موحدین کی جماعت کی طرف جرائم کومنسوب کیا ہے 'خواہ وہ ایسے امور ہول جن میں خلاف اوں کا ارتکاب ہو' یا صفائر کا ہو بیا ان زلات کا ارتکاب ہوجن سے کوئی مومن خانی نہیں ہوتا اور مخالفین اور مشر کمین کی طرف مطلق عمال کومنسوب کیا ہے خواہ وہ کفر ہو یا گناہ کبیرہ ہو۔

یرآ یت ای کی شل ہے

تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرادین

لَّكُوْ دِيْنِكُوْ وَ لِيَ دِيْنِ (الله ول ١)

وران دونول آیتول کا تکم جہاد کی آیات سے منسونے ہو چکا ہے۔ فتّاح اور علیم کامعنی

اس کے بعد فرمایا آپ کہیے ہی را رب ہم سب کو جمع فرمائے گا پھر ہی رہے درمیان حق کے ساتھ فیصد فرہ نے گا۔ (س

لیتی ہی را رب قیامت کے بعد حشر اور حساب کے لیے ہم کو جمع قرمائے گا'اور جب ہمارا اور تمہر را حال کھل جائے گااور سب کے اعمال نامے بیش کر دیئے جائیں گے قو پھر وہ ہی رے اور تمہارے در میان فیصد فرمائے گااور ہمیں ور دیگر مسمانوں کو چنت بین جانے کا حکم و سے گااور تمہیں اور دیگر کا رکو دوزخ بیں جانے کا حکم دیے گا'اس کے بعد فر ، یا اور وہ الفتاح العہم ہے۔ فتاح اس حاکم کو کہتے ہیں جو مخلق' مشکل اور بہ ف ہر بجھ بین نہ آنے والے مقد ہات کا فیصلہ کرے اور عیم سے مرادوہ ہے جو ہر چیز کو جانے والے موادراس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔

علامدائرروتی نے کہا دنیاوی اور انروی معاملات کی نظی اور مختی میں جو شخص اینے فضل سے وسعت سیار کی اور خیز عطا فرمائے وہ الفتاح ہے۔ امام غزالی نے کہا العکاح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر بتد معالمہ کمل جائے اور جس کی بدایت سے برمشکل آسان ہو جائے وہ بھی انبیا علیم السلام کے لیے دخمن کے قعنہ ہے ملکوں کو نکال کر ان کوعطا کرتا ہے اور فریا تا ہے إِنَّا فَتَمَنَّالُكَ مَنْكًا عَبِينًا أَلِيَغِمْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ

ہم نے آ پ کو تھلی ہوئی روشن فتح عطافر مائی ' تا کہ اللہ آ پ

ك تمام الحك اور يجيل باطام خلاف اولى كامول كومعاف كرد ،

مِنْ ذَهُكَ وَمَاتَأَخُرَ . (اللهُ ١٠١) اور بھی اپنے اولیاء کے دلول سے حجاب اٹھا ویتا ہے اور ان کے لیے اپنی کبریائی کے جمال اور اپنی صفات کی معرفت کے ابواب كو كمول ديتا ب اور قرما تا ب:

الله جس رحمت کولو گول کے لیے کھول و ہے اس کو کو ٹی رو کئے والاخيس ہے اور جس کو دوروک ہے تو اس کو کوئی چھوڑ نے و لاتیس ہے اور وہی غلبہ والا محکمت والا ہے۔

ماليفتير التفريلناس ون رحمة فلامسك لها وما يُسْكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ مُخَوَّالَعَرِيْرُ الْعَكِيْمُ

اس کیے بندہ کو جا ہے کہ وہ القد تعالیٰ کو یا دکرتا رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے حق کہ اس کی تمام دینی اور و نیروی مشالات حل ہو جا حس۔

اور علیم عالم کا میالغہ ہے عالم اس محض کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم قائم ہواور عرف میں عالم اس محض کو کتے ہیں جو قرآن اورسنت کی معرفت رکھتا ہوا اور بدراہ راست آیات اور احادیث کا ترجمہ کرسکے اور بہ قدرضرورت احکام شرعیہ کو جانتا ہو اوراس سے دین اور دنیا ہے متعلق جس مسئلہ کا شرعی حال معلوم آیا جائے وو بتا سے اور وہ علم کے تقاضوں برعمل کرتا ہواور وہ متحص لوگوں سے متعنی رہے اور ہرمعاملہ میں القد تعالی براحتی و کرے۔

اس کے بعد المدتعالی نے قرمایہ آپ کیے کہم مجھے وولوگ دکھا و تو تنی جن َوتم نے اللہ کاشر کیب بنا کر اللہ کے ساتھ ما۔

معنی تم جھے بتاؤ کہ جن بتوں کوتم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے وہ کس چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالٰ کے شریک بیل جھے وہ چیزیں دکھاؤ جوانہوں نے پیدا کی میں ورندتم پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟

ہر گرنہیں واقعداس طرح نہیں ہے جس طرح تمہارا فاسدزعم ہے جکدصرف اللہ ہی ہے بہت نیارواا ایہت عکمت والا O الله تعالى كا ارشاد بي: اورجم في آب كو (قيامت تك ك ) تمام لوكول ك في تواب ك بشارت وسين والا اورعذاب ے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے 0 وہ کہتے ہیں یہ دعدہ کب پورا ہو گا اگرتم سے ہو '0 آپ کہے تمبارے دعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس ہے تم ایک کمزی موفر بوسکو کے نہ مقدم بوسکو کے 0 ( سا ۲۰۱۰) كافلة كالمعتى

سإ: ٢٥ ش كافة كالفظ ب علامه حسين بن محدرا غب اصفهائي متوفى ٢٠٥ مداس كامعنى بيان كرت بوئ لكمة ي الكف انسان كي مقبلي كو كهتر بين جس كوانسان پيميلاتا باورسكيزتا ب تصفعه كالمعنى بيس في اس كوايل مجيل ي روكا اور دوركيا مكلوف ال محض كو كيتي بي جس كى بيمائى روك لى كنى بو \_ اس آيت (سبا ٢٨) يس كافة كامعنى بهاوكول كو منابول سےرو کے والا اور اس مس تام الف کے لیے بیسے طام مس ب قرآن جید مس ب قاتلوا المشر کین کافة كما يقاتلونكم كافة (التوب ٣٩) الى آيت كامعنى بيتم مشركين كوردكة بوئ اوران ومن كرت بوئ قال كروجيها ك وو جہیں رو کتے ہوئے اور منع کرتے ہوئے قال کرتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ تم ان کی پوری جماعت کے ساتھ قال کر وجیسا

martat.com

كه وه تهاري پوري جماعت كے ساتھ قبال كرتے ہيں كيونكہ جماعت كو بھي المكافية كہتے ہيں۔

(المفردات ج ٢ص ٥٥٩ كمتيه نزار مصطفى الباز مكه مرمه ١٣٨٨هه)

علامدا بوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكيت بين:

کافۃ کامعنیٰ ہے عامۃ کینی ہم نے آپ کو عام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے 'زجان نے کہا المسکافۃ کامل ہے الجامع لیعنی ہم نے آپ کو ڈرانے اور تبلیغ میں تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے 'ایک قول ہیہ ہے کہ اس کامعنی ہے جا کرنے والا ' بیعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو کفر سے منع کریں اور اسلام کی دعوت ویں۔

( لي مع لا حكام القرة ن جرمهاص ١٤٠٠ وارالفكر بيروت ١١١٥ ه)

تمام مخلوق کے لیے آپ کی رسائٹ پر دلائل

اورایک اورآیت میں فرمایا:

وَهَا أَدْسَلُنْكَ إِلاَرَ حَمَدَةً لِلْعَلَمِينَ \_ (الرنبيء ١٠٤) اورجم ني آب كوتم م جهانول كي سيرحمت بي بناكر بيج

ہے۔ ان مقدم الذكر آينوں سے واضح ہوتا ہے كہ سيد تا محم صلى القد عليه وسلم تمام جہانوں كے ليے رسول ہيں اور اس عموم كى تائيد اس حديث ہے ہوتی ہے:

حضرت جبر بن عبد القدرضي القدعنهما بيان کرتے جيل که رسول القد صلي دلتہ عليه وسلم نے فريايہ جھے کو پونچ ايک چيزيں دگ گئيں جيل جو جھے سے پہلے نبيوں جيل کسي کونبيل دي گئيں (۱) ايک ماہ کی مسافت سے ميرا رعب طاری کر ديا گيا ہے (۲) وم مير سے ليے تمام روئے زيين کومسجد اور آلہ تيمم بنا ديا گيا ہے مير کی امت جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آجائے وہ وئيل نماز پڙھ سے (۳) اور مير سے ليے نتيموں کو حلال کر ديا گيا ہے (۴) اور پہلے نبی ايک مخصوص قوم کی طرف بھيج جاتا تھا اور جيل تم اوگوں کی طرف مبعوث کيا گيا ہوں (۵) اور جھے شفاعت دی گئی ہے۔

( صحیح ابنی رکی رقم الحدیث ۱۳۴۸ صحیح مسلم رقم احدیث ۵۲ سنن النه کی رقم لحدیث ۳۳۳)

اس حدیث کوا، مسلم نے دوسری جگدردایت کیا ہے اس میں بیاغاظ ہیں.

(صحیح مسلم کناب المساجد ۵٬ قم اعدیث بزیخرار ۵۲۳ ارقم المسلسل ۱۱۳۷۰)

ال حدیث بین ضق کا لفظ ہے اور مخلوق کا لفظ ان نول' جنات' فرشتول' حیوانات ورختوں اور پھر وں سب کوشائل ہے۔
علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبری میں اس کوتر جیج دی ہے کہ آپ فرشتوں کے بھی رسول ہیں' اور شیخ تق الدین بکل نے بیدکھا ہے کہ آپ حضرت آ دم سے لے کر قیامت تک کے تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے رسول ہیں' اور علامہ البارزی نے لکھا ہے کہ آپ تمام حیوانات اور جمادات کے رسول ہیں۔
علامہ اساعیل حقی حنفی متوفی کے ۱۹۳ ھر ماتے ہیں کہ تمام موجودات کے لیے آپ کی بعثت کے عموم پرید دلیل ہے کہ آپ علامہ اساعیل حقی حنفی متوفی کے ۱۹۳ ھر ماتے ہیں کہ تمام موجودات کے لیے آپ کی بعثت کے عموم پرید دلیل ہے کہ آپ

تبيار الفرار

گلوقات شنسب سے افضل میں ای وجہ سے آپ کی پیدائش پرتمام زمین والوں آور آسانوں والوں نے خوشی منائی اور پھروں نے آپ کوسلام عرض کیاسوآپ رحمۃ للطفعین میں اور تمام کلوق کی طرف رسول میں۔

(روح البيان ج عص عهم مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه سيدمحود آلوي حنى متوفى - ١٢٤ عفر مات ين:

الفرقان: النس ہے کہ آ ہا افلیس کے لیے نذیر ہیں اور مغسرین کی ایک جماعت کے زویک افلیس سے مراد تی سلی اللہ علیہ وسلم کے ذبانہ ہے کہ آ ہا اور ہیں۔ اور جماعت ہیں اور نہیں کی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کی طرف مبعوث ہوتا مغروریات وین ہے ہے اور اس کا مشر کا فر ہے اور علامہ کی اور ان کے موافق دیگر محقین کے زویک افلیس میں فرشتے ہی داخل ہیں اور انہوں نے اس موقف کے خالفین کا ردیجی کیا ہے اور بعض محقین نے اس پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ عالم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ماسوا کو کہتے ہیں انہذا العلمین کا افغا فرشتوں کو بھی شامل ہے اور علامہ البارزی نے کہ ہے کہ مسلم کی صفات کے ماسوا کو کہتے ہیں انہذا العلمین کا افغا فرشتوں کو بھی شامل ہے اور علامہ البارزی نے کہ ہے کہ مسلم کی صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے جمادات کی طرف دیوٹ سے کہ جو ہیں اور وہ بھی مدرک ہیں کی وکھ معموم ہیں اور ہمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آ ہے نیاس میں کوئی تحقیم شہیں فرمائی 'باتی رہا ہے کہ فرشتے معموم ہیں اور جمادات اور فیا تات وغیرہ غیر منطف ہیں تو آ ہے کوان کی طرف مبعوث کرنے کا کیا فاکھ وہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کو تھم تر کی اسالت کی تقد بی کریں اور آ ہی دعور ہی دور آ ہو کہ تعظم تر کی اور آ ہی کہ تعسوم ہیں۔ یا گال شرقی ہے کہ تعسوم ہیں اور آ ہی کہ تو اس کے تعسوم ہیں اور آ ہو کہ کا کیا فاکھ وہ ہوا اس کی تعسوم ہیں اور آ ہے کہ وہ اور آ ہی کی دسالت کی تقد بی کریں اور آ ہے کہ وہ تو اس کے تعسوم ہیں ہیں وہ کی مراف ہیں جو بور آ ہی کہ تعسوم ہیں۔ یا کہ تو کہ تو کہ تعسوم ہیں۔ اور فرا ہور آ ہی کی دسالت کی تصد بی کریں اور آ ہی کی میں جو کہ تو کہ تو کو تعسوم ہیں۔ اور فرا ہور آ ہی کہ تعسوم ہیں بھی ہوں تا کہ تمام رسولوں پر آ ہے کا شرف اور آ آ پر کی دسالت کی تعسوم ہیں۔ اور فرا ہو کہ تو کر اور آ ہو کی در ان کی تعسوم ہیں اور آ ہوں۔ کہ تعسوم ہوں کی در ان کی تعسوم ہوں۔ اور آ ہو کی تعسوم ہوں تا کہ تمام رسولوں پر آ ہی کا شرف اور آ ہی کی دسالت کی تعسوم ہوں کی تعسوم ہوں۔ کی تعسوم ہو کی تو کہ تو کہ تعسوم ہوں۔ کی تعسوم ہوں کی تعسوم ہوں۔ کی تعسوم ہوں کی تعسوم ہوں کی تعسوم ہوں۔ کی تعسوم ہوں کی تو

(روح المعاني بز ١٣٦٣ م ١٣٠٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٩ هـ)

پقرون بہاڑ وں درختوں اور جانوروں کا آپ کی رسالت..... کی نصدیق کرتا اور ہر چیز کا آپ کی رسالت کو پہچانیا

مترآب كى رسالت كى تعديق كرتے بين اس كى دليل يه مديث ب

حضرت جابرین سمرہ رضی القدعنہ بیان کرتے میں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے ایک پھڑ کو پہچا نتا موں جومیر ہے مبعوث ہونے سے پہلے جمعے پر سلام عرض کیا کرتا تھا میں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔ ۔

(منج مسلم كتاب النعبائل الرقم الحديث بالتحرار ١٩٧٧ الرقم لمسل ٥٨١٨)

اور پہاڑ اور در حت دونوں کی تصدیق کے متعلق بیا صدیث ہے .

معترت علی بن ابی طالب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستہ ہیں جار ہاتھ آپ کے سامنے جو بھی بیاڑیا درخت آتا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔

(سنن الترقدي رقم الديث ٣١٢٦ سنن داري رقم الديث ١٦ دلائل الدوة المصلى علم ١٥٠ ١٥١ شرة الدرقم الديث ١٥٠)

اور جانوروں کی تعمد این کے متعلق بیصریث ب:

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے میں ایک جمیز نے نے بھری پر تملہ کر کے اس کو پکڑ لیا اس کے چروا ہے نے اس بھری کو جمیز نے سے چیز الیا وہ جمیز یا اپنی وم پر بیٹے کر کہنے لگا: اے چروا ہے! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جواللہ کے وسیع ہوئے ورق کو جمید سے ہو؟ تو اس چروا ہے نے کہا کس قدر تبجب کی بات ہے کہ ایک جمیز یا اپنی وم پر جیٹا ہوا ہے۔ کام کر رہا ہے جمیز میں بر جا ہوا ہے۔ کہا کی دم کر جا ہوا ہے۔ کہا کی اللہ علیہ وسلم بیڑ ب

martat.com

عيار الترآر

میں لوگوں کوگزشته زمانه کی خبریں بیان کررہے ہیں۔(منداحمہ جسم ۱۳۳۸ مندائم اور تم اور بے ۱۳۳۱) نیز نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا:

ہر چیز کو ملم ہے کہ میں رسول اللہ ہوں کا سوا کافریا فاسق جن اور انس کے۔(انجم انکبیر رقم اعدیث ۱۷۲۴ البداییو لنباییج مہم ۱۳۳۰)

ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا كفرة او فسقة الجن والانس.

اس کے بعد فرمایا وہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سچے ہو؟ آپ کہیے تمبارے وعدہ کا ایک دن مق<sub>ررے</sub> جم سے تم ایک گھڑی مؤخر ہوسکو گے ندمقدم ہوسکو گے O (ب ۳۰) سے متحالیک گھڑی مؤخر ہوسکو گے ندمقدم ہوسکو گے O (ب ۳۰)

کفار سے کیے ہوئے معین وفت کے دعدہ کے متعلق اقوال

کفار کہتے تھے کہ آپ نے ہم سے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ کب پورا ہوگا؟ امتد تعالی نے فرمایا آپ ان ہے کہے تہمارے لیے تہم سے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے کہ اس سے مرادم کر دوبارہ اٹھنے کا وقت ہے اور دومرا تو ایک میعاد مقرر ہے اس میعاد کی تغییر میں ایک قول ہے ہے کہ اس سے مرادموت کے وضر ہونے کا وقت ہے 'لینی قیامت سے پہلے تمہار ہے مرنے کا ایک وقت معین ہے جس میں تول ہے اس سے مرد ہوتے کو قت معلوم ہوجائے گی 'اور ایک قول ہے ہے کہ اس سے مرد ہوم بدر ہے' کیونکہ اللہ کے تھا میں ان کو دنیا میں بی عذاب دینے کا وقت مقرر تھا۔

## وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالنَّ يُؤمِنَ بِهِذَا الْقُرَانِ وَلَابِالَّذِي بَيْنَ

اور کافرول نے کہا ہم اس قرآن کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں کے اور ند (ان) کتابول پر جو اس سے پہلے

### يَكَيْهُ وَلُوْتَرِي إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوْفُونَ عِنْكَارَةِمُ عَلَيْكُمْ فَعَيْدُومُ

نازل کی گئیں اور کاش آپ ظالموں کواس وفت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے ( تو آپ ایک

### بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ إِلْقُولَ عَيْقُولُ الَّذِينَ اسْتُصْعِفُو اللَّذِينَ

عبرت ناک منظر دیکھتے) ان میں سے ہرایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا' پس ماندہ لوگ متنگبرین سے کہیں گے

#### اسْتُكْبُرُوْ لِلوَلِا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ الْسَكُنْ وَالْمُ اللَّهِ الْمُتَكْبَرُوْا

اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے 0 اور متکبرین ' لیں مندو

### لِلَّذِينَ السَّصَعِفُوا آخَنُ صَلَّا ذَنْكُمْ عَنِ الْهُمَا ى بَعْدَا إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ

لوگول سے کہیں گے کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھ

## كُنْتُمُ تَجْرِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ السَّضَحِفُو الِلَّذِينَ السَّكَكِرُوْا

بلکہ تم خود ہی جمرم تھے O اور پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں

غياء القراب

# بَلُ مُكُرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذْ تَا مُرُونَنَا آنَ نَكُفُ بِاللَّهِ وَنَجُعا بلکہ بیہ تمہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا انكادًا واسرُّد النَّكَ امَهُ لَمَّا رَادُالْعَنَ ابَ

كَفَرُوا هُلُ يُجُزِّدُنَ إِلَّامَا كَانَّهُ

ملے نازل کی گئیں اور کاش آپ طالموں کواس وقت و کھتے جب وواپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے ( تو آپ ایک عبرت ناک منظر دیکھتے )ان میں سے ہرایک دوسرے کی بات کا روکر رباہوگا اپس ماندولوگ منتکبرین سے کہیں کے امریم شہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے O اور مشکیرین پس ماند ولوگوں ہے کہیں گے کیا ہدایت کے آئے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے ہے روکا تھا بلکہ تم خودی تبرم تنے 0 (سبا ۲۲-۳۱)

قیامت کے دن متلبراور پس ماندہ کا فروں کا مناظرہ

ان آیات میں القد تعال نے اس من ظرو کو بیان فر دو ہے جو متکب کا فرون اور لیس ماند و کا فرون کے درمیان ہوگا استفار قریش کمیں سے ہم اس قرآن پرامیان نیس اوئیں کے اور ندان کی وال پر جواس سے پہلے ہاز کی ہوگی میں یا ندان انہیا و پر جو (میدنا) کر ( صلی الله علیه وسلم ) ہے میلے مبعوث کے گئے تیں ایک آن یہ ہے کہ ان کن مراد میر کھی کہ نہ او آخرت پر ایوان

martat.com

تبيار القرأر

الائيں گے۔

ال کے بعداللہ تعالیٰ نے حشر کے دن میں ان کے حال کو بیان قرمایا کہ اے مجمد! ( صلی اللہ علیک وسم )اگر آپ ان ظالموں کو اس دنت دیکھتے جب وہ میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو بعث ملامت کر رہے ہوں گے حالانکہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور معاون تھے تو اس وفت آپ ایک نہایت عبرت ناک منظر دیکھتے۔

پھر القد تعالیٰ نے ان کا مکالمہ اور من ظرہ ذکر فر مایا کہ کمزور ٔ غریب اور پس ماندہ لوگوں نے امراء اورمتئبرین ہے کہا آگر تم لوگ ہم کو نہ بہکاتے اور نہ گمراہ کرتے تو ہم ضرورا بیان لے آتے۔

پھراس کے بعدامراءاورمتکبرین کا جواب ذکرفر ، یا نہا ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے ہے روکا نقااور کیا ہم نے تم کواس پر مجبور کیا تھ بلکہ تم خودا پنے شرک اور کفر پراصرار کر رہے تھے اور تم خود ہی مجرم تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور پس مائدہ لوگ متنگیرین سے کہیں گے بلکہ بیتہاری دن رات کی سازش تھی جب تم جمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک قرار دینے کا تھم دیتے تھے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پشیانی کا اظہار کریں گے اور جم کا فروں کی گرونوں میں طوق ڈ ال دیں گے اور ان کوصرف ان کاموں کی مزادی جائے گی جووہ کرتے تھے 0 (سب۳۰) اور جم کا فروں کا معنی اسسو و ا کا معنی

اس آیت میں اس واکا لفظ ہے 'بعض مترجمین نے اس کامعنی کیا ہے کہ وہ ایک ووسرے سے اپنی ندامت کو چھپاتے تھے یا دل میں اپنی ندامت کو چھپاتے میں ہے 'کیونکہ ان لوگوں نے تو خود امراء سے بہاتھ کہ اگرتم لوگ ہم کو نہ ہم کا نے ہم ضرورا نمان ہے ۔ 'پھران کواپٹی ندامت کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی 'علامہ قرصی متوفی ۱۲۸ ھے نے کہ ہم نہ بہکاتے تو ہم ضرورا نمان ہے ہے۔ 'پھران کواپٹی ندامت کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی 'علامہ قرصی متوفی ۱۲۸ ھے نے کہ اس ارکا نفظ لغت اضداد سے ہاس کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی ہے۔ (پرمع و حکام لقرآن بر ۱۳موری) کی طرح علامہ را فظ لغت اصفہ انی متوفی ۲۰۵ ھے نے بھی لکھ ہے کہ اس ارکامعنی ظاہر کرنا بھی ہے۔ (المفردات ناصی اس اس میں ہے کہ اسرار لفت علامہ آلوی نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ علامہ ابن عطیہ اندی نے بہا ہے کہ یہ بالکل فابت نہیں ہے کہ اسرار لفت اضعداد سے ہے بلکہ اس ارباب افعال ہے اور اس کا خاصہ ہے ساب، خذ الشکیت ہے کامعنی ہے میں نے اس کی شکایت ذائل کا

اس طرح المسروا المنداعة كامعنى ہے انہوں نے اپنی ندامت كا ظهاركيا اوراس كا اخفانبيل كيا۔ (روح المعانى جرام الله الله تعالى كا ارشاد ہے اورہم نے جس بستی میں بھی كوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہال کے امير لوگوں نے بہی كہا مهمین جو پیغام دے كر بھیجا گيا ہے ہم اس كا افكار كرنے والے میں 0 اور انہوں نے كہا ہمارے مال اور ہمارى او يا د بہت زيادہ

ہے اور ہم کوعذاب بیں دیا جائے گا 0 آپ کھیے بے شک میرارب جس کے لیے جاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے (اور جس کے

تبيان القرآن

کے جاہے )رزق عل کرویتا ہے لیکن اکثر لوگ نبیں جانے O (سبر ۲۹س) مترفین کامعنی

ال آ عت میں مصوفو ہا کالفظ ہے اس کا معدراتر اف ہاں کا معزراتر اف ہے ہے ہوں وام دینا اور فراغت کی زندگی دینا'
اور مترفین کا معنی ہے ہیں پرست اوگ قادہ نے کہا بینی کفار کے سرداروں اور دولت مندلوگوں نے کہا وہ لوگ جوشر کے بانی شخے۔ انہوں نے کہا جمیں اموال اور اولاد کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے اور اگر جمارا رب جمارے دین اور جمارے ند جب پر راضی نہ ہوتا تو جم کو یڈسٹیں دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا روفر مایا اور اپنے تم کو یڈسٹیں ندو بتا اور جب وہ ہم سے راضی ہے تو پھر وہ ہم کو عذا بنیں دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا روفر مایا اور اپنے تی سے فر مایا کہ آ ب کہے کہ بے شک میرا دب جس کے لیے جا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور ( جس کے لیے جا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور ( جس کے لیے جا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور ( جس کے لیے جا ہے ) رزق تک کر دیتا ہے۔ انہذا رزق کی فرادانی اور اولاد کی کشت آ خرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے پس تم رزق کی فریاد اور اولاد کی اور اولاد کی کشت آ خرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے پس تم رزق کی فریاد اور اولاد کی اور اولاد کی کشت آ خرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے پس تم رزق کی فریاد اور اولاد کی اور اولاد کی کشت آ خرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے پس تم رزق کی فریاد اور اولاد کی اور اولاد کی کشت آ خرت کی سعادت کی دلیل نہیں نے کروک تم کو عذا ب نہیں دیا جائے گا۔

وما آموالكه ولا أولادكه بالتي تُقِرّ بكُو عندنا

اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد الی چڑیں نبیس میں جو تم کو جارا مقرب بنا دیں بال جو لوگ

زُلْعَى إِلَّامَنَ امْنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَأُدِلِلِكَ لَهُهُ جَزًّاءُ

امان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے تو ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دگنا اجر لمے گا

الضِّعُفِ بِمَاعِبِلُوْا وَهُمُ فِي الْغُرُفْتِ امِنْوُنَ ﴿ وَالَّذِينَ

اور وہ (جنت کے) بالا خاتوں میں ائن سے رہیں کے O اور جو لوگ

يَسْعَوْنَ فِي النِّينَامُعْجِزِينَ أُولَلِّكَ فِي الْعَذَابِ

ہماری آبیں کے مقابلہ کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر

مَحْفَرُونَ فَكُ إِنَّ مَ إِنْ يَيْسُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُمِنْ مَحْفَرُونَ فَكُ إِنَّ مَا يَشَاءُمِنْ

كياجائے 06 آپ كيے بے شك ميرارب اپنے بندول من سے جس كے ليے جاہتا ہے رزق كشاده كرويتا ہے اورجس

عِبَادِه وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا انْفَقْتُهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَ

كے ليے جابتا ہے تھ كرديتا ہے اورتم جو يكي الله كى راہ يس) خرج كرد كے تو دو اس كابدل مبياكردے كا ادر

هُوَ حَيْرَالِتْ إِينَ فَانَ اللهِ وَيُومَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُوَّ يَقُولُ

وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے 0 اور جس دن دہ سب کو جمع کرے گ

martat.com

ميار الترار

كفار قريش) كو (آساني) كن بين نبين دى تغيير جن كوب پر منت پڑھاتے تھے اور شد آپ سے تبلے ہم نے ان كى طرف ے ڈرانے والا بھیجا تھا O اور ان ہے مہلے لوگوں نے ( بھی رسولوں کو ) جبٹلایا تھا اور جو ( نعمیں ) ہم نے ان

### مَا اللهُ وَفَكُنَّ بُوارِسُلِى فَكُنَّ فَكُنَّ بُوارِسُلِى فَكُنَّ فَكُيفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿

کودی میں سے (کفار کھ) اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں ہینے سوانہوں نے میر سے دسولوں کو بھٹلایا توان پرمیرا کیساعذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارے اموال اور تمہاری اولا ؛ انہی چیزیں نہیں جی کو بھارا مقرب بنا دیں ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے قوان کو ان کو انہوں نے نیک اعمال کی وجہ سے دگن اجر طے گا اور وہ (جنت کے ) ہالہ خانوں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی وجہ سے دگن اجر طے گا اور وہ (جنت کے ) ہالہ خانوں میں اس سے رجی گے وہ ان کو پکر کر عذاب میں حاضر کیا جس اس سے رجی کے وہ کو بھی اس کے بیا ہے وہ اس کا جی اس کو پکر کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا آ پ کہتے ہے شک میرارب اپنے بندوں میں ہے جس کے لیے چ بہنا ہے رزق کشادہ کر ویتا ہے اور جس کے لیے جائے گا کہ روجا ہو انہ وہ سب سے بہتر جائے گا کہ روجا ہو گا اور وہ سب سے بہتر حائی کر ویتا ہے اور تم جو پکھے بھی (القد کی راہ میں) خری کروگ تو وہ اس کا جمل میا کر ویتا ہو اوہ سب سے بہتر رفق دینے والا ہے O (مبا ۲۹۔۲۵)

مال اور اولا دى محض كثرت باعث فخر اور يسنديده نبيس

کفار مکہ نے اپنے مال اور اپنی اوا اور پر نخر کی اور پہسمجھ کے مال اور اوا اوکی کثریت ان کو القد تھ کی کا مقرب بنا دے گی' حالا تکہ محض مال اور اولا وکی کثریت الغد تھ ں کے تقریب کا سبب نبیس ہے قرآن مجید میں ہے

ا میں وہ میں گھان کررہے جی کہ ہم ال کے مال اور اول وکو جو بر همارہ بیری کو اس سے ان کی ہملا میوں میں بعدی کررہ ہے ہیں؟

( نسيل ) جله په ججه نيم ميل.

موان ہے اور ان کی اولاد آپ ہوتیجب میں ندواہیں ا القدی چاہتا ہے کہ س سے انہیں و پا کی زندگی میں ہی سروو سے ور حاست کفر میں ہی ان ق جائیں کل جا میں۔ ٱيحْسَبُوْنَ ٱنْمَانُولُوهُ بِهِ مِنْ مَّالِ دَّبَوْنَ نُمَادِءُ لَهُمْ فِي الْمُنْفِرْتِ مِنْ لَكُ لِا يَشْعُرُونَ

(«مومون ۱۹۵۵) د داده د د د د د د

فَكَرْ تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَكَا أَوْلَادُهُمْ إِنْهَايْرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَدِّبُهُمُ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدَّنْيَا وَتَرْهَقَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبُهُمُ وَهُمُ كَلِغِرُونَ ۞ (احَدِ دد)

«عفرت ایو هرمیره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تی سلی الله علیه وحم نے فرایا ہے شک الله عزوجال تمہاری صورتوں کی طرف دیکتا ہے ندتمہارے اموال کی طرف کیکن ووتمہارے اوں اور اعمال ن حمرف کیتا ہے۔

( تشیخ مسلم قم الحدیث ۱۵۹۳ منی این ماجه رقم احدیث ۱۳۳۳ مند حدیث ۱۳۳۵ مید حمد بقر قم الدیث ۱۰۹۰۴ ، لحدیث قام و ۱۳۱۱ اید)
امام این الی حاتم روایت کرتے میں کہ قل وہ نے کہا مال اور اوالا دین زیادتی کولوگوں کی خیر کا پیاند ند بناؤ اسیونکہ بعض اوقات کا قرکو مال دیا جاتا ہے اور مومن کو مال ہے محروم رکھا جاتا ہے۔ ( تغییر الاسان انی عاقر قم لحدیث ۱۸۹۸ ۱۵)

طاؤس یہ کہتے تھے کہ اے امتد! مجھے ایمان اور اعمال صالی عطافر مااور مجھے مال اور اورا و سے محفوظ رکھ کیونکر تو نے قرمایا ہے: اور تمہارے اموال اور تمہاری اولا وائی چیزیں تیں جوتم کو مقرب بناویں۔ (تنب الم ان ابنی عاقر قرالدیث ۱۹۹۹ء) طاؤس کے اس قول پریہا عتر انس ہوتا ہے کہ مطابقا مال اور اواا و تالینند یہ ونہیں تیں جس مال کو القد کی راہ میں اور عبادات

طاؤس کے اس قول پر بیاعتر اس ہوتا ہے کہ مطابق مال اور اواا د ناپسند ید وہیس ہیں جس مال کو القد کی راہ میں اور عبادات میں خربی کی جائے وہ نی سلی القد علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کا بل رشک ہے اور جو اواا د نیک ہو وہ مال باپ کی مغفرت کا قریعہ ہو جاتی ہے ہاں جس مال کو القد کی معصیت میں خربی کیا جائے وہ مال و بال ہے اور جو اواا و القد کی نافر وان جو اس میں کوئی خریس ہے۔

۔ نیز قر مایا اور جولوگ ہماری آئنوں کے مقابلہ بٹر کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو بَیز کر مذاب بٹر، حاضر کیا جائے کا Oاس

martat.com

سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہوگوں کو امتد کے راستے سے رہ کتے ہیں اور رسووں کی اتباع کرنے سے اور س کی سیات کی تقدیق کرنے سے منع کرتے ہیں۔

خرج كرنے اور خرج نه كرنے كے مواضع اور مقامات اور خرج كرنے كى فضيدت

اس کے بعد فرمایا: اور تم جو کچھ بھی (اللہ کی راہ میں) خرج کرد گے تو وہ اس کا بدل مہیں کر دے گا اور وہ سب ہے بہتر رز تی دینے والا ہے O (سبا۲۹)

یعنی اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم! بید کفار جو اپنے مال و دولت پرغرور کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے شکی کرتا ہے 'سوتم اپنے! موال اور اپنی اولا د پرغرورنہ کرو' بلکہ ان کو اللہ کی طاعت میں خرج کرو' کیونکہ تم جس چیز کو اللہ کی اطاعت میں خرج کروگے وہ تم کو اس کا بدل مہیا کردے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی انٹد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی اللہ عدیہ وسلم نے فر ہایا. ہرروز جب بندے میے کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے: اے انتدخرج کرنے والے کو بدل عطا فر ما اور ووسر اکہت ہے اے اللہ بخیل کو ضائع کر دے۔ (صحیح ابخاری قم انحدیث ۱۳۳۲ صحیح مسلم قم الحدیث ۱۰۰۰ اسن انکبری لعند تی رقم الحدیث ۱۱۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے: اے اہن آ دم! تو خرج کر میں تجھ پرخرج کروں گا۔ (سمجے ابخاری قم عدیث ۵۳۵۲ سمجے مسم قم الحدیث ۹۹۳)

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تواب کی نیت سے اپنی بیوی پر خرج کر ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔

( سیج ابنی ری رقم الحدیث ۵۳۵۱ سیج مسلم قم الحدیث ۱۰۰۲ سنن الترین رقم الحدیث ۱۹۲۷ سنن النهائی قم الحدیث ۵۳۵۱ سنن بادرقم الحدیث ۱۹۳۷) حضرت ابو هر ره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسم نے فر مایا جو شخص بیوه اور مسکین کے لیے کوشش کرنے و لا ہووہ اس شخص کی مثل ہے جواللہ کی راہ میں جب دکرنے والا ہوئیا رات کو قیام کرنے والے اور دن کوروزہ رکھتے و لے کی مثل

. (صحیح ابنی ری رقم الحدیث ۵۳۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۹۸۴ سنن الرندی رقم الحدیث ۱۹۲۹ سنن النسائی رقم الحدیث ۲۵۷۷ سنن ابن ماجد رقم الحدیث ۲۱۲۰)

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم اپنی ہفیلی کو بندنہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانہ کو بند کر لے گا' دوسری روایت میں ہے تم گن گن کرنہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث ۱۳۳۳ اسنون النسائی رقم احدیث ۱۵۳۸ منداحد رقم احدیث ۱۲۵۳۱ ، م امکتب بیروت)

تنبار القرآر

اس بال کااس کو بدل بھی عطا کرے گا کونکہ ضرورت کی بناو پر مکان بنانے کے جواز کا ثبوت اس مدیث ہیں ہے:
حضرت حثان بین عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تی صلی انقد علیہ وسلم نے قر مایا ابن آ دم کے لیے ان چیزوں کے سوااور کسی چیز ہیں تی تیس کے ایک جس میں وہ رہائش رکھ سکے اتنا کیڑا جس سے وہ شرم گاہ چھپا سکے روٹی کا گڑا اور پانی اسے معدید سے دہ شرم گاہ چھپا سکے روٹی کا گڑا اور پانی اسے معدید سے کے دوشرم گاہ چھپا سکے روٹی کا گڑا اور پانی ا

(منن الترخی رقم الحدیث ۱۳۳۱ منداحی اس ۱۳ منداین ارقم الحدیث ۱۳۱۲ صلیة الاولیاه بی ۱۳ میل الله میل الله میل الله میل الله و ۱۳ میل کورز ق مین الله الله و ۱۳ میل کورز ق و مین و الله و ۱۳ میل کورز ق و مین الله الله و ۱۳ میل کورز ق و مینا میل الله و ۱۳ میل کورز ق و مینا میل الله که و ۱۳ مین الله که و ۱۳ مین الله و ۱۳ مین اله و ۱۳ مین الله و ۱۳

بے شک اللہ عی سب کورز تی دینے والا اور قوت والا ہے۔

إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّبُّ الَّ ذُو الْقُوِّةِ الْمَتِينِ ٥

(الداريات ۵۸)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس دن وہ سب کوجمع کرے کا پھر فرشتوں ہے فرمائے گا کیا یہ لوّ تمہاری عبوت کرتے تھے؟ ٥ قرشتے عرض کریں مجاتو پاک ہے ' ہمارا ما لک تو ہے نہ کہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان جس ہے اکثر ان پر ایمان رکھتے تنے ٥ پس آئے تم جس ہے کوئی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا ما مک نبیں ہے اور ہم فلا لموں ہے کہیں مجے اب تم ایس آگ کیا مروج محموج س کوتم جملاتے تھے ٥ (سبا ۳۳۔ ۳۰)

فرشتول کی عبادت کرنے والے مشرکین کارد

ال سے پہلے فرمایا تھا: کاش آپ طالموں کو اس وقت و کھتے جب وہ اپنے رب کے سائے ۔ بول کے (سہان ہے) ہے آیت بھی اس کے ساتھ متعل ہے لیمی اگر اس ون آپ ان سب کو و کھتے جس ون وہ ۔ ۔ ۔ ۔ گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمباری عبادت کرتے تھے سواگر آپ یہ منظو کھے لیتے تو بہت وہشت نا ۔ منظو کھتے ۔ ان آخوں جس خطاب ہر چند کہ نی صلی القد علیہ وسلم ہے ہیکن اس خطاب جس آپ کی امت بھی شامل ہے بیٹی وہ بھی اگر قیامت کے دن یہ منظر دیکھ لیتے تو بہت ہوائاک منظر دیکھتے۔

اوران لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری

وجَمَلُوا بِينَهُ وَبَيْنَ الْمِنْ وَلَدُمَّا وَلَقَدْ عِلْتُو

قرار دے رکھی ہے حالانکہ جنات کوعلم ہے کہ وہ خود ایند کے سامنے

الْجِنَةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُ وْتَ ﴿ (السَّفْتِ ١٥٨

عاضر کیے جا کیں گے۔

مشرکین کا بیعقیدہ تھ کہالقد تع لی نے جنات سے رشتہ از دواج قائم کیا ہوا ہے جس کے نتیجہ میں القد کی بیٹیاں پیراہو ئیں' ادر فرشتے وہی بیٹیال ہیں' حالہ نکہا گر ایسا ہوتا تو القد تع بی جنات میں سے کا فروں کو دوزخ میں کیوں ڈواٹیا!

پھرالند تعالیٰ ان کامزیدرد کرتے ہوئے فرما تاہے: پس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نقع اور نقصان کا ما لک نہیں ہے اور ہم ظالموں ہے کہیں گے اب تم اس آگ کا مزہ چکھوجس کوتم حبطلاتے تنے O (سہا ۴۲)

یعنی تم میں سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گانہ کسی کونیجات دلا سکے گااور نہ کوئی کسی کوعذاب میں مبتوا کر سکے گا، یعن

فرشتے اپنی عبد دت کرنے والول سے ضرر اور عذاب کو دور نہیں کر سکیس سے ۔

استدنعانی کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری واضح ہیات کی تداوت کی جاتی ہے تو (کفار) کہتے ہیں بیشخص تو تمہیں صرف اس چیز سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہر رے باپ واوا عبادت کرتے ہے اور انہول نے کہا بیر قر آن صرف من گھڑت بہتان ہے اور کفار کے بیس جب قر آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا یہ مصل کھلا ہمواجد و ہے O اور ہم نے ان (کفار قریش) کو ہے اور کفار نے بین جب بیس وی تھیں جن کو بید پڑھتے پڑھ تے ہول اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی عذاب سے ورانے والا بھیجا تفا O اور ان سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی عذاب سے ورانے والا بھیجا تفا O اور ان سے پہلے کوئوں نے (بھی رسولوں کو) جھٹلایا تھا اور جو (نعمیش) ہم نے ان کو دی تھیں ہے (کفار کھر) اس کے دسویل حصد کو بھی نہیں پہنچ موانہوں نے میر سے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا کیسا عذاب آیا تھا ! O (سام ۲۵ سے) انکار وحی کی وجہ سے سمال بھی امتوں پر عذاب آیا

جادو ہونا کوئی مخفی بات نہیں ہے بالکل طاہر اور بدیمی ہے۔

عرب کے لوگوں پر پہنے آسانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور تہ آپ سے پہنے ان میں کوئی رسول آیا تھا ور یہ بہلے کہ کرتے تھے کہا گرہم میں کوئی کتاب نازل ہوتی یا ہم میں کوئی اللہ کا رسول آتا تو ہم سب سے زیادہ اللہ تھا کے عبادت گزار اوراطاعت شعار ہوئے 'کیکن جب القدتی لی نے ان کی یہ دیرین آرز و پوری کی تو یہ اس کتاب اور اس رسول کا انکار کرنے کے اور ان کی تکذیب کرنے گئے۔

فرمایا ان سے پہلی امتوں کا انجام ان کے سامنے ہے ان پر جوعذاب ٹازل ہوا تھا' پیچیلی امتیں توت اور طاقت اور مال و متاع اور دنیاوی اسب ب ان سے زیادہ رکھتے تھے بہتو ابھی ان کے دسویں حصہ کو بھی نہیں بہنچ انہوں نے بھی میر ہے رسولوں کی تکذب کی نیکن جب ان لوگوں پر میراعذاب نازل ہوا تو ان سے میر ےعذاب کو ان کا مال ومتاع دور کر رکا نہ ان کی او ادادر ان کی رشتہ داریاں کی کام آسکیں ۔ انٹد تعال فر ما تا ہے۔

اورہم نے ان ( قوم عاد ) کوجن چیز وں پر قدرت دی تہیں ال

وَلَقَدْ مُكُنَّاهُمْ وَثِيَّا إِنْ مَكَنَّكُمْ فِيرِ وَجَمَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا

وَٱبْصَادُا وَآفِدَةَ مَنَا آغَنَى عَنْمُ مَمْعُهُمْ وَإِلَّا أَبْصَارُهُمْ وَلِلْاَ أَفِيكَ مُنْمُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْعُدُونَ بِالْبِياسَةِ وَ حَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْنِ ءُونَ (الاِنَافِ ٢٠)

کیاانہوں نے زمین میں سفرر کے بیٹیں، یعن کہ یہ ہے ہے۔

مینے لو وں کا کیما (برا) نبی مسموا ( جانانہ ) ووان ہے بہت زیادہ
طاقت ور بتنے اور انہوں نے زمین میں کاشت کاری کی تمیں اور سے
اان سے بہت زیاد و آبادی تا تھا اور ان ہے پائی تا رہ ہے۔
النا ہے بہت زیاد و آبادی تھا اور ان ہے پائی تا رہ و ان تھا وہ نودی اپنی

قُلُ إِنَّمَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُوْمُ وَالِتَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى آب كيے كه بين تم كو صرف ايك بات كى نفيحت كرتا جون كه الله ك ليے تم دو اول ريا بو تُحَ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِتَهِ ﴿ إِنْ هُو اِلَّا نَذِيْرُتُكُمْ بين يَكُ يُ عَنَا إِلَى شَرِيْلِ ﴿ فَلَ مَا سَأَلُتُكُوْ مِنَ الْجَرِ ك آئے سے پہلے ڈرائے والے يں 0 آپ كھے يں نے تم سے (اگر) كوئى معاوف علب يا ت فَهُولِكُوْ الْآنَ أَجُرِي إِلَّاعَلَى اللهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ

mariat.com

آپ کھے جن آ میا ہے اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ۔ اور نہ کسی چیز کو اوٹا تا ہے 0 آپ کیے اگر میں (بالفرنز

عيار القرآر

### ۻؘڵڶؾؙڣٳێؠٵۧٳۻڷؙۼڮڹڣڛؿڗٳڹۿؾۘؽؿؙڿٙ تھراہ ہوں' تو میری کم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہی ہوگا' اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ میرا رب میری طرف ٳڮۜڗۑٚٵؚؾۜۮڛؘؠۼڗؚ۫ؠڽڰؚۿۅڷۅ۬ؾڒؠٳڎ۫ڎڒؚۼۏٳڣڵڒڣۅٛؾٙۅٙ

وی فرما تا ہے' بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے O اور کاش آپ وہ دفت دیکھتے جب بیر( کفر) گھبرار ہے ہوا

فرار نبیس ہوگی اوران کوقریب کی جگہ ہے پکڑ لیا جائے گاOاوروہ (اس وقت) کہیں گے ہم اس (قرآن)

یرا بمان لے آئے اور اتنی دور کی جگہ سے کیسے حصول ہو سکتا ہے O وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے

۪ٵڵۼؽۑؚڡؚڹؘؖڡٞػٵڽؚڹۼؚؽڔۣ<sup>ڰ</sup>ۅؘڿؽڶؽؽؗٛٛؠؙٛۘۄؘڹؽؽؘڡٵؽۺٝؾؘۿۅؙڹ

انگل کچو سے باتیں کرتے تھے 0 اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حج ب ڈال دیا گیا ہے

كَمَافُولَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِّنْ قَبُلُ النَّهُمُ كَانُوْ إِنِي شَكِّمْ أِيدِ

جیتے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا' بے شک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ میں تم کوصرف ایک بات کی تھیجت کرتا ہوں ٔ اللہ کے بیے تم دوٴ دول کریا تنہا تنہا کھڑے ہو کرغور کرو' نمہ رے اس پیغیبر کو جنون نہیں ہے' وہ تو صرف تم کو بخت عذاب کے آئے کے پہلے ڈرانے والے ہیں 0 آپ کہیے میں نےتم سے (اگر) کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو وہ تم ہی رکھؤ میر امعا وضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ( کرم ) ہر ہے اور وہ ہر چیز پر تگہبان ہے 0 آپ کہے میرارب تن بات نازل فرما تا ہے وہ تم م غیوب کا بہت جانبے والا ہے 0 (ب ۴۸۔۴۸)

سب ۲۲ میں نصیحت کرنے کے لیے اعظ کالفظ ہے بیدوعظ سے ماخو ذ ہے وعظ کامعنی ہے کسی کوڈرا دھمکا کرمنع کرتا 'طلیل نے کہا کسی کوخیر کی چیز اس طرح یا دولانا کہ اس کا ول نرم ہوجائے 'اور اس آیت میں جو کھڑ ہے ہونے کا ذکر ہے اس کے دومتی ہیں ایک میہ کہ کھٹرے ہوئے سے وہ معنی مراد ہیں جو ہیٹھنے کی ضد ہے۔ لیعنی تم رسول الندسلی ابتدعلیہ وسلم کی مجس سے کھڑے ہو کراپی اپنی مجلسوں میں چلے جاؤ' س کا دوسرامعنی میر ہے کہتم اب اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہواوراس کام کا انتظام' الفرام وراہتمام کرو۔

تنہا تنہاغور کرویا دو دول کر بحث کروا دراس بات پرغور وفکر کرو کہ تمہارے پیغیبر کوجنو نہیں ہے' کیونکہ تم کومعلوم ہے کہ (سیدنا )محمرصنی الله علیه وسلم تمرم جہان والول سے زیادہ فہم وفراست کے مالک ہیں اور آپ سب سے زیادہ صادق القول ہیں

تبيأن الغرآن

بے زیادہ پاک دائن اور پاکیزہ ہیں' سب سے زیادہ عام ہیں' سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے ہیں' سب سے زیادہ ہیں۔ ہری کمالات سے متصف ہیں' پھر آپ نے بیدوی کیا کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہے' اور آپ میں جس قدر معمی اور عملی کمالات ہیں سب اس کے دیئے ہوئے ہیں' آپ کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے' ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ اپنی تعظیم اور اپنی مریائی کے طالب نہیں ہیں' آپ کا بہی کہنا ہے اس یک اللہ کی عبادت کرو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی س کی عبادت کر واپھر اس دی عبادت کرتا ہوں تم بھی س کی عبادت کر واپھر اس دی کی تا سکہ میں آپ نے بہت دلائل اور مجزات بھی پیش کے تو ایسا شخص مجنون ک ہوسکتا ہے' مجنون کی تا سکہ میں آپ نے بہت دلائل اور مجزات بھی پیش کے تو ایسا شخص مجنون ک ہوسکتا ہے' مجنون کی تا سکہ مطابق نہیں ہوتی اور آپ کی کوئی بات خال ف عقل نہیں ہے۔

اس آیت میں اس بات پر تنہا تنہا غور کرنے کے لیے فرہ یا یا پھر دو دو آ دمی ل کر تبادرہ خیال کریں ' مینییں فرمایا کہ ایک ہا تھا عت اور مجلس میں اس پرغور دفکر کیا جائے یا بحث کی جائے ' کیونکہ جب ایک مجس میں کسی و ت پر بحث ہوتی ہے تو انصاف پر مجنع ہوتی ہے تا ایک میں ہوتی ہے تا ہے گہر تو تع کم ہوتی ہے اس میں اختیا ف زیادہ ہوتا ہے جائے منہ ہوتے ہیں اتنی و تیس ہوتی ہیں لوگ جوش اور غضب میں آ جائے ہیں اور شعند ہے دل ہے کسی و ت برغور نہیں کرتے۔

می صلی الله علیه وسلم کا ہرخاص و عام کواللہ کے عذاب ہے ڈرانا

اوراس آیت میں فر وہ یہ: وہ تو صرف تم کو تخت عذاب کے آئے ہے پہلے ڈرائے والے ہیں تحدیث میں ہے:
حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب بیا آیت نازل کی گی وانسڈد عشیب تک الاقوبیں (اشراء ۲۳)
داور آپ اپنے قر ہی رشتہ واروں کو ڈرائے "تو آپ نے قریش کے ہرعام اور خاص کو بدایا 'پس آپ نے فر مایا ہے بنو عب کی لوگ اپنے آپ کو دوز ن کی آگ ہے چھڑ الوا ہے بنی مرہ بن کعب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے چھڑ الوا ہے بنی مرہ بن کعب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے چھڑ الوا ہے بنی مہم الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے چھڑ الوا ہے بنوعید المطلب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے چھڑ الوا ہے بنوعید المطلب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے چھڑ الوا ہے بنوعید المطلب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے جھڑ الوا ہے بنوعید المطلب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے جھڑ الوا ہے بنوعید المطلب الیخ آپ کو دوز ن کی آگ ہے جھڑ الوا ہے بنوعید المسلم کی تری ہے ترکرہ س کا (لین میں ہون میں مون میں بن تی ہا تہ کا رشتہ ہو اور میں منتقریب اس کی تری ہے ترکرہ س کا (لین میں الیک تیش میں کو پہنچاؤں گا)۔

ا میج مسلم قم ایدین ۱۰۰ سنن الزندی قرائدین ۱۳۱۸ سنن النهائی قم اعدیث ۱۳۹۳ اسنن اندر کی ملنها کی قم لحدیث ۲۰۳۰ و حید رسالت اور آخرت کی تصبحت کا با جمی ربط

اس آیت میں تین اصولوں اور عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اللہ تعن کی تو حید کا ذکر ہے اس کا بیان ان الفاظ ہیں ہے "میل تم کو صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں' دوسرا اصول اور عقیدہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسم کی رساست ہے' اس کا بیان ان الفاظ ہے ہے'' دہ الفاظ سے ہے' اور تیسرا صول اور عقیدہ تی مت ہے اور اس کا بیان ان الفاظ سے ہے' دہ قوت عذاب کے آئے ہے میلے ڈرنے والے ہیں'۔

ای جگہ یہ اعتراض ہے کہ اس سیت میں فرمایا ہیں تم کو صرف ایک چیز لیمی صرف تو حید کی تھیجت کرتا ہوں اور ایمان محرف تو حید ہے کمل نہیں ہوتا اس کے ساتھ رسر لت اور آخرت پر ایمان لا " بھی ضرور کی ہے' اس کا جو ب یہ ہے کہ ان متیوں مختل ہیں اہم مقصود القد تھی کی تو حید ہے جو تخص تو حید کو اس طرح مان لے جس طرح اس کو مانے کا حق ہے' القد تھی کی و نیا محل کی سید کھول و بیتا ہے اور آخرت میں اس کا مرتبہ بلند کر و بیتا ہے' سونجی القد علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کا تھی و یا جو ان کے سے عہادت کے درواز سے کھول و سے اور اخروی سعادت کے اسباب مہیا کروے۔

اور فر ویاتم دو' دواور ایک ایک الله کے لیے کھڑے ہوجاؤ' اس سے مقصود میہ ہے کہتم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ انسان دو حالوں سے خالی نہیں وہ تنہا ہو گا یا کسی کے ساتھ ہو گا سوتم ہرصورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو' تنہائی میں اس کی صفات اور اس کے احکام پرغور کر داور جب کسی کے ساتھ ہوتو اس کا ذکر کرو۔

اور فر ہ پر تمہارا یہ بینجبر جن کے زیرا تر نہیں ہے' لیعنی وہ اللہ کا رسول ہے'اس پر بیاعتراض ہوگا کہ ہروہ شخص جو کی جن کے زیرا تر نہیں ہوتا' اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسم غیر معمولی کام کرتے ہتے اور جو شخص غیر معمولی کام کرتے ہتے اور جو شخص غیر معمولی کام کرتا ہے تو جن اس کے مددگار ہوتے ہیں یا فرشتے 'اور جب بیفر مادیا کہ جن ان کے مددگار نہیں ہیں تو لہ محار فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ مددگار ہیں اور فرشتے اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں ایس ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

نیز فر ، یا دوتو تم کوسخت عذاب کے آئے سے پہلے ڈرانے والے ہیں'اس میں بیاشارہ ہے کدا گرتم ایمان ندلائے تو تم پر سخت عذاب آئے گا'جس سے تم کو دنیا میں بھی ہلاکت کا سر مناہو گا اور آخرت میں بھی۔

تبلیغ رسالت کا اجر نہ طلب کرنے سے آپ کے رسول ہونے پر استدلال

نیز فرمایو ''وہ ہر چیز کا نگہبان ہے'' لیعنی وہ ہر چیز کا عالم ہے' غیب اور شہادت اور ظاہر اور باطن ہر چیز پر مطلع ہے'وہ میرے صدق اور خلوص نیت کوج نتا ہے' اس میں ریہ اشارہ ہے کہ جو شخص مخلوق کوالقد کی طرف دعوت دے اس کی ریہ دعوت فالص ''نڈد کے لیے ہونی جا ہے اور اس میں دنیا کی کسی چیز کی طبع نہیں ہونی جا ہیے۔ ''ند کے لیے ہونی جا ہے اور اس میں دنیا کی کسی چیز کی طبع نہیں ہونی جا ہیے۔ تند سے میں '' مدر میں میں صدل '' سیل سیل کر شختہ '' سیل کر ہے۔

نبوت عطا کرنے میں سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم کی شخصیص کی تو جیہے

آپ کہیے بھرارب تن ہوت نازل فرما تا ہے' وہ تم م غیوب کا بہت ہونے والا ہے۔ (سب ۲۸ ۳۸)

اک سیت میں بقدف کالفظ ہے جو قذف سے بنا ہے' قذف کامعنی ہے کی چیز کو دور سے پھینکن' جیسے پھر اور تیر کو دور سے پھینکن' جیسے پھر اور تیر کو دور سے پھینکا جائے' اور اس کا مجازی معنی ابقاء کرنا ور ڈالنا ہے' اور اس سے مرادیہ ہے کہ تلڈتی لی اپنے جن بندوں کو نبوت کے پیم منتخب فر مالیتا ہے ان کے دیوں پر وحی نازل فرما تا ہے' اور آسانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی غائب ہوا منداس کوسب سے زیادہ جو ننے والا ہے۔ جو ننے والا ہے۔ ور اس کی مخلوق میں جو خیرات ہوتے رہتے ہیں وہ ان تمام تغیرات کو بھی جانبے والا ہے۔ مشرکیین سیاست کو بہت جیسے تھے کہ ان میں سے کسی شخص کورسول بنالیا جائے وہ کہتے تھے:

نبياء النرار

كيا بمرسب بيل عصرف الى شخص ير نقد كاكلام نازل كيا

وَأُنِّونَ عَلَيْهِ اللَّهِ كُرُمِنَّ بَيْنِنَّا ﴿ (س ٨)

گيايي؟

اس پر بیاعتراض ہوسکا تھ کہ اللہ تھ لی جس کو جو چہ ہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تی بنا دیتا ہے خواہ اس میں بوت کی استعداد اور صلاحیت ہو یا نہ ہوا اس کے جو ب کی طرف اشارہ فر مایا وہ علا م الغیوب ہے ، س کوعلم ہے کس میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت ہوائی کو منصب نبوت پر فائز فر ما تا ہے 'بلکہ اس نے جس کو استعداد اور صلاحیت ہوائی کو منصب نبوت پر فائز فر ما تا ہے 'بلکہ اس نے جس کو مخالا ہوتا ہے اس کو نبوت کی صلاحیت کے ساتھ بیدا کرتا ہے اور اس کے اندر کم لات نبوت رکھ دیتا ہے 'لبذا یہ شرکین کا نعو اعتراض ہے کہ ہم میں ہے اس محف کے اندر کی خصوصیت تھی جو اس کو نبوت دی گئے ہے اور کسی اور کو نبوت کیول نہیں دی گئی۔

حق اور باطل کا فرق الد تعالی کا ارشاد ہے . آپ کہے کہ تق آگیا ہے اور باطل نے کی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کمی چیز کو لوٹا تا ہے 0 آپ کہے اگر چل (بالفرض) کم راہ ہوں تو میری کم راہی کا ضررصرف جھے پر ہی ہوگا 'اورا گر چس ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وتی فرما تا ہے' بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے 0اور کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ ( کفار ) گھرار ہے ہوں گئے اوران کے لیے کوئی جائے فرارنہیں ہوگی اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیاج سے گا 8 (سہا اہ۔ ۳۹)

اللہ تعالیٰ نے فرہ یہ حق آگیا ہے اس کی تفسیر میں کئی اقوال میں۔ایک قول سے ہے کداس سے مراد قرآن ہے ووسرا قول سے ہے کہاں سے مراد تو حیداور حشر پر دلائل میں اور تیسرا قول سے ہے کہ اس سے مراد سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسم کی نبوت پر دلائل میں اور چوتھ قول ہے ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ہروہ کلام جوسیدنا محمصلی اللہ علیہ دسم کی زبان سے صادر ہواوہ حق ہے۔

حق اس چیز کو کہتے ہیں جوموجود اور تابت ہوا ورجن چیز ول کو نبی سی القد علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے وہ موجود اور ثابت فیل مثلًا تو حیر است و آن مجید اور حشر وغیرہ اس لیے بیرتمام چیزیں حق بیں اور شرک اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تعلیب بیداری چیزیں ہیں جن کا وجود ثابت نہیں ہے اس لیے بیرچیزیں باطل ہیں اور باطل کس چیز کا فی مُدہ نہیں پہنچ تا و دنیا میں نظر خرت میں اس لیے فر مایا: آپ کہیج تن آگیا ہے اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو لوٹا تا ہے O حضرت عبداللہ میں مسعود رضی اللہ عند ہیں کرتے ہیں کہ نبی القد علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کھید کے گرد تین سوساٹھ بت ہے آپ کیا مسعود رضی اللہ عند ہیں کرتے ہیں کہ نبی صفی القد علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کھید کے گرد تین سوساٹھ بت ہے آپ کے باتھ میں چھوکر فر ماتے: حاء المحق و رہی الباطل (الاسراء ۱۸) حق آگیا اور باطل جلاگیا۔

(میحی بیفاری ۱۴۷۸ اصحیح مسلم ۱۸۱۱ سنن ترزنی ۱۳۳۸) اس کے بعد فر مایا: آب کہیے اگر میں ( بالفرض) کم راہ ہوں تو میری کم راہی کا ضررصرف جھے پر ہی ہوگا' اور اگر میں

ہا ہے پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ارب میری طرف وجی فرہ تاہے 'ب شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے O سمانہ ۵۰ میں نہی صلی اللہ علیہ وسکم کی طرف گمرا ہی کی نسیست کا ذکر

کقار نی سلی الله علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا ہے سوآپ گراہ ہو گئے ہیں الله قبالی نے ان کارد کرتے ہوئے فرمایہ آپ کہے کہ اگر (بالفرض) میں گم راہ ہوں تو اس کا وہال مجھ پر ہے جبیبا کہ قرآن مجید

مياء القرآر

میں ایک اور جگہ ہے:

مَنْ عِلْ عَمَا لِيًّا فَلِنَفْشِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا اللَّهِ

جو مخص نیک کام کرے گا تو دہ اس کے اپنے نفس کے بیے

(مم البحدة:٣١) ہے اورجو برا کام کرے گاتو س کا وہال بھی ای پہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹ کم دیا ہے کہ آپ اپنی طرف نسبت کر کے کہیں کہ اگر میں گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہوگا' تا کہ بیہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استے عظیم مرتبہ کے جیں اور اللہ کے بہت مقرب ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیہ کہنوا یہ ہے کہ (بالفرض) اگر میں گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا تو عام لوگ تو اس قاعدہ کے تحت بہ طریق اولی داخل ہوں ہے۔

بعض مفسرین نے بیکھا ہے کہ اس آیت کا بیمعنی ہے کہ میرا گم راہ ہونا تمہارے گم راہ ہونے کی مثل ہے کیونکہ بیمیرے نفس سے صادر ہوگا اور اس کا وہال بھی جھ پر ہوگا لیکن میرا ہدایت پر ہونا تمہ رے ہدایت پر ہونے کی مثل نہیں ہے کیونکہ تم د مائل میں غور وفکر کر کے ہدایت کو قبول کرتے ہوا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرارب میری طرف دمی فرہ ہ

ہے کے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے 0 (ردح المعانی جز ۲۲م مس ۴۳۰ دارالفکر بیردت ۱۳۱۹ھ)

اوراس نے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ سمغی اور نعلی دلیل 'عقلی اور فکری دلیل سے زیادہ قوی ہوتی ہے کیونکہ عام لوگوں کی ہرایت عقلی دلیل سے ہوتی ہے اور آپ کی ہدایت سمعی دلیل اور وقی ہے ہوتی ہے۔

سبا: • ۵ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کم راہی کی ....

نسبت کے بعض دیگر تراجم اور مصنف کا ترجمہ

اعلی حضرت امام احمدرضا قادری فاصل بریلوی متوفی ۱۳۳۰هاس آیت کر جمد میس لکھتے ہیں:

تم فرماؤ أكر من بهكا تواسيخ بى برے كو بهكا۔

سيد محدث كي تحوي وي متونى سونى ١٣٨١ ١٥ كيست بي

کہددو کہ اگر میں گمراہ ہوتا تو بہکتا اینے برے کو۔

سيداحد سعيد كاظمى متوفى ٢٠٠١ اله لكصة بين:

فرماد بیجئے اگر میں بہک جاؤں تواپنے ہی ضرر کو بہکوں گا۔

پیر محمد کرم شاه الاز هری متونی ۱۸۱۸ ه کلصته بین:

فرمائية (تمہارے گمان کے مطابق) اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا و بال میری جان پر ہوگا۔

اورجم نے اس کا ترجماس طرح کیاہے:

آپ کیجاگریں (بالفرض) کم راہ ہوں تو میری کم راہی کا ضررصرف مجھ پر ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کم راہی کی نسبت کی تحقیق

ہم نے اپنے ترجمہ میں قوسین کے اندر بالفرض کواس لیے لکھا ہے کہ نبی کا گمراہ ہونا عادۃ ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی پیدائش موکن ہوتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف بریدائشی مومن بلکہ پیدائش نبی ہیں عدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟

آپ نے فرمایا اس وقت آ دم روح اورجهم کے درمیان تھے۔

(سنن الترفدى رقم الحديث ١٣١٥) المدرك جهم ١٠٩٥ والأل الموة علام ١٥٠٥) الموة على ١٠٩ والأل الموة على ١٣٠٥) التوق ال آيت كي تغير كرتے موئے علامه اسائيل حتى متوفى ١٣١٥ هدتے حسب ذيل عبارت لكسى اوراس كا تر جمہ يشخ فيض احمد اولى نے كيا ہے:

صاحب روح البیان اور روح البیان کے مترجم دونوں نے اس آیت (ووجدک صالا فہدی) کا یہاں ذکر کر دیا جس سے میرمترقع ہوتا ہے کہ جب نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنفس کو اپنی طبیعت کی طرف متوجہ کی اس وجہ ہے آپ بیس کم راہی اور منایارت حاصل ہوگئ ہم ایس نکتہ آفری سے ہزار بار اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔

کفار کے تھبرائے اور ان کی جائے قرار نہ ہونے کی متعدد تفاسیر

اس کے بعد فرمایا: اور کاش آپ وہ وفت و کھتے جب یہ ( کفار ) تھجرارے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی جائے فراز نہیں موگی اور ان کوقریب کی مکدے پکڑلیا جائے گا O (سبا ۱۵)

جس وقت مید گفار تھجرارہے ہوں ہے اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ یہ موت کے وقت تھجرارہے ہوں گے دو سری تغییر یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن تھجرارہے ہوں گے اور تیسری تغییر یہ ہے کہ جب معرکہ بدر میں فکست کھانے کے بعد یہ تھجرارہے ہوں مے تو اگر آیاں وقت ان کود کچے لیتے تو آپ بہت ہوانا ک اور دہشت تاک امر دیکھتے۔

فر مایا: ان کے لیے کوئی جائے فرارنبیں ہوگی بیٹنی وہ کس ملرے انتد کے مذاب سے نگل نبیں سکیس سے اور نہ کسی جکہ ہی گ کر جانے سے ان کونجات ل سکے گی اور جس چیز ہے یہ بھاگ رہے ہوں گے وہی چیز ان کو آ کر پکڑ لے گی۔

فرمایا: اوران کوفریب کی جگہ ہے بکر لیا جائے گا'اس کا مطلب ہے ان کو زمین کے اوپر سے بکر کر زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا'یا ان کومیدان حشر ہے گرفتار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گایا ان کے مردہ اجسام کو بدر کے صحرا ہے اٹھ کر بدر سے کنویں میں ڈال دیا جائے گا'یا ان کوقد مول ہے بکر کر زمین میں دھنسا دیا جائے گا' ببر حال ہے جس جگہ بھی ہوں القد کے اعتبار ہے قریب میں اور اس کی گرفت اور بکرے با برنہیں ہیں۔

تتاوش كامعتي

اس آیت میں المتناوش کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کی چیز کو بھولت اور آسانی سے حاصل کرنا معزت ابن عباس اور ضحاک نے کہا اس سے مراو ہے دنیا میں والیس لوٹا البینی کفار جب حشر کے دن آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو چرد نیا میں والیس لوٹائے مانے کو طلب کریں گے کہ اس بار وہ سید نا محرصلی القد علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یہ بہت بعید ہے۔
سدی نے کہا وہ آخرت کا عذاب و کھے کرائے کفر وشرک سے تو ہے کریں گے اور اس تو ہے کا قبول ہونا بہت بعید ہوگا کے ذکہ

martat.com

توبہتو صرف دنیا میں قبول ہوتی ہے۔

علامہ ترطبی نے کہااس سے مرادیہ ہے کہ گفاریہ کہیں گئے کہاب ہم اس قرآن پرایمان لے آئے اور قیامت کے بعد حشر کے دن کسی کا ایمان کیسے قبول ہوسکتا ہے 'کیونکہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے کہ کسی چیز پر بن دیکھے بیمان لریا جائے جوایمان بالنخیب ہو۔ (الجامع لا حکام لقرآن جزیماص ۴۸۴ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

روزحشر کفار کے ایمان کوقبول نہ کرنے کی وجوہ

اس کے بعد فرمایا: وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے انگل پچ کی باتیں کرتے تھے 0 (سہمہ)

یعنی وہ اس سے پہلے دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کا کفر کر چکے تھے یاسید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر چکے تھے یا اس قرآن کا کفر کر چکے تھے اور اس قرآن کا کفر کر چکے تھے اور اس کو آبول چکے تھے جسے جس وقت ان کو ایمان لائے اور اس کو آبول کو آبول کرنے تھے جس وقت ان کو ایک کا مکلف کیا گیر تھا اس وقت وہ ایمان لائے اور اس کو آبول کرنے کے دروازے بند کیے جا چکے تیں تو ان کو موائے کرنے کے دروازے بند کیے جا چکے تیں تو ان کو موائے میں دروازے بند کے جا چکے تیں تو ان کو موائے میں دروازے بند کے دروازے بند کے دروازے بند کے اور کیا عاصل ہوگا۔

اور وہ بہت دورے انگل پچوگی ہاتیں کرتے تھے ان کی ہاتوں کی مثال ان مخض ہے دی گئی ہے جو بہت دورے کی چز پرنشانہ لگا رہا ہواور دور ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ نہ لگ رہا ہو' سو وہ بھی اپنے گمان کے مطابق پیر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگانہ قیامت آئے گئ نہ میدان حشر قائم ہوگا' نہ حساب کتاب اور جنت اور دوزخ ہوگی۔

قنادہ نے کہا وہ قرآن مجید کے متعلق بیرا تہام اُگاتے تھے کہ بیرجاد و ہے اور شعر ہے ' بیرا گلے اور پیچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اور ایک قول بیرہے کہ وہ نکل پچو سے سیدنا محمصلی القدعلیہ وسلم پر مختف تہتیں لگاتے تھے' جمعی کہتے وہ ساحر ہیں مجمعی شاعر کہتے اور بھی مجنون کہتے۔

ایک قول میہ ہے کہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ عدیبہ وسلم کی تقدیق کرنے کو ان کے دل سے بہت دور کر دیا تھا۔

روزحشر كفاركي خواهشين اوران كاقبول نههونا

روز حشر گفار کی بینخواہش ہوگی کہ ان کو عذاب سے نجات ال جائے گران کی بیخواہش پوری نہیں ہوگ۔
ایک قول بیہ ہے کہ دنیا میں ان کی اپنے اموال اور اپنے اہل وعیال کے متعلق جوخواہش سے موری نہیں ہوں گ۔
قادہ نے کہا جب حشر کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے کہ ان کی بیہ بات قبول کرنی جے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئندہ اطاعت کریں گے اور جن کاموں سے القد تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز رہیں گے کہ کی ان کی بیخواہش پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس اطاعت کی جگہ دنیا تھی اور اب وہ دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ اور ان سے پہنے زیانوں میں جو کا رگز دے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسانی کیا گیا تھا۔

اس سے پہلے وہ رسولوں' مرنے کے بعد دوہ رہ اٹھنے' اور جنت اور دوزخ کے متعلق سخت شک میں مبتلا تھے۔ اختیام سورت

الله تعالى كابے عدوبے حساب شكر ہے اور اس كے حبيب اكرم سيدنا محرصلي القد عديد وسلم كى بہت عنايت ہے كه آج

تبيان القرآن

شوال ۱۳۲۳ می ۱۳۹ میر ۲۰۰۷ میدرد زاتوار قبل از نماز فجر سورة سپائی تغییر کلمل ہوگئ ۸ شوال کواس کی تغییر شروع کی تھی اور آج

۱۳۹ شوال کواس کی تغییر ختم ہوگئی۔ اللہ انتخابین جس طرح آپ نے بحض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک قر آبن مجید کی تغییر لکھوا

دی ہے 'سوآ 'ندہ بھی آپ کرم فرما 'میں اور تغییر کو کھمل کراویں۔ جھے تا حیات ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم اور برے اعمال سے

مجتنب رکھیں اور صحت وسلامتی کے ساتھ زندگی کی آخری سائس تک اپنے وین کی ترویج 'تھنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کے

کام شن لگائے رکھیں' میرے والدین' میرے اسا تذہ 'تلاقہ واور مجبین اور معاویمن کی معقرت فرما 'میں جو فوت ہو چکے جیں ان کو

جنت الغرودی بھی بلند مقام عطافر ما 'میں اور جو حیات جی ان کو و نیا اور آخرت کے تمام مصر نب اور بلاؤں ہے بحفوظ رکھیں' اور

ہم سب کو و نیا اور آخرت کی تمام سعاد تمی' نعتیں اور راحتیں عطافر ما 'میں' اس کت ب تبیان الغرآن کو تاتی مت باتی اور فیض آفریں رکھیں موافقین کے لیے سب بدایت بناویں۔

آفریں رکھیں موافقین کے لیے اس کوموجب طمانیت اور مخافین کے لیے سب بدایت بناویں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيدنامحمد حاتم البيين قائد المرسلين شفيع المذبين و على آله و اصحابه و از و احه و ذرياته و امته احمعين

### بسرانه الخماع

تحمده و تصلى وتسلم على رسوله الكريم

#### سورة فاطر

سورت كانام

۔ اس سورت کا نام سورۃ فاطمراور سورۃ ملائکہ ہے اس کی وجہ سے کہ اس سورت کی جہلی آیت بیں فاطمراور ملائکہ کے الغاظ ہیں اور صرف اس سورت کی جہلی آیت بیں فاطراور ملائکہ کے الفاظ ہیں اور اس آیت بیں ملائکہ کی صفات کا بھی ذکر

ا حادیث میں اس سورت کا نام فاطر بھی ہے اور ملا نکہ بھی ہے ٔ حافظ جلال الدین سیوفی متونی اا 9 مد نکھتے ہیں: امام این الضریس امام این مردوبیہ اور امام نصفی نے ولائل المدیو قامیں حضرت این عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ سور قاطر مکہ میں نازل کی گئی ہے۔

ا مام عبد الرزاق اورامام ابن المنذر نے حضرت قنادہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ سورۃ الملائکہ کی ہے۔ امام محمد بن سعد نے ابن ابی ملیکہ ہے روایت کیا ہے کہ بش آبیک رکھت بھی سورۃ الملائکہ پڑھ لیتا تھا۔ (الدر المئورج پرص ۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۳ ہے میسورت فرقان کے بعد اور مریم سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۲۵ ہے۔

سورة فاطركم مشمولات

اس سورت کی ابتداء اللہ تعالی کی حمد ہے گئی ہے اور اس کی ابتداء میں بی طالکہ کا مخلوق ہونا بتایا کیا ہے ' سورۃ سبامیں جنات کی الوہیت کا بطلان بتایا کیا تھا اور اس سورت میں طائکہ کی الوہیت کا بطلان بتایا کیا ہے۔

بیمان میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کو آسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی تقوم کے سردار آپ کی تحقہ یب کررہے ہیں تو آپ اس پر افسوی اور دنج نہ کر ہیں آ پ سے پہلے جننے رسول ہیسے گئے ہیں ان سب کی ان کی قوموں نے تحقہ یب کی تھی پھر جوان کا انجام ہوا ہیں ہمی اس انجام ہیں ہوروں کی ممادت کر فیلی اس انجام ہیں ہوروں کی ممادت کر فیلی ہیں ان کی قومین جون خود ساختہ معبودوں کی ممادت کر فیلی ان اندان کی توحید پر دلائل جی گئے ہیں تیک کا موں کی جزاء اور بر ہے اور محتال کی قدمت کی گئی ہے اور مختلف اطوار سے اللہ تعالی کی توحید پر دلائل جی گئے ہیں تیک کا موں کی جزاء اور بر ہے۔

Con the Con

### لبتر الله المعرف المنطقة

الله ي كنام إر شروع كرايول) جونهايت رحم فرمان والا بهت مريان ب ال ش بيتاليس آيات يا في ركوع جر

سورة فاطر كى ب

### الحدن لله فاطرالسلوت والرض عاعل الملاكة رسك

تمام تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام آ سانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا (اور) فرشنوں کو رسول

### أُولِي اَجْنِي وَمَّنْتُى وَثُلْثَ وَرُبِعُ لِيزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ

بنانے والا ہے جودو دو اور تین تین اور جار جار پروں والے ہیں وہ اپنی تخلیق میں جو جا ہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے بے شکا

### الله على كُلِ شَىءِ عَلِي يُرْ مَا يَفْتُحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ

اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0 اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اس

### فَلَامُنْسِكَ لَهَا وَمَايُنُسِكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ يَعُدِهِ وَهُوَ

كوئى بندكرنے والانبيں ہے اور جس كو بندكر دے تو اس كے بندكرنے كے بعد اس كوكوئى كھولتے والانبيس

### العَن يُزَالْحَكِيمُ ﴿ يَأْيَّهُا التَّاسُ اذْكُرُوانِعَمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ هَالَ

اور وای غالب ' حکمت والا ے 0 اے لوگو! تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کیا کرو ک

#### مِنْ عَالِي عَيْرَاللَّهِ يَرْزُنُ قُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْارْضُ لَا اللَّهِ إِلَّا

اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جوتم کو آ سانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عیادت

### هُوَائَا فَيُ اَتُونَا فَيُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کا متحق نہیں ہے ، سوتم کہاں بھٹکتے بھر رہے ہو O اور اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے

### جَيْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ إِنَّا يَهُا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَا اللهِ

ای رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور تمام کام اللہ ای کی طرف لوٹائے جاتے ہیں 0 اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ

### حَقّ فَلَا تَعْمُ الْكِيْدِةُ الدُّنيا وَلا يَعْرَبُكُمُ بِاللَّهِ الْعَرُدُونَ

برحق ہے سوتہ ہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھے O

تبيار القرآن

## إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَنُ وَّفَاتَ خِنَا وَلَا عَنُ وَالْمِنَا يَنْ عُولِوْرَبُهُ لِيكُونُوا

بے شک شیطان تمہارا وسمن ب سوتم ( یمی) اس کو وسمن بنائے رکھو وہ اپنے گروہ کو اس لیے باتا ہے کہ وہ

### هِنَ أَصْلِي السَّعِيرِ ﴿ النَّالِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَدَا ابْ شَيْلِيكَا أُو

دوزخ والے ہو جائیں 0 جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور

### النَّذِينَ امْنُوا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ لَهُمْ مَّغُونًا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ لَهُمْ مَّغُونًا وَالْحَلِ الصَّلِحَةِ المُمْ مَّغُونًا وَالْحَلِ الصَّلِحَةِ الْمُمْ مَّغُونًا وَالْحَلِّ السَّلِحَةِ الْمُعْلِقِ الْحَلِّيلِ السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلِّحَ السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّالَ السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّالَةُ السَّلَّا السَّلَّا السَّلِّلَ السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّالَ السَّلَّالَ السَّلَّالَّ السَّلَّا السَّلَّالَ السَّلَّالَ السَّلَّالَ السَّلَّالَ السَّلَّالَّ السَّلَّالِقَ السَّلَّالَّ السَّلَّالِيلُولَ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلِّيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلِّيلُ السَّلَّالِيلُولُ السّلِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلِيلُولُ السَّلَّالِيلُولِ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولِ السَّلَّالِيلُولُ السّلِيلِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السلَّلِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّاللَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلْمُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلْمُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّالِيلُولُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَّا

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ لقع کی کا ارشاد ہے ، تمام تعریف اللہ بی اللہ تعالی کا ارشاد ہے ، تمام تعریف اللہ بی سے جو تمام آ سانوں اور زمینوں کو ابتداء بیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جو دوا دواور تمن تمن اور چارچار پروں والے میں ووا پی تخیی میں جو چا بتا ہے اضافہ فرم و بتا ہے اب اللہ جر چیز برقادر ہے O( فاطر ۱)

حمداور فاطر كامعني

ال آیت میں القدائق کی نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم وی ہے کہ وواس کی سطری حد کریں تمام تعریفیں اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص بین کی کونکہ تعریف اللہ تعالی ہوئی ہیں ہر ساتھ مخصوص بین کی کی کہ تو گئی ہوئی ہیں ہر ساتھ مخصوص بین کی کی کہ اور تمام کو بیال اللہ تعالی کی بیدا کی ہوئی ہیں ہر جو کمال اظر آتا ہے در حقیقت وواللہ تعالی ہی کا کمال ہے۔

فاطر کالفظ فطرے بنائے فطر کامعنی ابتداءاورانٹ ان ہے جھٹرت ابن عبس رضی القد فنہمائے فرمایا بھے ہاطو السعوات والار ص کے معنی کا اس وقت تک پہائیس چارتی کہ میرے پرس دواع ابیوں نے اپنے بٹھٹزے میں مجھے اپنا عالم بنایا وہ ایک کٹویں کے بارے میں جھٹڑر ہے تھے اوران میں سے ہرا کیا۔ یہ ہرر باتھا کہ اما فلطو تھا میں نے اس نویں کوارتدا وکھووا ہے۔ (نہاری ماس)

جن فرشتول کورسول بنایا ہے ووجعنرت جبریل حصرت مریکا ئیل مصرت اسرافیل اور حصرت عزر رائیل جیسم السلام جیں۔ مکہ کی تعریف

وہ فرشتے دوا دواور تین تین اور جار جار ہوں والے جی اس کا معنی ہے ان فرشتوں کے پر ہوتے جی اور اس آبت میں جارے زائد پر دالے فرشتوں کی نئی نہیں ہے' کیونکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنی تخیش میں جو جاہتا ہے اضافہ فرما ویتا ہےا اور عد مرہ میں ہے :

حضرت ابن مسعود رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ تی صلی القدملیہ وسلم نے حضرت جبر بل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چیسو یہ تھے۔ (میج ابغاری رقم الحدیث ۱۹۸۵ میج مسلم رقم الحدیث ۱۳۷۴ سنن التریزی رقم الحدیث ۱۳۶۷)

جو فرشتے رسول ہیں ان کی دوجہتیں ہوتی ہیں ایک جہت ہے دو ابند تعالیٰ سے تعتیں وصول کرتے ہیں اور دوسری جہت معربیت سے منت سے مدرستان میں تاہیں میں تاہد میں میں میں ایک جہت ہے۔

ے دو محلوق تک ان تعمقوں کو پہنچ تے ہیں جے قر آن مجید میں ہے۔
مرز المؤرد مراز کورٹ عکی مَنے المُنافِق مِن

اس قرآن كوالرون الاهن (حصرت جريل) نے آپ سے

mariat.com

بيار القرأر

44.

قلب پر نازل کیا ہے تا کہ "ب (لوگوں کو)عذاب سے ڈورنے والول میں سے ہوجا کیں۔ الْمُنَّدِيثِينَ (الشعر ء ١٩٢١٩٣)

كام كى تدبيركرنے وائے فرشتوں كالتم ا

فالمديوات احوا(

بعض علماء نے بیتعریف کی ہے کہ وہ اجب م لطیفہ نور میہ بیل اور مختلف صورتوں میں منتشکل ہونے پر اور سخت اور مشکل کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اج زت سے قادر ہیں۔

خوب صورت چېرے خوب صورت آواز اورخوب صورت لکھائی

الله تعالی نے فرور یا ہے وہ اپنی تخلیق میں جوجا ہتا ہے اضافہ فرمادیتا ہے۔

آ واز کے حسن کا اس حدیث میں ذکر ہے

حضرت البراء بن عازب رعنی الله عنه بیأن کرتے ہیں که رسول القصلی الله علیه وسهم نے قرم یا اپنی سواز ول ہے قر آن کو مزین کرو۔ (سنن ابوداؤ درقم اعدیث ۱۳۲۸ سنن النہ ئی قم اعدیث ۱۳۴۰ سنن بن ماجد قم لحدیث ۱۳۴۲)

ال صدیث کامٹنی میہ ہے کہ اپنی آ واز دل کے حسن کے ساتھ قر آن مجید کی زینت کو ظاہر کرو ورنہ اللہ تعالی کا کلام ال بہت بہنداور برتر ہے کہ مخلوق کی آ واز ول ہے وہ مزین ہو' اور قر آن مجید کوخوش الحانی اور طرز کے ساتھ پڑھنا اس وقت تک مستحسن ہے جب تک کہ حروف کی اوائیگی میں کی یا زیادتی ہے قر آن مجید کامعنی متغیر نہ ہو۔ مستحسن ہے جب تک کہ حروف کی اوائیگی میں کی یا زیادتی سے قر آن مجید کامعنی متغیر نہ ہو۔

ورخوش خط لکھنے کے متعلق سے حدیث ہے:

حضرت ام سلمدرضی القدعنها بیان کرتی میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا خوب صورت کتابت اور تحریح کوزیادہ واضح کرتی ہے۔

کرتی ہے۔ (مند الفردوک ملدیعی ج ۲ رقم الحدیث ۲۸۱۷ الجامع الصغیر رقم الحدیث ۲۳۸ مافظ سیوطی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف فرمایدے)

خوب صورت لکھائی الن چیزوں میں ہے ہے جس کی طرف تمام شہروں کے ٹوگ رغبت کرتے ہیں اور اس فن ہیں کمال حاصل کرنا کمال ت بشرید ہیں ہے ہوئے وردیش اپ تھم حاصل کرنا کمال ت بشرید ہیں ہے ہوئے وردیش اپ تھم کے ذریعہ دوزی حاصل کرنا کمال ت بشرید ہیں ہے ہوئے کھی سے نہیں ہے کہ خوب صورت لکھائی سے بڑھتے والامحظوظ اور خوش ہوتا ہے مبزیوں میں کے ہوئے کھی سفید کا نفذول میں خوب صورت لکھائی سے زیادہ خوش فر نہیں معموم ہوتے اور خوب صورت لکھائی سے لکھا ہوا مسودہ نو خمنی معموم ہوتے اور خوب صورت لکھائی سے لکھا ہوا مسودہ نو خمنی معموم ہوتے اور خوب صورت لکھائی سے لکھا ہوا مسودہ نو خمنی دھیں۔

#### <u>ه اور ڈ کار کا نعمت اور بیاری ہوٹا</u>

۔ اس آیت کے شروع میں الحمد ملڈ کا ذکر ہے اور جس شخص کو چھینک آئے اس کو الحمد للد کہنا جا ہے۔ حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کو عاہمے کہ وہ المحمد للہ کہے اور اس کے بھائی کو ہو حمک اللہ کہنا جا ہے اور جب وہ برجمک اللہ کہا جا چھینک والے کو معلیکم الله ویصلح بالکم کہنا جا ہے۔

( میچے بیخاری قم الکہ یہ ۱۹۲۴ سنن ابود وُدرقم لیریٹ ۱۹۰۱ سنن لٹرندی قم الحدیث جمیح بین حبان رقم احدیث ۵۹۹) چھینک کا آتا بھی القد تعالی کی لعمت ہے' کیونکہ جسم کے اندر سے بنی رات د ماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے سرکے مسابق بندجوجاتے ہیں' جس کی بوجہ ہے بعض اوقات سر میں در دبوجاتا ہے' چھینک آنے ہے سرکے مسامات کھل جاتے ہیں اور یہ خارات نکل جاتے ہیں اور د ماغ کوراحت ملتی ہے سو بندہ کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پرالند تعالی کی تحد کرے۔

ای طرح و کارآنے پر بھی الحمد نند کہنے کی مدایت ہے:

حضرت عباده بن الصائمت رضى الله عند بيان كرتے بيل كه جب تم بيل سے كمى شخص كو دُكار آئے يا چھينك آئے تو وہ ان كماتھ آ واز بلند كى جائے ۔ (كنر العمال تم اعديت ٢٥٥٣١)
كماتھ آ واز بعند نه كرے كيونكه شيطان بيرچ بتا ہے كه ان كے ساتھ آ واز بلند كى جائے ۔ (كنر العمال تم اعديت ٢٥٥٣١)
حضرت ابن عمر ورضى الله عنها بيان كرتے بيل كه رسول لته صلى الله عديه وسلم في فروي جس شخص كو چھينك آئے يا دُكار آئے اوروہ كيے المحمد عدى كل حال من الاحوال تواس سے ستر يه ريول كودوركر ديا جاتا ہے ان بيل سب سے كم ورجه كياركى جذام ہے۔ (كنز العمال تم الحديث ٢٥٥٣١)

جب معدہ طعام ہے بھرجاتا ہے تو وہ جگہ بنانے کے لیے طعام کو نیچے کرتا ہے گویا ڈکار کا آٹاس بات کی علامت ہے کہ معدہ طعام سے بھر گیاسواس نعمت بربھی اللہ تعالٰی کاشکر اوا کرنا چاہیے تا ہم زیادہ کھانا کھا کر ڈکاریں لینا ناپسند بیرہ امر ہے ً

مديث ش ہے:

حضرت ابن عمر ضی الله عنهما بین کرتے میں کہ نبی صلی الله ملیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی تو آپ نے فر ہایا تم افی ڈکار کو جارے سامنے سے بند کر و کیونکہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ بھوکا شخص وہ ہوگا جوتم میں سے بہ کثرت پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوگا۔ (سنن ،لتر ذی رقم لحدیث ۱۳۷۸ سنن ابن ،ابد رقم الحدیث ۱۳۵۰)

انسان بھی بھار ہین بھر کر کھائے اوراس کوڈ کار آئے تو یہ تعت ہے اور اس پرشکرادا کرے اور زیدہ ڈ کاریں آنا تیار ک مج جب معدہ میں تیز ابیت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو زیاوہ ڈ کاریں آتی ہیں 'اسی طرح کی آوھ بارچھینک کا آنا تو نعت ہے گل زیاوہ چھینکوں کا آناز کام کی بیار ک ہے صدیث ہیں ہے:

ایاس بن سلمہ اپنے والدرضی القدعتہ ہے رویت کرتے ہیں ہیں اس وقت موجود تھا جنب رسول القد سلی اللہ علیہ وسمم کے سلطے اللہ تخص کو چھینک آئی تو آپ نے (اس کے الحمد لقد کہنے کے جواب میں ) فرمایا برجمک القد کھر جب اس شخص کو تنیسر کی المسلمے اللہ تخص کو تنیسر کی اللہ علیہ ہے۔ (سنن ترفدی رقم الحدیث سوسے یہ سنن بوداؤ درتم الحدیث ہے ۔ ۵۰۳۰ منن ابن ماہر تم الحدیث سوسے یہ سنن بوداؤ درتم الحدیث ہے ۵۰۳۰ منن ابن ماہر تم الحدیث سوسے یہ میں ۲۸ سند امام احرج سمی ۲۸ سنن الداری رقم اللہ بیت ۲۶۱۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ لوگوں کے بیے جورحمت کھول دے اس کوکوئی بند کرنے وا مانہیں ہے اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والانہیں ہے اور وہی غالب حکمت وا یا ہے 0 دے لوگو! تم پر جو لقد کی فتحت ہے اس کو

ال التراب

ادکیو کرو کیا اللہ کے سواکوئی اور خالق ہے جوتم کو آس نول اور زمینول سے رزق ویتا ہے اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستی نوا کے سوتم کہال بھنگتے پھر دہے ہو 0 اور اگر میر آپ کی تکذیب کر دہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کی تکذیب کی گئی

ہے اور تمام کام اللہ بی کی طرف اوٹائے جاتے ہیں ( قاطر ۲۰٫۳)

رحمت اور فتح کی متعدد تفاسیر

اس آیت میں رحمت کی متعد دنغیری کی گئی ہیں ایک تغییر بیہ کہ رحمت سے مراد انبیاء عیہم اسلام ہیں اور اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ رحمت سے مراد انبیاء عیہم اسلام ہیں اور اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ رسولوں کولوگوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے 'اور القد کے سوا ان کے بھیجنے پر اور کوئی قادر نہیں ہے' دومری تفسیر بیہ ہے کہ رحمت سے مراد بارش اور رزق ہے اور اللہ کے سوا کوئی بارش نازل کرنے یا رزق پہنچائے تو کوئی بارش یا رزق کورو کے رسولوں کو بھیج تو کوئی ان کورو کئے والا نہیں ہے اس طرح جب وہ بارش نازل کرے یا رزق پہنچائے تو کوئی بارش یا رزق کورو کے والا نہیں ہے اس طرح جب وہ بارش نازل کرے یا رزق پہنچائے تو کوئی بارش یا رزق کورو کے والا نہیں ہے۔ وہ بارش نازل کرے یا رزق پہنچائے تو کوئی بارش یا رزق کورو کے والا نہیں ہے۔

حفرت این عباس منی الله عنهمانے فر مایا رحمت سے مراد تو بہ ہے منحاک نے کھار حمت سے مراد دعا ہے ایک قول ہیے کہ اس سے مراد تو فیق اور ہدایت ہے اس آیت میں رحمت کا لفظ نکر ہ ہے اور عام ہے تو رحمت کا لفظ ان تمام معانی کو شال ہے۔ عمامہ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیر می المتوفی ۴۱۵ ہے لکھتے ہیں :

عارفین کے دلول میں تحقیق کے جوانوار داخل ہوتے ہیں ان انوار کوکوئی بادل چھپانہیں سکتا' اور اوریاء کے دلوں میں ج یقین ہے' اس کوکوئی زائل نہیں کرسکتا اور القداسیے' کامل بندوں کو جو آسانیاں مہیا فریاتا ہے تو کوئی ان آسانیوں کومشکلات ہے تبدیل نہیں کرسکتا۔ (لطائف الاشارات ج ۳۳س ۲۰ دارالکتب المعمیہ ہیروت ۱۳۴۰ھ)

ال آیت بی رحمت کے کھولنے کا ذکر ہے اس سے مراد دنیا دی رحمت کا کھولنا بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ اس آیت بی ہے مراد دنیا دی رحمت کا کھولنا بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ اس آیت بی ہے گو اُت اُلگا اُلگا گھوٹا گا اُلگا گھوٹا گا گھوٹا گا گھوٹا گا گھوٹا گھوٹا

ديت

اوراس سے مرادیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے دل پر علوم اور مدایات کو کھول دے اور اس کے اور اس کے بندے کے درمیان جو تجابات ہیں ان کواٹھ دے اور درج ذیل آیت کی ایک بیٹنسیر بھی کی گئی ہے:

إِنَّا فَتَعَنَّالُكَ فَتَى عَبِينًا (النَّجَا) بم نَ آبِ كُوثْ مِين عطافر مادى ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نمازوں کے بعد جو ذکر فرماتے تھے اس میں بھی اس آیت کے موافق یہ معنی تھا کہ اللہ جوچیزعطا کرے اس کوکوئی روکنے وارانہیں ہے اور جس چیز کو وہ روک لے تو اس کو'کوئی عطا کرنے والانہیں ہے' حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیدذ کر فرماتے تھے:

لا السه الا اللسه وحده لا شريك له اله السملك وله المحمد وهو على كل شيء قدير السلهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدمك الجد.

اللہ کے مواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ واحدہ اسکا کوئی شریک نہیں ہے اس کا ملک ہے اور اس کے نیے حمہ ہے اور وہ مریخ شریک نہیں ہے اس کا ملک ہے اور اس کے نیے حمہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے 'اے اللہ! جس چیز کو تو عطا کرے اس کو 'کوئی و کے والا میں ہے 'اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی و ہے والا مہیں ہے 'اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی و ہے والا مہیں ہے اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش کا مہیں آ سکتی۔

(صحیح ابخاری رقم لحدیث ۸۴۴ محیم مسلم قم الحدیث ایه منسن التر فدی قم الحدیث ۲۹۸)

و کو با د کرنا اور اس کاشکر او اکرنا

اس کے بعد فر ایا اے لوگوائم پر جوالقد کی فعمت ہے اس کو یا دکیا کرو۔

ال کے معنی ہے اس نعمت کاشکر اوا کرتے رہو تا کہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور نعمت میں اضافہ ہوتا رہے کیونکہ ویکھ کا کیکھر اوا کرنے کا ایک طریقہ بیہ ہے جب بھی اس نعمت کا ذکر کروتو ہوں کہو کا ایک طریقہ بیہ ہے جب بھی اس نعمت کا ذکر کروتو ہوں کہو کا ایک طریقہ بیہ ہے جب بھی اس نعمت کی رعابت اور حفاظت کی اللہ نتی گئی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ہمارے کسی استحقاق کے بغیر بینعمت عطا کی ہے اور اس نعمت کی رعابت اور حفاظت کو اللہ تعالی نے جس کام میں اور جس کی میں اور اس محل میں خرج کروا اس نعمت کو اس محل اور جس کے معارف کے عداوہ خرج نہ کروا ور زیم کی گناہ اور نا جائز کام میں خرج کرو۔ `

نيز فرمايا: كيا الله كے سواكوئى اور خالق ہے جوتم كوآ سانوں اور زمينوں سے رزق ديتا ہے!

آ - انول ہے رزق دینے ہے مراد ہے بارش نازل فر مانا اور زمین ہے رزق دینے سے مراد ہے زمین سے اناج 'غلہ اور وقیر ویدا کرنا۔

ال آیت کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ کال یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی راز ق نہیں ہے' تو کسی بھی چیز کو اللب کرنے کے لیے اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوگا' نہ وہ کس کے سامنے جھے گا اور عاجزی کرے گا اور حق بات کہنے جس وہ کسی سے نہیں ڈرے گا اور اپنی طبیعت اور مزاج اور خلاف شرع کام کرنے ہیں وہ کسی کی اطاعت اور موافقت نہیں کے رکھا

مجرفر مایا: القد کے سواکو کی عبادت کا مستخل نہیں ہے ' سوتم کہاں بھٹکتے بھر رہے ہو! مینی تم تو حید کو چھوڑ کرشرک کی وادی میں کیوں بھٹک رہے ہواورالقد کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کے کیوں دریے

ال کے بعد فرمایا: اگریہ آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسونوں کی تکذیب کی گئی ہے اور تمام کام الشری کی طرف لوٹائے جائے ہیں۔(فاطر س)

**ی ملی ا**لله علیه وسلم کوتسلی دیتا

ال آیت میں نی صلی القد علیہ وسلم کوسلی دی گئی ہے کہ کفار کاطعن وشنیج کرنا اور دل آزار ہا نیس کرنا کوئی نئی ہات نہیں ہے' اور انسوں نہ کریں'اور جس طرح پہلے انبیاء نے کفار کی باتوں پرصبر کیاتھ آپ بھی صبر کریں۔

عقائد اسلامیہ کے نتین اصول ہیں' توحید' رسالت اور آخرت'اس سے پہلی آیت میں توحید کا ذکر تھا اور اس آیت کے مطابعت سے میں توحید کا ذکر تھا اور اس آیت کے مطابعت میں اس کی طرف لوٹائے ماکن کی طرف لوٹائے ماکن کی طرف لوٹائے ماکن کی گرف کوٹائے ماکن کی گرف کوٹائے کا میں گرف کوٹائے کا میں گرف کوٹائے کا میں گرف کوٹائے کا میں گرف کوٹائے کا کر کے میں اس کی طرف کوٹائے کا میں گرف کر کے میں میں کا میں کی طرف کوٹائے کا کر کے میں کا میں کا میں کا میں کی طرف کوٹائے کا میں کی طرف کوٹائے کی کا میں کی طرف کوٹائے کا کر کے کہ کا میں کی طرف کوٹائے کی کوٹائے کوٹائے کا کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائی کے کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کوٹائے کی کوٹائے

الفرتوالى كاارشاد ہے: اےلوگو! ہے شك الله كا وعدہ برحق ہے 'موتہ ہيں دنيا كى زندگی ہرگز دھوكے ہيں نہ ڈال دے 'اور نہ (شيطان) تم كوالله كے متعلق دھوكے ہيں رکھے 0 ہے شک شيطان تہ ہارادشن ہے 'سوتم ( بھی) اس كودشمن بنائے ركھؤوہ اپنے العقاد اللہ بلاتا ہے كہ وہ دوزخ والے ہوجا كيں 0 جن لوگوں نے كفركيا ان كے ليے سخت عذاب ہے اورجولوگ ايمان السقاد دانہوں نے نیک عمل كيے ان كے سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجرہے 0 (فاطر ۷۔۵)

عاء القرآو

تبيار القرآي

#### شیطان کے دھو کے کا بیان

دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈالنے کامعنی ہیہ کہ دنیا کی نعتیں'اس کی لذتیں'اس کی زیب وزینت اوراس کی رنگینیں'
انسان کو انلدتھ کی کی اطاعت اوراس کی عبادت سے غافل کر دیں' حتی کہ حشر کے دن وہ کف افسوس ماتا رہ جائے'اور دہ شیطان ختیمیں اللہ عز وجل کے متعلق دھوکے میں رکھے'اور وہ دھوکہ ہیہ ہے کہ انسان القد کو بھولا رہے' مسلسل گناہ کرتا رہے اورامید ہے کہ انسان سے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا'اس کا یہ بھی معنی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بیدوسوسہ ڈالے کہتم اپنے گناہوں پر بہت کرم اور فضل فر ما تا ہے وہ تم کومعاف کر دے گا!اوراس طرح وہ انسان کے دو تھی کومعاف کر دے گا!اوراس طرح وہ انسان کے دو تھی کہ عند کردے گا!اوراس طرح وہ انسان کے دیں جانے کہ کا اوراس طرح وہ انسان کے دیں جانے کہ کا اور اس طرح وہ انسان کے دیں جانے کہ کا اور اس طرح وہ انسان کو تھی کرنے سے با ذرکھے۔

ہ ہارے زمانے میں لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے' رشوت خوری' چور بازاری' ملاوٹ اور فراڈ بازی ہے پر بہز نہیں کرتے'
پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے' اکثر لوگ رمضان کے روز ہیں رکھتے اور میلا دشریف اور گیارھویں شریف کو قف نہیں
کرتے اور بہ کہتے ہیں کہ قید مت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوسم اور حضرت غوث اعظم کی شفاعت ہے ہماری مغفرت ہو
جائے گ' اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوی کرتے ہیں' حا ما نکہ بیدان کی بھول ہے آگر کوئی شخص نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
بر مینی از خود کوئی عمل کرے اور آپ کے تھم پڑھل نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نا راض ہوتے ہیں' اس کا ندازہ اس

حضرت! بن عباس رضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی سنی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو (غزوہ مونہ ہیں) ایک لشکر ہیں روانہ کیا اتفاق ہو گئے ' حضرت ابن رواحہ نے اصحاب علی الصباح روانہ ہو گئے ' حضرت ابن رواحہ نے سوچا کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نم زیڑھ لوں پھر جا کراپنے اصحاب سے بل جاؤں گا' جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نم زیڑھ لوں پھر جا کراپنے اصحاب سے بل جاؤں گا' جب انہوں نے نبی استہ عبہ وسلم کے ساتھ جانے ہے سلی اللہ عبہ وسلم کے ساتھ جانے ہے ساتھ جانے ہے کسی پیر نے روک لیا ؟ انہوں نے کہا ہیں نے بیادادہ کیا ہیں آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھلوں 'پھر الن سے بل جاؤں گا' آپ نے فرماید ، گرتم تمام روئے زہین کو بھی اللہ کی راہ ہیں خرج کر دو تو ان کے علی الصباح روانہ ہونے کی فضیات کونہیں پاسکو گے۔ فرماید ، گرتم تمام روئے زہین کو بھی اللہ کی راہ ہیں خرج کر دو تو ان کے علی الصباح روانہ ہونے کی فضیات کونہیں پاسکو گے۔

(سنن الترندي رقم الحديث ١٤٤٤ متداحمة ج اص ٢٥١١\_٢٢٣ سنن كبرى للبيطقي ج ١٨٧ شرح لينه قم الحديث ١٥٤)

ے فظ الو بکرمجمہ بن عبد امتدا بن العربی لمتوفی ۱۳۳۳ھ کیسے ہیں: اس حدیث کی سند سجے ہے اور اس کامعنی بھی سجے ہے کیونکہ جہد دکر ٹاجمعہ کی نماز اور دیگر باجماعت نماز سے افضل ہے 'اور جہاد میں نبی صلی امتدعلیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہا جماعت نماز پڑھنے ہے افضل ہے۔

(عاده نه وی کام ۵۲۸ ما ۵۲۸ ما ۱۳۱۸ ما ۱۳ ما ۱۳

تھ' اور س پر آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہر رفر مایا تو اگر ہم آپ کے احکام پر عمل کونزک کردیں اور آپ کے منع کیے ہوئے

کامون کوکریں اور آپ کی محبت میں میلا دشریف منانے اور نعت خوائی کی مخلوں کے جانے کو کائی سمجھیں تو کیا ہمارے اس وتیرہ سے ٹی سلی اللہ علیہ وسلم رامنی ہوں گے! بیصرف شیطان کا دحوکا ہے جو ہمارے دلوں میں بید وسوسہ ڈالیا ہے کہ تم بس محف میلا واور بزرگوں کی نیاز دیتے رہو فرائض کی مشقت برداشت کرنے کی اور محرمات سے بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے! یو د رکھیے میلا دشریف کی مخلیس نعت خوانی کی مجلسیں اور بزرگوں کی نیاز ضرور با عث تو اب اور مستحب ہیں لیکن فرائض اور واجبات پر عمل کرنا اور محرمات اور محروبات سے اجتماع کرنا مقدم ہے ۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر فرائض اور واجبات کورٹ کر کے اور محرمات اور محروبات کا ارتکاب کر کے شیطان کے دھوکے ہیں نہیں آٹا جا ہے۔

مفتى احمد يا خال تعبى متوفى اصلاح الدفر مات بي واحسرتاه!

د یو بندی هبرتصنیفات و درس خرچ نجدی برعلوم و در سگاه الل سنت بهرقوالی دعرس خرج سنی برقبور و خانقا ه

( و بوان مها لک ص سائهٔ مکتبه اسلامیه ارد و بازار ایا جوریه ۲ )

### اَفْنَىٰ دُيْنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِ فَرَالُهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنَ

الوكياجس فنس كے ليے اس كے أر على كوخوش تما بناديا كيا سواس نے اس تمل كو نيك سمجھا ( كياوه بدايت يوفت كى طرح سے)

#### يَشَاءُ وَيُهْدِى مَنْ يَشَاءُ تَفَلَاتُنْ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَتٍ

مواللہ جس کو جاہے کم راہ کر دیتا ہے اور جس کو جاہے بدایت دیتا ہے لبذا آب کا ول ان پر حسرت زوہ نہ ہوا

### إِنَّ اللهُ عَلِيمُ إِما يَصْنَعُونَ ۞ وَاللهُ الَّذِي كَارُسَلَ الرِّيْحُ فَتُثِيْرُ

ب شک اللہ ان کے کامول کو توب جائے والا ہے O اور اللہ ہواؤں کو بھیجنا ہے سودہ بادل کو اٹھالاتی بین چرہم اس بادل کو

### سَحَابًافَسُفُنهُ إِلَى بَلَيِ مَيْتِ فَأَحْيِينَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْ

مرده شركی طرف لے جاتے میں سوز من كے مرده ہونے كے بعد اس كو اس بادل سے زنده كر ديے بين اى تياس

# كَالِكَ النَّشُورُ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ الْحِنَّةَ فَلِتُوالْحِنَّةُ جَبِيعًا إِلَيْكِ

ر مرنے کے بعد زعدہ ret ے O جو تفس عزت جاہتا ہے تو تمام عزتمی اللہ ی کے لیے میں باکیزہ کلات

# يَصْعَكُ الْكُلُو الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ

ای کی طرف چ مع میں اور وہ نیک عمل کو بلند قرماتا ہے اور جو لوگ برائیوں کی سازش

# السّيّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَيِينًا وَمَكُرُ إُولِيكَ هُوَيَبُوْرُ ۞ وَاللّهُ خَلَقُكُمْ

كرتے رہے ين ان كے ليے تحت عذاب ب اور ان كى سازش ناكام مونے والى ب O اور اللہ نے تم كو

martat.com

عياء القرآء

40

ہے ای کا ملک ہے اور جن کی ' يہ ہے اللہ جو تمہارا ر تو وہ تمب ری پکار کوئیس سے عیس کے اور اگر ( بالغرض ) سن کیس تو وہ تمباری حاجت روائی نہ کر عیس سے بلکہ ( تمہارے خود ساخت

ئبيار القرآ،

ع الساء

## يَوْمُ الْقِيْكُةُ يَكُفُّ وْنَ بِشِرْكِكُمْ وْرَلايْبَعِكُ مِثْلُ عَبِيْرِ ﴿

معبود) قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کردیں گے اور (اے نخاطب!) تم کو اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر ندد کے سکے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کیا جس محص کے لیے اس کے برے مل کوخوش نما بنادیا گیا سواس نے اس ممل کو نیک سمجھ ( کیا وہ ہدایت یا تا ہے کا طرح ہے!) سواللہ جس کو جائے گا راہ کر دیتا ہے اور جس کو جائے والا ہے کا دل ان پر حسر ت ندہ شدو ہے بنگ اللہ ان کے کا مول کوخوب جانے والا ہے O اور اللہ بمواؤں کو بھیجتا ہے سووہ بادل کو اٹن التی بین 'چر بھر اس یا دل کو مردہ ہوئے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے بین اس قیس پر یادل کو مردہ ہوئے کے بعد ان کو اس بادل سے زندہ کر دیتے بین اس قیس پر مردہ ہوئے کے بعد ان کو اس بادل سے زندہ کر دیتے بین اس قیس پر مردہ ہوئے کے بعد ان کو اس بادل سے زندہ کر دیتے بین اس قیس پر مربی کے مردہ ہوئے کے بعد ان کو اس بادل سے زندہ کر دیتے بین اس قیس پر مربی کے بعد زندہ ہوتا ہے O (فاطر ۱۹۸۹)

برائی کواجھائی سمجھنے والے اور ان کا شرعی حکم

فاطر: ۸ کے شروع میں جملہ استفہامیہ ہے اوراس کا جواب محذوف ہے اوراس کی دوتقریریں ہیں۔
اس آیت کا معنی میہ ہے کہ شیطان نے جس شخص کے لئے کفر معصیت اور بت پرتی وغیرہ کو خوش نی بنا دیا ہے سووہ شخص ان تاجائز کا مول کو متحسن جھتا ہے اور شیطان کے خوش نی بنا دینے کی وجہ سے ان برے کا مول کو اچھا جائنا ہے تو کیا ایساشخص ان تاجائز کا مول کو اچھا جائنا ہے تو کیا ایساشخص ہوا ہے یا فتہ شخص کی مثل ہوسکت ہے ! اور اس کا دومر انجمل ہے ہے ۔ جس شخص کے لئے اس کے برے اعل مزین کر دیئے گئے ہیں اور وہ برے کا مول کو چھا بھتا ہے تو ایسے خص کے لئے آپ کا اس فراد و ٹر بوا کیونکہ القدیمس کو جا ہے گم راہ کر ویتا ہے اور جس کو جا ہے ہے۔

امام عبد الرحمن بن محد ابن الي حاتم متوفى ١٣٧٥ ه لكيمة بير

علامدا بوعبدالقد محمد بن احمد مالکی قرطبی متوثی ۲۹۸ ہے تکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں جارتول ہیں ۱) ابوقلا بہتے کہا اس سے مراد بیبود' نصاری اور مجوس ہیں' اور برے اعمال سے مراد رسول القد منی القد علیہ وسلم سے عزاد رکھن

(٢) عمر بن القاسم نے کہااس سے مرادخوارج میں اور برے مل سے مراد باطل تاویل اور تجریف ہے۔

(٣) حسن بعرى نے كہااس مرادشيطان باور برے اعمال مراداس كا بركانا اور كم راوكرنا ب-

(۳) کلبی نے کہا اس مے مراد کفار قریش بین اور برے علی مے مراد ان کا شرک کرتا ہے اس نے کہا یہ آ بت العاص بن وائل السمی اور الاسودین المطلب کے متعلق تازل ہوئی ہے اور دوسروں نے کہا یہ آ بت ابوجہل بن بش م مے متعلق تازل ہوئی

mariat.con

عبار القرأم

علامہ قرطبی قرماتے ہیں زیادہ ظاہر قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد کفار قریش ہیں کیونکہ اس مضمون کی زیادہ تر آیات کفار قریش کے متعنق نازل ہوئی ہیں جبیہا کہ حسب ذیل آیات سے ظاہر ہے.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُونَ اللَّهَ يَهْدِئُ مِنْ لَشَا آغِ. (الترون ٢٢٢)

وَلَا مَعُزُنْكَ الَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴿ إِنَّهُمُ لَنُ يَضُرُّوا اللهَ شَيَّا لَيُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهِ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي الْاَجْرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ (المران ٢١١)

ان کو ہدایت یا فتہ بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کا بلداللہ تقالی جس کے لیے چا ہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے۔
تعالیٰ جس کے لیے چا ہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے۔
کفر میں جلدی کرنے والے لوگ آپ کو تمکین نہ کریں ہے
اللہ کو بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سے چا ہتا ہے کہ وہ ان کے بے
اجر آخرت میں سے کوئی حصہ نہ رکھے ور ان کے لیے بہت ہوا

، گریہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ مائے تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے تم سے اپنی جان دے دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِمُ لَقُسَكَ عَلَى اتَّارِهِمَ إِنْ لَوْ يُؤُونِنُوْا بِهٰذَا الْحُدَيْثِ أَسَفًا ۞ (اللهف ٢)

اورائ مضمون کی آیت بہال ہے: لہذا آپ کا ول ان برحسرت زوہ نہ ہو۔

لیعنی ان کے گفر پر ڈٹے رہنے اور شرک پر جے رہنے سے جو آپ کوغم ہور ہاہے اس غم ہے کوئی فا کدہ نہیں ہوگا کوئکہ جب انہوں نے گفر کو اختیار کرلیا تو اللہ تعالی نے ان میں گم راہی کو پیدا کر دیا 'اگر یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ ہی ا افسوی نہ کریں کیونکہ ہدایت کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے آپ کا فریضہ نہیں ہے اور نہید آپ کی ذمہ داری ہے۔

حرام کام کوحرام بیجھتے ہوئے کرنا گناہ کبیرہ ہے اور حرام کام کو جائز اور سخمن سمجھ کرکرنا کفر ہے' بعض ممنوع کامول کی حرمت ظنی ہوتی ہے مثلاً ڈاڑھی منڈانے اور سیاہ خضاب رگانے کی حرمت ظنی ہوتی ہے اور خااور زنا اور لل کی حرمت قطعی ہے اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام ظنی کو جائز اور اچھا سمجھنا ہر چند کہ گفر نہیں ہے' لیکن اس کے صلالت اور کم راہی ہونے میں کوئی شبر نہیں ہے' عور تول کا سمجھنی ہزاروں میں پھرنا' دفتر وں میں کام کرنا' اجنبی اس کے صلالت اور کم راہی ہونے میں کوئی شبر نہیں ہے' عور تول کا موسیقی سنن اور بجانا' گفت گانے گانا' تصویر کھنچا اور کھنے اور کی سے باتیں کرنا' مردوں کا ڈاڑھی منڈ انا' اور مردوں اور عور تول کا موسیقی سنن اور بجانا' گفت گانے گانا' تصویر کھنچا اور کھنے کا اشیاء میں ملاوٹ کرنا' مردوں کا ڈاڑھی منڈ انا' اور مردوں اور عور تول کا موسیقی سنن اور بجانا' گالی گلوچ اور کخش کا تیں کرنا' نا جائز کام کے لیے رشوت دینا اور لینا' چور باز اری' ذخیرہ اندوز کی' دواؤں اور کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا' عبرت اور چھا بمجھ کر کرنا شروع کردیا ہے' اللہ تولی لے اس آئیت میں ان اوگوں کو اچھا مجھ کر کرنا شروع کردیا ہے' اللہ تولی نے اس آئیت میں ان اوگوں کو مطلقاً کم راہ فرمایا ہے جو ہرے کاموں کو اچھا مجھ کر کرنا شروع کردیا ہے' اللہ تولی لے ناس آئی ہوں یا نہ ہوں ۔

اس آیت میں حسرات کا لفظ ہے 'یہ حسرت کی جمع ہے 'جو نیکی اورا چھائی فوت ہو جے اس پڑنم کو حسرت کہتے ہیں 'پٹیمائی
اور پچھتانے اور نادم ہونے کو بھی حسرت کہتے ہیں 'انحسر کا معنی تھکنا ہے گویا فرطغم سے وہ نڈھ ل ہوگی اورتھک گیا اوراس کی
قو تیس کمزور ہوگئیں' مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کے برے عقائد اور برے اعمال و کیورکر نی صلی اللہ علیہ وسم کو پ در پغم ہوتا تھا
اس لیے فرمایا آپ کے دل میں ان کے لیے حسرتیں نہ آئیں' یعنی آپ کو یہ حسرت تھی کہ وہ شرک نہ کرتے اور یہ حسرت تھی کہ
وہ زہ نہ جاہلیت والے فیش کام نہ کرتے اور آپ کو یہ حسرت تھی کاش وہ ایمان لیے آتے اور صالح عمل کرتے 'اللہ تعالیٰ نے
فرمایا آپ یہ حسرتیں نہ کریں' ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں گم راہی کو پیدا کر دیا ہے' اب وہ ایمان نہیں گے۔
لائیں گے۔

تبياء القرآي

#### متجرزمين كى زرجزى سے حشر ونشر يراستدلال

اس کے بعد اللہ تعالی نے قرمایا: اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سووہ بادل کو اٹھالاتی ہیں' پھر ہم اس بادل کومروہ شہر کی طرف لے جاتے بیں سوز مین مے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کردیے ہیں۔(فاطر ۹)

قرآن مجید میں حشر ونشر اور مرنے کے بعد وو بارہ اشنے پر اس سے بہت استدلال فر مایا ہے کہ زمین مردہ اور بجر ہوتی ہے اورالله تعالى بارش تازل قرما كراس مرده اور بنجرز مين كوزنده اورسرمبز بناويتا ب\_فرمايا.

وَتُكْرَى الْأَرْضَ هَامِلُهُ فَاذَا أَنْزُ لْمَا عَلِيهَا الْمَاء تَم عَم ويحة موكرز من فشك موتى ب عجر بب بم اس ير بارش نازل فرماتے جیں تو وہ مجلتی پھولتی ہے اور برتشم کا خوش نی سبز ہ

الْمَتَّزُّتُ وَرَبَّتُ وَ الْبَنْتُ مِن كُلِ زُوجٍ بَوْسِمِ

یعن زمین بجر اور مردہ ہوتی ہے اور بارش کے بعد کس طرح زرخیز اور شاداب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے غلے اور مبزیاں الکانے لگتی ہے یا عام میں برقتم کے پیل اور میوے پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پیول تھلتے ہیں او جس طرح الثدتعالي مرده زمين كوزنده كرتاب اى طرح قيامت كے دن بھی وه مرده انسانوں كوزنده كردے گا۔

الورزين الينے پچاہے روايت كرتے ہيں كەميں نے مرض كيا يارسول الله! الله تعالى مُر دوں كو س طرح زندہ كر ہے كا آپ نے فر مایا: کیا کیمی تم الی وادی کے پاس ہے نہیں گزرے جو پہلے بجر اور خٹک ہواور دوبارہ اس کے پاس ہے گزرے نو وه مرسير اورلها باري جور ( منداحرج على الليج قديم منداحر قم الديث ١٩١٧ وار لديث قام و)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے قر مایا عجب الذنب کے سوا انسان کا بورا جمم بوسیدہ ہوجاتا ہے اس کا جسم (دوبارہ) بتایا جائے گا (پورے جسم کے بوسیدہ ہوت سے انہیا وہیہم الساام کے اجسام سنتی ہیں کیونک القد تعالی نے زمین پر ان کے اجسام حرام کر دیتے ہیں )۔ ( سمج ابناری قم احدیث ۱۹۸۳ )

حضرت ابو ہر رو وضى القدعند بيان كرتے ہيں كدرسول القصلي القدعليه وسلم في فرمايا انسان كى ايك بذى ايك بير عباس كو ز بین بھی نہیں کھاتی قیامت کے دن انسان ای میں بنایا جائے گا محابے نے بوجھا یا رسول اللہ! وہ کون ی بڈی ہے؟ آپ ب قرمایا وہ عجب الذنب ہے - (صحیح مسلم رقم الحدیث بل کرار ۲۹۵۵ الرقم السلسل ۲۸۰)

عَجُبُ الدُّنَبِكِ حَمِّينَ

مجب الذنب مس مجب كي مين برز براورج برجزم باور ذنب من ذاورن برزبر ب عب كمعنى بريز كا يجيد حصہ دم کی جڑا ذہب کا معتی بھی دم ہے۔ (المخر)

علامه يخي بن شرف نواوي متوفى ٧٤١ مه لكعتري.

کر کے تیلے صے میں جو باریک بڑی ہوتی ہے اس کو انعسنس اور عجب الذنب کہتے ہیں' انسان میں سب ہے پہلے ای **مُرِی کو پیدا کیا جاتا ہے اور ای مُری کو باتی رکھا جاتا ہے تا کہائی سے انسان کا دو باروجسم بنایا جائے۔** 

(شرح تواوی مع مح مسلم ج الص ۲۴۶ یا مکتیدز ارمصطفیٰ مکر مدا کاسماند)

علامه بدرالدين محودين احمريتي حتى متوفى ٨٥٥ مه لكيت جير. عجب الذنب وولطيف برى جودم كرسب سے تحلے عصے بس مولى بامام ابن الى الدنيائے كتاب البعث بس معارت الوسعيد خدرى رسى الشرعن سے روايت كيا ہے آ ب سے إو جما كيا. يا رسول القد جب كيا چيز ہے؟ آ ب فر مايا وہ رائى ك

> mariat.com ميار الترار

واند کی مثل ہے آ دمی کے جس جز کی سب سے پہلے تخلیق کی جاتی ہے وہ یہی جز ہے اور اس جز کو باتی رکھ جاتا ہے تا کہ اس انسان کا دوہ رہ جسم بن یہ جائے 'اس جز کو ہاتی رکھنے کی حکمت ہے ہے کہ فرشتے پہچان عمیں کہ اس جز میں قلال انسان کی روح و خل کرنی ہے جس طرح حضرت عزیر عدیہ اسوام کے گدھے کی ہڑیوں کو باقی رکھا گیا تھا' اگر فرشتوں کے لیے اس جز کو باتی نہ رکھا جاتا تو پھر بعینہ اس جسم ہیں روح واخل نہ ہوتی بلکہ اس کی مثل میں داخل ہوتی ۔اس جز کو ہاتی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ای جز کی تخلیق ہوئی تھی ' وروہ جو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم کے سرکی سب سے پہیے تخلیق کی گئی تھی اس کا جواب ہے ہے کہ وہ حضرت آ دم کی خصوصیت ہے ان کی اولا و کے اس جز کی سب سے پہلے تخلیق کی گئی تھی۔

(عمرة القاري ج ١٩ص ٩ ٢٠٠ دارالكتب المعلمية بيروت ٢٢٠٠ هـ)

اللَّد تعالیٰ کا ارشاد ہے : جو تخص عزت حیابتا ہے تو تم م عزتیں اللہ ہی کے سے ہیں' پا کیز کلمات ای کی طرف چڑھتے ہیں' اور وہ نیک عمل کو بہند فرما تا ہے' اور جولوگ برائیوں کی سازشیں کرتے رہتے ہیں' ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش نا کام ہونے والی ہے 0 اور اللہ نے تم کو ابتداءً مٹی ہے بیدا کیا پھر نصفے سے 'پھرتم کوجوڑے جوڑے بن یا' اور جو مادہ بھی جاملہ ہوتی ہے یا بچینتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے اور جس شخص کی بھی عمر بڑھ کی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ وح محفوظ میں (لکھی ہوئی) ہے کے شک بیاللہ کے لیے بہت آسان ہےO(فاطر ۱۱۔۱۰) تمام عزبيں اللہ کے لیے ہونے کے متعدد محامل

فہ طر: ۱۰ میں فرمایا جو محض عزت حیاہتا ہے تو تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس آیت کے حسب ذیل محاس ہیں (۱) جو تحض بیرچاہتا ہو کہاس کو البی عزت کاعلم ہوجس کے ساتھ کوئی ذلت نہیں ہے تو وہ من لے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں' کیونکہ جوعزت کسی ذلت تک پہنچائے وہ درحقیقت ذلت ہی ہے' اور جس عزت کے ساتھ کوئی ذلت نہیں ہے وہ صرف اللہ عز وجل کے لیے ہے۔

(۲) جو مخص امتد سبحانہ کی عبادت کرنے ہے عزت کے حصول کا ارادہ کرے اور عزت التد سبحانہ ہی کے لیے ہے تو وہ اس کودنیا میں بھی عزمت دے گا اور آخرت میں بھی۔

(۳) التد تعالی صاحب، فتدار ٔ صاحب حیثیت ،ورصاحب منصب توگول کوییه بتانا جا بتا ہے کہ جو شخص عزت کا طلب گار ہواوراس کی طلب میں صادق ہو' اس کو جاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور ذلت اور خضوع اور خشوع کو اختیار کرے تو للہ تعانی اس کوعزت عطافر و ئے گا' کیونکہ جواللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالی اس کوسر بلند کرتا ہے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور کسی بندہ کے معافی ما تنگنے سے اللہ اس کی عزت میں اضاف ہ ہی کرتا ہے اور جو محض بھی اللہ کے لیے تو اضع کرتا ہے اللہ اس کوسر بدند کرتا ہے۔ (الصحيح مسلم رقم الحديث ٢٥٨٨ منداحد رقم الحديث: ١١٤١١)

(٣) جو شخص اللہ کے غیر سے عزت کوطلب کرتا ہے' اللہ نتعالیٰ اس کواس غیر کے سپر د کر دیتا ہے' اور القدیتی لی نے ان یو گوں کی مدمت كى ب جنهول في الله كوچهور كردوسرول يدعزت طلب كى فرمايد:

جوبوگ مومنوں کو جھوڑ کر کا فرول کو دوست بناتے ہیں کیا دہ ان ( کافرول ) سے عزت کوطلب کرتے ہیں' وہ یاد رکھیں کہ تن م عر تیں اللہ بی کے بیے ہیں۔

ٱلَّذِيْنَ يَشَّخِذُونَ الْكُفِي يُنَ ٱوْلِيّا ءَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ آيَيْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ وَلِنَّا جَيِيقًا (النماء:١٣٩) وست قدرت میں ہیں۔

سو جو فخف کی عظیم کامیابی کے حصول کے لیے عزت چاہتا ہواور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہواں کے جاہے کہ دوعزت کے حصول کے حصول کے اللہ تعالیٰ کا تصد کرے اور اس سے عزت کو طلب کرے کیونکہ اگر وہ کی مخلوق سے عزت کو طلب کرے گاتو القد عزوج کی اللہ اللہ کو دالت میں مبتال کرد ہے گا اور جو القد سے عزت کو طلب کرے گاتو القد اس کوعزت عطافر ہا۔ گا۔

الكلم الطيب كتفيريس متعدد اقوال

الكلم الطيب (يا كيز وكلمات) ال كي طرف في هير من المكلم العلب (يا كيز وكلمات) ال كي طرف في هير من الماد الوائد الموادي المتوفى و ١٥٥ هـ لكين مير

الكلم الطيب كي تميد مين دوتول جي اليجي بن سلام نے كباس سے مرادكلر تو ديد ہے لين ارااا الله اور نقاش نے كبا اس سے مراد نيك مومنول كي أى بوقى اللہ تعالى كي تناه ہے جس كو الى كر ملائكد مقر بين جنا ہے جي ۔

( المنعاد واللو من في منص موج من مطبوعة بريات العامية بيروات )

یا کیزه کلمات ای کی طرف پڑھتے ہیں۔

اِلْيَادِ يَصْعَدُ الْكِلُوالْكَلِيْبُ. ( نَاخِر ١٠٠)

(جامع البيان قم الحديث ٢٢١٢٣)

لا الد الا التدكوطيب فرمائے كى بدوجہ بے كے عقل سليم اس كلدكو يا كيزه قرار ديتى ہے اوراس سے مخطوظ ہوتى ہے كيونك به كلدانته تعالىٰ كى توحية پر دلالت كرتا ہے اور توحيد كے مانے پر بى نجات كا مدار ہے اور توحيد پر ايران النا بى جنت كى داكى نعتوں كے ليے وسيلہ ہے يا اس كلركوطيب فرمائے كى بدوجہ ہے كہ شريعت يس به پنديده كلد ہے اور مال كار عليم السام اس سے محطوط ہوتے ہیں۔

martat.com

تبيار القرآر

ایک قول ہے ہے کہ الکلم الطیب سے مراد قرآن مجید ہے دوسرا قول ہے کہ الکلم الطیب سے مراد نیک مسلم نول کی تعریف اور تحسین ہے اور تیسرا قول ہے ہے کہ اس سے مراد ایک دعا ہے جس میں شرعی حدود سے تجاوز نہ ہؤاور مختار قوں ہے ہے کہ الکلم الطیب سے مراد ہروہ کلام ہے جواللہ تعالی کے ذکر پر مشتمل ہویا ہروہ کلام ہے جس میں اللہ کے لیے وعظ اور قسیحت ہو۔ کلمات طیبہ کے چڑھے کی تو جیہات

صعوداور پڑھنے کامعنی ہے اوپر کی طرف ترکت کرنا ادراس کوعروج بھی کہتے ہیں ادرکلمات اور کلام کا اوپر پڑھنا متصور نہیں ہے کہ کینکہ کلمات اور کلام عرض ہیں جو متنظم کے ساتھ قائم ہیں اپنے کل سے قطع نظران کا کوئی وجو ڈبیس ہے تو پھر فرشتول کا ان کلمات کو لے کر پڑھنا موجب اشکال ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ پڑھنے سے مرادان کلمات کا اللہ کی بارگاہ ہیں مقبول ہونا ہے کہ کڑھ نے سے مرادان کلمات کا اللہ کی بارگاہ ہیں مقبول ہونا ہے کہ کوئکہ تو اب کی جگہ اوپر ہے اور عذاب کی نجگہ نیچے ہے اس کا دومرا جواب ہیہ ہے کہ کلمات کے اوپر چڑھنے سے مراد ہیہ کہ فرشتے ان صحائف انٹال کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں جن صحائف میں انہوں نے کلمات طعیبہ لکھے ہوئے ہیں 'اور اس کا تیسرا جواب ہیہ ہے کہ اس سے کیا چیز مانع ہے کہ اللہ تعالی و اللہ تعالی ان کلمات کو جسم کردے اور فرشتے ان کو اٹھا کر لے جا کیں ۔ شک علمال

اس کے بعد فر مایا: اور وہ نیک عمل کو بلند فرما تا ہے۔

عمل صالح ہے مراد فرائض کا ادا کرنا ہے 'یا اس سے مراد تمام عبادات اور نیک اعمال ہیں اور والعد مل الصالع یوفعہ کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) حسن بھری اور بچی بن سمام نے کہا اس کامعنی ہے الکلم الطیب بعنی پاکیزہ کلمات عمل صالح کو بلند کرتے ہیں۔ (۱) میں بھری اور بچی بن سمام نے کہا اس کامعنی ہے الکلم الطیب بعنی پاکیزہ کلمات عمل صالح کو بلند کرتے ہیں۔

(۴) ضحاک اورسعیدین جبیرنے کہاممل صالح یا کیزہ کلمات کو بلند کرتے ہیں۔

(۳) فنارہ اور سدیٰ نے کہاالقد تعالیٰ عمل صالح کو بلند کرتا ہے کیٹی مل صالح کرنے والے کے دِرجات بلند کرتا ہے۔ (النک والعیون جہم ۴۳۱ دار لکتب العلمیہ ہیروت)

امام ابن جرير متوفى ١١٠ه هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت این عباس منی الله عنها نے فرمایا المکلم الطیب سے مراد الله کا ذکر ہے اور العمل المصالح سے مرادان کے فرائض کا اوا کرنا ہے موجس شخص نے فرائض کی اوا کیگی میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کے ذکر کوفر شتے اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا اور فرائض کو اوانہیں کیا تو اس کے کلام کواس کے کلام کی طرف لوٹا دیا جائے گا پس ممل صالح اس کے کلام

ہے اوتی ہے۔

مجاہد نے بھی اس کی تفسیر میں کہا کے ممل صالح کلام طبیب کو بلند کرتا ہے۔ حسن اور قنادہ نے کہا اللہ تعالی کسی کلام کومل کے بغیر قبول نہیں کرتا 'جس نے کلمات طبیبہ کیے اور نیک عمل کیے تو اس کے کلمات طبیبہ کوالتہ تعالی قبول فر مالیتا ہے (ان آٹار کی سند ضعیف ہے )۔

(جامع البيان جر ٢٢ من ١٢٨ أقم الحديث: ٢٢١٢٨ ٢٢١٢١ وإرافكر بيروت ١١١٥٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوقر آن نماز میں پڑھا جائے وہ اس قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جوغیر نماز میں پڑھا جائے اور قرآن کوغیر نماز میں پڑھنا ذکر کی دیگر اقسام ہے بہتر ہے اور صدفہ کرنا نماز سے بہتر ہے اور روزہ ووزخ سے مضبوط ڈھال ہے اور کوئی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا اور کوئی عمل نیت کے بغیر

Faft 1

مقیول بیس موتا اور کوئی قول اور تمل اور نبیت اتباع سنت کے بغیر مقبول نبیس ہے (اس صدیث کی سند ضعیف ہے)۔ (الکال فی مصفاه الرجال جسم ۱۹۸۰ جدید شعب الا ہمان رتم الحدیث ۲۳۳۳ سنگلؤة رقم الحدیث ۲۴۲۲ الجامع الصغیر رتم الحدیث ۱۹۱۲ بع

الجوامع رقم الحديث ١٥٢٨٢ كنز العمال رقم الحديث:٣٠٠٣ الكثاف جهم ١١١٠ ١١١)

كلام طيب كى وجد سے نيك عمل كے اور چر صنے كى تحقيق

ان احادیث اور آثار کی بتاء پر قامنی ابو بکر محمد بن عبد الله ابن العربی المالکی اندلی التوفی ۵۳۳ ۵ کا مخدر بدید که اندال معالحد کے بغیر کلمات طبیبه متبول نبین ہوتے وہ لکھتے ہیں:

اس کی حقیقت میہ ہے کہ انسان کا جو کلام اللہ کے ذکر کے ساتھ مقتر ان نہ ہووہ نفع نبیں دیتا' کیونکہ جس فض کا آول اس کے خلاف ہووہ اس پر وہال ہوتا ہے۔

اوراس کی تحقیق یہ ہے کہ جب تمل صالح تول کے لیے شرط ہو یا اس کے ساتھ مر بوط ہوا تو وہ تول اس ممل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا اور اگر ممل صالح قول کے لیے شرط نہ ہواور نہ اس کے ساتھ مر بوط ہوتو اس کے کلمات طیب اس کے نفع کے بیے نکھے جاتے ہیں گھراس کی نیک یا توں اور ہرے کا موں کا وزن کی جاتے ہیں اور اس کی نیک یا توں اور ہرے کا موں کا وزن کی جانے گا' اس کے بعد اللہ تعالی اس کی کامیائی یا نا کا می کا فیصلہ قریائے گا۔ (امکام القرآن نے مسم ۱ اور الکتب العلم ہیروے اسم میں کی خام اللہ کے بعد اللہ تھر بن احمد مالکی قرطبی متو تی ۲۹۸ کے تیں۔

علامدائن العربی نے جو پی تکھا ہے وی تحقیق ہے اور طاہر یہ ہے کہ کلام طیب کے قبول ہونے کے لیے ممل صالح شرط ہے اور آثار جن ہے کہ جب بندہ صاوق نیت کے ساتھ لا الد الا الغذ کہنا ہے تو فرشتے اس کے ممل کی طرف و کھتے ہیں اگر اس کا ممل اس کے قول اس کے موافق ہوتو فرشتے اس کے کلام اور ممل دونوں کو لے کر او پر چزھتے ہیں اور اگر اس کا عمل اس کے قول اس کے مخالف ہوتو فرشتے تو قف کرتے ہیں 'حتی کہ دواس پر کے مل سے تو ہے کرے' اس تحقیق کی بناء پر عمل صالح ہی کلام طیب کو اور سے جاتے ہیں۔ (الجامع الدی امرائز آن برسامی ۱۹۷ وار الفکر ہیروت دہ ۱۳۱ء)

قاضی ابو بحر بن العربی اور علامه قرطبی ونوں نے جو پکھ لکھا ہے وہ سی نہیں ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ اوالہ الواللہ کہنا نیک اعمال کے قبول ہونے کی شرط نہیں ہیں ان وونوں بزرگوں کی میختین اعمال کے قبول ہونے کی شرط نہیں ہیں ان وونوں بزرگوں کی میختین قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

جس نے بھی ٹیک عمل کے خواہ وہ مرد ہویا عورت بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اس کو یا کیزہ حیات کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحُبِينَا فَعَيْوِةً كَلِيْبَةً . (أَمْلُ ١٠)

قرآن مجید نے لا اللہ الا القد پر ایمان لانے اوراس کی شہادت دینے کواصل اور نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط فر ، ی
اور قاضی این العربی اور علامہ قرطبی نے اعمال صالح کواصل اور لا اللہ الا اللہ کے مقبول ہونے کی شرط قرار دیا ہے اور جس صدیث اور جن آتا فار جن آتا وی بیا ایر آخری بنا ایر انہوں نے اصول المی سنت اور طاہر قرآن کے ظلاف یہ کھا ہے ہم بتا ہے ہیں کہ ان کی اسانیہ ضیف ہیں۔

اور جن آتا کی بنا العربی اور علامہ قرطبی کا یہ کہتا ہی می نہیں ہے کہ اگر کلام طیب کے ساتھ نیک عمل نہ ہوں تو وہ کلام طیب غیر قاضی این العربی اور علامہ قرطبی کا یہ کہتا ہی می نہیں ہے کہ اگر کلام طیب مقبول مردود ہوگا اور اور پر نہیں چڑھے گا اور وہ کلام طیب اس کے لیے باعث ضرر اور وبال ہوگا ایک می ہے کہ اس کا کلام طیب مقبول ہوگا اور اور پر پر سے گا اور اس کے لیے باعث اجر ہوگا البتہ نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا ہرے عمل کرنے کی وجہ سے وہ عذا ب

عبياء الترآء

 خَسَنَ يَعْمَلُ مِثْنَا لَكُورَةً وَعَنَى اللَّهُ وَمَنَ جَسُمُ فَا لَكُورَةً وَمَنَ جَسُمُ فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَ عَلَيْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلى متوفى ٣٦٥ هاس مسئله پر بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

اس مسئلہ ہیں علماء کا اختراف ہے 'بعض علماء کا قول حضرت ابن عباس کی اس روایت کے موفق ہے کہ جب بندہ الند کا ذکر کر سے اور کلام طبیب کے اور اس کے سرتھ فرائض بھی اوا کر ہے تو اس کے مل کے ساتھ اس کا قول اوپر چڑھتا ہے ورنداس کا قول روکر دیا جاتا ہے۔

یہ قول اہل حق اہل سنت کے اعتقاد کورد کرتا ہے ور حضرت ابن عبس رضی الدعنہما تک اس کی سند سیحے نہیں ہے ورحق یہ ہے کہ وہ فاس جو فرائفس کا تارک ہو جب وہ القد تعالی کا ذکر کرے گا اور کلام طیب کے گا تو اس کا بیٹس کی تعالی مذاب ہوگا 'اور للہ طرف سے قبول کیا جائے گا اس کی نیکیوں کا اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اس کی برائیوں پراس کو استحقاق مذاب ہوگا 'اور للہ تعالیٰ ہر اس شخص کے کلام طیب کو قبول فر ، تا ہے جو شرک ہے بچتا ہے' اور جن صی بداور تا بعین نے بہ کہا ہے کہ نیک عمل کی دجہ سے کلام طیب مقبول ہوتا ہے ان کے اس قول کی تاویل ہے کہ جب کلام طیب عمل صالح کے ساتھ مقرون ہوتو وہ زیادہ سین کی طرف چڑھتے جی اور نہایت حسین مقام پر پہنچتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو ور روزے رکھتے ہو' جب وہ اس کے بلندی کی طرف چڑھتے جی اور نہایت حسین مقام پر پہنچتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو ور روزے رکھتے ہو' جب وہ اس کے بلندی کی طرف چڑھتے جی اور نہایت حسین مقام پر پہنچتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو ور روزے رکھتے ہو' جب وہ اس کے ساتھ صالح کی ساتھ صالح کیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے گا تو اس کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔

( محررالوجيزج ١٥٩ ص٥١ مكتبه تنجاريه كم كرمه)

علامه سيرمحود آلوى خفى متونى • ١٢٧ه ولكصة بين:

(تفسير كبيرن ٩ص ٢٢٦ واراحياء التراث العربي بيروت) (روح المعاني جر٢٦م ٢٤٠ ورالفكر بيروت ١٣١٩ه)

کفار کے مکر کا بیان

اس کے بعد فرمایا: اور جولوگ برائیوں کی سازشیں کرتے رہے ہیں'ان کے لیے سخت عذاب ہے اوران کی سرزش نا کام ہونے والی ہے O ا چی سازش میں کے ہوئے تھے اور القدا پی خفیہ مدیبر کر دیا تھا 'اور اللہ سب سے بہتر خفیہ مدیبر کرنے والا ہے۔

اوراس آیت میں بیود کالفظ ہاس کا مصدر ہور ہے اس کامعنی بلاک کرنا ہے یہاں اس سےمرادان کی سازش کا ناکام ہوتا ہے۔ مثی اور نطقہ سے انسان کی پیدائش

اوراللہ نے تم کوابرتدا ہ مٹی سے پیدا کیا بچر نطفے سے بچرتم کو جوڑ سے جوڑ سے بنایا۔ لکادہ نے کہاائ سے مراد ہے حضرت آ دم کومٹی سے پیدا کیااورتم کو پیدا کرنے سے مراد ہے تمہاری اصل کومٹی سے پیدا کیا احدیث میں ہے:

رسول القد صلى القدعلية وسلم نے فر مايا تمام لوگ آ دم كى اواد ويں اور آ دم كوالقد نے منى سے پيدا كيا ہے۔

السنن التا مدى قم الحديث - ١٩٤٥ مين ابن فزيمه رقم الحديث المهم)

پر حضرت آ دم کے بعد انسان کو نطفے سے بیدا کیا انطف اس پانی کو کتے ہیں جوم ، کی پشت اور عورت کے سید سے نکلٹا ہے قرآن مجید میں ہے،

انسان کوفور مرتا چاہیے کہ دو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے 0 ووالک اچھنے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے 0 جو پشت اور مین کے درمیان سے نکتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْمَانُ مِتَى خُلِقَ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَمَا وَدَافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَشِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ﴿ لِلهِ رَالِهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

مرد کی پشت اورعورت کے سینہ سے دوسم کے پانی نکلتے ہیں لیکن رحم میں پہنچ کر وہ دونوں پانی ایک ہو جاتے ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی سے پیدا فر مایا پھر ان کی اولاد کو تو الدادر تناسل کے ذر اید نھف سے پیدا فر مایا۔ پھرتم کو جوڑے جوڑے بنایا 'بیعنی مرداورعورت کو طاکر ایک جوڑا بنایا۔

عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کومٹانا

اس کے بعد قرمایا اور جو ماد و بھی جامد ہوتی ہے یا بچیشتی ہے تو وواس کے علم میں ہے اور جس شخص کی بھی عمر بڑا حانی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وولوں محفوظ میں ( لکھی ہوئی ) ہے ہے شک بدائند کے لیے آسان ہے 0 عمر بڑا حائے جانے کا ذکر ان احادیث میں ہے

رید سے بات بات کی رہنی القدعت بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فریایا جس فخص کو اس سے خوشی ہو معفرت انس بن ما لک رہنی القدعت بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فریایا جس کو اس سے خوشی ہو گہاں کے درزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی عمرزیا وہ کی جائے اس کو جائے کہ وہ رشتہ واروں ہے میل جول رکھے۔
(مجمع ابناری رقم اللہ یہ ہے 10-11 سی مسلم رقم میریٹ عادہ اسن اوداو، رقم اندیٹ 1997 اسن اکتبری للنسانی رقم مدیث 1979)

marfat.com

ومار القرآر

حضرت سلمان رضی مندعنه بیان کرتے ہیں که رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا عمر صرف نیکی سے زیاوہ ہوتی ہے۔ (سنن التر مذی رقم اعدیت ۲۱۳۹ المبیر قم الحدیث ۱۲۳۹ المبیر قم الحدیث ۱۲۳۹ المبیر قم الحدیث ۱۲۳۹

حصرت ابو جریرہ رضی القدعند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا مال باپ کے ساتھ نیکی کرنا عمر کو

بڑھا تا ہے۔ (الترجیب معندری جساص ۹۹ کا الکائل لابن عدی جساص ساس کیا مع الصغیررقم اللدیث ۱۳۳۷ اس صدیث کی سند ضعف ہے)

تقدیری دوشمیں بین تقدیر مبرم اور تقدیر معلق تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اور ال میں تغیر ہوتا اس کے علم کے حدوث کو بلکہ جہل کو مسلزم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر ہوتا اس کے علم کے حدوث کو بلکہ جہل کو مسلزم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر ہوتا اس کے علم کے حدوث کو بلکہ جہل کو مسلزم ہے اور تقدیر کی دو میر کہ شما تھ میں تغیر ہول ہوتا ہے تقدیر بول جاتی ہے دو تقدیر کی دو میر کھو تھی میں تھے میں ایک کے میں ایک کے تو ساٹھ میں لکو مٹا کر سر سال لکھ دی اگر ہے دی اگر ہے دی تو ساٹھ میں ایک کو مٹا کر سر سال لکھ دی اگر ہے گئی کہ تو اس میں علم تھا کہ وہ نیکی کرے گا پانیں اور ایک نہ کی تو اس میں علم تھا کہ وہ نیکی کرے گا پانیں اور وہی تضاء مبرم ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

املد جس کو چ ہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چ ہتا ہے برقرار اور ثابت رکھتا ہے اور ای کے پاس ام الکتاب ہے۔ يَمْحُوااللهُ مَايَشَاءُ وَيُتَثِبُتُ عَوَرِعِنْدُ لَا أُمْرُ لَكِتبِ

ام الكتاب سے مراد تقدر برم ہے۔

الله لقال کا ارشاد ہے: اور دوٹوں سمندر ہر ہزئیں ہیں یہ بہت میٹھا ہے اس کو پینا خوش گوار ہے اور یہ دوسر اسخت کھاری ہے اور تم ہرائیک سے تازہ گوشت کھاتے ہواور وہ زیور نکا لیتے ہوجس کوتم پہنتے ہواور تم اس بیس کشتیوں کو دیکھتے ہوجو پی کو چرٹی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو ن اور وہ رات کو دن بیس داخل فر ، تا ہے اور دن کورات میں داخل فر ما تا ہے ورج اور چین کو سے میں داخل فر ما تا ہے ورج ن اور چین مرکز کو سے ہرائیک وقت مقررتک چل رہا ہے کہ یہ ہالد جو تمہارا رہے ہیں داخل فر ما تا ہے اور جن کی تم اللہ ہیں ہیں ن افر سے ہو وہ کھجور کی تنظم کے چھکھے کے ( بھی ) ما لک نہیں ہیں ن (فاطر ۱۳۱۳) دوسمندر ہیں ایک بیس ہیں ن کی تھی ہے تھا ہے کہ اور جن کی تم اللہ کھا درا یک کھاری اس کی تغییر الفرقان ۵۳ میں ملاحظہ فر ما کیں۔

تازه گوشت اور زیوروغیره کی تفتیر انحل سم ایین مطاعه فرما نمیں۔

رات کودن میں داخل کرنے کی تفییر آل عمر ن: ۲۷ میں اور سورج اور چاند کومنخر کرنے کی تفییر لقمان ۲۹ میں پڑھیں۔ اللہ تعی کی کا ارشاد ہے: اے مشر کو! گرتم ان کو پکاروتو وہ تمہاری پکار کونبیں س سکیل گے اور اگر (بالفرض) س لیں تو وہ تمہاری حاجت روائی نہ کرسکیل گے اور (اے خاطب!) تم حاجت روائی نہ کرسکیل گے (تمہارے خود ساختہ معبود) قیامت کے دن تمہارے شرک کا اٹکار کردیں گے اور (اے خاطب!) تم کو اللہ ذہبیر کی طرح کوئی خبر نہ دے سکے گان (فاطر ۱۲)

مشركيين كے معبودوں كى حاجت روائى نه كرنے كے محامل

اگرتم اپنی مصیبتوں اور حی جوں میں ان بتوں کے سے فریاد کروا تو یہ تبہاری فریاد کونہیں س کیں گئے کیونکہ یہ جمادات بیل نہ دیکھ سکتے ہیں نہ س کتے ہیں اور اگر بالفرض یہ تبہاری فریاد س میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہر سننے والا جواب دینے ہیں جواب دینے پر قادر نہیں ہوتا 'اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر دوس لیس تب بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے 'اور اس کا ایک محمل ہیں ہے کہ اگر ہم ان کو تقل اور دیں تو وہ تبہاری فریادس میں تب بھی تبہاری حاجت روائی نہیں کریں گئے کیونکہ دو اللہ پر ایم ن نانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گئے اور تم کفر پر مصر ہوگے۔

تبيار القرآر

اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کردیں کے لیخی وہ اس کا انکار کردیں کے کہتم نے ان کی عبادت کی ہے اور تم سے بیزاری کا اظمار کریں گے اللہ تعالی ان بتوں کوزندہ کردے گا اور وہ بینجردیں کے کہ وہ اس کے اہل نہ تھے کہ ان کی

اور بیجی ہوسکتا ہے کہ یہال معبود ول ہے مراد ان کے وہ معبود ہول جو ذوی العقول ہیں جیسے حصرت عینی اور حصرت حزیر اور طائکہ اور وہ قیامت کے دن مشرکین کی عبادت ہے براُت کا اظہار کریں مے قرآن مجید میں ہے

اور اس وقت کو یاد شیخ جب القد فر مائے گا۔ اے بیسی بن مريم إكياتم في لوكول سے بدكها تھا كرتم الله كوچيور كے جھے اور ميري مال كومعبود بنالوا عيسى تبين كيو ياك ہے ميرے ليے بيہ مبائز نہ تھا کہ جس وہ بات کہنا جو حق تبیں ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيكَى ابْنَ مَرْيَعَ وَانْتَ قُلْتَ لِلَّاسِ المندون وأفي الهين ون دون الله قال سانك مَّا يَكُونُ لِيُ آنُ آدُولَ مَالَيْسَ لِي وَ عَيِّ

# يَايُهَا النَّاسُ انتُمُ الْفُقَى الْمُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَرِيُّ الْحَبِينُ @إِنْ

اے لوگو! تم سب اللہ کی طرف مختاج ہو اور اللہ تی بے نیاز ہے ستائش اور حمد کیا ہوا O اگر وہ

# يَشَأْيُنُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيْدٍ ﴿ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْدٍ ۞

واے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی محلوق لے آے 0 اور یہ اللہ پر بالکل وشوار نہیں ہے 0

## وَلِاتَذِمُ وَاذِمَةٌ وِنُهُ رَأُخُرَى وَإِنْ تَدُءُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا

اور کوئی ہوجے اشانے والا دوسرے کا ہوجہ تیس اشائے گا' اور اگر کوئی ہوجہ والا اپنا ہوجہ اشائے کے لیے کی دوسرے

#### كِيُصِّلُ مِنْهُ شَيءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِي السَّمَا تُنْدِينَ

كو بلائے كا تو اس كے بوجد ميں سے كھ بھى شد اٹھايا جائے كا خواہ وہ اس كا رشتہ دار بى ہوا آ ب صرف ان

## النوين يخشون م يَهُمُ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّالُولَةُ

ورایک نئی مخلوق ہے آئے O اور بیالتد پر بالکل دشوار نہیں ہے O ( فاطر ۲۰ ے ۱۵) اہے وجوداور بقامیں ہر چیز المدتع لی کی طرف مختاج ہے اور جوجس قدر زیادہ کمزور ہے دہ اس قدر زیادہ اللہ کی طرف محتاج ہے افسان کے متعلق فر مایا: وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا. (الساء:١٨) اورانسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللهُ الَّذِي خَلَقُكُمُ فِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الروم ١٥٥٠ الله بى ہے جس نے تم كو كمزورى كى حالت سے پيداكيا-اور ایند ہی ہے نیاز ہے اور وہ جواد مطلق ہے جوال کے حق ج میں وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کواپنے انعام اوراكرام كنوازتا كال ليوه مائق حمد ورستائش باور مخلوق اختيارے يا منظر رہے اس كى حمد كرتى ہے۔ الله تعالى كا ارش د ہے: اوركوئى بوجھ اٹھائے واما دوسرے كا بوجھ بيس اٹھے گا اور اگر كوئى بوجھ وال اپنا بوجھ اٹھانے كے ليے تنبان القرآن

می دومرے کو بلائے گا تواں کے ہو جو بل ہے گئے تھی شاخلیا جائے گا خواہ وہ اس کا رشتہ داری ہوا آ پ مرف ان لوگوں کو عذاب ہے ڈراتے ہیں جو بلائے گا تو ان لوگوں کو عذاب ہے ڈراتے ہیں جو بکن و کھے اپنے رب ہے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو پا کیزہ ہوگا تو وہ اپنے بی نفس کے لیے پا کیڑہ ہوگا اور اللہ بی کی طرف لوثنا ہے 0 اور اندھا اور آ تھوں والا ہرا برنہیں ہے 0 اور ندائد ہر ہے اور روشنی برابر ہے 0 اور ندما ہو اور دو تو ہوگا اور مردے برابر ہیں اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ب ان کوسنانے والے بنا دیتا ہے اور آپ ب

فاطر: ١٨ كى تغيير الانعام: ١٦٣ اليس كزر چى ہے۔

فاطر: ١٩ من قرمايا. اور اندها اور آ كهول والا برابرتيس بي اس عدراد بكافر اورموس يا عالم اور جائل برابرتيس

فاطر: ٢٠ يس فرمايا اور شائد جير اورروشي برابر بين ليعني شاطل اورحق برابر ب

قاطر: ۲۱ میں فرمایا: اور ندسانیا وروحوپ برابر ہے بیخی تواب اور عذاب برابرٹیس ہے یا جنت اور دوزخ برابرٹیس ہے۔ قاطر: ۲۲ میں قرمایا: اور ندز ندولوگ اور حروے برابر ہیں۔

میمومنوں اور کافروں کی دوسری مثال ہے اور بعض مفسرین نے کہا بیا ، اور جہلا ، کی مثال ہے۔

#### قبروالول کے سننے کا مسئلہ

اس کے بعد فرمایا: القد جس کو چاہتا ہے ساویتا ہے نیعتی جس کو چاہتا ہے سننے والا بناویتا ہے القد تق لی نے تمام انسانوں کو سننے والے بنایا ہے اس لیے اس آیت کامعنی ہے ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ایسا سننے والا بناویتا ہے جواس کی آیات میں خور والکہ کرتا ہے اور حق بات کو تبول کر لیتا ہے اس آیت میں کفار کو مردوں اور قبر والوں سے شبید دی ہے نیعتی جس طرح قبر میں مرد سے خور والکہ کے ساتھ نہیں سننے اور حق بات کو قبول نہیں کرتے ' کیونکہ اب وہ مکلف نہیں رہے اس طرح و نیا میں یہ کفار آپ کے وطلا وقبیعت کو نیاں سننے کو تکہ بیائے آیا ہوا جداو کی تقلید پر اصر ارکرنے کی وجہ سے کفر میں رائع ہو بیکے ہیں۔

وراصل اس آیت میں سنانے کی نفی فر مائی ہے اور سنانے سے مراد تا عت کو پیدا کرنا ہے' حاصل بیہ کہ القد تعالیٰ ساعت کو پیدا کرتا ہے اور بیہ کفار جو اثر قبول نہ کرنے ہیں قبر والوں کی طرح ہیں' آپ ان کوئیس سناتے لیعنی آپ ان ہیں ساعت کو پیدا شد سے سند

کیں کرتے۔

علامہ قرطبی متوثی ۱۹۸ مد نے اس کی تقییر میں فرمایا آب ان کافروں کو سنانے والے نہیں ہیں جو اپنے دلوں کو مردہ کر پچے ہیں ایسی جس طرح آپ ان کوئیس سناتے جن کے اجسام مردہ ہیں اس طرح ان کوئیس سناتے جن کے دل مردہ ہیں اور اس آبت کا مقعد سے کہ آپ ان کافروں کے ایمان کی یا لکل تو قع نہ رکھیں کیونکہ جس طرح قیر والے کی بات کوئن مراس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کوقیول نہیں کرتے۔ ای طرح یہ کفار بھی آپ کے ارشادات سے نفو نہیں اٹھ کیم سے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔

ال آیت کی نظیرید آیت ہے:

(نَكُ لَا تُمْدِينَ مُنَ أَحْيَثُتُ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي

مِن يُشَاءً ع (المس ١٥)

آپ جس کو پہند کریں اس کو ہرایت نیس دیتے الکین القد جس کو جانے ہرایت دیا ہے۔

ال آیت من می بیدال ہے کہ مدارت کو پیدا کرنا آپ کا کام بیل ے مدارت کو پیدا کرنا اللہ تعالی کا کام ہے آپ کا

martat.com

ميار الترأر

منصب الله تعالى كى پيدا كى ہوئى مدايت كونا فذكرنا ہے اس طرح اپنے ہرج ہے ہوئے كوكر ليمنا بيبھى الله تعالى كا خاصرے ني صلی التدعایہ وسلم تو جائے تھے کہ تمام کفار مکہ مسلمان ہو جا ئیں لیکن آپ کی بسیار کوشش کے باوجود ایسانہیں ہوا' اس فرک ۔ یات سے القد تع کی نے مقام الوہیت کومقام نبوت سے ممیز کردیا ہے 'تا کہ آپ کی امت کو الوہیت اور نبوت میں اشتباہ ندموا اور وہ اللہ کے راستہ ہے گم راہ نہ ہوجائیں' جیسے گزشتہ بعض امتیں گم راہ ہو گئیں' بعض نے کہا عزیر ابن اللہ ہیں اور بعض نے کہ مسیح ابن الله بین 'اور بیر لقد تعالیٰ کی اس امت پر کم ل رحمت ہے۔

قبروالوں کے غور وفکر نہ کرنے پر ایک اعتر اض کا جواب

اس جگہ پر سیاعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تقریر میں سے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کو مُر دول سے تشبید دی ہے جو کسی بات کومن کراس میں غوروفکر نہیں کر سکتے ' حالہ نکہ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے مُر دول سے ایسا کله م فرمایہ جس میں ان كوغور وفكر كرنے كے ليے فرمايا تھ اور آپ نے ان كے سننے كى بھى تصرت فر ، كى جيما كداس حديث ميں ہے:

حضرمت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مقنو لین بدر کو تین دن تک پڑے ر ہے دیا پھر آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان کو پکار کر فر مایا: اے ابوجہل بن ہشام! اے میہ بن خلف اے متبہ بن رہید! اے شیبہ بن رہید! کیاتم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدہ کوسچا پالیا' بے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تفاجي نے اس کوسچا يا يا ہے حضرت عمر رضي المتدعند نے رسول التد عليه وسلم كے اس ارشاد كوس كرع ش كيا. يا رسول الله! یہ کیسے میں گے اور کس طرح جواب دیں گے ٔ حالانکہ بیمردہ اجسام ہیں 'آپ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قضہ وقد رت میں میرک جان ہے! میں جو پھھان سے کہدر ہا ہوں اس کوتم ان سے زیادہ سننے دالے نہیں ہو کیکن بیہ جواب دینے پر قادر کیل بیں ' پھر آ ب کے تھم سے ان کی لاشول کو تفسیت کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔

( ليحج مسلم صفة الجنة: ٤٤٤ رقم الحديث ٢٨٤٣ الرقم المسلسل. ٥٠٩٠)

اس کا جواب سے ہے کہ عام طور پر مردول کا بہی قاعدہ ہے کہ وہ کسی بات کوئن کرغور وفکر نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو قبول کرتے بیں لیکن بیر ہوسکتا ہے کہ بدر کے ان مردہ کا فرول کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فر ما دیا ہوتا کہ دہ رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم کے اس کلام کوسنیں اور اس پرغوروفکر کریں اور انہوں نے کفر اور شرک پر جو اصرار کیا تھا اس پر نادم ہوں' بہر حال اس آیت ہے مردول کے مطلقاً سننے کی نفی نہیں ہوتی بلکہ کسی یات کوئن کراس پرغوروفکر کرنے اور کسی پیغام کو قبول کرنے کی نفی ہوتی ہے اور ہم نے ساع موتی پر مفصل بحث بتیان القرآن ج ۴ ص ۵۸۹ ـ ۷۵۷ میں کی ہے دہاں اس کا مطالعہ فر ما نمیں۔ اللّٰدنت لی کا ارشاد ہے۔ سپ صرف الله کے عذاب سے ڈرانے والے میں 0 بے شک ہم نے آپ کوئل کے ساتھ اوّاب ک

بثارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے و لا بنا کر بھیجا ہے' اور ہر جماعت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے 0 ا گریہ آپ کو جھٹلارہے ہیں تو ان سے پہلے واک بھی جھٹلا بھکے ہیں' ان کے پاس ان کے رسول واضح ولائل' صحائف اور روآن

کتاب لے کرآئے تھے O پھر میں نے کا فروں کو پکڑلیا تو کیسا تھامیراعذاب!O(فاطر.۲۲)

لین ہم نے آپ کوئل دے کر بھیجا ہے تا کہ آپ نیک وگول کو ثواب کی بشارت دیں اور کا فروں کو عذاب کی دعید ہے وْرا كُينَ فَاطر: ٣٣ مين ہے كہ ہرامت ميں ايك عذاب سے ڈرانے والا گذر چكا ہے اس سے مراد ہے كه گزرے ہوئے ز مانوں میں سے ہرزمانہ میں جو بھی کوئی بروی جماعت رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا گزراہے خواہ وہ نبی ہویاء کم ہواں آیت میں بشیر کا ذکر تہیں ہے صرف نذیر کا ذکر ہے کیونکہ ڈرانا تو عقبی دلائل سے بھی ہوسکتا ہے لین

تبيار القرآن

ومن يقنت ٢٢ منصوص اجر وثواب کی بشارت بغیر وحی کے متصور نہیں ہے اس لیے بشارت دینا صرف نبی کا کام ہے اور تذیر جونکہ نبی کے علاقہ ہ الم بھی ہوسکتا ہے اس لیے بہال صرف نذیر کا ذکر فر مایا۔ اس کے بعد آپ کوسلی دی کہان کی تکذیب ہے آپ رنجیدہ ند ہول اگر بیآ پ کوجمٹدا رہے ہیل تو ان سے پہلے لوگ بھی

جھٹا بھے ہیں'ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے جنہوں نے اپنی نبوت کے صدق پر کثیر مجزات پیش کیے تھے اور بعض ر رودل نے صحا کف پیش کیے تھے جیسے حصرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض رسولول نے روشن کتاب پیش کی جیسے حصرت موک نے تورات ٔ حضرت داؤد نے زبوراورحضرت عیسی علیهم انسلام نے انجیل کو پیش کیا اور (ہمارے رسول سیدیا) محمصلی اللہ علیہ وسلم نے

قرآن مجيد كوپيش كيا۔

اس کے بعد پھر میں نے کا فروں کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میراعذاب! لیعنی جب کا فروں پر متدتعالیٰ کی جمت تمام ہوگئی اور • ہ ا بنی ہے دھرمی اور ضدے بازنیں آئے تو پھرائند تعالیٰ کے عذاب نے ان کوایٹی گرفت میں لے لیا۔

المُرترانَ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا عَ فَاخْرَجُنَا بِهِ ثُمَرْتِ ك تم نے اس بر غور نہيں كيا كہ اللہ نے آسان سے يانى نازل كيا چر ہم نے اس سے مختلف رنگوں كے لچل

مُّنْ تَلِقًا ٱلْوَانْهَا مُومِنَ الْجِبَالِ جُلَاقُ بِيَفِّ وَحُمْرَ مُّ مُتَلِفً پہاڑوں کے جھے ہیں سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں

الوانها وعرابيب سُودُ ومن التاس والتاوآت

اور انبانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی

وَالْكُنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانَةُ كُنْ لِكُ إِنَّمَايَخْشَى اللَّهُ

بندول مختلف رنگ ہیں اللہ کے

تبياء الفرآن

مِیْجِ کی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہو گی O اور جن لوگوں نے

# لَهُمُنَارُجَهَنَّمُ الْرِيقُفَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوْ اوَلَا يُخَفَّفُ

ان کے لیے جہم کی آگ ہے نہ ان یہ قضا آئے گی کہ وہ مر بی جائیں اور نہ ان سے ان کے عذاب

# عَنْهُومِنْ عَنَابِهَا ﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى كُلُّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمَ

یں کوئی کی کی جائے گی اور ہم ہر بڑے ناشکرے کو ای طرح سزا دیے ہیں 0 اور وہ لوگ

## يَصْطُرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبِّنَا ٱخْرِجْنَانَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ

ووزخ میں چلاکی کے اے مارے رب! ہمیں نکال دے ہم نیک کام کریں کے جو سے

## النَّنِي كُنَّانَعُمَلُ ﴿ أَوَلَمُ نُعَبِّرُكُمُ مَّا يَتَنَكُّرُفِيهِ مَنَ تَنَكَّرُ

كامول كے خلاف ہوں مے "كيا ہم نے تم كو اتى عمر نبيل دى تھى جس ميں وہ مخص نصيحت تبول كر ليتا

# وَجَاءَ كُو النَّذِيرُ فَنُ وْقُوْافَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ فَ

جونفیجت قبول کرنا جاہتا ہوا اور تمہارے پاس عذاب نے ڈرانے والا بھی آیا تھا اواب مزاج کھون طالموں کا کوئی مددگار تیں ہے واللہ تقوی کی کا ارشاد ہے: کیا تم نے اس بے مختف رگوں ۔
اللہ تقوی کی کا ارشاد ہے: کیا تم نے اس پرغور نیس کیا کہ اللہ نے آسان سے پائی از رہا اور جہاڑوں کے جسے جیں مفید اور مرخ ان کے رتب مختف جیں اور بہت کر سے سیاہ O اور انسانوں اور جو پایوں کے بھی اس طرح مختف رتب اللہ کے بندوں میں سے صف ما اللہ سے اور جن پایوں کے بھی اس طرح مختف رتب اللہ کے بندوں میں سے صف ما اللہ سے اور جن اللہ کے بہت بختے والا O ( فاطر ۲۸ مے تا)

مشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں جدد کالفظ ہے اس کے معنی میں رائے گھا ٹیاں پیلفظ جدو کی جنع ہے اس کا معنی ہے کھلا ہوا راستہ ۔
ابس آیت میں جدد کالفظ ہے اس کے معنی میں رائے گھا ٹیاں پیلفظ جدو کی جنع ہے اس کا معنی ہے کھلا ہوا راستہ ۔
ابن بحرنے کہا ہے جدد کا معنی ہے گئز ہے جب کو نی شخص کی چیز کو کاٹ کر کھڑ ہے ہر دی کو کہتا ہے حدد نسبہ الجو ہ ک نے کہا زیبرے میں جو سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں اس کو جدہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو کسا و مجدد کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے اللہ تقدیل نے پہاڑوں میں مختلف رجموں کے متعدورا ستے بیدا کیے۔

ال بوڑ مع آ دی کو بھی کہتے ہیں جو میدائے بالوں کو میاہ خضاب سے رنگا ہو۔
اس بوڑ مع آ دی کو بھی کہتے ہیں جو میدائے بالوں کو میاہ خضاب سے رنگا ہو۔

ال بورسے اول وہ سے بین بوبید ہے ہوں وہ بالد بالدی صفت ہے۔ جو چیز بہت سیاہ ہوعرب کہتے ہیں اس کا رنگ فراب سے دی کے بین اس کا رنگ فراب سے معنی بھی سیاہ ہیں اور یہ فرابیب کی تاکیدی صفت ہے۔ جو چیز بہت سیاہ ہوعرب کہتے ہیں اس کا رنگ فراب (کورے) کی طرح ہے حدیث میں ہے حضرت او ہر برہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد عند دسلم نے فر مایا الله الله الله عند دسلم نے فر مایا بالدی اس بوز سے خض سے جو بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگنا ہو۔

(افكافي لا بن عدى يج مهم ١٠١٩ وار الفكر الفروون بن تور الفلاب رقم الديث ١٠٥ فاجم الجوامل رقم الديث عدى الماعل الفرود الفلايات المعليم وفم الحديث

جلاهم

marfat.com

تبيار القرآء

۱۸۵۱ کنزالعمال رقم لدیث ۱۳۵۵ اس صدیث کی سند ضعف ہے) اللہ تعالی کی تو حدید میرولائل

اس سے پہلی آبتوں میں کفار سے خطاب فرمایا تھ اور اس آبت میں دواحمال میں 'بیہی ہوسکتا ہے کہ اس آبت میں ہج کفار سے خطاب فرمایا ہواوران پر اپنی تو حید کی دلیل پیش کی ہواور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ' خطاب فرمایا ہواور آپ کے سامنے اپنی تو حید کی دلیل پیش کی تا کہ آپ ہید لیل لوگوں کو سمجھا کیں۔

اس آیت سے تو حید پراس طرح استدلال ہے کہ پانی کی طبیعت واحدہ ہے اور واحد چیز کا اثر بھی و حد ہوتا ہے پس گر بھونوں کی ہید بنٹن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھول مختلف رنگ کے ہوئے الیک ہی رنگت کے ہوئے الیک ہی رنگ معام ہوا کہ پانی ان پھولوں کی ہیدائش میں مؤثر نہیں ہے 'پھراگر کسی کو بیز دو ہو کہ زمین اور پہرٹری علاقے پھولوں کی پیدائش میں مؤثر ہیں تو اس کا از الد فر مایا کہ پہاڑ سفید' سرخ اور گہرے سیاہ ہیں تو پھرزرد پھول اور خیلے پھول کس سے پیدا کی پیدائش میں مؤثر ہیں ان مختلف رنگوں کوکون پیدا کرنے والا ہے 'پھولوں کی پیدائش میں تم جس پانی اور زمین کومؤثر ہی

دوسری آیت کے شروع میں بھی رنگوں کے اختلاف سے اپنی تو حید پر استدیال فرمایا کہ انسانوں' جو نوروں اور چوپایں کے بھی مختلف رنگ ہیں بٹاؤ ان مختلف رنگوں کا خالق کون ہے ' حضرت عیسی اور عزیران کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے بھیا ہونے سے پہلے بھی ان کے مختلف رنگ سخے سورج ' چا ند اور ستارے ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ جب بیغروب ہوج کمی یا ان کو گہن مگ جائے ' تب بھی بیدرنگ اسی طرح وجود میں آتے رہتے ہیں نیز سورج اور چا ند تو خودایک نظام کے تابع ہو کر گردش کر ان کو گہن مگ جائے ' تب بھی بیدرنگ اسی طرح وجود میں آتے رہتے ہیں نیز سورج اور چوخود کسی کے تابع ہو وہ کی دوسرے رہے ہیں ' سیاروں کی گردش اور ستاروں کا طلوع اور غروب بھی ایک نظام کے تابع ہے اور جوخود کسی کے تابع ہو وہ کی دوسرے کے لیے موٹر کب ہوسکتا ہے اور رہی پھر کی وہ مور تیاں جن کوتم خودا پنے ہاتھوں سے تر اش کر ان کی پرستش کرتے ہوتو ان کا کی چیز کے لیے موٹر ہوتا تو بداہم نہ باطل ہے جوا پنے وجود میں تبہارے بن نے کے تیاج ہیں وہ تبہارے خالق کب ہو سکتے ہیں ا

اس کے بعد فرمایا: اللہ کے بتدول میں ہے صرف علیء اللہ ہے ڈرتے ہیں۔(فاطر ۲۸)

اس آیت میں علاء سے مراد وہ نہیں ہیں جو محض تاریخ 'قسفہ اور دنیادی اور مروجہ علوم کے عالم ہوں' بکہ اس سے مرادعلہ و رین ہیں جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے عالم ہوں قر آن 'حدیث اور فقہ کی کتب پر عبور رکھتے ہوں ان کو قدر ضرور کی دین ہیں جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے عالم ہوں قر آن حدیث اور فقہ کی کتب پر عبور رکھتے ہوں ان کو قدر ضرور کی ان کو قدر ضرور کی ہوں اور جو محض سے نکال سکتے ہوں 'اور ان کے دل میں خوف خدا کا غلبہ ہوجس کی بناء پر وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوں اور جو محض ہے کہ ووہ عالم کہا نے کا مستحق نہیں ہے۔

ما لک بن مغول روابیت کرتے ہیں کہ میک مخص نے شعبی سے پوچھا مجھے بڑیئے کہ عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا عالم وہ ہے جواللّٰد کا خوف رکھتا ہو۔ (سنن داری رقم الحدیث ۲۲۳ ٔ دارالمعرفہ بیردت ۱۳۴۱ھ)

حسن بیان کرتے ہیں کہ نقیہ (عالم) وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے 'آخرت میں رغبت کرے 'اس کو اپنے دین پر بصیرت ہواورا پنے رب کی عبادت پر دوام اور بیٹنگی کرتا ہو۔ (سنن داری قم الحدیث ۲۹۹)

سعدین ابراہیم سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ پی سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جوسب سے زید دہ اللہ ہے ڈرتا

تبياء القرآن

عور (ستن داري رقم الحديث: ٣٠٠)

علم نے کہا فقیہ وہ محص ہے جواللہ سے ڈرتا ہو۔ (سن داری رقم الدیث اسم)

معترت ابن عباس رمنى الله عنهمائي بيرا يت برسى انسما يععشي الله من عباده العلماء بجرفر ماياعالم ووتخص بج

خوف خدا کی دوسمیر

ال آیت میں بیدذ کر ہے کہ القدعزیز اور غنور ہے لیعنی بہت عالب اور بہت بخشنے والا ہے جو مخص القد کی معصیت پر اصرار كرتا ہواى كومزاوية يربهت غالب بأور جو تخص اين كنا ہول يرتائب ہواى كے ليے بهت بخشے والا باورجس ذات كى بیشان ہواس سے بہت زیادہ ڈرنا جا ہے خشیت اور ڈر کی دوقسمیں ہیں . ایک بیک آ دی کو بیخطرہ ہو کداس کی تقلیمات اور خطاؤل پر قیامت کے دن باز برس ہوگی اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑ ابھاری نہ ہوا تو وہ عذاب کاستحق ہو گا اور اس خطرہ کے پیش تظروه حن ہوں سے مجتنب رہے اور اگر شامت ننس اور اغواء شیطان ہے اس ہے کوئی کن وسرز د ہو جائے تو نور تو بہرے اور تحسی بھی خطا کومعمولی شہیجے اور جب اس کوایئے گناہ باد آئیں ان پرتو بہ کرتا رہے اور اشک ندامت بہا تا رہے اور جو گناہ ہو م ہیں ان کی تلاقی میں زیادہ سے زیادہ نیکیال کرتا رہے کیونکہ نیکیاں بھی منا ہوں کومنا دیتی ہیں یہی خوف خدا اور خشت "ی کی وہ تشم ہے جوعلما و سے مطلوب ہے اور بیہ جوفر مایا کہ اللہ کے بندول میں سے صرف ملماء اللہ سے ڈیر کے ہیں اس آیت میں ڈرکا میں معنی مراد ہے۔

خوف خدا اورخشیت البی کی دومری سم بہ ہے کہ انسان ہے کوئی خطا اور مناہ سرز و نہ ہوا ہو پھر بھی وہ القد تعالی کی ہیبت اور اس کے جلال سے ڈرتار ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے 'نہ جانے کون می بات پر ٹاراض ہو جائے اور کس بات پر گرفت کر لے' قیامت کے دن جوانبیا علیہم السلام تعسی تعسی کہیں ہے وہ خوف اور خشیت کی یہی تھم ہے اجس شخص کو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ علم ہوتا ے وہ اللہ تعالی سے اتنازیادہ خوف زوہ ہوتا ہے کی صلی اللہ ملیہ وسلم فرا مایا

ب شک میں تم سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والا ہوں '

ان اتقاكم واعلمكم بالله اما.

(می ایفاری رقم الدیث ۲۰۰) اورتم سب ہے زیادہ القد کو جائے والا ہوں۔

اللہ ہے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی بشار تیں

الله عدد الول كے ليے قرآن مجيد ميں متعدد بشارتن جي

سنوائقہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ ووممکین ہول ٱلآ إِنَّ ٱوْلِيَّاءُ اللَّهِ لَاخُوتٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يُعْزُنُونَ أَنْدِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ أَنْهُمُ ے 0 جو ایمان لائے اور جمیشہ متنی رے 0 ان کے لیے و ایو ر لْبُشْرَى فِي الْكَيْرِ وَالدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ . (يأس ١٠١١) زندگی بین بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

ماور كيے الله كاولى وي بوتا ہے جس كوهمل شريعت كاعلم بواوروہ الله عن أرتا بواور علم كے تقاضول برهمل كرتا بور اور الله ست

الدنے والوں کے لیے بیٹوید ہے .

والمامن عات مقام تربه و نعى النَّفْسَ مَنِ الْمَوْى فَوَانَ الْجَنَّةُ فِي الْمَأْوَى

(الوضع ۱۳۰۱)

ر باوو محض جوائے رب کے سامنے ملز ابوے سے ڈرااور اس نے نفس (امارہ) کوخواہش (یوری کرنے ) ہے روکا 🖯 تو اس کا

تمکانا چنت ی ہے۔

ميار الترآر

اور جوشخص اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراہی

وَلِمَنْ خَاتَ مَقَامً مَ إِنَّهُ جَنَّاتُنِ . ( أَرْسُ ٣١)

کے لیے دوجنتی ہیں۔

اللہ سے ڈرنے والول کے لیے احادیث کی بشارتیں

حضرت انس رضی لله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله جل ذکرہ قیامت کے دن فر مائے گا ن کو دوزخ سے نکال لوجومیرا ذکر کرئے تھے'یا جوکسی بھی دن کسی بھی جگہ پر مجھ سے ڈرے تھے۔

(سنن الترغدي رقم عديث ٢٥٩٣ كماب الزمد لاحدرقم اعديث ١١٦٣ المستدرك عياض ٤)

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیدوسم سے اس آیت کے متعلق سوال کید: وَالَّذِينَ يُؤَتُّونَ مَا اتَّوْا وَّقُلُونِهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ اور وه جو پکھ (راه خدا ميس) ديتے ميں وه اس حال ميں إلى تمايِّرِهُمْ (جِعُوْنَ) (المومنون ١٠)

ویتے ہیں کدان کے ول (خوف خدا سے ) کیکیا رہے ہوتے ہیں

كدوه اين رب كى طرف لو شنے دالے بيں۔

کیا بیآ بیت ان لوگول کے متعلق ہے جوشراب ہیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرہ یا اےصدیق کی بٹی!لیکن ہیرہ دلوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں'نماز پڑھتے اورصدقہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہان کا بیمل قبول نہ کیا جائے گا اور بیروہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔

(سنن الترقدي رقم الحديث ١٥٤٦ سنن ابن مادرتم الحديث ١٩٩٨ منداحدج ٥٥ ١٥٩ المستدرك جهم ٣٩٣)

علماء دین کی قضیلت میں احادیث

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسوں الله صبی الله عبیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے جوآ دمی علم کی طلب میں کسی راستہ پر چلا' املندال کو جنت کے راستہ پر چلائے گا اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں' اور آس نول اور زمینول کی تمام چیزیں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ پانی میں محصیاں بھی اور عالم کی فضیت عابد پراس طرح ہے جیسے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء ورہم اور دینار کے وارث تہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بتائے ہیں پس جس نے علم کوحاصل کیا اس نے بڑے جھے کوحاصل کیا۔

(سنن الترندي رقم انديث ٢٩٨٢ سنن بوداؤد رقم الحديث ١٣٦٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٢٣ مند حدج ٥٦ ١٩٩ سنن داري رقم الحديث: ١٣٧٩ سيح ابن حبان قم لحديث ٨٨٠)

محضرت ابوا مامه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی لقد عدیبہ وسم کے سامنے دو آ ومیوں کا ذکر کیا گیا یک ان میں سے عابدتھا اور دوسرای کم تھا' تب رسول القد سلی القدعدیہ وسلم نے فرمایا: بے شک القداور اس کے فرشتے اور تمام سے نوں ور زمینوں والے حتی کہ چیونٹی اینے بل میں اور حتی کہ مجھی بھی میں بیرسب نیکی کی تعلیم ویتے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن سی فحریب ہے۔ (منن الرزری قم لحدیث ۲۹۸۵ المبررقم لحدیث ۱۹۱۱)

حضرت معاویدر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جس کے ساتھ الله خیر کا ارادہ فر ما تا ہے اس کو دین کی فقہ (سمجھ)عطا فر ما دیتا ہے۔

(صحیح ابتخاری قم عدیث. ۲۰ میچ مسلم قم الحدیث ۲۸۲ منن الترندی قم الحدیث ۲۸۵۹)

#### انعا ینحشی الله من عباده العلماء میں امام ابوحنیفه کی قرات علامه محود بن عمراز مختری الخوارزی التوفی ۵۳۸ طالعتے ہیں:

انده اینخشی الم الد من عبادہ العلموء میں فظ اللہ پرزہر ہادر العلموء پر پیش ہادراس کامعنی ہالہ کے جوں میں سے صرف علیء اللہ من عبادہ العلموء میں فظ اللہ پر پیش اور العلماء پرزہر بھی پڑھ ہے اس صورت میں یبخشی کامعنی ڈرتا نہیں ہوگا بلکہ بجاز ہوا استعارہ کے طور پر میں افظ اللہ پر پیش اور العلماء پرزہر بھی پڑھ ہے اس صورت میں یبخشی کامعنی ڈرتا نہیں ہوگا بلکہ بجاز ہوا استعارہ ہے کہ جس اس کامعنی ہوگا عظمت والا بنا دینا بینی اللہ اپنے بندوں میں سے صرف علماء کو عظمت والا بنا تا ہے اور وجہ استعارہ ہے کہ جس مخص کی لوگوں پر ہیت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو جس میں مول کے درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو جس میں مول کے درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو جس میں مول کے درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو درمیان عظمت والد ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علم ء کو درمیان عظم اور جلیل القدر ہوتا ہے تو اس تقدیم پر معنی ہے کہ بلہ تو گی صرف علم ء کو معظم اور جلیل القدر بوتا ہے تو اس تقدیم کی مدتوں کی مواد کی معظم اور جلیل القدر ہوتا ہے تو اس تقدیم پر معنی ہے کہ بلہ تو گی صرف علماء کو معظم اور جلیل القدر ہوتا ہے تو اس تقدیم کی مدتوں کی معظم اور جلیل القدر ہوتا ہے تو اس تا ہو ہے۔

. (الكشاف جساص ١٢٠ مطبوعه داراحياء التر،ث العربي بيروت ١٣٠٤م

علامه ابوعبد الله قرطبی متوفی ۱۹۲۸ ه و قاضی بیف وی متوفی ۱۸۵ ه و علامه ابوالحیان اندلسی متوفی ۱۵۵ ه و علامه اساعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ هاور علامه آلوی متوفی ۱۷۲۰ ه نے بھی اس تقسیر کونقل کیا ہے ۔ (ابامع له حکام القرین بزیماص ۱۹۸۸ تفسیر البیده وی مح افغا تی بچے می ۱۵۸۷ ابھراکھیا تے ۱۹۵۹ روح البیان جے میں ۲۰۰۴ روح المعانی بزیماص ۱۸۸۸)

ب شک اللہ کے نزویک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جوتم

إِنَّ ٱلْرَمْكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

میں سب سے زیادہ اللہ ہے ڈریٹے والا ہو۔

پی اس قر اُت کا خلاصہ میہ ہے کہ علیء اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ معظم اور مکرم ہیں' اور اگر اس آیت ہیں لفظ القد پر پیش اور السلماء پر زبر پڑھی جائے جب بھی اس کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی صرف علیء کو معظم اور جبیل القدر بنا تا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ہے شک جولوگ اللہ کی کتر ب کی تلاوت کرتے ہیں' اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ہے شک جولوگ اللہ کی کتر ب کی تلاوت کرتے ہیں' اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے پیشدہ اور ظاہر خرج کرتے ہیں' جو ہم نے ان کو دی ہیں' وہ ایک تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا کا کہ اللہ ان

کوان کا پورا نُوا بعط فر مائے اور اپنے نُصْل ہے ان کو مزید عطا کر ہے' بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے O اور جم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فر ، تی ہے' وہی حق ہے' پہلی کتر بوں کی تصدیق کرنے والی ہے' بے شک اللہ اپنے بندوں

کی بہت خبرر کھنے وال مخوب دیکھنے والا ہے O (فاطر ۲۹-۲۹)

تلاوت قرآن اقامت صلوۃ اوراداء صدقات کے آداب جو وگ قرآن مجید کی دائماً تلاوت کرتے ہیں اور ،س میں ندکوراحکام پڑمل کرتے ہیں 'کیونکہ بغیر عمل کے تلاوت کا کما ھنۂ فائدہ نہیں ہوتا' اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس سے عام ہے کہ انسان روزانہ ، یک مقررہ مقد، رتک قرآن مجید کی

تلاوت کرے یہ است ذیسے قرآن پڑھے اور باش گردوں کوقر آن مجید کی تعلیم دے 'کیکن عام طور پرعرف ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے بیمراد ہوتا ہے کہ وہ بہ طور دظیفہ روز ، نہ قرآن مجید کی منزل پڑھے جب صالحین کا ذکر پڑھے تو ان میں شمول کی وعا

حبلالمجم

تبيار القرأر

کرےاور جنب کفاراور فی سقین کا ذکر پڑھے تو ان سے پٹاہ طلب کرے۔

نماز پڑھنے سے مرادید ہے کہ نماز کواس کی تمام شرائط' ارکان اور آ داب کے ساتھ پڑھے' اس میں فرائض' سن اور آ داب داخل ہیں' اور اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر ، ل کوخرج کرے' جس مال کوخرج کرے' اور چونکہ اللہ تی لی نے مقام مع قربانی' فطرہ اور نذر معین ان کو ظاہراً خرج کرے اور نظی صدقات کو پوشیدہ طور پرخرج کرے' اور چونکہ اللہ تی لی نے مقام مع میں ماں کوخرج کرے' طل کا مطلب ہے کہ وہ چڑ ہی میں ماں کوخرج کرے' طل کا مطلب ہے کہ وہ چڑ ہی نو بین ماں کوخرج کرے' طل کا مطلب ہے کہ وہ چڑ ہی نو بین ماں کوخرج کرے' طل کا مطلب ہے کہ وہ چڑ ہی نو اپنی جنس اور مادے کے اعتبار سے صال ہو حرام نہ ہو مثلاً مردار' شراب اور خزیر نہ ہو' اور طیب کا مطلب ہے کہ وہ چڑ ہی نو اپنی جنس اور مادے کے اعتبار سے صال ہو حرام نہ ہو مثلاً مردار' شراب اور خزیر نہ ہو' اور طیب کا مطلب ہے کہ وہ چڑ ہی نو دریعہ عاصل ہوئی ہو مثلاً رشوت یا سودیا چوری یا ڈاک کے ذریعہ عاصل نہ ہوئی ہو۔ جب ف ہرا صدقہ و بے تو اس میں کم کو دکھانے یو سنے کا قصد نہ ہو' ندائی تعریف اور خسین جا ہے کی نیت ہو اور میزیت ہو کہ کو کہ نوب کے گئی نہ کریں کہ بیٹھ کو بیا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کہا خرج کی ہے کیونکہ اس کے دن اللہ کے سائے کے حصول کی بٹارت ہو کہو پیانہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کی ہے کے کونکہ اس پر قیامت کے دن اللہ کے سائے کے حصول کی بٹارت ہو مفصل حدیث اس طرح ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر ہیا جس دن اللہ کے س کے کے سوااور کمی کا سابیٹہیں ہوگا اس دن سات آ دمی القد کے سائے ہیں ہوں گے (۱) امام عادل (۲) وہ شخص جوابیخ رب کی عبادت ہیں جوان ہوا (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد ہیں معلق رہتا ہے (۴) وہ در شخص جوالقد کی محبت میں ملتے ہیں ورائقد کی محبت ہیں جدا ہوتے ہیں اور (۳) وہ شخص جس کو سے ڈرتا ہول (۲) وہ شخص جس کو سے ڈرتا ہول (۲) وہ شخص جس کو سے ڈرتا ہول (۲) وہ شخص جواس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کے بہا جس کے بائیں ہاتھ کو بتا نہ جا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کہا خرج کیا ہے (۵) وہ شخص جواس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بتا نہ جلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے (۵) وہ شخص جواس طرح صدقہ دے کہ اس کی آ تکھول سے آ نسو بہدر ہے ہوں۔

(صحیح ابنی ری قم اندیث ۲۶۰ مسیح مسلم قم الحدیث ۱۰۳۱ سنن التر زی قم لحدیث ۱۳۹۱)

التدتعالي كے زیادہ اجرعطا فر مانے كی تحقیق

فرمایا: وہ الیمی نتجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔

تلاوت قر آن کرنے 'نماز قائم کرونے اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کو تنجارت اس لیے فر مایا ہے کہ امند تع لی نے ان کامول پر ثواب عطا کرنے کا وعدہ فر مایا ہے' اور بندہ اس نیت سے ان کامول کوکرے تو اللہ تع لی ابنا وعدہ پورا فر مائے گا اور ان کامول پر اجر و ثواب عط فر مائے گا تو اللہ کا وعدہ کمجی غیط نہیں ہوگا' سویہ ایس تنجارت ہے جس میں کبھی گھا ٹانہیں ہوگا۔

پھر فرمایا: تا کہ امتدان کوان کا پورا تواب عطا فرمائے اور ان کواپنے فضل سے مزید عطا کرے۔

التدتعالی کا پورا تواب عطافر مانا بندہ کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہے یہ محص التد تعالی کا فضل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بندول کواتی نعمتیں عطاکی ہیں جو حساب اور شار سے باہر ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو بھی عبادت ہیں صرف کرے پھر بھی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوسکتا 'پھر عبادت کرنے کے لیے اس کے جسم کو سیح سالم بندیا 'صحت اور تو انائی عطائ ' تا وت قرآن کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوسکتا ' پھر عبادت کرنے کے لیے اس کے جسم میں بیصد حیت رکھی ہے' اس کا پوراجسم مفلوج ہوتا تو گرآن کی ہے تو اس کو بولئے واللہ بنایہ ہے ' فماز پڑھی ہے تو اس کے جسم میں بیصد حیت رکھی ہے' اس کا پوراجسم مفلوج ہوتا تو کہاں سے خرج کی نے برخ کا کہتے نہ در پڑھتا' طاہر اور پوشیدہ خرج کیا ہے تو خرج کرنے کے لیے مال دیا ہے اس کے پاس مال نہ ہوتا تو کہاں سے خرج کرتا' پھر اس کا جسم بھی سیح وسائم ہوتا اس کے پاس مال بھی ہوتا لیکن اس کے دل ہیں عبادت کرنے کی تحریک نہ ہوتی ' کوئی

تبيار الترأر

والی اور باحث شہوتا کوئی جذب نہ ہوتا تو دہ کیے قرآن مجید کی طاوت کرتا کیے نماز پر حتا کیے پوشیدہ اور طاہر خرج کرتا تو

سب چکوتوال نے کیا ہے بندہ نے کیا کیا ہے اس کا کس وجہ سے استحقاق ہے! بیاس کریم بواداور فیاض کا بے صد کرم اور نفال
ہے کہ اس نے ان کا موں پر تو اب عطا کرنے کا دعدہ فر مالیا پھر کرم بالائے کرم بیہ ہے کہ جتنا تو اب عطا کرنے کا دعدہ فر مالیا وہ
انی رحمت کے خزانوں سے جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمادیتا ہے اور بیزیادہ تو اب عطا فرمانا بھی محض اس کے فضل
سے ہوتا ہے اور بھی انجیاء کرام اور صالحین کی شفاعت ہے ہوتا ہے اور بیزیادہ تو اب بھی نیکیوں کو دگن چوگن کرنے کی صورت
میں ہوتا ہے اور بھی انجیاء کرام اور صالحین کی شفاعت ہے ہوتا ہے اور بیزیادہ تو اب بھی نیکیوں کو دگن چوگن کرنے کی صورت

اور قرمایا و دیمت بخشف والایمت قدر دان ب

موشین سے جو تعمیرات اور خطا کی ہوجاتی ہیں ان کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور ان کی عبادات کو قبول کرنے والا اور ان کو بوری بوری بلک اس سے بھی زیادہ جزاویے والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے کہی کتابوں کی تقد بی کرنے والی ہے ہے شک اللہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا خوب و کھنے والا ہے O (فاطر ۳۱)

نبیول کی ایک دوسرے پرفضیات

اس آیت میں ہمارے نی سیرنا محرصلی القد عنیہ وسلم سے خطاب فر مایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جس کتاب کی وہی فرمائی ہے اوراس سے مرادقر آن مجید ہے وہ اس سے پہلے کی آسانی کتابوں کی تقعد بی کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھیں اور ان کتابوں کی ان آیات میں تقعد بی کرتی ہے جن میں اہل کتاب نے تو بیف نہیں کی اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی بہت خبرر کھنے والا اور ان کوخوب و کھنے والا ہے کہ ون اس اور سے کہ اس کو دوسروں پر فضیلت دی جائے اس وجہ ہے کہ اس نے نبیوں اور رسولوں کو تمام فرشتوں اور انسانوں پر فضیلت دی اور بعض نبیوں کو بعض دوسر سے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ اور ہمارے نبیوں کو تمام نبیوں اور رسولوں کو تمام نبیوں اور رسولوں پر جکہ تمام محکوق پر فضیلت دی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: پھرہم نے ان لوگوں کواس کتاب کا دارث بنایا جن کوہم نے اپنے بندوں ہیں سے نتخب کر لیا تھا پھر ان بھی سے بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے بیں اور بعض معتدل بیں اور بعض اللہ کے تھم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے بیں کہی بردافعنل ہے O (فاطر :۳۳)

امت مسلمه كا قرآن مجيد كي وارث مونا

اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فر مایا ہے جن کواس کتاب کا وارث بنایا ہے اور جمبود مفسرین کے فرویک اس آیت بنی کتاب سے مراوقر آن جید ہے اور اس آیت میں جن ختنب بندوں کا ذکر فر مایا ہے اس سے مراوسیدنا محرسلی القد علیہ وسلم کی است ہے کو تکہ الفد تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں پر فضیلت وی ہے اور ان کو امت وسلا (افضل امت) بنایا ہے تاکہ وہ دیگر امتوں کے متعلق کوائی وی اور رسول القد سلیہ وسلم جوالقد تعالیٰ سے فرویک تمام رسولوں میں افضل اور اکرم تنے ان کی امتوں کے متعلق کوائی وی اور اس آیت سے بہلے تی صلی الفد علیہ وسلم کی طرف وی نازل کرنے کا ذکر فر مایا تی جو ہر خیر کا طرف اس امت کو مشوب فر مایا ہے اس آیت سے بہلے تی صلی الفد علیہ وسلم کی طرف وی نازل کرنے کا ذکر فر مایا تی جو ہر خیر کا طبی تاری کو اس کتاب کا وارث بنایا کیونک آپ پر وی نازل کرنے کا فرماندی اس امت کو وارث بنانے کا ذمانہ ہے اور یہاں پھر کا لفظ تا خیر زماند کے لیے نہیں ہیں اور ان کو وارث بنانے کا دوارث بنانے کا معنی سے ایک قول یہ ہے کہ مترب کے لیے ہے۔

manial.com

تبياء الترآء

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قر آن کا بچھنے والا بناویا 'اوراس کے حقائق اور دقائق کا واقف کر دیا اور اس کے اسرار کا این بنادیا۔ اللہ کے جنے ہوئے بندوں کے متعلق بینے طبری اور علامہ آئلوس کا نظریہ

مشهور شيعه عالم ابوالفضل بن الحن الطيرس من علاء لقرن لسادس لكهة بين.

اس سی بیس ہے: جن کوہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا۔ اس سے مراد انبیاء میہم السلام بیں القد تعالی نے

ان کوا پی رسالت اورا پی کتاب کے لیے چن لیہ۔ اورا یک تول میہ ہے کہ اس سے مراد بی اسرائیل بیں کو یک انبیاء علیم اسلام

کتاب کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ اپنے علم کا دارث بنائے ہیں اور ایک تول میہ ہے کہ اس سے سیدنا محرصلی لقد علیہ وہم کا

امت مراد ہے القد تعالیٰ نے ان کو ہر آسم نی کتاب کا وارث بنایہ ہے اور ایک تول میہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا محرصلی القد عیہ وہم

کی امت کے علماء ہیں کی فکہ حدیث میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور امام یہ قر اور مام صادق سے مردی ہے کہ ہیں ہے فاص جو رہ نے اور اس آیت ہے ہم بی کومراد لیا گیا ہے اور بیرقول تن م ، توال میں حق کے زیادہ قریب ہی اور علم انبیاء کے وہی وارث ہیں وہی قرآن کی فائل انہیں سے اور اس کے حقائل کرنے اور چنے ) کے زیادہ قریب ہیں اور علم انبیاء کے وہی وارث ہیں وہی قرآن کی خوال میں حق کرنے والے ہیں۔ انہی معارف اور دقائل کے جو نے والے ہیں۔ مقاظت کرنے والے ہیں اور اس کے معارف اور دقائل کے جو نے والے ہیں۔ مقاظت کرنے والے ہیں اور الی کے دیاں کرنے والے ہیں اور ابنی کی معارف اور دقائل کی جو نے والے ہیں۔ معارف اور دقائل کی جو نے والے ہیں۔ دفاظت کرنے والے ہیں اور الیے ہیں اور ابنیان جو الیان جو میں اور خوالی کی دیاں کی خوالیان جو الیان جو الیام کو الیان جو الیان کو الیان جو الیان کو الیان کو الیان کو الیان کو الیان کی دور الیان جو الیان کو کو الیان کو الیان کو الیان کو الیان کو الیان کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

علامه سيدمحمود آ يوي حنفي متوفي ١٢٥٠ هاس عبارت برتبهره كرتے بين:

اس تول کی تا ئیراس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسم نے فرمایہ جس تم بیں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ ک کتاب اور دوسری میری عترت (ابل بیت) ہے وہ ایک دوسرے سے اسگ نہیں ہوں گے جتی کہ دہ دونوں حوض پر دارد ہول گے ۔اور جمہور عماء کا اس آیت کو علماء امت پرمحمول کرنا بالخصوص اہل بیت پرمحمول کرنے سے زیادہ بہتر ہے 'اور علیء امت پس علیء اہل بیت سب سے پہلے داخل ہیں کیونکہ ان ہی کے گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے اور وہ یک دوسرے سے الگ نہیں ہوں سے حتی کہ یوم حسب کو وہ دونوں حوض پر دارد ہوں گے۔ (روح کمانی جز ۲۲س ۲۵۰۹ دارافکر پیروت ۱۳۱۹ھ)

سيخ طبرى اورعدامه آلوى كے نظريد يرمصنف كا تبصره

علامه آلوی سے اہل بیت کی فضیلت بیل جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کوامام طبر انی متو نی ۲۰ موسے نے حضرت ابوسعید خدر کی سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے: از حمدان بن ابراہیم امعامری از پیچی بن انحس بن فرات القراز ،زعبد لرخمان المسعو دی از کثیر النواء از عطیه (مجم الا دسط قم الدیث ۲۵۲۷ مکتبدالمعارف ریاض) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ المسعو دی از کثیر النواء از عطیه (مجم الا دسط قم الدیث ۲۵۲۷ مکتبدالمعانی دونوں ضعیف رادی ہیں۔ عبد الرخمان المسعودی کی روایات مختلط ہیں ورکشر النواء ورعطیہ العونی دونوں ضعیف رادی ہیں۔

اور شیخ طبری کا بید کہنا سیح خبیں ہے کہ اس آیت سے خصوصاً انکہ اہل بیت مراد ہیں اور بیر آیت خصوصاً ان ہی کے متعق نازل ہوئی ہے اور وہی مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہیں اور وہی علم انبیاء کے وارث ہیں اور وہی اس کے معارف حقائق اور دقائق کو جانے والے اور بیان کرنے والے ہیں۔

اور نہ علامہ آلوی کا میر کہنا تھے ہے کہ علاء اہل بیت اس آیت میں سب سے پہلے داخل ہیں کیونکہ ہر منصف مزاج شخص کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کوسب سے پہلے حضرت ٹمر دخنی اللہ عنہ کے مشورہ سے حضرت ابو بکر نے جمع کیا اور آپ نے حضرت زید بن ثابت 'حضرت ابوموک اشعری اور حضرت ابی بن کعب وغیرهم پر مشمل ایک تمینی بنائی جس نے بخت قرایش کے مطابق قریمن مجید کو جمع کیا اور اس کو حضرت ام المونین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر رکھوا دیا 'اس وقت قرآن مجید کو مختلف لغت کے

تبيار القرآر

جلدا

مطابق پڑھا جاتا تھا پھر جب اختلاف لغات کی دجہ ہے فتہ کا اعمالیہ ہوا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مشورہ ہے مرف اللہ نظر کی اشاعت کی گئی جو لغت قریش میں تھا 'اور آج تک امت مسلمہ کے پاس دبی قرآن مجید ہے 'اور شیعہ علاء کو بھی یہ بات تسلیم ہے اور حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم ہے ہزار اختلاف کے باوجودان کے پاس بھی بہی قرآن مجید ہے اس لیے حضرت ابو بکر 'حضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ عنہ می قرآن مجید کے جقائق و احضرت ابو بکر 'حضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ عنہ می قرآن مجید کے حقائق و اسلامی محارف کے سب سے ذیا وہ جائے والے ہیں اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم قرآن مجید کے اسرار ورموز کے سب سے ذیا وہ عالم اور عارف ہیں پوران کے بعد دیکر صحاب تا بعین اور فقہا و بجہدین ہیں۔

علامہ آلوی نے الل بیت کی فضیلت میں ہے ایک ضعیف السند صدیث ذکر کی تھی ہم اس صدیث کو سند سمجھ کے ساتھ مع تشری کے بیش کر دہے ہیں تا کہ سی فخص کو یہ کہنے کا موقع نہ طے کہ ہم الل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کرتے یا اس میں کی کرتے ہیں کیونکہ ہم الل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا جزوقر ار دیتے ہیں اور اپنی نجات کو ان کی شفاعت ہے وابستہ بجھتے ہیں ' جس صدیت سمجھ کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے '

ابل بیت کرام کے فضائل

آپ نے قرآن مجیداور اہل بیت دونوں کو تعلین فر مایا کیونکہ ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان کے احکام پڑمل کرنا تعلل ہے اور ہروہ چیز جونیس اور عظیم ہواس کو عرب تعلل کہتے ہیں آپ نے ان دونوں کو تعلین فر مایا کیونکہ یہ دونوں بہت عظیم القدر اور دفع المرتبہ ہیں۔ (اکمال المعلم بلوائد مسلم ج میں ۴۳۱ دار الوفائر ۱۳۱۹ء)

(الثوري ٢٣٠) اجرطلب تبيل كرمًا كرتم مير عدقر ابت وارول ع محبت ركھو۔

اس كى مفصل بحث الشوري: ٣٣٠ كى تغيير بيس ملاحظة فرمائيس.

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا بيم القرطبي التوفي ٢٥٦ هداس كي شرح من لكيت بي

آ ب نے جو تین باریہ وصیت فر مائی ہے اس میں بہت عظیم تاکید ہے جس کا تقاضایہ ہے کہ ہی سلی انتدعلیہ وسلم کی آل اور آ پ کے اہل بیت کا احر ام اور ان کی تعظیم واجب ہے اور بیان فر انفل میں سے ہے جن کا ترک کرناکسی شخص کے لیے کی حال میں جائز شیس ہے اور اس کا سب ان کی نبی صلی انتد علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے اور اس وجہ سے کہ وہ آ پ کا جڑ ہیں کے تکہ ان کے بھی وی اصول ہیں جن ہے آ پ کی نشو وتما ہوئی اور دو آ پ کے ایے فروٹ ہیں جن کی نشو ونس آ پ سے ہوئی

mariat.com

ے جس طرح آپ صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے جو چیز اس کواذیت پہنچ تی ہے وہ مجھے اذیت پہنچائی ہے ( سنج الخاري ١٤٧٨ منج مسلم ٢٨٨٩ سنن ابوداؤد ٢٠٠١ سنن لتر ندي ٣٨٦٧) اس كے باو جود بنوامير (يزيد اور مروانيول ) نے ان كے عظیم حقوق کو پامال کیا ورآپ کے تھم کی نافر مانی کی انہوں نے اہل بیت کا خون بہایا ان کی خو تین کوقید کیا ن کے بچل کو گرفتار کیا' ن کے گھروں کو ویران کی وران کے شرف اوران کی فضیلت کا انکار کیا'ان پر عن طعن کرنے کوم ہر قرار دیااور ر سول انتدعلی الله علیہ وسلم کی اس وصیت کی مخالفت کی اور اس پڑمل کرنے کے بجائے اس کے الث اور آپ کے عظم اور آپ ک خواہش کے برعکس کام کیے ، پس جب وہ بدروز قیامت آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے ق آپ کو کیا مندد کھا کیں گے اور اس واتت ان کی کیسی ذارت اور رسوانی او گی! (لمغیم ج۲ص ۱۳۰ مطبوعه دارا ن کثیر بیروت ۱۳۱۵ه)

ظالم مقتصد (متوسط)اور سابق کےمصداق کے متعلق احادیث اور آثار

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھران میں ہے بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط اور بعض اللہ کے تھم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں کی برافضل ہے 0 (فاطر ۳۳)

جیس کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ہے آ بیت سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ وسم کی مت کے متعلق ہے ٔ اب اللّٰہ تعالی فرمار ہاہے کہ اس امت میں تبین تتم کے لوگ ہوں گئے بعض اپنی جان پرظلم کرنے والے ہوں گئے بعض متوسط اور میانہ روی والے ہوں گے ادر بعض نیکیوں بیں آ گے پڑھنے والے جوں گے'ان کے متعمق حسب ذیل احادیث اور آٹار ہیں:

امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی امتدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بیآیت پڑھی فیکٹر کھٹے ظالے کینظیسہ وَمِنْهُو مُقَتَصِلًا وَمِنْهُ وَسَائِقٌ بِالْخَيْرِتِ (فاطر ٢٢) آپ نے فر ۱۷ بيرسب ايك سم كے علم ميں بين اور بيرسب جنت بل مين - ( منن الترفدي رقم اعديث. ١٣٢٥ مند احرج ١٠٥٠ و مع البيان رقم الحديث ٢٢٨٦ تفير ادم ابن الي عاتم رقم لحديث ٤٩٨٧. الدرامنورج يص ٢٣٠ روح لمعاني جز٢٧٠ (٢٩٢ تغييرا بن كثيرج ٣٥٣)

امام احمد بن صبل متوفی اس اس این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ا

حضرت ابوالدرداء رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ بیل نے رسول القد صلی القدعدییہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ القد تعالی ارشاد فرماتا ہے شم اور شنا المكتب الأية (ذطر ٣٣) پھراس كي تفيير بين فرمايا: رہے وہ لوگ جونيكيوں ميں سابق بين سووہ جث میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور رہے وہ لوگ جومقتصد (متوسط) ہیں تو ان سے بہت سان حساب لیا جائے گا' ور رہے وہ ہوگ جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے سوان لوگوں کومیدان محشر میں قیدر کھا جائے گا پھر للد تعالیٰ کی رحمت ن ہے ما قات کرے گی اور پھر وہ کہیں گے تمام تعرفیقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے قم کو دور کر دیا ہے شک ہمارارب بہت بختنے والا بہت

قدروان مے۔ (منداحمہ ج ۵ س ۱۹۸) عافظ زین نے کہاس حدیث کی سندسج ہے حاشید منداحمہ رقم الحدیث ۲۱۲۲۳ وارالحدیث قاہرہ) حضرت ابوالدرداءرضي الله عنه بيان كرت بيل كهيس في رسول القد عليه وسلم كوية فرمات موع من سے كه معهم طالع لنفسه ہے مرادوہ مخص ہے جس سے اس مقام پررن اورغم طاری کر کے اس کے ظلم کی سزادی جائے گی اور مینھیم مقتصدے مرادوہ ہے جس سے آسان حسب لیا جائے گا اور عنہ مسابق بالنحیو ات سے مرادوہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہول گے۔ (مند حمر ج٠٣٥ ص٨٧٧) حافظ زين نے کہا اس حديث كى سند ضعيف ہے كيونكه اس كى سند ميں ايك مجبول روى ہے ، حاشيه مند احمد رقم لحديث ٣٤٣٤٨ وار عديث قابره من البيان رقم الحديث ٢٢١٨٥ الدرالمنورج يص ٢٢ روح لمدنى ٢٩٣ ص ٢٩٢ ما فظ المينى في إس عديث كي سندهج

تبيار الغرآر

一手を代のんらんりとり(19)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمر طبر انی متوفی ۱۳۷۰ مداخی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حعنرت عوف بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری است کی تین تہائیاں ہیں' ایک تہائی وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے' دوسری تہائی وہ ہیں جن ہے بہت آ سان حساب لما جائے گا پھر وہ جنت میں داخل ہو جا کمیں کے اور تیسری تہائی وہ ہیں جن سےخوب تغییش کی جائے گی اور ان کوخوب کھنگالا جائے گا' پر قرشتے آ کر کہیں مے کہم نے ان کواس حال میں پایا کہ یہ کہدرے تنے لا اللہ وحدو (صرف ایک اللہ کے سواكونى عبادت كالمستحق تبيس ب )الله فرمائ كا انبول نے يح كها مير يسواكونى عبادت كالمستحق تبيس ب ان كول لا الد الاالله وصده كى وجد ان كو جنت ميں داخل كردوا اور ان كے كنا و مكذ بين برڈال دواور بياس آيت كے مطابق ہے:

وَلَيْعَمِلْنَ أَتْقَالُهُ وَ أَتْقَالُا هُمُ وَأَتْقَالِهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمِول كَ اور النا بوجول ك

(الفنكبوت ١٣) ساتھ اور يو جو بھى اٹھا كيں گے۔

اور فرعتوں کے ذکر کی تقدریق فاطر :۱۳ میں ہے اس آیت میں القد تعالی نے (میری است کی) کل تین فتمیں بیان کی میں ا قر ما یا ان میں ہے بعض اپنی جان برظلم کرنے والے میں اس ہے مراد وہ میں جن سے خوب تفتیش کی جائے گی اور ان کو کھنگا ما جائے گا اور ان میں ہے بعض مقتصد میں اس ہے مرادوہ میں جن ہے آسان حساب لیا جائے گا اور ان میں ہے بعض نیکیول میں اللہ کے اوّن سے سبقت کرتے والے ہیں کیے وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے واخل ہوں مے اور (میری امت کے )سب لوگ جنت میں داخل کیے جاتیں سے اور اس میں کوئی فرق تبین کیا جائے گا۔

(المعجم الكبيرج ١٨ص ١٨ قم الحديث ٢٥١ تغيير الام إبن الي حاتم رقم الحديث ١٩٩٩ هذا الدرائسة ورج يص ٢١٠ مجمع الزوائدي يص ٩٦) ا ما ما بن التجار نے معفرت انس رضی القد عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی القد طبہ وسلم نے فر مایا جوہم میں ہے سابق ہے ووسابق ہاور جوہم میں ہے مقصد ہے دونجات یافتہ ہے اور جوہم میں سے ظالم ہے وہ پخش دیا جائے گا۔

ا مام طبر انی نے حصرت ابن عماس منبی القد عنہما ہے روایت کیا ہے جونیکیوں میں سابق ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل كيا جائے كا اور جومقتصد ہے وہ الله كى رحمت ہے جنت ميں داخل ہوگا اور جوائي جان يظلم كرنے والا ہے اور اسى ب اعراف وہ سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كى شفاعت سے جنت ميں داخل مول سے۔ (الدرالمنورن عص ٢٣٠ داراحياء التراث العربي وت ١٣١١ه ) حعرت عائشهٔ رمنی القدعنها نے اس آیت کی تغییر میں قرمایا رہے سابق تو وہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزر مے اور آپ نے ان کے لیے جنے کی شہادت وی اور رے مقصد تو بدوہ ہے جس نے ان محابہ کے آثار کی اتباع کی اور ان کی طرح عمل کیے حتی کہ وہ ان کے ساتھول کیا 'اور رہا فلا لم تو وہ میری اور تمباری مثل ہے اور جس نے ہماری اتباع کی اور حضرت عائشہ نے فرمایا بیسب جنتی ہیں ( حضرت عائشہ کا بیفر مانا کہ وہ میری اور تمہاری شل ہے بیان کی تواضع اور انکسار پر محول بي يعي معرت أوم في كما" وبنا ظلمنا انفسنا")\_(الجم الاصلان عرالا أم الديث ١٠٩٠ كتر المعارف رياض ١١٠٥ه) ان احادیث اور آثار میں بار بار بیصراحت کی تی ہے کہ آپ کی امت میں سے جواتی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں اور جومقتصد میں اور جونیکیوں میں سبقت کرنے والے میں وہ سب جنت میں داخل ہوں سے اس کی وجد یہ ہے کہ اس سے متعمل

آ من على الله تعالى فرمايا ب مراوك دائمي باغول من داخل مول مع أن كووبال سوت كالتنان اورموتى ببنائ جائي مح اوران كالباس ريشم مو

ا کا۵(قاطر:۲۳)

ظالم معتصد اورسابق کی تعیین اوراس کے مصداق علی ہم نے احادیث اور آٹارکو پیش کیا ہے مفسرین نے بھی اس مسکلہ علی سر عیں بہ کشرت اقوال کا ذکر کیا ہے احادیث اور آٹار کے ذکر کے بعدان اقوال کے ذکر کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہم اس بحث کو تکمل کرنے کے لیے ان اقوال کو بھی پیش کررہے ہیں 'یہ اقوال چالیس سے ذیادہ ہیں 'ہم ان میں سے پہیں اقوال کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے بعض اقوال ناپند یدہ اور مردود ہیں آخر میں ہم ان بعض اقوال کے مردود ہونے کی وجہ بیان کریں گے۔ اور اس بحث میں ہمارا مختار وہ ہے جس کی ان احادیث میں تصریح کی گئے ہے کہ طالم سے مراد وہ ہے جس سے سخت حساب لیا جائے گا اور مقصد سے مراد وہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا اور سابق سے مراد وہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں واضل کیا جائے گا اور سابق سے مراد وہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں

ظالم مقتصد (متوسط) اورسابق كے مصداق كے متعلق مفسرين كے اقوال

علامد الوعيد الله محد بن احمد مالكي قرطبي منوفي ١٩٨٨ مدلكميت بين:

- (۱) سبل بن عبدالله تستری نے کہا سابق (نیکیوں میں آ کے بوصنے والا) سے مراد عالم ہے اور مقتصد (ورمیانی ورجہ کا نیک) سے مراد تصلم ہے اور ظالم (گذکرنے والا) سے مراد جابل ہے۔
- (۲) زوالنون مصری نے کہا فالم وہ ہے جو فقط زبان ہے ذکر کرے اور مقتصد وہ ہے جو دل سے ذکر کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہ بھولے۔
  - (٣) اتطاكى نے كہا ظالم صاحب تول كم مقتصد صاحب عمل باورسابق صاحب حال ب-
- (۳) ابن عطائے کہا ظالم وہ ہے جو دنیا کی وجہ ہے اللہ ہے محبت کرے مقتصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ ہے اللہ سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جواللہ کی وجہ ہے اللہ ہے محبت کرے۔
- (۵) خلاکم وہ ہے جو دنیا ہے ہے رغبت ہو کیونکہ وہ دنیا ہے اپنے حصے کوترک کر کے اپنے نفس برظلم کررہا ہے مقصد وہ ہے جو اللّٰہ کی صفات کا عارف ہواور سالِق وہ ہے جواللّٰہ کی ذات کامحتِ ہے۔
- (۱) ظالم دو ہے جومصیبت کے وقت آ ہ وزاری کرے مقصد وہ ہے جومصیبت پرمبر کرے اور سابق وہ ہے جس کومصیبت میں لذت آئے۔
- (2) غالم وو ہے جو غفلت ہے اور عادۃ اللہ کی عبادت کرئے مقتصد وہ ہے جوشوق اور خوف سے اللہ کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جواللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ ہے اللہ کی عبادت کرے۔
- (۸) ظالم وہ ہے جس کونعت مل جائے تو وہ دوسروں کو دینے ہے منع کرے مقتصد وہ ہے جولندت مل جائے کے بعداس کوخرج کرے اور سابق وہ ہے جونعت نہ ملے پھر بھی اللّٰہ کاشکرادا کرے اور مل جائے تو دوسروں کو دے۔
- رے اور سابق وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس پڑگل شدکرے مقصد وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اور اس پڑگل کرے اور سابق وہ ہے جو قرآن کا قاری ہواس کے معانی کا عالم ہواور اس کے احکام پر عامل ہو۔
- (۱۰) سابق دو ہے جومؤؤن کی اڈان سے پہلے مسجد میں داخل ہو مقتصد وو ہے جواڈان کے دوران مسجد میں داخل ہوادر ظالم وہ ہے جو جماعت کھڑی ہوئے کے بعد مسجد میں داخل ہو (یہاں ٹالم سے مراد خلاف اولی کا مرتکب ہے) کیونکہ اس نے اپننس کوزیادہ اجر سے محروم رکھا زیادہ سمجے اس کے بعد کا قول ہے:

تبيار القرآر

جلدتم

- (۱۱) سابق وہ ہے جونماز کواس کے دفت میں جماعت کے ساتھ پڑھے کیونکہ اس نے دونوں نضیاتوں کو حاصل کر لیا 'مقتصد دو ہے کہ ہر چند کہ اس سے جماعت فوت ہوگئی کین اس نے دفت میں نماز پڑھ کی اور طالم دو ہے جونم زے یا فال ہو حتی کہ نماز کا دفت اور جماعت دونوں گزرجا ئیں۔
- (۱۲) ظالم دو ہے جوابی نفس سے مجت کرے مقصد وہ ہے جوابی دین سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جوابی رب سے محبت کرے۔ محبت کرے۔
- (۱۳) حعرت عائشد منی الله عنهانے فرمایا: سابق وہ ہے جو بجرت سے پہلے اسلام لایا مقتصد وہ ہے جو بجرت کے بعد اسلام لایا 'اور خلالم وہ ہے جو کموار ہے ڈرکر اسلام لایا اور ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔

(الجامع لاحكام القرآن جرساص السراال وارالفرييرات ١٥١٥ هـ)

ا مام ابواسحاق احمد بن ابراہیم تغلبی متوفی ۱۳۴۷ ھے نے بیمثالیں بھی دی ہیں۔

- (۱۹۳) ظالم وہ ہے جوابیخ مال کے سبب سے مستغنی ہوامقتصد وہ ہے جوابیخ دین کی وجہ سے مستغنی ہواور سابق وہ ہے جوابی رب کی وجہ ہے مستغنی ہو۔
- (۱۵) ظالم وہ ہے جواپی نفس سے محبت کرے مقتصد وہ ہے جواپے رب سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جس سے اس کا رب محبت کرے۔
- (۱۶) حضرت این عباس رضی القدعنها نے فر مایا سابق مومن مختص ہے مقتصد ریا کار ہے اور خالم وہ ہے جو رند کا منکر نہ ہو ثر اس کی نعت کاشکراوا نہ کرے۔
- (۱۷) مجرین کل دمیاطی نے کہا ظالم دہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہواہ راس پر توبند کرے مقتصد وہ ہے جو کوئی کیے ہ ٹناہ نہ کرے اور اس پر توب نہ کرے اور اس نے کہا ظالم دہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہواہ راس پر توب کرے کے کہا خان ہوجائے تو اس پر توب کرے کیونکہ جس نے کس شاہ ہے توب کر کے تو یواس نے کوئی کن دنیم کیا۔ اور سابق وہ ہے جواللہ کی کوئی معصیت نہ کرے۔
- (۱۸) حسن بھری نے کہا سابق وہ ہے جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور مقتصد وہ ہے جس کی نیکیاں اور ایکا برائیاں برابر ہوں اور طالم وہ ہے جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں۔
  - (19) ظالمسلم ہے مقصد مومن ہے اورسابق محسن ہے۔
- (۲۰) ظالم وہ فض ہے جودوزخ کے خوف کی وجہ سے القد کی عبادت کرے مقتصد وہ ہے جو جنت کی ٹن سے القد کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جو بغیر کسی غرض یا سبب کے القد کی عبادت کرے۔ (النصہ والبیان تی اس واز ور دیو، از سے وہ فی یہ وہ اسا
- (۲۱) جن مخص پراس کانفس امارہ غالب ہووہ اس کو معصیت کا تھم دے اور دہ اس کو مان لے تو وہ فالم باار جو تنس اپ اور دہ اس کو مان کے تو وہ فالم باار جو تنس اپ اور دہ اس کو معصیت کو ترک کردے اور بھی نئس امارہ برغالب ہو کر معصیت کو ترک کردے اور بھی نئس امارہ برغالب ہو کر معصیت کو ترک کردے اور بھی نئس امارہ برغالب ہو کر معصیت کو ترک کردے اور بھی نئس امارہ برغالب ہو کر معصیت کا
- ارتکاب کرلے تو دہ مقتصد ہے اور جونفس امارہ پر بھیٹ قاہر اور غالب رہے دہ سابق ہے۔ (۲۲) جوفف معصیت کوحرام بھے ہوئے معصیت کرے اور صرف فر انکس اور داجبات پزیدے اور وائس ند پزیدے وہ فام ہے اور جون اور جوفف معصیت ہے اجتناب کرے اور فر انکس اور واجبات کے ملاوہ ستجبات پر بھی عمل کرے وہ مقتصد ہے اور جوان

امور کے علاوہ استغفار القد تعالی کا ذکر اور در ووشریف بھی بے کشرت پزھے ووسابل ت۔

(٢٣) جومرف حرام كور كرے وو قالم بجومرف كروبات كورك كرے وومقصد باور بوشب ت واكى ترك كرے و

سابق ہے۔

ر ۲۳) جو شخص حدل پر حرام کی پر داہ کے بغیر کھے وہ طالم ہے اور جو شخص صرف حلال کھائے لیکن نفس کے مرغوبات اور مذائز سے اجتناب نہ کرے وہ مقتصد ہے اور جو حساب کے ڈرسے ان سے بھی احتر از کرے وہ سابق ہے۔
(۲۵) جو شخص اپنی عمر شہوت اور معصیت میں ضائن کردے وہ ظام ہے اور جوان سے جنگ کرتے ہوئے عمر گزارے وہ مقصد ہے اور جواپیج آپ کو لفزشوں سے بھی بچائے رکھے وہ سابق ہے کیونکہ صدیقین زلالت سے جنگ کرتے ہیں اور خراب زاہدین شہوات سے جنگ کرتے ہیں اور تائین کہ کرتے ہیں۔
دامدین شہوات سے جنگ کرتے ہیں اور تائین کہ کرسے جنگ کرتے ہیں۔
مفسر بین کے ذکر کردہ مردود اقوال

علامہ نفائی متوفی کا کے داور علامہ قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے ککھا ہے کہ جو دوزخ کے ڈریسے عبادت کرے وہ فالم ہے۔ ور جو جنت کی طبع سے اللہ کی عبادت کرے وہ مقتصد ہے اور جو کسی غرض اور سیب کے بغیر اللہ کی عبادت کرے وہ سابق ہے۔ (الکشف والبیان ج مس اا انجامع لا حکام القرآن جز سمامی السامی ان انجامع لا حکام القرآن جز سمامی الس

قرآن مجید کی متعدد آیات میں دوزخ کے ڈراور جنت کی طبع دل کرعبادت کرنے کا تھم دیا گیا ہے 'سویی تول ان آیات کے خلاف ہے'اللہ تعالی فرہ تاہے

يَالَيُهَا اللهِ مِنَ المَنْواهَلَ ادُلُكُمْ عَلَى يَجَادَةٍ مُنْجِيْكُهُ مِنْ عَذَافِ المِيْمِ ثَوْمِنُونَ بِاللهِ وَمَنْ مَسُولِهِ وَ مُنَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُهُ وَانَفْسِكُو ذُلِكُمْ عَيْرٌ مُنَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُهُ وَانَفْسِكُو ذُلِكُمْ عَيْرٌ مَنْ إِنْ كُنْ أَنْ كُنْ مِن تَعْرِي الْوَلْمُ الْوَانْ الْوَلْمُ الْوَانْ الْوَلْمُ الْوَانْ الْوَلْمُ الْولْمُ اللهِ الْولْمُ الْولْمُ الْولْمُ اللهُ وَاللهِ الْولْمُ الْولْمُ اللهِ الْمُولِ الْولْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ الْولْمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ الْمُؤْلِلُهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّه

المام دازی نے لکھا ہے:

جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہووہ طالم ہے اور جو گناہ صغیرہ کا مرتکب ہووہ مقتصد ہے اور جومعصوم ہووہ سابق ہے۔

( تغییر کیرج ۱۹ ما ۲۳۹ مطبوعه داراحیا دالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه. )

ہے آ بہت نمی سکی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق ہے اور امت کا کوئی فر دمعصوم نہیں ہے اس لیے یہ تول بھی میجے نہیں ہے۔ ای طرح سے علامہ اساعیل حقی متوفی سااا ہے نے روح البیان میں اور پینے فیض احمد اولی نے اس کے ترجمہ فیوش الرحمان ميں لكما ہے كەحفرت آ دم عليه السلام كوظالم كبرتا ہر چند كه خلاف ادب ہے ليكن جائز ہے۔

يخ فيض احداد لي لكهية بن

جمله اقوال میں عام موسین می مراد میں ایمی وجہ ہے کہ جس نے طالم المفسد سے آدم طید اسلام اور مقتصد سے براہیم عليه السلام اورسالی سے معنورسيّدا لانبيا وحصرت محرمصطفے صلى القدعليه وسلم مراد لي ہے اس نے درست نبيس كيا۔ پہلے مام موسيّن مراد لے کر بعد میں بے معترات مراد لیے جا کی تو کوئی حری نبیں۔اس کی دومری وجد سے کداس آیت سے رسوں کرم سی مد عليه وسلم كي امت مراد ہے اور وہ حضرات پیٹیبر ہیں۔ ہاں منہاڑ موسن كي طرف راجع ہوں تو پھر بنهمنا يہ حضرات مرد ہے جا سَج

سوال: كيابدكمنا جائز يك كدة دم عليه السلام طالم فيف يقيد

جواب: چونکدانہوں نے اپنے لیے دہا طلعنا الح کر کرخود احتراف مایاتو پھرائیس طالع للعسد فر مایات ۔

باادب باش: اگرچد بتاویل اس كا اطلاق جائز بيكين اوب كفلاف ب- امام راغب فرمايا كه الظام من حق ے متجاوز ہوتا جو کہ دائر ہ کے لیے بمنزلہ نقط کے ہے وہ تجاوز قلیل ہویا کشے اس کے اس کا اطلاق کن وصفیر وہ کیے وہ ونواں پر ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ آ دم علیہ السلام نے بھی اپنے تبی وز کے متعلق اپنے آپ کو ظالم کہا تو شیطان کو بھی امتد تھ ٹی نے ظالم کہا میکن ان دونوں کے درمیان بہت بڑافرق ہے۔ (فوش ارمان بر ۲۲ ص ۱۵ کئید اورب بہاد اور

المارے نزویک حصرت آوم علیہ السلام کو ظالم کہنا صرف خلاف اوب نہیں ہے بکد تھے یہ ساماے کے مطابق یے غریب علامه ابوعبدالقدمحرين محمر الماكل الشبير بإبن الحائ النتوفي ٢٣٧ء وليهيته بين

المارے علاہ رحمیم اللہ ہے کہا ہے کہ اس محص ہے آتا ن جمید کی حلاوت یا عدیث کی قراکت کے بغیر سی آبی ہے متعلق یے کہا کہ انہوں نے اللہ کی معصیت کی یااس کی مخت کی و س نے غر ہم اس سے اللہ کی بتاہ طلب کرتے ہیں۔

وقمد قبال علماؤنا رحمة الله عليهم ان من نسال عن نبسي من الانبيساء فسي غير التلاوة و للحديث انه عصى او خالف فقد كفر نعوذ بالله ن ذالك.

اس كے بعد علامدائن الحاج علامدالو بكر بن العربي كے حوالے سے تعط بين اب ور سے لي اخترت آوم علي الساام معتقلق این طرف سے چھ کہنا جا تزنیس ہے ماسوا اس کے کہم ان کے متعلق کس آیت یا حدیث کا تر ہر کریں 'اور :ب عادے لیے بیاز جیس ہے کہ ہم اپنے قری آ باء کے متعلق کوئی بات کیس تو جو ہمارے سب سے پہلے باب ہیں اور تر منہوں مقدم بين ان كمتعلق كوئى الى بات كمناكس طرح جائز بوكار (ادكام القرن ن مام ١٥٥) (الدفل ن ماس ماء راعس وات) طلامدايوميدان فرطبي متوفى ٣٦٨ حدة اس سلسله بين ريكما ب:

الشاتعانى فيعض انميا عليم السلام كي طرف كنابول كومنسوب فرمايا باوران برعماب فرمايا بارخود انبيا ويسبم الساام

نے ان کاموں میں منتففار فر ایا ہے ان کامول سے ال کے مراتب اور مناصب میں کوئی کی نہیں ہوتی 'ان سے بیاکام تاویل اور اجتہادی حط سے یا نسیان سے صادر ہوئے' دوسروں کے اعتبار سے بیدکام حسنات بیں اور ان کے بلندمرتے کے اعتبار ہے سیئات میں کیونکہ جس کام پر بادشاہ کو چوان کو نعام دیتا ہے وز بر سے اس کام پر گرفت کرتا ہے اس وجہ سے عرصہ محشر میں انبہ علیہم السلام خوف زوہ ہوں گئے ٔ حالہ نکہ ان کواپنی سلامتی اور امن کا یفتین ہوگا 'اسی وجہ سے جینید نے کہا نیکول کی نیکیال مقربین کے گن ہ ہوتے ہیں۔(وراصل میہ ابوسعید احمہ بن عیسیٰ الخر زالبغد اوی التوفی ۲۸۶ھ کا قول ہے انہوں نے کہا تھ ذنوب المقر بین حسنات الاہروز تاریخ دمشق ج۵ص ۲۰۵ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۱ه)

پس انبیاء عیبهم الصلوات واکنسلیمات نے ان کاموں کی تلاقی کی اور اللہ نے ان کوچن لیا' ان کی مدح فر مائی اور ان کا تذكره كيا اوران كو پيندفر ماليا اوران كو بزرگى دى ـ (الجامع ناحكام القرآن جزااص ١٦٧ـ ١٦٢ دارالفكر بيروت ١٣٥هـ )

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ء نے حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق جولکھا ہے کہ ان کو ظالم کہنا ادب کے خلاف ہے لیکن ج ئز ہے'انہوں نے اس پرزیادہ غور نہیں کیا ادر ہے تو جہی میں مکھ دیو' اگر وہ اس پرغور اور توجہ کرتے تو بییانہ لکھتے'اللہ تعالٰی ان کی مغفرت فر مائے اور ان کے درجات بلند فر مائے' کیکن پینے فیض احمد اولیسی پر لا زم تھا کہ وہ اس عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعداس پر حاشیہ لکھتے اور بتاتے میحض خلاف ادب نہیں ہے 'بلکہ بہت سنگین بات ہے کیونکہاصل روح البیان تو عربی میں ہے اوراس کا جب اردومتر جمہ ہوگ پڑھیں گے تو وہ مجھیں گے کہ حضرت آ دم کو ظالم کہنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ تمام اردو دان عالم تہیں ہوتے تو اس تر جمہ اور حاشیہ میں وضاحت زرکرنے کی وجہ سے عام اردو دان لوگوں کے کفر اور گمراہی میں مبتل ہونے کا خطرہ ہے ٔ اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں تفسیر ہیں ایسی تنگین تفسیرات سے محفوظ اور مامون رکھے۔ (آبین )

ظالم كومقتصد اورسابق برمقدم كرنے كى توجيهات

اس آیت میں نتین مخصوں کا ذکر ہے(۱)اپی جان پرظلم کرنے واما (۲)مقتصد یعنی نیکی اور برائی میں متوسط (۳) ور نیکیوں میں سبقت کرنے والا' اور ان میں سب سے پہلے ظالم کا ذکر فر مایا ہے' اس پر میا شکال ہوتا ہے کہ عمو،' اس کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے جس کا شرف اور مرتبہ زیادہ ہو پھر ظالم کے ذکر کومتوسط اور سابق سے پہلے بیان کرنے کی کیا تو جیہ ہے اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) کسسی چیز کا پہلے ذکر کریا اس کی فضیلت کومنتلزم نہیں ہے قر آن مجید کی بعض آیتوں میں دوز خیوں کا جنتیوں سے پہلے ذکر ے جیما کراس آیت میں ہے: لا بستوی اصحاب النار واصحاب الجمة (الحشر ٢٠)۔

(۲) نلالموں اور فاسقوں کی تعداد متوسط نیکی کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے اور متوسطین کی تعداد کیکی میں سبقت کرنے وا بوں سے بہت زیادہ ہے سوجن کی تعداد زیادہ ہےان کو پہلے ذکر فر مایا ہے۔

(٣) ظالم کواللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو قع سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کواپنی نبی ت کے لیے اس کی رحمت کے سوااور کسی چیز پر بھروسانہیں ہوتا' جب کہ متوسط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغفرت کاحسن ظن رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے تواب کا اميدوارجوتا ہے۔

(۷) ظالم کا اس ہے پہلے ذکر کیا تا کہ وہ القد تعال کی رحمت سے مایوس نہ جو اور سابق کا ذکر اس لیے مؤخر کیا تا کہ وہ تکبر اور خود پیندی کا شکار نه ہو۔

(۵) ا، مجعفر بن محر بن عنی صادق رضی متلاعنه نے فرمایا ظام کااس لیے پہیے ذکر کیا تا کہ بیمعلوم ہو کہ امتد کی رحمت اور اس

تبيار القرآر

کے کرم کے سوانجات کی کوئی صورت نہیں ہے اور چونکدان بینوں قسموں کا ذکر اللہ تق تی نے اپنے ان بندوں میں کیا ہے جن کواس نے جن لیا ہے اور ختب فر مالیا ہے اس سے بیہ بتلا تا مقصود ہے کہ کی فض کا اپنی جان پرظلم کرتا اس کے اللہ کے فزد کی منتقب اور پہندیدہ ہونے کے منافی نہیں ہے اس کے بعد متوسطین کا ذکر فر مایا تا کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہیں اور آخر میں سابقین کا ذکر فر مایا تا کہ کوئی فض اللہ کے عداب سے بے خوف نہ ہوا اگر چدان میں سے ہروہ فخص جنت میں ہوگا جس نے اضام کے ساتھ لا اللہ اللہ اللہ اللہ جررسول اللہ پڑھا ہوگا۔

(۱) خلام کواس کیے مقدم فر مایا ہے کہ کتاب کا وارث ہونے سے پہلے بندہ کال نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان پرظلم کرنے والا ہوتا ہے کہ کہ کتاب کا وارث ہونے سے پہلے بندہ کال نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان پرظلم کرتے ہیں وہ اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط ورجہ کا فیض قبول کرتے ہیں وہ مقتصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض کو تبول کرتے ہیں وہ مقتصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض کو تبول کرتے ہیں وہ مقتصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض کو تبول کرتے ہیں وہ مقتصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض کو تبول کرتے ہیں وہ نیکیوں ہی سبقت کرنے والے ہیں۔

(2) الله تعالی جوایے بندول کوجن لیما ہے اور ان کو اصطفاء اور اجتہاء ہے نواز تا ہے تو اس کا کم درجہ اپنی جان برظلم کرنے وائے کے لیے ہے گھراس سے زیادہ درجہ مقصد بن کے لیے ہے اور کال درجہ سابقین کے لیے ہوگا محویا یہ اوٹی سے ابھی کی طرف ترتی ہے۔

(٨) ابتداء میں طالم کاذکر فرمایا اور آخر میں سابق کاذکر فرمایا تا کر مقتصد کاذکر وسط میں ہواور جس طرح وہ معنیٰ متوسط ہے

لفظا بھی متوسلارے۔

تنزول متم كے مومنول كا جنت ميس داخل مونا

اس آیے بین خمیران لوگوں کی طرف راجع ہے جس کواللہ تق تی نے اس کیاب کا وارث بنایا اور جن کواللہ نعالی نے اپنی بندوں جس سے ختف قرمالیا تھا ' گھران کی تین تشمیس بیان قرما کیں : بعض ان جس سے ختف قرمالیا تھا ' گھران کی تین تشمیس بیان قرما کی : بعض متوسط تھے اور بعض نیکیوں جس سبقت کرنے والے تھے ' اب قرما رہا ہے کہ بیسب لوگ وائی جنتوں جس وافل ہوں گے ' یہ کئی جنتی ہوں گی ' ایک جنت ان کو اس کے ملل کی وجہ سے لے گی اور ایک جنت ان کو بطور میراث لے گی ' جو جنت کا فرول کے لیے بنائی تھی وہ ان کوئل جائے گی اور جو چیز ورافت جس لے اس جس نیک اور بدکا لحاظ نیس ہوتا ' اگر کس کے دو بینے ہوں ایک لیے بنائی تھی وہ ان کوئل جائے گی اور جو چیز ورافت جس لے اس جس نیک اور بدکا لحاظ نیس ہوتا ' اگر کس کے دو بینے ہوں ایک کے خصلت ہواور وور مرا بدخصلت ہوتو ورافت جس دونوں کو برابر کا حصد لے گی' ای طرح مومنوں کو جو جنت بہ طور ورافت سے گی اس جس مطبع اور عاصی کا فرق نہیں ہوگا۔
گی اس جس مطبع اور عاصی کا فرق نہیں ہوگا۔

سونے کے محلن اور موتی اور رہے پہتانے کی تغییر الج : ۲۳ میں گز رہی ہے۔

جو بندہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگاس کو بغیر حساب کے جنت میں واغل کردیا جائے گا اور جو بندہ متوسط ہوگا اکر

ے "سان حساب لیا جائے گا اور جو ہندہ اپنی جان برظلم کرنے والہ ہوگا اس کو پچھی برمحشر میں روکا جائے گا' پھر پچھ زجر وتو پیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بحد اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہیں گے املہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دورکر دیا۔الالیۃ۔

آ خرت میں مومنوں سے تم دور کرنا'ان کی مغفرت کرنا اور ان کوریشم اور زیورات سے مزین کرنا

ابو حازم بین کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ کے پیچھے کھڑ ہوا تھا اوروہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے وہ اپنے ہاتھ کو بغلوں تک دھورہے تھے میں نے ان سے کہا اے ابو ہریرہ! یہ کیساوضو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے چوزے کے بیچ ! تم یہاں کھڑے ہوئے ہو! اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں موجود ہوتو میں اس طرح وضونہ کرتا 'میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا جہاں تک وضو پہنچتا ہے وہاں تک اس کا زیور پہنچے گا۔

(صحيح مسلم قم الحديث. • ٢٥٠ سنن النسائي قم الحديث ١٢٩ منداحدج موم ٢٢٣)

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا جس نے ونیا ہیں رکیٹم کو بہناوہ اس کو آخرت میں نہیں پہنے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۴۷۰۴ سنن ہی ماجہ رقم الحدیث ۴۵۸۸)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے بیان کا دنیا میں لباس ہے اور تمہا را بیلباس آخرت میں ہوگا۔

(تغییرابن کثیر جساص ۱۱۰ دارافکر ۱۳۱۹ه)

حضرت ابوامامہ رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ،للہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے زیورات کا ذکر قرمایو ور قرمایا ان کوسونے اور جیاندی کے کنگن پہنائے جا کیں گے جن بیس موتی اور یا قوت جڑے ہوئے ہوں گے اور ان پر ہاوشاہوں کی طرح تاج ہوں گے ان کے چہرے بے رئیش ہوں گے اور ان کی آئی تھیں سرگییں ہوں گی۔

اور وہ کہیں گے کہ اللہ کاشکر کے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا' .ورجس عُذاب کا ہمیں خوف تھ اس کوہم سے دوررکھا' ہمیں دنیا کاغم اور آخرت کا خوف تھا۔

اور وہ کہیں سے بے شک ہی رارب بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فر مایا کیونکہ ان کا رب ان کے بہت سارے گناہوں کو بخش دیے گا اور ان کی تھوڑ گا سے ٹیکیوں کو قبو ل فر مالے گا اور ان کی قدر کرے گا۔

الله شرفضل يسيمغفرت اور جنت كاحاصل ہونا

اوروہ کہیں گے جس نے اپنے فضل سے ہم کودائمی مقدم میں کھہرایا۔

منت كمستن مارے اعمال اس قابل ندیتے كہم كوبير مقام عطاكيا جاتا تہم جنت كمستن سے يہ جو بكوالقد تعالى نے ديا ہے يہ محض اس كافغل ب مديث من ب:

امام بخاری متوفی ۱۵۹ وادرامام مسلم متوفی ۱۲۱ وائی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے کسی شخص کواس کا عمل نجات نہیں وے گا مسلم نول نے بوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی بیس ؟ فرمایا جمد کو بھی نہیں اسواس کے کہ اللہ بھی اپنی رحمت ہے وصانب لے۔

(میح ابغاری رقم الدیت ۱۳۹۳ میم مسلم رقم الدیت ۱۸۱۹ من ۱۳۸۱ میم مسلم رقم الدیت ۱۳۰۱ میلی الله بیت ۱۳۰۱ میلی الله بیروت)

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا تھیک تھیک اور درست عمل کرواوریقین رکھوکہ تم بین سے کسی کواس کاعمل جنت بین داخل نہیں کرے گا اور الله کوسب سے زیادہ بسند بدہ عمل وہ ہے جودائی ہوخواہ کم ہو۔

در محوکہ تم بین سے کسی کواس کاعمل جنت بین داخل نہیں کرے گا اور الله کوسب سے زیادہ بسند بدہ عمل وہ ہے جودائی ہوخواہ کم ہو۔

(میم ابندائی رقم ادریت ۱۳۵۴ مندائی رقم الدیت ۱۳۱۳ میم مسلم رقم ادریت ۱۲۸۱۸ مندائی رقم ادریت ۱۳۵۳ میں الدیت ۱۲۸۱۸ مندائی رقم ادریت ۱۳۵۳ میں الدیت ۱۳۵۳ میں الدیت ۱۳۵۳ مندائی رقم ادریت ۱۳۵۳ میں الدیت الدیت ۱۳۵۳ میں الدیت ۱۳۵۳ میں الدیت ۱۳۵۳ میں الدیت الدیت الدیت ۱۳۵۳ میں الدیت ۱۳۵۳ میں الدیت الدیت

اوروہ کہیں مے جہال ہم کونہ کوئی تکلیف بہنچے گی اور نہ کوئی تھ کاوٹ ہوگی۔

ال آیت میں نصب اور ملغوب کے الفاظ میں اور ان دونوں لفظوں کا معنی ہے تھ کا وٹ یعنی ان کوجسمانی تھ کا وٹ ہو گئی شدرو حانی 'وہ دنیا میں عبادت کی مشقت ہرواشت کر ک اپنے جسموں کو تھ کا تے تھے اور نفس نی خواہشوں کو ترک کر ک ہے۔
تغمول کو رنج میں جتلا کرتے تھے اس کی جزامیں قیامت کے دن ان کوجسمانی تھ کا وٹ ہوگی نے نفسانی قاتی ہوگا' مند تعدی مراتا

فوقی سے کھاؤ اور پیج کیونکہ تم نے نزشند زمائے میں نیک کام

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيَّكَايِماً اَسْلَفْتُوْ فِي الْإِيَامِ الْخَالِيَةِ (الله ١٠٠٠)

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورجن لوگوں نے کفر کیاان کے لیے جہنم کر آگ ہے شان پر قض آئے گی کہ وہ مربی جا کیں اور شد ان سے ان کے عذاب میں کوئی کی جائے گی اور ہم بڑے ناشکرے کو ای طرب سزاد ہے ہیں 0 وہ لوگ دوز ٹ میں چا اس کے دانے ہمارے دب ایمیں تکال وے ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کامون کے خلاف ہوں گئے کیا ہم نے تم کو اتن تمرنیس وی تھی جس سے وہ فضی تھیجت تمول کر لیتا جو تھیجت تمول کرنا جا ہتا ہوا اور تمہارے یاس مذاب سے ڈرائے والا بھی آیا تھا او

> اب مزوچکمو نالموں کا کوئی مددگارئیں ہے O(فاطر ۲۲۲۳) آخرت میں کفار کے عذاب کی کیفیت

اس سے پہلی آیوں میں مومنوں کے اقوال افعال احوال اور ان کے اخروی مقامات کابیان فر مایا تھا اور ان آیوں میں گفتار کے افعال اقوال اور ان کے اخروی شمکانوں کو بیان فر مار باہے ۔ اس آیت میں ان کے متعلق فر مایا ہے ۔ ان کے اللہ جہنم کی آگ ہے شدان پر قضا آئے گی کہ دو مرتی جائیں۔ اس آیت میں جہنم کی آگ کی کیفیت بیان فر مائی ہے' اس اللہ میں بیر حدیث ہے نہ ان پر قضا آئے گی کہ دو مرتی جائیں۔ اس آیت میں جہنم کی آگ کی کیفیت بیان فر مائی ہے' اس

حضرت ابوسعیدر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رہے دوز خ والے تو دو دوز خ بی کے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رہے دوز خ والے تو دو دوز خ بی کے اللہ تعالی ان کے اللہ ہیں وہ دوز خ میں مریں کے نہ جسکس کے لیکن پھولوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ ہے آگ جہوئے گی پھر اللہ تعالی ان کے موت (ہے ہوئی) طاری کر دے گا جس اوہ جل کر کو کہ ہوجا کی گئے شفا صت کا اذان دیا جائے گا کہ ان کو افعا کر لایا جائے گا اور ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈالا جائے گا کھر الل جنت سے کہا جائے گا ان پریانی ڈالوجس کے سبب سے دواس

marfat.com

طرح تروتازه ہوکراٹھ کھڑ ہے ہوں کے جیسے بانی کے ساتھ آنے والی مٹی میں داند مرسبز وش داب ہوکرنگل آتا ہے۔ (میچ مسلم رقم الحدیث ۸۵ سفن ابن باجر رقم الحدیث ۸۵ سفن ابن باجر رقم الحدیث ۸۵ سفن ابن باجر رقم الحدیث ۱۳۰۹)

اور دوزخی پکار کر کہیں گے اے مایک! تمہارے رب کو چ ہے کہ دہ ہم پرموت ڈ،ل دےوہ کیے گاتمہیں تو ہمیشہ رہاہے۔ اور قرآن مجير ش ہے: وَكَادُوْا لِيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَ تُلِكَ قَالَ إِنَّكُمُ مُكِثُونَ . ( ارْزن 22)

ما یک دوزخ کے فرشتہ کا نام ہے۔

سودوزخی ایسے حال میں بیول کے کہ ان کوموت میں راحت نظر آئے گی کیکن ان کوموت بھی میسر نہیں ہوگ۔
پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رہ ہمیں تکال دے ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کاموں کے خعاف ہوں گے۔
وہ دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کریں گے اور اللہ تعیالی کومعلوم ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ ہمیجا گیا تو پھروی کام کریں گے جن سے ان کومنی ہم نیا تھا اور وہ جموٹ یول رہے ہیں اس لیے اللہ تعیالی ان کے سوال کا جواب نہیں دے گا اور فرمائے گئی ہم نے تم کوا تنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں وہ خض تھیوں کرلیتا جو تھیوں تبول کرنا چا ہتا ہو۔
اٹسان کوا بنی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہے۔
اٹسان کوا بنی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہے۔

انسان کی ہدایت اور نیکی کواختیار کرنے اور برائیوں کوترک کرنے کے لیے کتنی عمر کافی ہے اس مسئلہ میں متعدد اتوال ہیں ایک قول ہیہ ہے کہ انسان پر جمت قائم کرنے کے لیے ساٹھ سال کی عمر کافی ہے اس کی دلیل ہیصد بیٹ ہے اس کی دلیل ہیصد بیٹ ہے ایک قول ہیہ ہے کہ انسان پر جمت قائم کرنے کے لیے ساٹھ سال کی عمر کافی ہے اس کی دلیل ہیصد بیٹ ہے اور کو موت کومؤٹر امام بخاری حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سالی اللہ علیہ دسلم نے فر ویا جس شخص کی موت کومؤٹر ا

. این عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالی فرمائے گا ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں بہی وہ عمر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر ہی

وه مخص نصيحت تبول كرليتا جونصيحت قبول كرنا چا متنا هو \_ (جامع البيان رقم الحديث ٢٢٢٠٠٥ تفسير آمام أبن الي عاتم رقم الحديث ١٨٠٠٥)

اس کامعنی میہ ہے کہ جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے عمر ساٹھ سال کر وی' اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں جھوڑا' کیونگہ ساٹھ سال انتہائی عرصہ ہے' اس عمر میں اللہ ہے ملاقات کی امید ہوئی چ ہیے اور اللہ لقالیٰ کے ڈراورخوف کا غلبہ ہونا جا ہے۔ ساٹھ سال انتہائی عرصہ ہے' اس عمر میں اللہ ہے۔ اللہ میں سے سے سے سالے اللہ اللہ اللہ اللہ ہونا جا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے جالیس سال کی بھی روایت ہے۔

مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّدعنبی کو،س آیت کی تقسیر میں بیفر ماتے ہوئے مذہبے جتنی عمر میں اللّ آ دم پر اللّٰد تعالیٰ کی جمت پوری ہو جاتی ہے وہ جالیس سال ہے۔ (جامع البین رقم احدیث ۲۲۲۱)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جالیس سال کی عمر میں انسان کی عقل کامل ہوج تی ہے اور اس کے بعد اس کی عقل و علی شروع

موجاتی ہے۔ ( ی مع لاحکام اخرة نجراس ١١٦ دارالفكر بيروت ١١٥٥هم

اوبان ہے۔ رہ با نا وقا ہے ہر ان بر میں اللہ علیہ وسام کی عمر تر یسٹھ سال تھی اور آپ سے زیادہ کسی کی عقل کا ل نہیں تھی بلکہ آپ کی عقل سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تر یسٹھ سال تھی اور آپ سے زیادہ کسی کی عقل کا ل نہیں تھی بلکہ آپ کی عقل سب سے کا مل تھی ' کتنے صحابہ' نتے ہاء تا ابعین' ائمہ مجمجہ تدین اور علہ ء دین ساٹھ' ستر اور اسٹی سال کی عمر یا کر مرحوم ہوئے اور آخر وف کی عمر وار مضان ۱۳۳۳ ھے کو سرسٹھ سال کی ہو چکی ہے اور الحمد للہ ابھی تک عقل آخر وف کی عمر وار مضان ۱۳۳۳ ھے کو سرسٹھ سال کی ہو چکی ہے اور الحمد للہ ابھی تک عقل

تبيار القرآن

نيز قر مايا: اورتهمارے پاس عذاب سے درانے والا بھی آيا تھا۔

ال کی تغییر شل اختلاف ہے زید بن علی اور ائن زید نے کہ اس سے مراور سول ہے عفرت ابن عباس اور عکر مروغیرہ نے کہ اس سے مراو بڑھا پا ہے آیک قول یہ ہے کہ اس سے مراو بڑھا ہا ہے ہے کہ اس سے مراو بڑھا ہا ہے گئی ہے ۔ اس سے مراو بڑھا ہا گئی ہوتا ہے تو وہ بچھ لیت ہے کہ اب کھیل کود کی عمر کر رکنی ہے اور جب اس کے اسحاب اور جب انسان پر برجھا پا طاری ہوتا ہے تو وہ تھ لیت ہے کہ اب کھیل کود کی عمر کر رکنی ہے اور جب اس کے اسحاب اور افار ہوجاتی ہے تو وہ تھ بُق اللہ ہوجاتی ہے اور علی کود گئی ہے اور جب اس کی عقل کا اس ہوجاتی ہے تو وہ تھ بُق اللہ ہوجاتی ہے اور علی کرتا ہے اور اس کے پاس جواج ہے اس کے جسول کی کوشش کرتا ہے اور اخروی عذا ہے ۔ بی کے گئر کرتا ہے۔ اس کے چسول کی کوشش کرتا ہے اور اخروی عذا ہے ۔ بیجنے کی فکر کرتا ہے ۔

إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ عَيْبِ السَّلَوْتِ وَالْرَضِ النَّهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ

ہے شک اللہ " آ انول اور زمینول کے غیب کا عالم ہے " بے شک وہ سینول کی باتول

الصُّلُ دُمِ ١٩٥٥ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَلِّهِ خَلَكُمْ خَلَلْهِ فَ فِي الْاَرْضِ فَنَن كَفَرَ

كا جائے والا ہے 0 وى ہے جس نے تم كو زمين مي ( پہلے لوكوں كا) جائفين بنايا سوجس نے كفر كيا

فعكيه كفرة ولايزيا الكفرين كفرهم عندا كرجم الامقتا

و اس کے کفر کا ویال ای پر ہے اور کافروں کا کفر ان سے ان کے رب کو زیادہ ناراش می کرتا ہے

وَلَا يَزِينُ الْكُفِي بِنَ كُفْ هُمْ إِلَّا ضَارًا ۞ قُلْ ارْءَيْمُ تُرَكَّاءَكُمُ

اور کافروں کا کفر مرف ان کے نتسان کو زیادہ کرتا ہے آپ کیے بھے یہ بتاؤ کہ تم

الَّذِينَ تَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمَ وَنِي مَأَذَا خَلَقُوا مِنَ

اللہ کو چھوڑ کر جن شرکاء کی پرسش کرتے ہو ' مجھے دکھاؤ انہوں نے زعن کے کی حصہ کو بتایا ہے

martat.com

عيار الترار

اللہ کے وستور کو برگز ملتا ہوا یا کی کے O اور کیا انہوں نے کھی زیمن میں م تبيان القرآء

عبار الترأر

0!82 Lo-36

marfat.com

جلاتم

' سیا ہے' اب اس کوغیر متناہی زبانہ تک سزادیناعدل دانصاف سے بعید ہے' نیز اللہ تعالی نے خود فر اپ ہے: جَوْرِهُ اللّٰمِینَا کَرِّ سِینِیَا کِی مِیْنَا کُلُوری ۴۰۰) ہوں کے خود اُل کا بدیدا تن ہی سزا ہے۔

اور زمانہ متنا بی میں کیے گئے کفر کی سزا غیر متنابی زمانہ تک دینا اس کی مثل یا اتنی بی سزا تو نہیں ہے' اس آ پہت (فاطر: ۳۸) میں اس اعتراض کا جواب ہے جس کی تو ضیح ہیہ ہے کہ اللہ تعدلی آسانوں اور زمینوں کے تم م غیب کو جانے والا ہے اور سینوں کی باتوں کو جانے والا ہے اس کو علم ہے کہ اگر ان کا فروں کو دو ہرہ دنیا میں جھیج دیا گیا تو سے پھر دو بارہ کفر کریں گے جیسا کہ اس آ بہت میں فرمایا ہے:

اگر ان ( کافرول) کو دنیا میں لوٹایا گیا تو یہ پھر وی کام کریں گے جن کامول ہے ان کوشع کیا گیا تھا اور بہ ضرور جھوٹے وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُوالِمَانُهُوْاعَنُهُ وَإِنَّهُمُ لَكُلِيْ بُوْنَ

(الانعام ۲۸)

-07

اس جواب کی دوسری تقرمیر بیرے کہ ہر چند کہ کافروں نے محدود زمانہ میں کفر کیا تھالیکن ان کی نبیت دائماً کفر کرنے گاتھی اگر بالفرض لامحدود اور غیر متناہی زمانہ پاتے تو وہ غیر متناہی زمانہ تک کفریر ہی قائم رہتے اور القدنتالی عالم الغیب ہےاور دلول کے حامات کو جانبے والا ہے وہ کافرول کی نبیت دوام کوج نتاتھ اس لیے ان کو دائمی عذاب دےگا۔

اس آیت سے قطع نظراس اشکال کا جواب میہ ہے کہ بیروئی عقلی کلتیہ یا ملاز مذہبیں ہے کہ جتنے وقت میں کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کومز ابھی اشخے ہی وقت کی دی جائے ' بعض صورتوں میں قاتل کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے' حارا نکہ قتل کرنے میں پانچ دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا' علاوہ ازیں اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے وہ اپنی ملک میں جس طرح جا ہے تقرف کرے کسی کواس پر اعتراض کرنے کا کیا جن ہے!

كفار كے نقصان اٹھانے كامحمل

اس کے بعد فرمایہ: وہی ہے جس نے تم کوزمین میں (پہلے لوگوں کا) جاتشین بنایا۔

اس آیت میں خد نف کا لفظ ہے خلا تف خلیفہ کی جمع ہے خلافت کا معنی ہے دومر ہے خف کی نیابت کرنا خلافت چار وجہوں سے ہوتی ہے: (ا)اصل شخص کہیں چلا جائے تو وہ کی دوسرے کو اپنا خییفہ بنا دیتا ہے جیسے حضرت موک پہر ڈطور پر گئے تو حضرت ھارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے (۲) اصل شخص کہی وجہ ہے کوئی کا م نہ کر سکے تو وہ دوسرے شخص کو اپنا خلیفہ بنا دے جیسے ہمارے نبی صلی القد علیہ وسلی پر مرض کا غلبہ ہوا اور آپ کے لیے ٹم زیز ھانا مشکل ہوگ تو آپ نے دھنرت ابو بمرصدیتی رضی اللہ عنہ کو اس کا خییفہ اور قائم مقام بنا دیا جائے 'جیسے رسول رضی اللہ عنہ کو اس کا خییفہ اور قائم مقام بنا دیا جائے 'جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بمرصدیتی رضی اللہ عنہ کو خییفہ مقرر کر دیا (۳) چوتھی صورت ہے اللہ صلی کو شرف اور نصیلت عطا کرنے کے لیے اس کو خلیفہ بنا دیا جائے 'جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم اور دوسری امت کو گزر نے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم اور دوسری امت کو ان خلیفہ بنا دیا ۔ اس آیت میں بیر مراد ہے کہ ایک تو م اور ایک امت کے گزر نے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم اور دوسری امت کو اس کو انتی مدت کی زندگی دی تھی جتنی مدت میں کوئی شخص دوسرے سے خلیفہ بنا دیا ۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے کا فرول کو اتنی مدت کی زندگی دی تھی جتنی مدت میں کوئی شخص دوسرے سے خلیفہ بنا دیا ۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے کا فرول کو اتنی مدت کی زندگی دی تھی جتنی مدت میں کوئی شخص دوسرے سے اور ان کو جائی گئار مکہ ذمین پر سفر کے دوران کو بلاک کر دیا جائے گا 'اور کیا ہو گئی بیس 'اس کے باوجود وہ اپنے کافر بر حکے تھے ہیں 'اس کے باوجود وہ اپنے کفر بر حکے کھار مکہ ذمین پر سفر کے دوران بہائی قوموں پر عذا ب کے آثار دکھے بھی جین 'اس کے باوجود وہ اپنے کفر بر حکے کھار کھر بیان پر سفر کے دوران بر کیا گئار کی ہوئی قوموں پر عذا ب کے آثار دکھے بھی جین 'اس کے باوجود وہ اپنے کفر بر حکے کھار کھر دوران کی اور کی تھی دوران کے کافر کی تھی دوران کی جو دوران کی گئار کھر دوران کی کھر کو موں پر عذا ب کے آثار دکھے بھی جین 'اس کے باوجود وہ اپنے کفر بر حکے گئار کے دوران کیا کہ کو دوران کیا گئار کے دوران کیا گئار کے کو دوران کیا گئار کے دوران کیا گئار کے کھر کے دوران کیا گئار کیا کھر کو ان کو میں کیت کی کھر کی کھر کے کئی کی کو دوران کیا گئار کیا جو کو کھر کیا گئ

ومن يقنت ٢٢

ہوئے ہیں تو دو اپ او پر اپ رب کے ضغب اور اس کی نار اُسکی ہی حرید اضافہ کررہے ہیں اور کفر سے ان کو صرف نقصان ا جور ہا ہے کو تکہ اللہ تعالی نے انسان کو جوز تدکی عطا کی ہے دو بہ مزلہ اِصل مال ہے جیے انسان اگر اپ مال سے فائدہ کی چز خرید لے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے در نہ نقصان ہوتا ہے اس طرح بید کفار اگر اپنی زندگی کو خرج کر کے ایمان کو اور اللہ تعالی کی رضا کو خرید لیے تو ان کو فائدہ ہوتا اور جب کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی خرج کرکے کفر کیا اور اللہ تعالی کی نار اُسکی کو خرید الو ان کے ماتھ مرف نقصان آیا۔

بتول كي عبادت برعقلي اورنعلي دلائل كانه بهونا

فاطر:١٣٩ من فرمايا: آب كي جمع بيه متاؤكة م الفدكوجيمور كرجن شركا مك يستش كرت بوالاية

اس آیت کا سعنی ہے ہے کہ یہ بتاؤ کر تھم ہیں ان بتوں کے متعلق کیا معلوم کے کیا تہم ہیں ہے معلوم ہے کہ ہے بت واقع میں عاج ہیں تو پھران کی عبادت کو تر بھر کو ہوائم ہے کہ ان بھی فدرت ہے آگر بھی بات ہے تو تم جھے دکھاؤ کہ انہوں نے کہا پہرا کیا ہے؟ جیسا کہ بعض کفار ہے کہتے تھے اللہ آ سانوں بھی عبادت کا مستحق ہیں اور آ سانوں کی استحانت ہے بیدا کیا ہے اور آ سانوں کی محاور بیر بیت زبین میں عبادت کے متحق ہیں اور ہے بت ان فرشتوں کی صورتی ہیں۔ یا ہے بت تبہراری شفاصت پر قادر ہیں جیسا کہ بعض کفار ہے کہتے تھے کہ فرشتوں نے کسی چیز کو بیدائیس کیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزد کید مقرب ہیں ' موہم ان کی عبادت اس لیعنی کفار ہے کہتے تھے کہ فرشتوں نے کسی چیز کو بیدائیس کیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزد کید مقرب ہیں ' موہم ان کی عبادت اس لیعنی کفار ہے کہ فرشتوں کو القد تعالیٰ کے نزد کید مقرب ہیں ' موہم ان کی عبادت اس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی کتاب آئی ہے جس بھی بواجہ کہ فرشتوں کو القد تعالیٰ کے پاس تمہاری شفاعت کرنے کی امیازت دی گئی ہے فلا صدید ہے کہ کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری شفاعت کرنے کہ جس چیز کو کفار نے خود اپنے ہا تھوں کے عبار کوئی دستاویز کی شفاعت کرنے کہ جس چیز کو کفار نے خود اپنے ہا تھوں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے عالی کہ عبادت کرنے وہ ان کے عالی کی فرت ہوں کی شبادت کی جائے تو وہ انشہ تعالیٰ کے پاس کوئی دستاویز کی شہادت کی جائے تو وہ انشہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے والوں کی شفاعت کر ہیں گئی دیل ہے بیشن ان کوشیطان کا دیا ہوا دھوکا کہ ہے اور جواز پر کوئی عتلی دیل ہے بیشن ان کوشیطان کا دیا ہوا دھوکا ہے ہواؤں کے بات کوئی دستاویز کی عبادت کرنے کے جواز پر ان کے پاس کوئی دستاویز کی شیادت کرنے وہ وہ ان سے میشن ان کوشیطان کا دیا ہوا دھوکا ہے ہواؤں کے سے اور جواز پر کوئی عتلی دیل ہے بیشن ان کوشیطان کا دیا ہوا دھوکا ہے ہواؤں کے سے بھن ان کوشیطان کا دیا ہوا دھوکا ہے ہواؤں ہے ۔

السانون اورزمينوي كي حفاظت فرمانا

قاطر: M يس قر مايا ب: ب تل الله آسانول اورزمينول كواية مركز س فينيس ديا-

جلدتم

marfat.com

ميار الترار

س سے پہلے اللہ تن کی نے یہ بتایا تھا کہ کفار کے باطل معبود آسانوں اور زمینوں کی کسی چیز کو بیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔
اب یہ بتایا ہے کہ زمین و آسان کو بیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد ان کواپنے مرکز پر برقر ار اور ثابت رکھنے والا اللہ تعالی کے سوا اور کو کہ نہیں ہے ۔
کے سوا اور کو کی نہیں ہے لیعنی میصر ف اللہ کی قدرت ہے جوا ہے عظیم کرات کواپنے مقام افغام اور محور پر برقر ار رکھے ہوئے ہے ۔
اگر بالفرض یہ ہمارے سیارے اپنے اپنے محور سے جٹ جا کیں تو اللہ کے سواکوئی اور ان کواپنے محود پر قائم نہیں کر سکی اس سے معلوم ہوا کہ زمین بھی ایک کرہ ہے جوا ہے مور پر گروش کر رہ ہے جس طرح سورج 'چانداور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں گروش کر رہ ہے جس طرح سورج 'چانداور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں گروش کر دہ ہے جس طرح سورج 'چانداور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں گروش کر دہ ہے جس طرح سورج 'چانداور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں گروش کر دہ ہے جس طرح سورج 'چانداور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں گروش کر دہ ہے جی ۔

اس کی تفسیر میں بیجی احتمال ہے کہ کفار کے کفروشرک کا بیرتقاضا ہے کہ آسان اور زمین اپنی جگہ سے زائل ہوجاتے جیہ اس میں میں میں میں :

کے قرآن مجید میں ہے: بھاڑا ایندازیہ میں

قریب ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے آسان مجے جائیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں 0 کے انہوں نے رحمان کے لیے اولا دکا وعوی کی ۔ تَكَادُالسَّمُوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ دَكُنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ انْجِبَالُ هَدُّانُ اَنْ دَعَوُ الِلتَّرْضُوٰنِ وَلَكَّانََ

(مرم) ۱۹-۹۰) انہوں نے بیاولا دکا دعوی کیا۔ یعنی انہوں نے جوائقہ تعالی کے بیے ولا دکا دعویٰ کیا اس کی وجہ سے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے اوپر آسان گر جاتا اور وہ زمین اور آسان کے درمیان کپس کر رہ جاتے 'کیکن چونکہ اُٹلہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہے اس لیے اس نے آسان کے گرانے کے ممل کوقی مت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔

پھر میہ بتایا کہ آگر بالفرض آسان اور زمین اپنی جگہ ہے ہٹ جائیں تو اللہ کے سواکوئی ان کواپٹی جگہ قائم نہیں کرسکتا' اوراللہ تعالیٰ چونکہ حیم اور خفور ہے اس سلیے ان کے اس بھاری اور شکمین تول کے باوجود ان پر فوراً عذاب نازل نہیں قرمار ہا بلکہ ان کو مسلمہ تعدید میں اسم

ز مین کی حرکت پر ولائل

ال آیت سے بعض قدیم الخیال علماء نے بیدا شدالال کیا ہے کہ زمین ساکن ہے کیکن ان کا بیداستدیال مشاہدہ اور دلائل کے خلاف ہے:

ز جین کی انداور سورج کی حرکت کے حساب سے سائنس دان میں متعین کرتے ہیں کہ چاندگر ہن کب ہوگا اور سورج کو گرائن کب کے گا اور ان کا حساب اس فقد رہی ہوتا ہے کہ وہ کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سرل پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلال تاریخ کو اتنے نئے کر اتنے منٹ پر سورج یا چاندگر ہن ہوگا اور اتنی ویر تک گر ہن لگارہے گا اور فلال ملک ہیں یہ گر ہن اتنے وقت پر دکھ کی دے گا اور فلال ملک ہیں یہ گر ہن اتنے وقت پر دکھ کی دے گا اور ان کا بید حساب اتنا حتمی اور درست ہوتا ہے کہ آئ تک اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گر ہن کا معنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چو ند کے حاکل ہو جانے سے سوری کا جزوی یا کی طور پر تاریک نظر آنا عمر کی ہیں اس کو کسوف شمس کہتے ہیں۔ (روواخت ج ۲۱ ص ۱۵۵)

تین سال پہلے سورج کو گرائن لگا 'اور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ سورج کھل تاریک ہوگیا ورتقر بیا پانچ منٹ تک تاریک رہا۔ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا اور سائنس د. نوں نے کئی ہاہ پہلے بتا دیا تھ کہ کراچی میں فلال تاریخ کواتنی ویر کے لیے استے زبح کراشتے منٹ پر سورج کھمل تاریک ہو ج نے گا سائنس دان نہ جادوگر جیں نہ غیب دان جی 'ان کی یہ چیش گوئی ان کے حساب پر جن ہے' وہ زمین' جانداور سورج کی حرکات کا کھمل حساب رکھتے ہیں اور

تبياد القرآن

الاتبياء: ٣٣ اورلقمان: ١٠ اليس بني بهم نے زمين أور ديگر سيارول کي حرکت پر مفصل دلائل قائم کيے جي انگمل شرح مدر

اور بھیرت حامل کرنے کے لیے ان ابحاث کا بھی مطالعہ فریا ئیں۔ مرمی سیازش فریب اور خیانت کی مما نعت

قاطر: ٣٣ من قرمایا: اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے انتدکی بہت کی تھم کھائی تھی کے اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے قرمائے والا آسمیا۔الایہ

المام ميدالرحل بن على بن محد جوزى متوفى ١٩٥٥ مد لكمة بي

ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ نے قسم کھا کریے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والے ڈرانے والے والے درانے والے والے اللہ علیہ واللہ مسلم آگئے تو آپ کے آنے کے بعد وہ ہدایت سے اور دور ہوگئے انہول نے اللہ کے سامنے مسلم آگئے تو آپ کے آنے کے بعد وہ ہدایت سے اور دور ہوگئے انہول نے اللہ کے سامنے مسرکشی کی اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔

مسكو السيع كى دوتفسري بين ايك تفسيريه بكرانهوں في تثرك كيا اور دوسرى تفسيريہ بكرانهوں في رسول الته صلى الله علي والله عليہ وسلم كے خلاف سازش يقى كه آپ كوالعياف بالته قبل كرويو جائے يا الله عليہ وسلم كے خلاف سازش يقى كه آپ كوالعياف بالته قبل كرويو جائے يا قيد كرديا جائے يا مكه بدية نكال ديا جائے كيكن الله تعالى في ان كى سازش كوان كے اوپر الت ديا 'بيلوگ جنگ بدر بيل قبل كيے گئے اور قيد كيے گئے۔

علامه الوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه الكصتر بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ کعب احبار نے ان ہے کہا کہ تو رات میں بیر آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھ کی کے لیے گڑھا کھووتا ہے وہ خود اس میں گرجاتا ہے 'حضرت ابن عباس نے فرہ یا قر آن میں بھی بیر آیت ہے 'انہول نے بوجھاوہ کون می آیت ہے تو انہوں نے بیر آیت پڑھی،

اور بری سازشوں کا وہال صرف سازش کرنے والے پر بی

وَلَا يَحِينُ الْمُكُذُّ الشَّرِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.

(قاطر ۲۳ ) يا تا ہے۔

ز ہری نے نبی صلی امتد علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہتم ندگسی کے خلاف سازش کرواور ندسازش کرنے والے کی مدد کرو کیونکہ القد تعالی نے فر ، یا ہے اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر بنی پڑتا ہے اور ندتم بعناوت کرواور نہ بخاوت کرتے والے کی مدد کرد کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

پس جوعبد شکنی کرتا ہے تو اس کا ضررات کو پہنچے گا۔ اے لوگو! تنہاری سرکش کا و بال تم کو ہی پہنچے گا۔ ۚ ﴿ اَنْ اَلَٰكُ فَالنَّاسُ إِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِم ۚ . (الْحَ اللهُ عَلَى نَفْسِم ۚ . (الْحَ اللهُ عَلَى اَنْفُسِم ۚ . (اللهُ عَلَى اَنْفُسِمُ هُو . فَاللَّهُ عَلَى اَنْفُسِمُ هُو .

(يوس:۲۶۳)

بعض روایات میں ہے کہ سازش فریب اور خیانت مون کے اخلاق میں سے نہیں ہے اس میں اخلاق ندمومہ سے بیخے کی بہت بلیغ نصیحت کی گئی ہے۔

اس کے بعد فر ، یا وہ صرف پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں ' یعنی جوعذاب پہلے کا فروں پر ٹازل ہو تھا' یہ جی ای عذاب کا انتظار کر رہے ہیں ' یعنی ان کے بھی وہی کرتوت ہیں جو پہلے کا فروں کے تتے جس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آیا تھا' سوآپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں یا کیں گے اور نہ آپ اللہ کے دستور کوٹل ہوا یا کیں گے۔

' یعنی اللہ نتعالیٰ کا فروں پر عذاب ٹازل کرتا رہاہے' اور کا فروں کے متعلق اللہ نتعالیٰ کا یہی دستور ہے' پس جوان کی مثل عذیب کا مستحق ہوگا اس پر بھی وہ عذاب نازل فرمائے گا۔

ہم نے جوآ یتی اور حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں بری سازش فریب اور خیانت سے مطلقاً منع فرہایا ہے اور بیام مومن کا شیوہ نہیں ہے فریب خیانت اور دھوکا دہی کسی سے نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ مومن ہویا کافر 'بلکہ کافروں کے ساتھ زیادہ امانت اور دیانت کا سلوک کرنا چاہیے تا کہ وہ اسلام کے اعمی اصولوں اور مومن کے عمدہ اخد ق سے متاثر ہوں اور کفر کو چھوڑ کراسلام کو

تبيار القرآر

افتیار کرلیں کورپ میں رہنے والے بعض علماء غیر مسلموں سے سود لینے اور فراڈ کے ذریعہ ان کا مال ہڑپ کرنے کو جائز کہتے ہیں بیرنہ صرف باطل ہے بلکہ اسمام اور مسلمانوں کی بدنا می کا ذریعہ ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورک انہوں نے بھی زمین میں سفر نہیں کیا ہیں وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیر انبی م ہوا' مالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت اور طاقت ور تھے' اور الله کی بیشان نہیں ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اس کو عاجز کر دے بے شک وہ بہت علم والا بڑی فقدرت والا ہے 0اور اگر مقد لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ن پر گرفت فرما تا تو روئے زمین پر کسی جاند ارکونہ چھوڑ تا لیکن وہ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے' پس جب ان کا وقت آجائے گا تو اللہ اینے بندول کوخوب د کھے لے گا 0 (فاظر ۲۵۰۔۳۳)

دوران سفرآ ثار عذاب د مکيم كرعبرت حاصل كرنا

قاطر بہت کیں اور عراق کی حرف سفر کریں تو اشارا ہے کہ وہ صرف مکہ میں اپنے گھروں میں جیٹے ندر ہیں بلکہ مکہ ہے باہر نکل کر شام بین اور عراق کی حرف سفر کریں تو اثناء سفر میں ان کو پچھلے زہ ندگی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے آٹار نظر آئیں گئی عاد شود اور سبان سے پہلی امتیں تھیں وہ لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط اور طاقت ور نتے ان کی عمریں بھی بہت مجمی کہی ہوتی تھیں لیکن جب ان کے نفر اور ان کی سمرشی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تو ندان کی طویل عمریں اللہ کے عذب کے مقابلہ میں شخص کی باللہ کے عذب کے مقابلہ میں اللہ کے عذب کے مقابلہ میں اللہ کے عذب کے مقابلہ میں اور نمان کی جسمانی قوت کسی کام آسکی ۔اور آسانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اللہ تعالی کو عدر کرنے والی نہیں ہے وہ بہت علم وا ما اور بوئی قدرت ہر چیز کوشائل ہے اس سے وہ نیاو کا رول کو اچھی جز اور بدکاروں کو تحت سز او سے پر تادر ہے اس کے نمول اور کوئی بدکار اس کی گرفت سے با برنہیں ہے اس کے نمول اور کوئی بدکار اس کی گرفت سے با برنہیں ہے اس کے نمول اور کوئی بدکار اس کی گرفت سے با برنہیں ہے اس کے نمول اور کوئی بدکار اس کی تو حید اور اس کے نمول کی مائے پر ہے 'اور اس کے عذاب کا باعث شرک اور اس کے رسولوں کا انکار کر تا افعام کا مدار اس کی تو حید اور اس کے رسولوں کو مائے پر ہے 'اور اس کے عذاب کا باعث شرک اور اس کے رسولوں کا انکار کر تا افعام کا مدار اس کی تو حید اور اس کے رسولوں کا انکار کر تا

الله تعالى كابه تدريج كرفت فرمانا

اللہ تعالیٰ آپنے بندوں کومہلت دیتا رہتا ہے اور ان پراچا نک گرفت نہیں فر ماتا تا کہ لوگوں کومعوم ہو کہ معاف کرنا اور
احسان فر مانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گرفت کرنے اور انقام لینے سے زیادہ پیندیدہ ہے تا کہ لوگ اس کی شفقت اور اس کے فضل و
کرم کا اندازہ کریں اور یہ کہ اس کی رحمت اس کے فضب پر غالب ہے ' پھر جب لوگ اس کے قبر کا اس کے لطف کی وجہ سے اور
اس کے جلال کا اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کے فضب کا اس کی رحمت کی وجہ سے ادر اک نہیں کرتے تو وہ دنیا میں لوگوں
پرمصائب ' آفت اور بلائیں نازل فرماتا ہے جومومن کے تق میں اس کے گنہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور کا فرکے حق میں
مجھائب ' آفت اور بلائیں نازل فرماتا ہے جومومن کے تق میں اس کے گنہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور گنہوں میں
مجھائب ' آفت اور بلائیں نازل فرماتا ہے جومومن کے لیے اس وقت تطمیر کا سبب ہوتے ہیں جب اس کے جرائم اور گنہوں میں
مجھون نے ہو' اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ کے فضب اور اس کے عذاب اور عقاب سے محفوظ میں

بنوآ دم کے گنا ہوں سے جا تورول کو ہلاک کرنا

فاظر ۱۵۵ میں میفر مایا ہے: وراگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فر ما تا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ جھوڑ تا۔الآیۃ س آیت میں میہ بتایہ ہے کہ انسانوں کے گنہوں کا اثر جنگلوں میں جانوروں پر اور فضا میں پرندوں پر بھی پڑتا ہے ہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تقدی نے تمام جانوروں کو ہلاک کر دیا تھا، سوا ان جانوروں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مشتی میں منے ' بعض علی ء نے کہ ہے کہ بید بات نہیں ہے کہ بنوآ دم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی جانوروں کو ہوآ دم کے نفع کے بید کیا ہے ورجب اللہ تعالی جانوروں کو ہلاک کر دیے گئوان کے نفع کے بید کیا ہے ورجب اللہ تعالی بنوآ دم کے نفع کے بید جو جانور پیدا کیے تھان کو بنوآ دم کے نفع کے بید جو جانور پیدا کیے تھان کو بنوآ دم کے نفع کے بید جو جانور پیدا کیے تھان کو بنوآ دم کے نفا کہ کی دورہ سے گنوان کے نفع کے بید جو جانور پیدا کیے تھان کو بنوآ دم کے نفا کھی کوئی فائدہ فہیں ہوگا سو بنوآ دم کو ہلاک کر نے کے بعد وہ تمام جانوروں ' پر ندوں اور حشرات الارض کو بھی ہواک۔ فرمادے گا۔

الله تعالى ك وهيل دين كي حكمتين

ال آیت میں بیداشارہ بھی ہے کہ ہرانسان سے کوئی شہوئی ایسی خطایا تقصیم ضرور صادر ہوتی ہے جوگر فت کا تقاضا کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسپے نصنل وکرم سے اس کو ڈھیل ویتا رہت ہے گیر جو نادم ہوتا ہے اور تو بہ کرتا ہے اس کو معاف کر ویتا ہے اور آئی کی تو بہ قبول فر ، تا ہے ۔ اور جوگن ہوں پر اصرار کرتا ہے اکثرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اس سے مواخذہ فر ماتا ہے اور اس پر گرفت فر ماتا ہے اور اس پر بندول کے لیے بھی یا جلتا ہے اور اس میں بندول کے لیے بھی یا جلتا ہے اور اس میں بندول کے لیے بھی یہ کہ دہ بھی اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف ہاتوں اور کا مول سے مشتعل نہ ہوں نخضب میں شرق کیں اور ان کو شاندے دل سے برداشت کریں اور عقو و درگر در سے کام لیں۔

اس کے بعد فرمایا کیل جب ان کاوفت آ جائے گا تو القدایتے بندوں کوخوب و مکھے لے گا۔

اس کا متن ہیہ ہے کہ انشدا ہے بندوں کو جو ڈھیل دے رہا ہے اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ وہ اسے بندوں کے اعمال ہے فافل ہے ، بلکہ وہ اسے بندوں کے اعمال پر پوری بھیرت رکھتا ہے اور ان کو وہ قت مقرر پر پوری پوری بڑا دے گا ' نیک عمل کرنے والوں کو اجر واثو اب ہے نوازے گا کھار اور مشرکین کو وائی مزادے گا ' اور ف ق موشین اس کی مشیت پر موتوف بین اگر وہ چہے گا تو اسے عفو و درگز راور فضل و کرم ہے کا م لے کر ان کو مع ف فر « دے گا وراگر چاہے گا تو ان کو عارضی عذاب بیں ببتا کرے ن کو بخش دے گا وراگر چاہے گا تو ان کو عارضی عذاب بیں ببتا کرے ن کو بخش دے گا وراگر چاہے گا تو ان کو عارضی عذاب بیں ببتا کرے ن کو بخش دے گا وراگر جائے گا وراگر چاہے گا تو ان کو عارضی عذاب کو مورت یہ ہے کہ اسے بچھ وقت کے لیے دوز خ بیں واض کی جائے تھی مؤخر کر کے اس کو دیریتک محشر بیں موجوں رکھنا ' اور آخری صورت یہ ہے کہ اسے بچھ وقت کے لیے دوز خ بیں واض کی جائے گا اس بیں کہ دو گا تا ہو جائے گا اس بیل کہ دو گا تا ہو جائے گا اس بیل کہ دو گا ہوں گا ہوں کے دور اور اس کی اذیب نہیں ہوگا انٹر تھی گی اس کے اور اک اور شعور کو ہو ف ادر معطل کردے گا جس کی وجہ سے اس کو اس عذاب ہوگا دھی تیڈ عذاب نہیں ہوگا انٹر تھی گی اس کے اور اک اور سے بیاتی کو جائے جائے کا سے اور گی کا بیا کی اور سے اس کا جسم دوراس کی افتہ میں ہوگی نگلیف معطل کردے گا جس کی وجہ سے اس کو اس عذاب کا درواور اس کی اذیب نہیں ہوگی نگیف میں مورد کے جس کی وجہ سے اس کو اس عذاب کا درواور اس کی افتہ میں ہوگی خود ہوتی ہوتا ہے۔

اختبآم سورت

التحمد لله رب العلميں علی احسامہ و محرمه آج بدروز جمعرات موری ۱۳ فری القعدہ ۱۳۲۳ او ۱۹۲۸ جنوری ۲۰۰۳ء کوسورت فی طرکی تفییر مکمل ہوگئ ۳۱ دُمبر ۲۰۰۲ ، کواس سورت کی تفییر شروع کی تھی 'اس طرح تقریباً ایک ماہ میں اس سورت کی تفییر اختیام پذریہ ہوگئ 'انواع واقسام کے امراض لاحق ہونے کی وجہ سے اور ان کے پر ہیز کے نتیجے میں میں صرف بھوی کی

تبياء العرآء

قابل روٹی کے بین سمائل اور اپلی ہوئی سبزی ہی کوایک وقت میں کھا پا تا ہوں' دماغی کام کے لیے گلو گوز اور فاسفورس اشد ضروری بیل کیکن جن چیز ول میں گلوکوز اور فاسفورس ہوتا ہے فہ یا بیلس کے مرض کی وجہ سے میں انہیں کھا نہیں سکتا' کمر کی حاقت کے لیے گوشت بہت ضروری ہے گر کلسٹر ول سے پر ہیمز کی وجہ سے دہ بھی نہیں لے سکتا' کئی مقوی چیز س بائی جد پر یشر کی وجہ سے نہیں کھا سکتا کہ اللہ کا فضل اور قار ئیمن کی وعا کی جو اس تفسیر کا کام ہور ہائے ورنہ جس نی تو اتائی اور قوت کار کے جو ضا ہری اسب بیں وہ بالکل حاصل نہیں ہیں' اللہ تع الی سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں تک پہنچا دیا ہے باقی تفسیر ہی مکمل کراویں اور اس سے بین وی بالکل حاصل نہیں ہیں' اللہ تع الی سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں تک پہنچا دیا ہے باقی تفسیر ہی مکمل کراویں اور اس تفسیر کوموافقین کے لیے بدیت کا سبب بنا دیں اور اس کوتا تی مت فیض آ فریں کھیں اور محف اپنے فضل اور اپنے حبیب کریم کی شفاعت سے میری' میرے والدین کی' میرے اسا تذہ کی 'میرے احب اور تلا مذہ کی اور تا شراور ہے قارئین کی اور تا شراور ہے کی مغفرت فرے ویں۔

واخر دعواما ان الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدما محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المدنبين وعلى آله واصحابه وازواحه وعلماء ملته واولياء امته وسائر المسلمين. سورة الشفت سورة الشفت سورة الشفت

بياء القاء

## بِسَمِ اللَّهُ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِيرِ

تحمده و تصلي و تسلم على رسوله الكريم

## سورة ليس

#### سورت كانام

اس سورت کا نام بیش بے یانفظ دوحرفوں سے مرکب ب جواس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے اور ان اور فرا کے اول اس کے اول میں مذکور ہونے کی وجہ سے بیسورت ہاتی سورت کا علم اول میں مذکور ہونے کی وجہ سے بیسورت ہاتی سورت کا علم (نام) ہوگیا۔

اس سورت کوقلب قرآن قرآن مجید کا دل محمی کبرجاتا ہے اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جس کا ہم عنقریب ذکر کریں

## المن كے قضائل ميں احادیث اور آثار

حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی القد ملیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قر آن کا قلب بیات مسلی القد ملیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قر آن کا قلب بیات ہے اور جس نے لیک کو پڑھا القد تعالی اس کو لیک کے پڑھنے کی وجہ ہے دس بار قر آن پڑھنے کا اجرعطافر مانے گا۔
(سنن التر قدی قرم الحدیث ۱۳۸۸ سنن الداری رقم الحدیث ۱۳۸۸ سنن الداری رقم الحدیث ۱۳۸۸)

حضرت ابو ہرروون اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس تخص نے کسی رات میں ایک کو اللہ عزوجل کی رضائے لیے بڑھا اس کی اس دات میں اللہ عندوں مائے کے بڑھا اس کی اس دات میں مفقرت کروی جائے گی۔ (سنن الداری قم الدیث ۱۳۱۸)

عطاء بن افی رہاح بیان کرتے ہیں کہ جھے بہ حدیث بینی ہے کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے قربایا جس نے وان کے ابتدائی حصد میں ایکن کو بڑھااس کی حاجات ہوری کروی جا تیں گی۔ (سنن الداری رقم الحدیث ۱۹۲۹)

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کے حضرت ابن عباس رضی القد عنهائے فر مایا جس نے صبح کے وقت یکس کو پڑھااس کے لیے شام بک آسانی کر دی جائے گی اور جس نے رات کی ابتداء پس کینس کو پڑھااس کے لیے اس رات پس مسلح تک آسانی کر دی جائے گی۔ (سنن داری رقم الحدیث ۱۹۳۹)

 معنف ابن الي شيدة ٢٣٠ م ٢٣٠ أم عدرك ج اص ١٥٥ أسنن الكبر كالنيستى جسم ١٨١٠)

امام طبرانی نے حضرت انس رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ نبی سلی الله علیہ دسلم نے قرمایا جو تخص ہر رات یکس پڑھنے پر دوام کرے دہ مرجائے گاتو شہادت کی موت مرے گا۔

امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے یہ پہند ہے کہ میری امت میں ہے ہے جوش کے دل میں بیات ہو۔

امام ابن مردوبیادرامام دیلمی نے حضرت ابوالدردا ورضی الله عندے روایت کیاہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس میت کے پاس بھی ایک کو پڑھا جائے گا اللہ اس پر آسانی فرمادے گا۔

ا ما منیستی نے شعب الایمان میں ابو قلاب سے روایت کیا ہے کہ جس فخص نے بیش کو پڑھا اس کو پخش دیا جائے گا اور جس فخص نے بیش کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا اور جس فخص کو کھانے کی کی کا خوف ہو وہ سورة بیش پڑھے تو وہ کھانا اسے کائی ہو جائے گا اور جس نے میت کے پاس بیش کو پڑھا اس کو اس کے باس بیش کو پڑھا جائے تو اس پڑھا اس کے باس وال دے آسانی ہو جائے گی اور جس عورت کے بال مشکل سے وال دت ہو رہی ہوائی کے باس وال دت آسانی سے ہو جائے گی اور جس نے بیش کو پڑھا تو گویا اس نے گیارہ مرتبہ قرآن پڑھا اور ہر چیز کا قلب ہوتا ہے اور قرآن وا کہ بیش ہے۔

ا مام حاکم اور بھتی نے ابوجعفر محربن علی ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں بنتی ہووہ ایک پیالہ میں زعفران سے پیس و الفر آن الحکیم لکے کراس کو بی لے۔

ا ہام ابن النجار نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فخص نے اپنے والدین کی بیاان میں ہے کسی ایک کی ہر جمعہ زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس ایک پڑھی تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلہ میں ان کی مففرت فرماوے گا۔ (الدر اُلمثور ملاقطاح یاس ۳۵-۳۵ 'داراحیاء اتر اث العربی بیروت ۱۳۳۱ء) پئس کے بعض اساء کی توضیح اور تشریح

علامه سيد محمود ألوى حنفي متوفى • ١٢٥ ه الكهية إن:

امام احمر 'امام ابو واؤر' امام نسائی 'امام ابن ماجداور امام طبرانی وغیرهم نے روایت کیا ہے کہ حضرت معقل بن بیاررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش قرآن کا قلب ہاور اس کو پیش کے اساء سے شاد کیا ہاور ججة الاسلام امام غز الی نے اس کے قلب قرآن کی بیدوجہ بیان کی ہے کہ ایمان کا مدار حشر ونشر کو مانے اور اس کے اعتراف کرنے بر ہے اور سورۃ پیش میں حشر ونشر کو بہت محده طریقہ سے بیان کیا گیا ہاور اس وجہ سے پیش کو قلب کے مشابہ قرار دیا ہے کیونکہ انسان کے بدن کا استحکام اور تو ام قلب کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس کی تا نبداس سے ہوتی ہے کہ جس محض کا حشر پر ایمان می جو گا وہ دور زخ سے ڈرے گا اور جنت میں رغبت کرے گا اور پھر وہ گناہوں کو ترک کردے گا 'اور گنہ ایمان کی بیاری جس جن سے ایمان کم ور ہوتا ہے 'اور وہ عبادات میں رغبت کرے گا اور وہ ایمان کی صحت کی علامت ہے کیس حشر ونشر کا احتقاد جس جن ہے ہوگا دی ہور بوتا ہے نور وہ عبادات میں رغبت کرے گا اور وہ ایمان کی صحت کی علامت ہے کیس حشر ونشر کا احتقاد حشر ونشر کا اعتقاد کیس ہے کوئکہ قلب کی صحت ہوتی ہے اور قلب کے فساد سے پورا بدن فاسد ہوتا ہے اور حشر ونشر کا اعتقاد رئیس سے حاصل ہوتا ہے لیں لیس کو قلب قرآن قرار دیتا صحح ہے۔

یک کوقلب کے مشابہ قرار ویے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ قلب تقائق امور اور خفیہ باتوں کے انکشاف کامحل ہے اس طرح حشر کے دن بھی امور غیبیہ منکشف ہو جا کیں مجے اور بیٹن میں حشر کے قیام پر بہت دلائل دیے گئے جیں۔اور ایک اور

تبيار القرآر

مشاہ ہت کی وجہ میہ ہے کہ قلب جسم کی اصل ہے اور باتی اعضاء اس کے مقد مات اور متمات ہیں اس طرح بنتی میں رسولوں کی
بعث اور کتابوں کے تازل کرنے کے اہم مباحث بیان کر دیئے گئے ہیں جو کہ اصل ہیں اور قرآن مجید کی باتی سورتوں میں اس
کے مقد مات اور متمات بیان کے گئے ہیں اور جو فض قریب المرگ ہواس کے سامنے بینت کی عل وے کی ہمی بہی وجہ ہے کہ
مرنے کے بعد اس کو میدان محشر میں جانے کا مرحلہ ویش ہوگا تو وہ حشر کی کیفیت کو یا دکرے تا کہ زندگی کے آخری مرحد میں کلہ
پڑھ کرائے ان کے ساتھ و دنیا ہے رفصت ہوا ور اس سورت میں جو اسلام کے اصول بیان کے گئے ہیں ان کو ذہن میں جاز و کرے
تاکہ زندگی کے آخری وقت میں اس کے عقائد میں جو اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن میں جاز و کرے
تاکہ زندگی کے آخری وقت میں اس کے عقائد میں جو اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن میں جاز و کرے

امام ابونفر البجزی نے الابائة میں سندحسن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کر قر آن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام اللہ کے نزدیک عظیمہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک علیہ وسلم نے فر مایا کر قر آن مجید کی اور اس سورت کا مشریف ہے وہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی قبیلہ ربید اور معنم کے لوگوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گی اور اس سورت کا نام معممہ مدا مدافعہ اور قاضیہ بھی ہے۔

امام سعید بن منصور اور اوم بیستی نے حسان بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے فر دایا سورة پنس کا نام تورات میں معمد ہے اس کی خیرا پنے پڑھنے والوں کے لیے و ٹیا اور آخرت وونوں کو عام ہے اور اس کا نام المدافعہ اور القاضیہ بھی ہے کیونکہ میدا پنے پڑھنے والے کے ہر حیب کو دور کرتی ہے اور میدا پنے پڑھنے والے کی ہر نیک حاجت کو پورا کرتی ہے۔ (روح المعانی جرمام ۲۲۲م الاسار وارالفکر ہے وت اسام )

#### سورة يلس كي مشمولات

جس طرح اکثر محی سورتوں میں القد تعالیٰ کی وحدانیت اس کی قدرت اور اس کی مظلمت پر داائل ہوت میں اور قرآن مجید کی حقانیت پر برامین کا ذکر ہوتا ہے اور سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صدافت پر آیات ہوتی میں اس طرت ایکٹی میں بھی ان امور پر دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس مورت کے شروع میں القد تعالی نے تشم کھا کرفر مایا ہے کہ (سیدنا) محرصلی القد علیہ وسلم رب العامین کی طرف سے برخق رسول بھیجے گئے ہیں اور پھر آپ کی رسالت کے متعلق دو گروہ ہو گئے ایک معالد گروہ ہے جس کے بیمان المانے کی کوئی تو تع خیر اور ہدایت کے حصول کی تو تع ہے اور دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور القد تع ملم ازلی قند ہم میں دونوں کے اعمال محفوظ ہیں اور القد تع ملم ازلی قند ہم میں دونوں کے آٹار موجود ہیں۔

پھر اللہ تعالی نے ایک بہتی کے لوگوں کی مثال دی ہے جو کے بعد دیگرے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے تھے اور جو ان کو تعیدت کرنے آیا اس کی انہوں نے تکذیب کی اور اس کوئل کر دیا 'سو وہ نصیحت کرنے والا جنت میں داخل ہو کیا اور اس کے قاتل دوز خ میں داخل ہو گئے۔

پر اللہ تعالی نے اپنی وصدائیت اور حشر ونشر کے برخی ہونے اور مرنے کے بعد انسانوں کوزندہ کرنے پر مردہ زمین کوزندہ

کرنے سے استدلال فر مایا اور دن کے بعد رات کے لائے اور سورج میانداور دیگر سیاروں کو منحر کرنے اور سمندر میں کشتیوں کو
رواں کرنے سے استدلال فر مایا۔

جن كافروں نے ان حقائق كا انكاركيا ان كو دنيا بيس آساتى عذاب اور آخرت ميں دوزن كے عذاب سے ذرايا اور بيد مثايا

فيار الترأر

کے در ہے مؤینین تو وہ جنت کی تعتوں سے بہرہ اندوز ہول کے اور ان پران کے دب کی طرف سے اس اور سلامتی نازل ہوگ۔ آ مشرکیین مکہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوشاع کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا روٹر مایا اور بتایا کہ آپ کافروں کوقر آن مجید کے ذریعہ آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور یہ بتائے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی تعتوں پر اس کا شکر اوا کرنا جا ہے۔

ہ ہے۔ اورمشرکیوں کی بت پرتی کاردفر مایا کہ جن کی میہ پرسٹش کرتے ہیں وہ بالکل عاجز ہیں اور آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آ سکمہ سے

سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکرین پر پھر ردفر مایا کہ دہ اس پرغور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتداء پیدا فر مایا اور بہ قدرتنج ان کی نشو دنما فر مائی ہے سوجوان کو ابتداء پیدا کرسکتا ہے ہرے بھرے درخت کوسوکھا بنا کر پھر سر ہز بنا دیتا ہے وہ ان کو دوبارہ کیوں پیرائبیں کرسکتا۔

النس كى سورت ب مكد كم متوسط دور ميس نازل ہوئى كر تبب نزول كا اعتبارے اس سورت كا فمبرا اسم اور تبب

معتف کے اعتبارے اس کا تبرا سے۔

اس مختصر تعارف اور تنہید کے بعد اب ہم سورۃ لیک کا ترجمہ اور اس کی تغییر پیش کردہے ہیں۔الہ العلمین اس ترجمہ اور تغییر میں مجھے راوح تن پرگامزن رکھنا' جو یا تنس غلط ہوں ان کی غلطی کو مجھ پر منکشف فر مانا اور مجھے ان غلطیوں سے محفوظ رکھنا اور جو یا تنب حت اور صواب ہوں ان پر مجھے کو مطلع فر مانا اور مجھے ان کو پیش کرنے کی معاوت عطافر مانا۔

غلام رسول سعيدى غفرله خادم الحديث دارالعلوم نعيمية كراچى - ٣٨ ۱۲۰۳ والقعدة ١٢٠٣ هـ ١٨ جنوري ٢٠٠٣ و نون: ٢٠٠٢ ٢١٥ يـ ١٣٠٠

جلوتمج



martat.com

بار القرأم

# الْمُونِي وَنَكْنَتُ مَا قَتَامُوا وَ اِتَارَهُ وُلَا وَكُلَّ شَيْءً اَحْمَانَهُ اللَّهِ وَكُلَّ شَيْءً اَحْمَانَهُ ا

کوزئرہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے اور وہ عمل ( بھی ) جو انہول نے پیچھے

فِيُ إِمَامِ مُنِينِ

چھوڑ دیئے 'اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے 0

المتد تعالیٰ کا ارش دہے: یاسین O قرآن کیم کی تنم O بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے بیں O سیدھے راستے پر قائم بیں O (یکن ۱۰/۷)

بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر کرنے کی حکمت

لیس حروف مقطعات میں سے ہے جس طرح قرآن مجید کی دیگر بعض سورتوں کوحروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔ ای طرح اس سورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی ان سورتوں کے اوائل میں حروف بھی کو ذکر فر مایا ہے اور ان کے اوائل میں حروف بھی کو ذکر فر مانے کی عکمت بیر ہے کہ علیم جب کسی ایسے مختص سے مخاطب ہو جون فس ہوسکتا ہو یا اس کا دل کسی اور بات میں مشغول ہوتو وہ اپ کا کا کی ابتداء میں کسی ایسے لفظ کا ذکر کرتا ہے جس کا معنی بادی النظر میں سمجھ میں ندآ ئے تا کہ اس کا مخاطب چوکن ہوادراس کا ذہن م

(التكبوت ١١١) أَلَةِ عَلِيكِ الرَّدِمُ (الروم ١١١)

جن سورتوں کے شروع شل قرآن یا کتاب یا تنزیل کا ذکر ہے! ن بین قرآن کے ذکر سے پہلے ان تروف بھی کا ذکراں لیے فرمای ہے کہ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے!وراس کے نازل کرنے بیل تقل اور گرانی ہے اس لیے اس کوشروع کرنے سے پہلے ان تروف جھی کا ذکر کیا تا کہ مخاطب اس عالی قدر کتاب کے تقل کو ذہن میں بٹھانے سے پہلے متنبہ اور چو کنا ہو جے کہ پہلے ان حروف بھی کا ذکر کیا تا کہ مخاطب اس عالی قدر کتاب کے تقل کو ذہن میں بٹھانے سے پہلے متنبہ اور چو کنا ہو جے کہ اب ایسالفظ سننے میں آبی ہے۔ جس کامعنی ظاہر اور داشے نہیں ہے تو دیکھے آگے کیا ارشاد ہوتا ہے' اس لیے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا اللَّهِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. (ابرل ٥) بِعَنْد بِم آپ بِعَقْر يب لَقِل كلام نازل فرما كي ع

اگریداعتراض کیاجائے کہ ہرسورت قرآن ہے اوراس کا سننا قرآن کا سننا ہے خواہ اس میں لفظا قرآن کا ذکر ہویا نہ ہو ا تو اس قاعدہ کے موافق ہرسورت سے پہلے بہ طور تنبیہ حروف جبی کو مذکور ہونا چاہیے تھا 'اس کا جواب سے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہرسورت قرآن نے کیکن جس سورت کی ابتداء میں قرآن کا لفظا ذکر ہے اس کا قرآن ہونا زیادہ مؤکد ہے اس لیے اس کی طرف مخاطب کے ذبمن کو حاضر اور متوجہ کرنے کے سے زیادہ اہتمام فر رہا۔

تبياء الترآء

جلائم

(تغير كيرج ٢٩ س٣٦ ٢٣ مطخها مطبوعد دارا حياه التراث العربي بيروت ١٣٥٥ هـ)

حروف مقطعات کے معنی اور مقبوم کے نامعلوم ہونے کی توجیہ

بعض مور**توں میں ان حروف جھی میں سے مرف ایک حرف ذکر کیا گیا ہے' بعض مورتوں میں دوحرنوں کا ذکر کیا گیا ہے** اور بعض سورتوں میں تین ما تین سے زائد حروف کا ذکر کیا گیا ہے چران حروف کا چناؤ بھی مختلف ہے اس تخصیص کی ممل حکمت تو الثدنعائي كے سواكوئي نبيس جانيا ياس كى عكمت و و تحض جانيا ہے جس كو الله في باطور خاص اس حكمت يرمطلع فرماي ہے جم الال بھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے بعض احکام پر مل کرتے ہیں اور ہم ان احکام کے فائد و اور حکمت کو اپن عقل سے جان لیتے میں اور بعض احکام برعمل کرنے کا کوئی فائدہ ہماری عقل میں نہیں آتا اس کے باد جود ہم دونوں قتم کے احکام برعمل کرتے ہیں' ای طرح ہمیں پورے قرآن پرایمان لانے اوراس کو پڑھے اوراس پھل کرنے کا تھم دیا ہے اور اس میں حروف مقطعات ہمی میں جن کامعی اور مغیوم ہم نیس جانے اور ہمیں نبیں معلوم کدان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے لیکن ہم ان کے قرآن ہونے یرا بھان لا کی سے اور ان کی حلاوت کریں مے خواہ ہمیں ان کامعنی اور مطلب معلوم نہ ہواور ہمیں ان کے تازل کرنے کا فائدہ مجمين آئيان آئے۔

ہم نے جو كہا ہے كہ بعض احكام كى حكمت كوہم الى عقل سے جان ليتے ہيں جيسے القد تعالى كے واحد عالم اور قاور ہونے كا عقیدہ ہے اور اس طرح جنت اور نار کے برحق ہونے کا عقیدہ ہے تو ہم عقل ہے جان کہتے ہیں کہ جزاء اور سزا کے لیے کو کی ذر بعد مونا ما بيايكن جنت اور ناركي كيفيات اور تنعيلات كوجم عقل عينيس جان كيت الى طرح جم عقل عديد جان كيت إلى كالشداور بندے كے درميان كوئى رسول ہونا جا ہے ليكن عقل سے ينبيس جان كے كدكتے رسول ہونے جائيں ہم يہ جان سکتے ہیں کہ حساب و کتاب کی کوئی جگہ ہوئی جا ہے لیکن میزان اور بل صراط کی کیفیت کو تنفل سے نبیس جان سکتے 'ہم یہ جان سکتے میں کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے تماز ورز واورز کو ق کی صورت میں اس کی عبادت ہونی جا ہے لیکن نماز ول کے اوقات ان کی رکعات کی تعداد زکو ہ کی مقدار اور روزے میں وقت کی تعین کوعقل ے نبیس جان سکتے ہے اس طرح قرآن جید کی الاوت كرتے ہوئے ہم اس كى آيات كے معانى كوعقل سے جان كتے بي ليكن طبق ليس التقر اور فاس كے معانى كوہم عقل سے بیس جان سکتے۔ (تغیر کبیرج اص ۲۵۱-۲۵ ملضا دموسی واراحیا والر اث العربی بیروت ۱۵۱۵ م ایس کے اسرار ورموز

ہر چھ کہ بیٹی اور حتی طور برحروف مقطعات کامعنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے تا ہم کلنی طور بربعض مفسرین نے ان کے معالی مان کے جی اور بدکہا ہے کدان حروف سے اشارہ بیمعانی معلوم ہوتے جی سوہم بنت کے متعلق بعض مفسرین کے ذکر کردہ موالی چیل کردے ہیں:

امام الدجعفر وربن جروطبري متوفى ١١٠٠ مان الى سند كے ساتھ روايت كرتے جي

ابوصا کے تے معزرت معاویہ معرت علی اور معرت این عباس رضی الله عنم سے روایت کیا ہے کہ بیس اللہ کے اساء بس ے ہواوراس اسم سے اللہ تعالی نے حم کھائی ہے۔ (جائع البیان رقم الحدیث ۱۹۴۴ وارافکر وروت ۱۳۱۵ء)

عرمدنے معزرت این عماس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ ایک کامعیٰ جبٹی زبان میں اے انسان ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث ٢٢٢٢١ تنب الم ابن الي عاقم رقم الحديث ١٨٠٢٧)

قاده نے كما قرآن مجيد من صفحروف مقطعات بي دوسب الله كاساء بيل - ( جائع البيان رقم الديث ٢٢٢٢٢)

امام عبدالرحمن بن محمد بن اوريس المعروف بابن الي حاتم متوفى ١٣٧٧ه ككين بين ١

اشھب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اوم ما مک بن اس سے پوچھا آیا کسی شخص کے لیے بیس نام رکھنا ہو نزہے؟ اوم ما لک سے فر مالک نے فرمایا میری رائے میں اس کو بینام نہیں رکھنا چہے کیونکہ بنتی والسف وان السحکیم کامعنی سے کہ اللہ تعالی فرہ تا ہے بیمیرانام ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا ہے۔ (تفیراہ م ابن الی حاتم رقم اللہ بند ،۱۸۰۴۵)

۔ حسن نے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالی جس چیز کے ساتھ چاہے تئم کھائے 'پھراس سے اعراض کر کے ساتھ علی ''مکاسٹوی (الفاقی میں) کے منتعلق کہاں تہ ازار سن سول رسال مرجھے میں د تنسین مایں المہ اتم قرارے مرمون میں میں

إِلْ يَكَامِينَ (الصَفْ ١٣٠) كِمتعلق كها الله في السيخ رسول پرسلام بهيجة بـ (تغيير امام ابن ابي عاتم رقم الديث ١٨٠٣) امام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفى ٢٥٥ ه ولكصة بين:

النس کامعنی یاسید ہے اور رہیجی کہا گیا ہے کہ یا ہے ہوم میثاق کی طرف اش رہ ہے اور سین سے اس کے احرب کے ہر (راز) کی طرف اشارہ ہے گویا ہوم میثاق کے حق کی قتم اوراحیاب کے ساتھ راز کی قتم ،ورقر ہی ن حکیم کی قتم۔

(لط نف الاشرات ج ٢٥س ٤ دارالكتب العلميد بيروت ١٣٧٠ه)

علامه ابوعبد التدمحمه بن حمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی التد عنبم وغیرهم سے روایت ہے کہ دلیک کامعتی ہے یہ انسان اور سلام عملی الیساسین کامعتی ہے آل محمد پر سلام ہوا ور سعید بن جبیر نے کہا دیس سیدنا محم صلی التدعید وسلم کے اسم وسی سے جو اس کی دیل ہیہ کہ اس کے بعد فرمایا: انسک نسمت المحموسلین '' بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے بین' اوم مالک نے جو لئین نام رکھنے ہے منع کیا ہے اس کی قوجیہ میں علامہ ابن العربی نے کہا بندہ اپنے دب کا نام اس وقت رکھ سکتا ہے جب اس نام کا کوئی معتی ہو جیسے عالم 'قادر' مرید اور مشکل امام مالک نے دیس نام رکھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ اسم اللہ قب لی کے ساتھ منفر وہو ' بی بندہ کو اس نام ملی ہے ' ہوسکتا ہے کہ اس کا معتی ایسا ہوجو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہواور وہ اس اسم کے ساتھ منفر وہو ' بی بندہ کو اس نام کے دیمئے پر جرات نہیں کرئی جائے گر بیا جرات تھی اس ہے جو حروف بھی پر شختل ہے اور یاسین ان حروف سے کے ساتھ منفر وہو ' بی بندہ کو اس بی کہ جو اس اسم میں ہے جو حروف بھی پر شختل ہے اور یاسین ان حروف سے مرکب ہے'اہ م مالک نے دیس تام رکھنے ہے منع نہیں کیا ' پی کوئی اشکال ندر ہا۔

مرکب ہے'اہ م مالک نے دیس تام رکھنے ہے منع کیا ہے یاسین نام رکھنے ہے منع نہیں کیا ' پس کوئی اشکال ندر ہا۔

ہا وران اساء بیں طرا اور دیس بھی آپ ہے اسم ہیں۔

عظامہ الماوردی نے حضرت می رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن اللہ میر ہے ہوں تا مورکھے ہیں (۱) مجھ (۲) احمد (۳) طار (۵) المحزش (۵) المحزش (۷) المدرثر (۷) عبداللہ نیز عدامہ الماوردی نے میں میر ہے ہوں تا موقع ہے میں ان محمد ہوں آئے گھی اللہ علیہ ہوں تا موقع ہے موارا کہ اللہ اللہ علیہ ہوں تا موقع ہوں جو موقع ہوں اللہ علیہ ہوں تا موقع ہوں تا ہوں تا موقع ہوں تا ہوں تا ہوں تا موقع ہوں تا موقع ہوں تا ہوں تا ہوں تا موقع ہوں تا ہوں

جدم

### بينا محرصلي الله عليه وسلم كي رسالت كي تتم كھانا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: قرآن تھیم کی قتم 0 بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں 0 (بیس سے) کعب سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے قتم کھا کر فرمایا اے تھراب شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں قرآن تھیم ک

اگریے فرض کیا جائے کہ بین رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اساء میں سے ہے اور بیسی ہو کہ بیسم ہے تو اس میں رسوں الله سلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم ہے نیز ووسرے جملہ میں جو فرمایا ہے قرآن حکیم کی شم اس کا عطف بھی پہلے جملہ پر ہے اور اس عطف سے بیسم اور مو کد ہوگئ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی اور آپ کی کتاب کی شم کھائی اور یہ فرہ بیا کہ آپ ضرور رسولاں میں سے بیں اور آپ پر وحی نازل فرما کرآپ کو اپنے بندول کی طرف بھیجا ہے اور آپ ایسے سید ھے راستے پر ہیں جس میں نہ کوئی بجی ہے اور نہ تن سے انحراف ہے۔

فاٹ کے کہااللہ تعالیٰ نے آپ کے سواا پنے انبیاء میں سے کسی نبی کے نام کی اپنی کتاب میں قتم کھائی نداس کی کتاب ک اوراس میں آپ کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم ہے کیات کا معنی یاسید جو کیا گیا ہے اس پر قرینہ میہ ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے خودا ہے آپ کوسید فرمایا ہے:

حضرت ابو ہر رہ دمنی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں رسول التدسلی اللہ علیہ وسم کا بیدارش دہے ، میں قامت کے دن تمام لوگول کا سید (سردار) ہول گا۔ (سیج ابناری رقم الحدیث ۱۲سے ۱۳سے)

اور حصرت ابوسعید خدری رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، بیا قیے مت کے دن ہیں تمام اولاداً وم کاسید (سر دار ) ہوں گا اور اس پر فخر نہیں ہے۔الحدیث (سنن التر ندی رقم احدیث ۳۶۱۵)

قشری نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کفار قرلیش نے کہا آپ رسول نہیں ہیں اور اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کرنہیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے بیے قرآ ن تکیم کی تشم کھ کرفر مایہ محمد وسولوں میں سے جیں۔(کجائے لا حکام القرآن جڑ 16س ۸۔ ےوارالفکر بیروت 10ساھ)

ال کے بعد فرمایا: سید مصراستہ پر قائم ہیں 0 (یاتی س)

ہ بیآ یت پہلی آیت سے مربوط ہے: لینی آپ ہے شک ضرور رسولوں میں سے ہیں 0 سیدھے راستہ پر قائم ہیں 0 تمام رسول صراط منتقیم پر ہوتے ہیں اور آپ بھی چونکہ رسولوں میں سے ہیں اس لیے آپ بھی صراط منتقیم پر ہیں 'جیس کہ

اور بے شک آپ صراط متقیم کی طرف ہدایت ویتے ہیں۔

ا ایت سے م وَ إِنَّكَ لَتَهْدِئَى إِلَى صِرَ إِطِلْهُ مُسْتَوَقِيْمِ

(الشورى ۵۳)

صراط ستقیم سے مراد اصول اور فروع ہیں لیعنی عقا کداورا حکام شرعیہ کمام انبیاء عیبہم السلام کے عقا کد داحد بتھے اور ان کی شریعتیں مختلف تھیں 'ادر رینمام شریعتیں اپنے اپنے زمانہ میں کالل تھیں اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تیامت مک کے لیے کامل اور متنکفل ہے۔

الشنعالی کاارشاد ہے (بیقر آن) بہت غالب بڑے مہر بان کا نازل کی ہواہے 0 تا کہ آپ اس قوم کوعذاب ہے ڈرائیں مسلمے آبا دُاجداد کوئیں ڈرایا گیا تھا سودہ غافل ہیں 0(بیق ۲۔۵)

تبياء القرآو

جلرتم

#### العزیز اورالرحیم کے ذکر کی حکمت

ینت ۵ میں العزیز (غالب) اور اگرجیم کا ذکر فر مایا ہے 'یعنی جن لوگول کی طرف اللہ تقدی نے رسول بھیجا ہے گرانہوں نے اس رسول کی تعظیم اور تکریم نہیں کی اور اس کے پیغام کوقبول نہیں کیہ تو وہ ان سے انتقام لینے پر قاور ہے کیوتکہ وہ بہت غالب ہے 'اور جن لوگوں نے اس کے رسول کی تعظیم اور تکریم کی اور اس کے پیغام کوقبول کیا تو وہ ان کی خصاول کو بخش دے گا اور ان کو بہت اجر وثو اب عطافر مائے گا کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔

ال آیت کے الفاظ کے زیادہ قریب معنی کید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قر آن کو نازل فر مایا اور اس میں عقائد اور ادکام کو بیان فر مایا سوجو شخص ان عقائد پر ایمان نہیں لایا اور اس نے ان احکام پر عمل نہیں کیا وہ ان سے انتقام بینے پر قادر ہے کیونکہ وہ بہت ناسب ہے اور جو شخص ان عقائد پر ایمان لے سیا اور اس نے ان احکام پر عمل کیا تو وہ اس کو بخش دے گا اور اس کواجرو تو اب عطافر مائے گا کیونکہ وہ بہت مہریان ہے۔

اس كى توجيد كدائل مكدكے ياس آب كے سواكوئى عذاب سے درانے والانہيں آيا

اس مضمون کی بیر آیت بھی ہے: اس مضمون کی بیر آیت بھی ہے:

تا کہ آب اس قوم کوعذاب ہے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی عذاب ہے ڈرانے والرنہیں آپا۔ لِتُنْفِرْرَ قُوْمًا مَّا أَتَّهُمْ مِّنْ تَلِيْرٍ مِِّنْ قَبْلِكَ لَعَتَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۞(القسم ٣١)

ال سے مرادانل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسم سے پہلے کوئی نبی تہیں آیا کیونکہ دھنرت ابرائیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابرائیمی میں رہا اور ان کی بعثت بنی اسرائیل ہی کی طرف ہوتی رہی بنواسا عمل یعن عربوں میں نبی صلی اللہ عدیہ وسلم پہلے نبی منتے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔البتہ دھنرت شعیب علیہ السلام اس سے ستنی ہیں۔

یس ۲۰ میں جوفر مایا ہے جس کے آباؤاجداد کوئیں ڈرایا گیا تھ اس سے مراد اہل مکہ کے قریبی آب وَاجداد ہیں ورندان کے سلسد نسب میں جوزیادہ او پر کے اور بعید آباء ہیں ان کو حضرت اساعیل علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ذرایا تھا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی بیچائی تھی' اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے مکمل طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی بیروک کی تھی' پھر اس پر کافی زمانہ گزرگی اور بے ملی اور جاہلیت ان میں نفوذ کرتی ربی حتی کہ جس زمانہ میں ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی اس زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا صرف نام رہ گیا تھا۔
میں ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوئی اس زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا صرف نام رہ گیا تھا۔

عدامہ بوالحیان اندنی متوفی ۲۵ کھ نے لکھا ہے کہ ہرامت کوالقد تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے یا تو ان کی طرف اخیاء
عدیم السل م کومبعوث کی گیا ہے یا ہم رے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسم کی بعث تک کسی نہ کسی عام کے ذریعہ ان کو تبلیغ کی جات
رہی 'اور جن آ بیات علی بید ذکر کیا گیا ہے کہ اہل مکہ کے آ باء کے پاس کوئی عذا ہے ہے زرانے والانہیں آ یا اس سے مرادان کے
سلسلہ نسب علی قویب کے آباء بین اور مطلقاً عذا ب ہے ڈرانا کسی زبانہ عیں بھی منقطع نہیں ہوا ورنہ بندوں پر اللہ تی لی جت
بوری نہیں ہوگی 'اور جب ڈرانے والول کی تبلیع کے آتار مث گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا گیا اور وہ جو شکلمین نے
زبان فتر سے کا ذکر کیا ہے جس زبانہ علی کوئی نبیس ہوتا اور اس زبانہ کے لوگ مکلف نبیس ہوتے وہ محض ایک فرضی اصطلاح ہے۔
زبان فتیر کی بناء پر اس آبیت کا معتی ہے ہے کہ اہل مکہ کے پاس عذاب سے ڈرانے وال کوئی رسول نہیں آبیا اور اس آبیت کا

ىبيان الترآن

ے ڈرایا ہو جو نبی شہو' جیسے زید بن عمرو بن طیل اور قس بن ساعدہ وغیرہ ٔ اس تقریر کے امتبار سے بیس ۴۴ کا حسب ; مل آیت ہے کوئی تعارض ٹہیں رے گا۔

ور ہر امت (گروہ یا جماعت) میں کید عذیہ ہے

دَانَ قِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيرٌ

( ہ طر ۳۳ ) 💎 ڈرانے والاً مزر چکاہے۔

ال سے مر دہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں سے ہرز ہانہ میں جو بھی بوگول کا کولی بڑا گروہ یا جہ عت رہی ہے س میں **کوئی نہ کوئی القد کے عذاب سے ڈرانے والہ گزراہے خواہ وہ نبی ہو یا عالم ہوا اس سیت میں بشیر کا ذکر نبیس ہے صرف نذیر کا ذکر** ہے کیونکہ ڈرانا توعقلی دلائل سے بھی ہوسکتا ہے کیکن مخصوص اجر وثواب کی بشارت بغیر وحی کے بیس ہوسکتی س ہے بشارت و بنا مرف نی کا کام ہے اور نذیر چونکہ نی کے عدوہ عالم بھی ہوسکتا ہے اس لیے اس تیت میں صرف نذیرہ ذار فر رہ ہے۔

اگر بیاعتر اص کیا جائے کہ قرآن مجید میں فتر ۃ (انقطاع نبوت کے زمانہ ) کا بھی ذکر ف<sub>ر</sub> مایا ہے

<u>يَا هُلَ الْكِتْبِ قَدْ جَاءَ كُوْرَ سُولْنَا يُبَرِّنِ لَكُوْرِ الْمُولِنَا يُبَرِّنُ لَكُوْرِ الْمُولِنَا</u> لَيُكُوْ

(القطاع نبوت) كاز مانديل آحميا ہے۔

عَلَى فَأَثَرُ فِي مِنْ الرَّسُلِ (١٠/١٥ ١٩)

ال كا جواب مير ب كداس آيت ميل فترت سے مرادوہ زمانہ ہے جس ميں كوئى في نه آيا ہو ميرم ادنيس سے كداس زمانديس الله کے عذاب ہے ڈرانے کے لیے کوئی عام بھی نہ آ با ہو۔

سیدنا جمرصلی املاء عدیہ وسلم کا تمام مخلوق کی مدایت کے لیے مبعوث ہونا

اس آیت پرایک اور اشکال میہ ٹوتا ہے کہ اس آیت میں فر مایا ہے کہ آپ اہل مکد کو مقد کے مقراب ہے ڈرا میں جن کے آباؤ اجداد كونيس ڈرايا گياسوال آيت كابيرنقاضا ہے كديبود كو ڈرنے كا آپ كوظم ندديا گيا ہوا كيوندان كة باو اجدا، كولة ڈرایا گیا تھا'اس کا جو ب رہے کہ اللہ تقال کا طریقہ رہے کہ جب اللہ تعالی کسی قوم میں رسول کو بھیجنا ہے تو جب تک اس قوم **میں ایسے علماء رہیں جوال نبی کے دین کو بیان کرتے رہیں تو عام طور پر القد تعالی س قوم میں کسی اور رسوں کونیں بھیجیا' اور جسب** ان میں ایسے معاء باتی شدر میں جو س نبی کے دین کو بیان کرتے رہیں اور سب لوگ گمراہ ہو جا کیں ۱۰ رنبی کے جانے کے بعد كافى زماندگز رجائے اور كفر چيل جائے تو چرانند تعالى كى اور رسول كو بيج ديتا ہے جواس سے پسلے كے رسون كى شريعت بوتا بت كرتا ہے يا كسى نئى شريعت كومقرر كرتا ہے اب س آيت ميں جوالقد تعالى نے فر مايا ہے '' تا كه تب اس قوم كو ڈر نير جس ئے آ ہو وَاجداد کونیل ڈرایا گین'اس آیت کامعنی ہے ہے کہ جوقوم پہلے رسول کے طریقہ کوترک کرکے کم راہ ہو چکی ہواوراس کے بعد ال کوعذاب سے شدڑ رایا گیا ہو' تو آپ ایک قوم کوڑ رانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں وریبوداور نصاریٰ یک قوم میں وخل اللہ کیونکہ آپ کے زمانہ میں جو یہود اور نصاری کے قریبی باپ واو تھے ان کے گم رہ جوٹے کے بعد ان کوعذ اپ نے نہیں ڈرایا م کی تھا اورز ماند فتر ت میں ان کوعذاب ہے ڈرائے کے بے قریب ئے زمانہ میں کوئی نبی تیں آیا تھا'جس حرت مکہ کے مشرکیان کے جن باپ داداکوڈرانے کے سے کوئی نی نہیں آیا تھا 'سوجس طرح آپ مکہے مشرکین کوعذاب سے ڈرنے کے سے بھیج م اس کے تھے اس طرح سے بہود ونصاری کو ڈرانے کے لیے بھی جھیجے گئے تھے اور ماس کی دیس ہے کہ آپ تمام مخلوق کو اللہ کے مزاب ہے ڈرنے کے بے بھیجے گئے تھے۔

ٱمۡ يَقُوۡ لُوۡنَ افۡتُرَبُّ ۚ بَكَ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ لِتُتَّذِدَ

اس سے پہلے میآ بیت گزرچکی ہے

قبيار الترآر

لیا ہے کیکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برتن ہے تا کہ آپ اس قوم کو (اللہ کے عذاب سے) ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی (عذاب سے) ڈرائے والانہیں آیا تا کہ وہ ہرایت قبول کر لیں۔ فَوْمَّامًّا اللهُمُ مِن نَبْدِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَمَا لَهُمُ يَهُمَّدُ وُنَ (٣٠٥)

جن نکات پرہم نے یہاں گفتگو کی ہے ان کوزیا وہ تفصیل کے ساتھ ہم ندکور الصدر آیت کی تفسیر ہیں بیان کر چکے ہیں۔ غفلت کامعنی

ایں کے بعد فر مایا: سووہ غافل ہیں۔

جو شخص علم کے باوجود کسی چیز ہے اعراض کرے اس کو نافس کہا جاتا ہے اس میں بید لیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی توم کے یاس کسی رسول کواسی وفت بھیجنا ہے جب وہ قوم اللہ نتعالیٰ کے احکام سے غافل ہوجائے۔

. کسی چیز کی طرف ذہن متوجہ نہ رہے تو اس کو غفلت کہتے ہیں اور کسی چیز کی صورت انسان کے ذہن میں ہواور پھر دو صورت اس کے ذہن ہے نکل جائے تو اس کونسیان کہتے ہیں اس کے متعلق بیر حدیث ہے:

حصرت عبداللّذ بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ انسان تین چیز ول میں غفلت کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں غفلت کرتا ہے اور وہ طلوع منس تک صبح کی نماز کومؤ خرکرتا ہے اور وہ قرض ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے جی کہ وہ قرض اس پرسوار ہو جاتا ہے۔ (شعب ادیمان جاس اے کا مسندالفرووں للدیلی رقم کا دیٹ ۱۲۶۳۳ کیا مع الصغیر رقم اللہ بیث ۵۸۰۲)

اللّٰد تعالَیٰ کا ارشاد ہے:ان میں ہے! کثر کے متعلق ہم ری خبر ثابت ہو چکی ہے سووہ ایمان نہیں لا کیں گے O ہم نے ان ک گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جوان کی ٹھوڑیوں تک ہیں'جس سے ان کے سراد پراٹھے ہوئے ہیں O ( بین ۸-۷ ) کفہ رکی گردنوں میں طوق ڈالنے کامحمل

لیمنی اکثر الل مکہ پرعذاب واجب ہو چکا ہے سوآپ کی تبلیغ سے وہ ایمان نہیں لائیں گئے کیونکہ از ل میں اللہ تعالی کوان کے متعبق بیام تھا کہ وہ اپنے اختیار سے تا حیات ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی مریں گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ن کے ایمان نہ مانے اور کفر پر ہی مریں گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ن کے ایمان نہ مانے اور کفر پر اصرار کرنے کا سبب بیان کیا اور فر مایا ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جوان کی ٹھوڑ پول تک ہیں 'جس سے ان کے مراو پر اٹھے ہوئے ہیں 0

تبيان القرآن

تہیں آ رہا تھا تب ایوجہل کے تیمرے ساتھی نے کہا میں جا کران کا سر پھاڑ کرآ وُں گا وہ پھر اٹھا کرچل پڑا بھرا لئے ہیر بیٹ
آ یا اور پیٹے کے بل ہے ہوش ہو کر گر پڑا اس ہے اس کے ساتھیوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا واقعہ چیش آ یا ؟ اس نے کہ جب
میں ان کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سائھ ( نیل ) ہے جوابی وم بلا رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا س نڈ
میس دیکھا تھا 'وہ میر ہے اور ان کے در میان حائل ہو گیا 'لات اور عز کی کی تم اللہ میں ان کے قریب جاتا تو وہ جھے کھا جا تہ
تب اللہ تعالی نے ہے آ بہت تا ذل کی جم نے ان کی گرونوں میں طوق وال دیئے میں 'جوان کی ٹھوڑ یوں تک میں 'جس ہے ن
کے سراو پرا تھے ہوئے میں ۔ ( الجائن و حکام القرآن ن فراس ہ 'زاد اُسیر ن میں اس مائل ہو کی میں اس فرق ہوں کہ اور جہل کا واقعہ بعض کتب حدیث میں اس طرق ہے ۔

ابوجہل کا واقعہ بعض کتب حدیث میں اس طرق ہے :

حفرت ابن عباس رضی القدعنها بیان کرتے ہیں کہ او جسل نے کہا آگر میں نے (سیدنا) محد (حسی القد علیہ وسم) کوئی زیز ہے موسے ویکھا تو میں ان کی گرون کو پیرول سے روندول گانہی سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا آگر وہ ایس کرتا تو فرشتے اس کوظام المجرز سے۔ (صحیح ابخاری قم الحدیث ۱۹۵۸ سنن التری قر حدیث ۱۳۳۳ مصنف میں الی شید ن ساس ۲۹۸ مند حدی اس ۱۳۸۸ سد الدرقر الحدیث ۱۹۸۹ اسنن الکبری للنسائی قم الحدیث ۱۳۰۱ مندالوجی قر نیدیث ۱۳۹۰ اسل الدہ قار فینیم ن اس ۲۹۹ قرار الدید سے ۱۹۵۰

مقمحون كالمعني

مقیعوں کا مادہ کے ہے اس کا معنی ہے روان سینے یں وہ ہے سر کا اوپر اٹھ ہوا ہوتا اقبال کا معنی ہے سر اٹھ کر آ تکھیں بند کر لیمنا معنم اس محض کو کہتے ہیں جو سر اٹھا لے اور آئٹھیں بند ریا صعیبر قسامیے اس اوٹ کو کتے ہیں جو پائی ہینے کے جد آئٹھیں بند کر کے سرافی نے کھڑ اہوتا ہے۔

( المقروات ن المساحة على المان الرب ن المساحة و والا ومنصاء من ا

کفار کی گردنوں میں طوق ڈالناان کے ایمان نہ لانے کوئس طرح مستلزم ہے

اس کامعنی ہے ان کی گروٹوں اور ان کے باتھوں میں ہم نے طوق ڈال دیئے ہیں جوان کی شوڑ ہوں تک ہیں کیونک جب گردن سے شوڑی تک طوق ہوگا تو اس نے باتھوں کو بھی جگزا ہوا ہوگا ان کے سراو پراٹھے ہوئے ہوں گے وہ اپنی سروں کو جھکا نہیں سکیں گے کیونکہ جس کے باتھو شھوڑی تک با ندھ دیئے گئے ہوں اس کا - او پراٹھ جاتا ہے عبد اللہ بن بھی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے دوٹوں ہاتھ ڈاڑھی کے نیچے رکھ کر ان کو طایا اور سرکو او پر اٹھا کر دکھا یا کہ ان سامر ن الماح ہوتا ہے۔

نیز قرآن مجید ش ہے۔ وَلَا تَجْمُلُ بِدَانَ مَغْلُولَهُ ۚ إِلَى عُنْدِنَكَ

اورا پنا باتھ اپنی مرون کے ساتھ بندھ ہوا نہ رکھے۔

(19 alph)

ایک قوں رہے کہ رہے کفار حق کو قبول کرنے ہے اس طرح تکبر کرتے ہیں اور اپنی گردن اکڑ اتے ہیں جس طرح کمی مخص کے ہاتھوں میں طوق ڈال کراس کی گرون کے ساتھ جکڑ دیا ہوجس کے باعث اس کا سراس طرح اوپر اٹھا ہوا ہو کہ وہ اس کو تع جھکا نہ سکے اور اس کی آنجھیں اس طرح بند ہوں کہ وہ ان کو کھول نہ سکے اور از ہری نے کہا جب ان کے ہاتھوں کو ان کی گر دن کے ساتھ طوق میں جکڑ دیا گیا تو طوق نے ان کی ٹھوڑی اور ان کے سرکواس طرح اوپر اٹھا دیا جس طرح اونٹ بناسراویر ٹھاتا ہے'اس کامعنی بیہ ہے کہ ان کے اختیار کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر بیدا کر دیا گیا ہے'اور اس کا بی بھی معنی ہے کہ ان کی ضد اوران کے عناد کی وجہ ہے ان کو بیرمز دک گئی کہ ان سے ایمان لانے کی توفیق کوسلب کرایا گیا 'اور ایک قول بیرہے کہ اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ آخرت میں ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کو زنجیروں کے ساتھ یا تدھ دیا جائے گا اوران کی گر دنوں میں طوق ڈال کران کو جکڑ ویا جائے گا' جیبا کہ ان آیتوں میں ہے:

إِذِ الْآعَالُ فِي أَعْنَا قِدِمُ وَالسَّلْ لَيْهُ مَهُونَ اللَّهِ الْآعَالُ فِي مُعَالِقِهِمُ وَالسَّلِ لللهُ لَيْمُعَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْآعَالُ فِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّ الللَّا الللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّلْمُ ال ان كو كھولتے ہوئے يانى ميں كھسينا جائے گا " پھران كو دوزخ كى

فِي الْحَوِينِو لَا ثُورَ فِي النَّارِ يُشْجَرُونَ

(المومن: ٢٤١١) آك يس جلايا جائے گا۔

مجامد نے مقمحون کی تفسیر میں کہا ہے ان سے ہر خیر کوروک دیا جائے گا۔

اس جگہ بیداعتر اخل ہوتا ہے کہ جس تخص کے ہتھوں کواس کی گردن کے ساتھ باندھنے کی وجہ سے اس کا سراو پر کواٹھ ہو ہو' اس سے بیمعنی کس طرح مجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اور وہ ایمان نہیں لائے گا!اس کا جواب میہ که جس مخص کا سراه پراٹھا ہوا ہواور وہ بنچے نہ دیکھ سکتا ہوادر اس کی آئکھیں بند ہول جن کو وہ کھول نہ سکتا ہوتو اس کو ظاہر کی ادر حسی راستہ ظرنہیں آئے گا'اس کواپنے قدموں کے نیچے کی جگہ نظرنہیں آئے گی اگر وہ کسی راستہ پر چلے گاتو وہ کسی گڑھے میں یا سمی کنویں میں گرسکتا ہے اورکسی وقت بھی ہلاک ہوسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضدی منتکبراور معاند کا فرکوا ہے خص کے ساتھ تشبیہ وی ہے جس طرح اس شخص کوحسی راستہ دکھائی نہیں دیتا ای طرح جس شخص کی تکبر ہے گردن اکڑی ہوئی ہواس کو دین کامعنوک رائة نظر نہیں آتا' اس آیت میں نمی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کہ آپ جوان کواللہ کے عذاب ڈرائے ہیں اور ہدایت دیے ہیں اس کو بیالازم نہیں ہے کہ وہ ضرور بدایت کو قبول کرلیں اور ایمان لے آئیں کیونکہ اللہ تعالی کوازل میں علم تھا کہ اکثر کھارا پی ضد' عناداور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں او کمیں گے'اس وجہ ہے امتد تعانی کا بیقول ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں سے اکثر کفار یمان نہیں لائیں گے اور اس کے قوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

اللّد تعالی کا ارشاد ہے: ہم نے ایک و یوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی سوہم نے ان کو و الله و الله و الله الله و ال کا ڈرانا صرف اس کے لیے (مفید) ہے جونفیحت پرعمل کرے اور بن ویکھے رحمان سے ڈرے تو آپ اس کومغفرت اور باوقار ا ثواب کی توبیر منادیجئے O(یکن ۱۱ر۹)

نبی صلی الله عهیه وسلم کا سور قدینت پڑھتے ہوئے کفار کے نریجے ہے نکل جانا

امام بیہجی نے ولائل النبوۃ میں حضرت ابن عبس رضی اللہ عنہما سے دلت : 9 کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ہم نے کفار قریش کی آتھوں پرایک پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ ہے وہ ایڈ اء پہنچاتے کے لیے نی صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں دیکھ پاتے اس کی تفصیل میہ ہے کہ بنومخز وم کے کچھاوگوں نے نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کونس کرنے کی سازش کی جن میں ابوجہل اور وسید بن مغیرہ

تبيان القرآن

مجی تے نی ملی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کی قر اُت من رہے تھے انہوں نے آپ وَ آل کرنے کے لیے ولید

من مغیرہ کو بھیجا وہ اس جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کی قر اُت من رہا تھا لیکن اس کو آپ نظر نہیں آئے اس نے والیس جا کر ان کو بتایا 'وہ سب اس جگہ بہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے آپ سانے ویکھا اور اپنے چھیے ویک اور لیکن آپ ان کوسا سے نظر آئے نہ بیجھے نظر آئے اور بیاس آبت کا معنی ہے: ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر وی اور ایک ویواران کے آگے کھڑی کر وی اور ایک ویواران کے چھیے کھڑی کر دی سوہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہیں وہ پھوئیس دیکھ کے آپ

المام ابن اسحاق المام ابن المنذر أمام ابن الى حاتم اورامام ابوتعيم نے ولائل المنوة من محد بن كعب القرظى سے روايت كيا ب کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھر کے دروازے پر قریش جمع ہو گئے اوران میں ابوجبل بھی تھا انہوں نے کہ (سیدنا) محد ( صلی اللہ عليه وسلم ) ميہ کہتے ہيں كدا گرتم نے ان كا كہنا مان ليا تو تم عرب اور تجم كے مردار بن جاؤ كے اور به كه تم مرنے كے بعد دو ہا رہ زندہ كي جاؤ مك كارتم كودوزة كي آك بين جلايا جائع كانتي صلى القد عليه وسلم خاك كي ايك منى لي رفيك آب في مايا بال مين کہتا ہوں اور تم بھی ان دوز خیوں میں سے ایک ہو اور اللہ تعانی نے ان کی آئھوں پر پردو ڈال ویا سووہ سپ کو دیکی نہ سکتا پھر آپ نے وہ خاک کی منمی کے کران کے سروں پر ڈال دی اور اس وقت آپ نے پنت و الفو آن العکیم ے لے کر عاعشیہ ملہم لا يستصرون تك نوآيتي برحيل حي كدرسول القد عليه وسلم ان آيات كي برصفے افارغ بو محيا اور بر مخص كرم مي وو من چینے می ان میں سے جو محض بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتا اس کے سرمیں وہ می ہوتی ' بالآ خرانہوں نے کہاوہ ہم ہے تی کہتے تھے۔ ا مام این مردوبیہ نے حضرت این عباس رضی ابقد عنبما ہے روایت کیا ہے کہ نی صلی القد ملیہ وسلم کے کھر کے دروازے پر قریش جمع ہو گئے دواس انتظار میں تھے کہ آپ کھرے باب نکلیں تو دوآپ کوایڈ او پہنچا میں آپ پر بیام کراں گزرا تو حضرت جريل سورة يلت كرآب كي ياس آئ اور آب كبرك آب ان كرائ عن الله من آب الكرائي خاك كى متى لى اورسورة يلتى كى تلاوت كرتے ہوئے ان ئے سامنے سے نكے اور ان ئے سروں كے اور خاك ۋالتے ہوئے مر رے آب ان کے مامنے سے گزر مجے اور وہ آپ کوند و کچھ سے ان میں سے جو تھی بھی اپنے سر پر ہاتھ دکا تا و اس کے سر میں مٹی ہوتی ' پھران کے یاس باہرے کوئی مخص آیا اور ان سے ہو چھاتم یہاں کیوں جیٹے ہو؟ انہوں نے بہ ہم (سیدنا) محمد ( صلی الله علیه دسلم ) کا انتظار کررہے ہیں اس نے کہا ہیں نے تو ان کومجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ ہے بھر انہوں نے کہ چلواٹھوووتم برجادوکر کے نکل کئے۔

امام عبد بن جمید نے مجاہد سے دوایت کیا ہے کہ قریش نے بھی ہوکر مقبد بن ربید کو جا یا اور کہ تم اس مخف کے ہاں جاواور اس سے کہو کہ تمہاری قوم کہتی ہے کہ بے شک آپ بہت تنظیم دین لے کرآئے ہیں جس دین پر بھارے ہاہ واوانیس تنے اور انہاں سے اور انہاں دین ہیں آپ کی اتباع نہیں کر رہے اور آپ نے ضرور کی ضرورت کی بناہ پر اس دین کی ہیرون کی اور ای اور ای دووت دی ہے ہیں اگر آپ کو مال جا ہے تو آپ کی قوم مال جن کر کے آپ کو چیش کرویت کی بناہ پر اس دین کو چھوڑ دیں اور ای وین پر عمل کریں جس دین پر آپ کے باپ واوا مل کرتے تنے کی منبر آپ کے باس بہنچا کر ضاموش ہوگیا تو آپ نے حفظ اسجدہ کی تیرو آپ بیش پر حیس وہ آپتی ہوئے کہ خور اس نے بیا ہوئی ہوگیا تو آپ نے حفظ اسجدہ کی تیرو آپیش پر حیس وہ آپتی ہوئی ہوگیا تو آپ نے حفظ اسجدہ کی تیرو آپیش پر حیس وہ آپتی ہیں ہوئی ہوگیا تو آپ نے حفظ اسجدہ کی تیرو آپیش پر حیس وہ آپتی ہوئی اور خس مارے اس نے ایک کرنے ہوئی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونبی بے رتم فر مانے کے ایم سے کہا جب وہ اپنی کی کھوڑ دیں استدی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونبی بے رتم فر مانے

والا ببت مهربان ب

حاميم تهايت رحم فرمائے والے مبريان كى طرف سے

حُرَّ تَكُوْمِ لَ مِن الرَّحِينِ الرَّحِيدِ وَكِتَ مِن التَّالِيَةِ

نازل کی ہوئی 0 کتاب جس کی آینوں کو تفصیل ہے بیان کہ اليائے قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لیے ہے جو جاتی ہے 0 میر ( قر آن ) نیک لوگول کو بشارت دینے والہ ہے اور بركاروں كوعداب سے ڈرانے والا ہے اكثر لوگول نے اعراض کیا وہ غور سے نہیں سنتے O انہوں نے کہائم جس دین کی طرف یمیں دعوت دے رہے ہو جارے دلول پراس سے پردے ہیں اور جارے کا تول میں گرائی ہے اور جارے اور آب کے درمیان تجاب ہے سوآپ اپنا کام کریں بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں 0 آپ کہیے کہ میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف بدوی کی جاتی ہے کہتمہاری عیادت کا مسحق صرف ایک بی معبود ہے ' سوائی ( کی عیادت) پر ہتے رہو اور اس سے مغفرت طلب کرو اورمشرکین کے سیے عذاب ہے 0 جوابے مال میں سے ضرورت مندول پر خرج تہیں کرتے اور وہی آ خرت کا انکار کرنے والے ہیں O بے شک جو ایران لائے اور انہوں نے نیک مل کے ان کے لیے دائی اجر ہے 0 آپ ان ہے یوجھیے کیاتم اس ذات کا کفر کر رہے ہوجس نے دو دنول میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس کے شریک قرار دے رہے ہو' وہی رب العلمین ہے O اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیئے 'اور اس میں برکت رکھی اور جار دنول میں اس کی تمام پیدادار کا نظام بنایا سوسوال کرنے دالوں کے لیے میکمل جواب ہے 0 پھر آ سان کی طرف قصد کیا وہ اس وقت وھوال س تھا کیس اس نے آسان اور زمین سے فرمایاتم دونوں خوش سے یا ناخوش ہے آؤ انہول نے کہا ہم خوش ہے آئے والے ہیں 0 سواس نے دو دنول میں سات آ سمان بنا دیائے اور ہر آ سمان میں اس کے مناسب احکام کو نافذ کیا 'اور آسان دنیا کوستاروں سے مزین کیا اور (شیطان سے ) محفوظ کر دیا کیہ بہت غالب اور بے حد جاننے والے کا نظام ہے O پس اگروہ اعراض کریں تو آپ کہدویں کہ میں نے تم کو آیک ایسے کڑک واسلے عذاب سے ڈ رایا ہے جیسا کڑک والاعتراب عدواور شمود پر آیا تھا۔

ڰؙۯٵٵٚ؏ڔؠؾۜٳڵڡۜۯ؋ؾۜۼڶؠؙۅ۫ؾ؞ٚ<sub>ڮ</sub>ؠۺؠ۫ڒٵۊۜڹڔؽڒٳٝۮٲۼۯۻ ٱكْثَرُهُهُ فَهُوْلَا يَسْمُنُونَ ۗ وَقَالُوٰ اقْلُوٰ بُنَا فِي ٓ ٱكِنَّةٍ مِّمَّا تَنْعُوْنَا لِلْيُهِ وَفِي الْحَانِيَا وَقُرْرَةُ مِنْ بَيْنِيَا وَيَنْزِكِ حِجَابُ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمُلُؤْنَ ۚ كَتُلَّ اِنَّمَا أَنَّا بَشَرَّهِ تُمُلُكُمْ يُوْخَى إِلَىٰٓ اَتَمَا ۚ إِلهُ كُوْ إِلهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوْ آ إِلَيْ وَ اسْتَغَفْوْرُ وْلَا وَرَيْكَ تِلْمُشْرِكِيْنَ ﴾ الَّذِيْنَ لَا يُغُوْتُوْنَ الزُّكُوٰةً وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمُكُفِرٌ وْنَ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَعِهُوا الصَّالِحْتِ لَهُمَّ ٱجْرَّعَيْرُ مَمْنُوْنِ ۚ قُلْ ٱسِّتُكُمُ كَتُكُفْرُ وْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْرَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعُلُوْنَ كَفَّ ٱنْكَادًا الْخُلِكَ رَبُّ الْعُلَمِينَ ۚ وَجَعَلَ فِيْهِ ٱرْوَاسِيَ ڡؚؽ۬ڂؙۯؚؾۿٵۮڹڔڮۏؽۿٵۮػ۫ۜۮۏؽۿٵٛػٚۅٳؾۿٵڣٛٵۯؠۼڗ ٵؾٵۿۺۅۜٳٵٞڷؚڷؾٮٳؖؠڔۑؙؾ۞ڟ۫ۊٵڛ۫ؾۏؖؽٳڰٵۺٮڡٵۧ؞ۣۮ هِيَ دُخَاتُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا الْ ڠٵڵؾٵۜٲڗؽؽٵڟٳۑؚۼؽڹ۞ڡؘٛڡڟ؞ۿڹڰڛڹۼڛڹۏؾۣ؋ۣٛؽۄ۫ؽؽؚ*ڹ* وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءَ أَمْرَهَا وَنَرَيَّنَا السَّمَاءَ السَّانُيا بِمَصَابِيْحَ تَكَوِمِفُظًا لَمْ إِلَكَ نَقُبِ يُرُالُعَنِ يُزِالْعَلِيمِ فَإِنْ ٱغْرَهُنُوافَقُلُ ٱنْذَرُتُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلُ مُعِقَةً عَادٍ وَ ت**نمود** (ممّ السجده سوارا)

ان آیات کوئن کر عنبہ اپنے کفار ساتھیوں کے پاس گیا اور کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کلام کے ساتھ خطاب کیا ہے

جون شعرے مرح وہ بہت جیب کلام ہے وہ لوگوں کے کلام کی طرع نہیں ہے اس کے ساتھی اس پر غضب ناک ہوئے اور كهاان ك ياس ممسبل كرجات مي جب انبول في بداراده كياتورسول الشملي الله عليه وسلم خود ان ك ياس تشريف الے آئے آپ نے ان کا قصد کیا اور ان کے سرول کے یاس آ کر کو سے اور آپ نے بسے الله الرحمن الرحيم م و کر ایس کی ایندائی نوآ بیش پرهیں مجراللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کوان کی گردنوں پر باندھ دیا اور ان کے سامنے اور ان کے چھے ایک دیوار کھڑی کردی آپ نے ایک فاک کی مغی اٹھا کران کے سرول پر ڈانی اوران کے پاس سے چلے سے اوروہ شہان سکے کدان کے ساتھ کیا ہو گیا'ان کو بعد پس بہت تعجب ہوا اور کہا ہم نے ان سے برھ کرکوئی جادو گرنہیں و یکھا' بھا ویکھو توسى وه جارے ساتھ كيا كر محتے ہيں۔ (الدر أمتورج يص ٣٠٥ داراحيا والزاث العربي بيروت ١٩٣١هـ)

ان احادیث میں مسلمانوں کے لیے بیرہ نمائی ہے کہ جب مجمی ان کے گرد کفار کا تھیرا منگ ہو جائے اور انہیں باظاہر نجات کی کوئی صورت نظرندہ ئے تو پھران کے زنے سے نکلنے کی صرف بھی صورت ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لیں' آج کل مسلمان ممالک برطرف سے کفار کے دیاؤ میں جی چینیا کے مسلمانوں کوروں نے اپنے مظالم کا شکار بنار کھ ہے افعانستان اور مراق امریکا کے استبداد کا نشانہ بیں فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے تشدد تلے پس رہے بیں استمیر کے مسلمان بھارت کے ٹر نے میں ہیں ایوسنمیا کے مسلمان مربوں کے ہاتھوں تھے ہیں عرض ہر جکہ مسلمان کافروں کے خلم وستم کا نشانہ بن رہے ہیں اس كى بدى وجديد ہے كہم نے اسلام سے رشتہ تو زكر كفر سے ناطہ جوڑ ليا ہے جم فسق و فجوركى دلدل بيس غرق ہور ہے جي فرانض اور واجبات کے تارک میں قرآن کی تعلیم اور اس کا نظام ہمیں قصہ پاریند اور فرسودہ دکھائی دیتا ہے مغربی تہذیب اور نت نے فیشوں کواپنانے کے شوق میں ہم اسلامی اقدار سے بہت دورنگل آئے اب ہمیں اسلامی حدود وتعزیرات وحشانہ سزائیں معلوم موتی میں اور عبادات کوہم ہو جو بھتے لیے ہیں اس کا تیجہ یہ ہے کہ ہم مثالی مسلمان تو کیا ہے قابل ذکر انسان بھی ندین سکے۔ سامنے اور چھے دیوار کھڑی کرنے کے محامل

الله تعالی نے فرمایا: ہم نے ایک و بواران کے آئے کھڑی کر دی اور ایک و بوار ان کے چیجے کھڑی کر دی سوہم نے ان کو ا و مانب دیالس ده کونیس دیمین ( کین ۹)

اس میں بیر بتایا ہے کہ کافروں کی گرونوں میں طوق ڈال کر ان کے ہاتھوں کو ان کی ٹھوڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہے جس ے ان کا سراو پر اشا ہوا ہے اور انہیں کے نظر نہیں آتا کیر ان کے سامنے بھی دیواری میں اور چھیے بھی دیواری میں تو وہ راستہ قیس و کھے سکتے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ اپی عقل سے کام لے کرمظا ہر فطرت میں غور کرتے یا رسوں التد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے وہ اس کا نتات میں تھیلے ہوئے تو حید کے دلائل میں قور کرکے ہدایت حاصل کرتے یا خود ان کے نفس من جونشانیاں میں ان می قور کرتے جے اللہ تعالی نے قرمایا:

سَنْرِعِمُ النِيتَافِ الْأَكَاتِ وَفِي ٱنْفِيمِ مُسَلِّي مُنْكِينًا لَهُمُ أَنَّهُ الْعَقِّي ( الْمُ الْمِدَ ٥٢)

ہم ان کو اپنی نشانیاں عنقریب آفاق میں بھی دکھا کیں کے اورخودان کے اپنے اندر مجی حتی کان پر منکشف ہو جائے گا کہ وہی

سوانمیوں نے باہر کی دنیا سے ہدایت حاصل کی ندائے اندر سے ان کے آئے بھی عناد اور جہالت کی و نوار ہے اور ان كے يہے ہى كبراورمركشى كى ديوار بس مو برطرف سے اللہ تعالى كے قبراوراس كى سزائے ال كوؤ هانب ليا ب-اس جگدایک احتراض بدووا ہے کدائ آ بت میں بدذ کرفر مایا ہے کدان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے بیچے بھی جلاتم

و بوار ہے' سودہ کچھٹیں دیکھتے' جوانب ان کسی راستہ پر جارہا ہوتو اس کے سامنے جو دیوار ہووہ تو اس کوراستہ پر چینے سے مزاتم اور رکاوٹ ہوتی ہے' نیکن جو دیوار اور اس کے پیچھے ہووہ تو اس کے چلنے کے لیے کسی طرح رکاوٹ نہیں ہوتی' اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک ہوایت فطریہ ہے اور ایک ہوایت نظریہ ہے' ہوایت نظریہ سے مراد ہے کا نئات میں غور دفکر کر کے ہوایت نظریہ اور ہدایت فطریہ ہے اس فطری ہوایت کو موارت ہوایت فطریہ ہوایت نظریہ کو اس فطری ہوایت کو کو فرائے تا با واجداد کی تقلید میں ضائع کر چکا ہے اور کا نئات میں غور وفکر کر کے اس نے ہوایت نظریہ کو حاصل نہیں کیا' س منے کو کا فرائے تا با واجداد کی تقلید میں ضائع کر چکا ہے اور کا نئات میں غور وفکر کر کے اس نے ہوایت نظریہ کو حاصل نہیں کیا' س منے کی دیوار سے مراد ہوایت فطریہ کو ضائع کرنا ہے۔

ورسراجواب کیے ہے کہ و نیاانسان کے سامنے ہے اور آخرت پیچھے ہے انسان کو چاہیے کہ وہ و نیو کی صلاح کے لیے بھی اللہ کو یا در کھے اور آخرت کی قلاح کے لیے بھی اللہ کو یا در کھے اور کا فر دنیا کی صلاح کی فکر کرتا ہے نہ آخرت کی فلاح کی تیاری کرتا ہے اس لیے فر مایا اس کے سامنے بھی اس کے ضد اور عناد کی دیوار ہے اور اس کے پیچھے بھی اس کی غفلت اور جہاست اور انکار اور کفر کی دیوار ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ جوانسان کسی راستہ پر جا رہا ہواورائے آگے جانے کے لیے راستہ نہ طے تو وہ پھر پیچھے لوٹ آتا ہے افراگر پیچھے بھی راستہ نہ معے تو پھر وہ اسی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے 'منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے نہ اپنے مقر اور ٹھکانے تک لوٹ سکتا ہے اور یوں وہ ناکام و نامراورہ جاتا ہے 'سویہ جو فر مایا ہے کہ اس کے آگے بھی دیوار ہے اور اس کے پیچھے بھی ویوار ہے یہ وراصل اس کی ناکامی اور نامرادی کی طرف اشارہ ہے۔

اس سے پہلے فرمایا تھ کہ وہ مقد معدون جین این کے سراو پراٹھے ہوئے ہیں گوید وہ نیچ نہیں دیکھ سکتے اوران کے اپنے نفول میں جواللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نشانیاں رکھی ہیں ان پرغور کر کے ان سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے 'اب فرمایا ان کے آگے اور چیچے دیوار ہے اور ہم نے ان کی آنکھول پر پردہ ڈال دیا ہے گویا اب وہ آفاق اور اس خار بی کا مُنات سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے' سوآفاق اور افض سے ہدایت کی بیدونوں را ہیں ان پر بند کر دی گئیں ہیں اور ان کے مقدر میں سوا کفراور گرائی کے اور پچھی ہیں اور ان کے مقدر میں سوا کفراور گرائی کے اور پچھی ہیں ہے۔

اس جگہ بیاعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالی نے خود ہی ان پر ہدایت کے تمام راستے بند کر ویئے ہیں تو پھران کی فہرت کیوں کی جارہی ہے اور پھر کس جرم کی بناء پرآخرت میں ان کوسرا دی جائے گئ کونکہ جب اللہ کے رسول نے ان کور نیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح کے لیے ایمان لانے اور اعمال صالح کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا فہ اق اڑا یہ آپ کو ایڈ کی صلاح اور آپ کو طن چھوڑنے پر مجبور کیا اس وجہ سے اللہ تعلی نے ان کے ایڈ کی سازشیں کیس اور آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اس وجہ سے اللہ تعلی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے آگے اور چھیے ان کی ہدایت کے دروازے بند کر دیئے کہ بالفرض اب بیابی ن لانا بھی جو بیا ہو ان کو جیسا کہ ایمان لانے نہیں دیا جائے گا بیان پر جہز نہیں ہے بلکہ بیسرا ہے ان کے کفر اور عن دکی اور ان کے تکبر اور ان کی سرکٹی کی جیسا کہ ایمان سے پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں۔

کفارکوڈراٹا یا نہ ڈراٹا صرف ان کے حق میں برابر ہے

اس کے بعد فر مایا: اور آپ کا ان کو ڈراٹا یا ند ڈراٹا ان کے حق میں ہر ہر ہے بیا بمان نہیں لا کیں گے O ( بیت ۱۰) اگر میسوال کیا جائے کہ جب کا فروں کو ڈراٹا اور ند ڈراٹا ہراہر ہے تو پھر ان کوکس لیے آپ ڈرائے تھے' اور آپ کو بنگ کرنے اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کا کیوں تھم دیا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب سے ڈراٹا اور ند ڈراٹا کفار کے

تبياء القرآه

فل من مرابرے آپ کے قل میں برابر نیس ہے آپ کفار کو عذاب سے جمتازیادہ ڈرائیں گے آپ کو اتنازیادہ تو اب لے گا'
اور تعلیق کی راہ میں آپ جس قدر زیادہ تعلیفیں اور مشقتیں اٹھا کیں گے القد کے نزدیک آپ کا قرب اور درجہ اتنازیادہ ہوگا اور
ان کے حق میں آپ کا عذاب سے ڈرانا اور نہ ڈرانا ای لیے برابر ہے کہ اللہ تعالی کو از ل میں علم تھا کہ آپ کی بسیار کوشش اور
انتک جدوجہد کے باوجود بیا پی ضد اور تحجر برقائم رہیں گے اور اپنے قصد اور افقیار سے ایمان نہیں لائیں کے اور آخر وقت
تک کفر پر بچے دہیں گے۔

اس آیت کی زیادہ تغصیل اور تحقیق کے لیے البقر و. ۲ مجیان القر آن خ اص ۲۹۲\_۲۹۲ کو ملاحظہ فر ما تمیں۔ اس آیت سے جبر مید میداستدلال کرتے ہیں کہ انسان مجبود تکفن ہے اللہ جس کو جا ہے مومن بنادے اور جس کو جا ہے کا فرین

وے انسان کا کسی چیز پرکوئی اختیار نہیں ہے یہ خلط نظریہ ہے القدامی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے اس کو از ل میں علم تھا کہ یہ کفارا ہے اختیار ہے ایمان نہیں لائیں کے اس لیے اس نے ان کے جن میں عدم ایمان کو مقدر کر دیا۔

ان كابيان جن كوعداب ے ڈرانا مفيد ب

اس کے بعد فرمایا: آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے (مفید) ہے جولفیحت پڑمل کرے اور بن دیکھے رمن ہے ڈرے تو آپ اس کومغفرت اور ہاوقار تواب کی نوید سناد یکے O(یت ۱۱)

اس سے بھی آ بت بی فرمایا تھااور آ پ کا ان کوڈراٹایا نے ڈراٹا ان کے حق میں برابر ہے اور اس آ بت میں فرمایا ہے آ مرف ان کوڈرائیں جونصیحت پڑھل کرے اور بن و کھے رحمن ہے ڈرے۔

(۱) آپ كا درانا صرف ان لوكول كے ليے مفيد ب جوقر آن جيدى آيات بر كمل كريں اور آپ كى اتباع كريں۔

- (۲) اے محد صلی اللہ علیہ وسلم آپ برطریق عموم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کیکین کفارا درشر کیمن آپ کے وعظ اور تصیحت سے فائد و نہیں اٹھاتے 'آپ ای طرح عموم کے ساتھ جدایت دیتے رہیں تاہم آپ کی تصیحت سے صرف ان بی لوگوں کو فائد و ہوگا جوآپ کی تصیحت برعمل کریں گے۔
- (٣) جب آپلوگوں کواللہ کے عذاب ہے ڈرائے ہیں تو بعض لوگ آپ کا غراق اڑائے ہیں اور ایمان لانے ہے تکبر کرتے ہیں اور بعض آپ کی تھیجت کرتے ہیں اور بعض آپ کی تھیجت پر مل کرتے ہیں تو اول الذكر لوگوں ہے اعراض کیجئے 'اور ٹانی الذكر بوگوں کو تھیجت کرتے ہیں۔ رہے۔
- (۳) آپ عمومی طور پر اصول اور عقائد کا ذکر کریں اور جو آپ کی تقیحت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے سامنے نی ز اور روزے پر مشتمل فرگ احکام بیان کریں تا کہ ووان پر عمل کر کے اخروی تو اب حاصل کریں۔

اس آیت می فرمایا ہے آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے ہے جوذ کرکی اتباع کرے۔

ذکرے مرادقر آن مجیدے یاسے مرادقر آن مجید کی آیات میں یاسے مرادوہ دلائل میں جوقر آن مجید کے برخل موتے پر دلالت کرتے ہیں۔

الله تعالى كاب نياز اور تكته نواز موتا

اور دخمان ہے ڈرنے ہے مرادیہ ہے کہ جو تن کی گرفت یا اس کے عذاب ہے ڈرکر پرے عقائد اور پرے کاموں کو قرک کردے اور اجھے عقائد اور اجھے کا موں کو اعتبار کرے۔

الله تعالى كساتهاس كودوام مختل بي أيك لفظ الله ب اور دومر الفظ رمن ب جيها كرفر ماياب

بهار التركر

آ پ کہیے کہتم اللہ کو یا د کرو یا رحمٰن کو یا د کرو\_

قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ دُعُوا الرَّحُسَ

( بنواسرائیل: ۱۱۰)

اور عهاء نے ان دونوں اسموں میں بیفرق بیان کیا ہے کہ لفظ اللّہ جرال اور ہیبت پر دلالّت کرتا ہے اور غظ رحمن اس کی رحمت کی زیادت پر دار ات کرتا ہے اس کے باوجود کسی جگد لفظ اللدر حمت کے کیے آتا ہے جیسے فرہ یا

تم الله کی رحمت ہے مایول نہ ہو کے شک اللہ تن م گناہوں کو

لَا تَقْتُكُلُو ا مِنَ رَّحْمَةِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ يَغُفِقُ

الذُّنُوبَ جَينِيًّا. (ازمر ٥٣٠)

اور بھی حمن کالفظ غضب کے ہیے آتا ہے جبیا کہ اس آیت میں ہو خشسی الموحمن مالعیب اور بن دیکھے حمن ے ڈرے بیٹنی اس کے نفضب اور اس کے عذاب ہے ڈرئے لیٹنی اس کے باوجود کہاںتد تعالیٰ جلال اور ہیبت والا ہے تم اس ے اپنی امیدیں منقطع نہ کرو' اور اس کے ہا وجود کہ وہ رخمٰن اور رحیم ہےتم اس کی گرفت اور اس کے عذاب ہے بےخوف نہ ہو' بیٹی بندہ کو جا ہے کہ وہ اس کی رحمت ہے دھوکا نہ کھائے کیونکہ وہ در دنا ک عذاب میں بھی تو مبتلا کرتا ہے' القد تعالیٰ فر، تا

آب میرے بندوں کو بتائے کہ میں بے صدمعاف کرتے واله اور بہت رحم فرمائے والا جول 🔾 اور بے شک میرا عذاب ی سَتِئُ عِبَادِي ٓ إَنَّ ٱنَّا الْغَفُوْرُ الرَّحِيُمُ ۗ وَٱنَّ عَدَائِيُ هُوَ لَعَنَاكِ الْكِلِيُونَ ( تَجِر ٥٠٥٠)

دروناک عذاب ہے۔

وہ نکتہ نواز اور ہے نیاز ہے وہ جلال میں ہوتو ایک بلی کو باندھ کربھوکا رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈل دیتا ہے اور رقم فر ہ ئے تو ایک کتے کو باتی پلانے کی دجہ ہے ساری عمر کے کبیرہ گنا ہوں کومعاف فر ماویتا ہے۔

الله تعالى كوبن ديكھے ڈرنے كامعني

اس آیت میں جوفر مایا ہے وہ بن دیلیھے رحمان ہے ڈرے اس کا ایک معنی سے کے موت کے وفت عذاب کے فرشتوں کو د میجھنے سے پہلے یا حشر کے احوال کو د میکھنے سے پہلے یا دوزخ کے عذاب کو د میکھنے سے پہلے امتد تع کی ہے ڈرے ادراس پرائیان لے ، بے' اوراس کا دوسرامعنی ہیہ ہے کہ بسا اوقات انسان لوگوں کےسامنے کوئی ناجائز اور حرام کا منہیں کرتا ان سے حیا کرتا ہے اوراین مذمت ہے ڈرتا ہے اور جب وہ تنہا ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے وہ لائمبیں ہوتا' اس وفت وہ کوئی نا جائز اور حرام کام کر لیتا ہے اورا مند ہے تہیں ڈرتا' سوبندہ کو جا ہے کہ جس طرح وہ لوگول کے سامنے برے اور غبط کا منہیں کرتا' اسی طرح تنہائی میں القد عالی سے بھی حیا کرتے ہوئے اور صرف میں سے ڈریتے ہوئے برے کام نہ کرے اور اس کا تیسرامعتی ہے ہے کہ غیب سے مراد قلب ہے' یعنی اٹ ن دل سے القد سے ڈ رے رہے میں نہ ہو کہ اٹ ن فل ہری طور پر اپنے اوپر خشیت کو طاری کرے اور دل میں القد کا ڈر نہ ہو۔ اور فرمایا: تو آپ اس کومغفرت اور باوقارتواب کی نوید سناد بیجئے۔

یعنی جس کوآپ نے عذاب سے ڈرایا اور وہ ڈر کر اللہ تعالی کے حکام پڑمل کرنے لگا اور اس نے برے کا موں کو ترک کر دیا تو آ پاس کوثو ہے کی بشرت دیجئے' اور اس ثواب سے مراد التد تعالیٰ کی وہ نعتیں ہیں جن کوکسی آئھے نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے ورنے کسی کے دل میں ان نعتوں کا خیال آیا ہے اور ان سب میں بری نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کا راضی

ہونا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بےشک ہم ہی مُر دوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جوانہوں نے ہیا جیجے

تبيار الفرآن

دے اورو مل ( میں) جوانہوں نے یکھے چھوڑ دیے اور ہم نے ہر چیز کا احاط کر کے لوح محفوظ میں منصبط کر دیا ہے 0 (این ۱۳)

#### انسان کے اجھے ما ہرے اعمال کا لکھا ہوا محفوظ ہوتا

اس آیت میں تر دوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے اور اس میں ان کافروں کا رد ہے جو اس کے قائل نہیں تھے کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا'اور اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسان جو پچھٹل کرتا ہے اس کولکھ لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق انسان کوآ خرت میں جرایا سزادی جائے گی۔انسان سب سے پہلے اللہ کوواحد مائے کا مکلف ہے۔اس کے بعدرسول الند صلى الله عليه وسلم برايمان لائے كا مكلف ب اور پر آخرت برايمان لائے كا مكلف ب اس سے بہل آخول ميں توحيداور رسالت كا ذكر قرما يا تحااوراب اس آيت ميس آخرت كا ذكر قرمايا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم ان کے وہ مل بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیے اور وہ مل (مجمی ) جو انہوں نے والے محور دیے۔

ورج ذیل آجوں میں بھی اٹسان کے ملے اور بعد کے بھیجے ہوئے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے:

( قیامت کے دن ) ہر مخض اینے پہلے ہمینے ہوئے اور بعد عَلِمَتُ نَفْشُ مَا قُلُامَتُ وَاخْرَتْ.

میں بہیجے ہوئے اعمال کو جان لے گا۔

اس دن انسان کواس کے پہلے بھیجے ہوئے اور بعد میں جھیجے ہوئے اٹھال کی خبر دی جائے گی۔

اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرتے رہواور ہر محص فور کرے کہ ووکل قیامت کے لیے کیا عمل بھیجی رہا ہے۔ (الانقطار ۵)

يُنْجَوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ إِلِيمَا قَدَّمَ وَٱخْرَ

(القيامة ١٣)

يَايَّهُا الَّذِينَ المَثُوااتَعَوَا اللهُ وَلَتَنْظُرُنَكُ مِنْ قَلْمَتْ لِغَلِي<sup>®</sup>. (الحشر ١٨)

آ گارے مرادانسان کے وہ مل میں جواس کے مرنے کے بعد بعد باتی روجاتے میں اور دنیا میں انسان کے اعمال کا ا جیمائی یا برائی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور آخرت میں اعمال کی جزایا سزا دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی مخص کسی کو دین کاعلم یر معاتا ہے اور پھر اس کے شاگر واس علم کی اشاعت کرتے رہے ہیں یا وہ کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعدوہ کتاب شائع ہوتی رہی ہے وہ کوئی مسجد بنا دیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس میں نماز پڑھی جاتی ہے یا وہ کوئی دیل مدرسہ بنا دیتا ہے یا لائیر بری بنا دیتا ہے کوئی کنوال کھدوا دیتا ہے غریبوں کے علاج کے لیے کوئی ہمپتال قائم کر ویتا ہے ملی بدا القیاس وہ کوئی بھی ایبا نیک کام کر جاتا ہے جس کا فیض اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے 'ید نیک کاموں ک مالي بن-

اور برے کا موں کی مثالیں یہ ہیں: جیے کوئی انسان شراب خانہ یا تجہ خانہ بنا کرمر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعدوہ بدكارى كا الاعتام رج ين اوران من بدكارى موتى رئى بياكونى انسان مندر بنا كرمر جاتا باوراس كمرف ك بعد بھی اس میں بتوں کی ہوجا ہوتی رہتی ہے یا کوئی انسان ریس کورس یا جوئے خانہ بنا کرم جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہاں جوئے کا تھیل اور تھوڑ دوڑ پر بازیاں لگائی جاتی رہتی ہیں ای طرح کوئی مخص قلم سٹوڈیو یا سینمایا وڈیوشاپ یا میوزک مادس بناجاتا ہے یاکوئی بھی ایدا براکام کر کے چلاجاتا ہے جہال اس کے مرنے کے بعد بھی برائی ہوتی رہتی ہے نکی اور برائی معل بعد من جارى رہے كمتعلق حسب ذيل احاد عث ين

martat.com

عياء القرآء

نیکی اور برائی کے عمل مرتے کے بعد بھی جاری رہنے کے متعلق احاد ہے اور آثار

حضرت جریرت الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک عمل ایجاد کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا اجربی ملے گا اوران کے اجروں میں کوئی کی نہیں ہ گی' اور جو شخص اسلام میں کسی برے طریقتہ کو ایجاد کرے گا تو اس کو اس برے طریقتہ کا گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس برے طریقتہ پڑمل کریں گے اے ان کا بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(منح مسلم قم الحديث: ١٠١٤ اسنن النسائي قم الحديث: ٢٥٥٣ سنن ابن باجرتم الحديث ٢٠١٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا جو مخف بھی (قیامت تک) قبل کمیا جائے گا تو پہنے ابن آ دم کواس کے قبل کی سز اسے حصہ ملے گا کیونکہ وہ پہنا مختص تھا جس نے قبل کا طریقہ ایجاد کمیا۔ (میح ابناری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۷ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۷۷۳ سنن النہائی رقم الحدیث: ۴۹۸۵ اسنن

الكبرى للنسائي رقم الحديث ٢٠١١ من ابن ماجد رقم الحديث ٢١١٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا جب اٹسان مرجاتا ہے تو تین عملوں کے سوااس کے باتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے معدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جواس کے لیے وعائے فیر کرے۔ (مسیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۳۱ سنن الرئدی رقم الحدیث ۱۳۵۷ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۸۸۰ منداحدج ۱۳۵۷ السنن الکبری عندی جام ۱۳۵۷ منداحد ج ۱۳۵۷ الحدیث ۱۳۵۵ منداحد ج ۱۳۵۷ المسنن الکبری جام ۱۳۵۷ منداحد کے ۱۳۵۷ منداحد کا ۱۳۵۷ کیز العمال رقم الحدیث ۱۳۵۵ منداحد کا ۱۳۵۷ کیز العمال رقم الحدیث ۱۳۵۵ کیز العمال رقم الحدیث الحدیث الحدیث ۱۳۵۸ کیز العمال رقم الحدیث ۱۳۵۵ کیز العمال رقم الحدیث ۱۳۵۸ کیز العمال رقم کیز العمال رقم کیز العمال کیز العمال رقم کیز العمال کیز

سعید بن جبیر نے کہالوگ جس کام کی بنیادر کھتے ہیں اور ان کے بعد اس پڑل کیا جاتا ہے اس کولکھ لیا جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا انہوں نے جو برا کام ایجاد کیا ہواس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔

(تغييرامام ابن الي عاتم ج ١٩٠٠ ماتيه زارمسطي الباز كمه مرمه ١٣١٥ هـ)

زیاده دورے آ کرمسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ بؤسلہ نے بید شکایت کی کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہیں تو اللہ عز دجل نے بیآ بت نازل فر مائی و نسکتب میا قسلموا و اٹار ہیم 'ایک قوم نے کہا کہ اس سے مراد بیہ کہ وہ جتنے قدم مجد میں چل کرجاتے ہیں ان کولکھ لیا جا تا ہے۔

(سنن الترفری آم الحدیث ۱۳۷۳ مصنف عبدالرزاق آم الحدیث ۱۹۸۷ المسعد رک جهس ۱۳۲۸ سنن این باجد آم الحدیث ۵۸۵)
حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بنوسلمہ نے بیدارادہ کیا کہ وہ مجد کے قریب خطق ہوجا کیں آو رسول الله صلی
الله علیہ وسلم نے مدید کے خالی کیے جائے کو ناپیشد فر مایا اور بیدار شاد فر مایا: اے بنوسلمہ! تم اپنے قدموں کے نشا تات میں آو اپ
کی نمیت کیول نہیں کرتے! سووہ اپنے گھرول میں برقر ارد ہے۔ (شرخ المترقم الحدیث ۲۸۰ میج ابخاری رقم الحدیث ۱۸۸۷ سنن این
باجد رقم الحدیث ۲۸۴ میدا حمد جسم ۲۰۱۰ میج مسلم رقم الحدیث ۲۱۵ میج این حبان رقم الحدیث ۲۸۳۲)

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا سب ہے زیادہ اجر اس خفس کو ملتا ہے جوسب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہیں آتا ہے' پھراس کے بعداس کو زیادہ اجرماتا ہے جواس کے بعد زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہیں آتا ہے' اور جونماز کا انتظار کرتا رہتا ہے جی کہ امام کے ساتھ فماز پڑھتا ہے' اس کواس مختص سے زیادہ نماز پڑھنے کا اجرماتا ہے جواتی نماز پڑھ کرسوجاتا ہے۔

de

( من الحريث ١٦٥٠ من الحريث ١٦٥٠ من الحريث ١٦٦٠ مند الإيلاني في الحريث ١٩٥٠ النفس كرى للبيتي جهو ١٩٥٠) جو تفس زياده دور من الحريث ١٥٥٠ من الحريث ١٦٥٠ من الحريث ١٩٥٠ من المراد من المراد المرد المرد

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه الل مذينہ بل سے ايك فضى تقابس كا گھر سب نے زياد و مجد سے دور تھا دہ تمام فماذين مجد بيس آ كررسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ پڑھتا تھا ' بيس نے اس ہے كہا كاش تم ايك دراز گوش خريد لوادر بخت كرى بي اور اند جرى را اتوں بيس اس پر سوار ہوكر آ يا كروً اس نے كہا الله كاتم ججھے يہ پند نہيں ہے كہ مير اكھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مجد سے مصل ہو ' بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مجد سے مصل ہو ' بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس بات كى خبر دى ' رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم كى مبد سے دالي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كے اس سے اس كا سبب دريافت كيا تو اس نے كہا يا نبى الله الله عليه كھر سے مجد آ نے اور مجد سے واليس كھر جائے كا اجرواؤ اب الكھا جائے 'آ ب نے فر مايا : تم نے جو نبيت كى ہے اللہ تعالٰی نے تم كو اس كا ثواب عطافر ما دیا۔

(متداحم ن٥٥ سا١٣ منداحم رقم الحديث ١٥١٥ وارالكتب العلمي وقم الحديث ١١٥٥ واراحيا والتراث العربي بيروت)

ا مام ابن مردویہ حضرت ابو ہریرہ رضی انتہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول انتہ سلی انتہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم بس سے کوئی مخص اپنے گھرے دومرے کے گھر تک (کس نیک مقصد کے لیے) جل کر جاتا ہے تو ہر قدم پر انتہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاویتا ہے۔ (الدر اُمکورج عصم اور احیاء التر اے العراق بی ویت اسم الدی

امام مبین کے متعدد معانی اور محامل

اس کے بعد قربایا: اور ہم نے ہر چیز کا احاظ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔ ( یک ۱۱) ایک :۱۲ کے اس حصہ کے حسب ذیل معاتی ہیں:

اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے جو اعمال تکھے میں اس سے پہلے بھی ان کے اعمال تکھے ہوئے تھے کے ککھ کا تو دوانے اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ دوانسانوں کو اختیار عطا کرے گا تو دوانے اختیار سے کیا کیا ممل کریں گے اور پھر اس نے بندوں کے ان اعمال کولوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا جیسا کہ دینت کی اس آیت میں ہے اور ایک اور آیت میں بھی بھی بھی ہے :

اور ہر وہ کام جو انہول نے کیا ہے وہ لوٹ محفوظ میں مکھ ہواہے اور ہر چھوٹی اور بڑی چے ککھی ہوئی ہے۔ وَكُلُّ عَنِي وَصَلُوهُ فِي الذِّبَرِ وَكُلُّ صَعِيْدٍ وَ كُيْدٍ مُسْتَطَرُ ( اتر ar.ar)

حصرت عبدالقد بن عمرور منی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ نے آ ساتوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہاس ہزار سال پہلے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی تھی۔

(سنن الترفدى رقم الحديث ١٩٥٦ منداحدى ١٩٥٧ أي بين حبان رقم الحديث ١٩٣٨ كتاب الاساء والسفات ١٥٥٣ (٢٥٣٠) حضرت عباده بن العمامت رضى الفدعته بيان كرت جي كرسول الفصلى الفدعليه وسلم في قرمايا: بي شك الفد في سبب سب معلم كو پيدا كيا اوراس سے قرمايا لكھواس في كياش كيالكھول؟ قربايا تقدير لكھوجو كھي ہو چكا ہے اور ابد تك جو پھي ہوف والا ہے۔ (سنن الترفذي قرمايا موالا من الدورة ملاحث الديث الحديث ١٥٥٠ الله من الدورة من ١٥٥٩ سنن الدورة وقرم الحديث ١٥٥٠)

سوازل میں ہر چزاکمی ہوئی ہے گھر جب بندے مل کرتے ہیں تو کرانا کا تبین ان کے اعمال کو دوبارہ لکھتے ہیں اورای لکھے ہیں اورای کھے ہوں اورای کھے ہیں اورای کھے ہوئے کا ان کے لکھنے کا ذکر کیتی :۱۲ میں بھی ہے کہ ہم ان کے دومل لکھ رہے ہیں جو

mariat.com

بيار القرآر

انہوں نے پہنے بھیج دیئے اور حسب ذیل آیت میں بھی ہے.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ٥ُ كِرَامً**ا كَايِتِينَ**نَ

يَعْنَكُونَ مَا تَقَعَلُونَ ٦ (الأَفْصَار ١٢٠.٠)

بے شکتم پرنگران ہیں 🔾 معزز کیھنے واے 🔾 وہ جانے

یں جو پھی کرتے ہو۔

یوح محفوظ میں منضبط کرنے کا بی<sup>معنی بھی</sup> ہے کہ جس چیز کولکھ جاتا ہے بعض ادقات وہ منتشر ہوجاتی ہے اور وقت پرنہیں متی القد تعانی نے اس وہم کا از الدکر دیا اور بتایا کہ ہم جو پچھ لکھتے ہیں وہ لوح محفوظ میں منضبط ہے جبیبا کہ فر مایا ہے .

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ ثُرِينَ فِي كِينَتٍ ۚ لَا يَعِبِكُ تَرِينَ موی نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کاب (لوح محفوظ) میں ہے میر رب شاملی کرنا ہے نہ بھول ہے۔

ۇلايتسى (ھەمە)

اور ہوج محفوظ میں منضبط کرنے کا تیسرامعنی میر ہے کہ پہلے فر مایا تھ کہ ہم ان کے وہ ممل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے'ال کے بعد بیدواضح فر مایا کہ ہم صرف بندول کے اعمال ہی نہیں لکھتے ہلکہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے اس کو وح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔

لوح محفوظ کواں م اس لیے فرمایا ہے کہ اں م وہ ہوتا ہے جس کی ایناع اور افتداء کی جاتی ہے اور فرشتے احکام کو نافذ کرنے میں لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں' وح محفوظ میں جس شخص کی جنتنی عمر لکھی ہوتی ہے' اور جنتنا رزق لکھا ہوتا ہے س کی ابتاع کر کے اس کو اتن رزق دیتے ہیں اور استے عرصہ کے بعد اس کی روح قبض کرتے ہیں' اس کی جنتی اولا دلکھی ہوئی ہوتی ہے اور جتنے اس کے حوادیث اور نوازل لکھے ہوئے ہوئے میں ان تمام امور میں وہ لوح محفوظ کی اِتباع کرتے ہیں۔ ، کان و ما یکون غیر متناہی ہیں لوح محفوظ ان کامحل کس طرح بن سکتی ہے

اس آیت کے شروع میں فر مایا ہے بے شک ہم ہی مر دول کوزندہ کرتے ہیں مُر دو س کو کہتے ہیں کہ سی ہے اس کی روح نکال بی جائے 'اور زندہ کرنے کامعنی میہ ہے کہ کس چیز میں جس اور حرکت اراد میدکو نافذ کر دیا جائے 'میرف بزندگی اور موت کامعنی ہے اور ایک باطنی موت ہے اور وہ ہے دل کا مردہ ہو جانا 'انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور تو ہدنہ کرے تو اس سے اس كادل مرده بوجاتا بأى طرح زياده بننے سے بھى دل مرده بوجاتا بأور گنابوں پر نادم بونے وررونے سے اور يكى ك

یا تون کوکرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔

اس جگہ بیداشکال ہوتا ہے کہ حوادث کوئیہ غیر متنا ہی میں' جنت کی نعمتیں غیر متنا ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متنا ہی ہیں وراس آیت میں فرمایا ہے ہم نے ہر چیز کالوح محفوظ میں احاطہ کر دیا ہے تو غیر متنابی مور کاکس طرح احاطہ کیا جا عدامه آلوی نے اس کا میہ جواب دیو ہے کہ تمام حوادث کا وح محفوظ میں دفعۃ واحدۃ اور یک ہورگی ذکر نہیں ہے بلکہ متعدد دفعات میں ن کا ذکر کیا گیا ہے' مثلاً پہلے اس میں ایک ہز رسال کے حوادث کا ذکر کیا گیا' پھر جب وہ حوادث گزر گئے تو ان کومٹا کر ا گلے ایک ہزارسال کے حوادث ذکر کر دیئے پھران کومٹا کر ورایک ہزارسال کے حوادث کا ذکر کر دیا 'اور بیتا ویل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ متنا بی چیز غیر متنا ہی امور کے لیے لئیس بن سکتی کیا پھر بیہ جواب دیا جائے کہ لوٹ محفوظ میں صرف اس دنیا کے حوادث اور بندوں کے افعال کا ذکر لکھ ہوا ہے اور اس دنیا کے حوال اور بندول کے افعال متنا بی ہیں۔ اور غیر متنا بی آخرت کے احوال اور جنت کی نعمتیں اور القد تعالیٰ کی معلومات ہیں اور ان کا لوح محفوظ میں ذکر نہیں ہے۔

عدامداً وی نے کہا ہے کہ میرے نزویک رائے یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قیامت تک کے احوال مکھے ہوئے ہیں اور وہ متنای ہیں' اور ہوح محفوظ بہر حال متناہی ہے۔ دومتالاذمر

وَاضْرِبُ لَهُمْ مُثَلًّا أَصُحٰبُ الْقُرْبَ فِي إِذْ جَاءَهَا لیے بہتی والوں کی مثال بیان الْبُرُسِلُونَ ﴿ إِذْ أَرُسُلُنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكُنَّا بُوهُمَا فَعَنَّ زُنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُوا مَا اَنْتُمْ إِلَّا الله والمناه وما انزل الرَّحْلَى مِن شَىءٍ ان ماری مثل بھر ہو ' اور رخمن نے کھ نازل نہیں کی تم ٱنْتُمُ إِلَّا تَكُذِبُونَ®قَالُوْا مَيْنَايِعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ @وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ @قَالُوْا ؙؿڟؾۯڹٳؠڰؙٛۄؙ<sup>ؾ</sup>ڮڹڷڎٞۄؙؾؽ۫ؾۿۏٳڶڹۯۻڹۜڴۄ۫ۅڵؽؠۺڰڰۿ مجھتے میں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم مِّتَاعَدَابُ الِيُوْ ۞ قَالُوْ اطَأَيْرُكُ وَمَّكُمُ مُّكُمُّ أَيِنَ

ميار القرار

marfat.com

# النّبِعُوا مَنَ لا يُسْتَلُكُمُ أَجْرًا رّهُمُ مُّهُتُلُونَ ١٠

م ان کی پیروی کرو جو تم سے کئی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں 0 المتدنق کی کا ارشاد ہے اور آپ ان کے لیے ستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس کی رسول آئے 0 جب ہم نے ان کے پاس دور سولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایہ ' پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی سوتینوں نے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں 0 ( ایس ۱۳۰۱)

انطاكيه ميل حضرت عيسى عليه السلام كحوار بول كو بصحفے كے ثبوت ميں نفول

ا، م الوجعفر محدين جرير طبري متوفى • اسه هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

وہب بن مدیہ بیان کرتے ہیں انطاکیہ (مغربی شم کا ایک ساطی شہر) میں ابطیحس بن ابطیحس نام کا ایک یا دشاہ تھا جو مشرک اور بہتے پرست تھا اللہ تق بنے ان کی طرف مشرک اور بہتے برست تھا اللہ تق بنے اس کی طرف بینام وے کر قبن رسول بھیجے مصادق مصدوق اور سلوم بہلے ان کی طرف ان میں سے دو رسول ہے ان کو قوت دی جب ان بین میں میں سے دو رسول ہے ان کو قوت دی جب ان رسولوں نے ان کو قوت دی اور اس بادش ہی کی بہت پرتی کی ندمت کی تو اس نے کہا ہم تو تم کو بد فال سمجھتے ہیں اور اگرتم باز نہ آئے تو ہم تم کو بد فال سمجھتے ہیں اور اگرتم باز نہ آئے تو ہم تم کو منگ ارکر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو در دناک عذاب بہنچے گا۔

ان رسولوں نے ان بستی والوں سے بیر کہ تھا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے کہتم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کردا اور جن بتول کی تم عبادت کرتے ہوان سے بیڑاری کا اظہار کرو۔

(جامع البيان جر٢٢م ١٨٤ دارالفكر بيروت ١٨١٥)

امام عبدالرحمن بن مجرابن الى حاتم متوفى ١٣٢٥ ولكست بيل

شعیب جبائی نے کہاہے کہ پہلے جن دو رسولوں کو بھیجا تھ ان کا نام شمعون اور بوحنا تھا اور بعد میں جس تیسرے رسول کو بھیج اس کا نام بوص تھا۔ (تفییرا، مابن ابی حاتم ج-اص۱۹۳ تم الحدیث ۱۸۰۵۰ مکتبہ زارمصطفیٰ مکہ کرمۂ کے ۱۸۱۱ھ)

امام ابواسخت احمد بن ابراجيم لتعلمي المتوفى ١٧٢٧ ه لكهيته بيل

سید صفرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول سے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے اپنے حوار یوں میں سے دورسول اٹھا کیہ کی طرف بیسے جب وہ اس شہر کے قریب پہنچ تو وہاں انہوں نے ایک پوڑھے تحض کو دیکھ جو بکریاں چرارہا تھ' اس نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا بہیں حضرت عیسی نے بھیجا ہے انہوں نے تم کو یہ دعوت دی ہے کہ تم بتوں کی عبدت ترک کر کے دشن کی عبادت کرو اس فحض نے پوچھا کیا تمہادے پاس کوئی نش نی (مجزہ) ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں! ہم اللہ کے حکم سے بیاروں کو تندرست کر دیتے ہیں' اس بوڑھے تحض نے جس بیاروں کو تندرست کر دیتے ہیں' اور زادا ندھوں کو بینا کرتے ہیں' برص زدہ لوگوں کو تھیک کر دیتے ہیں' اس بوڑھے تحض نے جس کا نام حبیب تھ کہا: میں اس کے باس لے جارہ ہم اس کے باس لے جارہ ہم اس کو جارہ ہم اس کو حال دیکھتے ہیں' وہ ان کو اپنے گھر لے گیا' انہوں نے اس کے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرا' وہ اللہ کے حکم ہے اس وقت کا حال دیکھتے ہیں' وہ ان کو اپنے گھر لے گیا' انہوں نے اس کے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرا' وہ اللہ کے حکم ہے اس میں متندرست ہو کر کھڑ ابوگیا' نی خبر اس شہر میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بہت مریضوں کو شفا دی اس شہر کا ایک نام الکھسیس تھا' اور بیروم (شام) کے بادشاہوں ہیں سے تعالیٰ بادشاہ تھ جس کا نام سلامین تھا' اور وہب بن مدید نے کہا اس کا نام الکھسیس تھا' اور بیروم (شام) کے بادشاہوں ہیں ہو تھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیس کے اور بیوں کی پرسش کرتا تھ' بی خبر اس تک بی بی بیٹ گئی' اس نے ان سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیس کے اور بیاں کی پرسش کرتا تھ' بی خبر اس تک بی بی بیٹ کو کھوا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیس کے اور بیس کرتا تھ' بی خبر اس تک بی بی بیٹ کو کھوا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیس کے اور بیس کرتا تھ' بی خبر اس تک بی بی بیٹ کی گئی' اس نے ان سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیس کے اور بی کو بیٹوں کی پرسٹ کرتا تھ' بیور اس تک بی بیٹوں کی بی بیٹوں کی بیور کو کھوں کو بی بیٹوں کی بیٹوں

تبيأن الغرأن

رسول ہیں؟ اس نے پوچھ تمہ رہ پال کوئی نشائی ہے؟ نہول نے کہا ہم مادرزاد ندھوں کرص میں بیٹیا ہوگوں اور بیاروں کو اللہ کے علم سے تندرست کرتے ہیں اس نے پوچھ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ان کی عہدت ترک کر دو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں وراس کی عہدت کرو جو سننے والا ہے اور دیکھنے والہ ہے 'باشاہ نے پوچھا کی عالم سے خداؤل کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ ن دونوں نے کہ بال! خداصرف وی ہے جس نے تم کو اور تمہارے خد وُل کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا تم دونوں ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ ن دونوں نے کہ بال! خداصرف وی ہے جس نے تم کو اور تمہارے خد وُل کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا تم دونوں بہال سے اٹھو جتی کہ میں تمہ ر مصفق تورکر کے فیصدہ کردل ' پھر شہر کے وگول نے ان کا پیدا کیا اور ان کو پکڑ کر بازار میں ہ دا بیا۔

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسی نے ان دورسولول کوانط کیہ بھیجا ور پچھ مدت کے بعدان دونوں کی بادش ہ ہے ملاقات ہو کی' انہوں نے اللہ تعالی کی کبریائی بیان کی' اس پروہ یا دشاہ غضب ناک ہوگیہ اور اس نے حکم دیا کہ ان کو گرفتا رکر کے قید کیا جائے' اور اس نے ان میں سے ہرا یک کوسوسو کوڑے مارئے پھر جب ان دونوں رسوبوں کی تکذیب کی گئی اور ان کو الالبیا گیا تو حضرت عیسی عدیه اسین م نے حواریول کے سردار حضرت شمعون کوان کے بیچھے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ مچر حضرت شمعون بھیں بدل کراس شہر میں داخل ہوئے اور یا دشاہ کے کا رندوں کے ساتھ ال جمل کر رہنے لگئے حتی کہ وہ ان کے ساتھ مانوس ہو گئے' پھران کے آنے کی خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی' وہ بھی ان کے طور طریقہ ہے ، نوس ہو گیا وران کی اور کے نگا 'ایک دن انہوں نے ہوشاہ سے کہا اے ہادشہ المجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے دو آ دمیوں کو قید کر رکھا ہے'اور جب انہول نے آپ کوائے دین کی دعوت دی تو آپ نے ان کوز دوکوب کیا ' کیا آپ نے ان سے گفتگو کی تھی اور ان کا پیغام ت تھا' وشاہ نے کہامیرے وران کے درمیان غضب حائل ہو گیا تھا' حضرت شمعون نے کہا اگر بادشاہ کی رائے موافق ہوتو ان کو بل یا جائے تا کہ جمیں معلوم ہو کہ وہ کیا پیغام وے رہے ہیں! پھر بادش و نے ان دونوں کو بلایا 'حضرت شمعون نے ان سے پوچھ تم کوئس نے یہاں بھیجاہے؟ انہوں نے کہ: لندے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ٔ حضرت تمعون نے کہاا خصار کے ساتھ اللہ کی صفات بیان کرو'انہوں نے کہا وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور جوارا دہ کرتا ہے وہ تھم دیتا ہے' مطرت شمعون نے کہا تمہاری کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہ '' پ جوخوا ہش کریں' پھر بادشاہ نے تھم دیا تو ایک ایسے لڑ کے کو ڈاما میا جن کی آتھوں کی جگہ پیٹانی کی طرح بالکل سیاٹ تھی' پھروہ دونوں بے رب سے دعا کرتے رہے حتی کہ اِس کے چیرے پر آئکھوں کی جگہ نکل آئی اور دو گڑھے بن گئے گھرانہوں نے مٹی ہے آٹکھول کے دوڈ شیعے بنائے اور ان کوان گڑھول مل رکھ دیا اور دولار کا ان ان سنگھول ہے دیکھنے لگا' ہا دشاہ کو اس سے بہت تعجب ہوا' حضرت شمعون نے ہا دشاہ ہے کہا یہ بتا ہے **کراکراب**اہے معبود سے اس طرح د عاکریں اور وہ بھی س کی مثل کوئی کا م کر دے تو اس ہے سے پوہھی عزت حاصل ہو گ اورآپ کے معبود کو بھی! بادش و نے حضرت شمعون سے کہا میرے نز دیک سد بات کوئی ر زنیس ہے کہ جارا و و معبود جس کی ہم مبادت کرتے ہیں' ویکھا ہے ندسنتا ہے' وہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ نفع پہنچ سکتا ہے' پھر باوشاہ نے ن رسولوں ہے کہاتم جمل معبود کی عبوت کرتے ہواگر وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے تو ہم تم پر بھی بیان لے آئیں گے اور تمہارے معبود پر بھی'ان وسولوں نے کہا ہمارامعبود ہر چیز پر قادر ہے 'بادش و نے کہا سات دن پہلے ایک دہق ن کا بیٹ مر گیا تھ میں نے اس کی تدفین موخر کردی تھی' کیونکہ س کا باب کہیں گی ہوا تھا' بادشاہ نے اس مردہ لڑے کومنگوایا اس کاجسم متغیر ہو گیا تھا وراس سے بدبواٹھ رہی می وہ دونوں سب کے سرمنے اسینے رب سے دعا کرتے رہے اور حضرت شمعون دل ہی دل میں آمین کہتے رہے وہ مر دہ لڑ کا ندہ ہو کراٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں سات دن سے مرا ہوا تھا' میں چونکہ شرک پر مرا تھا اس لیے مجھے دوزخ کی وادی میں ح تبيار القرآر ڈال دیا گیا ور بیل تم کوشرک سے ڈرا تا ہوں سوتم سب القد پر ایمان لے آؤ کھراس لا کے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آسانوں کے درو زے کھول دیئے گئے اور ایک خوب صورت شخص ن تینوں کی سفارش کر رہا ہے'اس نے حضرت شمعون اور ان دونوں رسوول کی طرف اشارہ کیا' بادشاہ کو بہت تعجب ہوا ور جب حضرت شمعون نے جان میا کہ اس لوکے کی باتیں بادشاہ کے دل میں اثر کر چکی ہیں تو انہوں نے اس کو اصل بات بتائی اور بادشہ کو ایمان کی دعوت دی' تو بادشاہ اور چندلوگ ایمان لے آئے میں اثر کر چکی ہیں تو انہوں نے اس کو اصل بات بتائی اور بادشہ کو ایمان کی دعوت دی' تو بادشاہ اور چندلوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگ کفر پر برقر اردیے۔

امام ابن اسحاق نے کعب احبار اور وہب بن مدید ہے روایت کیا ہے کہ بلکہ بادش ہ اپنے کفر پر قائم رہا اور بادش ہ اوراس کی توم نے اس پر تفاق کیا کہ ان تینول کوتل کر دیا جائے 'جس وفت صبیب کو بینجی تو وہ شہر کے پر لے کن رہ پر کھڑا ہواتھ ا وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کورسولوں کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔

ان دورسوں کے ناموں میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس نے فر مایا ان کا نام تاروص اور ماروص تھا' اور وہب نے کہا ان کا نام کیجی اور پونس تھااورمقہ تل نے کہا ن کا نام تو مان اور مانوص تھا۔

مق تل ہے کہ اس تیسرے رسول کا نام شمعان تھا' کعب نے کہ ان دور سولوں کا نام صادق اور صدوق تھ' اور تیسرے رسول کا نام شعون تھا۔ اسلام کی طرف اس سے نسبت کی ہے کہ حضرت تیسی علیہ السلام نے اس کا نام شعوم تھا۔ اسلام نے اس کے تعمر سے بھیج تھا۔ اسال کو لندعز ویمل کے تھم سے بھیج تھا اور اس پر سب کا انقاق ہے کہ ان رمونوں کو اہل انطا کید کی طرف بھیج تھا۔

(الكشف والبيان ج ٨٩ ١٣٥ ٢٣١ مطبوعه داراحياء لتراث العرلي بيروت ٢٣٣١ه)

مور خین میں سے علامہ تحمد بن محمد شیب نی این لا ثیرا کجرری الہتونی ۱۳۰۰ھ نے بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (افکال نی الباریخ جاص۳۱۴ دارامکتاب انعر کی ہیروت ۱۳۰۰ھ)

مضرین میں سے علامہ ابوعبدالقدمحمد بن احمر مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے نے بھی اسی طرح بیان کی ہے۔

(الجامع لد حكام القرسن يزهاص عار11 وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامہ ابوالی ن محمد بن یوسف اندی متوفی ۲۵ مداور علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۵ ہے اجہ یا اس واقعہ کا ذکر کیا ہے وراس پر اعتباد کیا ہے کہ ان رسولول کو انطا کیہ میں بھیجا گیا تھ ' لبتہ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ بید حضرت عیسی عبد السلام کے رسول تنے اور هنی تہ اللہ کے رسول تنے اور ان کا ندھول کو بہنا رسول تنے اور حضرت ابن مجاز آئے ورحقیقت بیاد ہیا ، بلنہ تنے اور ان کا ندھول کو بہنا کرنا اور مردول کو زندہ کرنا ان کی کرامت تھی 'اور حضرت ابن عباس اور کعب سے بیمروی ہے کہ بیا بلنہ کے رسول تنے ان کو حضرت میں علیہ السلام کی عدید اسلام کی مدد کے بیمی حضرت عبیری علیہ السلام کی عدید اسلام کی مدد کے بیمی

تبياء القرآن

ميجا كيا تعار (العرائية عام ١٥٠ روح الماني ير ٢٠٠ (١٠٠٠)

دیکر قدیم مغسرین نے بھی اس واقعہ کا ای طرح ذکر کیا ہے البتہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ بیر حضرت میسی علیدالسلام کے رسول نہیں تنے بلکہ ستقل رسول تنے اور نہ بی بیدواقعہ اہل انطا کیہ کا ہے۔

انطا كيد من حفرت عيلى عليه السلام كي حوار يون كون معين كردائل

عافظ الوالغدا وعما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي متوفى م 22 ه لكمة بي

بہ کر ت حتقد مین اور متاخرین میں یہ مشہور ہے کہ جم لیستی کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ انطاکیہ ہے اور یہ تول بہت معیف ہے کیونکہ جب معفرت میسی علیہ السلام پر ایمان کے آئے تھے اور انطاکیہ ان انطاکیہ کی طرف اپنے تین حواری سیجے تھے تو وہ ای وقت حضرت میسی علیہ السلام پر ایمان کے آئے تھے اور انطاکیہ ان چارشہر وہ بیاں جارہ ہوں ہیں ہے ایک ہے جہاں کے رہنے والے محفرت میسی علیہ السلام کے آئے تھے وہ چارشہر یہ ہیں، انطاکیہ القدل اسکندریہ اور اور میہ اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے لوگ ہیں اور ان بستیوں کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا اور جس بستی کے لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جس بستی کے لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا اباں اگر میسی علیہ السلام سے پہلے انطاکیہ میں رسولوں کو بھیجا گی تھا اور ان لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور انتدیق و سے اس بستی کو ہلاک کر دیا اور پھیجا اور وہ صفرت میسی ملیہ انسلام نے وہاں اپنے حواری بھیجے اور وہ صفرت میسی پر الماک کر دیا اور پھی اس بستی کو مصدوق انطاکیہ بوسکن ہے۔

اور بیرکہنا کہ قرآن مجید میں جوقصہ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت میس ملیہ السلام کے حواریوں اور ان کے اسی ب کا ہے ہویہ بہت ضعیف ہے کیونکہ قرآن مجید کے میاق ہے بیر طاہر ہوتا ہے کہ وہ اہتہ تھ الی کے مستقل رسول تھے کیونکہ جب ان رسواوں نے بیر کہا کہ ہم کو پیغام وے کرتمہاری ظرف بھیجا گیا ہے تو ان نہتی والوں نے یہ کرتم تو ہماری مثل بشر ہوا انہوں نے بشر اور نے کو رسالت کے منافی سمجھا جیسا کہ ہر دور میں کفار بشریت کو رسالت کے من فی بجھتے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے جواب ہیں ۔ جواب میں بیر کہا کہ ہمارا دب خوب جانتا ہے کہ ہم القد کے رسول ہیں۔

( البداية النباية عُلام ١٩٦٤ - ١٩٨١ في الأنظرية وعن ١٩١٩ هـ)

نیز مافظ ابن کشرنے اپی تغییر میں اس موقف پرحسب ذیل دااکل قائم کے ہیں

(۱) اس تصدیش ندکور ہے کہ ان رسولوں نے کہا ہما را رب خوب جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے اُ اُ روو حضرت میسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم کو حضرت سمین علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیج ہے 'پھر اگر وو حضرت مسیخ علیہ السلام کے فرستادہ ہوتے تو بستی والے ان سے بیانہ کہتے کہتم تو ہماری مثل بشر ہو۔

(۲) جب حضرت عینی علیہ السلام نے اتعااکیہ کی طرف اپنے حواریوں کو بھیجاتھ تو وہ پہلے مرحلہ میں بی حضرت میسی عدیہ السام
پراہان لے آئے تھے اور اتعااکیہ ان چارشہروں میں ہے ایک ہے جن کے باشندے حضرت سے پرایان لے آئے تھے متحدد کتب تاریخ میں اس طرح فرکور ہے اور جب یہ تابت ہو کیا کہ اتعااکیہ کوگ حضرت میسی علیہ السلام پر ایمان
لے آئے تھے تو پھر اتعااکیہ اس بعتی کا مصداق نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کی نکہ اس بستی کے لوگوں نے تو رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ایک زیروست جی نے ان کو ہلاک کردیا تھا۔

(٣) اور حطرت ابوسعید خدری رضی القد عنداور و بحر متعدد حنقد بین نے کہا ہے کدالقد تبارک و تعانی نے تو رات کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعانی نے بعد اللہ تعانی نے مسلمانوں کومشر کین سے قبال کرنے کا حکم ویا تر آن

مجيد ميں ہے:

اور بے شک ہم نے مہیے زمانہ والوب کو ہلاک کرنے کے بعد موی کو کتاب دی۔

وُلُقُكُ أَتَّكُنَا مُوسَى الْكِتْبُونَ بَعْدِمَا وَلَقَالُ أَتَّكُ مِنْ بَعْدِمَا الْمُعْدُونَ الْأُولِي (التسميم)

ا مام ابن جریر نے اپنی مند کے ساتھ حضرت ابوسعید ضدری رضی القدعنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سے للد تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا ہے اور ندز مین سے ماسوا ان لوگوں کے تورات کو نازل کیا ہے اور ندز مین سے ماسوا ان لوگوں کے جن کوسنے کرکے بندر بنا دیا تھ۔ (جامع ابدیان جز ۲۰س ۹۰۸ رقم الحدیث ۹۱۸ وارافکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

اس آیت اور اس صدیت ہے ہید واضح ہوج تا ہے کہ قرآن جید میں رسوس کی تکذیب کرنے کی وجہ ہے جس بہتی کو ہلاک کرنے کا ذکر ہے وہ انطا کیزبیں ہے۔ جیرہا کہ ہہ کثرت متقدمین نے اس کی نضرت کی ہے اور اگر بہتی کا تام انطا کیدی ہے تو یہ وہ بہتی نہیں ہے جس میں حضرت عیسی عدیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجاتھ' بلکہ وہ اس سے بہت پہلے بلکہ نزول تورات سے بھی پہلے اس مام کی کوئی اور بہتی تھی جس کے بہ شندوں کو اس زمانہ میں ہلاک کر دیا گیاتھ' اور حضرت عیسی علیہ السلام نے جس بہتی ہوگی کہ سورة نے جس اس واضح ہوگی کہ سورة نے جس بہتی کی مثال کا ذکر ہے یہ وہ بہتی نہیں ہے جس میں حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجاتھ۔

(تفسيرا بن كثير ج ١٣٥ ١٣٠ وارالفكر بيروت ١٣١٩)

الله تعالى كا ارشاد ہے ان وگوں نے كہاتم تو صرف ہمارى مثل بشر ہواور رحمان نے بچھ نازل نبيں كياتم محفل جھوٹ بولے ہو ان رسولوں نے كہا ہمارارب خوب جانتا ہے كہ بے شك ہم تمہارى طرف ضرور بھیجے گئے ہیں 0 اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچ دیتہ ہے 0 (ینس بحارہ)

بشریت کا رسالت کے منافی ندہونا

جس بہتی کی طرف پہلے دور سولوں کو بھیجا گیا تھا اس بہتی ہے ہوگوں نے ان د سولوں پر بیاعتراض کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر وقی کینے نازل کی حالہ نکہ تم جماری ہی طرح بشر ہو'اگر کسی کے بشر ہونے کے باوجوداس پر وحی نازل ہو سکتی ہے تو پھر ہم پر وقی کیوں نہیں بنایا' ہر دور میں مشرکیین نے رسووں پر یہی اعتراض کیا تھا'ان کیوں نہیں بنایا' ہر دور میں مشرکیین نے رسووں پر یہی اعتراض کیا تھا'ان کا خیال بیدتھا کہ دسول کسی فرشتے کو ہونا چاہیے' حضرت نوح' حضرت ھود' حضرت صالح اور دیگر تمام انبیاء بہم السلام کے زمانہ کے کافروں نے ان کے دعویٰ نبوت اور دسالت پر یہی اعتراض کیا تھا۔

اس کی وجہ ہیہ ہے کہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہم کو مد، بیت دیں گئے انہوں نے کفر کیا اوراعراض کیا' اورانڈد نے استنفناء فر ، یا ورالند بہت مستنفی ہے ہے

وَٰ لِكَ بِأَكَافَ كَانَتْ تَالِّيْهِمُ رُسُلُمُ بِالْبَيِّاتِ فَقَالُوْآ اَبْتَذَرُ يَهُلُا وُنَنَا فَكُفَرُ وَاوَتُولُوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ ﴿ وَاللّٰهُ عَرِّيْ اللّٰهُ عَرِّيْ لَا اللهُ عَرِيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ مُواللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ فَعَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا لَهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْلًا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْلًا وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰ عَلَيْكُ وَاللّٰ اللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰعُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰمِ عَلَيْكُ وَاللّٰمِ عَلَيْكُ وَاللّٰمِ عَلَيْكُ وَاللّٰعِلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ وَالْمُعِلِّمُ عَلَيْكُ وَاللّٰمِ عَلَيْكُوا مِنْ اللّٰمِ عَلَيْكُ وَاللّٰمُ عَلَيْكُ وَاللّٰمُ عَلَيْكُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُ وَاللّٰمُ عَلَاللّٰ عَلَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُمْ عَلَا عَلَالِكُوالِمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُعُلِّلُكُمْ واللّٰمُ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَاللّ

تد کیا موا۔

کفاراس کو بہت بعید قرار دیتے تھے کہ کسی بشر پر وتی نازل ہوسکتی ہے اوراس کورسول بنایا جا سکتا ہے ہیں لیے وہ ہرزمانہ میں رسولول کا افکار کر دیتے تھے وہ کہتے تھے.

انہوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہواورتم یہ جانچے ہو کہ تم ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دوجن کی ہمارے قَالُوْ ٓ اِنَ ٱنْتُحُرُّ اِلَّا بَشَرَّةِ ثُلْنَا ۚ ثَيْرِ بْیُدُوْنَ ٱنْ تَصُدُّدُ دُنَاعَتَا كَانَ یَعْبُدُ أَبَا وُْنَاقَا ثُوْنَا سِلْطِنٍ ثَبِیْنِ ۖ نَ

ميل العا

آ باؤ اجداد عبادت كرتے رہے تھے ہيں تم بهرے سامنے كوئى واضح (1/2/2) دليل بيش كرو\_

نيز الله تعالى نے قرمایا:

جب لوگول کے باس مرایت آئی تو ان کوایون مانے ہے صرف یہ چیز مانع ہوئی کدانہوں ساعتر اض کیا کہ کیا اللہ نے ایک وَعَامَنُهُ النَّاسُ أَنْ يُومِنُوْ أَ إِذْ جَاءً مُمُ الْهُدَّى إِلَّا أَنْ كَالْوْآ ٱبْعَثَ اللهُ بِكُرُّ ارْمُولِد . (ق امراكل ١٠٠)

سوچیلی قوموں کے كافروں نے اپنے اپنے زماند كے رسولوں يربيا اعتراض كيا تف كه تم تو بهاري حتل بشر بوليعني فرشيخ مبیں ہوتو اللہ حمہیں رسول کس طرح بنا سکتا ہے' سوائی طرح قدیم زمانہ کی اس بستی میں جب رسول بیسجے گئے تو اس بستی کے لوگوں نے بھی ان پر ای طرح اعتراض کیا اور کہاتم تو صرف ہماری مثل بشر ہواور رحمٰن نے بیو نازل نہیں کیا احرم محض جھوٹ پولٹے ہوان رسولوں نے کہا بھارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمباری طرف ضرور بھیجے گئے بیں اور بھارے و مہ تو صرف

واضح طور پر پہنچا وینا ہے۔

تم جود متعلق كهدر ب بوكه بم جهوث بولتے بين أربهم نے دعویٰ رسالت بين الله پر جهوت باندها بوتا وا ، تو ن ہم سے زیردست انتقام لیتا' کیکن ووعنقریب ہم کوتم پر نلبہ عطا<sup> ف</sup>رمائے کا اور تمہارے خلاف ہماری مدد کرے گا'اور ع<sup>ا</sup>قریب حمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھی جز ااور نیک انبام کا کوان مستق ہوتا ہے اور ہم پرتو معرف پیرفرض کیا گیا ہے کہ ہیں جو پیغام دے کرتمہارے ماس بھیجا گیا ہے ہم تم تک وہ پیغام پہنچا دیں آئرتم نے ہماری اطاعت کی تو تم کو دینا ہیں سرخ روئی اور آ خرت میں دائی فلاح حاصل ہوگی اور اگرتم نے ہماری مخالفت کی اور ہماری اطاعت ندی و آخرت میں تم کو بخت مذاب ہوگا۔ الله تعالی كا ارشاد ہے: انہوں نے كہا ہم تو تم كو بدفال بجھتے ہيں اور أَرتم بازند آے تو ہم تم كو سَلا ركريں ہے ور ہوري طرف سے تم کوشرور دروناک عذاب مینے گا 0 رسولوں نے کہا تمہاری بد فالی تمہار ساتھ ہے کیا تم انسیت کرنے کو برا بجھے ہو! بلکے تم صدے گزرنے والے ہو Q (ینت ۱۹۔۱۸)

كفاركا انبياء عليهم السلام كويد شكون اورمنحوس كهنا

سے والوں نے رسولوں کے وعظ اور تقریم کے جواب میں کہا ہم تو تم کو بدفال سجھتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ تر سمار ہے ز دیک منحوں اور بے برکت ہوہمیں تمہارے چیروں ہے سعادت اور نیک بختی کے آثار نظر نبیں آئے تی وہ نے کہان کے قول کامعنی میرتھا کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ ہے آئے گی' مجام نے کہا ان کے قول کا مطلب بے تق کہ جب بھی تم جیا کوئی فخص کس بنتی میں کیا تو اس کی وجہ اس بستی والوں پر عذاب آیا اور اگرتم بازن آئے تو ہم تم کو بخت سزادی ئے۔ رسولوں نے بستی والوں کے اس جواب کے بعدان سے فرمایا تم جس چز کو جاری نوست کبدر ہے ہواس وعظ یب تم پر ونا ویا جائے گا جس طرح اس بستی والول نے رسولوں کو شخوس اور بے برکت کہا تھا کفار اس طرح جمیوں اور رسولوں نے متعلق بمرے کیا کرتے تھے چنانچے فرمون کی قوم نے بھی حضرت موی علیہ السلام کے متعلق ای طرح تبعرہ کیا تھا' قرآن مجید میں

اور جب ان يركوني خوش عالى آئى تو كتيت يد جواري وجد ي ے اور جب ال پر کوئی مصیرت آتی تو اس توموی اور ان کے فِلْذَاجَاءَ مُن الْعَسَنَةُ قَالُوْ الْنَاهِذِهِ وَإِن تُصِبْمُ سيئه يَظَيْرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ الْآلِانَعَاظُيرُهُمُ اصحاب کی نحوست کہتے' سنو اللہ کے نز دیک صرف ان کی نحوسہ ے کیمن ان میں ہے اکثر ہو گئیں جانے۔

عِنْدَاللَّهِ وَالْكِنَّ كُثَّرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٥

(الأفراف ١٣١)

اس طرح حضرت صالح عدیہ لسلام کی توم کے متعبق لند تعدی کا ارش دہے: قَالُوا اطَيِّرْنَا بِكَ رَبِمَنْ مَعَكَ "قَالَ هَيْرُكُمْ

عِنْدُ اللَّهِ بِلِّ أَنْهُمْ قُوْمٌ تُفْتَتُونَ ۞ (أَسْ ٤٠)

انہوں نے کہا ہم تم کو اور تہب رے اصی ب کو بدفال قرار ویتے ہیں صالح نے کہا تمہاری بدفالی اللہ کے فرویک سے بلکہ تم

بوگ فتنه میں مبتلا ہو۔

اس طرح منافقین نے ہمارے نبی سیرنا محمصلی الله علیہ وسلم کے متعلق بھی اس طرح کہا تھا' قرآن مجید میں ہے ،

اوراگر ن من فقوں کو کوئی احیصائی چینجی ہے تو کہتے ہیں بیاللہ کی طرف ہے ہے 'اور اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو کہتے ہیں بیآپ کی طرف سے ہے آ ب کہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے بین ال لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کی بات کو بچھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔ وَإِنْ نُوسِٰهُمْ حَسَنَهُ بِيَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْهِ اللهِ \* وإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِبَتُهُ يَقُوْلُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ مُقُلْ كُلِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَمَالِ هَٰؤُكِرَءَ الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ حَدِيثًا ۞ (الله 24)

ر سوبوں نے کہا بلکہتم ہوگ صدیے گز رنے والے ہو کینی ہم نے تم کونفیجت کی اور تم کو بیتھم دیا کہتم اللہ کو واحد مانواور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کروتو تم نے ایسے شخت جواب دیئے اور ہم کوڈ رایا اور دھمکایا 'اور ہمارے متعنق پیکر کہتم بد فال اور منحول ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اورشہرك آخرى كنارے ہے ايك مرد دوڑتا ہوا آيا اور اس نے كہا اے ميرى قوم تم رسولول كى پیروی کرو O تم ان کی بیروی کروجوتم ہے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یا فتہ ہیں O ( یس ۴۰-۴۰ ) صاحب بين (حبيب النجار) كاتذكره

ا مام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما محمد احبار اور وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ نے شک اس سبتی کے لوگوں نے ان رسولوں کونٹل کرنے کا ارا دہ کیا تو رسولوں کی مدد کرنے کے لیے اس شہر کے پرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا' مفسرین نے کہا ہے کہا*س شخص* کا نام حبیب تھاوہ ریشم کا کام کرتا تھا اوراس کو جذام کی بیاری تھی' وہ محص بہت نیک خصلت تھ اور بہت صدقہ اور خیر،ت کرتا تھا وہ اپنی کمائی میں ہے نصف بٹد کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا' ،م ابن الی اسحاق نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عبس رضی الند عنہما سے روایت کیا ہے کہ صاحب کیس کا نام حبیب تھا اور اس کو جذام کی بیاری تھی' توری نے ابومجلز سے روایت کیا ہے کہ صاحب بیس کا نام صبیب بن مری تھ' اور عکر مدنے حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما ہے روایت کیا ہے کہ صاحب ایک کا نام حبیب نجارتھا اس کواس کی قوم نے لّٰ کر دیا تھا' انسدی نے کہاوہ وهو لی تھے'عمر بن انکم نے کہاوہ مو چی تھے' قی دہ نے کہاوہ ایک غار میں عبادت کرتے تھے۔

انہوں نے اپنی قوم کوان رسولوں کی اتب ع کرنے پر برا بھیخنڈ کیا اور کہا جوتم کومحض اخداص سے اللہ کی عبادت کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس برکوئی معاوضہ طلب نہیں کررہے ان کی اتباع کرو۔ (تفیرین سر ۱۳۲ ۱۳۳ ملخصاد رافکر بیروت ۱۳۱۹ه ) علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ه الصحيح بين:

جعفرت ابن عماس رضی القدعنهم 'ابومجلز' کعب احبر'مجاہد اور مقاتل ہے مروی ہے اس مخص کا نام حبیب بن سرائیل تھا' ایک قول بہ ہے کہ اس کا نام حبیب بن مری تھا'مشہور ہہ ہے کہ بینجار (بڑھئی) تھا' ایک قول یہ ہے کہ یہ کس ن تھا' ایک قوسے

تبنان القرآر

ہے کہ بدو فی تھا ایک قول بہ ہے کہ بیمو چی تھا ایک قول بیہ ہے کہ بیہ بت تر اش تھا اور بیہ جی ہوسکا ہے کہ بیرتمام پیشوں اور تمام معقات کا جامع ہو بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک عاریس دہتا تھا اور موس تھا اور وہاں انڈیخز وجل کی عبادت کرتا تھا' جب اس نے بیدستا کہ اس کی قوم رسولوں کی تحذیب کر رہی ہے تو بیدا نی تو م کونسیحت کرنے کی حرص بیس و و ژتا ہوا آیا اور ایک قول بیہ ہے کہ اس نے ستا کہ اس کی قوم رسولوں کو تی کرنے کا عزم کر چکی ہے تو بیدان رسولوں کو بچائے کے بورڈ تا ہوا آیا اور اس کا کسی عاریس دہنا شہر کے آخری کونے میں ہوا مقاریس دہنا شہر کے آخری کونے بیس ہوا مقاریس دہنا شہر کے آخری کونے بیس ہوا البتدائی سے بدخا ہم ہموتا ہے کہ وہ محض موکن تھا اور بیاس قول کے منافی ہے کہ وہ بت تر اشت تھا اس کا یہ جواب دیا گیر ہے کہ وہ البتدائی سے بدخا ہم ہموتا تھا' اور اس لیے نہیں بنا تا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے' اور بیان کی شریعت میں جائز ور مباح تھا' اور اس کے مومن ہونے کا قول این انی کی نے نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے:

البحرالحيط مين مذكور ب كرتمام امتول مين سے تين فخص ايسے بين جوسب سے پيلے ايمان لائے اور انہوں نے ايك لظه كے ليے بھى كفرنيين كيا (۱) حضرت على بن الى طالب رضى اللہ عند (۲) صاحب ينتى (۳) آل فرعون كا موك اور زخشرى نے ابن الى ليل كے اس قول كى تا ئىد ميں رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى حديث نيش كى ہے۔ (ابحر الجمالي مان دد)

من کہنا ہوں علامہ زخشری نے اس صدیت کو انکشاف ن من الم و کرکیا ہے 'یہ صدیث کمع کم الکبیررقم احدیث استان میں ہے اور العقیلی کی کتاب الفعفاء ن اص ۱۹۳۹ میں ہے 'یہ صدیث حضرت این عباس سے مروی ہے اور اس کی سند کا یہ ار حسین بن حسن الاشقر اور الحسین بن افی امری پر ہے اور یہ سند بہت ضعیف ہے الحسین بن حسن الاشقر کو امام بخاری اور مام ابو صلح نے ضعیف قرارویا ہے امام ابو زرعہ نے کہا یہ مشکر الحدیث ہے 'امام ابن عدی نے اس کی منظر روایات کا ذکر کیا ہے 'ابو معمر المبدلی نے اس کی منظر روایات کا ذکر کیا ہے 'ابو معمر المبدلی نے اس کی منظر روایات کا ذکر کیا ہے 'ابو معمر المبدلی نے اس کی منظر روایات کا ذکر کیا ہے 'ابو معمر وک ہے۔ ( تو سنے القائد نے )

البد فی نے اس لو لذاب کہا ہے اہن لیٹر نے کہا ہے جس متر وک ہے۔ ( کو جن اندن نے)
علاوہ از یں حضرت علی رضی القدعنہ کے متعلق مطعقا ہے کہا ورست نہیں ہے کہ وہ سب پہلے ایمان اوے بیخے سب سے
پہلے جومطقا ایمان لاکیں وہ حضرت غدیج کرئی رضی القدعنہا ہیں اور قد بن فوال ہیں اور حضرت او بکرصد بی رضی القدعنہ ہیں اہلے بچوں میں سب پہلے حضرت زید بن حادثہ رضی القدعنہ ایمان لائے۔
بہر حال اب ہم پھر علامہ آلوی کی عبارت نقل کر رہ ہیں وہ لکتے ہیں: ایک تول ہے کہ دام اس بند اس کی بھاری سے بیاری تھی این ان کے گھر شہر کے آخری وروازے میں تھا انہوں نے ستر سال بتوں کی عبادت کی اور ان سے بذاہ اس کی بھاری سے
بہر حال اب ہم پھر علامہ آلوی کی عبارت نقل کر رہ ہیں وہ لکتے ہیں: ایک تول ہے ہے کہ صاحب بین کو جذاہ کی
بھاری تھی ان کے گھر شہر کے آخری وروازے میں تھا انہوں نے ستر سال بتوں کی عبادت کی اور ان سے بذاہ اس کی بھاری ہے
موائی ہیں ہے وہا کہا اس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہے بڑی جرت کی بات ہو گی ہی ستر سال سے ان بتوں کے سائے
دی تو انہوں اور یہ بت جمعے ہاں تماری کو دورٹیس کر سے تو تم ہمارا در بصرف ایک دن دعا کریں گو اللہ تو لی اس بنوں کے سائے ہیں دن دعا کر یہ بیاری کو کیسے دور
کو انہوں اور یہ بت جمعے ہاں تماری کو دورٹیس کر سے تو تم ہمارا در بسوانہ ہے اس کے لیے صوت کی دعا کی تو اللہ تو اللہ تعالی بنوا
سے جندام اور کوڑھ کی بھارتا در ہو جا ہاں کو کر فی تعالی نہیں کہروہ کو تعدی ترین کی مورٹ کی دورٹی کر نے لا اور سے ایس کے دورٹ مندوں کو دے دیتا تھا اور بقیہ نصف اپنے اور کی کو دورٹی کرنے دیتا تھا اور کو کہ بیتا کہا تا تھا اس میں ہو دورٹ کیا تو وہ شہر کے آخری کرنا دے دورٹ اور اپنے کو اورٹ میک کو اورٹ کو اورٹ کیا کو اورٹ کو اورٹ کو اورٹ کو کو

آیا۔اوراس روایت کی بتاء پراس کے جسے اور مور تیاں بنانے پرکوئی اشکال نہیں ہے اوراس کے بعد اس سے پہلے بعید جواب کی ضرورت بھی نہیں رہے گئ ہاں اس روایت میں اوراس حدیث میں منافات ہوگی جس میں بید کور ہے کہ صاحب دیس ان تین میں سے ایک ہے جواپ نئی پر سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے ایک لخط بھی کفر نہیں کیا 'البتہ بیان لوگوں میں سے تھے جوان رسولوں پر ایمان لائے تھے ہاں البتہ اس حدیث کی توجیہ میں بید کہا جائے گا کہ جب ان کو ایمان لائے کی رسولوں نے ورانہوں نے گا کہ جب ان کو ایمان لائے کی رسولوں نے وران رسولوں پر ایمان لائے تھے ہوان رسولوں پر ایمان لائے کی رسولوں کے بعد ایک کھلے بھی کفر پر قائم نہیں رہے 'اور میری نظر میں رائے ہیہ کہ ورقوت دی تو پھر انہوں نے بالکل تا خیر نہیں کی اور اس کے بعد ایک کھلے بھی کفر پر قائم نہیں دہے 'اور میری نظر میں رائے ہیہ کہ ورقوم کے پاس آئے اور ان کو صیحت کرنے سے پہلے ہی رسولوں پر ایمان لایا ہوا تھا 'اور رسولوں کے مبعوث ہونے سے پہلے دو مومن تھا یا نہیں تھا اس پر مجھے جزم نہیں ہے اور اس مسئلہ میں روایات متعارض ہیں۔

علاوہ ازیں میرے نز دیک ان میں سے کوئی روایت بھی سے ختی ہیں ہے۔

ال شخص تیعنی صاحب بیش نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو متم ان کی پیروی کرو جوتم ہے کسی اجر کا سوال مہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

ان کو دنیا اور آخرت کی مدایت حاصل ہے' روایت ہے کہ جب اس مخض کورسولوں کی دعوت پنجی تو و ہ دوڑتا ہوا آیا اس نے ان کا کلام ستا اور سمجھا پھران سے پوچھا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں آیا آپ اس کا کوئی معاوضہ بھی لیتے ہیں' رسولوں نے کہانہیں' پھراس نے اپنی قوم سے کہاتم ان رسولوں پرائیان لاؤ' بیا پی اس دعوت کا کوئی معاوضہ ہیں لیتے۔

(روح المعانى جريه ٢٣٨ ما ١٠ دار الفكر بيروت ١٣١٩ه)

علامہ ابوعبداللہ محمہ بن احمہ مالکی قرطبی متونی ۱۲۸ ہے نے صاحب دیس کے متعلق لکھا ہے کہ بیٹ تی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چوسوسال پہلے آپ پرائیان لے آپاتھا جیسہ کہ تبتع الا کبراور ورقہ بن نوفل وغیر ہو آپ پر پہلے ایمان لے آئے تھے اور آپ کے علاوہ دوسر نے بیوں پرلوگ اسی وقت ایمان لائے جب ان کی نبوت کا ظہور ہوا۔ (الجامع لاحکام القرآن جر ۵ مس ۱۹ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے وور دور سے آٹا قدیم زیان کا دستنور ہے

بیر محمد کرم شاہ الاز ہری نے لکھاہے:

علامہ قزوین تحریر فرماتے ہیں کہ جنب اہل انطا کیہ نے اسے شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے آئیس ہلاک کر دیا (الی تولہ)انطا کیہ کے بازار میں ایک مسجد ہے اس مسجد کومسجد حبیب کہا جاتا ہے اس کے جن میں ان کا مزار پر انوار ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ (آٹار البلادواخبار العباد لنقوو بی س اہا مطبوعہ ہیروت)

(مْياءالقرآن ج٣ص٢٤) مْياءالقرآن يَبْلِ كِيشْزِلْ جورُ١٣٩٩هـ)

علامه ما قوت بن عبدالله حموى متوفى ٧٢٦ ه كلصة بين:

انطا کیہ میں حبیب نجار کی قبرہے دور ونز دیک ہے ہوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔

(معم البلدان ج بم ٢٦٩ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٦٩ هـ)

مفتى محمد شفيع متوفى ١٩٩١ ١١ الع لكصة بين:

یا قوت حموی نے میر بھی لکھا ہے کہ حبیب نجار کی قبر انطا کیہ میں معروف ہے وور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔(معارف القرآن ج سے ۱۳۷۲ مطبوعہ ادارہ معارف القرآن کراچی ۱۳۹۷ھ)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ صالحین اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے دور دور سے جانا 'زمانہ قدیم سے معمول

تبياً، القرآر

جلدتم

**چلا آر ہاہے اور بیاس زماند کی بدعت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں اس کا بمیشہ سے چلن اور روائے رہاہے۔** سيد الوالاعلى مودودي لكيت بن: موجودو شہرمکلا سے تقریباً ۱۵۲میل کے فاصلہ پر تال کی جانب میں حضرموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگول نے حضرت حود کا عزار بنا رکھا ہے اور وہ قبر حود کے نام ہے می مشہور ہے ہر سال پندرہ شعبان کو دہاں عرس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف حصول ہے ہزاروں آ دمی و مال جمع ہوتے ہیں۔ (تنہیم القرآ ن نامہص ۲۱۵ ال ہور ۱۹۸۳ م کیا اب بھی پیرکہا جائے گا کہ انبیا علیہم السلام اور اولیا ،کرام کا عرش منا نا ہریلو یوں کی بدعت ہے! وَهَالِيُ لِآاعَيْنُ الَّذِي فَطُرَ فِي وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ® اور (اس نے کہاکہ) مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت تروں جس نے مجھے پیدا کیا سے اور اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ سے 0 ءَ ٱلْجِنْ وَنُ وَرُبُهُ الِهَةً إِنْ يُرِدُنِ الرَّحْلَى بِفُرِ الْرَحْلَى عَنِي کیا میں اس کو چھوڑ کر ان کو معبود قرار دول کہ اگر رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا جائے تو ان کی شفاعت میرے شَفَاعَثُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِنُ وَنِ ﴿ إِنِّ إِذَّا لِفِي ضَلْلٍ عَبِينٍ ۗ إِ سی کام ندآ سکے اور ندوہ مجھے نجات وے عیں 0 ب شک اس وقت تو میں ملی ہوئی کم راہی میں ہوں گا 0 بے شک امنت برتِكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿ وَيُلَادُخُلِ الْجَنَّةُ وَالْكِلِيْتَ مِن تمہارے رب پر ایمان لے آیا سوتم میری بات سنوا Oاس ہے کہا گیا تم جنت میں واخل ہو جاوا اس نے کہا کاش فورى يعلمون ﴿ بِهَا عَفَى لِي مَ إِن وَجَعَلَنِي مِن الْمُكْرِمِينَ میری قوم جان کتی 0 کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں ہے بنا دیا 0 وما انزلناعلى قدمه من تعديه من حند من التماء وماكنا وقف عقران

## يستهزء ون المريرواكم المائناة بلهم من العرون انهم

یہ اس کا نداق اڑاتے تنے O کیا انہول نے نبیس دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے گئی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو اب

# اليرم لايرجعون ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَّذَيْنَا عَمُ ضُرُونَ ﴿

ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی 0 اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کے جا کیں گے وران کی التدتی کی کا ارش و ہے۔ اور (اس نے کہ کہ) مجھے کیا ہوا کہ ہیں اس کی عبوت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہوا ان کی طرف تم بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہوا کہ مطرف تم بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہوا کہ طرف تم بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہوا کی طرف تم بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہوا کی شفاعت میرے کی کام نہ آسکے اور نہ وہ مجھے نجات دے شکیا 0 ہے شک اس وقت تو ہیں کھلی ہوئی گراہی ہیں ہول گاں بے شفاعت میرے کی میں ہول گاں بے شک ہیں تمہارے دب پر بیرن لے آپر سوئم میری بات سنو 0 ( دیت دبرے)

ایے کیے فطرنی اور توم کے لیے والیہ ترجعون فرمانے کی پہلی وجہ

قل دہ نے کہا کہ صبیب نجار کی قوم نے اس سے یو چھا کیاتم ان رسولوں کے دین پر ہو<sup>ج</sup> تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ بیل اس کی عبادت نہ کرول جس نے مجھے پیدا کیا ہے ' بہ فاہر یوں کہنا جا ہے تھا کہتم کوکیا ہوا ہے کہتم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نےتم کو پیدا کیا ہے' کیونکہ حبیب نجارخو د تو رسووں کی تلقین سے اللہ عز وجل پر ایمان 1 چکے تھے اور ان کی قوم ہت پری میں گرفتارتھی اور رسولول کی مخالفت کر رہی تھی' کیکن اگر وہ بتداءً پنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے بیہ کہتے کہتم کو کیا ہوا ہے کہتم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوتا کہ وہ اپنی تو م کوفکری منطی اور اعتقادی خطاء پرقر اردے رہے ہیں'اور جب کوئی تخص کسی کو گم راہ اور خطا کا رقر ار دے تو وہ تخص اس کہنے دالے کا مخالف ہوجا تا ہے اور جب کوئی شخص کسی کا مخالف ہوتو وہ اس کی باتوں کو توجہ اورغور ہے نہیں سنتا' اس لیے انہوں نے بیٹیں کہا کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبودت نبیں کرتے جس نے تم کو بیدا کیا ہے جگہ یہ کہا کہ مجھے کیا ہو کہ میں اس کی عبودت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے' لیعنی گر میں القدعز وجل کو واحد نہ مانوں اور اس کی عبادت نہ کروں تو پیدمیری تقصیر ورمیری خطء ہے' اور میری ناشکری اور احسان ناشناک ہے اس نیے ہدیت اور رشداور سنقامت کاطریقہ ہیہ ہے کہ میں اللہ کو واحد سنحق عبودت مانوں اورصرف اس کی عیادت کروں 'گو یا انہوں نے بےراہ راست اپنے نفس کونفیحت کی اور اس کو مدایت دی تا کہان کی قوم اس پرغور کر ہے کہا گر امتد تعالی کو واحد ستحق عبادت ماننا غلط حریقه بهوتا تو پیشخص اس کوایئے لیے اختیار ندکرتا کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ سیح چیز کو ا فتیار کرتا ہے تو ضرورالقد کو واحد ، ننا ہی تیجے وین ہے اس طرح انہوں نے پہیےا پنے آپ کوسرزنش اورنصیحت کی کہ مجھے صرف الله کی عبودت کرنی جاہیے اور اس کی عبادت میں کسی اور کوشریک نہیں کرنا جاہیے پھر نہایت لطیف طریقہ ہے تو م کو اس کی مم را بی اورغدط روش پرمتنبه کیا اور ک کی طرف تم بھی وٹائے جاؤ کئے بینی جب تم مرنے کے بعد دو ہارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تم كوالند تعالى كے سامنے بيش كيا جائے گا اور تم سے بير يو چھا جائے گا كہتم القد حالى كرس تھ شرك كيول كرتے تھے اور اس كو چھوڑ کر پتول کی عبودت کیول کرتے تھے چھرا پٹی قبر م وسمجھانے کے لیے حبیب نجار نے دوبارہ اپنے آپ کووعظ کرنے کے لیے کہا کیا میں اس کوچھوڑ کر ان کومعبود قرار دول کہ آگے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا جاہے تو ان کی شفاعت میرے سی کام نہ " سکے ورنہ وہ مجھے نج ت دے تکیس 0 بے شک اس وفت تو میں کھلی مرای میں ہوں گا0

### ائے کی فطرنی اور قوم کے لیے والیہ توجعون قرمانے کی دوسری وجہ

ہر چند کے موثن اور کافر دونوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گالیکن صبیب نجار نے مرف کافر کے حشر کا ذکر کیا تا کہ ان کی قوم کے خلاف بات زیادہ پر اثر ہوا اور کہا اگر میں دنیا میں بیاری میں مبتلا ہو جاؤں تو یہ بت تو جھے اس بیاری سے نجات نہیں دلا سکتے اور نہ جھے کی آفت اور مصیبت ہے بچا سکتے ہیں اور اگر پھر بھی میں نے شرک اور بت پری کو نہ جھوڑا تو میں کھی ہوئی محرای میں ہوں گا۔

حبیب نجار نے کہا: میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے جھے پیدا کیا ہے' اس میں بیاشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی علمت یہ ہے کہ اس نے جھے بیدا کیا ہے' اور یہ جو کہا کہ جھے کیا ہوا ہے' اس میں بیاشارہ ہے کہ اللہ کی عبدت کی عبدت کرنے کی علمت یہ ہے اور نقل اس وقت وجود میں آتا ہے جب اس نقل ہے کوئی رکاوٹ نہ ہواور اس نقل کے کرنے کی علمت موجود ہو' اور یہاں علمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور بندے اس کے ممٹوک میں اور ممٹوک پر واجب ہے کہ وہ مالک کی تعمر می اور اس کی تعظیم کرے' نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کے وجود اور ان کی بقاء کے لیے اور ان کی ضرور بات کو بیرا کرنے کے لیے انواع واقسام کی نعمیں عطاکی میں اور منعم کا اس کی نفتوں پرشکر اوا کرنا واجب ہے

دوسری وجہ یہ ہے کہ القد کی عبادت کرنے والوں کی تیمن تسمیں ہیں ایک وہ ہیں جوالقہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ القد نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کا مالک ہے اور وہ اس کے مملوک ہیں اور مملوک پر واجب ہے کہ وہ بالک کی اطاعت کر ہے کہ وہ بالک کی اطاعت کر ہے کہ اس نے ان کو تعتیں دی ہیں اور تیمری تسم وہ ہے جو مزا اور مذاب ہے ڈر ہے اس کی اطاعت کر ہے اطاعت کر ہیں کہ اس نے ان کو تعتیں دی ہیں اور تیمری تسم وہ ہے جو مزا اور مذاب ہے ڈر ہے اس کی اطاعت کر سے جیس نے رہے ہیں اس کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کی پہلی تشم میں شامل کیا کہ جس اس کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اس نے جھے پیدا کیا ہے جس اس کا بندہ اور مملوک ہوں اور مملوک پر وہ اور ایس کی طرف تم بھی تو ٹائے ہوں اور مملوک ہوں اور مملوک پر وہ دو مز اور اس کی طرف تو بھی تو ٹائے ہوں اور مملوک ہوں اور منز اس کی طرف تو تا ہے جا کی گو وہ دوز ٹ جس داخل کرے گا اور مدکاروں کو وہ دوز ٹ جس داخل کرے گا اور مدکاروں کو وہ دوز ٹ جس داخل کرے گا اور مدکاروں کو وہ دوز ٹ جس داخل کرے گا اور مدکاروں کی عبادت کرتا ہوں کہ جھی کو اس نے پیدا کیا ہے کہ موتوں کو جنت میں داخل کرے گا اور مشرکوں کو وہ دوز ٹ جس القد کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جھی کو اس نے پیدا کیا ہیں اس کیا مملوک ہوں اور وہ نیم اور ان کے حقائی والیہ تو حصون فر مایا۔

میں اس کا مملوک ہوں اور وہ نیمرا مالک ہے اور تم اس لیے القد کی عبادت کر وہ تم کو دوز ٹ سے نجات دے یہ جنت عطا میں اس کے اپنے متعلق معلون فر مایا۔

اس کے بعد حبیب تجارفے فر مایا: بے شک می تمہارے دب پر ایمان لے آیا سوتم میری بات سنو!

حبیب نجار کے اس تول کے دو محل ہیں: ایک یہ کہ اس نے یہ بات انہیا ہیں ہم السلام ہے کئی کہ بے شک ہیں آ ہے کہ رب پرایمان لایا ہوں سوآ پ میرے ایمان لانے کے اقر ارکوغورے ئن کر اس پر گواہ ہو جا میں اور اس کا دوسر المحمل یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنی قوم ہے کئی کہ بے شک ہیں تہمارے دب پر ایمان لے آیا سوتم میری بات غور ہے سنو اور اس ہیں یہ بتایا کہ جس ذات پر ہیں ایمان لایا ہوں وو صرف میر ااور ان نبیوں کا رب نبیس ہے جکہ وہ تہمارا بھی رب ہے اور ساری کا کنات کا رب ہے سو جس تہمارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تم میرا ہوں تو اور اگر تم میرا ہوں کا رب نبیس ہے جکہ وہ تہمارا بھی رب ہے اور ساری کا کنات کا رب ہے سو جس تنہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تم میرا ہے اقر ارغور ہے من لو اور تم بھی ایمان لے آؤ اور اگر تم میرے ایمان لانے کی وجہ سے بچھے کوئی نقصان پہنچاؤ تو جس انڈکی راہ جس اس کے لیے بھی تیار ہوں۔

### قوم کا حبیب نجار کونل کر دینا اور اس کا این قوم کی بہتری جا ہنا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس سے کہا گیا: تم جنت میں داخل ہوجاؤ' اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی 0 کرمیرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دارلوگوں میں سے بنا دیا 0 (یکن ۲۲\_۲۷)

امام ابواتحق احمد بن محمد بن ابراجيم التعلى النيشا يوري التوفي ١٧٢ ه الكصة جير.

جب اس نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو زدوکوب کرنا شروع کر ویا محضرت ابن مسعود نے فر مایا کہ اس کی قوم نے اس کو اس قدر مارا کہ اس کی انتز میاں باہر نکل آئیں۔سدی نے کہاوہ اس کو سنگ ارکر رہے تھے اور وہ اس حال میں بھی ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اے انٹد میر کی قوم کو ہدایت دے وے جب انڈ تعالی سنگ ارکر رہے تھے اور وہ اس حال میں بھی ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اے انٹد میر کی قوم کو ہدایت میں داخل کر ویا گیا اور اس نے کہا گیا تم جنت میں داخل ہوجاؤ کی مروہ جنت میں داخل کر ویا گیا اور اس نے دیا گیا اور اس نے وہال اپنی عزت اور کرامت دیکھی تو بے ساختہ کہا کاش میری قوم جان میتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور جھے عزت دار لوگوں میں سے بن ویا۔

ا کیے قول ہیہ ہے کہ انہوں نے اس کولل کر کے رس نامی (پرانے کنویں) میں ڈال دیا اور ان لوگوں کواصی ب الرس بھی کہا عا تا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نتینوں رسولوں کو بھی قتل کر دیا تھا' ایک قول میہ ہے کہ انہوں آنے ایک گڑھا کھودا اوراس کو گڑھے میں ڈال دیا اوراس کے او پر گڑھے کا ملبہ ڈال دیا حتیٰ کہ وہ ملبے تلے دب کر مرگیا ۔ایک قول میہ ہے کہ انہوں نے اس کو آری سے چیر ڈالا اوراس کی روح اس کے جسم ہے نگلتے ہی جنت میں داخل ہوگئی۔

اس نے جنت میں داخل ہونے کے بعد کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے دب نے جھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگول میں سے بنادیا۔

اس نے جو بیتمنا کی تھی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی قوم کو معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے اس پر کہتا انعام اور اکرام کیا ہے 'اور دوسمری وجہ بیہ ہے کہ اس کی قوم بھی اس کی طرح ایمان لے آئے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ ای طرح انعام اور اکرام سے نواز ہے 'مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے قرمایا اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی اور طرح انعام اور اکرام سے نواز ہے 'مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے قرمایا اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا: اس نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا: اس نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خوابی کی۔ وشمنوں اور مخالفوں سے بدلہ لینے کے بحائے ان کو معاف کرو ہے۔

اوران کے ساتھ نیکی کرنے کا افضل ہونا

اس آیت میں اس پر تنظیم تعبیہ ہے کہ مخالفوں اور وشمنوں کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کرنی چاہیے اور حتی الامکان غصہ اور غیظ وغضب کو قابو میں رکھنا چاہیے اور جاہلوں کی ہاتوں کو بر داشت کرنا چاہیے اور اگر کوئی نیک اور صالح شخص مخالفوں ہاغیوں اور خلافوں میں پھنس جائے تو اس کو چھڑانے کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے اور ظالموں سے انتقام لینے اور ان کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں بھی دع سے نیز کرنی چاہیے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حبیب نجار نے کس طرح اپنے قاتلوں کے کرنے جنت کی تمنا کی اور سے چاہا کہ کسی طرح وہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کے انعام واکر ام کے مستحق بوجائیں اور ایک انہوں ہے انعام واکر ام کے مستحق بوجائیں اور ایک انہوں ہے۔

#### المام محد بن محد فر الى متولى ٥٠٥ مد لكي ين

المركمي مسكيين كے دين كوضرر پہنچايا جائے اور ائتدكى راو ميں اس پر تختی كى جائے تو اس كواپنے وثمنوں كے خلاف بدوي تھیں کرنی جا ہے اور یوں تبیں کہنا جا ہے کہ اے اللہ! اس کو ہلاک کردے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ اے اللہ اس کی اصلاح فرما' ا الله! اس كى توبة ول قرما الله! الله إس يرجم فرما جس طرح رسول التصلى الله عليه وسلم في قرمايا الداميري قوم كو بخش دے اے اللہ میری قوم کو برایت دے کونکہ بد (مجھ کو ) نبیں جائے۔ بداس ونت کی بات ہے جب انہوں نے جنگ احد کے دن نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا نحیلا دانت شہید کر دیا تھا اور آپ کا چبرہ زخمی کر دیا تھا اور آپ کے چیا سید تا حمز ہ منى النّدعند كوشبيد كرديا تفا (حضرت مهل بن معدالساعدى سے روايت ب كدرسول التد سلى الله عليه وسلم في وي كى اسالندا مری قوم کو بخش دے وہ ( مجھے) نہیں جائے۔دائل الماء تا تاسم ١٥٥-١١٥) حضرت ابراہیم بن ادھم کا نسی نے سر بھاڑ دیا تو انہوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی ان سے بوچھا کیا کہ آ ب اس کی مغفرت کی کیول دعا کر د ہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ جھے اس کے لیے دعا کرنے ہے اجر ملے گا اور اس کی وجہ ہے جھے آخرت میں اچھی جز اللے کی تو میں اس پر رامنی تہيں بول كدميري وجدے اس كوسر اللے \_ (احيا وطوم الدين نام من ١٠٥٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٠١٩ هـ)

حضرت عبدالقد بن مسعود رصنی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے سی نبی کا واقعہ بیان فر مای کرقوم نے اہے نبی کوزو وکوب کیا اور ان کا چبرہ خون ہے رنگین کر دیا وہ اپنے چبر ہے ہے خون صاف کر رہے تھے اور بیدوی فر مارے تھے ا القداميري قوم كو بخش و يكيونك وه ( مجمع ) نبيل جائة \_ ( سي العارق قم الديث ١٩٢٩ ١٣٠٥ . سيح مسلم قم لديث ٩١٠١ النفن ابن ماجدهم الحديث ٢٥ ٥٠ من سفن واري رقم الحديث اعتهام مند احررتم لحديث الاسلام ماتب)

قرآن مجيد ميں ہے:

وَ لَا يَجْدِ مَثَّكُمُ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّو كُوْمَ إِن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا أَوْتَعَالُونُوا عَلَى الْبِرْوَ التَّقُونُ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ (المائدوم)

إِغْدِالْوَاهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقَوْي. (المائده ٨)

وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شُنَانَ قَوْمٍ عَلَى ٱلْاتَّعْدِلُوا وَلَمَنْ مُنَارُ وَغُفَلَ إِنَّ فَلِكَ لِمِنْ عَرْجِ الْكُورِ (الثوري ١٣٣)

اور می صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے حضرت علی رضی القدعنه بیان کرتے ہیں که رسول القد علیه وسلم نے فر ایا ا صل من قطعك واحسن الى من اساء اليك وقل الحق ولو على نفسك.

جن او وال كالمهين معجد حرام من جائے كاروكا تعا ال كى وشمئي تم كوحد ہے تجاوز كرنے ير نداجوں كا ليل اور خدا خوتی ميں ایک دوسرے کی مدو کرتے رہوا در کناہ اور حدے تج وڑ کرنے میں ایک دوم ہے کی مدد نہ کرو۔

ئسی توم کی وشنی تمہیں اس کے خلاف بے انسانی پر نہ ایں رے انصاف کیا کروہ خداخوٹی کے زیادہ قریب ہے۔ اور جو محض صبر کرے اور معان کردے (تو) ب شک بیا ضرور ہمت والے کامول میں ہے ہے۔

جو مخص تم سے تعلق تو زے اس سے تعلق جوز و اور جوتم ہے برا سلوک کرے اس سے اجھا سلوک کرو اور حق بات کہوخواہ وہ

تمہارے خلاف ہو۔

(الجامع الصغيرة الحديث ١٥٠٠ ١٤ جمع الجوامع رقم الحديث ١٣٣٩٨ كنز العمال قم الحديث ١٩٢٩ أتعاف ن٤٥٥) اور يى رسول الشملي الشعليدوسلم كى سيرت ب: حضرت ، نشرضی الله عنها بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم طبعنا فخش کلام کرتے تھے نه تلکافی نه بازاروں میں شور کرتے تھے ور نه برائی کا بدید برائی ہے دیتے تھے کیکن معاف کرتے تھے اور در گزر کرتے تھے۔

(سنن ٹرندی قم لحدیث ۱۶۰۱۶ منداحمہ ق ۱۳ مسلم ۱۸ مسنف بن ابی شیبہ کے ۱۸ سس مسلم مسلم اللہ بن ۱۳۰۸ سنن کبری سیبتی ہے اور کے حصرت میں کشد مند اللہ منداحمہ کی جس کہ بیس کہ بیس نے کبھی نہیں ویکھا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اور کے جا ۱۳ مسلم کے بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کر بیس کے بیس کر بیس کے بیس کر بیس کے بیس کر بیس کے بیس کے بیس کر بیس کے بیس کر بیس

بوبه شرطيكه ود سناه ند بور ( منتج بهاري رقم الديث ١٤٠٦ مناه ١٩٠٤ منتج مسلم رقم الحديث ٢٣١٧ سنن بوداؤ وقم الحديث ١٥٥٥ مناه

احد ج٢ص٥٨ مصنف عبد الرز ق رقم اكديث ٩٣٣٤ المسند ابويعلى قم الحديث ١٣٢٥ المحيح ابن حبان رقم لحديث ١٣١٠)

المتد تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر ند آسان ہے کوئی کشکر نازل کیا اور ندہم نازل کرنے و ہے غے 0 وہ صرف ایک زبروست چیخ تھی جس ہے وہ اچا تک بچھ کر رہ گئے 0 ( کہا گیا ) بائے افسوس ان بندول پر جب ان کے پال کوئی رسول آیا بیاس کا فداق اڑانے والے نئے 0 کی انہوں نے نبیس ویکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومول کو ہلاک کر ویا تھا جواب ان کی حرف وٹ کرنبیس آئیس گی 0 اور وہ سب ہورے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے 0 ( ایک ۲۰۰۳) سابقہ امتول کے کا فرول کا خلاف فرشتول کو نازل نہ کرنے اور ہماری ....

امت کے کا فروں کے خلاف فرشتوں کونا زل کرنے کی توجیہ

قددہ نے بلت ۱۸ کی تغییر میں کہ جب انہوں نے اس ستی کے رسولوں ورحبیب نجار کو آل کردی تو پھر ہم نے اس ستی کے رسولوں ورحبیب نجار کو آل کردی تو ہم کے اس ستی کے در نہیں کوئی رسول اور نبی شیس کوئی رسول اور نبی شیس کی تعیت عطا کرے اور وہ قوم اس نعمت کی قدر نہیں کرے تو استد تھی اس قوم سے نعمت والیس لے لیت ہے اور پھر اس قوم کو وہ نعمت عطا نہیں کرتا 'اندلس کے مسممانوں کو اللہ تعالی نے حکومت کی نعمت عطا کی انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور قب وہوسیق کی محفوں اور آبس کی لڑا ئیوں اور طو تھ المملوکی کا شکار ہو گئے تو استد تھی لی نے ان سے بیٹھت واپس سے لی اور آ ٹھرسوس لی اندلس پر حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کے سیاحت کی قداد میں اور آبھر اس بیا جبر اُعیسائی بنا دیا اور اب وہاں بہت کم تعداد میں اس بیٹی یورپ' ایشیا اور افریقہ کے متعدد ممانوں کی اکثر یت نے اسلام کے احکام پر نہ صرف یہ کیمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کی مشخصہ تھیں تیکس کیکن جب مسلمانوں کی اکثر یت نے اسلام کے احکام پر نہ صرف یہ کیمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کی مشخصہ تھیں تیکس کیکن جب مسلمانوں کی اکثر یت نے اسلام کے احکام پر نہ صرف یہ کیمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کی دیا مربی کیمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کی مشخصہ تھیں نیمل کرنے کو باعث عدر سیختے گئے تو پھران کی حکومت نیمل کی بر مجول ہے کہ مسلم میں مک ہر جگدام ریکا اور اور کی جور بیں ۔

ادھام بیمل کرنے کو باعث عدر سیختے گئے تو پھران کی حکومتیں غیر مسلم کی اور آبی جیور بیں۔

اور حسن بھری نے اس میت کی تفسیر میں کہا پھر ہم نے اس نہتی میں وہ فرشتے نازل نہیں کیے جوانبیاء میہم انسام پر دق کے سرہ زاں ہوتے میں ایک قول میہ ہے کہ القد تعالی نے فرہ یا ہے اور ہم نے اس کے بعد ان پر ہم ان سے کوئی کشکرنازل نہ کیا اس کی تغیر میر ہے کہ ان سے کوئی کشکرنازل نہ کیا اس کی تغیر میر ہے کہ ان بہتی و اور کو ہدک کرنے دیم میں ہمیں ہمیں ہمان سے کوئی شکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ابکہ ایک گرج و م

جي ب آپ ڪ ان سب کو بارات سرويا۔

ن پر ہیر عترا<sup>ن</sup> ہوتا ہے کہ جب مند تعال کو آتان سے کوئی شکر نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے قو پھراس نے غزوہ بدر میں فرشتے کیوں نازں کے تھے غزوہ بدر کے متعلق ہدآ بیتیں ہیں

إِذْ تَسْتُونِينُونَ رُبُّكُمْ فَاسْتَمَّابُ لَكُوْ أَنِي مُمِدُّكُو بِالْفِي إِنَّ الْمُلِكُلُّ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلُهُ اللهِ إِلَّا يُشْرَى وَلِيَظْمُونَ بِهِ قُلُونِكُونَ وَمَاالِقُصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ \* إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ حُكِيْةً (الإنال ١٠٩٠)

إِذْ تُقُولُ لِلْمُوْ مِنْ إِنَّ أَلْنَ كُلِّفِيكُمْ أَنْ يَمِدُّ كُمْ دُنِكُمْ بِثَلَثْهِ الْهِ مِنَ الْمُلْبِكَةِ مُنْزَلِيْنَ " بَلَّى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتُتَعَوِّا وَيَأْتُوكُمْ فِينَ فَوْرِمِمْ هَذَا يُمْوِدُكُمْ مُنْكُمْ بِعَمْسَةِ الْعَيْةِ فَالْمَلْكُلَّةِ مُسَوِّدِينَ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُوْدَ لِتَعْلَمُ إِنَّ قُلُونِكُمْ بِهِ وَمَاالنَّصْرُ إِلَّا ون عنوالله العريز العكيم (المران ١٠٠٠)

ال وقت كوياد كرويب تم اين رب س فرياد كردب تن القدية تمهاري وعاتبول كي (اور فرها) من يك بزار لكا تار آئے والے فرشتوں ہے تمہاری مدد کروں گا 🔿 اور ائتد کا ان فرشتوں کو بعیجنا صرف اس کے بے کہ یہ بٹارت ہواور تا کہاس سے تہارے ول مطمئن ہوں اور امداد صرف القد بی کی طرف سے ہوتی ہے ہے شک الله بهت غالب بری حکمت والاے۔

اور آب اس وقت کو یاد میجئے جب آب مسلمانوں سے بدفرہ رے تھے کیا تمہادے کیے ہر از یہ کافی تبیل ہے کہ تمہارا رب تمہارے نیے تین ہزار فرشتے مازل کر کے تمہاری مدوفر ماے 🔾 کیول تبیں بلکہ اگریم صبر کرو اور تم اللہ ہے ڈریتے رہوتو یہ فرشتے تمہارے یاس ای وقت آ جا تمیں کے تمہارا رب یا کی ہزار نشان : • وفر شتول ہے تمہاری دوفر مائے گا 🔾 اور اللہ کا ال فرشتوں کو بهین من ف اس کے ہے کہ یہ بشارت ہواور تا کداس سے تبہارے وال مصمن ہوں اور انداوسرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے ! ب شهدالله بهرت ما البه أبري خلمت الالسات.

اس کا جواب سے ہے کہ القد تعالی نے غزوہ بدر میں فرشتوں کا پاشکر غارے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا ورنہ کفار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ کو تازل کرتا ہی کافی ہوتا ایک جیب کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو بثارت اورمسلمانول کے اطمینان کے لیے بھیج اتھا اس سلسد میں سور قاااتراب کی حسب ذیل آیت سے بھی احتراض ہوسکتا ہے

الب ایمان والوا اللہ نے تم پر جواحسان میا ہے اے یا مرا جب تميار المارية المنابل من فوجيس أن من الجريهم في الناف أفاف تندوتيز آندهي بيبي اورايي فشكر بهيج بن كوتم بينين ويكها اورتم جو كيجفل مرتيع جوالقداس يربصع متنار كلفية والاستهد

يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمُّنُوا اذْكُرُو النَّفِيُّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ اللَّهُ جَمُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ يُعَالَقُ جَمُودٌ الْمُ تَرُوهَا \* وَكَانَ اللهُ عَالَتُهُ مُ التَّهُ مُ التَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الله

اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پنتی ۲۸ میں القد تعالی نے فر مایا ہے ہم نے اس کی قوم برآ سان ہے کوئی کشکر نازل منیں کیا اور ندہم نازل کرنے والے سے طالانک غزوواجزاب میں فرمایا ہواور ہم نے ایسے شکر بھیج جن کوئم نے نہیں دیکھا۔ اس كا جواب يد ہے كد كسى قوم ير عذاب تازل كرنے كے ليے الله تعال كوفر شقول كالشكر بھينے كى صرورت نبيس ب مرف ایک فرشتری بورے شہراور بوری بستی کوئے و بن سے اکھاڑ کر بھینک سکتا ہے دعزت لوط علیہ السلام ف بورق سنیوں و حضرت جریل نے این پر سے اٹھا کر بیٹ ڈالا تھا اور حضرت صالی علیہ السلام کی قوم اور ٹمود کے شہر ان کی ایک جینے سے ملیامیت ہو مجے اور صلی ہستی سے مت کئے تنے اور حصرت اسرافیل صور پھوٹلیں کے تو قیامت آ جائے کی اور کا مُنات کی ہر چیز فنا موجائے گی اس کے باوجود غزوہ بدر میں ایک بزارے یا نئی بزار قرشتے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے نازل کیے سے اور غزوہ احزاب می فرشتوں کے لفکروں نے کفار کی فوجوں کے تعمول کی رسیاں کا اے کر اور مینیں اکھاڑ کر ان کے دلوں میں رعب اور

خوف طاری کیا' نو بیصرف جارے نی سیدناصلی القدعلیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام کواور آپ کی نضیبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ پچھلی امتوں کے کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ کو ٹازل کیا جاتا تھا اور بیہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے زمانہ کے کافروں کے دلوں پرصرف رعب طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرشتہ کوئیس بلکہ فرشتوں کے پورے لشکر کو بھیجا۔

حبیب نجاری طرف توم کی نسبت کرنے اور بعد کی شخصیص کی توجیه

اس آیت میں دوڑ کر آنے والے تحض (حبیب نجار) کی طرف اس قوم کی نسبت کی گئی ہے جس پرعذاب نازل کی میں اور نبیوں کی طرف اس قوم کی نسبت کی جانی جا ہے تھی کیونکہ ایک تحض کی تھا 'اور نبیوں کی طرف نسبت نبیس کی گئی حالانکہ بہ ظاہر رسولوں کی طرف اس قوم کی نسبت کی جانی جا ہے تھی کیونکہ وہ اس پوری آبادی کا رسول ہوتا تو م اس کی آل اور اس کی آل اور اس کی آبادی کا رسول ہوتا ہے جس کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے اور دہ پوری آبادی اس کی قوم ہوتی ہے 'اس صورت میں حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کی طرف آل وہ ہوتی ہے 'اس صورت میں حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کی اور دہ ہوتی ہے 'اس صورت میں حبیب نجار کی طرف آل کی اور دہ ہم نازل اس کی قوم پر ندآ سان سے کوئی کشکر نازل کیا اور ندہم نازل کی اور ندہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر ندآ سان سے کوئی کشکر نازل کیا اور ندہم نازل کرنے والے تھے۔

ال پر دومرااعتراض بیرہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب اور حبیب نجار کو آل کرنے سے پہلے بھی کسی پر آسان سے فرشتوں کا نظر نہیں بھیجا تھا پھر بہاں پر بیر تخصیص کیوں فر مائی کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسان سے کوئی لشکر تازل کیا۔ اس کا جواب بیرے کہ اس نہتی کے لوگ ان نبیوں اور رسولوں کی تکذیب اور آل کیے جانے اور حبیب نجار کے آل کے جانے کے بعد عذاب کے مشخق ہوئے تھے اس وجہ سے بیان واقعہ کے طور پر فر مایا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسان سے کوئی کشکر نازل کیا۔

لستی والوں کوایک زبردست چیخ سے ہلاک کردینا

ال کے بعد فرمایا: وہ صرف ایک زبر دست چیج تھی جس سے وہ اجا تک بچھ کررہ مے

مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسل م کوان کی طرف بھیجا' انہوں نے ان کی لہتی کے درواز سے کی چوکھٹ کو پکڑ کر بہت زور سے چیخ ہ ری جس سے ان کے جسموں میں زندگی کی کوئی حرارت باتی نہ رہی اور چیٹم ذدن میں وہ تمام لوگ بجھ کر رہ گئے ۔ (معالم التویل جسم ۱۲ تغییر ابن کثیر جسم ۱۲۴)

ان سے حوال اور حرکات کے آٹار کا ظہور ختم ہو گیا 'ان کے مردہ اجسام کو بھی ہوئی آگ کے ساتھ تشبید دی گئی ہال میں بیاشارہ ہے کہ جو شخص زندہ ہے وہ اپنے حواس کے آٹار اور حرکات ارادیہ کے ظہور کی وجہ سے بھڑ کتی ہوئی روثن آگ کی مانند ہے اور جو شخص مردہ ہے وہ راکھ کی مثل ہے۔

بعض تقاسیر شل ندکور ہے کہ رسولول اور عبیب نجار کو آل کرنے کے تین دن بعد حضرت جریل نے ان کی بہتی ہیں آ کر جے نے اس کی بہتی ہیں آگر جے نے اس کی بہتی ہیں آگر جے نے اس کی بہتی ہیں آگر جے نے اس کی خوش میں یہ فدکور ہے کہ دوہ رسولول اور حبیب نجار کو آل کرنے کے بعد خوشی خوش اپنے گھروں کی طرف جارہ سے کہ اچا کہ ایک جی آواز آئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو کررہ گئے اور اللہ تعالی نے ان پر عذاب جینے ہیں جلدی اس لیے کی کہ جو تھا گئے اور اللہ تعالی سے بیا کہ ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث ہیں ہے ۔ جو شخص اللہ تعالی کے اور اللہ تعالی اس پر غضب ناک ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث ہیں ہے ۔ جو شرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک اللہ عز وجل ارشاد فر ماتا

تبيار القرأر

ہے: جم فقع نے میرے دلی سے عدادت رکی ہیں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں' جس چیز ہے ہی میر ابندہ میر اتقرب حاصل کرتا ہے اس ہیں سب سے زیادہ مجبوب ججھے وہ عبادت ہے جو ہیں نے اس پر فرض کی ہے اور میر ابندہ بمیشہ تو افل سے میر اتقرب حاصل کرتا رہتا ہے' حتی کہ ہیں اس کو اپنا مجبوب بنا بیتا ہوں تو ہیں اس کے ای بوجاتا ہوں تو ہیں اس کے ای بوجاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے' ہیں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے' ہیں اس کے ہی ہو جاتا ہوں جن سے وہ کرتا ہے' اور اس کے ہی ہو جاتا ہوں جن سے وہ کرتا ہے' اور اس کے ہی ہو جاتا ہوں جن سے وہ پیٹر تا ہے' اور اس کے ہی ہو جاتا ہوں جن سے وہ پیٹر تا ہے' اور اس کے ہی ہو جاتا ہوں جن سے وہ پیٹر اور اگر وہ جھے سے سوال کر بے تو ہیں اس کو ضرور بناہ دیتا ہوں اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں سی کام میں اتنا ہوں اور اتن تا خیر ) نہیں کرتا ہوں' و تا پہند کرتا ہے اور ہیں اس کو تا پہند کرتا ہوں۔
می دور (اتن تا خیر ) نہیں کرتا بھنا تر دو (جتنی تا خیر ) ہیں موس کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں' و باپند کرتا ہوں۔
اسے رنجیدہ کرنے کو تاپند کرتا ہوں۔

( من البخاري رقم الحديث ١٥٠٢ من الناحبان رقم الحديث ١٣٠٠ مسداح بن المسادة الإيعني رقم عديث ١٠٩٧ من المرورة م اعديث ١٢٠٨ من المرورة العديث ١٠٥٠ من المرورة أعديث ١٢٠٨ من المرورة العديث ١٢٠٥٠ من المرورة العديث ١٢٠٠٠ من المرورة العديث ١٢٠٠٠ من المرورة العديث ١٢٠٠٠ من المرورة المرو

( مجموع المتاوي في السروع الفي المواجعة والموجعة في الموجعة في الموجعة في الموجعة في والموجعة في والموجعة في

صدیمت من عاد لمی و لمیا کی سند بر حافظ ذبی اور حافظ عسقدانی کے اعتر اضات کے جواب ت حافظ من الدین محمد بن احمد ذبی متونی ۴۸ عداس حدیث کی سند نبر بحث کرتے ،وے آبھتے ہیں

میں صدیت بہت فریب ہے اور اگر سے بخاری کی جیت نہ ہوتی تو اس صدیت کو خالد بن مخلد کی منظر روایات بیل ہے شار کیا جاتا کی کو نکہ اس صدیت کے الفاظ بہت فیر ماتوس بیل اور اس لیے کہ اس کی روایت میں شر کیک منظر و ہے اور وہ دہ فظری اور بیمتن صرف اس سند کے ساتھ مروی ہے اور امام بخاری کے ماباد و اور سی امام نے اس حدیث کورہ ایت نہیں کیا اور میر ا مگمان ہے کہ بیرحدیث منداحم میں نہیں ہے۔ (میر ان الاعتوال نے اس روساء را لکت اعدید بیرہ ہے اور اس

بیں کہتا ہوں کہ حافظ ذہی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ اور کی نے روایت نہیں کیا کو کہ ہم اس حدیث کی گرتے میں بیان کر چکے ہیں کہاں حدیث کو امام احمہ نے مند احمہ بین امام این حبان نے سی ایان کر چکے ہیں کہاں حدیث کو امام احمہ نے مند احمہ بین امام این حبان نے سی ایان خبان میں امام ایس مند ابو یعلی میں امام جبیتی نے ایک حب المام ابواجی میں امام جبیتی نے المام والسفات میں اور امام این جوزی نے مغور الصفور میں روایت کیا ہے علاوہ ازیں کے این تیمید نے بھی اس حدیث سے جموری الفتادی میں متعدد مقامات پر استدالا ل کیا ہے۔

مافظ ابن جرعسقلانی نے مافظ ذہبی کا یہ آول نقل کیا ہے کہ میرا گمان ہے کہ یہ صدیث منداحمہ میں نہیں ہے ' پھراس کے بعد پہلکھا ہے کہ جھے اس پر جزم اور یعین ہے کہ یہ مدیث منداحمہ میں نہیں ہے۔

( فق الباري في السيام المار الفكرين وت ١٣٥٠ هـ)

طافق مقلائی کا بھی بالکستا می نبیس ہے کہ بیاصد بہت بقیناً منداجر بین نبیس ہے بلکہ بیاصد بہت منداحر میں موجود ہے اور

HINDHITTEON I

عيار القرآر

ال کے حسب ذیل حوالہ جات ہیں (سند احمد ج ۲ ص ۲۵۱ طبع قدیم مند احمد قم لحدیث ۱۳۲۳ مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ م مندأ حمد رقم عديث ٢٦٠٠ مطبوعه دارالحديث قام و١٣١٨ ه منداحد رقم الحديث ٢٦٥٢ ما أما الكتب بيروت ١٩٩٩ه )

منداحمہ کے بخرج الثیخ استعیب الارنوط نے منداحمہ کے ہائیہ میں اس حدیث کی تخ یج میں لکھا ہے ·

ا ما ابن الی الدنیائے اس حدیث کوا یا دلیے ء: (۴۵) میں'امام بیہتی نے کز مد (۱۹۸) میں' مام البز رئے (۳۹۲۷) دور ( ١٣٨٧) مين أمام ابونعيم نے حلية الاوپ ج اص ٥ مين أمام القصاعي نے مندالشہاب (١٣٥٧) مين أمام طبراني نے الاوسط

(۹۳۴۸) میں ٔ حافظ المیشی نے الجمع +اص ۲۶۹ میں روایت کیا ہے۔

امام بخاری نے اس کواپنی سیجے میں خالد بن مخلد کی سند ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے' حافظ ذہبی نے میزان اعتدال میں اس پر اعتراض کیا ہے کہ بیرحدیث خالد کی مشرات میں ہے ہے اگر ا، م بخاری کی سیج کی ہیبت نہ ہوتی تو اس کو خالد کی منکرات میں سے شار کیا جاتا' حافظ عسقلانی نے فتح الباری جااص ۱۳۹۱ میں اس کا جواب دیا یہ کہنا کہ بیرحذیث صرف خامد کی سند سے مروی ہے مروو د ہے' کیونکہ مید صدیث متعدد طرق سے مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی اس صدیث کا بھی ڈکر کیا ہے۔

(منداحدج سومهم ٣٦٢-٢٦٢ مطبوعه مؤسسة برسالة بيروت ١٩٢٧ه)

### حدیث ندکور کامعجزات اور کرامات کی اصل ہونا

ال حدیث میں بینصری ہے کہ القد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ جب میر امحبوب بندہ مجھے سے سوال کرتا ہے تو ہیں اس کو ضرور بہ ضرور عطا کرتا ہوں' اور بیہ حدیث مجمزہ اور کرامت کی اصل ہے' کیونکہ مجمزہ میں القد تعالی اینے نبی کی دعا قبول فرہ کر کمی خلاف عادت کام کو ظاہر فرہ تا ہے اور کرامت میں اللہ تعال بینے ولی کی وعا قبول فرما کر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر فرماتا

ای طرح مجمزہ کی اصل بیاحدیث ہے:

حضرت عا ئشہرضی اللّدعنہا ہیں نکرتی ہیں کہرسول اللّه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر ، یا چھ شخصوں پر ہیں نے عنت کی اور ن م امتد نے نعنت کی ہے اور ہر نبی مجاب (منتجاب الدعوات ) ہے۔ الحدیث بیحیٰ ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔

( صحيح ابن حبان رقم الحديث ٥٥٣٩ تخفة الاخيار (شرح معانى ﴿ قار ) رقم الحديث ٣١١٩ المعجم الكبير رقم الحديث ٣٨٨٣ أمجم باوسط رقم الحديث ١٨٨ ' لنة لا بي لعاصم قم لحديث ١٣٣٠ إلم يبر رك ج إص ٣٦ ج ٢٥ ٥٢٥ ج ٢٥٠ وطبع قد يم المسيد رك رقم الحديث ٢٠١١ - ٢٠١٠ المع جد ما معائ سنرقم لحديث ٨٤ مشكوة المصابح رقم الحديث ١٠٥ مجمع الزوائدج اص١٥١ جي عص٥٠٠ جمع لجوامع رقم الديث ١١٨٨٥ لجام الم

نی صلی الله علیه وسلم کے کیے علم غیب اور قدرت کے ثبوت کے سلسلہ میں بیٹنے ابن تیمیہ کی تصریح شخ على الدين احمر بن تيمية الحراني التوفي ٢٨ ع ه لكهة بين·

ىغت بيس ہر خلاف عادت كام كوم بجزہ كہتے ہيں اور اصطلاح ميں معجزہ نبی كے ساتھ مخصوص ہے اور كرامت ول كے سأتھ

پس ہم کہتے ہیں کہ صفات کمال کا رجوع تین چیز وں کی طرف ہوتا ہے' علم' قدرت اور غنی' اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے **ک** فعل پر قندرت کو تا ثیر کہتے ہیں اور ترک پر قندرت کوغنی کہتے ہیں اور بیتیوں صفات علی وجہ الکمال صرف متدعز وجل مےساتھ

عبيان القرآن

آپ کیے کہ میں تم سے بینیں کبتا کہ میرے ہی پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں (از خود )غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے بید کبتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں صرف ای چیز کی چیروی کرتا

قُلْ لَا آقُولُ لَكُوْ عِنْدِي خَرَا بِنَ اللهِ وَلَا آعْلَمُ اللهِ وَلَا آعْلَمُ اللهِ وَلَا آعْلَمُ اللهُ وَلَا آعْلَمُ اللهُ وَلَا آعْلَمُ اللهُ وَلَا آعْلَمُ اللهُ وَلَا آمَانُونَى اللهُ وَلَا آمَانُونَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي مُلِكُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي مُلِكُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ ولِمُلّا اللّهُ الللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّ

بول جس کی میری طرف وی کی جاتی ہے۔

القد تعالیٰ نے اس آیت جی بے بتایا ہے کہ نبی سلی القد علیہ وسلم (ازخود) غیب کوئیس جائے ورند آپ (ازخود) اللہ کے خزانوں کے مالک جیں اورند آپ فر شے جی کہ کھانے چنے اور مال ہے مستغنی ہوں اآپ تو صرف اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جس کی آپ کی طرف وتی کی جائی ہے اور آپ کی طرف و ین کی القد تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی اطاعت کی وئی کی جائی ہے اور ان تین چیزوں (علم غیب اللہ کے فزائے اور مال) جی ہے آپ کو صرف آئی چیزیں حاصل جی جتنی آپ کو القد تعالیٰ نے عطاکی جیل آپ کو اللہ تعالیٰ جی جن اللہ علی جن چیزوں کی جائے ہے اور جن نوار آپ کو حطاکیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطاکی ہیں اور آپ کو قدرت عطاکی ہے اور جن فوار آپ (منجز اے اور آب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستغنی کر دیا ہے آپ اس ہے مستغنی ہیں۔

نيز فيخ ابن تميد لكمة بن:

ہمارے نی سیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم کے لیے بجزات اورخوارق کی تمام انوائ کوجن کردیا گیا ہے نہی سلی لقدعلیہ اسلم کا جوعلم غیب ہے اس کی ولیل ہد ہے کہ آپ نے انبیاء حنقد مین کی اور ان کی امتوں کی خبریں دکی جی دوران کے احوال بیان کیے جیں اور ان کے علاوہ اولیاء سابقین کے بھی احوال بیان کیے جیں ان کے علاوہ القد تعالی کی ذات اور صفات کی خبریں دکی جیں الما کہ کے متعلق بیان کیا ہے اور جنت اور دوز نے کے احوال بیان کیے جیں اور آپ نے ماضی طال اور مستقبل کی غیب کی خبریں میں عمال اور مستقبل کی غیب کی خبریں میں میں اس کے جین اور آپ نے ماضی اور استقبل کی غیب کی خبریں میں اور آپ نے ماضی اور مستقبل کی غیب کی خبریں میں اور استقبل کی غیب کی خبریں اور آپ نے ماضی اور آپ اور آپ کے میں اور آپ کے جین اور آپ کی میں ۔

اور جہاں تک آپ کی قدرت اور تا ثیر کا تعلق ہے تو آپ نے جاند کوش کیا اور جب معزت علی کی نماز عصر قضا ہوگی تو آپ نے ڈوب ہوئے سورج کولوٹا دیا اس طرح آ سانوں میں آپ کا شب معران جانا بھی اس پر دلیل ہے اور زمین میں آپ کا تصرف یہ ہے کہ آپ مجدحرام ہے مجد اتعلیٰ تک محے ای طرح جب آپ بہاڑ پر چزھے تو بہاڑ لرزنے اگا ا آپ ک

مياء القرآء

انگلیوں سے پانی جاری ہوا' کئی مرتبہ پانی زیادہ ہوا اور کئی مرتبہ طعام زیادہ ہوا اور بیہ بہت وسیج باب ہے ہمارا مقصد تمام مجزات کا احاطہ کرنا تہیں ہے بلکہ چند مثابیں ویٹی ہیں۔ (مجموع الفتاوی جااص ۱۷۵ سما معلق مطبوعہ دارالجیل ریاض ۱۳۱۸ھ) حسرت کامعنی اور اس بستی کے کا فروں کی حسرت کے اسباب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ کہا تمیا ﴾ ہائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے اس کا ریسے الماق اڑانے والے تھے 0 ( کیت .۳۰ )

اس آیت میں بیرالفاظ ہیں بیجیسوۃ علی العباد' کسی چیز کے فوت ہوئے یا اس کے جاتے رہے سے جوغم اور افسوں ہوتا ہے اس کو حسرت کہتے ہیں 'ای طرح کسی غلط کام کرنے پر جو ندامت ہوتی ہے اس کو بھی حسرت کہتے ہیں 'حسر کامعیٰ منکشف ہونا اور تھکنا بھی ہے گویا اس پرمنکشف ہو گیا کہ س جہالت نے اس کواس غلطی پر ابھارا تھا'یا اس غلطی پڑتم اورافسوں کی وجہ سے اس کا اعضاء مضحل ہو گئے 'اور اس کا جسم نٹرھال ہو گیا' یا اس کا تدارک کرنے ہے وہ عاجز ہو گیا۔

(المغردات ج اص ١٥٥ ـ ١٥٣ كتبهز رمصطفى كم كرمه ١٣٦٨ هـ)

طبری نے کہا ہے کہ ان کافرول کوخود اپنے او پر افسول ہوا کہ انہوں نے ان رسولوں کا کیوں نداق اڑا یا اور ان کو کیوں قل کیا' اور حضرت ابن عباس منی انتدعنهما ہے روایت ہے کہ وہ لوگ اس کل میں تھے کہ ان کے ظالمانہ افعال پر افسوں کیا جاتا' ابو العاليه نے كہا العباد سے مرادرسول ہيں كيونكه جب كفار نے عذاب كو ديكھا تو افسوس كيا اوران كونل كرتے پر اور اپنے ايمان نہ لانے پر نادم ہوئے' اور انہوں نے اس وقت ایمان لانے کی تمنا کی جب ان کوایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھ' ضحاً کے بے کہا بیفرشنوں کی کفار پرحسرت ہے کہ وہ رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لائے۔

ایک قول میہ ہے کہ جنب اس بستی کے کافر مجبیب نجار کوفٹل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تو اس نے کہا ہائے ان بندوں پر افسوں ہے! کیونکہ اب ان لوگوں پرعذاب کا آتا تا بیٹنی ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ بیدر سولوں کا قول ہے اور اس طرح کے اور بھی مختلف اقوال بين \_

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرماید: کیا انہول نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کردیا تھا جواب ان کی طرف نوٹ کرنہیں آئیں گی O( این m)

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار پر حسرت کا سبب بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف اپنے نم سندے اور رسول بھیج اور انہوں نے ان رسولوں کی قدر نہیں کی اور ان کے پیغام کا مثبت جواب نہیں دیا اور یہی ان کی پہلے ندامت اور بعد میں ان کی حسرت کا سبب بن گیا اس کی مثال میرے کہ سی مخص کے پاس بادشاہ آئے اور بتائے کہ وہ بادشاہ ہے اور اس ہے کول آ سان چیز طلب کرے اور وہ محص اس کو جھٹلائے اور اس کی طلب کر دہ چیز اس کو نیددے بھر بعد بیس دہی محض بادش ہے پاس جائے جب کہ وہ اپنے تخت پر جیٹھا ہو اور وہ مخص اس بادشاہ کو پہیان لے کہ یہی مخص میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس ک مطلوبہ چیز اس کوئیس دی تھی تو اس وقت وہ کس قدر نادم اور شرمندہ ہو گا اور کس قدر تم ' افسوس اور حسرت ہو گی کہ کاش میں نے ال كوده چيز وے دى ہوتى!

ای طرح اللہ کے رسول بدمنزلہ ہا دشہ ہیں' بلکہ اللہ نعالی نے ان کو جوعزت دی ہے اور ان کو اپنا نائب اور قائم مقام قرار دیا ہے اس اعتبار ہے وہ بادشاہ ہے بھی بڑھ کر ہیں جیما کہ قرآن مجید میں ہے:

آب كہيا اگرتم الله سے محبت كرتے ہوتو ميرى اتباع كرو

قُلُ إِنَّ كُنْهُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَالَّبِعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ

(آل عران: m) اللهم سعبت كركار

اس آیت میں رسول الله سلی الله علیه وسلم كاب مرتبه بتایا ہے كہ جوش آپ كى اطاعت اور آپ كى ويروى كرے كا الله تعالى اس كو اپنامجوب سالے گاای سے واضح ہوجاتا ہے کہ اللہ کے مجبوب کا اللہ کے نزد یک کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ جب دنیا می رسول آئے اور انہوں نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کا نشان طاہر نہیں کیا اس لیے لوگوں نے ان کی قدر بیس کی کین جب قیامت کے دن رسول الله تعالیٰ کے حضور گندگاروں کی شفاعت کریں مے اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالی لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فر ما دے گا اس وقت لوگوں کے سامنے رسولوں کی عزیت اور وجامت ظاہر ہو گی اور دتیا میں رسولوں نے لوگوں کوجس چیز برعمل کرنے کی دعوت دی تھی وہ کوئی مشکل کام نبیس تن جب کہ وہ اس پیغام پہنچانے کا کوئی اجر اور صلیمی نبیس ما تک رہے تھے اور جب وہ ان چیزوں پرغور کریں کے تو ان کو اور شدید ندامت ہوگی خصوصاً اس کے کدانہوں نے صرف رسولوں کے پیغام سے اعراض کرنے اور اس پیغام کومستر دکرنے پر اکتفا نہیں کی اہلدان کا **نداق اڑایا ان کوحقیر قرار دیا اوران کی تو بین کی اوراس پر بھی یس نبیس کی حتی کدان کوز دوکوب کیا اوران کولل کر دیا سوید ، سبب** ہیں جن کی وجہ سے کفارائے ایمان نہ لانے اور رسولوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر جس قدر بھی افسوس کریں وہ کم ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے بہتی والول سے ان کے چیش رو کا قروں کا حال بیان فرمایا. کیا انہوں نے نبیس ویکھا کہ ہم نے ان ے میلے کتنی قوموں کو ہلاک کردیا تھا جواب ان کی طرف لوٹ کرنبیں آئیں گی ایعنی ان سے پہلے بھی کتنے رسولوں کے منذبین مخالفین اوران کا نداق اڑانے والے اوران پر زیادتی کرنے والے تھے بم ان مب کو ہلاک کر بچکے ہیں وواب دنیا میں لوٹ کر آئیں کے شام بہتی میں لوٹ کرا تھی سے ان کی سل منقطع ہو چکی ہے اور اب ان کا کوئی اثر اور نشان باتی نہیں ہے کی بی كفاران كے انجام ہے كوئى سبق حاصل نہيں كرتے۔

کمہ کے کا فروں کے لیے مقام عبرت

اس کے بعد القد تعالیٰ نے قر مایا: اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں کے O( بلت ۲۲) اس آ ست میں انقد تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ جن کا فروں نے رسولوں کے پیغام کومستر و کر دیا اور ان کی تو جین کی ان کی سز ا صرف می جیس ہے کہ ان پر ایک عذاب آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد اب کھوٹیس ہوگا' اگر ایسا ہوتا تو ان کی موت ان کے لیے ان کی عافیت اور ان کے آ رام کا سب ہوتی لیکن ایسائیں ہوگا مرنے کے بعد ان سب کو القد تع لی کے سامنے پی کیا جائے گا کھران کی بھیلی زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے برے عقائد اور برے اعمال پر ان کوتر ارواتعی سزا دی جائے گی ۔سو کمہ کے کافروں کو ان بہتی والوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنی جا ہے اور رسول انتدسلی اللہ علیہ وسلم کی

ع سے وہ کھاتے ہیں O اور ہم نے اس میں مجوروں اور انگوروں کے باعات پیدا کے اور ان ش

ہے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم ان كاكوئى فرياد رس نبيس ہو كا اور ندان كو بچايا جا سكے كا صوا اس كے كد ہمارى طرف سے ان ير رهد

تبياه القرآر

جلدتم

کرفتر ما المحال می مرف الوث کی طرف الوث عیس مے O

الله تعالی كا ارشاد ب: اوران كے ليے ايك فتانی مردوز من بيس كوجم في زندوكر ديا اورجم في اس عد بيداكيا جس سے وہ کھاتے ہیں O اور ہم نے اس میں مجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں ہم نے پکو قشے جاری کر وے 0 اکول اس کے مجلوں سے کھائیں اوران کے ماتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا تو وہ کیوں شکرادائیں کرے O پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیز وں سے ہر تم کے جوڑے پیدا کئے جن کوز مین اگاتی ہے اور خود ان کے نغسوں ے اور ان چیزوں ہے جن کو دوئیس جاتے O(ینت ۲۳ سے)

marfat.com

عباد الترأر

#### آيات سابقد سارتباط

ان آیوں کا پیچیلی آیوں سے ربط اس طرح ہے کہ لین ۳۲۰ میں حشر کی طرف اشارہ فرمایہ تھا کیونکہ اس میں ارشاہ فرمایہ تھا: اور وہ سب جو رہے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے O اور حشر کے دن سب لوگوں کو اللہ نعوی کے سامنے حاضر کیا جائے گا زرتفییر آیت میں حشر کی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔

مردہ زین سے مراد ہے خنگ اور بھرزین کہاں فرمایا ہے جس کوہم نے زندہ کر دیا' زندہ کرنے کا معنی ہے کہ ہم نے اس کو حیات عطا کر دی اور حیات 'حس اور حرکت ارادیہ کا تقاضا کرتی ہے اور یہاں مراد بیہے کہ ہم نے اس بیل نشو ونما کی قوتیں پیدا کر دیے' سوجس طرح ہم قوتیں پیدا کر دیے' سوجس طرح ہم خنگ اور بھرزی اور ان بیل اور دیا کہ دو بارہ زندہ کر دیں گے' اور فرمایا بھر جس طرح ہم خنگ اور بھرزی کو پائی سے سرسبزینا دیتے ہیں اس طرح ہم مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دیں گے' اور فرمایا بھر نے اس سے لوگ غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں' غد اور دائے' گندم' کو 'باجرہ' کمنی' چنا اور وانوں کی دیگر اجناس کو شامل ہے' جس سے لوگ موٹ کیا کہ کہ اس نے متعدد اجناس کا غلہ پیدا کیا ہے' اگر صرف ایک ہی تھیاں وہ بہ موتا اور لوگ کی مرض کی وجہ سے اس کو ند کھا سکتے تو بھوک سے مرجاتے' مثلاً ذیا بیلس کے مریضوں کے لیے گذم نقصان وہ بہ موتا اور لوگ کی مرض کی وجہ سے اس کو ند کھا گئے ہی بیدا کر دیا' چنے ہیں گندم کی بہ نسبت آ دھا نشاستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چنا بھی بیدا کر دیا' چنے ہیں گندم کی بہ نسبت آ دھا نشاستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چنا بھی بیدا کر دیا' چنے ہیں گندم کی بہ نسبت آ دھا نشاستہ ہوتا ہے ہیں۔

رونی کی تعظیم اور تکریم کے متعلق احادیث

الله تعالیٰ نے روٹی کی شکل میں ہم کو تظیم نعمت عطافر مائی ہے اور غلہ اور دانے کی تفییر میں چونکہ روٹی کا ذکر آ حمیا ہے اس لیے ہم چاہتے میں کہ روٹی کی تعظیم اور تحریم اور روٹی کھانے کے آ داب کے تعلق چندا حادیث اور ان کی تشریح پیش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا روٹی کی تعظیم کرو۔

(المستدرك ن ١٢٢ شعب الايمان رقم الحديث ٥٨٦٩ ماكم في لكما بيره يديث ٢٩٠)

حضرت الوسكيندرض الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: روٹی كی تعظیم كرو كيونكه الله تعالی نے اس كوعزت ولا مائے گا۔ (انجم الکبیری ۲۴ قم الحدیث ۴۸ مجمع الروائد مل مسم الله ولا مائے گا۔ (انجم الکبیری ۲۴ قم الحدیث ۴۸ مجمع الروائد مل ۱۳۴۴؛ الله يث ۱۳۲۴ عافظ البيعی اور حافظ سيوطی نے کہا ہے كه اس حدیث كی سند ضعیف ہے)

عبدالله بن بربیرہ اپنے والدرضی الله عندے روایت کرنے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ، یا روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اس کواللہ تعالیٰ نے آسان کی برکتوں سے نازل فر مایا ہے اور اس کو زمین کی برکتوں سے نکالا ہے۔

(اليامع الصغيرةم الحديث:١٣٢٥)

حضرت عبدانلد بن ام حرام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کروٹی کی تعظیم کروکیونکہ الله تعالی فر منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مسخر کروی ہیں اور جس نے دستر خوان پر نے روٹی کو آسان کی برکتوں کے ساتھ تازل کی ہے اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مسخر کروی ہیں اور جس نے دستر خوان پر سی کرنے والا روٹی کا مکرا تلاق کا اللہ تعالی اس کی معفرت فر ماوے گا۔ (مند الم رقم الحدیث: ۱۳۸۷ مجمع الزوائد ج ۵۵ میں ۱۳۵۹ میں اصفے رقم الحدیث ۱۳۲۷ عافظ البیدی اور حافظ البیوطی نے کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ وہ وضو کرنے کی جگہ میں سکتے وہاں انہوں نے نالی میں ایک لقمہ یا

موثی کا گلزا پڑا ہواد یکھا اُنہوں نے اس سے گندگی صاف کر کے اس کو انھی طرح دھویا' پھراپے غلام کو وہ روٹی کا گلزا دے دیا'
اور قربا یا جب جس دخوکروں تو جھے بیلقہ یا دولانا' جب آپ نے وضو کیا تو اس غلام سے فر مایا لاؤ بھے وہ روٹی کا گلزا دے دو'
اس غلام نے کہا اے میرے آقا بھی نے تو اس گلزے کو کھالیا ہے' آپ نے فر مایا جاؤتم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو'اس غلام نے بھیا اے میرے آقا! آپ نے کس سب سے جھے آزاد کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کیونکہ جس نے محضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ درسول اللہ صلی افتہ عابہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی فراب جگہ سے کوئی لقہ یا روٹی کا گلزا اٹھایا اور اس سے کندگی کو دور کیا اور اس کو اچھی طرح صاف کر لیا پھر اس کو کھالیا تو اس کے پیٹ جس کے بہتے ہیا۔
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فر مادے گا بھر معفرت حسن نے کہا اور جس کی جنتی فض سے خدمت لینا نہیں جا ہتا ۔ اس حدیث کو امام البہ تا کہ دواری التو تی سے ۔ (مندایو یعنی تم اللہ یہ موازدا کہ دورات کیا ہے اور اس کے تمام دادی لگتہ ہیں ۔ (مندایو یعنی تم اللہ یہ موازدا کہ دورات کیا ہے اور اس کے تمام دادی لگتہ ہیں ۔ (مندایو یعنی تم اللہ یہ موازدا کہ دورات کیا ہے اور اس کے تمام دادی التو تی سے ۔ (مندایو یعنی تم اللہ یہ موازدا کے تمام دادی التو تی سے دولیہ جی از دائدی میں موازدا کیا ہوں ہوں۔ اور لگھتے ہیں :

علامہ این جوزی نے کہا ہے کہ اس صدیث کی سندسی نہیں ہے اس کی سند میں ایک راوی غیاث بن ایراہیم ہے اور وہ و اساع ہے و مواع ہے اس کی سند میں ایک راوی غیاث بن ایراہیم ہے اور وہ کذاب ہے علامہ مناوی نے اس عبارت کونقل کرنے کے بعد الکھا ہے کہ حافظ عراقی نے اس عبارت کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے کہا کہ بیر حدیث شدید ضعیف ہے موضوع نیس ہے۔

( ليش القديري على ١٣٠٠ كتبدز المصلى الباز كمد كرمه ١٨١٨ هـ)

میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ بیر صدیث لفظا شدید ضعف ہولیکن بیرصدیث معنی نابت ہے اور احادیث میحد میں اس کی تائید موجود ہے ؛

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی مختص کھانا کھائے اور
اس کا لقمہ کر جائے تو لقمہ پرجس چیز کے لگنے کی وجہ ہے اس کوشک ہے اس کوگرا دے پھراس کو کھا لے اور اس کوشیطان کے
لیے نہ چھوڑے۔ (سنن الترفدی فم الحدیث ۱۸۰۳ سند الحدیدی فم الحدیث ۱۳۳۳ سند احد جسس ۱۳۰۱ سن ابن باجر فم الحدیث ۱۳۵۰ سے
ابن حبان وقم الحدیث ۲۵۳۵ المدید رک جسس ۱۱۸ سنز کری للمجنتی نے مص ۱۲۵۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی محفانا کھائے تو اپنی الکیوں کو تیمن مرتبہ بیاٹ لے اور آپ نے فرمایا جب تم میں ہے کسی محف کا لقمہ کر جائے تو وہ اس ہے گندگی کو صاف کر دے اور اس کو کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے جمیں میکم دیا کہ ہم برتن کو صاف کر لیا کریں اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جائے کہ تبارے کون سے طعام میں برکت ہے۔

(سنن الترقدي رقم الحديث ١٨٠٣ معنف ابن اتي شيرج ١٩٥٨ مند احدج سهم ١٤٠٤ سنن الداري رقم الحديث ١٩٠٣ سنن ايوواؤورتم الحديث: ١٨١٣ مندايوييلي رقم الحديث: ١٣٦٣ سنن كيري للمبلغي جءم ١٤٧٨ شرح المندرقم الحديث ١٨٨٣)

روٹی کی تحریم میں سے بیاسی ہے اور کوئی نامناسب چیز ندر کی جائے سفیان توری اس کو کروہ قر اردیتے ہیں کرروٹی بیال کے دو تی بیال کے دو تا کہ دو تا کہ

رونی کی تحریم میں ہے یہ می ہے کہ آ تا جمائے بغیرروٹی پکائی جائے۔

روں و رواں مراس سے یہ و ہے۔ وہ ہوت ہے۔ اس دات کی تم جس نے سیدنا محرسلی انفد علیہ وسلم کوحل و سے کر بھیجا ہے۔ ا حضرت مانشد نے آپ کومبعوث کیا ہے آپ نے چھلی نیس دیکھی اور نہ جی آپ نے چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھائی۔

ميار الترأر

(منداحمد ج المل اع رقم الحديث ٢ عيمه و رالكتب العلميد بيروت ١٩١١هـ)

#### احادیث مذکوره کی تشریح

علامه محمر عبد الرؤف المناوي التوفي ١٠٠٢ ه لكهة بين:

روٹی کی تکریم کامحس میہ ہے کہ روٹی کی تمام انو کا اور اقسام کی قدر کی جائے 'کیونکہ انسان کو جس غلہ کی روٹی بھی جب میسر ہووہ اس کو کھالے اور جنس کی روٹی کی طلب اور جنبتو نہ کرے 'تو بیاس کی دلیل ہے کہ وہ القد تعالی ہے ہوئے رزق پر راضی ہے 'اور لذت اور ذا گفتہ کے حصول کی کوشش نہیں کرتا ' غالب القطان نے ہیے کہ روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ دوٹی سان کے ساتھ کھائی تو وہ صحت کے لیے ہے کہ دوٹی سان کے ساتھ کھائی تو وہ صحت کے لیے نہوں مفید ہے ' بعض منفذ مین نے روٹی کے اوپر گوشت با بوٹی رکھنے سے بھی منع کیا ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ نجی صلی اللہ نیادہ مفید ہے ' بعض منفذ مین نے روٹی کے اوپر گوشت با بوٹی رکھنے سے بھی منع کیا ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھول کوروٹی پر رکھنا اور یہ فرہ یا بیاس کا سالن ہے۔

ا الرئم الله كي نعمت كو شاركر ناج بهوتو شارنبيس كريجة \_

دَ إِنْ تَعُدُّوْ إِنْعُمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا

(أتحل ١٨)

، مطیرانی نے حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ جس نے وستر خوان پر گرے ہوئے روٹی کے مکڑے کو کھالیا س کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ( لج من الصغیر قم اعدیث ۱۳۱۷)

اس صدیث کامعنی ہے ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے کیونکہ کبیرہ گناہ صرف تو یہ یا شفاعت یا اللہ کے فضل محض سے معاف ہوتے ہیں۔(فیض لقدیرین ۱۳۹۳ می التوقیع ' مکتبہ ز رمصفی اب ریم یکرمہ ۱۳۱۸ھ)

گندم کی روٹی کاعظیم نعمت ہوتا

یوں تو ہرتشم کے انان کی رونی اللہ تعالیٰ کی بہت ہوئی تعمت ہے لیکن گندم کی رونی میں للد تعالی کی عظیم نعمت ہے اس سلسدہ میں بیاحادیث ہیں:

حنن ت ابن عبال رضى مقد عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد عدیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی آپ نے اس سے پوچھا تمہما را کیا تھانے کووں جا ہت ہے؟ اس نے کہا مندم کی رونی بی حدمدیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس گندم کی رونی

بيان خ**ات**ران

اوده این بھائی کے پاس بھی دے کھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جب تہارا بیار کسی چیز کو کھانے کی خواہش کرے تو اس کووہ چیز کھلا دو۔ (سنن این ماجہ رقم الحدیث ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۰ء کس مدیث کی سرضعیف ہے)

مدحد عث ال يرحمول ب كرم يض كے ليے ده چيز نقصان ده ند يو كيونك صديث من ب:

امام ما لک بن انس بیان کرتے ہیں کہ انہیں بیرجدیث پنجی ہے کہ حصرت میں کی بن مریم علیہ السلام یہ فرماتے تھے اے بی اسرائیل تم تازہ پانی اور خشکی کی سبزیاں اور فوکی روٹی کھایا کرواور تم گندم کی روٹی سے اجتناب کروکیونکہ تم اس کاشکر اوانہیں کر سکتے۔ (موطا امام مالک رقم انحد بیث 1224)

محندم بہترین اناخ ہے نصف دنیا کی بنیادی غذاہے اس کا مزاخ کرم درجہ اول اور مائل بے اعتدال ہے گندم خون اور محوشت پیدا کرتا ہے بڑیاں بنا تا ہے تبض کو دور کرتا ہے اور بدن کوفر بہ کرتا ہے اس میں ۹۰ یہ ۱۹ فی صدنت ستہ ہوتا ہے (اس لیے ڈیا بیٹس سے مریضوں کے لیے معنر ہے )اس کے غذائی اور کیمیاوی اجزاء کی تفصیل حسب ذیل ہے

ب١٠٥٠ في كرام ب١٠ الى كرام والمن اى موتا ب

د ماغ کی طاقت کے لیے فاسفوری اورگلوکوز بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور سب نے زیادہ فاسفوری اورگلوکوز گندم ہے ماصل ہوتا ہے ای لیے دماغ کی آوانائی کے لیے گندم ہے بڑا ہ کر اورکوئی چیز نہیں ہے اور بیسب چیز دل ہے زیادہ ارزاں اور سہل الحصول ہے سوگندم کی روٹی کھانا سب سے عظیم نعمت ہے اس لیے حضرت عینی علیہ السلام نے قربایا تم اس نعمت کا شکر اوراکرنے ہے قاصر ہوا اورگندم کے بیافوائد اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اس ہے بھوی نہ نکائی جائے ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وظم ان چھائے آئے کی روٹی تناول قرباتے تھے۔ پنس: ۳۵ میں مجور اوراگور کا ذکر فربایا ہے اور ان کے پیدا کرتے ہے وجود باری پر استدلال قربایا ہے ہم الانعام ۹۹۰ میں مجور اوراگور کے خواص ان کے غذائی اور کیمیائی فوائد کے متعلق تعمیل ہے بیان کر بچکے ہیں کدان چیز وں کے پیدا کرنے ہیں وجود باری پر احد ارن کی متعلق سے بیان کر بچکے ہیں کدان چیز وں کے پیدا کرنے ہیں وجود باری پر احد کی مطالعہ فرما کیں۔

متعلق تعمیل ہے روٹی ڈائل جی اس کے لیے تبیان القرآن ن جسم االا ہے ۴۷ کا مطالعہ فرما کیں۔

گفتا سیجان اور سبیح کا معنی

اس کے بعد فر مایا سمان (پاک) ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے برتم کے جوڑے پیدا کے جن کوز مین اگائی ہے اور خودان کے تغول سے اوران چیزوں سے جن کورہ نیس جانے O( ایس ۲۷)

جلدتم

marfat.com

لفظ سیحان اللہ تعالیٰ کی تیج کرنے کے لیے علم ہے اور تیج کا معنی ہے اپنے اعتقادادر قول کے ذریعہ کی چیز کوعیب سے دور اس کی اور اس کی فقد رہ کے بجیب وغریب آثار دی کیے کراس کی عظمی کرما 'اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خالم اور اس کی فعتوں پرشکر ادا کرما 'عبادت کو صرف اس کے ساتھ مخصوص کرما فادر اس پی جیران ہونا 'اور اس کی جالات کا اعتراف کرما اور اس کی نعتوں پرشکر ادا کرما 'عبادت کو صرف اس کے ساتھ مخصوص قرار دینا اور اس پر تبجب کرما کہ کفارون رات اس کی نعتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں اس کے باوجود اس کی الوہیت اور توجید کا انکار کرتے ہیں اور اس آیت میں تبیح کا معنی سے کہ بیل اس ذات کی مشرک کے عیب سے براہ اندوز ہوتے ہیں اور اس آیت میں تبیح کا معنی سے کہ بیل اس ذات کو میان کرتا ہوں جس نے انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے ' ہیں دل بیل کرما ہوں 'وہ ہراس کی مثرک کے عیب سے باک ہے اور ذبان سے بھی اس کی برات کو بیان کرما ہوں 'وہ ہراس کی جز سے برگ اور مز وہ ہواں کی شان کے الگن نہیں ہے 'اور کفار اور مشرکین جن چیز وں سے اس کا موصوف ہونا بیان کرتے ہیں وہ ان سے باک اور بری ہے ' بیت کا عقد دسے بھی ہے اور کفار اور مشرکین جن چیز وں سے اس کا موصوف ہونا بیان کرتے ہیں وہ ان سے باک اور بری ہے ' بیت کا عقد دسے بھی ہے ذبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ' بایں طور کہ انس ن بنا مرصرف ایک کی اطاعت کر ہے۔

زمین کی روئیدگی سے وجود باری اوراس کی تو حید پر استدلال

الندتعالیٰ نے فر میا اوران چیزوں سے جن کو دہ نہیں جانتے ' تیعنی اس نے زمین سے انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے اور ان کے نفسوں سے مرد اور عورت پیدا کیے اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ ان چوڑوں کی خصوصیات کونہیں جانتے 'ان کونہیں معلوم کہ ان میں کیا دینی اور دنیاوی مصلحیں ہیں' ان کے کیا خواص ہیں' ان کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں' اس سے مید بھی مراد ہوسکتا ہے کہ انسان ان کی تفصیلات کونہیں جانتے اور فرشتے ان کی تفصیلات کو جانتے ہیں' اور اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی ان کی تفصیلات کونہیں جانیا۔

اس سے نیچھی مراد ہوسکتا ہے کہ القد تع ٹی الل جنت کو جو ثو ابعطا فر مائے گا اس کی تنہہ اور حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ای طرح اہل دوزخ کو جس عذاب میں مبتلا کرے گا اس کی کیفیت کا بھی کسی کوادرا کے نہیں ہے اور اس سے روح کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں جانتا۔

اس آیت میں زمین کا ذکر کرکے بیبتا آیا ہے کہ اللہ تعالی نے بڑی حکمت کے ساتھ زمین میں روئیدگی کا نظام ود بعت فرمایا ہے اس نے زمین میں ایسے مادے رکھے جو نہا تات کی نشو وتما کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کی تبہدکواس قابل بن یہ کہ کونپلوں اور بودوں کی جڑیں اس میں نفوذ کرسکیس اور اپنی نہا تاتی غذا کو اس سے جذب کرسکیں اور بارشوں دریاؤں اور نہروں کے بانی سے

تبياء القرآن

اس کی آب یاری کا نظام بتایا تا کہ جاتات کو ان کی غذا فراہم ہو سکے زیمن کے اوپر فضایش ہوا کو پیدا کیا جس سے بودوں کو

آسسین حاصل ہوتی ہے 'سورج کی شعامیں زیمن تک پہنچا کیں جن کی حرارت سے غذا در پھل کچتے ہیں اور چاند کی کر نیس مہیا

گریں جن سے غذاور کھلوں بھی قرائفتہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جاتات کی روئیدگی کا جو بیہ نظام بتایا ہے جب انسان اس پر

فور کرے گاتو اس کو یہ کہتا پڑے گائے بیہ کوئی اتفاقی حادثہ نیس ہے 'اگر محض بخت و اتفاق سے کھیت لہلہا رہے ہوتے اور باغوں

میں کھل لگ رہے ہوتے اور پھول میک رہے ہوتے تو ان بھی بیرمنبط اور سلسل شہوتا' کیونکہ جو چیز اتفاق سے ہو و و کسی بھی ہوتا ہوں کہ کہ کہ اور سلسل شہوتا' کیونکہ جو چیز اتفاق سے ہو و و کسی بھی ہوتا ہوتی کہا گا کہ ذیمن کی پیداوار کا نظام خود بہ خور نیس بن گیا ہے کیونکہ ہوتی ہوتا کہا کہ اور خسیس ہیں کہ بغیر کی عظیم مد ہر کے اس کے وجود کو فرض نیس کیا جا سکتا' اور نہ ہی یہ کہا تھا میں معالی ہوں کو خود کسی بیا کہ کہ کہ اللہ تعالی کے سوا ہم چیز حادث اور ف فی ہے اور جس چیز کوخود کسی بنائے والے کی احتیاج ہووہ کسی دور ہود کی وجود شی لانے کا سب کیے بن سکتی ہے۔

والے کی احتیاج ہووہ کسی دور سے کو وجود شی لانے کا سب کیے بن سکتی ہے۔

مع كابيان

اس آبت من نسلخ كالفظ باس كامعنى بهم محيني ليت ميں يا اتار ليت ميں اسلى كامعنى به حيوان كى كھال اتار تا 'به طوراستعاره زرواتار نے كے ليے اس كا استعال كيا جاتا ہے اس كامعنى گذر جاتا بھى ہے قر آن مجيد ميں ہے فران تعدم الدي المستعال كيا جاتا ہے اس كامعنى گذر جاتا بھى ہے قر آن مجيد ميں ہے فران تعدم الدي المستعار الدي ميں۔ حب حرمت والے مينے كزر جائيں۔ ميں است مين كرنكال ليتے ميں۔ ميں است مين كرنكال ليتے ميں۔

سانب کینیل سے باہرآئے کو بھی انسلاخ کہتے ہیں۔(النروات جام ۱۳۱۳) کتیزور مسلق کد کرر ۱۳۱۸ء) ظلمت کا اصل اور تورکا عارض ہوتا

آیت کامعنی علامت نشانی اور دلیل با الله تعالی کی تو حید اس کی قدرت اور اس کی الوہیت کے وجوب پر رات میں دلیل ہے قرمایا ہم دن کی روشن کورات سے محینے لیتے ہیں ہوا اور فضا میں جوسوری کی شعامیں ہوتی ہیں جب ان کو کھنے لیا جاتا ہے تو پھر رات کی سیاس اور اس کا اند جرایاتی رہ جاتا ہے جس طرح حیوان کے جسم سے کھال اتار کی جائے تو پھر اس کا اندرونی جسم باتی رہ جاتا ہے اور اس میں بداشارہ ہے کہ اصل قلمت ہے اور نور عارض ہوئے ہیں ہوا میں حداثل ہوتا ہے اور جب الله تعالی نور کے ان باریک ذرات کو فضاہ سے کھنے کر نکال لیتا ہے تو پھر رات باتی رہ جاتی ہے۔ اور قلمت کے اصل ہوئے اور نور کے عارش ہوئے پر میر صدیدہ دلیل ہے۔

حضرت حبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله حنها ايك طويل حديث كضمن بن بيان كرت بين كرسول التدسلى الله عليه وسلم في ميان الله عزوجل في الموق كظلمت بن بيداكيا بحراس دن ان برايتا نور دالا كر جس في اس نوركو بالباده بدايت بالته به ميا اورجواس نوركونه باسكاوه كم راى بر برقر ارد با اى وجد سے بن كبتا بول كرفتك بوجكا

( مند احمد ج ٢ص٧٤) رقم .لحديث ٢٢٥٢ وارالكتب العلميد بيروت " ١٩ سم ها المستدرك ج اص ١٣٠ ميم بن حبان رقم لحديث ١٨١٢ مجمو لزو كديّ كاس ١٩٣٤ مشكوة رقم الكديث ١٠١ كنز العمال رقم الحديث ٥٨٣٠ ١٣١٣) ز مان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے زمین کے احوال سے اپنے وجود اپنی قدرت اور اپنی توحید پراستدر ال فرمای تھا اور اس آیت میں رات کے وجود ہے اپنی قیدرت پر استدلال فر مایا ہے اور ان دلیلوں میں مندسبت سے ہے کہ زمین مکائن ہے اور رات ز مان ہے اور زیان اور مکان یا ہم متناسب ہیں' ہر مخلوق زیان اور مکان میں ہے اور جو ہر ہو یا عرض کوئی چیز زیان اور مکان کی قید سے باہر نبیں ہے اور انسان کا زیادہ علق مکان سے ہوتا ہے اور وہ ای سے زیادہ متعارف اور واقف ہوتا ہے اس لیے اللہ تعاں نے اپنے وجود قدرت اور توحیر پر سے زمین کے احوال سے سندلال فرمایا اور پھراس نے راہت کے احوال ہے اپنے وجوداور قندرت برامتندلال فرمايا

آ پر بیاسترانش کیا جائے کہ جب متصود زیان ہے استدلال کرتا ہے تو زمانہ تو دن اور رات دونوں کوش مل ہے تو پھر رات کو دن پر کیوں اختیار فرہ یا اور فر مایا'' اور ان کے لیے ایک نشائی رات ہے' اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ عموماً رات ہیں شوروشغب نہیں ہوتا اور رات میں لوگ پرسکون ہوتے میں اور سوجاتے ہیں اور نیندموت کی مثل ہے اور رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگ بیدار ہو کر پھر زندگی کی دوڑ دھوپ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سورج کا طلوع ہوتا ایسا ہے جیسے قیامت کے روز صور پھونکا جائے گا تو سب وگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑ ہے ہول گئے اور چونکہ یہال موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پراستدلال کر نامقصود تھا اس ہے رہت ہے استدیاں فر «بایا تا کہ رات ہے نیند کی طرف اور نبیندے موت کی طرف ذیمن منتقل ہواور رات کے بعد پھر دن آتا ہے اور نیند کے بعد بیداری آتی ہے تو اس ہے موت کے بعد پھر حیات کی طرف ذہن منتقل ہو۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب اصل استدلال رات ہے ہی ہےتو پھرون کا ذکر کیوں فرمایا اور بیکہا: اور ن کے لیے ا کے نشانی رات ہے ہم ال سے ون میج میں اس کا جواب ہیہ کہ ہر چیز اپن ضدے پہچانی جاتی ہے اور ہر چیز کے منافع اور می سن اس کی ضعر سے ظاہر ہوئے ہیں اس سے القد تعالیٰ نے رات سے استدلال کرتے ہوئے دن کا بھی و کر فر مایا۔

الله تعالى في مرآيات من من بهي رات اورون سے استدل ل فروايا به ارش و به.

دن اور رات کے تو ارومیں وجود باری' اس کی تو حیداور حشر اجساد پر درائل

اس سے پہلی آیت میں زمین کی روئیدگی اور اس کی پید وار سے اللہ تعالی نے اپنے وجود اپنی قدرت میں الوجیت اور ا بنی تو حید پر استدل ل فرمایا تھ کیونکہ زمین کے احوال ہرشخص کومعلوم ہیں اور اس کی پیداوار کا ہرشخص مشاہدہ کرتا ہے سویہ ہتایا کہ بیند ورکپل بیسبزه اور بیتن در درخت یونبی خود بهخودنبیل کھڑ ہے ہو گئے ان کا ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے اوروہ ایک ای ہے اورز بین کا بار بارمرد و اور ہے آ ب وگیا ہ ہونا اور پھرمبز و اور کھٹوں ہے مد کرزندہ ہو جانا ایں بات کی دلیل ہے کے جس طرح اللہ تغابی مردہ زمین کوزندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ قیامت کے بعد مردہ انسانوں کو بھی رندہ فرما دے گا۔

پچرانسان جس طرح رمین کی روئدگی کا مشاہرہ کرتا ربتا ہے' اس طرح انسان دن ور دات کے توارد کا بھی مطالعہ کرتا بتنا سے وو و یجت ہے کدرات کے بعدون آجاتا ہے اورون کے بعدرات ساتی ہواور میر کروش کیل وزیرا سورج کے ظلوع اور غروب يرموقوف ب جوايك مقرراور لك بند مع معمول اور نظام ك مطابق طلوع بوتا ب اور پرغروب بوجاتا ب ي سب کھاتقاق سے تو نہیں ہور ماور نداس میں با قاعد کی اور تسلسل نہ ہوتا 'اور ندبیخود بدخود ہور ماے کیونکہ جو چیزیں طاہری اسهاب کے بغیرخود بخود ہو جاتی ہے وہ خود بہخود تم بھی ہو جاتی ہیں جیسے کیڑے کوڑے اور حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں اور مرجاتے بیں جنگوں میں قدرتی محماس اور بودے خود بدخود پیدا ہوتے بیں اور ختم ہوجاتے بیں کھرید نظام اس قدر طقیم عکمت اورمسلحت مرین ہے کہانسان کی عقل مبہوت ہو جاتی ہے سورج اور زمین کے درمیان حکیمانہ فاصلہ رکھا گیا ہے سورج اگر اس فاصله سے زیادہ فاصلہ برجوتا تو انسان سردی ہے مجمد ہوجاتے اور اگر اس ہے کم فاصلہ برجوتا تو شدت حرارت اور تمازت ہے انسان مجلس جاتے اور مرجاتے سویہ فاصلہ وی مقرر کرسکتا ہے جس کویہ علم ہو کہ انسان کتنی سردی اور گرمی برداشت کرسکتا ہے ای طرح اگرسورے زمین سے زیادہ فاصلے پر ہوتا تو زمین پر غلہ اور پھل کیے نہیں سکتا تھا اور اگر کم فاصلہ پر ہوتا تو تمام کھیت اور ہاغات جل کررا ک**ے ہوجائے 'غرض سورج کواس مخصوص فاصلہ پروہی رکھ سکتا ہے جو ن**ے صرف انسانوں اور ویکر جانداروں کی موسی قوت برداشت كاعلم ركمتا **مو بلكه وه تمام نباتات كي مومي** برداشت كا جانے والا مواور تمام انسانوں ميوانوں اور درختوں اور سبز ه زاروں کے مزاجوں کو جائے والا وہی ہوسکتا ہے جوان سب کا پیدا کرنے والا ہواور جب انسان سورج کے طلوع اورغر وب اور رات اور ون کے توارد میں تحور کرے گا تو وہ بیلی جان لے گا بلکہ یقین کر لے گا کہ اس نظام کا ناظم بھی واحد ہے کیونکہ اگر نظام بتائے والے متعدد ہوتے تو نظم بھی متعدد ہوتے اور جب نظم واحد ہے تو مانتا پڑے گا کہ اس کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے' نیز ہم نے اس سے پہلے میہ بتایا ہے کدرات موت کے مشابہ ہے اور دن حیات کے مشابہ ہے اور رات کے بعد دن کو وجو دیس لانا اس يردليل ہے كه جس طرح وہ رات كے بعد دن لے آتا ہے اى طرح وہ موت كے بعد حيات لانے ير بھى قادر ہے۔ سيحان الله وبحمره سبحان الله العظيم!

<u> سورج کے متنقر (منازل) کے متعدد محامل</u>

اس کے بعد القد تعالی کا ارشاد ہے اور سورج اپنی مقررشد و منزل تک چلتا رہتا ہے یہ بہت غالب بے عدملم والے کا بنایا مواقظام ہے O(ینق ۲۸۰)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ سورج اپنے مشتقر (مقررشدہ منزل) تک چلتا رہتا ہے'اس آیت بیں مشتقر کی حسب ذیل تغییریں کی کئیں ہیں:

ا) اس متعقرے مراد ظرف زمان ہے اور وہ قیامت تک کا وقت ہے ایکی قیامت آنے تک سورج مسلسل چاتا رہے گا'اور قیامت آنے کے بعد سورج کی حرکت منقطع ہوجائے گی۔

(۲) کسی ایک خطرز شن شررات آنے تک سورج چلمار ہتا ہاور جب رات آجاتی ہے تو وہ اس خطرز شن شرخ وب ہو چکا ہوتا ہے اور کسی خطرز شن بش اس کی ترکت شروع ہو جاتی ہے اور بیصرف ظاہری اعتبارے ہے ورز حقیقت بش سورج کی ترکت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی۔

(٣) سورج ایک سال تک این مستقر پرسفر کرتار متاہے اور دوسرے سال اس کا پھر نیاسفر شروع ہوجاتا ہے۔

(٣) اس متعقر ے مراد ظرف زمان نبیں ہے بلکداس ہے مراد ظرف مکان ہے اور اس کی حسب ذیل صورتی جی

(۱) گرمیوں میں سورج انتہائی بلندی پر ہوتا ہے اور سرد ہیں میں اس کی بدنست پستی پر ہوتا ہے اپس سورج گرمیوں کے موسم میں موسم کر ماکے مشتقر تک سفر کرتا رہتا ہے اور سرد ہوں کے موسم میں موسم سر ماکے مشتقر تک سفر کرتا رہتا ہے۔

بيار القرام

(ب) سورج کے طلوع کی جگہ ہر روز الگ ہوتی ہے ور وہ سال کے چیر ماہ تک ہر روز درجہ بید درجہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہےاور جھے وہ بعد پھر ہرروزیرانے مطالع کی طرف درجہ بیدرجہ سفرشروع کر دیتا ہے۔

(ج) سورج اینے محور میں گردش کر رہا ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی تھمت اور بندوں کی مصلحت کے ساتھ اس کی گردش کا

رورانیہ مقرر کیا ہے۔

( و ) سال کے پہلے جھ ماہ تک سورج ہر روز کسی چیز کی سمت سے گزرتا ہے'ا ور اگر وہ ہر روز ایک ہی چیز کی سمت ہے گزیتا تو ا یک ہی جگہ مسلسل حرارت اور تمازت جذب کرنے کی وجہ ہے جل جاتی اور اس زمین کے باطن میں جورطوبتیں ہیں وہ خنگ ہو جا تھی اس لیے القد تعالیٰ نے زمین کے ہر حصہ کے لیے سورج کے الگ الگ طلوع کی جگہ مقرر کی تا کہ زمین کے باطن میں رطوبتیں جمع ہوتی رہیں اور سبزہ اور درخت برقر ار رہیں پھر بہتد رہی سورج کی سمت کو ہر روز زمین کے قریب کرتا رہا تا کہ تھیتوں میں غیداور باغوں میں بھل یک سکیں 'پھرسورج کواس سمت سے بدیدریج دورکرتا رہا تا کہ ز بین کی پیداداراور نبا تات جل نہ جائیں اور ظاہر ہے کہ بیہ بے حد عالب اور بہت علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔

(ہ) اللہ تعالی نے ہرروز سورج کے لیے ایک طلوع اور ایک غروب رکھا تا کہ دن بھی ہواور رات بھی ہو' کیونکہ اگرمسلسل دن ہوتا اورلوگ ہمیشہ بیدارر ہے تو ان کے اعصاب تھک جاتے اور وہ مضحل ہو جاتے 'اورا گرمسلسل رات رہتی اورمستقل اندهیرار ہتا تو کاروبار حیات معطل ہوجاتا اور سورج کے طلوع اورغروب سے دن اور رات کا بیتوراد بہت غالب اور بے

حد علم والله كا بنايا بوا نظام بـ ر تغيير كبيرة وص ١٤٧٥ ما المعنفأ وموضحا واراحيه والتراث العربي بيروت ١١٥٥ هـ) غروب کے وفتت سورج کا عرش کے بنچے سجدہ کرنا پھراللہ سنے اجازت لے کرطلوع ہونا

سورج البے متعقر (اپنی مقررشدہ منزل) تک چاتار ہتاہے اس سلسلہ میں حسب ذیل حدیث ہے۔ حضرت ابو ذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیا تنہیں معنوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صی بدنے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوخوب علم ہے آپ نے فرمایا کے سورج چاتا رہنا ہے بہال تک کدایے مشتقر پر بینج کرعرش کے بیچے بحدہ کرتا ہے چرای حالت میں اس وفت تک رہتا ہے بیماں تک کداس ہے کہا جاتا ہے کہ بلند ہواور جہال سے آیا ہے وہیں لوٹ جا کیل وہ لوٹ کرائے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر چاتا رہتا ہے یہال تک کدایئے مشقر پر پہنچ کرعرش کے نیچے بجدہ کرتا ہے ' پھراسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کداس ہے کہا جاتا ہے کہ بلند ہواور جہاں ہے آیا ہے وہیں لوٹ جا' سووہ لوٹ کراینے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے بیہ معمول یونہی جاری رہے گا اور لوگ اس میں پچھ فرق نہیں محسوں کریں گے بیبال تک کدایک ون جب سورج عرش کے بیچے سجد و کرے گا تو اس سے کہا ج ئے گا بلند ہواور اینے مغرب سے طلوع ہو' پھر منج کوسورج مغرب سے طلوع ہوگا' پھر رسول التد سلی القد علیہ وسلم نے فر ماید: کیا تم جانتے ہو کہ دہ کون سا دن ہوگا؟ بیروہ دن ہوگا جس دن کسی ایسے مخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جواس سے پہلے مسمان نہ ہو چکا

ہویا جس نے اس سے بہلے ایمان لا کرکوئی نیکی نہ کی ہو۔ (صحیح ابتخاری رقم لحدیث ۴۸۰۴ میچمسلم رقم الحدیث ۵۹ منن ابوداؤورقم الله یث ۴۰۰۴ سنن التر مذی رقم الحدیث ۲۱۸۶ منداحه ج۵۵ ۱۵۴

حدیث مذکور کی تشریح شارحین حدیث ہے

علامه يجي بن شرف نو وي متوفى ٢٥٧ ه لكصة بين:

نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے سورج کا مشتقر عرش کے نیچے ہے اور وہ عرش کے نیچے سجدہ میں گر جائے گا'اس کی تفسیر

نبيأه الترأر

ہیں مفسرین کا اختلاف ہے'ایک جماعت کا قول طا ہر صدیث کے مطابق ہے۔ الواحدی نے کہا اس قول کی بناء پر سورج ہر روزعرش کے بیچے سجدہ کرتا ہےاورمشرق سے طلوع ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔

> قی وہ اور مقاتل نے کہدوہ اپنے مقرر وقت اور میعاد مقرر تک چلتا رہے گا اور اس سے تجاوز نہیں کرےگا۔ زجاج نے کہا اس کے چلنے کی انتہا اس وقت ہو گی جب دنیا ختم ہوجائے گی۔

الکٹی نے کہا سورج اپنی منازل میں چلٹا رہتا ہے حتیٰ کہا ہے متنقر کے آخر تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا' اور پھر اپنی اول منازل کی طرف لوٹ آتا ہے۔

اور رہاسورج کا مجدہ کرنا تو اس سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں تمییز اور ادراک کو پیدا کر دیا ہے۔

(صحيح مسلم بشرح النواوي ج اص ٩٠٩\_٨٠٩ مكتبه مز ارمصطفی الیاز مکه تمرمهٔ ۱۳۱۷ه)

-44

اس آیت میں بتایا ہے کہ سورج ولدل کے چشمہ میں غروب ہور ہاتھا اور اس حدیث میں سورج کے غروب ہونے کا معنی
یہ بتایا ہے کہ وہ عرش کے نیچ بحدہ کرتا ہے اور پھر وہیں پڑار بتا ہے جی کہ اس کو دوبارہ پھر پہلی جگہ سے طلوع ہونے کا تھم دیا جاتا
ہے اور ان دونوں شارحین نے اس تعارض کا یہ جواب دیا ہے کہ قر آن مجید میں جو سورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے اس سے
مراد حقیقۃ غروب ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آتھوں سے اوجھل ہونا ہے اور منتہائے بھر مراد ہے۔

(فتح البري جهص وه فا دارالفكر بيروت والمالف عدة القارى جهاص اوا دارالكتب العلميه بيروت المهام

صدیث مذکور بر بیاشکال کہ بیرہارے مشاہدے اور قرآن وحدیث ..... کی دیگر نصوص کے خلاف ہے

جندتم

عرش کے بیچے سورج کے بجدہ کرنے اور وہیں پڑے رہے۔

یراشکال کا جواب علامہ آ ہوی کی طرف ہے

علامه سيدمحمودة لوى متوفى + ١٢٥ ه مكھتے ہيں.

حضرت ایوذ روشی القدعنہ کی اس رویت کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے اب سورج کے ہررات سجدہ کرنے اور بغیر طلوع کے عرف استخاب ہے کی کوئلہ اس میں کوئی اختیا فی نہیں ہے کہ سورج ایک قوم کے پاس غروب ہوتا ہے اور دوسری قوم کے پاس طوع ہوتا ہے ورایک قوم کے باب رات تصیر ہوتی ہے اور دوسری قوم کے باب رات تصیر ہوتی ہے اور دوسری قوم کے باب رات تصیر ہوتی ہے ور دن اور رات میں طول اور قصر کا اختیا ف خط استواء کے پاس فی ہر ہوتا ہے اور بعفار کے شہروں میں شفق کے فائر ہوتی ہوتا ہے کہ خطوع ہوجاتی ہے اور اس بیر درائل قائم ہیں کہ فرطوع ہوجاتی ہے اور اس بیر درائل قائم ہیں کہ فرطوع ہوجاتی ہوتا ہے نیز سورج اپنے محور پر قائم رہتا ہے اور اس ہوگا ، کیونکداس کا ایک افق میں غروب بعینہ دوسرے آفق میں طلوع ہوتا ہے نیز سورج اپنے محور پر قائم رہتا ہے اور اس ہوگا ، کیونکداس کا ایک افق میں غروب بعینہ دوسرے آفق میں طلوع ہوتا ہے نیز سورج اپنے محور پر قائم رہتا ہے اور اس ہوگا کی جدا نہیں ہوتا 'لیس کیسے ممکن ہے کہ دو ایک سمان میں گر کر دوسرے آس ان تک پہنچ جائے حتی کہ عرش کے بنچ جا کر مجد کر حدادر سے بات بالکل بدیہی ہے اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورے نہیں ہے میں نے پی زیاد کہ بیت کے دور اس اختال کا جواب دیا ہے اس کی تقریر ہیں ہے۔ اس کی ضرورے نہیں نیکس سے میں کوئی بھی جھے مطمئن نہیں کر ساکا بھوا ہوتا ہوں بدا ہے اس کی تقریر ہیں ہے۔

جس طرح انسان کے لیے تفس ناطقہ ہے اس طرح فلاک اور کواکب کے لیے بھی نفوں ناطقہ ہیں اور جب نفوس ناطقہ میں اور جب نفوس ناطقہ ہیں اور جب نفوس ناطقہ ہیں اور دوسرے ابد ان کی صورت میں متمثل ہو قوت قد سیدے جاس موں تو بعض اوقات وہ بے ابدان معروفہ کوچھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے ابد ان کی صورت میں متمثل ہو جاتے ہے یا اعرائی کی صورت میں متمثل ہو جاتے ہے یا اعرائی کی صورت میں متمثل ہو جاتے ہے جارائی کی صورت میں متمثل ہو جاتے ہے جارائی کی صورت میں متمثل ہو جاتے ہے ہیں جارائی ہے ہو اس کے باوجود ان کا اپنے اصل ابدان کے ساتھ تعلق بھی برقر اور ہت بے اور ان کا اپنے اصل ابدان کے ساتھ تعلق بھی برقر اور ہت بے اور ان کا اپنے اصل ابدان کے ساتھ تعلق بھی برقر اور ہت بال کے باوجود ان کا اپنے اصل ابدان کے ساتھ تعدد جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ جفن اولیے ترام سے منقول ہے کہ دہ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر دکھائی دیتے تھے ور دوسری جگہوں ان تھے ایک جگہ دہ اپنے اصلی بدن میں دکھائی دیتے تھے ور دوسری جگہوں نے والے خوالے کے درائ کی وجہ بہی تھی کہ وہ تو ت قد سیدے جائل تھے ایک جگہ دہ اپنے اصلی بدن میں دکھائی دیتے تھے ور دوسری جگہ دوالے خوالے درائی کی وجہ بہی تھی کہ وہ تو ت قد سیدے جائل جھے ایک جگہ دہ اپنے اصلی بدن میں دکھائی دیتے تھے ور دوسری جگہ دوالے خوالے کے درائی کی وجہ بہی تھی کہ وہ تو ت تھے ور دوسری جگہ دوائے خوالے کے درائی کی وجہ بہی تھی کہ وہ تو ت تو تھے درائی کی وجہ بہی تھی کہ دوائے کے دوائے کے اس کی وجہ بہی تھی کہ دوائے کے دوائے کو دوائے کے دوائے کی دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کی دوائے کو دوائے کے دوائے کو دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کے دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کے دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کے دوائے کو دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کی دوائے کے دوائے کی دو

تبيار القرأر

#### مثانی بدن ش دکھائی دیے تنے۔

اور سے چیز صوفیاء کرام کے نزدیک تابت ہے اور اس کا اتکار کرنا عناد اور بہٹ دھری ہے جو مرف جائی اور معاندی کرسکن ہے تیمت ہے کہ علامہ تکتاز اٹی نے بعض نقہاء ہے بیقل کیا ہے کہ جو فض اس کا اعتقاد رکھے کہ لوگوں نے ابر اہیم بن ادھم کو آٹھ ذی الجبر کو بھر ہیں دیکھا اور اس دن ان کو مکہ میں دیکھا وہ کا فر ہے (علامہ زین الدین ابن تجیم نے لکھا ہے کہ اس قول کے کفر ہوئے میں اختلاف ہے ۔ الجر الرائق ج مس اسلامی مسر ) اس تکفیر کی بیدوجہ ہے کہ ان فقہاء کا بیگان ہے کہ ایک شخص کا ایک وقت میں متعدد جگہ ہونا ان بڑے بجر ات کی جس ہے جو ولی کے لیے بہ طور کر امت ٹابت نہیں ہیں اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نزدیک جو چیز ہی کے لیے ہطور مجر و ثابت ہو وہ مطابقاً ولی کے لیے بہ طریق کر امت ٹابت ہے۔

اور متعدد انہا ویلیم السلام کوشب معران دیکھا ' اللہ وال وائد اللہ کی اللہ علیہ وفات کے بعد کی مرتبہ اجسام مثالیہ سے ظاہر ہوئے 'اور یہ جمل کہا گیا ہے کہ آ ب کی ایک وفت بیس متعدد جگہ زیارت ہوئی حالانکہ اس وقت آ ب اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہوئے الراس اس پر منعمل بحث پہلے گزر پھی ہے (دیکھیے الراس ہ ۴۰، وی المعانی نا ۱۳ مرح ہے کہ آ ب نے حضرت موی علیہ السلام کو کھیب احمر کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھی اور آ ب نے ان کوای وقت چھٹے آ سان پر بھی ویکھیا اور نمازوں کی مختلف کے متعلق آ ب کی این سے طویل گفتگو ہوئی' اور بیس نے نہیں کہا کہ حضرت موی علیہ السلام جس جسم کے ساتھ قبر بیس نماز پڑھ در ہے تھا ای جس جسم کے ساتھ چھٹے آ سان پر بھی اور تمارے نی سیدنا محرسلی القد علیہ وسلم نے حضرت موی کے علاوہ اور مجمل متعدد انہیا ویکھیم الملام کوشب معران دیکھا' حال انکہ وواس وقت اپنی قبر دن میں بھی موجود تھے۔

پی اس آیاس پر کہا جاسکتا ہے کہ ان نفول قد سے کی طرخ سورٹ کا بھی نفس ہے اور سورٹ کا وہ نفس اپنے اس معروف جسم کواپنے حال پر چھوڑ کر عرش کی طرف چڑ حتا ہے اور عرش کے بنے بجد ہ کر کے وہاں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے طلوع کی اجازت طلب کرتا ہے اور سورٹ کے اس نفس کا عرش کے معروف جسم کے ساتھ اس حال میں بھی تعلق قائم رہتا ہے اور سورٹ کے لفس کا عرش کے بنچ جا کر بجدہ کرتا اس کے خلاف بھور ہے ہور ہے ہوں ہے کہ کو کھوٹ کا اس کے خلاف بیس ہے کہ وہ ای وقت بغیر کی وقف اور انقطاع کے دوسری جکہ طلوع بھور ہے ہوں ہے کہ کو کھوٹ کا دوغروب سورٹ کا جسم کر رہا ہے اور عرش کے بنچ بجدہ اس کا نفس کر رہا ہے اور اس قیاس پر بر کہ جائے گا کہ کعبہ اولیا واللہ کی ذیارت کے لیے جاتا ہے اس کا بھی یہ عن ہے کہ کعبہ کا جسم تو مجد حرام میں برقر ارر بتا ہے اور کھیے کہ تعقیقت اور اس کا نفس اولیا واللہ کی ذیارت کے لیے جاتا ہے اس کا بھی یہ عن ہے کہ کعبہ کا جم ورٹ کے بجدہ کرتے کے لیے عرش کے بنجے جانے اور مشاہدہ کے اس کھی اولیا واللہ کی دیارت کے لیے عرش کے بنجے جانے اور مشاہدہ کے اس کے برطلاف ہونے میں کی توجیداور تھی وہ کی کی توجیداور تھی دروں المعانی برسم میں میں اس کا میں میں میں مورٹ کے برطلاف وہ نے اس کی کی توجیداور تھی تا ہے اور میں دروں المعانی برسم میں واسلے اور مین المین وہ بی دروں المعانی وہ نے اس کی کی توجیداور تھی کی توجید وہ میں کیا تبھرہ وہ کی کی توجید وہ کی توجید وہ کی کی توجید وہ کی کی توجید وہ کی توجید وہ کی توجید وہ کی کی توجید وہ کی کی توجید وہ کی تو

ھی کہتا ہوں کہ انبیا وظیم السلام کا ایک وقت میں متعدد جگہوں پر جلو وگر ہونا احادیث سے ثابت ہے لیکن اس بناء پر یہ کہنا کہ مورج کا بھی ایک نفس ہے اور ایک جسم ہے اور اس کا نفس عرش کے نیچے بحد و کرتا ہے اور اس کا جسم مسلسل طعوع اور غروب کرتا رہتا ہے بحض آیک مغروضہ اور تک بندی ہے اس کی تائید میں کوئی حدیث نیس ہے خوا و و صند ضعیف سے ٹابت ہو۔

نیز اس مدیث پرصرف بداشکال نیس بے کرفروب کے وقت سورج کا عرش کے نیچ بجدہ کرنے کے لیے جانا اور وہاں پر مہنا سورج کی عرص کے دائما غروب ہورہا ہے دہا سورج کی حرکت کے تسلسل کے خلاف ہے بلکداشکال بیہ ہے کہ سورج تو ہر وقت کسی ندکسی جگد دائما غروب ہورہا ہے۔ او پھر سورج کوتو مشکلا عرش کے بیچ ہی رہنا جا ہے خواہ سورج کا جسم عرش کے بیچ رہے یا سورج کانفس عرش کے بیچ رہے۔

م نے بی شرح مح مسلم عن اس افتال کامل بیش کیا ہے اب ہم اس کو بیش کرد ہے ہیں۔

mariat.com

نيار الغرآر

## سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑے رہنے کی مصنف کی طرف سے توجیہ

سورج کے بجدہ کرنے کے متعلق حضرت ابو ذررضی املہ عنہ کی جس قدرروایات بیان کی گئی ہیں' ان سب میں یہ ذکور ہے کہ غروب کے وفت سورج عرش کے بنیجے جا کر بجدہ کرتا ہے اور پھراسی حالت میں پڑا رہتا ہے' حتی کہ اجازت لینے کے بعد پھر والیس لوٹنا ہے اور بلند ہو کرفتے کے وفت طبوع ہوتا ہے' جب کہ مشاہدہ اور عقل صریح اس کے سراسر خلاف ہے کیونکہ سورج نہ کی حالی لوٹنا ہے اور بلند ہو کرفتے کے وفت طبوع ہوتا ہے بیا ۔ اور اس کا طلوع اور غروب دونوں عمل میں آ رہے ہیں ۔ اور اس کا ایک افتی میں غروب بعینہ دوسرے افق پر طلوع ہوتا ہے۔

ا <sup>بن</sup>کال مٰد کور کا مصنف کی طرف ہے ووسرا جواب

اس اشکال کا ایک اور جواب میں اب پیش کر دہا ہوں اس کی تقریر ہے ہے کہ اس سے کہلی آ بیوں میں وجود باری تعالی اور تو حید باری پر دیائل قائم کے گئے میں اور زمین کی روئیدگی اور اس کی پیدا وار اور ون اور دات کے توار دسے یہ بتانیا گیا ہے کہ زمین سے لے کر سانوں تک ہر چیز القد تعد لی کے تالیع فرمان ہے اور اس کے احکام کے مطابق اس کا کتات کا نظام چیل دہا ہے اور اب اس سلسلہ میں یہ دلیل قائم فرہ کی ہے کہ اور سورج ، پی مقرر شدہ منزل تک چیلی رہتا ہے کہ بہت عالب کے حدیم والے کا بنایا ہوا نظام ہے 0 اور نبی سلیل اللہ علیہ وسم نے اس کی مید وضاحت فر مائی کہ جب سورج خروب ہوتا ہے تو عرش کے پیچ ہجدہ کرتا ہے پھر القد تعد کی کے اذن سے اپنے نگلنے کی جگہ ہے طلوع ہوتا ہے اس امیشاو میں آ پ نے یہ بتایا کہ خدا تو وہ ہے جس سورج کی پرسٹش کرتے ہیں اس کو خدا مانتے ہیں اور اس کو عبادت کی سرحتی قر ار دیتے ہیں آ ب نے یہ بتایا کہ خدا تو وہ ہے جس کے احکام کی اطاعت کر رہا ہے اور وہ عبادت کا سمتی کیے ہوگیا وہ تو خود اللہ تعد کی جائے سورج کہاں سے عاکم ہوگیا وہ تو خود اللہ تعد می اطاعت کر رہا ہے اور وہ عبادت کا سمتی کیے ہوگیا وہ تو خود اللہ تعد می کہاں سے عاکم ہوگیا وہ تو خود اللہ تعد می اطاعت کر رہا ہے اور وہ عبادت کا سمتی کیے ہوگیا وہ تو خود اللہ تیں کی حدید میں ہوتی ہے کہوگیا کی میادت اس کے حسب حال ہوتی ہے ور دوتوں کی ساخت

حالت قیام کے مثابہ ہے وہ اس طرح اللہ تعالی کے لیے حالت قیام میں عبادت کر رہے ہیں چو پایوں اور سویشیوں کی جسمانی بناوٹ حالت رکوع کے مماثل ہے وہ اس طرح حالت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں' اور پہاڑوں کی ساخت قعود کے مشابہ ہے تو وہ اس طرح حالت تعود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں' اور حشرات الارض کی جس نی بناوٹ حالت محدہ کے مماثل ہے سووہ اس طرح مجدہ کے کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں' غرض جو چیز جس حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں' غرض جو چیز جس حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں ہو وہ الت حرکت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں اور جو تھا تی اور جو تھا تی اور جو تھا تی ماکن ہیں وہ حالت سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں' جو تھ تی ناطق ہیں وہ حالت نعلق میں اور جو تھا تی ساکت ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور جر چیز نے اپنی عبادت کے طریقہ کو بہی ن لیا ہے جیسا کے قرآن

کیا آپ نے بیس دیکی کہ آسانوں اور زمینوں کی کل مخلوق اور صف باند سے بہوے از نے والے پرندے سب الله ل تبیق مر رہے جی اور ج چیز کوائی کی نمار اور اس کی تبیق کاظم ہے۔ ٱلدِّتَرَاكَ اللهُ لَيْتِهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّالِرُهُمْ فَتِهِ \* كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَنْجِيدِحَه \*

اس آیت کا بیمطلب میں ہے کہ ہر چیز جاری طرت نماز پڑھتی ہے اور بھاری طرت سبج کرتی ہے بکد ہر چیز این م حال نماز پڑھ رہی ہے اور بھنج کررہی ہے اس طرح سورٹ جو ہر روز عش کے نیجے بجدہ کرتا ہے اور بجدہ میں پڑار بتا ہے تاوقتیکا۔ اس کو دوبارہ این طلوع کی جگہ سے طلوع ہونے کا ظلم ویا جان اور قیامت تک ہوتی ہوتا رہے گا حق کہ اس کوظلم ویا جان گا کہ وہ مغرب سے طلوع ہو' اس صدیث کا بیرمطلب تہیں ہے کہ سرت هنیقة عرش کے بیٹے پڑا رہتا ہے اور نظام شب وروز معطل ہوجاتا ہے حتی کہ بیکبا جائے کہ بید چیز مشاہرہ کے خلاف ہے اور سورٹ کا مسلسل مرافق ہے طلوب اور غروب اس کے تعطل ک منافی ہے بلکہ اس صدیت کامعنی میں ہے کے سورت اپنے معمول کے مطابق طنوٹ اور غروب مرر ہاہے اور اس کا میمل القدانوی کے حکم کے مطابق ہے وہ اس کی اطاعت میں سربہجود ہے وہ اس طلوع اور نم وب میں خود مختار تیمیں ہے وہ جو ہو آر بات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق کررہا ہے اور سورٹ کے عرش کے تیجے تجدو کرنے کا یہ معنی کیس ہے کہ سورٹ خوا یا اس کا لفس چل کرعرش کے بینچے جاتا ہے بلکداس کا محمل میہ ہے کہ عش ابنی تمام کا مُنات کو محیط ہے اور تمام افارک کوا کب ورعنا ص عرش کے لیچے میں موسورٹ بھی عرش کے لیچے ہے خواو سورٹ کا طلو ٹ ہو یا غروب ہوا اور حدیث میں غروب کے وقت کی تصبیعی اس کیے کی گئی ہے کہ غروب کا وقت جیئت تجدہ کے زیادہ مثاب ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ہر وقت ابیس نہ انٹی سور ن غروب ہور ہاہے کیکن ہم پہلے بتا تھے ہیں کہ سورت کے تین سوساٹھ (۳۹۰)مطالع ہیں اور ہر روز سورت کا ایب نیامطلع ہوتا ہے کی بھی افق برغروب کے بعد اس کوطلو ی کا تھم دیا جاتا ہے سوسی مخصوص افق (مثلاً کراچی سے افق) براس کو م روز طلو ی فا تھم دیا جاتا ہے اور القد تعالی کے تھم سے ہر روز سورٹ کا اس افق پر نے مطلع سے طلوع ہوتا میں سورٹ کی عب سے ۔ اور ہم ملے بیان کر ملے میں کہ ہر چیز اینے جس حال میں ہے تواہوہ حالت حرکت میں ہے یا حالت سکون میں ای حال میں اللہ تعال کی عبادت کرری ہے موسوری حالت حرکت میں القد تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور سوری کا القد تعالیٰ کے بناہ ہوئے اظام یر عمل کرنا اور اس کے احکام کی اور عت کرنا ہی اس کی عبودت ہے اور رسول القد ملے وسلم نے اس عبادت کو مجدو ہے اس لے تعبیر فرمایا ہے کہ القد تعالی کی عبادت کا زیادہ اظہار تجدہ میں ہوتا ہے کیونکہ عبادت معبود کے سامنے اظہار مذلل کو کہتے ہیں اورائعی عابت ملل مجدوش ہوتا ہے اوررسول القصلی القدعليدوسم كا خشاء يہ ہے كہ ميں الى أسمول سے اس كا عات بي جو

mariat.com

عيار الترأر

سب سے عظیم اور تو ی چیز دکھائی و یق ہے وہ سورج ہے اور یہ عظیم ترین چیز بھی ائلد تعالیٰ کے احکام کے سامنے بحدہ ریز ہوتا عام ان نوں کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے انہیں اس کی سم قد راطاعت اور عباوت کرنی چ ہے۔ والحمد للدرب العمین ا
قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت (یش: ۳۸) اور حدیث مذکور پر میں نے بہت مطالعہ کیا 'بے حدغور وفکر کیا اور میں نے ان کا
مطلب اس طرح سمجھا ہے جس طرح ذکر کیا ہے 'اور اشکال مذکور کو دور کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے اگر برحق و
صواب ہے تو اللہ عزوجی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسم کی جانب سے ہے اور اگر اس میں نقص اور قصور ہے تو دراصل ہے
میری عقل کانقص اور میری فہم کا قصور ہے' اللہ اور اس کا رسول اس سے بری جیں!!

اس کے بعد اللہ تعالی کا ارشاد ہے · اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتی کہ وہ لوٹ کر پرانی شبنی کی طرح ہو ہا ہے O (ایکن ۳۹۰)

چ ندگ ۲۸ (اٹھائیس) منزلیس ہیں' بیروزاندا کیے منزل طے کرتا ہے' پھرا کیک یا دوراتوں تک اس کاظہور ٹیس ہوتااور ۲۹ یا تئیس دن کے بعدال کاظیور ہوجاتا ہے' چاند جب آخری منزل پر پینچنا ہےتو وہ بالکل باریک اور چھوٹا دکھائی ویتا ہے' جیسے مجود کی پرانی ٹبنی ہو جوسو کھ کرٹیڑھی ہوجاتی ہے' چاند کی اس گردش کی وجہ ہے زمین پر رہنے والے اپنے دنوں' مہیتوں اور سالوں کا حساب کرتے ہیں اور اپنی مخصوص عبادات کا تعین کرتے ہیں' قرآن مجید ٹیں ہے:

لوگ آپ سے جائد کے ( محفظ بر صفے ) متعلق سوال کرتے ہیں ، آپ کہتے بدلوگوں ( کی عبادات ) کے اوقات اور جج کے

يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ "قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ

لِلتَّاسِ وَالْجَةِ . (التره ١٨٩)

(تعین) کے لیے ہے۔ اس آیت میں العرجون کا غظ ہے عرجون کھجور کی اس ٹبٹی کو کہتے ہیں جس میں خوشے لگتے ہیں پہٹنیاں خشک ہونے کے بعد نمیڑھی ہو کر بالکل ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ابتدائی اور آخری تاریخوں میں چ ندکی شکل ہوتی ہے' اس آیت میں ان لوگون کی غدمت ہے جو چاند کی پرسنش کرتے ہیں کہتم چاند کوستحق عبادت قر اردیتے ہواورتم اس چاند کوسارے جہان کا موجد اور مربی سیجھتے ہواور اس کا آمر اور مطاع کہتے ہو حالہ نکہ بیر آمز ہیں مامور ہے' مطاع نہیں مطبع ہے' اس کوجس طرح منزل بہ منزں سفر کرنے کا تھم دیا گیا ہے بیاس تھم کی قبیل میں موسفر ہے۔

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ها در علامه سيدمحمود آبوسي متوفى ١٢٥ هـ ني الصاب:

اس آیت میں منازل کا لفظ ہے میہ منزل کی جمع ہے اور منزل کا معنی ہے نزول کی جگہ اللہ تق کی نے سورج اور چا ند دونوں کی دفنار کی خاص حدود مقرر فر ، کی بین سورج کی تین سوساٹھ یا تین سوپینیٹے منزلیں ہیں وہ ایک سال میں ان منازل کہ طے کرتا ہے اور پھر شروع سے اپنا دور شروع کر دیتا ہے 'سورج بھی اپنے محود میں گردش کرتا ہوا اپنی منازل کو طے کرتا ہے جا ند اپنا دورہ ہم ماہ میں مکمل کر لیتا ہے 'لیکن جا تد ہر ماہ میں ایک یا دو دون نظر نہیں '' تا اس لیے جا ند کی اٹھا کیس منزلیں کہی جاتی ہیں 'زمانہ جا ہا ہت میں عربوں نے ستاروں کے نام پر ان اٹھا کیس منزلوں کے نام رکھ دیئے ستھے اور ان کو ہارہ برجوں پر تقسیم کر دیا تھا' جا ندگ اٹھا کیس منزلوں کے نام رکھ دیئے ستھے اور ان کو ہارہ برجوں پر تقسیم کر دیا تھا' جا ندگ اٹھا کیس منزلوں کے تام دی دیئے ستھے اور ان کو ہارہ برجوں پر تقسیم کر دیا تھا' جا ندگ

(۱) سرطان (۲) بطین (۳) ثریا (۴) دبران (۵) هقعه (۲) بهند (۷) دراع (۸) نثره (۹) طرف (۱۰) جبهه (۱۱) خراتان (۱۲) صرفه (۱۳) عؤاء (۱۲) ساک (۱۵) غفر (۱۲) زبنیان (۱۷) کلیل (۱۸) قدب (۱۹) شوله (۲۰) نعائم (۲۱)

تبباه القرآه

ومالي ٢٣

بلده (٢٢) سعد الذاح (٢٣) سعد ملع (٢٣) سعد السعو و (٢٥) سعود الاخبيه (٢٦) الفرغ المقدم (٢٤) الفرغ المؤخر (٢٨) بعلن الحوت\_

جاندان منازل کواٹھا کیس راتوں میں طے کرتا ہے اور آخری منزل میں وینچنے کے بعد دو ایک یا دو دن نظر نہیں آتا پھر باریک ساملال کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اور حسب سابق پہلی منزل سے سفر شروع کر دیتا ہے 'یا ایف کیس منزلیس بارہ برجوں پر تقسیم کر دی گئیں ہیں اور ہر برج کے لیے دواور ایک تبائی منزل ہے' مثنا برخ مس کے لیے سرطان 'بطین اور ثریا کا ایک تبائی ہے اور برخ تورکے لیے دو تبائی ٹریا' و بران اور دو تبائی بقعہ ہے' علی خراانقیاس۔

بروج کا افوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی ویور تنسیلات جم نے انجر ۱۱ میں لکھ دی بین رویا جیسے تبیان القرآن ج1 س ۲۵۳ ـ ۲۵۳ ـ ۲۵۳ ـ

سورج اور جاند میں ہے کسی کا دوسرے پرسبقت نہ کرنا

اس کے بعد فرمایا منسوری جاند کو پکڑسکتا ہے اور نہ رات ان سے آگ بڑھ کتی ہے اور ہر سیار واپنے مدار ہیں تیے رہا ہ (بس میر)

اس آیت میں میں بیایا ہے کہ اند تعالی نے ہم چیز کو تعمت کے موافق پیدا کیا ہے لبذا سوری آئی تیز حرکت نہیں کرسکت کے موافق پیدا کیا ہے لبذا سوری آئی تیز حرکت نہیں کرسکت کے موافق پیدا کیا ہے ورندا یک ماہ میں گرمی اور مروم کی کے دوموہم استھے ہو جا میں اور کیس کیک کر تیار نہ ہو تیس اور نہ رات دن سے آ مے بن ھائتی ہے ایسی شدرات دن کے دفت میں داخل ہو تھی ہے۔

قدیم فلاسفہ کے مطابق ہرسارہ کا اسے مدار میں کروش کرنا

اس کے بعد قرمایا اور ہر سیاروا پے مدار بھی تیر رہا ہے ۔ ایک ۱۳۵ الانمیاد ۱۳۳ بھی ہم نے اس کی بہت زیا ہوتنہ کی ہے تا ہم اس کا بچو حصہ ہم یہاں بھی نقل کرنا جا ہے ہیں تا کہ اس آئے ہت کی تقییر پڑھنے والوں کو بھی بہتر معلومات میں ہوں۔
اصل میں فلک ہر وائر واور گول چیز کو کہتے ہیں اس وجہ ہے چرخے ہیں جو گول چڑا انگا ہوتا ہے اس کو فلکت المغول کی ہیں اور اس جڑا گول چڑا انگا ہوتا ہے اس کو فلکت المغول کے ہیں اور اس وجہ سے آسان کو بھی فلک کر ویا جاتا ہے میں اور اس میں اور جاتھ کے وہ مدار ہیں جن پر وہ مردش کرتے ہیں آئر آن اور مدیرے ہیں این کو کی تقریری تیس ہے کہ ہے ہے کہ بیدار آسانوں ہیں ہیں وہ کہتے ہے کہ پہلے آسان ہی تھرکی مدار ہے اور دوس ہے ہیں مطارد کی مدار ہے تیس ہے آسان ش

mariai.com

زہرہ کی مدار ہے اور چوشے آسان میں مورج کی مدار ہے پانچویں آسان میں مریخ کی مدار ہے اور چھٹے آسان میں مشری کی مدار ہے اور ساتویں آسان میں زخل کی مدار ہے بیرسات کوا کب سیارہ (گردش کرنے والے ستارے) ہیں 'ان کے بعد آشواں آسان ہے جس کوفلک اطلس اور فلک البروج کہتے ہیں' فلک اطلس میں وہ ستارے ہیں جو تو ابت ہیں اور گروش ہیں کرتے ۔ بیدوہ ستارے ہیں جو تو ابت ہیں اور گروش ہیں کرتے ۔ بیدوہ ستارے ہیں جو ہم کو یہ ل پرزمین سے نظر آتے ہیں' ان ستاروں کی ہیئت اجتماعیہ سے مختلف شکلیں بن جاتی ہیں جن کے نام پر بارہ برج فرض کیے گئے ہیں وہ بیر ہیں: حمل' تور' جوزا سرطان اسد' سنبلہ' میزان' عقرب' تو ک 'جدی' دلواور حوسے' اس وجہ ہے اس آسان کو ففک البروج بھی کہتے ہیں اور نوال آسان فلک اعظم ہے' علاء شرع کے نزویک سات آسان ہیں' وہ فلاسفہ کے اقوال میں تطبیق کے لیے آشویں آسان کوکری اور نویس آسین کوعرش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

تینصیل فدیم فلسفہ کے مطابق ہے' اب حالیہ جدید چخفیق سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ جاند ورسورج افلاک میں مرکوز نہیں ہیں' چاند زمین سے بونے دولا کھ میل کی مسافت ہر ہے اور کوئی سیارہ کسی آسان میں مرکوز نہیں ہے اور زمین سمیت تی م سیارے خلاء کے اندرا پنے اپنے مدار میں گردش کررہے ہیں اور جب خلا نورد چاند پر پہنچے تو ان کوز مین بھی چاند کی طرح ایک

روش کولے کی طرح نظر آئی۔ ہرسیارہ کی اپنی گروش کے متعلق سائنس کی تحقیق

جاری زمین کے گروچاند گرد تی کررہا ہے اور زمین سورج کے گروگردش کررہی ہے۔ بدوراصل بڑے سیارے یا ستارے کی کشش تھی فقلوں میں جاند کی گردش کا مرکز زمین ہے اور کی کشش تھی فقلوں میں جاند کی گردش کا مرکز زمین ہے اور زمین کی گردش کا مرکز زمین ہوئی چڑ نمین کی گردش کا مرکز سورج ہے اس کے طرح سورج کسی اور بڑے مرکز کے گردم صروف گردش ہے۔ جب ہم زمین برکوئی چڑ سین کی گردش ہے۔ جب ہم زمین برکوئی چڑ سین کے قوارہ سین کی گردش ہوئے ہیں تو وہ آور دور جا کر گرے گی۔ اس کی مثال پانی کے قوارہ کی ہے کہ اگر شوب کے ذریعہ اسے زمین کے متوازی چھوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی مشکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر پانی کواور کی ہے کہ آگر شوب کے ذریعہ اسے ذمین کے متوازی چھوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی مشکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر پانی کواور زیادہ دیا تھی کے گئے۔

یں بر بھی زمین کی کشش ٹھنل (Gravitational Force) کی وجہ ہے ہر لحداس کے مرکز کی طرف گرتا ہے مگر جائدگی خاص رفیار (Orbital Velocity) کی وجہ ہے زمین کی بلندی پر اس کی خاص کشش ٹھل کی وجہ ہے زمین کے گر واس کا مدار (Orbit) بن جاتا ہے۔ جو کہ تقریباً گول ہے وراس گول کی پر ہر دوسرا نقطہ پہلے نقطہ سے نیچا ہوتا ہے۔ وائزے پر آئیک نقطہ سے دوسرے نقطہ کا یہ فرق یہ جھکا و (Fall of Curve) زمین کی کشش ٹھنل (Gravitational Force) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کشش کال بلندی پر کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ ہے رفار (Orbital Velocity) بھی سطح زین ہے تریب ک السيت م دركار مولى ب.

اسی چیز کوسورج کے کسی سیارہ (Planet) کے کرد چلانے (Orbiting) کے لیے خاص بلندی ( Particular Height) پر قاص رفیار (Particular Orbital Velocity) اورفیا کل سمت (Particular Direction) اس بلندی پر برے سیارہ کی نسبتا کشش عل ( Proportionate Gravitational Force ) کے بیش نظر درکار ہوتی ہے۔ای اصول سے سورج کے گر دسیارے ٹروش کر رہے ہیں۔ دوسر لفظول میں میسیارے سورج کے مرکز کی طرف ہر ایحہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں مکر خاص بلندی پر خانس رفتار ( Orbital Velocity ) کی وجہ ہے اور اس بلندی پر اثر انداز سورج کی تسیق مختش تعل (Proportionate Gravitational Force) کی وجہ سے ایسے وائرے (Orbit) میں جھکتے جلے جاتے ہیں اور دائرہ برقر ارر کھتے ہیں۔ لبذا ان ساروں کو جوسوری کے گر دمتحرک ہیں القد تعالیٰ نے نہیں خلا میں خاص حساب سے بنایا ہے یہ بغیر حساب کے نبیس بن سے یا خود بخو دنبیس بن مجئے ۔ اگر ان کی رفقار مقررہ حساب سے بہت زیادہ ہوتی تو بیمورج کی کشش مل سے آزاد ہو جاتے لین Escape Velocity اختیار کر لیتے اور کسی دیگر ستارے سے نسبک ہو جاتے۔ لہذا بہ سیارے خلا میں مختلف بلند ہوں یر بزے حساب سے بنائے گئے جی اور بدآ ج سے چود وسوسال بہنے س کے نازل كردوقر آن مجيدكي حقائيت كاواسى ثبوت سے اللہ تعالى كا ارشاء سے

اس نے آتان اور زمینوں کوئل کے ساتھ بیدا فر مایا اور وہی رات وون پر لینتا ہے اور ون کو رات پر لینتا ہے اور ی نے موری اور جاند کو کام بر لگا رکھا ہے مب ایک مقرر ہ وقت تک جاتے ر بیں کے سنو وی مالب بہت بخشنے والا ہے۔

سورن اور جا تدائك مقرره حساب ہے جاں رہے ہیں۔

ٱلشَّيْسِ وَالْفَتُرُ مِحْسِبًانِ (الرَّسِ د) فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ان کو کرتے ہوئے اجسام لینن ( Falling Bodies ) کہا جاتا ہے۔اس طرت کا گنات میں جواور سیارے میاستارے متحرک میں وہ ایک مرکز کے کر دمھر دف کردش ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اینے مرکز کی طرف جھکتے جیں بیستارے یا تمام کا نئات القد تعالٰ کے عرش ( مرکز ) کے سرد متحرک میں جس کا فطریا دسعت تقریباً ۲۳ ارب میل ہے۔

(5 mm)

الغدتعاني كاارشاوي

إِنَّ اللَّهُ يُعْمِدُ كُ السَّمُوبِ وَ الْأَمْ صَ أَنْ تَزُولًا أَ وَلَينْ زَالْتَأْ إِنْ أَمْسَكُمُهُمَا مِنْ أَسْدِ مِنْ بَعْدِمِ \* إِنَّهُ كَانَ كِلِيمًا شَعْدِرًا. (نافر ١٥)

عَلَقَ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ لِيُورُ الْيُنْ عَلَ

التَّهَارِ وَيُكِوْرُ النَّهَارَ عَلَى الْيَلِ وَسَغَرَ الثَّمْسَ وَالْقَمَرُ

كُلُّ يَبْرِيُ لِأَجَلِ مُسَمِّى ۗ ٱلاَهُوَ الْعَرِيزُ الْعَقَارُ

ے شب اللہ آسانوں اور زمینوں کوتھاہے رکھٹاے کہ ووقع مذجامي (اين محورے بث شاجائيں) أمر وونل جامن و الله تے سواکونی نہیں ہے جوان کوتھ م سکے ہے شک و بہت برد باراور

مبت بخشنے والا ہے۔

زمین کی مششر تعل (Gravitational Force) نے جاند کو پکڑے رضاے کے جاند زمین کی طرف کرتا ہے تعراس کی خاص رفتار کی وجہ ہے اس کا ہراہ جماؤز مین کے جاند کی او نی تی بروائر ہے کے مطابق ہے لہذاوہ زمین پرنیس کرتا بلکداس کے کروگروش مصروف ہے۔ ای طرن زمین یادیگر سارے سورن کی تشش عل (Gravitational Force) کی ہدید ے اس کے گرومعم وف گروش میں۔ سوری ایک اور مرکز کے گرواس مرکز کی کشش عل کی مجدے چکر لگار باہ اور ایک ستار و

mariat.com

کسی اور دوسرے طاقتورستارے کے گردھی کہ آخری ستارہ یہ ستارے اللہ تعالیٰ کے زبر دست طاقت والے عرش یا مرکز نور کے گر دمصروف گردش ہیں۔اب آپ انداز ہ سیجئے کہ مرکز نوریا اللہ تعالیٰ کاعرش کس قدر طاقت ہے بھر پورے کہ وہ تمام کا ننات کو تھاہے ہوئے ہے۔ لہٰڈا مندرجہ بالا آیت کی وضاحت بوری طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی آ سانوں اور زمین کو تھائے ہوئے ہے کہ وہ نگل شدجا میں۔

الله تعالى كاارشاد ب

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا لَهُ لِكَ تَقْعِيرُ الْعَنِ يُزِ الْعَلِيْمِ (يَنِّي ٣٨)

وَهُوَ لَذِي تَعَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكِ لِللهِ اللهِ مَنْ إِن الدَّمِياء ٣٣)

اورسورج ایے مقرر راستہ پر چلن رہتا ہے کیاللہ کا مقرر کیا ہواا ندازہ ہے جو بہت غالب بہت علم والا ہے۔

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور جا ندکو پیدا

کیا' پیسب اینے اپنے مداریش تیرد ہے ہیں۔

ان آیات سے بیر بات اخذ کی جاستی ہے کہ سورج کی طرح دوسرے ستارے بھی ایک مرکز کے گردمتحرک ہیں۔ جو ستارے مرکز سے دور ہیں ان کی رفتار مشاہرہ ہیں بہت زیادہ ہو گی اور جول جول ستارے مرکز (عرش) کے نزدیک آتے جا ئیں گے ان کی رفتار کم نظر آئے گی۔ بیزاویہ نما رفتار (Angular Velocity) کی دجہ سے ہوگی ۔اس کی مثال سائنگل کے پہنے کی سے کہ اس کے ایکسل (Axle) کی رفآر کم ہوگی جب کدایکسل (مرکز) سے باہر کی طرف رم (Rim) کی رفآر بہت زیادہ ہوگی۔ وہرین فلکیات کے مشاہدہ کے مطابق جو کہکشا ئیس بہت دور ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کررہی ہیں اور جو نزد یک ہیں ان کی رفتار کم ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کا مُنات الله تعالی کے عرش لیعنی مرکز نور کے گردمتحرک ہے۔

( قر آن اور کا مُنات ص ۱۲۳ ـ ۱۲ الملضا)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اواد دکوسوار کر دیا 🔾 اور ہم نے ان کے لیے اس سنتی کی مثل اور چیزیں ہیدا کیں جن پر دہ سوار ہوتے ہیں O اور اگر ہم جا ہیں تو ان کوغرق کر دیں' چھران کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا' اور ندان کو بچایا جا سکے گا O سوا اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہواور ایک مقرر میعاد تک فائده پہنچانا ہو 🔾 (ینت: ۲۳۰ سام)

بنیادی ضروریات اورسهولت اور تعیش کی تعتیں

ان آیوں کی سابقہ آیول سے مناسبت حسب ذیل وجوہ سے ہے:

(۱) اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیش ۳۳ میں اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا تھا: اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کوہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں 0 اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہیے بٹایا ہے کہ اللہ تعالی کا انسانوں پرصرف میراحسان نہیں ہے کہ اس نے زمین میں اور خشکی پر ان کے زندہ رہنے کے لیے غلہ اور پھل پیدا کیے ہیں' بلکہ اس کا ان پر رہیجی احسان ہے کہ اس نے دریاؤں اورسمندروں میں سفر کے ذرائع اور وسائل پیدا کیے تا کہ انسان اینے رشہ داروں اور احباب سے ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکے اور تجار<sup>ے اور</sup> ملازمت کے لیے سفر کر سکے اب تو ہوائی سر کی سہولت ہے کیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے ستی کے علاوہ کوئی اور سفر کا ذریعہ نہ تھا' کیونکہ اگر چہ زمین پر غلہ اور پھی ہول کیکن ان کے حصول کے لیے انسان کے پاس رقم نہ ہوتو وہ اپنی حیات کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے غلہ اور پچل حاصل نہیں کرسکتا اور رقم کا حصول پر

تجارت ہے ہوتا ہے یا ملازمت سے یاصنعت وحرفت اور زراعت وغیرہ سے اور بعض اوقات اس کے لیے سنر ناگزیر ہوتا ہے اور اگر دریا یار جاتا ہو یا سمندر یار جاتا ہوتو پھر انسان سنتی کے ذریعے ہی سفر کرسکتا ہے' اس لیے انتد تعالی کا انسان کے سنر کرنے کے لیے کشتیوں کو پیدا کرنا بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ جس طرح بعض اوقات زندہ رہے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے ای طرح بعض اوقات کھانے کے اسباب کے حصول کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے اور در یائی اور سمندری سنر کے لیے صرف کشتی ہی مہل الحصول ذریعہ ہے مخصوصاً جزائر میں تو آئے کل بھی کشتی کے بغیر سنر تاممکن ہے سوکشتیوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہےاوراس کا بہت بڑا احسان ہے۔

(۲) ایکن: چه میں بیفر مایا تھا کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں تیرر با ہے اور اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ کشتیاں سمندروں میں تیر

(m) القد تعالیٰ نے انسان کو جو تعشیں عطافر مائی ہیں' ان میں ہے بعض ایک ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کے بغیر کوئی جارہ کار تبیں ہے جن پر زندگی بسر کرنا اور زندور بنا موقوف ہے اور بعض تعتیں ایس جو آسانی اور سہولت کے لیے ہیں اور زیب وزینت کے لیے ہیں' مثلاً آئ کل کے التبار ہے کسی کی مابانہ آیدنی اتنی ہو کہ وہ خود اور اپنے اہل وحمال کوئنے کا ناشتہ اور دو وقت کا کھانا کھلا سکے تین جارجوڑے کیڑے ہوں علائ معالجہ کے لیے تیس اور بھی کا بل اوا کرنے ک لیے چے ہوں المان کرار اوا کرنے کے لیے رقم ہوا سووا ساف النے کے لیے سائل ہوا بچوں کی تعلیم کی فیس اوا کرنے کے لیے چمیے ہوں' دھوٹی کی رھلائی حجامت اور صابن تیل وغیر و کے اخراجات ادا کرنے کے لیے آتم ہوا تو ہے او مغرور بات زندگی ہیں جن کے بغیر اس دور میں کوئی جارد کارٹیس ہے اور ہمتھی ان معموایات میں این طبقہ اور اپنی آ مدنی کے امتبارے کی بیٹی کرئے ٹرارو کرسکتا ہے ' موجس تخص کی اتنی آ مدنی ہوجس ہے وواین زندگی کی ان بنیاوی ضرور بات کو پورا کر سکے تو اس کوالقد تعالی نے بہ قدر منر ورت نعتیں عطاف اوی بیں اور جس شخص کی آمد نی اس سے زیاہ و ہوجس سے وہ ذاتی مکان خرید سے محمر میں بھی کے علیم اور ایر کنڈیشن جلا سے ٹیلی فون کمپیونر اور انڈنہیٹ و مہولت ر کھ سکے بچول کواعلی تعلیم ولا سکے بیاری میں ہرمزش کے اسپیشلسٹ سے علاق کرا سکے اس کا اپناؤانی کارویورہ ویوانھاروا ا نیس گریڈ کی ملازمت ہوتو یہ نچلے طبقہ کے اعتبار ہے مہولت کی اور پر تعیش زندگی ہے اور ورمیانی عبقہ کے اعتبار ہے یہ بنیادی مغروریات کی حامل زندگی ہے اس طرت به آریج سبولت اور تعیش کا معیار برحتا جاتا ہے اور بہر حال بانعتیں قدر ضرورت ہے زائد ہیں موالقد تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بہ قدرضرورت تعتیں عطا کیں اور بعض انسانوں کو اس ہے زاید تعتیں عطا کی ہیں جن ہے وہ سہولت اور فیش کی زندگی کر ار سکتے ہیں۔اس سے پہلے جوالقد تعالی نے چند آیش نازل قرما ئیں ان کا تعلق انسان کی بنیادی ضرور یات زندگی اور حواث بصلیہ ہے ہے مثلاً یہ آیتی ہیں

وَأَيَّهُ لَهُو الْأَرْضِ الْمَبِيَّةُ يَا أَحْبِينُهَا وَأَخْرَجِنَا اوران كَ لِي اللَّهِ لِثَالَى مردو زين ب جس والم

وِنْهَا حَبَّافِينَهُ يَأْكُلُونَ. (ينت ٢٣٠)

زندو كيااور بم في الله على على بدأ كيا جس عدد وكلات إلى -

كيوتك اكرانقدتني في زمين كوزند ويذكرتا اوراس كو بارش كي ذريعيه زرخيز يندبنا تا توانسان كا زند وربناممكن يه بوتا اي طرت ورج ذیل آیت میں بھی ان نعمتوں کا ذکر فر مایا جن کے بغیر انسان کا جینامشکل ہے <sup>نو</sup> مایا

وَأَيْهُ لَهُمُ النِّلُ النَّهُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمُ الرَّالِ اللَّهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمُ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

یعتے ہیں تو یکا کیک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں 0 اور سورج بلی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے 'یہ بہت غالب' ہے حدعلم والے کا مُّ أَفْلِمُوْنَ وَالشَّمْسُ تَجْرِئِ لِمُسْتَقَرِّ لَهَ وَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْدِ الْعَلِيْمِ (يَسَ ٣٠-٣٠)

بنایا ہوا نظام ہے۔

کیونکہ انسان اپنے وجود میں ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کا بختی نے ہے' اگر اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہوتی تو وہ کس طرح رہ سکتا تھا اور اگر زمانہ نہ ہوتا تو وہ اپنے کھانے پینے' سونے جاگئے' چلنے پھرنے اور دوسرے معمولات کا تھیں کسے کرتاو ایدۃ لیھیم الارض میں مکان اور جگہ کی نعمت عطا کرنے کا ذکر فر مایا' و ایدۃ لیھیم المبل میں وقت اور زمانہ کی فعمت عطا کرنے کا ذکر فر مایا' و ایدۃ لیھیم المبل میں وقت اور زمانہ کی فعمت عطا کرنے کا ذکر فر مایا' و ایدۃ لیھیم المبل میں وقت اور زمانہ کی ساتھ ہے' کرنے کا ذکر فرم یا اور حسب ذیل آئیت میں اس فعمت کا ذکر ہے جس کا تعلق سمبولت' تعیش اور زیب و زینت کے ساتھ ہے' فران

َ وَجَعَلْنَا فِيُهَاجَنَتٍ فِنَ نَتَخِيلِ وَاعْنَا بِ وَفَجَرُنَا فِي الْمَعَالِ وَفَجَرُنَا فِي الْمَعَالِ وَفَحَرُنَا فِيْهَا مِنَ الْمُنْدُونِ . ( يس ٣٣٠)

وَأَيَّةً لَّهُمْ أَنَّا حَمَلُنَا ذُيِّ يَتَّهُمُ فِي أَنْفُاكِ الْمُغُونِ أَ

وَخَلَقُنَا لَهُمُ مِنْ مِثْيِهِ مَا يَرُكَبُوْنَ (يَنَ m\_m)

اور ہم نے اس (زمین) میں تھجوروں اور انگوروں کے بنات پیدا کیے اور ان میں ہم نے سچھ چشمے جاری کردیئے۔

روٹی اور جاول وغیرہ کھانا بھوک دور کرنے اور رمق حیات برقر ار دکھنے کے لیے ہوتا ہے 'یڈھتیں حوائے اصلیہ اور بنیادی ضروریات سے بیں اور میوے اور پھل وغیرہ کھانا تلذذ ورتوانائی کے حصول کے سے ہوتا ہے اور بیٹھتیں تغیش ور مہونت کے قبیں سے ہیں۔ اور جن زیر تفییر آینوں کی ہم آیات سابقہ سے مناسبت بیان کردہے ہیں ان میں بھی اسی نوع کی نعمتوں کاؤکر

اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولا دکوسوار کر دیا اور ہم نے ان کے لیے اس کشی کی مثل اور چیڑیں پیدا کیس جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔

کیونکہ سفر کے لیے کشتیوں کی اور دیگر سوار یوں کی تعتیل مہولت اور زیب و زینت کی سم سے جی اس کی نظیر ہے آئیتیں جی وُهَایَسْتُوِی الْبَعْیَانِ وَهُ هُذَا عَنْ بُ فُوْلَتُ سَآیِ فُوْلَتُ سَآیِ فُوْلَتُ سَآیِ فَوْلَتُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

تازہ کوشت کھاتے ہواوران سے پہننے کے کیے زیورات کا لیے ہو اور آپ سمندر میں بانی کو چیر نے وانی بڑی کشتیاں دیکھتے ہیں' تاکیتم اللہ کافضل تلاش کرواور ہوسکتا ہے کہتم اس کاشکرادا کرو۔ اس نے گھوڑوں کو چچروں کو اور گرھوں کو پیدا کیا تا کہتم ال

پر سوار ہواور وہ تمہارے لیے یاعث زینت بھی جیں' اور وہ تمہارے لیے ان چیز ول کو بیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔

یَغُلْقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ (اَتَحَل ۸۰) یَغُلْقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ (اَتَحَل ۸۰) خارص می سورة لاس کی اور آیتوں بیشر التہ تعال

وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْجِيْدُ لِتَرْكَبُوْهَا وَيَهْ يُنَاةً وَ

خلاصہ بیہ ہے کہ سورۃ بیس کی ان آیتوں میں القد تعالیٰ نے انسانوں پراپی دونتم کی نعتوں کا ذکر فر ، یا ہے ایک وہ تعین میں جن کا تعلق حوائج اصلیہ اور بنیا دی ضروریات سے ہے اور دوسری وہ نعتیں ہیں جن کا تعلق سہولت اور وسعت اور عیش ع

.0 1

جلدتم

## انسالوں کوکشتی کے ذریعہ سفر کی سہولت عطا کرنے کی خصوصی نعمت

ال آیت می ہے حسلنا فریتھم ہم نے ان کی ذریت کوسوار کردیا علامہ راغب اصفہائی ذریت کامعنی بیان کرتے وسے تکھتے ہیں:

الذره کامعنی ہے جس چیز کوالقدت تی تی بیدا کیا ہے اس کو ظاہر کرنا 'اور ذریت کامعنی ہے کم من اولا و'اور عرف میں اس کا اطلاق تمام چھوٹی اور بڑی اولا و پر ہوتا ہے اور واحد اور جمع اس کا استعمال سب کے لیے ہوتا ہے' اور آمسل جمع ہے' قرآن مجید میں ہے۔

بیمب آلس میں ایک دوسرے کی سل سے ہیں۔ (المفردات ج اس ۲۳۵۔۲۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۸ء) وَ رِيَّةُ بِعُمْمُ مَا مِنْ بَعْضٍ ( آل مران ٢٠٠٠)

علامه جارالته محمود بن عمر الزمخشري التوفي ۵۳۸ ه لکھتے ہيں:

حضرت حفلا کا تب رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے آپ نے الق قبل کی ہوئی ایک عورت کو دیکھا تو فر مایا افسوس ہے یہ س کوتل کرنے والی تو نہتی افالدے ش کراس ہے کہوکہ وہ نہ کس ذریت کوتل کرے اور نہ کسی مزدورکو اس حدیث میں ذریت کا اطابا تی عورت پر کیا گیا ہے۔

( الغائق خ اص ٣٩٦\_٣٩٥ وارالكتب العلميد بيروت كالمهابط)

علامه محمد بن يوسف ابوالحيان اندلى متوفى ٥٥ م ه كنهة ج

علامه ابوعبد القدمجر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ عد لكعية جير

یہ جی ہوسکتا ہے کہ اس کتنی ہے مراد حضرت نوح ملیہ السام کی کتنی شہو بلکہ جنس کتنی ہواور اس ہے مراد ہیہ و کہ اللہ
عزوجل نے اپنی اس نعت کا ذکر فرمایا ہو کہ جن بچی اور کمزور انسانوں کا سفر کرنا مشکل ہے اللہ تعالی نے ان کوکشتی ہیں سوار کرا
ویا اور حضرت این عباس رضی القد عنبما ہے منقول مہلی تفسیر کی بناء پر اہل مکہ نے آیاء پر ذریت کا اطلاق کیا گیا ہے اور اس فی جب
یہ ہے کہ ان بی آیا ہ سے بید ذریت وجود میں آئی ہے اور علامہ ماور دئی نے حضرت میں رضی اللہ عند سے بینفیس نقل کی ہے کہ
قرریت سے مراد نطفے ہیں اور بھری ہوئی کشتی سے مراوعور تیں ہیں لینٹی اللہ تی لی نے عور تول کے جاؤں میں ان کے اطفوں کو ادا ویا وردوان سے عامد ہو گئی۔ (الی کام انقرآن جزید اس سے درمانشرین و سات اندام الدی

عیش و آرام کے حال میں اللہ کی یاد سے عافل نہ ہوتا جا ہے

اس کے بعد اللہ تعالی نے قرمایا: اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کیس جن میں وہ سوار ہوتے مرد دسے م

جیں، ۱۵ کیت ہے) مغمرین نے کہا ہے کہ کشتی کی شل سے مراد اونت میں کیونکد اونٹ بھی صحرائی جہاز میں اور اس آیت سے مرادیہ ہے کہ ایل کمہ پر قیامت اور حشر ونشر کی صحت پر دلیل قائم کی جائے اس سے پہلی آندوں میں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد حیات پر پہلے

marfat.com

عيار الترأج

مردہ زمین کو زندہ کرنے سے استدلال فر مایا کیونکہ زمین کی پیداداران کی ، دی حیات کا سبب ہے' پھریدوسل دی کہ انڈر تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا دک اور سمندر دل کومسخر کر دیا اور ان میں کشتیول اور بحری جہاز وں کور داں دواں کر دیا جن میں بیٹھ کروہ تجارتی سفر کرتے ہیں اورا پی عورتو ں اور بچوں کو سماتھ لے کرا یک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں' جیسا کہاس آیت میں ہے: وَلَقَلْ كُرُّونَا بَنِي أَدْمَرُو حَمَلُنَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَعْرِ اور بے شک ہم نے بی آ دم کو بہت عزت دی ہے اور ہم وَمَ رَفَنْهُمْ فِينَ الطَّلِيِّياتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ ثِلْمَانَ خَلَقْنَا نے ان کو خشکی اور سمندر میں سفر کی سواریاں دی ہیں اور ن کویا کیزہ تَكُلُّفِ إِلَّهُ ٥ (يُ الرائل ٤٠) چیزول سے رزق عطا کیا ہے اور ان کو ہم نے اپنی بہت ی مخلوقات يرفضيلت دى ہے۔

فقد يم زهانه ميں انسان اونٹوں' گھوڑوں' فچرول' گدھوں اور بيل گاڑيوں پرسفر کرتے ہتے اور ابٹرينوں' بسول' ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں اور دخانی تحشیوں کے ذریعے مفرکرتے ہیں۔

اگر میشبہ ہو کہ کشتیوں' بحری جہازوں اور ایٹمی آب دوزول کوتو انسان نے بنایا ہے تو اس کا ازالہ اس طرح ہوگا کہ خود انسان کوئس نے بنایا ہے اور اس کوعقل اور فہم و فراست کس نے عطا کی ہے وہ امتد ہی تو ہے جس نے نطفہ کی ایک بوند سے جیتا جا گما انسان کھڑا کر دیا اور اس کوالی عقل اور فہم عط فر مائی جس سے کام لے کروہ ایس عجیب وغریب اشیء بنار ہاہے۔ اس کے بعد فر مایا: اور اگر ہم چاہیں تو ان کوغرق کر دیں ، پھر ن کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور ندان کو بچایا جا سکے گا 🔾 سوا اس کے کہ بھاری طرف سے ان پر رحمت ہواور یک مقرر میعا دیک فائدہ پہنچانا ہو ( ایس سہر سس)

اس آیت میں میر بتایا ہے کہ انسان کو جا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور بقاء کے مادی سہاروں پر غرور نہ کرے اللہ تعالی جب چاہتا ہے آن کی آن میں انسان کے سارے غرور کو خاک میں ملادیتا ہے کسی شیر کومضبوط ترین بنیادوں پر اٹھایا جاتا ہے اچا تک زلزله آتا ہے ورسارا شہر ملیا میٹ ہوجاتا ہے کی سمندری طوفان آتا ہے اور تمام مکان تہس نہس ہوجاتے ہیں اس آیت مل د ہر یوں کا رد ہے جو میہ کہتے ہیں کہ کشتیال سمندروں میں اپنی طبعی تقاضول سے چلتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جا ہے ان کشتیوں کوغرق کر دے ان کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں غرق نہ ہوتا ان کے مادے اور ان کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ الله تعالى كى رحمت كى وجهت ب

ان آینوں میں بیاشارہ بھی ہے کہ جب انسان عیش وآر م میں ہواور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتو اس کواہلہ تعالیٰ کے قہر وغضب اور اس کے عذاب سے بے خوف اور غافل نہیں ہونا جا ہے کیونکہ میرگز شتہ امتوں کے کافروں کا طریقہ تھا وہ و نیاوی عیش و آرام میں مگن ہوکر اللہ تعالیٰ ہے عافل رہتے تھے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادانہیں کرتے تھے اور اس کی نافر مانی پر تمریستہ رہتے تھے پھراحا نک وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آجاتے تھے'اسی طرح جولوگ و خانی کشتیوں اور بحرک جہاز ول میں امن اور اطمین ان سے سفر کرر ہے ہول وہ اچا تک کسی سمندری طوف ان کی پییٹ میں آ جا کیں ی<sub>ا</sub> جو کسی ہوائی جہاز میں سفر کررہے ہول' وہ کسی حادثہ کا شکار ہو جا کیں' انسان کسی نعمت کی قدر اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے' اور صحت اور عافیت کی نعمت کی اہمیت اس وقت اس کومعلوم ہوتی ہے جب وہ بیاری اور مصیبت میں مبتلہ ہوجا تا ہے۔

عارفین نے سے کہا ہے کہ بھری ہوئی کشتی میں انسان کوسوار کرنے سے مراد میہ ہے کہ استد تعالی نے کف رکود نیاوی عیش وسرام اورلذتون كے سمندر ميں سوار كرديا ہے اور مسلم نوں كواحكام شريعت كى كشتى ميں سوار كرديا ہے اورائے اولياء كواسرار حقيقت كى معرفت کے سمندر میں سوار کر دیا ہے کفسانی خو ہشول کی موجیس ان کی خواہشوں سے نگراتی ہیں سوجو احکام شریعت پر ممل کرنے کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے یا جن کی کشتی ان کی خواہشوں کی موجوں سے گھڑا کرٹوٹ جاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں'ان کا کوئی فریا درس نہیں ہوتا اور پھران کواللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بیجایا نہیں جا سکتا۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس (عذاب) نے دروجوتہ رے سامنے اور تمہدرے بعد ہے تا کہ تم پردم کیا جائے (تو وہ اس برغور نہیں کرتے ) 0 اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی شانیوں میں ہے کو کی نشانی آتی ہے تو وہ اس ہے مند پھیر لیتے ہیں 0 اور جب ان سے کہا جو تا ہے کہ ان چیزوں میں ہے بعض کوخرج کروجواللہ نے تمہیں دی ہیں تو وہ اس سے مند پھیر لیتے ہیں 0 اور جب ان سے کہا جو تا ہے کہ ان چیزوں میں ہے بعض کوخرج کروجواللہ نے تہ ہیں ہو 0 کا ادبیات و کھلا ویتا تم تو صرف کھلی کم راہی میں ہو 0 کا ادبیان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلا کیں جس کو اگر اللہ کھلا تا جو بتا تو کھلا ویتا تم تو صرف کھلی کم راہی میں ہو 0

سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محامل

اللہ ہے۔ ڈرواور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچواور نیکی کے کام کروتا کہتم پررتم کیا جائے گزشتہ زندگی کے گنہوں پراللہ کے عذاب سے ڈرواور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچواور نیکی کے کام کروتا کہتم پررتم کیا جائے اور قنادہ نے کہ اس کامعنی ہے تم اس عذاب سے ڈروجو تم سے پہلی قوموں پران کی ٹافر ، ٹی اور مرتش کی وجہ سے آیا تھا اور آخرت کے عذاب سے ڈرواور ایرن کے لئے آؤ تا کہتم پررتم کیا جائے اور جب ال کو پہسے تک جائی تو وہ اس نصبحت سے اعراض کرتے اس جملہ کو ذکر نہیں کیا گیا اور اس پر دلیل آیت : ۲۲ ہے : اور جب بھی ان کے پس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئی ہے تو وہ سے مند بھیر لیتے ہیں ن

ال آیت میں نشاندوں کے لیے آیات کا لفظ ہے'ال آیت میں آیات سے مراوقر آن مجید کی آیات بھی ہوسکتی ہیں اور آیات سے مراد وہ مجزات اور دلائل بھی ہو سکتے ہیں جس کو نبی صلی لقد علیہ وسم لقد تعالیٰ کی تو حید پر اور اپنی نبوت پر بہ طور دلیل پیش کریتے تھے' یعنی وہ عقلی دیائل ہے تھیجیت حاصل کرتے تھے اور نہ حوال سے کوئی بات مجھتے تھے۔

الله كى تعظيم اور مخلوق بر شفقت كى تفصيل

لیسی: ۳۵ بیس مشرکین سے بہ کہا گیا تم ال عذاب سے ڈرو جو تہارے سامنے اور تہارے بعد ہے کیٹی موت کے وقت جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور موت کے بعد آخرت میں جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے بھتے کے لیے خرور کی ہے کہ اللہ تعالی کی . لو ہیت اور اس کی قراب اس کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ ، ورشرک اور کفر کو اور اس عذاب سے حفوظ ہو اور اللہ تعالی کی تکذیب کو ترک کر دوتا کہ تمہارے سامنے اور تمہارے آگے جس عذاب کا خطرہ ہے تم اس عذاب سے حفوظ ہو بوئوا سواس آیت بیس ان کو اللہ تعالی کی تعظیم ہجالانے کا تھم دیا گیا اور پیش ۲۲ میں ان سے بہ کہا کہ ان چیزوں بیس سے بوئو سواس آیت بیس ان کو تلوق پر شفقت کرنے کا تھم دیا گیا اور تم ما دکا مشرعیہ کا رجوع ان بی دو چیزوں کی طرف ہوتا ہے خال کی تعظیم کرتا اور تلوق پر شفقت کرنا ' بوچ حقوق اللہ اور تم ما دکا می مشرعیہ کا رجوع اللہ تعالی کہ اور تک کی تعظیم اور تکو کی تعظیم کرتا اور تمہر پر فی کرتے ہیں ' ذکو قو محدقات واجب اور نفی صدقات ادا کرتے ہیں ' اور اس کی تخطیم اور اس کی تعظیم اور اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کر کے اس کی تعظیم اور اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کر کے اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کر کے اس کی تعظیم کرتا اور تم کی تعظیم کرتا اور تم کی اور تعلیم کی کو تک کیا اور تحقیق کو دھیے ہیں ' اور ان کھار اور مشرکی کو ترک کیا اور تحقی کو دھیے ہیں' اور ان کھار اور مشرکی میں نے کے عذاب کو تعظیم اور اس کی عبادت کے ایک کو تعظیم اور اس کی عبادت کے دائی اور تعظیم کو دور سے بیٹ کو تھیں کو تک کو کو کیا کو تعظیم کی کوشش کی کو تک کو کی کو کی کو کی کو کی کوشش ک

إنبياء القرآء

اقدام کیا حالہ نکہ گریہ خالق کی تعظیم کرتے یہ تخلوق پر شفقت کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فی مَدہ نہ قعا بلکہ ان ہی کا فا کدہ تھا کہ وہ اس عمل سے موت کے وفت اور آخرت کے عذاب سے نئے جائے اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرنے ہے مستغنی ہاں کی تعظیم کرنے ہے مستغنی ہاں کی تعظیم کرنے ہے مستغنی ہاں کی تعظیم کرنے کے لیے مل نککہ انبہاء اور اوپ ء بہت ہیں 'اس طرح اگر وہ مخلوق پر شفقت نہ کریں اور مسکینوں اور نا داروں کی ضروریات کو سے لیے مل نککہ انبہاء اور اوپ ء بہت ہیں 'اس طرح اگر وہ مخلوق پر شفقت نہ کریں اور مسکینوں اور خاص من ہے 'پھر پوری نہ کریں تو اس سے ان کو بھی کوئی فرق ہم ہیں پڑے گا ان کے در ق وران کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ نفیل اور ضامن ہے 'پھر کے بیچ جو کیٹر اہے وہ اس کو بھی روزی فراہم کرتا ہے 'اگر تو گھر اور خوش حال کسی مفلس اور جد حال کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھ ہے تو اللہ تعالیٰ سی اور خص کے دل میں اس کی امداد کی تھر کی بیدا کر دیتا ہے اور کوئی اور شخص اس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھ

ریاہے۔ خرج کرنے کی ترغیب میں عقلی وجوہات

پھر انڈد تعالی نے بیتھم دیا تھ کہ ان چیزوں میں سے بعض کوخرچ کروجو لقدنے تہدیں دی ہیں'اس تھم میں یہ بیا ہے کہ ان انڈ تعالی نے تہری غریبول ہے اپنی سب چیزیں خرچ کرنے کا تھم نہیں دیا ہے' پھر تمہارے سے اس تھم پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے' مشکل تو تب ہوتی جب تمہیں اپنا سارا وال ضر سرت مندوں پر خرچ کرنے کا تھم دیا جاتا اگر تم پ بیس چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی راہ میں خرج کر دوتو تم کوکیا فرق ہوئے گا۔

دوسرا نکتهاس میں بیہ ہے کہ تہمیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرج گرنے کا تھم دیا ہے 'تہماری اپنی چیزوں میں سے
کوئی چیز خرج کرنے کا تمہیں تھم نہیں دیا 'جو شخص اپنی چیز میں سے خرج ندگرے دہ بخیل ہوتا ہے تو جو شخص دوسر ہے کی دی ہوئی
چیز میں سے خرج کرنے کرنے ہو بخل کرتا ہواس کے بخل کا کون اندازہ کرسکتا ہے! پھر بید بھی تو سوچو کہ تمہاری کوئی اپنی چیز ہے
بھی اجب تم دنیا میں آئے تو کیا لے کرآئے تھے تمہارے بدن پر تو کیٹرے کا بک تاریحی ندتھا' اب جو بچر تمہارے پاس ہو وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے اور وہ اپنے دیے میں سے سب نہیں صرف بعض ما نگ رہا ہے تو اس بعض کو دینے میں کیوں نگ ہوتے ہواور کیوں بخل کررے ہو!

اوراس میں تیسرانکتہ یہ ہے کہتم میہ نہ سوچو کہ اگرتم اپنے مال میں سے ضرورت مندول کو دو گےتو تمہارا ، ل کم ہو ج ئے گا' نہیں جب تم ائلند کی راہ میں دوسرے ضرورت مندوں کو دو گے تو للد تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا' اس سلسد میں حسب ذیل احدیث ہیں:

خرج کی فضیایت اور بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو فرشتے نازل ہوکر دع کرتے ہیں'ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ۔ اے اللہ! خرچ کرنے والے کوخرچ شدہ چیز کا بدر عطافرہ اور دوسر افرشتہ کہتا ہے اس اللہ بخیل نے جو مال بچا کر رکھا ہے اس کوضائع کروے۔

( سيح بخارى رقم اعديث ١٣٣٧ ميح مسم رقم الحديث. ١٠٠ أسنن لكرى بلنه في رقم عديث ١٥١٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صبی اللہ عدیہ وسم نے فرمایا بخیل اور خرج کرنے والے کی مثال ن دو
شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر سینہ سے بہنلی تک لو ہے کا جبہ ہو' خرج کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جبہ کال کر
پھیل جاتا ہے حتی کہ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھپالیت ہے ور اس کے قدمول کے نث نول کومٹ ویتا ہے اور بخیل جب کی
چیز کوخرج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 'س جبہ کا ہرصفہ اپنی جگہ چہٹ جاتا ہے بخیل اس کو کھولنا اور کشادہ کرنا چا ہتا ہے لیکن وہ کشادہ

تبيار الفرآن

مجیل ہوتا۔ (مجی الخاری آم اللہ یہ : ۱۳۳۳ مجی مسلم آم اللہ یہ ۱۳۰۱ سن انسانی آم الدیت ۲۵۳۷ منداجی آم اللہ یہ دوری کا انظامی آم اللہ یہ اس مدیث میں خرج کرنے والے کی مثال لوہ کے جبالاتی زرو کی کشادگی اور خبی کرنے والے کی قروہ کی کمبائی اور چوڑائی اور ہاتھوں کی انظیوں کو ڈھاپنے اور قدموں کے نشانات کو منانے ہے دی گئی ہے اور اس کا عاصل یہ ہے کہ جب کی آ دی خرج کرتا ہے تو اس خرج کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور عطا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کمل عات ہیں اور ایک قول میہ کہ دینے اور عطا کرنے کی وجہا اللہ تھی گئی کے عبوب پرونیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے جس طرح پیزرد پہنے والے کے جم کو چھپ تی ہے اور اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں اور ایک قول میہ کہ دینے اور عطا کرنے کی وجہا اللہ تعالی کی حیوب پردنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے جس طرح پیزرد پہنے والے کے جم کو چھپ تی ہا در جس طرح بخیل کی دروہ اس کے پیتا نول تک رہتی ہا دورہ وہ تا ہا ہے اور اس کو مورہ تا ہے اور اس کو مورہ تیا ہے اور اس کو مورہ تا ہے اور اس کو مورہ تو مورہ تا ہے اور اس کو مورہ تھا ہے اور اس کو مورہ تا ہے اور اس کو مو

معفرت اساء رمنی القدعنها بیان کرتی بی که مجھ سے نبی صلی القد علیہ وسلم نے فر مایاتم اپنی تخیلی کا منہ بند نہ رکھوور نہ اللہ بھی تم سے اسپے خزانے کا منہ بندر کھے گا۔ا یک روایت میں ہے تم سن کن کرنہ دوور نہ اللہ بھی تم کو کن کن کر د ہے گا۔

( محيح النفاري رقم الديث ١٢٣٣ استر الله في أم الديث ١٤٦٨ مند الدرقم الديث ١٢٩ ١١ ما الاتباع مرالاتب وال

### مشتیت اور رضا میں فرق کرنا جا ہے

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیز وال جس سے بعض وخرج کرو جوالقہ نے تہہیں دی جیں۔ الا یہ (یس سے)

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موضین نے کفار مکہ ہے ہا کہتم نے اپنے تعیق اور مویشیوں جس سے جو حمد القد سے ہے رکھا

ہے اس کو مسکیٹوں اور تا واروں پر خرج کروتو انہوں نے جواب جس کہا گیا ہم ان کو کھوا نمیں جن کو اُند کھا اتا جا بتا تو تھو ویتا اللہ کھوا تعید ہوا ہے ان کو جم کھا تا نہیں جا جے اور یہ بخل ہوں کا حیلہ ہے اور ان کا یہ حید باطل ہے ایو کہ ملاتا نہیں جا جے اور یہ بخل توں کا حیلہ ہے اور ان کا یہ حید باطل ہے ایو کہ ملاتا نہیں جا ہے اور خوش حالی ہیں رکھا ہے اور ان کا یہ حید باطل ہے اور فاق جس جتا کہ خوش حال اور فراخ وست لوگ برحالوں اور خاک وستوں پر خرج کر کے القد توں لی کا شکر اور کریں اور نقر ا، اور فر با ،

السے نقر اور فاقد پر صبر کریں اور بیاند تو ان کی اپنی محلوق میں حکمت اور مشیت ہے وہ ہر چیز کا ، مک ہے اور جو جا بتا ہے کرتا ہے اور کی کواس کے کی فعل پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اور کسی کواس کے کی فعل پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اس کی نظیر مشرکین کا بی تول ہے:

سَيُعُولُ الَّذِينَ آشُرَكُوالَوْشَاءَ اللهُ مَا آشُرُكُنَا وَلَا ابِنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ \* كَذْ لِكَ كُذَّ بِ الَّذِينَ مِنْ مَيْلِهِ حُمَّىٰ ذَاقُوْ ابَالْسَنَا \*

المان م ۱۳۸ ) نے توریب مذاب کا مزوج کھا۔

عنقریب مشرکین میآئی کی کر آمراند میابتا نو ناجم شک کرتے اور تا ہمارے باپ داوا اور ندہم کی چیز کوجرام قرار دیتے ا ای طرح ان سے پہلے نوٹوں نے بھی کھڈیب کی تھی حتی کدانہوں شدہ سیڈا سکاور یا تھا۔

ای طرح آج کل کے دہر میداور ہے دین لوگ کتے بین کداگر ہم نیک کا منیس کر رہے بیں اور مناہ کر رہے بیں تو اس میں معادا کوئی قصور نیس ہے اگر القد جا بہتا تو ہم نیک کام کرتے اور یہ ہے کاموں کوڑک کرویتے کیونکہ وی ہوتا ہے جواللہ تی ن چاہتا ہے اور جوانلد تعالی نہ چاہے وہ نہیں ہوتا' ان ہوگوں کی تم راہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے القد تعالی کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق نہیں کیا' اللہ تعالی پیدا کرتا ہے' انسان جس فعل کا میں فرق نہیں کیا' اللہ تعالی پیدا کرتا ہے' انسان جس فعل کا ادادہ کرتا ہے اللہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے' انسان جس فعل کا ادادہ کرتا ہے اللہ اللہ کی مشیت کے مطابق جز ااور سزاویتا ہے' لیکن القد تعالی ایمان لانے اور نیک کام کرنے اور میں وہ اور میں اور میں اور میں اور ہمت وے اور ایک ہوئی ہے داور کھر سے اور کا فرائل ہے میں نیک کام کرنے کی تو فیق اور ہمت وے اور ایک ہوئی ہے جس نے کہا تھا:

ایلیس نے کیااے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گم رہ کی ہے۔

قَالَ رَبِيما آغُويْتَنِي (الجر٣٩٠)

اور نبی کی سوی اور قکر بیہ ہے کہ اگر بھوئے سے بھی اجتہادی خطا ہوجائے تو کہتے ہیں:

قَالَا مُ يَنَاظُلُمْنَا آلْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَهُ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمُنَا

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرطم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان

كَنْكُوْنَنَ مِنَ الْمُغْسِرِينَ O(الاعراف. ٢٣)

باتے والول میں سے ہوجا کیں محمد

حفرت ابراجيم عديه اسلام مرض كى نسبت اپنی طرف كرتے ہيں اور شفاء كى نسبت القد تعالیٰ كی طرف كرتے ہيں. دَراذَا هَرِ هَنْتُ فَهُو يَنْتَفِيْنِ ۞ (اشعر ۽ ٨٠) اور جب ميں بيار ہوجاؤں تو دہ (اللہ) مجھے شفاءعطافر ما تاہے۔

پس حسن اور کمال کی نسبت اللدتعالی کی طرف کی جائے اور عیب اور تقص کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔

(اے ناصب!)جو تجھ کو بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف ہے

مَا أَصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا آصَالِكَ مِنْ

ہے اور جو بچھ کو برائی مینچی ہے وہ تیر لفس کی طرف سے ہے۔

سَيِّنَاكُوْ فَمِنُ لَّغْسِكُ \* . (النَّاءِ ٤٩)

د *هر يو*ل كار داور ابطال

يلن: ٢٨ كي خرين ٢٠ مم تو صرف كلي كم رابي ميں ہو ٥

ایک قول میہ ہے کہ میر بھی کفر کا قول ہے جوانہوں نے مومنوں ہے کہا تھا' جب مومنوں نے کفار ہے کہا تھا کہتم اللہ کی راہ میں خرج کروتو انہوں نے کہا ہم ان کو کیسے کھلا کیں جن کوا گرامتہ کھلا تا چاہتا تو کھلا ویتا' تم تو صرف کھلی گم رہی میں ہو' اور تہارا (سیدیا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا قول ہے جوانہوں نے کفار سے کہا تھا' ایک قول میہ ہے کہ یہ اللہ عنی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا قول ہے جوانہوں نے کفار سے کہا تھا' ایک قول میہ ہے کہ یہ اللہ عنہ مسلمان مسکیفوں کو کھانا کھلا یا ہے جواب کورد کرنے کے لیے قرمایو تھا' اور ایک قول میہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان مسکیفوں کو کھانا کھلا یا کہ جواب کورد کرنے کے لیے قرمایو تھا نا کھلانے پر قادر کرتے تھے' تو ابو جہل نے ان کو کہا اللہ تعالی نے کہ عضرت ابو بکر نے کہا ہا اللہ تعالی نے ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہا اللہ تعالی نے ہو کہا اللہ تعالی نے کہا تا ہو جہل نے کہا اللہ تعالی نے کہا تا ہو جہل نے کہا اللہ کو تم اللہ تعالی نے تھا ہو کہ تو میں جان کو علا رہا؟ حضرت ابو بکر نے کا حکم دیا ہے اور امراء کو میم کرنے کا حکم دیا ہے اور امراء کو بیع کہا اللہ کی تھا اسے ابو بکرتم صرف صریح گم راہی میں ہو' تم یہ بیجھتے ہو کہا للہ کو تم واب کو تھا کریں' تب ابو جہل نے کہا اللہ کی تم ان کو کھلا رہے ہو! تب بیا تیت نازل ہوئی اور میز یہ ہو تھے تا دی گھرتم ان کو کھلا رہے ہو! تب بیا تیت نازل ہوئی اور مزید بیا تا یہ نازل

پس جس نے (فقراء کو) دیا اور اللہ سے ڈرا (اور نیکی کی تقیدیق کی (تو ہم اس کے لیے سہولت کو آسمان کر دیں گے۔ ڬٲڡۜۜٵؘڡٞڽٛٲۼڷٵۼڟؽۅۜۥؾۧۼؖؽۨۅٞڝؘڐ؈ۧڽٵۼٛۺؙؽ۠۞ڡٛۺؽۺۣڗؙٷ ڸڵۺؙؿڒؽ۞(ڮڶ ٤-۵) اورایک تول میہ کے کہ میہ آ ہے وہر یوں کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین ہیں وہر ہے بھی تھے جواللہ تولی پر ایمان مہیں لاتے تھے اور مسلمانوں کی اس بات کا نہ اق اڑاتے تھے۔ (افک واقع ن جی سیا ۱۳۱۲/زاد المسیر جی سی ۱۳۳۶ سخت ) اس آ ہے ہیں وہر یوں کا رواور ابطال اس وجہ ہے کہ کی شخص کا نقیر یاغنی ہونا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمتوں کی وجہ ہے جس کو چاہتا ہے نقیر بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نئی کر دیتا ہے۔ اللہ تو اللّی کا ارشاد میں اس وہ کہتے تا ہے معد و کہ میں استان کی تو بیتا ہے نے کہ میں نے کہ کا انتخاب

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوروہ کتے ہیں بیرہ عُدہ کب پورا ہوگا؟ اگرتم نے ہوتو بتا دو 0 اور وہ مرف ایک ہون ک جی کا انتظار کررہے ہیں جوان کو اس وقت پکڑے کی جب دو جھکڑر ہے ہوں کے 0 پس دو اس وقت ندومیت کرسکیں کے اور ندا پنے اُمر والوں کی طرف لوٹ عیس کے 0

کفار قیامت کی خبر کو دعد کیوں کہتے تھے

رسول التدسلی القد علیہ وسلم اور موشین نے اٹل کد ہے فر مایا تھا کہ قیامت قائم کی جائے گی اور اس کے بعد نیبوں اور بروں اور مومنوں اور کا فروں کا حساب لیا جائے گا'اور نیک لوگوں کو جزاءاور برے لوگوں کو مزاوی جائے گی' تو کد کے غار اور مشرکیین رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسی ب کا نداتی اڑاتے ہوئے کہتے تھے سیوعدہ کب پورا ہوگا گرتم ہے ہو تو بتاوہ!

اس آیت میں وعد کا لفظ ہے وعد کا لفظ خیر اور شراور نقص ان و نول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہید کا لفظ مرف شراور نقصان کی خبر سنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس آیت میں وعد کا لفظ تو اب اور مغراب و اول نہروں سے لیے ہے کیونکہ تی مت کے بعد نیک لوگوں کو تو اب عطاکیا جاتا ہے اور اس آیت میں وعد کا افظ ہوا ہو اور کو نظر اب و اول کو سے کیونکہ تی مت کے بعد نیک لوگوں کو تو اب عطاکیا جاتا ہے گا اور بر سالوگوں کو مغراب کی اس کے باہ جو دانہوں نے بیسوال کیا کہ ان ہے جو وحد و کس جو اس کی وجہ بیرے کہ ان کا زعم بیرتھا کہ انہوں نے نیک کام کے جی آمر واقعی تی مت تا ام ہو کی تو ہو کی تو اور کی تیک کام کے جی آمر واقعی تی مت تا ام ہو کی تو ہو ان کو ان کیل کا موال کی جزالے گی ہو کہ ہو گی ہو گیا ہو کی جزالے گی ہو کہ ہو گی تو ہو ان کو ان کیل کا موال کی جزالے گی ہو کہ ہو گیا ہو کی جزالے گی ہو کہ ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو

اس کے بعد فر مایا. ووصرف ایک می کا انتظار کررے ہیں۔

کفارتو قیامت کے منفر سے وہ کس طرح قیامت کا انتظار کررہ سے اس کا جواب یہ ب کدان کو و نیا میں قیامت تک کا مہلت دی گئی تھی اور وہ کھلے ہوئے مجرزات اور واضح دلائل چیش کے جانے کے یاد جودایمان نیس ال رہے ہے تو ان کے انکار کی اس مالت کو اور ان کو دی جانے والی مہلت کو قیامت کے انتظار سے تبیر فر مایا۔

اور ایک جینے سے مراو پہلی بار پھو کے جانے والی آ واز ہے کیونکہ وہ بہت تنظیم جینے ہوگی جس کی وہشت اور جون ں سعے سب لوگ اچا تک مرجا کمیں گے۔

قيامت كالطائك آجانا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: جوان کواس وقت پکڑے گی جب وہ جھٹڑ رہے ہوں گ۔ اس کا معنی مدہے کہ وہ اپنے و نیادی معمولات میں مشغول اور منہک ہوں کے اور قیامت آج نب ان ہا آباب ن 0 قرآن مجید کی و گھرآیات میں ہے:

تم پر قیامت او تک سی آ ۔ گی۔

كيادواس بات ع ب توف بوسط يب كدان مدين

الكَانِيْكُوْ إِلَّا يَفْعُهُ (الاراف ١٨٤) الْمَامِنُوا أَنْ تَارِيهُمْ غَاشِيّةٌ مِنْ عَدَ الْإِللْهِ

martal.com

اَوْتَالِيَهُمُ التَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُوْلَا يَتَغُعُرُوْنَ ٥

(ليسف ١٠٤)

ٷٙڵؽڒٵڷۥڷڒؠؽٚػؙڡؙۯؙۏٳؽ۬ڡؚۯؽۊۣۣۣۨۄٚٮٛۿػۺٝ ٷٵ۩ٵؿٷٷڰڰڰ۩ڰڛڰڛڰ

تَالْبِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتُهُ . (الَّهُ ٥٥)

الله کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آجائے یا ان پر جا تک قیامت آجائے یا ان پر جا تک قیامت آجائے یا ان پر جا تک قیامت آجائے اوران کوشعور شہو۔
کافراس وحی میں ہمیشہ شک کرتے رہیں گے حتی کران کے اور تیامت اجا تک ، جائے گی۔

لوگ اپنی تنجارات اپنے معاملات وراپنی خرید وفروخت میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے 'بحث کر رہے ہوں گے 'بحث کر رہے ہوں گے' ،ور جھٹر رہے ہوں گے' ،ور جھٹر رہے ہوں گے دنیاوی امور میں مشغول ہوں گے اور اچ نک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی اور وہ س سے بالکل غفلت میں ہوں گے۔

۔ حضرت بو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے ' جب لوگ اس علامت کو دیکھیں گے تو سب لوگ قیامت پر ایم ن لے آئیں گے اور بہ وہ وفت ہوگا.

كَرِّيَنْفَعُ تَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُ تُكُنُ الْمَنَتُ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَبُرًا. ( النهام ۱۵۸)

اس دن کسی ایسے خص کواس کا بمان فی کدہ نہیں پہنچائے گاجو اس سے پہنے ایمان نداریا ہویا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بسر عمل سے ایر

قی مت ضرور آئے گی اس وقت دوآ دمی (خرید و فروخت کے ہیے) کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے ابھی انہوں نے خرید و فروخت عکم لکر کے کپڑے پیٹے نہ ہوں گے کہ قیا مت آج ہے گی اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر جارہا ہو گا اور ابھی اس نے وہ دودھ ہیا بھی نہ ہو گا کہ قیامت آجائے گی اور بیک شخص اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہو گا ابھی اس نے اپنے حوض سے پانی بیا بھی نہ ہو گا کہ قیامت آجائے گی اور بیک شخص اپنا عقمہ اٹھ کر اپنے منہ میں رکھے گا اور اس کو کھ نے سے پہلے اس پر قیامت آجائے گی۔ (صحیح ابنی ری قرام کر دیا ہوگا کہ بیا ہے کہ اور بیک شخص اپنا عقمہ اٹھ کر اپنے منہ میں رکھے گا اور اس کو کھ نے سے پہلے اس پر قیامت آجائے گی۔ (صحیح ابنی ری قرام کا دیا ہوگا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوگا کہ بیا کہ بیا ہوگا کہ بیا ہو

اس کے بعداللّہ تعالیٰ نے فر ، یا پس وہ اس وقت نہ وصیت کرسکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طُرف لوٹ سکیں گے O (یتی ۵۰)

وصیت زبانی بھی کردی جاتی ہے لیکن قیامت کا آنا، س قدراج تک ہوگا کہ ان کو زبان ہے وصیت کرنے کی مہلت نبال سے گی اوروہ جا نئیں گئے اورونیا کی طرف ان کالوٹنا نہ ہوگا'لوگ جس حال ہیں ہوں گے اس حال ہیں مرجا نئیں گئے اور کہ جا نئیں گئے گھرول کو جانے والے اپنے گھرول ہیں پہنچ نہیں گے اور مرجا نئیں گئے کھرول کو والے اپنے گھرول ہیں پہنچ نہیں گے اور مرجا نئیں گئے کسی کو اپنا منصوبہ اور پر داکر نے کی مہلت نہیں سے گی اور درمیان میں ہی سب مرجا نئیں گے۔

ونفخ في الصُّورِ فَإِذَاهُ مُرْضَ الْأَجْدَاثِ إِلَى مَرْبُحُ

اور صور پھونک دیا جائے گا ' پس اچانک وہ (سب) قبروں سے اینے رب کی طرف

ينسِلُون ﴿ قَالُوا لِوَيْلِنَا مَنَ بَكَنَنَا مِنَ مُرْوَى مَرْوَى مَا مَا

تیزی سے چلنے لگیں کے 0 وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اٹھا دیا کیہ وہ واقعہ

المالازمر ويفيدن ويفيدن

مياء الترأر

110

# نَكُفُرُونَ ﴿ الْيُومِ نَحْنُومُ عَلَى أَنُو اهِمُ وَثُكِلَمُنَا آيُرِيهُمُ وَ کیونکہ تم کفر کرتے تنے O ہم آج ان کے مونہوں پر میر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور

يَ مُورِد و و و و و و من الكُور الكُسِبُون و لُونِشَاءُ لطسناعل

ان کے پاؤل ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے 0 اور اگر ہم چاہتے تو ان کی

اعينزم فاستبقواالقراط فأتى يبور ونوكو كشاع

بصارت زائل کر دیے ' پھر وہ رائے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے 0 اور اگر ہم جاجے

لسخهم على مكانتهم فمااسطاعواموساورير جعون

تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے تو پھر وہ نہ جا سکتے تھے نہ اوٹ سکتے تھے 0 التدلقي كي كا ارش و ہے اورصور پھونك ديا جائے گا' پس اچانك وہ (سب) قبروں سے اپنے رب كي طرف تيزى سے چنے لگیس کے O وہ کہیں گے بائے ہم ری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اٹھا دیا' بیدوہ واقعہ ہے جس کارخمن نے وعدہ کیا تھا' اور رسولوں نے بچ کہا تھا O اور وہ صرف ایک ہولن ک چیخ ہوگی' پس اچا تک وہ سب بھارے سامنے چیش کر دیئے جائيں مے 0 (ين ٥٣٠ داهِ)

مشكل الفاظ كےمعانی

ال آیت میں صور کا لفظ ہے صور کامعنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متو فی ۵۰۲ ھ لکھتے ہیں میسینگ کی جیئت اورشکل کی کوئی چیز ہے جس میں چھونک ماری جاتی ہے' حضرت اسرافیل کی پھونک کو اللہ تعالٰی صورتوں اور روحوں کو ان کے اجسام میں منتقل ہونے کا سبب بنا دے گا۔ (المغردات ج ۲ ص ۹ س۴ مکتبہ ز ارمصطفی مکه کر مهٔ ۱۳۱۸ھ) اس آیت میں دوسرامشکل لفظ اجداث ہے ٔ اجداث جدث کی جمع ہے اس کامعنی قبر ہے۔

( مختار الصحاح ص ۱۸ مطبوعه داراحیاء اکتر ، شابعر بی بیروت ۱۳۱۹ه )

اس آیت میں تیسرامشکل لفظ" بنسلون " ہے اس کا مادہ نسل ہے نسل کامعنی ایک چیز کا دوسری چیز ہے منفصل اورجد ہونا ہے جب اونٹ کے بال جھڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مسل الموب عن البعیر 'بیٹے کو بھی نسل کہتے ہیں کیونکہ دوا پے باپ منفصل ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَيُهُلِكُ الْحَرْتُ وَالنَّسْلَ. (ابقره ٢٠٥)

وہ کھیت اور (لوگول کی )اورا د کو ہر باد کرنے کی کوشش ہیں گا

تیزی ہے چینے اور دوڑنے بھا گئے کو بھی ٹسل کہتے ہیں ، قرا آن مجید میں ہے ، حَتَّى إِذَا فُرْتَتَ يَا جُوْمُ وَهَا جُوْمُ وَهُا جُورُهُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ

ے بھا گتے ہوئے آئیں گے۔

حي كه يوجوج ور وجوج كوكھول دياجائے كا وروہ بربندى

تبيان الغرآر

يَّنْهِ لَوْنَ 🔾 (الانبياء ٩٦)

اس آیت بیل بھی بنسلون کا بیل معنی مرادے بینی جب صور پھونک دیا جے گاتو وہ سب اپنی قبرول سے نگل کر میں اسے نگل کر معاضے ہوئے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔(الفروات نامی ۱۳۳۰ کنبرزار مصلق کد کر سام ۱۳۸۱ء) صور پھو تکنے کی تعداد

ال حدیث میں بوصور پھو تکنے کا ذکر ہے اس سے مراد دوسری بارصور پھونگنا ہے 'پہلی بارصور پھو تکنے کا ذکر باس سے مراد دوسری بارصور پھونگنا ہے 'پہلی بارصور پھونگنے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے ہیں جوان کو (اچ تک ) پکڑ لے گئ اس سے مراد ہے ہے کہ اس صور کو پھونگنے سے قیامت واقع ہوجائے گئ اور اس کے بعد دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو سب مرد سے زندہ ہو ہر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑی گے دوسری بارصور پھونکنے کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے

حضرت الج ہرمیرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا دو بار صور بھو نکنے کے درمیان عالیس کا وقفہ ہوگا الوگوں نے کہا اسے ابو ہر میرہ اللہ اللہ ہوں نے کہا جن کہا جا ہیں۔ مال النہوں نے کہا جن ٹیس کہ سکتا ہو گوں نے کہا جن کہا جن کہا جن کہا جن کہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ النہوں نے کہا جن تیس کہ سکتا ہی اللہ اللہ ہیں۔ اللہ النہوں نے کہا جن کہ سکتا ہی اللہ اللہ ہیں۔ اللہ النہوں نے کہا جن کہ ایک ہوئی ہے۔ اللہ اللہ ہی کہ ایک ہوئی کے سوائن کے جسم کی ہر چنے گل جائے گل اور او وہ من ہم ٹی کا سراہ اور قی مت کے دین ای ہے۔ انسان کو دو بارو بنایا جائے گا۔

( مسيح الأرقي قم عديث ٣٠٠، ١٩٣٥ مسيح مسلم قم عديث ١٩٥٥ سنن الله في للسمالي قم الديث ١١١٥٥٩

صور پھو تکنے کی تعداد میں افتیا ف ہے ایمبور علی اور تنظین ہے نوا کیے صورت ف اوبار پھونکا جے کا اور علام ابو بھر بن العربی کے نزو کیے صورتین بار پھونکا جائے گا مہلی بارضور چو تک ہے اوک تھے اجا میں گال کو نظیۃ الفول کے کہتے ہیں اور دوسری بارصور پھو تکنے سے سب لوگ مرج میں گال کو نجیۃ الصفی کئتے جی اجمہور کے نزا بید بیدوالوں صوراکیہ جی اور ا ابن حزم کے نزو کیے صور جار بار پھونکا جائے گا علامہ قرطبی کا فقال این جم حسقلانی اور حافظ جابال العربین سیومی و غیرتھم نے اس قول کورد کر و یا ان تمام ابحاث کو ہم نے اینمل ۸۷ کی تفیہ میں لیسا ہے و بال مطالعہ فرما میں۔

اس کی تحقیق کے صور پھو تکنے کے بعد ہے ہوش ہونے سے کون کون افراد مستنی ہوں کے

ان آیات بیل بھی دومرتبہ صور پھو نکنے کا ذکر قر مایا ہے ہیں صور کا ذکر صیب حدة و احدة (ایک بولاناک فی ) ئے عنوان ہے قر مایا جس کے بعد کی کو دمیت کرنے کی بھی مبلت ناش سے گئ اور اوسر ہے صور کا صاحبة ذکر قر مایا جس کے بعد سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کرا ہے درب کی طرف تیزی سے چلے لگیس کے اور ارتی ذیل آیت میں دونوں مرتبہ صور پھو تھے کا ان رب و نیفہ کر بی اللہ مور فی مقدم میں فی التھ لوپ و محن سے اور صور میں پھوٹکا جائے گا ان آ جانوں اور زمینوں سے

سب اوً ۔ ہے ہوش ہو جا میں ہے ماسوا ان نے جن وائد جا ہے گا' بچر ، و بار وصور میں چونکا جائے گا تو جا تک مب اوّ ۔ زند و ہو کراور

ہوش میں آ الرکھڑے ہوئے ویکھ دے ہول کے۔

اس بے ہوتی ہے مرادیہ ہے کہ جن عام لوگوں اور عام فرشتوں پر پہلے موت نیمی آئی تھی وہ اس ہے ہوتی کے اثر سے مر جائیں گے اور انہیا علیم السلام اور شہدا ہ جن پر موت آ پیکی تھی اور پھر القد تعالی نے ان کو حیات عطافر ، وی تھی وہ مرف بے ہوتی ہوں مجے اور جب وہ مرکی ہارصور پھونکا جائے گا تو وہ پھر ہوش میں آ جا میں سے اب تی اربا یہ کہ اس آ بت میں جن لوگوں کا ہے ہوتی ہوئے سے استثنا وفر مایا اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ ھافظ ابن مجر عسقدا نی متو نی ۱۵۴ ھے نے کہ ابخاری سات ا

mariat.com

فِي الأرْضِ إِلَّا مَنْ شَاكَوَاللَّهُ " ثُمَّ نَفِحَ فِيمَ أَخْرَى فَإِذَا

هُنُو قِيالَمُ يَنْظُرُونَ ۞ (الرم ١٨)

اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے حسب ذیل دس اقوال ذکر کے ہیں:

(۱) علامہ ابوالعباس قرطبی متوثی ۱۵۷ ہے کا میلان اس طرف ہے کہ اس سے مرادتمام مردے ہیں کونکہ ان کواحہاس اور شعور نہیں ہوتا اور ہے ہوش وہ ہوگا جس کا شعور ہواور اس کے شعور کوسلب کیا جائے (اہم م) بیر قول موجب اشکال ہے اور ان کی دلیل ہے ہے کہ اس استثناء کی تعیین میں کوئی سیجے حدیث وارد نہیں ہے اور ان کے تلمیذ علامہ ابوعبد اللہ قرطبی متوثی ۱۹۸۸ ہے نے الذکرہ میں اس پر ہیا بحتر اص کیا ہے کہ اس استثناء میں حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے سیجے حدیث مردی ہے 'اور اہام ہناد نے کتاب الزحد میں سعید ہیں جبیر ہے موقو فاردایت کیا ہے کہ اس سے مراد شہداء ہیں'اور اس حدیث کی سند سعید ہیں جبیر تک سیجے ہے اور حضرت ابو ہر یرہ کی حدیث میں اس کے بعد ذکر کروں گا۔

(٢) اس اشتناء سے مرادشہداء ہیں جبیا کے سعید بن جبیر کی فرکور العدر روایت سے ثابت ہے۔

(٣) اس استناء سے انبیاء علیم السلام مراد جیں امام بیعی نے ای طرف میلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ اس سے مرادحصرت موی علیہ السلام ہوں انہوں نے کہا میر بزد یک اس کی توجیہ بیا ہے کہ انبیا علیم السلام شہداء کی طرح ا ہے رب کے پاس زندہ ہیں ہیں جب صور میں بہلی مرتبہ پھوٹکا جائے گا تو تمام انبیاء علیم السلام اور شہداء بے ہوش ہو جا کمیں کے اور بیان کے تن میں کمل موت نہیں ہو گی صرف ان کے حواس معطل ہوجا کمیں کے اور ان کا شعور ماؤف ہو جائے گا' اور جمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالی نے حصرت موک علیہ السلام کو ب ہوش ہونے سے مشتی رکھا ہواور اگر حضرت موی علیہ السلام ان میں سے ہوں جن کو اللہ تعالی نے بے ہوش ہونے سے مستنی رکھا ہے تو پھران کے حواس اور شعور برقر ارر ہیں گے اور طور پر بھی کے دفت جووہ بے ہوش ہو گئے تھے اس بے ہوشی کو اس بے ہوشی کے قائم مقام کر دیا ہو' پھر امام بیکل نے شہداء کے متعلق سعید بن جبیر کا اثر ذکر کیا ہے اور حضرت ابوہریرہ کی بیصدیث ذکری ہے کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت جبریل علیدالسلام سے اس آیت کے متعلق بیسوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش کر تانہیں جا ہا تو حضرت جبریل نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے شہداء ہیں' اس حدیث کی سند کو حاکم نے سی کہا ہے اور اس کے راوی تقدین اور امام ابن جرم طبری نے اس کورائے قرار دیا ہے۔ (س) کیجی بن سلام نے اپنی تغییر میں کہا ہے کہ جھے بیاعدیث پیجی ہے کہ جولوگ آگنر میں آئے جا کیں کے وہ حضرت جریل حضرت ميكا ئيل' حضرت امرافيل اورحضرت ملك الموت ميں' پھر اول الذكر تمين حضرات فوت ہو جا كميں گے' پھر اللہ تعالی حضرت ملک الموت سے فرمائیں سے تم (بھی) فوت ہوجاؤ سووہ بھی فوت ہوجا ئیں ہے 'میں کہتا ہوں کہاس کی مثل حدیث کوامام بیمیق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابن مردویہ نے جمی اس حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جریل میکائیل اور ملک الموت تین کا استثناء کیا ہے اس حدیث کی سندضعیف ہے اور امام این جربر اور امام این مردوبیا نے اس کوایک اور سندضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے اور ا ما ابن جریر نے سندھے کے ساتھ معفرت ابن عباس سے یکی بن سلام کی مثل روایت کیا ہے اور امام ابن جریر نے اس کو سعید بن میتب ہے بھی روایت کیا ہے کہ ان مستی افراد میں حاملین عرش نہیں ہیں کیونکہ وہ آسانوں کے اوپر ہیں اور اس آیت میں زمینوں اور آسانوں کے لوگوں کا استثناء ہے۔

(۵) آس توں اور زمینوں کے لوگ ہے ہوش ہوں کے اور جالمین عرش ان میں داخل نیس ہیں جیسا کہ انجی گزراہے۔

(٢) رسل ملائكه اربعه مذكوره اور حالمين عرش بيه بوش نيس مول كي معزت ابو بريره كي طويل حديث بيس اس كا ذكر يج جو

معروف اورمشہور ہے اس کی طرف اشارہ گزر دیا ہے اور اس صدیث کی سند ضعیف اور مضطرب ہے کعب الاحبار سے معروف اور کشرف اشارہ گزر دیا ہے اور اس صدیث کی سند ضعیف اور مضطرب ہے کعب الاحبار سے معمولات کی حس مردی ہے اور انہوں نے کہا وہ بارہ افراد ہیں اس کو امام بیلی اور امام ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے مقطوعاً روایت کیا ہے اور اس کے راوی تُقد ہیں۔

(4) امام ابن جرم نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس اور قنادہ ہے روایت کیا ہے کہ صرف حضرت موی علیہ السلام مشتیٰ بیں اور امام تخلبی نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔

(٨) بي موت موت عيد كفان اور برى آكمون والى حوري متثل بن \_

(۹) جنت کے حور وغلان اور جنت اور دوزخ کے خازن اور دوزخ کے سانپ اور بچعواس ہے متنتیٰ ہیں'اس تول کو امام لٹاہی نے الفیحاک بن مزاتم ہے روایت کیا ہے۔

(۱۰) محمہ بن حزم نے الملل واتحل میں جزم کے ساتھ کہا ہے کہ تمام ملائکہ بے ہوش ہونے ہے متنتی ہوں مے انہوں نے کہا کہ ملائکہ خودارواح میں ان میں اور رومیں داخل نہیں میں لہٰڈاان پر یالکل موت نہیں آئے گی۔

امام ابن جریر نے سند سی کے ساتھ قادہ سے روایت کیا ہے کہ بے ہوش ہونے سے صرف القد تعالیٰ کی ذات مشتنی ہے ورنہ ہر مخص کوالقد نے موت کا ذا کقہ چکھانا ہے اور اس کوا یک مستقل قول بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔

مافظ بدرالدین محمودین احریمنی متنفی متوفی ۸۵۵ مدنے بھی سے ابخاری: ۱۵۱۷ کی تشریح میں ان دی اقوال کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے الیکن ان پرتبعر و بیس کیا۔ (ممرة القاری تا ۲۳۳س) معلومہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۳۱ء)
ماتھ ذکر کیا ہے الیکن ان پرتبعر و بیس کیا۔ (ممرة القاری تا ۲۳س) معلومہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۳۱ء)

صور سے متعلق سورۃ لیک اور سورۃ زمر کی آنےوں کے تعارض کا جواب معرور سے متعلق سورۃ لیک اور سورۃ زمر کی آنےوں کے تعارض کا جواب

الجسى ہم في صور كے متعلق الزمر: ١٨ كا ذكركيا ب اس بى قر مايا بى كه جب دوسرى بارصور پھونكا جائے گا تو اي بك سب لوگ كھڑ ہے ہوئے و يكور به ہونكا جائے گا تو اي بك وہ سب لوگ كھڑ ہے ہوئے و يكور به ہول كے اور زير تغيير آيت ينتى: ١٨ يمل به اور صور پھونك ويا جائے گا بى اي بك وہ (سب) قبرول سے اپنے رب كی طرف تيزى سے چئے لكيں كے ٥ اور به ظاہر ان دونوں آ يتول بى تقارض ہے كونكدا يك آيت ميں كھڑ ہوئے و كھنے كا ذكر ہے اور دوسرى آيت ميں تيزى سے چئے اور بھا كے كا ذكر ہے اس كے دوجواب ہيں الله جواب يہ ہے كہ كھڑ ا ہونا تيز چئے اور بھا كے كے منافی نہيں ہے كونكہ تيز چئے وال بھى كھڑ ہے ہوكر چتا ہے اور ديكونا ہى اس كے ظاف نہيں ہے كہ كار اور سرا جواب يہ ہے كہ ان كے تيزى سے چئے من كى امور جن ہوں گے كويا كہ وہ سب ايك آن ميں ہو

رہے ہیں کیونکہ جوامور تیزی ہے ایک دوسرے کے بعد ہورہے ہوں اور ان کے درمیان زماند کا وقفہ نہ ہو گویا دہ سب ای وقت ہیں ہورہے ہیں اس لیے فرمایا سب لوگ کھڑ ہے ہوئے دکھے درہے ہوں گے۔ جب صور کی آ واڑ جا نداروں کی ہلاکت کا سبب ہے تو پھر دوسر سے صور ...... کی آ واڑ ہے لوگ زندہ کیوں کر ہول گے؟

اگر یا عراض کیا جائے کہ دونوں دفعہ جوصور پھونکا جائے گا اس کی حقیقت ایک ہولتا ک جی ہوگی پھراس کی کیا جہ ہے کہ

ایک جی کی آ دازین کرسب لوگ مرجا کیں گے ادر دومری جی کی آ دازین کرسب لوگ زندہ ہوجا کیں گئے اس کا جواب سیہ ہے کہ

موت اور حیات میں اصل موٹر اللہ تعالی کی ذات اور اس کا تھم ہوہ جس چیز میں جو چاہتا ہے تا چر پیدا فرما دیئا ہے وہ چاہتے ہی کہ میں جلانے اور ہلا کت کی تا چر پیدا فرما دیئا ہے وہ جس چیز میں جو جاہتا ہے اور ہلا کت کی تا چر پیدا فرما دیئا ہے وہ جس چیز میں جو چاہتا ہے اور ہلا کت کی تا چر پیدا فرما دیئا ہوتا ہے تو آگ جی شعندگ اور سلائی کی تا چر پیدا فرما دیئا ہیں آپ کے میں موٹر اللہ تھر پیدا فرما دی اور وہ چاہتا ہے اور پر کی طرف جاتی چیل دونا ہے اور پر کردیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے بیچ کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے بیچ کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے بیچ کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے بیچ کر دیتا ہوتا ہے بیک زندہ اجسام ہی بران کی چیز ہو تھا ہے بیلی زندہ اجسام ہی بران کی چیز ہو تھا ہے بیلی دوندہ اور انتقال پیدا ہوتا ہے بیلی زندہ دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو وہ متفر تی اجزان کو اجران کی آور خواس با بی قبر رہ دیا ہوجا تھیں اور جب ایس بول کی تو جائے ہیں اور جب ایس مورکی ہوجا کی بران ہوجا کی بران کی اور بول دہ سب دوبارہ زندہ ہوجا کی اس دونے ہوں گی اس میں گی کیوند تی ہوجا کی بران ہوں گی ہوجا کی اس مورکی کے تو تی ہوجا کی اس مورکی کے ہوجا کی اس مورکی کی ہوجا کی بران ہوں گی ہوجا کی بران ہوں گی ہوجا کی بران ہوں گی ہوجا ہوں گی تو تی ہوں گی اس باتی رہیں کہاں باتی رہیں کہاں باتی رہیں گی اور بیا جسام تو گل مرم کے بول گی اس کا اس کا این کے اجزاء اصلیہ ہول گی اور دیا جسام تو گل مرم کے بول گی اس کا اس کے اجزاء اصلیہ ہول گی اور دیا جسام تو گل مرم کی اور دیا جسام دورک کو دون کیا جائے گا ان کے اجزاء اصلیہ ہول گی اور دیا جسام تو کر جسام کو گل دور تیں میں دوروں کو دون کیا جائے گا ان کے اجزاء اصلیہ ہول گی اور دیا جسام تو گل میں کے اور دیا جسام تو گل دوروں کے دوروں کو دون کیا جائے گا ان کے اجزاء اصلیہ ہول گی اور دیا جسام نو گل میں کے اور دیا جسام تو گل دوروں کے دوروں کو دون کیا جائے گا دوروں کو دون کیا ہوگا کو دوروں کو دون کیا کہ جائے گا دوروں کو دوروں کو دون کیا گل کے دوروں کے دوروں کی کو دوروں کے دوروں کی ک

بھاتے ہوئے ارض محشر کی طرف جائیں کے اور اس جگہ لوگوں کا حساب ہوگا۔ کفار اپنی قبروں کوخواب گا ہوں سے کیوں تعبیر کریں گے؟

اس کے بعد فرمایا وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اٹھا دیا سے وہ واقعہ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کی تقااور رسولوں نے بچ کہا تھا O( ایک ۵۲)

جب کفارگوان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان پررنج اورغم کی شدید کیفیت طاری ہوگی اس ونت وہ اپنی مصیبت اور ہلاکت کو بکار کر کہیں کے یاویلنا 'بیعنی اے ہماری مصیبت اور ہماری ہلاکت کی تنہارے نزول اور آنے کا وقت ہے اور سیجی ہوسکتا ہے کہ اس کلام میں مناوی محذوف ہو کیعنی اے لوگو! یہ ہماری مصیبت اور ہلاکت کا وقت ہے۔

اس کے بعد کفارکبیں مے ہم کو جماری خواب گاہوں ہے کس نے اتھادیا؟

اس آیت سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیروں ہیں سوئے ہوئے تھے اور اس سے بد ظاہر عذاب قبر کی تفی ہوتی ہے اس کا جواب بیہ کہ پہلے صور اور دوسرے صور کے درمیان جو جالیس سال کا دفقہ ہوگا اس ہیں ان کے عذاب ہیں تخفیف کر دی جواب بیہ کہ پہلے صور اور دوسرے صور کے درمیان جو جالیس سال کا دفقہ ہوگا اس ہیں ان کے عذاب ہیں تخفیف کر دی جائے گی اور اس شخفیف کی وجہ سے اس عرصہ ہیں ان پر فیند طاری ہوجائے گی اس حدیث کو امام ابن الی شیبہ نے الوصال کے سے روایت کیا ہے اس منال بعد ان کو اٹھا و چائے گا اور وہ اچا تک روایت کیا ہے اس منال بعد ان کو اٹھا و چائے گا اور وہ اچا تھی تیا مت کے آٹار اور احوال دیکھیں می تو تھر اکر کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گا ہوں سے کس نے اٹھا و چا دوسرا جواب بیہ ہے تیا مت کے آٹار اور احوال دیکھیں می تو تھر اکر کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گا ہوں سے کس نے اٹھا و چا دوسرا جواب بیہ ہم

جلدتم

نے کچ فرمایا تھا۔

کہ قیامت کے ہولتا کہ امور کو دیکے کران کا ڈبئن اس قدر ماؤٹ ہوجائے گا کہ وہ عذاب قبر کو بھول جا ئیں گے اور اپنی موت کو نینڈ ہے تعبیر کریں مجے اور اس کا تیسرا جواب ہے کہ جب وہ دوزخ کے عذاب اور اس کی شدت کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلہ میں ان کوعذاب قبر بہت کم اور آسان معلوم ہوگا اور وہ قبروں کوخواب گاہیں کہیں گے۔ کفار نے اللہ نتھالی کا ذکر رحمٰن کے ٹام سے کیوں کیا تھا؟

اس کے بعداس آیت میں ندکور ہے یہ واقعہ نے جس کا رض نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے بچ کہ تھا۔
اس آیت کی تفییر میں دوتول میں ایک قول ہے کہ یہ فرشتوں کا یا مومنوں کا قول ہے کہ کونکہ جب کفار اپنی قبروں ہے اٹھے کر یہ کہیں گے کہ ہم خواب کا ہوں ہے کس نے اٹھا دیا تو 'موشین یا فر شتے ان کا روکر تے ہوئے کہیں گے کہ تم خواب گاہوں میں سوئے ہوئے کہیں گے کہ تم خواب گاہوں میں سوئے ہوئے نہیں تتے جیس کہ تمہارا وہ تم ہے بلکہ تم کو دنیا میں رسولوں نے یہ بتایا تھا کہ قیا مت آئے گی اور تم کوئل کر ویا جائے گا بھر دومراصور پھو تکنے کے بعد تم کو دوبار و زندہ کیا جائے گا سویہ وہی موت کے بعد کی دومر کی زندگ ہے اور رسولوں

اور دوس اقول میرے کہ میر بات کفار کہیں ہے کہ میروہ دانتھ ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا۔

کفار کو جوم نے کے بعد وہ بارہ اٹھایا گیا انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیک ہیاہ ہاہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اس پر ہاعم آئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر وصف رحمن ہے کیا ہے اس جس ان کی تحرولی کی طرف اشارہ ہے کہ بوتا ہے اور آثار رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اور آثار رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اور آثار رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے لیکن انہوں نے و نیا بی اللہ اور رسول کی خبروں کی تھد پی نہیں کی اور ایس کا مرتبین کے جن کی بناہ پر وہ بھی رحمت کے مستحق ہوتے اس لیے وہ حسرت سے کہیں گے کہم نے بعد زندہ کیا جانا وام ہے جس کا رحمن نے وعدہ کی اس مستحق ہوتے اس کی رحمت کا ظہور ہوگا اور ایمان اللہ نے والوں اور نیکی کرنے والوں کوان نے نیک کا مول کا صلاویا ہو ہے گئی اگر کی رحمت کا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار جونکہ اس سے محروم بچھ اس لیے انہوں نے جسہ تا اور تاسف کے اظہار رکے ہیں اس طرح کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار نے ایک ووس سے سا میداور اس طرح کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار نے ایک ووس سے سا میداور طمع کی وجہ سے یاد کیا ہوکہ ہوکہ شاہد اس اللہ تعالی وی الاحرہ اور کا فرول ووٹوں پر رحم فرماتا ہے اور آخرے بیس رحم ہے اس بے کی صرف مومنوں پر رحم ہو قو جہ مدآ وی سے بیا ہوتو اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کا رحمٰ کیا مے اس لیے ذکر کیا کہ ترب بیس اللہ تعالی کی رحمت صرف ان کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی رحمت صرف ان کے حصد بیس آئے گی۔ موسل کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی وجہ سے اس لیے ذکر کیا کہ ترب بیس اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ان کے حصد بیس آئے گی۔

مرسر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سرف ایک جواناک جینی ہوگی پس امپا مک وہ سب ہمارے سائے جیش کرد ہے اس کے بعد القد تعالی نے قرمایا۔ اور وہ صرف ایک جواناک جینی ہوگی پس امپا مک وہ سب ہمارے سائے جیش کرد ہے جا کمیں کے O( بلت عند)

جب دوسراصور پھونکا جائے گاتو صرف ایک زبردست جن ہے دو تمام مردے زندہ ہوجا میں کے اور تمام لوگ عرص محشر میں زندہ ہوکر چیش ہوجا کیں گے اس جن کے متعلق ملامد آلوی نے کہا ہے کہ وہ حضرت اسر افیل ملیہ السلام کا بی تول ہوگا اے میں زندہ ہوکی بٹر ہو اور اے کوشت پوست کے ذرات اور اے خراب شدہ بالول کی باتیات! القد تعالی تمہارا فیصد فر مانے کے لیے

مياء القرأد

تنہیں پیم دیتا ہے کہتم مجتمع ہو جاؤ! (روح العانی جز۳۳ س۳۹)حسب ذیل آیات بھی دوسرےصور کے متعلق ہیں گانگہا ہی ڈھو کا قالے اللہ تاکھ تنظر وُن کو قالُوا ہے ۔ وہ صرف ایک زور دار جھڑ کن ہے سووہ جا نک دیکھنے لگیس

قَوَالَّمُا هِي رَجُورَةً وَّاحِدَةً فَا إِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا ووصرف ايك زور دار جهر كذب سووه عا عك و يكيف لليس يَو يُلكنا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هِذَا يَوُمُ الْفَصْلِ الدِّي كُنْمُ وَ كَاوَلَ بِ عَلَى الدِّي كُنْمُ وَ كَ يَكُوه فَيصَلُه كَانَةً بُونَ ۞ (الصَّفَ الله عَلَى الله عَلَ

یبی وہ فیصلہ کا دن ہے جس کوتم حجنداتے رہے ہتھے۔ جس دن وہ تم کو بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے صاضر ہو گے اور تم بیدگمان کرو گے کہ تم بہت کم دریکھ ہرے تھے۔

عُنُومَ بِينُ عُوكُهُ فَتَسَجِّينِهُ وَكَا مِكَمُّدِهِ وَتَطُلُّونَ إِنَّ الْمُعَلِّمُ وَتَطُلُّونَ إِنَّ لَيْ لَبِثْهُمُ إِلَا قَلِيلًا ٥ (غراسر عَلَى ٥٠) تاء كَي آئي وشميس

ے 0 رب رحیم کی طرف ہے ان کے حق میں سلام فر مایا ہوا ہو گا 0 (بیس ۵۷-۵۷) مسلمان کسی مرض کی وجہ ہے مقرر و نقلی عبا دیت نہ کر سکیں . . . . . .

تو الله السيخضل سے ان کواجرعطا فرما تارہتا ہے

ین : ۵۳ میں فرمایا: آج کے دن کی شخص پر بالکل ظام نہیں کیا جائے گا' آیت کے اس حصہ بیل عموم مراد ہے' کی موثن پر ظلم کیا جائے گا' آیت کے اس حصہ بیل عموم مراد ہے' کی موثن پر ظلم کیا جائے گا نہ کسی کا فر پر اللہ تن کی مسلمانوں کو جواجر واثو اب عطا فرمائے گا وہ اس کا فضل ہے' اور کف رکو جوعذاب دے گا دہ اس کا عدل ہے' سووہ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا' موثن پر نہ کا فر پر اور آیت کے دوسرے حصہ بیس جوفر مایا ہے اور تم کو صرف ان تی کا موں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہے لیمن مفسرین نے کہا اس آیت بیس صلہ سے مراوجزا ہے اور آیت کے اس حصہ بیس صلہ سے مراوجزا ہے اور آیت کے اس حصہ بیس صرف کفار سے خطاب ہے' کیونکہ کفار کو صرف ان ہی کا موں کی جزادی جائے گی جوانہوں نے کیے جیں اور بیعدل ہے' جب کے مومنوں کو اللہ تعمالی اپنے فضل سے ان کاموں کی بھی جزادے گا جوانہوں نے نہیں کیے ۔ (تفیر کبیرج ۲۹۳)

بغيرايمان کے سی مخص کا کوئي نيک عمل قبول نبيس ہوگا' قرآن مجيد ميں ہے:

جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو شرط ہے ہے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور بہ ضرور پاکیزہ زعمگ عطافر مائیں گئے اور اس کے نیک اعمال کا اس کوضرور ہے ضرور اچھے

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَرُّ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنُّ ذَكُنُ فِيكَنَّهُ حَلُوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَّجُزِيَنَّهُ مُ أَجُرُهُمُ مِأْدُسُنِ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ (اص ٤٠)

#### اجرعطا فرمائين محمه

البت كفاركوان كے نيك كامول كا دنيا من اجرعطافر ماديا جائے گا البت بيكماضيح بكراندت في مومنوں كواپے ضل سے بعض ان كاموں كا جوانہوں نے نبيس كے ۔ اور حسب ذيل احاد بيث من اس پر دليل ہے :

معرت عقبہ بن عامروشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس دن بھی کوئی مل ہواس دن کا اختیام ای ممل پر کیا جاتا ہے کہل جب موس بیار ہوتو فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تونے اپنے قلال بندے کو بیاری میں قید کرلیا ہے تو رب عزوم ل فرما تا ہے اس بندے کا (صحیفہ اعمال) ای ممل کرو حتی کہ دہ تندرست ہوجائے یا فوت ہوجائے۔

(منداحرج سل ۱۳۱۱ مجم الكيرج عاص ۱۲۸۴ شرح الندرقم الحديث ۱۳۷۸ امام احد اور امام طبرانی كی سند می این لهيد ب ووضعيف راوی باور امام بغوی كی سندمج ب)

حضرت عبداللہ بن عمرور منی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کے جسم میں بھی کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے محیفہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تھم و بتا ہے کہ میر ابندہ جب تک میرے مسط کیے ہوئے مرض کی قید میں ہے اس کے نیک عمل کو ہرروز لکھتے رہو۔

(منداحدی ایس ۱۵۹ الحرش کرنے کیااس مدیث کی سند کی ہے ای طرح عاققا ایسی نے کیا عاشید منداحد قم الحدیث ۱۳۸۲ بجمع الزوائد ج ۲۳ س۳ مافقالیٹی نے کہااس مدیث کوامام بزاراورامام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے )

حضرت عبدالله بن عمرورض التدعنها بيان كرتے بيل كرسول التدسلى التدعليه وسلم في فر مايا ہے شك جب كوئى بنده الجھے طريقه سے عبادت كرد ما ہو پھروه بيا رہو جائے تو جو فرشته اس پرمقرر كيا جاتا ہے اس سے كہا جاتا ہے كہ يہ بنده الخي صحت كے ايام بيس جو ممل كرتا تقااس كے اس ممل كو (بدرستور) لكھتے رہو۔

(متداحدج المن ١٠ منداحد قم الحديث ١٩٠٩ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هذاس مديث كي سندسن ١٠ )

ابوالا طعند الصنعاني بيان كرتے بيں كه وومبحد دمثق كي طرف جارہ بنے راسته بيں ان كي ملاقات حضرت شداد بن اوس انساري رضى الله عنداور الصنا بحى ہوئى ميں نے ان سے بوجها آپ دونوں كہاں جارہ بيں؟ انہوں نے كہا ہم را ايك بھائي معرسے يہاں آيا ہوا ہم اس كى عيادت كے ليے جا ہے بيں ميں بنى ان كے ساتھ كيا حتى كه بم اس كى عيادت كے ليے جا ہے بيں ميں بنى ان كے ساتھ كيا حتى كه بم اس فخص كے ياس ميے ان دونوں نے اس سے بوجها تمہارا كيا حال ہے؟ اس نے لها مجمد برصبح سے الله كا انعام ہے حضرت شداد نے كها بنى دونوں كے كفارہ كى بشارت ہو اور اپنے كنا بول كے ساقط بونے كی كونكه ميں نے رسول القصلى الله عند وسلم كو يقر ماتے ہوئے ساتے الله تقالى ارشاد قرماتا ہے:

یب میں اپنے بندوں میں سے کی مومن بندے کو کسی مرض میں بنتا کرتا ہوں اور وہ میری آ زمائش پر میری حمد کرتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کرتم اس کی صحت کے ایام میں اس کا جواجر لکھتے تھے اس کا وہی اجر لکھتے رہو۔

(منداحرج ١٥٠ المجم الكيرةم الديث ١٥١١ أسلسك السجة للالهاني قم الديث ١١١١ إلى عديث رادي تقريب)

حعزت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب اللہ کی مسلمان بندے کوکسی مرض میں جتلافر ماتا ہے تو فرشتے ہے فر ماتا ہے اس کے اس نیک عمل کو لکھتے رہوجو یہ کیا کرتا تھا 'اگر دو اس بندے کو اس مرض ہے شفاء دے دے تو اس کو گناہوں ہے دھوکر پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روث قبض کر لے تو اس کو بخش دیتا ہے اور اس م

رحم قرما تا ہے۔

(منداحمد ن۳۵س ۲۵۸ ماذظارین نے کہائی حدیث کی سدتھج سے ناتی منداحمد قم عدیث ۳۵۳ اور لحدیث لقاہرہ ۱۹۱۹ ہے) ۔
حضرت ایو ہر رہ وضی القدعتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقدصلی العدعدیہ وسلم نے فرمایا القد تعالی جس بندہ کو بھی کسی مرض میں بہتا فرما تا ہے تو اس کے صحیفہ اٹھال مکھنے والے فرشتوں کو بیہ تم ویتا ہے کہائی محفل نے جو براعمل کی ہے اس کو مت لکھواور میں بہتا فرما تا ہے تو اس کے صحیفہ اٹھال مکھنے والے فرشتوں کو بیہ تم ویتا ہے کہائی میں بیٹھنی جو نیک عمل کرتا تھا اس کو حسب دستور اس شخص نے جو نیک عمل کرتا تھا اس کو حسب دستور اس شخص نے دو نیک عمل کرتا تھا اس کو حسب دستور اس خواد وہ بیٹس نہ کرے۔ (میدر ابو یعن تے اور علی سے الزو کرتے ہوں اس کی مند ضعیف ہے)

بعض مفسرین نے جو یہ ہے کہ کفار کوسرف ان کے کیے ہوئے کا موں کی جزاوی جائے گی اور مؤمنین کو لنہ تی الی اپنے فضل ہے ان کا موں کی بھی جزاویتا ہے جو انہوں نے نہیں کیے جیسا کہ فدکور الصدر احادیث ہے واضح ہور ہا ہے ان کی بیگة آفرین اس ہے جو نہیں ہے کہ اللہ آفرین کی گر و آفرین کا جزنییں دے گا کیونکہ نیکی کے قبول ہونے کی شرط انجان ہے ہے کہ اللہ آفرین میں ہے جس میں بیفر مایا ہے تم کو صرف انہی کا موں کی ایمان ہے جس میں بیفر مایا ہے تم کوصرف انہی کا موں کی جن بین جزاوی جائے گی جو تم کرتے تھے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ قرآن مجید میں جزاوی الفظ مزا کے معنی میں بھی آبا ہے جسیا کہ اس کا جو سی میں جو تم کرتے تھے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ قرآن مجید میں جزاوی الفظ مزا کے معنی میں بھی آبا ہے جسیا کہ اس کا جو سی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہی تا ہے جسیا کہ اس کا جو اب ہیں ہے کہ قرآن مجید میں جزاوی الفظ مزا کے معنی میں بھی آبا ہے جسیا کہ اس

وہ دوزخ میں کسی قتم کی خطندک پائیں گے ور نہ کوئی مشروب نہ موا کھولتے ہوئے پانی اور دوزنیوں کی پیپ کے ن (بیرن کی) ہوری سزاہوگی۔

جس طرح اس آیت میں جن جن جزا کا فظ سزا کے معنی میں آیا ہے ای طرح زیر تفییر آیت و لا تسجوزون الا مسا محسب تعصملوں میں مجھی جزا کا فظ سزا کے معنی میں ہے۔ یعنی القد تعالیٰ کفارے فر مار ہاہے: اپس آج کے دن تم پر بالکل فلم نہیں گیا جائے گا اور تمہیں صرف انہی کا موں کی سز دی جائے گی جوتم دنیا میں کرتے تھے۔ لیعنی بیانہیں ہوگا کہ جوکام تم نے ند کے جوں ن کی بھی تمہیں سزا دی جائے۔ جس طرح س کے مقابلہ میں مؤمنوں کو ن کا موں کا بھی جرد تو اب دیا جائے گا جوانہوں نے نہیں کریے تھے جیسا کہ فدکورا صدرا جادیث کے حوالہ سے ہم واضح کریکے ہیں۔

بنض مفسرین نے جوآیت کے اس دوسرے حصہ میں بڑن کواجر وٹو اب کے معنی میں لیا ہے اور رید کہا ہے کہ آیت کے اس حصہ میں کفار سے خطاب کر کے بیر بتایا ہے کہ کا قرول کوصرف انہی کا مول کی جزاملے گی جوانہوں نے کیے میں 'اور اس میں بیر اشارہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نصل سے مؤمنوں کو ن کا مول کی بھی جزادے گا جوانہوں نے نہیں کیے۔

اس پردوسرااعتراض بیہ ہے کہ مؤمنوں نے جوکام کیے ہیں ان پر بھی جواجر وٹواب ملے گاوہ اللہ کے فضل ہی ہے ہے گا' پھراند کے فضل کو ن کامول کے ستھ فی ص کرنے کی کیا وجہ ہے جوانہوں نے نبیل کیے؟ البتہ اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جوکام نہوں نے کیے ہیں اس کے اجر کاصور ڈ سبب ان کے کام ہیں اور حقیق سبب اللہ تعالی کافضل ہے ور جو کام ہنہوں نے نہیں کیے ن پراجر وٹواب کا سبب صور ڈ بھی اللہ کافضل ہے ور حقیقۂ بھی متد کافضل ہے۔

شغل اور ہا کھو ن کےمعانی اور ان کی تفییر ٹی

 غم اور حسرت اور افسول کا باعث ہے کیونکہ جب کی تخص کوایے دشمنوں کی ان راحتوں اور مسربوں کاعلم ہوجن ہے وہ خود محروم ہوتو یہ چیز اس کے لیے زیاد وافسوس اور مایوی کا موجب ہوتی ہے۔

میر الله کے ساتھ کیا ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں ک مقرب فرشنے کی مخواش ہوتی ہے نہ سی نبی مرسل کی۔

لى مع الله وقت لا يسع فيه ملك مقرب

ولا نبي مرسل.

(الإمرارام فوية رقم عديث عهوسة التف التفاءيقي العديث PIS4 )

نیزائی آیت میں فاکھون کالفظ ہے علامہ راغب اسفیا فی متونی است دھ فاکھوں کا معنی بیان کرتے ہوئے نکھتے ہیں۔ مرتم کے میوے اور پھل کو ف اکھة کہتے ہیں ایک قول یہ ب کہ انگور اور انا رک واسوا کو ف اکھة کتے ہیں قرآن جمید میں

اه ر ( جنت بین )ایت میو ب جول کے جن بو و و پیشد از بین

وَفَاكِهَمْ فِينَا يُتَّفَيَّرُونَ (١٠٠٠ ١٠٠)

نبس بنس کراوراتر الرّواکر با تین کرٹ کے لیے بھی اس ورٹ واستعال ہوتا ہے قر آن مجید شاہ **کو نشائغ کیجسٹنٹا محکامگ فکلٹٹو تفکیکو**ن

(الواقد (13) باتش على الله الله وجاور

میش و آرام اور نعمتوں سے بہر واندوز ہوئے والے کو بھی فی کے ماجاتے قبر آن مجید میں ب فیکو بین پینا آمام کر جمع کی رابطور ۱۸) فیکو بین پینا آمام کر جمع کی رابطور ۱۸)

ترب تعطافه ويت

زیر تغییر آیت میں بھی فاکھوں ای معنی میں ہے۔ ( مفرات نامی مدہ متبیز الصفل مدر سالا الله الله الله ) علامدابوالحس علی بن محرالماوروی التونی مدم دینے لکھا ہے شغل کی تمید جب جارتول میں

(1) حسن اسعیدین جبیرا معفرت این مسعود اور قیاد و نے کہااس سے مراد ہے یا کیا وجوروں سے لذت میاشہ ہے حاصل کرنا۔

(۴) حضرت ابن عباس منى القدعنهما اورمساقع بن الي شرق في كبداس مدر وج آلات موسيقى بجانا .

اس) مجاہدئے کہا اس سے مراد ہے واقعتوں سے محفوظ ہورہے ہوں گے۔

ام) اساعیل بن ابی خالداورایان بن تغلب نے کہاوہ کنار کودوز نے میں ڈالنے سے خوش ہور ہے ہول کے۔

علامدالماوروى في كهاك فاكهون كنفيه بش بحي ما رقول بي

(۱) حصرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے ووخوش ہوں ہے (۲) قن دو نے کہا اس سے مراد ہے ووافعتوں میں ہوں

بهام القرآم

کے (۲) مجاہد نے کہاوہ جبجب ہوں گئے (۳) ایک قول میہ ہے کہوہ کھانے پینے کی مذتوں میں ہوں گے۔ (المنکب واقعیون ج۵ص۲۵۳۴ وأرالکتب العلمیہ ہیوں)

جنت کی نعمتوں ہے اہل جنت کے مخطوظ ہونے کے متعلق احادیث

الل جنت كي نعيتول كيمتعلق حسب ذيل احاديث بإل:

حضرت زید بن ارقم رضی ائلہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اہل جنت میں ہے ایک مردکو کھانے' چینے' جہ ع اور شہوت میں سومر دول کی قوت دی جائے گ' ایک یہودی نے کہا جوشخص کھائے گا اور پے گا اس کور فع حاجت کی ضرورت بھی ہوگ' آپ نے فر مایا س کی کھاں سے پسینہ بہے گا جس سے اس کا پہیٹ سکڑ جائے گا۔

(سنن داری رقم انحدیث ۲۸۳۷ منداحدج ۴۳ سام ۱۳۸۱ مصنف این افی شیبه ج ۱۳۳ مام ۱۰۹ ایسنن الکبری رقم الحدیث ۱۳۵۸ مند قد مند داری رقم الحدیث کمی سرقد می ۱۳۸۰ مصنف این افی شیبه ج ۱۳۳۳ می ۱۰۹ البری قد الحدیث المی المورد از المورد

ألمير ارقم الحديث ٣٥٢٣-٣٥٢٣ أنتجم الكبير قم اعديث ١٠٠٠ أحدية الدولياء ج ١٨٦٨ كتاب البعث والنشور ليبيتى قم الحديث ١١٧)

حضرت ابو ہر مرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا ، ہل جنت جوان' بے ریش اور سرگیں آ نکھوں والے ہوں گئے'ان کے کپڑے میعے ہوں گے اور نہان کی جوانی فنا ہوگی۔

( سنن داری قم لحدیث ۲۸۲۸ سنن الترندی قم لحدیث ۲۵۳۹ منداحد ج۲۴ ۱۳۳۳ ۲۹۵ مصنف بن بی شیبه ج ۱۳۳۳ کآب البعث والنشور قم الحدیث ۲۴۴ لکال لابن عدی چ۵۳ ۱۸۳۸ قدیم الکبیرج ۲۶۰ ۴۳ از آم احدیث ۱۱۸)

حضرت جاہر رضی املاعتہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله عدید وسلم نے فر مایا اہل جنت نہ بیش ب کریں گے نہ ان کی ٹاک سے رینٹ نکلے گئ نہ وہ پا خانہ کریں گے ان کو صرف آیک ڈکار آئے گئ اور جس طرح ان ہیں سانس ڈالا جا تا ہے اس طرح ان کو بھی اور حمد کا الب م کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم قم اقدیث ۱۸۳۵ منداحہ جسم ۱۳۸۸ سنن د رمی قم الحدیث ۱۸۲۹ مندایو یعلی قم الحدیث ۱۹۰۱ صحیح ایس میں اور بھی ہے تا ہے گا۔ (صحیح مسلم قراندرقم الحدیث ۱۳۳۵ کتاب لبعث والنثوررقم الحدیث ۱۳۲۹)

حضرت ابو ہر رہ مضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا القد تعالی ارشاد فر ، تا ہے کہ میں نے اسپٹے نیک بندول کے سیے دہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کوکس آ تکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے 'اورا گرتم جا ہوتو ہی آیت پڑھو:

سو کوئی شخص نہیں جانا کہ ہم نے ان کی آئھوں کی شندک کے لیے کیانعمتیں چھپا کررکھی ہیں جوان کے نیک عمال کی جزاء ہیں-

ۗ فَلَا تُعْلَمُ نَفْشَ مَّا أَنْخِينَ لَهُمْ مِنْ قُرَوْا عَيْنِ جَرَاءً بِمَاكَا نُوْا يَعْمَدُونَ ۞ (السِمة ٤٠)

(صحیح البخاری رقم آفدیث ۸۰ ۲۷ صحیح مسلم رقم کدیث ۱۸۲۴ سس داری رقم الحدیث ۱۸۳۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک ایک (جنتی) خفس ستر (۵۰) کتواری حوروں سے ایک دن میں لذت می شرت حاصل کرے گا اور الله تعالی ان کو دوبارہ کنواری حوریں بنا دے گا-(مندابزار قم الحدیث ۲۵۷۷ اصغیر قم عدیث ۱۳۵۷ کنز العمل جماص ۱۳۸۳ قم عدیث ۱۳۹۳ کنز العمل جماص ۱۳۸۳ قم عدیث ۱۳۹۳۵

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ آپ ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! جس طرح ہم اپنی از دان کے ساتھ دنیا میں مب شرت کریں گے؟ آپ نے فرایع اساتھ دنیا میں مب شرت کریں گے؟ آپ نے فرایع اس طرح مباشرت کریں گے؟ آپ نے فرایع اس اس ذات کی تئم! جس کے بیشتہ وقد رہ میں (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے ایک شخص ایک دن ہیں سوکٹوار کی اس کے ساتھ جماع کرے گا۔ (مندابویعنی قم الحدیث ۱۳۳۳، مجمع الزوائدر قم اعدیث ۱۸۵۲)

نبيار القرأر

جنت میں حوروں اور نیک خواتین کی صفات کے متعلق احادیث

حضرت سعیدین عامرین حدیم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول الله علیہ وسلم کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے آگر جنت کی حوروں ہیں سے کوئی حورز مین والوں کی طرف جما تک کر و کیمے تو تمام روئے زمین مثل کی خوشہو ہے ہم مائے اور سورج اور جا تم کی روشی مائد پر جائے۔

(العجم الكبيرية الحديث ١٥٥١ مند الميز ارقم الحديث ١٩٥٨ جمع الزو كدرقم لحديث ١٨٤٥١)

تی صلی الله علیه وسلم کی زوج محتر مدحضرت امسلمد رمنی الله عنها بیان کرتی میں کدمیں نے عرض کیا یا رسول الله ! مجھ الله تعالی کے اس قول کے متعلق بتائے و مور عین (الواقد ٢٠)اور ابری بری آ تھوں والی حوری ا آب نے فرماید وہ کورے رتك كى يوى آ تكمول والى قربدحوري بين جن كى يليس كرس ك يرول كى طرح بين بيس في عرض كيايا رسول الله ججهالة تعالى كاس قول كم متعلق بتائي كَانَهُ فَ الْيَاقُونَ وَ الْمُرْجَانُ (مِن ٥٨) 'ووحوري يا قوت اورمو يح كي طرح مول ك " ب نے فرمایا جس طرح اس سیب میں صاف اور اور چيك وار موتى ہوتا ہے جس كوسى نے ہاتھ شالگایا ہو وہ اى طرح ماف اور شفاف ہوں کی میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھ اللہ تھی فی کے اس قول کے متعلق بتائے یفیفی خیوت جسکات (رملن ٤٥)"ان جنتول مي نيك حسين حوري بين آپ نفر مايا ان كے عدو اخلاق اور حسين چرب بول كے اليس ف عرض كيا: يارسول الله! مجمع الله تعالى كاس قول ك متعلق بنائي كَانَهُن أَيْعِينَ مُكُنَّونٌ (النف ١٩٥) أوه دوري اليهي بي جیے چھیائے ہوئے اتا ہے ان ہے نے فرمایا وہ اس طرح نرم اور رقیق بول کی جس طرح انڈے کی تدرونی جھی رقیق اور باريك موتى بي من في عرض كيايا رسول الله! مجمع القد تعالى ك اس قول كمتعلق بنائ عُربًا أَتْدُاباً (الالتدامة) اوه حوریں محبت کرنے والی ہم عمر میں "آپ نے قر مایا اس سے مراد ووعورتش میں جن کو القد تعالی اس حال میں و نیا ہے اٹھا۔ گا كدوه بوزهى موسكى بول كى الله كالتحييل چييز زده بول كى اوران ك بال مجرى بو يك بول يك بول من يك الله تعالى الله كوكوارى مناوے كا عرباً كمعنى ب محبت كرتے والياں اور اتو اباً كمعنى بين بم عراض كيا يارسول الله و نياكى عورتنس الفلل میں بایدی آتھوں والی حوریں آپ نے قرمایا دنیا کی عورتن بوی آتھوں والی حوروں سے اس طرت انصل بیں جس طرت جسم كافلا مرجم كے باطن سے اصل موتا بي من في عرض كيايار سول الله! اس كى كياوج بي؟ آب في ماياس كى وج يہ بيك انہوں نے اللہ کے لیے تمازیں پڑھیں اور اللہ کے لیے روزے رکھے اللہ عزوجل ان کے چیروں پرنور بہنا وے گا'اور ان کے اجهام رفیم کی طرح ہوں کے ان کارتک گورا ہوگا ان کے کیڑے بیز رنگ کے ہول کے ان کے زیورات موے کے ہول کے ان کی خوشبو کی انگیشیاں موتوں کی ہوں گی اوران کی تنگمیاں سونے کی ہوں گی و کبیں گی سنو ! ہم بمیشدر بے والیال ہی اور ہم بھی نہیں مریں گی سنوا ہم ہمیت تعتوں سے مالا مال رہیں گی اور ہم بھی غم زدویا خوف زدونہیں ہوں گی سنوا ہم ہمیت یہاں يرقيام كريس كى اور بھى يهان سے سنرتيس كريں كى سنواجم جيشه رامنى رجي كى اور بھى نارامن نبيس بول كى اس كوخوشى اور مبارك موجس كے حصد من بهم آئي كى اور وہ بھارے ليے ہوگا (الجم الاوسلار قم الديث ١٩١٥ مرة الديث ١٨٤٥)

#### جنت میں التد تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کے متعلق احادیث

جنت اوراس کی تمام عنیں بہت عظیم ہیں حتی کدحدیث میں ہے

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول ائته صلی الله علیہ وسلم نے فرمایہ : جنت میں ایک جا بکہ کی جگہ بھی دیں اور مافیبہا سے بہتر ہے۔ (سمج بنی ری قم الحدیث ۳۲۵۰ سمج مسلم قم الحدیث ۱۸۸۱ سنن النسائی قم لحدیث ۱۳۱۸) تا ہم جنت میں سب ہے بڑی نعت جو حاصل ہو گی وہ اللہ عز وجل کا دیداراوراس کی رضا کا حصول ہو گا۔ حضرت صہیب رضی انقد عند ہیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایو ا

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَيِهِ يَادَةٌ . (بِنْ ٢٦) جن لوگور نے نیک کام کیے ہیں ان کے سے نیک انہ

اورزياده انعام ہے۔

'آپ نے فرمایہ جب اہل جنت' جنت میں وخل ہو جا کمیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا ہے شک اللہ کے یاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے ٔ وہ کہیں گے کیا ہمارا چبرہ سفیدنہیں کیا گیا!اور ہم کو دوزخ ہے نہ تنہیں دی گئی!اور ہم کو جنت میں د خل نہیں کیا کیا! وہ کہیں گے کیوں نہیں اپھر (ان کے اور القد تعالی کے درمیان) حجاب کو کھول ویا جائے گا' آپ نے فرہ یا: پس القد کی فتم! القد تعانی نے اپنے دیدار ہے زیادہ محبوب ان کو کوئی چیز عطائبیں فرمائی۔(سنن الزندی رقم الحدیث ۲۵۵۳ منداحمہ جے مہل ۴۳۳۳ ج ٢٨ ص ١٥ سنن ابن ماجه قم اعديث. ١٨٥ أسنن الكبرى للسائي قم الحديث ٩٦٨ وم صحيح ابن حبان قم الحديث الهم يأمجم ، مكبير قم الحديث ٥٦٥ م ١١٠٤٤ كتاب البعث والنشور رقم لحديث ٢١٨٨ "تاب الماء والصفات ص عيها شرح المندقم الحديث ٣٩٩٨)

حضرت ابن عمر رضی القدعنبی بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی الله عدیہ وسلم نے فری یا اہل جنت ہیں ہے اوتی ورجہ اس حض کا ہے جوایک ہزار سمال کی مسافت ہے اینے باغات کی طرف دیکھیر ہا ہوگا اور اپنی از واج کی طرف اور اپنی نعمت کی طرف اور ا بینے خادموں کی طرف اور اپنی مسہر یوں کی طرف' وراہل جنت ہیں سے جوابلد کے نز ویک مکرم ہو گا وہ ہر صبح ورش م کواللہ عزوجل کے چہرے کی طرف ویکھے گا 'پھررسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے اس آبیت کو پڑھا'

وُجُوْهٌ يَدُو مَهِدٍ فَكَاضِرَةً أَلِل مَربِها مَاظِرَةً ٥٠٠ الله ون بهت ع يهر عرو تازه مول ك٥٠ وه ب

(القيامة ٢٢-٢١) رب كي طرف و كيور به بول ك-

(سنن الترندي قم لحديث ٢٥٥٣ منداحمه ج٢ص١١٣ مندابويعني قم الحديث ١٤١٦ ٥٤٢٩ المبعدرك ج٢ص ٥٠٩ طلية ، دلياء ج ۵ م ۱۸ کتاب البعث والنشور رقم عدیث ۱۳۳۳ مرح استرقم اعدیث ۱۳۳۹ م ۱۳۹۵ (۳۳۹۵)

حضرت جزیر رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بدر ( ۵۰ تم م 'چودھویں رات کا جائد ) کی طرف دیکھ' پھر آپ نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کوعنقریب اس طرح دیکھو گے جس طرحتم اس جا ندکود کھے رہے ہو'تم کواس کودیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی' پس اگرتم طلوع آ فماب ادرغروب من ب ہے نماز پڑھنے کی طافت رکھوتو ضروران نمازوں کو پڑھو پھر آپ نے بیاآیت پڑھی ·

وَسَيِنْهُ بِهَمْدِهِ مَا يَكَ قَبُلُ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ طُوعٌ آفاب اور غروب آفاب سے پہلے اپ رب<sup>ل</sup>

تدیکے ساتھ کیجئے۔

الْغُرُوْبِ. (ق ٣٩)

(صحیح اینجاری قم الحدیث ۵۵۴ صحیح مسلم قم کندیث ۱۳۳۴ سنن ابوداؤورقم الحدیث ۲۹ ۴۷ سنن کتر ندی قم الحدیث ۵۹۴ سنن ابن ماجد رأم الحديث ١٤٤ إلسنن الكبرئ ملنسا لَي رقم لحديث ٢٧٠ منداحدج ١٨٥٠ المع المسيح ابن فزيمه رقم الحديث عام المسجح ابن حبان رقم لحديث المهم المعجم

جزرتم

الكبيرةم الحديث: ٢٢٢٣ أنجم الاوسطارةم الحديث ٥٣٠٨ أثر ح السنارةم الحديث ٢٤٨)

حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بے شک الله تق لی اہل جنت اسے قرمائے گا: اے الل جنت ! وہ کہیں گے ہم تیرے پاس حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمریستہ ہیں اور تیرے ہاتھوں میں ہوگئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے راضی نہ ہوئے کی کیا وجہ ہوگی تو میں سے الله تعالی ارشاد قرمائے گا کیا تم رامنی ہوگئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے رامنی نہ ہوئے کی کیا وجہ ہوگی تو میں سے ہمیں وہ تعدیدی عطافر مائی ہیں جو تو نے اپنی تعلوق میں ہے کی کو بھی نہیں عطاکی الله تعالی فرمائے گا کیا ہمی تم کو سے بھی افغال اور کون ی نعمت ہوگی! الله تعالی فرمائے گا ہی ہمی تم پر پئی افغال اور کون کی نعمت ہوگی! الله تعالی فرمائے گا ہیں تم پر پئی رضا کو حلال کر دیتا ہوں اس کے بعد میں تم یر کھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث ٦٥٣٩ مسح مسلم رقم الحديث ٢٨٢٩ سنن الترغدي رقم الحديث ٢٥٥٥ مند احدت ١٣٠٣ اسنن كسري معنداني رقم الحديث ٢٧٩ علي عبان رقم الحديث ومع عاصلية الاوساء ت٥٠ مس ١٩٠٠ سماب البعث والنشور رقم فديث ٢٠٠٥ شرت مدرقم الحديث ١٩٠٠ م حصرت انس رضى القدعند بيان كرت بي كدرسول القد سلى القد عليه وسلم في فرماه مير ب ياس حصرت جريل عليه الساام آئے اور ان کے واتھ میں ایک شفاف آئیز تھا جس میں ایک سیاد شان تھا میں نے وجھا اے جریل برکیرا آئیز ہے؟ نہوں نے کہا یہ جمعہ ہے جس کو آپ کا رب آپ پر جیش فر مائ گا تا کہ بیدان آپ کے لیے حمید ہو جان اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے اور آپ (اس دن کے ملنے میں) اول میں اور بہود اور نساری کے لیے اس کے بعد کا دن ب آپ نے بوجید ہارے لیے اس ون میں کیا ہے؟ حضرت جر بل نے کہا آپ کے لیے اس دن میں خیر ہے' اس دن میں ایک اسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں جو محض بھی اپنے رب ہے کی دعا سرے جو اس کا مقسوم ہوتو اس کا رب اس کو وہ مطافر ما دے گا' اورا کروہ چیزاس کے مقسوم میں شہوتو اللہ تعالی اس ہے زیاد و مخلیم چیز کو اس کے لیے مقدر فرید دے کا اور اُسراس کے سی چیز ے پناہ طلب کی اور وہ اس کے مقدر میں ہوتو القداس کو اس چیز ہے بناو میں رکھے گا اور آئر اس سے بناواس کے مقدر میں نہ ہو تواس ہے زیادہ معتر چیز ہے اس کو پناہ میں رکھے گا میں نے ان ہے یو حیما اس آئینہ میں بیسیاہ نشان کیسا ہے؟ انہول کے کہا میرقیامت ہے جو جمعہ کے دان قائم ہوگی اور ہمارے نزویک جمعہ تمام دنواں کا سردارے اور ہم آخرت میں اس کو یوم الموید کہتے جیں (اس سے مراد ہے زیادہ انعام کا دن اور وہ زیادہ انعام انقد تعالیٰ کا دیدار ہے ) میں نے بوجیعا آ ہے اس کو بوم امن ید کیوں سكتے ہيں؟ انہوں نے كہا كيونك آب كے رب نے جنت ميں ايك سفيد دادى بنائى سے جو منتك سے زيادہ خوشبو دار ہے ايس جب جمعہ کا دن ہوگا تو القد تبارک و تعالی علیمن ہے اپنی کری پر نازل ہوگا حتی کے نور کے منبر کری کا احاط کر میں کے اور انہیاء آ کران منبروں پر بیٹے جائیں گے' پھرسونے کی کرسیاں ان منبروں کا احاطہ کرلیں گی' پھر صدیقین اور شہداء آ کران کرسیوں پر جیٹہ جائیں سے پھراہل جنت آ کرنیلوں پر جیٹہ جائیں گئے پھران سے سامنے ان کارب تبارک ونف ٹی جلووفر ماہوگا' حتی کے وو اس کے چیرے کی طرف دیکھیں کے اور وہ فرمائے گا: میں وہ ہوں جس نے اپنے وعدہ کوسیا کردیا 'اور تم برا ٹی نعمت کو کمل کردیا ' اور بیمیری کرامت کی جگہ ہے سوتم جھے سوال کروا تو دواس سے اس کی رضا کا سوال کریں سے ایس القدم وجل فرمائے گاا مس نے تم پرائی رضا کو طال کر دیا 'اور میری کرامت تمبارے ی لیے ہے سوتم جھے سوال کرو' پھر وہ اس سے سوال کرتے ر ہیں مے حتی کدان کی رغبت فتم ہو جائے گی مجران کے لیے الی تعتیں کھول دی جائیں گی جن کوکس آ کھے نے دیکھا ہوگا نہ کس كان نے سنا ہوكا اور شكى بشر كے ول ميں ان كا خيال آيا ہوكا المجلس اتى دير رے كى بعثنى دير ميں لوك نماز جعد سے فار ف موتے میں کررب جارک وقت تی ای کری پر چڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی چڑھ ج میں کے اور بالا ف نے والے بالا خانوں میں چلے جائیں گئ (جنت میں) ایک سفید موتی ہے جس میں کوئی شگاف نہیں ہوگا 'یا سرخ یا توت ہے

یا سبر زمر د ہے اس میں بالا خانے اور ان کے درو زے ہوں گئ اس میں دریا ہوں گئ اس میں بھی لئکے ہوئے ہول گزار
اس میں ان کی ہویاں اور ان کے خادم ہوں گئ تا ہم جمعہ کے دن سے زیادہ ان کوکسی چیز کی احقیاج نہیں ہوگی 'تا کہ اس دن ان
کوزیادہ کرامت حاصل ہو' اور اس دن میں القد تعالی کے چہرے کی طرف زیادہ نظر بھر کر دیکھیں اسی وجہ سے اس دن کا نام یو
المحز بدہے۔ (مندالی ادر آم افدیت سے ۵۵۴ اور اس مار فی کی مندھی ہے اور اس میں اختار نے جہم الاور اندے واس میں اور ان مطر فی کی مندی ہے ۔ (مندالی اور ان مطر فی کی مندھی ہے اور ان میں اور ان مطر فی کی مندھی ہے اور ان میں اختار فی ہے جمع الزوائدے واس ۱۳۲۸ الے الوالیہ الوالیہ آم اور ان مطر فی کی مندھی ہے اور ان میں اختار فی ہے جمع الزوائدے واس ۱۳۲۱)

حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو الله عزوجل فرمائے گا اے میر سے بندو! کیا تم مجھ سے کسی چیز کا سوال کرو گے تا کہ میں تم کووہ چیز زیادہ دول 'وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تونے ہم کو جو چیزیں عطافر مائی ہیں ان میں سے کس چیز میں زیادہ فیر ہے؟ الله تعالی فرمائے گامیری رضا بہت بڑی چیز ہے۔ (اُنجم الاوسلاج ۱۹۰۰) دارالمعادف ریاض اس کی سند میں ایک رادی متروک ہے جمع الزوا کدرتم الحدیث ۱۸۷۷)

اہل جنت پرالٹد کا سلام اور اس کی عظمت اور انفرادیت

ال کے بعد الند تعالی نے فرمایہ: رب رحیم کی طرف سے ان کے تق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا 0 (یتن ۵۸)

ال سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: ان کے لیے جنت میں ہروہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے (یکت ۵۵) اورال آیت میں ان کی اس خواہش کی تکییل کا ذکر فرمایا ہے 'کیونکہ جنتیوں کی اس سے بڑھ کراور کی خواہش ہوگی کہ ان کا رب ان سے میں ان کی اس خواہش ہوگی کہ ان کا رب ان سے فرہ سے تم پرسلام ہو قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں بھی اہل جنت پرسلام ہیش فرمانے کا ذکر ہے:

جس دن وہ اللہ ہے ملا قات کریں تھے ان کوسلام کا تحفہ پیش

کیاجائےگا۔

جن کی روهیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں وہ فرشتے (ان سے) کہتے ہیں تم پر سلام ہوتم ان نیک کاموں کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ جوتم و نیا میں کرنے

دائی جنتوں میں وہ خور بھی داخل ہول گے اور ان کے باپ
داوا' اور ان کی بیو یوں اور ان کی اول دھیں ہے بھی جو نیک ہول
گے اور جنت کے ہر دروازے ہے ان کے پاس فرشتے آئیں
گے اور جنت کے ہر دروازے ہے ان کے پاس فرشتے آئیں
گے 0 (اور کہیں گے ) تم پرسلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا ' پس کیا بی
اچھی آخرت کی جزاہے۔

اور جو ٹوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ جنت ٹیل گھ جا کیں گے اور جنت کے درواز سے کھول دیئے جا کیں گے اور جنت کے محافظ ال سے کہیں گے تم پرسلام ہوتم خوشی کے ساتھ ہمیش اَكَذِيْنَ تَتَوَفِّهُمُ الْمُنَيِّكَةُ طَيِّبِيْنَ لَا يَقُولُونَ سَلَّمٌ عَلَيْكُمُ الْمُخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُو تَعْمَلُونَ ٥ سَلَّمٌ عَلَيْكُمُ الْمُخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُو تَعْمَلُونَ (الخلس)

تَجِينُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلْقٌ . (١٦ ب ٢١)

جَنْتُ عَنَانِ يَنْ خُلُو تَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اِبَالْمِهِمْ وَأَرْ وَاجِهِمْ وَدُّتِهِ يَنْ خُلُو تَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْمَالِمِ مِنْ الْمَالِمِ مِنْ كُلِّلِ وَأَرْ وَاجِهِمْ وَدُّتِهِ يَنْ مُؤْمِنًا كُلُو مِنَا صَكِرْ أَتُّمْ فَنِعُمْ عُقْبَى الدَّالِ اللهِ اللهِي

وَسِيُقَ الَّذِيْنَ الْقَكُوْ الرَّيِّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ وُمَرًّا الْمُ حَتِّى إِذَا جَاءُ وْهَا كُوفُونِكُ أَبُوا بُهَا كُوتَالَ لَهُ وُهَا وَفَرْتُهُا سَلَمٌ عَلَيْكُهُ طِبُنُهُ مَ فَادْ خُلُوهَا خُلِدِ بْنَ ٥ سَلَمٌ عَلَيْكُهُ طِبُنُهُ مَ فَادْ خُلُوهَا خُلِدِ بْنَ ٥ (الرم ٢٤٠)

> تبيار العرآ<u>ر</u> سيار عسرجر

کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

الثدتعاتی از خود الل جنت کوسلام کرے گا اور فرشتوں کی زبان سے الل جنت کوسلام کہلوائے گا'جس طرح اس نے انبیاء عليدالسلام كوازخود يحى سلام فرمايا بادرفرشتول كى زبان ي يحى سلام كبلوايا ب قرآن مجيديس ب.

تمام جہانوں میں نوٹ پرسلام ہو۔

ابراتيم برسلام ہو۔

مویٰ و ہارون پر سلام ہو۔

الياس يرملام بو-

اورتمام رسولول برسلام بويه

سَلْمُ عَلَى كُورٍ فِي الْمُدِينَ ( امتف ١٥

سَلَوْعَلَى إِيْرُومِمُ (المتلف ١٠٩)

سَلَّمُ عَلَى مُوسَى وَهُمُ وَنَ ﴿ (الفَقِيهِ ١٢٠)

سَلْمُ عَلَى إِلْ يَأْمِينَ ٥ (امنف ١٣٠)

وَسُلَوْعَلَى الْمُرْسِلِينَ (المقد ١٨١

اور بیالل جنت کے لیے بہت نعنیات اور کرامت کا مرتب ہے کہ القد تع الی نے جوعز ت اور تحیت رسولوں کو عطافر مائی اور جوسلام ان کوپیش فر مایا و ب*ی عز*ت اور تحیت اور و بی سلام اتل جنت کوپیش فر مایا \_

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے بحرمو! آج الگ بوجاؤ 🔾 اے اولاو آوم ! کیا میں نے تم ہے یہ عبدتبیں لیا تھا کہتم شیطان ک عبادت ندكرنا كي شك ووتمبارا كلا بوادشن ب٥ اوريه كيم يرى (ى) عبادت كرنا يمى سيدهارات ب٥٠ ينس ١٠٠ ٥٥

مجرمین کے دوسروں ہے الگ اور جدا ہونے کی متعدد تغییریں

اس آیت میں واحدازوا کالفظ باس کامصدراتمیاز بالتیازاور تمییز کامعنی بمثاباور طی جن ور سے درمیان فصل اورتغریق کرنا اوران کوجدا جدا کرنا اللہ تعالی تیامت ئے دن جرموں کو جوا مگ الگ اورمتفرق ہونے کا حکم دے گاہیا س یردلالت کرتا ہے کے محشر میں مومن اور کافر' موحد اور مشرک بخلص اور من فق' اور فاسق اور صالے ملے بطے کھڑے ہوں کے پھر الله تعالی ایک فریق کودوسرے فریق ہے الگ اور جدا کروے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے

و يوم تعوم السّاعة يوم في تعمل قون ٥٠ اورجس ون قيامت قائم موكى ( تو )سب جماعتيس الله

(الروم ۱۳) الك بوج عن كي ..

اس آ ہت کامعنی میہ ہے کہ کافروں کو عظم دیا جائے گا کہ وومومنوں سے الگ ہو جائیں کیونکہ کفار دیکھیں کے کہ مومنوں کے چیرے سفید ہیں اور ان کے چیرے ساو ہیں مومنوں کے سحائف اعمال ان کے وائیں ہاتھ بیں ہیں اور ان کے اعمال نامان کے باکیں باتھ میں میں مومنوں کے چیرے تروتازہ منتے مسکراتے ہوئے اور بشاش میں اور ان سے چیرے یہ مردو اور تاریک میں مومنوں کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے اور ان کی پیشائی ان کی پشت کے ساتھ جکڑی ہوتی ہے موس کی بیزان کے پاڑے معاری ہوں کے اور ان کی میزان کے پاڑے بلکے ہول سے موس بل صراط بر تابت قدم وہیں مے اور کافریل صراط ہے میسل جائیں ہے اس لیے کافروں ہے کہا جائے گاتم وٹیا میں مومنوں سے ل جل کررجے تھے آج ان ے الگ ہوجاد 'ان موسنوں کو اجروثواب اور افعام واکرام ے نوازا جائے گا اور کافروں کو ذلت اور خواری کے ساتھ وور ح ش وال وياجات كا\_

اس آیت کا دومرامعی یہ ہے کہ موسین صافین سے فاسقین کو نکال کر الگ کمڑا کر دیا جائے گا تو پھر اس آیت سے مسلمانوں كويهت زياده ورنا جائي كوكدونيا على تواستاذ اور شاكر دباب اور بين جي اور مريدسب ال جل كرد ہے جي حالانك كل شاكرة استاذ ب اوركل من إب ساوركى مريدى سازياده نيك بوت مين دنيا بس شاكرة استاذ كواور بينا باب كواور

martat.com

عبار الغرار

مرید پیرکوزیادہ قابل احرّ ام اور زیادہ متق اور نیک مجھتا ہے اور جب قیامت کے دن برکار استاذ 'فاسق باب اور گذگار پیرکوتکم دیا جائے گا کہ ۔ ے مجموع آئی نیکوں سے الگ کھڑے ہوجہ کہ تو ان کی کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی 'جب شاگر 'بیٹا اور مید نیکوں کی صف میں کھڑے ہوئے تیرت ہے دیکھ رہے ہوں گے! اور پیرکو مجمول کی صف میں کھڑے ہوئے تیرت ہے دیکھ رہے ہوں گے! اور پیرکو محرمول کی صف میں کھڑے ہوئے تیرت ہے دیکھ رہے ہوں گے! اور پیرکو محرمول کی صف میں کھڑے ہوئے اس سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا عقیدت مندوں کے سامنے رسوائی ہے دکھ اور نم ہوتا ہے' اس اللہ تو نے ہمیں دنیا میں عزاب دیا جو گا تو ت میں ہمیں ذات اور رسوائی ہے محفوظ رکھن!

اس ہے کا تیر امعنی میں ہے کہ مجرمول کو ایک دو سرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا 'مہود یول کو میس میوں ہے الگ کر دیا جائے گا 'اور مجوسیوں کو صابئین سے آئگ کر دیا جائے گا 'مندوؤں کو سکھوں سے ور دہر یول کو بھٹوں سے الگ کر دیا جائے گا 'اور مجوسیوں کو صابئین سے آئگ کر دیا جائے گا 'مندوؤں کو سکھوں سے ور دہر یول کو بھٹوں سے الگ کر دیا جائے گا 'اور مجوسیوں کو صابئین سے آئگ کر دیا جائے گا 'مندوؤں کو سکھوں سے ور دہر یول کو بھٹوں سے کہ کھور نے کہ فوروز نے کے اسالگ طبقہ ہے ور ہر فرقد کو دوز نے بیل مگٹ الگ طبقہ ہے ور ہر فرقد کو دوز نے بیل مگ الگ طبقہ ہے ور ہر فرقد کو دوز نے بیل مگٹوں کے اسالگ طبقہ ہے ور ہر فرقد کو دوز نے بیل مگ الگ طبقہ ہے ور ہر فرقد کو دوز نے بیل مگٹوں کے اسالگ طبقہ میں دکھا جائے گا۔

اس آیت کا چوتھامعتی ہے ہے کہ موس تو اپنے بھوئیوں اپنی بیویوں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ داصل ہوں گے اور کفاراپنے بھائیوں رشتہ داروں اور دوستوں ہے اسک الگ اور جد ہوں گے سو کا فرول کو آگ کا درویا کے عذاب بھی ہوگا اور استوں سے بھائیوں کی مقتل کے جو گا اور اور دوستوں سے بیچار گی ورجدائی کا قات آگ میں گا اور اپنے دشتہ داروں اور دوستوں سے جدا اور الگ ہونے کا قات آگ میں جینے سے زیادہ ہوگا کیونکہ آگ میں جلنے کا عذاب جسمانی ہے اور دوستوں اور محبوبوں سے جدائی کا عذاب قبلی و رعقل ہے۔ اس آیت کا پانچواں معنی ہے کہ آئ تم اپنے خووساختہ معبودوں سے اسک ہوجاؤ اور جن کوتم اپنا شفتے اور مددگار قرار دیے تھان سے الگ اور جدا ہوجاؤ۔

ائ آیت کا چھنامعنی ہیں ہے کہتم اپنی تو قعات اور آرزؤوں ہے امگ ہو جاؤ' بلکہ ہر خیرے الگ ہو جاؤ' اور دوزخ میں بھی مگ الگ اور جدا جدار ہوؤ کیونکہ ہر کا فرکی دوزخ میں امگ الگ کوٹھڑی ہوگی۔ تمام کا فرول کی اقتصام کا مجر مین کے عموم میں واقل ہونا

امام الومنصور ، تریری متوفی ۱۳۳۵ ہے الباد بوات الم ترید بید بیل ذکر کیا ہے کہ بعض اکابرین نے فر ماید جو وگ دو م اور ضود کے ساتھ دوزخ میں رمیں گئان کے چارگروہ ہیں متعکبرین او ہر ہے (منکر خدا) من فقین اور مشرکین و رمجر مین کا لفظ ان چاروں گروہوں کو شام ہے اور جب فرمایا اے مجرموا تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ 'تو اس میں ان سے خطاب فر مایا ہے جو دسما دورخ میں رہنے کے مستحق ہیں اور یہ چارگروہ اس وجہ سے ہیں کہ شیطان وسوسہ اندازی کے لیے چاراطر ف سے تملہ آور ہوتا ہے سامنے سے 'چھے سے 'دا میں طرف سے اور ہو کہ شیطان سے جیسا کہ اس آیت میں اللہ تق می کا ارش و ہے کہ شیطان نے اللہ تعالی سے کہا:

شیطان نے کہ چونکہ آپ نے جھے گمراہ کیا ہے اس ہے ہیں ضرور لوگول کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے سید ھے راستہ پر بیٹی جو دُل گا کا چھر ہیں ان پر ان کے سامنے سے جملہ کروں گا اور ان کے پیچھے ہے اور ان کی دائیں ج نب سے اور ان کی بائیں ج نب سے اور آپ ان ہیں سے زیادہ ہوگول کوشکر گڑ ارنہیں یا نمیں گے۔ قَالَ فَبِمَّ أَغُو يُنَكِّىٰ لِاَ قَعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْهُ وَثُمَّ لَا يَتِيَّتُمُ إِنِي الْمِنْ الْمِنْ مِنْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ الْمُسْتَقِيْهُ وَثُمَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَا إِنْهُمْ وَعَنْ شَمَا إِلْهِمْ وَكُلْ يَجِمُوا الْمُؤْمَةُ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

لہذا جو بھی دوام اور خلود کے لیے دوزخ میں داخل ہو گا وہ شیطان ہی کے واسطے سے داخل ہو گا' وہ مشرکین پر وسوسہ

ڈالنے کے لیےان کے سامنے سے حملہ آور ہوگا اور متكبرين پران كى دائيں جانب سے حملہ آور ہوگا اور منافقين پر حملہ كے ليے ان كى بائيس جانب سے حملہ آور ہو كا اور و ہر يوں پر حملہ كرنے كے ليے ان كے بيجھے سے حملہ آور ہوگا مشركين برسامنے سے اس لیے دسوسہ ڈالے کا کیونکہ اس کے سامنے کی جانب عائب ہوتی ہے وہ القد تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور اس کا انکار نہیں کر سكا 'تو البيس اس كوسامنے ہے كوئى الى چيز دكھا تا ہے اور اس كے دل وو ماغ ميں بيدوسوسد ڈ اليا ہے كہ يبى تمہارا خدا ہے سووہ اس کی برسٹش کرنے لگتا ہے اور متکبرین کی طرف ان کی وائیں جانب سے اس کیے آتا ہے کہ دائیں جانب بائیں جانب سے توى ہوتى ہے سودواس كےول دو ماغ من بيدوسوسدڈ الناہے كدووسب سے زيادوتوك ب چرووتكبركرتا ہے اورائيز آپ كو سب سے بڑا گمان کرتا ہے اور منافقین کے دل و دیاغ میں یا تمیں جانب سے وسوسہ ڈ النا ہے کیونکہ یا تمیں جانب وا تمیں سے كزور بوتى باورمنائق تمام كروبول مي سب سے زيادہ كزور بوتا باس ميں اپنے كفر كے اظہار كى قدرت نبيس بوتى وہ اینے کفرکو دل میں چھیاتا ہے اور اپنے اعتقاد کے خلاف ایمان کواور مسلمانوں کی موافقت کو کما ہر کرتا ہے اور خدا کے منکرین اور وہر یوں کے دل و د ماغ پر ان کے چھے ہے حملہ آ ور ہوتا ہے کیونکہ انسان کو اپنے پس پشت کچھ دکھائی نہیں دیتا 'ای طرح و ہر یوں کواور منکر من خدا کوالقد تعالیٰ کے وجود پر دلائل اورث نیاں نظر نبیں آتیں اوروہ کہتے ہیں کہ میدکا کنات خود به خود وجود میں آ سن ہے اس کا کوئی پیدا کرتے والانیس ہے اس کفار اور جمرین کے بیرجارگروہ میں سیمیشہ دوزخ میں رہیں گے ووزخ کے مات دروازے میں اور جب سات کو جارے ضرب ویں و حاصل ضرب افعائیس ہے اور جاند کی منزلیں بھی افعائیس میں اور جس طرح میاندایی اصل اورایی ذات میں بے تور ہے اس طرت کفار بھی اپنی اصل اور ذات میں ہے تور ہیں دنیا میں ان کے اندر جو پیش وعشرت کی روشی نظر آتی ہے وہ جاند کی روشنی کی طرت مستعار اور عارضی ہے بیس جاند کی منازل کی طرت ان ک عذاب کے بھی اضائیس مخصوص تصص بنادیئے گئے ہیں۔ عبد کامعنی اوراس کی اقسام

اس کے بعد القد تعالی نے فر مایا. اے اولاد آ دم اکیا میں نے تم سے مید نہیں ایا تھا کہ تم شیطان کی عبوت نہ کرنا ب شک ووتمہارا کھلا ہواوشمن ہے O(ینت ۱۰)

عبد کامنی ہے کی اینے کام کی پیگی وصیت کرنا جس میں نیے اور منفعت ہواوراس کام کا وعد ولینا الیجن کی اینے کام کا پخت

قول واقر ارلیما جس کی رعایت کرنا اوراس کو پورا کرنا لازم ہو اللہ نے جوہم سے عبد لیا ہے اس سے مرادیہ ہے ۔ اس نے
ہماری عقلوں میں یہ بات جاگزیں اور مرکوز کردی ہے کہ ہم اس کو واحد مشخق عبادت ما نیں گے اور یا اس سے بیمراد ہے کہ اللہ
نقائی اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں جوا دکام دے گا ہم ان کی اطاعت کریں گے سوالقہ تق لی نے اپنے رسولوں
کے ذریعہ ہم سے بیم برلیا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت نیس کریں گے اور شیطان کی عبادت سے مراد ہے شیطان کے احکام پ
عمل کرنا اور اس کے قدم ہو قدم چلنا اور ان آیات میں ہم سے بیم بدلیا گیا ہے:

اور شیطان کے لدم برقدم مت چنو بے شک و وتبہارا کھا۔ ہوا

وشمن ہے۔

اے اولاو آ دم اشیطان تم کو آ زمائش میں ندؤ ال دے اجس طرح ووتمہارے ماں باپ کے جنت سے نکلنے کا سبب بن کیا تھا۔ يَنِي أَدَمَ لَا يَعْتِنَنَكُو الشَّيْطَانُ كَمَا آغْرَجَ أَبُولِكُو إِنَّ الْجَنَّةِ . (الامراف ١٤)

### شیطان کی عبادت تو کوئی تہیں کرتا تو اس کی ممانعت کامحمل

ال آیت میں بیفر اور ہوا ہے کہتم سے شیطان کی عبادت ندکرنے کا عبدلیا گیا ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا' پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت سے کس لیے منع فر مایا ہے' اس کا جواب بیرہے کہ شیطان کے وسوسول کو قبول کرنا' اس کی موافقت کرنا اور اللہ تعانی کے احکام کے برخلاف اس کے احکام کی تقیدیق کرنا اور اس کی ا حت كرنا اى اس كى عبادت كرنا ب أوراس بردليل بير آيت ب:

کیا سے ای شخص کو دیکھا جس نے اپی خواہش نفس کو

أَفْرُءُ يُتُ مُنِ النَّحُدُ إِلَهُهُ هُوْلَهُ . ( جِيْرِ ٢٣)

اس آیت کامعنی میرے کہ جو محض اللہ تع الی کے احکام کے برخلاف اپنے نفس کی خواہش ت اور اس کے احکام پرعمل کرتا ہے وہ دراصل ایخ نفس کی عبادت کرتا ہے' سوائندتوں کے احکام کے مقابلہ میں کسی اور کے احکام کی طاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے کی القد تعالی کے احکام کے مقابعہ میں شیطان کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے اس کیے اللہ تعالی نے شیطان کی عبوت کرنے سے منع فر مایا ہے۔

واضح رہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا 'ائلہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے' کیونکہ اللہ کا رسول سی چیز کا حکم دیتا ہے جو الله تعالى كا منشااوراس كى مرضى ہوتى ہے سى ليے فرمايا

مَنْ يَعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ . (النماء ٨٠)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے للد کی طاعت کر

### حکام کی اطاعت کامحمل

اگریداعتراض کیا جائے کہ القد تع لی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے علدوہ اور الامر (علاء اور حکام) کی اطاعت کا بھی تحكم ديائے جيسا كهائ آيت بين ہے:

اسے ایمان و لواللہ کی اطاعت کرواور رسول کی جا عت کرو

يَّأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوَّا الطِيْعُو اللهُ وَاطِيعُوُاالرَّسُوْلَ

اوران کی جوتم میں سے صاحبان امر ہیں۔

وَأُولِي الْأُمْرِمِ مُنكُمُ (الله، ٥٥)

س آیت سے معلوم ہوا کہ جمیں علاء اور حکام کے احکام کی اطاعت کا بھی تھم دیا ہے ایس اگر امتداور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے تو گویں ملند تعالیٰ نے خود ہمیں عہاء اور حکام کی عبوت کرنے کا تھم دیا ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ مطلقاً دوسرول کے احکام کی اطاعت کرنا ان کی عبادت نہیں ہے' بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے برعکس دوسرول کی اطاعت کی جائے یا اللہ اور رسول کے احکام کی نافر مانی میں ووسرول کی اطاعت کی جائے توبیان کی عبادت کرنا ہے جیما کہ حسب ذیل احادیث میں ہے ·

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنبی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسم نے فر مایا: مسلمان شخص پر له زم ہے کہ وہ حکام کے احکام سنیں اور ان کی اطاعت کریں خواہ وہ احکام ان کی خواہش کے موافق ہوں یا خلاف ماسوا اس صورت کے کہ ان کواللہ تعالى كى نافر مانى كرف كا حكم ويا جائ \_ ( سيح مسلم قم الحديث ٨٣٩ ، سنن الترفدى رقم العديث ١٥٠١ سنن ابن ماجه قم الحديث ١٨٩٣ السنن لكبرى للنسائي رقم احديث ١٤٢٠ صحح البخاري قم الحديث ١٩٣٦ أسنن ابود وُدرقم لحديث ٢٩٢٩)

حضرت علی رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول مقد صلی امقد علیہ وسم نے ایک تشکر رواند کیا اور ان پر ایک انصاری کو امیر

تبيار القرآن

بنادیا اور مسلمانوں سے فرمایاتم اس کے علم کو منتا اور اس کی اطاعت کرتا وہ لوگوں کی کی بات سے غضب تاک ہوگی اس نے لوگوں کو علم دیا کہ دو لکو کو تھم دیا کہ دو لکو تا کہ دو لکو تا کہ جائے گئے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیں فرمایا تھا کہ تم میرا تھم سنتا اور میری اطاعت کرتا مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں! اس نے کہا سواب تم سب اس آگ جس دافل ہو جاؤ! پھر مسلمانوں نے ایک دوسرے کی طرف و یکھا اور کہا ہم آگ سے بھاگ کربی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین جس آئے ہیں وہ ای طرح کھڑے دیے جتی کہاں کا غضب شندا ہو گیا اور آگ بجھ گئی اوسول اللہ علیہ وسلم کے دین جس آئے ہیں وہ ای طرح کھڑے دیے جتی کہ اس کا غضب شندا ہو گیا اور آگ بجھ گئی جب مسلمانوں نے دسول اللہ علیہ وسلم کے دین جس آئے ہیں وہ اتھ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس آگ جس داخل ہو جاتے تو پھر نگل نہیں کتے تھے اطاعت مرف نیکی جاتی ہے۔

(مع النفاري رقم الحديث ومهم سنن بود ووقم الحديث ٢٩٢٥ سنن النسائي قم الحديث ٢٠٥٥ اسنن تكبري ملنسائي ١٩٤١)

صرف اعضاء ظاہرہ ہے شیطان کی اطاعت اور دل ہے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق

ان احادیث سے جمیں سرمعیار معلوم ہوئی کہ جوشم قرآن اور حدیث کے موافق ہو وہ اندکا تھم ہے اور اس پر عمل کرنا اند کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے اور جو تھم قرآن اور حدیث کے نالف اور من فی ہو وہ شیطان کا تھم اور اس پر عمل کرنا شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے خواہ ہور انفس جمیں ایت تھم ، بیا وئی اور قنص جمیں ایسا تھم دے مشلا ہورا ہی جا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اس وقت میں کاروبار کریں یا ہورا وئی اور سے ہم وشراب پینے جواکھینے یا کی اور ہر کام کی دعوت و اور اس پر اصرار کرے تو یہ شیطان کا تھم ہے جو بھی ہور تی تو اش کی صورت میں فی ہر ہوتا ہے اور بھی ہورے کی دوست اور تعلق والے کے مشورے اور اس کی ترغیب کی شکل میں فیا ہر ہوتا ہے اور ایسا دیا م بھل کرنا ور حقیقت شیطان کی اطاعت ہ اور اس کی عبادت ہے اور ہم کو احد تو ان کی اطاعت اور مبدت سے نشخ قر مایا ہے۔

پھر شیطان کی اطاعت کی بھی دولتمیں ہیں ایک تم وہ ہے کہ اسان بر کام کو دل ہے برا جانتا ہے لیکن شامت نمس کے غلبہ شہوت ہے یا غلبہ فضب ہے وہ برا کام کر بیٹھتا ہے مثاباً رقم کی وقتی ضرورت ہے چوری کر لیتا ہے الیکن دل ہے اس کو برا مجمتا ہے یا کوئی شخص دوستوں کے کہنے ہیں آ کر شراب ٹی لیتا ہے ایا جوا تھیتا ہے یا خوابش نفس کے خلب ہے بد کاری کر لیتا ہے لیکن دل ہے ان سب کاموں کو برا جانتا ہے اس تم کی برانیوں ہیں صرف اس کے اعضاء ظاہر ہ موث ہوت ہیں اور اس کا مضیر اس کو طامت کرتا رہتا ہے اور اس کا دل ان گنا ہوں ہے یا ک صاف اور بے غبار ہوتا ہے تو اس تم کے گنا ہوں ہیں ہوتے تو تا ہوں ہیں ہوتے گا اور اس سے اس میں بر جومصائب آتے ہیں اور بیاریاں طاری ہوتی ہے ان سے ان گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس سلسلہ بیل سے کہ اس کر جومصائب آتے ہیں اور بیاریاں طاری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا کا گنارہ ہو جائے گا اور اس سلسلہ بیل سے کہ اس کر جومصائب آتے ہیں اور بیاریاں طاری ہوتی ہوتی ہوتی ان کنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس

نی صلّی الله علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ وضی الله عنها بیان کرتی ہیں کے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فر ما یا مسلمان کوجو معیب بھی پہنچتی ہے خواواس کے ہیر میں کا نتا جھے الله تعالی اس معیب کواس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔

(صحح النفاري رقم الحديث ١٩٦٥ مجيم سلم رقم الحديث ٢٥٤٦ أسنن الكيرى للنسائي رقم الحديث ١٢٨٨ )

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مسلمان کو جو بھی تفکاوٹ ہو یا کمزوری ہو یا تاری ہو یا گلر ہو یا پریشانی ہو یا تکلیف ہو یا تم ہوتی کہ اس کو کئی کا نتا بھی چیسا ہوتو اے اللہ تق ٹی اس کے گن ہول کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (می این رقم اللہ بات کا اللہ بات اللہ بات اللہ بات کے این رقم اللہ بات کا معرض قم خدیدے ۳۵۵ من انسانی رقم الحدیث ۹۱۱ ک

حطرت ابو جرم ورضى الله عند بيان كرت جي كه رسول القد علي وسلم في فر مايا القد تعالى جس كے ساتھ فير كا اراده

martat.com

فرماتا ہے اس کواللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث ۱۳۵۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ عنیہ وسلم سے زیادہ کسی کوشد بدورو میں نہیں

و يكھا۔ (صبح بخارى قم لحديث ٧٩٣٦ صبح مسلم قم انديث ٢٥٧٠ أسن الكبرى بينسائي رقم الحديث ٨٤٠٤ أسنس بن ماجه رقم انديث ١٩٢٧)

حضرت عبدالله رضی مقدعند بیان کرتے ہیں میں نبی صلی لقدعلیہ وسم کے پاک آپ کی بیاری میں گیا 'اس وقت آپ کو بہت تیز بخارتی میں نے کہا آپ کوتو بہت تیز بخار ہور ہاہے اور بے شک آپ کواس سے دو ہرا اجر ملے گا' آپ نے فرمایا' ہاں مسمان کو جو بھی تکلیف چینجی ہے القد تعالی اس کی وجہ ہے اس کے گذہ اس طرح ساقط کر دیتا ہے جس طرح درخت ہے ہے جھڑتے ہیں۔

( سيح البخاري قم الحديث ١٩٣٧ في معلم قم الحديث ١٥٤١ أسنن الكبري قم لحديث ٢٥٨١)

سوان احادیث کی بنیاد پر ہم بیا کہتے ہیں کہ جس شخص کے اعصاء خد ہر ہ کسی گناہ میں معوث ہو جائیں اور اس کا دل اور صمیراس کو س گناہ پر ملامت کرتا ہوتو س کانفس لوامہ ہےاور بیزو تع کی جانی جا ہے کہاس پر جومص ئب اور '' لام آ کیں گے اور جو بیار ماں آئیں گی ان ہے اس کے گذہوں کا کفارہ ہو جائے گا'اور جس شخص کا دل کسی برے کام پر گناہ کرنے کے بعد خوش ہواوروہ اس پر اظہارمسرت اور فخر کرے اس کانفس امّارہ ہے اس کے گناہوں کی معافیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گنا ہوں پر نادم ہواور تو بہ کرے اور بینے رہ سے رورو کر اور گڑ گڑا کر معانی مائلے' اللہ تعالی جارے پچھیے تمام گنا ہول کو معاف فرما دے اور ہماری آئندہ کی زندگی کو گن ہوں ہے محفوظ اور مامون رکھے (آمین)اور ہمارے نفس کو غس مطمئتہ بند

ان احادیث کا ذکرجن ہے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ گناہ بھی اللہ کا مطلوب ہیں

قر آن مجیر کی زیرتفسیر آیت میں شیطان کی عبورت اور اس کی اطاعت ہے منع فر مایا ہے ور بندہ جس قدر مجھی گن ہ کرتا ہے وہ تمام گناہ شیطان کی احد عت اور اتباع کے نتیجہ میں وجود میں آتے ہیں' اس سے واضح ہوا کہ گناہوں سے اجتناب کرنا لا زم ہے اور انبیاء ﷺ بم انسلام کی بعثت بھی اس سے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گنانہوں کے ارتکاب سے روکیں اور ڈرائیں اس پر سے ضجان ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے گناہوں کا کرنا بھیمطلوب ہوتا ہے وہ احاریث میہ ہیں.

حضرت ابوا بوب رضی اللہ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے تم سے ایک ایک حدیث چھپال تھی جس ک بیں نے رسوں الندھلی ابتدعلیہ وسلم سے منہ تھا' میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر وستے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم لوگ گناہ نہ کرونو اللہ تعالیٰ ضرورا ی**ی مخلوق ک**و ہی*دا کرے گا جو گن*اہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔

(صحیح مسلم قم انحدیث با تحرار ۴۲٬۹۸ الرقم انسلسل ۱۸۹۳ سنن الترندی قم الحدیث ۳۵۳۹ مند احدج۵ ۱۳ ۱۳ ایم الکبیردقم الحدیث ا ١٩٩٩ مجمع الزور كدج واص ١١٤ كنز العمال قم الحديث ١٣٧٤ عامع السانيد واسنن رقم الحديث ١٠٢٠ (١٠٢٠)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگرتم لوگول کے گناہ نہ ہوں جن کواںتدتم ہارے لیے بخش دے تو التدالی قوم کو پیدا کرے گا جن کے گناہ ہوں گے اور التدان کو بخش دے گا۔

(صحیح مسلم قم اعدیث بدائکر ر ۱۲۷۸ القم تمسیسل ۲۸۳۱ منداحد جاص ۱۸۹ کتر غیب وانتر بیب ج۵ م ۲۲۹ کتاب کزید لابن ایب رک رقم الحديث ١٠٣٠ كنز العمال قم اعديث ١٠٣٢٠ تاريخ بغداج مهم ٢١٤ الكال لا بن عدى ج مع ٢٢١٦ تعاف مساوة المتقين ج وص١١٣ م١٨١) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ابتد عدیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی فتیم جس کے قبضہ و

قدرت میں میری جان ہے! اگرتم لوگ گن ہ نہ کروتو التدخمہیں لے جائے گا اور الیمی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ

ے استغفار کرے کی تو اللہ ان کو پخش دے گا۔

(معج مسلم رقم الحديث ٢٩ ١٤ الرقم المسلسل ١٨٣٣ منداحدج ٢٥ ١٣ الترغيب والتربيب ج ١٩٥)

شارصین حدیث کی طرف ہے احادیث مذکورہ کی توجیہ

قامنی عیاض بن موی مالکی متوفی ۱۹۳۸ هاس صدیث کی شرح می لکھتے ہیں۔

بیان بین کیا گذاتی کی خطیم فعل اوراس کے بے حد کرم کا تقاضا کے حضرت ابوابوب نے اپنی زندگی ہیں اس حدیث کواس لیے
بیان بین کیا گدان کو بیاند بیشر تھا کدلوگ اس کے ظاہر پراعتقاد کرلیس کے اوران پر بخشش کی امیدیں غالب ہو جا کیں گی اور وہ
نیک عمل کرنے کورک کردیں گے اور گن ہوں پر دلیر ہو جا کیں گئ پھر موت سے پہلے وہ علم کو چھپانے کی وعیدوں سے ڈر سے
اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بیان کردیا تا کدان پر علم کو چھپانے کی گرفت ندہ واعلاد و ازیں بیدکدان کی
اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بیان کردیا تا کدان پر علم کو چھپانے کی گرفت ندہ واعلاد و ازیں بیدکداب چونکدان کی
اپنی موت کا وقت آ میا تھا اس لیے ان کے دل میں بھی اپنی مغفرت کی شدید خوابش اور آرز وقعی اس لیے اس موقع پر مغفرت
کے حصول کی علم میں انہوں نے بیصد یث بیان کی۔

ای طرح مقررین خطباء اور واعظین پرجی بیاازم ہے کہ وہ مغفرت کی نوید اور بخشش کی بشارت سے متعمق زیادہ اوران کو جائیں کریں تا کہ عام ہوگ ان اوادیت پرتگریز کے نیک اظال کوترک نہ کردیں اور گناہوں بین ڈوب نہ جائیں اوران کو جا ہیں کہ وہ خطبات اور مواعظ بیس گناہوں پر گزفت اور مذاب کی وعیدوں پرمشمل آیات اورا وادیت کوزیادہ بیان کیا کریں کیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ لوگ القد تھائی کہ رحت اور مذاب کی وعیدوں پرمشمل آیات اورا وادیت کوزیادہ بیان کیا اور اس کو القد تھائی کہ رحت اور مذاب کی وعیدوں پرمشمل آیات اورا وادیت کو تیاب کہ امرین کی ترب المرک محفول کی ترب کا اور اس کو القد تھائی کے عفود کرم کی آیات اورا وادیت سانا مستحب ہے ای طرح جسمنمی پرمرش کا غلب ہواس کو القد تھائی کی مغفرت اور اس کے انعام واکرام کی آیات اورا وادیت سانا مستحب ہے ای طرح جسمنمی پرمرش کا غلب ہواس کو القد تھائی کی مغفرت اور اس کے انعام واکرام کی آیات اورا وادیت سانا مستحب ہے ای کہ وہ اینے دب سے ملاقات کرنے کی خوشی محسون کر سے اور اس کو بیدسن خن ہو کہ اس کی آخرت انجھی ہے ۔

( الدول معلم مقد المسلم ين اص ١٣٨٨ من ١٩٧٠ وار الوفاء إيروت ١٩١٩ من ١

علامہ محمر بن خدیفہ الوشنائی الائی المنائی التوفی ۱۲۸ ہے قاضی عیاض کی اس عبارت وُفِل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ابوسیس ن الدارانی پر جب موت کا وقت آیا تو جس نے اللہ توبل کی رحمت اور طفو و کرم کی احادیث سنا نمیں اور الن سے کہا حمیا کہ اب تم بخشنے والے مہریان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کے لیے آئے برحوتو انہوں نے کہاتم یول نہیں کہتے کہ اس کے پاس میانے کی تیاری کرو جو بخت مزاد سے والا ہے اور گناہ کہیرہ پر عذاب دیتا ہے اور گناہ صفیم ہ پر گرفت فر ما تا ہے نیان کا حال ہے جن مرخوف خدا کا غلبہ ہو۔ (اتمال اکمال العلم بن اس ۱۵۸ ادر الکتب اعلم بیر است ۱۵۸ ہے)

علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبي التوفي ١٣٠ عداس حديث كي شرع من لكهت بين.

اس مدیث کا یہ معنی نہیں ہے کے جولوگ گنا ہوں جی ڈو ہے ہوئے ہیں ان کوان کے حال پر برقر اررکھا گیا ہے اوران کی محسین کی گئی کیونکہ انبیا علیہ السلام کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وولوگول کو گنا ہوں ہے روکین بلکہ اس حدیث کا یہ جمعہ ہے کہ اللہ تق کی خفور رہم ہے جب بندے اپنے گنا ہوں پر تو ہے کرتے ہیں تو وہ ان کو محاف فر ما ویتا ہے نیز اس حدیث سے مقصود ہے کہ جس طرح القد تق کی نیک او ول کواجر و ثواب و بے کو پہند فر ما تا ہے ای طرح و مقار حلیم کی نیک او ول کواجر و ثواب و بے کو پہند فر ما تا ہے ای طرح و مقار حلیم کو اس اور عنو کر رکز نے والی سے اور اس نے ایسانیس کیا کہ ترا می بندوں کی طرح میں ایس ایسانیس کیا کہ ترا می بندوں کی طرح میں ایسانیس کیا کہ ترا می بندوں کی طرف اکل ہوئے والے سے معصوم بنا و بتا بلکہ اس نے اپندوں میں ایس و سے آپ بھی بیدا کیے جوانی طبیعت سے گنا ہوں کی طرف اکل ہوئے والے

martat.com

ہیں اور فتنوں میں مبتلا ہونے والے ہیں 'چراس نے ان کو گنہوں سے اجتناب کرنے کا مکلّف کیا اور ان کو گنہوں کی سزا ہے ڈرایا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر ان سے گناہ ہوج نے تو وہ اس پر توبہ کر ہیں 'اگر وہ گناہوں سے بچے تو وہ ان کو اجرعطافر مائے گا'اور اگر ان سے کوئی لغزش ہوگئ تو پھر ان کے سامنے تو بہ کا راستہ ہے' اور اس صدیث سے نبی صلی اللہ عدیہ وسم کی مراد ہے ہے کہ اگر تم فرشتوں کی جبلت اور ان کی فطرت پر ہوتے اور تم سے گناہوں کا صدور ممتنع ہوتا تو التد تعالی ایسے لوگ پیدا کر دیتا جن سے گناہوں کا صدور موسکنا کیونکہ وہ غفار ہے اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاض بیہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاض بیہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاض بیہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاضہ بیہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاضہ بیہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاضہ بیہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیے اس کے راز ق ہونے کا تقاضہ بیہ ہے کہ کسی کورز ق دیا جائے۔

التدتعا في فرما تاہے:

اللد تعالى توبه كرنے و ول مي محبت كرتا ہے اور يا كيزه

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ بْنَ .

( بقره ۲۲۲ ) رہے والول سے محبت فر ۱۳ ہے۔

اوراللدتع لی کی اس محبت کاظهوراس وفت ہوگا جب تو بہ کرنے والے ہول۔

(الكاشف عن حقائق أسنن نج 9ص ٩٨ ادارة القرآن كراجي ١٣١٣هه)

حسب ذیل احادیث میں بھی علامہ طبی کی تقریر کی تا ئیدہے ا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرہ یا جب بندہ اپنے گن ہ کا اعتراف کرتا ہے پھر تو یہ کرتا ہے تو القد نعیالی اس کی تو یہ قبول فر مالیتا ہے۔ (مسیح کمنی اللہ بھے مسلم قم الحدیث ۲۷۵۴)

حضرت ابوموی رضی المتدعند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلیہ وسلم نے فر ، بیاب شک المتدرات کو اپنا ہاتھ پھیلہ تا ہے تا کہ دن کے گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فر مائے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلا تا ہے تا کہ رات کے گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فر مائے دی ہو۔ (صحیح مسلم قم الحدیث ۱۵۵۹ السنن اکبری قم احدیث ۱۹۲۵)

حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول القد علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندہ کی تو بہ کرنے سے اللہ سے زیدہ خوشی ہوتی ہوتی ہے جب جنگل کی زمین میں تمہاری اوفئی بھاگ جائے ہے زیدہ خوشی ہوتی ہے جب جنگل کی زمین میں تمہاری اوفئی بھاگ جائے جس پرتم ہور رہے کھانے ہیں ہر رکھ کر سوجائے دہ جس پرتم ہور سے کھانے ہیں ہر رکھ کر سوجائے دہ اس بیاری کی حالت میں ہوکہ اچا تک وہ اوفئی اس کے سامنے کھڑی ہووہ اس کی مہر ریکڑ کرخوشی کی شدت ہے ہے۔ اس اللہ تو میر ابندہ ہوادر میں تیرار بہول خوشی کی شدت ہے ہے۔ اس اللہ تو میر ابندہ ہوادر میں تیرار بہول خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے الٹ بات نکل جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۷ میر ۱۲ میچ ابنی ری رقم الحدیث: ۹ ۱۹۳۹ مشد احدرقم الحدیث ۱۳۹۹)

حدیث مذکور کی مصنف کی طرف ہے توجیبہ

میر ۔ نزویک اس حدیث کی توجید یہ ہے کہ اللہ تحالی نے اپنے بندوں کو بے حساب اور بے ثمار نعتیں عطاکی ہیں اور اگر
انسان تسلسل کے ساتھ ساری عمر اس کا شکر اوا کرتا رہے اور بغیر انقطاع کے اس کی عبو دت کرتا رہے 'تب بھی اس کی سی ایک ایک
فعت کا بھی شکر اوانہیں ہوسکتا اور شکر اوا نہ کرتا بھی گن ہ ہے 'سو بندوں پر یازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے نادم اور شرم سام
ر ہیں کہ وہ اس کا شکر اوانہیں کر سکے ور اپنے آپ کو حطاکار اور گنہ گار بچھتے رہیں' اور حدیث ہیں جو ہے اگرتم گناہ نہ کروتو وہ
ایسے بندوں کو بیدا کرے گا جو گن ہ کریں گے اور تو بہ کریں گے اس کا معنی ہے اگر خود کو گنہ گار نہ مجھوتو وہ ایسے بندوں کو بیدا
کرے گا جو خود کو گنہ گار ہے جس سے اور تو بہ کریں گے اس کا معنی ہے اگر خود کو گنہ گار نہ مجھوتو وہ ایسے بندوں کو بیدا

العال مدعث يركون الكال يسب شیطان اللہ کے نیک بندوں ہے گناہ کرا کر بھی تاکام اور تامرادر ہتا ہے

بعض علاونے کہا ہے کہ شیطان جب اللہ کے کسی بندو کے دل میں کسی گناہ کی ترغیب پیدا کر کے اس کو کسی گناہ میں مبتلا کرو بتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بش نے اس بندہ کو اللہ کے قرب کے راستہ سے دور کر دیا لیکن در حقیقت اس بندہ ک الغزش اس كے درجات كى بلندى اور الله كے مزيد قرب كا سبب بن جاتى ہے كيونكداس كناه كى وجہ سے وہ بنده ممكنين موتا ہے اور اکراس سے پہلے وہ اپنی عبادتوں اور نیکیوں پرخوش تھا اور اپنی اطاعت اور ریاضت پر ٹازاں تھا تو اپنی نیکیوں پر ٹاز اس کے دل ے نگل جاتا ہے اور ندامت اور پہچھتاوے ہے اس کا خوتی ہے اٹھا ہوا سر جھک جاتا ہے اس کا ول ٹوٹ جاتا ہے وہ اشک غدامت بهاتا ہے اور ہے اختیار صدق ول سے تو برکرتا ہے اور اپنے آپ کو خطا کار اور بحرم قرار دیتا ہے' سوجب وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ پر تو بہ کرتا ہے تو اس کو القداندی کی محبت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ القد تعالی فر ما تا ہے اِنَّ اللَّهُ يُحِبُ التَّوْلِينَ . (ابقره ٢٢٢) بِشَك الدَوْبُ رَفِ والول ع مبت فره تا عد

اور بوں اللہ کے نیک بندوں ہے شیطان کناہ کرائے کے بعد بھی ناکام اور ذکیل وخور ہوتا ہے کیونکہ کناہ سرز و ہونے کے بعد وہ اس گناہ پر بہت زیادہ تو ہاور استففار کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی اس لفزش کی وجہ ہے ان کا دل ثو ث جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلول کے قریب ہوتا ہے حدیث میں ہے مالک بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ

ا ۔ رب ایس مجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے ٹو نے

يا رب اين ابغيك قال ابضى عـد المنكسرة

ہوئے دلول کے یاس علاش کرو۔

(طبية الإولياء ين اص ١١٦٣ رقم الحديث ١٤٧٤ وارالكتب العلمية وحت ١٩١٨ والعلوم بن اص ١٨٠ وارالات العامية وحت ٩ ١١١٠ و علامدر بيدى متوفى ١٥٠٥ ه في كلها بكراس مديث كامرفوع بونا المرصديث كزويك ثابت تيس باور شايدك بيصديث الرايلوت منه ب التحاف السادة المتقين ع ٦٩ ص ٢٩٠ وارا صاء التراث العربي بيروت مهام احد)

اور بوں اللہ کے نیک بندوں ہے شیطان جب کسی مناو کوصا در کرالیتا ہے تو بیسوی کران کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ٹوٹسا ن کوئس قدر نیک مگمان کرتے ہیں اور وہ بیر گناہ کر جیٹے ہیں اور ان کی جلوت اور خلوت میں ٹس قدر تصاد ہے اور وہ ہے، لتسیار ہے

چوں پہخلوت ہے رسند آ ل کار دیکر ہے کئند

واعظال کیں جلوہ برتحراب ومنبرے کنند اور جن آیات اور احادیث میں گناہوں ہر وعیدی آئی ہیں ان کو یاد کر کے خوف خدا ہے روتے ہیں اور اپنے معتقدین مے ماہنے سرافعا کے جلتے ہے گریز کرتے ہیں موان کے دلوں کا ٹوٹنا اور ارتکاب معصیت پر ان کا ری اور انسوس کریا ان ک ورجات میں اور زیادہ بلندی کا باعث ہوتا ہے اور شیطان ان سے گناہ کا صدور کرا کر بھی خائب و خاسر اور ناکام اور نامرادر بتا

ے اورا سے لوگ ان آیات کے مصداق یں.

إِنَّهُمَّا الْمُؤْوِمُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

علوجهم (الانتال؟) اركك مُعُرِّلُهُ وَمِنْوْنَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجْتُ عِنْدَ رَوْمُ وَمَعْفِي وَيَرِنْ كَرِيدُ وَالاندال م)

المان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر یا جائے تو ان کے دل خوف زوہ ہوجاتے ہیں۔

سكى سيج الحال واليك جي الن كرب ك يوس ال ك یلند در جات میں اور مغفرت ہے اور افزات کی روز کی ہے۔

martat.com

عيار الترأ

#### انبياء عليهم السلام كامله ككه يصافضل هونا

اور غالبًا ای مرتبہ کوعطا کرنے کے لیے امتد تع لی انبیاء عیہم اسلام سے بہ طریق نسیان یا بہطریق جتہادی خطاء کوئی ظاہری خطاعها درکر اویتا ہے' تا کہ وہ التد تع لی کی بارگاہ میں اشک ندامت بہا کیں' قربہ اور استغفار کریں اور قواضع وائدہار کے کلمات کہیں جیسے حضرت آ دم علیہ السلام نے بھولے سے شجر ممتوعہ سے کھاری تو کہا:

ا ہے ہمارے رب اہم نے بنی جانوں پرزیادتی کی اوراگر تو ہمیں نہ بخشے ورہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہموجائیں محے 0 مَّ بَيْنَاهُلَمْنَا الْفُسَنَاءُ وَالْ لَهُ تَغْفِرُلَنَا وَتَرْحَمُنَا مُنَّكُونَنَ مِنَ الْحَسِرِينُ ۞ (الاعراف ٢٣)

حضرت موی عدیدانسلام نے ایک قبطی کوتا دیبا گھوشا، راادروہ مرگیا تو کہا۔

اے میرے رب! بے شک میں نے پی جان پر زیادتی کی ا سوتو مجھے معاف فرما دیے تو القدنے انہیں معاف فرما دیو' ہے شک رَبِّ إِنِّى ظَلَمَٰتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَعَفَّ كَاهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الْرَجِيْمُ ۞ (اقصص ١١)

وہی بہت من ف قرمانے والائیبت رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت بونس علیدالسلام اسے اجتہ دہے بغیر ذان مخصوص کے اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے تو کہا: فَظُلُنَّ اُنْ اَنْ اَنْ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَا اَلٰهُ اِلْاَ اَنْتَ سُبْحُنْكَ اللَّهِ اِلْمَا الظَّلِيمِينَ الظَّلِيمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْم

انہول نے تاریکیول میں پکارا کہ (اساللد!) تیرے سواکوئی عبادت کامستختی نہیں ہے 0 تو پاک ہے ہے شک میں زیادتی کرئے والوں میں سے تھا 0 سوہم نے ال کی فریادش کی اور انہیں غم سے نجات

قَاسُّتَجَبُّنَالَهُ ۗ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْفَيِّرِ ۗ وَكُذَالِكَ ۖ نُكَّىٰ مِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (الانباء ٢٨ ـ ٨٨)

دے دی اور ہم اس طرح ایمان و اوں کونیات ویں گے۔

انبیاء علیم السلام نے اپنے زمبرو تقوی اور عبادت وریاضت پر اپنی تخسین اور خودستانی نہیں فرمائی اور نہ بھی ملا کے سامنے اینے علم کا اظہار کی جگہ یکی کہر.

ممیں کسی چیز کا علم نہیں ' بے شک تو ای تمام غیوب کا جانے

لَاعِلْمَ لِنَا ۗ إِنَّكَ ٱنْتَ عَلَّامُ الْغَيُّوبِ

(الماكدة ١٠٩) والايحا

س کے برخلاف فرشنوں نے اللہ تق لی کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا اور اللہ تع لی سے کہا.

کیا تو زمین میں س کو بیدا کرے گا جوز مین میں فساد کرے

أَجَعُكُ فِيهَا مَنْ يُعْشِدُ فِيهَا وَ يَسْفِفُ الدِّمَّاءَ.

(البقره ۳۰) گااورخون بہائے گا۔

نیز فرشتوں نے اللہ تعی کے سامنے اسپنے تقوی اور طہارت کا ذکر کیا اور خودستا کی کی.

اورہم تیری حد کے ساتھ تنہے کرتے ور تیری پاکیز گی بیان

وَخَنُ نُسْتِمْ بِكُمْدِاتَ وَكُنْ تُسْتِمْ لِكُورِ لَكُورَ لَكُورِ سُلكَ

(البقرونه) كرت بين-

اورانمیا علیم اسلام نے امتد تی لی کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا نہ اپنی عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ن کا نہیا ن اور اجتبر د سے ظاہری خط میں کرنا اس سیے تن کہ وہ استغفار کریں کو اضع درانکسار کریں اور امتد تن ں کے قرب اور اس کی محبت کو حاصل کریں وراپی امتوں کو تو بہ اور استغفار کی تعلیم دیں اور ن کی امتوں کو استغفار کرنے میں اسوہ اور نمونہ فراہم ہو

ىبيان القرآن

اوران کی افتداء کا شرف عاصل ہواور بیمھلوم ہو کہ اللہ تعالی کے سامنے ادب اور بجز کے باب میں انبیاء ملیم انسلام کا مقام فرشنوں سے بہت اونجا ہے۔

شیطان کی انسانوں کے دشمنی کے اثر ات اور ان سے محفوظ رہنے کا طریقتہ

الله تعالی نے پہلے انسان کوشیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے سے منع فر مایا اس کے بعد اس کی وجہ بیان فر مائی کہ بے شک وہ تمہار اکھلا ہوا دشمن ہے۔

شیطان نے انبان سے جو وشنی رکی اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب القدت کی نے شیطان کو بھی رہے ہو اور معفرت آ دم کو بجد ہو گر سے اور معفرت آ دم کو بجد ہو گر سے اور معفرت آ دم کو فرشتوں سے زیاد وہلم عطافر مایا ان کو مجود طائک بنایا اور اپنا نائب اور ضیفہ بنایا اور عمو ما یہ ہوتا ہے کہ جب ہا ہوتا ہے کہ جب استاذ اپنے شاگر دول میں سے کی ایک شاگر دکو زیادہ اہمیت اور خصوصیت عطاکر ہے تو باتی ہی ہے اور شاگر داس ہیے اور شاگر داس ہیے اور شاگر داس ہیے اور شاگر داس ہیے اور شاگر دسے دشنی رکھتے ہیں اور ایسے لوگ در مقیقت شیطان کے طریقہ کی ہیں۔ ہیروی کرتے ہیں۔

شیطان نے انسان کے ساتھ اٹی کھلی ہوئی وشنی کا اظہار کرنے کے لیے الند تعالی کے سامنے ہو،

اکٹ و وں وشکر نزارنیں ہائے۔ شیطان نے کہا اچی و بیری ایکسی جس کو تو نے جمع پ نضیبت وی ہے اگر تو نے جمع کو قیامت تک کی مہات اساوی تو بین اس کی اول دیش ہے چندلو ول کے موا مب کو (رشد و ہوایت

قَالَ أَدَّ عَيْنَكُ هٰذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَهِ لَهِ الْمِنْ كَارَّمْتَ عَلَى لَهِ لَهِ الْمِنْ الْمِن ٱلْحَارِتُنِ إِلَى يَوْمِ الْمِيْمَةِ لَا خَتَنِكَ أُرْيَتُكُ أُرِيَّنَا الْالْكَلِيلَا (غَيْرَمُ عَلَى ١٠)

ن اجزاب اعدان الله المسال الم

martat.com

اس کوال پراکسا تا ہے کہ نا جائز ذرائع سے مال کمانے میں زیادہ تہولت ورآ سانی ہےاورزیا دہ مقدار میں مال حاصل ہوتا ہے س لیے انسان سود کے ذریعیہ اور جعلی اشیء کی فروخت کے ذریعیہ زیادہ مال حاصل کرتا ہے۔سوجس انسان میں اللہ اور رسول کی محبت کا غیبہ نہ ہو یا اللہ اور رسول کا خوف نہ ہو وہ شیطان کی ترغیب ت اور اس کے بہرکانے کے دام میں بہت جد پھش ج تا ہے اور جس کا بمان قوی ہواس پر شیطان کے بہانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا' اس کی مثال ہیہ ہے کہ جو مخض زکام' کھانی اور شمونیہ میں مبتلہ ہواس کوڈ اکٹر ٹھنڈی اور کھٹی چیز وں کے کھانے سے تع کرتا ہےاس کے سامنے ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں کھائی جا ئیں تو اس کے ناوان دوست اس کو ان چیزوں کے کھانے اور بدیر ہیزی کرنے پر اکسائیں تو اگر اس کوڈ کٹریر کامل اعتماد ہواور بد پر بیزی کے عواقب ورنتائج پر پوری بصیرت ہوتو وہ ان نادان دوستوں کے کہنے میں نہیں آئے گا'اور اگر اس کو ڈ اکٹر پر اعتاد نہ ہواورزبان کے چنخارے ورلڈت کا حصول اس پر عاب آج ئے تو وہ بدیر ہیزی کرے گا اور اپنی صحت کو تباہ کر لے گا' اس طرح شوگر کے مریض کو میشی ورنشاستہ و کی چیزوں سے پر ہیز کی تا کید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بدیر ہیز ک ک قرآ پ کی بینائی متاثر ہو جائے گی' آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے آپ کوانجا ئنا ہو جائے گاجسم کے اندر ناسور ہو جائے گا اور ہائی بیڈ پریشر کے مریض ہے کہا جاتا ہے اگر آپ نے با قاعد گی ہے دوانہ لی اور نمکیات سے پر بیز نہ کیا تو آپ کو فالج ہو جائے گایا آپ کے د ماغ کی رگ بھٹ جائے گی سیکن جس کو ڈاکٹر کی نصیحت پر اعتماد نہ ہو یا اس کومنع کی ہوئی چیزوں کے کھانے کا غالب شوق ہووہ یا قاعد گی ہے دو نہیں لیتر اور بدیر ہیزی کرتا ہے انجام کاراس کے گردیے فیل ہوجاتے ہیں اس کی مینائی چلی جاتی ہے اس کے دل کی شرید نیں بند ہو جاتی ہیں یا اس کو فالج ہوجاتا ہے یا اس کے درغ کی رگ پیٹ جاتی ہے اس اسی طرح انسان کونفیحت کی جاتی ہے کہ وہ القداور رسوں کے احکام پڑنمل کرے اور شیطان کی تر غیبات پڑنمل نہ کرے لیکن جس کا ایمال کمزور ہوتا ہے اور اس پر نفسانی خواہشول کا غلبہ ہوتا ہے وہ القداور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور شیطان کی تر نیبات پر مل كرتا ہے اور اخروى عذاب كالمستحق بن جاتا ہے ورجس كا ايمان مضبوط جوتا ہے اور وہ نفسانی خواہمشول بر صبط كرسكتا ہے تووہ التداوررسول کے احکام پرتمل کرتا ہے اور شیطان کی موافقت نہیں کرتا۔ اللّٰد نتحاني كى عبِ دت اورسيد ھے راستہ كے معانى اور مطالب

اس کے بعد اللہ تق کی نے فر مایا اور بید کہتم میری (عی)عبادت کرنا میں سیدھارات ہے (ایس اور

ال سے پہلی سیت میں القد تعالی نے شیطان کی عبودت سے منع فرمایا تھ اور اس آیت میں اپنی عباوت کرنے کا تھم دیا ہے اور جب کوئی ،ہر ڈاکٹر کسی مریض کو پر ہیز کرنے کا تھم دیتا ہے تو پھر پر ہیز کے ساتھ اس کو با قاعد گی سے دوااستوں کرنے کا تھم دیتا ہے تھی دیتا ہے نہوں کو شیطان کی عبادت کرنے سے پر ہیز کرنے کا تھم دیا اور پھر اس کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا' کوئلہ پہلے رڈائل ساتھ اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا' کور پہلے شیطان کی عبادت سے منع فر مایا اور پھر اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا' کے وقالہ پہلے رڈائل سے فالی ہونا چاہیے پھر شیطان کی عبادت سے منظر کرنے کے سے فرور پو تھا کہ دہ تہارا دہمن سے فالی ہونا چاہیے پر راف کی سے آراستہ ہونا چاہیے کہنا جاہے تھا کہ وہ تہارا دوست ہے یا تمہارا محب ہے' لیکن س طرح ہے تو بہ فو ہر رضن کی طاعت پر راف کرنے کے لیے کہنا جاہے تھا کہ وہ تہارا دوست ہے یا تمہارا محب ہے' لیکن سر طرح نہیں فرمایا کے وقت می ماور پر انسان سے دوستوں اور کہین کی اطاعت پر چلو گے تو ہم اور کہ استہ پر چلو گے تو ہم ایس و جاؤ گے اور آگر اس راستہ کو چھوڈ کر کسی اور راستہ پر چلو گے تو ہم ایس جاؤ سید سے راستے پر چلن واجب قر ریایا۔

سیدها راسته قره نے میں بیر بھی اش رہ ہے کہ انسان اس و نیا ہیں میا فر ہے اس نے یہاں ہمیشہ تبیں رہنا 'بیرونی منزل نہیں

تبيار العرآر

ہوات ہے یہاں سے گڑر کر آخرت کی طرف جانا ہے' سواس دنیا کے ساتھ دل ندنگایا جائے اور یہاں رہتے ہوئے ایسے انظامات ندکیے جا کیں جیسے یہی منز ں مقصود ہوا اور منزل تک چینچنے کے لیے اس راستہ کو اختیا رکرنا چاہیے جو راستہ سیدھ ہو' پر خطر اور نیز ھانہ ہوا ور وہ راستہ یہی ہے کہ اللہ عز وجل کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔

اللہ تحالی نے شیط ن کی عبارت کرنے ہے منع فر مایا اور پی عبادت کرنے کا تھم دیا اورعبادت کا معنی ہے ہے کہ انسان شیطان کی عبادت ہے گئے کہ معنی ہے ہے کہ انسان شیطان کی عبادت ہے گئے کرنے کا معنی ہے ہے کہ انسان شیطان کی عبادت ہے گئے کہ لئد کے سامنے ذات اور انتدی عبادت کرنے کا معنی ہے کہ لئد کے سامنے ذات اور انتدی عبادت کرنے کا معنی ہے کہ لئد کے سامنے ذات اور انتدا کے سامنے دلت اور انتدا کے سامنے دلت کے سامنے دات اور انتدا کے سامنے میں اور انتدا کی اسوا سے بہتر جانے بھک س کا معنی ہے کہ اللہ کے ماسوا سے بہتر جانے بھک س کا معنی ہے کہ اللہ کے ماسوا میں داخل ہے تو وہ اللہ تعالی معنی ہے کہ اللہ کے ماسوا میں سے کسی کی اور عت نہ کرے ورچونکداس کا نفس بھی اللہ کے ماسوا میں داخل ہے تو وہ اللہ تعالی کے ادکام کے مقابلہ میں پیٹھنس کا بھی تھم نے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی ہے معنی صادتی ہوگا کہ وہ صرف وگوں کے ادکام جب اللہ تی مادی کے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی ہے معنی صادتی ہوگا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے تھم کے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی ہے معنی صادتی ہوگا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے تھم کے خلاف اور کسی کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی ہے معنی صادتی ہوگا گئے ادکام کے خلاف اور کسی کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی ہے معنی صادتی ہوگا کے اور اس کے تھم کے خلاف اور کسی کی اطاعت بھی نہ کرے تب بی ہے معنی صادتی ہوگا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے تھم کے خلاف اور کسی کی اطاعت بھی نہ کرتا ہے۔

اللہ تق لی کی عبادت کرنے کی میتفسیر بھی کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالی ہے محبت کرے اس سے جوعبد کیے ہیں ، ان کو پور،
کرے اور اس کی حدود کی حفاظت کرئے جب اللہ کسی آ زمائش میں ڈالے تو اس کی شکایت نہ کرے 'عبادت کرنے سے منافل شہواور اللہ تق تی جونعت عطافر مائے اس کی نشکری نہ کرے اور کسی حال میں بھی س کی معصیت نہ کرے۔ اللہ تعالی کتنے لوگول کونصیحت کرتا ہے اور ان کو تھم دیتا ہے لیکن وہ اللہ کی نصیحت کو تبول نہیں کرتے اور اس کے تھم پر من نہیں کرتے جنگہ شیط ن سیک قبال میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کی اس میں میں میں اللہ کی صیحت کو تبول نہیں کرتے اور اس کے تھم پر من نہیں کرتے جنگہ شیط ن

کے وسوسوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے عظم پڑھل کرتے ہیں۔

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت ہے وگول کو گم راہ کر دیا' پس کیا تم مقل سے کا م نیل لیت سے 0 رہے ہوہ جہنم جس کی تمہیں وعید سنائی گئی تھی 0 س میں دخل ہو جاؤ' کیونکہ تم کفر کرتے تھے 0 ہم آئ ان سکے مونہوں پرمہر لگا دیں گے وران کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گئے اوران کے یاؤل ان کا موں کی گواہی دیں گے جودہ کرتے تھے 0

(پٽ٠۵۶ ۽ ۲۲)

جبل اور عقل کے معانی

اس آیت میں ایک لفظ ہے جبلا 'اس کا معنی ہے خلق' ہر می جن عت' جبل کا معنی ہے پہاڑا اور چونکہ پہاڑ میں ہر الی اور عظمت کا معنی ہے اس لیے بڑی جماعت کو جبل کہنے گئے' یعنی ایک بڑی جم عت جوابے بڑے ہونے میں پہاڑ کی مشل ہو۔ للد تعالی نے فرمایہ:

وَلَقَدُ اَضَلَ مِنْكُوْ جِيِلًّا كَيْئِيرًا (إِنْلَ ١٢)

اور ہے شک شیطان نے تمہاری بہت بڑی جماعت کو گمراہ

كروياب

نيز قرماي وَاتَّقَوُا لَكِنِي خَلَقَكُوهُ وَالْجِيِلَةُ الْأَوَّ لِلْيْنَ.

اور، س سے ڈروجس نے شہیں پیدا کیا اور تم سے پہنے بڑے بڑے گروہوں کو پیدا کیا۔

(الشعراء ١٨٣)

(المغروات جاس ١١١ كتبيز رمصطفى كد كرمه ١١١٨ه)

حددثم

Leli La

ٹیزاس آیت میں قربایا: افلم نکونوا تعقلون 'اور تعقلون کالفظ عقل ہے بتا ہے عقل کی تعریف ہے کہ: وہ قوت بھی کہ وہ تول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے 'اور انسان جس علم کواس قوت سے حاصل کرے اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے 'ای لیے حضرے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عقل کی دو تعمیں ہیں' ایک وہ عقل ہے جو د ماغ میں مرکوز ہے اور ایک وہ عقل ہے جو من کر حاصل ہوتی ہے 'اور جب تک د ماغ میں عقل مرکوز نہ ہواس وقت تک نی ہوئی باتوں سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا' جس طرح جب تک آئے میں روشی نہ ہو سورج کی روشی سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا' جس طرح جب تک آئے میں روشی نہ ہو سورج کی روشی سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا' عقل کے پہلے معنی کی طرف ہی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آئے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کی چیز کو بیدائیس کیا' اور عقل کے دوسرے معنی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل سے افضل کی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی برائی سے میں اشارہ ہے : انسان نے اس عقل سے افضل کی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی برائی سے میں اشارہ ہے : انسان نے اس عقل سے افضل کی چیز کو حاصل نہیں کیا جواس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی برائی سے میں اشارہ ہے : انسان نے اس عقل نے فرمایا ہے :

وماً يَعْقِلُها إلا الْعَلِمُونَ. (المنكبوت. ١٣) علاء كيسواقر آن مجيد كي مثالون كوكوني نبيل جمتا-

اس آیت بین عقل کالیمی دوسرامعنی مراد ہے ای طرح قر آن مجید میں جہاں بھی کفار کے پاس عقل نہ ہونے کی ندمت کی ہے اس ہے بھی عقل کالیمی دوسرامعنی مراد ہے نہ پہلا جبیا کہ اس آیت بیس ہے:

مُ وَاللَّهُ عُدَّى مُهُمْ إِلا يَعْقِلُونَ . (البقرة الدا) ووبهر عين الوسط بي الده إلى ووبيل بجمع -

اور ہروہ مقام جہاں عقن شہونے کی وجہ ہے بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا وہاں عقل سے پہلے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے اور عقل کا لغوی معنی ہے روکنا اور منع کرنا 'عقل کوعقل ای لیے کہتے ہیں کہوہ بری باتوں سے روکتی ہے رک کو بھی عقل کہتے ہیں اور رس سے باند جنے کو بھی عقل کہتے ہیں' مقتول کی دیت اوا کرنے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔

(المفردات جمي ١١٥٥ مسم مسم كتيدز ارمصلفي كدكرمد ١١٩١٨)

### عقل کی تعریفات اور اس کی اقسام

علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني التوفي ١١٨ هـ في عقل كي حسب ذيل تعريفات كي مين:

(۱) عقل ایہا جو ہر ہے جوائی ذات میں مادہ ہے مجرد ہے اور اپنے تعل میں مادہ ہے مقارن ہے (۲) عقل واقس ناطقہ ہے جس کو ہر فخص ' میں ' ہے تعبیر کرتا ہے (۳) عقل ایک جو ہر دوحانی ہے جس کو اللہ تعالی نے بدن ہے متعاق کر کے پیدا کیا ہے (۳) عقل دل میں ایک نور ہے جو حق اور باطل کی معرفت رکھتا ہے (۵) عقل ایسا جو ہر ہے جو مادہ ہے مجرد ہے اور بدن کے ساتھ متعلق ہے اور اس کی قد ہیر اور اس میں تصریح ہے کہ قوت کے ساتھ متعلق ہے اور اس کی قد ہیر اور اس میں تصرف کرتا ہے (۲) عقل نئس ناطقہ کی قوت ہے ' اور اس میں تصریح ہے کہ قوت عالم نفس ناطقہ کی معائز ہے اور شخصی ہے کہ فاعل نفس ہے اور عقل اس کا آلہ ہے ' جیسے کا نئے والے کے ہاتھ میں جھری آلہ ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں' اور ہیں حیثیت ہے وہ ادر اک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمن کہتے ہیں اور جس حیثیت ہے وہ ادر اک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمن کہتے ہیں اور جس حیثیت ہے وہ ادر اک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمن کہتے ہیں۔ جس حیثیت ہے وہ ادر اک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمن کہتے ہیں۔ جس حیثیت ہے وہ ادر اک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہمن کہتے ہیں۔ جس حیثیت ہے دہ تو اس کو اس کی سے دور اس کو دہمن کہتے ہیں۔ اور ایک قول ہیہے کہ اس کا گل دل ہے۔

یں۔ سول کی جارت میں ہیں (۱) عقل مستفاد: جس کے سامنے تمام معلومات نظریہ حاضر ہوں اور کوئی چیز غائب تہ ہو (بیانمیام علیہم السلام کی عقل ہے)(۲) عقل بالنعل: قوت عاقلہ میں تمام نظریات مخزون ہوں اور اس میں ان کے حصول کا ملکہ اور

فهجا فرمنت يجوب

( ٣ ) عقل بانملكه: اس كو بريهيات حاصل بهول اوراس مين نظريات كوحاصل كرنے كى صلاحيت بو۔

(۳) عقل ہیولائی اس میں معقو ات کو حاص کرنے کی صرف استعداد اور صداحیت ہو'اور بیمحض ایک قوت ہے جو نفل سے خالی ہو' جیسے بچوں کی عقل ہوتی ہے۔ (کتب العریف عنص ۱۰۸ دارالفکر بیرات ۱۸۴ه ه) عالی ہو' جیسے بچوں کی عقل ہوتی ہے۔ (کتب العریف عنص ۱۰۹ دارالفکر بیرات ۱۸۴ه ه) انبیاء علیہم السلام کا کام صرف تبلیغ اور شبیطان کا کام صرف .....

ربین ہے پیدا ہر چیز کوصرف اللہ تعالی کرتا ہے۔

اس سے پہنے بیفرہ یا تھا کہتم شیطان کی عبودت ندکرنا 'اس سے بدفل ہر مید معلوم ہوتا ہے کہ لوگول کا تصویصرف بہی ہے کہ وہ شیطان کے احکام پر عمل کرتے ہیں 'اس آیت ہیں بید بتانیا ہے کہ ان کا تصویصرف بہی نہیں ہے 'بلکہ بجیسی امتوں کے احوال سے عبرت نہ پکڑ تا اور ن پر عذاب کے "تارو کی کر بھی تھیجت حصل نہ کرتا ہے بھی ان کا قصور ہے۔ س آیت ہیں فر اللہ ہے اس فے تم ہیں سے بہت لوگول کو گراہ کر دیا ہے 'کی شخص کو گراہ کر دیا ہے 'کی شخص کو گراہ کر دیا ہے کہ اس کو سے متعمد سے مخرف کردیا ہے ۔ اور انسان کا مقصد سے ہے کہ وہ فیک کام کرے ور برے کام نہ کرنے اور جب شیصان نسان کو تھا ہے کہ وہ عبوت نہ کہ اور انسان کا مرکز کے اور انسان اس کے تھم پڑھل کر لیتا ہے تو وہ گم داہ ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں گراہ کرنے کا اساد شیطان کی طرف قرما یہ ہے ای طرح جنس آیات میں ہدیت دینے کی نسبت نی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرما یہ ہے ای طرح جنس آیات میں ہدیت دینے کی نسبت نی سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کی نسبت نمی ہوئے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے کہ لیکن در حقیقت انہ یہ وہلیم السلام صرف اللہ کا داستہ دکھاتے ہیں اور نیک کی دعوت و بتا ہے ور کم میں کو پیدا اللہ تعدلی فرما تا ہے ای طرح شیطان صرف برے کام کا دسوسہ ڈ النا ہے اور برے کا مول کی دعوت و بتا ہے ور کم

رائی کو پیدااللہ تعالی فرہ تا ہے حدیث میں ہے

جین است عمر رضی الندعند بیان کرتے ہیں نبی صبی الله علیہ وسم نے فرمایا میں صرف (نیکی کی) وعوت دینے اور جینے کرنے کے لیے مبعوث ہنوا ہوں اور کسی بھی ہدایت کو پید کرنا میر کی طرف مفوض نہیں ہے'اور شیطان کوصرف (پر ٹی کو) مزین کرنے نے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کسی بھی گم راہی کو پیدا کرنا اس کی طرف مفوض نہیں ہے۔

الم مع الصغير قم الدين سال سن كنز العمال قم الدين ٢٠٩٣ كتاب السعف المعقبين ج ١٣٥٧ ألكال لا بن عدى ج ساص يها جن أبوامع قم عد بين المدود المحاص بها جن أبوامع قم عد بين المدود المحاص بها جن أبوامع قم عد بين المعاص بين الموجد الموجد المحاص بين ا

نيز حافظ سيوطى أس حديث كى سند كم متعاق ملصة بين:

امام عقیل متوفی ۱۳۲۱ ھے کہا ہے اس حدیث کی سند ہیں خالد ہے وہ عمل میں غیر معروف ہے اور اس کی حدیث فیر محفوظ ہے اور اس کی اصل معروف نہیں ہے ورامام ابن عدی متوفی ۱۳۷۵ ھے کہا یہ فالد خراس نی ہے اور یہ حدیث اس کی اس کے اور ایر اس کی اس کی اس کے اور ایر اس کی اس کی اس کے اور ایر اس کی اس کی اور ایر اس کی مواجعت کی اور ایر اس کی دوایت میں کوئی حرتی نہیں ہے ور اب اس حدیث کی سند پر اس کے سوا ور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ سند مرسل ہے۔ (الدیاں ترصوعہ نے اس ۱۳۳۳ ور تسب العدید ہیں وہ سے کہ میس ہوتا بھی میں کہتا ہوں کہ حدیث مرسل امام حنیفہ اور امام ما مک کے نزویک مطلقاً مقبوں ہوتی ہے ' سو س حدیث کا مرس ہوتا بھی مار دیے نزویک مطلقاً مقبوں ہوتی ہے ' سو س حدیث کا مرس ہوتا بھی مار دیے نزویک کوئی قائل اعتراض بات نہیں ہے۔

عقل کے اجز اء اور خصص عقل کے اجز اء اور خصص

ا اس کے بعد فرمایا کیا گئی ہے کام نہیں لیتے تھے اعقل سے مرادا بیا نور ہے جس سے معنوی روشی خاصل کی جائی ہے اور یہ مرادیہ ہے کہ جب تم مکہ سے باہر سفر کرتے ہوتو کیا تم پیچھی امتوں کے کافروں پر عذاب کے آٹار کا مشاہرہ نہیں

تبيار الفرأن

كرتے تا كەتم اپنے كفراورا بنى سركشى سے باز آ جاؤ\_

حضرت ابو سعید خدر کی رضی املاء عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول التد صلی التد عبیہ وسلم کو یہ فرہ تے ہوئے منہ کے التدعن وجل کے عقل کا مل ہے اور جس التدعن وجل نے عقل کو قتیم کر کے اس کے تین جھے کے ہیں' پس جس شخص میں یہ نتیوں جھے ہوں اس کی عقل کا مل ہے اور جس شخص میں ان میں سے کوئی حصہ نہ ہواس میں با کل عقل نہیں ہے' ایک حصہ بیہ ہے کہ اس کو املاء خروجل کی چھی معرفت ہواور ورس احصہ بیہ ہے کہ وہ التدعز وجل کی اچھی طرح اطاعت کرئے اور تیسرا حصہ بیہ ہے کہ التدعز وجل کے احکام بجال نے میں اس کو جومشقت اٹھائی پڑی اس پر صبر کرے۔

(حلية الأوليء ج اص ٢١ وار لكتب العربي بيروت ٤٠٠ من الط تني ف ج اص ١٥٠ و رحياء الراث العربي بيروت)

ے فظ جل الدین سیوطی متوفی اا 9 مدیکھتے ہیں اس کی سند میں سلیمان بن عیسی بن مجیح السجزی ہے'ا، م ابو حاتم نے کہا یہ کنداب ہے' امام ابن عدی نے کہا یہ کنداب ہے' امام ابن عدی نے کہا ہے کہ اس کی اکثر احدیث مشکر اور موضوع ہیں' حکیم تر مذی نے کہا اس کی اکثر احدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے' امام عقیل نے کہا اس کا کوئی متابع نہیں ہے' ا، م ابن حبان نے نواد رالصول میں اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے' امام عقیل نے کہا اس کا کوئی متابع نہیں ہے' ا، م ابن حبان نے اس کا ثقابت میں ذکر کیا ہے۔ (المتال المصوعہ جام کا اور نکتب العدمیہ بیروت ' کا اس ا

پس جو شخص عقل سے کام نہ لے وہ مصفقاً گم راہ ہو جاتا ہے'اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جدھر جاہتا ہے اسے کھینچتا پھرتا ہے'اوراگروہ بڑعقل سے کام ہے اور بیرجان لے کہ اس کی عبادت کامستحق صرف اللہ عز وجل ہے اور وہی اس کا اور ساری کا کنات کا ما لک اور خاتق ہے تو اللہ اس کواپنے سربہ رحمت میں لے لیتا ہے۔

دوزخ کے عذاب کی شدت

ال کے بعد الند تو لی نے قرمایا ہے ہے وہ جہنم جس کی تمہیں وعید سنائی گئی تھی (ینس ۲۳۰) بعد میں بتمہد

لیعنی اے مجرموا تنہیں دنیا میں رسولول کی زبان سے دوزخ سے ڈرایا گیا تھا کہ اگرتم ایمان نہ لے تو تم کو دوزخ میں حجو تک دیا جائے گا۔

جيها كداس آيت مين الله تعالى في شيطان كومخاطب كري فرمايا:

كُلْمُلْتُكَ جَهَمْ مِنْكَ وَمِتَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. مَن تَهدي اور تيرے پيروكاروں سے ضرور جہنم كو كامروں

(م ۱۵۵ کار

اس کے بعد کفار کوئاطب کرکے فر مایا اس (جہنم) میں داخل ہوجاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تنفے O (ینس ۱۳۳) اس آیت میں اصلو ہا فر ، یا ہے اس کا ، دوسنی ہے صلی اللحیہ صلیا کامعنی ہے گوشت کوآگ میں ڈاس کرجایا اور بھون ڈالا ٔ اور ان کو دوز خ میں ڈالنے کا جو تھم و یا ہے میے ہیے ہور تو بین ہے جیسے ہیں سیت میں ہے

دُقُ ﴾ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْرُ الْكَرِيْرُهُ ۞ (الدخال ٢٥) \_ عذاب (كامره) عِلَيْهِ (اليازو ي) برا معزز اور

مكرم تھا۔

ال آیت کا معنی میہ ہے کہ اے مجرمواتم دوزخ میں داخل ہوجاؤ اور اس کی تبش اور اس کے اتواع واقسام کے عذاب کا مزاچکھؤئتم دنیا میں جوتسلس کے ساتھ کفر اور سرکشی کرتے رہے تھے آج اس کفر اور شرک کی سزا پانے کا دن ہے' دوزخ کے عذاب کی شدت کا ذکر ان احادیث میں ہے ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم نے فرہ یا تنہ ری و نیا کی آگ' د وزخ کی

تبار الفأر

آگ کی برنبت ستریس سے ایک حصہ ہے آپ سے عرض کیا گیا: یارسول اللہ تحقیق دوزخ کی آگ دنیا کی آگ جننی ہوتی موتی کی برخشی کا فی تھی آپ نے جننی ہوتی کی برخسی کا فی تھی آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ کودنیا کی آگ سے انہتر (۲۹) درجہ زیادہ رکھا گیا اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کی شک ہے۔ (سمج الخاری رقم الحدیث ۲۲۱۵ میج مسلم رقم الحدیث ۲۸۳۳)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک ہزار سال تک دوز نے میں آگ جلائی علی حتی کہ دوسرخ ہو تی اس کو پھرا یک ہزار سال تک جلایا کیا حتی کہ دوسیاہ ہوگئی ہیں دوز نے سیاہ اور اند میری ہے۔

(سنن الزردى رقم الحديث احده اسنن ابن الجرقم الحديث ١٥٣٦٠ المند الجامع رقم لحديث ١٥٣٥٥)

حضرت عتبہ بن غردان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک چٹان کو جہنم کے کنار سے لا دیکا یا جائے گا وہ سمتر سال تک ینچ کرتی رہے گی لیکن جہنم کی مجرائی تک نہیں پہنچ سکے گی اور حضرت عمر رضی اللہ عنه فر ماتے تھے کہ دوز نے کو یاد کیا کروا کیونکہ اس کی گری بہت بخت ہے اور اس کی تہہ بہت بعید ہے اور اس کے گرز لوے کے ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث ٥٥٥٥ المسند الجامع رقم الحديث ٩١٢٥)

### قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی نیکیاں بیان کریں گے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم آئ ان کے مونہوں پر مہر لگادیں کے اور ان کے ہاتھ ہم سے کل م کریں گے۔ اور ان کے ہوتھ ہم سے کل م کریں گے۔ اور ان کے ہوتھ ہم سے کل م کریں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے کل م کریں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے کل م کریں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے کل م کریں گے۔

اس آیت میں نصصه کالفظ باس کامعنی ہے ہم مبراگادیں کے پھراس لفظ کوئع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اوراقواو فی کی جمع ہاس کی اصل فوہ ہے اوراس کامعنی مندہ۔

پھر فرمایا ہے ان کے ہاتھ اور ہیں ہم ہے کام کریں گئے اس آیت میں من باقنوں اور ہیروں کے کام کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور مراویہ ہے کہ مجرموں کے تمام اعضاء کام کریں گے اور ان اعضاء ہے جس قدر برے کام کے جاتے تھے ان کا ذکر کریں گئے اور ان اعضاء ان کی برائیوں کو بیان کریں گئے ای طرح نیک کریں گئے ای طرح نیک مسلمانوں کے اعضاء ان کی نیکیوں کو بیان کریں گئے اس کی تائیواس مدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت بیمرہ رضی القدعنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم ہے رسول القد سنی القد علیہ وسنم نے فر مایا کہ تم تنہیج اور تبدیل اور تقدیس پڑھنے کولازم کرلو اور پوروں (الکیوں کے سروں) ہے ان کا شارکیا کروا کیونکہ ان سے سوال کیا جانے گا اور ان سے کلام طلب
کیا جائے گا' اور تم (ان کو پڑھنے ہے) عافل نہ مواور القد کی رحمت کو بھول نہ جانا۔

(سنن الترقد كي رقم الحديث ٣٥٨٣ مصنف ابن الي شيبرج ١٥٠٥ مسند احدج المن ١٥٠ من ١٥٠ من ابوداو ورقع لحديث ١٥٠١ منح ابن حبان رقم الحديث ١٨١٠ أمري الما المردد رك ج الس ٥٣٠٥)

رسول النّدسلى النّدعليه وسلم في الكيول كمرول عن تبيجات كوتاركرف كاتكم دياتا كدانبول في ان عي جوكن ه كي يي وه ساقط موجا كمن الن عي بيكي معلوم مواكده وخواتين كنتي اورثاركو جائي تحس حبيح كامعن عي بيحان انته بإحنا اورتبيل كامعن عي لا الله الله بإحنا اورتبيل كامعن عي سبحان المملك القدوس يا سبوح قدوس رب المعلامكة و السووح بإحناء آب في فرمايا ان عسوال كياجائ كا معن عي موال كياجائ كا كرتم في ان الكيول عد كياكام ليا تما أورا بي فرمايا ان عدام طلب كياجائ كا العني يا الكيال قيامت كون الي صاحب كموافق يا حكياكام ليا تما أورا بي في ماحب كموافق يا حال كواتي وي كي قران وي ماحب كموافق يا حال كواتي وي كي قران وي موجود كي المحلوم كياجائ كا الله كواتي وي كي قران وي ماحب كموافق يا حال كواتي وي كي قران وي موجود كي المحلوم كواتي وي كي قران وي موجود كي كواتي وي كي قران وي كي كوات وي كوات وي كي كوات وي كوات كوات كوات وي كوات وي كوات وي كوات وي كوات كوات كوات كوات وي كوات وي كوا

عبار الترار

جب ان کے متعلق ال کی نیا عمل ال کے ہاتھ اور ال کے ور کوائل دیں کے دور نیاش کیا مل کرتے رہے تھے۔ يُومَ لَتُنْهُ لَ عَلَيْهِمُ الْسِنَّهُمُ وَأَسِينِهِمُ وَأَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ۞ (الورس)

اس آیت میں اس پر براہیجنتہ کیا گیا ہے کہ ان اعضاء کو ان کاموں میں استعمال کیا جائے جن کاموں سے ان کا رب تعالی راضی ہؤاوراس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے اعضاء کو بے حیائی اور برائی کے اور گنا ہوں کے کاموں سے محفوظ رکھا جائے۔

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم غافل مد ہونا لیعنی ان اؤ کار اوراد اور وظائف کے بڑھنے کو ترک ند کرنا اورتم رحت کو بھول نہ جانا لیعنی ان کلمات کے پڑھنے سے جواجر وثواب ملتا ہے اس کوفراموش نہ کر دیتا۔

مجرمین کے اعضاء ہے ان کے خلاف گواہی طلب کرنے کی توجید

قیامت کے دن مجر مین کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کی جائے گی کیونکہ قیامت کے دن نیک لوگول کو مجر مین ا پنا دشمن کہیں سے اور دشمن کی گواہی وشمن کے خلاف تبول نہیں کی جاتی خواہ وہ دشمن صالح اور نیک ہؤاورخود بحر بین نساق ہیں اور قساق کی کواہی قبول نہیں کی جاتی 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کواہی کے لیے ان کے اسے اعضاء میں کلام پیدا فرمادیا۔

اگریےاعتراض کیا جائے کہان اعضاء ہے گناہ صادر ہوئے تنصوبےاعضاء فاسق قراریائے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی 'اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کی گواہی کورد کرنے ہے بھی مدعا ٹابت ہوگا' کیونکہ مقصود توبیہ ہے کہ بحر مین نے گناہ کیے تھے' ا کران کے اعضاء کی اس گواہی کو تیول کرلیا جائے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے تب بھی مدعا ثابت ہے اور اگران کی مواہی کواس وجہ

ہے مستر دکر دیا جائے کہ ان اعضاء نے گناہ کیے ہیں بیانات ہیں تب بھی بدیات مان لی کی کہ بحر مین نے گناہ کیے ہیں۔ مجرموں کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کرنے کے متعلق احادیث

بحرموں کے اعضاء جو مجرموں کے خلاف گواہی ویں گے اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جیٹے ہوئے تھے کہ آپ بنس پڑھے آپ نے یو چھا کیاتم کومعلوم ہے کہ میں کیوں بنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کو اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے قرمایا مجھے بندہ کی اپنے رب سے اس بات پر انسی آئی ہے کہ بندہ کے گا: اے میرے رب کیا تونے مجھے ظلم سے پٹاہ نہیں دی! اللہ فرمائے گا کیول نہیں! بندہ کے گا آج میں اپنے خلاف اپنے سواکسی اور کو گواہی دینے کی اجرزت نہیں دول گا اللہ تعالی فرمائے گا آج تمہارے خلاف تمہاری اپنی گوائی کافی ہوگی یا کراماً کاتبین کی گوائی کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا پھراس کے منہ پرمبرلگادی جائے گی اوراس کے اعضاء ہے کہا جائے گائم بناؤ کیراس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے کیراس کے اوراس کے کلام کے درمیان تخلید کیا جائے گا' پھروہ اپنے اعضاء ہے گا' دور ہوڈ وقع ہو! میں تمہاری طرف سے بی تو جھکڑ رہاتھا۔ (صحيم مسلم رقم الحديث ٢٩٦٩ أسنن الكبري للنسال رقم الحديث ١١٧٥٣)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا ایار سول اللہ! کیا ہم قیامت کے ون اپنے رب کو ويمس سے؟ آپ نے فر ویا كيا دو پېر كے وقت جب باول ند بول تو كيا سورج كود يمينے تهمين كوئى تكليف بوتى ہے؟ صحاب نے عرض کیانہیں! آپ نے فرمایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے! تم کوائے رب کو ویکھنے سے صرف اتن تکلیف ہوگی جتنی تم کوسورج یا جاند کے و کھنے ہے تکلیف ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بندو سے ملاقات کرے گا اور اس ے فرمائے گا: اے فدال! کیا میں نے تھے کوعزت اور سرواری نہیں دی تھی! کیا میں نے تھے کوزوجہ نیس وی تھی! اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ محزنبیں کیے تھے! اور کیا میں نے تھھ کوریاست اور خوشحال زندگی میں نبیس چیوڑا ہوا تھا الشاتعالی Har.

قرمائے گا کیا تو بیمان کرتا تھا کہ تو جھے سے والا ہے؟ وہ کیے گائیں! الله تعالی قرمائے گا میں نے بھی تھے کو ای طرح بھلادیا ہے جس طرح تو نے جھے بھلا دیا تھا! پھر اللہ تعالی دوسرے بندہ سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا کیا بیس نے تجھ کوعزت اور ساوت تبیں دی تھی! کیا میں نے تھے کوزوج نبیں دی تھی! کیا میں نے تیرے لیے کھوڑے اور اونٹ مسخر نبیں کیے تھے اور کیا میں نے تھے کور یاست اور خوش حال زندگی میں تبین چھوڑ اتھا' وو محص کے گا کیول تبین! اے میرے رب! القد تعال فرائے گا کیا تیرا مير كمان تعاكدتو بحد عصطف والاب؟ وو كم كا بنبس! القد تعانى فرمائ كامي في بحى تجد كواى طرح بهدد ويا ع جس طرح تو نے جمعے بعلا دیا تھا' پھراللہ تعالٰی تیسرے ہندہ کو باہ کرای طرح فرمائے گا'وہ بندہ کیے گا اے میرے رب ایس تھے پر'تیری كتاب يراور تيريدر مولول يرايمان لايا من في نماز يزهي روزه ركمااور صدق ديا اورا في استطاعت كرمطابق اي نيكيال بیان کرے گا'اللہ تعالی قرمائے گا: انجی پڑا چل جائے گانچراس ہے کہا جائے گا ہم انجی تیرے خلاف اپنے کو ہ بھیجتے ہیں اوہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف کول کوائی دے گا! پھراس کے منہ برمبر نگا دی جائے کی وراس کی ران اس ک کوشت اور اس کی بڈیوں سے کہا جائے گاتم بتاؤ! پھر اس کی ران اس کا کوشت اور اس کی بذیاں اس کے افرال کو بیان سریں ے اور بیمعاملداس وجہ سے کیا جائے گا کہ تووال کی ات سے اس کے خلاف ججت قائم ہواور جس تحص کا ذکر کیا گیا ہے ہوا و منافق ہوگا جس سے القدتعالی تاراض ہوگا۔ (سیم مسلم قرائدیث ۲۹۹۹ منن ابوداو و قرائدیث ۲۹ من منز التر ندی قرائد بد مجرموں کے مونہوں برمبرلگانے کی توجیہات

قیامت کے دن مجرموں سے مونبول پر جومبر نگا وی جائے کی اس کی حسب ذیل تو جیہا ہے کی کئی ہیں، حصرت ابوموی اشعری رضی الله عنه نے کہا:

(1) چونک قیامت کے دن مشرکین سائیس کے کہ.

اورجمين اينة رب الله ل تسم البعد شرك نه تنتج ا

وَاللَّهِ مَ يَنَامًا كُنَّا مُشْرِكِينَ . (الانعام ٢٣) توچونکہ شرکین اینے شرک کرتے کا اٹکار کریں کے اور جھوٹ ہولیس کے اس لیے اللہ تعالی ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گاختی کہان کے اعضاء کلام کریں گے اور وہ بتا کمیں کے کہ ووشرک کرتے تھے۔ ونیاش کفار کی سرخی اور ستانی کی وجہ ے اللہ تعالی نے ان کو دلول برمبر لگا دی تھی اور آخرت میں ان کے جموت ہو لئے کی وجہ سے ان کے مونبوں برمبر اگا

(۲) ابن زیاد نے کہا جب ان کے اعضاء بتا ئیں سے کہ دوشرک کرتے تھے تو تمام اہل محشر کو ان کے مشرک ہونے کا علم

 (٣) جب غیر ناطق نطق کرے گاتو ناطق کی بہنیت اس کا انکاران کے خلاف زیادہ مؤثر ججت ہوگا کیونکہ جب وہ کلام کر۔ كا جوعادة كلام بيس كرنا توبيه مجزه كوائم مقام ہوگا ہر چند كه اس دن كسي معجز و كي ضرورت نبيس ہوگی۔

(٣) جب جرين كامصاء الله تعالى كمائ ان كمثلاف ان كجرائم كي شهادت وي كوتو يد ظاهر موجائ كاكدان جرائم کے مدور میں بیاصنا وان کے مدد گار تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ان کے باتھ ہم سے کلام کریں اور ان کے یاؤں ال

يهان يربيسوال ہے كداس كى كياوجہ ہے كر مجرموں كے باتھوں كى طرف كلام كرنے كى نسبت كى سے اور ياؤں

گواہی دینے کی نسبت کی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ ہاتھول کے ذریعہ مجر مین گزہ کا کمل کرتے ہے 'اور پیر گزہ کی مجس میں حاضر ہوتے تھے ادر دومرول کے سامنے حاضر کا قول شہادت ہوتا ہے اور فاعل کا اپنے نفس کے متعلق کلام کرتا قرار ہوتا ہے'اں لیے ہاتھوں نے جو بچھ کہااس کو کلام سے تعبیر فر مایا اور پیرول نے جو پچھ کہا اس کوشہادت سے تعبیر فر مایا۔

تحکیم بن معاویہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ عبیہ وسلم نے فریایا . تم قیامت کے دن اس عال میں آؤ کے کہ تمہارے مونہوں پر پٹی بائدھی ہوئی ہوگی اور کس آ دمی کا جوعضوسب سے پہلے کلام کرے گا وہ اس کی بائیں ران اور اس کی جھیلی ہوگی ۔ (منداحمہ بچ کھی تقدیم) منداحمر قم لحدیث ۱۹۹۰۹ دارالحدیث قاہرہ)

انسان جب شہوانی گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے تو جوعضوسب سے پہلے اورسب سے زیادہ مذت حاصل کرتا ہے وہ اس کی ران ہوتی ہے اور یا کیس عضو کی اس لیے تخصیص کی گئی ہے کیونکہ با کیس ران کی شہوت دا کیس ران کی برنسبت زیادہ تو کی ہوتی ہے۔ (انگات والعیو ان ج ۵ ص ۲۸ سے افار الکتب العلمیہ بیروت)

الله تعالی کا ارش دہے: اور اگر ہم جاہتے تو ان کی بصارت کو زائل کر دیتے پھر وہ راستہ کی طرف دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے اللہ تعالی کا ارش دے تو ان کی عبارت کو زائل کر دیتے پھر وہ راستہ کی طرف دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے ہے 0 اور آگر ہم چاہتے تو ان کی عبارت کی صورتوں کوسٹے کر دیتے تو پھر وہ نہ جاسکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے 0 (ینس ۱۵ مرسخ کا معنی طلمس اور مسٹے کا معنی

ک آیت میں لمط مبندا کا لفظ ہے اس کا مادہ طمس ہے طمس کا معنی ہے کی چیز کومٹا کراس کا اثر زائل کر دیتا 'قرآن مجید میں ہے:

اور جب ستارے بنور کرویئے جا کیں گے۔

فْيَاذَ النَّبُومُ وَمُرْكُلِيهِ سَتْ . ( لرسلات ٨٠)

اوراس آیت میں فرمایاہے:

وگونشا ڈلکونشا ڈلکٹ کا علی اُعینزیم (یس ۲۲)اس کامعتی ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کی صورت کومٹا دیتے اور ان کی روشنی کوزائل کرویتے۔(المفردات جام ۴۰۰ مکتبہزار مصطفی الباز کمه کرمهٔ ۱۳۸۸ه)

ال آیت سے مرادیہ ہے کہ اگر ہم مشرکین مکہ کو دنیا ہیں سزادینا چہتے تو ہم ان کی آتھوں کی جگہ کوسپان اور ہموارینا دیتے اور اس بیس آتھوں کے ڈھیوں کے دکھنے کی جگہ تم کر دیتے 'یا ان کی بصارت کو بالکل سعب کر لیتے بھروہ کی جگہ جانے کے لیے إدھراُدھر جاتے' دوڑتے اور بھاگتے اور انہیں کچھنظر نہ آتا'اور جس طرح ان کے دل بے نور اور بے بصیرت ہیں ک طرح ہم ان کی آتھوں کو بھی بے نور اور بے بصارت بنا دیتے۔

نیز فر مایا اور اگر جم جاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورت کوسٹے کر دیتے۔

مسنح کامعنی ہے صورت بگاڑ دینا 'اور ایک صورت کو دوسری صورت سے تبدیل کر دینا 'خواہ ایک جاندار کی صورت کی دوسرے جاندار سے تبدیل کر دیا جائے 'مسنح جس طرح صورت کی مورت کو کسی ہے جان سے تبدیل کر دیا جائے 'مسنح جس طرح صورت کی مثال میہ ہے جسے بنی اسرائیل کے بعض افراد کو بندر اور خزیر کی شکلوں میں ہوتا ہے 'صورت کی مثال میہ ہے جسے بنی اسرائیل کے بعض افراد کو بندر اور خزیر کی شکلوں میں سنح کر دیا تھا اور صفات کو سنح کر نے کی مثال میہ ہے کہ کسی انسان کے اوصاف کسی حیوان کے ندموم اوصاف کے ساتھ تبدیل کر دیے جائیں 'مثلاً کسی انسان میں گئریر کی طرح شدت حرص پیدا کر دی جائے یہ کسی انسان میں خزیر کی طرح ہے غیرتی پیدا کر دی جائے یہ کسی انسان میں گئریر کی طرح ہے غیرتی پیدا کر دی جائے یہ کسی انسان میں گئر مے کی طرح ہوقی پیدا کر دی جائے یہ کسی انسان میں گئر مے کی طرح ہوقی پیدا کر دی جائے ۔

(امفردات ج ٢ص ١٠٥ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفی لباز مكه مکرمه ١٣١٨ هـ)

تبياء القرآر

تبياء القرآء

اوراس آیت کامعنی میہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مشرکین اہل مکہ کی صورتوں کومٹے کر کے کسی بینج جانور کی صورت سے تبدیل کردیں جیسے جعنی نی امرائیل کی صورتوں کومٹے کر کے بندراور بعض کی صورتوں کومٹے کر کے خزیر کی شکل سے تبدیل کردیا تھا اور ان کو ورجہ ان کو ورجہ انسانیت سے گرا کر حیوانیت کے ورجہ جس لا کھڑا کریں اور ایا ان کو پھر کی شکل سے تبدیل کردیں اور ان کو ورجہ حیوانیت سے بھر وہ کسی جگہ جانا چاہیں تو جانہ جس اور لوٹنا چاہیں تو لوٹ نہ کیس کے بکہ کہ میں اور اور بھر کی اور ان کو وہ پھر کی اور اگر ہم انہیں پھر بنا دیتے تو وہ پھر کی بعد انہیں راستہ کس طرح و کھائی و بتا ہے تو وہ پھر کی جگہ سے وہ مری جگہ ختل ہونا میں نہوتا۔

وَمَن نَعِبَّرُهُ نَكِسُهُ فِي الْحَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُون ﴿ وَمَا عَلَّمْنُهُ

اور ہم جس کولمی عمردیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف) الث دیتے ہیں اس کی وہ نیس سمجھتے ہیں 0

الشِّعُ رَمَا يَنْكِي لَهُ الْ هُو إِلَّا ذِكُرُّ وَكُرُ وَكُرُانَ مِّبِينَ ﴿ لِللَّهِ كُرُو وَكُرُ وَكُرُ الْكُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

اور ہم نے اس نی کوشعر کہنائیس سکھایا اور نہ بیاس کے الائل ب سے کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ب 0 تاک

مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِيُّ الْقُولُ عَلَى الْكُفِرِينَ ۞ اَوَلَمْ يَرُوْاانًا

وہ زندہ لوگو ل کو ڈرائی اور کافرول پر حق ٹابت ہو جائے 0 کیا انہول نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے وست

خَلَقْنَالَهُ مُومِمّاعِلَتَ إِيْنِينَا أَنْعَامًا فَهُ مُلِكُونَ ﴿

قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مولی بنائے جن کے یہ مالک ہیں 0 اور ہم نے ان

ودَ لَلْنَهَا لَهُمْ ضِنْهَا رُكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

مویشیوں کوان کے تابع کردیا ہیں ان میں ہے بعض پر ووسوار ہوتے ہیں اور بعض کا کوشت کھاتے ہیں O اور ان کے لیے ان می

وَمَشَارِبُ افلايشكرون ﴿وَاتَّخَانُ وَالْمِن دُونِ اللهِ اللهُ لَعَلَّمُ مُ

اور بھی فوائد میں اور پینے کی چیزیں میں' کیا لیس وہ شکر ادامیس کرتے O اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیز وں کومعبود قرار دیا معاوم دورہ میں ملاحث میں میں وہ میں مصرف میں اس مصرف اللہ میں مصرف میں میں جس میں میں میں میں اس میں میں میں م

ينْصُرُونَ ۖ لَايسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمُ لَهُمْ جَنْنَا تَحْصَرُونَ ۖ فَكُلَّا

تاكدان كى مدى جائ صال كدوو (بت )كى كدوكرت كى طاقت تيس كيز (بكر)وو (مركين) خود (ان كى مافعت كي لي) كربسة للكري 0

يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمُ إِنَّانَعُلَمُ مَايُسِرُّدُنَ وَمَايُعُلِنُونَ ﴿ اَوْلَمْ يَرَالِإِنْمَانَ

موان کی باتمن آپ کورنجیدون کریں بے شک ہم جانے میں جو پکھ دو چھیاتے میں اور جو پھا خام کرت میں O کیا انسان

رفت لازه

Harrat.com

## اتاخلقنه من نطفة فإذاه وخصيم قبين وضرب المائلاة

نے سیس و مکھا کہ ہم نے اس کو ایک تطفیہ سے پیدا کیا تھا چر دیکا میک وہ کھلا ہوا جھٹز الوین کیا کا وہ ہمارے لیے مثالیس بیان کر

# سِي حَلْقَهُ قَالَ مَن يَجِي الْعِظَامُ وَفِي رَبِيم ﴿ قُلْ يَحْبِيهُ اللَّهِ يَ

لگااورائی پیدائش کوبھول کیااور کہنے لگاجب یہ مجمیاں بوسیدہ ہوکر کل جائیں کی تو ان کوکون زندہ کرے گا؟ 6 آپ کہے کہان کووہ

## انشاها اول مرور وهو بكل خان عليه النائي على معلى كالمون

زندہ کرے گاجس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ برطرح کی پیدائش کوخوب جائے والا ہے 0 جس نے سرمبز درخت سے

## الشَّجِرِ الْاِخْضَرِنَا رَّافَاذًا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُونِونُ وْنَ ١٠٠٠ وَكَيْسُ الَّذِي

تمبارے کیے آگ بیدا کی چرتم اس سے ایکا یک آگ سلکا لیتے ہو 0 اور کیا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیاوہ

## عَلَى السَّلُوتِ وَالْرَصْ بِقْدِرِ عَلَى أَنْ يَخُلُقُ مِثْلَكُمُ عَبِلَى وَهُو

اس ير قادر تبيس ہے كمان جيسے لوگوں كو ( دويارہ ) پيدا كردے! كيول تبيس! وعظيم الثنان بيدا كرنے والا سب سے زيادہ جانے والا

## الْحَلِّيُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا اَمُرَكَّ إِذَا اَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولُ لَذَكُنَ فَيكُونُ ﴾

ے O جب وہ کسی چیز کو بیدا کرنا جا ہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہد دینا کافی ہے کہ ' بن جا'' سووہ بن جاتی ہے O

## فَسَبُطَىٰ الَّذِي بِيهِ مَلَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴿

پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤے 0 کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم جس کولمی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بنادٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف )الٹ دیتے ہیں ہیں کہا ہیں کی جسمانی بنادٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف )الٹ دیتے ہیں کہا ہیں کیا وہ سیجھتے نہیں ہیں 0 اور ہم نے اس نی کوشعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ بیان کے لائق ہے یہ کتاب تو صرف تفیجت اور واضح قر آن ہے 0 تا کہ دور زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حق ٹابت ہوجائے 0 (ایش ۵۰ مده) اٹسان کی عمروں کے مختلف اور وار

کفاریہ کہ سکتے تھے کہ ہم و نیا ہیں بہت کم طرصہ رہے تھے اگر ہم و نیا ہیں ذیا وہ طرصہ رہتے تو اے ہمارے دب! ہمارے
ایران وعمل میں کوئی کی اور کوتا ہی نہ ہوتی القد تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس عذر کا روفر مایا ہے اس کا خلاصہ ہہے کہ کہا تم
کو یہ معلوم نہیں کہ تم و نیا میں اپنی عمر کے اس حصہ تک پہنچے تھے جب تمہارے تُوای کمزور ہو چکے تھے اور ہم نے تم کوائی کمی زیم کی
وی تھی جس میں تم اگر چاہے تو غور وفکر کر کے ایمان لا سکتے تھے اور نیک اٹھال کر سکتے تھے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:
اور نیک اٹھا نہ نہ تھے ذکھ متایا تذکر کر فیاد میں تائی کہ تھے جس میں جو تعلیم کی جو تعلیم کو تعلیم میں جو تعلیم کو تعلیم کی جو تعلیم کی جو تعلیم میں جو تعلیم کی جو تعلیم کی جو تعلیم کے تعلیم کی جو تعلیم کی جو تو تعلیم کو تعلیم کی جو تعلیم کے تعلیم کی جو تعلیم کی جو تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی جو تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلی

Zar.

الكَوْيُرُ \* ( وَالْمِ ١٧٤)

قبول كرنا جابتا وونفيحت قبول كرليتا اورتمبارے پاس عذاب سے

وْرائے والا بھی آچا تھا۔

ای طرح اس آیت میں فرمایا اور ہم جس کولمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ( ابتدائی حالت کی طرف ) لوٹا ستے ہیں۔۔

سوان ان کی عمر کا کار آمد حصد وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے لبذاعم کے اس حصہ کی قدر کرنی جو ہے اور اس عمر میں مرکز میں بات میں میں میں مصدوہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے لبذاعم کے اس حصہ کی قدر کرنی جو ہے اور اس عمر میں

زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتی جائیں طدیت میں ہے۔ حضرت عمرہ بن میمون رمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی القدعلیہ وسلم نے ایک شخص سے فر مایا۔ پانچ چیز ول کو پانچ چیز ول کے آئے ہے پہلے غیمت جانوا اپنی زندگی کوموت آئے سے پہلے اور اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہوئے ہے پہلے اور اپنی خوش حالی کو اپنی تھک دی سے پہلے اور اپنی جوالی کو اپنے بڑھا ہے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیاری سے پہلے۔

(مصنف ابن الي شيرج عص ٩٩ رقم الحديث ١٩٣٨م المريد رك ن المسلم ١٠٥٠ علية الأوليوه ن ١٥٠ ١٨٥ الد فيب والتر ميب ن ١٥٠٠

مكنوة رقم الحديث ١٥١٥٠ كنز العمال رقم الحديث: ١٩٣٩٠)

خعزت این مسعود رضی القدعنه بیان کرتے بین که نبی سلی القد علیه وسلم نے فر دایا اتن آوم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رہے کے سامنے ہے اپنے قدم برنا نبیس سکے گا جب تک کداس ہے پانچ چیز دل کے متعلق سوال نے کر لیا جائے اس نے اپنی جیز میں چیز بیس فتا کی اس نے اپنی جواتی کو کن کاموں میں یوسیدہ کیا اس نے کہاں سے مال حاصل کیا اور کن مصارف میں فرج کیا 'اور اس نے اپنی عمل کیا اور کن مصارف میں فرج کیا 'اور اس نے اپنی عمل کے مطابق کیا عمل کیا۔

(سنن الترقدي قم الحديث ١٩٩١٩ مندابو يعلى قم الحديث اعلان المجم الكبير قم الحديث ١عده المعجر الصغير قم الديث ٢٠٠)

انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث

حطرت انس رضی الله عند بیان کرتے بین که نی صلی الله علیه وسلم فے فرمایا الله تعالی جس فیفس کی عمر اسلام بیل جالیس سال تک مینجادے الله تعالی اس سے کی تھم کی باا وَل کو دور کر دیتا ہے جذام کوا پرس کو اور شیطان کے تفضب ناک کرنے کوا اور

martat.com

عبيار القرآر

القد تعالى جس مخص كى عمر اسلام من يجاس سال مك يهنجاد ف الله تعالى ال يرحساب كوا سان كرديتا ہے۔

(منداليزارة الحديث ١١٥٨٠ مجمع الزواكرة الديث:١٢٥١١)

حضرت انس رمنی الله عندے دوسری روایت ہے اللہ تعالی جس مخص کی عمر اسلام میں بچاس سال تک پہنچا دے اللہ تعالی اس سے تخفیف کے ساتھ حساب لیتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف الی توبداور رجوع عطا قرماتا ہے جواس کو پہند ہے اور جس مخص کی عمر اللہ تعالی اسلام میں ستر سال تک پہنچادے اس ہے تمام آ سان دالے اور زمین دالے محبت کرتے ہیں اور جس تخص کی عمر الله تعالی اسلام میں اسی (۸۰) سال تک پہنچا دے الله تعالی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جس مخض کی عمر الله تعالی اسلام میں نوے سال تک پہنچا وے تو الله تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے وہ زیمن میں الله تعالی کا قیدی ہے اور قیامت کے دن وہ اینے کھر والوں کی شفاعت کرے گا۔

(مندالبر ارقم الحديث: ٣٥٨٨ مافظ اليحل نے كہا يه صديث الم بزارتے دوسندول سے روايت كى ہے اوران ميں سے ايك سند كرجال ثقات بين جمع الزوائدرقم الحديث ٤٨٣٠ ١ مندايويعني رقم الحديث. ٣٣٣٨\_٣٢٣٨ منداحرج ٢٣٠٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: اللہ تعالی نے جس محص کی عمر ساتھ سال تک پہنچاوی تو القد تعالی نے اس پر جست بوری کردی اوراس کا کوئی عذر باتی تبیس رہا۔

(منداحد جوس ١١٨ سن كبري للويتى جوس ١١٠٠ جع الجوامع رقم الحديث ١٢٣٩١)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعاتی نے جس مخف کی عمرستر (۷۰) سال تک پہنچا دی تو عمر ہیں اس پراپی جحت پوری کردی اوراس کا کوئی عذرتبیس رہا۔

(المد رك ج اس ١١١٨ ما فقاسيوهي في اس مديث كى سندكويج قرارديا الجامع الصغيررةم افديث ١٨٩٧)

### ارذل عمر کی تحقیق

قرآن مجيد ميں ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ نُو يَتُوكُمُ لُو اللَّهُ خَلِينَكُو مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدُلِ الْعُمُرِلِكُيْ لَا يَعْلُمُ يَعْدُ عِلْمِ شَيْعًا . (أَعَلَ. - 2)

اور الله في مهيل بيدا كيا بحروان تم كووفات وي كا اورتم میں ہے بعض کوارول (ناکارہ) عمری طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ

انجام کاروہ حصول علم کے بعد بہتے بھی شرجان سکے۔

حضرت سعدرمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تما زوں کے بعدان چیزوں سے پتاہ طلب کرتے تنے اے اللہ میں برونی سے تیری بناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں اسے تیری بناہ میں آتا ہوں کہ بچھے ارون عمر کی طرف نوٹا دیا جائے اور میں ونیا کی آ زمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ش عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(مي الخارى رقم الحديث ١٨٢٢ منداجر قم الحديث ١٣٢٥)

ارةِ لِ العمر كي تشريح مِن علامه بدر الدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكهت بين. بیخی انسان اس قدر بوزها ہو کہ کم زور ہوکرا ہے بچین کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے 'اس کی ساعت اور بصارت كزور بوجائے اس ك عقل كام زكرے اور بحد يس كوئى بات نه آئے دوفر ائض كواداندكر سكے اورائے ذاتى كام ندكر سكے الى یا کیزگی اور صفائی کا خیال ندر کھ سکے اور اپنے محر والوں پر ہو جو ہوجائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لکیس اور اگر اس مخف كا كمريارت مواوروه بالكل تنها موتواس سے برس اوركيامصيبت موكى!

تبيار القرآو

(عدة القاري جهاص ١٦٨ ـ ١٢٤ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ م)

ابن تنبیہ نے کہا ارڈل عمر کامعنی میہ ہے کہ جن چیزوں کا اے پہلے علم تھا بڑھا ہے کی شدت کی وجہ ہے اس کا وہ علم زائل ہو ئے۔

ز جائے نے کہا اس کامعنی میہ ہے کہتم بھی ہے بعض لوگ اس قدر بوڑ ہے ہو جائیں گے کہ ان کی عقل فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائیں گے۔(رادائسیر جسس ۳۶۸۔۳۷۵ اکسکہ الاسلامی ہیروت ۱۳۳۲ء) علماء عاملین اور اولیاء اللہ کا ڈھلتی ہوئی عمر میں ار ذل عمر کے اثر ات سے محفوظ رہتا

یہ عام لوگوں **کا حال ہے کہ جالیس سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہوجاتا ہے ان کی ساعت اور بسارت معمول پر** تہیں رہتی اور ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا برن لاغر ہو جاتا ہے ٔ ان کا حافظ خراب ہو جاتا ہے اور ان کی عقل کام نہیں کرتی وہ بچوں کی می باتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کی ذہانت اور فطانت ختم ہو جاتی ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا تحصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ ہیں وہ ساٹھ سال کے بعد بھی مضبوط اور تو اٹا ہوتے ہیں' ان کے حواس قائم رہجے میں اور ان کا بدن متحرک اور فعال ہوتا ہے ان کے اعصاب تو ی اور ان کی عقل وقاد روش اور نکات آفریں ہوتی ہے الحمد لقد علی احسانہ خودراتم الحروف کی عمر سرسٹھ ( ٦٤) سال سے متجاوز ہے اس کے باوجود اس کے اعصاب اور حواس قائم متحرک اور فعاب مين ستره افغاره سال يملي جب من كراجي آياتها توميري دائي آ كله كانمبرد. ساور بائي آ كله كانمبرد من تعااب دائي آكه كا تمبره. ١ اور باكين آكوكا تمبره. ٣ إ اورقريب كالكيف يزهف كا كام من چشد كے بغير كر ليتا بول ١٩٨٥ و عدور الى بلڈ پریشراور کولسٹرول کی زیادتی کا عارضہ ہے اس کے باوجود انقدتعالی کے ففتل وکرم سے حافظ سی ہے ان عوارض کی وجہ سے کوئی توانائی بخش غذائبیں کھا سکتا ابران برید کے دویا تنین سلائس اور بغیر کوشت کا بلی ہوئی سبزی براز ارو ہے اس کے باوجود ١٩٨٧ء ميں شرح سمج مسلم كا كام شروع كيا اور ١٩٩٣ء ميں آنھ بزارصفحات پرمشتل اس عظيم شرح كومكس كرديا 'اور ١٩٩٣ء ميں تبیان القرآن کوشروع کیا اور اب۳۰۰۰ میں اس کی نویں جلد قریب الانفتام ، ظاہر ہے کہ عام مادی اسباب سے تو میمکن نظر نبیں آتا بیصرف القد کے خصوصی فضل واحسان اور اس کی اعانت ہے بی ممکن ہے بیتو مجھ ایسے ہے مل اور نا کارہ طالب علم اور دین کے ادنی خادم کا حال ہے کہ وصلتی ہوئی عمر اس کے اعصاب حواس اور عقل پر اثر انداز نہیں ہوئی تو سوچنے جوصالح اور یا کروارعلاء میں اور اولیاء اللہ میں ان کی عمر کی زیادتی اور ان کا بڑھایا نبیس کب کزور اور بے قیض کرسکتا ہے بلکہ ان کے اعصاب حواس اوران کی مقل ہرآن میں پہلے سے زیادہ متحرک اور فعال ہوتے ہیں۔

عطاء نے معفرت این عباس رضی التُدعیما ہے روایت کیا ہے کہ (انحل مے) مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے التُدتعالی کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عکرمہ نے کہا جو محض قرآن نظیم پڑھتار بتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔

(زادالسير جهم ١٨٥ أكتب الاسلامي بروت ١١١٦ه)

میرا گمان بیہ کے کے مسلمانوں میں ہے بھی جو بے عمل اور بدکر دار ہوتے ہیں جاسداور متکبر ہوتے ہیں اسمحش اور بداخلاق موتے ہیں حقوق القداور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں القد تعالی ان کو بہطور عقوبت اور سزاو نیا ہیں ارذل (نا کارو) عمر کی طرف لونا و بتا ہے اور ہیں القد تعالی کے فضل وکرم سے امید رکھتا ہوں کہ القد تعالی اس سزا کو ان کے گنا ہوں کا کفارہ بنا وے گا اور آخرت ہیں ان کو بخش دے گا اے القد! مجھے ارذل عمرے محفوظ رکھنا مجھے کسی پر ہو جداور بار نہ بنانا صرف اپنا تھائ رکھنا اور کسی کامختاج نہ کرنا اور اس دنیا میں جیلتے ہوتھ پیروں کے ساتھ اٹھ لیٹا اور یجی دعا میں اپنی والدہ محتر مداوران تمام احباب کے لیے کرنا مول جنہوں نے شرح سیجے مسلم اور تبیان القرآن میں میر ہے ساتھ تعاون کیا اور اس طرح اپنے قارئین اور کبین کے لیے بھی یہ وینا کرتا ہوں۔

انبياء عيبهم السلام كيحواس اورعقل كالخصلتي بهوئى عمر ميس زياده مؤثر اورفعال بهونا

بیں نے بیکھا ہے کہ صالح علماء اور اولیاء انڈ کی عمر جول جول بڑھتی جتی ہے ان کے حواس اعصاب اور ان کی عقلوں بیس نے بیکھا ہے کہ سوانبیاء بیہم السلام کی عمر بیس زیادتی تو اس سے کہیں زیادہ ان کی قو تول بیس اضافہ کی موجب ہے ' دیکھیے' عنرت موک علیہ اسلام کی عمر ایک سوہیں سال تھی اور اخیر عمر بیس ان کی قوت کا بیدی کم تھا کہ انہوں نے ملک الموت کے ایک تھیٹر مارانو ان کی آئے نگھ نگل گئی۔

> حافظ اساعیل بن عمر بن ئیر دشتی متوفی ۷۵۷۵ ده حضرت مولی علیدالسلام کی عمر کے متعلق لکھتے ہیں: اہل کتاب وغیرهم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موک علیہ السلام کی عمرا یک سومیس سارتھی۔

(البداييو لنهايين اص ٢٠٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٨ه)

تورات میں مدکورہے۔

پس خداد ند کے بندہ موک نے خدا وند کے کہے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی ۱ اور اس نے اسے موآب کی ملک میں وفات پائی ۱ اور اس نے اسے موآب کی ایک وفات کے موآب کی ایک وفات کے موآب کی ایک وفات کے دفت ایک سوئیں برس کا تھا اور نہ تو اس کی آئی کھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی ۲

(كتاب مقدى ١٠٠٧ استناه باب ١٣٨٠ سيت ١٥٤ يا بل سوس كل تاركلي له مور ١٩٩٢م)

اور ملك الموت وتحيشر ماركران كى آئكھ نكالنے كا واقعداس عديث ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موکی علیمااسلام مے پاس بھیجا گیا' جب وہ ان کے پاس بہنچ تو حضرت موکی نے باس واپس گئے اور کب تو نے بھیجا ہے بندہ کی طرف بھیجا ہے جومرنے کا ارادہ بی نہیں کرتا' القد تعلی نے ان کی آ کھی لوٹا وی اور فر مایا ان کے پاس جا کر کہو کہ ایے باتھ بندہ کی طرف بھیجا ہے جومرنے کا ارادہ بی نہیں کرتا' القد تعلی نے ان کی آ کھی لوٹا وی اور فر مایا ان کے پاس جا کر کہو کہ ایے باتھ بیاتھ بیاتھ

ا ما م بخاری نے بھی اس حدیث کوروایت کی ہے 'اس پیل تھیٹر مارنے کا ذکر ہے' آ تکھ ڈکالنے کا ذکر نبیل ہے۔ (صحح ابنیاری رقم الحدیث ۱۳۳۹–۱۳۳۸)

شیخ انورشاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ نے کہا ہے کہان کی صرف آئٹھ تکی کیونکہ وہ ملک الموت منے ورنہ حضرت مولی کے

تبيأر القرآن

فضب كي مراتول أسان ريزه ريزه وجات \_ (نين الباري جس ٢٧١ مر ١٣٥٧ ١٥٠ ) الله الله! بيه بازوئ كليم كي طاقت تحي سوية مجر بازوئ حبيب كي توت كاكياعالم بوكا! خصوصاً جارے نی سیدتا محرصلی الله علیه وسلم کے حواس اور عقل کا وهلتي موتى عمر ميس زياده مؤثر اور فعال مونا

ہمارے تی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیول اور رسولول ہے زیادہ تو کی تنے شوال بائیج ججری میں آ ب کی عمر مبارک ا ثغاون سال تھی اس وقت غزوہ خندق واقع ہوا' سحابہ کرام خندق کھودرے نئے کھدائی کے وقت ایک چٹان نکل آئی وہ کسی ہے جمیں ٹوٹ رہی سی سیکن آ ب کی ایک منرب ہے وہ چٹان ریز وریز وہوئی اس کی تفصیل اس صدیث میں ہے:

حعفرت البراء بن عازب رمنى الله عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى القد عليه وسلم في جميس فندق كعود في كالحكم ديا حعترت البراء بن عازب نے کہا کہ خندق کی جگہ میں ایک چٹان نکل آئی 'جو کدال اور بیدوڑوں سے نہیں نوٹ رہی تھی ا مسلماتوں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکا بہت کی عوف نے کہا پھر رسول القد مسلی اللہ عدیہ وسلم آئے اور فاسق كيڑے دكار چنان كى مرف اتر كئے أب نے كدال بكرى اور بسم الله يز وكر ضرب لكائى تو اس سے تين پھر نوٹ كر كر كئے آب نے فرمایا الندا کبرا جھے ملک شام کی جابیاں دے وی سئن آب نے فرمایا الند کی سم اس جکہ سے ملک شام کے سرن محلات و کھے رہا ہوں آتے ہے چربسم اللہ پڑھ کے دوسری ضب لکائی تو پھر اس چٹان سے تین پھر ٹوٹ کر ار گئا ہے نے قرمایا الله اکبرا مجھ ملک فارس کی جابیاں دے دی گئیں اور الله کی تھم اے شک بیس اس جگدے اس سے شہروں کو ور اس بے سقيد محلات كود كيدر بابول؟ آب نے پھر بسم انقدين هاكر ايك اور ضرب نگائي اور ، و چان شمل طور ير نكز ب كلز ب بوگن آب تے فرمایا الله اکبر! مجھے بمن کی جابیاں وے دی گئی اور آب نے فرمایا میں اس جکہ سے صنعاء کے دروازے و کیور باہول۔ (مند احمد جهاس ١٠٠٠ طبع قديم مند احمد رقم الحديث ١٨٦٠٠ مند ابويعني رقم الحديث ١٦٨٥ بجن الزوائد ١٣٠٥ المان المنتد بك

ج عص ٥٩٨ البدايه والنبايين عص ٢٣٩ ١ ٢٣٨ )

حضرت ابو ہرمیرہ رضی انتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم ہے زیادہ حسین کوئی چیز جبیں دیمسی سمویا کہ آب کے چبرے میں آفاب تیرتا تھا اور میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم سے زیاد و سرعت کے ساتھ سی کو جاتے ہوئے مبیں دیکھا مکویا کہ زمین آپ کے سامنے کینتی جاتی تھی ہم آپ کے ساتھ چیتے ہوئے تھک جاتے تنے اور آپ کو پرواہ شبيل موتی تھی ۔ (سنن الزندي رقم الحديث ٣٦٣٩ منداحري ٢٥٠ عن ٣٦٠ عن ابن حبان رقم الحديث ١٣٠٩ ش الندرقم الحديث ١٩٣٩ ) حضرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عند سات جمری میں اسلام لائے تھے کو یا کہ مید واقعد اس وقت کا ہے جب آپ کی عمر شیف ساٹھ سال تھی۔ معزرت انس بن مالک رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازواج مطبرات کومل زوجیت ہے مشرف کرآتے تھے اور اس وقت آپ کے عقد میں کیارو ازوان مطبرات تھیں گارو كتيج بين كه من في حضرت الس رضى الله عند سے يوجها كيا رسول الند سلى الله عليه وسلم ال عمل كى طاقت ركھتے تھے عضرت السنے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کوئیں (جنتی )مردوں کی طاقت دی گئی گئی۔

(مج النفاري رقم الحديث ٢٦٨ مج مسلم رقم الحديث ٢٠٠٠ سنن الزندي رقم الحديث ١٢٠ مج ابن حيان رقم الحديث جهم وسه الكافى لا عن عدى جه ص ١٩٠٠ كنز العمال رقم الحديث ١٨٣٥ (١٨٦٨)

حعرت رکاندوسی الله عند بیان کرتے میں کرانبوں نے تی ملی الله علیہ وسلم سے سنتی ازی تو تی مسلی الله علیہ و

البيس يجيها أو ديا\_ (سنن الزندي تم الحديث ١٤٨٣ سنن الإداؤد وقم الحديث ١٤٠٨ مند الإيلى قم الحديث:١٣١٢)

حافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني التوفي ٨٥٢ه لكعية بين:

ابن خربوز وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رکانہ کی سفرے آئے تو آئیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی خبر دی گئی گھر مکہ کی بعض بہاڑیوں میں ان کی نی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات ہوئی انبوں نے کہا: اے بھیج! جھے تبہارے دعویٰ نبوت کی خبر کہنچی اگرتم نے بچھے بچھاڑ دیا تو میں جان لوں گا کہ تم اپنے دعوی سے سچے ہو پھر انہوں نے آپ سے کشتی لڑی آپ نے ان کو بچھاڑ دیا ' حضرت رکانہ فنچ مکہ کے دن اسلام لائے تھے ایک تول میہ ہے کہ وہ کشتی میں بچھڑنے کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ (الاصابہ جم ۱۳۱۵ قرم الحدیث ۱۹۵۷ وارانکت العلم ہیروت ۱۳۱۵ ھ

شعرى شخقيق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرمایا اور ہم نے اس نی کوشعر کہنائیں سکھایا اور نہ بیان کے لاکن ہے کیاب تو صرف تھیجت اور واضح قرآن ہے O(دِین ۱۹۰)

علامه حسين بن محدراغب اصغباني منوفي ٢٠٥٥ ولكصة بين:

شعر كامعنى بال ب قرآن مجيد مي ب:

وَ مِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَ اَشْعَادِهَا.

اور بھیٹروں کے اون ہے اور اونٹول کے پٹم سے اور بکریول

(اتحل:۸۰) کے بالول ہے۔

اور شعوت کامنی ہے میں نے بالوں کو حاصل کرلیا لیمی گئے بال کر کیے اورائ ہے استعارہ کیا گیاہے : شعوت محذا 'لیمی می نے ایسا علم حاصل کی جو بال کی طرح بار یک ہے اور شاعر کواس کی بار یک بنی ڈرف نگائی اور دفت نظر کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں۔ پی شعر اصل میں وقیق اور بار یک علم کا نام ہے عربی میں کہتے ہیں لیت شعری' کاش جھے اس کی گھرائی اور گیرائی کاعلم

ہوتا۔ سیشعر کا لغوی معنی ہے اور اصطلاح بیں شعر اس کلام کو کہتے ہیں جوموز ون اور مقلّی ہولیتنی جس کلام بیں رویف اور قافیہ کی رعابیت کی گئی ہو۔ (المفردات جام ۴۲۵)

قرآن مجید کی بعض آیوں پرشعر ہونے کا شبداوراس کا جواب

شعر کے آخری حروف جووزن میں ایک دومرے کے مطابق ہوں ان کو قافیہ کہتے ہیں اور آخری سے پہلے حروف جو ایک دوسرے کے وزن میں مطابق ہوں ان کور دیف کہتے ہیں اس کی مثال اس شعر میں ہے:

کہ ہزاروں تحدے ترب دے ایل میری جبین نیاز میں مدور غز توی میں ترب رہی شدوہ خم ہے زانب آیاز میں

مرکبھی اے حقیقت منظر نظر آ لیاس مجا زیس ندوه عشق میں دہیں گرمیاں ندوه حسن میں رہیں شوخیاں

اس شعر میں تیاز اور ایاز رویف ہاور میں قافیہ ہے۔

اور جو شخص ردیف اور قافیہ کی رعایت ہے کلام موزون بیش کرنے پر قادر ہواس کو شاعر کہتے ہیں: قرآن مجید میں ہے کہ کفارسید نامجر سلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن مجید کو شعر کہتے تھے: بک اف تربیهٔ بل کھو شائیل (الانبیاء ۵) بلکہ انہوں نے (اس قرآن کو) جمود کھڑ لیا ہے کہ وہ

-しまりか

سيار القرآن

وُيَعُولُونَ إِنَّا لِتَارِكُوا الْهِتِنَّا لِشَاعِرِ عِنْوُنِ اور وہ کہتے تھے کیا ہم اینے معبود ول کو ایک دیوانے شاعر کی وحدے محور وال

أَمْ يَغُوْلُونَ شَاعِرُ نُعَرَبُكُ مِن مِهِ دُيْبُ الْمُنُونِ یا وہ کہتے ہیں کہ میاشا عربیں ہم ان پر زمانہ کے حوادث اور معمائب كاانتظار كردي بين-(القور. ۳۰)

ا کٹرمغسرین نے میدکہا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات یہ طاہر موزون میں اور ان سے کفار کو میشر ہوتا تھا کہ بیکل مفتی 4ي

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْكُرُ فَصَلِّى لِرَبِّكَ وَانْحَدْ ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالَابْتُرُ ﴿ (الْهِرْ ٣١٠) إِ جِي تَبَتَّتْ يَكُ آ إِنْ لَهُ إِذْ تَبَ أُمَّا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُ ﴿ سَيَصْلَى نَامَّ ذَاتَ لَهُ إِنَّ وَالْمَرَاتُهُ \* حَمَّنَاكَةُ الْحَطَبِ أَ ( تبته ١٠) اس وجه عقر آن مجيد كوشعراور ني صلى القدمد وسم كوش عربية عنظ يدشراس ليه ورمت نہیں ہے کہ شعر می**ں تصدا دوجملوں کے آخری الفاظ ایک وزن پر ہوتے ہیں اور قر آن مجید اس طرت نہیں ہے ورنہ قر آن مجید** کی تمام آیات ای طرح نازل ہوتش۔

بعض مفسرین نے کہا عرب کے لوگ شعر کی بہتعریف کرتے تھے وہ کلام جو خیابی اور جھوتی باتوں پر مشتمل ہواور ان کا زعم میر تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تی م زندہ انسان مر جائیں سے پھر تمام مردول کوزندہ کیا جائے گا اور ان ہے حساب کتاب لیا جائے گا ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا مجر کا فروں کو ووزخ میں اورمومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں کے سیحض جموت ہے ایس پرجمنیں ہو گا اور یہ جوانہوں کے کہا کددوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر درجدزیادہ تیز بے اوراس میں زقوم ( تھوہ ) کا درخت ہے اور وز ن بہت کہ بی ہے اور اس میں دوز خیول کو کھول ہوا یائی اور دوز خیول کالبواور پیپ پٹنے کے لیے میا جا۔ گا 'اور جب ان کاجسم جل جا کا تو اس کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا اور جنت کے بارے میں جو بتایا ہے کہ اس میں باغات میں جن کے نیچے ہے دریا بہدر ب ہیں اور ان میں محلات میں حوریں ہیں اور غلان میں اور برقتم کے مجل میں اور وہاں یا کینز ویشر وہات میں جن کو لی کر بھی بیاس نہیں کھے گیا وغیرها بیسب خیالی ہاتھی ہیں واقع میں ایسا کہ نہیں ہے سودواس معنی کے احتیار ہے قرآن مجید کوشعر وشاع ی اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوشاعر کہتے تھے اور بیشبہ بداہیۃ باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں قیاست اور جنت اور دوز ٹ کی جوخریں وی کی بیں وہ سب کی اور واقع میں جموتی اور خیالی تبیں ہیں اور ان کے صدق پر خود قرآن مجید میں بہ کٹر ت عقلی الک قائم کیے

ممراوكن اشعار

الله تعالى قرما تا ي:

والطُعَرُ آءُ يَكِيمُهُمُ الْفَادِنَ أَانَمُ تَرَافَهُمْ فِي فَلِي وَادِ

تعييون (العراء: ١١٥-١١١)

نہیں دیکھا کے شاعر ہر دادی میں سر تکراتے پھرتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ شاعر لوگ ممراہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے اشعار کمراہ کن ہوتے ہیں ہمارے زمانہ ک

العض شعراه كاكلام بحى اى طرح ب عالب كامشبورشعرب ہم کومعلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن

ول کے خوش رکھنے کو غالب بیاخیاں اجھا ہے

گراہ لوگ شاعروں کی چیروی کرتے ہیں ' کیا آپ ہے

martat.com

تبيأء القرأ

خطائس كى ب يارب الامكال تيراب يا يرا

ڈاکٹر اقبال کے بعض اشعار بھی ایسے ہی ہیں ہ اكر بنكامه مائے شوق سے بلامكال خالى الله کوخطاوار کہنا صریح کفرے۔

زوال آدم فاکی زیال تیرانے مامیرا

اس کوکب کی تا یائی ہے ہے تیراجہاں روشن

الله تعالى كے ليے تقصال يانے كالفظ خواہ استفهاماً كها جائے بهر حال كغرب - (كليات اقبال معام علموء ستك ميل بهل كيشنز لا مور بتا کیا تو مراساتی نبیں ہے مجیلی ہے بیررزاتی تبیس ہے

ترے شیشہ میں مے باق تہیں ہے سمندرے کے پیا سے کوشبنم

( کلیات اقبال ص ۹ ۵

الله تعالی کو بخیل کہنا الله تعالی کی سخت تو بین ہے اور صریح کفر ہے۔ فارغ تو نه بينهے گامحشر ميں جنوں ميرا

يا اپنا كريبال جاك يا دامن يز دال جاك ( كليات اقبال ص11

حیب رہ نہ سکا حضرت برز دال میں بھی اقبال

كرتا كوني اس بندؤ حمتاخ كامنه بند ( کلیات ا آبال ص ۸۵

> <u>بیا</u> ن حور نه کر ذ کرستبیل نه کر شاب کے لیے موزوں ترابیام نیس وه عيش عيش نبين جس كا انتظار رہے

الله تعالیٰ کی گنتاخی کر کے اس پر فخر کرنا ہے بھی کفرومنلال اور سرکشی ہے۔ مجمع فريفة ساتي جميل ندكر مقام امن ہے جنت مجھے کاام نہیں شاب آه کہاں تک امیدوارر ہے

(كليات اقبال ص ٨٨

جنت کو ناموز وں کہنا اور اس کی تنقیص اور تحقیر کرنا بھی بدترین کم راہی ہے۔ ایے لیے لامکال میرے کیے جارسو تیری خداتی سے ہمرے جنول کو گلہ

( کلیات اقبال مس۳۱

تعش ہوں ایے مصورے گلار مکتا ہوں میں

اس شعر کی ممراہی اوراس کا کفرمختاج بیان نہیں۔ مجھ کو ہیدا کر کے اپنا نکتہ جس پیدا کیا

( كليات ا قبال ص ٨٧

مندوول کے دایوتا ارام چندر کی منقبت میں درج ذیل اشعار کے میں: ہے رام کے وجود پیہ ہندوستاں کوناز

الل نظر مجھتے ہیں اس کواما م ہند روتن ر از تحرب زمانے میں شام بند یا کیز کی میں جوش محبت میں فرد تھا

اعجازاس چراغ ہدایت کا ہے ہی تلوار كادهني تعاشجاعت ميس فردتما

(كليات البالص الما

ای سم کے اشعار کے متعلق بیصدیث ہے:

حطرت ابع ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم میں ہے کسی شخص کا پیٹ پیپ ہے جرجائے جو وہ اس میں ہم جے کہ اس کا پیٹ میں ہے جرجائے ۔ امام ترفدی نے کہا یہ حدیث حسن سمجے ہے۔

( سنن ترفدی رقم الحدیث: ۱۸۵۲ می مسلم رقم الحدیث ۱۳۵۷ سنن این ماجہ رقم الحدیث مند اجرین اس سار دی است در بویسی رقم

نی صلی الله علیه وسلم کے کہے ہوئے کلام موزون کے شعر ہونے نہ ہونے کا مسئلہ

امرواقعہ یہ ہے کہ نی سلی القدعلیہ وسلم حقیقت کے ترجمان تنے۔ آپ شاعر ننے نظر آنشعر وشاعری ہے کونکہ شعر و شاعری ہوئے میں اور معانی الفاظ کے تائی ہوئے ہیں اور معانی الفاظ ان کے تائی ہوئے ہیں اور الفاظ ان کے تائی ہوئے ہیں اور الفاظ ان کے تائی ہوئے ہیں اگر سیاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے آخری الفاظ ایک وزن پر ہیں جن سے کفار کو ان آیات پر اشعار ہوئے کا شیہ ہوتا تھا ای طرح نی مسلی القد علیہ وسلم نے خود بھی کلام موزون کہا ہے جیسے بعض احادیث ہیں ہے حضرت براہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الفرصلی القد علیہ وسلم خندتی تھودتے وقت فریار ہے تھے۔

والله لو لا الله ما اهتدينا القدل فتم اكرالقد برايت شدد يتا توجم برايت نه يات فانزلن مسكينة علينا موتوجم برطمانيت تازل قربا ان الاولى قد بغوا عليا ان الاولى قد بغوا عليا

( من الفريث ١٩٤٤) الفريث ١٩٠٣ من الفريث ١٩٠٣ من عب صلب في أقر أوديث ١٩٠٥ من رقي أثر فديث ١٩٤٥ مند القرقم الحديث ١٩٤٤)

ای طرح ایک صدیت یس ہے کہ محابہ کرام رجز پڑھ رہے تھے اور نی سلی القد علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رجز پڑھ رہے۔ تھے اور آپ نے قرطانا

فاعفر للانصار والمهاحرة سووانساراورمباجرين كي مغفرت قرط

اللهم لا حير الاحير الاخرة المائدة قرت كروا وركولي فيرتيس ب

(محج البقاري رقم الحديث ١٩٨٨ مسلم رقم الحديث ١٩٢٠ مشن اليوداود رقم الحديث ١٥٣٠ مشن النساني رقم العديث ١٠٠ ما من ١٠٠٠ أ

لويث:407)

رجز كامعنى ہے: جنگ من وشن كے سائے بها درى كے اظهار كے ليے كلام موزون چيش كرنا۔ علامہ بدرالدين محمود بن احربيني متونى ٨٥٥ هـ لكھتے جين:

کلام موزون کی بہتمام مثالیں رہز جن اوراس میں اختاباف ہے کہ رہز شعر ہے یانہیں اورا کٹر علاہ کا اس پر اتفاق ہے کہ رہز شعر نیں ہے اس لیے بی سنی القدعلیہ وسلم نے بعض مواقع پر جو رہزیہ کا اسفر ہایا وہ شعر نہیں ہے اور نص قرآن سے آپ پر شعر کہنا حرام ہے اور علامہ قرطبی نے یہ کہنا ہے کہ تیج یہ ہے کہ دہز شعر ہے۔ اور نی نے جونا دراوو جا رشعر کے جی اس سے

عيار القرأم

martat.com

آپ کا شرعر ہونا لازم نبیں آتا۔ کیونکہ دوج رشعر کننے ہے کوئی شخص شاعر نبیں ہوجا تا اس لیے بیٹیں کہا جائے گا کہ آپ شاعر شخے یہ آپ کوشعر گوئی کاعلم تھ ( بیٹی مہدرت تھی )۔ (ابی سے لا حکام القرآن جز ۱۵م ۲۹۳)

ما مداین الین نے کہ ہے کہ در پر شعر کا طواق نہیں کیا جاتا' کیونکہ در بریکام کہنے والے کو راجز کہا جاتا ہے' شاع نہیں کہا جاتا' کیونکہ در بریکام کہنے والے کو راجز کہا جاتا ہے' شاع نہیں کہ جاتا' اور س میں افتراف ہے کہ آیا نبیس اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کہنا جائز ہے یا نہیں اور اگر آپ کے لیے شعر کہنا جائز ہے بائر کسی کا شعر نقل بھی کریں گے تو اس میں تغیر کر نہیں ہے تو اس میں تغیر کر دیں گے کہنا ہے کہ آپ اگر کسی کا شعر ناس طرح برا ھا:

وياتيك من لم تزود بالاخبار

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا

عنقریب زون نیتم پروو چیزین طاہر کرے گاجن سے تم عافل تھے اور تمہارے پاس ایسی خبریں لائے گاجو تم نے کی نہ تھی تو حضرت ابو بجر نے کہا یا رسول القدابیشعراس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے: ویساتیک ہالا حباد من لم تزود کا پ نے فرمایا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حضرت ابو بکرنے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ مہارت کے ساتھ شعر کہد سکتے ہیں اور جب آپ نے تغیر کے سرتھ شعر پڑھا تو پھر آپ شاعر نہیں رہے اور قرآن مجید میں ہے وہا علاقہ اللہ اللہ اللہ تعامل کا ور دہا ہے کہ ہم نے آپ کوشعر کا فن اور اس کی صنعت نہیں سکھائی 'اور دہا ہے کہ آپ کولوگوں کے اشعار یا دہوں تو یہ آپ کے حق میں منوع نہیں ہے۔ (عمرہ لقاری جسم ۲۹۳ سات در لکت العلم پروے الانام)

نی صلی التدعدیدوسم ے جو کلام موزون صاور ہوا ہے اس کے متعلق علی مدنووی لکھتے ہیں:

اس پراتفاق ہے کہ جب تک شعر کہنے کا قصد اورارادہ نہ ہواس وقت تک وہ شعر نہیں ہوتا 'اور جب کل م موزون بغیر قصد اورارادہ کے کہا جے نو وہ شعر نہیں ہوتا 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام موزون صاور ہوا ہے اس کا پہی محمل ہے کیونکہ نبی صلی القد ملیہ وسلم پر شعر کہنا حرام ہے۔ (صحیح سلم شرح التو وی جسم ۲۵۷۱) مکتبہ نز، رمصفنی الباز مکہ کرمہ کے اسماھ) علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۹۸ ھاکھتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے اور ہم نے بن کوشعر کہن نہیں سکھایا اور نہ بیان کے لائق ہے (یکن ۱۹۰)اس آیت میں کف رکارد ہے حو آپ کوش عرکہتے تھے اور قر آن کوشعر کہتے تھے اس طرح نبی صلی الله علیہ وسم خود بھی شعر نہیں کہتے تھے اور نہ آپ کا کلام فی طور پر وزن کے موفق ہوتا تھا 'اور جب بھی آپ پرانے شعر کو پڑھنے کا قصد فرماتے تو اس کا وزن ٹوٹ جاتا تھا 'آپ ک قبہ صرف معانی کی طرف ہوتی تھی۔

حسن بن الى الحسن يون كرتے بيل كدائيك مرتبد ني صلى القدعليه وسم ايك مصرعداس طرح برها:

اسلام اور بردها پا ان ان کو برے کاموں ہے روکنے کے لیے

كفي بالاسلام والشيب ليمرء ناهيا

کافی ہے۔

تو حضرت ابو بكر نے كہا، يارسول اللہ! شعر نے ال طرح كہا ہے: كفى المشيب و الاسلام للموء فاهيا ۔ پھر حضرت ابو بكر يا حضرت عمر نے كہا بيل گوا بى ديتا ہول كه آپ للد كے رسول بيل كيونكه اللہ تق لى نے فر ، يا ہے بهم نے ان كوشعر كہنا نہيں سكھا يا اور نہ وہ ان كے مناسب ہے۔ اور خليل بن احمد نے كہا ہے كہ نبي صلى اللہ عليه وسلم كوكل م بيل شعر كہنا بہت پسند تق ليكن آپ كوشعر كہنے كي مهارت نہيں تقى۔

مجھی کسی کارم کاوزن کے موفق ہو جانا اس چیز کو واجب نہیں کرتا کہ وہ کلام شعر ہوجیے نبی صلی القدعدیہ وسلم نے غزوہ حنین

#### كرون قرمايا:

وفی سبیل الله ما لقیت جو کچھ تحے ملا ہاستدکی راہ میں ماہ

ھل افت الا اصبع دمیت تو مرف ایک تون آلودہ ا<sup>نگ</sup>ل ہے

( مي الخارى رقم الحديث ١٨٠٢ مي مسلم رقم الحديث ١٩٦١ من التريدي رقم الديث ٢٨٠٦)

عن تي بون پيچهو شنيس من عبد المطلب كا بينا بون ..

انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب

( مي الخارى رقم الحديث عامه ميح مسلم رقم الحديث المعال سنن الترفدي رقم الحديث ١٩٨٨ المجم الديد فديث عدي استداح رقم

الحديث: ١٨٩١٣ عالم الكتب)

ابوائسن الاتخش نے کہا ہے کہ انسا المسی لا گذب شعر نہیں ہے اور خلیل بن اجر فراسیری نے کاب انعین میں کہ ہے کہ جن فقروں میں دوجز وزن کے موافق ہوں وہ شعر نہیں ہوتا اور معتد علیہ تول یہ ہے کہ کلام موزون کی ان میں لوں کواگر شعر شنیم مجمی کر لیا جائے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ نجی صلی اللہ علیہ وسم شعر کے عالم ہوں یا شاعر ہوں جیسا کہ اگر ہوں فینس ایک دو کرنے ہوتا الزم نہیں آتا۔

ابواسحاق الزجاج نے کہا ہے کہ القات تو الی نے فر ویا ہے لمساہ الشعر اس کامفیٰ یہ ہے کہ ہم نے وہ اور ہیں الواسی الاست کے چند شعر کہنے کی ممانعت نہیں ہے اپنی سے کہا یہ اس مسئد میں بہترین قول ہے اور اہل دفت کا س بیا اور اس میں آپ کے چند شعر کہنے کے ممانعت نہیں ہوتا وہ کیا م موزون کے وہ شعر نہیں ہوتا وہ کلام موزون کے دوہ شعر نہیں ہوتا وہ کلام موزون کے وہ شعر نہیں ہوتا وہ کلام موزون کے دوہ سے مشابہ ہوتا ہے اور یہ کلام ہونکی وہ موزون کے دوہ شعر نہیں ہوتا وہ کلام موزون کے دوہ سے مشابہ ہوتا ہے اور یہ کلام ہونکی وہ کا موزون کے دوہ شعر نہیں ہوتا وہ کلام ہونکی دور سے مشابہ ہوتا ہے اور یہ کلام ہونکی دور سے دوہ س

علاء نے کہا ہے کہ القد تعالی نے ہی صلی القد مید وسم ہے شعر کے علم اس کی اصاف اس کی اعاریف اس کے قوائی وغیر ہو ویکر امور کی نئی کی ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ آپ ان عوم کے ساتھ ستھ نئیں ہے ۔ ہیں وہ ہے کہ جب تی کہ ایام میں عرب کے فتف علاقوں سے لوگ مکہ میں آئے اور بعض اہل مکہ نے ہیا کہ آپ شاع بیں تو ان جس سے بعض ذبین لوگوں نے ، یہ کہا اللہ کی شم عرب تمہاری محکم عیب کریں گے کیونکہ ووشعر کی اصاف کو جائے بیں اور آپ کا کام اس کے باکل مشابیس ہے اور سے مسلم جس ہے کہ حضرت الوؤر کے بھائی ایس نے کہ جس نے آپ کے تول کو ماہر شعراء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ شعرتیں ہے (جملے یہ مدید ہے محکم مسلم میں نیس کی سعید کی غفر لود) اور حضرت افیس عرب کے مہم شعراء میں سے سے اور کھا یہ شعرای میں ہے ہے اور کے اس کی تفصیل ای طرح عتب بن افی د بعد نے جب آپ سے کلام سنا تو کہا اللہ کو تم ان کا کلام شعر ہے نہا نت ہے دیجر ہے اس کی تفصیل ان شاہ اللہ سور قرح آلے جدت ہے گام سنا تو کہا اللہ کو تم ان کا کلام شعر ہے نہا نت ہے دیجر ہے اس کی تفصیل

ای طرح زبان عرب کے فعیا واور دیگر ماہرین کلام نے کہا کہ کلام موزون کوشعر نیس کہا جاتا شعرصرف اس کلام موزون کو کہا جاتا ہے جوشعر کہنے کے قصد سے کہا جائے ای طرح امام کسائی نے بھی کہا کہ مطلقاً کلام موزون کوشعر نہیں کہا جاتا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزد اس الدروم المصادار الفكرييروت داماه)

علامہ عبد اللہ بن عمر بیضادی شافعی متونی ۱۸۵ ہے ہی اختصار کے ساتھ ای حقیق کا خلاصہ لکھا ہے اور علامہ ابوالیمیان محمہ بن موسف اندلسی متونی ۲۵۰ ہے ' عافظ اسامیل بن عمر بن کثیر شافعی متونی ۲۵۰ ہے علامہ احمہ بن محمد خفا بی متونی ۲۹ اھاور علامہ میر محمود آلوی منفی متونی ۲۵۰ ھے نے بھی ای تحقیق کوزیادہ تنصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

(تخيير الويداوي مع مناية القامني ع الال معروه البحر الحيلات المساهر و التغيير الدين كثير عامل ١٣٥٠ مناية القامني خ٥٩٠٠ مناية القامني خ٥٩٠٠ مناية

martat.com

١٩٩٠ روح المعاني جر١١٣ م ١٤٦٤ عبروت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشعر کہنے کی صنعت اور اس فن کاعلم تھا یا نہیں

عله مداساعيل حقى البروسوى محتفى المتوفى ١١٣٧ صلكصة بين:

بعض مفسرین نے بیکبا ہے کہ بی صلی اند علیہ وہلم کوشعر کا علم تھا اور نہ شعر کہنے پر قدرت تھی اور زیادہ ظاہر ہیہ ہے کہ قر" ن جید ہیں جوفر مایا ہے اور نہ شعر کہنا ان کی شان کے لائق ہے اس کا معنی ہیہ ہے کہ آپ بی اورصاد تی القول ہونے کی حثیت ہے شعر نہیں گہنا ' اور یہ چیز اس کے من ٹی نہیں ہے یہ شعر نہیں گہنا ' اور یہ چیز اس کے من ٹی نہیں ہے یہ شعر نہیں گہنا ' اور یہ چیز اس کے من ٹی نہیں ہے یہ اس کو فی نفہ لظم اور نثر پر قدرت ہوا اور اس پر دلیل ہیہ ہے کہ آپ کو اجھے اور برے شعر اور موز ون اور غیر موز ون کلام کی تمیز حاصل ہواں کو البہات اور احکام شرعیہ کوظم اور نشر ہے اوا کرنے پر قدرت کیوں نہیں ہوگی اللہ کی تمیز ماصل ہواں کو البہات اور احکام شرعیہ کوظم اور نشر ہے اوا کرنے پر قدرت کیوں نہیں ہوگی المان قدرت فعل کو مسئل مون ہوتی اور آپ نے اعتقادات اور احکام شرعیہ کوظم اور کلام موز ون کے ساتھ اس لیے ادائیں کیا میں کہ آپ کے کلام کی سات اور کہ آپ کی کا مور بی یا جموئی با تیں ہیں ' اور حقیق ہے ہے کہ اور کو اول کو آپ کی فصاحت اور بلاغت اور آپ کے کلام کی سلاست اور خیا ہی بی بی نا جموئی با تیں ہیں ' اور حقیق ہے ہے کہ اور کو ایک کی ذات ہے حاصل ہوتا ہے اور جو اشعار اللہ تعالی کی حمد و شاء ' نیک خیر خواجی پر مشمل ہوں وہ آپ کو بہت لیند سے شیر یکی کا خوب علم تھا ' خلاصہ ہیہ ہے کہ اور کو بہت لیند سے مصل ہوتا ہے اور جو اشعار اللہ تعالی کی حمد و شاء ' نیک صفرت حسن بن جو بہت اس اخال کی ترغیب میں منہر کی دیے تھے در روں اہمان کی موافقت میں کفار کی جوکرتے تھے تو آپ ان کے سے مسجد صفرت حسن بن جو بہت اور ابھان جو کور اور اور اللہ اللہ کی جو کرتے تھے تو آپ ان کے سے مسجد میں منہر کی در جو اس کو آپ کو کرتے تھے تو آپ ان کے سے مسجد میں منہر کی در جو اس کو آپ اس کے در درح البیان جو کر اور کو البیان جو کر ان کو اللہ کی موافقت میں کفار کی جوکرتے تھے تو آپ ان کے سے مسجد میں منہر کی دیتے تھے۔ (روح البیان جو کر ان اور اللہ اللہ کی بیورت نہ اللہ کی جو کرتے تھے تو آپ ان کے سے مسجد میں اس کو بیا کہ کو کر درح البیان جو کر ان موافقت میں کو کر درح البیان جو کر کو کر در کی اللہ کو کر درح البیان کو کر درح البیان کو کو کر در کو البیان کو کر در کو کر درح البیان کو کر در کو البیان کو کر در کو کر درح البیان کو کر در کو کر در کو کر در کو کر دور کو کر دور کو کر دور کو

اجتهے اور پیندیدہ اشعار کا بیان

حضرت حمان بن ثابت انصاری عضرت ابو بریره کوشم دے کر بوچھتے تھے کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفرہ تے ہوئے ستا ہے:

ا ہے حسان ارسول التد سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جواب دو؟ اے اللہ اللہ کی روح القدس سے تا ئید فرما! حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں!

( منج ابني ري رقم الحديث ١٣٠٥ سنن النهائي رقم الحديث ١٦٤ كالسنن الكبري للنهائي رقم الحديث ١٠٠٠٠)

حضرت عا نشد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی القد عنہ کے کیے مہم بھی میں منبر رکھ دیتے تنے وہ اس پر کھڑے ہوکر ان مشرکین کی جوکرتے تنے جو رسول القد علی وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے ہوئے کی رسول القد علی وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے ہوئے کی رسول القد علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہیں روح القدس ان کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۱۵۰۵ سنن لتر ندی قم لحدیث ۱۳۸۹ مند احدی ۱۳۵۹ مند بولاد کے میں اللہ میں میں اللہ مند احدی اللہ مند احداد اللہ اللہ مند احداد اللہ مند اللہ مند اللہ مند احداد اللہ مند اللہ مند احداد اللہ مند اللہ مند احداد اللہ مند احداد اللہ مند اللہ مند احداد اللہ مند اللہ مند احداد اللہ مند اللہ مند اللہ مند اللہ مند اللہ مند

ہیں رہ افدریتے اولانا استار رہ ہی ان کے استار استار کی سلی اللہ علیہ وسلم عمر ۃ القصاء کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے 'حضرت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم عمر ۃ القصاء کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے 'حضرت کعب بن مالک آپ کے آگے بیاشعار پڑھتے جارہے تھے:

اليوم نضربكم على تنزيله آج جم قرآن مجيدكة كلم سئة كوضرب لگاكيں سے

خلوا بنی الکفار عن سبیله ایکافرول کی اولادآ پکاراسته چھوڑ دو

منا القآ

جديم

حسربا يزيل الهام عن مقيله

ویندل الخلیل عن خلیله اور دوست کودوست کودوست کی

الى مرب جو كموياى كواس كى جكدے الك كردے كى

حعرت عمر نے کہاتم رسول الشعلی الله علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم بش شعر پڑھ رہے ہو! نی سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اے عمر! ان کوچھوڑ و بیا شعار ان پر تیروں کے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔

(سنن الترخري رقم الحديث ١٩٨٤ سنن النسائي رقم الحديث ١٩٨٣ سند الإيعان رقم الحديث ١٩٩٣ سي ابن رقم الحديث ١٩٨٧ سنن المرك ١٩٨٨ سند الإيعان رقم الحديث ١٩٠٨ والله المديث ١٩٨٨ والله والمديث عائشة والله والمديث عائشة والله والمديث المديث وياليك والانتحاد من لمديد وود (ال كامعن كروك به ١٨٨٨ مندام تاس ١٨٨٨ مندام تاس الانتحاد الدين المديث المديث المديث ١٨٨٨ والديث ١٨٨٨ والديث ١٨٨٨ والمديث ١٨٨٨

مفتی محد شفیج دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ هان اس شعر کو این طرفه کی طرف منسوب کیا ہے (سعارف القرآن ن ساس سرکو این طرف کی طرف منسوب کیا ہے (سعارف القرآن ن ساس سرکو این معربیث کے خلاف ہے۔

عفل كازندكى كاسبب بهونا اورزنده وه يجوالله كے ليے زنده بو

اس کے بعد فرمایا: یہ کتاب تو صرف تصبحت اور واضح قر آن ہے O تا کہ وہ زندہ لوگوں کوڈرائیں اور کافروں پرخت ہوجائے O (بنت مد)

لعنی بیقر آن تو صرف الله تعالی کی طرف سے نصیحت بے جیب کدارشاد فر مایا رائ مورالا دھے والله کیمین ٥

قرآن محيد ومعرف تمام جہان والوں كے ليانعت ہے۔

(اليسف ١٩٠١م) عام الكوم عام)

اور بیقر آن مین ہے ایعنی آسانی کتاب ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ میسی بشر کا کلام نیس ہے اور اس کی دیسل یہ ہے کہ بید متعدد ہار چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر بیقر آن کسی بشر کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کر لیے آؤٹین کوئی فخص بھی اس کی مثل کلام بنا کرندلا سکا اور بالآخر تھک ہار کر یہ کہ دیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نیس ہے۔

گرفر مایا تا کہ وہ زئرہ لوگوں کو ڈرائیں کینی بیقر آن زئدہ لوگوں کو ڈرائے یا رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم زندہ لوگوں کو ڈرائے یا رسول القد سلیہ وسلم زندہ لوگوں کو ڈرائے کی رسول القد سلیہ وسلم زندہ لوگوں کو ڈرائی کے ڈرائی کے خوالے سے لکھا ہے کہ نسی ک نے مرادعتل والے جیں اور علامہ آلوی نے بھی ان بی نے تعلق کیا ہے۔

(الدراكميورج عص ١٤٠ واراحياه التراث العربي روح المعاني جز ٢٣٠ ص ٢ عاد راهر)

اس آیت میں حسل کو حیات سے تغیید دی ہاور حسل سے مراد عسل سی کے نار حسل مراد نہیں ہے کیونکہ عسل سی جا اور اس میں بیا شارہ ہے کہ کفار حقیقت میں مردہ ہیں کیونکہ ذہرہ وہ ہے جوا ہے دل و دماغ میں اپنے خالق کی معرفت رکھتا ہواور اس معرفت کے تعاضوں پڑ مل کرتا ہو۔ عاقل وہ فخض ہے جو صلاح اور فساد اور سی اور غلا اور خی اور باطل معرفت رکھتا ہواور اس معرفت کے تعاضوں پر چلائے اور فساد اور باطل سے باز رکھے اور اس میں بید میں تعرفت کا فور ہو دی قلب زعمہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے عذا ب ے ڈرانا مفید ہوتا ہے وہ اس کو ارائے کا اثر قبول کرتا ہے اور دی قلب ندہ ہوتا ہے اور ای کو اللہ کے عذا ب ے ڈرانا مفید ہوتا ہے وہ اس کا اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اور ای کو اللہ کے عذا ب ے ڈرانا مفید ہوتا ہے وہ اس کا رائے کا اثر قبول کرتا ہے اور دی آخرت اور اینے مولی اور پر وردگاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا زندہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو القد تعالیٰ کے علم بیں ایمان لانے والے ہوں کیونکہ دائمی حیات تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے'اور در حقیقت زندہ وہی ہے جو انلدتنا کی کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندہ رہے اور اس کی عبادت کے ساتھ زندہ رہے وہ طاہری حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور جوا پی نفسانی خواہشوں کے ساتھ زندہ ہو وہ درحقیقت مردہ ہے۔اوراس آیت میں زندہ لوگوں کوڈ رانے کا ذکر فر مایا ہے کیونکہ و بی ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ور کفار کے دل حقیقت میں مردہ ہیں وہ ڈرانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے' ن پر صرف جحت قائم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے یوس اینے نبی اور رسول بھیجے تھے ان کو ایمان لانے اور اعمار صالحہ کرنے کی دعوت دی تھی تا کہ وہ بھی جنت اور انٹد تعالی کی رضا کے ستحق ہوج کیں اور ان کواس لیے دعوت دی کہل قیامت کے دن وہ میشکوہ ندکریں کہ ہم کوکسی نے ایمان لانے کی دعوت نبیس دی ورنہ ہم بھی ایمان لے آتے۔ الله تع کی کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے ہے مولیگی بنائے' جن کے میر ہا لک میں O اور ہم نے ان مویشیوں کوان کے تالع کر دیا پس ان میں ہے بعض پر وہ سوار ہوتے میں

اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں 0 اور ان کے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں کیا لیس وہ شکرا وانہیں کرتے 0

(لِس ۲۰۱۲)

#### الثدتعالي كي تعتيب اوران كاشكرادا كرنے كاطريقه

اس آیت میں اللہ تعالی نے مخلوق پراہیے اس انعام کو یا دولایا ہے کہ اس نے مویشیوں کوان کے تابع کر دیا ہے تو ی ہیکل بیلول سے انسان ہل چلوا تا ہے <sup>'</sup> کنویں پررہٹ چیوا تا ہے 'میے چوڑے اونٹوں کی ناکول میں نگیل ڈال دیتا ہے مضبوط اور توانا گھوڑوں کے مند میں لگام ڈال دیتا ہے گایوں ' بھینسوں اور بکریوں سے دود ھ نکالنا ہے ان کو ذیح کر کے ان کا گوشت کھا تا ہے ان کے جسموں پر جواون ہوتا ہے ان ہے اپنے لیے گرم کپڑے تیار کر لیتا ہے' نو زائدہ بھیڑ کے بچوں کی کھالوں سے قراقلی ٹو پیاں بٹاتا ہے' نجرے اور گائے کی کھالوں ہے جوتیاں' مثلک اور ڈول بنا لیتا ہے اور ان سے دیگر اور بہت فائدے عاصل کرتا ہے۔

آخر میں فرمایا کیا پس وہ شکر ادانہیں کرتے! لیعنی دن رات وہ ان تعمقوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان نعمقوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں' پھربھی ان نعمتول کے عطا کرنے والے کا شکرادانہیں کرتے' بایں طور کہوہ اس کو واحد لانٹریک ، نیس اوران نعمتوں کے عطا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کوشریک نہ کریں 'صرف اللہ کی تعظیم اور اس کی عبادت کریں'ا ن تعمقوں کا شکراد کرنے کے لیے کسی اور کے آگے بجدہ ریز نہ ہول' پنی حاجت میں صرف اللہ عز وجل کو پکاریں اور اسی سے مدوطلب کریں' اس کے آ کے ہاتھ پھیلائیں اس سے منتیں اور مرادیں مانلیں کہ سب اس کے مختاج میں 'سب اس کے آ گے ہاتھ پھیلاتے میں يَنْ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْكَمْرِينَ ۚ كُلِّ يَوْمِهُو

ا سانوں اور زمینوں میں جو بھی میں سب اسی ہے سوال کرتے ہیں وہ ہرروز کیک ٹی شن میں ہے۔

إِنْيُ شَاكُنِي . (الرحن ٢٩)

سوتم بھی اس سے مانگؤ اس سے سوال کرواس کے آ گے ہاتھ پھیلاؤ!

برچند كركس نعت كے ملنے كے بعدز بان سے الحمد لله رب العدمين كهدوينا بھى للدتعالى كاشكر ب الكن اس كے ساتھ ساتھ اوا لیکی شکر کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مصرف میں خرچ کرنے کے لیے وی ہے اس نعمت کواس مصرف میں خرج کرے اور اگر وہ اس نعمت کو اس مصرف میں خرج نہیں کرے گا تو یہ ناشکری ہے اور اگر اس مصرف

تبيان القرآن

کے خلاف اس تعت کوخری کرے گاتو بیالقد تعالی کے احکام کی خلاف درزی ہے گناہ کبیرہ ہے اور بغاوت ہے اورنہ بت سیکین بات ہے مثلاً آئیسیں دی ہیں تا کدان ہے ماں باب کو علاء کو روضہ اتور کو اور کعبۃ القد کو دیکھے اگر ان کو دیکھے گاتو آئیسوں کا شکرادا ہوگا نہیں دیکھے گاتو تاشکری ہوگی اور اگر ان آئیسوں کو دیکھے گاتو سے پرائی بہو بیٹیوں کو نظموں کو اور دیگر نحش چیزوں کو دیکھے گاتو سے گناہ بیرہ ہے اور القد تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ہے فعوذ بالقدمن ذا مک

تو حید کی ترغیب اور شرک کی ندمت

(يوسف وه) وفي ايل الأل تبيل قرال الميل قرال الم

یہ تہارے خودسا فنہ معبود تہاری مدد کرنے کی سرموطا فت نہیں رکھتے بلکہ بیانے وجود میں تمبارے فیان بیانی کے سند ال بنایا گھران کے معبود ہونے کا پروپیکنڈا کیا تم نے ان کے سامنے نیز صادے چین کیے نیس اور مرادی و نیس ان سے سامنے نذریں گزاریں ان کے آستانوں پران کے چنوں میں جانوروں کا خون بہیا اور جھینٹ چڑھالی میہ تمباری مداکیا کریں گئریں خودان کی مدد کرتے پر جمدوفت کمر بستہ ارہتے ہو۔

بندوستان میں رام چندر مینا اور کرش کے بت بنائے جات ہیں اور ان کی پرسش کی جاتی ہے ان کی ام کی و بائی ای جاتی ہی جاتی ہے اس انی حضرت میسی علیہ السلام اور سیدو مرہم کے بت بن کر ان کی حبادت کرتے ہیں طالا نکہ ان میں ہے کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے ان بتوں کی خدائی ان مشرکین کے برو پیکنٹر کی مرہون منت ہے اور اسل میں خدا وہ ہے آس ن خدائی کا شوت کا کنات کا ڈرو ڈرو دے رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اس کو پکارے یانہ پکارے انہ کی مرادت کو سے بادر کا رہ اس کی حبادت کوئی اس کی حبادت کوئی اس کی حبادت کوئی ہے کا درکہ دو بہر حال رب انعلمین ہے اور ہر چن سے ہے نیاز ہے۔

و سر سے دوہ بہر ماں رہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ کفار آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو بھی شاعر کہتا ایکی کا بہن کہتے اور بھی جمنون کہتے تھے القد تھاں نے قروا ان کی پاتھی آپ کورنجیدونہ کریں جب ان کا اپنے خالق اور وا مک اور اپنے جسن منعم اور بروردگار کے ساتھ بیرحال ہے کہ وو

تبياء القرآء

marfat.com

اس کی الوہیت میں بے جان مور تیوں کو درختول کو اور عناصر کا نئات کوشر یک کرتے ہیں وراللہ کاحق کم تر چیز اول کو دے رہے ہیں تو آپ تو پھر بہر عال اس کے بندے ہیں اور نبی ہیں اس کا پیغ م لانے واسے اور دا گی ہیں بیدا گرآپ کوئبیں بہپون رہے تو کیا گلہ ہے بیرتو اپنے رب کو بھی نہیں بہیان رہے!

فره ما با بشک ہم جانتے ہیں جو پچھوہ چھیاتے ہیں اور جو پچھوہ ظاہر کرتے ہیں' یعنی ہم ان کواس کی پوری پوری سزادی کے اللہ تعالیٰ نے ان کے چھی نے کا پہلے ذکر فرمایہ' کیونکہ اللہ کاعلم غیب اس کےعلم شہادت پر مقدم ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب غیب ہے وہ بعد میں ظاہر ہو جائے گا' اور اس میں پیدارش دہے کہ اے میرے بندو! باطن کی صلاح کو خاہر کی اصلاح پر مقد مرکھ

الند تغالی کا ارشاد ہے: کیا انسان نے بینیں دیکھ کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا تھ پھر یکا یک وہ کھل ہوا جھڑا او بن گیا 0 وہ ہمارے لیے مثابیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے گا جب بیہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کرگل جا ئیں گر تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ 0 آپ کہے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بر پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانے والا ہے 0 جس نے سرمبر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی پھرتم اس سے ایکا یک آگ سلگا لیتے ہو 0

انسان کے مرنے کے بعدال کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا اعتراض

حضرت! بن عبال رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عاص بن واکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کر
آیا لیس کہنے لگا: اے محمہ! کیا اللہ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد پھر اٹھائے گا؟ آپ نے فرہ بیا: ہاں اللہ تق لی اس ہڈی کو
اٹھ نے گا 'مجھے کوموت دے گا 'پھر مجھے کو زندہ کرے گا 'پھر تجھے کو جہنم کی آ گ جیں داخل کر دے گا 'حضرت ابن عباس نے کہا پھر
اٹھ نے گا 'مجھے کوموت دے گا 'پھر مجھے کو زندہ کرے گا 'پھر تجھے کو جہنم کی آ گ جیں داخل کر دے گا 'حضرت ابن عباس نے کہا پھر
اٹھ نے گا 'مجھے کوموت دے گا 'پھر مجھے کو زندہ کرے ہوں ہوں تھے کہا گھر اٹھ بین داخل کر دے گا 'حضرت ابن عباس نے کہا پھر
کیش نام اس میں مارٹ کی سندھجے ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا 'وائی نے حاکم کی موافقت کی ہے)
کی شرط کے مطابق سے صدیت کی سندھجے ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا 'وائی نے حاکم کی موافقت کی ہے)

حافظ سیوطی متوفی اا 9 ھے نے اس حدیث کوا م ابن مردوبیا امام سعید بن منصوراً امام ابن المنذراً امام بیبیتی 'امام عبد بن حمید' امام ابن جریزا مام ابن ابی حاتم' امام عبد الرزاق وغیرهم کے حوالوں سے متعدد اسانید اور متعدد الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے' امام ابن مردوبید کی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف رسول الله صلی الله علیہ وسم کے پاس ایک پر انی اور بوسیدہ بوکرگل سرر بر کر آیا اور کہنے لگایا محمد! (صلی الله علیہ وسلم) کیا آپ ہمیں اس سے ڈراتے ہیں کہ جب بیہ ہڈیاں بوسیدہ ہوکرگل سرر جا میں گی تو خدا ہم کوئی زندگی و ب کر دوبارہ پیدا کرے گا! پھر اس نے اس ہڈی کو چورا چورا کر کے اس کا برادہ ہوا ہیں اڑا دیا اور کہنے لگا۔ اے محمد! (صلی الله علیہ وسلم) اس کو کون زندہ کرے گا؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایہ: بال الله تعالیٰ جھے کو اور کہنے لگا۔ اے محمد! (صلی الله علیہ وسلم) اس کو کون زندہ کرے گا؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایہ: بال الله تعالیٰ جھے کو اور کہنے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں۔ موت دے گا پھر بھی کوزندہ کرے گا اور جھی کو جہنم میں ڈال دے گا' اس موقع پر بینتی کی بید آیات تازل ہو کیں۔ (جامع البیان جرسم ۳۹ سے ۱۳۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ الدر المنورج میں ۲۲ سے ۱۳۰۰ سے ۱

مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل

ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں القد تعالی نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر متنبہ کیا ہے اور حی حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے ہیں' اس سے پہلے فر مایا تھا: کیا انہول نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے

تبيار القرآن

منائی موئی چے وں میں مولتی منائے جن کے بیا الک ہیں O کیا بیمویشیوں کی خلقت برغور نبیس کرتے کہ ہم نے ان کوکیسی عكمت اورمصلحت سے بيدا كيا ہے اور اللہ تعالى كا ان اشياء كو بيدا كرنا اس كے اختيار اور اس كى قدرت ير دلالت كرنا ہے اور جب وہ ان مختلف الحقائق مویشیوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے بعد تمام ان نوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیول قاور جيس ب اوراس آيت من القد تعالى في اين اختيار اور قدرت كوايك اور طريق به واضح فرمايا ب اس في فرمايا: جم نے انسان کو تطفہ سے پیدا فرمایا اور نطف انسان کی منی کی ایک بوئد ہے جس کے اگر اجزا وفرض کیے جائیں تو ووسب مساوی اور منتاب ہیں کھراس سے انسان کو بتایا جس میں خون بھی ہے موشت بھی ہے بال بھی ہیں اور رکیس اور پہنے بھی ہیں اور مریاں بھی جیں اگر نطف میں مختلف اجزاء ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ فلال جز ہے خون بن گیا اور فلال جز ہے گوشت بن گیا اور فلال جز ہے ركيں اور شعے بن محے اور فلاں جزے بال بن محے اور فلاں جزے مثریاں بن سنتی لیکن بیبال پر تو اس بانی کی بوند کے اجزاء ا کے جیسے ہیں ان سے بیختلف چیزیں کیسے وجود میں آئٹش کھر زبان بھی گوشت کا نکزا ہے اور ناک بھی گوشت کا نکزا ہے 'زبان میں اور وا افتہ کی حس باور تاک میں سو جمعنے کی حس بے نیز زبان میں یو لئے کی قوت ہے کان میں سننے کی قوت ہے اور ب سب اعضاء کوشت کے بیں چرایک بی کوشت کے تکزیمیں ایک جگدایک اثر ہے اور دوسری جگداس سے مختف اثر ہے اُ آ کھ میں بھی چر لی ہے اور انسان کے جسم میں اور بھی چر لی ہے اکید چر ٹی سے دکھائی دیتا ہے تو دوسری چر لی سے کیوں دکھائی نہیں ویتا' تو اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ بیاس قاور و تیوم کی قدرت اور اس کی حکمت ہے وہ گوشت کے جس فکڑے ہے و علے سنوادے جس سے علیہ کو یائی کرا وے جس ہے جاتے ہے اثر ات پیدا کر دے جب انسان اپنے اعضا ویس غور کرے تو ہرعضو کے خواص اور اس کے اثر ات انقد تعالی کی قدرت کو ظاہ کرتے ہیں تو دوبارہ ایسے ہی اٹسان کو پیدا کرنے کوتم كيول اس كى قدرت سے بعيد بجھتے ہوكيا اس في تم كو يائى كى ايب ب جان بوند تيسيس بنايا بھر جبتم ب جان ہوجاؤ ك تو وہتم کو کیوں نہیں بتا سکے گا' کیااس نے تم کومٹی ہے نہیں بنایا تو جب تم مر مرمنی ہو جاؤ کے تو وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکے گا۔ منکرین حشر کے تبہات اوران کے جوابات

منکرین حشر کے دوگروہ تھے ایک وہ تھے جو بغیر کسی دلیل کے تحض انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے کو بعید بجھتے نتے اور دوسرے وہ تھے جو بیرشہ چیش کرتے تھے کہ جب انسان سم جانے گا اور اس کا گوشت گل سر جانے گا اور اس کی بہت سے اجہام منی کہ ذیرات سے تبدیل ہوجائے گا اور جب بہت سے اجہام منی کے ذرات سے تبدیل ہوجائے گا اور جب بہت سے اجہام منی کے ذرات سے تبدیل ہوجائے گا اور جب بہت سے اجہام منی کے ذرات بن کر بھر جائیں گے اور ایک دوسرے سے ختلط ہوجائیں گئے ان مختلف اور ختلط اجزاء کو کیسے ایک ایک کیا جائے گا ، کا اور ایک ایک ایک کیا جائے گا۔ گا پھران کو کس طرح جوڑ کر وہی پہلے والاجسم بنایا جائے گا۔

مكرين حشر كا پېلا كروه جومرت كے بعد ان نول كے دوباره زنده ہونے كو بغيركى دليل كے بعيد جانتا تھ ان كا انكر

حسب ذیل آیات می ہے

وَكَالُوْآءَ إِذَاصَ لَلْنَافِ الْأَثْرِضَ وَإِنَّالُوْنَ مَنْ فِي جُونِينِ (السِروم)

والخامِتْنَاوَكُنَّا مُرَابًا وَمِطْنَامًا وَإِنَّا سُدِينُونَ

(الفقيد ١٥)

کیا جب ہم مرجا میں کے اور ہم منی ہوجا میں کے اور ہماری بندیان روجا میں ق تو کیاف ورہم کو ہارے افعال کا بدل دیا جائے گا۔

جودهم

اور کفار نے کہا جب ہم منی میں ل جا میں سے تو کیا ہم منرور

اورمكرين مشركادومراكروه جس كووتور مشري شبهات تحان كاذكر سورة ينس ك ١٨٠ ـ ١٤٠ يات بن كياكياب

ازمرنو بدائے جاتی سے؟

martat.com

عياء القرأم

القدت فی ان کے شہبات کا از الدکرتے ہوئے قرما تاہے: آپ کہے کہ ان کو وق زعمہ کرے گاجی نے ان کو ہلی بار پیدا کیا تھا۔
! اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانے والا ہو O رہا ان کا پیشر کہ جب بید ذرات ایک دوسرے سے قبلط ہوجا تیں گے اور ان کو کون باہم متاز کرے گاتو بیداشکال اس پر ہوسکتا ہے جس کا علم باقع ہو اور جو علیم ہواور اس کا علم کا ل ہو جو ہر فیب اور شہادت کا جانے والا ہو اس کے لیے ان تخلوط ذرات کی الگ الگ پہچان اور شناخت کیا مشکل ہے اور رہا ہے کہ ان ذرات کو کس طرح جمع کیا جائے گاتو یہ اشان کا کتات کو ایک لفظ طرح جمع کیا جائے گاتو یہ اشان کا کتات کو ایک لفظ کم سے بنا دیا اس کے لیے اس جس کی کا کتات کو و بارہ بنا دینا کیا مشکل ہے!

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا: جس نے سرمبز درخت سے تہمارے لیے آگ پیدا کی پھرتم اس سے بکا بک آگ سلکا کیتے ہو O(این :۸۰)

یاتی آگ کو بھا ویتا ہے اور آگ کی حرارت یانی کو بخارات بنا کراڑا دیتی ہے 'سرسبز درخت میں یانی کی ٹی ہوتی ہے اور آگ اس کو جلا ویتی ہے 'انسان کے جسم میں حیات ای طرح جاری ہے جس طرح سرسبز درخت میں یانی کی نمی جاری ہوتی ہے ' اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی ضد آگ کو قبول کرنے کی تا ثیر رکھی ہے اور یہ بھی اس کی قدرت کا تمرہ ہے تو ایسے قادر ویوم اور خلاق تی سے تم اس کا نئات کا دو بارہ بنانا کیول مستبعد قرار دیتے ہو۔

ہڑیوں نے یاک ہوتے بردلائل

ینت : ۸۷ میں بوسیدہ ہڈیوں کا ڈکر ہے اور ایک کا فر کے اس تول کا ڈکر فر مایا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا' گویا اس آیت میں بیمقرر رکھا ہے کہ ہڈیوں میں موت نفوذ کر جاتی ہے اور اس میں بہ ظاہرا مام شافتی کے قول کی تائید ہے وہ بیہ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے گوشت اور پوست میں موت حلول کرجاتی ہے ای طرح ہڈیوں میں بھی موت حلول کرجاتی ہے اور جس طرح مردہ نجس ہوتا ہے اس طرح اس کی ہڈیاں بھی نجس ہوتی ہیں۔

ا مام ابوطیف اور دوسرے ائمہ اور فقہا وجو کہتے ہیں کہ بڈیال پاک ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ہڈیول میں موت تفوذ نہیں
کرتی 'کیونکہ موت کا نفوذ کرنا اس پر موقوف ہے کہ پہلے بڈیول میں حیات ہو' اور حیات احساس کومستازم ہے اور بڈیول میں
کوئی احساس نہیں ہوتا' کیونکہ بڈی کو کاشنے ہے کوئی در دنہیں ہوتا جیسا کہ جانوروں کے سینگھ اور ان کے گھر ول میں مشاہدہ کیا
جاتا ہے' اور انسان کی ہڈی کو کاشنے ہے جو در دہوتا ہے دہ درو ہڈی ہی نہیں ہوتا بلکہ ہڈی سے متصل جو گوشت ہے دراصل اس
میں در دہوتا ہے' اور اس آیت میں کا فر کا جو تول مذکور ہے کہ ہڈیوں کے یوسیدہ ہونے کے بعد ان کوکون زیرہ کرے گا' اس کا
جواب یہ ہے کہ بڈیول سے مراویڈیوں والا انسان ہے۔

بروج بیا ہے۔ اور وہ نجی ہے۔ کہ مردہ اپنی ذات میں نجس نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لیے نجس ہوتا ہے کہ اس میں ہوتی ہوتا ہے اور اس میں ہوتی ہوتا ہے کہ اس میں دیکر رطوبتیں ہوتی ہیں جو نجس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اتصال کی وجہ سے مردہ بھی نجس ہوجا تاہے جب کہ ہڈیوں میں نہ خون ہوتا ہے اور نہ دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں اس لیے ہڈیاں پاک ہیں۔

(روح المعالى جر٢٣٢ مل الأدار الفكر بيروت كاااله)

میں کہتا ہوں کرایام اعظم ایوحنیفہ کے اس موقف پر کہ بٹریاں پاک ہیں حسب ذیل آٹار میں صراحت ہے: ایام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۴۵۶ ہفر ماتے ہیں: زبری نے مردار کی بٹریوں مثلاً باتھی وغیرہ کی بٹریوں کے متعلق کہا ہیں نے بہ کثر ت حنقدم علماء کو دیکھاوہ ہاتھی دانے کی نی ہوئی تحکیموں سے تکلمی کرتے تھے اور ہڑیوں کے بنے ہوئے برتنوں میں تیل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔اور ابراہیم تنقی نے کہا کہ ہاتھی وانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سمج ابنا ورابراہیم تنقی نے کہا کہ ہاتھی وانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (سمج ابنا ورابراہیم تعلق احادیث انسان کے جسم سے الگ ہوئے کے بعد بال کے پاک ہونے کے متعلق احادیث

ای طرح امام شافع کا خریب میہ بے کہ انسان کے جسم سے جو بال انگ ہوجاتا ہے وہ یمی نجس اور ناپ ک ہے اگر وہ بال بانی میں گرجائے گاتو وہ بانی بھی ناپاک ہوجائے گا اور اس سے وضوکر ناجا ترنبیں ہے اللم بناری نے اس تول کے رویس اس حدیث کوروایت کیا ہے:

ابن ميرين بيان كرتے ميں كه مى في حيدہ سے كب بهارے پاس ني صلى القد عليه وسلم كا اكب مبارك بال ہے جو ہم كو معفرت النس رضى القد عند يا ان كے كر والوں كى جانب سے ما تھا حيدہ نے كب اگر مير سے پاس آ ب كا كو كى بال بوتا تو وہ مجھے دنيا اور مافيہا سے زيادہ محبوب ہے۔ ( محبح ابناری آئے مدید ماندری آئے ہیں دنیا اور مافیہا سے زيادہ محبوب ہے۔ ( محبح ابناری آئے مدید ماندری آئے ہیں دنیا

حضرت انس رضی القدعند بیان کرتے ہیں کہ جب رسوں القد سلی القد علیہ وسلم نے اپنا سر منذ وایا تو حصرت بوطلحہ رضی القد عندوہ پہلے مخص تھے جنبوں نے آپ کا بال حاصل کیا۔

. ( من الفارق رقم الحديث المناسن ودود رقم الديث ١٩٩١ ما ١٩٩١ من لا غذى قم الديث ١٩١٢ من مدى رقم لديد ١٩٠١) علامدا بوالحسن على بن خلف بن عبد المعك المعروف بابن بطال المائل التوفى ١٩٢٩ ها ملحة بي

علامدافیہلب نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس متوان سے آب شاقی کے اس قول ہے۔ آب کا ارادوی ہے کہ انسان کا بال جب جسم سے الگ ہو جائے تو وہ ہو ہا ہا ہو ہا ہا وہ ان ہی جسم سے الگ ہو جائے تو وہ ہو ہا ہا ہو ہا ہا وہ ان ہی جسم سے الگ ہو جائے تو وہ ہو ہا ہا ہو ہا ہی جائے ہو ہا ہا ہو جائے تو اور اس کا بال جسم ہو ہا تا ہو ان انسان کا بال بھی ہو ہا تا تو اس کے قول کا ذکر کیا ہے کہ انسان کا بال بھی وہائے اور رسیاں بنا تا جائز شہوتا ۔ اور شرخی الله مایہ وہائی ہم رس بال رحماد راس سے جم سے مصل مرتا ہا ہو تا ہو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا بال طاہر ہے اور عطائے تول کے معافی ہور ماہ دکا خریب ہے۔

علامہ المبلب نے کہا ہے کہ حفرت انس رضی القہ عندئی حدیث بیس بید دلیل ہے کہ انسان کے بہم سے جو ہاں یا بائن الگ ہو جائے وہ بخس نہیں ہے معفرت فالعربن ولید رضی القہ عند نے اپنی ٹو پی بیس ٹی سٹی القہ علیہ اسم کا بال مب رک رکھا ہوا تھ جنگ میامہ بیس ان کی ٹو پی گر کی ان کواس ہے بہت رقع ہوا اور انہوں نے اس ٹو پی کوجین حالت جنگ میں انھا لیا ان ک اصحاب نے اس وجہ سے ان کو کافی طامت کی کیونکہ اس وقت ووسعما نو سے تا تھوں سے جنگ کر دہ ہے تھے۔ مھزیت خالہ بن ولید رضی القہ عند نے کہا بیس نے اس ٹو پی کی قیمت کی وجہ ہے اس کو انفی نے میں جمدی نہیں کی لیکن میں نے اس کو نا بہند کیا ہے کہ ہے۔ ٹو بی مشرکین کے ہاتھوں میں جائے اور اس میں رسول القصلی القہ علیہ وہم کا بال ہو۔

( شرع کی این اوری اوری اوری این ایس (۱۳۹۵ کایتر او شیدر روش (۱۳۹۰ نو)

بال بثري اور ديكر سخت اور تفوس اجزاء كي طبهارت ميس ندا هب فقنها و

علامه بدرالدین محمودین احمر مینی حنی متوفی ۸۵۵ هدای حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

امام الوصنيف رحمد القد كالذبب بيا بي كدان ان كابال ياك بين الى طرح تمام مرده جانورول كربال باك جن المسلك ووسخت اور فقول الزاري باك جي المسلك ووسخت اور فقول الزاري باك جي باك بين جن بين خوان نبيل بوتا مثلا سيناها بنري أوانت كر الوان البيم بال اوريد وغيروا بدال العموا فع التقوي المواقع في المسلم بين المراح المراح المام المراوي المحاق المرفى المراح المراح المراح المام المراوي المحاق المرفى المراح المراح المراح المام المراوي المراح الم

بهار القرآر

marfat.com

حاداورداؤدنے بھی ہڑیوں کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔

علامہ نووی شافعی متوفی الا کا تھے نے شرح المہذب بین حسن عطا اوزای اورلیٹ سے بینقل کیا ہے کہ ہڈی موت سے بخس ہو جاتی ہے لیکن دھونے سے پاک ہو جاتی ہے اور قاضی الوالطیب سے نقل کیا ہے کہ بال پشم اون ہڑی سینگ اور کھر میں حیات کا حلول ہوتا ہے 'اور یہ چیزیں موت سے نجس ہو جاتی ہیں اور یہی فدہپ ہے 'مزنی 'بویطی' رہنج اور حرمدنے اس میں حیات کا حلول ہوتا ہے 'اور مزنی نے امام شافعی سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے کہ آ دی کا بال نجس ہوتا ہے 'ان کا ایک قول یہ ہمی ہے کہ آ دی کا بال اس کی کھال کے تا بع ہے آگر کھال پاک ہے تو اس کے بال نجس ہوتا ہے 'ان کا ایک قول ہے ہوں ہیں۔

بال یاک ہیں اور اگر کھال نجس ہوتا اس کے بال نجس ہیں۔

اور نی صلی املاعلیہ دسلم کے بالول کے متعلق قطعی اور سیجے فد ہب ہے ہے کہ آپ کے بال پاک ہیں' جو تحص اس کے خلاف کوئی بات کے وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوجائے گا' آپ کے مبارک بالول کا مرتبہ تو الگ رہا آپ کے تو فضلات کر بیر بھی طہر ہیں۔

(عدة القاري جسم ١٥٠١٥ دار . لكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه)

حافظ احمد بن عي بن حجر عسقله في شافعي متوفي ۸۵۲ هاس حديث كي شرح مين لكھتے ہيں<sup>.</sup>

اہام بخاری نے اس حدیث ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ انسان کا بال جمع ہے الگ ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے کونکہ حضرت انس رضی انتدعنہ نے بی سلی التدعلیہ وسلم کے سر کے بال کو ایس برطور تبرک رکھا تا ہم اس پر بداعتر اض کیا گیا ہے کہ نی صلی امتدعلیہ وسلم کا بال محرم ہے اس پر دوسرے انسان کے بال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا 'علامہ ابن الممتذر واورعدامہ خطا فی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ خصوصیت کا نہ ہونا ہے ۔ اس جواب کا بیرد دکیا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ بیمٹی کی طہر دت پر بھی اس حدیث سے استدلال نہ کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے کپڑول سے منی کو کھر ج دیا کرتی تھیں 'کونکہ یہ کہنا جا ترہ ہے کہ آپ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو عنہا آپ کے کپڑول سے کپڑول سے کو کونکہ یہ کہنا جا ترہ ہے کہ آپ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو تھی سے جو تمام منطقین کا ہے' ماسوا ان احکام کے جن کی خصوصیت دلیل سے ثابت ہواور آپ کے فضلات (خون' منی' بول اور براز دغیرہ) کی طہارت پر بر کھڑت و لائل ہیں اور انکہ خصوصیت در اس منافعیہ کی تاب ہواور آپ کے فضلات کی طہارت کی طہارت پر بر کھڑت و دائل ہیں اور انکہ نے اس کا منافعیہ کی کیا ہے کہنا ہوا کہ کہنا ہو جو کہنا ہوئے کہنا ہوئی کہنا ہوئے کہنا ہوئے کہنا ہوئی کہنا ہوئے کہنا ہوئ

نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طہارت کی بحث میں چونکہ آپ کے فضلات (خون اور بول و براز) کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے ہم جا ہتے ہیں کہ اصل احادیث کے حوالوں ہے آپ کے فضلات کی طہارت کو بیان کر دیں۔فنقول وہ للہ

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے فصلات کی طہارت کے متعلق اُحادیث ک

حضرت بائشرض التدعنها بیان کرتی بین که رسول النده کی انتدعلیه وسلم قضاء حاجت کے لیے (بیت الخلاء میں) سمج کی مجر بیل گئی تو میں نے وہاں جا کرکوئی چیز بیس دیکھی اور جھے وہاں مشک کی خوشبو آ رہی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے وہ رکوئی چیز نہیں دیکھی آپ نے فرمایا: بے شک زمین کو بیٹھم دیا گیا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت سے جو بچھ نکلے اس کو ڈھانپ

(المعددك جهل المعرف المحددك وقم الحديث المدين مورد المنته العرب المارة العرب المديث العبقات العبقات العبقات العبقات المعرف المعددك جهد المعددك العبقات العبقات المعرف المعدد المعرف المعدد الم

حعرت عائشر منی الله عنها بیان کرتی میں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت انبیاء کے اجمام اہل جنت کی ارداح پر بنائے سے بین اورز مین کوئلم ویا گیا ہے کہ ہم سے جو چیز نظے اس کونگل لے۔

(القردوال بما الورائطاب رقم الحديث ١١٣٣ أن الجوائل قم الحديث ١٨٠١١ كن العرال قم الحديث ١٢٩١١)

حضرت ام ایمن رضی الله عنها بیان کرتی بین ایک نبی الله طیه وسلم نے گر کی ایک باب بین منی کا ایک برتن رکھا ہوا ا الله الله بارات کو انکھ کراس میں بیشاب کرتے تھے ایک رات میں آئی جھے بیاس مگ رہی تھی میں نے اس برتن ہے فی ساور جھے بیا جیس چلا ( کہ یہ بیشاب ہے ) جب میں ہونی تو نبی سی الله طیہ وسلم نے قر بایا اے ام ایکن اس سی برتن واضاؤاور اس میں جو بچھ ہے اس کو بیشک ووا میں نے برتن واضاؤاور اس میں جو بچھ ہے اس کو بیشک ووا میں نے کہ الله مایہ وسلم الله مایہ وسلم کے اس کو بیس نے فی ایو ارسال الله میں اللہ مایہ واسلم الله میں اللہ مایہ وسلم کے گاڑھیں طاہر ہوگئ ایکر آب نے اس اللہ میں اللہ مایہ وسلم کے گاڑھیں طاہر ہوگئ ایکر آب نے اس اللہ میں جو کہی تمہارے دیے میں ورائیس ہو ہوگئے۔

(المساورك في المساورك في المساورة المساورة المساورة فريت عاده ويد المساورة في عديث عاد المساورة عديث المساورة عديث المساورة عديث المساورة المساورة

كى مند ضعيف ہے جمع الزوائد فق الاس اعلامالبدايه انبايات مبس اور الله عن حديد ١١٠ احد ١

لكائى "آب نے جھے یو چھا: تم نے اس (خون) كاكيا كيا؟ ين نے كباش نے اس كو عانب كرويا أب ف فر ماياش يرتم نے في ليا! من نے كہا ين نے اس كو في ليا۔

( كشف الاستار عن زواكد الهر ارقم الهريث ١٩٣٣ عافظ أيشي في برار أن سندس التي الأثاث المحترالا و مدن السوم الم

حصیب کر فی لیا پھر میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ بنے۔ (انعم الکبیررقم افدیت:۱۳۳۴ بھی انزوائدج ۸۵ ۱۰ ان رخ الکبیر نخدرک جسم ۱۸۰۰ رقم ۵۳۱۸ ۲۵۳۳ انسط ب امعابیہ رقم عدیث ۴۸۸۸ البنن الکبری للبیمقی ج سے ۱۷ انتخیص اکبیر ج اص۱۲)

حضرت ابوسعید خدر کی وامد ما مک بن سان بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی صلی القد عدیہ وسلم کا چہرہ زخی ہو گیا تو انہوں نے آپ کے زخم سے خون چوں لیاحتیٰ کہ آپ کا چہرہ بالکل سفید اور صاف ہو گیا 'ان سے کہا گیا کہ اس خون کو تھوک وو' انہوں نے کہانہیں! خد کی تشم! بیس اس خون کو کہی نہیں تھوکوں گا! پھر وہ پیٹے موڑ کر جہاد کرنے چلے گئے' نبی صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا جو محض کسی جنتی آ دمی کو دیکھنا جا بہتا ہے وہ اس کو دیکھے لئے' لیس وہ شہید ہو گئے۔

(دلائل النبوة المعيمة ج ١٥ صوم ٣٠ دارالكتب العلميه بيروت بملخيص الحبير ج اص ١٩٧٠ رقم الحديث ١٩)

عمر بن عبداللہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کدان کے والد حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی 'جب وہ فصد لگائی 'جب رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو ہیں جگہ گرا وہ جہاں اس کو کوئی نہ دیکھی خضرت ابن الزبیر کہتے ہیں کہ جب ہیں رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو ہیں نے اس خون کو پی لیا 'جب رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا تو آپ نے فرمایا: شریح نے اس کو پی لیا ؟ ہیں نے کہا تھا ؟ شہیں کو گول کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا ! دوسری روایت ہیں ہے آپ نے فرمایا تم نے وہ خون کیوں ہیں ؟ حضرت ابن الزبیر نے کہا ہیں نے یہ پہند کیا کہ درسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم کا خون میر سے پیٹ ہیں ہو! آپ نے حضرت ابن الزبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فر میا تہ ہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تہماری طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تہماری طرف سے افسوس ہوگا اور اوگوں کو تہماری طرف سے افسوس ہوگا اور اوگوں کو تہماری طرف سے افسوس ہوگا اور تم کو صرف تم پوری کر نے کے لیے دوز خ کی آگ

(حلية الأوسيء على السبسطيع قد يم حلية الأوليء قم لحديث ١١٦٧ الطبع جديد سنن واقطنى في السبطيع قد يم سنن و تطنى قم الحديث ١٢٥ الطبع جديد سنن واقطنى في السبطيع قد يم سنن و تطنى قم الحديث ١٢٥ المستدرك قم الحديث ١٢٥٣ هم جديد تاريخ ومثل لكبيرج وسلم ١٢٥ مه الحديث الحديث ١٢٦٨ عموم ١٢٥ مهم الحديث ١٨٥ مهم الحديث ١٨٥ مهم الحديث ١٨٥ مهم الحديث ١٨٥ مهم الحديث ١٢٥ مهم الحديث ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم الحديث ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم الحديث ١٢٥ مهم ١٢٥ مهم ١٢٥ مهم ١٢٥ مهم ١٢٥ مهم الحديث ١٢٥ مهم ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم ١٤٥ مهم ١٤٥ مهم ١٤٥ مهم ١٤٥ مهم ١٤٥ مهم ١٢٥ مهم ١٤٥ مهم ١٩٥ مهم ١٤٥ مهم ١٩٥ مهم ١٤٥

رسول التدصلی الله علیہ وسلم نے حضرت بن الزبیر سے فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوں ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوں ہوگا' اس میں حضرت ابن الزبیر رضی الله عنہ کی شہر دہ کی پیش گوئی ہے محضرت ابن الزبیر نے ۱۲ ھیں مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی تھی' بنوامیہ کو اس پر افسوس ہوا' بزید نے محرم چونسٹھ بجری میں ان کے خلاف کشکر بھیج اور کعبہ پرسنگ بارک کی گئی اور کعبہ کے پردوں کو جلایا گیا اور چودہ رہتے ، لاول ۱۲ ھکو ہزید کے مرفے کے بعد ریکشکر واپس آ گیا' پھر عبد الملک

تبيار القرآر

ین مروان نے اپنے دور مکومت میں جائے بن پوسف کی کمان میں نظر بھیجا بالاً خرسترہ جمادی الاولی ۲۷ سے میں حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کوشہید کر دیا گیا اور حضرت ابن الزبیر اور بنوامید دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے افسوس ہوا اور یوں رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسم کی چیش کوئی پوری ہوگئی۔
اللہ علیہ دسلم کی چیش کوئی پوری ہوگئی۔

اور رسول القد مبلی الله علیه وسلم نے حضرت این الزبیر سے بیہ جوفر مایا اور تم کو صرف فتم پوری کرنے کے لیے دوزخ ک آ می جھوئے کی اس بیس ال آیتوں کی طرف اشار ہے:

اور ب شکتم سے ہر شعص ضرور دوز نے پر وارد موگا ایہ آپ کے رب کے نزویک قطعی فیصلہ کیا جوا ہے ) پھر ہم متفقین کو دوز ن سے نکال لیس کے اور فالموں کو اس میں تھنٹوں کے ہل چیوز دیں گ۔ وَإِنْ تِنْكُوْ إِلَادُ ارِدُهَا عَلَانَ عَلَى مَرِيكَ حَتْمًا مَعْقُولَيًا \* ثُمَّةُ نُنَيِقُ الْمِنْ مِنَ اتَّقَوْ ا وَنَدَدُ الطَّلِمِينَ فِيهَا مِثِينًا ﴿ رَبُمُ ١٢-١١)

اس آیت کی تغییر میں جمہور مفسرین کا مختاریہ ہے کہ مسلمانوں کوصرف القد تھائی کی اس تھم کو پورا کرنے ہے اور ان بیس میں داخل کیا جائے گا اور اوز ٹی مسلمانوں پر شندگی ہوگی اور کافروں کو جلا رہی ہوگی اور اس بیس مسلمانوں پر شندگی ہوگی اور کافروں کو جلا رہی ہوگی اور اس بیس مسلمان سے ہے کہ کافروں کو جراعڈ اب ہوگا آیک منڈ اب ان کو اپنے جلنے کا ہوگا اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کے ان کے تفاقف مسلمان اس ووز نے ہے کہ کافروں کو جراعڈ اب نہیں ہور با حسب ذیل اجادی اس تفسیم پر الیاں ہیں۔

حضرت یعنیٰ بن منه رمنی القد عنه بیان کرتے میں کے بی سکی الله علیہ وسلم نے فر الیا قیامت کے دن دوز کے موکن سے ا

جزيا مومن فقد اطفاء نورك لهمي

ے موسما (جدی ہے ) از رجا کیوند ایر ہے ور ک

مير ڪ ميل ورتي ويو ڪ

رسول القدملى القدعليه وسلم كے فضلات كريمه كى طبارت كى احاديث پر طاعلى قارى فے چندفنى احتراف ت كيد بير بير في شرح ميح مسلم ج٦ م ١٨٥٣ ـ ١٨٩ ميں ان اعتراضات كے جوابات لكھے بيں قارئين كى ملى فيافت كے بير بير ان اعتراضات اور جوابات كو يبال بھى ذكر كردہ بيں۔

فعل ت كريمه كى طبارت يرملاعلى قارى كاعتراضات كے جوابات

طاعلى قاري متوفى ١٥٠ اه لكية بن

قاضی میاض نے جو یہ روایت ذکر کی ہے زمین میت جاتی اور آپ کے بول و برازنگل لیتی اور اس جگہ خوشبو میل جاتی اس کوایام بیلی نے معرب عائشہ رسنی القد عنہا ہے روایت کیا ہے اور کہ ہے کہ یہ موضوع ہے (اس کا جواب جن الوسائل کے خود ملائل قاری کی عبارت میں آ رہاہے ) قاضی عیاض نے دوسری روایت جوام محمد بن سعد کے حوالے سے ذکر کی مواسلے میں آ رہاہے ) قاضی عیاض نے دوسری روایت جوام محمد بن سعد کے حوالے سے ذکر کی

martat.com

تبياء الغراء

ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم نے حضرت عائشہ سے فر مایا: اے عائشہ کیاتم نہیں جانتیں کہ انبیاء میہم السلام سے جو چیز نگلتی ہے زمین اس کونگل لیتی ہے الحدیث ابن دھیہ نے کہا کہ اس کی سند ثابت ہے اور بیاس باب بیس قو ک ترین حدیث ہے۔
ملاعلی قاری کہتے ہیں کہ بیر حدیث فضافات کی حہارت پر نہیں بلکہ اس کی ضد پر دانالت کرتی ہے جبیبا کہ زمین کے نگلے سے معلوم ہوتا ہے البتہ پاکیزہ خوشبوان کی طہارت پر دانالت کرتی ہے ۔ امام بغوی نے فضلات کی طہارت پر بید دلیا قائم کی سے معلوم ہوتا ہے البتہ پاکیزہ خوشبوان کی طہارت پر میر نیال تائم کی آئے ہے ۔ امام بغوی نے فضلات کی طہارت پر بید دلیا قائم کی آئے ہے ۔ امام بغوی نے فضلات کی طہارت پر بید دلیا قائم کی آئی ہے سین اس پر بید اعتراض ہے کہ جس چیز سے شفاء حاصل کی جائے اس کا طاہر ہونا یا زم نہیں ہے کہ کونکہ اونٹوں کے چیشا ہے بھی شفاء حاصل کی گئی ہے اور جمہور فقہاء کے نز دیک اونٹوں کا پیشا ب خب ہے۔ (شرح الثفاء جام 140 دارالکت العلم یہ بیروٹ 1411)

ملاعلی قاری نے امام بیمتی کے حوالے سے حضرت عائشہ کی روایت کو جوموضوع کہاہے ہم نے اس حدیث کا ذکر نیس کیا ' ہم نے امام محر بن سعد متو فی ہیں ہے کہ الطبقات الکبر کی (جام ۱۳۵) کی روایت کو ذکر کر کے اس سے استدلال کیا ہے اور وہ اس بات میں قوی ترین حدیث ہے 'اور انہوں نے اونٹوں کے پیشاب سے جومعارضہ کیا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی طاحی قاری پر حم فر بائے 'کہاں حضور کا بول مبارک اور کہاں اونٹوں کا پیشاب! اونٹوں کا پیشاب سخت بدیو دار جوتا ہے اور جہاں آپ کا ول و برازگرتا تھا اس جگہ خوشبو پیشل جاتی تھی' اس حدیث کی قوت خود علی قاری کو بھی تسلیم ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے بول مبارک پر اونٹوں کے پیشاب سے معارضہ کرنا' سخت جرت کا باعث ہے۔

نيز مدعلي قاري بروي متوفي ١٠١٠ ه لكهة مين:

بدر من ما بایس مرسوں میں است میں است میں کوئی چیز ناپسندیدہ اور نا پاک نہیں تھی ملاعلی قاری اس پراعتراض کرتے قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ناپسندیدہ اور نا پاک نہیں تھی ملاعلی قاری اس پراعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ عدیہ وسم کے کیڑوں سے منی دھوتی تھیں' آپ پھر اور ڈھیلوں سے استنجاء کرتے سے نیز اگر آپ سے فارج ہونے والی چزیں پاک ہوتیں تو وہ چزیں صدت ناتھ (وضواور شسل کا سبب ) نہ ہوتیں' جیسے پینہ تھوک اور رینٹ وغیرہ جیں' اور اس پر اجماع ہے کہ وضوئوٹے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مثل جیں سوااس چز کے جس کا استن ء ہے مثلاً نینڈ کیونکہ آپ کی آئیسی سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا۔ (شرح افتفاء جام ۱۲۹ اور الکتب العلم ہونے ۱۲۹ ھا) اللہ تعالیٰ ملاعی قاری پر رحم فرمائے' آپ کے نضلات کریمہ کے طاہر ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ امت کے لیے طاہر جن نہیں باتی ہا تھی تھے امت کے لیے طاہر جن نے آپ استنجاء وضواور شسل فرماتے تھے امت کے لیے ان جن بہتی نہیں ان کا خروج موجب حدث ہے' آئی وجہ ہے آپ استنجاء وضواور شسل فرماتے تھے امت کے لیے ان کے طہر ہونے پر دلیل میہ ہے کہ کئی صحابہ اور صحابیات نے آپ کا چیشا ب اور خون پیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔

علی ہر ہونے پر دلیل میہ ہے کہ کئی صحابہ اور صحابیات نے آپ کا چیشا ب اور خون پیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔

قاضی عرض نے کہ ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے زخم سے خون

چوں کر فی لیا۔ ملاعق قاری نے کہا ہے کہ اس حدیث کی مثل کو حاکم' بزار' بیہقی اور دارتطنی نے روایت کیا ہے لیکن قاضی عیاض نے اس حدیث سے نبی صلی ائلد علیہ وسلم کے خون کی طہارت پر جو استدلال کیا ہے اس پر ملاعی قاری نے بیداعتراض کیا ہے کہ ضرورت سے ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے۔ (شرح اللہ ون اس ۱۷ دار الکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۳۳۱ھ)

سے سوں پیر سہاں ہو جاں ہے۔ از سری حقامان ان مان اللہ عنہ کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خوان چو سے ک جماری سمجھ میں بیٹیس آ سکا کہ حضرت ما لک بن سنان رضی اللہ عنہ کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خوان چو کون سی طبعی یا شرعی ضرورت تھی 'جس کی وجہ ہے ان کے لیے خوان چوسنا مہاح ہو گیا تھا! حقیقت سے ہے کہ حضرت ما لک بن سنان رضی القد عزنے کی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ غلبہ مجبت کی بناء پر آپ کے زخم سے خون چوسا تھا۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ جن صحابہ نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا خون یا پیشاب پیا' آپ نے ان بیس سے کسی کو بیشیں

کہا کہ اپنا مند دھوو' اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا خون اور پیشاب پاک ہے طاعلی قار کی اس پراعتر اش کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ان اجادیث بیل دھونے کے تھم پر دلالت ہے' نہ عدم تھم پر دلالت ہے' علاوہ ازیں پیشاب لگنے سے منہ دھونا صحابہ کو

بالمیدا ہمت معلوم تھا اور اگر مان لیا جائے کہ آپ نے دھونے کا تھم نہیں دیا' تب بھی تھش اختیال سے طہارت ٹا ہت نہیں ہوگ کی بالمیدا ہمت محادم تھو ہوگ کہ آپ نے ان

کے ذکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو ذہول ہوگیا ہو۔ یا آپ کا اعتماد ہوکہ وہ مند دھولیس کے' بال اگر میں ٹا بت ہوجائے کہ آپ نے ان

یس سے کسی کو دیکھا کہ وہ مند دھوئے بغیر تماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس پرسکوت کیا اور اس کو برقر ار رکھ تب طہارت ٹا بت

ملاعلی قاری نے جو یہ کہا ہے کہ ان احادیث میں دھونے کے تھم پر دلالت ہے نہ عدم تھم پر دارالت ہے ہوئے نہیں ہے کے تکم پر دلالت ہے نہ عدم تھم پر دارالت ہے ہوئے ہوئے کہ اس احادیث میں دیات ہوئے کہ تھم نہیں دیات کہ دیات کہ دوئے کا تھم نہیں دیات ہوئے کہ دوئے دوئے کا تھم نہیں دیات ہوئے کا تھم نہیں دیات کہ دوئے کا تھم نہیں دیات کہ دوئے کا تھم نہیں دیات کہ دوئے کا تھم نہیں کہ دوئے کا تھم نہیں کہ دوئے کا تھم نہیں جیسا کہ قاضی عیاض رحمداللہ نے بیان فر مایا ہے۔

ملائلی قاری نے جو پہ کہا ہے کہ پیشاب کلنے ہے مند دھونا سی باکو بالبداہت معلوم تھا 'سوال یہ ہے کہ کس کے بیشاب کلنے ہے؟ عام آ دمی کے؟ تو ہے شک بیانیس معلوم تھا کہ م آ دمی کے بیشاب کلنے ہے اس جگہ کو دھونا لازم ہے الیکن یہ مام آ دمی کا چیشا ب تو تہیں تھا! اگر ان کے نزویک اس پیشاب کا خوج بھی مام آ دمی کا چیشا ب کی طرح بہوتا تو وہ اس کو کیوں پیشا ؛ ملام ہے کہ وہ آ پ کے پیشاب کو طام بر بجھتے تھے جسمی تہ انہوں نے اس و بیا تھا اب اگر بالفرض یہ چیشاب ان کے کمان کے برفعاف تا پاک ہوتا تو آ پ پر لازم تھا کہ آ پ بران م تھا کہ آ پ بران مندہ عواد۔

ملاعلی قاری نے کہا آگر مان لیاجائے کہ آپ نے دخونے کا تعم<sup>نی</sup>یں ویا تب بھی محض احتیال سے طہارت ٹابت نہیں ہو گ کیونکہ موسکتا ہے کہ آپ کوڈ ہول ہو گیا ہویا آپ کو اعتباد ہو کہ دوخود دھولیس کے۔

اگر مان لیا جائے کا کیا مطلب ہے؟ فی الواقع آپ نے دھونے کا حَمْ نیس دیا تھا اور یہ صرف طبارت کا انتہاں نیس ہے بلکہ طہارت پر قو کی ولیل ہے کیونکہ نبوت کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی فضی ناط کام کر سے آپ کی اصابات کر سے اس وج سے نبی کا کسی چیز پر خاصوش رہنا اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ نبی کا خلاکام پر خاصوش نبیس رہ سکتا اور یہ جو کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو ذہول ہو گیا ہوسویہ بھی غلط ہے کیونکہ امور تبلیغیہ میں ذہول نبیس ہوتا گھ یہ ایک افد کا دائمہ تو نبیس ہے متعدد مرجہ آپ کو یہ اعتباد قوان بھا گیا اور آپ نے کسی مرجہ مندد ہونے کا تقریبی ہوتا جب آپ بار ذہول ہو گیا تھا؟ اور چوکہا ہے کہ آپ کو یہ اعتباد تو تب ہوتا جب آپ یہ بار ذہول ہو گیا تھا ہے۔ کہ تو یہ اعتباد تو تب ہوتا جب آپ یہ بار ذہول ہو گیا تھا ہو نہ کہ تو یہ اعتباد تو تب ہوتا جب آپ یہ وان کے دھونے پر دور کہ اس کے فضلات کو پاک تجھتے تھے اور ان کو چیچے تھے تو بھر آپ کو ان کے دھونے پر دور ہے ہوتا بھا کہ وہ مند ہو ہے بنے کہ اس کے موجائے کہ آپ نے ان جس سے کسی کو دیکھا کہ دو مند ہو ہے بنے نہ نہ نہ نہ اور آپ نے اس پر سکوت فر مایا اور اس کو مقار دیکھا تو بھر طہارت ٹابت ہوگی۔

پر مدرہ ہے اور اپ سے اس پر سوے مرہ یا اور اس و سر روس و بارس برا برا برا برا ہے۔

یعنی اگر کوئی فض مثلاً میں سے ظریت یا ظہر ہے عصر تک اپنے مند پر کوئی تایا ک چیز لگائے رکھے تو طاعلی قاری کے

مزور کے حضور اس کو اس لیے منع نہیں کریں سے کہ بیدا بھی نماز نہیں پڑھ رہا کی نماز کے علاوہ باتی اوقات میں مند پر تایا ک چیز

الگے کے رکھنا جائز ہے؟ اور نماز کے علاوہ کوئی فخص اپنے مند پرخون یا چیشا بال لے تو کوئی فرت نہیں ہے؟ اس لیے فضرات

marfat.com ما القرار

کریمہ کی طہارت ہر ملاعلی قاری کا بیاعتر اض بھی غلط ہے۔

قوضی عیاض نے کہا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیش ب یا خون دوبارہ پینے سے منع نہیں فرمایا اور بیران کی طبارت کی دلیل ہے ملاعلی قاری میں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

منع کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب کی شخص نے عمد آاور بلاضرورت بید کام کیا ہوتا' اور عنقر بیب روایت میں " رہا ہے کہ حضرت برکہ نے راعمی بیس پیشاب پیا تھا ( یعنی ان کو بیعلم نہیں تھا کہ بیہ پیشاب ہے ) اور ابن عبد البر نے روایت کیا ہے کہ سالم بن ابی انجاج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی اور خون فی بیا تو آپ نے فر مایا کہ تم نہیں جانے کہ ہر خون حرام ہے کہ سالم بن ابی انجاج نے بی صلی اللہ علیہ ورت اسماله) ہے ؟ اور ایک روایت بیل ہے وو بارہ نہ پینا کیونکہ ہر خون حرام ہے۔ (شرح الثفاء جاس اے اور ایک التاب العلمیہ بیروت اسماله)
اس اعتر اض کا جواب بیرے کہ

صحابہ بیں سے جس نے بھی آپ کا خون یا بییٹاب پیا تھا وہ کسی ضرورت سے نہیں بیا تھا بلکہ نمی صنی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے پیا تھا اور عمداً پیا تھا' خون اور ببیٹاب پینے کے متعدد واقعات ہیں۔

علامه شهاب الدين خفاجي متوفي ٢٩٠ واه لکھتے ہيں:

ملاعی قاری نے بھی تشکیم کیا ہے کہ بیددو واقعے بیں۔ (شرح الثفاج اص الاا دار لکتب العدمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

جب ہیرو صلح ہو گیا کہ بیدوو واقعے ہیں'اور بی تول کہ بیس نے لاعمی ہیں ہیں تھا حضرت برکہ ام ایمن کا ہے'اور حضرت برکہ م یوسف کے واقعہ بیس بی تول نہیں ہے کہ بیس نے لاعلمی میں بیا تھا۔ اس لیے ملاعلی قاری کا مطلقاً بیہ کہنا درست نیس ہے کہ پینے وا مول نے عمد اُاور بلاضرورت نہیں بیا۔

ای طرح حضور کاخون پینے کے بھی متعدد واقعت ہیں 'ملامینٹی نے لکھ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکا ہوا خون بیا' ان میں ابوطیبہ نام کے فصد لگانے والے ہیں اور قریش کا ایک ٹرکا ہے جس نے نبی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگانے والے ہیں اور قریش کا ایک ٹرکا ہے جس نے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی تھی ورحضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پر 'بیر وایات بر رُطرانی' عالم' وسلم کو فصد لگائی تھی ورابوقیم کی حلیہ میں ہیں اور حضرت علی ضی لقہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے آپ کے جسم سے نکار ہوا خون بیا۔

تیبنتی ورابوقیم کی حلیہ میں بیں اور حضرت علی ضی لقہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے آپ کے جسم سے نکار ہوا خون بیا۔

(عمرة القاری جسمی کا دارالکت العمیہ بیروت' ۱۳۱۱ھ)

ان احادیث میں سے کی میں مید مذکور نیس ہے کہ انہوں نے لاعلمی میں خون بیا صرف حضرت ام ایمن کی روایت سے

نبيار القرآر

"المنطو" كالفظ وكيكرمطلقاً يكمناك "حضور دوباره ين سال وقت منع كرت بب ين والول في بلاضر ورت اورعمداً على الانا" مخت مقالطمة قريق ب-

اس کے بعد طاعلی قاری نے لکھا ہے کہ: سالم بن الحجاج نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی اور خون لی لیا تو آپ نے قرمایا کیاتم نہیں جانے کہ جرخون حرام ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دو بارہ نہ چینا کیونکہ جرخون حرام ہے۔

رویا ہے ہے میں ہوتا اور ای طرح آپ کے خون کا بھی جرام ہوتا طہارت کے ظاف نبیں ہے کیونکہ یہ جرمت کرامت کی ہتاہ پر جہ نجاست کی ہتاہ پر نبیل ہے دراصل اس عبارت سے ملائل قاری فاضی عیاض پر بیدو کرتا چاہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے بیداست کی ہتاہ پر نبیل ہے دراصل اس عبارت سے ملائل قاری فاضی عیاض پر بیدو کرتا چاہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے بیداستدلال کیا تھا کہ اگر آپ کے فضلات نجس ہوتے تو آپ کی کو دوبارہ بینے سے منع کرتے سو ملائل قاری نے ابن عبد البر کے حوالے سے بیکھا کہ ایک روایت ہیں ہے لا تعد فان اللہ ملائل ہے کہ ہم نے ابن عبد البرک کرا ہے کو یکھا اس میں سالم کے تذکرہ میں فصد کا یہ واقعہ فرکور ہے لیکن الا تعد فان اللہ ملا معرف کہ حوالم اللہ کی ایک عبد البرک اصل عبارت ہے ہے۔

سالم ایک سی بی جی انہوں نے نمی سی انقد طبیہ وسلم کے فصد الگافی اور فصد کا خون فی لیا تو رسول القد سلیہ وسلم نے سات میں اللہ علیہ وسلم نے سات فر مایا کیا تم نبیس جائے کہ ہر خون جرام ہے۔

(سالم) رجل من الصحابة حجم النبي صلى الله عليه وسلم و شرب دم المحجم فقام له رسول الله عليه وسلم اما علمت ان الدم كله الله عليه وسلم اما علمت ان الدم كله حرام. (الاعتماب على الله عليه والمات الاتمالية المات الله عليه والمات المات الله عليه عليه والمات الله عليه والله والله عليه والله والله والله عليه والله عليه والله والله

علامہ این عبدالبر فے مسی دوابہ لا تعد نیس لکھا اور اُسر ملائلی قاری کا مطلب یہ ہے کہ کی اور نے لکھا ہے یا کسی اور روایت میں ہے تو ملائلی قاری نے ایس کا حوالہ میں دیا اور جو چیز غرابب اربحہ کے جمہور ملی مکا مختار ہوا ورمنتند ا حادیث ہے تا بت ہواس کوایک بے سنداور مجبول روایت کی بنیاد پرمستر ونیس کیا جا سکتا۔

الله تعالى ملاعلى برجم فرمائ الموسكا الم كداس تمام بحث ان كامقصود يه بوكر فضالت كريركى طبارت ايك تغنى مند الم الله تعالى الله تعلى الله

فصلات كريمه ي متعلق بعض احاديث كي في حيثيت اوراس مسئله ميس جمهور علماء كاموقف

ملاعل قاری حقی شرح شاکی تر فدی می لکھتے ہیں۔

رسول القصلی الله علیہ وسلم کے فضلات کے متعلق اہام طبر انی نے سند حسن یا سندھی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دعزت عاکشہ رضی الله عنہا نے عرض کیا: یا رسول الله! میں آپ کو بہت الخلاء میں جاتے ہوئے دیجھی ہوں ' پھر جوفنی آپ کے بعد بہت الخلا میں جاتا ہے وہ آپ سے خارج ہوئے والی کی چیز کا کوئی الرئیمی و یکتا آپ نے فرہایا اے عائش کیا تم نہیں جائیں کہ الله تعالی نے زمین کو یہ تھم دیا ہے کہ انہیاء سے جو پکھ خارج ہو وہ اس کونگل لے اس مدیث کواہام اہن سعد نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے متدرک میں ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے علامہ ابن تجر نے یہ ہے کہ اہام بیمنی کا یہ کہنا کہ یہ صدیف کواہام این علوان کی موضوعات میں سے ہاور اس کا ذکر مناسب نہیں ہے کہ کہ احاد رہ میں میں معلوں کی موضوعات میں سے ہاور اس کا ذکر مناسب نہیں ہے کہ کہ احاد رہ میں اور وہ میں کہنے کہ میں ایک موضوعات میں سے جاور اس کا ذکر مناسب نہیں ہے کہ کہ کہ اور اس کا ذکر ہے جو حسن بن علوان کے کذب سے مستفنی کر دیج جیں (وہ اس کا ذکر ہے جو حسن بن علوان کے کذب سے مستفنی کر دیج جیں (وہ اس کا ذکر ہے جو حسن بن علوان کے کذب سے مستفنی کر دیج جیں (وہ اس کا ذکر ہے جو حسن بن علوان کے کذب سے مستفنی کر دیج جیں (وہ اس کا دی میں علوان کے دوایت کردہ میں برحول ہے اور دہ یہ کے اس میں علی ہے بیارت یا خصوص ابن علوان کے دوایت کردہ میں برحول ہے اور دہ یہ

martat.com

ہے: ''کیائم نہیں جانتیں کہ ہمارے اجسام ارواح الل جنت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں اور جو پھوان سے لکتا ہے اس کوڑھی نگل لیتی ہے''۔ بااس حدیث پر موضوع کا تھم نگانا صرف ابن علوان کی سند کے ساتھ مخصوص ہے اور دومری جن سندول سے یہ حدیث مروی ہے ان پر موضوع کا تھم نہیں ہے' یا امام پہلی ان اسائید پر مطلع نہیں ہوئے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے (یعنی امام طبر انی 'امام ابن سعد' اور امام حاکم کی ذکر کردوا سائید ) اور یہ جواب زیادہ طاہر ہے۔

ایک قول بدے کہ اس کا سبب نی صلی القد علیہ وسلم کاشق صدر اور آپ کے باطن کو دھونا ہے۔

( جمع الوسائل ج عص ١٠٤ مطبوعة ورجمه السح المطالع كرايي)

اللہ نتی کی کا ارشاد ہے: اورکیا جس نے آئانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو (دوبارہ) پیدا کرد ہے! کیوں نہیں! وہ عظیم الثان پیدا کرنے والا سب سے زیادہ جانے والا ہے O جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہد دینا کائی ہے کہ ''بن جا' 'سووہ بن جاتی ہے O کہی پاک ہے وہ ذات جس کے وست قدرت میں ہر چیز کی حکمت ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے O (ینت ۱۸۰۸) اللہ تعالیٰ کی صفات میں مبالغہ کا معنی

ینی: ۸۱ کامعنی میہ ہے کہ جس ذات نے انسان کو ابتداء پیدا کیا اور جس نے سرسبز درخت کو آگ بنا دیا اور جس نے سرسبز درخت کو آگ بنا دیا اور جس نے سرسبز درخت کو آگ بنا دیا اور جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس نے اس قدر عظیم الشان وسیج وعریض اور قومی پیکل چیز وں کو ابتداء پیدا کیا 'کیا وہ اس پر قادر منہ شہیں ہے کہ وہ وہ برہ انسانوں کو پیدا کر دئے جب کہ آسانوں 'زمینوں اور اس پرنصب پہاڑوں کے مقابلہ میں جسس فی طور پر انسان بہت چھوٹی مخلوق ہے قر آن مجید میں ہے:

آ یانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ضرور انسانوں کو ( دو ہارہ) پیدا کرنے ہے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ كَفُلْقُ التَّهٰوْتِ وَالْكَارْضِ ٱلْكَبُرُمِنْ خَلْقِ التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱلْخَرَ التَّاسَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥

(المومن ع۵)

پرخود بی فرمایا کیون نبیس! وه ضرورانسانون کودوباره پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ہر چیز کی جسامت اور مقدار اور اس کی صفات

کوسب سے زیادہ جائے والا ہے اور وہ ہر چیز کو بار بار پیدا کرنے والا ہے تو دہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی تا در ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے لیے طلآق کا صیف استعال فر مایا اللہ تعالی کی جو صفات مبالغہ کے صیف کے سرتھ ہوں وہ سب مجاز میں کی کید میالغہ کا معنی ہے قت اس کا علم سب مجاز میں کی کید میالغہ کا معنی ہے قت اس کا علم ہے اس سے زیادہ اس کا علم بیان کیا جار ہائے اور القدتی لی کی تمام صفات اپ کمال کو پینی ہوئی میں ان پرزیادتی ممکن ہی نہیں ہے نیز اس محفات میں زیادتی اور کی ہوئی میں ان پرزیادتی اور کی اور کی ہوئی ہوئی میں اندی اور کی اور کی ہوئی ہیں ان پرزیادتی اور کی اور کی ہوئی ہیں ان پرزیادتی اور کی اور کی مفات میں زیادتی اور کی مفات میں زیادتی اور کی مفات میں زیادتی اور کی مفات میں اللہ تی بیا جائے گا تو وہ بجاز ہوگا۔

علامہ ذرکئی نے البر ہان فی علوم القرآن میں تکھا ہے کہ القد تھائی کے لیے مبالغہ کے صیفہ کامعنی ہے کہ اس کالفل زیادہ ہوا ہااس کامعنی ہے جن پراس کالفل واقع ہور ہاہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے مشلا خلاق کامعنی ہے وہ بہت زیادہ تختی فرہ تا ہے یااس کامعنی ہے اس کی مخلوق کی تعداد بہت زیادہ ہے اس طرز پر علامہ ذخشر کی نے امکشاف میں تبھا ہے کہ قواب کامعنی ہے جن کی وہ تو ہے تول فرما تا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یا اس کامعنی ہے وہ بندہ کی اس قدر زیاد و تو ہے توں فرما تا ہے کہ اس میں برائل ارتبیں رہتا اور وہ ہاگئل یا ک اور صاف ہو جاتا ہے۔

كن فيكون يرخطاب بالمعدوم إوركصيل حاصل كاعتراض كاجواب

اس کے بعد فرمایا جب وہ کسی چیز کو پیدا فرمانا جا بت ہے آو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہدوینا کافی ہے کہ ' بن جا' سوو بن جاتی ہے۔

اس آیت پر بیا شکال ہے کہ جب القد تھائی کی چیز ہے یو فر ماتا ہے کہ 'اس وقت وہ چیز موجود ہے یائیس ہے اگر وہ چیز موجود ہے تو گھراس کو بینے کا تھم و بینا تحصیل حاصل ہے اور اگر و چیز موجود ہے تو گھراس کو بینے کا تھم و بینا تحصیل حاصل ہے اور اگر و چیز موجود ہے تو گھراس کو بینے کا تحصیل حاصل ہے اور خیا ہے تو تو گھراس کا ایک جواب مید ہے کہ اس آیت ہے سے ف پر تشکیل بیان کی گئی ہے کہ جب القد تھی چیز کو کوئی کا مورو ہو تو اس کا بناتا کی چیز پر موقو ف کام کرنے کا تھم و چیز اس کے علم میں ہے القد تھائی اس چیز ہے تہیں ہوتا اور اس کا دوسرا جواب مید ہے کہ القد تھائی کو تمام چیز وں کا علم ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے القد تھائی اس چیز کے علم کی طرف توجہ فر ماتا ہے لہذا تحصیل حاصل مازم میں آتی اور اس کا تیسرا جواب مید ہے کہ چہلے وہ چیز بالقو ق موجود ہوئی ہے اس لیے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتا ور کھم بالسل موجود ہوئی ہے اس لیے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالقو تا موجود ہوئی ہے اس لیے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالقو تا موجود ہوئی ہے اس لیے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالقو تا ہوجود ہوئی ہے اس لیے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالتھ ہے کہ جو جود ہوئی ہے اس لیے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالقو تا ہوجود ہوئی ہے اس کے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالقو تا ہوجود ہوئی ہے اس کے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی و کھر بالقو تا ہوجود ہوئی ہے اس کے معدوم سے خطاب الازم نہیں آتی ہے کہ کہ تھر کے کہ سے کہ کھر بیا تو کی کھر باللہ کہ کہ کھر باللہ کو کھر باللہ کو کھر باللہ کی کھر باللہ کو کھر باللہ کو کھر باللہ کی کھر باللہ کو کھر باللہ کی کھر باللہ کو کھر باللہ کے کہ کھر باللہ کی کھر باللہ کے کہ کھر باللہ کی کھر باللہ کے کہ کھر باللہ کی کھر باللہ کو کھر باللہ کے کھر باللہ کھر باللہ کو کھر باللہ کے کھر باللہ کو کھر باللہ کے کھر باللہ کو کھر باللہ کی کھر باللہ کے کھر باللہ کو کھر باللہ کی کھر باللہ کی کھر باللہ کی کھر باللہ کے کھر باللہ کی کھر باللہ کی کھر باللہ کھر باللہ کی کھر باللہ کی کھر باللہ کھر باللہ کی کھر باللہ کے کہ کھر باللہ کی کھر باللہ کی کھر باللہ کی کھر با

الله تعالی ہر چیز کا ما مک ہے اور ہر چیز اس کے قبند اور اس کے تصرف میں ہے اور تم سب ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے ا اور چروہ تم کوتمہارے اعمال کی جزادے گا'اس میں صالحین کے لیے اجروثو اب کا دعدہ اور بشارت ہے اور بحرموں کے لیے سزا اور مقراب کی والیو ہے۔

martat.com

عيار الترار

سورة ينس كااختنام

حضرت معقل بن بیار رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا اینے مردوں پر سورۃ ایس کی قرائت کرو۔

ین ۳۱: ۸۳ — ۸۲

(سنن ابوداؤ درتم الحديث ١٩٢٦ سنن ابن ماجه رتم الحديث ١٣٣٨ مصنف ابن اني شيبه ٣٣٥ منداحه ج ٢٥٥ ١٤٢ ١٩٦ م الكبيرج ٢٠٠ رقم الحديث: ١٥٠ إلمت درك ج اص ٦٦٥ سنن كبرى للبيهتي ج ٣٣ ص ٣٨٣)

مردول کے پاس سورۃ بیش پڑھنے کی حکمت ہیہ ہے کہ اس دفت انسان کے قا می کمزور ہوتے ہیں اور اعضاء بھی نجیف ہوتے ہیں کی اس کے سامنے سورۃ بیش پڑھی جاتی ہے تو اس کے قلب کی ہوتے ہیں کی اللہ متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے سورۃ بیش پڑھی جاتی ہے تو اس کے قلب کی قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کے دل میں ان کا نور قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کے دل میں ان کا نور اور نیادہ ہوجاتی ہے اور اس کے دل میں ان کا نور اور نیادہ ہوجاتا ہے۔

جب انسان پرعالم نزع طاری ہوتا ہے اس ونت اس کی روح عالم ناسوت سے عالم لا ہوت کی طرف ماکل بہ پرواز ہوتی ہے۔ اور جب اس کو بیسنا جاتا ہے پس سبحان ہے وہ ذاخہ جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گئے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق اور زیادہ ہوجاتا ہے۔ طرف لوٹائے جاؤ گئے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق اور زیادہ ہوجاتا ہے۔

آج ۲۲ مرم ۱۳۲۸ مرج ۲۰۰۳ میدوز بده قبیل العصر سورة یس کی تغییر ختم ہوگئی فیال سے مدد لله علی ذالک سے مدا کشیرا و صلی الله تعالی علی حبیبه صلوة جزیلا به ۱۵ جنور ۲۰۰۳ می اس سورت کی ابتداء کی تھی اس طرح دوماه اور باره دنول میں اس سورت کی تغییر ممل ہوئی اس دوران میں کافی بیار رہا کئی یار بخار آیا کویسٹرول کے عوارض بھی رہے بلا اور باره دنول میں اس سورت کی تغییر ممل ہوئی اس دوران میں کافی بیار رہا کئی یار بخار آیا کویسٹرول کے عوارض بھی رہے بلا کی بار بخار آیا کا کویسٹرول کے عوارض بھی رہے کہ کا کہ میرے ایک ہمدرداور مہریان ہیں شفق بھی کی انہوں نے جمھے پر بیزی غذا کی مہیا کس الله تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے اور جس طرح انہوں نے دنیا میں میری مشکل علی ہے القدتی لی آخرت میں ان کی تمام مشکلات حل فرمائے۔

الله العلمين! آپ کاال نا کاره اورگذگار پر بے حداحیان ہے اور بہت فضل وکرم ہے کہ عمر کے اس آخری حصہ بیل آپ نے جھے وہ تمام ہولتیں عطافر مائیں جن سے بیل اس تغییر کو لکھنے کے قابل ہوسکا اور جھے ایکی ہمت دی کہ بیل اس تغییر کو لکھنے کے قابل ہوسکا اور جھے ایکی ہمت دی کہ بیل اس تغییر کو لکھ کا کرا اے میرے مالک اور معبود! جس طرح آپ نے سورۃ یکن کی یہ تغییر مکمل کرا دی ہے ، قرآن مجید کی باقی تغییر کو بھی مکمل کرا دی ہے ، قرآن مجید کی باقی تغییر کو بھی مکمل کرا دی ہے ، قرآن مجید کی باقی تغییر کو بھی مکمل کرا دی نائم موجب مدایت بنا دینا 'مجھے' میرے والدین کو میرے اسا تذہ کو اس تغییر کے نائم مصبح اور کی وزر کو اور اس کے معاونین کو میں اور محالی کو محاونین کو میں رکھنا اور محالی کو محفوظ اور ، مون رکھنا اور قارین کو محف اپنے فضل و کرم سے بخش دینا 'ورآ خرت کی تمام پریٹ نیوں اور مصائب و آلام سے محفوظ اور ، مون رکھنا اور دارین کی نعمتوں اور سعادتوں کو بھارا مقدر بنا دینا۔

و آخر دعواما ان الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على حبيبه سيدنا محمد افضل خلقه و نور عرشه وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امته وامته اجمعين.

# بسرالله الجرابح

تحمده و تصلي و تسلم على رسوله الكريم

#### سورة الصُّفَّت

سورة الصّفت كي وجه تسميه اوراس كا زيانه نزو

اس سورت کامشہوراورمتفق علیہ نام الصّفت ہے ' تب احادیث کتب تفاسیر اور تمام مصاحف میں اس کا بہی نام ہے' اس سورت کے نام کے متعلق نی صلی القد علیہ وسلم سے کوئی چیز ٹابت نیس ہے اس سورت کا نام الصفت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ال مورت كى جبل آيت من ب وَالصَّلْبُ صَفًّا (النَّفِ ١)

صف باند هے ہوئے ان فرشتوں کی جمامتوں کی تشم اجو

اور کیا انہوں نے اپنے او برصفی باندھے ہوئے برندوں کو

مف باندمتی ژب-

سورة الملك بش بحي صّفت كالفظ آياب أَوْلُو يُرَدُ الْ الْكَايِرِفُو فَهُ وَمُوسَوْتِ وَ يَقْبِضَ

تبیس دیکھا جو پر پھیلاتے ہیں اور (بھی ) پرسمیٹ بیتے ہیں۔ (الركب ١٩)

لیکن ہم اس سے مسلے بھی ذکر کر میکے ہیں کدوجہ تسمید جات مال میں ہونی۔ بیسورت بالاتفاق کی ہے تعداونزول کے اعتبارے اس کا تمبر ٥٦ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبارے اس کا تمبر ٢٠٠

ہے۔ بیمورة الانعام کے بعد اور سورة لقمان سے مبلے نازل ہوئی ہے۔ جمبور کے نزد یک اس میں ایک موبیای آیات میں اور

يعريون كرزد يكاس من ايك سواكياى آيات جن -مورة الصُّفِّت كِمتعلق احاديث

حضرت عبدالقدين عمروض القدعنهما بيان كرت بي كدرسول القدملي القدملية وسلم جميل تخفيف كي ساتحداما مت كرف كالفكم دية تعاور جب بم كونماز يزهات تعيق سورة الشفي كي قرأت كرت تعد (سنن النمائي لم الديد ١٠٥ وارالع فريروت ١١٠١ه) سورة الضّفيد من يا في ركوع بين اور بيرك ياره بي محدز اكد بي اب اكر بيا شكال بهوك رسول القد سلى القد عليه وسلم جمين نماز برصانے میں کم قرائت کرنے کا حکم دسیتے تھے اور خووزیادہ قرائت کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہال نمازوں میں عارا قرآن يزهمنا اوركهال رسول التدسلي الندعليه وسلم كا قرآن يزهمنا جب بهم نماز بيس زياده قرأت كرت بيل تو لوك اكتا جاتے میں مقتدیوں میں سے کوئی بار ہوتا ہے کوئی بوڑ ھا اور ضعیف ہوتا ہے کسی نے کہیں کام جانا ہوتا ہے اولوگ اس کے

martat.com

منتظر ہوتے ہیں کہ کسی طرح امام قرائت ختم کر بے تو ہم کو آرام حاصل ہویا ہم اپنے کام پر جاسکیں اور جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہیں قرآن مجید پڑھتے تو سننے والوں کو اس طرح کیف اور سرور حاصل ہوتا تھا کہ ان پر وجد حدی ہوجاتا تھا وران کا دل ہہ چا ہتا تھا کہ کاش ساری عمراً پ یونہی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں اور اگر ہمیں قیامت تک کی بھی عمر ملے تو وہ یونہی آپ کی افتداء ہیں قرآن مجید سنتے ہوئے سر ہوجائے اور نماز میں جب نیار کم فرور اور کسی کام پر جانے والے ہوتے تھے تو جب وہ آپ سے قرآن سنتے ہتھے تو بیاروں کو اپنی بیماری بھول جاتی تھی صفیفوں کو ضعف بھول جاتا تھا اور کام پر جانے والوں کو کام میصول جاتا تھا ور کام پر جائے والوں کو کام بھول جاتا تھا اور کام پر جائے والوں کو کام بھول جاتا تھا۔ ملک اگر بوں کہ جائے تو بعید نہ ہوگا کہ جب بیمار آپ کے پیچھے نمی زیر جھتے تھے تو ان کی بیاری جاتی والوں کو کام بھول کا کام بن جاتا تھا۔

امام ابولعيم احمد بن عبدالله الاصفهاني التوفي وسام هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ما لک بن انس رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ حضر موت کے سر دارول کا دفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے پاس آیا'ان میں بنوولیعہ جمد' مخوس'مشرح' ابضعۃ اوران کی بہن العمر دَۃ بھی شامل تھی اوران میں الاشعث بن قیس بھی تھ وروہ ان میں سب سے کم عمر تھا' انہوں نے کہا رسول امتد صبی القدعلیہ وسلم نے فرہ یا میں با دشاہ نہیں ہوں' میں تو صرف محمہ بن عبد اللہ ہوں! انہوں نے کہ ہم آپ کوآپ کے نام کے ساتھ نہیں پکاریں گئے آپ نے فرمایا لیکن میرا نام اللہ نے رکھا ہے اور میں ابوالقاسم ہول' انہوں نے کہا اے ابوالقاسم! ہم نے آپ کوآ زمانے کے سے ایک عبارت چھیائی ہے' بتایئے وہ عبارت کیا ہے؟ اور انہول نے رسول التد علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے روعیارت چھیا کی تھی عین جوادہ فی حمیت سمن رتب رسول النُّد صلى لنُّدعليه وسلم نے فرمايا: بيكام تو كا بن لوگ كرتے ہيں اور وہ دوزخ ميں ہوں كے انہوں نے كہا پھر بم كوكيے علم ہوگا كه آ پ رسول الله ہیں؟ تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی مٹھی میں کنگر بیاں اٹھا ئیں اور فر مایا پیکنگریں گواہی دیں گی کہ میں الله كارسول موں! تب آب كے ہاتھ ميں ككريوں في الله يوهى تو انبول في كها بم كوابى ديتے ميں كه آب الله كےرسول میں'آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایس کتاب نازل کی ہے جس کے سامنے سے باطل آسکتا ہے نہ بیچھے سے اور وہ میزان میں بہت بڑے بہاڑ سے بھی بھاری ہے اور اعد هیری رات میں ستاروں کے نور کی مانند ہے ا انہوں نے کہ آپ جمیں اس کتاب سے کھستائے تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دالط تقلی صفا سے لے کر وَرَبُ الْمُتَنَادِينَ تَكَ تلاوت فرما كَي (القنف ٥-١) پخررسول الله صلى الله عليه وسلم پرسكون ہو سكے اور آپ كى ڈاڑھى مبارك پر آسو بہہ رہے تھے'انہوں نے کہا ہم آپ کوروتا ہوا دیکھرہے ہیں کیا آپ اس ذات سے خوف زوہ ہیں جس نے آپ کورسول بنا کر بھیج ے؟ آپ نے فرمایا میں ای سے خوف زوہ ہوں' اس نے مجھے اس صراط منتقیم پر بھیجاہے جوتکوار کی وھار کی طرح ہے اگر میں ال سے سرمو بھٹک جاؤل تو ہلاک ہوجاؤل گا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمانی: وَلَمِنْ شِمُنَا لَنَذُ هَبَتَ بِاللَّذِي آوْ حَيْنَا إِلَيْكَ ثُعَالًا

وراگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرورائ تمام وجی کوسلب کر لیں جوہم نے "پ کی طرف نازل کی ہے' پھر ہمارے مقابلہ ہیں آپ کوکوئی حمائق نیال سکے 0ماسوا آپ کے رب کی رحمت کے'

فَضُلُهُ كَانَ عَكِنْكَ كَبِيْرًا ﴿ زَى امرائل ١٨٥٨) آپ كوكُولُ حَائَى نَهُلِ سَكَى ٥ ماسوا آپ (ديائل اللهوة جاس ٢٣٨ـ ٢٣٨ رقم الحديث ٩٠؛ ١٩٠ مور الفائس) هياشك آپ پر الله كا بهت بروافضل ہے۔

تَجِهُ لَكَ بِم عَلَيْنَا وَكِيْلًا أَلِا رَجْمَةً مِن رَّبِكُ النَّ

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا 9 ھ 'امام ابن داؤد کی فضائل القرآن اور امام ابن النجار کی تاریخ کے حوالے ہے ذکر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعدیہ وسلم نے فرم پیا جس شخص نے جمعہ کے دن ينت اور القنف كويرها مجر الله تعالى كوئى سوال كياتو الله تعالى اس كا ووسوال يوراكروكا

(الدراليمورج ٨٣ ١٩ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٣١ مد)

#### سورة الضُّفُّت كَمُتَّمُولات

اس سورت کے شروع میں بیر بتایا ہے کہ فرشتے القد تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں دواس کی حمد اور اس کی تبیع کرتے رہے ہیں جنات اور شیاطین فرشتوں کی ہاتھیں بننے کے لیے آسانوں پر جاتے ہیں تا کہ دو کا ہنوں کوغیب کی باتوں پر مطلع کریں ' اور فرشتے ان پر آھی کے کولے برساتے ہیں جو شہاب ٹاقب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔

جو کفار قیامت کا اٹکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوہارہ اٹھنے کو بعید بیکھتے تھے اور اس کا زراق اڑاتے تھے ان کی ذمت کی ہے اور نبی سعی القد علیہ وسلم کو تبلی دی ہے کہ دو دن جدد آنے والا ہے جب ان کافر سرداروں ہے ان کے چیروکار براک کا اظہار کریں گے اور آپ کے ان اسحاب کو المجھی جڑا وی جائے گی جواس کرے دفت میں آپ کا ستھ دے رہے تھے۔ اظہار کریں گے اور آپ کے ان اس اس کو انہوں نے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کو ابقد تھی لی کے عذاب نے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں نے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں نے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں نے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں کے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں کے اس کے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں کے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں کے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں کے اپنی کرفت میں بھیلی امتوں کے احوال کا ذکر جنبوں کے اپنی کو اس کو المید تھی کی جنبوں کے اور آپ کے میں انگار کر جنبوں کے اپنی کے دور اس کی تعدید کی جنبوں کے اور آپ کی کرانس کا کہ کر جنبوں کے اس کی تعدید کی جو اس کو المید تھی کی جو اس کو المید تھی کی جو اس کے اس کی جو اس کی کر جنبوں کے اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی کر جنبوں کے اس کی جو اس کی جو اس کی کر جنبوں کے اس کی جو اس کی جو اس کی جو اس کی کر جنبوں کے اپنے کر جنبوں کے اس کی جو اس کی کر جنبوں کی کر جنبوں کے اس کر جنبوں کی کر جنبوں کے اس کر جنبوں کی جو اس کی کر جنبوں کی کر جنبوں کے اس کر جنبوں کی کر جنبوں کے اس کر جنبوں کے دو جن کر جنبوں کی جو اس کر جنبوں کے دور کر جنبوں کی کر جنبوں کر جنبوں کی کر جنبوں کر جنبوں کی کر جنبوں کی جو کر جنبوں کی کر جنبوں کر جنبوں

لے یہ اور الند تعالی کے عذاب سے صرف وہ او گئے مختوظ رہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تھی۔

بعض انبیا وسابقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں جن جس حضرت نوح احضرت ابراہیم احضرت اسام کا ذکر زیادہ تنصیل حضرت معارون احضرت الیاس حضرت الو اور حضرت یو نس میں السام ہیں تا ہم حضرت ابر ہیم مایہ السام کا ذکر زیادہ تنصیل کے ساتھ کیا گئے ہیں اور اپنے جانے حضرت اسام کی قربانی کا ذکر زیادہ تمایاں ہے اس ملک سے ساتھ کیا گئے ہیں میں ان کی بت شخصی اور اپنے جانے حضرت اسام کی قربانی کا ذکر زیادہ تمایاں ہے اس ملک میں عبدالسلام کے چھل کے جین میں رہنے کی ہمی تفصیل ان ٹی ہے۔

اس سورت کے اختیام میں بھی سورت کی ابتداء کی طرح فرشتوں 8ء سرفر مادیہ ہورے کہ اوفر شیخ نود کہتے ہیں کہ ہم صف یا ندھے ہوئے القد تعالی کی تبیع کررہے ہیں۔

مورة الصفي كاس مختفر تغارف اورتمبيد كے بعد من اللہ تعالى أن و ليّل اور اس أني اعانت سے اس سورت كاتر جمداور اس كي تنبير شروع كر رما ہول -

اے بارالہ! بھے پراس مورت کے امرار کومنکشف کروینا ۱۱ روی لکھوانا جوئل اور صواب ہواور جو چیزیں غاط ہوں ان ست جھے کو مجتنب رکھنا اور ان کے بطال ن کو مجھے سے واضح کروینا۔

وما توقيقي الا بالله العلى العظيم 'عليه توكلت و اليه ابيب

غلام رسول سعیدی غفرله خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی ۱۲۸ کرم ۱۳۲۳ه که ۲۸ ماری ۳۰۰۳، فون: ۲۱۵ ۲۳۰۹ سه to the

### لبتم الله الجائلة

مورة المقدى ، الله ال كام ع (شروع كرتا مول) جونهايت رتم فرمائ وظا يبت مهان ب ال شي ايك موياى آيات يا في ركوع بي

#### والصّفْتِ صَفّان فَالرّجِرتِ زَجُرًاكُ فَالرّجِرتِ وَكُرًاكُ

صف با تدسع ہوئے ان فرشتوں کی جماعتوں کی حمف بائد حق بین! ٥ پھران ڈائٹے والے فرشتوں کی جماعتوں کی تتم جو ڈائٹی بین ٥ پھر قرآن کی

## اِتَ الْهَكُهُ لَوَاحِلُ اللهَ السَّلُوتِ وَالْرَاضِ وَالْكَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَرَبُّ

تلاوت كرف والى ان بماعتول كالمم جود كركرتى بي 0 ب شك تبهارى عبادت كالمستحق ضرور ايك ب 10 مالول اورزمينول كا اور ان

#### النشارق ﴿ إِنَّا رَبِّنَا اللَّهُ أَيْمًا عِاللَّهُ أَيْمًا بِزِيْنَةِ إِلَّكُواكِبِ ﴿ وَحِفْظًا

تمام چزوں کارب جوان کے دمیان بین وی تمام شرقول کارب م صب شک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت سے مرین فرمادیا اور (اس کی)

#### مِّنَ كُلِّ شَيْطْنِ مَّارِدٍ ﴿ لَا يَسَتَعُونَ إِلَى الْهَلَا الْاَعْلَى وَ

ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا 0 وہ عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سفنے کے لیے کان نہیں لگا سکتے اور

## ڽڠٚڶڂۯؽڡؚؽؙڰؙڸٙۼٵڹٮؚ۞ؖۮڂۅؙڒٳۊڵۿؙۼڹٙٵػۊٳڝ<sup>ؽ۞</sup>ٳڵ

ان ير ہر جانب سے ضرب لكائى جاتى ہے 0 ان (كو بھكائے) كے ليے اور ان كے ليے وائى عذاب ہے 0 كر جو

#### مَنْ خَطِفَ الْخُطُفَةُ فَاتَّبِعَهُ شِهَاكِ ثَاقِبُ فَالسَّفْتِهِمُ آهُمْ

شیطان کوئی بات اُچک لے تو فورا چکتا ہوا انگارہ اس کا چیچا کرتا ہے 0 سو آپ ان (کافرول)

#### اَشَكُ خَلْقًا اَمْمَ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقَنْهُمْ مِن طِينِ لَازِبِ ۞ بَلُ

ے پوچھے آیاان کا بیدا کرنا زیادہ د شوار ہے یا جن کوہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ' بے شک ہم نے ان کولیس دار منی سے پیدا کیا ہے 0 بلکہ

## عِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكْرُوالا يَنْ كُرُونَ ﴿ وَاذَازَاوَا ايَهُ عَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَاذَازَاوَا ايَهُ

آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں 0 اور جب انہیں تصبحت کی جائے تو وہ تبول نہیں کرتے 0 اور جب کوئی معجزہ

# يَّسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَالْوَالِ هَا الْرَسِحُ رَقِبِينَ ﴿ وَمِنَاوَ

ر کھتے ہیں تو مسخر کرتے ہیں 10ور کتے ہیں یہ تو صرف کملا ہوا جادو ہے 0 کیا جب جم

# كُتَاكْرًا بَارِّعُ عَلَامًا وَإِنَّا لَسِعُونُونَ ﴿ وَإِنَا وَالْإِرْنَ الْأَوْلُونَ ۗ قَالَ الْمُؤْلُونَ ۗ قَالَ

مرجائي كاورتم مى اور بديال موجائي كي توكياتهم كوضرور الفاياجائ كا؟ ١٥ اوركيا مارية باء واجداد كوبحي؟ ٥

نعمروانتم دخرون فاتماهي زجرة واحدة فاذاهم ينظرون

آپ كيتے بال! اور تم ذيل وخوار مو ك 0 وه صرف ايك زور دار جمزك موكى فير ده يكا يك ديكين ك 0

وَقَالُوا يُويُلِنَا هَذَا يُومُ البِّينِ ﴿ هَذَا يُومُ الْفَصَلِ الذِي كُنْتُمُ

وہ کمیں کے بائے ماری کم محق! یمی سزا کا دن ہے 0 کبی اس فیصلہ کا دن ہے جس

بِهُ تُكُنِّ بُرْنَ ۞

کی تم تکذیب کرتے تقے 0

الله تعالى كا ارشاد ہے: صف بائد سے بوئے ان فرشتوں كى جماعتوں كى تم اجوصف بائد سى جن ان پھر ان ۋا نفتے وا بے فرشتوں كى جماعتوں كى تم اجو دائر كركرتى جي ان فرشتوں كى جماعتوں كى تم عتوں كى تم جو ذكر كرتى جي ان بي ان بي عتوں كى تم جو ذكر كرتى جي ان بي ان بي عتوں كى تم جو ذكر كرتى جي ان بي اور تم تا م تم ان اور زمينوں كا اور ان تم جيزوں كا رب جو ان كے درميان جي اور تا تمام مشرقوں كا اور ان تم جيزوں كا رب جو ان كے درميان جي اور تا تم مشرقوں كا اور ان تم جيزوں كا رب جو ان كے درميان جي اور تا تا مشرقوں كا اور كا رب ہے ان كا رب جو ان كے درميان جي اور تا تم مشرقوں كا رب ہے ان كا رب ہے ان ان ان جي اور كا رب ہے ان ان جي ان اور نامينوں كا اور ان كى مستوقوں كا در ان تم م جيزوں كا رب جو ان كے درميان جي اور كا مشرقوں كا در ان تم م جيزوں كا رب جو ان كے درميان جي اور كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي اور كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي اور كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي اور كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي اور كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي ان ان جي ان كا در ب جو ان كے درميان جي ان ان جي تا كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي ان ان جي تا كا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي ان ان جي تا در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي ان در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي در ان تم م جيزوں كا در ب جو ان كے درميان جي در ب جو ان كے درميان جي در ان تم م جو در كا در ان تم م جو در كا در ب جو ان كے درميان جي در ان تم م جو در كا در ب جو ان كے درميان جي در ان تم م جي در كا در ب جو ان كے درميان جي در ان تم م جو در كا در ب جو ان كے درميان جي در كا در ب جو ان كے درميان جي در ان كا در ب جو ان كے درميان جي در كا در ب جو ان كے در كے در كا در ب جو ان كے درميان جي در كا در ب جو ان كے درميان جي در كا در ب جو ان كے درميان جي در كا در ب كے در كا در ب كا در ب

تمازیس صف بسته کمرے ہونے کی نصیات

علامه ابوالحسن على بن محمد الماور دى التوتى • ٣٥ ه لكيمة جي

والمضفّ صفًا كى تمن تغييري كى كى جين (١) دعفرت اين مسعوداً عكرمه اسعيد بن جبيرا مجامداورق دو يه دوايت بكر اس مراد قرشتے جين (٢) شخاك نے حضرت ابن عباس منى القد عنها ہے دوايت كيا ہے كداس سے مراد آسان جن عبادت كرنے والے جين (٣) نقاش نے كہا اس مرادمومنوں كى جماعت ہے جب وہ صف باندہ كرنى زيز ہے جين اور يہ بحى اوسكن ہے كداس سے مرادمشركين كے خلاف جهادكرنے والے صف بست مجام ين بول اور يه زيادہ واضح ہے كيونكه قرآن مجيد

إِنَّ اللَّهُ يَحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيْدِهِ صَفَّا فَا يَلُونَ فِي سَمِيْدِهِ صَفَّا فَا يَعْدُونُ فِي سَمِيْدِهِ صَفَّا فَا يَعْدُونُ فِي اللَّهِ مِنْ النَّفِ مَنْ النَّفِ مِنْ النَّفِ مَنْ النَّفِ مِنْ النَّفِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّفِي النَّفِي النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللِي الللِي الللِي الللِي الللْمُنِي اللللْمُ اللَّهُ الللِي

ے شک القدان لوگوں ہے حبت کرتا ہے جو اس کی راوش مف بستہ جہاد کرتے ہیں کو یا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی و لوار ہیں۔ (انظامہ والعج ن ن ن مس اسا دارالکتب العلمہ ہیردت)

الله تعالیٰ نے اس آیت بیں ان فرشنوں کی تھم کھائی ہے جو آسانوں بیں صف یا ندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے میں فرشنوں کے صف یا ندھنے پر دلیل رہے مدیثیں ہیں .

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول التدملی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم اس طرح صف کیوں نہیں یا تدھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف یا تدھتے ہیں! ہم نے یو جھا یارسول

بياء القرآء

martat.com

القدا فی شختے اپنے رب کے سرمنے کس طرح صف بائد ھتے ہیں' آپ نے فر ، یا وہ میلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں پھر اس ہے متصل صفول کو پورا کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم قرائدیث ۲۳۰ سنن ابوداؤ درقم عدیث ۹۱۴ سنن النہ بی قرم محدیث ۴۸۴)

حضرت حذیفہ رضی مقدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول امقد صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر تین وجوہ سے فعنیات دگ کئ ہے' ہماری صفیں فرشتوں کی صفور کی حرح بنائی گئی ہیں اور ہمارے لیے تمام روئے زمین کومسجد بنا ویا گیا ہے اور تمام روئے نامن کی مٹی کو ہما سے سے تیم کوئیا ہے دری گئی ہیں سے مصحوصلہ تی میں مدین دریں مصطفی رہے کے اردیسی میں اور

روے زین کی مٹی کو جارے سے تیم کا آلہ بن دیا گیا ہے۔ (صحیح سلم قم اعدیث ۵۲۲ مکتبہز رمصطفی اباز کد کرمہ ۱۳۱۵ ھے)

' کہ آیت میں فرشنوں کی فضیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قتم کھائی ہے اور اس آیت میں نماز میں صف ہاند ھنے کی فضیت ہے ورنم زمین صفیں یا تدھنے کی فضیوت میں میا حادیث میں '

حضرت نعمان بن بشررض القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں ورست کرتے ہے گویا تیروں کوسیدھا کر کے رکھا جاتا ہے جی کہ آپ کے خیال میں ہم نے اس کو بچھا یا بھرایک ون آپ باہر نکلے اور تکبیر ہڑھنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ صف سے باہر نکلہ ہوا تھا' آپ نے فر مایا اے اللہ کے بندوتم اپنی صفول کو ہموار رکھا کر ورنہ النہ تمہارے چرول کوال کر دے گا (یا مسنح کر دے گا)۔

(صحی مسلم رفم احدیث ۱۳۳۱ منن الوداؤد رقم احدیث ۱۹۳۳ منن الترندی رقم الحدیث ۱۲۲ منن النسائی رقم الحدیث ۱۸۱۰ منن ابن ماجه رقم احدیث ۱۹۹۳ منن الترندی رقم الحدیث ۱۹۳۳ منن الترندی رقم احدیث ۱۹۹۳ منن ابن ماجه رقم احدیث ۱۹۹۳ منن این ماجه رقم احدیث ۱۹۹۳ منن رفتی است منازی اقد مت کبی گئی رسول احتصلی احد علیه وسلم من منے سے تشریف رائے اور فر مایا تم کم نواز می احداد منز میں اور فر مایا تم کم دواور ال کر کھڑ ہے ہوجاؤ کی سے شک میں تم کو بی پشت کے چیچے سے بھی و یکھتا ہول۔ حضرت ابور کر مای روایت میں ہے ہے۔

( سيح ابنياري رقم احديث ٢٠١٧ - ١٩١٩ صيح مسلم قم عديث ٢٠١٨ سنن النسائي رقم احديث ١٩٣٧ سنن ابن يدرقم الحديث ٢٣٨ ) و يشهده سيس مسرح و من وقت ال

زجر کا معنی اور فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل

ووسرى آيت مين فرها بيرن والنفخ والما فرشتول كي جماعت كي فتم إجوز أنتي مين ٥

ال آیت میں لزاجرات کا لفظ ہے ' زجر کا معنی ہے کہی شخص کو ڈرا دھرکا کر کسی برے کام ہے باز رکھنا' پھر اس کو مطبقا ڈانٹ ڈبٹ کی آواز یا کسی کو بھگائے اور دور کرنے کے ہے بھی استعال کیا جا تا ہے 'علامہ ماور دی نے کہا ہے کہ حضرت ابن مسعود' مسروق' قنادہ' عکرمہ' سعید بن جبیراور مجاہد نے کہا ہے کہ بیز جرکرنے والے قرشتے ہیں اور وہ بدلوں کو زجر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جہتے ہیں' اور بندوں کو گناہوں سے زجراور ملامت کرتے ہیں' امام رازی نے کہا ہے کہ فرشتوں کی بنوآ دم کے دول ہیں تا ثیر بموتی ہے وہ ان کے دلوں ہیں البامات کے ذراجہ تا ثیر کر کے ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور ان چ ملامت کرتے ہیں' اور یہ بھی ہو سکت ہے کہ وہ شیر طین کو زجر اور ملامت کرتے ہوں کہتم کیوں ان ٹوں کو برے کا مول پر اکساتے ہو۔ (انف و نعوں نے ۵ سے ساتھیر کیرج ہے ہے ہے)

یے پھی ہوسکتا ہے کہ ک آیت سے علی وصالحین کی جماعتیں مراد ہوں جو دعظ ورتھیجت کے ذریعہ لوگوں کو ہرے کا مول سے روکتے ہیں اور اس سے مجاہرین کی جماعتیں بھی مراد ہوسکتی ہیں جو مید ن جہ دہیں دشمنان اسلام کی سرکو بی کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب کہ غیر اللہ کی قشم کھا نا ممنوع ہے کچھر اللہ تع کی .....

نے صف بستہ فرشتوں کی قتم کیوں کھائی؟

نیس کی آبت میں فر مایا پھر قرش ک کا وت کرنے والی ان جماعتوں کی تشم جوذ کر کرتی ہیں O

اس سے دومسلمان مراد ہیں جونمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اوراس سے دومسلمان بھی مراو ہو سکتے ہیں جوفار جا اورائ سے دومسلمان مراد ہو سکتے ہیں جوفارج ان جید کی تلاوت کرتے ہوں اورائ سے دو علاو مبلغین بھی مراد ہو سکتے ہیں جوعقا کدا سلام اوراد کا م شرعیہ کی تبلغ کے مواعظ اور خطبات بیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اوراس سے حداور تبیح کرنے والوں کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ان چیز وں سے پہلے رب کا اغظ محذ وف ہے اور اصل عبارت اس طرق ہے صف بستہ فرشتوں کی جماعتوں کے رب کی شم فر آن کی تااوت کرنے والے فرشتوں کی جماعتوں کے رب کی شم فر آن کی تااوت کرنے والی جی عتوں کہ رب کی شم ہے دو سرا جواب ہے ہے کہ قسم کا معنی ہے شباوت یعنی القد تھائی ان فرشتوں کو اپنی تو جید پر شاہر بنا رب ہے اور تیسر اجواب ہے ہے کہ فیر القد کی شم شد کھانے کا شری تھم ہمارے لیے ہے ہم ادکام شرعیہ کے منطق جیں الفد تھائی کی تھم شری کا مناف نہیں ہے کہ فیر القد کی شم شد کھانے کا شری تھم ہمارے ہے ہم ادکام شرعیہ جواب دو نہیں ہے اور سب اس سے سامنے جواب دو

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک تمہاری عبادت کا مستحق ضرورا یک ہے 0 آ سا وی اور زمینوں کا اور ان تمہام چیزوں کا رب جوان کے درمیان میں وہی تمام مشرقوں کا رب ہے 0 (الصف ہے۔)

بعض کفار فرشنوں کی عبادت کرتے ہے القد تعالی نے فرشنوں کی تیم کھا کرفر مایا ہے شک تبہاری عبادت کا مستحق نے والے ایک ہے مینی جن کوتم اپنا معبود قرار دینے ہووو تو خود اس کے شاہر جی کے تبہاری عبادت کا مستحق مے ایک ہے اور وہ اللہ عزوجل ہے۔

پرفر مایا وی آ سانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی تمام چیز ول کا رب ہے کیونکہ آ سانوں اور زمینوں کے نظام کا ایک نجے اور ایک فالم کا ایک بھر یقد پر جاری اور باتی رہنا اس بات کی توی دلیل ہے کہ اس نظام کا وضع کرنے وال بھی واحد ہے اس ہے اس ہے۔
قبد ال سر ز

ا كرآ سانول اور زمينول عن القد نقالي كے علاوہ متعدد خدا

الاتميام ٢٣) ﴿ جُوتَ تُوصِّرُ وران كَا نَظَامُ فَاسْدِ بُوجِا مَا ـِ

اس کے بعد قربایا: آ سانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیز وں کا رب جو ان کے درمیان جیں۔ کویا کہ جب لوگ آ سانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیز وں کا رک جو ان کے درمیان جی ۔ کویا کہ جب لوگ آ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیز وں کے فکام اور ان کی معمول کی کارکر دگی اور صریقہ واصدہ پر ان کے چیلن پر خور کریں کے لیے اس کے موا اور کوئی جارہ کارٹیس ہوگا کہ وہ یہ بیس کہ عبادت کا مستحق صرف وی ایک ہے جو اس سارے جہان کا

mariat.com

اس آیت میں فر مایا ہے: وہی تمام مشرقوں کا رب ہے اس سے معلوم ہوا کہ مشارق متعدد ہیں مشرق کا معنی ہے سوری کے جیکنے اور روشن ہونے کی جگہ اور سورج ایک خاص جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے دن اس سے اسکے درج سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے دن اس سے اسکے درج سے طلوع ہوتا ہوتا ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ سورج کے سورج کے ساتھ درجات ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ سورج کے تنین سوساٹھ درجات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت سے حزین فرما دیااور (اس کو) ہرسر کش شیطان سے محفوظ کر دیا 0 وہ عالم ہالا کے فرشتوں (کی یا توں) کو سننے کے لیے کان نہیں لگا بحتے اوران پر ہر جانب سے ضرب لگائی جاتی ہے 0 ان (کو ہمگانے) کے لیے اوران کے لیے دائی عذاب ہے 0 گر جوشیطان کوئی بات ایک لیاتو فوراً چمکتا ہواا نگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے 0 (الشقہ: ۱۰۔ ۲)

آ سان دنیا کاستاروں ہے مزین ہونا

الطُفْت : ٢ ميں يہ بتايا ہے كہ ہم نے آسان دنيا كو جوستاروں سے مزين كيا ہے اس كى وو وجبيں ہيں ايك زينت اور آسان اور دوسرى وجہ ہے آسان كو چورى چھے قرشتوں كى يا تمن سننے والے سركش شيطانوں سے محفوظ كرتا۔ آسان دنيا كو جو ستاروں سے مزين فرمايا ہے اس كى پورى تغصيل اور حقيق ان شاءاللہ ہم الملك: ۵ ميں بيان كريں گے۔

آسان ونیا کی ستاروں سے مزین ہونے کی کیفیت کی حسب و بل وجوہ ہیں:

(۱) نوراورروشی آنکھوں کو بھاتی ہے اور جب آسان کی سطح پر بیرروشنیوں کا جال نظر آتا ہے تو بہت حسین وجمیل لگتا ہے۔ (۲) مختلف ستاروں کے اجتماع سے عجیب وغریب اشکال بن جاتی جیں کہیں پر شیر کی شکل بن جاتی ہے' کہیں بکری کی کہیں میزان کی اور کہیں ڈول کی علی ہٰذ االقیاس ان ہی شکلوں کے اعتبار سے بارو برجوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ (۳) جب اندھیری رات میں انسان آسان کی نملی سطح پران چیکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتا ہے تو بیاس کو بہت حسین گتی ہیں۔

آسان پرستاروں کے متعلق جدیدترین محقیق بیہے:

یں کا نتات ہمارے اندازوں ہے کہیں زیادہ وسیع وعریض ہے مٹھی بحرریت میں بھی دی ہڑار ذرات ہوتے ہیں اور سے
تعداد برہند آ نکھے سے نظر آنے والے ستاروں ہے زیادہ ہے کین جو بھی ستارے ہم و کھے سکتے ہیں وہ دراصل ستاروں کی تعداد
سے انتہائی کم ہیں۔ رات کو ہم جو کچھ آسان پر طاحظہ کرتے ہیں وہ قریبی ستاروں کا افق ہے جب کہ کون و مکال کا دامن لا
محدود ستاروں سے لبریز ہے ۔ کا نتات میں موجود کل ستارے زشن پر موجود تمام ساحلوں کے تمام ریت کے ذرات ہے بھی
زیادہ تعداد میں ہیں۔

ہاہرین فلکیات کی اکثریت اس امریر متنق ہے کہ جاری اور دوسری کہکٹاؤں میں ایسے سورج موجود ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاروں پر مشتمل اپنے نظام مشی بھی تشکیل دیئے ہوں جن ہیں شاید زمین جسے سیارے ہوں اور ان میں حیات اور نئے وزیرا کے لیے سازگار ہاحول بھی موجود ہو۔ ۱۹۲۰ء کے عشرے میں امریکی ماہر فلکیات فرینگ ڈریگ نے جاری دود هیا ہمکٹال میں ایسے سیاروں کی تعداد کے قیمین کے لیے کہ جہال حال قبم وادراک مخلوق پائی جاسکتی ہے ایک کلیے وضع کیا۔ اس بہکٹال میں ایسے سیاروں کی تعداد کے قیمین کے لیے کہ جہال حال قبم وادراک مخلوق پائی جاسکتی ہے ایک کلیے وضع کیا۔ اس بنیاد پر بہت ہے ایسے ماہرین نے جو دوسرے سیاروں میں غیرار منی تہذیب کی موجود گی کے بارے میں خاصے پر امید ہیں بنیاد پر بہت ہے ایسے ماہرین ایسے کی اور دورے ایک لاکھ بھی ہزارسیاروں کا اندازہ لگا ہے جہال

زیرگی پائی جاسکتی ہے۔ ہماری کہکٹال میں تقریباً جارسوبلین سورجوں کی موجودگی اور ان کے درمیان نامیاتی سالمات کا پایا جا ای خیال کومز بدتقویت عطا کرتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق نظام شمی کی پیدائش چار ارب سال قبل ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران مادرارض پر'' ہومیوا پین' بعنی زیرک انسان وجود میں آیا۔اس طرح دوسرے سیاروں پر بھی اس طرح کی زندگ پردان چڑ دوسان چڑ ہے۔ (جگ سنڈے میکزین ۲۰۰۴، پردان چڑ دوسان جاری ۲۰۰۴،)

المفقد: الدعم شيطانول پرشهاب اقب صفرب لگائے کا ذکر قربایا ہے اس کی تغییل اس مدید یس ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیہ وسلم کے اسی بسیل ہے آیک انصاری فی عیان کیا کہ ایک رات کو وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے چاس ہینے ہوئے سے کر ایک سارہ نو کا اور اس کی روشی پھیل اور اس کی روشی پھیل الله علیہ وسلم نے قربایا: زبانہ جابئیت میں تم اس حادث کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ریاوہ جانتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ آئے رات کوئی بہت برا آور کی فیت ہوگیا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا: تبارہ اس کو برہ سے نیس کوئی بہت برا آور کی پیدا ہوتا ہے ایک بہت برا آور کی فیت ہوگیا ہے اس کوئی بہت برا آور کی اللہ علی وسلم کے قربایا الله کہتے ہیں گھر جوان کے قریب آسان کے فرشتے ہیں جہاں اللہ کہتے ہیں گھر جوان کے قریب آسان کے فرشتے ہیں جہاں اللہ کہتے ہیں تہرا ہی کا ان کی تبیع آسان کے فرشتے ہیں ہور وہ جوان کے قریب آسان کے بعض فرشتے ہیں تہرا ہے کہ اس کی تبیع کی دومروں کو بتات کی افران ہے کہ گھر وہ فہر وہتے ہیں کہ اللہ تھ بال کے بعض فرشتے ہیں کہ وہ اس کی بھی دومروں کو بتات کی افران ہے کہا فران ہے کہا وہ بیل کی فران ہے کہا توں ہیں کہا جو اللہ کے کہا فران کی افران ہیں کہا جو اللہ کی افران کی افسام کی افران کی افران کی افسام کی افران کی افسام

علامه یکی بن شرف نووی لکھتے ہیں:

قاضى عياض رحمدالقدف كهاب كدعرب ميس كبانت كي تمن تسميس تحيي

(۱) سمکسی انسان کادھن دوست ہوتا تھا وہ آسان ہے خبریں س کر آتا اور اس شخص کو بتا دیتا' بہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے کے بعد بہتم باطل ہوگئی۔

(۲) دخت زمین کے گردونواح اور اطراف میں پھر کر اس کی خبریں اپنے دوستوں کو بیان کرتا اس تنم کا وجود بعید نہیں ہے' معتز لداور بعض متنکمین نے ان دونوں قسموں کا انکار کیا ہے 'لیکن اس تنم کے وجود میں کوئی استحالہ اور بعد نہیں ہے' اور ان '

کی خبر بھی بچے ہوتی ہے اور بھی جموٹ اور شرعاان کی خبر سنتا اور اس کی تصدیق کرنا ممنوع ہے۔ مان قبوائی فربعنی ادکوں میں اس قبر میں اس کے جب میں مستقبل سے مدین سات میں ساتھ میں ایک اس کرنے

كابن كى تعريف اوركابن كے ياس جانے كاشرى تكم

طلامہ تووی شافعی نے قامنی عیاض بن موی مالکی متونی عصد کے پوری شرح نقل نبیں کی ہم قامنی عیاض کی شرت سے وہ

حصہ پیش کررہے ہیں جس کوعلامہ تو دی نے نقل نہیں کیا۔

قاضی عیاض نے پہلے کہانت کی تعریف کی ہےوہ لکھتے ہیں

ا ، م مازری نے کہا جے کہ کا بن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین کا بیزعم تھا کہ ان کے دلوں میں جوامور ڈالے جاتے ہیں ان سے ان کو غیب کا علم ہو جاتا ہے اور ان کی تھے ہیں ہیں کرتا ہے شریعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے اور ان کی تھے ہیں کرنے ہے منع کیا ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے کا ہنوں کی چیا دسمیں بیان کی چیل جن میں سے تین کا علامہ نووی نے ذکر کیا ہے اور جو تشمیل انہوں نے نہیں ذکر کی وہ یہ ہے:

کا بمن قیاس سے کسی ہونے والے کام کا اندازہ لگاتے ہیں اوراس قیاس کے لیےالند تندی نے ان میں ایک قوت پیدا کی مکر ایساں میں ان کی دروں میں کہ جمہ ساتھ ہوں تا ہوں میں میں میں میں میں اپنے اپنے اور میں ایک ہوری

ے کین اس باب میں ان کے انداز ہے اکثر جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی عیاض لکھتے ہیں: نبی صلی القدعلیہ وسم نے فر مایا جو شخص کسی عراف( کا ان ) کے باس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اس کی چالیس ونون کی تمازیں نہیں تبول کی جاتیں۔ (صحیح مسم قم لحدیث ۲۲۲۰) اس کی شرح میں قاضی عیاض لکھتے ہیں.

پوسٹ درس میں بریں بہت ہوں ہوں ہے۔ کہ کان ہوں ہے۔ ہوں مدیق ۱۹۰۰ میں اور کفر اور ارتداد کے سو اور کسی چیز ہے عمل ضائع نہیں اور کفر اور ارتداد کے سو اور کسی چیز ہے عمل ضائع نہیں ہوتیں اور کفر اور ارتداد کے سوال دران کے اجر کوزیادہ نہیں ہوتا' سواس حدیث کامعنی ہیں ہے کہ اس کی چاہیں دن کی نمر زول سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا اور ان کے اجر کوزیادہ نہیں کرتا' ابت ان دنول کی نمازیں ادا ہوجاتی ہیں اور اس سے فرض ساقط ہوجاتا ہے۔

ال حديث كي مثل بيحديث ب:

ان دونول حدیثوں میں خصوصیت کے ستھ چ میس دنوں کا ذکر ہے 'سویہ حکمت شرعیہ کے اسرار ہے ہے کیونکہ چالیس دن کے جدرتم میں نطفہ بنمآ ہے اور پھر چ لیس دن کے بعد وہ نطفہ جما ہوا خون بنمآ ہے اور پھر چالیس دن کے بعد اس پر گوشت پہن یا جو تا ہے اور پھرچ لیس دن کے بعد اس میں روح پھونگی جاتی ہے۔ (میج ابخاری رقم اللہ بٹ ۱۳۸۴ میج مسم قم لیریٹ ۱۳۲۷) ای طرح انسان کے طبعی اوصاف چالیس دن میں متغیر ہوتے میں اور چالیس دن بعد ایک صفت سے دوسری صفت میں منتقل ہوتا ہے۔ (اکمال المعلم بغوائد مسلم ج سے ۱۵۳۵۔ وار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

شہاب ٹا ثب سے مراد آ گ کے گولے ہیں یا آسان دنیا کے ستار ہے

الصَفَت ، ٢ ميں فدكور ہے ' ہے شك ہم نے آسان دنيا كوستاروں كى زينت سے مزين فرماديا۔ اس آيت بربياعتراض كيا جاتا ہے كه فرشتے شيطانوں كو جوشہاب ثاقب مارتے ہيں آيا وہ شہاب ثاقب ان ستاروں ہے ہيں يانہيں؟ اگر فرشتے ان

تبياه القرآر

الى ستارول سے شیطانوں پر ضرب لگاتے ہیں تو پھر ستاروں کی تعداد بہتدریج کم ہونی ہے بیز اس ہے آ سان کی زینت میں ا مجھی بہتدریج کی آنی جاہے اور اگر وہ شہاب ٹا قب ان ستاروں سے نبیل ہیں بلکہ فرشتے کوئی اور آگ ہے گولے اللہ کر ان فرشتوں پر مارتے ہیں تو یہ سورة الملک کی اس آیت کے خلاف ہے۔

اور ب شک ہم نے آسان و نیا کوچرافوں سے مزین فرمان

ہے اور ان کوشیطات کے مارے کا ذریعے بنا دیا ہے۔

وَلَقُنُ زَبِّنَا التَّمَاءُ الدُّنيَّا بِمَصَابِيَّ وَجَمَلُنْهَا

رُجُوْمًا لِلشَّيْطِينِ. (الله د)

اس کا جواب سے بھیطانوں کو جس شہاب ٹاقب سے مارا جاتا ہے وہ سے تر بین ہیں جن ہے آ سان دنیا کو مزین فرمایا ہے بلک کسی اور قسم کے آگ کے گولے بین اور سور قالملک بین جوفر مایا ہے بم نے ہمان دنیا کو چرافوں سے مزین فرمایا ہے اور الن کو شیطان کو مارنے کا ذریعے بتایا ہے اس کا جواب سے کہ جروہ چیز جوفف کی بلندیوں بین روشن اور چینتی ہوئی نظر آئی ہیں سوالملک کے بین شہاب ٹاقب کو چرائی ور آسان ایو گر اللہ کے وہ زین والوں کوروشن چرافوں اور ستاروں کی طرح نظر آئی بین سوالملک کے بین شباب ٹاقب کو چرائی ور آسان ایو گر

شہاب ٹا قب گرانے پر چند دیگر شبہات کے جوابات

دوسرااعتراض یہ ہے کہ جب شیطانوں کو یہ بتا ہے کہ جینے بن وو آسان دنیا کے ریب بینجیں کے تو ان پرشہاب ٹا تب پہینکا جائے گا اور ان کوان کا مقصود طامل نہیں ہو سے گا تو ہو او آسانوں کے قریب کیوں جاتے ہیں' ہوسکت ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگہ آسان و نیا ہے ان پرشہاب ٹا قب مارٹے کی ایک میس جگہ نہ اوار ووج ہوراس امید سے جُد بدل مرج سے ہوں کہ یہ برس سے ان پرشہاب ٹا قب بیار کی وجہ یہ و کہ ان پرش ب ٹا قب مراس مید سے انداز مول اور ہوں اور میان پرشہاب ٹا قب بیس کرایا جائے گا ایاس کی وجہ یہ و کہ ان پرش ب ٹا قب مراس جانے ہو اس قدر مشہور نہ ہوں۔

تیسراسوال یہ ہے کہ جنات اورشیاطین آئے ہے بنائے تیجی قران پر آئے گے ان و ارنایان و اور ن ن س سے آخرت میں عذاب و بنان کے لیے موجب عذاب کی طرح ہوگائی ہا جواب یہ ہے کہ انسان تنی ہے بنایا کیا ہے س کے باوجود جب اس کو اینیں اور پھر مارے جا میں تو اس سے انسان و بہر حال درد اور آفایف ہوئی ہے سواسی قیاس پر جنات اورشیاطین کو بھی جسنا جا ہے۔

مارد الملأ الاعلى اورشباب ثاقب وغيره كےمعانی اوران كی وضاحت

اس آیت میں شیطان کے ساتھ اس کی صفت مارو کا ذکر ہے امارہ کا معنی ہے جو ہرتشم کی خیر اور بھلائی ہے خالی ہوا جس ورخت پر ہے نہ ہول اس کو تجرامرہ کہتے ہیں اربت کے جس تکڑے پر کوئی سند ویا روسید اللہ نہواس کورملاتہ مرداہ کہتے ہیں اور اس جس لڑکے کے چیرے پر ڈاڑھی ندآئی ہواس کو امرد کہتے ہیں اور اس آیت میں مارد کا معنی ہے وہ شخص جوالقد تعالی کی املا عت اور قرمان برداری ہے خالی ہو۔

تبيار القرآر

marfat.com

ہے کہ اس سے مراد کراماً کا تبین ہیں۔

الصَّفْت: ٩ مِن دحور اور واصب كالفاظ بين دحور كامعنى بدهتكارنا اورا كردحوركى دال برز بربوتواس كامعنى بدهتكارا اوراً كردحوركى دال برز بربوتواس كامعنى بدهتكارا اوراً دفع كيا بواجيد مردود كامعنى باور واصب كامعنى بدائم۔

الصّفّت: ١٠ ش المنعطفة كالقظ ہے اس كامعنى ہے كئى چيز كوا چك لينا 'كئى فخض كى غفلت سے فائدہ اٹھا كراس ہے كوئى چيز ا چك لی جائے 'يہاں اس سے مراد ہے وہ جلدی ہے فرشتوں كی باتوں كوا چک لينے تھے۔

( عناية القاضي ج ٨ س ١١ \_ ١٥ روح المعانى ٢٣٣٦ ص ١٠٥ \_٢٠١ أبيروت)

نیزاس آیت بین شہاب ٹا قب کا لفظ ہے علامہ ابوالحن الماوردی الیتونی • ۴۵ ہواس کے معنی بین لکھتے ہیں:
شہاب کا معنی ہے آگ کا شعلہ اور دوسرا قوں ہے اس کا معنی ہے۔ ستارہ اور ٹا قب کے معنی بین جوقول ہیں.
زیدرقاثی نے کہا جو کسی چیز بین سوراخ کر دے وہ ٹا قب ہے ضحاک نے کہا اس کا معنی ہے روش کا بن عیسی نے کہا اس کا معنی ہے روش کا بن عیسی نے کہا اس کا معنی ہے کر دین والا کا افراء نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا کا بیزین اسلم اور اختاش نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا کریدین اسلم اور اختاش نے کہا اس کا معنی ہے روشن ہونے والا۔ (الکت والحدی ن ۵ میں ۴۳ دارا کتب العلمیہ بیروت)

علامداً نوی نے لکھا ہے کہ شہاب ٹا قب اصل بیں آگ ہے روثن شعلہ کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد وہ چیز ہے جو فضاء بیں اس طرح دکھائی دیتی ہے جیسے آسان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا ہو۔ (روح انسانی جرسامی ۱۰۹–۱۰۵) ام معبد الرحمان بن محمد بن اور لیں الرازی ابن افی حاتم متو فی ۱۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہمانے فر مایا جب شیطان پرشہاب ٹا قب مارا جاتا ہے تو وہ اس سے خطانہیں کرتا۔

> یز بدر قاشی نے کہا شہاب شیطان میں سوراخ کر کے دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ (رقم الحدیث ۱۸۱۸) آیا جنات جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے ..... بھی آسانوں پر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے یانہیں؟

ال بین اختلاف ہے کہ جب شیطان کوآ کرشہاب ٹا قب لگتاہے تو آیا وہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے یا اس کواس سے مرف ایذاء کہ خضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب شیطان کوشہاب ٹا قب آ کرلگتا ہے تو نہ وہ اس سے تل ہوتا ہے نہ ہاک ہوتا ہے نہ ہدک ہوتا ہے 'لیکن وہ اس سے جل جاتا ہے اور اس کے بعض اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں'اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعض اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں'اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

اس میں بھی اختراف ہے کہ جورے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شیاطین پرشہاب ثا تب مارے حالے تھے مانہیں۔

شعنی سے روایت ہے کہ جب تک نبی ملی اللہ علیہ وسم کی ولاوت نہیں ہوئی شیر طین پرستار ہے نہیں مارے جاتے ہے ' حتیٰ کہ جب نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگئی تو شیاطین پرستارے مارے گئے 'اور ہوگوں نے اپنے بند ہے ہوئے مویش کھول دیئے اور اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا' وہ بیر گم ن کر رہے تھے کہ قیامت آگئی' پھرلوگ عبد یالیں کا جن کے پاس گئے وہ نابینا ہو چکا تھ' انہوں نے اس کوستاروں کے ٹوٹے کی خبر دی' اس نے کہا یہ غور کرد کہ جوستارے ٹوٹ کر گرے ہیں اگر وہ معروف سیارے اور ثوابت ہیں تو یہ قیامت ہے ورنہ پھر یہ کوئی نی چیز حادث ہوئی ہے ۔ لوگوں نے غور کیا تو ٹوٹے والے

نبيأن القرآن

ستارے معروف سیارے اور تو ابت نبیس تھے مجرکوئی زیادہ وقت نبیس گزرات کہ ہمارے کی سیدنا محرصلی التدعلیہ وسلم کی بعث ک خبرآ سمنی۔

امام ابن الجوزی التونی عوص نے بھی المختلم میں بھی لکھا ہے کہ نی سلی القدعلیہ وسلم کی بعثت کے بیس دن بعد ستار ہ ٹوٹنے کا داقعہ ردنما ہوا' لیکن سمجے یہ ہے کہ ستار ہے ٹوٹنے کے داقعات نی سلی القدعلیہ وسلم کی ولا دت سے پہلے بھی ہوتے ہتے اور زمانہ جا بلیت کے اکثر اشعار میں اس کا ذکر ہے کیکن ان سے شیاطین کو بھگا یا نبیس جاتا تھا' یا ان سے شیاطین کو بھگا یا تو جاتا تھا' لیکن اس سے شیاطین کے آسانوں پرفرشتوں کی باتمیں سننے کے لیے چور فی جھے جانے کا کمل خاتر نہیں ہوا تھے۔

اس سلسلہ میں دائج قول بی ہے کہ آپ سنی القد طیہ وسلم کی بعثت نے سیا بھی شیاطین چوری چھے آسانوں پر جستے سے اور بھی بھی وہ کامیاب بھی ہوجاتے تھے اور فرشتوں کی باتمیں ایک لیٹے تھے کیئن جب نی صلی القد طیہ وسلم کی بعثت ہوٹی تو ان پر بہت بختی کی گئی اور ان کو آسانوں پر جانے ہے بالکیہ روک ویا گیا ، بعض سیرت کی آبانوں میں ذکور ہے کہ حضرت میں کا علیہ السلام کی والاوت سے بہلے الجیس آسانول پر چا جاتا تھا اور ان کی والاوت کے بعد اس کو تین آسانوں پر جانے ہے روک علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسلی بیدا ہو گئے تو الجیس کو تمام آسانوں پر جانے ہے روک ویا گیا اور شیاطین میں اور جب ہوارک ویا گیا کہ تیا مت آگئی۔

، بعض ملاء نے کہا کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ستارے ہیا بھی ٹرانے جاتے تھے لیکن ظہور اسلام کے بعد آٹا نوں ہو مختی ہے محفوظ کر دیا گیا القد تعالیٰ نے جنات کے اس قول کا ذکر فرمایا ہے

وَانَاكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُوانَةِ عَلَى النَّهُ الْمُؤْتِ النَّهُ الْمُؤْتِ النَّهُ الْمُؤْتِ النَّهُ الْمُؤْتُ النَّهُ النَّ

آ أ العد (شباب) تياريا تا ب

اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات پر کوئی تعلقی دلیاں ہیں ہے کہ اس زمانے میں جوشہاب ٹوٹ مرٹرت ہیں ہیا ان سے شیاطین کو مارنے کا قصد کیا جاتا ہے یا نہیں اور تعلق طور پراس طرح کہنا غیب پر تھم لگائے کے متر ادف ب۔ بہتا ت کے فرشتوں کی با تعمل سننے مرعلامہ آلوی کے اشکالات

شیاطین آ سانوں پر چوری جمپے فرشتوں کی باتھی سننے کے لیے جاتے ہیں اس پر یہ اشکال ہے کہ آ سانوں ہیں فرشتے مختلف فتم کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں مدیث میں ہے:

حضرت ابوذر رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا بے شک میں ان چیز وں کو دیکتا ہوں ۔ جن کوتم نہیں ویکھتے اور ان چیز وں کو منتا ہوں جن کوتم نہیں ہتے ؟ سان چرچ اتا ہے اور اس کا چرچ اتا ہو ہے اس میں جارا نگل میں اس میں جارا نگل میں اس میں جارا نگل میں جگر نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی چیشائی رکھے ہوئے القد تعالی کو بحد و ریز نہ ہوا الحدیث۔

(سنن الترزی رقم الدید الا الدید الله الدید موده مند الدیده مند الدیده الدامید رک نامی الااطلیة ۱۱، الده نامی ۱۳۹۹)
سوة سان می برقدم پرکوئی فرشته قیام می ب کوئی رکوع می یا مجده می ب اتو شیطین ان کی کون کی باتو س کو چوری
میسیان رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کے بعض فرشتے مستقبل میں بونے والے واقعات کی باتی کرتے رہے ہیں اور شیطان

marfat.com

تبياء القرآء

آسان کے نیلے کنارے سے ان کی باتوں کوئل لیتے ہیں تو اس پر بیاشکال ہے کہ آسان کے نیلے کنارے کی موٹائی اوراس کے او پر کے کنارے کی سطح کے درمیان یا مجے سوسال کی مسافت ہے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے تو اتنے دور کی مسافت ہے ِ شیر طبین ان کی باتوں کو کس طرح سن کیتے ہیں' خصوصاً اس لیے کہ جب فرشتے مستقبل میں پیش آنے و، لے واقعات کے متعلق با تیں کرتے ہیں تو اپنے زور سے تو نہیں پولنے کہ شیاطین من لیں اور نہان کے زور سے بولنے کی کوئی وجہ ہے' وراگر پالفرض وہ زور سے بھی بولتے ہوں تب بھی یا نچے سوس ل کی مسافت ہے تو ان کی آ واز سنا کی نہیں دے گی! پھر علامہ وَ لوی نے کہا کہ اس اشکال کا میہ جواب دیا گیا ہے کہ جب فرشتے آسان ہے نیجے اتر نے ہیں اس وقت وہ ایک دوسرے سے متعقبل میں پیش آنے والے امور کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور جنات اور شیاطین اس وقت فرشتوں کی ہاتیں س کیتے ہیں' پھر اس جواب کو مستر د کر دیا کہ امام این ابی حاتم نے عکرمہ ہے جو حدیث روایت کی ہے اس کا تقاضا ہے ہے کہ جنات فرشتوں کی باتوں کو آ سانوں میں چراتے ہیں' چران کا اشکال بدستور قائم رہا۔ (روح امعانی جر۳۳ص المعلما دارالفکر ہیروت کے اسم ھے) مصنف کی طرف سے علامہ آلوس کے اشکالات کے جوابات

قرآن مجیدی صریح آیات اور صریح احادیث صححہ ہے تا بت ہے کہ شیاطین اور جنات آسانوں پر چوری جھیے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں'اور میں چونکہ قرآن مجیداوراحادیث کا ادنی خادم اور وکیل ہوں اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ علامہ آ لوی کی طرف سے قرآن اور حدیث پر دار د کیے گئے ان اعتر اصات اورا شکالات کا جواب نکھول!

علامه آلوی کا پہلا اشکال میہ ہے آسان کے ہرفتدم پرفرشتے رکوع اور سجدہ میں مشغول ہیں تو جنات اور شیاطین فرشتوں ک کون سے باتوں ماکون می چیزوں کو جرا کرلے جارہے ہیں؟

اس کا جواب بیہ ہے کے فرشتوں کا آسانوں پر ہر جگہ سجدہ میں پڑا ہونا' سنن تر ندی' سنن ابن ماجہ اوراسی طبقہ کی دیگر کتا بول سے ثابت ہے ٔ اور جنات کا فرشنوں کی با تنبی سننا اس ہے کہیں زیادہ تو کی دلائل سے ثابت ہے اس کا ثبوت قر آن مجید کی صریح آ بات اور بیج بخاری اور بیج مسلم کی ا حادیث سے ہے' اور سنن تر ندی اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں اتنی قوت کہرں ہے کہ وہ قرآن کی صریح آیات اور سیح بخاری و سیح مسلم کی احادیث کے معارض اور مزاحم ہوسکیں اب ہم ان آیات اور احادیث کو پیش کر رب إن فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق.

قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں بیرتصری ہے کہ شیاطین پہلے آسانوں برفرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے جاتے تھے پھران پرشہاب ٹا قب سے ،رنگا کی جانے گئی' تا ہم اب بھی وہ کوئی ایک آ دھ ہوت ا چک لیتے ہیں تو پھرشہ ب ثا قب ان کا پیجپیا كرتاب الله تعالى ارشاد فرما تاب جنات نے كہا:

> وَانَاكَمُسُنَا السَّمَلَّةُ فَوَجَدُ شَهَّا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِينَگَا وَشُهُبَّا ۚ وَٱنَّا كُنَّا ثُقَعُدُ مِنْهَا مَعَاعِمَ لِلسَّمْعِ ﴿ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْانَ يَعِمْ لَهُ شِهَا بُاتَكُ صَلَّا الرائِن و ٨)

اور بدکہ ہم نے آسان کوچھوا تو ہم نے اس کواس حال میں یا یا کہاس کو بخت پہرہ دارول اور آ گ کے انگاروں سے مجردیا گیا ہے 0 اور ہم بہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے آسان کی سجھ جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے اس اب جو کان لگا کرسنتا ہے او وہ اپنی كمات ين آك كاشعلة تياريا تا يو

بے شک شیاطین (فرشتوں کی گفتگو) سننے ہے دور کئے

إِنَّاكُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ (الشراء ١١٣)

وَلَقَلُ زَيِّكَا النَّمَاءُ اللَّهُ فَيَابِمَصَابِيَّ وَجَعَلُهُا رُجُومًا لِلشَّيْطِيْنِ. (الله: ٥)

اور بے شک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت سے مزین قرماویا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (بھی) بتایا۔

> اِنَّا ذَيْنَا الْكَاءُ اللَّهُ الْمَارِيْنَةُ الْكُواكِبِ وَجِفْظًا مِنْ كُلْ شَيْطُنِ عَارِدِ فَلَا يَنْتَهُ مُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى وَ يَعْنَ دُونَ مِنْ كُلْ عَانِبِ فَ وُمُورًا وَلَهُمْ عَلَابُ وَامِثُ الْمَاكِلِ الْآَمُ عَلَابُ وَامِثُ الْمَا الْامْنَ عَطِفَ الْمُلْفَةَ كَا أَبْعَهُ مُعْمَانٍ فَآمِهِ وَالْمَامِ وَالْمِثِ

ہے شک ہم نے آسان دنیا کوستاروں کی زینت سے مزین فرمادیا اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا 0 وہ شیاطین اور کے فرشتوں کی بات نہیں من سکتے اور ان کو ہر طرف سے مار لگائی جاتی ہے 0 دور کرنے کے لیے اور ان کے ہے و کی عذاب ہے 0 سوااس شیطان کے جوکوئی بات ایک لیے تو شہاب ٹا تب ہے 0 سوااس شیطان کے جوکوئی بات ایک لیے تو شہاب ٹا تب (چمکتا ہوا انگارہ) اس کا چیما کرتا ہے 0

(القَفْيق دار؟)

ای طرح حسب ذیل احادیث میں بھی باتھر کے بات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آ سانوں پر جایا کرتے

ميار القرآر

والے کو بتا دیتا ہے' پھر وہ اس کو بتا دیتا ہے جو اس سے پنچے ہوتا ہے' حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچ و بیتے ہیں' پھر وہ یہ اللہ میں جادوگر کے مند میں ڈال دیتے ہیں' وہ ان باتوں کے ساتھ سوجھوٹ اور مدالیتا ہے' پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا دس جادوگر نے ہم کوفعال دن ایک ایس خبر نہیں دی تھی ! اور ہم نے اس کی خبر کوسچا پایا تھا اور بیدا ک وجہ سے ہوتا ہے کہاس نے آسان کی خبر کون کی جاتی ہے۔

(سنن ولترفذك في اعديث ٣٢٢٠ منداحدة اص ١٦٨ داركل النوة للبيلقي ج ١٣٨)

ر بایہ سوال کے پھرسنن تر فدی اور سنن این ماجہ کی اس حدیث کا کیا محمل ہوگا جس میں یہ فدکور ہے کہ آسان پر ہر جگہ کوئی نہ
کوئی فرشتہ مجدہ میں پڑا ہوا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف فرشتوں کے مجدہ کرنے کا ذکر ہے' حال نکہ پچھ
فرشتے تیام میں ہوتے ہیں اور پچھ فرشتے تبیج کر رہے ہوتے ہیں' اور پچھ فرشتے مونین کے لیے استغفار کررہے ہوتے
ہیں قرآن مجید میں ہے:

جو (فرشتے) عرش کو اٹھائے ہوئے بیں اور جو اس کے اردگرو بیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تنہیج کرتے ہیں اور موشین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ٱلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرَّشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَمِّوُنَ مِسَمِّدِ مَا يَرِمُ وَيُوْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَعْفِيمُ وَنَ لِلَّذِينَ الْمَنْوْلِ (الرس ع)

اور بعض قرشتے زمین وآ مان کے درمیان تیرتے ہیں اور بعض القد تھا گی کے احکام کو بجالانے میں سبقت کرتے ہیں اور بعض القد تھا لی کے احکام کو بجالانے میں سبقت کرتے ہیں اور بعض القد تعالیٰ کے بارگاہ میں بعض القد تعالیٰ کے بارگاہ میں بینچاتے ہیں قرم ن مجید میں ہے:

اور ان فرشتوں کی متم اجو (زمین و آسان کے درمیان) تیزی ہے تیرتے میں کی جران کی متم اجو (اللہ کے ایکام ننے کے نیے ) سبقت کرتے میں کھر ان کی فتم! جو نظام سالم کی تدبیر کے سید وَالشِّعْتِ مَنْ عَالَمْ فَالسَّيِقَتِ سَبُقًا ﴿ فَالْمُدَاتِرْتِ أَمْرًا (الرَّمَةِ مِدِي) اہذا سنن تر ندی کی حدیث عام مخصوص البعض ہے' فرشینے انواع واقدم کی عبادات کرتے ہیں اور بے شمار ادکام بجا لاتے ہیں' اس حدیث میں ان کی صرف ایک عبادت کا ذکر ہے کہ وہ آ سان پر ہر جگہ بجدے کرتے ہیں اور بیدان کی دیگر عبادات اور ان کے دوسرے افعال کے منافی نہیں ہے' سوستقبل میں چیش آنے والے واقعت کے متعلق ان کا آپس میں بائٹیں کرنااس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

ہ میں میں اور کا دومرا اشکال میہ ہے کہ فرشتے اس قدر زور سے تو نہیں بولتے کہ جنات اور شیوطین ان کی یہ نول کوئ لیں ا غیر جنات آسان کے نچلے کن رے کے نیچے ہوتے ہیں اور آسان کے نیچے کنارے ، ور اس کے اوپر واسے کنارے کے ورمیان یا کچے سوساں کی مسافت ہے تو وہ اتنی دور سے فرشتوں کی باتیں کیسے من لیتے ہیں ا

ج موسان مسامل ہے ووہ ہی وروت را میں جات ہے گئے گئے ہے۔ شاید علامہ آلوی نے شیطان کی قوتوں کو انسانی قوت پر قیاس کرلیہ ہے شیطان کے دیکھنے کی قوت کے متعلق اللہ تعالی

> تائے: إِنَّهُ يَرْبُكُمُ هُوَوَقِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تُرَوْنَهُمْ.

شیطان اور اس کالشکرتمہیں اس طرح دیکھیا ہے کہتم اس کو

(الاعرف ٢٤) تبيس و تكفيت

جس طرح اللدتناني نے شیطان کوغیر معمولی دیکھنے کی توت دی ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح اس کو سننے کی قوت بھی

نیز الاعراف ۱۸ یما بیل القد نقالی کا شیطان سے مکالمہ نہ کور ہے اللہ نقائی نے شیطان سے پوچھا تونے آدم کو سے رہول تونے آدم کو سے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تونے جھے آگ سے پیدا گیا ہے اور اس کومٹی سے پیدا کیا میں الاناب ہے۔

ان آیات کی تغییر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی بیش ان بین ہے کہ وہ شیطان سے بدراہ راست کلام کرے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے سے کلام کیا تھا۔ بعنی اللہ تعالیٰ نے ابنا کلام فرشتوں کو القاء کیا اور فرشتوں نے اس کارم کوشیطان سے فرشتوں کے داستا کلام کوشیطان سے فرشتوں کی زبانی اس کلام کوشا۔
سیک پہنچ یو اور شیطان نے فرشتوں کی زبانی اس کلام کوشا۔

المام فخرالدين محمر بن عمر رازي الإعراف بسواكي تفسير بيس لكهت بين:

بعض علماء نے بیرکہا ہے کہ اللہ تق کی کے اس کلام کوفرشتوں نے شیطان تک پہنچ یو تھا اور اللہ تعالیٰ نے بلاواسطہ البیس سے کلام نہیں کی 'کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیر عیبم السلام کے سوااور کسی ہے بھی بلاواسطہ کام نہیں فرما تا 'اور بعض ماء نے بیرکہا کہ اللہ تعالیٰ انبیاعلیہم السلام سے بہطور الم اسلام سے بہطور الم اسلام سے بہطور الم اسلام سے بہطور الم اسلام اللہ علیہم السلام سے بہطور الم اسلام سے بہطور الم اللہ علیہم السلام سے بہطور اکرام بلاواسطہ کلام فرما تا ہے اور المبیس سے بہطور الم انت بلاواسطہ کلام فرم یا۔

(تغيير كبيرج٥ص ٢٠ واراحياء لتر ثالعرني بيروت٥١٥١هـ)

خودعلامداً لوی نے بھی اس طرح لکھا ہے۔ (روح المعانی جز ۸س۳۴ درالفکر ہیروت ۱۳۳۵) نیز علامداً لوی نے الاعراف: کا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ البیس نے الند تعالی سے کہا تو اپنے اکثر بندوں کوشکرا داکرنے والانہیں یائے گا۔

راہ میں بیٹ اوی نے تعطاف نے تعطی طور پر بیراس لیے کہا تھا کہ اس نے فرشتوں ہے ت سے تھا کہ اکثر ہوآ دم علامہ آلوی نے تعطاشیطان نے تطعی طور پر بیراس لیے کہا تھا کہ اس نے فرشتوں ہے ت سے تھا کہ اکثر ہوآ دم شکرا دانہیں کریں گئے' یا پھراس نے لوح محفوظ میں بہلکھا ہوا دیکھ میا تھا۔

(ره ح اين في جز ٨٣ ١٣٥ (ور الفَكَر بيروت ١٨١٤)

تبيأر القرآر

اور میرواضح ہے کہ شیطان نے فرشتوں کا جو بھی کلام سنا اور جب بھی سنا تو آسان کے پیچے سے ہی سنا کیونکہ کفار کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے 'قرآن مجید میں ہے:

رِّنَ الَّذِينَ كُنَّ يُوابِالْيَتِنَاوَامُتَّكُبُرُوْاعَنُهَا لَا تُطَتَّهُ لَهُمُ اَبُوابُ التَّمَاءِ . ( لَـُراف. ٨٠)

جن لوگوں نے ہماری آینوں کو جھٹلا یا اور ن پر ایمان سے تکبر کیا ان کے لیے آس نول کے دروازے نیس کھولے جا کیں

اور جب بدواضح ہو گیا کہ شیطان آسان کے نیچے سے فرشتوں کا کلام س لیتا ہے تو پھراس میں کیا استبعاد ہے کہ آسانوں میں فرشتے جو ہاتیں کرتے ہیں ان کو جنات اور شیاطین چوری چھپے بن لیں! اور اس طرح علامہ آلوی کے قائم کردہ تمام اشکالات اٹھ سے۔فالحمد للدیلی ذالک۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ ان (کافروں) سے پوچھے آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جن کوہم نے ان کے علادہ پیدا کیا 'بے شک ہم نے ان کولیس دارمٹی سے پیدا کیا ہے 0 بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ غداق اڑا رہے ہیں 0 اور جب انہیں تھیجت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے 0 اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں 0 اور کہتے ہیں بیتو صرف کھلا مواجادوے 0 (الصفیٰ ہے: ۱۵۔۱۱)

مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر دلیل

الصّفّت: اا میں ف استفتھ کا لفظ ہے اس کا مادہ فتو کی ہے میڈی سے ماخوذ ہے فتی تو می جوان کو کہتے ہیں 'مفتی کس و کا جو جواب مکھتا ہے۔ اور استفتاء کا جو جواب مکھتا ہے اس کو جی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس جواب کو دلائل سے مضبوط اور تو می کر کے لکھتا ہے۔ اور استفتاء کا معنی ہے سوال کرنا۔ اس آیت ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ مشرکین مکہ سے سوال کیجئے 'اور ان سے سوال کسی معنی ہے سوال کرنا۔ اس آیت ہیں ہے بلکہ ان پر جمت قائم کرنے کے لیے ہے کہ انقد تعالی نے زمین اور آسان کو اور پہرڑوں علم کے معلوم کرنے کے لیے ہے کہ انقد تعالی نے زمین اور آسان کو اور پہرڑوں اور سمندروں کو سیاروں اور ستاروں کو پیدا کیا 'فرشتوں' جنات اور شیاطین کو پیدا کیا ہے 'اب بتاؤان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ انس نوں کو پیدا کرنا مشکل ہے 'قربتاؤیم انسانوں کے دوبارہ انس نوں کو پیدا کرنا مشکل ہے 'قربتاؤیم انسانوں کے دوبارہ بیدا کرنے کے کیوں مشکل اور بعید بھی ہو!

القدتى لى نے انسان كو گيلى اوركيس دار مٹى سے پيدا كي ہے اسى كوعر بى ميں طين لازب كہتے ہيں اوركسى چيز كا پيدا كرنا اس ليے مشكل ہوتا ہے كہ يا تو مادہ ہيں استعداد اور صلاحيت نہ ہواور يا فاعل ميں قدرت نہ ہو كيس دارمٹى ہيں تمہارے خمير بنائے جانے كى صلاحيت ہے سوتم جنب مئى ہوج و كے تب بھى اس مٹى ہيں بنائے جانے كى صلاحيت رہے گئ اور فاعل اللہ تعالى ہے اس كى قدرت ہيں كيا كلام ہوسكتا ہے وہ تم سے بہت بردى بردى چيزيں بنا چكا ہے بھرتم اپنے ووبارہ پيدا كيے جانے كو كيوں مشكل اور مستبعد سمجھتے ہو!

تعجب كامعني

قادہ نے کہا جب بیقر آن نازل ہو گیا اور کا فرون کے لیے ہدایت کے تمام امور بتادیے گئے اور پھر بھی کفارا پی گراہی پ ڈٹے رہے تو اس سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا' کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بیتھا کہ جو محفی قرآن جبید کو سے گا دہ ہدایت کو پالے گا' اور کفار نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا غماق اڑایا' اس لیے اللہ تعالی نے فر مایا آپ نے تعجب کی اور وہ غماق اڑا رہے بیل (الشفّ ہائی غیر معروف اور غیر مانوس چیز کے اوراک کرنے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں' علامہ داغب اصفہانی نے لکھا ہے:

تبيار القرآر

کی چیز کے سبب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جو حالت پیدا ہوتی ہاں کو تجب کہتے ہیں ای وجہ سے القد تعالی پر تجب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے کی کیکہ اللہ تعالی علام الغیوب ہاں ہے کوئی چیز گفی نہیں ہے اور اس آیت کا معنی ہے کہ کفار جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے کا انکار کرتے ہیں آپ اس پر تعجب کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک ہے امر محقق اور ثابت ہے اور وہ اپنی جہالت کی وجہ ہے آپ کا فداق اڑاتے ہیں اور یا اس کا معنی ہے کہ وہ آپ کی نبوت کا ور قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور یا اس کا معنی ہے کہ وہ آپ کی نبوت اور قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور آپ کوان کے انکار پر تعجب ہے کیونکہ بر سمانی اور ہیں اور آپ کی نبوت اور قرآن مجید کا ایک انکار کرتے ہیں اور آپ کی نبوت اور قرآن مجید گارت ہے۔ (المفردات نامی اس ۱۹۸۱ کہ نبر المسلم البرزید کرمہ ۱۳۱۸ ہے)

بعض احادیث میں القد تعالی پر تعجب کا اطلاق کیا گیا ہے تکروہ اطلاق مجازی ہے ان احادیث میں تعجب کا معنی راضی ہونا اور خوش ہونا ہے۔

مثلاً ال مديث من ع

حضرت ابو ہرمیہ دمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کے رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا القد تھ لی کو اس تو م پر تعجب ہوتا ہے جوزنجیہ وسلم سے فرق ہوئی جنت میں واخل ہوگی۔ (سمج من رقر لھ بٹ واسم مند احر قر لھ بٹ ماہ مند احر قر لھ بٹ ماہ مند ہوئی ہوئی جنت میں واخل ہوگی۔ (سمج من رقر لھ بٹ واسم مند احر قر لھ بٹ کے حسب فریل معافی ہیں

(۱) ووقوم زنجیرول میں جکڑی ہوئی اسلام میں واضل ہو گن اور جنت کا اطلاق اسلام پر ہے کیونکہ اسلام جنت کا سبب ہے۔

(۲) مسلمانوں کا دہ گروہ جس کو کفار نے زنجیروں میں جَنزَ کر تید کر رکھا ہوگا اور وہ انگی حال میں مرجانیں گے اور وہ حشر نیں اس حال میں داخل ہوں گے بیان کو اس حال میں قتل کر دیا جائے گا اور ان کا اس حال میں حشر ہوگا۔ور اس جنت کا اطلاق حشر پر ہے کیونکہ وہ حشر ہے گزر کر جنت میں جامیں گئے۔

(m) وہ دنیا میں کا فروں کی قید میں زنجیروں سے جَدڑے ہوے تنے اور آخرت میں جنت میں ہوں گے۔

(۳) زنجیروں سے مراو ہے ان کو کھینچا' وہ دنیا ہیں تمراہی میں جتوا ہے اور اللہ تقان ان کو تمراہی ہے تھیجی کر ہوایت کے راستا ہے لیے آیا جو دراصل جنت کا راستا ہے۔ (عمرة القاری نے مهاس ۱۹ دسام طور الانت العدیہ ہے وہ تا ۱۳۶۱ء)

مشركين كا قيامت كانكار يراصراركرنا

اس کے بعد فرمایا اور جب انہیں نفیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے 0 اور جب وہ کوئی معجز و دیکھتے ہیں تو تنسخ کرتے ہیں 0 اور کہتے ہیں بیرتو صرف کھلا ہوا جادو ہے 0 (اصف دایہ)

کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اور حشر کو بہت بعید گردائے تھے جب ان کونفیحت کی جاتی اور کہا جاتا کہ بٹاؤ آسان اور زمین زیادہ بخت میں یاتم کو دوبارہ پیدا کرتا!اوریہ بٹاؤ کے جو بخت اور دشوار چیزوں کے بنانے پر قادر ہووہ آسان چیزوں نے بنانے پر بذورجہ اولی قادر ہے یانہیں! یہ دلیل بہت واضح اور توی ہے کیکن مشرین اپنے جبل اور عن د کی وجہ ہے اس ہے فاعدہ منہیں حاصل کرتے تھے۔

رسول القدملی القد علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر مجزات ویش کیے اور فر مایا کہ جب مجزات سے میر اصادق ہوتا واضح ہو کہا تو میں تم کومر نے کے بعد دو بارہ زندہ کیے جانے اور قیامت اور حشر ونشر اور حساب و کتاب اور جزا ماور سزا کی خبر ویتا موں میری اس خبر کو برخق مان لوتو وہ آپ کے مجزات کا غداق اڑاتے تھے اور کہتے تھے بیتو کھا ہوا جادو ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ي: ( كافر كت بي ) كيا جب بم مرجا من كاور بم منى اور بدى بوجا من كوت كو كي بم كوض وراغى يا

جائے گا؟ ٥ اور كيا ہمارے آيا مواجداوكو بحى؟ ٥ آت كيے بال! اور تم ذليل وخوار ہوك ٥ دوصرف ايك زور دار جمرك ہو کی کیروہ بکا یک دیکھنے لکیں کے 0 وہ کہیں کے ہائے ہماری کم بختی ایکی سزا کا دن ہے 0 بکی اس فیصلہ کا دن ہے جس کی تم مكريب كرتے تے 0 (الفلع: ١١١١١)

ا نكارحشر كاشبه ادراس كا از البه

الصّفّت : ١٨-١١ من كفار اور مشركين ك اس شبه كويان فرمايا ب جس كى وجد سے وه مرتے كے بعد دوباره زنده كي جانے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ان کاجسم ریزوریزہ ہوجائے گا' پھران کے ذرات فاک میں ال کرآ ندھیوں ہے اڑ جائیں گے اورای طرح دوسرے مردول کے ذرات سے خلط ملط ہوجائیں کے پھران مختلط ذرات کو کیسے الگ الگ اورمتمیز کیا جائے گا'اس شبه کا ازالہ میہ ہے کہ ان مختلط ذرات کومتمیز کرنا اور ان کو پھر ہے جوڑ ویٹا امرمکن ہے اور تمام ممکنات پرانند تغالی قادر ہے سووہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہے 'سووہ ان کفار کو بھی زندہ کر دے گا اور ان کے آیا وَ اجداد کو بھی \_اور اس وقت تم ذکیل وخوار ہو گے \_

الصَّفْية ١٩٠ من زجرة كالفظ بأس كامعن جمر كناب جيب بكريون ادراد نؤن كو بنكات بوئ زور ، وأننع بن مجر بیلفظ چیخ کے معنی میں استعمال ہونے لگا' اس ہے مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن جب صور پھوٹکا جائے گا تو ایک زور دار چیخ کی آ واز آئے گی جس سے مردے اپنی قبرول سے اٹھ کھڑے ہول کے اور اس صور کی آ واز کوز جرة سے اس لیے تعبیر قرمایا ہے کہ ہے آ داز جھڑ کنے کی آ داز کی طرح ہو کی جومر دوں کو قبروں سے اٹھادے کی اور ان کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ اگر بیسوال کیا جائے کہاس جی یا جھڑک کا کیا فائدہ ہوگا تو اس کا جواب میہ ہے کہ میکن ڈرانے کے لیے ہوگی اور اگر میر سوال کیا جائے کہ کیا اس جمر ک کی مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی تا ثیر ہے؟ تو اس کا جواب بدہے کہ جہلے صور کی آ واز سے سب زندہ لوگ مرجائیں کے اور دوسرے صور کی آ وازے سب مردے زندہ ہوجائیں گئے نہ پہلے صور کی موت میں کوئی تا جیر ہے ندووسرے صور کی حیات میں کوئی تا تیر ہے۔ بلکہ موت اور حیات کا خالق صرف اللہ تعالی ہے جیسا کے قر آن مجید میں ہے الكِّينِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوةَ (الله ٢٠) ووذات بس في موت اور حيات كو پيداكيا-

ا کے سوال ہے ہے کہ یہ جیخ فرشنوں کی آ واز ہو گی یا اس آ واز کو الله تعالی ابتداء پیدا فرمائے گا' اس کا جواب میہ ہے کہ دونوں صورتیں ہوسکتی ہیں بعض روایات میں ہے کے حضرت اسرافیل اللہ تعانی کے تھم سے میدا کریں گے کہ اے بوسیدہ اجسام! اوراے ملی سڑی بریواوراے منتشر اجزاء!اللہ تعالی کے علم سے مجتمع ہوجاؤ۔

الصَّفْت : ٢٠ من ب مرده كافرزنده مونے كے بعد كيس كے بائے مارى كم بختى !ال آيت من وَبل كالفظ ب زجاج نے کہا کسی مصیبت یا بلاکت کے وقت بیلفظ کہا جاتا ہے انہیں افسوس ہوگا کہ دنیا میں وہ جوشرک کفر اورظلم کرتے رہے تھے اب اس کی باز پرس اورسز اکا دن آسمیا ہے۔

الصّفين ٢١٠ من إلى فيعلد كاون ب جس كي تم تكذيب كرت تق يهي بوسكنا ب كديداللد كا كل م بوجواس في فرشتوں سے کہلوایا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیکام براہ راست فرشتوں نے کیا ہو کدانہا علیم السلام جب تم کواس ون کی فہر ت تے تھے تو تم ان کی محد یب کرتے تھے لواب اپن آ محمول سے د کھے لواور اپنے کا نول سے من لووہ دن آ میا ہے اور اس ش تهارے ایک ایک دن کا حماب لیا جائے گا۔

تبيأه القرآو

جلوتم

رِواالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا حُ گراہ کیا تھا ہے شک ہم خود بھی کم راہ تنے O ہیں ہے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہول ہے O ہے شب ہم مجرموں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں 0 بے شک وہ ایسے میں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ كوكى عبادت كالمستحق نيس بي تو وه تكبركرت تق اور وه كتب تقي كي بهم ايد ديوان شاع ي قول ك وجدا

martat.com

تبياء القرآم

ثبياه القرآه

لہنے والا کم کا بے شک ونیا میں میرا ایک ساتھی تھاO جو کہنا تھا ، ہم مرجا تیں کے اور ٹی اور بٹریاں ہوجا تیں مے تو کیااس وقت ضرور ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ ٥ وہ کے گا کیاتم اس کوجھا تک کر دیکھنے والے ہو؟ ٥ سووہ اس کوجھا تک کردیکھے

# جِيهِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِن تَ (پیب) ملا ہوا گرم پالی ہو گا O پھر بے شک ان کا ضور دوزخ کی طرف لوٹنا ہو گا O نے شک انہوں نے اپ آباء واجداد کو کم راہ پایا O سو وہ ان عی کے نقش قدم یہ جمائے جاتے نانولفنارس ے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ کم راو ہو چکے میں 0 اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بھیج تنے 0 nariat.com تبيأر القرأر 1. 160

## فَانظُرُكِيفَكَاكَ عَاقِبَهُ الْمُنْدَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُنْدِينَ ﴿ وَالرَّعِيادَ اللَّهِ الْمُنْكِولِينَ ﴾

سو آپ دیکھتے کہ جن کو ڈرایا گیا ان کا کیا انجام ہوا O ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے O اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ظالموں کو اوران کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سواپرسٹس کرتے تھے (ان سب کو) جمع کروo پھر ان سب کو دوز خ کے راستہ پر لے جاؤ O اور ان کو تغیر اؤ کے شک ان (سب) سے سوال کیا جائے گا O تنہیں کیا ہو گیا ہے کہم ایک دوسرے کی مدنبیں کرتے ا O بلک وہ سب آج گرون جھکائے کھڑے ہیں O (الفق ۲۲۲۲)) طالموں کے از واج کی تفییر کے متعدد محال

الشّف ١٢٢ من احشوو اكالفظ من حشر كامعتى بالوكول كى ايك جماعت كوان كے كھرول ب نكال كرميدان جنگ ميں لے جانا امام ابن جارود نے اپنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے السنداء لا يحشون عورتوں كوميدان جنگ ميں نيس لے جايا امام ابن جارود نے اپنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے السنداء لا يحشون عورتوں كوميدان جنگ ميں نيس لے جايا جائے گا اور قيامت كے دن كو يوم نشر كہا جاتا ہے۔

(الغروات ج اص ١٥٤ كتبدز ارمسلني الباز كمد كرمد ١٣١٨ه)

اس آیت میں السذین طلعو ا کا لفظ ہے ظلم کامنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرتا' یا کسی چیز کواس کے اصل کل اور مقام کے خلاف دوسری جگہ رکھنا' اور بیہاں ظلم ہے مراد کفر اور شرک ہے کینی وولوگ جوغیر اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ قرآ ان مجیم میں ہے نہ

> شرک کرناسب سے بڑاظلم ہے۔ اور کا قریمی نظالم بیں۔

إِنَّ الشِّرُكَ لَهُلُوْعَظِيْةً ٥ (التمان ١١٠) وَالْكُلِفُ وَنَ هُو الظَّلِمُونَ ٥ (التروم ٢٥٣٠)

اور زیادہ تر قر آن مجید میں طالموں کے متعلق جو وعیدی آئی ہیں اس سے مراد کفار ہی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا ہے طالموں کواور ان کے از واج کوجمع کرو' از واج کی تغییر میں تین قول ہیں ایک قول میہ ہے کہ اس

ے مرادان کے امثال اور نظائر ہیں اس سلسلہ میں بیاحادیث ہیں .

حضرت ابن عباس رضی التدعنهمانے اس آیت کی تغییر میں فر مایا از واج سے مرادان کے نظائر ہیں۔

شراب خور شراب خوروں کے ساتھ آئے گا کھے جوڑے جنت میں ہوں گے اور پکھے جوڑے دوز خ میں ہوں گے۔ (البعث والنثور آم الحدیث ۹۸\_۹۷ السیررک جسم قدیم المتدرک رقم الحدیث ۱۹۹۳ الدرالمخورج یعی ۸۳٫۸ کنز اعمال

رقم الحديث ١١٥٨)

حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے دوسری روایت ہے کہ اس ہے مراد ظالموں کے ہیروکار ہیں۔ حضرت عمرین انتظاب رضی القدعنہ ہے ایک اور روایت میہ ہے کہ از واج سے مراد کفار کی وہ بیویاں ہیں جو کغر میں ال کی

موافقت كرتي تغيير \_ (النكب والعيون ج ٥٥م ٣٣ دارالكتب العلميد بيروت)

نیز اس کے بعد فر مایا اور ان کو بھی جمع کروجن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہتھے۔

میر اسے بعد مراد وہ شیاطین میں جوان کوان کے معبودوں کی عبادت کرنے کی دموت دیتے تھے اور اس طرح وہ شیاطین مجی

نبياه القرآن

حكمان كمعبود موصحة \_ مجرفرشتول مة مايان سب كوبا تك كردوزخ كي طرف لے جاؤ\_ <u>بل مسراط پر کفار اور مومین اور فساق اور صاحبین کے احوال کے متعلق احادیث</u>

اس کے بعداللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور ان کوئفبراؤ' یے شک ان ( سب ) ہے سوال کیا جائے گا O تعنی ان سے بیسوال کیا جائے گا کہ بید دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے بتھے اور کیا عمل کرتے ہتھے۔

حضرت ابن مسعود رضی القدعنه بیان کرتے بیر که نی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا تیامت کے دن جب تک ابن آ دم سے یا بچ چیز دل کے متعلق سوال نہ کرلیا جائے وہ اینے رب کے سامنے سے قدم افغانبیں سے گا' اس نے اپی عمر کس چیز میں فن کی اوراس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری اوراس نے اپنامال کبال سے حاصل کیا اور کن مصارف میں خرج کیا اوراس نے اسيطهم كے تقاصول يركتنا عمل كيا۔ (سنن الرفدق قر احديث ١٩٣١ مند ابويلان قرفديث ١٩٤١ أمتر سَب قرفديث ١٩٧١ المعتمر الصغير رقم الحديث ٢٠٤ الكافل لا بن عدى يداس ١٩٠ عن ارخ بغداد ين ١١٠س-١١٠٠)

حضرت الس بن ما مک رمنی القدعته بیان کرت تیر که رسول القد علیه وسم نے فرمایا جو محف بھی کسی محکم کوکسی چیز كى دعوت دے كا وہ چيز اس كے ساتھ لازم رہے كى اور اس سے جدائبيں ہوكى پھرة ب نے الفقت كى يہ يتي براهيس ـ ﴿ سَمَن مَدَّ مَن لِهِ الحديث ١٣٩٨ مثن ١٠ري رقم الحديث ٢٢٤ المتعد وك رقم الحديث ٣٩١٠)

فرشتوں ہے کہا جائے گاان کو مل صراط ہر رہ کے اوجی کے ان سے ان کے ان اقوال اور امحال کے متعلق سول کیا جائے جوان سے دنیا میں صادر ہوئے ہیں۔

پھران سے کہا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آیب دوس نے کی مدونیس کرتے 'O بکنہ وہ سب آئ ٹرون جھکانے کوڑے ہیں 0 (الفقید ۲۹ ۲۵)

لیعنی جس ملرح تم و نیاجی اینے معبودوں کے متعلق یہ اموی کرتے تھے کہ دو آخرت جی ہم کوالقہ تعالی کے مذاب ہے تجیز الیس کے تو آئے تم ان ہے کیوں نہیں کہتے کہ وہتم کو مذاب ہے جیز ایس ۔اس موال کوموٹر کیا جائے گا اور جب ان کو مرو کی بخت ضرورت ہو گی اس وقت ان ہے بیسوال کیا جائے گا۔

آخرت میں موال کا مرحلہ یمہت بخت ہوگا البعض لوگوں کے اسے عمل ہوں کے جولوگوں کے دکھانے کے اوائل مبین ہول کے اور بعض لوگوں کے ایسے عمل ہوں کے جولوگوں کے سامنے چیش کیے جانے کی صلہ حیت رحیں ہے مومنوں ہے جوافع شیں ہوئی ہول کی انتد تعالی ان پر پر دہ ر**کے گا** اور ان کوائی رحمت ہے شرمند د ہوئے نہیں دے گا' اور کفارے ہرے اس کی کو کھا کر

حضرت ابن عمر رمنی القدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن مؤسم اپنے رب کے قریب ہوگا حی کے اللہ تعالی اس پر اپنا پر رکھ وے گا چراس ہے اس کے "من ہول کا اقر ارکرائے گا اور فرمائے گا تو فلاس کن وکو مجان ہے وہ دومر تبد کے گاش پھان ہول کی اللہ تعالی فرمائے گاش نے دیاش تھے پرستر کیا تھ اور آئ تھے او جش دیا ہول اوراس کی نیکیوں کامحیفہ لپیٹ ویا جائے گا اور کفار کولوگوں کے سامنے یکار کر کہا جائے گا یہ وولوگ میں جنہوں نے اپنے رب پر أحجوث باندها تغايه

( سيح ابغاري رقم الحديث ١٩٨٥ مسلم رقم الحديث ٦٨ علاستن ابن عبد قم الحديث ١٨٣ السنن الك ي للنسائي رقم الحديث ١١٢٥٢) حصرت ابوموی رضی القدعت بیان کرتے میں که رسول القصلی القدعليه وسلم في فر مايا القد تعالى جس بنده كا و نيا مي مرده

عبيار القرآر

ركلتا ہے اس كو احرت ميں رسواتين كرے كا\_ (المجم الصغير قم الحديث: ١٩٢)

حضرت عائشەرضى القدعنها بيان كرتى بيل كه بيل كے عرض كيا: يا رسول القدا كيا قيامت كے دن گوتى دوست اينے ووست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ! تین مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا (۱) میزان برحتی کہ دہ بھاری ہو جائے یا ہلکی ہوجائے (۴)اور جب اعمال نامے دیئے جا تیں گئے جس وقت اعمال نامہ دا تیں ہاتھ میں دیا جائے یا ہا تیں ہاتھ میں دیا جائے گا (٣) اور جب دوز خ سے ایک گردن نکل کر چنگھاڑ رہی ہؤگی اور وہ گردن کیے گی میں تین نتم مے آ دمیول کے حوالے کی گئی ہول (پھرووسری بار کہے گی) میں تین تھم کے آ دمیول کے حوالے کی گئی ہول' میں اس مخص کے حوالے کی گئی ہوں جواللہ تعالیٰ کے علاوہ تمنی اور شخص کوعبادت کا مستحق قرار دیتا تھا'اور میں اس شخص کے حوالے کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تھا اور میں ہرمنتگیر اور معاند کے حوالے کی گئی ہوں وہ گردن اپنے لوگوں کو اٹھا کر دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں پھیئک وے کی۔ اور دوزخ کا ایک بل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تنوار سے زیادہ تیز ہے اس پر آ کارے ( میس) اور کانے لے ہوئے میں وہ جس کو جا ہیں سے پکڑلیں سے ابھن لوگ اس بل پر سے پلک جھیکنے میں گزر جائیں سے اور بعض ہوگ بجل ی طرح گزرجائیں گے اوربعض لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزرجائیں گے اوربعض اونٹوں کی طرح 'اور فرشتے دعا کررہے مول کے رب سلم رب سلم (اے رب سلامت رکھنا اے رب سدمت رکھنا) کوئی اس بل پر سے سلامتی کے ساتھ نجات یا جائے گا' کوئی زخی ہوکر گزر جائے گا اور کوئی منہ کے بل دوزخ میں گرجائے گا۔

(مستداحدهم لحديث: ١٣٧٣٤ والالحديث قابره ١٣١٧ه)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرت بي كدرسول القد صلى القد عليه وسهم في فرمايا جب بل صراط برعام اور عابد جمع ہوں گے توعابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی عبوت کی وجہ سے تعتیں یاؤ اور عالم سے کہا جائے گا یہاں تخبرواورجن سيئم محبت كرتے بتھان كى شفاعت كرو' كيونكه تم جس كى بھى شفاعت كروگے اس كے حق ميں شفاعت قبول كى جائے گی اور اس وقت وہ انبیاء کا قائم مقام ہوگا۔ (مندالفردوں بلدیلی رقم الحدیث ۱۳۰۰ الفردوں بما تور الخطاب رقم الحدیث ۱۳۹۳ جمع الجوامع وقم الحديث ٨٧٨؛ في مع الصغيرة فم الحديث ٣٥٢ كنز العمال وقم العديث ٢٨٦٨٨)

اس حدیث میں عام سے مراد احکام شرعیہ کا عالم ہے جوابے علم کے تقاضوں پرعمل بھی کرتا ہوا اور اینے نفیس اوقات کو دین کی تبلیغ میں خرج کرتا ہو' وہ چونکہ دنیا میں لوگوں کو گمرائ ہے نکالنے کی کوشش کرتا تھا اور فسق و فجو رہے یاز رکھنے کی سعی کرتا تھا اور اللہ کے دین کی سربلندی میں نگا رہنا تھ اس لیے اس کو آخرت میں منصب شفاعت عطا کر کے انبیاء کا نائب بنایا جائے گا حدیث بیل ہے علماء انبیاء کے وارث میں۔(سنن بوداؤہ رقم الحدیث الله سنن ترندی رقم الحدیث:۲۹۸۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۲۳ منداحمہ ن ۵۹ ما ۱۹۹) اور میر کہ علاء کا انبیاء کیم السلام کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ ( کشف الثقاء ج ۲ ص ۸۸)

الله نعی کی کا ارشاد ہے: وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہوکرسوال کریں گے 0 (پیروکار) کہیں گے ہے تک تم ہمارے پاک داکیل جانب سے آتے تھے 0 (پیشوا) کہیں گے بلکہ تم خودا بمان مانے دالے نہ تھے 0 اور ہماراتم پر کوئی زور نہ تھا' بلکہ تم خودسرکش لوگ سے O سوہمارے رب کا قول ہم پر ٹابت ہو گیا ہے شک ہم ضرورعذاب کو چکھنے والے ہیں O ہم نے تم کو کم راہ کیا تھا' بے شک ہم خود بھی تم راہ ہے 0 پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے 0 بے شک ہم مجرمول کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں 0 بے شک وہ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سواکوئی عبد دے کا مستحق تہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے O اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے معبود وں کوترک کر سکتے ہیں!O

بین! بلکہ دوخی لے کرآئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تقدیق کی تقی ہے شک تم منر ورور دیا کہ مذاب پیکھنے والے ہوں انہوں کے اللہ کے رسولوں کی تقدیق کی تقی ہے شکہ اور تاکہ مذاب پیکھنے والے ہوں اور تم کو صرف تمہارے کرتو توں کی میں اور کی جائے گی کی ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ن است میں ہے ہیں۔ انہوں کے متعلق اجادیث میں جانب سے شروع کرنے کے متعلق اجادیث

الضف المستقد المعنى فرمایا وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کرسوال کریں تھے 0 پھر الصف 14 میں سوال اور جو ب کی کیفیت بتائی: کہ بیروکارکہیں تھے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب ہے آتے تنے 0

اس آیت میں بتایا ہے کہ پیروکارا ہے جمیٹواؤں ہے کہیں گے کہ تم ہورے پاس دائیں جانب ہے آت ہے'، میں جانب کے تعیارہ میں جانب کی خصیص کی حسب ڈیل وجود ہیں:

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ دائیں جانب کو ہائیں جانب پرشرف اور فضیت عاصل ہے تہ م نیک استحن اور مبارک کام دائیں ہاتھ سے کے جاتے ہیں اور گھٹیا اور تا مبارک کام یا ٹی ہاتھ سے کے جاتے ہیں اس سے ہی حسب ذیل اصادیت ہیں:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ نی سلی الله هدید وسلم کو جوتی سنتے میں استھی کرنے میں اضو کرنے ہیں اور تمام کاموں میں واکمیں جانب سے ابتدا ،کرنا پہندتھا۔

( من النفاري رقم الحديث الاسهم مسلم قر عديث ٢٠٣٠ سنن المدنى للعباني قر اعديث ١٩٩١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القاصلی الله علیہ وسلم کے لیے ایک بجری کا اوا ھودہ و آسا یا علیا وہ بکری حضرت انس بن ما لک کے گھر جس تھی ارسول القاصلی الله علیہ وسلم کو ایک بیالہ جس دود ھ چیش کیا گیا آپ نے اس جس سے پیچھددود ھ بیا حتی کہ آپ نے منہ سے بیالہ بٹالیا اس وقت آپ کی باغیل جا او بحرضی اللہ عند عند سے اور داکھیں جانب ایک اعرائی (دیبائی) تھا محضرت عمر کویے فدشہ بواکہ آپ این تیم کا اس اعرائی کو دے دیں کے انہوں نے جلدی سے کہا: یا رسول الله ایو بکر آپ کے پاس جی جی ان کوعطافر مادیا جو بات نے اپنا تیم کا اس اعرائی کو وعطافر مادیا جو کہا دیا جو کہا: یا رسول الله ایو بکر آپ نے پاس جی جی ان کوعطافر مادین آپ نے بایا تیم جانب سے ابتدا آبر دیا ۔ آپ کی داکھیں جانب سے ابتدا آبر دیا ۔ آپ کی داکھیں جانب سے ابتدا آبر دیا۔ انہوں دی ابتدا کرواس کے بعد بھر داکھیں جانب سے ابتدا آبر دیا۔ انہوں میں انہوں دی انہوں کے ابتدا کرواس کے بعد بھر داکھیں جانب سے ابتدا آبر دیا۔ انہوں میں انہوں کے ابتدا کرواس کے بعد بھر داکھیں جانب سے ابتدا آبر دیا۔ انہوں میں انہوں کے ابتدا کرواس کے بعد بھر داکھیں جانب سے ابتدا آبر دیا۔ انہوں دی ابتدا کرواس کے بعد بھر انہوں تر نہ کی دائیں جانب تھا بھر انہوں کے مسلم رتم الحدیث ۱۸۹۷ سن انہوں دور تم الحدیث انہوں تر نہ الحدیث ۱۸۹۷ سن تر نہوں تر انہوں کی دائیں کے دیا ہے کہ دائیں دھر کی دیا گھر کے انہوں کے دیا کہ دیا گھر کی دائیں کی دائیں کی دائیں کی دائیں کے دیا کہ دور کی دیا گھر کیا کہ دائیں کی دائیں کو دیا کی دائیں کو دیا کی دور کی د

عيرتم الحديث ٢٢٢٥)

حفرت ابو ہرم ورضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کدرسول القد سلی القد علیہ وسلم نے قربایا جب تم میں ہے کوئی شخص جوتی پہنے آقو وائی جانب کے ابتداء کرے اور جب جوتی اتارے تو یائیں جانب سے ابتداء کرے تا کہ جوتی پہننے کی ابتداء بھی وہ میں

عياء القرآء

جانب سے ہواور انتہاء بھی وائیں جانب سے ہو۔ (می ابخاری قم لحدیث ۵۸۵۵ میج مسلم قم اعدیث ۲۰۹۷ سنن ابوداؤ دقم الحدیث ۳۹ ۴ سنس التر مذکی قم لحدیث ۴ ۔۔۔ اسنن ابن ماجد قم الحدیث ۱۲۲۳ منداح رقم الحدیث ۲۳۳۳ کامالم الکتب)

حضرت ابن عباس رضى الله ونهما بيان كرت بي كدرسول التدسلي القدعدية وسلم مسجد مين بهلي دايال بير داخل كرت تھے۔

(مندابويعني رقم الحديث ٢٦١١)

حضرت انس بن ما لک رضی القدعند نے کہا کہ سنت سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتو دا کمیں ہیر سے ابتداء کرواور جب تم مسجد سے نگلوتو با کمیں پیرسے ابتداء کرو۔ (امتدرک جاس ۲۱۸ قدیم المتدرک رقم الحدیث ۵۱ کطبع جدید)

حضرت ابن عمر صنی القدعنمی جب مسجد میں واخل ہوتے تو دایاں بیر پہلے داخل کرتے اور جب باہر نکلتے تو بایاں پیر پہلے نکالتے۔(صبح البخاری باب التیمن فی دخول المسجد دغیر ورقم سے)

حضرت عمر بن الجی سلمہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں میں نو خیز لڑکا تھا اور رسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم کی گود میں جیٹھا ہوا تھا اور میں پلیٹ میں ہرطرف سے لے کر کھا رہا تھا تو رسول القد سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اے لڑکے بسم اللّٰہ پڑھواور دا ہے ہاتھ سے کھا وُ اور اپنے قریب سے کھا وُ 'مچر میں ہمیشہ اسی طرح سے کھا تا رہا۔

( سیح ابنی رکی قم الحدیث ۵۳۷۱ سیم مسلم رقم الحدیث ۴۰۲۲ منن کبری قم الحدیث ۱۷۵۹ سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۳۷۷) حضرت ابو ہر ریرہ رضی رشد عنه بیان کرتے ہیں که رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فر مایا جب تم نیاس پہنو یا وضوکر وتو دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ ( سنن ابود وُدرقم الحدیث ۱۳۱۴ سنن ابن ماجه رقم . لحدیث ۲۰۲۲)

وائیں ہاتھ کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے کوئی گھٹیا اور بے تو قیر کام دائیں ہاتھ سے نہ کرنے کے متعلق بیر حدیث ہے: حضرت ابو قبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا جب ہم میں سے کوئی شخص پانی ہے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب بیت الحال میں جائے تو اپنی شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔

(صحیح ابنی رکی قم الحدیث ۱۵۳ صحیح مسلم انحدیث ۲۶۷ سنن ابو دا دُورقم الحدیث ۳۱ سنن تر ندی قم الحدیث ۱۵ سنن النسائی قم احدیث: ۲۵ پهم منن ابن ماجه رقم کحدیث: ۱۳۰ اسن الکبری قم الحدیث ۳۱)

دائیں جانب کی شرف اور فضیلت کی وجہ ہے انسان کے نیک انٹمال کووہ فرشتہ مکھتا ہے جواس کی وا کیں جانب ہوتا ہے اوراس کے برے انٹمال کووہ فرشتہ لکھتا ہے جواس کی ہائیں جانب ہوتا ہے۔ کا فرچیتیواؤں اور ان کے چیرو کا رول کا آخریت میں مکالمہ

دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے توکی ہوتا ہے اس لیے کافر سرداروں کے پیروکار اپنے پیٹواؤں سے کہیں گے کہ آفضل اور قوک جانب ہے ہمیں تھ سے تھائی بیٹی ہے کہ تھار سے ہمیں تھا درتم نے ہم کو کفر اور شرک پر مجبور کردیا وکی جانب ہے ہمیں تھا درت اور پیٹوا اپنے بیروکا دور کو دورا ہے اور ایک کوئی قدرت اور پیٹوا اپنے بیروکا روں کو جواب دیں گئی نہیں بلکہ تم خودا کیان لانے والے نہ تھے ہمارے پاس ایک کوئی قدرت اور حافت نہیں کہ ہم تمہر رک مرضی کے خلاف تمہر رہ ول وہ ماغ پر تھرف کر کے تم کو کافر اور مشرک بنادیتے 'بلکہ تم خوداللہ تھائی کے ہم کوعذاب دینے کی خبر دی ہے اور اس کی دی ہوئی خبر صود ت کی نافر مانی اور مرشی میں انہ بو پینچ ہوں سے انتہ تھائی نے ہم کوعذاب دینے کی خبر دی ہے اور اس کی دی ہوئی خبر صود ت اور برخ تر ہے سو ہم کو مید عذاب شرور ہوگا ان کے اس قول میں اس آیت کی طرف اش رہ ہے' اللہ تعالی نے شیطان نے فرایا

\_\_\_\_

عَالَ وَالْمَنْ وَالْمَنَّ اكْوَلُ قَالَ مَنْكُنَّ بَهُمْ مِنْكَ وَ وَمَنْ مَنِّعَكُ وِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ (ص:٥٥-٨٢)

قرمایا توبیری ہے اور میں حق بی قرماتا ہوں میں ضرور بھے سے اور ان سب نوگوں سے دوز خ کو بحر دوں گا جو تیری پیروی

205

پھران کے پیٹواؤں نے اعتراف کیا کہ بے شک ہم نے تم کو گم راو کیا تھا نے شک ہم خود بھی گراو تھے اگر بیاعتراض ہو کہاں ہے چہلے تو انہوں نے چرو کاروں کے الزام کے جواب میں کہا تھ بکہ تم خود بی ایمان لانے والے نہ تھے ہماراتم پرکوئی زور نہ تھا اور اب بیا کہ ہم نے تم کو گر سکیا تھا اور ان دونوں یا تول میں تق رض ہے۔ اس کا جواب بیہ کہان کا مطلب بیا تھا کہ ہم نے زیروتی اور جرا تم کو مشرک نہیں بنایا تھا۔ اور اس آیت میں انہوں نے یہ بنا ہے کہ ہم نے تم کو صرف گرائی کی وقت دی تھی اور ہم تمہاری کم رائی کا سبب تھے اور اس میں انہوں نے زیروئی کرنے اور جرکرنے کا اعتراف نہیں کیا۔
کا فروں کے متعلق اللہ کی وعمیدات

القد تعالی نے فرمایا کیں ہے شک وہ سب اس دن مذاب میں شریک ہوں کے بیعنی پیشوا اور پیر وکار ادر تائ اور متبوع وونول عذاب میں شریک ہوں گے جس طرح و نیا میں دونوں کفر اور شرک میں مشترک بھے' آخرت میں عذاب میں مشترک بھول سے نیز فرمایا ہے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرت کرتے ہیں لیٹنی کفراورشرک پر جوان کو مذاب دیا جائے گا کے یون ک بات جبیں ہے' نہ بیسزاان کے ساتھ خاص ہے ہمارا ہمیشہ ہے کہی استور ہے' کھر ان کا جرم بیان فر مایا کہ جب بھی ان ہے کہا عاما کہ بیا ہان لواوراس کا اقر ارکرلو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادیت کا مستحق نہیں ہے قو وہ تنہ کرتے تھے اور اس کوئیس ویے تھے اس طرح انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی القدعلیہ وسم کی نبوت کو ہانے سے بھی انکار کیا اور کہا کیا ہم ایک ویوائے شاعر کے تول کی وجہ سے اینے معبود وں کوترک کر مکتے ہیں' القد تعالٰی نے ان کارد کرتے ہوے فریا بیس بلکہ وہ حق کے کرآئے تھے یعنی او و بوائے شاعر کیے ہو مجتے ہیں انہوں نے تو مرزشت رسولوں کی تقد بیل کی سے جس طرح مرشت رسولوں نے اللہ تعالی کی تو حید بیان کی تھی انہوں نے بھی القد تعالی کی تو حید بیان کی ہے اور اس کے شر کیب کی ٹی ک ہے ان کی نبوت کا انکار کر کے اور ان کو و بواند شاعر کہنے کی وجہ ہے تم ضرور وروناک عذاب چھنے والے ہوالند تعان رقیم و سریم ہے وو سی و باا وجہ مذاب نہیں ویتا ور بغیر جرم کے کسی کوسر انہیں دیتا اورتم کوصرف تمہارے کرتو توں کی ہی سزادی جائے کی اللہ تعاں نے نیک اور بیٹھے کاموں کا حکم دیا ہے اور ایج اور برے کامول سے روکا ہے اور تیک کامول پر تواب کی بشارت دی ہے اور برے کاموں پر عذب سے أرايا ہے اور القد تعالیٰ کے نیک اور پہند میرہ بندے آخرت میں تجات یا کمیں کے اور برقسم کے مذاب سے محفوظ رہیں ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے :ان کے لیے مقررہ روزی ہے O عمدہ میوے ہیں اور وہ عزت دار ہوں کے O نعمت والی جنتول مں O وہ ایک دوسرے کے سامنے تختول پر مستد تعین ہوں کے O ان پر پھلکتی ہوئی شراب کا جام مردش کر رہا ہوگا O وہ (شراب) سفیداور ینے والوں کے لیے لذید ہوگی 0 نداس ہے در دسر ہوگا اور نہ وہ بہکیس سے 0 اور ان کے پاس پیجی کلر ر کھنے والی بڑی بڑی آ تھوں والی حوریں ہول کی 0 مویا کہ وہ پوشیدہ اللہ ہے ہیں 0 ( المقلب ٢٠١١) مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں

اس سے پہلی آنوں میں القد تعالی نے بتایا تھا کہ آخرت میں کافروں اور متکبروں کے کیا احوال ہوں کے اور ال آنوں میں القد تعالی بتاریا ہے کہ آخرت میں موشین اور صافحین کے کیسے احوال ہوں گے۔
میں القد تعالیٰ بتاریا ہے کہ آخرت میں موشین اور صافحین کے کیسے احوال ہوں گے۔

الشفيد: ١٨ من بتايا كدان كي روزي معلوم باس من مختف اقوال بي كدان كي روزي كي كون ي مفت معلوم ب

ميار القرار

بعض نے کہا کہ روزی ملنے کا دفت معلوم ہے ہر چند کہ ج اور شام کا تحقق نہیں ہے کیان قرآن مجید میں ہے کہ ان کو مبح روزی کے گا۔

ور ان کے لیے جنت میں میج اورش مان کی روزی ہے۔

اور ایک قول میہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ جنت کا رزق خوش ذاکقہ اور خوش بو دار ہوگا 'اور دیکھنے میں بہت حسین معلوم ہو گا۔اور ایک قول میہ ہے کہ جنتیوں کومعلوم ہوگا کہ ان کا رزق دائل ہے ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے رزق کی طرح وہ فانی اور زائل ہونے وال ہے۔

۔ الصّفّے ۱۳۲ میں فر، یا ان کے لیے میوے اور پھل ہوں گئے میووں اور بھلوں کولوگ حصوں لذت کے سے کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے 'اور فر مایا کہ ان کو وہ رزق عزت کے ساتھ دیا جائے گا اس طرح نہیں ہوگا جس طرح جانوروں

کے کے جار ڈال دیا جاتا ہے۔

ے، سے پوروز الروں وہ ہے۔ الصفت : ۴۳ سے ۱۳۳ میں فر مایا: جنت میں منومنوں کوکوئی کلفت اور پریشٹی نہیں ہوگی وہ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسر سے کود کھے رہے ہوں تھے اور ان کے ساتھ یہ تیس کررہے ہوں گے۔

برس میں میں اس میں فرمایا: ان برچھکتی ہوئی شراب کا جام گردش کردہا ہوگا۔ اس آیت میں کاس کا لفظ ہے کا ک شیشے کے الصفق ، ۴۵ میں فرمایا: ان برچھکتی ہوئی شراب کا جام گردش کردہا ہوگا۔ اس آیت میں کاس کا لفظ ہے کا ک شیشے کے پیالے کو کہتے ہیں اگر بیالے میں شروب نہ ہوتو اس کو کا سنہیں کہتے بلکہ کوب یا ابریق کہتے ہیں اور جب وہ پیالہ شروب سے بھرا ہوا ہوتو اس کو کاس کہتے ہیں لیکن توسط آیک کا دوسرے پر اصلاق کردیا جاتا ہے۔

غول بیابان کی تحقیق

سن بیوبوں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ اس سے دروسر ہوگا اور نہ وہ بہلیں گے 0 اس آیت بیل غوں کا لفظ ہے غوں کا معنی ہے دروسر الصفّے یہ بیل فرمایا: نداس سے دروسر اور بدستی نہیں ہوگ' اس شراب کو چنے سے سرمیں چکر نہیں آئیں گئے ناگہانی ہلاک مستی' نشہ' یعنی جنت کی شراب سے دروسر اور بدستی نہیں ہوگ' اس شراب کو چنے سے سرمیں چکر نہیں آئیں گئے ناگہانی ہلاک کروینے والی چیز کؤبھی غوں کہتے ہیں۔ (المفروات جہم ۲۸ یہ ۲۷ کا مکتبہ نزار مصفی الباز مکہ تمرمہ)

سروے وہاں پیروں رہ سب بیں۔ وہوں ہوں کا استفادہ ہوتے ہیں (ا) نشہ آور ہونا (۲) سرور ہے پیدا کرنا حضرت ابن عماس رضی القدعنہمانے فر مایا کہ خمر میں جار اوصاف ہوتے ہیں (ا) نشہ آور ہونا (۲) سرور ہے پیدا کرنا (۳) قے آور ہونا (۳) اور پیپٹاب آور ہونا اور جنت کی شراب ان جارول اوصاف سے پاک ہوگی۔

(تقسيراه م ابن الى عالم رقم الحديث ١٨١٤)

مفترت جابر رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بہخود) متعدی نہیں ہوتا اور نہ برشگونی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ فول کی کوئی تا ثیمرہے۔ اور نہ برشگونی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ فول کی کوئی تا ثیمرہے۔

(صحیح مسم كماب السلام قم عدیث اب ب عدا قم بدا تكرار ۱۲۲۳ قم اسس ۱۸۵۰)

علامہ یکی بن شرف نو وی متوفی ۱۷۲ ھاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں. جمہور علاء یہ کہتے ہیں کہ عرب بیگمان کرتے تھے کہ جنگلات میں غول رہتے ہیں اور غول جنات اور شیاطین کی جنس سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کومختلف رنگ کی صور توں میں نظر آتے ہیں اور مسافر وں کوراستے سے بہکا کر ہلاک کر دیتے ہیں نبی صلی القدعلية وملم نے اس مدعث ميں ان كاس كمان كو باطل كيا ہے۔

. دومرے علاء نے بیکھا ہے کہ اس حدیث سے بیمراد تبیل ہے کہ قول کا کوئی وجود تبیل سے بلکہ اس حدیث کامعن بیہ ہے کہ حربول کامیگمان باطل ہے کہ قول رنگ برنگی صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں اورلوگوں کورائے سے بربکادیتے ہیں' لیکن جنات میں جادو کر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنول میں اپنے خیالات ڈال دیتے ہیں اور ان کوشبہات اور تلبیس میں متلا کر دیتے ہیں۔

معفرت جابرين عبد الله رضى القدعنهما بيان كرت بي كدرسول المقد صلى القد عليه وسلم في فرمايا جب تم زرخيز اورسرسبز علاقول میں سفر کرونو اپنی سوار یوں کو چرنے دواور اپنی منزل کھوٹی ندکرواور جب تم خنک اور بنجر علاقوں ہے گز رونو جدی گزار جاؤ اور اندهیرا مسلنے سے بچو کیونک رات کوزین لپیٹ دی جاتی ہے اور جب خیوان (جنات)تم کو پریٹان کریں تو جلدی ہے اذان دو ( تا كدان كا شردور ہو )اورتم راسته كے وسط ميں سواري سے اتر نے اور ترز دھنے سے پر بيز كر و كيونكه و باس سائب اور درندے ہوئے ہیں اور وہاں قضاء حاجت ہے بھی اجتناب کرو کیونکہ لوٹ ان پرلعنت کرتے ہیں۔

(منداحدين المن و الطبع قد ميم اسنداحد رقم الحديث ١٣٨٦٥ و راسي والتاست العربي وت الدام عد

اس حدیث میں بیرولیل ہے کہ تحول بیابال کا بہر حال وجود ہے۔

( شرب مسلم للنو وي ج مس ١٩٣٣ ٥ - ١٩٩٣ كا كتبيرنز ارمسطني البازا بكه كرمه إيدام الدي

علامه الب رک بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه يه في دراصل بي تقريري ب\_

( نبایات ۱۳۵۳ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه. )

قامنی عیاض بن موی مالکی متوفی ۱۹۳۳ ما مسلم ۲۴۲۴ کیشر تر میں تعیقے بیں جن کسی کو تمراونیں کرسکتا اور ندکسی کی کوئی صفت مغیر کرسکتا ہے اس طرت حضرت عمر نے فرمایا کوئی تحف سی کی کوئی صفت مغیرتبیں کرسکتالیکن جنات میں جادوگر ہوتے ہیں جب وہتم کو پریٹان کریں تو نماز کی اذان وو۔

(الكال أمعلم بلوائد مسلم تأعيس ٢٠٠١ \_ ١٣٥١ وارالوفا ويروت ١٩١٩ ما هـ)

علامه محمد بن خلیف انی مالکی متوفی ۸۲۸ هه اور علامه محمد بین محمد السنوسی المتوفی ۸۹۵ ه نے بھی علد مدابی الاثیر اور عد مدنو وی کی تقریر مل کی ہے اور اس کے بعد مزید بدیکھا ہے:

میجی اختال ہے کہ نمی ملکی القدعلیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے تول بیاباں ہوتے بتھے اور اس کے بعد المد ہوں نہ نے ان کواپنے بندوں سے رفع کر دیا اور بیآ پ کی بعث کے خصائص میں ہے ہے جس طرت آپ کی بعثت سے پہلے جنات آسانوں سے فرشتوں کی ہاتمی چوری میمین لیا کرتے تھاور آپ کی بعثت کے بعد بیسلسلائتم ہو گیا۔

(اكمال اكمال المعلم ج يرم ٢٠١٣ تكمل الأكمال من الأكمال بن يرص ٢٠١٣ وار الكتب العلميد بيرات ١١٥٥ هـ)

بيراس آيت ضيسزفون كالقظ باس كامعنى بركس چيزكائم بوجانا نوف المهاء كتي بي جب كوي كاترم ياني فال لياجائ اوراس من بالكل يانى در ب نوف فى المعصومة ال وقت كت بي جب كم مخص كا يدمونف برتمام ولائل مستر وکرویئے جائیں اوراب اس کے یاس کوئی دلیل شد ہے اوراس آیت میں لا پنسز فون ہے مرادیہ ہے کہ جشت کی شراب پینے ہے مهمنوں کی عقل کام کرتی رہے گی شم نہیں ہوگی اور وہ بہلی بہلی ہا تیں نبیس کریں ہے۔

(المقروات مع على ١٩٣١ كتبه ززار مصفى الباز مكه كرمه ١٣١٨ مه)

#### حورول کو بوشیدہ انڈول کے ساتھ تشبیہ دینے کی توجیہ

الصَّفَّت : ٣٩ ـ ٣٨ من فرمايا: اور ان ك پاس يكي نظر ركت والى بدى بدى آ محمول والى حوري مول كى ٥ كويا كه و پوشيده اعد ين ٥

اس آیت میں قاصوات المطوف کالفظ ہے قصر کامعنی ہے روکنا اور بند کرتا اور طرف کامعنی ہے دیکھنا اور نظر کرتا اس کو معنی میہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو روک کر بند رکھیں گی اور اپنے ضاوندوں کے سوا اور کسی کونبیں دیکھیں گی اور اس میں عین کالفظ ہے زجاج نے کہ اس کامعنی ہے بڑی بڑی بڑی آئھوں والی حسین وجمیل عورتیں۔

اوراس میں بین کالفظ ہے یہ بیطنہ کی جمع ہے اور کھنون کامعنی ہے چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیز انڈے میں سفیدی اور زردی

اس کے چھکے کے خول میں پوشیدہ ہوتی ہے اور جب تک وہ چھپی رہے وہ گر دوغبار اور بیرونی تغیرات سے محفوظ رہتی ہے مرادیہ
ہے کہ جس طرح انڈے کی سفیدی اور زردی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہیں اور جس طرح انڈے کی اندرونی سطح سفید پردے میں بند ہوتی ہے اسی طرح حوریں سفید پردے میں بند اور ان چھوئی ہوں گی۔

ان کواس سے پہلے کسی اٹسان نے چھوا ہے نہ جن نے۔

لَهُ يَهْيِتُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَأَتْ.

(الرحمل ١٩٤١)

جسماني اورروحاني لذتيس

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی لذتوں کا ذکر فرمایا ہے میروں میلوں اور شراب طہور کے کھائے
اور پینے سے انسان کو جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور حسین وجیل مورتوں کے قرب سے بھی اس کو جسمانی لذت حاصل ہوتی
ہے اور ان آیات میں ریجی ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں مومنوں کی تحریم کی جائے گی اور اس کی اسپ ووستوں سے ملاقات ہوگی
وہ ایک وومرے کے سرمنے ہوں گے اور ان چیزوں سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے اس طرح حسین چروں کود کھنے سے بھی
اٹسان خوش ہوتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا تین چیزی آ نکھ کوروش کرتی ہیں (ایک روایت میں آنکھ کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں) سبز و کی طرف و مکھنا' جاری پائی کی طرف و کھنااور حسین چیزے کی طرف و کھنا۔

( الغروون بما تورائطاب رقم الحديث ٢٣٨٥ جمع الجوامع رقم الحديث. ١٨٠٠ الجامع الصغيرر قم الحديث. ١٨٣٨ كنز العمال رقم العديث. ١٨٣٣٠

اتثرول كايإك اورحلال مونا

مرغی کے اعثروں کو کھانے کامسلمانوں میں بہت رواج ہے اور تمام حلال پر ندوں کے اعثر سے حلال ہیں بعض لوگوں کو سے

شبہ ہوتا ہے کہ انڈا در حقیقت نر پر ندہ کا مادہ منوبہ ہوتا ہے ادر منی ٹاپاک اور نجس ہے اس لیے اعثرا حلال نہیں ہوتا جا ہے اس کا

جواب بیہ ہے کہ اعثرے کے پاک ہونے کی بید دلیل ہے کہ احاد ہت میں اعثرے کو صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور نجس اور ٹاپاک چیز

کا صدقہ نہیں کیا جاتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس مخفص نے جعمہ کے دن عسل جنابت کی پھروہ جمعہ کی تماز پڑھنے چلا گیا " کو یا اس نے ایک اونٹ کوصد قد کیا اور جودوسری ساعت ہیں گیا اس نے کو یا عبدالقد بن الحارث بن نوفل الباشي بيان كرتے بين كه حضرت على رضى القدعن في كما كركبا كدا يك شخص رسول القدسلى القدعليه وسلم كى خدمت بين شتر مرغ كے انذے لے كرآ يا تو رسول القدسلى القدعليه وسلم كى خدمت بين شتر مرغ كے انذے لے كرآ يا تو رسول القدسلى القدعليه وسلم كے خرمايا بهم لوگ محرم بين تم بيدا نذے محرم لوگول كو كھلا و اور بارومسلمانوں نے اس واقعد كى شباوت وى د (سند احمد خاص و المش قد يم سند احمد تم الله يا الله على التراث العربي بيد وت اجمد عم الله على سند احمد تم الحد يا مند احمد تم الحد الله الله بيات الله الله الله بيات كا مند يك كا شرف كا مند يك كا مند احمد تم الحد الله بيات كا مند يك كا الله بيات كا مند يك كا شرف كا مند يك كا مند احمد تم الحد الله بيات كا مند يك كا الله بيات كا مند الله بيات كا مند الله بيات كا مند يك كا من

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه نبي الله عليه وسلم نے قر مايا

ا نبیا وسابقین میں سے کئی نے امتد تی فی سے مَزوری کی شکایت کی تو القد تعالی نے انہیں انڈے کھانے کا تھم دیا۔ (شعب الایمان ن ۵ سام ۱۰۱ رقم مدید ۵۰۵ فالدی المصنوعة ن ۱۹۸ کنز العمال ن ۱۹۸۰ رقم الدید ۲۰۰۵ (۸۸۲۶)

انڈے کے غذائی اجزاء اور بدیر بیبزی کے نقصانات

سوگرام اندے میں عام حرارے ۱۱۲عشاریہ تین گرام پرونین والعشاریہ اکوگرام چکن فی امہما کی گرام سوڈیم امہما تی گرام گرام پوٹاشیم ۵۴ کی گرام کیلئیم ۴ کی گرام فولا ڈاکیک اعشاریہ کا تی گرام جست صفر نو کی گرام وٹامن ب اعشاریہ سے می گرام بستا سفر نو کی گرام وٹامن ب اعشاریہ می گرام بستا میں ایک اعشاریہ کے مانکروگرام بستاریہ کا گروگرام بستا ہوئے ہیں۔ کے مانکروگرام بستا ہوئے ہیں۔

انڈے بین کولیسٹرول زیادہ مقداریں ہوتا ہے جواؤے بائی بذہ پریشریا قلب کی دیگر بیاریوں میں بہتا! جول ان کوائڈ سے میں کھانے جائیں انڈوں بین کھانے جائیں انڈوں کی زردیوں میں ۱۵۰۰ کا گرام کولیسٹرول ہوتا ہے اور جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتو خون بہت گا ڈھا ہو جاتا ہے ادرجم کی شریا نول میں خون کی رواتی بہت مشکل ہے ہوتی ہے جوڑوں میں اور خصوصاً کمریس درداس جب نیادہ ہوتا ہے۔ گوشت میں ۱۸ کی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے گوشت میں ۱۹۹ کی گرام ۱۹۰۰ گرام ۱۹۰۰ گائے کے گوشت میں ۱۸ کی گرام اور ۱۰۰ گرام مرفی مقدار زیادہ ہوتی ہے ۔ اگرام بکری کے گوشت میں ۱۹۹ کی گرام اور ۱۰۰ گرام موئی کولیسٹرول ہوتا ہے معز پائے اور کیجی میں سوئی صد کولیسٹرول دوتا ہے اید جم ماہ اور ۱۰۰ گرام اور ۱۰۰ گرام کی گرام اور ۱۰۰ گرام کی گرام کی کی ادائت ہے اگر جم نے معز معز کی کو انتظام کی گرام کی گرائی کی گرفت کے سوئی کی کوئیسٹرول ہوتا ہے گرام کی گرفت کے سوئی کی کوئیسٹرول کر جم میں اور کہتے ہیں کہ کی کوئیسٹرول کی مام ماہ ہوگا ہی ہم آ خرے میں گرفت کے سوئی کوئیسٹرول گوئیسٹرول کوئیسٹرول کوئیسٹرول کوئیسٹرول کے موئیسٹرول کی تعزید کی کوئیسٹرول کے موئیسٹرول کوئیسٹرول کوئیسٹرول کی معز کر ہوئیسٹرول کی موئیسٹرول کوئیسٹرول کی موئیسٹرول کوئیسٹرول کوئیسٹرول

جلوتمج

marfat.com

تبياء القرآء

جیتے بی عداب بیں ہے! تعوری ور کے زبان کے چیکارے کے لیے ساری زعری کا مداب مول ایما کون ی والی معدی ا

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے ان کافروں کا ذکر فر مایا تھا جو تکبر کی وجہ سے القد تعالی کو واحد نہیں مائے تھے اور ان سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے ان کافروں کا ذکر فر مایا جو اللہ تعالی کو واحد مائے تھے اور اس کے احکام پراخلاص کے ساتھ ممل کرتے تھے اور اس کے احکام پراخلاص کے ساتھ ممل کرتے تھے بچر اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فر مایا جو اللہ تعالی ان کو آخرت میں عطافر مائے گا' اور جنت کی صفات اور اس کے خواص کا ذکر فر مایا اور اب اس کے بعد جنت میں اہل جنت کی فیک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا ذکر فر مار ہا ہے۔

السُفَفْ : ۵ میں ہے: ہیں وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف مز کرسوال کریں کے ۱۵ س کا صلف ان آبول پر ہے:
وہ ایک دوسرے کے سامنے تحوں پر مندنشین ہوں گے 10 ان پر پھلتی ہوئی شراب کا جام گردش کر دہا ہوگا 10 اس دقت وہ شراب طہور ہے ہوئے ایک دوسرے ہے باتیں کریں گے اور پھر الشف نے : ۵۵ ان شمال کی ایک دوسرے ہے باتوں کا فراب طہور ہے ہوئے ایک منتی دوسرے ہے باتوں کا اور ہے ایک جنتی دوسرے ہے کہ گا د تیا میں میرا ایک ساتی تھا جو تیا میں اور مر ایک ماتی ہی ہوا ہے اور می اور مر بال کی ایک دوسرے ہے باتوں کا ایمان لا نے کی ذرت کرتا تھا اور جرت اور تیج ہے ہی تھا: کیا جب ہم مرجا کی گوروٹی اور بڑیال ہوجا کی گا اور ایتھی کا مول و در بار کی ایک حساب لیا جائے گا اور ایتھی کا مول کے جن ان کا حساب لیا جائے گا اور ایتھی کا مول کے جوش تو اب دیا جائے گا اور ایتھی کا مول کے بدلہ می عذاب دیا جائے گا! کیرو وہنتی فض آئی دوسرے جنتی فض سے کہا گا در برے کا مول کے بدلہ می عذاب دیا جائے گا! کیرو وہنتی فض آئی دوسرے جنتی فض سے کہا گا : کیا تو اور کی گا اور برے کا مول کے بدلہ می عذاب دیا جائے گا! کیرو وہنتی فض آئی دوسرے جنتی فض سے کہا دور نے جی تھا کی کر دیا جائے گا تو دہ حت کے ایک کا در یا جائے گا اور ایتی کا دور اس کی میں جوانے کی گا تو دہ حکم تیا می دور نے کے درمیان پڑا ہوگا ، گھر وہ جنتی فض اس میکر قیامت کو ذیر وقتی اور نے جی جوانے کی اندی تی می از قیاب تھا کہ جی بر میرے دے کہ گا اللہ کی تیم یا کہ دور نے جی بر جی سے در کے کہا گا اللہ کی تیم یا کہ دیا اور اگر جی پر میرے دب کا احمان نہ ہوتا تو جی گی دور نے جی بر ایموتا!

#### اس موسن اور کا فر کا ماجرا'امام ابن جرمر کی روایت سے

ا، م بوجعفر محد بن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ دو اپنی سند ہے فرات بن شغلبہ المھرانی ہے ان آیات کی تفسیر میں روایت کرتے

دوآ دی ایک دوسرے کے شریک بتھے ان کے پیس آٹھ بزار دینارجی ہو گئے' انبول نے آپس میں ان کو تقسیم کریا بھروہ ا بک دوسرے ہے الگ ہو گئے' پھران میں ہے ایک نے ایک ہز روینار کا بکے محل خریدلیا اور دوسرے کو ہدا کر اپنا محل دکھایا ' ودسرے نے کہا واقعی میہ بہت خوبصورت کل ہے' پھراس نے مقد تعالیٰ ہے دع کی:اےالقد!میرےاس صاحب نے ایک بزار وینار کاریکل خریدلیا ہے اور میں اپنے حصہ کے ایک ہزار وینار کے عوض تجھ سے جنت میں ایک کل خرید تا ہوں' بھراس نے ایک ہزار وینارصد قہ کردیئے۔ بھر پچھ عرصہ بعد سے تفعل نے ایک ہزار وینار کے عوض ایک عورت سے ش دی کرلی اور س دوسرے قص کواینی بیوی دکھائی اس نے کہر واقعی ہے بہت خوب صورت عورت ہے! وہ وہاں سے چد سمیا چراس نے القد تعالیٰ سے دعا کی: اے مقد! میرے اس صاحب نے ایک ہزار دینار میں ایک حسین عورت سے شادی کی ہے' میں جھے سے اپنے دیک ہزار کے بدله میں جنت کی بروی آتھوں والی حور کاسوال کرتا ہول اوراس نے ایک بزار دینارصدقہ کر دیئے 'پھر کچھ دوں بعد س بہلے گھن نے دو ہزار میں دو باغ خرید لیے اور اس ووسرے گھن کو اسپنے دونوں ہوغ وکھا کر کہا میں نے دو ہزار دینار میں بیدد و بائ خریدے ہیں' اس نے کہا بیدواقعی بہت خوب صورت باغ ہیں' اور اس نے اللہ تعانی ہے دعا کی ' اے امتد ہیں جھے سے جنت میں دو باغوں کا سوال کرتا ہوں' پھراس نے بقید دو ہزار دینا رصدقہ کر دیئے' پھرموت کے فرشتہ نے ان دونوں کی روٹ کو بیش کر لیو' اور اس دوسرے مخص کو جنت کے کل میں ہے جا کر ایک محل دکھایا پھر ایک حسین وجمیل حور دکھائی اور اس کو بنت میں دویاغ دکھائے اوراس کو بتایا پیکل میہ حوراور میہ دونوں باغ تمہارے ہیں' پھراس کو یاد آ یا کہ دنیا میں اس کا ایک ساتھی اورشر یک تھا جس نے اپنے حصہ کے جار ہزار دنیار دنیا میں ہی خری کر لیے تھے اور آخرت کے لیے کوئی نیمی نہیں کی تھی اور وہ آخرت اور آخرت میں اعمال کی جزا اور سزا کا اٹکار کرتا تھا' وہ فرشتہ ہے اس کے متعلق یو چھے گا تو فرشتہ اس کو دکھ نے گا وہ دوزخ میں جل رہا ہو گا پھر وہ جنتی اس دوزخی کو ملامت کرے گا اور کیے گا اللہ کی قتم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہداک کردیت' اگر مجھ پر میرے رب کا احسان شه بوتا تو " ج مل بھی دوز خ میں ہوتا۔ (جامع البیان قم اعدیث ۲۴۵۲۲ جز۳۳ص اے۔ ۷ دارالفکر بیروت ۱۳۵۵ه ه

علامه عبد الرحمان بن محمر الثعالبي المالكي التتوفي ٨٥٥ هـ اور حافظ جلال الدين السيوطي التوفي اا ٩ هـ اور سلامه آلوي متوفي • ١٢٤ هـ نے بھی اس کا ذکر کيا ہے۔

(الجوابر الحسان خ۵ص ۳۰ بيروت ۱۳۱۸ ه الدرالمثور جياص ۱۸ بيروت ۱۳۴۱ ه روح لمعاني جز۳۴ص ۳۳ ور غكر بيروت ۱۳۱۵ ه )

اس مومن اور کافر کا ماجراامام ابن ابی حاتم کی روایت سے

ا ہام عبدالرحمن بن مجرائن افی حاتم الرازی ایمتوفی سے اپنی سند کے ساتھ اس عیل السدی سے روایت کرتے ہیں ،

ہنواسر ائیل میں دوشخص ایک دوسرے کے شریک منے ن میں سے ایک موس تھا اور دوسرا کا فرتھ 'ان دونول کو چھ بزار
دینار مل گئے' ان میں سے ہرایک اپنے حصہ کے تین بزار دینار لے کرانگ ہوگیں' پچھ عرصہ کے بعد دونول کی ملاقات ہوئی تو
انہوں نے ایک دوسرے سے اس کے احوال پو چھے' کا فر نے ہمیا کہ اس نے ایک بزار دینار میں زمین 'باغات ورنبر کوخریدا'
موس نے رات کواٹھ کرنماز پڑھی اور ایک ہزار دینارس منے رکھ کر دعا کی: اے اللہ! ٹیس بچھ سے ایک ہزار دینار کے عوض جنت میں زمین 'باغات اور نبر خریدتا ہوں' پھر اس نے صبح کواٹھ کر وہ ایک بزار دینا رمسا کین میں تقسیم کر دیئے' بچھ عرصہ بعد ان کی

تبيار الفرآن .

دوبارہ ملہ قامت ہوئی کافرنے بتایا کہ اس نے ایک ہزار دینار کے غلام (نوکر جاکر) خرید لیے جواس کے کاروبار کی دیکھ بھی ل کرتے ہیں' مومن نے اس رات کونماز کے بعدا یک ہزار وینار سامنے رکھ کر دعا کی کہا ہے اللہ! میں ایک ہزار وینار کے جنت میں غلام خربدتا ہوں ،ورال نے صبح کوالیک ہزار دینارمسا کین میں تقتیم کردیئے' کیچھ عرصہ بعد پھران کی ملاقات ہوئی کا فرنے بتایا کہ اس نے ایک ہزار دینارخرچ کر کے ایک بیوہ عورت سے شاوی کرنی مومن نے اس رات نماز کے بعد ایک ہزار دینار اپنے سامنے رکھے اور دعا کی کہ اے اللہ! میں ان ایک ہزار دینار کے توض جنت میں بڑی آ تھوں والی حور سے نکاح کرنا جاہنا ہوں اور پھر مبنج اٹھ کراس نے وہ ایک ہزار دینار مسکینوں میں تقسیم کردیئے۔

دوسری مبح کومومن اٹھا تو اس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے ایک شخص کے مویشیوں کو چید. ڈالنے اور ان کی دیکھے بھاں کرنے ير ملازمت كرلى ايك دن اس كے مالك نے ايك جانوركو پہلے ہے دبلا بإيا تو اس پر انزام لگايا كرتم اس كا جارا ﷺ كركھ جاتے جو اور اس کو ملازمت سے نکال دیا' اس نے سوچا کہ میں اپنے سابق شریک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ما زمت کی درخواست کرتا ہوں اس نے اس سے مناحا ہا مگراس کے ملازموں نے اس سے ملاقات نہیں کرائی اور اس کے اصرار برکہا تم يهال راسته پر بينه جا وَ وه اس راسته پر سواري ہے گزرے گاتم ملا قات کر لينا' وه کا فرشر بک اپني سواري پر نکلا تو اس مومن کو د مکھ کر پہچان لیا اور کہا کیا تمہارے پاس میری طرح مال نہیں تھا پھرتمہارا اس قدر گیا گزرا حال کیوں ہے؟ مومن نے کہا اس کے متعلق سوال نه کرو کا فرنے بوچھا ابتم کیا جا ہے ہو؟ اس نے کہاتم مجھے دووفت کی رونی اور دو کپڑوں کے عوض محنت مزودری پر معازم رکھالؤ کا فرنے کہا میں تمہاری اس وفت تک مدونہیں کروں گا جب تک کہ مجھے بیٹیں بتاؤ کے کہتم نے ان تنین ہزار وینار کا کیا کیا؟مومن نے کہا میں نے وہ کسی کو قرض دے دیئے کا فرنے یو چھا کس کو؟ منومن نے کہا ایک وعدہ وفا کرنے دالے غنی کو کا فرنے یو چھاوہ کون ہے؟ مومن نے کہا اللہ! اس وقت مصافحہ کی صورت میں مومین کا ہاتھ کا فرکے ہاتھ میں تھا اس نے فورأ ا پنا ہاتھ چھٹرا کر کہا کیا تم قیامت اور آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا جس وقت ہم مرجا نیں سے اور مٹریاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم کو ہمارے کا مول کی جزا دی جائے گی ؟ پھر کافر اس کو چھوڑ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چلا گیا وہ مومن بڑے عرصہ تک متنگی اور ترشی کے ساتھ وفت گزارتا رہا اور کا فرعیش وحرب میں اپنی زندگی گزارتا رہ' قیامت کے دن اللہ تعالی نے اس مومن کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کو زمین باغات ' کھل اور نہریں دکھا ئیں' اس نے پوچھا یہ کس کی ہیں؟ فرمایا تمہاری ہیں۔اس نے کہا سبحان اللہ! میرے تھوڑ ہے سے ممل کی کیا اتن عظیم جزا ہے! پھراس کو بے شارغلام دکھائے اس نے یو چھا یہ کس کے بیں؟ فرہ یہ تنہارے ہیں' اس نے کہا سجان اللہ! میرے معمولی عمل کا اتنا بڑا تواب ہے! پھر اس کو بدی آ تھول والی حور دکھانی گئی اس نے پوچھا ہے س کی ہے؟ فر مایا تنہاری ہے اس نے کہا سجان اللہ! میرے اس حقیر عمل کا تواب يبال تك پينچاہ؛ پھراس كواپنا كافرشريك يادآيا اس نے كہا دنيا ميں ميرا أيك صياحب تفاجو كہمّا تفا كياتم آخرت كى تفعد يق كرنے والے ہو؟ كيا جب جم مرجاكيں كے اور مني اور بثريال ہوجاكيں محاس وقت جم كو بمارے كاموں كابدلہ ويا جائے گا! م الله تعالى اس كواس كا كأفرشريك وكهائ كاجودوزخ كدرميان من يرا بوكا مومن اس كود كيدكر كه كا: الله كانتم إقريب تھا کہ تو جھے بھی ہواک کر دیتاا گرمجھ پرمیرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا۔

(تغييران الن الي حائم رقم الحديث ١٨١٩ : ١٠٥٥ سا٣٢١٠ ملخساً كتبدز ارمصطفى البارّ مكذكر مـ ١٣١٥ هـ)

اس حدیث کا حافظ اس عمل بن عمر بن کثیرمتوفی ۳ ۷۷ هاور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هے نے بھی ذکر کیا ہے۔

(تغييراين كثيرج مهم اا-• أ دارالفكر ١٣١٩ هـ أبعد المغورج ٢٥ ٨٣ مـ الأداراحياء التراث بعربي بيروت ١٣٢١ه )

قاده نے بیان کیا کہ جنت میں ایک کھڑی ہے جب کوئی جنتی شخص دوز تے میں ایئے کسی واقف کو دیکھنا چاہے گا تو اس کو دیکھیں کے دیا ہے گا تو اس کو دیکھیں کے بیان کیا کہ جنت میں ایک کھڑی ہے۔ گا۔ (تغییر امام این انی حاتم رقم الحدیث ۱۸۱۹۵ کمتیہ زار مسلفی الباز کمدیمر ساماناہ اس کے استری کا جواب عقد استقبال کا جواب عقد استقبال کا جواب

الضفی : ۱۱ ـ ۵۸ میں ہے . (جنتی لوگ فرشتوں ہے کہیں گے) کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ ٥ سوا اس پہلی موت کے اور کیا ہم کوعذاب نہیں ویا جائے گا؟ ٥ پھر تو ہے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے! ٥ اس کامیابی کے لیے سل کرنے والوں کو مل کرنا جاہے ٥

ان آیات میں جنتیوں کی آپس کی گفتگو کا بھر ذکر فر مایا ہے ان کو جب فرشتوں ہے معلوم ہوگا کہ وہ اب جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کوموت نہیں آئے گی تو وہ اس نفت ہے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ایک دومرے ہے کہیں گے ای نفت کے حصول کے لیے کوشش کرنی جا ہے گی تو وہ اس نفت ہے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ایک دومرے ہے کہیں گے اور اس کو یہ بتا دیا ہے حصول کے لیے کوشش کرنی جا ہے کہ کوگھ اگر انسان کو میش و آرام اور اس کی ول پہند چیزیں مہیا کی جا کی اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ چند دون بعد اس سے یہ تعتیں لے لی جا نمیں گی تو وہ بین حالت نفت ہیں بھی فکر مند اور نم زدہ رہے گا اور سیح معنی ہیں وہ اس وقت خوش ہوگا جب اس کومعلوم ہو کہ یہ تعتیں اس کے پاس دائما رہیں گی سوجنتیوں کو جب سے بتا دیا جائے گا کہ اب ان پر موت نہیں آئے گی تب وہ حقیقت میں خوش ہوں گے۔

اہل جنت کو دنیا ہیں جوموت آئی تھی اس پہلی موت کے سواان کو اور کوئی موت نیس آئے گی اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ پھر قبر میں ان کو زغہ و نہیں کیا جائے گا ور نہ پھر دومو تیں ہوجا نمیں گی اور جب ان کوقبر میں زغرہ نہیں کیا
جائے گا تو پھر عذاب قبر کی بھی نفی ہو جائے گی کیونکہ عذاب تو درد کے ادراک کو کہتے ہیں اور ادراک زندہ آدی کرتا ہے مردہ
ادراک نہیں کرتا اس کا جواب یہ ہے کہ اس آئی ہو یا قبر میں جانے کے بعد آئی ہو ای طرح اس آئے گی اس سے
مراد دنیا کی موت ہے خواہ وہ قبر میں جانے ہے کہ ہو یا قبر میں جانے کے بعد آئی ہو ای طرح اس آئے ہیں بھی ہی

جنت میں وہ میلی موت کے سوا اور سی موت کا مزہ نہیں

لَا يَذُوْ قُوْنَ فِيْ هَاالْمُوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُوْلَ.

(الدخان ۵۱) میکسیس کے۔

علامه سيدمحمود آلوى حنفي متوفى • ١٢٧ه لکھتے ہيں:

اہل سنت کے زوریک فرشتوں کے سوالات کے جوابات کے لیے مردہ کو قبر میں زعدہ کیا جاتا ہے لیکن بید حیات تام اور ممل فہیں ہوتی اور اس کا زمانہ بہت کم ہوتا ہے الل جنت کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں موت نہیں آئے گی کیونکہ انہیاء علیم السلام ان کو دیا میں بی بتا دیتے ہیں کہ جنت میں دائی حیات ہوگی یا جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں ساتھ مکانیکہ ولیڈیٹو کاڈ کیلو کی ان جنت کی ارزم ہوں ) تم پر سلام ہو تم نے اچھی زندگی گراری اب جنت میں ہمیشرد ہے ساتھ مکانیکہ واخل ہوجا و ایک تول یہ ہے کہ اہل جنت کو ابتداء یہ ملم نہیں ہوگا کہ ان کو موت نہیں آئے گی حتی کہ موت کو ایک سرک مینڈ ھے کی شکل میں لاکر وزع کر دیا جائے گی اجائی جائے گی اے اہل جنت ! اب بغیر موت کے ہمیشر بہنا ہے اور اے اہل دور خ اب بغیر موت کے ہمیشر بہنا ہے تب انہیں علم ہوگا اور دہ القد تعالی کی تعت کا اظہار کرتے ہوئے خوش ہے کہیں گے : کیا ورزخ اب بغیر موت کے ہمیشر بہنا ہے تب انہیں علم ہوگا اور دہ القد تعالی کی تعت کا اظہار کرتے ہوئے خوش ہے کہیں گ کامیائی ہے 0 (روح المعانی جن 10 موا اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گی 0 گھر تو بے شک سے بہت ہوئی کامیائی ہی 0 روح المعانی جن 10 میائی ہوئی ا

جلاتم

الم احمد في سنديج ما تع حضرت البراء بن عادب رض الله عند عيدا عند كيا ب كدير من ميسوك مي من ما لوٹائی جاتی ہے کر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور موس کے لیے جنت سے کو کی کھول دی جاتی ہے اور کا قر سے کے دوزخ سے کھڑ کی کھول دی جاتی ہے۔ (منداحہ جسم ١٨٨-١٨٨مع تديم)

لیکن قبر کی سے حیات برزی ہوتی ہے اس سے سرف تواب کی لذتوں کا باعذاب کی کلفتوں کا اوراک کیا جاتا ہے بید دنیاوی حیات کی طرح تام اور کھل نہیں ہوتی اور اس میں حواس اور حرکت ارادیہ کے آٹار مرتب نہیں ہوتے اور ونیاوی حیات کے مقابله میں بیکالعدم ہوتی ہے اس کے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس کیے قرآن مجید میں بیدار شاد ہے کہ اہل جنت مجنت میں سوا اس جہل موت کے اور کسی موت کا مز ہ نبیں چکھیں کے اور اس بہل موت سے مراد وہ موت ہے جو و تیا میں روح کو بی کرنے

ے دائع ہوئی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آیا بیزیادہ اٹھی مہمائی ہے یا تھو ہر کا درخت؟ 0 ہے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب منا دیا ہے 0 بے شک وہ ایبا درخت ہے جو دوزخ کی جڑے لکتا ہے 0 اس کے شکونے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں 0 دوزخی ضرورای در دنت سے کھائیں گے۔سوای سے پیٹ بجریں کے 0 پھر بے فنک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم یانی ہو كان پر بے شك ان كا ضرور دوزخ كى طرف لوشا موكان بيشك انبوں نے اپنے آيا واجدادكوكم راه پايان سووه ان بى كے نقش قدم پر بھائے جاتے رہے 0 اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ محراہ ہو بھکے جیں 0 اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرائے والے بھیج تنے 0 سوآپ و مکھئے کہ جن کوڈرایا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا 0 ماسوا اللہ کے برگزیرہ بندول

کے 0 (القلع: ۲۲ کے ۲۲)

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے جنت میں احوال اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر قرمایا تھا اور ان آیات میں اہل دوزخ کے احوال اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر فرمار ہائے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ اہل مکہ توان کے اخروی انجام ہے ڈرائیں تا کہ دہ اپنے کفراور شرک ہے باز آئیں۔

الصّفيد : ١٢ من فرمايا: آيابيزياده الجهي مبماني بي ياتمو بركادرخت؟

اس آیت میں نول کالفظ ہے زل کامعی ہے کی چیز کا بلندی سے نیچ کرنا محمر آنے والے بیٹی مہمان کونازل کہاجاتا ہاورمہمان کی ضیافت کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں چیش کی جاتی ہیں ان کونزل کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

مُزُرِّلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ . (آل عران ١٩٨) بيالله كي طرف عيم الي ج

دے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک من کے ا أمَّا الَّذِينَ أَمَّنُوا وَعَلُوا الضَّاطِيِّ فَلَهُمُ جَنَّتُ ان کی رہائش کے لیے باعات ہیں بیان کے نیک کا مول کی جزاء الْمَأْوِي أَنْزُلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ (البحد ١١)

(المغروات ج من ١٣٦٠ كتية زارمطل الباز مكد كرمد ١١١١٥) كيمماني ب-

اوراس آیت میں تجر قالز توم کالفظ ہے اس کامعنی ہے تھو ہر کا درخت میددوز خ میں بخت بدذ الفقہ درخت ہے۔ حضرت ابن عماس رضی التدعنهما بیان کرتے میں کے رسول التد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اگر در حت زقوم کا ایک قطره می دنیا والوں برگراد یا جائے تو ان کی زندگی فاسد ہوجائے کی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا طعام بی زقوم ہوگا۔ (سنن الرفرى رقم الحديث ٢٥٨٥ سنن ابن عبر رقم الحديث ٢٣٠٥ مند العربي الله وم على ابن حيان رقم الحديث: ١٤٠٤٠ م على وفي

تبياء القرآء

الحديث ١٨٠ - ١١ المعدرك ج ٢٩ م ٢٩٠٠ البعث والنشور قم الحديث ١٣٠٠ شرح النارقم الحديث ١٣٠٨)

اس میں اختلاف ہے کہ جم قالزقوم دنیا کے درختوں ہے ہائییں اور اہل عرب اس کو پہچائے تھے یائیں ؟ ایک تول یہ ہے کہ بیدوئیا کا معروف ورخت ہے ہے تئے کڑوا اور بدؤا نقہ ہوتا ہے۔ اس کوتو ڑنے ہے اس میں ہے زہر یا وورھ نکاتا ہے جو اگرجہم پرلگ جائے تو وہاں پر ورم آجا تاہے و ورمرا قول یہ ہے کہ بیدوئیا ہیں معروف درخت نہیں ہے 'جب شجر قالزقوم کے متعنق بید آیت نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا ہم اس درخت کوئیں پہچائے 'این الزبعری نے کہا ذقوم بر بروالوں کی زبن میں کھن اور مجبور کو کہتے ہیں' ابوجہل لعنہ اللہ نے اپنی باعم ک ہے کہا: میرے لیے کھن اور مجبور لاو' پھر اپنے اصحاب ہے کہا لواس کو اور مجبور کو کہتے ہیں' ابوجہل لعنہ اللہ نے اپنی باعم ک ہے : میرے لیے کھن اور مجبور لاو' پھر اپنے اصحاب ہے کہا لواس کو کہا وُر سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وہا کہ کہا جس چیز ہے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وہ تو دراصل مکھن اور مجبور ہے۔ اس نے آپ کا فدال اڑاتے ہوئے کہا جس چیز ہے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وہ تیں وہ تو دراصل مکھن اور مجبور ہے۔

الصَّفِّين : ٢٣ مِيل ہے: بے شک ہم نے اس کونتنہ (عذاب) بنا دیا ہے 0 اس آیت میں فتنہ کا لفظ ہے اور ان پر اس درخت کی وجہ ہے شدید عذاب ہونا کہی ان کے لیے فتنہ ہے۔

الطّفيد: ١٣٠ مس ب: بي شك وه الياور حت بجودوزخ كى جز ي نكلما ب٥

کفار وغیرہ نے بیاعتراض کیا تھا کہ آگ تو ورخت کوجا وی ہیں پھر دوزخ میں درخت کیے ہوسکتا ہے اللہ تھی لی نے اس اعتراض کے جواب میں بید آ بت نازل فر مائی کہ القد تھی لی نے اس درخت کو پیدا بی ووزخ کی جڑ میں کیا ہے چونکہ اس درخت کی اصل آگ ہے اس لیے بیا گھی ہیں ہی بھیلا پھولا ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ چھلی بانی میں زئدہ رہتی ہے اور بانی میں فرق میں زئدہ مخلول عرف بید کہ دوسرے جاندار بانی میں غرق ہوجاتے ہیں اللہ تعالی مالک اور ضائق ہے وہ جا ہے تو پانی میں زئدہ مخلول بیدا کردے اور وہ جا ہے تو آگ میں زئدہ مخلول بیدا کردے اور وہ جا ہے تو آگ میں زئدہ مخلول بیدا کردے اور وہ جا ہے تو آگ میں زئدہ مخلول بیدا کردے۔

الصّفات: ١٥ من ب: ال ك شكوف شيطانول كرول ك طرح من 0

اگر میاعتراض کیا جائے کہ کفار نے شیطانوں کے سروں کوتو نہیں دیکھا تھا پھر تبجرۃ الزقوم کے شکونوں کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دینے کا کیا فائدہ ہے!اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (1) شیطانوں کے سروں کی بڑئیتی اور بدصورتی ان کے دلوں اور دیاغوں میں جاگزین تھی ہر چند کہ انہوں نے شیطانوں کے سروں کوئییں ویکھا تھا بجر بھی ان کے خیالوں میں وہ بہت بھیا تک اور ڈراؤنے تھے بھیے لوگ ان دیکھے غول بیان سے ڈرتے ہیں اور جس طرح لوگوں کے دماغوں میں بیرم کوز ہے کہ پری بہت حسین ہوتی ہے اس لیے دہ کسی حسین اڑکی کو پری کہتے ہیں آگر چہ انہوں نے پری کوئیس ویکھا یا جس طرح دہ کسی نیک آ دی کوفرشتہ کہتے ہیں آگر چہ انہوں نے بری کوئیس ویکھا یا جس طرح دہ کسی نیک آ دی کوفرشتہ کہتے ہیں آگر چہ انہوں نے بری کوئیس ویکھا یا جس طرح دہ کسی نیک آ دی کوفرشتہ کہتے ہیں آگر چہ انہوں نے بری کوئیس ویکھا۔
  - (۲) اس سے مراد سانب کے سر بین اور عرب کے لوگ سانب کے سرکو بہت دہشت تاک خیال کرتے تھے۔
  - (۳) مقاتل نے کہا کہ مکہ اور یمن کے راستہ میں ڈراؤنے درخت ہیں جن کو حرب کے لوگ شیطان کے سر کہتے تھے۔ الصّفّف : ۱۲ میں ہے: دوزخی ضروراس درخت ہے کھا کمیں گے سوال سے پیٹ بھریں گے 0

دوزخی پیٹ بھر کرزقوم کے درخت سے کھا کس کے اس کی دود جیس ہیں ایک دجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ دہ بہت کر وااور بہت بد ڈاکقہ ہوگالیکن ان کواس قدرشد یہ بھوک کی ہوگی کہ دہ اپنی بھوک دور کرنے کے لیے اس درخت کے کر دے کسیلے بد ذا کفتہ پھلوں

الفَقْدَكِ ٣٠: ٣٧٤ ----- ٢٢ ومالي 24 197 کو بھی کھا جائیں گے جیسے کوئی شخص شدید بھوک کے عالم میں مردار بھی کھالیتہ ہے اور ایک کئی گندی اور گھن و نی چیزیں کھالیتا ہے اوراس کی دوسری وجہ سے کہ دوزخ کے فرشتے ان کو جبراً اس درخت کے پھل کھوائیں گے تا کہان کوزیا دہ عذاب ہو۔ الصّفّت: ١٤ ميل ٢٠ يرب شك ان ك لير بيب) طاموا كرم يالى موكا ٥ جب تبحرة الزقوم کے پھل کھ کران کا پیٹ بھرج ئے گا تو پھران کو بیاس لگے گی' تو القد تعالیٰ نے ان کی بیاس دورکرنے کے سے پیپ ملہ ہوا ً سرم پانی مہیا کی 'اس آ بت میں شو با من حمیم فرمایا ہے شو یا کے معنی ہیں کسی چیز سے ملا ہوا' یا م از پر کہ وہ خون سے ملہ ہوا ہو یا پیپ سے ملہ ہوا ہو یا تنجرۃ الزقوم سے ملا ہوا ہو وہ یا نی اس قندر سخت گرم ہو گا کہ ال کے بیٹی لوجلا دے گا اور ان کی انتز یوں کو کا اُ اِ کَا کَا اِنْ کُو کَا فِی تَا خَیرے پلایا جائے گا تا کہ اِن کو مزید عذاب ہو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا عذاب ہونا بتایا اوراس آیت میں ان کے مشروب کا عذاب ہونا بتایا۔ الصّفت ١٨٠ ميل ٢٠ يهرب شك ان كا ضرور بحيم كي طرف وف موكا ٥ مقاتل نے کہ شجرة الزقوم سے معے ہوئے گرم یانی کو پینے کے بعد پھران کا جمیم کی طرف لوٹنا ہوگا۔اس سے بیمعلوم ہو کہ وہ گرم پانی چیتے وفت جمیم میں نہیں ہوں گئے اس ہے پتا چلا کہ گرم یانی کسی ایس جگہ پر ہے جوعام دوزخ سے خارج ہےادر وہ روزخ کا کوئی خاص مقام ہے'جس طرح ونٹوں کو بانی پودنے کے لیے کسی خاص مقام پر لے جاتے ہیں اس طرح ان کو دوزخ میں بانی بلانے کے لیے دوزخ ہی کی سی خاص جگہ پر لے جایا جائے گا۔ الصّفّت: ١٩ ميں ہے. بيشك انہوں نے اپنے آيا وَاجِدا دَلُوكُم راه پايا 🔾 کفار کو جو تبحرة الزقوم اور پہیپ ملا ہوا گرم یانی کا عذاب دیا گیا اس کی وجہ بیان فر مائی ہے کہ وہ اپنے کم راہ آباؤ، جد، د کی ا ندھی تقلید کرتے تھے اور د لاکل اور معجزات ہے ان پر جوئق پیش کیا جاتا تھا اس کا اٹکار کرتے تھے۔ الصّفّت . • ٢ ين فرمايا سووه ان جي كيفش قدم پر بھگائے جاتے رہے 0 ال آيت مل يهسوعور كا غظ ہے جواهرائ ہے بنا ہے الاهراع بہت تيز بھا گئے كو كہتے ہيں كينى وہ اپنے آباؤ اجداد كى تقلید میں سریٹ بھا گ رہے ہیں اور ان کے خلاف کسی دلیل پرغور وفکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الصّفّت: الحمين فر مايا. اوران سے بہلے بھی اکثر بہلے لوّگ مم راہ ہو چکے ہیں O یعتی آپ کی قوم قریش ہے بہے جوسابقہ امتیں گزری ہیں ان کو بھی ابلیس نے تم رہ کردیا تھا 'اس آپے میں اوراس کے بعد ک آ بنول میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی مدیت کوقبول نہیں کر رہی تو اس میں کوئی رہے اور شولیش کی بات نہیں ہے " پ سے پہلے جواقوام گزری ہیں انہوں نے بھی انبیاء سابقین کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا۔

الصَّفَّت : ٢ كمين فرمايا: اور بي شك بهم في ان مين عذاب يه دُراف والله بصح تق 0

اس سے پہنے بھی رسولوں کو بھیجا جاتا رہاتھا اور ان کی قومیں ان کی تکذیب کرتی رہیں تھیں سوجس طرح گزشتہ رسوں اپنی قوموں کی ہٹ دھرمی اور حق ہے انحراف اور اندھی تقلید پر صبر کرتے تھے سوآ پہمی اسی طرح صبر کریں' اور جس طرح ان رسولوں نے اپنی قوم کے انکار اور عناد کے باوجود اللہ کی طرف دعوت وینے اور صراط متنقیم کی طرف ہدایت وینے کوتر کے نہیں کیا تفائسوآ بي بھي اي طريقه سے اپنے مشن كو جاري ركھيں اور رشد و بدايت كاسسله قائم ركھيں ۔

الضَّفَت : ٣٧ مِن فر مايا: سوآب و يَحْيَدُ كرجن كوعذاب سے دُرايا كيا تھ ان كاكير انجام ہوا O

ہر چند کہاس آبت میں بدف ہر رسول التد صلی ابتد علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس سے مقصود کفار کو خطاب کرنا ہے ' کیونک

ان کومعلوم ہو چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی توم اور عاداور شمود نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی توان پر کیب عذاب آیا اور انہوں نے کہ سے مختلف مقامات پر سفر کے دوران ان کے عذاب کے آٹار کا مشاہد و بھی کر لیا ہے تو وہ اس سے نفیجت کیوں مہیں حاصل کرتے۔

الصّفّت : ٤٨ مين قره يا: ماسوا الله ك بركزيده بندول ك 0

ال آیت میں کی آیت ہے استثناء فرمایا ہے بعض علماء نے کہا ال میں الفقی اے سے استثناء ہے ور ورامعنی اس طرح ہے: اوران سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ کم راوہ ویکے ہیں 0 ماسوااللہ کے برگزید و بتدول کے مرابعتی مارے ہوتی میں میں استثناء الفقی نے الاستثناء الفقی نے الاستثناء الفقی نے سے اور کھل معنی اس طرح ہے سوآ ہو کھئے کہ جن کوعذا ہے ہے ڈرایا کیا تھا ان کا کیرہ انہا م جو 0 ماسوااللہ کے برگزید و بندول کے 0

وَلِقَانَادُسَانُوحُ فَلِنِعُمُ الْمُحِيبُونَ ﴿ وَغَيْنَاهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ

اورہم کونوح نے پکارا (سود مجھو) ہم کتنی اچھی طرح بکار کا جواب دینے والے بی اورہم نے ان کواوران بے کھ والو کو بہت

العظيون وحملنا دُرِيته هُمُ البقين وَرَكْنَاعَلِيهِ فِالْاخِرِينَ الْأَخِرِينَ الْأَخْرِينَ الْأَخِرِينَ الْأَخِرِينَ الْأَخْرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ ا

بڑی مصیبت سے نجات دی Oاور ہم نے ان بی کی اوال دکو ہاتی رہے والا بنادیا Oاور ہم نے ان کا ذکر بعد والول میں ہاتی رکھاO

سَلْمُ عَلَى نُورِ فِي الْعَلِمِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ إنَّهُ

سلام ہو توح پر تمام جہانوں میں 0 ہم نیکی کرنے والوں کو ای طرح بزا دیتے یں 0 ب شک

مِن عِبَادِنَاالْمُؤُمِنِينَ ﴿ ثَوْرَاعُرَفْنَا الْاَخْرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِنَ

وہ مارے ایمان دار بندول میں سے میں 0 چر ہم نے دومروں کو غرق کر دیا 0 اور بے شک ایر میم

شيعته لَابرهيم ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِبِيْرِ

بھی ان کے گروہ سے ہیں 0 کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عاضر ہوئے 0 جب انہوں نے اپنے (عرقی)

وَقُونِهُ مَا ذَانَعُبُلُونَ ﴿ أَيِفَكَا الْهَ مُونَ اللَّهِ تُرِينُ وَنَ ﴾

یاب اور این توم سے کہا تم کن چیز ول کی عبادت کررہے ہو؟ 0 کیاتم اللہ کو چھوڑ کرخودساخت معبودول کی عبادت کررے ہو؟ 0

فَمَاظُتُكُمُ بِرَبِ الْعَلَمِينَ ٤٠ فَنظَرَ نظرةً فِي النَّجُومِ ٥٠ فَقَالَ إِنَّ

لورب الغلمين كے متعلق تمبارا كيا گمان ہے؟ O پھرانہوں نے ستاروں كی طرف ایک نظر ڈِ الیO پھر كہ میں بے شک بمار

العُقْدِينِ ١١٣ : ١٢٣ ـــ ٥٥

م كوذر كرد ما مول أب تم سوى كر بناؤ تمهارى كيادائ بهاس (بين ) في كما سابا جان ا آبوى تعلیم فردیا اور ابراہیم نے بینے کو بیٹانی کے بل گرا دیا O اور ہم نے ابراہیم کو عما کی کداے ابراہیم ا O بدائل

## الرُّوْيَا وَالْكَ الْمُوسِينَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمُحَالَمُ وَالْمَالُهُ وَالْمَلَا الْمُوالْمِ لَا

نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کوالیا ہی صلد دیتے ہیں 0 بے شک بیضر ور کھلی ہو گی آزمائش

## السِين ﴿وَفَايِنْهُ بِدِنْجِ عَظِيوٍ وَتَرَكّنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ ﴿

ے Oاور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑاؤ بیددے دیا Oاور ہم نے بعد میں آنے والول کے لیے ان کا ذکر یاتی رکھا O

### سَلَمُ عَلَى اِبْرُهِمُ الْكَانِكَ بَعْرِى الْمُعْسِينَ الْأَوْنَ عِبَادِنَا

ابراجیم پر سلام ہو نہم ای طرح نیکی کرنے والوں کو بڑا دیتے ہیں 0 بے شک وہ مارے کال ایران دار

#### الْمُؤُونِينَ ﴿ وَبَشَرْنَهُ بِاللَّى السَّالِ اللَّهِ السَّالِينَ ﴿ وَلِرَكْنَا

بندول میں سے بیں 0 اور ہم نے ان کو اسحاق ٹی کی بشارت دی جو صالحین میں سے بیں 0 اور ہم نے

#### عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْلَى وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا عُيْسَ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ

ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرما کیں اور ان کی اولاد میں ہے لیکی کرنے والے ( یمی ) ہیں اور اپنی جان پر کھلا کھلاظلم

#### ٩٠٠٠

كرت والع بحى بين ٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورہم کونوح نے پکارا( سود یکھو) ہم کتی اچھی طرح پکار کا جواب دینے والے ہیں 0 اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی 0 اور ہم نے ان ہی کی اولا دکو یاتی رہنے والا بنا دیو 0 اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں ہیں ہ تی رکھا 0 سلام ہو تو ح پر تمام جہانوں ہیں 0 ہم نیکی کرنے والوں کو ای طرح جزاویے ہیں 0 بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں ہیں ہے ہیں 0 بھر ہم نے دوسروں کوغر تی کر دیا 0 (الفق ۲۵۵۵) لیعض انبیا عسا یقین کے فقص

ان آیات ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے الصّفَت : اے ہی فرایا تھا: اور بے شک ان (مشرکین مکہ) ہے پہلے اکثر پہلے اوگ گراہ ہو بھے ہیں ٹیز الصّفَت : ۳۵ ہیں فرایا تھا سوآ پ و کھے جن کو عذاب ہے ڈرایا گیا تھا ان کا کیما انجام ہوا تو اب ان آیات ہیں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ شرکین مکہ ہے پہلے وہ کون لوگ تھے جوگم راہ ہو بھے تھے اور ان پہلول کو جو عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون تھے موسب ہے پہلے عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون تھے موسب ہے پہلے عذاب سے ڈرائے کے لیے اندتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ' پھر حضرت مولی ' حضرت مارون اور حضرت الیاس بیسیم السلام کو بھیجا اور حضرت لوط اور حضرت الیاس بیسیم السلام کو بھیجا اور حضرت لوط اور حضرت الیاس بیسیم السلام کو بھیجا اس تھوں میں اللہ تو گی نے ان انہیا علیہم السلام کے قصص بیان فرہ سے ' سورة موراور سورۃ انہیا و بیسیم السلام کو ان خرگر در چکا ہے ' ہم ان آیات کی تغییر میں ان انہیا و بیسیم السلام کے ان خرکورہ واقعات کا موراور سورۃ انہیا و بیسیم السلام کے ان خرکروں واقعات کا

martat.com

تبياء القرآء

اخضاراوراجمال كساته ذكركري ك\_فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق. حضرت نوح عليه السلام كاقصه

الصَفْت : 24 میں ہے: اور ہم کونوح نے پکارا (سود کیمو) ہم کتنی اٹیمی طرح پکار کا جواب دینے والے ہیں 0 اس کامعنی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ہم ہے دعا کی سوہم نے ان کی دعا کو تبول کرلیا' بید نیااس وقت کی تھی جب و سمالہ سمال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی توم کے ایمان لانے ہے مایوس ہو گئے بتھے وہ دعا پرتھی :

اورنوح نے دعا کی اے میرے دیا تو روئے نے دعا کی اے میرے دیا تو روئے زمین پر کسی کافر کافر ایک اُلگر میں میں تاکہ کے اور ہے والا نہ جھوڑ آ ہے شک اگر نو ان کو جھوڑ وے گا تو یہ تیرے ) (نوح ۲۲-۱۷)

بندوں کو کم راہ کریں گے اور بہ صرف بدکار کا فروں کو بی تا ہے۔

وَقَالَ نُوْمُ رُبِ لَاتَنَّادُ عَلَى الْأَنْ هِن مِنَ الْكُفِي مِنَ الْكُفِي مِنَ الْكُفِي مِنَ الْكُفِي مِنَ الْكُفِي مِن كَيَّارًا الْآلَا الْكَارِ الْآلَا الْآلَا الْآلَا الْآلَا الْآلَا الْآلَا الْآلَا الْآلَا الْآلَا وَمَا وَسَ كَ قِبُولَ هُو فِي مُرَا لَطُ

حضرت نوح علیدالسلام نے بید عادو وجھوں سے کی تھی ایک وجہ بیتی کدانشد تعالی اپنی زمین کو تا پاک بندوں سے پاک کر دے ووسری وجہ بیتی کدان کے بلاک ہونے کی وجہ سے بعد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے ڈریں اور ان کو نصیحت ہو۔

الصَّفُه يَ ١٤ مِن فَرِ مايا: اور بهم نے ان کواوران کے گھر والول کو بہت بڑی مصیبت سے نجات و ٥ قنادہ نے کہا حضرت نوح عليه السلام کے گھر والوں جس سے آٹھ افرادا بمان لائے تھے معفرت نوح عليه السلام ان کے تین بیٹے اوران کی از واج چارم داور چار عورتیں اوران کی قوم جس سے کل اسی (٨٠) افرادا سلام لائے تھے۔

(الكعدوالعون ج٥٥ م٥١)

جوفت الله كرين كي تبليخ كرتا باس كواس پرغوركرنا جا بي كداسلام بي تقداد كى زيادتى مطلوب نبين ب بلك لوكول مين ايران اورتقوى كى اعلى صفات مطلوب بين حضرت نوح عليه السلام في نوسوت زياده سال تك تبليخ كى اور صرف اشى آدى البيئة بيروكار بنائ اس ليے علما مسلفين اور صالحين كو جا ہے كدوواس كور پ ند بول كدان كے بيروكارول كى تقداد زيان الا بكداس كى كوشش كرين تي ان كے بيروكار ايمان اور اخلاق كى اعلى اقد اركے حال بول -

بداراں کی دوسری تفسیر ہے کان کو بڑی مصیبت سے نجات دی اس کی ایک تفسیر ہے کدان کوطوفان میں غرق ہونے ہے تھوا رکھا اور اس کی دوسری تفسیر ہے کہ ان کی توم کے کافر سردار جوان ویک کرتے رہے تھے اس مصیبت سے ان کونجات دی۔

#### حضرت نوح عليه السلام كى اولا د كامصداق اور حضرت نوح عليه السلام كيعض فضائل

الشفيد: ٢٢ يس قرمايا: اورجم في ان بي كي اولا دكوبا في رية والا بناديا ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنمائے فرمایا حضرت نوح علیه السلام کے بعد دنیا میں جس قدر لوگ ہیں وہ سب حضرت نوح علیه السلام کی اولا و سب بین اور روم من ترک اور علیه السلام کی اولا و بین اور روم من ترک اور صقالید یافث کی اولا و بین اور روم من ترک اور صقالید یافث کی اولا و بین اور روم کی اولا و بین اولا و بین اولا و بین ۔ (معالم التو بل جسس ۳۳)

الصّفت : ٨ ٢ من قرمايا: اورجم في ان كاذكر بعد والول من ياتى ركمان

قادہ نے کہال کامعنی بیہ ہے کہ بعد میں آنے والی تسلول میں اللہ تعالی نے ان کے ذکر خیر کو جاری رکھا' مجاہد نے کہال کامعنی بیہ ہے کہ بعد میں آنے والے انہیاءان کی تعریف اور تحسین فرماتے رہے۔

الصَّفَى : 9 على بي: سلام بونوح يرتمام جبانون من 0

الفراء نے کہا اس سے وہ ذکر خیر مراد ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے ہماری طرف سے نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہواور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان پرصلوٰ قریر ہے رہیں گے ان کا ذکر برائی سے نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہواور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان پرصلوٰ قریر ہے رہیں گے ان کا ذکر برائی سے نہیں کیا جائے گا اور بعد میں آئے والے ہرنی کو وہی دصیت کی تنی جو دھزت نوح کو کی تی تھی۔ (الثوری ۱۳)

الصّفيد: ٨٠ من فرمايا: بهم نيكي كرت والون كواى طرح جزاوية بي ٥

مقاتل نے کہا اس کامعنی میہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو نیک کام کیے بھے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزاء میں ان کے ذکر خیر کو دنیا میں شاکع کر دیا۔

الشفَّت : ٨١ من قرمايا: يا تنك وه جهار ايمان داريندول من ي بن ٥

اس آیت میں جبکی آیت کا بیان ہے لین حضرت نوح علیه السلام کی نیکی ان کا اعلیٰ درجه کا کال ایمان تھا۔

الصُّفَّت : ٨٢ مِن قرمايا: پرجم نے دوسروں كوغرق كرديا ٥

اس سے مراد کا قربیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے لفظ ٹسے اس آیت بیس تر اخی کے لیے نہیں 'بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر متعدد تعمیں گنوانے کے لیے ہے کیجی پھر میں تم کو ان لوگوں کی خبر ویتا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیم تبلیخ اور ان کی بسیار سعی کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كاقصه

للدتعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ابراہیم بھی ان کے گھے۔ ۔ ان کونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے 0 جب انہوں نے اپنے (عرفی) باپ اور اپنی تو م ہے کہا: تم کن چیز وں کی عبادت کر رہے ہو؟ 0 کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبود وں کی عبادت کر رہے ہو ! 0 تو اب رب الخلیمین کے متعلق تمبارا کیا گمان ہے؟ 0 پھر انہوں نے متاروں کی طرف ایک نظر ڈالی 0 پھر کہا ہے شک میں بیار ہونے والا ہوں 0 سو دہ پیٹیر موڈ کر ان کے پاس سے چلے گئے 0 متاروں کی طرف ایک نظر ڈالی 0 پھر وہ فاموثی ہے ان کے معبود وں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ 0 تمہیں کیا ہوا؟ تم ہو لئے کیوں میں ؟ کہا تم ہو گئے ہوئے ہوں ان ہو کہا تھ سے ان پر ضرب لگائی 0 پھر وہ لوگ دوڑتے ہو گئے آپ کے پاس آئے میں ؟ کہا تم ایک تا تھ وی کہا تھ سے ان پر ضرب لگائی 0 پھر وہ لوگ دوڑتے ہو گئے آپ کے پاس آئے کہا تم کے کہا تم کے ہوئے ہوں کہ عبورے ہوں کی عبادت کرتے ہو! 0 حالا تکرتم کو اور تمہارے کا مول کو اللہ نے ہی پیدا کہا ہوں کے ایرا ہیم کے خلاف

mariat.com

تبياء القرآر

سازش كااراده كياتو بم في ان بي كونيجا كرديا (الشيئ ١٨٠٠٩٨)

شیعه کالغوی معنی اور حضرت ابراجیم علیه السّلام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت

الققت: ٨٣ يل إدرب شك ابرائيم بعي ان ك شيعه (كروه) عين ٥

شیعہ کا مادہ بھیج ہے اس کامعنی ہے کی چیز کا پھیلنا اور تو کی ہونا 'اگر کوئی خبر پھیل جائے اور تو کی ہوجائے تو کہا جاتا ہے۔ شاع المنحبو 'اور جب کوئی توم پھیل جائے اور اس کی تعداد کثیر ہوجائے تو کہا جاتا ہے شاع المقوم انسان جن لوگوں ہے توسط سامل کے مدار جدادگ ان ہے جب میں شدہ لیاں ان سے جمہ خدال میں ان کی اس میں میں کی اور ا

حاصل کرے اور جونوگ اس سے محبت کرئے والے اور اس کے ہم خیال ہوں ان کواس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔

(المغروات جاص ٢٥٦ كتيدز ارمصلني الباز كمدكرمه ١٣١٨ ١٥)

علامه على بن حبيب الماور دى التوفي ١٥٠٠ ه لكصة إل.

شیعہ کامعنی ہے تعبین میدائن بحرکا قول ہے اور الاسمعی نے کہا ہے کہ شیعہ کامعنی ہے احوان اور مددگار میلفظ شیاع سے
ماخوذ ہے شیاع ان چھوٹی لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو بڑی لکڑیوں کے ساتھ ملا کرجلایا جاتا ہے اور وہ چھوٹی لکڑیاں جلانے بیں
مددگار ہوتی ہیں اور اس آیت کامعنی ہے حضرت ابراہیم معنرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے اور ان کے منہاج اور ان کے
ملریقہ پر تھے۔ (انڈے واقعیون ج مسم ۵۰)

علامهُمود بن عمر الزخشري التوفي ٥٣٨ ه لكمة بين:

حبرت نوح علیہ السلام کے جوعقا کہ مشہور تھے' حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بی عقا کہ پر تھے' اگر چہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں' یا اس کامعنی میہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے دین پر متصلب اور متشدہ ہوتا بہت شائع ہو چکا تھا لینی تھیل چکا تھا اور مکذبین کی ختیوں پر ان کا صبر کرتا تھی بہت مشہور ہو چکا تھا' اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان دونوں کے اکثر احکام شرعیہ بش اتفاق ہو' حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو نبی تھے' حضرت موداور حضرت صالح علیما السلام' اور حضرت لوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو ہزار چھ موچالیس سال کا عرصہ تھا (قرآن مجید بیس ان دونبیوں کا ذکر ہے' اتنے لیے عرصہ بیس اور نبی بھی آئے ہوں گے )۔ (الکشاف جس مواراحیاء التراث العربی بیروت میں ان دونبیوں کا ذکر ہے' استے لیے عرصہ بیس

الققت : ٨٨ مي إ : كيونكه وه قلب مليم كرساته الني رب كرسام عاضر بوت 0

مق الل وغیرہ نے کہا قلب سلیم کامعنی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا اوراصولیون نے بیا ہے۔

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنا عرصہ زندہ رہ ہان کا دل گزاہون کے میل کچیل سے بالکل پاک اورصاف تھا ان کے دل جی شرک تھا ' دنو حید کے متعلق کوئی شک نواز کسی کے خلاف کینے اور حد تھا ' حضر سابن عباس منبی الله فتھائے فرمایا وہ لوگون کے لیے اس چیز کو بیند کرتے ہے جس کو اپنے لیے بیند کرتے ہے 'اور تمام لوگ ان کے ضرر اور زیاد تیوں سے مملامت اور محفوظ تھے۔

اور بیہ جوفر مایا ہے کہ دہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے' اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے دل جس اسے دب سے کہ اس کے دل جس اسے دب کے اضامی تھا اور محلوق اور دیا کی چیزوں کی طرف سے ان کا دل فارغ تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کواکب برتی

الصّفَيد ٨٥٨٨ من قرمایا: جب انبول نے اپن (عرفی) باب اورا فی قوم ہے کہائم کن چیزول کی مبادت کردے مواق ع حضرت ابراہیم کا اس قول ہے ان کے طریقہ مبادت کی ندمت کرنا مقعود تھا ' پھر قرمایا: کیا تم اللہ کو چھوڈ کر خودسافت معبودوں کی عبادت کررہ ہو؟ Oاس گلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقعود یہ تھ کداپی تو م کواس پر متنبہ کیا جائے کہ انہوں نے پھر کے جن بتوں کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے وہ مخض غلط ہے واقع کے خلاف ہے اور باطل ہے 'پھر فر مایا، تو اب رب العلمین کے متعلق تمبارا کیا گمان ہے؟ لینی اب تمبارے گمان میں عبادت کا متحق کون ہے؟ اور اب تم کس کورب العلمین قرار دیتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ سبحانہ کے رب العلمین ہونے کے متعلق کوئی شک ہے؟ حتی کہ تم نے صرف ایک خداکی عبودت کوئرک کردیا ہے ہی گائی کوئی شک ہے؟ حتی کہ تم نے صرف ایک خداکی عبودت کوئرک کردیا ہے ہی قرک کے دو اللہ تعالی کوئی شک ہے اللہ کو کہ وہ سب کے متحق ہوگیا ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی اور ذات عبادت کی مشتحق ہاں لیے تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دی ہے اور تم نے جو اللہ تعالی پر یہ بہتان تراثے ہیں کہ اس کے کئی شرکاء ہیں اور وہ سب عبادت کے مشتحق ہیں اور اس لیے تم ان کی عبادت کر رہے ہوئو آ خراس کے جانے کا کی ذریعہ ہے؟

ہودے ہے۔ اس بین اوران سے من بن ہودے کروہ ہووا کو اس کے جانے 8 میں ورای کے بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چند معین سیّارول کی تعظیم اوران کی پرسش کرتی تھی اوران کا بیدا عقاد تھی کہ اس جہان میں خیراور شر اور سعادت اور خوست کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب ان سیارول ہی کی تا خیرات ہیں اور انہوں نے ان میں سے ہر سیارے کی ایک شکل بنا کی تھی اوراس کی صورت کے موافق ایک بت بنالیا تھا پھر وہ ان بنول کی تعظیم ، ورعبادت کو سیّارول کی تعظیم اور عبادت کا ذریعے تھے وہ سات سیارے ہیں: قمرا عطار دُرْحل مشر کی اور نہرہ کی اور نہرہ جو حرکت سیّارول کی تعظیم اور جبان ہی جو اور ہیت سے ، دِل کرتے رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں گروش کرتے رہے ہیں اور ہر سیارے کی گروش ایک مخصوص وضع اور ہیت سے ، دِل ہے ان کا بیر عقیدہ تھا کہ اس جبان میں جس قدر حوادث رونما ہوتے ہیں وہ ان بی سیارول کی گروش کی مخصوص وضع کا نمرہ اور میں میں جو راحت اور کی کی بیرہ ہوتے ہیں اور مربا اور م

میں اس لیے انہوں نے ان مخصوص سیاروں کی شکل کے بت بنا لیے تقے اور ان کی تعظیم اور عبادت کرتے تھے تا کدان ہر راحت سعادت 'خوثی اور خوشحالی کے ایام سایافکن رہیں اور وہ مصیبت 'خوست' رنج وغم اور ننگ دی کے اثر ات سے محفوظ رہیں۔ حصرت ابر اہیم علید السلام کے ستاروں کی طرف دیکھنے کا محمل

مصائب کے متنگی اور فراخ دیتی کے اور خوشی اور ناخوشی کے ایام آئے ہیں وہ بھی ان سیارگان (متحرک ستاروں) کی تاثیرات

الصّفّت: ٨٨ من فرمايا پيرانهون نے ستاروں كى طرف ايك نظر و الى 0

لیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بین طاہر ستاروں (کو اکب سیارہ) کی طرف دیکھ کرتا مل اورغور وفکر کیا 'جس ہے ان کی قوم نے بیہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم ستاروں کی جال اور ان کی مخصوص گردش کی وضع اور ہیئت ہے مستقبل میں چیش آنے والے کسی واقعہ پاسانی کو اخذ کررہے چیں اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام' آئاوں اور زمینوں کی خلقت اور بناوٹ برغور وفکر کر رہے ہتے اور کا ملین کے طریقہ کے مطابق آثار ہے موٹر اور مخلوق ہے خالق پر استعدال فرما رہے تھے۔ اور بہی چیز حضرت ابراہیم کی شان کے لائق ہے۔ اور بہی چیز حضرت ابراہیم کی شان کے لائق ہے لیکن آپ نے اپنی قوم کے ذہنوں جس بیروہ م ڈالا کہ آپ سیاروں کی گردش کی وضع جس غور کر ابراہیم کی شان کے لائق ہے تھے ۔ اور بہی وضع جس غور کر ابراہیم کی شان کے لائق ہے تھے ۔ اور بہی واقع جس غور کر ابراہیم کی شان کے لائق ہے تھے اس میں ہیروہ م ڈالا کہ آپ سیاروں کی گردش کی وضع جس غور کر ابراہیم کی شان کے لائق ہے تھے اس میں ہیروہ میں ہیروہ م ڈالا کہ آپ سیاروں کی گردش کی وضع جس خور کر ابراہیم کی شان کے لائق ہے تھے اس میں ہیروہ میں ہیروں کی میں ہیروں میں ہیروہ میں ہیروں کی سیاروں کی گردش کی وضع جس میں ہیروں میں ہیروہ میں ہیروں میروں میں ہیروں میروں میروں میروں میروں کی ہیروں میروں کیروں میروں کیروں کی ہیروں میروں کیروں کیروں کی ہیروں کی ہیروں کیروں کیں کیروں کیروں کیروں کیروں کی ہیروں کی کروٹر کی کو کروں کیروں ک

ك متعبل من چين آنے والے واقعات كومعلوم كردہے ہيں۔ حضرت ابراہيم عليه السلام كے خود كو بيار كہنے كاليس منظر

الصّفيد : ٨٩ من قر مايا: پر كها ي شك من يمار موت والا بول ٥

اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہارنہیں تفے لیکن انہوں نے فر مایا میں ہمار ہوں بہ ظاہر بہ کلام جھوٹ ہے اسکون حقیقت میں رتوریض اور توریہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے کی وجہ منسرین نے اس طرح بیان کی ہے:

marfat.com

تبياء الترآء

امام عبد الرحمٰن بن محد ابن الى حائم رازى متوفى بنهما وكليت بن: سفیان رضی الله عند نے اس آیت کی تغییر میں کہا: اس کامعنی ہے: مجھے طاعون ہے

(تغييرامام اين الي حاتم رقم الحديث: ١٨٢١٤)

زیدین اسلم رسی الله عند بیان کرتے ہیں بادشاہ نے حضرت ایراہیم علیہ السلام کی طرف بدیعیام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے تم اس میں حاضر ہونا (لیحنی میلے میں شریک ہونا) حضرت ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھ کر کہا: بیستارہ جب بھی طلوع ہوتا ہے تو میں بیار ہوجا تا ہوں تو بادشاہ کے کارندے چلے گئے۔ (تغییرامام این انی ماتم رقم الحدیث ۱۸۲۱۹)

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوي التوفي ١٦٥ ه لكميتي:

حضرت ابن عباس رمنی الله عنبمانے کہا ان کی توم ستارہ شناس اور ستارہ پرست تھی' اس کیے آپ نے ان کے ساتھ ان کے طریقہ کے مطابق معاملہ کیا اور اس طور سے حیلہ کیا جوان کی رہم ورواج کے مطابق تھا 'اور اس کی وجہ بیتھی کہ وہ ان کے بنول کوتو ڑئے کے کیے حیلہ کرنا جا ہے تھے تا کہ ان کی بت پری کو باطل کیا جا سکے دوسرے ان کی عید اور میلہ تھا 'اور وہ لوگ میلہ میں جانے سے پہلے بنوں کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے اور کھانے چنے کی چیزیں رکھتے تھے تا کہ اس سے بنول کا تقرب اور نغرک - ہمل ہواور وہ میلے ہے واپس آنے کے بعد ان چیزوں کو کھا کیں انہوں نے حضرت ابراہیم ہے کہا آپ ہاری عیداور ہمارے میلے میں ہمارے ساتھ چلیں معزت ابراہیم نے ستاروں کی طرف و کھے کر کہا میں بمار ہوں معزت ابن عماس نے فر مایاسقیم سے مراد طاعون زوہ ہونا ہے اور دولوگ طاعون سے بہت تھبراتے تھے اور اس سے بہت دور ہما گئے تھے حسن بعری نے کہاستیم سے مراد مریض ہے اور مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے مجھے ورد ہے اور شحاک نے کہا اس کا معنی ہے: میں عنقریب بیار ہونے والا ہوں مجروہ لوگ پینے بھیم کر چلے سے اور حضرت ایراہیم علیہ السلام نے ان کے بنوں کوتو ڑوالا۔ (معالم التوليل جهم ١٣٠٠ داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمین بدطا ہر جھوٹ

حضرت ابو ہرمرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: حصرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تنین (به ظاہر) جیوٹ ہولئے ان میں سے دوجیوٹ اللہ کی خاطر ننے انہوں نے کہا اراقی سینیٹیز (الشف ۸۹۰) میں بیار ہوں اور انہوں نے کہا بک فَعَلَهٔ کِیدِرُهُمْ (الانبيام: ١٣٠) بلكه بيكام ال كے بڑے نے كيا ہے (بدطا ہر آ پ نے چھوٹے بتول كو تو ڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی اور در حقیقت آپ نے خود ان بنول کوتو ڑا تھا کیونکدان چھوٹے بنول کوتو ڑنے کا ہب وہ بڑا بت تھا' آ باس کی خدائی کو باطل کرنا جا ہے تھے اور اس کے بجز کو ٹابت کرنا چاہتے تھے اور سبب کی ملرف مجی تعل ک نبست کی جاتی ہے جیسا کہا جاتا ہے جارج بش نے افغانستان اور عراق پر تملہ کیا اور بیزی تعداد میں تل و عارت کی جب کہ جارج بش نے صرف علم دیا تفاحملہ اس کی فوجوں نے کیا تھا سوجس طرح یہاں فعل کا استاد سبب کی طرف ہے ای طرح اس آیت میں تعل کا اسناد سبب کی طرف ہے ) اور ایک دن معترت ایراہیم اور ان کی بیوی سارہ سفر کررہے تھے ان کا گذرایک ظالم بادشاہ کے ملک میں ہوا'اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک مخص آ رہا ہادراس کی بیوی سب سے زیادہ حسین ہے'اس نے معرت ابراہیم علیدالسلام کو بلوا کر ہو چھاہے مورت کون ہے؟ انہوں نے کہا بدیمری بہن ہے اور کہا اس وقت روئے زیمن مرمیرے اور تنہارے سواکوئی موس (جوڑا) نبیں ہے اس بادشاہ نے جمہ ہے تنہارے متعلق ہوجیا تھا تو میں نے اس کو بتایا کرتم میری بھن ہو ( لینی دیلی بہن ہو ایکام بھی باطا ہر جموٹ ہے اور حقیقت میں تعریض اور توریب ہے ) سوتم جھے کو جمثلا تا تہیں۔ ( من الخارى قم الحديث ١٣٥٨ من مسلم قم الحديث ١٣٤١ من التريدي قم الحديث ١٣١٧ منداحد قم الحديث ١٣٣٠ تاريخ ومثل الكبير ت٧٩ م ١٨٧ قم الحديث ١٩٣٧ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١١ه ) وو عيس بيما ويول " كميني كي توجيبهات

حضرت ابراجيم عليه السلام نے ستاروں کود کيو کر جوفر مايا تھا بس بيار ہوں اس کی حسب ذيل توجيبات کی گئي ہيں .

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ بیار ہوجائے تھے ہر چند کہ اس دفت آپ بیار نہ تھے لیکن بیاری کا دفت آر ہاتھ۔

(٣) حضرت ابراہيم عليه السلام كا منشاء بيتھا كه ميں عنقريب بيار ہونے والا ہوں ۔

(۳) تمہارے کفراور شرک اور بے راہ روی سے میرا دل پڑمر دواور بیار ہے۔

(۳) حضرت ابراجيم عليه السلام نے به طورتو ربياورتعريض کہا كه ميں بيار ہوں منشاء بيتھ كه ميرى قوم بيار ہے۔

(۵) سقیم سے مراوموت ہے جیسے قرآن میں ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے: انک میت (الزمر ۲۰۰) بے شک آپ فوت شدہ ہیں لیعنی آپ کی روح قبض کی جانے والی ہے ای طرح اس کامعنی ہے کہ میری روح قبض کی جانے والی ہے۔

(١) من بيمار ہوں ليعني عنقريب جب ميراوقت يورا ہوجائے گا تو ميں مرض الموت ميں مبتلا ہوجاؤں گا۔

#### تعريض اور توربيه كى تعريفات اوران كے ثبوت ميں احاديث

حضرت عمران بن حقیمن رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کمیور ل الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بے شک تعریض میں جھوٹ سے ایچنے کی صحبائش ہے۔ (اسنن انکبریٰج ۱۹۰۰ اوکال لا بن عدی جسس ۵۱۷)

حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلی رضی الله عنه کا بیٹا بیار تھا وہ فوت ہو گیا 'حضرت ابوطلی گھرے باہر گئے ہوئے شخے ان کیا بیوی حضرت اسلیم نے جب دیکھا کہ بچیفوت ہو گیا تو انہوں نے اس کو گھرکی ایک جانب لنا دیا اور جب حضرت ابوطلی گھر آئے اور بچہ کے متعلق بوجھا تو انہوں نے کہنا اس کو آ رام ہے اور مجھے اسمید ہے کہ وہ راحت میں ہے اور حضرت ابوطلی سنے ان کو بچی گمان کیا۔ (میچے ابخاری رقم الحدیث ۱۳۵۱ میچے مسلم رقم الحدیث ۲۱۳۴)

ہوتا ہے اس کا حضرت ابراہیم نے ارا دو کیا تھا اور اس کا قریب معنی خود بیار ہوتا ہے جو ان کی قوم نے سمجھا تھا۔ ای طرح تعریض کامعنی ہے صراحة فعل کا اسناد جس کی طرف ہو وہ مراد شہو بلکہ کسی قرینہ کی بناء پر کسی اور کا ارادہ کیا

جائے جیسے کوئی عورت اپنی بٹی ہے کہ تم سالن خراب پکاتی ہوا در مراداس کی بہو ہو ای طرح حضرت ابراہیم عبیدالسلام نے صراحة بت تو ژنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی تھی لیکن مراد خودان کی اپنی ذات تھی۔

ضرورت اور مصلحت کے وقت جھوٹ بو لئے کے متعلق فقہاء اسلام کی آ راء

علامة محمد بن على بن محمد الحصكني الحني التوفي ١٠٨٨ الد لكصة بين:

ا ہے جی کو ٹابت کرنے کے لیے اور اپنی ذات سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جیوث بولنا مباح ہے اور اس سے مراد تحریق ہے کیونکہ بعینہ جموث بولن حرام ہے۔ (الدرالخارعلى حامش ردالحتاری اص ۵۳۵ دارا حیاءالراث العربی بیردت ۱۳۱۹ء)

marfat.com

علامه سيد حمد إمن بن عمر بن عبد العزيز ابن عاجد الي الدستى أهى التوفى ١٢٥٢ ولكي بن: جوث بولنا مجى مباح ہوتا ہے اور بھى واجب ہوتا ہے احیا علوم الدین مل اس كابیضا بطر مذكور ہے كلہ ہروہ نيك معمود جس کوصدق اور کذب وونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہوان کے حصول کے لیے جموث بولنا حرام ہے اور اگر اس نیک مقصود کو صرف جموث بول کر حاصل کیا جاسکتا ہوتو اس کے حصول کے لیے جموث بولنا مباح ہے اور اگر اس نیک مقصود کا حصول واجب ہوتو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے مثلاً کوئی تخص ایک بے قسور تخص کودیکھے جوایے ظالم ہے جمیا ہوا ہے جواس کولل کرتا یا اس کوایذاء پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے بچانے کے لیے جموث بولنا واجب ہے ای طرح اگر کوئی مخص کسی کی امانت چھینتا جا ہے تواس کو چھیانے کے لیے بھی جموٹ بولنا واجب ہے اور اگر جنگ کا یا دو مخصوں میں سکے کرانے کا مقصود یا کسی تکلیف زوہ مخص کو آرام پہنچانے کا مقصود بھی جھوٹ کے سوا حاصل نہ ہوتو اس کے حصول کے لیے بھی جموث بولنا میاج ہے اور اگر کسی مخص نے حیب کرزنا کیا ہو یا شراب نی ہواور حاکم اس سے تعیش کرے تواس کے لیے بیکرنا جائزے کہ میں نے بیکام نہیں کیا اس لیے كركسى بے حياتى كا اظهار يمى بے حياتى ہے اوراس كے ليے بيكى جائز ہے كدوہ اسے بھائى كرازكو فاش كرنے سے الكاركر دے اور اس کو جا ہے کہ وہ مقابلہ کرے کہ جموٹ بولنے کی خرابی زیادہ ہے یا بچے بولنے کی خرابیاں زیادہ جی اگر بچے بولنے کی خرابیاں زیادہ ہوں تو اس کے لیے جموٹ بولنا جائز ہے اور اگر معالمہ اس کے برعس ہویا اس کو شک ہوتو پھر جموث بولنا حرام ے اور اگر معاملہ اس کے اپنفس کے ساتھ ہوتو مستحب بیرے کہ وہ جموث نہ ہو لے۔

(احياء علوم الدين ج سهم ١٢٧٠ - ١٢١ وارالكتب المعلميد بيروت ١٢١٩ مد)

اصلاط اس میں ہے کہ جن مقامات پر جموث بولنا مباح ہے وہاں پر جموث بولنے کوبڑک کر دیا جائے عادۃ جومبالغد کیا جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے جیسے کوئی مخص کے میں تہیارے پاس ایک ہزار مرتبدآ یا ہوں کیونکداس کلام سے مبالغہ کو بیان کرنا مقعود ہے نہ کہ عدد کو اور مبالفہ کے جواز پر مدیث سے دلالت کرتی ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها ہے فر مایا رہے ابوجہم تو وہ تو اپنے کندھے ہے لاتھی اتاریتے بی نیس (لینی بہت ماریتے ہیں ؟۔

(میخمسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰)

علامه ابن جرکی نے کہا ہے کہ اشعار میں جوجیوٹ ہوتا ہے جب اس کومبالغہ پرمحمول کیا جاسکے تو اس کو بھی حرام قرار دینے ے مستقی کرنا جاہے جیسے ایک شعر میں ہے جس دن رات تنہارے لیے دعا کرتا ہوں ادر میں کمی مجلس کوتمہارے شکر سے خالی نہیں رکھتا' کیونکہ جموئے مخص کا قصد ہیہوتا ہے کہ وہ اٹی جموتی بات کو بچابنا کر پیش کرے اور شاعر کا قصد شعر میں سج کا اظہار نہیں ہوتا' بلکے شعر میں جھوٹ بولن تو ایک نن ہے۔علامہ رافعی اورعلامہ نو دی نے جھی اس کی تا ئید کی ہے۔ صاحب الجتني نے كہا ہے كدرسول الله على الله عليه وسلم نے قرمايا تين مقامات كے سوا برجكدلا محالہ جموث لكما جاتا ہے مرد ائی بوی یا این بچے سے جو بات کرتا ہے اور مرودوآ دیوں کے درمیان سلم کرائے کے لیے جو بات کرتا ہے اور جگ میں كيونك جنك أيك دحوكا ب-

( منج النخاري رقم الحديث ٣٠١٠ عيه ٣٠٠٠ منج مسلم رقم الحديث ٥٠١٠ ١٢٩٠ المسنن الإوادُورِقم الحديث ١٩٢١ سنن التريدي رقم الحديث ١٩٢١) ا ما طحاوی وغیرہ نے کہا ہے کہ جن صورتوں میں کذب مباح ہے بیصورتیں تعریض پرمحمول ہیں (علامہ شامی فرماعے بین: ) بی تول برحق ہے میں كبتا ہوں كداس كى تائيد ميں وہ حديث ہے جو حضرت على اور حضرت عمران بن حصين وفيرها ي مروی ہے کہ رسول انتد ملی انتد علیہ وسلم نے فر مایا بے شک تعریض میں جموٹ سے بیخے کی مخوائش ہے ( سن کیری جو ایس 190) اوراس کی مثال یہ ہے کہ کی حض کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ جانا نہ چاہتا ہوتو کہدو ہے: ہیں کھانا کھا چکا ہوں اور یہ اراوہ کرے کہ بین کل کھانا کھا چکا ہوں معفرت ایراتیم خلیل الله علیہ الصلاق والسلام کا وہ کلام جو یہ ظاہر جموت ہے دراصل ای طرح تحریف اور تورید پر مشتل ہے الہٰ الله اس حدیث بین تمین مواقع پر جموث ہولئے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی اس طرح صورة جموث ہولئے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی اس طرح صورة جموث ہولئے پر محمول ہے جو در حقیقت تحریض یا تورید ہوا ور حقیقة جموث ہولئا حرام ہے کیونکہ الله تعالی نے جموث پر در و کاک عذاب کی وعید فرمائی ہے اور جموث پر لیان ہے اور جموث پر لائن کاک عذاب کی وعید فرمائی ہے اور جموثوں پر لعنت فرمائی ہے تر آن مجید جس ہے: وکھ کھڑے گائے الله علیہ کا کو ایک بھڑے کہ اللہ مورت میں اس پر وعید ہے حضرت عبد الله و البترہ و اللہ مالیہ و مدین کی جارت و بتا ہے اور کی جنت کی برایت و بتا ہے اور کنو برا بور سے کاموں ) کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک آدی جبوث کہ وہ اللہ کے فرد یک صدیق کی دیا جاتا ہے اور کذب فور (برے کاموں) کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک آدی جبوث بولٹار بتا ہے جن کہ وہ اللہ کے خود یک مورت کی طرف کے جاتے ہیں اور ایک آدی جبوث بولٹار بتا ہے جن کہ وہ اللہ کے خود کی کہ دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کے خود کی کہ ایک کے دو اللہ کے خود کے کہ وہ اللہ کے دو اللہ کے خود کے کہ وہ اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کے خود کی کہ ایک کی دو ایک دو اللہ کے خود کی کہ دو اللہ کے خود کی کہ دو اللہ کے دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کے خود کی کہ دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کے خود کی کہ دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کے دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کے کہ دو اللہ کے دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کے کہ دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کے کہ دو اللہ کے دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کے دو اللہ کے خود کے کہ دو اللہ کے دو اللہ کے دو اللہ کے دو اللہ کے کہ دو اللہ کے دو اللہ کی کہ دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کی کہ دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کے دو اللہ کے دو اللہ کو دو اللہ کے دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ کی دو اللہ

( منج بخارى رقم الحديث ١٩٩٠ منج مسلم رقم الحديث ١٩٧٥ سنن ابو داؤد رقم الحديث ١٩٨٩ سنن الترفدي رقم الحديث ١٩٤١ مند، حمد رقم الحديث ١٩٢١ مند، حمد رقم الحديث ١٩٢٨ مند الويافلي رقم الحديث ١٩٣٨) الحديث ١٩٣٨ عالم الكتب مند الويافلي رقم الحديث ١٩٣٨)

امام غزالی نے احیاءعلوم الدین میں فرمایا ہے غرض تقیقی کے لیے تعریض کے ساتھ کلام کرنا جائز ہے 'جیسے مذاق میں ووسرے کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہنا' حدیث میں ہے:

حسن بیان کرتے میں کہ ایک بڑھیا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یارسول اللہ او عالیجئے کہ اللہ تعالی جھے جنت میں واضل کر دیے آپ نے فرمایا اے ام فلال! بے شک جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گئ وہ عورت چینہ بھیر کرروتے ہوئے جانے لگی تو آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ کوئی بڑھیا بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گئ ہے شک اللہ تعالی فرمایا اس کو بتاؤ کہ کوئی بڑھیا بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گئ ہے شک اللہ تعالی فرمایا اس کو بتاؤ کہ کوئی بڑھیا بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گئ ہے شک اللہ تعالی فرمایا ہے گئے اللہ تعالی میں جنت میں جنت میں نہیں جائے گئ ہے شک اللہ تعالی میں جنت میں

الگا انتقافه ق النقاف النقاف

(شَائل رّندى رقم الحديث: ١٢٠٠ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث. ١٩١٨ منداحد ج٣٥٠ الا مندابي يعلى رقم الحديث. ١٣٥٧ مجيح بن

حبان رقم الحديث: ٢١٤١)

۔ حضرت انس اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگایارسول اللہ! مجھے کی سواری پرسوار کر دیجئے آپ نے فرمایا ہم تہمیں اوٹنی کے بیچے پرسوار کریں گے اس نے کہا ہیں اوٹنی کے بیچہ کا کہا کروں گا! تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اونٹ جب بہدا ہوتا ہے تو وہ اوٹنی کا بیجہ بی ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤدر قم الحديث ٢٩٩٨ سنن التريذي رقم الحديث: ١٩٩١ منداحدج ٢٣٠ شرح الندرقم الحديث ٢٠٠٥)

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام ام ایمن تفادہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کا خاوند آپ کو بلار ہائے آپ نے فر مایا کیا وہ وہی شخص ہے جس کی آنکھوں ہیں سفیدی ہے آپ کی مراد وہ سفیدی تھی جو آگھ کی تیلی ہیں ہوتی ہے! (احیاء علوم الدین جسوس ۱۱۱ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

martat.com

علامہ تھ بن تھرزبیدی حق متوقی ۱۲۰۵ او لکھتے ہیں: العراقی نے کہا ہے کہاس مدے کو الزبیر بن بکار نے کتاب الفکامید والمراح میں روایت کیا ہے اور اہام ابن ائی الدنیا نے بھی اس مدیث کوروایت کیا ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ع يم م ٥٠٠ داراحياه التراث العربي بيروت ١٣١٣هـ)

علامہ شامی لکھتے ہیں: الیکی تمام صورتوں میں جموٹ پولٹا جائز ہے۔شارح این الثحنہ نے کہاہے کہ برازیہ میں یہ منقول ہے کہال کذب سے مرادتعریض اور توریہ ہے نہ کہ کذب خالص۔

(رواکمارج٩ص٥٢٦٥\_٥٢٥ملضا وموضحاً ومخرجاً واراحياه التراث العربي بيروت ١٩١٩هـ)

محقیق بیرے کے مواضع ضرورت میں بھی صراحة جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محابہ نے کہا یار سول اللہ! آپ ہم سے (بعض اوقات) خوش طبعی بھی رتے ہیں! آپ نے فرمایا: ہیں حق کے سواکوئی بات نہیں کہتا۔ بیرحدیث حسن ہے۔ (سنن الزیری رقم الحدیث:۱۹۹۰)

لعن علاء نے ہے کہا ہے کہ جنگ میں دشمن کو دھوکا دینے کے لیے 'یہوی کو رامنی کرنے کے لیے اور مسلم کرانے کے لیے مجموت بولنا جائز ہے اور جو جرزی مجموت بولنا جائز ہے اور جو جرزی مجموت بولنا جائز ہے اور جو چرزی نفہ بھتے ہے اور جو چرزی نفہ بھتے ہودہ اختلاف احوال ہے حسن نہیں ہو جائی 'ان مواقع پر بھی تاویل' تورید' تعریف کے طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے صراحة جموث بولنا جائز نہیں ہے ۔ مثلاً کو کی مخص اپنی بیوی ہے مجبت نہ کرتا ہوتو وہ اس کو رامنی کرنے کے لیے بیاتو کہ سکتا ہے کہ میں جموث بولنا جائز نہیں ہے ۔ مثلاً کو کی مخص اپنی بیوی ہے مجبت نہ کرتا ہوتو وہ اس کو رامنی کرنے کے لیے بیاتو کہ سکتا ہے کہ میں جمعہ سے جبت کرتا ہول حالانکہ وہ اس سے بغض رکھتا ہوتو ہے خاص جموث ہوگا اور اس کی بانکل اجازت نہیں ہے ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کی علاقے میں جہاد کے لیے جاتے اور لوگوں کو اس علاقہ پر مطلع کرتا نہ جا جے تو صراحة کی اور علاقے کا نام مبیر لیتے بھے بلکہ کی اور علاقہ کا ذکرتا ویل اور تورید ہے کرتے سے حدیث میں ہے :

حضرت کدب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نی سلی الله علیہ وسلم کسی جگہ فزوہ کے لیے جا کیں اور اس جگہ کا نام بتا دیں آپ بہطور توریہ کی اور جگہ کا ذکر قرماتے تنے سوائے غزوہ تبوک کے رسول الله علیہ وسلم سخت گری ہیں غزوہ تبوک کے رسول الله علیہ وسلم سخت گری ہیں غزوہ تبوک کے اور دور در از کا سفر افقیار کیا اور ہیں تعداد میں دشمنوں کا سامنا کیا اور مسلمالوں کوان کا حال بتادیا تا کہ وہ اچھی طرح دشمن سے مقابلہ کی تیار کرلیں اور آپ نے مسلمانوں کو بتاویا کہ آپ کہاں جانے کی تیاری کردہ ہیں۔

(ميح البخاري رقم الحديث ٢٩٢٨ سنن الوداؤد رقم الحديث ٢٠٠٢ منداحد رقم الحديث ١٥٨٨٢ عالم الكتب وردت)

كيا حضرت ابراجيم عليه السلام كي قوم في ان كي بياري كوطاعون مجها تها؟

الصَّفْت : ٩٠ من ب: سووه بين مور كران ك باس ب طي محد -

سو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دی کی کرکھا میں بیار ہوں تو وہ پیٹے موڈ کر آپ کے پاس سے بیطے
سے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیار کی متعدی ہوکر ان کو نہ لگ جائے ' بعض مغسرین نے بید کھا ہے کہ
اس بیاری سے سراد طاعون کی بیاری تھی ' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں طاعون پھیلا ہوا تھا اور ان کا بیر عقیدہ تھا کہ
طاعون ایک سے دوسرے کولگ جاتا ہے ' لیکن اس پر بیاشکال ہوتا ہے طاعون کی ابتداء بی اسرائیل سے ہوئی تھی ان پر طاعون
عذاب کی صورت میں نازل کیا گیا تھا معدیث میں ہے:

حعزے سعد بن الی وقاص رضی الله عند نے معزے اسامہ بن زید رضی الله عنها سے سوال کیا کہ آپ نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو حعزے اسامہ رضی الله عند نے کہا کہ رسول الله ملیہ وسلم نے قر کا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اوپر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر پس جب تم بیسنو کہ کس علاقے بیس طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے بیس ہواور وہاں طاعون پھیل جائے تو تم وہاں سے نگل کرنہ بھا گو۔ ( میں ابخاری قم الحدیث ۱۳۳۲ میں سلم قم الحدیث ۲۳۱۸ سنن التر خدی قم الحدیث ۱۰۱۵) حافظ احمد بن علی بن جمرعسقلانی متو فی ۸۵۲ ہے تیں:

اس صدیث میں بہ طورشک روایت ہے کہ طاعون نی اسرائیل پر بھیجا گیاتھا'یا ہم سے پہلے لوگوں پر نیکن سمجے ابن فزیر میں جزم کے ساتھ روایت ہے کہ طاعون عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی جماعت پر بھیجا گیا تھا۔

( في الباري ج الص ١٣٣١ وارالفكر بيروت ١٣٩٠ه )

نی اسرائیل کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے بہت بعد ہے 'اور جب طاعون کی ابتداء بنی اسرائیل پر عذاب سے کی گئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر طاعون کا پھیلنا بہت بعیداز قیاس ہے 'اغلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیار جی تو انہوں نے عید کے سیلہ میں آ ب کے نہ جانے کوایک عذر خیال کیا اور وہ آ ب کے یہ جائے گئے۔

يمين اوريز فون كامعني

اس آیت میں داغ کالفظ ہے اس کا مصدر روغ ہے 'روغ کامعنی ہے جیکے سے کسی کی طرف جانا اور خفیہ داؤ گھات لگانا' جب لومڑی مراور فریب سے کوئی جال جلتی ہے تو کہتے ہیں داغ الشعباب کوئی محف مکر وفریب سے کسی مخف سے کام نکا لے تو اس کو بھی راغ کہتے ہیں۔ (المفردات جام ۲۷ مکتبہ زوار مصلیٰ الباز کد کرمہ ۱۳۱۸ھ)

ان آ یوں کا خلاصہ بہ ہے کہ حضرت اہرائیم علیہ السلام چیکے ہے ان کے بت خانہ پیل گئے اور ان بتوں ہے استہزاء فرمایا: تم کیوں نہیں کھاتے ؟ تمہیں کیا ہوا ؟ تم ہولتے کیوں نہیں؟ ان کی قوم کے کافرلوگ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لے جا کرر کھتے تھے تا کہ ان کوان بتوں کا تقرب حاصل ہواور وہ طعام ان کے پاس دکھے جانے ہے متبرک ہوجائے۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کے پاس طعام رکھ کر گئے تھے کہ وہ سیلہ ہے والی توں کے پاس طعام کو کھا لیس کے اور ان بتوں کے پاس وہ طعام اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ طعام تبرک ہوجائے' ایک قول بیہ ہے کہ انہوں نے بت خادموں کے لیے وہ طعام چھوڑا تھا اور ایک قول بیہ ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس وہ کھانے بی تو دھ کھانے بیت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس وہ کھانے بیل تبویل بیت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس وہ کھانے بیل تبیل بھا جینے کی چیزیں رکھیں اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا تم کھانے کول نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم ہولئے کیوں نہیں؟

اس آیت میں پین کالفظ ہاس کی گئی تغییر ہیں ایک تغییر بیہ کہ پین ہمراد دایاں ہاتھ ہے لیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کلہا ڈااٹھا کران بتوں پرضربات لگا کیں دائیں ہاتھ کا اس لیے ذکر فر مایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے قوی ہوتا ہے ایک قول بیہ کہ اس آ بہت میں ہیمین سے مراد دایاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہمین سے مراد حم کے کونکہ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے اپنی قوم ہے تھی کھا کرفر مایا تھا:

الله كالمم إجبتم چينه كيم كر على جاد كاتو من ضرور

وَتَاللَّهِ لِإِلْكِيْدُ كَا مَا مُنَامَكُمْ بَعْثَاآتُ ثُولُوْ الدُّيرِيْنَ

تمارے معبودول کے ساتھ ایک تخیر تمای کوال کان میر انہوں نے ان تمام بول کے تلا ہے کو اے کرویے ماسوا (ان سے ) پر

فَجَعَلُمُ جِنَاادُ اللَّهِ يَرْالُمُ لَعَلَّهُ وَاللَّهِ يَرْجِعُونَ فَ (الانجاء:٥٨ عد)

بت كنا كدوداى كى طرف رجوع كريى

ان کی توم یا عید یا جشن منائے گئی تھی معفرت ابراہیم علیہ السلام نے بیموقع غنیمت جان کران تمام بتوں کوتوڑ دیا صرف بزے بت کوچھوڑ دیا مجھ نے کہا کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی تاکہ جب وہ عید کے میلہ یا جش سے فارخ ہو کم آئیں تو اس کارروائی کے متعلق اس بڑے بت ہے ہی ہوچیس۔

اورا بك تغيير بدب كاس آيت شل يمين ب مرادعدل ب جيما كاس آيت ش يمين بيدمرادعدل ب: وَكُوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَى الْأَقَادِيْلِ أَلْأَخَذُنَا اوراكراس في في مركولَ بات كمرى مولَى او مم في

مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (الحالة ٣٠٠)

منر دران کوعدل کے ساتھ پکڑ لیا ہوتا۔

عدل کے لیے سمین کا نفظ لایا جاتا ہے اور ظلم کے لیے شال کالفظ لایا جاتا ہے ای طرح معاصی کے لیے شال کا نفظ لایا جاتا ہاوراطاعت کے لیے بین کالفظ لایا جاتا ہے اس سلمان کے لیے بین عدل کی مجدہ اور شال ظلم کی مجدہ اس لیے تیامت کے دن مسلمان کواس کاصحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ سے جو بیعت کی تھی اس کو بوراكر ديا اورعدل كيا اور كافرك بالتم باته بس ال كانامه اعمال ديا جائے كاكيونكه اس نے بيعت كوتو ژويا اورظلم كيا۔

پھر حصرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ ان کی طرف بھا کتے ہوئے

اس آیت میں بسز فون کالفظ ہے: زف الابل کامعنی ہے اوٹٹ تیز نیز چلے اصل میں زفیف کامعنی ہے تیز ہوا چانا 'شتر مرغ جو پرندوں سے ملنے کے لیے بھا گیا ہے اس کو بھی زفیف کہتے ہیں دلہن کو جو دولہا کے پاس بھیجا جاتا ہے اس کو بھی زفیف کہتے ہیں (النفردات جام ۱۸۱)۔ ایک قول میدہے کہ اس کامعنی ہے تیز رفتاری اور آ ہستہ کے کے مابین ورمیانی رفتارے چلنا'ضیاک نے کہااس کامعتی ہے وہ بھاگ رہے تھے کچیٰ بن سلام نے کہاوہ غیظ وغضب سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے'مجاہد

نے کہااس کامعنی ہے وہ تکبرے طلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس پرعقلی اور نقلی ولائل که بنده اینے افعال کا خالق مہیں ہے

الصّفْت : ٩٩ \_ ٩٥ من ب: ابرائيم في كهاتم الين بي تراش كيهوت بول كاعبادت كرت بو ٥ والانكريم كواورتهار

ان کی توم نے جب این خودساخت خداوں کے تکووں کوٹوٹنے کے بعد بھرے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے ابن معبودوں کے ساتھ بیکام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے قرمایا: تم اپنے بی تراش کیے ہوئے بتول کی مہادت کرتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہارے کا موں کو اللہ نے بی پیدا کیا ہے بیٹی تم جن بتوں کی پرسٹش کررہے ہو ان کو جن لکڑیوں' پھروں اور مٹی ہے تم نے بنایا ہے ان چیزوں کو اللہ نے بی پیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالی نے بی پیدا کیا ہے تو یہ بت بھی اللہ تعالیٰ کی محکوت ہوئے۔

الل سنت كاليمي غرب ب كه بنده الي افعال كالكاسب باوران كالخالق الله تعالى ب أور قدريه كالمهب يوج كم بندہ اے افعال کا خالق ہے اور جربہ کا فرہب سے کے بندہ مجبور من ہے اس کے افعال میں اس کا کوئی کب اور الا الا الا

4

' حضرت حذیقه رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله ہرصا نع اور اس کی صفت کا خالق ہے۔ بیصدیث امام سلم کی شرط کے موافق ہے۔

(المعددك جاص اساقد مم المعددك رقم الحديث ٨٥ جديد لاحسان جام ٥٠ كنز العمال جام ٢٦٣)

علامه معد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ١٩ عرف لكصة بين:

اللہ تعالیٰ بندول کے افعال کا خالق ہے 'خواہ بندہ کا فعل کفر ہو یا ایمان' اطاعت ہو یا معصیت' اس کے برعکس معتز لہ کا یہ فاسد گمان ہے کہ بندہ اسے افعال کا خود خالق ہے' ان میں سے متعقد مین تو بندہ کو خالق کنے سے اجت ہر کرتے تھے اور بندہ کو موجد اور مخترع کہتے تھے' کیکن جہائی اور اس کے تبعین نے بید دیکھا کہ ان تمام الف ظ کامعنی ایک ہی ہے اور وہ ہے کی چیز کو عدم سے وجود کی طرف نکا لنا تو انہوں نے دلیری سے بندہ پر خالق کا اطلاق کر دیا' اور اٹل حق جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنا افعال کا خالق مہیں ہے اس کے حسب ویل ولائل ہیں:

(۱) اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتو وہ اپنے افعال کی تفاصیل کا ضرور عالم ہوگا' کیونکہ جب تک کسی چیز کی تفاصیل کا علم نہ ہو ۔

انسان اس کو وجود میں نہیں لاسکنا' اور انسان کو اپنے افعال کی تفاصیل کا علم نہیں ہوتا' کیونکہ جب انسان ایک جگہ ہے چل کر دوسری جگہ جا تا ہے تو اس کے چلنے میں معین تعداد میں قدم اٹھتے ہیں بھی تیز اور بھی آ ہت اور اس کو بالکل شعور نہیں ہوتا کہ اس کے چینے میں کتنے قدم آ ہوتا کہ اس کے چینے میں کتنے قدم اٹھے اور اس میں کتنا وقت صرف ہوا' کتنے قدم تیز ہے اور کتنے آ ہت اور اس سے اس کے متعلق اگر سوال بھی کیا جائے تو وہ جواب نہیں دے سکن پرتو ان افعال کا حال ہے جو بالکل فع ہر ہیں اور آگر وہ اس پر خور کرے کہ میں جو بالکل فع ہر ہیں اور اس کے اعتباء نے حرکت کی اس کے اعتباب سکڑنے اور پھیلنے کا خور کرے کہ کہ کے اعتباب سکڑنے اور پھیلنے کا عضاء نے حرکت کی اس کے اعتباب سکڑنے اور پھیلنے کا عمل کتنی بار ہوا تو اس کی ہے شعور کی اور اعلمی اور بھی زیادہ ہوگ ۔

(٢) الله تعالى حضرت ابراميم عليه السلام كا قول ذكر قرما تا ب:

التدئے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہدرے کا مول کو۔

وَاللَّهُ خَلَقُكُو وَمَا تَعْمَلُونَ . (العَفْد ٩٧.) مِيرُ الله تعالى نِهِ قرمايا:

میں ہے اللہ! جو تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے و ما

ذَٰلِكُهُ اللّٰهُ رَبُّكُوۡ خَالِقُ كُلِّي ثَنَّى ۗ ﴿

(المومن ١٢) سب

اور ہر چیز میں بندے کے اعمال بھی داخل ہیں 'سووہ ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ مرمور سروو ویوسر و بیر مرووں ان

ہے جوخالق ہو۔

معتزل نے یہ کہا کہ ہم خود سے چلنے والے اور رعشہ والے کی حرکت میں فرق کود کیمنے ہیں خود سے چلنے والا اپنے افقال سے حرکت کرتا ہے اور رعشہ وال بغیر افقیار کے حرکت کرتا ہے نیز اگر بندوں کے افعال کو انتد تعالی نے بیدا کی ہوتو نیک افعال پر مدح اور ہر سے افعال پر ندمت 'اور نیک افعال پر تو اب اور ہر سے افعال پر عذاب کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کیونکہ نیک اور ہر سے افعال سب اللہ تعالی کے بیدا کے ہوئے ہیں 'اس کا جواب یہ ہے کہ بیا عمر امن جربیہ پر وارد ہوتا ہے جو کسب اور افقیار کی

جلدتم

martat.com

تبياء القرآء

بالکل نفی کرتے ہیں رہے ہم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ جس نفل کا کسپ کرتا ہے اور اس کوا فتیار کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہ ملل پیدا کردیتا ہے۔ (شرح اعقائد ص۱۲۔ اسلیما ملیور کرائی) حضرت ابراہیم برآگ کے محصنڈی ہونے کی تفصیل

الشُفْت: ۹۸۔۹۸ میں ہے: انہوں نے کہا ان کے لیے ممارت بناؤ اور ان کو بھڑ کی ہوئی آگ میں ڈال دو O انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے ان ہی کو نیجا کر دیا O

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سانئے بتوں کی الوہیت کے باطل ہونے پر تو ی دلیل پیش کی اور وواس دلیل کا جواب دینے پر قادر نہ ہوئے تو انہوں نے آپ کو ضرر پہنچانے کا طریقہ افتیار کیا اور کہان کے لیے ایک عمارت بناؤا تر آن مجید میں اس عمارت کی ساخت اور اس کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے البتہ امام ابوا بختی احمد بن ابرا تیم العلمی التوفی ۱۳۲۷ ہاور امام الحسین بن مسعود البغوی التوفی ۱۵۲ ہے اس سلسلہ میں بیروایت ذکر کی ہے:

مقاتل نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہاان کے لیے ایک پھر کی ممارت بناؤجس کا طول تمیں ہاتھ ہواوراس کاعرض ہیں ہاتھ ہواوراس کولکڑیوں سے بھر دو پھراس میں آگ لگا دو کھرابراہیم کواس آگ میں بھینک دو۔

(الكفف والبيان ج هي ١٣٩ معالم التويل جهيم ١٣٥)

اس آگ کے لیے قرآن مجید میں جمیم کالفظ ہے اور جمیم اس آگ کو کہتے ہیں جو بہت عظیم آگ ہوا اللہ تعالی نے حضرت اہراہیم علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے متعلق فرمایا تو ہم نے ان ہی کو نبچا کردیا۔

اس کامعنی بیہ ہے کہ جب وہ حصرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہے متھے تو اللہ تعالی نے بحث اور مناظرہ میں حصرت ابراہیم علیہ السلام کو غالب اور ان کومغلوب کر دیا اور جب انہوں تے حصرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالاتو اللہ تعالیٰ نے حصرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کی ضرر دور کر دیا اور ان کی سازش کو ٹاکام بنا دیا۔

عافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۱۱ هامام این جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں اور اس حدیث کو حافظ ابو القاسم علی بن الحن ابن العسا کر التوفی اے 2 مدینے بھی روایت کیا ہے:

حصرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کوالیک کمرے ہیں بند کر دیااور ان کے لیے لکڑیوں کو بتع کیا ، حتی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ غذر مانتی کہ اگر انتدتعالی نے جھے صحت دی تو ہیں ابراہیم کوجلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی کھرانہوں نے اتنی زیادہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی کہ اگر اس کی سمت سے پرغدے گزرتے تو آگ کی تپش سے جل جاتے ، حصرت ابراہیم طیرالسلام نے سرا تھا کر آ میان کی طرف دیکھا تو 'آ میانوں نرمینوں 'پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی کہ اے خدا! تیرے ابراہیم طیرالسلام نے مرا تھا کر آ میان کی طرف دیکھا تو 'آ میانوں نرمینوں 'پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی کہ اے خدا! تیرے نام کی سربلندی کی پرواش میں ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے 'اللہ تعالی نے قرمایا جمیے اس کا علم ہے اگر دوئم کو پکارے تو تم اس کی فریاد رس کر کہ اور دھٹرے ابراہیم نے آ میان کی طرف مرا تھا کر کہا: اے خدا! تو آ میان میں واحد ہے اور میں ذھین میں واحد ہوں اور میں زھین میں واحد ہوں اور میں برکوئی اور بندہ نہیں ہے جو تیری عبادت کرئے جمے التد کائی ہے اور دوسب سے انجما کارساذ ہے تب اللہ تعالی نے آگ کو تھی دیا

اے آگ تو شندی ہو جااور ایراہم پرسلامتی بن جا۔

ينَارُكُوْ نِيْ بَرْدًا وَسَلْمًا عَنَى إِبْرُهِيْمَ

(الأيل ١٩٠)

(الدرالمكوري عص- 9 واراحياء التراح في بيروت استال تاريخ دمثق الكبير جلاص 190 190 رقم الحديث 140 ( الدرالمكوري على المعالم الم

قا کہ بن مغیرہ کی باندی بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کے پاس کی تو ہیں نے ان کے گھر ہیں ایک غیرہ رکھا ہوا و یکھا ہیں نے پو چھا اے ام الموثین! آپ اس نیزہ سے کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس سے چھیکلیوں کو ہارتی ہیں کو تکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میہ صدیث بیان کی کہ جب حضرت ایرا ہیم علیہ السام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھیکی ہوتکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی کو اس کی گوشش کر رہا تھا اور چھیکلی پھوتک مارکر اس آگ کو بجز کا رہی تھی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور چھیکلی پھوتک مارکر اس آگ کو بجز کا رہی تھی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے آل کا تھم و یا۔ (سنن السائی رقم الحدیث ۱۸۸۵ سنن این ماجہ رقم الحدیث ۱۳۲۱ مند جرج ۱۳۵ سام ۱۳۲۱ واراحیا والتر اث العربی ورث ۱۳۲۱ وی ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۱ واراحیا والتر اث العربی ورث ۱۳۲۱ واراحیا والتر اث العربی ورث ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ واراحیا والتر اث العربی ورث ۱۳۲۱ واراحیا والتر اث العربی ورث ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ واراحیا والتر اث العربی ورث ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۱ و اس کو اس کو تو میں میں ورث الکیبر جا میں التی و بین العربی ورث الکیبر جا میں ورث العربی ورث العربی و اس کو اس کو اس کو اس کو اس التر و اس التر و اس کو اس کو اس کو اس التر و اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس التر و اس کو کو اس کو

حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فریایا جس شخص نے چھنگی کو مار دیا اس کے لیے دس نیکیال تکھی جا کیں گی اور اس کے دس مناہ منا دیئے جا کیں گے اور اس کے دس درجات باند کیے جا کیں گئ تو اس نے کیا گیا یارسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فر مایا کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو اس نے آگ جلائے ہیں ہدو کی تھی۔ (تاریخ دش الکیری ۲ می ۱۹۲ از آرا دیا ، الراسیا ، الراسیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آز مائش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آز مائش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جی ڈالا گیا اور پھر القد تعالی کے تھم ہے اس آگ کو شندی اور سلامتی والی بنا دیا گیا' اگر اللہ تعالی جا بتا تو وہ ابتداء آپ کے مخالف کفار کو اس پر قدرت نہ وینا کہ وہ آپ کو آگ جی ڈالنے' یا آگ جی ڈال جائے سے پہلے کوئی ایسی تدبیر فرما دینا کہ آپ اس شہر نے نکل جائے اور آپ کے مخالف بت پرستوں کو آپ پر غلبہ حاصل نہ ہوتا اور وہ آپ کو گرفآ دکر کے اس مکان جس بند نہ کر پاتے اس کے باوجود اللہ تعالی نے ایرانہیں کیا اور بت پرستوں کے بے بیر موقع مہیا کیا کہ وہ آپ کو اس بہت بڑی آگ جی ڈال دیں' اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) لوگول کے سامنے میں شال اور بینمونہ مہیا کرنا تھا کہ اللہ تعالی کے مخلص اور مقرب بندے اللہ کی راہ میں جان دینے سے منہیں تھبراتے اور تو حید کی سر بلندی کے لیے ہرامتخان ہے سرخروہو کر نکلتے ہیں۔

(۲) ان کی قوم سورج و ند ستاروں کی پرسش کرتی تھی اور بعض لوگ آگ کی پرسش کرتے ہے اللہ تق لی نے بدو کھ دیا کہ آگ ان کی قوم سورج و نیا نائد تق لی نے بدو کھ دیا کہ آگ این ذات میں کوئی طافت نہیں رکھتی نہ اس میں فی نفسہ کوئی تا ٹیر ہے اس کا جلانا اللہ تقالی کے تکم ہے ہے وہ چاہے تو اس میں بیتا ٹیر نہیں ہوگی وہ اپنی ذات میں شندی ہے نہ گرم ہے وہ جب چاہے اس میں شندک بیدا کردے۔

(٣) جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا کیا تو جمارے نی سیدنا محد صلی اللہ علیہ دسلم 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے تو آگ ان کو کیے جلاسکتی تھی 'حضرت عباس منی السلام کی پشت میں موجود تھے تو آگ ان کو کیے جلاسکتی تھی 'حضرت عباس منی اللہ علیہ دسم کی نعت میں چندا شعار پڑھے ان میں میشعر بھی تھا:
اللہ عند نے غزوہ تبوک سے واپسی پر نی سلی اللہ علیہ دسم کی نعت میں چندا شعار پڑھے ان میں میشعر بھی تھا:

وردت نار الخليل مسترا في صلبه انت كيف يحترق

حضرت خلیل الله کی آگ میں آپ بھی پوشیدہ طور پر وارد تھے اور جس کی پشت میں آپ موجود ہوں اس کو آگ کیے جلا سکتی ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی نے ان اشعار کو المتدرک اور ولائل الدوت کے حوالے سے ذکر کیا ہے ' المتدرک جسم سے ۳۲۷ اور ولائل المدوت ج۵م ۲۲۸ میں ان اشعار کا ذکر ہے کیکن ان میں زکور الصدر شعر ذکر نہیں ہے کیفینا حافظ

سیوطی کے سے ان کر بوں کا جونسخہ ہوگا ن میں بیشعر بھی ندکور ہوگا اور ان کتابوں کے ناشر کو جومخطوطہ ملا ہوگا ان میں بیشعر ندکور نہیں ہوگا یا کسی دجہ سے صباعت سے رہ گیا ہوگا بہر حال حافظ سیوطی کے درج ذیل اشعار میں اس شعر کا بھی ذکر ہے۔ (ایض نص انکبری جام ۲۵ وار انکتب انصمیہ بیروت ۵۴ معرا

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السوم آگ میں والے گئے تو یہ بھی طاہر ہو کہ آگ بھی ہمارے نبی سیدنا محمصلی القد علیہ وسم کو پہچ نتی ہے اور جب آپ سیدنا ابراہیم علیہ سلام کی پشت میں موجود تنے تو آگ آپ کو کیسے جلا سکتی تھی' ہر چیز آپ کو پہچ نتی ہے اس پروئیل میدھدیث ہے رسوں القد صلی لقد علیہ وسلم نے فرمایا۔

ہر چیز کوعلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوا فاسق جنات ور

ما من شيء الابعدم الى رسول الله الا كفرة و فسقة الحروالانس

اتسانوں کے۔

(المعجم الكبيرج ٢٦٠ ص ٢٦٠ أقم الديث ١٧٢)

(۵) حضرت ابراہیم خلیں اللہ کو آگ میں ڈالنے اور سک کے آپ کو ضرر نہ پہنچ نے سے مید فاہر ہوگیا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کال ایں ن ہو وہ صرف اللہ ہے ڈرتا ہے اور کا نئات کی کسی چیز ہے نہیں ڈرتا مضرت ابراہیم کا اس پر یمان تھ کہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کو کی چیز ضرنہیں پہنچا سکتی اور موت آپ مقرر وقت سے پہنچ نہیں آ سکتی ، س لیے جب ان کی قوم سے کا فر سر داروں نے کہا ان کو سکھیں ڈول دو تو حضرت ابراہیم ذرانہیں گھیرائے اور سمی تھی کے دونہ اور پر بیثائی کا ظہار نہیں کی اس مرح حضرت فالدین و میدرضی اللہ عنہ نے اللہ پرتو کل کرتے ہوئے ۔ سم اللہ لرحمن الرحيم پڑھ کر ذہر کے مالیہ لرحمن الرحيم پڑھ کر ذہر کے مالیہ نہوں کی اللہ اللہ کو اس میں اللہ اللہ کے دونہ سے دونہ سے

امد تعالى في سنت جاريہ بيد ہے له بن ہے وان سے دو مرسے ملاسے في سرت برك برك ہوں ہيں اللہ ہو ہوں ہيں اللہ اللہ وطن ميں اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ وطن ميں اللہ اللہ واللہ واللہ

ا پ و سندی در مصفح با معید در معد اب کا برت کا سب بادد حضرت ابرائیم عبیدا سلام کوآگ میں ڈاننے کی زیادہ تفصیل اینبیاء: ۱۸ متبین اغر آن جے کے ۱۱۳ میں ملاحظہ

فرما میں۔ فرما میں۔ ایس ترازیمی شار میں ایم نے مل میں ایک کے طرف اور ان ملا میں معتقر میں میں میں آرکر میگا کا

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔اور دہرائیم نے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والد ہوں وہ عنقریب میری رہ نمائی کرے گا 0 ا میرے رب المجھے نیک بیٹا عطافر ، 0 سوہم نے ان کوایک ہرد بارلڑ کے کی بشارت دگ 0 پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چنے پھرنے کی عمر کو پہنچا ( تو ) ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کوؤ کے کر رہا ہوں ابتم سوچ کر بتاؤ تمہدری کی رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے اباجان! آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے ' آپ مان شو اللہ ا

تبار العرآن

جھے عنظریب مبرکرے والوں میں ہے پائیں گے 0 حدونوں نے سرتسلیم خم کر دیا اور اہرائیم نے بیٹے کو پیٹانی کے بل گرا دیا 0 اور ہم نے اہرائیم کو تداکی کہ اے اہرائیم ! 0 بے شک آپ نے اپنا خواب بچاکر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں 0 بے شک بیضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے 0 اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت ہڑا ذبیحہ دے دیا 0 اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا 0 (انشقہ ۱۹۵۰) حضرت ابراہیم ملیل اللہ کا اولین مہاجر ہوتا

قصد کیا ہے مقاتل نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں ہے وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط اور حضرت

سارہ کے ساتھ عراق ہے ارض مقدسہ لیعنی شام اورفلسطین کی طرف ججرت کا قصد کیا' ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے حران کی طرف ججریت کی تھی اور ایک مدت تک وہاں رہے تھے۔ (الجامع لا حکام القرآ ل جزہ اس ۸۹)

عزامت نشيني كي فضيلت ميں احاديث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرائی نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں بیس سب سے انچھا شخص کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ شخص جو اپنی جان اور مال سے جہد کرے اور وہ شخص جو بہاڑ کی گھاٹیوں بیس سے کسی گھائی بیس چلا جائے و باس اسپے رب کی عیادت کر سے اور لوگوں کے شرک وجہ سے ان کو چھوڑ و ہے۔ (منح ابنی رک رقم الحدیث ۲۵۸۱ میں جلا جائے و باس اسپے رب کی عیادت کر سے اور لوگوں کے شرک وجہ سے ان کو چھوڑ و ہے۔ (منح ابنی رک رقم الحدیث ۲۵۸۱ میں الحدیث ۱۸۸۸ میں ابوداؤ در قم الحدیث ۲۳۵۱ میں اتر ندی رقم الحدیث ۱۲۰۵ میں اور اور در تا میں ۱۲۰ میں اور اس المنا کے ابنی اللہ بی میں الحدیث ۱۳۵۸ میں معنف عبد الرزاق رقم الحدیث ۱۳۵۱ میں اور اور میں ۱۲۰۲ میں المنا الحدیث ۱۳۵۲ میں المنا الکورٹ میں ۱۳۵۹ شرح المناز قم الحدیث ۱۳۵۲ میں المناز المن

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علید وسلم نے فر مایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان فخص کا سب سے بہترین مال ایک بکری ہوگی جس کے ساتھ وہ بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش نازل ہونے کی جنگہوں پر جائے گا'اینے وین کو بچائے کے لیے فتوں کے شرسے بھائے گا۔

(منج ابناری رقم الدید ۱۹ منن ابوداؤ درقم الدید ۱۳۲۷ منن ابند رقم الدید ۱۳۹۰ منداحد رقم الدید ۱۳۹۸ منداحد رقم الدید ۱۳۹۸ منداحد رقم الدید ۱۳۹۸ منداحد رقم الدید ۱۳۹۸ منداحد رقم الدید الدی

martat.com

عوارت معن كرے اور اس پر جوت ہے وہ اواكرے ) ۔ (معند مبدالرزاق جاس ١٣٧٧ ملى قديم معن براززاق رقم الديد ١٩٧٧) المت رك جهر الرزاق والديد ١٩٧٧) المتدرك جهر الرزاق والديد ١٤٧٤ منداح جهر الرزاق والديد ١٩٧٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو! تم کو فٹنے اس طرح ڈھانپ لیس سے جس طرح اندھیری رات میں اوپ تلے اندھیرے آتے ہیں اس زمانہ میں سب سے زیادہ نجات یا فتہ تفص وہ ہوگا جو (جنگل میں ) اپنی بکریوں کے دودھ پرگزار کرے یا دہ تخص دروازہ سے باہرا پنے محوڑے کی لگام پکڑ کر جائے اور اپنی تکوارے کھائے۔

(مصنف عبدالرزاق ج الص ٢٨ الديم مصنف عبدالرزاق قم الحديث. ٩٢٨ ١٠٠ دارالكتب العلميد بيروت ١٣٧١هـ)

حضرت کرز بن علقم الخزا کی رضی انفذ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا اسملام (کے درجات)
کی کوئی انتہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں عرب یا تجم کے جس گھر دالوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما تا ہے ان کے ادبر
اسلام کو داخل فرما دیتا ہے کی اس طرح فتنے ہر پا ہوں گے گویا کہ دہ ساتھ بھی اور فرمایا کیوں نہیں! اس ذات کی تئم جس کے
قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! تم ان فتنوں میں لوٹ جاؤگویا کہ سانپ ڈسنے کے لیے بھی اٹھائے کھڑا ہو! تم میں سے
بعض ' بعض کی گردنوں پر دار کریں گے اور ایک روایت میں ہے تم میں سے سب سے افتیل دہ مومن ہوگا جو پہاڑوں کی
گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں عزامت نشین ہوگا وہ اپنے رب تبارک وتعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور لوگوں کو ان کے شرکی وجہ سے چھوڑ
دے گا۔ (ہمنداند نے سم کے سان کے انہوں 190 میں 190 سے انسوں کی اور ان کے شرکی وجہ سے چھوڑ
دے گا۔ (ہمنداند نے سم کے سے انسوں کو انسوں 190 سے 190 سے سال سے ڈرتا ہوگا اور لوگوں کو ان کے شرکی وجہ سے چھوڑ

عز لت نشینی کی فضیلت اور استحباب کے متعلق فقہاء اسلام کے مختلف اقوال

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١١٥٥ ١٥ الكيمة مين:

ان احاد بث میں اوگوں سے الگ اور علیخدہ ہو کر گوششنی کی فضیلت ہے اور ان احادیث میں رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم

یہ ساشارہ فر مایا ہے کہ آپ کے بعد فتے رونما ہوں گے تو اس وقت اوگوں سے سل جول رکھنے کی بہ نسبت ان سے علیما ہ ہوکر
گوششینی میں فضیلت ہے 'خصوصاً جو اوگ جہاد کرنے پر قدرت ندر کھتے ہوں' یا وہ ذما نہ جہاد کا نہ ہو' یا مسلما تو س کو ان کے علوم

یہ استفادہ کرنے کی ضرورت نہ ہو' ان احادیث میں پہاڑوں کی گھاٹیوں کا ذکر کیا ہے اور خصوصاً ان جگہوں پر جانا مراد نہیں

ہوان کا ذکر اس نیے فرمایا ہے کہ عام طور پر عرات نشین کے لیے لوگ الی جگہوں پر جاتے ہیں کیونکہ مو آ ایسے مقابات پر
لوگوں کا اجتماع نہیں ہوتا' ایک اور صدیت میں گھر میں گوشہ مین دہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

(أكمال المعلم بلوائد مسلم ج٦٥ ص ١٦٠ دارالوفاء بيروت ١٣١٩ه)

حضرت عقب بن عامر رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول الله! نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ آپ نے فر مایا اپنی زبان پر قابور کھواور اپنے کھر میں رہواور اپنی خطاؤں پررؤو۔

(سنن التريزي قم الحديث ١٠٠٦ منداحدج من ١٣٨ الكال لابن عدى جهل ١٦٣٠ صلية الاولياوج ٢٩٠٠)

علامه يحيى بن شرف نووي متوفى ١٤٦ ه لكهت بين:

ان احادیث میں ان علیاء کی دلیل ہے جولوگوں کے ساتھ لی جل کررہے پرعز است نیٹی کوئر جج وہتے ہیں اور اس مسئلہ میں
علی ہ کا اختیا ف مشہور ہے ایام شافعی اور جمہور علیاء کا غرب یہ ہے کہ اگر فتنہ ہے سلامتی کی توقع ہوتو گوشد شین رہنے کی ہتبہت
لوگوں کے ساتھ مل جس کر رہنا افضل ہے اور بعض علیاء کا نظریہ یہ ہے کہ عز است نشینی افضل ہے اور جمہور علیاء نے ان احاد ہے
کی عزاب دیا ہے کہ فتنہ کے زمانہ جس عز است نشینی افضل ہے اور ان احاد ہے کا میں ممل ہے یا بیدا حاد ہے ان اور کوئی کے لیے
کی عزاب دیا ہے کہ فتنہ کے زمانہ جس عز است نشینی افضل ہے اور ان احاد ہے کا میں ممل ہے یا بیدا حاد ہے ان اور وی کے لیے

ہیں جو ہوگوں کے ضرر سے محفوظ شدرہ سکیں یا جو لوگ فتنہ بازوں کے ضرر پر صبر نہ کر سکیں انہیا علیہم السلام اجمہور صی ہے تا بعین علاء اور زھاد و فیرهم لوگوں کے ساتھ ل جل کر رہتے تھے اور اجتماعی منافع کو عاصل کرتے تھے یا پنچوں نمازیں باجہ عت پزھتے تھے اور جمعہ شماز جنازہ اور عیدین پڑھتے تھے مریضوں کی عیادت کرتے تھے وعظ ولھیحت کرتے اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ جمعہ شماز جنازہ اور قبیرین پڑھتے تھے مریضوں کی عیادت کرتے تھے وعظ ولھیحت کرتے اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ (صحفی اور کی مجالس میں میں میں کر میں اسلام)

عافظ شہاب الدین احمہ بن علی بن جرعسقدانی شافعی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں۔ عدمہ خطابی نے کہا ہے کہ اگر عزامت نشینی کاصرف مہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان خیبت کرنے سے محفوظ رہت ہے۔ اور اس برائی کے ویکھنے سے بچار ہتا ہے جس کے از الہ پروہ قادر نہیں ہے تو یہ بھی عزامت شینی کی فضیلت کے ہے بہت کائی ہے۔ ۔ (فتح الباری ج ۱۳ سام مطبوعہ دارالفکر ہروٹ ۱۳۰۰ھ)

علامه بدرالدين محمودين احرييني حنفي متوفي ٨٥٥ ه لکيتے ہيں.

ان احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ فتنوں کے ایام پی گوششین ہوتا افضل ہے 'سوااس صورت کے کہ انسان ان فتنوں کو زائل کرنے پر قاور ہواس وقت اس پر واجب ہے کہ وہ ان فتنوں کے از الد کے لیے سمی اور جد و جہد کر ہے' اور پر از الداس کے حال اوراس کی قدرت کے اعتبار ہے فرض بین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا' اور جب فتنوں کے یام نہ بن انوان کے ساتھ ال جل کر رہنا انفس ہے' ملا مدنو وی نے گواس بیل عام ہ کا اختاد ف ہے کہ اب عز الت نشی کا مکا اختاد ف ہے کہ اب عز الت نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ ال جل کر رہنا انفس ہے' ملا مدنو وی نے کہا کہ اور اس مثنا فعی اور جمہور علاء کے نز دیک مل جل کر رہنا افضل ہے کیونکہ اس بیس بہت سے فوائد کا حصول ہے' اور شعا کر اس سل میں حاضر ہونے کا موقع ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں کشرت کا اظہار ہے اور ان کو خیر پہنچ نے کا فائدہ ہے' بیاروں کی عید دین جن اور پر ہیز ہی کا موں بیس تعاون کرنا' خیل اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے کام جی جن پر ہر گاری کے کا موں بیس تعاون کرنا' ضرورت مندول کی مدد کرنا اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے کام جی جن پر ہر مسلمان قاور ہوتا ہے' اور آگر وہ شخص عالم دین اور صاحب طریقت ہوتو اجتما کی محاشرہ جس دہنے کی نضیبت اور بھی موکد ہوجاتی ہے۔

دوسرے علی و نے کہا ہے کہ ان ایام میں بھی عزارت نشینی افضل ہے بشرطیکہ اس کو ان عبادات کرنے کے طریقوں کا معم ہو جو اس پر لازم ہیں اور جن کو ادا کرنے کا وہ مکلف ہے اور مختار بیہ ہے کہ اجتماعی معاشرہ میں رہنا افضل ہے جب کہ اس کا ظن غالب بیہ ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گنا ہوں میں جتلانہیں ہوگا۔

علامہ کرمانی متوفی ۲۸۱ھ نے کہا ہمارے زمانہ ہیں مختار ہیہ ہے کہ انسان گوش تنہائی ہیں رہے کیونکہ بہت کم مجلسیں متاہوں سے خالی ہوتی ہیں (علامہ بینی فرماتے ہیں:) ہیں بھی اس تول کے موافق ہول کی یونکہ اس زمانہ ہیں لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہنا صرف برائیوں ہیں ہنتلا ہونے کا سبب ہے ان احادیث سے بید بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں سے احتر از کرنا چ ہیے اور منتقر بین کی ایک ہماعت فتنوں کے خوف سے نکل گئی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مضرت عثمان یضی اللہ عنہ کے خوف سے نکل گئی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مضرت عثمان یضی اللہ عنہ کے خوف سے نکل کرر بذو ہیں چلے گئے تھے اور ان احادیث ہیں رمول اللہ علیہ وسلم کا مجمز ہ ہے اللہ عنہ بین ہوا۔

(عمرة القاري ج اص ٢٩٣٢ ٢ وارالكتب العلميد ويروت ١٩٣١ م)

غور فرما ہے علامہ کرمانی متوفی ۲۸۷ھ اور علامہ عینی متوفی ۸۵۵ھ کبدر ہے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں لوگوں کے

ساتھ مل جل کررہنے میں فسق و فجوراورا تواع واقسام کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اس کیے اب گوشہ شنی میں عافیت ہے اورخلوت کر بنی افضل ہے تو سوچنے کہ اب ۱۳۲۴ ہے میں حالات کس قدر دگرگوں ہو تھے ہیں اوراب عزلت نشینی کس قدر اہم اور ضروری ہوگئے ہے اس لیے اس نے اس نا کارہ نے بھی اب گوشہ شینی کو اختیار کر لیا ہے وارابعلوم کے گھیشہ عافیت میں بیٹھ کر ورس بنی ری اور تھنیف و تالیف کو لازم کر لیا ہے اور اجتماعی مجالس اور محافل میں جانے کو بالکل ترک کر دیا ہے۔

میری زندگی اب فاصل برباوی کی اس رباعی کے مصداق ہے:

ينهمرا نوش زمحسين ينهمرانيش زطعن

نه مجھے کسی کی تعریف و تحسین سے خوشی ہوتی

ب ندسی کے طعنوں سے رنج ہوتا ہے

' منم و سنج خمو لی کنانجند دروے

میں ایک گوشد گمنامی میں ہوں کداس میں

ندمرا گوش بھر ہے ندمرا ہوش ذیسے ندمیں کسی کی تعریف سنتا ہوں ند جھے کسی ک مذمت کرنے کا ہوش ہے جزمن و چند کتا ہے ودوات و قلمے

چند كتر بول اورقام دوات مے سوا اور كسى چيز كى تنجائش نہيں ہے

بعض تحین مجھے اپنی محافں اور مجانس میں بدا صرار بلاتے ہیں ان سے گذارش ہے کہ مجھے اپنے حاں میں رہنے دیں۔
الطّنظیت ۹۹ کے بعد الصّقیت : الله ۴۰ ایس حضرت ابراہیم علیدالسلام کا اپنے بینے کی قربانی کا ذکر ہے اس کی تقبیر میں ہم
ان شاء اللّٰہ دلائل سے واضح کریں سے کہ آپ کے بدیبئے حضرت اساعیل علیہ السلام سے اور اس کے بعد قربانی سے متعلق تمام
امور کوا حادیث اور ہڈا ہب اد بعد کی کتب ہے بیان کریں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بیٹے کوطلب کرنا اور اس کی توجیہ

الصُّفَّت ١٠٠ مين ٢: ا مير روب إلى محفي نيك بينا عطافر ما ٥

حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے ، پے رب سے بیسوال کیا کہ اے دب مجھے نیک بیٹا عط قرما جو ان لوگول بیل سے ہو جو تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیری نافر مانی نہیں کرتے اور زمین میں اصلاح کرتے ہیں اور فساد نہیں کہ ت

اس آیت میں الند تعالیٰ سے ایک صاح کو ہبدکرنے کا سوال ہے ہر چند کہ قر آن مجید میں بھائی کے سیے بھی ہبدکا لفظ آیا ہے جھیے اس آیت میں ہے ،

اور جم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نی

اورہم نے ابراہیم کو تحق اور یعقوب ہیدفر مائے۔

وَوَهَبْنَالَكَ مِنْ تُرْحُمُونَا آخَاهُ هٰرُونَ بَبِيًّا.

(مریم:۵۳) ہیدفرمائے۔

لكين قرآن مجيد ميں زيدوه تربيني كے ليے جبه كالفظ ہے جيسا كدان آيات ميں ہے

وَوَهُمُنَا لَكُمُ إِنْ مُعْنَى ﴿ وَ يَعْقُونُ كِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَرَهُمِنَا لَهُ يَحْيِني (الأنبيء ٩٠)

اورہم نے زکریا کو یکی ہید فراسے۔

سوای اسوب سے اس آیت میں بھی ہر کالفظ میٹے کے لیے ہے اور اس آیت کامعنی ہےا ہے میرے رب! مجھے ایسا بیٹا ہر فر ما چوص کیمین میں سے ہو'ا وراپنے مبٹے کے لیے صالح ہونے کی اس لیے دعا کی کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے بھی صالحیت کی دعا کی تھی'

يببار الترآن

اے میرے رب مجھے توت فیصلہ عطا فرمادے اور مجھے

رَبِ هَبِ إِي مُكَا وَالْمِعْنِي بِالصَّالِمِينَ

(الشراء: ۸۲) صالحين كے ساتھ طاوے۔

حليم كامعني اورحضرت اساعيل عليدالسلام كاحليم بونا

الصّفت: ١٠١ من ٢ - اسوم عن ان كوايك برد بارار كى كى بشارت دى ٥

اس آیت میں غلام کالفظ ہے جب بچہ پالنے میں ہوتو اس کو طفل کہتے ہیں اور جب اس کی عمر دس سال ہے کم ہوتو اس کو طفل کہتے ہیں اور جب او ہالئے ہو صبی کہتے ہیں اور جب اس کی عمر دس سال ہے متجاوز ہواور وہ بلوغت کے قریب ہوتو اس کو غلام کہتے ہیں اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو شاب (نو جوان) کہتے ہیں اور جیس سال ہے تمیں سال تک کی عمر والے کو رجل (مرد) کہتے ہیں اور تمیں سال سے جالیس سال سے ساٹھ سال کی عمر والے کو جُھڑ کہول (او چیڑ عمر والا) کہتے ہیں اور جالیس سال سے ساٹھ سال کی عمر والے کو جُھڑ کہتے ہیں اور ساٹھ سال سے ستر استی سال والے کو جُھڑ فانی کہتے ہیں مصنف اب ۱۸ سال کی عمر کو بہتج گئے ہیں جا وا آتا ہو ساٹھ سال والے کو جُھڑ فانی کہتے ہیں مصنف اب ۱۸ سال کی عمر کو بہتج گئے ہو کہتے اب کب با وا آتا ہو ساٹھ سال اور شیکی کے ساتھ اور جاتھ ہیروں کے ساتھ اپنے جوار رحمیت میں بلائے۔ (آیمین)

ہے۔ اوراس آیت میں اس لڑکے کی صفت طیم (بردیار) ڈکرفر مائی ہے طیم اس فخص کو کہتے ہیں جواہے کا م سکون اوراطمینان سے کرے طدی شکرے ۔اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اضطراب اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے اور اگر کوئی کا ''س کے مزاج اور مرضی کے خلاف ہوجائے تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔

اس آ ہے میں حضرت اہراہیم علیہ السلام کے لیے تین بشارتیں ہیں آیک ہیکران کے ہاں بیٹا ہوگا کینی فرکر ہوگا ووسری ہید کہ وو بلوغت کی عمر کو بہنچ گا کیونکہ بچکو کھم اور ہر دہاری ہے متصف نہیں کیا جاتا اور تیسری بشارت ہے کہ دوسیم اور ہر دہارہ وگا۔

اور اس بیٹے ہیں اس سے ہڑو کر اور کون ساحلم ہوگا کہ جب انہوں نے اس بیٹے ہے کہا : اے میرے بیٹے! ہیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیس آم کو ذرح کر رہا ہوں اب تم سوج کر بنا و تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان! آ پ وہی تھی تھی ہے گیا ہے اس بیٹے نے کہا اے ابا جان! آ پ ان سیاح ہوگا کہ جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے آ پ ان شاہ اللہ! مجھے تقریب میر کرنے والوں میں سے پائیں گے (الفقعہ: ۱۰۳) اور انہوں نے اس تھے کہا رہے ہے۔ کہا ہے بشارت دی کہ جھڑت اہرا ہیم علیہ السلام خود بھی جس کی اس لیے بشارت دی کہ جھڑت اہرا ہیم علیہ السلام خود بھی جس کے بشارت دی کہ جھڑت اہرا ہیم علیہ السلام خود بھی جس کے باللہ تعالی نے فر مایا:

بے شک ابراہیم بہت سوز و گداز والے طیم تھے۔ بے شک ابراہیم ضرور طیم تھے بہت سوز و گداز والے اللہ ک إِنَّ إِبْرُهِيْمُ لَا قَامَّ حَلِيْمٌ ۞ (التوبـ:١١٢) إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَكَيْنِيْمُ أَوَّالُهُ مُّنِيْبٌ۞ (مور:٥٥)

طرف رجوع كرنے والے تھے۔

martat.com

تبيار الترار

المين سے إين 0

## حضرت اساعیل علیه السلام کی قربانی کا پین منظراور پیش منظر

امام ابوجعفر محدین جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ دای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا مام محمہ بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہائز سے ملاقات کے لیے جاتے تو مسمح کے دفت براق پرسوار ہو کرشام سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ پہنچ کر آ رام کرتے اور شام کے دفت مکہ سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ پہنچ کر آ رام کرتے اور شام کے دفت مکہ سے روانہ ہوتے اور رات کے دفت شام میں اپنی بیوی (حضرت سارہ) کے پاس پہنچ جاتے حتی کہ ان کے بینے (حضرت اساعیل) جب کام کان کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے بیدارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کرائے دب کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بینے کو ذرح کررہے ہیں۔

نیز امام محمد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیتھم دیا گیا کہ وہ اپنے بینے کو ذیخ کر دیں تو انہوں نے اپنے بیٹے ہے کہا یہ ری اور چھری لواور بھارے ساتھ اس گھائی بیں چلوتا کہ ہم کھر والوں کے لیے کئڑیاں چن کر لائمیں انہوں نے اپنے بیٹے سے نے کرٹیس کیا تھا کہ وہ کس لیے اس گھائی بیں جارہے ہیں " تب اللہ کا دمنی ایک آ دی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رکھے اور آ کر کہا اے بزرگ آ پ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا جس اپنے ایک کام سے اس گھائی میں جا ب بادر کے اور آ کر کہا اے بزرگ آ پ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا جس اپنے کو ذیح کرنے کا ربا بول! اس اپنے ایک کام سے اس گھائی ہیں جا رہا بول! اس نے ایک کام سے اس گھائی ہیں جا رہا بول! بیس اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آب کو اس جیٹے کو ذیح کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دفع ہو جا! بیس اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وقع ہو جا! بیس اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وقع ہو جا! بیس اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابس ہو گیا تو بھر وہ ان کے بیس بہتی وہ اپنے والد کے جیسے جیسے جیسے جیسے بیس بہتی وہ اپنے کہا اللہ کی تھم اور تھم کومرف ڈنگ کہاں نے کہا اللہ کی تھم اور تھم کومرف ڈنگ کہاں نے کہا اللہ کی تھم اور تھم کومرف ڈنگ کے لیے لیے جارہے ہیں! انہوں نے کہا تی کی اطاحت کریں۔

پھر وہ ایک آ دی کے بیس بی اس بیٹے کی مال کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ اہراہیم تہارے بیٹے کو

لے کر کہاں گئے ہیں انہوں نے کہا وہ اس گھائی بی کٹریاں چنے گئے ہیں شیطان نے کہا نہیں! اللہ کی تم ! وہ صرف اس کو ڈنگر کرنے کے بین شیطان نے کہا نہیں! اللہ کی تم ! وہ صرف اس کو ڈنگر کرنے ہیں اور اس ہے بہت مجبت کرتے ہیں شیطان نے کہا ان کا پر گمان ہے کہ ان کو اللہ نے بہت مجبت کرتے ہیں اور اس کی واللہ ہو کہا آگر ان کے درب نے ان کو زیم کو دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے دب کے تعم کی اطاعت کی اور اس کے تعم کے سامنے سم ان کے درب نے ان کو زیم کو بیا اور اس کے تعم کے سامنے سم حسلیم خم کر دیا! اور اللہ کا تم اور نا سم اور تا سم اور ہو کر فیظ و تحضیب ہیں جتلا ہو کر واپس لوث کیا اور اس لیمین نے حضرت ابحالیم اور ان کی آ ل کو بہکانے کا جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ خائب و خاسر دہا۔

كرنے والول ميں سے يا كميں مے۔

ا مام محد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا. اے ابا جان! اگر آپ نے مجھے ذیح کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے بائدھ دیں تا کہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو' کیونکہ موت بہت بخت ہوتی ہے اور میں ذک<sup>ح</sup> کے دفت اپنے تزینے اور پھڑ کئے سے مامون نہیں ہوں اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرلیں تا کہ وہ جھ پر آسانی ہے گزرجائے اور جب آپ جھے ذیح کرنے کے لیے لٹائیں تو مجھے منہ کے بل لٹائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چرے پر یڑے گی تو آپ کے دل میں رفت پیدا ہو گی اور وہ رفت آپ کو اللہ کے علم برعمل کرنے سے مانع ہوگی' اور اگر آپ من سب سمجھیں تو میری تھی میری ماں کو لے جا کر دے دیں' اس سے ان کوشلی ہوگی اور ان کو جھے پر مبر آ جائے گا' حضرت ابراہیم علیدالسلام نے فرمایا: اے میرے بیٹے تم اللہ کے تھم پڑھل کرنے میں میرے کیے عمدہ مددگار ثابت ہورہ ہو! پھر جس طرح حصرت اساعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کوامچھی طرح یا ندھ دیا 'پھرا پی حچمری کو تیز کیا اور پھران کو پیشانی کے ہل گرا دیا 'اوران کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر بٹالی' پھران کے حلقوم پر چھری چلائی تو القد تعالی نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو بلٹ دیا' حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پھرا پی طرف تھینی تا کہ اس مل سے فارغ ہوں تو ایک ندا کی تی کدا سے ابراہیم! تم نے بے خواب کو چے کر دکھایا' بیدذ ہجے تمہارے بیٹے کی طرف ہے فدیہ ہے اپنے بیٹے کے بدلہ بیں اس کو ذرج کر دواللہ عز وجل نے فر مایا جب ان دونوں نے سرتنکیم تم کرویا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو چیٹانی کے بل گرادیا ' حالانکہ ذبیحہ کو چبرے پر گرایا جا تا ہاور بیاس کے مطابق ہے جوحضرت اساعیل نے اپنے والد کومشورہ دیا تھا۔ ہمارے نزدیک میدحدیث صادق ہے اور قرآن مجيد كے مطابق ہے \_( تاريخ الام والملوك ج اص ١٩٥١ الكامل في الناريخ جوم ١٦٠ النفير تعبي ج ٨ص ١٥١ من لم التزيل جوم ٢٠٠ فازن جمع ١٢٠ المدرك جمع ١٥٥٠ الكثاف جمع ١٥٥)

حضرت اساعيل عليه السلام كفديه كمينده عكامصداق

الصّفّت: ٤٠ المن ب: اور بهم تے اس كے بدلد بن ايك بهت برا فر بيدوے ديا۔

حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد عنهما نے فر مایا: جنت ہے ایک مینڈ ھا باہر لایا گیا جو چالیس سال ہے جنت میں چرد ہا تھا' حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا پھر جمرہ اولی پر گئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں' پھر جمرہ وسطی پر گئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں' پھر جمرہ کبری پر گئے اور وہاں سات کنگریاں ماریں' پھر منی میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈ ھے کو وزیح کر ویا' حضرت ابن عباس رضی القدعنهمانے کہااس ذات کی تئم جس کے قضہ وقد رت میں میری جان ہے' ہے شک اوائل میں اس مینڈ ھے کا بسراس کے دوسینگوں کے ساتھ میزاب کے ہے ساتھ لاکا ہوا تھا اور اس کا سرسو کھ کر خشک ہو چکا تھا۔

الم این جرم طبری ایک سند کے ساتھ حضرت این عماس رضی الله عنبما ہے دوایت کرتے جیں کہ جب حضرت ابراہیم کو جیزا فال اوا کرنے کا تھم دیا گیا تو شیطان آپ کے پاس آیا ' بھر حضرت جبریل آپ کو جمرة العقبہ پر لے گئے آپ کے پاس پھر شیطان آیا آپ نے بھراس کو سات کنگریاں مارین' تو وہ چلا گیا ' پھر آپ نے حضرت اساعیل کو بیٹانی کے بل گرا دیا 'اور حضرت اساعیل پر بیٹانی کے بل گرا دیا 'اور حضرت اساعیل پر سفید قیم میں آپ جھے گفن دین' آپ اس مفید قیم نامہوں نے کہا اے ابا جان میر ہے پاس اس کے علاوہ اور کوئی قیمی نہیں ہے جس میں آپ جھے گفن دین' آپ اس کے علاوہ اور کوئی قیمی نہیں ہے جس میں آپ جھے گفن دین' آپ اس کے اتار کر رکھ لیس اور ای میں جھے کوئن دیں' بھرا جا تک حضرت ابرا نہم علیہ السلام نے مزکر دیکھا تو ایک بڑی آ تھموں والا اور

سفیدسینگوں والامینڈھا کھڑ اوا تھا معفرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذرج کردیا معفرت ابن عماس نے کہا ہم اس مجہ ای طرح کامینڈھا قربانی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔

سعیدین جبیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنیما ہے روایت کیا ہے کہ جس مینٹہ سے کو حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے ذرق کیا تھا وہ اس کی نسل سے تھا جس کی حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی تھی اور ان کی قربانی قبول کر لی تی اور وہ مینڈ ھا سرگیبل تھا اور اس کا اون سرخ رنگ کا تھا۔ (تاریخ الام والملوک جاس ۱۹۵۔۱۹۶ مطبوعہ مؤسسۃ الاملی ہیردت اوسام

ا مام عبد الرحمان بن علی الجوزی التوفی ۹۷ ۵ ھاور امام محمد بن محمد ابن الاثیر الجزری التوفی ۱۳۰ ھے نے بھی حضرت اساعیل کو ذرج کیے جانے کے داقعہ کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جس مینڈ سے کوؤن کیا گیا ہے اس کے متعلق مورفین نے لکھا ہے کہ اس کے سینگ کعبہ میں میزاب کے ساتھ لنکے ہوئے تنے اس کا ذکر اس مدیث میں ہے:

صغید بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ بچھے بنوسلیم کی ایک مورت نے بتایا کہ دسول الفد سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا 'میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے ہو چھا کہتم کورسول الفد سلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلوایا تھا 'انہوں نے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلوایا تھا 'انہوں نے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسینگ و کھے میں تم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوئی جا ہے ہے یہ کہنا ہمولی جا ہے ہے یہ کہنا ہمولی جا ہے ہوئمازی کو مشغول کرا لے 'سفیان نے کہا وہ دونوں سینگ بیت اللہ عمی رکھے رہے تھی کہ جب بیت اللہ عمی آگ کی تو وہ ہوئی جا سے یہ جن میں مربح علی کہ جب بیت اللہ عمی آگ کی تو وہ ہوئی جا سے ہوئی جا سے میں جن مرب

يست من ساست المرج بهم ١٩ طبع قديم منداحدرتم الحديث: ١٩٢٠ واداحياه الراث العربي بيروت منداحدرتم الحديث: ١٩٢٧ وادالفكر وروت المعارب منداحد وادالفكر وروت المعارب وروت المعارب وروت المعارب وروت المعارب وادالفكر وروت المعارب وروت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے ذیجے تنے حضرت اساعیل یا حضرت اسحاق علیہا السلام!

علامدا بوعبد الدمحد بن احمر مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ مدلكمة بين:

علاء كااس من اختلاف ب كد معزت ايراجيم عليه السلام ككون سے بينے كوذرك كرنے كاتھم ديا كيا تھا اكثر علاء كا بيد مسلك ب كدزيج معزرت اسحاق عليه السلام بين (١) معزرت عماس بن عبد السطنب (أبك دوايت كے مطابق ) (٢) معزمت عبد الله بن عباس (٣) معزمت عبد الله بن معود (٣) معزمت جاير بن عبد الله (٥) معزمت عبد الله بن عباس (٣) معزمت عبد الله بن معود (٣) معزمت جاير بن عبد الله (٥) معزمت عبد الله بن عباس (٣) معزمت عبد الله بن عباس (٣) معزمت عبد الله بن عبد الله بن عباس (٣) معزمت عبد الله بن عباس (٣) معزمت عبد الله بن عبد

ومالي

الله بن عمر اور ( 2 ) حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ان سات صحابه كابي نظريد ب كه ذبح حضرت اسحاق عليه السلام بين اور تابعين وغيرهم من سے علقمهٔ سعيد بن جبير' كعب الاحبار' عكرمه' القاسم بن ابي بزه' عطاء' مقاتل' عبدالرحمان بن سابط' زهري' سدى عبدالله بن البذيل مالك بن انس وغيرهم نے كها كد حضرت اسحاق عليه السلام ذيح بين ابل كماب يهود ونصاري كالجمي اس براتفاق ہے النحاس اور طبری وغیر ہما کا بھی مہی مختار ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم " پ کے اصحاب اور تابعین ہے قوت کے

دوسرے علماء کا بدیخنار ہے کہ ذبح حضرت اساعیل علیہالسلام ہیں' حضرت ابو ہر رہو' حضرت ابوالطفیل ' حضرت عامر بن واثله (اور دوسری روایت کے مطابق )حضرت عبد الله بن عمر مضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنیما کا میں مخذر قول ہے اور "البعين من سے سعيد بن المسيب" التعلى "يوسف بن مهران" مجامد الربيع بن اتس محمد بن كعب القرظي التعلق اورعلقه وغير جم كا يهي

ابوسعیدالضریرے ذبح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بیاشعار پڑھے:

أن اللبيح هديت اسمعيل

نطق الكتاب بذاك والتنزيل كتاب اى پر ناطق ہے اور يمي قر آن ميں نازل مواہ

تم کو ہدایت وی جائے ذبیح حضرت اساعیل ہیں شرف به خص الآله نبينا واتي به التفسير والتاويل اور قر آن کی میں تفسیر اور تاویل ہے بدان كاشرف باورالقدني بهارے نى كواس كے ساتھ خاص كيا ب

حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے بردلائل التهمعي بيان كرتے ہيں كەملى نے ايوعمروين العلاء ہے يو چھا كه ذبح كون ہے تو انہوں نے كہا: اے التهمعي ! تمهاري عقل كهال چلى كى احضرت اسحاق كمه ميس كب آئے تھے؟ كمه ميس تو صرف حضرت اساعيل تھے انہوں نے بى اسپے والد كرا مى كے ساتھ ال كركھبدى تقبيرى تنى اور قربان كا مجى كمديس ب اورتى سلى الله عليه وسلم سے روايت ب كدة ج حضرت اساعيل عليه

حضرت اساعیل علیدالسلام کے ذبح ہونے پراس سے استدلال کیا گیا ہے کدانندتعاتی نے حضرت اساعیل علیدالسلام کی ميمغت بيان كى ہے كدوه صايرين من سے جين شكرحضرت اسحاق عليدالسلام كى: فرمايا:

وَإِسْمُعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿ قُلُ مِنَ اللهِ الراسَائِلِ اور اورلِي اور ووالكفل يرسب صابر (ني)

اور حفرت اساعیل علیدالسلام کا صبر بیتھا کہ انہوں نے اپنے ذرح کیے جانے پرصبر کیا تھا اور حضرت اساعیل علیدالسلام

کی میصفت بیان فرمانی ہے کہ ووصادت الوعد تھے فرمایا: وَادْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِسْمُولِكُ أَنَّهُ كَانَ صَادِقَ

اور اس كماب من اساعل كا ذكركرين وه وعده ك بهت

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَيْنِيًّا ۞ (مريم ٥٣)

ہے تھے اور وہ رسول اور نی تھے۔

حضرت اساعیل کوصادق الوعداس لیے فرمایا کرانہوں نے اپنے والدے وعدہ کیا تھا کہ وہ ذیج کے وقت مبر کریں مے سوانہوں نے اسے اس وعدہ کوسی کردکھایا تیز اللہ تعالی نے قر مایا:

اور ہم نے ان کو اسحال نی کی بشارت دی جو صالحین میر

وَيَشَرُنْهُ بِإِشْخَى بِيكَا فِنَ الْعَلِينِينَ ٥

martat.com

(المُقْدِد: اللهُ

پس اللہ تعالی حضرت اسحاق کو ذرج کرنے کے محم کیوں کر دیتا جب کدوہ ان کی پیدائش سے مہلے ہی ان کو تھی بنانے کی بشارت دے چکا تھا۔

نيز الله تعالى نے قرمایا:

سوہم نے (اہراہیم کی زوجہ سارہ کو) اسحاق کی بشارت وی

فَبَشَّرْتُهَا بِإِسْمَانَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْمَى يَعْفُونِ.

(مود: 21) اوراسحاق کے بعد لیقوب کی بشارت دی۔

تو حضرت اسحاق کو ذرج کرنے کا کیسے تھم دیا جا سکتا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرما چکا تھا کہ اسحاق کی پشت اور ان کی سند سے بعقوب پیدا ہوں گئے تھیں دیا جا سکتا تھا۔
سل سے بعقوب پیدا ہوں گئے گا ہر ہے کہ اس بشارت کے پورا ہونے سے پہلے ان کو ذرج کرنے کا تھی ہیں دیا جا سکتا تھا۔
بیز احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں خدکور ہے کہ حضرت ابرا ہیم کے بیٹے کے قدید میں جو میں نڈھا ذرج ہوا تھا اس کے سینگ کو بدیس رکھے ہوئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ذبح حضرت اساعیل ہیں اگر حضرت اسحاق ذبح ہوتے تو اس میں نڈھے کے سینگ بیت المقدس میں رکھے ہوئے ہوتے و اس میں نڈھے کے سینگ بیت المقدس میں رکھے ہوئے ہوتے و اس میں نڈھے کے سینگ بیت المقدس میں رکھے ہوئے ہوتے ۔ (الجامع لا حکام القرآن جر ۱۵ س۱۹ ۔ ۱۱ دارالفکر چروٹ اسمادہ)

حضرت اساعیل علیه السلام کے ذبیح ہونے برمز بدولائل

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي التوني ٢ ٢ ٢ ه لكهة من

الصُّفْت : ١ • امين حضرت ابراجيم عليه السلام كوچس برد بارجينے كى بشارت دى ہے وہ حضرت سيديا اساعيل عليه السلام بين ا كيونك وه حضرت ابراجيم عليه السلام كے يہلے بينے جيں'ا ورتمام مسلمانوں كا اورتمام الل كتاب كا اس براجماع ہے كه حضرت اساعیل علیدالسلام عربی حضرت اسحاق علیدالسلام سے برے جی بلکدال کتاب کی کتابوں میں (مثلاً تورات میں) یہ تعری ے كہ جب حضرت اساعيل عليه السلام بدا ہوئے تو حضرت ابراہيم كى عمر چمياى (٨٦) سال تنى اورجس وقت اسحاق عليه السلام بيدا ہوئے اس وقت حضرت ابرائيم عليه السلام كى عمر نتا توے (99) سال تقى اوران كے نزد يك بد بات مقرر ہے كه الله تعالى نے حضرت ابراہيم عليه السلام كويتكم ديا تھا كهوه اين اكلوت بينے كوذرى كريں اس كے باوجود انبول نے كذب اور بہتان ہے کام لیتے ہوئے حضرت احمال کو ذیح کہا 'اور ان کا بی تول اس لیے سی جہیں ہے کہ بیخود تورات کی تقریحات کے خلاف ب اور انہوں تے حضرت اسحاق کواس کیے ذبح کہا کہ وہ اسرائیلیوں کے والدین اور حضرت اساعمل عربوں کے والد ينے اس ليے انہوں نے عربوں سے حدد كھنے كى بناء پر يتحريف كى اور انہوں نے اكلوتے بينے كاميمنى كيا كداس وقت وہ بينا اب کے پاس ندہو کیونکداس وقت حضرت اساعیل مکرمدیس اٹی ماں ہاجر کے پاس منے حال نکداکلوتے کامنی سے کداس وقت باپ كا صرف ايك بيا مواور جب حضرت ابرائيم كوالله تعالى في ان كے اكلوتے بينے كوذ كر في كا تكم ديا اس وقت آب كے صرف ايك بى بينے تھے اور وہ حضرت اساعيل عليه انسلام تھے۔ نيز پيلوشى كا بينا دوسرے بينوں كى برنسبت زيادہ عاما اورعزيز ہوتا ہے اس ليے اگر بينے كوز كرانے سے باب كى آ زمائش اورامتحال مقصود ہے تو آ زمائش كے زيادہ قريب بيہ كم پہلوشی کے بیٹے کو ذرج کرنے کا تھم دیا جائے اور چونکہ پہلوشی کے بیٹے حضرت اساعیل بیں اس لیے ذریح مجی وہی ہیں۔ الل عم كى ايك جماعت كابي خيال ب كه ذبح حضرت اسحال مين حي كه بيرتول بعض محابه اور تا بعين سي محمي منقول ب اس کا ذکر قرآن میں ہے ندسنت میں اور میرا گمان مدہ کدیہ قول اسرائیلیات سے منقول ہے۔ اور بعض مسلم علاء مے بغیر می ولیل کے اس قول کو اختیار کرلیا اور بیاللہ کی کتاب اس طرف رہ تمائی کرری ہے کہ ذیج معرت اسامیل ملیدالسلام میں کو ک

اس میں حضرت ایرائیم کو ایک بردبار بیٹے کی بٹارت دی ہے اور پھر ان کے ذرئے ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضرت انتخق کے پیدا ہوئے کی بٹارت دی ہے اور جب فرشتوں نے حضرت ابرائیم کو حضرت انتخق کے بیدا ہونے کی بٹارت دی تو کہا ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بٹارت دیتے ہیں۔ (تغیراین کیٹرن میں ۱۱ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ) امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی التونی ۵۱۲ھ کھتے ہیں ۔

القرظی بیان کرتے ہیں کہ علماء یہود ہیں ہے ایک عالم مسلمان ہوگیا اور اس نے اسلام ہیں بہت نیک کام کیے' اس سے عمر بن عبد العزیز نے بوچھا حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں ہیں ہے کون سے جئے کو ذرح کرنے کا تھم دیا گیا تھا' اس نے کہا حضرت اسماعیل کو' پھر اس نے کہا اے امیر المونین ! یہود کو بھی اس حقیقت کا علم ہے لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کے باپ کو ذرج کا تھم دیا گیا ہواوروہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ذرج اسحاق بن ابراہیم ہیں۔

اوراس پرولیل ہے ہے کہ جس مینڈ ھے کو بہطور فدید ذرج کیا گیا اس کے سینگ خانہ کعبہ میں بنواس عیل کے ہتھوں میں رہے تنھے اور حضرت ابن الزبیر اور حجاج کی جنگ میں وہ سینگ جل گئے۔

قعمی نے کہا میں نے اس مینڈ سے کے دونو ل سینگوں کو کعبہ میں لٹکا ہوا و یکھا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهائے کہا ہیں نے اس مینٹر ھے کے سرکوسینگوں سمیت کعبہ کے پر نالہ کے ساتھ لاکا ہوا دیکھا ہے وہ سرختک ہو چکا تھا۔

المتمعی کہتے ہیں میں نے ابوعمرو بن العلاء ہے سوال کیا کہ ذیح کون تھے حضرت اسحاق یا حضرت اساعیل علیہا اسلام؟ نو انہوں نے کہا اے اسمعی! تہاری عقل کہاں ہے؟ حضرت اسحاق مکہ میں کب آئے تھے! مکہ میں نو حضرت اساعیل آئے تھے اورانہوں نے بی اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ (معالم النز بل ن میں ۱۳۰ داراحیا والز اشدا عربی بیردت اساعیل علیہ السلام کے فربیح ہوئے کے دلائل کی تو تیسیح

حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذبح ہوئے پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی مزید وضاحت حسب ذیل امور سے ہوتی

(١) الله تعالى فرمايا -:

فَیَشُوْنِهَا بِإِسْمُعَا لَهُ مِنْ وَرَایِو إِسْمُنَ یَعْقُوبَ. بی ہم نے (ابراہیم کی بیوی سارہ کو) اسی آل کی بشارت دی۔ (مور:اع) اوراسیاآ کے بعد بیقوب کی بشارت دی۔

پن اگر ذیح حضرت اسحال ہیں تو ان کو ذرج کرنے کا تھم حضرت ایفقوب کے پیدا ہونے سے پہلے دیا جائے گایا ان کے ذرج ہونے کے بعد دیا جائے گائی صورت اس لیے سیح نہیں ہے کہ جب القد تعالی نے حضرت سارہ کو حضرت اسحی کی بشارت دی کہ حضرت اسحال ہے ان کے بینے حضرت ایفقوب بیدا ہوں گے تو حضرت بعقوب کے بیدا ہون نے تو حضرت بعقوب کے بیدا ہونے سے پہلے حضرت اسحال کو ذرج کرنے کا تھم ویتا سیح نہیں ہے دور نہ حضرت اسحال کے بعد ان سے حضرت المحقوب کے بیدا ہونے کے بعد حضرت ایمائیم کو بیتا کم دیا کہ دہ ایفقوب کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ایمائیم کو بیتا کم دیا کہ دہ اس کے بیٹے اسحاق کو ذرج کر دیں تو یہ بھی سیمی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایمائیم کے بیٹے کے اسحاق کو ذرج کر دیں تو یہ بھی سیمی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایمائیم کے بیٹے کے باپ ہونے سے بعداس کو یہ تھم دیا گیا۔

بالغ ہونے سے پہلے اس کو ذرج کرنے کا تھم دیا گیا نہ کہ اس کے ایک بچے کے باپ ہونے کے بعداس کو یہ تھم دیا گیا۔

بالغ ہونے سے پہلے اس کو ذرج کرنے کا تھم دیا گیا نہ کہ اس کے ایک بچے کے باپ ہونے کے بعداس کو یہ تھم دیا گیا۔

martat.com

ایراہم نے کیا اے میرے بیٹے میں نے قواب میں دیکھا ہے کہ مرکز پہنچا (ق)

فَلْقَا بَلَغُ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ لِيُكَيِّ إِنِي آرَى فِي الْمَنَامِ آلِيُّ أَذْبَعُكَ (الشَّفْد ١٠٢)

على كوزع كرد إ مول ..

(۲) الله تعالی نے بیفر مایا ہے کہ حضرت ایراجیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جار ماہوں و وعنقر یب میری رہ نمائی فر مائے کا O(العنف باو)

پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس مسافرت میں ان کوائیک نیک بیٹا عطافر مائے جس سے وہ مانوس ہول (القنف : ۱۰۰۰) اور بیسوال اس وقت سیح ہوگا جب ان کا اس سے پہلے بیٹا نہ ہو ور نہ پیقسیل حاصل ہوگی اور مسلمانوں اور اللہ نگاب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل معفرت اسحاق سے پہلے پیدا ہوئے ہے کہ پس ٹابت ہو گیا کہ اس وعا سے مطلوب حضرت اساعیل کی پیدائش ہے پھر اس دعا کے بعد الطفائ ، اسمان اللہ تعالیٰ نے ذرح کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ سامت ہوگیا کہ اسامانوں اللہ تعالیٰ نے ذرح کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ شارت ہوگیا کہ اسمانوں اللہ تعالیٰ ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السفام ہیں۔

حضرت اساعيل عليه السلام ك ذبيح مونے كا تورات مے ثبوت

(٣) ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ تورات کی آیات سے بھی بہٹابت ہے کہ ذریع حضرت اسامیل علیہ السلام ہیں 'اب ہم ان آیات کو چیش کررہے ہیں: درج ذیل آیات سے بہٹابت ہوتا ہے کہ حضرت اسامیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے اور پہلوٹنی کے بیٹے تھے۔

اورابرام کی بیوی سازی کے کوئی اولا دنہ ہوئی ۱۰ اس کی ایک معری لوٹری تھی جس کا نام ہاجرہ تھا ۱۰ اور سازی نے ابرام

ہے کہا کہ دیکھے خداوند نے جھے تو اولا دے محروم رکھا ہے سوتو میری لوٹری کے پاس جا شایداس سے میرا گھر آ ہاد ہو۔اور
ابرام نے سازی کی بات مانی ۱ اور ابرام کو ملک کنعال بی رہے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سازی نے
ابرام نے سازی کی بات مانی ۱ اور ابرام کو ملک کنعال بی رہے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سازی نے
اپنی معری لوٹری اے دی کہ اس کی بیوی ہے 0 اور وہ ہاجرہ کے پاس کیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ
حاملہ ہوئی تو اپنی نی نی کو حقیر جانے گی 0 (پیدائش باب:۱۱ آیت سے اورات س ۱۱ بائل سوسائی لا ہور ۱۹۹۱ء)

اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اساعیل رکھنا اس لیے کہ خداوند نے تیرا و کھان لیا۔ (پیدائش باب ۱۱ آیت، ۱۱ تورات مل ۱۱ بائل موسائن لا ہور ۱۹۹۳ء)

اورابرام ہے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ایرام نے اپنے اس بیٹے گاٹام جوہاجرہ سے پیدا ہوا اسامیل رکھا O اور جب ابرام

ہرہ کے اسائیل پیدا ہوا تب ایرام چھیا ہی برس کا تھا O (پیدائش باب: ۱۱ آ ہے: ۱۱-۱۵ می ۱۱ ہو تا اسائیل پیدا ہوا تب ایرام چھیا ہی برس کا تھا O (پیدائش باب: ۱۱ آ ہے: ۱۱-۱۵ می ۱۱ ہو تا ہوائی اور ۱۱ ہو آ یا سے ہم ذکر کر

رہے ہیں ان ٹی یہ تھری ہے کہ حضرت اسائیل کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے:
اور خداتے ابرا ھام ہے کہا کہ سازی جو تیری ہوی ہے سواس کو سازی نہ پارٹا اس کا نام سارہ ہوگا O اور ٹی اسے
برکت دوں گا اور اس ہے بھی تھے ایک بیٹا بخشوں گائیقیٹا ٹی اے برکت دوں گا کہ تو ٹی اس کی نسل سے ہول کی اور

برکت دوں گا اور اس سے بھی تھے ایک بیٹا بخشوں گائیقیٹا ٹی اے برکت دوں گا کہ تو ٹی اس کی نسل سے ہول کی اور

عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں ہے O تب ابرا ھام سرگوں ہوا اور بنس کردل ٹی گئے فیدا سے کہا کہ کاش اسامیل عی

ہرکت حضور جیتا رہے O تب خدائے فر بایا ہے شک تیری بوی سارہ کے تھو سے بیٹا ہوگا تو ان کا نام اضحاق رکھنا اور

میں اس سے اور پھراس کی اولا دے اپنا عبد جوابدی ہے یا تم مول گا O

(بدائش باب عالم عدد ١٩٠٥ أورات معاله ١١ ياكتان بائل موسائل ما مور ١٩٩٠ ء)

حسب ذیل آپ میں بیرتھر تک ہے کہ حضرت ابراہیم کوان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کا تھم دیا گیا: ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدانے ابراھام کوآ زبایا اور اسے کہا اے ابراھام! اس نے کہا میں حاضر ہوں O تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اضحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جھے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کرموریاہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بنا دُل گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا O

(پيدائش باب٢٦ أيت ٣٠ الورات ص ١٦ ياكتان بائبل سوسائل لا بور ١٩٩٢ء)

اب آیات میں بینصری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بینے کی قربانی کا تھم دیا میں تھا' اور حضرت اسخاق ان کے اکلوتے بینے نہ سے کیونکہ اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام بھی موجود سے جوان سے چود و سال پہلے پیدا ہوئے شے اور وہی اکلوتے سے بہودیوں نے تورات کی اس آیت میں تحریف کر کے حضرت اساعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق کا نام ڈالی دیالیکن اس آیت میں اکلوتے کا لفظ ان کی تحریف کی چفلی کھارہا ہے۔

حضرت اساعیل علیه السلام کاحلقوم کنے سے محفوظ رہنا ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی وجہ سے تھا

القلف : ١٠٥ من إن يك تك آب في الناخواب عاكر وكمايا-

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ خواب تو سی ہوئے تھے گھر ان کا خواب کس طرح سی ہوا؟ اس کا جواب بیہ کہ خواب میں تو حضرت اساعیل علیہ السلام ذرئے نہیں ہوئے تھے گھر ان کا خواب کس طرح سی ہوا؟ اس کا جواب بیہ کہ خواب میں انہوں نے بینہیں ویکھا تھا کہ انہوں نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے برچھری کھیر رہے ہیں سوانہوں نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے برچھری کھیر رہے ہیں سوانہوں نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے برچھری کھیر رہے ہیں سوانہوں نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے گلے برچھری کھیر کا اورخون تمیں بہا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل فری کی نہیں آئی کو ونکہ اللہ اللہ کے نقط بر اس طرح تھی کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل تھیلے کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کا نور اب حضرت اساعیل علیہ السلام میں نتقل ہو چکا تھا اور جس میں آپ کا نور ہواس کوچھری کیسے کاٹ سی ہے ۔ آپ نے خود فر ما با ہے کہ ہم اللہ کا رسول ہوں (انجم الکبرج ہوس ہو) نیز ابھی آپ کا نور حضرت اساعیل علیہ السلام سے دوسرے کہ ہم رہز کو یعلم ہونا تھا اگر حضرت اساعیل علیہ السلام ہوفت ہے بہلے ہی فرخ کر دیئے جاتے تو تقدیم اللہ میا وسر منظم اللہ با وغت ہو تقدیم اللہ با وسر منظم کی خورار ہوتا اس لیے ابھی حضرت اساعیل علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا تا کہ ان کی نسل سے ہمارے نبی خاتم اللہ با وسر منظم علی علیہ التی و والموت اس علم آب وگل میں رونی افروز ہوں جیسا کہ آپ کا خودار شادے:

حضرت واثله بن الأسقع رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه دسلم في فرمايا ب شك الله تعالى في حضرت اساعيل عليه السلام كى اولا ديس سے كنانه كونتخب كرليا اور كنانه كى اولا ديس سے ترایش كونتخب كرليا اور كنانه كى اولا ديس سے قريش كونتخب كرليا اور قريش بيس سے

ینو ہاشم کو منتخب کرلیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کوچن لیا۔ . (صح مسلم کآب اندھائل ہاب نشل نسب النبی صلی اللہ علیہ دسلم: ا'رقم الحدیث بلا بحرار: ۲۲۷۲ الرقم المسلسل ا

امام رندی کی روایت اس طرح ہے:

حضرت والله بن الاستنع رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب شك الله تعالى في

حضرت ایر جیم کی اولا دیش ہے حضرت اساعیل کوچن سیا اور حضرت اساعیل کی او یا دیش سے بنو کنا تہ کوچن لیا۔اور بنو کنا نہ میں ے قریش کوچن لیا اور قریش میں سے ہنو ہاشم کوچن میا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کوچن لیا۔ (سنن التریذی رقم الحدیث ۳۲۰۵ مند ابو يعلى رقم الحديث ١٨٥٤ عليم الناحبان رقم الديث ١٢٣٢ أمجم الكبيرج ٢٣٥ (الأللاع قالبيم عاص ١٦٦ شرح الهندرقم الحديث:٣٦١٣) سو جب حضرت اساعیل علیہ اسلام کی اولا دیش ہے ہمارے نبی سیدنا محرصمی اللہ عدیہ وسلم کا پیدا ہونا اللہ تعدی کی تقدیر میں تھا تو ہوغت سے پہلے حضرت اساعیل کس طرح ذرخ ہو سکتے تھے اور اس سے بیچی معلوم ہوا کہاں ونت سیدیا اساعیل علیہ السلام کی جان کامحفوظ رہنا ہے بھی ہورے نی سیدنا محرصلی القدعیہ وسلم کا تقید ق تھے۔ رسول التدصلي التدعلية وسلم كابية ارشاد كه مين دو ذبيحوں كابيتا ہوں

ا مام ابوالقاسم الحسن بن على ابن انعسا كر لمتوفى ا الماه كيم ين ·

ایک جماعت کا بیرمسلک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوقة والسلام کو بینکم دیا گیا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ نسوام کو ذیخ كرين اوراس كي دليل مير يه كرني صلى القدعديد وسلم في فرهايا: ان ابن المذبيعة ومين ووذبيحول كابين بهول" -( تاريخُ ومثق الكبيرة ٢٠٥ م ٢٠٥ رقم لحديث ٢٦٩٩ دارا حياء التراث العربي بيروت ٢٢١ هـ)

ا مام ابوعیدالله محمد بن عبدالقده کم غیثا پوری متوفی ۵۰۴ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبدالله بن سعید الصنا بحی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ بن ابوسفیان کی مجلس میں ہیٹھے ہوئے تھے' بعض لوگوں نے کہا کہ ذبیج حضرت اس عیل ہیں اور بعض ہوگوں نے کہا کہ ذبئج حضرت اسحاق ہیں' حضرت معا دیدرضی ابتد عنہ نے کہا تم اوگول نے اس مخص کے سمنے مید مسئلہ ذکر کیا ہے جس کواس کی خبرہے انہوں نے کہا کہ ہم رسوب امتد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا میرے پیچھے شہر خنگ ہو چکے بیں ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور بلے ضائع اور ہل ک ہو جکے ہیں تو یا ابن لذیحسین (اے دو ذبیحوں کے بیٹے) '' پ کوجوالندنے مال عطا کیا اس میں سے ہم کو پچھ عمایت فر مایئے' تو رسول المتد صلّی الله عدید وسهم مسکرائے ور آپ نے اس پر انکار نہیں فر ماید ، پھر ہم نے کہا ہے امیر کمونین وو ذیح کون ہیں ؟ حضرت معاویہ نے کہا جب حضرت عبد المطلب نے زمزم کو کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بینڈر مانی کہ القد تع لی نے ان کے لیے زمزم کی کھدائی کو سمان کر دیا تو وہ اپنے کسی بیٹے کو ذیح کردیں گئے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے ناموں کی قرعداندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیو' انہول نے حضرت عبداللہ کو ذرج کرنے کا رادہ کیا تو بنومخزوم میں جوان کے ماموں تھے انہول نے اس سے منع کیااور کہ آپ کے رب کی زمین بہت وسیج ہے آپ اپنے بیٹے کا فدید دے دیجئے کو حضرت عبد انمطاب نے حضرت عبدالمقد کے فدید میں سواونٹ ذرج کر دیئے تو حضرت معاویہ نے کہا دو ذبیحوں میں سے ایک ذبیح حضرت عبداللہ بيل اور دوسرے ذيج حضرت اساعيل بيں \_ (المعد رک عص ٢٥٠ طبع قديم المعدرک رقم عديث:٣٣٩)

علامه زخشری منوفی ۵۳۸ هے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کا بیر رشادگر امی بھی ہے اسا ابسن الذبیعین ''میں دوڈ بیحول کا بیٹی ہول'' حافظ ابن کثیر متوفی ۱۷۷۷ھنے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے مگر اس میں یہ الفاظ میں ہیں 'اس طرح حافظ سیوطی متونی ۹۱۱ ھے نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

( ككشاف جهم ٥٨ تفسير ابن كثير جهم ١٠ الدر المحورج يص٩٣)

ا مام عبد الملك بن بشم متوفى ٣١٣ هـ علامه بولقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي التوفى ٨١ هـ اور حافظ اساعيل بن كثير متوفى ٩ ٢ ٢ ه خصرت عبد المطلب كي نذر ماننے كا واقعه اس طرح بيان كيا ہے۔ ا ما م این اسی ق نے کہا کہ جب زحرم کی کھدائی کے دفت دعزت عبد المطلب کی قریش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ نفر مائی کداگر اللہ تعالی نے ان کو دی بیغے عطا کیے اور وہ سب جوان اور صحت مند ہوکران کی مہمات بی ان کے معاون ہوئے تو وہ ان بیس سے کی ایک بیغے کھڑت عبد اللہ سے عطا کیے اور وہ سب جووٹ فے اور مجبوب بیغے حفزت عبد اللہ سے جہاد ہو ہو جوانی کی عمر کو بی گئے سب سے چھوٹے اور مجبوب بیغے حفزت عبد اللہ سے جہاد کر دی ہوئے کہا کہ آئے ہی محاوت مند کی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سب سے چھوٹے اور کہوب بیغے حفزت عبد اللہ بی ہوئے کہا کہ آئے ہی ہوئے کا نام ایک تی تو پہر پر گھود یا گیا 'جب فال نکالی گئی تو حضزت عبد اللہ بی ان کہ دیا تیر نکل آئی تو حضرت عبد اللہ ہی ہوئے کہا جب اللہ دیا گئے ہوئے کہا کہ بیٹا سلامت نہیں دہ گا خرض جب زادوں نے مزاحت کی اور کہا آگر بیٹوں کو ذرئے کرنے کے لیے اور حضرت عبد اللہ ذرئے ہوئے کہا کہا مامت نہیں دہ گا خرض جب ذکی ایک کا ہند کے فیصلہ کرایا گیا اس نے کہا دی اونوں اور حصرت عبد اللہ کے نام بیل قرید اور کر دیا اور آگر کھر بھی حضرت عبد اللہ کی تا ہوئے اور بڑھا دینا اور گھر دوبارہ قرید اگزاری کرنا 'اور سی طرت دیل وادث وی کی تو میں اور نواں ور حضرت عبد اللہ کی تا میں قرید خال نکل آئی آئی خرض جب سواونوں ور حضرت عبد اللہ کے نام کو تا میں گر کہ فال نکل آئی آئی خرض جب سواونوں ور حضرت عبد اللہ کے نام کا قرید نکال آئی تو سواونوں کو ذرئ کر دیا گیا۔

(السيرة الله بيدائن بشام جام ١٩٢١هماملضاً واراحيه التراث العرفي بيروت في الانف جام ١٩٢١م على الانف عام ١٩٢١ملف واراحيه التراث العرفي بيروت في الانف جام المعاملة المارالكتب الماملف وارالكتب المعاملة والمناسبة والنباية جام ومعاملف وارالفكرية وت ١٩١٩ه )

علامدا بوالحس على بن محمد الماوردي متوفى ٥٥٠ هاس واقعد كوذكركرف ك بعد لكست بيس

جب حضرت عبداللہ کے فدید میں سواونٹ فرج کردیے گئے تو عرب میں بیرہم مقرر ہوگی کہ انسان کی دیت سواونٹ ہو
گئ سواونٹ فرج کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ہئے حضرت عبداللہ کو لئے کرخوشی فوشی گھر بوٹ کئے اور اس وقت
سے حضرت عبداللہ فرج کے نام سے مشہور ہو گئے ای وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ویا الما ابن اللہ بیت میں دوفہ بچوں
کا بیٹر ہوں''ایک فرج حضرت اساعیل بن ابراہیم علیما السلام میں اور دوسرے فرج آپ کے والدگرا می حضرت عبد مقد بن عبد
المطلب ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرخصوصی فضل اور انعام ہے۔

( اعلام المنبو ية ص ۳۳۳ ـ ۳۳۴ الملخصا واراحياء العلوم بيروت <sup>۴</sup> ۸ ه ۴۰۰ هـ )

صرف حصرت المعيل تهيس بلكه برمسلمان آپ كى وجه سے ذرئے ہوئے سے حفوظ رہا وقت بول ہوئى جب انہوں نے ہمارے ہى سيدنا محصى القدعلية وسلم كے وسيله سے حضرت آ دم عليه السلام كا بيدا ہوتا ہى ہمارے ني صلى القدعلية وسلم كى وجه سے تعان صديت بيل ہے حضرت عمر بن الخطاب رضى القدعد بيان كرتے بيل كه رسول الله عليه وسلم نے فرماي جب حضرت دم عليه السلام كا بيدا ہوئ تو انہوں نے سرافعا كرعرش كى طرف ديكھا اور كہا: بيل بخص سيدنا) محصلى مقدعية وسلم كے واجہ السلام وسيلہ سے واجہ الله كرع ہى خطرف ديكھا اور كہا: بيل بخصى الد عدية وسلم كا الله تعديد وسلم كے وسيلہ سے سوال كرتا ہوں كہ تو بحصے بخش دے الفد تعالى نے ان كى طرف دى كى كے تحد كيا ہے اوركون بيل ؟ تب انہوں نے كہا تيرا نام بركمت والا ہے تو نے جب جھے بيدا كيا تھا تو بيل نے وان كى طرف سرافحا كر ديكھا تو اس پر لكھا ہو، تق ما الدالا اللہ تحد وسول القد تو بيل نے جان ليا كہ اس سے زياده مرتبدوال خص كون ہوگا جس كا نام تو نے اپنام كام كے ساتھ ما كرتكھا ہے گھر الله وسول القد تو بيل نام قون فرق كى است تنہارى اولاو بيل آخرى است منہارى اولوں كى است تنہارى اولاو بيل آخرى است منہارى اولوں كى است تنہارى اولاو بيل آخرى است منہارى اولوں كے است تنہارى اولوں كى است تنہاں كى است تنہارى اولوں كى است تنہارى اولوں كى است تنہارى كى است تنہارى كى است تنہارى اولوں كى است تنہارى كى است كى است تنہا كے است كى است كى است كى كى است كى است تنہا كے است كى است كى است كى كى كے است كى كے

تبيار القرأر

ادرائے آ دم اگروہ نہ ہوتے تو ہم تم کو (بھی) پیدا نہ کرتا۔

(المجيم الصفيرة ٢٥ س١٨ كتب سلفيه مدينه منورة المجيم الاوسط رقم الحديث ١٣٩٨ رياض المستدرك جهر ١١٥٠ ولائل المنوة للعيم على جره ١٨٥٥ مر ١٨٨٠ البداميد والنهربيرج اص ١٨ ج ٢٩ ١٣٠٧ وارا فكر مجموعة الفتاوي لابن تيميدج ٢٣ س ٩٦ وارا يجيل ١٨١٨ه)

ائی طرح حضرت نوح علیہ السلام جوطوفان میں غرق ہونے سے محفوظ رہے اس کی وجہ بھی پیٹھی کہ ہمارے نہی سیدنا محمد صلی الشعلیہ وسلم اس وقت ان کی پشت ہیں جلوہ گر تھے اور ہم اس سے پہلے بیان کر بھیے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی اس آگ میں جسنے سے اس سے محفوظ رہے کہ اب آپ ان کی پشت ہیں موجود تھے اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے گلے پر بھی چھری اس لیے نہیں چلی کہ اب آپ ان کے اندر موجود تھے اور آپ کے والدگر امی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ذرئے ہونے سے بھی گئے تو اس کی وجہ بیٹی کہ اب آپ کا نوران ہیں منتقل ہو چکا تھا، خلاصہ بیہ ہے کہ عبر حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک اپنے تمام آباء کے وجود سے شرف ہونے ہیں آپ وسیلہ ہیں 'ہوتا ہیہ ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کا وجود ہوتا ہے اور جو اس کی اجہ اس کی احتمان ہوتا ہے گر ہی رہے نہی سیدنا محمصلی الشاعلیہ وسلم کی وجہ سے منظرت عبداللہ تک آپ کے سلملہ شب ہیں جس قدر آباء ہیں ان ہیں سے جو بھی وجود سے مشرف ہواوہ آپ کے وسیلہ سے اور آپ کی وجہ سے موجود ہوا۔

الله تعالیٰ ارشاد قرما تاہے:

ثُغَةً أَذْ حَدِيْنَ أَ إِلَيْكَ أَنِ التَّبِعُ مِلَّاةً إِبْراهِ فِيهَ حَنِيْفًا . پيم بم نے آپ کی طرف یہ وحی کی که آپ مت ابراہیم کی

(اتعل ۱۲۳۰) ، بیروی کریں جو باطل سے الگ حق کی طرف مائل تھے۔

ال آیت میل جمیل بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کا علم ہے اور جدیث میں ہے:

حضرت زیدین ارتم رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے اصحاب نے پوچھ یا رسول اللہ! بیقر بانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرہ یا بیتمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔

(سنن ابن ملبدهم لحديث ١١٦٤ متداحمة ٢٣٨٥ الطبراني قم الحديث ٥٠٤٥)

اس کا معنی میہ ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اساعیل ذرج ہوجاتے تو پھر حضرت ابراہیم کی سنت میہ ہوتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذرج کرے اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے تو ہم پر بھی لازم ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذرج کریں سوسیدنا محمصلی للّٰدعلیہ وسلم کے حضرت اساعیل علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے صرف ان کی جان نہیں پکی بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے بیٹول کی گر دنیں جے گئیں اور ہر خض کی بقامیں اس کی گر دن پر سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان ہے' بیصرف حضرت آ وم کی تخلیق اور حضرت اس عیل کی بقا کی بات نہیں ہے کا سُنات کے بر مخص کی تخلیق اور اس کی بقاآ ہے کی وجہ ہے ہوئی بلکہ کا سُنات کا ذرہ ذرہ آ ہے کہ زیرا حسان ہے۔

حضرت ابراہیم کے خواب کا سچا ہونا اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا سچا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخواب میں حکم دیا گیا کہ دہ اپنے بیٹے کو ذرج کریں اور بیداری میں یہ تکم نہیں دیا گیا اس کی حکمت یہ کی کہ اس تکم بڑمل کرنے میں ذرج کرتے والے ور ذرج کیے جانے والے دونوں کے لیے بے حدمشقت تھی اس لیے بہلے انہیں خوب میں یہ دکھایا گیا کہ دہ اپنے گو ذرج کر رہے ہیں پھراس کی تاکید کے لیے خواب میں ان کو یہ تم دیا گیا تاکہ اس پُرمشقت تکم کا ان کو بہتدریج مکلف کیا جائے اور اس تکم پڑمل کرنا ان کے لیے آس ن ہوج ئے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی بیر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کے خواب بھی حق اور وی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کے متعلق فر مایا:

ب شك الله في الله في رسول كوسيا خواب وكما إحل ك

ساتھ تم ضرورمسجد حرام میں داخل ہو گے۔

لَقُدُّمُ مَكَ مَا اللهُ رَسُولَهُ الرَّءُ إِيَا بِالْحَقِّ الْتُكُولُهُ الرَّءُ إِيَا بِالْحَقِّ الْتَدُّمُ مُلُكَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ. (التَّحَيْد)

اور واقع میں ایسا ہی ہواسات ہجری میں رسول النّد علیہ وسلم عمرہ حدید بیکی قضاء کرنے کے لیے مسجد حرام میں اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہو گئے 'اور حصرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس طرح ندکورے:

میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورٹ ور جاند کو دیکھا میں نے

إِنْ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَكُوكُ إِنَّا وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرَمُ آيَتُهُمْ

ویکھا کہوہ میرے لیے مجدور یز ہیں۔

لِی مُنْجِیدِیْنَ . (بیسف ۱۳۰۶) پھراس خواب کا صدق اس ط

پھراس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کے گیارہ بھ ٹیوں اور ان کے مال ہاپ نے آپ کو سجد و تعظیم کیا 'اور بیہ خواب معنوی طور پر صادق ہو گیا کہ گیارہ ستاروں کی جگہ ان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا اور سورج اور چائدگی جگہان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا 'اور ان کا بیخواب معنوی طور پر صادق ہوا۔

اور حفرت ایراجیم کاخواب اس طرح قد کورے: لِبُنَی اِنِی آری فِی الْمِتَامِ آئِی آدُبِعُك .

اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو

(القنف ١٠١) وزيح كرريابول.

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر تھری چلا رہے تھے کہ
ان کی چھری کے بیچے مینڈ حالا کرر کھ دیا گیا اور حضرت اساعیل کی جگہ مینڈ حاذ کے کر دیا گیا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ اسلام کا
خواب بھی معنوی طور پر صادق ہوا۔

اخیا علیم السلام کے خواب سے ہوتے ہیں حضرت ایرائیم اور حضرت یوسف دونوں کے خواب صادتی ہے لیکن معنوی طور پر اور تاویل سے صادق ہوئے اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خواب دیکھا تھا کہ آپ اپ اصحاب کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہوئے واقع میں بھی ایسا ہی ہوا اور آپ عمرة القضاء کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہوئے ۔ سو دیگر انبیاء علیم السلام کے خواب معنا اور تا وطا صادتی ہیں اور آپ کے خواب طاہر اور حسنا صادق ہیں اور آپ کے خواب طاہر اور حسنا صادق ہیں اور آپ نے خواب طاہر اور حسنا صادق ہیں اپ طرح آپ نے خواب میں اپنی اور آپ نے سے خواب میں اپنی طرح آپ نے خواب میں اپنی اور آپ کی طاہر اور حسا صادتی ہے 'سوخوابوں کے اعتبار سے بھے آپ صادق ہیں کا نکات میں اپیا کوئی صادق نہیں ہے 'سب نبیوں اور ولیوں نے من کرکہا اللہ ایک ہواور آپ نے دیکھ کر کہ اللہ ایک ہوادت دی شہادت دی اور آپ نے دیکھ کر اس کے واحد ہوئے کی شہادت دی شہادت دی اور آپ نے دیکھ کر اس کے واحد ہوئے کی شہادت دی شوائی شاہر ہے۔

حضرت اساعیل علیدالسلام کی قربانی کے اسرار اور نکات بیان مرفے کے بعد آب ہم قربانی کے نضائل اور احکام سے

متعلق احادیث بیان کردے ہیں: قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث

حضرت عائث رمنی الله عنها بیان کرتی میں کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا عید الأخی کے دن قربانی کے جانور کا

جلدتم

marfat.com

تبياء القرآء

خون بہانے سے زیادہ اللہ تغالی کوکوئی عمل محبوب میں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اسٹے سینکوں اسٹے بالوں اور وی کھروں کے ساتھ آئے گااور قربانی کے جانور کا خول کر مین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس بھی جاتا ہے سوتم خوش دنی سے قربانی کیا کرو۔

ا مام ابوعیسی ترندی نے کہا کدرسول الشصلی الشعلیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ملے گی۔

(سنن الترندی رقم الحدیث:۱۳۹۳ سنن آین ماجر رقم الحدیث ۲۲۱۳ المبعد رک جهام ۲۲۱ شرح السندرتم الحدیث:۱۱۲۳) حضرت این عمر رضی الله عنهما بیان کرتے جیں کہ تی صلی الله علیہ وسلم دس سال مدیبنہ جس رہے اور آپ ہر سال قربائی کرتے تھے۔ (سنن الترندی رقم الحدیث: ۵۰۵ منداحہ ج ۲۳ ۲۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! اپنی قربالی کے جانور کی تکہ ہائی کرواور اس کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ میں تمہارے پیچلے گناہ معاف کرویے جانمیں گئے انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا بیاجر صرف ہم الل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس دائی اللہ بیارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ (مندائیر ادرقم الحدیث ۱۹۳۳ کا حافظ آہی نے کہا اس حدیث کی سند میں حلید بن تیس ہے اس پر کافی جرح کی ہے جو ان واکدی ہوں کا

حضرت عمران بن حمين رضى الله عند بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فر بايا: اے قاطمد! الى قربائى ك پاس موجود ربوكيونك اس كے خون كا پهلا قطره كرنے كساتھ تمهادے بركيے بوئ كناه كى مغفرت كردى جائے كى اورتم بيدعا كرو: ان صلوتي و نسكي و معياى و معاتى لله رب العلمين الا شريك له و بدالك اموت و انا من العسلمين حضرت عمران نے يو چھايا رسول الله ! آيا يہ قضيلت آپ اور آپ كالى بيت كے ليے خاص ہے يا تمام مسلمانوں كے ليے عام ہے؟ آپ نے فر بايا تمام مسلمانوں كے ليے عام ہے۔

(العجم الكبيرج ٨١ص ١٣٦٩ مافقا البحى في كهاس كي سند من الإحزء الثمالي ضعيف راوى ب مجمع الزوا كدج مهم ا)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عبد الاضیٰ کے ون الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ وہ روپیہ ہے جو قرباتی کرنے کے لیے خرج کیا جائے۔

(المجم الكيررةم الديث ١٠٨٩٠ مافظ المحمى في كماس كاستدين ابراجم بن يزيد الخوزى معيف راوى ب مجمع الزوائد ج المسل ١٨)

حطرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حید الاضی کے وان قر مایا: اس وان الله کے زور کے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حید الاضی کے وان قر مایا: اس وان الله کے زور کے وان میں اس سے کہ اور کی خون بہایا جائے ماسوااس کے کہ کوئی مخف کئے ہوئے رشتہ کو جوڑے رائجم الکیررتم الحدیث مادت نے اس کو ثفتہ تراد

ديا ي جمع الروائد جهل ١٨)

حضرت زید بن ارقم رضی القدعت بیان کرتے ہیں کے مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بی قربانیاں کیسی جسم میں اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بی قربانیاں کیسی جی ہے جسم کے سنت ہیں اسلمانوں نے پوچھا ان جس ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے قربالاس کے فون کے ہر قطرہ کے بدلہ جس ایک نیک ہے۔ (سنن ابن ماجد رقم اللہ یہ ۱۳۱۲ منداحہ جسم ۳۱۸) و معزب ایو ہر پرورضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قربالا اٹی قرباندل کے لیے حمدہ جالور حالی کرھے

کیونکہ وہ میں صراط پرتمہاری سواریاں ہول کے۔ (الغرووس بما تورائطاب رقم الحدیث ۲۷۸ جمع ، لجو مع رقم احدیث ۴۹۲۰ کنز العمال قم الحديث: ١٢١٤ وافظ ابن جرت كما ب كداس حديث كى متدضعف ب مخيص الحير بي ١٣٨٣)

قربانی کے فضائل میں ہم نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کی اسانید ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال میں

قربانی کے شرعی علم ہے متعلق احادیث

حضرت مخصف بن سلیم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله تسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں وتو ف كررے تھے میں نے آپ كو ميفر ماتے ہوئے سااے لوگو! ہر كھر دالے پر ہرسال میں اضحيه ( قربانی )اورعمتیر ہ ہے' كيا تم جانے ہو عتر و کیا چیز ہے؟ بیرونی ہے جس کوتم رجید کہتے ہو۔ (سنن ابوداؤدر آم الحدیث ۸۸ ما سنن ر ندی آم لدیث ۱۵۱۸ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٣٥ سنن ابن منجراتم انحديث ٣١٢٥ منداحدي ٥٠٠ مصنف عبدالرزاق رقم ادريث ١٥٩٠ ٨)

اس حدیث پر میداشکال ہوتا ہے کہ عتیر ہ تو ابتذائے اسلام میں مشروع تھ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا' اور اس حدیث میں عتیر و کے وجوب کا ججۃ الوداع کے موقع پر ذکر کیا گیا اور وہ عبد رسالت کا اخیر ز مانہ ہے۔

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري المتوفى ٢٠٧ ه لكصة بي:

عرب نذر مانتے تھے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو وہ رجب میں ایک قربانی کریں گے اس کو وہ عتیر ہ اور رجبیہ کہتے تھے عتیر ہ ابتداء اسلام ہیں تھ بعد میں منسوخ ہوگیا علامہ خطائی نے کہا اس حدیث میں عتیر ہ کی تغییر ہیہ ہے کہ جو بکری رجب میں ذائح کی جاتی تھی س کو عمتیرہ اور رحبیہ کہتے متھے بیابتداءاسلام میں مشروع تھا اور جو عمتیرہ زمانہ جالمیت میں مرون تھا بیوہ ذبیحہ تھ جو بنوں کے ہیے ذبح کیا جاتا تھااوراس کاخون بتول کے مرول پرڈال دیا جاتا تھا۔ (جامع الاصول فی امادیث انرسول نے عاص ۱۳۵۵ و ریکتب العمیہ بیروت ۱۳۸۱ الد) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان ہے یو چھا کیا اصبحیہ (قربانی) واجب ہے انہوں نے کہا رسول الند صلی القدعلیہ وسلم نے قربانی کی ہے' اس نے اپنا سوال دہرایا تو حضرت ابن عمر نے کہا کیاتم کوعفل ہے! رسول القد صلى الله عليه وسلم اورمسلمانول نے قربانی كی ہے ۔ (سنن التر ندى قم انحدیث ٣٠٥١ سنن ابن ماجه رقم لحدیث ٣١٣٣) حضرت غبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه ميں دس سال رہے اور سپ قربانی کیا کرتے ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٥٠٥ منداحدج ٢٦ ٣٨ منداحدج ٢٧ منداحد على رقم الحديث ٢٩٥٣ وارالكنب العلميه بيروت ١٣١٣ ه حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله عليه وسم نے فر مايا جھے سيتھم ديا كيا ہے كه ميں اس امت كے ليے (يوم الانتخ) كو) عيد كا دن قرار دول أيك بخص نے يو جھايا رسول الله! به بنائے كه اگر جھ كومنجه (عاربة لی ہوئی بحری) کے سوا اور کوئی بحری شه طے تو کیا میں ای کو ذرج کر دوں! آپ نے فرمایا نہیں! لیکن تم اینے بالوں کو اور ما خنول کو كاف ليها اورموجيموں كوتر اش ليها اور زير ماف بال موعد ليها تو الله كنز ديك بيتهاري بوري قرباني موجائ ك-(سنن ابودا دُورَقُم الحديث ٢٧٨٩ سنن النسائي رقم الحديث ٢٢٧٧)

ایک جانور کی قربانی میں کتنے افرادشریک ہوسکتے ہیں حطرت جایر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے کیا ہم نے گائے کی قربانی کی اوراس میں سات آ دی شریک ہوئے۔

martat.com

( علی معرفی می الله علی الله الا الا الله الا الله الا الله الله

سکتی ہے میں نے بوتہا آگروہ بچہ وے دے؟ فرمایا کہ اس کے بیچے کوچھی اس کے ساتھ ذرج کردو میں نے کہا آگر وہ لنگڑی ہو؟ فرمایا جب وہ قربانی کی جگہ تک چل کر جا سکے (تو جائز ہے ) میں نے بوچھا آگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں جمیں رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی آتھوں کو اور اس کے کانوں کواچھی طرح دیکھ لیس۔ رسنوں الترزی قرالی یہ ہو جوہ داسنوں الترائی قرالی یہ ہورہ سنوں این بادر قرالی میں الداری رقم الحر میں ایک ایک این ا

(سنن الترخدي رقم الحديث: ٩٠٠ه أسنن التهائي رقم الحديث: ٣٠٠٩ سنن ابن ماييرقم الحديث: ٣١٣٣ سنن الداري رقم الحديث: ١٩٥٤ سي ابن ا

فزيررم الديث: ١٩١٣ منداحد جاس ٩٥)

جوجالور آنگر ابواوراس کا لئک طاہر ہواس کی قربانی جائز نہیں ہے جیسا کہ مقرب اس کی تقرق آئے گی۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ معرت ابن عمر رضی اللہ عنهائے فربایا کہ قربانی کے جانور تی یا اس سے زیادہ عمر کے ہوئے جاہئیں۔ (موطاام مالک رقم الحدیث: ۵۷ کتاب الحج باب العمل فی الحدی جن بیات)

منی ہے مراد ہے دودانت والا اوراس کا معداق ایک سال کا بکراہے اور دوسال کی گائے اور پانچ سال کا اونٹ۔
(جامع الاسول جسم ۱۵۰)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شن صرف ایک بکری وَن کرتے ہے ایک آ دمی اپنی طرف سے ادرائے کھر والوں کی طرف ہے ایک بکری وَن کیا کرتا تھا' پھراس کے بعدلوگوں نے اس پر فرکرنا شروع کرد یا اور قربانی کخر اورا مارت کے اظہار کا ذریعہ ہوگئی۔

(سنن الترزی آم الدیده ۵۰ ۱۵ سنن این بازی آفدید: ۱۳۲۷ موطانام با نک آم الحدید: ۱۰۱۹ باب الشرکة می المنها یا ایام احرکا مسلک اس فطا بر مدید کے مطابق ہے کہ آیک بکری شن بھی کی افرادشر یک ہو سکتے ہیں فیر مقلدین کا مجی کی مسلک ہے اور امام با لک کا مجی آیک آور فقها واحتاف اور جمہور فقها و کے فزد یک آیک بکری میں متعدد افراد شریک میں متعدد افراد شریک میں متعدد افراد میں میں متعدد افراد میں متعدد افراد میں ہو سکتے مرف گائے اور اونٹ میں سات افراد تک شریک ہو سکتے ہیں ( تخذ الاحوذی ن ۱۵ میران واران امام بلی مرف سے مروت افراد میں میں متعدد افراد جن پر قربانی واجب شاوان سب کی طرف سے مروت اور ایک میں اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی طرف سے آیک بکری کی قربانی جا کری کی قربانی کی اگر ان کے تعدد افراد جن کی طرف سے آیک بکری کی قربانی کیا کرتے ہے۔

لیکن جن پر قربانی واجب ہے تو ایک مخص ایک بحری کی قربانی کرے گا یا گائے اور اونٹ میں ایک حصہ ڈالے گا اور جن متعدد افراد پر قربانی واجب ہے وہ ایک بحری میں شریک نہیں ہو سکتے۔

اس صدیث یں دوسری بات بید بنائی گئی ہے کہ لوگ قربانی کوفخر کے اظہار کا ذریعہ بنالیں گئے جیسا کہ جمارے زمانہ یں لوگ بچاس ساٹھ ہزار کا بہت قد آور اور بہت فرید براخر بدتے ہیں یا گئی گئی لا کھاکا بہت او نچا اور بہت جسیم میل خرید تے ہیں اس کو قالین پر بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کر اس کی شمود اور نمائش کرتے ہیں اور صاحب حیثیت لوگ ایے کئی گئی جانور خرید تے ہیں اور ان کی وڈیو بنواتے ہیں لیکن بھی لوگ جب صدقہ فطر اوا کرتے ہیں تو دو کاوگدم فی نفر کے حماب ہے و بے بی چار کا ویکا کو مجود میں یا کشش کے حماب ہے دیے ہیں چار کا کہ جانور ہی یا کھی اور کے باتھ پر ہیے رکھ دیے ہیں چار کا کو مجود میں یا کشش کے حماب ہے نہیں و بیے کیونکہ خاصوثی سے تھ دست اور غریب کے ہاتھ پر ہیے رکھ دیے ہیں جانے میں ان کے امیرانہ شماٹھ با تھا اور شان وشوکت کا اظہار نہیں ہوتا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اپنے ج بين حضرت عائشه كى طرف سے ايك كائے ذريح كى \_ (ميح مسلم رتم الحدیث ١٣١٩ منداحہ جسم ٣٥٨)

صنش بن المعتمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عندگود یکھا انہوں نے دومینڈ ھے ذرج کیے اور کہا یہ ایک مینڈ ھامیری طرف سے ہے اور دومرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم ویا تھا یا کہا اس کی وصیت کی تھی۔

(سنن الإداؤدرةم الحديث • ٩٤٩ سنن التريدي فقم الحديث ١٣٩٥ منداحه جاس ٤٠١ فقريث ١٣٣٨ (دارالكتب العلميه بيروت)

## قریانی کے جانور کی کم از کم کتنی عمر ضروری ہے

حضرت جایرین عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تم صرف ایک سال کا بکرا فرج کرواگر وہ تم پر دشوار ہوتو چھ ماہ کا دنبہ (میند حما) ذرج کردو۔ (سیح مسلم رتم الحدیث ۱۹۶۳ سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۱۹۵۲ سنن ابن عبدرتم الحدیث ۱۳۱۳ سیح ابن فزیمدرتم الحدیث ۲۹۱۸ منداحہ جساس ۳۱۴ سنن نسائی رتم الحدیث ۱۳۹۰)

حعرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بریاں تقسیم کیس میرے حصہ میں صرف چید ماہ کی بکری آئی آپ نے فرمایا اس کی صرف تم قربانی کر سکتے ہو۔ (میچ ابخاری رقم الحدیث ۱۳۰۰-۱۳۳۰ میچ مسلم رقم الحدیث ۱۳۹۰-۱۳۳۰ منداحد جسم ۱۳۹۵)

عاصم بن کلیب اپنے والدرضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت مجاشع بن سلیم کے ساتھ تھے کہ ایک منادی نے نداکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں چھ ماہ کا دنیہ ٹی کے بدلہ میں کافی ہوتا ہے (شی کامنی ہے دو دانت والا یہ ایک سال کا بحرا اور دوسال کی گائے اور پانچ سال کا اورٹ ہے )۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث 1927 سنن ابن ماجر تم الحدیث 1984) و و عیوب جن کی وجہ ہے کسی جانور کی قریبانی جائز نہیں ہے

عبیدین فیروز بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت البرا ورضی اللہ عند سے پوچھا کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کرفر مایا: چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ایسا کا تا جس کا کا تا پن ظاہر ہو ایسا بیار جس کی بیاری ظاہر ہو ایسائنگڑ اجس کا لنگ ظاہر ہو جس کی ہڈیوں میں مغز شہو ہی نے کہا جس کی عمر کم ہووہ جھے تاہد ہے انہوں نے کہا جوتم کو تاہد ہواس کی قربانی نہ کرواس کو کسی اور کے لیے حرام نہ کرو سٹن تر ہدی کی اللہ مواست میں ہے تہ آئی کمزور اور لاغر ہوجس کی ہڈیوں میں مغز شہو۔ (سٹن ایو داؤدر تم الحدیث ۲۸۰۲ سٹن التر ذی رقم الحدیث

marfat.com

١٣٩٤ منن انسائي رقم الحديث: ١٣٣٨ منن ابن ماجرتم الحديثُ :٣١٣١ منن داري رقم الحديث: ١٩٥٧ مند أحد جهام ١٩٨٠)

حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه بيان كرتم بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميل علم ديا ہے كه جم قرباتي سے جانور کی آئے اور کان کواچھی طرح و کیے لیا کریں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہواور نہ اس کی قربا فی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی قربانی کریں جس کا کان چرا ہوا ہو اور نہ اس کی قربانی کریں جس سے

کان میں سوراخ ہواور نہاس کی قربانی کریں جس کے سینگ کا نصف حصہ بااس سے زائد ٹوٹا ہوا ہو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث ٢٠١١-٥٠ ٢٨-١٠ ٢٨ سنن التريدي رقم الحديث ١٣٩٨ سنن التسائي رقم الحديث. ١٣٨٧-١٣٨٥م یز ید ذومفنر بیان کرتے ہیں کہ میں عتبہ بن عبد اسلمی کے باس کیا اور میں نے کہا اے ابو الولید! میں قربانی کے جانوہ و حوز نے کے لیے کیا جھے صرف ایک جانور بہندا یا جس کے دانت کر سے منے سومیں نے اس کو ٹالبند کیا تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہاتم اس کو لے آؤ میں نے کہا سجان اللہ! وہ قربانی آپ کے لیے جائز ہوگی جومیرے لیے جائز نہیں ہے! انہول ے کہا ہاں! کیونکہ تم شک کررہے ہواور میں شک نہیں کررہا 'رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی قربانی ہے منع کیا ہے جس کا کان جڑ ہے کٹا ہواورصرف اس کا سوراخ ہواور اس ہے منع فر مایا ہے جس کا سینگ جڑ ہے ٹو ٹا ہوا ہو' اور اس ہے منع فر مایا ہے جس کی آ تکھ چھوٹی ہوئی ہواور اس سے منع قر مایا ہے جواس قدرو بلی ہو کہ بمریوں کے ساتھ چل کر نہ جا سکے اور جس کی بدرى نوتى مولى بو\_(سنن ابوداؤدرقم الحديث ١٨٠٣ منداحدج ١٨٥)

نمازعید بردھنے ہے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت

حضرت البراء بن عازب رضی للدعند بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہروہ بن نیار رمنی اللہ عنہ نے عید الاسمی کی نماز سے سلے قربائی کا جانور وزئ کردیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اس کے بدلہ میں دوسری قربائی کرو' انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ميرے ياس تواب جير ماه كا بكرائے جواليك سال كے بكرے سے زياده فربہ ہے تو رسول التدسلي التدعليه وسلم نے فرماياتم اس كى قربانی کردو کیکن تہارے بعد بیقربانی کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس دن جو کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ سے کہ ہم تماز پڑھتے ہیں اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے ہیں ا جس نے اس طرح کیا تو اس نے ہمارے طریقہ کو یالیا اور جس نے تمازے پہلے ذرج کرلیا تو اس نے اپنے کھر والوں کے لیے سوشت مہا کیا ہے اور بیقر باقی بالکل نہیں ہے ایک اور روایت میں ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے قز مایا جس نے ہماری ( قرض كرده) نماز پڑھى اور ہمارى (واجب كرده) قربانى كى وہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانى شكرے تو ميرے ماموں نے كہا ميرے منے نے تو قربانی کردی ہے آپ نے فرمایا بدوہ چیز ہے جواس نے اپنے کھر والوں کے لیے جلدی مہیا کی ہے انہوں نے کہا ميرے پاس ايك برى ہے جودو بكريوں سے بہتر ہے آ ب فرماياتم اس كى قربانى كردووہ تمهارى بہترين قربانى ہے۔بيامام بخاری اور اہام مسلم کی روایات میں اور اہام تر قدی کی روایت ہے: انہوں نے کہا: عبد الاخی کے دن ہمیں رسول التد صلی الله علیہ وسلم نے خطبدد یا اور فرمایاتم میں سے کوئی فخص اس وفت تک قربانی تدکرے حتی کے نماز عید پڑھ لئے میرے ماموں نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! اس ون میں یہ کوشت پہند ہوہ ہے اور میں نے اپنے محمر والوں کو کھلانے کے لیے (نماز عید سے سلے ) جلدی ہے قربانی کرلی آپ نے فرمایا جتم دوسری قربانی کرو میرے ماموں نے عرض کیا یا رسول الله! میرے یاس ایک وودھ پتا کری کا بجے ہے اس میں دو بحریوں سے بہتر گوشت ہے کیا میں اس کو ڈ نے کر دول؟ آپ نے فر مایا بال وہ تمہاری سب ے بہترین قربانی ہے اور تمہارے بعد وہ اور کس سے کفایت نبیس کرے کی ۔ اور امام ابوداؤد اور امام نسائی کی روایت ال طرح P. Sale

تبيار القرآر

ہے: انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالانتی کے دن تمازعید کے بعد ہمیں خطب دیا اور فر مایا جس نے ہماری طرح کے تماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی اس نے ہماری قربانی کو پالیا اور جس نے تمازعید سے پہلے قربانی کر کی وہ اس کی بحری کا گوشت ہے کہایا رسول اللہ ایمس نے تمازعید کی طرف جانے سے پہلے قربانی کر کی اور جمعے معلوم تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے تو ہیں نے جلدی سے قربانی کر کے کھالی اور ہیں نے فود کھایا اور پہلے قربانی کر کے کھالیا تب رسول اللہ علیہ والوں اور پڑوسیوں کو کھلایا تب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بحری کا گوشت ہے انہوں نے بہر میر سے پاک الیہ بحری کا گوشت ہے انہوں نے بہر میر سے پاک اور سے ماہ کا ایک بحری کا بی ہوں نے انہوں نے بہر میر سے پاک اور سے ماہ کا ایک بحری کا بی ہوں اور سے میں دو بحر یوں سے بہتر گوشت ہے کیا ہے جمع سے کھایت کر سے گا ؟ آپ نے فرمایا ہاں اور تمہار سے بعد اور کسی سے کھایت کر سے گا ؟ آپ نے فرمایا ہاں اور سے معمار تم الحد یہ اور اس میں دو بحر یوں سے بہتر گوشت ہے کیا ہے جمع سے کھایت کر سے گا ؟ آپ نے فرمایا ہاں اور سے معمار تم الحد یہ اور اس میں کر سے گا ۔ (سیح ابخاری تم الحدیث ۱۹۸۰ سے مناز تھ کی تم الحدیث ۱۹۸۰ سے انہوں کے انہوں انسانی تم الحدیث ۱۹۸۰ سن انہوں کی تم الحدیث ۱۹۸۰ سن انسانی تم الحدیث ۱۹۸۰ سن انسانی تم الحدیث ۱۵۸۱ سن ابن ابند تم الحدیث ۱۹۸۰ سندن انہوں کے انسانی تم الحدیث ۱۵۸۱ سن انہوں کا دیک انسانی تم الحدیث ۱۵۸۱ سن انہوں کو تعدید انسانی تم الحدیث ۱۵۸۱ سن انہوں کو تعدید تا ۱۵۸۲ سن انسانی تم الحدیث ۱۵۸۱ سن انہوں کو تعدید تا ۱۵۸۱ سن انہوں کو تعدید کی تعدید تو تعدید تا میں انسانی تم انسانی تعدید تا تعدید ت

حضرت جندب بن عبد القد المجلی رضی القدعت بیان کرتے بیں کہ میں عید النائی کے دن رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے

ہاس حاضر ہوا نمازعید سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ویکھا کہ پچھاوگوں نے نمی زعید سے پہلے قربانیاں کر دی بیل آپ آپ

نے فرمایا: جس شخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ (میج ابنی رقر اللہ بیث ۱۹۸۵ میج سلم
رقم الحدیث ۱۹۲۰ سنن النہ کی رقم الحدیث عنوان من بعد رقم الحدیث ۱۳۵۲ سندانمیدی رقم الحدیث ۵۵۵)

قربانی کے جانورکو ذیح کرنے کی کیفیت

حضرت عائشہ رضی القدعنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے ایک سینٹوں والے مینڈھے کو لانے کا عظم دیا جس کے پیرسیاہ ہوں آئی تکھیں سیاہ ہوں اور باتی جسمانی اعتماء سیاہ ہوں 'وہ آپ کے پاس قربانی کرنے کے لیے لایا گیا آ آپ نے فربایا اسے عائشہ چھری لاؤ ' پھر فربایا اس کو پھر پر تیز کرو' پھر تھری لے کرمینڈھے کو پکڑ کر گرایا ' پھر اس کو ذرنے کے اور پڑھا ہم اللہ! اے القد اس کو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور آل (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور آل (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور امت (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی طرف سے قبول فربان کو قربان کر دیا۔ (میخ سلم رقم الحدیث ۱۹۱۸ اسٹن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۳۵۲) محمد حضرت جاہرین عبد اللہ دین عبد اللہ کی طرف سے قبول فربان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم نے عبد اللّٰ تی کے دن دوسرشی رنگ کے ضی سینڈ ھے ذرخ کے جب آپ نے ان کوقبلہ کی طرف متوجہ کیا تو یہ دعا پڑھی

میں نے اپنا منداس ذات کی طرف کرلیا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بید حضرت ابرائیم کی ملت پر ہے جو، دیال باطلہ ہے اعراض کرنے والے منے اور میں مشرکیین میں ہے نبیل بول نے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی ورمیری

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وها انا من المشركين ان صلوتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين الاشريك له وبذالك امرت

وانا من المسلمين اللهم منك ولك اللهم عَنَ محمد وامته بسم الله والله اكبر.

موت الله على كے نے ہے جو تمام جالوں كا رب ہے الله كا كوئى شرك فيل اور بجي اى (كى عمادت) كا عم ديا كيا ہے أور على مسلمانوں على سے بول اسالله بدقر مانی تيری طرف سے ہور تيرے ليے ہے اسے الله (اس كو تبول قرما) (سيدنا) عمد ( صلى الله عليه وسلم ) كى طرف سے الله كے نام عليه وسلم ) كى طرف سے اوران كى امت كى طرف سے الله كے نام سے اور الله سب بڑا ہے۔

مجرآ ب نے اس کوڈرکے کرویا۔ (منن ابوداؤدرقم الحدیث: ۹۵ کا سنن ائن ماجرقم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۵۲ می این فزیر رقم الحدیث: ۲۸۹۹ منداحد جسم ۳۷۵)

زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ بین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ حتما ایک مخص کے پاس مجنے وہ اس وقت اپنے اوث کو بٹھا کر اس کوئر کر رہا تھا' حضرت ابن عمر نے فر مایا اس کو کھڑا کر واس حال بیں کہ اس کا ایک ہیر بندھا ہوا ہوا ہد( سیدنا) عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ( می ابنواری رقم الحدیث: ۱۳۳۰ سن ابوداؤدرقم الحدیث: ۱۲۸ کا می ابن فرنے درقم الحدیث بندہ ۱۲۸ کا میں اللہ بیت اللہ بیت کے ابن فرنے درقم الحدیث ۱۲۸ عام میں اللہ بیت میں اللہ بیت اللہ بیت

حعنرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اوٹنی کونر کرتے تھے اس کا الٹا پیر بندها ہوا ہوتا تھا اور وہ اسپنے ہاتی ہیروں پر کھڑی ہوتی تھی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۷)

حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ عزوجل کے زویک سب سے
زیادہ عظمت والا دن قربانی کا دن ہے پھراس کے بعد دوسرا دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ یا چواونٹنیاں لائی
گئیں وہ سب آپ کے قریب ہور ہیں تھیں کہ آپ کس سے قربانی کی ابتداء کرتے ہیں جب وہ سب پہلو کے بل گر کئیں تو
آپ نے آ ہت ہے کوئی بات کی جس کو ہیں نہیں مجو سکا میں نے بوچھا آپ نے کیا قرمایا ہوجا ہے ان کا گوشت
کاٹ کر لے جائے۔ (سنن ابوداؤدر آم الحدیث ۲۵۱ می این قزیر رقم الحدیث ۱۸۲۲ منداحر یہ سال ۲۵۰)

ہم لوگ رسیوں سے قربانی کے جانور کو باندہ کر زیردی اپنے قریب کرتے ہیں پھراس کو ذرج کرتے ہیں اور او افتحال رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو پہچائتی تھیں اس لیے ازخود آ مے بوٹ بوٹ کرائی گردنیں آپ کے سامنے پیش کررہی تھیں کہ کون سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں ذرج ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے۔

بمدة بوان محرام خود نهاده بركف باميدة ككروز بدفكار خواى آمد

جنگل کی تمام ہر نیاں ایٹ سروں کو ای ہتھیلیوں پر لیے پھر دی ہیں۔ اس امید پر کہ کی دوزوہ مجوب شکار کرنے کے لئے آئ ( تو اس کو ہمارا سر کا نئے کی زخمت نہ ہوہم خود ہی ایٹے سروں کو ای ہتھیلیوں پر لیے پھر دہی ہیں )۔

قربانی کی کوئی چیز قصائی کواجرت میں نددی جائے

تبياء القرآء

كرنے كائكم ديا اوراس ميں سے قصاب كواجرت دینے ہے منع فر مايا اور بهم اپنے پاس ہے اس كواجرت دیتے تھے۔ ( منح ابخارى رقم الحدیث: ۱۸ ایمائسی مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۹۰ کا سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۹۰۹ مندالحمیدی رقم الحدیث: ۱۳ سنداحمدی الحدیث ۱۳۵۴)

قربانی کے فضائل اوراحکام سے متعلق احادیث بیان کرنے کے بعد اب قربانی کے علم میں غدا ہب فقہاء بیان کررہے ہیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ قربانی کے ایام کی تعداد کی تحقیق کریں گے۔

قرباني كيحكم مين فقهاء شافعيه كاندب

علامه ابواسحاق ابراجيم بن على شيرازى شافعي متوفى ٥٥٥ ه ولكهت بين:

قربانی کرنا سنت ہے کیونکدانس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم دومینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں سے البخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۲ ۱۱۱۱ و سیح مسلم میں اس فی مخرت ہے حضرت انس نے کہا ہیں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں سے البخاری رقم الحدیث انس رضی اللہ عنہ کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسینگوں والے مرمئی مینڈھوں کی قربانی کی اور ان کو اپنے ہاتھ سے ذریح کیا اور اسم اللہ پڑھی اور اللہ اور ان کے سینوں پر اپنا پیر دکھا (سمج مسلم رقم الحدیث ۱۹۲۱ اسن الکبری کو اپنے ہاتھ ہے کہ مسلم رقم الحدیث ۱۹۲۹ اسن الکبری ملابعی جامع میں ۱۳۲۵ اور ان کے سینوں پر اپنا پیر دکھا (سمج مسلم رقم الحدیث ۱۹۲۹ اسن الکبری کرتے ہے ملابعی جامع میں اللہ عنہ اس کیے قربانی نہیں کرتے ہے ملک کرقربانی کو واجب نہیں کرتے ہے کہ دور بانی کو واجب نہیں کرتے ہے کہ دور بانی کو واجب نہیں کہ ایک کرقا واجب نہیں کہ دور بانی کو واجب نہیں کو ایک کرتا ہوئے السن الکبری جامع کہ دور بانی کو واجب نہیں کو ایک کرتا ہوئے السن الکبری جامع کہ دور بانی کو واجب نہیں کو ایک کرتا ہوئے کہ کہ کہ کو ایک کا دور بانی کو واجب نہیں کرتا ہوئے کہ کہ کہ کو بانی کو دور بانی کرتا ہوئے کے دور بانی کو دی کو دور بانی کر دور بانی کو دور بانی کو دور بانی کر دور بانی کو دور بانی کو دیکھوں کو دور بانی کر دور بانی کو دور بانی کر د

(المبذب ج اص عام وارالفكر وروت)

اس اثر کا جواب بیہ ہے کہ ، ایسی نے اس کو سند منقطع ہے روایت کیا ہے اس لیے یہ جمت نہیں ہے ٹانیا اس کی توجیہ یہ ہے کہ جن سالوں میں اور میں منافر میں اور میں منافر میں مناف

علامه يجي بن شرف نو وي شافعي متوفي ٢٥١ ه لكهي بين:

ا مام شافعی اور ان کے اصحاب کے نز دیک قربانی کرتا سنت مؤکدہ ہے اور بیشعار طاہر ہے اور جو محض قربانی کرنے پر قادر ہواس کو قربانی کی حفاظت کرنی جا ہے۔ (شرح المہذب نا اس ۴۰۰٪ دارانکتب العلمیہ بیردت ۱۳۳۴ء)

علامہ شیرازی نے قربانی کے سنت ہوئے پر نی سلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے جواستدلال کیا ہے اس ہے وجوب کی نفی شہیں ہوتی 'کیونکہ فرض اور واجب کو بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اوا کیا ہے مثلاً حج کیا ہے فرض نمازیں پڑھی ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جج اور پانچوں وفت کی نمازیں سنت ہیں'ای طرح آپ نے جو قربانی کی ہے اس سے یہ ٹابت نہیں ہوتا کہ وہ سنت ہوا وہ واجب نہ ہو'ر ہا یہ کہ امام بہتی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بحر اور عمر قربانی نہیں کرتے تھے تو یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بحر اور عمر قربانی نہیں کرتے تھے تو یہ روایت بیا عال سے ہاور منقطع ہے اور منقطع اثر جمت نہیں ہے ووسراجواب میرے کہ ان سالوں ہیں ان پر قربانی واجب نہیں محتی جیسا کہ ہم ابھی بتا ہے ہیں۔

قرباني كيحكم مين فقهاء صبليه كاندب

علامه موفق الدين عبدالله بن قد امه تبلي متوفى ١٢٠ ه لكيت بين:

قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے ( پہلی ولیل وہی ہے جس کا علامہ شیرازی شافعی نے ذکر کیا ہے اور دوسری ولیل یہ ہے کہ ) حصرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا بیان کرتی جیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب ذوالحجہ کے دس دن داخل ہوں اور تم میں

ATATICOTAL

ے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک شدایے بال کائے شاخن کائے (می مسلم قربانی کا ارادہ کرے آسن این ماجہ رقم اللہ علیہ ہے۔ اور باتی ماجہ اسن این ماجہ رقم اللہ علیہ است کیری جہ س ۱۳۱۳ مندائد جہ میں اس میں رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کوقربانی کرنے کوقربانی کرنے کوقربانی کرنے والے کے اداؤہ کی طرف ملوض کیا ہے اگر قربانی واجب ہوتی تو آب اس طرح ندفر ماتے۔

(الكانى ج الراسم عامة وارالكتب العفيد وردت الااله)

اس دلیل کا جواب میہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا خشاء میہ ہے کہ جس مخفی نے اس قربانی کوادا کرنے کا اراوہ کیا جو واجب ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کا نے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو محض زکوۃ وینے کا ارادہ کرے تو ان فقراء سے ابتدا کرے جواس کے دشتہ دار ہوں یا جو محض نماز نجر پڑھنے کا ارادہ کرے تو رات کوجلدی سوجائے تو اس سے بیال ارم نہیں آتا کہ زکوۃ اور نماز نجر فرض شہوں۔

قربانی کے حکم میں فقہاء مالکیہ کا ندہب

علامهابوالبركات احمد الدروير ماكلي متوفى ١٩٧١ه لكعة بين:

آ زاد شخص خواہ مرد ہو یاعورت بڑا ہو یا جھوٹا' اپنے وطن میں ہو یا سفر میں' اس پر قربانی کرنا بعینہ سنت ہے ' بہ شرطبیکہ دو حج کرتے والا شہو۔(انشرے الکبیرج ہیں ۱۱۸ دارالفکر ہے وت)

اورعلامه محمد عرفة الدسوقي المالكي التنوني ١٢١٩ م لكمية بين:

مشبور تول میں ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے اور ایک قول مدے کے قربانی کرنا واجب ہے۔

( ماشية الدسوقي على شرح الكبيرج الم ١٨ اأ دارالفكر بيروت)

علامه ابو بكر محرين عبد الله ابن العربي مالكي متوفى ١٩٣٥ ه لكهت بين:

نی سلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک ندایے بال کا لے نہ ناخن اس حدیث میں بیدلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ واجبات ارادہ پرموقوف نہیں ہوتے۔

(عارضة الاحوذي ج٢ص ١٣١١ وارالكتب العلميد يروت ١٣١٨ هـ)

ائمہ ثلاثہ جوقر ہانی کے وجوب کی نئی کرتے ہیں ان سب کی دلیل بھی مدیث ہے اور ہم اس کا جواب ذکر کر پچکے ہیں امام ابو صنیفہ کے نز دیک قربانی کرنا واجب ہے اب ہم نقبها واحناف کا غرب اور ان کے دلائل ڈیٹ کریں گے۔ قربانی کے تھم میس فقبہا واحناف کا غرب

علامه علاء الدين ابو بكرين مسعود الكاساني أخفى التوفى ١٨٥ مه لكست بي:

قربانی غنی (صاحب نصاب) پر واجب ہے نہ کر نقیر پر ایغیر نذر کے اور بغیر قربانی کا جانور قرید نے کے بلکہ بیزندگی کی نعمت کاشکر اوا کرنے کے لیے اجب ان کو اللہ عزوج ل فعیت کاشکر اوا کرنے کے لیے اجب ان کو اللہ عزوج ل نے مینڈ حا ذرج کرنے کا تھم دیا تھا تا کہ وہ ان کے فرزند ارجمند کا فدید ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے بل صراط پر سواری ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے بل صراط پر سواری ہو جائے اور ان کے گن ہوں کی بخشش اور ان کی خطاؤں کا کفارہ ہو جائے اس معنی پر احادیث کثیرہ ناطق ہیں اور یکی امام الوضیفہ امام جرامام زفر امام حسن بن زیاد کا تول ہے اور امام ابو بوسف ہے بھی ایک کی رواجت ہے۔

امام ابو بوسف کی دوسری روایت بدے کر قربانی واجب نبیل ہے اور یکی امام شافعی رحمداللہ کا فرمی ہے اور اس کی دلیل دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمن چیزیں ایس میں جو بچھ پر فرض کی گئی میں اور تم پر فرض میں کی گئی ور واشت کی تمال

جلاجم

اورقر ما في \_ (منداحدج اص ١٣٣١ سنن واقعني ج ٢٩٠١ السندرك ج اص ١٠٠٠ السنن الكبري ج ٢٩٠٨ م

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام احمر امام بیجل امام ابن الصواح امام ابن الجوزی اور علامہ نو وی وغیرهم نے کہ اس صدیث کی سندضعیف ہے۔( تلخیص الحمر ج مص ٥٠١)

اس حدیث کا جواب ہے ہے کہ اول تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے تا ٹیا اس میں قریانی کی فرضیت کی نفی ہے وجوب کی نفی

جاری دلیل بیرے کداللہ عزوجل کا ارشاوے:

آ پ این رب کے لیے نماز پڑھیئے اور قربانی سیجئے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْر (الكور ٢) اس دلیل پر میاعتراض ہوتا ہے کہ وانسحر کامعنی جس طرح ہے: قربانی سیجے ای طرح اس کامعنی میجی ہے کہ زمیں اسينے ہاتھ سيند پررکھيے يا نماز ميں اپنا سينة قبله كى طرف ركھيئاس كا جواب ميہ كه موخر الذكر دونوں معنى تو فصل سے حاصل ہو کے اب اگر و انسحسر کا بھی بہی معنی ہوتو تکرار ہوگی اور جب و انسحسر کامعنی کیا جائے گا قرب فی میجیے تو اس سے فائدہ جدیدہ حاصل ہوگا سوو انعسر کوقربائی برجمول کرنا واجب ہے۔

> اور قربانی کرنے کا وجوب حسب ذیل اعادیث سے ثابت ہے تی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش د ہے : خوش ولی ہے قربانی کی کرو۔

ضحوا وطيبوا بها انفسكم.

(سنن ترفدی رقم الدیث ۱۳۹۳ مصنف مید افرزاق رقم الحدیث ۱۳۳۳ ۱۲۲۸ تدیم سنن این ماجه رقم الحدیث ۱۳۱۲ ایمندرک ت

ص ۲۲۱ نثرح استدرتم الحديث ۱۱۲۳)

اس حدیث میں آپ نے قریائی کرنے کا تھم دیا ہے اور امر اصل میں وجوب کے سے آتا ہے جصوصاً جب کر قرائن صارفہ ہے خالی ہو۔ ٹیز آپ نے قرمایا:

ہر کھروالے پر ہرسال قربانی اور عتیر ہے۔

على اهل كل بيت في كل عام اضحية

(سنن ابودادُورقم الحديث. ١٤٨٨ سنن التريزي قم الحديث ١٥١٨ اسنن التسائي قم الحديث ٣٢٣٣ سنن ابن مجدرقم الحديث ١٣١٥) اورعلی وجوب کے لیے آتا ہے بیعنی ہرگھروالے پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے اور عتیر ہ ابتدائے اسلام میں منسوخ ہو حمياتها نيزآ ڀ كاارشاد ب

جوقر مانی ندکرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔

من لم يضح فلا يقربن مصلاتا.

(سنن ابن ماجد قم الحديث ١٣١٢٣ منداحه جهل ٣١١ المهدرك جهم ٢٨٩ جهيم ٢٣١١ سنن كبري يهم ٢٠١٠)

اس حدیث من قریانی نه کرنے پر وعید ہے اور وعید صرف واجب کے ترک پر ہوتی ہے نیز آپ کا ارشاد ہے : جس نے عیدی نمازے پہلے قربانی کی وہ اپنی تربانی وہرائے۔ من ذبح قبل الصلاة فليعد اضحيته.

(صحيح البخاري رقم الحديث.٥٥٥١ مسجح مسلم رقم الحديث ١٥٥٢ منن الترندي رقم الحديث ٥٠٨ أمند حدج ١٩٧)

اس صدیث میں آپ نے قربانی دوبارہ کرنے کا تھم دیا ہے اور بیدواجب کی علامت ہے۔

(بدائع السنائع ج٢٥ م ٢٨ - ١٥ ١٤ ملخصاً دار الكتب العلميد بيروت ١١٩١٨ ه)

قربانی سے علم میں نداہب فقہاء بیان کرنے کے بعد اب ہم قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید بیان کررہے ہیں ائمہ میل شد

(امام ابوحنیفہ اوم احمداورامام مالک) کے نزو یک قرونی صرف تین دن (۱۳ ان ۱۰ تاریخ س) میں کرنا جائز ہے اور امام ثافعی اور غیر مقلدین کے نزویک چوشے دن قربانی کرنا بھی جائز ہے' اب ہم اس مسئلہ کی تفصیں اور شخین کررہے ہیں: قربانی کے دنوں کی تعیین اور شخد بیر میں فقیہاء شافعیہ کا غد ہب

علامه یکی بن شرف نووی شافعی متوفی ۲۷۷ ه کلیمته میں:

قربانی کرنے کے ایام قربانی کا دن (دس ذوالحجہ) اور تین ایام تشریق ہیں 'بید ہمارا ندہب ہے اور حضرت علی بن ابی صاب
رضی اللہ عنہ ٔ حضرت جبیر بن مطعم 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ م عطاء 'حسن بھری 'عمر بن عبدالعزیز ' مکحول اور داؤد ظاہری کا
بھی یہی مسلک ہے۔ اور امام ما لک 'امام ابو حقیفہ اور امام احمد کا ندیب سے ہے کہ قربانی کرنے کا جواز قربانی کے دن اور س کے
بعد دو دون تک ہے ' حضرت عمر بن الخطاب ' دوسری روایت کے مطابق حضرت علی 'حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کا
بھی یہی خدم ہے 'اور ما ما مک اور ان کے موافقین کی ہے دیل ہے کہ دقوں کی تعیین اور تحدید نص سے جاہت ہوتی ہے یا انفاق
سے 'اور انفاق صرف تین دفوں کی تحدید پر ہے 'ہماری ولیل ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ دسوں اللہ صلی اللہ
عیہ وسلم نے فربایا:

تمام ایام تشریق ایام ذیح ہیں۔

كل ايام التشريق ايام ذبح.

(منداحدی مهم ۱۸ قم الحدیث ۱۹۷۵ وادالکت العلمیه بیروت می این حبان رقم کیدیث ۱۰۰۸ مندالیزار رقم لحدیث ۱۳۲۹) مندالیزار رقم لحدیث ۱۳۲۸ مندالیزار رقم لحدیث ۱۳۲۸ مندالیزار رقم لحدیث مرسل به سلیمان بن موی معظرت جبیر کی حدیث کوام بیمی نے متعدد اس نید سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث مرسل ہے سلیمان بن موی نے اس حدیث کواس نید نے اس حدیث کواس نید معلم سے روایت کیا ہے اور س نے ان کا زمانہ نمیں پایا 'ا، م بیمی نے اس حدیث کواس نید معلم سے روایت کیا ہے اور س نید ان کا زمانہ نمیں بیان کیا ہے اور معاوید بن کی معلم سے بھی بیان کیا ہے اور وہ نمین وہ تمام اس نید ضعیف بیل (منن کری للبیقی جام ۲۹۷) کیونکہ ان اس نید کا مدار معاوید بن کی الصد فی بر ہے اور وہ نمین ہے۔

محمد بن سيرين نے کہا قربانی صرف ايک دن ليني يوم نحر (وس ذوالحبه) کو کرما جائز ہے۔

(شرح المهذب جهص ١٩٨٩ ملضاً وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ هـ)

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقنہاء مالکیہ کا مذہب

عدا مه قاضی عیاض بن موی مالکی اندلسی متو فی ۱۹۸۷ ه کلصته بین

ہمارے اصحاب کا نمرہب میہ ہے کہ صرف تین ون تک قربانی کرنا جائز ہے دس ذور لحجہاور دو دن بعد کیونکہ قرآن مجید میں

اور ان معروف اور معین دنوین میں ان جانوروں پر اللہ کے مام کا ذکر کریں جو اللہ نے ان کو عط کیے جیں پھرتم خود بھی ان جانوروں کے گوشت سے کھاؤ اور بھو کے فقیر دل کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں ان لوگول (حمد بن سیرین اور ان کے تبعین) کے قول کارد ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف دی دو لجہ کے دن جائز ہے کیونکداس آیت میں ایّام کا لفظ ہے اور مید جمع کا صیغہ ہے اور اس کو بوم واحد سے تعبیر نہیں کیا جاتا اور اکثر اہل اصول کے نزدیک جمع کا طلاق کم از کم تین افراد پر کیا جاتا ہے ہیں تین دن تک قربانی کرنا بھنی ہے کہذا اس آیت کو بھنی مقدار پر محمول کیا جائے گا اور تین دن سے زیادہ ایام مراد لینے کے بیے مستقل دلیل کی ضرورت ہے اور وہ ہے نہیں سوقر بانی کرنے کا جواز

تبيار القرآن

مرف عن دن میں مخصر ہے گا۔ (اکمال العظم بنوائد سلم جو من من دارالوقاء بروت ۱۳۹۹ء) قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحد بد میں فقہاء حنبیلہ کا تد ہب

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قد امه منبلي متوتى ١٢٠٠ ه لكهية بن

مرف تین دن قربانی کرنا جائز ہے دس فروالحجہ اور اس کے بعد دو دن معفرت عمر معفرت علی معفرت ابن عمر معفرت ابن

عباس اور حصرت ابو ہر مرہ اور حصرت انس رضی الله عشم کا میں نظریہ ہے اہام احمد بن صبل رحمہ اللہ تعالی فریاتے ہیں:

بکٹرت محابہ سے بیمنقول ہے کہ قربانی تین دن ہے امام مالک امام ابوطنیفہ اور توری کا بھی بہی مسلک ہے حضرت می رضی الله عند سے ایک روایت آخر ایام تشریق کی بھی ہے اور یہی امام شافعی کا قدیب ہے کیونکہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ عند و " تمام ایام شی قربانی کے دن بین نیز ان ترام دنوں میں روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایسام صندی کے لمھا صند و " تمام ایام شی قربانی کے دن بین نیز ان ترام دنوں میں کھیسریں پڑھی جاتی ہیں اور دوزہ نبیں رکھا جاتا۔ اس بیتمام ایام قربانی کا کل ہیں این سیرین نے کہا قربانی کرنا صرف یوم نحر میں

جائزے۔

اماری دلیل بیہ ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے متع فر مایا ہے اور جس دن گوشت کو ذخیرہ کرنا جس ول اللہ علیہ واللہ ہی جا کرنہیں ہوگا نیز چو تھے دن ری کرنا بھی واجب نہیں ہے الہذااس دن قربانی کرنا بھی جا کرنہیں اس دن قربانی کرنا بھی جا کرنہیں اور کھیر قربانی کرنا بھی جا کرنہیں ہے اور انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے الاحسا مسحو ''اس میں ایام کا ذکرنہیں اور کھیر قربانی سے عام ہے کونکہ ایام تشریق کا پہلا دن جو ہوم عرف ہے وہ بھی تکبیرات اور دوز ور کھنے کا دن جو ہوم عرف ہے وہ بھی تکبیرات اور دوز ور کھنے کا دن ہے جا الانکہ اس دن قربانی جا ترنہیں ہے۔ (اپننی جام سے مالانکہ اس دن قربانی جا ترنہیں ہے۔ (اپننی جام سے ۱۵ الله بیروت ۵ سے ۱۵ الله دن جو ہوم عرف ہے وہ بھی تکبیرات

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء احناف کا غد ہب

منتمس الائمة محمد بن احد مرحى حنى متونى ١٨٨٣ ه لكهت بين

قربانی کا اوا کرتا صرف ایام نحری جائز ہے اور ہمارے نز دیک ایام نحرصرف تین دن ہیں کیونکہ نی صلی الته علیہ وسم نے فرمایا ایام نحر تین دن ہیں ان میں پہلا ون افضل ہے اور جب تیسرے دن سورج غروب ہوجائے تو پھراس کے بعد قربانی جائز نہیں ہے اور امام شافعی رمنی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تھے دن بھی قربانی جائز ہے اور بیضعیف ہے کیونکہ بی قربانی ایام نحر کے ساتھ خاص ہے نہ کہ ایام تشریق کے ساتھ کیا تم نہیں و بھے کہ پہلے دن یعنی دس ذوالحج کو قربانی کرنا افضل ہے اور وہ ایم نحر ہے۔ خاص ہے نہ کہ ایام تشریق کے ساتھ کیا تم نہیں و بھے کہ پہلے دن یعنی دس ذوالحج کو قربانی کرنا افضل ہے اور وہ ایم نحر ہے۔

قربانی کے جواز کے لیے صرف تین دنوں کی شخصیص اور تحدید کے متعلق اعادیث

ماضع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهائے کہا قربانی صرف قربانی کے دن اور اس کے دو دن بعد تک ہے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث: ۲۷۰ دارالسرفہ بیروت ۱۳۲۰ میڈ جامع الاصول رقم الحدیث ۱۲۲۹)

تین دن تک قربانی کی تخصیص پرحسب ذیل امادیث میں ثبوت ہے۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد نہیں کھاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بعد بھی گوشت کھانے اور لے جانے کی اجازت دے دی۔

( مي ابغاري رقم الحديث ٢٩٩٤ ميح مسلم رقم الحديث ١٩٤٢ منداحد جسس ٢٨٨)

حصرت عبدالله بن عمروض الله عنهما بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم قرمايا تنن ون تك قرباني كالكوشت

مبياد القرآد

كعاؤ\_ (صحيح ابخارى رقم الحديث: ١١٨٨ محيم مسلم رقم الحديث ١٩٤٠ متداحرج اس

حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی ابلہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں ہے جو محض بھی قربانی کرے کو تنین دن کے بعداس کے پاس گوشت میں ہے کوئی چیز پچی شدرے جب ووسرا سال آیا تو جم نے پوچھایا رسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی پچھلے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فر مایا تم خود کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرواس سال لوگ بھی میں تھے ہیں ہیں نے ارادہ کیا کہ تم تنگی میں ان کی مدد کرو۔ (سمجے ابخاری قم الحدیث ۵۵۱۹ میکے مسلم قم الحدیث ۵۵۲۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت ہیں نمک لگا کرر کھتے ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدید میں چیش کرتے ہے ہے آپ نے فرمایا تم اس کوصرف تین دن کھایا کرواور آپ نے تن من چیش کرتے ہے ہے تھے آپ نے فرمایا تم اس کوصرف تین دن کھایا کرواور آپ نے تن ہے منع نہیں فرمایا الین آپ کے سام رقم الحدیث ۱۹۷۱ سنن آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس گوشت میں سے تنگ دستوں کو کھلایا جائے۔ ( میں ابخاری رقم الحدیث ۱۹۵۰ میں الم اللہ ہے ۱۹۵۰ سنن الحدیث ۱۹۵۱ سنن الم اللہ ہے ۱۹۵۰ مندا حمد رقم الحدیث ۱۹۵۱ مندا حمد رقم الحدیث ۱۹۵۹ مندا حمد رقم الحدیث الحدیث ۱۹۵۹ مندا حمد رقم الحدیث الحدیث

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے جی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قربانی میں سے تین ون تک کھاؤ۔ (سمج ابخاری رقم الحدیث:۵۵۷ سمج مسلم رقم الحدیث،۱۹۷۰)

اس طرح کی اور بہت ا حادیث ہیں' اور ان تمام ا حادیث میں تین دن کی تخصیص میں اس پر دلیل ہے کہ قربانی کرنے کا جواز تین دنوں میں مخصر ہے' نیز ہم کہتے ہیں کہ چو تنے دن قربانی کرنا بہر حال مخلوک ضرور ہے' سوغیر مقلدین حضرات کو جاہے کہ اس دن قربانی کریا بہر حال مخلوک ضرور ہے' سوغیر مقلدین حضرات کو جاہے کہ اس دن قربانی کریں جس دن تینی طور پر قربانی ہو جائے حالانکہ ہم و کیلئے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات وانستہ چو تنے دن قربانی کریں جس دن تینی طور پر قربانی ہو جائے حالانکہ ہم و کیلئے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات وانستہ چو تنے دن

قربانی کے منکرین کے شبہات کا ازالہ

قربانی کے منکرین کہتے ہیں کہ کے قربانی صرف جاج کے لیے مشروع ہے اور ہرسال اور ہرشہر میں قربانی کرنا سنت ابراہیں ہے ناسنت محمدی ہے۔

اس کے جواب میں اوان گزارش بے کہ القد تعالی نے قرآن کریم میں قربانی ادا کرنے کا امر عموم اور اطلاق سے فرمایا ہے۔ گی کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ چانچ ارشاد ہوا فصل لوبک و انعجو (اپنے دب کے لیے تماز پڑھ اور قربانی کر) (الکور ۱۲) اور ۱۶ الدر ۱۶ کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ چانچ ارشاد ہوا فصل لوبک الذھلی الله علیدو کم نے اجرت کے بعد صرف ایک یار ج کیا اور مدید میں قیام کی بوری مدت میں ہرسال قربانی اوافر ماتے دب (تذی رقم الدے کہ ۱۵) حضرت جاہر وسی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اور عالی ۔ تماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے تماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو آپ نے قربانی تمہیں وویارہ قربانی کرتی ہو کی (سی مسلم رقم الدی سے الدی سے مدید طبیب میں دومین تولی کرتی ہو کی (سی مسلم رقم الدی سے الدی سے الدی سے مدید طبیب میں دومین تولی کرتی ہو کی (سی مسلم رقم الدی سے در ایک کرتی ہو کی (سی مسلم رقم الدی سے الدی سے در الدی سے مدید طبیب میں دومین تولی کرتی ہو کی الدی سے مدید طبیب میں دومین تولی کرتی ہو کی الدی تولی کردیا ہے اس کے اس مسلمان کے لیے برشہر ہیں ہے۔ ان کا جو کی اور الدی کو تر کیا تا ور الدی سے اور الدی میں اور اللہ میں الدی کی تعام الدی کا تھم دیا اور الدی سے اور الدی ہو الدی میں اور الدی ہو الدی میں اور الدی ہو الدی میں الدی میں اور الدی ہو الدی میں ا

المت ايراميم كى بيروى كرو يس قربانى بعى تجاج وغير تجاج دونول يرلازم بــ

رہا مال کو ضائع کرنے کا شہر تو اس کے جواب میں اولا گر ارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل کرنے میں جو مال خرج

اورا حباب کو کھلا یا جاتا ہے اور غربا ہ کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ضائع کیا چیز ہوئی اپنے کھانے کو تو ضائع نہیں کہہ سکتے

اورا حباب کے ہدیداور غرباء پر صدقہ کو ضائع وی شخص کہ رسکتا ہے جس کے دل میں نہ اپنے رشتہ داروں کی محبت ہواور نہ غرباء کے جدیداور غرباء پر صدقہ کو ضائع وی شخص کہ رسکتا ہے جس کے دل میں نہ اپنے رشتہ داروں کی محبت ہواور نہ غرباء

فقہاءاحناف کے نزویک قربانی کے جانور کا معیار

عالم كرى من ب

الا قرباني كاجانورتمام عيوب فاحشر علامت بوناجا بيد (بدائة العنائع)

جن جس جانور کاخلفتہ سینگ نہ ہویا اس کا سینگ ٹو تا ہوا ہوا اس کی قربانی جانز ہے۔ ( کانی )

الله الكرسينك كي نوث بري كے جوڑتك يہني من تو يعرق بانى جائز نبير بير الله العمال )

اگر جانوراندها کانا یالنگرا ہواوراس کے عبوب باکل ظاہر ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں اس طر آ اگر اس کی بیاری ظاہر ہو 'جس کے دونوں کان کے ہوئے ہوں یا جس کی چیتی یا دم بالکل کئی ہوئی ہو یا جس کا پیدائش کان نہ ہواس کی قربانی جائز نہیں 'جس کا کان چھوٹا ہواس کی قربانی جائز نہیں 'جس کا ایک کان پوراکٹ ہوا ہو یا جس کا پیدائش صرف یک کان ہواس کی قربانی جائز نہیں اگر کان 'چکتی ذم اور آ تھے کا زیادہ حصرضا کے دوئو اس کی قربانی جائز نہیں اگر کان 'چکتی ذم اور آ تھے کا زیادہ حصرضا کے دوئیا ، وتو اس کی قربانی جائز ہیں اور م ضائع ہوا ہوا ہوا ہو تو جائز ہے۔
ہوا ہوتو چرجا تزیم خاتی یا اس سے کم حصر اگر ضائع ہوا تو جائز ہوائی ہے دیادہ خصرض نے ہوگی تو تا جائز ہے۔
ہوا ہوتو چرجا تزیم خاتی یا اس سے کم حصر اگر ضائع ہوا تو جائز ہے اور تبانی ہے دیادہ حصرضا نے ہوگی تو تا جائز ہے۔
ہوا ہوتو چرجا ترزیم نے تبائی یا اس سے کم حصر اگر ضائع ہوا تو جائز ہے اور تبانی ہے دیادہ حصرضا نے ہوگی تو تا جائز ہے۔

جہا جس جانور کے دانت شہول تو اگروہ چارا کھالیت ہے تو اس کی قربان جارہے درنے ہیں۔ (میدرسی)

الا جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہول تو اگر اتنے دانت باتی بین جن ہے و و جارا کھا سکت ہے قراس کی قربانی جانز ہے ورشیں۔(قامنی خال برماثیہ عالمکیری جسم ۳۵۳)

جو جانور مجنون ہو گیا ہوتو اگر وہ جارا کھا سکتا ہوتو اس کی قربانی جارزے ورنے نیس فی ش زاہ جانور اگر فربہ ہوتو اس کی قربانی جائزے ورنے نیس نے قربانی جائزے ورنے نیس ہوتو اس کی قربانی جائزے اس کے قربانی جائزے ورنے بیس ہوتا ہوا ہوا س کی قربانی جائزے ہے۔ حدیث کان کا الگا حصہ یا بچھلا حصہ کٹا ہوا ہواس کی قربانی جائزے یا جس کا کان پیٹا ہوا ہواس کی قربانی جائزے ہے۔ حدیث پس جوالی جانوروں کی قربانی کی ممانعت ہے وہ کراہت تیز بی برحمول ہے۔ (بدی اللہ بی)

الم جس جانور كى ناك كى بونى بواس كى قربانى جائزتيس (ظبير)

جد جوجانور بعينا موياجس كاأون كاش ليا كيامواس كي قرباني جائز بـــــ ( عاشي خال)

الا جس کے تمن کاٹ لیے گئے ہوں کیا جس کے تمن خٹک ہو گئے ہوں یا جواپنے بچے کو دورہ ہے نہ پلا سکے اس کی قربانی جائز مہیں۔(میدامزدس)

ا گر بحری کی زبان کئی ہوئی ہواوروہ جارہ کھا سکتی ہوتو اس کی قربانی جا سرے ورنڈیس۔ (تارہ ندیہ) اسلام کی زبان ندہوتو اس کی قربانی جا تزہے اوراگر گائے کی زبان ندہوتو پھر جا سرنیس۔ (عدمہ)

- المراك عن المراك المركور وغيره كما تا مواس كى قربانى جائز تين الرجلال الوشف مواد الس كوج اليس وي المرج من المرج ا
  - الله جس جانوری جارتا گول می سے ایک تا مک کی ہوئی ہواس کی قربانی جائز ہیں ہے۔ (اوراندوقارعاند)
- الله مشار نے نے بیان کیا ہے کہ ہروہ عیب جو کی منفعت کا بالکل زائل کر دے یا جمال کو بالکل مناقع کردے اس کی وجہ سے قربانی مناقع کردے اس کی وجہ سے قربانی منوع نہیں ہے۔ وجہ سے آم درجہ کا ہواس کی وجہ سے قربانی منوع نہیں ہے۔
- الله صاحب نصاب نے اس مے عیب والے جانور کوخرید ایا خرید نے کے بعد اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ممنوع ہے تو ہرصورت میں صاحب نصاب کا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں اور جوصاحب نصاب نہ ہووہ ہر صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں اور جوصاحب نصاب نہ ہووہ ہر صورت میں اس جانور کی قربانی کرسکتا ہے۔ (مید) (فاوی عالم کیری نے ۵س ۲۹۹۔ ۲۹۹سنا ضامطہد امیر یہ کبری بولاق معز ۱۳۱۰ھ)

فقتهاء احناف کے نزویک افضل قربانی کابیان اور قربانی کے گوشت کے احکام

جر خسی جانوری قربانی زکی برنبت افضل ہے کونکہاس کا گوشت زیادہ لذید موتا ہے۔ (مید)

- اس میں مشائع کا اختلاف ہے کہ اونٹ کا ساتواں حصہ افضل ہے یا بحری؟ تختین بیہ ہے کہ جس کی قیت زیادہ مووہ افضل ہے۔ افضل ہے۔ (ظہریہ)
  - الله اگر قیت برابر ہوتو گائے کے ساتویں حصدے بحری اضل ہے کیونکہ بحری کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ (خلامہ)
- زیادہ فربہ زیادہ حسین اور زیادہ عظیم جانور کی قربانی متحب ہے اور بحربوں کی جنس میں سرمئی رنگ کا سینگون والاقصی مینڈ ھاافضل ہے نیز یہ متخب ہے کہ چیری تیز ہواور گلے پر چیری پھیرنے کے بعد آئی دیرا نظار کرنامتحب ہے بعثنی دیریس اس کے تمام اعضاء شنڈ ہے ہو جا کیں اور اس کے تمام جسم سے جان لکل جائے اور اس کے جسم کے شنڈا ہوئے سے پہلے اس کی کھال اتار نا محروہ ہے۔ (بدائع العنائع)
- اور تیس کے جانورے خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا مستحب ہے اور افضل ہے کہ تیسرا حصہ صدقہ کرے اور تیسرے حصہ کے جا سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی ضیافت کرے اور باتی تیسرے حصہ کو ذخیرہ کرے اور فنی اور فقیرسپ کو کھلائے۔ (بدائع العمالع)
  - الله عربانی کے کوشت کو جے جاہے ہدرے عن کو نقیر کو مسلم کواور ذمی کو۔ (میافیہ)
- المرقربانی کا سارا کوشت صدقہ کر دیایا سارا کوشت اپنے کے دکالیاتو جائز ہے اوراس کے لیے بیرجائز ہے کہ وہ تھی ول ا سے زیادہ بھی کوشت کو ذخیرہ کر کے رکھے لیکن اس کو کھلاتا اور صدقہ کرتا افضل ہے البتہ اگر کوئی فض کثیر العیال ہوتو اس کے لیے افضل اپنے اہل وعیال کو کھلاتا ہے۔ (بدائع اصنائع)
- جہ اگر قربانی کے جانور کی نذر مانی تھی تو پھراس کے گوشت کوخود کھانا جائز ہے اور شاس میں ہے اغنیا و کھلانا جائز ہے عام ازیں کہ نذر مانے والا امیر ہویا نقیر ہو کیونکہ اس کا طریق اس کوصد قد کرنا اور صدقہ کرنے والے کے لیے اسے صدقہ کو خود کھانا جائز ہے نہ اغنیا و کو کھلانا جائز ہے۔ (فادی عالم کیری جائل 194-ملحما مطبعہ امیریہ کمری اولاق معر)

قربانی کے دیگر مسائل

قاوی عالمکیری میں لکھا ہے: (۱) قربانی کرنے سے چندایام مسلے قربانی کے جانور کو یا ندھنا اس کے ملے میں ہار والنا اور اس مرجل والنا مستحب ہے اس کو

### آ ہتہ آ ہتہ قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے اس کوئی ہے یا تھیدے کر قربان گاہ کی طرف نہ لے جایا جائے۔ (بدائع اصمائع)

(٢) قربانی کے بعداس کے ہاراوراس کی عبل کومدقہ کردے۔(سراجیہ)

- (٣) جب کوئی بکری (یا گائے) قربانی کے لیے خرید ہے تو اس کا دودھ دوھ کریا اس کے بال کاٹ کرنفع حاصل کرنا کر دہ ہے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ بیتھم اس کے لیے ہے جوصاحب نصاب نہ ہوا درصاحب نصاب کے لیے قربانی کے جانور کے دودھ یا اُون سے نفع حاصل کرنا جائز ہے (بدائع) اور صحیح یہ ہے کہ اس مسئلہ میں صاحب نصاب اور غیر نصاب دونوں برابر اس ۔ (فیا ثیر)
- (٣) قربانی کی کھال کومدقد کردے یا اس کی مشک یا جراب بنا لے (یا مصلّے اور موزے بنا لے) اور قربانی کی کھی ل کوفر وخت

  کر کے کسی ایک چیز کوفر بدنا استحسانا جائز ہے جس کو بعینہ کام جس لایا جا سکے (مثلاً کتاب یا پنگھا فرید لے) اور اس سے
  الیکی چیز فریدنا جائز نہیں ہے جس کو بعینہ کام جس ندلایا جا سکے بلکداس کوفری کرنے کے بعد اس سے فائد و حاصل کیا جا
  سکے جسے طعام اور گوشت وغیر و اور اگر کھال کو جیموں کے کوش فروخت کردیا تا کرصد قدید جائز ہے کیونکہ یہ
  مجی کھال کی طرح صدقہ کرنا ہے۔ (جیمین الحقائق)
- (۵) قربانی کے گوشت کے بدلہ میں جراب (چروے کاظرف) خریدنا جائز نیس ہے البت قربانی کے گوشت کے بدلہ میں غلہ یا محوشت خریدنا جائز ہے۔ (فادی قاض فان)
- (۱) قربانی کرنے کے بعداس کی چربی اس کی سری پائے اس کا اُون اس کے بال اور دوده وغیرہ کوالی چیز کے ہوش فرونت ندکرے جس سے بعینہ فاکدہ نبیں اٹھایا جا سکتا جسے روپ جسے اور کھانے چینے کی چیزیں ای طرح ان چیزوں کوقف ب ک اجرت جس بھی ندوے اور اگر اس نے ان چیزوں کوفروخت کردیا تو اس کی قیمت کوصد قریرے۔(بدیئے الصابی)
- (2) اگر قربانی کے جانور کے بچہوجائے تو اس بچکو بھی اس جانور کے ستھ ذرح کردیا جائے اور اگر اس کوفر وخت کردیا تو اس کی قیمت کوصدقہ کرنا واجب ہے اور اگر ایام مخرکذر کئے تو اس بچکو زندہ صدقہ کردیا جائے اور اگر بچکو مال کے ساتھ ذرح کیا تو اس کا گوشت صدقہ کردیا جائے۔ (خلامہ)
  کیا تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور ایام ابو صنیفہ ہے ایک روایت رہے کہ اس کا گوشت صدقہ کردیا جائے۔ (خلامہ)
- (A) صاحب نعماب قربانی کے جانور کوفروخت کر کے اس کے بدلہ میں دوسرا جانور خرید سکتا ہے اور اگر بچھ چیے نے جائیں تو ان کوصد قد کروے۔(سراجہ)(فادی عالم میری ج۵س۳۰۰۳۔۳۰۰سنصا مطبوع مطبعہ امیریہ کبری بواہ ق معر)

قربانی کے اسرار ورموز

اسوؤا ساعيل كوتازه كياجا تا ہے۔

(۱) اسلامی سال کا آغاز محرم اور انقدام ذوائی پر ہوتا ہے اور دس محرم کو حضرت حسین کی اور دس ذوائی کو حضرت اساعیل کی قربانی ہے۔ پند چلا اسلام ابتداء سے انتہا تک قربانیوں کا نام ہے۔

۔ خریب وسادہ ورنگیں ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اسامیل (۳) اللہ تعالی نے جونعتیں ہمیں اپنی مرضی ہے تفرف کے لیے دی ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان نعتوں کا پکھ حصراس کی مرضی ہے میلی خرج کیا جائے سال مجرہم اپنی خواہش ہے جانور ذیح کرتے ہیں اللہ نے چاہا سال میں ایک مرتبہ ہم یہ جانور محض

اس کی مرضی ہے ذری کرویں۔

جلدتم

marfat.com

فبيار القرأر

(۳) اپنے ہاتھ سے جانور ذیج کرنے سے ف ک وخون سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے جہاد کی استعداد حاص ہوتی ہے کیونکہ جوشخص ایک جانو رکوبھی ذیج نہ کر سکے اس سے کفار کو ہلاک کرنے کی توقع کب کی جاسکتی ہے۔

(٣) قربانی کے ذریعہ ہمیں مید عادت وُرں جاتی ہے کہ جس طرح اللہ کے تکم ہے ہم نے آج س جانور کی جان پیش کی ہے' وفت آنے پر اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور چیش کردیں۔

(۵) جس طرح بدن کاشکرنمازے مال کا زکو ہے۔ ورقوت کاشکر جہادے ہوتا ہے اس طرح یہ نوروں کاشکر قربانی ہے ہوتا ہے۔

(٢) كفراني قرونيان بتون كے ليے كرتے بين بم قرباني لقد كے ليے كرك ان كے سينتي را عمل متعين كرتے بيں۔

(2) قربانی اور تکبیرت تشریق کی وجہ سے غیر جی جی جاج سے مناسبت عاصل ہوتی ہے۔

(٨) قربانی سے وحدت می کوتفویت متی ہے اس دن تر مسلمان ایک عمل اور یک کھانے میں متحد ہوتے ہیں۔

(٩) قربانی قارب اوراحباب سے ملاقات ضیافت اور صله رحی کا سبب بنتی ہے۔

(۱۰) احبابِ کوقر بانی کا تخفہ دینے سے یگا نگت بڑھتی ہا اور صدقہ دینے سے غرباء کا پیٹ بلتا ہے اور ان کی دعا نیں ملتی ہیں۔

(۱۱) نسان کی جسمانی نشو ونما کے لیے گوشت ایک ضروری عضر ہے بہت سے لوگ نا داری کی وجہ سے گوشت سیر ہو کر نہیں کھ سکتے 'قربانی کے ایام میں ان کی بیرضرورت بچوری ہوجاتی ہے۔

(۱۲) قربانی کے ذریعہ ان کفار کے عقیدہ پرضرب مگتی ہے جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں۔

(۳) قربانی سیستن دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تق کی رصائے ہے اس خارجی حیوان کو آبنی حیری سے ذیح کیا ہے۔ای طرح شریعت کی قربان گاہ برائے داخل حیوان کو بھی مخالفت نفس کی حیری سے ذیح کرڈ الوتا کہ باطن ظاہر کے موافق ہو جائے ورآ بیت آفت کی معرفت کا مدمی حیوان باطن کی قربانی سے اور آ بات انفس کی معرفت کا مدمی حیوان باطن کی قربانی سے اور آ بات انفس کی معرفت کا مدمی حیوان باطن کی قربانی سے بورا ہوجائے۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ی کواسحاق ہی کی بشارت دی جوصالحین میں سے ہیں ۱ اور ہم نے اہر ہیم اور سی قرپ برکتیں نازل فرء کیں اور ان کی اوار میں سے نیکی کرنے والے (بھی) ہیں اور اپنی جان پر کھلا کھلا تھلم کرنے والے (بھی) ہیں 0 (القشّة ۳ ایرالا)

حضرت ہراہیم اور حضرت اسحاق عیبی السلام پر بیہ برکتیں نازل فرمائیں کہ قیامت تک دنیا ہیں ان کی ٹناہ جمیل اور تعریف ورخسین ہوتی رہے گئ اور حضرت سحاق عیبیہ السلام کی بیٹت سے تم م انبیاء بنی امرائیل پیدا فرہ نے اور بیا بھی ان دونوں برگزیدہ نبیوں پر برکتول کا نزول ہے اور فرمایا کہ ن کی اولا دییل سے نیکی کرنے والے بھی جیں اور بیا بھیا عیبیم اسلام ورموشین الل کتاب بیں اور بیا بھی فرمایا کہ اولا دیئل سے اپنی جان پر کھلا کھلا تھلا تھی جیں اور اس ارش دیمل بیا تنابیہ ہے کہ نفشائل ہول تا کہ بیہ چیز یہود کے لیے لخر و مباہات کا حبب نہ ہو

## وَلَقُنُ مَنْنًا عَلَى مُوسَى وَهُمُ وَنَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقُومُهُمَا

اور بے شک ہم نے موی اور بارون ہے احسان کیا O اور ہم نے ان دونوں کو



# ٱجمعِين ﴿ الْاعْوْرَانِ الْعَبِرِين ﴿ ثَالَا عَوْرًانِ الْعَبِرِين ﴾ فَتُودَمّرنا الْأَعْرِين ﴾

گھر والوں کو نجات دی O ماسوا ایک بردھیا کے جو باتی رہ جانے والوں میں سے ہوئی O پھر ہم نے ووسروں کو ہلاک کر دیا O

# والكُولَتُ وَنَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِالْيُلُ افْلاتَعْقِلُونَ ﴾ وباليل افلاتعقلون

اور (اے مکہ والو!) تم ضرور منے کے وقت ان (کی بستیوں) کے پاس سے گزرتے ہو 0 اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں بجھتے! 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے مویٰ اور ہارون پر احسان کیا 0 اور ہم نے ان ووٹوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی 0 اور ہم نے ان کی مدو فر مائی سوونی غالب رہے 0 اور ہم نے ان کو واضح کتاب وی 0 اور ہم نے ان کوسیدھی راہ پر چلایا 0 اور بعد پس آئے والوں میں ہم نے ان دوٹوں کا ذکر خیر چھوڑا 0 موی اور ہارون پر سلام ہو 0 ہم نیکی کرنے والوں کو ای طرح انچھی جزاد ہے ہیں 0 بے شک وہ دوٹوں ہمارے کامل مومن بندوں میں سے ہیں 0

(الشَّفِينِ: ١٣٣٤.١٣٣

### حصرت موی اور حصرت هارون علیهاالسلام کا قصه

ان آیات میں القد تعانی نے یہ بتایا ہے کہ اس نے معزت موکی اور معزت ھارون علیما السلام پر کیا کیا انعامات فرمائے ان دونوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا 'ان کو اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نبوت عطافر مائی اس نے ان کو تلام بنا رکھا تھا' ان کے بیٹوں کو قبل کر اویتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے ویتا تھا' کھراللند نعالی نے ان کی مدوفر مائی اور ان کوفرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطافر مایا' اور انہوں نے فرعون کی زمین اور اس کے اموال پر قبضہ کر لیا اور اللہ تعالی نے معزمت موکی علیہ السلام پر آیک آسانی کماب نازل فرمائی جس میں وضاحت کے ساتھ احکام شرعیہ بیان فرمائے۔

الصَّفَّت :۱۱۲ میں اللہ تعالی نے حضرت مولی اور حضرت معارون علیما السلام پراپنے احسانات کا ذکر قربایا ہے احسان سے مراد ہے تفع بہنچاتا اور نفع کی ووقسمیں ہیں و نیاوی تفع اور ویٹی تفع و نیاوی متافع میں حیات عقل حواس اور مشاعر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پرورش قربانا ہے اور صحت اور عافیت کے ساتھ قابل ذکر عمر عطافر مانا ہے اور دیٹی نفع میں علم اور عمل مسالح ہے اور اس کا اس کا درجہ نبوت اور رسالت ہے جس کی تائید میجزات اور ولائل سے ہو۔

الصَفَّت ١٥٠ بن ان دونوں كواوران كى قوم كوبہت بوى مصيبت سے نجات عطافرمائے كا ذكر ہے اور وہ يہ ہے كہ اللہ تعالى نے فرعون اور اس كى قوم كوغرق كر و يا اور حصرت موئى عليه السلام اور بنى اسرائيل كوسلامتى سے سمندر كے يارگز ار ديا۔

القسفَّة : ١١٦ مين ان كي مدوفر مانے اور ان كوغلبہ عطا فرمائے كا ذكر ہے لينى وہ دلائل اور مجزات كے اعتبارے ہر دور اور ہر حال ميں فرعون اور اس كی قوم پر عالب رہے اور آخر كار ان كوسلطنت اور حكومت بھی عطا فرمائی۔

الطُّفَت الم الم الله الله الكوروش كما بعطافر مان كاذكر باس مرادتورات بجوان كي ضرورت كم تمام علوم ادر احكام برشتمل ب-

الله في الله الله الله الله المتنقم برگامزان كرنے كا ذكر ب ان كوعفل اور معى دلائل سے دين حل برمغبولى سے قائم ركما اور ان كو باطل سے مجتنب رہے اور حق سے دابست رہے كى تو نقل عطافر مائى۔

الصَفَيد : ١١٩ ش بتايا كريم في بعد والول من ال كاذكر ترجيور ابعد والول عدم اوسدنا فرصلي الشعليدوسلم كا امت

ہے اور ذکر خیرے مرادان کی تعریف و تحسین اور ثناء جیل ہے۔

الطفق : ۱۲۰ می معترت موکی اور معترت هارون پرسلام بیجینے کا ذکر ہے اس میں ان کی تعظیم اور تو قیر کا بیان ہے اور میں بد ہدایت دی ہے کہ ہم بھی جب ان کا نام لیس تو ان پرسلام بیجیس اور کہیں معترت موکی علیہ السلام اور حضرت هارون علیہ السلام۔

الصَّفَي : الااهِل فرمایا. ہم نیکی کرنے والول کو البھی جزا ویتے ہیں عذاب سے نجات جنت میں وخول اور اللہ تعالیٰ کا ویدار اور اس کی رضا۔

الطّنق الالله المن قربایا: وہ دونوں جارے کائل مؤمن بندول میں ہے جیں اس معصود اس پر جنبیہ کرتا ہے کہ سب سے بوئ فضیلت اور سب سے بواشرف ایمان کائل سے حاصل ہوتا ہے ایمان سے مراد اللہ تعالی کی ذات اور اس کی تمام صفات اور اس کے رسولوں اور اس کے قرشتوں اور اس کی کمابوں کی تعدد بی کرنا ہے اور ایمان کا کمال ہے ہے کہ اس کے تمام احکام برعمل کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک الیاس ضرور رسولوں ہیں ہے ہیں ۞ جب انبوں نے اپنی قوم ہے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو! ۞ کی تم بعل کی عبادت کرتے ہو اور سب ہے بہتر خالق کو چھوڑ ویے ہو! ۞ اللہ کو جو تمبار ااور تمبار ہے پہنے باب االا کا رب ہے ۞ تو انبوں نے ان کی محکد یب کی ہیں ہے شک وہ ضرور (عذاب پر) پیش کے جا کیں گے ۞ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ۞ اور بعد ہیں آنے والوں ہیں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا ۞ ال یاسین پر سلام ہو ۞ ہم نیکی کرنے والوں کواک طرح انجی جزاویے ہیں ۞ الفظید ۱۳۳ سے میں ۞ بھی تک کرنے والوں کوائی بندوں سے جیں ۞ (الفظید ۱۳۳ سے میں ﴾

حرب الهاس عليه السلام كا قصه اوران كى مفصل سوائح

امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر التوفى اعدة هائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں

حعزت الیاس علیہ السلام کا نام ونسب اس طرح ہے الیاس بن یاسین بن فنی س بن العیز اربن حدود ن'اور ایک قول اس طرح ہے ۔ الیاس بن العاذر بن العیز اربن معارون بن عمران بن قاصت بن لاوی بن بیقوب بن اسی قب بن ابراہیم ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دمشق میں اہل بعلیک کی طرف بھیجا 'ایک قول یہ ہے کہ آپ دمشق کے ایک پہاڑ قاسیون میں وس

سال کفارے چھپے دہے۔ کعب بیان کرتے میں کے معفرت الیاس علیہ السلام دمشق میں اپنی توم کے ایک بادشاہ سے دی سال چھپے رہے 'حقٰ کے اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا 'اور دوسر افخص اس کا جانشین ہوا' پھر معفرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس کے اور اس پر اسلام چیش کیا 'سووہ مسلمان ہو گیا اور اس کی قوم میں ہے بہت ہے لوگ بھی مسلمان ہو گئے' ماسوا دس بڑار آ دمیوں کے پھر

یادشاہ کے علم سے ان سب کوچن چن کرفل کردیا حمیا۔

ور بن المائب الكلى بيان كرتے ميں كرس سے پہلے جو نى مبعوث كے كے وہ حضرت اوريس ميں كر حضرت نوں أن كر حضرت نوں أن كر حضرت الوائ بحر حضرت الوائل بحر حضرت الموائل بحر حضرت الموائل بحر حضرت الموائل بحر حضرت الوائل بحر حضرت الموائل بحر حضرت الموائل بحر الموائل بحر

کعب بیان کرتے ہیں کہ آئ بھی چار می (وٹیاوی حیات کے ساتھ) زیمرہ ہیں دوڑ ہی ہے ہیں اور دوآ سان ہیں جودو زیمن پر ہیں وہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں اور جودہ آسان پر ہیں وہ حضرت اور لیں اور صفرت عیسی ہیں علیم السلام (تاریخ وشش جہ میں ۵۵ الدر المحورج بی الریخ وشش جہ میں ۵۵ الدر المحورج بیس ۱۰۱ واراحیا والر اے العربی مروت ۱۳۱۱ھ)

حضرت الباس عليه السلام كي بهارے نبي سيد تا محرصلي الله عليه وسلم كي ملاقات كي روايات

امام ابن عسا کرایٹی سنذ کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ م رسول الله طلیہ وسلم کے ساتھ ایک سفو میں ہے ہم ایک جگر تفہر نے و وال وادی ہیں ایک فض بید عاکر دہا تھا: اے الله جھے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی امت ہیں ہے بنا و بے جو مرحومہ اور معفورہ ہے اور تو اب پانے والی ہے کہ سی نے وادی ہیں جھا تک کر دیکھا تو ایک آ دی کھڑا تھا جس کا قد تین سو فراع (ساڑھے چارسوفٹ) تھا اس نے جھے ہے ہو چھاتم کون ہو؟ ہیں نے کہا ہیں انس بن بالک ہوں اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا فادم ہوں اس نے پوچھاوہ کہاں ہیں ہیں ہوں ہیں ہیں ہوں ہیں بن بالک ہوں اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا فادم ہوں اس نے پوچھاوہ کہاں ہیں ہیں ہی کہا تھا آپ کے اس کے بیا ہیں ہی تی سی میں اللہ علیہ وسلم کہا تھا ہوں اور آپ کی اس کے باس کیا اور آپ کو اس واقعہ کی خردی آپ آپ آ کے اور آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان سے معافقہ کیا اور سلام کیا پھر دونوں بیٹھ کر اس نے بیا تھیں ہیں ہوں ہوں اور آپ کی اس کے باس کیا ہوں ہوں اور آپ کی اور ان سے معافقہ کیا اور سلام کیا پھر دونوں بیٹھ کر آپ آپ آ کے اور آپ نے اس کی طرف ہوں اس کی اور اور ان کی مطرف کی اس کی اس کی طرف کیا گئا کہ اور اس میں دونوں کھا یا دور ہی کھلا اور اجوائی تھی ان دولوں نے کہا اور میں دونوں کھا یا دور ہمی نے جس کی کھلا یا دور ہمی نے جس کی کھلا اور اجوائی تھی اور اجوائی تھی اور آپ کے اس کی طرف ہو گئے امام عساکہ کہتے ہیں کھلا اور ہمی ہی کھر آپ نے ان کوالوداع کیا وہ بادل ہیں ہیں کر آ سان کی طرف ہیلے گئے امام عساکر کہتے ہیں کھلا تھی نے اس کی طرف ہو گئے امام عساکر کہتے ہیں کھلا تھیں کی معلوں کہا ہے۔

( تاريخ وسل عام المعدرك عمل عالاطع قديم المعدرك رقم الحديث:١٢١١ طع جديد)

اس روایت پر حافظ بیہتی کے تبعر و کی اصل عبارت بیہ ہے: امام ابو بکراحمہ بن حسین بیملی متو فی ۵۸ سے لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہاں حدیث میں جوقصہ ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالی کی قدرت کے لحاظ سے ممکن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مجزات عطافر مائے ہیں بیان کے مشابہ ہے لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور آپ کے جو مجزات احادیث محجہ سے تابت ہیں وہ کافی ہیں۔ (دلاک المجرة ج 10 مارانکتب العلمیہ بیروٹ 1877)۔

حافظ ابن عما كر تكفتے بيں يہ تصد حصرت واثلہ بن الاستى رضى الله عند عبى مروى ہو كہتے بيں ہم غز دو تبوك على الله عليہ بہتے جس كا نام الحوزة تحا تبائل رات كے بعد ہميں آيك فم ناك آ واز سائل دى: اے الله! جھے امت تھر ہے مناوے جو مرحوم اور مغفور ہے اور جس كى وعا قبول ہوتی ہے تب رسول الله صلى الله عليه وسلم فے قربايا: اے حديث اور اے انس! تم اس كر الله عليه السلام كے قصد كو حافظ ابن حساكر نے زيادہ تعمیل سے الله عليہ السلام كے قصد كو حافظ ابن حساكر نے زيادہ تعمیل سے الكھا ہے اور اس كے آخر بيں تكھا ہے بير حديث منكر ہے اور اس كى سند قو كي تبيں ہے۔

(عرب ومن جهم ١٦٠ ١٥٠ رقم الحديث ١٥٥٥ واراحيا والراث العربي مروت ١٩٩١م)

ان روایات کوسی قر اردیے برحافظ ذہبی اور حافظ این کثیر کے تیمرے حاکم نے اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد جولکھا ہے کہ یہ مدیث مج الاسناد ہے (المعدرک جہیں١٩١)اس محمی الدين ايومبدالله محد بن احمد الذهبي متوفى ٨٣٨ عدية تمخيص المعددك بين ميتمره كياب:

بلکہ بیر مدیث موضوع ہے اللہ تعالی اس کو خراب کرے جس نے اس صدیث کو وشع کیا ہے بھے بیر کمان نہ تھا کہ حاکم کا جہل اس صد تک بہنچے گا کہ ووالی صدیث کوئے الاسناد کہیں گے۔

( مخيص المعدد رك مع المعدرك ج عمل ١١٠ ور لبازلمنشر والتوزيع مكرمه)

اورميزان الاعتدال من سيتبره كياب:

پس ما كم كواس سے حيا وبيس آئى كداس نے اس صديث كوسى كہا۔ (ميزان الاعتدال جيم ١٣٥٥ وارالبار كم كرمـ ١٢١١ه) ما فظ اساعيل بن عمر بن كثير الدمشق التونى ١٤٧ه هـ نے اس روايت پر مية بعر وكيا ہے:

حاکم نیٹا پوری پرتعب ہے کہ انہوں نے اس صدیث کو اپنی متدرک میں درج کیا ہے طالا نکہ یہ صدیث موضوع ہے اور ا مادیث میجہ کے حسب ڈیل وجوہ سے مخالف ہے

- (۲) اس روایت میں بید ذکر ہے کہ حضرت الیاس رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے پاس نبیں محیے حتی کہ آپ خود ال کے پاس
  کے اور مدیح نبیس کیونکہ ان پر مدحق تھا کہ وہ خود خاتم الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
- (۳) اوراس روایت میں بید دکور ہے کے دعفرت الیاس سال میں صرف ایک مرتبہ کھاتے بھے اور وزب بن مدبہ سے بیر روایت ہے کہ القد تعالیٰ نے ان سے کھانے اور بینے کی لذت سلب کر لی تھی اور بعض نے بیاب کہ وہ ساں میں صرف ایک بار زمزم کا یائی ہے تھے اور بیتمام اشیاء متعارض اور باطل بیں ان میں سے کوئی چیز سی ہے۔
- (٣) حافظ ابن عما کرئے اس صدیمے کو وائلہ بن الا تقع ہے جی روایت کیا ہے اس ش ہے ذکر ہے کہ بینز دہ تبوک کا واقعہ ہے اور اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول النہ صلی القد علیہ وسلم نے ان کے پاس معزت انس بن یا مک اور معزت صدیقہ بن عمان کو بھیجا تھا اور اس میں یہ ذکر ہے کہ ان کا قد ان ہے دویا تین ذراع زیادہ تھا اور اس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ دونوں رسول النہ صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے تو انہوں نے جنت کا کھانا کھایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ دھزت الیاس نے کہا میں برجالیس دان کے بعد کھانا کھا تا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ اس سے تازل ہوئے والے دستر خواہی میں روثی انار انگور باوام تازہ کھوریں اور سیزیاں تھیں اور اس میں یہ ہے کہ رسول الشر صلی القد علیہ وسلم نے ان سے خطر میں روثی انار آگور باوام تازہ کھوریں اور سیزیاں تھیں اور اس میں یہ ہے کہ رسول الشر صلی القد علیہ وسلم نے ان سے خطر اور حضرت الیاس موجود جی تو اس سے یہ ان راس دواجت کو سیح مان لیا جائے کہ حضرت خطر اور حضرت الیاس موجود جی تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نو جج می تک حضرت خطر اور حضرت الیاس موجود جی تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نو جج می تک حضرت خطر اور حضرت الیاس موجود جی تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نو جج می تک حضرت خطر اور حضرت الیاس کی عشرت خطر اور حضرت الیاس موجود جی تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نو جج می تک حضرت خطرت دھرت الیاس کی طرف تعزی اور یہ میں موضوع ہے۔

martat.com

تبيار القرآر

(البداروالتهايدة الس ماج بهمه وادالفكر ورد ١٩١٩ه)

حضرت الیاس علیه السلام سمیت جار نبیول کے ابھی تک زعرہ..... ہونے برحافظ ابن کثیر کا تبعیرہ اور مصنف کی توجیبہ

کعب نے روایت کیا ہے کہ آج بھی چار نی زندہ ہیں دوز بین پر ہیں اور دوآ سان میں ہیں' جو دوز مین پر ہیں وہ معزرت الیاس اور حضرت خضر ہیں اور جو دوآ سان پر ہیں وہ حضرت اور نیس اور حضرت عیسیٰ ہیں۔( تاریخ دمثل جو م ۱۵۵) اس روایت کے متعلق حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۴ 22ھ لکھتے ہیں:

ہم اس سے پہلے بعض لوگوں کا بی تول ذکر کر بھے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضر ہر سال ماہ رمضان میں بیت المقدی ہیں ایک دوسر سے سے ملا قات کرتے ہیں اور وہ ہر سال کج کرتے ہیں اور زحزم سے پانی پیتے ہیں جوان کوا گلے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے اور ہم وہ حدیث بیان کر بھے ہیں کہ وہ دونوں ہر سال میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی بیان کر بھی ہیں کہ اور جو چیز دلیل سے تابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا بھی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے نہیں ہے اور جو چیز دلیل سے تابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام وفات پا بھی ہیں اور ای طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی تو میں اور ای طرح حضرت الیاس بھی اور وہ ہیں ہی تو حضرت الیاس نے اپنے دہ سے وعالی کھر آگ کے رمگ کا ایک جائور کی تو مین این ہو تا کی گھر آگ کے رمگ کا ایک جائور آگی حضرت الیاس ایس بہنا دیا اور ان سے کھائے اور پینے کی لذت کو مقطع کر دیا اور وہ فر شہ اور بشر کی صورت میں زمین اور آسان پر گئے اور انہوں نے السم بن اخور خب کو وصیت کی سو اس روایت بہت اجید اور وہ فر شہ اور بیشر انسان ہیں اور سے اس بی ایس بیت اور انسان ہیں اور سے اس الی الی تھد این واجب ہے شکھ دیب بلہ طاہر یہ ہے کہ بیروایت بہت اجید احسان اس الی الی الیاس بیس اور البدایہ والیہ بی ہو الیاس بیس اور البدایہ والیہ بیس الی الیاس بیس اور البدایہ والیہ بیس اور البدایہ والیہ بیس اور الیاس بیس الی بیا دیا وہ ب ہے شکھ دیب بلہ طاہر یہ ہے کہ بیروایت بہت اجید ہے۔ (البدایہ والنہ بین الزمان الیاس بیس اور البدایہ والیہ بیس والیہ بیس اور البدایہ والیہ بیس والیہ والیہ بیس والیہ بیس والیہ والیہ والیہ بیس والیہ والیہ بیس والیہ والیہ بیس والیہ والی

اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الیاس اور خضر علیما السلام پر ابھی تک طبعی موت نہیں آئی' نیکن بہر حال قیامت ہے پہنے ان پر موت آئے گی اور واضح رہے کہ انبیاء علیم السلام کوموت کے بعد پھر حیات عطا کر دی جاتی ہے اور انبیا وہلیم السلام پر صرف ایک آن کے لیے موت آتی ہے' اس طرح حضرت اور ایس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی لیکن قیامت ہے پہلے ان پر بہر حال موت آئے گی۔

حضرت الياس كے لوگوں سے ملاقات كرتے كى روايت

مافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٥٥ ه لكمة بن:

حافظ ابن عسا کرنے کی سندوں ہے بیروایت ذکر کی ہیں کے معترت الیاس کی اللہ کے بندوں ہے ملاقات ہوئی' بیتمام روایات ضعیف یا مجبول ہیں اور بہترین حدیث وہ ہے جس کوامام ابن الی اللہ نیائے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

تا بت بیان کرتے میں کہ ہم مصعب بن الزبیر کے ساتھ کوقے کے مضافات میں تھے میں ایک یاغ میں واقل ہوا اور دو
رکعت نور زیر می سویس نے سورۃ الموس کی بیر تین آ بیٹیں خلاوت کیں جم O تنسویسل السکتب من الله المعزیز العلیم O
غافر الذوب و قابل التوب شدید العقاب ذی المطول اس وقت میرے بیچے ایک مخص سرخ نچر پر سوار کھڑا تھا اور اس
نے کین کالب س پہنہ ہوا تھا اس نے کہا جب تم غافر الدنب پر حوتو یدعا کرویا غافر الذنب اغفر لی ذنبی (اے گناہ
بخشے والے میرے کن پخش و سے ) اور جب تم پر حوفابل النوب تو یدوعا کرویا قابل المتوب تقبل تو ہتی (اے قول ل

ویے والے بھے سران دیتا) اور جبتم پڑھو ذی الطول تو بدوعا کرتا یا ذا الطول تعلق برحمنی (اے قدرت والے ایکی قدرت سے مجھ پر رحمت تازل فرما) میں فے سر کردیکھا تو دہاں کوئی نیس تھا میں باغ سے باہر نقل آیا اور لوگوں سے بوجھا کیا تم فی ایک فی نیس تھا اور ان کا یک باہر نقل آیا اور لوگوں سے بوجھا کیا تم فی ایک فی فی میں اور ان کا یک کو کہا ہے جو سرخ نجر پر سوار تھا اور اس فی کیا ہی بہنا ہوا تھا الوگوں نے کہ یہاں پر ایب کوئی فی میں تھا۔ (البدایدوالنہ یہ ناس مسلم اور ان کا یہ کمان تھا کہ وہ فی محضرت الیاس کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ (البدایدوالنہ یہ ناس مسلم اور ان کا یہ کمان تھا کہ وہ فی محضرت الیاس کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ (البدایدوالنہ یہ دوئی ہے کہ حضرت الیاس انجی حافظ ابن کی تا کید ہوئی ہے کہ حضرت الیاس انجی مافظ ابن کی تا کید ہوئی ہے کہ حضرت الیاس انجی مافظ ابن کی تا کید ہوئی ہے کہ حضرت الیاس انجی

لعل کامعنی اور اس کی برستش کا پس منظر اور پیش منظر

الصَّفَين ١٢٥ مِين ہے: (حضرت الياس نے اپنی قوم ہے کہا) کياتم بعل کی عبادت کرتے ہو! حافظ ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کرمتو فی اے در تکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما الصفّت ۱۳۶۰–۱۳۳۱ کی تغییر میں بیان فرماتے ہیں اس شبر کا نام بھل بک اس لیے رکھ حمیا کہ یہاں کے لوگ بعل کی عبادت کرتے تھے اور اس جگہ کا نام بک تھ پھر اس کا نام بعل بک پڑ گیا۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ القدع وہل نے حضرت الیاس کو پیل کے لوگوں کی طرف بھیج ہے لوگ بتوں کی عہدت الیاس رہتے ہے وہ عہدت کرتے ہے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ عام لوگوں ہے الگ رہتے ہے جس بادشاہ کے ساتھ حضرت الیاس کے مشوروں پر مل کرتا تھا اور ان کی ہوایت کی ہیے وئ کرتا تھا ایک دن اس کے پاس اس کی قوم کے بت پرست لوگ آئے اور کہا ہے حض حمہیں مم رابی اور جموت کی دعوت و بر باہتم ان بتول کی عبادت کروجن کی اور بادشاہ عبدت کرتے ہیں اور اس وین کو چھوڑ دو الیم پادشاہ ان کے بنے بس آئے بیا اور حضرت الیاس ہے اس اس الیاس اتم میری جموف وین کی طرف رہنمائی کررہے ہواور میرا خیال ہے کہ بنواسرائیل کے تبام بادشاہ بتول کی عبادت کرتے ہیں اور وہ وہ لیا کی تعمون کے دور اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ وہ لیا کی تعمون کے سن کی طرف رہنمائی کررہے ہواور میرا خیال ہے کہ بنواسرائیل کے تمام بادشاہ بتول کی عبادت کرتے ہیں اور وہ وہ لیا کی تعمون کی تعمون کی گئیس آئی اور جمیں ان پرکوئی فضیت نیس ہے بچر وہ لوگوں کے این کی طرف لوٹ میا اور حضرت الیاس اس ہے الگ ہوگئے۔

بعل کی ناکامی اوراس کی برستش کوچھوڑ کرلوگوں کا حضرت الیاس کی طرف متوجہ ہونا

عافظ ابن عساکر متوفی اے ۵ حداور امام ابن جریمتونی ۱۳۱۰ حدائی ابن مندول ہے دوایت کرتے ہیں امام محد بن اسحاق نے انحسن ہے دوایت کیا ہے کہ اس بادش کو بھل کی پسٹس پر اس کی بیوی نے آ مادہ کیا تھا وہ بہت دراز قد اور حسین وجسیم عورت تھی اس کا پہلا خاوند فوت ہوگیا تھا تو اس نے بعل کی صورت پرسونے کا بت بنالیا وہ اس کو بحدہ کر آل تھی پھر اس نے اس بادشاد کی کرلی جس بے ساتھ حضرت الباس تھے وہ بہت بدکار عورت تھی اس نے ایک بت خانہ بنایا اور اس بی بعل کو رکھ دیا اور اس نے ایک بت خانہ بنایا اور اس بیس بعل کو رکھ دیا اور اس نے اپنے سر موافقین کوجٹ کرلیا جو اپنے آپ کو انبیاء کہ تھے خضرت الباس نے ان ان کو گئی کو ان کو گئی طرف بلایا گران پر کوئی اثر نہیں ہوا تب حضرت الباس نے دعا کی اسے اللہ نی اسرائیل نے کفر پر اصرار کیا وہ تیرے غیر کی عہادت کے سوا اور کس چیز پر راضی نہیں ہوئے تو ان کو دی ہوئی تعتین واپس لے لئے حسن نے کہا پھر القد تعالی نے دعا کو دیا ہوئی تعتین واپس لے لئے حسن نے کہا پھر القد تعالی نے دعارت الباس کی طرف وہی کی کہ بیس نے ان کا رزق آپ کے اختیار بیس وے دیا ہے جب تیک آپ اجازت نہیں وی کے میں نے ان کا رزق آپ کے اختیار بیس کی اور حضرت الباس نے اپنے شاگر دالمیں بن حصل کے بائی بی ارش بازل نہیں کی اور حضرت الباس نے اپنی شاگر دالمیں بن حصل کی بیور نے دیا ہے دیا ہے اور تیری قوم کے مرش

marfat.com

لوگ ان جموتے مدعیان نبوت کی ویروی کرتے رہے اور اس بدکار جور منت کا کہا استے رہے جس نے حری ما استان کی ہے تھے گ عذاب اور مصائب کے لیے تیار ہوجا۔

ا ما م ایوجعفر محمد بین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هدروایت کرتے ہیں: نکار بن بربا ممرک دور معرف لعا سرمعنی میں میں میں مدین مامعنی میں ایک کے باب تا میالیعنی

عظرمہ نے کہااٹل بمن کی لفت میں بھل کامعنی رہے ہور السدعون بعلا کامعنی ہے کیاتم رہ کو پکارتے ہو بھنی کیاتم اللہ کے سواکسی اور رہ کو پکارتے ہواور اس کی عبادت کرتے ہو۔اور این زیدنے کہا بھل نام کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کے ستہ میں سے سے عامر میں کے میں وہ کہا ہے جس کہ جانک سکتے جھیاں میں میں میں کی اور تھا

كرتے تنے اى بت كے نام براك شركانام ركما كيا جس كو احلبك كتے تے اور يہ شروشن كے پارتھا۔

(جاح البيان جرامش اال-١١)

وہب بن مدہ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نے معرت تر قبل کی روح قبض کر لی تو بنی اسرائیل میں بہت ہوئے مصائب آئے اور بنی اسرائیل میں اللہ ہے ہوئے مہد کو بھول گئے انہوں نے بت نصب کروہے اوران کی مہاوت کرنی شروع کروئ تب اللہ تعالی نے معزے المیان بن یاسین بن فیحاس بن الحیح اربن حارون کو ٹی بنا کر بھیجا 'اور معزے موکی علیہ السلام کے بعد تو رات کے جن امکام کر کو گول نے محل کرنا جو روز دیا تھا ان پڑل شروع کر ایا جائے اور معزے الیاس بنی اسرائیل کے بادشاہوں بن سے ایک بادشاہ کے ماتھ درجے ہے 'جس کا نام بول کا ام اربل تھا وہ بادشاہ معزے الیاس کی اسرائیل کے بادشاہوں بن سے ایک بادشاہ کر ماتھ ورجے ہے 'جس کا نام بعل تھا۔ (جامع البیان آم الحد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آبک ایک بیت کی پسٹش کرتے تھے جس کا نام بعل تھا۔ (جامع البیان آم الحد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آبک ایک بیت کی پسٹش کرتے تھے جس کا نام بعل تھا۔ (جامع البیان آم الحد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آبک الحد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آباد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آباد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آباد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آباد عدرے الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی بنی اسرائیل آباد دول اس کا اس بعل تھا۔ (جامع البیان آباد الیاس کے معود دول پڑھل کرتا تھا اور باتی باتیاں آباد کیاں اس کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ دول کرتا تھا کہ اسرائیل تھا۔ (جامع البیان آباد کیاں کا کہ دول کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ کرتا تھا کہ دول کرتا تھا کہ کرتا تھا کرتا تھا کہ کرتا تھا کرتا تھا کہ کرتا

آل النيس عمراد آل سيدنا محر ملى الله عليه وسلم ب

الفقيد: ١١٨ ـ ١٢٥ م ع: كياتم بعلى مبادت كرت بو إاورس ع بهر خالق كو يحود ديد مو؟ ١٥ الله كو يحلها ما

اور تہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے 0 تو انہوں نے ان کی تکذیب کی پس بے شک وہ ضرور (عذاب پر ) پیش کیے جا کیں کے 0 کے 0 ماسوااللہ کے برگزیدہ بندوں کے 0

آیت: ۱۲۷ میں عذاب کا ذکر نہیں ہے کیونکہ قرائن ہے واضح ہوتا ہے کہ ان کو عذاب پر بیش کیا جائے گا' نیز کسی کو پیش کیا جانا عمو آسز اکے موقع پر بولا جاتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا استعمال عذاب وینے کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ الشفید: ۱۳۰ میں قریایا: ال یاسین پرسلام ہو۔

علامه سيد محود آلوي لكمت بي:

یاسین معترت الیاس کے باپ کا نام تھا اورال یاسین ہے مراو معترت الیاس ہیں اور معترت الیاس کو کنایہ سے تعبیر کرنے ہیں ان کی تعظیم ہے۔ جس طرح نی سلی اللہ علیہ وسکم کوآل ابرائیم سے تعبیر کرنے ہیں آپ کی تعظیم ہے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ یاسین سے مراو خود معترت الیاس ہوں اورال کا لفظ زائد ہو۔

ایک قول سے ہے کہ اس آ بت میں یاسین ہے مرادسیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کا اسم ہے اور آل یاسین سے مرادسیدنا محرصنی الله علیہ وسلم کی آل ہے۔ امام این افی حاتم 'امام این مردویہ اور امام طبر انی نے حضرت این عباس رضی الله عنبا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مسلام عسلسی المیاسین کی تغییر میں کب ہم آل محد آل یاسین جی اور بدای صورت میں ہوگا جب یاسین سیدنا محملی القد علیہ وسلم کا نام ہو۔ (روح المعانی جز ۲۰۱۳ میں ۱۵ ارائکر بیروت کے ۱۳۱۱ میں اللہ عام ہو۔ (روح المعانی جز ۲۰۱۳ میں ۱۱ دارائکر بیروت کے ۱۳۱۱ میں اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ (روح المعانی جز ۲۰۱۳ میں ۱۱ دارائکر بیروت کے ۱۳۱۱ میں اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ (روح المعانی جز ۲۰۱۳ میں ۱۱ دارائکر بیروت کے ۱۳۱۱ میں اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ (روح المعانی جز ۲۰۱۳ میں ۱۱ دارائکر بیروت کے ۱۳۱۰ میں اللہ علیہ وسلم کا نام میں دروح المعانی جز ۲۰۱۳ میں ۱۱ دروح المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں اللہ دروح المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں اللہ دروح المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں اللہ علیہ وسلم کا نام میں دروح المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں اللہ دروح المعانی بیروت کے المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں اللہ معانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں المعانی بیروت کے المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں کیا میں کہ کو المعانی بیروت کے ۱۳۱۰ میں کی بیروت کے ۱۳۱۰ میں کی کا نام میں کی بیروت کے ۱۳۱۰ میں کی کا نام میں کی کا نام میں کی کا نام میں کا نام میں کی کا نام میں کی کا نام میں کا نام میں کی کا نام میں کی کا نام میں کا نام میں کی کا نام میں کا نام میں کا نام میں کی کا نام میں کی کا نام میں کی کا نام میں کا نام میں کی کا نام میں کا نام میں کا نام میں کا نام میں کی کا نام میں کا نام کی کا نام میں کا نام میں کا نام کا نام کا نام میں

علامدآلوی نے امام ابن الی حاتم امام ابن مردویداور امام طرانی کے حوالے سے جوروایت ذکر کی ہے اس کو انہوں نے الدرالم کو رہے کے میں ۱۰۵ سے نقل کیا ہے۔

تغییرامام این مردویه مارے پاس نبیس بے لیکن تغییر امام این الی حاتم ن ۱۹ س۳۲۹ پریدروایت فدکور ہے رقم الحدیث ۱۸۱

ای طرح امام طبرانی کی انجم الکبیرج ااص ۵۷ پر بھی بیدروایت قد کور ہے رقم الحدیث ۱۱۰۱۳۔ بعض مفسرین نے کہا کہ الیاسین الیاس ہی کا ایک تلفظ ہے جیسے طور سینا کوطور سینین بھی کہتے ہیں حضرت الیاس کو ایلیا

می کہا گیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بے شک لوط ضرور رسولوں ہے ہیں 0 جب ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر وہ لوں کو نجات دی اسوا ایک بڑھیا کے جو باتی رہ جانے والوں ہیں ہے ہوئی 0 پھر ہم نے دوسروں کو بلاک کر دیا 0 اور اے مکہ والو اہم ضرور مجھے کے وقت ان (کی بستیوں) کے پاس ہے گزرتے ہو 0 اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں بھے 0 (احتف میں استان کی بستیوں) کے پاس ہے گزرتے ہو 0 اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں بھے 0 (احتف میں استان کی بستیوں) کے پاس ہے گزرتے ہو 0 اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں بھے 0 (احتف میں بات کو بطی میں استان میں کا قصہ

ان آیات میں اللہ تعالی اپنے مقدی بندے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمار با ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ان ک قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو انہوں نے ان کی محکمہ بیب کی اللہ تعالی نے حضرت لوط کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے وی کاسوا ان کی بیوی کے کی کیونکہ وہ اپنی توم کے ساتھ بلاک ہوگئی تھی اللہ تعالی نے ان کو اتواع واقسام کی سزائی دے کر بلاک کیا۔اور زبین کے جس خطہ پر وہ آیا دیتھ وہ انتہائی بد بودار اور تبیح السفر ہوگیا تھا اس جگہ کے سمندر کا پانی سخت کر وااور بد قرائد ہوگیا تھا اور وہ جگہ ایک عام شاہراہ پر تھی وہ اس سے دن رات مسافر گزرت رہے تنے اس لیے فرمایا تم اس جگہ کو دیکہ کر جورت کیوں نہیں حاصل کرتے اللہ تعالی نے ان کو کس طرح بلاک کردیا سواے مکہ والوا تم بھی اگر کفر پر اصرار کرتے رہے تو

عباء القرآء

تمهارا بھی یمی انجام ہوگا۔

الاعراف. ٨٢. • ٨١ ورحود : ٨٣ ٢٠ من حضرت فوط عليه السلام كا تضه بهت تغييل سے كزر چكا ہے۔

# وات يُونس لِمن الْمُرْسِلِين ﴿ إِذَا بَى إِلَى الْفَالِي الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذَا بَى الْفَالِي الْمُسْتَعِوْنِ

اور بے شک یوس ضرور رسولوں میں سے میں 0 جب وہ بھاگ کر بجری ہوئی کھٹی کی طرف کے 0

## فساهم فكان من المل حضين فالتقمة الحوت وهوبليم

پر قریداندازی ہوئی تو دہ مغلوبوں میں ہے ہو گئے O پس ان کو چیل نے نگل لیااس وقت وہ خودکو ملامت کرنے والے نتے O

# فكؤلا أنَّهُ كَانَ مِنَ الْسُبِحِينَ ﴿ كَالَبِثُ فِي بَطْنِهُ إِلَى يُومِ

پی اگر وہ سیج کرنے والوں سے نہ ہوتے 0 تو وہ ضرور روز حشر کی کچلی

## يبعنون ﴿ وَهُوسُونِهُ وَهُوسُونَ وَالْمُنَا عَلَيْهُ الْعُرَاءِ وَهُوسُونِهِ وَالْمُنَا عَلَيْهِ

کے بیٹ میں رہے 0 سوہم نے ان کوچٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کر ور ہو چکے تے 0 اور ہم نے ان کہ

## شَجَرَةٌ مِن يَقطِينِ ﴿ وَارْسَلْنَهُ إِلَى مِاكُةِ الْفِ اوْيَرْدِيلُونَ

نیل دار (لوک کا) درخت اگا دیان اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زائد آ دمیوں کی طرف رمول بنا کر بھیان

## عَامَنُوافَيْتُعَنَّهُمُ إلى حِين ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِكَ الْبِنَاتُ وَ

سووہ ان يرايمان لائے تو ہم نے ان كو الكے معين مت تك فائدہ كينجايا في آب ان سے لوچھے كه آپ كے

## لَمُ الْبِنُونِ ١٠٥ مُ حَلَقْنَا الْمُلْلِكُةُ إِنَا ثَا وَهُمْ شُعِلُ وَنَ ١٠٥ كُمُ الْبِنُونِ ١٠٥ مُ حَلَقْنَا الْمُلْلِكُةُ إِنَا ثَا قَا وَهُمْ شُعِلُ وَنَ ١٠٥

رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں ! 0 کیا ہم نے جب فرشتوں کومونٹ بتایا تفااس وقت سموجود تنے 0

## الرّائم قِن إِفْكِهِ مُلِيقُولُون ﴿ وَلَا اللَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهِ الْحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

سنو وہ اپی افتراء پردازی ے مرور کتے ہیں کہ 0 اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ مرور جمولے ہیں0

## اَصُطَعَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبِنِينَ ﴿ مَالِكُمْ كِيفَ مُحَكِّمُونَ ۗ الْفَلْا

ا اس نے بیوں کی برنست بیٹوں کو افتیار کیا! O تم کو کیا ہو کیا تم کیسی فر دے دے موا O کا تم

تبيأر القرأر

جندتم

# و ہم ضرور اخلاص سے اللہ کی عمادت کرتے والے ہوتے 0 کس انہوں نے اللہ کا کفر اور بے تک ہم میلے عی اپنے ان بندوں ہے بات کر چکے میں جورسول میں 0 کہ بے شک ان بی کی مدد کی جائے گی 0 اور بے شک جارا عی افکر مفرور عالب ہو OB سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے O اور

martat.com

# اَبُصِرُهُمُ فَسُونَ يُبْصِرُونَ ﴿ اَفْبِعَنَ البِنَا يَسْتَعَجِلُونَ ۖ فَإِذَا

ان کو و کھتے رہے اور وہ بھی عقریب و کھ لیں مے 0 کیا وہ عارے عذاب کو جلد طلب کر مہ ایل اول اس

# نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين @وتول عنهم عنى

وہ عذاب جب ان کے حن میں نازل ہو گا تو ان لوگول کی کیسی مرکی جمولی جن کوعذاب سے ڈرایا جاچکا تعان اور آپ ایک معین میت

# جين ﴿ وَيُن الْمِورِ فَكُ يُبْعِرُونَ ﴿ فَاللَّهِ وَكُ يُبْعِرُونَ ﴿ فَاللَّهِ وَكُو عَمّا الْمِورُونَ ﴿ فَاللَّهِ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُواللِّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّ

تك ان سے اعراض كرتے رہے 0 اور ان كود مجھتے رہے اور وہ محى عنقر يب وكي ليس كے 0 آپ كارب عالب ہے اور ہراس ميب

## يصفون وسلاء على المرسلين والحمد وتوالعلين

ے پاک ہے جس کووہ بیان کرتے ہیں 0 اور رسونوں پر سلام ہو 0 اور تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کارب ہے 0 حصر ت پولس علمیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہونس ضرور رسولوں میں ہے ہیں 0 جب وہ ہماگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف مے 0 پھر قرعه اندازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں ہے ہو گئے 0 پس ان کو چھلی نے نگل لیا اس وقت وہ خود کو طامت کرنے والے ہے 0 پس اگر وہ تبیج کرنے وانوں میں ہے نہ ہوت 0 تو وہ ضرور روز حشر تک چھلی کے پیٹ میں رہے 0 سوہم نے ان کو چیل میں اگر وہ تبیل کے پیٹ میں رہے 0 سوہم نے ان کو چیل میں میان میں وقت مہت کر ور ہو تھے ہیں اور ہم نے ان پر تبل وار (لوکی کا) ورخت اگا دیا 0 اور ہم نے ان کو آیک معین مدت تک ان

كوفائده پينجايا ٥ (الفقع ١٣٩٠ ١٣٩) حضرت بونس عليه السلام كاحسب ونسب اور ابتدائي حالات

عافظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتو في ا ٥٥ ه لكيت بين:

حضرت بونس بن متی اور بن بعقوب بن اسحاق بن اہراہیم علیم انسلام کی اولادے ہیں بیشام کے دہے والے تھے
اور بعلب کے قبال سے بیٹے ایک قول بیرے کہ کم بن عمی فوت ہو گئے بیٹے گھران کی مال نے اللہ کے ہی حضرت الیاس علیہ
السلام سے سوال کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو زعمہ کر دیا والیس سال کی عمر میں حضرت بونس علیہ السلام کو
السلام سے سوال کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو زعمہ کر دیا والیس سال کی عمر میں حضرت بونس علیہ السلام کو
السلام سے سوال کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو زعمہ کر دیا والیس سال کی عمر میں حصرت بونس علیہ السلام کو
السرام سے سوال کیا اور اللہ تعالی نے ان کو اعلی مینوئ کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا ( نینوٹل کو فد کے مضافات علی کر ہلا و فیرو پر مشملل کے مشرق ہیں ایک علاقہ ہے )۔
موصل کے مشرق ہیں ایک علاقہ ہے )۔

موس سے سرن بیر نے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جعزت بونس ایک نیک اور مہاوت گزار بندے تھے انہا وہ ہم اسان میں ان سے زیاد و اور کوئی عیادت کرنے والانہیں تھا اوہ ہر روز کھانے سے پہلے بین سور کھات نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم رات سوئے سے پہلے تین سور کھات نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت کم زمین پر بستر بچھاتے تھے جب اہل منے کی ہیں گاہ بہت

زياده مونے كيتوانيس وہاں رسول بنا كربيج ويا كيا۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ نی امرائیل کے عجائب میں سے بیتھا کہ جب بھی ان میں کوئی نی فوت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کی دوہرے نی کو بھی دیتا تھا۔ (تاریخ دسٹی سے ۱۹، مس ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۷ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۴۱ء)

حضرت يونس عليه السلام كاابل نميوي كي طرف مبعوث كياجانا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہے کی نبی کے ساتھ تھے 'اللہ تق ی نے اس نبی کی طرف میہ وقی کی کہ حضرت یونس کو اہل نبیوی کی طرف ہیں کہ دو ان کو میرے عذاب ہے ڈرا کیں اور انبی البیام کولوگوں کی طرف تو دات کے احکام تا فذکر نے کے لیے بھیجا جاتا تھا 'حضرت یونس علیہ السلام کو بہت جد خدر آ جاتا تھ 'وہ اللی نبیویٰ کے پاس کے اور ان کو اللہ تق کی عذاب ہے ڈرایا 'ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی صحت کو مستر دکر دیا 'اور پھر مار مارکر ان کو اپ علاق ہے نکال دیا 'حضرت یونس علیہ السلام و باس سے چلے گئے 'بنی اسرائیل کی جس سنوک کی اور ان کے نبی سنوک کی ایر ائیل کے نبی سنوک کی جس سنوک کی جس سنوک کی جس میں سنوک کی جس کے نبی از گئے اور ان کو ایک وار ان کو ایک وارٹ کے اور ان کو ایک وارٹ کے ایک وارٹ کی انہوں نے آ ب کے ساتھ پھر پہنے جس سنوک کی جس سنوک کی جسری باد گئے اور ان کو اللہ کہ عذاب سے ڈرایا 'انہوں نے کہ تم جموٹ کہتے ہو۔

( تاريخُ ومثق خ ٢٩٩ س ٢٣٩\_ ٢٣٨ واراهيا والتراث العربي وت ١٣٣١ه )

حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی توم کے ایمان لانے ہے مایوں ہونا

حضرت ابن عہاس رضی القد عہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی تو م کے ایم ن ال نے سے وہ ایوں بو الم انہوں نے اپنی قوم کے فلاف اپنے رہ سے دعا کی اور اپنی قوم سے بدوعدہ کیا کہ تم ن دن بعد ان پر عذا ہ آ ج کا اور اپنی اہلیہ اور اپنی اہلیہ اور اپنی قوم کے فلاف اپنے رہ سے بالسلام کی قوم اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کے اور ایک کا انتظار کر رہی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کے قوم اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کے ان پر بعذا ہ آ نے کے لیے مین کیا تقااور جب آئیں یعین بوگیا کہ اب عذا ہ آ نے واللہ ہو آئیں حضرت یونس علیہ السلام کے اس صدق کا یعین ہوگیا کہ اب عذا ہ آ نے واللہ ہوگا اور ان سے پوچھا کہ اس آ زیائش صدق کا یعین ہوگیا کہ برائی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم عظم وہ تمہمارے لیے دعا کریں گے کہ تم سے بدعذا ہوگی جو تھی اسلام کو تا اُس کی کہ تم سے بدعذا ہ لُس کے عظم سے بدیا کہ تھی تو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تا اُس کی تو م نے حضرت یونس علیہ السلام کو تا اُس کی تو م نے حضرت یونس علیہ السلام کو تا اُس کی تو م نے حضرت یونس علیہ السلام کو تا اُس کی تو م نے حضرت یونس علیہ السلام کو تا اُس کی تو میں اور نیک میں تو بہر تے ہیں سوان کے موثے کی ہے اور ان کے معرف کی گئر سے بہنے اور برائی کو اور اند تعالی کو ان کے معدق کا علم تھا ہوائل نے ان کی تو ہم ہور کے اُس کو اور اند تعالی کو ان کے معدق کا علم تھا ہوائل نے ان کی تو ہم کے تو کہ کو تی کی تو میں ہور کی کی اور اند تعالی کو ان کے معدق کا علم تھا ہوائل نے ان کی تو ہمات تھیں تھیں گئی تھیں ہوں ہور ہیں ہور کے تھیں کو تو تی کی تھیں ہور کی کی دور اند تعالی کو ان کے معدق کا علم تھا ہوائل نے ان کی تو بہ تھیں ہور ہور ہور کی کور اند تعالی کو ان کے معدق کا علم تھا ہوائل نے ان کی تو بہ تھیں تھیں گئی تو بہ کر تو تو کی تھیں ہور ہور ہور کی دور اند تعالی کو ان کے معدق کا علم تھا ہوائل نے ان کی تو بہ تھیں تھیں کے دور کی کی دور ان کے معدق کا علم تھا ہوائل ہور ہور کی کو کی تھا ہوائل کے دور کی کو کی کے دور کی کو دور کی کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کے دور کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو

فَلُوْلِا كَانَتُ كَرْبُهُ الْمَنْتُ فَنَعَمَا إِيْمَانُهَا إِلَاكُومُ يُونُسُ لَتَا المَنُواكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْمِرْيِ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَعَمَّنَهُمْ إِلَى حِيْنِ ٥ (بِاس ٨٥)

سوكسى بستى كوك كيول شايمان ال ئ تاكدان كو ايمان الان مفيد ہوتا ماسوايونس كى قوم ك جب وہ ايمان كے آئے تو ہم فيد ہوتا ماسوايونس كى قوم ك جب وہ ايمان كے آئے تو ہم فيد و نيا كى زندگى بيس رسوائى كے عذاب كوان ہے دوركر ديا اور ان كوائي معين وقت تك فائدہ چنجايا۔

حضرت يونس عليه السلام كاغضب ناك بهوكر جليے جانا اور مجھلى كا ہم پ كونگل لينا

ان کی قوم نے کیے ذوائج کوعذاب کے آٹار کا معائند کیا تھا اور دس محرم کوان سے عذاب وور کر دیا گیا ، جب حضرت بولس منظ دیکھا توامذ کا ی<sup>نم</sup>ن اہلیس نے یاں آیا اور سنے نگا اے بول ! جب تم اپنی قوم کے پا**س والیں جاؤ کے تو** وہ تم پر تبہت ایکا ئیں گے اور تمہاری مخذیب کریں کے ود کہیں کے کرتم نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا ویکھوعذاب نہیں آیا حضرت ہوں اپنے توم برغضب ناک ہوکر چلے گئے او ان کا گری نتما کہ اللہ ہے اجارت سے بغیر جانے پر اللہ تعالی ان سے باز یری نہیں کرے گا' دہ وجلہ کے کن رسے بینج گئے ان کے ساتھ ان کی الجیہاور ان کے بینے بھی تھے' وہاں ایک کشتی آگی' حضرت ایس نے کہ ہم کوسو رکر اوا کشتی والول نے کہا ہمارے یاس گنجائش کم ہے آپ اگر جا ہیں تو ہم آپ میں سے بعض کوسوار کریں ور باتی ہوگ دوسری کشتی ہے آ جا کیں آپ نے اپنی وہلید کوسوار کرا دیا 'اور حضرت بوس اوران کے بیٹے رہ گئے' حضرت بونس نتی کی طرف بڑھے' ن کے ایک ہٹے نے کشتی میں پیررکھا اس کا پیر بھس گیر اوروہ دریا میں گر کر ڈوب گیا' استے میں ایک بھیڑی ۔ یا اور ان کے دوسرے جئے کواٹھا کرے گیو'ال سے حضرت ہوئی کو یقین ہوگیا کہ بیالقد تعالیٰ ہےاجازت لیے بغیر طے آنے کی ان کومز الل ہے پھر وہ کتنی میں سوار ہوئے تا کہ اپنی اہلیہ سے جاملیں 'جب کتنی دریا کے وسط میں پیچی تو وہ دائیں با تعمی گروش کرنے نگی 'وگوں نے کشتی والوں سے پوچھا تہارئ کشتی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتانہیں! حضرت پوس علیہ السلام نے کہا مجھے معدوم ہے کیے ہوا ہے محتی والوں نے نوچھا کیا ہوا ہے؟ حضرت یونس علیدالسلام نے قرمایا ایک غلام اپنے مالک ہے بھا گ کرآ گیا ہے' یہ کشتی اس وقت تک نہیں روانہ ہو گی جب تک تم اس غارم کو دریا بیں مجھینک نہیں دو گے! انہوں نے یو چھاو و غلام کون ہے؟ حضرت یوس نے کہاوہ تمام میں ہول!انہوں نے کہا ہم آپ کو دریا میں تھینکیں سے اللہ کی قتم! ہم کوصرف آب کے دسینہ سے نبی ہے کی تو قع ہے' مصرت بوٹس علیہ السلام نے فر مایا اچھا قرعدا ندازی کر ہو'جس کے نام کا قرعہ ۔ نکلے اس کو دریا میں پھینک دینا' انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس کے نام کا قرعہ نکل آیا' انہوں نے آپ کو یانی میں سچھنکنے ہے انکار کیا اور کہ قرعہ بھی نعط ہوتا ہے اور بھی سیجے' بھر دوبارہ قرعه اندازی کی تو پھر حضرت بوٹس کا نام نکلا' حضرت بوٹس نے فرہ بیا ہے جھے دریا میں بھینک دو القدتعانی نے ایک جھل کے دی میں ڈالا ابھی میرے ایک بندے کو دریا میں ڈالا جائے گا تواس کونگل لیٹا'تم س کے گوشت میں کوئی خراتر. ڈالنا نہ اس کی مڈی کوؤ زنا' وہ میرا نبی اور پیندیدہ بندہ ہے چھلی نے کہا اے میرے رب! میں اپنے پریٹ کو اس کامسکن بنا دول گی اور اس کی اس طرح حقاظت کروں گی جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے مصرت یونس کو دریا میں پھیننے کے لیے شتی کے بیک کنارے پر لیے جایا گیا، مجھلی بھی اس سمت آ گئی' لوگوں ے کہا اس حرف بہت بردی پھل ہے ان کوئٹتی نے دوسرے کنارے پر لے چیو' وہ دوسرے کنارے لے کر گئے تو پچھلی اس طرف بھی پہنچ گئ' اخرض وہ حضرت ہونس کو کشتی کی جس ہونب لے جاتے مچھلی بھی اس جانب پہنچ جاتی ' حضرت بونس علیہ السلام نے قرمایا اب مجھے پھینک دو سوانہوں نے آپ کو دریا میں بھینک دیا 'مجھل نے آپ کو پکڑ کرنگل لیا اور دریا کی گہرائی میں ا ہے مسکن کی عرف ہے گئی وہ حضرت ایوس کو ہے بہیٹ میں رکھ کر جالیس دن تک گھوتی رہی' حضرت یونس اس کے پہیٹ میں جنات اور مجسیوں م تبہیج پڑھنے کی آ وازیں سنتے تھے کیر دھنرت یوس بھی تبیج اور بہلیل پڑھنے لگے اور جب حالیس دن پورے ہو گئے تو القد تعال نے سپ کواس غم سے نجات وی اور بیاتی ہی مدت تھی جتنی مدت آپ کی قوم آ ٹار عذاب میں مبتلا رہی تھی قرآن مجید میں ہے<sup>۔</sup>

اور مجھی والے (حضرت ہونس) کو یاد سیجئے 'جب وہ (اپی

وَذَاللُّوْنِ إِذَّ ذَهَ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ مَنْ تُقْدِدَ

ساء القآء

عَكَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُنْتِ أَنْ لَا إِللَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبَحْنَكَ \* إِنَّ كُنْتُ مِنَ الطَّلِيرَ أَنَّ فَاسْتَجَبِّنَالَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَوْرُ وَكُذَالِكَ نُتَعِينَ الْمُؤْمِنِينَ

(الانبياء ۸۸\_۸۸)

توم ير) خضب ناك ہوكر چلا كيا اوراس نے بير كمان كيا كہ ہم اس یر تکی نبیں کریں گے مواس نے تاریکیوں میں یکارا کہ تیرے موا كونى عبادت كالمستحق نبيس بي تو (برتقع س ) ياك ب ب شک میں زیاوتی کرنے والوں میں سے تعان کی ہم نے اس کی یکارس کی اور اس کوغم ہے نجات دے دی اور ہم مومنوں کو اس

طرح نجات دیتے ہیں۔

الله تعالی نے حضرت جبریل کو چھلی کی طرف میے تھم دے کر جمیجا کہ وہ حضرت یوٹس کو و جیں اگل دے جہاں ہے اس نے ان کونگلاتھا حضرت جبریل چھلی کے منہ کے قریب بہنچے اور کہا اے ہوئس! السلام علیک! آپ کورب العزت سمام کہتا ہے وضرت یوٹس نے کہا مرحیا! بیروہ آواز ہے کہ جھے کوخوف تھا کہ اس آواز کو میں چربھی نبیس سکوں گا۔ ( تارین وسٹق ناواس ۱۳۸۰) معفرت بولس علیہ السلام کا چھلی کے بیٹ سے باہر آتا

حضرت یونس جو چھلی کے پیٹ میں رہے تھے اس کی مدت میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ آپ تین دن چھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور ایک روایت میں سات دن کا ن<sup>کر ہے تو</sup>ر آن مجید میں ہے

إِلَّى يُومُ يُبْعَثُونَ ۚ فَنَبُنَّانَهُ بِالْعَرَّآءِ وَهُوَسِّقِيرَةً وأشتنا عليه شجرة بن يعطين أوارسانه إلى مائة النواد يُزِينُ وَنَ أَ (المنف ١٨١١)

فَكُوْلِا أَنَّهُ كَانَ مِنَ النَّيْجِينَ أَلِيكَ فِي بَطْنِهِ جَي أَمر وو تَسَيَّى مَدِ فَي والول على من موت و منه ورروز مشر تک چیلی کے بیت میں رہے 🔾 موہم نے ان کوچنیل ميدان مِن ال الإيام وه اس وقت بهت كمز وربهو يَقِيد يتي اور ہم نے ان پر نیل دار (لوگ کا )درجت اگا دیاں ورہم نے ان کو

اليب الكه بإاس عن الدآ وميون كي هم ف رسول بنا مربيجان

حسن میان کرتے ہیں کہ جب معرت جر مل معرت بوش مدید اسادم کو چھلی کے مند سے کال کر چینیل میدان میں سنے تو الله تعالی نے ان کے یاس ایک بہاڑی بمری بھیجی جو اپنا تھن حصرت ہوئے علیہ السلام کے منہ سے مگاد بی تھی اور حصرت ہوس ا**س کو چوس کر دود دھ بیتے تھے اس وقت ان کا جسم نجیف اور ا**اغر ہو کر بالکل چوزے کی طرح ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ ان کی طاقت اورلوانانی بحال ہوتی گئے۔

حضرت عائشر منى القدعنها بيان كرني جي كرسول القرصلي القد عليه وسلم في فر ما الجركي نماز كروقت القد تعالى في حضرت آوم عليه السلام كي توبه قبول فر ماني تحلي اورظهر كي تماز ك وقت حضرت داؤ وعليه السلام كي توبه قبول فر ماني تحيي اورعصر كي نماز کے وقت جعزت سلیمان علیہ السلام کی توبہ تبول فرمائی تھی' اور مغرب کی نماز کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت موسف عليه السلام كى بشارت وي تقي أورعشاء كى نماز كے وقت حضرت يونس مليه السلام يو تجملي كے بنيث ست اكالا تها ال وقت منتن عائب ہو چکی تھی اور آسان برستاروں کا جال بن چکا تھا تو انہوں نے القد تعالی کاشکر اوا کرے کے سے جار رکعت تمازیز حی تو الند تعالیٰ نے ان نمازوں کومیرے اور میری امت کے لیے خالص کر دیا تا کہ یے نمازیں میری امت کے گناہوں کا کفارہ ہوں اوران کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں۔

شہر بن حوشب نے میان کیا ہے کے مطرت بوٹس علیہ الساام کی رسالت اس وقت ہے : و ف تھی جب چیلی نے ان کو اگل و م تقااور ملی کے بیٹ سے نکلنے کے بعد وہ اپنی توم کی طرف کئے تھے۔ ( ارز اسٹن ن ١٩ س ١٥٠ مـ ١٥٠)

Hirdinal Leona

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت یونی علیے السلام کو پہلی کے پیٹ سے لگائے کے بعد دسول بنایا گیا گیا گا الرائے پہلے دسول بنایا گیا تھا شہر بن حوشب کی دوایت ہے کہ اس کے بعد دسول بنایا گیا تھا اور جمہود کا مخارب ہے کہ پہلی کے واقعہ ہے ۔ پہلے آپ کورسول بنایا گیا تھا اور حسب ڈیل دوایت ہے جمی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جاتا

حافظ الوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر التوفي اعده حدوايت كرت إلى:

مہر نظیل بن عیاض نے کہا جب حضرت ہوئی علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آ ڈارد کھے تو ان میں سے ایک فیص نے کہا:
اے اللہ اُ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور بہت ہوے ہیں اور تو سب سے عظیم اور سب سے بلند ہے تو وہ کرجس کا تو اہل ہے اور دو ترجس کے ہم اہل ہیں تو التد تعالی نے ان سے عذاب کو دور کردیا۔
تہ کرجس کے ہم اہل ہیں تو التد تعالی نے ان سے عذاب کو دور کردیا۔

کوب نے بیان کیا اس کے بعد حضرت بوٹس علیہ السائم زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے ادر صعیا حضرت بوٹس علیہ السائم کے بعد شاگر دیتے دو اللہ کے نیک بندے سے اللہ نے ان کو بھن لیا اور پا کیزہ بنادیا اور حضرت بوٹس علیہ السائم کے فوت ہونے کے بعد ان کو بنی اسرائیل کی دین اسرائیل کی جو بادشاہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ہی کو ان کو بنی اسرائیل کی دین اسرائیل کی دورمیان سفیر ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ہی کو مبدوث کرتا تھ جو اس کو نیک کا تعمر و با تھا اور دھ اس کے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا تھا اور حضرت صعبا علیہ السائم می دہ بنی کے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا تھا کو ایک مقدی کو اس کے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا تھا کہ ایک مقدی کو ادر کی اسرائیل کو بتایا تھا کہ ایک مقدی کو ادر کی اسرائیل کو بتایا تھا کہ ایک مقدی کو ادر کے بعدا کے اللہ کا ایک بنی بیدا ہوں کے ان کے باتھ سے بہت بجائی کا ظہور ہوگا اور دہ اس دسول کی بنادت دیں کے جوان کے بعدا کے گاہد

ال كانام احمد ہوگا وہ تعربت اساميل كى اولاد سے ہوں كے ان كى ميلاد كى جكد مكہ ہے اور ان كى بجرت كى جكد طيبہ ہے ان كى امت تمام امتول سے افغل ہوگى آخرز ماند ميں اللہ تعالى ان كوعزت اور سلطنت سے سرفر از كرے گا اور ان كے دين كوتمام اديان پرغالب كرد سے گا خواہ مشركين كويد بات نا كوار خاطر ہو۔

( تاريخ ومشى ج ٢٩ من ٢٥٣ ـ ٢٥٣ ملخصا واراحياء لتراث العربي بيروت الماها)

ا مام ایج معفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ و اور حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۱۵۵۵ دنے بھی حضرت یونس عدید اسلام کی سوانح میں ان امور کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

(تاریخ الام والملوک ج اس ۱۳۹۳ ـ ۱۳۵۲ سلفهٔ موسد الهلمی للمطیوعات بیروت ۹ به او البداید والنه به ج ۱۳۵۰ ۱۳۳۰ سف داراغکر بیروت ۱۹۱۹ ه و) حصرت بولس علیدالسلام کے فضائل میں احادیث

عباد بن کثیر اور الحن وونول بیان کرتے میں کہ رسول القصلی القد علید وسلم نے فرمایا میرے اور میرے بھائی نبیوں کے ورمیان فعنیلت مت دواور کی فخص کو بینیں میا ہے کہ وہ یونس بن متی ہے کسی کوافعنل کے۔

( تاريخ ومثق خ ١٩٩٥ من ١٩٤٧ أقم الحديث ١٨٨ ١١٠ و راسي و لتر الث العربي بيروت (١٣١١ مه )

عثان بن اسود میان کرتے میں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا تم الروحاء کے مقام سے ستر نبی سرخ اوافوا پر سوار کر رہے انہوں نے عبائی ہوگی تھے اور وہ بھی سوار کر رہے انہوں نے عبائی ہوگی تھے اور وہ بھی مجلے لیک ان میں حضرت یونس بن متی بھی ہے اور وہ بھی مجمید پڑھ درہے تھے اسے معمائب کے نجات وہ والے اور مشکلات کومل کرتے والے لیک لیک ۔

(تاريخ ومثل ج ٢٩٩ ص ٢٥١ قم الحديث ١٣٩٩)

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس آب ان سے پوتھے کہ آپ کرب کے لیے تو بٹیاں ہوں اور ان کے لیے بینے ہوں! 0 کیا جب ہم نے فرشتوں کومؤنٹ منایا تھا اس وقت بیموجود تے؟ 0 سنو! وہ اپنی افتر اہ پردازی سے ضرور کہتے ہیں کہ 0 اللہ کے اس اولاد ہو کی اور بے شک وہ ضرور جموٹے ہیں 0 کیا اس نے بیٹوں کی بدنسبت بیٹیوں کو افتیار کیا! 0 تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی فجرد سے ہو! 0 کیا تم بحصے نہیں ہو 0 یا تہارے یاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ 0 تو تم اپنی کتاب لے آ دُاگر تم کے ہو 0 (الشفید عدا۔ ۱۳۹)

### کفار کے اس قول کا رو کہ قرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں

اس سے جبی آیات میں اللہ تعالی نے گزشتہ بنیوں اور رسولوں کے تصص اور واقعات کا ذکر قرمایا تا کہ مشرکیین کومعظوم ہو کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام پہنچایا ہے یہ کوئی نی اور الو تھی ہات نہیں ے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو بیان کرتے رہے ہیں اور تم جومیری رسالت کی تکذیب کررے ہو یہ بھی کوئی نئ بات نہیں ہے ہمیشہ ہے شرکین رسولوں کی بحذیب کرتے رہے ہیں'اوران آیات میں اللہ تعالی نے پھرمشر کمین مکہ کے باطل نظریات اور غلط اقوال کا روفر مایا وہ الند سبحانہ کے لیے اولا و کو ٹابت کرتے ہے اور اولا دمجمی مؤنث ٹابت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

جبینہ 'خزاعہ' بنوملیہ' عبدالدار وغیرها دیگر کفار مکہ کا بیعقیدہ تھا کہ قرشتے اللہ تعالٰی کی بیٹیاں ہیں' اللہ تعالٰی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: کہل آپ ان سے پوچھے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں O (الشُّفْسِ ١٣٩)

یہ کس قدر قابل افسوں اور قابل فدمت بات ہے کہ کفارا ہے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تنظ بلکہ بیٹیوں کو ہا حث عار جھتے تنے اور بعض شقی الفدب تو بیٹی کے پیدا ہوتے بی اس کوزندہ دنن کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں ہے ان کی نفرت کا حال بیان

> وَ إِذَ ايَشِّرُ أَحَدُهُمُ بِأَلْانَتُى ظُلَّ وَجُمُّهُ مُسُوَدُّاوَهُوَ كُوْلِيرُ أَيْ يَتُوَارِي مِنَ الْقُوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا يُتَوْرُورُ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُوْتٍ أَهُرِيدُ شُهُ فِي التَّرَابِ ﴿ ٱلْاسَاءَ مَا يَعَلَّمُونَ (انخل ۵۵٫۵۵)

اور جب ان مل سے سی ایک کو بین کے پیدا ہوئے کی خوش خبری دی جاتی ہے تو سارا دن اس کا مندسیاہ اور غصہ ہے مجرا رہنا ے 0 وہ اس بٹارت کو برا بھنے کی وجہ ہے لوگوں ہے چمپتا پھرتا ے (ووسوچراہے) کہ ذلت اٹھا کراس بٹی کورکھ لے یااس کوشی

میں دیا دے سنووہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔

بھر بیس قدرافسوں کی بات ہے کہ بٹی کا وجودان کے لیے اس قدر برااور باعث عاراورنغرت انھیز ہے اس کے باوجود وہ بیٹیوں کے دجود کی اللہ تعالی کی طرف نسبت کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

کیا تمہارے کیے بڑا ہوتا جاہیے اور اللہ کے لیے بٹی !O ٱلْكُوالذُّكُرُ وَلَهُ الْرُنْتَى تِلْكَ إِذَّا تِنْمَةٌ ضِيْرَى پرتوبه بہت ظالمان تسیم ہے۔ (n\_er\_Ži)

کفار نے جو بیکبا کہ فرشتے اللہ کی بٹیاں ہیں ان کی اس خبر کے صادق ہونے کی تین وجوہ ہو علی ہیں (۱)انہوں نے فرشنوں کی تخلیق کے عمل کا مشاہدہ کیا تھا (۲)ان کو کسی مخرصا دق نے بیزیر دی ہے کدفر شے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں (۳)ان کے یاس اس برکوئی نفتی دلیل اور شہادت تھی ۔اور یہ تینوں وجوو تابت تبین ہیں تو معلوم ہوا کہ کفار کا یہ تول غلط اور باطل ہے کہ و شيخ القد تعالى كى بينيال بين - انهول نے فرشتوں كى تخليق كے كل كامشامد ونيس كياس كے متعلق القد تعالى نے فر مايا كياجب ہم نے فرشتوں کومونٹ بتایا تفاس وقت بیموجود ہے :0 (المنقب ۱۵۰)ای طرح فرمایا:

وَجَعَلُوا الْمُلْلِكَةُ اللَّذِينَ عَمْ عِبْدُ الرَّحْينِ إِنَاكًا م فرضت جورتن كي مهادت كرف والع إلى ان كوانهول في عورتن قراردے ویا کیا انہوں نے ان کے مل تلیق کا مشام و کیا تما عنقر يب ان كى يشهادت لكونى مائ كى اوران ساس كى ال

المَيهِ المُلْقَافِهُ مُ كَتَالَتِ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ٥ (الرفرن ١٩)

#### یں کی جائے گی۔

دوسری صورت بہے کہ ان کو سی بخرصادق نے بیزبر دی ہو کہ انتد تعالی کی اولا و ہے اور وہ بیٹیاں بیں القد تعالی نے اس کے متعلق فر مایا: سنوووا بی افتر او پردازی سے ضرور کہتے ہیں کہ 0اللہ کے بال اولا و ہوئی اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کہ 2 اللہ کے بال اولا و ہوئی اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کہ کیااس نے بیٹوں کی برنسیت بیٹیوں کو افتریار کیا! 0 اس طرح اللہ تعالی نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے

کیا تمہارے رب نے بینوں کے لیے تم کونتنب کرلیا اور خود اسے لیے قربہتوں کو بنیال بنالیا ہے شک تم بہت تھین بات کہ۔

اَفَاصُفَكُوْمُ اَبُكُوْ بِالْبَيْنِيُ وَاتَّخَذَهِ مِنَ الْمُنَاكِمَةِ الْمُخَدُّ مِنَ الْمُنْفِكَةِ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُونَ كُولًا عَظِيمًا ﴿ فَالْمِرا عَلْ ٢٠٠٠)

-4.4

ای لے اللہ تعالی نے قرمایا بھم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی فہروے دے ہو! (الفقع عدارادا)

تیسری صورت رقی کان کے پاس کوئی واضح ولیل ہوتی کوئر شنے انقدتعالی کی بینیاں بیں اوروہ ہے نہیں سومعلوم ہوگیہ کہان کا بہتول بالکل غلط اور امر باطل ہے اس سے تعلق فر مایا کیا تم سمجھتے نہیں ہو O یا تہبارے پاس اس کی کوں وانسے ولیل ہے؟ O تو تم اپنی کتاب لیے آؤاگرتم سے ہو O(المنفعہ عدار ددا)

کے (ان کوعذاب نہیں ہوگا)O(اہنف 11-۱۵۸) اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے مدعیان کے محامل

کفار نے کہا تھا کہ القداور جنات کے درمیان نہی قرابت ہے وہ نہی قرابت کیا ہے اس میں حسب ذیل اقوال بی الکومفسرین نے کہا ہے کہ مشرکین نے یہ کہا کہ فرشتوں اللہ تیں اوراس طرح انہوں نے اللہ تی فی اور فرشتوں کے درمیان نہیں رشتہ قائم کر دیا اور فرشتوں نے بھی جنات میں کیونکہ جن کا معنی ہے مستور اور مخفی ہونا اورالقد اور فرشتوں کے درمیان نہیں رشتہ کہنا دراصل القداور جنات کے درمیان نہیں رشتہ کہنا ہے (جنٹ امیان رقم احدیث اس کیا ہے اور عطف تعانی نے اس قول کا پہلے قول پر عطف کیا ہے اور عطف تعانی کو جا بتنا ہے اس کا معنی ہے ہے کہ بعض مشرکین ہے کہ القد تعانی نے اس قول کا پہلے قول پر عطف کیا ہے اور عطف تعانی اور جنات کے درمیان نہیں قرابت کی تھت مشرکین ہے کہ درمیان نہیں قرابت کی تھت

(۲) علم نے اس آیت کی تغییر میں یہ کہا کہ کفار قریش نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے ان سے کہا پھر فرشتوں کی ماکیں کون میں؟ تو انہوں نے کہا بڑی بڑی جنات یعنی مردار نیاب ان کی ماکیں گون میں؟ تو انہوں نے کہا بڑی بڑی جنات یعنی مردار نیاب ان کی ماکی ہے میں اور اردیا (تخیہ الم ابن انی ماتم تم الحدیث ۱۸۳۰۳) سیکن اس برجمی میں احتمال ہے کہ بو یوں کونسی تبیس کہا جاتا۔

(۳) قادونے کہا کہ میہودیہ کتے تھے کہ اللہ تبارک وتعالی نے جنات سے نکاح کیا اور ان جنات سے فرشتے پیدا ہوئے (جامع البیان رقم الحدیث ۲۵ سامی کے لیکی اعتراض ہے کہ بیو یوں کونسب نبیس کہا جاتا۔

رم) حضرت این عماس رمنی القد منها نے فر مایا القد کے دشمن میر کہتے تھے کہ القد تعالی اور الجیس دونوں نسبا بھائی ہیں القد تعالی خیر کریم ہے وہ صرف خیر کے کام کرتا ہے اور الجیس شرخسیس ہے دہ صرف پرے کام کرتا ہے جسے بجوی پر وال اور اہر کن

martat.com

کہتے ہیں (جامع البیان رقم الدید: ۱۳۷۷ تغیر الم این الی عاتم رقم الدید: ۱۸۲۰ ) اور ال پر این افتال میں ہے اور اللہ تعالی اور جنات کے درمیان لسب کے قول کا بھی مجھے تھیل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے قرمایا حالانکہ جنات کوعلم ہے کہ وہ ضرور (عذاب پر ) پیش کیے جاتیں ہے اس بیس کفار کے قول کارد ہے کیونکہ اگر جنات اللہ تعالیٰ کے قرابت دارادراس کے نبی رشتہ دار ہوتے تو ان کوعذاب پر کیوں پیش کیا جاتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرمایا: اللہ اس سے پاک ہے جو بیربیان کرتے ہیں 0 (الشفید :۱۵۹) اس آیت بیس اللہ تعالیٰ نے ان کاروقر مایا ہے جواللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان تبھی رشتہ بیان کرتے تھے۔

پھر فر مایا: ماسوااللہ کے خلص بندول کے اس میں ان سے استناء ہے جو آگ پر پیش کیے جا تمیں سے لیعنی جواللہ کے خلص بندے ہیں ان کو آگ پر پیش نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوبے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو O تم کمی کو گمراہ نیں کر سکتے O سوااس کے جو دوز فی ہے O (الشَفْعہ: ۱۹۱۲–۱۲۱۱)

سن کوم راه کرنے کی قدرت شیطان میں ہے نہ کفار میں اس مسئلہ میں .....

اس آیت میں اہل سنت کے اس موقف کی ولین ہے کہ شیطان کس کو گراہ تین کرسکتا 'اور ہدایت اور گراہی وولوں فعلوں کا خالق اللہ عز وجل ہے 'اللہ تعالیٰ کو ازل میں جس شخص کے متعلق بیام تھا کہ وہ ایمان اور تقویٰ کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس اور تقویٰ کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے لیے اس نے کفر اور گراہی کو اختیار کرے گا اس کے لیے اس نے کفر اور گراہی کو بیدا کر دیا' خلاصہ بیہ ہے جس کے متعلق ازل میں دوز فی لکھ دیا گیا وہی گراہ ہوتا ہے شیطان کسی شراور گراہی کو بیدانیس کرسکتا' ہر شخص کا سعیداور شقی ہوتا از ل میں مقدر ہو چکا ہے۔

حسب ذیل احادیث بین اس پردلالت ہے کہ انسان کاشقی یا سعید ہونا یا جنتی اور دوز فی ہونا از ل بین مقدر ہو چکا ہے۔
حضر تعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا اور آپ صادتی اور مصدوقی ہیں 'تم بین ہے کہ جاتی ہے' بھر چالیس دن بعد وہ محا ہوا خون بین جاتا ہے' بھر چالیس دن بعد وہ گوشت کا کلا ابن جاتا ہے' بھر اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بین روح بھونک دیتا ہے' اور اس کو چار کلمات لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے' وہ اس کا رزق اس کی ہدت حیات اس کے اعمال اور اس کا شقی یا سعید ہوتا کھودیتا ہے' ہیں اس ذات کی تھم المل جنت کے قمل کرتا رہتا ہے' ہیں اس ذات کی تھم المل جنت کے قمل کرتا رہتا ہے' میں سے ایک فیص المل جنت کے قمل کرتا رہتا ہے' ہیں وہ المل بارکا تمل کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک ڈراع (ڈیز ہونٹ) کا فاصلہ وہ جاتا ہے اور اس کی کرتا رہتا ہے تھی کہا کہ وہ جاتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک ڈراع روجا تا ہے اور آئی بارکا تمل کرتا رہتا ہے تھی کہا کہ وہ جاتا ہے اور اس کے دورمیان ایک ڈراع روجا تا ہے اور آئی ہی ہے کوئی فیص المل نار کے تمل کرتا رہتا ہے تھی کہا س کے اور جنت کے درمیان ایک ڈراع روجا تا ہے اور آئی ہی دورمیان ایک ڈراع روجا تا ہے تھی اس پر کتاب (تقدیر) غالب آجاتی ہے کہی وہ المل جنت کے تمل کرتا ہے اور جنت کے درمیان ایک ڈراع روجا تا ہے تھی اس پر کتاب (تقدیر) غالب آجاتی ہے کہی وہ المل جنت کے تمل کرتا ہے اور جنت

یں واضل ہونجاتا ہے۔ (میچ مسلم رتم الحدیث ۲۹۳۳ میچ ابناری رقم الحدیث ۲۳۰۸ منن التریزی رقم الحدیث ۱۳۳۳ منن النسائی رقم الحدیث ۱۳۳۸) حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے سلسلہ ہیں تھیج الفرقد جی ہیشے ہوئے ہے جا مسل ہائی آ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ میچ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ میچ آپ کے پاس ایک تکا تھا آپ نے سر جمکا لیا اور آپ وُران اوراس نے نیک باتوں کی تقدیق کی ہو ہم اس کے سے آسان رائے کو مبل بنادیں مے اور رہادہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پروائی کی اور نیک باتوں کی تکذب کی تو ہم اس کے لیے تنگی اور مشکل کے رائے مہی کردیں مے 0

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۹۴۷ صحیح ایخاری رقم الحدیث ۱۳۹۲ سنن ابوداؤورقم الحدیث ۱۹۹۳ سنن ترندی رقم الحدیث ۱۹۳۹ سنن این مد رقم الحدیث ۸ کالسنن الکبری رقم الحدیث ۱۹۷۸)

تقذیر بروارد ہونے والے اشکالات کودور کرنے کے لیے علامہ عینی اور دیگر علاء کی تقاریر

علامه بدرالدين محمود بن احمر يمني حنَّق متوتى ٨٥٥ هذاس حديث كي شرح بيس لكهية بيس

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب ازل میں انسان کا سعید یاتتی ہونا مقدر ہو چکا ہے اور انسان اس بھی ہوئی تقذیر کے موافق بی مل کرتا ہے تو چرونیا میں نیک عمل کی تحسین اور آخرت میں اس پر اجرونو اب کیوں ہوتا ہے اس طرح و نیا میں برے کاموں کی فدمت اور آخرت میں اس پر عذاب کیوں ہوتا ہے اس کا سے جواب و یا گیا ہے کہ اجھے اور برے کاموں پر نسان کی محسین یا فدمت اس وجہ ہے تیس کی جاتی کہ وو ان کاموں کا گل ہے محسین یا فدمت اس وجہ ہے تیس کی جاتی کہ وو ان کاموں کا فاعل ہے بکہ اس وجہ ہے کی جاتی ہے کہ وہ ان کاموں کا گل ہے اور اشاعرہ جو بندے کے کسب کے قائل ہیں ان کی بھی اس سے بہی مراد ہے کہ وہ ان کاموں کا گل ہے اور رہا تو اب اور انتحاب کی جاتی ہے کونکہ وہ بدصورتی کا گل ہے اور رہا تو اب اور عذاب اور ماتو اب اور عذاب کونکہ وہ باتی طرح ہے اور مارے نزد یک ہے کہنا ہی تھی نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے مس کرنے عذاب کو کوں محرج بنیں ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے مس کرنے محرج نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے مس کرنے محرج نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے مس کرنے محرج نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے مس کرنے محرج نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے میں کہ اس کونکہ کے بعد جلانا کوں پیدا کیا ہے ای طرح ہارے بزد یک ہے کہنا ہی تھی نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ ہے میں برے کاموں پر عذاب کو کیوں محرج نیس ہے کہ القد تعالی نے آگ

علاند طینی نے اس کے جواب جس ہے کہا ہے کہ ٹی ملی انقد علیہ وسلم نے یونی تھکت ہے سیار کے جواب دیا ہے کہ تم تقدیر پر تکیہ کر کے علل کو ترک نہ کرو اور ان کو بہتھم دیا ہے کہ عبود بہت کے تقاضے ہے ان پر جو کام واجب ہیں ان کو لازم رکھیں اور اس انجھیں جس نہ پوریں کہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا اور عبادت کے کرنے اور عبادت کے ترک کرنے کو جنت اور دوزخ جس وخول کا مستقل سبب اور عدت نہ قرار دیں بلکہ یہ قرار دیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتا جند جس وخول کی علامت ہے اور اس کی عبادت کو ترک کرتا دوزخ جس وخول کی علامت ہے۔ جند جس وخول کی علامت ہے۔ علامہ خطابی نے اس کے جواب جس میں کہا ہے کہ جب نی سلی القد علیہ وسلم نے سی ہوکو یہ بتایا کہ القد کا لکھا ہوا بندے کے علامہ خطابی نے اس کے جواب جس میں کہا ہے کہ جب نی سلی القد علیہ وسلم نے سی ہوکو یہ بتایا کہ القد کا لکھا ہوا بندے کے علامہ خطابی نے اس کے جواب جس میں کہا ہے کہ جب نی سلی القد علیہ وسلم نے سی ہوکو یہ بتایا کہ القد کا لکھا ہوا بندے ک

martat.com

تبياء القرآر

عمل اوراس کی سعادت پرسیقت کرتا ہے تو محابہ نے سے تصد کیا کہ اس چیز کومل ترک کرنے کی دیمل بنا اجل تو آپ نے ال کوب بتایا کہ بیاں پر دو چیزیں ہیں اور ایک چیز سے دوسری چیز باطل میں ہوتی ایک چیز باطن ہے اور ایک چیز ظاہر ہے باطن وہ چیز ہے جو ظلم البی میں علت موجبہ ہے کیعنی تقدیر اور دوسری چیز ملا ہر ہے اور وہ حق عیود یت کا تنتہ لازمہ ہے اور بیمطلق انجام کی علامت ہے اور بیرحقیقت کے لیے غیرمغید ہے اور بیبتایا کہ انسان کوجس مل کے لیے پیدا کیا تھیا ہے اس مل کا کرنا انسان کے ليے آسان كرديا كيا ہے اور دنيا ميں اس كامل آخرت ميں اس كے انجام كى علامت ہے اس ليے آپ نے سورة الليل كى باتك آ بیوں کی تلاوت فرمائی اور اس کی مثال میہ ہے کہ انسان کے لیے رزق کومقدر کر دیا ممیا اس کے باوجود اس کورزق کے حصول کے لیے کسب کرنے کا علم دیا ہے اور انسان کی مدت حیات معین اور مقدر فر ما دی ہے اس کے باوجود اس کو بیار ہونے کی صورت میں طب سے علاج کرنے کا حکم دیا ہے تم ان دونول چیزول میں سے باطن کوصورت داقعیہ حقیقید پر یاؤ سے اور ظاہر کوسبب محیل کی صورت پر یا ؤ کے۔

علامدابن بطال نے کہا بیصدیث اہل سنت کے اس عقیدہ کی دلیل ہے کے سعادت اور شقاوت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے ے ہے اس کے برخلاف قدر یہ بیہ کہتے ہیں کہ شر (برے کام)اللہ کی مخلوق نیس ہے اور علامہ تو وی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں تقدیر کا ثبوت ہے اور رید کہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے واقع ہوتے میں اور اللہ تعالیٰ سے بیسوال کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے ۔ایک تول یہ ہے کہ جب تک لوگ جنت میں وافل نہیں ہوں کے ان پر تفذیر کا راز منکشف نہیں ہوگا'ا وراس حدیث میں اہل جبر کا رد ہے' کیونکہ جو تنص مجبور ہوتا ہے وہ اس کام کو جبر اور نا کواری اور اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے اور اس حدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ ہرانسان کے لیے اس کے کاموں کو کہل اور آسان بنا دیا گیا ہے کیا تم نہیں ویکھتے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا ہے ہے شک اللہ نے میری امت کے ان کاموں کومعاف قرمادیا جن پران کومجبور کیا حمیا (سنن ابن مدرتم الحديث ٢٠٠٥ المسد الجامع رتم الحديث ١٥٠٨) أوركس كام كوآسان كرينے كامعنى سيے كدانسان اس كام كوكرے جواس كو پسند

ہواورجس کے کرنے کواس کا دل جا بتا ہو۔

اس میں اختلاف ہے کیا انسان کے تنی یا سعید ہونے کا دنیا میں علم ہوسکتا ہے بعض علماء نے کہایاں! ہوسکتا ہے اوراس کی ولیل بیآ بت ہے جو تفس بغیر کسی دشواری کے آسانی سے نیک کام کرے کویا نیک کام کرتا اس کی طبیعت کا تقاضا اس کی مرشت اوراس کا مزاج ہوبیاس کے سعید ہونے کی علامت ہے اور جس فخص پر نیک عمل کرنا مخک اور دشوار ہواور گناو کرنا اس برآ سان ہو اوراس کی طبیعت کا تقاضا ہو ہاں کے تقی ہونے کی علامت ہے اور بر مل اس کی جزاء کی علامت ہے اور بعض علاء نے کہا ونیا میں اس کا پتانبیں چل سکتا' اور حقیق بدہے کہ اس کاعلم درجہ عن میں ہوسکتا ہے درجہ جزم اور یقین میں میں ہوسکتا' اور سے آتی الدین ابن تیمید نے کہا ہے کہ اس امت کے جن صالحین سے متعلق لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر مباری ہے آیا ان کو ملعی طور پرجنتی کہا جائے گا پانبیں اس میں دوتول ہیں (میں کہنا ہوں کہ ان کو بھی قلنی طور پر جنتی کہا جائے گاتفتی طور پر ان کو جنتی کہنا جائز نہیں ہے )۔ اگر بیاعتراش کیا جائے کہ جب سعادت اور شقادت ازل میں واجب ہو پیکی ہے اور بیانقزیر الی ہے مکر بندوں کو منگف كرنے كاكيا فاكده بي تي سلى القدعليه وسلم نے اس كابيہ جواب ويا ہے كه القد تعالى نے ہم كومل كرنے كا تقم ديا ہے اس لازم ہے کہ ہم اس کے تھم رعمل کریں اور تقذیر کو ہم سے فقی رکھا ہے اور اعمال کو انسان کے انجام کی علامت قرار دیا ہے ہی ہم کواس میں تو تف کرنا جاہے۔ جس مخص نے اس طریقہ ہے انحراف کیا دہ تم راہ ہو کیا ایک کیونکہ نفتد ہے اسراد میں ہے ایک سر (راز) ہے اللہ کے سوااس راز برکوئی مطلع تبیں ہے اور جب لوگ جنت میں واقل ہوں مے تو ان بر بیرماز کمل جائے گا۔

(عمرة القاري ج ٨٩س ٢٥٢-٢٥٢ ملضاً مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١هه)

### تقذير يروارد موتے والے اشكال كودوركرنے كے متعلق مصنف كى تقرير

جس کہتا ہوں کہ علامہ مینی نے تقدیر پر بہت وضاحت اور تفصیل ہے لکھا ہے اور تقدیر پر جو اشکال ہوتے تھے ان کے بہت شاقی جوابات دیئے ہیں لیکن انہوں نے خلق اور کسب کے متعلق سیح نہیں لکھا' انہوں نے لکھا ہے کہ نیک کا موں کی اس لیے فسین کی جاتی ہے کہ بندوان کامول کامل ہے جیے کسی انسان کے خوب صورت ہونے کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ حسن کامحل ہای طرح بدصورمت ہونے کی خدمت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بدصورتی کا کل ہے اور یبی اشاعرہ کے زور یک کسب کامعنی ہے۔لیکن علامہ مینی کی بینقر رہیجے نہیں ہے کسی آن ان کاحسن یا اس کی برصورتی اس کا اختیار ک فعل نہیں ہے جب کہ نیک یا برے كام اس كے اختيارى افعال جي 'اس ليے ان كا ان پر قياس سيح تبيس بے در حقيقت سب كامعنى ہے بنده كا اراده كرنا ور ملق کامعنی ہے اس کام کو پیدا کرنا اور وجود عطا کرنا' بند وجس کام کااراد و کرتا ہے القد تع ٹی اس کام کو پیدا فریادیتا ہے' سی کام کو الهتیار بنده کرتا ہے اور اس کو پیدا اللہ کرتا ہے بند و کا سب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بند و کو جزاء اور سزا اس کے اختیار کی وجہ ے ملتی ہے القد تعالیٰ علاّم الغیوب ہے اس کو ازاں میں ملم تھا کہ وہ بند و کوکسب اور اختیار عطافر مائے گا تو وہ اپنے اختیار ہے امان اور نیک اعمال کا ارادہ کر ے کا یا ہے اختیارے نم اور برے کا مول کو اختیار کرے گا' اور اس کے ارادہ کے مطابق متد تعالیٰ اس میں ایمان اورا ملال صالحہ پیدا کرے گا یا نفر اور اٹلال خبیثہ پیدا کرے گا اور وہ ان اٹلال کے امتیار ہے۔عید اور جستی ہ**وگا یا ستی اور دوزخی ہوگا' مثلاً اس کوازل میں علم تھا '۔ «هترت او بکرایران کواختیار کریں گے اور ابوجہل کفر کا اختیار کرے گا سو** اس کوازل میں حصرت ابو بکر کے مومن ہونے اور ابوجہل کے کاقر جونے کا علم تھا اور اسی طرح اس کو از ل میں ہم تحص کے مومن یا کافر ہونے اور جنتی یا دوزخی ہونے کاعلم تھا اور ای علم کا نام تقدیم ہے اور اس کا پیلم تخلوق کے افتیار کرد واعمال کے مطابق ہے مخلوق کے اعمال اس کے علم کے مطابق تبیں ہیں کیونکہ عمر معدوم کتا بھے ہوتا ہے معلوم علم کتا بھ تبیں ہوتا کھ اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کولوج محفوظ میں لکھ دیا سو یمی تفقر رہے تر آن مجید میں ہے

وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِينِ (القرعد) برودكام بس كولوكول في ميا بودول منفوظ بس للعابوا ب

لینی جواد حفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اوگوں نے نہیں کیا بھرجو بجھانہوں نے کیا ہے وہ او ن محفوظ میں لکھا ہوا ان کے مل کے تابع ہے ان کا ممل لکھے ہوئے کا نافہ نہیں ہے ای لیے کہ جاتا ہے کہ معدوم کے تابع ہوتا ہے معلوم ملم کے تابع نہیں ہوتا اور اس تفصیل کو جان لینے کے بعد یہ اشکال نہیں ہوگا کہ جب اللہ نے پہلے ہی ہی راجنتی یا دوز فی ہونا لکھ ویا ہے تو ہم نیک مل کیوں کریں یا جب کہ معدوم کے این کے دہ کہ وہ کفر ہوتا اور اس تفصیل کو جان لینے کے بعد یہ اشکال نہیں ہوگا کہ جب اللہ نے کہ متعدق لکھ ویا ہے کہ وہ کفر ہونا لکھ ویا ہے تو ہم نیک مل کیوں کریں یا جب کہ ہونا لکھ ویا ہے کہ وہ کفر کرتے میں اس کا کیا تصور ہے اس لیے اللہ نے از ل سے وہی لکھا ہے جس کو ہم نے اپنے اختیار اور ارادہ سے کرنا تھا اس کا علم ہمارے کا موں کے تابع ہم ہمارے کا موں کے تابع ہمارے کا موں کے تابع ہم کے تابع نبیں ہیں ہمیں کیا معدوم کے اس کا علم کیا ہے اور کیا تھیا اس کی اس کے علم کے تابع ہمیں کیا معدوم کے اس کا علم کیا ہمارے اور کیا تھیا اس کی اس کے علم کے تابع ہمیں کیا معدوم کے اس کا علم کیا ہمارے کا وہ اس کی تابع ہمیں کیا موں کے تابع کیا گیا گیا کہ وہ کہ دور ہم جائے گا۔ والحمد للله دور بالعظمین ۔

حصرت آ دم اور حصرت موی علیها السلام کا مباحثه

اس مسئلہ کی حربیہ وضاحت اس حدیث میں ہے: حضرت ابو ہر میرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رہ

حعرت ابو ہرمرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا حضرت آ دم اور حضرت موی ہیں ان کے رب کے ماہنے میاحثہ ہوا' کیل حضرت آ دم حضرت موی پر غالب آ کئے' حضرت موی نے کہا آ ب وہ آ دم ہیں کہ آ پ

inklikalika)

عبراء القرآء

کوآپ کے رب نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا آورآپ میں اپی پیندیدہ روح پھوٹی اورآپ کے نے رشتوں ہے ہے۔

کرایا اورآپ کواپی جنت میں رکھا پھرآپ نے اپی خطا کے سب لوگوں کو جنت سے ذہین کی طرف این کار معزرت آ دم ملئے

السلام نے کہا آپ وہ مویٰ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپی رسالت اور اپنے کلام سے فعنیلت دی اور آپ کو تورات کی وہ تحقیاں

دیں جن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور آپ کو قریب کر کے سرگوشی کی' آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے میری پیدائش سے کھا
عرصہ پہلے تو رات کو لکھا ' حضرت موی علیہ السلام نے کہا جائیس سال پہلے' حضرت آ دم نے کہا کیا آپ نے اس میں بیدآ ہے۔

یرا حی ہے:

وَعُطَى أَدُمُ رَبُّهُ فَغُولِي. (طا. ١٢١)

اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اس وہ (جنع کی

رہائش ہے) ہے راہ ہو گئے۔

حضرت مویٰ نے کہا ہاں! حضرت آ دم نے کہا کیا آپ جھے اس عمل پر طامت کردہ ہیں جس کواللہ تعالیٰ نے جھے کو پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا ہیں حضرت آ دم علیہ السلام حضرت مویٰ علیه السلام پر غالب آھے۔ غالب آھے۔

( میچ مسلم القدر: ۱۵ آقم الحدیث ۴۲۵۳ میچ ایخاری رقم الحدیث: ۱۲۱۳ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ سنن الاواؤورقم الحدیث: ۱۰ ۲۳ مسنم القدر: ۱۳۳۰ مین الاواؤورقم الحدیث: ۱۰ ۲۳ مسنم التر ندی رقم الحدیث ۱۳۳۸ مین الزندی و ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین الزندی و ۱۳۳۸ مین ۱۳۳۸ مین الحدیث ۱۳۳۸ مین الحدیث الروز الرو

حافظ بدرالدين محود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ هذاس حديث كي شرح من لكهت بين:

علامدنووی نے کہا حضرت ، دم علیہ السلام کے قول کا معتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کے مراتجر ممنوع ہے کھانا مقدد ہو چکا
تھا' سوآ ہے جو کو اس پر ملامت نہ کریں' کیو تک بید الامت شرق ہے مقالی ہیں ہے' اور جب کو گی فض اپنی خطاہ پر اللہ تعالی ہے تو ہہ
کر ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرما و بتا ہے' اور جب اللہ تعالی اس کو معاف کروے تو پھر کسی کو اس پر ملامت کرنے کا کوئی تن نہیں ہے' اور جو ملامت کرے گاتو شرعا اس کی ملامت جا تزمیس ہوگی' ہی اگر بیا عتران کیا جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی فض معصیت کرتا ہو گائے گائے ہوں ہے۔ کہ اللہ ہوگی اس کا جواب بیا معصیت کرتا اللہ کی تقدیم میں تھا تو اس محض ہے تو ملامت ما قطابیس ہوگی ؟ اس کا جواب بیا ہے کہ دو ابھی وار الحکلیف میں باتی ہے اور اس پر منطقین کے احکام جاری جی اور اس کو ملامت کرتا ہے کہ کو کہ اس ملامت کرتا ہے گائے گائے تھے تھے تا ہے گائے تھے تھے تا دو اس کو اور دوسروں کو معصیت کے کاموں سے باز رکھنا ہے' اور حضرت آوم علیہ السلام دار الحکلیف سے جانے تھے تھے تا دو

اب ان کوملامت کرنے سے سواان کوشر مندہ کرنے کے اور کوئی حاصل نہیں تھا۔

علامة وریشی نے کہا حضرت آوم علیہ السلام نے جوفر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو میرے لیے مقدر کرویا تھا اس کا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس فعل کو میرے لیے لازم اور واجب کرویا تھا اور میرے لیے اس درخت سے کھانے یا نہ کھانے کا اختیار باتی نمیں رہا تھا ' بلکہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے کو پیدا کرنے سے پہلے بی لوح محفوظ میں میرے اس فعل کولکو دیا تھا اور تابت کردیا تھا ' اور چونکہ اللہ کے علم ازلی میں بیٹا بت تھا کہ میں نے بیکام کرتا ہے اور اپنے اختیار اور کب سے اس کام کو کرتا ہے تو اللہ کے علاقے کیے بوسکیا تھا ' آپ اللہ کے علم ازلی کی طرف توج نہیں کر رہے اور صرف میرے کسب اور تصد کو و کھور ہے میں اور اصل تقدیر کوفر اموش کر رہے میں حالا تکہ آپ ان لوگوں میں سے میں جن کو اللہ تی لی نے مسب اور تصد کو و کھور ہے میں اور اصل تقدیر کوفر اموش کر رہے میں حالا تکہ آپ ان لوگوں میں سے میں جن کو اللہ تو لی نے فیسلیت عطافر مائی ہے اور اپنے خاص بندوں میں منتخب فر مالیا ہے جو پردے کی اوٹ سے اللہ تقدیلی کے امر ارکا مشاہدہ کر تے بیں۔ (مرد القاری نے ۱۵ مراد کا مشاہدہ کر تے بیں۔ (مرد القاری نے ۱۵ مراد کو مراد کا مشاہدہ کر تے بیں۔ (مرد القاری نے ۱۵ مراد کا مشاہدہ کر تے بیں۔ (مرد القاری نے ۱۵ مراد الکتب العلم یہ وہ نے ۱۳۱۰ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرشتوں نے کہا)اور ہم میں ہے ہرا یک کا مقام مقرر ہے 0 اور بے ٹنگ ہم صف بستہ ہیں 0 اور بے ٹنگ ہم ضرور تھے کرنے والے ہیں 0 (الفنف 111 یے ۱۲۱)

فرشتون كالمفيل بانده كرعبادت كرنا

جمہور منسرین کے بزدیک میڈرشتوں کا تول با انہوں نے کہا ہم صف بستہ کھڑے ہوکر القدت کی عبادت کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور تیج وہلیل کرتے ہیں اور اس سے ان مشرکین کارد کرنا مقصود ہے جو کہتے تھے کہ فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہو تے اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے کو وہ بھی خدا ہوتے کیونکہ اولا دوالد کی جن سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے حالا نکہ وہ صف با ند سے ہوتی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے حالانکہ وہ صف باند سے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کے ساتھ کرتے کہ سے کہ کہ کہ کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں

حضرت ابو ذروشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الدصلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے شک میں ان چیز وں کود کھت ہوں
جن کوئم نیس و کھتے اوران چیز وں کوشتا ہوں جن کوئم نیمی سنتے 'آ سان چر چرار ہا ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ چر چرائے 'آ سان
میں ہر جاراتگشت کی جگہ پر ایک فرشتہ اپنی چیشانی الله تعالیٰ کے حضور سجد سے میں جھکائے ہوئے ہیں الله کی قشم اگرتم ان چیز ول
کو جان لوجن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور تم زیادہ رؤ و اور تم بستر وں پر عورتوں کے ساتھ لذت حاصل نہ کرو اور تم جنگلوں
میں الله کی طرف فریا و کرتے ہوئے نکل جاؤ ' حضرت ابو ذرنے کہا کاش میں ایک ورخت ہوتا جس کو کائے دیا جاتا۔

(سنن الترخى رقم الحدیث ۱۹۳۱ سنن این باید رقم الحدیث ۱۹۹۰ سند اجرین دس ۱۱ المتدرک ن میس ادامی الا اولیاء ن میس ۱۹۹۱ یخراس آیت یک فرشتول کے صف بات کھڑے ہوئے کا ذکر ہے اور فرشتول کے صف بنانے کا ذکر اس صدیث بیس ہے حضرت جابرین سمرہ رضی الفد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی الفد علیہ وسلم میں رہے ہیں آئے اور فر بایا کیا وجہ ہے کہ جس سمر کش محور وال کی ومول کی طرح باتھ افعائے ہوئے و کھت ہول اندا سکون سے پڑھا کروا کی آ ب تشریف الائے تو کہ میں میں محققول میں جیٹے ہوئے و کھت ہول اندان کیا وجہ ہے کہ جس تم کو منفر قاطور پر جیٹھے ہوئے و کھی رہا ہول ایک اوجہ ہے کہ جس تم کو منفر ق طور پر جیٹھے ہوئے و کھی رہا ہول ایک اوجہ ہے کہ جس تم کو منفر ق طور پر جیٹھے ہوئے و کھی رہا ہول کی اور ایک آ ب تشریف الائے تو فر مایا جم اس طرح صفیل کول نہیں ہا ندھتے جس طرح فر شنے صفیل باندھتے ہیں ایم نے وض کہا: یارسول اللہ افر شنے اپندھتے ہیں اس کے بعد اس سے متعل دو مری صف باندھتے ہیں۔ (سمج سلم رقم الحدیث ہیں؟ آ ب نے فر مایا وہ مہلی صف باندھتے ہیں اس کے بعد اس سے متعل دو مری صف باندھتے ہیں۔ (سمج سلم رقم الحدیث ہیں؟ آپ نے فر مایا وہ میں اندھتے ہیں۔ (سمج سلم رقم الحدیث ہیں؟ آپ نے فر مایا وہ میں اندیانی رقم لحدیث ہیں۔ (سمج سلم رقم الحدیث ہیں)

mariai.com

اس آیت میں جوفر مایا ہے: اور ہم میں سے ہرائی کا مقام معلوم ہے جیسے ہم نے بتایا جمہور کے فرد کیے کی قرشتوں کا قبل ہے اور بعض مفسرین نے کہا یہ تول رسول اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا ہے جو انہوں نے مشرکین ہے کہا تھا ایسی ہم میں ہے اور دو مقام حساب ہے اور بعض نے کہا ہم میں سے بعض کا مقام خوف ہے اور بعض کا مقام خوف ہے اور بعض کا مقام اخلاص ہے اور بعض کا مقام شکر ہے۔ ای طرح ہر محفق کے ایمان کے اور بعض کا مقام اخلاص ہے اور بعض کا مقام اخلاص ہے اور بعض کا مقام شکر ہے۔ ای طرح ہر محفق کے ایمان کے درجات اور اس کے اعمال صالح کے اعتبار سے مختف درجات ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک وہ لوگ (مشرکین) کہا کرتے تنے O ادر اگر جمارے پاس پہلوں کی کوئی تھیجت ہوتی O تو ہم ضرور اخلاص ہے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے O پس انہوں نے اللہ کا کفر کیاسو وہ عنقریب جان لیس کے O (الصفّعہ: ۵۱۔ ۱۹۷)

کفار مکہ ہمارے نبی سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میرکہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی احکام شرعیہ و سے کر بھیجا جاتا تو ہم اس کی پیروی کرتے ' یعنی جس طرح پہلی تو موں کے پاس رسول آئے تھے اگر ہمارے پاس بھی اس طرح رسول آئے تو ہم ان کی اخلاص کے ساتھ امتباع کرتے ' پھر جب ان کے پاس سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اوراحکام شرعیہ لے کرآئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا' اور ان کو مقریب پتا جل جائے گا کہ ان کوان کے کفر اور انکار کیا' اور ان کو مقریب پتا جل جائے گا کہ ان کوان کے کفر اور انکار کیکسی سرا املی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندول سے بات کر بچے ہیں جورسول ہیں 0 کہ بے شک ان ہی کہ دو کی جائے گی 0 اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غالب ہوگا 0 سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے 0 اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیس کے 0 کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر دہ ہیں 0 ہی وہ عذاب جب ان کے محن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کہی ہری مج ہوگی جن کوعذاب سے ڈرایا جا چکا تھا 0 اور آپ ایک معین عذاب جب ان کے محن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کہی ہری مج ہوگی جن کوعذاب سے ڈرایا جا چکا تھا 0 اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے 0 اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیس کے 0 (الفقری ۱ مارات) مراوان کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے۔ رسولوں کے غلبہ سے مراوان کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے۔

الفُفَت :اعام ب :اور ب شكب بم مبلے بى اپ ان بندول سے بات كر يكے بيں جورسول بيں بيني بم ان كويد بتا يك بين كر ب شك ان بى كى مددكى جائے كى اور ب شك بهارا بى افتكر غالب ہوگا فر آن مجيد بيس ہے :

كَتَبَ اللَّهُ لَا عَلِينَ أَنَّا وَرُسُولَى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَوَى اللَّهُ لِكُو فِكَا بَ بِ ثَلَ مِن اور مر عسب رسول مرود

17.44

كَتَبَاللَّهُ لَا غَلِينَ آنَا وَ رُسُولِي ۗ إِنَّ اللَّهُ يَوْيَ عَرِيْدٌ ۞ (الجادل ٢١)

عالب ہوں کے بے شک اللہ بہت تو ی اور بے حد غالب ہے۔

اوراس آیت میں غلبہ سے مراد عام ہے خواہ وہ مادی غلبہ ویا معنوی غلبہ و مادی غلبہ یو مادی غلبہ یہ کے مسلمانوں کا عمود اور افتر ار ہو جیسا کہ ایک زیانہ میں تین براعظموں افریقہ ایشیا اور پورپ کے علاقوں پرمسلمانوں کی حکومت تھی اور معنوی غلبہ یہ کہ دلائل اور براہین کے انتہار سے مسلمانوں کا غلبہ ہوخواہ وقتی طور پرمسلمان اسلحہ کی کی اور مادی قوت کے شہونے کی وجہ سے شکست کھا جا کم لیکن ان کے وین اور ان کے معتقدات آپ دلائل کی قوت سے تمام اویان پر غالب ہیں اس کے اس اسلمانوں کو فکست ہوئی تو پھر دسولوں کو اور اس آیت پر یہ اعتمان میں ہوگا کہ بعض انہیا ، کوشہید کر دیا گیا اور بعض مواقع پرمسلمانوں کو فکست ہوئی تو پھر دسولوں کو اور مسلمانوں کو فکست ہوئی تو پھر دسولوں کو اور مسلمانوں کو فلا کے اعتبار سے اس وقت الله کے دسول اور مسلمان می غالب تھے۔

ول وطب ہے ہوا ہاں مراب میا ہے کاروں کے اس کے اس کے اس کرتے دیے O اور ان کود مجے دے اوروم الفقع: ۵ کا ساکا ایس ہے ، موآ ب ایک معین مدت تک ان سے امراش کرتے دیے O اور ان کود مجے دے اوروم

### بمی منقریب دیکی لیس مے 0

ال سے مرادیہ ہے کہ آپ ایک وقت معین تک ان سے درگز رکرتے رہیے اور ان سے قبال نہ سیجے اور ہی ری مدد کے وعدہ پر جروسا رکھنے 'جب ان کواپنی زیاد تیول اور اپنے کغر وشرک پر ندامت ہوگی اور آپ پر ایمان لانے کی حسرت ہوگی و وقت معین بعض مغسرین کے مطابق بوم جور ہے اور بعض کے مطابق فتح مکہ ہور ہے اور بعض میں مراد ہے۔ اور آپ ویکھتے دہے کہ ان کا فروں کو بعض فر وات جس آئل کیا جائے گا اور ان کوقید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا چھوڑا ہوا متاع اور اسلی بطور مال فتیمت مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور وہ یہ بھی و کھے لیس کے کہ و نیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی عظیم فصرت کرتا ہے اور آپ کی تا میرفر ماتا ہے اور آخرت میں بھی وہ آپ کی عزت مرخ روئی اور اللہ کے نزد یک آپ کی وہ ہت کا مشاہدہ کریں گے۔

المُصَفِّت: ٢٤٤هـ ١٤٦٩ بيس ہے: کيا وہ ہمارے عقراب کوجلد طلب کر رہے ہيں! ٥ پس وہ عذراب جب ان ڪميحن ميں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی ہری منج ہوگی جن کو مذاب ہے ڈرایا جا چکا تھا ٥

رسول انڈسلی انڈسلی انڈ علیہ وسلم کفار مکہ کو عذاب ہے ڈراتے تھے اور ان کواپے سامنے کوئی عذاب تا دکھائی نہیں ویتا تفا تو وہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کا فداق اڑاتے ہوئے کتے تھے کہ آپ جس عذاب ہے جمیں ڈرار ہے ہیں وہ اب تک آیا کیول مہیں ؟ اور ان کا یہ فداق اڑاتا ان کی جہالت کی وجہ ہے تھا' کیونکہ القد تعالیٰ کے ہرکام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ کام اس وقت ہے چہالت کی وجہ ہے تھا' کیونکہ القد تعالیٰ نے فر مایا جس عذاب کو وہ جلد طلب کر رہے ہیں وقت سے پہلے ہوسکتا ہے اور تداس وقت ہے موفر ہوسکتا ہے گھر القد تعالیٰ نے فر مایا جس عذاب کو وہ جلد طلب کر رہے ہیں جب وہ عذاب ان کے حق میں نازل ہوگا تو وہ ان کی نہیت بری میں ہوگی اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہوسکتا ہے اور دنیا ہیں کفار کی مادی قلب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہوسکتا ہے اور دنیا ہیں کا مذاب بھی ہوسکتا ہے اور اس سلسلہ ہیں یہ حدیث ہے اور دنیا ہیں کفار کی مادی قلب ہے دور دنیا ہیں ساسلہ ہیں یہ حدیث ہے

تعفرت انس رمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم رات کے وقت خیبر چنچے اور جب آپ کی قوم کے پاس رات کو کہنچ تو صبح ہوئی تو مبود اپنے کداں اور اپنی ٹوکر ہیاں ہے کہ پاس رات کو کہنچ تو صبح ہوئی تو مبود اپنے کداں اور اپنی ٹوکر ہیاں ہے کہ فیلے جب انہوں نے آپ کو ویکھا تو کہا محد الفد کی تم محد (آگئے ہیں) اور وہ لشکر کے ساتھ ہیں تب نبی صلی القد علیہ وسلم نے قرمایا خیبر تباہ اور ہرباد ہوگیا ہم جب کسی قوم کے محن میں اترتے ہیں تو اس قوم کی مبح کیسی خراب ہوتی ہے جن کو عذاب سے فرمایا جاجا ہے۔ '

( منج ابخاری قم الحدیث ۱۹۷۷ سنن الترفدی قم الحذیث ۱۵۵۰ سم مسلم قم الحدیث ۱۳۹۵ سمج این حبان قم الحدیث ۱۳۷۵ منداحور قم الحدیث ۱۵۳۱ عالم الکتب بیروت ٔ جامع السانید والسنن ۲۳۴س ۱۴۰ قم احدیث ۱۵۵۳ وزرالفکر بیروت ۱۳۴۰ه )

الفَتْفُين : 4 ما مر 4 من من اور آب ايك معين من تك ان سے اعراض كرتے رہے اور ان كود كھتے رہے اور وہ معمون من تك ان سے اعراض كرتے رہے اور ان كود كھتے رہے اور وہ معمون من ترب و كوليس من 0

الله تعالی کا ارشاو ہے: اور آپ کارب غالب ہے اور ہراس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں O اور رسولوں پر سلام ہو O اور تمام تعریفیں اللہ ی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے O (الفقعہ ۱۸۶۔۱۸۰)

### الله تعالى كى حدوثا كرنة اوررسولون يرسلوم مصحة من مناسب

ان تمن آیات کے متعلق حسب ذیل احادیث میں:

ا مام ابوا سحاق احمد بن ابراہیم تقلبی متوفی ۲۳۳ ہوائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب تم جھے پر سلام بھیجوتو تمام رسولوں بر سلام بھیجو کیونکہ میں بھی تمام رسولوں میں سے ایک رسول ہول۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سلام پھیرتے ہے پہلے یہ بھن آ پہیں پر حاکرتے تنے: سبحان ربک رب المعزة عما يصفون O وسلام عملی الموسلین O والمحمد لله رب العلمینO

حضرت على رضى القدعند فرما إجوائل بريند كرتا اوكر قيامت كون ال كافال كاون يوس آلد كائل هم كيا جائد العدود الى تعكوك آخر على يتين آيتي يوحاكرك: مسحان دبك دب العزة عموا يصفون ٥ وسلام على المرسلين ٥ والحمد لله رب العلمين ٥

(الكفت والبيان جهر اعام ابن الي حاتم ج-اس ۱۳۳۳ بامع البيان جز ۱۳۴ استا المنك والعون عن المرامع المامع الا حكام القرآن جز ۱۵ اس ۱۶۸ \_ ۱۳۲ تغيير ابن كثير خ ۱۳ س ۱۶۸ \_ ۱۲ الدر المنكورج مي ۱۶۳ س ۱۲۳ روح المعالى جز ۲۴۴ س ۲۳۳) معدد و مسكل ب

اختآمى كلمات

المعدد لله رب العلمين آن ۲ رئ الاول ۱۳۲۳ مرام ۲۰۰۳ و بعد تماز جوسورة الفيل كانفير فتم موكى الى مورت كانفير ملائم مرح الك ماه اور تيره دلول عن مورة الفيل كانفير كانتير ملائر من المرح الك ماه اور تيره دلول عن مورة الفيل كانفير ملائر

تنيار القرآر

ہوگئی۔

اس کے ساتھ بنی تبیان القرآن کی نویں جلد بھی کھل ہوگئ ' ۲۳ جون ۲۰۰۲ و کو اس جلد کی ابتداء کی تھی اور آج ۹ مئی ۲۰۰۳ و کو پیجلد کھل ہوگئی اس طرح تقریباً دس ماہ سے اون میں تویں جلد کی پخیل ہوگئی' فالحمد متدعلی ڈ الک حمر اکثیرا۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اے دب کریم جس طرح آپ نے الشفت تک تغییر کھل کرادی ہے بی تغییر بھی کھل کرادی الدت الدراس تغییر کوموانقین کے لیے سب رشد و ہدایت بنادیں اور تحض اپ فضل کو مصنف کے لیے در اید نبیات بنادیں اے موالائے رحیم المجھے میں سے اساتڈ ہ کؤ میرے والدین کو امیرے اقربا با احباب میرے مصنف کے لیے ذریعہ بھی تا میں اس مصنف کے لیے ذریعہ بھی کو دنیا اور آخرت کے تا میں اور تن مسلمین کو دنیا اور آخرت کے تلا اللہ بعد اللہ اور تناب کے قارئین اور تن مسلمین کو دنیا اور آخرت کے مصائب اور آلام سے اور آخرت کے عذاب اور تناب سے مخوظ اور مامون رکھ اور و نیا اور آخرت کی بر نعمت اور ہر سعادت کو مقدر فرما و سے و ما ذالک علی الله بعزین ۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد قائد المرسلين امام المتقين شفيع المذنبين وعلى اصحابه الراشدين واله الطاهرين وارواحه المطهرات امهات المؤمس وعلى اولياء العدنين وعلى امته وعلماء ملته وسائر امته اجمعين.

marial.com

## مآخذومراجع

### كتبالهبيه

- ا- قرآن مجيد
  - ۲- تورات
  - ۳- انجيل

### كتب احاديث

- سم امام الوصنيفة نعمان بن ثابت متوفى ٥ اه مندامام اعظم مطبوعة معيدايندُ سنز كرايي
- ٥- امام مالك بن الس الصديدي متوفى ١٥ الأموط امام مالك مطبوعه دار الفكر بيروت ٩٠ مها الد
  - ٣- امام عبدالله بن مبارك متوفى الماط كتاب الزيد مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت
- ١ مام ابو يوسف يعقوب بن ابرا بيم متوفى ١٨٣ ه أستاب الآثار المطبوعة مكتبه الربياسا نكله بل
- ۱ امام محد بن حسن شیبانی امتونی ۹ ۸ اه اموط امام محمد اصطبوعه فورتدا کار خانه تجارت کت کراین
- 9- امام محمد بن حسن شيباني امتوفي ١٨٩ ه كتاب الآجر المطبوعة ادارة القرآن كراجي ١٠٠١ه
  - ا- امام وكيع بن جراح متوفى ١٩٤ه كتاب الزيد المنتبة الداريدينه نوروام ١٣٠١ه
- اا- امام سليمان بن داؤ دبن جارد دطبيالي حنفي متوفى ٣٠٠ه هامسند طبيالي مطبويدا دارة القرة ن كراجي ١٩٣١ه
  - ١٢- امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ١٠٠٧ هذا لمسند مطبوعه ارانكتب العلميه بيروت ٠٠٠٠ ه
  - ٣٠١- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٢٠٠٥ من كتاب المغازي المطبوعة عالم الكتب بيروت من من اله
- ۱۳۱۰ امام عبدالرزاق بن بهام صنعانی متوفی ۱۲۱ه المصنف مطبوعه محتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ ه
  - 0- امام عبدالله بن الربير حميدي متوفى ٢١٩ ما المستد مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - ١٦- امام سعيد بن منعور خراساني كي متوفى ٢٧٤ م سنن سعيد بن منعور مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- 21- المام الويكر عبد القدين محمد بن الي شيب متوفى ٢٣٥ ما المصنف مطبوعه ادار والقرآن كراجي ٢٠٠١ وارالكتب العلم بيروت
  - ١٨ امام الويكرعبد الله بن محربن الي شيب منوفي ٢٣٥٥ منداين الي شيد مطبوعه دار الوطن بيروت ١١١٨ه
- 19- امام احمد بن منبل متوفى اسم و المسند مطبور كمتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ في دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ داراحياه
  - التراث العربي بيروت ١٥١٥ من وارالفكر بيروت ١١٥٥ مدار الحديث قامر و٢١١١ منالم الكتب بيروت ١١٩١٠ م
    - امام احد بن طبل منوفي الهوي الماس مناب الزيد مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت مهاسات

marfat.com

تبيار القرآء

- ٠٥- المم الويكراحد من حسين آجري متوفى ١٣٦٠ الشريد مطبوعه مكتبدداد السلام رياض ١١١١ه
- ۱۱ م ابوالقاسم سلیمان بن احمد انطیر انی التونی ۱۳۷۰ میم صغیر مطبوعه مکتبه سلفیهٔ مدینه منورهٔ ۱۳۸۸ ه کتب اسلای بیروت ۵۰ ۱۳۸۰ میروت ۵۰ ۱۳۸۰
- ۵۲- امام الوالقاسم سليمان بن احمد المطمر انى التوفى ۱۳۹۰ م مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ۵۰ اه دارالفكر وروت ۱۳۲۰ م
  - 1 مام الوالقاسم سليمان بن احمد الطهر اني التوفي ١٠ ٣٠ مر معلويد داراحيد والتراث العربي بيروت
  - ٣٥٠ المام الوالقاسم سليمان بن احمر الطير اني التنوني ١٠٠٥ مند الشاميين مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٩٠٠٥ ما ه
  - ٥٥- المام الوالقاسم سليمان بن احمد الطمر اني التوفي ٢٠٠٥ من كتاب الدعاء مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت الاسارة
- ۵۷- امام ابوبكراحمد بن اسحاق دينوري المعروف بائن السنى متوفى ۱۳۳۳ ما عمل اليوم والديلة المطبور مؤسسة الكتب الثقافية الميروت ۱۸۰۸ ما
- 26- المام عبدالقد بن عدى الجرجاني التوفي 10 "اح الكامل في ضعفا والرجال مطبوعه ورالفكر بيروت والاكتب العلميد بيروت
- ۵۸ امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شاجين المتونى ۳۸۵ هذال سخ والمنسوخ من احديث مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ا ۱۳۱۲ ه
  - 09- المام عبدالقد بن محمد بن جعفرالمعروف بالي الشيخ "متوتى ٣٩٦ه ملي العظمة "مطبوعة دارالكتب العلمية "بيروت
- ۳۰ امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم غيشا بورى متوفى ٥٠ من المستدرك مطبوعه دارالباز كد كرمه مطبوعه دارامع في بيروت مراهم في بيروت ما الماهم في بيروت من الماهم في بيروت ا
  - ٣١- امام الوقيم احمد بن عبد القدام بهائي منوفي ١٣٠٠ ه صلية الإولي، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ال
    - ١٢ امام الوقعيم احمد بن عبد القداصبها في امتوني ١٣٠٠ هذا إلى المنوع المطبوعة وارالدغائس بيروت
      - عال المام الوبكر احمد بن حسين بيهل متوفى ١٥٨ م سفن كبرى مطبور نشر السنامان
  - ٣٢٧ امام الويكراحد بن حسين بيهي متوفي ٢٥٨ مر كتاب الاساء والصفات مطبوعه واراحياء التراث اعربي بيروت
    - 10- امام الويكراحمد بن حسين بيلي متوفى ١٥٨ م معرفة السنن والآثار مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
    - ٣١٠ امام الوبكر احمد بن حسين بيهل متوفى ١٥٨ مدولاكل المنوق مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣٢٠ ه
    - ٣٥٠ امام ابو بمراحد بن حسين بيهتي متوفي ٢٥٨ م الماب الآداب المطبوعة دارالكتب العلمية بيردت ٢٠٠١ م
    - ١٨٠- المأم الويكراحد بن حسين يهلي متوفي ٢٥٨ م كتاب فضائل الاوقات مطبوعه مكتبد الهنارة مكر مراه ١٠١١ه
      - : 19- المام الوبكر احمد بن حسين بيلق متوفى ٢٥٨ ه شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت المهارة
      - ٠٥- المام الوبكراحمد بن حسين بيملي متوفي ٢٥٨ هـ الجامع شعب الايمان بمطبوعه مكتبه الرشدرياض ١٣٢٣ هـ
        - المام الويكراحدين حبين بيمل متوفى ١٥٨ م البعث والنشور مطبوعه دارالفكر بيروت ١١١١ه
    - 22- المام ابوهمر يوسف ابن عبد البرقر طبي امتوفى ٣١٣ من جامع بيان العلم دفضك المطبوعة دار الكتب العلميد بيروت
  - ٣١٥- امام ايوشجاع شيروية بن شبردار بن شيروية الديمي التوفي ٩٠٥ هـ الفردوس بما تورانخطاب مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

DIPOY

١١٥- المام حسين بن مسعود بغوى متوتى ١١٦ م شرح السية مطبوعددارالكتب العلميد بيروت ١١١١ه

24- امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر منوفي ا 20 م تاريخ دشق الكبير مطبوعة واراحياء التر العربي بيروت اامهام

٧٧- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ ه تهذيب تاريخ دمشق مطبوعه دارا حيا والتراث العربي بيروت ٢٠٠١ه

22- المام مجد الدين المبارك بن محد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزرى مبوقى ٢٠٦ه ما جامع الاصول مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٩١٨م

14- امام ضياء الدين محربن عبد الواحد مقدى عنبل متوفى ١٣٣٠ و الاحاديث الحقارة مطبوعه كتب النبطة الحديث كم كرمه ١٣١٠ و

9- امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري التوفى ٢٥٦ه الترغيب والترجيب مطبوعه دارالحديث قابره ٢٠٠١ه وارابن كثير بيروت ١٣٠٠ه وارابن كثير بيروت ١٣٠٠ه

١٨- حافظ شرف الدين عبد الموكن دمياطي متوفى ٥٠ عدة المتبحد الرائح مطبوعد دار تعزيروت ١٩١٩ه

٨٢- امام دلى الدين تبريزي متوفى ٢٣ بره مفتلوة المطبوعداميح المطابع دملي دارارقم بيروت

۸۳- حافظ جمال الدبن عبدالله بن بوسف زیلعی متوفی ۷۲ که نصب الرابی مطبوعه مجلس علمی سورة مند ک۳۵ اه دارالکتب العنمیه بهروت ۱۲۱۲ اه

٣٨٠ - حافظ اسماعيل بن عمر بن كثير منوفي ٣٤٧ه جامع المسانيد واسنن وارالفكر بيروت ٢٠٠٠ه

٨٥- امام محد بن عبدالله ذركشي متوني ١٩٥٥ مالل في المنورة كتب اسلامي بيروت ١١١٥ م

٨٦- حافظانورالدين على بن الي بكرابيشي التونى ٥٠٨ م جمع الزواك مطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ه

٨٥- حافظ نورالدين على بن ابي بمرابيتي 'التوفي ٤٠٠ه م كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت '١٠٠١هـ

٨٨- عافظ تورالدين على بن الى بكرات في التوفى ٤٠٨ مرموار دالظمان مطبوعه دارالكتب العلميه جروت

٨٩- حافظ نورالدين على بن اني برابيتي التوفي ٥٠٨م تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية وارالكتب العلميه بيروت

90 - امام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن معرف مستقل الماني دادلاده معرف ١٣٥٠ معرف ١٣٥٠ معرف ١٣٥٠ معرف

91 - امام ابوالعب س احمد بن ابو بكر بوميري شافعي متوفي مهم مرز واكدابن ماجي مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت

9r - حافظ علاء الدين بن على بن عثمان مارد بي تركمان متوفى ٨٣٥ مذ الجوابراتتي معلموع نشر السنة مكمان

٩٠- حافظ ش الدين محربن احمد ذبي متوفى ٨٣٨ م تلخيص المتدرك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مرمه

٩٣- وافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفي ٨٥٢ه المطالب العاليه مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مرمه

٩٥- امام عبد الرؤف بن على الرناوي التوفي ١٦- اط كوز الحقائق مطبوعه دار الكتب المعلمية بيردت ١٩٨٤-

91 - حافظ جلال الدين سيوطي متوفي الله ما الحامع الصغير مطبوعه دار المعرف بيروت المواهد كتبه يزار مصطفى الباز مكه تمرمه ١٣٧٠ ه

عه- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا اله مند فاطمة الزبراء

- ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى اله من جامع الاحاديث الكبير المطبوعة وارالفكر بيروت ١١١١هم

martat.com

- 99- خافظ جلال الدين سيوطي متوفى االوط البدور السافرة مطبوعه دارالكتب العلميد بيردت ٢١٣ اه وار اين حزم بيروت الماهم الم
  - •• ا- عافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ه ه جمع الجوامع مطبوعه دار الكتنب العلميه بيرويت ٢١١١ه
  - ١٠١- وافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١١١ه ه الضائص الكيري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠١ه
    - ١٠٢- عافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ هذالدر راكم تتريخ ومطبويه دار الفكر بيروت ١٦١٥ ه
  - ١٠١٠ علامة عبدالوباب شعراني متوفي ٩٤٣ ه كشف الغمه مطبوعة عامره عثانية مصر ١٣٠٣ ه وارالفكربيروت ١٠٠٨ ه
    - ١٠١٠ علامه على متى بن حسام الدين مندى بربان بورى متوفى ٥٤٥ ه كنز العمال مطبوعه مؤسسة ارس له بيروت
      - ١٠٥ علامه احمد عبد الرحمن البناء متوفى ٨ ٢٥ احد الشي الرباني مطبوعه داراحيا ، التراث العربي بيروت

#### كتب تفاسير

- ١٠١- حفرت عبدالله بن عباس رضي القدعتما امتوفي ١٠ ه التنوير المقباس المطبوعه مكتبدة بيت الله لعظمي ايران
  - ١٠٥٠ المام حسن بن عبدالله الهمري الهتوفي واله تفيه الحسن الهم ي مطبومه كمتبدا داديه مدر الااساره
- ١٠٨- المام الوعبد التُدمجد بن اوريس شافعي منوفي ٢٠٠٠ هذا منام القرآن مطبوعه واراحيا والعلوم بيروت والااه
  - ١٠٩ امام ابوزكر يا يحيي بن زياد فرا متوفى ٢٠٠ هـ معانى القرة أن مطبوعه بيروت
  - ١١٠- امام عبدالرزاق بن جهام صنعاني متوفى ١١١ه أنسيه القرة أن العزيز مطبوعه ارامع فيأبيروت
    - الا- معين ابواكس على بن ابراتيم في متوفي ٢٠٠٥ هذا تنسير في المطبوعة وارالكتاب امران ٢٠٠١ ه
- ١١٢ امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ااسلام عن البيان مطبوعه وارالمعرف بيروت ٩ مه اهاوارالفريدوت
- ١١٣- اله م ابواسحاق ابرا بيم بن محمد الزجاج متوفى الساحة اعراب القرآن مطبوعه مطبق سلمان فارى امرين ٢٠ ويهم احد
- ۱۱۳ امام عبدالرحمن بن محمد بن اورليس بن ابي حاتم را زي متو في ۱۳۳۵ هه تفسيه القرآت اهزيز المطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مد محرمه ۱۳۱۲ ه
  - ۵۱۱- امام ابو بكراحمد بن على رازي بصماص حنى متوفى ٢٥ هذا دكام القرآن مطبوعة ميل أكيدي لا جور • ١٠٠ه
    - ١١١- علامه ابوالليث نعر بن محرسم فقدى متوفى ٢٥٥ ه تفسيسم فقدى المطبوعه مكتبه دارالباز مكه مرساسان
      - ١١٥- شيخ الوجعفر محر بن حسن طوى متوفى ٣٨٥ والتبيان في تفي القرآن المطبوعة عالم الكتب بيروت
  - ١١٨ امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا بيم ثقلبي متوفى ٢٢٧ هر تفسير العلسي داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٢٢ اهد
    - 119- علامه كل بن الى طالب متوفى ٢٣٣٤ مشكل اعراب القرآن مطبوعه اختشارات نورام إن الاساده
  - ۱۶۰− علامه ابوالحس على بن محمد بن حبيب ماوروى شافعي متوفى ديم ه النكب والعنوين مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
  - ۱۳۱- علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن حواز ن تشيري منوفي ۷۵ من تنسير القشيري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۰ه
    - ۱۲۷- علامه ابوالحن على بن احمد واحدى غيشا بورى متوفى ٦٨ من الوسيط مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣٥٥ ه
    - ۱۲۱- امام ابوالحس على بن احر الواحدي التوفي ١٨ من السباب زول القرآن المطبوعة وار الكتب العلمية بيروت

marfat.com

تبياء القرأر

MIMM

• 10- عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اله ه جلالين مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

ا ١٥٠ - ها فظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه ألباب النقول في اسباب النزول "مطبوعه دار الكتب العنميه بيروت

۱۵۲ - علامه می الدین محمد بن مصطفیٰ توجوی متونی ۱۵۱ ه حاشیه نیخ زاده می البیصادی مطبوعه مکتبه یو می دیوبند دارالکتب العلمیه بهروت ۱۸۱۸ ه

١٥١- يَشِحُ فَتِحَ اللَّهُ كَا شَانَى مُتُولَى ١٥٠ هِ مُنْ الصادقين مطبوعة خيابان ناصر خسر وامران

۱۵۴- علامه ابوالسعو دمحمه بن محمد عمادی حنفی متوفی ۹۸۲ ه تغییر ابوالسعود مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ ه وارانکتب العلمیه بیروت ۱۹۴۹ ه

۱۵۵ - علامداحمد شباب الدين خفاجی مصری حنفی متونی ۱۹۹ - اه ٔ عناية القاضی مطبوعه دارصا در بيروت ۱۲۸۳ ه وار الکتب العلميه بيروت ٔ ۱۳۱۲ ه

١٥٦- علامداحرجيون جو نيوري متوفى ١١١٠ه أنسير ات الاحمرية مطبع كريم بمبكي

△۱۵۷ علامها ساعيل حقى حنى متوفى ١٩٣٤ هاروت البيان مطبومه مكتبه اسلاميه كوئية واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٣١ ه

10٨- فيخ سليمان بن عمرالمعروف بالجمل متوفى ٢٠٠١ هذا غنو عات الالهبية المطبوعة المبيهة المصر١٠٠١ ه

109- علامه احمد بن محمر صاوى مالكي منو في ١٢٢٣ ه. تنسير صاوى مطبوعه دارا حياء الكتب العربية مصر دارا غكر بيروت ١٢٢١ه

• ١٦٠ - قامني من والله ياني يي متوفي ١٢٢٥ ه تفيه مظم ي مطبوعه بويت ن بك إلي وك

۱۶۱ - شاه عبدالعزيز محدث و بلوي متوفي ۱۲۳۹ هيئة تنسير عزيزي المطبوعة طبق فاروقي و بلي

1718 - شيخ محمد بن على شوكاني متوفى + 170 ه أفتح القديم المطبوعة وارالمعرف بيروت وارالوفاي وت ١٨٠٣ اه

۱۶۳۳ - علامه ابوالفضل سيدمحمود آلوي حنفي متوفى ۱۷۳ ه روح المعاني مطبوعه داراهياء التراث هر في بيروت دارالفكر بيروت مراهده

۱۹۴۳ - تواب صدیق حسن خان مجویالی متوفی عه ۱۳۵ فتر البیان مطبوعه مطبق امیر به کبری بوراق مصرا ۱۳۱۱ ای المعتبد العصرید بیروت ۱۳۱۲ هٔ دارالکتب العلمید بیروت ۱۳۴۰ ه

١٧٥- علامه محمد جمال الدين قاعي متوفي ١٣٣٢ ه تفسير القامي مطبوعه دار الفكر بيردت ١٣٩٨ ه

١٦٧- علامة محدر شيدر ضائمتوني ١٣٥٣ ه تغيير المتار مطبوعة ارالمعرف بيروت

علامه على معلى المستقيم في طنطاوى جو هرى معرى متوفى المواج الجواج في تفسير القرآن المكتب الاسلاميدرياض

١٦٨- فيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٦١ ه بيان القرآن مطبوعة التي تميني لا بهور

١٧٩- سيد جرتهم الدين مراوآ بادي متوفى ٧٤ ١١٠ وخزائن العرفان المطبوعة التي كميني لميندُ لا جور

• 21- في محمود الحسن ديو بندى متوفى ١٣٣٩ه وي شير احمد على متوفى ١٣٩٩ و الديرة القرة ن المطبوعة التي مميني لمليذ لا مور

ا كا - علامه محمد طاهر بن عاشور متونى • ١٣٨ه أتحرير والتحوير المطبوعة تونس

١٢١- سيدمحم تطب شبيد متوفى ١٣٨٥ ه في قلال القرآن المطبوعة داراهي والتراث ويت ١٣٨١ ه

٣١١- مفتى احديار خال تعيى متوفى ١٩١١م أنور العرفان مطبوعة بار الكتب الاسلامية جرات

mariat.com

۱۱۵۰ مقتی محرشفی دیوبندی متونی ۱۳۹۱ ه معارف الترانی مطبوعه وارة المعارف کراچی ۱۳۹۱ هـ ۱۵۵۰ سید ابوالاعلی مودودی متونی ۱۳۹۱ ه تغییم الترانی مطبوعه وادور ترجمان الترانی لا ۱۳۹۰ ه التبیان مطبوعه وادور ترجمان الترانی لا ۱۳۹۰ ه التبیان مطبوعه وادور ترجمان الترانی لا ۱۳۵۰ ما ۱۵۵۰ علامه تیدایم التب بیروت ۱۵۵۰ علامه تیدایم التب بیروت ۱۵۵۰ استاذا جرمصطفی الراغی تفییر المراغی مطبوعه وادا حیا والتراث العربی بیروت ۱۵۸۰ میرازی تفییر نمونه مطبوعه وادا التنب الاسلامی ایران ۱۳۹۹ هه ۱۵۵۰ میلیم تفیر نمونه الاز بری فیا والترانی مطبوعه وادا التران التران التوران ۱۵۹ میلیم تفیر نمونه التران التوران التو

كتب علوم قرآن

۱۸۶- علامه بدرالدین محمد بن عبدالقدزرکشی منوفی ۹۳ که البرهان فی علوم القرآن مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۸۷- علامه جلال الدین سیوطی منوفی ۱۹۱ ه الانقان فی علوم القرآن مطبوعه میل اکیدمی لا مور ۱۸۸- علامه محمد عبدالعظیم زرقانی منابل العرفان مطبوعه داراحیا والعربی بیروت

كتب شروح حديث

۱۸۹ - علامه ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک ابن بطال ما لک اندلی متوفی ۱۳۹۹ م<del>نظرح سیح ابخاری مطبوعه مکتبدالرشیدر یاض</del> ۱۳۶۰ -

• 19- عافظ ابوعمر وابن عبد البر مالكي متوفى ١٣٠٣ هـ الاستذكار المطبوعة مؤسسة الرسالية بيروت المااه

۱۹۱- حافظ ابوتمروا بن عبدالبريالكي متوفى ۱۲۳ ما تتمبيد مطبوعه مكتبه القدوسيدلا بهورس ۱۳۰ هدارالكاب العلمية ويروت ۱۳۹ ه

191- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف بالحي ما كلي الدلس متوفى ١٢٣ من العنتقي مطبوعه على السعادة معر المساه

۱۹۳- علامه ابو بكرمحر بن عبدالقدابن العربي مالكي متوفى ۱۳۳۰ ما عارضة الاحوذي مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيردت

١٩٨- قامنى ابو بمرمحه بن عبدالله ابن العربي ما لكي الدلى متوفى ١٩٨٠ ه<u>ألقيس في شرح موطا ابن انس</u> " دارالكتب المعلمية بيروت

190- قامنى عياض بن موى مالكي متوفى ١٩٥٥ ما أكمال المعلم بينوا كدسلم معطبوعه دارالوفا بيروت ١٣١٩ ه

197- امام عبد العظيم بن عبد القوى منذرى متوفى ٢٥٦ ما مخترسنن ابوداؤد المطبوعة دارالمعرف بيردت

martat.com

تبيار القرآر

جلدتم

- 194- علامه الوعبد الشفنل الله الحن النوريشتي متوفى الآلاء كآب المسير في شرح مصابح السنة " مكتبه مزار مصطفى الالاه و الماسير في شرح مصابح السنة " مكتبه مزار المصطفى المالكي المتوفى المنابع المنابع المتوفى المالكي المتوفى المتوفى المالكي المتوفى المالكي المتوفى المنابع المنابع المتوفى المنابع المتوفى المالكي المتوفى المالكي المتوفى المنابع ا
  - 199- علامه يجي بن شرف نووي متوني ٢٥١ه "شرح مسلم مطبوعة نورمحراضح المطابع كراحي ١٣٧٥ه
  - ٢٠٠ علامة شرف الدين حسين بن محر الطبى منوفى ٣٣ عد شرح الطبي مطبوعه ادارة القرآن ١٣١٣ ه
    - ٢٠١- علامه ابن رجب عنبلي متوفي ٩٥ عد فتح الباري واراين الجوزي رياض ١٣١٧ه
- ٣٠٢- علامه الوعبد القد محمد بن ضعفه وشتاني الى متوفى ٨٢٨ هذا كال اكمال المعلم مطبوعه ورار الكتب العلميه بيروت ١٥١٨ هذا
- ۱۰۳- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني امتوفي الم الم الله المبيال المبيال
- ۲۰۱۳ حافظ شهاب الدين احمد بن على بن فير مسقداني متوفى ۱۵۸ ها نتائج الافكار في تخ تنج الاحاديث الا فكار أو رابئ كثيرا بيروت
- ۲۰۵ عافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوتى ۵۵۵ ه عمرة القاري مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيهم ۱۳۴۸ ه ارالاتب و العلميه ۱۳۴۱ ه
  - ٢٠٦- عافظ بدرالدين محمود بن احمر عيني متوفي ٨٥٥ هذاته ت سنن ابود او المطبوعه مكتبه الرشيد رياض ١٣٢٠ ه
  - ٢٠٤- علامه محرين محرسنوي مالكي متو في ٩٥٥ ه من مكمل كمال أمعهم المطبوعة الرالات العلمية بيروت ١٥١٥ ه
    - ٢٠٨- علامه احرقسطل في متوفي ١١٩ هذارش والساري مطبوعه مطبعه ميمنه معدا ٢٠٠١ مير
  - ٢٠٩- عافظ جل الدين سيوطي متوفي اا وه ألتوت على إبال مسجيع المطبوعة الرائدة بالعامية بيروت ١٧٢٠ه
    - ٢١ ﴿ وَافْظُ جِلَالَ الدِّينَ سِيوطَى مَتُوفَى ١٩١ هِ الدِّيانَ عَلَى يَجْ مُسلَّم بَن تِي يَهُ مطبوعه اوارةِ القرآن كرين ١٣١٢هـ
      - ا ا ا العافظ جل الدين سيوطي متوفي ا ا اه هؤتنو مراكوا بك مطبور الالتب العلميه بيروت ١١٨٠ه
- ۳۱۳ علامه عبدالرؤف مناوي شافعي امتوفي ۴۰۰ه الطليق القديم مطبوعه الرالمعرف بيروت ۱۳۹۱ ط مكتبه نزر وصطفى الباز مله مرمه الم
  - ٣١٣- علامه عبدارؤف مناوى شافعي متوفى ٣٠٠ اه شرح الشمائل "مطبوعه نورمحدام المطالق مراتي
  - ٣١٣- علامه على بن سلطان محمد القاري متوفى ١٠١٠ه عن جمع الوسائل مطبوعه نورمحمر المن المطابع كراحي
  - ٢١٥- علامة على بن سلطان محد القاري متونى ١٠ اله شرح منداني حنيفه مطبوعه دارا مكتب العلميه بيروت ٥٠٠١ الا
  - ٣١٧- علامه على بن سلطان محمد القاري متوفى ١٠٠ اله مرقات معلوم مكتبه الداديد مليان ١٣٩٠ الط مكتبه هذاب بشرور
    - ٢١٤- علامه على بن سلطان محمد القارئ منوفى ١٠ امة الحرز الثمين مطبوع مطبعد اميريد مكرم الم ١٣٠٠ م
    - ٣١٨- علامه على بن سلطان محمد القاري متوفي ١٠١٠ هذا لاسرار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠١ه
      - ٢١٩- على عبدالحق محدث والوى متوفى ٥٢٠ الطاشعة المعات مطبور مطبع تيج ما رتصنو
    - -٧٧٠ على من على بن محمر شوكاني متوتى ١٢٥٠ من تخذة الذاكرين مطبوعه مصطفى الباني واوالا ومصر ٥٠١٠ م

### كتب اساء الرجال

٢٢٦- امام الوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ والتاريخ الكبير المطبوعة ارالكتب المعلمية بيروت ٢٢٧ ا ٢٢٧- امام الوبكراحد بن على خطيب بغدادى منوفى ١٧٣٠ م تاريخ بغداد وارالكتب العلميد بيروت ١١١١ه ٢٢٨- علامدا بوالفرج عبد الرحمن بن على جوزى متوتى ٥٩٥ والعلل المتاحيد معلوه كتيدار يقيل آبادام ا ٢٢٩- وافظ جمال الدين ابوالحجاج بوسف مزى متوفى ٢٣٧ ه تهذيب الكمال معلموعد وارالفكر بيروت ١١١١ه -٢٣٠ علامة من الدين محربن احمدة جي منوفي ٢٨٨ عنه ميزال الاعتدال مطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٧ ه ٢٣١- حافظ شباب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٨ م تبذيب الحبذيب مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ٢٣٢- حافظ شباب الدين احمد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ مريب المتبذيب مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت ٣٣٣- علامة من الدين محربن عبد الرحمن السخاوي متوفى ٩٠٢ مد القاصد الحسنة مطبوعه دار الكتب العلمية ويروت ٢٣٧٧- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه الما تى المصوير مطبوعه دارالكتب العلمية وروت ١٣١٤ه ٢٣٥- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى الله مه طبقات الحفاظ مطبوعه دارالكتب العظميه بيردت ١٣١٣م ٢٣٦- علامه محد بن طولون متوفى ٩٥٣ مة الشذرة في الاحاديث الشترة "مطبوعة ارالكتب العلمية بيروت ١٣١٣ م ٢٣٧- علامة مرطا بريني متولى ٩٨٦ م تذكرة الموضوعات مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ م ٢٣٨- علامة في بن سلطان محرالقاري التولى ١٢٠ اله موضوعات كبير معلموه معلى مجتبا في وملى ٣٣٩- علامدا اعيل بن محر المحلوتي منوفي ١٢١١م كشف الخفاء وحريل الالباس معلموعه مكتبة الغزالي ومثل ١٢٠٠ - في محر بن على شوكاني متوتى ١٢٥٠ هذا لغوا كدا مجموعة معلموعة زار مصطفى رياض ٢٧- علامه عبد الرحمن بن محد دروليش متوفى ١٣٦٥ ما المالي المطالب بمطبوع دارالفكر بيروت ١٣١٢ م

#### كتبالغت

۱۳۲۰ - امام الملغة عليل احرفر ابيدئ متوفى 20 امر كتاب العين معبوعه اختثارات اسوه امران ۱۳۱۳ هـ ۱۳۳۳ - علامداسا عيل بن حماد الجوبرئ متوفى ۱۳۹۸ و الصحاح معلوعد ارافعلم بيروت ۱۳۹۳ و ۱۳۳۹ و ۱۳۳۷ - علامد حسين بن مجر راغب اصفهانی متوفى ۱۳۰۵ و المفردات معبوعد کمتيد نزار مصطفی الباز کمد کمرمه ۱۳۱۸ و ۱۳۳۷ - علامه محمود بن عمر و مختشری متوفی محمود کل ۱۳۵۰ و الفائق امعلوعد دارالکتب المعلم به بيروت عام ۱۳۱۵ و ۱۳۳۵ و الفائق المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت عام ۱۳۱۵ و الفائق المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت عام ۱۳۱۵ و الفائق المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت عام ۱۳۱۵ و الفائق المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت عام ۱۳۱۵ و الفائق المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت عام ۱۳۵۰ و الفائق المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت المعلوم دارالکتب المعلم به بيروت معلوم دارالکتب المعلم به بيروت المعلوم بيرون ب

مآخذو مراجع ١٧٧٦- علامه محد بن اثيرا جزري متونى ٢٠١٠ من تهاية مطبوعددارالكتب العلميه بيروت ١١٨١ه ٣٢٧- علامه محربن ابو بكرين عبد الغفار رازي متوفى ٢٦٠ ه مخيار الصحاح "مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٩ه ٢٣٨ - علامه يجي بن شرف نووي متوفى ٢٤٦ ه تهذيب الاساء واللغات مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٧٩- علامه جمال الدين محمد بن عرم بن منظور افريقي متوفى الكه أسان العرب مطبوعة نشرادب الحوذة أقم ابران • ٢٥- علامه مجد الدين محمر بن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨ هـ القاموس الحيط مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت ا ٢٥- علا مد محمد طاهر بيني متو في ٩٨٦ ه مجمع بحار الانوار مطبوعه مكتبه دارالا يمان المدينة المنورة ١٣١٥ ه ٢٥٢- علامه سيدمحه مرتفني سيني زبيدي حنفي متوتى ١٢٠٥ه تاج العروس مطبوعه المطبعه الخيرية مصر ٢٥٣- لوكيس معلوف اليسوى المنجد المطبوع المطبعة الفاتوليد بيروت 1912ء ٣٥٣- لينخ غلام احمر پرويز متوفي ٥٠٠٨ ه 'لغات القرآن 'مطبوعه ادار وطلوع اسلام لا بور ٢٥٥ - ايونعيم عبدالكيم خان نشر جالندهري قائد اللغات مطبوعه حامدا ينذ كميني لاور ٣٥٦- قامني عبدالنبي بن عبدالرسول احمرتكري دستورالعلما . ' مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ' ٢١٣١ه اط كتب تاريخ 'سيرت وفضائل -۲۵۷ - امام محربن اسحاق متوفى ا ۱۵ اه كماب انسير والمغازي مطبوعه دار الفكريير وت ۱۳۹۸ اه ٢٥٨- امام عبد الملك بن مشام متوفى ٢١٣ ه السيرة الدوية عليومه دار الكتب العلميه بيروت ١١٥١ ه ۲۵۹− امام محمر بن سعد متوفی ۲۳۰ ه الطبقات امکبری مطبوعه دارصا در بیردت ۱۳۸۸ ه دار الکتب انعلمیه بیروت ۱۳۸۸ ه •٢٦٠ علامه الوالحسن على بن محمد الماوروي التوفي • ٢٥ هذا علام النوحة واراحيه والعلوم بيروت ١٨٠٨ هـ ٣٦١ - امام الوجع تفرمحرين جرير طبري متوفى ١٣٠٥ ه تاريخ الاهم وانهلوك امطبوعه دارالقهم بيروت ٣٦٢ - حافظ ابوهمرو يوسف بن عبدالقد بن محمد بن عبدالبرامتو في ٦٣٣ هوالاستيعاب مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣١٣- قاضي عياض بن موى مالكي متوفى ٣٣٠ هـ الشفاء مطبور عبدالتواب أكيدى ملتان وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ ٣١٣- علامه الوالقاسم عبد الرحمن بن عبد القد ميلي متوفى اعده طالروض الانف المكتبه فاروقيه مانان ٣٧٥- علامه عبدالرحمَن بن على جوزي متو في ٩٤ هذا لوفا مطبوعه كمتبه نور به رضويه فيصل آياد ٣٠- علامه ابوالحسن على بن الي الكرم الشبياني المعروف بإبن الاثير متوفى ١٣٠٠ هـ اسد الغابه مطبوعه وارالفكر بيروت وارامكت ٣٦٧- علامه ابواكس على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بإبن الاثيرٌ متوفى ١٣٠٠ ما الكامل في النّاريخ "مطبوعه دار الكتب العلم

٣٧٨- علامة حس الدين احمد بن محمد بن اني بكر بن خلكان متوفى ١٨١ هاو فيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرمني امران ٣٧٩- علامه على بن عبدا لكافي تقي الدين بكي متوفى ٣٦ عدد شفا والبقام في زيارة خير الانام المطبوم كراجي • ٧٤- هيخ ايوعيد الله محرين الي بكراين القيم الجوزية التوفي ا ٢٥ هذر ادالمعاد مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٩ م

تبياء القرآء

ا ۱۲۷ علامه عبد الرئي بن مجر بن خلدون سوقی ۲۸ ه و تارخ الم دارا حيا والتهايي معلوه دارالغگر پيروت ۱۳۱۹ هـ ۱۲۷ علامه عبد الرئي بن مجر بن خلدون سوقی ۲۸ ه و تارخ الم ن خلاون دارا حيا والتر اث الحر في پيروت ۱۳۱۹ هـ ۱۲۷ علامه و دارالكتب العلميه پيروت ۱۳۵۲ علامه المدين الحدين الحدين الحدين المحروت الماه و ۱۲۵ ه و الوقاع معلوه دارا حيا والتر اث العربي بيروت ۱۳۵۱ هـ ۱۲۵ علامه المدين متوفى ۱۹۱۱ ه و ۱۲۵ و اولان منظم و دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۱ هـ ۱۲۵ علامه المدين الم

## كتب فقه في

۱۸۸۰ علامه احد بن علی الجساص الرازی متونی ۱۳۵۰ عاصی مخضرا خدان ف العلماء و ارابشائز الاسلامه بیروت ۱۳۲۵ ها ۱۳۸۵ مند متروق ۱۳۸۵ عاصی الولوالجید و ارالکتب العلمید بیروت ۱۳۲۴ ها ۱۳۸۵ متروق ۱۳۸۳ عاصی و الفتادی الولوالجید و دارالکتب العلمید بیروت ۱۳۲۱ ها ۱۳۸۷ مترس الائر محد بن احد مرضی متونی ۱۳۸۳ عاصی و ارائی مطبوعه ارائی مطبوعه الثورة الاسلامیدافغانستان ۱۳۵۵ ها ۱۳۸۷ مترس مطبوعه الثورة الاسلامیدافغانستان ۱۳۵۵ ها ۱۳۸۸ مترس مطبوعه التورة الاسلامیدافغانستان ۱۳۵۵ ها ۱۳۸۸ مترس مطبوعه التورة الاسلامیدافغانستان ۱۳۵۵ ها ۱۳۸۸ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ مترس مطبوعه التورة الاسلامیدافغانستان ۱۳۵۵ ها ۱۳۸۸ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی التورک ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۵۸ متونی ۱۳۸۸ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۸۸ متونی ۱۳۸۵ متونی ۱۳۸۸ متونی

- ۱۹۹ - علامه البوالحسن على بن الي بكر مرغيزاني متوفى ۵۹۳ ه في اولى قاضى خال مطبوعه مطبعه كبرى بولاق معز ۱۳۱ه ا

٣٩٧- علامه جمد شهاب الدين بن بزاز كردى متوفى ١٨٥٥ فقادى بزازيد مطبوعه مطبع كبرى اميريد بولاق معر ١٣١٠ه

۲۹۷− علامه بدرالدین محمود بن احمر مینی متوفی ۸۵۵ ها بنایه مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۱ ایر ٣٩٨− علامه بدرالدين محمود بن احمر عيتي متو في ٨٥٥ هه شرح العيني مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الإسلامية كراحي 199− علامه كمال الدين بن بهام متوفى الا ٨ ه فتح القدير "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه •• ٣٠٠ علامه جلال الدين خوارزي كفايير كتبية وريه رضوية تممر ١٠٠١ - علامه معين العرين الحروق بالمعروف بالتحد الاستيين متوفى ٩٥٠ ه شرح الكنز مطبومه جمعية المعارف المصر بيمصر ٣٠٢- علامدابراتيم بن محمطي متوفي ٢٥٦ ه نفلية المستملي المطبوعة سبيل اكيدي إيهور ١٣١٣ ه ٣٠٣- علامة محرخرا ساني امتو في ٩٦٢ ه وأجامع الرموز مطبور مطبع منشي نو الكشور ١٣٩١ ٥ م ١٠٠٠ عل مدر ين الدين بن جيم متوتى • ١٥ هذا بحر الرائق المطبوعة مطبعه علميه مصراا ١٠٠١ ه ٣٠٥- علامه ابوالسعو ومحمد بن محمر عمادي متو في ٩٨١ هذه شيه ابوسعود على ملامستين مطبوعه جمعية المعارف أمصر بيمصر ١٢٨٧ه ٣٠٦- علامه حامد بن على تو نوى رومي متوفى ٩٨٥ هذا قراري حامد بيامطبو مدمطبعه ميمند مصره ١٣١ه ٣٠٤- المام مراج الدين عمرين ابرا بيم متوفى ٥٠٠ اه أنهر الفائق المطبوعة قد يمي كتب خانه أمراجي ٣٠٨- علاصة حسن بن ممارين على معرى متوفى ٦٩ • أه أمداه الفتاح "مطبوعه داراحياء التراث العربي موسسة الماريخ العربي 9° ۳° - علامه عبد الرحمن بن محمر متوتى ٨ ٤٠ اله يجن الأحم "طبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٩٠٩ ك • ٣١٠ - علامه خيرالدين ركل متوفي ٨١ • اه أفيادي خيريه المطبوعه مطبعه ميمنه مصر • ١٣١ه ٣١١ - علامه علا والعرين مجمر بن على بن مجمع صلفي متوفى ٩٨٠ احذ الدر المختار مطبوعه واراحيا والتراث العرلي بيروت ٣١٢- علامه سيداحمد بن محرحموي متو في ٩٨ • الط فمز عيون البصار أمطبوعه دارالك بالعربية بيروت الماساك ٣١٣- بلانظام الدين متوفى '١٢ الهُ فآوي عالمكيري مطبومه طبيع كبري اميريد بولاق معمر' ١٣٠٠ه ٣١٣- علامه احمر بن محمر طحطا وي متو في ٢٣١ من حاشية الطحط وي "مطبوعه دارا لكنتب العلميه بيروت ١٣١٧ م ١١٥٥ - علامه سيدمحمد المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ عد سخة الخائل مطبوعه مطبعه علمية مصراا ١٩٥١ عد ٣١٦- علامه سيدمحمرا بين عابدين شامي متوفي ٢٥٦ ها تنفيح العتاوي الحامدية المطبوعة وارااه شاعة العربي كوئة ے ۱۳۱۳ - علامہ سبید محمد احمن ابن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۳ هارسائل ابن عابدین مطبوعہ مبیل اکیڈی اا ہور ۴۹ ۱۳۹۶ ه ٣١٨- علامة سيد محمد المن ابن عابدين شامي متوفي ١٢٥٢ هذر والحمار مطبوعة واراحياء التراث العربي وت ٢٥٠ ما ١٩٥٥ ه ١٣١٩- المام احمدرضا قادري متوفى ١٣١٠ ه جدالحتار مطبوعدادار وتحقيقات احمدرضا كراحي - ۱۳۲۰ امام احمد رضا قادري متوفى مهاار فقادي رضويه مطبوعه مكتب رضويه كراجي ا ۱۳۲۱ - امام احدر منها قادری متوفی ۱۳۴۰ من قرادی افریقیه مطبوعه به بباشنگ کمپنی کراچی ٣٢٢- علامدامجدهي متوفي ٢ ١٣٤ ه بهارشر بعت مطبوعه يخ غلام على ايتد سنزكراجي ٣٣٣- يتنخ ظفر احمد عثماني متوفي ١٣٩٣ه أعلاء أنسنن مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٨١٨ه ٣٢٧- علامه نورالقد يعيي متوفى ١٠٠٣م اله فآوي نورية مطبوعه كمبائن يرتذزا ابور ١٩٨٣،

۱۳۳۱ - علامة من الدين محد بن الى العباس ولمي منوفى ١٠٠١ من نبلية الحتاج "مطبوعة دارالكنت العلمية بيردت ١٣١٢ ه ١٣٣٢ - علامة الوالضياء على بن على شبر المي منوفى ١٨٠٠ من حاشية الوالضياء على نهاية الحتاج "مطبوعة دارالكنت العلمية بيردت

## كتب فقه مالكي

۱۳۳۳ - امام بحون بن سعيد تنوش ما كلى متونى ١٥٦ و الدونة الكبرى مطبوع داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣٧ - قاضى ابوالوليد محربن احمد بن رشد ما كلى المركئ متونى ٥٩٥ و بدلية المجتد المطبوع دارالفكر بيروت ١٣٣٥ - علامة طبيل بن اسحال ما كلى متونى ١٩٧٥ و مخضر ليل مطبوع دارصا در بيروت ١٣٣٥ - علامه ابوعبد الجند محرب الحلاب المغر في التونى ١٩٥٣ و مواجب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح اليبيا ١٣٣٧ - علامه ابوعبد الغذ بن الخرشى التونى ١٠١١ و الخرشى على مختفر فليل مطبوعه دارصا در بيروت ١٣٣٧ - علامه ابوالبركات احد دروير ما كلى متونى ١٩١٤ و الشرح الكبيم المطبوعة دارا الفكر بيروت ١٣٣٨ - علامه ابوالبركات احد دروير ما كلى متونى ١٩١٤ و الشرح الكبيم المطبوعة دارالفكر بيروت ١٣٣٨ - علامه ابوالبركات احد دروي ما كلى متونى ١٩١٤ و الشرح الكبيم المطبوعة دارالفكر بيروت

# كتب فقه بلي

۱۳۳۰ علامه موفق الدين عبدالله بن احد بن قدامه متونى ۱۲۰ و النقل مطبوعه دارالفكر پيروت ۱۳۰۰ هـ ۱۳۳۱ ما ۱۳۳۰ علامه موفق الدين عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن احمد بن قدامه متونى ۱۲۰ و الفاقي مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ۱۳۳۱ م ۱۳۳۰ منظم الدين بن تيمية متونى ۱۲۸ و مجبوعة الفتاوي مطبوعه باش مطبوعه دارا جمل بيروت ۱۳۸۱ هـ ۱۳۳۰ علامه مسلوم الدين ابوعيد الله محمد بن قبل مقدى متونى ۱۲۸ و كتاب الفروع مطبوعه عالم الكتب بيروت ۱۳۳۰ مدامه و الدين بن سليمان مرداوى متونى ۸۸۵ و الانصاف مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ۱۳۳۵ معلوم داراحيا والتراث العربي بيروت ۱۳۳۵ معلوم داراحيا والتراث العربي بيروت ۱۳۸۵ معلوم داراديا والتراث العربي بيروت ۱۳۸۵ معلوم داراديا والتراث العلمية بيروت ۱۳۸۸ معلوم داراديا و ۱۳۸۸ معلوم داراد المتون ۱۳۸۸ معلوم داراديا و ۱۳۸۸ معلوم داراديا و ۱۳۸۸ معلوم داراد المتون ۱۳۸۸ معلوم دارا

كتبشيعه

۱۳۷۷ - شخ البلاغه (خطبات معفرت على رضى الله عته ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا حي ۱۳۷۷ - شخ البوج عفر محرين يعقوب كلين متوفى ۱۳۷۹ ه الاصول من الكافى مطبوعه دارالكتب الاسلامية تبران ۱۳۷۸ - شخ البوج عفر محرين يعقوب كلين متوفى ۱۳۹۹ ه الفروع من الكافى مطبوعه دارالكتب الاسلامية تبران ۱۳۷۹ - شخ البوم عوراجه بين على المطبري من القرن السادي الاحتجاج الموسسة الاعلى للمطبوع عات بيروت ۳۴۹ ه ۱۳۵۰ - شخ ممال الدين يمثم بين على بين مثم البحراني التونى ۱۷۶ ه شرح نهج البلاغه المعمود مؤسسة النصرايون ۱۳۵۰ - شخ فاصل مقداد متوفى ۱۳۸۸ ه كنز العرفان مطبوعه كتب نو يداسلام - قم ۱۳۲۲ ه ۱۳۵۳ ه ۱۳۵۳ مطبوعه متوفى ۱۱۱۰ ه خون اليتين مطبوعه خيابان ناصر خسر دايران ۱۳۵۲ ه ۱۳۵۳ ه ۱۳۵۳ مي تبران ۱۳۵۳ - ملابا قربن محرق مجلس متوفى ۱۱۱۰ ه خون التيمن مطبوعه خيابان ناصر خسر دايران ۱۳۵۲ ه ۱۳۵۳ مي تبران ۱۳۵۳ - ملابا قربن محرق مجلس متوفى ۱۱۱ ه خون التام خون مناب فروث اسلامية تبران ۱۳۵۳ - ملابا قربن محرق مجلس متوفى ۱۱۱ ه خون التام العدون مناب فروث اسلام يستبران ۱۳۵۳ - ملابا قربن محرق مجلس متوفى ۱۱۱ ه خون التام و المعلومة تاب فروث اسلام يستبران ۱۳۵۳ - ملابا قربن محرق مجلس متوفى ۱۱۱ ه خون العدون نوبر منظبومة تاب فروث اسلام يستبران ۱۳۵۳ - ملابا قربن محرق مجلس متوفى ۱۱۱ ه خون العدون نوبران معلومة تاب فروث اسلام يستبران

## كتب عقائد وكلام

۳۵۰ - امام محمد بن محمد فرائ متوفى ۵۰۵ ه المنقد من النسايل مطبوط الزور ۱۳۵۵ ه ۱۳۵۵ هـ ۱۳۵۵ - علامه ابوالبركات عبد الرحم بن محمد المنافرة البرائ المتوفى عدد ها الدول الاسلام مطبوط وارافبشائر الاسر ميه بيروت ۵۰۱ هـ ۱۳۵۷ - شخ احمد بن عبد الرحم في ۱۳۵۸ ه المتابرة الواسطية مطبوط و ارالسلام بياض ۱۳۵۷ هه ۱۳۵۸ هـ ۱۳۵۸ - ۱۳۵۸ - علامه معد الدين مسعود بن عمر تغتاز انى متوفى ۱۹ مه ه ش تالقاصد مطبوط منشورات الشريف ارضی ايران ۱۳۵۹ - علامه معد الدين مسعود بن عمر تغتاز انى متوفى ۱۹ مه ه ش تالقاصد مطبوط منشورات الشريف ارضی ايران ۱۳۵۹ - علامه معرسيد شريف على بن محمد جرجاتى متوفى ۱۹ مه ه شري الموافق مطبوط منشورات الشريف ارضی ايران ۱۳۵۹ - ۱۳۵۹ - علامه ممال الدين بن بهام متوفى ۱۹ مه ه ممائزة مطبوط مطبعة السعاء قامهم ۱۳۵۹ - علامه محمل الدين محمد الفارق ۱۳۵۸ ه الموافق الباني و اواد و ومعرات ۱۳۵۸ هـ ۱۳۵۹ - ۱۳۵۳ - علامه علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۳۵۷ ها الوار المحمد المدالي بيروت ۱۳۵۱ هـ ۱۳۵۹ - علامه سلطان محمد المدالي الموفى متوفى ۱۳۵۸ ها ۱۳۵۹ - علامه سلطان محمد المدالي الموفى متوفى ۱۳۵۸ ها ۱۳۵۸ هم ۱۳۵۸ ها ۱۳۵۸ هم الموفى الم

كتب اصول فقه

۱۳۷۷ - امام فخرالدین محد بن عردازی شافعی متوفی ۲۰۱ ه انجمه ل مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه کرمه ۱۳۱۷ ه ۱۳۷۷ - علاصه علاه الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری التوفی ۲۰۵ ه کشف الاسرار مطبوعه دارالک ب احربی اا۱۳۱ه ها ۱۳۷۸ - علامه سعدالدین مسعود بن عمر تغتاز انی متوفی ۱۵ م ه کوشی و کوشی مطبوعه نور محمد کارخانه تبارت کتب کراچی ۱۳۷۸ - علامه کمال الدین محمد بن عبدالواحد الشهر باین بهام متوفی ۱۲۸ ه انتخریک الیسیر مطبوعه مکتبه المعارف دیام مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیدی کند.

mariat.com

۱۲۵۱ علامه الحد بنوروري متوفى وسااه تورالانوار معطوعه ایج - ایم - سعید ایند مینی کراچی ایم - سعید ایند مینی کراچی ۱۲۵۲ - علامه عبد این فیرا بادی متوفی ۱۳۱۸ و شرح مسلم الووت مطبوعه مکتبداسلامیدکیت

## كتب متفرقه

٣-٣- فيخ ابوطائب جمد بن المحتى المحكى التوفى ٣٨ من قوت القلوب مطبوع مطبعه مين موالا ١٣٠١ فادا الكتب المعلميه بيروت ١٣٦١ هـ ١٣٥ - ١١ ما مجر بن مجر غزائي متوفى ٥٠ ٥ في احياء علوم الدين مطبوعه دارالخير بيروت ١٣١٣ هـ ١٣٠٥ هـ ١٣٠٥ منوفى ٥٩ ٥ في تم المحوى مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٣ هـ ١٣٧٥ معلام ١٣٠٥ معلوم دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٠ هـ ٢٤٤ معلوم دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٠ هـ ٢٤٤ معلوم دارالكتاب العربي مين وفي ١٣١٠ هـ ١٣٤ معلوم دارالكتاب العربي مين وفي ١٣١٠ هـ ١٣٠٥ معلوم دارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٠ هـ ١٣٥٥ معلوم داراللت بيروت ١٣٥٠ معلوم دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٠ هـ ١٣٥٩ معلوم دارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٠ هـ ١٣٠٥ معلوم دارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٠ هـ ١٣٠٠ معلوم دارالكتاب العربي معربي متوفى ١٨٥ معلوم معلوم معلوم المعلوم دارالكتاب العربي معربي متوفى ١٨٥ معلوم معلوم المعلوم والمعلوم دارالكتاب العربي داولاده معربي ١٣٠٠ هـ ١٣٨٠ معلوم معلوم المعلوم المعلوم معلوم المعلوم المعلو

١٣٨٩ - علامه عبدالو باب شعراني متوفى ١٥٤٣ ه استخف النمه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨٠٨ ه

•٣٩- علامة عبدالو باب شعراني متوفى ٣٤٠ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ ٣٩١- علامه عبدالو باب شعراني متوفى ٣٤٠ ه المنن الكبرى معطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ هـ

۱۳۹۱ - علامه حبرانوماب سران موق مع العالم المن مروق مع العنادي الحديثية المطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ - ١٣٩٢ - علامه احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد العربي بيروت ١٣١٩هـ

٣٩٣- علامدا حدين محدين على بن جركل متوفى ١٥٠ هـ اشرف الوسائل اليصم الشمائل مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ١٩١٩هـ

١٣٩٠ - علامداحمد بن محمد بن على بن جركل متوفى ١٥٥ و الصواعق الحرق اصطبوعه كمتبدالقامرو ١٣٨٥ و

١٣٩٥ - مالامداحمد بن حجربيتي مكي متوفي ١٤٠ هذالز داجر مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٠ هـ

١٩٦٠ - الم احمرم بندى مجدد الف الى امتوفى ١٩٥٠ م كتوبات الم مرباني المطبوعة ينه ببلانك ميني كراجي ١٣٤٠ م

۱۳۹۷ - علامه سیدهم بن هم مرتفنی حینی زبیدی حق متونی ۱۳۵۵ ها اتحاف سادة المتحین امطبوعه میمند مهم اساله ۱۳۹۸ - شخ رشید اجر کنگوی متونی ۱۳۲۳ ها قادی رشید به کال مطبوعه هم سعید ایند سنز کراچی ۱۳۹۹ - علامه مصطفی بن عبدالله الشهیر بحاجی خلیفه کشف انظنون مطبوعه معلوعه اسلامیه تبران ۱۳۷۸ ها ۱۳۷۸ - ۱۳۹۰ مام احمد رضا قادری متونی ۱۳۳۰ ها الملفوظ ام طبوعه توری کتب خاند لا بور ۱۳۵۰ ها ۱۳۷۰ - شخ وحید الزیان متونی ۱۳۲۸ ها مربع المهم بری مطبوعه میمور پریس دیلی ۱۳۳۵ ها ۱۳۷۰ ها ۱۳۷۰ - شخ وحید الزیان متونی ۱۳۵۱ ها ۱۳۵۰ ها ۱۳۵۰ ها ۱۳۵۰ ها ۱۳۵۰ مطبوعه الموری المیمور المی

لفسيرابن عراس (ممل اجله)

الترجه وواش)

عقريب زيورطبع سے آ راسته بوربی ہے

الترجمانِ قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس

مولا ناشاه محرعبدالمقتدر قادری بدایونی

مولا ناشاه محرعبدالمقتدر قادری بدایونی

سرجمه قرآن —

اعلی حضرت امام احررضا بریلوی رحمة الله علیہ

مولا نامفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمه الله

مولا نامفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمه الله

ونزلناعلیکالکتاب تبیانالکل شی اورجم نے آپ پراس تاب کونازل کیا ہے جوہر چیز کاروش بیان ہے ملیا کا الفراک ملیارہ ۱۱ جلد) سے تصنیف — تصنیف شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی دارالعلوم تعمیمہ کراچی دارالعلوم تعمیمہ کراچی انشاءاللہ جون 2005ء میں دستیاب ہوگی

فقدِ فقی کے قطیم ما خذاوراحادیث شریف کے اہم ذخیر سے کی شرح موطا امام محمد (ممل ۴ جلد)

مرح موطا امام محمد (ممل ۴ جلد)

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالی محمد وشرح — محمد وشرح — محقق إسلام علامہ محمد علی وحمہ اللہ تعالی محمد واللہ واللہ

الشي احدث المساك السائد المساك السائد المساك المسا



marfat.com



marfat.com

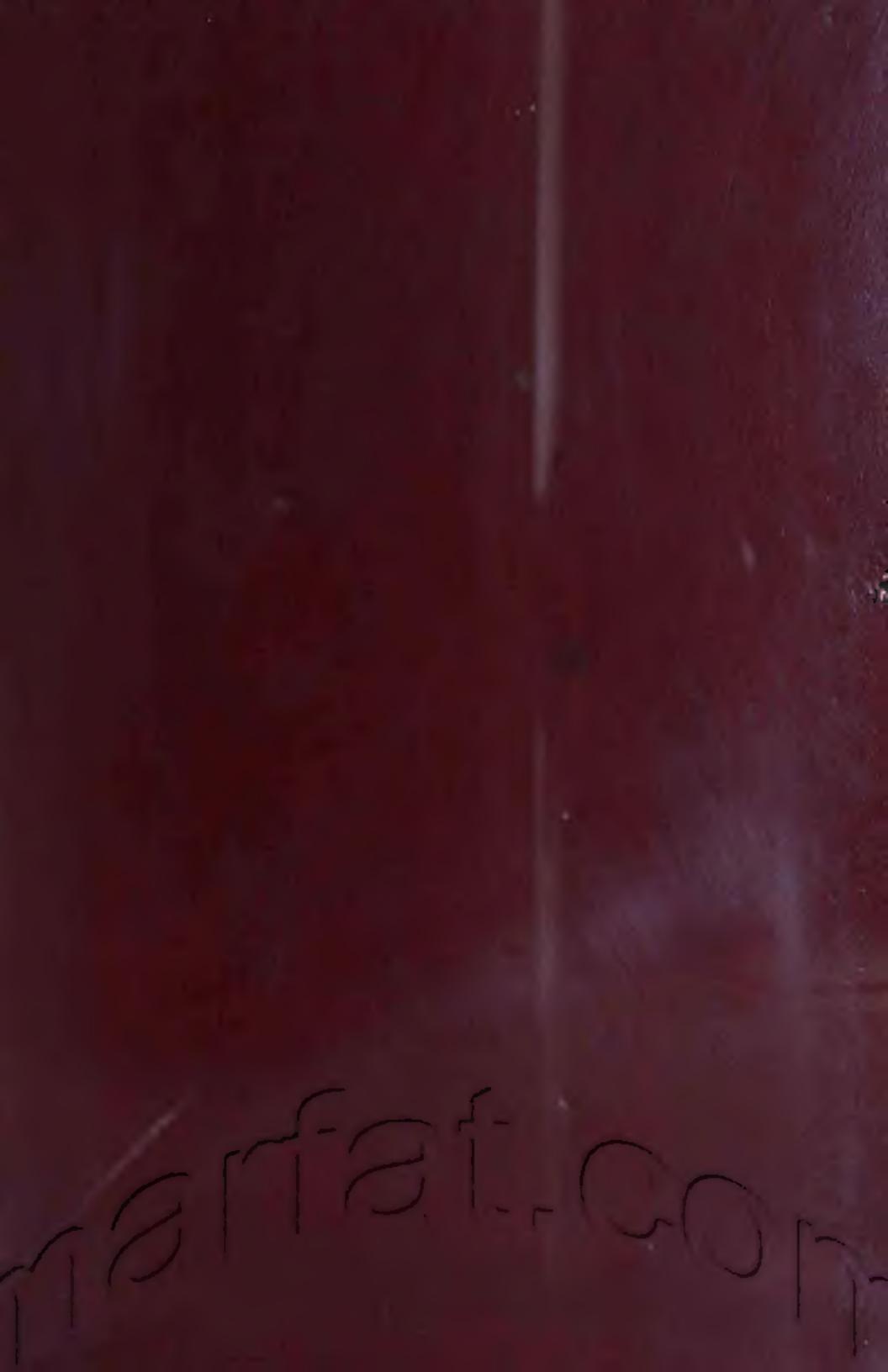